

المنابعة الم

ترجمه إِمَا المِنْتُ الْمِيْنِةِ الْمِحْرِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

تفسیر میم الاتر من من احمر بارجات می و الله علی تر الله علی می الله علی تر الله تر الله علی تر الله تر الله علی ت

فرین میامحل اردوماکیث جامع مسجد دهلی ۱۰۰۰۱ فون انس ، ۱۲۲۵۲۹۳ ۲۰۹۵۲۹۳ رهائش : ۲۲۲۲۲۳ علام المسنت كى كتب Pdf فانكل شي فرى مامل کرنے کے لیے ليكرام ليكل لك https://t.me/tehqiqat آرکاریو لئک https://archive.org/details / @zohaibhasanattari

بلومسيوك لثك

https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دعا۔ زومیب حسن عطاری

٥ سُوَرَةُ الْفَاتِحَرَّمَاتِينَ فِي ٥ سُوَرَةُ الْفَاتِحَرَّمَاتِينَ فِي ٥ سُوَرَةُ الْفَاتِحَرَّمَاتِينَ فِي الْآثَانَ الْحَمْلُ اللَّهِ الْمُلْكِلِينَ الْعَلَمِينَ فِي الْآثَانَ الْرَحْبُونِ الْعَلَمُ الْمُلْكَالِيَّةِ الْمُلْكِ الْمُلْكَالِينَ الْمُلْكِ الْمُلْكَالِينَ اللَّهِ الْمُلْكَالِينَ اللَّهِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِ

ہے اس کے معنی میں شروع کر یا ہوں میں اللہ کے نام کی مدوے۔"اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے سوا سے بھی مدد لیما مائز ہے تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں ہے یمی بازے کے وہ سی اسم اللہ کی طرح اللہ کی دات ر ولالت اور رہری کرتے ہیں اس لئے قرآن نے حضور کو ذكر الله فرمايا سماء أكر الحمد من "الف لام" استغراقي موتو معنی وہ ہیں جو مترجم قدی سرہ نے فرمایا لیعنی بلاداسطہ اور بالواسط ہر حمد رب کی بی ہے کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے اور اگر لام عمدی ہو تو معنی ہیہ ہوں مے حمد مقبول وہ حمد ہے جو محمد ملی اللہ طیہ وسلم کی تعلیم سے کی جادے اندا مشرکین و کفار خدا کی کیسی می حمد کریں نامتبول ہے کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نہیں۔ (روح البیان) ۵۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ چیز کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہی ہے تھر اے اعلیٰ کلوق کی طرف نبت کرنا جاہے اندا یہ نہ کا جائے اے ابوجل کے رب بلکہ محمد رسول اللہ کے رب 1 نعید کے جمع فرمانے ہے معلوم ہوا کہ نماز جماعت ہے رِ من جاہے اگر ایک کی تبول ہو سب کی قبول ہو ک اس سے معلوم ہوا کہ حققہ مدد اللہ تعالی کی ہے جیسے حققة حر رب كى ب خواه واسط س مويا بلاواسط خيال رے کہ میادت صرف اللہ کی ب دولینا حقیقاً اللہ سے عبازا" اس کے بعدوں سے اس فرق کی وجہ سے ان دو ے سرس ن وجہ سے ان دو ہے چنوں کو علیمہ مملوں میں ارشاد فرمایا ' خیال رہے کہ ہے۔ مرا۔ ۔ ا مبادت اور مدو لين من فرق يه ب كد مدد تو مجازى طور بر فیرفدا ے می ماسل کی جاتی ہے ارب فراآ ہے اِنت

سورة فاتحد

ن سِيُورَ فَالْوَاتِحَتُهُ مُلَيْتَهُ ﴿ سرره فائد مَى جد أور اسى سات آيسى مِي الله المَولِولِ الْحَوْلِ الْحَدِيدِ اللَّهُ

ع الثرنام سے فردع بوہت بربان رمت واقع الکھنان فی الرحین العلمان فی الرحین الدین فی الرحین فی الحین المحین فی الحین الرحین فی الرحین

ہے اس کے معنی میں حرب کر آ ہوں میں اللہ کے ہم کی مدے۔ اس ے معلم ہوا کہ اللہ کے سواے می مد لیا جائزے تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں ہے بی بائز ہے کہ دہ ہی اس اللہ کی طرح اللہ کی ذات ہے دلات اور ربیری کہتے ہی اس کئے قرآن نے حضور کو ذكر لقد فرايا سم أكر الحديث "الف لام" استولق بولة معن وہ بی جو حرم قدس مرہ نے قرما یعن بلداسطہ اور باواسط بر عمد رب کی بی ب کیونک بندے کی تعریف ور هیتت اس کے بدائے دالے کی تعریف ہے اور اگر الم حدی ہو تو سنی ہے ہوں مے حد متبل وہ حد ہے ہو محد صلی اند علیہ وملم کی تعلیم سے کی جارے گذا مشرکین و کنٹر خدا کی کیس ہی حر کریں نامتیل ہے کو تھ وہ حضور ک تعیم کے اتحت نیں۔ (روح البیان) هد اس ہے معلوم بواک اگرچہ چزکا فائق و مانک رب تعنی بی ہے مر اے ابنی کلوق کی طرف نسبت کا جاسے فنوا یہ نہ کما ملے اے بوجل کے رب یک محد رسول اللہ کے رب 1- نعبد کے بمع فرلمنے سے معلق ہواکہ فماز جماحت سے ردمن جائے آگر ایک کی قبل ہو سب کی قبل ہو ہے۔ اس سے معلوم اوا کہ مقتمة مد لله تعالى كى ب يہ حقیق مر رب ک ب خواہ واسط سے ہو یا بانواسلہ خیال رے کہ مبوت مرف اندی ہے دولین حقیقاً اللہ سے بیا عیزا اس کے ہندل ہے اس فرق ک دجہ سے ان ما چنوں کو ملیمہ جلوں میں ارشاد فرایا خیاں رہے کہ مبادت اور مد لینے میں فرق ہے کہ مد ہ مجانی طور پر نیر فدا سے بھی مامل کی جاتی ہے ارب فرا آ ہے سا

وہے اللہ ودسود اور فرانا ہے وصودوا ملی البو والموں کین مجات فیرخدا کی میں کی با سکن تہ مقیقات کما کی کھ مہان ہے معن ہیں کی کو فائی یا فائی کی سل مان کر اس کی برگی یا اطاعت کرنا یہ فیر فدا کے لئے شرک ہے اگر حمات کی طرح الارے ہے استحات ہی شرک ہوتی ہی فران کو ہوت کی طرح الارے ہے استحات ہی شرک ہوتی ہی مذال ہو کا امام ہے فراد کرنا و بعث سنت یہ ہی فیال رہے کہ دنیاوی یا وہی امور میں بھی امباب ہے مدایا ہے دوری رہ ہے ہی مدایا ہے ہی فیال رہے کہ دنیاوی یا وہی امور میں بھی سمال میں ہوتے کی برا العبد الله کے عوم کے فاف فیر کے کہ دہ می جم بی بار اسلا رب می کی جر ہے اور بھی فیڈ طید و مشرک بالا کا بھی میں میں کہ المباب ہی موری کی اور ہو کہ میں کہ المباب کی بیاس فیال اس کے بہاس فیال میں کہ بھی المباب کی بیاس فیال میں کہ المباب کی بیاس فیال میں کہ المباب کی بیاس فیال میں میں ہوتے ہیں معزور کے بام کی برکت ہے فواف نسی میں ہوتے ہیں۔ المباب کی دوا کہ المباب کی دوا کہ المباب کی بیاس فی دوا کہ المباب کے بیاس فیال میں ہوتے ہیں۔ کہ دوری میں ہوتے ہیں دوری ہوں کے کہ دوی رب کے اضام دالے بڑے ہیں دب قرائے ہودوں میں المباب کی دوا کہ المباب کی دوا کہ المباب کی دوا کہ المباب کی دوا کرتا ہے گراہ کی بیاس کی دوا کرتا ہی دوری ہوں کے کہ دوی رب کے اضام دالے بڑے ہیں دب قرائے ہے عودو میں المباب کی دوا کرتا ہم کی ہو ہے تیز معنوم ہوا کہ اس میں والیاہ فیڈ اور دہ داریہ بھی ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ مور کہ ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ میں میں والیاہ فیڈ میال کو رہ کہ ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ می در کہ ہیں جو کہ اس میں والیاہ فیڈ می در کہ ہی ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ می در کہ ہی ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ می در کہ ہی ہیں تہرے کہ ہی ہیں تہرے کہ اس میں والیاہ فیڈ می در کہ ہی ہیں تہرے کہ ہی ہیں تہرے کہ ہی ہیں تہرے کہ ہی ہیں تہرے کہ ہیں تہرے کہ ہی می والیاہ فیڈ می در بھی در کہ ہی ہی در کہ ہی ہی تہرے ہی در کہ ہی ہی تہرے ہی در کہ ہی ہی در کہ ہی ہی تہرے ہی در کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی در کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی کہ ہی ہی تہرے کی ہی تہرے کہ ہی ہی کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کہ ہی ہی تہرے کی ہی کہ ہی ہی تہرے کر کی میں کرنے کہ ہی ہی تہرے کی ہی کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی ہی کرنے کرنے کرنے کرنے

ا سورہ بقر مدید ہے اس میں وہ چھیای آیتیں چالیس رکوع چھ بڑار ایک سو اکیس کلے موکیس بڑار پانچ سو حرف ہیں (نزائن) ۱۔ اس ہے وہ مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ قرآن میں شک و ترون میں قرکس نیس اگر کمی کو شک ہے تو اس کو اپنی کم سمجی کی وجہ ہے ہاں گئے رب نے فریا وان مصنفہ فی دیب آگر تم شک میں ہو تران میں شک نہ ہو اس وقت درست ہو گا جب حضرت جبڑل میں حضور معلی اللہ علیہ و سلم میں اور محلبہ میں شک نہ ہو "کیونکہ جبڑل قرآن کو رب سے لینے والے حضور جبڑل سے لینے والے اور محلبہ حضور ملکی اللہ علیہ و سلم میں اور محلبہ میں شک نہ ہو "کیونکہ جبڑل قرآن کو رب سے لینے والے حضور جبڑل سے لینے والے اور محلبہ حضور معلی اللہ علیہ و جنوب تو قرآن محکوک ہوگا تو جو صحابی کو فائق کملے وہ قرآن کو یقیناً نہیں بان سکا کیونکہ پھر شبہ ہوگا کہ شایہ محابی ہے ایس میں میں میں سکا کیونکہ پھر شبہ ہوگا کہ شایہ محابی ہوگا کہ نا جائے کے قرآن میں خاند تعدل کو جموث سے پاک بانا جائے ورشہ قرآن کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے معن جی ڈرنے والے اور برے مقائد برے اعمال سے نیخے والے انتوی در فرآن کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے معن جی ڈرنے والے ایس کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے معن جی ڈرنے والے اور برے مقائد برے اعمال سے نیخے والے انتوی در اس کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے معن جی ڈرنے والے اور برے مقائد برے اعمال سے نیخے والے انتوی در اس کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے مون ہوں گورنے والے اور برے مقائد برے اعمال سے نیخے والے انتوی در اس کا صدق بیٹی نہ ہوگا سے متنی کے مون جی ڈرنے والے کی درنے والے کی در خوالے کو کی در کے والے اور برے مقائد برے اعمال سے نیخے والے انتوی در

طرح کا ہے جسمانی اور قلبی جسمانی تقوی منابوں سے بجنے نکیل کرنے کا ہم ہے تلبی تقوی اللہ کے مارول کی تتنكيم كانام ب ورب قرالا ب ومن يعللم شعائد الله فانها من تقوی القلوب يهل متقين سے مراد محلبہ كرام بال لین به جو متقی تم کو نظر آ رہے ہیں وہ اس قرآن کی بدایت المدندات متى بن بن سجم لوك قرآن كياب (تغير عريزي) محلبہ کا تقوی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کی ہدایت قرآن پر موقوف سیں اس كالله عنور زول قرآن سے يملے عارف و عابد سے يرشب معراج عرش پر پہنچ کر نماز کی محربیت المقدس میں انبیاء کو نماز ررها کر تھے آیات نماز بجرت سے پہلے آئی اور آیات وضو جرت کے بعد سورہ مائدہ میں آئیں مگر اس دراز زمانے میں حضور نے وضو کر کے نمازیں برحیں اور لوگول کو برحائی سے غیب وہ سے جو حواس سے اور برابت سے ورا ہوا غیب دو قتم کا ہے ایک وہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو اسے علم غیب ذاتی بھی کہتے ہیں' دوسرا وہ جس بر دلائل قائم ہوں اسے عطائی بھی کہتے ہیں کہلی فتم کا غیب جس پر کوئی ہمی ولیل قائم نہ ہو رب تعالی سے خاص ہے کئی کو مطاقة حاصل شیں ہو سکتا' دوسری فتم کے غیب بندوں کو عطا ہوتے ہیں کہلی فتم کے لئے یہ آیت ہے عندہ مغانع الغیب لا یعلمها الاهو دوسری فتم کے غیب کے لئے بہت ی آیات ہیں رب رُباً أَبِ الله يظهر على غيبه احتاالا من ارتض من رسول. سل فیب سے میں ووسری متم کا خیب مراد ہے تعنی رب ک ذات و مفات نبوت و قیامت وغیرو اس سے معلوم

مَنُورُوَّ الْبُدُورِيَّ الْبُرَانِيَ الْمُنْ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

 ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے محض اپنی کوشش کا بتید نہیں اس بھی معلوم ہواکہ جسے رب ہدایت فرماوے دہ انشاء اللہ اس پر کائم رہ کا عارضی ہدایت دلیا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی عزت و مال مل جانا کامیابی نہیں ہدایت کمنا اور نیک اعمال کی توثیق کمنا بری کامیابی ہے اس کے مسلوم ہوا کہ کعروا سے وہ نوگ مراد ہیں جو علم اللی جس کافروں کی فرست جس آ بچے المہیں تملیٰ فارد میں دے سکق میں کافروں کی فرست جس آ بچے المہیں تملیٰ اللہ نہیں کر سکتا ہو۔ علیہ سے معلوم ہوا کہ ڈرانا شد ڈرانا انسیں برابر ہے

كَ عَلَى هُدًى مِن رَبِّهِ أَوْ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وی وی اینے رب کا فرت سے برایت بریس له اور وی مراد کو بینے والے ایک ده جن کا حمت یس کفر ب الله ایس برا بر ب س بها به ایس دراؤ ا و ڈراؤ وہ ایان لاہے کے جی کے افتائے ان کے دوں ہو کا اور برهم وعلى ابصار وحرغتنا وة تولهم کافرل بر مرکودی اوران کی جھول بر مختارہ بے ت اور ان کے لے بڑا مذاب اور بکہ وگ کہتے ہیں ٹ کہ ہم الگہر ادر ایکھ دن ہر ایمان نائے اور وہ ایمان والے بنیں ٹے فریب و کی ماہتے ہی اللهُ وَالَّذِينَ الْمُنُواْ وَمَا يَخْنُ عُونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ شه الله اور ابمان والون كو اورمتيقت عن فريب بنين فيقة نظرا بن جانون م اور انیں طور نیں۔ ان کے دوں یں باری ہے تو اللہ نے ابی عاری اور برمال اور ان کے لئے دروناک مزاب ہے اجل ان کے جوٹ کا فی اورجو ان سے کہا ہائے زمین میں ضاد نہ کرو تر کہتے نگ ہم تو سنوارنے والے ہیں کا سنتا ہے۔ دی فسادی ہیں منگر

حسیں برابر نیں وہ تبلی سے فائدہ شیں افعائیں مے محر سے کو تبیغ کا ثواب ہر مال لے گا۔ ای لئے عب ک نہ فرایا جس کے ایمان سے نامیدی ہو اسے بھی تبلیغ ک جوے اجر لے کا اس یہ آنت کرید ابوجل ابولب وفیرہ ان کذر کے متعلق اٹری جن کے مقدر میں ایمان سے محروی تھی۔ اس سے اشاری معلوم ہو یا ہے کہ اللہ تولی نے اینے مبیب کو لوگوں کے خاتر ا سعادت و شفادت کی خردی ہے۔ حضور برایک کا انجام جانتے ہیں كيونك شان زول أكرچه خاص هي محرالفاظ عام بين الفاظ کا بی امتیار ہے ۵۔ یعنی ان کی بدکاریوں کی وجد سے اللہ نے ان کے دوں پر مرکردی میے بکری کے ملے پر چمری منے کی دجہ سے رب نے موت دے دی الندااس میں وہ کار نہ ب تسور ہیں ند مجور اس تین هم کے لوگ بے ہں۔ مومن اکافرا منافق مومن وہ جس کے ول و زبان یں ایمان ہو۔ کافروہ جس کے دل د زبان پر کفرہو۔ منافق ود جس کے دل میں تفروہ محر تقید کر کے زبان پر اسلام بیج فا ہر کرے۔ سب میں بدار منافق ہے۔ پہلا تقیہ ابلیم سے کیا کہ وں بی حضرت اوم کا وحمن تھا اور زبان سے دوست بئال وقاسمهما الأكد لعن النا صعين اووجماعتول ا ذر کرے اب بدرین هم يعني تنيه باز منافقوں كا ذكر فرویا۔ خیل رہے کہ جو تھی فتم اور بھی ہے "ماتر" جس ك ول من ايمان مو حرزبان سے خابر ته كرے الي الحت ضرورت کے وقت بقدر ضرورت جائز ہے الکہ مجبوری کی مالت میں اگر زبان سے کفریمی بول دے جب ممی مکر شی رب فرا با یک الاس اکری وقلبه مطلق بالایعان کیکن اس مبک سے بھرت کر جانا ضروری ہے جہاں اینا ایمان ظاہر نہ کر مکھے کا۔ یا تو اس لئے سے مومن نمیں کہ ول ہے نس كمدرب إلى مرف زاني جع خرع باس كے کہ انہوں نے اللہ اور قیامت کانام تولیا۔ رسول محل نام ن لیا جو رسول کو چمو ار کر باتی ساری چیزوں کو مان لے وہ كافرى ب بي البيس محمد سارك ايمانيات كاسفقته تعاكر کافرے کیوں؟ اس لئے کہ رمانت کا متکرے اس ہے

نی کے دشنوں کو قبرت عاصل کرنی چاہیے ہ'۔ اس طرح کہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور کو دھوکا دینا رب کو دھوکا دینا ہے کیونکہ حضور رب کے طیفہ ہیں (تنبیر خازن) ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ پر ترین عیب ہے اس پر سخت سزا ہے جس دین کی بنا تقیہ پر ہووہ باطل ہے اور تقیہ باز سخت دور ناک مذاب کا مستق ہے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ مومن اور کافردونوں کو راضی رکھتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں۔ مسلح کل ہیں۔ معلوم ہوا کہ صلح کلی فساد کی جڑ ہے۔ سوتا خالص اجھا ہے۔ مومن خالص مبارک۔ ا۔ اگر الناس سے مراد محابہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ایمان وی ہے 'جو محابہ کی طرح ہو۔ محابہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ جس کا ایمان ان کی طرح نمیں وہ ہے ایمان ہے۔ اگر عام مسلمان مرد ہوں 'تو معلوم ہوا کہ راستہ وی برحق ہے جو عام مومنین کا ہو۔ عام مسلمانوں کے راستہ پر چلنا چاہیے ' حدیث شریف میں ہے ' جے مسلمان اچھا جا اللہ علی مسلمان معلوم ہوئے ' ایک سے جا نمیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے ' اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک سے کہ نمیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے ' اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک سے کہ مسالمین کو برا کمتا منافقین کا طریقہ ہے۔ جیسے روائض محابہ کو خوارج الل بیت کو ' غیر مقلد امام ابو ضیفہ کو ' دبابی اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں ' ان سب کو ان ' بیت سے

عبرت مكرنى عاميه - دوسرت يدكد الله تعالى اين بندول کا خود بدلہ لیتا ہے۔ کہ رب نے انہیں جواب میں احمق فرمایا۔ تمبرے یہ کہ علماء کو بے دیوں کے طعنوں سے برا ند مانتا جاہیے کیونکہ ب دینوں کا بیشہ یہ طریقد رہاہے ا اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ کفار و منافقین اللہ کے نزویک شیاطین ہیں۔ للدا جو ان کی خوشار میں تعظیم کرے 'وہ شیاطین کی تعظیم کرنا ہے۔ دو مرے یہ کہ ا بی مجلسوں میں مسلمانوں ہے چھپ کر تیرا کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تمیرے یہ کہ شریعت یا شریعت والوں کا نداق ا ژانا کفرے سے یعنی اس مداق اڑانے کی سزا دیتا ہے' سزائ جرم کو جرم کے لفظ سے تعیر فرمایا میا فصاحت و بلاغت کے طور پر سا کہ مسلمانوں کا حال و کھے کر سمجیں کہ اسلام حق ہے اور کافروں کا مال دیکھ کر سمجھیں کہ کفر حق ہے اندیذب میں رہیں فیصلہ نہ کر سکیں اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بدکہ کفار کی محبت منافقت کی جزا ہے۔ وو سرے یہ کہ اللہ تعالی موسن کو سکون قلبی بخش ہے۔ منافق کو جیرانی و ریثانی مومن کی زندگی حوۃ طبسہ ہوتی ہے ۵۔ اس طرح کد کفر بھی ان کے سامنے تھا اور اسلام بھٹی انہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کیا بہ گو، خرید و فروخت مولی۔ ۱۔ اس تثبیه کا خلاصہ یہ ہے ۔ منافقین نے ظاہری اسلام سے دنیاوی نفع تو حاصل کر آسا۔ کہ ان کی جان و مال غازیان اسلام سے محفوظ رہے مگر الحروي نفع حاصل نه ترسكه- وبان سخت عذاب مين مبتلا مون مے ہے۔ معلوم ہوا کہ جس سنگھ سے اللہ کی تایات نہ ویکھی جائیں۔ وہ اندھی ہے جن کانوں سے رب کا کلام ند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوا نہ ہو وہ موسی ہے کیونکہ ان اعضاء نے اپناحق پیدائش اوا ند کیا ای لئے رب نے زند ہ کافروں کو مردہ اور مقتوں شیداء کو زندہ فرمایا یہ بھی معلوم ہوا کہ محابہ کرام کے وشمنوں کا بدایت پر سما بہت مشکل ہے۔ رب نے خبروے دی کہ فَهُمُ لاَ يَرْجِعُونَ

منیں تو کہیں ہم ایمان دائے اور بب اپنے شیطا ٹوں سے پاس ایکے بوں ٹہ تو شان كائن به اورانيس دهيل وياسك أبي مرسى ير بينكة راي أبدوه وگ بیں جنبوں نے ہدایت کے بدے گراہی فریدی ہے تو ان کا سور بکیے نئے ۔ روش کی ۔ توجب س سے آس ہاس سب جُکٹا اٹھا اشدان کا لور أأتيل المرقير يون بين ويحوثر ويأكر تجحد تبنين سوجفتنا لتذ الهريب كونك اندم تو بهر وه تن واله نيس شديا جيدا سان سراترا بال كد منزل

ا من الرب كد بادل و بارش مايد والوں كے لئے رحت اور ب مايد بين جنگل كے مسافروں كے لئے عذاب ہو آئ بے يعنور ، عان نبوت بيں - قر آن اس كا بادل ادكام قر آئى بارش مآيات عذاب كرج مآيات حدود كرك ہے۔ مايد والے محاب كے لئے يہ سب مجھ رحت ہے۔ كو نكد وہ ب مايد والے نبى كے مايد بيل اور ب مايد والے نبى كے مايد بيل اور ب مايد والے نبى كے مايد بيل اور بيل اور بيل اللہ كے مايد مثال ہے ٢ - اس تشبيد كا خلاصہ بد ہے كہ قرآن تو روحانى بادش ہے اس كے ولا كل بحلى كى كوند بيل ج مايد كر است جل ليا اللہ كا ذكر ان كى محرج ہے ان كے كفر كے بيان ان كے لئے اندھروان جے اندھري وات من جنگل من بينسا ہوا مسافر كل كى جنگ سے بچھ واست جل ليا

بمخطلهت قرعنا وبرق يجعلون اصالعهم اس میں المعیریان میں لے ورکزی ورجک سیٹے کافول میں انگیبان نَّ اذَانِرِمُ مِنَ الصَّوَاعِنِ حَدَدَالْمُونِ وَاللهُ هُعِبُطُّ اٹونس رہے ہی کڑک کے مبب موت کے ڈرسے اور الدی فروں مو يرے ہوئے ہے ت بھی يول معلوم ہوتى ہے كدان كى نظامي مك سے بلے كى جب بكر جك بوئى اس ميل يطنع على اور جب الدهيرا بوا كفرس روك اور الله جابتا رُ ان کے کان اُر آخیل نے بات کا بے ٹک مہ سے کہ اُ اُنٹی وَالْ اِیْرُنْ اِیَا اِنْکَا النّاسُ اعْبُدُ اُوارَتَا کُوالَائِ مُ كريكا ہے ك ك الله وكر الله رب كو بور في جل ہے بتيں ادر تم سے امکوں کو بیداکیات یہ میرکرتے ہوئے کہ تبیں بر بیز کاری طے تا وہ بی نے قبارے گئے زین کو بچھوٹا اور ہمان کو ممارت بنایا اور ہمان سے پال ے بھ بھل کا بارے کا نے کو فَلَا تَجُعَلُوالِلَٰهِ اَنْكَادًا وَانْتُهُ اَتَّانُتُهُ الْعُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْنَكُمْ تو الله کے لئے بعان برقیہ کر برائد والے نہ تقبیراڈ اور اگر نتہیں بگھ *ۣ ڹؙۯؠڹؚۣڡۭڡؠۜٵڹڗ۠ڵؽٵۘۼڵ؏ڹ۫ۑؽٵڣٲؿۏؖٳڛۅؙۯۊۣڡؚ؈ٛٚڡۣؿؙ* شك بواس يرج بم غليضان على بدر يدا تاز س بيس ايك مورث وسه اله

ب اور مرج سے محبرا آب بھل کی روشن محتم ہونے پر كمرا رو جانا ب ايے بى ان منفقوں كا حال ب كه اسلام كاغليه وكي كرمنافق كور ماكل بإسلام وقت مي اور حمى مشقت کے دروش آنے پر کفر کی تاریکی میں حمران و بریثان کمڑے رہ جاتے ہیں سا۔ لینی منافقوں کی اس بدعلی ک سرا توب ب که اسی ادها سرا کردیا جائے محر رب نے اس اندھا سرا نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اسباب کا اثر رب کے ارادے یر موقوف ہے سے یمال شے سے مراد ہر ممکن چیز ہے جو مشیت النی میں آئے واجبات اور عالات اس مي سے سي اندان تو رب تعالى خود ميب ے متعف ہو سکا ہے کہ یہ نامکن ہے اور نہ واجب الی ذات کوفنا کرسکاے کہ وہ واجب ہے اس آیت سے خدا كا جموت بولنا مكن مانا التما ورجه كى حماقت ب اس كى تحقیق الأری تغیرلیبی می دیموه-اس مرح که پہلے انان لاؤ پر میادت کرد- کو تکه کافر عبادت کا مکلف نس یا یہ کما جاوے کہ ایمان لانا ہمی عبادت ہے تو معنی ہے سیا ہوئے کہ اے کافرو اپنے رب پر ایمان لاؤ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیے باب وادوں یر احسان اینے یر احسان ے۔ اس کئے رب تعافی نے ہم سے پہلوں کی پیدائش کا ذكر فرمايا- القدارب في جوورج اور مرتب الار ني كو بخٹے ان کا ہم سب پر احمان ہے۔افحد اللہ ہادے لئے ایسے محبوب نبی کی امت میں ہونا فخرے جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ عب یہ امید بندے کے لحاظ سے ب ند کہ رب کے لیاظ ہے اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی محتص اینے اعمال پر بھین نہ کرے کہ تبول ہی ہوں مے بلکہ امیر بھی رکھے اور خوف ہمی میں اصل ایمان ہے یہ ہمی معلوم ہوا ، که خود انمال بربیز گاری تنیس بلکه بربیز گاری کا ذریعه یں 'اصل بر بیز گاری ول کا تقویٰ ہے جو مجمی نیک اعمال ے اور اکثر کس تکاہ ے حاصل موتی ہے ٨ - آسان ك طرف سے لینی بلندی سے یا ممان کے اسباب سے کہ سورج کی مرمی سے سمندر سے بغار اٹھے اور اور زمرر میں بیٹے کر جم مے پر نیک بنے اندا بارش اسان سے ی

موتی بے بنیال رہے اس سے پہلی تیت میں ایجاد کا ذکر تھناس تیت میں بقاء کے ذریعہ کا ذکر ہے جو نخت پر نخت ہے وہ معلوم ہوا کہ انسانی مصنوع اور رہ کی مصنوع میں کہ انسانی مصنوع میں کہ انسانی مصنوع میں کہ انسانی مصنوع میں کہ انسان مصنوع میں کہ انسان مصنوع میں کہ انسان مصنوع ہے کہ انسان سے نئیں ہنتے۔ اس تاعدے سے یسان مختلو فرمائی گئی۔

ا۔ قرآن کم میں اکثر من دون مذخدا کے دشتوں اور مرد و دین بارکاو الی کے لئے بولا جاتا ہے لندا ان جایئیوں سے مراد بت اور بت پرستوں کے جاتی اور علاء میرو اور عیما کیوں کے بادری میں میمطلب نمیں کہ نیسی علیہ السلام یا موی علیہ السلام اور عبد اللہ این سلام یا کعب احبار وغیرہ کو بلا تو جسے رہ فرماتا ہے منکا و مانقبلدن من دون اللہ حصف بھتھ میان ہی میل دُذن اللہ مراد مرد و دین بارگاہ میں 'نہ عینی علیہ السلام و عزیر علیہ السلام ک چوجا کرتے میں بعنی بت' اس سے معلوم ہوا کہ وہ در شعت' جاند' سورٹ ' تارے وغیرہ سب وہ زخ میں جائمیں می محرمذاب بانے کے لئے نمیں بلکہ عذاب وسے کے

لئے اس سے سنک اسود اور مقام ابراہیم وغیرہ خارج ہیں اکر مجمی کفار ان کی ہوجا بھی کرلیں محربیہ جنتی پھر ہیں جیسے كه معترت ميني عنيه السلام و عزير عنيه السلام أكريه میسائی اور میودی ان کی بوجا کرتے میں محروہ منتی میں لنذا الْحُجَارَةُ مِن الله لام حمدي هيه سوراس عنه وومسك معلوم ہوئے ایک یہ کہ دوزخ بہلے سے بی پیدا ہو چکی ہے كونكد أيدَّ أن الني ب وومرت بدك مومن كو ووزخ میں بیکٹی ند ہو کی کافر مجمی وہاں سے نکلے گائیں سال اس سے چند مسئلے معلوم بوئ ایک یہ کہ نیک افحال کے لئے ایمان شرط ب کر پہنے ایمان ہے پھر اعمال ووسرے سے کہ ایان لا کربندہ افال سے بے نیاز نمیں ہو سکتا۔ ہر مخف ا عمال ضرور کرے تمیرے یہ کہ اعمال بقور طاقت مروري ميں موايان لاتے ي فوت موجوب يامسمانوں کی چموٹی اولاد جو بھین جس بی فوت ہو جاوے انسیں صرف ایمان کافی ہے۔خیال رہے کہ وخول جنت نور اعمان سے ہے اور وہاں کی تعتبر افحال سے اور رب کا دیدار محض الله كے فعل سے نيز وخول جنت ايمان سے اور وخول اوں اعمال سے ہے سے قانون ہے۔ فعنل النی اور چیز ہے ۵۔ یعنی ونیا میں یا جنت میں اس سے پہلے۔ جنت کے میوے شکل میں کیساں اور لذت میں مختلف ہوں مے۔ ۱- ای میں ونیا کی بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی' مومنہ بیوی اینے آخری مومن خاوند کے ساتھ ہوگی ہے بھی معلوم ہواکہ جنت میں غیر جنس کے ساتھ نکاح جائز ب كيونك حوري انسان اور حفرت دم كي اولاد شيس تحرانیانوں کے نکاح میں ہوں گی' دنیا میں نکاح کے لئے ہم بیش ہونا شرط ہے۔ عب کذر عرب کما کرتے تھے کہ آگر قر"ن مجید کلام الی ہو تا تو اس میں تمعی مجمرو خیرو ک مثاول کا ذکر نہ ہو ہ کہ ان کا ذکر اللہ کی شان کے خلاف ہے' اس کے جواب میں یہ آیت اثری اس سے معلوم ہوا بَغُ كُ كُنِّي جِيرًا جَانَا يَا ذَكَرَكُمَا بِرَا نَهِي ٱلَّرِيدِ وه جِيرَ خود بري ا ہوا جو نوٹ کتے ہیں کہ شعرہ فیرہ کا جان حضور کی شان کے خلاف ہے اوو اس تیت سے عبرت پکڑیں۔ جب شعر کا

وَادُعُوا شُهَدًا عُكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ نُمْرُ اور الله ك سوا إيضاب الأيون كو بد كوك الراتر تر آگ ہے جم میں ایندنین موسی اور پھر میں گ تیار کھی ہے کا فروں من تد اور تو تنبری شدا تیں جو سان لائے ورا بھے کا کے تک دیکھیے اعامی جن کے نیچے تبریس روال ۔ جب انہیں ان بافوں سے کو ل چل کھلتے کود باطف کا حورت دیج کرکیس کے یوود ہی رزق سے جوہیں بینے طاقعا وروموت ٳؠۿٵٷڶۿؙۿۏڣۿؖٵڗؙۅٵڋڡؙٞڟۿٙؽۜ<sup>ٚ</sup>۠۫<sup>ۏ</sup>ٙۊۜۿۿۯڣؽڰٵ میں ملتا جلتا اہمیں و یا بہا اوران سے اللے الله اموں میں تحدی بیبیاں میں ت وروہ ان القالله لايستنهي أن يضرب متنا یں پیشر ہیں گے۔ بیٹک نتراسے بیا بنیل فرا یا کرمٹال سمعانے کوکیس ہی پیڑکا يعوضة فهافؤقها فاخاالرين امنوا فيعلمون ان أكر فرائع بجعد ہویا اس ہے بڑھ كرت تووہ جو بعان لائے وہ توجائتے ہي كرمان الحَقَ مِنُ مَ يَرِهُمْ وَأَمَّا الَّذِينِ كَفَرُوا فَيَقُوْلُونَ مَا ذَا مے دب کی طاف سے حمایت کہ ہے کا لا وہ سیجنے ہیں ایسی کما وعث میں ٱڒٵۮۜٳٮۜڷؙؙ۠ۏؠۿڹٵڡؘڟؙڵٛؽۻؚڷؙؠ؋ڲڹؽؙڒٵۨۊٙؽۿڔؽؠ المتركاكيا مقصود بعد التدبتيرون كواس معتمره كراب شدا وربهتيرون

ا۔ اس عمد ے وہ عمد مراد ہے جو اللہ نے حضور پر ایمان لانے کے متعلق لیا تھا لین جنوں نے حضور پر ایمان افتیار نہ کیا انسی قرآن سے گرانی لمتی ہو اس عدد متعلق معلوم ہوئے ایک سے کرائی ہی بھر حضور سے مرف بدایت لمتی ہے گرائی نہیں اس میں ہو اس میں ہو را ہاتھ ۔ مشتیقیہدو مرے سے کہ قرآن سے گرائی اس کمتی ہو صاحب قرآن سے رشتہ غلای جو زا ہاتھ ہے۔ میں قرآن اور دل میں قرآن والا تشریف لایا۔ سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ رب نے بعض سے تعلق قوڑنے کا تھم دیا ہے اور بعض سے تعلق

بِ٩ إِلَّا الْفِيقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ کو بدیت فرانا ے اور س سے نیس گراہ کراے جوب م بی وہ جوالتد کے 11/1/1991 3/15 عبد کو توڑیتے ہیں پہا ہونے کے بعدل اور کا نتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے بھل تم کیونکر ندا کے منکر ہو کے مال بحتم مردہ تھے تدر تھے۔ وہی ہے جم نے تبارے مے بنایا ہو کھ زین میں ہے تھ بھر آسمان کی فرت إِلَى التَّمَاءِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَلَّمُ وَتِ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ امتوا د تسد، فرمایا تو تعیک سات آسان بنائے تہ اور وہ سب مجھ جا منا ہے ، اور یا و کر وجب تبارے ، ب نے فرغنوں سے فرمایا میں زین میں اینا نا ئے بنائے والاہوں ہوئے کیا ایسے *کرنائیہ ۔ حکمیت کا ج*ران نک فساد بھی**ل**ے گاتھ الديهاء وتحن نسيح بيحملواك وتقريس لك قال اور نوتریز یاں کریکا اورام بقیم ابتے ہوئے تیری شینج کرتے اور ٹیری پاکی ہو ہتے ہیں ٹ ٱعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ إِذَهَ الْإِسْمَاءُ كُلَّهَا نُمَّ فر ما یا مجھے معلوم ہے جوتم نہیں جانتے ور انڈ ملائے نے دم کو نماکوا شارک کا محصلے کی جر

جو ڑنے کا نبی ہے رشتہ غلای جو ڑوا کفار سے تعلق تو ڑو دو سرے مید کد اللہ کے بندوں کی غلامی میں عزت ہے ال ے رشتہ توڑنے میں مرامر نتعمان ہے میں یمال مردو ے مراد بے جان ہے نہ وہ جو زندگی کے بعد مردہ کیا جاے رب قرما آ ب مجی الدُینَ بَعْدَ مُوْتِهَا لَعِنْ تَم يلے ب جان نطفه تھے مجر تہیں جان بخش بحر تہیں مردہ كرے كا پرواكى زندكى بخشے كا خيال رہے كه اكلى زندكى كا مدار اس زندگی کے اعمال برہے اگر اجھے اعمال کئے تو اگل زندگی انچھی ہو کی اگر اعمال خراب کئے تو آگلی زندگی دبال مومی ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قابل نفع چزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں بعنی جس کو اللہ و رسول حرام نه فرمائمی وہ حلال ہے کیونکہ ہر چیز امارے نفع کے لئے ہ طال ہونے کے لئے کی دلیل کی ضرورت سیں۔ حرام نہ ہونا ہی اس کی صلت کی دلیل ہے۔ حرام چیزوں می بھی ہارا نقع ہے کہ ان سے بھیں اور ثواب حاصل كري يور س اس كے بحاكدوه حرام ب واب كا باعث ے ١- يو شم ذكرى رتب كے لئے ب ناكم واقع ر تیب کے لئے کیونکہ واقع میں زمین کا پھیلاؤ اور زمین کی چیزوں کا بیدا فرمانا "سان کی بیدائش کے بعد ہے رہ فرما تا ب والدُرْضُ وَعُدَد بِك رجها جو تك زمن سان سے افتال تھی اور زمین ہی پیدائش عالم میں اصل مقصود تھی کہ زمین انبیاء کرام کامکن تھی۔ اس لئے زمین کاذکر پہلے کیا عے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو غیب بنایا کی کہ انہوں نے انسانوں کی حرکتوں کو دفت سے پہلے بنایا سے بھی معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا سنت اللہ ہے اور مشورہ میں ہرایک کو حق مو تا ہے کہ این رائے کا اظہار کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض غیرمعین کی نیبت جائز ہے کیونکد فرشتوں کا یہ کمنا وم ملیہ السلام کی نیبت تھی تکر بغیر تقرر کے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصمت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس ك لئ ابنا التحقاق ميان أرنا جائز ب معرت يوسف عليه السلام ف بادشاء معر سے فرمال تھا ا بخطائی علی خَذَا شِن. اَلْأَرْضِ إِنَّى مَفِيْغًا عَلِيمًا ٥- معلوم مواكد تمام ك نام "وم

ھیہ السلام کو " بھی گئے کیونگ تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں بیسم محض بتائے کو جیسے واعظ وعظ میں بوکوں کو مسائل بتادے تو لوکوں کو وہ مسائل آنا ضروری نہیں عمر سکھانے میں کوشش ہوتی ہے کہ شاکر و سکھے بھی جائے۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ رب نے تمام چزیں دکھاکر نام بتائے تنے ورنہ چین کرنے کے کیا منی۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہواکہ نبی کی نگاہ معدوم کو بھی دکھ سکتی ہے کے تک چیزیں معدوم تھیں کر آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئیں تا۔ یہ تھم شری تعلیقی نہیں بکر جہزی ہے بینی فرشتوں کا بجز ظاہر فرمانے کے لئے تھم ویا کیا کھا دعرب سے فرمایا گیا فارق ہوں تھا ہے کو ظاوفت کا حقد ار خیال کرنے ہی ہے ہو تو نام بتاؤ سا۔ یہ بجز کا کلام سادے فرشتوں کا بے شیطان کا خس وہ قو صاحد بن چکا تھا ، فاموش رہا۔ خیال رہے کہ شیطان کا علم حضرت آدم سے بھی منا منا فامل معضرت آدم سے بھی

كىيں كم قعا جو كے كه حضور كے علم سے اس كاعلم زيادہ ے وہ بے ایمان ہے اب یعن اے موٹی ہم نے جو مکھ عرض کیا تھاوہ تھے پر اعتراض کے ارادے سے عرض نہ کیا تنابلك رائ دية موئ يا حكت وجمن ك لئ عرض كيا تماه، اس سے معلوم ہوا کہ آدم علید السلام نے فرشتوں كونام سكمائ نبيل بلك مرف بتائ بيس واعظ أيك مجلس می بیاس مسئلے نوگوں کو سنا دے اس سے وہ نوگ عالم نيس بن جاتے تدا فرضت حفرت آدم عليه السلام كى طرن ناموں کے عالم ند بن سکے وہاں عدد فرمایا تھا یمال سنا ١-یہ سیدہ تھم شری نہ تھا۔ کیونک شریعت نی کے ذریعہ لوگوں کو ملتی ہے۔ نیز فرشتوں پر شرق احکام جاری شیں ہوتے نیز صرف کی سجدہ فرشتوں پر فرض کیا میاہ تندہ پھر تحم مجده ند ربار فذا دين "دم عليه السلام على مجده تعظیم کا جائز ہونا اس آیت سے قطعی طور پر معلوم شیں مو آکیو نکد اس تھم کے وقت معرت " دم کا دین انسانوں می جاری نہ ہوا تھ ۔ جندا مدیث سے قرآن منوخ نیں ہوا۔ بلک مدیث منبوخ ہوئی اس کی بوری بحث سورہ ہوسف عل دیکھو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ علم عمل سے اضل ب كيونك عابد فرشية وم عليه السلام ك ت مے جھکے' یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی علم پرانٹیں کیونکہ ہے عامول كاعلم بى حفرت دم عليه السلام كى فوقيت كا جوت ہوا۔ فرعون کے جادو کر جادو کے علم کے ذریعہ حفرت موی کی فقانیت بھیان گئے۔ ٤٠ اللہ تعالی نے شیطان کو عابد عالم منا كر مارا- اونتي السي كراياتا كه تاقيامت علاء موفیا سجھ لیس کہ نی کی توبین برے بروں کا بیزا غرق کر وتی ہے۔ بار کاہ نبوت بہت نازک ہے ۸۔ اس سے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنت پدا ہو چک ہے وہاں کے کھل فروت بھی بن چکے ہیں۔ ووسرے یک حفرت آدم كاجنت ميں يہ قيام جزاكے لئے ند تھا بلكہ تربيت كے کئے تھا۔ کہ جنت کی آبادی دیکھ کر دنیا کو اس کی مثل آباد كرين- تيرب يه كه اس وقت آب كي يوي مرف حوا تھی حوری نہ تھیں۔ چوتھے یہ کہ آپ کا یہ تیم عارمنی

ٮڔڡۣڹؠ؞؞ۼڔؖ؞ؚڽۯڒۘۓ ۯٳٳۮڿٵۘڔ؆ڗؖٵ؈ڲٟؗٵؽؖ ڹ**ؙػؙؙؙڹؿؙؙؙؙؙٛٛٛٛٞٞ۠۠۠ۻڸۊؚڹڹ**۞ڨ**ٲڶٷٳڛؙؙڂڹڬ**ڵٳۼڵۄؘڵڬٳٳڵٳ تر بناز تا ہوئے ہاکی ہے تتے ہیں بکہ عم نیں سرمارہ مرموس جر رو جرمروو سرمارہ یشنا ترف بین سکھایا ت بے فکٹ تو ہی الم دحکمت والاہے ت فرایا لے آدم ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا ٱنْبَاهُمْ بِٱسْمَاءِهِمْ فَالْمَا ٱنْبِأَهُمْ بِٱسْمَاءِهِمْ قَالَ ٱلْهُ بنا دے انیں سب شاہے ناک جب آدم نے انیں مب کے نام بنا فیط فرایا عل نہ کہتا تھا کہ علی بھائٹا ہوں آسانوں اور زعن کی سبہ ججبی میزیں اور میں جانتا ہوں جو بکھتم ظاہر کرتے اور جو بکھتم چہاتے ہو اور یاد کرو جب م نے فرشتوب كوظم د إكر آدام كومهم اكردنا قريط سجده كي سوا اليس كي منكو بوا ادر فردر كيا وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا لِيَّادُمُ السُّكُنَ أَنْتُ وَ ادر کافشہ ہوگیا تہ در ہم نے فرہا اے آگا تو ادر تمری ۔ لی بی اس منت میں رہو تھ اور کھاؤ اس میں سے بعے روک ٹرک جبال قبال جی چاہیے منگر اس بیڑے یا س شہانا ہے کہ صدسے بڑھنے وال میں ہو جاؤ گے نا توشیطان نے النَّيُطُنُ عَنْهَا فَاخُرَجَهُمَا مِمَّا كَأَنَا فِيهُ وَ قُلْكَ جنت سے انہیں لغزش دی الله ورجبا سار محت تقصول اللہ جنیں انکے کردیا، اورم نے فرایا

سی درائی کو نکد آپ و زمین کی خلافت کے لئے پیدا کے گئے تھا اہمی بنت میں مشقل رہنا کیں اس لئے آپ وہاں تھم شرقی کے معلمہ ہوئے اور بعد میں باہر ہیں ہے ۔ خیال رہے کہ تھم ارادوار من مختلف چیزی ہیں بیاس تھم تو نہ کھ نے افراد اور الذی کھانے کا تھا رضا بھی کھانے میں تھی کہ یہ کندم کھانا زمین پر آنے ہوئے و سے کا زریعہ تھا۔ چو فکہ آدم علیہ السلام جزا کہنے اس تحت بس کئے تھے بندا محصدتھے اب وہاں تکلیف شرق نہ ہوگی اس بمال تھا شرک کے معنی میں نکہ علم معنی خطاوار ہے اب جو نکی آور کے اور ایس نکی تھے بندا محصد تھے اب وہاں تکلیف شرک نے معنی میں نہ ہوگی اب جو نکہ آدم علیہ کہ تھی ہوئے کہ اب خواد ہے۔ اس کا انکسار ہے اس فراوے کہ وہ نہی کی تو بین کرتا ہے انہی یہ لفظ خود اپنے لئے فرادیں تو یہ ان کا انکسار ہے اس فراوے تو وہ مالک و مختار ہے بندوں کو یہ کئے کا حق نہیں 10 ۔ شیطان کا اس وقت تک جنت میں جانا بالکل بند نہ ہوا تھا اگر چو وہاں سے نکال دیا کیا تھا تھا معلوم ہوا

(بقيد سني ٩) كدكوكي فخص ائت كوشيطان سے محفوظ نه سمجے كه آدم عليه السلام معموم تنے اور جنت مجد محفوظ پر بمي دال شيطان كاواؤ بل كيا۔ نه قو بم معموم بين نه دنيا مجد محفوظ ب قو بم كس شار ش بين-

ا المراجُبُطُوا على خطاب اولاد آدم عليه السلام سے جو آپ كى پشت عى على يعض علاء فرماتے يي كه بم كو آدم عليه السلام جنت سے باہر ند لائے بلك ان كو بم باہر لائے كيونكد ان كى پشت مى كافر منافق سب عى تصرب كاختاب تھاكد دنيا عى جاكر ان فبيتوں كو اپنى پشت سے نكل آدي، كريمان آجادي أكر آدم عليه السلام يمان

الذا اهْبِطُوْابَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْ نیع اُ ترول آبی میں ایک مبّا را دومرے کا دھمن اور تہیں کیپ وفت تک زین یں تعبرنا اور پر تناہے کے بھر میک سے آدا نے اپنے دب سے ٤ ٤ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْدُ ( فُكُانَةُ بحد کھیے تگا آوا نشرف اس کی توبہ تبول کی جند شک وہی سے بہت تو بہ قبول کرنے والا امر إلى تھ هُبِطُوْا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمُ مِّنِّي هُدًّى م فرا المب بنت سے تر وال بھر ار بساسے باس میری طرف سے وق بارت فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَاخَوْثٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ<sup>©</sup> آئے تر ہو میری جارت کا بیر و ہو سے شرک ندیشہ نہ کی عم ف ور وه بو گفر کرس اور میری آیتین بعثلاثی سے وہ دوزخ والے ایک هُمْ فِيهَا خُلِلُ وَنَ فَي لِيَنِي إِلْهُ وَلَ فَالْمِعْمَانِ إِلَى الْمُكُرُوانِعُمَنِي ان کو بمیشر اس میں ، بنا تھ اے مقوب ک اورو یاد کروٹ میر دہ احسان الَّيْنَيَّ ٱنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوا بِعَهْدِيْنَ أُوْفِ بِعَهْدِيْكُمْ تع میں نے تم بر کیا اور میرا عبد پورا مرد کی بھادا عبد بور محروب مح ۉٳؾٵؽٵ۠ۯۿؠؙٷڹ۞ۉٳڡؚڹؙۏٳۑؚؠٵۤٲڹ۫ۯڵؾؙڡؙڝؚؾؚۘۛۜڠۜٳۨڵؚؠٵ اور خاص مرا بی ڈر کھو اور ایمان لاؤ اس بر جویں نے آباد اس کی تصدیقی ترابرا جرمبارے ساتھ ہے فی اور سبے پہلے س کے مشکو کے بوٹ اور میں کی آیوں کے جرفے توزید وام نہ اور عمی سے ڈرو اور حق سے باطل

رہے تو یہ تمام مرد و دین یمال ہی بدا ہوں مے ادر جنت ان کی جگد نمیں اس کئے تعبطوا میرفہ جمع فرمایا آگے۔ تَتَعْتُكُمْ بِعَنِي عَدُد ع بِي يبي معلوم بو رباع كوكم ب و تحتى و غيره آوم عليه السلام على ند محى ان كى اولاد ش تھی خیال رہے کہ آدم علیہ السلام سرائعیں میاز بربند میں اور حواجدہ شریف میں اٹاری حمئیں ۲۔ لیخی اپنی آ فری قر تک ۳۔ وہ کلے حضور کے دسیلہ ہے۔ تھے کیونکہ رُنَّهٰ فَلَنْنَا تَوْوَو بِنْتَ سے باہر آنے ہے ب ی عرض کر بیکے تھے جیسا کہ دو مری آیت میں مذکور ب سے واب وی سے بنا۔ وب کے معنی میں رجوع مرا۔ یہ اللہ کی صفت ہو تو معنی ہی غضب سے رحم ک حرب ربوع کرنا اور اگر بندے کی صفت ہو تو معنی ہیں نافرمانی ے فرانبرواری کی طرف رجوع کرنا۔ لفظ ایک ے ۔۔۔ ے معنی مخلف ماری توبہ عمل تمن چیزی ضروری بیر مُزِثْتِ پر ندامت' آئندہ کے لئے نہ کرنے کاارادہ۔ اے قصور کا آترار ' ۵۔ لینی وہ حضرات تیامت کے دن خوف و فم سے آزاد ہوں کے ارب قرما آ ہے کہ الایعن نہم العزع لاكه دنيا من انس كمي يخرى بيت كا خوف اور دنيا كاقم نمیں باں تھی کی ایڈا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے کیج موی علیہ السلام کو پہلی بار عصا کے سانب بن جائے پر خوف ہوا تحریہ ایڈا کا خوف تھ اے اس سے معلوم ہوا کہ معمل ایمان اور اعمال اس پر واجب ہے سے نی کی تبلیغ بنے اور وی دوزن کا متحق مر کا جو نبی ک مخالف کرے ا ف أي كى تبيغ ند ينع اس ك ك مرف وحد كا قاكل مونا کافی ہے کیونک رب نے ان دونوں چنوں کو عال ناسَكُمْ مِنْ عُدى سے شروع فرايا لندا حضور كے والدين مغفور میں بے مناه جی کو تک انسی کی ای کی تبلغ نمیں مینی اور وہ موحد ہیں ان کی بخشش کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ ٤٠ اس سے معلوم ہوا كه محفل ميلاد شريف باعث برکت ہے کہ اس میں رب تعالی کی اعلی نعت مضور صلی الله عليه وسلم ي تشريف آوري كي ياد ب ٨ - يعني قرآن ب تساری کتابوں کو محاکر ویا کہ ان کتب فرآن کے

(إقيدم ملحد ١٠) ذاريه الخ

ا۔ یماں جن سے مراد حضور نے وہ اوصاف حمیدہ میں جو قربت شریف میں تے جنہیں علاء ہو، چھپاتے تھے۔ حضور بھی جن میں حضور کے اوصاف بھی جن۔ جو حضور سے وابستہ ہو جائے وہ بھی جن ۱ ، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ لماز زکو ہے سے افضل اور مقدم ہے۔ وو سرے سے کہ نماز پڑھنا کمال نہیں۔ لماز قائم کرنا کھرا کے سے معلوم ہوا کہ معاصت سے نماز پڑھنا بہت بھتر ہے۔ اشار ہے بھی معلوم ہوا کہ

ركوع من شال مو جائے نے ركعت فل جاتى ب جماعت کی تماز میں اگر ایک کی تبول ہو جائے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے ج ، بعض مسلمانوں نے اپنے رشتہ دار علام بہود ے اسلام کے متعلق یو جماکہ یہ وین کیا ہے یا نسیں انبول نے جواب میا کہ اسلام سچا دین ہے اور حضور معلی الله عليه وسلم وبني رسول برحق فين مجن كل فير قارعت بين وي مني- تب بيه آيت الرئامه نازل دو في جس بين قرماني مي كد اب علاه يبود الم توكول و تو اسام ير قائم رب کی تنقین کرت ہو، خود ایمان نمیں لائے سے کیوں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ب مل واعظ یا عالم رب کو ٹاپند ے بہترین واحظ وہ ہے جس کا عمل قول سے زیادہ وحظ و تبلغ كريد ان وكيو كرلوك مثق بن جائي المه بمي نکن یقین نے معنی میں آتا ہے۔ یہاں اس معنی میں ہے۔ كيونك قيامت وغيره بريقين وإيهي صرف مان فافي تمين عب اس سے دو منظ معلوم ہوے آیک ہے کہ عام عور ير واك نماز سے خاتل رہتے ہيں۔ جا زالوۃ ا روزہ حول سے اوا کرتے ہیں۔ او سرے یہ کہ فرز ق بایندی انفان و خشوع کی عدمت یک ۸ ماک تنهیس نبور کی اوااد بنایا اور حمیس به شامت بنشی بینی و بن و و بیان مرداری سے توازا۔ اور ایس پر اصان زیادہ ہوں۔ اسے شکر بھی زیادہ کرنا جاہیے۔ 9ب اس سے دو مسلے معلوم ہوئ ایک بیاک رب کی افت یاد انرنا میادت سے۔ تدا عيد مياده عيد معران منا مادت ب- دومري بدك بزرگون کی اولاد ہوتا سرداری کا باعث ہے کی اسرا کل ای کئے اس زمانہ میں عالمین سے افتعل ہوئے کہ وہ انبياء كي اولاد تھے۔ لنذا سيد انتقل بين ١٠ ، فديد نه موناه خفامت نہ ہوتا ہے تمام مذاب کافروں کے لئے ہیں۔ مومنوں کی شفاعت بھی ہو گی۔ اللہ کے علم سے نیک لوگ ان کی مدو ہمی کریں ہے۔ اور کافرمومن کا فدیہ بن كر دوزخ ميں جانبيں كے۔ ان كى دوزخ كى نبك سنبھاليں، ك- النواب آيت ان آيتون ك خلاف نيس ان يي شفاعت وغيره كاثبوت بسالات متبعين كوبعي آل كها جائا

<u>ۅؘ</u>ۊڬؙڬتؙؙۻُوا الْحَقَّ وَأَنْتُهُ وَتَعْلَمُوْنَ ۗ وَٱقِيْمُوا ملاؤ اور دیده و دانسند حق کو تا پلیهاؤ له اور ناز قَامُ رَكُولُ أَوْرُ زُكُولُ وَوَ أُورُ رِكُونُ كُونُولُونَ كُومًا هُرَبُونُ كُرُولُهُ کیا وگوں کو جدیدی کا حکم ایت ہو کا احداثی جانوں کو جریئے ہوشے حالا اح تم کتاب برمعتار تو کیا ہیں مقل بنیں اور مب بِعا ہو اور میٹک نا زمزور عماری ہے منگران ہزئیں جو دل سے میں ک طرف بھکتے میں مِنْهَاعَلُلُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُ وْنَ۞ وَإِذْ نَجَيْنُكُمْ نہ کر کے کوائی کیان چوٹری جا ہے اور نہ ان کی مدوجو اور یاد کر وجب م لے وي و سرود و و براد و و المراد و المراد ا فن ال فرغون بسومونكم سوءًالعداب يذبيُّحون تم کو فرون دائوں سے بھات ، نفش للہ کہ تم پیر پرا خاب کرتے تھے تہا، ۔ پھوں

ب ایونک فرون الولد تمانی امرائیل کو اس کے سابی ستات تھے جن سے رب نے انسی نجات دی۔ اندا حضور کی مادی امت اس معنی سے مضور لی آل ب ..

اں کیونک فرعون نے فواب میں ویکھا تھاکہ بیت المقدس کی طرف ہے ایک آگ اٹھی جس نے ٹی اسرائیل کو تو چھوڑ ویا کمر تبطیوں کے کھر جلادیے اسے کا بھوں نے تو اسرائیل کو تو چھوڑ ویا کمر تبطیوں کے کھر بیدا ہوئے ہوئے اسے کا بھوٹ نے بید اس شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے کھر بیدا ہوئے والے لاکوں کو قل کر ویتا تھا۔ اور لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لئے باقی رکھتا تھا۔ سر بڑار بچ قل کرائے اور نوے بڑار حمل کر اے۔ تبطیوں نے شکایت کی کہ اس طرح سارے اسرائیلی ختم ہو جائیں۔ اور ایک سال باقی رکھے۔ اور ایک سال باقی رکھے

ڈ نے کرنے اور تہادی پیٹوں کو: تدور کھتے ٹا اور اس مِن تہا سے دہ ک طرت سے بڑی ڵ؋ۣۯۼۅؙڹۅٳؿؿؙۻ*ؿڹڟ۠ۯۅٛ*ڹۘ؈ۅٙٳۮ۬ۅۘؗۼٮؙڬٵ اور فرعون واوں کو تبہاری آنکھوں کے مامنے ڈبو دیا۔ اور بہب ہم نے موتلی سے بعالیس اِ ت کا دمدہ فرمایا تا جمراس سے ترجیعے تم نے بچٹرے کی جا تا ہوتا کو وی اور تم کلالم تھے تھ پھر اس کے بعد تم نے تہیں معانی وی لُرُوۡنَ ۗ وَإِذَ النَّيۡنَامُوۡسَى الْكِتٰبُ وَالْفَرْقَانَ نہیں تم اصان ماؤ اور ہیں ہم ہتے مومیٰ کوئٹ ہے ملی ادری و باہل ہی ٹینز يهوسى لن تؤمِن لك حتى نرى للدَّ تَكْرُدُ فَاحْدُ لَكُمْ سمِیا اے دوسل ہم مرعزز تبایا یقین نہ لاہی تھے جب سمک علانبہ خواسی نہ و بھی میں تھ

جا میں بارون علید العلام باتی رہنے والے سال ہی اور موی علیہ العلام قل کے سال میں پیدا ہوئے ہے۔ لین قرون كايد علم بالتحى يا حارا محات وينا بوا انعام في اس اس سے صوفیائے کرام کے چلوں کا جوت ہواکہ کیش ربانی کے لئے مالیس ون احکاف اروزو وقیرہ رکھنا سنت بنیرے مارے حضور نے ہی وی شروع مونے سے یمیے پیلے کئے تھے ۳ ، بت بنانے کی قرمت معلوم ہوئی۔ خواہ مٹی کے بنائے یا وحات کے یا فوٹو کی شکل میں مول ۔ اکیونک رے نے کائے کا بیتے بنانے کو ظلم فرایا۔ ۵ ، یہاں بدایت سے مراد افغال کی بدایت ہے کیونک بنی اسراکیل ایان و پہلے ہی لا میکے تھے نیز ایمان کی مرابت نی سے اور اللال في مرايت كتاب سے بواسط أن لمتى ہے۔ اس لحكة کافر کو کلیہ بیرہا تر مسلمان ترتے ہیں بھراہے قرآن برحات ہیں 9 ۔ اس سے معلوم ہو اکر مناو کرنے والا ممناو كرائ وال مراضى موت والرسب النكار بي - كونك بجيزا صرف ساعري في بنايا قعال محرسارت لوگوں كو بنائے والاقرار وإلى يوك كو قرايا مانغادكما اعمد كيونك ان ص ہے بعض بنوائے میں مرد کار تھے اور ابعض رامنی تھے کار معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا مخل ہے۔ رب مرتدین کے بارے میں فرما آ ہے۔ تقاشونه-اوبیسون یمال دومتنور الفَسكَمْ بي خود كثي مراه شين - بلك معنى بير جن كد اين کو مخل کے لئے وش کر ہو۔ ۸ یہ خدا کے ویدار کی تمنا ا چھی چیز ہے۔ جمزت موئی ملیہ السلام نے بھی کی تھی۔ تحرنبی پر امتاد نہ کرنا کنراور مذاب کا باعث ہے ای گئے ان پر خراب آیا کہ کوک سے ب بااک کردیے میں۔ خیں رے کہ بی امرائیل کی گھڑا پرسی سے تاب کرنے ئے بعد تھم الی ہوا کہ اے مولیٰ سے آوریوں کو مذر خواہی کے لئے طور پر اور موسی عاب افسلام کے تھے۔ ان نوگوں نے وہاں پینچ کریے کھا کہ ہم آپ کی نہ ماتیں گے۔ خود رہ ہم ہے بالشافہ کلام فرمائے۔ یہاں یہ واقعہ لاکور

ا۔ مویٰ علیہ انسلام نے بارگاہ التی میں عرض کیا کہ موٹی میں بنی امرائل کو کیا جواب دوں گا بھے الزام نگائی سے کہ تم نے ان سترکو مار ویا۔ تب رب نے انہیں زندہ فرہ ریا اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا بے کو نکہ وہ نوگ اپنی عمریوری کر کے بال سے معلوم ہوا کہ ان کی دعا ہے دوبارہ عمر بلتی ہے کو نکہ وہ نوگ اپنی عمریوری کر کے بلاک ہوئے تھے۔ موت عمر ختم ہونے کے بعد "تی ہے "پ کی دعا ہے محرد یہ سے سے معلوم ہوا کہ دعا ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں ۲۔ موی علیہ انسلام نے دائیں آکرنی امرائیل کو تھم انبی سایا کہ معربے نکلو۔ شام میں جاؤ۔ قوم عمالقہ ہے جماد کرد۔ وہاں تل آباد ہو جاؤید لوگ چار و ناچار بادل نتواستہ نکلے۔ راہ میں ایسے

جكل مي ينيد جال ند مايد تفاند كمائ يين كى چزيموى عليد السلام نے وما فرمائي و رب نے سفيد ابر ساب كے لئے، من و سلوی کمائے کے لئے وات کو نوری سنون روشی ے لئے بیول یال کے زبانہ قیام میں ان کے کیزے نہ ميلے ہوئے نہ بيض نہ بال ناخن بوسصة يمان جاليس سال تک مقید رہے اس جنگل کو جیا کتے ہیں بھی جہائی کا میدان ۱۳ اس طرح که انتیل من و سلوی جمع کرندگی ممانعت متی اِنهوں نے ذخیرے جمع کے وہ سر محے اس سے ہیے چیزیں سزا نہ کرتی تھیں یمن ایک نتم کا مینعا حلوہ تھا تر نجین کی طرن سلوی تمکین کوشت۔ مل مید سے مذاہ ہوٹ کے بعد انھیں بیت المقدس یا اربحاجات کا تھم ہوا جس میں قوم عمالتہ '' باد عنی اور اسے خالی کر ''نی تھی' وہاں ا مانات میوے بہت کھت سے تھے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ حترك متنات كي تخفيم وإي رب فرما آب وَمَن بعظم شَعائر الله نا نفاص نقوی نقوب کی یم معلوم ہوا کہ برركون كے شر متبرك موت بين أيونك بيت المقدس انبیاء کا شام ہے رہ فرما ہے۔ دائشتہ و ہووۃ میں شی ته الله په بھی معلوم ہوا که بزرگوں کے قرب میں توب اور نیکیاں قبول ہوتی ہی بلکہ ان کے قرب کی برکت سے نیکیوں کا تُواب بڑھ جا ، ہے۔ای لئے مدینہ منورہ کی معجد میں ایک نیکی کا ثواب بیاس ہزار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا که جیسی خطاولی توبید یعنی علامیه کنده کی هانیه توبید- خفید سنو كى خفيد توب چاسے - يه محى معلوم بواكد رب ك رحت اگرید ہر جکہ ہے تحر ملتی اسٹیشن پر ہے۔ اولیاء اللہ کے آسنانے رحمت ربانی کے اشیشن ہیں۔ ۲ ، اس سے معلوم ہوا کہ وظیفہ اور وروو کے الفاظ نہ بدلے جائیں شیخ ے جو الماہوائ پر عمل كرنا جاہيے۔ ان بوكوں نے حصة كي يجائ حطد كما تما- نون برها ويا تما- اس بدلنے كو ظلم فرمايا مميا اور عذاب كالمستق قرار ويا كيا- ٤ - يعنى طاعون جس سے آتا" فاتا" چوہیں ہزار اسرائی بلاک ہوے۔ طاعون بی اسراکل پر عذاب تھا۔ جمال طاعون پھیلا ہو وہاں نہ جائے۔ اور آئر اٹی تبدیش طاعون آ

الصِّعِقَةُ وَانْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿ ثَالُمُ اللَّهُ مِنْ لَكُمُ مِّنْ لَكُمُ مِّنْ لَعُدِ تو تہیں کڑک نے یااور م دیکھ سے تھے کھے کا بحرمرے بیجے کانے تملیل زندہ کی کر نجیبی تم اصال سمانی کے اور بم نے ابر کو تبالا سانبان کیا اورتم پر من اورسلولی اثارا نے کھاڈ جاری دی ہونی سختری چیزیں اور انہوں نے ہارا یکھ نہ بکاڑے اِن ابنی ہی بلاوں کا يُظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الْأَخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْبَةَ فَكُلُوا بگاڑ کرتے تقص ورجیب بم نے فرایا س لبتی ہیں جاؤٹ جرامس میں مِنْهَا حَيْثُ شِنْئُنْهُ رَغَدًا وَإِدْخُلُوا الْبَابُ سُجَدًّا وَ بجا ب بنا بو بندروك فوك كهاؤ اور وروازه ش بو مكر شد وافل بو في اود کہوہا سے عناہ مان میں بم مباری خطائیں بمن دیں گا ویٹریب ہے کہ نبی و وں کو در زیادہ دیں توفاعوں نے اور یات بدل دی تھ بوفر انی گئی تھی اس کے سوا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينِ طَلَهُ وَارِجْزًا مِّنَ السَّهَآءِ بِهُ تو بم نے آمان سے ان بر مذاب اللہ شہ ڲٵٮؙؙۊؙٳؽڡؙ<u>۫ۺ</u>ڡؙۊؙؽ؈ۧۅٳۮؚٳۺؾۺڠ۬ؽڡؙۅؘڛ۬ؽڵؚڡؘۊۄ ان کی بے بھی کا اور جب موعلی نے اپنی توم کے لیے بانی مانکا فَقُلْنَا اضِرِبُ تِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ تو ہم نے زیا اس بغمر پر اینا مصامارو فوا اس میں سے

جائے۔ تو وہاں سے نہ جماعے۔ اس سے معلوم مواکد نافر مانی اور مناہ سے بلائیں ایساریاں آتی ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ قوم نے موی علیہ البانم سے پائی مالگا۔ اور موی علیہ السلام نے رب تعالی سے یہ واقعہ سنریں پیش آیا۔ جمال پائی بالکل نہ تھا۔ وہ پھر اور عصا حضرت موی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب پائی کی ضرورت ہوتی تھی اس پھر ر عصا مار کرپائی نکال لیتے تھے۔ ۲۔ یا یہ واقعہ مقام جدیں بی پیش آیا جمال سروسلوی اثارا کی۔ تو موی علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لئے پائی کی دعا کی۔ تب یہ تھم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیاء کرام رحست اللی کے خنے کاوسیلہ بیں کہ رب نے بنی اسرائیل کوپائی تو دیا سمرموی علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ جمی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کا معجزہ مولی علیہ السلام کے اس معجزہ سے زیادہ اعلی ہے کہ مولی علیہ

اثْنَتَاعَثْمَرَةَ عَبُنًا ۚ قَنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُ مَ بارہ بھے ہم کلے ناہ ہر کررہ نے این گھاٹ بیمان اور بيرو غدا كما ويا اور زين بيل فساد المحات أنه اور بب تمنے کہا اے موسیٰ تو ہم ہے تو ایک کھانے بر نِه برگال توآب بلف دہتے و ما کیمنے کرزمان کی آگائی موٹی چیٹروس بات کے خلالے *ساما ک*ہ وہ اللہ کی آیتوں کا انظام کرتے اور انبیام کو اناکی بر كرت ف يه بدل تها ان ك نافراينون كالدحد ت بر عفكا ایمان وائد نیز بهودیون اورنفوایوب اور

اللام نے پھر سے یانی کے چھے جاری کے اور مارے حضور نے انگیوں سے چٹے بمائے۔ یہ بھی معلوم ہواک لا مخى ساتھ ركھنا سنت ہے يہ بمي معلوم مواكد بارش وغيرو کی دعا سنت انبیاء ہے اور کناہ و فساد سے نعتیں جمعن جاتی ہں۔ ٣۔ معلوم ہوا كہ بزرگوں سے دعاكراني جاہے اور بزرگوں کے پاس اسے وکھ ورو بیان کرنا جائز ہیں۔ کیو تک نی اسرائل جب کی رب سے مانگنا عاجے تھے تو موی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے۔ سب ب واقعہ مجی مقام تیہ کا ہے جب نی امرائیل من و سلویٰ کھاتے کھاتے تحك محے اس سے معلوم ہوا كہ جوس كا متيجہ خراب ب- يد مجى معلوم بواكد برچمونى بدى چيزرب سے ماتنى طامے ٥٠ كيونك جو روزي بغير مشقت فل جائے اور خالص حلال ہو حرام کا اس میں احتمال نیہ ہو وہ اعلیٰ نعت ے اس سے جس کے ماصل کرنے میں مشقت کرنا یزے اور حرمت کا بھی احمال ہو۔ اس اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ید کہ مخابوں کی دجہ سے ونیاوی آفات ہمی تا جاتی ہیں۔ دو سرے ساکہ انبیاء کی توہین سے زات و خواری دنیا و آخرت میں آتی ہے اور بنی کی تعلیم سے عرت وعظمت لمتى ہے۔ فلاہر ہے كه "ان" ہے مراد وي یووی ہیں۔ جو ان فدکورہ جرموں کے مرتکب ہوئے تھے ک نه انسین عزت ملی نه مال- اگر بعد والے میودیوں کو مال ال جاوے يا جمعي ان كى حكومت قائم بو جادے قواس "يت ك خلاف نيس جيهاك أن فلسفين من امرائلي حکومت قائم ہو من ہے۔ اے بعن خود ان کے عقیدے مِن بھی قُلِ ناحق تھا ورنہ قُل نبی تو ناحق بی ہو آ ہے۔ خیال رہے کہ وی نمی ان کے اِتھوں مل ہوئے۔ جن پر جهاد فرض نه تفايه جيسے ذكريا" يكيٰ اور شعيب عليم السلام-ورنہ کوئی نی جہاد میں کفار کے واتھوں شہید نہیں ہوا۔ نیز انبیاء کی یہ شادت تبلیغ کی محیل کا ذریعہ ی - لندا یہ آیت اس کے فلاف شیں۔ تکان حقاطینا نصر النؤسنين يا فرياياً كما لَكَ خَلِيَنَّ أَنَا تُدُسُّلُ

ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ کافر جب ایمان نے آئے تو اسے کفرکے زمانہ کے صدقہ و خیرات وغیرہ کا تواب بھی ملے گا۔ اسلام پچھلے گناہ منا آ ہے کچھلی نکیاں نیس منا آ۔ ہاں اگر زمانہ کفریں ج کیا تھا تو وہ جج اسلام نہ ہوا۔ اب جج اسلام اوا کرتا پڑے گاکہ صحت جے کے لئے اسلام شرط ہے ایمان باللہ بی ہے کہ حضور کے ذریعہ سے اللہ پر ایمان لائے ورنہ عیمائی یمودی پہلے بھی اللہ اور قیامت پر ایمان دیکھتے۔ ہم سیامانی تھر تھی۔ دب قرما آ ہے وہن بہتے خیرالاسلادی ۔ ۲ سے یہ واقعہ میدان جے ساتھ طور پر گئے تھے۔ یا سارے نی اسرائیلیول سے واقعہ میدان جے ساتھ طور پر گئے تھے۔ یا سارے نی اسرائیلیول سے

تریت رعل کرنے کا حدایا اس سے معلوم آے کہ متبول بدوں کاکام رب کی طرف نبت ہو جا آے کیو تک يد حد موى عليه السلام نے ليا تھا۔ محررب نے فرمايا ك ہم نے مد لیا ایسے ی کوہ طور حضرت جریل نے افعالیا تھا اور رب نے فرمایا کہ ہم نے افعایا کہ ان کا کام جارا کام ے۔ سور کیونکہ ساری توریت ایک دم آئی تمام احکام کی یابندی ان بر اواک بر منی اور اسی اس کے قول كرنے سے انكار بوا۔ تو ان ير طور كمراكر ديا۔ك قول كروورند مرياب اس عمعلوم بواك قرآن كا آسته آہستہ آنا رب کی رحمت ہے کہ آسانی سے احکام پر ممل موحميا۔ سم، جو وتيادي تكاليف بدايت كا ذريعہ بن جائيں وہ رب کی رحمت میں کہ طور افعاسے کو نعموں میں شار فرایا ممیا۔ خیال رہے کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ واری بمود یر وای منی که فرمایا میا حدود ماانینکم بقره وه ته سنبعال سکے 'تکز قرآن کی حفاظت خود رب نعانی نے اپنے ذمہ کر لى لنزا محفوظ را ٥٠ الله كافضل يا ترب كى توفق مناب یا عذاب میں آخیر ہونا یا حضور کی تشریف آوری۔ بینی آگر یہ مرکار نہ آ جاتے اور تم ان کے دامن عل بناہ نہ لے ليت توتم بلاك موجاع يعلوم مواكد حضور تلوق يرانشدكا فنش می یں اور رجت می ۲ - یعن المد والوں نے جو مديد اور شام ك ورميان بحر قلزم ك كنارك واقع ب-یہ عذاب داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آیا۔ کیونک کی اسرائیل پر ہفتہ کے دن شکار حرام تھا۔ انہوں نے اس حیلہ سے مچھلیوں کا شکار کیا کہ دریا کے کنارے غار کھووے اً كر بغة ك دن مجعليان ان من أجادين ادر الواركو شكار كرليس- سرسال تك يه كام كرت رب اس ي معلوم ہوا کہ ممناہ صفیرہ بیشہ کرنے سے ممناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ے ۔ یعنی صرف صورت بندر کی ی بالی روح وہ انمانی بی رے مذا آریوں کا سلد تائخ اس سے ابت شیں ہو آ کہ وہ روح کی تبدیلی کے قائل ہیں ۸ - اس ے معلوم ہوا کہ شرقی شیلے کرنے ٹی امرائیل پر حرام تے۔ جاری امت ہر طال میں کیونکہ یہود نے میکار کا حیلہ

بإبن من امن بالله والبؤهر الأخور وعَمِلَ ستارہ پرستوں میں سے موہ مجے ول سے انترادر مجط دن عرا مان المي اور نيك کا کم کریں ان کا ڈاپ اِن کے رب سے پاس ہے کہ اور پر انہیں یک اندایشر ہو <u>ۅۘٛۯۘ</u>ۘڡؙۼۘڹٵ۫ؖڣٷؘڰؙڴۄؙٳڶڟ۠ۅٛٙڗڿؙڹٛۅؗٳڝٙٲٙٳؾؽڬڴۿؠڣؙۣۊٙڎۣ اور تم یر طور کو او کا کیا ک کو جو یک بم تم کودیتے بی زورے ادراس سے معنون کو یاد کرداس اید درکہ تہیں بر بیزگاری مے سے بھر اس سے بعد تم بجراع والرافة كافضل ادر ال كراحت تم بر نه بوق تو فی فائے وافول میں ہو جائے گے اور بے نک مزور تہیں معلومت قریل کے وہ جنول خاجنة يس محتى كال قوم في السع فرايك مو ماؤ المدر الله ت ر دیا اور بر بیزگارول کیلتے نعیمت ث اورجب موسیٰ نے ابنی قوا سے لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُمُ إِنَّ اللَّهُ يَا مُرْكُمُ أَنْ تَذَابَحُوْاً بَقَرَّةً \*قَالُوْآ فرایا فی فلا تبین عم دیما ہے کہ ایک گائے ذیج کروٹ ہوئے کہ

یہ کیا تھا کہ شنبہ کے دن دریا کے کنارے گڑھوں میں مچھلیاں قید کر لیتے تھے اور اقوار کو شکار کرتے تھے۔ اس پر عذاب آیا ۹۔ جب کہ بنی امرائیل میں ایک مالدار فض عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دو مرے محلہ میں ڈال دیا تا کہ اس کی میراث بھی لیے اور خون ہما ہمی اور پھرد موئی کر دیا کہ جھے خون ہما دلوایا جائے۔ قاقل کا پاتا نہ داے معلوم ہواکہ گائے کا ذبیحہ اور قربانی گڑشتہ پغیروں کے دین میں بھی تھی۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فرشنوں کے ساستے مجی بچھڑا ہی رکھا تھا۔ ا۔ یعن آپ ہم سے ذاق کرتے ہیں کہ اہی بات کتے ہیں جے ہمارے سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ کمان قائل کا پند نگانا اور کمان گائے ذریح کرنا۔ اس کو تعلق کیا۔
اس سے معلوم ہواکہ بیفیر کے فرمان پر ب و حزک عمل کرنا چاہیے۔ عقلی ڈھکو سلے بنانا بے اوبوں کا کام ہے " ع مثل قربان کن بہ چی مصطفیٰ اید بھی معلوم ہوا کہ بی محدوث ول علی "کسی کا خراق اڑا تا اور کا کام ہے " ع مثل قربان کن بہ چی مصلوم ہوا کہ محدوث ول علی "کسی کا خراق اڑا تا اور کا جو کی ایک ہیں۔ خوش طبی ایک محدود صفت ہے "کر خراق اڑا تا عیب تاریخ نیادہ تحقیق جی نہ پڑو۔ جو کما جا آ ہے کر کر رو۔ اس معلوم ہوا کہ عملیات میں زیادہ ہوجے کی برکر کے قیدیں نے لکوانا چاہیں۔ جیسے اسے شخ سے بنچ عمل کرے "و۔ خیال رہے کہ پہلا مدھی حقیقت صنفہ ہوچے

ك ك ب اورب ماهى حقيقت عميه يوجين ك ك یعیٰ پہلے منعی کے معنی یہ تھے کہ وہ گائے بہاڑی ہے یا وريائي آبادي كي ب يا صحرائي ليني غل كاسكاب يه بوجه رے ہی کہ پالتو گائے میں ہے کوئی گائے ذیح کی جائے۔ الذا سوال می تحرار نہیں سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوے ایک بیا کہ ہر آئندہ بات بر انشاء اللہ کئی جاسیے مدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاء اللہ نہ کہتے تو تم شانی بیان نه پاتے۔ دو مرے میر که اچھی بات پر انشاہ الله محود يرى بات سي - كم انشاء الله جورى كرول كا وغیرہ ۔ ۵۔ اس سے اشارة معلوم بواك قرباني كا جانور ب عيب مونا واسم - جنانيد ان مغات كى كائ مرف ایک مخص کے پاس لی۔ جس کا باب بھین میں فوت ہو گیا تما اور یہ ای ماں کا برا فرمانبردار تھا۔ اس سے تیت یہ فے ہوئی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جاوے۔ مال باب کی خدمت کا برلہ ونیا میں بھی اولاد کو مما ہے۔ اور آ فرت میں بھی لے گا۔ ۲ ، کیونکہ اس کائے کی قیت بت زیادہ تھی۔ اور مرف ایک می فخص کے پاس ایک كائ تقى جو افى مال كابرا فرمانبروار تعلد اس ى معلوم ہوا کہ ماں کی فدمت بردی الحجی چز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے کی قربانی افغل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی اتھے جانور کی کرنی جائے۔

ان دونوں کے ذکا ش تو کرو جس کا انہیں حکم ہوتا ہے ت اولے نٹیک بات مائے تو اساؤ کا کیا اور ذیخ کرتے سلوم شریو تے کتھے

منزلء

ا ، اگر چہ ان قل قرایک ہی تھا کر قل کی سازش میں اور بھی شریک تھے اس لئے جمع کا میخد ارشاد ہوا اور حضور کے زمانہ کے یمودی ان یمودیوں کی اولاد تھے۔ اس لئے ان سے یہ خطاب فرمایا کیا جسے ہم ہندوؤں ہے کمیں کہ ہم نے تم پر "تھ سوہرس حکومت کی لینی ہمارے باپ دادوں نے تمسارے آیاؤ اجداد پر الیے ہی یمال ہے ۲۔ معلوم ہوا کہ رب کی قدرت سے بکھ در کے لئے زندہ ہو کر اپنے معلوم ہوا کہ رب کی قدرت سے بکھ در کے لئے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا جا ہے۔ تمرے ہے کہ قاتل کا پیتا تمار کا جا ہے۔ تمرے ہے کہ ان کا بیت ہا کہ بھر مردہ ہو کیا۔ دو مرے یہ کہ قریانی اور خون دینا عل مشکلات کے لئے آئے سرے بے کہ

جس کا ثبوت معجزہ ہو وہاں گوائی وغیرہ کی ضرورت نہیں رزتی کر یماں مرف ایک متول کے کمنے پر فق کا فبوت موكيد كونك بوكمنا بطور مجزه تفاجيع بوسف عليد السلام کی پاک دامنی کا ثبوت مرف ایک بحد کی موان سے ہو حميار كيونكدوه بجدكا بولز بطور معجزه تخاجعترت عائشه صديقه رمنی الله عنهاکی مصمت صرف قرآنی آیات سے ثابت ہو منی کہ قرآن مارے حضور کا معجزہ ہے اور رب کی موای سب سے اعلی ہے اس می موجودہ نی اسرائیل سے خطاب ہے اور ٹھرتبی پانچرکے گئے ہے این اس قدر معرات و کی کرین کرتسارے ول زم نیس بزتے اس خیال رہے کہ معرفت النی پھروں کو بھی عاصل ہے۔ خواف خدا انسی بھی ہے۔ ایسے ہی حضور کی معرفت اور ممبت لکریوں اور پھروں کو بھی ہے۔ حضور فراح م کہ احد بمار ہم سے محبت کر آہے۔ ہم اس سے محبت كرتے بن- اس مديث سے معلوم ہوا كه حضور يقرون کے دل کی بات ہمی جانتے ہی تو انسیں انسانوں کے ولوں کی باشی کون ند معلوم ہول گی اور چس ول بی حضور کی محبت نه مو ده پخرے برترے ۵۔معلوم مواکر انسانی ول اگر درست رہے تو فرشتوں ہے ہوھ جاوے اور اگر مررے تو جانوروں مجمروں سے بدتر ہو جادے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ پتروں کی آجریں مخلف ہیں ۲۔ توریت و الجيل مي مي كريم صلى الله عليه وسلم كا عليه شريف اور آپ کے اوصاف نے کور تھے۔ ان کے علاء نے دیرہ وانستہ وہ برل دیے اس کا ذکر ہماں ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہے لوگ وریت شریف کی تعلیم سے اثر یذیر نہ ہوئے۔ بلکہ اے تبریل کرنے لگے۔ تو ان کے مالات تماری محبت ہے کیا برلیں مے۔ یہ بدنعیب قو حمیں بدلنے کی کوشش کریں گے۔

وإذفتلتم تفسافاذرء تتمرفيها والله مخرج ما اد . جب تم نے ایک خون کیا ئے آیک دوسرے پر اس کی تبت ڈالنے لگے اور النہ کو ظاہر کرنا خیاہر تم ہیائے تھے۔ تو ہم نے فرایا اس مقول کو اس کا نے کا ایک مخرا مارد سے اللہ وہنی بری افعه اس بری مهرید، سره بر مرد موسه موانه کار رقبیس این شاخال دکها تا به که کبیس تهیس عقل بوظه اسر می سری ۱۲ مرم مرد اس سمے جد تباہ ہے۔ دِل سخت ہو گئے تیہ تو وہ ہتھروں کی مثل ہیں بكه ان سے بھی زیادہ كرتے ، اور بتھرول میں تو بكھ وہ آمیں تن سے مدیاں علتی میں اور و کھ رہ میں ہو یاسٹ جائے میں تو ان سے باتی کلیا ہے ادر بکه وه بین جو الند کے ڈرسے کر بڑتے ہیں۔ نگ اور اللہ تہا ہے کو کول سے ہے نبہ نہیں گے۔ تواہے مسلانوں کیا نہیں پاھم ہے کہ یہ بہودی تبداریتین لایں تو کبیں ہم اہمان لانے ورجب کیلی بی اکیلے ہوں تو سم کہیں

ا۔ شان نزول۔ منافق میود مسلمانوں سے کتے تھے کہ ہم تمہارے نمی پر ایمان لائے کیونکہ جاری کنابوں توریت وغیرہ جن ان کے اوصاف موجود ہیں۔ جب ان کے علاء پادری ان سے ملتے تو انہیں ڈانٹے کہ تم یہ کیا فضب کر رہے ہوکہ اپنا بھید مسلمانوں کو بتائے ہو' توریت کی ان آیات کی مسلمانوں کو خبرنہ وہ ورنہ وہ تم کو قامت جن گلایں گئی ہے اس سے مسلم ہوا کہ حضور کی صفت بیان کرنے جن بخل سے کام لینا یا لوگوں کو اس سے روکنا میود کا طریقہ ہے موجودہ وہابیوں کو اس سے عبرت پکڑنا جاسے کہ وہ حضور کی نعت اور حضور کے ذکر کو مختلف چیلے بمانوں سے روکتے ہیں۔ ۲۰ معلوم ہوا کہ عقائد جن تھی و کمان کائی

ٱنْحُكِةِ ثُوْنَهُمْ بِهَافَنَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيْحَاجُّوُكُمْ بِهِ عِنْدَ وہ ملم بڑ اندنے تم برگھولامسلانوں سے بیان کے ٹیٹے بوگراس سے تمارے رہے بهاک مبیں بر تبت ادمی کے البین مقل نہیں لہ کیا بنیں جائے کہ اللہ جا تنا ہے چو کچه وه چھپاتے ہیں اور چیکھ ظاہر کرتے ہیں ٹاہ اور ان میں بکھ ال بڑھ ایک رحوکت ہے ک كالا اماني وإن هم إلا يطنون ⊚قويل نیں جا ننے مگرز بانی بڑتہ لینا دیکم اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں میں <sup>س</sup>ر توخرا بی ہے۔ ان کے لئے جو مناب اپنے باقد سے محصیں بعد کر دیں یہ خدا کے یا ک سے ہے ملکہ کر اس محیون تعور ہے دام حاصل کر یک تک تر خرا بی ہے ان محمے مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرَّدُ وَلَا اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّ الت ان کے اِنفوں کے مکھے سے اور خوابی ان کیلئے اس کمائی سے ت وَفَالُواكِنُ تُمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّا مَّا مَّعُدُودًة قُلْ اور ہو ہے ہمیں تو اک نہ چھوٹے کی مگر ممنی کے دن نہ تم فرما دو اَ تَخَنَّنُ ثُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكُنْ يَجْنُلِفَ اللهُ عَهْدًا فَكُنْ يَجْنُلِفَ اللهُ عَهْدًا س مداسة مب كون مدر لدر كما بعدب توالله بر كرابنا عد خلات يكرس كانه يا خدا يروه بالت بحق هو جس م شهيل علم بنيل في بان كول بنيل جر ثناه کہائے اور اک کی خطا لسے گیے ہے وہ روزن واول

نمیں یقین ضروری ہے' نیز عقائد میں تھید نمیں تحقیق عاسے۔ م ، جو نک توریت شریف قرآن کریم کی طرث عام مروج نه تقی اور نه اس کی علاوت کا روائ تفاس اس کئے وہ علماء بہود تک محدود ہو کر رومٹی تھی وہ یاوری جو عايج من ماني كار روائي كرلية .. جب كوئي امير آدمي كوئي ابیا جرم کر ہ جس کی سزا از روئے توریت سخت ہوتی تو یے یاوری اس سے رشوت لے کر سخت سزاکی بجائے زم سزا تجویز کرتے اور توریت کے کینے میں وہ بی لکھ (ہے" جیے زناک مزا بجائے سکار کرنے کے مرف منہ کالد کرنا د که دی۔ اس آیت کریمہ یمل ان کی اس فرکت کا ذکر 🙀 ہے۔ الحمد للہ کہ قرآن مجید تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہے۔ ۵ ، خیال رہے کہ کتاب کے احکام یا عمارت ر شوات فے كر تحريف كرنا يہ آيات كا يجنا ہے۔ فود قرآن ممال كر كمالي كرمايا الاست عليم قرآن تعويذ بر اجرت لینا اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہ قرآن کی تبدیلی نہیں بلک عمل کی اجرت ہے ؛ خلفاء راشدین نے خلافت پر اجرت لی تھی ٦ ۔ اس ہے چند مسئلے معلوم ہوئے' ایک میہ ک حرام کام کی کمائی بھی حرام ہے۔ دو سرے یہ کہ مراور تنابي لكمنا جمايا ثالع كرناسب حرام بي- تيرك ید کہ قرآن میں تغیری عبار نمی رکوع وغیرو کے نشانات ا سے متاز طریقہ سے لکھتا جائیں کہ ان میں اور قرآن میں فرق رہے۔ اللہ کے کلام ہے بندے کی چیز مخلوط نہ ہو جائے۔ ای گئے رکوع نصف کر ابع وغیرہ کی علامتیں حاشیہ پر اور سورتوں کے نام بھم اللہ ممتاز کر کے لکعی جاتی جں۔ ے۔ اس سے ی<sup>ن</sup>ہ لگا کہ اپنے نسب پر گخر کرنا اور افعال ے بے برواہ بونا طریقد کفار ہے۔ کیونکہ بن امراکل اینے کو نمیوں کی اولاد سمجھ کر اعمال سے مستغنی جانتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انتمال صالحہ کی سب کو ضرورت ب، جب خود بغير عليه السائم تقوى اور طمارت سے ب نیازنہ ہوئے کو ہمارا تسارا کی بوچھنا۔ ۸ ، معلوم ہوا کہ الله تعالى جموت وعده خلاقي ميوب سے ياك ب عوان چیزوں کا امکان محی مان وہ ایمان سے خان ب- نیز معلوم

ہوا کہ نقی چزے کے عقلی دلائل کانی نمیں۔ نقل چیش کرنا جاہیے قرآن یا مدیث ہے ہے، جب ان تحریف کرنے والوں کو اس سے ڈرایا جا آتھا۔ تو کہ دیتے کہ ہم کچھ بھی نریں مہم کو عذاب مرف چالیس دن ہو گا۔ جتنے روز ہارے باب داداؤں نے کچڑا پرستی کی تھی۔ اس آست میں ان کی اس بکواس کی تردیہ ہے۔ ا۔ اس سے اشار ہ معلوم ہوا کہ کفار کے شیر خوار بچے ووزخ میں نہ جائیں ہے کو نکہ انہوں نے گزاہ نیس کے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اور ووزخ میں جانا گزاہ کرنے پر معلق قربایا کیا۔ ۲۔ مومن گناہگار ووزخ میں بیشہ نہ رہے گا۔ کیونکہ اسے گناہوں نے گھیرا نمیں۔ اس کاول برے عقائد سے پاک ہے۔ گناہ گھیرلینے کی صورت یہ ہے کہ ول بھی گندے عقیدوں سے گھر جائے۔ ۲۔ جے کام کرنے کام کرنے کام کوقد ملے اسٹے کرے۔ اگر کسی کو پاکٹل نیک عمل کاموقد نہ طاقو اس کے جتی ہوئے کے لئے صرف ایمان ہی کاتی ہے۔ اس باپ کا ایمان لانا کافی ہے۔ اس لیے

صالحات کو مطلق رکھا۔ ۲۔ مد عدد یا توریت شریف یس الاملايا ميثال كے دن خصوصت كے ساتھ في اسراكيل ے لیا کیا۔ اول فاہر ہے۔ ۵۔ ماں باب کے ساتھ زندگی م احمان یہ ہے کہ ان کا ادب کرے ان کی جانی ملل خدمت کرے ان کے جائز مکموں کو مانے۔ ان ک تهیں چموڑ سکنگ اگر ماں باب سمی ممناہ یا تغریب جنال ہوں ا تو ان کو اچھی تدہرے روکے والدین کے مرفے کے بعد ان سے بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں اوری کرے۔ ان کے دوستوں کا احرام کرے۔ فاتحہ مخاوت قرآن۔ ویکر مدقات کا ثواب بخشارے اور ان کے اچھے مراسم کو جاری رکھے۔ کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کی تبری زیارت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ کی فدمت بدی ضروری ہے کہ رب نے اپن مبادت کے ساته ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ ۱- اس ترتیب ذکری ے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے ماں باب کا حق چردو مرے قرابت داروں کا پھر غیروں کا فیروں میں بیکس پیٹم مقدم یں کہ وہ مسکین مجی ہیں اور بیس مجی۔ پھر دوسرے ماکین۔ عب کہ انسی گناہوں سے روکو اور نیک کام کی رغبت دو' اس میں دنی ومظ نبحی داخل میں اور عام تبلیغ بھی شال ۸۔ معلوم ہوا کہ دین موسوی میں زکوۃ اور نماز فرض بھی اس میں اسلامی نماز ہے کچھے فرق تعاان پر دن رات میں دو نمازیں اور جہارم حصہ مال کی زکوۃ فرض تھی۔ 9۔ معلوم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل سرکش نہیں موے شھا بھی قائم بھی دہے۔ وہی مارے حضور کا زمانہ یا کر ایمان لے آئے اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جماری اولاد میں ایک جماعت خرورمسكم رسي ومن ذريتنامة سلسة لك ١٠ دب تعالی نے توریت میں بنی اسرائیل کو تھم دیا تھا کہ آپس جی ایک دو مرے کو قتل نہ کریں۔ کوئی قبیلہ دو مرے کو دیس تکالانه دے۔ اور اگر کوئی اسرائیلی دو سرے کی قید میں ہو تو اے مالی فدیہ دے کر چنزالیں۔ لیکن وہ اس پر

النَّاْسِ هُمُ فِيهَا خِلِدُ وَنَ فَوَالَّذِينِ الْمَنْوَا وَعَلُوا یں ہے ڈانیس بیٹراس میں ربناٹ ادر ہوایان لائے اور اچھے کر نہ پر چر اور ماں ہا ہے کے ساتھ مجھلا کی کرو ہے۔ اور رمستنہ داروں اور یقیمول ادر مکینوں سے نئے اور نوٹوں سے اٹھی ہات کبوٹہ اور نماز قام رکھو اور زکوہ دو ن چرتم چرکئے۔ عگر تم میں کے متورثے کی اور قم رو کروان ہو اور جب ہم نے تم سے عبد ایا کر اینوں کا نون مرا اللہ ۅۘٙڵٳؾؙۼؙڔ۫ڿؙۏؘؽٲٮ۫ڡؙ۬ڛۘػؙۿ<u>ڞؚڹ</u>ڍۑٳٛڔػؙۿڗ۬ػ۫ڗۘٲڠ۬ۯڗؾ۠ۿۄؘٲڬ۬ اور 'پنول کو اپنی بسیتوں ہے نہ 'نکاٹا پھر تم نے اس کاا قرار کیا 'ور قم كواه بويد يروم بوابول كو تقل كرف لك اور ايت بن س ايك كروه كواك وان ا تکالئے ہو ان ہر مدد دیتے ہو اان کے مخالف کی لإنجروالعلاوان وإن يانؤ لفراسري نفدوهم عن واورزید تی بی اوراگروہ قیدی موکر تبیارے پاس آئیں تو بدلہ نے کر قیٹرا لیتے ہو

قائم نہ رہے کہ بنی فریظہ اور ہی تغیر آبس میں لڑتے بھڑتے تھے اور ایک دو سرے کو موقعہ پاکر جلاوطن کر دیتے تھے۔ محر کسی اسرائیلی کو قید میں دیکھتے تو اسے چھڑا لیتے اس آیت میں اس کاذکر ہے۔ ا۔ بینی تم پر از روئے قریت شریف ایک دو سرے کو جاد طن کرناتو حرام ہے اور قیدیوں کو چھڑا تا لازم ۔ تم جاد طن بھی کرتے ہو اور قیدیوں کو چھڑاتے بھی ہو' بیہ دوسکے کیوں ہے پوری کتب پر تعل کرد۔ ۲۔ شریعت کے بارے مئلوں پر سب کو قتل کرنا چاہیے کوئی فخض کی دفت بھی شریعت کی پابندی ہے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بال اگر کسی کو کسی وجہ سے ازاد کر دے وہ دو سری بات ہے جیسے فقیر کو زکو تا ہے' صائضہ کو نماز ہے۔ ۳۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ قرآن کی خبرے مطابق نی قرینظ تو مسلمانوں کے باتھوں قتل ہوئے اور نی نضیر جلاد طن' بید دنیاوی رسوائی ہوئی۔ دو سرے بید کہ مجمی

وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفِنُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ اور ان کا کا نام بر حرام ہے کہ ترکیا فدائے بکر مکوں بر آیمان الماتے ہو اور اکوسے انکار کرتے ہوٹ توجو تمیں الیا کرے اس کا بدار کیا ہے نگر په که دنیا یس رسوا بو اله ادر تیامت یس سخت تر کی فرین کھیرے جا ہیں گے ور انتر تمها ہے کو تکوں سے بے خبر نہیں مویدیں وہ لوگ جنوں نے آخت کے بد سے و نیا کی زندگی مول لی تو زان بدسے مذاب عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ فَوَلَقَالَ الْبَيْنَا بطا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے ہے اور بے ٹک ہم نے موسی کوس ب عطاکی اور اس کے بعد ہے ور بیٹے رسول نیسیے ت اور بم نے میسی بحق کم کو تکلی نشا نیال مطافرائیں اور یاک دوڑ سے ٹھ اس کی مدد کی ترکیاجے بہائے ہاس کونی دول وہ (عم کے کوائے جو قبارے نفس کی فواہش بنین بجر کہتے ہو فَفَرِيْقَالَذَّ بُتُمْ وَفَرِيْقَا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا شہ تو اُن انہیاں میں ایک گردہ کوتم جشلاتے ہو اور ایک گروہ کوتم شید کرتے ہوگا، او مبودی ہولے بما سنے وں پر پرصے پڑے ہیں بکوانٹرنے ان برامنت کی تکے تفریمب توان پر تھوٹرنے کا ان لاتے ہیں۔

مناہوں کی شامت سے دنیادی آفات بھی آ جاتی ہیں تیرے یہ کہ کفار پر ونیادی آفات ان کے گناہوں کا کفارہ نہ ہوں گی۔ آ ترت میں عذاب اس کے علاوہ ہو گا۔ بخلاف مومن کے کہ اس کی دنیادی مصبحیں بھی رب کی ر تحتیں بن جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ منابول سے یاک و صاف ہو جاتا ہے معمیت کیسال ہے مر تنج میں فرق ہے۔ سے اس میں مومن و کافر دونوں سے خطاب ہے کہ اللہ نیک کاروں کی نیکی مدوں کی بری سے سید خبر نیں۔ لنزایہ "یت ممک و ثواب کی ہے۔ ۵۔ اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئ ایک ہے کہ کفار کے مرواروں کا عذاب مجمى لمكانه ہو كا۔ أكر چه لعض ماتحت كفار كاعذاب تمي وجه ے ملكا مو جائه جيسے ابوطالب كا عذاب اس لئے باکا ہے کہ انہوں نے حضور کی ضدمت کی- دوسرے یہ کہ قیامت میں مرد کمی کی ند ہو ناکفار کے لئے ہوگا اللہ تعالی مومنوں کے لئے بت سے مدو گار مقرر فرما دیگا جو کے که میرا مددگار کوئی نیس ده در پرده این کفر کا اقرار کرتا می عبد ١١ موى عليه السلام سي بعد مار برار تعبر تشريف لائے اجو شریعت موسوی کے محافظ اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے جو تکہ الارے حضور کے بعد کوئی نی نمیں' اس کئے حفاظت کا یہ کام علاء اسلام کے سرو ہوا اور الحد نذك علاء نے كال طور يربية قريشه اواكيا اى لئے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علاء بی اسرائیل ك جيون كى طرح بي- 2- روح القدس عفرت جرل عليه السلام كالقب ب كيونك وه روحاني بي اور انبياء ير وحي لاتے جي اور وحي روح اعمان ہے اور آپ ہر عيب سے یاک ہیں و مفرت جرول عینی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ غیر فداک مرد شرک سیں اب نے مینی علیہ السلام کی مرو معرت جرال کے ذریعہ فرائی۔ جب جرال مدد کر سکتے ہیں تو حضور بھی مرد فرما کتے ہیں۔ ۸۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابلہ میں تکبر کرنا نواب ہے مومنوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا گناہ ' نی کی بار کاہ میں تکبر کرنا کفر ب دہاں اوب و نیاز جا ہیے۔

و کوئی یقیر جماد میں کفار کے ہاتھوں شمید نہ ہوئے وی نی شمید ہوئے جن پر جماد فرض نہ تھا۔ اندا سے آیت اس آیت کے طاف سیس دیان حقا ملینا تصر استر سنین یا الاغلبان افاد دسلی ۱۔ تصدیق فرمانے کے یا یہ معنی ہیں کہ قرآن نے ان تمام کتابوں توریت انجیل وغیرہ کو سچاکر دیا۔ کیونکہ ان کتب نے قرآن کی آمد کی خبر دی تھی قرآن کے آنے سے وو خبرس کی ہو تمئیں' یا یہ معنی کہ قرآن نے ان سب سب کو سچا کمایا یہ معنی کہ قرآن نے ان سب سب کو دنیا ہے سچا کملوایا۔ اگر قرآن ان کتب کی تصدیق نہ کر ہاتو کوئی انہیں جانتا بھی تمیں 'ویکھو جن نبوں کا قرآن نے ذکر نہ کیاان کے نام مم ہو صحے۔ اب شان نزول جب بھی اہل کتاب مشرکین سے جنگ کرتے تو حضور کے دسیلے ہے دعاء نصرت کرتے تھے۔ کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کے طغیل ہمیں ہتے دے ' رب انہیں ہتے دیتا تھا کیونکہ مخرشتہ کتب اور پہلے نبیوں نے حضور کا خلفلہ عالم میں

پھیلا دیا تھا اس آیت میں وہ واقعات یاد دلائے جارہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائمیں ماتھتے تھے' اب جب وہ محبوب تشریف لے سے تو تم ان کے منکر ہو محئے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے قوسل سے دعائمی ماتخنا بڑی یرانی سنت ہے اور ان کے وسلے کامٹکریپود و نصاری ہے بدتر ب اور حضور کے وسلے سے پہلے بی فلق کی ماجت روائی ہوتی تھی۔ ٣ ، اس مدے مراد تی علیہ السلام یں کیونکہ جب کی وات کو صفات سے بیان کریں۔ تو وبال ما بول دية بن رب قرمانا ب لا تُنكِعُن مَا مُنكَحَ تر جہد تشریف لایا ان کے پاس وہ عالم پہنچا تا تا اس سے منتو ہو بیکنے وَانشرکِ بعث میورپر ا مَادَثُكُمْ ظَا برنجى مي ب كه الحك كفار حضور ك وسلم ي ومانیں کرتے ہوں کے ند کہ قرآن کے وسیلہ ہے اکیونکہ حضوري ان جي مشهور تح احظرت ميني عليه السلام في ے مول ا بنول نے اپنی جانوں کو خریدا فٹ کرانٹہ کے دیاست سے منتز ہوں قرايا تما مبشرا برسول ياتى من بعدى سمه احمد ٥٠ رب نے ان کے توسل کو ہرا نہ فرمایا دو تو محبوب چیز ہے۔ بلكه انكار رسول ير لعنت كي اسلت عليهم نه فرمايا تا كه كوئي بياند سمجه كروسيل بكرف يراهنت فرماني من- ٥- يعنى ان بوگوں کے کفر کو اپنی قسمت قرار دیا۔خیال رہے کہ ہر مخض آجرے' زندگی اس کی دو کان' زندگی میں سامتیں اس کے سودے ہیں جو ہروقت گھٹ رہے ہیں میہ سامتیں خرج كرك المال كے سودے خريد رہا ہے، جو ہروقت بڑھ رہے ہیں 'جو نیک اٹمال کمائے وہ نفع والا ہویاری ہے جو كفرو كناو كمائ دو خساره من جارباہے ٢ - بني امرائيل کو بید حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور معلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فی کسی اسرائیلی کو ملنا چاہیے تھی۔ اس لئے وہ حضور پر ایمان نمیں لائے۔ معلوم ہوا کہ حسد مجھی ایمان سے ہمی روک دیتا ہے۔ کے ۔ لین طرح طرح کے غضب میں گر فتار ہوئے۔ ۸ ، اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کتابوں یر اور حضور کے قرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک کا بھی انکار کفریت کی انبیاء کرام کا حال ہے ملک میں اہل بیت عظام اور محابہ کبار کا حال ہے کہ سب یر ایمان ادنا مب کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ 9 ، جن پیمبروں

امی کی جلی سے کہ افتدا ہے فضل سے آجے جم بندے پر یا ہے و ته الاسے لا تو خشب بر خفب محصراً وار ہوئے بی اور کا فروں مح کے ذات کا مذاب اور جیب آن سے کہا جا وے کہ اللہ کے اوٹا سے پر ایمان اوُل وَ کتے ہیں۔ 9 - سرم آج ہی سرم سرم کرم کارسرم جاج و سرمسرم سرم سرم سرم کرم ہے سے وہ چو ہم ہرا ترا اس بد ایمان لاتے ہیں اور ہاتی سے منکر ہوئے یں حالانکر وہ الحقمصت فاليما معهة وقل فلم نفتلؤن انبا حق سے ان کے باس والے کی تصدیق فرما کا بوا فی م فرماؤ کر بھر انکھے انہاد باس موسی تھل نشایاں نے کر تشریف الدامجھ تم نے اس کے بعد بھراے یا جن کتابوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا۔ وہ مم ہو کر رہ کئے

كوكى انسيل جانتا سين- ١٠- معلوم بواكد بيفيركو قتل كرتاية ان كى الإنت كرنا كفرت البياءكي تتظيم ايمان كاركن اعلى بي ميلوم بواكد كفري راضي بونامي کفریج که مودوده نی امرائیل به انبیاه کرام کوشهید نه کیا تلامه تکرچونکه وه قاعمین **ک**اس حرکت سے رامنی تنے اور قاعمین کو عظمت سے یاد کرتے تنے۔ لاز اانہیں جى قا كون ين شائل يا يا - مى مال يك اعال كابحى بيد ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہندوؤں کی گائے پرتی اصل میں بنی اسرائیل سے چلی ہے تندا مسلمانوں کو گائے کی تعظیم کرنا،کفار کے معظم دنوں کی عزت کرنا حرام ہے کہ اس میں کفار سے مشاہرت ہے۔ ۲۔ یعنی درحقیقت تم موئی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے کہ ان کے مجزات ید بینا دیکھنے کے باوجود تم نے بچرے کی پوجا شروع کر دی۔ ۳۔ اس سے چند فائدے ماصل ہوئے ایک بید کہ کسی مومن کو حرقہ ہونے کی اجازت نہیں دی جاعتی یا وہ ایمان پر رہے درنہ بلاک کیا جائے۔ کیونکہ بنی اسرائیل توریت کے ادکام دیکھ کر حرقہ ہونا جا سے اس کے دوسرے بیر کہ شریعت کا تھم فاہر ہرے دل پر نہیں۔ بنی اسرائیل نے

ۅؘٲنْتُنُمُظِلِمُوْنَ ﴿وَإِذْ أَخَذُنَامِيْثَاقَكُمُ وَرَفَعَنَا كومبود بنايا له اورتم ظام تحيے له اور ياد كروجب بم نے تم سے بيان بيا ادد كوه طور فَوْقَكُمُ الطُّوْرُ خُتَنَّ وَامَآ النَّيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْاْ کو نبارے نمروں ہر بلند کیا اور بوجو ہم بتیں دیتے ہیں زور سے اور مسنو۔ بوالے بم نے سا اور نہ مانات اور ال کے داوں میں بھٹا رق راتھا اللک نُرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَاٰمُرُكُمْ بِهَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْةُ خرے سب ی م دما دو کیا برا مع دیتا ہے تم کو تبار ایمان اگر ایمان رکتے ہو ک تم فراؤ اگر ایکھلا گھر اللہ کے اودیک فالص عِنْدَاللّٰهِ خَالِصَةً مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتُمَنَّوُ ا اوروں کے لئے ٹ تو بھلا موت کی "رزو توکرو اگر یک ہوٹ اور برگزیمبی اس کی کارزو نے کرمل کے ان بداعاليون كي سبب جوّ مَنْ كَرْجِيعُ أن اللّه نوب جانبات ظالمون كواور بيتاكم فرور نیس یا ذیکے کرسب لوگوں سے ذیا<sup>د</sup> ہ جینے کی توس رکھتے ہیں شہ اور شرکوں سے ایک يوداحدهم لوبعتم الف سناي وماهو يمزح زح كو تنا ہے كر ممين بار يركس بينے في اور وہ اسے مذاب سے دور مِن العدّابِ أَن يَعتَر والله بصِيرْ بِما يعماوَن مُرْكِ مِنْ أَنَى مَرْ وَيَا جَا نَا أُورَ أَنْ أَنْ كُرُ كُوكِكُ وَيَجَ رَبَّا بِيكَ اللَّهِ

مند سے سمعیا کما طور بٹالیا کیا۔ اگر جدول بی عصب کما تھا۔ تیرے بیاک وزیادی خوف سے ایمان لانا نجات کا باعث نیں۔ سے معلوم ہوا کہ بری چیزوں کی ول میں محبت ہوتا ہے ایمانی کی علامت ہے کہ بی اسرائیل کا جھڑے کی طرف میلان ان کے کفری وج سے تھا۔ لندا ا چوں اور انہی چزوں سے طبی محبت ایمان کی علامت ب۔ ہر فخص ابنی ایمانی قرت کو اپنے طبعی میلان سے معلوم کرے۔ ۵۔ اس میں بی اسرائیل پر طنز ہے بینی اگر المان وہ حركمتي كرايا ب جوتم كررے موق ايا المان برا پرا ہے۔ ۲۔ ثمان نزول۔ بیود کتے تھے کہ ہم خواہ چکھ كريس م فرت كى بعلائي صرف الارك كئے ہے ہم دوزخى نمیں ہو سکتے کیونک ہم اولاد انبیاء میں اور مسلمان خوا محتنی بی نیاں کریں جنتی نمیں موسطے۔ ان کی اس بواس کے جواب میں میہ آبت اثری که واقعہ اگر تم منتی ہو تو جنت میں جانے کے لئے موت کی تمنا کروا کیونک موت وہاں جانے کا دربعہ ہے۔ عد خیال رہے کہ اللہ کی بخشی اور حضور کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا بالکل جائز ہے اونیاوی معیبت سے تک آکرموت کی وعاماتمنا حرام ہے۔ ابذا اس آیت بی اور مدیث میں کوئی تعارش نہیں' یہ تو موت کی تمنا کا ذکر تھا۔ خود کشی کرنا حرام ہے' خواہ کس نیت سے ہو۔ ۸۔ اس می غیب کی خبرہ جو قیامت تک دیکمی جاری ہے۔ کفار دنیاوی زندگی پر بہت حریص ہوتے ہیں۔ اور موت سے بہت بھا کتے ہیں۔ حدل او من این اور وق سے اس بات ایاد اور موس اس کے کہ زیادہ اور نیاں کرے آخرت کا وشہ جع کرے۔ وب اس سے معلوم ہوا کہ ونیا' دنیا کی چیزوں اور دنیا کی زندگی کی ہوس كرنا كفار كا كام ب مومن خدا كے فضل سے اس زندگى ر حریص نسیں ہو تا۔ توشیع ترت جمع کرنے کے لئے زندگی جاہنا انجما ہے کہ یہ زندگی کی ہوس نئیں بلکہ آ خرت کی تیاری ہے۔ ۱۰ ، معلوم ہوا کہ کبی عمریا زیادہ مال منا فداک رضاکی علامت شیں مجب تک اس سے نیکی نہ کمائی جائے۔ یہ بھی معلوم ہواک کفار کے سام و

یں سے سن بھت یہ سے اسلام وجواب افضل ہیں کیونکہ ان کے سلاموں میں صرف دنیا کی دعائمیں ہیں اسلامی سلامتی کی دعاہے جو دنیا و آخرت کو شامل ہے اپیے بھی معلوم ہوا کہ بھگو ژے مجرم کی سزا بخت ہے۔ ا، شان نزول- ابن صوریا یمودی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چو تک قرآن حضرت جریل لاتے ہیں لذا ہم قرآن کو نسیں مانے اگر کوئی اور فرشتہ لا آبو آ قومان لیتے اس پر سے آست اتری- ۲- اس سے معلوم ہواکہ الفاظ قرآن کان پر اور اسرار قرآن حضور کے ول پر دب کی طرف سے اترے ارب فرما آ ہے نہاں ملینا بیانتہ للذا حضور کے برابر کسی کو قرآن کا علم نمیں ہو سکا۔ کیونکہ حضور کو خود دب نے سکھایا۔ ۲۰ یعنی قرآن نیک اعمال کی بدایت اور جنت کی خوش فبری صرف مسلمانوں کو دیتا ہے۔ ایمان کی جارت سادے انسانوں کو۔ دو سری جگہ ہے۔ گذی بقدایں ۔ فردا آیات میں تعارض نمیں۔ ۲۰ اس سے معلوم ہواکہ جریل ملیہ السلام

الله ٢٣ تشرة،

۪مَنِ كَانَ عَدْ قَإِلْجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ غ فرافہ ہو کرن جمریل کا وشن کو یہ آتی اس اجہ مل ایٹ تہیارے د ک بیرٹ ِذُنِ اللّٰهِ مُصَيِّا قَالِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ وَهُدِّى وَثُنَّى وَثُنَّا مِي الله ك محم ت يه قرآن الأله اللي كما بول كي تصديق فيا كالاد بدايت اور بشارت نين ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِتَلْهِ وَمَلِيًّا كِينَا ﴿ وَرُسُ مسلمانوں کو تا جو کوئی وهمن ہو اللہ اور اس کے فرمشتر ل اور ایکے رمونوں اور بیر کی می اور میکایل کا تواند دهن ب کافرول کا ش وریشک ٱنْزَلْنَاۤ الِيُكَ الْيَتِ، بَيِّنْتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ اللَّالْفِيقُونَ " ہم نے تبیاری طرف روسٹن تیتیں اکاریک اور ان کے منکونہ بول مجے گرفامتی لوگ نے اَوْكُلُّهَا عُهَنُ وَاعَهُدَّا نَبُدَة فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِلَ ٱكْتَرْهُمْ ا در کیں جب مجمی کرنی جد کرنے ہیں ان جمیکا ایک فریق اسے بینکٹ بتا ہے بلکہ ان بین بنیواں ئِؤُمِنُوْنَ©وَلَتِهَاجَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِا للهِ کو آیکان بنیں اور جب ان مے ہام تشریب لایا الندمے ببال سے آیک رمول تھ ان کی سمتابوں کی تصدیق فرماتا تو سمتاب داوں سے ایک طروہ نے ال كِنْتُ كِنْبُ اللَّهِ وَرَآء طُهُ وَرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ الله كاستاب البضايقية اليجيه بهيئك وي في الريا وه بكه علم بم بنيس و تكتير ال وَاتَّبُعُوْاهَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمُنَ اور اس کے بیرو ہوئے جو شیطان بڑھاکرتے تھے منطنت سلمان کے زماز میں لا وَمَا كَفُرُسُلِيْمُنُ وَلِكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُ وَا يُعَلِّمُونَ حلیان نے کنر نے کیا۔ ہاں ٹیطان کافر ہوئے۔

دعزت میکا کل الله سارے فرشتوں سے افغل بین ای لئے ان کا ذکر پہلے ہوا کیونکہ حضرت جربل نذائے روح یعنی و بی لاتے ہیں' اور حضرت میکا ٹیل غذائے جسم یعنی ۔ ہارش لاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ سے استاد و پیر کاورجہ زیادہ ہے کہ جسم مال باب سے ملا اور علم و ایمان امتاد و پیر ہے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ فدا کے بارول سے عراوت فدا ہے عداوت ہے اور فدا کے بارون کی محبت رب کی محبت ہے مانبھو کی بمبنکم اللہ کی معلوم ہوا کہ محبوب کے فدام ہمی ہارے ہوتے ہیں۔ عفرت جريل خادم انبياء مي- اي كے خداكو است يارے ميں کہ ان کا دعمن رب کا دعمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشت سے عداوت سارے فرشتوں سے عدادت ہے۔ می طال انبیاء اولیاء سے عداوت رکھنے کا ہے۔ ٢ - فاس اعتقادی مین کفار و منافقین به فت کفر ہے۔ ۷ - معلوم ہواکہ نی ملی اللہ علیہ وسلم ونیا میں تشریف لائے ہے يملے رب ك قرب فاص من حاضر تھے. وہاں سے رب کے بھیجے ہوئے تئے ہم نوگ دنیا میں تئے ہیں اور حضور بيع مي بير- اي لئ بم رسول سير- حضور رسول بن ہم اینے ذم رہ سے ،حضور رب کی ذمہ داری بر۔ ۸ ، یمود ک جار فرقے تھے ایک توریت کے حقوق اوا مَرنے والا جو يعد ميں حضور پر يھي ايمان لائے۔ دو مرا وہ جو اعلانية توريت كي حدود تورُكر مركش جواب الملأه فريقًا بنہ من ان کا ذکر ہے۔ تیراوہ بس نے جمالت ہے عبد عن عملا ک- اس كا اعلان زكيا- ان ك لئ عامل ا بغلونَ ہے' چونتھ وہ جس نے بظاہر عمد مانے بہاطن عماد كرتے رہے۔ يہ جاتل بنتے تھے ان كے لئے بِلُ اَحْزُهُمُ لَا یومیوں ہے۔ 9 - اس سے معلوم ہواکہ کتاب پر عمل نہ كرناك بينه يجي ذالناب أكريد المدوز بإهم اور التع كيرون من ليب كر رهي جيها كه يهود توريت كي بت تعظیم کرتے تھ محرحضور پر ایمان نہ لائے۔ تو اس پر عمل نه کیا گیا۔ کویا اے پس پشت ڈال دیا۔ ۱۰۔ اس ہے۔ اشارة معلوم بواك قرآن شريف كى طرف ين نيس كرنى

چاہیے کہ یہ بے رقی اور ب قوجی کی علامت ہے۔ دو مرے یہ کہ بے ممل عالم جائل کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ۱۱۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو تعفرت سلیمان علیہ السلام کے زبانہ سے پھیلا۔ دو مرے یہ کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیا ہے کہ جادو تعفرت سلیمان علیہ السلام کے زبانہ سے ہوائی کی سنت ہے کہ لوگوں نے معفرت سلیمان پر جادو گری کی تهت لگائی۔ قورب نے اس آیت میں اسے دفع فرایا کو مرے یہ کہ جادو کرنا کفر بھی ہوتا ہے جب اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔

ا ، باروت ماروت دو فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد تھے۔ ایک دفعہ بیٹل انسانی دنیا میں قاضی د حاکم بناکر بیعجے کے ایک عورت زہرہ کا مقدمہ بیش ہوا۔ جس پر یہ عاشق ہو گئے اور اس کے مشق میں بت گناہ کر بیٹھے 'ادریس طیہ انسلام کا زمانہ تھا۔ ان کے دسلے سے توبہ تو قبول ہوئی محربابل کے کنوکس میں قید کردیے گئے اور انسیں جادد کی تعلیم کے لئے مقرد کردیا گیا۔ پہ نگاکہ نورانی فرشتے جب شکل انسانی میں آئیں تو ان میں کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قوتمیں پیدا ہو عتی ہیں ' موئی علیہ انسلام کی لائٹی سانپ بن کر کھاتی تھی تعلقہ مایادہوں افتدا حضور بھی اللہ کے نور ہیں محربشری نباس میں آئے تو کھاتے پیتے سوتے جائے تھے۔ بھی

الة

النَّاسَ السِّهُ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ بِبَابِلَ وكراب كو معادد محوات الله اور وها بادو) جو بابل بل كو كر كشول هَارُوْنَ وَمَارُوْتَ وَمَايُعِلِّمِنِ مِنَ أَحَيِدِ حَتِي بروت و ماروت بر اترا له ارروه دون بش کربیم نه عوات یفولاً اِنّهان حُنُ فِتْنَاتٌ فَلاَتَكُفُرُ فَیْتَعَلَّمُونَ مِهُمَا جب تک په ندکمر پلیته که بم تونري آ زمانش جي تو اینا ايان نيکورته توان سے سيکھتے دوجرہے مَا يُفَرِّوْفُونَ بِهُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهُ وَمَاهُمُ بِصَارِّيْنَ جدائی ڈالیں تے م دِ آور اس کی مورت میں اور اس سے خر بنیں پہنچا ۔ سکے تمی کومگر خدا کے بھم ستہ اور وہ کیکھتے ہیں جو اہنیں نقصان سے کا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَالُ عَلِمُوالَمِنِ اشْتَرَالَهُ مَالَهُ تغع نہ جے تاج اور بیٹک فرورا نہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا یا ۳ فرت میں اسکا کہ حد نسیں ہے اور بیٹنک کیا ہری چیز ہے وہ جس سے برے ہوں نے بنی ڵٷڮٲڹؙۊؙٳۑۼڶؘٛٛؠؙۏؽ۞ۅٙڵۊؘٲنۜۿؙۿؗٳڡۜڹؙۏؙٳۉٳؾۜٛڡٛۊٛٳڵڮ۪ؾؙٛۏ**ؚ**ڹڎؙ جانین بچیں کسی کھرٹ انہیں ملم ہوتا اور آگر وہ ایمان لانٹ اور ہر بیز کار *کا کرتے* تو افٹہ مِّنُ عِنُدِاللّٰهِ خَٰيُرٌ لَوْكَا ثُوْا يَعْلَمُوْنَ۞ۤيٓا يَهُا کے بہاں کا ٹوا ب بہت اچھا ہے تہ کسی طرق انہیں علم ہو کا کے ایمان اوالو الَّذِينَ الْمَنُوْ الْا تَقُوْلُوْ ارَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَ راختا نامجوش وریوب ۱۰ فی محرو ک عفور بم پر اسْمَعُوْا وَلِلْكِفِرِبُنَ عَذَابُ الْبِيْرُ مَا يُودُ الَّذِينَ نظر رکمیں شاورہ بلے بی سے بنور سنوٹ اور کا فرون سے لئے دروناک مذاب ہے

47

نورانیت کا تلور ہو آ تو کھانے بینے سے بے نیاز مجی ہو جاتے تھے جیسے معراج میں اور روزہ وصال میں میسی ملیہ السلام يوشح آسان اور امحاب كمف غاريس بزارون مال سے بغیر کھائے ہے زندہ میں سے بورانیت کا ظور۔ ۲۔ اس سے چد منظے معلوم ہوے ایک بیاک جادد کے موجد شیاطین ہیں۔ فرشتے نمیں ا یہ معرات تو جادد میں مینے کے بعد لوگوں کو اس سے بچانے کے لئے آئے تھے۔ دو مرے یہ کہ اکثر جادد کفرجو تا ہے یا تو اس طرح کہ اس میں شرکیہ کلے ہوتے ہیں' یا اس کی شرائط میں شرک ہو آ ہے تیرے یہ کہ جادو سکھانا کفرنسیں جبکہ اس سے بچنے کے لئے اس کی برائی بیان کر کے عکمائے بال اس بر عمل كرف كيل سكمانا كغرب- بيداك شياطين سکھاتے ہتھ' دیکھو نیکنے کے لئے کلمات کفریہ فتما مکھا دیتے ہیں 'کفرجانا کفرنسی کفرمانا اور اس پر عمل کرنا کفر ب- ١٦ اس سے وو مسئلے معلوم موتے ایک بر كر جادو من اثر ہے آگرچہ اس میں تغریبہ کلے ہوں دو سرے سے کہ كفار بعى نقصان نفساني پنجا ديت بي- جب جادد مي نقسان کی آفیرے و قرآنی آیات می ضرور شفا کی آفیر برب فرما آ ب- زُمَانِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَمَعْدٌ الله عَل جب كغار جاوء سے نقصان پنجا كتے میں تو خدا كے بندے بمى كرامت كے ذريع نفع پنجا كتے بيں عيلى عليه السلام ن فرايا أمَّا أَبْرِينُ الأَكْمَة وَالْاَبْرَسَ وَأَنِي الْمُولَى مِاذُ فِ عَشْرِهِ اس سے معلوم ہوا کہ علم سحرمجی خدالی علموں میں سے ایک علم ہے جس کی بقارب کو منظور ہے (مزیزی) ای ع لنے اس كے سكانے كيل ملاك بيج - سئد - جو جادو كفر ہے اس کا کرنے والا مرتہ ہے اور جو جارو کفرنسی محر جاروگر لوگوں کو اس سے بلاک کرتا ہے وہ ڈاکو کے تھم میں ہے۔ سکد۔ جارو کو توڑنے کے لئے جارو سیکسنا کفر سی جبد اس می کفرید کلمات نه بون-۵- اس سے دو مینلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نقصان پنجانے کے لئے جادو سیکمنا حرام ب لندا وفع نقصان کے گئے جائز ہے ا وو مرے یہ کہ اہل کتاب ہی جانتے تھے کہ جادو بری چنے

ہے اس سے آخرت کی محرومی ہے۔ ۲ ۔ آخرت کی تعوثری ہی لات دنیا کی بری سے بڑی نعت سے اعلیٰ ہے۔ ۷ ۔ حضور کی شان بی باکالفظ بولنا حرام ہے آگر چد تو بین کی نیت ند بھی ہو' اور تو بین افد تعالیٰ اور حضور کے لئے استعال ند کے جا کیں۔ آ کہ دو مرول کو بدکوئی کاموقد ند طے افلہ تعالیٰ کو میاں نہ کو کو کہ میاں کہ معنی بیں اور خاوند بھی۔ اندا اب اللہ کو مالک کے معنی بھی میاں نہ کو سروں کو بدکوئی کاموقد نہ طے افلہ تعالیٰ خود مکھا آ ہے اور ان احکام کو خود جاری قربا آ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلکا لفظ بولنا کفر ہے اس کے فربا کیا گاہ میں بلکا لفظ بولنا کفر ہے اس کے فربا کیا کہ میں بھی دو معالیٰ کے فربا کیا ہے اور ان احکام کو خود جاری قربا آ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلکا لفظ بولنا کفر ہوا کی خربادیں۔ اس کے فربا کیا کہ کہ میں دو کے یہ کام واضح فربادیں۔

(بقید سفر ۲۳) یمود کی زبان میں یہ لفظ کالی تعا۔ انہوں نے بری نیت سے میں لفظ کمنا شروع کیا۔ حضرت سعد نے یمود سے کما کہ آگر تم نے آئدہ یہ لفظ بولاقر تساری کرون مار دول کا کیو تک آپ یمود کی زبان سے واقف تھے۔ یمود بولے کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ بولتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جس مسلمانوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع کردیا گیا۔

ا معلوم ہواکہ کوئی کافر مشرک بھی مسلمانوں کا خرفواہ نمیں ہو سکتا جو انہیں خرفواہ سمجے گاوہ وحوکا کھائے گا ۲۔ شان نزول - پچھ کفار قرآن کریم کے بعض احکام

منوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ توریت و انجیل منسوخ ضیں ہو سکتی ان کے جواب میں یہ آیات اتریں۔ خیال رہے فنخ تمن طرح کا ہے۔ فنخ الاوت اجمع علم يا رونون سى جيسے قرآن كه توريت و انجل مے ہم ہے یا قرآن کی بعض ناع آیات بمقابلہ بعض منسوح آبات سے افضل اور نافع بیں۔ ٣ ، بعض موجودہ آیات دو سری بعض سے افضل جیں ، جیسے تمن بار قل مواللہ کا تواب بورے قرآن کے برابر ہے اور تین مو بار تبت يدا كاتواب اتناضي والانكه ووتول رب كاكلام بس ـ ٥ - اس سے معلوم ہوا كه بعض آيات علاوة يا عماء منسوخ بین اور یہ فنع علوق کے لئے تبدیل ہے محر رب کے زر یک ایک عمر کی دے کی انتاکا بیان ہے اسے طبیب باری مالت کے معابق نسو میں تبدیلی کر آ ہے میہ ى مطلب ب يغيزونها ويلها ١٥٠ لغدارب كوافتيار ے کہ ایخ ملک میں بب مک جات ہو جات جب جا ہ كانون جاري كرے عب كويى كانوں ميں تبديلي مولى ربتی ہے ون جاتا ہے رات آتی ہے عالم میں ہر طرح تبدیلی موتی رہتی ہے تو تشریعی قانون میں بھی تبدیلی ہو عتی ہے یہ تید لی تلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ 2۔ جو خدا کے عذاب سے حسیں بچا سے۔ اولیاء انبیاء ک الداد در حقیقت رب می کی الداد ہے۔ رب قرما آھے إثما وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرِينُوكُ وَالَّذِينَ المُواالَّذِينَ يُعَنَّدُوكَ لِسَدَّةَ الْحُ ال جیسی آیات می رب تعالی کے مقابلہ میں در کرنا مراد ہے کہ رب تو مدد کرنا نہ جاہے اور وہ رب کا مقابلہ کر کے مدو كرديس يد عامكن ب خيال رب كد وي من كفوناها اور میں اور ری اللہ اور۔ ولی اللہ ؛ اللہ کے دوست میں اور مِنْ وَوْلَاللَّهِ اللَّهِ كَ وَعَن اللَّهِ عِلْ قُرِقَ كُرا المروري بـ ٨ - شان تزول يمود في حضور صلح الله عليه وسلم كي خدمت می وض کیا تخار که آپ سارا قرآن ایک وم ازوا کرلائمی ان کے جواب میں فرمایا کمیا کہ یہ سوال ایسا انو ہے جیساکہ تم لوگوں نے موی علیہ السلام سے کما قا کہ ہمیں خدا کو دکھا دو۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے "

الة ڔ ۗ ۗ ٧ۮؖ ءَيْرَ ٢٠٤١ اللهُ ا بر کوئی مجددانی امرے تبارے رب کے ہاس سے کہ اور اللہ ابنی رحمت سے فامی نُ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيْمِ وَالنَّسَمُ مِن كرتاب بنے بناہے۔ اور اللہ بڑے نفل والاہ جس بمب كوني آيت بم نموخ خرایش با بھا دیں تہ تواس سے بہترت یا اس میس ہے تیں گے تک کہا چھے خرہیں کاننہ سب بکو کر ملک ہے ہے۔ اس کیا بقے فیر نہیں کرانٹہ بی کے لئے ہے آسان و زین کی بادتایی که اورانشک موا تباراند کونی مِنُ وَ<sub>ل</sub>ِي وَلَا نَصِيْرٍ⊙اَمُ تُرُبُيْدُ وُنَ اَنُ بَسُّعَ مایتی : سدد کار که کیا : بایت بوک ایت رمول سے و پیا۔ سوال کرو جو موٹی سے پہلے ہوا تھا کی۔ ورجو یال کے ہرہے نے بعالی کوش بیٹیں ایمان کے بعد سخری مرت پھیر دیاں مرس اللہ ہو ہے کا کچھ ہے کا فرسو سے ایک کی سے ک ا پیٹے دلول کی جلمی سے کے بعد اس کے کہ حق ال ہیر فوب کا ہر ہو

ایک یہ کہ ضاد انگیز سوال منع ہے او سرے یہ کہ بزرگوں کی بار کاوی نی زیادہ ہو چہ کچھ کرنا ہے اوبی ہے اقول کم کرد عمل زیادہ کرا ہے اوبی ہے مل یں صفر ہوتے ہیں۔ اور کردے نیادہ باتھ کرنے والے عمل یں صفر ہوتے ہیں۔ اور خوار سے کی کما تھا کہ آپ اچانک ہوری کاب کیوں نیس لاتے اس مفری علیہ اسلام سے بھی کما تھا کہ آپ ہمیں دب کیوں نیس دکھ ہے اس حم کے موالات منع ہیں۔ اس معلوم ہواکہ حمد بزی بری بیاری ہے جس سے ایمان بھی منتم ہو سکتا ہے اور کہ اور کیا۔ دب تعدی سے ایمان بھی منتم ہو سکتا ہے اور کا سے کہا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو مسلمانوں سے کما تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو مقلت نہ کھاتے۔ اس بریہ تا تا تری۔

http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درگزر کرنے کا علم جاد کی آیات سے منسوخ ہے انری کی تمام آیات کا یک علم ہے کہ وہ جاد کی آغوں سے منسوخ ہیں۔ ۲ - اس سے اشارة "معلوم ہورہا ہے کہ نماز دکوۃ سے منسوخ ہیں۔ ۲ - اس سے اشارة "معلوم ہورہا ہے کہ نماز دکوۃ کو اور مقدم کیا گیا۔ تمام شرقی ادکام زمین پر ہی جیسے گئے۔ محرنماز معران میں حضور کو حرش پر ہا ہر طاہ ہوئی ایر اسلامی مورت میں مال اسلامی مورت میں مال اسلامی مورت میں مال اسلامی میں میں ہوگئی میں میں ایسے اشارة "معلوم ہواکہ اس میکی کی جزائے گئی جو زندگی میں نرلی جائے بعد موت بعض اللہ سے ہندے و کر اللہ اور سخاوت قرآن کرے

الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى بَأْنِي اللَّهُ بِأَفِرَمُ إِنَّ اللَّهُ چکا ہے توج چوڑ دو اور و بھر کرہ میال تک کہ انٹر بنا کھ لائے ٹ دیکک انٹر اور ابن جانول كيلنے جو مجلاتي ترجيم هج است الله كار يهال باؤ كرت بينك الله اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَقَالُوْالَنْ يَدُخُلَ أَجُنَّهُ وَالْأَ تبارے کا دیجے رہا ہے تک اور اہل کتاب ہوئے برگز جنت یں نہ جائے گا عگر دہ جو یہودی یا نعوانی ہو ت یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تہ تم فرما ؤ الاؤ ال کیول ہیں جس نے اپنا من جھکا کی اپنی رئیل اگریسے بر ش يته وهو تنحسن فله اجركا عندرتيه ولاحؤف التُدِ عن اور دو توكور ب فرقوا سكا فيك ال كرب سي إلى باور اليل تيم اور تعراق ہوئے بہودی یک جیں س برصے بیں الد اس طرح جا بول نے ان کی س مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّدُ بَعْكُمُ بِيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةَ فِيكَاكَأْنُو بات کمی تواند قیامت کے دن ان میں فیعل کرمے کا میں بات میں جگڑ منزل

ہں تحراس پر جزا نسیں۔ ہاں صدقہ جاریہ کا بدلہ بعد موت لما رہنا ہے کیونکہ یہ زندگی میں ہی کرلیا کی تھا۔ اور اس کا نقع وائم جداس سے ایسال ٹواب کا ستلہ عل ہومی کہ اكرچه صالح مومن قبري الله كاذكركرنا ب محرو تدون كا ذكر ألله جس ير تواب ملے كا اى كا ايسال ثواب مو سكا البيم ب ٥ - شان زول - مسلمانوں سے بيور من كمتے تے ك بنت مي مرف يبودي جائي كے اور عيمالي كتے تے کہ بنت می مرف میمائی جائیں کے یہ محظو مسلمانوں کو بمکالے کے لئے علی ان کی تردید شی سے آست كريد نازل بوكي- جس من فرلما كياكدان كي يد يواس ان ك افي رائ سے ب توريت و انجل عن يد نه فرالا ميا۔ ١ . معلوم ہواك نجات كا دارنسب پر نميں ادر ب ولیل سی قوم می بدایت کا منحربانا طریقه کفار ب عد معلوم ہواکہ جو نقی کا وعویٰ کرے وہ مجمی دلیل لائے کوئی وعوى بغير وليل قابل ساع شيس خواه شبوت كابهو يا نفي كا-و يجمو كله طبيه لَاإِلَهُ بِآالله عِمْ نَتَى و جُوت وونول كا وحويل ہے اور دونوں کی دلیل مروری ہے افتذا جو کے کہ حضور كوعلم خيب نسين وه بعي دليل لائه ٨ - معلوم مواكه بغير نعی بڑکٹ جائے پر اسلام قيول كئة نكل قيول شاخوں کو بانی دیتا ہے کار ہے اسلام جر ہے نکیاں بانی۔ ا۔ اس سے چھ مستلے معلوم ہوئے آیک ہے کہ ہر خوش کا مقیرہ نیک الحال اخلاص سے کرنے والا اللہ کا ولی ہے كونك اولياء الله ك لئ مى كى فرايا كيا اوريمال ان نوگوں کے لئے ہی او مرے یہ کہ اب بدایت صرف اماام ر مخمرے جیاکہ وعدمعین سے معلوم ہوا۔ رب فرالا ب وَمَنْ يَتَنْفِر خَرَالْإِسْلام وَيَّا الا أور فرالا ب إِنَّ الْمِنِينَ مِنْدُعِتُمِهِ الْمِسْلَامُ أَكُر مِروين عَلَى وه مَريكي سے فائده بو جایا کرتا تو مرکار صلی الله علیه وسلم اسلام ی دعوت نه دسية بكد فراسة كد اسية اسية وين پر قائم رمو۔ اجھے کام کئے جاؤ۔ اسلام لانا ضروری ہے۔ ١٠٠ شان نزول۔ ایک بار نجران کے سیائیوں اور دید کے بيوديوب ميں بارمجاء مصلفولي صلى الله عليه وسلم ميں مناتمرہ

ہوا۔ دوران مناظرہ انہوں نے فوب شور مجایا۔ بیود کتے تے کہ میسائی کھے نئیں میسائی کتے تے کہ بیودی کھے نئیں اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ۱۱۔ بیود قرین میسائی انجیل پڑھتے ہیں ان دونوں میں مویٰ و میسٹی ملیماالسلام کی تعدیق ہے امجرائیک دو سرے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی پیمل تردید ہو ری ہے۔ ا۔ نیال رہے کہ یہود و نساری نے ایک دوسرے کے پنیبر کا انکار کیا اور ایک دوسرے کی کتابوں کے متر ہوئے اسلے ان پر یہ حماب آیا۔ اب مسلمان تمام بیغیروں کو برحق مان کر یہودیوں اور میسائیوں کی تردید کرتے ہیں اندا اس میں اورائ رہی آ سان کا فرق ہے اب آیت پر کوئی بھی احتراض نمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماز کے وقت مسجد میں قتل لگا رکھنا منع ہے مید بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو مسجد میں نماز سے روکنا منع ہے کتار کو مسجد سے روکا جا سکا ہے۔ رب فرما آ ہے ہا تگا ۔ کا درکنا جائز ہے جنی کو امنہ کی بداد والے کو اسن باز احقد انتخار النسنجذ الخوام اس طرح کی مسلمان کو شری مجودی کی دجہ سے مسجد سے روکنا جائز ہے جنی کو امنہ کی بداد والے کو اسن باز احقد

کی ہو جس کے منہ ہے آ رہی ہو اس کو یہ نماز سے روکنا نس بك ايزاده چزكومجرے دور ركمنا ب- مي کوڑے کو مجدے نکالنا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجد کے نزدیک دو سری معجد بناناک ملی معجد وران ہو جائے منع ہے کہ یہ ہمی معجد کی دریانی میں کوشش کرنا ہے۔ اس یہ آے ان شرکوں کے متعلق نازل مولی ، جو مسلمانوں کو کعبہ معلمہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور ملح مدیب میں مبی اس کاشان نزول منقول ہے۔ ۵۔ اس ے چد فاکدے ماصل ہوئے ایک یہ کہ قرآن کی تیبی خری برحق میں کہ رب لے خردی تھی کہ عقریب وہ وقت آئے گاکد کفار خود حرم شریف میں نہ آ سکیں مے۔ محر ڈرتے ہوئے اور ایای ہوا۔ دو مرے بید کہ معجد میں نعت خوانی الاوت قرآن محفل میلاد شریف سے روکنے والا بھی اس وعید میں واخل ہے۔ کیونکہ بیہ سب اللہ کا ذکر بس بشرطیکد ان سے جماعت اولی میں حرج نہ ہو۔ تیسرے ي كه معير ين چاغال اللهي جماره وفيره سب معيد كي آبادی کا زربیہ بیں ان سے روکے والا بھی اس وعید میں شاق ہے ١٦ شان زول محاب كرام كى ايك جاعت جو اند میری دات میں سنر کر رہی تھی نماز عشاہ یا منے گئی۔ اند جرے کی وج ہے کمی کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سكى - جس طرف جس كادل جمال طرف نمازياه في مجد میں حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا تب یہ آیت بازل موکی جس میں جایا ممیا کہ الی حالت میں جس طرف ول جے ادھری قبلہ ہے کیا یہ آیت سافر کے سواری پر للل پڑھنے کے متعلق ہے (فرائن وفیرہ) کے یا ہے آیت اس آیت ے مشوخ ب وحیث ماکنم دو اوجو حکم. خدرہ یا مسافر جب سواری پر نقل پوھے یا فاکف جب بما مح موے نماذ برجے تب اس آیت پر عمل مو گا۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ بیٹا ہاپ کی ملک نمیں بن سکتا فورا آزاد ہو جائے گا جیسا کہ بل سے پہ نگا کہ جو تک آسان زمن کی تمام چزیں اللہ کی ملک میں الله اس کی اولاد نمیں بن كته و اس أيت من رب كي تدرت كازكر بيداور ين

وِيَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَمِنَ اَظْلَمُ مِنَى مَنَعَمَ مَلِعِدَ اللهِ دے بیں ل اور اس سے بڑھ کر ظام کون جو اللہ کی سجدوں کو روسے اَنَ يُنَكُرُ فَيْمَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرابِهَا الْوَلْبِكَ مَا كَأَنَ ان من المفواليم بالحندة اور ان كي ويراني من كومشش كريت ال كوزيبنيناتها كر لَهُمْ اَنْ تَيْ خُلُوْ هَا إِلاَّخَا بِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي التَّانْيَاخِزْيٌ سجدوں میں جانیں تا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دیا میں رموتی ہے اور ان کے لئے آفرت یں بڑا مذاب فی اور باور ب ١١٠٠ و ١٥٠١ و ١٥٠٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠ و ١٥٠٠ و ١٠٠ و ١٥٠٠ و ١٠٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١٥٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و والمغرب فايتما لولوا فتدروجه اللوإن الله واسع : پھتم سب الله بي كا ہے له تو تم جدعم تركرو او صروج الله اخدا كي دمت تباري المون متوجه ب عَلِيُمْ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَا لِللَّهُ وَلَدَّا أُسُبُحْنَهُ بِلَ لَكُ مَا فِي ٹ بے ٹیکسا ندومعت والامل والاہے اور بولے فلانے اینے لئے اولاد کھی پاکہے اسے بگراس کی مکت جرآ سانوں اور زین میں ہے <sup>ش</sup> سب اس سے صفر حرون ڈانے ہیں نیا پیدا وَالْاَمْ ضِ وَإِذَا فَصَلَى آمُرًا فِأَنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ کرنے والا آسانوں اور زین کا اور جب سمی بات کا حکم فرائے تواس سے بھی فراہے فَيَكُوۡنُ®وَقَالَ الَّذِيۡنَ لَا يَغۡلَمُوۡنَ لَوَلَا يُكِّلَمُنَا اللّٰهُ ک ہو جا وہ فزا ہو جاتی ہے۔ ف اور جابل ہوئے استد بم سے محول بنیں کام کرتا تا اُوْتَأْتِيْنَاۚ اٰبَةً ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ یا ہیں کو ل نشانی ہے۔ ان سے انکوں نے بھی ایسی ہی سمبّی مِّثُلُ قَوْلِهِمْ تَنَنَا بَهَتُ قُلُوْ بُهُمْ فَأَقَدُ بِكَنَا الْأَبْتِ ان کی کات کہ ایکے ان کے دل ایک بھیے ہیں ہے ٹنک بم نے نشانیاں کھول ویں

صند ایام ای طرح خلفکم می مطعة وقیرہ آیات میں قانون کا ذکر ہے ہدا آیات میں تفارض نہیں اینی رب اس پر قاؤ ہے کہ کن سے ہر چنے پیدا کر دے محر قانون ہے ہے کہ بچہ کو نطفہ پھر ملفہ وفیرہ سے بنائے یا امر سے مراد عالم امر ہے جسے ارواح وفیرہ کہ وہ صرف کس سے پیدا ہو کیں 'چنانچہ رب فرما آئے تل الورح من امر رقی اور بین اور بین ہو کیں ہے مما افراد کیلئے رب سے ہم کلائی یا دیدار کی تمناکرنا کفرہ۔ مجت و شوق میں یہ تمناجی ایمان دیتی اور بید مائم اجسام ہے اس کیلئے وہ آیات نہ مائیں ہو اور بیان ہو کیں۔ مال فرما ہے کہ مائی و مدار کی تمناکرنا کفر ہے۔ مجت و شوق میں بید تمنائی جھرہ تو ہے۔ کفار کا منتاب تھا کہ ہم نبی کی بات نہ مائیں گئے وہ رب تعالی براہ راست کلام فرما ہے جسے موسی علیہ الملام سے کمان تو من لا حق مزی اللہ بھرہ ہم تک بغیر ایمان ہوئے۔ حضرت موسی نے عرض کیا کہ وقائم کی تاریخ کی خواہش کرنا کفار کا کام ہے 'جب رب ہم تک بغیر ایمان ہوئے۔ حضرت موسی نے عرض کیا کہ وقائم کی تاریخ کی خواہش کرنا کفار کا کام ہے 'جب رب ہم تک بغیر

(بقیہ صنی ۲۷) دسیلہ نی نس پنچا مالانکہ وہ غنی ہے تو ہم اس تک بغیروسیلہ کیے پنچیں مالاتکہ ہم مخاج ہیں۔ ۱۔ بین بنت کی خوشخری دینے والا۔ دوزخ سے ڈرانے والا۔ کیونکہ یماں بشارت تعدیق کے ساتھ جمع نس ہوئی بلکہ ڈرانے کے ساتھ جنسور کسی نبی کی بشارت دینے والے نسی بلکہ سب کی تقدیق قرمانے والے ہیں کیونکہ آخری نبی ہیں۔ ۲۔ بینی دیگر انبیاء کرام کی اسٹیں ان کی تبلغ کا انکار کریں گی۔ جس پر رب تعالی تحقیقات قرمائے کا محرمارے حضور کے متعلق کوئی کافر بھی ہے نہ کمد سکے گا کہ آپ نے تبلغ میں کو آئی برتی۔ قیامت کے مقدمہ کی تحقیقات کاذکر اس تیت میں ہے ان سکوروا

> . شهداء طیالناس ویکو ن الوسول عبکم شهید ا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مجوب جو دوزخ میں جائے تم ہے یہ موال نہ ہو گاکہ یہ لوگ کیوں ایمان نہ المئے اس مطلب یہ ہے کہ کافر مومن سے مجمی راضی سیس ہو سکتے۔ ان سے افغال کی دو عی صور تھی ہیں ایک سے کہ وہ مومن ہو جوری وو مرے یہ کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرح کافر ہو جائم۔ ان دو صورتوں کے سوا آگر انفاق ہو تو ان کی خود غرضي کي بنا بر مو گا۔ جس کا بارہا تجربہ مو چکا ساء خیاں رہے کہ ولی اور دوگار نہ ہوتا رہ کاعذاب ہے موسن ك ليت الله في ولى أور مدوكار مقرر فرمائ رب قرمانا اضاء بيكم المتعادرسول و لذين امنوا الذين بقيمون. الصلوة ويزنون المزكزة وهم والعود ٥ - اس سے معلوم موا کہ در حقیقت کتاب اس کو ملتی ہے ہے۔ اس پر عمل کی توثیق کے اور ہدایت حاصل ہو فقط اہل کتاب ہو جانا اور كتاب كو غلط طريقة سے يزھ لينا كافي نسي- كتاب الله كو جو منج معنی میں برجعے گا۔ وہ یقیناً مومن ہو گا۔ کیونک توریت و انجیل بمی حضور پر ایمان لاٹ کا تھم فرمایا نمیر ہے۔ اب ہو حضور پر الحال لایا۔ وہ اس تناب بر عال ہے۔ اور جو ایمان نہ لایا وہ عامل نسیں۔ ۲ - اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نی کی اولاد ہوتا باعث عزت ے اور رب کی رجت ہے۔ دوسرے یہ کہ رب کی نفتوں کا جرچا کرنا و ذکر کرنا شکر کی قشم ہے! یں ہے محفل میلاد کا ثبوت ہوا۔ ۷ ۔ یعنی اس زمانہ میں بنی اسرائیل تنام انسانوں کرشتوں اور تمام محلوقات سے افضل تھے۔ كونك يه نبيول كى اولاد تھ اور ان بيس صالحين بت تھے اب حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو محے۔ معلوم ہوا کہ عزت حضور کے قدم ہے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو کیا عزت یا کیا۔ جو ان سے پھر کیا ذلیل مو حمیات ۸۔ خیال رب که اگر تقوی کے بعد ساک و فیرہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے میں بچتا۔ جیسے وا تقوا النار اور آگر اس کے بعد قیامت یا اللہ کاذ کر ہو تو اس کے معنى موت بين ورنا جيس اتقوا الله الله اليال ورنا مراه

رامنی ته بول کے جب مکتم ان کے ان کی ہیروی شکرو کے تم فرماؤ اللہ ان کی بلیت ما بت ہے اور اے سنے والے سے باشد ، اگر تو ان کی خوامشوں کا بیمرد بوا بعداس كرك يقيم من بكاتر الندية تياكولي بجاف والانه بوكا اورنه موكارك جنیں بم نے تاب وی سے ف وہ میں بطبیع اس کی الادت کرتے ایس و بی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے منکر ہول تو ۔ و بی جو ی*ں نے تم پر کی*ا اور دہ جیس نے می زانہ سےسب لوٹوں پر تہیں بڑا مِنْهَاعَدُلُ وَلَاتَنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنْكُرُونَ چھوڑیں ، در نہ زکاؤ کوکوئی مغارش تفق ہے اور نہ ان کی مدور ہو تھ

ے۔ کیوفکہ اللہ سے یا قیامت سے کوئی نج نمیں سکتا۔ کہ ، بین پسے نئس سے مراد ہر جان ہے اور ور سرب نئس سے مراد کفار ہیں۔ یعنی کافر کا بدنہ کوئی نہ ہے گا۔ مومن کا ذکر دو سری آیت میں ہے اسے تمام مذاب کنار کے ہیں۔ ۱۰ ، یہ تمام چزیں کافروں کے لئے ہیں۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نمیں۔ مسلمانوں کا فدیہ کفار ہیں اور ان کے لئے شفاعت و مدد بھی ہے اجیساکہ دو سری آیات سے ثابت ہے۔ رہ فرمانہ ہے۔ ان لادھ بیر خفا جادی لصالحوف۔ ا ، یا پچھ شری احکام بیمج جیے مونچے ترشوانا۔ تاک میں پانی کا استعال۔ مسواک۔ نافن ترشوانا۔ بعق۔ زیر ناف کے بال کی مطافی۔ فقد ' پانی سے استنجا کہ یہ چنزیں آپ پر فرض تھیں ' یا آزائش جیسے فرزند کا زنج یوی بچہ کو ب آب و واز جنگل میں چھوڑنا وغیرہ۔ ۲۔ یمال امامت سے مراد نبوت نسیں۔ کیونکہ نبوت تو پہلے ہی ال چکل تھی۔ تب ہی تو آپکیا امتحان لیا گیا۔ بلکہ اس امامت سے مراد وہ خصوصی صفات ہیں جو آپ کو عطا ہوئے جیسے فلیل اللہ ہونا تمام انہیاء کا آپ کی اولاد میں ہوتا۔ تمام دوں میں زکر سا۔ طالم فائن کو بھی کہتے ہیں کافر کو بھی اور خطاکار کو بھی' یمال تیسرے سعنی ہرگز مراد نسیں' اگر حمد سے مراد نبوت ہو تو ظالم سے مراد فائن ہوگا۔

اور اگر عمد سے مراد رہی ہیوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر بو گا۔ اس سے معلوم ہواکہ ایل اولاد کے لئے وعا خر کرنا سنت انبیاء ہے اپ بھی معلوم ہواکہ فاس نی نمیں ہو سکا اور نی فاس نمیں ہو کئے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ کافر مسلمالوں کا دیجی چیثوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نيس الك المام حيين رمني الله عند ف ويزيد فاس کے مقابل جان دے دی۔ اور اس کے اچھ میں باتھ ند دیا سب کد سب مسلمان ایی دیل مرورتی بوری کرنے تحت الله کی طرف رجوع کرتے ہیں وہاں پہنچ کر جج د عمره کرتے میں اور او حرمنہ کرے اماز پرسے میں وعاکرتے ہیں اور اوھر ہی منہ کر کے وفائے جاتے ہیں' وہاں محلّ و عارت سے امن ہے۔ مومن کو دہاں پینج کر انشاء اللہ عذاب التي ہے امن ہے ٥ - مقام امراتيم وہ پتر ہے مجس ر کرے ہو کر ابرائیم علیہ السلام نے کعب بتایا۔ وہ اب تک عب شریف کے پاس موجود ہے۔ معلی بنانے کے بیا معنی بس کہ اس کو سامنے لے کر طواف کے نقل ادا کرو۔ جیر کہ "ج بھی مائی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پھرکونی کی قدم ہوی ماصل ہو جائے اس کی عظمت ہو جاتی ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ مین نماز کی حالت میں فیر الله کی تعظیم جائز ہے کہ مقام ابراہیم کا احزام نماز میں ہو آ ب ثنرا مین نماز میں حضور کی تعظیم نماز کو ناتص ند کرے کی بلکہ کال بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پھر نی کے قدم ملے سے عظمت والا ہو کیا تو حضور کے ازواج و امحاب کی مقمت کا کیا ہوچمنا ہے۔ اس سے تیرکات کی تعلیم کا بھی جوت ملا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو یاک صاف رکھا جائے۔ وہاں گندگی اور بدبودار چے نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے ' یہ مجمی معلوم ہوا کہ المنكاف عبادت ہے اور تيليلي امتوں كي نمازوں بيس ركوع جود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کامتولی ہونا چاہے اور متولی صالح انسان ہو کے بینی حرم شریف کو نمازیوں معتمنین اور طواف والوں کے کئے تمام کا ہری و بالمنی کندگیوں ہے پاک و صاف رکھو۔ یہ نگا کہ طواف و

اور جیب ابرایم کواک کے ب نے بکہ اتول سے آزادال تواس نے دہ پودی کرد کھا نیں فربایا میں تہیں وگول کا پیٹوا بنانے والا ہول ٹ سوم کی ادد میری اولاد سے اورياد كروجب مجست المنظم كم فريما ميزا فهد كالمون سحو تنبين بهنيتا ہ کوں کیلئے مرجع ا ورا مان بنایا تھ اورا بڑیم کے تھڑے ہونے کی ج*نگر کر* نہاز کا مقام بناؤ **ھ**ے ورمم نے تاکید فرائی ابراہیم اوراسا میل کو کرمیرا تھرخوب متھرا ٳؖۑڣۣۺؘؘۘۉٳڵۼڮڣڹڹۘۉٳڶڗؙػؘۼۣٳڶۺؙڿؙۅ۫ڍؚ۞ۅ ته خوات دا نول ادر احتکات دانوں اور دکورا مجود وانول کیلئے ٹ درجپ رَابُرُهِمُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا بَكَدًا آمِنًا وَارْزُقُ قُ عربن کی ابراہیم نے کہ کے میرے سب کتبر کوانان والاکر شدے ٹ اورام کے بہتے واوں کو طر*رنا طررا* کے بھلوں سے روزی ہے جو ان یں سے اللہ اور پچھے دان پر ا يمان لائيس فرايا ور جو كا فربوا تورّا برشي كو است كبى دونكا في جراس مذاب ووزغ کی فرن مجود کروں کا اور وہ بہت ہری فکر ہے پہلنے کی اورجب کھا کامی ابر ہم س تحرک نویل ۱۵۱ اما میل تا بهتے ہوئے شدرب باعدیم سے تبول فرہا

ماز و اعتلاف بری پرانی عبادتی میں ہو زمانہ ابراہی میں ہمی تھیں ۸ ، خیال رہ کرنے تولیت کی دعا کرنا سنت طیل ہے الذا بعد نماز جنازہ اور روزہ کے افظار کے وقت کی دعا کھے ترم ہے تبول کرتا ہے کہ تجھی دعا میں افظار کے وقت کی دعا کھے ترم ہے تبول کرتا ہے کہ تجھی دعا میں تخصیص اور اس دعا میں تعمیر فرماکر قبول فرمائی مید دعا کا رو نہیں بلکہ ترمیم تبویت ہے ۱۰ بعض بزرگ مجد کی تقیر نیک مسمانوں سے کراتے میں اور باوضو بناتے ہیں 'یہ تیت ان کی دیل ہے کہ حب طیل احد نے بنایا اور میہ وعا پر سے بوئے بنایا۔

ا۔ بلدا " فرمانے سے معلوم ہوا کہ مک معظم شرقا اور بیشہ شررہ کا بھی کاؤں نہ بے گا۔ نیزیمال اگر چہ پیداوار نہ ہو کریماں کے لوگوں کو رزق ملے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اند کے بندول کی زبان کن کی تنجی ہوتی ہے ارب کی وہ مائتے ہیں رب ان کی مانا ہے ۱۔ معلوم ہوا کہ سارے سید کبھی کمراہ نہیں ہو سکتے۔ کو تکدید اولاد ابراہیم ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم نے ہمارے حضور کی تشریف اولاد ابراہیم ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم نے ہمارے حضور کی تشریف آوری کی وطاکی۔ حضور است مسلمہ ہیں پیدا ہوئے اور حضور کے آباؤ اجداد موحد مومن تھے۔ کیو تک حضرت

البقرة البقرة البقرة ا

بے تنگ تو بی ہے سنتا ناتا نا اے اے رب ہائے اور کر بیس تیرے معور کردن رکھنے ا درا نہیں تیری تباب در بختہ موسکھانے کہ اورانہیں خرب تھافرا نے تا بیٹک توہ ی ہے سوااس سے جو د ل کا حتی ہے ، اور بیٹک ضرور بم نے دنیا میں اسے جن لیا اور بیٹک وہ تہارے کئے بین نیا

منزل

ابراہیم کی یہ وعاقبوں ہوئی اللہ نے آپ کے والدین بلک تمام آباؤ اجداد کو شرک ، كفرا اور زنا سے یاک و صاف ر کھا۔ اس کی شخین ماری تغییر تعبی میں دیکھتے جہاں (معنرت منه و عبدالله رمنی الله تعالی عنما کے) ایمان ک منعل بحث ہے ٥٠ ابراہيم عليه السلام نے حضور کے متعلق بست می وعائمیں ماتکیں جو رب تعالی نے لفظ بلفظ قبول فرمائيں چينور مومن جماعت ٻيں پيدا ہوں۔ حشور که معلمه میں بی پیدا ہوں۔ حضور صاحب تماب رسول مرسل ہوں۔ حضور کو تاپ کے ملاوہ محکت بھی عطا ہو۔ بعتی مدیث۔ حضور تمام جمان کے معلم ہوں کہ سب ان سے سیکھیں۔ وہ بجز پروردگار کمی سے نہ سیکھیں۔ حضور کے باس بیضے والے سب باک مومن ہوں۔ کوئی فاسق و فاجرنه ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جو ہخص محابہ کو فاسق و فاجر کے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت كا مكر ب جس خوش نعيب جماعت كو حضور جيها مزى اور پاک و صاف فرمائے والا معلم ملے وہ جماعت کیسی پاک عظم ہوئی کی بیم معلوم ہوا کہ خانہ کعیہ قبولیت دعا کی جگد ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ ہر نیک کام کر کے قبولیت کی دعا كرنى واسے - ٢- اس سے تمن سنكے معلوم بوئے-ایک مید که قران اسان نمیں ورند اس کی تعلیم کے لئے حضور ند بھیج جاتے ووسرے یہ کہ قرآن کے ساتھ مدیث کی بھی ضرورت ہے" ای طرف وا لحکمت میں اشارہ ب تيرے يہ كه افال ب طمارت نعيب سي موتى، طهارت نفسانی روحانی نگاه یاک مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ے نمیب ہوتی ہے جیسا فرجنید سے معلوم ہوا۔ ک اس سے معلوم ہوا کہ سیج دین کی بیجان ہے کہ وہ سلف صالحين كا دين موايد معزات بدايت كي دليل مين رب نے حقانیت اسلام کی دلیل یمان دی که وه ملت ابراہی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم خود اچھے نمیں ' تو کسی اچھے ك ساتد مو جاوير ، انجن ك ييج مال كالب بحي ممنع جايا ے البیج کے وانوں کے ساتھ وهاگا بھی بک جاتا ہے۔ ٨ ـ معلوم بواكد مسلمان بونا كمال نين ـ بلكد مسلمان

مرنا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب قرمائے۔ جین اس آیت میں مسلمان سے مراد وین ابراہی کا پیرو کار ب۔

ا۔ شان نزوں یہود کہتے تھے کہ پیٹوب عید السلام نے اپی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت فرمائی تھی ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وصیت بیٹوبی سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ مواکہ اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ معلوم ہوا کہ دہن ہوں ہوا کہ رہب وہ ہو ان انہاء کرام کا رہب ہے اسے معزات رہ کی معرفت کی دلیل ہیں اس معلوم ہوا کہ رہب ہو ان انہاء کرام کا رہب ہے اسے معزات رہ کی معرفت کی دلیل ہیں اس مطرح سیا دین وہ جو صافحین کا دین ہوا رہب وہ ہے جے نہیں دلیوں نے رہ مانا۔ ۳۔ شان نزول۔ جب یمود دلائل میں ماہز ہو جاتے تو آخر کار کہ دیتے تھے کہ آگر

بهرے عقائد و اعمال غلا بھی ہوئے تو ہمارے باپ واواؤن یعتوب ملیہ السلام کے اعمال جارے کام آ جائیں کے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی ان کی تروید میں یہ تہت کی (روح البیان) اس سے معلوم ہوا کہ ، فرت می ابنا کب کام آئے گانہ کہ محض نسب بیہی معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کوئی سمی کی طرف سے اوا نہیں كرسكا بياكس ع فابرب الى عبادت من يابت جائزے ادر اعمال كا واب بخشاء سكائے مريني ابرائيم عليه السلام خالص مومن شخ دين خالص وه ب جس مي کسی دین کا فلط اور نہ ہو۔ میں طریقہ ابراہی ہے۔ میے خالص سوف اور خالص دودھ کی قدر ہے ایسے عی خالص المان کی منزلت ہے کیا سی وہ جس میں رفض خوارج ' وبابيت وغيره كاشائبه بمي نه مؤالقد نعيب كرے - ٥ - اس میں میود و نصاری سب کا رو ہے کہ یہ لوگ یے کو ابراہی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہتے فرمایا کیا کہ ابراہی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو وہ مشرک نہ تھے تم مشرک موا ابراہی کیے موضح اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے وہ متبولت عامد بخش ہے کہ ہردین والا ان کی نبست پر فخر کریا ب- وو مرت يه كه مرف برول كي اولاد ، ونا كافي نسي- بب تک کہ بوں کے سے کام نہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاف منانے کے لئے ان بردگوں کی طرف روع کیا جاتا ماسے جو فریقین کے ملے موے مول میں نقماء کے اختلاف ے موقع پر محلبہ کرام اور صدف کی طرف رجوع کیاجا آہے یہ بھی معلوم ہوآ کہ وین کی عقلت دکھننے کے لئے بانی دین کی عظمت دکھانا ضروری ہے کہ رب نے ملت ابراہی کی عظمت معرت ابراہم کی عظمت بیان کرے فاہر فرمائی۔ محفل میااد شریف کامقصود بھی می ہے اے اسحاق ویعقوب ملیم السلام بر علیحدہ علیحدہ متحیفے نہ اترے تنے بلکہ دوابراہی محینوں کے پیرو تے ای لئے من کے لئے علیمہ وائزل ند فرمایا کیا ہے۔ بعض علماء اس آیت سے اس پر دلیل مکرتے ہیں که ساری اوالد بعقوب تي تحي" بروران يوسف عليه السلام بھی کیونکد رب تعلق نے ان سب کو سلسلہ انبیاء میں کنایا

شُهَكَ آء اِذْحَضَرَيَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْقَالَ لِبَ مكرة يك كي فود وجود في بسيعة بكورت في له جيك ال في بها ميول سرايا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِئَ قَالُوانَعْبُدُ الْهَكَ وَإِلَٰهُ میرے بعد کس کی بوجا کرد گلے ہوئے ہم بد میس کے اسے جو خواہے آ ہے اور آپ کے بإك إبراه مرواسه عيل واسحق الهاقاوحا ا برانیم و اساعیل و اسماق سم ایک خلاق وَ تَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّهُ ۚ قَدَ خَلَتْ لَهَا مَا ا ور ہم اس کے حضور گرد ن رکھے ہیں ۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چی انکے نئے ہے جو كَسَبَتُ وَلَكُمُ مِّمَا كَسَبْنُمُ ۚ وَلَانتُنْكُونَ عَمَّا كَانُوْا ابنوں نے کمایا اور مبارے سے ہوئم کماؤ اور انکے کامول کی ترہے پرسٹن يَعْمَلْوْنَ ©وَقَالُوُاكُوْنُواهُوْدًا اَوْنَطَرَى تَهْتَثُوا اُ ۔ در سی بی بوٹے یہوری یا نھرانی ہو جاؤ راہ یاؤ گئے، قُلُ بَلْ مِلَةَ إِبْرِهِمَّ حَنِيَفًا وَمَاْكَانَ مِنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ تم فرما و بكر بم تو ا برائيم كا دين يسته بي جو بريا السب جواتي كه ا در مشر كون سے زيجه في قُوْلُوْآ الْمَنَّابِاللَّهِ وَمَّآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَّآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ يوں كموكر بم ايمان لاسف الله براوراس برجو بلاى طرف اترااور جوالكرمي ابرابيم وَاسْمُعِيْلُ وَاسْحَقُ وَيَعْقُوْبُ وَالْكَسْبَاطِ وَثَا أَوْتِي الماحيل والمحاق والعقوب ته اوركل ورد بارته اورجو عطاكي أيخ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَآ أَوْنِيَ النِّبِيُّوْنَ مِنْ تَرَبِّمْ موئی و میل اور ج مطاکنے گئے ہاتی ابنیا، قد اچنے رہے کے ہاس سے لأنفرزق بين احيرهِ فهُمُ وَنْحَى لَهُ مُسَلِّمُونَ م ان نک کسی برایمان میں فرق نبی*ں کرتے ٹ*ھ اوران کے صفور گردن رکھیے ہیں۔

ہ۔ ۸ - اس سے معلوم ہواکہ ایمان سارے جوں پر لاسٹ تعداہ مقرر نہ کرے " ہونکہ انبیاء ارام کی تعداد کی قطعی دلیل سے ابت نبیں۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہو۔ کر نبوت میں فرق نبیں ۹ - اس طرح کہ بعض نبیوں که مانیں اور بعض کا انکار کریں "یا اپی طرف سے نبیوں کے مرات میں فرق نبیں اس اصلی میں نبیل برت اللہ نے جو فرق رکھا ہو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئ اللہ یہ کہ سارے نبی نبوت میں یکساں میں کوئی عارض نبی نسی اسب اصلی میں اوس سے کہ سارے نبی نبوت میں یکساں میں کوئی عارض نبی سب اصلی میں اوس سے کہ سب نبیوں یہ ایمان لانا فرض ہے ایک کا انکار بھی کفرے۔ بال ان کے مراتب میں فرق ہے البعض بعض سے اعلیٰ ہیں۔ دب فرما تا ہیں دو سب اعلیٰ ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن وہ ہے جس کا بمان صحابہ کرام کی طرح ہو۔ جو ان کے خلاف ہو کافر ہے 'وہ حفزات ایمان کی کموٹی ہیں ۲۔ اس سے معلوم ہو آ ہے۔ کہ تمام دہنی باقوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک کا انکار بھی دیمائی کفر ہے ۔ جیس ماری باقوں کا انکار کفر ہے۔ (نوٹ) حفزت عثین فنی کو جب مصریوں نے شہید کیا ق پہلے تپ کے ہاتھ پر مکوار ماری۔ آپ قران کریم پڑھ رہے تھے۔ اس تیت پر فون کرا۔ آپ قرآن کو صاف کرتے جاتے تھے 'اور کھتے جاتے تھے خدا کی حتم پہلے اس ہاتھ نے قرآن لکھا ہے' عرصہ تک اس قرآن کی زیارے نوگ کرتے رہے۔ فون کے نشان اس جکہ موجود تھے ۳۔ اس میں غیب کی خرب کہ اگر چہ مسلمان

فَإِنَّ إِمَنُوا بِمِثْلِكَا أَمَنْتُمْ بِإِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ پھر آگر وہ بھی ہوں بی ومان لانے جیساتہ لائے کہ جہب وہ پلایت پانٹے-اور اثر تُوَلُّوا فَإِنَّهَاهُمُ فِي شِفَا إِنَّ فَسَيَّكُفِيْكُمُ هُواللَّهُ وَهُو منه بعيرون تو ده نرى نديش بين. تو كي مجوب منقريب انتدان كي طرت مي تبين كفايت کرے گاٹہ اور و بی ہے منتا جانگات ہم نے انڈکی رینی لی اور التدسے بہتر کمس الله صِبْغَةَ وَكُنُ لَهُ عَبِدُ وَنَ<sup>©</sup> قُلُ اَنْحَا جُوْنَكُ ک رینی که اور بم اس کو باد بقت میں تم فراؤ کیا انتہے باسے میں م سے فِي اللهِ وَهُوَى بُّنَا وَكُرُّ بُكُمْ وَلَنَّا آعُمَا لُنَا وَلَكُمْ إَعْمَالُكُمْ تحبَّرِتے ہوشے حالانکا وہ جا راہی مانکہ اورتمبادا بھی اور جاری کرنی جائے ما قدا ورنباری وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اَمُرْنَقُونُونَ إِنَّ إِبْرَامِ مَرَوَ کرنی تبیارے ساتھ اوڈم زے کس کے ہیں تنہ بلکہ تم یوں بھتے ہو کھ کہ ابراہیم و إسمعيل وإسحق ويغقؤب والاسباطكا ثؤاهؤدا ساعیل د سماق و یعرب اور آن کے بیٹے یہودی اؤنطرى قُلْءَ أَنْتُمُ أَعْلَمُ إَمِ اللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِنَّنَ يانصراني تفيه تم فرماؤ كيا تبيل مم زياده بيدا التدكوث اوراس يروم كرظام كَتَمَنَّهُا دُةً عِنْكَ ذُمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَبَّا کون جس سے پاس نند کی فرون کی گوائی ہو اوروہ اسے جیہائے فی اور فد تباہے کو تکو ہے تَعُمَّلُوْنَ ۚ تِنْكُ أُمَّهُ ۚ قَلۡ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ بے نیو نہیں وہ ایک گروہ ہے کر عزر گیا ان کے لئے انکی سمائی لَّكُمُ مَّا كَانُونَ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ اور تبارے کے تباری کمانی ٹا اور ان سے کاموں کی تم سے پرسٹ تہ ہوگ

تموڑے اور بے سلمان میں اور کفار زیادہ اور ساز و سلمان والے۔محر متر فتح مسلمانوں کی ہو تی اور یفنلہ تعالی ایبا ی ہوا کہ مینہ کے یہود کھی قبل کئے گئے اور پکھ جلاوطن - اور قیامت تک مسلمان اگر مسلمان بن کر ربیل تو تموزے مسلمان بست سے کافروں پر فتح پائیں گے۔ رب کا وعدہ ہے ، انتم الاحلون ان کنتم مُوَمِنْيْن س س شمال زول میں کی اینے بچوں اور اپنے دمین میں وافل ہوئے والوس كو معموديد باني من ريكت يت جيس جي كل بولي من ہندو۔ یمان فرایا میا کہ ہم کو ان رعموں کی ضرورت سیں امارے دل و جان ایمانی رسک میں رسکے ہیں دو بھی اترنے والا نہیں ۵۔ شان نزول۔ یمود کتے تھے کہ آگر نبی کریم ہے تی ہوتے تو بنی اسرائیل میں ہے ہوتے 'اس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بارے میں جھڑتا رب کے بارے می جھڑنا ہے۔ ۵۔ نرے اللہ کے لئے ہونے کے معنی سے میں کہ اس کے رسول کا ہو جائے او رمول کا ہو کیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ رب قربا آ ہے۔ وہن پطع افرسول مقداطاع الله بيد معل شيس كد رسول كوبيمي جمور ا وے۔ جیساکہ آج کل واب نے سمجما۔ ے۔ شان نزول بود کتے تھے ابراہم علیہ السلام ببودی تھے عیمالی کتے تے کہ بیمائی تے ان کی تردیہ میں یہ سیت اتری کہ یودیت و عیمائیت تو ان کے بعد دنیا عل ایمی وہ کیے اس وین پر ہوے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیقیروں سے كألفين ك اعتراضات دور كرنا اور جول ك حايت كرنا سنت الله ب اور پخبرون پر الزام نگانا كفار كا فريت ، جو اسم الزام فكائ ان من عيب تكال وه شيطاني ست مل كروما ب عوان كى حمايت كرت ووسنت رسانى ير عال ہے۔ و ، وچی موای چمپانا کفر ہے اور يمود كرت تھے۔ عبادات کی کوائی چھپانا حرام ہے اجیسے رمضان کے جاند ک<sup>ی گ</sup>وابیان را میانانه بعض و ابیان چمیانا تواب بھی ہیں۔ جس سے چھپ طاب مسمال کی پردو بوشی ہوتی او اور اُمر اُوای چھیا نے سے آس کا حق مارا جاتا ہو تو بھی کوای ہمپاماحرام ہے۔ یوں مبلی حتم کا چمپانا مراد ہے کہ یمود

م شان نزول۔ یہ آیت یہودیا مشرکین یا منافقین کے متعلق اتری جو تبدیلی قبلہ پر احتراضات کرنے والے تھے۔ کیو تک وہ فتح کے قائل نہ تھے کرشتہ کاہوں میں اسٹور کو نبی قبلیت نرایا کیا ہے۔ کیو تک وہ فتح کے قائل نہ تھے کرشتہ کاہوں میں منسور کو نبی قبلیت فرایا کیا یہ خیال رہے کہ جیشہ کعب ہی کا ہوا۔ بیت المقدس کا ج بمجی نسیں ہوا۔ نیکن آدم طیہ انسلام سے مویٰ ملیہ انسلام تک کعب قبلہ دارا میں ملیانوں کا قبلہ میں بیت المقدس تھا۔ جرت کے ایک سال ساڑھے پانچ او کے بعد چھیویں رمضان تامہ ہی کے دن مجد قبلین میں تماز ظری

مالت میں تبدیل قبلہ کا واقعہ ہوا۔ رب نے آئدہ ہونے دالے احتراض کو معد جواب پہلے بی ذکر فرما دیا۔ ٣ ۔ يين ملے بیت الحدس کی طرف مد کرے نماز راحتے تھے اب کعب کی طرف کیوں پر محے۔ معلوم ہوا کہ جو فخص وی ماکل کی محمیں نہ مجھ سکے اور بیے جا امتراض کرے وہ امت بو توف ب اگرچه ونیادی کاموں میں کتنا می جالاک ہو ما۔ یعنی ہم مشرق و مغرب کے پجاری نمیں۔ کہ ستوں پر اڑے رہیں۔ ہم تو رب کے عابد ہیں وہ جد حرمنہ كرف كا بم كو عكم وع بم اوحرى مندكر ك نماز يرجع یں ۵۔ حضور کی امت زمانہ سکہ لحاظ سے سب سے بیچے ب اور ورج کے لحاظ سے ورمیانی مین افعل میے وازے میں مرکز یا بہید میں وحرا۔ یا تاروں میں سورن یا بارك على من بوا بحول إمهر كامحراب نيزاس دين عن ند وین موسوی کی طرح سختی ہے اور ند دین میسوی کی طرح زی۔ ہر چے درمیانی ہے۔ ۲۔ اس سے بعد سائل معلوم موے ایک بیرک جس کو مسلمان ول کمیں وہ ول ب دو سرے مید که مسلمان جس چنے کو بستر اور مستحب جانیں وہ متحب ب الذا حنور فوث بأك كي ولايت عن بـ محفل میلاد و فیره متحب ہے کہ اس پر مسلمانوں کی کوائی الائم ب- تيرے يدك مسلمانوں كا اجماع شرى وليل ب چوتے یہ کہ ظفاہ واشدین کی ظافت برحق ہے کیونکہ مسلمانوں نے اے جق جانا اور ان کی ظافوں پر مسلمان منت ہوئے۔ عد قیامت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تقوی و طمارت کی بھی کوئی دیں مے۔ کہ بیا لوگ كواى ك لائق بي فاس نيس اى ك مكنيكم فرایا- اور حضور کی بیا کوائ سی سال نه بوگ کو کل سی موای تو مومنین دے مجے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تمام انہاء کے مالات انتھوں سے دیکھے اور ائی امت کے برظاہرو باطن حال کامشلدہ فرارے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ محابہ جنتی ہیں۔ کو تک حضور نے ان ك جنتى مون كى كواى وى د خيال رب ك قيامت مي ويكر انبياءكي قويم ان بزركول كي تبلنج كا انكار كريس كي تو

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَيْهُمْ عَنْ اب کیں سے یے سے وقوت لوگ ہے کس نے پھیر دیا سلمانوں کو ان سے اس تبلاے بن بر مے تا م فرما وو کر بورب بچم س یے بعاہے سیدحی راہ بلاتا ہے وَكُنْ لِكَ جَعَلَنْكُمُ أُمَّا أُوسَطَّا لِتَكُونُوا اللَّهُ هَدَاءَعَلَ ادر بات یون ب<del>ی بیم</del>ویم نقهی کیاسیامتون می الفل می کرتم وگون پرگواه بو ته ادر یہ دمول تبارے عجبان وحمواہ نہ اور اے مبوب تم پہلے الْقِبْلَةَ اللَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ آلِلَّالِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّكِيعُ جم تبد پر تھے ہم نے وہ اس لئے مقرر کیا تھاک دیجیں کون ہول کی پروی ہے زادر ، کون الخے ہاؤل ہمرہا تا ہے ۔ ادر ہے ٹیک ہے بَيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينِ مَن هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ بھاری تھی عگر ان ہر جہیں الشرنے جایت کی اُنہ اورا للہ کی ٹیان ہیں ک ۻؽۼٳؖڹۣؠٵؘڰؙڞۯٳؾٙ١ۺ۠ڮؠٵڵؽٵڛڬڔؙٷڡٛڗڿؽۿ تَهادا ايمان اكادت كرسه في بن فك آلله آديموں بر بهت بر ان بروالا جت بم ويكورب ين باد بارتباوا لله آ مان كي طرف مذكرنا لل توه ور بم قِبْلَةً تَرْضُهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَالْمُسْجِدِ تبیں پھیروں میے اس تبل کی فردن جس میں تبداری نوٹی ہے تا انہی اپنا مذبھیر دو

حنورکی امت ان انبیاء کے حق میں گوائی دے گی اور حنور اپنی امت کی تعدیق فرائیں مے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدم کی تحقیقات ماکم کی بے علمی کی رب تیا ہے۔ بھی معلوم ہوا کہ بعض موروں میں من کر رب تیامت میں تحقیقات کے بعد فیصلہ فرمائے گا۔ اس سے بہت سے مسائل مستنظ ہوتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض موروں میں من کر بھی کو ای دے گی۔ شید کے معنی کواہ بھی ہیں اور مطلع و بھیان بھی۔ رب فرما آ ہے وَحقائم من اُلِی مِن مَن مَن بِس می متاب ہیں ۸۔ تبدیلی قبلہ پر بہت سے ضعیف الاعتقاد اسلام سے پھر مے منافقین نے اسلام پر احتراض شروع کر منافقین نے اسلام پر احتراض شروع کر اور منافقین نے اسلام پر احتراض شروع کر ہے۔ بیت احتماد والے قائم رہے ان کا یماں ذکر فرمایا کیا ہے۔ یمال ایمان سے مراد نماز ہے بین جو لوگ تبدیلی قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ان کی تمام نمازیں اور

ابتیہ سلحہ ۳۳) تماری بھی وہ نمازی جوبیت المقدس کی طرف ہوئی سب تیول ہیں۔ نماز دلیل ایمان ہے اس لئے اے ایمان فرہایا کیا ۱۰ اے شان نزول۔ تهدیلی قبلہ کے بعد بعض محابہ نے عرض کیا کہ حضور جو محابہ تہدیلی قبلہ سے پہلے وفات پا سکے ان کی نمازیں نیز اماری مجھیل نمازوں کا کیا حال ہے جو بیت المقدس کی طرف پڑھی کشکس اس پر سے آیت نازل ہوئی جس بیں فرمایا کیا کہ ان نمازوں کا ٹواب ملے گاا۔ شان نزول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا کہ امارا قبلا کعبہ ہو جائے ایک دن نماز کی حالت بیں حضور بجائے زمین کا سان کو ملاحظہ فرما رہے تھے انتظار وسی میں کہ اب تبدیلی قبلہ کا تھم آ جائے۔ اس پر سے آبت کرمیہ نازل ہوئی جس میں وہ قتاف

سيقول، ١٠٠٧ البقرة -

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَّوْا وُجُوْهَا كُمْ شَطْرَةً مجدمام کی فروز نہ اور شعصعا فرخ بہاں کہیں ہو اپنا منداس کی طروز سمرو ٹ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ اور وہ جنیں کتاب ہی ہے فرور ہائتے بی کرے ان کے رہے کہ طرف مِنْ تَرَبِّهُمْ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا ايعُمَانُونَ وَلَيِنَ ے حق ہے تا اور اللہ ان سے کو تموں سے بے فیر نبیں اور اگر أتَيْتَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ الْهُوَّ مَا تَبِعُوْا مُ ال كابول كے باس ى بركانى الراد و قارم قلاك قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتُ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُومٌ وَمَا بَعْضُهُمْ بیروی نکرول محے ی اور نہ آم ان کے تبل کی بیروی کروٹ اور دہ آئی ال می أيك ووسرے سے تبدائے الى نيس نه اور (كے سفوا كے سے باشد الروال مى مِّنُ بَعْدِما جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ توامِثُول پر علا بعد اس کے کہ تھے ملم مل دیکا تو اس وقت تو ضرور الظُّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغُرِفُونَهُ ستم كار بوكات بنيس بم في كاب معاذبات وهاس بني كوايسابها في بي جيدا وي اليه لمايعر فؤن ابناء همروان فريقامِتهم ليتهمون میٹوں کر بہانا ہے ف اور ب فکس ان میں ایک مروہ بان بوہد سر الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ ۖ أَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَى حق بھیاتے ہیں تا اللے سفوائے، یوح ہے تا ترب رب کی فرون سے اوح و ی مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَا أَهُو مُوَلِّيْهَا جوترے دب ک طرف سے ہو ، توفیردار تو شک ایک الدبر ایک کھٹے تو جد کی ایک محت ہے

وكمايا يمال ب معلوم مورباب ك تهديلي قبل حضورك خواہش کی ہناہ رے جب صنور کی خواہش سے کعبہ ' قبلہ بن مكا ب و اكر حنور جو جي النار كى بخش واين و خدا ضرور بنش دے گا ۱۳ مین آب انظار وی بی عین نماذ کی حالت میں آسان کی طرف دیکھتے ہیں ہم آپ کا ب ر کمنامجت سے دیکے رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور كا نمازيس وجي ك انتظار من تسان كو ديكمنا كروه نسي بم ایا نیں کر عے۔ ۱۳ مطوم ہواکہ تبدیکھید بنے می حضور کا محاج ہے ا جب کعب حضور کا محاج ہوا تر تمام محلوق رحمت افی ملنے میں حضور کی دست محر ہے۔ معلوم مواک تمام جمان رب کی رضا جاہتا ہے اور خود رب تعالی حنوركورامني فراتاب وكنؤت ينبينط وبكك فتوط ا لین ایمی نماز کی حالت می اینا مند کعب کی طرف مو ژو۔ ۲۔ معلوم ہواک ٹمازیں کعبہ کو مند کرنا فرض ہے محردور والوں کے لئے ست کعب کو مد کرنا کانی ہے مک والول كو نين كعب كي طرف جيهاك شطره سن معلوم بوار سے کیونک ان کی کماہوں میں حضور کے حالات طیبہ میں ب بھی ہے کہ آپ امام التبلین ہوں سے اگرچہ بظاہرانکار كرتے ہيں محران كے دل جانتے ہيں تو بيہ تبديلي قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حمد ہے۔ معلوم ہواکہ جس سید یں حضور کا کینہ ہے وہ مجمی ہدایت بر شیں تا سکا اے قرآن و معجزات ولا كل معلى و نعلى مغيد نسيس بو كية ٥-بعن اب تم كوبيت المقدس كى طرف نه بهيرا مادے كا۔ بلك كعب تمارا قبل بيث رب كافنوا يه آيت ان محمات ے ہے جن کا فنخ نہیں ہو سکتا۔ ۲۔ میود و نصاری دونوں بیت المقدس کو قبله مانتے ہیں محریبود عود کو اور میسال اس کے سرق مکان کو جمال حضرت مریم عالمہ ہو کی دے۔ اس طرح که نه تو يمود عيمائيوں كے قبله كو ماني نه عيمائي ہود کے قبلہ کی طرف رخ کریں۔ وہ آپس میں ہمی شنق نیں۔ ۸۔ معلوم ہواک عالم کاممناہ جابل کے ممناہ سے زیادہ خطرتاک ہے اور عالم کا جسلام کی خوشامد کرنا ان کا آبلع بن جانا تابی کا باحث ب کیونک یمال علم کی قید لکائی می ..

علم برئی چنے ہے۔ حضور کی پہچان ایمان نمیں بلکہ حضور کا بانا ایمان ہے ، جانے اور مانے میں بڑا فرق ہے ' یماں حضور کی پہچان کو بینے کی پہچان ہے تجیبہ دی مئی حضور تو باپ کی حضور تو باپ کی حضور تو باپ کی حض میں کر ' دو مرے یہ کہ حضور تو باپ کی حض میں کر ' دو مرے یہ کہ حضور تو باپ کی حض میں کہ ہوئی ہے گئی جائے تھے ' والے باپ کو بھوٹ اپنے باپ کو بھوٹ سنجھ کو پیدائش سے پہلے ہی دلا کل سے بہچاتے تھے ' والے باپ اپنے باپ کو بھوٹ سنجھ کی دلا کی سے بہتا ہے اس کے بعد جاتا ہے ' یہ کفار حضور کو پیدائش سے پہلے ہی دلا کل سے بہتا تھے ' والے علاء بہود کا دی حاسد کروہ ہے جو حضور کے اوصاف کو چھپا تا تھا اور حق پند علاء یمود حضور پر ایمان لائے۔ جسے سیدنا عبداللہ ابن ملام ،کعب احبار وغیرہ اس سے معلم معلم معلم معلم کو حضور کا دی حاسم کی خشور کا دی مادے ادکام و فرمان یا تبدیلی قبلہ یا خود حضور صلی اللہ علیہ و سلم کہ حضور کا

http://www.rehmani.net

(بتیہ صفی سس) کھانا چنا چلنا گرنا سونا جائمنا ہر حال میں حق ہے اور رب کی طرف ہے ہے اس کئے حضور کے کسی تھل شریف پر احتراض کفرہے۔ خود فراتے ہیں۔ گلینو کا تَذَنَدُ اَلَّهُ مِنْ اِللَّهِ اللَّى اَمِيرِى ہميات تکھو كو تك اس منہ ہے حق ہى لکتا ہے) سجان اللہ۔

بہوں دور مستقب ہو ہو ہوں ہوں مسلیٰ سلی اللہ علیہ وسلم ملس کا قبلہ البیس اور دنیا۔ یا ہر قوم کا قبلہ علیمہ ہے۔ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتا ہے اب اس سے معلوم ہواکہ دین کے کاموں میں ایک دو سرے سے سبقت نے جانے کی کوشش کرنا اچھی چیزے میکیوں میں حرص محدود ہو دنیا میں حرص خدموم۔ مسئلہ

إ اجر صف اول على بينامو- اور يجهي آف والع كوافي جك دے دے و اگر ویل لالا سے یہ احرام ہے۔ و جائز ہے فی ورند نسی ۲۰ یا اس طرح که قیامت می اول اول سب بَيَّ مومن و كافر ايك جك جمع كردية جائيں مك اى كئے اے حشر کتے ہیں یا اس طرح کہ قیامت میں آخر وقت ہر منس ابی جاعت کے ساتھ ہو گا۔ کافر کفار کے ساتھ مومن مؤسمن کے ساتھ اس لئے قیامت کو یوم النسل كت ين رب قرائ كا وَالْتَادُ وَالْوَادُ الْهُمَا الْمُجْدِمُونَ ا ما يعنى شرك من مل كوچه بن او نماز بن مند كعبه ك طرف کرے یا جس جکہ بھی سزیا معرض تم ہو منہ کعب ى كوكو .. ٥ - كوكد كزشت تسانى كتب عن بي ترفر الربان كي طامت يه مجى ب كدوه ني الحرين الم الملكين ہوں کے تو جیے آپ کا اجرت فرمانا ضروری تھا دیے عی آپ کے لئے تبدیلی قبلہ لازم تھی آ کہ وہ فروری ہو جائے علم بے تو يہ تفاكد اس طامت كو ديكه كريمود و نساری ایمان کے آئے مین وہ النے اور جب بازی كرت بي ١٦ ين جس وقت بعي تم لكو توكعب بي كومند كو المري جال كي بوقوكب كومت كو الذا يما حبث عن جك كا عوم ب اوريال مِنْ هَيْتُ عن وقت ک تمیم ب ایلے ون منٹ میں مدد مورد ک می کوچوں کی تمیم ہے اور یہ بیٹ تبلک ود مرے شروں یا جگل کی تمبر کے لئے' یا پہلے مین خٹٹ خربجت عمل حضورے خطاب ہے اور یمال ہرمسلمان سے لندا آیت على تحرار بالكل شيس كل طرح فرق مو مكا ب عدين مشركين كمه كو اب بيه طعنه دين كاموقع نه رباكه حنور ملی الله علیه وسلم خود کو ابراہی کہتے ہیں محرابراہی قبلہ کی طرف نماز شیں پرھتے ٨ - اندا ان كے جلا اب مى ي طعنہ دیں سے کہ ان مسلمانوں کا کوئی اعتبار شیں مجھی کسی کو قبلہ بناتے ہیں اور مجی کمی کو ایسے لوگوں کی برواند و کو ۔ یہ تو طعنے دیتے می رہیں کے اس سے مطوم ہوا کہ وین پر ممل کرنے میں کی کے تطفیٰ وَتَنفِیهِ کاخیال نہ كرنا جائيے۔ يو فض چمونى بوئى سنت جارى كرے سو

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرُتِ إِيْنَ مَا نَكُوْ نُوْا يَأْتِ بِكُمُاللَّهُ كروه اسى فرون مشركا بدئ تويه جا بوكريكيول عي اورول سع اعطر عل جايس لد تم جَوِينَعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكِن يُرْ وَمِنْ حَيْثُ کیں۔ ہو امٹر ترسب کواکھا ہے آئے گا تہ جد فکس انٹرج ہاہے کرسے اور جہاں ہے آؤٹ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِالْحَرَامِرْ وَإِنَّا اللَّهِ لَلْحَقُ مِن رَبِّاكَ وَمَا اللهُ بِغَافِل عَالَعُم لُوْنَ اللهُ وَالْحَالَةُ مَا لَعُم لُوْنَ اورده مزورتهارے دب کارت فی سے من ہے ،اور الله تهارے کامول سے فانونیس وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِ وَجُمَكَ شَطُرَالُمُنْجِيرِ اور اے میوب تم جال سے آؤ اپنا کن مسجد طام کی طرف کردانہ الْحَرَامِرُوحِيْثُ مَاكُنْتُمُ فَوَلَوُ اوْجُوهَكُمُ شَطَرَهُ ا در اے مسلمانوں تم بہاں کہیں ہو اپنا منہ ای کی طرف کرو كاوكون كو أبر كوفي بحث خرب عد عكر بو أن عن الأخلاق مِنْهُمُ فَلَا تَغَنَّدُهُمُ وَاخْتَوْنِ وَلِأُنِدَانِغُمِّنَى عَلَيْكُمُ كرين فه توان سے فرد و اور تو سے قدد اور يه اس لئے ہے كريس ابني نفست تم ہر ہودی کر وں اور کمی طرح تم ہوایت یا دیا ہیسا ہم نے تم میں جیجا یکٹ مول تم میں سے نے كرتم بر بمارى آيتين تلاوت فرماتا ب- أورجبين باك كرنا الدائدا بدار بخت الم على يهج وَيُعِلِّمُكُمُ مَّالَكُمْ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ فَاذْكُرُونِ أَلَاكُمُ لَكُمُ اور بتیں دہ کلیے فرماتا ہے جس کا تبیں ملم نہ تھا تا ترمیری یا د

رب چہیں۔ بوسس ہوں اور کی کے کہ شہد ایک مرتبہ زقم کھا کرفوت ہو جاتا ہے گریہ فض پیش زبانوں کے زقم کھاتا رہتا ہے۔ و یعنی تبدیلی قبلہ اس لئے ہوئی کہ تم پر نفت ہوری ہوئے گا گیو کہ شہد ایک مرتبہ زقم کھا کرفوت ہو جاتا ہے گریہ فضی پیش زبانوں کے زقم کھاتا رہتا ہے۔ و یہ کو کہ شہد اس لئے ہوئی کہ تم پر نفت ہے۔ دب نے قبلہ کو رخ کرتی رہیں تمارے قبلہ دو ہو جائی وال اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور کی اس کی اعلیٰ نفت ہے۔ دب نے قربایا کھند مین المنافون بن الخے۔ دو مرے ہے کہ حضور سارے جمان کے ہی جی کو کھ رسول جی کوئی قید نسیس کہ سمی کرتے مضور کے ان جی تشریف لاٹ کی دجہ سے بردہ می انسان قام محلوق سے افضل ہے حضور کی اس میں اس کے فیون و برکات سب حضور سے ملتے ہیں جیسا کہ بنگانا ا

http://www.rehmani.net

وَاشْكُرُوْ إِلَى وَلَا تُكَفِّرُونِ فَيَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا کرد چی تبیا را پر چاکرون کا اورمیزا می با نو اورمیری نافیجری نیمرو نگ ایرا یمان دانو مبر اور نمازے مدد چاہو تا ہے ٹنگ اللہ ماہرول مے سابھ سے ہی وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بِلُ ور جو خداکی راه میں فی مارے جائیں ان انہیں مردہ نہ سمو ہے کھ ُحْبَاءُ وَالِكِنْ لَا تَشْعُرُونَ @وَلَنَبْلُونَكُمُ وَثَى عَلَى الْمُعَالِّونَ كُمُ وَثَمَّى عَمِنَ وہ زندہ ہیں ہاں تبیں غبر بنیں گ ۔ اور منرور ہم تبیں آزائیں گلے یکی ڈر ادر بوک سے اور پکر مالوں اور بالوں اور بعلول ک کی ستے ہے اور ٹوٹنجری منا ان میر والوں کو سکہ جب ال پرکو کی معیبت پڑے مُصِيْبَةٌ قَالُوٓ النَّالِلهِ وَإِنَّ البَّهِ رَجِعُون ﴿ أُولِيكَ رُبِينَ بَمِ الله سے الَّ بِنِ أَدَرَ بِمِ كُوائِ كَلَ مَرْتَ بِمِرْمَ وَلِي بَنَ عَلَيْهِمُ صَلَوْتُ مِنْ مَنَ يَهِمُ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيكَ هُمُ بن بَر ان ئے رب ک ور و رین کی اور بنت نا اور بَبن رگ الُمهُنَتُاوُنَ⊕اِنَ الصَّفَاوَ الْمُرُوكَةِ مِنْ شُعَابِرِاللّٰهِ راہ بر ہیں۔ بے شک مغا اور مردہ اللہ کی کٹانوں سے ہیں گ فَمَنْ حَبِّ الْبِينَةَ آوِاعْتُمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يَظُّونَ تو ہو اس محراما کی یا فرو کرے اس بر مجد سمناہ جیس شاکان ونوں سے مجیرے بِهِمَا وْمَنْ نَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرْ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ كرست اور جوكو في مجل إست البي طرت سي كرست تو الله يكي مد مله فيف والا فروارت الد

ال لعني مجھے زبان سے ول سے اعضاء سے یاد کرو۔ لندا اس مي تمام مباوات أحمين بحرتم مجه افي زندكي مي ياد كرويس حميس بعد موت ياد كرون كاكد دنياتم ير فدا بو كى - جيساك اولياه الله كى تيور ير رونق ديمين سے معلوم ہو آ ہے ایا تم مجھے مناہ کر کے توب سے یاد کرد میں حمیس مغفرت سے یاو کروں گا۔ تم مجھے خلوت یا جلوت میں یاد کوے بیں حبیں ای طرح یاد کروں گا۔ جیساک مدیث شریف می بے فرضیکہ یہ آیت بت جامع ہے ١٦ بب کفر شکر کے مقابل ہو تو اس کے معنی 💎 مشکری ہیں اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کے معن بے ایمانی ب يمل ناهري مرادب ٢- اس س دو مسلط معلوم ہوئے ایک بیاک کفار پر نماذ فرض نیس ای لئے نومسلم پر کفر کے زمانہ کی نمازیں تضاکرنا واجب سی ہوتی۔ وو مرے یہ کہ خاص معیبت میں خاص نماز پر حما بمتر ب عب اس سے معلوم ہوا کہ صابر مومن شاکر سے افعال ب كوتك شاكر ك لئ زيادتي نعت كاوعده ب ك ارشاد ہوا بین شکر تُمُ لائے ڈنگم مرصارے ساتھ رب ہے مبر کی بہت می تشمیل جی معیبت بر مبرا اللہ کی اطاعت بر مبریعتی استقامت و خمیره ۵- شان نزول بیه آیت کرید شداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض نوگ ان کی شادت رِ افسوس كرت بوئ كت تم كه وه لوك شيد بوكر نعتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریر نازل ہوئی جس میں فرمایا کیا کہ انسوں نے فانی زندگی اللہ کی راو میں قربان کر کے دائی زندگی حاصل کر بی ۲۔ جو مسلمان ظ**ل**اً مل ہو جائے وہ شمیر ہے۔ ان میں سے جو دین کی حفاظت كرياً موا لمل مو وه بهت اعلى درجه والاسب محرب حيات ابدی ہر شہید کو مطا ہوتی ہے ہی کی زندگ ان سے ہمی زیادہ توی ہے کہ ان کا مال وار ثت میں تنتیم نمیں ہوتا۔ ان کی بویال نکاح تمیں کر سکتیں 2- یعنی ند زبان سے انسی مردہ کو نہ ول ہے ان کے مردہ ہونے کا قرار کرد۔ وومرى مك ارشاد موا ولا تَعْسَبَنَ لَذِينَ مُسِتَعُونَ سَمِيلِ الله

آخواقاً ٨ - يعني شداكى زندكى احساس دنياوى نيس اى لئے ان پر شرى ادكام مرد ے كے ب جارى ہوتے بيل - بيس قبر اوقن سمتيم ميراث ان كى يويوں كا نكاح بعد عدت اور جگ كر سكتا ٩ - يعني الله كاؤر - رمضان كى بھوك - زكوة كے ذريع مال كائم ہونا - اواد جو ول كا نجل ہ اس كا مرجانا - يہ سب مومن كا استحان ہ اور بھى اس كى بحث تغييري بيں ان الفتان بيار منان كى عام رفتيں بھى بيں اور خاص بھى ١١ - اس ب وو مسئلے معلىم ہوئے ايك ہے كہ جس بين مسابروں پر الله كى عام رفتين بھى بيں اور خاص بھى ١١ - اس ب وو مسئلے معلىم ہوئے ايك ہے كہ جس بين ميں واجل على معلى معلى منظم جنوں كى الله كى مام رفتين بين جي رو مرت يہ كر معلى جنوں كى الله بين ميں واجل منان منان بين جاتا ہوئے دو مرت يہ كر معلى منظم منظم والے بين ميں واجل كے صفا مروه كى معلى منظم منظم والے بين ميں والے مقام مود كے الله كى نشانى بن كنان وال مناذ الر ان مقال ہوئى - تيمر ہے كہ بركت والے مقام پر اگر كناو ہوئے لئيس تو كنانوں كو مناذ الر ان مقال ہوئى - تيمر ہے كہ بركت والے مقام پر اگر كناو ہوئے لئيس تو كنانوں كو مناذ الر ان مقالت كو معلى منظم منظم الله مول ہوئے والے مقام بي اگر كناو ہوئے لئيس تو كنانوں كو مناذ الر ان مقالت كو معلى منظم منظم منظم منظم الله مول ہوئے والے مقام بي اگر كناو ہوئے لئيس تو كنانوں كو مناذ الله كائر ان مقالت كو معلى منظم منظم كردہ كے الله كائر كائو ہوئے كائى كئيس تو كنانوں كو مناذ كر ان مقام كائوں كائوں كائوں كائوں كو مناذ كر كنانوں كو كائوں كائوں كے منظم كو كائر كائوں كيں كائوں كو كائوں كائوں كائوں كے كائوں كے كائر كے كائر كائوں كائوں كو كائوں كے كائر كائوں كو كائوں كو كائوں كائوں كائوں كے كائر كے كائوں كے كائر كائوں كے كائر كے كے كائر كے كائ

http://www.rehmani.net
(بقیہ سنی ۲۱) یاد جود بت رکھے جانے کے اسلام میں عظمت والے رہے ۱۱۔ بلک سعی نہ کرنے میں گناہ ہے کیو تک صفا مروہ کی سعی واجب ہے گئی بت پرستوں کی بر سنوں کی دجہ سے تم سعی نہ چھوڑو ۱۳۔ شان نزول ان نانہ جالیت میں صفا مروہ پیاڑوں پر دو بت اصاف کا لکہ رکھے گئے تے اکفار جج میں ان پیاڑوں کی سعی کرتے وقت ان بتوں کی قدم ہوی کرتے ہے افتی کفار سے مثابہ تھا۔ انہیں محتانے کے محر مسلمانوں کو صفا مروہ کی سعی کر ان کزری کہ یہ فعل کفار سے مثابہ تھا۔ انہیں سمجھانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس می فرایا کیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہاں بت رکھے گئے تے بلکہ یہ دیکھو کہ ان پر حضرت ہاجرہ کے قدم پڑے جن کی برکت

ے یہ بہاڑ شعار اللہ بن گئے چو تک ان بزرگوں نے اس
سی کو گناہ سمجھا تھا اس لئے ارشاہ بواکہ سمی گناہ نہیں

بلکہ سمی واجب ہے کہ نہ کرنا گناہ ہے ۱۹ ایفی جو نظی عمرہ
یا نظی جے یا نظی طواف کرے ' قو رب اس کو ثواب دے
گا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نقل اوا
کرنے پر ثواب ہے نہ کرنے پر عذاب نہیں ' دو سرے یہ
کہ اللہ کے شکر کے سمی ہیں اپنے شاکر بندوں کے شکر کی
جزا عطا فرانا۔ جیے اللہ کی توب کے سمی ہیں توب تبول
خرانا۔ ای لئے اے تواب کما جاتا ہے۔

ال شان نزول مي آيت ان علاء يود ك متعلق نازل ہوئی جو تو رہت شریف کے احکام اور نعت مصطنوی کی آيتي جميات تصد وي ماكل كاجمياناكناه ب خواه اس طرح که ضرورت کے وقت بتائے نہ مائیں یا اس طرح که ظاه بتائے جائیں۔ یہ دونوں مناہ علاء مود کرتے تھے۔ کہ حضور کی نعت بتاتے نہ تھے۔ اور زنا کی سزا بدل وسیتے تھے کہ بجائے رہم کے منہ کال کرائے تھے ۳ ۔ خیال رے کہ شریعت کا جمیانا کناو سے اور طریقت کا ناایل لوگوں پر ظاہر کرنا برا ہے کیو تک شریعت عام لوگوں کے لئے بیان کی منی اور طریقت خاص نوکوں کے لئے توبہ کے لئے الناو كاكفاره كرنا ضروري بي كيونك أيات جعيات والول ہے۔ کے متعلق ارشاد ہوا کہ گزشتہ پر نادم ہوں آئدو اپنا مال م درست کریں اور جمیالی مولی آیتی ظاہر کرویں ' تب ان ک توبہ تول ہوگی مرف توبہ توبہ کمد لیما کافی نس اللہ اس سے اثارہ معلوم ہواکہ برگناہ سے بردفت تو۔ ہو عنى بي كو تك دابوا على مناه يا وقت كي قيد نيس الل زرع ک حالت بین عذاب التی دیکھ کر کفرے توبہ تحول نسیں ا رب نے فرمون سے فرال اللئ وَقَدُ مَعَيْثَ قِلُ اور فرالا وَيُسْتِدِهِ النَّوْيَةِ مُنَى الْمُدِينَ ٥ - مسَلِد جس مَى كُفرٍ مرف كا یقین نہ ہو اس پر احنت نہ کی جائے نیز فاس کا نام لے کر لعنت جائز نمیں ہاں ومف کے ساتھ لعنت کر کھتے ہیں' مب قرما آے لَعْدَةُ اللَّهِ عَنَّ الكَيْرِينِينَ والد إلا تاس عداد مسلمان ہیں یا اس میں آخرے کا ذکر ہے کہ قیامت میں

الَّذِينَ يَكُنتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلَى بالكردوية جارى الدى بوفيوس اور مايت كريها في ين ف بعد اس کے کہ نوگوں کے لئے تر ہم اسے کتا ہ میں واضح فرایجے ان پر اللہ کی لمنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت منگروہ جو تو ہم کریں اور سٹواریں وَبَيَّنُوْ افَأُولِيكَ اتَّوُبُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ® ادر قا بركرين تويس الحي تو يدقيول فرماؤل كاش اوريس بى بوس برا توبقيول فواخ والامران نَ الْكِذِينَ كُفَّا وَا وَمَا تُؤَا وَهُمَ كُفَّارٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمُ یے ٹک وہ جنول نے کفرسمیا اور کافر بی سرے ان پر بی لمنت ہے اللہ اور فرمشتوں اور آوہوں سب کی ہے جیٹر دیں تھے فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ١ اس میں نہ ان پرسے مذاب بنکا ہو تھ اور نہ انیس بھت وی جائے ال وَالْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ لَآ الْهَ الاَّهُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اور تبیارا مبود ایک مبود ہے اس سے سوائو فی مبو دہیں محروبی ٹری رحمت والاہر این ش ب ننگ آسانوں اور زیمی کی بیدائش اور استفون کا یہ سے آنانا ورمشق کر دریا میں وگوں کے فائدے کے سر بلت ہے النَّاسُ وَمَا آنُوْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءِ فَأَحْبَهُ اور وہ جو انٹد نے آسال سے تا پانی آثار کر مروہ زنان کو

خود کافر بھی کفار پر است کریں کے دوست اشمن ہو جائیں گے ۔ معلوم ہواکہ کافر کو دونے میں جتنی تکلیف اول مرتبہ ہوگی اتی ہی بیشہ رہے گی خود کافر بھی کفار پر است کریں گے دوست اسلمن ہوتی ہوگی ہوتی ہے ۔ معلوم ہواکہ کافر کو دونے میں بنیا افعال کی یا قوبہ کی صلت نہ دی جائے گا۔ خیال رہے کہ یہ عام کفار کا حال ہے جو دونے میں بنیچ ہوں کے مفاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں ابولب کو پر کے دن عذاب بلکا ہوتا ہے کی حقال رہے کہ یہ عام کفار کا حال ہے جو دونے میں بنیچ ہوں کے مفاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں ابولب کو پر کے دن عذاب بلکا ہوتا ہے کہ کہ اس نے اس دن حضور کی دودھ پایا تھا۔ یہ علم خصوصی ہے۔ ورچ کہ رہ کی دھت کی وجہ ہے دور حمان اور خصوصی رحمت کی وجہ سے دور جم ہے کہ اس کے خضب پر عالب ہے۔ اس لئے ایسے مواقع میں رحمت می کا ذکر فرما تا ہے۔ عمومی رحمت کی وجہ سے دور حمان اور خصوصی رحمت کی وجہ سے دور جم ہے کہ

البت سفرے س) مجمی چھوٹی مجمی ہوئی مجمی الد جری مجمی الد جری مجمی تارام مجمی تکلیف۔ ۱۰۔ شان نزول۔ کفار نے نی ملی القد علیہ و محم سے توحید اللہ ملے میں اللہ علیہ و ملی اللہ علیہ و ملی اللہ علیہ و ملی سے توحید اللہ ملی ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ ملی ملی ہے۔ کہ جیسے مکزی کے سارے لوہا تیر ہا ہے۔ انشاہ اللہ حضور کے سارے ہم محنوں میں میں میں ہوئی ہیں ہوئی ہے۔ کہ جیسے مکزی کے سارے لوہا تیر ہا ہے۔ انشاہ اللہ حضور کے سارے ہم محنوں کے سادے ہم محنوں کے سمندر کا پانی سورج کی مری سے جماب بن کر اوپر میان جم کر بادل بنا اور پھر صفرک سے زمین پر نہک پرا۔ الذا

سيقولء

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثِّ فِيهَامِنَ كُلِّ دَآبَاةٍ وَ اس سے جلادیا کہ اور زعن میں برکسم سے جافر پھیلا ئے اور بواڈن کی طروش اور وہ باول کہ آسان و زمین کے منبی میں محم کا باغرها وَالْاَرْضِ لَايْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُون ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جے ٹا ان مب یں مقلندوں کے سے منرور نشا نیاں ہیں تھ اور میکہ يَتَكْخِنُ مِنَ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْكَ ادَّا يَجُعِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّٰهِ وَكَ اللَّهُ كَهُ مِوا اورمبود بنا يَنِيِّهُ بِمِن كُر البينِ اللَّهُ كُي لَمْرِع فَبِوْبِ وَكُلِّيَّ بِن تِي وَالَّذِينَ الْمُنْوَا الشُّدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَكُوْبِرَى الَّذِينَ طَلَهُوٓا اور ایمان والون کو انتد کے برا برکسی کی مجست بنیں فداور کیے ہو اگر دیجیں ظالم وہ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللَّهُ وقت بب كدمذاب ان كم المحول كى ما منذات كاس فظر كرمارا زور فداكوب اوداى شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوامِنَ لف كر اخدى مذاب بب من ب ب جب بزار بول مح بيثواً ابن الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَسَ أَوا الْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ بیرووں سے کا اور دیجیس عے مذاب اور کٹ جائیں عل ان ک الْكِسُبَابُ@وَقَالَ الَّذِينِ التَّبَعُوْ الْوَاتَ لَنَا كُرَّةً سے وُوری کے اور مجیں محے ہیں و کافس جیس اوٹ سر بانا ہو اور نیاہ میں ا فَنُنَابِرًا مِنْهُمْ كُمَاتَبَرَءُ وامِنَا كَنْ لِكَ بُرِيْهِمُ اللَّهُ ر بم ان سے وڑ میتے . میں ابول نے بم سے توڑ دی ہوں بی الشّرابي د كلفظ اَعُمَالُهُمْ حَسَّرْتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ وَخُرِجِينَ مِنَ ال کے کا) ان ہر صریم بوسو فی اور وہ دوز ع سے کلنے والے ہیں ال

آیت پر کوئی اعتراض نیس یا بد معن بین کد بان کا تزاند ارچ سندر ب جو زهن يرب مريالي كا كلسال جمل إلى بنآ ہے وہ اسمن بے للذا بارش آسان سے ی آئی ہے۔ رب فرما آب حرفي المتساء مِذْ تُنكُمْ وَهَا فَرَعَدُ وَنَهُ ا بھے کہ زعن ائی پداوار می آسان کے پائی کی ماجت مند ہے۔ ایسے ی تھوق نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محان ہے کہ حمی کی کوئی نیکی ان کے وسیلہ سے بغیر تبول نیں ہو آ۔ مارے اجمال حم بی اور رضا مصنوی رحت کی بارش اس سد که بادل موا وفیرو آلح فرمان بی بیشہ تسارے کام میں گھے ہیں' تم کو چاہیے کہ ہرمال میں الله ورسول کے آلح قربان رہو۔ سے اس سے معلوم ہوا ك علم سائنس علم رياضي ايت وغيرو سيكسنا ربكي معرفت ماصل کرنے کے لئے اچھا ہے۔ بٹر خیک ان علوم کو دین کا خادم بنایا جائے اس سے پند نگانا جاہیے کہ جب زمانہ کو قرار نمیں۔ قومی اور اہمام ترتی و تمزل کے منازل سے گزرتے رہیں کے ہے۔ اس طرح کہ ان سے الوبيت كي طرح محبت كرتے بي جيس محبت رب سے مونى عابي ووان ب كرت بي كونك انسي الله مائ بي-مومن بنروں سے الوبیت کی محبت نعی کر آ ۵۔ محبت کی بت ی قتمیں ہیں سب میں قوی الوبیت اور بندگ والی محبت ہے۔ نبی سے نبوت کی محبت ونی سے والایت کی مبت اب سے ابوت کی مبت ہے سب اللہ کی مبت کے بعد ہیں ١- مرنے كے بعد برزخ ميں يا تيامت ميں يين أكر كمقاراس عذاب كاخيال رتحيس تو كغرنه كرمي اوريقين كركيس كه الله تعالى قاور بهه بهي معلوم مواكه پیواؤں کا تابعین سے بیزار ہونا کفار کا عذاب ب ' نی این ممتار استی سے انشاء اللہ بیزار نہ موں کے بکد شفاعت کریں کے وہ جو حدیث میں آیا کہ میں زکوۃ نہ ويے والے كى شفاعت ندكروں كاس سے مراد مكر زكوة ے کیا یہ کلام ورائے کے لئے ہے ورند مرکار خود فراتے ہیں کہ میری شفاعت کنا، کبیرہ والوں کے لئے بھی ہو کی اور وہ ہو صدیث شریف بی آیا کہ آرک سنت

شفامت سے محروم ہے اس سے مراد بلندی درجات کی شفاعت ہے نہ کہ گناہ کی معانی والی شفاعت کندا آیات و امادیث میں تعارض نہیں کے قیامت میں کفار کے رشح اور نہ کام نہ کی مسلمانوں کے کام آئی کے قران کریم فرما آ ہے آئی تناہ ہے گئا این کام نہ کی کام نے مسلمانوں کے کام آئی کے قران کریم فرما آ کنٹی ہے گئا آ کنٹی ہے ہوں کے اپند وزیا میں اوٹ کر آنے کی تمنا کمی نہ بنت میں ہوں کے اپند وزیا میں اوٹ کر آنے کی تمنا کمی نہ کرے گاوہ وزیادی تکایف سے چھوٹ کیا۔ یہ تمنا کفار کے طاح ہے کو تکہ جو بات کفار کے عذاب کے سلم میں بیان ہو مومن کو اس سے واسلہ نہیں ہے۔ یعی قرات میں جا کہا تھا اس بیزاری کا بدل لیس کہ کہی ان کی قیامت میں آئی کفار اپنے سرداروں کی بیزاری کا بدل لیس کہ کہی ان کی

http://www.rehmani.net (بتیس منی ۳۸) بیروی نه کریں ۱۰ مومن کے اعمال انشاء الله قیامت عن اس کیلئے باعث حسرت نه بوں مے بلکہ باعث مسرت بون کے اس طرح که ان کی تیکیاں جنول بوں گی اور اکثر کے ممناو مغفور بوں مے اگرچہ مختصار حسرت کریں مے محر کفار جسی حسرت نہ اوکی کافری نیکیاں بھی حسرت کا باعث بوں گی کہ قبول نہ بوں گی اور یہ بھی معلوم بواکہ محتنگار مومن کو دوزخ میں بیکی نسیں۔

ا۔ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق آئی جو بتوں پر چموٹے ہوے جانوروں کیرہ سائب وفیرہ کا کھانا حرام مجھتے تے متعمد یہ ب کد ان جانوروں کا کھانا حرام نہ سمجمواور

مسلمان ہو جاؤ علال و طبیب چنریں کھاؤ اس سے چند سئلہ ن معلوم ہوئے ایک بدک کمانا ہی تھم فداوندی ہے جو بحوکا یج رہ کر جان دے دے وہ منگار ہے۔ افذا ہموک بڑ آل کرنا یا مرن برت رکمنا حرام ہے۔ دو سرے یہ کہ طال دوزی کمانا ضروری ہے حرام کھانا منع ہے۔ حضور نے مطرت معدے قربایا کہ اے معد خوراک یاک کو مقبل الدعاء بن جاؤ۔ تیرے یہ کہ ولایت یہ سی کہ انسان طال جنوں کو اپنے پر حرام کے الک حرام سے بیتے کا ہم ولايت بي يو تق يدك اولياء الله ك نام ير بالا موا جانور حرام نیس طال ہے جب وہ رب کے نام پر ذرع کیا گیا ہو۔ بانجیں یہ کہ کفار مومن ہونے کے بعد شرقی احکام کے مكنف ہوتے ہيں فنذا ہم كافروں كو شريعت پر عمل كرنے کے لئے مجور نمیں کر علتے اب جس چے کو رب یا اس کے رمول نے حرام نہ فرمایا ہو وہ حلال ہے۔ امن اشیاء میں ابادت ب كوتكدب في ب تيد ان سب كو طال طيب نرمایا ۱۳ بعنی تم جو تکتے ہو کہ بھیرہ و سائبہ و منیرہ جانور حرام ہیں۔ انسیں خدا نے حرام نہ کیا تم رب پر بہتان باندھتے ہو اس سے باز آ جاؤ ما اس سے معلوم ہواک بلاولیل ممی چیز کو حرام کمنا شیطان کی پیروی کرنا ہے جیے كفار كمه يحيروا مائيه جانورون كوبلا وليل حرام كت تهد اس سے وبایوں کو مبرت لنی جاہیے کہ وہ بلادیل فاتح ميلاد شريف وفيره كو حرام كسد دية بي ٥- مراه باب دادوں کی بیروی کرنا شریعت کے مقابلہ میں حرام ہے بررگان دین کی پیروی کرنا اور شرقی روشنی میں ان کی راہ ملابت اعلى يزب رب فراياب وتونوعة سفديات اور فرانا ہے۔ مِعَرَاعًا الَّذِيلَ ٱلْعَلَىٰ مَدِّيادَ حَسُور فرائے جِن مسلمان امما سمجيس وہ اللہ ك نزديك بحى امما ي اس لئے بیال ارشاد موار وقر کار دیا ان اے رو منظه معلوم ہوئے ایک بیاک مبادت کی طرح بوقت مرورت کمانا چنا بھی اہم فرض بے کو تک اس بر تمام فرائض کی اوا موقوف ہے دوسرے سے کہ بیش پاک اور طال چزی کمانا جاہے تقوی کے یہ معن نسی کہ اچھے

التَّارِ إِنَّايُّهُا النَّاسِ كُلُو امِمَّافِ الْأَرْضِ حَلَالًا اے لوگوں کماؤ بر پکھ زمین میں ک طلال پاکیرہ ہے تہ وَّلاَتَتِيَّعُوا خُطُوتِ الشَّيُطِنِ إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُوَّمُبِيْنَ<sup>©</sup> شیطان کے قدم پر قدم ، رکو بے شک وہ تباوا کھا وشن ہے إِنَّهَا يَامُرُكُمْ بِإِلسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوا عَلَى وم تو تہیں یہی عم وسے على برى اورب جائى كا اور يركر الدير وہ بات اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُنُوا مَا آ جوڑو جم کی جمیں فہر جیس می اورجیہ ان سے کما ہائے الٹسک آ اسے بھ بعو تركييل محكم بم تواس بر بليس سخ جر بد اپنے إب وادا كو بايا كيا جمريد ان كے باب واوا نے كو مقل ركھتے برل نے بايت وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَالَا اور کافروں کی مجاوت اس کی کی ہے جو بکارے ایک کو کہ قال يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُحَّرُ بُكُمَّ عُنَّى فَهُهُ لَا بتی بار کے سوا یک دیے بہرے کو تکے انہے تر انہیں بقِلُوْنَ@يَاكَتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْاكُلُوْاهِنَ طِيَبَلْتِ ا ہے ایمان دانو کھاڈ ہاری دی ہوکئ ستھری رَنَ ثُنَكُمْ وَاشْكُرُوْ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّا لَا تَعْبُكُوْنَ @ بعيزين ت اور الله كا اصال ما فراكرتم ال كر باوعظ بو ت إنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّامَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ اس نے بین ش تم ہر حام محت میں مردار اور فون اور سور کا محوشت

http://www.rehmani.net

ابقیہ صلحہ ۳۹) ہوتی ہے لیکن رب کی مرضی میہ تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کروں اور اس کے باتی اجزا میرے حبیب حرام فرمائیں۔ جیسے اس نے صرف سور کو حرام کیا۔ باقی کتا بلّا وغیرہ اس کے حبیب نے۔

ا۔ اور جس پر زندگ میں غیرخدا کا نام پکارا گیا وہ طال ہے، جیسے بحیرہ اور سائیہ جانور یا جیسے زید کی گاے اور عمرہ کا بکرا۔ بب گنگا کا پانی حرام نمیں اور خود گائے جو مشرکین کی معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف ان کی طرف نسبت کیسے حرام کر دے گی ۲۔ اس ناجاری کی کئی صور تیں ہیں۔ بموک سے جان جاتی ہے اور سوا حرام کے

كائے اور نديول كد مزورت سے آ مح بڑھے تو اس برگنا وجنيں تا بينگ الله بخطف والام راف الَّذِينَ يَكُنتُهُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُمِنَ الْكِنْدِ فَهِينَا تَرُونَ ے فرو و و اللہ اللہ می اللہ می الاس من اور اس سے برا و دلیل المیت بِهِ ثَمَنَّا فَلِينُلِّا أُولِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فَي بُطُونِهِ يَهِ يِهِ بِن لَا أَنْ اللَّهِ بِن بِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور الله قیامت سے دن ان سے بات یمرے گا اور نه انہیں ستھرا کرے ﴿ ﴿ أَنْ كَ لَهُ ﴿ وَ أَنْ مَا أَنْ الْكَالَةُ مِنْ الْمَعْفِطُونَ فَيَ إِنْ مَا مِنْ الْمُعْفِطُونَ فَيَ إِنْ مَا مِنْ الْمُعْفِطُونَ فَيَ إِنَّا الْمُعْفِطُونَ وَالْعَكَ الْمُعْفِطُونَ وَفَيْ أَلْمُ مُعْفِطُونَ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُعْفِطُونَ وَفَيْ أَلْمُ مُعْفِطُونَ وَفَيْ أَلْمُ مُعْفِطُونَ وَفَيْ أَلْمُ مُعْفِطُونَ وَفَيْ أَلْمُ مُعْفِطُونَ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْفِطُونَ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَالْعُمْ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَالمُعِلِّمُ وَالْمُعُلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَاللّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُوالِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم سار ہے یہ اس کے کر اللہ نے کتاب می کے ساتھ آگاری ف وَإِنَّ الَّذِي بِنِ الْحُتَكَفُّوُا فِي الْكِتْبِ لَغِي شِفَاقِ اور به علم الروك منام عن القال وإلا تلغ والروب عرب مرا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمِنُ الْمَاكِيَّ الْمِرَّمِينَ الْمَاكِيِّ اللهِ مشرق یا مغرب کی طرف مرو ال اصل نیکی یا سمد

کوئی حلال غذا موجود نه ہو۔ کوئی فخص اے حرام کھانے ر مجبور کریا ہے۔ کوئی سخت بیار ہے۔ طبیب حاذق ید کہتا ہے کہ حرام ہی میں تیری شفا ہے۔ اس کے سواسمی چیز ے تجھے آرام نہ ہو گاایی صورتوں میں حرام کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہ کھائے اور مرجائے تو حرام موت مرے گا۔ اگر ہلا قصد ﴿ ضرورت سے پکھے زیادہ کھا گیا تو اللہ معاف فرمائے گا سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت حرام چیزس حلال ہو جاتی ہیں دو سرے یہ کہ بلقدر ضرورت ہی حلال ہوں گی زیادہ شیں اگر چھٹانک سے کام نکل سکنا ہو تو آدھ یاؤ نہ کھاؤ ہم، معلوم ہوا کہ اگر ایسا مجبور اندازہ صبح نہ کر سکے اور ضرورت سے پچھے زیادہ کھا جائے تو اللہ بخش دے گا وہ برا خفور اور رحیم ہے ۵۔ کتاب چھیانے کی کئی صور تیں ہیں۔ اصلی آیات ہی ظاہر نه کی جاوی۔ آیات کے مطالب ظاہر نہ کئے جائیں۔ آ تنوں کے غلط مطلب لوگوں کو بتائے جائیں۔ اللہ کے احکام بدلے جائمی ۲- شان نزول' یبود دین صنور ک تشریف آوری سے پہلے سمجھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان بن امرا کل میں ہول گے اس امید پر حضور کے اوصاف جو توریت میں تھے لوگوں کو ساتے تھے حضور کی تشریف آوری پر این ریاست و آمدنی جاتے رہے کے خوف سے ور پروہ حضور سے حمد کرنے گئے اور حضور کی نعت کی آیات لوریت چھپالیں یا بدل دیں۔ اس پر میہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بیہ لوگ توریت کی آیتیں دنیاوی مال و متاع کی خاطر بدلتے یا چھیاتے ہیں۔ یہ ب ذلیل قیت خریدنا۔ کے یا اس طرح کہ یہ حرام نذائیں انسیں دوزخ میں پیچائیں گی اور یا اس طرح که خود یہ غذائیں وہاں آگ کی شکل میں نمودار ہوں گی شے یہ دوزخی لوگ کھائیں گے ۸ مہ اس آیت ہے دو مسئلہ معلوم ہوئے ایک بیا کہ حشریص رب کا کلام نہ فرمانا ہمی عذاب ہو گا۔ یا کلام رحمت نہ فرمانا عذاب ہو گا۔ وو سرے ید که به تنول عذاب ان چیانے والے کافرول مجرموں ك لئے خاص بن اللہ مسلمانوں كو ان سے بيائے گا۔

ان سے کلام بھی کرے گا ان کے گناہ بھی معاف فرمائے گا انہیں درد ناک عذاب بھی نہ دے گا ہے۔ بھی وہ ہدایت جس کے عاصل کرنے پر قادر تھے یا وہ ہدایت بو مشاق کے دن انہیں فی تھی اور جس پر وہ پیدا ہوئے تھے ورنہ ان بد نصیبوں کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں \*اے کئب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف پہلی صورت بیں افتقاف سے مراد ہو گا نہ مانٹا تھے اور توریت کو مائے کہا کی صورت بیں افتقاف سے مراد ہو گا کہ مان دو سری صورت بی اس سے مراد ہو گا تھے طور پر نہ مانٹا کیو تکہ یہود قرآن کو تو بالکل نہ مائے تھے اور توریت کو مائے کہا و علیہ مسلمانوں سے خطاب ہو تو مطاب سے ہو گا کہ صرف کو بہ کو منہ کرکے دعویدار تھے 'گر سے طور پر نہ مائے تھے 'ورنہ صفور پر ایمان لے آئے اا۔ اگر اس آیت بی مسلمانوں سے خطاب ہو تو مطاب سے ہو گا کہ صرف کو بہ کو منہ کرکے نماز پڑھ لینا کانی نہیں۔ دل بیں عقاید درست رکھو اس سے معلوم ہوا کہ ہر اہل قبلہ مومن نہیں بلکہ ان بیں بعض مرتہ بیں ہیں 'جیسے مرزائی' اور رسول یا سحابہ ک

البقي من المراد والعرام الوحنيظ قدس مره كافران بكه بم الل قبله كو كافرنس كتداس عراد وه بين بن عد مقاد قراب نه بول ندك مرف البقي من كرك نماز يوه المعنى يه بول كرك مراد وه بين كرك منازيوه لين والمراك من المرجى به اوراكر اس من يبود و نساري سه خطاب بوقو معنى يه بول كرك اب بيت المقدس كامثرتي يا مغمل حصد قبله ند رياب ادهرمند كرا بحلائي نسي مسلمان بنو اوركع بكومند كرو

ا۔ معلوم ہواکہ اعمال سے ایمان مقدم ہے میلے ایمان لاؤ ، پھرنیک عمل کرد کیونک جزشاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جز ہے اور اعمال شاخیں ایمان جس سے

اول رب بر ايمان ب ٢- ايمان معمل جو بجون كو سكمايا جاتا ہے'اس کی اصل یہ آے مجی ہے اور دو مری آیات مجى سور اس سے معلوم ہواكہ پارامال راہ خدا ميں دے اور زندگی و تدری می وے جب خود اے بھی مال کی صرورت مو- رب فرمانا ب- كَنْ تَنَالُوا أَيْزَعَتَى تُنْفِقُوا یٹ نیجنون ر الل قرارت کو مقدم کرے۔ اس سے مطوم ہوا کہ مسافر اگر محری بالدار ہو۔ لیکن سفرین مابت مند ہو کیا ہو تو مدقات زکوۃ لے سکا ہے اگر اس آیت سے غریب مسافر مراد ہو آتو وہ اُٹھائین میں آجکا تما۔ خیال رہے کہ ابن السیل اس راہ میر کو کتے ہیں جو سنركر رہا ہو ادر جو نمى جكہ مقیم ہو نمیا وہ ابن التبیل نمیں ۵- اس سے دو مئلہ معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگرچہ سوال كرنا أكثر مموع ب محرسائل كودينا جائز إلاَالتَايل في السنيعيد وومرع يدكه بمكارى كى تحقيقات كرنا ضروري نسیں۔ اگر والنعدة وہ فن تھا اور تم نے اے فقیر سجوركر نكوة وعدى وى - بحريد جلا توزكوة اوا بو كى ١- نماز يرحنا كمال نيس . نماز قائم كرنا كمال ب- بيش يرحنا . ول لگاكريرمناي قائم كرنا ب عدان اللان عي زكوة ك علاده دو سرے خرج مراد بیں کو تک زکوة کازکر ملیده بوریا ہے۔ ٨- اس آيت سے سارے جائز وعدے مراو بي خواہ رب سے کئے ہوں یا رسول سے یا بھی سے یا نکاح کے وتت بوی سے یا حمی اور سے بشرطیکہ جائز وعدے ہوں ا عاجائز وعدوں کو ہورا کرنا حرام ہے اب باس کے معنی مطلق جنگ میں۔ کریمال کفارے جنگ مراد ب معنی جماد کہ اس میں استقامت ثواب ہے اور مسلمانوں سے جنگ ختم كرنا ثواب ١٠٠ يعني ايمان و قول كاسياده ب جس كے عمل اجتے ہوں اا۔ اس محم میں نی کریم واقل نسی۔ نی سے امتى كا تصاص سيس ليا جاماً بي ياتينا الدِّني المولالا مُرْفعُون ٱصُواَنَكُمُ فَزُنَّ صَوُبًا النَّبِيِّ وريَا يُعُا الَّذِينَ اصُّوا لَا نُعَيِّمُوا بَيْنَ يددي الله ويتوليه على حضور واخل ضي ١٢ يعي قصاص میں قاتل می کو قتل کیا جائے گا آزاد ہویا غلام مرد ہویا مورت الذااكر مردكو مورت نے قل كرديا تو قائد مورت

اور انٹرک محبت میں اپنا عزیز مال ہے تک پرشتہ داروں ۔ اور پتیہوں وَالْمُلْمِكِيْنَ وَابْنَ السَّبِينِ لِي وَالسَّا إِلْمِينَ وَ ادر مسكيون اور راه عيرت ادر سائلون حمو ه ادر محمودين الِرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَوٰةُ وَأَنَّ الزَّكُونَ وَالْمُونَّفُونَ پھڑانے یں ادرناز قائم رکھے تن اور ٹرکاۃ ہے تہ ادر اپنا قول بلداس سنے بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عُهَدُوا وَالصِّيرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وائے جب جد حمریں ت اور مبر وائے تعییت اور 10 کارپ سے وس ہمرہ طرف سابکہ وسر سرم سختی میں ادر جہاد سے وقت کی یہی جب کی جبنوں نے اپنی بات سمی وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَعَقُونَ ﴿ آَيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُا م بر فرمن ہے کہ جو نافق ادے جائیں ان کے فون کا بدلہ و آزاد کے اُور سے اور سے اور کے اور کے اور سے اور کے اور سے اور کے اور سے اور کے ا لُحُرِّوالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَكَنَ ب سے آزاد اور نلاکے جے نلام اور دورت کے جہے می سیمی توجی سے ہے عُفِي لَهُ مِنَ آخِبِهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُونِ اس کے عمال کی فرت سے بھر معانی ہوئی اللہ تو بعد اُسے تقامنا ہو وَادَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخُفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمُ اور اہمی طرت اوا یہ تبادے رہ کی طرف سے تباز ہو تھ بلکا کرنا ہے

ی کو قتل کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اگر مومن ذی کافر کو قتل کروے تو اس مومن قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حضور ذمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ورما، هم کند ماہ ما ان کے خون جارے خون کی طرح ہیں وہ ہو مدیث میں ہے کہ مومن کو کافر کے حوض قتل نہ کرو اس سے حملی کفار مراو ہیں اندا آبیت و مدیث معاف ہے ۱۳۔ جو قصاص بندے کا حق ہے بندے کے معاف کرویئے ہے معاف ہو جا آ ہے خیال رہے کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کروے تو قصاص نہیں۔ یوں ہی موتی غلام کو قتل کروے تو قصاص نہیں۔ نیز پیغیر رامتی کا قصاص نہیں۔ حضور کا اپنے کو قصاص کے لئے بیش فرمانا تعلیما "مقا۔ ا۔ اس طرح کہ قل میں معتول کے اولیاء کو معافی کا حق ویا قاتل کا قتل ہی واجب نہ فرمایا ۔ اس طرح کہ غیر قاتل کو قتل کر ویا جائے یا قاتل کا قتل کا حق ویا قاتل کا قبل ہیں۔ انہاں ہیں۔ اس طرح کہ غیر قاتل کو قتل کر ویا جائے یا قاتل کا قتل کا کا اس کے دلہ او اپنے نفس سے بدلہ او ۔ اس طمان سے بدلہ او ۔ اگر گناہ ہو جائے تو بعد میں نکی کر او ۔ اس میں ونیاوی اور دین زندگ ہے قصاص کے بغیر قوم مردہ ہے ہیں جب تک اسلام میں میراث کے احکام نسیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر وصیت کرنا واجب تھی۔ کے تک اس وقت صرف وصیت پر مال تعتبے ہو آ تھا جب میراث کے احکام آ سکے تو وصیت کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ۵۔ حسرا سے معلوم ہوا کہ اپنے مال میں وصیت

وَمُحْمَةٌ وَنُمِنِ اعْتَلَاي بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَلَهُ عَنَابٌ 1681911 اورتم پر رحمت نے تو اس سے بعد جو زیاد تی کرے ٹ اس سے سے وروناک مذاب ہے اور فون کا بدل یلنے عل تباری زندگی ہے تا اے عقائدو لْكُمُرَتَتَقُوْنَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ ك م كيس بوم بر فرق بواى كر جب م يس كے سمى كو موت آئے اگر بکہ مال چوڑے ٹ تو دمنیت کر بائے اپنے ال پاپاور قریب سے رفتہ داروں سے لئے موانق دمتوری دا جب سے برمیز کاروں برن فمئ بتالة بعداما سيمعة فإنما إنتهم على ڑ بر دمیت کو من *سناکر* برل سے تر اس کا سمناہ اہیں مرائے والوں پر ہے ہے فلک اللہ سنتا جانتا ہے ت مجر بھے اندیشہ بواک ومیتت کرنے والے نے بکہ بدانعانی یا عناه کیا تو اس نے ان میں تم ہر ردزے کی فرض کئے گئے لا بیسے محکول ہم فرض ہوئے تھے کہ کہیں جس ہر ہزگاری ہے لا محنق سے دن ہیں تا

منزله

ہوگی دوسرے کے مال میں نہیں اس اب وارث کے لئے ومیت نس ہو سکتی۔ فیروارث کے لئے ہو سکتی ہے ا مطوم ہواکہ قرآنی آیت مدیث سے منسوخ ہو سکتی ہے کونکہ وارث کے لئے وصحت قرآن سے ایت ہے اور اس كا فخ مديث سے لاومبةللوارث كا أس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جائز وصیت میں تبدیلی کرنا مناه ہے۔ دو سرے یہ کہ بدلنے والا خواہ مغتی ہو خواہ قاضی یا گواه یا کوئی اور سب منگار جن ۸۔ بعنی جو عالم ً عاكما وصي في وفيروي مطوم كرك كد مرف والاوميت می کسی پر زیادتی کر رہا ہے ایا شرق احکام کی پابندی نمیں کریا تو مرنے والے کو سمجھا بھا کر درست کر دے تو کشکار نس کو کلہ اس میں حق کی مایت ہے نہ کہ حق کی مخالفت ٩ منه رمضان شريف ك خيال رب كد اسلام مِن اولا" صرف عاشوره كاروزه فرض تعال يعني سال مِن ایک۔ پھر ہر مید میں تین روزے فرض ہوئے۔ ترحیں چودھویں پندرھویں جاندگی کرماہ رمضان کے روزے اس آیت سے فرض ہوئے۔ اور ان روزوں کی فرضيت منسوخ مومئي يه آيت ان دوزول کي ناع ہے۔ معلوم ہواکہ مدیث قرآن شریف سے منسوخ ہو آ ہ-دیمو اول روزوں کی فرضیت حدیث سے ابت تھی۔ ان ك لئ كوكى آيت نه آكى اور اس كى فرضيت فن قرآن ے ٹابت روزہ بعد ہجرت الد میں فرض ہوا۔ اس معلوم ہوا کہ شرق میاوات کے مکلف کفار ضیں ای لئے سلمان ہونے کے بعد وہ زمانہ کفر کی عبادتیں قضا نہیں كرتے الله اس سے چند مسلے معلوم ہوئے أيك يدك روزه بری بران عبادت ہے۔ کزشت دیوں بی بھی تھا' دو سرے یہ کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے کو تک مناہ نئس الاو كراياب اور روزه ب نفس كروريزياب- تيرب یہ کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے " بلك رب كافعل ما كما رب اس لئے يمان لعل فرايا كيا-یہ امید مارے لحاظ سے بندک دب کے لحاظ سے۔ ١٢- انتيل يا تمي دن- اس في محبرانه جانا- جس رب

نے تم کو میارہ ماد کھلایا پالیا اگر ایک ماد مرف دن میں کھانے پینے سے منع فرمادے تو ضرور اس کی اطاعت کرو-

ا۔ یعنی ایسا بنار ہوکہ روزہ اے نقصان دے اور جس بنار کو روزہ منید ہو نقصان نہ دے تو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ یعنی وہ سترجس پر شرمی ادکام مرتب ہوں ، ۵۵ میل کی ساخت پر محرے ہاہر جائے۔ اور کسیں پندرہ ون فمسرنے کی نیت نہ کرے س۔ معلوم ہواکہ سافر پر خواہ کواہ روزہ قضا کر وینا فرض نمیں اسے اجازت ہے کہ خواہ روزہ سفریں رکھ نے یا قضا کر دے۔ بخلاف نماز قصر کے کہ وہ سمافر پر لازم ہے۔ جیساکہ حدیث سے طابت ہے ہو، یمال ہاں اس افعال مارہ کے سلب کے لئے ہے یا لا پوشیدہ ہے۔ افدایہ تا مدین کے امید نہ ہو، جیسے لئے ہے یا لا پوشیدہ ہے۔ افدایہ تا تات سفوخ نمیں کیکہ محکم ہے اس سے مراد وہ محض ہے جس میں اب بھی روزہ کی طافت نہ ہو اور آئدہ آنے کی امید نہ ہو، جیسے

بت ضعیف او را ا مرض موت اور اگر کفارہ دینے کے بعد طاقت آمنی۔ تو محرروزہ تغناکرنا ہو کا ۵۔ یا رو و ک ایک مسکین کو کمانا کھلادے یا ایک مسکین کو فطرہ کی بلزر محندم دے دے لین قریا سوا دو سراب معلوم ہواک فدیہ م نیادتی کر سے ہیں کی نمیں کر سکتے تعوم سے می مراد ہے۔ عب معلوم ہوا کیمانر کو اگرچہ روزہ قطا کردینے کی اجازت ہے۔ محر روزہ رکھ لینا زیادہ بمتر ہے۔ ۸۔ یعنی روزوں کے لئے ماہ رمضان اس کے متخب ہوا کہ اس مین می قرآن کریم اوح محفوظ سے خطل ہو کر آسان اول بر لایا کیا۔ جمال سے آہستہ آہستہ ۲۳ سال می حضور بر اترا۔ جو تک یہ معینہ نزول قرآن کا ہے۔ فغذا اس میں روذے رکھو۔ خیال رہے کہ قرآن کریم جس سوائے او رمفان می مید کا بام نس ، جیے معرت مریم کے سوا سمى عورت كانام نس اور حطرت زيد كے سواممي محاني کانام نیں و۔ اس سے چند منظے معلوم ہوئے۔ ایک ب کہ جس وقت کو کمی اشرف چزے نبت ہو جائے وہ تیامت تک اثرف ہے۔ دو مرے یہ کہ اگرچہ اس میں لمت قوایک إدا مجلي مرجب وه مارخ يا ميد آئے قواس نعت کی یادگار منائی جائے۔ تیرے یہ کد اس ونت میں فوقی منانا عبادت كرنا محود ب الذا عيد ميلاد ي فوفى بحر ے۔ اے قرآن شریف کے rr نام بی 'جن می ہے ایک نام قرآن ہے۔ لین جمع کرنے والی کاب جس نے مادے انسانوں کو ایک وین اسلام پر جمع کر دیا یا برحی موئی که اس کا نزول لکه کرند موا- دو مرانام فرقان ہے۔ یعنی کافرو مومن حرام طال می فرق کرنے والی کتاب۔ دیمو جاری تغیرتعیی کا مقدم اا اس سے معلوم ہواک رمضان کا روزہ فرض ہے ہے ہمی معلوم ہوا کہ جو کوئی ومضان بحرب ہوش رہے اس پر روزہ فرض نمیں کو تک اس نے ماہ رمضان بایا تل نسی اور جو ایک ساحت کے لے ہوش میں آگیا اس بر سارے روزے قرض ہو کئے اا عنی رمضان کی فرضیت سے قضاک اجازت نہ جاتی ری - اب مجی تم سفرو مرض کی وجدے تفاکر سکتے ہو۔

فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيُضًا أَوْعَلَى سَفَرِفِعِتَا فُمِنْ و کون بارله یا سفریس ہو تہ تر اُتنے روزے اور ونول عرب اورجنیس اس کی طاقت : بو ع وه بدل دی ایب ين فهن تطوّع خيرا فهو خيرُ لهُ و أنّ مسكين كاكعا؟ هي بحر جو ابني فمرت معنك زادة كمرسع توده اس كيلغ بهتر بعد اوروزه تَصُوْمُواخَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ شَهْرُ ركمنا تهادم الخزاره معدب الر تم الان ن بید د آس یں تران اوا کا واوں سے لئے بایت باتیں ٹا تر تم میں بو کو ل یہ اور کربنائی ادر نیسلہ ک روشن مِنْكُمُ النَّهُ هُرَفَلْبَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْظًا أَوْعَلَى ي درواس و د مي بینر پائے خرد اس کے دوزے رکھے کا اور جو بیار یا مغریس ہو تو تنے روزے اور دنوں میں الا اللہ فم بر آمانی بابتا ہے لايريب بكم العُسَرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِتَاةَ وَلِتُكَبِرُ ا در تم بر د شواری جیس بعابتا اور اس مع سی تم منتی پاوری مروس اور آلتر کی بڑائی بولو اس برکہ اس نے جسیں برایت کی اور کبیں تم می گذار ہوئ اور اے سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنْ قِرِيبَ إِحِيبَ دعولا محد ب جب تم سے میرے بندے فیے فی جمیس آویس نزد کی بول فی د ما قبول کرتا ہول با اے والے کی

ربی۔ بب ان ام المور میں اس این رمضان کے انتیں یا تمیں دن ہورے کو۔ خیال دے کہ چاند کے جوت میں دیکھنے یا کوائی کا احتبار ہے۔ حماب اجتزی نجو میں کے افراد اس کے خوت میں دیکھنے یا کوائی کا احتبار ہے۔ حماب اجتزی نجو میں کے قول کا کوئی اختبار نمیں۔ اس اس کی خوشی میں اس دن تحبیریں کمنا۔ عبادت کرنا رمضان کی توثی منانا سب کھ جابت ہوا۔ کریہ خوشی رمضان جانے کی نمیں۔ بلکہ اس میں قوفی فیر کھنے کی ہے۔ ہا۔ شان نزول۔ بعض لوگوں نے حضور سے پو چھاکہ کیا رب ہم سے دور ہے کہ اس کی تغییروہ آیت ہے کیا رب ہم سے دور ہے کہ اے آواز سے پکاریں یا قریب ہے کہ آہمت عرض کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ یعنی میری رجمت قریب ہے اس کی تغییروہ آیت ہے بی آر خوش کریں۔ اس کی تغییروہ آیت ہوئی ترب ہوں اور جو تم سے دور بی آر خوش کریں۔ اس کی تغییروہ آیت ہوئی ترب ہوں اور جو تم سے دور

ایتے مل ۱۹۷) رہے دی ہی اسے دور ہوں۔ رب قربا کے ہند دہ تو ہندہ کا گھٹھیا۔ اس میں عدے کا بار کیک قربا کہ بن اور پہ لیک فیٹیری سرات ہے ہم کف انٹھیل ہے رہا ہدے کا سوال پر اکران کی ہو کے بی می ایک انک ہے جہ مونیاد کرام فرانے ہیں کہ اگر تم بارچ ہوکہ رب ترانی کا ایس کا در اس کی در مان کر ای بات مواطول قام ہے اس سے معلم ہوا کہ رسول کی بات من عمل کرنا رب می کی مقامعہ جہ میں ملت تھی ہے گھٹا اور ہے۔ ہی میں یا معلم کی اندی کے اس می

کر کہیں راہ یا تھی دوندوں کی واؤل جی اپنی موروں کے پاس ما ع الماسط مع حل جات وہ لبلوی لیائ میں اور قران کے باس ور نے ماع کرم اپنی ماؤں کو تمانت یں ڈالے کے ک و اس نے تماری تو ہ تول کی اور میں سمات فرایا ہے تواب ای سے میست کو ر تمادے لے تاہر یو جائے منبد کا ندر سای کے ندے ۔ وينكر مرات آلے مك روزے ادرے كورى الد ورال ا ا د الله عب المحمدل على العكان عد يو ال ۔ اللہ کی صف بی ان کے ہائی شہاؤ۔ اللہ ان بی بیان کرتا ہے دگل سے ابنی آئیں کہ گئی ایس بدیر اری طے اور ایس ایک اور

اسلام بیل فولا" رملتان کی راؤل بین بھی اٹھ ہوگا ہے۔ مجت وام حی- حزت فرد دیگر حلیه زخی این می عيوش والع وكد عدر بركان والمراق ال ير اعدال عاملان ال A Company of the Contract of t THE CHAPTER ہے گا۔ ان سے ایک مثلہ یہ معلیم ہوا کہ دب سیا على كالله اللي كوساك فرارة كال كالته والدام فیل لگا ہ ان کی خوجہ ہے وہ فرے ہے کہ اب ہ مل الدين الله الرق الرق كريال عداد كس و الله على من رب معالى كا اعلان كر يكافي كالمن وال كان المه يحق طلب لوفاد ك في محمد كودر ك محل تحویف ہوری کرنے کو فلاا حد بابیاتا ہے کہ اس بی مرف یاں جملا متمود ہوتی ہے کا یہ سمل ہیں کہ حجمت حرف فرج عن بور الذا ورت سكر مَا لا نواطعه يا الل يادان على محيث كرفاح ام يا إن مطبيب كر مشان ک رافل عل محملت فیاف کید کے محملت ایک معفل دوكر جادف عال بربلاغ الملاجل المان کی اواقع کے فاکہ مان اللہ کرکے ہوئے یک پوشکا کیا گیا ہو سے ہی کملا جا حزام ہو ہا تھی حفيت مرمد لين فجس أيك محت شقت كرق واللك كلى في الكندولد ومغيل عن دوله الخطاد كرسك موسك يراك كل فروى ف كما ول كيار كما اوركل يم بعد رک لیا دوبر کر ب ہول ہو سک تب ہے آپ التى الدى كان يك كل كل كالواطل كرواكواهداس ے میں بھالک وقت آتے یہ مدن المان کرونا فرق بالنايدلانسل في الرافار الدن يدن ابا بال عم بي طوروافل نيي- حنود ك في موم و مال جائز قا الدائي سے يو سيل معلوم يوس ليك بي

کہ احقاف بی مجب کما توام ہے ؤاہ احقاف کی ہو یا منے یا قرق ' دو مرے یہ کہ موقاف حرف مجدیں ہو سکتا ہے کہ و قرہ ی فسی ہو سکتا۔ امتقاف سکت میں جارے کی فیت سے مجدیق فیزنا نے بھی خم کا ہے۔ قرق بھی کی 2 رہان کی جاسف یہ کم اٹرکم ایک بین دات کا ہو کے سندنے رمضان کو 'کافوی پورا محق' ان دوفیل احقافی بھی دونہ شودی ہے 'محقاف کل نے ایک ماصف کا تھی ہو سکتا ہے' اس بھی دوزہ فازم فیس۔ جب مجدیمی آسے' احقاف کی فیدنے http://www.rehmani.net

ا اس سے معلوم ہواکہ حرام ذریعہ کی کمائی ہی حرام ہے جے گانا پیتا واڑھی موعزے سینما کی اجرتی کہ یہ سب حرام ہیں ہے بینی ناجائز طریقوں سے نوکوں کا

ال کھانا ہی حرام ہے اور ان کا ناجائز ذریعوں پر حکام کی دولیا ہی جرم ہے سے معلوم ہواکہ جموثی گوائی جموٹی وکائے ، جموٹے فتوئی ہموٹے مقدمہ کی پیروی و

کوشش کی اجرتیں حرام ہیں ہاں آکر فللی ہے اس سے سمجانو حرام نہیں۔ اس کے فرمایا حداثہ منتناؤں ہے۔ بین یہ کہ چائد مختا پرستاکیوں ہے۔ مورج کی طرح بیشہ
کیساں کوں نہیں فلا اس کے جواب میں اس کا فاکرہ بتایا گیانہ کہ کھنے پرسنے کی وجہ۔ کو تکہ یہ جواب زیادہ مغید قعلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے کاروبار

کو جزیرہ حرب سے نکال دد تباز می صرف مومن رہیں اا معجد حرام سے مراد کعب مظلم ہے۔ یا وہ معجد جس میں کعبد واقع ہے اور عند سے مراد حرم شرف کے صدود میں جو کمد مظلم سے کل کئی میل چو طرف میں صدود حرم کا ہداوب د کھایا گیا کہ وہاں جنگ کی ابتداء نہ کی جائے۔ اس لئے وہاں اس جمرم کو مزا نہیں دیتے جو ہا ہر

چاتد کی تاریوں سے ہونے چائیں کہ رب نے چاتد کو وقت کی طامت مالیا ہے اید مجی معلوم ہواکہ قمری مینے مین مینوں سے افعال ہیں کہ قمری مینوں کی جنری آسان برے وائدے عل ارخ کا یک نہ یک ہدالگ ے اور مشی میوں کی جنری صرف دمین پر ے ١- شان زول " كذار عرب احرام كى مالت يس كريس وروازے ے جانا کناہ مکتے تھے۔ بھیت یا جست کے راست سے آتے جاتے تھے۔ اس کی ترود علی یہ آیت اتری اس ے مطوم ہواکہ کی چڑکو بغیر ممانعت کے پلیائز محملا جناء کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیث اور نٹو کاموں كو قواب كا ذريعه جائنا بحى احقول كاكام عهد قواب براس جائز فرکام پر ہے ہو فرنیت سے کیا جادے۔ عدیہ امر المحت ك الح ب ين احام و فيراحام برطل عل دروازے سے آتا جائز ہے الذا اس کے معنی یہ تیں کہ ضرور ہ بھی چست سے آنا منع ہے ٨ - في الحال او ي مول یا آئدہ جک کی تاری کے ہوں۔ قذاب آیت منوخ حیں محکم ہے۔ کنار کے چوٹے ہیج کو زھے آدی ا كوشد نين علد محرين رسية والى مورتي جنين بحك ے کوئی تعلق نہ ہو انسی ممل نہ کیا جائے گا ہے مدے يدهن كى صورتى إلى جن كو كل كرماض ب السي کل کند مطبرے کے ظاف بھ کرنا جنیں دموت اسلام نہ میٹی ہو ان کے ساتھ بغیروجوت دے بگ کرنا۔ جو کفار جزید یر رامنی موجائی البیل عل کرنا وفیروب سب اعلى على معلوم مواكد واتى وهمن كو معاف كرنا اجما ہے مر قوق اور دی دھنوں سے بدلہ لینا مروری ہے كوكد ائس معاف كرنا قوم يا دين كو بماد كرنا ب والى معالمات على معافى بمترب الد چنانچه فتح كمد ك وان جو اوک املام لاے وہ کم علی رہے ، جنول نے املام قول ند کیا وہ یا فو مل موے چے این عل وقیرہ یا ماک عے مے صرت مرم ہو بعد میں وائیں آکر ایمان لائے اس ے معلوم ہواک کمد کرمد میں کفار کو رہنے کی اجازت نہ وى ماويد مديث ياك على ارشاد بواكد يهود و نصاري

معربيده بالباطل وتلافر بها إلى الحكام المارة في ذكار كارد ماكول كم إلى الالاندراك مع بناد عداد المارك المارة عداد المارك المارة المارك المارة المارك المارة في المارة المارك ال باندكر بالعظمة بي كاح فرا دد ده وقت كل طاحتیں بیں ک والوں اور فی سے ان اور یہ بھر بھلا آن جیس کر محمروں بن جمیت زر کر آؤ کا اِن مِعلال تو بدیز تاری ب اور تخرول می سے آڈٹ اور اللہ ع ثدتے رہ ای اید پر وال اوادر 7 الشركي راه ين الود أن سے و مست السنة ين الد اور الدست و يومو التهوهم واحرجوهم من حبث اخرجو لأفرو مارد کاندائین بحال دو ادر ان کا ناد تر ممثل سے بھی سخت ہے ادر محد طام سے اس المنظم ال ان سے زاؤوں ہے تک وہ تم سے وہاں زاؤیں اوراگرتم سے اور آ آئیں تک مرو

ے يرم كركے وہاں بناو لے لي-

http://www.rehmani.net اسیعنی کفرد شرک سے کیو تکہ کافری مغفرت قسیں ہوتی متصدیہ ہے کہ اگر اب ہی یہ لوگ ایمان کے آئی تو ان سے سمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس اس ے معلوم ہواکہ جماد کا مقصود کفار کا منانا نسی ہے ملکہ کفر کا زور لوڑنا ہے تا کہ اسلام کی اشاعت میں دشواری نہ واقع ہو ساب اس طرح کہ مسلمانوں کو رب کی عادت كرفي مى كوئى ركاوت ندرب يايد مطلب ب كد مكد مطفر بي صرف مسلمان ى ربي جوايك الله ك عبادت كري- دومرى قوم ندرب ١٠- معلوم مواكد خالم مسلمان کو تحق کیا جائے گا۔ بیسے واکو قاتل باقی وغیرواس کی تعسیل کتب فقد یں ہے ہے۔ لین احد یں کقار کھ نے جب تمہیں عمرو کرنے سے ماہ ذیاتعد یس رو کا اور

كافرول كى يمى مزاج كامر الروه باز ري ل ترب تك الشر المفيزوالا رَحِيمُ ۗ وَقُرْتُاوُهُمُ حَتَّى لا تَنْكُونَ فِلْنَاهُ وَلَيْكُونَ مبربان ہے اور ان سے نڑو مبال *یمٹ کو گی ننڈ نے میے ٹ اودایک* النے کی بدجا ہر کے پسر اگر وہ باز آئیں تر زیادتی نہیں عکر ظْلِمِيْنَ ۗ الشَّهُوُ الْحَرَامُ بِالشَّهُوِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ الله المرق برق ما مرام تر مداناه مرام في الدادب تر بدر الدب والدب ہے تو جرتم بر زادتی کرے اس بر زادتی کرو اتی بی لِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَآتَ بَعْتَیٰ آس نے کی تھ اور اللہ سے ڈرتے مہر اور جان رکمو کہ الله وروال كرمات بين الد الله كي راه أي ترج مرد الدالية القول باكت ين زيروك الديداني والع يرباذ بالكابول والع يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنِهُ وَالْعَبُ وَالْعُمُولَةُ لِلْفِؤُانُ الترك ميوب ين اور ع ك اور عمره الشرك لي بدرا كروك بمر الر اُحْصِرُتُمْ فَمَا اسْتَنِبُسَرَمِنَ الْهَدْيِ وَلَاتَّخُلِقُوالْوُوسَةُ ح رد کے جاؤ ل تو تران جمع ی مرائے کا اور ایف سرت منداؤ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَلَّى مُحِلَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِب مُل تران أب فيها لَمُ واللهُ مات على يُعر بو م م يس

تُم سے جگ کرنے کو کماوہ ہو گئے۔ حالاتک حرم اور ذیقتد له وام من جگ كرنا محت يرم الما از اكر تم ف ان ك جواب می اس وقت وقائ جگ کی تاری کرتے ہوئے مديب بن بيت رضوان کي اور پُريء زينند بن عمو قدا ادا كرليا وكولى جرم ديس اس آيت يس ان لوكول كو جواب ویا کیا جو مسلمانوں کی مدیبے والی تیاری جگ پر احتراض کرتے تھے کہ انہوں نے حرم شریف اور او الا الات م جو او محرم ب جل پر آمادگی کول کا ۱- زیادتی ک بدا کو زیاد تی فرمانا ایا ی ہے جے برائی کی مزاکو برائی فرانا ورنہ زوادتی کرنے کی مزا زیادتی قیمی وہ تو مین انساف ب مشاکلت کی دجہ سے اسے زیادتی کمد دیا کیا۔ رب فرما آے جَنزا مُرْتِيَا مُنِينَا بَيْنَا بُطْلُوا عديقي وحت وكرم ك ماتواس كى تغيرية آعت ب ما تَعْرَيْمَ قَاللهِ لَمِهُ يَبْ إِنَّ المتعبنين اس كے يد معن ميس كد اللہ كافرول فاسفول ے بے خرب۔ رب فرا آب، و مُعْفِقَعُكُمُ النِّمَا كُنْتُمُ ٨٠ جهاد بیں اور علم وہن بیں اور ان تمام مجکوں بیں جہاں ا و مول داخ مدے سے اللہ و رسول دامنی موں۔ اب کو ک صد تلت اور خیرات کو بند کرنا اسینے آپ کو بلاکت ش والنا ب- معلوم مواكد بلاكت ك اسباب س محى بجا فرض ہے۔ چے خود کھی کرنا بھوک بڑ مال کر کے اسے آب كو بلاك كرنال زير كمانا طاعون كى جك جانا وغيره ١٠٠ ع و عمو عل دد طرح فرق ہے ایک یہ کہ نج عل وقوف عرفات مجی ہے عمو علی تمین اس على صرف طواف وسى ہے دوسرے سے کہ عموہ سال بحربو سکتا ہے محرج مخصوص تاریوں میں بی ہو آ ہے جمی مرے کو ج امتر اور ج کو ج اكبر كد دية بي اس آيت سے معلوم بواك قر ن افعل ہے لین ایک ساتھ ج و مرے کا افرام باند منا ااب اس سے معلوم ہواکہ فیرواجب مبادت شروع کرنے سے واجب مو جاتی ہے۔ اگر کوئی تنلی جے یا تنلی عمو کا احرام باعد لے واس کا براکنان آیت ے ضروری ہوگیا۔ ای طرح ہو نقل نمازیا روزہ شروع کروے اے ہورا كرے اب اس طرح كه احزام باندھنے كے بعد يماري يا

وطنی کی وجہ سے ج اوا نہ کر سکے ساا۔ لینی جو مسلمان ج یا عمرہ کا احرام باتدہ لے محرکمی مجبوری کی دجہ سے ج یا عمرہ نہ کرسکے تو وہ حرم شریف میں ذیج کے لئے جانور بھی دے اور لے جانے والے سے زع کی باریخ مترد کرے اس باریخ پر وہ تو حرم میں جانور ذع کردے ادھرے سرمنذا کر احرام کھول دے سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادسار کا جانور صرف حرم میں بی ذریح ہو سکتا ہے۔ حدیب کا بھی حرم میں وافل ہے جمال حضور نے مسلح مدیب کے وقت ذریح فرمایا۔

ا۔ مرکی تکیف سے ہروہ تکیف مراد ہے جس کی وجہ ہے محرم مرمنذانے پر مجبور ہو جائے ہیے مرسام یا مرکا سخت ورو مک طبیب ماذی مراحت استان مراحت استان مرک تکیف سے ہروہ تکیف مراد ہے جس کی وجہ ہے محرم مجبوری کی وجہ سے مرمنڈائے تو تین روزے رکھ یا جے سکینوں کو کھانا دے تی جو تی سکینوں کو کھانا دے تی مسکینوں کو کھانا دے تی مسکینوں کو کھانا دے تی مسکینوں کو کھانا دے تی مسکین سوا دو میرکندم یا جانور ذرح کرے خیال رہے کہ نماز کا واجب چھوٹ جائے تو مجبوری مدو اجب ہے اور اگر جے کا واجب چھوٹ جائے تو تریانی واجب سے اور اگر جے کا واجب چھوٹ جائے تو تریانی واجب سے یا ای طرح کہ احرام باندھنے کے بعد اللہ کے فضل سے کوئی رکاوٹ تی نہیدا ہویا رکاوٹ پیدا تو ہوئی تھی محردور ہوگئی اور ایمی انتا وقت باتی تھا کہ جے پانے۔ قدا

اسند دونوں موروں کو شامل ہے و اسے اب ج کرنایا حمو کرنا لازم ہوحمیا۔ (نوٹ شروری) مسلح مدیبیے کے موقع ر حضور کی طرف سے صلح کی مختلو کرنے حیان فی كد مطفى مح كفار نے كماكد آپ جمره كراو۔ جواب دياك كعبدول اور قبلد المان رسول الله قورك موسة مول اور میں عمرہ کرلوں یہ تیں ہو سکا۔ حال منی نے حضور کے احسار کو اینا احسار تصور فرایا سے کمال ایمان تھا۔ آداب وافائی اور بین موقت جان روائی یکی اور ساس نین پهل حت منی من من من ہے جو قر ن اور شری حت دولوں کو شال ہے جو مخص حمت اور قران کے وہ شکرید کی قربانی دے اور چو کھ یہ قرانی شریہ ک ہے جمانہ کی سی فلاا اس جانورے خود بھی کھا سکتاہے اور ہر امیر فریب کو وے مکا ہے ۵۔ مالوی اٹھوی لوی دی الج-۱- یعن تتع إ قران كا جائز بوافيركى كے لئے ہے كم ك رہے والے کے لئے نہ تمتع ہے نہ قران کیو کھ اے فج کے زانے میں عمرہ کرہ ی منع ہے۔ خیال دے کہ سال مجد وام سے ہورا حرم شرف اور اس کے مضافات کا علاقہ مراد ہے اندا جو کوئی میقات کی صدود کے اندر رہتا ہو اس الكي تكم بك زمان عج بي عمره ندكر الل عدماد یوی لین جس کی بوی مک مطلمہ عل رہتی ہو اس کو تمتع كرنامع ب\_معلوم بواكه يوى الل بيت ب عام في ك ار کان مرف ماوی دی الج سے بار حویں کک اوا ہوتے یں مرشوال ، ذی قعدہ کو بھی تج کے مینے اس لئے کما کیا ک ان می احرام بازمنا بلا کراہت جائز ہے اور اس احرام ے تمتع یا قران ہو سکا ہے۔ ۸۔ اس سے اشارة معلوم ہواک احرام شوال سے پہلے نہ یادھے۔ عج کے مینے پر را شوال کن قصد اور ذی الج کے وس وال ہیں ا جھڑے سے مراد دنیاوی جھڑے ہیں وی مناظرے جاتز یں ور اس سے معلوم ہواکہ حبرک مقامات میں میسے نیکیوں کا ثواب بور جا آ ہے۔ ویسے می کناموں کا عذاب ممى زياره بو جا آئے محمد مطلمه عن نكى كافواب أكر ايك لاک سے تو محناہ کا عذاب بھی ایک لاک فتق و فجور تو ہر جگہ

مَرِيْطَا أُوبِهَ أَذِّى مِن رَاسِه فَوف يَهُ مِن وَيامِ عار ی یا ای کے مریل بکہ تعید ہے لہ تو بدل معدددے یا فیرات یا قربال نا مجمر جب تم المینان سے بعرت تر ہو تی سے مرہ المانے إِلَى الْحَيِّةِ فَهَا اسْتَئِسُ رَمِنَ الْهَدُيِّ فَهُنَ لَهُ يَجِدُ کا فائدہ الحائے ک ای بر قربانی ہے بھی میسرآئے بھر مصے مقدور نہ ہو سامُ تَلْتُهُ وَاتَّامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَا إِذَا رَجَعْنُمْ تو تین روزے تے کے دون یں رکھے اورسات جب ایے کر بات رہا ة تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰ لِكَ لِمَنَ لَّهُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِهِ ي بورے وي بوئے يو حل ال كے لئے ہے جو مكام بنے والا المسجدالكرافرواتقوا الله واعكمواك الله تقديب شہر اور اللہ سے ڈرستے رہو اورجان رکو کر الٹرکا مذاب الْعِقَابِ ١ الْحَكَةُ اللهُ وَمَعَلُومَ عَنْ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ سنت ہے گئے سے کئ چینے ہیں مانے برے کہ تو بوان میں ع کے نیت کرے نہ الْعَجَ فَلَارَفَتُ وَلَا فُسُوْقَ وَلَاجِمَالِ فِي الْحَجْ وَمَا تو نہ خورتوں کے سامنے صبت کما تذکرہ ہو لیکر فانگناہ نیمی سے جیکڑا جی سے وقت تَفْعَكُوا مِنْ خَبُرٍ تَعْلَمْهُ اللَّهُ وَنَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَبُر سك ادرة بوبعلاني روالشرك باناب ادرتشاما فدون كرست ببترقش الزاد التقوي واتقون ياولي الألباب فليسر بر بیزگاری ہے لا اور بھ سے ڈرتے سبواے فقل وانو کا تم بر کھ محتاہ منیں جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلَاقِنَ مَ يَكُمْ فَإِذًا أَفَضَتُمُ كراجة رب كالفنل كالمشق سرو على توجيب مرفات

ی گناہ ہے محرج میں کمد مطلم میں زیادہ گناہ ہے اس لئے تی المج کی قید لگائی گئی اس کے معنی یہ نہیں کہ ج کے بعد ب خوف فسق و فجور الرائی جھڑے کیا کو ۱۰ معلوم ہوا کہ ج کے لئے بھیک ما تکنا قرض لیمنا جائز نہیں ' جب مال ہو تو ج کرے ۱۱۔ اس معلوم ہوا کہ ج کے لئے بھیک ما تکنا قرض لیمنا جائز نہیں ' جب مال ہو تو ج کرے ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری بڑار گناہوں کا سب ہے ' فقیرچ و ' واکو ' بعکاری بن جانا کے فرمایا گیا کہ ج میں توشہ ساتھ رکھو تا کہ متلی رہو 'چوری اور بھیک سے بچ ۱۱۔ معلوم ہوا کہ عمل وی ہے جو اللہ سے خوالی مقلوم ہوا کہ عمل وی ہوا کہ عمل تھا اور صفرت بال محلمات معلوم ہوا کہ ج میں توارث کرنا کرایے پر اونٹ لے جانا جائز ہے اس سے ج میں کوئی فرق نہیں پر تا۔ بشرطیک ارکان ج اوا کرنے میں کوئی کی نہ آنے ہے۔ اس

وقیہ مخد ہے ہی سارہ ہے کی سلم ہواکہ ہام کا اور سے کمال پر ماہا۔ اور سے پی کی افواد مون کی گراپ میں کے کہ مول پر کان پی موال میں اور کان کی اسلام کا اور کان بھی ہے تھے۔ اور کی کان کی دیا گراپ کر دیا گراپ کر دیا گراپ کر دیا گراپ کی دیا گراپ کی دیا گراپ کر دیا گراپ کی دیا گراپ کر دیا

اران عدد من معلم مدة المديد كري والت بنا فران م كلاوات عداناه و ما يا يد بهلوي المواد و مرع يدك المروا

مے بول کر اللہ کی باد کرد معمر مرا کے بائل تھ اور الكاذار كرد بهاى لاين وال خاص العيد م بندي نے نام اور جالے رہے ) می دیل سے باز جال سے وال ہے الداد عمال ما عليه الديك والأسك والإبراق به المريد ك الراس عناية الدكرة أدى يراب على العدب بالعدير UL (In a C. 2 september 1999) الما ب د الدرب بالحد الله وياش بعال عد الدرس الوحد على بھان کے اور بیل مذاب دوزے سے بھائے ایموں کو آن کی کما ل ے بالے کا اور الد بلد ماب رے واقاعه لا اوراث ل باد رو えんいうとりれびのかしよるからうしにひかとんと

ادکان کی بین سب دار بی کسام من میک بین اوگ ولا بن في قربات ع زب وك والعاملة تعدرب فاس المالك في في المالي المالية الد والدوال عدى كى كان المالالا احتراف و اقراد کیا۔ حترت آدم نی نی جواب یہ ایک عاد الادل عالم ورع المال الازام المال طاق لية كليول كا الزار كسل بي الله اللي بك كا المات او الدورة كالاستان والديل الم واجب ہے اور معروام ہال کے پاس فموا افعل ہے مان الله كادكر فيانه والها ١٠٠١ سام عواكد ما این و محمد سے اس کا این کہ رب نے ای کی かれらいれんかんかんだいかん MI SE SULLEN WHEN THE THE REAL PROPERTY. Just Marie بالدورد كرماجيل كالدمان كوات معوم يواكد ذكرا لمراعى لا بيرا الك فاعد المراب كويدى والما انية إب وادول كاكرة على اور كالر عرب المعالم منوا بورے ایک یا کہ مرف وفاظی کرا بری کارے ہو خلوت على يروما على الله كى رشاك بالمناف والرب يدك ووارع في و المطفي عواص والمراها دب الماكم عدد القرام القر الزائق بو اكتب الآاخب الحركود برواك الحو- خيال رب کری ایجال کاؤں کے لئے یہ افری کے かいは こことはいいからい はいかん

(بقيه ملى ٨٨) ير تظر مارت ي فتم مو كيا-

ا۔ معلوم ہوا کہ منی سے بارہ ذی المجد کو بھی واپس آ سے ہیں اور تیرہ کو بھی تیرہ کو واپس آنا افضل ہے۔ اور تیرھویں تاریخ کوری جمار زوال سے پہلے بھی کر سے ہیں کے بیت نفسیں ابن شریق منافق کے متعلق نازل ہوئی جو ہیں شان نزول یہ آیت نفسس ابن شریق منافق کے متعلق نازل ہوئی جو مضور کی مجلس شریف میں بہت مجتی چڑی ہاتمیں بنا آتھا۔ اور حضور کی مجت کا دم بحر آتھا۔ اور خاتبانہ مسلمانوں میں فساد پھیلا آ۔ اور ان کے مال مریشی ہلاک کر آ اور

ان كے مال ميں باك لكا ) تھا۔ اس سے معلوم ہواك بغير عمل دعوى محبت منافقول كاطريقه بدار معلوم بواك جموت ير الله كوكواه النايا اس كى هم كمانا جرم يرجرم ب مك وام خرر الله كاذكركنا وام ب شراب يين يا وا مميلنے يا رشوت لينے ير بم الله ند برھے ك اس سے رب کے نام کی توہین ہے ٣۔ مطوم مواکد زیادہ کھنی چڑی باتی کرنے والے اکثرول کے چور ہوتے ہیں۔ ویکمو اعسس این شریق زبان کا بہت بیٹھا تھا تحر عمل کا فراپ تھا۔ ای کے تعلق یہ آیت کرے اتری۔ انسان کو معاطات سے آزماؤ نے کہ زبان سے ، بر میکنے والا سونا نسیں ۵- يعني وه منع كرف ير اور زياوه كناه و فساد كريا ب- وه مجمتا ہے کہ عالم کی بات مانا میری عزت کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ چمونے مناور از جانا مناو کیرہ ہے ٢ ۔ شان نزول- بير آيت حفرت مسيب ابن سنان روي رمتي الله عند کے حل میں نازل ہوئی۔ جو مکد کرمد سے بجرت کرتے ہوئے راستہ میں مشرکین کے محمیرے میں آ محے۔ اور اینے سارے مال کا پند مشرکوں کو دے کر ان سے چھونے اور مدینہ منورہ بنج اس سے معلوم ہواک کوئی مخص محالی ے برابر نیس مو سکا۔ کد ان کی نیکوں کی تولیت قرآن می امنی- دو مرول کو یہ مرتبہ کیے مامل ہو سکا ہے عب شان نزول۔ سیدنا عبدالله این ملام یمود سے مردار تھے۔ اور ان کے دین میں اونٹ کا کوشت حرام تھا اسلام لانے کے بعد آپ نے اونٹ کے گوشت سے اس لئے ر میز کیا که اسلام میں اس کا کھانا قرض نسیں اور بمودیت می حرام ہے القرا اس کے ند کھانے سے ہم یر کوئی مناہ تیں- اس یر یہ آیت کرید اتری جس میں جایا گیا کہ املام ش وو مرے وجوں کی دعایت کرنا ٹھیک تسی۔ کے مسلمان بو۔ ٨ - اس سے معلوم ہواك وا زحى متذوانا۔ مشرکوں کا سالیاس منتا ایمانی کروری کی علامت ہے جب مسلمان ہو محتے تو سیرت و صورت میں ہر طرح مسلمان ہو۔ کندے محاس میں اچھا شربت نسی با جا آ۔ مشرکوں کی ی صورت میں قرآن يزهنا مناسب شين- اين ظاہرو باطن

إثْمُ عَلَيْهِ وَصَنَ نَأَخَّرُ فَلَآ إِنَّهُ عَلَيْهِ لِمِنِ الثَّفْخِ فناہ ہیں اور جو رہ جائے تو اس برسناہ جیں بربیز کار سے لئے کہ اور اندے ڈرتے رہواور جان مرکھوکر تہیں اس کی ارن افغا ہے اوربیش آدمی وہ جے کہ ونیا کی زندگی میں اس کہ بات بتھے مجلی گئے تے اور يُتُهُونُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوالدُ الْخِصامِ ایت دل کی بات پرانٹر کو گواہ لائے کہ اور ووسیت بڑا سر بھلوالو ہے گ اورجب بيد بعيرت تر زين يل فاو دان بعرت اور محيق اور جانیں تباہ کرے اور اللہ قیاو سے راحتی نہیں اورجب اس سے کما جائے له ابق الله اخذاته العزة بالإتورف حسبة الشب ورو توات اور مند برمع مناه مي ك ايسكودوز ع كانى ب اور کوئی ارق اپنی باك يريا ہے المُمرَضَاتِ اللهِ وَاللهُ مَاءُونَ بِالْعِبَادِ ﴿ اور الله بعدول بر قبران ہے ت اسلام یں پودے وافق ہو ت اور ا ہے۔ ایمان والو تَتِبِعُوْ إِخُطُونِ الشَّيُطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَمُّهُ إِنَّ السَّيُطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَمُّهُ إِنَّ صَ شیطان کے تدمول پر نہ ہو تہ ہے شک وہ تبارا کھلا دخش ہے کہ

دونوں کو سنبھالو۔ ۹۔ معلوم ہواکہ مسلمان کا دو سرے نداہب، یا دو سرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے جس آنا ہے۔ اونٹ کھانا اسلام جس فرض نہیں۔ مگر میوویت کی رعایت کے لئے نہ کھانا ہوا سخت جرم ہے۔ ہندوستان جس گائے کی قریانی ہندوؤں کو رامنی کرنے کے لئے بند کرنامجی ای جس واخل ہے۔ یا کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہت آواز سے ویتاسب ای جس واخل ہے۔ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلوا تنی کے گناہ کا اور تھم ہے اور واقف ہونے کے بعد گناہ کا پکرہ اور تھم ہے' واقف کا گناہ سخت ہے اسالہ آئے جانے سے پاک ہے' وہ مکان اور مکانیات سے مبراہے قدایساں اس کے عذاب یا رحمت کا آٹا مراد ہے۔ ٹیوں پر رحمت ' بروں پر عذاب آٹا ہے قدایساں عذاب پوشیدہ ہے۔ مغباف الیہ اس کا قائم مقام ہے۔ ۳۔ یہ پوچمتا انسیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لئے ہے۔ اور ان کی اپنی نافراہنوں افلہ کی مریانیوں کا اقرار کرائے کے لئے ہے ۳۔ یہ ور نے قورت کی ان آیات میں خصوصیت سے تحریف و تبدیلی کی۔ جس میں نمی صلی افلہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکور تنے ان کے متعلق یہ ارشاد ہوا۔ اس سے یہ معلوم

سبقول؛ 🌲 القرة ٢

فَإِنْ زَلَلْتُمْرِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَتُكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا ا دد اگر اس کے بعد بھی مچلو کر تبرارے یاس دوشن میم آچکے تو جان ہو کر اشرز پروست حکمت والا ہے کہ سما ہے سے انتظامہ میں منگر یہی کرانڈ کا مذاب تت ن بھائے ہوئے اولوں میں اور فرفتے اٹریں اور ما ہم بھے ب کاموں کا دیوٹ اللہ ہی کی طرف ہے۔ بنی امرا تیل سے پاوچھوٹ م نے کنی روستان کا بیال ابنیں دیں اور جوانڈ ک نمت کو برل سے تر بیٹک اشاک مذاب سخت ہے تے سے فرول کی مجاہ میں دنیا کی زندقی آل مستدکی حملی ہے اور مسلانوں سے بینیتے ہیں تہ اور والے ان سے او ہر بول کے تیامت کے دن ت اور خواہے ہاہے اؤک ایک ولات بر ھے کہ بھر اللہ ساتی ہی سمتا ہے ای ری ٹاک وہ لاگوں ش ان کے اخلافوں کو انبعار

ہوا کہ آیات اللہ کی بری لعتیں ہیں۔ ان می لفظی یا معنوی تحریف کرنا بدے عذاب کا یافث ہے۔ اس سے غلط مفرن کو عبرت ماصل کرنا جاہے۔ ۵۔ ونیا کی زندگی وہ ے جو نکس کی خواہشات میں مرف ہو اور جو توشہ آ خرت جمع كرف عن خرج مو وه بغند تعالى ويي زندگ ہے۔ اس میں وہ لوگ واعل میں جو آ خرت سے عاقل یں ۲۔ معلوم ہوا ، کہ غریب مسلمانوں کا ڈال اڑاناکس مومن کو ذلیل یا کمینه جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاس و كافر أكرچه مالدار ب" ذليل ب. مومن أكرچه غريب مو كى قوم سے مو عزت والا ب بشرطيك متى مو - ع - خيال رے کہ قیامت کے ون متعبوں کی عزت کا تلمور ہو گا۔ ب جنت میں ہول کے اور کفار دوزخ میں ورند حقیق آج بھی متلی فاستوں سے اور ہیں۔ رب فرما یا ب المورة بدن و الدينوند فديلمنوفيين ٨- يعن ونياص مطلب يد عدك ونيا م مال کی زیاوتی محبوبیت کی علامت نمیں۔ بہت دفعہ کافر للدار بو جأتے بیں مومن فریب امام حسین شمید ہو ميء- بزيديون كى بظا برائع موكى- مجوبيت كى علامت توفق خرب- ٩- حضرت حن ارشاد فرات جي كه ايك وقت وہ بھی گزرا ہے اجب نور نبوت دنیا سے غائب ہو چکا تھا۔ اور لوگ سب کافر ہو سے تھے۔ تب اللہ نے تیفیر سے (تغیر کبیر) یا یه مطلب ب که آدم علیه السلام سے نوح عليه السلام تك لوك مومن رب ير ان يس اختاف نمودار ہوا۔ بعض مومن بعض کاقر ہوئے پر رب نے بغبر بيبے۔ ١٠ اس سے معلوم مواكد بعض الفاق و اتحاد توزنے کے لائل میں اگر لوگ فت و فجور ا كفرو شرك می الفان كرايس و اے وز دينا جاہے۔ يہ سطيم الحي شين المتعلم فرر الحجي ب- الد معد قرايا- عَلَيْهِمْ ن فراليه أك معلوم بوك براي پر عليمه أي كتاب نه اتری- بعض پر نی ای اور بعض بلی کتاب کی تبلیغ فرائے تھے۔ خیال رے کہ کتابی کل جار اتریں اور محيف ايك مودى آدم عليه الطام يرتمي احفرت شيث عليه السلام ير مجاس معترت اوريس عليه السلام ير ومضرت موى عليه السلام ير دس- حضرت ابراجيم عليه السلام ير دس-

ا۔ بینی بے پڑھے نوگوں نے تو انبیا کی اطاعت کی اور پڑھے تکھوں کا ہیڑا غرق ہوا۔ صرف اس نئے کہ کمیں ہماری آمذنی یا عزت میں فرق نہ آ جائے۔ یہ اہل علم انبیاء کے مخالف ہوتے رہے' اس میں حضور کو تسلی ہے۔ کہ اگر عام علاء یہود آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ ملول نہ ہوں۔ پہلے ہی سے یہ دستور رہاہے' ہما۔ اس سے معلوم ہوا کہ جشکزالو وہ کملائے گا جو ہاطل پر ہو علاء حقانی جھڑالو نہیں' پولیس اور ڈاکوؤں میں جنگ ہوتو پولیس جھڑالو نہیں بلکہ ڈاکو جھڑالو ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جدایت رہائی دھھیری نہ کرے قو علم نرا جھڑا اور فساد ہے۔ اگر رب کے فعنل کے ساتھ ہوتو جھڑے دفع کرنے والا ہے۔ مجمی علم بھی محراتی کا سبب بن جا آ ہے۔

جے شیطان کا علم۔ رب فرما آ ہے۔ داخله اللہ على عليب ۲۰ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستہ کی برایت رب ك فعل سے الى ب- علم انب وم على ك اولاد موتا اس کے لئے کافی میں اس شان نزول۔ احزاب کے دن مسلمانوں کو سخت بموک مردی و خوف بینے ان کی تسلی ك لئے يه آيات نازل موكي ٥ - يه كلمه ائتال شدت ك وقت ان معرات ك مند سے فكا - ند كسي شبركي بناير اللاء ندرب ير نارانملي كي وجد سے اس سے معلوم موا۔ کہ ب قرار کا یہ کمناک خدایا او کب جاری دو کرے گا۔ یہ مجی ایک حم کی وعا ہے۔ وعاکی نو میش مخلف ہیں۔ ١- يعني انبياءكرام اور موسين عد كما كياك مت محبراؤ تفرت الی قریب ہے۔ یا اے محد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلب کرام! اللہ کی دو قریب ہے عد اس سے الثارة " دو مسكلے معلوم بوسف ايك يد كد راه خدا يم طال مال خرج كرے۔ جيساكہ خيرے معلوم ہوا۔ رب فرال ٢- ﴿ لَوْ تَنَالُوا أَبِرَعَنْ تُنْفِقُوا مِنَا فِيلُون، شِ برات کا طوہ اور میت کی فاتح اس کھانے بر کرنا ہو میت کو مرفوب تمی اس سے سنسط ہے اید بھی معلوم ہواکہ ا في ذندگي على فيرات كرابات اجها بهد جيراك النظير ے معلوم ہوا ۸۔ معلوم ہواکہ صدقہ اور تحرات پہلے قرابت دارون کو رو- چرود مردن کو- البته زکو مان باید اور ابنی ادلادیا ابنی بیری یا خاوند کو نه دے۔ باتی کو دے سكا به اس ع دو مسلم مطوم بوع ايك يدك مرف الى مباوت ير قاعت نه كرے بلك بر هم كى مباوت كرك كونك مَا أَنْفَقُمْ كَ بعد مَا تَشْعُلُوا مِنْ خَيْرِ قُرَايا كِيا-وو مرے یہ کہ ہر عبادت میں صرف فرائف پر کفایت نہ كرے وافل مى اواكرے بياك بن فير سے معلوم بوال فرائض روحاني غذائي اور نوافل روحاني میوے بیں کھل فروٹ وغیرو۔

فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْكُ مِنْ بَعْدِ كرفست اوركتاب ير المتلات البير في والا من كو دى عمى تقى بعد اس ك کر ان کے پاس روشن مکم آیکے ٹا آیس کی سرکشی سے تواللہ نے ایان داوں کو وہ مقبات اْمَنُوالِمَا اخْتَلَفُوافِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ سوجا دی بس میں بھکڑ کیے تھے ت اپنے حکم سے اور الشر ہے باہے سدمی راہ دمائے تا سیاس مان یں ہو جنت یں بطے جاؤ تکے اور ابھی تم بر ا**محوں** کی سی رو داو کہ جبئی البیل سمتی اور تندت اور بلا بلا ڈانے گئ یبیاں پھک کر کمیہ اٹھا رمول اور اس سمے ساتھ کے ایمان وابے کر آئے نَصُرُاللَّهِ ٱلْآ إِنَّ نَصُرَاللَّهِ قَرِيْبٌ ﴿ يَسُنَا لُوْنَكَ مَا ذَ کی اللہ کی مدوق من ہو ہے تک اللہ کی مدوقریب ہے اللہ تا سے بعر ہے جری ا تَ فراوُ بوبکه مال نکل ش فری کروش تو وه ماں باپ اور قریب سے دستنہ داروں کی بھیموں اور متا بوں اور راہ تحیر سے معے بے وَمَا تَفَعَلُوْ إِمِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ كُمِّ کے نک اللہ اے باتا ہے اور چ بھلائی سمرو کی

ا۔ یعنی نئس پر ہماری نہ کہ ٹاپیند۔ اس کئے سحابہ کرام رب سے بھم کو ٹاپیند نہ کرتے تھے۔ ٹاپیندیدگی تو کفرہ اس سے معلوم ہواکہ جماد فرض ہے کر جب کہ اس http://www.rehpani.net کے شرائط پائے جادیں یہ بھی فرض کفارے ہوتا ہے بھی فرض میں۔ یہ بھی فیال رہ کہ فرض کے اسہاب بھی فرض ہوتے ہیں قدف جب جماد فرض ہوتے جیں اللہ اجب جماد فرض ہوتے جیں قدف جب کہ اس جس میری کی تیاری بھی فرض ہے۔ رب فرما آئے ہے کہ اس جس میری بی کوئی بھڑی ہوگے۔ رجب کر طبیب کردی بلا آہے ہے۔ شان نزدل۔ شروع اسلام میں سال میں جار ماہ جگ حرام تھی۔ رجب کری تعدہ وی

الجد اور عمرم مشركين عرب بھي اس حرمت كے بيشہ ے قائل تھے۔ ایک وار مبداللہ بن جش نے کم رجب کو تيوس عادي الا تر سجو كرمشركين عد جادكيا- اس ير ہت امتراضات ہوئے تب یہ آیت کرید اتری۔ خیال رے کہ رب نے محابے اس جاد کو کیرنہ فرایا الک عام تھم وا۔ کو تک ان کا یہ جاد فلطی سے تھا۔ اور کبیر ننوی معنی میں ہے نہ کہ معنی کناہ کیرو- کو تک اس وقت می ان مینوں میں جنگ رناگناہ برہ نقا۔ سے اس سے دو مستلے معلوم ہوئ ایک ہے کہ مسجد میں عباوت کرنے سے بادجہ روکنا اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے تکالنا مخت جرم اور بوا گناه ب و ومرے یہ کہ آیک مجرم دو مرے نسور واركو طعنه وينه كاحل نسي ركمنا- أولنتك اين منابوں سے ازنہ آ جائے۔ کو تک رب نے کفار سے فرایاک تم مسلمانوں کو ایک للطی پر طعنہ دے رہے ہو اینے کریان میں منہ ڈالو۔ ۵۔ خلاصہ جواب یہ ہوا۔ کہ میدانت این بھل نے فلد منی کی بنا پر سے جنگ کی اندا وہ حمن الديم نه موسع تم الى فراو م ديده دانستد المن برب بدے جرم کرے مسلمانوں کی ادنی قلطی پر احتراض کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ متبول بندوں پر جو اعتراض ہو رب اس کا جواب رہا ہے۔ خود انسیں جواب کی ضرورت نسی بزتی- اس سے معاب کی شان معلوم مولی ١- اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ايك يدك كافر مجى مومن کا دوست نمیس ہو سکا۔ دو سرے بد کہ محاب کرام ير مندًد تعالى كافرول كاواؤ حيل مكل سكاء ان ك ايمان مخلوظ بیں جیساک ان استخار اے معلوم ہوا۔ ع - معلوم ہوا کہ ارتدادے تمام نیکیاں بہاد ہو جاتی میں فندا اگر كوكي مائي مرة مو جائ مير ايمان لائ تو وه دوباره مج كرب- ببلاج فتم موچكا- اس طرح زمانه ارتداد مي جو نکیاں کیں وہ قول نسی۔ کافراصلی کی نکیاں بعد تول

اسلام قائل ثواب میں۔ یہ بھی معلوم مواکد مرد کی توب

تول ہے۔ اگرچہ وہ اصل کافرے سخت تر ہے ۸۔ مرقد

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ تَكُوهُوا تم پر فرم بوا مُداکراه عداد اورده جس الوارع او اور قریب کول بات جس بری شَيْئًا وَهُو خَبْرٌ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ يَغْبُوا شَيًّا وَ هُو تلے اور وہ تبارے من میں بہتر ہوا ور قریب ہے کہ کوئی بات مہیں پندائے اوردہ شَرُّلَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۚ كَيُعَالُونَكَ تباعدى يرى بواورائد باناب اورم بي باخة تأتم عديد محقال عَنِ الشَّهُ وِالْحَرَامِ قِتَالَ فِيلَةِ قُلْ قِتَالٌ فِيلَةِ كَبِيْرُ وَصَدُّعَنَ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُبِهِ وَالْمُسْجِدِ عناه ب تد اور اندك راه معدوك اور اس برايان دلانا اورمبد مام ے روکنا اورا تھے بینے واور کر بحال دینا افتیک نزدیک میعمنا ہ اس سے بھی بڑے بیا ج وَالْفِتْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ اور ان کا فیاد تل سے سخت ترہے ہے اور بیشہ تم سے لاتے رہیں گ یباں مکے ویں مبارے وین سے مجیروی اور بن بڑے لا اور تمیں بر يَرْتَكِ دُمِنُكُمُ عَنْ دِبْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَكَا فِرْفَا وَلِإِكَ سوق آیتے دین سے پھرے پھرماذ ہو کر مرے تو ان وگول حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأُولِيكَ ما کیا امارت عیا که دنیایی اور افرت یس شان وه دوزغ اَصَّحٰبُ النَّاٰمِ المُمَّرِفِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ إِنَّ الْدِينَ والے بیں ابھیں اس میں بیٹر رہنا وہ جو ایمان

ے افدال ونیاجی قواس طرح برباد ہوتے ہیں۔ کہ مورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ووایئے کمی رشتہ وارکی میراث نمیں پانا۔ اس کا مال مال غیست بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے قبل کا تنظم ہے اس کے ساتھ مجت کے سادے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کی کمی طرح کی مدو کرنا جائز نمیں۔ اور آخرت میں اس طرح برباد ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی جرا نمیں۔ معلوم ہوا کہ خاتمہ کا اعتباد ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نمیب کرے۔ ا۔ خیال رے کہ رب نے مخلف مقالت پر مخلف اعمال کاذکر فریایا ہے۔ بھی مون الزوروزو بمین ذکوۃ کا بمی جبرت کا بمبی جماد کا بمی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات مخلف موقعوں پراتریں۔ جب صرف نماز و زکوۃ بی فرض ہوئی تھی تب صرف ان بی کاؤکر فرمایا کیا اور جب روزہ یا بجرت و جماد بھی فرض ہو مکے تو ان کامبی ذکر فرمایا حیا۔ اندا آیات می کی شم کا تعارض نمیں ۲۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئ ایک یہ کہ مومن مجمی اپنے افغال پر بھروسہ نمیں کر آیا لکہ امید رکھتا ہے جس میں خوف

ہو تا ہے۔ دو سرے یہ کہ اصلی بھٹن سرف رحت الی سے ہوگی نہ کہ نیک اعمال سے "تیرے یہ کہ کی امیدوہ ہے جو اعمال کرنے کے بعد ہو۔ اعمال چمو زنا پھرامید

كرنا غدال ب اميد ليس ال- كلدين اسلام جو مبدالله ابن بھی کی سرکردگ علی جماد کو کے اور تلطی سے رجب ک پہلی تاریخ میں جماد کر بیٹے اور تیجیلی آیت میں ان کی معانی کا اعلان ہوا تو بعض نے سمجاکہ اچھا اس جگ میں کناہ تو نہ ہوا محر ثواب بھی نہ ملے گا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں اطان ہوا۔ کہ یہ حفرات تواب کے مستحق یں اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ مجتد اگر فلطی کرے تب بھی ثواب کا مستحق ہے وو سرے ہے کہ خلفی سے نماز ظاف قبلہ کی طرف ہو جائے یا بے خبری عى روزه ان ونول على ركه ليا جائ جن على روزه منع ب چر پد کے تو یہ مبادتی درست جی اور ثواب کا باحث میں جد جوئے کو میسراس کئے کہتے میں کد اس میں بار لے والے كا بال آسانى سے حاصل مو جاتا ہے۔ جس چے ميں مال كا جانا آنا شرط غيرمعلوم رر موقوف مو تووه جواب الغا اس زمانے کی سعد بازی خالص جوا ہے اس طرح سد اور وہ تجارتی جن میں مالی بار جیت ہے سب حرام ہیں ایسے ی آش شارنج و فیرہ ۵۔ کہ کفار ان کے ذریعے سے پھھ روب كما ليت بي ١- اس من اثارة " دو منظ معلوم ہوے۔ ایک یہ ک یہ آءت شراب کے حرام ہونے کے بعد نازل موکی ورند اے گناه ند کما جا آ۔ وو مرب بدک شراب نوشی کا کبیره کناه مونا اضافی ب نعنی لغع سے مناه زياده- ورنه شراب نوشي وجوا كناه مغيره بي جو بينكي سے كيره بن جاتے بين عد يمان ايك فعل جميا موا ي-مین ضروریات سے بھا ہوا خرات کرد اگرید امروجوب کے لے ب و زوو ک آے سے منوخ ب اور اگر استجاب ك لئے ب و اب مى باقى ب، كونك نظى مدق ديا بحی ثواب ہے ٨- يعن ابنى ضروريات كو سوج لو اور قاشل كو بعي- أكر تخيد من خللي بومني تو معاني سي- ١-يتم وو المالغ بيد ب جس كا باب فوت موكيا موا أكر اس ك ياس مال مو اور ايخ كى ولى كى يرورش على مواس کے احکام اس آیت میں نرکور میں کہ ولی خواو اس بیتم کا مال این مال سے الا كراس ير خرج كرے يا عليمه و مكوكر

اَمَنُوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَلُ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ لائے اور وہ جنوں نے الذیکھ لینے محر بار جوڑے اور الشرکی راہ میں ارت ال نَيْرُجُونَ رَحْمُتَ اللهِ وَاللهُ عَفُوْرُ مَ حِيْمُ ص وہ بھت النی کے الید وار بیں تد اور اللہ بخط والا مبران بے ت بُنَكُوْنَكَ عَنِ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ تم سے شراب اور جرف کا عم بوجھتے بیل می تم فراؤ سکد ان دونوں میں كِبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمُمَّاۤ ٱكْبُرُصُ نَّفِعُهِمَا بڑا کمنا ہ ہے اور لوگوں کے لئے بکہ ویوی گفے بھی اوران کا آن وان کے نفیے بڑا وَيُتَلُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰ لِكَ ب كَ اور تم سته بله بقت بنى كما ترى كوش تم فرماً وُ يُوفا مَل بنكت اس فرت الله تم سے آیتیں بیان فرمانا ہے سر کمیں تم ونیا اور آفرت کے سما التُّانِيَاوَالْاخِرَةِ وَيَنْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَى قُلْ سو*ن کو کر*و ان اور آھا ہے متیوں میا مسئد ہو جھتے ہیں فی آم زاؤ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ان كما بيلا كرنا ببتر ہے تا اور حجر اپنا ان كما خرى ملا لو تووہ تباسحه بھاتی بي والله يعكم المفسِد من المصلح وكوشاء الله لله أور خدا خوب جائمتا ہے بگاڑنے والے كومغوارنے دائدے اور اللہ جا بتا تر لاَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَا تَنْكِحُوا تبيس مشقت عن والتا بعا تنك الله ز بردست فكمت والاب أورشرك ال فودتول شُرِكْتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ مُؤُمِنَةٌ خَكْيرٌ سے کاح زیرو جب بھے سلان زموجانیں کا الابیٹک مملان ہوڈی مٹرکہ

جس میں يتيم كى بمترى ہو - نيكن النا خراب نيت سے نہ ہو ال اگرچہ اس آيت كانزول تيمون كى الى اصلاح سے بارے ميں بوك كرافظ اصلاح ميں سارى مصلحتي واخل جي - تيمون ك اخلاق اول تريت اتعلى مسلى اسلام كرنى جابي- يول مجموك يتم مارى الإيك مارى مسلم قوم كالولدي ال كو تك وه مسلمان بي اور مسلمان آيس من بعالي بي اور بھائی کال بھائی کو جائز خریقہ ے کھا جائز ہے۔ اندا اگر ان کے آئے نمک و فیرہ کا یکھ حصد ملانے سے تمارے علم میں پہنچ کیاتو تم پر کوئی پائٹسس مور شان زول۔ یہ آیت مرحم فنوی کے حق می اتری- جس کا زمانہ جالیت میں ایک مورت مثال سے تعلق تعلدیہ مسلمان ہو کر دیند منورہ بجرت کرے آھے اور پھر تغید طور پر مسلمانوں کو مک سے الالے کے لے مکہ بیجے منت منت کو ان کے آنے کی خروو کی۔وہ آئی اور طالب وسال ہوئی۔ آپ نے فرالا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زیاحرام ب اور وہ بولی اچھا بھے سے تکاح کرلو۔ ا

(بقیہ صفی ۵۳) آپ نے فرمایا ، یہ می حضورے ہو چہ کر۔ واپس آکر آپ نے یہ ستلہ حضورے دریافت کیا۔ اس کے بواب میں یہ آے اتری خیال رہے کہ مرکد ے مراد اہل کتاب کے مواقمام کافر مور تیں ہیں۔ کو تک اہل کتاب کی مورتوں سے نکاح طال ہے ، باتی تمام کافر مورتوں سے حرام۔ ہی آگر مسلمان مورت میسائی ہو جائے تو اس سے بھی نکاح حرام ہے کہ وہ مرتدہ ہے ، اہل کتاب نسی۔

ا۔ عمال مشرک سے مراد کافر ہے۔ کو تک موسد مورت کا نکاح کمی کافر مرد سے جائز شیں۔ ای طرح نے مندہ لا نیفیلد آن نیفولایہ میں شرک سے مراد کفر ہے حضور کا منکر

مرک ہے اگرچہ خداکو ایک مائے۔ جے شیطان ہے تو مكن ہے كہ اگر مومنہ فورت كافر كے نكاح ميں جاوے تو وہ اے کافریائے۔ اس عمل ویل خطرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرقد کے ماتھ بھی موسنہ کا نکاح نیس ہو مكا\_ جيے شيعه ' مرزائی کاديانی کيزالوي وفيرو- اس ك تجرب مو بمى ع يم بى ك ايس نكاح كامياب سي ہوتے۔ ۲۔ اس بوری آیت سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک بیا که مومن و کافر کفو شین اگرچه رشته وار بون-وو مرے یہ کہ اگر مشرکہ حورت الل کتاب بن جاوے ق اس سے سلمان مرد ناح کر مکا ہے۔ کو کھ اہل کاب مورت سے مسلمان مرد کا نکاح طال ہے۔ تیمرے یہ کہ مشرک مرد آکر میسائی ہو جائے تو اس سے مسلمان مورت كا ثكاح ورست نسي- جوتے يدك كفاركى محبت مسلمان كو جائز نيس اكيونك وه دوزخ كي طرف بلات بي بانجوي یہ کہ اللہ تعالی کے احکام بزارہا عکمت پر مبن میں اگرچہ میں اس کی خبرنہ ہو' وہ ہمیں جنت کی لمرف بلا آ ہے' س سے معلوم ہواکہ خورت سے لواطت حرام ہے'' کیونکہ جیش کی مالت میں بالکل ملیحد کی کا تھم دیا گیا۔ اگر یہ ملال ہوتی۔ تراس کا استفاء فرا ریا جا آ۔ نیز میے جیس اندكى بويے ي اواطت اندكى ب طب ايك رب او تھم بھی ایک۔ ۵۔ اگر وس دن سے کم میں حیض بند ہو تو حسل کے بعد یا بقدر حسل ورے اور اگر وس دن پر بند ہوا تو فورا محبت کر کتے ہوا اس لئے تعلید کے معیٰ ہیں که خوب یاک مو جائمی لینی هسل محی کرلیں۔ ٧ - معلوم ہواکہ مورت سے لواطت ترام ہے۔ کیونکہ محبت کرنے م قيد لكالي من حيث الموكم الله كى" اور الله كا تتم او حر نس ے۔ لیٹ کو بیٹر کرہ کھڑے کھڑے ا بشرطیکہ معبت

٥٣ مِّنَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْاَعُجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ہے انھی ہے اگر م وہ تہیں بھائی ہر ادر مشرکوں کے نکات میں نہ دو حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَبْنٌ مُؤُمِنٌ خَيْرٌمِّن مُثَرِّمِن مُثَرِلٍ وَلَوْ جب تک وه ایمان نه لائین نه اورب شک متعان ملا مشرک ست! بههای اگری وه اَعْجَبُكُمْ أُولِيكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدُعُواَ تبیں بھاتا ہو وہ دوڑنے کی لمرت بلاتے بیں نہ اور الترجنت اور بخشش ک طرف باتا ہے اپنے معہدے تا اور اپنی آیتیں وگول يمك يان كراہ ڵؘعؘڷۿؙؙؗۿؙؙ۫ؗ۫ٚؠؾؙۘڹؘػڒۘۅؙڹۘ؋ٛۅؘؽؽٸڷؙۏڹڬۼڽٳڶۿڿؚؽۻ کرکبیں وہ تعیمت انی اور تم سے بادیتھتے ازاں کیش کا محم قُلُ هُوَاذًى فَاغْتَرِ لُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تم فرما وُروہ ناپاک ہے تو مورتوں سے انگ رہوئے میش کے وفول ور ان سے تَقُرُ بُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُّوهُنَّ نزویی ذکرو ہب تک إک ز بولیں بھر جب پاک بر جائیں ٹی تو ان کے إس مِنْ حِيثُ أَمْرُكُمُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِحِبُ الْتُوابِينِ جاذ بباں سے بہیں الشریف یم ویا تی ہے ٹنگ اللہ ہند کرتا ہے بہت تو بکرنے ا وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِ بِنَ ﴿ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا والوں کو اور لبند رکھتا ہے ستھروں کو بتاری عور تی تبارے لئے کھیتیاں میں قو حَرْثُكُمُ النَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُ وَالإِنْفُسِكُمْ وَاتَّقَوُا اللَّهُ آذ ابن كميزن من من فرح بابوت ادريف بطلى كالم بط كرد ت ادر الدسود قدر بر وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدُوا لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَلَّهُ وَاللَّالَّا لَلْمُوالَّا لَلَّا لَا اللَّاللَّالَّاللَّالَّا لَلْمُؤْلِقُولُولُولُولُولًا لِللللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اورجان ركحوكتيس اس معامنا بعادد لمعضوب بشارت فسعايمان والول كوادرات كوابن

معبت سے پہلے بہم افلہ راء لیا کو اوا کا کہ اوالد نیک بور بغیر بم اللہ کے معبت میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔

مرف فرج میں ہو۔ کو تک یہ ی رات کیتی ہے اجس

ے اولاد ہوتی ہے فرضیکہ بہال افکیمینت کے عموم کے لئے ہے ا نہ کم محل معبت کے عموم کے لئے۔ اڑکے ہے

لواطت کی حرمت کی صریح آیت موجود ہے۔ ۸۔ لین بویوں میں مشغول مو کر مباوات سے عائل مو جاؤ۔ یا

منزلء

http://www.rehmani.net

ا عبدانند ابن رواند نے تتم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان ابن بثیرے نہ کلام کروں گانہ ان کے گھر جاؤں گا اور ان کے تخالفین ہے ان کی سلم نہ کراؤں گا۔

اس پر سے آیت اتری اس سے دومسئے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیادہ تشمیس کھانا برا ہے۔ دو مرے سے کہ اگر اچھے کام کے لئے تتم کھائی جائے قوتم و ژورے اپھر کفارہ

دے ۲۔ اس سے چند مسئے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیادہ تشمیس کھانا منع ہے زیادہ قسموں سے رزق گھنتا ہے دو مرے سے کہ قسموں کو گزادہ کی نہ کرنے کا بمانہ مسلمانوں میں صفح کرانی برترین عبادت ہے کہ میں فساد مجمیلانا بدترین منان کیے بڑھیں ہم تو نہ بڑھنے کی حتم کھا بیکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں میں صفح کرانی برترین عبادت ہے کہ ان میں فساد مجمیلانا بدترین

جرم ب سا الي ب تعدى حم كو حم نفو كت بين ن اس میں کفارہ ہے نہ کناہ اور اگر گزشتہ چیز پر مجھونی تھم کمائے تو کناو ہے کفارہ نیس اے تشم فموس کتے ہیں اور آکر آئندہ پر متم کھا کر توڑوے تو کفارہ ہے اے قتم منعقد الكيت جين ان قسمون كاذكر دوسري جك تي كاسب خب عنی عل النبائ فلو تبني سامود ب ك ديده وانت جموت برحم كمائ أكرتمي واقد يرجى سجد كرحم کھائی اور وہ مُلط نگا ۔ تو یہ حتم نفو ہے کناہ شیں المام شافعی کے نزدیک شم نفو وہ ہے جو یا قصد منہ سے بکل جائے میں لکھنؤ والے بولتے میں آیے واللہ بائے والله اید والله شاقعی ندمب می حتم نفو ب ۵ - اس س معلوم ہواکہ ایاء صرف مکلور ہوی سے ہو مکنا ہے لویزی سے تیں ' یہ ہی معلوم ہوا کہ حد خالص زا ہے کیونک مورد مورت ہوی نیس ہوتی۔ ای لئے ندہب غید می اس سے ایلاء نیں ہو مکا قذاحد حرام ب ١ - يد حم كماناك ين افي يوى سے جار ماء تك محبت ند ارون گااے ایلاء کتے ہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اگر حم تو ڑے اور جار ماہ کے اندر محبت کرے ایا مند سے کد دے یا مجت کا وندہ کرے۔ تب و اس پر قتم کا کفارہ واجب ہے۔ ورنہ جار ماہ کے بعد مورت کو طلاق بائنہ ہے وائے کی اس آیت میں ای کا بیان بے عد اس سے معلوم ہواکہ اگر ایلاء میں جار ماہ تک رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو کی تکاح ضح نہ ہو گا۔ القرا اس کے بعد دوسری طلاق بھی پر سکتی ہے ٨ ۔ اس سے معلوم ہوا۔ ك بالله عورت اہنے نفس کی خود مختار ہے مکسی ولی کو اس پر جبر کا حق شیں کیونک یہاں نکاح سے روکے رکھنے کا خود عورتوں كا عم وياكيا۔ يدن فرماياكياك اے وليوسم انسي روکے رجوب سنلد :۔ طاال میں اس مورت پر عدت واجب ہو کی جس کے ساتھ خلوت صحح یا محبت ہو چکی ہو۔ ورن نسی جیسا کہ دوسری جلد قرآن کریم میں ہے۔ 4 - اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک سے کہ عدت والی مورت كو جايي كر ابناحل يا حيض نه جميات نه اس مي

الله عُرْضَةً لِآبِمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَقَوُّا وَتُصْلِحُوا تسوں کا نشانہ نہ بنا ہول کہ ، صاب اور پربیز گاری اور لوگوں بی صع کرنے ک بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ تم سرو في اور الله ستا مانتا به تاب الله تبين بين بيونا اللهُ بِاللَّغُورِ فِي آيُمانِكُمُ وَلِكِن يُؤَاخِنُكُمُ بِهِمَ ان تسول عل ہو ہے اردور ان سے اس بائے لا اللہ اس برحرفت فرا م ہے ہو كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ حَلِيُمٌ ۞لِلَّذِينَ كام بتاري ويول في كنات اور الله الخفة والاطم واللب ووجواتم محا يُؤُلُونَ مِنَ نِسَاءِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهُ إِنَّهُمْ وَ فَإِنْ : شعة ين ابن مورة و كه إلى عافى ها البيل بار جيد ك بدت ب بي اكر فَا أَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ مِّرَ جِبُدُهُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اس مدت میں بھر آئے تواللہ بخض والا مبر بان ہے تد اور اکر جبو ایسنے کا ارد یکا کرمیا فَإِنَّ اللهَ سَمِينَعٌ عَلِيْمٌ ٥ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَزَبَّضَى عہ تو اللہ ست باتا ہے۔ اور فلاق والیاں این مانوں کو روسے بِٱنْفُرِهِنَ ثَلْتُهُ قُرُوْءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُمُّنَّ رین تین میش تک ش اور انین ملال نبین کر چهانین وه جو مَاخَلْقَ اللهُ فِي اَرْحَامِهِ فَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ الله نه الأسريب من الماري أن الرائد المرينات بر المالا وَالْبِهُومِ الْالْحِرْ وَبِعُولَا لَهُ مِنَ الْحَقْ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ رکھتی رمیں اور ان کے شوم ول کر ای مدت کے اغر ان کے إِنْ أَدَادُ وَآ اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنْكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بحير يفت كاحق بعيناب اله أكر طاب بعايس اور فور قول كاحق بعى ايسابي بع ميسا

غلطی بیانی کرے اور اگر خلط بیانی کی وجہ سے رجعت یا انکاح جانی جن خلطی ہوئی۔ تووہ کن کار ہوگ۔ وہ سرے یہ کہ عدت اور سمل و فیرہ جس مرف عورت ہی کا قبل معتبرے اگر خلوند کتا ہے کہ ابھی عدت نیس کزری وہ کہتی ہے کہ کزر کئی ہے اور مدت بھی آئی کزر چک ہے کہ جس جس عدت بوری ہو سکتی ہے تو حورت ہی کی بات بانی جا ۔ اس سے معلوم ہواکہ طلاق رجی جس وہ بارہ فکاح کی ضرورت نیس۔ مرف ردوع کانی ہے۔ یہ معلوم ہواکہ طلاق رجی جس عورت کی مرضی ضروری نیس۔ صرف مروکارجوع کانی ہے 'ہی ظلم کے لئے ردوع کرنا سخت براہے۔ بلکہ نبعانے کے لئے رجوع کرنا جا ہیں۔ http://www.gehmani.net

1- اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مورت پر مرد کا حق قدمت ہے اور مرد پر حورت کا حق پرورش۔ دو مرے یہ کہ اپنی لویڈی سے نکاح جائز کیس کے نکہ بین کو نکہ یہ کہ اپنی لویڈی سے نکاح جائز کیس کے نکہ عور و یہ یہ کا فاوند پر کا فوند پر کا فوند پر کا جائے ہو کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو کتا ہے کہ شوہر و یہوں کے حقوق برابر ہیں وہ جمونا ہے مرد حورت سے افضل ہے۔ اس کے حقوق زیادہ ہیں کہ تکہ حورت کا خرجہ اور مرمرد کے ذر ہو تا ہے۔ اندا اس کے حقوق زیادہ ہیں کہ تکہ حورت کا خرجہ اور مرمرد کے ذر ہو تا ہے۔ اندا اس کے حقوق بی اندارہ وں کے انصاف کا میں میں انداز کی فراکر اس طرف اشارہ

فراباكر طلاق رجى صريح موتى ب اور طلاق كنايد أكثر بائد موتی ہے۔ جس عی دوبارہ ثکاح کرتا ہے آ ہے اس اسلالی ے دوکتا یہ ہے کہ عدت میں رجوع کرے مر آباد کرنے ك لئے ند كد برباد كرنے ك لئے اور كوئى سے جمو راتا ب ہے کہ تیری اور دے کر مفلقه کروے۔ جس کاؤکر آگ ا ربا ہے۔ یا عدت گزر جانے دے رجوع نہ کرے کہ وہ طلاق بائد بن جاوے - ٥٠ اس سے اشارة " يہ محلوم ہوا کہ زوجین ایک دو سرے سے دیا ہوا ہیہ واپس نسیں کے محتے زوجیت مانع رجوع ہے۔ مانع رجوع کل سات مِن جن کو فقهاء نے وسع فزقہ میں جمع فرمایا۔ لفظ زے زوجیت مراد ہے اس طرح خادند موی سے مربعی والیں نسی لے سکت ۱- اس میں قوم کے سردار اولی یا زوجین ك وارثوں كو خطاب بي جو انسان كے موقع بر ﴿ يَهِاوَ كرت ين عد اس طلاق كانام الله ب- شان نزول- يد آیت جیل بنت میداللہ کے حق میں ائری۔ جنوں نے ایے خاوند ابت بن قیم سے مرکاباغ واپس دے کر طلاق ماصل ک۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک ب کہ خلع طلاق ہے فتح نکاح ضین کیونکہ یمال فدید دھیے کا ذکر فرمایا۔ جو مورت کا کام ہے۔ مرد کے کام کا ذکر نہ فرمایا۔ معلوم ہواک شوہر کا کام وی ہے جو ادر حزر الیعنی طلاق۔ ووسرے یہ کہ عورت کا کام نظع میں صرف فدیہ ويناسبها طلاق مردى دے كاندك طاكم يا خود مورت تمیرے بیا کہ نلع میں جو فدیہ ملے ہو جائے وہ دینا بزے گا۔ آگرچہ مرے زیادہ ہو۔ لیکن مرے زیادہ لیا مردہ ب، چوتے یہ کہ ظامی مال مورت دے گی اگر کوئی اور فنص مال دے کر طلاق عاصل کرے عورت کو خبر مجی نہ موتو ظع سیں میساک چاب میں رواج ہے انجی سے کہ نلع میں طلاق پائند واقع ہوگی۔ کیونکہ فدیہ وہ مال ہے جو خاوند کو وے کر جان چیزائی جائے اور طلاق رجعی میں حورت کی جان چھو تی نہیں۔ ۸۔ بعنی دو طلاقوں کے بعد خواہ بغیر مال کے دی مائیں یا مال لے کر بیٹی منگ کی شکل

: الشرة ا AT بِالْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزُيْرٌ ان بر ب سرر محموانق لو ادرمروول کو ان برفضیدت سے تو اوراند فال حَكِيْمٌ فَالطَّلَاقُ مَرَّشِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْ وُفِ أَوْ محمت والا ہے یہ طلاق دو باریک جست کھر جدلائی سے ساتھ روک لینا ہے یا نَسُويْجُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُّ أَنْ تَأْخُفُ وَالْمِمَّا بحوال كرمانة جورو ينا بعد كالدور تبيل رواجيل كرج بكد مور تول كودياس مي ے بکدایس او شاعرہ وونوں کو اندیشہ ہوکہ انڈ کی مدیل قائم نرکریں تھے الله و فَإِنْ خِفْتُمْ اللا يُفِينُهَا حُدُودَ الله فَالْجُنَاحَ پعر اگر تبسی خوت ہو تہ کہ وہ دونوں فعیک انہیں حدوں برز رہیں محے توان پر يُهِمَا فِيْهَا افْتَى تَ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ کے حما ہ جیں اس میں ہو برا فیدے کرمورت جیٹی نے ٹ یہ اللہ کی مدیں ہیں ان ہے۔ نَعْتَكُ وَهَا وَمَنْ بَبَعَكَ كُنُ وَدَاللَّهِ فَأُولَا إِنَّكَ هُمْ آئے نہ فرمو اور ہو افتہ کی صول سے آئے بڑھے تو وہی وکل الظُّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طُلَّقَهُا فَلَانَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ المالم بی مجر اکر میری طلاق اسے وی الد تواب وہ عورت اسے ملال نہ ہوگل تَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحُ جب سم دومرے فاوندسے باس ندر بے کہ مجمردددور اگر اُس فلاق مے دے عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حلاود تو ان دُد نول پرگناه نبیں کر بھرآ ہیں تک بل جائیں ٹے چھر سیجے ہوں کرا نشک میں اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُرِيِّنُهَا لِقَوْمٍ تَغِلَمُونَ ۞ نبھائیں محے اور یہ اللہ کی مدیں ہیں جنبیں بیان کرنا ہے دانشندوں محے لئے

مین اس سے معلوم ہوا۔ کہ نلے کے بعد بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ لور نلے طلاق ہوں ہوا کہ طلاق ہوں اکہ طلاق ہوں ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق ہوں میں طلاق ہوں میں طالا کے بعد بھر پہلے خلونہ سے نکاح کرنے میں کو تکہ سکتے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تین طلاقوں میں طالہ کے بعد بھر پہلے خلونہ ہے نکاح کرنے میں کو تک حمین اور خلگا ذائیہ کے مینے اور اور بھی مارہ ہوئے۔ تیم ہوئے۔ ایک یہ کہ بھی اور خلگا ذائیہ کے مینے اور بھی مارہ ہوئے۔ تیم ہوئے بعد جو نکاح ہو گائی میں پھر خلونہ تین طلاقوں کا مالک ہو گا۔ کہ تک یہ بمل یہ تراجعا فربلاً کیا ہے۔ رجوع کے معنی ہیں پہلی صالت کی طرف واپس ہوتا اور پہلی صالت میں تین طلاق کی کا معلونہ کا معلونہ کی کا معلونہ ک

ا۔ یا اس طرح کہ تیری طلاق اور وے وہ یا اس طرح کہ بدت گزر جانے وو۔ رہوم نہ کو ہے اس طرح کہ مورت کو رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اس کی عدت بڑھائے یا اس طرح کہ تیری طلاق اور وے وہ یا اس طرح کہ مورت کو رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اس کی عدت بڑھائے یا اس سے پکو لینے ' یا اسے پریٹان کرنے کی نیت سے رہوع کرو۔ یہ سختی تازن ہوئی جنوں نے اپنی یوں کو طلاق وی اور جب عدت فتم ہونے گئی ' و محض عدت برسائے اور مورت کو پریٹان کرنے کے نئے رہوع کرایا۔ کئی ہار ایساکیا۔ سمد بیتی احکام اللی کو خال نہ سمجھوا ور ظلم کے لئے تکاح یا طلاق کو استعمال نہ کرو۔ ورنہ مورت سے زیادہ تم کو تعسان پنچ گا۔ کہ اللہ کے مجم بنو کے۔ ہے۔ کہ حمیس اپنے حبیب کی

امت یں بنایا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ محفل میلاد شريف الح ي يزب ك اس من خداكى يرى احت يين حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ رب فرما تا ہے۔ ذکھنا بِعُمُةَ وَبَيْنَ مُعَدِّثُ ١٦ معلوم بواك قرآن ك ماتد مدیث کی بھی ضرورت ہے " کو تک کماب سے مراو قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد مدیث شریف کا جو یہ خیال رکھے کہ میرے ہرکام رب جاتا ہے وہ انشاہ اللہ مجمی مناوی جرأت نه کرے کا۔ به وحیان تقویٰ کی اصل ب- جاننا ماننا اور ب خیال ر کمنا کی اور- یمال واعدوا ے خیال رکھنا مراد ہے۔ ٨- اس سے معلوم ہوا كم بالد مورت اینا الاح فود کر علق ہے۔ ول کی اجازت لازم سی کونک یمال نکاح کو مورت کی طرف نسبت کیامیا ب- بال فيركفوش فكاح ضي كر عتى اجس عل مورت کے سکے والوں کو شرم و عار ہو اب اس سے معلوم ہوا ک تکاح میں کوئی ناجا تربات پر دضامندی کی تجائے "اگر کی بھی کی تو وہ معتبرنہ ہو گی۔ یمال تک کہ اگر نکاح میں مراب یا فزر پر مقرر کیا گیا۔ تو یہ معترت ہوگا۔ مر العلم عمل وفيره دينا مو كا- اس التي بالمروف كي قيد لكائي ١٠٠ اس سے معلوم ہواکہ اڑی کو بادجہ اس کی پندیدہ مک نکاح کرنے سے روکنا بزار او فرایوں کا باعث ہے۔ بیشہ اولاد کی پیندیده مجکه نکاح کراؤ۔ یا انسی خود کرنے دو۔ یہ مجی معلوم ہواک احکام شریعہ سنمانوں پر جاری ہیں نہ کہ کفار بر- کوتک یمال اطان فرما ویا میا کد به تعیمت مومنوں کو دی جا رہی ہے۔

*بورجب قم حور قون کو* طلاق د و اور ان کی میعاد آگھے تو اس وقت تک یا جعلا لُ بِمِعَروفِ أُوسَرِ حوهن بِمعروفِ ولانمُسِلُوهن تے ماتدروک کریا بح ف کے ساتھ بھوڑ دو کہ اور الیس مزر ویٹ سے لئے دوکنا نه بوکه مدست برخو نه اور چو ایسا کرسے وہ اپنا بی نعمان کڑا ہے کا اور اللہ کی آیتوں کو مشخفا نہ بنا کو تک اور یا و سرو نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آنُزُلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْم الله كا اصال يو تم يمر ہے كا اور وہ جو تم ير سن ب اور فکست نه اناری نتیس نعیمت و پنے کو اور انتہ سے ڈریتے رموادربان بھو ک اللہ سب بھر بانا ہے کہ اور بیب تم مورتوں کو طلاق وو اور پوری ہو جائے تو اسے مورتوں کے والیو انسی نہ روکواس سے کم لیے شرم روں سے نیاع کرمی کہ جب آئیں میں موا فق شرع رمنا مند مومایں تا پھیمت لے دی ہاتی ہے جرتم یں سے انٹہ الاتیامت پر ایمان رکھنا ہو ذٰلِكُمُ أَزُكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ یہ تبارے لئے زیارہ متمرا اور پائیزہ جدت اور اللہ ہانتا ہے اور

ا۔ ثان زول۔ یہ فرکورہ آیت معتل ابن بیار کے بن بی تازل ہوئی جن کی بمن عاصم ابن عدی کے نکاح بیں تھیں 'انہوں نے طلاق وے دی۔ عدت کے بعد چر عاصم نے انہیں سے دوبارہ نکاح پڑھنا چاہا۔ محر معتل رامنی نہ ہوئے۔ تب یہ آیت اتری ۲۔ دو سال سے پہلے بھی دودھ چیزا کتے ہیں۔ اگر ماں باب اس بی مصلحت دیمیس۔ ہاں دو برس کے بعد دودھ شیں پا سکتے ۳۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ بجب باب کا ہے بردرش کا فرچہ اس پر ہے 'دو سرے یہ کہ بعد طلاق اگر ماں دودھ بانا چاہے۔ تو ہاب دو سری مورت کو بچہ نمیں دے سکا۔ تمیرے یہ کہ ماں دودھ بالے کی اجرت بعد طلاق کے لے سکتی ہے ' چوتے ہے کہ دودھ کی اجرت

سيقيلء 🗥 اليقرة ٠

اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِلّٰ ثُيْرِضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ تم بنیں ہوائے کہ اور مائیں دودھ پیلائیں ایے بجوںکم حَوْلِيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَّادُ اَنْ ثِيْنِعَ الرَّضَاعَةَ ؟ بنورے رو برس شاہی کے لئے ہو دودھ کی مدت پوری کرنی جاہے گ وعكى المؤلؤد لَهُ رَازُقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ اور جی کا بجہ ہے اسس ہر عور تول کا کھانا اور بہننا ہے فسیب۔ دستور که حمی بان پر *بوقع نہ رکا بانے گا مگرا ک کے مقدور بھر* لَا يُضَاَّنَّ وَالِمَاثُةُ بِوَلَى إِهَا وَكَامَوْلُوْدٌ لَّهُ ماں کومزر نہ ریا جائے اس سے بچرے اور نہ اولا و دانے کو اس کی اولاو سے یا مال مَر نه وسب ليف بكركون أورز اولاد والا اپني اولادكو. اورجو با به كا ثاثقاً كسيم اس ير ارًا وَأَصَالًا عَنُ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُي تھی ایسا ہی واجب ہے ت بھر آگر ال باپ رونوں آئیس کی رضا اور شون سے ووم جوازا نا فَلَاجُنَاحَ عَلِيهِمَا وَإِنْ اَرَدُتُثُمَّانَ تَسْتَرْضِعُوْآ بمایں تو ان بر گناہ نبیں تد اور اگرتم جا بو کہ دا نیوں سے کے بجول کو اؤلادَ كُمُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمُنَّكُمْ مَلَّا دووه بلواز تونجی م پر مطالعة بنیل نه جب که جو دینا عمدا تما الی اتَيُتُمْ بِالْمَعْرُونِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَ بھلائ کے ساتھ ابس ادا كردواور اشرے دُدت رہو اور جان ركو ك الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ ادرتم بن جورین الد اور بیبان الله تبارے کا اُریجہ رہا ہے منزلء

مدالی کیڑا ہی ہو سکا ہے آگرچہ اس میں خردسیں ہوتی کہ کتا کمائے گی اور کتا ہے گی اس اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ ہے کاے کو تکہ ہے کو رب نے مولود نہ فرایا۔ اس ے بت ے ماکل مستنبط موں مے۔ طالب کد لب باپ ے ے می سے میں اگر بل سدے اور می فیرسد و بی سد ے۔ خرچہ باپ کے زمد ہو گانہ کہ ال کے زمد الدو اور تعلیم بلب پر ہے نہ کہ ہل ہے۔ دائل کی سخواہ بلب وے گا نہ کہ کا عدیں کمرح کے مال كو بغير اجرت دوده بلائے بر مجبور كيا جادے اور باب كا نعمان يه ب كه يچه كى مطلقه مان زياده اجرت ما محتى مو-دو سری مورت کم اقوباپ کو اس پر مجور کیا جادے که اس کی ماں می سے وووج بلوائے۔ یہ دونوں پاتیں شاہوں گی۔ ٣ - اس سے معلوم ہواك يتيم يجه ك دنى بچه كى برورش کریں۔ اور جو زمہ داریاں باپ پر تھیں وہ اب اس ولی پر بوں گے۔ یدے ول وہ صبات میں جو میراث کے مستحق بول پرو کر لوگ عداس سے معلوم ہوا کہ دو برس سے پہلے ہمی بچہ کا دود مد چیزایا جا سکتا ہے۔ جب بچہ کا اس میں فاكره مول يعني ووبرس سے زياده دودھ نه باليا جائے كم باليا ما سكا بدم معلوم مواكد مال باب عايي توكى دوسرى والی ہے مجی بچہ کو روزہ پلوا کتے ہیں محر شرط یہ ہے کہ جو کچھ والی سے مطے ہوا ہو وہ بخوشی ویدیں ہارے حضور کو معرت شفاء بنت ميدالله احعرت ثويبه أور معرت مليمه ف وودھ بالا۔ اب اس ے معلوم ہواک وودھ بالنے والی کا ترجہ مخولو وفيروباب يرواجب ب مكى وفيروبر تسين- يد محى معلوم مواك آكر خود مل دوده بانا جاب قيب جرا" والى ست ند پلوائے میہ بھی معلوم مواک آگر بچہ والی یا بھری کے دورہ سے پلا ہو۔ و بل کا حق اوری کم نہ ہو جائے گا۔ ہول بی اگر بعد طلال مل يحد ك باب س تخواء الحكرود عدا ك و الحك و المحاص مادری وہ بی رہے گا۔ موی علیہ السلام کی والدہ نے فرمون سے مخواد لے کر آپ کی برورش کی تو اس سے حق ماوري مين فرق نه آيا ١٠ وفات مين سبر حال عدت وابسب ہے خلوت ہوئی ہو یا نہ کر طلاق میں بغیر خلوت عدت نسي- رب فرال ب فياذًا طَلْقُتُونُونُ مَا لَهُ تَستُوهُنَّ نَهَا تُكُمُ عَيِنِهِ فَي مِنْ مِدَّةٍ مُعْتَذَّ وُنَّهَا اللَّهُ كَدُ اللَّ أَيت

میں خلوت و فیرہ کی قید نہ لگائی می۔ اور یہ عدت فیر عالم کی ہے۔ عالم کی عدت وضع حمل ہے۔ بیساکہ دو مری آیت سے معلوم ہو آہے۔

http://www.rehmani.net

1. نکاح اور اسباب نکاح ہے۔ لینی بناؤ سنگار ہے بھی روکیں۔ یہ بھی نایاف اور پو ڑھی تمام خورتوں پر شائل ہے جن کے خاوند مرکے ہوں ان مب کی عدت کی

1. نکاح اور اسباب نکاح ہے۔ لینی بناؤ سنگار ہے۔ ایک یہ کورت پر عدت ہی سوگ کرنا ضروری ہے۔ لینی بناؤ سنگار چھو ڈنا وہ مرے یہ کہ اگر عدت میں
عورت بناؤ سنگھار کرے تو اس کے ور خابجی گڑگار ہیں۔ بو اسے منع نہ کریں۔ پاوجود طاقت کے گزاد ہے نہ روکنا بھی گزاہ ہے۔ ساب لینی زینت اور بناؤ سنگار "کو کک
سنگار عدت میں کرنا منع ہے۔ جب عدت بھی گزر کی تو حرمت بھی جاتی ری ایشر طیکہ ناجاز سنگار نہ کریں اور بے پروہ نہ چری۔ جیساکہ بالمعروف ہے معلوم ہوا۔

اس سے وو مطلع معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عدت کے زالے می نکاح کا پیام مراحہ ویا منع ب دو سرے یہ ك كذاية " يغام وينا جائز ب- حلاً اس كى عدت كا خرجه یہ فض خور پرواشت کے جو نکاح کرنا جاہتا ہے ا کے کہ مجھے نکاح کی خرورت ہے۔ یا کے کہ تجے رب تكليف نه موت و عا كا ٥٠ يعني فكاح كرنا توكيا معني فكاح کا ارادہ مجی نہ کروں سکلہ :۔ عدت کے اندر نکاح باطل ب اور اگر فلطی سے یہ سجھتے ہوئے نکاح ہو جادے کہ عدت كزر مى مالاكد نيس كزرى هى تو نكاح فاسد ب-تکاح فاسد اور باطل کا قرق مارے فاوی سیسبہ میں مادهد کرو۔ ۲۔ اس سے اشارۃ معلوم ہو رہا ہے کہ اراداہ مناہ یر پکڑ ہوگ۔ مناہ کا ارادہ بھی مناہ ہے ' خیال مناہ مناہ نسي سي معلوم مواكه ديده دانت عدت من نكاح كرنا باطل بے کیونکہ یمان فرمایا کیا ولائفؤموا ارادہ نہ کرد-كيوكل اراده وانت جيزكا مو آسهه عد المنيكي فراف ے معلوم ہو آ ہے کہ احکام مسلمانوں پر جاری ہیں کفار پر نیں کار ر ان کے ذہب کے مطابق مارا مام فیعلد كرے كا۔ أن كو ويل آزادي ماصل موكى إلى ساى احکام ان پر ہمی جاری موں کے الذا ان ش سے جو چوری كرے كاراس كا إتم كنے كار

وم و ر مر مرو د مروم برای می می می می و م مِنكُمُ ويندرون أزواجاً ينزيضن بِالق اربعه انتهر وعشرا فإذا بلغن اجلهن فلا آ ہے کوروکے رہیں کہ توجیہ ان کی مدت پوری جائے تو اسے وائیو جو بروہ تک کر تم فوروں کے عمام کا بیا ) دو کا یا اپنے ول بی ہمیں رکھو افتہ باتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرد کے اب لاتواعِدوهن سِرّا إلاّ أنْ تَقَوْلُوا قَـوُ كُا سے نمینہ ومدہ ندکر رکھر عگر یہ کرائنی ۔ بات کہو ہو فترن میں مَّعُرُوْفًا لَهُ وَلَا تَعْزِمُوْاعُقُدَةَ الِّنَّكَاجِ حَتَّخُ ادر بحاج کی عمرہ بحق نے کرہ فی ہے کہ کی جانتا ہے کہ تو اس سے گروٹ اور جان ہو کہ غَفُوٰ؍ٌحَلِيْمٌ۞لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُ انخفذ والاعلم والاب تم يركي مطالبه بيس اكرتم تورثول كو منزلء

ا۔ ہاتھ لگنے سے مراد محبت کرنا ہے اور خلوت محیوصیت کے تھم جل ہے خلوت محیو خلوند ہوں کا تمائی جل جو اور محبت کا مالنے حورت کی طرف ہے نہ اور اللہ: http://www.rehignanimet ہے۔ بعض صورتوں جل مرد کے مالنے کا بھی اختبار ہے ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ مرحل آدھا واجب نسی ہو آ۔ یا کل ہو آ ہے یا اکال نہیں۔ بینی آگر حورت سے بغیر ذکر مرتکاح کیا تو آگر خلوت کے بعد طلاق دے دی تو کل مرحل لازم آئے گا اور آگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو یالکل مرواجب نسی۔ صرف ایک جو ڑا دے کا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ تکاح بغیر مرکے جائز ہے۔ مرکا ذکر تکاح کے لئے شرط نسی بلکہ آگر یہ بھی کمہ کر تکاح کیا ہوکہ مریائکل نے دوں گا تب بھی تکاح ہو جائے گا اور

الِنْسَاءَمَالَكُرْنَكُسُّوْهُنَ اَوْتَفْرِضُوالَهُنَ فَرِلْظَةً طلاق دوجب بكدتم في ان كو با تقد تكاما بول ياكونى بمرمقرد يكر يابوك وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَارُهُ وَعَلَى الْمُقْرِيرِ اور الد كوبكر برتنے كو دوك مقدور والے بر اس كے لافق ادر يكك قَدَّرُهُ أَمَّنَا عُا بِالْمَعُرُونِ حَقَّا عَلَى الْمُحُسِنِينَ دست پر اس سے لائق مسب درستور کچہ برشنے کی چیڑے وا جب ہے معبلائی والوں پڑھ وَإِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ هُنَّ وَ اور اگر تم نے مودوں کو بے ہمرے طاق وے دی ج قَدُفَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ادر ان سے سے بر مبرمقر سم مقل تھے تو بننا خبراتما اس ادعاداجب ہ عرید ورس مکه جوز دیات یا ده زیاده سے بس سے بات بن عاج ک الِنْكَاحِ وَأَنُ نَعْفُواْ أَقَرَبُ لِلتَّقَوٰى وَلَا تَنْسُوا حره بعد ادر اعمرد تبادا زیاده و ینا بر بیزگاری سے نزدیک ترب دارا بی الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهِ بِمَاتَعُمْكُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ ين ايك دومرے برا مان كوجون دولى ب فك الله تها ايكا كا ديك را ب خفِظُوْا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّالُوقِ الْوُسُطَىٰ وَقَوْمُوا عجبان كروس فازدل كي اور نا اور في كى خاذ كى الع اور كمرس بو يِنْدِ فَنِنِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوُرُكْبَانًا ۚ فَإِذَا ا شک مفود اوب سے تل مجر اگر فرت عل ہو تا تو بیاوہ یا موار بھے بن بڑے مجرم اَمِنْتُمْ فَاذُكُرُ والله كَمَاعَلَّمَكُمْ مَّالَمُ تَكُوْلُوا المینان سے ہر تو انٹرک یاد کرد ہیسا اس نے شکھایا ہوتم نے

اكر بعد غلوت طلاق دى تو مرشش داجب بو كا- بد بمى معلوم ہوا کہ طلاق بی زدج مشتل ہے۔ لین جے نکاح مورت مرد وولول كى رضائے ہو آئے الے في طلاق می قید نیں۔ مرف خاوند طلاق دے سکتا ہے۔ مورت تیل کرے یا نہ کرے سا۔ اگر کمی مورت سے بغیر مر مقرر کئے نکاح کیا اور محبت و مخلوت ہے پہلے طلاق وے دی تو اے مرف جوڑا ریا جادے۔ یہ جوڑا بقرر وسعت ہوگا۔ اميرر فيتي كرے كاجو ذا قريب ير معمولي، آگر مر مقرر ہو گھر محل علوت طلاق ہو تو مقررہ مر کا نعف لے کا سے اس سے دو سیکے معلوم ہوسے ایک ب کہ جس مورت سے بغیر ذکر مر نکاح کیا ہو۔ پھر بغیر خلوت طلاق دے دی ہو۔ تو اسے جو ڑا لین کریدا یا جامدا ددینہ رینا واجب ہے۔ دو سرے سے کہ سے جو زا خاوند کی حیثیت کا ہو گا۔ یہ دولوں مسطے لفظ علی اور لفظ قدرہ سے معلوم ہوے ۵۔ اس سے اثارہ معلوم ہوا کہ اگر بغیر خلوت ہوے خاوند مرجائے قو مورت کو بورا مرمقرہ لے گا۔ مر كا آدها بونا طلال عبل خلوت يس ١٠٤٠ مورت كي معالى یہ ب کر نصف سے ہی کم مروصول کرے باقی معاف کر دے اور مرد کی معانی یہ ہے کہ نصف سے زیادہ یا ہے را مر مقرر کرده وے دے یب مطوم ہواک نکاح کی گره مرد کے باتھ میں رکمی گئی ہے اطلاق کا اس کو ی حق ہے مورت كو نيس - نه نتم يمل نه بغير نام يعني نام يمل مرد کی مرمنی پر طلاق موقوف ہوگی۔ آج کل موام نے جو اللے كے معنى سمجے ييں ك فورت أكر بال دے دے تو بسر مال طلاق ہو جادے کی خواہ مرد طلاق دے یا نہ دے میں تلط ہے ٨ ـ يين طلاق كى صورت على حورت كو تم زواده دين ی کوشش کرواس سے معاف کرانے کی کوشش نہ کرد کہ تم ماكم بوعاكم ريما بوا احجامطوم بوياب ندك إيما بوا-1 - یعنی طلاق کے بعد آئیں میں حمد و کیٹ نہ ہوا اسلام اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے ۱۰۔ اس جمسانی ی پیشه نماز پزحنا بایماعت پزحنا درست پزحنا محج وقت رِ رِحنا ب واعل بي - يه آعت أَفِينُوالمَعْافِةُ كَل تَعْير

پر پرسان بودس میں۔ یہ بھت ابھوالمصلوں کا میر ہے۔ اس بھی نمازے معری نماز مراہ ہے معلوم ہوا کہ فرض نمازی اپنی میں کہ کہ کئی نمازوہ کمانے گی جس کے آس پاس برابر عدو بول اور عدد کم از کم دویں۔ ایک تو عدد نمیں اتو نمازی پائی ہو کمی معری نمازی باکید وووج ہے ہے اکیک قاس وقت وال دات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ دو سرے اس وقت کاروار چیکتے ہیں۔ یہ نمازی بوقت کاروار چیکتے ہیں۔ یہ نمازی کمانا ہے۔ اس سے چند مسلفے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نمازی قیام فرض ہے۔ انفیزہ "امر ہے۔ وہ سرے یہ کہ نماز تھا مت سے پر حنی چاہیے فرنوائن ہے۔ تیس سے کہ نمازی محل جونا بات چیت کرنا حرام ہے۔ جیساکہ فیسنوں ہے معلوم ہولہ خیال رے کہ نمازی محلوک کااس آیت میں ند کور ہے داذا کہ وائن قب نام المنظر ق http://www.rehmani.net

ا۔ یعنی زیادہ خوف کی حالت میں قرپیدل و سوار تماز پڑھ لینے کی اجازت ہے "محراطمینان کی حالت میں نماز کے تمام ارکان قیام و تعود و فیرہ اواکرنالازم ہے۔ آج کل بلا خرورت جو مسافر رہل میں پینے کر نماز پڑھ لینے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اگر وقت جارہا ہو اور کاڑی فحمر آن ہو۔ تو چیے بن پڑے لے۔ محراود میں اس کا اعادہ کرے ۲۔ یہ تیت میراث کی آیت سے منسوخ ہے اب بعد وقات مورت کو فرچہ نہ کے کا۔ بلکہ میراث کے گی افذا یہ آیت دو طرح منسوخ ہوئی۔ نان و نفقہ وسینے میں اور ایک مال کی دت کے بارے میں ۲۔ یہ آیت سب کے نزدیک عدت کی آیت سے منسوخ ہے کو تک اب وفات کی عدت یا وضع حمل ہے یا جار ماہ وس وان ہیں اور

یال آیک سال کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت مورت کو خاوند کے مرفے کے بعد ایک سال تک خاوی کے گر رہے کا بھی حق قما اور کھانے بینے کا می الین یہ مورت کا اپنا حق تما اگر جاہے دے جائے نہ رہے۔ محرایک سال تک نکاح نہ کرسکق تھی۔ اب یہ تھم منسوخ ہو چکا ۵۔ بین جائز زعنت اور خوشبر لگا سوک چوڑ دیا او مرے نکاح کی تاری کرنا اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ہی حورت پر ایک سال کی عدت واجب ند حمی بلکہ تھم یہ تھا کہ اگر وہ پہلے خاوند کے حق میں بیٹمنا واب تو ایک سال تک اے فادی کے مال سے نان و نفقہ وینا بر یا تھا۔ لین مورت خود محار تھی اور مرد کے وراا م پایند تے ٦ ۔ اس سے معلوم ہواک عدت طلاق میں بان و نفقه طلاق دسية والے خاوند پ ہے۔ وفات من مورت كو چو تک میراث لمتی ب الذا عدت كا فريد فاوند سك مال س الميں عداس سے وو مسلے معلوم ہوئے ايك يدك شرق ع احکام فقا حل سے مطوم نسیں ہو تکتے۔ ورنہ ان کے الت آیات الدنے کی ضرورت ند ہوتی۔ دو مرے یہ کد شرایت کے سارے احکام ایے نیس جن کی محسد مقل ند معلوم كر سكے - بت سے وہ ادكام بيں جن كى محميل عمل سے معلوم ہو جاتی ہیں اسائل کی علمیں ماری كاب امرار الاحكام مي لماحقد كرو- ٨٠ يه واقد شر واسلا طلاقہ وار روان کا ہے اوہاں کے لوگ طافون سے نيخ ك لئے بماك تے اور مركے پر مرم كے بعد حفرت حزقیل علیہ السلام کی رعا سے زندہ موسة اب موت كا ور اچھا بھی ہے اور برا بھی اگر اس اور سے انسان منابوں ے وہ کے واجاب اور اگر اس کی وجے انبان نیک اهمال چھوڑ دے یا محناہ پر راخب ہو جائے تو برا ب میے بعن لوگ موت کے خوف سے جج و جاد سے تمبراتے ہیں۔ واوروان والوں کا سے خوف وو سری حم کا تھا۔ ۱۰۔ اس سے مطوم ہواکہ موت سے بیجنے کے لئے ویال مقام سے بھاگنا برا ہے یہ بھی معلوم ہواک ا ملے چھلے سارے واقعات حضور کی نگاہ میں ہیں کی تک ہے واقعہ

تَعْلَمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَكُمُ وَنَ جاخة تھے کہ اور ہو تم یں برس اور بیبیاں پھرڑ جائیں وہ اپنی مورتوں کے نئے ومیت کر جائیں ٹ سال ہمرتک ان نغتہ دینے فُرَايِحٌ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ کی بین کاسفرند پیراگر وہ نو دکیل ہائیں ترتم ہرا میکاموا نغرہ ٹیس کہ جوا ہول سفے لینے معاط عى مناسب فور بركيا في اور الد فاب مكت والا ب اور و مراك سرمه م ورو و و مراكم المويدة و المعاق واليون کے ہے کہی مناسب طور بعرنان ونغذ ہے یہ واجب ہے ہوہ بنرگاروں ہر الذُول بى بيان كراب تبادس له ابن آيس كمين جين مي يون اعجوب کیاتم نے زدیکھا مثنا ابنیں ہو اپنے تھروں سے تنکے لہ اور وہ بڑادوں کھتے حَنَرالُمُونِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا تُعَرَّا كُمُ اللهُ مُوتُوا تُعَرَّا خَيَاهُمُ موت کے ڈرسے کی ترانند کے ان سے فرایانہ جا وُٹاہ بھرانہیں زندہ فرما دیا ب تک اللہ وگرں پر فعنل کرنے والا ہے کے عگر اکثر لوگ نا شکرے بیں اور اوا اللہ کی راہ بیں تا اور بان او کم اَنَ اللهَ سَرِيْعُ عَلِيْمْ عَلِيْمْ مَنْ ذَالْكِنِي يُقُرِضُ اللهَ ے کوئی ہو اللہ کو قرق ک

مدیوں پہلے کا تعاد لیکن فرمایا کیا کہ کیا تم نے نہ ویکھا؟ یعنی دیکھا ہے اس این عملی کے خو موت مزافی ہو اس کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور جو موت قضافی ہو اس کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور جو موت قضافی ہو اس کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور جو موت قضافی ہو اس کے بعد زندہ کرنے کا قانون نیس۔ حسن فرماتے ہیں کہ واوروان والوں کی ہہ موت مرختم ہونے سے پہلے واقع ہوئی۔ پھرائی مربوری کرنے کے لئے اشیں زندہ فرمالی اس کے تیمرے خلیفہ تھے پہلے خلیفہ ہو شع بن نون علیہ السلام وو مرب کیا۔ یہ واللہ میں اس کی تیمرے خلیفہ تھے پہلے خلیفہ ہو شع بن نون علیہ السلام وو مرب کا اس کے تیمرے خلیفہ تھے پہلے خلیفہ ہو شع بن نون علیہ السلام وو مرب کا اس بن بوحتا تھے تیمرے معرب حرف ملک کیری یا حصول مال کے اس بن بوحتا تھے تیمرے معرب مرف ملک کیری یا حصول مال کے

از

بک شابل فتند د خارت مری است 🖈 بنگ مومن سنت تیغیری است ا برر کان دین فراتے ہیں کہ عابت مند کو ہوقت ضرور قرض دیناہمی ثواب ہے بلکہ بعض صورتوں میں قرض دیناصد تے سے بھتر ہے لکہ تک صدقہ تو فیرضرورت

> مند بمی لے لیتا ہے محر قرض بیشہ ماجت مندی لیتا ہے۔ ا - قرض حن وه كملا يا ي جس كا مقروض ير تقاضا نه مو-ديدے بهترورنه معافب- اس مي چند شرقي جي- دينے والے میں اخلاص مور خوشدلی سے دیا جادے۔ مال طال خریج کرے۔ اس کے بدلہ میں جلدی نہ کرے۔ بھی ہر مدقہ کو قرض حن کد دیتے ہیں اب اس سے معلوم اوا ک رب کو فقیر بوے بارے بین کونک امیروں سے قرض لیا اور فقیروں کو دے دیا۔ جس کے لئے قرض لیا جادے وہ پارا ہے۔ ٣- صدقہ سے دنیا على محل مال على يركت بوتي باور اترت يم بمي اجرو الواب- اور مان باب کی خدمت ان نکیوں میں ہے ہے جن کابدار ونیا و آ ترت وونوں جک ملا ہے ہم۔ صوفیاء کرام قرباتے ہیں ک

قبض و بسط برچزی مو آب وق- عالم الدار الاشاه

ایک طال پر بیشہ نیس رہے شعر:۔

برطارم اعلى نشينم ا پریشت یائے خور نہ بیت ۵ - بدواقع عفرت شمو كل عليد السلام ك زمان كا ب-جب بنی امرائیل جالوت بادشاہ کے مقابل جنگ کرنے جیمجے مي تے\_ جالوت قوم ممالقہ كا برا طالم بادشاء تما بوكى اسرائل کی افرانوں کی وجہ ے ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ میں ایک زمان میں فرمون ١- اس سے معلوم ہوا۔ كد ني کے دروازہ ہے باد ثنابت بھی ملتی ہے۔ وہ قاسم نعت اپ ہوتے ہیں۔ اب ہمی حضور کے دروازے سے سلطنت' طومت تنتیم ہوتی ہے یہ معلی معلوم ہواک اس زمان میں نبوت اور سلطنت جمع نسيم هو آل تحي ورنه معزت شمو تيل عليد السلام خوو على بادشاه بوت- طالوت كومقرر تد فرات حفرت واؤد وسليمان و بوسف عليم السلام عن نبوت و سلطنت جع بوكس غرضيك تبوت اور سلطنت دونون الله کی لعتیں ہیں۔ 2۔ یعنی مجرتم پر دو محناہ ہوں مے 'ایک جماون کرنے کا ووسرے اللہ کے مقرر کے ہوئے إدشاہ

کی تافرانی کا۔ ٨ . اس سے معلوم بواكد كفار سے بدا۔

لینے کی نیت ہے جہاد کرنا بھی درست ہے اسے جہاد بھی جہاد

44 سيقولء

قَرْضًا حَسَنَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً والله سن دے کے تو انٹہ اس کے بیٹے ئے بہت عمّا پڑھا ہے تھ اور امثہ ننگ اور کٹائٹر کرتا ہے تھ اور ہیں اسی ک فرن بھرجانا کے مجوب کیا تم نے د و یکا بن امرائیل کے ایک گردہ کو جوموئی کے بعد ہوا ہے جب لیے ایک بینبرے لَّهُمُ الْبِعَتْ لَنَا مَا لِكَا نُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلُ ہے ۔ باکت نے کلااکردوایک بادشاہ تہ کہ بم نواک راہ یم لاً یں بی نے فرایا کیا تہاہے المازايے بي كوم بر جاو نرض كيا جائے تو بھر ماكور ف بولے بیرسیا بواک بم اللہ ک راہ یں زائریں مالانک بم کامے علے بی اپنے . كمن اور ابنی اولادُ سے له تو مجسر بب ان برجهاد فرض كيا گيا كه من بجير هخه لِاَقِلْدُلَامِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الطَّلْمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْطَلْمِيْنَ ﴿ وَقَالَ اللّ لَهُمْ نَبِيَّتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* ال کے بی سے فرایا ہے تک اللہ نے ما وت ٹی کوتبارا بادشاہ بناکر ہیما ہے قَالُوْآ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْ نَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بھے اے بم بر بادشا بی کیونکر ہوگ شا اور بم اس سے زیادہ سلفت بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ تعصیتی بین از ادر اسے بال بر بھی وسست نہیں۔ دی طی فرمایا اسے

نی سبیل اللہ کی می ایک شق ہے اجالات نے نی اسراکل کے شای فاندان کے چار سو چالیس آومیوں کو تر فرآر کیا تھا ہ ۔ اس سے معلوم ہواک جماد سنت انبیاء ہے " پہلے چغبروں اور ان کی استوں پر فرض تھا ۱۰ ۔ یعنی بزاروں میں سے صرف تمن سو تیرہ۔ یمی تعداد امحاب بدر کی ہے جنوں نے سرکایانی ایک چلو بیا تھا۔ وہ جماد کر سکے ادر جنوں نے زیادہ بیا۔ وہ بردل ہو سکے ااے طالوت حعرت بنيامين ابن يعقوب عليه السلام كي اولاد سے تھے۔ دراز قد تھ'اس لئے طالوت كملائة تھے۔ حضرت شوكل كو تمم الى آيا تھا۔كر بس كاقد آپ ك اس مصا ك برابر مووه بادشاه ب طالوت برابر موع للفنت ك لئ مقرر بوئ معزت شموكل خود بادشاه نه بوك كه اس وقت نبوت اور سلطنت كالجماع نه تما ١٣ -یہ ان کی پلی نافرانی ہوئی کہ رب کے تھم کے مقابلہ میں اپنا قیاس کیا۔ اور کج بھٹی کے۔ مالا تک رب کے مقابلہ میں قیاس کرنا شیطانی کام ہے ١١٣ يعني وہ فريب ميں۔

(بقيد منى ١١٠) اور سلطنت ك كاروبار ك لئ مال و دولت كى بزى خرورت ربتى ب- الذا وه سلطنت ك لا تن تسيى-ا ، معلوم ہواک علم مبادت سے افعنل ہے کہ عابد کے لئے گوشد مسجد ہے اور عالم کے لئے تخت خلافت اید بھی معلوم ہوا ہم مال سے علم افعنل ہے - خلافت اليد علم

ے مامل ہوتی ہے اند کہ مال ہے ایہ بھی مطوم ہواکہ بادشاہ عالم اور تدرست ہونا جاہیے۔جس سے مملکت کے کام بخوبی انجام یا جائیں۔ آج کل حکومت کا مدار مرف بال اور كثرت رائع بهديد يد فلد بداس سے معلوم مواكد سلطنت نب اور مال ير شين مونى جاسب بلك علم اور شواحت و ممادري ير مونى جاسبي- علم

البقرة ٧

ے مراد دی سامت کا علم ہے اس سے یہ دلیل پڑنا کہ مرف سیاستدان می ظیف مونا جائیس فلط ہے " کو تک ابو بکر مدیق تمام محابد می زاده عالم تھے۔ اس کے حضور لے ائی وفات شریف کے وقت انس نماز کا الم بنایا معرت فاروق امظم کی سیاست آج تک مثل فی مولی ہے ٣- يد آبوت شمشار ی کاری کاایک مندوق تما- تمن باتد لهاود باخد بدرا اس مي انهاء كرام كي قدرتي تصوري تخي اور توریت کی تختیال اور موی علیه السلام کا عصا آب ے کیڑے اور معلین شریق اور معترت بارون کا عماس شریف اور کھے من کے کاوے اس اس سے معلوم ہواک بزرگوں کے تمرکات مشکل کشا اور بازن فدا ماجت روا ہیں' ای گئے میت کے ماتھ بزرگوں کے تمرکات رکھے جاتے ہیں۔ رکیمو حضرت مویٰ کے تمرکات جنگ میں فتح کے لئے رکھ جاتے تے ۵۔ مطوم ہواکہ مومن وہ ہ جو مقبول بندوں کے تمرکات کی آٹھر کا قائل ہوا اس کا ع الارب كي قدرت كاالارب عاني وه مندول مكيد فرشتے لائے اور طالوت کے سائے رکھ دیا۔ جگ کی مالت میں یہ مندوق اسلامی فرج کے آگے رہتا تھا۔ اور الله تعالى اس كى بركت سے مسلمانوں كو فع بھا تا۔ آب کے بعد نی امرائیل ہی ب صندوق رہا۔ وہ لوگ برمشکل كودت اس صندوق كو أمك وكدكروعاكي كرت سے جو تول ہوتی تھیں۔ جنگوں میں ساتھ لے جاتے اور فتح یاتے تے کربعد میں ٹی امراکل می والی سدی خالات کے یدا ہو محے جنول نے اس مندوق کی بے حرمتی ک- اور معیبتوں میں مرقار ہوئے۔ جب یہ مندوق طالوت کے سامنے آیا تو وہ مطمئن ہو مے اور طانوت نے ستر بزار امرائلی جوان ممانے۔ جنس جالوت کے مقابل جماد میں لے محے ۱۔ بی امراکل کاب سفرجداد سخت مری عل تھا موسم کی مری جنگل کی تیش وجوب کی سخت حرارت سے ان علمين كو سخت ياس كى .. تب طالوت في انسي خر دی کہ منتریب ایک نسر آوے کی محربیہ تسارے امتحان کا وقت ہے پانی نہ چنا' طالوت یہ سب کچھ معنزت شمو کیل

الله اصطَفْه عَلَيْكُمُ وَزَادَه بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الترفح بر بن ياله اور اسے عم اور جم بن مشادل الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْنِيُ مُلَكَهُ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ زیارہ رک تھ اور اللہ اپنا کمک ہصے ہاہے ہے۔ اور الٹروست والا عَلِيُمْ ۗ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمُ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِهَ أَنْ يَأْنِيُّكُمُ عم والاب اور اق سے ان کے بی نے فرایا اس کی بادشاہ کی نشانی ، سے کہ آئے تباہد پاس ابوت ته اس يم تهادے دب كافرت ت دول كالمين ب اور كه ايك تَرَكُ المُمُوسَى وَالُهُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَا بو ئی چیزیں – معزز موسیٰ ا ورمعزز بارون سے ترکہ کی بھ اٹھائے ں ٹی بھے اسے فرشتا ب شک اس بھر بڑی نشانی ہے تہادے سے اگرایان رکھتے ہو ہے بمر بب فالوت مشرول كوك كر شرسه بدا بوا بولا به مك الله بِنْتَإِيْكُمْ بِنَهَيْ فَهَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِيْ نبیں ایک جرے آزمانے والاے ف تو جرائ کا یانی ہے وہ مرا بیس ته مِمَنُ لَمُ يَطْعَهُهُ فَإِنَّهُ مِنِى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَا اور ہو نہنے وہ میرا ہے ف مگردہ ہر ایک بلو اپنے باتھ سے بِيَدِهِ ۚ فَشَرِ بُوامِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَكَمَّ ا لے کی قرب نے اس سے بیا مکر تھوروں نے لا پھر جب جَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ امَنُوامَعَهُ ۚ قَالُوالاطَاقَةَ فالات ادراس کے ما تہ کے مسلان نبر کے با رنگٹاٹ ہوئے ہم تک آن ۔ ان قت

طیہ انسلام کی دی ہے کمہ رہے تھے ، یعنی میری جماعت کانس اور دو میرے ساتھ جماد میں نہ جاستے گئے مطلب نسیں کہ دو کافرے۔ کو نکہ برگزاہ کفرنسی ہو تک یہ بھی کماجا سکتا ہے کہ وه ايمان عن خارج موجائے كانعنى اس كازياده يالى بيناول عن نفال بيد اكر س كاياب علامت كفر موكى ٨ يعنى وه ميرى صاعت كاسبيامير سه دين كليامير ساته مجلد ب اليونك موري بیاس کی شدت برداشت نه کرسکلسوه آئنده جراد کی بختیاں جمی نه جمیل سے کلساس ہے معلوم ہواکہ تحلیدوں کو بختی برداشت کرنے کاعلوی بنا الوراس میں ان کا احتمال لیماسنت انبیاء ہے ا آن كل بريداور بعاكسدو دو فيرواى وجد حرالي مالى عالى مارت ملائفية آيت عاس وتت بياني ند ويناشدواجب تفاظك باني ميناوريد كفرين كياميساك الكي ممارت معلوم بورما ے الین شدت کی کری استر کا حل اپیس کی شدت اور رب کایہ تھم مبر کا ہوا استحل قل کہ اگر یہ لوگ بدلی مبر کر سے و آئدہ مبی جدا کی مشقول پر مبر کر

(بقیہ سلی سی سے اور اگر یماں محمرا محے قو آکدہ ہی جادث کریں ہے اللہ معلوم ہواکہ بیشہ محلص بڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ بڑاردن مل سے معلوم ہواکہ بیشہ محلص بڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ بڑاردن میں سے معلوم ہواکہ تعربر رہ جانے والے کافر قرار دیۓ گئے۔ اس کے واکیڈنٹ مُنڈوا مُنڈ فرمایا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیشر کا ہر بھم واجب ان کے اگریڈنٹ مُنڈوا مُنڈ فرمایا کیا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ پانی پینے والے نعربری رہ سے تھے " جب صابر لوگ اس کارے کے بیٹی گئے والے نعربری رہ سے معلوم اور اے سے معلوم اور اے کہ پانی پینے والے نعربری رہ سے تھے " جب صابر لوگ اس کارے کے بی نہ تھے۔

سيقولء ١٩٣٧ اليقرة ا

لَنَا الْيُؤَمِّ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ ہیں گا۔ عالوے اور اس سے نکروں کا اوسے وہ جنیں اللہ سے لحذكا يتين تما ع سُربارهام بماحت نالب آئي جه زیادہ کروہ ہر اشکے عمصت ادر اللہ ماہروں سے مات ہے گ وَلَهَابُرَنُ وَالِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوُا مَ بَنَا پھر بب ساسے آئے ہاوت اور اس کے تفکروں سے موض ک اے رب آفرغ عكيننا صبرا وَثِيبَتُ آفْدَامَ نِنَا وَانْصُرْنَا بارے ہم پر میر انڈیل اور بارے یاؤں مے رکھ اور کافر نوگوں عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِينَ ﴿ فَهَزَمُوْهُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ ہر بناری مدو سر فی تر ابنول فےان کو بھٹا دیات الشمعے مخم سے اور تنوس واؤد سے بالوت كواورا لله في است ملكنت اور يحت على فرمال ه وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ اور اسے ہو چا با سحایا تد اور بھر اشرار کوں میں بیش سے بعض کو ۔ وقع يَمرَ سَدُكُ وَ مَرُورَ زَيْنَ تِبَاهُ بِو بَاسَتُ نَلْ مِحْزَاشَرَ مَا يَتِ جِبَانَ بِرَ عَلَى الْعَلَمِينَ @ تِلْكَ اللّهِ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ سُور خِولاتِ مِي إِنْ كِي مِير بِي مِي مِن مِي مِي بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُهُ سَلِيْنَ تھیک فیک پڑھتے ہیں اور تم ہے ننگ رسولوں میں ہو گ

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ تی کی اطاعت بعاوری پدا کرتی ہے اور نی کی خاطع بردل لائی ہے" ہے کی خود بادر ہوتے ہیں۔ جموٹے ئی بزرل ویکمو کادیائی نے ورک وجہ ے ج نہ کیا ۲۔ مجمی عن بنی میسی می آیا ہے۔ ان موسنوں کو رب سے ملنے کا کال يقين قمل يقين كے بغير المان نعيب مي مولد رب فرالب ولذلا الأنسافية وا المَتَّ المُؤْوِرُونَهُ وَالمُوْمِثُ بِالْفَهِدْ لَمُفْلَ يَمِالَ بِهِي تَحْنَ وَمَعَىٰ بھن ہے کو کد حفرت مائٹہ ک مسمت پر بھن ضروری ہے ' سے مع و تعرت زیادتی امہاب اور زیادتی جماعت بر موقف میں سے اللہ کے فعل و کرم پر موقف ہے اگر ووكرم كروے أو الائل فيل كو بلاك كرون ب-معلوم ہواک مومن کو رب یہ کال وکل جائے۔ ہاں امباب ب عمل توكل ك خلاف تسمى رب قرما ما به وأعدُّوا لَهُوكا السَّنْطَعْتُمُ وَمِنْ فَدُوْةٍ وَمِنْ أَبَاطِ الْفَيْلِ على لِينَ الله مواور رمت سے ماہدل کے ماتھ کے فضب و ترے ب مروں کے باتھ اور علم وقدت سے سب کے ساتھ ہے۔ ٥ - جماد ك موقد ير مقابله ك وقت يه وعائد من عابي اور ایس مالت میں بزرگوں کا ساتھ اچھا ہے ١١ يعني طالوت بادشاہ کی اس چمونی اور تھوڑی جماعت نے زیادہ اور طاقتور فوج کو گلست وے دی۔ عد یعی واؤد علیہ السلام كو سلخت اور نبوت دونوں مطا فراكس اس خرح کہ آپ کا نکاح طالوت باوشاہ کی بٹی سے ہوا۔ کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو جانوت کو حکل کرے میں اپنی بنی کا تکاح اس سے کر دوں گا۔ پھر طالوت کے بعد آپ مرير آراه سلطنت بوئ- ٨- جمل وفيره تغييرول ين ب ك حضرت اينا داؤد عليه السلام ك والدمع اليخ تمام فرزندوں کے طالوت کے افکر میں تھے واؤد علیہ السلام ان سب میں کم عمر اور کزور تھ ا خاری سے اٹھے تھے رجم مبارک زرو تھا طاوت نے شو کیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جالوت بحت شاہ زور ہے آپ رب سے وعا فرما دیں کہ بید مارا جائے۔ تب وحی الی آئی کہ اے واؤد ملیہ السلام مکل کریں گے چنانچہ آب کو پین گئے ہوئے

سید برا اور مرکیا۔ اسے نہیں جہ بیلی موہی سے بوسے اس کے موہی کے ذریعہ ایک پھرمادا ہو اس کی کہنی پر پڑا اور مرکیا۔ ۹۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالی نیک بندوں کی برکت سے دو مروں کی بلائمی بھی دفع قرما آ ہے۔ اور مجاہدین کے ذریعے کار کے زور کو قرآ آ ہے ۱۰۔ معلوم ہوا کہ جمادی بڑا رہا مسلمتیں ہیں اگر کھاس نہ کائی جائے۔ تو کھیت برہا وہ جو ہوے۔ اگر آ پریشن کے ذریعے مواونہ نکالا جائے آگر چور ڈاکونہ پھڑے جائمی تو اس برہادی ہو جاوے۔ الیت می جماد کے ذریعے مفرود اور بافی کار کے در اکونہ پھڑے جائمی تو اس برہادی ہو جادے۔ ایسے می جماد کے ذریعے مفرود اور بافی کار کھرے نو تھی برہ کے نوٹ کی دلیل ہے۔ کہ آپ نے در سے مالات اور علوم عبب کی مطابہ ہی تو تو کی الے کہ کہ اسے کہ معلی ہوا کہ آپ سے دسول صاحب و تی ہیں۔ آپ نے در سے مالات بیان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ آپ سے دسول صاحب و تی ہیں۔

ا۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سارے انجیاہ نیوت بی برابر ہیں کوئی اصلی اور کوئی نقی نمیں ہے۔ سب کو اللہ نے رسل فرمایا وو کرنے یہ کہ بہت اسلام اور کوئی نقی نمیں ہے۔ سب کو اللہ نے رسل فرمایا وو کرنے یہ کہ بہت اسلام کے علاوہ ویکر فضائل جی انجیار محتلے ہیں کہ بحض رسول بعض سے اعلیٰ ہیں نیسرے یہ کہ یہ ہوا ہا۔ لینی زبین پر بے واسلہ کلام مویٰ علیہ السلام کی ضومیت ہے۔ سب سے اسلام کی خصومیت ہے۔ سب سے ادارے حضور سے اور نے ہمارے حضور سب سے اسلام کی حضومیت ہے۔ رب نے ہمارے حضور

ے مسران میں جو بے پردہ کلام قربایا وہ زعن پر نہ تھا اس بعضه ہے حضور مراد ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے إ الك يدك حضور تمام بيون سے افغل يون دو مرس يدك ان کی انتغلیت ادارے خیال و ممان و وہم سے اہر ب کوتک درجات کی مد بیان نه فرمائی می سی معلوم ہوا ک مارے نی نوت میں کمیاں ہیں۔ مراتب میں مثلق ہی سمہ اس سے معلوم ہواکہ حفرت میٹی طیہ السلام بغیر یاب کے صرف مان سے پیدا ہوے اگر ان کا کوئی والد ہو یا تو انسی ماں کی طرف نبت نہ کی جاتی رب فرما آ ہے أذ عُذِهُ إِنَّهَا فَهُمْ أَعْرَ أَن فَ سواتَ مريم كم من حورت كا ام ندلیا ۵۔ روح القدس سے مراد حضرت جرال میں جو مروقت مین طب السلام کے ماتھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں اور غیر خدا ک مد شرک نیں۔ معرت جریل فدا کے بعدے ہیں۔ مر حضرت مینی علیہ السفام کے مدد گار رہے۔ یہ مجی معلوم ہواک ان بزرگوں کی مدد در حقیقت رب بی کی مدد ہے کہ رب نے جرمل کی مدو کو اپنی مدد قرمایا ۲۔ یعنی ان انبیاء كرام كے بعد ان كى استى آيس يى لائى ديں۔ اس يى فا اس جانب اشارہ ہے کہ آپ کی امت میں ہمی آپ کے بعد جنگیں موں کی اور ایسای ہوا کہ صدیق اکبر کے ماسس زانقی مرکولی فرمائی۔ معترت علی و معاوید عل جگ مولى- 2- يعني كُرنشة امتول عن جو بتقيل مو چيس إ تپ کی است میں جو فائد جنگیاں ہوں کی وہ سب اولید کے اراده و معیت سے بی- اس اراده می بزاربا محمق میں' اس میں سئلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے اس کی تحقیق جاری تغییر تعین میں ملاحقہ کرو۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ زکوہ وفيره تمام عبادات ابل ايمان يرجي كافرول يرضي اور بغير ایمان کوئی عبادت ورست نس ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کی بر نعت می سے خرات کن جاہیے۔ علم' ال تدري اولاد وقت سبي على الله كى راوي على ترج كرے والى كافروں كے لئے ند دوستى كام آئ ند كمى كى شفاعت اس مليمة آك فرمايا والكينزة فدخم القيائرة -

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ یہ رمول بیں کہ ہم نے ال یں ایک کو ودمرے پر افضل کیا لہ ان می سمی ہے اخدے کا قرایات اورکوئی وہ ہے سے سب پر دریوں بلند کیات اور ہم نے مریم کے بیٹے بیٹی کا کو کھل نشاغاں دیں اور پائیزہ روع سے اس کا مدد کی اور ور الله بابتا تو ان کے بعد والے آبس میں د او تے گا بدائ كي كدان كيم بالسكم في فايان تا يكين كين وه تو تفعت برعي الن ي كول ايال را ادر کول کافر بر کیا ادر الله پایا تروه د لاتے اِنَ اللهُ يَفْعَلُ مَا بُرِيدُ فَأَيَّا الْأَرْيِنَ الْمُنُوّا الْمُرْيِنَ الْمُنُوّا الْمُرْيِنَ الْمُنُوّا الله كراه ير بادي ويفي سوتري كروفي وه ون آف سے بيد بس ي لِهِ وَلَاحُلُهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكِفْرُونَ هَمَ فریرو فروخت ہے اور «کافرول کے ہے دوسی اور « شفا منت تا او کافر تھا لِلْمُوْنَ ﴿ اللَّهُ لِلَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذَلَا بن ظالم بی الدالله بعض کے مواکر فی معروشیں وہ آب زندہ اور اوروں کا تام رکھنے والا تا تَأْخُذُهُ وسِنَهُ وَلَا نُؤَمِّرُ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَتِي وَمَا اے : اوالا آئے : اینداس کا ہے جو بکہ آساؤں س ہے اور جو بک

مسلمانوں کے لئے دونوں چزی بازن التی سفید ہوں گا،
رب فرا آئے ہے اَلْاَئَمِلَاُ اَلْمَائِمِ اِلْمَالُوْلُ اِلْمَائِمِ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ الل

ا۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے بندے رب کے باں شفاعت فرائیں کے۔ وو سرے یہ کہ ان کی شفاعت دعونس کی نہ ہوگی اون کی ہوگی الذا ہو بالکل شفاعت کا الکاری ہو وہ بے ایمان ہے اور جو مشرکین عرب کی طرح وحونس کی شفاعت بنے وہ بھی بے دین ہے۔ خیال رہے کہ شفاعت کرنے والے حسب ذیل ہیں۔ انھاہ اولیاہ علاہ امشاکی جراسود کر آن مجید کعب کا و رمضان 'مسلمانوں کے نابائع بچے شفاعت تین طرح کی ہوگ۔ میدان محشرے نجات کے لئے ہمناہوں

ما تنا ہے جرکم ال کے تری ہے اور جر کم ان کے جیجے تداور دو نہیں یا تے اس کے حریں ے عربتنا دہ جاہے تے اس کر کری بی سانے ہوئے بی آمان اور والأرص ولأيؤده جفظهها وهوالعلى زین می اور اے ہماری جیس ان کی عجبائی اور وہی ہے بنند رون وال شیقان ہیں تا وہ انہیں نور سے ٹ اندمیریوں ک فرف تعلقة بي بي لوك دوزخ والے بي الله البيل بيشه اس بي ربتا

كى معانى كے لئے باندى در ملت كے لئے بہلى شفاعت سے كفار مجى فائده العائمي محد دوسرى سے حضار مسلمان-تیری سے تیک کار آب لین اللہ تعالی لوگوں کے اسکلے چھلے اعل جانا ہے۔ یا صفح الذنبين لوگوں کے الحلے مجھلے گناہ مانتے ہیں کو تکہ علم کے بغیر شفاقت انمکن ہے الحبیب مانیا ے اک قل علاج کون ہے اور لا علاج کون فنع المذنبين جلنے ہیں کہ قابل شفاعت کون ہے اور ناقابل شفاعت کون۔ لنزایه بزوحنورکی نعت مجی ہے۔ (روح البیان) ۳۔ اس ے معلوم ہواکہ رب نے اپنے بندوں کو ایناعلم رہا ہے ' ہر ایک کوبندروسعت سی کری ہے مرادیا اللہ کاعلم ہے یا اس کی تدرت امن اعظم امن اورسانی آسان کے دربان ای کو الم ويئت والع مفول إسان إفلك البوج محت بي اور عرش كولوال أسان إ فلك اطلى ٥٠ خيال رب كر للى كوجرا" مسلمان بناتا جائزنسي محرمسلمان كوجرا يمسلمان دكمنا ضورى ے **ان**ذائمی مسلمان کو مرتد ہونے کی امبازت نسیں دی ماعتی<sup>ا</sup> يا أوده إسلام المسك يا قل كيا جوسه فقرا آيت اور مديث عل تعارض میں۔ رب نے مردین فی امرائل سے فرایا تھا أية أب أكل كم لي المائل كرا دد-معلوم بواكم مرة كو قل كيا باع كال يمال كفرلنوى معنى مطوم ہواکہ ایمان کے لئے دو چیزی ضروی ہی اللہ کا مانا اور شیطانی مقائد سے بچاے۔ اس سے مطوم ہواک اللہ یر ایمان جب می قبول ہے کہ اس کے وشمنوں سے بیزاری ہو کو تک شیطان کے انکار کو رب نے ایمان سے پہلے میان فرمایا اس کی طرف ندانداؤ الله جی اشاره به ۱۰ اس سے معلوم ہوا۔ کد اسلام ر مغبولی سے وہ ی قائم رہ سکتا ہے جو بے وعوں کی معبت ان کی الفت ان کی کتابیں ویکھنے ان کے وحظ سے دور رہے کو تک اس مضبوطی کو شیطان کے اٹار بر موقوف رکھا کیا مائے اور چورے اس کے بچ ك وه مان و مال ك وحمن بي " ب دين كى محبت س اس لئے بچ کہ وہ ایمان کے وحمٰن میں رب فرما آ ہے ملا تقد بعد الذكرى موالقوم القلمين في فو مسلول كو كفر ے تال کر عمرای سے قرب کرنے والوں کو عمرای سے نکال کر دائی مالمین کو کفرو گرای ہے بچاکر افتدا یہ آیت سب كو عام به اور اس يركوني احتراض سين الله كاوالي

سب و با ہے کہ وہ خود مومنوں کا والی ہے ' اور اس کے انہا ہ اولیاء کی ان کے والی ' رب قرا آ ہے اساد یکم افتاد رسویہ والذین امنوا الدا اس کے انہا ہ اولیاء کی ان کے والی ' رب قرا آ ہے اساد یکم افتاد رسویہ والذین امنوا الدا اس کے انہا ہ اولیاء کی ان کے والی ' رب آ کہ اولوں کو آپ نکالی آرکی ہے روشی کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ ونیا جی بعض کنار بعض کنار کے دوگار ہیں ' نیکن آ خرت میں دوگار نہ رہیں کے ' اندا یہ آیت اس آیت کے فاف نیس دما انتظامین من انسان معلون کے کہ اندا یہ آئی شخاعت کریں کے اور اللہ تعالی بخشے گاا۔ مال فور سے مراد وہ دی فطرت ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہو آ ہے کو تکہ کافر پہلے مومن قمائی نیس ہے جریا ہو آ ہے اس اسام سے نکال کر کفر

http://www.rehmani.net (بقیصنی ۹۲) میں داخل کر دیا یا بیہ آیت مرتدین کے متعلق ہے ۱۳ اس سے معلوم ہواکہ دوزخ والا ہونا دوزخ میں پیشہ رہتا کھار کے لئے خاص ہے۔ مسلمان اگرچہ کتنای کنامگار ہو محروہ دوزخ والا نہیں محروالا اور ہے معمان اور۔

ا اس سے مراد نمرود این کھان بادشاء ہے جو تمام روے زین کا بادشاہ تھا۔ آپ کے زمانہ یمی تما اس نے اس فوحید و رسالت کی تیلیج فرمائی تب اس نے بیس کی بحق کی اور غالب سے بحث آگ بیں ڈالنے کے بعد کی ہے واللہ اعلم۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار سے مناظرہ کرتا سنتے ایسیاء سے سے کر اس نے دو قیدی بلائے ایک کو ا

عل كرويا - وومرے كو چمو زويا اور بولاك اے يى نے زنرو کردیا۔ اے مار ریا۔ اس سے معلوم ہواکہ مقاتل کی سنج بحق پر خول نه مونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم مواکد اگر مقائل ایک ولیل سے نہ سمجھ تو دو سری ولیل ویش ک جاوے ١٣٠ يو تھم اس مردود كا جور دكھانے كے فئے تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ جمونے مدفی نبوت سے اس لئے معجزه خلب كرناكه اس كالجموث ظاهر مو جائز ہے۔ اور اگر اس کی نبرت کا اخلا رکتے ہوئے مجرد مالا تو کافر ہو کیا س خیال رے که نمرود فے ابراہم علیہ انسلام سے یہ نہ کماکہ آپ رب سے کوکہ وہ سورج کو مغرب کی طرف ے نالے اس لئے کہ وہ قرائن سے مجھ چا قاکہ حطرت ابراہیم کی دعا ہے ابھی سورج اوب کر مغرب ک طرف ے نکے کا اور میری خدائی کر کری ہو جائے گیا۔ كونك وه ال كزار بون كا واقد وكم يكا تما (روح العانى) منورنے سورج مغرب كى طرف سے فكال كروكما وا ۔ جو والد نے فرایا تھا۔ ان کے فرزند نے کر دکھایا ۵۔ یہ واقع عزم علیہ الطام کا ہے۔ بہتی سے مراد بیت المقدى ہے۔ جبكه اسے بخت نفر بادشاہ نے بریاد كر دیا تفا۔ اور عزیر علیہ السلام وراز کوش پر سوار ہو کر وہاں ہے محزرے۔ آپ کے ماتھ ایک برتن میں انگور کا رس اور م محم مجوری محمل- قمام شریل جرے کوئی اوی نہ و کھا۔ تب آپ نے یہ فرمایا اور وراز کوش سے اتر کر سو محے۔ جان بیش کرلی می ا۔ یا تو اس می زیرہ کرنے کی كيفيت و نوميت كا سوال ب إي تجب ك ك ب ب فرنسكد الكار كے لئے نسي كونك قيامت كا بانا ايمان كا ركن ہے كے يه اس لئے فرماياك رب نے ان كى توجه اس مالت میں ونیا ہے ہٹا دی تھی۔ ورنہ انبیاء کرام اور مالمین بعد وفات دنیا سے خردار رہے ہیں اور تعرف كرتے بن اى لئے موى عليہ السلام حضور كے مجد الوداع میں شریک موے اور سارے نی سعراج کی رات حضور کے متدی ہے۔ قبرستان میں ملام کیا جاتا ہے ۸۔ عزير عليه السلام كو اس موقع پر وفات كي مالت عي اس

لے مجو سے م نے و دیکا فنا اے وابائی سے میواٹ اس کے دب کے بارے ہی اس پرک الله نه است بادشای دی جیمابرایم نے کماکر مرادب وہ بے کر معالما اور نالوں شمر یا اس کی فرح ہو شمزرا ایک بنتی برر شہ اور وہ وُمِنَ بِرْى مِنْ ابني جِنُول بر بولا السيروكر بلائے كا ت اللہ آس کی مرت سے بعد تر اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس ٹی بھر زندہ کر دیا حرسایا - تر کهال کمنا خبرا موحلی دن بحر خبرا بول کا پانی کو دیکھی کر اب مک بونہ لایا اور اپنے گا۔ مصر دیمے رجم کی بڑیاں تک ملامت ذریع 🕄

دنیا ہے ایسے ب وجہ کردیا گیا ہیے کہ نقریس کی رات میں اللہ نے حضور کو بے قوب فرما دیا اور نماز فجر قضا ہو گئے۔ ورنہ آپ کو نیند میں فظات نہیں ہوتی تھی۔ ای لئے نیند سے آپ کا وضونہ ٹوٹا تھا ہے بینی کھانا پائی مبلد تراب ہونے والی چیز ہے وہ تو تراب نہ ہوئی اور مردے کا جم ہو کچھ دیر میں بجر تاہے۔ وہ تراب ہو کیا اور غیاں بھی سفید پر حمیں۔ ا۔ اس طرح کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے کدھے کے سارے اج اجمع ہو گئے جم پر کھال ہال چرھے اور زندہ ہو کر دیکھتے لگا پھر آپ اس کدھے پر سوار ہو کر اپنے کلہ بی تشریف لے گئے 'اندازے سے اپنا مکان معلوم فرماکر دروازے پر آواز دی کما' مزیر کا بی گھرہے' ایک پر ڈھی اندھی ۔ اپاج مورت وہاں تھی آپ کا نام سن کر بہت روتی اور بولی کہ آج سو برس کے بعد کون مزیر کا نام لے رہاہے وہ تو سو برس سے لاچہ ہیں' یہ آپ کی لویڈی تھی آپ نے فرمایا کہ جس می مزیم ہوں' سو سال مرود رہ کر زندہ ہوا ہوں اس نے عرض کی کہ میری روشن نگاہ کے لئے وعا فرمائیں' آپ نے وعا فرمائی آئیسس کھل تئی اور آپ نے اس کا باتھ پکڑ کر فرمایا اشھ رب

تلاعالرسل- ۲۸ البقرة،

الياة لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِرُهَا ا مدیداس لے کہ چین موگوں کے داسلے نشائی کرس اوران ٹر بیل کودی کو کڑم انہرا شان دیتے پھڑپٹی کوشت رہناتے ہیں جب ہمعا ملاس پرنھا ہر ہوگیانہ ہولامی فوب جا تا ہوں تھ کراند سب پر آمریک ہے تا اور بب مرض کی اجاری نے ان اسع رب یرے بھے دکھا ہے توکیوبخر برمے جانا نے گافرایا کیا چھے بیٹیں بھی حوال کی بِلَى وَالْكِنَ لِيَظْمَرِنَ قَلِبِي قَالَ فَخُذَا رُبَعَ یقین کیوں نیں عظریہ چا بتا ہوں کرمیرے وال کو قرار آجائے شے فرایا تواجعا جار برندے فے کو اینے ساتھ ملائے نہ ہے ان کا ایک ایک مخوا ہر بہاڑ ہر مِنْهُنَ جُزِّ الْقُرَّادُ عُهُنَّ يَاتِيْنَكَ سَعْيًا رکو گئے بھر اہیں بلائد وہ تیرے ہام چھ آئیں علے ہاؤں سے دوڑتے ٹ ارر مان رکد کر اللہ فاب مکت والا ہے کہ ان کی مماوت مجو بنے مال اللہ کی راہ ایس فریع مرتے بی اللہ اس واز کی فرع جس نے اوگایں سات یالی کے ہریال یں ہو والے والله يضيعف لوس تيشاء والله واسع عليم اور الله اس سے بھی زاد موسے جس کے لئے چاہے تا اور الله وسعت والا علم والا ب

سے عم ے۔ اس سے ہاتھ باؤں درست ہو مے اور اس نے آپ کو و کھ کر پھانا۔ پروہ مورت اس جگہ چکی جان لوكون كا اجماع تعلد اس مجمع عن آب كابينا بحي موجود تعلد جس کی عمرایک سوافعارہ برس تھی اور ہو آمجی۔ بوهمانے لوگوں سے کماکہ عزر زندہ ہو کر آ سے میں و کھو میں ان ک وطا سے تکررست ہو گئی ہوں تب نوگوں نے نیمن کیا اور آپ کی طامت و کھ کر پھان لیا۔ ای وج سے آپ کو يود خدا كا ولا كت بي الم يعني اب خرب جانا مول كونكه ببلغ يقين فما اور اب مين اليقين موهميا ليعن بسل سن كر جانا تها اب و كيد كر معلوم كرايا- اس سے معلوم موا كرنى كا ايمان عمى بالشارة محى موياب الغراوه امتى س زیادہ بیمین والے ہوتے ہیں مارے حضور نے معراج می رب اور جنت دو زخ سب ی نیمی چیزوں کا مشاہرہ فرما ليا آب كا ايمان باشاوة بواس لليفد قرآني معمد باؤوه کون بزرگ میں ہو خود جالیس سال کے اور بیٹا ایک سو چالیس کا اور می آنوے برس کا وہ حطرت عزر میں کو تک آپ جو سويرس محك وفات يافت رب اجب فوت موسة تو عالیس سال کے تھے جب الحم تو آپ کی مروی تھی۔ سحان الله سم، ابراہیم علیہ السلام ایک وقعہ سمندر کے کنارہ سے گزرے ماحظ فرمایا کہ وہاں ایک تعش بری ہوئی ہے اجب سندر کا یال چمتا ہے تو اس کا کوشت محملیاں کماتی میں اجب پائی اتر آے تو جنگل جانور اور چیل كوے كماتے ميں يد مادهد فرماكر آپ كو شوق بواك مروه زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں اتب آپ نے رب سے عرض کی ۵۔ یعنی علم الیتین سے ترتی کر کے میں مین الیتین ماصل کر اوں یعنی کمال سے اعلیٰ کمال کی طرف خفل ہو جاؤں ٦ ۔ آ ك حميل ان كى پيان مو جائے اور ان كے زندہ ہوتے پر معلوم کر او یہ وی بین عال معلوم ہوا کہ بمی بے جان جانوروں کو بھی ایکارنا جائز ہے قیض وسینے کے لئے ' تو کزشتہ نہوں ولیوں کو بکارنا مجی جائز ہے فیض لینے کے لئے ۸۔ چنانچہ آپ نے مورا مرفی کور اکوا پالا پر انسیں ذع کر کے تیمہ بنایا ان کے ابرا ایک وو سرے

کے لمائے اور چار بہازوں پر رکھ ویے اِن کے سرائے پاس رکھ پھر انسی آواز دی ان کے اجزاء بھم الی اڑے اور ایک دو سرے سے متاز ہوئے۔ ہوا میں ان کے اجبام تیار ہوئے اور چار بہائی ہوئے۔ ہوا میں ان کی اجبام تیار ہوئے اور پھر این سے سرائر زندہ ہو گئے ہوں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ افتہ کے بندے جب کی بات پر ضد کریں تو رہ ان کی ضد پوری فرما آ ہے دو سرے یہ کہ امان کے لئے ایمان ہافیب شرط ہے کر انبیاء کرام کا ایمان یا شاہرة ہی ہو آ ہے وال رب تعالی ہے کر بہاں دانہ کی طرف ایسال ثواب کے لئے جو خرج کیا جا آ ہے وہ بھی وافل ہے تندا تیج چالیسواں سب می شامل میں (فزائن العرفان) ۱۱۔ اگانے والا رب تعالی ہے کر بہاں دانہ کی طرف اس کی نسبت جائز ہے۔ شان فزول۔ یہ آ یہ حضرت میکن فن کے حق میں نازل ہوئی جنوں نے فزود تبوک کے اس کی نسبت کردی کی معلوم ہواکہ حب کی طرف اس کی نسبت جائز ہے۔ شان فزول۔ یہ آ یہ حضرت میکن فن کے حق میں نازل ہوئی جنوں نے فزود تبوک کے

http://www.rehmani.net

ا ین بولوگ این برمال می سے برونت برکار خرمی برحم کا ترج کرتے رہے ہیں جیساکہ بنففرن اور امواطهم سے عموم وقت و عموم طال معلوم ہوا۔ ۲۔

اصان رکھنا یہ ہے کہ دو مرول کےسلطاس کا ذکر کریں۔ اور فقیر کو رسوا کری۔ اور انگیف دیتا یہ ہے کہ اے طعن ویں۔ ان سے صدقات کا ٹواب جا یا رہتا ہے۔ بلک مسلمان کو اید اوسین کا عذاب لازم مو جا آے اس یا اس ے روز قیامت کا رنج وغم مراوے کہ مومنین اس سے آزاد بول كمه رب قرابات لايمرنهد لمز والكبريا دنیا میں وہ رنج و هم مراد جس جو رب سے تباب بن جائمیں ورنه فدا كاخوف مين ايان ب نيز ماني چود حمن ي اندیشر اس کے خلاف نسی معرت موی علیہ السلام یر مساکے مانب بن جانے ر خوف ہوا اور فرمون کے متعلق جناب إرى من مرض كيا- ولازيناه منا نفاك تن يَّقْرُكُ مَيْنَا أَوْانَ يُعْتِقِي الى سے معلوم ہواك صالح مومن ولی اللہ مو یا ہے۔ کو تک می صفات اولیاء کے قرآن نے بیان فرائے ہیں سب یعنی فقیر کو نری سے منع کر رہا۔ اور اگر وہ اس منع کرنے پر نازیا الفاظ کے تو اس کو در گزر کر رینا اس دینے سے بھتر ہے جس کے بعد نقیر کو ستایا مباوے یا برنام کیا جاوے۔ کو تک مل وینے میں لفیرے قالب کو راحت دیا ہے اور قول معروف سے اس کے ول کی یرورش ہے ۵۰ مینی رب تعانی فنی ہو کر بھی ملیم ہے کہ بندول کے گناہوں سے ورگزر فرما آ ہے۔ و تم بھی فقراء اور اپنے ماتحول کی خطاؤں سے در گزر کیا کرد۔ علم سنت اب ہے۔ سمان اللہ ایک یا کیزہ اطلاق کی کیبی نمیں تعلیم ب١٠١ اس سے اثارہ معلوم ہو رہاہ كد اگر مدقد طاہر كرنے ے فقيرى براى ہو تو صدق اے معياكر دوك كى کو خبرنہ ہو۔ ایک صورت میں صدقہ کو ظاہر کرنا اڈی میں واطل ہے عد بعض بزرگ فراتے بیں کد اگر کی کو علم وین عمایا تو اس کے جزا کی ہمی بندے سے امید زر کھے ند است طف دے کو تک یہ بھی علی مدق ہے ما یہ منافقوں کے صدقات کا مال ہے کہ وہ رب کے لئے سیں بلکہ دکھلاوے کے لئے خیرات کرتے ہیں کیر طعنے وغیرہ وے كرمب منافع كر ليتے بي خيال رے كه علانيه مدقد وعا اگر رہا کے لئے ہے تو برا ہے اگر لوگوں کو تر فیب دینے

إِن يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُ مُرِقْ سَبِيلِ اللهِ رہ ہے اپنے ال اللہ کی راہ میں فرق کرتے ہیں ل محمر دینے بیم در امان بمیں در تعید دیں ہے ان اور اَجُوُهُمْ عِنْدَاكُمْ بِنِهِمْ وَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ نیگ ان کے دب کے پاس ہے اور انہیں نابکہ اندیشہ ہو اور ڵؘۿؙؙؗؗؗؗؗؗۿؙؽڿۘڒٛڹٷؗؽؖ<sup>۞</sup>ۊٷؗڷ۠ڡۜۼۯۜ۠ۏڡ۠ۜۊؘڡؘۼؙڣۘٚۯڰ۫ َ بِهِ مِنْ عِنْ ابْنِي اِتْ بِنِنَا اللَّهِ لِمُعْرِدِ بِهِنَا عِنْ عُبُرُقِنَ صَكَ قَالِمِ يَتَنْبُعُهَا أَذَّ مِي وَ اللَّهُ عَنِهُ اس فیرات سے بہترہے میں سے بعد شانا ہو اور اللہ سے بروا الم والاجے 🖰 🚣 ایمان ۔ والو 🗍 ایستے صدقے یا طل نگردو ا میال رکھ کر ا در ایذا ہے کوٹ ای کی طرح ہو اپنا بال نوٹوں سے د کھانے کے لئے فراج كرے ث اور اللہ اور قیامت بر آيان نہ لائے تواس كى كياوت ایس بے بیسے ایک بھٹان کر اس بر ای ہے داب اس بر دور کا باتی ما میں نے اسے زا پتھ کر تھوڑا تھا اپنی کمانی سے کسی بینر بر قابر 🛈 مح مرود المرابع والأروب سبوا والله لايهرسى القوم ال بائیں مے لا اور الشرافوں کو راہ جیں وینا

کے لئے ہے تو اچھا ہے رب فرما گاہے ان تبددا الصدقت نعما می اے منافق کا دل کویا پھری چنان ہے اس کی عبادات نصوصاً مد قات و ریا کی خیرا تی کویا وہ کروو فہار ہیں جو جنان پر پڑ تمٹیں۔ جن میں جم کی کاشت نمیں ہو سکتی رب تعلی ان مب کو رو فرما دینا کویا وہ پائی ہے جو سب مٹی بماکر لے کیا۔ پھر کو ویسائی کر کیا ہمذا سے مثال بست موزوں ہے۔ اے معلوم ہواکہ فاہر مبادات کی پائیداری اخلاص اور نیت کی درستی ہے۔ جس قدر اخلاص زیادہ اس قدر ممل کا پھل اور اس کی مضبوطی زیادہ اس لئے تعلی کا رہ تھی ہیں کہ جو ملم نے اس کی مقتم میں کہ جو ملم اللہ میں کہ جو ملم اللہ تو کو نیک افغال کی راہ ملتی تو کو نیک ایمان کی وقت نمیں ملتی کے کہ رہ لاکوں کافر ایمان نے آئے اور ان کا ایمان قبول ہوا۔

ا۔ اموال جمع فرمانے میں اس طرف اثنارہ ہے کہ مومن اپنے ہر بال میں ہے ہر کار خریم کرے مرف ذکتیری قاعت نہ کرے۔ پراہ مانا ہیں۔ بلہ دین اللہ ویک اللہ انتقاد میں اس طرف اثنارہ ہے کہ مومن اپنے ہر بال میں ہے ہر کار خریم کرے مرف مرف کی داخل کے داور اہل کا راہ میں خرج کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور اہمال کا ثواب نیت اور اظامی کے مطابق ملک ہے اس لئے امارا پیاڑ ہمرسونا فیرات کرنا محلب کے سوامیر جو کی فیرات کے برابر نمیں ہو سکا کو تک ہم کو ان کا سااظامی نصیب نہیں ای طرح کی مقبول ربانی لقیر کو صدقہ دیتا فاس فقیر کو صدقہ دیتا فاس فقیر کو صدقہ دیتا ہوں تھی

كُ الذِّينَ يُنْفِقُونَ الْمُوالَهُمُ ابْتِعًا مُرْضَاتِ اور ان کی کمارت ہو اپنے ال ۔ اخترک منابعا بنے میں لہ فرق کرتے ہیں بر زور کا بانی بڑا تر دونے سمے لایا ہم اگر ور الا منيد است من ميني تواوس الهاب تداور افتر تهار عاكم ويجد اس کے نے اس می برقم کے بعدل سے بے اور اسے بڑھایا آیا بُن مِن الله على تو مزار ايسا بي أبيان مرتاً به الله تم سے ابنی آیس کر سمبیں مم وصیان مکاؤ کو اے ایمان والو ابی پاک کماغول یں سے کھے دو ٹ ادر اس

1774 L. 115

زین ۲۰ ین میے بلند اور اچی زین ی کین مرور ہوتی ہے خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ایسے عی موسن کے مدقد کا ثراب خرور لما ہے، خواہ صدقہ معمولی ہو یا زیادہ۔ وہاں ل کا کینیت و کمی جاتی ہے ند کہ فق مال کی مقدارس اس مطوم ہواکہ جے طاقتور نشن عل محم اجما أكماب ايسه ي بعض زمينول عن نيكيال بملتي بحولتي یں۔ سے کہ مجد نوی عل ایک نیل بچاس بڑار تیکول ك برابر ب ٥- يه الل مدد كى نيس مثل ب- ي ار مى كالبلاة باغ اس كے برحاب مى ابر جائے واے عت تعلف ہوتی ہے ایے بی باطل اور ریاکار کے صدق قیامت می اس کے کام نہ آدی کے جب اے مخت ضرورت ہوگی ۲۔ یعنی اے مال کی ضرورت زیادہ اور كمانے كى طاقت ند رہے ايے ى قيامت بى نيك افخال کے نواب کی ضرورت ہوگی اور اب نیکیاں کنے ک طاقت نه موگ نیال رے که مومن قبری می نماز اور الدوت قرآن كرا ب مران ير تواب سي ملا واب زنر کے افال کا ہے۔ ای لئے زندے لوگ مردوں کو ثواب بخشتے ہیں کہ اب مردے ثواب کے کام خود نمیں کر كے يد اس مثل سے يہ مجمايا كياكہ اولا " و نكى ريا ك لئے نہ کرو۔ پر نکل کے بعد اب کوئی مناہ ایا نہ کروجس ے نکل بریاد ہو جائے۔ ورنہ قیامت میں ایسے پھتاؤ ك يي ير باغ والا اي الله الله الله ے بچتا آ ہے وال رے کہ جے بعض نیکول سے مناه معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے تی بعض منابوں سے نیکیاں مهاد مو جاتی میں رب فرمانا عبد ان تحیط اسا مکرد اختالا تنعوون ٨-١٧ = چند مظے معلوم بوے ايك يدك كب كرنا تجارت نوكرى اور تمام طال چي كرنا جائيس-ب كار ربنا برا ب و مرت يدك الى كمالى س فيرات کرنا بھتر ہے۔ تمیرے یہ کہ جو اپنا پندیدہ مال ہو اس میں ے فرات کے چتے یہ کہ بال طال سے فرات وے۔ پانچیں یہ که مارا بال فرات نہ کے بلکہ مکو اپ فرج کے لئے بھی رکھ۔ جیناکہ مدا سے معلوم

ہوا۔ چینے یہ کہ صرف زکو قویے بر بی قاعت نے کرے بلک اور صدقہ نظی بھی دیتا رہے۔ جیساک انتقد اے طلاق سے معلوم موا-

ا۔ یہ جمت اہام اعظم قدس سرہ کی دلیل ہے اس سے معلوم ہواکہ زیمن کی ہر پیداوار می زکر آواجب ہے تھوڑی ہویا زیادہ اس کا پھل سال بحر مک دہ ہے گیا نہ رہے گیا ہے۔ اور جس کو کئی سرہ کیا گیا ہی مائی ہوگئی سال بحر مک دہ ہے گیا نہ رہے گیا گیا ہی مائیدان روایات سے ہے جن می فرہای کیا کہ جس زمین کو ہارش سے سراب کیا گیا اس میں دسوان حصد زکو ہے۔ اور جس کو کؤئی کی کہ سے سراب کیا گیا اس میں جبواں حصد زکر ہے ، جس روایت میں ہے کہ پانچ و س سے کم میں صدقتہ نمیں۔ اس سے مراد تجارتی زکو ہے ہے کہ پیداوارکی زکرہ کی کہ اس زمانہ میں در جم کا تھا تو بانچ و سق دو مو در ہم کے ہوئے اور یہ بی تجارتی زکرہ کا نساب ہے تا۔ شان نزول۔ بعض لوگ اللہ کے نام پر روی

تيك الرسل الك البقرة ٠

تموری مدقہ دیتے تھے۔ ان کے متعلق یہ آیت اتی۔ یعنی جب تم رب سے جا اچھی جانچے ہو تو اس ک راه عن مال مجى اعلى ورسيح كا اينا يستديده خرج كروس اس سے معلوم ہواکہ نیک کام میں فریج کرنے میں فقیری کا خوف اور برے کاموں میں ولیری سے خریج کرتا شیطانی وسوسہ ہے۔ رب محفوظ رکھے جو نوگ شاوی بیاہ میں یے مراسم عل ہید خرج کرنے کا مقورہ دیں۔ ادر حدقات ہے روکیں وہ شیطان ہیں۔ ان کے محورہ سے کوسوں دور بھاگنا چاہے۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ مند تعالى فرات عممى ال نيس منتا بك برحتا ب-آفات مجی دور بوت بین- توایع غین ش ای طرف اشارہ ہے ۵۔ حکمت سے مراد علم رجی ہے۔ بعنی تماب و سنت كاعلم - اس سے دو مسئلے معلوم موسة ايك يدك مال ك مدد ك علم كامدة افتل بك يه مدد جاري ہے۔ دوسرے یہ کہ علم دین فقا کتابی پڑھنے سے نسی آیا بلک رب کے فعل سے آیا ہے محض قرآن و مدیث ینے سے برایت نیس ملی بب تک کہ دب کی مرانی ند ہو۔ میے رفیع کی بی ے وہاں کی آواز آتی ہے جمال کی سوكى لكارى جائد ايساى قرآن و حديث كايرهاف والا اگر ب وین ب و تر آن سے کفر سکھائے گا ۔ معلوم ہوا کہ علم دین تمام نعتوں سے اعلیٰ ہے' مال' مبادت' سلفت سے املی علم بے چو تکد حضور سے سے بوے تی فدا حضور سب بجول سے بدے عالم بین آوم علیہ السلام کو رب نے تمام چیزوں کا علم دیا تو یقیناً حارے نمی صلی اللہ عليه وسلم كو ان عيم بمي زياده علم عطا فرمايات مركار خود قرات بس فَتَعَقُّ إِن كُنُّ غَنَّى وَمُوفَتُ عَلَم كا مدل مب ے بہترے ے۔ شرقی نذر صرف اللہ بی کے لئے ہو عتی ے کو تک اس کے معنی میں فیرلازم عبادت کو لازم کر لینا۔ بال اس نذر کا معرف اولیاء الله کے فریب مجاور ہمی ہو کتے ہیں۔ نغوی نذر معنی نذرانہ کلوق کے لئے ہی ہو عن بيد ميد ايك اوعلى في الذراني على كد الله تعالى حضور کو جنگ احد ہے سلامت لائے تو جس دف بجاؤں

شیطان قہیں اندیشہ ولاتا ہے متابی کا اور عم دیتا ہے ہے جائی کا سکھ خیزت طانیہ رو تو وہ کہا ہی انچی یات ہے رہی اور اگر بھیا کر

ئے۔ یہ نذر بنوی ہے۔ نذر شرقی کا پر راکرنا فرض ہے نذر بنوی کا پر راکرنا ہمترہ کہ ویدہ پر راکرنا جاہیے ہے۔ مطوم ہوا کہ مسلمانوں کے دنیاو آخرت میں رب نے ہت مدد کار مقرر فرمائے۔ رب فرما آ ہے باشاً وائنگا ملفاؤو کشند گذارائی انتخاائی ہے یار و مدوکار ہونا کفار کے لئے مذاب ہے۔ ۹۔ خیال رہے کہ فرض صدقہ فلاہر کر کے دینا افضل ہے آنا کہ اس پر بکل کا افزام نہ گئے اور نفلی صدقہ چمپا کر دینا افضل محرچندہ کے موقعہ پر اس نیت سے فلاہر کرکے دینا آنا کہ اور بھی دیس جائز بلکہ بھتر ہے 'اگر صدقہ فلاہر کرکے دینا بائکل منع ہو آنو محابہ کرام کے خصوصاً حضرت مثان غنی رضی اللہ عند کے صد قات روایات میں نہ آتے۔ ا۔ مد قات نے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں' آفات دور ہوتی ہیں اس لئے یمان پکو گناہ فرمایا۔ ۲۔ یعنی آپ ان کی جابت کے در وار ملک آور نہ آپ سے یہ سوال ہو گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے اس سے معلوم ہواکہ ہم سب صفور کے ہماج ہیں۔ صفور ہم سے فنی ہمارے ایمان لانے سے حضور کی شان پڑھتی میں۔ کافر رہنے سے آپ کی شان میں قرق نیس آتا ہیے سورج کہ اسے کوئی فور مانے یا نہ مانے وہ دوشن ہے سا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہرایت اللہ کی مثیبت سے مانی مورت سے مروری کہ ورنہ اس کے لئے روزی نہ آتار آ۔ ان میں نبی نہ ہمیمان کر اس مجت سے سب کو

وَتُؤْتُونُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوجَيُرٌ لَكُمْ وَيُكِفِّرُ عَنْكُمُ نٹیوں کو دویہ تبارے لئے سب سے بہترہے ادران میں تبارے بکہ تنہ و سری کا میام و ماس اور سرا میاد سرافی سریس و ج مُناہ مختیں کے کہ اور الذکر نبارے کاموں ک خبر ہے ابیں راہ دینا تمارے ذمر لازم بیں ل بال افترراہ مقا ہے بي بورا هے كا ادر نقعال لا فيئے ماؤ سے ال ال فقرول کے لئے ت جراہ فلا یں روکے کئے ٹ زین یں بال بیختے سے مبب تو انہیں ان کی مورت سے بہیان سے گا الله لوگوں سے سوال بس كرت سوم عن ابرت ته اور فم جو خوات كرد النهر ا بانا ہے وہ ہو اپنے مال نیبات کرتے بی رت

منزلء

ایمان و بدایت نه لمی معلوم بواک محبت اور ب اور حيت كي اور ١٦ اس عدد مظ معوم بوئ ايك يد ك بيشه الله كى راه من حلال أور اعلى فيزد ع جيساك من حير ے معلوم ہوا۔ دومرے يدك فقيرير احمان نہ وحرے کوک فیر رات اپنے کے وی ہے ۵۔ خیال رے کہ بزرگوں کے ہم پر جو خرات کی جاتی ہے وہ خرات تو افد کی رضا کے لئے ہوتی ہے تواب اس بزرگ کو مے حفرت سعد نے کوال کدواکر فرایا تھاکہ بدام معد کے لئے ہے اندا کیارہویں شریف دفیرہ اس آیت ے خلاف نیں ۱۔ یعی تسارے نیک اعل کی برا بی کی تیں کی جادے کی ہوری جزا ضرور لے کی قذا اس آیت می زیادتی کی نفی شیم- الله تعالی بندوں کو ان ک نکیوں ہے کمیں زیادہ جزارے کا فرانا ہے کمنل اُندین يُنْفِئُونُ الْخُ فَدُا آلِت بن تعارض نيس عد واجب مدقہ نغیر کو ی وی مے نہ کہ امیر کو۔ تنلی صدقہ نغیر کو دیا ہم ہے موق باری می سب برابر ہیں ' میے کو کی کا یانی قبرستان سجد وفیرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقابلہ بعکاری کے اس فقیر کو دینا افغل ہے جو مانکتے ہے شرائ۔ ٨- اس مي فريب طلباً علاء مجي واقل جي کیونکہ یہ مجی اللہ کی راہ میں رکے ہوئے میں کما تھیں ، معاش کے لئے سفر می رجی تو ویل خدمات بند مو جائیں اس سے معلوم ہواک ایسے طلباعلاء جنوں نے اینے آپ کو خدمت ویل کے لئے وقف کر دیا ہو۔ ان کا خرجہ ملانوں کے ذے میں جے اسحاب صفہ تھے کہ اگر یہ لوگ کمانی میں لگ جائیں تو دی کام بند مو جائیں اس ی لئے امامت العليم علم دين پر اجرت لينا جائز ہے اعفرت میان کے سوا تمام خلفا راشدین نے خلافت پر سخواد لی۔ مالا تکہ خلافت بھی دنی خدمت ہے ۱۰۔ یعنی ان کے ہے ہے اترے ہوئے چرے ایسے لباس رنگ زروان کے فقرو کہ کا فاقد کا پت دیے ہیں۔ یہ چزیں ان کے اختیار می سی ب افتیار ظاہر ہوتی میں ال یہ تراس نمایت می نئیں ہے۔

اس ے معلوم ہوا۔ کہ ممال سوال ی کی نفی ہے نہ کہ مراکز انے کی۔ جیساک اور والی آیت سے ظاہر ہوا۔

ا۔ ا۔ شان نزول۔ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عند کے حق میں نازل ہوئی اس ہے معلوم ہواکہ صدقہ چمپاکر بھی کرے اور طاب بھی بلکہ صفاقہ فرض طانیہ کرے اور صدقہ نظل چمپاکر بھی جھے گئد اور جد عمد عندیں کی نماز طانیہ پڑھے۔ تعبد خلیہ اواکرے خیال رہے کہ صدیق اکبر نے چالیس بڑار اشرفیاں چار طرح خیرات کیں۔ وس بڑار واتی ہی رات میں اتی ہی چمپاکر اتی ہی طانیہ سال ہا ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہواکہ حضرت صدیق اکبر بدے اجر کے مستق ہیں۔ ان کے اعمال بدے مقبل جی وہ اللہ بار کی اور اللہ کا اللہ عندی میں انسان حقیقت میں شیطان ہے کہ اسے خریب پر

رم نیں آآ اے براد کرکے اینے کو بنایا ہے اندا ای هل مي قيامت عن بو كاسم يعني سود خوار قيامت عن ایسے مخبوط الحواس موں مے اور ایسے کرتے برتے کھڑے موں مے میے دنیا عل دہ مخص جس پر بحوت سوار ہو کیو تک سود خوار ونیایس لوگوں کے لئے بھوت بنا ہوا تھا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسیب حق ہے اور وہ انسان کو دیواند بنا دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فدائی کاموں کو بندوں کی طرف نبت کر مکتے میں کو تک دیوانہ کرنا عار حمريهال کرنارب کا کام ہے۔ جن کی طرف نبت کیا گیا ۱۔ یہ لوگ سود کو اس قدر طال و طیب جانے تھے۔ کہ تجارت کو سود سے تثبیہ دیے تھے 2۔ قرض پر جو تفع لیا جائے وہ سود ہے ایسے ی محمد العسس كو زيادتى سے فروفت كيا جائے وہ سود ب. میے برگدم سوا بر کے فوض بیا۔ سود کی بعث ی صورتی بن جو فقد میں ندکور بیں۔ ہماری تغییر تعبی میں اس کامنالد کرد ۸- اس می اثارة " فرانا کیا که جو فخص حرمت سود کے بعد مجی سود لیا راوه کرشتہ لئے ہوئے سود كابى بحرم ہو گا۔ طت سود كے زمالے كاسود اس كے اللے تایل معانی ہو کا جو اب مود سے باز آ جادے اب جب چاہے ہو چاہے جس پر چاہے حرام فرادے اس پر احراف نس باں اس کے اعام کی عمص موچنا منع نسیل بکد اواب ہے اور اگر سود کو طالط فاکلیا تو کافر ہوا۔ وہ دوزخ ص بيد رے كا اور أكر حرام جان كرليا فو قاس بوا- بت عرم ووزخ میں رب کا ۱۱۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوے ایک یہ کہ مو من کے لئے سود عل بڑکت میں بیا کافری ندا ہو عن بے مومن کی نیس کندگی کاکیزاکندگ کھا کر بیتا ہے بلیل پیول کو۔ فنذا اپنے آپ کو کفار پر تیاں نہ کو کافر سود لے کر تا کے کا مومن ذکا ہ دیکر ومرے یہ کہ سود کے ہید سے ذکرة خرات تحل نمیں ہوتے۔ سود مزانے کی یہ مجی ایک صورت ہے اللہ ونیاش مجی آفرت مي جي- دنيا مي يركت دے كر " فرت مي أيك كا ملت سوااس سے مجی زیادہ عطافراکر الد معلوم ہواکہ حرام کا مرتكب الشكراجي سيستونكارجي الماصعة فتكرب لورمطيع

コスタコイコスでない。くては他 اور دن ی بہ اور کابر ل ان کے لئے ان کا نگ ہے ان کے طال کیا بھ کو اور وام کیا مود ٹ تو جھے اس کے دب کے پاس سے نعیمت آئی اور وہ یاز رہاتو کسے ملال سب جو مبلے نے پہاٹد اور اس کا تدا کے مرر ہے کہ اور جو اب ایسی طرکت کرے گا تو وہ دوز فی ہے وہ اس نهزات سورا اور الله کو بیشه نیس آتا کوئی بے شک رہ ہو ایمان لائے اور ایسے کا کے

ا۔ معلوم ہواکہ نماز پڑھتا کمال نسی نماز کا کمل ہے' نماز پیشہ پڑھتا' درست پڑھتا' دل نگاکر پڑھتا' نماز کا تم کرتا کمل ہے' نماز پیشہ پڑھتا' درست پڑھتا' دل نگاکر پڑھتا' نماز کا تم کرتا کہ اللہ ہوا کہ موکن پرویز گار دل اللہ ہے' کیو تک اولیاء اللہ کے لئے بھی فرایا کیا آؤیا آؤیا آؤیا آڈی نیا آئی ہو گئات اور پہل اس موکن کے لئے بھی کی فرایا کیا۔ ولایت عمل ہے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ جرمومن کو تقوی پرویز گاری ضروری ہے' دو سرے ہے کہ تقوی ایمان کے بعد ہے' ایمان تقوی کے لئے ایکی شرط ہے جیے دخو نماز کے لئے مور بعن اگر سود حرام ہوئے ہے پہلے مقروض پر سود لازم ہو کیا تھا بھی لیا تھا بھی باتی تھا کہ ہے آت سود کی حرمت کی نازل

تهالرك-الصَّالُونَ وَاتُوا الزَّكُونَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَارَيْهِ نماز تام کی ملے اور ذکرہ دی ان کا ان سے رب سے پاسس ہے ولاخوُف عليرٍهم ولإهمر بيحز لؤن⊕ب د ابنیں بکر اندیش ہو نہم م ت اے ایمان الَّذِينَ الْمُنُّوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذُرُواْ مَا بَقِي مِ وران آلہ ہے زوج اور ہوڑ دو ہر بانی بَنِ اَلَّا اِلَّالِ الرِّ لِوَا اِنِ كُنْ تُمُرُّمُ وَمِنِيْنَ ۞ فَانَ لَمُ رَفَعُكُوْا جے مود<sup>ق</sup> اگر مسلمان ہو ے چھر ابو ایسا نے کو سکو فَأَذَ نُوا إِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه وَإِنْ تُبُنُّمُ تو يقين مركو التراور الشرك رمول حد لرا في كا الداكر توب مرو فَلَكُمْرًا وُسُ آَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تر ابنا امل بال ہے ف او شائم مسمی کو نقسان اینجا ؤ ۔ جیں ميسرية وان تصلافوا خيرلكم إن نشكم تک ٹے۔ آدر قرمل اس ہر باکل ہوڑ دیا تہادے لئے اور بھلا ہے *اگر* تَعُلَمُوْنَ @وَاتَّقَوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِ جائد اور ڈرد اس دن سے جس عل اللہ کی طرف ۼڔۅۼؖڔ؋؞ڔۛؠڔۛؠٲ؈ڝؗڔؖٵۜ؈ؼۣٵٚؽٲۏؠڔؠۼڔ؞ؽٵؽٷٲۅڔٳ؈ؠڔؙ ٳ**ڔؙؽڟػؠؙۏ**ؽ۞ۧڸٙٲؿۿٵڷڽ۬ڔۣڹڹؚٲ<mark>۩ڹؙۏٛٳٙٳۮٳػڮٲؽڹڠ</mark>ؠؙ ظلم نه بوسكانه سے ايمان والوبب تم ايك مقرر حدت

ہو مکی تو جو سود اس سے پہلے کے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جاوے گا اور اب بتایا مود نہ لیا جائے گا۔ می تھم اس کافر کا ہی ہوگا۔ جس کا لوگوں پر سودی قرض قلد اور اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بی طرح ہو کافر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں جو سات بویاں ہوں قر الباسا الروار سے زیادہ کو علیمہ کرنے بڑے گا اس آیت سے اس کے حم کے بہت سے ساکل مستبط ہوں کے ہدان ہے معلوم ہواک سودی کارویار کفار کی علامت ہے مومن کی شان سیں۔ کفار کی علامت احتیار کرنا حرام ہے اور کفر کی طامت افتیار کرنا کفرے میے زیمیاند منا۔ مر پر چونی رکمانا صلیب کو بجدہ کرا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواک دحوتی نظونی بیث وفیره مسلمان کو جائز سی ۔ ک فی زماند سے کفار یا فسال کی علامت میں ٦ ۔ خیال رہے که وو مناموں پر اطان جگ رہا گیا ہے" ایک سود کینے بر دو مرے ولی اللہ سے عداوت رکھنے یو ' جیسا کہ مدیث میں ے۔ معلوم ہواکہ سودلینا سود دینے سے زیادہ سخت جرم ے کہ سود دینے والے کو اطلان جگف نیس وہ جو مدیث مں ہے کہ دونوں برابر میں وہاں اصل محناہ میں برابری مراد ے نہ کہ مقدار محناہ میں ہے بھی خیال رہے کہ کافر موسمن ے سود نسیں لے سکتا اور اگر کافر کافرے سود لے قو ماکم اے نہ روے کہ کنار کو دغی آزادی ہے عد اس ے معلوم ہواکہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا کیا وہ طال تفاوہ رقم اصل قرض سے نہ کھے کی الک اب بورا قرض لینا جائز ہو کا ۸۔ منظ قرض چی مدت معتمر نسیں' بب واب قرض خواه موالد كر ف- وين عن مت كا المتبار ب كديم لي قاضا نس كرسكا وست كروان قرض ب اور تجار ل قرض وين كملات بي .. ي آيت قرض و وین دونوں کو شال ہے کہ تھ وست مدیون یا مقروش کو ملت رینا تواب ہے۔ معلوم ہواک مقروض کو معالی دینا مدت ب مراس سے زکوۃ اوانہ ہوگ اس کے لئے ب صورت كرے ك محك ومت مقروض كو زكوة دے۔ بعد کے بعد اس سے اپنا قرض وصول کرے ۹۔ یعنی تم اپنے

مجور مقروش کو معافی دو تا که روز قیامت الله حمیس بھی معافی دے اتم بھی اس کے مقروش ہو رحم کرد تا کہ رحم سے جاؤید اس سے بہت مسائل کال سکتے ہیں ۱۰۔ مینی ند ان کی نیکیاں محنائی جادیں اور ندمخناہ زیادہ سکتے جادیں۔ سیدنا عبداللہ این عباس فرماتے ہیں ایک سب سے آخری آے کریمہ اتری جس سے بعد حضور صلی اللہ علید وسلم آئیس دن یا نودن یا سات دن دنیا ہی تشریف فرما رہے۔ http://www.rehmani.net

1- دَین میں دے مقردہ کا اضبار ہے کہ وقت سے پہلے مطالہ کرنے کا حق نیں۔ قرض میں دے معتبر نیں پہلے ہی مطالبہ کر سکتا ہے ۔ یہ امر استجابی ہے امر بی

استجاب کے لئے ہی ہوتا ہے بعض مستحب بلکہ بعض جائز کام ہی ایسے تعلق ہوتے ہیں مین کا اٹکار کفرہے ، جیسے قرض لکھ لینے کا مستحب ہوتا اور رمضان کی دائول
میں یوی سے محبت جائز ہوتا۔ رب فرما تا ہے ۔ بُجِلَ تُکتَ اَلْمَا الْمَا اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

اے علم سے نیش ہناوے ، براندت کا شکریہ علیمہ ب مے لکمنا آیا ہے وہ اپی تحریے لوگوں کی ماجت اللے ۵۔ اس سے معام ہوا کہ تاج نامہ بائع لکے کہ عل اے فروعت كرواء قرض على معن كلے كدعى ف اكا قرض الماركرايد نامد كرايد واركهے كه ش في الل مكان است كراب بر ليا- خريدار يا قرض دين والايا اجرت بر دسين والاند کھے۔ جس رحق موای کی طرف سے تحریر مونی عليد ١- ين تحريم مع دائد تعوائ يت إمع ای طرح قرض وفیره کی تحریدی زیادتی کی ند کرے۔ اس كا بيان الك جمل على ع وَلاَ يُبْعُن مِنْهُ مُنينًا يه حم کاتب کو ہی ہے اور المانولنے والے کو ہی۔ سب کو خوف خدا جاہے۔ کے بمال ب محل سے مراد وہوانہ اور عادّال سے مواد کیے اور زیادہ پوڑھا ہے اور لا بسنطيع سے مراد كونكا يا وہ عض بس كى زبان اور جو اور جمان كمايت مو رى مود بال كى زبان محم اور مو- ان تيول صورتوں میں وو سرا آوی المأبوعے ٨٠ اس اضاف ميں ب تالا كياك مسلمان ك كواه مسلمان بول- إل كافرك كواه کافر بھی مو سکتے ہیں ہے اس سے چھ مسلے معلوم موے ایک یہ کد مواہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے دو مرے یہ کہ مثل مسلمان مواه مول فاسل نه موا تيرے يد كه مرف مور تي كواو نسي بن سكتي - كران چيزول يي جن ك اطلاع مورتوں کو ی ہو سکتی ہے ، جیسے بچہ بینا ا باک ہونا و فيرو الجوشے بيد كه معاملات عن يا دو مرد كواه مول يا ايك مرد ادر دو خورتمی - زناجی جار مردی کواه مو کے بیں-اس سے کم نیس۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ موروں کو کوائ عى بب ثال كرا عابي بكد زے مردند الح يون ال کو تک قدر تی طور پر عورقال کا مافقد مردول سے کم ب قوت ادا ہمی ان کی کرور ہے۔ ای لئے المت و باد ثابت کھا نیت مردوں سے فاص ہیں۔ شرما" مورت نماز کی امام نیس موسکتی' ای طرح مورت کامنی سی بن عتی که اس پر پرده ضروری ب اور یه کام پرده من نيس بو كت- بليس كا إدشاه زماند مونا زماند كفريس

سی قرآن کا این وین گروش تو اسے بھر اوس اور پعاہیے کہ تسارے دومیان کوئی نکھنے والا فھیک فیمک نکھے اور تکھنے والا تکھنےسے انکار مذکورے تہ جیساکہ لیے نه محک تو اس کا نکھائے۔ اور دو گواہ کر ہو اپنے مردوں یں سے ف تو اس ایک کو دوسری یاد دلاف نا اور محواه جب بالات جائل تو آنے مَادُعُوا وَلا تَشْعُمُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ وَهُ صَغِيْرًا أَوْلَيْدً ے انکار نرکریں لا اور اسے بعارتی نہ بعا فرکد دین جموع بریا بڑا ک

تھا۔ سلمان علیہ السلام پر ایمان لاکر آپ کی ماتحت ری الد معنوم ہواکہ حقوق کی گوائی دینا فرض ہے اس کو چھپانا حرام ہے۔ خیال رہے کہ گواہ کا خرچ مدمی کے ذمہ ہے رب فرما آئے دنا آخا بنیا دلا شیونڈ الندا سنر فرج مدمی اداکرے کواہ گوائی پر اجرت نہیں لے سکاک سے فرض ہے اللہ ہیں استمبالی ہے اس لئے یہ تھم دیا میک جھڑے نہ واقع ہوں اور اگر وجوب کے لئے ہے قرمنس خ ہے۔

ا۔ اس سے لازم یہ نس آ آ کہ اوحاد کے کاروبار نہ نکھتا گناہ ہے کو تک ملوم کاللہ سے منٹ شرق طابت نس ہواکر کہ یہ بی ہو سکا ہے کہ یہاں مناح سے مراد حرج اور مضا گفتہ ہو۔ یعنی نقلی لین دین میں چو تک جھڑے کا احمال نسی اس لئے نہ لکھنے میں کوئی مضا گفتہ نسی جہ اس آیت کے وہ مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اور مضا گفتہ ہو۔ یعنی نقلی لین دین جھ جھڑے کا احمال نسی اس کے نہ کھنے والے کی اجرت یا کواہ کا آمد و داخت کا کرایہ و فیرو نہ دیا جادے۔ ان کا وقت بریاد کیا جادے خیال رہے کہ کاتب کتاب عد کہ یہ حرام ہے اس پر تملی فرض ہے اس نونی کھنے یا کہری دے کہ ایک کا جرت کے کہ اور حرام ہے اس پر تملیخ دین فرض ہے اس نونی کھنے یا کہری

لِيَ أَجَلِهُ ذُلِكُمُ أَفْسَطُعِنْ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلنَّهُ هَا لَهُ اک کیمیعاد تک تھٹ کراو یہ اٹٹریکٹرو یک زیادہ انعیان کا بات ہے اک کا بی ٹوپ ٹیمکر رب کی اور یا اس سے قریب ہے کہ جہی شرز بڑے مو یک کوئی مردست کا مودادست برمت اور جب خریر و فردخت کرد توگواه کرو ادر زخمی تھینے والے کوفرد دیا جائے زگراہ کو وإن تقعلوا فإنه فسوق بلخر وانقوا الله (یا نه تکین دانا خردهی خگواه) ت اورج تم ایسا کروتو به تها از نسق بوکات اند اند سه درو اور الله بين سكاك ب اور الله سب بكد جانا ب إور آل عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ وَاكَانِبًا فَرِهُنَّ مَقَبُوضًا م سغرين ميرى اور مكن والانهاؤ توعرو بو تبعد بي ديا بوا ا الد اگر تم یں ایک کو دوسرے بر المینان ہوت تر وہ جے اس نے این سما تھا این امات اواکر فعد اور الدست درسه بواس بارب بداورگابی زمیاؤن اور ہو گاہی چیلنے کا قرا خدسے اس کا دل مجبھار ہے ہے آور انٹہ قبال سے کا بول يُمٌ ﴿ يَتُّهُ مَا فِي السَّمْ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَإِنَّ کو جانتا ہے۔ اسٹر کا کابے جرگے آساؤں بی ہے اور جر کے زبن بی ہے ان اور اگر

م مانے ک اجرت نے سکا ہے ایسے ی کوار کوائی پ اجرت نہ کے کہ حل کوائل دینا فرض ہے۔ محروات مرف ہونے کی اجرت کے مکا ہے۔ ایے بی کمد رفت كاكراب لے مكتاب دومرے يدك كاتب وكواه نقسان ند وے کہ بوقت ضرورت تحریر نہ کرے یا کوائی نہ دے اب یعی کاتب یا گواه کو نتصان پنجانا گناه ب- اس صورت می یہ آیت محکم ہے یا بغیر لکست برست قرض کا معالمہ کرنا ممناه ہے تو آیت مسوخ بے کو کھ اب یہ تحرے فرض میں ہے، خواہ اس طرح کہ راستہ طے کر رہے ہویا اس طرح کہ کمی جگ عارض طور پر کھر سے ہو۔ اور وہاں قرض کی ضرورت در پیش آ جادے اور دہاں تکھنے والا نسی جو دستادیز اولیس جانما مو تو یکی کردی رکه دو ۵- اس س مطوم ہواکہ کروہ میں مرتمن کا بھند شروری ہے اور اواے قرض تک وہ چز مرتن کے تبند عل دے گا۔ مروی رکھے کا تھم بھی استمبابی ہے اور سنرک قید اطّالْ ہے اخود وطن میں بھی مروی رکھنا جائز ہے۔ تی كريم ملى الله طب وسلم فے مند منورہ عل ایک یمودی سے میں صاح جو قرض کے اور ائی زرہ اس کو گروی وی۔ رہن یں کمک مقروش کی ہوگی اور قبند قرض خواہ کا ۲۔ پینی الحمينان كي وجد عد بغير لكست ير مت اور بغير كرو ركح قرضہ دے دیا۔ قندا امانت ہے مراد دی قرض ہے جس کی یہ مفت ہو ہے۔ یعنی حقوق العباد کی موالی جس سے ممی بندے کا حق وابت ہو چمیانا حرام ہے ای طرح حقق شرق کی کوای بیے ا، رمضان میدین کے جاند کی کوای چمیا ہا حرام ہے۔ ۸۔ یعن ایس کوائی چمیانا برا کناہ ہے جو ول ير اثر كرتى ہے ميے كه حبرك چنوں كى تعلم برى بر بیز گاری ہے۔ جس سے ول معمرا ہو آ ہے۔ رب فرما آ ب زمن يُعيَّلُمُ شَعَا فِرَاللَّهِ فَالْهَامِن تَقُوى الْفَكُوبِ معلوم بوا ب دمن بعیم سد بر میں ہے۔ کہ منابوں کے مخلف درجات ہیں۔ یہ محل معلوم ہواکہ اپنا حوق العباد ضائع كرا بواكناه ب- ٩- يعنى عالم اجمام عل ہر چمونی بری چنے کا حقیقہ رب مالک ہے۔ چو تک اماری لگاہ ك سائ كى عالم باس لئ اى كاذكر فرايا ورند رب

تعالى اسى مالى كالك ب اس سے معلوم مواك عارضى طور پر بندے كا مالك مو جانا رب كى ملكت كے منانى نس بيناني بم اپنے كھريار كے اوا الله ملك كا دعنور صلى الله عليه وسلم تمام عالم كے به عطا اللى مالك بين۔ ا۔ وسوسہ اور برے خیالات ہو بغیر افتیاد ول بیں پیدا ہوں وہ معاف ہیں ان کا حساب نہیں اور برے اراوے جس بیں انسان عمل کرنے کا قصد بھی کرے عمر کمی مجوری ہے نہ کرسکے اس پر پکڑے کیفر کا اراوہ کفرہ ہم کناہ کا اراوہ کناہ ہے۔ افذا اس معنی ہے آیت محکم ہے مفسوخ نہیں ہے۔ یعنی جس گنگار کو جاہے بخشے اور جے جاہے سزا دے 'یہ سعنی نہیں کہ جس نیک کار کو جاہے سزا دے بغیر جرم جیسا کہ دیائٹر سرسوتی نے سمجھالیتی ساری وہی پر خواہ قرآن ہویا حدیث حضور سلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور سارے محامد کرام بھی' اس سے چند سیکے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور کے ذراجہ

بميں ايان ملااي لئے رسول كاذكر يملے فرمايا۔ ود سرے يہ کہ حضور ایمان میں مارے حمل نسی۔ اور نہ لفظ مومن م حضور کا شار ہے ای لئے تصوصیت سے آپ کا ذکر طیحدہ فربایا۔ ہم محض مومن ہیں حضور ہمارے ایمان ہیں ' امرا ایمان محض پالنیب اور حسولی ہے حضور کا ایمان بالشادة اور حنوری بمی که حنور کو ای نبوت کا علم حنوری رب اور جند دوزخ کامثایره فرایا- تیرے ب کہ مادے محابہ سے کچے مو من بیں کہ رب نے ان کے ایان کی تعدیق فرائی چے ہے ہے کہ نی اور موس کے ایان کی فرصت میں فرق ہے اگر دولوں کا ایمان کیسال ہو آ تو ب کے ایمان کا ذکر ایک ی لفظ سے کیا جا آ۔ حضور ملى الله عليه وملم كاكلب أمَّادَتُ فَالله الريم ي كسي تو ب ايان بو ماوي- يانيوي بيك مومنين ك لنظ میں تی وافل نسی ہوتے اس کئے رب نے رسول کا ذكر عليمده فرايا- اور موسول كاعليمده- مهداى طرح ك میود و نسازی کی طرح بعش جوں پر ایمان لائیں اور بعض الانظار ریں۔ بال انجاء كرام ك مراتب على قرق ب يا يہ معنی بس کہ ہم اصل نوت میں فرق نمیں کرتے کہ بعش کو اصلی نی جانیں اور بعض کو ملاہ بروزی مرزا کول کی طرم یا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے نبول میں قرق میں کرتے کہ محض اپنی رائے سے بعض کو بعض سے افعل ان لیں اسرمال یہ آعت اس کے طاف نیمل ینلك التَّمُلُ فَشَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْمِينَ الى خَمِحَ فرهُول اور كايول ير ايان لانے كا طال ب- كد ايان سب ير ب مر مراتب می فرق کرا ضروری ہے ۵۔ یعی اللہ تعالی تمي ر طالت سه زياده يوج ني والله فندا فريب ير ذكوة عدار رج ع عاري نمازي قيام فرض شي فرما يا-يه أيت كرير بحت سے احكام كالمقذ بار اس سے معلوم ہوا ك برنى فرائض وو سرك كى طرف سے اوا سي بو كئے كو تك كب بدنى كام كو كمت بي الواب اعل ضرور بخشا با سکتا ہے اس کی بیل نفی نسیں' ہے۔ وما کے وقت اللہ کو يكارنا اور رب يا اس نام ت يكارنا جو اين متعمد ك

ہے پاہمیا وُ اللہ تمت اس افعاب ۔ ترجے یا ہے کا بخٹ کا ادرجے ہاہے کا مزا سے گاٹ الا کے ہای سے اس براترا اور ایمان والے تامین مانا ا فد اور اس کے ذرمفوں اور اس کی کا برال اوراس کے رمونوں کو یا کہتے ہوئے بم ا*س کے کسی دمو*ل پرا بران لانے ب*ی فرق بٹیں کرتے ہ* اود *ومن کی کر جمنے من*ا اور ما تا ہوئے رہ ہما رسے اور تیری ہی فرت ہھرتا ہے انشرکنی جان ہر ہوجے جیں ڈان مگراس کی فاقت بعرف اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقیان ادرم ہر بحاری ہو بھانے رکہ بیسا تا نے ہمسے الكول برركا تعاش كرب باسدادريم بروه بوجدد وال برك ميس

موافق ہو بہتر ہے۔ بنار کے یاف فی الاسراض محکان بکارے افاضی الحداث محتمار بکارے یافظ اللّذ فُرند ای لئے رب کے نام بہت میں کیو کار بندوں کی هاجات بہت میں۔ رُنَبَنا بِاللّهُمَّ زیادہ محبوب ہے۔ ۸۔ میں بعض کناہوں کی قوبہ میں خود کئی کرنا۔ ٹاپاک کیڑے کا جلانا اگذی کھال کا ٹنا اور جرم کی سزا نمایت می سخت ہونا۔ جیساکہ یہود وفیرہ پر تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ رب تعالی مسلمانوں کو وینا جاہتا ہے اس لئے ان کو مانگئے کی تعلیم وے رہا ہے۔ ا یعنی الی چزیں ہم پر واجب نہ فرما جن کے اوا کرنے ہی ہم کو بت وشواری ہو۔ خیال رہے کہ نامکن چزی تکیف نیس دی جاتی الذا یمال وہ مراد نیس ہے۔
رب فرما آ ہے ندیکی تناف الله الله واللہ با ہم پر ایس بیاری وغیرہ نہ واللہ بسے ہم سرر سکی۔ یہ آست دین دنیا کی تمام آفات کو شائل ہے ہم پر آئی کا اور جی اس کی مطابی کا ذکر ہوا گر اللہ با کہ مطابی کا ذکر ہوا گر اللہ با کہ اور جی اس کی مطابی کا ذکر ہوا گر اللہ با کہ سرد ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کو سودت آل حمران کئے سے معلوم ہوا کہ بیوی اور بی آل جی۔ کیونکہ حمران کے کوئی بیٹانہ تھا صرف بیوی اور بی ال

كَنَّابِهُ وَاعْفُ عَنَا وَآغَفُ وَكَنَّا وَارْحَمُنَا آنُتُ بدر ديو الدين مان ماك الديم في الديم ورم ورم و المال مؤللنا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِينَ ﴿

الكانكان المستورة العناس مكانية المستورة المتاكات

سررة آن مران سدن های می دوسر آبیں ادر بین رکور عاباتا لیست جمرالله اِلتر محمون الرّحب بیرون

الدَّنَ اللهُ كَا الهُ الاَهُ وَالْكَيْ الْعَبُوهُمُ وَنَرُّلُ الْمُوالِلهُ وَالْكُو الْمُوالُّكُو الْعَبُوهُمُ وَنَرُّلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

حتا تھی اور بنی مریم۔ لنذا حضور کی ازواج اور فاطمت الزبرا رمنی الله عنها اور ساری اولاد حنورکی آل ہے۔ اس یمل روافض و خوارج دونول کا رد سبعت بیر مورت جرت کے بعد اتری الذا منی ہے اور اس میں تین بزار عار سو ای کے جوزہ بزار بائج سو حرف ہیں۔ اندا ہے مورت ان بری مورتوں می ہے ہے جنس منین کمتے یں سے شان نزول ایک بار نجران کے میسائیوں کا وفد حنورکی خدمت اقدس میں ماضرہوا۔ حنور منی اللہ عليه وسلم في النيس اسلام كي وحوت دي- انمول في مما ك بم اسلام كو اس لئے تي مائے ك اسلام مينى عليه السلام كو رب كا ينده كمتا ب خدا كا بينا نسيل ماننا أكر وه رب کے بینے تیس تو مائے ان کا باب کون ہے۔ حضور ن فرما إكر بينا الن باب كالمم بض مو آ ب- الله تعالى ي . قوم • ازلى • ايدى ، بذات فود عالم النيب و الشادة ب ميني عليه السلام على يه صفات نيس بمروه خدا ك بين اور الديميے موسكتے ميں اس يروه خاموش مو محك حضور ك كام كى تعديق على موره آل عمران كى يه آيات نازل ہوئیں۔ (مروری نوٹ) اس وند نے معجد نبوی شریف م ابی مباوت اس وقت شروع کروی بب مسلمان نماز معریرہ رے تھے۔ سلمانوں نے بعد نماز ان کو ان کی مبارت سے ند رو کااس سے لازم یہ میں آنا کر اب ہم مشرکوں کو اپنی مجدول عل ہوجا پات کے کی اجازت وس۔ ان کو نہ روکنا ایسا تھا جیسے ایک پروی نے محبر نہوی شریف میں چیٹاب کرنا شروع کر دیا تو حضور نے فرمایا ک اے نہ روکو اس سے معیدوں میں پیٹاب یافانہ کی اجازت نہ ہوگ۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواک قرآن کے بعد کوئی تماب آنے والی شیس نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ب كونك قرآن كاكام صرف أكل تماول كي تعديق ے کس تاب کی یانی کی بشارت دینا نمیں تعمدیق فرشت کی ہوتی ہے بشارت آئندہ کی۔ نیز قرآن سے ان کابوں کی تعدیق ہوتی ہے تو قرآن کرم نے ان کتابوں کو ساکر ویا اور ان کانام ونیاض روش کیاک قرآن کے آئے سے

دیا اور ان عام وظیمی روس یا سران سے اسے سے

دو تمام کاہیں کی ہو گئی کی کے ان کم تریف آوری کی چی گوئی کی تھی اگر قرآن نہ آباقو ان کی یہ چیل گوئی کی کیے ہوتی الے بیٹی توریت و

دو تمام کاہیں کی ہو گئی کی کے ان کمار کر دیں۔ یا آپ پر قرآن انارا۔ یعنی او رمضان 'شب قدر میں اور محفوظ سے پہلے آسان کی طرف کیونکہ انزال

کے معنی ایک دم انارنا ہیں۔ رب فرمانا ہے بیٹا افر خذن فرن نیاج الفذیر فقد اس آعت پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ یہ آعت دو سری آیات سے متعارض ہے کے ان کفار

مراد نجران کے میسائی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اللہ کی آیات سے سماد حضور کادہ کلام ہے جو آپ نے مناظرانہ ایوازی ان سے فرمایا۔ آیات وہ علامات ہیں جن

سے میسی علیہ السلام کی حدیث معلوم ہوتی ہے۔ ۸۔ یعنی الدوہ وہ جو آسان دیمن کی ہرچز کو ہردقت بغیر کسی کی تعلیم و اعلام کے جانے یہ و صف کی بندے میں

http://www.rehmani.net (بقید منی کسی اس سے یہ لازم نمیں آنا کے اللہ تعالی نے کمی کو علم غیب دیا بھی نمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔ وکا دین فرخی بزیو پی سلاف النسوت والارس - حقور فراتے ہیں ، مَنَعَنَى لى كَلَ شَكى وَعَرفتُ الى كے رب نے ہرجے نوح محتوظ میں لكھ دی آ كه اس كے وربیع ان خاص باروں كو طوم مطا قرائے جائیں جن کی نظراوح محنوظ پر ہے و کھو رب تعالی می می میں میں میں میں میں میں میں مرفرق وی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ ا معلوم ہواک دب کے متبول بندول کے کام رب کے کام ہیں کو تک رحم میں بچہ بنانا فرشتہ کاکام ب محرج تک وہ رب کے تھم سے ب اس النے رب کاکام قرار پایا۔

یہ مجی معلوم ہوا کہ ونیا کی شکل و صورت انسان کے اللا کا تیجہ نیں ارب کی شیت ہے ہے تحر آ فرت میں المل کے مطابق صورت ہوگی تونیفی وَخَوْمَ وَنَسُودَ وَجُوهَ : ا۔ اس طرح کہ شرق اعام انسی سے مطوم ہوتے ہیں اور سائل تتيه كي وي آيات وليل بي عمل الني ير ہو آ ہے۔ اس یعنی یا تو ان کے معنی سمجو میں نسیں آتے میے مقطعات اور یا طاہری من درست نسی مفت میے آیات مفات اس اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ متاابات کی توبلیں کرنا فسادے کئے حرام ہے اور وفع فساد کے لے جازے ایے بعض علاء کرام تشابات کے پی من ا بناتے میں محراس بر احدو ضیس کرتے تا کہ لوگ محرابوں کی تاویل سے بھیں یہ مناو نمیں ۵۔ اور اس نے اینے نمی كو بالا رب قرالا ب الرَّغْن منالقُون اور ظاهر بك رب نے حضور کو سارا قرآن سکھایا اور سارے قرآن میں تشابهات بمي داخل جي نيز آكر خشابهات كاعلم حضور كوبمي يَ عَنْ واكيامو آق ان كانازل فرما مه بو الي اردو مان والے سے عمل میں مختلو کرنا سے وہ سجھ نہ سے بین ب ے کہ متابات رب و محبوب کے ورمیان امرار ہیں اور حنور کے مخیل بعض اولیاہ اللہ و علاہ کو ان کا علم دیا کیا ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانتہ عالم کی شان سے ب کہ جو منل معلوم نہ ہو اس کے جانے کا و موی نہ کرے اید بھی معلوم ہواکہ اجمالات ایمان جائز ہے جیے سادے انہاہ ر الان لانا۔ خرنس وہ کتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کی و بھیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ایمان و عمل واجب ہے۔ روا سر مال فائدہ کرتی ہے اس کے اجزاه تركيب بمي معلوم بول إن بول اي بي موام مومن جو مرفي نس جائے انس بغير ترجد سمجے بھی قرآن منیدے اگر تربر محمافزدری ہو آ او مثابات آیات نہ ا آری جاتی عداس سے معلوم ہواکہ بعض مکر ہے علم رہنا اور اس کے علم کی کوشش نہ کرنا بھی مبادت و تواب ے جس چے رب راسی ہو وی مباوت ہے۔ تشابات کے متعلق بے علی ظاہری کرنے ہے ی رب

ما ن معنی رحمت بیں وہ کما ہے کی اصل ہیں ہے اور دوسری پیمیجن سیمعن میں اثنیاہ ہے جے جی کے داوں عی کی ہے ایک برقی این عمرای بعایت اور ای کا بهو دموند فرک کو گ اس کا ٹھیک بہلو اللہ ہی کو معلوم ہے ہے اور بخت فیرمے ذکرت ابد اس تے کو ترف میں برایت دی اور بیں اپنے پاس سے دمت مطاكر بدفك وبع برايف والاق اعدب باسد بيك وسواول كو مِع كرف والأب نا أى ون كيف من بركون شربين بد شك الذكا ومده

رائن ب اندا یک تواب و مبادت ، ۸ - اس طرح که بم بدایت کارت چموز کر گرای کارات احتیار کری - مید بدایت مانالند ی رحمت ب ایدی جارا بدایت ی رہنا بھی اس کی بری نعت ہے اور اس سے معلوم ہواکہ برے سے بوا مومن بھی اپنے قاتمہ سے خوف کر تارہے۔ ول رب کے قبضہ میں ہے۔ جن سے جنت کا ومدو ہو چکا ہے ان کاب آےت پر مناہمیں تعلیم ویے کے لئے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ قیامت کے دن سارے اولین و آخرین ایک وقت می ایک جگد ایس جمع ہول کے کہ ان کی ذبائیں ہی ایک ی موں گی۔ سب سے عملی زبان میں حساب کتاب ہو کا اگرچہ دیکر کلوقات ہی اس مبکہ جع ہوگی حیمن چو تک انسانوں کا جع فرمانا اصل مقسود تھا ں لئے خصوصیت ہے انسانوں کاؤکر فرمایا کمالنڈااس آیت میں اور مدیث میں تعارض نہیں۔

ا معلوم ہواکہ وعدہ ظافی یعنی جموت الد برخل ہونے کے مثانی ہے جو لوگ اللہ تعالی کا جموت ممکن مانتے ہیں وہ کویا اس ذات کریم سے الوہیت کا سلب ممکن مانتے ہیں وہ کویا اس ذات کریم سے الوہیت کا سلب ممکن مانتے ہیں ہواکہ مومن کی اولاد و مال مو من کو عذاب سے بچائیں کے صالح اولاد اور خیرات و صد قات سے عذاب دفع ہو گا۔ یہ کام نہ آٹا کھار کے لئے عذاب کے طور پر بیان ہوا جس سے مسلمان محفوظ ہیں بغند تعالی سے اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ رب سے عذاب سے سلفت اور فوج و تزانہ بھی نہیں بچا سے دو مرے یہ کہ بیش نبی کے جھلانے پر بی عذاب آبا ہے۔ فرعون نے چار مو برس وعلی غدائی کیا اور ب کناو بچ ذرج کرائے بلاک نہ ہوا۔ جب موئ علیہ السلام

ل اور ای اواد انشد سے اجیں بکہ نہا مکیں محے ت ادر وی الله و کا طریقه ابنوں نے ہاری آیس مجھلائیں ت توانشہ ك في وا جا تا بي كرته طوب بو محرف اور دوزخ كي فرن إ بڑے نے ایک جنہ ارٹر کی راہ میں لڑتا اور وگوں کے لئے آرائٹ کی کمی اِن خوا بٹول کی مبت نگ مورمیں۔ اور بیٹے

منزل

كو بمثلالا مادا كيا- رب قرما آئ يه وما كنَّا مُعَذِّبَين حسيني النف دشولا تيرب يدك كفار كوكنامون يرجى عذاب مو گا۔ وہ لوگ شرفام احکام کے مکلف میں محر حداللہ 🥞 عذاب کے حق میں مصلت میں اس کئے ارشاد ہوا بدور بدور بدور ایڈ و بعد سے شان نزول۔ بدر کی مع کے بعد مسلمانوں سے میود من نے کما تھاکہ مکہ والے طریقہ بنگ سے ناواتف تھے قربار کے اگر ہم سے مقابلہ ہوا ۔ تو ہم وکھا ویں کے کہ الاتے والے ایسے ہوتے ہی ایسی پر بختوں کے جواب یں یہ آیت اتری ۵۔ اس میں لیمی خبرے اور رب کے فعل سے محوون بعد ابیائی ہوا۔ خیال رے کہ مغلوب مولے میں ان کفار کا عمل ہونا۔ وطن سے ثالا جانا۔ ان پر جزیہ مقرر ہونا۔ سب بی شائل میں چنانچہ بیوو حدید کے لے یہ سب مکو ہوائی فریط کل کے گئے۔ ٹی تشیرکو دیس نکالا دے کر نیبر بھیا گیا اور ان ر جرب مقرر ہوا۔ ٦- ميدان بدر كى جك على جوستره رمضان عد جد ك ون مولی جس میں کفار قرباً ایک بزار تھے اور ان کے مات منان بگ قار مسلمان کل تین مو تیره (PIP) تھ' اور اکثر نیتے تے سلمانوں کے پاس وو محوزے جے زرہ آٹھ تحواری سرّاونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کال فتح بوئی اور کفار کو فکست فاش۔ لندا یہ فخ اللہ کی نشانیوں می سے بدی نشانی ہے عے کنار کی تعداد نو سو پہاس متی۔ ان کا مردار متب این ربید تحال ان کے پاس سو کھوڑے اسات سو اونٹ اور بہت نیادہ بتھیار وفیرہ تھے۔ اس کے بادجود کقار کو یہ محسوس ہوا کہ سلمان ہم ہے روکنے ہیں ۸۔ اس سے محاب ک کرامت کا ثبوت ہوا کہ وہ کفار کی نگاہ میں وہ کئے نظر آئے ال اس سے معلوم ہوا کہ جگ میں ذکر اللہ اور تنوی مومن كا يوا بتعياد ب- رب قرالًا ب إذا نَفِيْعُ إِنَادًا فَاتُبَكُّوا وَفَاكُرُ وَالدُّلُوكِينِ العَلَكُمُ تَفْلِعُونَ - بِديمِي معلوم بوآ ك فتح نفرت محض زياده تعداد يا سامان ير موقوف نسي-یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ۱۰۔ یعنی کافروں کے لئے شیطان نے یہ چین ایک مرفوب کر دیں کہ وہ آخرت

ے عافل ہو مح ان میں میش مے۔ مومن ان جزوں سے اللہ کے لئے عبت كرا ہے۔

ا۔ یہ تمام چیزی اگر دنیا کے لئے رکی جائیں قودنیا ہیں۔ اگر خدمت دین کے لئے رکی جائیں قودین بن جاتی ہیں جینے نمازی کا کھوڑا جوڑا و فیرہ یا سنت رسول مجھ کر بیوی پچوں کی پرورٹن کرنا۔ دنیا حش مغرکے ہے۔ مغراکیلا ہو قو ہے کار ہے اور اگر عدد کے ساتھ ال جادے قواے دس کناکر ویتا ہے۔ دنیا اگر دین سے طے قواے دس گنا بنائی ہے جیے حضرت حکان فنی کا مل ج۔ بینی جنت اور وہاں کی فعتیں النقا انسان کو لازم ہے کہ دنیا جی پھنس کر اس سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کا ذکر انگل آیت جس ہے۔ سا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہید کہ جنت مرف پر زیز گاروں کے لئے ہے جیسا بلڈ بنٹ شنڈا کے لام اور اس کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا

٥ - دو مرے يه كه ايك ملى كوچھ جسمي ليس كى مكو اپن مرکو کفار کی واروت میے کہ جنات کی جمع سے معلوم ہوا جب یعنی ووده "شد" شراب مهور اور یانی کی نسری خیال رہے کہ وہاں نسوس ہوں گی دریانہ ہوں مے۔ کو تک نمر عى ووحس موآب جو دريا عى نسى موآ- نيز دريا فير القلياري موآب اور شرافتياري نظروريا منيد مجي موآ ب اور فتصان وه بحی منر مرف قائده مند ب نتصان وه مين شاى عمد وفيرو عل شرى ى لائى جاتى بين دريا نس لائے جاتے اس کئے وہاں جنتی کے مکافت میں نسریں ہو گ ۵۔ جنتی کو تین طرح کی بیویاں کمیں کی ایک تو ائي دنياكى بوى جو اين نكاح من فوت موكى و ومري کفار کی مومن بیواں جو خود جنت میں اعظیم اور ان کے طوند دوزخ میں مکے یا جو کواری لڑکیاں مومنہ فوت ہوئی۔ تیری جنتی حوریں چنانچہ ہادے حضور کو مطرت مریم اور فرمون کی بوی حضرت میشطا موں گیا یہ تمام یویاں جیش محنونی چنوں وفیرہ اور کندے اخلاق سے یاک ہوں کی جیساک مطرقے معلوم ہوا ہا اس طرح ک رب ان سے رامنی ہو گا۔ اس کے ناراض ہونے کا قطرہ نہ ہو گا یہ نعت جنت کی تمام نعتوں سے اعلی ہو گی اے اس سے معلوم ہواکہ اینے آپ کو محفظار کمنا جائز ہے محر این آپ کو بے ایمان کمن کفرے یہ بھی معلوم ہواکہ الحان ك وسلد س وعاكرني جاسيد انسان اسي ضعيف الاعتقاد مونے كامجى اطان يا اقرار ندكرے اسان يا اكر من بحث ضعيف الاحقاد بون- مومن اليد نيك افتال ك وسيل س بحى وعاكرت كد خدايا أكر و ف ميرا اللان کام قبول کیا ہو تو میری بد دعا قبول فرما جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ۸۔ اس ہے معلوم ہواکہ میج کے وقت وما اور استغفار زیاره ایمے بی کیونک اس وقت ساری كلوق ذكر الى كرتى ب سواكة كــ أكر ايك كا بمى ذكر تبول ہوا تو انشاء اللہ سب کا تبول ہو گا۔ آخری نسف ثب ے آفاب نظ تک کو عرکتے ہیں۔ سنت فجروہ کر فرضوں سے پہلے سرار استغفار یزھنے کے بوے فضائل

طِبْرِالْمُقَنْظُرَةِ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّا دِیّا کی ہویل ہے کے اور اللہ ہے میں کے ہاس ایقا شمانا اللہ تم فراذ کیا یں جیں اس سے بحر میر بنا دوں بر بیر عروں کے من ال کے بندوں کو دکھتا ہے وہ ہو بجتے ہیں اے رب ہما سے ہم ایمان وائے ت تر مارے عناه سات كر اور ييل دورج كے مذاب عے جاتے مير والے اور ساورادب واسے اور راہ فدایل فر بھنے ۔ دائے اور چھے بہرسے معاتی ما نکنے والے نہ الشرفے عوابی دی کراس کے مواکوئی مبروجیں فی اور فرطتوں نے اور ما الول في الفياف سع قام بركر ال يحدواكمي كي جادب بيس فرت والا

یں اس سے رزق میں برکت اور کھریں افغاق و اتخاد ہوتا ہے ہے۔ شان نزول۔ شام کے علاء یہود میں سے دو عالم حضور صلّی اللہ علیہ و سلم کی فد مت میں ماضر ہوکر مرض کرنے گئے کہ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گوای سس کی ہے اس پر یہ آئے۔ اتری۔ مطوم ہوا کہ رب کی گوای بڑی ہے انجیاہ کی گوای ہر چیزی گوای رب ان کوای ہے کہ اس کی توحید کا کوای ہر چیزی گوای اپنے ساتھ ان کوای ہے اور خود رب کا اپنی توحید کا اطلان فرمانا یہ رب کی گوای ہے اس مطوم ہوا کہ علاء ہیں عزت والے ہیں کہ رب نے انسی اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ میں انہاء کہ محبت سے خدا کی محبت سے خواب محبت نواب محبت نواب میں انہاء کرام۔ اولیاء

(بقيدملى ٨١) مظام - علاء اطام تمام معزات شامل جي-

ا۔ قرآنی اسطار ی اسلام دین محری کا نام ہے با قرید کی منی مراد ہوتے ہیں اب فرانا ہے۔ میشنگا اندینین بال قرائن کے وقت اس کے منی اطاعت کے ہی میں جیسے انتقاضات دُنگذ بلئی بی یا جیسے کو فیق اُسیدنا اگر اس کے منی ہر جگہ اطاعت کے ہوں تو ہر کھار ہی اطاعت کرکے اللہ کے ہارے بن جاوی ایہ ہی معلوم ہوا کہ دین محمی کے سواتام دین باطل میں بعض وہ میں جو پہلے سے بی باطل ہے ایسے مشرکین کا دین ابھی وہ بو پہلے جق تے اب متورخ ہو کر باطل ہو سے ایسے

تلاثالرسلء

عم آ پنکا تھ اپنے دوں کی بھی سے تھ اور بھر انٹھ کی آ یتوں کا منگر ہو تو بیٹک انڈ بود مساب لینے والاہے فی کھراے فہرب آگروہ تم سے ثبت کریں تو مسلم میں میں میں اسرائی سے چیم میں میں ویسے ہور ہی تو ی اوران پڑھوں سے فراڈ ٹریم تم نے قردن کھی ٹی آگروہ کرون دکھیں جتے راہ پالنے وه جو الندك آيتون سيمشر بوقت اله اور پيفبرون كر النق شيد سمرت جیں فوٹخری دو دروناک مذاہد کی یہ بی وہ جن سے احمال اعَمَالُهُمُ فِي الدُّنيَا وَالْإِخْرَةِ وَكَالُهُمُ مِّن تَٰجِينَ الارت عمن ونيا و آخرت عن أور أن كا كونى المدكار أبيل الله

AM

یودے " هرانیت ا سورج کے ہوتے کمی چاخ ک ضرورت نسي الغير اسلام قبول كے كوئى اللہ كے زويك عبول نيم ٣- پيون ين يزهند والاوه بو كابو مح راست جموڑ کر غلا اختیار کرے اور ہو مجع وین پر قائم ہے وہ نہ پوت میں بڑتا ہے نہ پوت والناہے اگر بھی واکووں اور يوليس عن جك مو قر ذاكو بحرم بين يوليس يرحق أكرجه الاتے دولوں میں سے بیش کنیوں سے مراد علاء الل كتاب ين اور علم أيخ سے يه مراد ب ك المين في تر الزمان كي وه تمام علمالت معلوم بين جو توريت و الجيل می ذکور میں اور انسی ب بھی علم ہے کہ وہ سب طاشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیل موبود بیں ہمے الن پر تعییوں ا كو دو طرح جلن اور حسد موا ايك پيركه ني 7 فر الزمان يي امرائیل یں کوں قس ہوئ تی اسامیں سے کون موع و مرے میں کہ خود ہم یا ہماری اولاد کیوں تی نہ موے ہم تو الدار بھی ہیں اور جھے والے بھی اس ے معلوم ہوآکہ صدمیری بلاہے اسب کو شیطان نے محراہ کیا اور شیطان کو حمد نے ۵- یعن حاسد کا خیال رکمنا واسے كر الله تعالى كو بحت جلد حساب وينا باليد خيال ال في بلك اسيخ اسلام و ايمان كا اعلان فرماكر انسيس تبليخ فرماؤ اور پران سے اعراض قرماؤ عداس سے معلوم ہواک صحاب كرام كى چھى ايمان الى يتينى ہے كہ رب تعالى نے اس ک موای دی اور این محبوب ملی الله علیه وسلم عند ولوائی مجو ان کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا مكر ب ٨- ان يرحول ب مراديا قو مشركين مربي اور یا الل کتاب کے خوام' جال لوگ کیلی صورت جی' ونوالمكناب ع مراد سارب يمود نساري بي اور دوسري صورت یں ان کے علاء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مودی تعرانی مسلم نیس- مسلم مرف وہ ہے جو نی کریم صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مرون رکھنے سے مراو اسلام تول کرنا ہے ۱۰ لیتی ان کے کفر کا آپ سے سوال ز ہو گا۔ معلوم ہواکہ میے رب ابی رہوبیت میں بندوں

ی ہو ہوں کے انکار ہے ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں دنیا والوں سے فنی ہیں کی کے انکار سے سورن کا نور محت نیس بانا آگر تمام بالم حضور کا انکار ہے سورن کا نور محت نیس بانا آگر تمام بالم حضور کا انکار ہے ہوں کے مرتبہ میں کی نیس آتی اللہ یہاں اللہ کی آنتوں سے مراویا تو قرآئی آیات ہیں ایا حضور کے مجوات کفار پر آیات قرآئی ہوا ایا انا فرش ہو اور ایمان لانے کے بعد ممل کرنا ضروری و و مری بات زیاوہ تو ی ہے 18 - گزشتہ واقعات کو طال سے تبییر فرمایا۔ ذہن میں نتشہ قائم فرمان کے لئے اور ان کفار کے باپ واوا کے کام خود ان کی طرف نبست کے کیے تکہ یہ ان سے راضی شے کی امرائیل نے ایک دن میں میچ کے وقت تینتالیس بنیبوں ، قش کیا اور اسی شام کو ایک سوبارہ عالموں کی وہ سرائیں ہیں۔ ایا و آخرت میں نیکیاں ایک سوبارہ عالموں کی وہ سرائیں ہیں۔ ایا و آخرت میں نیکیاں

(بتیر ملی ۱۸۳) براد ہوتاکہ نہ تو نیکوں کی برکت سے ان سے دنیادی معینیں دخ ہوں نہ آ فرت میں ٹواب کے۔ دد مرے یہ کر آ فرت میں ان کا مدکار کوئی نہ ہو کا۔ مومنوں کی نیکیاں ہر جگہ کام آئمی کی اور ان کے مدکار ہی ہیں۔

ا۔ ثان نزول۔ می کریم ملی اللہ طیہ وسلم نے ایک بار ہوو کے بیت راس می جاکر انسی وجوت اسلام دی میود بوسے کہ آپ کس دین پر جی آپ سے قربایا دین ابراہیم علیہ السلام پر وہ بر الے السلام تو میووی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا قرمت لاؤ۔ فیصلہ ہو جائے گاوہ اس پر راضی تہ ہوئے تب یہ آئے

اتری دو مری روایت می سے کہ میود کے عالی فائدان عن ے ایک فض نے زاکیا وریت میں زاکی مزا سکسار کرنا تھی ان لوگوں نے حضور کے پاس فیملد جمیعا اس خیال سے کہ ٹاید رجم کا تھم نہ ویں آپ نے رجم کا تھم دوا تو ان کے عالم ہو اے کہ زنا کی سزا رہم نس ہے آپ نے علم کیا۔ حضور نے فربایا تربعت لاؤ۔ این صوریا یہود کا پڑا عالم تما اس نے رہم کی آیت پر الل رکھ لی آگے چھے سے بڑھ وا - میدنا حداللہ این سلام نے اس سے الل افحوالی تو رجم كا تحم فكل آيا- وه وونول رجم كروية مكا تب ب آیت ازی اسرمال کاب سے مراد توریت ہے اور کاب کے حصد والوں سے مراد میود کے علام بین اب لینی خواد بم کتنے ی گناہ کریں شرک کریں کفر کریں۔ ہم کو مرف اتنى ى د ت عذاب يو كا مجتنى دت بمارس إب وادول نے چرا بر ما تھا کو تک ہم رب کے بیٹے میں اور اس کے یادے مارے مارے تمود معالب ہیں ہے۔ معلوم ہوا ک رب تعالی بر امن کار کاکام ہے اس سے ڈر ادر امید دونوں چاہیے اس ے کناہ پر دلیری ہوتی ہے امید ے اور بدا ہو آے اس اس طرح کد ممی کی تکی کا بدار م یا مناه كابدل زياده ند ديا جاوے كا بال تكيال بوها دينا يا حناه محنا دينا ضرور واقع يو كاك به الله كافعل ب المذاب آیت معانی کے خلاف نمیں ۵۔ شان نزول۔ حضور ملی الله عليه وسلم نے مسلمانوں كو فارس و روم كى فقى خروى تو منافقین اور یمود نے نداق اڑایا کہ کمال وہ محفوظ ملک ادر کمال یہ مسلمان اس پر آیت ائری دعاؤں کے اول فل فرائے میں اس طرف اشارہ مو آ ہے کہ اے محبوب! الفاظ دعاق الرس مون اور زبان تساري يا اس كى ينه تم امازت دو۔ و کیفوں کی امازت کی سے آیت اصل ہے ' ۲ .. عالم اجسام کا نام کلک اور عالم ارواح یا عالم انواز کا نام مکوت ہے \* اجسام پر ظاہری سلطنت بندوں کو عطا ہو جاتی ہے مر مالم ارواح پر رب تعالی کی سلطنت ہے یا ظاہری قوانین دیگر سلاطین بھی جاری کرتے ہیں مر بھو بی قانون چے موت و حیات' فوٹی شعبسی' پرہیسیں' ہے رب

المُوتُولِ فِي اللَّذِينَ أُونُوانصِيبًا مِن الْكُتْبِ يُدْعُونَ 222 22 4 100 300 300 300 رد حروان بوكر بهرجاتا ہے يرجزات انين اسك بون كروه كيتے بي بركز بين ال تهوف اليَّامَّامَّغُهُ وَديت وَعَعَرَهُمْ فِي دِينهِ مُ مَاكَانُوًا کی عَرَکْنَیّ کے دوّوں ٹے اور ان کے ویک عل ابنیں فریب ویا ۔ اس جوٹ نے جو ہانہ معقہ تھے تا توکمیں ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کویں مجے اس دن کیلئے جس علی شک بسیل مان کواس کی ما فر بوری بعردی مائے گی تا اور ان برافلم نہ بوالا اور مون کرف اے انڈ مک کے مالک توبی پائے سلطنت نے تہ اورجی ہے۔ جا ہت سارى مدلال يرب بى إلى بيان بدنك وسي كوكرسكاب ل أون كالعدرات ی دائد اور دات کا معدون یل دائد اور مرده سے فائدہ تفاید اور زندہ سے موہ تفاید کا اور چھ بھاہے ہے محتی

تعانی کے ی ہیں ' رب فرما آ ہے ہینیہ منتکف تل شکی جن اولیا وانہیاہ کا بحوی امور می تعرف قرآن و صدی سے قابت ہے ' وہ باذن پروروگار ہے یہ حطرات نائب ضما ہوتے ہیں یہ اس طرح کہ مزت والے کام کی قونی بختے کہ وہ بندے تھری قونی سے ایمان و ٹیک افغال افٹیار کریں ' یہ مطلب نہیں کہ بندہ ذات کے کام کرے اور اے مزت وے وی جائے ' رب فرما آ ہے ۔ اختی آ بندہ ور شیقت ہر کرے اور اے مزت وے وی جائے ' رب فرما آ ہے ۔ اختی آ بندہ ور شیقت ہر خیر و تدری کے تعرب کے مرف خیر کا ذکر فرمایا ورنہ ور شیقت ہر خیر در میں ہے کہ مرف خیر کا در کر اس کی طرف نبت وی جاوے اس کی جو تو قدرت رکھتا ہے خیال رہے کہ نامکن اور واجب جن ہر ممکن چز پر تو قدرت رکھتا ہے خیال رہے کہ نامکن اور واجب جن ہر ممکن خان کی اور ی تغیر اور واجب جن ہر میں اور نہ وہ دب تعالی کی قدرت می واقل ہیں ' فندا اس آ ہے ۔ اختی تعلی کے جموت کا امکان مانا ناوائی ہے۔ اس کی پوری تغیر اماری تغیر نہیں ہی

(بتید صفحہ ۸۳) دیکھو ۱۰ اس طرح کہ مردی کے موسم عل ون کا پکھ حصہ رات عل واعل فرما ویتا ہے۔ جس سے رات بھی ہو جاتی ہے اور کرمیوں على رات کے پکھ حصہ کو دن میں وافل فرما کردات کو ووں بنا ویتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک پر کفار کو سلطنت دینا کویا رات کو دن میں وافل کرنا ہے اور کفار کے ملک پر مسلمانوں کا راج قائم كمنا كويا رات عن دن كو داخل فرانا به ١١- كافر عد مومن اور مومن ع كافريدا فرما يا جد بخت عد نيك بخت اور نيك بخت عد بجت ظاهر كريا ب انسان ے نطف اور نعفے سے انسان بنایا ہے ' ایرے سے چا اور چاسے ایزا۔

عنصالوسلء

ا۔ حساب معنی ممان بھی آتا ہے اور معنی شار بھی بینی مے ماہ بغیراس کے خیال و ممان کے مطافرا آ ہے رب قراما ي دَمَق بَثَق اللهُ يَجْعَلُ لَنَا مُخْرَجُا وَيَرْزُ فُدُجِنْ خَبْتُ لَا يَعْشِبُ إِنْ فِي قِ وَإِلَى النَّاوِي كَدو النَّتِي شركر عے اے شان زول۔ یہ آیت فروہ الزاب کے موقد پر نازل ہوئی جب حبادہ این صامت نے حرض کی حتی کہ پارٹج سو يبودي ميرے دوست و مليف جي اگر عم بو تو ان ے اس جاو می دولی جائے اس سے معلوم مواکد کفار سے دوستی حرام ہے ان سے جماد میں مدد لیما سخت ضرورت ك وقت جائز ب باوج سي- رب فراآ ب وَلا يَتْفِدُوْ مِنْهُمُ وَيَادَّ لَا لَمُعِيْلًا ٣٠ اس آيت سے شيوں كا تقيد ابت نیں ہو سکا کے کہ اس می صرف خوف کے وقت تک کفارے اجمار آؤ کرنے کی اجازے وی کی ب محر پر کفاری میں رہنا اور ان سے وٹیاوی تفع ماصل کرنے ک امازت نیں۔ اس کے لئے وہ آعت ہے اللہ تکن انفر طاب وابنعة نُتُهُ بِدُوا مجوري كي جك سے بجرت كر جانا فرض ے اس کے حضور نے کمہ می تقبہ فرا کر قیام نہ فرایا اکد وہاں سے بجرت فرمائی خیال دسے کہ ب ظاہری بر آؤ ہی صرف جائز ہے آگر نہ کرے اور شمید ہو جادے تو بت بعرب المم حمين رض الله من في تقيد ندكياجان جائز ہے سے خیال رے کہ کفرچمیانا ایمان ظاہر کرنا نفاق ب اور ایان چمیانا ضرورت کے موقع پر شرقی تقیہ ب اور ایان چمیا کر کفر ظاہر کرنا وحوکا دی کے لئے شیعوں کا عج تقیہ ہے۔ پیل دو مری متم کی احتیاط کاذکرے اس کئے فرمایا کیا كانشائ فنسب وزرامات لين مركاتم كانت كياوار کماؤے کے دب رب تعالی الرے اعمال سے ازلی و ابدی خبروار ب يد ديس كد جب بم كام كرليس وات فرموكو تك بم اور الراء افل زي چرس بي اورجل فراياك بعده هذه كاك الله مِن فِي الله مرأو علم تلور بي جي علم انفعالي كما جا سكائ وزا آيات من تعارض لمين ١- أس طرح كه قيامت م ایشے اعل الجی عل یں اور برے اعل بری عل می

الخمان بغَبْرِحِسَابِ ﴿ لَا يَتَخِيرِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ اوْلِ مُعَدُّدُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْمُؤْمِنُونَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُونُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ معلماؤں کے سوا اور ہو ایسا کرے گا سے اللہ سے میکھ ما قُ أُر إعر يَكُم أَ أَن سے بِي وُرو عَد أور الفرقيل اليا المنسب ے درا تا ہے کہ اور اللہ ای کا فرف جرنا ہے تم فرا دو کا اوت بائے جی ک یا ت صُدُورِكُمُ اَوْتُبُدُ وَهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ہمپاؤیا مکاہر کرد الٹر کو سب معن ہے اور بات ہے جر چکھ آ مانول می ب اور جو یک زین می ب ف اور بر پیزید انتوا کالو ب ؠٷؘۘڡ۫ڒؾۜٛڿۘۮ۫ڰؙڶؙؙؙؙٛٛٛٛڡؙۺۣٵۛٵۼؚۘڵؘؾ۫ڡؚڹٛڿۘؽ۫ڕٟڡؙڿۻڗٵۥؖٛۊ جم ون بربان نے ہو بھلا کام کیا مائر پائے گی اور مَاعِلَتُ مِنْ سُوَءٍ تُودُكُوانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا جو برا محام کیا شا الید سرے سمی سامنطس فحد عل اور اس میں دور بَعِيْدًا وَيُحَذِّ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ا فاصد ہوتا ت اور اللہ تبین این مراب سے ڈراتا ہے اور اللہ بدوں پرمران ہے ) إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَانَيِّعُونِ يُحُبِبُكُمُ اللهُ ئے جوب تم فراد وکردگو گرتم اللہ کو وست سکھتے ہو تومیرے فرا فردار او با فرال اللہ تبیق پست کھا يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ مَ حِيْمٌ ﴿ قُلْ ادر تبارسة كناه بخش فسق ادر الله بعظة والا مجربان ب في تم فرما وو

مال كر مائ بوك بنانج ب زكرة كالم كفع مات ك عمل میں تمودار ہو مک بیساک مدعث شریف میں ہے ہے۔ قل کیس قرو سروں سے کملوائے کے لئے ہوتا ہے جیسے قل مکوائد اور کیس دو سرول کو روکتے ہے گئے ہونا مطلقة جائز حس برولي على وغيره حضور صلى الله عليه وسلم بحك وسينيا علته بين حضور صلى الله عليه وسلم رب بحك ناسطتے والاكرا بى بحك نميس بينجا سكا بلك ريل جل بنجا وے کا اور ریل کراچی تک اور نیز ہرایک کی اجاع مائز کاموں میں ہوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تھم دیں وہ اس کے لئے مائز بلکہ واجب وہ جائے گا۔ رب تعاتی کی اظامت لازم تکراس کی اتباع نامکن ہے"مطلق اتباع صرف حضور صلی اللہ ملیہ وسلم ہی کی ہو عتی ہے" اس لئے رب نے اپنی اتباع کا عظم نسیں دیا بلکہ

http://www.rehmani.net

کہ سے بت پر تی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہے کہ ہم اللہ
اللہ عبت عمی ان کی ہو با کرتے ہیں تب یہ آیت اتری
افزائن العرفان) یا بیود مینہ کما کرتے تھے کہ ہم کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خرورت نہیں۔ ہم تو اللہ
کے بینے اور اس کے بیارے ہیں۔ تب آیت اتری یہ
مو قوی ہے کو تک مورة آل عمران مدنی ہے۔ اس آیت
معلوم ہوا کہ ہر مختص کو حضور کی اتباع ضروری ہے
اگر آج موی علیہ انسلام ہی زندہ ہوتے تو حضور کی اتباع
کر آج موی علیہ انسلام ہی زندہ ہوتے تو حضور کی اتباع
کر آج دویت) یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ بھائی بن کر حضور
کے برابر آؤ۔ نہ باوا بن کر آکے برجو۔ بلکہ غلام بن کر
جیجے رہو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اللہ کے مجبوب آبر

ا۔ خیال رہے کہ بعض وسلے منزل متصود پر پینچ کر چموڑ ديئ مات بي جي ريل العض ديلي جمي چوت نيس يحتة ميسے روشن كے لئے چراخ حضور ملى الله عليه وملم روسری حتم کے وسیلہ ہیں کہ کوئی محض خدا تک پہنچ کر حضور کو چھوز نمیں مکلہ اس لئے رب نے اپنے ساتھ این حبیب کا ذکر فرایا۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ حضور مللی الله سے سرتالی کرنے والا کافرے ای لئے آگے فرمایا۔ لا یُحبُّ الْمُکِنْرِيْنِ ٢- معلوم بواک بزرگوں کی اولاد ہوتا ہی وبی وزت کا باعث ہے کہ آل ابرائیم علیہ السلام اس کئے افعنل ہوئے کہ وہ معنرت ابراہیم علیہ السلام کی مومن اولاد تھے۔ ٣ ۔ يعني ابرائي اور آل مران ايك دو سرك کے ساتھ مثلق اور وہی مدد گار ہیں تو اے بیود اگر تم عے ابرایی ہوتے و مومن ہوتے اور ایمان بی اماری مدد كرت لندائم اين اس د مؤى بي جموت بو معلوم بوا ك بزركول كى محى اولاد ده جو ان كے تعش قدم ير بيات میج سید وہ ب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کام كرے م ، يمال عمران سے مراد ميني طيد السلام ك 25 مران این مانان میں اور ان کی بوی مندیث فاقوذا ہیں۔ قرآن کریم نے مواحظرے مریم کے کی فورت کا نام نہ لیا۔ دو سرے مران این ۔مسر این لاوی این یعقوب علیہ

يْعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّ الله لَا يُعِبُ كاعما والتدادد بول كالما يعراكروه من كيرس تو الندكو وش بيس تت كالز یے شک اللہ نے بین کیا آدم اور فوج اور ابرائیم کی مهل تواہد عمن على العلمين ﴿ دَرِي يَهُ بِعَضُهُ مِنَ ور عمران کی م ل کوسائے جہان ہے تہ یا ایک نسل ہے ایک دومرے ہے ت ضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِمْنَ نَ اور الله سنتا ہانتا ہے جب مران ک کی ٹی ت نے مربن ک ے ۔ بدیرے ی ترے منت انی بول جومرے بیٹی ہے کا مو تری وادے عدال و و و السائل من بعثك وي بانا بانا مر باند مادن ا در اس کی اولاد کو تیری بناہ میں دیتی برال ماندے ہوئے شیعان سے ر نوات اس کے ب نے اہلی طرع قبول کیات اور سے اچھا بروان چڑھایا ت ا دراے ذکر ایک عجیال میں دوال جب ذکراس سے إی می کاز پڑھنے کتے ہات تھے ہاں

تلاالبس

السلام موی علیہ السلام کے والد میں ان دونوں مراؤں میں افدارہ ہو ہر ہی فاصلہ ہے ۔ مند لاولد تھی برحاب میں ادلاد کے آثار نمودار ہوئے سمجیس کہ میرے بہت میں لاکا ہے ' غذر بان فی کہ میں اسے بیت المقدس میں صرف لاکے قادم ہوئے تھے اب بھی اگر سلمان اپنے بچوں کو فدمت وین کے لئے وقف کر ویں تو وقف نفوی درست ہے۔ رب فرا آئے مفاولا نفویان کی فرفت کی اور آئے کا یہ عرض کر فاظمار افدوس کے لئے تھا اور آپ کو لاکی پر ابو نے کا افروس نہ تھا کہو تک ہے گھ اپنی بخر پوری نہ ہو سکتے کا افروس تھا۔ نہ یہ مقدود تھا کہ رب ب علم ہے اسے فروس اس لئے ارشاہ ہوا والفقا اعترائی مند کی عروق سے السلام کی مال فروس اس لئے ارشاہ ہوا والفقا اعترائی مند کے اپنی کوئی لاکاس لاکی کی طرح شیں ہو سکتا کو تک یہ تمام جمان کی عورق سے افتال دوج الله علیہ السلام کی مال

http://www.rehmani.net (بتیـ منح ۸۵) ہوں گی' یہ رب کی خاص مطا ہیں۔ خیال رب کہ معزت مریم اس دت قام جمان کی موروں سے الحنل خمیں' اب معزت عائش مدیقہ معزت خدیجہتہ انکبری' فاطمت از ہرا رضی اللہ منن تمام اولین و آ ترین پوہوں ہے افعنل ہیں معلوم ہوا کہ بعض مور تمیں بعش مردوں ہے افعنل ہیں' اگرچہ مطلقاً مرد' مطلقاً مورت سے افعل ' رب فرا آے البیال أو مرف على النا إلى على تعارض نيس ٨- قرآن كريم يم حطرت مريم كے مواكمي مورث كا نام نہ آيا ومضان کے سواکس مید کا اور حضرت زید کے سواکس محال کانام نہ آیا' اس سے معلوم ہواکہ ماں بھی ہید کانام رکھ سکتی ہے اس بھی معلوم ہواکہ اولاد کے ہام اجھے دکھے

جاوی کیونک مریم کے معنی میں خاومہ "ب بیت المقدى کی خد مظار تھیں النزایہ ہم بہت حمدہ اور کام کے معابق تماه، رب نے ان کی دعا ایک تحول فرمائی کہ حطرت مریم ادر مینی ملیما السلام شیطان سے بالکل محفوظ رے۔ ک ان ے کمی کوئی کناہ صاور نمیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا ك مريم كي والده حدكويد معلوم فعاكديد بكي ذنده رب كي اور صاحب اولاد ہو گی " لندا اس میں کرامت دلیہ کا ثبوت ہے کیو تک تب نے حضرت مریم کی زندگی کی وعانہ ماتی بلک یه فرمایا ۱۰ اس طرح که باد جود لزی مون ک خدمت بیت المقدس کے لئے منگور فرمالیا ورنہ لڑکے بی وبال موت سے الم چنانج آب ایک دن میں اتا برستی تھیں جتنا دو سرے نیچ ایک سال میں پر صفح میں ۱۲ سابیت المقدس كے خدام جنيس احبار كما جا آ قلد جن كى تعداد ٢٥ تمي - يا لوك بارون عليه السلام كي اولاد تح ان ك مردار زكريا طيد السلام تن او معرت مريم ك فالو تنه . حفرت محران ان سب سے بدے اور ان سب کے الم تے و بر منس کی تمنایہ تھی کہ مریم کی پرورش می کروں مر زکریا علیہ السلام اس کام سے کئے منتف ہوئے متب بہت محبت ہے حضرت مریم کی برورش فرمانے میں مشغول - E 31

ا۔ اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک ید کر امت ول برحق ب کو نکه حفرت مربم کو ب موسم فیمی مجل منا ان کی کرامت تھی وہ مرے یہ کد بعض بندے ماور زاد ولي بوتے جي ولايت عمل پر موقوف نيس ويکمو حظرت مريم لزكين عن وليد تحيي "تيرب يدك ولي كو الله تعالى علم لدنی اور عمل کال حطا فرما تا ہے کہ حضرت مریم نے زكريا عليه السلام كے سوال كاجواب ايمانيان افروز دياك ہمان اللہ جو تھے یہ کہ بعض اللہ والوں کے کئے منتی عوب آئے ہیں۔ معرت مریم کو یہ کیل بنت سے لمنے تھے۔ یانوی یہ کہ معرت مرم کی برورش جنتی میوں ے بوئی نہ کہ مال کے دورہ ایا دنیاوی نفراؤں سے (خزائن العرفان) كيونك والده محترم قران كے پيدا بوت

وَجَدَعِنُدُ هَارِزُقًا قَالَ لِيُرْدَعُ إِنَّ لَكِ هَذَا قَالِتُ غارت باتے کا اے رام و قرے اس کال سے آیا ہولی وہ اللہ کے پاس سے ہے ایل اللہ بھا جا ہے ہے گئی وے ک مبال بجارات وكريا بنے اپنے ہاس سے دے ستھری اورو ت ب شک تو ای ب وما سف وال توفشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی فاذکی بچے کھڑا اماز پڑھ رہا گیا ب شک مند آب کوشوده و تاہے کا کا اور جرائدگی خرف کے آیک محری تعدیل رے کو اور مردار اور بیٹر سے <u>ان کو توں سے بیٹ</u> دالات اور بی جا سے فاموں میں سے بول رت نه ے بئے آر فی نشان کر اسے کے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کر تین دن آواڈلوں سنده ت فکرسے عُرَا شارہ سند در اپنے وب ک بہت یا تو برنا اور گھیدوں تبنیا در ترک اس کی پاکی ہواگا

ی احبار کے سرو کر تنی تھیں 'اور ابت نمیں ہو آ کہ آپ کے لئے کوئی وائی مقرر کی تنی ہو۔ اے بغنی معزت مریم کے پاس گفرے ہو کر بینے کی وعاک اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے پاس وہا ما تکنا سنت تی ہے اور وہاں وہا زیادہ قبوں ہوتی ہے 'خواہ زندہ ولی کے پاس دہا کرے یا قبروں کے پاس کر ب فرما تا ہے 'ڈیٹٹواالبان شیقڈ ا ۔ گوفونونعنگله براقح ای ہے یہ بھی سنلہ واپنتے ہو تا ہے کہ جس شریں قبور صالحین ہوں' اس شر کا احرام کرے ۳۰۰ معلوم ہوا کہ بینے کی دعا کرتا سنت انہیا ہ ہے تحرنکس کے لے نسی بلک رب کے لئے کہ وہ ویندارا صالح ہو آ کہ ہمیں قبر میں اس کی نیکوں سے آرام منچ سے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرشتوں کو علم فیب ویا ب كو تك اس يكارف والے فرشت كو فير تھى كر آپ كو يينا لے كا۔ اور وہ بينا في بو كا۔ اور ان صفات كامالك بو كا بيد طوم حبب بيں بلك علوم خسد بيں۔ جب زكريا

http://www.rehmani.net

(بقيد صفيد ٨٦) عليد السلام كي زوج حالمه بوكي و ذكرا عليد السلام كو بعي خرهي كد اس عمل جي الزكاب اور وه ان صفات سے موصوف بو كال علم خيب في اور علم فیب فرشت سب ابت ہوئے۔ ۵ ۔ یعنی وہ کلت الله عیلی علیہ السلام کا وزیر خاص ہو گا۔ ۱ ۔ حصورا وہ جو قوت کے پاوجود عورت سے ر فہت نہ کرے ۔ وتیا سے ب ر فبتی کی بنا یر اس کے معنی نامرد نسیں۔ کیونک انبیاء کرام نامردی سے محفوظ میں اے کہ میری محرالی سوجی سال کی ہے۔ سوال سے مقصود یہ تھاکہ آیا ہم دونوں کو ہوائی دائیں دے دی جادے گی۔ یاس ی طرح برحلیا ہوتے ہوئے فرزند ملے گا۔ ان کامقصود کی ہے قدا زکریا علیہ السلام پر

nochecit

كوكي اعتراش نبين ٨- يعني يوني اس بي مالت ين فرزند فے گاک تم ہو رہے اور فرزی بخشا جائے گا۔ الله بریات بر قاور ہے اب جس فطائی سے میں ایل زوجہ محترمه كا ملله مونا بحيان لون اور اسى وقت سے تيرے ذكر فاص میں مشغول ہو جاؤں ۱۰۔ اس سے وو مسئلے ثابت ہوے' ایک یہ کہ صالح فرزند ملنے پر دب کا شکریہ اوا کرنا وليه معيقه مدته فيرات نوافل س اي فعت كا الكرية ب، دومرے يه كم انجاء كم معزات ان كى بيدائش سے پہلے ہمی فاہر ہو يكتے ہيں۔ معرت زكريا عليه السلام کی زبان شریف عی ونیاوی کام کی طاقت ند رہنا۔ ذكر الله كي طاقت ربناء يكي عليه السلام كالمعجزه تعا-جو ان کے تمور سے پہلے کا ہر ہوا۔ اس طرح بعد وفات میں معرات كا عمور بو آب ال أكرج بروات ليج و تنكل بمترب ليكن مع شام خسوميت سے زيادہ بمترب كه اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ رب فرما آ ہے إِنَّهُ قُدًّا كَالْفَلْفِرِيَّاقَ مَشْقِرُهَا يُعْرَأَى وقت تصوميت ع ساری محلوق الله کی یاد کرتی ہے۔

ا۔ چنانچہ معرت مریم اس زمانہ عن تمام جمان کی موروں ے افتل تھیں پر معرت قاطمت او برا رسی اللہ مندا حنور ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج قیام عورتوں سے افْعَل مِن رب من قرال يَنْمَادُ النِّينَ النَّوْمَ عَاهَدِ مِنْ النَّسَاكِو، حفرت مريم عيني طيه السلام كي ال بيت المقدس كي خادم کناوے یاک، رب کی عابرہ تھیں کیال رے کہ فرشتوں کا یہ کلام وحی تبلغ نہ تھی کیونکہ یہ وحی نی سے خاص ہے اور مورت نبی نمیں ہوتی ۲۔ اس طرح کہ تم کو بزرگول کی اولاد میں سے کیا اور باوجود خورت ہونے کے بت المقدى كى خدمت كے لئے منكور فرماليا۔ مالا تك يہ فدمت مرف مرد کر کے تھے ذکریا علیہ السلام کو تمارا کفیل منایا جنتی سووں سے تم کو پرورش کیا اور آگے چل كرروح الله كى بال في كا شرف تسارب مقدر على لكما-تمارا وچ بت عام كيا ٢٠ اس سے مار مطع معلوم ہوئے ایک یہ کہ اس امت کی نمازوں عی رکوخ تنا

اور جید فرشتوں نے مجا کے مریم بے شکد اللہ نے بچے بیش یا ن ومتمراك اور آع سارے جان كى يورتوں سے بھے بند كا الداك اے روم یہ بنسب کی خریں بی کر بم ضغہ طور پرتہیں بتائے بی اور تم ان کے اس نے جب وه ابنی تلموں سے قرمد ڈائے تھے کہ ریم کس کی بدورش میں دہی اور تم ابھے ہاس شقے کے جب وہ چگڑ رہے تھے ہے اور یاد کرو جب فرمشتوں نے بریم سے بما مُوكِيمُ إِنَّ اللَّهُ بِيكِيدُ لِيكِلِمَةً مِنْ أَنْ اللَّهُ الْمُسَيِّعُ الْمُسْتِيعُ اللّهُ الْمُسْتِيعُ اللّهُ اللّ والا اور وحول سے بات كرے كا بالغ ين اور يكى حر ش اور فاموں یں بوجا کے بول نے میرے رب عمرے بحد مبال سے بوج بھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ نگایا خرایا انفر ہوں ہی ہیدا کرتا ہت جر ہلہت

دوسرے یہ کہ مورتمی مردوں کی جماعت میں پردے کے ساتھ ظیمہ رہ کر نماز پڑھ علی ہیں " تیسرے یہ کہ مورت خود جماعت نیس کرا علی آس طرح کہ تورت آمام بنے کو مک راکھی جم ذکر فرایا کیا چوتے ہے کہ واو ترتیب نیس ہابنا کو تک رکون جدے سے پہلے ہو آے محریاں عدے کاؤکر پہلے ہے رب فرا آ ہے بابنین واتی مَنوَيْنِكَ وَلَا يَعْدُ إِلَى مَالا لَكُ مِينَ عليه السلام كا آسان ير جانا يمل ب اور وقات بعد على المربين اس جم شريف ك ساته اور يمر آب كفار كويه خرى سنارب بيل و یہ ملم آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ کو تک آپ کے مظاہرہ میں تمام کرشت اور آکدہ طالت میں رب فرما آ ہے اِنتاز سنان غلیدا اور فرما آ ہے انفر ترکیف و المعلد و المنال المعلم الله عليه وسلم فور توت ك لحاظ على مروقت مرجك بلوه كرين اور برقي ك فروار كزشت واقعات كو طاحله فرارب

http://www.rehmani.net\_

(بقیہ منی ۸۷) ہیں (تغیر صلوی شریف) ۵۔ اس لئے کہ خدام بیت المقدس بیں سے ہر فض جاہتا تھا کہ مریم میری پر درش بی رہیں کیونکہ آپ ان کے مردار عمران کی صابزلوی تھیں تو تھوں کو دریا بیں ڈالا کیا کہ جس کا تھم نہ ہے وہ مریم کو لے بیہ قرید اندازی ہے 'اس سے مطوم ہوا کہ اپنے بزرگوں کی اولاد کی خدمت کرنا سعادت ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ قرید ڈالنا جائز ہے بلکہ بھتر ہے اس میٹی علیہ السلام کو کلت اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کل کن سے ہوئی باپ یا مال کے نطفہ سے نہ ہوئی ارب فرما تا ہے بیٹ ہنڈ اللہ بائنگیا اون خدمت میٹی علیہ

ناويا ليسف

السلام بغیریاب کے صرف مال سے بیدا ہوئے۔ ورنہ آپ ک نبت مال کی طرف نہ ہوتی ایک باپ کی طرف ہوتی رب قرانا ب أد مُوسم فِي بَانِهِمُ هُوَ أَسْتُنا مِنْدَاهُ مِنْعَ ك معتى بين چمو كر اجما كرتے والا اور مردے زندہ كرتے والا۔ یا بہت سر کرنے والا۔ یہ آپ کا لقب بے نام شریف مینی ہے ٨- اس طرح كد لولاء آپ آسان بر مائی کے اور پر قریب قیامت زین پر ائر کر لوگوں ہے كلام كريں كے۔ الذاجي آپ كالجين بن كلام كرنا مجود ب ایسے ی کی مریل اس طرح کام کرنا مجود ب اس ے آپ کا آسان پر جانا اور پروائی آنا ہی مجرہ ابت ہوا 9۔ ان آیات می میٹی علیہ السلام کی بہت می مفات بیان ہوئمی۔ کلت اللہ ہونا۔ مسیح ہونا' معربت مریم کا بیٹا مونا۔ کمی مرد کا بینا نہ مونا۔ دنیا میں عزت والا بونا۔ کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم عل ان کے ام کی وحوم عا دی منی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا کہ قیامت یں انبی کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محلوق الی کو ہے= ملکے کا۔ بار کاو اقبی میں بہت قرب و سزات رکھنے والا ہونا وفیرہ ا معلوم ہوا کہ پینبروں کی نعت خوانی سنت البیہ ب رب تعالى وفق بخفد

ا۔ لین تم کواری می رہوگی اور فرزند پیدا ہو جاوے گا
اللہ ہوا قدرت اور عقمت والا ہے ا۔ معلوم ہوا کہ مینی
علیہ السلام صرف نی اسرائل کے بی تھے افدا ہمار۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اقریق کم
اسلام سے پہلے عیمائی نہ تھے کو کلہ یہ لوگ نی اسائیل
تھے حضور کے والدین دین ایرائیمی پر تھے۔ سے یماں
اوق ہو۔ اس لئے آپ نے آے کی تھر میں اپنے چند
موری ہو۔ اس لئے آپ نے آے کی تھر میں اپنے چند
شریعت میں کا نفری تصور یا مٹی کی صورت جاندار کی بنانا
مرام ہے اس سے پہلی شریعوں میں جائز تھا۔ مینی علیہ
السلام یہ صورتی اظمار مجرے کے لئے بناتے تھے۔
السلام یہ صورتی اظمار مجرے کے لئے بناتے تھے۔
مرحرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تصوری بنوائی

اِذَا قَضَى اَمْرًا فِأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَ بب كى كاكاكامكم فرائ والى سى يهى كمت بدكر برجا وه فورا برجا تا ب اور يُعِلِّمُهُ الْكُتُبُ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَانَةَ وَالْإِنْ انتر اسے محمائے کا کتاب اور محمت اور توریث اور ایجیل <u>ۅؘۜۯڛؙۅ۬ڷٳٳڮؠڹؚؽٙٳڛؙڗٙٳ؞ؽڶؖٵۣؿٞٷۛؽؙڿؚٸؙؾؙۘػؙۄ۫ڔ۪ٵ</u> ادر رول برع بی امرائل کافرت و دا ایراک ش تمارے اس ایک نشان ویا ہوں تی تباشدرب کی مرت سے ری تبائے لئے می سے بدند کی کی درت بنا کا بوت بحراس میں بوکک ارا ہول فی تووہ فراید ند ہر جاتی ہے الشر سے محم سے قد اور ش شغة ويثا بول تداوراه انسصا ومنيدول والے كوث اورش مرد سے بدا تا بول ادارے كلم ے ادبیس بنا بوں ہوم کلتے ادبوا پے تعدوں بی بن کرد کھتے ہوتا بیل ان اول 13/1/2 - 19/00 - 32 300000 , 34/6/2/ لاية للمران تنكم مؤمِرتين ومصرة قالِمَانين ير بما رس ان فرى نشانى ب الرنم ايمان ركعة بوادر تعديق كرا آيا بول اين س بهل كاب ورمت كى وراس ي كومول كود بارك ي بكروه بيزين و تمركون نقیں لا اور یں نبارے ہاس تبارے رب کی فرت سے نشانی ایا بوں تواندے ڈروادیم آ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ وَرُبُّكُمُ فَأَعْبُدُ وَدُهُ هَا إِصِرَاطُ مُّسْتَنِقِيْهُ تما فریشک تمانیال میساکارب اندے توامی کو بدجو نار یہ ہے سیدھا راست

حمی اظہار کمال کے لئے رب قربا آ ہے نفتگؤ دکا گا منابقاً من تمتعادیت و تنابقل ۵ - اس میں اولیاء کے دم و درود کا جوت ہے ان آبات ہے معلم ہواکہ اللہ تعالی علی السلام کو موت اور زندگی کا القیار ویا تھا مالا تکہ ہو وہ چڑ ہے جس کی کا افتیار میں چلا۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم قرباتے ہیں کہ ججے رب نے زندگ اور وقات کا القیار ویا ۔ یس نے آخرے کو افتیار فرایا ۲ ۔ چنانچ آپ نے لوگوں کو عرض پر چگاد ڈکی شکل بناکر اس میں چونک ماری تو وہ زندہ ہو کر ازنے گئی۔ چگاد ثر جمیب پرندہ ہے کہ اس کے واقت ہیں ہتان ہے وووج لکلنا ہے بغیرروں کے اڑتی ہے بشتی ہے اندے میں وہی منتی ہے ، معلوم ہواکہ ربانی کام صالحین کی طرف مندوب ہو سکتے ہیں کہ تک شفاوینا رب کا کام ہے قذا یہ کمنا جائز ہے کہ رسول اللہ واقع بلا ہیں اولاد دیتے ہیں کہ تک میٹی علیہ السلام نے فرایا کہ میں مردے زندہ کر آ

http://www.rehmani.net
(بقیہ منی ۸۸) ہوں' میں لاطاح بیاروں کو اچھا کرتا ہوں' میں فیری دیتا ہوں' مالا تک یہ تمام کام رب کے ہیں ۸۔ خیال رہے کہ میٹی علیہ اسلام کے زمانہ میں طم طب کا بمت زور تھا۔ جالیوس مکیم آپ ی کے زمانہ میں تھا۔ اور اطباعے نزدیک تمن چیزی نامکن ہیں۔ مردہ زندہ کرنا' اور زاد اندھے اچھے کرنا۔ تمام بدن کے کوڑمی کو تندرست کرنا۔ آپ نے یہ تمن کام کر کے دکھا دیے معلوم ہوا کہ نبی کو دہ مجرے دیئے جاتے ہیں جن کائس زمانہ میں ج چاہو اگر قادیاتی نبی ہو آتو چاہیے

اولار بھی مولی ایک برهمیا كالزكاجس كاجنازه جار إقحا آب نے زندہ فرمایا وہ لوگوں کے کندھوں سے کود بڑا عرمہ کے زندہ رہا اولاد ہوئی ایک چکی کے محصول والے ک لاک مام این نوح علیه السلام جنس وفات پائے براریا سال مو چکے تھے۔ آپ ان کی قبربر تشریف نے سکت اور انسی زندہ فرمایا۔ محر انہوں نے مرض کیا کہ اب مجھے زندگ کی خواہش نسی اس سے معلوم ہوا کہ اگر حنور فوث پاک نے بارہ برس کی ڈوئی موئی برات کو زندہ قرمایا مو تو کوئی مضاکته نیس اس دونهاکی قبر مجرات وغاب می ے اس کا ایم کیر الدین ہے اور شاہ دولہ کے نام سے مشور ہے۔ حضور فوث پاک کے طیعہ جیں ان کی قبر ج م شریف زیارت کا فاص و عام ب ان کی قریم سو برس منارع مورد تنافیزون مفارع منارع مفارع ہے جس میں زمانہ حال اور استقبال دونوں کا احمال مو آ ب إسن يه ين كديم تم ب اوك كماكر أو إيو كه سال روان کے لئے گندم کنزی د غیرہ جمع کرد۔ وہ سب جمع ے بوجد او۔ یا ہر محض مر بحر می جو می کو محات کا یا جمع كرے كا آج بى سب مجمد عن ما مكتا موں يعنى بردائد ك متعلق جامنا ہوں کہ یہ کس کی قسمت کا ہے اب بناؤ ہارے حضور کا علم کتا ہے ہے تمام علوم حضور کے سمندر علم کے قطرے میں معلوم ہواک علم فیب نی کا معجزہ ہے ا ال جيد اون كاكوشت مجلى اور كركم برندك وين موسوى می حرام تھے مینی علیہ السلام نے طال فراے۔ اس سے رو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فنغ تصدیق کے خلاف نس کہ آپ توریت کی تعدیق بھی کرتے ہیں اور اے منوخ بمی فراح بی دو مرت بدک انمیاه کرام بازن الی طال وحرام فرمائے کے مخارجیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ملال کرتا ہوں ۱۲۔ لیمنی میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود الله مسى بلك بنره مول اس سے معلوم مواكد انجيام اولیاء می مجزات یا کرامات مانا شرک نیس اس سے ب لازم نیں آیا۔ کہ ہم نے انس رب مان لیا اس سے

1-31 > 6-16/2011 12 ہم جب میلی نے آن سے مر بایا ک ولا کون میرے مدوار ہوتے تک الشرک طرف واریاں نے مجا ہم دین نعا کے مدعور بیں تا ہم الشر بر ا بان الاے اورآ ب گواہ کو جائیں کہ میرسدان بی اے دب جائے ہم اس برا بان اے برق نے اتارا اور ربول کے تالی ہوئے ترجیں حق پرگواہی کہنے والوں میں مکو ہے تنا ویما فروں نے وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِكِرِينَ فَإِذْ قَالَ اللَّهُ عركيا ورافشاغ باك كاخية ميرفران فادرا للرسي ببترقهي تدييروا وب الأكروب دوں کا کے پھرتم سب میری طرف پلٹ آذهے تو على تم على فيعد فرا دول كا بس الت مي فيلوت برتو دو ج کافر ہوتے ہیں انہیں دنیا اور تفرت میں سخت مذاب ۅؘٳڶؙٳڿٛڗؾؖۅؗۅۜمۜٵڵۿۜٛ<u>۫</u>ؙۿۄڞؘڹ۠ڝڔۣؽ۫؈ۘۅٲڡۜٵؖڷؽؚؽؗڹ سرون عما له اور ان سما كوفى مود كار خابوع الله اور وه منزل

موجودہ وہابیوں کو عبرت بکڑنا چاہیے۔ اسینی ارادة عمل جو میردیوں نے کر لیا تھا۔ معلوم ہواکہ پینبری ایزارکا ارادہ کرنا ہی کفرہ۔ ان کی تنظیم و خدمت ایمان ہے ۱- اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بوقت معیبت اللہ کے بندوں سے مدد ما تکنا سنت توغیرہ اور مرے یہ کرنی کی مدم کویا خدا کی مدد ہے کہ ان توکوں نے میٹی علیہ السلام کی مدد کی۔ محرانسیں افسار اللہ کما کیا۔ اب ہی ان کے دین والوں کو نسازی کتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کی ایک بھاعت کا نام انسار ہے۔ تیمرے یہ کہ اپنے ایمان کا اعلان کرنا مجمع اگر است محراسطنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت میں اعلان کرنا مجمع اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت میں http://www.rehmani.net

(بقیسٹو ۸۹) بمیوں کی گوای دے گی ہا انہاء کرام ہیں جنوں نے افدی توحید کی سب سے پہلے گوای دی س کہ ان کا عمین کے ایک آدی کو بھٹی علیہ السلام کا ہم حکل بنا ویا اور انہوں نے اسے جینی علیہ السلام سمجے کر سولی دے دی۔ کرے مراد خفیہ تدبیر ہے ۔ واؤ ترتیب نہیں چاہتا۔ کمی ظلاف ترتیب ہمی ذکر ہو جا آ ہے رب فرما آ ہے۔ وانٹیدی داذکین کی تک آپ کا آسان پر افٹنا پہلے ہے اور دفات بعد بھی۔ کر بیان جس اس کے بر تھس ہے جے رکوع مجدے سے پہلے ہے اس لین آسان پر جماں فرشتے رہے ہیں کوئی ہے دین نہیں میں ایراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان خاص ان اپنی رب کے پاس جارہ ہوں یعنی شام کی مرزین میں جمال

أَمَنُوا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ فَيُوكِنِّهِمُ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ اور مکت والی تعیمت میسی کی مجاوت التد کے نزدیک آدا کی طرح ب ک ؞ من ؎ بایا ہمر رہ آیا ہر ہا رہ زرا ہر ہاتا ہے۔ فَیُ مِنَ رَبِكَ فَلَا تَكُنِّ مِنِي الْمُهُ تَرِینُ©فَهِنِ ئے۔ سفنے والے یہ تیریکے دیدکی طرف سے حق ہے توشک والول بی نہ بونات مجرئے تہرہ و تر سے میٹی کے بارے یں جست کرتے ہی بعداس کے کرتبیں عم آپھا توان سے فرماود آؤیم اورین کینے ہینے اور تبیارے ہیئے اور اپنی توریس ت اور تبیاری عوریس وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ تُكُونُ تُعْرَنْبُتِهِلْ فَنَجْعَلُ لَعُنَا ا در اپنی مازی اور تهاری جانین ته میسر مها بله کرین تی توجونون برانته ک اللهِ عَلَى الْكُنِيِينَ ۞ إِنَّ هُنَالَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقَّ ہنت ڈالیں نا یہی ہے شک تھا بیان ہے اور اشر کے مواکول میود بیں ال اور بے تنک اللہ ہی فالب بھے عملت والا وإن توتوا وإن الله عِلْيَةُ بِإِلْمِ فَسِرِ بِين ۞ فَ چَر ار وه مذبیرین تا تواند نبادیون کو بان ب تم فراد

لور اسلام ور عثال ہے۔ اج بھی معجد عل جانے والا اکھ كو جائے والا كتا ہے كم عن رب ك ياس جا رہا مول-اس سے مینی علیہ السلام كا زعره أسمان ير جانا البت ب آپ قریب قیامت اترین کے اور دین اسلام کی اشاعت كري م كاح كري ك اور حنور على الله عليه وسلم کے ساتھ رون نعزامی وفن ہوں مے (صدیث شریف) عالیس مال زندہ رہی کے اے اس طرح کہ کفار کے زنے سے حمیں بھالوں کا وہ حمیں مولی ند دے عیں ع ٨ - خواه وه اس زمان ع مج ميسائي بوس يا مسلمان کو کل بر مسلمان مینی طیہ السلام کو مانتا ہے ان کی وردى كريا ب كو كله قرآن كا مانا ميني عليه السلام كي بردى ب وه اس كا عم و على بي - مسلمان برى كا یرد ب کو تک برنی نے قرآن کا علم دیا ہے اے محرول ے مراد یا مارے کفار جی یا یمود اور غلب سے مرادیا سنعنت كا غلب ب يا وفي غلب يا ولاكل كا غلبه الندا اس آیت کا یہ مطلب نمیں کہ قیامت تک تو مسلمان یمود پر عالب رہل اور قیامت کے بعد یمود عالب آ جائم کر تک اس ملب کی انتا قیامت ہے ایمت کے بعد دو سری منم کا نل مسلمانوں کو فے کا جس کا ذکر نہے بعد آ رہا ہے ١٠٠ دنیا پی مذاب' قُلُ \* قید' جزیہ قائم ہونا ہے' آ فرت کا عدّاب دوزخ ہے اا۔ اس سے معلوم ہواکہ بروگار ند ہوتا کفار پر عذاب ہے۔ اللہ تعالی مومنوں کے لئے بحت سے مدو کار بنا وے گا۔ جو کتا ہے کہ دنیا و آ فرت عل میرا مدد کار کوئی نیس وه وربرده اینے کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ رب فرما آج- إِنَّمَا وَيَكُمُ اللَّهُ وَرَكُولُهُ الْحُ ا۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن کو ٹیک افٹال کی ضرورت ہے کوئی فض کی درجہ میں پنچ کر افعال سے بے پرواہ نسیں ہو سکتا ہے بھی معلوم ہوا کہ نیک اعمال بقدر طاقت کرسے لازم بی ۲- کمی کو برابر کمی کو دو گنا مکی کو سات سومنا كى كوك يد صاب الغذا آيات على تعارض نعين إ اس كا مطلب یہ ہے کہ اجر بورا فے کا۔ انعام طاوہ ۱۰ اس ے معلوم ہواک محبوب بندے کا کام رب کا کام قرار پاتا

ے۔ کو کد حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر منا حضرت جریل کا کام قنا محر رب نے فرمایا کہ ہم خادت کرتے ہیں ایسے ی بھی اللہ کا پیارا رب کے کام کو کہ دیتا ہے کہ کہ حضور ملی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بیارا رب کے کام کو کہ دیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے جینی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شخرا بینا دوں گا (قرآن) ہو۔ کہ جسے آدم علیہ السلام بغیر السلام نے ایسے کہ بینے کیے ہو بھتے ہیں اس سے معلم ہوا کہ جسی علیہ السلام بغیریاپ کے پیدا ہو سے آل جہ قانون یہ ہے کہ یہ مال باپ کے نطف سے ہو فرا تم رب کے قانون اور قدرت و فرق کو مانوں کی خان کہ جسی علیہ السلام خالص بندے ہیں اللہ یا اللہ کے دونوں کو مانوں کے بین اس میں شک کرد کہ جسی علیہ السلام خالص بندے ہیں اللہ یا اللہ کے دونوں کو مانوں کہ سینی علیہ السلام خالص بندے ہیں اللہ یا اللہ کے دونوں کو مانوں کے بین نہ قوان کو مانوں کے بین نہ قوان کو مانوں کے بین نہ تو اس میں شک کرد کہ جسی علیہ السلام خالص بندے ہیں اللہ یا اللہ ک

(بقیر منی ، ۹) بیٹے نس الذا قادیاتی اور میسائی دونوں ہی ب دین ہیں ہے۔ نواسوں کو بیٹا اور بنی کو اپنی کو نساہ کمد سکتے ہیں کیو کلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقعہ پر حضرات حسنیں افاطمت الزہرا علی مرتعنی رمنی اللہ عنم کو جراء لے کر مباہلہ کے لئے تھے۔ بلکہ فلی مرتعنی رمنی اللہ عنہ بھی بیٹوں جی داخل تھے۔ کہ چھوٹے ہمائی تھے۔ اللہ عنہ موقعہ پر اپنی اور اپنی اولاوی کی حم کھا تا ہے اداری کی حم مسیں کھا تا۔ یہ آیت کرے اہل بیت اطمار کی انجائی موسیط اللہ علی موقعہ پر اپنی اول اور اپنی اولاوی میں ماتھ لے مسلم ماکر نے بروایت المام جعفر صادق من محریا قرروایت کی کہ حضور مباہلہ جی ان جار حضرات کے ماتھ طفاء علاج اور ان کی اولاو کو ہمی ماتھ لے مسلم

العمان

(روح المعالى) ٨- افي جانون كو بالنة ك معى بي اين كو حاضر كروينا رب فرايا ب خطر من للكفشة تُثل آخينو. ا اس ے دو منظے معلوم ہوئے ایک بیاک مناظروے اور ورج مبالمر كاب يعن كالك دين ك ماته بدوعاكل وومرے یہ کہ مبالم ویل بیٹی سائل عل موا جاہے نہ ك فيريقني مسائل جي- ١٠ اس س معلوم مواكد بدا عالم چھونے عالم سے مناظرہ مجی کرے اور مبابلہ مجی جب وه چمونا ونیا پش نساد تجمیلا ریا ہو" دیکمو نی کریم صلی اللہ طيه وسلم مُليمُ الأدَ لِينَ وَالْإِجْرِينَ إِن مُرابِ في يود ك نجرانی یادریوں سے مناظرہ بلکہ مبالمہ فرمایا۔ وو سری مبکہ رب نے قرال الاحاق برحالکم ان کنتر سدقین یال جمونے سے عقیدے کا جموالین کافر مراد ہے خیال رہ ک کافر پر احت جاز ہے مرے ہوئے کافر کو نام لے کر امنت نہ کرے جب تک کہ اس کا کفریر مرا بھین ہے معلوم نہ ہوا قاسل پر نام لے کر نعشت نیس کر سکتے وصف نت ے است كر كے إلى اين يرك كے إلى كر جونے چور ہے احت ا یہ نعی کر کے کہ ملال ہر جو جمونا ہے النت العنت كم معنى إلى رحمت الى عددرى المديناني حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرابلہ کے لئے علی مرتشنی ا قاطمت الزبرا معرات حنین رمنی الله منم کو کے کر میدان مبابد میں پینچ محے ایوو نجران نے ان کی نورانی چکتی صورتی د کچه کر میابله کی بهت نه کی اور ملح کرلی اگر وه مبابر کرتے او ہلاک ہو جاتے (مدیث شریف) ۱۲ معلوم ہواکہ بیٹا باپ کی ہم جنس ہو تاہے' اس ملرح بیوی فاوند کی ہم جس و اگر مینی علیہ السلام فدا کے بیٹے یا مريم خدا كي يوي بوتم تو وه بحي الد اور خدا بوتم ... مال تك رب ك سواكوني الدنسين مجوبيت مملوكيت الم جس بونے کا قتامنا نس کرتیں۔ یہ فیرجس سے مجی ہو جاتی ہے' انسان کا مملوک جانور اور اس کا محبوب فرشتہ وفيره مو جاتے ميں ١١٠ يعني قوميد قبول كرنے سے يا عيني عليه السلام كو عبدالله مائن س يا مبالمركزف س- يمك

اے کا بھ الے محرکی فرن آؤ ج بم ش یہ کر مبلوت ذکر مال محر ندا کی اور اس کا شرکیب کسی کو نے کریل اور ہم میں کو ٹی ایک قسرے کرب نه بنائے کے انٹر کے مواہم اگر وہ نہ مائیں تو کبہ دو ح محراه ربوشر بم معان بي ته لمد محاب واو ايران سيهاب عل کیوں جاؤتے ہو ج قریت و انجیل تو نہ افری مگر ان کے بعد توسيا جي متل بنيل في سنة بر يد وقي بر اس بر بنات عرب البير طر تعالية قواس يركيون جكوت برجس كا جيل علم بي جيس ادرالله بان اورتم بنيس بالنق الواجع تے بے تک بب وگول سے ابراہم کے زیادہ کی مار وہ تے ج ال وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيبُ الْمُنُواْ وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ کے بیرو ہوئے کہ اور یہ ہی اورانا ان والے اور ایان والوں کا والی اللہ ہے ؟

كنت الرسل-

صفول،

اسینی تو دیت و افیل د قرآن سب یم اس کا تھم ہے۔ معلوم ہوا کہ مقائدی میں تمام شریعتیں برابر ہیں اعمال میں قرق ہے ۲۔ یعنی امتی نی کو افقہ نہ سمجھیں کہ یہود

نے معفرت مزیر علیہ السلام اور فساڑی نے معفرت سمج علیہ السلام کو افقہ کا بینا مجھ لیا۔ یا جاتل عالم کو رب نہ جانے کہ ان عالموں کو حرام و طال کا مالک سمجے اور الله

کی نافرانی میں ان کی اطاعت کرے قذا یہ جملہ سمعت جاء کا بیان ہے ' خیال رہے کہ نی اور امتی میں کلتہ سواہ کے کی سمنی ہیں جو بیان ہوئے۔ ورند امتی نی کے

برابر کمی شی میں نہیں ہو سکتا امتی مومن ہے 'نی ایمان ہے نی کا کلہ ہے اماد سوار گئی اور ایمی کو کافر ہو جائمی ہو۔ یعنی تم مسلمان نہیں معلوم ہوا کہ

مسلمان صرف حضور کے امتی کو کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہود اور عیمائی اپنے رابروں کو بحدے کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے تھے یہ ان کا اپنے مسلمان صرف حضور کے امتی کو کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہود اور عیمائی اپنے رابروں کو بحدے کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے تھے یہ ان کا اپنے مسلمان صرف حضور کے امتی کو کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہود اور عیمائی اپنے رابروں کو بحدے کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے تھے یہ ان کا اپنے مسلمان صرف حضور کے امتی کو کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہود اور عیمائی اپنے رابروں کو بحدے کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے تھے یہ ان کا اپنے مسلمان صرف حضور کے امتی کو کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہود اور عیمائی اپنے رابروں کو بحدے کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے تھے یہ ان کا اپنے مانے کا استحداد کی بعد کرتے 'ان سے اپنے گناہ معاف کرواتے کے کہ اور اس کی کرواتے کی اپنے کہ کا اس کی کرواتے کی اس کرواتے کی کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کی کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کی کرواتے کرواتے کے کرواتے کو کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کرواتے کی کرواتے کر

94 العمان تلك الرسل <u>ۅۣۜڐؘؾ۫ڟۜٳٚڣؘڎ۠ڡؚٞڶٙٳڣؘڎؙڡؚڶٳڶڮۺڮٷۑؙۻۣڷۏؙٮ۫ػؙؙڡ۫ۯۄؘڡٚٳ</u> س يون ايك مروه ول سه جابتا بي ركمي عرق جنس الراه كروس لواور وه يُضِلُّونَ إِلَّا اَنْفُكُهُ مُرَونَا يَشَعُرُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ الْكُتْ لینے بن آ پ کو گراہ کرتے بیں اور انہیں شور نہیں تو اے کہا بھ لِمَرَّتُكُفُرُوْنَ بِأَلِتِ اللهِ وَالنَّهِ وَالْنَتُمُ رَّشُهُ هُدُونَ الْكَاهُلَ الندكى أيون سع كون كفر كرت بوظ مالانكام نود كواه بوطع سماني تن مِن باطل کوں عاتب ہو کہ اور فق خیوں ہمہائے ہو جیں جرے مے اور کا یوں کو ایک مروہ اولا وہ ہو ایمان دانوں پر اِرّا میح کو اسس پر ایمان لاد اور وَاكْفُرُوْا الْجُرَةُ لَعَكَمُمُ يَرْجِعُوْنَ فَوَلَا تُوْفِئُوْآ الدِّلِينَ فَأَكُومَنَكُمْ بُوبِهَا وَ ثَنَا يُدُوهُ بِمِمْرِ بِمَانِينَ لِنَّهُ اورِيقِينَ مَدَ الأَوْ مُكُواسَ كَا بِمِ تَبِعَ دِيْنَاكُمُ وَقُلُ إِنَّ الْهُمَّاى هُدَّى اللَّهُ اَنْ يُؤْتَّى ے دین کا بیرو ہو شہ تم فرا دوکہ الشراف کی برایت بدایت ہے ریفین کا ہے ان وز اس كاكس كيد خرميدا بسيل طاف إكون م برجت لا يح تبار عدب كال فرا ووك فعنل تر الفري كے إلى تها جي جا جددے كه اور الله ومعت والاعلم والاب يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُوالْفَضْ لِلْعَظِ

ا بنی رمت سے فاص را ب بے باب نے اور اللہ برے نفل والا ب

الكاررب كى مارى آجول كالكارب لذا آب كالناب كالناب کیونکہ الل کتب نے حضور کا انکار کیا 'رب نے اس انکار کو آیات اید کاافار قرارواسد یمل حق سے مراد توریت وانجیل کی اصل آیات بین جورب کی طرفسے نازل ہو کمی اور باطل سے مراوی مو ک تحریفات یا این طرف سے لمائی ہوئی عبار تیں ہیں۔مفسرین تغییر میں اس طرح متاز کر کے عبارتی لکھتے ہیں کہ قرآن جید علیمہ و معلوم ہو آے لندایہ ہی آسے میں داخل حمیں ۵۔اس سے دو منظے معلوم ہوئے آیک یہ کہ کلام ایند کو انسانی کلامے خط طور کرنا جس المازدر بحرام باس لغ موروس كم ممازك لکیے جاتے ہی ارکوع اضف وغیرو کے اشارے مائید پر تغییری مارت آیت سے فرق کر کے تکسی جاتی ہے دو مرے یہ کہ ناد مئلة تانائ معيانا وامب فصوصاً علائدين المسلمانون كومرة كرنے كى يد جال يمود تيبر كي باره رابيوں نے سومى تھى كه ميح كو يودك أيك جماعت المان لائ ثمام كو مرة مو جائية كمه كرك في اسلام مس كوكى خوبى نسيس لورند مي اسلام وه ني جي جن كي خبر بهاري كتي من متى الملك قرآن فان كاس سازش كا خروب كر

انس ناکام کردیا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ب ك كفار املام مناف كلن وه تدييري مويح بين جو شیطان کو بھی نہ سوجیس وو مرے یہ کہ مرتد کی سزا مل اس لئے رکمی من ہے کہ ارتدادے اصلی مسلمانوں کے سے کا خطرہ ہے اور مرد محومت الب کا افی ہے اموی ملی السلام کے زمانہ میں چھڑے کے بھاری میود کو آتل كرايا ميا ارشاد موا فانتفرا أنفنتكم عديني نبوت مرف نی امراکل کو می ہے ان کے سوائمی اور قبیلہ کون مل اور تی صلی الله علیه وسلم بن اساصل عل سے بیل اندا وہ نی نس سارے موہ مرف اس باند سے لوگوں کو اسلام ے روکتے تے ان علاء يهود كائي مقول بي يعني تم زبان ے املام کی حانیت کا اقرار کرلینا محرول سے نے کرا۔ اسلام کو باطل جانا۔ اس سے معلوم ہواک تقید یمود کی تعلیم ب اور تقید ماز در پرده میودی ب تقید کی بوری بحث ماری تغیر قیمی عل معالد کرد ۸ - خیال رے که توت کا نی اسرائیل سے خاص ہونا پیود کا بتان تھا اس کا ذکر

(بقید سند ۹۲) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کاوروازہ اللہ نے بند فرماویا۔ تو اب جو دعوٰی نبوت کرے وہ جموٹا ہے۔ ایہ شان نزول میں آیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عند اور قاص ابن عاذورا کے حق میں نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام کے پاس ایک قریش نے بارہ سواوقیہ سونا امانت رکھا۔ جس کی نہ تحریم حتی نہ محوالی مسلال کے وقت آپ نے اس طرح اوا فرما دیا۔ فواص کے پاس ایک عنص نے صرف ایک اشرفی امانت رکھی لیکن مانگنے وقت وہ اس ہے انکاری ہو ممیا حالا تکہ سے دونوں اس وقت میروی سی تھے مواللہ ابن سلام بعد میں اسلام لے آئے اس سے معلوم ہواکہ امانت واری تعریف کے

العمانات

قابل صفت ہے ' آگرچہ فیرمسلم میں ہو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہوتمار کی علامتیں پہلے سے بی معلوم ہو جاتی ہیں' بدی می کماوت ہے مونمار بروا کے بیتے بیتے پات سے بھی معلوم ہواکہ خیانت بری چزے ۲۔ یعنی بار بار تفاضا کر آ رے اور لوگوں کے سامنے اسے یاو ولا آرہے جس کی وجہ ے اٹار نہ کر سے این اللہ کے فوف سے نیس بلکہ انانوں کے خوف سے وہ اواکر آ ہے اس سے معلوم ہوا ک موست کے اور آدمیں کے خوف سے شکل کرنا قال قريف ديس ٣- اس سے معلوم مواكد كى كامال مارنا المانت ميں خيانت كرنا حرام ب اكريد كافرى كاكيوں ند موا قرض المانت سب كالواكرنا لازم بالدوياني كرنا کقار کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جرت فرما کی تو معرت علی رضی الله عند کو فرمایاک ان کفار كى المانتي ميرك إلى بي جو جھے اس وقت كل كا ارادو كررب بي تم يه أمانش اواكر كم مدد آ جانا- بكان الله! ١٠ ين كت بي ك توريت بي رب ن مي عم را ہے کہ این والوں کے طاوہ کی امانش کما جایا كر- معاز الله ٥- اس ب معلوم مواكد جوكى ب وعدہ کیا جائے اے ضرور ہوراکیا جائے خواہ رب سے کیا مو یا عام انسانوں ہے ایا تی ہے یا اینے بیرے یا بوقت فاح بوی ے یا کی اور فزیزے اس آعت سے مد کے متعلق بهت مسائل نطلتے بین ۱- اس دمید می جمونی فتم کھا کر مال نے لینے والے رشوت لے کر جموفی کوائ دسية والے يا ممولے اليل كرنے والے والے والے كر جمونے فتوے دینے والے مختلنہ لے کر محمولوں کی ممونی و کالت کرنے والے سب ہی داخل میں اللہ محقوظ ر کھے۔ عے علماء فراتے ہیں کہ رب ان سے مجت کا کلام اور رحمت کی تھرنہ فرائے گا۔ خسب کا کلام فرائے گا۔ صوفیا کے نزدیک ودنے میں رب ان سے بالکل کام نہ فرائے کا اور یہ کلام نہ فرمانا ان پر انتمائی عذاب ہو گا۔ كو تك وبال بندك ك ول من معنق الى كى تاك بعرك منی ہوگ پھراس محبوب کا تباب فرمانا مینٹی عذاب ہو گا۔

ادر الله يول يو يول ده بدكو الفاس كيدان ايك دهيرامانت ركف تو ده في لِيُكَ ۚ وَمِنْهُمُ مَّنَ إِنْ تَا مَنْهُ مِبِينَا إِلَّا يُؤَذِّهِ ادا كرفيد كاله ادران يل محوق ده جه كراكرا يك اخرق اس كرياس انت مقية اِلِيْكَ اِلْاَمَا دُمُّتَ عَلَيْهِ قَالِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِٱنْهُمُ ده في بيرك : دست كاموجه بك وال كرم بوكرا بي ن بداى ين كروه كية بي ان پيڙھول ڪي ساڪڻ بم بر کوئي ٽوائنه نبين ٿا اور الله بد اللهِ الْكَنِ بَوَهُمُ مَنِعُكُمُونَ <sup>©</sup> بَكِي مَنَ أَوْ فَيْ بان ہو ہر مرث المصنے بی ع ال کول بیں جی نے ؠؚعَهۡٮؚ؋ۅؘٳؾؘٛڡ۬۬ٷؘٳؾؖٳڛؙٚۮۘڽؙڿؚۺؙؙڶؠؙؾۜڡۣٚۨۺؘ۞ؚٳؾ ابنا مبد برراکیا م ادر بربیرگاری کی اور بینک بدبیرگار انترکو فی آتے بی ده بی انشر کے مہد اور اپنی شوں کے بدے ذلیل وام لیتے بی ت كَلَاخَلَانَ لَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ؟ فرت یں ان کا مکہ حد بیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے اِلاَيْنَظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَلاَيُزَكِيْهِمُ وَلَهُمْ د ا الل طرف لظر فرمائے وہ تیا مت کے دن اور زانیس پاک کرسے ف اور ان کے لئے عناباليم⊚وإنمِهم لفريقايلونالسِنهم وروناک مذاب ہے گ احدان میں یک وہ ایس جوزبان پھیركو كتاب اس ميل كرتے بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ انک نے کرتم سمجر یہ بھی کتاب ایس ہے اٹ اور اور

بلاالرسل

(بقيد صفحه عه) وغيره كى احزاب على بيد بات نسى ب- وبل مرف حزب مقرر ك مح ين- قرآنى كوئى چزنه كى كل اا- اس سے معلوم بواك عير فران وال محمد المعلام برمنایا لکمنا جس سے اس کا قرآن ہونے کا شبہ ہو منع ہے۔ اس لئے علی تنامیر على قرآنى آعت اور عملى تنمیرى عبارت على قرق كر كے لكستے ہيں۔ الك جلد ساز بھى قرآن اور دو مرى كمايون كى جلدون من فرق ركع يس- ما كدشيد واقع ند مو-

ا۔ معلوم ہواک عالم کا کناہ جال کے کناہ سے زیادہ سخت ہے اس لئے قرآن کریم نے اکام جگہ ذیم بینکٹن ، فرملیا ۲۔ یہ مجران کے میسائیوں کے اس قول کا رو ہے۔ کہ

91 كِتْبُ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَاهُومِنْ پاس سے بیں ادر انٹر پر وہ ویدہ و دانستہ جوٹ اندھتے۔ ہیں۔ له مَا كَانَ لِبُشَرِانَ يُؤْتِيكُ اللهُ الْكُتْبُ وَالْحُكْمَ سی آدی کا یہ فق بنیں ٹ کر انٹر اسے سی ب اور کلم و بینبری دے ہروہ وال سے کے کہ اللہ کو ہوڑ کر برے بندے ہر اوا وال یا محاکا کرانشرائے ہو جاؤی اس میب سے کرتم الدنتب ويما لنته وتدرسون ولايا مركم ان کاب سخانے بوق اور اس سے کم آ درس کرتے ہو اور نہ نہیں یا کھ وسے گا که فرختول ادر پنجبرون کو خدا نشهرا و ت کیا کبین محفر کا الْكُفِي بَعْدَ إِذْ آنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَوَ إِذْ آخَذَ اللَّهُ دے علی بعد اس سے کہ تم مسل ان ہو ہے تہ اور یا د کرد جب الترف بثاق النَّهِ بِن لَهَا النَّيْتُكُمُ مِّن كِتْبٍ وَحِكْمَ ؙؙؠؙؿؚڔ۫ؖڔۛڽۦۥڹ؇ؙ۩ؠڔڽٳ۫ۮؠۯۺ؋؆ڒ؆ۛڹؗٳڔڗ؞ۼٮ؞ڔڹ ؿؙڗڿٳۼڴۿؙڔڛؙۅڷ؋ؙڝڽٙڨ۠ڵۣۿٵڡڰۿۯڶڗؙٷڡؚڹؙؾ بمرتشر بدن دسنے تسارسے باس 3 وہ رمون كرتبارى كتابوں كى تصديق فرائے نا تو تم وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَ أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذُ تُمْ عَلَى حرور مغروراس برائمان لانات اورمزورمزيراس كاحدكرنات فرايايول فرف أقراركيا الامبهم

المعننء

ہم کو صیلی طید السلام نے قربایا ہے کہ مجھے رب ماتو کیا ابو رائع بودی ورتیامرانی کے اس کواس کی تردید ہے کہ انوں نے حضور صلی اللہ ملیہ دسلم کی خدمت یمل موض كياك آب يه جاج ين كه بم آب كو بيس اور آب كو رب انیں حضور نے فرایا استغفر الله - بسر حال اس سے معلوم ہوا کہ رب تعانی اینے رسول سے وشنوں کے الزام دور فرا اے مید ان کی ائتال محبوبیت کی ولیل ہے سے مباد مبر کی جمع ب مبر عابد کو بھی کہتے ہیں اور فادم کو ہمی یہاں مباد معنی پہاری ہے مید بعنی خادم ک نبت فیراند کی طرف ہی ہو سکت ہے ارب فرا آ ہے۔ مِنْ مِعَلِيكُمْ فَامَائِكُمْ السمعل عد مبدالي اور مبدالرسول كما ما آب مرين انبياه كرام عالم دباني بخ كا عم دية ہیں اس سے معلوم ہواکہ عالم ریائی ہونا رحت ہے اور عالم نفسانی یا عالم شیطانی مونا عذاب ب الله محنوظ رکے ۵۔ اس سے معلوم ہواک علم سیکنے ادر سکھانے کا متعمد ے اللہ والا بنا۔ جس عالم كويہ نعيب نه ہوا اس كو علم كا متعد ميسرند موا- عالم كو جايي كد نيك عمل النتيار كريه - ٧- قرآن شريف من رب المعنى معود و خالق بھی آیا ہے اور مستی حرتی اور پرورش کرنے والا بھی ا یاں پہلے سی مراد جی- دد سرے سی کے لاا سے بندے کو مجی قرآن نے رب فرمایا۔ ارشاد ہو تا ہے۔ إِرْجِهُ إِنْ رَبِّكَ أُورُ ارْتُناوِ ﴾ فَبِّ الْخَشَّهُمَا كُمَّا وَتَعِيقُ مَنِوْزًا مِلْ مَعَىٰ ع كى كورب مكمنا شرك ب اور وَفِير مرك كى تعليم نسى دية - اى كن ارشاد مواك إلى ورية بالكُنْي شان نزول او رافع يودي نے كما تفاك يا رسول الله كيا آپ يه چاہے جي كه بم آپ كو رب مائي اور آپ کی مباوت کریں۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ك معاذ الله عن فيرفداك مباوت كا تحم نيس ويا- ند اس لئے بھیاگیا ہوں انز فجران کے میسائیوں نے کما تھاکہ ہم کو مینی طب السلام تھم دے مجے ہیں کہ انسی رب مائی ان کی زوید میں یہ آعت اڑی عداس سے معلوم ہواکہ نی کی مباوت کرنا کفرے محرنی کی اطاعت اور

تعقیم ایمان ہے۔ رب فرما آ ہے غلاور تبك لا تُؤمئوں حتی تعتمزلہ ۔ انس عبرانتہ مان كران كى فرمانبردارى اطاعت رب ہے ٨ - از آدم عليہ السلام تاجيئى عليہ السلام سب سے یہ حمد لیا کیا اور ای حمد کے زرید ان کی احوں سے بھی حمد ہو کیا کیونک است پنجبر کے آباع ہوتی ہے انام کا معاجدہ ساری قوم کا معاجدہ ہے و اس ے معلوم ہوا کہ حضور انگلوں پچیلوں سب کے پاس تخریف لاے اور مارے اعظے پچیلے حضور کے امتی ہیں' آپ کو رب نے مالین کی رصت' خرید' بشیراور ہی علا۔ اور املے اوک بھی عالین می داخل ہیں۔ اس لئے سارے جوں نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے نماز پڑھی اور نماز بھی نماز عمدی پڑھی مناز میسوی یا موسوی نے ردمی ۱۰ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ یہ عدد صرف حضور کے لئے لیا کیا کیونکہ تمام کت اور انبیاء کی تقدیق سب سے آخری کی بی

(بقیہ صفی ۹۴) کر سکتا ہے۔ وہ حضوری ہیں او سرے یہ کہ حضور کے بعد کوئی ہی کوئی تلب نہیں آسکتی کو تکہ حضور صرف مصدق ہیں کمی ہی کے مہتر نہیں استہداری ہوئی۔ مشاری میں ہیں کہ مہتر نہیں استہداری ہوئی۔ اور بشارت انگوں کی اے اگرچہ سارے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن می ایمان الابھے تھے محروہ ایمان فقری تھا ایمان شرمی دنیا جس آکر افتیار کیا جاتا ہے یہ می شرمی ایمان فواب و جزا کا ذریعہ ہے جسے سارے انسان میٹات کے دن اللہ پر ایمان لابھے تھے محراس ایمان کی وجہ ہے سب کو موسم نہ خاور نہ سامن بود وفات ہمی مدد کرتے ہیں کو تک انہیاء سے کہ مارے انہاء سے معلوم ہواکہ صافحین بود وفات ہمی مدد کرتے ہیں کو تک انہیاء سے

ئلاتالوسل، ۹۵ نلىعىنىن

دین قوی کی مدد کا حمد لیا میاد طالا تکد رب جانا تھا کہ حضور کے زمانہ جس یہ حضرات وفات یا بچے ہوں کے اور موئ علیہ السلام نے مدد کی اس طرح کد شب معراج بھاس نمازوں کی یا فی کرا دیں اس طرح اب بھی حضور ک مدد او تو ہم مدد ابی امت یہ برابر جاری ہے اگر ان کی مدد نہ ہو تو ہم کوئی نیکی نیس کر کے ۔

ا۔ اس اقرار کی ایمیت وکھائے کے لئے سان بنی ند كملوايا كيا يح توحد ك اقرار على بن كأكياد بك أَهْرَايًا تملوا لیا اور سب جیل کو ایک دو مرے پرمواہ بنایا خود ائی شای موای شامل فرمائی میشاق کے دن تمن معد کے مے سب سے اٹی الوہیت کا بمیں سے حضور کا طاء نی امرائیل سے تبلغ کا یہاں دومرے حد کا ذکر ہے اس ے معلوم ہواکہ اہم چڑے اقرار می مرف بال ای بال مملواه كافي شين صاف الغاء مملوات عابيس ثار من انجاب کے بعد ہاں نہ کما جائے بلکہ کما جادے گا۔ میں نے تول کیا ایسے ی اہم توارقی معاملات وفیرہ على اب يمال فاس معنی کافرے حضور کا افار کفرے سے معلوم ہوا ك اسلام ك سوا قمام وين وين الله ك سوا بي خواه شرك او يا يوديت يا تجوسيت الى طرح دعوى اسلام كرف والول على جو قرق حضور سے محرا مو وہ دين الى ع نسي " خيال رے كه يمل فاسق ، معنى كافر ب يعنى فاسق امقادی اور یمال محل کو محال یا معل کیا گیا ہے جے ان كَانَ لِلرَّعْشِ وَلَدُفَأَ فَالْوَلُ العابِدِينَ اللهِ علم معلوم بواكد اگر بوے سے بوا آدی حضور سے گھر جادے وہ کافر و زندیش ہے کان سرکار کی چو کھٹ کی فلای کا نام والایت ب سب مين جنات ورشة اور تمام عاقل جاندار أور فير جاندار جزي معلوم مواكر ب جان جزول بن مي مج یوجد ہے۔ ۵۔ لین کافرد منافق می مرت وقت عذاب د کھ کر آمان ہے آتے ہیں محرب ایان قابل تول میں ١- ين ابرايي محيف كديد تمام يزرك ان ي يرعال تي ان می سے ہرایک کو کتب یا محیفے نہ دیئے گئے کے خیال رے کہ ہم اینے نی ہر ہی ایمان لائے اور ایکے تمام

ذُلِكُمُ إِصْرِيْ قَالُوْآ اَقْرَمْ نَا قَالَ فَاشْهَدُوا بماری در با سب نے وائل کی بم نے افرار کیان فرایاتو ایک دورے سے برجواہ برجاوا وَانَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّرِهُ بِينَ فَمَنَ تُولَى بَعْدَ ادریں آپ تبارے ساف عوا بوں یں بول تو جوکوئی اس کے بعد مجرے ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُلْسِقُونَ الْعَكْيُرُدِينِ ٹرری نوگ فائن آیں نے ٹرکیا اللہ کے دین کے موا اور دین لْهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسُلَمَ مَنْ فِي التَّمَاوْتِ وَالْاَرْضِ بالبعة بين ته ادراي كعفر وكرون ركھے بي جوكوكي آماؤل اور زين بي بي ع طُوْعًا وَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ فَكُلِ الْمُنَّابِاللهِ وَ توشی سے اورمبوری سے ف اور اس کی طرف معرس معے بدل موکد بم ایمان الے افتر براور اس بر جر باری طرت اثرا اور جر اثرا ایرایم اور اسافیل واسحق ويعفوب والاسباط ومااوي موسي اور اسحاق اور بینوب اور ان کے بیٹوں پریٹ اور چوکھ مل موسی اور عِيْلَى وَالنَّإِيثُونَ مِنْ تَتَّكِمْ لَانْفَرِتَّ فَكَيْلَ أَكُولِيَّ الْحَيْلِ جیلی اور انبیاد کو ان سے رب سے نہ ہم ان عرصمی پر ایمان می فرق نْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @وَمَنْ يَنْبَغِ غَيْر ہیں کرتے ت اور ہم اس سے صور عرون چھائے تیں فی اور ج اسلام سے سوا كول وين باب كا وه بركز اس ع قرل ديما بائ كان اوروه آخرت على مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كُفُرُوْا زا ل کاروں سے ہے کو بحرال اختر ایس قوم کی برایت با ہے تا ہر ایمان

تغیروں پر بھی لیکن ان دونوں ایمانوں میں دو طرح فرق ہے ایک ہے کہ ان بزرگوں پر ایمانی ایمان ہے۔ حضور پر تفسیل و مرے ہے کہ ان کے احکام کی اطاعت ہم پر لازم نہیں محضور کی اطاعت ہم پر لازم نہیں محضور کی اطاعت ہم پر المحافظ کی اطاعت ہم پر المحافظ کی سب پر ایمان لاتے ہیں اس آئے ہے حضور کی مقلت وقدرت کا پہ چانا ہے کہ حضور نے اپنی امت کو عظم دیا۔ کہ سارے نہیں کو مانو سب نے بلا چون و چرامان لائے۔ حرصیٰ علیہ السلام اور ویکر تغیروں نے اپنی امتوں سے کما کہ محصیٰ الله علیہ وسلم پر ایمان لاؤوہ نہ لائے معلوم ہوا کہ حضور کی زیادہ اطاعت کی گئی اس سے معلوم ہوا کہ انہیاء کاوین مضوح ہونے سے ان کی نبوت مضوخ نہیں ہوتی ورنہ ان پر ایمان لاتا ضروری نہ ہوتی ہوئے ہے ان کی نبوت مضوخ نہیں ہوتی ورنہ ان پر ایمان لاتا ضروری نہ ہوتی ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا اپنے قول و عمل و صورت و سیرت سے اعلان کرے " تقید کر کے دین کو نہ چھیائے اور اپنی صورت و اطلاق

http://www.rehmani.net (بقیہ ملحہ ۹۵) کافروں کی طرح نہ بنائے ۱۰ اس طرح کہ آ تربت ہیں اس کی کوئی نکل قبول نمیں ہوگی اور کوئی محتاہ سناف نزول کی آ تربت ان علاء

نہیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہوں ہوں ہوں ہے سوسی میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ماہ مات یہ ہو دوری میں موس کے بھی ہی ہ یمود و نساری کے متعلق نازل ہوئی۔ جو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوجہواں دینے تھے ا تشریف آوری کے بعد حضور کے مخالف ہو محتے اس سے معلوم ہوا کہ جس بدنصیب کو پیغیرے مناد ہو اسے بدایت نصیب نہیں ہوتی انہی کے متعلق حضور نے

نشریف آوری کے بعد حضور کے خالف ہو مح اس سے معلوم ہواکہ جس برنصیب کو بیجبرے مناد ہو اسے ہدایت نعیب نبیں ہوتی انہی کے متعلق حضور نے فرمایا۔ نُمالا بعددنند اس سے وہ میسائل اور یمووی مراد ہیں ، ہو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور آپ کے

تتلاالرسلء ٩٤ ألمنات

بَعْدَالِيمَانِهِمُ وَشَهِدِ وَآنَ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَالِهُ ا كركا فرى محف ل الدكواك وسي يك فق كريول بالب اور اميل كل تشاينال لَبُيِّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظِّلِيْنَ @أُوَا مَ بِنَ قِينِ اور احد الله الله و بالرب كر بالبيت بين مرنا في أن تو برر مراكب الله و الماليكة والناس بحراً وُهُومُ النّاسِ بحراً وُهُومُ النّاسِ ے کہ ال پر است ہے اللہ اور فرمشتوں الد آدیوں ک اَجْمَعِينَ فَخِلدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَّابُ س کی تھے پیشہ اس میں دیری نے ان پرسے مذاب بھا ہو ہے ۅؘڵ<u>ٳۿؙؗڡؙ۫ۄؙؽؙڟۘۯؙۅ۫</u>ؽۜ۞ٳڵۜؖٳٚٵڷؽؚ۬ؽؗؽۘٵٛڹؙۅٛٳۛڡؚؽؠؘۼۜٮؚ امد نہ انہیں میلت دی مائے بکر بنوں نے اس سے بعد توب ک لِكَ وَأَصْلَحُوا تَوْانَ اللَّهُ عَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ إِ اور آیا سیمالات تومزور الله بخط والامران ب ته بعانک الَّذِينَ كَفَرُوْ ابَعْنَ إِيْمَانِهِمُ تُتَمَّازُ ذَادُوْ اكْفُرُ الْنَ دہ کا ایمان لاکو کافر ہوئے ہمر اور مخر عل پڑھے ن ان کی توب برعز ترُن آبِرِ ثَى فَ الرَّهِ بِيَ مِن بِعَبِرِ نِي الْمِ الرَّبِيِّ الْمُؤْوَّا وَهُو مُرَكِّنًا الْفُكُنُ يُقِبِّلُ مِنْ أَحَدِيهِمُ مُ ہونے اربازی رہے تا الائی می ہے رہی ہر سراہ م قِلُ الْاَئُ ضِ ذَهِ بِالْوَلِوافْتَ لَا مِي إِنْ اُولِيْكَ لَهُمْ برحز قبول ناکیا جادے کا اگر چہ ابی فلامی کو سے ان کے 12 3 2 20 20 10 10 10 16 2 عداب اليفروما لهمرض تصرين التے درد عاک مذاب ہے اور ان کا کوئ مار بیس ال

خفیل و مائی کرتے ہے او کول کو آپ کی بثارت وسیت ھے ، محر آپ کے تشریف لانے پر آپ کے اٹاری ہو مے۔اس سے دو مستنے معلوم ہوئے ایک بدکر ایسے لوگ مرتد نسی کے جاوی مے کی تکہ اس ایمان کا اهبار شرعا" نسی او مرے یہ کہ مامد کو بدایت بہت مشکل سے المن ے یو مللی سے اسلام نہ لاے اس کی بدایت آسان ب- بيماك يف بغدى الله عمطوم مو آب-ا۔ خیال رہے کہ یہاں ایمان سے مراد شری ایمان شیں ے ورند وہ لوگ مرد مانے جاتے بلک ایمان فیر شری مراد ہے جو انسی توریت و انجیل کے ذریعہ حضور پر احتاد نعیب ہوا تمایہ ایمان فطری کی طرح تما ۲۔ جب تک وہ فالم رب اكر علم سے توب كرے تو بدايت فل جاتى ہے يال ظالم سے مراو حد كاكافرے مل يعني قيامت مي سارے لوگ انسیں نعنت کریں مے مسلمان مجی اور ان کی ابی جماعت می "ناس" ے مراد مسلمان بس الذا آیت یر کوکی امتراض نمیں ہے۔ بینی لعنت ہیں اس طرح کہ ان ی بیش لعنت یوتی رہے گی اس سے معلوم ہواکہ ہام لے كر اعت مرف كافرى ير مو على ب فاسل مومن ير سي ۵- ینی میسی مختی اول وقت موگی دیکی می بیش رے ک اور یہ ہو سکتا ہے کہ بحض کافروں کو اول سے ی عذاب بكا موجيد ابرطالب وفيره اس لئ دوزخ ك كل طبة بي جن کے عذاب مخلف ہیں۔ بعض کے عذاب زم ہیں یا یہ مطلب ہے کہ حمد کے کافروں پر عذاب مخت ہو گا۔ ویگر کافر پر مذاب زم ہو گا۔ فذا آیت پر امتراض نیں ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ توب کی دو شرمیں میں ایک و گزشتہ ر ندامت و مرے آئدو کے لئے اپنے مال کی اصلاح۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توب برحمناہ کی ہوتی ہے حتی کہ تفری ا محر بر مناه کی قب کی فوجیت طیحدہ ہے ، شان زول۔ مارث این سوم انساری مرقد ہو کر کفارے جالے تھے۔ عجر شرمنده ہوئے ادر حضور صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت یں مرض کرا بھیاکہ کیا میری توبہ قبول ہے ان کے حق من يه آيت نازل مولي چانجه پحروه ماضرمار كاه موكر آئب

ہوئ اور ان کی توبہ تھیل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مرتد کی توبہ قبل ہے۔ البتہ بعض مرتدین کی توبہ پر شرقی افکام جاری نمیں ہوئے ہیے پار پار مرتد ہوئے اور ان کی توبہ کی دو توبہ کے بعد بھی قبل ہو گا ہے معلوم ہوا کہ کفر میں زیادتی کی ہوتی ہے گریے کیفیت کی زیادتی کی ہے نہ کہ مقدار میں ارب فرما تاہم ہا ہوئے ان انجاز ہوئے کا کونی نہ کا توب کو بھی توبہ کا توبہ کی مردود ہے ، بغیروضو نماز درست نمیں۔ بغیرا ایمان اعمال صالح نمیں۔ اندیکٹنا اؤ بھا تاہم ہوا کہ کافری نہ کا انتجار ہے آگر کوئی خیال رہے کہ یمان توبہ سے مراد گناہوں سے توبہ نہ کہ کفرے توبہ کافرکی بھی قبول ہے وال اس سے معلوم ہوا کہ خاتمہ کا انتجار ہے آگر کوئی اللہ عرصوس نہ اس سے معلوم ہوا کہ خاتمہ کا انتجار ہے آگر کوئی اللہ عرصوس نہ اس مرسوس نہ وکر مراد تو اس آیت سے خارج ہے اللہ محض تمام عمرصوس نہ اس مرسوس نہ وکر مراد تو اس آیت سے خارج ہے ا

http://www.rehmani.net

ا۔ ہملائی سے مراد تنوی اور اطاحت افی ہے یا اس کی نعتیں ہیں و پانے سے مراد اولا م پنا ہا۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مارا مال خرات ند کرے۔ پکو خرات کرے پکو اپنے ترج کے لئے دکھ۔ اس لئے سا فرمایا۔ ود مرے یہ کہ ہر مال میں شرح کرے اس لئے ماکو عام دکھاگیا۔ تیمرے یہ کہ مرف فرض پر کانےت نہ کرے بلکہ معدقہ نظل ہمی دیا کرے۔ اس لئے تنفنون کو عام دکھاگیا۔ چوتے یہ کہ اپنی بیادی پیزاللہ کی راہ میں فیرات کرے۔ حضرت عمراین موالعون رمنی اللہ حد شکر کی ہوریاں فرید کر فیرات کرتے تے۔ لوگوں نے موش کیاکہ آپ ان ہوریوں کی قیت می کول نہ فیرات قرادیں۔ و فرمایا کہ مجھے شکر

مرخوب ہے اور کی آیت کریمہ خاوت کی۔ پانچویں یہ کہ ی خیرات کی تولیت اخلاص بر موقوف ہے۔ زیادتی و کی بر نظ موقوف نس ٢ - يين رب يه مي جانا ب كه تم في كا مال فرج كيا- اور يه بحى جامنا ب كد كس نيت سے خرج کیا۔ قذا اظام ے فرات کو۔ اجھے بل کا ذکر و سلے فرایا المحی نیت کا ذکر بهال مواس، شان نزول- مید کے بدویوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر طعن کیا کہ آب اینے کو اہراہی فرماتے ہیں اور اونٹ کا کوشت دورہ طال جان کر استعال فراتے ہیں۔ لمت ابراہی میں یہ دونوں حرام نتھ ہم اصلی ابراہی ہیں کہ دونوں کو حرام جانتے ہیں۔ ان کی تردید میں آپ نے فرمایا کہ دین ابراہی میں یہ چزیں طال تھی۔ تو وہ بولے کہ یہ تو نوح طيد المام كے زائدے حرام يوں۔ آپ لے قراياك اچا توریت لاؤ حمیں اس میں وکھا دیں سے کہ دین ابراہیں یں یہ طال تھیں۔ وہ لوگ اپنی رسوائی کے خوف سے توریت ند لاے۔ تب یہ آیت اتری۔ اس سے معلوم ہوا كد فن بيش ے مواريد الذا قرآن كى بيض آيات ك منسوخ ہونے رکوئی احتراض نمیں۔ یہ بھی معلوم ہواک تى كريم صلى الله عليه وسلم كاعلم شريف لدنى ب ك آب توریت و الجیل سے فیردار ہیں۔ خین طوم اللہ نے مطا فرائے ہیں ۵۔ اگل شریعتوں میں طال کو حرام کر لینے ک مجی منت ہوتی تھی۔ اس قاعدے کی بنا پر بیتوب ملیہ السلام نے ایک باری میں منت مانی کہ اینے م اون کا رورد کوشت حرام فرمالیا تفاعد اس سے معلوم ہواکہ تغبر مموت بالدهنا الله ع جموت بالدهنا ب كوتك ميود نے معرت اراہم علی السلام پر تمت باء می کہ ان کے ہل ادنت کا کوشت ترام تما کر دب نے فرایا کہ انوں نے رب ر افترا ہاندھا۔ یہ بھی معلوم ہواک عالم کا کناہ تخت برا ہے۔ ہے۔ یعنی دین محمری کی پیردی کرو کہ اس کی پروی لمت ابراہی کی پروی ہے۔ کو تک یہ لمت اس لمت كوائ اندر لئے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہواك مومن کی شان یہ ہے کہ برب دین سے علیمد و رب ملح

تم برممز بھلانی کو نہ بینج گئے ٹ میب بجب راہ خدا ٹیں اپنی بیماری جیزنہ نرج کروٹ اور کھانے بی امرائل کو طال کئے ٹا مگر وہ کو یعوب نے ہے اویر تڑا کر یا تما ہی تریت اڑنے سے بہلے ب تکسبیر بالا گرج واول کی جادت کو مقرر بوا وہ سے بوسی ی ب ن برکت والا اور سارے بہان کار بنا ہے اس میں تھلی نضا کیال بیں ابراہیم سے محترمہ إبرهبيم دومن دخلة كأن امِننا ويتلوع ہونے کی مجکا تک اور جو اس میں آئے امان میں ہوھے اور انٹر کیلئے ہوگوں باز

کل ہونا ملت اہراہی کے خلاف ہے خالص تھی اور خالص سونے کی قیت ہے۔ ایسے ی بازار قیامت می خالص مومن کی تدر ہوگ ۸۔ شان نزول۔ یہود نے کما تھا
کہ دارا قبلہ یعن بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رو بھی یہ آےت کریمہ اتری۔ قفایہ آےت تبدیل کعبہ کے بعد اتری ہے۔ خیال
رہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت العور ہے جو آسیان بھی ہے بالکل اس کے مقابل کعبہ شریف ہے۔ ان آیات میں کعبہ معلمہ کی بہت می فصوصیات ارشاد ہو کیں۔ نہرا
سبے ببد عباد عبادت کا و ہے کہ آوم علیہ السفام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نبرا قمام لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا کیا۔ بیت المقدس مخصوص وقت بھی خاص لوگوں کا
قبلہ رہا۔ نبر سمکہ سعلم میں واقع ہے جمال ایک تک کا ثواب ایک لاکھ ہے۔ نبراہ میٹ سے جم صرف ای کا بولہ بھی بیت المقدس کانہ ہوا اس اس میں بہت ی

ر پول کے طابق برو ور در پار بابات کا انتخابات کی است بیا ہے کہ جو مستحق قتل حرم سے ہاہر ہو جائے۔ پھر حرم میں بناہ لے دہ امن میں ہے۔

ا۔ یمال ناس سے مراد مسلمان بی کیونک کافر پر کوئی عبادت فرش نيس موا ايمان ك اس سے معلوم مواكد جنات اور فرشتول پر حج فرض نمیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وجوب حج كاسبب بيت الله ب كيونك رب في حج كوبيت الله كى طرف منسوب فرمايا- القدا عمر من جع صرف أيك بار فرض ہو گا کیونکہ سبب حج ایک ہی ہے۔ ۲۔ اس میں راستہ کا امن " تندر سی " سواری سب ہی داخل ہیں " معلوم ہوا کہ ج فرض ہونے کی شرط یہ استطاعت ہے جو یمان نہ کور ہوئی عوں اس سے معلوم ہوا کہ قرض اعتقادی کا منكر كافر ب يد بھى معلوم ہوا كد حج فرض احتقادى ب-معتی ہے ہیں کہ جو تج کا انگار کر کے کا قر ہو جادے رہ اس ے بے برواو ہے سے یہاں اللہ کی آیتوں سے مراو توريت كي وه آيات جي جن مي حضور صلي الله عليه وسلم كى نعت ب يا قرآن كريم كى آيات يا حضور صلى الله عليه وسلم کے معجزات ۵۔ یعنی جن ضعفاء مومنین کے ول یں ایمی ایمان مضبوط نبیں ہوا تم انبیں یہ کمد کر کیوں برکاتے ہو کہ سے وہ نبی شیں جن کی خبرتوریت و انجیل میں ہے۔ اس سے مراد آگاہر صحابہ نمیں اے مواہ وہ جو وار دات ے واقف ہو اور اس کو دیکھا ہو اے جانیا ہو خود گوای دے یا نہ دے۔ اندا معنی ہے ہوئے کہ تم نے توریت کی وہ آیات و کیمی بین جن میں اسلام کی حقانیت ندکور ہے۔ لنذا آیت بر کوئی اعتراض نسیں کے معلوم ہوا کہ ممراہ كرتے كا كناه كمراه ہوتے والے كے برابريا اس ہے بھى زیادہ ہے جس کی سزا ہخت ہے۔ ۸۔ شان نزول۔ شاس ابن قیس میودی مسلمانوں کی مجلس پر مرزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور فزرج نمایت محبت سے ہاتیں کر رب تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بست جگ تھی اے ان کا اتفاق بست شاق کزرا۔ ایک لوجوان میودی سے کما کہ تو انسیں ان کی گزشتہ جنگیں یاد ولا کر انسیں لڑا دے۔ اس نے پھے قصیدے لکھے جن میں ان کی

سائے بیں تم فراؤ اے کتابیر کیوں اللہ کی راہ سے رد کتے ہو اسے جو ایمان لائے 🖰 اسے ٹیٹرماکیا ہاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو ت اور اللہ تہار سے موسیحوں سے بے خبرجیں تا اسا مان و ۔ تم سمبو بحر سفر سروعے تم بر الشد سی آیتیں پٹر ھی جاتی ہیں اور فتم یں اس کا رسول تشریف فرما ہے ناہ اور جس نے التُد کا مبارا لیا اللہ تو مزور وہ سیدھی آراق و کھا یا عیّا کی شعب ایان والو اللہ

کن شد جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر ان انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد جمکنی اور پھراز پڑے۔ قریب تھاکہ خون ریزی ہو جائے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قور ا موقعہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جالجیت کی ہاتیں کرتے ہو۔ میں تسمارے ورمیان موجود ہوں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک و بیٹے اور روتے ہوئے ایک وہ سرے سے لیٹ گئے۔ اس پر بیہ آیت کریمہ اتری (روح و خزائن) اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ یساں تفرسے تعملی کفر مراد ہے بیٹی نفسانی جنگ ہو کا فروں کا کام ہے مسلمانوں کی شان سے دور ہے۔ دو سرے یہ کہ لڑتے ہوؤں کو ملا دیتا سنت رسول ہے۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو آئیں میں لڑانا بدود کا کام ہے ہا۔ معلوم ہواکہ کافر کی بات بغیر سوچ سمجھے نہ بانی چاہیے اگر چہ وہ بظاہر انھی بات می کھ رہا ہو کیو تکہ اس میں اس کی کوئی چال ضرور ہوتی ہے۔ ۱۰۔ بعنی اے جماعت صحابہ تم کافروں ک ال يعنى بلزر طاقت أس كي تغييروه آيت ب وكالفواللذما ہشتَظفتُم) اس آعت کا بیان ہے نہ کہ ٹانخ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اختبار ہے اگر عمر بحر مومن رب مرت وقت كافر بو جائ تو وه اصلى كافرك طرح ب- الله اجما فاتر نعيب فرائ ٢- بعض مغرون نے فرایا کو حیل اللہ حنور صلی اللہ علیہ و ملم ک آل پاک سے لندا آل رسول کی فلای بدایت و مجات کا زربیہ ہے اور بعض کے نزدیک احمل اللہ خود صفور ہیں ھے کوئی عل مرا ہوا آدی دی پار کر اور آ آ ہے۔ ایے بی حضور صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ بیچے والے لوگ حل محل محتی بیس اس معلوم مواکد اظال دو اجماب جوالله رمول كي اطاعت بركيا جنوب- ان كارسته چمو وكر اظال کرنا اظال میں بلک کھنت ہے۔ محلبہ کی اوائیاں فرق بندی کی نہ تھیں اجتمادی تھیں۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا ك الله كي نعتول كوياد كرنا ايك وو مرسد كوياد ولانا بحر مبادت ہے۔ فغدا محفل میلاد شریف اچھی چڑے کہ اس می حضور صلی الله علیه وسلم کی تخریف آوری کا ذکر ہو آ ب جو تمام نعتول سے اعلی نعت ہے ٦- مغور ملی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دو سرے کا ہمائی ہمائی بنا دیا حضور خود مسلمانوں کے بھائی تیس باپ اپی اولاء کو بھائی مال كر دينا ب خود ان كا مال سي بناً اس ي ك حضور کی ہویاں مسلمانوں کی اکمی ہیں محادج شیں - 2 -اس طرح كه تم بي اينا رسول بيجا آور تم كوان كي اطاعت ک و فق بخش- معلوم مواک حضور ملی الله علیه وسلم الدسد لئے دوزخ سے بچنے كا دسلد معلى بين اور رب كى اعلى نعت بير - ٨ - معلوم مواكد بورا بورا عالم دين بنا فرض كنايا ، برهض ر فرض سي برشري ايك عالم ین جاوے کافی ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ وی چےوں میں ایک کی فرمعترے کو تک ایک عالم جو مسلد مائے قبول ہو كا اكريد بال والا ايك بى بو - يرجى معلوم بواك عالم دین پر تبلغ ضروری ہے قول ہی اور عمل ہی ہا اس ہے معلوم مواکد تبلغ کرنے والا عالم بست کامیاب ب تبلغ

النينالوام 🕟 19 اللهُ حَقَّ تُقْتِهُ وَلاَ تُمُونُنَّ إِلاَّوَانَتُهُ مِنْ الْمُونَ<sup>©</sup> ورو میسا اس سے ور لے کم حق بے فاور برگز دمرنا مرواورم مسلال ف ادر انشر کی رسی معنبوط تحام اوت مب مل کراور آبس بی بعث مر جانا گ اذُكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَغُمَا أَفَالُكُمُ الْأَكْثُمُ أَغُمَا أَفَالُكُ اور الشركا احمال ليضاو برياد كرو في جب فم مك بير تعاس نے قباعه بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا وَكُنْتُهُ داؤل بیں ملا سے کر دیا تو اس کے تعنل سے تم آئیں بی بھائی ہو جھے ٹ اوتم ایک قار دوزخ کے کنارے عسقے تو اس فے بتیں اس سے بھادیا المرتم يُبَّةِنُ اللهُ لَكُمُ الْبِيهِ لَعَلَّكُمُ تَفْتِدُ وَنَ®ُ وَلَتَّكُنَ ے موں ہی ابتی آیتیں میان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت ہاؤ اور تم یم اليسطروه ايسابرنا بلبيدك بملائى كي طرف بلائيس أور أجي بأت كالمعم دي ف وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ادر بری سے منع کریں ادر بہی واک مزاد کو جہنے لگ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَغْدِ ادر ان میسے نہ برنا جو آ بس میں ہدف بڑھنے اور ان یں پھوٹ بڑ گئ بط بعد اس سے کر روفن نشا نیال آجیں آ بلی تقیق آمد ان سے سے بڑا مذاب عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ نِبْيَضُ وَجُوهٌ وَنِسُودٌ وَجُوهٌ ۗ ہے لا جس و ن مک منہ او بخلے ہوں مگے اور کچہ من کا ہے گاہ

وین ہمترین جہادے بلکہ کوار کا جہادیجی جلیخ دین کے لئے ہے کوار قرآن کا واست صاف کرتی ہے اور قرآن کوار کی حفاظت کرتا ہے کہ فلان چے اور قرآن کا رہے کہ نافاقال اور پھوٹ کا بھرم دو محص ہو گا ہو سلمانوں کا راست چھوڑ کرنی راہ فکا ہے۔ ہو اسلام کی راہ پر قائم ہے دہ بھرم نسس۔ رب قرما ہے۔ قریقہ فیڈ بنیاب المنتون فیڈ بنیاب المنت کی برے اور باتی سب قرقے پھوٹ ڈالنے والے ہیں اللہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گاناہ جلل کے گناہ سے زیادہ خطرتاک بھی ہے اور باتی سب ملم کی فلطی ہورے عالم کو محراہ کر سمتی ہے۔ اس لئے سمان ارشاد ہوا۔ مین بغد منابقاً نکم انتہائی سے معلوم ہواکہ قیامت میں برکافرو مومن کی بھیان چرے می ہو جائے گا کی ہے جھنے کی ضرورت نہ ہوگا۔ قدا مردین کو حوض کو شرح حضور ملی اللہ علیہ سے معلوم ہواکہ قیامت میں برکافرو مومن کی بھیان چرے می ہو جائے گا کس سے چھنے کی ضرورت نہ ہوگا۔ قدا مردین کو حوض کو شرح حضور ملی اللہ علیہ

(بقیسند ۹۹) دسلم کاید فراناک یہ میرے محل یں طعد کے طور یہ و کاند کہ باوا تنی کی بنا پر میسے دوز فی سے رب فرائ کا کا ڈائٹ انفز نیز انگریم یہ بلور طمن ب-ایسے می سرکار کاید قرل۔

ا۔ یعنی میثات کے دن ایمان لاکریا زبان سے ایمان لاکرول سے کافر ہوئے یا وا تخد مومن ہو کر کافر ہوئے قذاب یا تو سارے کافروں سے خطاب ہے یا منافقوں سے یا مرتدین سے اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن کتابی محتوار ہو مگر

فاقماالدِّين اسودَّت وجوههمُ القُرْتُمُ بعِد تو وہ جن میروکائے ہوئے کیا حم ایمان لا کو اِيْمَانِكُمْ فَنُ وُقُوا الْعَنَابِ بِمَاكُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ کافر ہوئے ل تو ایس خاب چکو اپنے کفر کا برل وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَقِي رَحْمَةِ اللَّهِ اور وہ جن کے مذاوعیا ہے ہوئے وہ اُٹٹر کی رحمت یم ہی وه بیشه اس بن دبی هے ت به اللہ کی آیتیں بی کر بم فیک فیک حَ بر برهم من اور الشر جهان والول براللم بين جابتات اور التربى كاب ج گھرآ سانوں بس ہے اور جو مکھزین میں ہے اور اللہ ہی کی فرن سب کامول کی جو عاصم قر بهتر مو ان سب امتوق میں تک جو نوگول میں فاہر ہونیں جولا**ں کا ح**م <u>میتے ہو</u> ادر برانی سه سخ سرت بوش اور انشر بر ایان دیمت بر اور محرسی لی ادر زیارہ کا فرٹ وہ تبارا مکھ نہ بگاڑیں کے مکریس شانا ۅٙٳڹؙؾؙڟٳؾڶٛۅ۫ڰؙ؋ؠؚۅڷؙۅؙؙۮؙۄٳڵۮ۬ؠٵۯؖؾؿؙۄٙڵٲؠؙڹ۫ڞۯۏڹؖ اور الرنم سے اٹریل تو تبدیسے سامنے سے بیٹر کھیر جائیں کے بھران کی مدر ہوگی ڈ ميتزل

انشاء الله قيامت من اس كا منه كلا نه مو كا جرك كي ایای کفار کے لئے ہے۔ بال منگاروں کے جروں م واغ وصبے اور غبار وغیرہ ہوں گے۔ وو مرے یہ کہ انسان کا چرہ رب تعالی کی جلتی پرتی کتاب موگی میسے آج ونایس بست ی اندرونی عاریاں چرے سے پھانی جاتی جی ایسے عی قیامت میں کفرد ایمان تقوی و طفیان چرے سے معلوم ہو کا۔ علاء اولیاہ سب کے چرے خصوصی پیجان رکھی کے ٣- اس طرح كه كمي كو بغير جرم عذاب نسي ديتا ب أور تمي كي نيكي كا ثواب كم نسيس فرما آله (فزائن العرفان) اس ے معلوم ہواکہ کفار کے چھوٹے ہے جو فوت ہو مجدوہ ووزخ میں فیس جائمی سے۔ مسلمانوں کے چموٹے ہے جنتی ہوں مے سے خیال رہے کہ حضور کی امت تمام امتوں سے افتل ہے۔ ئی امرائیل کا عالمین سے افتل ہونا اس وقت ہی تھا۔ تحر حضور کی امت کا افضل ہونا وائی ے بیساک کت ے معلوم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہواک حنور ک امت تمام عالم کی استاذے ٥- اس سے معلوم نے ہواکہ ہر مسلمان مثلغ ہونا چاہیے۔ ہو سنلہ معلوم ہو وو مرے کو بتائے اور خود اس کی اینے عمل سے تبلیغ كسه - ي بمي معلوم مواكد حضور كا مانا الله كا مانا ب حنور کا محررب کا مفرے۔ اس کے فرمایا کہ تم اللہ بر المان رکھے ہو ا۔ اس ہے معلوم ہواک حضور کا مکر در هیقت رب کا مکر ہے۔ حضور کو مانا رب کو مانا ہے۔ و کھورب نے مسلمانوں سے قربایا کہ تم اللہ ہر ایمان رکھتے مو اور الل كتاب ك متعلق فرماياك أكر وه ايمان التي-مالاتك تمام الل كتاب الله كو مائة تع كوكي الله كا مكرنه تھا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ فاس کافر کو بھی کما جاتا ہے۔ یک جب یہ انتظ ایمان کے مقابل بولا جائے تو دہاں اس سے کفر ی مراد ہو آ ہے۔ اے علم کلام والے فتق مووی کتے یں ٤- اس پس نيمي خبر ہے كه محابه كرام كو يمود و نسازی کے مقابل فتح ہوگے۔ یہ وعدہ بورا ہواک پیاس بزار مسلمانوں کو سات لاکھ میسائیوں پر فنج بخش۔ جنگ برموک و قادمیه اس آیت کی زندهٔ جاوید تنمیرین.

http://www.rehmani.net السيخي ان الل كلب يرجو حضور كے زمانہ عمل موجود ہتے اور انهوں نے حضور كى اطاحت نہ كى اور ہو سكتا ہے كہ اس سے سارے يمبود مراد ہوں۔كہ ان كى عادات اور تعملتیں ذلیوں کی می بول کی اور پیشہ دو سرول کی رعلیا بن کر رہیں ہے۔ اور اگر کمی انسی حکومت مل بھی جلوے کو وہ عارضی ہوگی اور انشاہ اللہ ان کی بید مومت کی بری ذات کاچیر خیر ہوگ۔ جے کی کزور کو کسی بوے مقبوظ پہلوان کے مقابلہ میں اکھاڑے میں اثار دیا جائے باکہ خوب ذلیل ہو۔ آج جو فلسطین میں یوو کی عارضی حکومت قائم ہو می ہے انشاہ اللہ ممی بوی ذات کا بیش خیر ہے اس سے معلوم ہواکہ ذات اور خواری کا لازم ہونا صرف ان یمود پر تھاجنہوں نے

رب تعالی کی یہ عفرمانیاں کیں جو سال ذکور میں۔ الذا اگر تمی وقت ميود كى ملطنت قائم جو جادے ميساك آج فلسطین میں ہومٹی تو اس آیت کے خلاف شیں بلکہ مدیث شریف می و فردی کی ہے کہ آخر زمانہ میں سلمالوں کی یودیوں سے جک ہوگی۔ یمودی مارے جائیں کے حی کہ اگر کوئی ہودی چرک آڑ لے گافہ چربکارے گا کہ ب يبودي ہے اسے بارو۔ اگر ان كى سلطنت كائم ہونے والى نه محل قو اس خرك كيامعنى ٣- يعنى دو مرى قومول كى امن میں رہیں ہے۔ مسلمانوں کی بناو میں رہیں یا میسائیوں ک -آ بالسطین بیر میودیون کی سلطنت امریک کی مریانی کا تتیج ب ٢٠ چنانچه يهود برے بال دار مو كر بھى دلى فنى نس ہوتے ، اور فقرول کی طرح رہے میں میں پرائے ہندہ بننے کہ اگرچہ لکھ چی ہوں محرنہ انس چین کا محزات ایما کرا نمیب حرت ی زندگی مزارت بن ۵۔ بینی ان کے مقیدہ میں بھی وہ عمل ناحق تفاکہ وہ اس ک کوئی وجہ بیان نہ کر کئے تھیونڈنل نی تو ناحل می ہو تا ے ٢- بب سيدنا عبدالله ابن ملام اور ال كے مات والے حضور پر ایمان لاے تو ہود نے کما کہ یہ پر ترین لوك ين- أكر بدتر نه بوت لو اسلام عن واخل ند ہوتے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری جس میں فرمایا کیا ك يه بمترين جماعت موكى - ٤ - يعني اسلام لاكر نماز تنجد ك يامد بين اور قرآني آيات كى علوت كرت بين- اس ے معلوم ہوا ک لماز تجر بت اعلی عبادت ب اور یہ بمی معلوم ہواکہ نماز کے ارکان میں عیدہ بہت افعال ج- بد مجى معلوم مواكد رات كي عبادت و نماز و الدوت دن کی ان مبادات ے بمتر بے کو تک جو ول کی کیموئی رات کو میسر ہوتی ہے ان کو نعیب نیم ہوتی۔ خیال رہے کہ دعم بنجدون کاواؤ طالبہ سی کونک امازے عجدہ میں علاوت قرآن نمیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام دات المازير مناجم نيس كور سونا جاسي - اى لئ اللَّهُ فَيْلِ قَرِلْهِ كِيالَ جِن يروكون عن قام وأت فماز يراحنا انے ہے اس میں چند راز نے ۸۔ گؤمؤن باللہ میں

ضُرِبَت عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ أَيْنَ مَا نَفِقُوْ الدَّبِحَبْلِ مِنَ ال بر عا دی عمی تواری لہ جال ہول الل نہ بائیں تے عوال کی دور اور آدمیوں کی قدر سے تا اور عفی ابنی سے حزاوار کیو نے اور ال آبر جما دی من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی آیوں سے معرسرتے اور بینبروں کو نائق شمید کوتے فی یہ اس سے کر عَصَوْا وَكَاثُوا يَعْتَدُ وْنَ فَي لَيْسُوا سَوَاءً مِنَ آهُلِ ده بین کرمن برقائم بین شه الله کی آیتی باز عقه بین رات کی محزوں میں مد وَهُمْ بِسْجُهُ وَنَ®يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ اور مبده مرت بی الله اور بیط ول بر ایمان لاتے ایس ف اور مجلال کا دیتے اور برائ سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں بر دوڑتے لائق بي ایس فی ادر یه وگ َنْ يَكْفُرُونُهُ وَاللهُ عَلِيُهُمُ الْمُتَّقِينَ @إِنَّ كرمل ان كما حق مد مادا جائے كات اور الله كوملوم بي وروالے وو مال اور

حضور پر ایمان لانامی داخل ہے۔ کو تک حضور کو بغیرائے اللہ کا مانا ایمان باللہ نہیں۔ ۹۔ یعنی نکل کرنے میں ایک دد سرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا نیک کام عمل بادجہ در نمیں لگاتے۔ خیال رے کہ نماز مشاہ در سے پرمنا ہمادیون کے خلاف نمیں کو تک مشاء کا وقت ستحب یی ہے۔ اس سے معلوم ہواک سابقت فی الخیرات اور چزے احمد اور حرص کھ اور ہے۔ اس اس سے معلوم ہواک کافر خواہ کتنی بی نیکی کرے وہ آخرت میں بخش اور رحمت الی کا حقد ار نمیں كو تك يكل ك ورسى مع ف ايمان الى شرط ب يعيد نماذ ك في وضوه جرك يك عد شاخون كويال ويا ب كار بـ

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں مومن کا مال اور اولاو اللہ کے فعل سے عذاب وفع کریں گے۔ جو مال راہ فدا میں فرج کیا اور نیک اولاد کی برت سے عذاب است معلوم ہواکہ قیامت میں موج کیا اور نیک اولاد کی برت سے عذاب اور ہوگا کیونکہ اولاد کی برت سے عذاب است محروج کا کیونکہ اولاد کی برت سے عذاب اس سے فرج سے مرادیا تو یمود کے وہ قریع ہیں جو اپنے پاور ہول ' جو گیوں پر قریع کرتے تھے ، یا کفار اور مشرکین کے سارے فیرات و صد قات ہیں یا ریا کار کے تمام وہ قریع مراد ہیں جو دکھلوے کے لئے کئے جادی سے نک ان کے اس کے اللہ حقیقہ اللہ کے میں مولیا کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کے لئے کہ اس کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کے لئے کردی ہوا اعمال کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کے لئے کہ اس کے محتی کو باللہ متعقد اللہ کے دیا کہ دیا ہوا اعمال کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کے لئے کہ دیا ہوا اعمال کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کے لئے کہ میں اور اعمال کی محتی کو باللہ متعقد اللہ کی دیا ہوا کہ مدین کہ باللہ متعقد اللہ کے لئے کہ اس کی محتی کو باللہ کی معتبی کو باللہ کی مقدل کی معتبی کو باللہ کی کھوں کے دیا کہ کہ کہ کا کہ معتبی کو باللہ کی کھوں کی معتبی کو باللہ کا کھوں کی مقدل کی معتبی کو باللہ کی کھوں کی کھوں کی میں کی میاں ہوگی میں مقدل کی میں کھوں کی میں کھوں کی میں کھوں کی میں کی میں کی میں کھوں کی میں کھوں کی میں کھوں کی میں کہ کھوں کی میں کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کا کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

التشتالون

ضَ اللهِ شَيْنًا وَأُولِيِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِي الْحَادُونَ ان کوانشرسے بچھ نہ بچالیں سحےٹ اور وہ جہنی بی ان کو جیٹے اس بی رہنا کاوت اس کی جواس دنیائی زندگی میں فرچ کرتے ہیں تھاس ہواکی ہے جس میں فِيهَا صِرُّاكُ الْمُعَابِثُ حَرِثَ قَوْمٍ طَلَمُوْ النَّفُ مُم فَاهْلَكُتُهُ پال ہو وہ ایک ایس قرم کی تحیق پر پڑی جواہٹا ہی براکرتے تھے تواسے باکل مارگئ وَمَاظَكُمُهُمُ اللَّهُ وَلِكِنَ اَنْفُهُمُ مِيظِلِمُونَ ﴿ يَالَيُهَا الَّذِيْنِ ا در الله في ان برنظم نيميا بان وه فود ابني جانول برنظم مرتفات ايان والوتك امَنُوالاَتَتَخِذُ وَابِطَانَةً مِنَ دُوْنِكُمُ لِآيَالُوْنَكُهُ چرون کو اپنا ماز دار د بناؤی وه تباری برانی یس کمی جیس خَبَالًا وَدُّوْامًا عَنِتَهُ وَقَلْ بَكَتِ الْبَغْضَاءُ مِنَ افْواهِمْ کرتے ان کی ارزد ہے جنن ایزا تہیں بہنے بیرا کی باتوں سے جعک اٹھا وَمَا تُخْفِي صِن وَرُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ قہ اور دہ جو سینے میں چہائے ہیں بڑا ہے ہم نے نشا نیاں تبیں کھول *رساؤل اگر* كُنْتُمْ تَعْقِلُون ۞ هَانْتُمُ أُولا ﴿ يَجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ نبير عقل برسنت بوء جرتم بوتم توابيس جابته بوط الدوه تهين نهيس جابئة وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّمْ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْآ الْمَنَّاتَةُ ا در حال یرکرتم سب کم بول پر ایمان لاتے ہوٹ ادروہ جب تم سے منے ال بھت ہیں ہم ایمان لائے کہ اور اکیلے ہول تو تم ہر انکلیاں جہائیں حقہ سے تم فرادو مُوْتُوْابِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَالِيْمُ بِذَاتِ الصِّدُوْ کر مرجاؤٌ ابنی کمٹن میں ٹل اللہ قرب جانتا ہے۔ دلوں کی بات

كر ذائق ہے سال لين ان كے صد قات كا ياطل مونا خود ان کے اینے بے ایمان مونے کی وجہ سے اور یہ ب الماني ان ك اين التيار ع يه القراره ظالم موع س شان نزول ابعض مسلمان این قرابت وار اور رشته دار یودیوں وفیرو سے قرابت یا بردس کی منا پر دوس و میل بول رکھے تھے۔ ان کے متعلق یے آیت کریہ اتری۔ اس سے معلوم ہواک کفار ہے دوستانہ تعلقات وعوت بدید ان کے ساتھ افعنا بیشنا وغیرہ سب ناجاز ہیں اور تجربہ ن بنایا که مسلمان کو ان کی دوستی سے نتسان پنجا ۵۔ اس سے معلوم ہواک مسلمان بادشاء کافروں مرتدوں کو کلیدی مبکه پرند نگائے جیسے وزارت منکی وزارت خارجہ جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقعہ پائیں۔ ای طرح کنار کو اپنا راز وار بنانا جائز نسی حی که آگر مسلمان کے ثارح میں میسائی یا میودی مورت مو تر اے می این فعومى راز ير اطلاح ندوے ورند وهوك كمائ كا- يد بمی معلوم ہوا کہ کافر بمبی مومن کا خیرخواہ نمیں ہو سکا۔ ١ - يعنى يد كفار به تكف تم عددى فابركت بي مر پر بی ان کے منہ ے ب افتیار ایے الغاظ کل بات ہیں جن سے ان کی دلی و ممنی طاہر ہو جاتی ہے اور جو عدادت کی ایک ان کے سینوں میں بحرک رہی ہے وہ تو کسی زیادہ ہے۔ نے رب قرباوے اکبر سجو او وہ کیی آک ہوگ۔ رب تعالی خالق ہے۔ خالق کو اپنی کلوق کا مال زیادہ معلوم ہے تمام کافروں کا یہ عی مال نے جیما کہ مِنْدُوْمِكُمْ ہے معلوم ہوا۔ ے۔ یہ خطاب ان مسلمانوں ے ہے جو کفار سے قرابت داری کی بنا پر طبعی طور پر ان ے مبت رکتے تھے۔ یہ مبت قربا فیرافتیار ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ نیس کہ محاب کرام کے واول میں کفار سے وہ محبت متی جو علامت نفال ہے ۸۔ یعنی تم تو توریت د انجیل پر اعمان رکھے ہو محروہ قرآن پر ایمان نسی رکھتے۔ جب وو اين كفري است باندي وتملي ايان ي باند کوں نیں ہوتے اب یہ تمام اہل کتاب کا مال نیں بک ان یں سے منافقین کا طال ہے اس کی تغیر پہلے پارہ کے

شروع می گزر چی ہے۔ ۱۰ اس می فیمی خرب کر ان بدنصیوں کے جلنے سے مطانوں کا پکھ نہ جڑے گا۔ ان کاسورج ہوں بی چرسارے کا۔ یہ چیکاد ڈول کی طرح جلتے رہیں کے اور الحد اللہ الیابی ہوا۔ بلکہ باقیامت انشاء اللہ دین اسلام قالب رے گا۔ کنار آگر چہ جلتے رہیں۔ مسلمان خواہ منفوب ہوں یا قالب۔ ۔ یعنی کفار اگرچہ ظاہری طور پر تسادی معیبت پر خم خواری کی ہاتیں کر دیں۔ لیکن دربے دہ خوش ہوتے ہیں جیساکہ آج کل ہمی دیکھنا جارہا ہے۔ اگر کوئی کافرسلفت کمی معیبت میں مسلمانوں کی رد کرتی ہے تو اپنی خود فرض کے ہاتحت' نہ کہ مسلمانوں کی حبت میں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتا کفار کا طریقہ ہے ہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صنا کا اہل بیت رسول اللہ ہوتا معلوم ہوا۔ کیونکہ تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معفرت عائشہ رضی اللہ عنسا کے تھر سے بی تعریف لے مجے تھے جنہیں رب نے اہل فرمایا۔ معفرت موئی علیہ السلام کے ہارے می فرمایا۔ شفال دیڈ غیونٹکٹر اگح دہاں ہمی اہل سے مراد ہو کی ہیں۔ سان

آیات میں جنگ احد کی طرف اشارہ ہے جو سام میں مید منورہ سے تین کیل دور احد بہاڑ کے وائمن میں واقع ہوئی۔ کفار کم جگ بدر ش فکست کماکر فعد میں بحرے ہوئے تھے۔ ایک سال تک تیاری کرنے کے بعد وسط شوال عدي من من من منوره ير چره آئے۔ جب منور صلى الله عليه وسلم كو خِرْبِيني كه كفار احدير آ محظ بيل تو حضور نے تمام محاب بلک مبداللہ ابن ابی ابن سلول کو مصورہ کے يج لئے بليا۔ بعض محلب اور اس منافق كى رائے مولى ك جگ مدیند منوره عل رو کر مدافعاند طور پرکی جائے۔ یک حضور والا کی رائے عالی میں تھی۔ حمر بعض جو لیے نوجوانوں کی رائے تھی مک میدان میں جاکران کامقابلہ کیا جائے۔ آ خر کار ہدی طے ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وملم بہ للس تنیں معد جماعت محاب کے ۱۰ شوال ۱۰ مربوم بكنب كو ميدان امد ش تخريف فرا ہوئے۔ ابن الي متافق کی رائے نہ مانی منی تھی۔ وہ دل میں ناراض ہو کیا قا۔ اس نے این ۲۰۰ ساتھیں سے کماکہ بب محسان کارن پڑے و تم میدان ہے ہماک جانا کا کہ سلمانوں کے یاؤں اکفرجائمی۔ مسلمان مع ان منافقین کے ایک ہزار تھے۔ بعد می سات سورہ محے۔ منافقوں کے ہماگ جانے کی وجہ سے حضور نے حیدافلہ ابن جببر کو پھاس تیر اندازوں کے ساتھ احد کے درہ یے مقرر قربایا کہ اس طرف سے کفار کو آنے نہ دیں۔ رب کے فعل سے مسلانوں کو بہت شاندار فلح ہوئی کفار ہماک سے۔ یہ پاس معزات سمجے کہ اب فتح تو ہوئی چکی پاو ہم بھی منیت ماصل کریں۔ عبداللہ ابن جبر نے مع می کیا محرنه ملن وره خانی موحمیا- فکست خورده کفارید دره خالی و کچ کر چیے لئے اور اس درے سے مسلمانوں پر چینے آن یزے۔ جس سے جک کا فقط بدل کیا۔ اس سے معلوم ہواکہ جمادیص مال پر نظرنہ رکمی جائے درنہ فرالی ہوگ۔ اس کا باریا تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ خطا اجتمادی معاف بے بھیماک عبداللہ این حبیر کے ساتھیوں سے ہوا۔ ہے۔ تزرج میں سے نی سلمہ اور اوس

د برد و رود و المالية إن تمسسُلُهُ حسنة تسؤهمُ وأن تَصِبْلُهُ سِيْدُ تبین کون بھلان بہنے تو انہیں برا نکے اور ٹم کر براتی بہنے تو اس بر يَّفُرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصُبِرُ وَا وَتَتَقُوْالَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُ هُمْ نوش ہوں کا اور اگر تم مبر اور ہو بیز حکاری کے ربو تو اٹکا داؤں تبارا کی نہ ٱٳ۫ڹٙٳۺؗٙۊؠؠٵٛۑۼؠٲۏٛڹؘڡؙڿؽڟڞٛۅٳۮ۬ۼٮۘۏؾ بھاڑے کا ہے تنک ان کے سب کا فدا کے کھیرے یں بی اور پاد کرد اے موہ جب تم میح کو اپنے روات فا ذہبے بڑا مہ بوے ٹرمسلانوں کو ٹڑا ٹی سے محد جوں برقام کرتے اور سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿ إِذْ هَمَّتُ طَآلٍ هَتِن مِنْكُمُ أَن تَفْشَكُا الندست جان به على جيدتم يس ك ووكرو بول كاراده بواكر نامردى كرجايس ته اور الله ان کا سنعالے والا ہے اور مسلاق کو اللہ بی ب*ر مجروس* ہاہیے وَلَقَيْدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِّي قَانَتُمُ آذِ لَّهُ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهُ اور بیشک النّد نے ہر میں تبیادی مردکی جب تم بالکل پے مرومامان تقے فی توانشر لَعَلَّكُ مُ تَشْكُرُونَ الْذُنَّقُولُ لِلْمُوْمِنِيْنَ أَكَنَ سے ڈرو کیس فی عزار ہو جب اے میربتم مسلاؤل سے فراتے تھے کیا يَكُفِيكُهُ إَنْ يُمِدَّكُهُ مَرَبُكُهُ بِإِثَاثَةِ الْفِ مِ جمیں یاکانی جمیں کہ تہارا۔ رہے تہاری مدد مرے تین بزار لة منزلين@بلي إن تصيروا وتتفؤا و فرحشةً اثار ممر في بال سميول بنيل أكرتم مبر وأتنوى محرو اور يَأْتُوْكُمْمِّنُ فَوْرِهِمُ هِمُ هِذَايُمُ بِادْكُمْرَابُكُمْ کا فر اسی دم تم پر آ بڑیل شاہ قرتبارا دب تباری مدد کو

en 10 jepane 1

می سے بی حادث وولوں افساری تے انہوں نے میدان جملا سے بھاگ جانے کا قصد کیا ہے سمجھ کر اس وقت مصلحت اس جی ہے انہوں نے اجتمادی غلملی کی معلوم ہواکہ ارادہ گناہ بلکہ کناہ سے انہوں نے ایمان سے خارج نسی ہو آلہ کو تکہ جملا سے بدول ہونے کا ارادہ گناہ کیرہ کا ارادہ ہے گر اس کے پارچور ارشاد ہواکہ فائلت فائد مومن می کا دل ہے نہ کہ کافر کا۔ اب جو انہیں پراکے بے ایمان ہے ۵۔ جنگ بدر ایا ۱۲ رمضان مور میں جو سے دن ہوئی مسلمان ارشاد ہواکہ برارہ مسلمان سے مرد مسلمان تھے۔ کفار مسلمان سے ایس تھے۔ بدر ایک کواں ہے جو ایک فیص مستی بدر این عامرتے کورا تھا۔ اب وہاں بھوٹی کی بہتی ہوا تھی جرار فرشتے اترے بھرور برار اور اترے جن بھوٹی کی بہتی ہوا۔ تھی برار فرشتے اترے بھرور برار اور اترے جن بھوٹی کی بہتی ہوا۔ اور عرب میں برار فرشتے اترے بھرور برار اور اترے جن

(بقید منی ۱۰۳) سے ل کرپائی بزار ہو محظ قندا اس آیت میں اور اگل آیت میں کوئی تعارض نمیں اے یا تو یہ رب کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب کی تقدیق کے لئے فرمایا۔ یا حضوری کا کلام ہے جو رب نے نقل فرمایا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور کو بدر میں آنے والی مدد کی خبر تھی کیونکہ یہ آئید میں آئیو میں آئیو

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مماجرین و انصار صابر اور متنی جی۔ ان کے مبراور تقوی پر قرآن کواہ ہے۔ کو تک ان کی مدد کے لئے

بِخَمْسَةِ الْفِيقِنَ الْمَلْبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا بًا يُ مِزَاد فريخَت نشان وائے بيبے ع له اور يا يُخ التد نے نے محرتباری توشی کے بنے اوراس سے کاس سے تبارے وال کوچین سے ت وَمَا النَّصُرُ إِلَّامِنَ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْرِ الْعَكِيْرِ الْعَكِيْرِ الْعَكِي اور مدد بیس معر الله فالب مكت والے مكے پاس سے اس لئے كركافرول کا ایک حد کاٹ وے ت یا انین ولیسل کرے ک نامراد ؠ۫ڹؘ۞ڶؽۺؘڵڬ*ڡؚ*ڽؙٳڵٳڡ۫ڔٚۺؙؽؙٵؙۏؘؽؾؙٷڹ پھر ہائیں کے یہ بات تبارے ہاتھ نبیں ک یا انہیں توبک عَلَيْهِمْ أَوْيُعَنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فَطِلِمُونَ ۞ وَلِلْهِ مَا فِ تو بین دے یا ان ہر مذاب کرے کر وہ ظائم ہیں تہ اور اللہ ہی کا ہے جو بکہ آ سالوں یں ہے اور جو بکہ زین یں ہے ، جے جا ہے بخش ہے يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُوْرُ مَ حِيْمُ فَأَلَا يَكُمَا ادر جے چا ہے مذاب كرے اور الله بخف والا مبر إن ما اے ايان سود دونا دون نه کماؤ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الْكِي اور الله سے ورد اس امید بدک جیس فلاح سے نا اور اس اٹ سے بیر جو أُعِدَّ تُلِكُفِي يُنَ فَوَاطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ کا فرول کیلٹے تیار کر دکھی ہے اور انٹر اور رسول سے فرما نبروار ارا کو گ

فرشتے بدر میں اترے جنبیں بعض محابے نے اپنی آمجموں فرشتے بدریم ارے میں س میں ہے۔ سے دیکھا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بدریمی شرکت کرنے ہے۔ ایک مائٹ میں کررے نے آج والله فرشيت ووسرت فرشتول سے افضل بيں كر رب نے ان ير خاص نشان لگا ديئ إلى جن عدوه دو مرول ير مماز ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فازیان اسلام کی خدمت اعلی حبادت ہے کہ یہ خدام فرفیتے دو سرے فرشتوں سے افتال۔ اندا حضور کے محاب تمام مسلمانوں سے افعل ہیں کہ وہ حفرات وہ خوش الميب بي جنيل حضورك خدمت نميب بوكى ٢- يعنى بدر على يد فرشت كافرون كو بلاك كرف ند آئ تت ورند أيك فرشته ى كانى فها جيساكه قوم لوط و فيرو كا عال بوايه یک وه مرف تساری جماعت برحانی اور تساری مده کرنے آئے تھے اس سے معلوم ہواک مسلمان اللہ کے مارے میں کہ ان کی خدمت کے لئے فرشتے مقرر ہوتے میں۔ ۱۳ یعنی بدر میں کافر تین طرح کے ہو محے ایک وہ جو مسلمانوں کے باتھوں مارے محے۔ دو سرے وہ جو کر قار ہو گئے تمیرے وہ جو نامراد ہو کر بھاگ گئے مالاتکہ انسی ائی فق کا یقین قلد یه ذات انتالی ہے۔ سے یعیٰ بدر میں آنے والے کافروں کے دوجھے کے جائیں گے۔ ایک وہ جو تسارے باتموں عمل موں کے جیے ابوجل ابولب ام وفیرہ دو مرے وہ جو ناکام واپس ہوں کے جیے ابوسفیان و فیرو۔ اس دو سرے گروہ میں سے اکثر نوگ بعد می ایمان کے آئے۔ ۵۔ شان نزول۔ حضور ملی اللہ عليه وسلم نے بيرمعونہ والے كفار كے لئے بدوعاكى جنهوں نے وحوک سے محابہ کرام کو ماتھ لے جاکر شمید کیا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت کرید اڑی اور حضور کو بدوما ہے روک ویا کیا۔ حضور نماز فجر کی دو مری رکعت میں بعد ركوع ان كافرول يربدوهاكياكر يتعد عد أتوت ازل كتے بن اس آيت سے تنوت نازل منسوخ مولى ١-اس آیت کامطلب یہ نیں کہ اے محبوب تمیں ان کفار ير بدوعا كرف كا التيارياحق نسيس ورنه كزشته انجياء كرام کفار پر یدوعا کر کے احمیل بالک نہ کراتے " بک مطلب ب

http://www.rehmani.net\_

ا۔ اس طرح کہ توب اور اداء عبادات میں جلدی کرو آور اس میں ایک دو سرے پر سبقت نے جانے کی کو مشش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہروقت کو اپنا آخری

وقت سمجو کر اللہ کی مباوت کرے ۲۔ بینی جب جنت کی چد زائی کا ب طال ہے تو اس کی اسبائی کتنی ہوگی عموا اسبائی چوزائی سے زیادہ ہوتی ہے سال معلوم ہواکہ جنت نی تو ر بیزگاروں کے لئے ہے ان کی طفیل بعض بے عمل یا بد ممل بھی وہاں پہنچ وائیں مے بیسے مسلمانوں کے ناسمجہ فت شده منے اور وہ حملاء حضور کی شفاعت سے بخشے جادي- شَغَاعَتِيُ لاعل الكِنائِرمِينَ أَخْتِيُ م م شاوي ماء ك موقد به شمریه عل مدد و خرات کرنا ای طرح لعتیں منے یر اللہ کی راہ میں فریج کرنا، فقتہ سراء میں وافل ہے۔ اور موت وفيرو ك موقد يرميت كو العلل ثواب كے لئے خرج کرا۔ ویکر معیبتوں میں معیبت ٹالنے کے لئے فرات کرا رئے کا ترج ہے۔ بسرمال اس سے مراد اللہ کی راه می فرج کرنا ی ہے دے خیال رہے کہ معانی اور در کزر این حوق می کی جاسکتی ہے۔ افلہ رسول کے مجرم کو معاف نمیں کیا جا سکا مرتد کو مل کیا جائے گا اور جور ك ضرور بالق كئي ك- اس آيت كايي مقعد ب- ١-ننیل این میاض فرایے ہیں کہ اصان کے موض احسان كرنابدل ب اوريرائي ك موض يرائي كرنا بجازات اور سرا ب- برال کے موض بھلائی کرناکرم اور جود ہے اور بھلائی ك وض يرال كرنا خافت بـ اعد اعت على كرم وجود کاؤکر ہے انسی محن قربایا کیا ہے ۔ قاعشہ سے مراد وہ مناد ب جس کی شراعت عل سزا ہے جے زما ، چری اور اللول سے وہ مناہ مرادی جن کی مزامقرر نس میے نماز مموزنا- اور بر جرم کی توب ملیده حم کی ہے۔ یا فاحث ے مراد کنا کیرہ اور علم سے مراد مغیرہ یا فاحث سے مراد وو کناو جو دو سرول کی تکیف کا باحث ہو اور ظلم ہے مراد دو گناه او ایا نه بو ۸ ماس ش انتظاروں کو توب ک وفوت عامد ہے کہ نیک و اس کے بین اختیار کس کے یں۔ وہ دوروازہ سب کے لئے کملا ہے۔ خیال رے کہ حَقِقَ العاد صاحب حق معاف كرياب مريد معالى بحى الله ك فعل و كرم سے ب- ذنب كى معانى مرف الله ك مخنل و کرم ہے ہے ہے معلوم ہواکہ ممناہ بڑے ہے ہوا

لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ٥ وَسَارِعُوۤ إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ اس امید بدس م رم کے جاؤ اور دووول اینے رب کی بعشق ؆ٙؾ۪ۘػؙۿۅؘڿٮٞٙۼٟؖۘۘۘڠۯڞؙۿٵڶۺٙۜٙؗؗؗؗڡؙۅؙؾؙؙۅؘٳڶڒۯؘؙڞٚۨٳ۫ۼؚڗؖؾۨ اور الیی جنت کی لمرین مس کی چوڑان میں سب سمان وزین آ جائیں تہ بربزح اروں کے لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ الئے تار كر ركمى بے تع ده جو الله كى راه يى فر في كريتے بي فوش بي اور رفي عى تى وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِى النَّاسِ \* وَ اور خفتہ بہنے والے اور لڑک سے درگزر کرنے والے ال اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا ادر نیک واک اللہ کے مجوب بیں الد اور وہ کر جب کرئی ہے جائی فَاحِشَةَ أَوْظَلَمُوا أَنْفُكُمُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْنَغَفُرُوا یا ابنی جانوں پر اللم کریں کے ابتدائر یادکر کے اپنے ممنابوں ک لِذُنُوْرِيمٌ وَكُنِّ يَغْفِرُ الذُّنُونُ كِإِلاَّ اللَّهُ تُوكِ معانی به بی ادر عمناه کون بخف سوا الله سے گ اور يُصِرُّوْاعَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ أُولِيِكَ ا بنے کے بر مان ہو ہم کر او نہ مائیں کا ایس س جَوَّا وَ هُمُ مَعْفِفِرَةٌ مِن مَا يَرِمُ وَجَنْتُ تَجْرِي برا ان کے رہ کی ، کلٹش اور جنیں پی جن کے پنج مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا وُنِعْمَ أَجْرُ بشریل روال جمیش ان یس ریش اور کامیول کا کیا اچھا الْعٰمِلِيْنَ۞قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ بنگ ہے تم سے بہلے بکہ طریقے برناؤیں آیکے ہیں

بھی قابل معانی ہے دب سے نامید نہ ہو۔ 9۔ اس سے معلوم ہواک کناہ صغیرہ پر اڑ جانا کتاہ کیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ قربہ کے اصرار معزب کہ قربہ بھی کہ خوں ہواکہ قربہ کے لئے اصرار معزب کہ قربہ بھی کہ اور کناہ بھی بلکہ قبول قربہ کے لئے گزشتہ کناہ پر ندامت اور آئدہ کے اش کا حتی ارادہ ضروری ہے۔ شان نزول بیمان قربا فروش کے پاس ایک حسین حورت قربا فرید نے کہا کہ ایس نے کہا کہ یہ فرت ایکے نیس ہیں۔ بھڑی فرست کمر بھی ہیں۔ اے اندر لے مح اور وہاں جاکر اس کا بوس لے لیا۔ چمٹالیا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہ دو ایت ہے کہ دو اس نے کہ دو اس میں میں کہ ایک دوایت ہے کہ دو مرے کے میرد اپنا کھرفار کر کیا۔ ایک دوز اس کابد کی بیری نے اس انصاری ہے کوشت منالیا۔ جب اس فتفی کی

(بتیر منی ۱۰۵) مورت نے کوشت لینے کو ہاتھ بدھایا تر اس نے ہاتھ جوم لیا۔ جوسے ہی سخت شرمندگی ہوئی۔ جگ جی نکل کیاد مند پر طمانچہ ماریا اور سریر فال والنا شوع کیا۔ جب لفتی اپنے محرواہی آیا تو مورت ہے اپنے اس افساری دوست کا طل ہو چھا۔ وہ ہوئی کہ افلہ ایسے دوست سے پچلے۔ لفتی اس کو طاش کے بعد حضور کی خدمت جی لایا۔ اس کے حق جی سے آیات اتریں۔ ہو سکا ہے کہ وہ دونوں واقع اس کا شان نزول ہوں۔ (نزائن العرفان)

ال يتن الد كتار مرب أن زميوں كى طرف مركد جل يمل كتار آباد تے جنوں نے اسے رسولوں كى اللفت كى ان ير عذاب الى آيا اور وہ جاء كروسية محد-ان كى

لن تِنْ لَواج فَسِيْرُوا فِي الْأَرُاضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ تر زین یں پل کر دیکو ل کیا انہام ہوا جسلانے الْمُكَنِّبِينَ ﴿ هٰذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَ والول کما کے یہ نوگوں کو بتانا اور راہ دیکانا مَوْعِظَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَ پرمیزحماروں کونفیمت ہے۔ اور دمسستی محرو اور زخم کھاڈ ٱڬ۫ؿؙؙؙؙؙؙؙۄؙٳڵٳۼٛڵۏڹٳڹؙڰؙڹؿؙۄ۬ڣؙۏؚڡڹۣؽڹ۞ؚڶؾۘؠ۬ڝ؊ؙ تبیں خالب آڈ کے اگر ایان رکھتے ہوت اگر تبیں کوئی شملیف قَرْحٌ فَقَلْ مُسَ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّتُلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ بینی تو ده اوگ بھی ولیں تکلیت یا چکے بیل کے اور یے دن بیل نُدَاوِلُهَابِيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْكَمُ اللَّهُ الَّذِينَ من یں بم نے واکوں کے نے باریاں دمی بی شاہداس سے کوانڈ پہان کرافیہ امَنُوْا وَيَتَخِذَ مِنْكُمُ شُهَدًا إِذْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ا یمان والوں کی اورتم میں سے کھ وگڑوں کو خبادت کا مرتبہ شے ٹ اورانڈ ورست نہیں الظّلِمِيْنَ ﴿ وَلِيهُ مِحْصَ اللّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ رکھتا الخالوں کو ف اور اس مے سک انٹہ مسلافوں کو بچار سے اور يَمُحَنَّ الْكِفِرِيْنَ ﴿ اَمْرَحَسِبْتُمْ اَنْ تَكَاخُلُوا کافروں کو شا ہے شہ کیا اس کمان پی ہو ٹہ کہ جت یں بط الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جُهَدُ وَامِنْكُمُ ما وع تن اور امی الله نے تبارے فازیوں کا اسمان دیا اور دامیر وَيَعْلَمُ الصِّيرِيْنَ ۞وَلَقَدْ كُنْنِتُمُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ والول کی آز ماکش کی گئے۔ اور تم تو مرت کی تمنا کیا کرتے تھے

اجرى بستيال وكيوكر فبرت بكرد ادر حضور ير الحان لاؤr اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب ویکنا ہو تو عذاب ولی بیتیوں کو دیکھو اور اگر اللہ کی رحمت کا پہد نگانا مو تو رحت والی بنتیوں کو دیکھو۔ جال اللہ کے پارے سو رے ہیں اور ان کے وم قدم سے روفتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ اس متعمد کے لئے سر کرنا جازے۔ مندا مرس وفيره ين ستركها درست هي ساله كايد وعده بالكل سيا ہے ہم نابلوں نے شرط ہورى شدكى جس كى وج ے بہت ہو گئے اس سے معلوم ہواکہ تمام محاب خصوماً طفاے راشدین سے اور محلص مومن تے کو تک رب نے ایمان کی شرط بر مرینندی کا دعدہ فرمایا اور انسی سر بندى ظافت اور مكومت سب محد بخش معلوم مواك ان می وہ شرط موجود تھی ہے بینی اے مسلمانو ! اگر حمیس جگ امدین تکلیف کی توکتارکو بحی جگ بدرش ایی ى تكليف يني حمى- مروه بدول نه موئة توقي بدول كون ہوتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معلم قوم کو کفار کے مالات سنا كر فيرت اور جوش دانانا احماب ٥٠ يين ونياك سرائدی اور پستی باری باری سے قوموں کو ملا کرتی ہے کسی ایک قوم کا اس پر اجاره شیں۔ درخت مجی نگا ہوتا ب مجى مرسز- جائد مجى چونامجى بدالا اس سے معلوم ہوا کہ کلست بھی مسلمان کے لئے ترقی درجات کا ماعث ب، ار آے و فازی مرمح او شید این کلست کرے كوف كى كمونى ب عد قرآن كريم ين فائم كافركو بمى کما گیا ہے اور گنگار کو بھی۔ یمان کافر مراد ہے کیونک مومن کے مقابلے میں بولا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر خواہ کتنے ی فیک کام کرے خدا کا بیارا نسی کو تک وہ رب کا بافی ہے ٨- اس سے مطوم ہوا كم مومن كا قل اس کے کتابوں سے تھر جانے کاؤر بعد ہے اور کافر کا لکل ا اس کے منانے کا ذرید اکل ایک ہے محرانجام میں فرق ے اے یہ موال کی علل میں نی ہے بعنی بر ممالی نہ كرو-اس کے معی یہ نیس کہ محاب کرام کو یہ ممکن یا ان کا یہ عقيده تما- كو محد وه معرات للد مقيدول س محنوط تے

تے وہ۔ جزامے کے آدم علیہ السلام جنت میں رہنا تعلیم کے لئے تھا کہ ونیا کو جاکر اس طرح بدائی۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں بہت میں جاتا گوای کے لئے تھا۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہلی بہت ملی کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں کو حطا کے طور پر بھی بنت لے کی جے سلمانوں کے چھونے بچے جو اپنے مال واپ کے طفیل بنت میں جائیں گے۔ یا ہم جے گنامی واقعا واقد زوف و رحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بنت میں جنچیں کے۔ رب فرما آ ہے۔ انگفنا بہتم فرنی ہیں ہے۔ ان انگفنا بہتم فرنی ہیں ہی جنچیں کے درج مور مراو ہے جو آزمانش کے بعد اور آ ہے۔ کہ کہ اللہ تعلی کا طم ازلی قدیم ہے۔ گذا آ ہے۔ بو فرار کے اور میں بھاک جانے والے متاب کے مستق جی۔ لیکن ان کی معلق کا

(بقير صلى ١٠٦) اطلان بو چكا ب- اب جو ان ير اصراض كرے وہ قر آن كا مكر ب-

و بیت سد مرب اس از پہ میں ہو سے تھے۔ انسی اس پر عامت تھی۔ اور آنحدہ جادی شرکت کی تمنا۔ محراحدیں ان کے قدم اکر سے اس سے اشارہ یہ ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں در جس انسانہ ہے۔ بیتی وہ مرف رسول ہیں رب نسی۔ اور بیشہ رہنا رب ہی معلوم ہوا کہ موت کی تمنانہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت رس انسانی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسی وہ مغات کی رصفت ہے۔ اس سے یہ لازم نسی آئی کہ صنور میں رسانت کے موا اور کوئی وصف نہ ہو۔ حضور تھنج الذنہین رحمتہ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالی نے انسی وہ مغات

لىتتألواء 104 مىيى

گران کی شریعت منسوخ ہو چک ہو اور وہ دنیا والوں کی فلیر آ تھوں ہے چمپ بھے ہوں۔ جسے حضرت اورلیں و سینی و الیاس و تعفر علیم السلام۔ اس لئے یہاں افلہ تعالی لئے موت کا لفظ نہ فرایا۔ اس ہے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات پر دلیل گڑا فلا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام کی وفات پر دلیل گڑا فلا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام کے وفات پر دلیل گڑا فلا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام امد عی صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمید ہو جانے کی فرر ارکی تو بعض منافق اور کفار نے بعض فو مسلماؤں سے کما ارکی تو بعض منافق اور کفار نے بعض فو مسلماؤں سے کما وقات ہے دین کی طرف کرد بی کی گئات نمیں ہو جانا ہے۔ کی تک دین تو باتی دب کے اسلام کی کا مختاج نمیں۔ ساسلام کے مختاج ہیں۔ و کھو سروادان قرایش نیش۔ سب اسلام کے مختاج ہیں۔ و کھو سروادان قرایش نیش۔ سب اسلام کے مختاج ہیں۔ و کھو سروادان قرایش نیش۔ سب اسلام کی اشافت کرا و کھی اور مدید منورہ کے مساکین سے اسلام کی اشافت کرا

تم تو جس فاک کو چاہو وہ بنے بنرہ پاک
میں ہی کس کو بناؤں ہو خفا تم ہو جاؤا
اللہ لین ان تمام صحابہ کو جنوں نے اس وقت شبت قدی
وکھائی معلوم ہواکہ تمام شابت قدم صحابہ اعلیٰ ورجہ کے
شاکر ہیں اور جن کے قدم اکر گئے تھے وہ پارگاہ رہ سے
مطائی پا بچے ہیں۔ سب اللہ کے بیارے ہیں ورج مخلف
مطائی پا بچے ہیں۔ سب اللہ کے بیارے ہیں ورج مخلف
ہیں کے اس سے معلوم ہواکہ جماوے ہماگنا بہت برائے
انسان مرضی جا آ ای لینی جو جماو میں مرف نتیمت کا
انسان مرضی جا آ ای لینی جو جماو میں مرف نتیمت کا
مال ماصل کر اے کیا اے آخرت کا ٹواب نہ لے گا ویا
اس کا مطلب یہ نمیں کہ اے ونیا ضرور ال جاوے کی قدا
اس کا مطلب یہ نمیں کہ اے ونیا ضرور ال جاوے کی قدا
آرے پر کوکی افتراض نمیں اے لینی اس کو ونیا ہی وی
آرام اور دین بھی۔ کی کے اس میں ونیا مطا فرمانے کی گئی
آرے ور دین بھی۔ کی کے اس میں ونیا مطا فرمانے کی گئی
نسیں ۱۔ جماو ابراہیم علیہ انسلام سے شروع ہوا۔ سب

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُولُا فَقَدْرَ أَيْتُمُولُا وَأَنْتُمُ ال کے منے سے بہلے کے تو اب وہ تبین نظر آئی آ جھول تَنْظُرُوْنَ ﴿ وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَنْ خَلَتُ کے سامنے اور فمر تو ایک ربول بی کہ ان سے پہلے اور رمول بریکے تک تو کما محر دہ انتقال فرانیں یا شبید ہوں تو تم عَلَى اَعْفَا بِكُورُ وَمَنْ تَيْنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ الن بأذل بمر ماد ك ك اور م الن باذل بمراع الثرا بمر نعتسان يمرسن كافث اورحنعريب الشرفيح والزل كوصل فيستحاث اورحموني عال بے محم ندا ہر نہیں عتی سب کا وقت کھا رکھا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ التَّانِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا عَ اور ہو وغاکا اللَّهُ عالم عالم عن بم اس من سے اسے وی اور چر آ فرت کا انعام ہاہت ہم اس ٹل سے اسے دیں ڈ اور قریہے کہ م شکروالوں کو صلیمطاکریں اور کتے ہی انبیائے جبادکیا تے ان کے ساتے بست خدا كَتْنُيرٌ فَهَا وَهَنُوْ الِمَآ اصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ والے تھے لا توسست بڑے المعینوں سے جو اللہ کی راہ ش اجی بہنیں وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْاْ وَاللَّهُ يُجِبُّ الصَّبِرِيْنَ اور نا کزور ہے ہے اور نا دیے تا اور میر والے اللہ کو مجوب بی سکی

منزله

ے پیٹے آپ نے جاد فرایا۔ آپ سے پہلے کی ٹی نے جادت کیا تھا۔ آپ کے بعد بہت سے بیغبروں کی شریعت میں جاد تھا اللہ علاؤ مشائخ متنی لوگ جو اللہ کو رامنی کرنے کی کوشش میں گئے رہیں۔ صوفیا کی اصطلاح میں اللہ والے وہ ہیں جو اس کے دمول والے ہو جا میں۔ رب فرما آ ہے۔ مَنَ يُجامِ الرُّسُولَ فَفَدُا طَالَمُولَا اُور قرما آ ہے۔ فا جعونی میجنگم اللہ 11 سینی تسارے ہی ان تمام جوں کے مردار ہیں اور تم تمام میں احتوں سے افعنل ہو تو چاہیے کہ تساری بماوری اور استقامت ان سے خاتم ہو۔ اس سے وہ مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ افعنل تکیاں کرنی چاہیں۔ وہ تمام ما تحق ل سے میں بڑھ کر ہو۔ میدوں عالموں مشاکح کو دو مروں سے نیا بھر ہے۔ دو مرد سے کہ دو مرد سے کہ دو مرد سے کہ اور کی اور است السبہ ہے۔ بک آریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھر ہے۔ ۱۱۔ ۱۱۔

(بقیہ صنح ے ۱۰) طاحت پر قائم رہنے والا بھی صابر ہے اور کتابوں سے بچنے والے بھی۔ معیبتوں بی نہ تھبرانے والے بھی۔ مبرک بہت می فتمیں ہیں۔ یہاں تیمرے معن مراد ہیں ہیے کہ موقع اور محل سے معلوم ہو رہاہے۔

مدینی رسونوں کے ساتھی کیونک رسول کناہ اور اسرائ سے معموم ہوتے ہیں۔ اور این متعیوں کا اپنے کو گھٹگار کمنا قراضا اور اکسارا '' تھا۔ لفف جب ہے کہ بندہ اپنے کو گئٹگار کے اور رب اے ایرار فرمائے۔ عمد کا کہ ہم کفار کاؤٹ کر مقابلہ کریں۔ خیال رہے کہ جمادیس جابت قدی رب تعالی کی خاص مطا ہے میسر ہوتی

وِمَاكَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا آنْ قَالُوْارَتَبْنَا غِفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وم کر میں نرمجتے تھے کہ سوا اس وماسے کہ اے جامے دب بنش دے جارے عن ا وَإِسُرَافَنَا فِنَا فِي المُرِنَا وَتُؤِبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا اور چو زیاد تیال جمیٹ ا پنے کاکی کیں اور ماسے قدم جا سے ٹ اور بیس عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِي يُنَ ﴿ فَالْتُهُمُ اللَّهُ ثُوَّا بَ الدُّنْيَ ان وکی ہر مدد مے ت تو اللہ نے ابیں دنیاکا انعام دیا تھ وَحُسْنَ نُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيْنَ اور آخرت کے فواب کی فولی اور نیک داھے اللہ کو بیارے بی اللہ يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَـنُوَّا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوُا اسے ایمان والو اگر تم کافروں کے کچے بر چھے ت يُرُدُّوْكُمْ عَلَى اَعْقَاٰبِكُمُ فَتَنْقَلِبُوْ الْخِيرِيْنَ ۗ بَلِ تو دہ قبیں اپنے ہاؤں ہوٹا دیں تھے بھر ٹوٹا کھا کے بلٹ باؤ تھے تہ بھر اللهُ مَوْللكُمْ وَهُوخَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ سَنُلِقِي فِي الله تبارا موتی ہے اور وہ سب سے بہتر مدد عمار ی کوئی وم بھای قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَأَاتُنْ رَكُّوا بِاللَّهِ ہے کہ کم کا فروں کے دنوں میں رصب ڈالیں بھے کرا نیوں نے انڈ کا شریک مفہاریا مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطِنًا وَمَا وَهُمُ النَّارُ وَبِنِّسُ جس بر اس نے کو ل مجھ نہ الکاری اور ان کا تھکا ناووز فی ہے اور کیا برا مَثُوكَى الظِّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَاقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَاهَ ٹھکا نا نا انسانوں کا اور بیٹک انٹر نے تبیں پیچ کو دکھایا ٹاہ اپنا ومدہ ٳۮؙؾؙڂۺؙۅؙڹۿؠ۫ؠٳۮ۬ڹۣ؋ۧڂؾۧۜٳۮؘٳڣٚؿڶٮؙؙؙۿۯۊۘؾٵ۠ۯۼؾؙؠ بجدتماس كع كلم مع كافرول وقل كرت تع يهال كروب تم ف برول كاور كلم

1.4

ہے۔ یہ اماب اور تداور موقف سی سال اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جماد کے وقت دعا ا تنى جائيے - كوكك جماد مى نماز روزے كى طرح عبادت ہے جس کے ساتھ وما بھرہ وو سرے مید کد وعامے پہلے این منابوں سے توب کمل جاہیے جمعے حمد الی اور درود شریف بر مناکدید مب دعائے آداب میں استمرے یا ک جاد می این مان اور فوج کی تعداد بر محروس ند کرے رب کے کرم پر کرے۔ چوتے ہیا کہ کوئی ٹیک کار اپی نکل رِ پھول نہ جائے۔ رب کو بھول نہ جائے۔ سمہ ونیا کا تُوابِ فَكُو و المفري اور آ فرت كا ثواب جنت اور كنابول کی معالی و غیرو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب ونیا عج ك انعام ے كيس زيادہ ب- اى كئے وہال لفظ حمن زیادہ فرمایا میا۔ یہ ہمی مطوم ہواک دین کی فدمت کے والے کو ونیا مجی التی ہے ۵۔ کیا لفف کی بات ہے کہ وہ ابے کو زنبین کتے ہیں اور رب انسی محسنین فرما آہ۔ مویا این مجر و تشاری کا اقرار اطل ورجه کی نیل ب-۲-اس آیت ے وہ اطاعت فارج ہے جو کافر باوشاد ک مسلمان رعایا کرتی ہے کہ وہ وجی اطاحت نیس اور ونیاوی الماحت بمی خوتی ہے شیں مجورا ہے۔ خیال رہے ک كافرول سے سارے كافر مرادين خواه مشركين بول يا يمود و نساری خواہ ان کے خوشاری متافق۔ عبد یہ آعت بہت جرقاک ہے۔ وہ محلب کرام ہو تمام امت سے افضل و امل بي م بب السي يه قرالا كياتو بم كس شار عل بي-كوكى مخفس اين ايمان كو لازوال مجد كركفارك محبت المتيار ندكر - آدم عليه السلام في شے اور جنت ي محفوظ مقام میں رہے تھے۔ جب البیس نے انسی بھی وحوكاوے دياتو جم معموم نيس اور دنيا جك محفوظ نيس-سلمان بر فرض ہے کہ کافرے ملیدگی افتیار کرے اور ان ک رائے ہمورہ پر اندھا دھند عمل نہ کرے ورز وموكا كهائ كا- ٨- لذائم اس كي اطاعت كرو- برايك این موٹی کی اطاعت کر آے تو تم اس کی اطاعت کیوں نہ كرد ١- اس اعت من فيب كي خبر ب جب ابومغيان

بھ احدے بعد والی ہوئے قورات میں خیال کیا کہ کیوں اوت آئے۔ مب مسلمانوں کو قتم کیوں نہ کردیا ہے اچھا موقد تھا۔ واپس ہونے پر آمادہ ہوئے کہ قدرتی طور پر ان تمام کے دنوں میں مسلمانوں کا ایسا رحب طاری ہوا کہ کہ چلے گئے۔ رب کا دعدہ کیا ہے۔ مسلمان سے رہیں قو قیامت تک ان کا رحب کفار کے دل میں رہ کا۔ ہمارے برے کوقت سے ہماری ہوا تیزی ہوتی ہے۔ رب قرما آئے ہوئے گاؤٹ نُنگاؤٹ فَنگاؤڈ تَنگُرُمْ بِنَا تَعَالَى بِ اللهِ مِن اللهِ مِن ہوا تیزی ہوتی ہے۔ رب قرما آئے ہوئے الله الله کا در میں اور قرما تھا کہ میں کہ میں ہوا تھا کہ میں ہوا تیل ہوئے تھے۔ ہم تم نے فرمایا تھا کہ میں گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ ہم تم نے فرمایا تھا۔ بن یکن مبتلکم بیانی تھا برائے تھا تھا کہ میں ہورا ہو چکا تھا کہ می کفار پر قال آئے تھے۔ ہم تم نے میں میں ہورا ہو چکا تھا کہ میں کھار ہوئے ہوڑ دیا جس سے کفار لوٹ پڑے اور می کلست تا میاری اپنی غلطی سے ہوئی۔

ا۔ بردل اس طرح کہ مال نئیمت کی طرف رافب ہو گئے اور مجت مال بردلی کاؤرید ہے اور جھڑا اس طرح کیا کہ تسارے سردار عبداللہ بان سیسیر سے میں کینے کھٹے کھٹا کا کہ درہ نہ چھوڑو۔ تم نے ان کی بات نہ مائی اور ان کی تکافت کرتے ہوئے وہاں ہے ہت سے حالا تکہ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ ۲۔ یعی کھار کا ہماگ جانا اور تمسارا خانب آ جانا۔ کیونکہ جنگ اور ہماگ ہیں جو سرکز چموڑ کر تمسارا خانب آ جانا۔ کیونکہ جنگ کا تقت بدل میں پہلے کھار ہماگ ہی جو تھے محراحد کا ورہ خال ہونے سے دویارہ لوئے جس سے جنگ کا تقت بدل میں۔ ۳۔ یعی جو مرکز جموز کر تعبیر کے ساتھی جو ورہ احد پر ناکہ روکنے کھڑے کے مجد اور جو مرکز سے نہ سے اور اسینے امیر این سببر

ك ماتى ولى رب اور شيد موسك ووطالب ترت تحصد خال ہے کہ يمال ونيا سے مراد وہ دنيا نسي جو دين کے مقابل ہو وہ ندموم ہے بلکہ اگر ننیمت مامل کرنا غلظ طريقة سے مو تو وہ ونيا ب اور قانوني طور ير مو تو دين ہے جناد کارکن ہے سمہ اس سے مطوم ہواک امد کی جل میں جن مومنوں کے قدم اکر محد ان کی معانی ہو من اب جو ان کے اس واقعہ کو ان کی قومین کی نیت سے میان كر ود ب ايان ب ي حضرت آوم عليه السلام كا مندم کمالیا مناف ہو چکا۔ اب جو ان پر طمن کرے وہ كافرى بكد جس تحسوركى معانى كارب اعلان فرادى وه حاری اطاعتوں سے بھتر ہے جن کی تبولتےت کا کوئی يقين نس ۵۔ جگ احدی جب کفار چیجے سے آ برے تو مسلمان تمبراكر بعاك يزے تحر حضور صلى الله عليه وسلم ا اور کھ محاب کرام ائی جگ ے ند ہے۔ اس عامت سے آوازیں دی جا ری خیس کہ اللہ کے بندو اوھر آؤ کر محبرابت اور شور عل بدلوك بدند من سكف اس آيت عمل ای کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جگ احد میں متيقة مطالون كو كلت نين مولى كيونك سروار كا افي مك ع بن جانا فكست مانا جانا عداس عدد مسك معلوم ہوئے ایک بیا کہ محابہ کا نقل حضور کا نقل ہے کہ پکارنے والے محابہ محے محر فرایا کیا کہ تم کو رسول بکار رب من رمايكياك الله کے سواکس کو نہ بھاروا وہل بھارتے سے مراد بوجنا ہے ورن معيبت ك وقت كى بندے كو مدد كے لئے بكارة جائز ہے کہ اس آفت میں مسلمانوں کو مدد کے لیے بار ای عديدي تم في جو الارك في كو فم سخواط الس كريد في می تم کو بزیت کا قم ویا گیا۔ اس سے تمن سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مجمی بعض لوگوں کی ملطی سب کو معیبت می وال ویل ہے۔ کونک درہ چھوڑنے والے محابے کے ابی مک سے بت جانے سے سب کو یہ بزیت ہوئی۔ ووسرے ید کہ اللہ این بیاروں کی معمولی می خطابر بکر قرما ليما ب- معرت أوم عليه السلام كي معمولي ي خطا ب

فِي الْأَمْرِ وَعَصَبْنَتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اللَّهُمْ مَا تَجْبُونَ \* يس جينوا والاله اور افران ي بداس كران تبي دكا بكاها بارى نوشى بات ك مِنْكُمْ مَّنَ يُرِينُهُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَّنَ يُرِيْدُ الْأَخِرَةُ في من كونُ دنيا جابتا عنا اور تم ين كون آنسدت بعابتا الخياك تتُمَصَرَفَكُفْرَعَنْهُمْ لِينْتِلِبَكُمُ ۚ وَلَقَدُعَفَاعَنَكُمُ بهرتبارامنه ان مع بعبرد یا کرتبی آزمائے ادر بے شک اس نے تبین معادیر وَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿إِذْنَصْمِنْهُ أَنَ دیاع اور الشرسلانول پرفنل کرتاب ببت مزاهائ بط بات ت وَلاَ تَأْوَنَ عَلَى آحَدِهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي ا در بیشه جیر سر خمس کو نه دیجهتا فی ادر دوسری جما فت میں جلسے ربول تہیں ٱخُرْكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّمٌ لِكَيْلَاتَحْزَنُواعَلَ بكار رب تقن وتبي في كابدار في ويات ادر معانى اس من سال كرو إقت مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا اَصَابَكُمْ وَاللهُ خَوِيْرُنِمَا تَعَكُونَ میا شادر یمانتکو بری اس کاریخ ند کرو اور انترکو تباسے کا تون کی برہے فی تُثَرِّانُزُلِ عَلَيْكُمُ مِن بَعْدِ الْغَيِّرَامَنَةُ نَعْنَاسًا ہمرتم پر کم سے بعد ہمین کی بیند اتاری ٹٹ کر قباری ۔ ایمید يَغْشَى طَآلِفَةً مِنْكُمُ وطَآلِفِةٌ قَنْ آهَمَتْهُمُ جاعت کو تھیرے تھی ٹ اور ایک عروہ کو اپن جان کی اَنْفُنُهُمْ بَظُنُونَ بِاللهِ عَبْرَالْحِقَ طَنَّ الْجَاهِ لِبَّةِ پڑی تی اللہ بر ہے جا کمان کرتے تھے ت ماہیت کے سے ممان يَقُوْلُوْنَ هَلُ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ مجتے کیا اس کا میں بھر بارا مجی اختیار ہے اللہ تم فرما دو

متاب آئیا۔ تیرے یک متاب اور ونیاوی تعلیف ان کی خطا کفارہ بن جاتا ہے۔ آفرت میں ان کا معالمہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ۸۔ یعنی اس معانی کے اعلان نے تسارے ولی کے ذخوں کے لئے مرہم کا کام دیا کہ تم اس خوشی میں شہید ہونے ازخی ہونے وغیرہ کے تمام فم بحول مجے۔ ۹۔ یعنی تسارے عملوں اور نیتوں کو جانتا ہے اسلام ولی کے بار موری کا اسلام ولی معلم کا معجزہ ہوا کہ جنگ احد میں اس قدر پریشانی کے باورو و محابہ اسے معلوم ہو کہ بہت جانے والوں کی نیت فراب نہ تھی ملطی فئی ہوئی ۱۰ یہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا معجزہ ہوا کہ جنگ احد میں اس قدر پریشانی کے باورو و محاب پر نیند اسکی عالی میں مطاب تھی اس کا معبدت کے وقت قدر تی سکون و جمین مطابع نام کی مسلوم ہوا کہ اللہ تھی اس کا مطابع میں کے باتھ سے بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دان کے ول اللہ کے فضل ہے فضل ہے اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دکھ ان کے ول اللہ کے فضل ہے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دکھ ان کے ول اللہ کے فضل ہے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دکھ ان کے ول اللہ کے فضل ہے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دکھ ان کے ول اللہ کے فضل ہے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دو اس کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دو اس کے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کے دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دو اس بھی اس کا مشابعہ و ہوت کی دور کی اس کا مشابعہ و ہوت کی دور کی سابعہ کی اس کا مشابعہ و ہوت کی دور کی سابعہ کی دور کی دور کی سابعہ کی دور کی د

http://www.rehmani.net (بقید ملح ۱۰۹) سطئن شے اور فو پریشان ہے وہ منافق شے کو تک ان پر سکیٹ کا نزول نہ ہوا تھا ۱۳ سک حضور ملی اللہ علیہ وسلم شمید ہو سے اور اب وین اسلام عتم ہو جانے کا اور اللہ تعالی مسلمانوں کی دون کرے گا۔ اس بر استفهام انکاری ہے لینی ہم مجورا" بلک احد میں آئے اگر مارا التیار مو آق برگزند آئے جس کی تغییرالل آیت فرما ری ہے کیتان کندوں اُذخر فنی الم اس سے معلوم مواکد ویل کام کرنے پر اگر تکلیف پنج جائے تو صابر دہا موس کی شان ہے اور ب مبری کی براس بکتا منافقوں کی پھان ہے۔

كر اختيار وسادا الذكاب لهف دول مي جيات بي بوتم برطابر بيم كرت له کتے بی بدارا بکہ بس ہوتا تر بم بہاں هُهُنَا قُلْ لَوُكُنْتُمْ فِي بِيُوْتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ باتے ت تم فرادو كر اكر تم يائے كروں يى بوتے بيكى جن كا مان جاتا اللهُ مَا وَلِينْبَتِلِي اللهُ مَا کھا با بنا تھا بنی تو کا بول کے مل کا رائے تا ادراس لئے کر اخد تبارے سیوں کی بات آزائے اور جو پکھ تہارے واول میں ہے گ اللهُ عَلِيُمْ يِنَاتِ الصَّدُورِي ﴿ إِنَّ النِّينِ تُولُوا اسے کمول فے اور اللہ دول کی بات جانتا ہے ف بیک وہ جرتم بیل مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِن إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ سے چمرمحے ت میں ون دونوں فرمیں کی تھیں ٹ ابنیں شیطان ہی سنے نفرسش دی ف ان کے بعن احال کے باحث ف اور بیک الشرف اہیں عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُونٌ حَلِيْمٌ ﴿ يَاكَيُهُا الَّذِينَ معات زماد طاق ہے تنگ اللہ عفتے والاعلم والا ہے لله کے ایمان والو امَنُوْا لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينِ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُوانِ ان کافروں کی فرح نہ ہونا جنوں نے اپنے ہمائیوں کی نسبت مباہے تا

یا جاد کو عجے کہ ہمارے

ا۔ ان کے دل یں ہے ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے فتح کے وعدے فلفہ جِس اگر ورست ہوتے تو ہم کو یمال فكست كون موتى مرمملان ك خف س يدكرند كتے تے ١- كواس مبداللہ ابن الى منافق كى تقى ك ہم لوگ و مجورام كار كرے لائے آ كے تھے۔ تا آتے و نہ ارے جاتے اس کو تک جے موت کا وقت مقرر ب ا ہے ی موت کی جگہ ہمی متھین ہے۔ جمال جمال جے م مرتا ہے وال تی مرے کا اس اس سے دو سطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کر جگ احد عل شرکت کرا اور وہاں بھک کرنا مومنوں کی طامت تھی اور وہاں نہ جاتا کا جا کر چیکے سے لوٹ کر اپنے محمروں میں جا بیٹھنا مشرکوں اور منافقوں کی نشال تھی جے کہ مبداللہ این الی اسیم تمن سو ساتميون كو في كووايس بوكيا تفاده سرك بيك أزماتش اللہ تعالی کے علم کے لئے نسی بکد لوگوں یہ ملا بر کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ لوگ وحوکا میں نہ رہیں ای لئے آک ارشار موا۔ واللہ بنیم بذات المدور ۵-اس عادو میلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمانوں کو جگ میں فکست یا دو سری معینیس کمرے کھونے میں فرق کرتے ك ال الله على كون ب اور منافق كون-دو مرے یہ کدیے قرق اللہ کے ملم کے لئے تھیں ہو آا دہ تو ہر ایک کے ول کی مالت جاتا ہے ایک محلوق کے علم کے لے ہو آ ہے۔ قذا سیب عل بی حمت ہے۔ ۲۔ جگ امد میں چورہ امحاب سک سوا جن میں عظرت ابو بکر مديق مرفاردق على الرقعي رضي الله منم بعي شال ہں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے باتی تمام امحاب کے قدم اکٹر کے تھے۔ (فزائن العرفان) 2 - اس آیت علی جنگ آمد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں محلب کو احد کے درہ پر مقرر فربایا جن کا مردار عبدالله این حبیر کومقرر فربایا اور تھم دیا کہ جب تک ہم نہ کسیں بمال سے نہ بنا۔ پہلے ملے بی میں کنار کے قدم اکمز محے مسلمان عالب آئے۔ تب ان ورہ والوں نے کماکہ چلو ہم مجی تنبست لوغی-

مبدالله ابن حبير نے منع فرمايا محريہ نوگ سيجے ك مخ بو چكى اب فمرنے كى كيا شرورت ب- دره چموز ديا۔ بمامنے بوے كفار نے دره كو خالى ديكما تو بلث كردره كى راوے مطمانوں پر چیچے سے حملہ کردیا۔ جس سے جگ کا نقشہ برل کیا یمان اس کا ذکر ہے۔ ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک سحابہ کرام کا جگ احدیمی بھاگ جانا مناونہ تھا کو تک رب نے اسے نفوش و خطا فرمایا جو بغیرار اور واقع موجائے جیسے آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا فکار فیٹالا تینینان وی یمال فرمایا۔ ووسرے یہ ک اللہ کے خاص بندوں کو شیطان کراہ نیس کر سکا۔ رب فرما آ ہے این جنادی کینی تلف عَلیْهم شانلٹ کر دحوکا انسیں ہی دے سکا ہے۔ نفوش ان سے بھی کرا سکتا ے۔ میسے معرب آدم علیہ السلام سے صادر ہوئی فذا ہے آء اِن بنادی الح کے طاف نس ۔ ۹۔ یعنی فلد فنی میں جالا ہو کر احد کا درو ہو مرکزی مقام تھا۔ خالی چموز کے مقبل اللہ بھے محنگار کو ہی مطافی دے دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھی کی خطاکا اثر دو مرون پر پڑ جا آ ہے۔
کہ پہلوں کی خطا دو مروں کی خطاکا ذریعہ بن گئے۔ جا۔
یہاں کمروا سے مراو کھلے کافر ہیں اور این کے بھائیوں سے مراو متافقین ہیں۔ جو متافق مجورا" جاتے ہے ان پر کفار جاتے ہے ان پر کفار کف الحوس مل کر یہ کھتے ہے۔ یا کفروا سے مراو متافقین ہیں اور این کے بھائیوں سے مراو دہ محص مومن متافقین ہیں اور این کے بھائیوں سے مراو دہ محص مومن ہیں جو رشتہ میں ان متافقوں کے بھائی براور ہے۔ اس سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور کھلے کافر سے دو مسئے معلوم ہوئے آیک یہ کہ متافق اور بھلے کافر سے کہ کافروں کی می ہوئے ہیں دو مرے یہ کہ مطابق کے افاقاتھ مند سے نہ ٹھانا جا ہے۔

ا۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اگر محر کفار کی علامت ہے۔ مومن رب کی تقدیر یر ایمان رکھتا ہے اور اس کی رضار راضی رہتا ہے۔ یہ طامع بیش تی موہود رہے گی ا۔ اس سے معلوم ہواکہ تقدیم کاکروصایرے ہوتے سے قم و تکلیف زیادہ او تے ہیں میرو شکر راحت تھی کا زرید ہے۔ دنیا عل زیادہ مشئولیت می موت کو سخت منا دیل ہے۔ اور آ فرت سے تعلق موت کو آسان کر دعا ہے اس لئے يزرگون كي موت كووصل يا حرس كهنته بين ٣- يعني حقيقة موت و حیات ویے والا رب عی ہے۔ بال مجازا" مجمی بندوں کی طرف نبت کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مین علیہ السلام نے فرمایا قل رہی انٹرٹی باڈی اعتب عی اللہ ک علم ہے مردے جلا دیتا ہوں۔ اس اللہ کی راہ میں مرتا ہے ے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے موت آ جادے۔ عبادت كت بوئ ذكر كرت بوئ على فدمت كرت بوئ مرنا سب الله كى راه يمن مرنا ب ادر سب كا بتيد منفرت ے ۵ - یعن کفار کی جمع کی مولی تمام دولت سے یہ اللہ کی راہ کی موت بحر ہے۔ خیال رہے کہ کافر کی کمائی بمتر نیں اے بحر کمامیان کی مجھ کے لادے مین جس عِنْدَنَامَا مَا تُوا وَمَا قُبِلُوا إليَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ پاس بوستے تو شرمے نه اور خارے جا تے اس نے کر اللہ ان کے داول عل حَسْرَةً فِي قُلْوُيهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِ وَيُمِينُتُ وَاللَّهُ ال كا افرى ركف ف اور الله بوا اور ماري ب ف اور افتد بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ تسارے کا ادکے رہاہے اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ ش مارے الله اومنتُ مُلَمَعُونَ فَأَقِنَ اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ ہاؤ یا مرہاؤ کہ تو افٹر کی بخشش اور رصت ان کےسارے وصن مِّمَايَجُمَعُونَ ﴿ وَلَيِنَ مُّتُمُ الْوَقُتِلْتُمْ لِا لِي دولت سے بہترے کی اور اگر تم مردیا مدے جاز تو افتہ کی اللهِ تُحْتَكُمُ وَنَ ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ طرف اشناب تر توكيس بك الله ك مر إنى ب كرائ بموبتم ال يحين زا ول برئ وَلَوْكُنُتَ فَظَّا غُلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكٌ ادد اگر تندمزاج سخت دل یو تے تو وہ مزور تبادے و سے بریشان برجاتے فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ترقم البيل معاف فرماؤ في اور ان كي شفا مت كرو اور كامون مي ال س الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوحَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مشورہ نوٹ اور دوکسی بات کا ارادہ پکا کراہ تو اللہ بر بجروس کرو بیٹک توکل دائے يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ@إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا الشكو بيادے بيں فاعراف تباري مددكرے تركونى تمبد فالب غَالِبَ لَكُمْ وَ إِن يَخُذُ لُكُمُ فَكُن ذَا الَّذِي مَ ہیں ا ملکا ل اور جو وہ جیں چوڑ سے تو ایسا کون ہے ہو ہمر

دولت کودہ اچھی چڑے بھتے ہیں اس سے یہ بھتر ہے۔ ٦ - ہماں عبدیت کے تین مقاموں کا ذکر قربایا گیا۔ بعض لوگ دوزخ کے فوف سے عبادت کرتے ہیں ان کے لئے ارشاد ہوا فیڈ بیش لوگ دوزخ کے فوف سے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے سے ارشاد ہوا فیڈ بیش لوگ بحض محض الحق ہیں اسے ہا ہے ہیں۔ ان کے متعلق ارشاد ہوا۔ ان فی مقدر ہوئے ہیں اس کی سفارش قربار ہا ہے کہ تم بھی انسیں متعلق ارشاد ہوا۔ اذافی مقبر ہوئے ہوئے العالی و فزائن العرفان) کے سیمان اللہ فود معالی دے کر رہ اسے مبیب سے ان کی سفارش قربار ہا ہے کہ تم بھی انسین معالی دے دد اور پہلے کی طرح مقرب بارگاہ بنا او۔ ٨۔ شان نزول۔ مبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند نے قربایا کہ ہے تاہد ہورہ لینے کا تھم قربایا کریں حضور فربائے ہیں کہ بھے رہ نے ابر بکرد حررضی اللہ تعالی حمل سے معورہ لینے کا تھم قربایا۔ (طاکم۔ مواحق

(بقیدسلحہ ۱۱۱) محرقہ) اس سے معلوم ہوا کہ یہ معطرات سرکار کے شاندار وزیر ہیں۔ ۹۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ دنیا می اسباب پر سمل اور مشورہ کر لیما سنت ہے دو سرے یہ کہ مشورہ اور اسباب پر عمل توکل کے خلاف نیس۔ موسن کا احماد رب پر ہی ہوتا ہیں۔ ان سب پر عمل بھی رب کے عظم سے ہے ۱۰۔ یعنی آگر رب کی عدد جانچے ہوتو رب پر بحروسہ کرو۔ جب وہ عدد کرے تو سب ایک طرف اور رب ایک طرف۔

الين اس ك وسواكردين اور جمود وين ك بعد ندك خود رب تعالى ك بعد على موفيا فرمات بين كد توكل كى تمن علامتين بين- نبرا بندا فيرخداكو ابنا مدوكار ند

المعاود المعاود

يَنْصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ تباری مد کرے ل اور مبلال کوٹ اللہ ہی ہم محروسہ الْمُؤْمِنُوْنِ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلُ وَمِنَ پاید ت ادر کمی بی بر ب<sup>ر</sup>گان نیل بو ک*نگاکده ک*د بصیداد ک*یج* يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمُّ تُوَقَّ كُلُ ا در جوجیها رکھے وہ قیاست سے دن اپنی چھائی چیزے کرآ ئے گا بھربر جان کو ال نَفْسِ مَا لَسَبَتُ وَهُمُ لِأَيُظُلَمُونَ @ اَفَكِن اتَّبَعَ کی کمان میربوردی جائے گی ہے اور ان برطلم نہ بوعات توکیا ہو افتر کی رِضُوانَ اللهِ كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأُولَهُ مرمتی بر بلات وہ اس بیسا برگا جس فے اندکا شنب اور ماٹ اور اس جَهَنَّهُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ۞هُمُ دَرَجْتٌ عِنْدَاللَّا کا تمکا ؟ جتم ہے اور کیا بری بھر چھنے کی وہ اللہ کے یہاں درجہ برجہ بیل کی وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعُمَلُوْنَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اوراللہ ان کے ماکا دیجمتا ہے ہے شک اللہ کما بڑا اصان ہوا ناہ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْمِ رَسُولًا مِنَ أَنْفُسِمُ مسلانول بركر ال يم البيل عل سے ايك رسول بيبا الله جرال بر يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ اس کی آیس بڑمنا ہے اوراہیں پاک شرنا ہے لا اوراہیں کاب و محت وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوامِنْ فَبُلُ لَفِي ضَلِلِ مَّبِينٍ<sup>©</sup> عما ا ب ال او و مزور اس س ابنے کمل گرابی اس نقے ٱولَمَّا اَصَابَتُكُمْ مَّصِيبَةٌ قَنْ اَصَّنِتُمُ مِّ مَثَلِيُهَا<sup>د</sup> کیا جب نہیں کوئی معیبت بہنچ کر اس سے دونی تم بہنچا چکے ہو تا

جائے۔ نبر۲ خدا کے سوائمی کو اسپے رزق کا فازن نہ سمجے۔ نبرا ندائے سوائمی کو آپنے علم کا معسودنہ جانے۔ یہ تو کل وہ ہے جو بے حساب جنتی ہونے کا ذر بعہ ے۔ اس سے معلوم ہواکہ جب اللہ کرم کرے تو اس كے بندے مدد كرتے ين- بندول كى مددرب كى مدد يه أعتال آيت كى تمليرب- زما تكم وف دُون الله مِن وَ فِي الْخُ سِما نَول اس خيانت كو كفت جي جو مال ننيمت م ك جاسة - شان نزول - أيك جنك من بال فنيت من ایک جادر مم او مئ- بحض منافقول نے کماک حضور ملی الله عليه وسلم في الي لئ ركه في موكى- اس يربيه آيت ازی- اس سے جار مستلے معلوم ہوئے ایک یا کہ تحقیم ننیمت کے بغیر اجاز طریقہ پر کی لیزا بخت جرم ہے۔ وو سرے سے کہ تی منابوں سے معصوم ہیں۔ کناوادر تبوت میں دی نبت ہے جو اندمیرے اور اجالے میں ہے تيرے ياك ئى ير بدكمانى منافقوں كاكام ب اكفر ب-چوتے یہ کہ نی رب کے ایسے پیارے بیں کہ رب ان ب ے لوگوں کے اتبام افرا آ ہے۔ ان کی مغائل دیا ہے ہ۔ لین نی تو مر قاروں کو چیزوانے والے بیں اگر وہ خود ی مرقآر ہوں و ائس کون چنزوائے فقالیا نامکن ہے اے اس طرح کہ نہ ان کی تیکیوں کی جزاجی کی ہو اور نہ مناہوں کی مزامی زیادتی کی جادے۔ نہ بغیر کناو کئے کسی کو سزا دی جادے کے چیے صاحرین و انسار اور تمام صالح مومنین که انہوں نے اپنے مقائد وا ممال درست کر کے رب کو رامنی کرلیا۔ ۸۔ جیسے کفار اور منافقین جنوں نے رب کو ناراش کر لیا۔ یہ جماعتیں برابر نسیں۔مومن ا كافرا منافق كلس ايك دو مرك سے متازيں ٩ يين بر ایک کی خوایس اور مقلات مداکانہ ہیں۔ بروں کے الگ مقام اور اچموں کے الگ۔ ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ حنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام نعتوں ے اعلی ہے کہ لفظ مر قران شریف عی اور نعتوں پر ارشاون موا- وجديه هي كه تمام لعتين فاني مين اور ايمان باتی ای حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ما۔ اور تمام

نفتوں کو نعت بنانے والے حضور ہیں۔ اگر ان نعتوں سے گناہ کے جائمی ہو وہ مذاب بن جاتی ہیں۔ نیز ہاتھ پاؤں و فیرہ رب کہ آکے شکایت ہی کریں کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسانت مام سے کسی قوم کسی طلب معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ طلبہ وسلم کی رسانت مام سے کسی قوم کسی طلب کسی وقت سے خاص میں۔ کیونکہ یہاں رسول بغیر قید کے ذکور ہوا۔ بعض قرائت میں نصر کے ف کو زیر ہے۔ بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھترین نسب شریف میں ہوگی۔ آپ قریش اللہ علیہ وسلم کی تشریف آلی مرف نیکیوں سے ماصل نسی ہوئی۔ آپ قریش اللہ علیہ معلق صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتاں جم ہیں اور حضور کی نکاوکرم رحمت کا پائی۔ بغیریا نی

رہتیہ سنے ۱۹۳) تھ بیکار ہے جیے کہ شیطان کی عبادات بیکار ہوئمی الذاکوئی متی اور ولی حضور ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۳ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث ہمی ضروری ہے اس لئے کتاب و حکمت وو چیزیں فرہائمی۔ دو سرے ہے کہ قرآن کی صبح سبحے صرف اپنے علم و معنک سے نہیں ہو سمق بلکہ قرآن سخت قرین علم ہے اس لئے اس کی تعلیم کے لئے رب نے اپنے رسول کو جسجا۔ بڑے استاد بڑی کتاب پڑھاتے ہیں' اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب نے قرآن سکھایا کہ فرمایا اختران کی مذارع میں آگر جنگ احد میں تسادے ستر مسلمان شدید ہو صبحے تو اس سے پہلے جنگ بدر میں ان کفار کے ستر آدمی تسادے

باتھوں باک اور سر آدمی مرفار ہوئے جب وہ اس معيبت ے نہ محبرائے اور ايك سال بعد پرتم ر عله آور مو محے تو تم كول عمت بارتے مو- اس سے معلوم موا که دو سرون کا حال سنا کرجوش دانانا امچی چیز ہے۔ ا۔ شیخ قرآن کریم کی اصطلاح میں معنوم موجود \* ممکن کو کما جاتا ہے خان میں شی میں شیم معنی موبور ہے۔ و عُقد بْعُلِ فَيْنَ مَكِيمٌ عَلَى مَنْ مَن مَعنى معلوم ب- مكن بويا واجب يا محال- اور على تن نائى وينزم معنى مكن ب النوااس عدامكان كذب كاستله عابت كرنا انتالي عاقت ب كوك بارى تعالى كاكذب كال بالذات ب اس مند کی نفیس مختیق حاری تغییر نعبی می مطالعه کرد ۲- یعنی امد کے دن جو حسیں بظاہر فکست ہوئی یہ الشکے ارازے ے ہوئی۔ اس می مسلحت تھی۔ بزرگوں کی خطا بی رب کے اون سے موتی ہے اور اس میں رب کی عکت ہوتی ہے۔ سے اس سے معلوم ہواکہ معبولین بار کا والی کی خطابھی رب کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں بزار با مكميس موتى مين- تمام ونياكا تلمور أوم عليه السلام ك ایک اخزش کا تیجہ ب- ان کی افزشیں مجی اداری اطاعتون سے افتل بیں محاب کرام کا امد بہاڑ کے درو سے مث جانا للغی تھا۔ محررب نے فرمایا کہ مارے ازان سے تعا- اس میں وہ مصنعتیں تھیں جو آمے ندکور ہیں ۴۔ یعنی ید احد کی کلست مومن و منافق کی محوفی ہے جو صایر رہے وہ مومن جنوں نے زبان طفن ورازکی وہ منافق ہیں۔ بحان الله! محاب كي خطائعي مومن كافركي ممونى يب أب جوید بخت ان بر زبان طعن در از کرے وہ متالی ہے اور جس کے ول میں ان کا احرام ہو وہ مومن ہے فرضیکہ ب كست أقيامت مومن اور منافق كى كمونى به ٥- اس ے معلوم ہوا کہ میدان جماد میں جا کر اڑنا بھی عبادت ہے اور وعمن کے مقابل وقمنا کا کہ وہ حملہ آور نہ ہو سکے یہ مجى حياوت ہے اور بلائذر باوجود ضرورت كے جمادے إز

ربتا منافقوں کی علامت بے نیز محوفے مانے بناتاکہ ہم فن جگ کے ماہر نہیں وفیرہ سب متافقوں کی علامات

قُلْتُمُ اللَّهُ هَا قُلُ هُوَمِنَ عِنْدِ الْفُلِيكُمُ إِنَّ اللَّهُ ألم يك اللوكد يدكهال سع آئي تراووكدوه تبارى ى المرت سع الله ي الكرك الله سب کو کر سکتا ہے کہ اور وہ معیبت جو تم ہر آئی جس دن دونوں فرجیں ت الْجَمْعُن فِبَاذُنِ اللهِ وَلِيعُلُّمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فی تھیں وہ اشر کے محم سے تھی تاہ اوراس نے کربہمان کرادے ایمان والوں وَلِيعُلَمُ الَّذِينَ نَا فَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا کی اور اس نے کی بیجان کراوے ان کی جومنا فی ہوئے کا ادر ان سے کہا گیا گا واللہ ک راہ میں ناور یا دشن کو بٹاؤٹ او اے آگر ہم نزانی جانتے ہوتے تر مزور لاانتبغنكم هم لللغريوميينا قرب منهم للإيمان ر تق د سنت وه اس دق ظاہری ایمان کی بہ نسبت کھلے کفریسے ڈیاوہ قریب بمال ا پٹے مٹر سے کہتے ہیں ہو ان کے دل ٹی جیں بی اور افٹر کو معلوم ہے مَا يَكُتُمُونَ ١ الَّذِينَ قَالُوْ الْإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُ وَا و جہارے ہیں وہ جنول نے است جائوں کے اسے می کما شاور آ بسر توہ لَوْاَطَاعُوْنَامَا قُرِتُكُواْ قُلُ فَادْرَءُ وَاعْنَ انْفُسِكُمُ که وه بهادا کمها مانته تو نه مارے جاتے تم فرما دو تواپنی بی موت کال دو الْمَوْتَ إِن كُنْتُمُ صِي قِينَ ﴿ وَلَا تَخْسَبَنَ الَّذِانِ یو که اور جرامشر کل راه پس فُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ المُواتَّا بَلَ الْحَيَّاءُ عِنْدَارَةِ مارے کئے تا برگز انہیں روہ فیال نکرنا فہ بکورہ لیضرب سے پاس زموجی

یں۔ مسلمان کو اس سے پرییز چاہیے۔ ٦- یعنی ایمان تو ان کا ذہانی ہے کفروئی ہے اور ذہان ہے ول نیاوہ قوی ہے۔ بدن کے وہ مسلمانوں کے قریب ہیں ول سے کافروں کے۔ لفذا آیت پر کوئی افترانس نمیں۔ اس سے معلوم ہواکہ اس بار گاہ یس قرب بدنی سے قرب روحانی ذیادہ قوی ہے۔ ابو بسل دور رہا اور اولیں قرنی رئی سے قرب سے کہ حد وہ منہ سے تو یہ کھتے ہیں کہ کفار کو اپناد شمن نہ ہناؤ۔ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں بناہ ہو جانے دو۔ اس حم کے نوگ بیٹ مسلمانوں میں رہے اور رہیں گے ۸۔ یمان ہمائیوں سے مراولی قرایت دار ہیں نہ کہ دبی ہمائی۔ کو تک شداہ احد محلص مومن تے اور یہ اوگ متابی المرفان میں اور ان متافقوں کی یہ بھواس افس سے لئے نہ تھی بلکہ طعن کے طور پر تھی۔ وہ قو مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے تھے ۹۔ تغیر فرائن العرفان میں

http://www.rehmani.net (بقیہ صغیہ ۱۹۳) ہے کہ جس دن ابن ابی نے یہ کمائی دن سرسیاتی مرے ۱۰- یماں شداء کی پانچ صفات بیان ہو کی۔ وہ کائل زندگی والے جی وہ اللہ سے پائی ہیں۔ انہیں روزی کملتی رہتی ہے۔ وہ دنیا اور دنیا والوں کے انجام سے پافر ہیں۔ جوان " تکورست " آزاد کی زندگی کائل ہے۔ پیٹ کے بھیے" کومونود " موتے ہوئے اور بجار ' قیدی کی زندگی باقص ہے۔ شداکی تمام قرتی اعلی ہیں اور کائل زندہ ہیں۔ ادبیاتی کی تنوین نعظیسی ہے۔ شدید کی روح زندگی جی متعید ہے کربعد شمادت ایک قدم میں حدید منورہ پنچ جاتی ہے۔ اے اگرچہ یہ آیت شداء امد کے حق میں ازی کمر آقیامت تمام شداء کی زندگی بایت فرما ری ہے۔ کیونکہ آیت کی عبارت عام ہے

يرِّ زِقْوْنَ ۞ فَرِحِيْنَ بِمَا اتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ « روزی یاتے ہیں نوخادیں اس برجو الشرف اہیں اینے نشل سے ویا وَيَسْتَبُشِرُوْنَ بِاللَّذِيْنَ لَمْ يَلُحَقُوْا بِهِمْ هِ<sup>ّ</sup> اور ٹوسٹیال مٹاہیے ہیں اپنے چھوں کی ہواہی ان سے نہ سطے کے ک ان پر زیم اندیشہ ہے نے مجکہ مخ سے يَسْنَبُنْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ قَانَ اللهَ فرمشیاں سناتے بی امتر کے نسبت اور فعل ک اور یاک التُدُمنا فَي بنين سمرتا اجرمسلاف كالله ده جواللدورس كم بالفير وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآاصَا بَهُمُ الْقَرْفُحُ لِلَّذِينَ ما خر ہوئے بعد اس سے کہ ابیل زخم چہنے چکا تھا ہے ان کے کو کارول کہ اوم وو ووراما والمراد والماد والما اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ الْجُرَّعَظِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ ادر بر بیز کاروں کے لئے بڑا واب سے وہ بن سے وگول لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوالَكُمْ فَاخْتُوهُمُ نے مراکد ور آن نے تبارے تے متا مرا تران سے ورد تر الله فراد کو الوکیل کا اہمان اور زائد ہوائے اور بھے امتہ جم کو لی ہے اور کیا اچھا کا رماز فَانْقَلَبُوْ ابِنِعْ مَا يَرْضَ اللهِ وَفَضْلِ لَكُمْ يَمْسَلْهُمُ تو پطٹ انٹر کیے اصاف اور نفنل سے ستر انہیں تھونی نرا ن سُوْءٌ وَاتَبَعُوارِضُوانَ اللهِ وَاللَّهُ ذُوْفَضَلَّ عَظِيْرٍ نہ بہنجی کی اور اللہ کی توقی پر چلے اور اللہ بڑے فنٹل والنے ہے

اس میں کوئی قید نمیں۔ اس سے معلوم ہواک شداء ک جم و روح دونوں بی زندہ ہیں اس کئے ان کے اجسام قر من ملتے سے محفوظ رہے ہیں جس کا بکوت مشاہرہ ہوا۔ البد ان کی میاست ماری حس سے بالاترے اس لئے ال پر موت کے بعض احکام جاری مو جاتے ہیں۔ حیات شداء کی بحث جماری تغییر تعیم پاره دوم می ملاحظ کرد-ا یمان روزی سے مراد مرف روحانی روزی مین اواب قرنس وہ تو تمام مومنوں کو ہو آ ہے بلکہ جنت کے میرے اور وہاں کے بیش مراد ہیں کہ شداء کی روحیں سبز یر ندول کی محل میں جنت کی سیر کرتی جیں اور جو جاہے کماتی چی جی۔ ۲۔ یعنی جو مومن ایمی تک شبد سی موئے " آئد، شید ہو کر ان کے پاس پینچے والے ہیں ان ك استقبال كى خوشيال منارب بي اور ان ك انظار من یں اے اس پوری آیت سے دد مسلے معلوم ہوئے۔ ایک تو فسیدول کا زندہ ہونا۔ دوسرے یے کہ وہ شداہ بماندگان کے خاتمہ کو جائے ہی اور اب بھی ان کے میغ مالات سے خروار میں ک وہ زندہ میں انکیال کر رہ میں اور المتحده فسيد موكر بم سے ليس مے ورن فوقى كے كيا معی - مدیث پاک یں ہے کہ جب می مسلمان کی بوی اس سے اڑتی ہے تو جنت سے حور بھارتی ہے کہ اس مت متاب مارے پاس آنے والا ہے۔ معلوم ہواکہ حور دور ے سٹنی دیکھتی اور ہراکی کے انجام کو بھی جاتی ہے۔ پھر الد عنور ملی اللہ علیہ وسلم کے علم کاکیا ہوچمنا۔ حضور تو اعلم الاولین و لا قرین ہیں۔ سمہ اس سے معلوم ہواکہ کافروں کے اجر ضائع و بہاد میں کو تک انہوں نے شرط قبول نسیس کی بینی ایمان۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ شداہ كا ثواب بمت ب كوكد اورول في بال وقت وفيره راه الی عل فرج کیا۔ اور شمید نے جان وی۔ جان سب سے اعلى ب تو اس كا ثواب محى كال ب- اور خدا تعالى مومن کی نیکی برواد نسین کرتا۔ نیز معلوم ہواک اس بار کا، ے ب ادب مومن ہی نمیں معلوم ہوا کہ حضور ملی اللہ عليه وسلم كى ب اولى كفرب اورب اوب كافراكو تك

حضوری آواز پر اوقی آواز کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ہے۔ ثان نزول بنگ احد کے بعد منظ متورہ میں فریخی کہ ابو سفیان پھر منظ کر سے آرہ ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ابو سفیان کے مقابلہ میں اوائی کا اطلان فرایا۔ زخی صحابہ بھی حضور کے ہمراہ اس حال میں روائہ ہو گئے۔ آند ممثل جا کر مقام ممراہ الاسد پر پت لگا کر ابو سفیان مرعوب ہو کر کہ چلے گئے۔ ان صحابہ کی تعریف ہیں ہے آری اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا بلانا رب کا بلانا ہے اور حضور کے باس آنا رب کے پاس آنا رب کے پاس آنا رب کے پاس آنا رب کے پاس آنا ہے کو کک حضور نے بلایا تھا رب نے فرایا۔ اسٹی آذریند، ذار تنظم کا اس آنا رب کے پاس آنا رب کے پاس آنا ہے کو کک حضور نے بلایا تھا رب نے فرایا۔ اسٹی آذریند، ذار تنظم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و کی ہو سکتی ہے۔ کر

http://www.rehmani.net (بتید ملی ۱۹۳۳) مقدار کی نسی بلک کیفیت ک۔ کو تک مقدار جم می ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈر اور نوف مومن کا ایمان پرھاتے ہیں گھٹاتے کہیں اور ونیاوی انھیں سلمان کے لئے رفتیں ہیں۔ ۸۔ ثمان نزول۔ یہ واقعہ پرر صنری کا ہے ہو بنگ ہے امد سے ایک سال بعد سمے مقام پرر میں واقعے ہواکہ ابوسفیان نے احد میں کمد دیا تھاکہ یا رمیال اللہ آئیدہ پرر میں بھرحاری آپ کی جگ ہوگی۔ مسلمان دہاں بھی محر ابوسفیان مرحوب ہوکروہاں نہ پہنچ بلکہ ابوسفیان نے لیم این

سی مدورا مار یا رسول الد اعدہ بردیں ہر اور اب ی جلت ہوں۔ مسان دہاں تھے سراہ سیان سروب ہو سروہاں میں ہو سوات اس مسور انجی سے کماک کمی تربیرے مسلمانوں کو بھی بدر میں آنے سے روک دے۔ تیم نے میند مجرد یکھاکہ مسلمان جگ کی تیاری کر دے ہیں تو کماتم وہاں نہ جاؤ

ابوسنیان بہت لککر نے کر آئے ہیں۔ مسلمانوں نے کما عَسَهُنَا اللَّهُ وَنِعُمُ الْوَكِلُ إلى سن معلوم بواكري آيت بر شدت کے وقت پرمنی چاہیے۔ اب جب محاب کرام برر منزی کے موقد ر میدان جگ می پنے تو وہاں کوئی مقاتل نہ یاا۔ اشاقا اس کے قریب عی میں سوق بن کنانہ كا يبلد لكا بوا تماج آغرون ربتا تما- ان حزات كياس جو مللان تخاوہ وہاں لے محے اور خوب ننع سے فروشت كيا- مج سلامت أور نوب نفخ كماكر هديد منوره والهل موے اس فکر کا ہم جیش الویق رکھا گیا۔ کو تک لوگوں نے فوقی میں کما کہ یہ معرات ستو کما کر نات کا لائے۔ رب کو رامنی کر آئے (روح) اس سے معلوم ہوا کہ وی ستریس دنیادی کارد یار کرایت منوع نیس- اندا مای سرج می تجارت کر سکا ہے۔ رب نے اے محت افد اور فعل فرلیا۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ جو شیطان ک عروی کے وہ مجی شیطان ہے اور جو اس کی بات انے وہ شیطان کاووست ہے۔ شیطان جن والس وولوں سے بچو۔ ما اس می قیامت کک کے مطابوں کی بعد افزائی ہے ک قام کار و منافقین ان کا کھ نہ بگاڑ سکیں کے آگر ان ك ول عن الله كا خوف مواجس ك ول عن رب كا خوف ہواس سے دنیاؤر لی ہےوہ دنیا سے تمیں ڈر کےما۔ اس یں لحیب کی خرب کہ آے عارے حبیباآگرچہ یہ کفار ' منافقین مرزین میود میسانی تمع او جادی منتکر اور پیر جع كري هين آپ كا يكونه بكاؤ تي سكه الله آپ كو و نفرت دے کا اور ایا بی ہوا۔ چنانے جل برموک یں جالیں بزار سلمانوں کے مقاتل سات لاکھ میسائی مودی تھے۔ محرفع مسلمانوں کی ہوئی مہے یعن رسول اللہ كا كم ند يكاوي ك- بت مك قرآن كريم رب كاذكر فراتا ہے اور اس سے مراد رسول موتے ہیں۔ رب فراتا ہے۔ پُخَدِ عُوْتَ مِنْ أور مراد جِن رسول الله صلى الله عليه وملم على عدملوم بواكد حنور ملى الله عليه وملم کی مخالفت میں مارا اینا تقسان ب ان کا نقصان سی - ہم ان کے مابت مند میں۔ وہ ہم سے بناز میں۔ ال

اِنَّهَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّثُ أَوْلِيَّاءَ لَا فَكُلَّا فَخُوا مُمَّ وہ تو شیطان بی ہے ٹہ کر اپنے ددستول سے دحمکا گا ہے توان سے نہ ڈروٹ اور بمرسے وُرو اگر ایمان دیکتے ہو اور اے میوب تم ان کا بکد فم شکرو يُسَارِعُونَ فِي الْكُفِي ۚ إِنَّهُ مُركَنَ يَضُرُّ وا اللَّهُ شَيًّا • بو كعزيد دوشق بين ت ده الخراكا بكم نه بطار على الله تك ا ور الله بعابت به كر آخوت مي ان مح كوى مسدر كم اوران ك نے بڑا خاب ہے ہے وہ جنول نے ایان کے بدلے کفرمول بات ڵڹۣٙؾؘڞؙڗؙۅٳٳٮڷٚ٥ۺۜؽؙٵ۠ٷڶؠم عَنَابْ ٱلِيُحْوَولا يَعْسَبَنَ اللَّهُ كَا يَكُو دُ يَكُارُ مِنْ عِي أور ال كي لك وروناك مناب، أوربر كوناك فراس الَّذِينَ كُفُّ وَآانَّهَا نُمْلِلُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّإِنْفُيهِ مَرْ إِنَّهَا عمان ش دري كدوه جربم الني فيميل وست بى بكد ال ك لي عبلاب م نُمُلِيُ لَهُمُ لِيَزْدَادُوْ إِنْهُمَا وُلَهُمُ عَنَابٌ مُلِيدُن ﴿ تواس ليز ابنيل ومعيل بيتے بي كرا وركناه ير، برحيس شاوران كيليز ذلت كا خاب ب شه مَاكَانَ اللهُ لِيَنَارَالُمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ الشمها ف مو اس مال ير چوژن كا بي جي بر قم بر و جب يك حَتَّى يَوِيُزَالُخِينَكُ مِنَ الطِّيتِ وَمَاكُانَ اللهُ بدا ومرع مندے کو مقرب سے ل اور اللہ کی شال : طِلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَالِكُنّ اللّهَ يَخِتَمِي مِنْ رُسُلِم ہنیں ہے کہ اے مام دگر تبیں نیب کا ملم نے ماج ال الٹرجن ایتا ہے اپنے *رموات* 

II 🛆 🕆

اس طرح کہ پہلے مسلمان تھا۔ پھر مرتد و کافر ہو کیا۔ یا ہو ایمان پر قدرت رکھتے ہوئے مسلمان نہ ہوئے کافر رہے۔ پہل صورت بھی ہے آئت مرتدین سے تحقق ہے دو سری صورت بھی منافقین اور کھلے کفار کے متعلق ہے۔ بی اس سے معلوم ہوا کہ لبی عرجب اچھی ہے کہ نیک اقبال بھی گزرے ورنہ ہذاب ہے۔ لذا موس و متقی کی لبی عمر افور کی اور کافر فاجر کی لبی عمر ہذاب کو کہ موس اس عربی نیکیاں بیعائے گا اور کافر گناہ ذیادہ کرے گا۔ اس سے ایک باریک مسلم معلوم ہوا۔ وہ سے کہ جب کفری نموست کی وجہ سے عمر زیادہ اور مال کی جرکت سے ضرور عمرہ مال بھی برکت ہو سکتی ہے۔ شیطان کو بمکانے کے لئے عمر در از اور بہت قرت مطاب ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ ذات اور رسوائی کا ہذاب کفار سے فاص ہے۔ قیامت بھی رب تعالی محتمد مسلمانوں کو دہاں کی رسوائی سے

(بقيد من الله على حلى كالمال كاحساب مى تغيد موكا - ويعنى اے محاب إيد مل رب كانسي كد منافق و مومن للے جلے ديس الك منتريب الله کے رسول متافقوں کو جمانت کر دکھا دیں مے باذن الی۔ اب جو کے کہ (معاذ اللہ) اکثر محابہ چھے ہوئے متافق تنے جو حضور کے بعد خلیفہ بھی بن مجنے وہ اس آیت کا مكر ہے۔ حضور نے وفات سے بہت پہلے محص منافق عليمروكر كے وكھاوسية تھے۔ ملح اس طرح كدنى صلى الله عليه وسلم كو ان منافقوں كے رسوا فرمانے كى اجازت دیدے گا۔ پر حضور ان کی پردہ ہوئی نہ فرائی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ صحاب بھی برکافزمومن و متافق کو پچائے تھے۔ پر حضور صلی اللہ طب وسلم کی پیچان کاکیا

والمتألوات

وجمنا۔ اب جو کے کہ حضور کو مخلص و منافق کی پھان نہ شي وه اس آيت کامڪر ہے۔ اس آيت کا نکبور اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس بمیں منافقوں کو نام بد نام یکار کر نکال دیا تھا جس سے ان کا نفاق

الداس فیب سے وہ فیب مراد ب جو والا کل سے ممل معلوم نه ہو سکے بیے آکدہ واقعات اور ان چزوں کاعظم جواللہ کا اپنا فیب ہے۔ اس کی تغیراس آعت سے ہے۔ كَلَا يُظَهِرُ عَلَى كَثِيبِهِ أَحَدُهُ إِلَّا مَنِ ارْتَصَلَّى مِنْ زَسُولٍ. ورث جو فیب ولاکل سے معلوم ہو سکے جیسے اللہ کی ذات و صفات اس پر تو اعان ضروری۔ رب فرما آ ہے ہومیون بالغنب اور بغیرهم ایمان کیے ہو سکتاہ۔ ال شان زول- ایک بار ہی ملی افتہ علیہ وسلم نے وحظ میں ارشاد فرایاک اللہ تعانی نے میری ساری امت کو پیدائش سے پہلے مجھ پر پیش فرمایا اور چھے علم دیا کمیا کہ کون جھ پر ایمان لائے گا اور کون نیں۔ منافقوں نے اس ومظ شریف کا خال ازالا اور بوالے کہ ہم ورپردہ کافریس محر حضور ہم کو مومن مع موسئة بين اور وفوى بيدكم لوكون كي بيدائش ي يملے آپ مومن و كافركو پيائے ہيں۔ اس بر حضور نے منبرر کمزے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا مال ہے کہ جارے علم ر طعن كرتے بير- ايما آج سے قيامت تك بونے والله واقعات على سے جو جابو ہے جو اور میداند این مذاف سمی نے موش کیا کہ میرا باپ کون ہے قرایا مذافہ ا ہر مرقاروق رضی اللہ حدے مرض کیا کہ ہم اللہ ک رب ہونے " آپ کے ئی ہونے" اسلام کے دین ہونے پر رامنی ہیں۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ آئدہ اس محم ك طعنول سے كيا باز رہو گے۔ اس سے چھ مسائل معلوم ہوئے ایک ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کک کے برواقد کی خردی اور این فاص فیب پر مطلع فرایا۔ دو سرے یہ کہ حضور سے علم پر امتراس کرا منافقوں کا کام ب تیرے یہ کد حضور کو ایک ہے شیدہ باتوں کی بھی خرب جس کی خرود سروں کو سیں

مَنْ يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ بصے پھا ہے ٹ تو ایمان لاؤ الٹراوراس کے رموہوں پر اور گرایمان لاؤ اور تَتَقُوٰا فَلَكُمُ ٱجْرُعَظِيُمُ۞ وَلَايَحْسَبَنَ النِّينِ بر میز کاری کرد توقبارے لئے بڑا فواب ہے ت اور بو بھل کرتے ہیں ت بْحَلُوْنَ بِمَا النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِهِ هُوَ حَبْرًا اس چیزیں برانڈنے اہیں اپنے فغل سے دی ہر برگز اسے اپنے ئے اچھانسمیں بک دو ان کے نے براب منقریب وہ جی بر بخل کیا تھا تاسے دن ان کے محلے کا فوق بوگا گہ اور افتد بی دارے سبے آسانوں اور زمین کا وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَالْقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ اور الله تهما رسد کاول سے نیرواد ہے ت بے ٹنگ اللہ نے سنا جنہوں ا نے مجا کہ اوڈ متاع ہے اور ہم طنی ک اب ہم کھ رکھیں کے مَا قَالُوا وَقَتُكُمُ الْاَنِينَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا ان کا کہا ان انبیادکو ان کا ناحق شبید کرناٹ اور فرائیں حجے کہ چھو عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيلُكُمْ وَ الله كا طاب مد جل ب اس كا يو تماري القول في آك كيم اور الله بندول بدر علم بنین كرتا ك وه يو بحظ بين الشرك بم سے اقدًا كريائهة كه م حمى رول بر ايان نه اديم جب تك اليي قرباني كما

ہوتی۔ مذاف کا عبداللہ کاباب ہوتا یہ وہ ہوشدہ خبرے جس کی خبر سواان کی ماس کے کسی کو نمیں حمر آپ اے بھی جانتے ہیں اس اس دو مسلطے معلوم ہوئے۔ آیک بدک تمام رسولوں پر ایمان لانا ایدای شروری ہے جیے اللہ تعالی پر ایمان لانا۔ وو سرے بدک حضور کے علم فیب کا انکار کر سے حضور پر ایمان لانے کا وکوی کرنا قابل تبول نسیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہ بیس کہ حضور کے تمام اوصاف حمیدہ کو مانے۔ کیونکہ ان منافقوں نے حضور کے علم فیب کا انکار کیا تو ارشاد ہواکہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ تیرے ہے کہ ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ کوئی مومن کسی درجہ پر پینچ کرا عمال سے بے نیاز نسیں ہو سکتا۔معا، حقوق کا اوان كرنا كل ب خواد انسانون كاحق اوان كري إلى شريعت كاليا الله تعالى كاله تهذا زكوة دين والله ابي عاجت مند مان باب بجون المي قرابت ير خري شرك والم

http://www.rehmani.net

ابتیسلی اللہ بخل ہے۔ میں اس سلوم ہواکہ کل صرف مال کای نیس ہو آبک مل میں ہو آ ہے کیو تک ما عام ہے اور یہ بھی معلوم ہواکہ جے جو ملاہے رب تعاتی کے فضل سے طالبیخ استحقاق سے نیس ملا جی جیساکہ حدیث شریف جی ہے کہ جس مال کی زکوۃ نہ دی جائے وہ مال مائپ بن کر قیامت جی مالک کے میں بڑے گا اور یہ کمہ کراسے ڈستا جاوے گاکہ جس تیما فزانہ ہوں (فزائن) الا اس سے معلوم ہواکہ کمناہ کے باوجود رب کی فعتیں ملنا رب کا عذاب ہے کہ یہ شدیمی زہ ہے اور کناہ یا فطار فورا حماب یا بکڑ ہو جانا رب کی رحمت ہے کہ انسان جاد توبہ کرایتا ہے میشان زول۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو رب

تعالی کو اچھا قرض دے تو سود نے کماکہ اللہ تعالی ہم ہے قرض مانکہ رہا ہے تو ہم فنی ہوئ اور اللہ تعالی نقیراس پر سے ایت کرے انزی ہے ہیں ہے یہ اس کے بھرم نیس بر موں میں گر فار ہوں کے برے ہانے پائی ہیں۔ سب جرموں میں گر فار ہوں کے ہوئے کی اس طرح کہ بغیر جرم کمی کو مزا دے۔ اس سے معلوم ہواکہ کافروں کے چھوٹے نیچ جو از کہن میں فوت ہو جادی وہ دوز فی نیس۔ کیو تک انہوں نے کوئی جرم میں کیااور رب بغیر جرم دون تر نیس دیا۔

ال شان نزول - يمود كت بيل ك توريت شريف على بم كو ي تحم ب كد بم اس أي ير الحان لاوي جو اسية ومؤى ك موت عن ایک جانور ذرع کرے اور اس کا کوشت نیمی بھی اسان سے اتر کر جلا جادے جو تک آپ یہ مجود نہ لاع اس لئے ہم آپ پر ایمان نیس لائے۔ ان کے رو عى يه آعت الرى الم يعنى سادب رسول سجوات لائ تریانی کے مواکو تک قربانی کا در و آھے ا رہاہے سے بین ان عل سے بعض فے قربانی کا معروہ میں دکھا دیا۔ میسے زکریا اور می ملیما السلام- انسی مود نے مل کیا۔ سے لین اے بمودنے! اگر تم ان انبیاء یہ ضرور ایمان لاتے ہو ہو قرالی بی کرے و کھا دیں و تم نے قرانی و کھانے والے عيول ذكريا و يكي عليهما السلام وفيره كو قتل كيول كيا فقار معلوم ہواکہ تم صرف بمائے مناتے ہو۔ خیال رہے کہ اکرچہ ان گزشتہ مہوں کو چھلے ہود نے شبید کیا تھا مر چ کے یہ موجودہ بمودی ان کے حماتی تھے اس لئے ان کے مل كا زمد وار الميس مجى بنايا كيا- ٥٠ توجيد ان حفرات نے ان کے جمثلانے ی مبرفرمایا آپ بھی مبرفراکس خیال رے کہ حضور کے مبرکی مثال لمنا فیرمکن ہے۔ کنار کمہ کے باتھوں مربحرافائی پنچی محرف کمدیں سب کو معالی وے دی ٦- خيال رہے كه محيفه حكل رمال كے ہو آ تھا ہو رب کی طرف ہے آ آ تھا۔ اس میں مباوات كاطريقة اور يكو احكام بوت تنے-كتاب إلايده بوري كتاب- رباني محيف كل سواتر، كتابي كل جار اتري يمال كتب سے مراد توريت و انجيل ہے۔ اے يعني انسان

بِقْرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَلْجَاءً كُمْرُسُلٌ مِنَ مكم والاتن بعد الكركما في له تم فرا وو مجرس بسط بهت يمول كمن فنا ينال ل لُبَيِّنْتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمُ فَلَمَ قَلْمُ قَلَّلُمُ وَمُ ادر یا عمے مرکائے ہوتا ہم تم نے ابنیں کیوں فبید کی ۥ كُنْتُمُوطِي قِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَذَّ بُوْلَدُ فَقَدْ كُنِ بَ الر مجه بو نه توان محوب آلر وه قباری تکزیب کرت ین رسس بين فيرنات جاءً و بالبينات والزير والكنب زيم سے اللے رسروں كي جي تحديث كي في جو مان نفاياں ار ميسے ر مِلَى كَاب ن المرآئ تھے ہر جان كوموت يجن ہے ك اور نہائے برا تو أجُوْرًا كُذُرِيوْمُ الْقِيلِمَةِ فَمَنْ رُحِيزَةَ عَنِ النَّايِ قیامت بی کو پورے میں گے ٹ ت<sub>و جو آ</sub>گ سے بھا می جت <sub>میں</sub> وَٱدۡخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيٰوِةُ الدُّنْيَا داخل کیا لیک وه مزد که بهنها اور دنیا کی زندگی تو بین الاَمَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلُونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُولَكُمْ وموکے کا مال ہے ٹ بے ٹنکسٹرورقباری آز مانش ہوگی تبیا سے ال اورتباری ہائیں وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الْمَانِينَ أُوْتُوا الْكِتُبُ مِنْ قَبْلِكُمُّ یں لا اور کے شک حور تم جھے کتاب واوں اور مشرکوں سے بہت چکہ ہوا سو سے لا اور اگر تم میر کرو الد پکتے دیو تو یہ بڑی جت کا کام ہے اور یاد کرد

http://www.rehmani.net (بقید ملی علا) و خمن بیل- ۱۲ اگر اس کے یہ ملی ہوں کہ ان پر جنوت کرد مبرے ان کی ایذا کی بدوشت کرتے رہو تو یہ اعت جنو کی آیات سے معموم ہے اور اگر یہ متی ہوں کہ تم بدلہ على الل كتاب كے وقيروں كو برانہ كو الك ان كا احرام ى كو قريد آجت فكم ہے۔ كى كافر كابدل يليغ كے التے بردكوں كى قرين ندكى ماے کو کل وہ وفیر مارے بھی رسول جی۔ مارا ان پر الحان ہے۔

ا الل كتاب ك علام عديد خصوصى عد الإكيا تعاياة مثال ك دن إ تورعت على فابريه ب كديد عد مثال ك دن ي الإكياب اس عد دمنظ معلوم بوسة

. في تنأنوام اَحَنَاللهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَنَبَّبِينَاتَ بب اللّه نے مہر ہا ان سے جہیں کا یہ حلا ہوتی ہ کرتم مزیر اسے لِلنَّاسِ وَلَا تُكُنُّهُ وَنَهُ فَنَبُّ لَا وَكُا وَمَا أَعْظُهُ وُرِهِمْ لوگوں سے بیان کر و بنا اورز ہما ناتوا ہوں نے اسے بن بیٹر کے دیجہ جیک ویا اوراس کے بدلے ذلیل وائ ماصل کئے کہ تو ممتن بری فریراری ہے تھ لاَتَحْسَبْنَ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَنَّوْا وَيُحِبُّونَ برحمز : سمنا اجیں جو ٹوٹل ہوئے ایک اپنے کے پرادر ہاہتے ایک اَنُ يُحْمَدُ وُابِمَا لَمُ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ کہ بے کئے ان کی تعریف ہوتے الیوں کی برحز مذاب سے صِّنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْبُعْضِ وَبِلْهُ مُلْكُ دور نہ ہما منا اور ان کے لئے دروناک مذاب سے گ اوران وی کملئے ہے التَمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ أَبُرُّ فَ آ سافرن ادر زین کی بادشاہی ت اور ایشہ ہر چیز پر کارر ہے إِنَّ فِي نَحَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَانْحِتَلَافِ الَّيْلِ ب تنگ آ ساؤل اور زعن کی بیدائش ف احداث اورون کی ایم ۅؘٳٮڹۜۿٵؠڒؖٳؙۑؾؚٳڒڡؙڶٳڷڒڷڹٵڣ<sup>ۣڴ</sup>ٳڷؽؚڹؽڲؽؙڴؙۅٚٛۏۛٮٛ برلیرن میں نشا نیال شدیں مثل مندول کیلئے جو الکہ کی یاد کرتے الله قِيلمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُورِهُم وَيَتَفَكَّرُونَ بی الله مکترے اور پہنے اور مروث بر کھٹانہ اور آ مائوں فِيُ حَلْقِ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا حَكَفَّتُ اور زیری کی پیدائش یس فور کرتے ایس اے رب ہا سے توقے یہ

آیک یہ کہ دین 🕏 کر بھٹی دونت بھی وصول کی جاوے وہ تموری ہے وہ خالص دنیا ہے اور دنیا متنی ممی زیادہ ہو الل ب- دو مرے يدك روبيد ليكر ادكام شرق جميانا بدانا يرآيات الى كو يجاب قرآن مماي كر فروفت کرنا تعلیم قرآن پر اجرت لینا الاست مدری پر مخواه لینا ب اس میں واعل تمیں ورث علام متافرین اے جائز نہ کتے اس سے معلوم ہواک شرق سنل چمیاہ حرام ب- ملاء يرواجب بكراية طم عد مطانون كوفائده چھائیں بلکہ انسی جاسے کہ اپنالباس ابی وضع ملاک ی رتمين كاكرنوك النين عالم مجو كرمساكل وريافت كر لیں۔ عالم کا فیر عالم کے لباس میں رہنا بمتر نسی کہ عطرہ ب كديد بحى علم چميانے ميں داخل مو جاوے- سب معلوم ہوا کہ بزونوں کو خان مبادر کا' اور جابلوں کو حس العلماء كا خطاب دينا اور ان خطاب يافت لوكوں كا اس پر غرش ہونا طرفتہ کفار ہے۔ اس طرح سب علم نوگوں کا مولوي عالم ، مولوی قاطئل بمن جانا ادر اس کی ڈیمری ہے۔ خوش ہونا طراقتہ جمال ہے۔ کیو تک آج کل بعض جال تدركر ك مولوى فاطل وفيروكى وكريال عاصل كريين ہں۔ ۵۔ یہ ومید ان کفار کے لئے ہے جو نوگوں کو مراد ف كرني يا مراه ركع ير خوش موت ين اور ايي تعريف الماج ين- ١- يو حر هيل مليت ك لاظ ع بين هیل مالک یادشاه رب ای ب دو مرب اس کی مطا س مجازی طور پر بادشاہ ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ علم فیب ا مداحیب ہونے کے معلق جو صر کی ایات الی ہی ان ے می حقی معل می مراد میں مصے کد فرائد انسان وَالْأَرْمِيْ وَأَكُفَّى بِاللَّهِ مَنِينًا اورَ تَفَى بِاعْتِهِ وَكِيشِيلُ ﴿ ١٠٠ حنور ملی الله طیه وسلم تورے دات بیدار ہو کر آسان ى نظر فراكري آيت كريد بيعاد تك يرمط تے اور فرايا كرت في ك اس رافوس ب دويد ايات رع اور آسان و زیمن کی محکمتوں پر خور نہ کرے۔ لاا عگم جغرافیہ و سائنس ماصل كرنا مى لواب ب يشرفيك ب علوم اسلاى مقائد کے موید ہوں۔ ۸۔ کہ ان کو دکچہ کر رب کی

وصدائیت اس کے علم وقدرت معلوم کریں اور یقین کریں کہ قوموں کا ہی کی مال ہے بھی کوئی قوم عودن پر اور بھی دو مری- اس عودن پر افرنہ کریں اے اس سے معلوم ہواک حقمتد وہ ہے جو اٹی زندگی اللہ کی یاد عل گزارے اگرچہ وٹیا زیادہ نہ کمائے۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواک اللہ کا ذکر ہرمال على پاہیے۔ اس لئے ذکر اللہ ك في وضو و فيره كى تيد يمى نيس لكائي - كو كد مرت وات كى كاوضو بو يا ب محر كلد يور كر مرت بي-

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعا سے پہلے رب کی جر کرنا اور اللہ کو زئینا کہ کرنکارنا اور بار بار زئینا اسٹیننٹ موش کرنا بغفل تعالی وعاکی تجویت کا قرابیہ ہے اس سے پہلے اٹک کے دوگار اللہ کی طرف سے بہت ہیں۔ چنانچہ رب فرما آئے بائنا قریش کا فرند ہو اس کے دوگار اللہ کی طرف سے بہت ہیں۔ چنانچہ رب فرما آئے بائنا قریش کا فرند ہونا کا فرکا مذاب ہے جس سے مسلمان محفوظ ہے۔ کا مذاب ہیں۔ ماشاہ اللہ اور فرما آئے و زائد کی گھ بند کہ بہت ہیں۔ ماشاہ اللہ اور مددگار ہے۔ سلمان کے مددگار اللہ اور سول اسالح موشین اولیاء کا کہ سب ہیں۔ ماشاہ اللہ اور فرما آئے و زائد کی تعالی کے بعد فرشتے مددگار ہیں سا۔ بین می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کو۔ معلوم ہوا کہ دین کے علماہ کی تبلغ ان کی آوازی بالواسط حضور ہی کی

تبلغ اور حضور على كا عدا ب كدان كى بات سنا حضور صلى الله عليه وسلم كي منتا ہے۔ يہ جمي معلوم ہواكہ ہم سب كا اکان حضور کی نداکی برکت سے ہے ہا۔ اس سے دو منتے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان اینے کو جنگار سمجے مر کافرنہ سمجے۔ اینے کفر کا اقرار ہمی کفر ہے۔ وہ سرے یہ کہ این ایمان کے وسیلہ سے وعاکمنی جاہیے۔ جب اسینے ایمان کا وسیلہ مناتا ورست ہے تو تی کریم صلی اللہ طب وسلم كا وسيله مكرنا محى بالكل سمح ب- ۵- يعني بم مرت وات کیوں کے زمرہ میں موں۔ نکی کرتے کرتے مرس ا بب وناے نیک اٹھ جادی ابری رو جاوی تو بميں بھي موت عطا فرها وساء۔ جيسا كه حديث يأك جن ارشاد ہواکہ آخر زبانہ میں موسنین اٹھ جائی سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وغیر کا دعدہ در حقیقت رب کا دعدہ ہے جس ك يورا فرائ ك ك الك رب س موض كيا جا ربا ب-لذا بش ہے حتور صلی اللہ طب دسلم جنتی ہوئے کا دعدہ فرا لیں۔ وہ بھینا جنتی ہے۔ یہ محل معلوم مواک دعا میں تغبرك وعدك كاحواله وياجادك آكد قبول س قريب تر ہو جاوے۔ للوا رات کے آخری حصہ عی دعا قبول ہوتے کا مصطنوی وہدہ ہے۔ تیجہ میں اس کے حوالہ سے وعا باللن عاسے۔ یہ مجی مطوم ہوا کہ قیامت کی رسوالی جا مذاب ہے اللہ اس سے بھائے۔ عدیعی ہمیں تعرب ومده خلاف مونے کا خطرہ نسی۔ خطرہ اسینے متعلق ہے کہ ہم اس دعدہ والول کے زمرہ عل رہی یات رہیں۔ اے مولى بمين ان ين على ركه ٨٠ خيال رب كدوعا بن باري ار رہا کئے بر تولیت کی امید قوی ہے کہ ان آبات س یانچ یار رئینا فرایا کمیا ای بر قوایت کا دعده مواد ۹- یعنی سلمالوں کے عمل ضائع میں فرما یا۔ اس لئے میال بنگ فرما یا کما کافروں کے عمل نیک برماد ہیں۔ برے عمل برقرار موں کے۔ بال بعض کناہ ایسے محی ہیں جن سے نکیال براد ہو جاتی ہی۔ تحراس صورت میں رب نے براد ند قرائص بلک بنرے نے خود براد کر لی ال اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ احکام کی آجوں میں خطاب مردوں

الخطينة هٰذَا بَاطِلًا اسبُحٰنَكَ فَقِنَاعَنَا بَالنَّارِ ٥ رَتَبَا بعادد : بنایا باک ب بھے تو بیس دور ف کے مذاب سے مجا لے لو اےرب عارے بے ٹیک بعد تردوزخ بی نے جائے اے مرور تو نے رموائی دی اور لِلظّٰلِمِينَ مِنُ اَنْصَارِ، ﴿ رَبِّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعُنَا اللامول کو کو کی مدد محار ہیں تہ اے دب ماسے ہم نے ایک منادی مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ آنَ الصِنْوَا بِرَتِكُمُ موسنات کو ایمان کے نے ندا فراکسے کو بلے دب ید ایمان دو توج ایمان الاستے کہ اے رب ہاسے تو ہا سے منا منش سے اور ہاری برایال سَيِبّالِّتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِهُ وَتَبَنَا وَأَلِتِنَا مَا مو فرا ہے اور باری بوت انچوں کے سا ٹڈ کرٹ کے نب یا اسے اور بیس ہے وہ وَعَدُ تُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْفِيلَ هَا إِ جس کا تونے وحدہ کیاہے اپنے دمولول کی معرفت ٹ اور اہیں تیامت سے دن ہوا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمُ تَرِّمُ بِهِ فِنْكُ تُرُّ ومِهُ خَوْتُ أَبِينِ مُرَّاً . ثُنَ أَوْ أَنْ كُلَ مِنْ الْ مَ يَهُمُ إِنَّ لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمُ مِّنَ ان کے رب نے وس میں تم یومہم والے کی مشت اکارت بنیں کرتا کہ مرد ہو یا مورث تم آہی تک ایک برنگ تر وہ جنبول نے جرت ک والخرجواص دياره همرواؤذوارق سيبيرني اور اپنے محروں سے انکالے محتے اور میری او اس ساتے محتے

ے ہے محرور تیں بھی ان بی شامل میں کو تک بہاں فرمایا کیا کہ تم مود مور تیں آئیں بی ایک ہو۔ اندا اطام اور اُن کی بڑا تواب تم سب کو شامل ہے بشان نزول۔ یہ آیے حضرت ام سلد رضی افلہ عشاکی اس عوض پر نازل ہوئی کہ جس جبرے جس موروں کا یکھ ذکر نسیں سٹنے۔ اس کی کیا دجہ ہے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ معلوم ہواکہ جنوبا شادت کناہوں کا کفارہ ہے کر حقوق کا کفارہ نہیں کو تک نینے ب کناہ صفائز کو کہتے ہیں۔ رب فرمانا ہے۔ باق اکھنٹ بنائیگا ہے، اور فرمانا ہے۔ بات مُفتر بنائیڈن مُکٹر کنگئر منگئر نینائیڈ خیال دہے کہ بن سپنوٹ کا تعلق کزشتہ تمن چنوں سے ہے۔ یعن جرت کرنا۔ کھرسے نکالا جانا۔ این اور فرمانا سے بات کہ منابی میں فرمایا کیا کہ رب کی صفا تسارے اعمال کے لائق ند ہوگی بلکہ ہماری شان کرے کے معابق ہوگی اندا وہ ثواب سب میکو الله کا دافت کی دائی ند ہوگی بلکہ ہماری شان کرے کے معابق ہوگی اندا وہ ثواب تسمی دنیا کی تعتیس کیوں لمیں۔ متال د کمان میں جمد کی تعتیس کیوں لمیں۔

العنان العنان العنان

اور نوے اور مارے عے یں مرور ان کے سب کتا ہ آثار دول گان اور مفرور ابنیں باغوں میں ہے جاؤں کا جن کے رہی نہروں روال تُوابًا قِنَ عِنْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ لا حُسْنُ انشرکے پاس کا ٹواب اور انٹر بی سے پاس ایسا ٹواب ب ت اے سے والے کافرول کا خرول ی الے عملے ہرا ارافرقے لَادِ۞مَتَاعُ قِلْدُلُّ "ثُدُّمَا وْلِمُهُ حَمَّدُهُ وَمُ كيًا بي برأ بكم ناك ليكن وه جر اپنے رب سے ڈر تے بي ان كيلة بنتیں بیں جن کے پھے ہُریں ہیں بھٹ ان یں رہی اشد کی طرف کی بھانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکول ين ب بعد ت ادر ب تك بكه كابي اليديم كرا فريدايان لاً تے ہیں ف اور اس بر ہوتہاری طرف اترا اور جو انٹی طرف اترا ان سے د ک اوٹر کے حضور منکے ہوئے اللہ کی آیزل کے بداے دلیل دا اہیں پیشان یہ رہی

دولها كي فحاور عالم لوف اوخ يس- مومن وولها ب- ي دنیا اس کی خماور بے تے کفار برت رہے ہیں۔ اس لئے جب مومن نہ رہیں کے قو قیامت آ جادے گی۔ مد، شان نزول۔ یہ ایت کرے۔ سلمانوں کی اس موض کرنے ہے نازل مولى ك كفار ميش عل جي" اور بم على يس- السي بتایا یہ کیا کہ کنار کا یہ میش معالی می زہرہ۔ اس سے وحوكه نه كهاؤ ۵- اس مي اشارة مفرا إكياكه جنتيون كي بیشہ اسی خاطر تواضع کی جادے گے۔ جیسی معمان کی ہوتی ہے کہ میزبان اس میں کوئی وقیلہ افعاشیں رکھتا۔ ہم ہی تساری خاطر میں کوئی وقیقہ نسیں چھوڑیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نمیں کہ جنتی اپنی جنت کے ملک نہ ہوں کے مرف ممان کی حثیت رخیس کے۔ نہزمنت کے لام ے معلوم ہو ا ہے کہ جنتی جنت اور وہاں کی نعتوں کے مالک ہوں گے۔ لام ملکیت کا ہے۔ ۱۔ یعنی آ فرت کی لعتیں جو ٹیکوں کو ملین گی دہ دنیا کی نعتوں سے کمیں بہتر یں کہ وہ باق بیں اور یہ فانی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ٹیوں ک نيكيال جو الله كي بارگاه عن قبول جو جادي وه قمام دنيا ع افضل میں۔ خیال رے کہ معبول اعمال اللہ کے اس رجے ہیں۔ مردد افال بہاد ہو جاتے ہیں۔ عد اس سے معلوم ہوا کہ حقیق اللہ پر ایمان لانے والا دی ہے جو حشور مکی اللہ طیہ وسلم پر ایمان لادے۔ کیونک سامت الل كاب الله كومائة في محرفرايا كد ان مي سے بعض الله كو مائع بين ان سے مراد سيدنا ميدالله اين سلام کعب احبار وقیره رمنی الله عنم ده حفرات بین بو پیل آن يود كے بيرے عالم تھے۔ ٨- شان نزول- إوشاه مبشہ نجائی لینی ! حمد کا حبشہ میں انقال ہوا۔ حضور منکی اللہ عليه وسلم في ان كي وفات كي خبر محاب كو دي اور فرما إك چلو ان پر نماز پرمیں۔ پشتہ استب یمل تشریف سے مے۔ مبد ک زعن اور نمائی کی میت آپ کے مائے تحيل- حضور في نماز جنازه يوحي- منافقول فطعند وياكد آپ اس پر الماذ جنال برد رہ جس جے مجی دیکھا بھی سی سے اس پر یہ آے۔ اتری معلوم ہواک جنازہ کی نماز کی شرط یہ ہے کہ میت المام کے مامنے ہو۔ ا۔ کہ ساری محلوق کا حساب چند محنوں بیں قرما ہے گا۔ محراس سے پاوجود قیامت کا دن پہلی بزار برس کا ہے۔ باتی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خواتی اور اظہار محلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگ۔

> بن<sup>م محف</sup>ر کا جائے وئل ہے

اب اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی طک کی سرحدے رہا ہی مباوت ہے کیو تک وہل کفار کا ہروقت خطرہ رہتا ہے اس لے وہل بر مخص جادے لئے بروقت تار رہتا ہے۔ اور تاری جاد محاد کی طرح مباوت ہے۔ اس اس طرح ک کافراد ایمان کے آئی اور مومن کناہ چمو ڈکر نیک افتیار کری- تنوی کی بت ی متسی ای- اور اس عل مومن و كافرس وافل ين- جنات سے فطاب نين-سم یعن مارے انسانوں کو حضرت آدم و حوا ہے بلور نسل و ولاوت بيدا فرايا - محر معرت حواكو معرت آوم طب السلام ك جم سے بغير نغف بنايا۔ ديكمو انسان ك جم سے بہت سے گیز عبداجاتے ہیں مروہ اس کی اولاد نیں کملاتے۔ ہیے محر کے ایک فاندان کی انتا ایک عض بر موتی ہے۔ ایسے می سارے انسانوں کی انتا ایک انسان برے وہ آدم علیہ السلام جی ۵۔ اس می لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ ہر انسان دو مرے کی خر خات كرے كو كل يد مب ايك عى جزكى شاميس بي اور ايك ى شاخ كے كيل بيول- نيزكوئي مسلمان نسل اور قومي فر نہ کرے۔ کی تکہ میں قوموں کی اصل ایک ہے۔ ۱ ر ایک دد مرے سے رب کے نام پر مانگتے ہو کہ کتے ہواللہ ے واسطے بھے یہ دو جس کا نام کرم ہے۔ کہ تماری کار ماذی کرآ ہے فر عاد کر عام والا خور کیا ہے۔ اے کہ رشته دارول سے امیما بر آؤ کرد رشتے تطع نہ کرد۔ حنور ملی الله علیه وسلم قرائے جی که جو رزق کی کشائش اور عمر می برکت جانب وہ رشتہ واروں سے اچھا سلوک كرے- ٨- ثان زول- أيك فض كے ياس اس كے يتم بيتي كامال تعاجب وويتم بالغ مواتو اس في إلى ائے مال مالا ملا الله ملا الله وسية سه الكار كرويا اس م ي ا عد اتری- اس فض نے یہ آیت س کر فور ایال بینے ك حوالے كيا۔ اور كما الله رسول كى اطاعت سب ے ہم ہے ہم اس کے مطبع میں۔ (فزائن العرقان) خیال دے کہ اس الغ کو يتم فرانا گزشت كے لادے بورند إلغ بوكري يتم مي رجال المان كاده يديتم ب جسكا نظ انک سبب ہے انستار کہ ان ک شان مجبلِ دکمائل

لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْكَامَ تِهِمْ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ من الراب ال كرب على الله الدائد مد سأب الحساب في النها الذين المنوالصيرة والحصائرة

أنن منألواء

مررة نمار مدل بهاس مره المائي الامهر روع ي بست مرالله الترخوس الترحييون الشرك نام عروع بو نامة مير مان رفر راويه

اَنَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبُكُمُ النَّيْ خَلُقَكُمْ مِنْ الْمَا عَلَى خَلُقَكُمْ مِنْ الْمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

باپ فوت ہو گیا ہو۔ جانور کا وہ بچے بیٹم ہے جس کی ہاں مرجائے موتی وہ بیٹم ہے جو سیب جس اکیلا ہوا اے در بیٹم کتے ہیں۔ برا قیتی ہوتا ہے۔ اس بیٹی اپنا مال جو طال ہو طال ہو دیتی ہوتا ہے۔ اس مرجائے موتی وہ جائے ہوئی ہوتا ہے۔ اس سے وہ بیٹم کے مال میں دکھ کر اس کا مال اس کے موض نہ لوکیو تک وہ حرام ہے۔ یہ اس صورت جس ہے جب اس سے قلم مقسود ہو ال جب بیلی مطوم ہواکہ وارثوں میں طاکر کھانا حرام ہواکہ وارثوں میں جس کے بیٹم بھی ہوں کہ موام ہواکہ وارثوں میں جس کے بیٹم بھی ہوں اس کی برک ہوں اس کے ترک سے نیاز 'فاتحہ فیرات کرنا حرام ہے اور اس کھانے کا استعمال حرام۔ اولا "مال تشنیم کو۔ فیر بالغ وارث اپنے مال سے فیرات

ا۔ شان نزول۔ بعض لوگ اچی زیر پرورش ۔ جید اڑی ہے محض اس کے بال کی وجہ ہے نکاح کر لیتے تھے ان ہے رفیت نہ رکھتے تے اس سے ان کی زوجیت کے حقق ان اسے ان کی زوجیت کے حقق اور سے ان کی زوجیت کے حقق اور اسے ان کی زوجیت کے حقق اور ان کے بیار کی ان مورقوں سے نکاح کرد جو حمیں پند ہوں اس حکم میں می سلی اللہ طیہ وسلم وافل نمیں۔ آپ کو جس قدر جاہیں ہویاں طال تھیں۔ خیال رہے کہ ایک مرد کو چند ہویاں کرتے کا اس لئے افتیار دیا محیاکہ مورقی مردوں سے زیادہ پیا ہوتی ہیں ادر مرد جگ د جدا میں اس کے انتہار دیا میاکہ دورتی اور قداد کی کوت ہے آج کوت

المن تأثوانه إ إِنَّهُ كَانَ خُوْبًا كَبِنِرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَثْفُسُطُوا بے شک ، بڑا گناہ ہے اور اگر جیں اندیش برکریم وجوں میں فِي الْيَتْلَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ انشات شکرو محےٹ تر کاح بی لاؤ جر فریمی تہیں فوٹی ہیں مَثْنَى وَثُلْكَ وَمُ ابِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ الاَ تَعُدِ الْوَا دو وو ادر بین تین ا در بار باری مهرجم ڈردکہ دوبیبیوں سی فَوَاحِدَةً ا وَمَا مَلَكَتُ ايْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَ الْأَ برا بر ﴿ دَكُمْ يَحُومُ ثُوا بِكُ بِي كُومَ لَا يَاكِيْرُنْ بَن سِحِتْمَ الْكُ بُونْ بِاسْطِى إِلْاه تَعُوْلُوُانُ وَاتُوا النِسْكَاءُ صَدُ فَتِهِنَ نِعُلَةً فَإِنُ تربب بے مرتم سے فلم نہ ہو اور مور تول کو ان کے مبر توطی سے دو**ں مجراگر** وہ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُانُوهُ هَلِنَا ا ہے دل ک فوش سے مری سے تہیں ، کددے دیں تو اے کھاؤر جا ایکا ن لِيَ يَنا ٥ وَلَا تُؤْنُوا السُّفَهَاءُ أَمُوا لَكُمُ الَّهَيُ جَعَلَ اور بے متلوں کو ان کے ال نہ دد ج تبارے پاس ہیں ت اللهُ لَكُمْ قِيلَمَّا وَارْنُ قُوْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَ جن کو انڈ نے تبلدی بسراد قامت کیا ہے ملہ اور ابیں اسی پی سے کھنا ڈ اود پہناؤ قُولُوا لَهُ مُرقَولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَابْتَلُوا الْيَتْلَى حَتَّى اور ان سے اچی بات مجو ف اور تیمول موہزاتے رہو لا بہال مک إِذَا بِلَغُوا النِّكَاحُ ۚ فَإِنَّ انْسُتُمُ مِّنْهُ مُ مِنْهُمُ مِنْ لَكُ لَّا كرجب وه تكاع كے قابل مول تو ہمرتم ان كربر فيك ديجر تو ان سے ال فَادْ فَعُوَّا إِلَيْهِمُ آمُوالَهُمْ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِلْمُرَافَا وَبِهَارًا ا بنیں میرد کردونا اور ابنیں نے کھا و مدھ بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے

تعداد ير مكوشيل قائم بوتى ين- عمر ايك مورت كو چد فاوند رکنے کی اجازت نیس کونک اس سے بچہ کی نسل مثلبہ ہو جادے کی فرن ہوگی کہ یہ بید کس کا ب کون بردرش کرے ۳۔ جو حقوق زوجیت ادا کرنے اور مدل و انساف پر تاور نہ ہو اے چھ بیویاں رکھنا حرام ہے۔ لیکن یے کام جرم ہے تکاح طال ہو گا ادااد طال کی ہوگی سم لوعزی کی کوئی مد نسیں۔ جتنی جامو رکھو۔ نیز لوعزی کے حقوق مونی پر لازم نمیں نہ وہ زوجیت کے حقوق کی مستحق ع- ۵- اس سے دو مسطے مطوم ہوے ایک یہ کہ صری متن خود مورت ب ندك اس كول- دو مرك يدك فاوندیر لازم ہے کہ حورت کا قبضہ کرا دے۔ مرتبن طرح كابويات برمعل مرموجل اور مرفير معرح ان تنون ے علیمہ احکام ہیں مرمعیل میں مورت وفی سے پہلے ی موالد كر عتى بدب بعض علاء اس آيت س قرات يس كه مورت كامريدى بركت والى ييزب أكر كمي ك يد كو شفات موتى موتووه اسية مرس اس كاعلاج كري اور درود شریف اماری پیلی مال حطرت حواکا صرب اندا الدے لئے شفا ہے مرب جب ہے کہ مورت بخوشی دے جرا" لیما یا دوا مودایس لیما حرام ب رب قرما آب ملد تُأْمَنُكُ وَلَيْهُ مَيْنَ اللهُ وولول أيول عن تعارض مي عد اس ترجمه على يد اشاره هي كد تفوالكم على اموال كي نست کے کی طرف بھند کی نبت ہے دک کلیت کی ادر ان بالول سے يتيم كے وہ ذاتى مل مراديس جو ان ك ولیوں کے یاس اسانة محلوظ جیں۔ یعن باسمحد تیموں کو مال نہ ود ورنہ وہ شاکع کردیں کے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال سنبعالنا محى عمادت ب كوتك دين و دنيا ك بزارون کام اس ے انجام پاتے ہیں اور فرائش کے شرائل بھی قرض ہوتے ہیں۔ چے قماز کے لئے وضو ہے انہی بات یں انسی تعلیم ولاہ انسی ایکے اخلاق سکھانا انسیں ان کے مال دسية جائے كى تىلى دينا سب بى داخل ہيں۔ سحان اللہ قرآن كريم في بجول كا يالناكس اعلى طريق سے عمایا۔ بی سے اب ہے کرے نہ بولو آپ جناب سے

یولو آ کہ وہ مجی ایسا پولنے کے عادی ہوں۔ اس اس طرح کہ افتیں میچو پہنے قریع کرتے کو دو پکھے سود آسکت ان سے منگواؤ آ کہ ہے گئے کہ ان میں سمجے سوچ پیدا ہو گئی کہ نسیں ادر آئدہ مال کو سنیصال سکیں یا کسیں۔ معلوم ہوا کہ مال کمانا کمال نمیں بال قریع کرنا کمال ہے۔ کمانا سب جائے ہیں۔ قریع کرنا کوئی کوئی جانا ہے۔ کمانا سب جائے ہیں کے ساتھ دنیا بھی بچوں کو سکھانا ضروری ہے اا۔ اس آیت میں صاحبت کی دلیل ہے کہ آگر بچر بانغ ہو کر بھی بال نہ سنیصال سکے قراس کا بال کمی معلوم ہوا کہ مال کی عمر میں سرو کردیا جائے۔ افعارہ برس بلوغ کی انتمانی مدت ہے۔ سات سال اور انتظار دیکھو (روح) ولائل کتب فقد میں ڈکور ہیں۔ بسرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال کی حقاظت بہت اہم ہے کہ اس پر دین و دنیا کے بہت سے کام موقوف ہیں۔

واروں کو چاہیے کہ اسے حصد عل سے اسے مکو دے

دیں۔ اس میں مسلمانوں نے بہت مستی کی ہے مر خیال رے کہ تابالغ اور فیرموجود وارث کے حصہ یں سے نہ

وا جائے اے بین تیموں کے ولی اور وصی جن کے زمہ

تیموں کی پرورش ہے یہ مجھ کر پرورش کریں کہ اگر

ا۔ بعض اولیاء یہم کی شادی ان کے مال سے بہت وحوم سے کرتے ہیں۔ جن علی بہت ناجاز ترج کرؤافتے ہیں وہ ان چیموں کے دعمن ہیں اور اس ایت على وافل یں اور جو فریب اولیاء یتم کے مال سے حق ہورش حق سے زیادہ لیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اس سے اشارۃ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت وی خدمت پر بھی اجرت این جائزے۔ دیکمو چیم کا پالنادی کام ب مرفقیروارث کو حق ب کہ یتم کے مل سے اس کی اجرت نے اس کے ظفائے واشدین نے خلافت پر اجرت ل۔ سواحين في كرمني الله منم - فقدا المست وفي مدري يراجرت في على ساس بدام استمالي ب- برمالي معالمد جس بين جيمزت كاايريشه بواس بي مواه منانا

بت اچاہے اس سے معلوم ہواکہ برامرد جوب کے لئے فیں ہوتا۔ مجمی وجوب کے علاوہ اور معانی میں بھی اَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ استعال ہو آ ہے۔ اس اس سے معلوم ہواک بینے ک ہوتے ہو آ اور بنی کے ہوتے لواسا میراث میں یا سکا كوكك ويت ع بينا اور لواس ع بني قريب ترب ٥٠ شان زول اوس این صاحت رمنی الله عند فے وفات يائي ايك يوي ام كم اور تمن رشيال دو چا سويد مراط مموڑے۔ ان دونوں کھاؤں نے حضرت اوس کے سارے مال بر قبضہ کر ایا۔ ان کی بوی اور بینیوں کو محروم كر ديا جيها كه جافيت على رواج تحله عفرت اوس ك یوی نیج حضور کی بارگاہ میں قربادی موسے۔ اس پر ب أعت كريد الري محرود على يُومِنِكُمُ اللهُ الْحُ أيت الري اور عفرت اوس رمنی افتد منه کا مال حضور کے اس طرح محصیم فرمانا کہ ۱/۸ ان کی بیدی کو ۳/۳ لاکیوں کو باتی ہاؤں کو (روح) ٢- اس سے معلوم ہوا کہ بينے كو ميراث دیا بی کو نہ دیا مریکی قلم اور قرآن کے خلاف ہے ددنوں میراث کے حدار میں عد جو میراث سے محروم ہو مے ہیں۔ مرابن میران رمنی اللہ مند سے مردی ہے کہ ان کے والد نے تحقیم میراث سے وقت ایک بمری زع فرما كر ان ساكين رشت وارول كي وهوت كروي جو ميراث ے مروم ہو کے تھے۔ اس سے میت کے تجہ ' دسویں' چاليسوي كا فيوت مواكد اس يس يديمي مصلحت ب (ي آعت ان تمام قاتح كا ماخذ عهد) (فزائن العرقان) - ٨٠ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بھاکی وجد سے داوا کی میراث ے ہا عروم ہو کیا تو دادا کو جاہیے کہ اے وصت کر ك مال كاستحق منا جاوب اور أكر واوات ايدا ندكياتو

د بر جایس نه ادر جعہ ماجت د یو دہ بہت رہے ادر ج كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعَ تُمُ ماجت مند ہو وہ بقرر مناسب کملئے تے ہجرجب تم ان الِيَهِ مُوا مُوَالَهُ مُرْفَا تَثْبُهِ مُ وَاعَلِيهِ مُرْوَكُ فَي بِأَللَّهِ کے مال ابنیں ہرد کرو تو ان پر گواہ کر ہوئے اور اللہ کا لی ہے حَسِيْبًا ۞ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتُوكَ الْوَالِمُنِ ماب لین کو مردوں کے لئ منہ ہ اس یں سے یو ہر ڈیکٹ ال باہ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلِنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَا تَرَكَ الْوَالِلِينَ اور قرابت والدي اور محدقول كے لئ حقد باك يس سے جرجود محرفة وَالْأَقْرُبُونَ مِمَّاقَلُ مِنْهُ أَوْلَتُوْرَنَصِيْبًا مَّفْرُوضًا⊙ مال باب اور قرایت وائے ترکہ تھوڑا ہو یا بہت ہے حشہ ہے اندازہ با پھا برا ہ وَإِذَا حَضِرًا لَفِيسَمَةَ أُولُوا الْقُرُلِ وَالْيَهُ فِي الْسَكِينَ الْسَلِينَ پمر بانشخ وتت ممر رمشت ماد ادر پتیم ادر سکین ی فَارْنُ قَوْهُمُ مِنْهُ وَقُولُوالَهُمْ قَوْلًا مَعْرُونً ا بائیں تو اس میں سے الیس میں کدووث اور الدے اچی بات کو وَلِيَحُشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلِفِهِمُ ذُيِّ يََّةً اور ڈریل وہ نوک کا کر آگر ا ہے امد ناقزال اولاء ہمرٹ تے تو ضِعْفَاخَافُوا عَلَيْهِمُ فَلَيْتَقُوا الله وَلَيْقُولُوا قَوْلًا ان كاكيسا البيل فطره بوتا تو بعابيمكر الدسع ورس ادريدم بات سِيئِدًا اللَّهِ يَن يَا كُلُون الْمِوال الْيَتْمَى طُلْمًا کریں نا دہ جو بیٹیوں کا مال نافق کھاتے ہیں وہ تو

ادے ہے جمعیم رہ جائی و کولی انسی پرداش کے ووہ كيى بروش چاہتے ہيں۔ ايك بى برورش وہ وو مرے كے يتيم كى كري، يه آيت كريد اخلاق كى بحرين تعليم ہے۔ بيشد دو مرس كے ساتھ وہ معالمد كروجوائے ساتھ چاہے ہو۔ او استے لئے بند نہ کو وہ دو مروں کے لئے ہی بند نہ کو۔ ۱۰۔ یعنی مرنے والے کے اس بلنے والے سرد می بات کریں کد اے صدف اور انجی وصبت كامتوره دي اور اولاد كے لئے ترك چور جانے كے فضائل اے يائي جان كل ك وقت كل طيب كى تنقين كري - تيمون سے ميد كى بات يہ ہے كہ يتيم كا ولى يا ومی اس سے اچھا بر آاؤ کرے اچی تعلیم دے۔ کمانا سمائے۔ فرھیک اس سے وہ مطلہ کرے جو اٹی اولاد سے کر آ ہے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ جب میت کے بیم یا فائب وارث ہوں تو ہال مشترک میں سے اس کی فاتحہ تیجہ و فیرہ حرام ہے کہ اس میں بیتم کا حق شال ہے۔ بلکہ پہلے التیم کرد۔ پھرکوئی بالغ وارث اپنے حصہ سے یہ مارے کام کرے ورز جو بھی وہ کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا۔ قیامت میں اس کے منہ سے وحوال نکلے گا اس حدیث شریف میں ہے کہ بیتم کا بال ظلم کھانے والے قیامت میں اس طرح الحمیں کے کہ ان کے منہ کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دحوال افتتا ہوگا جس سے وہ پھیانے جائمیں کے کہ یہ قیموں کا بال ناحق کھانے والے جی ۱س اولاد کی میراث کے حصلتی رب تم کو باکدی تھم ویتا ہے خیال رہے کہ اہل عرب و میت کو

اِنْهَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ ہے بیٹ ٹک فری آئی جرتے ہیں نہ دوکوئ دا جا کا ہے کہ پیڑ کتے وبڑے ہی جا کیا گئ ائٹر بیس محم دیا ہے کا تساری اواد کے باسے یس کی بیٹم احمد دوبیٹرل الْأُنْثِيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سے ہوا برہے ہے ہمر اگر تری والیاں ہو س اگر ہے دوسے او برتوان کو ترکہ کی دو تبانی ته اور محر ایک برک بر تر اس کا آرما ت وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اور بہت کے ان باہ کو ہر ایک کو اس کے ترکم سے بھٹا اکر میت ک اولاد ہو شد پھر اگر اس کی اولاد نہ ہوف اور ان باب جوڑے ترسال کما نیای شد پھر اگر اس سے کئ بہن بھائی ہوں ٹ تو ان کا بعثا مِنْ بَعْدِ وَمِنيَةٍ يُؤْمِى بِهَاۤ أَوۡدَيۡنِ أَبَاۤ وُكُمُو بعداس دمیت کے جو سموعیات اور دعن کے تا تبارے اب اور اَبُنَا ذُكُمُ لِانَّنُ رُوُنَ آيُهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فَرِيْضَةً تبارسه بية فركيا جا وكران يم كون تبارسه زياده كام أشكالله معدانهما ہوا ہے امٹرک طرف سے بے فک الشرام والا مکست والا بے اور تهاری بیبال مَا تَنُوكَ أَزُواجُكُمُ إِنْ لَحُرِيكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَإِنْ جم تھوڑ ما یں شا اس میں سے تبین اربعا ہے جمرا کی اولاد نہ بوٹ پھر اگر ان ک

مت اہمام ے وراکرتے تھے اس کے بر آکیدی عم کو ومیت کد دیا جاتا ہے سمب یمال اولاد سے مراد بلاواسلہ اولاد ب- معنی بینے زیمیاں۔ ویت اور نواے اس سے فارج بیں کیوک۔ وہ بینے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے یں میساک پہلے زُالانزنون سے معلوم ہو چکا۔ الذا بینے کے ہوتے ہوئے ہوتے یا تواسے کو میراث دلوانا مراحہ" قانون اسلامی کی مقالت ہے۔ اس میک اولاد کو عام مجمتا اور بنے کے ہوتے ہوئے ہے کو اور بن کے ہوتے ہوئے لیجم لواسہ کو میراث دلوانا بدی جمالت ہے۔ آج تک می مسلمان نے اس کی جرفت نہ کی۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ بیٹا ذی فرض فیس ہے صب ہے اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بٹی ہمی مصب بن جاتی ہے کو تک قرآن کریم نے ان كاحصه مقرر نه فرمايات آدها يا تماكي بلكه أكر كوكي ذي فرض نه ہو تو سارے بال کو بیٹا مبنی اس طرح بانٹ لیں اور آگر ہو تو اس سے بچے ہوئے کو۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ ینی دی فرض ہے اگر بیٹانہ ہو اور حصب ہے اگر ساتھ بیٹا مجی چھوڑا ہو کیونکہ بینے کے ساتھ قربنی کا حصہ مقرر نہ فرمایا اور صرف بنی کے لئے حصد مقرر فرمایا کمیا۔ اے معرت استاذی مرشدی مراد آبادی قدس سترو لے اس ے ابت فرایا کہ آگر مرف ایک بینا چوڑا ہو تو اے کل ال في كا كوك جب ايك جي ترحالتي ب اوريخ كا حدیثی ہے واکنا ہو آ ہے تو اڑکے کو کل مل منا جاہے۔ ( سمان الله ) ٨ \_ لين جن جن بي يا يه ما يو آل ك أكر ان عن ے کوئی ہی ہو تو ماں کو ۱/۱ کے گا۔ اب اور نہ خاوند یا یوی ہو کو تک ان کے ہوتے ہوئے ماں کو ہوی یا خاوند کا حمد تالے کے بعد باق کا تالی لے گان کد کل کا ١٠١٠ مرده کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بان ذی قرض ہے اور پاپ مصب کی تک یمال بال کا حصہ تو قرآن شریف نے عمر فرایا مرباب کا ذکرند فرایا۔ جس سے معلوم ہواک ہاب کو ہاتی بھا ہوا لین ۴/۳ کے گا۔ کیونکہ پہلے فرما ریا - وَوَرِثُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالَ فِي تُمَّع مَ معلوم بواك أيك ے زیادہ بمن یا ہمائی ہوں تو ماں کو چمنا حصہ کے گا۔ ١٣۔

سے باز دمیت ہو تمائی سے زیادہ تہ ہو اور کی دارث کونہ کا ہو ناجائز دمیت مراد نس سال یہاں قرض سے مراد انسانوں کا قرض ہوا نس الذا کا قرض مراد نس الذا اگر میت ہو تمائی سے زیادہ تہ ہو گی ہو ناجائز دمیت مراد نس سال قرض مراد نس کے اس کے دمیت کا ایمیت دکھانے کے لئے پہلے دمیت کا ذکر میت کے ذم دمیت کی ایمیت دکھانے کے لئے پہلے دمیت کا ذکر میت کے دمیا ہوا کہ میراث کے جملے مثل دقیاس سے مقرد نس کئے جا سکتے۔ اس کے معلم موا کر میراث کے جملے مثل میں اس کا جیز خادی کا دیا ہوا بال چھایا ہوا کہ نے میں معلم میں اس کا جیز خادی کا دیا ہوا بال چھایا ہوا کو در مرب فادند کے نطف سے لاکا میں اس کا جیز خادی کا دیا ہوا بال چھایا ہوا کو در مرب داخل ہیں۔ ان میں کی ادکام جاری ہوں گے 11۔ لین ان کے ہیں کی ادلاد خواہ تمارے نظفے سے ہویا دو مرب فادند کے نظفے سے لاکی در مرب داخل ہیں۔ ان میں کی ادکام جاری ہوں گے 11۔ لین ان کے ہیں کی ادلاد خواہ تمارے نظفے سے ہویا دو مرب فادند کے نظفے سے لاکی

ابتے سل ۱۳۳ ) ہویا لاکا۔ ولد نزکر موث وونوں کو شائل ہے۔ این صرف بیٹے کو اور بحت بنی کو کتے ہیں اور یمال ولد یم ہوتے ہی تی ہی شائل ہیں۔

استی نب والی اولاد۔ النوا اس بی نواسا نوامی شائل نہ ہوں گے۔ کیو تک نسب داوا ہے ہو تا ہے نہ کہ ناٹا بانی ہے النوا آت پر کوئی احتراض نمیں ۲۔ ہوی خواو آیک می ہویا چند ان کا ہے می ہو کا بینی میں اور بیوی کا حصہ آٹمون کر دیتی ہے جو اس مورت یا خالوند ہے ہویا دو سرے ہے۔ افذا اس میں روافض کی دلیل نمی بن عتی۔ دو کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کے بعد ورافت کی مستی نہ تھی۔ کیو تک کی اولاد نہ تھی۔ کیو تک قرآن

ک اس آیت میں یہ قید نسی کہ وہ اولاد تم سے مو ورنہ مسكه فرمايا جايات خيال رب كه ولدين يويا يو كي يمي وافل ہے۔ ہے۔ ما کے حموم سے معلوم ہواک معنولی اور فیر معقولی برحم کے مال میں صے موں کے ۵۔ خیال رے کہ وارث کو دمیت جائز نس اور تمالی ہے زیادہ کی دمیت جائز نسیں۔ اگر زیادہ کی وصیت کر حمیا ہو تو تمالی میں ہی ا جاری ہو کی کیادہ من میں اے اس قرض میں حورت کا سر بھی وافل ہے لندا مردہ خاوند کے مال سے پیلے اس کی بوری کا مردیا جادے کا ہر میراث جاری ہوگی۔ آج کل جو مرکا التيار نسي كري محق الملا ب ١٠٠ اس س ميراث ك چھ مماکل معلوم ہوئے ایک یہ کر کلالہ وہ محض ہے جس کے اصول و فروع نہ ہونیا۔ نہ مان باب وفیرہ نہ اولاد۔ وو مرے یہ کہ اخیانی ہمائی بمن یعن مال شریعے ذی فرض مو کے ہیں۔ تیمرے یہ کہ اخیافی اولاء کے جصے عمل الاکا لاکی برابر کے عصے وار میں یمان لوکا لڑی سے د کنانہ یادے ا کامے جو کا اخیان مالی من مل کے رمشتہ سے مراث اے بیں اور مال کو تمائی سے زیادہ کمی صورت میں بھی میراث نیس ملی اس لئے اس کی اولاد کو بھی اس سے زياده نه ملے گي۔ (توائن) خيال دے كه جامت كى نماز اور میراث کے سائل میں دو بھی جماعت کے سم میں ہیں که بهت سون کو وی حن ملایه جو دو کو۔ اور دو مقترین ے ہی اہم آے کرا ہوگا ہے زیادہ کے آگ کرا ہو آ ہے۔ می اس مدیث کا مطلب ہے کہ دو اور زیارہ جماعت میں۔ اس سے معلوم ہواکہ ناجاز وصیت جاری نے ک جائے کی اور اس کا اثر میراث کے حصول یر ندیزے کے۔ اجائز وميت كي تمن صورتي جي- ايك يدك وارث كو ومیت کے۔ دو سرے یہ کہ سمی کو تنال سے زیادہ ک ومیت کرے تو تمائی درست ۱۰ کی اور بال فیردرست-تيرب يدك وام كام من فرج كرنے كى وميت كرب که میرے بعد نوحه والیوں کو اتکا دینامہ فلاں مندریا کر ہے میں اتا دیناکہ مسلمان کے لئے یہ حرام ہے اور یہ ومیت بالکل بیاری نه ہوگی ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث

6. 18. THE TOTAL TOTAL لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الزُّبُعُ مِهَا تَرَكُنَّ مِنَ بَعْ ادلاد بول توان کے ترک عل سے جیں بوقائی ہے ہو دمیت وه کر میں اور دین انکال کر اور تبارے ترک یس مورتول ڹٛؾ<u>۬ؠٝٳڹٛڷ</u>ۿؘؾؚڲؙ۠ؽڷػؙۿؘۅؘڶڬڐڣٳؽػٵؽڶػؙۿۄؘڶۮ کو ہو تھا ل ہے ت اگر تہارسے اولان ہوج ہم جمر تبارے اولاد ہوتو اسکا رسے ترک میں ہا فھواں می جو دھیت تم سنر جاز ہے اور قرضہ بِهَآ اَوۡدَيۡنِ وَإِنۡ كَانَ رَجُلُ يُؤْرَثُ كَالَهُ ۗ أَوِامْرَاٰةٌ کال کرٹ اور اگر حمی ایسے مرد یا فردت کا ترکہ جمتا ہو جم نے ال باپ اولا د وَلَهَ أَخُرُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِ وَاحِيهِ قِنْهُمَا السُّدُسُ کہ نہ جوڑے اور مال کی طرف سے اسکا بھائے ابین ہے توان میں سے برایک کو چٹافی إِنْ كَانُوْا ٱكْثَرُصِ ذٰلِكَ فَهُمُونُ أَكِاءُ فِي الثَّلُثِ پھر اگردہ بین بھائی ایک سے زیادہ بول توسب تبلاً بیل شرک بیل اُن بست کی وصیت ادر دین سکال کر جس بھی اس نے تقعائن نے بہنچایا ہو فی ية الشرم ارشاد بها الد الشرعم والأملم والاب يه الشرك حدي بي الله وَمَن يَطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِدُخِلُّهُ جُدَّتِ بَخِرِي ا ور ج کم مائے انتراور انترکے دمول کا تا انتراسے ؛ فول بی اے جائے گاجن سے مِنُ تَخْتِنَهَا الْأَنْهُرُ خُلِي بْنَ فِيْهَا ۗ وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ نہر میں رواں بھیٹ ان علی رہیں تھے اور یہی ہے

میں مدیث پاک ایسے تول ہوگی میسے قرآن کرم کی ہے آئے۔ یو تھ میراٹ کے تھو اسکام بیاں ذکور ہوئے اور پر فرادیا کیاک ہو علم اسف اللہ رسول کالین باقی اسکام رسول اللہ سے بوچہ لاوہ بتادیں گے۔ چنانچہ بھم مدیث پاک بوتی پر برتی و فیرہ ، اگر میت کی اولاد نسیں تو بنی کے علم میں ہے اور اگر میت کی ایک بنی بھی ہے تو بوتی کو چھنا حصر ۔۔ اور اگر میت کے بینا بھی ہے " تو بوتی محروم۔ اور اگر میت کے وو لڑکیاں ہیں تو بھی بوتی محروم۔ لین و تے کے حصر ہوگ۔ " میراث کی بوری تفسیل کے لئے ہاری تلب علم المیراث کا معالد فراؤ ہو مختم کرنمایت جامع ہے۔ http://www.rehmani.net اب اس سے معلوم ہواکہ مختیم میراث میں ظلم کرنا مذاب الی کا ہاعث ہے۔ اور افساف کرنا رحت کا موجب ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو مجرت بکائی چاہیے ہو اپنی لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ۲۔ میراث کے احکام یا تمام احکام میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے ہے کو وراث مانے والا ووز فی ہے کیونکہ وہ افلہ کا بھی مخالف ہے اور اس کے رسول کا بھی۔ ۳۔ اگر احکام خدا و رسول کو قلا جاتا ہے تو وہ کا فرہ۔ ابدالاباد ووز نے میں رہے گا۔ اور اگر احمام افقاحث سے مراد زنا ممل نمیں کرتا تو بہت روز تک دوز نے میں رہے گاکہ وہ فاس ہے۔ ۳۔ جب فاحث معرفہ ہو کر آئے تو اس سے مراد زنا ہوتی ہے۔ افذا یمان افقاحث سے مراد زنا

الْعَظِينُهُ ﴿ وَمَنْ يَغِصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حَدُدُهُ برى كايدا بى لد ادر جواندا در اس محدرول كى الرانى كرے شادراس كى بر مراب بر موان خِلْهُ نَارًا خَالِمًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَنْهِ يَنْ فَ الشراعة الحدي واظ كريكا جميم بيندريه كات اورائيك لي فواري كا مذاب ب وَالْتِي يَانِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَالِكُمْ فَاسْتَشْهِ مُوا ا در تبادی مورتوں پر ہو برکاری کوش کے ان ہر فائق اپنے یس کسیے عَلَيْهِنَ ارْبَعَةً مِنْكُمْ وْفَانْ شَهِدُ وْافَامْسِكُوْهُنَّ چار مردوں کی گوا ہی ہوش چھراکر وہ گوا ہی جے دیں توان ہوتوں کو اپنے ۔ في البيوت حتى يتوفعهن المؤت أويج تحدول میں بند رکون مبال مک کر انہی موت اٹھا ہے ت یا اللہ ال ک بك داه كالف ادر تم يل بو مرد فررت اباكا كرے ان كوايذادوك فَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَأَعْرِضُواعَنْهُمَا أِنَّ اللَّهُكَانَ بصراكروه تو بسريس اور نيك بو جانين لله تو ان كا يجها بعورٌ دو بيتك المدفراة به تول كرف والاجر بان ب س ده قور مي البرل كرنا الشدف النه نفل عد الذي كريا يَعْمَا وُنَ السُّوءِ بِجَهَالَةٍ تَعْرِينُونُونَ مِنْ قَرِيْبٍ ب د دا بنی کی ہے جو ناوانی سے برائی کر بیلے بھر تھوڑی دیریں تو ہریس ت كَيَنُونُ اللهُ عَلَيْهِهُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ اليول بر الله رحمت سے ربوع كرتا ہے الد الله علم و محمت حَكِيْمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُوْنَ والا ہے تا اور وہ تو یہ آن کی جنیں جو حمیا ہوں میں کھے

ب- ٥ - يين ان كوكواه بنالو- اس مورت يس تومام مسلمانوں ے خطاب ہے۔ یا ان سے کوائ ادا کراؤ تب اس میں حکام سے خطاب ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ یہ انام بدیوں کے متعلق میں لویڈوں کے یہ عم میں اس معلوم ہوئے۔ فہرا ڈٹا کے گولو جار ہوں گے۔ فہر ۲ عارول مرد مول كوكي عورت نه مو- نبرم عارول متى آزاد ہوں جیماک بنگن سے معلوم ہوا۔ نبر م بب خاد ند اچی بیوی کے زنا پر جار کواہ بنائے تو پھر لعان نہ ہو گا بلکه مورت پر زناک مزایعتی رجم موگ- اگر گواه کوئی خاوند ے پاس نہ ہو تو لعان ہے۔ فبرہ فاسقہ مورت کو طلاق وے دینا واجب نمیں بک فش سے روکنا واجب ہے جیا ک فاشیکومی سے معلوم ہوا۔ عد یعی ای دائی بوبوں کو محروں میں ایسا قید کروکہ باہرنہ کال سکیں۔ یہاں سك كد ان كى زندگى عمم مو جادے يا زناكى مزا نازل مو۔ ٨ - يا آيت مدود اور مزاول کي آيت سے منسوخ ب-اور فنخ کی طرف ای آیت میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے کہ انیں موت آنے یا مزاکا قانون بنے تک قید میں رکور اس سے معلوم ہواکہ آیات اور اشکام عی فخ جائز بلک واقع ہے۔ اب یعن زبانی ایذا جیسے محز کنا۔ شرم ولانا اور بلل ایزا مار مید - یہ آیت کی مد زنا کی آیت سے منوخ ہے۔ خیال رہے کہ پہلی آیت میں من بنائم فرمایا کمیا تھاجس سے معلوم ہوا کہ وہاں شادی شدہ مورتیں مراد جیں۔ یمال قربایا کیا والد تنباینها جس سے معلوم ہوا که اس سے کنوارا اور کنواری مراو ہے۔ لندا میت میں تحرار نس - بعض ملاء نے فرمایاک میلی آیت می فاحث ے مراد خود فورت کا فورت سے بذریعہ کل زنا کرنا ہے اور والدن بالينهاس مراد مردكا مردس لواطت كراب اس مورت میں یہ آیت منوخ نیں بلکہ محکم ہے اور اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اواطت اور عمل میں مد مقرر نسیں مک تعزیر ہے۔ یعنی قاضی ہو سزا جاہے دے۔ یہ ی ئام ابوطیفہ کا قول ہے۔ (فزائن العرفان) ای لئے لولمی

کی سرائی محابہ کرام نے مخف دیں اگر اس میں مد ہوتی تو ایک سراوی جاتی اختلاف نہ ہو گا۔ ۱۰ ۔ ایعنی گزشت پر نارم ہو جاتی اور آئدہ کے لئے بن جانے کہ آثار ان پر ظاہر ہو جادیں۔ اس سے معلوم ہواکہ تعزیر والا بجرم آگر تعزیر سے پہلے صبح معنی میں قوبہ کرے تو اس پر خواہ تعزیر نگانا ضروری نہیں ہا۔ کہ بر س برا ان کا اس کی رحت سے باہو می نہ ہو توبہ کرے خیال رہے کہ قوب کے معنی ہیں رہوع کرنا۔ اوراد انکا و سخت ہو قو معنی ہوں کے کانا یا ارادہ کناہ سے رجوع کرنا۔ اور اگر رب تعالی کی صفت ہو قو معنی ہوں کے کانا یا ارادہ کناہ سے رجوع کرنا اور اگر رب تعالی کی صفت ہو تو معنی ہوں کے ارادہ سرا سے رجوع فرمانا۔ بابدے کی قوبہ تیل فرمانا۔ اللہ موت سے پہلے کا وقت قریب می میں داخل جب خیال رہے کہ کورے خوال نے قول ہے۔ جمالت سے مراد محافت ہے۔ ناوائی نام قول

(بقیدسنی ۱۳۱) ہے۔ عالم جب کناوکرے تووہ عملاً جامل ہے ۱۳۔ فذا اسلام میں توب کا قانون بنانا مین حکست و علم پر بخی ہے۔ جن دیوں میں توبہ نسیں اس کے ویود کار گناو پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں کیونکہ مام می جرم پر و لیرکر و بتی ہے۔ معانی کی امید توبہ کراتی ہے۔ پھانی والے بحرم کو علیمہ کو فیزی میں بند کرتے ہیں کہ کوئی اور خون نہ کردے۔ کیونکہ وہ ایمی زندگی سے مام س ہوچاہے۔

العنى ولى كناه فساد مقيده اور جسماني مناه فساد اعمال سب محوكرت رب- كوكك كفرى وه كناه بجس كى توب موت ك وقت قول نيس يا ميتات ع مناه ظامرى

مراو لئے جاویں و اورم قبول کی نئی ہے نہ کہ قبول کی جیسا ك خلى الله عدم معلوم موا ٢ م الدا اليول ك لئ وعا مغفرت کرہ بھی حرام ہے۔ ای طرح کافریر نماز جنازہ نسی اے مرحوم یا رحت اللہ علیہ وفیرہ کمنا حرام ہے ا۔ جيماك اسلام سے يملے الل عرب كاوستور تعاكد وه مال ك مات کی بول کے وارث بن جاتے تے کہ جال علے اس کا تکاح کرائے نہ جاہے نہ کراتے۔ ۲۰ اس ے معلوم ہوا کہ جب مورت ٹاپند ہوتو اے اس کے طلاق ند ديناك يد على كرك يا يكه مال دك يا مروالي كرے بخت كرود سب للے اس مورت ميں ہونا جاسب جب مورت کو مرد سے نفرت ہو اور علیمد کی جاہے۔ اس کی تعمیل فقد می ہے ۵۔ سیدہ مبداللہ این مہاس نے فرلا کہ یہ آیت اس کے متعلق ہے جو اٹی یوی ہے فرت کرے محر طلاق ندوے یہ خواہش کرے کہ حورت کھے مال دے و طلاق دوں جیسا کہ آج کل عام حالت ہے۔ بعض نے قربایا کہ اہل مرب اپنی یوی کو طلاق دیتے تے ہر روع کر لیتے۔ ایای کرتے رہے تھے۔ زبات تے ان آزاد کرتے تھے۔ ان کے معلق یہ آیت آئی۔ فرنسکد جب مورت کی طرف سے قسور ہو اور وہ مردکو ستاتی ہو اس کئے اے طلاق دیتا برے تو تل مائز ہے۔ أكر مرد كالتسور مو تو مل لينا منع ب-١- يعني بد علق يا بدصورت يوى كو طلاق دسين ش جلدى ند كرد مكن ب کے رب تعافی اس بوی سے حمیس ایس لائق اولاء وے جس میں تمہارے لئے بہت خیر ہو جائے ، اس طرح کہ اے چموزو اور سری ے نکاح کرو ۸۔ صلیہ یا سر۔ اس ے وو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ خاوند کی ان سے بہہ والی میں لے سکا۔ زوجیت مانع ربوع ہے۔ دو سرے یه که زیاده مر باند منا جائز ہے۔ مدیث شریف می او ممانعت ب وہ تزی ہے۔ اب اس لئے کہ یمال جدائی تمادی طرف سے ہے۔ اس سے معلوم ہواک بب مرد ایی میندیدگی کی وج سے طلاق دینا جاب قواسے اللے کرنا مغع ہے ١٠- الل عرب جب الى يوى كو بايند كرتے اور

والمؤت قال المفراحة مالمؤت قال دینتے پی لہ پہاں تک کہ جب ان پی کمی کوموت آئے تو کیے اب تہیں ملال بیں ک مورتوں کے مارف بن ما و زعومتی ت اور ورتوں کو روکو نہیں اس بیت سے کر ہو میران کو دیا تھااک میں سے کھر لے اوی مکراس مورت می که مربع بد بدائی کاکا گرس از اور ان سے اہما ئ فإن برهتهوهن فعسى أن تكرهوا برتاؤ کرد پیمراکر ده بمیں بسند د آیم تو قرب ہے *کا کو*ن بیز قبیں المائد بوادرالله اس بل ببت بعلاق ركع ت اور الر أم أيك اے چکے ہوٹ تواس میں سے یک وائیں نہ لوائی کیاا سے دا ہی لوگے جوٹ بالمصر وَّانِثُمَّا مِّبِينًا ۞وَكَيْفَ تَأْخُنُ وْنَهُ وَقَدُا فَضَى عَبْضُكُمْ اور تعط من وسے تا اور كونكو أسے والى لوك مالا بحق مى ايك دومرے كساسن

طلاق وینا چاہتے تو اے جمونی تمت لگتے تھے تا کہ مورت پریٹان ہو کر اپنا مروفیرہ واپس کر کے طلاق لے۔ اس آیت بی اس ے منع فرمایا کیا۔ اس ے معلوم ہوا کہ پاک مورت کو بستان لگانا کناہ کیرہ ہے۔ خیال رہے کہ معرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رمنی اللہ عنما کی مصمت کے متعلق اوٹی شک کرنا کفرے کہ ان کی کوائی رب دے چکا ہے۔ ان کی صممت ایک یقنی ہے۔ جسی اللہ تعالی کی توحید۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ خنوت صحیر ہوجائے ہے ہورا مرویتا پڑتا ہے اور اگر خاوند نے ہور امروے ویا تھا۔ پھر خلوت سے پہلے طلاق وے وی تو آوھا واپس لے سکتا ہے۔ جان ناح کے وقت دولما کو کلد وفیرہ پڑھا کر نکاح کیا جاوے تا کہ نکاح کا عمد ویکان مغیوط ہو جائے۔ وعدہ کی مغیوطی کے لئے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ آیت کلمہ پڑھانے کی ولیل ہے۔ ای لئے ہمارے ملک میں دواج ہے کہ حورت اور مرد دونوں کو کلے پڑھا کر نکاح کرتے ہیں جا۔ اگر نکاح سے مراد مقد نکاح ہے تو معلوم ہواکہ سوتل ماں سے نکاح حرام ہے اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو۔ اور اگر نکاح سے مراد محبت ہے تو معلوم ہواکہ جس حورت سے

لَ بَغْضِ وَّا خَذُنَ مِنْكُمْ مِنْكُافًا غَلِيْظًا ﴿ وَلا بے بررہ بو یا خاندوہ تم سے کا ڈھا جسد نے بھی ت ادر تَنُكِحُوا مَا نَكُمَ الْبَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ مَا فَكُ سَلَفَ اب درد ک متوم سے نکان دیروٹ عربی ہو حزرات وہ بے شک إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ حُرِمَت یر جائی اور فنب کا کا ہے اور بہت بری دا ہ حزم برتیں عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ وَبَالْتُكُمُ وَاخَوْنُكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَخَلَقُا تم پر تہاری مائیں ہے اور پٹیال ہے اور بہتیں شہ اور مجو بھیال اور فالمامی ہے ا وربعتیمیا ل اور معایخیال که اور تباری سائیل جنول نے دود مدیلایا ت وَاخَوْتُكُمْ فِي الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهِتُ نِسَالٍ كُمْ وَ ادر دوده کی بہنیں کہ اور تہاری فورتوں کی ایس کا رَبَالْبِكُمُ الْبِي فِي حُجُور كُمْ مِن نِسَال كُمْ الْبِيْ ال كَيْفِال بِو بِارَى ورِي بَدِيد ال بِيرِي عَدْ بِي عِيْمِ خَلْتُهُمْ بِهِنَ ۚ فَإِنْ لَهُ تَكُوْنُوا دَخَلُتُمْ بِهِنَ ممبت کرچکے ہو ہمر اگر آ نے ان سے ممبت نرک ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرق جیں آور تبارے نسلی بیٹوں کی بیبال آپ رَ رَوْ بَيْنَ مَهُمْ مَرَةً فَيْ أَقَ بَعَلَمَ مَمَّا مَرَةً فَيْ الْمَعَلَمُ مَرَةً فَيْ الْمُعَلِمُ اللهُ كَانَ عَفَوْرًا مَ حِيْمًا ﴿ قَلْ سَلَفَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفَوْرًا مَ حِيْمًا ﴿ ی عزدا ہے تنک اللہ انتخا والا مبر الا ہے

اینا پای معبت کرے حرام یا طال یوی بناکر یا لویزی بناکر سب مورتمی بنے ہر حرام ہیں کو تک یہ مور تمی بنے کی ماں کی طرح میں۔ سے معنی جالمیت کے زمانہ میں تم نے جو الیے نکاح کر کئے اور اب وہ مورتیں مربھی چیس تم ہے اس کا گناہ نمیں کونکہ وہ گناہ قانون بنے سے پہلے تھے منك اگر توى اسلام لائے اور اس كے تكام بي الى ال یا بھن ہے تو اسے پھوڑ وینا فرض ہے لیکن اس نے زمانہ كفرض جو ثكات كے موں ان سے جو اولاد مو يكى مووه اولاد طالی موگ۔ کے کے کار پر شرق احکام جاری سی ۵۔ جن کے پیت سے تم پیدا ہوئے اس میں نانی واوی و فیرہ بھی داخل ہیں۔ سوتلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا ٦- اس مي موتيان تواسيان بلك ان كي اولاد بهي واطل ے کہ ان مب سے نکاح حرام ہے۔ عد اس می بهانجیاں " بھیجاں اور ان کی اولاد می واقل ہے۔ ظامد یہ ہے کہ ای اولاد اور ای اصول حرام ہیں۔ مال باب کی ساری اولاد حرام- اس کی تقریح خود ای آیت میں آگے آ ری ہے ٨۔ مرف يه حرام جي ان كي اولاد طال کو تک ب اصول بريدو يعني داوا ادا کي ادلاد يس- ان کا یہ ی حکم ہے کہ خال زاد پھوچی زاد لڑی طال ہے۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی رشت سے سات فورتمی حرام ي جن كا كالدويه ب كراي مادي فروع حرام اي مارے اصول حرام اصول قرید کے مادے فروع حرام ادر اصول بعيده ك قريب فروع حرام ، فروع بعيده طال-الذا خالد پیویسی حرام بی محران کی اولاد طال۔ کیونک ب اسول بعیده معنی دادا ، tt کی ادلاد جی محربمائی بمن کی تمام اولاد حرام کو مکد جائی بن اصول قرید نعن بن باپ ک اولاد بي ١٥٠ وهاكي مال كي عرص جس عورت كا ووجد تموزا سام مي ليا جادے وہ مورت ادر اس كي اولاد اور اصول سب اس بچه ير حرام بي- ١١ - خيال رے كه دوده کے رشتہ کی فرمت نسب کی طرح ہے۔ فعر۔ ازجانب شيرده بمه خولش شوند

واز جانب شیر خوارز و جان و فروع الله و معند کی ہویات کی ہو اسے تید انقاق ہے اپی یوی کی بنی ہو دو سرے فاوند سے ہوا وہ حرام ہو اسے معند کی ہویات کی ہو اسے تید انقاق ہے اپی یوی کی بنی ہو دو سرے فاوند سے ہوا وہ حرام ہو اگر چد اماری پرورش میں نہ ہو۔ محرب سوتیل لڑکی صرف امارے لئے حرام ہے اماری اولاد کے لئے طال اور امارے لئے ہمی جب حرام ہے جبکہ یوی سے محبت کرنی اور اگر بغیر محبت طلاق دی یا وہ فوت ہو گئ تو اس کی بنی طال ہے۔ اس کی تنصیل امارے فاؤی میں طاحظہ کرد۔ ۱۲۔ معلوم ہواکر اپنے پالک یعنی مسس کی یوی طال ہے۔ اس کی تنصیل امارے فاؤی میں طاحظہ کرد۔ ۱۲۔ معلوم ہواکر اپنے پالک یعنی مسس کی یوی طال ہے۔ ۱۵۔ بروہ دو طور تیں جن کا رشتہ امیا ہو کہ جو بھی ان میں سے مرد ہو تو دو سری طورت اس پر حرام ہو اسکی دو طور توں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جیسے دو بہنی کی بھیجتی و فیرہ۔

http://www.rehmani.net...
۱- اس سے معلوم ہواکہ مم شدہ فاوند کی مورت اس وقت تک دو سرے پر حرام ہے جب تک کہ اس کی موت کا خن عالب جو قریب یقین ہے نہ ہو جادے۔ ایسے ی جن مورتوں کے نکاح باجائز طور پر حکام وقت تو زویں وہ سب حرام بیں کیونک بے خاوند وال مورتی بیں۔ ۲۔ معلوم بواک کافر کا نکاح اختلاف ملک کی وج سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ مرد تو دار الحرب میں رہے اور عورت مرفقار ہو کر دار الاسلام میں آ جائے۔ مومن کے لئے یہ تھم نسیں سا۔ جس میں کمی تھم کی تبدیلی نسیں ہو

عق۔ اور جو ان می سے کمی کی حرمت کا انکاد کرے وہ کافرے ما، خیال رے کہ عورت کی حرمت کی جار و جمیں ہیں۔ نبرا کفر۔ نبرا سرالی رشتہ - نبرا اوودھ۔ 11-9

نبرا نبداس آیت ے مطوم ہواکہ حرام ہونے کے و لئے دلیل در کار ہے۔ طائل ہونے کے لئے کمی دلیل کی نی ضرورت انبی کوتک فرمایا که اس کے سواسب طال جی۔ اس کی بوری بحث مارے فاوی ش دیکھو۔ ۵۔ اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک بدک جو چز بال نہ ہو وہ مرشیں بن علق جیسے خاوند کی خدمت یا قرآن شریف بڑھا دیا۔ وہ مرے یہ کہ بمتر یہ ہے کہ مرد کی طرف ہے مورت کو پیغام دیا جائے ند کد اس کا بر عکس کو تک یمال مردوں سے خطاب ہوا کہ تم علاش کو ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حد حرام ہے کو تک اس سے صرف شوت رانی متنمود ہوتی ہے نہ کہ اولاد کا ماصل کرنا اور یہ زنا ک حم ہے۔ ابتداء اسلام على يد اى طرح طال تما جي شراب- عديا ير مطلب بك جس منكود في في عدة لفع لین محبت کر او اے بورا مردد۔ اس متعہ ہے مراد شیعہ فرقہ کا حد نیس کے تکہ یہ حد توافیر سامین سے لك ميااس حد سے صرف شوت بورى كرنا معمود موآ ہے نہ کہ اولاد ماصل کرنا۔ نکاح وائی کا مصور مرف شوت رانی نیں۔ رب فرا آ ہے۔ مَعَن ابْنی درآء دُ الله فَلْدَابِكَ عُمُ الْفُدُونَ ٨٠٠ اس عد معلوم بواكد يوي كامر اوا کرنا ایما تل ضروری ب جیے اور قرضوں کا اوا کرا۔ الذا مرانا بادهنا جاسي جناادا بوسك- ١- اس طرح ك یا تو مورت کچه کم کردے یا بالکل معاف کردے یا خاوند مر برحاوے یا صلیہ دے ۱۰ اس سے مراد ای لونڈی نمیں کیونکہ اپی لوعد ہوں سے نکاح نسی ہو آ۔ بغیر نکاح می معبت طال ب- مومند کی قید استجالی ب کوتک تابید اوعرى سے تكاح طال ہے۔ رب قرماتا ہے۔ واجل نكم عَاذِنَاوَهُ لِللَّهُ مَنْكُ مِنْ أَزَادِ مُورِلُولَ عَ ثَكَاحَ كُرِيجَ وَوَ لوعزی سے نکاح نہ کرے یہ تھم استمبانی ہے ہی جس کے نکاح میں آزامورت ہو وہ لوعدی سے نکاح سی کر سکا اا۔ مین لوعزیوں سے نکاح کرنے میں شرم و عار ند کرو۔ کیا خبر ایمان می کون افتال موا آزاد عورت یا لویزی- بررگ ایمان و تقوی سے بہ کہ محض آزاد ہونے سے عدر

وَّالْمُحُصِنْتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُكُمُّ ادر حوام بی شوہر وار مورتیں کے محرکما فرول کی موریس ہو تباری كِتْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَاءٌ ذَٰ لِكُمُ اَنْ سنك يس آيائي ل يه الله كانوثر بعدتم برت اور المحرا بوري ده جي تَبْتَغُوْا بِأَمُوالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَبْرُمُسَا فِحِيْنَ فَهَا طلال بیں لا کر اینے الول کے موض تلاش کروہ قیدلاتے نہ بان گرائے ت توجن عورتوں کو کاع میں لاتا جا ہو کہ ال کے بندھے ہوئے مبر انہیں دو ت وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتُوا صَيْنِتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضِةِ ادر قرار داد کے بعد اگر تبلاے آبس می کرمنا مندی ہو جا شے تواس می گناہیں إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيهُمَّا حَكِيبُمَّا ۞ وَمَنْ لَهُ بِسُيَطِعُ مِنْهُمُ کہ بے ٹک اللہ م وحکست مالا ہے۔ اور تم یس بے مقدوری کے باعث طَوْلًا أَنۡ يَبُٰكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَهِنَ مَا جن سے بھاح یں آزاد عورتیں ایمان وایال نہ ہول توان سے مماح مَلَكَتَ أَيْمَا نُكُورِ مِنْ فَتَيْتِكُو الْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ کرے جو نہارے ہاتھ کی ملک ہیں اعان والی سمینز میں نا اورالٹر تبایے ایان کو فرب جانا ہے تم یں ایک دوسرے سے ہے تر ان سے ناع کروال بِإِذْنِ اَهْلِهِنَ وَاتَّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ان سے مالکوں کی اجازت سے عل اور حسب دستو۔ ان سے ممراہیں ووظ مُحْصَنْتِ غَيْرَمُلمِفِحْتٍ وَلَامُتَّخِنَاتِ آخُيانِ قید میں آیاں خمستی نکالتی ادر نایا۔ اناتی کا

اس سے دو مسلے مطوم ہوئے ایک بیا کہ سمی کی اونڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نسیں ہو سکنا۔ دو سرے بیاک خود اپنی اونڈی سے موثی نکاح نہیں کر سكاكي مكداس سے بغير نكاح محبت طال بے نيز نكاح على زوجين على سے براكي كدوسرے يرحقق بوت بيل مكر نوعاى كاحق مالك برنسي بوآ۔ الذا نكاح على اور اویڈی ہونے میں ضد ہے ١١٠ اس طرح كه ان كے مالكوں كو اوا كرو كيونك ان كا مران كے مالكوں كو دينا كويا خود ان اوعد يوں عى كو دينا ہے۔ اندا آيت پر كوكى اعتراض نمیں سار معلوم ہواکہ لونڈی سے بھی نہ متعد طلال ہے نہ زنا۔ مسافحات نے متعد حرام ہوا اور متعند ن سے ظاہرہ تغید زنا۔ کفار عرب اپن لوع یول ے زناکراکراس کی آمانی خود کھاتے تھے۔

ا۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کواری لویژی آگر زنا کرائے تو اس کو پہاس کوڑے نگائے جائیں بینی آزاد کی آدھی مزا۔ ود مرسے یہ لہ سادی شدہ لویژی شدہ لویژی نظام کا معلوم ہوئے ایک کے کہ رقم کا آدھا نہیں ہو سکا۔ ۲۔ یمان محسنت سے مراد آزاد کواری مور تیں ہیں نہ کہ شادی شدہ مور تیں۔ کے کہ شادی شدہ آزاد مورت کی مزاج زنا سکار کرنا ہے وہ آدھا نہیں ہو سکا۔ کواری کی مزاج وہ ہے کا کہ لویژی سے کہ لویژی سے کہ لویژی سے نکاح نہ کرد کی کہ تماری اولاد لویژی کے مولی کی خلام ہوگی۔ ہاں آگر زنا کا خطرہ ہو تو کر لو۔ خیال رہے کہ امام شافی رحت اللہ علیہ کے زدیک لویژی کے ماتھ نکاح کرنے جی

تمن شرمی میں۔ دو ناک میں اور ایک مکلود میں۔ ناگ میں آزاد مورت ہے نکاح کی طاقت نہ رکھنا اور زنا کا نخرو ہوتا۔ متکود چل اس کا مومنہ ہوتا' کافرہ نہ ہوتا۔ الم ابو منیفرر حسد الله علیہ کے نزویک مید کوئی شرط نسیں۔ اس کے دلاکل کی تکسیل کتب فقہ میں ملاحقہ کرد۔ یہ مجی خال رے کہ زنا کے فطرے کے وقت نکاح فرض ہے آگر تدرت ہے ویے سلع ہے۔ اور جو زوجیت کے حقوق اوا كرفي ير قادرند مواس فكاح كرنامنع ب حي كد نامردك بوی حومت کے ذراید کھ شرائلا کے ماتحت ثار مع کرا عتی ہے اس حرام و حلال عور تیں اور نکاح کی مصلحتیں ا چو تکه جانور و انسان کی پیداوار می فرق مرف ناح سے ے اس لئے رب نے اس کے احکام قدرے تعمیل سے بیان فرائے۔ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ انہیاء کے جو شری مسائل قرآن یا مدیث یس بغیر تردید نقل موے وہ ادے لئے بھی لائق عمل میں جیے رب فرما آ ہے کہ زور مِس ہم نے علم ویا تھا۔ اَنَّ النَّفْنَ بِالنَّفْي النَّ مُحرجو تروید ك سات نقل موسة وه مارك في لائق عمل سي ي ك رب قرما آ ب- نَيْظُلْم مِنْ الَّذِيْنَ عَادُدُ خُرُمُنَا عَلَيْهِمْ ب عَيْنَانَ أَعِلَّا لَهُمُ ٢- لَذَا اللَّ كَا بِرَكُمُ لِلا قَالَ تُولَ كُرُو-کے تکہ اس کا ہر تھم تمی نہ تمی مصلحت پر بنی ہے ۔۔ کہ تم ونیادی کاروبار کرتے ہوئے بھی رب کی طرف متوجہ رمو۔ اس کئے رب نے مارے تمام مشاغل پر پابندیاں لگا دی ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام کے سوا باتی تمام ادیان می شوت رانی تن پروری خوابش نفسانی کی بیروی ہے۔ ہے۔ مرد مورت کے بغیر اور مورت مرد کے بغیر مزارہ نیں کر کتے۔ فذا نکاح کے سائل بت تعسیل ے بیان فرما دیے۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ حرام کام

> ک اجرت حرام ہے کہ وہ یافل ذریعہ سے حاصل ہوئی۔ اندا گانا جمونی وکالت واڑھی مونڈنے اسور سازی ک

> اجرتمی ترام میں کہ یہ حرام ذریوں سے ماصل ہو كي -

فَإِذَ ٱلْحُصِنَ فَإِنْ ٱنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ جب ده قديس آجاي محمر براكم كريل كو ان بر اس منزاك آدهى مَاعَلَى الْمُحْصَنَّ فِي مِنَ الْعَدَّ الْبِ ذَلِكَ لِمَنْ تَحِيثُى ے ل ہو آزاد موروں پر ہے تہ یہ اس کے لئے جے م سی العنت مِنكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُ وَاحْبِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفَوْلًا سے زناکا اندایشہ اور مبر کرنا تہارے لئے استرب ت اور الشریخنے والا ڗٙڿؚؽؙۄٞٛۏؖؽڔؽؙٵڶڷؙؙؙؙؗۏؙڸؽڹؾؚؽڶػؙۄ۫ۅٙؽۿۑؽڰؙۿ۫ۺڹؘ مِر إن ب الله كابتا ہے كہ آپنے ا حكام تبارے لئے بيان كرمے كاوركيں الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِينُمْ الحول كى روشيں بنا مے في اورتم برا بني رحمت سے روحا فرائے اورانشرهم و ڮڮؽؙۄٚ<u>ٛ۞ؚۅؘ</u>ٳۺؗٙڎؙؽڔؽؽٲؽؘؾٛٷٛۘۘؼۘ؏ڶؽڴۿڗٚۉؽڔؽؽ مکت دالا ہے تہ اور اللہ تم پر ابنی رحمت سے رجرع فرانا باہتا ہے تا اور جر النَيْنَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَمِينُوْا مَيْلًا عَظِيمًا ایت مزوں سے ترجعے بڑے تی وہ جائے بی کرتم سیرسی داہ سے بہت الگ بوجادله يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخفِق عَنْكُمْ وَخُولِق الْإِنْسَانُ التُدُّ بِابِنَا ہے سم تم ہر تخفیف سمرے اور آدمی سمزور ضَعِيْفًا۞يٓائَهُا الَّذِينَ امَنُوْ الْا تَاكُلُوْ آ مُوَالَكُمُ بنایا عیافی اے ایمان والو آیس میں ایک دوسرے سے ال الحق بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّآنَ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تراضِ شکاہ کی عجز پرکہ کوئی سروا قباری باہی رطا حدی مِّنْكُمُّ وَلاَ تَفْتُنُانُوۤا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهُكَانَ بِكُمْرَكِبُمَا كا بوك ادر ابنى جانين قتل والمروع بالبشك الشرقم برم الأسب

اس سے ہزارہا مسائل معلوم ہوئے۔ ہوا' شراب کی قیت' خیانت' سود' سب حرام ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ جری بھے درست نمیں۔ لنذا حکومت کے منبط کئے ہوئے مالوں کا نیلام خریدنا حرام ہے سے بھے رسا سے نمیں 'کیو تکہ وہاں مالک رامنی نمیں ہو آ اور حاکم مالک نمیں۔ دیوالیے کے مال کا نیلام مچھ شرائط کے ماتخت جائز ہے۔ یوں بی کمی کی دکان' زمین بر جرا'' قبضہ کرلیانا اور تھوڑا کرایہ مالک کی عرضی کے خلاف دینا بھی حرام ہے کیونکہ معاملات میں رضائے فریقین شرط ہے۔ 11۔ اگر حلال سمجھ کرخود کھی کرے تو گئے ہوا اور وائٹی عذاب میں کر قار ہوگا۔ اور اگر حرام جانے ہوئے کی تو جنم کا واضلہ عارضی ہوگا۔ لنڈا خود کئی' بھوک بڑنال سے مرنا حرام ہے۔ ا۔ الله اس کے نگائی می کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نسی جے قاتل زانی کو حکومت کے مم سے بلاک کرنا یا اسلامی تید اس کے نگائی می کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نسی جے قاتل زائی کو حکومت کے مم سے بلاک کرنا یا افرادی موالد مول موالد و مول دنیا وی موالد حد حرام ہے لکہ تمام میں مولک نا وجدی و فیرو۔ اور کناہ صغیرہ بیشہ کرنا کہرہ ہے۔ رب فرما گاہے۔ رکھ کرنے کے نواز کا اس اس سے معلوم ہوا کہ حد حرام ہے لکہ تمام مراہ ہوں کہ حد حرام ہے لکہ تمام موالد حد کے معن میں جانا لینی دو سرے سے فعت کا ذوئل جاہتا اور اپنے لئے اس کا حصول کرنا خیط سے دنیاوی فعنوں میں حرام

ے۔ دیلی چروں عمل جائز ہے۔ فیط کے معنی جی اپنے لے می احت جابنا جس کا ترجم ہے رفک۔ اس اس معلوم ہواکہ نیک خاوند کی ہوی اور نیک ہوی کا خاوند امل سے بے نازنس ہو سکا۔ برایک کو نیک عمل کی خرورت ہے۔ ۵۔ شان نزول۔ معرت ام سلمہ نے مرض کیا قاکد اگر ہم مرد ہوتے تو جداد کرتے۔ اس پر بید اجت نازل مولى فرمايا كياك تم اين اين فرائض منعيي برے كرو- حميس تمارا واب مل كا ين تم فاوند ك الماحت پاک دامنی اختیار کرے جداد کا ثواب یا تحق ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ فورت پر محرین پردے سے رہنا فرض ہے اے لین اگر وہ فعل فرائے تو تھوڑے مل پر زادہ اواب دے دے۔ اس سے معلوم ہواکد کوئی فض الله ك فعل سے مستعنى نسي موسكك يد بحى معلوم موا ك رب كا قعل ما كنا بمترين دها اور جامع دعا ب كو كله اس كافعنل بري كوشال بيدب جس كوبو ديا الياعلم و عمت ے دیا۔ الذاكى ير حدكنا دريده رب تعالى ك احماب پر امتراض کرتا ہے ٨۔ خيال رے كه والدين مرف على باب كوكية بين- اس عن ند موتيل مان ياب وافل نه واوا وادى كا عانى وفيرو رب قرمالا ي-وأفالذت يرمنعن اولادهن مولين كامين، ويجمو شيح كو دودھ پانا سکی ان پر ہے نہ سوتلی ماں پر نہ دادی ان پر۔ اور فرماناً ہے۔ اصامها تھمالا الحي وادا واوي ، تربون على واقل بين شرك والدان عل فذا بين ك موت ي عروم ام اور اب عل يد سب واظل موت يو رب فرانا بمستونت مَن كُمُ أَمَّهَا تُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ أَلَى وَالْدَانِهُ أَمَّهَا لَهُمْ اور فرما آے ابنا بدق إُبر ميم وَاسْمِيلُ الله اس ے معلوم ہوا کہ زو کی قرابت والے کے ہوتے دور والا مروم ہو گا۔ لندا بینے کے ہوتے ہوتا ہوتی فواسا نوای عمروم كو مكد اقرب تكنيل كاميغ بهد ١٠٠ يعني أكر كولي محول مسب كى سے كے كد و ميرا مولى ب اكر و يملے مرجاوے تو میں تیرا وارث اور اگر میں تھے سے پہلے مر جاؤں تو تو میرا وارث یا ومی- اس کی تنسیل ماری کاب

وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عُنَاوَانَا وَظُلُمَّا فَسَوْفَ نُصِلْيُهِ ادر بو المم وزياد فيست الساكرسيكا تومنغريب م است آث ين وافل كريل اور یہ اللہ کو آمان ہے مجر پکت كِبَالْرَمَاتُنْهُونَ عَنْهُ نُكِفِرْعَنْكُمْ سَبِيَالَكُمْ وَنُدُخُلُكُمُ کیرہ منا ہرں سے جن کی تبییں مالعت ہے توتہارے اور عناہ م بخش دی عمرا در مُّدُ خَلَّا كُرِيْمُ ا®وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِمِبَغْضَكُ جمیں موت کی مجدود فل کوس سحے ت اور اس کی آرزو ندکر وجس سے انتر نے فیم میں ایک کود وسرے پر بڑانی دی تا مود ول سے لئے انی کمانی سے حقر ہے کا اور مور توں مے نَصِيبٌ مِّهَا اكْنَسَبُنَ وَسُتَلُوا اللهَ مِنْ فَصِٰلِهُ إِر اور الله عال الم كال معدد اور الله عالى العل ما كور بدائد ؞ٞػٵؘؽؠؚڲؙؙؾۺؽۦٛۼڶؽٞٵ<sup>ٛ</sup>ٷڸڮؙؙٟڷڿؘعڶٮٚٵڡۘۘۅٳڸؘۄؚؠٙٵ الترسب م مانا ہے ک اور بم فرسب میل کے معن تَرك الْوَالِيلِين وَالْاَقْرِبُونَ وَالْكِنْ الْمَالِكُمْ بنا د ینے ہیں جو بھر جوڑ جائیں ہاں باہب ٹ اور قرابت دایے ٹی اوروہ جن سے تبدارا ملعث فَاتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَأَنَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بندح پکا له ابنیل ان ما حدود بے تک بر چیز الله کے ماسے سے لا مرد النزين الد مورون بر اس من كد الله في أن ين ایک کود دمرے برنفیلت دی تا اور اس مے کمردوں نے ان برہینے مال خرت کئے تا

1

علم الميراث مي طاحظ فراؤ- 11- الذا إلى تتمين إورى كو اور جم بو جائز معاده كيا بو اب بعاؤ- ١١- اس معلوم بواكه يوى شو برك حقوق برابر نيسمرد كه حق زياده بين ادريه مين انساف به كيونك مرد بر مورت كا خرچه اور مرواجب به عورت بر مرد كاكوئى بائى حق نمين الذا مرد كارت زياده بونا چاہيے - ١١٠ اس معلوم بواكد اسمام مين مرد حورت به الحضل به اي لئے نبوت المامت اقتاء اذان افطيہ دفيره مردوں كے لئے به حورق ل كے لئے نميں - كيونكه حورت برده فرض بواكد بسمام مين دو دج سے بزرگ به ايك ذاتى، ورمرى عاد منى أول فلات مرد بونا به عاد منى فنيلت عورت كو خرچه ديتا به الله الركوئى مردكى وج سے حورت كو خرچه ند دے يا ند دے سكے بحب بحى دو مرى عاد منى اورت كو خرچه ند دے يا ند دے سكے بحب بحى

http://www.rehmani.net
(بقید سفی ۱۳۱۱) مورت سے افغال ہے۔ خیال رہے کہ بعنی مرد بعنی مورت سے افغال ہے نہ کر مرد کی ہر فرد عورت کی ہر فرد سے افغال ہے کا کھول مرد معترت
عائشہ صدیقتہ اور قاطمت الزہراکے نعلین کے برابر بھی نیس۔ بغن اور چیزے فرد کچھ اور۔

ا۔ اس آیت سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مورت کا خرج مرد پر واجب ہے دو سرے یہ کہ مرد کے تھریار کی حفاظت مورت کے ذمہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مورت پر خلوند کا اوب و احرام لازم ہے۔ لنذا مورت مرد کو نام لے کرنہ لکارے۔ مرد سے اپنی خدمات نہ لے کچے سے کہ مال کمانا مرد کا ، مال خرج کرنا مورت کا

والمحمنت والمال الناب

فَالصَّالِحْتُ فَيِنْتُ خِفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ تر بیک عند فرتیں ادب وایاں ہیں فاوند کے بیچھ حفاظت رکھتی ہی جی طرح الندے حفاظت كالحكم وياث اورجن عورتول كى نافرانى كالتبيس الديشه مو تواجيس محاوث اور فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوْهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُوا ان سے امک سوؤت اور انسی مارد ت مجمر اکر وہ تمارسے محمی آ جائیں توان بر زیادتی کی کوئی راه ز بها بوسه فیک احد برا بلند سے شد ادر افرح کومیال لل في كے جكڑے كا فوت ہون تو ايك بنج مرد دائول كى فرت سے بھيرواور ايك إِنْ يَبُرِيُكَا إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ ج التي المان المان التي المان التي من المران المان المان التي التي التي التي التي التي التي المان الم نَ عَلِيْهًا خَبِيْرًا ®وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا بے تیک اللہ جانے والا فبردارہے کہ اور اللہ کی بند کی کروا وراس کا شرکی کس کو نہ تعبراؤ اور ال باب سے بعدائ مروث اور رشتہ داروں اور يتيمول اور مماجر ل وَأَجُارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْرِ اور پاس سے بسانے اور دورسے بسانے کی ادر کردٹ سے سابھی ٹھ بِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا ادر رآہ قیر ل آور آ ہے اندی فلام سے تا ہے فک اللہ کو فوش بنیں آگا مَنُ كَانَ مُغْتَالًا فَخُوْرًا ۞ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ ہو آپ بنل کریں کا کوئی اترانے والا بڑائی مارتے والا

بركت كاباعث ب- مرد يرفدند كاتمى - مورت لياك ن\_ ن ہو كر لوكرى كرنے ند فكا \_ اگر مورت كو بقى كمائى كرنى لازم بوتى تو مرد ير مورت كا خرجه ند بو آ ٢ ين مورتوں کو خاوندوں کی نافرمانی کے برے ملکج بناؤ جو دنیاو آخرت بیں چین آویں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو ہاہے کہ خود بھی شرقی احکام سے واقف ہو اور بوی کو بی شماے سے ان سے معبت نہ کد- بات چیت ترک كر كے كمل ترك موالات اور اس كا بايكات كرووك اس ے بمتر مورت کا کوئی طاح شیں ہے۔ اس سے مطوم ہوا ك المرائ اتحت كو مزادك مكاب محراقت المركو سزا نمیں وے سکا خاوند ہوی کو ادب کے لئے مار سکتا ہے محربیوی خاوند کو نسیل مار سکتی۔ یمی حال استاد شاکروا پیر مرد ادر باپ بینے وفیرہ کا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ المرر ماتحت كا تصاص نعيس شاكر واستاد سے ' جينا باب سے ' بيوى فادند سے اسمی نی سے قصاص نبیں کے سکا۔ قصاص می کی موند برابوب ۵- این جب رب تعالی تهاری تربہ تیول فرمالیتا ہے تو تم بھی حورت کی معذرت تیول کر لیا کرد اور قربہ کے بعد اے تھ ند کیا کرد ۱- اے خاد ند اور بوی کے وابو۔ اس سے معلوم ہواک شوہراور بوی می صلح کرا دینا بھترین مبادت ہے۔ ایسے بی مسلمانوں میں ملح کرانا بہت امیما ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ملح کے لئے فیج مقرر کر دینا اعلی چیز ہے اس لئے معنزت علی مرتعنی اور امیر معاویہ نے ملح کے لئے ابوموی اشعری اور عمرہ بن عاص کو اینا بی مقرر فرمایا عد معلوم بواک فیرخدا کو تھم اور ماکم منانا جائز ہے۔ یہ اس آیت کے ظلاف نیس ان المُدُمُّ إِلَّا يِنْفِ كُوكَم وَإِل بَكُمْ عَ مِرَاد حَيْقَ يَا تَحَوِيْ تَكُمْ ب ٨٠ أس س چد مسك معلوم بوك أيك يدك مان باب كاحق تمام رشته دارون سے زيادہ ہے اى لئے رب نے اپی مبادت کے ماتھ ان کی اطاعت کا علم دیا۔ اور تمام قرابت وارول سے پہلے ان کی اطاحت کا ذکر فرایا۔ دو مرے یہ کہ مال باپ کی فدمت ہر طرح کی جادے۔ بدنی بھی اور مالی بھی اب مینی جس کا تحر تسار عظام اللہ ا

بی اور جو محلّہ وار تو ہو محراس کا کھر تم ہے ملا ہوا نہ ہویا جو تمہارا پاوی می ہو اور رشتہ دار ہیں۔ اور وہ جو مرف پاوی ہو 'رشتہ دار نہ ہویا وہ جو پاوی ہی ہو سلمان اور وہ جو مرف پاوی ہو 'رشتہ دار نہ ہویا وہ جو پاوی ہی ہو سلمان نہ ہو افرضیکہ پاس کے ہمایہ اور دور کے ہمایہ کی بہت ی تغییری ہیں (روح) \*ا۔ یعنی ہوی یا سنر کا ساتھی یا ابنا ہم سبق یا ہی ہمائی یا مسجد جی برابر بیٹھنے والا۔ فرضیکہ کروٹ کے ساتھی کی بہت ی تغییری ہیں۔ (خزائن العرفان)۔ اا۔ اس جی معمان ہی شامل ہے اور مسافر ہی معمان کی خاطر قواضع مسلمان کا طرق اتنیاز ہے۔ معمان وہ جو ہم سے طاقات کرنے کے لئے ہمارے بلانے پریا بغیر بلاۓ باہرے آئے۔ جو اپنے کام کے لئے آیا وہ معمان نہیں۔ جے حال کے باس مقدمہ والے یا مفتی کے پاس مستفنی اور اس طرح کہ فلاموں باندیوں سے طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ ان سے سخت کلای نہ کرو۔ انہیں بقور ضرورت

(بتر صفر ۱۳۳ ) کمانا کیرا وو۔ خیال رہے کہ لوٹری غلاموں کے بید حقوق موٹی پر ہیں۔ اگر ان میں کو آئی کی قورب بکر فرمادے گا۔ لیکن وہ ان حقوق کامطالبہ عکومت ے نیں کر کے۔ لندا فقایا فرمان قرآن کریم کی اس آیت کے ظالم نیس سال حقوق ادا نہ کرنا کل ہے۔ زکوۃ مد قات واجب یوی بچوں وفیرہ کا ضروری نفقہ نہ ریا بکل ہے۔ اس طرح علم کا جمیاناعلمی بکل ہے۔ مال و حال دونوں کے تخی بنو۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ رب کی تعت کا ظاہر کرنا شکر میں واعل ہے اور افخراور مجنی مارنا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا آناسند منافظة آولا فضر اس سے معلوم ہواکہ

دیدہ دانستہ حضور کے فضائل میان نہ کرنایا ان میں تبدیل كرنا كفرب- شان نزول- يه آيت ان علاء يمود ك بارے میں نازل ہوئی جو حضور کے وہ اوصاف عمیدہ چھیاتے تے جو توریت یں نہ کور ہیں۔ اس سے موجورہ زائے کے ملاء کو مرت مامل کرنی جاہیے ہو حفور ک نعت فود ہمی سیس کتے اور کمنے والوں کو طرح طرح

کے بمانوں سے روکتے ہیں۔

ےذکر رد کے فعل کائے نقص کا جویاں رہے پار کرے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی م - بل كا ذكر مو يكا- اب نسول فري كا ذكر ب- اس میں رکھادے کے لئے خیرات ، نام نمود کے لئے شادی بیاہ کی بے جا رسوں میں خرج دفیرہ سب عی اسراف یعنی فنتول خرجی میں داغل ہیں ۳۔ ونیا میں تو اس طرح کہ جو شیطان کو خوش کرے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حی ك اس ك مات كما أينا مجت كرة بداس ل تح ے کہ برجاز کام کو ہم اللہ ے شروع کرے اور آخرت می اس طرح کہ وہ شیطان کے ساتھ ایک زنجرمی بندھا ہو گا ۵۔ اس سے تین مسلے معلوم ہوئے ایک ساک اللہ كى برندت ميں سے كھ خيرات كرے اى لئے ما ارشاد ہوا وو مرے ہے کہ سارا مال خیرات نہ کرے بعض کرے میے کہ من تبعیضیہ سے معلوم ہوا۔ تیرے یہ کہ طال روزی ہے خیات کرے۔ ای لئے اس رزق کو رب کی طرف نسبت فرہا۔ ۲۔ کہ کسی کے اعمال خیر بلاسب برباد الح فراكر يزاندوك إنجرم كوجرم ك زياده مزادك يه اغم نامکن ہے۔ ہے۔ معلوم ہوا کہ رب اپنے فضل سے ج عذاب من كي اور تواب من زيادتي فرائ كا-به دونول ا في ضل كى سميل ين - مريد دونون فعل مومن كے لئے میں۔ ۸۔ ہرنی اپن است کے نیک وبدی کوائی دیں کے اور امت محدی ان نمیوں کی گواہ ہوگی اور حضور منکی اللہ عليه وسلم ابني امت كے كواہ ہوں مے - مكر ان كى كواہيوں م فرق ہو گاکہ آپ کی امت کی کوائی تو آپ سے من کر موگ ۔ اور آپ کی کوائی چھم دید ہوگ ۔ اس سے معلوم

يَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَيَكُمُّونَ مَا النَّهُمُ اللَّهُ ادر اورو ل سے بخل کے لئے ممیں اور الترف جو البیں این نشل سے ایس اسے چھپائیں ل اور کافروں کے لئے ہم نے دنت کا مذاب تبار کر مکا ہے گ قْوْنَ آمُوالَهُمْ رِئَآءُ النَّاسِ كَلاُّهُ اور وہ ہو اپنے ال لوگوں سے وکھا دے کو خرجے دیں تہ اور لکان نیس لاتے آنثر اور ز نیامت براورجی کا معامب فیطان بوا 💎 توکتا برا معا مب ہے گئے۔ اور ان کا نمیا نتصان تما اگر ایما ن لاتے انٹراورتیانٹ الُاخِرِوَانْفَقُوْامِمَّارَزَفَهُمُ اللهُ ۚ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ یر اور اللہ کے دیتے میں ہے اس کی اومیں فرن کرتے کہ اور اللہ انکو عَلِيْكًا۞إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْتَقَالَ ذَرَّ فِي ْ وَإِنْ نَكُ مانتا ب أشد ایك ذره تجرعلم بنیس فراتات ادر اگر كونى نین ہو تو اسے درنی کرا اور اپنے ہاس سے بڑا نواب دیا ہے شے ڡؙڲؽڡؘٳۮؘٳڿٮؙٛؽٵڡؚڹٛڴؚڷٲڝۜ*ٙڐؚ*ۣۺؘؚۿ۪ؽؠۊٙڿؚڹؽٵۑؚڮ توسمیں ہوگی جب بم ہر است سے ایک گاہ لائی اور اے مبرب جیں على هؤلاءِ شرهبَهُ السِيوَمَيِنِ تُودُ الْذِينِ كَفَرُوا وَ ان سب پرگواه و بجهان بناگرانیں شہ اس دن شناکریں سے وہ بنہوں نے کغر عَصَوْا الرَّسُولَ لَوُنْسَوِّي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكَمَّوْنَ کیاادر رول کی نافرانی کی ایکاش، بنین ٹی میں بھرز میں برا کر دی جائے نے اور کو نی بات اللہ

ہواکہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اسکلے پچھلے تمام مالات کامشاہدہ فرما رہ جی۔ اس لئے کفار حضور کی کوابی پروہ اعتراض ند کر سکیس سے جو است کی کوابی پر اعتراض كريس مے كري بوگ بنير وكھے كوائل كيے وے رہے ہيں اب يعنى ان كے عقيدے اور افعال دونوں خراب ہوئے۔ عقيدے كى خرائى كمغدُوا على اور عمل كى خرائى عضوال من مركور ب- انسان كو جائيے كه عقيده اور اعمال دونوں كو درست كرے درنہ آئے جل كر معينت بڑے گی- ١٠- جيساك جانور ايك دو مرے كابدك ولواكر مني كروية جاوي ك- الياى كفاركى تمنا موكى كه بي مني كرويا جاتك رب فرماتا بوزيقول الفاجد باليقيني كنت مُر با شان نزول۔ حضرت عبدالرحمٰن بن موف کے کمر صحابے کی وحوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ استے میں نماز کا دقت ہو گیا۔ لام نشر میں تھے۔ اق المعلقہ وہ میں استعدوہ پڑھی اور ہر جگ لا چھوڑ گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس دفت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی اس سے معلوم ہواکہ سپ ہوئی جنون نیندک صاحب جب ایک ہوکہ یہ نہ کہ کیا پڑھ رہا ہے آئ اس مالت میں نماز نہ پڑھے میساکہ مدیث شریف میں ارشاد ہوا۔ اس آیت کے نزول پر نماز کے اواقات میں شراب بھتا حرام ہوا کے برائی مدین میں مدین شریف میں ارشاد ہوا۔ اس کا تعلق حلی معلقہ میں جندی ہوئی میں کفریہ بات مدے نکلنے سے کافرند ہوگا ہے۔ اس کا تعلق حلی معلمت میں مدات میں

والمحسنت و المسادم

الله حدِين الله عَن الله الله الله الله المن المنوا الكاوة سے ند چیاسکیں ملے اے ایمان والول نشہ کی مالت میں نماز کے وَانْتُمُوسُكُ لِي حَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُولُونَ وَلَاجُنْبًا یاس نباد که جب بحب اتنابوش زموکر جو کبواسے سمیر اور نہ ایاک کی حالت مي تعيد بنائ سكر مسافري مي اور الحرح بيار بو تله يا سفري لك يام ين سے كوئ تفائ طبت سے آيا يا تم ف عورتوں كو النِّسَاءَ فَكُمْ يَجِّدُ وَامَاءً فَتَيَمَّمُ وَاصَعِبْ مَّاطَيِّبَ چوا ادر إن زيايًا تو إك مى سعيم محرو كه تو اپنے مند او ر إتمول كاستح مروى بين ثنك الله معاف فران والابخشف عَفُورًا ۞ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُؤُانِصِيبًا مِّنَ الْكِتَا والاب ثه كيائم في الني زويمها جن كوكتاب سي اكب حقر لاقه مُنْ أَوْنَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السِّبِيلُ ٥ محملای مول یفته بر اور جائته بی سمه سم مجی راه سے بہک جاؤنلہ اور الله خوب جا تناہے تمہارے وهمنول كو الله اور الله كائى ب نَصِيْرًا ۞مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ ايْكَرِفُوْنَ الْكِلْمَعَنْ والی اور اللہ کا لیے مدوکا راللہ کھ پہودی کلامول کو ان ک جگر سے مُّوا ضِعِهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمْسَمَعِ تعيرت ين اله اور كمة بريم في من اور ندانا اور منظ آب من في دم ني

بغير فنسل كئة نماذ كے قريب نہ جاؤ ليكن أكر مسافر مو لورياني نہ ياؤ تو تیم کرے بھی نماز پڑھ کتے ہو۔ سافری قیداس لئے بک بانی نه مانا اکثر سفری میں ہو آ ہے۔ آلی آیت میں اس کی تفسیل تا ایکا ری ہے ٣- ايك جارى جس جس بانى كاستعل معزبو آب ياتو تجردے یا طبیب مازت کے بتانے سے مدیعی شرے اہرجمل یانی موجود ند ہو۔ اندا سفرے مراد شرقی سفر نسیں ۵۔ اس سے معلوم مواک فظ عورت کو چمونے یا ذکر کو باتنے لگنے سے وضو نمیں جا آکو تک يمل جي يافاندے آنے مراوافان پر كر آنا ب ايس ي حورت كو چمونے س مراديا محبت كراب چناا بهد ہو کر محبت کرنے سے حسل فرض ہو آب اور نگا چنے سے وضو- فرضيكه صرف باتد نكامراد سيس ١- مني كى بن معى منى ي عن ع جنس مني جروه چز عدد نشن عديدا مواور الله يمن ند مكله نه راكه سبف بي كان كو كله لور بهاز كانمك پتر وفیرو ان سب سے میم جاز بیانی کا تمک اگرچہ محاجلاتیں محمانی سے بنا ہے۔ فندا تیم کے لائل نسیں عار شعن زول۔ غزوه في معملق سے واليس "تے ہوئے حضرت مائشہ صديقه كابار م ہو کیا۔ ہس کی حلاق کے لئے حضور ملی اند علیہ رسلم اور تهم التكروبال جنكل ميس بى تحسر محق نماز كاوقت مايانى د تماتب يه تيت اور تيم كانحم آيا- معزت اسيد ابن حنيرے عرض كياك اے سل ابو کمریہ تماری کملی برکت نمیں تماری برکت ہے مسلمانوں کو بہت تمانیل ہوتی ہیں۔اس واقع سے حضرت عائشہ صدیقت کی عقمت کا پت لگا ۸۔ اس سے معلوم ہواک وضو اور عسل كاليم ايك بى طرح بوكاكونك رب فدونور نجاستون مدث اصغراور اكبر كاذكر فهاكر طريقه فيمم أيك بي بيان فرمايا ٥٠ ك تؤرست كے أيك حصر بر ايمان لائے اور دو مراحصہ كے متكر ہو محتے یا موی علیہ انسلام کو ہانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ١٠٠ يعني خور تو ايمان لاتے شيس النا تنسيس ممراه شيس كرنے ك کوشش میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراہ انسان شیطان سے زیادہ خطرناک سے کہ خاص اولیاء اللہ کو گراہ کرنے سے شیطان ابوس ہو دیکا محرب لوگ ماوس نہ ہوئے کوشش میں سکے ہوتے ہیں ا، لنذا رب نے جس کے متعلق فرا دیا

کہ یہ تمارا و شمن ہے اے و شمن جانو اگر چہ وہ تمارا ظاہری دوست یا اوالویا ہوی ہو۔ رب فرا آ ہے ان من اؤواجسے واولاد کے مدوانستا فاحدوہ اس سے ملام ہوا کہ یہ تمارا و شمن ہے اور مومن کا دیمن ہو مومن کا دوست ہے 11 ہ یعنی تہیں ان کے داؤل سے محفوظ رقح کا رہے کا اس سے معلوم ہوا کہ بغنی تہیں ان کے داؤل سے محفوظ رقح کا اس سے معلوم ہوا کہ بغضل تعلق حضور کے محلبہ کمرائی سے محفوظ رہے۔ بلکہ جن پر محلبہ کرام کی نظر منایت ہو جائے وہ رب کے فضل و کرم سے کمرائی سے بچا رہتا ہے سول منازل دفاعد این زید اور مالک این حشم وفیرہ یمودی زبان موڑ کر حضور سے کلام سلام کرتے تھے اور مند سے سمعنا کہتے تھے۔ دل سے معبنا مند

(بقد سفد ۱۳۳) سے کاشیخ کتے تھے۔ ول میں میر مسمع کد کر کوئے تھے اس طرح اپی بدہ طنی کا جوت دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آے انزی۔
ا۔ اس طرح کد دا منا را مینابن جا آجی کے معنی جی چروا ہا۔ یا رحونت ، معنی حالت سے مشتق۔ اس سے معلوم ہواکہ جس لفظ میں برے معنی کا احتال بھی ہووہ اللہ
و رسول کی شان میں پولنا حرام ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ یہ بدیا طن میود حضور کی بارگاہ میں ایک مستاخیاں کرکے جاتے اور پھر اسپنے دوستوں سے کہتے کہ اگر حضور سے بی بوتے تو ہماری اس تدیر کو بھر جاتے کہ ہم مند سے بھر بولنے ہیں اور ول میں بھر اور ہم دَاجِنا اور معنی سے بولتے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کے ملی

كرة ورهيقت دين اطام ير طعن ب اور يموديول كا طريقة ہے كه است رب في طعن في الدين قرار ديا۔ موجودہ زمانہ کے ممتناخوں کو اس سے عبرت پکڑنی جاسمے - سام یعن بجائے داجنا کے انگرمایو لئے جس میں برے منتی کی مخبائش نہ ہوتی۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اوب میں مارا عی فائدہ ہے اور بے اولی میں مارا ی نصان۔ اس سے اس مرکار کا کھ نیس عجرا۔ سورج کی تعریف کردیا برائی وہ نور بی ہے ۵۔ اس طرح کہ مرف خدا تعالی کو مانتے ہیں ہی کے محر اور مرف خدا کو مانا ایمان کے لئے کائی سیں۔ مرف خدا کو تو شیطان بھی مانا ہے یا وہ مرف اینے نہوں کو مانتے ہیں۔ آپ کے منکر میں۔ یہ مجی ایمان کے لئے کانی نہیں ۱۔ یعنی قرآن تساری کنابوں کو سیا کتا ہے یا سیا کر آ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آمد کی خبردی تھی۔ اگر قرآن نہ آیا تو وہ تمام کتب محمولی ہو جاتیں یا سچاکملوا آ ہے کہ مرف وی کتب اور معين اور وي ني دنيا يس چکے جن كو قرآن نے چکایا۔ باتی کو دنیا محول میں۔ عب معلوم مواک منخ وغيره عذاب خصوصي طور پر قيامت تک آتے رہيں كے۔ حضور کی تشریف آوری پر عام مسنخ ختم ہو گیا ۸۔ یعنی جیسے مر کا پچلا حمد یکسان ہے ایسے ہی اسے بھی کر دیں کہ اس بين نه المحميل ربين نه ناك مند وفيره ال جن یودیوں نے ممانعت کے بادجود ہفتہ کو بمانہ سے مجلی کا شکار کیا و بندر بنادیے گئے یہ منح قیامت کے قریب واقع ہو گا۔ ونیا بش بی یا قیامت بش واقع ہو گا۔ اس بش فرق سي موسكا وال يمال شرك معنى كفرب الذا حضور کا برمكر مشرك ب خواه رب كوايك مان يا چدر رب قرما آسيم ولا تُنكِعُوا أنسُنُركِين عَيْن بُونُمِنُوا جو كفر یر مرجاوے اس کی بخشش نامکن ہے۔ اس کئے کافر کو مرحوم وفيرو كمنامنع ہے۔ قرآن میں شرك ، معنی كفرآ] ے ۔ ااب مقعد یہ ہے کہ جو کفریر مرے کا اس کی بخشش نامكن ب- اس كے علاوہ برے سے بدا كناہ بخشش كے قائل ب خواء مموام و إبراحق العدبوياحق الله مر بخشش

وَرَاعِنَا لِبَيَّا بِالْسِنَيْتِمِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْاتَهُمْ قَالُوا ا در را منا بکتے ہیں زبانیں ہمیر کرٹ اور دین پی فعد کیلئے ک ادر اگر وہ کہتے کہ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمُ بميے شاادد بانا اددعنور ہماري بانت سنيں اودحفور ہم بدنظر فرمانش تران کيلئے مجاؤت وَلِكُنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونِ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ ا ود دامتی پی زیاده بوتای میکی آن برتوانشرنے دسنت کی ایجے کلایے مبیب تو یقیونیس رکھتے محرتمورات ایمکتاب والر ایمان لارُ اس پر جرم نے اکا را تمبایسے مانی والی کتاب کی مارس وقد و بي ار يك سر وود هاي ويدارا بهامعكم فبن فبل أن تطوس وجوها فأردها على تعدیق فراکاتی قبل اس کے کرم بگاڑیں بچہونوں کوٹ تواہیں پھیردی ان ک اَدُبَارِهَاۤاوُنلُعَهُمُ كُمَالَعَنَاۤاَصُحٰبَالسَّبْنِ وَكَا پیشدگ لمرت ک یا ابنیل امنت کریں جیسی امنت کی بغتردایل بعرا کہ اور مُکّر کا ٱمۡرُاسَّهِ مَفْعُولًا۞إِنَّاسَّهَ لَا يَغُونُرُانَ يُشَرَكَ بِ٩ وَ عم بوکریے ۔ بیٹک انٹراسے ہیں بخشاکہ اس کے ساتھ کفرکیا مانے ڈادر يغفرُمُا دُوْنَ ذُلِكَ لِمِنْ تَشَكَآنُ وَمَنْ يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ کفرے نیچے جو ، کھ ہے ہے جا ہے معان فرا دیتا ہے لا اور بی نے فرا کاشریک افْتَرْيَ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ المُرْتَرِ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ الْفُنُّمُ مُعبراً يا اس كَ بِرْسِعُن مَا فوفاك با مُعاطَّه كِيامٌ خِيابِس دُدِيكا بوخودا بَي سخراق ياك كرتت بن له بكدانته بشنبها ب متعمل كريادان برنكم فه جوكاد ز فيا ك أوس برا بر كَيْفَ يَفْنَزُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهَ إِنْهُا مُّبِينًا ﴿ ديحركيها الشرير فهمث بالمدح رب بين تكاور باكاني بصصري ثناه

115

کی نو میتوں میں فرق ہے اللہ کے حق کی بخش اور طرح ہوگی بندے کے حق کی بخش اور طرح۔ حق العبد بندے سے معاف کرا دیے جادیں ہے الی حقوق پکھ شفاعت سے پکھ دوزخ میں عارضی طور پر واخل کر کے۔ ۱۲۔ یہاں بھی شرک سے مراد کفری ہے۔ ہر کافر بڑا طوفان باند مینے والا ہے۔ روح البیان میں فرمایا کہ سے دونوں آیتیں معرت وحثی (قابل امیرمزہ) میرحق میں آئی جنوں نے حضور کی فدمت میں کملوا کر بھیجا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں محربے آیت بھیے اسلام سے روکی ہے والَّذِیْنَ لَا یَدْ مُؤْنَ مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا الله ساتھ صاحب یا القاب خود لکھنا منع ہے کہ یہ اپنی سمرائی بیان کرنے میں واضل ہے۔ ایسے ہی اپنی تعریف اپنے مند سے بیان کرنا درست ضی۔ بال رب کی فعت کے http://www.rehmani.net

(بقیہ سنو ۱۳۵) اظہار کے لئے جائز ہے۔ حضور فرماتے ہیں۔ انا سیدولدادہ ۱۳۳ یعنی جو کفار اپنے کو بڑا اور موسنوں کو چھوٹا سیجیتے ہیں وہ رب پر افترا پرنے ہیں یونلد رب نے برس کے بات ہے۔

رب نے موسنوں کو بڑا اور کافروں کو ذیل فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برائی کرنا غضب النی کا باعث ہے۔

وی اور اندا کے مصابحہ اللہ میں میں میں میں میں کس کے سرا سنوان انسو حضوں سردی کر فرم آبادہ کیا۔ وقاع رہ لے کہ معس خطرہ سے دیاں انسو حضوں سردی کر فرم آبادہ کیا۔ وقاع رہ لے کہ معس خطرہ سے

ا۔ شان نزول۔ کعب ابن اشرف اور اس کے سائتی سریمودی مشرکین کھے کے پاس پنچ اور انسیں صنور سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش ہولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو' ان سے قریب تر ہو۔ اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم ان سے ال کئے تو ہم کیا کریں گے۔ اگر ہمیں اظمینان ولانا ہو تو ہمارے ہوں کو مجدہ کرد۔

المُرْتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتْفِ يُؤْمِنُونَ كياتم في وه د ويحف جنيل مناب كو كيب حدملا ته ايمان لات شك بت اور شیطان پر ت اور کا فرول کو بھتے ہیں سر یا مسلانوں سے لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وُمِّنَ يَلْعِنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِكَ لَكُ نَصِيرًا ٥ الله في نعنت كى اورجع مدا لعنت كرے تو برحمز اس كاكوئى يار ندبائے كا تك کیا مک میں ان کو بھر حصہ ہے ہے ایسا ہو تو لوگوں کو سن بھر نَقِيْرًا إِنَّا مُرْكِينُهُ مُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ Pons 198 bird میں سے حدر کے بی ت اس بر جر اللہ نے ابنیں اپنے نعنل سے دیات توہم نے توا براہیم کی اولاد کو کتاب اور عمت مطا فرانی ف اورانیس بڑا مُّالًا عَظِيْمًا ﴿ فَهِنْهُمُ مُّنَ الْمَن بِهِ وَمِنْهُمُ مُّنَ صَتَ مک دیا جی توان یں کوئی اس ہر ایمان لایا ناہ اور نمسی نے اس سے منہ بھیرا ل اور دوزع کافی ہے مجھڑ عن آگ جنوں نے بماری آیٹر ل کا اعاری سَوْفَ نُصُّلِبُهِمْ نَارًا كُالْمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّالْهُمْ منقریب ہم ابھی آگ میں داخل کریں بھے تاہ جب کمیں ابھی کھا بھی پک جائیں گی ہم ا بھے جُلُوْدًا غَبْرَهَا لِيَنْ وَقُوا الْعَنَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِ بَرًّا سما اور کھالیں انہیں ہول دیں گئے ت<sup>ہ</sup> کہ مذاب کا مزولیں بینےک اللہ فالبریمت

٢٣٢

ان برنصيبوں نے سجدہ كرليا۔ ابوسفيان بولے كه بتاؤ بم نحیک راستد بر بیل یا محد صلی الله علیه وسلم کعب بولاک تم نحیک راه پر بو- اس پر به آیت اتری و یعنی علم کان که عمل کا کو کک کعب بن اشرف بیود کا پادری تفد معلوم ہوا کہ کتاب الی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ علم و عمل اللہ وونوں نمیب فراوے۔ ممل کے بغیر علم وہال ہے ۳۔ طاغوت طغی سے بنا ، معنی سر کھی جو رب سے سر کش ہو اور سرکش بنائے وہ طاقوت ہے خواہ جن شیطان ہو یا انسانی شیطان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طافوت کما۔ جو نمی کو طافوت کے وہ بے وین ہے جیسے حمين على وال المحرانواله على اس سے معلوم مواكد مومنوں کے لئے انبیاہ ادلیاء چمونے بچے وقیرہ باذن الی مدو گار ہوں گے۔ ملتونوں کا کوئی مدو گار نہ ہو گا۔ جو کے ك كولى مدد كار ميرا نسين وه دريروه ايخ كفركا اقرار كريا عدرب فرانا ع إِنَّهَا وَكُلُّمُ اللَّهُ وَلَدُهُ الْحُ اور فرانا إن وَمُعَادَمُ اللَّهِ وَالْتَقْوى ٥- شان نزول مودكت تے کہ نبوت اور حکومت کے ہم عی حقدار ہیں کو تک ہم بی امرائل بی تو حضور کی اتباع اور عرب کی اطاعت کیے کریں۔ ان کی تردید میں یہ آعت کریمہ اتری-۲-نی ملی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ۷- اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تقوی نبوت اللہ کا فعنل ب اس مل سمى كى فينى مى مداس سے دو مستلے معلوم موت ايك یہ کہ نبوت اور علم دین اللہ کی بری بی نعت ہیں که رب نے معرت ابراہم کے فعائل میں اس کا ذکر قرایا۔ وو مرے یہ کہ نبوت حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں خاص کروی می کہ کوئی فیرابراہی ہی نہ ہوا اندا مرزا قادیانی ای نمیں کیونک وہ سید نمیں بلکد مثل تھا تیرے یہ ك يزركون كي اولاء مونا اور اعلى خاندان سے مونائيمي خدا کی نعت ہے۔ رکھو حضور کے بعد خلافت قریش سے مخسوص کر وی مخی که فرمایا الخیلائی، بی انگرایش بلک صوا من محرقہ میں ہے کہ تطب الاقطاب بیشہ سید بی ہو گا الم مدی میدول می سے ہوں کے اب دنیاوی سلطنت

م میں وراؤد سلمان علیم السلام کے اللہ نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں بخشی۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنے محبوب کو نبوت و سلطنت بخشی ہو تم کو کیوں برا لگا ۱۰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جیسے عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہ رضی اللہ عشم - ۱۱ کہ ایمان سے محروم رہا۔ جیسے کعب بن اشرف وغیرہ - اس سے پت لگا کہ علم جب بن اشرف بھی۔ محروہ ایمان اائے وغیرہ - اس سے پت لگا کہ علم جب بن اشرف بھی۔ محروہ ایمان اائے سے کافر رہا۔ اس سے معلوم بواکہ حضور کا انکار رب کی تمام تھی ہو اور انکار کا انجام بارہ - سان اس سے دو مسئلے معلوم بوئے ایک ہے کہ اگر چہ دو مرے سے کافر کے ہر علمو پر بہنچ کی محر صرف کھال جلے گی۔ رب فرما آئی تفاید علی الذائذی و مرے سے کہ اتن شخت ایک میں رہنے کے باد وہ انہیں موت نہ آوے

البتية منى ١٣٦١) كى- بلك بربار كمال بكتے كے بعد دو مرى كمال اليه بن جادے كى جيے آج محالے كے ينچ نئ كمال تيار بوجاتى ہے۔ يہ بمى معلوم بواكه اس طرح كا عذاب كافروں كو بوگامومن كنگار كے عذاب كى نوعيت بدند ہوگى۔

ا۔ کہ وہ بر هم کے عذاب دینے پر قادر ب اور برعذاب میں اس کی مکت ہے اوہ اس پر قادر ہے کہ ایک سخت آگ میں رہ کر بھی کافر کو موت نہ آئے۔ دیکھو کہ زمن میں نوہ بلکہ فولاد کو دفن کر دو تو اے گلا کر فاکر وہتی ہے مکردانہ کو فائس کرتی۔ یہ اس کی قدرت سے۔ ۲۔ کہ بر جنتی کو کئی جنتی دی جادیں گی۔ مخلف

انساء~

امال کی مخلف منتم چرکفار کے جے کی جنت کے بھی ہے ی وارث موں کے جے ضری بت ایے بی ہر جنتی کی 🗓 مبتش بهت. ۳- بر مبتی کو کی کی بویاں مطا بول گ-ایی ونیا کی مومند بوی، حور عین اور ونیا کی وہ مومند مورتی جن کے خاوند دونرخ میں گئے کہ یہ تمام بویاں حِين ' نفاس' تموك ' رينك الميل اللي خلتي وفيره تمام جسانی و تلبی کد کول سے یاک و صاف مول کی اس اس طرح که وبال وهوب موگی تی نیس کو تکه سورج نه مو گا۔ رب کے نور کی جمل ہوگی یہ مطلب سی کہ وحوب ہو پھرورخت سامیہ کرے ۵۔ امانت خواہ مال کی ہویا اعمال کی یا علم کی یا اسرار الی کے جو اس کے اہل ہوں انسیں سردکی جادے بعض نوگوں نے کماہے کہ عثان ابن طل جو کعب کے کلید بردار تے ان سے مح کم کے دن کعب کی والی لی می ۔ پر دو سرے سحابہ نے خواہش کی کہ یہ خدمت الدے سرد کی جائے اور چانی ہم کو منابت ہو اس پر سے آیت اتری اور جالی حسب سابق عثان ابن علو کو مطا ہوئی۔ اور آج تک ائی کی اولاد میں یہ جائی ہے۔ حیان ابن طو یہ امائداری ماده کر کے ایمان کے آئے مر تنبير خزائن العرفان على حعرت صدر الافاضل مراد آبادي قدس سرونے فرمایا کہ سمج تربیہ ہے کہ مثان این طور ۸ھ مل يعنى فق كم ع قرياً ووسال يمل وسلام لا مل تحد والله المم- بسرحال تزول أكرجه خاص موقعه ير بوا كرتهم عام ب ٦- علاء فرات بي كه حاكم بالحج باتول من ٥ مد فی علیہ کے ورمیان برابر کرے اپنے یاس آنے جانے ب ا مازت میں۔ نشست میں کہ دونوں کو یکسال وے۔ توجہ میں کہ وونوں کی طرف کیساں کرے۔ کاام سفتے میں فیصلہ وسين من كر حق كانيملروك عن الذااك ماكو خيال ر کو کہ تسارا ہی کوئی ماکم ہے جو تسارے نیملوں کو دیکھ رہا ہے تساری ہاتیں سن رہا ہے کل حمیس مجی اس کے دربار عل چش ہوتا ہے ٨۔ خوار دي مكومت والے مول ج عالم مرشد کال فتيه مجتديا ونيادي حكومت والي جے اسلامی سلطان اور اسلامی حکام۔ لیکن ویل حکام ک

حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِينِيَ الْمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ سَنْ فَخِلْمُ ب له ادرجر وك ايمان للت ادر لفي كاكر منظريب م اليس باعول ين نے جائیں گئے جن کے یہے ہریں رواں کا ان یں ہیٹہ رہی گئے لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلاَّظُلِيلًا ۞ ان سے سنے و بال ستھری بیسواں بی تا اور ہم اجیں و بال وائن کریں عے جبل ابہ بیات إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ إِنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَّى آهُلِهَا وَإِذَا موكات بدينك الله تبين عكم ديمًا بصكرا ما تين جن كى بين البين بروكردو في اورير جب ٹم نوگوں بیں نیعار کرد تو انعاف کے ما تہ فیصل کردانہ ہے ٹیک انڈر يظُكُمْ بِإِنَّ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۚ يَا يَٰهُ ہس کیا ہی فوب نعیف فرماتا ہے ہے شک اللہ سنتا دیجیتا ہے ت الَّذِينِيَ أَمُّنُوٓ الطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي والوعم أفر الشركا ادر بكم مانو بهول كالأساور الناكا جوتم مي الْأَمْرِمِنَكُمْ ۚ فَإِنَّ تَنَازَعْنِتُمْ فِي شَكَّى ۚ فَرْدُّوهُ إِلَى اللَّهِ بحومت والے ہیں نہ بھر آگرتم یں تمسی بانٹ کا جنگڑا الفیے ٹا توالیے اللہ اور رمول کے حضور رجوع سمرو ناہ مجمر اللہ آدر تیامت پرایان رکھتے ہوالہ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنْ تَأْوِئِلًا ﴿ الَّهِ بِنَ = بسترب ادر اس كا ابخام سب سے اچھا ك كيا تم ف ابس دو كياجن كاوفوى يَزْعُمُونَ اَنَّهُمُ الْمَنْوُابِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ہے کہ دہ ایمان لانے اس بر جر تباری طرف اترا الداس برجر تم ہے

اطاعت ونیادی دکام پر بھی واجب ہوگ۔ محران دونوں کی اطاعت میں یہ شرط ہے کہ نص کے خلاف تھم نہ دیں درنہ ان کی اطاعت نمیں۔ حضور کی اطاعت ہر تھم میں واجب ہے آگرچہ کمی کو قرآن کے خلاف تی تھم دیں۔ اس کے حق میں وہی نص ہوگ۔ حضرت علی کو فاطمہ زہراکی موجودگ میں دو سرے نکاح کی اجازت نہ ہونا۔ حضرت نزیمہ انساری کی ایک کوائی دو کی برابر ہوتا اس میں داخل ہے اس نئے اللہ تعالی نے بیان رسول کو اولی الامرے علیحدہ بیان فرمایا۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں طاحظہ کرد۔ اس آیت سے مسئلہ تقلید بھی ثابت ہوتا ہے۔ ۹۔ تم میں اور حاکموں میں کس شرعی میں افتحاف ہو جادے (روح البیان) تو اے نص سے سلجھاؤ۔ معلوم ہوا کہ حضور حاکموں کے حاکم 'سلطانوں کے سلطان میں اس فتہاو کی طرف رجوع کرتا ہے کیونکہ فتہاو (بقید منوں کا سم ساتے ہیں۔ جیے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ایسے بی عالم دین کی فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی فرمانبرداری ہے۔ بیسے بی عالم دین کی فرمانبرداری رسول اللہ علیہ وسم کی فرمانبرداری ہے۔ بیس اللہ رسول کو ہے۔ بیس اللہ رسول کو ہائبرداری سے معلوم ہوا کہ ایمان دھوئی ہے ادر عمل اس کی دلیل ہے۔ جو منہ ہے کہ میں اللہ رسول کو مان ہوں اور عمل کرے کفار کے سے قانون کے امریکہ و انگستان کے اس کا دھوئی تاقص دہے دلیل ہے۔ ااے بینی آگرچہ شریعت کے بیض احکام لئس پر گر ان ہیں جسے زکوۃ اس کے فرض ہونا سود کا حرام ہونا کین انجام ان کا اچھاہے مسلم قوم سود کے کرفتا ہوگی زکوۃ دے کر زندہ رہے گی۔

والمحصيات الشاءم

مِنْ قَبْلِكَ يُرِبُدُ وْنَ أَنْ يَنْحَاكُمُ وْ إِلَى الطَّاعُوْتِ بسط اترا بسر عاست بی کر شیطان کو اپنا جی بنایی نه وَقُنْ الْمِهُ وَالْنَ يَكُفُرُ وَالِهِ وَيُرِيدُ الشَّيطُنُ إَنْ اور ان كو توقع يه تعاكر است اصلاً ماني له اور ابليس و جابتا ب كر يُضِلُّهُمْ صَٰلَا بَعِينًا ٥ وَإِذَّا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اللَّهُ ا بیں دور جکاوے اور جب ان سے کما جائے کہ امتر کی اتاری مَا ٱنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُمُّهُنَ ہو نُ مُنا ب اور رمول کی فرن آؤ تَو تَو وَکَیْر عُے کرمنا فِنْ تَم سے مزمور مُر بِعرِ بِاتِ بِن نَ سَيِسَ بِرِي بِبِ إِن بِرَكِ فِ النَّادِ بَرْتُ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِ میں 138.00 تھوں نے آتھے ہیجا کے مجراے مجوب تہا سے حفور ما صریحوں انڈکی اَدُنَاۤ إِلاَّ إِحۡسَانًا وَتُونِيۡقًا۞اْولَلِكَ الَّذِينَ يَعُكُمُ نسم کھلتے کہ ہمارا مفصور تر مجعل فی اور میل ہی تھا گ ان کے دلوں کی تو بات اللہ اللهُ مَا فِي قُلُورِمٌ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْمُ وَقُلْلُمُ با تا ہے توقع ان سے بغ بعض مروقه اور ابنیں سمعا وو اور ایج معالم میں فِي أَنْفُسِهُمْ قَوْلًا بَلِيْغَاتُ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا ان سے رسا بات کھو اور بم نے کوئی دیول نہ بھیجا سکو ّ لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مُ إِذْ ظَلَّمُ وَا أَنْفُكُمُ اس ہے م اسٹر سے متم سے اس کی الحاصت کی جائے ت اور گرجب وہ ابنی جانوں ہر جَاءُوكَ فَالْسِنَغُفَّ والله وَاسْتَغُفَّرُلَهُ وُ الرَّسُولُ ظلمرين تركيه مموب تمبايسة حضور حاهر بوزع ادر بصرالفه سصهاني جامي اوريول المح شغا متاطر

ا۔ شان نزدل۔ بشر منافق کا ایک یمودی کے ساتھ کھ جھڑا تھا۔ ہودی نے کماکہ چلو حضورے فیصلہ کرائیں۔ منافل بولا کہ چلو کعب بن اشرف سے فیملہ کرائی۔ یودی نے کعب این اشرف کو فی مانے سے الکار کر دیا اور مقدم ارکاہ نوی میں چیں ہوا۔ صنور نے یمودی کے حق مي فيملدويا - يشرمنافق اس فيملدير راضي ند موا - ير ید دونوں عظرت عمر فاروق کے پاس بید مقدمہ لائے۔ میودی نے آپ سے مرض کیا کہ بارگاہ نبوی میں میرے حل میں فیملہ مو چکا ہے محر بھر راضی نہ ہوا اور آپ کے یاس لایا قاروق امعم نے اسے ممل کرویا اور فرمایا کہ جو فعلد مصلفوی سے رامنی نہ واس کا فیملدیہ ہے۔ اس بر يه آعت اترى- اس سے چند مسائل معلوم ہوئے ايك يد که منافق مکلے کافروں سے بدر میں۔ وو مرے یہ کہ حنور کے فیملہ کی اہل کمیں نیس ہو عنی۔ آپ کا فیملہ رب کا فیملہ ہے۔ تیرے یہ کہ حضور کے تھم سے راضی نه مونا كفرب اور وه فض مرتد واجب القل بهد كونك به هض بقابر مسلمان تما آج شرعا" مرتد موا اور حل كيا مید چے تے یہ کہ عول جی ایخ برائے کا خیال نہ جاہے منافق کو ظاہری مسلمان تھا محرفیصلہ بیودی کے لئے ہوا۔ بانجيس به كه مرداران كفرطافوت يعني انساني شيطان بي ک کعب این اشرف میودی کو طافوت فرایا گیا- ۲- اس ے معلوم ہواکہ بخوش کفار کو عظم یا ماکم بنانا ان کے توانین پر فریفتہ مونا سخت جرم ہے، مجوری کی معالی ہے س۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا حکم ہوتے ہوئے امریکہ ' لندن والول کے قانون کو اجما مجمعا منافقانہ طریقہ ہے۔ ٢- يعني وه بشرفاروق اعظم كے باتھوں جنم ميں بنجا اور اس کے وارث جب خون کا بدلہ ماتکس تو بدلہ نہ واوایا جائے۔ چنانچہ ایسا می موا اور رب نے فاروق الحظم کے اس قعل کو سرابا ۵۔ چنانچہ بشرے واروں نے بان بنایا ك حنور برآب سے مغرف نه قا بك ملح كل قاب من القاق جابتا تما اس لئے کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے جانا جاہا تھا۔ ٧ - كيونك منافقون كو شريعت ميں

طور سے بہا چاہا۔ بھرے وار وُں کو صرف سمجادو۔ ے۔ یعنی اگر چہ تم بھی ونیا میں آئے اور نی بھی مگرودنوں آمدوں کی خشا میں فرق ہے تم نی و رسول کی اطاعت و فرمانیرواری کے لئے وہ تم پر حکومت کرنے کے لئے جہاز میں مسافر اور کپتان دونوں سوار ہیں۔ مگر سافر پار کھنے کو کپتان پار لگانے کو۔ اس لئے مسافر کرایہ وے کر سوار ہوتے ہیں کپتان سخواہ لے کر۔ کشتی اسلام میں تم پار کھنے کو سوار ہو نئی پار کھنے کو بیطاع کے اطلاق سے معلوم ہواکہ نی کے ہرقول کی اطاعت چاہیے اور ہر مملل کا اجاج ۸۔ اس آیت میں ظلم 'ظالم ' زمان و مکان کی ہم کی قید نہیں۔ ہر حم کا مجرم ہرزمانے میں خواہ کی ہم کرے تسارے آستانہ پر آجادے اور ساہ وک میں تم میں آئے بلکہ ان کی طرف توجہ کرنا ہے بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آگر مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے تو ذہ

http://www.rehmani.net

(بقید منید ۱۳۸) نعیب اس سے معلم ہوا کہ حضور کی ہار گاہ وہ شفاخانہ ہے جس میں بریماری کی دوا ہے۔ کسی کو محروم واپس تیس کیا جا آگوئی آلے والا ہو۔ خیال دے کہ ہمارے پاس حضور کا آنا اور سے اور دمارا حضور کی ہارگاہ میں حاضر ہونا بھی اور۔ سورج کا ہمارے پاس آنا ہیہ ک وہ ہم پر چک جائے۔ ہمارا سورج کے پاس آنا ہے ہے کہ ہم آ ڈہٹاکر اس کی دھوی میں آ جا کی۔ قدا آفذ تھا آفکہ دُسٹوک اورجاد تات میں قرق ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواک اللہ تعالی قاب اور رحیم اس کے لئے ہے جو صنور کی بارگاہ میں حاضرہو اور صنور اس کے لئے دعا فرمائی ورن وہ تمار وجبار ہے۔ صوفیاء

كرام فرات ين كه يو آپ ك دروازه ير آ جاوك وه رب کو یادے گا گرصفت رحمت چی۔ کویا حضور صلی اللہ طبہ وسلم رب کا بع ہیں ای ہے یر اللہ ما ہے۔ اللہ ین ایروں کو اصل ایمان ہی تھیب کہ ہوگا۔ آیت پی ایمان کی نئی ہے۔ نہ کہ کمال ایمان کی۔ مومن اگرچہ کناہ كس محروه حضور كے فيعلد كو ناحق نيس سمحتاحق جاتا ے اپنے کو ناحل فالم عنگار جاتا ہے قذا ایمان سے فارج نسی ہو آ۔ بل جو کلہ برصنے کے باوجود اسانی احکام میں تکل نکالے اور میسائی مشرکوں کے قانونوں کو اچما مالے وہ املام سے فارج۔ اس آیت کے تھم یں دافل ہے۔ ۳- اس آءت سے چند منظ مطوم ہوے ایک ید که خدا کے سواکوئی حائم منانا جائز ب خصوصاً حضور صلى الله عليه وسلم و نائب جناب كبرواء بي- حضور كو ماكم مانا رب ی کو حاکم مانا ہے۔ اندا یہ اس کے خلاف نیس ان الحكم الا الله كونكم وإل عموني احكام يا حقيق عم مراو ب دو سرے یہ کہ اب حضور کے بردہ فرمانے کے بعد علاء دین کو ماکم ماننا حضور مل کو ماکم ماننا ہے کیو کلہ بید حضرات حمور کے فوکر چاکر اور اس آستانے کے کارغدے ہیں۔ تيرے يدك حنور كے احكام قبول كرليما اور دل سے ان یر رامنی نہ ہونا کفار کا طریقت ہے ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کے مادے نیلے مارے لتے برحل واجب العل ہیں۔ دو مرے یہ کہ حضور کے نصله ير زبان احتراض دراز كرنايا ند ماننا كغرو ارتداد ب-تيرے يدك أكر كوئى مجورا" حفور كافيملد بان ولے مر ول سے رامنی نہ ہو وہ مجی کافر ہے جو تھے یہ کہ مطلق امر وجوب کے لئے ہو آ ہے ۵۔ اس بوری آیت کرید کا شان نزول يد ب كد الل مدند بهازى بانى سے اسن كميت میراب کرتے تے حضرت زیراور ایک انساری کے کمیت و ملے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا اس پانی کے متعلق جھڑا ہو الع مياك يمل كون اين كميت كويال دعديد مقدم باركاد رمالت میں پیش ہوا۔ حضور نے فیعلہ فرمایا کر پہلے حطرت زيرياني دي جرانساري كيونك حطرت زير كالميت

ڮؘڿڵڔۣۅٳٳۺٚٳؾؘۏؚٳۘڔؚ۠ٲڗڿؽؠٵ۠ٷڶڵٳۅؘ؆ڹٟڬڵٳؽؙٷؚڡؚڹؙۅ۬ؽ تومزهدا لشركوبهت توء تبول كريوالا مهرإن إيمي أه قبلت مجوّب تبرا تتت ديب كي تسع مهمان حَتَى يُكِيِّلُمُوْكَ فِيمَا شَجَرَبُينَهُمُ تُمَّرِكِيجِ مُوَافِي اَنْفَيْهِمُ نه بول تع جب نک پنظ بس مع فبرو می تبین ماکم نه بنائس تا بعرو کچه تریخ داد و پنے اول میں اس سے رہاوٹ نہائیں تا اوری سے ان میں ف اود اگر ہم ان بر فرض کرتے ت مُ أَنِ اقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ أَوِاخُرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مِنَا كر بين آب كو تحل كر دويا ايت كربار جود كر عل ماز ت توان ين لِاَّ قِلِيْلٌ قِنْهُمْ وَلَوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْامَا بُوْعَظُوْنَ بِهِ تحور ہے بی ایسا کرتے ف اور اگر وہ کرتے بس بات کی انہیں تعییمت دی بال ڵػؙٲؽؘڂڹڔؙؖٳڷۯؙؙٛٛمٛۅٙٲۺؘػٙؾڹؚٛڹؽؾۧٲڰٙۊٳڋؙٳڷۜٳڬؽؙڹۿڿ<u>ڡؖڔ؞ؙ</u> ہے تواس میں ان کا بھلا تھا اھ ایمان بر نوب جنا اٹ اررایا ہو آ توفرور ہم اتیں لَّهُ نَا اَجُرًا عَظِيْمًا فَ وَلَهَدَيْنِهُمْ صِرَاطًا مَّسُتَقِيْمًا ۞ ا بنے پاس سے بڑا واب دیتے اور خرور ان کوسیدعی راه کی بدایت کرتے لئے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِيِّكَ مَعَ الَّذِينِينَ انْعُمَ اور جو الله اوراس کے رسول کا علم مانے کا تر اسے ال کا ساتھ طاکا جن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّبِينَ وَالصِّيدِينِ فِينَ وَالنُّهُ مَا أَوْ بر انترنے نقل کیا یعنی آبیا کا اور مدیق آور شہید اور الصليحِيْنِ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا فَذَالِكَ الْفَصْلُ نیک وک یا یک ایتے ساتھی ہیں تن یہ الدکا نفل ہے اور الله كانى ب باش والا الله ال الد أيان

ادپر کی جانب تھا۔ یہ فیملہ انساری کو ناکوار گزرا۔ اس کے مند سے فکل کیا کہ زیر آپ کے پیوپھی زاد قربی ہیں۔ اس پر یہ آعت کرور اقرار کر را۔ اس کے مند سے فکل کیا کہ زیر آپ کے پیوپھی زاد قربی ہیں۔ اس پر یہ آعت کرور اور اس کے بن جانے کہ اس انسازی پر مرتد ہونے کا تھم نہ دیا گیا ہو گا۔ کیونکہ ان کا یہ واقعہ اس کا فون بخت اور اس آیت کے زول سے پہلے تھا قانون کے ادکام اس کے بن جانے کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی سلمان فض ایسا کرے تو مرتد ہے ہا۔ اہل عرب پرجن میں ملاقی مراد نہیں وہ دونوں تو اسلام میں ہمی ہیں قدا آ ایت کرور پر کوئی امرائی جرم کا اپنے کو قل کے لئے پیش کر دیتا یا دیس نگانے کا تھم دیا جاتا تھا اس سے اسلامی جرم تا ور جہاد مراد نہیں وہ دونوں تو اسلام میں بھی ہیں قدا آ ایت کرور کوئی امرائی سے اسلام نسمی ایک تھے کہ کوئی معابہ کرام نے امرائی سیس سے جنت ادکام صرف ملاقی موسین معابہ کی مائے 'منافقین و کفار نہ مانے 'گذا اس آیت سے شید دلیل نسیں پاڑ کھے کہ معابہ کرام نے

(بقیرسنی ۱۳۹) جس بماورانہ طریقہ سے حضور پر جال ناری کی وہ دنیا جائی ہے ہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ایمان علی پہلکی پیدا کرتی ہے اور برے ثواب کا باعث ہے معلوم ہوا کہ بھی نیک بھی بیدا کرتی ہے اور برے ثواب کا باعث ہے معلوم ہوا کہ بھی نیک بھیل سے معلوم ہوا کہ بھی نیک بھیل سے معلوم ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ سارے محاب وئی اللہ بیں کو تکہ ان سب نے حضور کی اطاعت کی بھرا کر منافقین بھی ہے اطاعت کر لیتے تو وہ بھی وئی بن جاتے۔ ۱۱۔ شان نزول و حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور کے ایسے سے عاشق تھے کہ ان جس آپ کی جدائی کی آب نہ تھی۔ ایک روز بہت

ممکین و رنجیده یو کر حنور کی بارگاه یمی ماضر بوے۔ مركار في رنج و فم ك وجد يو چى ق عرض كياك جب عص يمان آپ كى جدائى برداشت نسي بوتى قرآ فرت يس كيا مل ہوگا۔ وہاں حضور کا دیدار ممل طرح پاؤں گا۔ حضور جند کا اعلیٰ علبین عل ہوں کے اور عل کسی اور جگ میرے لئے تو جند وحشت کی جکد بن جاوے گا۔ تب یہ آیت کرید اتری ۱۲ اس کا مطلب به نیم که الله ک الحاحث كرف وال في بن جاوس م كاك آكته سلسله نوت جاری رے جیساکہ قادیاندں نے اس سے مجا۔ ورند رب قرمانا م إن الله مع المنابرين علم يك ماير الله بن جاوی - ساتھ ہونا اور چرے اور خود وہی بن جانا اور چزاا۔ خال رے کہ حضور کے جائے والے امتی کا حضور کے ساتھ جنت عن رہنا ایا ہو کا جے سلطان کے خدام خاص کا سلطان کے ساتھ کوئٹی میں رہنا۔ اس سے یہ لازم نیں آ آ کہ وہ ای درج ش اصورے برابر ہو جادے گا۔ ۱۱س اس سے دو مسطے معلوم ہوئے۔ آیک ب کہ جنت میں حضور کا قرب جنت کی بوی نعت ہوگی۔ دو مرے یہ کہ برمدی محبت عاشق رسول سی- یہ تو اللہ کوی خبرہ۔

ا بین جاد می و حمن کی گھات ہے بھ - ہتھار آپ
ساتھ رکھو اور موقعہ کے مطابق تھوڑے یا بہت ان کے
مقابلہ میں جاؤ ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اپنے بچاؤ کے لئے
ہتھار اور مالمان رکھنا توکل کے ظاف نہیں ہ ۔ بینی
منافقین، اس ہے معلوم ہوا کہ مبادات میں ستی کرنا
منافقین کی علامت ہ ہ ۔ معلوم ہوا کہ مبلدان ہی ستی کرنا
علیمہ و رہنا اور اس پر خوش ہونا کفر ہے ۔ اعمال میں مقائم
میں عام مسلمانوں کے ماتھ رہو ۔ جو بحری رہو ڈی رہ
وہ بجرنے ہے محفوظ رہتی ہے ۔ ہ ۔ وشن پر فتح اور مال
فیرے ، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان افی فتح کو رب
قبالی کا فعلی جائیں محض افی بمادری کا بھی نے مسلمانوں
کے ماتھ رہنا یا ساتھ رہنے کی تمناکرنا ایمان نہیں ۔ یہ ق

خُبْ وَاحِنْ رَكُمْ فَانِفُ وَانْبَاتِ اَوِانْفِرُ وَاجْمِيْعًا ۞ وَ موشیاری سے کا) او بھردهن کی طرف تھوڑے تعورے بوکر سکنو یا اسلے جو لہ الد ٳؾؘڡؚۛڹ۬ػؙۿؚڶڡۜڹؙۘڷۘؽۜبڟؚۧئؘؾۧڣٛٳڶٵڝٵڹۛۛۛٛٛڷڰؙۄ۫ڡؙؙڝؽؘؘؙۘۘۨۨۛ تم يس كوئى وه ب كر فرور وير لكائ كان بمراكر تم يركو ئى الناو بوس نَ فَنُ الْعُمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمُ أَكُنُ مَّعُهُمْ شَرِهِينًا ۞ رَ بِهِ مَا مِهِ بِهِ إِمِيانِ مِنَا كُرِينَ ان بِهِ مَا مِرِ لِهُ مِنَا ۚ مِنَّا ۗ عِنَا ۗ عِنَا ۗ عِنَا ۗ عِ وَلَبِنَ اصَابِكُمْ فَصْلٌ مِنَ اللّهِ لِيَقُوْلَنَ كَانَ لَهُوَكُنُ ادر اگر جيس الله كا نقل علي توفرور كي عمويا تم يس اس يس بَيْنَكُهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلِيُّتُنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوَزَفُوزًا اے کاش یں ان سے ساقد ہوتا ہے تو بڑی مراد باتا - تر ابنیں انشد کی راہ میں اڑنا جا بینے تہ جو دنیا کی نامر گی جھی کر آفرت لیتے بین ف اور جو اللہ کی راہ میں لاے بھر مارا با ف یا فائد آئے توطفر عب بم اسے بڑا واب دیں محے ف اور تہیں کیا بوا ک تہ اور کا انٹرکی راہ میں کے اور کزور مردوں اور الِرِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْمَانِ الَّذِيْنِ يَقُوْلُونَ رَبَّهَ مُرَدُوں اور بُولُ کے واسے کے یہ وہ آر رہے بی کر ہے ہارے رب اُخورجناص هٰن والقرب القرابة الطّالِيراَهُ لَهَا وَاجْعَلُ میں اس بستی ہے ، کال ل بس کے لوگ ظالم بیں تا اور میں اپنے باس

مخزل

نے و فرضی اور منافقوں کا طریقہ ہے اوپن و ونیا میں ہر طرح ان کے ساتھ رہو ہ ۔ آ کہ اسلام باند ہو اور کفر کا زور نونے۔ مسلمانوں کو رب کی عبادت میں کوئی آڈند
ہو۔ سی جلونی سمیل اللہ ہے یہ اس ہے دو مسلم معلوم ہوئے آیک ہے کہ جماد میں اپنے نفس کے نفع کا بالکل خیال نہ ہو۔ طلک گیری صرف دین کی خدمت کے لئے
ہو۔ دو سرے یہ کہ مجاہد آئی جان انتہلی پر رکھ کر جائے۔ یہ سمجھ لے کہ میں شمید ہونے جارہ ہوں جیسا کہ بنٹرزن سے فلامرہ ۔ اگر یہ دو وصف موسمن میں جمع ہو
جادیں تو اللہ اس کو دخ ویتا ہے وَاُنْتُم اللهُ مُذَنَ إِنْ كُنْم مُوسِئِينَ ٨ ۔ فع مند کو ونیا میں تغیمت دے کر اور آخرت میں جنت دے کرا شمید یا فلست خوردہ کو آخرت میں برا
اجر مطافر ماکر۔ بسر مال یہ ایسا سودا ہے جس میں کھاٹا کوئی نمیں ہے اس ہے معلوم ہواکہ جماد فرض ہے۔ بلاوجہ نہ کرنے والا ایسا بی گنگار ہوگا جے نماز چموڑنے والا۔

http://www.rehmani.net
(بقید سفید ۱۳۰۰) خیال رہ کہ جماد کی فرضیت کچھ شرائط پر موقوف ہے جب وہ پائی جادیں قو قرض ہے بھی فرض میں بھی فرض کفایید ۱۰۰ اس سے پیت لگا کہ حبادت
افتی عمل اللہ کی رضا کے ساتھ مسلمانوں کی فدمت کی نیت کرنا شرک نمیں ہے جائز ہے۔ ویکمو جماد حبادت ہے مگر فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ جم ان کزور مسلمانوں کے
لئے جماد کرد۔ کزور مرد و حورت وہ مسلمان تھے جو مکہ شریف سے بجرت کرنے پر قادر نہ ہوئے مجبورا وہاں رہے۔ اس سے معلوم ہواکہ حبرک مقام پر رہ کر اگر
اللہ کی حبادت پر قدرت نہ ہو قو دہاں سے نکل جانا یا نکلنے کی وعاکرنا ضروری ہے۔ کھ کے ضعیف مومن جو بجرت نہ کر سکے وہ مکہ سے نکلنے کی وعاکم ما گھتے تھے کہو تک

المتعاندة المما النداء

دہاں آزادی سے مہادت نہ کر کتے تنے طال کہ اب کہ شریف میں رہتا ہادت پر کت ہے۔ یہ بھی مطوم ہواکہ اقتیہ اسلام کے ظاف ہے۔ یہ بھی مطوم ہواکہ اور ظفاء راشدین ظافم نہ تنے۔ ورنہ طلی مرتشیٰ پر مینہ سے بجرت کرنا واجب ہو جاتی۔ اور ظفاء ٹلاہ کے زمانے میں مینہ میں بلا تحت مجوری رہتا حرام ہو آ۔ رب قرباتا ہماں خالم سے اللہ تائم نکن اَرْسُ اللہ دَاسِمَة فَتُهَا بِرُدُ إِنِهَا سال خالم سے مراد جابر کفار ہیں جو مسلمانوں کو ستائمی اور دین پر انہیں قائم نہ دستے دیں کی ملک میں کفار کا صرف موجود ہونا تا جرت کولازم نہیں کرتا۔

ا۔ معلوم ہواکہ رب تعالی جس پر مریان ہوتا ہے اس کے دوگار مقرر فرا رہتا ہے اور جس پر قرفرا آ ہے اے بار و دوگار معرو فراتا ہے۔ اس لئے دوگار معانے کی وعا انتخاع کا تھم دیا۔ فیر فدا کی دو شرک نسی۔ ہلکہ رب کی رحمت ہے۔ وعا کا مقصد یہ ہے کہ موٹی یا تو ہمیں کمار کے چگل ہے۔ نکال یا دوگار مجادین کو بھیج جو ہمیں کفار کے چگل ہے۔ نکال یا دوگار مجادین کو بھیج جو ہمیں کفار کے چگل ہے۔ فیار کی وعا قبول فرمائی۔ عازیان سے چہڑایا۔ افتہ کے ان کی وعا قبول فرمائی۔ عازیان کی واحد کی کھیلانے یا محن اسلام نے کم فی فرمایا۔ ان کروروں کو فالموں سے چہڑایا۔ ہی۔ شیطان کو رامنی کرنے یا کفر پھیلانے یا محن کی جہڑایا۔ ہی۔ معلوم ہوا کہ مومن کی جگا۔ ان بی ہے کی چڑے لئے نہ ہوئی چاہیے صرف رضاہ افنی کے لئے ہو۔ شعر

جگ شابان فت و فارت مری است بیلی شابان فت و فارت مری است بیلی مومن سات بیلی بس کفار نے مسلمانوں سال کم مرمد میں بجرت سے پہلے بب کفار نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو انہوں نے صفور سے آجازت چاہی کہ بہم مرکار نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نمازیں قائم کو ذکو قدو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماد نماز و ذکو ق کے بعد فرض ہوا۔ نماز بجرت سے پہلے معراج میں فرض ہوئی۔ ذکو ہ ا می بیل افرض ہوئی اور جماد ا می دونے بھی معراج میں فرض ہوئی۔ ذکو ہ ا می بیل بدر فرض ہوئی۔ انہوں ملی اللہ علیہ بعد فرض ہوئی۔ اللہ علیہ بعد فرض ہوئیہ ہوئیہ بعد فرض ہوئیہ ہوئیہ بعد فرض ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئیہ ہوئی

لَنَامِنُ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا<sup>ق</sup>َ ے کون مایتی دے دے اور بیس اپنے ہاس سے کوئی مدد کارف دے ل ایمان والے النہ کی راہ میں لاتے ہیں اور کفار فیطان کی راہ میں نائے ہیں ک تو شیفان کے دوستوں سے ماڑو ٳڹۧڲؽڔۘٳڶۺؙؙؙڟؚؽڲٲؽۻۼؽڟؙڞٛٲڬؘۄ۫ڗۯٳؖڮٳڷۜۮؚؽؖؽ وفك شيطان كا واو مرور ب كيا تم في اليس ف ديجا جنيل )لَهُمْ كُفُوا آيُدِيكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلْوةَ وَاتُوا الرَّكُويَّةُ مُمَاحِمِياً اپنے باقد ردک ہو تھ اور نماز قائم رکھو اور ڈکؤہ وو ٱكْتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنٌ مِنْهُمُ بَيْخُشُونَ بھر جب ان بعد بباد فرض کیاعما عہ تو ان میں بھنے نوٹوں سے 141 میس النَّاسَ لَخَشِيَاتِ اللَّهِ آوَاشَكَ خَشْيَةٌ وَقَالُوُارِتَيْنَا لِمَ ڈرنے تکے فی جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائدت اور بولے اے رہ بائے تر نے ہم ینہ جها دیمیوں فرض کر دیات تعوثری مّت تک بھی اور م<u>صنے دیا</u> ہوتا تم فرا دو که دنیا کا برتنا تموراب اور درواول کے لئے آخرت اجمی ۅۘڵٳؙؿؙڟٚڵؠؙۏؘ<u>ڹۘ</u>؋ڹۛڹٳؙؖڰ۞ٳؘؽڹٵۜٵٞؽؙۏڹۏٳؽۮڔؙۣػۿ۫ٳڶۿۏۛؾؙ اور تم برتا ع برا عظم نه بوكا نه تم جال كبيل بوموت تبيل آسے ك وَلَوْكُنْنَمُ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيِّكَ إِذَّ وَإِنْ نَصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ آگرچہ معنبوط تلعوں میں ہوئے اور آئیں کوئی بھائی ہے بیتے

وسلم کے مدینہ منورہ پنتی پر۔ مکہ کرمہ میں مرف نماز قرض ہوئی تتی ہو معراج کی رات بلی۔ چو تک کہ مطلم میں جمادی کوئی صورت بی نہ تتی اس لئے رب تعالی فی مدینہ منورہ پنتی پر۔ مکہ کرمہ میں مرف نماز قرض ہوئی تی ہوئی ہیں۔ تب یہ فوف شعف ایمان کی وجہ سے تعاادر اس سوال سے مقسود رب پر اعتراض کرنا اور کم اس فریق سے مراد موشین ہیں قوف سے خوف طبی فیرافقیاری مراد ہے جو انسانیت کے عوارض میں سے ہے محراس فوف سے محم شرق سے نارانس ہو تا ہے کہ وہ سراا احتال قوی ہے ہے۔ محابہ کرام کو بید فوف طبی بشری کی منا پر تھا یہ طاف ایمان نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ وہ سراا حیال نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ وہ کرا آئیا نکھان نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ وہ کو نیان نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ وہ کو نہان نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ وہ کو نہان کے خوف مولیہ کرد کی منا پر تھا یہ طاف ایمان نمیں۔ مولی علیہ السلام کو فرعون و بامان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے کہ کاؤن کہ نائی کے نکہ کہ کہ کو نہ کو نہ

(بقیہ سنی ۱۳۱) خوف ایزا ہے اور الکھنٹ مکینیئم میں خوف اطاحت مراو ہے۔ وہ کسی مومن کو فیراللہ ہے نسیں ہوتا۔ فرض خوف بہت ملم کے ہیں۔ الحداث المات على المات مراو ہے۔ وہ کسی مومن کو فیراللہ ہے نسیں ہوتا۔ فرض خوف بہت ملم کے ہیں۔ الحداث میں کیو کہ تعارض نسی مرزا کو طوق کے جادا اور جاد ہے جادا اور جاد ہے جادا کو مومن بھی نسیں کیو کہ طوق سے خوبی اور جاد ہے کھبرانا مومن کی شان نسیں۔ مرزا انسان سے انتا کی اس اور جاد ہے اور جاد ہے اتنا کھبراتا تھا کہ جاد کو منسوخ کمتا تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ جاد کو منسوخ کمتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرت ایمانی کے دو نتیج ہوتے ہیں۔ خالق کا خوف محلوق ہے جونی ' جیسا کہ محلب کرام اور اللہ کے

يَقُوُلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ نَصِبُهُ مُرسَية تو کیں یہ اخد کی فرت سے ہے الد انیں کوئ برائ بہنے توکیس یہ معنور کی طرف سے آئی ہ تم فرہا دوسب انٹر کی طرف سے ہے گاہ هَوُلَاءِ الْقُوْمِ لَاِيكَادُوْنَ بَفُقَهُوْنَ حَرِيبًا ©مَا تو ن وگول کو کیا ہوا کوئی بات سمجھ معلوم ہی جیس ہوتے اے اصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اصَابِكَ مِنْ سَ سننے والے ہتھے جو پھیلائی بہینے وہ انٹرکی المرف سے ہے تھ اور جربرائی ہینے وہ تری ا پنی طرف سے ہے تکہ اور الےمجوب بم نے تبیں سب دخوں کیلئے دسول ہمیماے اورالٹر بِيا ٥٥ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ Page 1826 ) لى ب كواو من فرس ل كوالحكم ما نا بينك اس في الدكوا حكم ما نا اور من في مذ بھیرا تو م نے تبیں ان کے بھانے کو نہیںا تا اور کہتے ہیں م نے محم مانا پر جب تباسے ہاس سے عل رہاتے ہیں توان میں ایک کودہ ہو *کریمیا تھا ایکے فلا*ت الَّذِيْ عَيْ نَقُوْلُ وَاللَّهُ يَكُنْبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضُ عَنْ اِت کومنعو بے کھا ٹھتا ہے ٹ ادرا نڈ لکور کھتا ہے ٹ انجے دات کے منعوبے تر لے مجرس تم ان سے بیٹم ہوشی روال اور انٹر برتم وسر کھو آور الندکانی ہے کام بنائے کو تو کیا فور الْقُرْانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِاللَّهِ لَوَجَدُوا فِي بنیں کرتے قرآن میں کا اور اگروہ فیر ضوا کے پاس سے ہوتا تو مرور اس میں ا

المما

متبول بنروں کو نصیب ہوا۔ ۸۔ اس طرح کم نیکی کا ثواب الم الح ياند الح يا بلا تسور عذاب ديا جادب الذا خوشى ے جاد کرد اجر یاد کے۔ اب الذا استرے برسوں یا مینوں عاد رہ کر ایویاں رکڑ کر مرنے سے میدان جاد می شمید ہو کر مرة بحر ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ شمید کو موت کی تکلیف الی ہو آل ہے جیسے چو نئی کا کائنا۔ ال كر جب سے آپ ميند على آسة جل تب سے يہ آ تی آ ری جی- معاذ الله- حضور کی برکت سے بارب ميد شريف بن ميا- وياكي جك شفاكا مقام موكيا وبال ك فاک فاک شفا ہو می ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرراحت ومعیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے ہاں ہم اس کے اماب میاکر لیتے ہیں۔ نکل راحت کا ذریعہ ب امناه معیبت کاسیب- فقا اس آیت یمل اور اگل آیت مسن نفسک می کوئی تعارش تیس- دولون آیتی این اسیند عقام پر درست میں علم یعنی نیک اعمال کی توثیق ممنا رب كافضل ب اور نيك اعمال ير الله كى رحميس الاسك منایت ہے۔ مارے اعمال خیر کی طبعہ نیس بلکہ فاہری سب میں سا۔ اس میں خطاب عام لوگوں سے بے لینی ونیادی مصائب ادارے مناموں کی شامت سے آتے ہیں۔ رب فرانا ؟ وَهَا أَمَا نَكُمُ مِنْ تُعِينَةٍ فِينَاكُنِتُ الْدِيكُمُ اللہ کے مقبولوں کو معیبت ان کے ورج بلند کرنے کے لئے آتی ہے اندا معیبت کی وج می فرق ہے ۵۔ یعن اولین و ا خرین سارے انسانوں کے آپ نی بی ۔ از آدم آ ہوم تیامت سب انسان آپ کے امتی ہیں۔ ای لئے رب کے جمول سے حضور کی اطاحت و ایمان کا حمد لیا اور معراج میں سب نبوں نے حضور کے چیے نماز برحی ١٠ شان نزول۔ ایک یار سرکار نے قربایا جس نے میری الماحت کی اس نے رب کی الحاصت کی۔ اس پر پچے محتاخ منافقوں نے کماکہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں۔ ان کی تردید اور حضور کی آئید کے لئے یہ آےے کریمہ اڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت بر مال لازم ب قول من تعل مي محس ما

عی ابر طرح آپ کا فرمان وابب الل ہے۔ اگر کمی کو ایسا صفر وی ہو بھا بر حکم قرآن کے خلاف ہو قواس پر اطاعت لازم۔ اس کی بزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصلیٰ دیکھو۔ اکیے خزیر انساری کی کوائی دو کی طرح بنا دی۔ معترت علی کے لئے قاطمہ زبراکی موجودگی ہیں دو مرا نکاح حرام فرما دیا۔ معترت مراقہ کو مونے کے کئن پہنا دیئے۔ یہ شان نزول۔ یہ آیت منافقین کے بارے ہیں آئی جو حضور کے سامنے کتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی اطاعت ہم پر قرض ہے۔ اور وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ مجبوب بندوں کے کام خود رب کے کام جیں۔ نامہ اقمال لکستا فرطنوں کا کام ہے۔ رب نے فرمایا اللہ لکستا ہے ایسے ہی اللہ کے کام کو اس کے خاص بندے کہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے جسٹی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیں باذن

http://www.rehmani.net (بقید منحد ۱۳۲۷) الله مردے زعرہ ' بنار ایکے کر یا ہوں حضرت جریل نے فرمایا کہ اے مریم میں منسی بیٹا بخشوں کا مالا کہ یہ کام رب کے ہیں اس بیٹی ان منافلوں کو مند ر جری رویہ کا سے سرے کا مریک سے سر شد لگاؤیا انسی کل شرک کو کد کل کا تھم کفرے فا برہونے را جاری ہو آ ہے۔ ان کا کفر چیا ہوا ہے جس کی اطلاع ہم نے آپ کو دی۔ شریعت فا برر ہے۔ الذا يہ آیت منوخ نسی محکم ہے۔ ۱۰ معلوم ہواکہ قرآن میں فورو تکر کرنا ہی مبادت ہے۔ علاء فراتے میں کد ایک آیت سمح کر پر منا بغیر سمجے بزار آیات پر سے سے المنس ہے۔ ذکر قرآن ، نظر قرآن ، محر قرآن سب مبادت ہے۔ محر خیال دے کہ ہر محص کو قرآن کے مسائل پر خور کرنے کی اجازت میں ورند دین بریاد ہو جادے

کا۔ آگر جائل ملم طب جن خود خور کرے ملاح کرے تو جان لے کا اور آگر قرآن میں فور کرے مساکل تکانے تو ایمان نے گا۔ محر خیال رہے کہ ہر مخص کا فور ملیمدہ ہے۔ جمندین قرآن می فود کرکے شرق سائل نالیں۔ صوفیاس میں فور کر کرامرار مطوم کریں۔ ملاء اس یں فور کرے احکام کی عمیں معلوم کریں۔ موام اس می فور کر کے ایمان آزہ کریں۔ ہر فخص سندر میں نہ

ا۔ اس طرح کہ اس کی خریں کی نہ ہوتی یا بعض آیات تسیح و بلغ ہوتی اور بھش اس کے ظاف 💎 انیز آیات میں تعارض ہو آ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرانی آیات آپس میں متعارض نمیں۔ اگر کمیں تعارض معلوم ہو تو یہ ہارے علم و قم کا قسور ہے اے بین ضعیف مسلمانوں کے یاس جن میں ایکی مجد ہوجد کافل قیس سیدھے سادے اور نیک ہیں۔ انسی خراس کے کوئی خراشامت کے کے قابل ہے اور کولی نیس۔ بریات س کر نوگوں میں بعيلادية بي- اس عد مطوم مواكد بر فر كايلا ديا مى فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ ۱۳ ان سے مراد اہل علم محاب یں جے ظفاء راشدین اور عبداللہ ابن عباس وفیرہم رمنی اللہ منم ہو طم کے ساتھ مجھ ہی رکھتے تھے س معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جمتدین پر پیش کرو اور ان سے سجد كر عمل كرو فود ايل رائع ير ند ا زوورند عمراه موك کو تک قرآن و مدیث ان ائمن و خف کی باتاس سے زیادہ اہم ہے۔ جب ان کے متعلق ارشاد مواک اولو الامرعلاء ير فيش كو توب آيات و مديث يمي في كو- ٥- اس ے معلوم ہوا کہ کوئی محانی حمراہ نیں۔ سمی نے سمی وقت شیطان کی پروی شیں گی- سب اللہ کے فعل سے شیطان سے محفوظ میں ہد بھی معلوم ہواکہ تمام محاب كيسال ورجه والے نيم بعض بست بى استقامت والے ہں۔ بعض ان کے بعد ہیں ٢ - يعنى بدر مغزى كے موقعہ یر ابوسفیان سے وہ جنگ کروجس کا ایک سال پہلے احدیش وعده ہو چکاہے اگر لوگ مران سمجیں تو اے محبوب تم

اخْتِلَافًا كَثِبُرًا@وَإِذَاجَاءَهُمُ أَمُرْقِنَ الْأَمْنِ أَو بہت انتاات باتے کے اورجبان سے باس کوفی بات الحینان یا ور ك 7 ق جا كا بريار بين تن اد اكراس بي دول ادراي والتياروك اُولِي الْأَمْرِمِنْهُ مُرْلَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَبُّ فِلُونَ مُونَّهُمُ کی لمرن ر بورط لاتے تی توخرود ان سے اس کی متیست جان لیتے بہجر بعد میں کا دفس کرتے ہمٹ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا لَيْغَاثُمُ الشَّيْظُنَ ادراگرتم ہر انٹرکا فصل ادر اس کی رممت نہ ہوتی توخرور تم ٹیپلان کے بیچے تک باتے عر تعودُ ہے ہے تو اے ممبوب اللّٰہ کی راہ میں نرو ک تم تکلیعت نہنے جاؤ عرقم ا درمسلال كوآ ماده كرو فه قريب به كراند كافرول ك ى الَّذِينِ كَفَنْ وْ آوَاللَّهُ أَنْكُ أَنَّا كُلَّا اللَّهُ أَنْكُ إِنَّا كُلَّا اللَّهُ أَنْكُمُ منق روک مے ف اور اللہ ک آئی سب سے خت تر ہے ار اس ما مذاب ہے کوا جو اہمی سفارش کرے اس کے لئے اس میں سے حشہ ہے کہ اور جو بری مفارش کرے اس کے لئے اس عمد سے لا وَكَانَاللّٰهُ عَلَى كُلِّلَ شَى<sub>ُء</sub>َ مُنِقِيْنَتَا<u>۞</u> وَإِذَا حُبِينَهُمْ اور الشر بر چیز یر تاور ہے اورجب نہیں کونی مس لفظ بَعِيَةٍ فَحَيُّواً بِالْحُسَنَ مِنْهَاۤ اَوُرُدُّو وَهَا وَإِنَّ اللَّهَ سے سام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب یم کمویا وہی کمہ دو الل بینک افتد

سلهاا

اکیلے جاؤ۔ فلج تماری ہوگ۔ چانچہ حضور سرمحابے کے ساتھ مجے۔ کفار مرعوب ہو کر مقابل نہ آئے ہے۔ اس سے معلوم ہواک بدر صفری میں جنگ کے لئے جانا سب ر فرمل نہ تھا جو ستر محابہ وہاں محمنے وہ ثواب کے مستق ہوئے جونہ کئے وہ کنٹار نہ ہوئے ۸۔ کہ انسیں (کفار کو) مقابلہ کی ہمت می نہ پڑے اور ایسای ہوا۔ اس سے مطوم ہواکہ رب کا عسی فرمانا ہمی بیٹن حتی ہے۔ مطوم ہواکہ حضور بوے مبادر میں کد رب نے آپ کو اکیلے جنگ کا علم دیا۔ ۹۔ معلوم ہواکہ اچھی سفارش کرنا تواب ب اور بری سفارش کناو کمی کو معیت سے چیزائے کے لئے سفارش کرنا تواب ب اور کمی طالم کو جیشرانے یا ظلم کرانے کے لئے سفارش حرام ہے۔ ۱۰-اس سے معلوم ہواکہ کناہ کرنامجی حرام ہے اور کناہ کی رغبت دینا کا مشورہ دیتا ہے سب جرم میں یک مال کی کا ہے۔ ااے معلوم ہواکہ سلام کا جواب دینا فرض http://www.rehmani.net

رہتے۔ سند سند المان کے المان کا ثواب فرض سے زیادہ ہے۔ سلام سنت ہے اور جواب سلام فرض ہے۔ محرثواب سلام کرنے کا زیادہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہواکہ حضور ہر جگہ سے ہمارے سلام نیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ کو تکہ ہر نماز میں حضور کو سلام کیا جاتا ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ جو جواب نہ دے سے اس کرنا منع۔ میں سونے والا یا استخاکرنے والا وغیرہ۔ السلام ملیکم کے جواب میں وہلیکم السلام و رحمتہ الله و برکان کمنا بھر جواب ہے اور مرف وہلیکم السلام کمنا روسلام ہے۔ پسلانیا حسن منعاسے مراد ہے اور دو مرا اور دومرا اور

كَانَ عَلَى كُلِلْ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۞ ٱللهُ لِآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ ا مربير برساب يخوالا ب ك الذب كاس كسواكس كى بندى بين لَيُجُمِّعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةُ لِالرَّيْبِ فِينَةٍ وَمَنْ وہ مرور تبیں اکھا کرے علی قیامت کےون جس بیں ہم شک نیں اور اللہ سے اَصُدَ قُصِ اللهِ حَدِينَنَا هَٰ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ زیادہ سم کی بات ہی تی آ تو جین کیا ہوا سر منافقوں سے باسے میں فِئَنَانِينَ وَاللَّهُ أَرُكُ لَهُمْ مِهَاكُ لَكُواْ أَتُورِيدُ وْنَ أَنْ دو فراتی بوعے ته اور انترنے انہیں او ترصا کرویا انتحاکیموں کے سبب تکایا پہلہتے تَهُدُّ وَامَنَ اصَلَ اللهُ وَمَن يُضلِلِ اللهُ فَلَن يَجَد بوک اے راہ دکھاؤ جھے اللہ نے گراہ کیا اور جے اللہ گراہ کرے تو بر گزنواس کیلئے لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَدُّ وَالْوَتَكُفُّ وَنَكُمُ اللَّهُ وَالْفَتَكُونُونَ راہ : یا نے کا وہ تو یہ چا ہتے جی کرمین بھی کافر بوجاؤ جیسے وہ کافر بوے شاق توقیب سَوَاءً فَلَاتَنَتَخِنُ وُامِنْهُمُ أَوْلِيّاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي ا يك بوجا و تو ان يرمي كواينادوست نه بناؤى جي يك الله ك راه يس سَبِيْلِ اللَّهِ فَإِنْ نَوَلَّوْا فَخُذُ وَهُمْ وَافْتَالُوْهُمْ حَبِّثُ گر بار نه چوژین نه مجر کرده منه مجیری توانین پکژواور جال با و مخل سروشه وَجَهُ النُّهُوْهُمُ وَلَا تَنَّخِنُّ وَامِنْهُمْ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيْرًا ٥ اور ان ش ممس مو ز دوست شمراؤ ، د مدو کار کی ٳڵٵۘٛٳؾۜڔ۫ؠڹۘۜۑڝۨڵۏۘ۫ؽٳڸ۬ۊؘڎٟۿۭؠؽ۫ڹڴؙۿۄؘؽؽڹٛۿؙڗۣٚؽٵٛۊ۠ تحروه جواليي قوم سے علاقد ركھتے بى ف كرتم شراوران ير معا مره بے لا اؤجاء ولمرحصرت صدورهم أن يفاتا وكمر یا تبارے پاس بوں آئے کوان کے دلول میں مکت زر بی کرتم سے اور یں

ا - سلام کے مسائل فقہ کی کتابوں میں ملاحقہ کریں - يمان چد سائل وض کے جاتے ہیں۔ کافر مرقدا مشرک کو 🗗 سلام کرنا حرام ہے کہ وہ بددعا کے مستحق ہیں اور سلام میں وعا جو ملام ند سنے یا جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ بیسے سونے والا یا نماز پر منے والا یا استخاکرنے والا- جو مسلمان فس و فجور كرربا مواس ساام كرنا كروه ہے جو کا عبار ہا ہو باش علر بح کمیل رہا ہو۔ کمریں ایج داخل ہوتے دفت اپنے یوی بچوں کو سلام کرو۔ سنت ب ب كه كمزا بينے كو اور سوار بيد ل كو سلام كرے فالى كمر عى جادٌ تو يول سلام كرو- السلام عليك ايها الني و رحمت اللہ و برکان کو کلہ حضور کی روح افور برامتی کے کمریں جلوه مر ہو تی ہے (ماضرو ناظر) اجنی جو ان مورتوں کو سلام نہ کرد کہ اس میں فتنہ کا خوف ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ الله تعالى كا جموث متنع بالذات ب كوتك بغير كاجموت متنع بالغيراور رب تعافى تمام سے زيادہ سيا تو اس كا سيا ہونا واجب بالذات مونا جاسيے ورث اللہ كے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہو گا ۳۔ جو منافق مسلمانوں کے ساتھ جادوں میں شریک نہ ہوئے بلک ان کے خلاف کفار ے ساز باز کی اور ان کی یہ حرکت مسلمانوں پر کفل مئی تو وہ شریعت کے مرد اور المت کے باقی ملک کے غدارہ بسر مال قتل کے سزاوار ہیں۔ ان کے متعلق محاب کرام کی دو جمامتیں ہو محکئی۔ بعض ان کی خلا ہری کلیہ کوئی کو دیکھ کر ان کے عمل کے محالف تھے اور بعض ان کے اس ارتداد " غداری کو و کمھ کر ان کے قتل کے مای تھے۔ رب نے دو مری جماعت کی جمایت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد ک سرا محل ہے یہ بھی معلوم ہواکہ مسلمانوں کے مقابل كفار سے ساز باز كرنے والا كل كاستحق ب أكر چه كلم ى پر حتا ہو۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ محض ظاہری ایمان کے بعد تمفر کا عمور ارتداد ہے۔ منافق پہلے سے ی جموٹے تھے محر بقاہر مسلمان تھے۔ اس غداری سے مرتم ہوئے سے شان نزول۔ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری جن کو

مينزل

مرید کی ہوا موافق نہ آئی۔ اور وہ جگ برر میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئ۔ راست میں مسلمانوں سے علیمدہ ہو کر کمہ پنے محے اور مشرکین سے فل محے ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہواکہ آیا یہ لوگ متافق ہیں یا مجاہر کافر ہیں اور ہوقت موقد انہیں قتل کیا جائے یا نہیں۔ اس پر آئیت کریر اتری فیذا آیت پر کوئی احتراض نمیں (روح) معلوم ہواکہ کفار سے مجت مجمی ارتداد کا سب بن جاتی ہے ہے۔ یعن یہ یہ متافق کلہ پڑھ کرتم میں نمیں آئے بلکہ تمہیں لینے آئے تھے کہ تم سے مملل میں دو مرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہا۔ اس آیت بول کرکے کفریں واقل کریں۔ ویکھ لواب وہ کے بھاگ محتے شرکین سے فل مجل اس سے معلوم ہواکہ وہ سرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہا۔ اس آیت کریں سے معلوم ہواکہ وہ سملمان کتا ہو جیسے اس زمانے کے متافق تھے ہے۔ اس طرح کہ

ابقيد منح ١٥٣٠) كدے ہروائي آوے مرافلاص كے ساتھ اور يہ جرت ان كے خلوص ايمان كى دليل ہو اور اگر اس سے مند ہيري كہ جرت ندكري ايمان ند لائيں تو انہيں جماں پاؤ قتل كرو- ان كى خاہرى كلد كوئى كا اظهار ندكرو ٨٠٠ اس سے معلوم ہواكد اسلام جن مرتد كى سزاقل ہے اصل كافر كے لئے يا اسلام يا جرب يا قيد يا قتل ہے۔ محر مرتد كے لئے يا اسلام يا قتل ٥٠ معلوم ہواكد وہي امور جن مشرك سے مدد ند لى جائے البت بوقت ضرور العرورات جيراند عددات پر محل كرتا چاہيے۔ ١٠٠ يعنى ايسے نوش اور فيرجاندار لوگوں كو قتل ندكرو جوند تم سے لئين كافر قوم كى تسارے مقابلہ عن مددكرين ند تم سے فل كران سے جنگ كريں

بر مال اس استناء کا تعلق وَانْنَاوُهُمْ ہے ہے نکوب ہے کو نک ورست بنانا جائز نسی خواد وہ حملی ہویا دی استامن ہویا معلم میامن ہویا معلم میامن ہویا معلم میامن ہویا ہوگا معلم میامن ہویا ہوگا ہے آؤنوا معلم اگرچہ کافرے کیا جادے رب فرما آ ہے آؤنوا بالمقبلہ اِنَّ الْمُعَهُلَكُانَ مُسُولًا الله یعنی جن کفارے تمارا معلم و ہو چکا ہے ان سے نہ ازد۔ اپنا حمد پورا كو ساستناء صرف كل سے اس كے معنی سے نسی كه انسی

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمی سلمانوں کی قوت ایمانی کنار کے دلول عل رحب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ ک مرانی اور اس کے کرم سے سب- ۲- کھیلی آعت میں ان کنار کا ذکر تماجن سے پہلے على معلدہ ہو چکا ہے كہ اب حمد نہ توڑد اور ان سے نہ او- اس آیت یس ان کفار کا ذكرے وہ ہم ے معلوہ اور مسلح كرنا جايں۔ اب كك ان ے ملے نہ تمی الدا آیت می عرار نسی یا یہ حد چھلے حصہ کی تکسیل و تغیرہ۔ ۲۔ یعن ان سے جگ کی اجازت نميس ملح قول كراو-بدايت منوخ ب أفتوا النشيكية سے اور املاي سلطان كو صلح كرنے ند كرنے كا التیارے مے یعن ان کا کلہ پرمنا ایان ک نیت ہے سی مکہ تساری موارے نیخ کے لئے ہے۔ زبان سے تمادے ماتھ ہیں۔ اور ول سے کنار کے ماتھ میے بن اسد اور غلغان کے منافقین ۵۔ اس آیت بی ان کفار کا ذكرے جو يرے ادادے سے ہم سے مطح كري - بطابر مع كرت بي اور جب موقع في وكفار س ل كر مسلمالوں سے جگ کرتے ہیں۔ فزائن العرفان میں فرمایا کہ یہ آیت مین متورہ کے دو قیلوں اسد اور خففان کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ لوگ متافق تھے جو مسلمانوں کو کلمہ بدھ کر اور ائی قوم کو ان سے خلیہ مازش کر کے خوش رکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے وو سنلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ہر قوم کو خوش رکھنا۔ دو طرفہ لمنا منافقت ہے دو سرے یہ کہ اگر منافق بر کفری علامت پال جائے جیسے جماد میں کفار کو مدد دینا تو اس کو فقل کرنا مائز

اويقان لواقومهم وكوشاء الله كساطهم عكيكم ﴾ ابنی قوم سے کڑیں اور انشر ہابتا تو مزود اہیں تم پر قابو دینا تو دہ بیشک فَكَقْتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمُ فَلَمُ نَقَاتِلُوكُمُ وَالْقَوْ الْكِيُّمُ خ سے نوٹے کہ بھر اگر وہ خ سے کنارہ کریں اور و اڑی اور مسلح کا پیام ڈالیں گ تو الشرق فيين ال بمركوئي لاه مدركمي تا المسجم اور مم ورو دودر د د اورود و در در و د در در در در در در در در أحورين يربيادن أن يامنؤلفرويا منوا فؤمهمر ا یے باوسے ہو یہ بعاہتے ہی کوتم سے میں امان میں رہی اورای قراسے می امان عل ريس كه جب مجس ال كي توااتيس فساد كي طرف بيريد تواس بدادند م گرتے ہیں ٹر پھراگر وہ تم سے کنارہ شکریس ٹ اور ملے کا گردن نہ ڈالیس اور کہنے ہا تونہ بِهُ هِ وَدُرِّرَ وَهُمُ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ فِي فِيهِ وَوَ وَ مُنْ وَقِيلُوهُ مُنْ وَ وَ فَيْكُونُ وَ مَا وَ فِحُنْ وَهُمُ وَاقْتُنَا وُهُمْ حَبِيثَ تِقَفْتُهُ وَهُمْ وَاقْتُنَا وُهُمْ وَاقْتُمُ وَهُمْ وَ دد کمی تو اہیں پکڑی ادر جاں باذ محل کرد ٹ اُولَيْكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مَٰبِينًا ٥ وَمَا یہ بن بر ہم نے ہیں مربع انتیار دیا ٹ اور مسلان كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنَ يَقْتُلُمُ وُمِنَّا إِلَّا خَطَّا وَمَنْ کو ہنیں بہنتا سر سلان کا فون سرے نظر ہتے بیک کرا اور جو ) مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيْرُمَ قَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةً سمی سیان کو نادالیت می کوست تو ای برایک ملوک سفان کاآزاد کرنا بادون مَةُ الْ الْمُلِهِ إِلَّا آنُ يَصَدَّ قُوا فَإِنْ كَانَ بها کو مقتول کے وگوں کو میروک جائے ناکو یا کہ وہ ساف کر دی ال پھر وہ اگر

جائے ہے جہادی مارے کہ نہ آم ہے جگ کریں اور نہ تسارے مقابل کفار کو دو دیں ہے مطلب نیں کہ تم سے طیحدہ ہو کر کفارے ل جادی ہے۔ اس آیت لے ان تمام آیات کو منسوخ فرا دیا جن بھی کفارے نری کرنے ' اعراض کرنے کا تھم قالہ ایسے ہی محتم مینوں ' رجب 'شوال ' ذیقعدہ ' ذی المجہ بھی جہاد حرام ہو یا بھی اس آیت سے منسوخ ہوا۔ اب ہروقت ہر جگہ ہر حمل کافر کو قتل کرنا مجاہرین کو طال ہے۔ یہ آیت تھکم ہے قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اس کو منسوخ مائے والا اسلام سے فارج ہے جیسے قادیاتی جو جاد کو منسوخ کہتے ہیں ۸۔ فلامہ یہ کہ کفار چند حم کے ہیں ذی جو مسلمانوں کی دعایا ہوں متاس جو ہمارے ملک میں اس لے کر آدیں۔ وہ حملی جو ان دونوں میں سے قونہ ہوں محران سے چکہ مدت کے لئے ہماری صلح ہو گئی ہو' وہ حمل جن سے کوئی معانحت نہیں۔ آخری حم کے کفار کا قتل جائز http://www.rehmani.net\_

(بنید صفد ۱۳۵) اور پہلے قسوں کے کفار کا گل حزام ہے اس قمل خطا کی دو صور تیں ہیں۔ ایک بید کہ شکار کو مار رہا تھا گر کوئی مسلمان کو لک من دو مرے بید کہ مسلمان کو گا ہوئی جنوں نے حارث ابن زید کے بی سبحہ کرمارا' اور بعد قمل اس کا مومن ہونا معلوم ہوا۔ شان نزول :۔ بید آیت عمایش ابن ربید کے بارے جی نازل ہوئی جنوں نے حارث ابن زید کے قمل کی خرار میں بیار کی خرد ہوئی اور انہوں نے حارث کو آل کر دیا۔ بعد جی پید لگا کہ بید تو مسلمان ہو میں ہوا کہ قلما منتمل میں جس الله میں ہے اور حق عمد بھی۔ کفارہ حق الله کا اثر ہے دیت حق عبد۔ الذا معتول کا

مِنْ قَوْمِ عَلَيْ وِلَكُمْ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَتَحْرِيْرُ اس قوم سے ہو جو تباری دفس ہے اور و مسلمان ہے ماہ تومرت ایک رَقِبَاةٍ مُّؤُمِنَاةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْكُمْ موك سلان ازار الرافر دواس قراع برار تما الله على الله على الله وتحرير ألى الله الله وتحرير ويوري سابرہ ہے ته تو اس سے وگول کو جون بہا بسرد کی جائے اور ایک سلان رَقْبَاةٍ مُؤُمِنَاةٍ فَمَنْ لَهُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُ رَبُنِ منوک آزاد کرناے تو بس کا بات نہ بہنے دہ لگا تاردو بینے سے مُتَنَابِعَيْنِ نُوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا روزے رکھے یہ اللہ کے بہاں اس کی توب ہے تک اور اللہ مانے والا جہنم ہے قائر قرتوں اس میں مبے نہ اور اللہ نے اِس بر غضب کیا اور اس برلعنت وَاعَدَّلُهُ عَنَا بَاعَظِيْمًا ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَثُولَ کی ہ اور اس کے نئے تیار کر مکاہے بڑا مذاب اے ایان والو إِذَاضَرَنْنُومُ فِي سِبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوَالِمَنَ جب تم جبار کو جلو تر تحقیق کم او اور جو تبیں سلام کرے اس سے ٱلْقَى إِلِيَّاكُمُ السَّلَّمَ لِسَنَّكُ مُؤْمِنًا أَنَّبُ تَعَوُّنَ عَرَضَ يه در مراس و ملان بيل في تم بيتي ديا كا اسباب الْحَيْوْقُو الثَّانْيَا فَعِنْكَ اللَّهِ مَعَا يَحُرُّكُنِيْرَةٌ كَذَٰلِكَ چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہتیری منیشیں ہیں ہیلے

وارث کفارہ معاف نسی کر سکتا "دیت معاف کر سکتا ہے۔ حق العبدوه ہو آ ہے جے بندہ معاف کر سکے۔ حق اللہ کو بده معاف ممي كرسكا- إلاَّانُ يَعَدُدُهُما كا تعلق ديسيم ت کہ فلام آزاد کرنے ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو كوئى ممى ملكان كو خطأ عل كردے تواس كى جزاء ايك مسلمان فلام آزاد كرناسيه اور متلول ك وارثول كو خون ما بعنی سواونث ریتا ہے۔ ہاں آگر ور داء خون بمامعان کر دی قوان کی مرضی خون ماک تنسیل کب نقه م ب-ا۔ یعن اگر کوئی کافر حمل ایمان نے آیا اور اس کے ایمان ک مسلمان کو خرنہ ہوئی اس لئے مسلمان نے آسے تل کر ریا تو صرف کفارہ واجب ہے دیت نمیں کیونک اس کی قوم کافرے اور یہ مومن مومن کی دارات کافر کو نسی ملی ۲۔ واک معلمہ ہو جے ذی کافریا عارض معامرہ جے متامن۔ اگر ان عی سے کوئی مسلمان کے باتھ سے خفا مارا جائے تو جو مسلمان کی محل خطاکی جزا تھی وی اس کی ہوگ۔ یعنی دیمت اور کفارہ ۳۔ خیال رہے کہ قل خطا کے كفاره بن كافر فلام آزاد ندكيا جاوے كا- باقى ديكر كفارات من ہر طرح کا فلام آزاد کر کتے ہیں۔ جے روزے کا یا ظمار کا کفارہ (حنل) ۲۰ معلوم ہواکہ ہر جرم کی توب علیمہ و ہے۔ وب کے لئے مرف مدے وب وب کم رماكان نس ۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ اجتباد کی قلطی پر جو مومن کا قل واقع ہوا اس کا یہ علم تنیں جے امیرمعادیہ وعلى رمنى الله عماكى جك مي بواكو تك وإل فريتين ف ایک ود سرے کو مباح الدم سمجا۔ حضرت علی نے امیر معادیہ کو باقی جاتا اور امیر معادیہ نے معرت علی کو کمل حانی کے بدلہ لینے می مستی کرنے والا سمجما معرت علی ال ايت الدلال كا فَعَاتِكُوا الْفَرَيْمُونُ فَعَيْ تَعِينُ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ الميرمعاوية في الله أيت سه المتدلال كيا مُقَدّ جَعَلَنَا فِيلِيَّةِ سُلَطْنَا سِر مال امير معاوي سے افزش موتى وونوں اللہ کے بارے ہیں۔ سے کوئی مسلمان کو تلطی ے کافر سمجھ کر قتل کر دے تو وہ قتل قتل عمد نسیں۔ ایسے ی وہ ہوا ۲۔ یہ کمل کی قانونی سزا ہے لیکن اگر معتول

معاف کردے رب تعافی دم فرادے تو ہو سکتے ہے۔ فرضید عدل اور ہے اور فعنل کھ اور ہے۔ جبال خلود کے ساتھ بدناہو گادہاں اس کے معنی بینظی کے ہوں گے اور ایر کے بغیراس کے معنی دت دراز ہوں گے۔ یہاں ، معنی دت دراز ہے مسلمان کے لئے جنم میں بینظی نمیں۔ خیال دہ کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ ہے گل کرنا یا قبل ہون کر قبل کرنا کفرہ جس کی سزا دائلی جنم ہے اس کے سواکس جگڑے وغیرہ میں قبل کرنا فتق ہے جس کی سزا بہت عرصے بحک دوزخ میں رہنا ہے۔ یہ اس سے اشار ہ معلوم ہواکہ قاس کو بغیر تھین کے ہوئے است کرنا جائز ہے۔ جسے کما جلوے کہ جموئے پر اللہ کی اعت و شان نزول۔ یہ آیت مرداس بن نمیک کے متعلق نازل ہوئی جو فدک کے دہنے والے تھے ساری قوم کافر تھی خود اکیلے مسلمان ہو مجھے تے ان کے اسلام کی مسلمان کو فبرنہ تھی جب لنگر

ابتیہ منو ۱۳۲۱) اسلام فدک کی طرف روانہ ہواتو اہل فدک سب ہماگ مجے یہ اکیلے گائم رہے افکر اسلام کو دکھے کر انہوں نے کما السلام ملیم۔ اسامہ بن زید سمجے کہ یہ المیان بھانے کے سلے سلام کر رہے ہیں۔ انہیں قتل کر دیا اور بھیاں فنیست بنالیں۔ معلوم ہواکہ جس میں مومن کی علامت ہو اور کفرک کوئی نشانی نہ ہو اسے کافرنہ کو۔ یہ مطلب نسیں کہ جو سلام کرے وہ مومن ہے اگرچہ بزاروں کفرکرے۔ منافق سلام بھی کرتے فمازیں بھی پڑھے تھے گر انہیں ہے ایمان کما کیا۔ اس زمانہ میں سارے قادیانی دہیں جب تک کہ مقائد بھی فمیک نہ ہوں۔ رب زمانہ میں مارے قادیانی دہیں جب تک کہ مقائد بھی فمیک نہ ہوں۔ رب

فرا مُ يَ مِن وَاللَّهُ لِنَهُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ لَكُونَ الْمُعْلِمِينَ لَكُونَ الْمُعْلِمِينَ لَكُونَ اليني جب تم سلمان موسة تو مرف تسارا زباني كلدس کر حمیس مسلمان ماتامیا تھا اور تمہارے جان و مال محفوظ کر دية مح تے أكرول كى مرال طاش كى جاتى و تم كواس وقت مسلمان کیے مانا جا آ۔ جو تھارے ساتھ ہوا وی تم دو مرے نو مسلموں سے بر آوا کو۔ دب کا تم پر احسان کہ تسارا مسلمان مونامشور فراديا- اب كوكى تسارے اسلام می زود نمیں کرتا۔ اس سے بعد لگاکہ اگر خطا اجتمادی ے مومن کا قُل واقع ہو جادے توند مل ير تصاص بد دعت ند وه خود کافر بو ند گفتار- دیکمو اسامه این زید کو قرآن كريم في مومن فراليا- ان ير قصاص يا فديد يا ديت واجب نہ فرائی۔ اب یعنی منیت ماصل کرنے کے لئے۔ اس سے معلوم ہواکہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اس ے ایمان کی مسلمانوں کو خرند ہوتو اس کے قل سے نہ كقاره واجب موكانه ويت- كيلي آيت من وه مورت خکور ہوئی جمال مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو مگر اندجرے و خیرہ کی وجہ ہے ہے نہ کھے اور مسلمانوں کے إلا من مارا جاوے۔ لذا آیات عل تعارض نیں س جبكه جماد فرض مين نه موس أكر فرض عين مو كا قو بالفدر بیٹ رہنے والا سخت منگار ہو گا اور فرض ہولے کی صورت یں عار وفیرہ معدور سمجے جادیں گے۔ ہے۔ معلوم ہواکہ جاد جان کا ہمی ہو آ ہے مال کا ہمی بلکہ تھم کا ہمی وان کا مجى جيها موقعه مو ديها جهاد مو كا ٥٠ شان نزول. بب اس آعت کا اگلا حد نازل بوا تو معرت میداند این ام كتوم جو تايونا تق عرض كرف ملك كما يا رسول الله عن نايونا ہوں جہاد میں کونکر جاؤں اس پر آیت غیراد لی الصرور نازل مولى ٢- معلوم مواكد سارے محاب عاول يس ان می قاس کوئی نمیں کو تکہ قاس سے جنت کا ورو نمیں ہو آ۔ جو آریخی واقد کمی محالی کا فش ثابت کرے وہ جمونا ہے۔ قرآن سیا ہے کا صدیث شریف میں ہے کہ الله تعالى مجلد عازى كوجنت عن سودر بعصطا فراد عكد مردد درجوں میں اتا فاصلہ ہو گا بنتا آسان و زعن کے

كُنْتُكُومِنْ فَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُهُ فِنَبَيْتُوا إِنَّ اللهُ تم ہی ایسے ہی تھے ہمر الشدائے تم ہوامسان کیالہ وقم پر حیتی کرالاز کہے جدیک التذكو تبارے كامول كى تمریت برابر بيس وہ مسلان كريے مذر جاو سے پیٹھ ریس کے اور وہ کر راہ نما ہے اول اور ما وں سے جاد کرتے ایل کا اللہ نے اپنے بِهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ الول أور بانول مح ساخر جاد كرف واول كا درج ويشخ واول سے درجة وكلاوعدالله الحسنى وفض الله الْهُجِهِدِيْنَ عَلَى الْقَعِدِيْنِ الْجُرَّا عَظِيْمًا ﴿ وَرَجَا کو جھنے والوں بر بڑے قواب سے تفیلت دی ہے کہ اس کی طرف سے مِّنْهُ وَمَغْفِرُةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ٥ ورجع اور خشش اور رحمت شه اور الله الخفظ والا جربال ب دہ لوگ جن کی جان فرشتے کا ہے ہیں اس مال پی کروہ لینے او پر للم کرتے تھے فِيْمَرُّنْنَتُمْ قَالُواكُنَّامُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا فی ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کا ہے ہی تھے کہتے ہی کہ ہم زین می کزور تھے کہتے ہیں ٱلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتَهُا جِدُوا فِيها -کیا اللہ کی زین کشارہ نہتی تا کہ تم اس میں بجرت کرتے الہ

منزل

در میان ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماد سے ایسے بوے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو ویکر نیکیوں سے معاف نمیں ہوتے ۹۔ شان نزول۔ یہ آبت کرے کہ معلم کے ان معلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو بھاہر مسلمان تو ہو گئے سے گر بھرت فرض تمی اور یہ بجرت کر بھی بیکتے سے گرنہ کی۔ جنگ بدر میں مجبورا "کفار کے ماتھ رہنا اور بلاوجہ بجرت نہ کرنا اپنے پر تھلم ہے۔ ان سے مرتے وقت فرشتے ماتھ رہنا اور بلاوجہ بجرت نہ کرنا اپنے پر تھلم ہے۔ ان سے مرتے وقت فرشتے سے منظم کریں گے۔ خیال رہے کہ معلور و کم بھا گرود لما کے نکل جانے سے محلوری بھرت کے بعد مسلمانوں کو بلا مجبوری کہ میں رہنا ترام ہوگیا تھا اگر چہ کعب معلم و فیرہ سب بچھ تھا گرود لما کے نکل جانے سے برات بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے بی جس عالم سے پاس علم و عمل سب بچھ ہو گرنی کریم سے تعلق نہ ہو اس عالم سے دور بھاگو۔ ۱۱۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت ان لوگوں

فَأُولِيكَ مَأُولِهُمُ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ٥ تر ایس کا شمانا جنم ہے اور بہت بری بگر بنظ ک اِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ غرره بر ١٠٤ في آرر الأرام ورتين الرار المرتين الرار المران الراب المران المراب بجے جیں نے کوئی تدبیر بن بڑے کے نے داست بِلَافَ فَالُولِيِّكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنْهُمُ عاَیْں ن تو قریب ہے ایوں کو اللہ سات فرائے وَكَانِ اللهُ عَفُوا عَفُونَ ا⊕ومن يَهاجِدرِ فِي ا در الشرمعات فرمائے والا بخشے والا ہے اور جو اللہ ک راہ میں محمر مار الله يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَنِ چرو الر الكي كان وه زين على ببت مجد ادر عبالش بائ كا كه وَّسَعَةُ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ایٹ تھرے بھل اللہ دیول ک فرت الله ورسوله تعرب ركه الموت فقد وفع أجره برت ارتاك بمراے موت نے آيا تو اى كا ثواب الله كادم عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَفْوُمَّ الرَّحِيمًا فَوَ إِذَا ير برعيات اور الله بخف والا مرباق ب اور جب تم زین یں سفر کرد تم پر عمل ہیں سی اَنُ تَقَصُرُوا مِنَ الصَّالُوةِ قَالَ خِفْ نَمْرُانَ بعن نازی تعرب بڑموٹ کر نہیں اندیش ہو کہ

اللاء سے ضرور جگ کرتے۔ ا۔ نین جو واقعی معقور جی جرت پر تاور نسی کھے بدنا مہاں رمنی اللہ منہ ہو جگ بدر میں کنار کے ساتھ جرام آئے اس نئے حضور نے اطلان قربادیا کہ کوئی مباس كو تكل ند كرے وہ بخو فى المارے مقابل نسيس آئے مجبورا" لائے مگے ہیں اس ان وجود سے وہ اجرت نہ کر سے انذا وہ معدور ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو سفرنہ کر سکے یا جے وار اللسلام کا راستہ معلوم نہ ہو وہ سب معذور ہیں سے۔ مک شريف سے مريد ياك كى طرف كر كديد ويدواس وقت ائی مماجرین سے تھا۔ اب اگر کمی مماجر کو بجرت کے بعد امچی جکہ ند لے تو اس آست کے خلاف نیس دہ اس آیت کا منکر نہ ہو جلوے۔ رب تعالی نے یہ وعدہ ہورا فرایا۔ سے لین ہم ان مک سے مماجروں کو مدید منورہ می ببت محوائش دیں مے۔ یہ وعدہ رب نے ہورا فرایا۔ رب کی عبادت میں حضور کو راضی کرنے کی لیت عبادت کو تھل کر وہی ہے۔ شرک نیں۔ بجرت مبادت ب جس میں الحالله ورسولی فرمال کیا- بخاری شریف می ہے وَمَنْ لا نَ عِجْرَكُهُ إِلَى اللهِ وَوَتُولِم ٢ - شَالَ نزول - يه آيت كريد حطرت جندع ابن منميرو ليشي كے حل مي آل- يو بت بي يوزم تھ۔ جب انهوں نے مجيلي آيت سي تو كنے كے كه ميرے إس مل مت ب- يس جرت ي قادر ہوں۔ معدورین عل واظل نسیل ہوں۔ اب عل آیک رات مجی کمہ معلمہ میں نیس فمہوں گا۔ چنانچہ ان کو عظم جاریاتی بر لے کر لوگ چلے کو تکہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مقام تھیم میں پینچ کر ان پر آجار موت نمودار ہو محد انسول في اينا بايال باتف اين وابن باته من ويا-اور قرایا که اے اللہ! یہ میرا اور تیرے رسول کا ہاتھ ہے۔ میں اس پر بیعت کر آ ہوں جس پر تیرے رسول نے بیت لی۔ یہ کمہ کروفات یا محتے مشرکین تو خوب ہے کہ یہ ميد پنج نه مخ ؟ محار مهاجرين كو خركى و بهت ممكين

ہوئے اس پر یہ آبت کرے۔ نازل ہوئی۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بو نکل کا ارادہ کرے گرکرنہ سکے۔ وہ اس نکی کا تواب پائے گادہ سرے یہ کہ علم دین سکھنے 'عج جماد' زیارت مدینہ منورہ' طلب رزق طال کے لئے وطن چھو ڑتا۔ یہ اللہ رسول کی طرف ہجرت ہے تیسرے یہ کہ ایسے ٹازک موقعہ پر اس طرح کی بعث تبول ہے۔ چو تھے یہ کہ جو حافظ یا طابعلم حفظ یا طلب علم کے دوران جس مرجائے وہ قیامت کے دن علاہ و حفاظ کے زمرہ جس اٹھے گا۔ ایسے بی جو حابی راستے جس فوت ہو جانے وہ حاب دو حاب ہو اس جو حضور سے خالی نہ جس فوت ہو جانے دو حاب ہر مال جج کا تواب پائے گا جیساکہ مدیث شریف جس ہے۔ پانچوس یہ کہ کرمہ جس رہنا عبادت ہے کر بجکہ وہ حضور سے خالی نہ ہو۔ اس وقت کمد کا چھو ڈنا عبادت تھا رہنا حرام تھا۔ معلوم ہواکہ ساری بمار حضور کے دم سے ہے۔ ے یہ یہنی چار رکعت والی فرض نماز جس۔ اس سے معلوم ہواکہ برد وہ برد

(بقیہ سنحہ ۱۲۸) سنت اور کفل میں تھرنسی۔ نماز مغرب و فجرو و تر میں تھرنسیں جیسا کہ من مصلوم ہوا یہ بھی معلوم ہوا کہ تھریزہ میں گناہ نمیں - نہ پڑھنے سے آبت خاموش ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہو آہے کہ تھرنہ پڑھنے والا ایسائی محتکار ہے جیسا کہ فجرکے فرض چار پڑھنے والا سے اللہ کا صدقہ ہے اسے قبول کرو۔

ا سري فوف كي قيد اقال بي كو تك اس زماندي سرخوف عن خالى در تھے۔ اب أكر خوف ند مجى بوجب مجى تعرواجب ب ميساكداد تأكاؤا الإفرامك فالمنطقة

سود و کتا' نگ نہ کھاؤ' اس کے یہ معنی نسیں کہ سوایا یا الع راحا كماليا كروات ثان نزول - فزوه ذات الرقاع من نی ملی اللہ علیہ وسلم نے تمرک نماز محابے کے ساتھ باجاعت اوا فرمائی مشرکوں کو بہت رنج ہوا کہ ہم کو سلمانوں کے قل کا بہت ایما موقد ما مرہم جوک مح بعض کفار ہولے کہ مت تھبراؤ منتریب ان کی معرکی نماز کا وقت آ رہا ہے۔ وہ نماز تو مسلمانوں کو جان وہ مال و اولاوا ماں باب سے زیادہ یاری ہے جب مسلمان اس کے لئے کھڑے ہوں و تم ہوری قوت سے ان پر حملہ کر دیا۔ تب مفرت جرل نے نماز خوف بیش کی اور یہ آیات نازل ہو تمیں ٣- يعني جب جهاد مي وحمن كا خطرو بور جاوے تو آپ نمازیوں کی دو جماعتیں کر دیں۔ ایک جاعت آپ کے ماتھ ایک رکعت اوا کرے وو سری وحمن کے مقابل رہے۔ دو مری رکعت میں یہ جماعت و حمن کے مقابل جل جاوے اور وہ جماعت آپ کے بیچے آ جادے۔ محروہ اپنی ایک ایک بقید رکعت پرے لیں ام بین خود یہ لوگ جو آپ کے ساتھ رکعت بڑھ رہ ہی جمیار نہ کولیں۔ بلکہ مع اسلی کے نماز برحیں۔ معرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تمازی وہ ہتمیار لیں جو نماز من خلل ند واليس- جيسه تموار مختريا آج كل بندوق وغيره اور جب خود نماز يزهنه والع جنسيار ساته محيس تو رو سری جاعمت جو وحمن کے مقابل کھڑی ہے وہ بدرجہ اوتی بشیار ساتھ رکھے گ۔ فندا دونوں جماعتیں بشیار ساتھ لئے رہیں ۵۔ بعنی وونوں یجدے کرے ایک رکعت یا مغرب میں پہلی جماعت دو ر محص المام کے ساتھ برد يج ١٠ يعنى وحمن ك مقابل فواه وحمن قبله كى جانب ی ہو یا کی اور ست عل عے معلوم ہو اکد تماز کی عاصت الي مروري بكر الي سخت بك كي مالت مي ہی کمی پر جماعت معالمہ نہ کی مئی۔ انسوس ان پر جو بلاد جہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں ۸۔ پھر آپ تو اے محبوب دو ر تحتی بوری کر کے سلام چیردیں اور پہلی جماحت آ کر وو سری رسمعت بغیر قرات کے اوا کرے کیونک وہ

179 يَّفْتِنَكُمُ النِّيْنِ كَفَرُوا إِنَّ الْكِفِي بْنَ كَانُوا لِكُمُ رضن بی اور اے مبوب بب تم ان ش تشریب فرا ہو بھر الاز می الصِّلْوَةَ فَلْنَقُهُ طَالِيْفَةٌ مِّمَّنَّهُمْ مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوۤا ان کی امامت کروٹ تر چا بینے کہ ان بھی ایک جا عبت تھا ہے۔ ما تھ ہوش اور وہ اپنے بتیا ہ نے رہیں تو بمرجب وہ سجدہ کر لیں کہ توجف کرتم سے بیچھے ہر جائیں گ ولتأت طابقة اخرى لؤيصلوا فليصلوامعك اور اب ووسری جا محت آئے ہو اس وقت بھ فازیں شرکی دعی اب وہ تمارے وَلْيَاٰخُنُ وَاحِنَارَهُمْ وَاسْلِحَتَّهُمْ ۚ وَدِّ إِلَيْنِ تعتدی بول نه ادر چا بیه که ابنی بناه اور پینه بختیار لئے رہی که محافروں کی تنا كَفَّرُوْ الْوَتَغُفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِنَكُمْ وَامْتِنعَتِكُمْ ہے کہ کہیں تم کینے ہتھیاروں اور اپنے اساب سے نافل ہو جاؤ بِيُلُونَ عَلَيْكُهُ مِّيْنِكَةٌ وَاحِدَ لَا حُنَاعٍ تُو آیک دفتہ تم ہر جھک بٹریں ک اور تم ہر معنانق بُكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ إَذَّى مِن مَطَرِرا وَكُنْ نَمْ ا الر تمیں بید کے سب سملیت ہو یا جار ضَى أَنْ تَصَعُوا أَسُلِحَتُكُمُ وَخُذُوا وَخُذُوا حِنْ رَكُمُ س کینے بھیار کھول رکھ اور ابنی بناہ سے رہو ان إِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكُفِرِينَ عَذَا بَّا مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا بيفك الله في كافرول كيل فوارى كاخاب تباركو ركا بدك بهر بب

منزلا

لاحق ہے اور اس کے بعد کی جماعت قرات کے ساتھ میٹی رکعت اوا کرے کیونکہ وہ مسبوق ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ نماز خوف می ورمیان نماز جی چانا پرنا ا کعب سے سینہ پھر جانا سب کچھ معاف ہے۔ وہ محض نماز ہی جی رہے گا جیساک اگر نمازی کا درمیان نماز وضو ٹوٹ جاوے تو وضو کرنے جانا پڑتا ہے اور وہ نماز ہی جی رہتا ہے۔ اس شان نزول۔ حفرت ابن عباس نے قربایاکہ عبد الرحمٰن بن عوف اس جنگ جی بہت سخت زخی سے انسی بتھیار لے کر نماز پڑھنا بہت کر ان تھاان کے متعلق یہ آست نازل ہوئی اس آسے بعض علماء نے اس پر دلیل پکڑی ہے کہ نماز خوف جی بتھیار لے کر نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اکثر کا قول مید ہے کہ مستحب ہے اس شان نزول۔ حضرت ابن عباس نے قربایاکہ غزوہ نبی اند علیہ وسلم فکر ہے اس شان نزول۔ حضرت ابن عباس نے قربایاکہ غزوہ نبی اند علیہ وسلم فکر (ہتے سل ۱۳۹) ہے دور قضا عابت کے لئے بھل تشریف لے مجے حورث ابن حارث کارٹی کو پہ چلاتو وہ فورا کوار سوئے ہوئے سائے آکٹرا ہوا اور بولا کہ اے محمد (ملی اللہ علیہ وسلم) اب آپ کو میری کوارے کون بچائے گا۔ حضور نے نمایت بے پروائی سے فرملیا کہ اللہ تعالی ۔ جب اس نے وار کرنے کا ارادہ کیا اوز دھے منہ کر پرا۔ کوار ہاتھ سے چھوٹ کئی۔ وہ کوار حضور نے افعائی اور فرملیا کہ بتا اب بچے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ بولا کوئی نہیں۔ حضور نے فرملیا کلہ پڑھ لے قبلے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ بولا کوئی نہیں۔ حضور نے فرملیا کلہ پڑھ لے قبلے میں میں پر حتا۔ البتہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئدہ نہ تا ہے لاوں گانہ آپ کے دشمن کی مدد کروں گا۔ اس پر حضور نے اس

والبحسف د الناء

قَضَيْتُمُ الصَّلَّوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قِيلِمَّا وَقَعُودًا تم ناز بنرُه چک تو اللہ ک یاد کرد کارے اور بیٹھ اور وَّعَلَى جُنُونِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَنْتُمُ فَأَقِيْمُوا الصَّلَّوٰةُ كروفي برياض ك بمرجب معلن بوجاذ تومب وستور خاز تائم مرد ته إِنَّ الْصَّلُوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَوْقُوْتًا ۞ یے شک ناز سلال ہر وقت باندھا ہوا فرمن ہے ہ اور کا فروں کی تلاش میں مستی مذکر و کئی اگر جسیں رکھ بہنچتا ہے تر ائیس مجی دکم بہنمتا ہے میسا مہیں بہنمتا ہے اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو ج وہ نبیں رکھتے اور اللہ بائنے والا تکت والا ہے اے ممبوب یے تھے۔ ہم نے جادی طرف بھتن ب اتاری کہ تم واوں بس فیدا کر واق بِمَأَ ارْبِكَ اللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَابِينِينَ خَصِيبًا ﴿ بی طرح تبیں اللہ وکھا نے ت اور دفا والول کی لمرت سے نہ جنگاو شہ اور الله بعض معانی بعابر ف بد فیک الله بخف والا بر بان ب اور ان کی طرف سے نہ مُنگُول جر آبئ جا زن کر نیانت بی ڈاست بی ال إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خَوَانًا أَتِيمًا فَ بے نیک اللہ بنیں با بتا می بڑے دنا بز عبنگار مس

جس كام كے لئے جاؤ احتياط سے جاؤ۔ ا ۔ لیعن نماز کے علاوہ چر ہر طرح ذکر اللہ کرتے رہو۔ اس ے دو مسئلے ابت ہوئے ایک توب کہ جماد عمی فازی کی ب شان عاسے کہ باتھ میں موار اور زبان پر ذکر یار مو۔ دو مرے یہ کہ فرض نماز کے بعد جو بلند آواز ہے کلمہ طبیبہ پر من یا ورود شریف پر من میں وہ جائز بلک بمتر ب۔ یہ ایت اس کا ماغذ ہے۔ بعد نماز بلند آواز سے ذکر کی بہت ی اطادیث بین ۲- تمام شرائط و فیره اداکرے بعنی به مطنے پھرنے کی اجازت نماز خوف میں تھی۔ اس کے بعد نیں ع- سه معلوم بواک سنرین دو نمازی جع بین بو علیں۔ کیونکہ برنمازے لئے اس کاوقت قرآن ہے ابت ہے۔ جن احادیث میں وہ نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع صوری مراد ہے۔ بینی پہلی نماز آخر وقت میں اور دو سری نماز اول وقت می اداکی سب شان نزول. جك امد سے فارخ ہونے كے بعد نى كريم صلى اللہ عليہ ع وسلم نے محابہ کرام کو تھم دیا کہ کفار کمہ کا پیچا کرد آ کہ وہ پھر لیث کرنہ آ جادیں و محابہ لے سخت زخی ہونے کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت کرے اتری۔ یعن جب کفار اتی مت کر جاتے ہیں کہ زقم کھاکر تسارا پی کرتے ہیں ترتم کیں سی کرتے۔ اس سے معلوم ہواک غازی کی مت بدحائے کے لئے کفار کی بداوری اور جرات کا ذکر كرنا جائز ہے۔ ۵۔ شان نزول۔ يه آيت طعمه بن ايرق کے متعلق نازل ہو کی جس نے اپنے بروی اللوہ بن نعمان کی زرہ چرائی اور آئے کی بوری میں رکھ کر ایک یمودی ے محر امانٹر رکھ آیا۔ عاش کرنے بر زرہ اور بوری يودي كے محرے برآمد ہوئى - يبودي نے كماك طعه رك ميا ب- طعمد كي قوم افي برادري كي حمايت مي يه كوشش كرف كى ك يهودي كا جرم ثابت ہو- طعم برى ہو جادے۔ تب یہ آیت کرید اتری۔ اس کی قوم نے جمونی موای دی که طعمد بے قصور ہے۔ ۲ ساس سے معلوم ہوا ك أكثر حضور ك يفيل وو ييزول ير عنى موت تع-كاب

محوز دیا۔ اس پر بیا آیت کرمہ ازی۔ بعنی ایسے مقام پر

افد اور نور نیوت کفذا حضور کے فیلے ایسے ائل تھے۔ جن کی ایل ناممکن تھی۔ بعد میں علاہ و قانیوں کے فیلے کتاب اللہ اور شادوں و فیرہ بی پر ہوں کے گذا کی د مائم کا فیملہ بقتنی نسی کال ایل ہے۔ یہ اس میں بظاہر خطاب حضور ہے ہے لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصور ہے کہ فیملہ کرنے میں کو آبای نہ کیا کریں۔ مسمح طزم کو بغیررو رہائے مسزا پوری دیا کریں۔ دیکھو طعہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر فعا کرفیملہ اس موقد پر یہودی کے حق میں ہوا۔ اس ہے بہی معلوم ہواکہ کناہ اگر چہ کتابی ہوا ہو لیکن اس سے انسان کافر معلوم ہواکہ سام طور سے انسان کافر مسلم معلوم ہواکہ کناہ اگر چہ کتابی ہوا ہو لیکن اس سے انسان کافر مسلم معلوم ہواکہ کناہ اگر چہ کتابی ہوا ہوں کی معالی جاہ اور اگر ابقیہ سفی ۱۵۰) حطورانورے خطاب ہے تو اس بنا پر کہ ابرار کی شکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں۔ حضور نے چاہا تھا کہ گوائی پر فیصلہ فرمادیں۔ جیسا کہ شرقی قاعدہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اس ارادے سے توبہ فرمادیں۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لئے دعائے منفرت فرمادیں جنبوں نے طعمہ کی کا طلع حمایت کی کہ رب ان کی بے خطا سحاف فرمادیں۔ اور آئندہ ایک قومی حمایت ہے جو گناہ کا ہاہشہ ہویا ان کی گوائی قبول فرما لینے کے ارادہ سے معانی چاہیں ان کی گوائی پر جرح قدح فرمادیں کے تکہ اور مناز نسیں کے تکہ محمد کی گاہ پر جرح قدح فرمادیں کے تکہ حسانت الاہرار سیات المقربین ماکم کا مدمی کی گوائی قبول کرنا ہرا نسیں ہے۔ معلوم ہواکہ جمونوں کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی اور کہ مدرکرنا ہمی محمد مواکد جمونوں کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی اور کہ در کرنا ہمی محمد مواکد جمونوں کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی اور کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی تھونوں کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی تعلق کی تعلق کے در کرنا ہمی محمد مواکد جمونوں کی دکائت جائز نسیں کے تکہ محمد کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کو تعلق کے تعلق کھونوں کے دکھونوں کی دکائت کی تعلق کا کہ تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کرنا کہ تعلق کی تعلق کی تعلق کیا تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق

السآء

اور اس وکالت کی اجرت حرام ہے۔ کیونک حرام ذریعہ سے ماصل ہوئی۔

ا۔ یہ آیت تنوی و طمارت کی بڑ ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھ کہ میراکوئی مال افلہ رسول سے چمیا ہوا سیں تو محناه كرنے كى بهت نه كرے۔ ٢- يعنى الله اسن علم و تدرت کے لحاظ ے ان کے ساتھ ہے اس سے شرم وحیا چاہیے۔ اس سے معلوم ہواکہ اگر بندہ اللہ کو اسے ساتھ علیہ وسلم کو اپنے پاس حاضر و ناظر جانے بھی محتاہ نہ كريداس آيت من اشارة به لكاكد كوكي بعي حضوري لگاہ سے چمیا ہوا نمیں۔ کو تک یمان سے فرمایا کہ لوگوں سے چیتے ہیں۔ یہ نرملیا کہ آپ سے چیتے ہیں اور لا يَسْتَعُمُونَ عَلى رب لے اپنے ميب كو اپنے مات ذكر فرالا يعن جى اور مرے مبيب سے سي جمب كے۔ رب فرا م به م بنا يتها المنه الم الد مومول ك مات بكرم ب نيول ولول ك مات ب الايت اور مرانی سے کفار کے ساتھ ہے قرو فضب سے سب کے ساتھ ہے علم و قدرت ہے۔ ۱۳ یعنی طعمہ کی قوم طعہ کی طرفداری کے نئے تغیہ طور پر تدبیریں سوچتی متی۔ کہ بیے ہو سے طعمہ کو بری کرایا جادے یا کہ اپی قوم بدنام نه موسم يعنى الله كاعلم وقدرت الني تمير ب كوكم الله كى ذات محيط ب نه كاط- وه جك اور جكه من مونے سے پاک ہے ۵۔ خیال رہے کہ وحوکہ ویے كے لئے اللہ كى بار كاو ميں جھڑنا نامكن ہے۔ مجروں كى شفاصت اور اور جموتے بچوں کا اپنے بال باپ کی بخشق كے لئے رب سے جھڑنا آيات و اماديث سے عابت ب رب فرانا ؟ مَنْ دَاللَّذِي لَمُنْفَعُ مِنْدَةُ الأَبِادُنْ صَور نَ ار شاد فرملیا که کوا بچه رب سے اپنے والدین کی بخشش کے ی کئے ایبا جھڑے کا جیے قرض خواہ مقروض ہے' اس ہے ﴾ فرمايا جلوے كا أيَّها الشِفْطُ الْتُدَامِيْةِ فَهُمْ الْتُدَامِيْةِ مُرَيدٍ جَمَرُ الازكامِوكا ند كه مقابله كا الذا اس آيت يس شفاعت كي نني نيس. ١ - معلوم مواكد بركناه كى قوب ب محر طريقة قوب مخلف

يَّىنْ يَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ آدیوں سے پہتے ہیں اور اللہ سے بیس پہتے اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ اور افٹر ان کے پاس ہے تہ جب ول میں وہ ات بچر در کرتے ہیں جر افتر الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَا نُتُمُ کو تا ہندہے تہ اور امٹر ان کے کامول کو تھیرے ہوئے ہے تہ سفتے ہو هَوُلَا جَلَ لَتُمْعَنَّهُمْ فِي الْحَيْوِةِ التَّانِيَّا فَمَنْ و تم ہو دنیاکی زندگی میں تو ان کی طرف سے جکومے تو ان کی طرف سے کون چھڑے کا انڈ سے تیامت کے دن 🕏 یا کون ان کا كَيْرِمْ وَكِيْلًا® وَمَنْ تَعْمَلْ سُوْءً | أَوْ يَظِيا Page 151 bin دكيل بوگا اور بركول براني يا ايني كَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْلًا ١ ظم حرے بھر اللہ سے بخش بعاہے تو اللہ کو بخفنے والامر بان بائے گات سِبُ إِنْهُمَّا فَإِنَّهَا يُكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اور جر مختاه ممائے تو اس کی کمائی اس کی جان بر پڑے نے اور اللہ الله عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيْتُ الله والا ہے۔ اور ہو کوئی نطا یا عن كمائ ث بعرائ سمى جاعناه بر توب عداس في دربتان وَالْثُمَّامُّ إِنَّا أَوْكُوكُ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور کملائناه آفعایا اور اے میوب اگر انڈر کانفل درمت تم برٹ ہوتا ہے

ہے۔ کفری توب ایمان ہے اور حقق العبادی توب اواء حقق ہے ترک تمازی توب ان کی تغدا ہے۔ پھرس کے احکام جدا ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری یا قتل کرکے 'جوا کھیل کر صرف مند ہے توب توب کد لیما کافی ہے۔ یہ بر فض کو اپنے گناہ کی سزا بتھتی جھے گا۔ یہ نہ ہو گاکہ کرے یہ اور بھرے کوئی اور۔ ہاں گناہ کرانے والا بھی اس مجرم کے ساتھ کر قار ہو گا۔ ہم یہ یہاں گناہ سے مراد گناہ صفیرہ ہے۔ یہ گناہ کو تحست لگانا سخت جرم ہے۔ وہ یہ گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ کیو تھا ملوم ظاہرنہ کردیے ہوتے تو خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ کیو تھا ملوم ظاہرنہ کردیے ہوتے تو یہ کو بہکان یہ مراد دھوکہ دے کر ظاہر فیصلہ کرالیا ہے۔

ا۔ معلوم ہواکہ نمی کریم صلی اللہ طید وسلم کی خاصت رب فرا آ ہے۔ کوئی آپ کو بھا نیس سکا۔ نیز سحابہ کرام کے لئے بھی کی فرا آ ہے۔ فرا آبنی نگری آن اللہ میں سکا۔ نیز سحابہ کرام کے لئے بھی کی فرا آ ہے۔ فرا آبنی نگری آن اللہ میں میں اللہ علیہ وسلم کی عمل حاصت کا بیان بھٹھ کا کہ حضور کی جل حضور کے بھل وسلم کی عمل حاصت کا بیان ہے۔ یعن نہ آپ کا خداد کرا سکیں گے۔ کو تکہ ہم نے آپ کو معموم بہایا اور نہ درست فیصلہ کرنے پر آپ کو دنیاوی نصان بھی سکے۔ کو تکہ ہم نے آپ کو معموم ہوا کہ قرآن میں درست فیصلہ کرنے پر آپ کو دنیاوی نصان بھی سکے۔ کو تک اللہ آپ کا اس معلوم ہواکہ قرآن میں دب کی طرف سے ہے۔ اور مدیث بھی۔ قرآن کے افتا ہمی دب کے ہیں۔

154 والمحصلته ا ہے ہی آ ہے کو بہکا رہے ہیں ن اور تمالا بکر نہ بگاڑیں سکے اور الشرفے م پرمن ب اور محست اناری ٹو اور مہیں سکھا۔ دیا هُ وَتَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصَٰلُ اللهِ عَلَمُ ج که تر ناختے تھے تا اور اللہ کا تم بر بڑا نفل ہے گ ان کے اکثر مٹوروں میں بھر بھلائی نہیں نظر جو مکم ہے خیرات بعياما نبين له الهلاى ويه اس مے کو فق داستہ اس بر کھل چکائے اور مسلانوں کی راہ سے بدا راه علا ق م اسع اس سر مال برجوروي كي والعدود في يل وافل مرك وَسَاءَتُ مَصِيْرًا فِإِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِوْ أَنَ م اور کیای بری بل بلتنے کی اللہ اے بیں بخشا مم منزلء

اور مدیث کا صرف معمون رب کا ہے" الفاظ حفور کے اہے ہیں سال معلوم ہوا کہ کوئی حضور کو دھوکا تھیں دے مكك كونك وحوكا ووكمائ جوب خربو- البت فيمله کوائ پر ہو آ ہے آگرچہ کوائی جمونی ہو۔ اور اس ک جموث ير دليل قائم نه مو- يه مجى معلوم مواكد رب تعالى نے سارے علوم فید اپنے صبیب کو سکھا دیے مار رب نے تمام وٹیا کو تھیل فرملیا۔ تُنکُ مَثَناعُ الدُنیا فیل اور یمال فرلیا کہ تم پر اللہ کا ہوا فعل ہے۔ معلوم ہواک تام دنیا حضور کے ملک کا ایک اونی حصہ ہے۔ ورند آپ پر فضل معیم کیے ہو گا۔ ۵۔ اس میں تمام معورے وافل ہیں۔ خاعی امور میں معورے اگر امیل بات کے لئے ہیں تو مبارک بی ورنه برے۔ ۲۔ یعنی خلوند میوی کیاپ بين دوست احباب مط والي شمر واف اسلام مکوشیں جب لا رہیں تو ان میں ملح کرا دینا بری مبادت ہے۔ یہ اس صورت می ہے کہ ناس سے مراد مسلمان ہوں۔ اور اگر ناس سے عام انسان مراد ہوں تو اس کے س معنی ہوں مے کہ کافروں کو رخبت اسلام دے کر مسلمان ينا جائے آ ك مسلمانوں سے ان كى صلح مو جاوے يا اكر کافرومسلم مکومتوں میں بھک کے آثار ہوں اور مسلمانوں کے لئے منکح بمتر ہو تو تھ میں یز کر منکح کرا دے جگ روک رے وہ ہمی اس ثواب کا متحق ہے۔ کفار سے ملح مائز ع- رب فرا لا ج- كَانُ مِنْعُزُالِكُمْ فَاجْنَةُ لَهَادَ فَرَيْنُ لِي على الله عد اس سے معلوم ہوا كہ بس كو اسلام كى دعوت ند میخی مو اس پر احکام شرعید لازم سیس مرف مقیدہ توحید کافی ہے کو تکہ اس نے رسول کی خالفت نہ ک نیز جو بے علمی میں محناہ کر بیٹے اس پر مخالفت رسول کا مناہ نہ ہوگا۔ کالفت رسول جب ہے کہ دیدہ و دانست حضور کی الستيده كفرب اور في العل فتق- ٨ - معلوم مواكر تعليد مروری ہے کہ یہ عام مسلمانوں کا رات ہے۔ ای طرح خم فاتح " محفل ميلاد " عرب برر كان عامت المسلمين سم

 http://www.rehmani.net

ا۔ شرک سے مراد کفرہ۔ رب فرما آئے۔ مَلَا مُنْکِعُواالْسُنْمِ کِیْنَ هَفَی بُوْمِیواً، اور مطلب یہ ہے کہ بو کفرر مرجادے اس کی مففرت نمیں۔ مخناہ پر مرنے والے کی مغفرت ہیں۔ مخناہ پر مرنے والے کی مغفرت ہیں۔ مخناہ پر مرنے والے کی مغفرت ہو گئے ہے۔ ایمان لائے۔ کفرے توب کی۔ بیٹنے محے ۲۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک یہ کرائی جو کفر تک نہ کپنی ہو گناہ کیرہ موقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ رب تعلق صاحب من اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ رب تعلق صاحب من اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا

ب- تیرے یہ کہ اس بخش کا بقین نیں امید ب كوتك بن بَشَادٌ، قرمايا كيا- الذاب آيت كناه يرجرات ييدا نس کرتی بلک مناوے روکت ہے۔ کو تک اس کناه کراتی ہے۔ سے کفار عرب فرشتوں کو رب کی اڑکیاں کمد کر یو من شف نیز گزشته مری موئی بعض مورتوں کے بت مات سے نیز بول کو زیر رہناتے تھے۔ میسے آج مرکبن بند منكا كالى وفيره كو مورت مان كر يوشفة بي ١٠ مندر كا رات چموژ کر جس مراه کی اطاعت کی جاوے اشیطان کی پروی ہے کیونک سب مراہوں کو شیطان نے بی مراہ کیا ے ٥- اس سے تمن مسلے مطوم ہوئے۔ ایک یدک تنید الى برى لعنت ہے۔ كد شيطان نے بحى رب كے مائے تقیه نه کیا۔ جو اے کرنا تھا۔ وہ صاف صاف کمہ دیا۔ وو مرے یہ کہ شیطان کو رب نے اتا وسیع علم اور قدرت بھٹی کہ وہ بمکانے کے طریقے جانا ہے اور ہرایک کو پچانا ہے۔ تیرے یہ کہ انہاء و اولیاء کو شیطان می معموم یا محفوظ جانا ہے اس کے اس نے من مادن کاجانس النار مائي وه شيطان سے بھي بدتر ين-١١- خيال رب که ونیا کی لمی عمرا زیادتی مال وغیره کی وه آرزو جو رب ے ما قل كرے شيطانى كام ب البت الله كے لئے يہ جزي چاہا مادت ہے۔ کے اس سے بد لگاکہ گاے کی تعقیم كرنايا مولى ديوالي من جانورون كے سينك ركنايا مشركين ک س رمیس کرناسب شیطانی کام بین۔ مسلمانوں کو اس ے بچا اازم ب ملك ان كے بوے دن كى تعظيم اكتا وغيرو کا احرام کرا کفرے۔ مسلمان کو ہریری چے سے نفرت السبے۔ ٨- معلوم مواكد رب نے شيطان كو مجى علم فیب دیا کہ اس نے آئدہ کے متعلق جو خردی آج دیا ی دیکما جا رہا ہے۔ جب ہاری کی بید طاقت ہے تو علاج اور روا کی طاقت زیارہ مونی جانے۔ نمی ولی علاج میں شیطان باری موازمی منذانا محی اس می واخل ہے کہ بد تغیر ملل الله ہے۔ میسے عورت کو مرمندانا حرام ہے ایسے ی مردول کو ڈاڑھی منذانا۔ یہ آیت ان تمام آیوں کی تغيرب جن مى دينا من كذب الله عالمة كى ممافعت كى مى

يَّشُرُكَ بِهُ وَيَغْفِمُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* اس كاكو أن فرك فهرايا جائے اوراس سے بنے يودكم بے بھے ملب سان فراديا نُ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدُ صَٰلًا مَعَلَى اللهِ اللهِ فَقَدُ صَٰلًا اللهِ اللهِ فَقَدُ صَالًا اللهِ ب ته اور جو الله کا شرکت فیمرائے وہ دور کی عمرا بی میں بڑا اِنْ يَكُ عُوْنَ مِنُ دُونِهِ إِلاَّ الْثَاُّ وَاِنْ يَدُعُوْنَ يه شرك والمه الله سح موا نبيل باد بنة على كه حود تول كوت اور نبيل إدبت إِلَّا شَيْطُنًّا مَّرِيْبًا إِنَّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لِأَتَّخِذَنَّ منگر مرکش شیطان کوی جس پر اللہ نے لفت کی اور ہے فاصی ہے جی خرور ترسد بندول میں سے کے تغیرایا ہوا حست لول کا فی قسم بس مرور باکادولگا وَلَامُنِينَةُهُمُ وَلَامُرَتَّهُمُ فَلَيْبَتِّكُنَّ الْمَاسَةَ اور مرور انہیں آوند میں ولاد ف کا تعالیم اور دانیں کبول کا کر وہ جد یا بول کے سمال الْاَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُ مُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَ بعیری سی شین اور خرورا جس مجول کا که وه الله کی بیدا کی بوق چیزیں بدل دیں محت الد جرانشر جوڑس فیطان سی دوست بنائے کی دہ ڔۘۯؙؙڂؙڛۘۯٳٮٵڡؙؙؠؙۣؽٵٛ۞ۛؠۼؚڽؙۿؙۿ۫ۄۘؗۮؽؠۜڹٚؽۿٟڝٛ مریح ٹو نے یں بڑا شیطان ابنیں و مدے دیتا ہے اور آرزو میں ولا ا ہے وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا الْأَعْرُورِ الْأَافُولِيكَ اور شیطان اہیں وحرمے بنیں دیا مگر فریب سے نا ان کا مَأُوٰىهُمْجَهَنَّمُ ۗ وَلَايَجِدُونَ عَنْهَا فِعِيْطًا ١ مُعُكَانًا ووزخ ب اس سے تجن كى جُدُ نہ پايس كے الله

ہے۔ اس آعت نے بنایا کو ڈینا فرکٹوبانڈیو شیطان اور شیطانی لوگ ہیں۔ ولی اللہ اور ہیں ولی من دون اللہ کچھ اور۔ اس کا بہت خیال جاہیے۔ ۱۰ کہ تم کفری وجہ سے بنٹے جاؤ کے اور بری رسمیں تسادی عزت افزائی کا ذریعہ بنیں گ۔ یہ دو سرا دھوکہ آج کل مسلمان بہت کھا رہے ہیں۔ وہ سمجھے ہیں کہ فنٹول خرجی کی رسمیں کو فعیاں وزار تیں مزت کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب شیطانی دھوکا ہے اا۔ یعنی کفار دوزخ میں جا کر وہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ محرمومن اپنی سزا پوری کر کے بخش وسیئے جائم ہے۔ مرمومن اپنی سزا پوری کر کے بخش وسیئے جائمیں کے۔ دوزخ میں پیسکی کفار کیلئے خاص ہے۔

ا۔ اس سے چند مسلطے معلوم ہوئے (۱) یہ کہ ایمان' اعمال سے مقدم ہے کہ بغیر ایمان اعمال تجول نیس۔ (۲) یہ کہ نجات کے لئے نیک اعمال تجی ضروری ہیں۔ کوئی مومن کسی درجہ کا ہو نیک اعمال سے مستنفی نیس۔ (۳) یہ کہ اعمال نہ میں ایمان ہیں نہ جزو ایمان اس لئے کہ معلوف ملیہ کا غیر ہوتا ہے۔ (۳) یہ کہ قیامت بہت ہی قریب ہے اگر چہ ہم کو دور معلوم ہو۔ ۲۔ افذا نیک اعمال کرنے والے کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اب جو مخص صدیق اکبر اور تمام ان محابہ کے جنتی ہونے عمی شک کرے جن کے متعلق قرآن کریم نے وعدہ فرمالیا وہ کافرہے کیونکہ وہ رب کو جمونا جاتا ہے۔ ۳۔ شان نزول' یمود کہتے تھے کہ ہم کو صرف جالیس' روز

وَالَّذِينِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ سَنُنْ خِلْهُ اور جو ایمان لائے اور ایتھ کا کے لہ یک دیر جاتی ہے کہ م الیس باغول میں نے مائیں سے جن کے نیجے ہریں بہیں ہیشہ ہیشہ ان میں سجی کا زیکه تبارے نیالوں بر ہے اور ناکاب والوں کی بِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ايُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ كالمتلاهة بمناليده براني كري كل اس كالبل باشتركاس اورالشرسي موان کرن اپنا حایتی بائے سکا نہ مدد محار ہے اسر جر کھ بطے کا مرے کا مرد ہویا عورت اور ہو مسلمان " تو وه جت می داخل کے جائیں حجادراہیں تل برنتمان نہ ویا جائے گات اور اس سے بہتر حمل کا دین جس نے اپنا منہ ے مدا تھا فی اور اشد نے ابراہیم کر اینام برادوست بنا بال اور الدری بہ

100

المسآءج

مذاب ہو گا بقدر مدت چمزے کی ہوجا کے۔ عیمانی کتے تے کہ معرت مینی سولی کما گئے وہ ہمارا کفارہ ہو کیا۔ مركين كا عقيده قفاكه مارك بت بم كوعذاب ند ينيخ دیں مے۔ ان سب کی تردید کے لئے یہ آیت اتری س ینی اے بیودیو میسائیو مشرکوا تمارا یہ عقیدہ غلا ہے کہ حسیس کوئی مناہ معزنیں۔ تم میں سے جو بھی مناہ کرے کا مزایات گا۔ اس سے معلوم ہواک کفار احکام شرعیہ کے مکلف بن عذاب اخروی کے لجاتا ہے انذا انس کنری بھی سزا ملے می اور مناہوں کی بھی ۵۔ اس سے معلوم ہوا كر ددگار ند بوناكفار كے لئے عذاب بيد موموں كے لئے اللہ تعالی بحت سے مدرگار بنا دے گا۔ رب فرما آ -- إِنْمَارُيْكُمُ اللهُ وَمُعُولُهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ الْخَدام الله طرح که اس کی نیکیاں کم کر دی جائیں اور نہ اس طرح کہ مناہوں میں اضافہ کر دیا جلوے۔ آگر نیکیوں کی منبغی ہوگی آ خور اس کے اپنے تسور سے ہوگ عد وجاک لفظی معنی چرو کے ہیں۔ محریمال مراد ذات ہے۔ کو تک کس کے آگے سرجما رہاگویا اپنی ذات کو اس کے سرو کر دیتا ے ٨- يين افيل بي نيك كرے ـ اس ب وو مظ مطوم ہوئے ایک یہ کہ ایمان کے بعد انسان نیک اعمال ے بناز میں موجاتا۔ حق المقدور لیک كرنى جاہے۔ ووسرے یہ کہ ایمان اعمال سے پہلے ہے۔ اس لئے بحراد كو أسْلَمْ وَجَهِهُ كم بعد ميان كيا ٩ - اس عد معلوم بو أكد الله كى اطاعت كے لئے دين ابرائيي كى ميردى الازم ب جو اب وین محمی میں پائی جاتی ہے۔ اس سے منہ موز کر صدقہ و خیرات و فیرہ سب برباد ہے۔ جب جز کٹ مئی ہو تو شاخوں کو پانی دینا عبث ہے۔ ۱۰ علّت کے معنی میں فیر ے منقطع مو جانا۔ اب اس ممرى دوسى كو كما جانا ہے۔ جس میں دوست کے غیرے لفطاع ہو جاوے۔ ظلل وہ ے کہ اللہ کی رضا جاہے۔ محبوب و حبیب وہ ہے جس کی خود رب تعالی رضا جاہے۔ الارے حضور اللہ کے خلیل بی میں میب بی میں۔ رب فراآ ہے۔ وَلَمُوْت يُعَطِيكَ دَيُكُ مَنْكُ مَثْرُضَى

ا۔ اس کے معنی یہ نمیں کہ صرف ذین و آسان کی چزی اللہ کی طک ہیں۔ باتی نمیں۔ چو تکہ صرف محسوس چزوں تک ہماری نگاہ پنچتی ہے۔ اس لئے ان ہی کاؤکر ہوا۔ ۲۔ شان نزول۔ عرب میں دستور تھا کہ میت کی یوی اور پیتم لڑکوں کو میراث نہ دیتے تھے۔ نیز اگر چیم خوبھورت ہوتی تو میت کے اولیاء تھوڑے مرپر خود نگاح کر لیتے اور اگر بدصورت و مالدار ہوتی تو نہ خود اس سے نگاح کرتے نہ کی اور سے کرنے دیتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آبات آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبلاف لڑک کو سانہ کما جا سکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ میراث سے لڑکوں کو محرم کرنا شرکین عرب کا دستور ہے اور یہ ظلم مقیم ہے جو توب سے بھی معلف نمیں ہو

سكاكو تك يون العبر بسور اس سے معلوم مواكد مراث کے سائل بت اہم یں کہ رب تعالی نے بتنی تنسیل ان کی فرائی اتن تنسیل دو سرے احکام کی نہ فرائی۔ نیز اس کے بارے میں فرالیا کہ اللہ تم کو فوی دیا ے لین دو سرے مسائل کے مفتی انسان مر ان کا فوای ویے والا خود اللہ ہے۔ اس ان آیوں می مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اب تک ایبا کرتے رہے اب آئدہ ایا نہ کرنا۔ کو تکہ کفار کی میراث ان کے دین کے مطابق دی جادے گی۔ حاکم اسلام اس ر فیملہ کرے گا۔ ۵۔ یعنی ان يتيم لؤكول كى برمورتى اور فريت كى وجه سے ان سے نکاح شیں کرتے ۲۔ اس میں بہت صور تی وافل ہیں۔ تيمول كى دارثت كاحصد بورا دينا ان كالل كسى بماند س عاجق ند كمانا- ان ير ظلم ند كرنا- انسي الحجي تعليم و تربيت دیا۔ فرضیکہ ان سے وہ سلوک کرنا جو الی اولاد سے کیا جاتا ہے۔ کے یعنی واجب حق کے سوا اور بھلائی جو تم تیموں سے کرو کے اللہ سے تواب یاؤ کے۔ اس سے مطوم ہواکہ تیموں کے ساتھ ان کے حق سے زیادہ سلوك كرنا عاسي - ٨- فاوندكى زيادتى يد بك ا ا كمان ين كوند دك إكم دك مارك يفي إبدزال كرے اور اعراض يہ ہے كہ يوى سے دل ہے محبت نہ كرے۔ يول چال ترك كروے وے اس طرح كد اورت آگر اس فاوند کے باس رہنائی جاہے تو اپنے کھے حوق کا بوجه خاوند سے کم کردے یا مرد کھے مشقت پرداشت کرے کہ بادجود رغبت کم ہونے سک اس بوی سے امیما بر آؤ ب کلف کرے۔ ۱۰ یعیٰ جدالی اور طلاق سے ملح بحر ہے۔ کیونک طلاق اگرچہ جائز ہے مگر بری چرہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرت انسانی میں لائج واخل ہے۔ بر مخص این آرام و آسائش کو بهت مقدم رکمتا ہے۔ اینے پر مشقت گوارا کر کے دو سروں کے آرام کی کوشش نعي كرتابه الإماشة. فند

دو کہ اللہ جیس ان کما کتونی ویتا ہے تک ادر وہ جرتم پر قرآب ن میں ک ادر اہنیں کام یں بھی لانے سے منہ چیر مطلح اور مخرور بچوں کے بارے یں اور یہ کہ یتیوں کے حق تَّخَامُ ربحہ تھ اور قم ہو بجن ٹی کرد تو افتّہ اورملح نوب جے ناہ ادر سالشح وإن تحسنوا وتتقوا ول لا الح کے بھندے میں ہیں گا اور اگرتم بیکی اور بربیز محاری سرو

الم یعنی اے فاونڈ اگر تم اس کے پادیود کہ تم کو اپنی موجودہ ہوی ٹاپند ہو پھر ہی اس سے اچھی طرح بھادہ ادر یہ سمجھو کہ عورت تسارے پاس اللہ کی المانت ہے تو ہم ہی تم پر فضل و کرم فرمائی سے۔ ۱۔ کو تک متلی انسان اگرچہ بر آوے میں برابری کرے اور اپی ساری پوہوں سے عدل و انساف کرے محرول سیالان قدرتی طور ر ان میں سے ایک کی طرف بیٹینا زیادہ ہو گا۔ لیکن اس پر بکڑ سمیں۔ بل اگر بر آدے میں علم ہوا تو بکڑے جاؤ ہے۔ سے کہ عملی خور پر عدل و انصاف ند کو س اس طرح کدند اے طلاق دواند اے آباد کرو اور اس کا اچھا بر باوا کان و نفتہ معبت ترک کردو۔ ۵۔ معلوم بواکہ خادید اور بیوی علی مسلح کرانا برا تواب ہے۔ ۲۔

النسآء 181 والمحسنتء فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِبُ يُرَّا ﴿ وَلَنْ تواللہ سمو تبارے کاموں کی غبر سے کا اور تم سے تَسْتَطِيعُوا أَنُ تَعْمِ لُوا بَيْنَ النِّسَاءَ وَكُوْحَرَضَةُ مرحز نه بر سے عما که مورتوں کو برا بر رکھو اور چاہے حتی ہی حرص کرو<sup>جی</sup> تو یہ تو نہ ہوکر ایک المرت بدرا جمک بھاؤٹ کے دوسری کو آدھریں نشکتی جوڈ دول ادر اگرتم بیکی ادر بربیزگاری کرد تربے ٹنک اللہ بخف والا تَحِيْمًا ۞ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاَّ مِّنَ مهود المعالم اور المروه وونول مدا بو بمأتي تواشرابن كفايش سيمين سَعَتِهُ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِينَمًا ۞ وَيِللهِ مَا ہر ایک کو دوسرے سے بے نیار سمرے کا تھ اورانڈ کشائش والامحت دالا ہے شادر الله ای کا ہے جر بکر آ ساؤں یں ہے اور جر بکھ زئن على شاور اینک تاكد دفرا دی ہے ہم نے ان سے جرتم سے بہلے کتاب میٹے مگئے اور اور فم کو سکہ النٹر اَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكُفُّهُ وَافِأَنَّ لِللَّهِ مَا فِي سے ڈرتے رہوں ادر اکر تعر ترو نو بیٹک انٹہ بی کا ہے جو بھر السَّهٰ وب وَمَا فِي الْأَنْ ضِ وَكَانَ اللَّهُ غَينيًّا آ مازن می ہے اور جو مجھے زمین عل الله اور الله باز ہے مب فربول حَمِيْكَا@وَيِتْهِ مَافِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْوَرْضِ سرا ہا گ اور اللہ بی کا ہے جو یکھ آسانوں شک بادر جر کید زین یں

یعنی اگر زوجین جمل صلح نه ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دولوں اللہ ير توكل كريے الله عورت كو اجما خاوىد اور مرد کو اچی بیری مطافرادے گا۔ اور وسعت بھی بخشے گا۔ ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمی خورت کو طلاق دے دینا کشائش رزق کا سبب بن جا آ ہے۔ مرد و مورت دونوں ك لئ مي كمي ثاح وسعت رزق كاذريد عديد بي معلوم ہواک نے عوت بالکل مرد کی محاج ہے اور نہ مرد بالکل مورت کا مابت مند- مب رب کے مابت مند ہیں۔ ایک کاوو سرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ ۸۔ یعنی برجیز كالك حقق الله ب- اين فنل سے جس كو جس جركا چاہ عارضی طور پر مالک بنا دے۔ الذا یہ آیت کرار حمی کی عارضی ملکیت کے منانی تسی ۔ قرآن کریم کی بت سی معرکی آیات می ذاتی معرب میدای کے اس ب قيامت كاعلم وغيرو- لنذا آيات من تعارض سي ٥-معلوم مواکد تعلی وطمارت کا حکم وائی ہے۔ بروین میں اس كا عم تما لذا يه سنت متوارد بيك روزه احكاف الكاح وفيره عبادات بحي قدي عبادتي إن ١٠٠ يعني وكرتم سب كافر مو جاؤ تو الله تعالى كالمجمد نه بكاز سكو مے۔ سارا عالم اس کی ملک ہے اس کے بال تمادی اطاعتوں کی عاجت نسی۔ مماج تم ہو نہ کہ وہ۔ ااے کہ عالم كا بروره اس كى حمد كريا ہے۔ رب سارے عالم كالمحود

ا۔ یا اس طرح کہ حمیس موت دے کر دو سری قوم کو یمال آباد کردے۔ جیسے فرمون کے ملک کانی اسرائیل کو مالک بنادیا۔ یا اس طرح کہ حساری حکومت محم فرما کر تماریا کا سیدر میں کو مصرف کے مصرف کا مصرف کے مصرف کے ملک کانی اسرائیل کو مالک بنادیا۔ یا اس طرح کہ حساری حکومت محم فرما کر تسارا ملك وو مرول كودے دے اور تم كوان كى رعايا بنادے۔ رب قرما آ ہے۔ تحقیق المتلاق من تشار فرن المائ من تشار كا اس طرح كم تم اجا وطن جمو الله ي مجور ہو جاؤ۔ اور تمارے محریار دو مرے نوگ آباد کریں۔ بیے کہ ٹی غریظہ اور ٹی نفیریمود مے سے سلوک ہواکہ ٹی قریظہ عل سے مجھ اور ٹی نفیر جلاوطن ہوے۔ فرضیکہ وہ قادر مطلق ہے۔ ۲۔ یعنی جب رب کے پاس دنیاو آخرت سب بکھ ہے تو اس سے دنیاو آخرت کی بھلائی بامکو- ما تھے واسلے میں بست چاہیے اس

ے معلوم ہواک نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے۔ کہ آ فرت کو فراموش کردے اور نہ بالکل ترک دنیا ی كروي اليي- يه محى معلوم بواكد أكر عباوات عي ثواب آ فرت کی مجی نیت ہو اور دنیاوی آفات کے دفعیہ اور دنیاوی رحت کے حصول کی بھی نیت ہو تو جاز ہے۔ جانجہ اماز استشار بارش کے لئے اور نماز کموف و خوف من دفع كرف ك لئ يدمى جاتى بي- ٣- اس ي ماكون موامون عالون اور درويشون ادر يادشامون ب ے خلاب ہے۔ ہر فض ابی حیثیت کے مطابق انساف کرے۔ تذمین مبالد فراکریہ بایا کیاکہ مسلمان ک برہات' ہر عمل' زندگی کا بر هعبہ انصاف پر بخل ہو' اسيخ كنابول كا اقرارا تيكيول عن قسور كا احتراف فرضيك بزارا چین انساف می وافل بی - س اس سے چد منتے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہاں باپ کی خدمت' قرابت داروں سے سلوک اچھی چزے محر وائی معالمہ مے۔ وی و توی معاملات میں کسی کا لحاظ تعیں۔ دو سرے یہ کہ خی کا رحب افتیرے رحم انسال کے لئے ؟ ڈیں۔ اس آڑ کو بٹانا لازم ہے۔ تیرے یہ کہ رحم سے عدل المنل ہے۔ چیتے ہے کہ اللہ کاحل سب سے زیادہ ہے۔ ۵۔ بین توبلیں کر کے انساف کا ٹون کرد اور ملمکو انساف کے رکے میں دکھاؤے اس سے معنوم ہو آکہ بحرم کے وکل کا مدالت میں کی بحق کر کے مجرم کو ناحق جوانے کی کوشش کرنا۔ ماکم کا ظلا فیصلہ کرنا اور اے ورست فابت كرف كي كوشش كرنا عالم كا فلو أوليون ے قلد سئلہ کا درست ابت کرنا کوروں کا ناحل کوئن ا كرف كى كوشش كرنام سب علم من داخل ب اور اخت جرم ہے۔ قرآن کی مج آویل بوقت مرورت شرید عين مباوت ب اور فلط آلويل" تحريف و مفرب-١- يعن اے زبال ایمان لالے والو ول سے ایمان لاؤ۔ یا اے ول ے ایمان لانے والو عیشہ ایمان پر قائم رمو۔ قدا آیت میں مخصیل عاصل نمیں ہے۔ اس سے معلوم ہواک ایمان وی قابل قدر ہے۔ جو دنیا سے اپنے ساتھ جادے۔ یہ می

اور الله کانی ہے کارماز کے نوگر وہ بھاہے تر جمیں ے بائے ل اور اورول کونے آئے اور الشرکواس کی تدرت ہاس دنیا و اخرت رونوں کا انعام بے اور افتد سنا ید نوپ قائم ہو جاؤگ الله کے لئے گواہی ویتے جا ہے اس بر تبالا اپنا نقال ہویا مال ایک یا رشته دارو ک کامس بر گوای در وه منن بو یا فیر بو بسرمال الله کواس کا سے زیادہ انتِیَارے کا تو نواہش سے بیچے نہ جاڈ کہ مِن سے انگ پڑو اور آگر <u>ٱ</u>وَتُعُيرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهَا تَعُمَلُوْنَ نم ہیر بھیر کرد ف یا مذہ بھیرد تر اللہ کو تباسے کاموں کی ايمال والو وَلِهِ وَالْكِنْتِ الَّذِي كَنْزِلُ عَلَى رَسُولِهِ الله کے رمول بدل اور اس کاب پر جر اپنے ای رمول پراماری ا

معلوم ہواک حضور پر ایمان کا دی درجہ ہے۔ ہو اللہ پر ایمان لانے کا درجہ ہے۔ بیہ محلوم ہواک رسول کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا اچھا ہے۔ عب حضور محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بینی قرآن شریف" چو تک قرآن کریم کا زول آہستہ ہوا کا فذا یہاں مؤل فرمایا اور آھے عزل ارشاد فرمایا۔ معلوم ہواکہ حضور پر ایمان لانا قرآن پر ایمان سے مقدم ہے۔ ا۔ معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے محر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہو گا۔ ان کتب کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ رہب کی ہیں ۲۔ یعنی ان میں سے کسی ایک کا انکار ہے۔ اندا جس نے حضور کو نہ ماناس نے افلہ کو بھی نہ مانا۔ فرشتوں 'رسولوں ' جس سے کسی کو نہ مانا' اس صورت میں واؤ اپنے فلاہری معنی پر ہی ہے س یعنی ایک محرابی جس جو ہدایت ہے بہت دور ہے۔ خیال رہے کہ محرابی دو هم کی ہے۔ ایک وہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو کر کنر میں واجل ہو جا تا ہے۔ جسے تمرائی رافعی ' ب ادب محتاج ' وہلی' قادیانی' دو سری وہ محرابی جس سے انسان اسلام سے

ثُمَّرًكُفُرُوا ثُمَّرا مَنُوا نُمُّركُفُ وَاثُمَّانُ دَادُوا بھر کافر ہونے ہمر ایمان لائے ہیر کافر ہونے بھر کفر میں دو منا نقول کو کر ان کے نئے ورو ناک ہیں تو عزت تو ساری الڈ کے لئے ہے تھ ادر پیشک اللہ تم ہر کتا ہ یں اتار چکائر جبح الشری آیوں کوسٹوکر ان کا الکار کیا جاتا ہے ويستهزابها فلأنقعدوامعهم حتى يخوضوا ادران کی مہنسی بنا کئی جاتی ہے شہ تو ان نوگوں کیسا چیز بیٹر جب یک وہ ادر بات ہی

فارج ہو کر کفری واقل نیں ہو آ۔ جیے تشنیلی رفض یا فیرمقلدے۔ بلی منم کی مرای کا ام مرای بعید ہے۔ ادر وو مری کا ام مرای قریب ہے۔ یمال پر پہلی مرای کا ذکر ہے۔ اس کفریس برحنا یہ ہے کہ کفرر بی موت ہو جاوے اللہ بچائے اور اگر ایمان پر موت ہوئی تو خواہ برار دفعه کفر مو معانی مو جاوے کی آگرچہ بعض صورتوں مل شرعام ایمان مجرّند ہو۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ بار بار مرتد ہونے والے كا الحال شرعا" معترضين (روالحتار) خصوصاً بحالت بحك بلك بعض دفعه عين بحك كي حالت می ایمان لانا بھی معترضیں مو آ جیسا کد رب فرما آ ہے۔ كَلُّ يَعْمِ الْفَشْعِ لَا يُعَمُّ الَّذِينَ كَفُرُكُمْ إِنِهَا فَهُمْ مَلَا حُمْ يُغَلِّمُ قَ جَبِ فابرى علامات بارب يس كريد وحوكادية ك ك ايمان لا رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان بنے وقت ریکھا کیا ۲ ۔ معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت وسی رکھنا منافقوں کی علامت ب خصوصاً مسلمانوں کے مقابلہ جس عدد اس سے معلوم مواكدويي قومي غدارند الي قوم عي مزت باعدد دوسري قوموں میں۔ عزت دین یہ قائم رہے میں ہے۔ اس طرح ملح كل عالم كميں مزت نسي يا آ- مزت الله كى ب اس کی مطاے اس کے رسول کی اور ان کے مرد قداے ہے مسلمانوں کی۔ ۸۔ یعنی جمال دین کا غداق مو رہا مو وہاں بول نواست بھی نہ جاؤ اور اگر تم وہاں پہلے سے تھ کہ ب جرم شروع ہو محے تو وہاں سے ہٹ جاؤ اور اگر روک ، سے کی طاقت ہوتو زور بازو یا زور زبان سے روک دو۔

حصد دو- فرضیک زبان سے تمارے ساتھ اور ول سے کافروں کے ساتھ رہ کرود گھرے مسمان فتے ہیں اور فلاہر ے کہ دد گر کا ممان ہوکا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا كد زانى بسمانى مراى بكار ب- جب ول عدور ہو۔ اب لین اے کافروا تساری فق کا بوا سب ہم ہیں۔ اولا" واس لے کہ ہم اگرچہ جاد می مطابق کے ماتھ میدان عی آ مے محرتم سے لاے سی اس لئے سلمانوں كا حلد بكا رباد دو سرب بم تماراكام كرف جدو م آئ تے کہ مسلمانوں کے جنگی راز سے تمیں بافر رکھے رے۔ اس سے معلوم ہوآ کہ مسلمان کا کافروں کی خفیہ یولیس بنا اور سلمانوں کے راز انسی بنا منافتوں کا طريقة ب جس من آج بحت سلمان مرفار بن ١٠ يعن مملی نیملہ تیامت میں ہو گاکہ ہر فض کو اس کے ساتھ رکھا جاوے گا جس سے اسے محبت ہوگی۔ قولی فیصلہ ونیا عل محل مو چکا ہے۔ ٢- اس سے معلوم مواكر تمام ونيا ك كافرو منافق منتل موكر اسلام اور مسلمانوں كو نيس منا كية - مسلمان جهال كميس فتعمان المعات بي ابي غداري اور شامت افحال کی وجہ سے افعاتے ہیں۔ اس سے چند ستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمان کے خلاف کافر ک موای جائز نسی - مسلمان مورت کائمی کافر مرد ے نکاح طال نیں۔ کی کافر کو مسلمان قلام فریدنے کا حق نسی۔ کافر مسلمان کا وارث اور مورث نسی۔ ے۔ اس ے معلوم ہوا کہ حضور کو یا مسلمانوں کو دھوکا دیے گ کوشش کرنا درامل رب کو دحوکا دینے کی کوشش ہے۔ کو تک منافق رسول اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ۸۔ معلوم ہواکہ نماز میں ستی کرنا منافقوں کی طامت ہے۔ اس سستی کی کوئی صور تمی ہں۔ بلاد جدمسجد میں حاضرت بوتا۔ جماعت سے بلاد جہ تماز نہ برعد بیے موری بنجا بغیررتے یا بغیر فولی کے ستی کے طور پر نماز پڑھتا۔ ارکان نماز درست نہ کرنا۔ ان ب ے بچا چاہیے۔

109 الَّذِيْنَ يَتَرَبَّضُوْنَ بِكُمْ فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَتُحْ جر تباری مالت سی کرتے ہی تو اگر اللہ کی طرف سے نَاللَّهِ قَالُوْٓا ٱلدُرْنَكُنُ مَّعَكُدُرٌ وَإِنْ كَانَ تم کو محتم ہے کہیں کی ہم تبارے ساتھ نہ تھے کہ اور اگر کافرول کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہیں تم پر کا ب<del>Pagg 15g.bmox</del> ادر ہم نے تبیں مسلانوں سے بھایات تر اللہ تم سب میں تمامت سمے ون فیصله مرجع می ادر الله کا فرون کو مسلانی بوسو فی راه ند مے می نہ ہے تک مائق وگ اپنے ممان می اللہ کو زب ریا الله وَهُوخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْ آلِيَ الصَّالُوةِ چا ہتے یں کہ اور وہی ابنیں نا فل کر کے مارے محا اور جب ناز کو کھرے بیا ڵؙؙؽؙڒٳٛۏؙۏؘؽٳڶؾٚٲڛۘۘۅٙڵٳؽڹ۫ػؙڒؙۅؙؽ تو ہارے جی سے ٹ لوگوں کو دکھا وا کرتے ہیں اور النڈ کو یاد ہندی کرتے اللهَ إِلَّا قِلْيُلَّا فُّهُ مُّذَبِّنَ بِيْنَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ تَ ومحكا g:

ا یعن ان کا شارند کا فروب میں ہے نہ مسلمانوں میں۔ اس کا مطلب یہ نیس کہ کفرو اسلام کے درمیان کوئی اور درجہ بھی ہے جس میں متافق ہیں نہ یہ مطلب ہے کہ منافق ہیں نہ یہ مطلب ہے کہ منافق ہیں نہ یہ مطلب ہے کہ منافق کا فرنیں۔ گر ان کا شار کا فروں میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بے دین فرقے نہ باکا فراور توی لحاظ سے مسلمانوں میں ان کا شار ہے۔ نہ الکل ادھر نہ بالکل اوھر ' بلکہ بچ کے ادھر میں ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہے۔ بین کا فرول سے دوستی کرنا متافقوں کا کام ہے۔ تم اس سے بچ۔ خیال رہے کہ مومن کا فرکا رشتہ دار ہو مکتا ہے۔ محروصت نہیں ہو مکتا۔ اہل کتاب کی مورتوں سے نکاح طال اس کے بادجود ان سے دوستی حرام۔ رشتہ اور ہے دوستی اور۔ دل کا

النائر ولن تجد لهم نصيرا 🕝 ين بند ين بن اور توبر محز ان محاكو في مدد كار زيائ كان اور اینا وین کانف اُنٹہ سے لئے شمر بیا تو یہ مسلانوں سے ماتہ بی تھ ادر منتریب اشد مسلانوں کو بڑا ٹواب سے عکا اور الله تهيں مذاب مے كرتيا كر ہے مجا اكر تم حق مانواور ايمان لاؤ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞ اور الله ب ملد دین والا جاننے والا ال

ميلان کچه اور- ۳- كه كل قيامت مي الله تعافي حميس کفاز کی دو تی کی وجہ ہے دوزخ میں بھیج کیونکہ وہاں ہر مخض اینے دوست کے ساتھ ہو گا۔ اس آیت ہے تمن مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیاکہ منافق کھلے کافروں ے برتر میں اور ان کا عذاب سخت ہے۔ وو سرے یہ کہ روزخ کے تمام طبقوں میں نیجا طبقہ زیارہ فطرناک ہے کہ وہاں تمام دوز فیوں کے بیب اور خون وفیرہ بسر کر مینج ہیں۔ میے کہ جنت کے تمام طبقوں میں سب سے اونجا طبقہ اعلی علیب بمتری ہے۔ تیرے یہ کہ متافقوں کا مدکار کوئی سیں مومنوں کے مدد گار رب نے بست مقرر فرما دیئے ہیں جو کتا ہے کہ میرا مدد **گ**ار کوئی نمیں وہ اینے منافق مونے کا اعلان کر آ ہے۔ ۵۔ یعنی منافقت سے توبہ کریں اور آئندہ اینے حالات بدل رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے بدر کافر کی بھی توبہ تبول ہے آگر ورست ہو۔ یہ بمی معلوم ہواکہ توب کی صحت کی شرط ہے ہے کہ توب كرف والا انا كرشت على بدل وعد أكر مند عد وبركرة رہے محرکام ویل کے جاوے تو وہ توبہ نیس فراق کرنا ہے۔ ۲۔ ونیا میں بھی اور آ فرت میں بھی۔ اس سے معلوم ہواکہ اچموں کا ساتھ بدی اعلیٰ لفت ہے کہ رب نے بلور انعام يمان اس كا ذكر فرمايا عب جو تسارے خيال و گمان اور وہم ہے بھی وراء ہے غرضیکہ رب کی مطاانی شان کے لائق موگی نہ کہ تمارے استحقاق کے لائق۔ ٨ - خيال رب كه ونيا كے بادشاہ تمن وج سے سزا ويتے بس- اینے نتمان کے اندیشہ سے انسانی فعد کی بھی بجانے کے لئے۔ مجرم کے جرم کی وجہ سے۔ تیمری وجہ کی معانی ہو جاتی ہے۔ محر پہلی دو صورتوں میں معانب شیں كرية الله تعالى مجرمون كو صرف تيسرى وجد سے سزا دے گا وہ کملی دو و موں سے پاک ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ علاقیہ گناہ کرنایا جو گناہ خفیہ ہوگیا ہواس کا اعلان کرناگناہ ہے۔ اس میں جموت اچنلی فیبت اگل بکنا اس کے یا اپنے چھے حمیب فلاہر کرنا سب سے معلوم ہواکہ مقلوم حاکم سے بلکہ اور لوگوں سے بھی فلالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ یہ فیبت میں واخل نمیں اس سے بزار ہا سائل مستنبط مثال جیں۔ حدیث کے داویوں کا فسق و فیرہ بیان کرنا چوریا غاصب کی شکایت کرنا ملک کے فداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ سا۔ شان نزول۔ یہ آیت ہو سکتے جیں۔ حدیث کے داویوں کا فسق و فیرہ بیان کرنا چوریا غاصب کی شکایت کرنا ملک کے فداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ سا۔ شان اور ان کی کردہا تھا۔ آپ نے بہت صبر کیا مگروہ ہاز نہ آیا تب آپ

نے بھی اسے جواب دیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اب عک ایک فرشتہ تساری طرف سے جواب يع وي رباتها بب تم فرو جواب ديا تووه جلاكيا- اس بر يه آعت كريد اترى (فزائن) يعنى مظلوم كابدله ليما جائز مكر درگزر کرنا بهتر- اندا آیت اور مدیث میں تعارض نسیر۔ اس سے مطوم ہواکہ بعض نیکیاں علانے کی جائی اور بعض نفیه جد اور میدین کی نمازی - ج اور اداء زكوة علاني عابيس محر تعدى نماز صدق نفل جمياكر اختل یہ محل معلوم ہواک این ذاتی بحرموں سے در گزر کرنا بھتر ہے۔ جیساک اذفافظ این شقیر سے معلوم ہوا۔ محروبی ا قوی کی محرموں کو معاف کرنے کا کسی کو حق نسی ۵۔ اس آعت في مناياك الله رسول كو طاع ايمان بك جان ا عان ہے۔ اور اللہ سے رسول کو الگ سمھنا كفر بلك كفر ک جان ہے۔ جے لیب کی بن کا نور چنی کے رمک ہے ما ہوتا ہے یا جیسے نوٹ کی مرکاری مراس کے کائنز سے لی اوتی ہے۔ مرک بغیر کاغذ بیکار ہے۔ ایسے عی نبوت کا قحیدے لما رہنا ضروری ہے ' رب نے کلہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام ملایا کہ اول جزیں اللہ آخرین الله اور دو مرے ج من محمد اول۔ آ کہ اللہ و محمد کے ٠ رميان حرف كافاصله مي نه رب- فرضيك في كو الله ي مانا ایان-۱-اس سے چد مئل معلوم ہوئے ایک یے ک ایک بغیر کا انکار بھی ویا بی کفرے۔ جے مارے چفیروں کا انکار ' یک مال قرآن کی آجوں کا ہے۔ کہ ایک آیت کا انکار اور سارے قرآن کا انکار یکسال کفرے۔ دو مرے یہ کہ کفر کی مقدار میں زیادتی کی نمیں ہوتی۔ کہ آدها يا جو تماني كافر مو- بال كيفيت كفر من فرق مو سكما ے۔ کہ کوئی مخت کافر ہو کوئی زم عداس سے معلوم ہوا کہ آگر چہ بعض مومن ممن گادوں کو عذاب ہو گا۔ لیکن الله انسيس محشر من وليل نه كيا جائ كا- كيو تك والت وبال ا کافروں کے لئے خاص موگی ۸۔ یہ آیت یمود و نصاری ک ترديد عين نازل بوئي - بو حضور ملي الله عليه وسلم ك نبوت کے منکر تھے۔ اور بعض رسولوں کو مانتے تھے ابعض

لَا بُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَبِ الشُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا ا مَدْ يَسْد بْيِن كُرًّا برى باست كم اطان كزاك عمر كَطلوم مَنْ ظُلِحَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا @إِنْ تُبُلُّهُ وَا ے نے ادر اللہ منا جانا ہے تے ہرتم کوئی خَبْرًا اَوْنُخْفُو هُ اَوْنَعْفُوا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بعلاثی طاید کرد یا چعپ کویاتمی کی برائیست درگزدکود تک توجیک الدّمعان كرف والأقدت والاب وه جرامتد أور يمولون كو بنيل مانتة وَيُرِيْدُونَ إِنْ يَعْزِقْوْ البَيْنَ اللهِ وَمُ سُلِهِ وَ اور بعلیصة این کر اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دی ف اور کتے تک کر بم کس بر ایان لائے اور کس کے مثر ہوئے اور ؽڔؽؽؙۏؘؽؘٲؽؙؾۜؾٛڿؚۮؙۏٳؽؽؙۜۮ۬ڸػڛٙۑؽڰۨ پھاکتے ہیں کہ ایمان و ممغر سے یکی میں کونی راہ کال ایس كَ هُمُ الْكُفِّهُ وَنَ حَقًا وَاعْتَدُنَا بَالِكُفِرِيْرَ یمی بی تعبک تعبیک کا فراشه اور بم نے کا فرال کیلئے زات سی عَذَابًا مُّ هِينًا ١٠٥ وَالَّذِينَ الْمَنُوُّ ابِاللَّهِ وَرُسُهُ مالب تبادکر رکھا ہے تہ اور وہ جو التہ اور اس کے سب رسواول پرایال وَلَمْ يُفَرِّقُونُ الْبِينَ احْدِيقِنْهُمْ الْوِلْيِكَ سَوْنَ لائے اور ان میں سے سمی ہر ایمان میں فرق نہ کیا ک انہیں منقریب اللہ يُؤْتِيْرِمُ اجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ ان کے قواب سے محال اور اللہ مخفظ والا مهربان ب اے بوب بل كاب منزل

کے دخمن۔ ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محابہ و اہل بیت کو مانا ضروری ہے ' بعض کو حد ہے پڑھا دینا اور بعض کا دخمن ہو جاتا یہود کی ہی ہے ایمانی ہے ۹۔ اس ہے معلوم ہواکہ نیکیوں کی جزالمنا ایمان پر موقوف ہے۔ ا۔ ثمان نزول۔ کعب این اشرف یودی نے ایک بار صنور علیہ السلام کی خدمت جی عرض کیا کہ آگر آپ سچے نی جی تو ہمارے پاس قورے کی خرج ایک ساب ایک دم لاسے اس پر یہ آبت کرید تاؤل ہوئی۔ ۲۔ خیال رہے کہ ان یمودیوں کامویٰ علیہ السلام سے کمنا کہ جمیں خداکو دکھا دو عشق الحق کی بنا پر نہ تھا۔ بلکہ مویٰ علیہ السلام پر بے اختباری کی دجہ سے تھا۔ اس لئے اس مطالبہ کی بناء پر ان پر یہ عذاب آیا۔ اور مویٰ علیہ السلام کا طلب دیدار کرنا عشق الحق کی بنا پر تھا۔ معلوم ہواکہ نیت بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں' قائل نے ہمائی کوستایا۔ بے ایمان ہوا۔ ہوسف علیہ السلام کے ہمائیوں نے اپنے ان ہمائی اور والدکودکھ دیے محرائے اندار دے۔

ITH تم سے موال کوتے ہیں کر ان ہر آسان سے ایک کتاب الاروله تو وہ تو موسے سے اس سے مہی بڑا موال کرچکے کہ ہوئے ہیں اللہ بھر بچٹڑا ہے بیٹے بعداس سے کہ روشن آبتیں ان کے باس آبکیں تاہ ورفعنا فوقهم الطور إبريتنا فهمر وفلنا لهم بھر آ نے ان پر لود کو او بخاکیا ان سے عہد کھنے کوٹ اوران سے فرایا کمہ وروازے میں سجدہ سمستے وافل ہوٹ اور ان سے فرہا باکر بفت میں مدسے ز بڑموٹ ادریم نے ان سے گاڑھا مید یہ تو ان کی لیسی مرعبد پر س محصب م نے ال برلعنت کی اور اس لئے کہ روآ یا ت البی سے منكر برے ف اور ا بياتر كو الى شبيد كرتے ك اور الحاس كنے بركر ما اے دلوں بر غلات میں مکدانہ نے ایک فرکے مب انکے الول بر مبر مقادی ہے تا تو ایان میں ویے محرفتورے

کو مکہ قابل کا وہ کام ایک عورت کی محبت سے تھا۔ اور ان كاب كام يعقوب عليه السلام كى محبت على تعا- ١٠ يعنى توریت شریف اور موی علیہ السلام کے معجزات۔ ساب جب انموں نے توب کی اس میں موجودہ میودیوں کو تلقین ہے کہ تم بھی انیان الے آؤ ہم معاف کردیں کے ۵۔ کہ فرمونیوں کو غرق کیا اور بی امرائیل کے دلوں میں آپ کی الى ديب قائم مولى كد آپ كے فرمان ير سخت سے سخت تم بمی مان لیتے تھے۔ چیزے کے پاریوں نے آپ ی كي ويت ے اين كو قتل كے لئے بيش كر ديا ٢ - يعنى توریت شریف پر تمل کرنے کا حد۔ کے تک بی امرا تیل پر تورعت شریف کے سارے بھاری ادکام ایک دم آن برے۔ وہ محبرا محے۔ اور بولے کہ من و لیا حرا ہم ے عمل نه موسط كارتب طور بها والميزكران يرملاكياكيا ك مالوورند كريا ب- اس ب معلوم مواك قرآن كريم كأبرت بستة نااللكى رحت تحاعب معلوم بواك بزركون کے شمر کی تعظیم جاہیے۔ کیونک ید شرار بھا کا دروازہ تھا جس میں انہاء کرام کے مزارات تھے۔ بعض لوگ قرآن شريف يا بزر كون كى قرون كى طرف چيد نس كرت الم مالک رحمت الله علیه عمی معند منوره عل سواری پر ند جفے۔ ان مب بزرگوں کی ولیل یہ آعت ہے ارب نے موی علیہ السلام سے طوی جگل کا اوب کرایا کہ قربایا مَا خُلَعُ مَنْدِينَ لِعِنْ جوست الدور ٨٠ يعن بعد سكون م کل کا شکار ند کریں جے جد بزھے والے مسلمانوں پر نماز جعد کے وقت ونیاوی کاروبار کرنا حرام میں۔ ایسے عی ان لوگوں پر ہفتہ کے سارے دن میں شکار کھیانا حرام تھا۔ ۹۔ ین تغیروں کے معرات معلوم مواک تغیر کا انکار سارے کفروں سے بدتر کفرے اب یعنی خود ان یمودیوں کے خيال من مجي ان تغيرون كاشميد كرنا ناحق تفا ورنه واقع م تو تغیر کا قل حق ہوسکت ای نمیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفراور بدکاریاں ول پر مرلگ جانے کا باعث ہو مِالَى مِن - يه آعد اس آعد كى تقير ب ك عُتَمَا للهُ عَلَى

ا۔ یبن حضرت مینی علیہ السلام کا القرا آیت بی بحرار نہیں۔ ۲۔ کہ ان کی صعبت پر داخ نگایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکدامن موصد بی بی کو تحست نگانا بدترین گناہ ب۔ نصوصا میب کہ دو بی بی خاص مقلت کی مالک ہو القرا آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کو تحست نگائے والے سخت بحرم اور یہودیوں کی طرح عذاب الحق کے مستق ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنما کی صعبت بی بی مریم رضی اللہ عنما کی صعبت سے زیادہ اہم ہے کہ بی بی مریم کی گوائی حضرت حبیسنی علیہ السلام سے دلوائی می اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی گوائی خود رب نے دی کہ اس بارے بی ۱۸ آیتی اتاری ۱۲۔ یہودیوں سے دعویٰ کیا کہ ہم نے

عینی علیہ السلام کو شمید کردیا۔ اور میسائیوں نے ان کی تعدیق کے۔ دونوں جموئے اور رب نے دونوں ک كذيب فرائي س، اس طرح كد دو منافق جيئي عليه السلام كا يوديون كويد ديد ك لئ آب ك كري واقل مواروه ميني عليد السلام كاجم شكل موكيف اور آب آسان ر تشريف لے محے يودوں نے اى منافق كو مينى عليہ السلام کے وطویے میں سولی دے دی لیکن پر خود مجی جران نے کہ حارا آدمی کمال کیل نیز اس کا چرو میلی علیہ السلام كاما تعلد اور باقته ياؤن ايد عداس كازكراس آیت کرید یں ہو رہا ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ جو كوئى آج مينى عليه السلام ك قل ياموت كا قائل موود يودك طرح جمالت يس كر فأرب عي المورى يا تادياني مرزائی۔ ٢ - يمال افوات سے مراد جسائي افوانا ہے ندك فقط روحانى - رب فرما ما عند عَنْهُ ابْدَيْدِ عَلَى العَرْبِي . أكر روحانی بلندی مراد موتی از یمال عل ند فرمایا جا آلد کو تکد رومانی بندی شمید موتے میں ہے نہ کہ شمید نہ موتے م ١٠١ س سے تين منظم معلوم موسة ايك يدك ايمى عینی علیه السلام کی وقات واقع قسی جوئی کو تکه آپ کی وفات ے پلے سارے الل كناب آب ير ايان لائمي هـ مالاکد ایمی بودی آپ پر ایان نیس لائے دومرے یہ کہ مینی علیہ السلام قریب قیامت نین م تحريف لاكن معد تيرے يدك آپ كى اس آدر مارے میودی آپ ہر الحان لے آئمی محد اس طرح کہ سب مسلمان ہو جائمی سے ۸۔ یعنی قیامت میں حضرت عینی علیہ السلام يهود کے خلاف مواى وي محد اور جو يودي ان پر ايان لا يك بون ك ان ك ايان کی خیال رہے کہ جار عغیر زندہ جی۔ دو زمین میں حطرت نعفر و الباس اور دو آسان میں۔ حضرت عینی و ادريس عفرت ميني عليه السلام قريب قيامت تشريف لائس مے است محری کے آخری ولی ہوں کے امام مدی اور امحاب کف ان کی خدمت کریں مے شاح کریں مے اور صاحب اولاد ہوں گے۔ (روح البیان) عالی سال

السآوم زِهِمْ وَقَوْلِهِمُ عَلَىٰ مَرْكَيْمُ بُهُمَّا ثَاعَ ادراس لیئے کہ ابنوں نے کفرمی کہ ادر مریم پیر بڑا بہتان افھایا ت اور ان کے اس کنے ہوک ہم نے میچ میٹی بی مریم انڈ سے رسول کو کاایک بناد یا کیا محاوردہ جواس کے باسے على اختاه من كريسے بي مزود اس كى طرف سے شریں بٹے ہوئے ہیں انہیں اسی کہ بھی فبرنیں فی تھریمی کمان کی بروی اور بیٹ انہوں ف اس كوتو ركيا بكراث فراسد ابنى فرت الحاليا ته اور الشرفاب مكت والاب کون کابی ایسانیس جو اس کی موت سے بہلے اس بر ایمان نہ لائے ک 85. 015 يرمبن الربين هادوا حزمنات تو بہود ہول سے بڑے فلم سے سبب بہنے دہ بعن سمری چیزی کوان کیلئے ملال تھیں فے ان پر حزم مرادی اور اس افغ کر انوں نے بہتوں کو انڈی راہ سے روکان (11/2/2-12/6/2/12/28/2/26/11/11/9) واخذيهم الربوا وقدانهواعنه والإيماموال اور اس لئے کہ وہ سود لینے مالا تح وہ اس سے منع کئے گئے تھے اور لوگوں کا مال

 ا۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تمام حرام کھائیوں میں سود برتر ہے۔ اس لئے رب نے اس علیمرہ ذکر فرمایا۔ دو سرے یہ کہ شود رسوت میں جو درق کا کی اللہ اللہ ہوں کے انہیں گائی اللہ کا کی مزدوری۔ یہ تمام چزیں پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھیں۔ کیونکہ یہ علیم جی اور علیم جیشہ حرام رہا اس بعنی اپنے کفریر اڑے رہے اور جو توبہ کر گئے انہیں معالی دے درق میں اس کے دل میں اتر کمیا ہو جیسے معنوط درفت وہ ہے جس کی جزیس زمین میں جگر چکل ہوں اس سے معالی دو تھے اور حضور علیہ السلام کے محالی ہوئے اس خواہ وی جلی سے مراد خوش مقیدہ اور یا ملام کے محالی ہوئے اس خواہ وی جلی سے

لايحبالله النيآء

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ١٠ قَى كَما بِهَا نَهُ لَهُ الْدِرَانَ مِنْ وَمَا فَرِيرِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِعْ وَرَدْ مَاكُ مِنْ الْمِعْ وَالْمُؤُومِينُونَ الْكِيْرِيمُ الْكِرِنِ الرِّسِيمُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤُمِنُونَ كرر كمايت إل جو ان بيل علم بيل بيك ت اور ايمان والے بيل وَ مَا فَوْنَ بِهِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبُلِكُ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبُلِكُ وَ دِوا عَانِ لاتِ إِنَّ الْ بِرَوْكِ بَوْبِ بِلِي اللهِ ال اور ناز قَائَمُ رَكَ وال اور زُرُة يخ والي اور الله اور قامت بر بالله والبوم الرخر أوليك سنوتيم اجراع ظِيرًا ایان و نے دائے ایس کو منقریب ہم بڑا ٹواب دیں گے تہ بیشک اے ممبوب ہم نے تبداری طرف وقی مجیبی ٹ جیسے وقی نوح اوراس کے بعد کے ڡؚؗڹۢؠؘۼٮؚؚ؋ٷٲۏؙڂۘڹؙٮؙٛٵۧٳڵٙٳۛڔۘڒۿؚؽؙػۘۄۜٳۨڛؠٝۼؽۛ<u>ڷ</u>ۅۘ پیغبردں کو بھینی شہ اور ہم نے ابراہیم اور اسامیل کا در إِسْخُقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْلِي وَايُوب اسماق اور يعقوب اور ان مے بيٹول كے اور مينی اور ايوب رود و سراود سرواد ارعرابورای ويونس وهرون وسليهن واثيثا داود اور ہوش اور بارون | اور سیمان کو دمی کی اور ہم نے داؤد کو از ہور زَبُوْرًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ فَصَصْنَهُمُ عَلَيْكَ مِنَ علافران اور سولوں کو جن کا ذکر آعے بم تم سے فرا چے اور قَبُلُ وْرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمُ اللَّهُ ال رمولوں کو جن کا ذکر تم ستہ شرایا تا، اور الشرف موسی سے حقیقنا

میسے قرآن شریف یا وی منفی سے جیسے مدیث شریف اندا قرآن و مدعث سب يرس ايان جاسي - ۵ - خيال رب کہ مجیلی کتابوں پر ہمارا صرف اجمالی ایمان ہے اور قرآن كريم پر تنسيل ايان بعي ہے اور عمل بعي اي فرق ي وج سے رب تعالی نے الرے کا الگ الگ ذکر فرمایا ٢٠ اس سے معلوم ہوا کہ عالم باعمل کا ثواب دو مروں سے زیادہ ہے کیونک باعمل عالم دو مروں کو بھی نیک منا ویتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل منت نبوی کا تمونہ ہو اور اس کی ہرادا تبلغ کرے اس سے اشار آت یہ بھی معلوم ہواکہ ب دین- یا ب عمل عالم کا عذاب مجی وو مرول س زیادہ ہے کو تک وہ مراہ می ہے اور مراہ کن مجی اور اس کی بد مملی دو مرون کو بھی بد عمل بنا دے گ سے بیال تھید مرف وی سینے می ہے اگرچہ وی کی نومیت میں ع فرق ب مثلاً حطرت نوح عليه السلام پر جهاد كي وحي نه موئي تھی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حعرت سلیمان علیہ السلام نبی ين جو ان كى نوت كا انكار كرے وہ كافر ب مي أن کل کے بعض کل کو ۸۔ خیال رے کہ کفار کو تبلغ فرانے والے پہلے نی نوح علیہ السلام میں۔ نیز آپ ی سب سے پہلے شرقی احکام لانے والے ہیں۔ نیز معرت نوح عليه السلام يركتاب افى يكدم نه آئي- يمود مديد كت تے کہ چ تک آپ پر قرآن ایک دم ند آیا۔ فغذا ہم ایمان نہ لائیں مے ان کی تردید میں یہ آیت کرمہ آئی جس میں فرایا گیا ان پغیروں رہمی کتب اور معینہ ایک وم نہ آئے تھے۔ تم ایمان ان پر لائے ہو ایسے ی حضور صلی اللہ علیہ وملم پر ایمان کے آؤا۔ بعض علاء نے اس آیت کی بناء ر فرایا۔ کہ معرت یعقوب علیہ السلام کے سارے فرزند نی تھے ادر نی کا نبوت سے پہلے معموم ہونا ضروری نسی' ان صاحبون سے جو خطائمی سرزد ہوئمی۔ وہ عطا نبوت ے پہلے تھیں اور سرے علاء قرماتے میں کہ وہ سب تی نہ تے اور یمان اسال سے مراد ان سب کی ادلاد ہے۔ كونك معرت يعقوب عليه السلام ك بعد مارك اسرائلي ني آپ يل كي اولاد هي موئے۔ اس صورت مي آئدو

عبارت والاساط فی تنسیل یا تغیرہ ان علاء کے نزدیک ہی نبوت سے پہلے اور بعد میں گناہوں سے معموم ہوتے ہیں۔ ۱۰ اس آیت میں ذکر فرمانے کی نئی ہے نہ کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو سارے یخبروں کا علم ویا کیا۔ ان سب نے معراج کی دات حضور علیہ السلام کے پیچے نماز پڑھی دب فرما آ ہے وتعلا أَفَعَیْ علیٰ من الله من اللہ علیہ وسلم کو سارے یخبروں کے تنصیلی حالات قرآن میں بیان فرما دیے اور بعض کے اب تک بیان نہ فرمائے اس کے معنی یہ نمیں کہ آئے دو ہمی بیان نہ کریں کے لغدا وہائی اس سے ولیل نمیں کاڑ سے۔

ا۔ اس بے دو سئلہ معلوم ہوئے ایک یہ کہ موی علیہ السلام انجیاء تی اسرائیل جی بہت شان دالے ہیں کہ ان کاؤکر خصوصیت سے علیمدہ ہوائے کہ دو سرے یہ کہ اللہ انگل کے بعض انبیاء کو خاص مختمیں بختی ہیں' ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھویڈنا فللی ہے۔ دیکھو ہر نبی کلیم افلہ نمیں۔ ۲۔ اور یہ کنے کا سوقعہ نہ طے کہ اگر دہارے ہاں دسول آتے تو ہم پر بیزگار ہوتے اس سے دو سنلے گابت ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالی وقعیم سمونت نبی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے' نہ کہ محض مقل سے ۳۔ اللہ کی محاص معرفت نبی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے' نہ کہ محض مقل سے ۳۔ اللہ کی محاص معرفت نبی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے' نہ کہ محض مقل سے ۳۔ اللہ کی محاص معرفت نبی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے' نہ کہ محض مقل سے ۳۔ اللہ کی محاص میں نے کرشتہ کابوں میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی

لايحباش ١٩٥٠ النيارم

مُوسَى تَكِلِبُمُا ﴿ وُسُلِامُ بَشِرِينَ وَمُنْزِينَ لِيَلَّا کلام فرمایا که رمول فرشخری دیتے اور ڈو ساتے رمولوں کے بعد اللہ کے بہال لوگوں کو کوئی مذر نہے تھے۔ اور افتد قال کلت والا ب لیکن اے مجبوب التداس کا کواہ ب جو اس نے تھاری طرف اللو وہ اس نے اپنے علم سے الدا ہے ج اور فرشتے لوہ ا ے اور انڈ کا گوا، ی کا ق ہے ۔ وہ جنوں نے مفرکیا اور اخر سے روکا بے شک وہ دور کی گرابی میں بڑے ت جنبول نے سمار کیا اور مدسے بڑھے کہ اللہ برگز انیں کہ عفتے کا ال ادر نه ابنیں کوئی راہ دکھائے کے سکر جنم کا راست کو اس میں بیٹر بیٹر آبان ہے ربي عج ادر يه الله سمو تبارے باس یہ ربول حق کے سافہ نا تباہے رب کی امرف سے تشریف انے بی ال فامِنُوَاخِيْراً لَكُمْرُ وإنْ تُنْكُمْ وأَفَانَ يِلْهُم تو ایمان لا و لیے چھکواور اور اگر آ کفر کرو تو ہے ٹیک انٹر کی کا ہے

خروی اور حنور کو معزات مطا فرائے ہیے وزیر یا مام کا شای تمند بادشاہ کی گوائی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام' ایسے شاندار نی ہیں کہ رب ان کی نبوت کا گواہ ہے' سے یعنی آپ فاص علوم عبیب اس قرآن می دویعت رکھ تا کہ قرآن کے ذریعہ سے اپنی محبوب کو وہ علوم حطا فرائے۔ رب فراتا ہے فلائینیائر مخلف کی کھنے نفی انداز نبیانا تیکی فینی برگری اور فراتا ہے۔ نفائنا تیکی فینی ارتفای ہیں کہ یہ معیم الشان کاب سے تامی کی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ معیم الشان کاب بس سیاس کی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ معیم الشان کاب بس سیاس کی ہے کہ یہ معیم الشان کاب بس سیاس کی ہے کہ یہ معرم الشان کاب اس کا لوگنی یا۔ معرم

خدا نے خدائی عن تھے یا نہ پایا رب قرما آ ج- الله يُعَدّم عَنِكُ يَجْعَلُ بِسَالَتُهُ الله ب حل كاب ك لئ اياب نظيرى في عابي قا (دون البیان) ۵۔ معلوم ہوا۔ کہ فرشتے ہمی حارب رسول کا كل شادت برعة بي- مك قيامت من مارك رمول ملی اللہ علیہ وسلم کا کلہ برحیں کے۔ مراع کی ، ات مارے تغیروں نے حضور علیہ السلام کے يجي جو نماز يرمى وه مارے حضور كى نماز حتى ندك ان ك اين ديون ك ٢ - اس من معلوم مواكد بمقابله كافر ے کافر کر زیادہ براہے مومن سے مومن کر زیادہ اچھا۔ س سے علاء سوء اور علاء دین کے مراتب کا عال معلوم وآرے اس طرح کہ توریت پر ظلم کیا کہ اے جل ایا۔ وكون ير ظلم كياك اشي ايمان سے روكا۔ افي جانون ي ظلم کیا کہ شرک کیا ۸۔ جب تک وہ کافریں یا آگر کفرن مریں 9۔ ونیا میں نیک افعال کی اور آفرت میں بنت کی مدیث شریف می ہے۔ کہ مومن بنت میں اپنے تعکانے ر ایے بے کلف بینی جائے کا۔ جے بھٹ کا آئے جائے والا تما -ا ـ معلوم براك حضور انور صلى الله عليه وملم خود ممی حق میں اور ان کا ہر قول ہر فعل براداحق ہے اوباں باطل کا گزر سیں میے آم کے ورخت سے انگور سی مامل ہوتے ایسے ی حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے

جموت یا باطل یا محناہ مرزد نمیں ہوتے ۱۱۔ معلوم ہواکہ دناجی جارا آنا اور ہے۔ حضور کا آنا اور ہم اچی ذمہ داری پر آئے ہیں۔ اور حضور رب کی ذمہ داری پر بیجے کتے ہیں۔ جیسے ملک میں سیاح کا جانا اور و زیرِ احظم کا دورہ۔ ا۔ مطوم ہواکہ غیر فرض کو فرض سمجھ لینا یا غیر حرام کو حرام مان لینا یا جیوں بی خدا کے اوصاف ماننا کیہ سب دین بی زیادتی ہے اور یہود کا طریقہ اس معلم ہواکہ عطرت صبی طیہ السلام بغیروالد پیدا ہوئے ورنہ آپ کو باپ کی طرف نسبت کیا جاتا کہ از کا ذکا کہ السلام بغیروالد پیدا ہوئے جی بیت اللہ اور کلمتہ اللہ بھی اس کے کما جاتا ہے کہ آپ بغیر طف محض دیاتی فیضان سے پیدا ہوئے جیے بیت اللہ اور کلت اللہ بی تبہیں ہیں۔ الی بی دوح اللہ بی سے کہ انسی فقط کی سے پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہواکہ عیلی علیہ السلام کی پیدائش نطف سے ضمی ہوئی نہ مال سے نہ باپ کے سے بعض

السبه لون وَالْكَرُضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بر بکر آساؤں امدزنتن ٹک ہے اورالڈملم دکھت والا ہے ا ے کتاب دالو اینے دعن میں زیادتی ند کرو الد اور الله یمر ند کمو كايثات التركورسول بى باوراس كالكسكون كومريم كى طرت بيما ا معدا تا الكام الما الله الكروع أو التراوراس كرولول برا يان او اورين نه بمرئ باز رہواہتے بھلے کو اللہ توایک ہی خدا ہے پلی اسے اس سے کہ اس کے کوئی ہجہ ہوٹ اس کا مال ہے ہوآ سانوں پی ہے نغرت اور میجرکرے نہ تو کمون وم جاتا ہے کہ دوال سب کوابی طف ایجے کا

ميمالي معرت ميلي عليه السلام كوخدا كابيا كت تح "بعض البيس تميرا فدا مات تے اور بعض الس كو فدا مات تے ان تنوں فرقوں کی تروید کے لئے یہ آیت کریمہ اتری۔ اللہ عن ایک فرقہ کی تروید ہے واحد عن دو سرے کی اور له ولد ي ميرسه كي ٥٠ كو تك يجد التيار كرا مجوري اور مغلولی سے ہو آ ہے۔ موت کا خطرہ دشمنوں کا ڈرا شموت کی مغلوبیت کید کا باحث ہے ارب ان سب سے یاک ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ بیٹا پئپ کا فلام نمیں بن سکتا۔ ككيت اور نبوت جمع نسي مو تكتيس- كو تك رب تعالى في انی طکیت عامد کو اس بر دلیل بنایا که عینی علیه السلام رب کے بیٹے نمیں ورنہ وہ اس کے بندے نہ ہوتے ہے ۔ شان نزول مجران کے عیمائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ کہ آپ معرت عینی علیہ السلام كوعيب لكاتے إلى كدائي الله كابندہ كيتے إلى-اس پر به آیت ازی جس می فرایا گیا که الله کابنده مونا باعث فخرب۔ نہ کہ باعث نفرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں محر پیغیر خصوصی بندے س۔ جن کی بندگی سے رب کی ربوبیت اور الوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہادشاہ کی سب لوگ رعایا ہیں محروز پر اعظم خصوصی شان والا با أن كى بندگى ير دست قدرت كو محى از ب ك فراياب موالد في وسل رسول مداس سے معلوم ہواکہ اللہ کی مباوت اور رسول کی اطاعت سے تیکبر کرنا ناحق ہے اور بخت جرم ہے تو یہ جرم معاذ اللہ انبیاء کرام سے کیے ماور ہو سکا ہے۔ یہ میائوں کا معرت مین عليه السلام پر اتمام ہے کہ وہ اپنے کو رب کا بیٹا بتائے تھے' اور فیدیت کے مکر تھے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کو نیک اعمال کی صرف جزائ نہ سلے گ۔ بلکہ رب کاوہ عطیہ جو رب کی شان کے لاکن ہوہ جی طے گاچنا تی رب کا ویدار جزاکا اضافہ 'اور رب کا پیشہ رامنی رہنالہ یہ محض اس کے فعنل سے بلے گا۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ ہے یار و ہدگار ہونا کفار کا غذاب ہے۔ رب نے مومن کے لئے بہت سے مدکار بنا دیے جیں ۲۔ اس ملس میں سارے انسانوں سے خطاب ہے کمیں ہوں با بھی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کی تیوت کمی زمانہ کی جگہ اور کمی قوم سے خاص نمیں جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور نی جی خدا کی خدائی جی حضور کی مصلفائی اور یادشانی ہے ۲۔ این اے تمام لوگو۔ تممادے پاس

وہ تشریف لائے جو سرتایا اللہ کی معرفت کی وکیل ہیں۔ يعنى حنور عليه السلام الله كانور بمي بين الله كي دليل بمي یں حق بھی ہیں۔ حضور کے یہ تمام افتاب قرآن می ہیں ۵- بین حتور آکرم مکی اللہ طیہ وسلم کیونک مشور اللہ کی پھان کی دلیل ہیں ولیل کی تائید دونی کی آئید موتی ہے۔ اور دلیل یر احتراض وطوی یر چوٹ ہے۔ نیز حضور از مرتابات اقدس حق کی دلیل بین- آپ کا برعضو ایک مجزہ نیس کھکہ سیا شار میوات کا مجوعہ ہے۔ منور ملی الله عليه وملم كالعاب شريف معرت على كرم الله وجدك آمیموں کا مرمہ مبداللہ این میک کی ٹوئی بڑی کا مريش كماري كوي كو يضاكر في والا عاير رمني الله من ك تورث آئے مل ياكر بم بمايركت دين والا ب فرض که آپ خود سرایا مجزه اور رب کی دلیل یعن قرآن م - اس كى تنسيل مارى كاب شان مبيب الرحان مي دیکموال اس ترتب سے مطوم ہواک حضور کی آر مقدم ے اور قرآن کی موفر۔ ای لئے پہلے حضور پر ایمان التے ہیں پر قرآن پر من ہیں رب نے حضور کو نور بھی فرالیا ہے اور برحمان بھی مرحمان عمل سے اور نور حواس ے مطوم ہو آ ہے۔ عب به کی طمیر پربان کی طرف اوت رئل ہے یعنی جو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی رسی جو رب کی بهان میں مین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وامن منبوطی سے تمامے وہ رحمت الی کاستحق ب كويں ميں مراہوا ری کو تمام کراور آنا ہے اس سے بازها ہوا تی اور چاما ہے خیال رے کہ ری کا ایک کنارہ کینے والے کے باتھ میں ہوتا ہے دو سراکنارہ سمنے والے کے ہاتھ میں۔ ایسے عی حضور کا ایک تعلق رب سے ہے وو مرا مارے عالم سے رب قراما ہے۔ خامتیموا یعبلوستی، جَيْنِهَا ٨- كَالَد وه ٢ جو أي مرك بعد باب و أولاد ت چموڑے اب یہ آیت حضرت جابر کے سوال کے جواب م آئی آپ نیار ہوئے حضور آپ کی نیاری بری کے لئے تشریف نے محمد آپ ب بوش تھے۔ سرکار نے وضو فرما کر باتی بانی کا چمینا ان پر دیا۔ آپ ہوش میں آ گئے اور

144 فَأَمَّا الَّذِينَ المَنُواوَعِلُوا الصِّلِحْتِ فَيُوفِيهِمْ تر وہ جو زمان لائے اور ایھے کا کے ان کی مزدوری الیس وورم و د سرو و وه و این ایسال این اجؤرهم ويزيدا همرش فضيلة والماالياين بحربور وساع اور الخفالساء اليس اورزياده دسطال اوروه جنول استَنْكَفُوا وَاستَكْبَرُوا فَيُعَنِّ بُهُمْ عَذَا بَا الِيُمَا هُ وَ نے نغبت اور محجر کیا تھا انہیں ورد ناک منزا دے سکا اور اللہ لَايَجِهُ وَنَ لَهُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيْرًا إِلَيْ اللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيْرًا نه اینا کوئی مایتی پائیں ہے نه سدگار که يَاتَيُهَا الِنَّاسُ قَنَّى جَاءِكُهُ بِرُهَانٌ مِنْ رَبِيلُهُ وَأَنْزِلُهُ ا عنوري بينك تبارك باس ك الشرك طرف صواح وليل آفي في اوريم ف تماری طرف روسش نور آنارا نه تو ده چواند بر ایمان لائے ادراس كى دىمىنبو لم قاى ئە تونىقرىب ابىي ابىئىدىمىت ادر لېن لىنىل يى داخل كىسكىكا بِيهُمُ إِلَيْهِ مِمَ اطَّامُّ لَتَقِيبُا ﴿ يَسُتَفْتُونَكُ اور انبیں ابی طرف سیدمی راہ و کھائے کا اے میوب آسے تو ی بوجے ایم الله اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُؤُ الْعَلَكَ لَيْسَ تم فرما دو که الله جین کلاله ش فتری دیاست شه اگر کمی در کا اتفال برجو لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَخُتُ فَلَهَا يَضِفُ مَا تُرَكُّ وَهُو بِرِنْهُمَّا بے اولادے اوراس کی لیک بس ہوتوٹرکہ یس سے اس کی بین کا آدھا ہے اور اردابن بس و آو المار آبرا الوراء والمارية إن لمُريدنُ لها ولهُ فإن كانتااتنتينِ فلهم كأ مارث بوها الربين كي اولاد نه بوال مجراكم دوبيني بول تركه بي ان بكا

ہ مماک جل اولد ہوں میرے بعد میرے مال کاکیا ہوگات یہ آیت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تم اس بناری جل مرو سے نمیں 'چنانچہ انسیں صحت ہوئی۔ معلوم ہواک سرکار لوگوں کی موت و زندگ سے برز رہیں۔ اور آپ کا دھوون شفاہ ۱۰ نہ بٹانہ بٹی۔ اگر بٹی ہے تو معبتہ بمن کو ملے گاوہ ذی فرض نہ ہوگ اور اگر بٹا موجود ہے تو بھائی بمن سب محروم ایسے ہی باپ یا واوا کے ہوتے ہوئے بھائی بمن محروم ہوتے ہیں۔ ا۔ خیال رہے کہ میراث کے مسائل میں وہ بھی جماعت ہے بینی جو حق وہ بنول یا بیٹیوں کا ہے وی بہت سول کا۔ اس مدیث کا یکی مطلب عجا کہ وہ اور را کہ بھالات ا یں ۲۔ پہلے صرف بنوں کا ذکر تھا اور اب بھائی ہمی دونوں کا۔ بینی آگر ہے اولاد نے بھائی ہمی چھو ڑے اور بینی ہمی سے بینی بھائی کے ساتھ بمن صب بن جائے گ ذی فرض نہ رہے گ اور بھائی سے آوھا حصہ پائے گی عنال رہے کہ یہاں اخیافی بمن کے سوا بینی حقیق اور علاتی بھائی بمن مراو ہیں۔ اخیانی کے احکام پہلے گزر بھے الذا آعت می تعارض نمیں سے اس سے معلوم ہواکہ میراث کے مسائل بحت اہم ہیں کہ رب تعالی نے جنی تفسیل ان کی فرمائی اتن اور کی نہ فرمائی۔ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے علم کو آدما علم فرمایا۔ یعی آدھے میں سارے علوم اور آدھے میں یہ اکیا۔ ۵۔ المان وانول سے يا الل كتاب كے مومن مراد بي و متود سے وہ محد مراد ہوں کے جو رب تعالی نے گزشتہ کابوں مل ان سے لئے تھے توریت و انجیل کی حضور کی نعت والی آیتی علانیہ بیان کرو اس سے عام مسلمان مرادیں تو مطلب یہ ہو گا کہ رب سے یا نی سے یا پیرے یا ہوی ادر فاوند سے یا ایک دومرے سے سے ہوئے وعدے سے ہرے کو۔ محراس میں جائز وعدے داخل ہوں کے۔ نہ کہ حرام وعدے المام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ک مید کے دن روزہ کی منت مائے والا اپنی منت ہوری کرے کہ اور دن روزہ رکھے ان کی ولیل ہے آیت ہی ے اے اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر تج ؟ چھوڑے ہوئے جانور تھرہ کائبہ وغیرہ کو حرام مکت فی تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ فرام مرف وہ ہے اللہ رسول حرام قرما دیں۔ حلال کے کئے خاص ولیل کی ضرورت شی - کس چز کا حرام نه بوتای طال بونے ک ولیل ہے۔ عد احرام کی حالت میں منظی کا شکار کرنا حرام ہے دریائی شکار جائز خیال رہے کہ محرم کا شکار کیا ہوا نہ محرم كو طال ٢ نه فيركو (كتب نقه) احرام خواه تج كابويا عمره کا ۸۔ معلوم ہوا کہ دیلی مقست والی چیزوں کا احرام كرنا بحت ضروري ب- رب فرما أب- منتى يُعظِم تعاش الله فالقابل تُقَوى أفكر الله شعارُ الله على خاز كعيد ہزرگوں کے مزارات۔ قرآن شریف وفیرہ سب ی واحسل بی ملک جس چنے کو اللہ کے مقبول بندوں سے نبت ہو مائے وہ بھی شعار اللہ بن جاتی ہے۔ دیمو معنراجره کے قدم صفاد موہ میازیریزے تودہ میازشعار اللہ بن بِينَ دِب قَرِما لَا جَدِ إِنَّ الشِّفَا وَالْمَدُونَةُ مِنْ شَعَا مِرُالِسَ إِنَّ الشِّفَا وَالْمَدُونَةُ مِنْ محرّم مینے جار ہیں' رجب زیقعد اوا مجہ لور محرم' کہ زمانہ جالمیت میں بھی کفار ان کا اوب کرتے تھے اسلام نے بھی ان كا احرام باتى ركعك اولا" اسلام عن ان ميتول عن جنگ حرام مقی اب هروفت جهاد مو سکتا ہے۔ لیکن ان کا

الثُلُنْنِ مِمَاتَرُكُ وَإِن كَانُوۤ الْحُومَّةِ تِجَالًاوَنِسَاءً روتيان كَ أَدِرَ الرِّمان بن برنَ برنِي ادَرِ مِرِيَنَ تَبِي لَيْ فَلِللَّهُ كُرِمِتُكُ حَظِّ الْأَنْتَيْبِينِ يُبِيِّنِ اللهُ لَكُمْ تومرد کا حقہ دو مورتوں کے برابرٹ انٹر تبارے کے حاف بیان اَن تَضَلُّوا والله بِكُلِّ شَي عَلَيْمُ فَ زاء به تر بين بيت زباد ع اور الدَّبَر بَيْز باناب النادها ١٠٠١ مورة المالية مدنية المؤلفاتية المؤلفاتية المؤلفاتية المؤلفاتية المؤلفاتية المؤلفة المؤلفاتية المؤلفاتية المؤلفات المؤل

IMA

الله کے نام سے شروع جوبت مربان رم والا ہے

ے ایمان والے کئے تول بلورے مرو کی تمبارے کے لَكُمْ بِيهِيمَةُ الْأَنْعَامِ الْكَمَايُنَكَى عَلَيْكُمْ عَبُرُكِمُ لِلْكُمْ الْكُمَايُنَكَى عَلَيْكُمْ عَبُرِكِمُ لِلْمُ الْكُمْ الْمُنْكَامِ الْمُنْكَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الصَّبْدِرُو أَنْتُمُ حُرُمْ إِنَّ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُنُ جِبِيْ مَا مِنْ مِنْ جِيْنَكُ اللَّهِ عِيْنَا جِيَّا مِنْ اللَّهِ وَكَا يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوْ الاِتُحِلُو الشَّعَا بِرَاللَّهِ وَكَا العن والوطول فالمبراط الله كانتان شاور خاوب والع بييف وارخ الشَّهُوَالُحَوَامَ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَايِدَ وَلَا الْقَلَايِدَ وَلَا حم كومجيى بوئى قربا ينان اور نه جن سحه تكلے بي عامين آو يزال كناور نه آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَنْبَغُونَ فَضَلَّامِّنَ يَهِمُ ان کا سال وہ بروجو عزت والے گھرکا تعد کرے آئیں الد اینے ۔ بکا نعش ایر اس ک

احرام بدستور بال ب ١٠- عرب والے قرانیوں کے مكوں من كچھ نشان وال ويا كرتے تھے۔ آ كد نوگ جان ليس كريد قربانى ب اور انسين نه چيزي - ١١- شان نزول ا کیک بار شریح ابن ہند مدینہ منورہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے جاتے وقت مدینہ والوں کے مال مودشی بانک ہے کیا۔ مسلمانوں کو بست رنج ہوا ا کلے سال جے کے ارادہ سے بدی کے جانور لے کر کمہ معلم چا۔ محابہ کرام نے چاپاکہ اس سے چار سال کابدل لیں اور یہ تمام جانور چین لیں۔ حضور نے متع قربایا۔ حنور کی تائید میں یہ آیت کرید اتری- اس سے معلوم ہوا کہ کی کے بدلے میں ہم شرقی مدود نہ تو زیں '

http://www.rehmani.net

ا۔ یہ امرابات کے لئے ہے محریہ ابات ایک قلعی ہے کہ اس کا متکر کافر ہے کو تکہ احرام سے فارغ ہوکر شکار کرنا جائز ہے وابب نیں۔ ہر قلعی چڑ کا انکار کفر ہے خواہ فرض یا وابب یا سنتے۔ ۲۔ کفار کار مسلی اللہ علیہ وسلم کو حدیب ہے دن عمرہ سے روکا مسلمانوں سے فرمایا کیا کہ تم اس کے بدلہ جس انسیں کعبہ سے مت روکو خیال رہے کہ اب کافر کو روکا جائے گا کفر کی وجہ سے رب فرماتی ہے بنا اندائی گؤٹ ن نبخش فلا نیکٹر کبڑا انسٹیجہ کافرام سا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ فیرخدا سے دو میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محماد کی مدد کرنا

بھی مناہ ہے چوری کرتا جوری کرانا جوری کا بال محریں ر کناسب جرم جن ایسے عل نکل کرنا اور کرانا نکل پر دد كرناسب من ثواب عده مان كياره چزول كى حرمت کا ذکر فرملیا۔ مردار وہ جانور ہے۔ جس کا ذیج کرنا فرض ہو- اور بغیروزع مرجائے۔ اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ و مگر بعض منافع جائز ہیں۔ مثلاً اس کی کمال یکا کر جوتے وفيره مناسكتے ميں۔ خون سے بهتا ہوا خون مراد ہے۔ قدا على اور كلي جائز ہے۔ ١٦ جو تك سور كا مرف كوشت ي انظی کمایا جاتا تھا۔ باتی اجزا کے کمانے کا رواج نہ تھا۔ اس الت آعت يم احم كي تيدلكاكي - يه تيد اظال ب ورن سور ك تام الزاء حرام ين بك سورى كوكى يخ كمان ك سوا ادر لمرح بهی استعال نسین بو سکتی- کوکه سور کو على رب نے نجس العین فرمایا فائنه رینبی سور کا کوشت قرآن مجید نے حام کیا۔ اس کے باتی اجزاء مدیث شریف نے 2- یعن فیرخدا کے نام پر ذاع کیا گیا۔ جیے کفار عرب کا وستور تفاك بتول كے نام پر جانور ذرج كرتے تھے۔ جانوركى زندگی میں اس پر غیرخدا کا نام لینا حزام نسیں کر دیتا۔ دیکھو بحرہ اور سائب بوں کے نام پر چموڑے جاتے تھے۔ مر طال تھے۔ مسلمان انسیں ذرج کریں اور کھائیں ، جب خود منکا کا پانی اور شرکین کے بوجاک گائے کا پینا کھانا جائز اور مندر کے پاتر اور پیل کے ور احت کا استعال جائز تو ان ك نام ير چمو را بوا جالور كول حرام بو كا ٨ ـ خواه لا شي ے ارا ہو۔ یا کوئی سے یا فلد سے حرام ہے و معلوم ہوا کہ لی سے چمزائ ہوئی مرفی۔ بھیڑے وغیرہ سے چمزائ ہوئی بکری اگر زندگی میں ذرع کرلی جائے تو طلال ہے۔ ۱۰۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک بدک جانور کی تعان ر بھینت اور اس کی عباوت کی بت سے ذیح کی جائے وو وام ہے اگرچہ اللہ کے نام پر بی ذرج ہو۔ مسئلہ اگر کافر جینٹ کا جانور تفان پر لے جاگر مسلمان سے ذیح کراوے اور مسلمان بم الله ے ذرح كرے۔ وہ علال ب (عالكيرى) كونك يمال ذع كرنے والے كى نيت بعينت كى نس - اور ذاع كرانے والے كى نيت كا اختبار نسي - اس

149 وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْ آوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نوخی ہلبتے اورجب اورا سے نکو و شکار کر سکتے ہون اور تبیں کی وَم ک شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّ وَكُمْعَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِر ملاوت کر ابوں نے فم کو سجد فرام سے روکا تھا ز یا و تی کمدنے پر ندایعارسے تے اور نیکی اور ہر بیز کاری ہر ایک دوسمیے کی مدکروادر حمتاه اور زیادق بر بایم مدد زوت اور الترسط ورت دیوند بدنگ وَالنَّامُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اور فون ادرسور کا گوشت ک اور وہ حمل کے ذبح میں فیر ها کا انکا باکا اعمامی کا وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ قُوالْمُتَّرَدِيَةُ وَالنَّطِيْحَا الاجركلا كلونث سے برے اور بے دغاد كى چيزسے ماؤ ہواٹ اور چوگر كورا اور جھے كمى وَمَآاكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَنَّ نُتُمَّ وَمَاذُبِحَ عَ جا نور نے مینٹک مادا اور مصے کوئی در ندہ کھا گیا منگر جنہیں تم ذ بچ کر ہوئی اور جوکسی تھان پر فراع كياميًا لا أور بانسے والسر با تاكرنا لا يكن و كا كا كا ب ے ندرو اور مھ سے ڈرو آج می نے تہارے لئے تبار دین کا مل ایک

تقریہ سے معلوم ہوا کہ مدھ اٹ اور ماؤئ النج میں تحرار نہیں اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فال کھولنا نہر ۳ پانے ڈالناسب جرام ہے۔ ہاں انہی بات یا اسلام معلوم ہوا کہ فالی لینا نمبر ۳ پانے ڈالناسب جرام ہے۔ ہاں انہی بات یا اسلام کی طاقات سے نیک فال لینا جائز ہے ۱۲ ہوتا ہوتا ہوتی ہوتا کہ کا دن تھا معمر کے بعد نازل ہوتی ایعنی کافر تمہارے دین پر خالب آنے سے مایوس ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی محابہ کو کافر مانے وہ کفار سے بر تر ہے ۱۳ سینی عقائد کا بیان احکام کی آیات کا نزول اجتماد کے قوانین آج سب تمل ہو بچے اس کے بعد تھم کی آیت کوئی نہ آئے گی اور تمہاراوین منسوخ بھی نہ ہوگا۔

http://www.rehmani.net

وَاتْهُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ادرتم پر اپنی نعست ہدری سم دی ساء اور تہارے سے اسانا کو دین باسند بِنَا فَمِن اضُطْرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفٍ کیاں ڈو پر بیوک ہیاس کا شدت میں نابعار ہو یوں کو عمناہ کی طرف ز بفکی و بدشک الد بخت والامربان ہے تا اے موب تم سے ہوچتے ہی کہ ال كيلة كيا علال بوا في م قربا ووكر علال كي كيس تباسي في إك جيزي واور وشكاري جاؤرم في سعدائ شاانيس شكار مردورات معم تبي خداف دياس ي سانيس كى تە توكداد اس مىس جو دە مادكر قبارى كەر بىغىدى شادداس برانتكاناً اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ® ہ کہ ادر اللہ سے ڈرتے دہو ہے شک اللہ کو صاب کوتے ویربشیں ٹلی ''اہ آج تبارے نے بائی چیزیں ملال ہویں لا اور کنا ہوں کا کھانا تہا سے لئے للتب حسلام وطعامهم حسالهم والمحصنت ملال ہے اللہ اور تمار کھانا ان سے لئے ملال ہے اور پارسا موریس مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ إِلَيْ بَنَ اوْتُوا سلمان اور بارسا فوریس ان می سے جن کو تم سے كِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا النَّبْتُهُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

س ب ب م ابیں ان کے مردو

دین کال ہو چکا۔ سورج لکل آنے پر چراخ کی ضرورت نس ۔ قدا قادیانی بے دین ہیں۔ یانجیں یہ کہ اسلام کو چوز کر کوئی لاکون نیکیاں کرے خدا کو بارا نیں اج کٹ جانے کے بعد ہوں کو پانی دیتا ہے کار ہے۔ ۲۔ سے لینی اگر سمی مسلمان کو طال چر میسرند آئے اور بھوک باس ے جان پر بن جائے تو وہ جان بچانے کی بقدر حرام چرز کھا بی سکا ہے۔ بشرطیک مناوند کرے معنی زیادہ ند کھائے اس میں وہ بیار میں داخل ہے جس کی حرام کے سواکوئی دواند ہو سے بینی بھالت مجوری و اضطرار جان بھانے کے لئے بقر ضورت حرام چے کھا لینا جائز ہے' اگر تم اس اندازے میں فلفی کرد اور ایک آدے لقمہ زیادہ کما جاؤ۔ تو ہم خنور رحیم میں معاف فرا دیں گے۔ لندا آیت صاف ب اس پر کوئی احتراض سیں ۵۔ یعنی کونے جانور طال میں جن کو شکار کر کے کھایا جادے عیال رہے کہ وریائی بانور سب حرام سوائے مھلی کے نکلی کے بے خون والے جانور سب حرام سوائے کڑی کے کون والے چندے کیل والے حرام میں ' برندے شاری نجه والے حرام یں۔ طیبات سے مراد طال چزیں ہیں ۲ - اس سے معلوم ہواکہ جو چیز شریعت حرام نہ کرے وہ طال ہے۔ نيزلذ دچزي چورنا تقوى سي حرام ع بيا تقوى ب نه كه طال كو حرام كر ليما عب خواه درنده مو يسيم كما اور جيا يا شكاري يرنده مين شكره الإن شابين وفيره اجب وه ایے سدھائے جائمی کہ کا اور چیا تو بغیردیے ہوئے اس كاكوشت ند كمائمي اور باز اور شكره اشاره ير اوت آيي اس سے مطوم ہواکہ لی کی ماری ہوئی مرفی حرام ہے۔ ٨ يعنى تمارك مدهائ موت شكارى كے جب شكار كر ك لاوس اور اس من س كه نه كماكين و أكريد جانور مرمیا ہوا طال ہے اور آگر کتے نے محد کھالیا ہو تو حرام ہے کہ یہ اس نے اپنے لئے شکار کیا۔ تسادے لئے ند کیا ۹۔ یعن ان شکاری جانوروں کو چمو رہے وقت بم الله برمه دیا کرد ۱۰ که چند ممنول یمل ساری محلوق کا حاب لے لے کا۔ قیامت کا باتی وقت شان معطق ملی

الله عليه وسلم كے اظهار ميں كزرے 186 يعنى اہل كتاب إن كے كتابوں كى وجہ ہے بعض پاك جزيں ہمى حرام كردى كئى تحيى - اب آن ہے وہ سب تم بر طال ميں 17 يعنى اہل كتاب كا ذيجہ اور ان كى خور تمي مسلمانوں كو طلال ميں بشرطيكہ وہ اہل كتاب رہيں - نموجودہ عام ابحريز و جريہ فعدا كے محر ہو بيك ميں - فئذا ند ان كا ذيجہ طلال ہے نہ مو رتيں بلكہ اب تو عام امحريز ذيح كرتے ہمى نسي - نيز مسلمان مورت كا نكاح كتابي مرد سے حرام ہے - 18 اس طرح كہ ان كامران كے حوالے كر دو۔ يا اس كا وعدہ كرلو۔ خيال رہے كہ مركى تاكيد كے لئے يہ ارشاد فرمايا كيا۔ ورند نكاح بغير مرك ذكر سے بمى ہو جاتا ہے - المآبدةه

لیمن وہ اگر ووبارہ اسلام لائے تو اسے عج ووبارہ کرنا پرے گا۔ نمازوں وغیرہ کے اعادہ کی ضرورت نسیں (کتب اصول) یہ مجی معلوم ہوا کہ مرتد اصلی کافرے بدتر ب س خیال رہے کہ یمال قیام سے مرادوہ نسی جو نماز میں فرض ہے کیونک وہ تو وضوے چھے ہے ایک نماز کے لئے المنااور چانا مراد ب اس لتے سال الى العادة قرال ي الصادة ند فرمايا ٥- معلوم مواكد وضوي نيت شرط نمين فی سنت ہے کو تک يمال ان اعضاك وحوف كو مطلق ركھا حميا- نيزوضو بين كلي اور ناك بين ياني ليمة فرض نبين " كونك قرآن كرم في اس كاذكرنه فرايا- بلك مديث كى وجہ سے سنت ہے نیز پاؤں پر مسم نہ ہو گا بلکہ اے وحویا واے گالاے اِظهروالهاب المفلل سے بے یعنی خوب پاک اور صاف ہوؤ۔ اس سے معلوم ہو آک حسل میں ان اعضاکا رمونا ہمی فرض ہے۔ جو بعض لحاظ سے ظاہر بدن ہیں۔ لذا كلى اور ناك بين يانى لينا حسل بين فرض ب وضوين نسي اليونك وضوي مبالغه كاميند ارشاد نسي بواي اگر مورت سے نگا ہو کر چمنا۔ تو وضو کمیا اور اگر محبت کرلی و حسل ميا- ان دونون صورون من پاني نه لطنے ير تيم كيا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ وضو اور حسل دونوں کا تم كسال ٢٨- بانى نه طنے كى دو صور تي بي ايك يه كدياني دبال موجود ند مو- دو مرت يدكدياني تو مو اليكن اس ك استعال ير قدرت نه والا يارى عا يا دهن يا مودی جانور کارکاوٹ کی وجہ سے ویکمو امام حسین رضی الله عند نے کربلا میں میم سے نمازیں برمیں مالانک وريائ فرات مائے تھا۔ كونك آپ وہاں ويني بر قادر نہ تے 9۔ اس سے معلوم ہواکہ مٹی اور مٹی کی جنس ہے يم جائز ہے۔ جنس مٹی وہ ہے جو زمین سے پیدا ہو۔ اور آگ من شراكه موند كليد الذا بازي نمك اور كان

کے کو کئے ہے تیم جائزے۔

ر د سر مي ومرو ۱ . قید یں کاتے ہوئے نہ ستی نکالے ن اور زائنا بناتے گ قُمْتُمُ إِلَى الصَّالُوعِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَاكُمُ وَابْدِيبًا کو محرّے ہونا باہو کے تو اپنا منہ دھوڈ ادر سہنیوں سک ومودُ اور اگر تہیں ہانے کی ماجت ہوتو فوب تھرے ہو و اور اگر تم عار ہویا سغریں یا تم یں سے کوئی تغا نے ماجت سے آیا ئم نہیں نوب پھرا *کرنے اور آپی نعیت ت*م ہر یودی *کرہے کہ کیس ت*م اصان ما ف

الملبدة

http://www.rehmani.net اے کہ حسیس مسلمان ہنایا اور تہمارے لئے آسمان احکام سیمیج ساری زمین کو معجد اور پاک کرنے والا ہنایا ۲۔ اس آیت میں بیعت مقب یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ے اس سے چد منتے مطوم ہوئ ایک یہ کہ انسان برنکی رب کی توثق ہے کر آ ہے اس پر افرز کرے الک رب کا شکر اوا کرے۔ وو مرے یہ کہ بیعت عقد اور بیت رضوان دالے مارے محاب رب کے مارے معول بنرے ہیں۔ جنیں رب نے اس بیت کا شرف بخشاای بیت کو پمال نعت الله فرمایا محیا۔ تیمرے مید کہ ان مارے محابے نے ان محوں کے مارے وعدے ہورے کئے۔ وہ وعدے کے سع تھے کو تک رب نے یمال ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے ٣- يعني الله تعالى

لابحبالقه

واذكرو انعمة اللوعكيكم وميتاقه النوى والكا یار کرد اللہ کا احمال این او برا اور وہ بدی اس نے م سے ایا بَسِ *رَمْ نِے کِها ہم نے م*نا اور مانا ٹ اور افٹر سے ڈرو ہے فیک انڈ ولول ہے تھانے ایمان الشريخ برخ ب تائم برباد انعا منسے ساتھ کابی میتے کا اوم کومی توم ک مدادت اس برند ایماعت کر انعات نرگرد انعات کرد ده بربیزگاری محزاده ہ Pige 172 brigh انڈے ڈرو بے ٹنگ الٹدکو تبارے کا مول کی فہر ہے ا پان والے نیکوکاروں سے انٹر کا وحرہ ہے تہ کہ ان سمے آیش جنونی دبی دوزخ دالے بیل شہ اسے ایمان وال الندكا احسان این او پر یاد كرو ف جب ايك قوم في ايكم بدوست دازي يُكُهُ إَينِ يَهُمُ فَكَفَ أَيْدِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقَوُ اللَّهُ كري تواس نے ال كے إلى تم ير سے دوك فيئے تل اور اللہ سے ورو

KY

تسارے ولوں کے اخلاص و نیاز مندی سے مطلع ہے" حمیں اس کی ہی جزا دے گا۔ خیال رہے کہ ول کے برے خیالات کی معانی ہے۔ محر نیک اواروں ام می نیوں ير ثواب ب موفياه قرائة بن كم عشق كابدلد ويدار الى ے اس تولین مبال کامیندے جس سے معلوم ہواک انسان اسين عس اسيخ الل قرابت اور الل عداوت فرض سبى سے انساف كرے اسية كنابوں كا اقرار وابت واروں کے حق کا اوا کرنا۔ نمی کی اطاعت ارب کی عمادت سب ای انساف کی متمیں ہیں ۵۔ معلوم ہوا کہ عدل و انسان میں اینے برائے۔ مسلمان کافر۔ سب یکسال رکھے جائمی مے اس آیت کی تغییر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطے فرمائے ہوئے وہ مقدمے ہیں جن میں حضور فے مسلمانوں کے خلاف اور کافر کے حق میں نصلے دیے ٢- اس آيت ے وو مسلطے معلوم موے "ايك يدك اعمال ر ایمان مقدم ہے کہ ایمان کا ذکر پہلے ہوا۔ دو مرے یہ کہ ایمان کے ساتھ نیک افال ہی مروری ہیں۔ گیل دی كما سكاب جوج اور شاخوں كى حفاظت كرے عداس ے معلوم ہواکہ ہرمتی مسلمان سے اللہ لے مغفرت اور واب كا دعده فرما ليا۔ رب كے وعدے سے بي كين المتبار خاتمہ کا ہے۔ ایمان سے لکل جانے والا خود اس وعدے سے نکل کیا۔ انٹہ سچا ہے بندے جمونے ہو جاتے یں ۸۔ اس سے بیٹن طور پر معلوم ہواک دوزخ میں بیشکی مرف کافروں کے لئے ہے مومن کتابی گنگار ہو دوزخ سی بیشہ نہ رہے گا۔ اشارہ سے معلوم ہواکہ کفار کے چمونے سے دوزنی نسی کو تک انہوں نے آجوں کو جمثالیا نسي- ٩- ايك بارني كريم صلى الله عليه وملم مع محاب كرام كے دوران سفر ميں ايك جنگل ميں قيام فرما تھے' دوپر کا وقت تما محابه کرام رمنی الله ممنم مخلف در خون مے بنچ اور فود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دد فت کے نیچ آرام فرما تھے۔ حضور نے اپی موار درخت سے لاکا دی تھی ایک بدوی نے موقع یا کر اس کوار پر بہند کر لیا اور حضور سے کنے لگاک اب آپ کو جھ

ے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا اللہ اچرال علیہ السلام نے وہ ہوار اس کے باتھ سے گرا دی حضور نے اشحالی اور فرمایا کہ بتا تھے جمع سے کون بچائے گا۔ اس نے کماکوئی نیس ' تغیرابو المعود می ہے کہ وہ بدوی مسلمان ہو کیا' (واللہ اعلم) اس آیت میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے' چو تک وہ بدوی اپنی ساری قوم کی طرف ہے آیا تھا اس کے دفیعہ خوخ قربلا گیا اے معلوم ہوا کہ اللہ کی تعمت یاد کرنا تھم رہائی ہے۔ محفل میلاد شریف میں بھی اللہ کی بری تعمت کی یاد کی جاتی ہے کو تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رب کی سب سے بری تعت ب نیز تعت کی یاد رب کا شکرے رب نے قرمایا طفاین فرزن فرمنی اور فرمایا لبت شكرتته كالإربية ننكم http://www.rehmani.net

ان ک املاح کرتے رہی ہے اس سے وو منظے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ک نی اسرائیل پر نماز و زکوہ فرض تخیر- اگرچہ وہ اماری نماز و زکوۃ سے مخلف تھیں' چنانچه ان پر دن رات می دد نمازین اور چمارم مال زکوة می - دو مرے یہ کہ مطانوں کا سب سے بوا بتھیار تقوی اور نیک اعمال ہیں کی وقت خصوماً جاد میں ان سے عَالَلُ في رما عليها رب قرالًا عدادُ الفِينَةُ وَلَهُ مَا اللهِ الدُالفِينَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا رَأْءُ كُولاللهُ الكِنْفِيُّ ١٥٠ معلوم جواك في كي تعظيم الي ابم عبادت ہے کہ رب لے اس کا حمد لیا۔ اس تعظیم میں کوئی تيد نسي الندا مرده تعليم جو شرعا" حرام نه جو ده كي جائ انسي مجده نه كروا انسيل خدا يا خدا كابينا نه كوباتي جس قدر تعظیم ممکن مو کرو بر تعظیم ثواب ہے' اس میں نقل اور رواعت کی ضرورت نسی - ۱۱ مساکین پر خرات کویا الله كو قرض دينا ہے جيے كى كى اولاد كے ساتھ سلوك صاحب اولاد پر قرض ہے کے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمائد کفرے سارے کناہ معاف ہو جاتے میں حقوق کی معالی نسیں ہوتی اندا نومسلم کو زمانہ کفر كا قرض اوا كرناج يك فيز فيك اعمال كى يركت ب كناه مغيره كى معالى مو جاتى ب رب فرا ما ب ران بخنبئو المنابئر مَا تُنْهِوْنَ مُمْهُ تُكُورُ مُنْكُمْ مِنْهَا يَكُمُ . ٨- عَالْم يرزح س مخزرنے اور محشرے میدان سے فارغ ہونے کے بعد ۹۔ حفرت موی علیہ السلام نے ان یارہ نقیبوں کو قوم جارین کے طلات کی تنیش کے لئے بھیا۔ جب کہ آپ نی امرائل کو لے کران سے جگ کرنے جارہے تے اور نقیوں سے فرما دیا کہ تم جو کھے دیکے کر آؤ ہم سے کمنا اعلان نہ کرنا ان لوگوں نے واپس آ کر علائیہ لوگوں سے كماك جبارين نماعت قوى الجد ادر جكم بمادرين سوائ حعرت کالب ابن ہو تنا اور ہوشع ابن نون کے سب نقیوں نے مد وز دیا۔ اس آیت یس اس کا ذکر ہے اس صورت می کفرے مرادوہ بدعمدی ہے جوان نتیبول نے موی علیہ السلام سے کی ۱۰۔ کہ ان لوگوں نے معرت موی طید السلام کے بعد پنجبروں کا انکار کیا۔ بلک ان سے

وَعَلَى اللهِ فَلْ يَنْوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ الْحَدَاللَّهُ اور مسلال کوانٹہ ہی ہر بحروما جاہیے کہ ادر بے ٹک افد نے مِيْنَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَنْنَامِنُهُمُ النُّي عَشَرَ بنی اسرائیل سے عبد یا ت اور ہم نے ان پر بدہ سردار موسی عمر کا اس اور اور میں کوسلک و مارور جو کا ایک اور کا نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنَّ أَقَمْتُمُ الصَّلَّوٰ قَ قائم کے تا ادرا شرنے فرایا ہے شک یں تبارے ماقد ہوں خرور اثر تم فاز قائم مکو تھ والينه الزكوة وامنته يرسلي وعززته وهمو اور زگرة ود ادرميرے دمولول برايان لاؤ اور انكي تعليم كرو في اور اَقُرَضَتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَّنَا لَا كُفِرنَ عَنْكُمْ سَبِيَا تِكُمُ التُدكو قرض فن وو ته بي شك عل تباري كناه الار دول كا ته ۅؘڵٳؙۮؙڿؚڶؾؘٚػؙۄؙڿٙڐ۠ؾؚؾؘڿؚڔؽڡؚڹٛؾڿؾۿ<del>ٵٳؗۯٷۿ</del>ٷ اور فرور تبیں با نوں میں سے جاؤں گا او جن سے بیجے تبریل روال فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ مِنْكُمُ فَقَدُ صَلَّ سَوَآءَ بعراس کے بعد جوتم یں سے مخر کرے وہ عزور سیدمی راہ سے ږييل®فېما تفرضرهم مِيتاقهم لعنهم وجعلنا بهکا که تو ان کی کمیس جعید لدل بر نه بم سف ابنیں نسست کی اور ان کے فَنُوبَهُمُ فَسِيلًا ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَعَنَ مَوَاضِعِهُ وَ دل بمنت کرویٹے ٹا انڈکی ہاتوں کوا ان کے ٹھٹا ؤں سے بہ لتے ہیں ٹا اور سَّوُاحَظَّامِمَا ذُكِرُوا بِهُ وَلاِتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى عملا بيق براحمد ان تعيمتول كاجوانيس دى تي اورتم بيشران كايت ايك بِنهِ مِنْهُمُ الْأُولِيلَا مِنْهُمُ فَأَعْفُ عَنْهُمُ و د فایر مطلع ہوتے رہو سے موا تھوڑوں سے تو انیں معان کرد منزل۲

14

و شنی ک- حضور کے اوصاف چھپائے جو توریت میں ندکور ہیں ااب معلوم ہوا کہ کناہوں کا بتیجہ سختی دل ہے ایسے می نیکیوں سے دل میں نری پیدا ہوتی ہے۔ ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلام اللہ میں تفظی تحریف بھی جرم ہے۔ خواہ وہ تحریف زاتی ہویا دصفی النذا قرآنی حروف کو دیدہ و دانستہ مسجع کارج سے اوا نہ کرناق کوک اور مش کوکٹا پڑھنا بخت گناہ ہے۔ لايحبىاللده

جن میں بیشہ جنگ اور عداوت رے کی اب بھی انکستان جرمنی و فیره کا حال و کید او که اگر چد ان ش بهی سیاس خود فرمیوں کی منا پر ظاہری انفاق مو جاتے ہیں لیکن دل سب ك طيره ريخ ين ان كى ناتقاتى مرت ك بعد بى سی جاتی کہ ولائی عیمائوں کے قبرستان اور ، مردیسوں کے اور میں اس سے معلوم ہوا کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کتب کے احکام سے واقف تھے کی جائے تے کہ کون سے احکام اصلی میں ادر کون سے جعل اس کے جمعیے بھید وہی ظاہر کر سکتا ہے جو بھید سے واقف ہوا لیکن حضور کو ان کتابوں کے درست کرنے کا تھم نہ تھا۔ كيونك وه منوخ بو چكى تقى ـ بلك صنور اكرم ملى الله علیہ وسلم نے آیت رجم وغیرہ کو درست فراہمی دیا ۵۔ ملا علی قاری نے شرح شفایش فرمایا که نور اور کتاب سبین دونوں حضور بی بیں محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظمر مغات مظرؤات مظرائكام وانبار بين- لتذاب مطف تغیری بی ہو سکتا ہے حضور اللہ کا نور اس طرخ ہیں کہ من زات باری سے پہلے فیض بانے والے اور آپ ک زرید سے دو سرے لوگ فیض لینے والے میں سے بھی پتد اگا ك كوكى نور محرى كو بجما شيس سكاكو كله بيد الله كانور بين میے جاند مورج نیز اس کی کوئی پیائش نیس کر سکتا میے سندر کا بانی اور ہوا۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور کے بغیر قرآن کی سمجد نامکن ہے کو تک بغیر نور کتاب سی پر می جا سکتی قرآن کے نعوش چھونے کے لئے ضروری ہے کہ پانی سے جسم کا حسل کیا جائے اور قرآن کے اسرار چھونے ك لئے ضروري ب ك مديد طيب ك يانى سے ول كا هل کیا جائے ۱۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کمی کو ہدایت دیتا ہے یا وے گاوہ حضور ہی کے زرید سے ہے کوئی مخص حضور سے مستغنی نمیں ہو سکتا ای لئے فرما بندی بدے۔ اس سے چند سکلے معلوم ہوئے ایک یہ کفر بے شار ہیں' المان صرف ایک ای لئے ظلمت کو جع اور نوریعی ایمان کو واحد فرمایا حیا وو مرے بیاک ایمان کے لئے شرور ق ے کہ ہر کفرے بھاجائے متیرے یہ کہ ایمان و غرایک

اصُفَحْ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْهُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ الَّذِيْنِ ادر در مرزول بين شك اسان دائد التركيب بي اور وه جول في دولي كيا كرىم نساري ين ك مم نے ال سے مبديا تو وہ بعلا يقے بڑا سم إل ذُكِرُوْابِهُ فَأَغْمُ بِيَابِيْنَهُمُ الْعُكَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ نسیستوں کو بوابیں دی گئیں توجم نے ان سے آبی بیں قیلمت کے دن تک پر ادر بغن ڈال دیا تا۔ اور منتریب اللہ انہیں بتا دے سکا جو سمجھ كرتے تھے اے كاب والو بے شك تمارے باس بمائے دول نفريت لائے كرم برظا برخ ماتے بى بہتى جيز مل جم خى كاب يى جيا دال في وَيَعْفُواعَنَ كَيْنِيرِهُ فَنُ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكُوتُ ی اود مت می معان مساح بی بینک الذکی لم بت سے کیک فور آیا اور رومنشن مَّبِيُنَ ۞ بَيَهْ مِنْ مِهِ إِللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوا نَهُ سُبُلًا س بھے اخاص ہے جایت دیتاہے ت اسے جوانشرکی میں جو جاتا سسلامی سے السَّلْمِ وَنُخِرِجُهُمْ مُرَّضَ الطُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ إِلَا ا سے اور اہیں ارجروں سے ن دوشنی کی طرف نے جاتا ہے اپنے مکم سے انیں سیدمی راہ دکھا تا ہے تھ بیٹک کاف ہوئے قَالُوْ ٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِينُ ابْنُ مَرْبَعَ قُلُ فَكُنَّ دہ جنبوں نے کہا کہ انتہ مسیح ہی ہے ہے گئے تم خاود بیمس

141

المآيد قد

ب ابر رس پا بست المان کوروشنی اور کفر کو آرکی فرایا۔ بیت یہ دونوں ضدین بیں ایسے بی ایمان و کفرا فذا کافرو مومن میں اتحاد و انفاق نامکن اسے بھی مومن کو نیک المان کو روشنی اور کفر کو آرکی فرایا۔ بیت یہ دونوں ضدین بیں ایسے بی ایمان و کفرا فذا کافرو مومن میں اتحاد و انفاق نامکن ہے۔ ۸۔ بعنی مومنوں کو نیک اعمال کی توفیق دیا ہے۔ کیونک مقائد کی ہدایت تو پہلے ذکور ہو چک ۹۔ خیال دے کہ بعض میسائی حضرت میسی علیہ السلام ف الله تعالی میں ایسا حلول کیا ہے اور بعض خدا کا بینا فور اس کے بیسائیوں کا یہ مقدود تھاکہ حضرت میسی علیہ السلام ف الله تعالی میں ایسا حلول کیا ہوں میں خوشبو اور آگ میں گری تردید میں یہ آب کری۔ ابتدا کی بیسائیوں نے حضور کی بارگاہ میں کی عرض کیا تھا انہی کی تردید میں یہ آبت کری۔ ابتدا کی تعالی میں تعارض نہیں۔

اد ان آیات می حضرت مینی علیہ السلام کی الوہیت کی کی طرح تردید ہے۔ ایک یہ کہ مینی کو موت آ سمتی ہے دو مرے یہ کہ آپ مال کے فکم سے پیدا ہوئے جس میں بات مد حد سمہ - سر است میں الوہیت کی کی طرح تردید ہے۔ ایک یہ کہ مینی کو موت آ سمتی ہے دو مرے یہ کہ آپ مال کے فکم سے پیدا ہوئے جس على يه صفاتوں وہ اللہ نيس موسكا تيرے كه الله تعالى تمام آسانى اور زين چزوں كامالك ہے اور جرجے رب كابندہ ہے اگر كسى على رب نے حلول كيا مو آنو وہ الله كا بندہ نہ ہو آ۔ چوتے ہے کہ اللہ تعالی تادر ہے۔ قالت ہے۔ اگر آپ میں الوہیت ہوتی تو آپ بھی خالتی اور تادر ہوتے غدیر سک ان چاروں چیزوں کا بیان ہے ۲۔ شان نول۔ حضور کی خدمت می الل کاب کی ایک جماعت آئی حضور نے انسی اسلام کی تبلغ کی اور رب کے عذاب سے ڈرایا وہ بولے کہ آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں ہم

140

تواللہ کے بینے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہو کی۔ آیت کا مطلب مد ہے کہ ہم خدا کو ایسے عارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو۔ کہ بیٹا کتنای برا ہو محرباب کو بیارا ہو آہے۔ ایسے ی ہم ہیں۔ یمال بینے سے مراد اولاد نسیں کیونک وہ لوگ اینے کو اس معنی میں خدا کا بیٹانہ کتے تھے اس آیت ہے معلوم ہوا۔ کہ اپنے کو اعمال سے مستنی جانا میسائیں کا حقیدہ ہے۔ آج کل بعض محبت الل بیت کے می حطرات اور بعض جالل فقیروں کا یمی مقیدہ ہے یہ سمجمنا کفرے قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال مالحہ كاذكر فرمايا ٣- يمود كا مقيده تماك بم جاليس دن دوزخ می رہی کے این چھڑے کی ہوجا کی دے اس آیت من فرایا جا رہا ہے۔ کہ اگر تم بوں کی طرح رب کو عارے ہو و حسیں یہ سزاہمی کول الج ک- تسارے ان وولوں مقیدوں میں تعارض ہے سے بعنی جس مجرم کو واب بخشے جے واب مزادے بد مطلب نمیں کہ جس ب قسور کو چاہے بلا جرم عذاب دے دے۔ جیسا دیا ناد مرسوقی نے سمجا۔ الذا آیت یر کوئی احتراض نیم۔ رب قرماناً ﴾- إِنَّ اللَّهُ لَا يُطْلِمُ شُقَالَ فَيْقَ اور ب قصور كو مزا دینا عدل کے خلاف ہے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ تی كريم ملى الله عليه وسلم سارى الل كتاب امتول ك في ہیں۔ کو کلہ حضور سارے انسانوں بلکہ ساری محلوق الی كے ني يں- يہ مجى معلوم ہوا- كه حضور كى تخريف آوری سے بعت عرصہ پہلے انبیاء کرام کا آنا بند ہو چکا تھا۔ چنانچه حضور کی ولادت ۵۲۹ء میں ہوئی اس درمیان میں دنیا می کوئی تی تشریف نہ لائے۔ خیال رہے کہ ای درمیانی زمانہ کا نام زمانہ فترت ہے اس زمانہ کے لوگوں کو مرف مقیدہ وحدد کانی تھا۔ جیسے حضور کے والدین۔ یہ می خال رے کہ انہاء کرام کے اس عرصہ میں نہ آئے می حضور کی انتائی عظمت کا اظمار ہے بہت ممرے اند میرے کو سورج عی دور کرتا ہے ١٦ خيال رے كه يمال بثارت كو درائے ك ساتھ جع فرمايا نه كر تعديق کے ساتھ میعنی حضور کو بشیرہ نذیر تو فرمایا۔ مصدق اور مبشر

الذكاكوني كياكر مكنا ب الروه بعلب كر باك كر ف سيج ابْنَ مَرْبَيْمَ وَإُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَ ین مریم اور اس کی مال اور تمام زمین والول کو له کے لئے ہے سلطنت آسانوں اور زین اور اس کے درمیان کی جو یا ہے ۺؙٵۼٷٳٮڵؖۿؙۼڵٷؚڷۺؙؽ؞ٟۊٙڔ۫ؽڒٛۨ؈ۜۅٙڠٚٵڵۘۮ بیدائرتا ہے اور اللہ سب بیٹر سر سکتا ہے۔ اور بہودی دسمود وس ایک المد سے و کردیا جل اس سے المام دور المام دور وس الک المد سے و کردیا جل اللہ میں اس میں عرب ہو اليهود والنصري تحن ابتؤا الله واحتاؤكا فلر اور نفرانی ہے ہے کہ ہم الذر کے بیٹے اور اس کے بیا سے بی ٹ تم فرما وو فلم يعدن بلام ببالوبلام بل الكرية رومن حاق بحرقبين كول تبار سي كا بول بر مذاب فها كب ع بكام آدى بواس كا فلوفات اسلفت آسانوں اور ذین اور ان سے درمیان کی اور اس کی اور نیمزا ہے ے کتاب والو بے ٹنگ تبادے ہاس ہا ہے دمول تنریف لاکے کہ تم ہر ہا ہے احكا كالبرفرائي بي بعدائي كربولول كانامه ول بندر القاق كبي كويائيديا كالمأفق اور ڈرسنا نے والان آیا تر یہ فرشی اور ڈرس نے والے تھا معے پاس تشریعت لائے قدار الشرکسب

نه فرمایا۔ کو تک حضور عذاب سے ورانے والے اور تواب کی بشارت وینے والے ہیں۔ آپ کمی تغیر کے بشیر نسی۔ کیونک آپ آ خری نی ہیں۔ اندا آپ نے انہام کی تعدیق بی کی ہے۔ بٹارے کسی کی نمیں دی۔

ا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کی اولاد میں ہونا اور پنجبر کی قوم ہے ہونا شرافت کا سبب ہے ندا کی لفت ہے جبکہ ایمان کے ساتھ ہو ' فرزاسد حضرات ویکر قوموں سے اشرف ہیں ' کیو نکہ وہ اولاد انبیاء تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ محفل میلاد سے اشرف ہیں ' کیونکہ وہ دولاد انبیاء تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ محفل میلاد شریف آچی چیز ہے کہ کہ اس میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے۔ ہو۔ معلوم ہوا کہ سلفت اللہ تعالی کی بڑی لفت ہے۔ بی امرائیل میں بعض وہ توفیر ہیں شریف آچی جی معلوم ہوا کہ سلفت اللہ تعالی کی بڑی لفت ہے۔ بی امرائیل میں بعض وہ توفیر ہیں جو نبی بھی تعرب ہوسف و حضرت واؤد علیم السلام ۳۔ اس طرح کہ تم میں اولیاء اللہ پیدا فرمائے۔ تم پر من و سلوئی اتارا ' تمہارے و خمن

لابحب أشره 164 شَىءٍ قَدِيرُ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنْقُومِ إِذْ كُرُوا تدرت ہے اور جب موٹی نے کما ابنی تو اسے ایے میری تو کی احد کا احسان ابنت او بدر إدكروكم أس سے بينبرك له اور تهيں اداناه اے قرم اس پاک زیمن میں رافل ہو گئے جو اللہ نے تبا سے لئے مکھی ہ باٹو کر نقسان پر بائو گے بوا اے اور ہماس میں تو بڑے زیروست لوگ بیں فداور ہماس میں برگز واخل نہوں حَتَى يَغُرُجُوْ امِنْهَا فَإِنْ يَجْدُرُجُوْ امِنْهَا فَإِنَّا لَاخِلُوْنَ<sup>©</sup> وه و بال سے محل مائیں تدبال وه و بال سے محل جائیں تو بم و بال ترتبارا بی خبر ہے کہ اور امتر بی بر بجرو سرکرو اگر تہیں ایمان ہے 🎗 اوے اے مرمیٰ ہم تو وہاں حمیمی نہ جا ہیں عجے جب یم وہ وہاں ایس منزلء

فرمون کو بحر تلزم میں وبویا۔ تسارے کے دریا کو چرااس ے معلوم ہواکہ اللہ کی نعتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا اچھا ہے کیارہویں شریف اورہویں شریف عرس بزرگان کا کی خٹا ہے اس ارض مقدس سے مراد شام کا طاقہ ہے اس پر قوم جبار قابض تھی ہی امرائیل کو تھم ہوا کہ اس یر جماد اور اس زمین پر راج کرد- اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس زمین میں ہزرگان دین کے مزارات ہوں وہ شہر اور تمام علاقہ مقدس اور پاک موجاتا ہے مکو تک رب نے شام کو ای لئے مقدس فرمایا که وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں اندا بغداو۔ اجمیرو سربند کو شریف کمنا۔ مکہ کو مطلمہ اور مدینہ کو منورہ کمنا بہت بمتر ہے اس کا ماخذ كى آيت بكا ماآب مزاج شريف يا اسم شريف ٥-اس قوم جبارین کی جمامت کا یہ عالم قماک ان کے جوتے على في امراكل كالك آدى ، جانا قلد موى عليه السلام نے ان کے مالات دیکھنے کے بنے بارہ نتیب بیج تھے۔ ان می سے وس نے ب مالات لوگوں کو بتا وسے تب نی امراکل عمرا مے اور یہ بولے (روح البیان) ۲- اس ے معلوم ہواکہ امروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ لاحلوا قرمانے سے بنی اسراکیل پر اس مخالفت کی وجہ سے مختلف عذاب آئے ہے۔ یہ وونوں حضرات کالب ابن ہو تناً موی علیہ السلام کے بسوئی بعنی مریم بنت عمران کے خاوند اور يوشع ابن نون ابن فراحيم ابن يوسف عليه السلام بر-جنوں نے پہلے ممی قوم جبار کی خبرشائع ند کی متی ۸۔ اس می غیب کی خربے۔ معلوم مواک اللہ تعالی ادلیاء الله كو علم فيب عطا فرما آ ہے۔ كيونك بير دونوں معزات اس ونت ولی ہے۔ ۹۔ معلوم مواکد منتح و نصرت کثرت بر موقوف سی اگر رب جاہے تو اہائیل سے لیل مردا دے۔

http://www.rehmani.net

ا۔ آن کل دہانی بھی کتے ہیں کہ اگر اولیاء میں کچھ قدرت ہے تو وخمن کے مقابلہ میں فوجیں نہ جمیجو ایک ولی کو بھیج دو انموں نے یہ بمال سے سیکھا ہے ١- اس سے معلوم ہواکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے محلبہ موی علیہ السلام کے محابوں سے کمیں افعل ہیں کیونکہ ان حضرات نے کی سخت موقعہ پر بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا رو کھا جواب نہ دیا۔ بلکہ اپنا سب پچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جیسے حضور تمام جبوں کے سردار ہیں ایسے ی حضور کے صحابہ تمام نیوں کے محاب کے مردار ہیں ٣- یمال ملک سے مراد تاہو اور اختیار ہے اندک عربی ملیت ایو تک کوئی فض ند اپنی جان کامالک ہو تا ہے ند نبی کا مطلب یہ ہے کہ

جھے صرف اپنے اور اپنے بھائی پر قابر ہے اور کمی پر نیں- اس سے بی اسرائیل کی سرمحی مطوم ہوئی کہ ان كے يى مى ان سے ايوس تے ١١- اس سے چد سكے معلوم ہوئے ایک بدک بروں سے علیدگی اچھی چے ب جس كى موى عليه السلام في دعاما على ووسرے بدك بدول کی بدکاری سے نیک کاروں پر بھی کئی آ جاتی ہے' ان نافرمانوں کی وجہ ے موک طب السلام کو بھی مقام ہر میں قیام فرمانا را۔ تیرے یہ کہ اچموں کی محبت سے برے بحى فيض ماصل كر ليت بي- ديمو موى عليه السلام ك بر کت ہے نی اسرائل کو مقام تید میں من و سلویٰ طا۔ چرے یال کے بارہ چھے کے وہ لباس مطا ہوا ہو است عرصہ تک نہ محاند مطابوا ۵۔ اس جگل کا ام بید ہوا یعن بعظتے پرنے کی جکہ ' یہ میدان لو کوس مربعہ میں تھا۔ اس تک جل می جو لاک اسرائل اس طرح قید ہوئے ک ون بحر چلتے محرشام کو وہال ہی ہوتے یہ ایک حمران کن معجزه فغا کیمال ی ان لوگوں پر من و سلوی آثارا نمیا اور ای میدان میں معرت بارون اور موی علیم انسلام ک وفات ہوئی کر ہوشع علیہ السلام ٹی بنائے گئے۔ اور والیس مال قید کے بعد آپ نے نی امراکل کے ماتھ قوم جبارین پر جماد کیا اور شام فخ فرمایا ۲ - خیال رے کہ اید والے نی امرائیلیوں میں جن کی مرتبدے وقت میں سال سے زائد تھی وہ سب اس مت میں میمی فوت ہو مے اور جن لوگوں نے ارض مقدس بی واقل ہونے ے اٹکار کیا تھا' ان میں سے کوئی بھی وہاں واطل ند موسکا ے۔ لینی ہائل و قائل کا واقعہ کہ حضرت حوا کے فئم ہے ہائل کے ساتھ لیوا پدا ہوئی تھی اور قائل کے ساتھ ا تلیم افزا اس شریعت کی روے اکلیم قاتل پر حرام حمل اس پر نیوا طال عمل محرا کلیمه زیاده خوبصورت محمل قائل نے اس سے ی تاح کرنا چاہد آوم علیہ السلام سن منع فرمایا و قاتل بولا کہ یہ آپ کی رائے ہے رب لا تھم نسمی تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قرمانیاں پیش کرد۔ جس ک قربانی کو بھل جا جائے وہ سیا ہے چنانچہ کائل نے

فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُمُنَا فَعِدُونَ الْ توآب بائے اور آب کارب تم دونوں الول م بهال بنتے ہیں ال موئی نے وفن ک کردب میرے محصا افتیار نہیں منکر اپنا اور اپنے بھائی کا تاہ و و م كوب مكول سے موارك عد فرايا تو ده زين ال ير فرام ب وَمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يُبَيِّيهُونَ فِي الْآرَضِ فَلا چالیس برس مک عظیے بعریں دین یں ہے تو ان بے عمول کا افوس نہ کھاؤ تہ اور اہیں پڑھ کر ساڈ آدم سے دو پڑوں کی ہیں جرزہ جب دونوں نے ایک ایک نیاز بیش کی تو ایک کی جول کرا ڈی ہے گ وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاخْرِ قَالَ لَاقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا اور دوسرے کی نہ بول ہوئی ہو گاتم ہے میں چھے مل کردول کا فی ممااللہ اس ے بول کرتا ہے بھے ورب لا معشک اگر تو اپنا باتھ بھے بر برصائے گاک بھے قل کرے تو یس ابنا ہاتھ نہ برماؤں گاک بھے تحل کروں لگے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جر ماکک سامنے بہان کا کہ یں تو یہ جا بتا ہوں کہ میرات اور تیرائناہ تلے وونو ں تیرے بیا پڑھے

مندم کا ڈھراور بائل نے اونٹ یا بھری ذرج کر کے پہاڑ پر رکمی منی بھی بھی آئی اور کوشت جلامی کندم چھوڑ گی اس پر قائل کو حمد ہوا۔ اور اس نے بائیل کے قتل كرف كااراده كرليا- ٨- اس سے دو مستلے معلوم موسة ايك يدك قربانى برانى عبادت بك آدم عليه السلام كے بيؤں نے دى و مرس يدكر تجيل امتوں مي قربانی کا کوشت کھانا جائز نہ تھا' ان کی مقول قربانی کو قدرتی ایک جلا جاتی تھی اور مردود قربانی ویسے ی پڑی رہتی تھی' قربانی کاموشت کھانا ہماری امت کی خصوصیت ٩- بب آدم عليه السلام ج ك لئے مح تو قاتل نے باتل كو اپناس اراده سے مطلع كيا اور دهمكايا ١٠ يعنى تيرى قرباني قبول نه بونے ميں تيرا اپنا قسور ب كه تو متی نمیں اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مقلوم اپنی جان کے بچاؤ کے لئے خالم کاوار روکے یا اے قتل کروے تو فتویٰ یہ ہے کہ اس میں حرج نمیں محر تقویٰ یہ ہے کہ البقيد منى عندا) اس سے بچا اور خود قل ہو جانا بھر و حان فن رضى اللہ عند نے اپن جان كے بچاؤ كے لئے باتھ بھى ند اضايا اور شيد ہو كئے۔ آپ كے اس تقویٰ كا مافذيہ آیت ہے ١١- بائل قائل سے زيادہ قوى سے آكر آپ ہاتھ اضائے قو قائل مارا جائا۔ اگرچہ آپ كافیل جائز ہو آ۔ لیكن شايد بھى زيادتى سرزد ہو جاتى اس كے اس سے باذر ہے۔

ا۔ یعنی مجھے قل کرنے کاکناہ ' یمال کناہ کی نسبت ہائیل کی جانب ' قاعل کی طرف نسی بھناہ تو قائیل کا تھا ' یعنی قبل ہائیل بلکہ سبب کی طرف نسبت ہے یعنی وہ کام میرے

البآيدةه لايعباشه ٱصُحٰبِ النَّارِ وَذَٰ لِكَجَرَّ وُالظِّلِمِينَ ۞ٝ فَطَرِّعَتْ تو تو دوز ہی ہو جائے اہ اور پیرانعانوں کی ہی منزاسے تواس کے نکس نے اسے بھان کے تل کا جاؤ ولایا تو اسے تنل کردیا ٹ تو رہ سگا الُخصِيرِينَ⊙فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبُحَثُ فِي الْأَرْضِ نغسان یں تھ توانڈ نے ایک کوا بھیا۔ زین کر پرتا لِيُرِيَةُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَةً أَخِيْةً قَالَ لِوَيْلَتَى ك لي د كائ يوكر اين بحاق كى اش كوچيات كه بولا إن خران یں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لامض بياتا و بكتاتا ره عيا في ال سبب <u>ۚ ۚ إِنَّ ۚ ثَاثَبُنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَآ ۚ يِلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ</u> سے ت ہم نے بی اموئیل پر کھہ دیا کہ جس نے کوئ جان تکل کی بنیر ہان سے برے یا زین یں نماد کے ن توعویا اس نے فَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وُمَنَ آحُيبًا هَا فَكَانَهُمَّ آحُيبًا سب نوگوں کو تل کیا ٹ اورجس نے ایک جان کو علایا کہ اس نے سب ٹوگوں کو جلایا۔ اور بٹ ٹنک ان سے ہاس جائےے رسول رہٹن ویٹوں سے ثُمَّ إِنَّ كَيْنِيُرَّامِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰ لِكَ فِي الْلَاّ مُوْ ماتوتے بھربے فک ان بس بست اس سے بعد زمین <u>یں زیادتی کرنے</u>

سب سے گناہ ہے رب فرما آ ہے جیے وَاسْتَغْفِرْلِدُ نَبِدُافَ یا فرما آ ہے بیفور کا طرف نبت سببی ہے ایعن آپ کی وج نبیت سببی ہے ایعن آپ کی وج سبد کرنا والد کی نافرانی کرنا حرام خورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا فدائی فیعلہ کو نہ ماننا (فزائن) سے کی کہ کر شش کرنا فدائی فیعلہ کو نہ ماننا (فزائن) سے کیو کہ تم محم شریعت کا انکار کر کے اور فیعلہ رہائی کو نہ مان کر کافر ہو چکے ہو اس اس طرح کہ قائل نے ہائیل کا سرایک پھر پر رکھا اور دو سرے تھر ہے کیل ویا اور یہ طریقہ اے شیطان نے سخطیا تھا۔ یہ قل کہ سطمہ یا ہمرہ میں واقع ہوا اس وقت ہائیل کی محمر یا ہمرہ میں واقع ہوا اس وقت ہائیل کی محمر میں کرنے ہیں سے پہلا ہوا کہ کو کرا گورت کرے ایک یہ حد بری بری چرے صد جرم قل کا کیا وو سرے یہ کہ حد بری بری چرے صد جرم قل کاکیا وو سرے یہ کہ حد بری بری چرے صد بری بری چرے کو حد سے بری اللہ فیورت کی وجہ سے بری اللہ فیورت کی وجہ سے بری اللہ فیورت کو جرے کی وجہ سے بری اللہ فیورت کو حد کی وجہ سے بری اللہ فیورت کو خرے کی وجہ سے بری اللہ فیورت کو چرے کی وجہ سے بری اس مورت کو چرے کی جرے کی شعرے کی جرے کی میں میں کری چرے کی حد سے بری کری چرے کی حد ہوں مورت کو خرے کی حد ہوں مورت کو چرے کی جرے کی حد ہوں مورت کو خرے کی جرے کی حد ہوں کو چرے کی جرے کی حد ہوں کو چرے کی حد ہوں کو چرے کی حد ہوں کی حد کی حد ہوں کو چرے کی حد کی کی کی حد کی کی حد کی حد کی حد کی حد کی حد کی کی حد کی حد کی حد ک

جھڑے کی بنیادیں تمن! زن ہے زر ہے اور زیمن

۱۱۔ قائل کے سانے وو کوے آپی ٹی اڑے ان ٹی اے ایک نے واسے وہ کو ار ڈالا پھر زندہ کوے نے اپنی چو فی اور بیوں سے زمین کریدی غار کر کے مرے ہوئے کو اس ٹی رکھا اور مٹی اور سے ڈال دی ہے۔ یہ بیجیتا توبہ کا نہ تھا ایک وفن نہ کر کئے کا تھایا اس زمانہ ٹی فقط نہ امت توبہ کے لئے گائی نہ تھی واللہ اعلم ۸۔ یعی فقط نہ امر آئیل نہ تی واللہ اعلم ۸۔ یعی اللہ تقل کی وجہ سے قائل نے ہو اور ٹی کا ایماد کی اور اور ٹی امرائیل نے بہت باحق آئی کئے۔ انبیاء کرام کو شہد کیا۔ امرائیل نے بہت باحق آئی کئے۔ انبیاء کرام کو شہد کیا۔ امرائیل نے بہت باحق آئی کئے۔ انبیاء کرام کو شہد کیا۔ کرنا زیروست گناہ کرنا زیروست نئی کی ایماد کرنا زیروست نئی کی کا ایماد کرنا زیروست نئی معلوم ہوا کہ موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست نئی موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست نئی موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست نئی موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست نئی موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست اسے موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست اسے موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست اسے موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست اسے موجد آئی کی جمان کے آئی کا ذیروست کی اسے موجد آئی کو تمام جمان کے آئی کا ذیروست کی اور کی کا کا در دار

ک دیکھا دیکھی جانمی بچانا شروع کروی قوان سب کی نیکوں میں اس موجد کا بھی حصد ہوگا الذا ہر نیک وید کام کے ایجاد کا کی طال ہے 'خیال رہے کہ یمال فساد سے دو جرم مراو ہے 'جس سے بحرم قبل کا مستق ہو جائے ' ہیں ڈیکق یا ارتداد ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سزا ایک قبل کی ہے دبی بہت سے قبلوں کی ' بیٹی قصاص اور جو گناد ایک قبل کا ہے دبی بہت سے قبلوں کا ' بیٹی دوزخ اور خضب افٹی اگر چہ گناد اور عذاب کی کیفیتوں میں فرق ہے اا۔ بیٹی موت سے بچالیا' اور اس کی بہت صور تی ہیں 'کوئی بھوک ہیاس سے مرد ہا قبا' اے کھلا بلادیا' یا کوئی ظلا '' قال ہو رہا قبا' اسے چھڑا لیا' الذا یماں جلانے کی سبت سب کی طرف ہے' اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہ جاتا ہے دسکم اللہ علیہ وسلم مرت ' دولت' ایمان' اولاد' جنت دیتے ہیں' دوزخ سے بچاتے ہیں' کوئکہ حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم رہ

(بقيه منى ١٤٨) كى تمام نعتول كاسب بي-

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ جمیوں کی اولاد کا گناہ دو سروں کے گناہوں سے زیادہ سخت ہے کیو تک یمان نی اسرائیل پر خصوصت سے حماب ہوا۔ ہو۔ شان نزول۔ قبیلہ عرید کے لوگ مید منورہ علی حاضر ہو کر ایمان لاسے " کر بیمار ہو گئے سرکار نے تھم دیا کہ صدقہ کے اونوں عمل جاکران کا دودھ اور پیشاب ہو " انسوں نے ایسا ہی کیا اور تکدرست ہو گئے۔ محرالی پیشکار پڑی کہ پندرہ اونٹ لے کر ہماگ مجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچیے حضرت بیار رضی اللہ عنہ کو جمیعا۔ کہ انسیں

المآيدةه

کڑلائی بحران پرنمییوں نے الیس اچے یاؤں کاٹ کر شمید کردیا۔ تھریہ سب حرافار کرے لائے محے اس پر ہے آبت كريمه اترى- اس سے دو مسطے معلوم ہوئے- ايك یہ کہ حنور سے جنگ رب سے جنگ ہے وو مرے یہ کہ ولی اللہ سے وعنی اللہ رسول سے جگ ہے۔ کو تک مرید والوں نے معرت بار رضی اللہ عند سے جگ کی تھی اے اللہ اس ملی اللہ علیہ وسلم سے جگ قرار دیا ميد ٣- واكو تين حم كے بين فندا ان كى مزاكي تين طرح کی ہوئی ایک وہ جو صرف راستہ رو کیں او مرے وہ جو مال بھی لونیں میرے وہ جو مال کے ساتھ کمی کو کل بھی کر دیں ' پہلوں کی سزا صرف فسریدر کرنا۔ دو سروں کی سزا ہاتھ کانٹا اور تیسرے گروہ کی سزا سولی ہے ہے لینی اگر وَالُوكُمُ قَارِي مِي يُعِلِّمُ مِي وَبِهِ كُرلِينٍ لِي يَكُرُ مِا مَنِ إِنَّا توتم انس الكيتى كى مزاند دو- ٥٠ اس توبات ده آ فرت کے عذاب اور ویکن کی مزاے تو کے جائمی کے مرال ک واہی اور قصاص بنق رہے گا۔ ای لئے یمال فرایا کیاکہ گڑے جانے سے پہلے وبد کرلیں ١- اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کو اخلا کے ساتھ انہیاء و اولیاء کا وسيله بمي وموندنا واسبيه كونكد اعمال قو انقوادته عل آ محے تنے پھر حماش وسیلہ کا تھم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسلد کی راو می کوشش کرنا جاسے یا که وسله ماصل ہو- عام اس سے معلوم ہواکہ کوئی متنی مومن بغیروسلہ رب تک ہمیں پھی سکا خیال رہے کہ اس تھم میں حضور أكرم صلى الله عليه وسلم واهل نبين- كيونكه آب سب كا وسيله جي- آپ كاوسيله كون بو سكايد مديني صنور ك مكر بوئ - حنور كا انكار بركفركو شال ب حنور ملی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے رب کا ہی انکار ہو سکا ے ای لئے یہ آیت وسیلے بعد آلی۔

مگر دہ جنوں نے تو یہ کر لی اس سے پہلے کہ قمال ہر قابر ہاؤی وہ جو کا فر بوئے ف جو بکہ زمین میں ہے ب اور اس کی بما بر ادر اگر ان کی حک ہوک اسے معامر قیامت کے عذاب سے اپنی ا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ بال کا فدیہ تبول نہ ہو سکنا کا فروں کا عذاب ہے مومن کے مدقہ و فیرات تبول ہوں ہے اور اس کی برات سے اسمیل عذاب سے رہائی ہوگ۔ ۱۔ اس سے معلوم ہواکہ ووزخ میں بینتگی اور عذاب کا بلکات ہونا کیسال رہنا کفار کے لئے خاص ہے ' مومن کے لئے دوزخ میں بینتگی نہیں غزاس کا عذاب بلکا ہوگا ور بعض کو سخت اور عذاب بلکا ہوگا اور بعض کو سخت اور بعض کے ایک بھر ہوئے گئی ہوں وہ جو محتوظ مال بعض کے لئے شروع سے بن بھر دنوں میں بلکا عذاب ہواکرے گا ابوطالب بلکے عذاب میں ہیں اور ابولس بر بیرکے دن عذاب بلکا ہو آ ہے سے جوروہ جو محتوظ مال

الْقِيلِمَةِ مَا تُقِبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَنَابُ الِيُمْ مان ہوڑائیں و ان سے نریا ماے علال ادران کے نے دکھ الااب ہ يُرِيْبُ وْنَ آنْ يَخْرُجُوْ امِنَ النَّايِ وَمَا هُمُ دوزغ سے تکانا یعایش اور وہ اس کلیں مے اور ان کو دوای مزا ہے گہ اور جو مرد یا مورت چور ہو تا تو ان کا باقد کا ٹو تا ان کے کے کا برا ہے ظلم کے بعد تو بر کرے اور سور جائے توانٹد ابن مبرے اس پر رج ع فہائے كا بدنك الله بفي والا مربان ب ته كما يقى معلى بنيس كراللرك لت ب آسافول اور زین کی بادشای مزا دیتا ہے جے جاہے اور ئَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّل**َ شَىءٍ قَدِيْ** بُرٌ ۞ بخشا ہے جے جا ہے تا اور اللہ سب بھر سمر ملکا ہے ک بکے رہ بر اپنے منہ سے بہتے ہیں ہم ایمان کائے اور ان کے منزلء

محوظ جکہ ہے چسپ کر لے الذا کافر حمل کا مال چسپ کر ليمًا جوري نسيل كيونك وه بال محفوظ نسيل أور محل معيد بيل ے افعالیا چوری سی کوکھ مال اگرچہ محفوظ ہے لیکن جكه محفوظ ليس اراستد باخ كهيت وفيروكا يك تحم باس ے برارا سائل مسمد ہو کے میں ین ان ے اتھ ن کئی کے ۲۰ خیال رے کہ چورے ہاتھ کانے مح محر زانی کا عصو عاصل نه کاچ کیا آ که نسل منقطع نه موجائ نیز زنا سارے جم سے ہو آ ہے مرجوری صرف ہاتھ سے اندا زانی کے سارے جسم کو سزا دی گئ خیال رہے کہ زنا شوت سے ہو آ ہے اور شوت مورت میں زیادہ ہے الذا وہاں مورت کا ذکر پہلے فرمایا کیا اور چوری میں قوت کو دفل ہے اور قوت مرد می زیادہ ہے ۵۔ اس سے مطوم ہوا کہ چور سے چوری کے ضائع شدہ مال کا حمان نہ لیا جائے گا۔ کو تک رب نے ہاتھ کانے کو چور کے سارے جرم کابدل قرار دیا جیاک ما کے عموم سے معلوم موا۔ ہاں آگر اس کے پاس مسروقہ مال موجود ہے تو وہ مالک کو والی کرا دیا جائے گا ٦ معلوم ہواک باتھ کانے کے بعد چرے تھے ہی کرائی جائے کہ اس نے حق اللہ محی ضائع كيا ب خيال رہے كہ چورى كى مزاعى شرط ي ب ك مروقه مل بولے تین روپ سے کم کا نہ ہو لین وس ورہم ما مام کے باس مقدمہ بہنج جائے چوری کا جوت چور کے اقرار یا دو کواہوں سے ہو جائے۔ یہ بھی خیال رہے ك چورى واكم كے پاس كنف سے كيلے فق العبد ب ف مالک معاف کر سکا ہے لیکن اس کے بعد حل اللہ بن جاتی ہے کہ مالک معاف نمیں کر مکما ہے۔ لینی اگر چور تہہ كى توعداب آخرت ے في جائے كاند كد دنياكى مزا ے اس مغفرت سے می مراو ہے ٨٠ يعنى جس مجرم كو واب بخشے اور جس محرم کو جاہے سزا دے یہ معنی نمیں کہ جس نیک کو چاہے بلا جرم سزادے دے اندا آیت یا کوئی اعتراض میں ۹۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ب ك حضوركونام ل كريا معمولي الغاظ سے يكارنان واست الله تعالى في سارك ميغمون كونام في كريكاد الحر حضور

ملی الله علیہ وسلم کو اجھے القاب سے بی بکارا۔ دوسرے سد کہ لوگوں کے اثر نہ لینے سے عالم کو ممکن نہ ہونا چاہیے بارش سے ہرزین قائدہ نسی انعاتی۔

یہ بینی وہ پہلے ہے منافق تے اب قو انہوں نے صرف اظمار کفرکیا ہے اندا ، فائنگفر ہے مراد اظمار کفرہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر منافی بن طرفا ہر کرے ہوہ http://www.rehmani.pe شریعت میں مرتہ ہوگا ہ ۔ بینی یمود بچ نسیں سنتے جموث سنتے ہیں۔ تمہاری نسیں سنتے اپنے ان سرواروں کی سنتے جیں جو تمہارے دریار میں حاضر نسیں ہوتے۔ سا۔ یمود خیبر کے ایک شریف کھرانے میں ایک شادی شدہ جوڑے نے زناکر لیا قوریت میں زناکی سزا شکساری نتی انہوں نے یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں مرینہ پاک بھیا۔ لیکن مقدمہ لے جانے والوں کو ٹاکید کر دی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رقم کا تھم دیں قو ہرگزنہ مانا۔ اور اگر پچھ اور تھم دیں قو مان لیما جب یہ لوگ میت

منورہ چنچ تو انمول نے یمال کے علماء یہود کعب این ﴿ اشرف وفيريم كو سفارش كے لئے اپنے ساتھ لے ليا مع ين بب يه مقدم حنور أكرم ملى الله عليه وسلم كى إركاه میں پیش ہوا تو حضور نے رجم کا عظم دیا انسوں نے مائے ے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم این فدک کے پادری ابن صوریا کو مانتے ہو وہ ہے کہ ہمارا برا عالم وی ہے" فرمایا اے بلاؤ وہ ماضر موا اور اس نے سخت مجوری کی حالت میں اقرار کیا تو زانی کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے تھم سے سنگسار کیا گیا۔ اس آیت میں اس کاؤکرہے۔ خیال رہے کہ بدرجم بلور تحزر ہوگا' نہ کہ بلود مد' کے تک مد رجم میں احسان شرط ے اور وصان میں اسلام شرط ہے اور وہ کافر تھ این کفار پر ان کے سیای احکام جاری نمیں ہوتے۔ سم اس آیت کرید نے ان تمام آغوں اور احادیث کی تغییر فرا دی جن میں یہ ہے کہ آپ کسی کے نفع و نقصان کے مالک نیں' اس آیت سے مطوم ہواکہ رب کے مقابلہ میں سمى كو يجو افتيار نسي محررب كى مطاع بعض بندے عاریمی ہوتے ہیں ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ بزرگوں کی معبت سے دی نینیاب موتے ہیں ، جو ان کے پاس اپنے کو فالى مجد كران سے مكر ماصل كرنے كے لئے جاكم ،جو يملے سے بى كوئى خاص رائے لے كر ماضر موں وہ كيے لیس ایس علی وول کوئی سے پانی لاتا ہے سفید کیرے كارتكن آسان ب جو كيلے ي سے بخت سياه مواس ير اور رنگ کیے چڑھ 1- اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے" ایک بدک کفار کی فیبت لینی انسیں پس پشت برا کمنا جائز ے واسرے مید کہ رشوت اور مود وفیرہ حرام ہے۔ تيرے يہ كه جن كى آمنى حرام و طال سے كلول بو ان ك بريه قول كرنا ان س تجارتي لين دين كرنا جائز ب کو تکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ اسكندريه كابديه تول فرمايا اور محاب كرام في النين مودیوں سے قرض اور تجارتی لین وین کے جن کے معلق قرآن کرم نے فرایا کہ یہ حرام خور میں 2 - خیال

IN نَوْمِنْ قُلُو بُهُمْ وَمِنَ إِلَّذِينَ هَادُوا أَسَمْعُونَ سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں ت جو نہا رہے یاس ما خرنہ ہوئے اللّہ کی سره ويرو سرسل و العامة وأو سرا و أو ۱۰ و و و ہا توں کو ان کے تعکاؤں کے بعد بدل دیتے ناک مجتے بیں یہ حتم مہیں هدافحدولا وإن لفرنؤ لؤلا فاحتاروا ؤهن طے تربانہ اور یہ نہ طے تر بجر ک اور ہے الله عمراه كرا ب توبركزتو الله الكابكه بنا ز سي عما كه كَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطِهِ وَقُلُو يَهُمْ وہ بیں کہ اللہ نے ان کو دل پک محمدا نے چاہا گاہ اہیں دنیا یں رسوائی ہے اور اہیں اخرت کیں بڑا خَرَابٌ بِنْ ہِے جُوٹِ شَنْ وَأَنَّے بِنْ مِنْ اللَّهِ لِلهِ لَا تُو أَكُر جَآءُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَوْ آغِرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ وہ تبارے حفور حاخر ہوں ان تک فیعلا فراؤ یاان سے مز کھیراد اور آگر آ ان سے منہ پیر ہے گوٹ تووہ تبلوا بچھ نہ بگاڑ ۔ ں گے ہے۔ اوراکو ال پی فیعلے فہاؤ توانفات سے فیعلہ کرو ہی ہے ٹنک انعاث والے انڈکو پہند ہی

رے کہ ماکم کو اپنی رعایا کے مقدمات طے کرنا لازم ہے، محریج کو کس کا پی بننا ضروری نیس افتیاری ہے' یمان دو مری صورت مراد ہے' کیونکہ اس وقت نیبر کے یمودی حضور کی رعایا نہ تنے بلکہ حضور کو وی بنا کر مقدمہ طے کرانا چاہے تنے ' اور آیت وَ انِ المفکّم بَیْنَهُم بِی حکومت کا فیصلہ مراد ہے الفرا یہ آیت اس سے منسوخ نیس کی فتونی اور چیز ہے اور چی کا فیصلہ پچھ اور مفتی کو فتونی دیتا لازم ہے محریج کو منجابت لازم نیس ۸۔ کیونکہ رب تعالی آپ کا مافقا و ناصر ہے اس اس اس معابق اور میراث میں میں میں میراث میں میراث اور میراث میں میراث اور م

ا۔ آئت کا مقعد یہ ہے کہ یمودی آپ کے پاس فیملد کرائے نمیں آئے ہیں بلکہ آسانی چاہئے آئے ہیں ورنہ اس کا فیملد توریت بی کے اندر موجود تھا۔ لینی رجم ا توریت کو تو یہ النے ہیں آپ کفھانے بی نمیں ۲۔ اس آئت ہے معلوم ہواکہ ہرنی کے پاس نئی کتاب نہ تھی کیونکہ توریت موٹ علیہ السلام پر آئی اور آپ کے بعد بہت سے پیغیروں نے اس توریت پر تھم جاری کے ' خیال رہے کہ نمی تقریباً ایک لاکھ چو ہیں بڑار ہیں اور رسول ان میں سے تین سو تیرہ ' محر آسانی کتابیں صرف چار ہیں ' اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ توریت کے جو احکام اللہ رسول قرآن یا حدیث میں بغیر تردید ذکر فرائمیں۔ دہ ہم پر بھی لازم ہیں (تفیر الی سعود) ہے۔ اس سے معلوم

اور دہ تم سے کیو بحر فیصلہ بائی عجے مالانک ان کے باس ترریت بے جس ش العدكان كے بدلے كال اور وائت كے بدك وائت اور زخول بى منزلء

ہوا۔ کہ کتاب الی کی حفاظت عالموں پر فرض ہے الفاظ کی الله عالى يا احكام كى سى يعنى الله ك احكام برلنا خواہ لوگوں کے خوف ہے ہویا اینے نفع کے لائج ہے' حرام اور سخت جرم ہے' رہا قرآن مجید محاب کر فروخت كرنايا تعويزه تعلم قرآن يا وعظام اجرت ليمايه آيات الی کا فروخت سنیں جیاک آگل آیت سے معلوم ہو را ب ایک محالی نے سان کائے ہوئے پر عمی بمواں اجرت مقرد کر کے سورہ فاتحہ دم کردی جس سے مریض کا شغا اب ہوا۔ اور ان سب عازیوں نے وہ بحریاں وصول کر ے کمائی احضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدید طیب تہم کر واقعہ عرض کیا کیا تو سرکار نے اس کا کوشت طلب فراكر كمايا ٥- اس طرح كرب ك احكام كوظا سمج اور دنیادی قوانین کو مجع کیا شای قوانین کو قانون الی بنائے جیسا علام یود کرتے تھے۔ اندا اب احریزوں کے للازم حکام کا انگریزی قوانین پر احکام جاری کرنا اس آیت میں واقل شیں۔ کو نک مید حکام مجورا" ایسا کرتے میں اور ان مروجہ انکام کو شرقی علم نیں سیجے ہے این اے مسلمانو اتم بھی ایا کیا کوا رب تعالی نے توریت کا یہ قانون قرآن شريف يس ميان كيا مرجم كومنع ند فرمايا- ا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ قصاص میں زخم و قتل وغیرہ میں برابری ب نوعیت قتل و زخم میں برابری ضروری نمیں اندا اگر کوئی هض کسی کا سر چل کر ہلاک کرے تو قاش کو تواد ہے قتل کیا جائے گانہ کہ سر چل کر بھے کہ کوئی هخص کسی چھوٹی بچی کو زنا ہے ہلاک کرے ' بسر حال نوعیت قتل میں برابری ضروری نمیں ا ۔ لینی اگر مقلوم طالم کو معاف کر دے نہ تو قصاص لے نہ مال معاوضہ تو مقلوم کی ہے معانی ظالم کے تقلم کا بدلہ ہوگی اور وہ اب اس کی پاداش سے بری ہوگ ' آخرت کے وہال سے بچنے کے لئے توبہ ضروری ہے ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے ' حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے ' حق العبد کی می پیچان ہے ' حق اللہ کسی

ك معاف كرف سے معاف شيس بو يا سب اس طرح كه احکام اسلامی کو فلد سمجے مروجہ قانون کو حل جانے وہ کافر ے ۵۔ یمال طالم سے مراد کافر و مشرک ہے وب رب فرما یا ے ان البَّرْكَ لَفُلَامُ مَنِيلِيمُ ١٠ اس ع وو سط معلوم ہوئ ایک یہ کہ عیلی علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے ورنہ آپ کو باپ کی طرف نبت کیا جا آ۔ وو مرے یہ کہ معرت میٹی علیہ السلام بی امرائیل کے آخری نی میں" ان کے تمام عبوں کے بعد تشریف لائے ای کے انسی صدق کمامیا عد انجیل توریت شریف ک نائخ مجمی ہے' اور تقدیق فرانے والی بھی' کیونکہ الجیل نے وریت کو بھاکما' ہاں اس کے احکام فتم کردیے' لذا سنخ تقديق كے خلاف نبيں ويمو هارا قرآن شريف تمام كابول كا ناع مجى ب اور معدق مي ٨ يين مين طيه السلام بمی توریت شریف کی تصدیق فراتے تھے اور الجيل شريف مي ا عفرت ميلى عليه السلام ف تويف لاكرة رعت كو كاكرديا- كوكله اس عن آب كى آمدى خر تم- ١- اس تم ع مراد حنور أكرم ملى الله عليه وسلم ر ایمان لانا ہے ورنہ اب انجیل کے باقی احکام کے مكلف عيمائي بحي نبير- كونك انجيل منسوخ بو يكل مسلمان حاکم بھی ان ہر اسلای مزائیں جاری کرے گاند ک ان کے دین کی ہل میادات میں ان کو غربی آزاوی ہوگ اے بیان فاس سے مراد فاس احتادی لین کافرے میساک کیجلی آیت ہے معلوم ہوا۔ اندا آیات میں تعارض نمیں جو اللہ کے احکام کو کا نہ سمجے وہ کافر بھی ہے ظالم بھی اور فاس مجی' اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ کروں کو عدالت اور حاکموں کو عادل کمنا جائز شیں کونکہ اور میں اسلامی قوانین جاری سیں اے اس سے معلوم مواكدني كريم صلى الله عليه وسلم قمام آسال كأبول کے ماہر میں کے کلد رب نے آپ کو توریت کا کواہ فرمایا اور کوای بغیرعلم مکن نیس ۱۳۰ اس آیت سے مطوم ہوا کہ اسلامی ماکم کنار کے مقدمات میں قرآنی فیصلہ كرے كا اور انسي قرآنى سراكي دے كاك ان كے جور

وصاص فهن تصاق به فهو كفارة له ومن بله ب ل بحرو دل ك وفى سے بداركوادسيان ووداس كاكنادا كرف كائ اور جو الله ک آثارے ہر ملم نے کرے کی تو دہی وال ظالم میں کھ اور ہم ان بیوں کے تیکھان کے نشان قدم ہر میٹی بن مریم کولائے ٹ تعدق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے بہتے تھی ٹ اور بم نے اسے انجیل مطا ک يُهُ هُنَّاى وَنُؤُرٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَنَ جس مل ہرایت اور ندہے اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے ادد بدایت ادر نعیمت بم بیزگارول پلینے کہ انجیل والے محم کریں آس ہر بوالٹرنے اس میں آکارٹی تقۇن@وائزلنا إليُّ فاحق زل لل اور اے ممرب بم نے تساری طرف میں کتاب اتاری المحلی کتابول کی تعدیق فرماتی ادر ان پر ممافظ و گاه لا حربيتهم ببماتر لالله ولاتتبع تو ان بیں فیعل کود انٹر کے اتارے سے تاہ اور لے سنے واپ

ے باتھ کانے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی یمود کو توریت کی آیت رجم دکھا کرجو رجم کرایا اس کی وجہ یہ حتی اس وقت آپ ان کے ماکم نہ تنے بلکہ عظم نے۔

کوئی دین منسوخ نہ ہو آ اور سب کو اس کے مانے ک تونق مل ماتي محرابات مواس، يعن مخلف انبياء ير مخلف مرینتیں نازل ہونا ہی حکت پر من ب کے مقبول بندے اس پر سرجمادے ہیں اور مردودین اس فنح اور اخلاف کو نسیں بانے' بلکہ اس میں سمج بحق کرتے ہیں' نیز ہر زانے میں اس وقت کے لحاظ سے احکام بیج کے اقتل طبیب مریض کے طلات کے مطابق دوائی اور غذائی مخلف تجویز کرآ ہے ۵۔ خال رے کہ قرآن مدیث العلاع اور قياس سبنا مُزِّلَ اللهُ عن واعل بي وقرآن وي جلى ب مديث وجي تني اتعارج امت ير عمل لا تكم قر آن کریم جس موجود ہے " قیاس قرآن و مدیث کا مظمرہے ١- اس سے معلوم ہواکہ کوئی فض اپنے کو کفار کے فریب اور شیطان کے کرے محفوظ نہ جائے ، جب حضور آكرم ملى الله عليه وسلم كو الى احتياط كالتحم وياكيا- توجم كس شار من إلى - 2- اس سے معلوم مواكد كى كے الس كا شريعت مطرو كے طاف جابنا اس ير عذاب الى آنے کی علامت ہے۔ شعر ہرکہ سیمائے راستاں دارد مرخدمت برآستال دارد ٨- شان نزول- هديد متوره ش يهود ك دو قيل تت في نغيراوري غريظه جن جن آلي جن كشت وخون مو آرمتا تھا۔ مری نعیراے معول کابدل فی مربطه سے و کنا لیے تے اور ان کے محول کا بدلہ آوھا ویتے تھے۔ نی فریطہ لے حضور سے اس علم کی فریاد کی حضور نے فرمایا کہ مارا فعلدید ہے کہ برایک خون برابرے - سب کابدلہ کیسال

ہونا ہاہیے۔ اس پرنی نظیر داخی نہ ہوئے اب یہ آیت کریمہ اتری اس سے معلوم ہواکہ تھم شرقی پر رامنی نہ

مونا او این الس کی پیروی کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

IAM لإيصافه ان کی نوابٹوں کی بیروی نے کونا لینے پاس آیا ہوا حق جو ارکریا، بم نے کے لئے ایک ایک مشربعیت اور داستہ رکھا کہ اود النہ چا بتا توسب کو ایک ای المائة المثانية وتقع اوريكم لي مسلمان التُدكر الايست برهم كوث اور ان عم ش بو تری فرن ا ترا چعراگر ده منه بھیریں تو جان لوک اللہ ان کے بیعل ممنا ہوں کی منز ان کو بہنجایا جابتاہے کہ اور بیشک بهود د نعاریٰ کو دوست کے لئے اے ایمان والو

ع

ا۔ شان نزول ' یہ آیت کریمہ حضرت عبادہ ابن صامت محالی اور عبداللہ ابن الی منافق کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ بدے شان و شوکت والے یمودی میرے دوست ہیں کین اب میں اللہ رسول کے سوا تمام کی دوستیوں ہے ہیزار ہوں مبداللہ ابن الی بولا کہ جھے میمود کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری ہیں مجھے ان سے محبت ب و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی مختلو من کر اس منافق سے فرمایا کہ میود کی دوستی ر کھنا تیرای کام ہے مبادہ کا کام ضیں اس آیت ے چند مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ یمود و نصاری ہے دوئی و محبت اور بلا مخت ضرورت کے ان کی مدد کرنا۔ ما ان سے مدد لیمنا حرام ہے ' دو سرے بید کہ کفار سے محبت ر کمنا منافقوں کی علامت ہے ، تیمرے یہ کہ جب اہل

كاب سے محبت حرام تو مشركين سے بدرج اولى وف الراس حرام ، كو تك يه ان عدر بي - ٢- يعني اسلام

کے مقابلہ عمل وہ ایک وو سرے کے دوست ایس ليكن حقيقت على آليل على ان كا بخت اختلاف ب 'رب فرا آ ب كَالْقِيَّالِينَهُمُ الْعَدَانَةُ وَالْفَصَاءَ اور قرارًا ب مُعْسَبَهُمْ جَهِيعًا وَتُكُرُبُهُمْ شَتَّى القوا آيات على تعارض سي ۲۰ چنانچه حضرت ابو موی اشعری رمنی الله عند نے ایک ميسائي كاتب ركما تما عزت عردمني الله مدية اس ك وجہ ہو چھی' انہوں نے مرض کیا کہ یہ ہوا قابل کاتب ہے اس کے بغیر مکومت بعرہ کا کام جلانا دشوار ہے " آپ نے فرالاک اگریہ مرکیاتو کیا کو کے (خازن) اس سے معلوم مو آکد اسلای حومت جی کفار کو کلیدی آسامیان ند وی جائیں ٣- اس كايا تو يہ مطلب ہے كد يبود و نصارى ك اللفت سے ہم کو دنیاوی معینیں آ جانے کا خوف ہے۔ ی کے مارے سارے کاروبار ان کے ساتھ میں وہ سب بند ہو جائیں مے یا یہ مطلب ہے کہ اے مسلمانو اگر ہم تم ے لیں اور الل کتاب سے بگاڑ لیں و کمی آفت ناکمانی کے موقع پر ہم تباہ ہو جائیں گے میر نکہ تم تموزے اور قريب مو اور وه لوگ زياده اور مالدار بيس مارے كام ده ممي م م ندك م م ٥٠ يمال فق عد مراد عام فومات لن میں یا فتح کم اور علم سے مراد کفار و مشرکین سے جاز کا فالى كرالينا- يا ميد منوره سے يمود كا نكالنا ب خيال رب ک بھال اذمنہ غلو کے لئے ہے اللہ نے دونوں خری عی کرویں ۲ منافقین کی شرمندگی کی دجہ ہوگی کہ وہ دو کمرے مهمان بیں ولی کافر اور زبانی سلمان کفار ن ہو جائیں مے اور دید پاک میں صرف سلمان رہ جائیں کے و منافق شرمندہ ہوں کے اعلوم ہواکہ ملح کلی کا انجام ندامت ہے۔ عب اس سے معلوم ہواک تتیہ اور مناقشت نكيال برباد مو جانے كا باحث بي اور مطلب آيت کا یہ ہے کہ ان منافقوں کے طاہری نیک اعمال نماز 'روزہ' جَجَ \* ذَكُوة نه شرعا" ورست مِين \* نه آخرت مِين ان كاكوئي ·

والنَّصٰرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَبَوَّلُمُ نہ بنا ؤ کے وہ آہی میں ایک دومسے سے ووست میں ٹ اورتم ٹل جرکو کی ان سے مِّنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ دوستی رکھے گا تو دہ اہیں یں سے بیں بے شک اللہ ہے الفاؤں کو لاہ ہیں و تات اب ہم اہیں دیجو گئے من کے دنوں میں آ زادہے کہ ہود ومعیاری کی فرت ودشتے بی سے دس م الستے الل کر ہم بورکون گردش آجائے تو زر کی ہے کھتے دیں کیا ہی دیں جنہوں نے انٹرک ٹسم کھا ڈی بھی اپنے ملعث تک پوری کُٹش ے کو وہ ہماسے ساتھ بیں ان کاکیا وحواسب اکارٹ گیاٹ تورہ عے نقسان یں اے ایمان والوتم یں جو کوئی آپنے دین سے ہمرے کا ل فسوف ياري الله بفوج تيجبهم ويجبؤنه الذلة ومنترب الشرايف لوك لاسفاكا في كروه الترسح بيارسدان الشران كابيارامل ون سخت اِشر کی ماہ ا فری اور کا فرون پر

ثواب " آیت کاب مطلب نمیں کہ اولا" ان کے اعمال درست تھے اب باطل ہوئ اس سے یہ بھی معلوم ہواک مسلمانوں کو کافروں سے صورت و سیرت میں اختلاف چاہیے نہ ان کی می شکل بناؤ ' نہ ان کے سے اخلاق بناؤ ۸۔ اس آیت کریر جی ایک نیمی فردی گئی ہے کہ بعض کلے پڑھنے والے مرتد ہو جائیں کے ' چنانچہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں مچھ لوگ ذکر ہ کا افکار کرے اور مچھ مسیلہ کذاب پر ایمان لا کر مرت ہو گئے تھے۔ ۹۔ یمان قوم سے مراد ابو بحرصدیت اور ان کا افکر ہے اور انسي لانے سے مراد ان حطرات كا بر مرافقة ار فرمانا بورن وہ حطرات اس وقت بحى موجود تھے۔

ا۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی خلافت کی حقانیت صاف طور پر ندکور ہے کیو تک مرتدین سے جماد آپ ہی نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمایا۔ حضرت مجموفاروق اور حکون فون رضی اللہ عنہ کئیں صرف بافیوں سے ہوئمی۔ مرتدین سے جماد مرایا۔ حضرت محمر فائند میں مرتبین میں مرتبین میں ہوا ہاں قبل کے گئے ۲۔ یہاں ول معنی خلیفہ مرتبین پر جماد نمیں ہوا ہاں قبل کے گئے ۲۔ یہاں ول معنی خلیفہ مسلم اور یہاں انہیں ہمی ولی قرایا

اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَا لَا لَإِيمٍ ذَٰ لِكَ لڑی تھے اور حمی کما منت کرنے والے کی مقامت کا اثدیثر 🖫 کریں بھے کہ 🗝 الٹر فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْمُ كا قلل سي بن بنا ب وس اور الشروسي والا علم والا ب إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ تبارسه دوست بنبین شد عران را راس ما پیول درایان والے که خمار يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ لِكِعُونَ فَ الرَّكُوةَ وَهُمْ لِكِعُونَ تَامُ كُرِتْ بِينَ الدِرْكُولَةِ فَيَتَ بِيلَ الدِرَالْدَكِ حَوْرٍ نَظِي بُوسَتُ بِيلَ ثُلُهُ ومن يتول الله ورسوله والبرين امنوا فان ا در چر اللہ اور اس کے حول اور ملانوں صحر اپنا ودست Page Tog bir الله بي كاكروه فالب ب ك ال ايان والو بہنوں نے تہارے دین کوہنی کمیل بنا لیا ہے دہ تم سے پہلے کا ہ ویٹے گئے ہ اور کافران میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ ادر المتدسے ڈرتے رہو اگر ایمان دکھتے ہواور جب تم نماز کے لئے اذان دو نہ تو اسے منسی کھیل بناتے ہیں ۔ اس سے کہ دہ نرسے ہے عمل نوک ریں ان اتم زبافہ اے کتابیہ تبییں بالا کیا بلا لگا

كيا- اور ايك نقظ بيك وتت چند معنى مي استعال نبي مو سكا وومرے يدك اس آعت كے زول كے وقت على مِرْتَتَىٰ رَمَى اللهُ عَنْ مَلِيغَهُ لَهُ شِحْ ۖ أَكُرُ آيت بِمِن حَمْورُ ك بعد كا زمانه مراد ليا جائ و آب كي ظافت بال فحل ابت نسی ہوتی۔ تین ظفاء کے بعد بھی بعد کا ی زمانہ ے تیرے یہ ک درا حرکے لئے ہے۔ اگر ظافت علی مرتعنی می مخصر مو جائے تو بقید میارہ الممول کی خلافت باطل ' بسر حال یمال ولی کے معنی یا دوست میں یا مدد گار ٣- شان زول اير آيت كريمه حفرت عيدالله ابن سلام ے حق میں نازل موئی کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی الله عليه وسلم كي خدمت مي عرض كياكه يا رسول الله صلى افتد علیہ وسلم ہمیں جاری قوم نے چھوڑ دیا اور فتمیں کھا لیں کہ حارا بائیکاٹ کریں مے اس می فرمایا گیا کہ تم کیوں ملین ہوتے ہو اگر تم سے یودی چھوٹ مے و حمیں الله اور وه مسلمان ال مح جو زكوة بمي وية بي اور رکوع والی تماز بھی پرھتے ہیں۔ اس سے دو ستلے بھ مطوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو دوست یا مدگار بنانا مومنوں کا طریقہ ہے ان سے محبت اللہ سے محبت ہے اور ان سے عداوت اللہ سے عداوت ہے۔ دوسرے یہ کہ بیشہ مسلمان کو اپی قوم میں رہے ہے عزت و فلبد لے كا الى قوم سے كث كر كفار سے مناذات كا باعث ب وى شاخ برى راتى ب دو الى ج ي وابست مو- ۵- شان نزول رفاعه این زید اور سوید این مارث زبان سے اسلام ظاہر کرتے تھے دل میں کافر تھے ' ینی منافق بعض مسلمان ان سے مبت کرتے تے ان کے متعلق بير آيت نازل موكي (روح و نزائن) اس سے وو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ دل کی تعدیق کے بغیر کلہ برمنا اسلام کا خال ازانا ہے دوسرے سے کہ ہر کلہ کو مسلمان نمیں اور نہ اس سے دوسی جائز ۲۔ اگر یماں كافرول سے سادے كافر مراد بيں۔ توب تخصيص كے بعد تميم ب كو مكد الل كاب اور منافقين بمي كافر تعد اور اگر اس سے مشرکین یا کھلے کافر مراد بیں تو مطلب ظاہر

ے الم مدی فراتے ہیں کہ مینہ منورہ میں ایک میسائی رہتا تھا۔ جب موزن کتا اُنٹھد آن معند لائٹر ڈر کماکر ناتھا، جل جائے جمونا۔ اللہ کی شان کہ اس کا طوم ایک رات آگ جمانا بھول کیا۔ محروالے سب ہوئے۔ آگ جی ہے ایک شط افعا اور وہ نعرانی اور اس کے تمام محروالے جل کے ۱۸ اس سے چند سئلے معلوم ہوئے۔ ایک مین کہ نماز کا گار کے نواب شرعا معتبر ہیں بلکہ اس پر معلوم ہوئے۔ ایک مین کم نماز کا گار ان ہوئی جا ہے 'اوان کا جوت اس آئے ہے 'وہ مرے یہ کہ مائین کے خواب شرعا معتبر ہیں بلکہ اس پر معلوم ہوئے۔ ایک مین کم کمی چیز کا قدال اڑانا کنرے 'ویکھو شریعت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ کو تک اوان خواب جی دیکھو کہ اس کی کا قدال اور کا خوار ریا۔ ایسے می عالم ممیر 'خار کھو ان میں ہے کمی کا قدال اورانا کنرے۔

ا۔ یعنی اے کتابیو 'ہم تمارے تمام یغیروں اور تماری تمام کتب کو حق مانتے ہیں۔ پھرتم ہم سے کیوں چتے ہو۔ صرف ای لئے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں ہم خوصوں تھے ہیںے عمیداللہ ابن سلام وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں ہم خوصوں تھے ہیں عمیداللہ ابن سلام و میں ایمان لائے ہیں تم خوصوں تھے ہیں جہل ہم کی خدمت ہیں پھر یمودی ایمان لائے کے لئے آئے اور پوچھا۔ کہ آپ نبیوں میں کس کس کس کو مانتے ہیں تو وہ پھر مجے اس پر یہ کو مانتے ہیں تو وہ پھر مجے اس پر یہ کہا تھیں اس کو مانتے ہیں تو وہ پھر مجے اس پر یہ

اعت اترى الم يعني انبياء كرام كو مان والي الله كى رحت میں ہوں کے اور ان میں سے ایک کا اثار کرنے والا الله کے فضب اور نعنت میں ہو گا سال بعنی اے يوويع تم اين كزشته اور موجوده حالات ديكه كرخود فيعله كر او- کہ تم اللہ کے محبوب ہویا مردود کی پیلے زمانہ میں صورتمی تماری من ہوئی۔ سور بندر تم بنائے مج پھڑے تم نے ہوج۔ اب بھی بت پرسی تم کر رہے ہو' اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیربرر کوں کانب اور اشرف جگه ربتاکام نس آیا۔ یمود اینے اولاد انبیاء موتے یر حمند کرتے تے اس شان نزول۔ یمود کی ایک جماعت حضور کی خدمت جی حاضر ہو کر اظہار ایمان کرنے ملی- لیکن دل می ان کے کفر تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت اتری۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ بدنھیب کو انجی محبت سے بھی نیش نیس ملک بزر کوں کے پاس وہ بسیا آ آ ہے وال ی جا آ ہے اوالہ اور اور اور کو کس ے کے ند لائے گا۔ جب یہ لوگ نی کی مجت سے فائدہ ماصل ند کر سے تو دو سری صحبتوں کا کیا ذکر ہے ' ۲- اس ے معلوم ہواکہ اللہ تعالی اسیة حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ر اتنا مران ہے کہ اسی دشمنوں کی نفید ساز شول سے فروار فرمایا ہے کے یمال کناہ سے مراد توریت کی وہ آیات ممیانا ہے مجن می حضور کی نعت تھی۔ اور زیادتی ے مراد توریت کی اٹی طرف سے بوطا دیا ہے حرام خوری سے مراد وہ رخوتی ہیں جو یہ لے کر اوریت کے احكام بدل دية تح ٨٠ معلوم بواكد عالم دين ك اس ير بھی بگڑ ہو گی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور باوجود قدرت کے منع نہ کریں۔ عالم پر وابنب ہے کہ خود بھی سنبطے اور دو مرول کو بھی سنبھالے ' ب بھی معلوم ہوا کہ علاء ير تبلغ فرض ب اللي مويا زباني يا ممل-

مِتَا إِلاَّ آنُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ یمی ذکر بم ایان لائے انڈ پراورجی ماری فرت اتوا اوراس پر جو پہلے۔ اترا اور یہ کر تم میں اکثر ہے محم میں کے تم فرما دو کیا پر انشرنے دمنت کی اور ان ہر فضب فرایا اوران عی سے کر جینے ہندر وَالْحَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ أُولِيْكَ شُرُّمَّكًا ثَا اور سور اور شیطان کے بجاری ٹے ان کا میکانا نہوہ 15,47 میں یہ میدمی راہ سے زیادہ نکے اور جب تبارے باس آئیں می تر کہتے ہیں یم مسلمان بیں ادر وہ آتے وقت بھی کافرنتے اور جاتے وقت بھی کافری اور اللہ خرب ہانتا ہے جر بھیا رہے ہیں تہ اور ان میں تم بہتوں کو رِعُوْنَ فِي الْإِنْثُمْ وَالْعُدُ وَانِ وَاكْلِمُ السُّحْتُ و یکو کے سے سمناہ اور زیادتی شہ اور حوام خوری بر ووشقے ہیں . ینگ بہت ہی برے کا کرتے ہیں انہیں کیوں نیس من کرتے شہ انکے کادری اور دردیش گناہ کی بات کھنے سے

146

ا۔ شان زول' ہود مدنہ پہلے ہیں۔ ملدار ہے ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنواور دھنی کی وجہ سے ان پر شکدی آگی تو فیاص ایوبونی ہوئا کا اللہ سکے ہائیں۔ بھرے گئے ' لینی وہ بخیل ہو گیا۔ اس پر یہ آیت اتری' اس سے دو مسئلے معلوم ہوئ ' ایک یہ کہ گناہوں سے روزی کھیں ہے اور نیکیوں سے رزق جس پر کت ہوتی ہے ' دو سرے آید کہ قوم جس سے ایک کا قول سب کا قول ہے اگر قوم معع نہ کرے۔ دیکھویہ بکواس صرف فیاص نے کی بھی محردب نے فرمایا ان سب نے کھا ہے۔ لین ونیا جس یا آفرت جس۔ دنیا جس اس طرح کہ وہ بخیل و کبوس ہو جا کس اور آ توت جس اس طرح کر زنجیوں جس جکز کردو زخ جس ڈاسلے جا کیس 'چنانچہ ایسا اہی ہوا۔

reputation of the state of the لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُونَ @وَقَالَتِ الْيَهُوْدُيَدُ اللهِ چے فک بہت ہی برے کا کہتے ہیں ان مہودی بولے انڈ کا اکھ مَغْلُولَة غُلَّتُ أَيْرِيْهِمْ وَلَعِنُوْ إِبِمَا قَالُوا بَلْ يَهْاهُ بندما بواسدل ال كراته إندم مائل له الدان بداس كف ساست ب بك اس کے القر کشادہ بیں تا مطا فرما تاہے جے ہاہے تا اور اے مجوب یہ جو فہاری فردن قہارے دسے ہاس سے تراس سے ان میں بہتوں کوشرارت اور مفرش تر فی بوکی ہے اور ان پس ہم نے تبامت بھے آہی پس وحمنی اور بیر ڈال ویا گ كُلِّيَا الْوَقِيُ وَإِنَّارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَلَيْعَوْنَ جب مبی لڑائی کی احمد بھڑھاتے ہیں انٹر اسے بھاتا ہے شاور زمین میں فیاد تح سے دوائت بھرتے ایں اور آمند نادیوں کو بیں ہا ہا ادر اکر مخاب واسے ایمان لا تے ٹ ادر بر بیزگاری کرتے تو طرور بم ان کے سِيّالْتِهُمُ وَلَادُخَلُنْهُمْ جَنّْتِ النَّعِبُونِ وَلَوْ الْهُمْ حمناہ الایتے اور مزور ابنیں ہیں سے اِنوں یں بے جلائے اوراگروہ قائم ر کھتے توریت اور الجیل ناہ اور جر تیکھ ان کی طرف ان کے رب امِّنْ تَرَبِيهِ مُركَكُ لُؤامِنْ فَوَقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ ک مرت سے اترا تو اہیں رزق منا اوپر سے ادر ان کے پاؤل أبيت العابر والمصنوع بي التعليم عن التنام بالمحافظ المابر بالتناسط بالمثال عن المثال المراب التناسط بالعال

اور مو گا يود سے بدھ كركوكي قوم كبوس نيس ٢- إلقه کشاوہ ہونے سے مراو ہے بے حد کرم اور مریانی کہ دوستوں کو یمی نوازے اور دشمنوں کو یمی محروم نہ کرے ورنہ اللہ تعالی ہاتھ اور ہاتھ کے مطلنے سے پاک ہے ما رد الدور المعلن من الماري الدور الد یعن حمی کو امیراور حمی کو غریب کرتا ہے لیکن اس وجہ تتسان ہے بکہ بعول کے مالات کا قاضا ی یہ ہے اور اس می بزاریا مسلحتی بین هد یعی به قرآن ان بدنمیبول کے کفرو سرمحی بدھنے کا سبب ہے 'جس قدر قِرآن اتراً جائے كا ان كا اثار بوحن جائے كا متوى غذا كزور معدے والے كو بهار كروچى ب اس ميں غذا كا تمور نس ایے ی سورج کی روشی چکاوڑ کو اعراکر وتی ہے اس سے تمن مسلے معلوم ہوئے ایک ید کہ جس ك ول من صنوركى معمت نه مو- اس ك الح قرآن و مدیث کرکی زادتی کا سب میں میے آج بے دین مولوی کو دیکھا چا رہاہے اوین کی معلت وین لانے واللے محبوب کی عظمت سے ہے و دسرے سے کہ کفریش زیادتی کی ہوتی ہے محرب زیادتی کی کیفیت میں ہے مقدار میں نس ۔ کوئی آدھایا یاؤ کافرنسی۔ تیرے یہ کہ مومن کے لے قرآن۔ ایمان و عرفان کی زیادتی کا ذریعہ ہے ' رب فرما آے مَامَالَةِ يُنِهَا مَكُرُ مُزَاعِتُهُمْ إِنِهَانَا ٢- اس من الناك اپس کی اصلی دھنی کا ذکر ہے۔ ان کا اسلام کے مقابلہ می ایک دو سرے سے سل جانا۔ یا سمی مصلحت سے دوستی كرلينا عارمني ب الذاب أيت اس أبت ك ظاف تي بَعُضْهُ الدَّايِدُ بعني عدين يديود كوشش كرت إلى كد سارے کھار کو جمع کر کے مسلمانوں سے اڑا دیں۔ لیکن اکثر تواس مي كامياب شي بوت- اور أكر بمي جك بوجي باے تو مسلمانوں کو فخ مقیم اور کفار کو فکست فاش اتن ب- فزوه احزاب اور خلافت قاردتی کی جک قادید د مرموك وفيره اس آيت كي زعره جاديد تغيرس بي- ٨٠ اس سے معلوم ہواکہ حضور کا اٹار کرے ساری کماوں اور نیوں کو بان لیا ایمان شیں۔ حضور کی ذات مرای

ایمان کا دار ب ان کو مانا سب کو مانا ان سے پھرا سب سے پھرا دیکھو اہل کتاب حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقے۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان کے استحق ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمانہ کفر استحق ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے ساتھی ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے سارے گناہ مث جاتے ہیں۔ حقوق نہیں مشتح وہ اوائی کرنے پڑتے ہیں ۱۰۔ اس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے کیونکہ توریت و انجیل میں اس کا تھم ہے ا

ا۔ یعن آسان سے بارش اور زیمن سے پیداوار میں برکتیں ہو تیم۔ اس سے معلوم ہواکہ دین کی پابندی اور اللہ کی اطاعت سے رزق میں وسعت ہوتی ہے اس میلی مارے اہل کتاب کیساں نیں ' بعض اعتدال بند ہیں وہ تو آپ پر ایمان نے آتے ہیں ' بیسے عبداللہ این سلام وفیرہ بعض بہت متعقب انہیں ایمان نعیب نہیں ہو آ س۔ اس سے معلوم ہواکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبلیغی تھم چھپایا نہیں' قندا دفت وفات دوات اور کلم طلب فرمانا اور پھر پچوزلکھنا کمی تھم تبلیغی کی بنا پڑنے تھا۔ اس آیت کے ظاف ہوگا۔ سے نین کوئی کافر آپ کو شہید نہ کرسکے گا۔ اس آیت

ے پہلے محابہ کرام رمنی اللہ ممنم حضور اکرم مملی اللہ المآبدة ه طیہ وسلم کی خدمت میں بہرا دیا کرتے تھے' اس آیت کے نزول کے بعد وہ پہرا افعادیا کیا اللہ تعالی نے یہ وعدہ بورا فرملا دیمو سارے کافر حضور کے دعمن اور حضور اکیلے ا محرسب پر حضور اکرم صلی الله علیہ وسم خالب آئے اور سمي كا واؤس يرنه چل سكاه جنك احد من حضور أكرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بنجنا اس آیت کے ظاف سین خیال بیے کوئی نی جماد میں کفار کے ہاتھوں شد نہ موع جو يغير شيد ك مح ان ير جاد فرض نه تما - ۵ معنی کفار جن و انس کو آپ بر قابوند ملے گا۔ ویکر محلوق تو پلے بی آپ کی مطیع اور فرمانبردارے کہ شجرو جر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور جاند سورج اشارے یہ کام کرتے ہیں۔ ۲- اس طرح کہ حضور پر ایمان لے آؤ اس کا یہ مطلب نیں کہ اب ہی توریت اور انجیل کے سارے ادكام ير عمل كرو- كوتك وه كتب منوخ بعي بي- اور تحریف شدہ بھی کا اب یعنی قرآن کریم خلاصہ یہ کہ تمارے نب و افلل مب بگار ہیں۔ بب کک کہ تم قرآن كريم كواينا دستور العل نه بناؤ شعر محرتوى خواى مسلمال زيستن نبست ممکن جزبه قرآن زیستن ٨ اس سے معلوم مواكد في يركتاب اترناسب ير اترنا

۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمی پر کتاب اترنا سب پر اترنا ہے۔ کیو تکہ نمی اصل مقصود ہیں اور ساری است ان کے آلا اس لئے ارشاد ہوا ایکہ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث حش بارش کے ہیں۔ ہارش ہوئے ہوئے بوک بی کواٹا تو حدیث حش بارش کے بیں۔ ہارش ہوئے ہوئے میں شقادت ازئی کا حم ہے ان کے لئے قرآن و حدیث اس کی زیادتی کا باحث ہوں کے اور جن کے دل میں المیان اس کی زیادتی کا باحث ہوں کے اور جن کے دل میں المیان اور عرفان کا جی ہے ان کا المیان و عرفان برجے گا ای لئے کافر کو کلہ پڑھا کر مسلمان بناتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو پڑھاتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو پڑھاتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو مدیث کا پائی دیا جا جا گا گا کے گئر سے المیان کا حم ہو کر قرآن و حدیث مدیث کا پائی دیا جا جا گا گا ہے۔ ایکان کا حم ہو کر قرآن و مسلمان بن سے جمے منافقین ' بی مسلمان بن سے جمے منافقین ' بی مسلمان بن سے جمعے منافقین ' بی

ارْجُلِمْ مِنْهُمُ أُمَّا مُنْ مُقْتَصِدًا فَا وَكَثِيرُ مِنْهُمُ إِمَّاءً ك يني سے ل ان يك كون كروه افترال برب اور ان يم أمربت بى يب كام كرب بي ن الم الد رول بنها دو بوبك إنارا تبين تهارت مِنْ تَرْبِكَ وَإِنْ لَهُ رَقَفُعَلْ فَهَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم سے اس کا کوئی پینام نہ بہنجایا ت وَاللَّهُ يَغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ادر انتر تباری بجبان کرے گا وگوں سے تھ ہے ٹیک انتر کافروں كويه بيس ديتا ف ترتم فرا در الص كتابع مم بكه بي نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اورائمیل نے اور جربکہ تمہاری ٱێڴؙڋٙڣۯۥٛڗۥٙؾڴۿ۬ۅؘڶڮۯڹڮڹؖڲؿؽؙڗۣٳڡؚڹ۫ۿؙۿؚڝٚٙ طرن تبا سے رب کے پاس سے تراث اور بیٹک اے میوب وہ جر تباری طرن تبارے رب سے باس سے تراف اس سے ان بمی بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور تر آل ہوگی ہے تو تم کا فرول کا بکرم زکھاؤ بیٹک وہ ہو اپنے آ ہے کوسلمان کہتے ہیں 'ڈ اوراسی طرح یہودی۔ ادرمستارہ برست اور نعرانی ان پس جرکوں ہیںے وال سے انتد وَالْيَوْمِ الْاخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمُ ر تیامت ہر ایان لائے گ اوراچھ کا کرسے توان پرز کھ الدیشہ ہے

149

لئے آگے ارشاد ہومن اس بالان اس سے معلوم ہواکہ قادیانی۔ چکڑانوی وغیرہ قوی مسلمان جی دینی مومن نیس ااے اس سے معلوم ہواکہ میسائی میودی صابق وغیرہ مومن نیس۔ اگرچہ تمام آگلی آسانی کمایوں کو مانیں ورثہ آگے مردس نہ فرمایا جاتا۔ ا اس سے معلوم ہوا ہر صالح مسلمان ولی ہے کو تک کی ورجات اولیاء اللہ کے بیان ہوئے ہیں ہے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ونیا کی بے خوتی کا ذریعہ ہے ' اس معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ونیا کی بے خوتی کا ذریعہ ہے ' اس ہمتلانے میں میوری و نساری سب شریک ہے ' محرانہیاء کرام کو شہید کرنے والے صرف ہیوہ ہیں کہ ان کے باتھوں بہت سے نبی شہید ہوئے۔ جن میں معزت زکریا اور معزت کی علیم السلام بھی ہیں۔ خیال رہے کہ کوئی نی جماد میں کا فروں کے باتھ سے شہید تمیں ہوا۔ اندا یہ آیت ان آیات کے ظاف کے نہیں جن میں انہیاء کی افران کی و نفرت کا وعدہ ہے' رب نے فرملیا۔ کتب اللہ اللہ کی اس انہیاء کی اس انہیا کو

19. إسزاءيل وارسلنا إلبيهم رسلا كلماجاء هم رسول ہے جب کبی ان سے پاس کون ہے جہدیا اور ان کی طرت - سول وہ بات ہے کمہ آیا جوان کے نغم کی نوابش نے تھی ایک گروہ کو بیٹلایا اور ایک گرده کو خبید کرتے ہیں تھ اور اس کمال میں ہیں کہ کوئی منوانہ ہوگی تواند مص وصهوا نقرتاب الله عليرام لفرعموا وصمؤانتزير اور بسرے ہو گئے بھرانٹہ نے ابی توبہ قبول کی تا بھران میں بہتیرے اند معالانہرے له ادرالله ان مح کا و یک ر إب به شک کافری وه جو قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ هُوالْمُسِيِّح ابن مريع و ف كت ين كر الله وى سي مرى كا ينا ب ف اور مسي نے تر یا کما تھائے بی اسرایل الشرکی بندمی کرد جو میرارب تداور تہارا رب بے ٹیک بڑا مترکا شریک مغیرائے تہ آو انشدنے اس پرجنت مرام کو دی وماون4النارومالِلظائِين *مِن*انصِارِ فَالْمُعَالَّانِ لَقَالُالْمُ الاراس كاتملنا الدوزخ بسيات اورالا الول كاكو في مدوع رئيس في ميشك كالزييل وہ ہر کتے ہیں اللہ تین خلاف بی کا تیمنز ہے کا اور خلا تو

بخت ذلیل کیا اور بحت ایزائیں پنجائیں پھر ایک فاری ہادشاہ کے ذریعہ انسی نجات لی۔ خیال رے ک انبیاء كرام كو شميد كرف والول كى اولاد كى توب قول موكى نه کہ خود کا تلین کی ای کے قاتل کو توب کی توفیق نمیں ملتی اور توین پینبری توب شرعام تبول نمیں ہوتی سے اس طرح که حطرت مینی علیه السلام کے قتل کا ارادہ کیا، محر اکام دہ عنال دے کہ محبر صدوا کا فاعل سی اس كافائل مميرهم بي كيزاس كابدل البعض ب ورنه مسوا جمع نہ آیا۔ اس سے معلوم بوتلے کہلی بار تو سارے بی برے کو تھے ہو گئے تھ مرود مری بار سب نسی اکثر موے کو تکہ یمال کثیر فرایا پہلے نہ فرایا ۵۔ میمائیوں می بعقوب اور مکانیه فرقه معرت عسی علیه السلام کو مدا كتا تعا۔ بر لوگ طول الوبيت كے ماكل تھے كہ ميني طید السلام میں الوہیت الی مرایت کی ہوئی ہے جیے محول میں ریک و ہو' ای طرح شیوں میں تصیریہ فرقہ حضرت على رمني الله عنه كو خدا كمتاب ان كاسطلب بمي سی ہے۔ ۲۔ یعن ان میسائیوں کی یہ بکواس خود حضرت عینی علیہ السلام کی تعیم کے طاف ہے کہ وہ تو اینے کو رب كابنده كت تح اوريد الهي رب كف ملك عداس ے معلوم ہوا کہ رب کے لئے اولاد ماننا شرک ہے اور وہ ميسائي جن كابيه مقيده مو مشرك بين.. ليكن چربهي انسين ابل كتاب اس لئے كما جاتا ہے كر وہ تسانى كتاب انجيل کے قائل ہیں۔ جو مشرکین فرشتوں کو رب کی بینیاں مانے تے وواس لئے مشرک کملائے کہ سمی کتاب کون مانے تے اس سے معلوم ہوا کہ پیغیر کو مان لینا بھی شرک و کفر کو بھی بلکا کرویتا ہے اور مجھی اس سے کفر سخت بھی ہو جا آ ب می اسلام کے مرقد فرقے ۸۔ اس سے اشارة" معلوم ہواکہ کوئی کافر اعراف میں نہ رہے گا نیز اعراف واکی مقام نہ ہو گا۔ بلکہ عارضی جن پر جنت حرام ہے ان ر س - بار دو ه- بعد عادسی بمن پر جنت حرام ب ان آت کا فعکاند دو ذخ ب اند کد اعراف اب معلوم بواکد رب آتی در در داده می سیست نے مسلمانوں کے مدو گار مقرر فرما دیے بی ای کو تک مداکار نه مونا كفار كاعذاب بجس سے مسلمان محفوظ بين ١٠٠

میسائیوں میں فرقہ مرقوبیہ اور مسطور بہ کا مقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہیں باپ بیٹا روحالقدی' اللہ کو باپ اور معنرت میسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا اور معنرت جبرل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ بعض میسائی معنرت مریم کو بجائے روح القدس کے فدا مانتے ہیں۔ تشکیث کا میں مطلب ہے۔ ا بین یہ سب کافریں الیمن جو مرتے وقت تک کافر رہیں کے وہ اس عذاب کے مستق ہوں گے اکد کا اختبار ہے افذا چاہیے کہ جلد قب کریں۔ اس کئے آگے قب کا قرار کرتا۔ یا قب سے مراد برے مقیدوں سے قب کرتا اور استغفار سے مراد کرتا۔ یا قب سے مراد برے مقیدوں سے قب کرتا اور استغفار سے مراد برے افعال سے قب کرتا۔ یا گذشتہ کفر پر ندامت قب ہے اور آئدہ قوحید پر قائم رہنے کا اقرار استغفار ہے۔ الذا آیت میں بحرار نہیں ہے۔ یہ حمر الوبیت کے لحاظ سے بینی وہ اللہ نہیں اللہ کے بیئے نہیں مرف برے اور رسول ہیں ایہ مطلب نہیں کہ ان میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نہیں اور رسول ہیں کی مطلب نہیں کہ ان میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نہیں اور رسول ہیں کی مطلب نہیں کہ ان میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نہیں اور

المآيدة

الله بمي يس- روح الله ممي بين اور مسيح ممي اس طرح مُلْإِنْهَاأَنَا إِسْرَائِكُمْمُ مِن حصر كاكل مطلب بساء الماق وہ جو جموت نہ ہو لے تھے ہوئے اور صدیق وہ جو جموث نہ بول سكے اس سے معلوم ہواكد اگر كوئى قوم يزركوں كى شان عن زياد لى كرے لو تم ان برركوں كو كالياں مت دو یکد ان کا احرام قائم رکتے ہوئے اس قوم کی تردید کروا ویکمو میسائوں نے معرت عیلی و مریم علیم السلام کو خدا کمہ دیا ' تو رب نے ان بزرگوں کا ذکر عزت بی ہے فرایا۔ خیال رے کہ یمال کھانے کا ذکر اس کے فرایا کہ کھانا بند کی کی بدی ولیل ہے کھانے والا کھانے سے سلے رزق مامل کرنے میں کماتے وقت احداء کی طاقت می اُک کمانے کے بعد ہمنم وغیرہ میں رب کا حاجت مند ہو آ ہے تمام کاروبار کمانے کے لئے کل رب بی " تمام باریاں كمانے سے بين ٥- يعنى بذات خود نفع تعسان كے الك نسیں رب کی مطاسے عیلی واقع بلا اور مشکل کشاجی مردے زندہ کرتے تھے اور باروں کو اچما۔ ۲۔ لین باطل زیادتی ند کرد کر میود نے میٹی علیہ السلام کی رسالت بی کا انکار کر دیا۔ اور عیمائیوں نے انہیں خدا بان لیا اس سے معلوم ہوا کہ وین میں حق زیادتی جائز ہے میے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم ك بعداجاع وقياس كا اضاف اور اجتم احمال کی ایجاد ک اس سے معلوم ہوا کہ مردودوں ' مرابوں کی پیروی بری ب مقبولوں اوبوں کی پیروی المحى رب فرمانا ب زَبُهُ فِيهُ مُنْ الدر فرمانا ب- وتُورُدُا معالضادتين

<u>ي -</u>

ربول ہو گزرے اور اس کی مال مدیقہ ہے تک دونوں 🕊 🚰 🕰 🕰 تھے دکیمہ ' تو ہم کیپی میاٹ نشا نیاں ان کے لئے بیان کہتے ہیں بھرد بچروہ زیاد تی زیروت اور ایسے نوگوں کی خواہش پر نہ چلو جر پہلے مگراہ ہو بیکے اور بیتوں کو عمراہ کیا ادر بیٹی راہ سے جہک منزلء

ا۔ اس طرح کہ ایلہ والوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا۔ طالا تھہ یہ ان کے دین جی حرام تھا تو وہ واؤد علیہ السلام کی بددعا سے بندر اور سور بنا دیئے گئے اور ما کرہ والوں نے نعمیں کھا کر بھی کفرکیا تو حضرت مینی علیہ السلام کی بددعا سے پانچ بڑار آدمی بندر اور سور بن گئے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بددعا بدی خطرناک ہے۔ اور بحث عذاب افعی الله والوں کی بددعا سے آیا۔ ۲۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی مرکشی سے طول نہ ہوں 'یہ تو عادی مجرم اور پرانے مرکش ہیں' جس کی مزاجی بندر اور سور بن مجلم ہوا کہ برائی اور سور بن مجلم ہوا کہ برائی اور سور بن کا امن میں رہنا صرف اس وجہ سے بھر تم رحمت عالم ہو۔ تمماری موجودگی میں عذاب نہ آئے گا۔ ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی

ڹٵڷؽڹڹۘڽؙڲڡؙۯؙۅٛٳڝؽڹؿ<u>ٙٳ</u>ڛ۫ڗٳ؞ؽڷۼڮڸڛٵۣڿٙٳۏۮ لنست کئے گئے وہ جنوں نے کغری بن امرائیل میں واؤد اور مینی بن مریم کی زبان بعد له یه بدل ان کی نافرانی اور سرمتی کات جو بری بات کرتے آبس میں ایک دوسرے کون رو کتے تے طرود جست بی برے ان پس تم ۔بست کو دیکھونگے کہ کافروں سے دوئ کرتے لَبِئْسَ مَا قَدَّ مَنْ لَهُمُ الْقُدُّمُ أَنْ سُخِطَ اللَّهُ عَلَيْ اس کا ہی ہے ک چیز کے لئے فود آ محر بمیسی یہ کہ المتدکما ال پرغضب ہوا فِي الْعَدَ إِبِ هُمُ خَطِلًا وَنَ وَلَوْكَا نُوْ الْوُمِنُونَ بِأ ع أور وه مذاب مي بميشه ريس كل اور أكر وه ايمان لات التُد ا در ان بی برادراس برجوان کی طرف اتراتو کا فرول سے وستی نے کرتے جی معوان ا یں تو ہتیرے فامن ہی مزور تم مسلانوں کو سب سے بڑھ سر امنوا البهود والبرين التربؤا وتنجدت افريهم مودلا رشمن یبود بون اور مشرکول کو باز تھے ت اور منرور تم مسلانوں کی دوستی یں ب سے زیادہ قریب ان کو ہاڑ تھے ہر کہتے تھے ہم نعباری ہیں ٹ یہ اس مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا وَانَّهُ مُلايَسْتَكُبِرُونَ لے کہ ان یں ما ہم اور ورویش ہیں ۔ اور پر فرورہیں سمرت منزلع

ے روکنا اچھالی کا علم کرنا واجب ہے تبلیخ بند ہونے بر مذاب افی آنے کا اندیشر بس اس سے معلوم ہوا کہ کفارے دوستی اللہ کی نارانمٹی کا باحث ہے مجمی حرام ہے اور مجمی کفره- معلوم مواکه کفار سے دوستی ان کی س شکل و صورت بنانات ان کے طور طریقہ افتیار کرنا' منافقول کی علامت ب الله رسول کی محبت اور ان کے د شمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نسیں ہو شکتیں' روشنی اور آرکی کا اجماع نامکن ب١- اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافرعدادت کافر محبت ہے بخت ترے ' وکمو میمائی کافر محبت ب اور یبود اور مشرکین کافر عدادت محران وونوں كو اشد فرمايا كيا، مي شيعه اور وباني كم شيعه محبت من ممراه اور وبال عدادت من ٤٠٠ اس آیت میں باوشاہ حبشہ اور ان کے ساتھیوں کی تعریف ہے جو پہلے میمالی تھ' پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ر ایمان لائے " قرآن من کرروئے جو مماجر مسلمان حضور کی جرت سے بیلے کم معظمہ سے میٹ میلے گئے تھ انسی امن دیا' اور ان کی خدشتیں کیں' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ اور اخلاص کے پیغام بیسے ' خیال رہے کہ کم معطم سے میارہ مرد جار مور تی جن می معرت مثان اور آپ کی بیوی رقیه رمنی الله عنما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحى تھيں " نبوت كے باتج ين سال ماہ رجب میں ہجرت کر کے مطبے محے۔ پھرجب انسیں وہاں اس ملا تو لگا آر مسلمان وہاں جانے ملک سال تک کہ وہاں بیای مرد جمع ہو گئے' مورتی اس کے علاوہ' نجائی بادشاہ نے بی حضور کا نکاح ام حبیبہ بنت ابوسفیان سے کردیا عار بزار دیار مربعی خود اداکیا عال کد حضور أكرم صلى الله عليه وسلم مديد طيب عن تص اور ام حبيب مبشه می ای بر آیت کرید اتری تمی عنی الله ان يَنْجُعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَهِنِ الْمَايْتِينَ مَادَ نِينَمُ الْحُ أُورِي ثَكُاحٍ بِي ابوسفیان کے نرم یز جانے کا یاعث ہوا (روح البیان وفیرہ) ۸۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قوم مل علماء اور ورويشون كاربنا خداكي رحمت هيا وومر ہے کہ تھبرو فرور بزی بُری چنزیں ہیں۔

۱- بھرت سے پہنے حضور پر نور کی اجازت سے کیارہ مر د اور چار عور تیں کفار کمہ کی اینے ارسانی سے نگ آکر جیشہ کی طرف ہجرت کر مجھے ان میں حضرت وٹان بھی تنے اور عور تول میں حضرت رقیہ اور ام سلمہ بھی تھیں۔ بھر حضرت جعفر طیار اور دو مرے لوگ بھی جیشہ پہنچ مجھے اس کا نام ہجرت اوٹی ہے۔ ان مماجرین کا پہلا قاظہ کمیارہ مرد اور چار عور تول کا ماہ رجب نبوت کے فلوک پانچویں سائل جشہ داخل ہوا تھا۔ جب کفار قریش کو ہند نگاکہ مسلمانوں کو جشہ میں امان مل کئی تو وہ بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس پہنچ کر مسلمانوں کے شاکی ہوئے کہ یہ لوگ فسادی ہیں ' آپ کے ملک میں فساد پھیلائیں گے۔ نجاشی نے کماکہ ہم ان مماجرین سے بات کر کے خور کریں

کے۔ چنانچہ مسلمانوں کو دربار میں بلایا کمیا۔ نجافی نے ہو جہا ي كدتم معرت ميلى ك متعلق كيا عقيده ركع مو- معرت بي جعفرنے سورة مريم كى علاوت شروع قرما دى۔ تمام دربار کے اصرائی علاء اور خود عجاشی رونے لگے۔ عجاشی نے سلانوں سے فرمایا کہ تم سب کو میرے ملک میں بالکال امن ب نجائی ایمان کی دوالت سے مشرف ہوئے رمنی الله عنه اس آیت میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر مبشہ کا وقد حضور کی خدمت ین حاضر ہوا جس یس ۵۰ آدی تھے۔ حضور نے سورۃ بنیین ساکی جس پر وہ نوگ بھی زار و تطار روئے گئے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اکنی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلی مبادت ہے۔ ای طرح عذاب الى كے خوف و رحمت الى كى اميد من رونا مباوت ہے۔ نیز بل بل کر جنبش کے ساتھ قرآن کی طاوت کرنا ست ہے۔ کو تک یہ جنب عاشق کی دجدانی حالت ہے میے تیم سے زم شاخی و کت کرتی ہیں۔ الاوت کرنے والاحيم رصت الى سے باتا ہے۔ اس لين وه رائے مومن محابہ کرام جو پہلے سے کلہ توحید کی شاوت دے م بی اس کروہ میں شال فرا اس سے معلوم ہوا کہ پرانا مسلمان اور نیا مسلمان ایمان بی برابر ہیں۔ حشریب کا ایک ساتھ ہو گا ہی جیشہ کے اس وفد کو اع جو مومن ہو کر جشہ وائی آیا۔ یبود جشہ نے ظامت کی کہ تم نے اسلام کوں قبول کیا۔ اور انسوں نے یہ جواب دیا جو رب نے لقل فرمایا ۵۔ اس سے معلوم ہواک اللہ تعالی کھ نواز ہے۔ اگر ایک لفظ تول فرمائے تو سارے محناه معانب فرما دے۔ ان دفد والوں کو صرف اس جواب یر بخش دیا۔ ان کے صدقہ سے اللہ مارے کناہ ہی بخش دے ١- اس آيت عن ان يمود ير مماب ب جنول نے اس وفد كو ايمان لاست يرطعن ويا تماع - اندا فاتحد كى چزكو حرام نہ جانو۔ کمی طال کو قٹم کھاکر حرام نہ کر لو۔ جو چیز رب نے حرام نہ کی ہو اے حرام نہ سمجو۔ اس ے مطوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحث ہے۔ حرمت کی عادمه کی وجہ سے پیدا ہوگ۔ حرمت کے لئے ولیل

البآيدية 194 وَإِذَا سَمِعُوامَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرْبِي أَعْبُنَّهُمْ اورجب سننتے میں وہ جو رسول کی طرف اترا ملہ ایکی آتھیں۔ دیکھو كر إ نسود ل سے ابل رس ايس ك اس من كروه فق كو بهان علق كيت يس لے دب ہا ہے ہم ایمانِ لائے تو بمیں حق کے گواہوں میں کھے ہے تہ اورہیں کیا ہوا کہ بِاللهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُنْ خِلْنَا بم ایمان زلایس الله بعراوراس بق برکر بهاسے باس میا اور بم طع کرتے بی که بیس مارا رب نیک وگوں کے ماتے دائل کرے " قرار ترف ابھے کہنے سے بدلے تُّتِ تَجْرِيُ مِنَ تَخِنِهَا الْاَنْهُرُ خُولِي ثِنَ فِي ا انبس اع دینے عن کے یہے بنریل روال بیشران علی ریل کے بدا ہے نکوب کا اور وہ جنوں نے مغرمیا اور آیتیں جلائیں وہ بی دورخ والے ن اے الَّذِيْنَ الْمَنُوالَاتُحَرِّمُواطِيِّباتِ مَأَاحُكَا ا یال والی طام نہ فہراڈ وہ ستعری چیزیں سما مشر نے تھا سے لئے علال کیں تہ اور صریعے نہ بڑمو بیشک مدسے بڑھنے دائے انڈکو البند ہیں ث اور کھاؤ مِمِّارِنَ قَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَبِيًّا وَاتَّقَوُ اللَّهَ الَّذِي كَأَنَّا مُ چر بکه شیس انشرنے روزی دی ملال پاکیزه کی اور وُرو انشدسے جَس بر

چاہیے اور طال ہونے کے لئے کی دلیل کی حاجت نیں ۸۔ ثان زول۔ یہ آیت ان محابہ کے متعلق نازل ہوئی جنوں نے حضور کے وعظ ہے متاثر ہو کر عثان ان مطلوں کے گھریں بیٹے کر ترک دنیا کا حد کیا کہ ہم ناف پہنیں گے۔ بیشہ روزہ رکھیں گے۔ رات ہر عہادت کیا کریں گے۔ گوشت نہ کھائمیں گے۔ نرم بستریا نہ معلوں کے گھریں بیٹے کر ترک دنیا کا حد کیا کہ ہم ناف پہنیں گے۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام میں ترک دنیا ترام ہے۔ تصوف کے متی یہ نمیں کہ طال چڑیں چھوڑ دی جائمی۔ تصوف می متن نہ ہوں۔ تصوف کے متی یہ نمیں کہ طال ہیں محرطیب نمیں نیز تصوف ترام سے حاصل ہو تا ہے وہ طال وہ چڑیں جو ترام نہ ہوں۔ طیب وہ جو کندی نہ ہوں۔ تصوف ریندہ وغیرہ ترام نمیں طال ہیں محرطیب نمیں نیز لذیر مزیدار چڑیں طیب ترین خوب مزیدار چڑی کھاؤ محرطال ہوں ترام نہ ہوں۔

ا۔ لین طال و پاکیزہ چزیں خوب کھاؤ ہو۔ کرانڈ تعالی ہے ڈرتے رہو۔ ٹیک اٹمال ہے غافل نہ رہو۔ دنیا حش مفرکے ہے اگر دین ہے خالی ہو تو ہے کار اور آگر دین کے ساتھ ہو تو اسے دس گناگر دیتی ہے۔ ۲۔ ندہب حنل جی انو وہ تسم ہے جو جموٹے واقعہ پر الملاحنی ہے سی کھائی جائے۔ اس جی نہ کھارہ ہے نہ گناہ کیونکہ اس جی جموٹ کا ارادہ نہیں ہو تا ۳۔ بینی نادانستہ جمونی تسم پر پکڑ نہیں۔ دانستہ جمونی تسم کھائی جائے۔ اس جی گنارہ نہیں 'مشعقدہ' تسم لغو جم نے جو کی ہے۔ تم کفارہ نہیں 'مشعقدہ 'تسم لغو جم نے جو کی ہے۔ تم کفارہ نہیں 'مشعقدہ میں تو ہوئی تسم کھائی جائے۔ اس جی ممناہ ہے کفارہ نہیں 'مشعقدہ م

اۋاسىمواء ۱۹۴*۲ ائى*آيدى*ۋ*ە

بِهٖ مُؤُمِنُونَ © لا يُؤاخِدُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُورِ فَي آيَمَانِكُمْ تبیں ایمان ہے له الدمبیں بنیں پر تا تبیاری مُلط بنی کی تسیوں براله باں ان فشرک برحرفت فراج ہے جنیں تم نے مغبوط کیا تہ تواہی قسم کا برا الطعام عشرة مسكنن من أوسط ما تطعمون وس مکینوں کو کھانا وینا ہے اپنے محمروالوں کو جو کھلاتے ہواس کے اوسط على سے يا البين كروے دينا يا ايك برده ازاد كرنا تو بوان بل سے کی زیائے ترتین دن کے روزے کے یہ براہے تمباری قسوں کا جب تم تسم کھا فہ ادرابی نسوں کی مفاظت کرو ہے اسی طرح اللہ تم سے ابنی آیس بیان نرا کا ہے کہ مجیس تم اصان اور اے رہان والو شراب اور جوا ادر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلِامُ مِ جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيَ بت نے اور یا نے نا پاک ہی ہیں شیطانی کا کی ڡؘٵڂؾڹڹؙۅؙ۫ؗٷڰڰڴڬؙۄ۬ؿڡؙٚڸڂۅٛڹ۞ٳٮۜؠٵؽۘڔؽ؉ٳڶۺؽڟ تر ان سے بہتے رہنا کہ تم نلاح باؤٹ ٹیطان بیں جا ہتا ہے کہ تم یں بیر ادر ولمن ولوا سے شراب اور جونے میں ال وَيَصْتَكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّالُونِ فَهَلِ أَنْتُمُ اور تہیں اللہ کی باد اور نازے روکے ناہ تر سیا

م يه ب ك آئده يزر مم كائ اور بورى ند كرب اس می کفارہ ہے یمال تیوں قسوں اور قسم منعقدہ کے كفاره كا ذكر ب اس كاكفاره فلام آزاد كرنايا وس مسكنون کو کھانا کھلانا یا کیڑا دیتا ہے۔ اگر ان میں سے میکھ نہ کرسکے توتین مون رکھ سے خیال رہے کہ روزے سے کفارو کم جب بی اوا مو کا جب کمانا کیڑا دیے ظام آزاد کرنے ر قدرت نہ ہو کارہ کے روزے مسلسل رکھنے مروری ہیں حم كاكفاره توزية كے بعد اوا موسكت اب اس بيال نیں۔ ۵۔ اس سے اشارة معلوم بواكد فتم يوراكرنے ك لئ كمالى جاتى ہے ندك ورف ك لئے كو كد اس ک طاقت کا تھم ہے۔ فدا ھم وڑنے سے پہلے کنارہ نیں وے سے محت کو تک کفارہ کا سب قسم نیس بلک قسم کا وزاب اور سبب سے پہلے سبب نیس ہو سکا۔ (حق) ۲۔ اگوری شراب سے فر کتے ہیں بن بھی ہے اور حرام طی می نشد دے یا ند دے۔ مطلقاً حرام ہے۔ ایسے ہی جوا- بسر عال حرام اور دو سرى شرايس اكر نشدوي تو يقية حرام ہیں۔ اس سے کم کی حرمت میں انتلاف ہے میجے یہ ے کہ حرام میں بت ہوجا 'بت بنانا ' بنوں کی تجارت سب حرام ہے۔ آیے تی فال کموانا فال کمولنے پر اجرت لیا یا دینا سب حرام ہے۔ ے۔ یعنی شیطان یہ کام کرا آ ہے۔ خیال رہے کہ یہ حرکات شیطان خود نیس کرتا۔ دو سرول ے کرایا ہے۔ خود تو یکا موصد ہے۔ اس آیت سے وہ آیات منسوخ مو ممتنی جن می شراب کے طال مونے کا ذكر ہے۔ ٨- اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ايك يدك مرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی ماصل نہیں ہوتی۔ بك برے اعمل سے بخا مجی ضروری ہے۔ يہ دونوں تغزیٰ کے دو پر ہیں۔ برندہ ایک پر سے سی اڑآ۔ دو مرے یہ کہ نیکیاں کرنا اور برائوں سے بچا ونیا اور وكملاوے كے لئے ند ہونا جاسي بكد كاميابي ماصل كرنے کو ہو و۔ اس طرح کہ شرانی لوگ نشہ بیں مجمعی آپس میں آیک ووسرے کو مارتے ہیں۔ جوئے میں بارنے والے کے دل میں جیتنے والے کی طرف سے تفرت بدا ہوتی ہے جس سے قبل تک کی

نوبت آجاتی ہے۔جس کاپرہامشلبرہ کیا گیا۔ یہ توان کاونیاوی نقصان ہے۔ وہی نقصان ہے کہ نماز اور اللہ کے ذکرے روکتے ہیں ۱۰سے معلوم ہواکہ جو چزاللہ کے ذکر اور نماز ے روک وہ بری ہے۔ چھوڑنے کے قابل ہے۔ اس کے جعد کی لڑان کے بعد تجارت حرام ہے۔ ا۔ اللہ کی اطاحت مرف اس بے انکام میں ہے۔ رسول کی اطاحت قولی انکام میں ہمی ہے اور عملی سنوں میں ہمی۔ کہ جس کا عم دیں وہ فرض یا واجب ہے۔ یو پیشہ عمل کریں وہ سنت موکدہ۔ ۲۔ انکار ہے اس کی روشن میں کی نہیں آ عمل کریں وہ سنت موکدہ۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سکے نہ مانے سے حضور پر ٹور پر کوئی اثر نہیں پڑ آ۔ سورج کے انکار ہے اس کی روشن میں کی نہیں آ جاتی۔ کو تکہ ان پر تبلنے لازم تھی جو انہوں نے بدرجہ اتم فرمادی۔ ہم ہی ان کے حاجت مند ہیں وہ ہمارے حاجت مند نہیں سو۔ اس سے یا نگاکہ شری تھم آنے سے بہلے انسان پر محناہ کی گڑ نہیں کو تکہ اہمی وہ کام گزاد کرتا لازی ہے۔

کو تک جرورہ اس کی توحید کی موائل وے رہا ہے۔ یہ آے ان بزرگوں کے حق میں نازل ہوئی ہو شراب حرام ہونے سے پہلے وفات یا بچے تھے اور شراب استعمال فراتے رہے تھے مر يمال تقوى تين جك ذكور موا ہے۔ بلے سے مراد برے مقیدول سے پجا ہے۔ دو مرے سے شراب اوے سے بھا۔ تیسرے سے تمام بری باوں سے بچا مراد ہے۔ (خزائن العرفان) ۵۔ یہ آیت ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ۲ھ جری میں ملح مدیبیہ کا واقد فيش آيا مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے۔ احرام می شکار حرام ہے۔ محر رب تعالی نے مسلمانوں ک آزائش قرائی کے برندے ورندے شکاری جانور ان کی سواریوں پر اس طرح چھا سے کہ مسلمان اگر جانچ و المحول ع يا غزول ع شاركر ليت- تمام محله كرام اول غبراس احمّان عن پاس بخے کا ساس واقعہ عن اللہ تعالی نے مسلمانوں پر دو طرح کا خاص کرم فرایا۔ ایک یہ کہ پہلے سے اس احتمان کی خبردے دی کہ مسلمان آمادہ ہو محظ و در مرے یہ کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا ورند طانوت کے ساتھی اسرائیلی نسر کے احمان میں بہت سے لل ہو مے تھے۔ مارے حنور پر نور نے قبرے احمان ے مارے رہے اور ان کے جوابات الی امت کو بنا دي- مالانكم احمان كے سوالات مميائ ماتے ميں- ي اس امت ير رب كا احمان ہے۔ عد اس سے معلوم ہوا ک بمالت افزام فکل کا شکار فرام ہے البت دوانہ کا ا بعيرًا ونوار درندے فيل كوا جوا مارة طال ب-ایے عل مجمر چونی کمثل مارنا معاف ہے۔ (فزائن العرفان) ٨- محرم جان يوجد كر شكلي كا شكار كرے يا خطا ے اسرطال جزا واجب ہے عبان بوجد کاؤکر قواس آیت عل ب اور خطاکا ذکر مدیث شریف عل ب و مردسه الم المقم كے نزويك ماكا بيان ہے اور المم محدوشاقى ك نزديك حل كابيان ب قندا المم اعظم ك نزديك مثل ے معنوی محل مراد ہے۔ یعنی قیت اور امام شافعی کے بان مل سے جانور مراو ہے الدا الم المقم کے نزویک

مُنْتَهُونَ ﴿ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَارُواْ بازات اور ملم ما في التركم اور معم ما في رسول كائ اور بوشيار مربو فَانَ تَوَلَيْنُهُ فَاعْلَمُوا الله الله الله المُبين فَالْ الله المُبين فَالْ الله المُبين فَالله المُبين في بجر أقرتم بيسرهاذ توجان نوكه هايء يهول كاذمه مرت دامنح طور برهم بينجاد ينابيان جو ایمان لائے اور نیک کا کے ان بر بھے گناہ ہیں ہے تہ فِيْمَاطُعِمُوٓ إِذَامَا اتَّقَوُاوَ امَّنُوا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ جویک انبوں نے چھا جب کر ڈریں ادر ایمان رکھیں اور پیکال کریں تُمَّ الْقَوَاوَ الْمَنُوانُمُّ الْقَوْاوَ الْحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ پھر ڈریں اور ایمان رکھیں مجعر ۋریم اور ٹیک مربمی کے اورانٹر ٹیکو ل سم ووست بمتاہے اسے ایمان والو فرور الله تبیں آزمائے کا یسے بعض سکار سے من تک تبارا باتھ اور نیزے ببنیس فی کر اللہ بہمان اللهُ مَنِ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْدَ ذَٰلِكَ کوادے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرکتے بی چھراس کے بیدجو مدسے بڑھے فَلَهُ عَنَابُ الِيُمْ صِّلَايَّهُا النَّرِيْنِ الْمَنْوُ الاَتَقْتُلُوا الطَّيْدَ اس کے لئے دروناک مزاہے تہ اے ایان والوشکار نہ مارو جبتم امرام وَٱنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ فِتَنَعِتُ افْجَزَا وَمِثْلُمَا یں ہو تا اور تم یں جواسے نعدا تن کرے فراس ابدار یا ہے کر وہا ہی <u>ٛ</u>ؙڡؚڹٙٵڶڹۜۘٛۘۼٙۄؚؠڿػؙؠؙڔؚ؋ۮؘۉٳۘۼۮٳڸڡؚؚڹ۬ڰؙؠٛٚۿۮؠؙٵ۪۫ٳڸۼؘ عا فرر مر يتى سے في له تم يل سے دو لقة أوى اس كا علم كريں ، تر بالى بوكمب

193

شکار کی قیت واجب ہو گی اور امام شافعی کے زویک اس کاہم شکل پالتو جانور اور قیت وہاں کی جائے گی جمال شکار کیا گیا۔

http://www.gehmapi.net

ا اس سے معلوم ہواکہ شکار کے کفارہ میں تین مور تی ہیں۔ ایک ہدکہ اس کی قیت کا جانور حرم شریف میں لے جاکر قربانی کردے۔ ود سرے یہ کہ اس کیت ن

مندم خرید کر ہر سکین کو فطرے کے بقدر لینی موا دو سروے وے۔ تیسرے یہ کہ ہر موا دو سیرے عوض ایک روزہ رکھ لے ۱۲۔ اس آے سے بحالت احرام شکار

کرنے کی حرمت معلوم ہوئی۔ حدیث شریف سے ٹابت ہے کہ شکاری کو عدو دیتا' اس کی طرف اشارہ کرتا بھی محرم کے لئے حرام ہے اور محرم کا ذبیعہ شکار مردار ہوگا۔

کہ نہ خود محرم کھا سکے نہ کوئی دو سرا آدمی حاتی ہویا فیرحاتی۔ یہ بھی معلوم ہواکہ اگر محرم چند شکار کرے تو اس پرنی شکار ایک کفارہ واجب ہے۔ ۲۔ محرم کو دریائی

194 ولز إحمواء الكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ کو بینی یا کنارہ دے بند مکینوں کا کھانا یا اس کے براید صِيَا مَالِينُ وَقَ وَبَالَ إِمْرِهُ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ دوزے ٹے کو اپنے کا کا وال چکے ۔ انٹرنے معاف کیا جو ہو گزرا سُ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوا نُتِقَامِ اور براب كرے كا اللہ اس سے برلد اے كا اور الله فائت بدل ين والا كه لَّ لَكُنُهُ صِيْنُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَالسَّبَيَارَةِ مول ہے قبائے لئے در ایمانسکارٹ اوراس کا کھانا تہادے اور مسافروں کے فانہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِمَا دُمَّتُمُ حُرُمًا وَاتَّقَوُ الله کورون می بوت اورانسرے درو ﴿ إِلَيْهِ وَتُحْشَرُ وَنَ ٣ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبِينَتَ بم كي طرف بين الحناجة الشدف اوب ولك تكر سمبر محر نور سرتیام کا بامن میای آدر مهت والع مبیزا درم ک تر بانی ادر محلے یک طاحت دليت ليعدموا ان الله يعَلمَ ما في الشهوت وما آد غان بالوروں كوت : اس كے كرتم يقين كروكر الله جا تاہے يو كچد آ ماؤں بس ب اور جر بچه زین می اور بیس الترسب مجد جانبات جان ریموس التد سما مذاب سخت ہے اور اللہ جھنے والا مبر بان ہے تھ رسول بعر بنیں إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُ وَنَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ عَكُر عم ببنيانان اورانشر ما تاہے جوتم ظامر تحرتے اور جوتم بھیاتے ہو منزلا

شكار طال ب- درياكي شكار وه جو دريا من بيدا مو اور خطى کا وہ جو فکی میں پیدا ہو۔ رہنا سنا خواہ کسی ہو۔ س خیال رہے کہ دو شکار حرام ہیں۔ محرم کا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکاری جانور کو نہ طال آوی شکار كر سكما ہے " نه محرم - وہ الله كى المان ميں بيں - يمال احرام کے شکار کی حرمت کاؤکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو بال ب- مرحم كافكار يد برفض كے لئے حرام ب خواہ وہ فض طال ہویا محرم۔ الکہ حرم کے شکار کو اس کی مگ سے ت افحاے ۵- یعن کعب معطب کے ذرید مسلمانوں کے وہی و ونیادی امور قائم میں کہ وہاں خانف كو امن كمتى ہے۔ اس كعب سے الل حجاز كا رزق وابست ب- اس كعب س نمازين عج مرو قائم بين- الذاب الله ك يوى فعت ہے۔ الم بدى اور ماد محرم سے بعى ديى ونیادی امور وابست ہیں کہ اس کے گوشت سے فریوں اور امیروں کا گزارہ ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی اوا ہوتا ہے۔ یب اس لئے اللہ سے امید بھی رکھو اور اس کا خف میں۔ اس خف و امید سے الحان قائم ہے۔ ۸۔ اس میں حضور کی بے نیازی کا ذکر ہے کہ وہ تسارے مابت مند شیس تم ان کے عماج ہو۔ اگر کوئی مجل ان کی المامت ند كرب تو أن كا يكى ند جنب كونك وو تبلغ فرا ع ۔ سورج سے آگر کوئی فور نہ لے تو سورج کا نقسان

ا۔ اس سے مطوم ہوا کہ زیادتی تعداد اور کثرت رائے دینی اسور علی معتبر نہیں۔ ایک مسلمان سواد احتم ہے کا کھوں کفاریا سے دین سواد احتم نہیں۔ یہ معلوم بواکہ مومن کافر صالح واس طال حرام عبیث طیب برابر نہیں ہو کتے۔ جو کے کہ ہندہ اور سلمان آپس میں برابر اور بھائی بھائی جیں۔ وہ اس آیت کے طاف کمتا ہے۔ رب فرما آئے کا نیشنوی اَفْعَبُ اَفْدَادِ وَاَفْعَبُ اَلْحَدُ عَالَم و جالل برابر نہیں۔ سے شان نزول بعض لوگ حضور پر نور سے اکثر ہے قائدہ واقبی ہو جھاکرتے تھے۔ حضور میرا اونٹ می ہو کیا ہے۔ وہ کماں ہے وفیرہ وفیرہ۔ یہ ناکوار خاطر مباک ہو آتھا ایک روز ارشاد فرایا کہ اچھا جو بچھ ہو۔ ہم ہریات کا جواب دیں گے۔

المآيدة

ایک فض نے ہوچاک حضورا میرا انجام کیا ہے۔ فریا جنم- دوسرے نے ہو چھا کہ میرا بلب کون ہے۔ فرمایا مداد لین و وای ہے۔ اپناپ کے نطفے سے نیں کونکہ اس کی ماں کا خلوند کوئی اور قفلہ اس پر یہ آیت نازل مولی- جس می فرمایا کیا کہ مارے صبب سے این راز فاش نہ کراؤ۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کو ازل ے ابد تک مب کے روش ہے۔ س کا بیٹا ابتدا ہے۔ جنم یا دونرخ میں جانا انتلا مردونوں کی حضور کو خرب اگرچہ طاہرند فرائمی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور پرفدنے فرایا کہ نج فرض ہے۔ کی نے موض کیا کہ کیا ہر مال- حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انموں نے کی بار یہ سوال کیا۔ تو حضور نے ارشاد فریلا کہ اگر میں ہال کر دعا قو برسال بي في فرض مو جانا اور پيرتم نه كر كتے۔ جو مي مان نه کول تم اس کے یکھے نہ برا کو۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے مالك احكام بنايا ہے۔ آپ كى إلى اور نه شرقى احكام ميں۔ دو مرے یہ کہ ہرچے مباح ہے جب تک شریعت ترام نہ كر جيهاك عناالله عنها معلوم بواس اس اشارة "سيامي معلوم مواكد وتليفد وغيره بن بابتديال مت مكواؤ- بي پنج با قيد اواكراو- يد مراحه معلوم بواكد جو چر شریعت نے حرام نہ کی ہو وہ طال ہے مدعث شريف مي ب ك طال وه في الله طال كريد- حرام وه مے اللہ نے حرام فرمایا۔ اور جس سے خاموش ری وہ معاف ب الذا محفل ميلاد شريف عرس دفيره كوچ كد الله رسول في حرام نه فرمايا فقدا طال هيه سي يعن الل امتول نے بیول سے موالات کر کر کے احکام سخت کرا لئے عرانيس نباه نه شكه ۵ - يعن ان جانورول كاكوشت حرام نس مو کیا بلک طال ہے۔ اس سے مطوم مواک جانور کی دندگی جس اس بر کمی کا عام بکارنا اے حرام دیس کرا دیا۔ بل ذرا ك وقت فيرفدا كالم يكادنا حرام كرد عك رب قرانا يورماً أجل بعلظ الته اكريد جافور حرام موت ويمر کافر ع تے۔ ۲ - یہ جار جانور وہ تے جنیں شرکین

قُلُ لاَ يَسْنَوِى الْخَبِينِ وَالطَّلِيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ ح فراً دو ک محمده اور ستما برابر بنی اگری بی عمدے ک كثرت بمائ له تر الله عد الدي ربوا على والواكرة تُفْلِحُونَ أَنَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُو الاَ تَشْعَلُوا عَنَ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاءُ نلاع باد اے ایمان والو ایسی بائیں نہ بدعمر جرتم بر عاہر کی جائیں نَ تُبُكَ لَكُمُ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزُّلُ تو تبیں بری تلیں ٹ اور آگر اہیں اسوقت بلو تھر مے کر قرآن اتر رہاہے الْقُرْانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَفُوْرً تو تم بعر ظاہر سموری مائیں علی اللہ اہنیں معات سر مجا ہے اور اللہ عفظے ڸؽؙڋٛ۞ۊؘۮؙڛٲڵۿٵۊٷؙڡٞڔڡؚٞڹؙڲڬؙۄڗ۬ؖ دالا علم والاب تل تم سے انظی ایک قوم نے انہیں یادی کی ایمران سے انگل ایک قوم نے انہیں یادی کی ایمران سے شکر ہو دینچے تک الڈنے مقرر بنیں کیا ہے فٹ کان جرا ہوا اور نہ ہجار . وَلاَ وَصِيلاًةٍ وَلاَحامٍ وَلِكنَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِبَفْتَرُونَ اور ند ومیلد ادر ند حامی شده بال مانم وک النز پرجوا افتراع عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَالْكُثُرُهُ مُلاَيَعُ قِلُون وَإِذَا فَيْل بالمنصفة بين ثد اور ان بين أكثر نرسه بي مقل بين اورجب الن سي مجاهل ي لَهُمُ تَعَالَوُا إِلَى مَا آئْزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا آدُ اس فرف جو أنشك المار اور رمول كي فرف ف حجين حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا ﴿ أُولُوكَانَ الْبَاؤُهُمُ وہ بہت ہے ہم بریم نے اپنے اِپ مادا

196

واذاعمعواء

عرب بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تنے پھران کا گوشت دورہ حرام بھتے تھے۔ ان کی زدید میں یہ آیت اتری ایک بجرہ ا یہ دہ او نئی تھی جو پانچ بار پچہ دے دے اور آخر میں اس کے نر ہو۔ اس کا کان چر دیتے تھے۔ دو سری سائب ' یہ اوئی تھی جس کے متعلق دو بنوں کی نذر مانے تھے کہ اگر بنار اچھا ہو جادے یا فلاں سنرے بخریت آ جادے تو میری او نئی سائب ہے۔ یعنی بجار ' تیری د میلا' یہ دہ بھری میں جس کے سات نچے پیدا ہو جاتے اور آخر میں زیادہ جو ژا ہو آ ' چرتے حالی ' یہ وہ اونٹ تھاجس ے دس بار کیا بھر ماصل کر لیا جا آتو اے چھوڑ دیتے ہے۔ کہ ان جانوروں کو حزام بھتے ہیں جو بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے گئے تھے۔ حالا تکہ وہ حلال ہیں۔ اس سے معلم ہواکہ ایس جانوروں کو حزام جملے میں گفار کے ہر قتم کے مل پر قبضہ کرتے تھے جن میں یہ جانور بھی ضرور ہوتے تھے گر سب

(بنید سند ۱۹۷) کو تنیت بناکر آپس می تعلیم کر لینے نے اور کھاتے تھے۔ کوئی تحقیق ند فرماتے تھے۔ ۸۔ معلوم ہواک فقط قرآن کی طرف آنا کائی تھیں بلکہ قرآن اللہ میں بلکہ قرآن اللہ میں بلکہ قرآن اللہ میں بلکہ قرآن ہوں۔ والے محبوب کی طرف بھی رجوع ضروری ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ مدیث شریف کو بھی مانے کاتھ میں قرآن ہو اور ول میں محمد رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب بدایت ملتی ہے۔

ا المعلوم مواكد شريعت كے مقابل من جال إب وادول كى رسم التيار كرنا كفار كا طريق ب- سالين كى اتاح ضرورى ب- رب فرما ما ب ويول كى رسم التيار كرنا كفار كا طريق ب- سالين كى اتاح ضرورى ب- رب فرما ما ب ويول أنه المشادقية ال

والمهدا، ١٩٥ ا التهدا، المادا، المادا

نم ابن نكرركمون نهادا بكرد بخراع بوكله بواجعة ده بربر ت إلى الله مرجع كُمْ جمِيعًا فَيُنَبِّ مُكُمْ رِبَهَا كُنْ نَعْمُ

ہُمب کی روع اللہ ہی کی طرف ہے ہمرو، جس بنا قدے کا روح تعملُون ﷺ الکن بین امنوانٹ کا کا بینیام اذا

الرق تَقْع ع فَقَ أَمَان وَالْوَقَ مِهِدَى الْهِي كُواني بَلِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُونَ عِلْمَالُونِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا

مصارات العراقة ومن كرتے وقت تم يں ہے دو۔ تم ين تم يو موت آئے بنا ومنت كرتے وقت تم يں ہے دو

عَنْ لِ مِنْكُمُ أَوْ الْخُرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ اَنْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

ضَرَّنَةُمُ فِي الْإِرْضِ فَأَصِابَتُكُمُ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

یں سوائر ماد ہمر ہیں مرت م مادی بہتر بہتر اللہ اللہ مادی ہوئے ہیں۔ تحریسونہ کم مام کی بعد الصلون فی میں میں باللہ ان دوزں کر ناز سے بعد رد کر جہ دہ انتہاں کم سمی کیں۔

ان دورن کو عادیم بهدروگر در رو اندی کنم سمایی اِنِ اُرِیّنبِتُمُرِک نَشْتَرِی بِهِ تَمِینًا وَکُوکان ذَافَرُ بِیٰ اِ

أَرْ بَسِ بِرَنْك بِرْك في بِمُ مَلْف كُلُّ بِرِي بِمِ الْ نَوْدِينَ عِنْ الْمِرْمِرَدِيمَ وَلَا نَكْتُ مُنْهُ هَا كُنَّةُ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْانِمِينِينَ ۞

رشته دار بوادرامشری موای نه جهانی عرابیا کری توم مردر منظارون می بین فات رمی نه صلا که در می از می از می فات از این از این این از این این این از این از این از این این این این این ا

و مرار می می می از می این است. بعر اگر بنته بیط که ده ممی من و محاسرا دار بونے لا تر ان ی مجد رو اور

منزل

کے یماں الایفائیون مرادیفئنگرون کی قید لگائی کی ا۔ وو سرول کی قکر میں اینے سے فاقل نہ ہو جاؤ بلکہ پہلے خود ورست ہو چربعد میں دو مرول کو درست کرنے کی کوشش كروس مقائد درست كرك ادر اهال كرك ان می تبلیغ بھی شامل ہے۔ جو باوجود تدرت کے تبلیغ نہ كرے اور وہ راہ يري تيس بهداس سے معلوم ہواك فرشتوں کے کام رب کے کام میں کیونک ید خروینا فرشتوں کا کام ہے محر رب نے فرمایا ہم خروی کے ۵۔ شان نزول- حضرت بدش جو عمره ابن عاص کے فلام تے وو تعرانیوں خیم بن اوس اور عدی بن بداء کے ساتھ شام کی طرف بغرض تجارت محد شام وسني على يديل عار مو منع انول نے چیکے سے اینے سامان کی فرست لکو کر سلان میں رکھ وی اور جب مرنے کھے تو تھیم اور عدی کو وصیت کی که میرایه تمام مال مدینه منوره پینج کر میرے محر والول كو ريدي- بدل كي وقات كے بعد ال دوثول المرانيوں نے بديل كا سامان ويكھا تو اس ميں ايك جاندي كا پالہ جس پر سونے کا یائی پھرا تھا وہ بھی تھا۔ ان وونوں نے وہ بال تو غائب كر ديا اور بال سامان بديل كے محروالوں تک پنج دیا۔ کمروالوں نے جب اس فرست کو ویکھا تو عال ند بایا- انمول فے دونوں نعرانیوں سے بوجھا۔ انموں نے کماہم کو فرنسی۔ ہم نے تو بسیال پایا دیبای تم تک پنهاديا - يه مقدمه حضور پر نور کي مجري عن پش موا ـ يه دونوں دہاں یکی افکاری ہو سکتے۔ تکروہ بیالہ کمہ سعف می گڑا گیا۔ جس مخص کے پاس تھا اس نے کماکہ ہم نے یہ پالہ حمم وعدی سے خریدا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت كريد عازل موكى (خزائن العرفان- تغيير خازن- تذى شريف) ٧- لين علامات موت نمودار مو جائي اور جين ك اميدند رب كد أكثردميت الى عى مالت يس كى جالى ے- اگرچہ اس سے پہلے ہمی ومیت ہو علق ہے۔ اور اس پر مجی کی احکام جاری ہیں۔ ومیت کی حقیقت ہے ممی کو بغیر موض اینے مال کا مالک بنانا موت بر معلق کر کے ع- اس فیرے مراو مدفی طیا ب نہ کہ کفار کیونکہ

ا۔ یعنی میت کے وارثوں میں سے دو آوی میم کھائیں کہ یہ دونوں امن جموئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالی معاملات اور اکثر امور میں می دو کی کوائی چاہیے۔ زخ میں چار کی کوائی ضروری ہے۔ رمضان کے چاند میں ایک کی خبر کائی ہے۔ جب اہر ہو۔ بھی ایک کوائی اور جگہ بھی تحول ہو جاتی ہے۔ رب فرما آئے و مَنْهِدَ شَاهِدٌ بِنَّنَ مَعْبِهَا ٢٠ چانچہ جب بیالہ مکہ معلم میں ما تو بدیل کے وارثوں میں ہے دو آومیوں نے منم کھائی کہ یہ بیالہ امارے مورث کا ہے اور ہم سے ہیں۔ ٣٠ اس سے معلوم ہوا کہ ایک معالمہ میں دو محتص مری ہو سکتے ہیں اور ان دونوں ہر کوائی قائم کرنا واجب ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مری ننی ہر بھی کوائی لازم ہے کیونکہ بدیل کے

طفاحين 199 المآثاة،

وارشین نفی کرنے والے بی تو تھے۔ محر رب نے ان ہر بھی کواہی لازم فرمائی۔ بدیل کا واقعہ شان زول میں میان ہو چکا۔ اس خلاصہ یہ ہے کہ اس تم کے معاملات میں الی کوامیاں اس لئے لی جادیں آ کہ آئدہ لوگ اپی رسوائی اور سرا کے خوف سے جموت بولنا محموز وس ۵- يعني كافرول كو جوالات قبرو حشركى يا قياست ك بعد جنت کی راہ نہ لے گ۔ مومن بغضاتا ل قبرو حشر می مج جواب دے گا۔ اور جنت میں اپنے کمر بلا لگف ایسے بنے ا على الله عنه كا رفي والا ب- يا ونا عن كفار كو نيك افال کی راہ نمیں ویا۔ کوکھ اعمال کا نیک ہو؛ ورتی مقاید یر موقوف ہے۔ یہ مطلب نسین کہ دنیا میں کافروں کو المان کی بدایت نمیں دیا۔ حضور نے کافروں ہی کو مسلمان منایا- اب می بزار با كافر مسلمان مو جاتے بير-٢ - اس سے معلوم ہواك سوال برجك ساكل كى ب على کی بنا پر نمیں ہو آ کھ اور مقصد سے بھی ہو آ ہے۔ یماں رب کا یہ بع چمنا کفار پر تی سے کالف وجوئی کرانے کے لئے ہے عام یہ جواب اول قیامت میں اوب وربار کے لتے ہو گایا ان کفار سے پیزاری اور ففاحت کے انکار کے لئے۔ چرود سرے وقت کی نی اپنی قوم کی شکایت فرمائیں ك- دب فرا أب- وقَالَ الرَّسُولَ يِنْتِبِانَ تَعِي أَخَذُوْ خدَالْقُرْانَ فَهُولا الداس آيت سے افياء كى ب اس البت نيس موتى ند ان كاكذب لازم آلب- نيز آيات میں کمی حم کاتعارض بھی نمیں۔ یہ کیے ہو سکا ہے کہ وہ انماء كرام ايل قوم كى الالف ادر ان كى مكذيب كو بعول جادیں۔ قیامت میں تو ہر مض کو دنیا کے کام یاد آ جائیں ك- رب فرانا ب يوم يُذكر ألوننا وماسعى ١٠٠ ب یر سے احسان ک آپ کو مکستہ اللہ روح اللہ متایا۔ حفرت جرل کو آپ کا خادم منایا۔ والدہ پر سے احسان کر انسیں تمام جہان کی مورثوں ہے افعنل کیا۔ کلت اللہ کی والدہ ہنایا۔ یود کے الزام وفع کرنے کے لئے شیر خوار نے کی کوان ولوائی وغیرہ وغیر۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے مقبول بندول کی مدو برخق ہے۔ اور رب کی نعت ہے۔ یہ

مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينِيَ الْمُتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْ محترے ہوں ئہ ان یں سے کہ اس عماہ بین جو ٹی گڑاہی نے انکاحی ہے وان کو نقسان بنها يا بويست سدز إده قريب بول توانشرك تسمكمانى كرماري كابى زياده تھیکہ ہے ان دوک گوا ہی سے اورام مدسے نہ بڑھے ایسا ہو توم خانوں میں ہوں تا بترہ تہے اس سے کڑوا ہی میں چاہئے لن کریں یا ڈریس کہ پھوتسیں رد کردی جائیں تُرد آينها ن بعن آيه آيه آيه مروا تقوا الله والسمعوا ان کی قیموں کے بعد کا اور انٹرسے ڈرو اور کلم سمسنو اور الله به محمول کو راه بنین وقا 🐧 سنجسس دن الله مجمع اللهُ الرُّسُلِ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَّا \* فرائے کا دمولوں کو ہم فرائے کا جس کیا جواب ہ ٹ ومن کریں سے میں کہ مہنیوے إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُونِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى الْبُلَّ ب شک توای بے فیر ل کو نوب مانے والا جب الله فرائے کائے مریم سے بیٹے مِنی یا کرمیرا احدان اینے اوپر اورایی ماں پر ش جب پی نے روح یاک سے تیری میدد کی ک تو تو گؤن سے اتیں کو تا بالنے یں اور بک عمر بو کر اور اِذْعَلَّهُنُكُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُبُّ وَالْإِنِّحِيْلٌ جب پں نے پتھے سکھا ٹی کتا ب اور حکمت اور توریت اور انجیل کے

منزلء

بھی معلوم ہواکہ انبیاء کرام ' ملا کہ سے افغال ہیں۔ کہ حصرت جریل میٹی علیہ السلام کے فادم فاص اور مؤید ہیں۔ ' کی یہ عطف' تغییری ہے میٹی کتاب و محکت سے مراد تو رہت انجیل ہے مراد ان کتب کے افغاظ ہیں یا کتاب سے مراد قرآن مجید ہاور محکت سے مراد طرحت میں گئی ہے اور محکت سے مراد صدیت شریف حصرت میں کے کہلی یار ذھن پر رہ کر قرات و انجیل پر عمل کرایا۔ قریب قیامت ذھن پر آ کر لوگوں سے قرآن و صدیت پر عمل کرائیں گے۔ نہ کسی سے قرآن و صدیت سیکھیں کے نہ کسی کی تھید کریں گے چو تک قرآن قریت و انجیل سے افغال ہے اس لئے اس کاذکر پہلے ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام کو رب بلاواسلہ سکھا تا ہے۔

والراجعواء ٠٠٠ المآبدة

وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِبِإِذْ نِي فَتَنْفُخُ ادرجب تو من سے بر ند کی می مورت میرے عمسے بناتا پھراس بر بجو کم فِيْهَا فَتَنَكُونِ طَائِرًا بِإِذْ فِي وَتُنْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَضَ مادتا تووه میرے بھے سے اڑنے مکی لہ آور تو مادر ڈاوا ندھے اورسیند واغ والے کومیرے نِيْ وَإِذْ ثُخُورِجُ الْمُوْتُى بِإِذْ نِيْ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَّ علم سے شفادیا تا تا اورجب تو مردول کومیرے ملم سے زندہ کا آتات مبین نے سُرَآءِ يُلِ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينِ بی امرایل کم مجھے روکات جب و ان سے آس دخن نشایاں لے کم آیا تو كَفَرُ وَامِنْهُمُ إِنْ هٰذَآ الكَسِحُرُّمُ بِينَ ﴿ وَاذْ اَوْحَيْهِ ان یں کے کا خر پر کے کر یہ تر نہیں مگو کھا جادہ ہے اور جب میں نے لِحَوْارِيَّ مِنْ الْمِنْ الْمُ وَاثْنُهُدُ بِأَنْنَا مُسُلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيْوْنَ الْعِبْيِكَ ادر عواہ رہ کہ بم ملان ہیں کہ جب حواریوں نے کما ت اے میلی ابْنَ هَرُبِهُ وَكُلُسُتُطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَامَ إِمَاةً ین مریم کیا 7 ہے کا دب ایسا کرے گاکہ بم بر آمان سے مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُهُمُّ وَمِنِينَ ⊕ ایک فوان اتارے کے کہا الشریعے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو کے قَالُوانُرِيْبُ أَنِ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ الدائد بم بابعة بيس كراس من سے كائيں اور بارے دل فيرين الواور بم آنُ قَانَ صَدَّقَتَنَا وَتَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ٣ آ تھوں سے دیکھ لیں کرآپ نے بم سے اس فرایا اور ہم اس بر کواہ ہو جائیں اللہ

مَادِدْوَشُلْبُ ٣ - يعني قبري وفن شده مردول كو زندكي منت ہے۔ چنانچہ آپ نے مدا سل چھر فوت بوے معرت سام بن نوح كى قرر جاكر اسى ذنده فراليا اس ے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی تحیواں کی کرامت اور معجزے ے ان کو ددیارہ عمرونا ہے جو پہلے اپی عمروری کرے فوت ہو چکے تھے۔ لذا اگر منور فوٹ پاک نے بارہ برس ک دولی سمتی کو معج سلامت نکالا مو توکیا بعید ہے۔ اس برات کے دولماکا نام کیر الدین ہے۔ اتب دریائی دولما۔ اب انس شابدول كما جاما ب- ان كى قر شريف مجرات پاکتان میں ہے۔ اس اس طرح کد میود آپ کے آل کے درہے ہو گے اور سول دینے کے ارادہ سے آپ کو تید کر دیا۔ رب نے آپ کو زندہ آسان پر اٹھالیا۔ اور وہ دعمن فائب و فامررہ گئے۔ ۵۔ آپ کے زمانہ یں طب کابہت زور تمال آپ کو ای شم کا مجزه دیا کیا جو اس زماند بی رائج قفا۔ چیے حضرت مویٰ کے زمانہ عل جاود کا بہت زور تفاقر ای متم کا آپ کا معزه درا میار آگر قادیانی نی بو آن آج كل سائنس كا زور ب اس الى الباد حفا موتى جو ان تمام اعادوں سے امل ہو آل ۲ ، جب دحی کی نبت فیر نی کی طرف ہو تو اس سے مراد دل ش والا ہو آ ہے۔ رب فرما آب وَأَوْعَيْنَا إِلَى أَمْ مُرْسَى اور فرما آب وَاوْعِي ، زید افیل وی می میل مرادیں عدد اس عدد مينك معلوم بوعد أيك يدك ابنا ايمان و اسلام جميانا نيں چاہيے ' كابر كما چاہے۔ دومرے يہ ك اپ الان ير في كو مي كواه بانا بت اعلى عدد افتل ع كد ب رب کے مواہ میں ٨٠ حواري حور سے بنا معنى خالص سنیدی۔ میٹی طیہ السلام کے خاص محلب کو دواری کماجاتا ہے۔ کہ یہ خالص اور مخلص مومن ہے۔ ان بی بعض وحولي بعض مجمير بعض ركمويز تهديد باره معرات ت الم المحلي بيد لوك أواب سے فاوالف تھے۔ معرت روح مج اللہ كو محض نام سے بكارا اور حق تعالى كے لئے ايے الفاظ استعل کے۔ اوا تقول پر ان باتوں کی پکڑ نسی ہوتی۔ ال مجوات كا معالد كرنا مومنون كاكام نس . جو مجره

مطالبہ کرکے دیکھا جادے اس کے ند ملنے پر عذاب آ جا آ ہے اللہ بین علم الیقین سے ترقی کرکے مین الیقین حاصل کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مرض کیا تھا۔
افرین الیف تخی افنو تی ، اور پھر فرایا تھا ذریکن آینطائی الیف اس سے معلوم ہوا کہ ایجان کے درسے مختف ہیں۔ اور کوئی فخص نی کی طرح مومن نسی ہو سکا۔
اور مین ہم آپ کی نبوت کے بین گواہ بن جانس اور بعد والے ہماری اس بینی گوائی سے فائدہ حاصل کریں۔ میسی علیہ السلام نے انسی تمیں روزے رکھنے کا تھم
دیا۔ ان سے قرافت حاصل ہوئے پر ان سے بھی دعا کرائی اور خود بھی وہ دعا کی جو یمال نہ کور ہے۔ خیال رہے کہ اس آ بہت کریمہ بی دسترخوان سے کھائے غذاہ یا
دواؤ کھانا مقصود نہ تھا بلکہ تیرکا کھانا مقصود تھا جس سے ان کے دلوں بی نور و مرور پیدا ہو۔ اطمینان سے مراد دل کادائی چین و سکون ہے اور صدفتنا کا مطلب یہ

(بقيد مخد ٢٠١) ب كد آپ نے جو ہم كو متبول الدعاء بنده بنايا به بسيس اس كايقين اور آپ كى تصديق ہو جائے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور کی ولاوت کے دن کو حمید مطاو متانا سنت تو جبرے کابت ہے کیو کل حضور پر نور کی ولادت ما کدہ سے بڑی نعت ہے۔ نیزاس سے معتوں کی آریخیں متانا انہیں بوا حبرک دن کمٹا جائز بلکہ سنت نی ہے۔ تقرر اور نھین بھی سنت ہے۔ عیسائیوں کا بوا دن اس کی یادگار ہے۔ ۲۔ راز آ کے تمن معنی میں فروجیں۔ جو دو مروں کے لئے ظاہری طور پر رزق مسیا کرتے ہیں میں فروجیں۔ جو دو مروں کے لئے ظاہری طور پر رزق مسیا کرتے ہیں

اور سبب رزق ہی جیسے امیر فقیر کے لئے اور ماکم رعایا کے لئے کہ وہ رزق کے ظاہری اسباب ہیں۔ اور اللہ تعالی حقیق رازق مسب الاسباب ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اپنی ماجت برآری کے لئے بزرگوں سے دعاکرانا بھتر ہے۔ کیونک ان لوگوں نے ماکدہ الارنے کی خود دعانہ کی بلك حضرت ميلي عليه السلام ب كرائي .. وعا ك في الغاظ کی آھے کے ساتھ زبان کی ہمی آھر ماہے۔ کاروس کے اثر کے لئے رائقل کی طاقت بھی درکار ہے۔ اب یہ خطاب تمام سے تھانہ کہ مرف دواریوں سے یعنی جو یہ معجزه رکچه کراس کا انکاری ہو گاوہ سخت سزایائے گا۔ س اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجزہ ماٹکا جادے پھرائیان نہ لایا جاوے تو عذاب آ جا آ ہے۔ ابوجل نے بارہا معزے طلب کے اور وکھائے محے پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اور عذاب ہی نہ آیا۔ اس شے کہ رب قرما چکا ہے (وَمَا لاَكَ المَنْهُ لِيُعَدِّنْهُمُ وَأَنْتَ نِنْهُمْ إِنْ ٥٠ اس عملوم مواكد ماكم ا كرچه عليم مو محر تحين ك الى اس حم ك سوالات كر سكا ب- مقدات كافيل تنيش ك بعد موة عدل و انعاف ہے۔ ۲۔ بین کفری رغبت دینا میراحق ی نمیں یونکہ میں تبلغ ایمان کے لئے بھیما کیا تھا۔ میے آم کے درخت سے محترہ نس پیدا ہو سکا ایسے ی نی کی زبان ے اجن بات نمیں نکل سکتے۔ 2۔ معلوم ہوا کہ انس کے معنی ول بھی ہیں اور ذات بھی۔ چو نک صفات الی غیر ذات نمیں اس کئے یہاں نئس فرا کر علم مراد لمامیا اور مطلب اس کاب ہے کہ میں تیرے علم کو بغیر تیرے بنائے سي مان سكارب فراناب و الكينانية بالكرمان على عَدِيه احدالا مني النَّفَي بنُ رَبُولِ ، فقد اس آيت سے بي كے علم كى نقى تیں ہو عق۔ وہ اطم الحق ہوتے ہیں۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ وغیر کا قول و قعل رب کے عم سے ہو آ ے۔ ان کی تبلغ رب ے عم ے اور ماری تبلغ نی ک تم سے ہے۔ اس لئے وہ حفرات رسول ہوتے ہیں دو مرے لوگ رسول نمیں اگرچہ تبلغ کریں اور سارے وہ بی کام کریں جو نی کرتے ہیں۔

العالدة میئی بن مریم نے وض کی اے انٹراے دب ہادسے بم برآسان سے ایک فوان اتار کہ وہ ہمانے لئے عید بی مارے اکلوں بجدوں کی او اور تیری طرف سے لا میں اسے تم ہرا تارہا ہوں بھرا ہہ جوتم میں تغر کرسے گاج کو بیٹک میں إِبُهُ عَنَاأِيالاً ٱعُذِّرُبُهُ أَحَدُّالِقِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ اسے وہ مناب دوں گاکہ مارے جبان میں سی بر نرسمید انگلان ا ادر جب انڈورائے کا اے مریم سے بیٹے میٹی کیا ترنے نوگوں سے کہدویا تھا گ که بھے اورمیری مال کو دو خلا بنا تو التُدے سا فرض کرے گا ہاکی ہے سکھے بھے روا ہیں کہ دہ بات مہواں جو مجھے ہیں بہنجق ٹ اکریں نے ایسا کہا ہو تر مردر بھے معلوم ہو گا تو جانتا ہے جرمیرے جی میں ہے اور میں ہیں جانتاً جر ترے ملم بی ہے ت ہے شک تو ہی ہے سب تیبول کا جاننے والا میں قَلِتَ لَهُ مِ إِلاَّ مَا آمَرُتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهَ نے توان سے زیما عروبی جو تونے مجھے تکم دیا تھا ٹ کوانٹرکی ہے جو جو میرانھی منزل

ا۔ اس میں میسائیوں کے مقیدے کا رو ہے کہ وہ حضرت میٹی کو رب کتے تھے۔ فرمایا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے ہم دونوں مربوب ایل استبسال سے مسلی ایل اللہ اللہ میں اور ہم کے میں میں میں ہیں اور ہم کی ایس کہ میری زندگی میں تو ان سے بے خرتھا میں خسید دار تھا۔ اور میری وقات کے بعد میں بے خرتو خردار ہو گیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں میں ان کا زمد دار تھا کہ انسیں تبلیغ کروں بعد وفات میری ذمہ داری تبلیغ کی ختم ہو گئی اور ان کا معالمہ تیرے سرد ہو کیا سا۔ شہید اساوت سے ہے جس کے معنی کو اس حاضری ہیں۔ شہید عمنی کواد اور حاضر۔ اللہ تعالی مکانی حضور سے پاک ہے۔ تمام جزیں اس کے حضور حاضر ہیں اور اس کا علم و قدرت ہر جگہ حاضر ہے۔ سے کوئی

مجے مذاب دینے سے روک نیس سکا۔ اور تو ان کے رَ يِنْ وَرَبَّكُوْ وَكُنْتُ عَلِيْرِمُ شَرِهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْرِمْ عذاب مِن ظالم نمين- كيونك تو مالك ب- وه تيرب بندے ہیں اور مالک کو حق ہے کہ اپنے فلام کو جرم پر مزا دب اورتها دایمی دب له اودش ان پرمطلع نتیا جب پیمت ان می ربا وے۔ لندا کے جات ہے کہ تھے یر اعتراض کرے۔ ۵۔ فَلَمَّا تُوفِّئُنَونَي كُنْتَ آنُتَ الرّقِيْبَ عَلَيْمٍ وَأَنْتَ معلوم ہو اکد کافر کی شفاعت جائز تھیں۔ اس لئے مینی علیہ السلام نے مراحہ شفاحت نہ فرمائی اور رب نے بحرجب توني بمحداثنا يها توتزى إن بريماه ركعنا تعان ادر بر بينر بھی سپائی کو نجات کا مدار بتایا۔ ۲۔ لینی جو دنیا میں ہے كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنْ تُعَذِّ بُهُمْ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ مقیدے سے افعال پر رہے وہ آج نفع میں ہیں اور جو مموطح مقیدے جمونے اعمال پر رہے وہ آج نقصان میں ترے سامنے ما فرہے کے اگر تو انہیں عذا ب سے تودہ تیریے بندے جی کہ یں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دین کی بخشش نمیں آگر جہ وَإِنْ تَغُونُ لَهُمُ وَالنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ وَالْ برر کوں کی ادااو ہو۔ اور کوئی منس اعمال سے بے نیاز سی - جو بوؤ کے وی کاٹو کے اے اللہ سے معلوم ہوا اور آثر تو ابنیں بخش دے ترب شک تو بی فالب مکست والا مل اللہ نے اللهُ هَنَا يَوْمُرِينَفَعُ الصِّيرِ فِينَ صِدَاقَهُمْ لَهُمْ كر جنت كے باعات جنت والول كى ملك مول محاور مر جتی کو چند حم کے ماغ مطا ہوں گے۔ اور ہر بنتی کے فرایار یہ ہے وہ ون جس یں بحول کو ان کا کی کا کا کے کا ان سے باخول عن ایک نسری ند موگ بلکه دوده اشدایانی و خرو جُلُفُ تَجُرِيُ مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلدِيْنَ فِيهُ کی متعدد شری ہوں گی ۸۔ اس طرح کہ اللہ ان کے تموزے اعمال پر خوش بیا لوگ اللہ کے تھوڑے رزق پر لئے باغ میں جن سے ینچے نبریس مدال شہ بھیشہ بھیشہ ال میں رامنی ہیں۔ رب ان کے مناہ بخشے گا۔ یہ لوگ اس کی اَبُدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ اعَنْهُ ۖ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ بیج معیت رب سے ناراض نیں۔ اس سے معلوم ریں عے اللہ ان سے رضی اور وہ اللہ سے رضی ف یہ ہے بڑی ہواک برج متل کو رضی اللہ مند کد سکتے ہیں۔ یہ الفاظ محابہ سے خاص شیں 9۔ رب کو رامنی کر لیما ی بزی الْعَظِيبُهُ ۞ يِتُلُومُلُكُ السَّهٰ وٰتِ وَالْأَمْ ضِ وَمَا كامياني ب- مادشاه بن جانا كمال سيس نيك بنده بن جانا کا بیابی فی انترکے نئے ہے آ مالؤں اور زین اور جو کیدان ٹی ہے سب ک كال ب- ١٠ فا برر كليت كانام كلك ب اور باطن ير بعند كانام ظوت - ملك تو معلده التي بندول كو بحي ويا جا ا ، ب مر مکوت رب کای ہے۔ إدشاه محانی ابیل بھیج سکا سطنت نا او وہ ہر پینر پر کادر ہے ہے۔ مگر مردے کو زندہ' خوبرد کو بدصورت نئیں کر سکتا۔ مینی جسم پر ہادشاہ کا راج ہو سکتا ہے رون پر نسیس اولیاء الشك نام ي شروع جو بڑا مبر إن يم والا ب الله انمیاء کرام کے نائب و وست قدرت ہوتے ہیں۔ ان ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحَلَّقَ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضَ فَجَعَلَ ك باتد ير كلوتى تصرف فابر موت بين- ١١- خيال دب ك نامكن اور واجب اس اصطلاح عل شي سيس كملات سب فربیاں انڈ کوجل نے آمال اور ڈین بنائے ٹا اور اندھے یاں وہ رب کی قدرت سے فارج ہیں۔ اس آیت سے رب کا

جموت ہولئے پر قاور ماننا مماقت ہے کہ یہ نائمان بالذات ہے ۱۲۔ اگرچہ آسان بھی سات میں اور زمینی ہمی سات الیکن آسان ایک ووسرے سے فاصلے پر میں اور زمین کے طبقے آپس می پہنے ہوئے ہیں جیسے بیاز کے تھیگے۔ نیز ہر آسان کی حقیقت مختلف ہے۔ تکر ہر زمین کی حقیقت مٹی ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں ہر میگہ آسان کو جمع اور زمین کو واحد فرمایا جا آ ہے۔ جمدا قرآئی آیات میں تعارض شمی۔۔ http://www.rehmani.net اس سے معلوم ہوا کہ آر کیاں زیادہ ہیں اور روشن صرف ایک جسمانی آر کیوں کا مجی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آر کیاں کفرو فس کا مجی کی عل وظیرہ ہے۔ ا-معلوم ہوا کہ شرک میں یہ ضروری ہے کہ بندے کو رب کے ساتھ مملی چڑھی برابر کیا جائے۔ جیسے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی لڑکیاں یا عیسائی میٹی علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان کر انسیں رب کے برابر کرتے تھے۔ کیونکہ اولاد باپ کے ہم جس ہوتی ہے۔ نیز مشرکین اپنے معبودوں کو رب کا بندہ مان کر بھی بعض صفات میں انس رب کے برابر مانے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بٹیاں کتے تھے۔ اس برابری کے مقیدے کے بغیر شرک کا تصور نسیں ہو سکا۔ مومن اپنے ہی دلی کے لئے برابری

کا وہم بھی تمیں کرتا۔ انسیں رب کا محض بندہ مانا ہے۔ لذا اس آیت کو مسلمانوں پر چیاں کرنا ممانت ہے۔ س الظُّلُمْتِ وَالنُّورُهُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَيْرِمُ يَعْدِ لُونَ اس طرح که تمهارے مد انجر حضرت آدم کو منی ہے بنایا ادر روشی بایا کی ل اس بر کافر نوگ اینے رب سے برابر المراتے ہیں تھ اور حمیں ان کی نسل سے یا اس طرح کے حمیں نطفہ ے انطف خون ہے اخون غذا ہے اور غذا مٹی ہے بتالی۔ اس جگ جم کی پیدائش کا وکر ہے۔ خیال رے ک منی وبی ہے جس نے قبیل مٹی سے پیدائیا تا بھرائی میماد کا حکم رکھا کا یائی سے بی اس لئے دو سری جک ارشاد موا۔ دیجعل من وَأَجَلُ مُّسَمِّى عِنْكَ أَهُ تُعَرِّأَنْتُكُمْ تَلَمُّ الْوُفَ وَوَ ا السَّادِكُلُ شَيْنَ عِلى سم بس ميعاد ك يورا مول يرتم كو موت آوے گی۔ خیال رہے کہ عفرت میٹی نے ہو اور ایک مقررہ ومدہ اس کے بہاں ہے تھ چعرم نوک شک کرتے ہو اور مردے زندہ فرمائے اور ان میں سے بعض زندہ ہمی رہے هُوَاللَّهُ فِي السَّمْوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ انسی معرت کی دعا سے دوبارہ عمر مطا ہوگی۔ یمال قانون کا زکر ہے اور وہ رب کی قدرت ہے الا آیات یں وہی اللہ سے آماؤں اور زین کا تہ اسے تبارا ہمیا اور کاہر تعارض سی ۵۔ مرنے کے بعد قبروں سے اسمنے کا ۱ ۔ کہ

~~?~~?°~?°~?°~?° وجهزلة ويغلم ماتكسبون©وماتا ببرم معوم ہے اور تہارے کا ؟ باتا ہے نہ اور ان کے باس کون يَةٍ مِّنُ الْيُورَيِّرِمُ إلاَّكَانُوْاعَنُهَا مُغْرِضِيْنَ ٥

مِی نشان اپنے رہ کی نشانیول سے آبیں آتی مگراس سے مزیچر لیتے ہیں فَقَنُ كِنَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءً هُمْ فَسُوْفَ يَأْتِيهِهُ

تو ہے ٹنگ اہنوں نے متن کو جشاہ یا ث جب ان کے پاس آیا تواب فبر ہوا چاہتی ہے ٱثْبَوَّا مِاكَانُوْابِ بَيْنِ تَهْنِءُ وَنَ⊙َالَهُ بِيرُوَاكُهُ إَهْلَكُنَا

اس چیز کی جس بر بنس سے تھے ٹی کیاا نبول نے نہ دیکھا ٹاہ کر ہم نے ان سے نُ قِبُلِهِمُ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّهُ مُرْفِي الْكَرَّاضِ مَالَهُ

بہے متن سنگیں کھیا دیں آہیں ہم نے زین یں وہ جاؤ دیا ہوتم سمو نُمُكِّنُ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّيِّ أَءْ عَلَيْهِمْ قِنُ رَارًا وَجَعَلَا

شرياته ادران برموسلادهار باق بعيما اوران کے پنج الْاَنْهُرَتَجْرِيُ مِنْ تَحْتِمِمُ فَاهْلَكُنْمُ بِنُ نُوْبِهِمُ

نبریں بہائیں تا۔ تو انہیں ہم نے ان سے گنا ہوں سے شبہ باک شیا

ہر جگ اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ جن و ائس کے سوا کمی کلوق میں مشرک کافر نافرمان سیں۔ ب رب کے مطبع یں۔ عد الذا ان س کا تم ہے حساب لے گا۔ ٨٠ قرآن كريم كو ٢ يا حضور كويا حضور كے معرات کو یا رب تعالی کے احکام خصوصی کو اب یا دنیا ی میں یہ عذاب آ جائمی کے جیسے بدر دفیرہ کی فکست فاش یا مرتے وقت یا قبر می یا حشر می ۔ یہ سب چزی بست ی نزدیک جی ١٠ - يمال يا تو ديكھنے سے جانا مراد ب يا ان قوموں کی اجزی بستیاں و ران مکانات کا ویکنا مراد ہے۔ كونك يه واقعات ان نوكون ي يمل مو يك تع كري اوک اپنے سفروں میں ان کی بستیوں سے گزرتے ہے ،۱، لعني بدني قوت ملى طاقت مظاهري ساز و سامان اشيس تم ے زیادہ مطا فرائے۔ اس سے معلوم مواکد کوئی طاقت رب کے عذاب کو وفع نسی کر علق۔ ۱۴۔ اور یہ آرینی

واقعات اہل کمہ کو معلوم ہیں اس سے معلوم ہواک علم

۔ آدریخ مبارک ہے۔ اور آریخی واقعات اگر نصوص کے

خلاف نه مون تو معترجین-

منزلء

ا۔ اس طرح کہ انسیں ہلاک کر دیا۔ دو سری قوسوں کو ان بہتیوں میں بسا دیا۔ جیسے فرمون اور فرمونی لوگ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ وہ بہتیاں گھر بھی آباد ہولی تی اسیں۔ جیسے قوم عاد و ثمود کی بستیاں۔ اس آیت میں قانون کلی کا ذکر نسیں ۲۔ شان نزول۔ نفر این حارث عبداللہ این امیہ نوفل این خویلد و فیرہ نے کما تھا کہ ہم حضور پر اس وقت تک ایمان نہ لائمیں کے جب تک حضور ہمارے پاس اللہ کی کرائی شکل میں نہ لائمیں اور فرشتے ہمارے ساہنے آکر آپ کی رسالت کی گوائی نہ دیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور حضور رب کے رسول ہیں تب یہ آئی جس میں فرمایا کیا کہ اے محدب یہ کو کھنکر رہے ہیں۔ اگر یہ چیزی بھی آپ انہیں دکھا

ولزاحمهاء ۅؘٲۺ۫ٲؽٵڡؚؽؘؠۼڔۿؚؠٞۊڒڽٵٳڂؚڔؽڹ٥٥ۅڵٷؘڒٛڵڹٵۼڵؽك اور ان کے بعد اور شکت اٹھائی ٹہ اور آگر ہم تم بعد کا مذہبی سیکھ كِتْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِآيُدِيْهِمُ لَقَالَ الَّذِينَ کھا ہوا الاستے کہ وہ اے اپنے باخوں سے چوتے جب بھی کافر كَفَرُوْآ إِنْ هٰنَا إِلاَسِحُوْمُنِينَ ۞وَقَالُوْا لَوُلاَ أُنْزِلَ کتے کہ یہ نیس مگر کھلا مارو ٹھ اور اولے ان برکوئی فرخت عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى الْأَمْزُنْ الْمُؤْثُولُا لِيُظَرُونَ ئيوں ذاكا گيا ٿا او آگرې فرخمة ا ٽاھتے تواہا كا اُوگيا برتائ مھرا نہيں بسلت نوی جاتی وَلُوْجَعَلُنٰهُ مَلَكًا لَجَعَلُنٰهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلِيْمُ مَا اورآگریم نی کوفرشت کرتے جبسیجی اسے برد ہی بناتے ہے اوران برو بی شیدد کھتے جس سُوِّن ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ أَوْرِئَ بِرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَ یں آب بڑے ہیں ن اور مرور اے مجوب تم سے پہلے درول کے ساتد بھی فسٹھ ایا گیا آودہ زِيْنَ سَخِرُ وَامِنُهُ مُمَّاكًا نُوَّابِ ۗ يَسْتَهُ زِءُوْنَ بُو ان سے بنتے تھے اِن کی بنس انہیں کو بے بیٹمی قُلُ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْ الَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ تم فرہ دو زین میں سرسرو ش چررمچو جشانے واوں کا سیسا الْهُكَنِّ بِينَ عُلُ لِمِنَ مَا فِي التَّمَا وِي وَالْاَرْضِ قُلُ ا بنام برا له تم فرما و کس ملب جو محقة مانول اور زمن يرب سط في قرا و انڈکا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمر پردمست کو ہ ہے لئے چنکہ فردتہیں قیام پینکے دن بِفِيْدُ الَّذِيْنَ خَسِمُ فَا الْفُسَمُ مُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ · جَع كرسطُهُ اسْ يَل كِوشَك نِبِي ومجنول خدا بني جان نعتبان بَل وُالحا بالنَّبِي لا يُرطُّ

ویں " تب یمی یہ لوگ ایمان نہ لائمی کے "جادو بی ہائمیں ے۔ انہوں نے ماند مینتے ویکھا۔ کنکروں کی تروں کو کل يرجة من ليا- تو بهي جاددي كما- كيوكك خوع بدر ابماند بسیار ۱۳ سے ہم ویکھتے ورنہ حضور بر ایک کیا بہت سے فرشحة نازل ہوتے تھے اور بسااو قات انسانی مثل میں ماضر ہوتے تھے جنیں محاب بھی دیکھتے تھے۔ ان کفار کاملاب بد تفاکہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اے اس صورت میں دیکھیں۔ ہے۔ بعنی ہلاک کر دیئے جاتے یا اس لے کہ یہ فرشتے کو نہ و کھو کتے تھے۔ دیکھتے تو مرجاتے۔ یا اس لئے کہ اگر معجزہ مانک کرائیلن نہ لایا جاوے توعذاب آ جاتا ہے۔ پہلی وجہ زماوہ قوی ہے۔ کیونکمہ ابوجسل نے منہ مانکے جزے دیکھے۔ باک نہ ہوا۔ ۵۔ ماکہ لوگ اس کا کلام س عکیں۔اوراس سے نیغن لے علیں جو نبی کی بعثت کااصل منشاہ الماري معلوم مواكد مورت في نس موسكى رب فرايا ب تقادَسلنا مِن تَبْلِكُ لَارِجَالَافَعِي الْبِهِمُ ٢ مِعِي قُرِيحَة بحی شکل انسانی میں آتے تو پھرائیس دوی شبہ ہو آے۔ اس میں حضور کو تسکین ہے کہ آپ ان کے خات سے طول نہ ہوں ایہ تو كفار كا دائى طريقه ب- ٨- يمل نين س مرادوه زين ہے جمال مجھلی قوموں پر عذاب آیا۔ اور اب تک وہاں اجری بستیوں کے آثار موجود میں اور یہ امر زفیب کے ع لتے ہے ند کہ وجوب کے لئے۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ خوف الی پیدا کرنے کے لئے عذاب والی جکہ جاکر (سفر کر کے) دیکنا ہمتر رہے۔ لنذا رب کی رحمت دیکھنے کے لئے بزرگوں کے آستانے جمال رب کی رفتیں برسی ہیں مجاکر سنر کر کے ویکنا بھی بہتر ہے کہ رب کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت ماصل کرنے ك لئ سفركرنا باعث رحمت ب- ١٠- ادلا " تو وه خود ي كيس مح كه يد سب كه الله تعالى كاب كونك وه اس کے متقربی۔ اور اگر وہ سے نہ کمیں تو تم خور سے جواب رو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بات خور بتانی ہو اسے پہلے كاطب سے يوچ كريتانا زيادہ شاندار يو يا ب- اور وہ بات خوب ياد روي ب- ال ونيايس رحمت عامه ' رزق دينا' عذاب میں جلدی نہ فرمانا انبیاء کا جھیجنا اور آخرت میں

۔ رحت خامہ سرف سلمانوں کے لئے۔ ۱۲۔ اس سے وہ کفار مراد ہیں جن کا کفرپر مرناعلم التی میں آچکا۔ جیسے ابولسب وغیرہ۔ ورنہ لاکھوں کافر حضور پر ایمان لائے اور لاتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ضدی کافر کو بدایت نہیں لمتی۔ جو غلا فتی سے کافر ہوا اس کی ہدایت آسان ہے۔ ا۔ یعنی سارا عالم کو تک رات و دن تمام محلوق پر می آتے ہیں ا۔ شان نزول۔ کفار عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضت وی کہ حضور اپنے باپ وادوں اور ملک والوں کے وین کی طرف لوٹ جاویں اور توحید کا ذکر چمو ڈ ویں۔ اس کے جواب جس بیہ آت کرے۔ نازل ہوئی (فزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی کا حق تمام محلوق سے زیادہ ہے۔ ساب بین وہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے حاجت مند ہیں۔ جائد سورج وغیرہ اگرچہ کھاتے نسیں محرکھلاتے ہمی نسیں۔ وہ فنی اور بے نیاز نسیں۔ رب کے محاج ہیں میں اس سے اشارة سمعلوم ہواکہ نور مصطفیٰ اول محلوق ہے اور رب کے پہلے عابد حضور عی ہیں۔ اس صورت میں اسرت میں اول

الإنباس

یدائش کے وقت کے عم کا ذکر ہے۔ اس کی تغیروہ مدعث ہے۔ اوْلُ مَا خَلَىٰ اللّٰهُ أَدْدِي مِد عدمت مخلف طریقوں سے مردی ہے نیز اس امت میں حضور سب سے يملے رب كے عابد بي- كيونك ني امت سے يملے عابد و ملیع ہوتے ہیں۔ ۵۔ یہ نه فرمایا که شرک نہ کرو کیونکہ یہ مبارت زیادہ بلنے ہے۔ یعنی شرک کرنا تو بت دور ہے مشرکین میں سے ہمی نہ ہوؤ۔ فکل و صورت سیرت اعل افعال سب من مركين ك خالف رمو-١- خيال رہے کہ یمال نامکن کو نامکن پر مطل فرملا کیا ہے۔ کو تک حضور کارب کی نافرمانی کرنا فیرمکن ہے اور حضور کو قیامت میں مذاب ہونا ہمی محال بالذات ہے۔ ان کی منین تو اوروں کے عذاب دور ہوں مے۔ اس کی مثال ب آست م نوخان يدرّهنن وَلَدُفَكَا لَوْلُ الْعَابِدِينَ ٢ - معلوم ہواکہ قیامت على عذاب سے پچا اللہ كے رقم وكرم سے ہو گا صرف اینے اعمال اس کے لئے کانی نسی اعمال و سب میں۔ ۸۔ لین اس کی مرش کے طلاف اس کا معما بوا مذاب کوئی حیس دفع کر سکا۔ نیک اعمال اور بزرگوں ک دعاے جو عذاب اٹھ جاتا ہے اے رب بی اٹھا آ ہے' ایے فلل و کرم سے ان امباب کے وسیلہ سے اب اندا اس رب کی مبارت کرد۔ اس کے سوا مبارت کا مستحق کوئی شیں۔ کیو تک سبود وہ جو قدرت کالمد رکھا ہو۔ کی کا حاجت مند نہ ہو 🕩 اس میں لمک و لمکوت کے سارے بنے مراویں۔ کوئی اس کے قابدے باہر نس اور وہ ممی کے قابو میں نمیں۔ بعض نیک بندے جو رب سے ضد كر ك افي بات منوالية بن يد محويت ك وج س فنل و كرم سے موا ب ندك فلب سے- اس كى بت ى مثالیں ہیں ۱۱۔ شان نزول الل کھ نے حضور سے موض کیا تفاكه أب افي نوت بركواه فيش كرير- اس موقد بريد أعت كريد غازل موكى جم عن قرمايا كياكه الله ميرا كواه ہے اور سب سے بواگواہ دی ہے ١١٦ الله تعالى في حضور ك كواى چىر طرح دى- ايك يدك اين خاص بندول سے موای داوا دی۔ دو مرے ہے کہ آپ یر دو کام ا آرا اس

وَلَهُ مَاسَكَنِ فِي الْبُلِ وَالنَّهَارْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالنَّهِ الْعَلِيمُ ادراس کا ہے بو کہ بت بے رات اور دن می له اور دبی ہے سما جاتا قم فرما وُکیا اللّٰدسے مواکسی اور کو والی بناؤں تہ وہ اللّٰہ ہس نے آسمان احدزین پیدا کئے اوروہ کھلانا ہے اور کھانے سے پاک ہے ٹہ تم فراؤ مجھے کم ہواہے کرسیے پہلے گردن مَنُ اَسُلَمَ وَلَا تَكُوْنَتَ مِنَ الْمُشْمِرِكِينَ عَلَى إِنِّيَ رکھوں تے اور برگزشرک والوں میں سے نہ ہونا ہے کم فراڈ کھر سیل اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَ إِنَّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ @ ہے رب کی افران کروں تو چھے بڑے ون کے مذاب کا ڈرہے ته اس دن جس سے مذاب ہمیرویا جائے خود اس برانشدکی مربوئی ٹھالادہی کھل کا بدانی ہے اور اگر بھے الشرکوئ برائ بینجائے تواس کے سواس کا کوئ دور كريوالابنين شد اوراكل بقے بھلان بہنائے تو وہ سب بكد سمر سكتا قَٰںِيُرْ؈ۘوَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَالْحَكِيمُ ہے گ اور وہی فالب ہے اپنے بندوں پر ٹا اور وہی ہے مکرت ۼؚؠؘؽؙۅٛڨؙڶٲؾؙۺؙؽۦؚٵٞػؠؙۯۺؘۿٵۮٷۨٷڸٳٮڵۿۨۺۣٚڡ۪ؽڰ والا خروار تم فراؤ سے بڑی کوائی سس کالہ تم فراؤ کر اللہ کواہ ہے بَيْنِي وَبَيْنَاكُمْ وَأُوْتِي إِلَى هَنَّا الْقُرُانُ لِأَنْ فِالْكُمُ بھە يى ادرم بىن ئە اورمىرى خرىت اس قرآ ك كى دى بو ئى كەيمى اس سىخىبىي قىلاۋل تىگا

وأؤاحعواء

می آپ کی نیوت کا اعلان فرایا۔ تیرے یہ کہ آپ پر بہت ہے معجزات ا آرے۔ یہ ب رب کی گومیاں ہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی گوائی دیتا سنت رسول اللہ ہے اور حضور کی گوائی دیتا سنت البیہ ہے۔ امارے حضور کا گواہ خود رب ہے۔ اس لئے کل شماوت میں دونوں گوامیاں جع فرما دی گئیں آ کہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جادے ۱۳۔ یعن اگر اللہ تعالی میرا گواہ نہ ہو آتو بھے پر اپی آ فری کتاب کیوں ا آر تا۔ اس کا بھے پر قرآان ا آرفای میری نیوت کی کوائ ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی نیوت اور قرآن کی ہداہت کی زبان و مکان اور کی قوم سے خاص نمیں۔ اور یہ بھی معلوم ہواکہ جس کو قرآن نہ پہنچ اس کے لئے صرف حقیدہ قوحید کانی ہے جساکہ اصحاب فترۃ کے لئے تعاد کر تک وہ لوگ می بلنے سے خارج جی۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ ایمان دار کے لئے خروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کروے اور تمام بے ویوں سے دور رہے۔ کفرہ شرک و گناہ سے بیزار رہے۔ فلذا تقید کرنا مومن کی شان نمیں وہ قومنافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن کو جانبے کہ اپنی صورت میرت اور تمام دی جانبا ہے ایمان کا اعلان کرے۔ ۲۔ جسے باپ بینے کو ولائل سے اس کی دلادت سے پہلے بی سے جانبا ہے الیے بی

بِهِ وَمِنُ بَلَغَ لَإِنَّكُمُ لَتَنُّهُ لَا وَكَالَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اور جن جن کو بینے لہ تو کیا تم یر کوا بی دسیتے ہوکہ اللہ سے ساتھ اور فدا بی ٱخْرَىٰ قُلُ لِا اَشْهَا لَا اَشْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَالَّذِي نم فرما و کرین میموای نبین و تیاتم فرما ذکرده تو ایک بن مود بست اور می بیزار بول ان سے بن کوم ٹریک فہراتے ہو بن سمو اللہ نے کتاب وی اس يْرِفُوْنَا أَلَمُا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءُ هُمْ ٱلَّذِينَ حَسِرٌ وَآ بی کو بیمانتے بی میسا اسفیٹوں کو بیمانتے بی تد بنول فےاپن مان ٳؽٚڡؙؙ؊ۿؙڡ۫ڔڬۿؙڝڒڮٷؚڡڹٷؽ۞ٷڡؽٳڟڵۮ<u>ڡۭۺٙڹ</u>ٲڡٛڗؽ نتعاظه المعان خلاک وہ ایمان ہیں لاتے اور اس سے بڑھ کر ظائم کون ہوا تترب اللهِ كَذِبُا ٱوْكَنَّ بَإِيَّاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ جوث باندمے فی یا اس کی آیتیں جنشلائے بیٹک ظالم فلاح とうべま デタッ ベ コタタタ コイ ベッイル / コタ () الظلمون فأويؤم نحشرهم جوبيعا تترتفؤل پائی عے اور بس ون ہم سب کو اٹھائیں عے تہ چھرمشرکوں سے ؽؚؽڹٙٲۺؗڗؙڬۏؘٳٳؽڹۺؙڗڰٳ**ٚٷٛػؙؗؗۄؙ**ٳڵؽؚؽڹػؙڬ۫ؾؙۿ فرائیں مجے سمال بی تمارے وہ شریب بن کا تم وقویٰ تَزْعُمُوْنَ۞نُعَرَّلُمُ لَكُنُ فِتْنَتُهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوُا کرتے تھے ٹے پھر ان کی بکھ بناوٹ نہ رہی عکر یہ کہ وہ بولے ہیں اپنے رَب اللہ کی قسم کہ بم مشرک نہ تھے گئے و کچوکیسا جوٹ عَلَى اَنْفُسِمِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ اللَّهْ تَرُونَ ٠ باندها خود این او براورهم بوهنین ان سے جو باتیں بناتے تھے کہ منزل٢

یه لوگ حضور کو پنجانتے ہیں۔ بیٹا باپ کو صرف من کر اور موش سنبعالے کے بعد پنچان ہے۔ فندا بینے کی پھان زیادہ قوی ہے اس لئے اس می معرفت سے تغییہ دی من ورنہ حضور تو محل والد کے بیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کو جانتا بھانتا ایمان نسیں بلکہ انسیں مانتا ایمان ہے۔ ٣- اس طرح ندوہ سد ل... اور ان كانام ان لوگول كى قرست بيل ہے۔ جو كفر يہ ﴿ ﴿ إِنْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللّلْمُلْمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّهُ ال ہے۔ سے اس طرح کہ وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھا۔ نی ولی محالی سے حسد ابغض رکھنے والا مشکل سے ى ايمان لا سكا ب- وه شيطان ك قدم ير ب- ۵- اس طرح کہ جو رب نے نہ فرمایا ہواے رب کی طرف نبت كرے - اس عن وه علاء بعى واقل بين جو ديده دائت قرآن کی فلفہ تغیری کریں کہ یہ بھی رب بر جموٹ ہے <sup>ہ</sup> ٢ معلوم بواكه قيامت من كفار كفار ك ساتھ بول مك اور مومن مومن کے ساتھ۔ رب فرما آ ہے وَامْنَارُوالْيَوْمِ اَیْهَاالْمُغِرِمُونَ فرمیک قیامت عمل معیت ایمان سے ہو گی۔ اللہ اچموں کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ آمین عے ان كے بتوں كو شركاء فرمانا انسيں ذليل كرنے كے لئے ہو گا۔ مے رب دوزفی سے قربائے گا۔ ذُق اِنْكَ الْتَ الْعَرْبُرُ الْكُرِيْمُ اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کو حضور کا حوض کو ثریر امیمالی فرماتا بے علمی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ انسیں شرمندہ اور ذکیل کرنے کو ہو گا۔ ورنہ ان کا منہ کالا ہونا۔ ہاتھ بتدها ہوا ہونا۔ الل كدكا روكنا ان كے كفرى فاص علامت مو کی ۸۔ اولا" بدلوگ این جرموں کا اٹکار کریں کے پر دو مرے وقت اقرار الغدا آیات میں تعارض نمیں نیزان مشركين كاب انكار دانسته مو كاورند برمخض اين برعمل ے اس ون فروار ہو گا۔ رب فرما آ ہے۔ بغم ينذكر أ الانسان مَاسِعَي الى لِيِّ قرالا كيا- الكَذَيْوَاعِلْهِ الْفُسِيمَ يعِيْ ويده واخت جموت باندها لنذا آبت بالكل صاف ب-٩ - ليني ان كے بت اور بادري جو كى كوكى كام نہ آئے جنہیں یہ لوگ افتراہ خدا کا شریک مانتے تھے۔

ا شان نزول - ایک وقعد ابوسفیان ابوجل ولید سند و فیرم كفار نے افغاقا محضور كى علاوت قرآن مى - لوگوں نے سند سے بوجها كد حضور كيا كتے ہيں - وه بولا كد زبان بلاتے میں اور کمانیاں ساتے میں میری طرح۔ ابوسنیان بولے کہ مجھے تو ان کی باتھ کی معلوم ہوتی ہیں۔ ابوجسل بولا۔ کہ اس کا اقرار کرنے سے مرجانا بهتر ہے۔ اس پر سہ تیت اتری (فزائن العرفان) ہے۔ یہ آیت اگرچہ ولید، نند ابوجل کے متعلق نازل ہولی لیکن اس میں ہروہ مخص داخل ہے جو ان مردودوں کی طرح ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وہ ی درست سمجے گاجس کے دل میں صاحب قرآن سے مجت ہو سال سے معلوم ہوا کہ ظاہر کو دیکھنے والی لگاہ اور ہے۔ اور

حقیقت کو مشاہرہ کرنے والی اور نگاہ ہے۔ رب فرما آہے۔ وْتَوْاجُمْ يَسْفُولُو مَالِيَكَ وَهُمْ لِلْأَيْجِيدُونَ حَمْور كُو ثَاو ظاهري ے دیکھنا محالی سی منا آ۔ سب شان مزول۔ یہ آیت ان تمام مشركين ك متعلق نازل مولى جوند خود اعان لات ہے نہ دو مرول کو ایمان لانے دیتے تھے۔ بلکہ لوگوں کو حضور کی مجلس میں آنے سے بھی روکتے تھے۔ سیدنا عبدالله ابن عباس فراتے ہیں کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق آئی جو مشرکین کو حضور کی ایزا ہے روکتے تھے۔ ممر خود بھی صراحه سم ایمان شیس لاتے تھے۔ (نزائن العرفان) ۵- کتارہ جنم پر اس میں ڈالے جانے سے پہلے کافر اکتھے كرك كرث ك جائي كي اكد عليده عليده طبقون م جائے سے پہلے سب فل کر ابن مزشد بر افالیوں بر كف افسوس ولل ليس- اس سے معلوم بواك ان كو این سارے کروت یاد آئی کے۔ ان قیامت میں مشركين سے قرمايا جائے كاكم تممارے جموفے معبود كمال یں تو وہ اپنے شرک کو چمیانے کے لئے جموٹی حم کما جائم مے۔ کہ ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے اصفاء ان کی بت پرسی کی موای دیں کے جس پر اسی اقرار کرہ یاے گا۔ اس آےت میں اس کا بیان ہے (خزائن العرفان) بكروه عرض كرين مح كه الجمائم كو دنيا بي دوباره بميح وے"اب كفرند كري كے"اس كاجواب آگے آرہاہ۔ ع - معلوم ہواکہ عادی مجرم کے لئے دنیا میں عرقید ہے اور آخرت می وائی جنم کو کک ونیا کی مرموت برحم ہو جاتی ہے اور آخرت کی مرجمی خم نسی ہوتی۔ بحرم عادی وہ سبے جس کا یہ حال ہو کہ جب چموٹے تب جرم كرے - اور بار بار جرم كرنے كا عادى ہو چكا ہو- انذا ب مزا بالكل برحق ب- جرم سے زيادہ سزا سي- ٨٠ مندوستان کے موجورہ مشرکین جو اواکون کے قائل ہیں وہ بھی بھی کہتے ہیں کہ سزاجزا تو ہوگی گرای دنیا میں ہوگی کہٰ مجرم کتا کبلا و فیروین کر آویں کے اور ای دنیا میں رو کر جزا و سزا یائم مے۔ ووسری دنیا اور قیاست کے سحر میں۔ مرید مقلا مجی فلد ہے۔ اس کے کہ جب کا بلی

وَمِنْهُ مُنْ مِنْ يَسُتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُورِمُ إِلِنَةً اور ان ش کونی وہ ہے جوتباری طرت کان لگا کہے شاور ہم نے ایجے دلیل پرخلات کرنے ہیں اَنُ يَفْقَهُوْهُ وَفَي الْدَانِهِمُ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوْاكُلَّ أَيْةٍ کے لیے درمیمیں کے اود ان کے کا ل یں "پنٹ اور اگر ساری نشا یاں دیکھیں لاَّيُوْمِنُوَّا بِهَا حَتِّى إِذَ اجَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ ۔ تو ان بعرائان و لائیں بھے تہ مبال تھے کہ جب تبارے صورتم سے میکڑتے ماہر الَّذِيْنَ كَفَرُ وَآ إِنْ هُذَا اللَّهِ آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ۞ ہوں تو کافر کہیں ہے تو ہیں عفر اکلوں کی واسستایں وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْكُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ ور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں کہ اور فاک نہیں کرتے إِلاَّ ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَكَوْتُرْيَ إِذْ وَقِقُوا عر اپنی بانی اور ابنیل شور بیس ادر ممی تم دیکو بب وه آگ پر عَلَى النَّارِفَقَالُوا لِللَّيْنَانُرُدُّ وَلَائِكَةِ بِإِلَّتِ كفرسكة ماني ع ن وكبيل تحائ كمي طرح بم وابس بير جاني اور أين دب رَتِبَاْ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ بَالْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا ک آئیں نے جشائیں اور مسلمان ہو جائیں کک ان پر کھل گیا جو پہلے يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُوالْعَادُوالِمَا نَهُواعَنْهُ پھھاتے تھے اند اور آگر دا بس بھیے جانیں تو بھر و ب*ی کریں جس سے منع کئے گئے* وَأَنَّهُمُ لَكُذِي بُوْنَ @وَقَالُوْآ إِنْ هِيَ إِلاَّحَيَاتُنَاالدُّنَيْا تھے اور بیٹک مەنزدر جرئے بی ت اور و ، بولے وہ توبى بارى دنياكى زندگى ب وَمَا هَٰكُنُ بِمَبُعُوْثِيْنَ ۞وَلَوْتَزَكَى إِذَوْقِفُواْ عَلَى رَيِّهِمْ اودمیں انسنا نہیں تہ اورمہی تم دیجیوجب لینے رب سے معنور کھڑے کئے جا ہی تھے ہے

وأذاحعواء

بے کے بعد کوئی تکلیف می محسوس نہ ہو تو چروہ سزاکیا ہوئی۔ نیزونیا کی کوئی زندگی آرام و تکلیف سے ظالی نیں۔ رب کی سزا آرام سے اور بڑا تکلیف سے ظال عليها ١٩٠٠ مروب سے تباب من وہ كر كو تك وب تعلق كاويدار الل جنت كے لئے على خاص ب- دب قرما آ ب- كَالَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِعِمْ يَوْمُنْدِ الْمَعْمُ جُودُونَ الإنفأمية 4.4 وأذاجعواء قَالَ البُسَ لَمِنَا بِالْحَقِّ قَالُوْابِلَى وَرَتِبِنَا قَالَ فَنُوفُوا فرانے کا کیا ۔ می بیں ٹاکمیں غے کیوں ہیں ہیں اپنے دہ کی قسم فرائے کا تواب عذاب الْعَنَابِ بِمَاكُنْتُمُ تِتَكُفُرُونَ فَقَنْ خَسِمَ الَّذِينِينَ كَنَّ بُوْا چھو براد کہے تماری نے ہے تک ارش ہے وہ جنوں نے اپنے رب سے بِلِقَاءِ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْالْحِنَهُ رَتَنَا ہے: کا انکار کیلیہاں بک کروب ان ہر قیامت جا نک آنگئ ٹا بھیے بائے انوس ہارا اس م عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَغِمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ ک اس کے اننے تک مرے تقیری کا اوروہ اننے بوجرا بی بیٹر بدلائے ہوئے ہیں ہے ٱلاَسَاءَمَايَذِرُونَ@وَمَاالْحَيْوِةُ الدُّنْيَآإِلاَ لَعِبُ ارے کشائرا ہو جدا ٹھائے ہوئے ہیں تہ اور دنیاکی زندگی بنیں سگر کھیل کود ک ۊؘڶۿۅۣ<sub>ۛ</sub>ۅؘڵڵؾۜٳۯٳڶٳ۬ۼۯؿؙۘڂؽڒؚٛڵڷؙڹۨؽڹؽۜؾؾۜٛڨٷڹ<sup>؞</sup>ٵڡؙڵٲ Page-2018 amp عمر بھال ان کے لئے جو ڈرتے ہیں ٹ تو میا تہیں تَعْقِلُونَ®قَدُنَعْكُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُوْنَ ممدنیں ہیں معوم ہے کہ تبیں رغ دعی ہے وہ بات بو یا کہ ہے تا فَانَهُ مُرَلاً يُكُنِّ بُونَكَ وَلكِّنَ الطَّلِمِيْنَ بِأَيْتِ اللهِ تروہ تبیں بنیں جٹلاتے کی بکد الله اللہ کی آیتوں سے الحار يَجُحَدُ وَنَ®وَلَقَالُكُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِنَ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا کرتے ہیں ناہ اور تم سے بہلے رسول جشائے تھے تو ابنوں نے مبرکیا عَلَى مَا كُنِّ بُوْا وَأُودُو أُواحَتَى اللهُ مُرْفَضُ رُنَا وَلا مُبَرِّلً اس جٹلانے اور ایڈائیں بانے ہر بہاں سکے انہیں باری مدد آئی ڈاورالٹرک لِكُلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكُ مِن نَبُرًاى الْمُ سَلِين ٩ ہاتیں بدلنے والا کولی ہیں اور قبارے ہاس رسولوں کی فبرس آبی مجل زیں

۵۔ اس سے معلوم ہواک کافریر اس کے برے امال سوار ہوں مے اور مومن اپنے بعض نیک اعمال پر سوار ہو گا۔ قربانی سواری بے گ۔ کافر کی نیکیاں بکی اور مناہ بھاری ہوں گے۔ مومن کی نیک وزنی اور ممتلا بلکے ہوں گے۔ معدہ خراب ہو تو کھانا ہوجہ ہو کر ہم پر سوار ہو آ ہے۔ ع معدہ اچھا ہو تو کھانا بلا ہو کر خود سواری بن جا آ ہے۔ اندا مقلی طور پر بھی یہ درست ہے۔ ١- اس سے معلوم ہوا ك قيامت عن اعمال جسائي عل عن مول كـ ان عن ہوجہ مجی ہوگا۔ اس کئے ان کاوزن مجی کیا جائے گا۔ خیال رے کہ مناہوں میں مرون پر تو بت بوجم ہو گا اور کافروں کی مرون اتی لمی کروی جائے کی جس پر سارے اعمل آ جادی ادر سارا مال و زر لاد دیا جادے۔ مرمیزان می مومن کے مناو بلکے اور کافر کے بھاری موں گے۔ عدونیا کی زندگی وہ ہے جو ننس کی خواہشات میں گزر جاوے اور جو زندگی آ خرت کے لئے توشہ جمع کرنے میں مرف ہوا وہ ونیا میں زندگی و ہے محرونیا کی زندگی نیس اندا انبیاء و صالحین کی زندگی ونیا کی نمیس بلکه وین کی ہے۔ فرضیکہ عافل اور عاقل کی زندگیوں میں بوا فرق ہے۔ ۸۔ اللہ تعالی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ تقوی اور نیک اعمال ك سوائ ونياكى جرچز كميل كودب جس كا بتيجه كو نيس ۹۔ شان نزدل۔ ابوجمل کا ایک دوست اخسرابن شریق ابوجمل کو تحالی میں لے گیا اور اس سے بو چھا۔ یج بتاکہ محر ملی اللہ علیہ وسلم سے ہیں یا نسی۔ میں سمی سے نہ كول كلد ابوجل بولاكد بي ووه بالكل عيد ان كى زبان ے جوٹ کمی لکا ی نیں۔ مرین اس لئے انیں نس مانا کہ ان کے خاندان یعنی قملی کی اولاد میں تمام شرافیں جع پہلے ہی ہیں۔ اب اگر نبوت ہی ان میں پہنچ کی تو بال قریشیوں کے لئے کیا بھا۔ اس پر یہ آیت کریہ اتری۔ بعض روایات می ہے کہ ابوجل نے کما تھا کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم) ہم آپ کو جمونا نسیں کتے۔ ہم تو اس كتاب كو جمو كا كتے جي جو تم لاك (خزائ) رب نے فرمایا کہ اے حبیب! یہ تہیں جمونا نیں کتے امجھ

کتے ہیں ۱۰ کو تک آپ کو تو صادق، این عقیل و قیم مانے تھے اور مانے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضور کے کمال کا انکار کرے وہ مشرکین کم سے بھی برتر ہے۔ مه سیتوانی سکر شان نی توال بدن

الله كا افاد اس لئے كياكياك اے كى نے ديكما نيس۔ حضور كا افاد كيے كرے كا انسى اور ان كے مجوات كو آ كھوں سے دكھ ليا ہے۔ سمان اللہ! رب نے كس انداز سے اپنے جيب كو تسكين دى كہ يہ تو جھے اور بيرى آجوں كو جھٹا رہ بيں تميس تو نيس جھٹاتے اللہ يہ دو مرى طرح حضوركى تىلى ہے كہ آپ سے پہلے بھى نبوں كو تجوڑا كما كيا۔ انوں نے مبركيا تو كفاركى ايذا ير مبركرناست انبياء ہے۔ اس بي آپ كاثواب بدھے كا۔ ا۔ شان نزول۔ حضور چاہجے تھے کہ سارے ہی کافر ایمان لے آویں۔ اس پر یہ آیت آئی۔ آپ کی بید خواہش اس بنایر ند متی کد آپ کو ان کے مخرب مرت کی خرشہ تھی بلکہ رحمت عالم کی رحمت کا نقاضا بے اختیاری ہو تاہے جیے مرمان طبیب آخروم تک علاج کرتا ہے۔ اگر چہ جانا ہے کہ بریض اب بیچے کا نہیں محراس کی ر حمت و کرم کا یہ نقاضا ہے۔ ایسے بی یمال ہے۔ یہ آیت تسکین کی ہے۔ ۲۔ یہ عبارت انتمائی محبوبیت بتا رہی ہے۔ جیسے کوئی استاد نمایت محنتی شاگرو پر اس لئے ناراض ہو کہ وہ محنت زیادہ کیوں کرتا ہے۔ یہ نارانعتی' شاگر د کی سعادت مندی اور استاد کی انتہائی مریانی کی دلیل ہوگی۔ ورنہ ظاہرہے کہ حضور ہے کوئی خطا سرزو نہ

ہوئی تھی۔ ہدایت کی خواہش اچھی ہے۔ سے اللہ تعالی کو 4.9 وأذاممعواء یہ پہند ہے کہ سب الحان لے آویں۔ محر ارادہ یہ نمیں ا وَإِنْ كَانَ كَبُرَعَكِينَكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْبَ ارادہ اور محبت میں فرق ہے۔ حضور کو بھی بیند می ہے کہ سب مومن ہو جاویں اور کوشش بھی ای کی ہے۔ مر ادر اگر ان کا سنامرنا تم بد شاق عزرا ہے کہ تو آلر تم سے ہو سے

أَنْ تَبْتَعِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَمًا فِي السَّمَا إِفَتَأْتِيَهُمُ ارادو نسي- رب فراتا ب الله لانهدى من الدين ويكن الثَّمَايَهَدِيْ مُنْ يُشَاَّدُ كِيلَے أَحْبَبْتَ فَرَلِيا اور بِعِدٍ مِنْ مَنْدَتُنَكَّمُ تر زعن عر كون مرتك كاش كرويا آسان يم زينه بعر ان ك ي نان

يَةٍ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُلِّى فَلَاتَكُوْنَنَ کے اُوٹ اور اللہ ہاہتا تو انہیں ہدایت پر اُکھا کرد تاتہ تواے سننے والے تو

صَ الْجِهِلِبُن ⊕ إِنَّهَا بَسُتَجِيْبُ الَّذِيْنِيَ بَيْمَعُونَ

برگز الدان ندین ک مانتے تو دی بی ج سے بی ای الْمَدُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُو الها وعد دى ـ ٥ منعن توليت كاستناجس من يه وصف مووو

اور ان مردہ دلول کو انڈ اٹھانے گاٹ پھراس کی لمریث ہانکے جائیں تھے اور ہونے

ان برنشان كون دارى د السعدب كالمرت عة فراد وكرافت قادرب

عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ ايَةً وَالْكِنَّ أَكْثَرُهُمُ مُلَا يَعْلَمُوْنَ

کم کوئی نشانی آگسے تیمن ان یم بست نرسے جابل نگ شہ

اور مہیں کوئی زئین میں چھنے والا اور نہ کوئی بیر نوکہ کینے بروں براڑتا ہے

عومَ مِیںامیں 3 ہمنے اس کاب یں بھے اٹھا : مربھا تا ہمر

ڸڶۯؚ؞ؚٙڗؠؙؗؠؙؽڂۺۯؙۅ۫ڹ۞ۅؘٱڷڹؚؽڹػۮۜۛؠؙؙۅٛٳ

ا پنے رہ کی فرف اٹھائے جائیں۔ اور جبوں نے ہاری آپیں جھلائی

برس اور عمر الخ بی المحرول یں الله اللہ جا ہے عمراه سرے

مجوب تماجس كے لئے دوعلوم انمار كے جاتے۔ اس سے حضور کاظم غیب کلی ثابت ہوا۔ کیونکہ سارے علوم ان کابوں میں اور یہ کابی حضور کے علم میں ہیں۔ نیز اگر کسی کو یہ علوم بنانا نہ ہوتے تو رب نے انسیں لکھای کیوں۔ کیسنے کا خشاہ یہ تو ہے نمیں کہ رب کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا۔ تو لامخالہ اس لئے تکھاکہ وو مروں کو ہتایا جائے۔

ارشاد ہوا۔ ہم، یہ خطاب اور توبخ حضور کے لئے نہیں ہو عن كونك حضور كلوق كي بدايت يربت جريص تع اور رب نے دو سرے مقام پر اس حرص کی توریف فرمائی۔ حريق عليكم يدحم وبست محودب اور عاب محودر نس بواكراً لذا آيت كامتعديد ع كدات مطان! الله ير اعتراض نه كركه اس في سب كوبدايت كون نه 🚉 زندہ ہے ورنہ مردہ۔ اس کئے آگے مردہ دل کفار کاؤکر فرمایا گیا۔ ۱۔ قیامت میں مزا کے لئے مطلب یہ کہ یہ مرکز ایمان نہ لاکمی کے۔ ے۔ ان شانوں ملے جو ہم مانکے یں جیسے دنیا میں عذاب آ جانا۔ پھر برسنا۔ وہ کتے تھے۔ فَأَمْ عِلْوَعَلَيْنًا هِجَالَةً مِنَ السَّمَا آعِد ورنه فَعُور لَے بِرَارِهِا معجزے و کھائے اور بہت سے ان کے مند ماتلے معجزے بھی ظام قرائے۔ ان بدنمیبوں نے ان مجزات کو مجزوی نہ مانا میں آن ضدی مناظر کتاب کہ آپ نے کوئی ولیل نہ دی ٨ مه كه اپني موت خود اين مند سے مانک رب بيل-ان معرات کاند آآرنامی حضور کی رحمت کی وجد سے ہے اس اس سے معلوم ہوا کہ ہم حضور کو انی حل نہیں کمہ كتے - كو كك رب نے جانوروں كو جارى مثل سال فرمايا۔ محر فرجى يد ميس كما جاسكاك جانور مادى طرح بين توجم حضور کی طرح کیے ہو گئے۔ رب فرمانا ب سَنْلُ مُؤْدِہ

کَشُکُوآ فِنْهَامِعْبَاحٌ ۚ وَحَدَا کَ نُورِ کُو جِ اَخْ کَ طِمْ

نس كم كت ع الكاب عدم اوقر أن مجيد يا اوم محوظ ب (جمل) نین بم نے قرآن میں سارے علوم بیان کر وسيئے بکم بچانہ رکھا۔ کونک حضور سے زیادہ اور کون http://www.rehmani.net

ا یعنی جیے کو تکا بہرا' جب اند جرے میں کہن جائے تو ہدایت نمیں پا سکتاکہ اند جرے کی دجہ ہے آتھیں بیکار ہو گئی۔ اور کسی کی آواز ہے اور آئی بیکار ہے جی ہوایت نمیں پا آ۔ کیو تک دونہ خود بول سکتا ہے۔ اس سکتا ہے۔ ۲۔ صراط منتقیم اولیاء انبیاء کا راست ہے جس فرقہ میں اولیاء نہ ہوں وہ صراط منتقیم نمیں۔

دب فرما آئے۔ باخد فاالفت تابیق کے الکہ مشکور آئی اُنفٹ تا فیانی آئفٹ تا فیانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض وعائمی قبول ہو جاتی ہیں۔ سمد کفار معیبت میں اللہ میں اور کی دو مشرکین اللہ تعالی میں کو دار کی اور کہ دو مشرکین میں کہی خدا کو یاد نہ کرے وہ مشرکین

110 وَمَنْ يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُنْتَنِقِيْرٍ قُلْ اَرْأَيْدَالُمْ اور جے ہماہے سیدھے رائستہ ڈال شے کہ تم فراڈ کھلا ہما ڈ إِنَ أَتُكُمُ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتُكُمُ السَّاعَةُ أَعَبُرَاللهِ ا مُرتم بر الشركا مذاب آئے یا تھامنت قائم ہوكيا الشريح موالممل اور تَكَ عُوْنَ إِنْ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ۞بِلَ إِيَّا هُ تَنْعُوْنَ کر پخارو کے اگر بچہ تد یک ایسی کر پنجارہ کے فَيَكْشِفُ مَا تَنْ عُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءُ وَتَنْسَوْنَ مَا تر وہ اگر باہ من براہے بکارتے ہواسے افعالے ت اور شریحوں کو تُشْرِكُونَ هُولَقَنِ أَرْسُلُنَا إِلَى أُمَوِمِ مِّنَ قَبْلِكَ فَأَخَذَنْهُمُّ بول ماذ عکمشہ اور چکے ہم نے تم سے بہلی اموں کی لمرن رمول ہیج تواہیں کمتی بِالْهَاْسَلَ وَالضِّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذْ أور تكليف مصر براكروه كسي طرح فراكر ايش ك توكيول منه يوكه جب ال بهر جَاءَهُمْ بِإِسْنَاتَضَرَّعُوا وَلِكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ بمارا خاب آیا وَکُرْکُوا شے ہوتے شہ لیکن ان سے تو دل سخت ہوجمنے اورشیکان نیے لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْ اِيعُمَانُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوامَا ذُكِرُوْا ان کے کا ان کی عاہ یں بھلے کرد کھائے تہ ہھرجب ابنوں نے ہما دیا ہو تعیمتیں بِهٖ فَتَخْنَاعَلَيْهِمُ ابُوابَكُلِ شَيْءُ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا ان کوک کمئی تھیں ہم نے ان ہر ہر چیز کے دروانے کھول مینے تاہ یہاں ٹک کے جہ فوش بِهِٱاوْتُوْآاحَنُ أَهُمُ بَغْتَةً فَإِذَاهُمُ مُنْلِسُونَ فَقَطِعَ بحث اس يرجوانين فان توم في المائد انين بيويا في الدواس المت والمنا تر دَابِرُالْقَوْمِ النَّذِينَ طَلَمُوْ أَوَالْحَثُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ ٠٠٠ جرًا شد وعى ظالون كل الله الدسب فويال مؤلج الشدرب ساكيے جان كا تك

ے زیادہ سخت ول ہے۔ ۵۔ معلوم ہواک دنیا میں تکالیف اور معیبتیں رب کی رفتیل ہیں کہ بندوں کو رب کی طرف متوجہ كرتى بي اور مالىن ما تلين كے ورجات بلند كرتى يي- ٢- تاكه عذاب دفع موتا- اس سے معلوم مواكد علامات عذاب وكي كرايمان سالے آنا۔ توب كرنا دفع عذاب كا ذريعه ب- جيساك يونس عليه السلام كي قوم ف یا تھا۔ البت عذاب آ جائے پر توبہ اور ایمان منید نسیں مِو نَا۔ بِيسَاك فرمون كا حال موا خَتَقْ لِذَا أَذَرْكُهُ الْغَرْقُ الْحُ ۷- معلوم مواکه تمام عذابوں میں محت تر عذاب دل کی مخت ہے۔ جس سے تعلیم ہی اثر نہ کرے ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ ممناہ و معاصی کے بادجود دنیاوی را حیں ملتا الله كا فضب اور عزاب بكراس سے انسان اور زياده عاقل مو كرمناه ير وليرمو جاياتها المد بحى خيال كرياب ك مناه الحيى چزے ورند مجھے يه لعيس نه مليس يدير علم ے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کار پر تکالف آنا رحت الى كا ذريع بك اس ب اس سألح ك درجات بلند ہوتے ہیں۔ ۹۔ رب کی نعت پرخوش ہونا اگر نخرا محبراد ، <u> بچنی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے اور اگر شکر</u> ك لئے ہو تو بهتر ہے۔ طريقة صافي ہے۔ رب فرمانا إن عَلَمَا بِنِعُمَةِ مَنِكَ فَدِثُ اور قرامًا ؟ مُلْ بِعُمُلِ اللَّهِ وَ عِمَعْمَتِهِ فِيَدُ لِكَ فَلْيَعْمَعُوا يَهَالَ يَكُلُ صورت مرادب ١٠٠ مومن کی موت کے تمن عام میں۔ (۱) وفات مین اپنا کام بوراكروية كاونت- آك آرام وانعام كاوقت- (٢) ومال یعنی یار ے لئے کا ذریعہ (۳) شادت یعنی رب کی بارگاہ یں ماضری کا زربید۔ کافر کی موت کے بھی تمن نام ين- تدمير(تاي) خَتَوَنْهُمُ تَذْبَيْلَ الماكت احْلَكُنْ هُمُ اور اخذ اخذ خلف یونی مومن کی زندگی کا یام حیات طیب ب کافری زندگی کانام معیشة خنها ۱۱- اس سے بعض لوگ کتے ہیں کہ اچانک موت بری ہے کہ اس میں توبہ کا وقت نبیں ملک۔ محر فافل کے لئے یہ مذاب ہے۔ مومن مثق كے لئے رحت كہ عادى كى تكليف سے ف جا آ ہے۔ چنانچه معرت سليمان و موى و عزير عليم السلام كي وفات

ا چاتک ہوئی۔ عافل بھار ہوکر مرب تب ہی اچاتک مومن اچاتک مرب تب ہی تیاری کرکے مرتا ہے ۱۱۔ اس سے معلوم ہواکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کی نسل نمیں جاتا۔ اس سے معلوم ہواکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کی نسل نمیں۔ ۱۱۳۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کی ہلاکت اللہ کی فعت ہے جس پر خدا کا شکر کرتا چاہیے۔ ابو جس کے قبل پر حضور نے بجدہ شکر اواکیا اور عاشورہ کے دن روزے کا تھم دیا کہ اس دن فرمون ہلاک ہوا۔ فیذا مومن کے مرنے پر اٹا اللہ پر جے اور موذی کافری موت پر الحد للہ پر جے۔

ا۔ اس طرح کہ اس پر ناصح کی نفیحت اثر نہ کرے اور آ تکھوں ہے اللہ کی آیتیں دکھ نہ سکے اور کانوں ہے رب کا کلام من نہ سکے اور ممکن ہے کہ اس آیت کے فلاہری معنی می مراد ہوں۔ یہ چیزی اسبب ہیں ۳۔ فلاہم ہے کافر فلاہری معنی می مراد ہوں۔ ۲۔ یعنی کوئی شیں لا سکا۔ طبیب کی دوا' ہزرگوں کی دعاجی رب کی مرضی ہے می اثر کرتی ہے۔ یہ چیزی اسبب ہیں ۳۔ فلاہم ہے کافر مراد ہیں۔ یعنی عذاب اللی صرف کافروں کو ہلاک کرنے کے لئے آ تا ہے۔ جانوروں یا بعض بے قصور لوگوں کا اس میں مرجانا ان کے لئے عذاب نسیں بلکہ صافحین کے اس کے عوض درجات بلند کردیئے جائمی سے۔ جیساکہ مدیث شریف میں ہے۔ خیال رہے کہ اس عذاب سے مراد ظاہری عذاب ہے جو گزشتہ امتوں پر آ تے تھے۔

عذاب بالمني جي نااخال " قط" قل و فارت به كنابول ے بھی آ جاتے ہیں ما۔ رب کی رحمت کی خوشخری دینا' عذاب سے ڈرانا حضور کی بھی صفت ہے۔ تر آئدہ آنے والے نی کی خو مخبری دینا انبیاء کرام کی صفت تھی مارے حضور کی صفت نمیں ۔ کونک آپ آفری نی ہیں۔ خیرال رہے کہ جب بثارت نذارت کے ماتھ جع ہو تو اس سے دمت کی خوشخری مراد ہوتی ہے۔ ۵۔ یاں بے ملی سے مراد کفرہ۔ اور عذاب سے مراد ووزخ کا دائی عذاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے فوت شده بجول کو آخرت می مذاب نه ہو گا۔ کیونک وو عذاب كفروفس كالتيج ب اوران بحول سے يه صادر ند موا- ٦ - شان نزول - كفار عرب حضور سے عرض كرتے تے کہ اگر آپ سے تی ہیں تو ہم کو مال و دولت دیجئے۔ بہازوں کو سوتا بنا دیجئے۔ آکدہ چنوں کے بھاؤ بنا دیجئے۔ ان کے جواب میں یہ آیات آکمی جن میں فرمایا کیا کہ میں نے وعویٰ نبوت کیا ہے نہ کہ ان چیزوں کا دعویٰ۔ وہ یہ می کتے تھے کہ اگر آپ ہی ہیں و فلاح کوں کرتے ہیں۔ جواب می ارشاد ہوا کہ نکاح نہ کرنا فرشتوں کے لئے میڑوی ہے نہ کہ تی کے لئے ہے۔ اس میں وطویٰ کی نفی ب وخزات ماس مونے کی نفی شیں۔ حضور نے فرمایا۔ اُذ يْتُكُ مَفْإِيْتُخَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ رب نے قربایا۔ إِنَّا أَعْظِينَكَ الكوائل اى طرح علم فيب ك وعوى كى فنى ب ندك علم خیب کی۔ ای لئے مقولہ تین اور اقول دو ہی۔ اف سلک یں قول مقولہ دونوں کی نئی اور اس سے پہلے قول کی نئی اور مقولے کا ثبوت ہے۔ یعنی نہ میں فرشتہ ہوں نہ فرشتہ مونے کا وعویٰ کرتا موں۔ باتی دو میں صرف قول کی نفی کہ میرے پاس فزائن ابد ہیں اور مجے رب نے علوم عب بخشے محریمں یہ وحویٰ نسیس کر آ۸۔ یعنی میں تم کو وی دوں گا اور وہ بتاؤں گا جس کی جھے رب کی طرف سے اجازت ہوگی۔ چانچہ حضور نے بازن افی قیامت کک کے سارے حالات محابہ کرام کو ایک مجلس میں بنا دیے اور نوگوں کو فَى كرويا - رب و الما عند ما المنكم الله وفي الما المن المنابع

وأذاسعواء MI قُلْ آرَءُ يُنْمُ إِنَ آخَنَ اللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَيْصَارَكُمُ وَخَتَمَ ح فراد بعل بناد و الله تهادے كان آئد سه سے اور تباسے دوں بر بر کردے کہ قوالڈ کے مواکون خراہے کہ تہیں یہ پیڑس لائے ٹاد بھوج کم کم نُصَرِّفُ الْايْتِ ثُمَّهُمُ مِيضِي فُوْنَ ®قُلْ الرَّانِيَكُمُ رمگ سے آیتی بیان کوتے ای جعرد ومن جیر میتے ای ترفراؤ جو بناؤ تو إِنَ أَتْكُمُ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُ وَيَّا هُلُ يُهْلَكُ أكرتم بر التركا خاب آئے اہاتك يا كملم كملا تو كون جاه بوكا ٱڵؘٛڡۜۊؙڡؙٳڶڟ۠ڸؠؙۏؽٙ۞ۅؘڡؘٵؿؙۯڛڵٳڵؠؙۯڛڸڹڹ سوانے کالوں سے کے اور بم بھیں بھیجے دیولوں سی 661260000 21/5/2 - 29/12 "-196 رد مبسرين ومنديرين فهن امن والصَّالَحُ قُلَّا نگر نوشی اور ڈر سٹاتے تک توجو ایمان لانے اورمسنورے ان کو نہکھ حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَخِزَنُونَ @وَالْآنِيْنَ كَذَّبُواْ اندیشہ نہ بکے غم اور جنہوں نے عاری آیتیں إِلْيِتِنَايَمَتُهُ مُولِلُعَنَابُ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ قُلُ منسلایس ابنیں مزاب بہنے کا برائ ان کی ہے تکی کا ف تم فرا دو یں تم سے نہیں کہتا کومیرے ہاس اللہ سے فزانے ہیں شاور نہ یہ کول کرمی آپ بنیا میں ينا بول اور ندم سے يمول كري وشتر بول من نواى كا تابع بول جو محدوى آل بيث هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِّيْرُ أَفَلَاتَتَفَكَّرُوْنَ فَ ن فرا ذیکادا دم جانی کے انسطاوا کھارے تو کیا تم اور بنیں کرتے ۔ کہ

اس سے حضور کی ملیت اور علم عطائی کا ثبوت ہوا۔ حضرت ربید کو جنت عطا فرائی۔ دیکھومسلم شریف، ۵۔ معجزات علی خور کرنا اور نبی کی شان معلوم کرنا مومن کا کام ہے۔ اس عی اندھا رہنا کافر کا کام۔ ا۔ معلوم ہواکہ مسلمانوں کے لئے رب تعانی دوگار اور شنج سب بی بنا رے گا۔ کو تک مددگار و شنج کا نہ ہونا کفار کا عذاب ہے۔ جو کے کہ میرا دوگار کوئی سیل وہ در روہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے کہ یہ کفار کا بی حال ہے۔ ۲۔ اس میں صافحین کو خوشخبری ہے کہ وہ حضور کے دروازہ سے درکار سے نہ جائیں گے 'نہ دنیا میں نہ ترروہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے۔ وہ رب کی یاد کیا کرے یہ تھم تاقیامت جاری ہے۔ ۳۔ لفظ مرد یمال سے حاصل کیا گیا کہ یعنی مرد وہ جو رب کی رضا جوئی سے کے درکار فراہ اور مساکمین کا بجوم ہے۔ جوئی کے لئے بھے کی بیت کرے ۳۔ شان نزول۔ کفار کے مردار ایک دفعہ حضور کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھاکہ آپ کے اردگرد فریاہ اور مساکمین کا بجوم ہے۔

ہونے کہ ہم کو ان مساکین کے ساتھ اٹھتے ہینے شرم آتی ے ۔ اگر آپ انسیں اپنی مجلس شریف سے نکال دیں تو ہم آپ کی فدمت میں ماضر رہیں۔ حضور نے منکور نہ فرایا۔ حضور کی آئید میں یہ آعت کرور عازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کی بدایت کے ذمہ وار نسی۔ نہ آپ سے اس کا سوال ہو گا۔ اندا آپ ان کی جایت کی امید میں غرباء کو ردنہ کریں۔ ۵۔ خیال رہے کہ یمال ظلم ے مراونہ کفرے نہ ممی کو ستانا۔ کیونکہ کمی کو این یاس آنے کی اجازت نہ دینا کسی طرح جرم نیں۔ لندایہ معن تمایت می موزون میں کہ یہ کام آپ میسے اخلاق مجسم ك كرم كران بعدب- اس معلوم بواك غرباه و مساكين سے اللت سنت انبياء ب- ٢ - يعني بيشه سے کفار کا بے دستور رہا کہ مسلمانوں سے نفرکو دیکھ کر اسلام کی ۔ حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا اور کفر جمونا ہے تو مسلمان فقیراور کفار بالدار کور ہیں ع - یعن ایمان و بدایت مالداری بر موقوف سی - الله جان ہے کہ مس میں شکر کا مادہ ہے اور مس میں نمیں۔ شاکر کو ہدایت دیستا اہے۔ ۸۔ اس آیت میں قیامت تک مر مسلمان واطل بیں۔ جو بھی اس سرکارے وربار میں ول سے ماضر ہوا الحل بشارت كاستحق ہے۔ مارے ياس سورج کا آنا سے کہ وہ طلوع ہو جائے اور ادارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آڑ ہٹا دیں۔ حضور ہمارے پاس آ مجئے نَقَدُجَاءِتُكُمْ وَشُولٌ مِم خَفَلت كَي آ رُ بِحَارُكُر حَسُور تک پنج کے بن ۔ اب بمکاری تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ا کی وہ ہو ساف ساف مانک کیتے ہی ان کے لئے ارشاد موا جاه وك فاستغفرالله ووسرت وه جو خي كو وعاكمي ویے میں ان کے لئے ارشاد ہوا صلیالمیلیدوسلینوا سُلْمُنا تميرے وہ جو منے مجمد سيس محت مرف كل کے مامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ آیت ہے ۱۰ اس ے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور کی غلاق ک برکت سے اللہ کی رحت ممنابوں کی معانی سب کھے نعیب ہوتی ہے۔ دو مرے یہ کہ چرس اللہ تعالی نے خود

وَانْنِورْبِهِ الَّذِينِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُواللَّهِ سُرَّاسِ لَرَّا نَ عَانِينَ وَلَا وَجَنِينَ وَنَ بِرَكَ الْحَرَبِ لَوْنِ وَلِينَا مَا عَنَ مَا يَنَ لَكِسُ لَهُمُ مِنْ دُونِهِ وَلِيَّ وَلَا شُوفِيعٌ لَعَكَمُمُ بِيَنَقُونِ فَ کہ انڈ کے سوانہ ان کا کوئی حمایتی ہونہ کوئی مفارننی کہ اس بھرکہ وہ بیم بیڑگار ہو جائیں ولأنظرد المزين ينعون ربهمر بإلعداولا و اور دور نا کرو تا ابنی جو ایٹ رب کو پکاستے این ثام اس کی رفا ہدیتے نک کل م بر ان سے ماب سے میر ڹۺؙؽۦٟۊۜڡٛٳڡؚڹڃ؊ٳۑػۘۘۼڵؽۯٟؗؠٛڡۣؽۺٛؽ؞ٟۏؘؾڟۯڎۺؙ سے بنے نشذ بنا دیاکہ بالدار کا فرمسایا توں کو دیچے کوئیس کیا یہ ہمیں جن ہر اللہ نے اصال كيام مرست وكي المدنوب بيس مأت من مان والال كون الدجب تساسي طور وه عالمر بوں ٹے جو باری آیٹوں پراحان لا نے ہیں ان سے فراڈ کی آم پرماہ کہارے <del>ہے آ</del> ہے خوم كرم بدر من الزم كرى ب الكرم بن بوكون الدانى كد براف كريش ميداس مِنْ بَغْدِهٖ وَاصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفْوُرٌ مَّ حِيْمٌ ۞ كريدتوبكرك لله اورسور مائ ترب فك الله بخف والا بر إن ب اله

اپنے ذے کرم پر لازم فرائیں نہ کہ کمی دو سرے نے تندا آیات میں تعارض نیں اا۔ خیال رہ کہ برگناہ کی قب جدا گانہ ہے اگر حقوق مارے ہیں قواس کی قب کے ضروری ہے کہ حق اواکرے پھر ذیان سے قب کرے۔ اگر نمازیں نہ پڑھی بوں قوقب یہ ہے کہ ان کی قضا کرے۔ اس کے بغیر قب کیسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مت عمصہ کہ قوبہ کے دور کی ہیں۔ ایک قرکشت پر ندامستادو سرے آئیدہ کی اصلان۔ اگر ایک جزک بھی کی رہ کئی قوقبہ تبول نیس۔ نہ فرمانے سے معلوم ہواکہ بہت عرصہ کے بعد بھی قبہ قبول ہو جاتی ہے مرتے قبہ کرلے۔

ا۔ مومن کو چاہیے کہ ایمانیات بھی بیلیے اور کفریات بھی۔ ایمانیات تو افتیار کرنے کے لئے سیکھے اور تفریات نیخے کے لئے۔ اس لئے رب تعالی نے کفار کے اقوال و افعال قرآن کریم بیں بیان فرمائے آ کہ لوگ اس سے بھیں اور راہ حق فلا ہر ہو جائے ۲۔ یعنی زول قرآن سے پہلے فطری طور پر اور زول قرآن کے بعد شری طور پر رب نے جھے بت پرسی سے منع فرما دیا ہے۔ اس لئے حضور نے مجمی بت پرسی نہ کوئی کناہ نہ کیا۔ فیرخدا کے نام پر ذرع کیا ہوا جانور نہ کھایا۔ حضور کی اطاعت و عبادت القوئی پرمیز گاری ازول قرآن پر موقوف نہ تھی۔ آپ پیدائش عابد و متق ہیں۔ کویا آپ بولتا ہوا قرآن ہیں ۳۔ نہ اب اور نہ ظمور نبوت سے پہلے۔ کو تک

رب نے مجھے ممراتی معیدی سے محفوظ رکھا۔ س روش ولیل سے نور نبوت انور قرآن امعرفت ائی مراد ہے۔ حضور بیشے اس نور پر تھے اور وو مرول کے لئے حضور خود ولیل بیں ای لئے رب نے اسی بربان و نور كما- فرما آ ٢٠- قد جَادَكُمْ بُرْحَانُ بَنْ زَيْكُمْ رب كى يران حضور بى تو بين معلى الله عليه وسلم ٥٠ يعنى عذاب الني ميرك ياس أور مستقل طور يرميرك قض من نيس ورز اب تک تم ير عذاب تعميا مو ما يونكد من خدا كے محرموں كو ملت نه رياء اس كايه مطلب نيس كه ني كي بدعا ے می عذاب نیس آ آ۔ وہ بعط، الی رب کی جنت و دوزخ کے مخار ہیں۔ معرت ربید نے حضور سے عرض كيا تفاك عن آپ سے جنت ماتكما بوں۔ حضور نے اطلان فرایا تھا۔ کہ جو بیردومہ خرید کرونف کروے اے کوٹر دول گا- یا یہ متعمد ہے کہ تم جی سے عذاب مانتے ہو محر میرے پاس مرف رحمت بی رحمت ہے عذاب سی۔ على رحمت والاتي بول- ومااز سَلَنَكَ إلاَ وَحَسَدُ بَتَعَالِينِينَ ٦ - يعني حقيق محم رب كان ب إدشاه ماكم " قاضى " ولى " یغیرے احکام رب کی مطاعے ہیں۔ اس میں مطاکی تنی سي - رب فرما ما ي - أطيتها الله وَكُونِهُ وَالطِيهُ وَالرَّسُول واولى الاسرسنكم أكر خداك سواكس كالحكم نه بو ياق في ك عالم كى اوشاوك اطاعت كيے واجب موتى ہے۔ ١٠ اس طرح کہ تمارے مایک وجود سے زمین یاک کرا وی منی ہو آل۔ معلوم ہواکہ وشمنان خدا سے عدادت رکھنا انسیں ہلاک کرنا مین مبادت ہے اور یہ می اخلاق نوی ہے۔ اَشِدَالْاَعَوُالْكُفَادِرُنَهَا دُينِتَ فَعُمْ ١٨ اس عِن اطام لِعِنْ بتائے کی نفی نمیں بتائے کا ذکر اگل آمت میں ہے۔ اس آیت سے نی کے علم غیب کی نفی پکڑنا ظا ہے ورن محرین کے بھی طاف ہے۔ کو تک بعض علم فیب وہ بھی مانتے ہیں۔ وب معلوم ہوا کہ ہر اونی اعلی چیز لوح محفوظ من لکمی ہے۔ اور یہ لکمنا اس لئے نس کہ رب تعالی کو این بمول منف کاندیشر تمالندا لکو لیا۔ بلک این خاص مقرب بندول کو بتانے کے لئے بے جن کی نظر اوح محفوظ

وَّكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسُتَنِبِيْنَ سَبِيلُ اور اس طرح ہم آ یوں کومغسل بیان فرائے ہیں ادراس لے کھروں کا راست اللهر ہو جائے ل تم فراد مجے مع كيا كيا ہے ت كرابس بوجوں بن كرة الشريحة والابقة أوتم فراؤس تبارى فوابش بربيس بعثاث يون يوتو على بيك بعاول اور راه بعر ند ربول تم فراؤ على تو لين ربكي تَوْمِنْ مَنَ إِنَّ وَكُنَّا بُنُّمُ بِهُ مَاعِنْدِ مَى مَا طرف سے دوسٹن دیل بر ہوں تک اورخ اسے **بٹ**دائے ہوجومیرے ہاں بنیں مِن کی تم ملدی مماری ہو اللہ عم بنیں سطراللہ کا ل وہ من فرا آ ہے اور وہ سے بہتر فیصد کرنے والاتم فراؤ آگرمیرے اس برتی وہ چرجی کی تم مدی ٩ لَقَصْىَ الْاَمُرُبِيْنِي وَبَنِيَّكُمْ وَاللَّهُ اَعْلَمُ إِلْظِلِيْنِ رب ہو ت کھ یں تم ال المائم بر چکا ہو تا ک اور الشرف ما تاہے تم کاروں کو اوراس کے پاس میں تجنیال فیب کی انہیں وی ماناہے ہے۔ اور مانتا ہے مَافِي الْبَرِّوا لَبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُمِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا تح بکے مفتی اور تری عرب اور جربتہ مرتا ہے وہ اے جاتا ہے وَلاَحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ الْأَمْضِ وَلاَرْطِبِ وَلاَيَابِي اور کوئی داند بنیں زین کی اندمیرباوں میں اور دکوئی تر اور نہ فک کی

منزلء

ر ہے۔ اس آبت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم فیب حساب ہے ، عقل سے حاصل نس ہو آ۔ یہ تو رب کی خاص ملک ہے۔ اس کے پاس سے جے وہ دے اس سلے اور فیب کی تجین ال کھوں فیروں کے کمل جانے کا ذریعہ جس اس اور فیب کی تجین لا کھوں فیروں کے کمل جانے کا ذریعہ جس اس کے انسین فیب کی تجین لا کھوں فیروں کے کمل جانے کا ذریعہ جس اس کے انسین فیب کی تجین فرمایا کیا۔

ا۔ اوج محفوظ کتاب مین بین فلاہر کردیے والی کتاب اس لئے فرمایا گیا کہ اوج محفوظ علوم عبب ان معفرات پر فلاہر کردی ہے جن کی نظراس پر ہے جسے بعض فرشتے اور انھیاء وادلیاء کرام۔ اگر اس پر کمی کی نظرنہ ہو تووہ کتاب مین نہ ہوگ۔ مولانا فراتے ہیں۔

نوح محفوظ است پیش اولیام ازچه محفوظ اند محفوظ از خطاء

۴- وہ روح سلانی ہے جس سے بیداری ہوش و حواس قائم ہے۔ وی نیزو جس سے نکل جاتی ہے۔ لیکن روح سلطانی یا روح مقامی جس سے زندگی قائم ہے' وہ مرحب میں دورجہ میں ۔ العن نیشین شیر جہ میں

ەقبىين⊚وھوالدِئىيتوقىلام وایک روشن کا ب علی تھانیوں اور وای ہے جورات کو تبدری روس قبض کرتاہے ل اور جانتاہے جو کھرون یں کماؤ مجر مبیں اٹھا اے کر مہران ہونی میعاد بوری ہو بھراس کی طرف بھرنا ہے بھر رہ بتا شہر کا جو بکھ تم اور وی خاب سے اسف بندوں بر اور تم بر بجبال جفظة حتى إذاجاءً احداثم المؤت - کہ بہت تم یں کسی کی موت آتی ہے بمارے فرنتے اس کی روح کیفن کرتے ہیں تک اور وہ تصور بنیں کرتے ہے <u>بھر بھرے جاتے</u> ہیں تر اپنے بھے موتی النّہ کی طرف منتا ہے اس *کا بھی* ہے اور وہ ص<del>بے</del> مبلد میاب كرف والائد تم فرادُ و مكون ب حربنيس مخات ويتا س جنكل اور درياكي آ فول سے بعے بحارتے ہو موالوا کر اور آبت ف کر اگر رہ بی اس ے بچادے تو بم فرور اسمال مایں مے نم فرائ اللہ تبیں کانت ویّا ہے مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّرَانَتُمُرُّشُيْرِكُوْنَ©**ڠ** اس سادر برب بین سے بقرم شرک فیراتے ہو گا تم فرماؤ منزل۲

موت کے وقت خارج ہوگی۔ ۲۔ لینی فرشتے جن میں ے بعض مارے اعمال کی محمرانی کرتے ہیں اور بعض مارے اجسام کی۔ معلوم ہوا کہ رب تعالی اگرچہ قادر ہے۔ کہ جاری حفاظت براہ راست خود فرمائے محر اسباب سے كريا ب- قدرت اور ب كانون كم اور دونول كو مانا ایمان ب س اس کے یہ معنی نمیں کہ علاقے بٹے ہوئے یں۔ بعض مک بعض فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور بعض مبكه دو سرعد بلكه لمك الموت اور المحك خدام فرشتے ساری دنیا کی روح قبض کرتے ہیں۔ معلوم ہواکہ وہ ہر جک ماضریں اور ہر جکہ ناظرے کہ اس کے بغیریہ کام انجام نیں پا سکا۔ ساری دنیا ان کے سامنے ایک ہے۔ ع میے مارے سامنے محملی ۵۔ ان فرشتوں سے جان قبض کرنے میں مستی کو تاہی واقع نسیں ہوتی۔ دقت مقروہ سےایک آن آمے چھے سی ہوتے۔ اس سے معلوم ہواک ان فرشتوں کو ہر ایک کی موت کا وقت اور موت کی جکہ موت کی کیفیت مطوم ہے۔ یہ علوم خسہ میں سے ہے۔ جب ان فرشتوں کے علم کا یہ مال ب توجو تمام ملق ہے زیادہ اعلم ہیں عریت والے سلطان مسلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علوم کا کیا ہوچمنا ۲۔ یعنی مرتے ہی ان کی روحیں بارگاہ التي ميں پيش ہو كر پھر قبريں واپس لائي جاتى ہيں جيساكہ مدیث شریف سے ثابت ہے دے چانچہ قیامت میں سارے عالم کا سارا حساب ونیا کے چھوٹے دن کے آوجے کی بقدر ہو گا۔ لینی سم محند میں۔ باتی اتنا بدا ون حضور کی نعت مولی اور اظمار شان می مرف بو گا۔ رب فرا آ -- مَانَ اللَّهُ مَنْكُ وَمُلاَ مَقَالًا مُعَدُدُه ٨- كفار بب جگل یا سندر میں میس جاتے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے پھر نجات یا کر کفریری قائم رہے تھے۔ یمال دیا ماتھنے بر عمّاب نمیں بک اینا وعدہ بورا نہ کرنے پر اظمار فضب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں کفار کی بعض وعائمی قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو معیبت میں میش کر نجات کی دعا کرتے تھے' رب انسیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو تبول ہو گی۔

اے معلوم ہواکہ قوم کی جگ و جدال خانہ جکل رب کا عذاب ہے جس میں آج مسلمان کر فار ہیں۔ اپنے بد اعمال کی وجہ سے ۲۔ اس سے مرادیا کفار ہیں کہ ان آنتوں ے کفار کو سجھ ہو اور وہ ایمان لے آویں یا عام مسلمان ہیں کہ ان قدر تول کو دیکھ کریہ لوگ اپنی خفلت چھوڑ دیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ جب اس آست کا بید جل نازل ہواکہ وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج تو حضور نے فرمایاک موٹی غری ہناہ 'اور جب سے نازل ہواک تممارے پاؤں کے بیچے سے تو فرمایا تیری ہناہ- اور جب یہ نازل ہواکہ حمیس بعزا دے تو فرمایا یہ آسان ہے۔ (بغاری شریف)مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔ میں نے رب سے نیمن دعائمیں ہیں'ان میں سے

وو قبول ہو كي \_ ايك يدك ميرى امت عام قط سالى سے ہلاک نہ ہو۔ دو سمرے بیا کہ انسیں غرق سے بالکل تاہ نہ کیا جائے۔ یہ دونوں قبول ہو میں۔ تیسری یہ کہ ان میں تابس مل جنك و مدال نه مو- يه قبول نه موكى (فزائن العرفان) سے لینی تماری بدایت کا می ذمه دار سی که اگر تم بدایت ند باؤ تو جمع سے بازیرس مو۔ جیساک عام و کلاء سے بروا مو آب تم مير ماجت مند مواشي تم ع بناز ہول۔ اس سے معلوم ہواکہ بے دیوں کی مجلس جس من دين كا احرام نه مو يا موا وبال مسلمانون كو جانا وبال بیمنا حرام ہے اکفار کے جلے اجلوس جن میں دین کے طاف تقريس كى جاتى بين مسلمانون كو ينف ك لئ جانا حرام ہے۔ ان کی تروید کے لئے جانے کا دو سرا تھم ہے و يموموي عليه السلام كو فرعوني درباريس بعيجا كيا- اس كي ہاتیں سننے کے لئے نیس بلک اس کی تردید کرنے کے لئے ۵۔ اس سے معلوم ہواک ونیادی کاروبار کے لئے کفار ك إس مانا ان ك إس نشست و برفاست مائز بـ تبلغ کے لئے ہمی ان کے پس جانا جائز بلکہ اواب ب-١- يعني أكر بمول كرتم كفار ك جلسول مي جل جاؤنو ياد آتے ی وہاں سے بث جاؤ۔ پارنہ قمرد عداس سے معلوم ہواکہ بری محبت سے بچا نمایت ضروری ہے۔ برا یار برے مانی ے بدر ہے کہ برا مانی جان لیا ہے اور برایار ایمان برباد کرنا ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواک تبلغ دین کرنے یا مناظرہ کرنے ' تروید کرنے کے لئے کفار کے جلسوں میں جانا منع نمیں۔ نشست و برفاست اور چن ب اور مناظرہ و تبلغ کھ اور ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے وجوں سے تعلقات توڑ ریا ضروری ہی۔ ونیادی ، ویل تمام رشت توزنے ضروری بی- ان سے نكاح مياه الين وين كلام وسلام مناز جنازه و دفن ميراث سب مراسم حم كرف لازم بين يدب وفي ك احكام ہیں۔ مسلمان محتمار کو تبلیغ و نصیحت کی جادے محران ہے ترک تعلق بلاوجه نه کیا جاوے - بان اگر ترک تعلق سے ان کی اصلاح ہوتی ہو تو عارضی طور پر یہ مجی کر دیا

هُوَالْقَادِرُعَلَىٰٓ آنُ يَيْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَابًامِّنَ قادر ب کر تم بر مذاب بیمی تبارے اربر سے ں کے تلے سے یا ہمیں بھڑا دے تعلق کردہ کر کے ، دومرے کی محق چکھا نے ل دیکو ہم کیز کر اربا الرا سے ایس بیان کرتے ہیں ران کو مجمہ ہوٹ اور اسے جشلایا۔ تباری ترم نے مَادَكُ وَمُنْ وَاللَّهُ الْخُلْقُ الْمُعْلِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْلِينًا مُنْ اللَّهِ مُنْ مُؤْتُ ب جان ماؤگے اور اے سنے والے جب نو انیں دیکھے جو ہاری آ یوں میں بڑتے ہیں توان سے منہ ہیرئے تک جب بھسا *داست کہ ذیروں* ٹ شیطان بھلا دے تہ تو یار آئے ہم ساب بن کمہ بنیں باز آئیں ٹے اور تپوڑ میے ان کو جنوں نے اپنا دین بلٹی تمیل بنا لیا گ منزلء

۔ یعنی کنار کو تبلغ کرتے رہو اگر چہ ان کے ایمان سے باہری ہو۔ وہ کنار جن کے متعلق قرآن نے فروے دی کہ یہ ایمان نہ لاکی کے انہیں ہی آفر تک تبلغ کی گئ عے اس آیت میں کنار کے لئے خفاصت کی نئی ہے۔ بسیاکہ اول آیت اور آفر آیت سے طاہر ہے یا بتوں کی شفاصت کی نئی ہے یا وحونس کی شفاصت کا انکار ہم موضین کے لئے محوجین کی شفاصت کا بدر انفاظ بالنفسج جادوں اللہ موضین کے لئے محوجین کی شفاصت کا بدر انفاظ الفاسط بالفسج جادوں اللہ ہوں تھا ہوں کے بیان میں گئے ہوں گئے ہوں کا اور انفاظ کا فادید موس

کے۔ ہے اس سے معلوم ہواکہ درد ناک عذاب کفار کے۔ لے خاص بے مومن عنار کو افثاء اللہ عداب بلا مو کا ۵۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو سومٹین کو بلکہ خوو تی تریم ملی انڈملیہ وسلم کو اینے دین کی فرف لوٹ جائے کی وقوت وسینے تھے۔ اور طرن طرن کے ابائی وے کر بمكائے كى كوشش كرتے تھے۔ ذرات وحمكاتے ہى تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ ارتداد بخت جرم ہے۔ اور جال و الواقف ك كناو ي واقف كار عالم كا جرم بت زياده ے۔ جیساک بعداد غدانا اللہ سے معلوم ہوا۔ ای گئے اصلی کافر کو جزیے ہے چھوڑا جا سکتا ہے۔ محر مرد کے لئے تل ب يا دوباره اسلام- اس سے جزيد ند ليا جائے 16-اس آیت میں برایت والے اور مراہ کی مثل اس سافر اس ایت مل مواسد سے رہے ہو ۔ سے دی گئی ہے یہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سزیم کے ج ماوے جنگل میں بہتی کر شیطان اے بھا دے اور للا رات برنگا دے ماحی اے بکارتے ہوں۔ اور وہ ان کی ن مانتا ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ جارے محمراد رشتہ وار امارے ساتھی نیس بلک راہ بار جی اور مائے سلمان اگرچہ اہنبی ہو تحروہ رومانی اور ایمانی ساتھی ہے۔ اس ایک اجنی بر بزاروں بے دین رشتہ وار قربان عام اس میں اشارة" فرمایا جا رہا ہے کہ نماز وغیرہ ریا کاری کے لئے نديد مكدرب كے فوف عداس لئے كر فسيس اس کی بار گاہ میں چین ہو کرجواب وی کرتا ہے ۸۔ یمال حق ہے مراد محمت ہے یا در تی۔ بعنی اتان کی ہر نی محمت ے ہے اور بالک ورست ہے۔ کد اس سے رب تعالی ک تدرت ظاہر ہوتی ہے۔

وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ التُّانِيَا وَذَكِرُ بِهَ اَنْ محول بانی آدر درد آید ان کے کفرکاک تم فراؤ کیا ہم اللہ کے حوا اس کو كر كوالله في ميس راه وكما في شاسك فري جع فيطان في زين بس داه بهو دى اقدىكى بايت برايت بارمين عم بكريم اس كيام دن دكودي جرب ما ت جبانوں می اور بیرکہ خاز قائم یکھو بوراس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی المرت نہیں اُفضا ہے الدوبي ب بس في آسال و زين فيك بناف ك ادرجس وك

منزلء

ا۔ یعنی دنیا میں تو لوگوں کی پیدائش بست آبنگی ہے ہوئی۔ کوئی بھی پیدا ہوا کوئی بھی۔ پھر بر فض پسند پند تھا پھر ہوان پھر ہو زھا۔ لیکن قیامت میں مرف کل کی ہے۔ تمام کلوق وویارہ پیدا ہو جلوے گی۔ خیال دہ کہ یمال کی قربانے ہے کاف نون اور میند اسر مراو نمیں بلکہ تعلق اراوہ مراد ہے۔ یعنی پیدا فرماہ جاہے کا قربیدا ہو گا۔ جنوے گی۔ افذا آمت پر نہ قربے احتراض ہو ملک ہے۔ کہ ہو جاکس ہے کی جلوے کی لور خنے والاکون ہوگا۔ اور نہ یہ احتراض ہو سکتا ہے کہ پھر مور پھو گان بیار ہوگا۔ اور اس آمت کا دوسری آمت ہے تعارض ہوگا۔ فرشیکہ آمت صاف ہے۔ جا۔ پہلی باریا دوسری بار اولا مور پھو تھنے سے عالم تا ہوگا ور دوسری بار پھو تھنے سے

ادبارہ پیدا ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت علی کمی ک فاجری باوشاہت بھی نہ ہو کی سے یمان باب سے مراد بھا ك كوك معرت ايرايم ك والدكا عام بارخ قلد وو موصد مومن تھے۔ بھاکا یام آزر قال یہ مثرک تھا واز قاموس و مسالک الخفا لعلامه سيو كلي از خزائن العرفان) مرب میں عام طور بر بھا کو پاپ کما جا گاہ قر آن کرم نے يمل بكاكو بلب مت مك قرايا ب- والداماندالم عندف استفعین واشفق حضور نے معرت مہاس کو اینا پل قربلا (مفردات راخب و تغییر کبیر و فیره از فزائن العرفان) تم لفظ والد صرف ياب كوكما جاناً سبب ينبي لفظ الم مال " عالى " والى سب كو كمت بي حروالده مرف مل كوا جناب ايرايم ئے برحابے میں رہا ہوں کی دیت افغترین و توالدی ویلتونیند. ویک تارخ اور ان کی پوی مرادین وه دولور مومن ہیں۔ سے اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ ك وفي تبلغ عن كى قرابت واريا جمرة بدي كالهاد نسی۔ حضرت ابراہیم نے پہاکو فرما دیا کہ تم محراہ ہو۔ یہ ی اطلاق انجاء ہے۔ وو مرے یہ کہ تغیر سنت انجاء کے مریمی خلاف ہے۔ تیرے یہ کہ بد مقیدہ کو نی ک رشته وارى كام ند آئے كيد الل كم كو ي عليا جاريا ب کے اولاء اہراہیم ہونے یر فخرنہ کرا۔ ایمان تیول کرو۔ ۵۔ یعنی جیے ہم نے اہراہیم کو وہی بھیرت بھٹی کہ وہ وار ا کلفہ میں بیدا ہوئے کے پاوجود سومن بلک سومن کر ہوے ایے ی ہم نے ان کو دنیا کی چروں کی بھیرت بمی بخشی که اسیس عالم د کمایا ۲ با بینی ان کو مین ایقین حاصل مو جائے۔ چانچہ آپ کو ایک چمری چنان پر کمزا کیا گیا او فرمایا ممیا۔ اوپر و تیمو۔ و یکھا تو عرش و کری۔ لوٹ و تھم' فرضيك تمام " ساني چنون حتى كه بنت مين اينا مقام س واد وكها ويأكما- تجر فرمايا كه فينج ويجمو- ويكها تو زمين تحت ا طری کف اور اس سے اندر کی تمام چریں ، کمالی سمی حمر ہارے حضور کو آسانوں کی سیر بھی کرائی گئی اور تمام چزیں بھی و کھائی حمیں ہے۔ جو تھہ نمرود نے آپ ن ولادت ت يمن عي جون كو قل كرف كا عم وي ويا قدر

وي المراه و يمري و المراه و المرام المراه و المرام و المر يقول تن فيكون و قوله الحق وله الملك يوم ينفخ نخابون برمیزکو کے گا برجاوہ فرا برجانیگ اس کی باشتری ہے درای کی ملات ہے ہے اور یاد کروجب ابرایم نے لمنے یا ہسٹ آزرے کیا کیا ہم بھوں کو فعل بناتے ہو - مِن تَبِينِ اورتباري تَوَا كُوكُولُ الْمُرابِي عِن بِا تَأَبُّون تِي الداسي طرح أَبِم ابزایم کود کھاتے ٹک مباری با وشاہی آ میانوں اور زبین کی فیہ اوراسلے کروہ میں لیقین والول بي بو بعائے ق مجرجيدان پر داش که اندميرا آيا ايک تارا<del>ن کا آيا ہے۔ Poge 21</del> هٰذَارَ يِّيُّ فَلَهُٓآ اَفَلَ قَالَ لَاۤ الْحِبُّ الْإِفِلِيْنَ۞فَا است مرارب فبرات بوت بحرجب وه دوب كيالي بحيخ فرنس آن ووبفوك رَا الْقُمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَارِ بِي ۚ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَهِنَ لَهُ ن ہرب باند چکنادیکا ہوئے اے برارب بتلتے ہو ہرب وہ ڈوب کی اک اگر مجے میوارپ برا بت زکرتا تویں بھی انہیں حمرا ہوں پر ہوتا ہے بھرجہ ہوت جھما آیا دیجا بدر اید ایراب کتے ہوت یہ توان سے برا بے ہمر بب ره ڈوپ کیا کہلئے قوم برریزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شرکک بھہلتے ہوئے ہمانے اپنا

اس لئے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک محفوظ = خاند می پرورش کیا۔ آپ قریباً سات سال بحک اس میں رہے۔ جب باہر تشریف لاے اور قوم کو دیکھا کہ وہ جاند و آروں کی پوجا کرتے ہیں قو آپ نے بطور اٹکار یہ کلام قربایا۔ خیال رہے کہ آپ کے اس کلام میں آروں و فیرہ کی الوسیت کا اقرار نمیں ہے کہ یہ شرک ہے لور انہیا کرام معموم میں بلکہ ان سے اٹکاری سوال ہے کہ آیا میرے رہ یہ ہیں ۸۔ ای کو منطق لوگ اس طرع بیان کرتے ہیں کہ و نیا اولتی بدلتی رہتی ہے اور بربد لئے واؤ جے توہید ہے اور نوبید کو خالق کی طرورت ہے۔ افذا و نیا خالق کی حاجت مند ہے۔ بیمان افذہ اس اور کین میں یہ عشل و داخالی معلوم ہوا کہ انہیاء کرام کا طم لدتی ہو۔ ہے۔ وہ بغیر کی سے سمحات مالم ہوتے ہیں ہے بین بھے رب نے اول می ہے جاست یافتہ منایا ہے اقدا میں گراہوں میں سے نسی ہوں اس حمل سونٹ حقیق http://www.pehmani.net (بتیر صلی عام) نسی ہے اس کئے لصے ذکر و متونث دونوں طرح استعال کر کتے ہیں۔ چانچہ یمال مٹس کے لئے بنزعذ متونث اور عدا ذکر ارشاد ہوا اور عذا کو ذکر لانا لنظ رب کے ادب کے لئے ہے ااب تنٹیز گؤن میغہ جمع مخاطب فرمانے ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک آن کے لئے بھی شرک نہ کیا۔ جو کوئی ان آیات ہے ان جناب کی طرف شرک منسوب کرے وہ خود جامل اور بے دین ہے۔

ا منیف کے سن ہیں تمام جموئے دیوں سے صاف ۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن دی ہے جو تمام جمو نے دیوں سے پیزار اور چمز ہو ۔ یک سنت ابراہی ہے۔ ۲۔

ولااسمعواء AIV وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالتَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ حَنِينًا وَمَآ مزاس کی فرٹ کیا جی ہے آسان وزین بنانے ایک اس کا پوکر کے اور پی ٲٮٚٛٵڝۛٵڶؙؙٛۿۺ۫ڔٟڮؽڹ۞ۧۅؘحۜٲجۧ؋ؙۊؙڡؙ؋ٚڠٵڶۘٲڠٵؖڿٛۏٚ<u>ٚڵ</u> مشرکوں پس بیں اور ان کی توم ان سے میکڑنے کی کما کیا احد کے بارے عل اللهُووَقُدُهُ مَا سُولَ آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلاَّ الديم من الريد بروه قريمه راه بنا يكان الديمها عا دراس جبي مركب بلا يول ئ يَشَاءَ مَ نِي شَيْئًا وَسِمَ مِنْ كُلُّ شَيْءِ عِلْمًا أَفَلا بل ومیرا بی رب کون ات جاہے تی میرے رب کاظم بر چیز کو میط ہے تو کیا تَتَنَاكُرُونَ۞وَكِيْفَ اَخَافُ مَأَ اَشُرُلْتُمْ وَلا تم نیبجت نیں انتے اور تک تبارے فرکول سے کول کرفندوں ہو اور تم ہیں تَخَافُونَ أَنَّكُمُ إِشْرَكُتُمْ بِإِللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهُ ڈرتے کر فم نے اندکا شرک اس کو خبراً اص کی م ہرای نے کوئ مند نہ آثاری تو دونول گرد ہول میں امان کا زیادہ مزا وار کرن ہے تا إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ الْمَنُوُ إِوَلَهُ مِيلَدِسُوُ أَرْمَ مِانت بو وہ جو ایمان لات اور اینے ایمان میں سمی ناحق کی إِنْهَا نَهُمْ بِطُلْمِ أُولَيْكَ لَهُ مُوالْاَمْنُ وَهُمْ هُوْتُكُونَ ۗ آمِيْرِ أَن مَا الْبِيلِ كُولِ لِن المان ب ادر وه واه برين ال وَتِلُكَ حُجَّتُنَّا الْيَبْلَهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ ادر یہ بمادی دلیل ہے کہ م نے ابرائیم کواس کی قرم برمطافران کی م مصے بعابی نام درجتٍ مَّنَ نَشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهَبْنَا ودیوں بند مرس ال بیک تمارا رب عم و محست والا ہے اور بم نے

ابراجیم علیہ السلام کی بدایت فطری متی کہ آپ بھین شریف ے ی عارف باللہ تھے۔ اس لئے آپ نے مجی شرک ' کفر کوئی گناہ نہ کیا۔ بی حال سارے تغیروں کا ے- کر دو رب سے ہرایت یافتہ ہوتے ہیں۔ سے کی ك ذريد نتسان بني سكا ب- معلوم بواكد نفع تتسان محول ے بینے جاتا ہے۔ محر رب کے ارادے سے محول سبب ہے۔ یہ بھی معلوم ہواک معرت ابراہیم نے ایے عطرناک موقع پر مجی تقید ند کیا بلکد این ایان کا اعلان فرا دیا۔ ۲۰ معلوم ہواکہ تیفیرے دل میں محلوق کی ایک جيت نيس آلى جو انسى اوائ فرائض سے روك وسم ٥- ابرائيم طيه السلام في يد تمام منظو افي قوم سه اس وقت فرائل جب انمول نے کماکہ عارے بنوں سے خوف كو- ووقم كو نتسان بناوي ك- متعديه ب كجي قوی و قادر رب سے اور نا جاہے اس سے تم ارتے نیں اور جن مجور لکڑی' پھرول سے نہ ورنا جائے ان سے مجے ورائے ہو اے لین می امن کا متی ہوں اور تم تم عذاب کے مزادار عداس آیت میں ایمان سے مراد نفوی ایمان ہے لین اللہ کو مانا اور علم سے مراد ہے شرک کفار کمہ اللہ کو مائے تھے۔ ساتھ میں جوں کو بھی اور یہ مجھتے تھے کہ یہ شرک توحید کی محیل ہے۔ ان کے رد می بی آیت ازی- اے منگار مسلمانوں سے کوئی تعلق منيس رب فرما يا ج إنْ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ مَنظِيمٌ ٨٠ يعني ایسے مطلق مومن کے لئے دنیا میں 'قبرمیں ' آخرت میں ایسے معلی مون سے سے رہیں ہے۔ امن ہے کہ دوونیا میں شرک سے قبرو حشریں عذاب نار عج سے میں سے میں میں اس میں استان میں اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ میں اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ اسالیہ میں اسالیہ سے محفوظ رہتا ہے اگرچہ مجمی دنیاوی مصیبت آ جادے۔ ۹۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کاعلم لدنی ہو آ ہے کہ انہیں کسی کی ۔ شاگر دی کی ضرورت نمیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان ے واول پر غیرانلہ کی دیب سیس آئے۔ اگر قادیانی ہی ہو آ تو وه ونیایش سمی کاشاگرد ند موبا کنار کی غلای میں اور لوگوں کے چندوں پر گزارہ نہ کرتا۔ اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے حج نہ جموز آ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا مودج وغيره كو عدامك فرمانا شرك ند تعابلك رب كى بتالى

ہوئی دلیل و جحت تھی۔ ای لئے رب نے اسے حصن فرایا۔ ۱۰۔ محض اپنے فضل و کرم سے ۱۱۔ معلوم ہواکہ بلندی درجات نہ قابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے عمل پر یہ فضل دیائی ہے۔ لاکھوں برس کے ان عابد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے مجدویش جمکا دیا۔ جنوں نے ابھی ایک مجدونہ کیا تھا۔ معلوم ہواکہ نبی ساری محلوق سے اعلی و افضل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی حش نمیں ہوتا۔ اگر وہ ہماری مشل ہوں تو اس آیت کے خلاف ہوگا۔ ا۔ یعن حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہ سارے نبی ہوئے۔ خیال رہے کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد والے تمام نبی آپ کی اولاد میں ہیں۔ رب قرما آ
ج وجعدنای فرزنتیہ المبنوۃ واکوئٹب اگر تاویاتی نبی ہو آتو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو آس یہاں واو د کھانے سے مراد فطری ہواہت ہے جو انبیاء کرام کو
رب تعالی پیدائش سے پہلے بی اپی ذات و صفات بھی و باطل میں قرق کرنے کی ہواہت بھی علیہ السلام نے پیدا ہوتے بی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس
کا رسول ہوں۔ برکت والا ہوں۔ سے بعنی املی اولاد بھی نیک کاروں کی نیک کا نتجہ ہے۔ اس کے یہ معنی نمیں کہ نبوت نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ نبوت

ك ذريد نكل لت ب- انذا آيت يركوني غبار سي- ١٠-119 اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک ید کر ای کی مثل کوئی لَا إِسْحَقَ وَيَغَقُّوْبُ كُلاَّهُ مَا يَنَاوُنُوُ كَاهَدَ أَيْنَا مِنَ سی ہو سکا کو تک جب وہ تمام عالم سے افتل ہوئے توجو ابنیں اسحاق اددیعقوب عطا کے ان سیس کو ہم نے داہ دکھاتی اور ان سے پہلے نوع کو بھی ہو گا عالم میں بی ہو گا پھروہ ان کی حل کیے ہو کیا۔ يدر و وسيكول الاستواد استهور سودوي وو مرے یہ کہ نی فرشتوں سے بھی افعال ہیں۔ خیال فبل وطن ديرابترا داؤد وسلبمن وايؤب وبؤسف رب کہ یمان عالمین ہے مراد فیرنی ہیں۔ لنذا اس ہے راه دکھائی اوراس کی اولاد یس سے لے واؤ اور سلیان اور ایوب اور اوست نہ تو یہ لازم آیا ہے کہ یہ حفرات ہمارے حفور سے وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَنَالِكَ بَخِيزِى الْمُخْسِنِيْنَ ﴿ افعل ہوں اور ندی بدلازم آیا ہے کہ خود این پر افعل ہوں۔ جو سی فیرین کو تی کی طرح مانے وہ مراہ ہے ۵۔ اورموطی اور ارون کو ته اور م ایسا بی بدلد نینته بیل نیکو کارول کو ت يزركى وي اور نبوت و رسالت بخشى مد بعص اس كے فرمايا وَرُكِرِ يَاوَيَعِيلِي وَعِيلِي وَالْمِياسُ وَالْمِيَاسُ كُلُّ مِنَ الصِّلِعِينُ فَ کہ تمام نی نہ تھے ایسے می ابعض انبیاء کے قرابت وار کافر تے ٦ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی محرای فیر مکن ن ادر زکریا اور بحلی اور میسل ادر ایاس کو برسب بارے قرب کے لالی بی وَإِنَّهُ مَا عِيْلُ وَالْبُسَعُ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَطُلًّا که رب کی دی بونی مرایت کو کوئی سیس چیمن سکا۔ بیسے سورج و جاند کوئی بجها نسی سکتابه لندا نه آن بر شیطان ا اور امامیل اور یسع اور ہونس اور نوط کو اور بم نے برایک کواس سے واؤ ملے نہ کسی اور طافوت کا۔ رب نے اہلیں سے فرمایا تخار بانَّ ببادِی کَشِنَ مَكَ عَیْنَهُمْ سَلَطُیُّ عَلَی معلوم ہوا کہ ہاہت نبوت خاص کرم ہے جو خاص بندوں کو مل ہے۔ د قت یں سب ہرنغینت دی تک اور کھر ابھے اب دادا اور بھا یُول پس سے بعض کوگ كوئى عمر بحر عبادت سے بعی ني وكيا محالي سي بن سكا۔ وَاجْتَبُنُّ فُمُوهُ هَنَّ يَنْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُرِ® یہ بدایت کسی نمیں محض وہی ہے۔ اس لئے فرایا گیا۔ اور بم نے ابس چن لیا اور مسیدحی راہ کھائی کہ الله من عاب وے ٨٠ يمال شرك سے مراد كفرب يعنى ذُلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِئ بِهِ مَنْ تَبْشًا وُمِنْ اگر نبوں نے کفر کیا ہو آ تو ان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے کہ نہ ان کے نام رجے نہ فیضان لیکن ان کے نام ہ اللہ ک بدارت ہے کو اپنے بندول میں سے بھے ہاہے دے ا فيضان بلك كام آابد باتى بين چنانچه جناب ابرابيم كاكعب مغا ادِمْ وَلَوْ اَشْرَكُو الْحَبِطَ عَنْهُ مُوَا كَانُو ابِعُمَا وَالْعَمَا وُنَ مروه قربانی سب موجود جین- لندا دو حضرات مومن تھے۔ یوئی اگر محابہ حضور کے بعد کافر ہو مجے ہوتے تو ان کا اور اگر وہ شرک کرتے تو مرور ان کا کیا اکارت جاتا ہ ام كام ويغان إتى نه ريع - مر معزت صديق كي مجد ك الَّذِينَ انتَهٰهُ وُالِكُتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةُ نبوی مرفارون کی نماز تراوی فوصات اسلامی جناب

http://www.rehmani.net

ال ال من فین فرے کہ آپ کا دین عالب ہو کر رہ کا خواہ یہ کفار مدد کریں یا نہ کریں اور اس مددگار قوم سے مراد یا مهاجرین و افسار یا سارے محابہ یا قیامت تک

مارے وہ مومن جی جنیں اللہ تعالی خدمت دین کی توفق بحشے۔ علاہ اولیاء سلاطین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کی توفق ملتا خاص معلیہ رہائی

ہے کسی کی بختی نہیں ۲۔ معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے تغیروں کی صفات سے موصوف جیں کیونکہ یمان اقداء سے مراد اطاعت نہیں اس لئے کہ

ہمارے رسول کسی نی کے معلیح نہیں بلکہ سب ہمارے دسول کے تمیع جیں۔ قذا حضور سارے عبوں کے مرداد جیں۔ یعنی جو کمالات ان توفیروں نے و کمائے تم سب

والاسمعواء ٢٢٠ إلاتمأه

بِهَا بِكِفِي يُنَ ﴿ أُولِيِّكَ الْمَنِينَ هَدَى اللهُ فِيهُلهُمُ والى بني اله ي على من كوالله في بدايت وى تر ع اليس كى داه اقْتُكِولَا قُلْ لَا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوًّا إِنْ هُو إِلاَّ عِلونَ تَم فرادُ مِن قرآن برتم سے كونى اجرت نبيں ماجمنا تا وہ تو نبيں عمر ذِكْرِي لِلْعْلَمِينَ ۚ وَمَا قَكَ رُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِ ۗ إِذَّ نعیمت سارے جبان کو می اور بہود نے انٹر کی قدر نہ جاتی جس چاہیے تھی قَالُوامَا ٱلنَّوْلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِقِنَ شَكَى وَ قُلُ مَنَ جب ہومے اللہ نے ممی آدی ہر بھر ہیں اتالا ف م فرماؤ - أَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي يُ جَاءَيِهِ مُوسِي نُؤِرًّا وَهُرًّى سمس نے اتاری وہ کتاب ہو موسیٰ لائے تھے تہ دوھنی اود لوکوں سے ہے۔ 128 320 106 2922 12 15453 25 ينجعلونه فراطيس تبدونها وتحفون م ایت و اور بت سے الگ الگ کا فذینا لئے ف قا بر کرتے ہو اور بت سے كِثِيُرًا وَعُلِمْتُهُمِّالَهُ تَعْلَمُواانَتُهُ وَلَا ابَّا ذُكُمْ قُلِ بهجها يلتة بوك اورجيس وه سحما يا جا تاب جوزتم كوسلوم تعاز تها يسه با ب واداكوك النر الله نُحْدُدُهُم فَي خُوضِهم يَلْعَبُون وَهٰ مَاكِنْتُ حمول بھرائیں چوڑ دو ان کی ہے بورگ یں انسی کمیلا کا اور یہ ہے برکت ال اَنْزَلْنَهُ مُنْرَكُ مُصَيِّقُ الْكَنِي يَيْنَ يَكَيْهِ وَلِتَنْفِرَدَ ک بر ہے ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتا ہوں کی جوآ عے تقیں اور اس لئے کہ اُمَّ الْقُلْمِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَّاخِرَةِ تم ڈرمنا ڈسیے بہتیوں سے مرداد کو اور جوکوئی سا سے جہان میں اسکے کرد میں تہ اُور جوآخیت يُؤْمِنُوْنَ بِهُ وَهُمُ عَلَى صَلَاتِهُمُ يُحَافِظُونَ ® پر ایمان لاتے بیں اس کتاب ہرایمان لاتے بیں اور ابی فازی مغاظ*ت کرتے ہیں* کے

ظاہر فراؤ اور تمام صفات کے جامع ہو جاؤ سحان اللہ سے۔ كونك عن تم كو دية آيا مول تم ع لين سي آيا-بدوں کو بدے على اجرت دے سکتے ہیں۔ عضور کو اجرت رب ای دے گا۔ تمام محلوق تو ان کے درکی بمکاری ہے۔ نيز حضور مظمرذات كبريا بي- رب با معادضه ويا ب-حضور بھی بلا معاوضہ عطا کرتے ہیں۔ نیز ہاری کوئی خدمت ني ياك كي معمولي عطاكا معادضه نيس بن عق-س اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فی مجی اپی طبیت کو گزر او قات کا زرید نمیں بنائے۔ اپ کس ے کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ تحر مرزا قادیانی نے نبوت کا وحوعك ريها كر لوايون كى مى زندكى كرارى دوسرے يد کہ حضور ساری محلوق کے نی ہیں اور قرآن ساری طقت کے لئے ہدایت ہے خواہ فرشتے ہوں یا جنات۔ انسان ا جانور اور حت المحراء خرضيك جس كا رب الله ب-حضور اس کے نی ج ۵۔ شان نزول ۔ یہ آیت میود کے ایک بدے عالم مالک این میف کے متعلق نازل ہوئی جو حضورے مناظرہ کرنے آیا۔ پھرناکام ہو کر ایامبوت ہو کہ بولا اللہ نے کسی انسان پر کھی وجی نہ میمی جس بر خود اس کی قوم ناراض موحقی کد تو ف مارا میں بیزہ فرق کرویا۔ اس سے معلوم ہواک می کا محر مجمی خدا کو پیچان سکتائی سی ۔ خدا کی تدر دبی جان سکتا ہے جوئي كى قدر جانے ٧- مالك ابن ميف تھا برا موا ا خوب پاہوا حضور نے پہلے اس سے بوچھاک کیا تو نے تورعت کی ہد آیت ویکمی ہے کہ اللہ مونے یادری کو پند نمیں كريا وه يولام بال حضور في فرمايا ك تو مونا باوري ب-بحكم توريت تو مردود ب- مالك ابن ميف كو غسد آكيا اور بولاک اس نے کسی بشرر کوئی کتاب آباری می نسی-یماں الزام کے طور پر اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ آگر ایسا ے و موی علیہ السلام پر وربت کس نے اتاری می-خیال رے کہ مونے پاورکئے مراد وہ پادری تے جو حرام خوری کر کے خوب مونے آنے موجاتے تھے اے بمال لوگوں سے مراد صرف نی اسرائیل میں کیونکہ موی علیہ

علیہ السلام صرف انسیں کے نبی تھے۔ خیال رے کہ ایک جگہ توریت کو بہنیا خاتی آئی فرمایا گیا۔ کو نکہ جب قوریت اتری تھی تو بیان ایک سنی تھی گرجب حضرت موٹ سے وہ ذہمن پر گر گئی تو جایت بلق رہ گئی بیان سنیل نئی اضالیا گیا ہذا آیات میں تعارض نسیں ۸۔ توریت کا کچھ حصد فاہر کرنے کو ختب کیا کچھ چھپا رکھنے کو کچو تکہ توریت شریف صرف پادریوں کے تبند میں تھی۔ قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ تھی۔ قرآن کا تو بچہ بی حافظ ہے۔ الحمد الله ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس میں خاط ہو ہوا۔ لیکن قران کی حفاظت اپنے ذاسہ کرم پر کی ہذا محفوظ رہا۔ ۱۰۔ ایمن آج حضور کے ذریعہ تامیس وہ علوم دیئے جارہ ہیں جو تم سے پہلے کمی کو نہ دیئے گئے تھے۔ ان کی قدر کروا ا بعنی اگر مالک ابن صیف اب یہ نہ کے کہ قوریت اللہ تعالی نے موئی ذریعہ تامیس وہ علوم دیئے جارہ ہیں۔ جو تم سے پہلے کمی کو نہ دیئے گئے۔ ان کی قدر کروا ا بعنی اگر مالک ابن صیف اب یہ نہ کے کہ قوریت اللہ تعالی نے موئی

http://www.rehmani.net

ا۔ اس طرح کہ ملط وعویٰ نبوت کرے یعنی کے جس نمی موں حالا تکہ وہ نمی نہ ہو ا۔ شان نزول۔ یہ آیت مسلم کذاب کے متعلق اتری جو یمن جس قبیلہ نی حنیفہ جس واذاسمعوا، الانعار، الانعار، پیدا ہوا۔ نبوت کا جمو نا وعویٰ کیا۔ حضور کے زمانہ جس قبا

بیدا ہوا۔ نبوت کا جمو ٹا دمویٰ کیا۔ حضور کے زمانہ میں تما اور صدیق اکبر کے زمانہ می صفرت وحثی کے باتھوں مارا میا۔ اس جنگ میں خولہ بنت جعفر حنبہ کر فار ہو کر آئم جو علی مرتقنی کی زوجہ مو کس انسی سے بلن سے محر ابن حنیہ بیدا ہوئے جن کی اولاد علوی کملاتی ہے۔ اس سے معلوم ہواک تمام جمونول عل برا جمونا وہ ہے جو نبوت کا جمونا وحوی کرے۔ ای لئے قانون قدرت ہے کہ دنیا بر اس کا جموت فاہر قرما دے۔ غلام احمد قادیانی نے جو بھی وموی کیا اس می جمونا ہوا۔ محدی بیکم اس کے نکاح میں نہ آسک۔ تکام اللہ اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وہ خود تاه الله کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہوا۔ س شان نرول۔ یہ آیت عبداللہ ابن ال سرح کے متعلق نازل ہوئی جو کاتب ومی تھا پھر مرتد ہوا اور کھنے لگا کہ قرآن کی طرح میں ہی ہا سکتا ہوں۔ اور میں اور حضور ل كر آيات قرآنيه بنايا كرتے تھے اوجہ اس كى يہ تھى كه ا كي إر ولَقَلْغُلَقُنَا الْاِنْسَانَ الْحُ عُزل مولى- صورت تعموانا شروع كى - بب آخر آيت تك پنج تواس ك مند سے نکا - بناؤك الله الحسن الخالفين حضور نے فرايا ك آيت كا آخر كل ب الله او- اس يروه مرة موكيا- يمر متح كمه سے پہلے وہ ايمان فے آيا۔ (فرائن العرفان و روح البیان) مرقات می ہے کہ بعض نوگوں نے کماکہ اس کی موت کفریر ہوئی اور اس کی لاش کو زمین نے نکال بھینا۔ والله اعلم ٢٠ فرشتول كاب ظام اظمار غضب ك لئ ب ورنہ جان نکالنا خود فرشتوں کا کام ہے نہ کہ کفار کا۔ اس تهت سے معلوم ہواک کافر کو مختی موت زیادہ ہوتی ہے۔ جان کی کی شدت کے ساتھ عذاب اور ونیا کے جموت جائے کا صدمہ ہو آ ہے ٥ ۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوے ایک ید که کافر کو عذاب مرت وقت ی شروع موجا آب کہ اس کی موت ہمی عذاب قبر میں ہمی عذاب اور آ خرت یس بھی عذاب۔ وو مرے یہ کہ تکم و فرور بری مری عاوت ہے اور ہر کافر محکرے تحبر کی وج سے می می کی اطاعت شین کرآ ۲ - جو نکه کافر بال و اولاد کی مجت

وَمَنَ اظْلُدُ مِنْ إِنْ أَنْ زَايَ عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا اوْقَالَ أَوْيَ ادر اس سے برو کر ظالم کون جو انٹر مرجوٹ با ندسے لی باہے جھے وی آئ ہے ٳڮؘۜۅؙڵۼ<sub>ؠ</sub>ۑؙۅ۫ٮؘڂٳڵؽؠۺؖؽ؞۠ۊؘڡؚڹٛۊٵؘڶڛٲ۠ؿ۬ڔ۬ڷڡؚؿ۠ڶۄؘٵ ا ور اسے بکھ وہی نہ ہوئ کے اور جہ سکے ابھی یں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللهُ وَلَوْتَرَكِي إِذِ الظِّلِمُونَ فِي عَمَراتِ الْمَوْتِ ا نشرنے اثارات اورمہی تم۔ دیچوجی وقت نام مرت کی منہوں ہی جی وَالْمَلْيِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيُرِينُومُ أَخْرِجُوۤ النَّفُسُكُمُ الْيُوْمُ ا در فریشتے یا تھ ہمیدلائے ہوئے تک کر تکانو اپنی جائیں تھ آئ جمیں بَخُزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِهَاكُنْتُمُ تَقُوْلُونَ عَلَىانا فواری کا مذاب دیا جائے کا برا اس کا کر انڈ پر قبوٹ نگاتے تھے عَيْرًا لَحِقَ وَكُنْنُدُوعَ البَيِّهِ تَصْتَكُمْ وَنَ وَلَقَدُ خِلْمُونَ ا در اس کی آیتوں سے بجر سمرتے ہے اور بینک تم ہمارے پاس مسلم مسلم Page کیے فْرَادَى كَمَاخَلَقْنَاكُمُ إِوَّلَ مَرَاةٍ وَتَرَكَّنْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمُ وَرَاءً آئے بیسا ممنے تبیل بہی ار بیداکیا تھات اور بھٹھ دیمیے ہوڑ آئے بوال متان مینے ڟؙۿۏڔڲؙۿٚؗۯڡۜٵٮٛڒؠڡڡۘڰڴۿۺ۠ڡٛڰٵۜؿٛڴۿؙٳڷؽؚؽڹۯۯۘۘۘۘػؠؾ۬ۿ نہیں ویا تھا ٹہ اورم تبادے ساتھ تہادےا*ن مفارشیوں کوئیں و یکھے جنکا تہ*لیے میں أَنَّهُ مُ فِيَكُمُ شُرِّكًو أَلْقَكَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمُ ساجھا بتاتے تھے ش بے ٹیک تہارے آبس کی ڈور کٹ عمی کا اور تم سے عملے جو مَاكُنْتُهُ تَرْعُمُونَ فَإِنَ اللَّهَ فَالِقُ الْحَتِ وَالتَّوْمَيْ وموى كمرت عقائل بع شك الله واسف اور مشل كر جيرف والاست اله زنده کو مرده سے نکامے اور مرده کو زنده سے انکالئے والا

میں ایسا کر فآر ہو تا ہے کہ رب کی یاد نمیں کرتا اور اپنے بتوں وغیرہ کے متعلق یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جھے فدا کے عذاب سے بچالیں گے۔ اس لئے اس سے عزاب کے طور پریہ فریلیا جائے گا۔ یہ یہ مقامت مب کچھ عزاب کے طور پریہ فریلیا جائے گا۔ یہ یہ مقام چڑی کافروں کے لئے ہیں۔ مومن کے ساتھ اس کے مد قات فیرات زندوں کی دمائیں۔ حضور کی شفاحت مب کچھ ہوں گے۔ کافراکیلا رب کی یار گاہ میں حاضر ہو گا۔ مومن اپنی جماحت کے ساتھ اس بی فرات میں اس طرح کہ تم کما کرتے تھے کہ ہمارا خالق تو رب ہے محراس رب کے ماتھ انسی بھی شریک کرتے تھے ہے۔ یہ کے مددگار سے بین ہیں کہ اگر ان کی عدد رب کے ساتھ انسی بھی شریک کرتے تھے ہے۔ یہ منازی کا انتظام نسی کر سکا۔ یا تم اپنی عبادتوں میں رب کے ساتھ انسی بھی شریک کرتے تھے ہے۔ یہ تمام باتھی کفاد کے لئے ہیں۔ انشاہ اند مومنوں کی ڈوری سلامت رہیں گی۔ ان کی دختہ داریاں تحشیں ہم آدیں گے۔ رب فرما تا ہے۔ اِنسانا کا تفاقہ دستو کھنے اُلڈین کا

http://www.rehmani.net
(بقید صفی ۱۳۲۱) سو الخ اور فره آ ۔ وَالْعَقَدَا بِهِهُ وَنَفَقَدُ اللهُ ١٤٠ يعنى جن شياطين نے تم سے وعد ے تے کہ قيامت بي جم حسير بخشوا عميں کے ان مم خوب
بت پرتی کر لو وہ آن غائب ہو گئے نہ وعویدار تسارے ساتھ ہيں نہ ان کی دوا۔ اب اس پر ولیل قائم فرمائی جاری ہے۔ کہ ہم کی کی دو کے حاجت مند نسیں۔
فی اور بے پروا ہیں۔ ہو ہم کو حاجت مند سجھ کر ہمارا ولی کمی کو مانے وہ شرک ہے۔ رب فرما آ ہے ولائم تیکن فید ذبی فیالد لائے جب ہم والہ عضل چرکر پودے نکال
سکتے ہیں۔ تو دو سرے کاموں میں فیر کے حاجت مند کیوں ہوں گے ۱۲۔ جان وار سبزہ کو بے جان وانہ وے ۔ جان دار انسان کو بے جان نطقہ سے جاندار مرخ کو بے جان

444 ذٰلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى نُؤُفِّكُونَ فَالِنُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ لَيْلَ یہ سے افترتم کمال وندھے جاتے ہو اریک چاک کرکے میخ نکا نے والالیہ اوراس نے دات کو سَكُنَّا وَالشَّمُسَ وَالْقَلِّمَ حُسْبَانًا ذَٰ اِكَ تَقْدِينُ الْعَزِيُّ بمين بنايا الدسورج الد باندس ساب له يرسادها ب زعدت مانخ عَلِيْمُ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا والے کا تے اور دبی ہے میں نے تبارے لئے تا سے بنائے کمان سے داہ پاڈ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِو الْمَعْرِفَدُ فَصَلْنَا الْأَبْتِ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ تعلی اور تری سے اندمیروں یک می بم نے نشانیاں مفل بیان کردی ملموالوں کیا فی وَهُوَالَّذِئِيُّ اَنْشَا كُمُوِن لَقَيْس وَاحِدُ فِي فَكُمُسُنَفُورُوَ اور دی ہے میں نے آکو ایک مان سے بیداکیات ہم کیں جبی شہرنا ہے ڛؙؾٛۅؙۮڲڗڠڽؙڡؘڞڶؽٵڵٳڸؾؚڸڡۜۏڡۭ؆ٙڣٛڡٞۿۅڹۘٛٶۿۅ #age 222 tome المستان من المستان من المستان من من محدوالول كيف لداور وى الرايع المات من محدوالول كيف لداور وى بعب نے آمان سے بان اتارا کہ تو بم نے ای سے برا گنے والی چیزنکالی ناہ فَاخْرَجْنَامِنْهُ خَفِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّنَرَ إِلِبَّا وَمِنَ تر ہم نے اس سے نکالی مزی جس میں سے والے نکا لئے میں ایک ووسرے برچرھے ہوئے لل نُلِمِنُ طَلِعِهَا قِنُوانُ دَانِيةٌ وَكَبَنْتٍ مِنَ أَعْنَابٍ ادر تمبور کے گا بھے سے باس باس کھے ادر انگور کے باغ ۊٙاڵڗٞؽؿۘٷؘٛڹۅؘاڵڗؙڡۜٵڹڡؙۺ۬ؾؠؚۿٳۊٚۼؽڔۜڡؙؾۺٙٳۑڋٟٲڹڟ۠ۯٷ<u>ٙ</u> اور زیتون اور انادیل کسی باشدی شخة اودکسی باشدی باشدین باشدان آس کا پیل الْى نَهُورَ ﴾ إِذَا اَنْهُ وَينْعِهُ إِنَّ فِي ذٰلِكُمُ لَا إِنَّ لِقَوْمِ ويجوجب بيط ادراس كابكنا بدشك اس عمد كثانيال فك ايمان

اندے سے ایسے تی عالم کو جال سے ولی کو کافر سے ا مومن کو منافق ہے بیدا فرما آ ہے ایسے بی اس کے برعش مجی ہے۔ یہ سباس کی محمت کی قوی دلیل ہے۔ ا۔ مبع کے وقت مشرق کی طرف روشنی وحامے کی طرح تمودار ہوتی ہے اور ایا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے آر کی جاک کروی۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ ایسے ہی وہ كفرى علمت مجاز كراس مي نبوت كا نور بيلانے والا ب اب اس طرح که جاند سے قری مینے اور سورج سے سمی مینے بنے ہیں۔ واند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں نمازوں کا حساب لکتا ہے فرضیکہ ان میں مجیب قدرت کے کرشے میں ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریامتی ہمی اعلی علم ہے کہ اس سے رب تعافی کی قدرت کالمہ ظاہر ہوتی ہے۔ رب نے آسانی اور زمنی چزوں کو ائی قدرت کا نمونہ بنایا ہے سے کہ تاروں سے ست اور وقت کا پہ لگتا ہے۔ اس سے نکلی اور وریا کے سر طے ہوتے ہیں۔ ایسے می محابہ کرام کے ذریع بدایت لمتی ہے۔ ای لئے مدیث شریف میں محلیہ کرام کو آرے فرمایا ۵۔ یعنی تمام چیزیں علم والوں کی رہبری کرتی یں یمال علم سے مرد وہ علم ہے جو معرفت الی کا ذریعہ ہو۔ اس سے جو خالی مو' وہ علم نیس بلکہ جمالت ہے۔ ٦۔ معلوم ہوا کہ حضرت حوامیمی آوم سے بی پیدا ہوئی میں اس لئے انسانوں کے اصل اصول مرف آدم بی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ مرد مورت سے افغل ہے کہ اس کی اصل اصول ہے۔ اس لئے قرآن شریف کے اکثر احکام ی مردوں سے خطاب ہے۔ عور تی ان کی آلع ہو کر واغل بی ٤- ستقرے مراد زندگی می زمن بر رہاہ اور مستودع سے مراد بعد موت زمن کے اندر رہنایا پہلے ے مراد مال کے پیٹ میں رہا ہے اور دو سرے سے مراد باپ کی پشت میں تمرنا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ دنیا کا قیام اور ہمارا میال رہنا عارضی ہے۔ اصلی مقام آخرت ب- اس لئے ونیا کو وار الفرار بعنی بھاک جانے کی جگہ اور آخرت کو دار القرار مستقل ممرنے کی جگہ کہتے ہیں

۸۔ جنس دنیا کی سجمہ ہو۔ جو دنیا کو دکھ کر آخرت کا پت لگالیں۔ اسی سجھ اللہ کی ہوی نعت ہے۔ حمر برایک کو شیں ملتی۔ ۹۔ لین آسان کی طرف ہے یا آسان کے سبب ہے کہ سورج کی گری ہے سندر کا پائی بھاپ بن کر اڑا۔ چرزمرے کی فسٹدک ہے بادل بنا چریارش بن کر ٹیکا۔ ورنہ یا ش آسان ہے نمیں آئی بکہ بادل سے آئی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ پائی اور تمام چیزوں کا فزائد آسان ہے۔ سندر اور کو کمیں وفیرہ جی وہاں ہے پائی آ رہا ہے۔ رب فرما آ ہے۔ وہائت آبردو تکہ فرما اللہ میں معلام میں کہ جس طرح والد بغیریانی کی مدد کے اگ نمیں سکا ایسے می ہمارے افغال بغیر کسی کی نظر منایت کے بارگاہ اللی جس قبول نمیں ہو سے میں اور اللہ بغیر کسی کی تعرف میں ویک اللہ تھا۔ حمراے نبوت کا پائی نہ طا۔ اندا قبولت کا پھل نہ لگا۔ ااب جسے کندم 'جو و فیرہ کی بالیوں جس دیکھا جا آ ہے 11۔ جسے دب

ابتے سنی اللہ کا تعالی نے قالب کی پرورش کے لئے غذائیں اور پہل پیدا فرمائے غذا زندگی کے لئے اور پہل لذت کے لئے ایسے ی قلب کی پرورش کے لئے شریعت اور طریقت بنائی۔ شریعت روطانی زندگی کی غذا ہے، طریقت اس زندگی کے لذیذ کیل ہیں۔ ایسے ہی فرائض غذا اور نوافل کیل ہیں ١١٣ که بعض ورخت بعض کے ساتھ شاخوں ' بنوں میں مشابہ ہوتے ہیں محر پھول کھل میں علیمدہ ' یہ تمام چزیں قدرت ایسے کا اعلی نمونہ ہیں۔ ایسے ی تمام انسان شکل و صورت میں مشابہ ہیں محر پھل

میں مختف کوئی کافرے کوئی مومن کوئی فاس ہے کوئی متق محولی ولی ہے کوئی ہی فلاہری صورت کی بکسائیت دکھ کر اولیاء انجیاء کو اپنا حش نہ سمجھو۔ نم اور بکائن کا

ورفت کیسال معلوم ہو آ ہے محر پھلوں میں زعن آسان کا PPW فرق ہے۔ سونا اور میل دونوں پیلے میں۔ مگر حقیقت

میں کوسوں کا فرق ہے۔ ال يعني اس معدد باتي معلوم كرو- ايك بدكه جو رب ایک پانی سے اتن حم کی سریاں پیدا فرانے پر قادر ہے وہ ایک صور کی محو تک سے سارے عالم کو مارے اور جلانے ير بھي قادر ب فنزا قيامت برحل ب دوسرے يدكدوه رب ایک تغیری تعلیم ے ملفن ایمان و اسلام می برار با سبرے پیدا فرانے پر قادر ہے۔ ولایت اسطیب نو میت ا علم ممل و حكت سب اس بارش نبوت سے بيدا بوك میں اس سے معلوم ہواکہ علم نیا آت سیکمنا بھی منید ب-۲۔ مشرکین عرب واند ' سورج کی طرح جنات کی بھی ہو جا كرتے تھے۔ ان كے نام كے بت بناكر ان كى برسش كرتے تھے۔ اس آيت من ان كى ترديد بـ اس ب معلوم ہوا کہ معبود الدوہ ہے جو خالق ہو۔ کمی کی محلوق نہ مو- ١٣- ان يو قونول في يد سمجماك اولاد نسل كى بنا كے لئے بوتى ب جو خور باتى ب اے نسل كى كيا ماجت وكموا جاندا سورج آرے الامت تك بلل بس - ان ك اولاد سي - تو رب تعالى جو بيشه بيشه بالى ب وه اولاد والا کیے ہو سکا ہے۔ سے معلوم ہوا کہ اولاد وہ جو بوی سے پیدا ہو۔ لندا حضرت حوال آوم کی بنی نمیں کو تک بوی سے نس پدا ہو كي - اى لئے ده يوى مالى حكى - خيال رے کہ اولاد باپ کی جس سے ہوتی ہے۔ انسان کا کید مرمانس ہوتا۔ اندا خالق کالاکالاک تلوق کیے ہو سکت ے ٥- يعنى ہر چزاللہ كى تكول ب اور تكول اے خالق کی اولاد نمیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بم این اعمال کے خالق سیں۔ ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ البيب ہم ين ١٦ سب ك رزق اموت العمل الهل سب اس کی جمسانی میں میں اس کے باوجود ہم کو عم بے خُذُور جذر کے کارے بچاؤے اسباب افتیار کرد۔ معبت کے ولت حکام ، علیم کے پاس جاؤ کو تک یہ لوگ رب ک جمرانی کے مظریں۔ ایسے بی ضرورت کے وقت ماجت

ؿؙٷ۫ڡؚڹؙۅ۫ڹٛ؈ۘۅؘجَعَلُوٞٳۑڵؠۅۺؙڒڰٙٲٵڵڿؚڹۜۅؘڂڰڤۿؙۄؙۏؘڬۯ۬ڤٚٳ والون تصريح لمه اورانتركا خرك هبرايا منون كوله اورمان كماس نيان كوبنا يااوراس ڵؘ؋ؙؠڹؚؽڹۜٷؠۜڹ۬ؾۭؠؚۼؽڔؚۼڵٟڿڛؙڹڂڹ؋ٷؘڠڶؽۘڠۄۜٵ مے مے بیٹے اور بٹیاں محریس جالت سے تاہ باک ادر برتری ہے اس سو يَصِفُونَ أَن أَبِر أَيعُ التَّماوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُون لَهُ ان کی یا توں سے ہے کمی نوز سے آ مانوں اور زین کا شائے والا اس سے بچہ کہاں وَلَدُّ وَلَكُ وَلَكُنُ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو سے یو مالا کو اس کی مورت بیس عد اور اس نے بر چرز پیدا ک اور وہ ؠؚڲؙڸۺؽۦۼڵؽۨۄٛ؋ڶؚڴؙۄؙٳۺؗۮڒۛڹۘػٛۄ۠ڒؖٳۜڷؙ؋ٳۨڷڰۿۅۘ سب بکہ جانا ہے یہ ہے اللہ تمبال رباس سے مواسی کی بدی جیں خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُلُوكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ برييرًا بنائے والا تر اسے بدیو وہ بربیر بر الجَبْنَاكُ الله ڵۣڰؚڒؾؙؙڎڒڲؙ؋ڶڒؠۻٵۯؙۏۿۅؽؽؖۯڶڬٛٵڵڴۘڹۻٵۯ ب له ایمین اساماط بین کرین شدادرب ایکین اس کاماط ی جید وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ ۖ قَلْ جَاءَ كُمُ بِمَا إِرْمِنْ زَيْكُمْ ادروى بدنها يت بافن بورا فروار تهاري باس المحيس كمولية والى ديدي إيس تها اسعدب فَهِنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَّا كالرت وبس لير ويحاتو اليف بطكر ادرجوا معا بوالين برسكر ادرش تم بر عَلَيْكُمُ بِحِفِيْظٍ ۞ وَكُنْ الِكَ نُصَرِفُ الْأَيْتِ وَلِيَفُولُوُا بگیبان بیس ناه اود بماسی *طرح آینی طرح طرح سے بیان کرستے پی اواک لئے ک*کا فر دَرَسِّتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِثَبِعْ مَا الْوَحِيَ بول النيس كرتم تو بثر مص بوشاوراس الح كاستدهم والول يرواهي كروي ال يرج وجي

روائی کے بیے نی ول کے وروازے پر جانا ضروری ہے اوکل کے ظاف نیس ے یعنی دنیا یس آمجموں سے رب کو کوئی نیس و کھ سکتا۔ خواب می دیکھ سکتے ہیں۔ کو تکہ وہ دیکناان انجموں سے نیس حضور نے معراج میں انسی آنجموں سے رب کو دیکھا۔ جنتی انہیں آنجموں سے رب کو دیکھیں گے۔ محرب دیکنا دنیا میں نہیں۔ معراج کے بارے یں رب نے قرملا۔ ولفذ زاء تنفی بھی دیوار کے بارے می قرملا۔ ریخوہ بند مناصرة بن دینا ناباری می اصل میں۔ اس لے ک جسانی اماط اور محیرنا رب کیلے نامکن ہے۔ رب تعالی اس سے پاک ہے جسانی احاط وہ کر سکتا ہے جو خود جسم ہو جینے دیوار اندر کی چزوں کو۔ او باپانی کو اشریاہ شرکو مميرے ہوتے ہيں۔ يد رب كے لئے نامكن ہے۔ ٩ ـ يعنى حضور كم مغرات اور قرآن كريم كى آيات، كلد حضور خود رب كى دليل بي- رب فرا كا ب- مَذَبَا يَتْكُمُ

http://www.rehmani.net ابتید سنی ۲۲۳) بُوخان بِن زَبْکُمْ ۱۰ اس سے رو سنٹے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کریم میں بدایت و ایمان کو بصارت اور کفرو مثلات کو اندها بن فرمایا جا با ہے۔ ووسرے یہ کہ تغیر سمی کے ذمہ دار نسیں۔ اگر تمام جمان مراہ رہ تو نبی کا یکھ نسیں مجز آبادر اگر تمام جمان ایمان لے آدے تو ان کی نبوت میں زیادتی نسیں ہوتی سورج کے انکار ہے اس کا تور محسنے نمیں جاتا۔ ۱۰ را قرار ہے بڑھ نمیں جاتا۔ لندا ہم حضور کے مختاج ہیں۔ حضور اپنے رب کے مواسمی کے حاجت مند نمیں۔ ااپ ین قرآنی آیات کے نزول ک دو سلمیں ہیں۔ ایک یہ کہ سعید لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ دوسرے یہ کہ بدنعیب یہ کمیں کہ آپ یہ قرآن کی سے سکہ کرہم کو

444 واذاسمعواء لِيُكَمِنْ مَ يِكُ لِآ اِللهَ إِلاَّهُو ۚ وَٱغْرِضْ عَنِ تماسے ربی طرف سے دمی ہوتی ہے له اس سے مواکون معود بس اور مشرکول سے ئرِكِيْنَ@وَلُوْشَاءُ اللهُ مَا الله منہ پیربوی اور انڈ چا بتا تو وہ ٹرک بنیں کمستے تا اود بم نے جیس ال ہر عَلَيْرُمْ حَفِينظا وَمَا اَنْتَ عَلَيْرِمْ بِوَكِيْلِ وَلا تَسْبُو نجبان بين بي اورتم ان بركرورك بين مي أور ابين كال خدو الَّنِيْنَ يَنَ يَنَ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ فَيَسُبُو اللهِ عَلِيَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُّا أ بن كروه الله ك سوا بوجع بن كروه الله كي شان يم بداد بي كوبل كم ؠؚۼؘؽڔؚؚؚۘڝڶٟڎؚػڶڮڎڗؘؽٵڮڴڷۣٲڡۜٚۼ۪ۛۘۼؠۘڶۿؙؙؙۿؗ؆ٛٛڰؙٚٚٚٚؖ ز یادتی اور جبالت سے الدہی ہم نے برامت ک کامیں اس کے علی بھلے کرمیت ٳڶؙ؆ؠۜۯٟؗٛؠؙڡۜۯڿؚۼۘۿؙۮڣؙڹڹؚۜٵؙٛؠؗؠٳڮٵػٵۏٛٳؽۼؠڷۏؽ و المبين المبين المبين المرك بعراب ادروه البين بنا في كا جو كرت من وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَا يُمَانِهُ لَإِنْ جَاءَتُهُمُ إِيدٌ ا در ا بنوں نے انترک متم کھا گ ٹ ہے طعت چ*ں پیدی کاشٹیسے کہ اگرانے* پا*س کو*ڈ مِئْنَ بِهَا قُلُ إِنَّهَا الْأَيْثُ عِنْدًا للَّهِ وَمَا نفائی آئ تومزور اس برا بمان لائی کے تم فرا و کرنشا نیال توانشر کے باس بی اور تسیم ؽؿٚۼۯڴڡؗٚٳڹۜۿٳٙٳۮٙٳڿٵۦٛۛؾؙۛڵۘٳؽؙٶٝڡڹؙۏؽ؈ۅؘٛؽؙڡۛ<u>ڵ</u>ڋ كيا فبركر بب وه آني تويه ايان زلاي عواده اور بم بميروي بي ان اَفِيرَ تَهُمُ وَا بُصَارَهُ مُكَمَّالَمُ يُؤْمِنُوا بِإَ ۗ اَوَّلَ هَمَّ إِنَّا سے دوں اور آ بھول کو بیسا دہ بہلی بار اس بر ایمان نہ اللت ستھے شہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَا رَبِمُ يَعْمَهُونَ ٥ اور ا بیس چوڈ دیتے کم اپنی مرحق عمل ، پھٹیکا بھر یمل

سناتے میں۔ چنانچہ کفار عرب کتے تھے کر بی حسر ویسار ے بڑھ کر ہم کو ساتے ہیں۔ خیال رے کہ بینتوگرا میں لام عاقبت کا ہے نہ کہ مغلبلیہ " یعنی ان آیات کے نول کا انجام یه مو گا (تنبیرخازن و بیناوی وغیره) اس سے معلوم بواک قرآنی آبات کفار کی ممرای کا زرید مجی بن جاتی ب- جي بارش سے بعض در نت سو كه جاتے ہيں-ا۔ خواہ وی جلی ہو جیسے قرآن یا وی خفی جیسے مدیث شريف يري وي بي - الندا ية آيت چكزالويون كي دليل نيس بن عتى - ٢- يعني في الحال مشركين سے رو كرواني فرماليں۔ ان بر مختى نہ كريں۔ جب جماد کی آیات آویں تب جماد فرمانا۔ اندایہ آیت جماد ل آیت سے منسوخ ب (خازن و بیناوی) یا یہ معلی بیں کہ آپ مشرکوں کی بات نہ مانیں۔ قندا سے آیت محکم ہے سے معلوم ہواک کفار کا کفر رب کے ارادے سے ہے ہاں اس کی رضا سے نسیں۔ اراوہ اور رضا میں بوا فرق ے۔ سے لین آپ ان کے زمہ وار نمیں کہ ان کے تفر کا آپ سے سوال ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ دائے ۵۔ مسلمان کافروں کے بتوں کی برائیاں کرتے تھے۔ وہ ب وقوف ثمان الى من بكواس كرنے لكے۔ تب يہ آيت كريد اترى اس كے معنى يد بين كد بت ير متوں ك سامنے ان کے معبودوں کو برانہ کمو ابن انباری فرماتے ہیں ك يه آيت آيات جهاد سے مغلوخ ب جب مسلمانوں ميں طاقت ممنی که کفار کو رب کی شان می متاخی ہے روک عیں تو انسیں اس کی اجازت مل می۔ (خازن۔ ترائن العرفان) اس لئے خود قرآن كريم من شيطان اور بنون اور سرداران قریش کی برانیاں بھری بری ہیں۔ رب نے فرمایا النَّكَةُ رَساعَتُهُدُونَ الْخُ- اور قرالا تُعَيِّلْ بِعُدُوْ الِكَ زَيْمَ وَقِيرُو \* اس آیت سے چند منظے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ک آگر فیر شروری مبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم ہے سٹ نہ سکھ اتو اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ بنوں کی برائی ا مبادت ہے۔ رو سرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقہ سے وعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں مند بیدا ہو جائے اور

فساد و مار بیت تک نوبت پنچ۔ تیرے یہ کر کی کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہوک اے هیعت کرنا اور زیادہ فرائی کا باعث ہو گاتو نہ کرے۔ چوتے یہ کہ مجمی ضد ے انسان اناوین بھی کمو بینمتا ہے۔ کیونک کفار مک اللہ کو مائے تھے۔ چرحضور کی ضدیس اس کی شان میں بھی ہے اولی کرتے تھے ۳۔ معلوم ہوا کہ زیادہ تشمیل کھانا کفار کا طریقہ ہے۔ شیطان نے بھی معرت آوم ملیہ السلام کے سامنے تھم بی کھائی تھی۔ وقاسم تھاایٹ ٹکٹالیس انتاب پین ، عب شان نزول۔ کفار مک نے مضور کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ حضرت موی بیسی و سائے کے معجزات بیان فرماتے ہیں۔ اگر ہم کو ہماری مند ماتلی نشانیاں و کھادیں تو ہم آپ پر ایمان لے آدیں فرمایا۔ تم کیا جاجے ہو۔ بولے کہ سفانیاز سونے کا ہو جائے یا جارے بعض مردے جی کر آپ کی مواہی دے دیں۔ یا فرشتے جارے سامنے آ جائیں۔ فرمایا آگر ان میں سے چھو بقيديننڭ ير

http://www.rehmani.net

الإنباء

مرض کے دفعیہ کے لئے دوائیں اک دوا ضرور کرنی جاہیے عمر بحروس رب پر جاہیے ہے جب کفار نے مذکورہ معجزات ماتلے تے تو بعض مسلمانوں نے بھی عرض کیا تھاکہ حضور السيس معجزات وكماى ويئ جاكس أكر شايد ايمان ئے جمیں۔ رب نے ان مسلمانوں کو سمجلیا کہ ایمان مرف معجود سے نیس کما بکہ رب کے کرم سے لما ب- دیمو صور نے کروں چروں کروں سے کلہ پدهوا دیا۔ سورج کو لوٹایا ' جاند کو چیردیا۔ پھر بھی ان میں ے بحت لوگ ایمان نہ لائے تو اب تم ان کے ایمان کی حرص کوں کرتے ہو۔ اکثر اس کئے فرمایا کہ بعض کفار غلط منی بھی جٹا تے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ ۵۔ اس آیت سے اشارة " معلوم ہوا کہ جن و انس کے سوا تمام محلوق الى حضوركى مطيع و فرمانبردار وب كى مباوت مزار ے۔ کوئی کافر نمیں اور کوئی نبی کا دعمن نمیں۔ حضور کا فراناك مرياز بم ع بغض ركماب وبال مرياز ي مراد وہاں کے بود باشدے ہیں ندک وہاں کے بھرا۔ اس سے معلوم ہواکہ جو مراہ کن فض کسی کو شرع کے ظاف کام کی رغبت دے وہ انسانی شیطان ہے آگر چہ وہ اب مزيروں على سے ہو يا عالم ك لباس على ہو ك اس ے معلوم ہواک تمام عمول کے وشن ضرور ہوئے ایے بی علام و اولیاء کے دعمن ہونا ضروری ہیں۔ جس عالم کا كوئى بيدين وشمن نه مو وه عالم خود ب وين ب كرب دغول کی مروت کر آ ہے۔ اس دعمنی میں محمت البیدید ے کہ جب تک کوئی مقابل نہ ہو، قوت کا پد نسیں لگا۔ اكر آركى نه بوتى تو مورج كى قدر نه بوتى- اكرياس نه مو تویانی کی قدر سیس ۸۔ یعنی ان کفار کے اس معالد ک طرف انسی کے ول ماکل موں کے جن کے ایمان ناقس يں ده ان كى تمايت كريں كے اس سے معلوم ہواك بر ایک کادل این ہم جس کی طرف جسکا ہے۔ وراس سے معلوم ہوا کہ مُناہ کی حمایت بھی مناہ ہے۔ چوری کا مال چمیانا' اسے فرد فت کرنا سب جرم ہے ال معلوم ہوا کہ شرق احکام میں نہ کمی کا مقورہ لیا جائے نہ کمی کو نے مایا

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَّيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ور اگریم ان کاطرت فریطیتے اتاریتے کے آور ان سے موسے باتیں سمرستے وحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بربيز ال كے ساعد الله لاتے جيد مجى وہ ريان لانے والے إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُرِيجُهَلُونَ د عجے لے عرب ک خدا با بتا تا الدائيونان يس بهت نرسد بابل بي ك وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ ادر اسی طرح کم ہے ہرنی سے دخن کتے ہیں آدميو ل ا ور بنوں بی سے شیطان ہے کہ ان بی ایک دومرے پر نینہ ڈا آیا ہے بناوٹ کی بات وصو کے کو منہ اور تبہارا رہے پمابتا تو وہ ایسا در کرتے ہ فَنَ رَهُمْ مُومَا يَفْتَرُونَ @وَلِنَصْعَى الِيُهِ اَفِي مَا يَفْتَرُونَ @وَلِنَصْعَى الِيْهِ اَفِي مَا ابنیں ان کی بناو ٹوں پر چوٹر دو تہ اور اس سے کراس کی فرون ایجے کول ٳڷڹؽڽڵٳؽؙٶٮؙؙٷؽؠٵڵٳڿۯۊۅڸؽۯڞۘۏڰۅڸؽڠڗۘۏٷ جھیں نے بنیں آفرت برایان بنیں اور اسے بسعر کریں اور گناہ کائیں مَا هُمُرَّمُقُتَرِ فَوْنَ ﴿ أَفَغَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَ بر انیں کانا ہے کہ تو کیا اللہ کے موایس می اور ایسا چاہوں نا اور وای ہے بس نے تباری طروع طفی تا آاری الد اور جن کو انيَّنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرَّلٌ مِّنَ رَبِّكَ جم نے کاب دی ال وہ جانتے ہیں کہ بہ تیرے رب کی طرف سے می اتراہے

240

ولوامنآء

جائے۔ مصورہ اور بنجابت کی ضرورت ان چزوں میں ہے جن میں شریعت کا فیصلہ وارو نہ ہو۔ اولاد کی شادی کے لئے مصورہ کرو محر نماز و روزہ کے لئے کی مصورہ کی شادی کے لئے مصورہ کرو محر نماز و روزہ کے لئے کی مصورہ کی ضرورت نمیں اا۔ شان نزول۔ کفار مکہ نے عرض کیا تفاکہ یمبود و نصار کی کے بپ پاور بوں کو ہم آپ اپنا نیج بنالیں جو یہ فیصلہ کریں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ۔ اس سے ان کا مقصد یہ تفاکہ انہیں مجھ رشوت وے کر اپنے حق میں فیصلہ کرالیں ہے۔ تب یہ آب از کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کمنا درست ہے کہ اے کافرہ قرآن تماری طرف بھی آیا کہ کو کئے ان کی ہدایت کے لئے بھی آیا ہے تا اس کی جمید نصیب کی جمید اللہ این اسلام و فیرہ یا یہ مطلب ہے کہ عام علاء اہل آب کو حق جانتے ہیں آگر چہ اقرار نہ کریں کی ونیادی وجہ سے۔

ا۔ یعن حقیقت یہ ہے کہ جن بوپ پادریوں کو یہ کفار اپنا تھم بنانا چاہتے ہیں وہ بھی دل ہے آپ کو حق مانتے ہیں۔ انرچہ زبان ہے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یا آئندہ کریں ۲۔ یا تو رب کی ہات ہے مراد وہ فیصلہ اللی ہے جو کھار وہ مومن کے متعلق ہو پکایالات تمام آسانی تناہی مراد ہیں۔ یا قرآن شریف۔ جو کھا بھی مراد ہو ۔ ان شریف۔ جو کھا بھی مراد ہو ۔ اس ایس کا اس آیت کو ضخ ہے کوئی تعلق نہیں کیونکہ شخ میں کوئی بندہ آیت کو نسمیں بدل بکلہ خود رب تعالی اسلے تھم کی بدت ختم فرما رہتا ہے۔ جسے قابل طبیب مریض کے حال میں تبدیلی ملاحظہ کر کے خود اپنا لسخہ بدل رہتا ہے۔ اگر مریض خود اپنے

می تبدیل کرے تو محرم ہے سب الذا دی امور می مرف الله رسول کی چروی کرد- ان کے مقابل کی کی بروی نہ كرو- علاء احت اور مجتدين كي يروى در حقيقت الله رسول کی بی ویروی ہے کہ یہ حفرات ان بی کے احکام ساتے ہیں ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن و صدیث کے مقابل این باب دادوں کی وروی کرنا مشرکوں کا طریقہ ب- اس عن ے مراد کی برگمانی ب- اے قیاس محتد ے کوئی تعلق نس - فندا اس ے فیرمقلد دلیل نسی كر كت ١٠ يعني اين الدازك من جيزول كو حرام إ طال کہتے ہیں۔ مالا تک طال وہ جے اللہ رسول طال قرما ویں اور حرام وہ جے اللہ رسول حرام قربا دیں عے اور رب کے بتالے سے اس کے بعض بندے بھی یہ امور عب جانتے میں میے شداہ کے لئے قرآن فراآ ہے۔ وَنِيْتُونِيْنِهِ فِي بِالَّذِينَ لَمْ يَفْعُوا يا مدعث إلى على بي كر حور يكارتى ب كرب بارك ياس آف والاب يا حضور ملى الله عليه وملم في فرماياك الوبكر جنتي جي- معلوم مواكد جنتی حور اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بیرانجام کو جاست میں ٨ من وزع كے وقت اس طرح كد بهم الله الله أكبر كم كرون كياكيا مو محريه بعي شرط ب ك ون كرف والا مسلمان موا يا الل كتاب أكر مشرك مرتد بم الله ع ذع كرے جب مجى ذبيد طال نيس ٩- ثان نزول- مشركين كتے تھے كه مسلمان ابنا مارا تو طال كتے بيں يعنى ذرع كيا ہوا۔ اور خدا کا مارا نعنی مردار کو حرام کتے ہیں۔ اس کے جواب مي يه آيت ازى جي مي فرمايا كياكه جو الشكه نام پر زع کیا گیا وہ طال ہے جو اس کے تام پر ذیج نہ ہوا وہ حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ طال جانوروں کو حرام سجمنا بے العالى ب ال معلوم بواكد كيره اور سائد أكر فداك ام ر زی ہو جادی قو طال ہیں ایسے بی بندووں کے چھڑے ہو بتوں کے نام پر چموٹے ہوئے ہیں۔ اندا گیارہویں شریف کی گائے ہی طال اور حبرک ہے کیو تک وہ اللہ ك نام ير ذيح موتى ب- ١١ اس س معلوم مواكد قانون یہ ہے کہ حرام چنوں کا مفصل ذکر ہو تا ہے۔ اور جس چنر

ؠٵڷڂؚڨۜٷڵٵػٷؘٮٛؾٙۻؚؽاڶؠؙؠؙڟڔؽڹ۞ۅڗػڡٙڬ ة ك تن واله ة برع ثك والول ميں نہ برله اور پوري ہے كِلْمَتُ رَبِكَ صِلْقًا وَعَلْ لَا مُبَدِل لِكُلْمُتَهُ \* اور و بی ہے سنتا مانتا اور اے سننے والے زمین میں کمٹر وہ ایس کر رس يصود حن سبيل اللوان يتبعون تر ان کے بکے پر پطے تو بھے اللہ کی راہ سے بہا دیں کے وہ مرت حمال کے لاِ الطَّنَّ وَإِنَ هُمَ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ یچے بیں فی اور نری انھیں دوڑاتے ہیں نہ تیرا رب نوب مانتا ٳؙڿؚڡؘڹ ؾۻۣڹؚٞعَن سَبِيلة وَهُوَاعَكُمُ بِالْمُهُتَدِينَ<sup>©</sup> ہے شہ کر کون بہکا اس کی راہ ہے اور وہ فوب جانتا ہے جابت والوں کو فكلؤامِمَا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْنُمْ بِأَيْ تر کھاڈ اس میں سے بس بر اشکر تا بائیات اگرتم اس کی آبتیں مِنِيْنَ ۞وَمَالَكُمُ اللَّاتَ كُاكُوْا مِمَاذُكُوا سُمُ اللهِ مانتے ہر کا اور تبیں کیا ہواکہ اس میسے شکاؤ ناہ جی بدا شرکانام ياعيا وه تم سے معمل بيان كر چكا ك جوبكه تم بر موام بوا معرب تبين اس سے بھرری ہوتے اور بند ٹنگ بہتیرے اپن خواہٹوں سے مگراہ کرتے ہیں عِلْمِة إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعُلُمُ بِالْمُعْتَدِينُ ۞ وَ بے مانے تا بیشک تیرا رہ مدے بڑھنے والوں کو فوب باتا ہے گا

444

کو حرام نہ فرمایا کیا ہو وہ طال ہے۔ رب فرما آ ہے گُلُ آفاجد مِنهُ اُدُخِ اِنَ مُنعَة بما الن ١٩ معلوم ہوا کہ جان جائے کے خطرے پر بقد ر ضرورت دارہ فیر، کمالیما جائز ہے اس طرح کہ بجیرہ سائب بنوں پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو قرام جانتے ہیں اور جو جانور فیرخدا کے ہام پر ذرّع ہوں یا خود مرجادیں انہیں طال جانتے ہیں۔ حالا تکہ معالمہ بالکل بر تکس ہے۔ ان جالوں کی بات نہ مانو سما۔ اس میں ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جو بغیر علم محض اپنی رائے سے حرام و طال کا غلط فتوئی و ہے ہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب نے امام حسین رضی اللہ عند کی سمیل کے شربت کو حرام تکھا۔ محر بندوؤں کی دیوالی ہولی کی کچوری کو جائز قرار دیا۔ اس متم کے علماء سوء کے لئے یہ آب ہے۔

http://www.rehmani.net

مناه کرونہ تھیہ ہرطال میں رب سے ڈرویانہ بدن کے گناہ کرونہ ول کے نہ نیت اور اراوہ کے ۲ے بدر کے میدان میں یا مرسلے وقت یا قبر می إ حشري سى معلوم بواكد أكر مسلمان ذرم ك وقت بم الله يرحمنا بحول جاوب توجانور طال ب كونك يمال المريد كخد فرمايا كيا مبس كم معن جي ديده دانسته نه ذكر كرة یا فیرخدا کے نام پر ذیج کروینا میں وونوں حرام میں سے لین فیرخدا کے نام پر ذیج کرنا نافرانی ہے یا رب کے نام پر ذیج کو حرام جانا فسق ہے اور شیطان کی اطاعت ے جو شرک تک پیچارتی ہے ۵۔ معلوم مواکر بغیرطم دیل مسائل میں جھڑنا یا محض جھڑے کی نیت سے منا قرو کرنا شیطان یا شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن حقیق

حق کے لئے مناظرہ کرنا مباوت ہے۔ رب قرما آ ہے وَيَهَا وَكُوْمُ إِلَيْنَ مِن الْحُسَى الديد وشرك كرد وه مشرك جو مشرکوں سے رہی محبت کرے وہ مشرک۔ جو مسلمانوں سے الهی نارت رکھ وہ بھی مشرک و کافرے کے معلوم ہوا کہ ایمان زندگی ہے اور کفرموت کہ اس سے روح مردہ موجاتی ہے الدا اِنْدَفَلا تَعْبُوالْتُولْ عَلى كفارى مراويل ۸۔ نور کو واحد اور تھلت کو جمع اس لئے قربایا کیا کہ ہرایت تو ایک ہے محر کفر بہت ہیں۔ اس ساری آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آبوجس نے نی کریم صلی الله عليه وسلم ير نجاست سيكل فني جس سے حضور عليہ اللام كو بت تكليف بولى - امير حزه شار كو مح فض والهى ير جب السيل بد لكالوطيش يس المح اور تروكمان لئے ہوے ای مالت می ابوجس کے پاس بنجے۔ قریب قا الله كمان ما اس كا مرياد دية الإجل بت وثاد كريا ہوا بولاک محد صلی اللہ علیہ وسلم مارے بوں کو برا بھلا كتے بن تم الس كر نس كتے۔ آب فرانے كے كر تم ے برس کر ہو قوف کون ہے کہ خود پھرکی مورت بناؤ اور ات خود ہو ہے لکو۔ یہ کمہ کر حضور کی خدمت میں آکر الان عيد مشرف يو مح اس موقد يريد آيت اتري ه اس سے معلوم ہوا کہ محتمار مومن این محناہ کو اجمانیں محت الذا مومن رہتا ہے۔ لین کافر ایل بد کرداریوں کو اچا جات ہے اس پر ناز کرتا ہے اس کے وہ لائل مغفرت نسي- شان زول- يه آيت حفرت امير مزو اور ابوجل کے متعلق نازل ہوئی۔ امیر عزہ تو ایمان لے آئے اور ابوجل كفريس على كرفار ربا- انداب وونون براير نسي-یک عبداللہ بن میاس رمنی اللہ منماکا قول ہے ۱۰۔ اس ے مطوم ہواکہ قوم کے مرداروں کا مجڑ قوم کو بلاک كرا ب- رب فرا آب وإذاارد فان مُعْدِد فرية المرزاكر نِهُانْفُسْقُائِهَافَحَقَّ عَلَيْهَاالْفَرْلُخَدَمَّرُهُا تَدْمِيْرًا ال طرح قوم کے چیواؤل کا منبعل جانا قوم کو سنبعال دیا ہے۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ دین کی طرف فریب زیادہ ما كل موت ين مالدار أكثر فت كرت بن ١١٠ كفار كمدن

الانعامره ذَرُواظاهِرِ الْإِنْثِمُ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ اور چور دو کمن اور بغها مناه له ده ج مناه منتریب ابن کمان کی سزا بائیں تھے ت و کماؤ جل بد الشركانام دياعي ع اور تھم مدولی ہے گا اور پیکٹ ٹیلٹان لہنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے بیں کرتم سے عبکریں إِنَّ أَطَعْتُهُ وَهُمْ إِنَّاكُمُ لَهُ شَرِكُونَ أَوْمَنْ كَانَ في الداكرم ال كاكبنا الوتواس وتت تم مشرك بوت ادريكا مردہ تھا توہم لے اسے زندہ کیا تا ادر اس کیلئے ایک فرکرہ یا جس سے ویکو س بی بالکہے وہ اس میسا ہر مائے کا جوا دمیرلائں ہے ت ان سے انکے والا جس یو جی کافروں کی آ کھ ش ان کے اعمال بھلے کردیے مگئے ہیں فداوراسی طرح ہم نے ہر بعق یں اس کے میرموں سے سران کے کہ اس میں داؤں کھیلیں تاہ ولؤل بنیں سیسلے عرابی جانوں بر ادر ابنیں شور بنیں فہ اور جب جَاءَتُهُمُ ايةٌ قَالُواكَنْ تُؤْمِنَ حَتَى نُؤُتَى مِثْ ان کے باس کوئی نشانی آئے گئے ہی ہم برگزایمان نہ ان سے جب بھٹ ہی جی دیدا ہی

كم ك جارون راستوں ير آدى عماديئے تے كه كوئى آلے جانے والا حضور ك پاس ند پنچ اے سمجاديا جائے۔ محران كے سمجانے سے ب فرلوكوں كو بعي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خروو جاتی تنی وہ شوق میں آ کرمسلمان ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں ان کاؤکر ہے کہ یہ فریب توکرتے ہیں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں كوردك كے لئے محراس سے اور بھى اسلام كى اشاعت ہوتى ہے۔ انسي شور نسي۔ http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے لئے چناؤ رب کی طرف سے ہو تا ہے۔ یہ اعمال یا قومیت یا مال سے نمیں کمتی۔ جیے موتی کے لئے ڈبہ خاص ہو تا ہے۔ الیے تی نبوت کے لئے سینے مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کی دعا کرنا یا تمنا کرنا حرام ہے۔ کو تکہ ناممکن کی دعانہ چاہیے۔ اب کسی کانبی بناایا ہی ناممکن ہے۔ جیسے خدا کا شرک ہونا۔ قعر نبوت کی آخری اینٹ لگ چک ۲۔ شان نزول۔ ولید ابن مغیرہ نے کھا تھا کہ اگر نبوت حق ہے قواس کا مستحق میں ہوں۔ کیونکہ عمرہ مال میں حضور سے زیادہ ہوں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتری اور منافق سے مراد وحی الحق مجوات ہیں یعنی نبوت مسام ہوا کہ جونبی کے خلاف تدہیریں

ولوانتاء ٢٢٨ الانتامة

مَأَاوُنِي رُسُلُ اللهِ أَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مصعبا الشكرروول كوطال الشوب بانتاب جهال ابل رسالت رِسِلَتَهُ سَيُصِينَبُ النِّنِينَ آجُرَهُوْ اصَّغَارُعِينَ رکھے تا منقریب محرموں سو اللہ سے رہاں ذلت بہنچ کی الله وَعَنَابُ شَدِينًا بِمَا كَانُوا يَمُكُرُونَ ٥ اور جصد افتد راه دیکانا جلید اس کامینداسلام کے لا کول دیا ہے۔ لا وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَلَّارٌ فَأَضِّيتَهُ اور جے مراہ کرا ہا ہا اس کا سند تک فوب رکا ہوا کر دیا ہے حَرِيِّا كَانُهُا يَصَّعَّدُ فِي السَّهَاءِ كَذَٰ لِكَ يَجُعَلُ موال می و مراس سے اسال بر بوالد را ہے فی اللہ برنبی مذاب الله الرِّجس عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُذَا وات ہے ایمان نہ لانے والوں کو نے اور یہ تمارے صِرَاطُرَ بِكُ مُسْتَقِيْمًا فَكُ فَصَلْنَا الْأَيْتِ رب کی سیدمی راہ ہے تہ ہم نے آیتیں مغیل بیان سمر دیں لِقُوْمٍ بَيْنَ كُرُّوْنَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَ رَبْهِمُ نعیمت ما نے والول کے لئے ان کے لئے سائمتی کا گھرہے ا ہے رب کے بسال وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَكُوْمَ يَخُسُرُهُمْ اور وہ ان کامولیٰ ہے یہ ان سے کامول کا بھل ہے شہ اور جس د ن ان سب کو جَمِيْعًا المُعْشَرَالُجِنَ قَدِ اسْنَكُثُونُهُ مِن الْإِنْ ا تعلق کا اور فرائے کا اے جن سے محروہ ناہ تم نے بہت آ دی محمر سانے

کرے وہ خور ذلیل و خوار ہو تا ہے۔ اس کا تجربہ ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ دہایے کو اس سے میرت مکرنی جاہیے اس اواج طرح دین کی خدمت دونوں جمان عمل عزت کا یاحث م ے۔ ایک مدیث شریف می ہے کہ مین کولئے سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے سینہ میں ڈالا جا آ ہے جس ے وہ سید الحان کے لئے کمل جاتا ہے۔ اس کی تمن علاستن میں۔ ونیا سے نفرت ا ترت کی طرف ر فبت اور موت سے پہلے اس کی تاری (اللہ نمیب فراوے) اس ے معلوم مواکد ایمان رب کی تونی سے ملا ہے ۵۔ اس ے معلوم ہواک دیل کام جماری معلوم ہونا۔ دنیاوی کام آسان محسوس مونا على سيدك علامت ب اور على سيد یہ ہے کہ اسباب کفرجع ہو جاویں اور اسلام کے اسباب نہ ميا مو سيس- الله بچائے۔ بعض پر ايمان بعاري مو يا ے۔ بعض پر نیک اعمال بھاری۔ بعض پر عشق وجدان ماری ہے۔ خیال رے کہ اس سے یہ الازم نیس آناکہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے بلکہ وہ جو کفرد طغیان کر آ ہے وہ اب افتیارے کرنا ہے۔ اس کی پر کرداریوں سے ول میں یہ مل پیدا ہوتا ہے۔ جسے لوہا زنگ لگ کر بکار ہو جاتا الماس معلوم مواكد اللب كى مخى عذاب آفى بيجو خود این بدا مل کا نتیجہ اے عذاب آخرت اس عذاب کا نتیجہ بو گا کے در اس مل اللہ علیہ وسلم کی بوگ کے در اس مل کا ا تعليم وه راسته ب جو بلا تكلف رب تك بانيا رجا ب-جيے بيدها داست منزل مقنود نک پنهانا ب اس لئے اے شربعت کمتے میں یعن وسع اور ميدها راسة جس ير بر مخص أساني سے جل سے۔ طريقت مجى رب كارات ب محروه ايا تك ادر معدوار ہے جس پر صرف واقف آدی عی عل سکتا ہے۔ شریعت جر نیلی موک ب طریقت کل کوئے۔ کہ شریعت ورے اور طريقت جلد متسود پر بنچاتی ب- محر شريعت عام لوگوں کو طریقت خاص کو ۸۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوے۔ ایک یہ کہ جنتی لوگ اٹی اٹی جنت کے مالک بیں نہ کہ صرف ممان بیساک لید کے لام سے معلوم ہوا۔ دومرے بیا کہ ان کی بید فکیت آج بھی ہے اور بیشہ رہے

گی جیساکہ جلد اس سے معلوم ہوا تیرے یہ کہ جنت جی ہر تھم کی ملامتی ہوگ۔ مرض موت کمی کی تخالفت کا خطرہ نہ ہوگا اس لئے اسے دار السلام کتے ہیں چہتے یہ کہ جنت عاصل ہونے کا سب نیک اعمال ہیں جیساکہ بھا کی ب سے معلوم ہوا لیکن یہ آخریہ قاعدہ ہے۔ دیوانہ اور بنچ اوروہ نومسلم ہو ایمان لاتے ی فوت ہو گیا۔ بغیر اعمال کے جنتی ہے۔ بلکہ حضور کے اعمال طیب طاہرہ جی ہم جیسے گئاروں کا حصہ ہے۔ کئی کے مال جی نقیروں کا حصہ ہو آ ہے۔ رب فرما آ ہے۔ دین اخترا ہم ہم جو آ ہے۔ رب فرما آ ہے۔ دین اخترا ہم ہم ہوں گے اس لئے اسے دین اور بھی ہوں گے اس لئے اسے دیم اجھے بروں کی چھانٹ ہو جادے کی اس لئے اسے یوم الفصل کما جا آ ہے۔ سب کو افضائے ہے مرادیا یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھائے یا انسان و جن کو اکٹھا یا سعید و شقی کو اکٹھا ۱۰ سے ان سرکش جنات سے خطاب ہے

ابتہ منی ۴۲۸) جنوں نے انسانوں کو بمکایا۔ مومن جنات تو اللہ کی رحت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کے دنوں میں برے خطرے پیرا کرائے میں۔ کمرائ کی راہ دکھاتے ہیں۔ قصوصاً شیطان اور اس کی ذریت۔۔

۔ یعن انسانوں نے جنات سے فائدہ افعایا کہ جنات نے انہیں برے راہ دکھائے اور بد عملیوں کو ان کے لئے آسان کیا اور جنات نے انسانوں سے فائدہ افعایا۔ اس طرح کہ انسانوں نے ان کی ہوجا کی۔ قدا فائدے سے مراد دنیاوی فائدہ ہے جو ور حقیقت نقصان ہی ہے ۲۔ لینی موت یا قیامت۔ موت ہر فخص کاعلیحدہ وقت ہے اور

ولوانداء ٢٢٩ . الانعام

وَقَالَ ٱوْلِيَّا مُهُمِّرِهِ فَالْإِنْسُ رَبَّنَا اسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا ادراق کے دوست آدمی اف کریں گئے اے جائے رہے بھی ایک نے دومرے سے فانڈا ٹھایا لیٰدزم ابنی اس معیاد کو تہنے گئے جو تو نے ہما سے لئے مقرر فرائی تھی۔ فرائے کا النَّارُمَنُوٰكُمْ خِلِدِينَ فِيهَاۤ إِلاَّمَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ ہل تبارا تھنکا ناہے ہمیشہ اس میں رہو متوضے نعلا جاہے تاہ ہے مجبوب ۯڗۜڬؘڂؚڮؽ۫ۿ۫ۼؚڶؽڴ۞ٷڲۮ۬ڸڬڹٛٷڮٞڹۼڞٳڶڟ۠ڸؽڹ يفك تمارا رب تكت والاعم والاب اوراول بى بم الله لمول يك أكيك وومرس يرساط كرتے بي بدل ال كے كئے كا تھ اے بول اور ڹۘٵڬۄ۫ڔٳٲؾ۬ڴؗۄٞڔؙڛؖڵڡؚ*ٚؿۘ*ڹٛػؙۄؙڔؿڞؙڗ۬ؽۜۼڮؽؖ آدیوں مے مردہ کیا تہا ہے یا س تم میں مے رسول نہ آئے تھے کہ تم بدمیری آیس برسط الله نبين من ولا المنطقة المن بم نے اپنی جانوں پر گوا ہی وی تھ ادرائیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور تود ابنی جانوں پر گواہی دمل کے کووہ کافر تھے یہ اس سے م ترارب بیتوں کو علم سے تباہ بنیں سمرتا ت کو ان کے وگ لُوْنَ ۞وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّمَاعِلُوا وَمَارَتُكَ

بے فیر ہول شادرم رایک کیلنان کے کامول سے درجے ہیں کی اور تیرا رب

تامت سب كاوقت فغالها فرمانا بالكل ورست بس یعنی وه کفار جن کا ایمان مشیت الی میں آ چکا وہ جنم میں نہ جائیں گے کیونکہ وہ مومن ہو کر مرس گے۔ یہ مطلب منیں کہ بعض کفار دوزخ میں جاکر نکائے جائیں گے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک ظالم مام کا ملط ہونا اللہ كاعذاب بے ير يد الم حيين ير ملط نہ ہوا بلکه امام حسین رمنی الله عنه اس مردود پر مسلط ہوئے۔ اس کی سلطت کے کارے اڑا دیے میے معرت موی قرمون ير اور ابراييم عليه السلام نمرود ير- دو مرے يه كه فالم مائم ہاری بدا مالیوں کا نتیجہ ہے۔ تیرے یہ کہ اگر اجمع عاكم جاج بوتو اليحم اجمال كرد ٥٠ رسول مرف انسان موتے ہیں۔ رب قربا آ ب ومائز سننام تبلك إلاً رخِالاً مُعْنِى النَّفِهِمُ جِو تَكُم يَهَالَ جَن و السِّ دولول عَي خَطَاب بَ لَنَدَا بَنكم فراليا كيايا تَعْلِينا بد ارشاد مواجي رب قرما ما يخرج فيغري مِنهُمَا اللَّهُ أَوُو الْمَرْعَالُ طالا كُ موتی اور مونکا صرف کماری سمندر سے لکا ہے۔ بسرمال اس سے یہ ابت سی ہو آک جنات می نی آئے اہل جنات کے لئے نی آئے مرانسان اس سے معلوم ہواکہ مجھلے نی جنات کے بھی نی ہوتے تھے۔ مر مارے نی سارے جنات کے نی ہیں۔ ۲۔ کفار اولاً تو انبیاء کرام کی تبلیغ کا انکار کریں سے محر ہاتھ یاؤں و فیرو کی کوائی سے بعد اقرار كرليل محمه لنذا آيات من كوكي تعارض نبين ٤-یعنی قیامت می حماب کتاب سوال جواب رب تعافی کی ب على كى وجد ب شيس بكد اس كن ب كد بيس ونا می ب خروں پر عذاب نیس ایسے ی آ فرت میں مجی بک مجرموں کو بتا کر آتا کل کر کے عذاب دیا جادے گا۔ ۸۔ اس آیت میں وو مسلے بیان ہوئے ایک ید کہ رب تعالی بغیربد عملی کے عذاب نہیں بھیجا۔ دو سرے یہ کہ بغیرنی کی تبلیغ بنیم حمی کو بد مملوں کی سزا نسیں مل عق- فندا مشرکین کے فوت شدو بجے دوزنی نیس- نیز حضور کے والدین اور زمانہ فترت کے موجد لوگ دوزفی نیم ۔ یہ قانون دنیادی عذاب کے لئے بھی ہے اور اخروی عذاب

ے لئے ہی۔ بچن اور نیک کاروں کو تکلیف نیزاب نمیں بلکہ رحت ہے اسلینی جنتیوں کو جنت میں افعال کے مطابق درجے دیئے جائمیں گے ایسے ہی دوز فیوں کو روزخ میں۔ یا یہ مطلب ہے کہ نیک افعال کے درجے مختلف ہیں۔ ایک ہی عمل ایک فخص کے لئے زیادہ اجر کا باعث ہے دو سرے کے لئے کم اجر کا مدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں افعال کا بدل مخل کے بقدر طے گا۔ قبدا اس آیت سے بڑار ہا سائل مستبط ہو تکتے ہیں۔ قمل کے بدلے 'مجکہ 'وقت' موقعہ ضردرت کے لحاظ ہے مختلف ہوتے ہیں۔ جمال مسجد میں بہت ہوں کو تھیں کم وہاں مسجد سے کنواں بنوانا زیادہ اچھا۔ ا۔ اس طرح کہ تم کو عذاب بھیج کر تباہ کردے اور دو سرے نوگوں کو تساری زھن کا مالک کردے۔ دیکھو ابو جسل ہلاک ہوا۔ اس کے مال و متاح وہ سروں کے قبضے علی پنچے۔ یا اس طرح کہ تم اچی عرب ری کرکے فوت ہو جاؤ۔ تساری اوادو تساری جائشین ہو۔ خلاصہ یہ کہ دنیا اور اس کے مال و متاح قابل احماد نسیں ۲۔ موت یا قیامت یا وہ عذاب جس کی حضور نے چیشیں کو گوئی فرمائی تھی یہ سب چزیں ضرور آئمیں گا گراپ وقت پراویرے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ اس سے بہتے کے اسماب جمع کرو۔ کیور جس نہ جمعوثی خردسینے والے۔ نہ تم طافت ورکہ ہم سے مقابلہ کرکے نکے سکو الله امقابلہ نہ کرد بلکہ خوف کرد ساس اس میں کفریا محماد کی اجازت نسی

الإنمأمر ولواننأه بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ @وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دُوالرَّحْمَةُ ان کے افالسے بے فرانیں اور اے مبوب تمارا رب سے بدواہ ہے رحمت والا اے واکو وہ جا ہے تو تبیں مے جانے اور جسے چاہے تباری مجلا لانے بي فك من البين ومده ويا با تاب في حرورة في والب اورم تعافيل عظة م فراؤ اے میری قوم تم ابن بگر برکا) کے باز ک یں ابنا کا کرتا ہوں فتتوق تعلمون من تكون له عاقبة الدار رَ ابَ بِهِ بِهِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ وَنَهِ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّوُ اللهِ مِمْلَاكُولُ اللهِ مِمْلَاكُولُ ا إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الطَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِللهِ مِمْلَاكُولُ اللهِ مِمْلَاكُولُ اللهِ مِمْلَاكُولُ ا بے شک ملام نعاع جیس ہاتے اور اللہ نے جر کمیتی اور مویش پیلا کے ان یں اسے ایک حصہ وار تھہوایا تو یولے یہ الشرکا ہے بِزَعْمِيمٌ وَهٰنَ الشُّرَكَ إِنَا ۚ فَهَا كَانَ لِشُرِّكًا إِنا ۗ فَهَا كَانَ لِشُرِّكًا أِيمُ ان کے خیال یں اور یہ ہارے شرکوں کا فیہ تو وہ جو ان کے شرکول کا ہے يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى وہ تو مماکر ہیں بینا تہ اور یو مداکا ہے وہ ال کے شرکر سکو شُرَكًا بِهِمْ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ زَيَّنَ ببنا ہے کیا ہی برائم نگاتے ہیں نہ اور یو بنی بت مشرکوں کی مکاہ

بکد یہ اعمار ضنب کے لئے فرایا کیا۔ رب فرا آ ہے۔ فَعَنْ شَكَادُ فَكِيْوُمِنْ قَعَنْ شَأَدَ فَلِيَكُمُدُ ﴿ ٣ ﴿ أَكُرْجِهِ آجَ مِكُلَّ فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافرووزخی کین عملی نیملہ قامت میں ہو کا یا عذاب آئے وقت۔ وی یمان مراد ہے ٥٠ اس سے اشارة "معلوم مو آ ہے كه كفار كا بنوں کے نام بر کچے وقف کرنا باطل ہے اور ان کی شرائط وقف فیرمعترد اس کے کہ ان سب کو قرآن نے برَفبهم فراكر باطل فرايا ٦- يمال كفاركى بد مملول كا ذكر ب-ایک تو اپلی پداوار کی فیرات کے دوجھے کرنا ایک اللہ کے لئے ایک بوں کے لئے وامرے یہ کہ اگر بول کے حصہ میں مر جاوے تو نہ افحاویں۔ کفار عرب اللہ کا ملا تو ممانوں اور فقروں ر فرج کرتے تے اور بتوں کا حسد اپنے پر اور اپنے خدام پر ' بیہ خیسات مخراوریہ تقلیم حاقت منی د خیال رے کد این مال سے محار موس یا فتم و فیرہ کے لئے بیے نکالنا اس میں داخل نسیں کیونکہ یہ سب اللہ کے لئے فیرات ہے۔ ثواب ان کی روح کو ہے اس کا جوت قرآن کریم اور مدیث سے ب رب قرما آ ہے وَ يَنْجِدُ مَا يُنْفِقُ قُدُلْتِ مِنْدُ اللهِ وَمَكُوبَ الْآمُولِ مَعْرِت معد نے اپی بال کے بام رکوال کدوایا۔ اس کا نام برام سد رکھا۔ بت کے ہم یر ال نکالنا شرک ہے کہ اس میں رب ے برایوں - بررگوں کے ہم پر تکالنا درست کہ اللہ کے ام کی خمرات ہے۔ یہ مجی خیال رہے کہ کفار عرب اللہ کو برا معبود اور بتول کو چموٹا معبود سمجے کر دونوں کی ہوجا كرت ته بدني بحي اور مالي بحي- مالي يوجا كايمال ذكر بو رہا ہے۔ کہ اپنی بیداوار میں سے پچھ رب کی عبادت کی نیت سے نکافتے ہیں اور کھ بنوں کی مباوت کے لئے یہ ممی خیال رب که محدم وغیرہ جو بنوں کے نام پر بامزد کر د عبادے وہ حرام نہ ہو جاوے کی حرام تو مرف وہ جانور ہے جو غیرخدا کے نام پر ذبح کیا جاوے اس لئے محایہ کرام جلامی کفار کا ہر حم کا مال نمیمت بنا کیتے تھے۔ یہ تحقیق نہ کرتے تھے کہ یہ کس کے نام کا ہے ہے۔ پہل دب نے ان کے اس کام پر متاب فرہایا محران چزوں کو حرام نہ کما۔

معلوم ہوا کہ جو حصد کفار بنوں کے نام پر نکالتے تنے وہ حرام نہ ہو گیا بلکہ ان کاب کام شرک ہے گرچز طال ہے جیے بحیرہ سائبہ جانور چھوڑ نا شرک لیکن وہ جانور طال۔ الشک نام پر ذرج کرد اور کھاؤ۔ ا۔ بین انہوں نے اواد میں بھی ایک ہی تقتیم کر رکی ہے کہ لڑے کو زندہ رکھتے ہیں لڑک کو ہلاک کردیتے ہیں اور یہ سب پکھ ان کے سرداروں کے بمکانے سے ہے۔ نیزیہ لوگ بعض اواد کے ذرئح کرنے کی منت مان لیتے تھے جے عبد المعلب نے منت مائی تھی معرت عبداللہ کے ذرئع کرنے کی ۱۴۔ اس طرح کہ یہ لوگ پہلے دین اسا عمل پر تھے بھر شیطان نے اس سے بمکاویا اور شرک میں گر فمار کردیا۔ وہ سمجے کہ دین اسا عمل کی ہے۔ ۱۳۔ یمال جاہنا ، معنی ارادہ کرتا ہے نہ کہ ، معنی پند کرتا۔ پند کرنے کو رضا کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو بچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے جو دہا ہے محراللہ صرف نیکیوں سے دامنی ہے نہ کہ برائیوں سے الغدا آیت

ر کوئی اعتراض نیں ہے اس کا مطلب یہ نیں کہ تم انسیں تبلغ نہ کرو تبلغ تو آفر دم تک کی جادے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے کفرو شرک پر فم نہ کرو۔ اپنے ول كو صدم نه بناؤ ياتم ايس كام نه كرو واس على خطاب عام مسلمانوں سے ہو گا۔ کیونکہ حضور تو ان سے بلنے ی بیزار نے ۵۔ معلوم ہواکہ کفار کے ایسے کمہ دینے ے وہ کمیتیاں حرام نہ ہوشمئی بلکہ جو بتوں کے نام پر کی منس ده می طال بی روی درند اس آیت می ان پراس وجہ سے محاب نہ ہو آ ای چانچہ وہ بنوں کے عام پر چموزی موئی پیداوار می سے بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے کے جنیں وہ لوگ بحرہ سائبہ امای کتے تھ کہ ان جانوروں کو وہ بنوں کے ام ر اليا چور ويتے تھے سے آج ہندو سائد بجار كو بعض موجوده روافض کمونے کو کہ اس پر سواری وفیرہ نہ کرتے تے کو کام نہ لیتے تے آج کل خلع مجرات می یہ عادی میل ری ہے کہ بعض جلانے الم حسین کے ام ر محو وا چموڑ دیا ہے جو صرف محرم میں جلوس نکالنے اور ساتھ م سید کو مح کے وقت استعال کیا جاتا ہے ٨٠ اس مي کفار کی چند بد مملوں کا ذکر ہے۔ ایک تو این بعض محیوں کو بنوں کے ہم پر وقف کرنا کہ اس کی بیدوار مرف مرد کمائی عورتی ند کمائی اور وه آمانی مرف وہ کھاکمی جو ان بتوں کے خدام میں دو سرے جانور چھوڑ دینا بول کے ام پر میں بحرہ سائب وغیرہ جن سے کوئی کام ند لیا جاوے نہ ممی کھیت سے انسی مثایا جاتے یہ وونوں کام تو شرک میں۔ محران چیزوں کا کھانا حرام نمیں۔ اس لئے جاد میں محابہ کرام ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعل فرماتے تھے۔ تیرے بوں کے نام پر ذرع کرنا۔ ب کام ہی شرک ہے اور اس کا کھانا ہی حرام کے تک مانعل بہ لنبر لله من وافل ہے۔ اب كفار عرب كا عقيدہ تفاكد يجره اسائه او نني كايك أكر زنده يدا موقو مرف مرد كما يح بن اور عورتي نيس كما سيس اور اكر مرده بيدا بوتو ورت مرومب كما كے بيں۔ اس آيت مي ان ك اس

لِكَثِيْرِفِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ الْوِلَادِهِمْ شُرَكًا وَهُمُ یں ان کے شریکوں نے اولاد کا تک بھلا کر دکھایاہے کہ کر انہیں ہاک لِيُرْدُوْهُمُ وَلِيلْبِسُواعَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءً اللهُ کرش ادر ان کا ویں ان پرتمشتیکروش تھ ادرانندہا بتا تو ایسا۔ شمریتے تک مَا فَعَلُولُ فَنَارُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُوْاهُنِهِ توتم ابنیں چوڑ دو وہ بی اور ان کے افزاد کا اور بولے یہ مویش ٲڹ۫ۼٳۿۜۊؘڂۯؾ۠ڿۼٷ<sup>ڐ</sup>ڵؖٳۘؽڟۼؠؙۿؘٲٳڵٳڡڽ۬ۺؙ اور کمیتی روک بولی فی ہے اسے وہی کھائے ہے بم ہائی اپنے جو فے بِزَعْمِيهِمُ وَٱنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُوْمُ هَا وَٱنْعَامُ لِا نیال سے ت اور کھ مویش ہیں جن پر پڑھنا مام تلہرایا ٹ اور بھہ ؽڹٛڰؙۯؙۅؙڹٳۺڝٳٮڷۅۘۼڷؽۿٵڣ۫ڗۯٳۼۘڠڵؽؙڋڛؽڿڔؽ<u>ؙؠؠ</u> مویشی کے ذبح برا متدا نام بنیل لیتے یہ سب اللہ بر حبوث باندمنا ہے ف منترب وہ بِمَا كَانْوَا يَفْتَرُونَ ©وَقَالُوَامَا فِي بُطُونِ هٰنِ يوالْانْعُا اہیں بدار دے کا ان افتراؤں کا اور اولے جو ان موقع کے بیٹ یں ہے وہ خُالِصَةُ لِنُ كُورِ كَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آزُواجِنَا وَإِنَ لَكُنَ ارا اوارے مردول کا ہے اور اواری مور تول برحوا ہے اور موا ہوا مَّيْنَةٌ فَهُمْ فِيْهِ شُرَكًا وْسَيْجِزِيْهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ تعلے تو وہ سباس میں شرکے ہیں کی قریب الله انبیں ان کی باتوں کا بدا معظ کا بینک مرم ده مراد و مروح المراق ور المارة و المراود المراود حُكِيَمٌ عِلْيَمُ ۞ فَنَ حَسِرالذِينَ فَتَلُوا اوَلادُهُم وہ حکمت ملم والا ہے بیشک تباہ ہونے تا وہ ہو ابنی اولاد کونٹل کرتے ہی اللہ سَفَهًا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوْ امَّارَزُقَهُمُ اللَّهُ افْتِرًا ءُعَلَ ا مقانہ جہالت سے اور مام تمہائے ہیں ٹا وہ ہو بنیں اللہ نے روزی دی اللہ پرجیوٹ

441

ولواننأه

حقیدے کا ذکرہے اور اس پر بخت وحیدہے ۱۰۔ ثمان نزول۔ قبیلہ ربید اور معزمام خور پر لڑکوں کو قتل کرویے تھے۔ لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وہ مرے قبیلے لڑکوں کی قبل کر ڈالتے تھے۔ ان کے متعلق یہ آبت کریمہ اتری۔ یہ عمل دنیا و آخرت دونوں کی جابی کا باعث ہے۔ ممانت قو دیکھوکہ کتے بلے بالے جاتے تھے انسان کے بچ بلاک کئے جاتے تھے اا۔ اس سے معلوم ہواکہ جب حمل میں جان پڑ جارے قو کر انا حرام ہے کہ یہ بھی اولاد کا قتل ہے اس سے تعلی مزورت شرقی کی ہنا پر جائز ہوں کہ ان جائز کہ ماریا وہ حرام خرا دیا وہ حرام ہواکہ اس سے معلوم ہواکہ اصل ہر چنے میں ایادت ہے کو فکہ اللہ نے ہر چنے ہمارے رزق کے لئے پیدا فرمائی ان میں سے جسے حرام فرما دیا وہ حرام ہواکہ اور جسے مطال فرمائیا سکوت فرمائیا وہ طال ہے خاتی نگم مانی الائر جس جانی الائر جس جانی الائر جس جانی الائر جس جانی الائر جس جانے اللہ تھی جانے دیا ہے مطال فرمائیا کے سکوت فرمائیا وہ طال ہے خاتی نگم مانی الائر جس جانی الائر جس جانی الائر جس جانے الائر جس جانی الائر جس جانے الائر جس جانی الائر جس جانے اللہ کرمائیا کے سکوت فرمائیا کہ مان کے ساتھ کے اللہ کرمائیا کے سکوت فرمائیا وہ طال ہے خاتی دیگر کے الائر جس جانے الائر جس جانے الائی کی میں کردوں کے حال فرمائیا کے سکوت فرمائی وہ طال ہے خاتی دیگر میں الائر جس جانے الائر جس جانے الائر جس جانے دیا گردوں کے حال فرمائیا کے سکوت فرمائیا کی میں کردوں کے حال فرمائیا کے سکوت فرمائی کے دیا کہ میں کردوں کے سکوت فرمائی کے ساتھ کی کھوئی کردوں کے سکوت کی میں کردوں کے مطال فرمائیا کے سکوت فرمائی کردوں کی میں کردوں کے مطاب کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کے دور کردوں کے دور کردوں کے دور کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کی کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کردوں کر کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کے دور کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کے دور کردوں کردوں

ا۔ معلوم ہوا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں یا کھیت کو حرام سمھنا جموث ہے اللہ پر بہتان ہے۔ وہ طال نیں کیو تکہ رب نے ان کے اس حرام سمجھنے کو افتراء علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرملا۔ ۲۔ یعنی جو بے دین اپنے گناہوں کو خداکی رضا کا سب سمجھے اور کفرو شرک کو نجات کا ذریعہ جانے وہ کیے ہدایت پر آوے ہدایت نو رب کے خوف سے ملتی ہے۔ انہیں ان کاموں میں بجائے خوف کے نجات کی امید ہے ۳۔ یعنی بعض ہوئے وہ کے خوف کے نجات کی امید ہے ۳۔ یعنی بعض ہوئے ہیں اور بعض ور شت ہے۔ کہاں کو اپنی حمالت سے حرام نہ سمجھ سے معنی ہوئے جس میں جائے جائم نہ سمجھ کے میں ہوئے سے بعنی ان کے پھلوں کو اپنی حمالت سے حرام نہ سمجھ

HWH ولوانئأه اللهِ قَدُ ضَانُوا وَمَا كَانُوا هُهُتَدِينَ ٥ وَهُوَالَّذِي بانعصة کو له ب شک وه بینکے اور راه نه پائی که اور دبی ہے جس ٱنْشَاجَنّْتِ مَّعُرُونناتٍ وَعَبْرَمَعُرُوناتٍ وَالْخَيْرَ نے پیدا کے باغ بکہ زئن بردھنے ہونے کا ادر کھ بے چھنے 👚 اور کمور وَالزَّرْءُ عُمُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور مین جس میں رنگ رنگ کے سمانے اور زیتون اور انار سمی مُتَشَّابِهُا وَعَيْرَمُتَشَابِةٍ كُلُوٰامِنْ ثَبَيِهَ إِذَ ٱلنَّهَ ات على على اورمسى عن الك كلادُ اس كا يحل ك جب بجل الا ف وَالْوَاحَقَةُ بَوْمَ حَصَادِ لِأَوْلَا شُيْرِفُوْ ٱلنَّهُ لَايُحِبُّ اوراس كوحق دومس دن كفي هو اور بي جائد فرود بينك بي جا فرين والي المُشْرِينِ فِي أَن الْمُنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا ا سے پسندہیں تہ اور موبشی یں سے کھ ہو جدا تھانے والے در کھ ڈی بد بھے ٹ کھاؤاس مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِرِ یں سے برانٹ نے جس روزی وی اورشیطان سے قدموں ہد نہ بلو گ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُنِينً فَي لَهُ لِنِينَةَ أَزُوا بِحُمِنَ الطَّبْأِ بے تنگ وہ تبارا مریح رض ہے آٹھ نر و مادہ کی ایک جوال نٍ وَمِنَ الْمَعْزِ النَّنِينِ قُلْ ﴿ النَّاكُونِ حَرَّمَ بھیڑا اور ایک جوڈ بجری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نرحام سمنے یا دونوں مادہ یا رہ جے دونوں مادہ تاہ بیٹ میں الْأَنْثَيْرِنْ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ لے ہیں سمی مع سے بناؤ ک اگر تم ہے ہو ک منزلع

او طال ہیں۔ یا تقوی اس کا نام نمیں کہ اینے پر مزے وار طال چن حرام كراو - بلك تقوى اس كانام ب الله الله كر حرام ع في جاؤه عديد آيت الم صاحب كي قوى دلیل ب کے مربیدوار می زاؤة ب كم مو يا زياده اس ك كل مال مك ريس إند ريس كوكد رب في بغيرتيد مب ر فرایا واتواحقه بدم مصادی فرا کر بتایا که سولے چاندی کی طرح پیدوار کی ذکوة عن سال بحر تک مالک کے یاس رہنا ضروری تسی - کانے تی زکوۃ دیا واجب ہے خیال رے کہ کھیت کے وانے سال ہو تک فمرجاتے ہیں محرافوں کے محل نسی فمرعے لین ان سب کے معلق فرمایا که ان کی پیدادار کی زاؤة ود ۲ ماجائز جکه خرج کرنا بھی جا خرچ ہے اور سارا مال خرات کر کے بال بجوں کو فقیمنا دیا ہی ﷺ خرج ہے مرورت سے زیادہ خرج بھی ا خرج ہے۔ ای لئے اصفا وضو کو جار بار دھونا اسراف بانا ميا ہے كا و بوجد لادتے يى كرى مرفى زين ر بچے ہیں۔ دونوں طال ہیں ۸۔ اس سے مطوم ہواکہ بعض جانوروں کو بلا دلیل حرام مان لینا شیطان کا اجاع ہے۔ جے اللہ لے حرام ند کیا وہ طال بی ہے۔ لندا بتول کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور یا کھیت آگر مسلمان کے تبند می جائز طریقہ سے آ جاوی تو ان کا کھانا طال ب جب خود گنگا کا یانی اور گائے کا کوشت حرام نسیں جو مشرکوں کے بت میں تو ان کی نبت حرمت کیے بدا کر وے کی اس این اورث الاے بھیر اکری کے جوڑے آیا ان کے مرف ز حرام ہیں یا اصرف مادہ یا زومادہ دونوں جس کو حرام کہتے ہو اس کی دلیل لاؤ۔ اس کا ذکر اکل آیت میں ہے ١٠ يعني الله تعالى نے بعير الكرى كے نه تو ز بچ حرام کے نہ مادہ تم مجمی زمجی مادہ کو حرام کر لیتے ہو۔ یہ تساری افتراء ہے اا یمال علم سے مراد یقنی علم ب تمن و گمان کا مقاتل - معلوم بواک حرمت می گمان کانی نئیں بیتین ضروری ہے۔ ۱۳۔ یعنی آگر ان جانوروں کو حرام مائتے ہو۔ تم سے ہو تو اس حرمت کی قطعی بھینی دلیل لاؤ \_ معلوم ہواک طلت کے مدفی سے دلیل ند ماعلی جاوے

گ بلکہ حرمت کے مدی پر ولیل لانا لازم ہے۔ آج کل وبانی ہم سے جرچزی طت پر دلیل مانکتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل نئیں چی کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صرح خلاف ہے۔ ویکمورب نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانکی۔

ا۔ شان نزول۔ ایک بار مالک بن عوف بشمی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو منع کرتے ہیں جو اتارے باپ واوا كرتے بين آئے ہيں۔ قو حضور نے فرمايا كه الله تعالى نے آئد زومادہ اپنے بندوں كے كھانے كے لئے پيدا فرمائے۔ تم نے ان جي سے بعض كو بلاديل حرام كرديا۔ اچا جاز جن جانوروں کو تم حرام کتے ہو ان کی حرمت نرکی طرف سے آئی ہے یا مادہ کی طرف سے۔ مالک این عوف اس سوال کا جو اب ند دے سکا اور جران ہو کیا۔ اس کی آئید میں یہ آیت اتری (فزائن العرقان) ۲۔ یعنی تم ے رب نے براہ راست فرمایا نمیں اور وغیرے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نمیں تو اب حرام

ہونے کی کیا سبیل رہی۔ اندا تسارا یہ قول نرا محموث اور بمثان ہے۔ اور جو اللہ ير بمتان باندھے وہ سب سے بوا فالم ب لوگوں كو مراه كريا ب- ان آيات سے موجوده وإيول كو عبرت حاصل كرني عايم جو بلا دليل طال چزوں کو حرام کمہ دیتے ہیں اب یعنی جب تک ظالم طالم رے اے اللہ راہ نمیں وکھاتا اور جب راہ وکھانے کا وقت آنا ہے تو بندہ ظالم نمیں رہنا۔ یا یہ مطلب ہے کہ کافر کو درست اعمال کرنے کی راہ نمیں ملتی۔ اعمال کی راہ ایمان کے بعد کمتی ہے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جس چنے کی حرمت شریعت میں نہ ملے وہ طال ہے طال ہونے کے لئے ولیل کی ضرورت نمیں کیو تکہ یمال حرام نہ یانے کو صلت کی دلیل بنایا ممیاک چو تک وئی الی میں ان چنروں ک حرمت نہ آئی اندا حرام نیں۔ ۵۔ یہ حعراضانی ہے مینی تمارے بنوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام نسي- اسلام من مرف يه جانور حرام بين اور يون والا جانور ان کے سوا ب اندا اس سے یہ لازم نیس آ آک کا بلًا وفيره طال مو جادے ٦۔ معلوم مواكد جما موا خون ييني كى كيجى طال ب كو كله بيا بها موا خون نسي خيال رب ك أكر بهتا موا خون ذكل كرجم جادب وه مجى حرام بك وہ بتا ہوا تل ہے اگرچہ عارضی طور پر جم کیا۔ اس ے تمن مطلے معلوم ہوئے ایک ید کہ ہر نبس چے حرام ہے- محر برحوام چز نجس شیں- دو سرے یہ کہ سور کی بر چیز کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ کل نجس مین ہے۔ تمرے یہ کہ سور کی کوئی چزوج کا مالے سے پاک سس مو سكق- جيسے ياخانه - ٨ - اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ا یک بدک جانور کی زندگی میں اس بر کمی کے ہام یکارنے کا اعبار نس بوقت ذع كا المبار ب- اس كے يمال دعى زفرایا سن فرمایا دو سرے بیا کہ بتوں کے نام پر جانور ذری کرنا فت امتادی یعی تفرع اس لئے یمال مسف ارشاد موا۔ ٩ اس طرح كه اس كے لئے اس مجوري على يہ چزيل طلال ہوں کی یا اگر اندازے میں فلعی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدمہ لقمہ کھائے تو پکڑنہ ہوگی اس بہاں

PPP وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَكِنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَكِنِ قُلْ إِللَّاكَدِينِ ادر ایک بورا اون کا اور آبک جراما کانے کا تمفواؤ کیا اس نے دونوں نر حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَٰئِينِ أَمَّا اشْتَمُلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ مرام کے یا دونوں مارہ یا وہ ہے دونوں مارہ ببٹ میں الْأُنْتِيَيْنِ الْمُرِكُنْتُمُ شُهَدًا إِذَ وَصَّلَمُ اللهُ بِهِدَأَ لئے ہیں ٹا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تبیں یہ عم دیا تھ <u>ۥڹٛٲڟؙڵڎؙڡؚۺٙٵڡ۫ؾڒؠۼٙڮٳٮڵؾڲۮؚؠٵڷؚؽۻڷٵڵٵ؆</u> تو اس سے بڑھ كر ظالم كون جو الله بر جوٹ باند مے كد يوكر كوابنى جبالت سے عمراه كرسه بينك انتركالول كو راه نبيل وكماتات تم المشراة ش شبیں باتا اس بی بومیری طرن دحی ہوٹ کمی کھانے لائے بکو ٹی کھانا حزام تھ ٱنۡڲؙڬؙۏؙؽؘڡؽؾڰؙؖٲۏؙۮڡٞٵڡٞڛڡؙٚۏ۫ڴٵۘٷڮػۄڿڹٚڗڹؚ مغریا که مردار بو فی یا دگون کا بہتا خون ت یا بد جانوروں کا عوشت که ٷٳٮٛٚ*ڎڔڿۺ*ٲۅؙؚڣؚڛؙڟٵؙۿؚڷڸۼؽڔٳۺۅؠ۪؋ٞڡٚؠؘڹٳۻڟڗ بخاست ہے ته یا بدمکی کا جا ورجس سے ذریح می تیرندائی ، م پھاراتی فی توجرنا بھار بو نربي ل كرآب نوابش كر سے اور نه بول كر مزورت سے بڑھے تو بينك الله الحفيّة والاجر النَّهِ فی اور بسود یوں پر بم نے حوام کیا ہر ناخن وال با فورٹ اود کا نے اور کھری سی مر سيدس مراو و هو و موس النكر اسم الغنورحرمنا عليرم شحومهما إلاماحملت جربی ال بر مرام ک لا مگر جو ان کی پیٹھ

ولواننأء

ناخن سے مراد انکی ہے خواہ الکلیاں ع سے پینی ہوں جیسے کتا اور ورند سے یا نہ پینی ہوں بلکہ کمری صورت میں ہوں جیسے اونت اور بلخ شتر مرقح وغیرہ عاری شریعت میں شتر مرغ اونٹ وغیرہ طال ہیں ۱۱۔ یعنی میود پر ان کی سرکش کے باعث کائے انجری کا کوشت وغیرہ طال ہے محرج لی حرام تھی۔ ا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بلور سزا جاری کئے گئے تھے وہ ہمارے لئے لائق عمل نس اگرچہ نص جی ذکور ہو جادیں کیونکہ یہ است مرحوس ہے چپلی استوں کے سخت احکام ہم پر جاری نمیں۔ ویکمو بہود کو حق تعالی نے ان کی مرش کے باعث ان طبیب چیزوں سے محروم کردیا تھا اونٹ شتر مرفع بلخ اور گائے بھری کی باعث سے محروم کردیا تھا اونٹ شتر مرفع بلخ اور گائے بھری کی بھرے میں ہمارے دین جی مطال ہیں اس پر ساری امت کا اجماع ہے ہا۔ یعنی نبی کو جموع کمتا مذاب کا باعث ہے لیکن بھرتم پر عذاب جلد نہ آناس لئے ہے کہ یہ نبی رحمت والے ہیں رب رحم ہے اس سے جلے می خرواد کردیا

ظُهُورُهُمَا آوِالْحَوَايَا آوُمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِر ذلك قل ہو ہا آت یا ہٹی سے بی ہو ہم نے یہ ان ک سرسیٰ کا بدل دیا ہے اور بیشک ہم صرور ہے ہیں بھراگر دہ قہیں بھیلائیں تو ڣڟؙڷڗؘؿؙڰؙؙۿؚڒؙۏؙۯڂؠڐؚۊٙٳڛۼڐٟ<sup>؞</sup>ۅؘڵٳؽۘڔڎ۬ؠٲڛؗ؋ فم فراو كر تبارا رب وسيع رحمت والاب قه اور اس كا مذاب مجرمول بر ے بیں 'الا ہا؟ اب مہیں عے مٹرک کر افتہ رما تا تو نہ برک سر قے تا نہ بارے ای دارا نہ بر کد موام شمراتے کا كَذَٰ لِكَ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ حَتَّى ذَا قُوْا بَأْسَنَا ایسا ی ان سے انگوں نے جشویا تھا بہاں تکسکر ہلا مذاب چھا تھ مِنْكَ أَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَعَنْ حُونُ لِكَا إِنْ تَكَثِّبِعُونَ م فرا دُکیا تبارے اس کوئی طم ہے ت کراسے بلاے لئے تکالوث م و فرے گان کے بچے ہو اور تم یوں بی تھینے کرتے ہو ف تم فراؤ توانشرہی ک اعجه البالغة فلؤشاء لهدالكم إجمعين ا بحت پدری ہے ہے تو وہ ہابتا تو سبک ہایت فرا تا تاہ قُلْ هَلُمَ شُهَدَ آءُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُ وَنَ آتَ اللَّهَ تم قرباؤ لاؤ اپنے وہ حواہ ہو موای ویل کر اللہ نے اسے حَرَّمَ هٰذَا قُانَ شَهِمُ وَافَلَا تَشْهَدُ مَعُهُمْ وَلَا تَنَّبِعْ حرام کیا ال میر اکر ده گوای فید بیشی تولیات سننے والے ان سمے ساتھ کوای نے دینا تا ہ منزلع

حد اس آیت میں معیت سے مراد رضا مندی ہے اس لئے ان کی تردید کی گئی ورنہ دنیا کی ہر فیرو شررب کے اراوے ہے ہے۔ وہ کفاریہ کہتے تھے کہ رب ہارے کفر ے رامنی ہے لذا جموئے تھے۔ کنار شیت اور رضایم فرق ند کر سکے۔ مالا تک مشیت اور ب رضا کھی اور ونا کی برج اور مارا برکام افتیک ارادے اور اس کی مفیت ے ہے محر برکام اس کی رضا ہے نسین ۵۔ مطوم ہواکہ محنابوں کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کرنا مخت عذاب کا سبب ہے۔ انہوں نے کفر کیا اور کماکہ کفرے رب راضی ے اس لئے سخت عذاب کے معتق ہوئے اب خیال رے کہ رب کی مرمنی وہی ہے جو پیٹیبر کے ذریعہ معلوم ہو۔ مثبت ظاہر فرانے کے لئے بغیر نسی بھیے جاتے۔ اگر خدا ان سے رامنی ہو آتو نی کے ذریعے اس کا اطان فرا رجا۔ مثبت اور ب مرضی کھ اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ جمونے کا جموت ظاہر کرنے کے لئے اس ے دلیل مانگنا جائز ہے۔ لندا جموئے نی ہے معجزہ مانگنا اً کہ اس کا جموت ظاہر ہو، نموی سے نمی خربے ما مَا كه وه رسوا مو جائز ملك ثواب همد بان أكر تعديق يا شبہ کی بنا پر ہو تو تفر ب الذا قرآن کریم کی یہ آیت بالکل فاہرے اور فقما کا فوئ اس کے خلاف سیں۔ ۸۔ اس ے معلوم ہوا کہ مقائد میں مخینے قیاس الکل کانی سیں۔ اس کے گئے بھین شرقی در کار ہے۔ ۹۔ جو رسولوں کی معرفت دنیا میں جمیعی محلی اس کے مقابل تلن ا قیاس کمان ا سب بیار ہیں۔ ان کا مانا کفرے ۱۰ اس طرح کہ تم سب كو ايمان كي توفي بخشا- يمال بدايت سے مراد راه وكمانا تمیں ہے کہ وہ توسب کو وی حتی ہے ۱۱۔ معلوم ہوا کہ جس چرکی حرمت نه و کمائی جا سکے وہ طائل ہے اور یمال شداء ے مراد کتاب اللہ کی آیات یا ان کے فیفبروں کے اقوال ہیں نہ کہ خود ان کی کواس۔ بمیاکہ الل آیت میں ب الداس سے معلوم ہواکہ جمونے کی تصدیق کرنا اس کی وكالت كرنا- اس ك كام ير ب شك كمنا يا خوشي كا اقدار كرنايا تعديق كے كئے مربلانا مب حرام ہے كہ يہ ان ك ساتھ کوائل رہتا ہے۔ کتاہ کی ایراد کرنا بھی گناہ ہے۔

ا۔ اس ہے معلوم ہواکہ کفار کو اپنا مردار و پیٹوا بنانا ان کی اطاعت کرنا جرام ہے الابالعنوروق ایسے جی ان کے کرے قانون پر عمل کرنا منع ہے الابالعند اور جو قانون ہے فوان پر عمل کرنا منع ہے الابالعند اور جو قانون ہے فواف اسلام ہوں انہیں درست سجھنا کفرہ اسلامی قانون ہے چور کے باتھ کا ثابا۔ کفار کا قانون ہے چور کو قید کرنا۔ جو قید کو اچھا سجھے کہا تھ کا شرعہ کو پراوہ کافرہ۔ ہو اس سے معلوم ہواکہ کفار کی خواہشات نفسانی میں ان کی بیروی جرام ہے۔ ہی کی خواہش رحمانی ہے اس کی بیروی جائز بھی مستحب بھی داجب ہوتی ہے اور اسے لعود نہیں کرد سکتے۔ رب فرما آب ہو خانی نیس کرد سکتے۔ رب فرما آب ہو شائی نیس کو تا ہو کہ کا تعلیم سے معلوم ہواکہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم رب کی تعلیم سے معلوم ہواکہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم رب کی تعلیم سے

ولوانناء ٢٣٥ الانعامة

ٱهُوَاءَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اوران کی نوابشوں سے بیمے نہ جانا جو ہاری آیس جشانے رہی له اور جوآخرت برایان ۑؚٳڷٳڿڒۊۅۿؙۿ۫ؠۯڗۣۯؠؙؽۼ۫ۑڷٷؘؽۜ۞۫ڠؙڷۜٮؘۜۼٵڷۏٵٲؾٛڷ بھی لاتے اور اے رب کا برابر والا عمراتے بی ت تم فراؤاؤی تبین برُروسنا وُ يوم برتهار بررب من الي الله كياس كاكوني فريد ير واورال إب كيساقد تعبلا فى مروى اورايى اولادكى ديمود على كر وعلى كر باحث الديم برجيس اودا جي سيكورز ق وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفُواحِشُ مَاظُهُمَ مِنْهَا وَمَا دیں محے تا اور بے میا یوں سے پاس نہ جاذ ہو ان میں کملی میں اور سے جو نَ وَلَا تَقُتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الإِلَّالِيَا لِيَجِ بیکی د اور بس مان ک اللہ نے ورت رکمی اے ناحق نے سارو ک لِكُمُ وَصِّلَكُمُ إِنَّ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ اتبیں عم فرایا ہے سر تبیں عقل ہو اور بیوں کے ال کے اس بيْدِ إلاَّ بِالنِّيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغُ أَنَّهُ لَا لَوْ وَأُولُوا ما و عربت اچے طریقہ سے جب سک دہ اپنی جوال کو بینے کہ اور اب اور تول انعات کے ساتھ ہوری کرد الے جمکمی جان پر ہوجہ نہیں ڈالے عمرا کے مقدود تعبرك لورجب باست كمو توانعا ن كى كموكل جرتب لمرست دثرت وادمهما لمريح الدائندي كا ٲۉڡؙٚۏؙٳڋ۬ڸؚػؙۄؙۅٙڞڰؙؠؙؠ؋ڷڡؘڷػؙؿڗؘۮؘػڒۘۏؽ<sup>ۻ</sup>ۅٳؘؾٙۿڶ

محیلی کامی جانے ہی۔ یا قرآن می- اس سے معلوم ہواکہ کنار مقائد کے اور بحش افتال کے مکنف ہیں۔ لذا انس بوں کو قل کرنے مورت کو سی ہونے' زنا جوئے کی اجازت نسی دی جا سکتی سب معلوم ہوا کہ مال باب اگرچه کافر بول ان کا حق مادری بدری ادا کرنا مروری ہے۔ اس احمان میں تمام حم کے اچھے سلوک واعل ہیں۔ ان کا ارب لحاظ' ان ہر ضرورت کے وقت مال خرج كرا بعد وفات ان كى فاتحه و فحم سب عى وافل بين ۵۔ اس میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غربی کی وجہ ے اوے اور کو ال کو اللہ عصد جو مالدار مرف الركوں كو قل كرتے تے ان كاذكر دو سرى آيات على ہے لذامن اللاق کی قیر میان واقع کے لئے ہے احزازی میں ۷۔ مین تم اور تساری اولاد حارب بندے ہیں ان کا رزق ادر دم کرم برے تم کوں اسی قل کرتے ہو۔ ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاہر میں نیک رہنا چھپ كر محناه كرنا تقوى شي بلكه ريا كارى ب تقوى يه ب كه ہر مال میں رب سے خوف کرے۔ ریا کار کھلے قاس سے زیادہ خطرناک ہے۔ شعر

تن اجلا من کلا بھے کے سے بھیک اس سے قر کاتکہ بھلا کہ اور بنچ ایک رب تقائی سمج تقری نصیب فرا و۔۔ آجن! ۸۔ بو ملکان لل کاستی ہو جوے۔ جسے مرد زائی قاتل اس لئل کاستی ہو جوے۔ جسے مرد زائی قاتل اس لئل کرنا جن ہے گریہ جن حاکم کو پنچا ہے۔ ہر مسلمان معلوم کر سکتا ہے۔ اس آیت سے چھ سائل معلوم ہوا۔ ود مرے یہ جسے ایک یہ کہ سکتے ہیں بالغ ہے کہ چیم کمہ سکتے ہیں بالغ ہے کہ چیم کمہ سکتے ہیں بالغ کے چیم کمہ سکتے ہیں بالغ کے جیم انسان کا بچ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ گر بیم مواوروں میں جیم وہ بچ جس کی ملی فوت ہو گی ہو۔ موتی وہ جیم کا دول اور جیم کے مال میں ہروہ تعرف کر سکتا ہے جس میں جیم کا دول اور وہ دو کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا نقصان ہو۔ وہ کام ہر گرز نہیں کر سکتا جس میں جیم کا فائل جس میں جیم کا مال میں زکوۃ اس میں خوا

velika

بعد بدا کرو تا یہ تبین کاکید فران کر کبیل آنسیت افری اور یا کہ بے

نیں ۱۰ اس طرح کہ کم نہ تولو زیادہ تول کر دیتا یا خود کم قول کرلیما ممنوع نہیں۔ یعنی دو سرے کا نقصان نیس کرنا چاہیے خود اپنے پر نقصان برداشت کرنا بھی محود ہے اب یعنی آگر بینیر قصد ناپ تول میں معمولی فرق ہو کیا یا بینم کا بچو بال بغیرارادہ اپنے استعال میں آئی انواس کی معانی ہے درنہ طاقت سے زیادہ بندوں پر بوجہ ہو جادے گا۔ اعمال کی سزا بڑاہ میں نیت کا بڑا دطل ہے۔ ۱۲۔ خواہ کوائی دو یا فتول یا حاکم بن کر فیصلہ کو بچو بھی ہو انساف سے ہواس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو سجان افتد اس آن منسر ہی کنور ملی اللہ علیہ وسلم اور خلفاہ راشدین کی زندگی شریف ہے سے تی عدل و افساف مومن کا طرہ اتمیاز ہے جے آج ہم کمو بیشے۔ فرضیکہ عدل اور سے سلوک اور حسن معاشرت بچھ اور۔ ۱۳۔ خواہ رب سے عمد کیا ہویا رب کا نام لے کر نبی سے جلے سے ایکی اور مخلوق سے۔ سب کا پر را کرنالازم ہے۔

http://www.rehmani.net
(بقیہ صفر ۲۳۵) اس لئے نکاح کے وقت دولهاد لمن کو کلے پرحاتے ہیں آ کہ ان کے حمد اللہ بن جادیں ۱۲۳۵ میت مرتے دفت کے اس کلام کو کما جا آ ہے
جس کا تعلق موت کے بود سے ہو۔ چو نکہ اہل حرب وصیت ہورا کرنے کا بہت می زیادہ اہتمام کرتے تھے اس لئے ہر آکیدی تھم کو وصیت کسد دیا جا آ ہے۔ درنہ رب
تعالی وصیت کے فلاہری معن سے پاک ہے کیونکہ دو موت سے پاک ہے بینی ہے ایسا آکیدی تھم ہے۔ جسے تسادے نزدیک وصیت۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقائد کی درش مباوت کی اوائیگی معالمات کی مفائی اور حقوق کا اوا کرنا سدها رات ہے۔ جو ان تنول میں سے کسی میں کو آئی کرے وہ

ولوانناه ٢٠١٧ الانعامره

صِرَاطِي مُسْتَقِينًهُ أَفَا تَبِعُونُ وَلِا تَتَبِعُوا السُّبُلَ مَرَاحَدُمَا آحة رَ آن بر بولَ اوْرَ اوْرَامِهِ مُرَّبِهِ فِينَ فَتَفَرَّقَ بِكُوعَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصِّلَمُ إِنِهِ لَعَلَّكُمْ اس کی راہ سے جائم ویں کی تھ یہ تبیں عم دوایا سر مبین جیس تَتَقُونُ۞ ثُمَّ اتَيْنَامُوسَى الكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الْكِينَ پر بیزگاری ہے۔ بھر ہم نے موٹی کو کتاب علی فرائی ٹٹ بیدا اصال کرنے اَحْسَنَ وَنَفْصِبُلُا لِكُلِلْ شَيْءٍ وَهُدَّا يُوَّلَ مُحَمَّاةً کواس پر جر بحوکار ہے اور ہر چیزی تغییل سے اور جایت اور جمعت کم لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءَ مَهِمُ يُؤْمِنُونَ فَوَهٰنَاكِتْ إِنْ لَنْهُ كيس وه لفريت طف بر اعان لايس اور يه برك والى كاب مم ف مُارِكُ فَالِّبِعُومُ وَالْقُوْالْعَلْكُمُ تُرْحَمُونَ الْآلَةُ وَأَلَّالُهُ مُلِّدُ مُونَ الْآلَاقُولُوا مُارِكُ فَالِّبِعُومُ وَالْقُوالْعَلْكُمُ تُرْحَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ت سے اسے دو عرو ہوں بر اڑی تھی اور بمیں ال کے كُنَّاعَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغُفِلِيْنَ ﴿ أَوْتَقُونُوالُوَاكَأَانُزُلَ بڑھے بڑما نے کہ بر اُر اُ مَی کُلا اَسِرَائِر بِم بُرِیَا۔ اِرْ آنَ عَلَیْنَا الْکِتٰبُ لَکُنَّا اَهُدای مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءُکُمْ بِیِنَا الْکِتٰبُ لَکُنَّا اَهُدای مِنْهُمْ فَقَدُ جَاءً کُمُ بِیِنَا ا تر ہم ان سے زیادہ ٹیک رہ بربوتے نے تر تمارے اس تمارے رب مِّنُ تَ بِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَكُنَ أَظُكُمُ مِسْمَنَ ک روش دلیل اور بدایت اور رمت آنی فی تو اس سے زیادہ علام کون نا كُنْ بَإِيانًا اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا شَنَجْزِي الَّذِائِي جو التُدك آين كو تبثل في اوران من مبيرك الدفتريب وه جرباً ري آيول سي

سدھے رائے پر نسی۔ عبادات اور معاملات دو بازدوں ک طرح بیں جن میں سے ایک کے بغیراڑا عامکن ہے۔ ١ ـ موفيائ كرام فرات جي كه معالمات كي فراني مباوات کی خرالی تک پہنچا رہی ہے اور مبادات کی خرابی مم عائد کی فرالی کا ذریعہ بن جاتی ہے ترک متحب رک منت کا اور ترک منت ترک فرض کا زرید ہے چور کو پہلے وروازے پر بی روکو۔ اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے سے بینی توریت شریف سب سے پہلے کاب الی موی علیہ السلام کو بی عطا ہوئی۔ اس سے پہلے بنبروں کو محیفے ملتے تھے۔ یمال نہ ترتیب ذکری کے لئے ب يين پريه بھي ياد ركموك تم سے بلے في اسرائيل كو مجی ایس بدایات کے لئے توریت دی مئی تھی آ کہ جواس ر عمل کرے اس پر رب کی احت ہوری ہو جاوے س خیال رے کہ اولا" توریت ہر چزکی تنسیل سی محرموی طیہ السلام نے جب تختیاں جوش خضب سے نخ دیں تو توریت کا بُست سا حصد افغا لیا کیا۔ اب اس عی مرف راحکام بلق رہے تنسیل افھالی می۔ دب فرا آ ہے وَالْعَدَّالُةُ كُلَّهُ وَقَالَنُهُ خَبُهَا هُدًى تَوْحَمَةً كِلَّذِيْنَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَوْجَبُكَ ` يهال تنسيل كا ذكر نه آيا لغزا وونون آيون مي تعارض نسي عادا قرآن شريف تنسيل عمل شنى آيا اور بالى ربا-۵۔ قرآن اس لئے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اے لایا مبارک مینے رمضان میں لایا مبارک ذات پر اترا رب و مروب کے ورمیان وسلے ہے جس کام پر اس کی آیات راه دی جاوی - اس می برکت بو جاوے ۲ - یعنی اگر رب كى رحمت جاسيح موتو تقب و قالب دونول كو درست كرو- قالب تو قرآن كى وروى سے اور قلب تقوى سے ورست ہوں گے۔ خیال رہے کہ مدیث کی یا علاء است کی بیروی بالواسط قرآن کریم کی بیروی ہے۔ رب فرما تا أطبيعًوا الله وَطفيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْآخِرِ مِنكُمْ لَا لَدُا آیات میں تعارض نمیں یہ بھی خیال دے کہ شریعت جار چزوں کا نام ہے۔ قرآن مدیث اہماع است قیاس مجتدے۔ یعنی عمل میں قرآن اس لئے انادا تا کہ تہیں

یہ کے کی مخبائش نہ ہوکہ ہمارے مرب میں کوئی نی نہ آیا ہو کتابیں قریت وانجیل آئیں وہ میرانی زبان میں تھیں جس کو ہم سمجھ نہ سکتے تھے۔ پھر ہدایت پر کیے آئے اب تہیں کوئی عذر باتی نہ رہا۔ تم یمود نصار کی کے مختاج نہ رہے ۸۔ ثنان نزول کفار عرب کی ایک جماعت نے کما تفاکہ قریت و انجیل یمود و نصار کی پر اتریں محروہ بعض ہدایت عاصل نہ کر تھے۔ اگر ہم پر کتاب آتی قو ہم بہت نفع افعاتے کیو تکہ ہم ان کی طرح بے وقوف نسی۔ یہ آیت کرے ان کے جواب میں آئی (نزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ اپنی محتل پر احماد نہ چاہیے۔ رب کے فعل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے کیو تک سے بھنی مارنے والے بھی کافری رہے ایمان نہ لائے۔ اس المرفان کے انہوں نے محتل پر بھروسہ کرنا میں در مسلم معلوم ہوئے ایک یہ کرتے ملی اللہ علیہ و سلم

http://www.rehmani.net

(بقیہ صفی ۲۳۷) ان تمام صفات ہے موصوف ہیں۔ دو سرے یہ کہ قرآن دنیا میں ہرایک کے پاس اور ہرایک کے لئے آیا جیے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرایک کے پاس اور ہرایک کے لئے آیا جیے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرایک کے پاس پنچ ۱۰۔ یعنی سب سے بدا طالم وہ ہے جو نمی کے معجزات اور ان کی کتابوں کا اٹکار کرتا ہے۔ کیو تکہ وہ اپنی جان کے حالم کرتا ہے کہ اس کا مستحق بناتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کفر تمام کبیرہ کناہوں سے بدا گناہ ہے اللہ اس طرح کہ انہیں نہ مانے۔ معلوم ہوا کہ نمی کو جھٹانے والا اور انسیں نہ مانے والا کفر میں برابر ہیں۔ بھٹانا تو یہ ہوتا کے انہیں جمونا کے انہ جا۔ ان کی فرمانبرداری نہ کرے۔ دونوں کافر ہیں۔

الإنعامره

ا۔ یا ونیا میں جنگ بدر وفیرہ کے موقع پر یا برزخ میں عذاب قبريا آخرت من عذاب دوزخ- ٢- يمال فرشتول ے مراد موت کے فرشتے ہیں جو جان کی کے وقت مردے کے پاس آتے ہیں۔ اور ایک نثان سے مراد آ فآب کا بچنم سے تطنا ہے۔ اس وقت ہر فض ایمان لے آئے گا۔ محراس وقت کا ایمان قبول نہ ہو گا سے لین جو پہلے کافر رہا ہو اور اب آفآب مغرب سے لکتا ہوا و کھے كر أيان لائے و معترفيس ورنہ جو يج اس كے بعد بيدا ہوں ان کا ایمان معتربونا جاہیے اور وہ ایمان کے مکلف ہونے ماہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس علامت کے بعد نوالد بند ہو جائے گا۔ حور تیں پانچھ ہو جادیں گی۔ پھر اس آیت بر کوئی اعتراض نسی - سایعن کافر کوب نشان و کچه کرند ایمان لانا فائده دے نه نیک اعمال توبه وغیره جواب شروع كرے- يرانے مومن كى نيكيال فاكره مند ہوں گی (روح البیان) ۵۔ یعن اے کافرو تم ماری بلاکت كا انظار كو يم تم ير عذاب آن كا انظار كردب يس-آئدہ معلوم ہو جاوے گاکہ حم کا انتظار مجع تماس کا غلام چنانچہ اللہ تعالی کے فعنل سے وہ کافر بلاک ہوئ مسلمان غالب ١٦ يعني وغبر كابتايا موا راسته جموز كروين عى أور رائ الى رائ ب نكال لئے۔ اس ب معلوم ہواک دین میں نے مقیدے گھڑتا ادر انہیں اسلام مقیدہ جانا اخت ب دفی ہے عد يمود ك اكمتر فرقے بوسك میائیں کے ہمرا مطانوں کے تمتر فرقے ہوں گے۔ ایک جنتی بال دوزنی جیساک مدیث شریف عل ب- ان م ے برناری قرقے سے حضور بزار بی اس لے ان م كوكى ولى نسي مواجى شاخ كاتعلق برك نه مواس من کیل پیول نیس آئے۔ نامی فرقے کا تعلق صور سے رے گا۔ اس میں بیشہ اولیاء اللہ ہوتے رہیں کے ۸۔ یعی جو یمود و نعماری دین می فرقے منا یکے اس ان سے می جزار ہیں۔ وہ سب جنی ہیں۔ سوائے ان کے جو آپ کے داست پر ہوں۔ ۹۔ یہ قانون ہے اور اس سے زیادہ بزار امنا تک مطافرانارب کافنل ب۔ اندا آیات

يَصْدِ فُوْنَ عَنَ الْيِينَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِهَا كَانُوْا منہ ہمیرتے ہیں بم ابنیں بمسے مذاب کی مزا دیں مجے کہ برل ان کے يَصْدِفُونَ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَّيِكَةُ مر ہیرنے کا کلیے کے انتظاریں ہیں مگریکر آئیں ان کے ہائی فر تیضتے ٳۏؘؽٳٚؾۯڗؙڣؙٲۏؽٳ۬ؽؠۼۜڞؙٳڸؾؚۯۨؾۭڬؿۅؙڡۘۯؽٳٝؾ یا تہارے رب کو مذاب ناہ یا تمہا سے رب کی ایک نشانی تسنے جس دن تمہاسے بَعْضُ الْبِينَ رَبِكَ لِا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَا نُهَا لَمْ تَكُنُ رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی بان کوایان لاناکا) ند مے گاتہ ہو اپلے امَنَتُ مِنْ قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَبُراً قُلِ ١٨٥ : ٥٥ مَنْ ١ لِنَهُ آمَان مِن مُرَفْعِه وَ يَهُمَانُ هِن مَنْ مَا وَكُورَا وَكُورَا وَكُورَا وَكُورَا وَكُو الْتَظِرُولَ إِنَّامُ نَتَظِرُونَ ⊕اِتَ الْذِينِ فَرَقَعُوا دِينَةٍ مُ رسته د مجیمه م بمی و پیچنے دیں ہے وہ جنوں نے لہنے دین میں جدا بعدا رازی تعالیس تھ وَكَانُوُ اشِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فَيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى أدركن كروه بوسك تد اليمبربتين ان سيكد علاقة بنيس تدان المعالم الله بى اللهِ ثُوَّيُنَيِّئُهُمُ بِهَا كَا نُوايَفْعَ لُوْنَ ۞ مَنْ جَاءَ مے والے ہے بھر دوا نیس بنادے گا جو بکھ دو کرتے تھے جو ایک سَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مُثَالِهَا وُمَنْ جَاءَ بِالسِّبِبَّ عَامِّ یکی لائے تر اس کے لئے اس جیس دس دیں ان اور جو براتی لائے تر فلا بجزى إلا مِنتَّلَها وهم لِأيظُلَمُونَ ®قَلَ إِنْتِي ا سے بدل منط كانگر اسكے برا برك اوران برهم نه بوس كانا تم فراؤ .ينك ۿڵٮؽ۫؆؞ؚؽۜٳڮڝڔٳڟۣڞؙؾؘڡؿؠۣڔڐڋؠڹٵۊؽؠؖٵ مجھے میرے رب نے سیمی راہ دکھائی ٹا فیک دین اہائیم

42

یں تعارض نیں۔ ۱۰ منیال دے کہ محراہ کرنے والے کا گناہ سب محرابوں کے برابر ہونا۔ یہ اس جرم کی حش ہے۔ مثل وہ جسے قانون حش کے۔ لغدا آیات میں تعارض نیں ا ، اس طرح کہ انیں جرم سے زیادہ سزا دے دی جادے یا بغیر جرم کئے عذاب دیا جادے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بھین میں فوت ہو جادی وہ دوز ٹی نہیں کیو کئہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ علم کے دو معنی ہیں۔ (۱) کسی فیری چیز میں با اجازت تعرف کرنا۔ (۲) ہے قسور کو سزا وے دیتا یا کام کراکر اس کی اجرت نہ دیتا۔ ان جس آیات میں قبل نظم کے دو سرے معنی مراد ہیں اور مدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوز ڈ میں بھیج دے تو خالم نہیں وہاں علم کے بہتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کو بلاواسط رب نے ہدائت دی۔ مقائد اعمال ہر حم کی دو سرے یہ کہ حضور اول سے کے بہتے معلی مراد ہیں۔ اا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کو بلاواسط رب نے ہدائت دی۔ مقائد اعمال ہر حم کی دو سرے یہ کہ حضور اول سے

http://www.rehmani.net ابتيس في ٢٣٤) بدايت پر تنه ايك آن كے لئے اس ب دور نہ ہوئے۔ جو ايك آن كے لئے بمی حضور كو بدايت سے عليمده مانے وہ اس أيت كامكر ہے۔ حضور سب کے اوی ہیں ممی سے مبدی نبیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیفیروں سے کفار کے الزام افعانا سنت اب ہے جو ان کی عزت و مظمت پر اپنی جان و مال متحرر و تقریر صرف کر آ ہے وہ اللہ کے زدیک بت مقبول ہے۔ ویکھو رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ طعن دفع فرمایا کہ آپ معاذ الله مشرک نصے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ بدنی عبادات نماز وغیرہ مالی عبادت سے

444 الإنعاميه لَة إِبْرُهِيُم حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ<sup>©</sup> المت يو بر إطل سے جدا تھے ادر مشرک نَّ صَلَا نِيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَاً يَ وَمَهَا إِنْ لِللهِ قم فراؤ بیٹکے میری نماز اورمیری قربا نیاں ٹا اورمیرا بمینا اور میرا مرناسپ الٹہ سمے لئے ہے جررب سارے جہان کا تا اس کا کوٹی شریک بنیں کہی جوا ہے اور یس سب سے بسال مسلمان بول کا حم فراؤ کیا اللہ سے سوا اور رب ؚۯ؆ؙ۪ۜٳۊۜۿۅۜؠۘڹؙػؙڸۣۺؽ؞ٟ۫ۅؘڒٮؘػڛؚٛڰؙڷؙۿۺ چاہوں فی مان می وہ ہر چیز کو رب ہے اور ہو کوئی بھے کمائے دہ اس کے لِدُعَلَيْهَا وَلَا تَرِنُ وَالِهَ وَالْمِدَةُ قِرْرَا خُولَى ثُمَّ فرے ت اور کوئی ہوجد اشاف والی جان، ووسرے کا او جدنا شائے گی ت ٳڸؠ؆ؾ۪ڰؙۄ۫ڡۜۯڿٟۼڰۿؙۏؽؙڐؾؚۼڰۿڔؠۜڡٚٵڰؙڬڎؙۿؙ؞ۏؽؠٷ بمراتين أيدرب كالرف بجرناب ووجئين بتا فيهاجس ين افلات تَخْتَلِفُوْنَ ۞وَهُوَالَّذِينَ جَعَلَكُمُ خَلَيِّفَ كرتے تھے أ اور وى سے جل تے دمين على تميل كانب ٳؘٮٛۻۅۜڛۘٷ؆ڣۼڞؘػؙۿۏٷؾۜؠۼڝٝۮڒڂ سي في اور تم يس ايك سو وومرے بد ورجول بلندي وي شاہ کہ تہیں آزملنے اس چیز عل جوتبیں مطاک بیٹک نہارے رہے مذاب کرتے العقاب وارته لغفؤر ترجيقره وير بس على لا اور بيك ده مرور الخف والا مران ب.

المنل میں کہ اللہ تعالی نے نماز کا ذکر قربانی سے پہلے کیا اس يعني ميري زندگي حيات دنيانسي بلكه حيات دي ب-حیات دنیا وہ ہے جو رب سے عافل کرے اور دنیاوی کاروبار میں صرف ہو۔ اللہ کے لئے زندگی وہ ہے جو رب ك كامول كے لئے وقف ہو۔ جع تو دين كى خدمت اور رب کی یاد می مرے تو رب کی اطاعت کرتا ہوا۔ اس ے رو مسطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ این تقوای طمارت کو لوگوں پر ظمار کرنا ریا نمیں بلکہ اس کا اعلان ضروری ہے۔ دو سرے یہ کہ حضور کو علم تھا کہ ہماری آئندہ زندگی اور جاری وفات حق پر ہوگی۔ یہ علوم خسہ عبيه عن سے ہے سے معلوم ہوا کہ ساری محلوق عن مب سے بہلے مومن حضور ہیں۔ معرت جبریل و میکا نیل ے پہلے مجی آپ عابد بکہ نبی تھے۔ انسٹ برتیکم کے جواب میں سب سے پہلے حضور نے بلی فرمایا تھا۔ پھراور النماء نے ہرود مرے لوگوں نے ۵۔ شان نزول نے وابد بن مغیرہ نے حضور کی خدمت میں مرض کیا تھا کہ آپ مارے دین کی طرف اوث آئیں۔ اگر اس میں چھ کناہ ہوا تو میں اینے ذمہ لے لوں گا۔ آپ بری الذم ہوں کے۔ اس کے بواب میں یہ آیت کریمہ اڑی۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ ممناہ کر کے دو مرے کو اس کا عذاب بخشاً اجائز ہے۔ اے نکی رقیاس نمیں کر کتے۔ نیک افعال کا ثواب بنت جائز بلك سنت ب عداس طرح كد محرم بالكل يرى مو جاوے۔ ورنہ جرم كرائے والا ضرور مجرم كے ما تد مجرم مو كا- رب فرما يَا فَالْيَحْمِكُ الْقَالَهُمُ وَالْمُقَالِامَةِ أنْقَالِهِمْ مُروه بوجد اس كا اينا موكا جرم كراف كانه كه دوسرے کا۔ ای طرح جرم کاموجد تمام محرموں کے برابر مزا یادے گا۔ تحروہ مزاہمی اپنے ایجاد جرم کی ہوگی یا ہے مطلب ہے کہ کوئی محض ووسے کے محناہ کا بوجد اضافے پر بخرشی تیار ند ہو گا۔ رب کی طرف سے اس پر وال ویا ہے۔ نا جاوے گا۔ اندا آیات کا آپس می اور آیات و مدعث می آئی گیا كوكى تعادض نيس ٨- رب كا مملى فيمله قيامت عن مو گا۔ قولی فیصلہ ونیا میں ہمی ہو چکا ہے اس اس طرح کہ تم

ساری امتوں کے چیجے آئے اور تم آخر الامم ہوئے۔ تم سب کے خلیفہ ہو۔ تسارا خلیف کوئی است نہ ہوگی ۱۰ معلوم ہواکہ وین و ونیا دونوں لحاظ سے انسان میسال نسیں آپس میں فرق ہے۔ بیوں میں ولیوں میں مسلمانوں میں فرق مواتب۔ دبنی حراتب پر ایمان انا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ دب فرما آ ہے۔ جفك التَّ شُكَّ مُضَّلًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْنِين السيداس كي قدرت كابيان ب اور وير لكنا اور عذاب نه آنا كانابول كي باوجود اس كي رحمت ب- قدرت اور بر رحمت بحم اور- لنذا آيات يس تعادض سي - رب قرا آ ب حَمّا كَانَ اللّهُ لِمُعَدِّ بَهُمُ وَأَنْتَ نِيْهِمْ

http://www.rehmani.net

ا یعنی اس کی تبلیغ فرمانے میں ترود نہ کریں اور ان کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ خطاب بھی بطاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے گرور حقیقت است کے تمام مبلغین سے ہے۔ ورث سرکار کو بھی کی پرواہ نہ ہوئی۔ ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ جس پر ان کا کرم ہو جاوے وہ ونیا ہے ہے نیاز اور لاپرواہ ہو جاوے۔ اس مبلغین سے مرف مسلمان فائدہ افعائمیں گے۔ افزا آبات میں اس کی تھیمت سے صرف مسلمان فائدہ افعائمیں گے۔ افزا آبات میں تفارض نسیں۔ جرایت سارے عالم کے لئے ہے اس اس آیت کی تغییروہ آیت ہے زائدین کفروا کی گئے شیطان ولی من دون اللہ ہے۔ اس کودلی بنانا

كور ہے۔ اوليام اللہ كو ولى نه مانا ب وي ہے۔ مديث لدى ش عن عادى با من عادى با من الما عن المنافر و مرى جُد رب فراماً ب- ماتنا عَمَلْنَا النَّهَا عِلَيْنَ أَوْ يِكَالْمِلِينَ لَا يُذْمِئُكُ كَ سر عال شيطان كافرول كا ولى من وون الله بـــ اکثر جگه من دون الله سے یک مراد ہے۔ تیری جگ ہے وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَلِينَ الرِّينَا نَعِن دُونِ اللَّهِ. ٣٠ رات ك آخری حصہ میں مج کے قریب جب سب لوگ خواب راحت می مت ہوتے ہیں آ کہ ہماک نہ عیں۔ اس ے معلوم ہوا کہ رات کا آفری حصد زیروں کے لئے زول رحمت کاولت ہے ا مانکوں کے لئے زول مذاب کا۔ ای لئے اس وقت تھرکی نماز بحت بحترب کہ خضب الی کی اگ العدادی مو جاوے ۵۔ فرضیکہ ان بر ایے وقت عذاب آیا جب المیں اس کے آنے کا وہم ہمی نہ تھا اکثر یر دات کے آ فری حصد می اور بعض یر ددیمر کو آرام كرفي ك وقت مذاب آفي ہے يملے كوكى اس كى علامت محى نه موتى تحى- الهاكب آجاتا تفاورنه وه آرام ين مشغول نه موت ١- اس سے معلوم مواك عذاب دکچه کر توبہ یا اعال تحول نسیں ہو نگ۔ اعان پاس تحول نس ' توبہ یاس جو منابوں سے ہو' تول ہے کے یعنی ان امتول سے ہو چما جادے گاکہ حمیس تمارے رسولوں نے تمنی یا نمیں اور رسولوں سے دریافت کیا ملوے گاکہ تساری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا۔ محر یہ سوال و جواب جارے حضور کے متعلق نہ ہوگا۔ رب فرما آ ہے۔ وَلَا لَمُنْكُ عَنَّ أَمُصَّبُّ الْمُحِينِم ، أور ند كوكي برياطن كافريد كمه سك كك حنور في تبلغ نس فرائي .. ٨ - يين قامت ش مارا كفار ع اور الك انبياه كرام س وي مك فرانا قالونی کاروائی کے لئے ہو گانہ اس لئے کہ ہم کو اصل واقد ک فرنس- اس ے مطوم ہواکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا معرت عائشہ صدیقہ کے واقعہ تحت میں لوگوں سے وریافت فرمانا قانونی کاروائی تھی۔ امت کی تعلیم کے گئے 9۔ ٹیک و ہد انمال کا وزن ہو گا۔ یہ انمال وہاں جو ہراور جم ہول مے یا اعمال کے دفتروں کاوزن ہو

الإعرافء . همرم مورة الزان ميكسب ال يمل مورك ١٠٠١ من الده ٢٢٥ مي الراديد ١٠٠٠ مي الراديد الله سے نام سے شروع ہو بہت ہر یان رم والا ہے لے موب ایک سماب تبداری فرف اناری مئی ترتبارا می اس سے دیکے ہ حَرَيْمٌ مِّنْبُهُ لِنُنْذِبَ بِهِ وَذِكْرِى لِلْمُؤْمِنِينَ ٠ اس نے سر م اس سے ڈر ساڈ اور مطافل کو کھیمت کا إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُومِنَ رَبِّكُمُ وَلَا تَنْبِعُوا وح اس برطوبوتهارى طون تها سے رہے باس اورائے بھور كراد ماكوں دُونِهَ اَوْلِياء ْ قِلْيُلامَاتَنَكَكُونُ ۗ وَكُوتِينَ قَرَيْكُ کے بیچے نہ ماؤ تہ بہت ہی کم سیحتے ہو ادر ممنی بی بیتاں ہم نے اَهْلَكُنْهَافَجَاءَهَابِأُسُنَابِيَاتُااوَهُمْرَقَايِلُون © بلاک کیس تو ان ہر ہارا خلاب دات ش آیا تھ یا جب وہ دو پہر کو موتے تھے گئ فَهَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَآ إِلَّا آنَ قَالُوْا تر ان کے مذہ بھد ناکل جب ہارا خاب ان برآیا عربی ہونے كرم ظام تعدن ترب تنك خرد بين باد إمنا ب الاست بن كم إس بول عن مرا كرو عال ما أو و مرا الرس في المنافق من من كرو المعلقة ادر بینک مردرسی بدین اے دروں سے ف تومد ہم ان کو بنا وی سے انے طرع اور بم یکو تانب : سلے شہ اور اس دن قول مزور ہوئی ہے ل قو بن سے

ہو گا۔ بسرحال آیت پر کوئی احتراض نسیں۔ خیال رہے کہ عشق التی اور محبت مصطفای کاوزن نہ ہو گاکہ یہ عمل نسیں قلبی کیفیت ہے۔ ایسے ہی حضور کے انگال کا وزن نہ ہو گاکیونکہ کوئی ترازد حضور کے انگال قبل نسیں سکتی۔ جیسے دنیا کی ترازد سمندر کا پانی اور ہوائمیں نسیں قبل سکتے۔ حضور کے نام جی انٹاوزن ہو گاکہ جمع جیسے لاکھوں تشاگاروں کے گناہوں کے دفتر انشاہ اللہ اس کے مقابل ملکے ہو جائمیں تھے۔ ولوانتأء

گے۔ یہ آیت ان کی دلیل ہے۔ اندا کفار کے لیل کے لیے میں ان کے صدقہ و خرات رکھ جائیں مے مران عل وزن نہ ہو گا۔ کیونک نیکی کا وزن ایمان و اخلاص سے موا ہے۔ سے بین ان کا انکار کرتے تھے سے اس سے معلوم ہواکہ انسان کی جائے سکونت زمن ہے۔ پچے در کے کئے اس کا ہوا میں اڑنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج می اسان پر تشریف کے جانا یا میٹی علیہ السلام کا چوتے آسان پر رہنا یہ عارضی ہے۔ قندا اس آیت ہے مینی علیہ السلام کے آسان پر جانے سے انکار نیس کیا جا سكا- كونك ميني عليه السلام كا آسان من قيام ايها ي عارمنی ہے جیسے انسان کھ ونوں سمندر میں یا ہوائی جماز میں رولیتا ہے۔ ۵۔ غذا ایلی موا سورج کی روشنی سب یمال ی بھیجی کہ تہیں ان کے لئے آسان پر یا سندر میں جانے کی عابت نیں ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبول بندوں کے کام رب کے کام میں کہ مال کے پیت میں چ بنا افرشتہ کا کام ہے۔ محررب نے فرمایا کہ وہ ہمارا کام ہے اور اگر بهال حفرت آدم علیه السلام مراد بول جیساک اعظے مغمون سے معلوم ہو رہا ہے تو یہ کام بااواط رب کا ب كوكك آوم عليه السلام كو خود رب في وست قدرت ے مایا۔ اس بی لئے انسی بشر فرمایا۔مباشرت سے مین وست قدرت سے بنائی ہوئی گلوق کے معلوم ہو آ ہے کہ ب مجدد نعظیمی تما اور آدم علیه السلام عی کو تما- اگر عجده رب كو بوتا اور آدم عليه السلام قبله بوت توالى ادم فرمایا جاتا۔ فقد انجدہ نعطب شرک نیس۔ بال اب حرام ب ٨ يين موده كرية والول كي جماعت من ي داخل ند موا اس لئے کہ سجدہ کو واجب بی نہ سمجمل معلوم مواک نمازند یر منے سے انسان جماعت مسلمین سے خارج نمیں ہو آ۔ بل المازك انكارى مسلمانول سے مليحده موجاتا ب- إلى يعنى الله من سے افغل ہے اور جو افغنل سے بیدا ہو دو افغنل سے ودنوں اتمی علومیں۔ نہ آک افعل ہے اور نہ افعل سے پیدا ہونے والا فضل .. معلوم ہواکہ نص کے مقاتل قیاس کرنا شیطان کاکلم ہے ۱۰ جنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت يمني سے موجود ب\_ب محى معلوم بواكد بنت اور ب زمين ك

ثَقُلُتُ مَوَانِ أَيْنُهُ فَأُولِينَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَ جَدِ بِهِ رِي َ بَرِقَ فِي اللَّهِ مِن مَن خَطْتُ مُوازِئِينَةُ فَأُولِينِكَ اللَّهُ بِينَ خَصِرُوْآ ادر من کے ہے بکے ہوئے تو وہی بیں جنوں نے ابی ٳؘؽ۫ڡ۠ٛٮۘڰؙڡ۫ڔؠؚؠٵڴٵٷٳؠٳ۠ڸؾؚڹٵؽڟڸڡؙۏڹ٥ؖۅؘڵڡٛڎ محافے میں والی کے ان زیاد تھوں کا بدا جو ماری آیتوں پر کھتے تھے شانور پینک فِي الْأَرْضُ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيُهَا مَعَا بِشَ قِلِيلًا مَا بم نے تبیں زین میں جاؤد یا تا اور تہاہے گئے اس می زندگی کے باب بنانے کا بست بی تَشَكُرُونَ۞۫وَلَقَانُ خَلَقُنْكُمُ ثُمُّ صَوَّرُنِكُمُ ثُمُّ فَأَنَا كم توكرت بوادر ينك بم في تبيل بداكا بمرتباد القيف بنائ في بربم في とういではつとしてははいっとりつけでです لمواسجان والادمر فسجنا وأرالا إبديس الميس المين المراجدة كرون وسب عبره سر الميس الميس لَمْ يَكُنُ مِنَ السَّجِدِينِ وَقَالَ مَا مَنَعَكَ الْأَنْفَعِيلَ یہ میدہ واول یں : ہوا ف فرمایا می چیزنے جھے روکا کرتونے میدہ کیا ٳۘۮ۬ٱؙڡۘڒؿؙڬٛڡؙٚٳڮٲڬٲڂؽڒڡؚڹ۫ٷڂڰڤؾۻۣؽٙڡؚڹۣؽٳ جب میں نے بتھے بھے دیا تھا ہولا میں اس سے بہتر ہوں ترنے مجھے آگ ؚۘٮؙڡٛ۬ؾٷڝڹۅڸڹ؈ۊؘٵڶٵؙۿؠڟؘڡؚڹؗ؆ؘڡؘٵؘؽڴۏڽ سے بنا یا دراسے می سے بنایا فی فرمایا تربال سے اتر ما فی بھے ہیں بہنا کہ لكَ أَنْ تَتَكَلَّبْرَ فِيهُا فَاخُورِ بِهِ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ بہاں رہ کر فرور کرے نکل ٹاہ ۔ قد ہے ذات والول میں لگھ قَالَ ٱنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ®قَالَ إِنَّكَ مِنَ ولا مجعة فرصت في اس ول محك لوكل الخفاف ما يس الله فرايا فحف

٠٩١

پے سے وروب سے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت سے شیطان کا جنت میں رہنا سنا بند کر دیا گیا۔ کر پھر بھی چمپ چمپا کر وہاں جایا کرتا تھا۔ ہمارے حضور صلی الله طیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا آسان پر جانا بند کر دیا گیا۔ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان مردود ہونے سے پہلے جنت میں رہنا تھا۔ ورنہ وہاں سے نکالے جانے کے کیامی نیز اس کی عزت بھی تھی ورنہ اب ذکیل کرنے کا مطلب کیا۔ مطلب مشہور ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا ای لئے اسے معلم الملکوت کما جاتے ہوائہ ور ہوا کہ معلم الملکوت کما جاتے ہوائہ ورسولہ اعلم ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ در مقابل کی ہربات اور ہردلیل کا جواب نیس دینا چاہیے۔ رب نے شیطان کے دل کل کا جواب نہ دیا بلکہ مردود کرکے نکال دیا۔ تکبرکا انجام ذات ہے سال دو سرے معدہ تک آتا کہ مجھے موت نہ آتا کیو تک دود دقت موت کا ہوگای نیس۔

ا۔ یتی پہلے مندہ تک تجیے مسلت ہے۔ جب پہلی یار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے ساتھ تو یمی بلاک ہو گا۔ رب نے اس کی دعا یکی ترمیم سے قبول فرمالی۔ اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ کفار کی بعض وعاکیں تول ہو جاتی ہیں۔ ویکھو شیطان کی بید دعا چھ ترمیم سے قول ہو علی د مرے بے کہ دعا سے عمردراز ہو جاتی ہے۔ جب شیطان مردود کی دعا سے عمر می زیادتی ہو گئی تو اگر انھیاہ کرام اولیامظام کی دعاؤں سے یا بعض نیک اعمال کی برکت سے عمر سمبی ہو جادے توکیا مضا کتہ ہے اس

کی پوری بحث اور نقدیر بدلنے پر مفصل تفتکو جاری کتاب اسرار الاحکام یا تغییر هیمی جل طاحظہ کو۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواک تبھی بچے بولنا کفرجو جاتا ہے۔ ممراہ کرتے

الإعراف،

والا رب ہے۔ محریہ کمنا کفرے کہ بے اوبی ہے۔ شیطان يد كمدكر زياده مردود مواد آدم عليد السلام في عرض كيا-رَعْبَا عَلَيْنَا المُفْسَنَا جم في الني ير علم كياتوان كي معالى مو حمی اس یعن بلب کا بدلہ اولاد سے لوں گا' ان کے ولوں یں وسوے ڈالوں کا گناہوں کی رفبت دوں گا۔ نیل ہے روکوں گا۔ بعض کو کافرو مشرک بنا دوں گا آ کہ دوزخ ش اکلانہ جافد جامت کے ساتھ جاؤں۔ اس سے وو مسطے مطوم ہوئے ایک یہ کہ تقید ایک بری چے کہ رب کے مائے شیطان نے ہی نہ کیا جو اے کرنا تھا صاف صاف کد دیا۔ دو مرے یہ کہ شیطان دراصل انسانوں کا دعمن ہے۔ جو جنات ایمان کے آوی ان کا د حمن اس لئے ہے کہ انہوں نے انسانوں کے سے یہ کام کیوں کئے۔ فرشتوں حوروں کا وہ وحمٰن نہیں اس کئے لہہ كما - من يمال اور في كازكرند كيا- كو تك آف والاجمار طرف سے ہی آ آ ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ شیطان كو بهى آئده فيب كي باؤل كاعلم ديا كميا ب- چنانچه أكثر لوگ ناشكرين - رب نے فرايا وَفَيْسِلْ مِنْ عِبَادِي الشَكُور شیطان عاری ہے اور نی مسلی اللہ علیہ وملم ملاخ۔ جب یاری کی قوت یہ ہے تو نبی کا علم اس سے زیارہ ہوتا چاہیے ای آج فرفتوں می ذیل اور آ کدہ بر جگہ ذیل و خوار که نعنت کی مار تھے پر پڑتی رہے۔ معلوم ہوا کہ پیغیر ک دشتی تمام کفرول سے بوء کر ہے۔ شیطان باوجود عالم زاید ہونے کے ایبا ذکیل کوں ہوا۔ مرف عفرت آوم نی کی و مثنی عید اس سے یار گاہ نبوت کے ممتاخوں کو سبل لینا چاہیے۔ عد اس سے مطوم مواکد دوزخ میں شیطان اور بعض جنات اور بعض انسان سب ی جاکم ے۔ اور ان جنات کو ایم ے ایسے عل تکلیف بنے کی میے انسان کو مٹی کے ذمیلے یا ایند لگ جانے سے تکلیف پنج جاتی ہے۔ جنت مرف انبانوں کے لئے ہے کسامو هول الي خيخ ٨- عارضي طور پر كيونك النيس زمين كي فلافت کے لئے پیدا فرمایا کیا تھا۔ جنت میں فرفنک ویے کے لئے رکھا کیا تھا۔ آ کہ دنیا کو اس طرح بسائی اور

177 الْمُنْظِرِينَ ®قَالَ فَبِمَا ٱغْوَلِيَكِي لَاقْعُدُ تَاكُمُ ملت ہے کہ بولاقیم اس کی کہ تونے بھے محراہ کانے می فرور ترے بید مے صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمُ أَنْ تُكُلِّ إِنْكَنَّا هُمُ أَمِّنَ بَيْنِ راستہ ہر ان کی آک میں بیٹموں کا تھ ہمر مردر میں ان سے ہاس آؤل ايُدِيْهِم وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَ ايُهَانِهِمْ وَعَنَ أَيْهَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا لِلِهِمْ کا ان کے ایک اور انکے یہ اور دائے اور پائیں سے گ ۅؘڵڗؾۜڿؚٮؙؙٲڴؿؙۯۿؙڡ۫ؗۺؙڵۣڔؚؠؙڹٛ۞ؘڡؙٵۛڶٲؙڂۛ۠ۯؠؘڿڡؚڹؙۿ اور توان میسے اکثر کو شکر گزار نہائے گا ہے فرمایا بہال سے انعل جا مَنْ أُوْمًا مَّلَ حُورًا لَكُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَامُكُنَّ رد کیائی زندہ ہوا ن فرور ہو ان یں سے تیرے کے ہر چلا میں جت میں رہو ک تو اس سے جہاں بعا بو کھاذ کی اور اس بیڑ کے ۿڹؚٳٳۨڵۺؘؘۜٛۘٛۘۘۘۘۼڒؘڰؘؙۏؘڬڰؙؙٷؘٵڡؚؗڹٵڷڟۣ۬ڸؚۄؽؙڹ۞ٷؙۘۅڛ۫ۘۅۜڛ باس نہ عاناناہ کہ مدسے بڑھنے والوں میں ہو محے لئے بھرشیلان نے ان لَهُمَا الشَّيْطِ لِيُبُدِي لَهُمَامَا وْرِي عَنْهُمَامِنَ کے بی بی خطرہ ڈالاٹل کران پر سحول شعابی فرم کی چیزیں جو ان سے سَوْانِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُكُمُا عَنَ هـنِ يِهِ بھیں متیں کا اور ہولا تہیں تہارے رہا اس بیڑے ای لئے الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناً مَلكَيْنِ أَوْتَكُوناً مِنَ منع مزما پایتیم سهیں تم دو فرشتے تو جاؤ یا بمیشہ جسے

ولوامناء

بانے کی اپنی اولاد کو تعلیم ویں ۹ ۔ مطوم ہوا کہ جنت کے میوے پیدا ہو بچے ہیں اور اللہ کے بعض بندوں نے وہ کھاتے بھی ہیں۔ لِ بی مریم نے دنیا یمل رہ کر کھائے ا۔ ورفت کدم یا کوئی اور جو رب تعالی کے علم میں ہے اا۔ یمان ظالم ، معنی کافرنس کو تک کفر مقید و جڑنے سے بی ہوسکا ہے ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عنص کی جکہ شیطان کے وسوسے محنوظ نبیں آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ تھے اور جنت محنوظ مقام تعام کروہاں داؤن رادیا لنذا بری جکہ نہ جاؤ۔ اللہ سے بناہ مانگلتے ر ہو۔ اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانو۔ یہ بھی معلوم ہواکہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے بال ان سے مناویا بد مقیدگی مرزد نمیں ہو سکتی اندا آیات میں تعارض نسیں ۱۱س اس سے معلوم ہواک اب تک ان دونوں نے ایک دو مرے کاسترنہ دیکھاتھا۔ بستر بھی بیہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دو مرے کو نگانہ دیکھیں۔

http://www.rehmani.net

ال یتی اس در خت میں یہ آثیر ہے کہ اس کا کھل کھانے والا فرشتہ بن جا آ یا موت سے نکی جا آ ہے اور جب تم پیدا ہوئے تنے تب تم اس کھل کھانے کے قابل نہ تھے

الذا اس وقت حسیس اس سے منع کر دیا تھا۔ وہ ممانعت وقتی طور پر عارض تھی اب باتی نسیں۔ اب تم اس بھم کر یکتے ہو۔ لنذا آ بہت پر یہ احتراض نسیں کہ معنزت

آدم نے رب پر بدگمانی کی ہو کہ بلاوجہ انچی چیز سے ردک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا تقید شیطان نے کیا کہ دل میں آدم علیہ السلام سے دھنی رکھ

کر زبان سے دوئی ظاہری۔ ۳۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے گاناہ نہ کیا۔ گاہ می اراوہ ضروری ہے۔ جو پچھ ہوا خطا ہوا۔ اس لئے اس کا ذمہ دار اہلیس کو بنایا۔

ولوانتاء ١٣٢٧ الاعراف،

الْخُلِدِيْنِ ©وَقَاسَمُهُمَا إِنْ كَلَمُمَالِمِنَ النَّصِحِيْنَ والے لے اور ان سے تم کمان کر بی تم دوال کا میرواہ ہول تا فَى لِنْهُمَا بِغُرُوْمِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةُ بَكُتُ لَهُمَا تو اکار لایا اینیں فریب سے تے ہمر ہب اہوں نے وہ پیٹر چکھا ان ہرا چی سواتهما وطفقا يخصف عليركامن ورق الحم ا فرم کی چیزی کمل حمیں کے اور اسٹے برن پر جنت کے بتے بھانے سکتے اللہ وَنَادُ بُهُمَّارَ بِهُمَّا الدُّالَةُ أَنْهُكُمُاعَنُ تِلْكُمِّا الشَّجَرَةِ اور ابنیں ان کے دب نے فرایا کیا میں نے تہیں آس پیڑے منے مسما ت وَاقُلُ لَكُمُّمَا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمِّا عَدُ وَقَمِّينَ ﴿ قَالَا الشَّيْطِنَ لَكُمِّا عَدُ وَقَمِينَ اور خ فرمایا تماسر فیطان تباراتها دفمن ب شد دونوں فرون ک رَتِيَا ظِلَيْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لِكُرْتِغُونُ لِنَا وَتَرْحَمُنَا Page 242 6.00 من في ابنا أب براكاة الروبين: الخفادم بدرم د کہے تو ہم طرور تقعیان والوں میں ہوئے ٹ فرایا اترو کہ تم میں ایک لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمُ فِي الْكَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمُتَاعً دوسرے کا دهمن ہے ناہ اور تبین زین مل ایک وقت کک فہرنا إلى حِيْنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَ وَلِيهَا تَمُوْتُونَ وَ اور برتنا ہے لا فرایا اس میں جو کے اور اس میں مرو کے اور مِنْهَا تُخْرَجُونَ فَالِيَئَ ادَمَ قَدُانُزُلْنَا عَلَيْكُمْ اسی میں اٹھانے ماڈ کے ٹا اے آداک ادلاد پیٹک ہم نے تہاری طرف ایک لِيَاسًا يُوارِئِ سَوُاتِكُمُ وَرِنْشًا وَلِيَاسُ التَّقُويُ باس وه امارا کرتباری شراکی میزن جباے اور ایک در کتباری آدائش بوت اور برمیزگاری

جو آوم عليه السلام كوممناهم مانے وہ ممراہ ب- ١٠٠ آدم عليه السلام كويه وبم محى ند تعاكد كوكى بنده الله تعالى ك ممونی حم کماسکا ہے۔ آپ نے کندم وفیرہ کمایا نسی فظ چکا قاک بنتی لباس ا ارلیاکیا ۵۔ اس سے پہلے ان کے تام جم ير نافن كالباس تها. اس خطاك بعد وه نافن تمام جکہ سے شکو کر مرف الکیوں کی نوکوں پر رہ کیا۔ (تغییر روح البیان) اور ان بزرگوں نے انجر کے بے جم شریف پر پینے۔ اس سے معلوم ہواک ستر کوئنا آدم علیہ السلام کے وقت ہے ہی معیوب ہے۔ مثل انسانی اسے برا مجمعتی ہے۔ ورنہ ان پر سرکے شرفی احکام اس وقت تک نه آئے تھے۔ اب جو نگا ہونا پند کرتے جن وہ نظرت انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خیال رے کہ فرشتوں سے بردہ نسی اب ے میا ہے ا، گدم فکھنے وقت رب کا منع نہ فرمانا بعد میں منع فرمانا ان محمنوں کی بنا ہر ہے جن کاذکر آ کے آ رہا ہے عے محرتم بحول کے اور دوست دخمن میں قرق نہ کر سکے۔ اس سے معلوم مواکد وی فض کامیاب رہ سکتا ہے جو دوست دعمن میں تمیز کرے۔ ۸۔ اس ہے رو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ توبہ و استغفار ہمارے واوا ی میراث ہے۔ ہم کو ضرور کرنی چاہیے۔ دو سرے یہ کہ فطاكوا بي طرف نسبت كرني جاسي - اور نيك كام كورب ک طرف۔ یہ سنت نوی ہے۔ شیطان نے اپی تمرای کو رب کی طرف نبت کیا کہ بولا چنآانگوئینی تونے مجھے مراد کر دیا۔ وہ مردود ہوا۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رونوں معرات بو وعا رُتُباظلمَنا الخ بنت من يملے عل ے مامك بيك تقد برونيا عن تشريف لاكركى موسال روت رے۔ کارب کی طرف سے مکھ دعائیہ کلمات انسیں القاء ہوے۔ جن سے توبہ قبول ہوئی اور وہ دعائیہ کلے حضور صلى الله عليه وسلم كاوسيله احتيار كرنا تعا- جن كاذكر اس آیت س ب مَنْفَقَى ا دُمُ مِنْدُتِهِ عَلِمناتِ مُتَا نِ مَنْدُهِ جن لوگوں نے ان کمات سے ذیبا ظلفنا مراد لیا وہ اس آیت کے بقاہر ظاف ہے کو تک یہ کلمات تو وہ دونوں زمین پر آنے ہے پہلے عی عرض کر چکے تنے ۱۰ شیطان

انسان اور انسان شیطان کا یا بعض انسان بعض کے / کافر مومن کے / مومن کافر کے ویٹن ہیں اا۔ یعنی انسان اور شیاطین کامقام زمین ہے گر مار منی۔ پھر بعد موت شیاطین اور انسان شیطان کا یا بعض انسان بعض و وزخ ہو گھ۔ مومنوں کا واکی مقام جنت ہو گا۔ ۱۳ قیامت کے دن ہد رب کا قانون ہے کر قدرت یہ بھی ہے کہ بعض کو قیامت میں زمین ہے نہ انسان کے بعض کو قیامت میں زمین ہے نہ انسان کے بعض کو میں ہے نہ لائس کے۔ قیامت میں زمین ہے نہ انسان کی دو ہیں۔ وہاں ہے نہ لائس کے جم دہان می دور کی امتراض نمیں۔ یہ بھی خیال رہ کر حضرت میں طیر انسان کی رہنا مار منی ہے۔ پھر آپ زمین پر تشریف لائمیں کے بیاں ہے وہ انسان کی دفات یا ہمیں کے۔ یہاں سے می انسی کے۔ ۱۳ اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیگر کلوق اس سے معلوم ہواکہ لباس مرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔

http://www.rehmani.net

(بقیہ منجہ ۲۳۲) ہیں۔ جنات اگر لباس پیننے ہوں تو وہ انسان کی طفیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ستر کالباس پسننا فرض ہے اورباکمتر بیننامستحب۔ ا ۔ یعن رب نے تین طرح کے لباس ا تارے۔ وہ جسمانی ایک روحانی جسمانی لباس بعض توستر عورت کے لئے بعض زینت کے لئے ہیں ووثوں ایھے ہیں۔ اور روحانی لباس ایمان تقوی اعمال صاف ہیں۔ یہ تمام لباس آسان سے ازے ہیں کو تک بارش سے دوئیاون اور ریشم ہوتی ہے۔ یہ بارش آسان سے آتی ہے اور وحی سے تقوی نعیب ہو آ ہے۔ وی بھی آسان سے آتی ہے۔ ۲۔ اس میں مومن کافر ول عالم وریز گار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اینے کو الجیس سے محفوظ ند جانے سے یعن

الاعرابء

حضرت آدم و حوا کے سترایک دو مرے کو نظریزے ہے ردگ کے ماتھ۔ اس سے دو مسلے مطوم ہوئے ایک ب کہ فرشتوں اور جنات وفیرہ سے پردہ نیس- پردہ مرف انسانوں سے ہے۔ دو مرے یہ کہ خلوند بوی می ایک وومرے کے مامنے آزادی سے تھے نہ رہی۔ بلکہ اکیا می بھی انسان سر چھیائے۔ رب تعالی سے شرم کرے۔ سے لین شیطان اور اس کی ذریت سارے جمان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جمال کی نے تمن جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا اے اس کی نیت کی خبر ہو مى فورا بىكايا - جنب فى مراه كركوانا علم دياك ده برجك عاضرو نا عرب توتي كريم صلى الله عليه وسلم جو سارك عالم کے بادی ہیں اکسیں بھی حاضر د نا تحریبایا تا کہ روا ناری سے کرور نہ ہو۔ افسوس ان پر ہے جو شیطان کی وسعت علم و نظر کا اقرار کریں اور حضور کے لئے انکاری ہو جاکیں ۵۔ معلوم ہوا کہ شیطان اولیاء من دون اللہ ہے۔ جمال ولی من دون اللہ کی برائی آئی ہے وہاں شیطان مراد ب نه که اولیاء الله - به آیت ان تمام آیات کی تغییر ب- ٢- يعني شيطان بظام كفار كادوست به اور كفارول ے شیطان کے دوست ہیں ورنہ شیطان در حقیقت کفارکا مجی دوست نمیں وہ تو ہرانسان کا دعمن ہے الغوایہ آیت اس آیت کے خلاف سی جس میں فرمایا مماک شیطان انسان کا کھلا دعمن ہے۔ وہاں حقیقت کا ذکر ہے اور یمان فاہری مال کا ے۔ جیسے مورتوں مردوں کا نکے ہو کر طواف كرنا اور ب يردى و ديكر ب فيرتى كے كام ٨ ـ اس ي معلوم ہوا کہ جال و بدکار کی تعلید کفار کا کام ب متنی علام کی تھاید مومنوں کی شان ہے اے یہ ان کا صریح فریب ب كيونك مشركين كمدكى في كى أسانى كاب ك 6كل نه تعے۔ پر انس محم الی کیے پنیا۔ اس کاؤر الل آیت على ب المعدل ورمياني مال كالمم ب جو افراط و تغريط کے درمیان ہے یہ لفظ مخالد و اعمال اور زائی و قوی معاطات سب کو شامل ہے اس کئے آگے عباوت کا ذکر ہے

دلك حَيْرٌ دلك مِن التي الله لَعِلَهُمُ يَنَاكُرُونَ ® كاباس ووسبس بعدال يا الله كالنايول على سعد ككيس وه نيمت مانين ئے۔ آ دم کی ا ولادٹ فہردارتہیں ٹیولمان فتہ میں نڈانے جیسا تبایے اس ایس میبشت مِنَ الْجُنَّةُ يُنْوَعُ عَنْهُمُ الْبَاسُهُمَ الْيُرِيهُمَا سُوْاتِهُمَا سے 'کالا اتروا ویے ان سے باس کہ ان کی شرم کی چیزمل اہیں نظر بڑیں تہ ٳٮۜٚ؋ؙؽڒٮػؙۄ۫ۿؙۅؘۘۊۊؚؠؽڶ؋ڝ۫ڂؽڣٛۘڵٲڗۘۅٛٮؘۿؙڡ۫ڔٳؽۜٵ بے شک وہ اور اس کا کنبر تھیں و ہاں سے دیکھتے ہیں گا کتم انہیں نہیں دیکھتے مطک عَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنِي لَا يُؤْمِنُونَ @وَ م فے شبطانی کر ان کا دوست کیا ہے فی جو ایمان بنیں الاتے ت اور إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُواوَجَلُ نَاعَلِيْهُ ۚ أَيَّا إِنَّا وَإِنَّا اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا بب كوئى بديدال كرين ف توكية ين بم فياس برا بن إب داداكر إيال اَهُرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَاءُ أَتَقَوُّ لُونَ اور الله نے بیں اس کا مکم دیا کی تم فراؤ بینک اللہ بے جاتی کا عم نیس ویتا کیااللہ عَلَى اللهِ مَا الاَتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ اَهُرَبَ إِنَّ بِالْقِسْطِ وَالْآَيْةُ وَالْمِيمُوا بروه بات لكات بوس كى تبيى فرنيس تم فراؤمر عدب خانعدان كالمكرد ياب ناه وُجُوُهُكُمْ عِنْدَاكُلِ مَسْجِيا وَادْعُوهُ فَخُلِصِيْنَ ادر این مزمید مے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی جادت کرد نرے اس کے لَهُ الْتِينَ هُكَمَا بِكَاكُمُ تَعُودُ وُنَ فَغِرِنُقَاهَلُى بندے ہوکوال مصال نے تبارا آفاز کیا و یسے بی بلٹر محی ایک فرخ کوراه دکانی وَقِرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلْلَةُ أِنَّهُمُ الْخُنُ وَالشَّيطِينَ ادر ایک فرخے کی حمرہ بی ٹابت ہوئی تك ابنوں نے انڈ كو چوڈ كر خيطا نوں

444

اور معجد معدر سیمی معنی عجدہ ہے۔ عجدہ سے مراد نماز ب اور ادعوا سے مراد عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ نماز میں کعبہ کو منہ کرنا فرض ہے یا معجد سے مراد خود معجد ہواکہ جماعت کی نماز کے لئے معجد بمترب- نماذ کے لئے جماعت واجب اور مسجد کی حاضری اکثرواجب مجمع فیرواجب- (روح البیان) ۱۱- یمال ود عواجی دعا صرف بکارنے کے معنی میں نہیں جمعنی عبادت ہے۔ بین مرف رب کی عبادت کو۔ ۱۲۔ جیے تم پہلے نیت تھے پھر ہست کیا ایسے ہی پھر تم کو نیست کر دے گا۔ پھر ہست کرے گا مقسودیہ ہے کہ جب تم کو تخر کار اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس کی عبادت کردیا مقصدیہ ہے کہ تم نظے بے ختنہ پیدا ہوئے ایسے ہی مچر قیامت میں اٹھو مے ۱۲ یعنی تمام لوگ ایمان نہ لائس مے ۔ پکو کافر بھی رہیں مے۔ جن کے متعلق علم النی میں آچکا کہ یہ کفرمیں رہیں مے وہ کیے ایمان لائمی۔ ا۔ یہ آیت ادلیاء من دون اللہ کی تختیم ہے۔ اکثر جگہ ولی من دون اللہ علی مراد ہے اولیاء اللہ و اولیا من دون اللہ علی ہوا فرق ہے۔ اولیاء اللہ برگی جی ادر اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اولیاء اللہ برگی جی ادر اللہ علی اللہ علی دون اللہ علی اللہ علی دون اللہ علی

ولواننأه اَمِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ كو والى بنايا له اور سمعت يه بين كه وه راه بدر بي اے آئ کی اولاد ایک زینت ہو جب سمبدیں بھاؤ ٹ اور کھا ؤ اور بیر اور مدسے نہ بڑھو تا ہے فیک مدے بڑھنے والے اسے لہندہیں المسلط المسيهانية في تم فراد كروه دنیا یم اور قیاست یم توفاص ابنین کی ہے تھ بم یوں بکی معصل آیتیں بان کرتے یں مم داوں کے لئے تم فراد میرے رہے تو ار ما نیال مزام فر مائی زس شده جوان ش کھیل بی اور جو بھی کہ اور مناہ اور ناحق ربادق اور یکس الشدام شربک سروج مل کی اس نے سندند ا تاری له اور یک افتر پر وه بات کو جن کا عم نین رکھتے لا وَلِكُلِلَّ أُمَّاتِهِ اَجَلُّ فَاذَاجَاءَ اَجَلُهُمْ لاَيسُتَا خِرُونَ الدير عروه كالك ومده ب ال توجب الناكا ومده أفيكا ايب محرى

ا منزل،

ترک دینا مباوت نیس ترک کناه عبادت ب- الانشر فذا می بست چزی وافل بی بحوک سے زیادہ کھانا الدور مال خرج كرنام كمي جائز چيز كوحرام مجد ليمايه سب امراف ے (روح البیان و فزائن العرفان) مد اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ طال ہے۔ حرمت کے لئے ولیل کی ضرورت ب طت کے لئے کوئی دلیل خاص ضروری نمیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یہ سی کہ انسان لذید طال چزیں چموڑ وے۔ بلکہ عجا حرام سے بچنا تعولی ہے۔ طال لعتیں خوب کھاؤ بو محرمات سے بچ ۱۔ معلوم ہوا کہ انچی گفتیں رب نے مومنوں کے لئے پیدا فرائی ہیں کفار ان کی مقبل کھا رہ یں۔ لذا جو کوئی کے کہ فقیری اس می ہے کہ اچھانہ كَمَاتُ " الجماندينية " وه جمونا ب" الجما كمادٌ " الجمايتو اجمع كام كرو- رسكن المنافية إن والفسكا صابحا يدريعي ونياص ا مرجد کفار مسلمانوں کے طفیل استیں کما لیتے ہیں مر قامت میں کی کافر کو کمی نوعیت سے لعتیں نہ لیس کی ٨ اس عل بحى خطاب ان مشركين عرب سے ب- جو نظے ہو کر طواف کعب کرتے تنے اور اللہ کی نعتوں کو اپنے ير حرام كريلية تے ور فواحش فاحشد كى جمع ب، فاحشہ وہ مناوے جے معل می برا سمے اور اس کی برائی مدے نیاده مو سی شرک و مفریا زنا وغیره ان کا علائی کرنا ظا بری فاحشہ سب جیسے کفار کا کفر۔ اور چھپ کر کرنا باطن قاحشہ میسے زیا۔ ان کے علاوہ وو سری ممنوع چزیں انہ میں وافل بين خواه صغيره مو يا كبيره- الندا آيات عن تعارض نیں ۱۰ اللہ نے کی شرک کے جوازی ولیل نہ اتاری۔ الذا مادے شرک و كفراس من داخل ين- يه قيد احزازی سی بلک میان واقع کی ہے۔ ۱۱۔ اس سے معلوم بواكه بغيرهم منكه بتانا وعظ كمنا كوكي عقيده القياركرنا اخت منوع ہے کہ یہ اللہ پر بستان ہے یہ آیت سب کو شائل ہے۔ ١١٦ ان كے عذاب كايا ان كى صلت كا\_ اس ے پہلے وہ بلاک نمیں ہوتے القدا کفار مکہ کی بلاکت کا ایک دنت ہے۔ http://www.rehmani.net

الاس آیت من قانون کا ذکرے اور تقریر کی تبریل والی آیت می رب کی قدرت کا ذکرے۔ رب فرمانا کے منتخواللت مایت ذو مید و مند و منتقب اس لے معرت آوم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد کی عمر چالیس سال زیادہ ہو متی۔ الذاب واقعات اس کے خلاف نسی۔ شیطان کی دعا سے اس کی عمر الی کر دی متی۔ رب نے فرمایا مکس استطرین جب شیطان مردود کی دعا سے عمر میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ قو صافحین کی دعایا نیک اعمال سے بھی عمری بدھ سکتی ہیں مجڑی تقدیریں بن سکتی ہیں۔ ٢- يعنى ني كريم صلى الله عليه وسلم كو تك حضورى تمام انسانول بلكه تمام خلق ك ني ير- قنداب جع تعقيم ك لئے ہے- يا رسل سے مراد سارے وغيرير- بسرمال

الإعرانء

اس میں مشاق کے وال کے حمد و بیان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے جیے اپی ربوبیت کا اقرار سب سے کرایا ایے ی حضور کی نبوت کا اقرار سب سے لیا س، تقویٰ سے مراد نیک اعمال افتیار کرنا اور اصلاح سے مراد برائیوں سے بچا ب يا تعوى سے مراد آئدہ اجھے كام كرنا اور اصلاح سے مراد مناہوں کا کفارہ و فیرہ دے کر اسے کو ورست کر لیما ہے۔ اندا کرار نیں سے خیال رے کہ کفار کے مقابل بحبر کرنا مبادت ہے۔ مسلمان کے مقابل بھبر حرام ہے۔ نی کے مقابل تکر کفرے۔ یال تیرا تحبر مرادے۔ ی كبرشيطان في كيا- اس كا انجام مطوم ب- اس لئ انسي امحاب التار اور خالدون فرمايا كه به دولول طال کافروں کے میں ۵۔ یعنی لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدر می ان کا جو رزق یا عراکها ہے وہ تو انسیں ملے ی گا۔ پھر عذاب آدے گا۔ اس سے اصلی رزق و عمر مراد ہے۔ ورنہ بد مملی سے رزق و مر کھٹ جاتے ہیں۔ بیے نکل سے عرو رزق على يركت مو جاتى ب- لغدا آيت و صديث من تعادض نیں ٢- اس سے دو باتی معلوم موكي ايك يد كه جان تكالى صرف مك الموت عليه السلام نس آت بلک ان کے ساتھ ان کے ماتحت فرشتے اور بھی آتے ہیں۔ مل الموت كا آنااس آيت بين مذكور ب- مُلْ يَتُولُمْ كُور • مَلَكُ النَّوْتِ الَّذِي وَيْنِ بِكُمْ ، اور ما حَوِّل كا آنا اس آيت ے معلوم ہے۔ دو مرا سکلہ یہ کہ یہ جان تکالنے والے فرشتے بیک وقت ہر جگہ پہنچ کر مرنے والوں کی جان نکال ليت بن تو ايك وفت عل چند جكه موجود مو جانا الله والول ك نزديك باذن الى مشكل سي- ايس ي قري سوال كرنے والے مال كے مبيت عمل كيد عانے والے فرشتے يہ طاقت رکتے ہیں۔ ماضر ناظر ہوتا بعض بندوں کی صفت ب- عدي سوال مشركين سے ان كے بتوں كے متعلق مو گا۔ مومن کی مدد موت کے وقت ضرور ہوتی ہے۔ اس لئے آگے فرمایا میا۔ تاخا کنور نین مسلمانوں کو عم ہے کہ مرت والے کے پاس بیٹ کر گلہ برحیں۔ ا کر اے کل یاد آدے۔ یہ مومول کی دو ہے اندا اس آیت کو

YMA سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ فِيبَنِي الْدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ و ترجع بدو المع لا شعرة كا والدار بارس إلى م يل ي رسل این ف میری آیش پڑھت 1 م برمیز کاری ترے ک وَأَصْلَحَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخُزَنُونَ ٥ اورمسورے قامل ہو شبکہ فوت اور نہ بکھ مشتم اور جنول نے ہماری آیتیں جنوائی اور ان سے مقابل عجر کیا سمی وہ 11212/2012916 62: 22 5 1816 9 1 دوز فی بیں انہیں اس میں بھیٹ رہنا تو اس سے بڑھ کر ظام کون جس فے اللہ بر جوٹ باندما یا اس کی آیس تجشویں اہیں ان سے نعیب سما کھا جیٹو سکا ہے بہاں یمپ المَّتُهُمُرُ سُلْنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواۤ اَيْنَ مَاكُنْتُمُ ال کے پاس ہائے بھے ہوئے ان کی جان کا تے آیس کہ وال سے کتے ہیں کا یں وہ جن کوتم الشرمے موا ہو بعث تقے شہ کہتے ہیں وہ بم سے گم ہو محتے اور اپنی جا ول بھ آب گواری دیتے میں کر دو کافر تھے ف اللہ ان سے فرماتا کر م سے پہلے جو اور جاعتیں جن اور آدموں کی اگریں گیں ابنیں

مومنین یا دلیاء الله سے کوئی تعلق حس- سرحل موت یا اس کے بعد سمی کی مدونہ پنجنا گفار کاعذاب بدے یہ اقرار اور وقت ہو گا اور اپنے کفر کا انکار ووسرے وتت مو كلد جنواس آيت اور دو سرى آيت والفد رئبناما كناك مي كوني تعارض نيس- ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں ہرایک اس بی کے ماتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا۔ زانہ اور جگہ ایک ہویا مختق ا سینی ہر شم کا کافرا پی شم کے کافر کو اس سے معلوم ہواکہ اس لعنت کے عذاب سے معلمان محفوظ ہوں گے ان کا پردہ رہ گا۔ سا یعنی ادلات کے عذاب سے معلمان محفوظ ہوں گے ان کا پردہ رہ گا۔ سا یعنی ادلاد اپنے باپ داووں کو یا تابعین اپنے چیشواؤں کو اس سے معلوم ہواکہ دوزخ کے عذابوں سے ایک عذاب دہاں وآ پس کی ناافاتی ہی ہے جسے جست کے ثوابوں میں سے ایک عذاب دہاں کا افاتی و مجت ہے۔ دنیا میں جس مومن کے گھر میں صلح ہے وہ جنتی گھرہے س کے کھر میں ملح ہے وہ جنتی گھرہے س کے کھر ہم نے صرف ایک محمد کی اور کیا ہونا۔ انہوں نے دو محنا

**YMY** الإمرات ولوانتأء في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّة لَعَنَتُ أَخْتَهَا حُتَّى إِذَا ين جادئ مب ايسكروه دا فل بوتاب ووسرے بردسنت كرتاب ت يبال مك كروب ادًارَكُوا فِيهَا جَوِيبُعًا قَالَتُ أَخُولِهُ مُرْكُولُهُ مُرَابِّنَا سالای مایدے تو بھے بہوں کو کس مے ت اے رب هَوُلُا وَاصَالُوْنَا فَالْرِمُ عَذَا بَاصِعْفَا مِنَ النَّايرة مارے ابوں نے بم کر بہکایا تھا تو الیس الک کا دونا مذاب مے تھ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لَاتَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولِكُمُ فرا سے کا سب کا دونا ہے ہے معرفہیں فرجیں نے اورہ بلے بچیلوں سے ۮؙؚڂٛڔٮۿڂۄؘڣؠٵػٳڹٙڰػڂ؏ڲؽڹٵڡؚڹ؋ڞڟۣڵ؋ڽؙۏڠۅٳ کیں کے آر آ بکہ کا سے ایکے مذارے کا آر پھو الْعَكْنَابُ إِنْهَاكُنْ مُوَكِّلُسِبُوْنَ فَإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوْا علاب بدلّر اینے کے کا ث وہ جنول نے باری کہتیں أينناواستنكبر واعنها لاتفتح كمم أبواب السماء جشلائی ادران محمقا بل محبر کیاان کے لئے آسان کے دروازے نہولے جائی عجے ہ وَلَا بَدُ نُعِلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّا يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَرِّم اور ندوہ بنت میں وافل ہوں جب سک سوئی کے ناکے اون مسرانل ہ يم لك أورمرول كويم الماني بدا ديت بي ابني آك بي جَهَنَّهُ هِ فَادُّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاثِنْ وَكَنْ الِكَ أَخِزِي بجویا ادر اک بی اورمنا ف اور فا مول کو مم ایسا بی بدله

الظُّلِمِينَ@وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

دیتے ہیں الله ادر وہ جو اہان لائے اور طاقت ہمرا چھے کام سمخ کا

کے خود مراہ ہونا۔ ہم کو محراہ کرنا۔ اور یہ و کنا عذاب ایسا ہوکہ ہم بھی دیکھیں ۵۔ کیونکہ تم سب ممراہ اور ممراہ کن ہو۔ ہر مخص ممراہ ہو کر اینے بوی بجرب اور دوستوں کو مراہ کر آ ہے۔ **اندا ب**تنا عذاب تم اوروں کے لئے چاہجے ہو اتا تی تم کو ہی ہے اے کہ کس کو کتا مذاب ہے۔ مطوم ہواکہ دوزخ یمل ہردوز خی ۔ اپنے مال یمل ایسا كر فار يو كاكه مجه كاب سے يده كريس ي تكيف میں ہوں۔ ے۔ یعنی دنیا میں کیونکہ آگر ہم میں کفرادر تحلیر اور تصلیل حی تو تم یم کفراور کفارک تھلید حی- غیزتم بھی اینے بھوں کے کافر کن تھے۔ نیز نکس کفریس ہم تم دونوں شریک تھے۔ اندا یہ آیت اس آیت کے طاف ضي كد ، وَلَهُ كَمِيلُنَّ اكْتَالُهُمْ وَأَنْتَالُامَعَ اكْتَالِهِمْ ٨- يعني تم اہے کے کا مزہ چھو ہم اے کے کا۔ کفرو بد مملی پینمبروں کی اہانت اسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں می کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے نامجھ نیچ جو اس تی مال می فوت ہو مکے دو زخ میں نہ جائیں مے کو تک انوں نے کسب فرند کیا ۹۔ اس طرح کہ ذندگی ش ان کی نیکیاں بار كاه التي تك نسيل بهنيش كونك فيرمتول بي- مرتب وقت ان کی روح کے لئے دروازہ آسان نسیں کملا۔ مومن کی زندگی بی اس کے افوال کے لئے اور موت کے بعد روح کے لئے آسان کا وروازہ کمایا ہے۔ جیباکہ مدیث شریف میں ہے ۱۰۔ اور یہ نامکن ہے کہ اس میں اجمع شدین ہے اور نامکن پر جو موقوف ہو وہ ہی نامکن ہو آ ہے۔ کو تک اونٹ بوا ہے۔ اور سوئی کا ناکہ چمونا۔ اونت ہوا رہے اور تاکہ چموٹا رہے تو اونٹ کا اس عل وافل ہونا محال ہے۔ بان اگر تاکہ بدا کردیا جائے یا ادنت چموٹاتو دو مری بات ہے۔ اندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں اے مرف اور نیچ کا ذکر فرمایا۔ کیونک وایاں بایاں خود ی سجو میں آمیا۔ یعنی ہر طرف سے انسیں آگ محیرے ہو کی ۱۲۔ معلوم ہوا کہ دوزخ میں آگ کا ہر طرف سے تھیر لینا کفار کے لئے ہے محنگار مسلمان کو اگر چہ پچھ دن ووزخ یں رکھا جائے کا محر دوزخ اسے محیرے کی نسی-

ابوطالب بھی اس سے متنی ہیں جیساک مدیث میں ہے سا۔ اس سے چند سکتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انھان افعال پر مقدم ہے۔ پہلے مومن بنو۔ بعد میں نیک کام کود دو سرے یہ کہ کوئی فخص نیک افعال سے بے نیاز نہیں خواو کی طبقہ اور کی جماعت کا ہو۔ ا۔ مینی ہر مسلمان اپی طاقت کے مطابق نیک اعمال کر لے۔ بند کا مستق ہے۔ امیر صدقہ دے کر فقیر موسی صافح صدقہ لے کر جنتی ہیں اور کوئی ہمی جندے میں پہنچ کر وہاں سے نہ نگلے گا۔ جیسا کہ خالدون سے بیت لگا۔ کا۔ شان نزول :۔ صوا مق محرقہ میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کازل ہوئی کہ رب سے ان کے میٹے میں کسی کی طرف سے کینہ نہ مجمو ڈا۔ علی مرتعنی رضی اللہ عند فراتے ہیں کہ یہ آیت اہل بدر کے حق میں ہے۔ میں اور عثان اور علی اس میں شامل ہیں۔ ہمرطال اس میں رفض کی جڑکھ می سا۔ بینی رب نے ہم کو دنیا میں ایسے مقائم والحمال کی توثیق دی جس کی برکت سے ہم یماں پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا

كه رب كا شراس كي حر جنع عي بحي موكي- بالل ميادتين المازا روزه عج از كوة اجمادوبال عم بو يكى بول گ- يد مجى معلوم مواكد بدايت اي طاقت يا علم يا مبادت ے نیں لمق- رب کا خاص صلید ے ورند شیطان یکا مومن ہونا چاہیے تھا کو تک اس کے پاس یہ سب چین موجود تھیں۔ اس دنیا میں انہوں نے عموں کی تعدیق س كركى تمي- اور جنت كامشابره كرك يني تعديق كري ے۔ ۵۔ بنع کو دو وجہ سے عمراث فرمایا کیا۔ ایک یہ کہ کفار کے حصہ کی جنعہ مجی وہ بی لیں مے جیے کفار ان کے حسد کی دوزخ لیل کے۔ دو مرے یے کہ جنت کا ملا اللہ ك فلل دكرم ع ب ندكد الي كمل ع مي مراث عى دوسرے كا بال محل قرابت سے لما ب نيك اعمال ق اس فنل کے مامل ہونے کا ذراید بین اب يمال دوزخ والول سے مراد كفار جنمي جي ندك محتكار مومن مي كا منتی مسلمان ان منگاروں کو طن نہ دیں کے بلکہ ان ک مفاحت كرك وبال سے ثالي كے۔ جيراك مديث ياك عل ارشاد ہوا عد یعن امارے تمارے رب نے نکی ر جنت کا وعدہ فرایا تھا اور مرکئی ہر دوزخ سے ڈرایا تھا۔ بولو مج ہوایا نس - اس سے معلوم ہواکہ ورانے کو ہمی وعدہ کمہ دیا جاتا ہے۔ بین وحمد وعدہ سے تعبیر کروی جاتی ہے یہ بھی معلوم ہواکہ نبی کے وعدے وحید رب بل کے وعدے وحمید جی کونک ان سے براہ راست کام کرنے والے وغیرتے ۸۔ یکارنے والے معرت امرافیل علیہ السلام ہیں یا دو سرا فرشتہ جس کی ہیہ ڈیوٹی ہو گی اور ظالمین ے مراد کفار میں جیسا کہ آگل آیت سے بعد لک رہا ہے اگرچه روکناونیا می بی جو چکا تھالیکن چو کله اس کا بتیجه آج فا ہر مورہ اے اس لئے حال سے تعبیر فرمایا کیا کویا وہ قیامت میں روک رہے ہیں۔

474 ولواتناء لأنكلف نفسا إلا وسعها أوليك أصحب الجنة لى بر فاتت سے داوہ او بو بیں رکتے له وہ بنت والے ہی راس على بعيش ربنا اور بم نے ان مے سينوں بي سے سينے ) تَجْرِئُ مِنْ تَعَيِّرِهُمُ الْأَنْهُرُ وَقَالُوا الْحَمُهُ لِللهِ کھنے نے تو ان کے ۔ نیچے ہریں ہیں گی اور کہیں تھےسپے وہالیالٹہ كوم سفيرس اس كاره دكانى تاه اور بمراه وبالية الر النايس داه ما ھن سا اللّه لقان جاء ت رسل رہتا ہا بحق و بودوا رکماتا بدف مارے رب کے ربول من لائے تی اور کا ایمان إن تبده الجنة أورتته وهابها لنتفرتعها ون ک یہ جنت جمیں میراف کی ک صلہ تہارے اعمال کا اور ہنت والوں نے دوزخ والول کو پھارا ٹٹہ کہ ہمیں تو مل عمیا وَجَدُنَامَا وَعَدَنَارَتُنِنَا حَقَّا فَهَلُ وَجُدُنَاتُهُمَّا جو بھا وحدہ مم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے میں اُیا جو تبارے رب نے وَعَلَارُتُكُمُ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَدِّ فَي بَيْهُمُ محاویر تبی دیا تھا ہے ہوئے اس اور نکی یس منادی نے پکار دیا کر اللہ کی لعنت کالوں ہر اث ہو اللہ کی راہ سے الم مرود والمراب مرام و الماري ن سبيل الله ويبغؤنها عوجا وهم بالأخِر لا دو کتے ہیں آور اسے کبی با ہتے ہیں کی ادر آفرت کا آ انہار منزلء

http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ تمام کفرو حتاد اور بد مملی کی وجہ تیامت کا انکار ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے ۲۔ تا کہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آئے اور حق سیسے کہ سے پردہ اعراف میں ہے چو تکہ سے پردہ بمت اونچا ہوگا اس لئے اے اعراف کما جاتا ہے۔ اس پر صرف انسان ہوں گے اور صرف بالغ مرد جیسا کہ رجال ہے معلوم ہوا۔ ۳۔ نعلبی نے حضرت این عماس رمنی اللہ عندے دواہت کی کہ اعراف والے حضرت عماس مجزہ " جعفرو علی این ابی طالب رمنی اللہ عنم ہیں۔ جو اپنے معبین کو چرے کی سفیدی ہے اور اپنے دشنوں کو چرے کی سیابی سے پہلیانی مے

ولوانناء ١٢٧٨ الاعراف

كُفِرُوْنَ ﴿ وَبَيْنَهُمُ الْحِجَابُ وَعَلَى الْكَفَرِ افِرِجَالٌ رمحة بي له الدجنت ودور في كـ: ع يل ايك بدوه بيدة الدا وال به بكر مرد بول عيرة يَّعْرِفُونَ كُلَّا بِسِبْمِلْهُمْ وَنَادُوْ اصَحْبَ الْجَنَّةُ کر دونوں فریلن کوان کی نشا نیوں سے ہیجا ہیں تھے تکہ اور وہ مبنیوں کو پکاریں تھے اَنُ سَلَّمُ عَلَيْكُمُّ لَمُرِينُ خُلُوْهَا وَهُمُ يَظِّمَعُونَ ۖ كرسالة فم يرهد بنت يس نه محت ادر إس كى طن رمحت بي ك وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَاءَ اَصَعَبِ النَّارِ اللَّهُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ اللَّذَا النَّوْلُ النَّارِ اللَّهُ النَّارِ النَّالِي النَّارِ اللَّهُ اللّ اور جب ان کی آ بھیں دور نیوں کی طرف پھرس کی کمیں سے اے مارے رہ بیں فالوں کے ساتھ دسر کے ادراوات والے اَصْعِلْ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيلُهُمْ قَالُوا بکے مردوں کو پھاریں تھے جہیں اٹی لٹائی سے دیجا کتے ہیں وہمیں عے مَا اعْنَى عَنْكُمْ جَمُعُكُمْ وَمَاكُنْتُهُ وَمَاكُنْتُهُ وَسُتُكُمْ وَنَ @ جمنیں کما کیا قبارا جشا اور وہ جو تم خور کرتے <u>ہے</u> اَهْوُلاء الَّذِينَ اَقْسِمْتُمُ لِاينَالُهُمُ اللَّهُ يَرَحُمَا وْ کیا یہ بی وہ وک فی جن برتم تسیس کھاتے تھے کراشدان برابی رحت کے اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَاحَوْثُ عَلَيْكُمْ وَلَآانْتُمْ تَعْزَنُونَ ٥ منرے گاٹ ان سے ترکها کیا کر جنت یں ماؤ نے فم کواندیشہ نے کھی اس وَنَا ذَيْ اَصْعَابُ النَّارِ اصْعَبْ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوْا اور دوزنی بیشیول کو پکاری عے کہ بیں اینے باتی کا عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ الْمُمَاءِ الْمُمَاءِ الْمُمَاءِ الْمُعَمَّارُزَقُكُمُ اللهُ قَالُوْ آلِنَ کے تین دو ال یا اس کمانے کا جواللہ نے جسی دیا کہیں گے بیاک

(صوا من) بعض نے فرمایا کہ وہ انہیاء کرام ہوں مے بعض نے فرمایا کہ وہ لوگ موں کے جن کی نیکیاں ممناہ برابر تے۔ اور مجی اس میں چند قول میں سے بینی جنت دوزخ میں داغلے سے پہلے تی وہ ہرایک کو پھائیں مے لنذا حضور بھی ہر سعید و شق کو ضرور پھائیں گے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ لورانی محلوق لا کھوں کوس کی معمولی آواز سن لتی ہے۔ کو تک جنت آسانوں سے بھی زیادہ ادلی ہے۔ اور دوزخ نمایت ی محری- محر پر بھی منتی اوگ دوز نیول کو چچ و پکار سن کیس کے تو وئیا ہی بھی نورانی لوگ دور والول كي فرياو من ليت مين- معرت سلمان في دور س ووثل كى باتي من لين رب فراآ ب مُتَبَعَمَ مَا يعاين غولها۔ ای طرح اصحاب اعراف دور کے لوگوں کا حال ویکھیں مے اور کلام سنی مے اب اس سے معلوم ہوا کہ مے ورنہ طمع کے کیا معن لغذا یہ قول قوی ہے کہ احراف والے وہ بیں جن کی تیکیاں اور مناہ برابر بیں عد بعنی ہم کو دوزخ والول میں سے نہ کر۔ یہ دعا محض پرکت کے لتے ہوگی ورندوہ جگہ وعاکرنے کی نہیں۔ دعاو عبادت دنیا میں ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار و مجرم نشانی سے پھانے جائی مے کس سے بوجینے کی ضرورت نہ ہوگ۔ پر یہ کیے ہو سکتا ہے کہ حضور کو قیامت میں مومن و منافق کی پھان نہ ہو اے یہ سوال متاب کے طور پر ہو گانہ ك يومين ك لئ والله يعنى ونيا عن ان جنتول كي فري فقری دیکہ کرتم تشمیں کھا کر کہتے تنے کہ انہیں آ ٹزت م مجى الله كى رحمت نه ملے كى - ويكمو آج يد كيے مزے عن جي اور تم كيسي معيبت عن- معلوم مواكه ونيا عن مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دحوکانہ کھانا جاہے۔ ١١ يعنى جنت عن ند آئده كاخف مو كاند كرشته كالمم نه عاري ب نه آزاري نه كوكي انديشه نه القاتي . نه مداوت نہ آپی کے بغض۔ اس ایک جملہ می تمام تکلیف ده چیزول کی نفی موحمید ۱۱ جب اعراف والے جنت میں داخل ہو جائیں کے تو دوزخی لوگ عرض کریں ا

جست میں وہ س ہو ب یں سے و دوروں وت سرس میں ہم کو اجازت دے کہ ہم انسیں دیمیس ان سے پچھ بات چیت کریں انسیں اجازت دی جادے گی۔ دوزٹی تو اہل جند کو پچان لیں گے محر جنتی دوزخ وانوں کو نہ پچان سکس گے۔ کو تکہ دوزخیوں کے منہ مجز چکے ہوں گے۔ یہ دوز فی جنتیں کو نام لے کر پکاریں کے کہ ہمیں پانی دو ہمیں کھانا دو' ہم جل محتے ہیں ہم پر پانی ڈالو۔ اس پر جنتی لوگ وہ جو اب دیں گے جو آگے آر ہاہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نینچے کیو تک انسفوا معاجہ سے ہم کے معنی اوپر سے بینچے ختل ہونے کے ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ جنتی مومن کو دوزنی کافرے بالکل مجت نہ ہوگی نہ رحم آدے گا۔ اگرچہ اس کا باپ یا بیٹا یا دوست ہو کہ مانتے پر بھی ادھریالی نہ پینے گا خال سے کے درجہ درجہ میں مقدم میں نہ کرے بالکل مجت نہ ہوگی نہ رحم آدے گا۔ اگرچہ اس کا باپ یا بیٹا یا دوست ہو کہ خیال رہے کہ بیال حرام سے مراء شری حرام سیں کو تک وہاں شری احکام جاری تہ ہوں سے بلک مراد کائل محروی ہے۔ رب قرما آ ہے ذخراع على فرنية اَعْتَكُلْهَا اللَّهِ اَلَّا نزجفون يهال بحي حرام ، معنى محروم ب- ١- اس طرح ك الى نفساني خوابشول ب ي جهام حرام كما ي جام طال اور مومنول كا قداق الرايا- ١٣ - كدونيا كي لذول میں مشغول ہو کر آ فرت کو بھول مے اور بال بچوں کی مجت میں کر قار ہو کر اللہ کے صبب سے مجت کا رشتہ قائم نہ کر سکے سے ایعن دوزخ یا عذاب میں یا ہم رحم نہ

كريں مے۔ مطلق چھوڑنا مراد نسيں كيونك، وہ رب كى پكڑ یں بیشہ رہیں گے۔ اس سے مجمی نہ چھوٹیں گے۔ یہ مجی فاہر ہے کہ یمال نسیان اینے معنی میں نمیں کو تک رب تعالی کے لئے نامکن ہے۔ ۵۔ یعنی دیدہ وانستہ قیامت کا انکار کیا اندا یمال نسیان سے مراد بحول نسی بلکہ بحول کے لازی معنی ہیں۔ کیونکہ وہ محدالا قیامت کے منکر تھے ١- يعني قرآن شريف جو ان كي زبان ان ك ملك مي نازل ہوا جس سے انسیس بست عزت کی کہ تمام جمان ان کا وست محر ہو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کرچھے گئے عموا" اور اہل عرب کے لئے خصوماً جری لعت ہے ، اس سے معلوم ہواک قرآن شریف میں ہر علم تنسیل وار ندکور ہے۔ جے رب قوت قدمیہ دے وہ اس سے ہر علم حاصل كرسكا ب- ٨- حضور صلى الله عليه وسلم اور قرآن كى رحمت عامد سادے عالم کے لئے ہے کہ اس کی برکت ے دنیا میں ظاہری عذاب آنے بند ہو محے۔ وغیرہ و فیرہ۔ تحر رحت خامہ اور ہا یت مرف موموں کے بلتے ہے الندا آیات می کوئی تعارض شین- رب حضور کے بارے من قراما ، وعدة بتقاليين اور قراما يوالترسين دُمُكُ دُجِيجٌ إلى إلى علوم بواكه في حفور ع ایمان نہ طے اے اور حمی ذریعہ سے ایمان نیس مل سكك- حضور صلى الله عليه وسلم بدايت كا آخرى ذربيه بیں۔ اور اب حضور کے بعد کوئی نبی نمیں آنے والا ۱۰ اس دن سے مراد یا تو ان کی موت کادن ہے کہ وہ فرشتوں کو د کچه کریہ کمیں گے یا قیامت کا دن گروو سرا احمال زیاد و توی ہے اور آکدہ مغمون کے متاسب ۱۱۔ حضور کا ال تشريف لانا كويا تمام رسولون كا تشريف لانا ب- ويمو عرب و من حضور کے سواکوئی رسول حفرت اساعیل علیہ السلام کے وقت سے تشریف نہ لائے مگر یمال جمع فرمایا کیا ۱۳۔ قیامت می کفار جب ویمیس مے که مسلمانوں کی شفاعت نبول ولیوں علاء چموسنے بچوں ماہ رمضان خاند کعب وغیرہ نے کی تب کف افسوس ملتے ہوئے یہ کمیں مے اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سلمانوں کی شفاعت ہوگی۔

الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكِفِرِينَ ﴿ الَّذِينَ الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا وَا اللہ نے ال دونوں کو کا فرول پر حوا کی جے لہ جنوں نے اپنے دعن کو ينهُمْ لَهُوا وَلِعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَبُوةُ اللَّهُ نِيَا فَالْيُومُ تحيل تما شربنا بيات ادرونيا كي زبيت في اجيس فريب وياج توآج بم ابنيس سُّهُ مُركَهَا نَسُوُ الِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بھوڑ دیں تھے بسیا ابول نے اس دن کے بلنے کا خیال چھوڑا فعائد اور جیسا باری آیو ل سے عاد کرتے تھے ہا وردینک مجا کے ہاں ایک کاب لائے کوہے ہے ۔ ایک ؏ڵؙؠؚڡۭۿؙٮۘۜؽۊڗڂۘۿڰؖٛڵؚڡٛۏٛۿۭؾؙٷ۫ڡؚڹؙۅٛڹ؈ۿڒ ے طہدے منعل کیا تہ برایت رصت این والول کے لئے ش کا ہے ک را ہ ويحقد بي وعراس كراس كاب كاكما بواانام ساعة تدعى دن اس كارتا يا بناك يَنِينَ تَسُوُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَيْنِا واتع بولان الله الليس محروه بواسع بهلے سے بھن سے بیٹے تھے کہ بینک باست بستے الْحِقّ فَهَلَ لَنَامِنَ شُفَعًا ءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ رمول حق لائے قیے لا تویس کوئی جا سے سفارھی جو بماری شفا صنت کرعی شا یا ہم وا کیس نُرُدُّ فَنَعُمُلُ غَيْرُ الذِي كُنَا نَعُمَلُ قَلْ خَسِمُ وَا بھیے جائیں کر بیٹے کامول کے خلات کا کریں تا ہے شک اہوں نے ابنی جائیں ٱنْفُسَهُمْ وَصَلَّعَنْهُمْ مَا كَانْوُ ايَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ نعندان میں ڈالیں کٹ اور ان سے کھوئے تکنے ج بہتان اٹھاتے تھے گل مینگ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِيمُ خَلَقَ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضَ فِي تبادارب الله ہے جس نے آمان الدزین بھ دن میں

**LLA** 

ووسرے سے کہ کفار کی شفاعت نہ ہوگی۔ تیسرے سے کہ شفاعت کرنے والے بہت ہوں سے ای لئے وہ شفائہ جمع کے مہنے سے کس سے۔ لیکن اول قیامت بد کسی ے وقت حضور صلی الله علیه وسلم سے سوا شفاعت کوئی نہ کرے گا۔ اس لئے شفیج المذنبین حضور ی کالتب ہے۔شفاعت کبری حضور ی کریں ہے۔ دروازہ شفاعت آپ کے بی باتھ پر کھلے گا۔ اندا آیات میں تعارض نمیں ۱۳۔ اس طرح کد ایمان اور کیک اعمال افتیار کریں۔ کفراور کناموں سے بھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ المان بمي عمل جن سے بيني عمل قلب جال ايمان كے ساتھ عمل كاذكر مود إلى جسم كے عمل مراد موتے بين عدر اس طرح كر ايمان وعمل كاورت ضائع كر بيضے ادر بعد میں پچپتائے ۱۵۔ معلوم ہواکہ جمونے معبود ان کا ساتھ چھوڑیں کے محبوبین خدا ہم تنگاروں کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اگر وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں تو فرق کیا الترمل الالاسلام http://www.rehmani.net

ا۔ آگر بنرے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں آج تھی ہے کریں۔ چہ دن سے مراد چہ دن کی مقدار کا وقت ہے درنہ اس وقت دن رات نہ تھے۔ سورج پردا نہ ہوا تھا اس پمال وُھا کئے ہے مراد زاکل کرتا ہے بین رات کی اندھیری کو دور کرد تی ہے۔ وُھا تھنے کے مواد نسال وُھا کئے ہے مراد نسل کو قال کے اور اور کرد تی ہے۔ وُھا تھنے کے مراد نسس کہ موجود تو ہو محرفلاف میں چھی ہولی کو کہ دن کے وقت رات نسس ہوتی اور رات کے وقت دن نسس ہوتی وراد دو ضدیں جمع ہوں گی۔ سے ک

سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الْيُلَ منائے لہ پروق براستولدا عیدا اس کی فا ن سے دائی ہے رات ون سو ایک و دمرے سے وصابحاب مل كوبلدا مكے ترجي نگا آ گاب ك اورون اور جا داور اروا كرناياسب استريح كمرور بوئيس لوامى كم الذب ببداكرنا اوريم دينا ي بركت والا تهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞ أَدْعُوْ ارْتَكُمُ تَصَرَّعُا وَحُفْيَكُ ب الدرب ما يد جان كا ف اين دب سدد ماكر وغو فوات او آبتر ل . ينك مدس برست والعالى است بندجيس ثه اور زين على فاد له بعيدا و ال جِهَا وَادْعُوٰهُ خُوْفًا وَطَهُعًا إِنَّ رَحْمَةً م مہر مصر مصور اس مے سور نے کے بعد نے اور اس سے و ماکر و ڈرتے اور طمع کرتے تل بیشک الذکی رحمت اللهِ قَرِيُبٌ مِّنَ الْمُحَسِنِيْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ نکوں سے قریب ہے تا اور وبی ہے کہ برای بھیجنا ہے گا الرِيْحُ بُثُوًّا بَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَّا أَقَلْتُ اس کی دهت سمے آجھے مٹروہ سناتی پہال تکس کر جب افھا لاہیں ہیاری سَحَانًا ثِفَالًا سُقَنْهُ لِبِلَدِ مَيْتِ فَأَنْوَلْنَا بِهِ الْمُأْءُ إدل ك بم ن سرم مرده مُرِكَ مُرث بع باك بمراس عان ال فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَّاتِ كَنَالِكَ نُخْرِجُ ہم اس سے طبق طرع سے بھل تھا ہے تھ اس طرح م مردول الْمَوْقْ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ١٠٠٥ الْبَلَدُ الطِّيبُ يَخْرُجُ مو نکالیں مجے ٹا مہیںتم نعیوت مانو اور ہو اچی زین ہے اس کا

14.

ون رات كا ايها سلسله قائم فرمايا جو مجعي وفرا نسي اور جاند مودج ندتجی فمرس ند فراب ہوں ند مرمت کیلیے سمی كارخاند على بيع جادي- انسان الي جيزكو بكاز سكاب رب کی چزکو نسی- ۲۰- یا اس کے معنی بد بیں کہ اللہ کا ى ب مالم على اور مالم امر عالم امرة وه يخرس بي جوفظ امركن سے بيس يہ فرشة ارواح وفيره اور عالم علق وہ جو سمی مارے سے منا۔ جیسے عالم اجسام جو مٹی پائی دفیرہ ے بنے۔ عالم امرکو مکوت بھی کتے ہیں اور عالم اجمام کو لحك- اى سكت رب كو مالك الملك و الملكوت كما جايا ب- ٥ عالم الله ك سواكو كت بي مجى براوع كو عليمه عالم كما جاياً ب- جي عالم انسان عالم حوانات عالم اشجار وفيرو- اس لحاظ سے عالم كو جمع فرا ويا جايا ہے۔ يسے علم اور علوم علم بنس ب محر قسوں اور لو میوں کے لجاظ ہے جع بولا بالا ب- ٦- معلوم جواك دعا اور ذكر اكثر آبسة ہونا چاہیے۔ یہ سب است ہیں کہ دعا اور ذکر آست بھی جائزے اور ملانیہ مجی- بال اس میں اختلاف ہے کہ بحر کیا ہے۔ حق فیملہ یہ ہے کہ اگر اظمار میں ریا کا اندیشہ ہو تو آہت بھترے اور اگر دو مروں کو بھی ذکرو دعا کی ر فبت دینا مقصود ہوتو علائے افغل ہے۔ رب قربا آ ہے اِن بُندوا الصَّدَمُّتِ مَنِيشًا عِنَى أور قرمانًا بِ فَاذْكُرُوا اللَّهِ مُدْكُرُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُمْ الرالله كا وكريلند آواز ا كرام منع مو يا لو اوان عج كا بليه جرى نماول من قرات التحبير تشريق اولى أوازول ے نہ موا کرتی۔ اس کی تحقیق ماری کتاب جاء الحق یں مطالعہ کرد کا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہوا۔ وکریا پھر م مدے زیادہ جر کتا بھی تاہند ہے۔ ای لئے فتہا فراتے ہیں کہ امام ضرورت سے زیادہ باعد آواز سے قرات نہ کے ای وج سے لاؤڈ سیکر پر نماز پر ما بر نیں کہ اس میں ضرورت سے زیادہ جرہے۔ یہ سائل اس آعت سے مستبطیں۔ رب فرا آے ذلائیتین بِصَادِ رَبِثُ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَأَبَعَ بَيْنَ ذُونِتُ بَيْنَ اللهِ مد ع بدعنے کی بہت صور تی۔ نابائز دعائی ماگنا میے خدایا مجھے نی بناوے یا مجھے بھی موت نہ آئے جہاں آبطی بستر

او وہاں علانے ذکریا وعاکرنا جیے جماد دفیرہ جی 'جب کفار پر جمپ کر حملہ کرنا ہو۔ دعاجی فیر ضروری قدیں لگا۔ خدایا جھے جنت کا سفید کل وے جس جی پہاس در خت انگور کے ہوں دفیرہ اس کفرو فتل دگار کہ اس سے دنیاوی مصبیل آتی جی فساد چیلتے ہیں گئل سے قط زنا سے دیا آتے ہیں ۱۰۔ یعنی اب بجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ذمین جی ایمان تقوی عدل و انصاف قائم ہو کیا ق تم کفرو شرک قلم وستم نہ کرد۔ معلوم ہواکہ اگر چہ فساد مجملانا برمال برا ہے مر جمال اللہ علیہ وہاں فساد کا میلانا دیاوہ ہواکہ وعاد عمادات جی خوف و امید دونوں چاہیے انشاء اللہ جند قبول ہوگی ۱۲۔ حضور صلی اللہ علیہ جمال اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہال فساد کی اور میں دہت کی ہواکو رہے ذمال اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا درجت جی اللہ کا درج میں دہت کی ہواکو رہے فرمالا

(بقیر صفر ۱۵۰۰) جا آ ہے اللہ سندر سے۔ اس سے معلوم ہواکہ خود ہوا بادل نیں بن جاتی بلکہ سندر کا پائی ہمان بن کر طبقہ زمرے بی پنچنا ہے۔ پھر ہواؤں کے ذرید دوسری جگہ نظر ہو جا آ ہے۔ اس سے بد ہمی معلوم ہواکہ ہمان ہو جہ ہو آ ہے کہ کھ بادل جمی ہوئی ہمان بی کا ہم ہے۔ اس قرآن کریم نے ہماری فرمایا مان عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی اور زبین فٹک پڑی تھی سطوم ہواکہ جرچزی موت علیمہ ہے۔ ۱۲۔ کو کلہ بارش کے پائی کے بغیر بھی چھل پھوئی نسیں بوتے۔ کو کمی دریا کے پائی بادش کی جگہ کام نسی دسیتے ہیں ایسے بی صور کی آواز

ے مودوں کو زندہ فرمادی کے۔ ا۔ لین بارش زعن یا زعن عل ہوئے ہوئے مح کو نیس بدل عنى- ايسه ي قرآن كريم فطرت نسي بده- اس ے کوئی صدیق بن جاتا ہے کوئی زندیق۔ اس سے علی معلوم ہوا کہ قرآن و مدیث سے قائل قراد میں بناتے ا إلى- رب فرها آب، يُونُ به كَيْنُولُ فَ يَهْدِهُ بِهِ كَيْنُولُ فَا فِل لوگ اس سے فائدہ نیس افعاتے قرآن روحانی بارش ے۔ ۳۔ توح طبہ السلام کا یام شریف بشکر یا حبرانغنار ابن مك ابن حو على ابن احتول ب- الحتول اوريس عليه السلام كا يام شريف ب- آپ كى عمر قرية بدره سورس اول - چوک آپ فوف ائی عل کرے و لود بت کرتے رے اس لئے آپ کا فقب نوح علیہ السلام ہوا۔ آپ ک نائے علی ہن ہے تااح حرام ہوا سے ایان لاؤ یا ایان لا كر مهاوت كو كو تك كافرير مباوت فرض في بوتي-۵- اس ے دو مستنے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انہاہ کرام ے مکی آکڑ فریب و مشکین ہوتے ہیں۔ امیر اور مرداران کے اللب مر مرزا تاریانی کے مطبع اکثر امراء اور وجابت والے ہوئے فراد طیرہ دے دو مرے یہ کہ نی کو کراہ کمنا مشرکوں کا طرحتہ ہے۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اور محرای جع نس ہو سکتیں اور کوئی تی ایک ان کے لئے ہی مراہ نیس ہو کئے کو تک ایک کابد الكر سے يملے كے ساتھ جمع نيس مواكر آر أكر أي مراد ہوں تو انسیں براہت کون کرے۔ عب کیو تکہ جب دنیاوی بادشاہ ناال ہے علم' نامجھ کو اپنا وزیر یا حاکم نہیں بناتے تو كيے موسكا ب ك رب الدالين كم معل إمرو ياكم علم كو نوت جيا مده مطافراو ۔ اس من رب كي توبين ب ك اس كا التخاب الما بود ٨ - اس سے معلوم بواك وفير ک شان بوسٹ بین کی طرح صرف احکام پنجارے نہیں بکت وه ادكام پنجات بهي بين انسين لوگون مين جاري مجي کرتے ہیں اور تیول بھی کرائے ہیں۔ یہ ان کی تصحت ہے اور رب کی طرف سے قصوصی علم بھی لے کر آتے جی- جو دو سرول کو ضمی کھے۔ رسالات کے جمع قرانے

مراه الله ميكم من كان به اوري فراب ب اس عالين عن على عروا . مشکل له بم یوبنی طرح طرح سے آیتیں بیان کرنے ان کھلنے جوا صان یا ٹیل ٹ بيلك بم خفرة كواس كي قواك المرحث بسيما نق قواس خربها ليديرى قوم « اخد كوبا وعداس كمواتها واكرى مبوداي بينك بيدح بريشدون في مداب کا ڈریے اس کی قوم سے مردار ہونے ہم جیں عمل عمرای میں ریکے ہیں ف کہا اے میری قوم بھ بد محرای بھر ہیں <del>ہوں این کو اس</del> دب العالمين کا رمول بول ٹ نہيں لمينے دب کی رمائیں بہنا تا اور تبهارا بعنا چا بنا اور پس افتدی طرف سے وہ طرر کھتا ہوں ہوئم نہیں رکھتے شہ اور کیا قبیں، مرکا اخباء واکر تھارے ہی تبارے دہسکی طرف سے بحب هیوست فی تر پر کے ا كمد مروك موفت له كروه تهي ورائ اور تم ورو اوركيس تم بررم بون وانول في است يْنه وَالَّذِينَ مَعَه فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ جشاياتهم في المادج الاسمات مفي يس تها بخات دى ادايية اليس جشلان واول

YAI

ے معلوم ہوا کہ وہ حفرات مقالم اعلی مسوف یعنی شریعت و طریقت کے تمام مسائل پیچاتے ہیں اب معلوم ہوا کہ تبوت مردوں سے فاص ہے کوئی مورت ہی اس معلوم ہوا کہ تبوت مردوں سے فاص ہے کوئی مورت ہی اس معلوم ہوا کہ تبوت ہیں امائی رب فرما آئے ہوئی تا کہ اندان سے امائی رب فرما آئے ہوئی تا کہ اندان سے امائی افراد کو مطابوئی آ کہ انس کوئی نظر مقارت سے نہ و کہ سکے۔ اس کے اللہ خالی نظر مقارت سے داخ فلای وحولے کے سات یوس کی افراد کو مطابوئی آ کہ انس کوئی نظر مقارت سے نہ و کہ سکے۔ اس کے اللہ مقاب میں جنا فرادیا۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ عبوں کا انسانوں میں آنا اللہ تعالمی کی انسانوں میں انسانوں میں انسانوں میں انسانوں میں انسانوں بر فاص رصت ہے کہ اس سے انسانیت بھٹ فخر کرے گی۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دشنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نیس آٹا جب تک وہ تیفیری نافرانی نہ کریں رب فرمانی ہے۔ مَمَاکُنَامُعَذِ بِیُن حَتَیٰ بَعَثَ اَ وَدُنُوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نیس آٹا جب تک وہ تیفیری نافرانی نہ کو آوم ٹانی کتے ہیں اس ایمنی ان کے پاس نبوت کی شک آپ کی آپ کو آوم ٹانی کتے ہیں اس ایمنی ان کے پاس نبوت کی شک دائی آ کھ نہ تھی۔ ان کے ول اند مع تے آگرچہ آئیس کی تھیں۔ اس اللے بہت سے نابیا محالی بن گئے۔ اور بہت سے اکھیارے حضور معلی اللہ اللہ مان ویکے ہوں ان کے دور محالی تو کیا مومن ہمی نہ بن سے توم عاد دو ہیں عاد اولی جن کے بیفیرمود علیہ السلام ہیں جو یمن میں آباد تھے کا وال جانب جنیس شود کتے ہیں ان

727 الإعرافء ولواننآه كَنَّ بُوْإِياً لِينَا إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ فَوَالَّي عَلِد كود برويا له يد فك وه المعاكروه تما ته اور مادك خرف تا ان ك أَخَاهُمُوهُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ برداری سے ہودی سیماکیا اے میری قوم اللہ کی بندگی مروث اس مے مواقع اوا کی فی الْهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقَوُنَ ®قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَهُمُ معرد بنیں توکیا تبیں ڈر بنیں اسس کی قوا کے سردار لولے مِنْ قَوْمِهُ إِنَّالْنَرْنِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّالِنَظُتُكَ بے ٹک ہم تمیں ہے و توف سمجھ الل جھ ادر بے ٹک ہم تمیں جو ٹول میں مگمان سرتے ہیں کہا اے میری قوم مجھے بے و تو فی سے کیا علاۃ اور می تو رئشۇل قِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمُ رِسْلَتِ مَا بِنَ بردردگار مام کا رسول ہوں تہ تبیں اپنے دبکی رسائتیں بہناتا ہول ادرتبارامعتد خراواه بول ته اوري فبيل اس الما اجبنا بواكر قهادے باس تبارے قِنْ تَا تِكُمُ عَلَى رَجُلِ قِنْكُمُ لِينْ نِورَكُمْ وَاذْكُووْا رب كى طرف عدا كد تعيمت الله تم يس سع ايك مرفت كروه تهيل والفاد ياو إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفًا وَمِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي کا جا تطین کیا اور تبارے برن کا مروجب اس لے تبیں قوم نوح فَيْقِ بَصِّطَةً فَاذُكُرُوْاَ الاَّذَاللهِ لَعَلَّكُمُ ثَفْلِعُون ® بميلاد برهايا في توالتدسي لعتيل بادسروسيس فبارا بعل بواطه قَالُوْآ أَجِئُتَنَا لِنَعْبُكَ اللَّهَ وَحُدَاهُ وَنَذَارَمَا كَانَ الدكياتم ماك باس اس الق أف بوال كاكما يك المعادر وم الدور الدين الدوالد بعد تع

کے پیفیر صالح علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں عل سو برس کا فاصلہ ہے۔ پہلے عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ہور کانب سے ہے۔ ہود ابن عبداللہ ہے ا ابن رباح ابن خلود ابن عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام (روح البيان) سب بندكي سے مراد ایان لانا ہے کہ یہ تمام بندگیوں کی اصل ہے۔ ۵۔ جو كوكى ني كى مقل يا علم كسى عد كم ملف دو ب دين ب-وہ معرات علم و معمل کے انتمائی درجہ میں ہوتے ہیں۔ اس قوم کا کفریہ میان ہواکہ انہوں نے اینے کو ہود علیہ السلام سے زیادہ حملند سمجھا۔ ٢- اس سے معلوم ہواک نوت اور سفامت جمع تمين بو على تي كال مثل وال ہوتے ہیں اور بیشہ برایت پر ہوتے ہیں۔ ایک آن کے لئے می رب سے عاقل نسی ہوتے ورشہ لکن کے معنی ورست نسي مو يكت خيال رب كه تمام جهان كي مثل ني ک معمل کی نبت ے ایک ہے جمعے قطرہ سمندر کی نبت ے۔ اور تمام رسولوں کی معمل حضور کی نبت سے الی ب جے قطرہ سمندر کی نبت سے کے۔ اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جالوں کی برتمیزی پر محل کرناست انبیاء ہے۔ ویکمو جود علیہ السلام نے ان کی بخت اور بدتمیر منتكو كاجواب تخى سے نہ ديا بكه نرى سے ديا۔ دو سرے یہ کہ اپنے قطائل مان کرنا تبلیغ کے لئے یا خدا کے شکر ك لئ سنت انباء ب فرك لئ نس ٨٠١س ٢ معلوم ہوا کہ علم آریخ بھی احمی چزے بشر ملیکہ تھمج ہو۔ اور مراشتہ قوموں کے مالات سے سبق لینا ضروری ہے۔ نیزاند کی نعتوں میں فور کرنا عبادت ہے کہ اس سے بت مبرت ہوتی ہے و اللہ نے السي سلطنت اور قوت بدني عطا فرمائي تھي چنانچه شداد ابن عاد جيسا برا بادشاه انسين جي ہوا۔ ان میں پست قد آوی ساٹھ ہاتھ اور نسبا آدمی سوہاتھ كا تها- يزك قوت والے اور شد زور تھے ان كا سرخير کے برابر آتھیں پر ندوں کے محمونسلوں کی طرح تھیں •ا۔ معلوم بواکه خداکی تعتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا حبادت - اس میں محفل میلاد شریف مجی داخل ہے کہ اس

می حنور ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا ہے اور ولادت حضور ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بری نعت ہے۔ اللہ بود علیہ السلام بہتی سے دور عبادت فانے می اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تب قوم یہ بواب دیتی تھی۔ اللہ ایساں آنے سے مراد جنگل سے بہتی میں آئے۔ بہت میں ان اسال میں ان ان اسال میں ان اسا

http://www.rehmani.net

۔ لین بت اس سے معلوم ہواکہ نبی کے مقابلہ میں جاتل ہاپ واروں کی ناجائز رسموں کی پابندی کفار کا طریقہ ہے۔ سارے عالم کے لوگ توقیر کے فرمان کے مقابلہ میں جموٹے میں اور تیفیر سے وہاں کثرت رائے کا اعتبار نہیں ہو آ۔ ۲۔ لین ہم تم کو تساری پاک سیرت و صورت اور تسارے ہجنے کر بچائیں مانیں گے۔ بلکہ عذاب دکھے کر سچانیں کے بچ ہے خدا جب ویں لیتا ہے عمل مجی چین لیتا ہے۔ ۳۔ قرآن کرتم میں آئندہ بیٹی واقعات کو ماض سے تعبیر فرماویتے ہیں۔ چو تک عذاب آنا بیٹی تھا قدا فرمایا گیا کہ سمجموعذاب آئ میلہ ۲۔ جن کی حقیقت بچھ نہیں صرف فرضی نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان کے مشرکوں نے جن بھوں کو گھڑ

ر كما ب- مهاديو محيش منومان وفيره يه سب فرضى الم ہیں۔ نہ یہ ظلوق مجی تھی نہ آئدہ ہو عق ہے۔ ہومان تے چو تروں پر وم احیش کے منہ پر سوع اکس کے مرب سينك ايس انسان عمى موت نسي مرف فرض تف ين-اب بعض جال مسلمانون كاان كوولى إنى كمنا نرى ماتت ہے۔ ان کی انسانیت بلک ان کی ہتی تی ابت نہیں محر ولاعت و نوت کسی ۵۔ که کمی نی نے اس محلوق کا ذکرنہ فرلیا ایے ی ہندووں کے بول کرشن" را چندر وغیرہ ک سمى نى سى رسول نے خرند دى الذا ان كا فهوت نيس ١- ابي بلاكت و عذاب ك تم يحل لمتحرر موش بحي انتظار كريا يوں عدد اس سے دو منظے معلوم يوس ايك يدك نی ولی اور کوئی مومن اللہ کی رحت سے بے تاز نیس ب اس کی رحمت کے حاجت مندجیں۔ ووسرے یہ کہ سلمانوں کو رسول کی مختیل اور ان کی ہمرای کی برکت ے رحت من ہے ای لئے قرمایا ، والبائی شعد ، جس سے مطوم ہواکہ نی کی جمرای نجات کا سب ہے۔ ۸۔ اس طرح کہ ان کا ایک فرد باتی نہ عااور نسل ہمی ختم کروی مئ \_ آئده كوكى ان كا عام ليواند رواه وينانيد يمن ان ير تمن سال قط آیا۔ بارش بند مومئی۔ ان کی ایک جمامت وعا کے لئے کم معطب حاضر ہوئی۔ وعاکی، واپس آتے ہے ان پر دومتم محادل بیج محد کالے اور سفید اور فرمایا کیا ك أن من كونما ياول بند كرت مو- وه بول كالا- كالا باول آیا اور بجائے بارش کے ان پر ایس آندهی آئی کہ سادے کافر ہلاک کر دیے گئے۔ جود علیہ انسلام بعد بال مسلمانوں کے مک معفر میں تشریف لا کر متم رہے اور يمان عي آب كي وفات موكى اور موان يس وفن موك-الله المود مجى عرب كا قبيله عى تفايد لوك محمود ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام كي ادلاد عي تح ال كامقام جرم تعاجو مخازو شام کے درمیان واقع ہے۔ الم آپ کا نام صالح ابن عبيد ابن آصف ابن فاع ابن عبيد ابن حاذر این مود ہے۔ چوکد آپ قوم مرد می سے ی تھا اس لئے آپ کو اس قوم کا بھائی فرمایا میا ورند ہی امت کے

يعبُدُ ابا وَنَا عَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اہیں چوڑ دیک نہ تولاؤ جس کا ہیں وسے دے رہے ہو اگر الصَّدِ قِيْنَ@قَالَ قَدُوقَعُ عَلَيْكُمْ مِن زَلْزِمُ رِجُسرٌ یع ہوت کی طرور ح ہر نہارے دہم مذاب اور طنب بڑعی ت وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي السَّمَاءِ سَلَيْتُمُوْمَا کیا ہم سے خالی ال نامول میں ہٹکڑ رہے ہو ہو تم نے اور نہارے اَنْتُمُوابَا وَكُوْمَانَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِنْ فَانْتَظِرُوْ یا پ وادا نے دکھ لیے تکہ انترہنےان کی کوئی مندز ا تاری فی تولامت دیچو إِنَّىٰ مَعَكُمُ قِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيُنَ ۗ وَالَّذِينَ شری بھلے ساتھ دیکتا ہوں ت تو ہم نے اسے ادر اس کے ساتھ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِينِ كَيَّ يُوْ والون كوايني ايك برى رحمت فراكر بخات دى ي اور جر بارى تين بشكات فق ؠٵ۠ێؖڗؚؽؘٵۅ۫ڡٵڰٲٮٷؙٳڡؙۊؘؙڡؚڹؽڹ۞۫ٛۅٳڮڷۿۅؙۮٲڂٵۿؠ ائمی جڑاات دی شاور وہ ایان والے منتق که اور شود کی قریف نالہ ای برا دری طلِحًا مَثَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ وااللهَ مَا لَكُمْ مِنْ سے ما ع کو بھیا تاہ کما اے میری قوم انٹر کو ہو ہو اس سے سوا تبارا الهِ عَيْرُهُ فَلُ جَاءَتُكُمُ بَيِّنِهُ وَمِن رَّبِّكُمُ هَٰذِهِ کوئی مبود نہیں بیٹک تہا سے پاس تہا مدرب کی طرف سے دوش دارا لی والد نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَنَدُوهُ هَا تَأْكُلُ فِي آمُ ضِ الاناة بسئل تهارك لا نظائى تو الصفحور دوكر اللكي ذين يس كها ف الله وَلا تَنْهَتُ وَهَا إِسُوءٍ فَيَأْخُنَ كُمُ عَنَا إِثَ الْكِيرُ اور اسے برائی سے اتھ نہ لگاؤ تا کر تہیں درد ناک مذاب آئے

بھائی نہیں ہوتے وہ تو باپ سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں ای لئے نبی کی پویاں امت کی بھاد بھی نہیں ہوتی بلک ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ رب فرما آ ہے، وَزُوَاجِه اسھائة ہم قور قوم عاد کے بعد ہوئی اور صافح علیہ السلام حفرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں (روح) ۱۲ ہو اللہ کی قدرت سے بغیراں باپ پیدا ہوا۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوار ہونے کا ناقہ ہے۔ بسیاکہ دیا نند سرسوتی نے اپنی ہو توٹی سے سمجمالہ قوم فمور کے سردار جندع ساین عمرد نے صافح علیہ السلام سے عرض کیا تھاکہ اگر آپ سے نبی ہیں تو بہاڑے اس پھر سے ایک صفات کی او نفی پیدا کریں۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ایمان کا وعدہ لے کر رب سے دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پھر پیٹا اور ای شکل د صورت کی پوری جوان او نفی "نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے تی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ د کھے کر جندع تو ایمان

(یقیہ صلحہ ۲۵۳) کے آیا مع اپنے فاص لوگوں کے ہاتی اپنے وہدے ہے پھر کے اور کفریر قائم رہے۔ اب یہ او نفی اس جگہ رہتی ہمتی ری (روح) اس سے معلوم ہواکہ اگر حال چیز کا کھانا نفسان دے تو اس سے پر بیز کرے۔ اونٹ کا کوشت طال بے لیکن چو تکہ اس او نفی کو ذرج کرنے پر عذاب افی آنے کا خوف تھا الذا اس ہے پچا گان م ہو کیا۔ آج بھی بعض بزرگوں کے بھایاں و فیرہ یہ چیزس حرام نہیں بلکہ نقصان دہ جی الناب کی چھلیاں و فیرہ یہ چیزس حرام نہیں بلکہ نقصان دہ جی الناب کی جھلیاں و فیرہ یہ چیزس حرام نہیں بلکہ نقصان دہ جی الناب کی چھلیاں و فیرہ یہ جی الناب کی جھلیاں و فیرہ یہ جی الناب کی جھلیاں و فیرہ یہ جی الناب کی جو الناب کی جھل کا وی جیزوں سے بر برکرنا۔

400 الإهراف ه وَاذْكُرُ وَالِذُجَعَلَكُمْ خُلَفًا أَصِنَ بَعْدِعَادٍ وَبَوَالُهُ اور ياد كرو جب في كا خلوكا عالشين ين اله اور كل عن جمله دي الْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا مل بناتے زم زعن س ادر بهاروں میں تکان تراشتہ پر ٹرانڈ کی تعتیں یار سرد اور زین یں نماد پھاتے نہ پمرد تھ اس ک قام کے ے کر مالے آپنے رب سے رمول یں تہ بوتے وہ جو یکھ کے سو کئے جا اس بر ایان رکھتے ہیں تھ حجر بولے جس پر تم ایمان لائے فِيْ وُنَ⊙فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوُا عَنْ اَمُ ا كار ب ف بس اقدى كويس كات ديل ف اور ليفدب كريم س مرتعی می اور او اسامالی بم برے آؤجی کاتم ومدہ سے بہے بواکر تم رسول ہو تو ابنیں زنزلہ نے آیا ٹاہ تو میج کو منزلء

ا۔ اس طرح کہ قوم عاد کو ہانگ کر کے تم کو بسایا۔ اس ے معلوم ہواکہ اللہ کی نوتوں کا یاد کرنا عبادت ہے۔ میلاد شریف ہمی حبادت ہے۔ کہ اس میں حضور صلی اللہ طبہ وسلم کی یاد ہے جو تمام نفتوں سے اعلیٰ نعت ہے۔ ا۔ قوم فرونے کر میوں کے سلتے بھتی جس محل عائے تھے اور مردی کے موسم کے لئے بازوں میں مرم مکانات تھیر کے تے۔ جیسا کہ آج کل مجی دولت مندلوگ کرتے ہیں۔ ان کی عمری اتنی لمی ہوتی تھیں کہ مکانات ان کی موجود کی میں فا ہو جاتے تھے۔ (روح البیان) سے لین زمن مس كفرو حنامتكروك اس سے رب كے عذاب آتے میں اور فساد پھیلا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جوری وکھی " شراب ' جوا وغيره چمو ژود ٧٠ يعني جو واقع هي تو يزے نه تے اینے کو ہوا مجھتے تھے۔ حکیر اورمشکیر جب اندان کے لئے بولا جائے تو اس کے بید عی معنی موتے ہیں اور جب رب تعالی کے لئے ارشاد ہو تو اس کے معنی ہیں بہت ی یوا جو ہمارے خیال و قیاس سے باہرے ۵۔ معلوم ہواک آپ کی قوم کے کھ کرور اور فریب لوگ قو آپ بر ایمان لائے محر مردار مالدار ایمان نہ لائے۔ پیشہ نبوں کے ساتھ سی بر آؤ مواکد ان کی پروی فراء و مساکین نے کی۔ ٦-ان برنمیبوں کا یہ سوال نداق اور تھنے کے طور پر تھا۔ ای لئے رب تعالی نے اس سوال کو ان کے تفریات میں ذکر قربایا عد اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اجمالی قبول ہے۔ جیے کہ ہم تمام نبوں پر اجمالی ایمان لاے ہیں۔ خبر نیں کہ نی کتنے ہیں۔ ایسے ی حضور کے تمام اعام ر اجمال اعان لائے خرمیں کتنے ہیں ۸۔ یماں مجیب للف ب كه مومنين نے ابنا ايكن رمالت ير منى فرمايا اور كماكد جو کھ سنے کروہ بیمج محے ہم اس پر ایمان کے آئے اور کفار نے اپنا کفران کے ایمان پر بنی کیاکہ جس پر تسارا الحان ہے ہم اس کے اٹلاری ہیں۔ اس سے اشارة" معلوم ہواکہ ایمان عام مسلمانوں کا سا جاسے ہے آگر جہ او بننی کی کوچیں ایک مخص قیدار نے کافی تھیں کین چو تک س کے معورے سے کانی تھی اندا یہ کام سب کی

طرف منموب ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفری رائے رہنا ہی کفر ہے۔ انموں نے برد کے دن کو چیں کا ٹیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تین دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تممارے چرے زرد' دو مرے دن مرخ' تیرے دن ساہ ہو جائیں گے۔ چانچہ ابیا ہی ہوا اور وہ لوگ اتوار کے دن دو پر کے قریب اولا" ہو لناک آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے جگر پیٹ مجے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر خت زلزلہ قائم کیا گیا۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ قوم شوہ میں ایک مورت میں صدوق' جو نماے حید بالسلام کی او نئی ہے اس کے جانوروں کو دشوار ہوتی تھی اس سے معدرہ ابن دہر کو بلاکر کر کا کہ اگر قواد نئی کو ذریح کر دے قوم میری جس لاکی ہے جا ہے نکاح کر لیا۔ یہ دونوں او نئی کی تال میں ایک اور دونوں نے اے ذریح اس کے معافر دونوں نے اے ذریح اس سے معدرہ ابن دہر کو بلاکر کر کا کہ کر کر اور اور اور کو کا در دونوں نے اسے ذریح اس کے میں تھے دونوں اور نئی کی تاش میں نکلے اور دونوں نے اسے ذریح

http://www.rehmani.net
(بقید منی ۲۵۳) کیا۔ محرقیدار نے ذرع کیا اور مصدع نے ذرع پر مدودی۔ ۱۰- اس طرح اولا معرت جر کیل نے چی ماری جس سے سخت زلزلہ پیدا ہوا اور دہ ہلاک ہو گئے افذا چی کی آیت اور زلزلہ کی آیت میں تعارض نسی۔

ا۔ ان کی ہاکت کے بعد اولاً معرت صافح علیہ السلام مع مومنوں کے اس بہتی ہے لکل کرجھل میں چلے گئے۔ پھران کی ہاکت کے بعد وہاں ہے کمہ معلمہ روانہ ہوئے۔ روام کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان ناشوں سے خطاب کر کے بوغے۔ ۲۔ اس سے بند لگاکہ مردے شخے ہیں کی تکہ صافح علیہ السلام نے ان کی

الإعراب

موت کے بعد یہ کلام اور خطاب فریایا اور اللہ کے خاص بنے و بعد وفات دور سے بھی س لیتے ہیں۔ اس لئے ہر نمازي حنور صلى الله عليه وسلم كو التميات عي سلام كريا ہے۔ مالا تکہ جو ملام نہ سن سکے اسے ملام کرنامنع ہے۔ می سویا موا یا ب موش- ایس ی جو سلام کا جواب ند وے سکے اسے بھی سلام کرہ مع ہے۔ جیے تماز میں یا قضائے عابت میں مشغول ۲۰ لوط علیہ السلام معرت ابراہم طیہ السلام کے بیتے ہیں۔ آپ سدوم کے نی تے اور ابراہیم علیہ السلام شام آور فلسفین کے تغیر۔ آپ ابراہم علیہ السام کے ساتھ جرت کرے شام میں آئے تے اور ابراہم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ ابراميم عليه السلام كي دعاسے آب ني بنائ مح مب يعنى افلام مجس کی تغییراللی آیت میں ہے۔ فاحشہ وہ کناہ ہے ہے معل بھی برا مجھے۔ مخراکرچہ بدر ین گناہ کیرہ ہے مگر اے رب نے فاحشہ نہ فرمایا کو تکہ نفس انسانی اس سے ممن نس كرتى- بحيرك مأقل اس من كر فار بي- محر اقلام تو الی بری چزے کہ جانور بھی اس سے تحفریں سوائے سور کے ۵۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ افلام یازی قوم لوط کی اعباد ہے ای لئے است لواطت کتے ہیں۔ دو مرے یہ کہ اڑکوں سے افلام حرام تلی ہے اس کا محر کافرے تیرے یہ کہ ان احکام کے كفار مجى مكلف جي كيونك بد معاملات جي بال وه مباوات کے مکنف شیں ١- اس طرح كد افي يواول كو مند نیں لگاتے یا ان کے قاتل نیس رے - کو تک لوطی مرد مورت کے قاتل نمیں رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ممی کے دن برے آتے ہیں تو او مرحی سوجمتی

ے۔ کسی بہتی میں اللہ کے پیارے بندوں کا رہنا اس مجکہ امن رہنے کا ذریعہ ہے اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب

کا ذربعہ۔ وہ لوگ خود انسیں نکال کرایج عذاب کا سلمان

ع ادرید - رو ر - رو رو کا اورید اور در در کا این اورید کا اورید کارد کا اورید کارد کا اورید کار

فُ دَارِ، هِمُ لِجِيْمِيْنَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ محروں ش ادندھے پڑے رہ محنے توماع نے ان سے مند پھیرا ملہ اور کہا قَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةً مَرَيِّيَ وَنَصَحُ اے بری قرم بیٹک میں نے قہیں ا ہے رب کی رمالت بینجادی اور قبها را بھلا جا با لَكُمُ وَلَكِنَ لا تُحِبُّونَ النِّصِحِيْنَ @ وَلُوطًا إِذْ عوم فیرنوا ہوں سے فرمنی ہی نہیں ٹ اور اولا کو بھیما ک قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا جب اس نے اپنی قراسے کہا کیا وہ بے چاق کرتے ہو کہ جوتم سے پہلے جان نِ ٱحَدِيقِنَ الْعُلَمِينَ۞إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ یں ممی نے دسی مے تم تومردوں مے باس شوت سے شَهُوَةً مِّنُ دُونِ الِنسَاءِ بِلَ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْمِ فُونَ ( الْنَسَاءِ بِلَ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْمِ فُونَ ماتے ہو مورش جوڑ ک بکر نم لوگ مد سے معرفر کے وَمَاكُانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ أَنْ قَالُوْآ اَخْرِجُوْهُمُ ادر اس کی قرم کا بکے ہواہ نہ تھا عگر یہی مجنا کر ان کو آبنی بسق مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ سے تعال دو ن یہ وک تر پاکیزگی جاہتے بیں تریم نے اسے وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ مِّكَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ اور اس مح محمروالول کوش بخات دی محکو اس محدت وه ره جانے دالوں میں بوئی ک وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطُرًّا فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ادر ہم نے ان ہر آبک میٹ برسایا تاہ تر دیجو کیسا ابخام ہما الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُ مُشْعَبُبًّا قَالَ عمرول کا الله اور مدین ک طرف ان کی برا دری سے شعب طیالسلام کو بیجا ال سما

700

صافلاہ جمل مدید میں ہے کہ جعد قرید ہوائی میں پر حاکیا اس مدید میں ہے کہ جعد قرید ہوائی میں پر حاکیا اس سے مراد شر بروائی ہے کہ جعد قرید ہوائی میں پر حاکیا اس سے مراد شر بروائی ہے کہ جعدگار میں جمع جائز نہیں جن لوگوں نے فقط قرید دکھ کر فرایا کہ بروائی گاؤں تھا اور گاؤں میں جمع جائز ہے۔ اس کو رت کا نام والجر سے معلوم ہوا کہ بی کی بیری کا فرہ ہو سکتی ہے۔ زائید نہیں ہو سکتی۔ رب فرما ہے۔ آئینَیْنَاکُ بِلْخَیْنِیْنِیْ وَ اَسِانَ مِنْ کَا مُوں اور سارے مسلمان بچالتے مجے۔ باتی لوگ بلاک کر دیے سے ۱۰ اس طرح کہ پہلے تو زمین کا تحت نوناکیا کہ حضرت جبرل نے اس بورے مرکب تھے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ ہوئے پر ایسے چھر یہ جو کند حک اور ایک سے مرکب تھے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ

المبتر منی ۲۵۵) وہاں کے باشدے زمین میں دھنسائے گئے اور جو سنر میں تھے وہ بارش ہے ہلاک ہوئے اا۔ اس سے دو سنتے معلوم ہوئے ایک سے کہ سے بدفاری تمام جرموں سے بوا جرم ہے کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دو سمری معذب قوموں پر نہ آیا تھا۔ اب بھی اسلام میں زاتی کی دہ سزا ہے جو قاتل کی بھی نہیں۔ لینی سنگسار کرنا۔ دو سرے سے کہ مجرموں کے آریخی حالات پڑھنا۔ ان میں فور کرنا بھی عبادت ہے آ کہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اس طرح محبوب قوموں کے حالات میں فور کرنا محبوب ہے آ کہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ ۱ا۔ لینی شعیب این میکیل این بنسجد ابن مدین نے لوط علیہ السلام کی بیٹی رہنا ہے نکاح کیا جس

ے بت اولاد ہوئی کہ ان ہے یہ بہتی بس می اور اس بہتی کا اور اس بہتی کا ام مین رکھا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام وجیسہ و خوبصورت تنے آپ کی بنی صفورا موی علیہ السلام کے نکاح بی تھیں

ا۔ مطوم ہواکہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں کونکد مفرت شعیب نے اپی کافر قوم کو ناپ قال درست كرف كا تحم وا- اور نه مان ير عداب الني الميا- بكد قیامت میں کافروں کو نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ہو گا۔ رب فرما آب مَا كُواَنَمُ مَتُ مِنَ الْمُصَالِينَ البِيتِ مَهِ وات كَفَار ر شرعا" واجب نسي ١٠ يعني يمال ني تشريف ك آئے۔ نبوت کے احکام جاری فرما دیے اس سے بہتی کی اصلاح ہوسی۔ اب تم تفروسناہ سے قساد برا نہ کرو۔ ۲۔ لین اگر تم ایمان لا کر ناب تول درست کرو اور نساد سے باز آ جاؤ تو تمارے لئے بہت بمترے کہ آ فرت میں اس کا اواب باؤ کے۔ حضور فرماتے میں کد سیا تاجر قیامت میں میوں کے ساتھ ہو گا اس سے معلوم ہواک کافر کو مفائی معالمات کا ایر آفرت میں نہ لے گا۔ آفرت کا ایر مومن کے لئے ہے۔ اس یہ لوگ مرین کے داستوں بر بین جاتے تھے۔ ہر راہ گیرے کتے تھے کہ مدین شریل ایک جادوگر ہے اس کے پاس ند جانا۔ ان کا نام شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ بھی کما کیا ہے کہ ان کے بعض نوگ سافروں پر ڈکین کرتے تھے ۵۔ بینی تم تموزے تھے حميس بهت كرويا- فريب تے امير كرديا- كزور تے توى كرديا- ان نعتول كا تقاضا بكرتم اس كا شكريد اداكرو کہ مجھ پر ایمان او اے فاہریہ ہے کہ یہ کام ہمی شعیب عليه السلام كا ب- آب افي قوم سے فرا رے بي كه اپ ے کیل امتوں سے آرینی مالات معلوم کرنا قوم کے بنے مرنے ے مبرت مرانا عم الی ہے۔ ایسے ی بررگان دین خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائح عمری شریف کامطالعہ بمتری عبادت ہے اس سے تقویل ارب کا خف مبارت کا زوق بيدا مو آ ب- عد ي بارش ب زمن کا ہر رقبہ سرمز شیں ہو آ کھے مردم بھی رہتا ہے۔

ولوانتأه لْقُوْمِ اعْبُدُ وااللهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَّهِ عَيْرُهُ قَدَ لے يرك قوم الله ك جادت كرواس محموا بداكونى معروبيس ب تك جَاءَ تُكُمُّر بَرِينَةٌ مِنْ تَا تِكُمُّرُ فَأُو فُوا الْكَيْ تمارے یا س تمارے رب کی طرف سے روش ویل آئی تونا ب اور قول بادری کرد ل اور لوگول کی بینریل عکمت سر د اور زین میں انتخام کے بعد ضاہ نہ بھیلاؤ تہ یہ تبارا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ هُوَلَا تَقَعُّمُ وَالِ بعل ہے اگر ایمان داؤ ہے اور ہر رامستہ ہر ہوں نہ صِرَا إِلَا نُوْعِدُ وْنَ وَنَصُلُّ وْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بیٹر کا سر رہ حمروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے ابنیں ۔ روکو نَ الْمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُواۤ الذُّكُنَّةُمُ جو اس بر ایمان لائے اور اس یں کی باہر اور یاد کرو جب تم قِلِيُلَا فَكَثَّرُكُمْ وَانْظُرُوْ الْيُفَكَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِرُيُّ تحوث قع ای نے تہیں برما ای ف ادر دیمیوناد برن کا کسا ابنام بوان ادر اکرتم یں ایک حمردہ اس برایان لایا جو یس نے سربیلیا سمیا وَطُا إِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ آور ایک حمودہ نے نہ مانا ہے تو فجرے دہویہاں یمہ اللہ اللهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَخَيْرُ الْحِكِمِيْنَ ۞ م یں نید کرے ادر اللہ نیعد سب بہتر ا

ایسے بی نی کی تعلیم سے سارے انسان ہدایت پر نمیں آتے بعض محروم رہتے ہیں۔ بلکہ نبوت کی بارش سے ول کے حال کا ظمور ہو تا ہے۔ قدرت نے جیسا تخم سینے میں ودیعت رکھا ہے اس کا ظمور ہو گا۔ ۸۔ ونیاوی حکام بھی حاکم ہیں محرمجازی۔ جن کے تھم میں فلطی ہو سکتی ہے۔ رب تعالی حاکم حقیق ہے جس کے تھم میں نہ فلطی کا احمال ہے۔ نہ اس کے تھم کی کمیں ایکل ہے۔ قذا ہے تاہے بالکل حق ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قوم کے سردار ہی قوم کی ہلاکت کا ہاہ بنے ہیں اگرید درست ہو جائیں قوقوم کو اعلیٰ درجہ پر پنچادیتے ہیں۔ قوم شعیب کے سردار اسی بے ادبی سے معلوم ہواکہ کفار بھی جانے تھے کہ نہی ادبی سے بلاک ہوئے۔ ۲۔ یعنی اصل مقسود قوتسارا نکالنا ہے۔ تساری وجہ سے تسارے ساتھی مومنوں کو بھی نکال کیں سے معلوم ہواکہ کفار بھی جانے تھے کہ نمی ادر عام مومنوں میں فرق ہے۔ لفظ مومن میں نمی وافل نمیں ہوتے خیال رہے کہ معک کا تعلق نکالنے سے ہے۔ یعنی انہیں بھی تسارے ساتھ نکال دیں گے۔ ایمان علی مومن نمی اس کے تابان میں مقدم ہوتے ہیں ۳۔ یعنی سے نمیس ہو سکتاکہ ہم دل سے تسارے دین سے بیزار ہوں اور تقید کر کے زبان سے

اس کا اقرار کرلیں۔ معلوم ہوا کہ تغیبہ بری چزہے۔ ہا۔ اس طرح که مجھے اول بی سے کفرے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفرے نکال لیا۔ ایمان کی توثق دے ری۔ کیونکہ نی کسی وقت بھی کنگار نمیں ہو کتے اچہ جائیکہ ان سے کفر صاور ہو ہ۔ کسی مسلمان کا ممراہ کرنا اس سے بی فارج بیں کو تک وہ معموم تعلی ہوتے بین وہ ممراہ سی ہو کتے۔ نیز ممرای یا تو نکس مدر ، آتی ہے۔ یا شیطان کے افوا ہے۔ انہاء کرام کے ننس مدر ہوتے علی تعیل بلکہ صلعتنہ رب فرما آ ہے۔ ہانَّ النَّفْسُ لَمَا مَّارَةٌ بالسُّوِّهِ إِلَّا مَادَيِمَ دَبِقَ أُور شيطان النس مُراه نس كر مَكُلُ رب قرما آ ج- إنَّ يمنادِي لَئِن دَكَ مَلْهُمْ مُلْكُنَّ اس سے اشارہ" معلوم ہواک کافر کا تغرافلہ کی مشیبت اور ارادے سے محراس کی رضا سے نمیں۔ ۲۔ یہ آیت ان آیات کی تغیرے جن می فرایا کیا کہ اللہ ہر چے کو محمرے ہوئے ہے۔ بین اللہ کاعلم اس کی قدرت محمرے ہوئے ہے۔ رب کھرنے اور گرنے سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مارے توکل سے خروار ہے۔ امید ہے کہ اب وہ ہم سب کو کفری طرف او نے سے بجائے گا۔ ٤٠ يعني فيملد ظاہر فرما دے۔ اس طرح كد کفار کو ہلاک فرما دے اور مومنوں کو نجات دے دے" ورنہ قولی فیملہ تو نمی کی زبان سے بی ہو چکا تھا ٨۔ يعنى اكرچه ونياوى حكام سلطان وفيرو بمي فيط كرت رج بين محر تما فیمل سب سے اعلی ہے۔ اب اس طرح کہ تم کو تجارتی لین دین میں ہورا ولنا رے گا جس سے حمیں تجارتوں میں بجائے گفع کے نقصان ہو گا۔ مرداران کفر کا یہ قول ان لوگوں سے تھاجو اہمی مک ایمان نہ لائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین دنیاوی نقصان دکھا کر دین ے رد کتے میں ۱۰ اس طرح کہ پیلے و ان پر ایک ج آئي- پر زاول - كو كل مورة مود من ب وَاخْذُتِ الَّذِينَ خُلْتُوْالطَيْعَدةُ عبدالله بن حياس رضى الله تعالى مخماية فرمایا کہ ان بر دوزخ کا دروازہ کمولا گیا۔ جس سے سخت مری ہو گئے۔ وہ تھ خانوں میں بھاکے۔ وہاں بھی کری

مَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا مِنْ قَوْمِهُ تسم بے کرم بہیں اور تمارے ساتھ والے مسانوں کو ج ابنی بستی ے کال ول کے یاتم ہارے دین یں آ ماؤ کماکیا اگر چہ م بنرار ہوں تک ضورہم اللہ ہر جوٹ بالدمیں سنتے اگر تبارے دین میں بد اس سے اللہ نے بیس اس سے بھایا ہے تا اورم مسانوں مرحمی الم برجبز کوفیط ہے ۔ جم نے انٹہ ہی پر بھروس کیا اے ہا سے دب م میں اور ہاری قدم میں می کی فیعل کوٹ اور تیرانیعد سب سے بھتر ہے ان اور اس کی قوا کے کافر سردار ہوئے سے اگر تم شیب سے تاہی پیست و مرودتم نعتمان بی ربوعے کے تو انہیں زنزل نے سے یا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِنْمِيْنَ أَالِذِينَ كَنْبُوا تو می این محرول یس اولدسے بڑھے رہ عنے نام شیب و بسلانے والے

تی - دہاں سے نکل کر جگل کی طرف بھاکے اوباں اہر کا عمرا نمودار ہوا۔ سب وہاں جمع ہو تھے۔ وہ بادل جمک بن کر بعرک اضااور تمام لوگ جل کر فنا ہو گئے۔ الذا وارے مراد ان کی بستی ہے اند کہ ان کے کھر۔ کیونکہ وہ کھروں سے نکل کر جنگل میں فناہوئے تھے۔ رب فرما آئے ہے۔ فالحذ تنظم خذات بذم النظافیة اب یعنی قوم کی بلاکت کے بعد بب آپ اس محفوظ جکہ سے خطل ہوئ ، جمال آپ محدود تھے تو ان بے جان سندور پر کررے اور ان سے یہ کلام کیا (روح البیان وفیرہاس وے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ان کی وفات کے بعد کا ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ مردے سنتے ہیں میکونکہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی بلاکت کے بعد کلام فرمایا۔ حضور نے ابر جمل و فیرہ سے بعد ان کی ہلاکت کے ان کی الاس پر کھڑے ہو کر کلام فرمایا ۱۳ یعنی تم لوگ اس قاتل سیں کہ تم پر رہے وغم كيا جائد اس سے معلوم ہواكد كافرى بلاكت ياموت رخم كرنا جيساكد بعض مسلمانوں نے تلك يا كاندهى كى موت يرسياه كپڑے پہنے "ياس كے مرشے كيميع" بيرسب

فألالملاء YAA شُعَيْبًا كَانَ لَمُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا شُعَيْبًا عوا ان کموں می میں رہے ہی نے فقے شیب کو جٹلانے دالے ہی تبای یں پڑے تو شیب فان سے شہیرا که ادر کما اسے میری تو کا لَقُنُ أَبُلُغُتُكُمُ رِسُلْتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ یں جس پلے رب کی رسالت بینجا بھا اور تہاسے اصلے کولیے مت لو کو کو من اللى عَلَى قَوْمٍ كُفِي يُنَ خُومَاۤ اَرۡسِلْنَا فِي قَرۡيَا ﴿ سردل کافروں کا تا اور نے بھیجا ہم نے ممی بستی ہی کو فی مجلی سنگر میر اس سے توگوں کو سنتی اور تعلیف میں بکڑا گاہ لَعَلَيْهُ مُريضً رَّعُونَ ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّبِيَّةَ کر دہ سی طرح ذاری سرس کے ہمریم نے بران کی بلک میلائ بدل الْحَسَنَة حَثَّى عَفَوا وَقَالُوا قَكَمْسَ أَبَاءُنَا الضَّالَةُ دی ت<sup>د</sup> عبال *تک ک*روه ببت ہو تھئے اور ہونے بیٹک جائے۔ یا ہب و دادا کو ریخ و وَالسَّرَّاءُ فَأَخُنُ نَهُمُ يَغْتَةً وَهُمُ لِابَنْعُرُونَ ﴿ وَلَا السَّرَّاءُ فَأَخُنُ نَهُمُ يَغْتَةً وَهُمُ لِا بَيْنَعُرُونَ ﴿ وَلَوْ راحت بہننے تھے تو بم نے اہیں، چاکس ان کی فغلت پس پیڑیا تہ اور اگر بستیوں والے ابان لاتے اور ڈرتے تو منرور ہم ان برا مان اور زین BREETEN OF LOSING TO SHOW ے برسمیں کمول میے لہ بھر اہوں نے تو بھلایا تو بم نے اہیں بِمَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿ أَفَاصِنَ اَهُلُ الْقُرْبِي آنَ الَ کے کئے پر کرنٹار کیا ہے۔ کیابستیوں والے ہیں ڈرتے کہ ال

عاجاتز ب- بك نى كريم صلى الله عليه وسلم في الوجل کی موت کی خبرا کر بحدہ شکر اداکیا ممن کی موت پر خوشی نس بلد ونا فتد ے خال مو من اس پر فوثی ہے۔ ملے فی ہوئے علو کے کث جانے پر رہی و فم کیا۔ اس سال لو کوں سے مراد کفار ہیں۔ اور سختی سے مراد فقیری اور دو سری بیرونی مصائب بین- اور تکلیف سے مراد عاری آزاري وفيرو واعلى معيبت بي- يعني آخر كار ان ي اللف سیجیس آ کہ ایمان لادیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا ك دنيا مي معببت و آرام احمان بي- معبب مي صابرا آرام میں شاکر رہنا جاہیے۔ کنابوں کے باوجود میش منا خت مذاب ہے اور نیک کاروں پر تکلیف آنا رب کی گی رحت ہے۔ اگر مبری ویتی ہے ١٦ یا اس لئے كه ان نعتوں کے شکریہ میں ایمان قول کرلیں یا اس لئے کہ عافل ہو کر اور زیادہ کا کو کرلیں پلی صورت میں سے نعتیں رحت تمیں' دو سری صورت میں عذاب تھیں۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ معیبت یمل رب کی لحرف ربوع نہ کرنا' اس کو اتفاقیات میں ہے ماننا خافل قوم کی علامت ہے۔ محاب کرام ہر باری می سوچے تھے کہ کس مللی کی وجہ ے یہ تکلیف آئی اور ہر تعت پر خوف کرتے تھے کہ کس یه نعت رب کا عذاب نه مو- بیدار دل کی سی علامت ہوتی ہے۔ اللہ نصیب کرے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنوی رحمت الی کا ذریعہ ہے دنیا میں ہمی اور آخرت من مجى- رب قرما آ ب- وَمَنْ يَتُواللهُ يَجْعَلُ لَهُ خَفْزُجًا مِی بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب رفع کرنے ك لئے نيك اعمال كرنے جائز بيں۔ اى لئے بارش ك لے نماز سنسفاء اور کرئن میں نماز کسوف برجے میں ۹۔ ینی عاقل بالغ کافروں کو تو ان کی بد عملوں کی وجہ سے مسم متم کے عذاب میں گاڑلیا۔ اور ان کے بچوں اور جانوروں وفیرہ کو ان کے آلح ہو کر۔ گدم کے ساتھ محمن بھی ہی ماناب الذا آيت برامتراض سير

ا۔ یہاں بہتیوں والوں سے مراد مکہ محرمہ اور آس پاس کی بہتیوں والے ہیں اور نہ ڈرنے سے مراد بے خوٹی کا نہ ڈرنا ہے جو کفر ہے۔ قدا ہے اس کے خلاف نہیں کہ نما کا نااللّٰہ بنیگا بھی آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہ آئے گا رب کی جیت اس کا خوف ایمان کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باول و کچھ کر بھی خوف کرتے تنے اور رب کی وعدہ خلافی کا خوف کفر ہے۔ نیز رب کی جیت کا دل سے نکل جانا کفر کی دلیل ہے وہی اس جگہ مراد ہے۔ اس کیونکہ عذاب اللی اکثر ففلت کے وقت آتا ہے اور ففلت زیادہ تر رات کے آخری حصہ جس یا دو پسر کے وقت ہوتی ہے۔ ساب معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کی جیت کا ول سے نکل جانا سخت

نتسان کا ذریعہ ہے۔ رب کی ڈممل یا اس کا کسی بندہ کو مناه برنه بکرنا خفیه تدبیر ب- ۱۰ یعنی انسی فور کرنا جاہے کہ جے ان کے مورثوں کے پاس بد دنیانہ ری وہ مر مے یہ ان کی جائد اووں کے مالک ہو مکع الیے بی ان کے پاس نہ رہے گی۔ ان کے بعد دو سروں کو لمے گی۔ خیال رہے کہ کمہ والوں پر مجمی ظاہری عذاب نہ آیا لین منخ نسعت وفیرہ۔ اصحاب فیل پر عذاب آیا۔ تمروہ مکہ والے نہ تے اور جن بستيوں من عذاب ظاہري آيا۔ وہاں ربنا دہاں کا یانی ویا بلک وہاں قصرنا میں ناجاز ہے۔ قدا اس آعت کی یہ تغیر قوی ہے جو ہم نے بیان کی کہ یمال ع مورثول کی موت مراد ہے جس کے بعد اس کے وارث اس کا مال سنبھال کیتے ہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دو سروں کی موت سے تھیجت نہ لیما ' برابر مناہوں میں مشغول رہا ' ففلت قلب کی علامت ہے۔ زیارت قیور ای لئے منون ہے کہ اس سے عبرت عاصل ہو۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ برباد شدہ قوموں کے حالات برحنا مبرت کے لئے بت بمتر ہیں... ایسے می انہاء کرام ادلیاء اللہ کے حالات معلوم کرنا تا که عبادت کا شوق مو بهت ضروری ہے۔ عد اس سے معلوم ہوا کہ نی کی توجن یا عدادت دل ير مرمو جانے كاسب ہے۔ رب اس سے بچائے۔ يہ مرائی ہوتی ہے جے نوب کا زنگ سے کل جاتا۔ ۸۔ معلوم مواکد نمي کي مخالفت کا نتجديد مو يا ب کد انسان کا ول سخت ہو جا آ ہے جس سے اس میں بدایت قبول کرنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ اب جن کو حضور سے تعلق نہیں' انسیں قرآن کی سمجہ بھی التی ہی آتی ہے نعوذ باللہ منها ۹۔ کفار عرب معیبت میں گر فآر ہو کر وعدہ کرتے تھے کہ اگر اب نجات مل من تو ہم ایمان لے آئیں کے اور نجات الخدير ايمان نه لات تفديهان اس كاذكرب

109 **الاللاء** الإعرافء يَالِيَهُمُ بِأَسْنَا بِيَاتًا قَاوَهُمُ نَا إِمُوْنَ ﴿ أَوَامِنَ بر مال فاب ات سو آئے جب وہ سوتے ہوں لو یابستوں )الْقُرْبَى آنُ يَاٰتِيَهُمْ بَأْسُنَاصُكُ وَهُمْ والے نہیں ڈرتے کران ہر ہارا مذاب دن چڑھے آئے جب وہ تھیل يلْعَبُونَ ۞ أَفَامِنُوا مَكْرَاللَّهِ فَلاَيَامَنُ مَكْرَاللهِ رہے ہوں تہ کیاامڈ کی خن تدبیروں سے بے فبر مک تواٹ کی فنی تدبیر سے اللَّا الْقَوْمُ الْخِسِمُ وْنَ فَأُولَمْ يَهْدِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ : ٹر بنیں بوتے نظر نہا ہی واسے تہ اور کیا وہ جو ذین سمے اکلوں سے بعد اس سے دارت بوسف انبیں اتنی بدایت نه کی کوئم ما بی ترانیس ان کے گن چو<del>ن واقع انتقا</del>ل وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوْرِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ عَتِلْكَا ادرم ان کے ولوں پرمبر کرتے ہیں کہ وہ بھہ ہنیں سنتے فی یہ بیتال ہی جن کے عَلَيْكَ مِنَ انْبَالِهَا وْلَقَدْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ اوال ہم ہنیں ساتے بیں تہ اور بیک ان کے پاس ان سے رول لْبِيِّنْتِ فَمَاكَا نُوْ الِيُؤْمِنُوا بِمَاكَنَّ بُوُامِنَ قَبْلُ روسفن دلینیں ہے کرآئے تو وہ اس فا بل نہ ہے کہ وہ اس برا یمان لاتے جے بہلے عِمْدًا يَكُ مِنْ أَنْ يُول بِي بَعَابِ نَكَا وَيَا سِهَ كَافُرُون مِنْ وَلِل عِنْ أُوران Por William Control of the Control o یں اکٹر کو ہم نے قول کا بچانہ جایا ہے اور مرور ان میں اکٹر کو ہے تھم ہی یا یا تُعَرِّبُعِنْنَا مِنَ بَعْدِهِمْ مُّوْسَى بِالْيَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ پھر ان کے بعد ہم نے موئی کو اپنی 'فٹ بنوں سے ساتھ فرحون اور اسکے دربارہوں

ا۔ یعنی موک علیہ السلام سے پہلے جو نمی گزرے۔ ان کے بعد موٹ علیہ السلام کو بھیجا۔ چو نکہ موٹ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت پاییہ کے نبی ہیں۔ پہلے صاحب کتاب ہیں۔ اس لئے آپ کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ ورنہ تمام نہیں میں آپ جی آگئے تھے۔ اور آیات سے مراد موٹی علیہ السلام کے معجزات ہیں نہ کہ قورات کی آئیتیں۔ کیونکہ قورات شریف ہلاکت فرمون کے بعد حطا ہوئی تھی نیز کفار کتاب ماننے کے مکلف نسیں ہوتے وہ نمی کو ماننے کے مکلف ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر بادشاہ معرکالقب فرمون ہو تا تھا۔ اس سے پہلے اسے عزیز معرکھتے تھے اور اب خدیج معرکملا تا ہے۔ موٹی علیہ السلام کے فرمون کا نام مععب بن ریان تھا۔ آپ تمام

قال الملاه ۲۲۰ الاعاف،

﴾ فظلموا بِها فانظرُ ليف كان عاقِبه کی طرف آلیجا لہ تواہنوں نے ان نشا نیوں ہر زیادتی کی تو دیچوکیدا ایجام ہوا مدون کا ورموئی نے کہا اے فرطون میں ہرور دگار مام کم تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جھٹا نے لگا نے فرا فر فول کے مردار بیرہے یہ تو تر قبارا کیا مشورہ ہے ہوئے اچیں اور ان کے معانی کو عبرا اور جروں . نک لوگ جمي كر نے والے مجمع وے كر برطم والے جادو كركو تيرے إس بي آي اُن ف

معروالوں کے نی تے خواہ وہ قبلی مول یا سبلی یا اسرائیل ا۔ اس سے معلوم ہواک سب سے پہلے نی کی پچان فرض موتی ہے۔ چردو سری چیزوں کی۔ اس لئے مارے حضور نے سب ہے پہلی تبلیغ میں فرمایا کہ مجھے بھیانو میں كيما بول- سال معلوم بواك ني جموت سے معموم ي - معرت ابراتيم عليه السلام كافرمانا- بلُ مُعَلَّهُ بَرُحْمُ لمنا تبلغ تم جموت نه تمارای طرح آپ کا ابی یوی کو بمن فرانا توریہ تما جموت نہ تمار نیوت اور جموت پی وی نسبت ہے جو اندحیرے اور اجالے میں۔ ان کا کذب محال ہے اور رب کا جموت محال بالذات سے یعن اسیں ابی فلای سے آزاد کردے ماکہ وہ میرے ساتھ ملک شام علے جاکیں ۵۔ یعنی مونائی میں اور با تھا تیز رفاری میں یکے سانب کی طرح تھا۔ زرد رنگ کا۔ ایک میل او نجا کھڑا مو کیا۔ فیلا جزا زین پرا اونھا فرمونی محل کی چونی پر تما۔ جب فرمون کی طرف رخ کیات فرمون تخت سے از کر کوز مار یا جماگا۔ اور ورباری ایسے جمائے کہ بہت ہے کیل کر مر مئے۔ قرعون چخاکہ میں ایمان لا یا ہوں اور اے پکڑلو اور تمهارے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیجتا ہوں۔ ۲۔ اس ے بد لگاکہ نی کو معرات اس قم کے ضرور دے جاتے ہں جس کا اس وقت زور ہو۔ چو نکہ اس زمانے میں جادو كا زور تما فند؛ معرت موى عليه السلام كوبيه معجزات عطا بوئے معرت مسے علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تما الزا انس اندهون اور كوزهيون كو شفا بخشاً مردت زندو کرنے کے معجزے عطا ہوئے اگر قادیانی نبی ہو آتو اے سائنس کی اعبادات کی مشم کے معزے کے کیونکہ آج کل ای کا زور ہے کے چونکہ آپ معرے موم تک لاینہ رہے تھے اس کئے فرمونی سمجھے کہ آپ جادو سیجنے محنے بتیے اور کسی ماہراستاد جادو کر کی شاگر دی کر کے جادو میں ماہر ہو کئے ہیں۔ ای لئے اللہ تعالی نے ہمارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھین جِس مکہ والوں تک جس رکھا اور طید والی کے بال بت بی کمسی می رے آ کر کمی بد بخت كويد كف كاموقعات الطيد چنانجد فراون في مارون

عليه السلام ير الزام ند لكايا ٨٠ ماكد ان كامقابله بوجائ اور موى عليه السلام كو كلست بو-

ا۔ انڈ تعالی نے فرعون کے منہ سے تجی بات نظوا وی کہ وہ جادو کر مومن ہو کر قالب آئے اور انڈ کے مقرب بن گئے۔ یہ جادو کر کل ستر ہزار کھے بن بیل جار سروار سے ان مروار سے بن بیل کی جار سروار سے اس جار سروار سے ان بیل جار سروار سے ان بیل کی سے سے۔ شاہور اور ان ملا شعون 'جب انسیں پاتے لگا کہ موسی علیہ السلام کا عصا آپ کے سونے کے حال میں بھی سانپ بن کر پسرو دیتا ہے وال میں بیٹے کیا کہ یہ جادو نمیں کیو تکہ جادو 'خود جادو کر کی بیداری میں کام کر سکتا ہے۔ نیند میں نمیں کر سکتا۔ (روح) اس معلوم ہوا کہ کفریا کمناہ کی تقلیم کرنے سے ایمان مل جاتا ہے۔ معلوم بواکہ نبی کی تقلیم کرتے سے ایمان مل جاتا ہے۔

قالبالعلام ١٩٩١ الاعواف،

ای ادب کی وجہ سے ان جادو کروں کو ایمان اور شادت نعیب ہوئی کہ انہوں نے اجازت حاصل کر کے جادو کیا۔ سے معلوم مواک اکثر جادد کی حقیقت کچھ نمیں ہوتی مرف لوگوں کی نکاہ کھ کا بچھ دیکھ لیتی ہے۔ مر معجزے میں جو تظر آ آ ہے اولیا عی واقعہ میں ہو آ ہے۔ یہ عی كرامت كا عال إ- رب قرالاً ب سُنِيدُ عاسِيرَتُها الأولى الله يعنى تمن مو اونث بحركر لافعيال لائ تق جنیں مانوں کی شکلوں میں دکھا دیا گیا۔ تمام میدان مانوں سے بحر کیا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چے کی اور عل میں ہو جاوے تو اس کی بعض خصوصیات بى اس ش آ جاتى يس- مسالاتى تتى- لاتنى كمايا با نسي كرتى - محرجب سانب كي علل مين بوكي تو كماني يني كى۔ اس سے بت سے سائل عل ہو جائي كـ حفرت جريل كا انساني هل من الأو لباس بهننا حفرت ملك الموت كى موى عليه السلام ك طماني سے آكھ كا لکل جانا۔ وغیرہ یہ سب ای شکل کے احکام ہی جو اس ونت ان کی متی۔ حضور الله کا نور بیں۔ محر جب انسانی عل من میں و کماتے ہے بھی میں۔ نکاح بھی كرتے میں۔ وصال کے روزے میں تکلیف ند ہونا کورانیت کی جلوہ مرى ہے ال معلوم ہواك مجود كے مقابل جادو نبيل تمريا- حنور يرجو جادو موا وبال معرب سے مقابل نہ تما خفیہ کیا گیا۔ جیسے بعض انبیاہ کرام کو شمید کر دیا گیا۔ جادو کا نی پر اثر کرنا ایا ہے بیسا کوار کا ان کے اجمام پر اثر كراك عدين ووخود عدد عن ندكرك بلك وفي خداوندی نے و بھیری کی اور رب کی طرف سے کرائے کئے شعر

مری طلب بھی تسارے کرم کا مدد ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں افعائے جاتے ہیں
۸ معلوم ہواکہ انبیاہ کرام رب کی دلیل اور پہان ہیں۔
یعنی رب العالمین وہ ہے سے یہ دونوں پغیر رب فرمادیں
نہ کہ فرمون۔ اور رب تعالی کی درست و متبول معرفت
وی ہے جونی کے ذریعہ حاصل ہو۔ ۹۔ یہاں قبل سے

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ إِنَّ لَنَا لِآجُو إِن كُنَّا اور جا وُد عر فرون سے ہاس آئے ۔ وے بکہ بیں اضام سے کا اگر ہم ناب آجائیں بولا ہال اور انسس وقت قم مقرب ہر جاذ کے ل برے اے وش یا تو آب ڈالیں یا ہم والے وں کہا۔ ہیں ڈالو تھ جب ابنوں نے ڈالا لوگوں کی مکا ہوں بر جاد د ١٠ و محديده و و سراه و النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ® وَ كر ديا عه اور ابنين ورايا اور يرا جادو لا ك ع اؤَحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى أَنَ أَلِق عَصَاكٌ فَإِذَا هِي ثَ**نُقَعَنُهُ** ہم نے موسے کو دمی فرائی کر اپنا عمل ڈال توناگاہ ایک بناواؤں كو يُنْطِيخ لِكَا فِي تَوْقَى ثَابِت بوا اور ان كا كامًا باطل كارا لا بؤا هنا لِك وانقلبُوا صغِرينَ ®وَالقِي السّحرَةُ تر بهال وه مغوب برس اور ذلیل برکره علف ادر مادد کر سمدے میں سْجِدِين ⊕قالوا امنابِربِ العِلْوِين ⊕ربِ گرا فیے گئے ڈی ہوئے ہم ایمال لائے جان تے دب پر چو دب ہے مُوْسَى وَ لَمْرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُمْرِيهِ قَبْلُ ومنی اور بارون کا شہ فر**ہ** ن ہوا ہم اس ہم ایمان نے آئے قبل اس سے اَنُ اٰذَنَ لَكُمْ إِنَّ هٰذَالَمَكُرُّمَّكُوْتُمُوْهُ فِي الْمَدِينَةُ سر مِن سَبِسِ اجازت دوں فی یہ تو بڑاجل ہے جو قم سہلے شہر میں بھیلایا ہے۔ اللہ

مراد بغیر ہے۔ لینی بغیر میری اجازت تم ایمان کیوں لے آئے ، جے فیل ان تنفذ کیننٹ ذیق اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے مال ، باپ ، باوشاہ کی اجازت کی ضرورت نمیں بلکہ فرائض نماز و ج مال ، باپ باوشاہ کی اجازت کی خرورت نمیں بلکہ فرائض نماز و ج مال ، باپ باوشاہ کی اجازت کے بغیر بھی اواکرنے لازم جیں۔ اس بینی تم سب شاکر د ہو۔ موی علیہ السلام تممارے استاد ہیں۔ تم فی مواقعات ساز باز کرکے یہ مقابلہ کیا اور تم جان ہوجو کر بار مے۔ یہ مقابلہ اسکندریہ کے علاقہ جی ہوا قعام

ا۔ دریا کے کنارے مجور کے درخوں میں آ کہ لوگوں کو جرت ہو۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ سوئی کا موجد فرمون ہے۔ اب اسلام میں واکو کی سزا سوئی ہے ٢- اس سے معلوم ہواکہ مومن کے دل میں خوف فیرانلہ نہیں ہو آ۔ یہ مجی معلوم ہواکہ آدی نبی کی محبت کی برکت سے آن کی آن میں دلی ہو جا آ ہے۔ دیکھو آج ى يه جادوكر مورى عليه السلام ير ايمان لائے اور آج بى انسى يه توت تلبى نعيب بو منى - كه سولى كالجى انسى خوف نسي - ١٠ معلوم بواكه مو من كال كى بھيان يه ے کہ کنار اس سے باخوش موں۔ کنار کی ناخوشی قوت ایمانی کی دلیل ہے جس سے کافر بھی خوش موں اور مسلمان بھی وہ منافق ہے۔ آج تک محابہ کرام پر کنار تیرے

تآل الملاه

747 لِتُخْرِجُوامِنُهَا اَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ لأُقَطِعَنَ ک تمرواوں کواس سے عال وو تواب جان جاؤ سے قسم ہے کہ یں تہارے ٳؽؙۑٳؽؘڬؙۿ۫ۯٲۯؙڿؙڷڬٛۿۺٞڿڵٳ۬ؿڷؙڴڒڵۻؚڷڂۜڒڵؙۻڸٙڹۜؾٛٚڬؙۿ ایک فردن سے یا قد اور دومری طرف سے یا وُں سما وُں عما ہمرتم سب کو سول ٱجْمَعِيْنَ@قَالُوْآ إِنَّآ إِلَىٰ مَ يِّنَامُنْقَلِبُوْنَ هُوَمَا دول کا نہ ہوئے ہم اپنے رب ک طرف ہمرنے والے بیں تہ اور تجھے ہما دائمیا ہرا لگایہ ہی ڈکر ہم ہے رب کی نشانیوں ہوا بان لائے جب وہ ہما سے ہاس مرمه مرمه المربع المرب الملامِنُ قومٍ فِرَعُونَ الْمُرْمُوسَى و قومه فرقون میمردار پونے فی میا تو مونی اور اس کی قوم کو اسس کے جوز تا ہے کروہ ڈعن یں نساد ہیلائی اور کائی بھے اور تیرے فہرائے ہی مے مبود و ل کو جہوا ہے سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَ هُمُ وَلَسُّتَنِي نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ شه براه اب بم ان سے پیٹول کو تنل کریں محاود کی بیٹیاں زندہ رکھیں محریث اور بم بیٹک ث ان پر فالب ہیں کے موملی نے اپنی قوم سے سندایا اللہ کی مدد چا ہو اور مبر کرد نا بیشک ذین کا مالک انٹر ہے اپنے بندوں یں بعے ہاہے وارث بنائے اور ہو میدان بر بیز کادول کے باقد ہے کا برے ہم مثلث محلے آپ

كردب بين مان معلوم مواكد محبت موى عليه السلام نے ان برانے کافرول کو ایک دن میں ایمان محابیت شادت کمام مدارج طیے کرا دیے محبت کا فیل سب ے زیارہ ہے۔ ۵۔ کو تک جادوگروں کے عجدہ می گر جانے سے چھ لاکھ آدی ایمان لے آئے او یہ سروار محبرا كر كن على موى عليه السلام كو قل كون نبي كر ٦١٠ فرجون کے دربار میں آئے والے مخود فرعون کی ہوجا كرتے تھے۔ اور دور رہے والوں كے لئے فرمون كے نام رِ پھر اکثری وفیرہ کے بت ہوا دیے مجے تھ اجن کی وہ ہوجا کرتے تھے۔ الهنگ سے می مراد ب-ے لاا مل من جو ان فركى ير بولا جا آب محريسان جموفى لا كون ير نساء يولا حميا- كيونكم وه آكده نساء بن والي تحيل- مجازا" انس نماہ بولا گیا۔ جیے طالب طم کو عالم کمہ دیتے ہیں ہما ۸۔ یعنی حاری برتری اور بی اسرائیل سے بھتر ہونے میں میگا كحدثك نيس- يد محض مند سے كتے تنے ، حران كرول ومركة تع ١٠ اس سے بد لكاك فرعون ير معرت موى علیہ السلام کا رعب جمامیا تھا۔ ای لئے آپ سے می ترض نہ کیا بکہ آپ کی قوم کے بچوں پر علم دھا یا رہا۔ ۱۰ جب بی امرائل کو پا چلاکہ اب بھی مارے اوے ذر کے جائیں کے قودہ پریٹان موے۔ خیال رہے کہ اب فرمون کی بہ حرکت مرف اپنا بحرم باتی رکھنے کے لئے متی ورنہ جن کی روک تھام کے لئے پہلے بجوں کو زع کرا یا تھا دہ تو پیدا ہو بچے تھے۔ تب آپ نے فی امرا کل کو مبر ک معين فرالي- ١١- اس عن اشارة " فرمايا ما ربا يه كد تم پر میز گار بن کر رہو۔ انشاء اللہ ملک معر کے تم ہی مالک ہوؤ گے۔ خیال رہے کہ فرمون نے اپن جار سوبرس کی عمر عل تمن مويس مال ايس آرام سي حرار ي كر بمي اس کا سر بھی نہ و کھا۔ بعد میں اس پر عذاب آئے۔ http://www.rehmani.net العلى بم كو تو اميد تمي اكر آپ كے ظلور كے بعد الارے بجوں كا قتل بند ہو جادے كا اكو نك قتل كى وجہ جاتى رى۔ ليكن اب بحى بم كو وہ معيبت ور ين ہے۔ كب ہاری مدو ہوگی ہے۔ معلوم ہواکہ رب نے موی ملیہ السلام کو غیب کاعلم دیا تھاکہ آئندہ ویش آنے والے واقعات بلاکم و کاست بیان فرما دیئے اور جیسا آپ نے فرمایا " دیبای بوا کر فرجون مع اپنی قوم کے بلاک کیا کیا۔ اور بنی اسرائیل ملک کے مالک ہوئے۔ ۳۔ فرعون نے تمن سوجیں سال قونمایت آرام سے گزارے اور پھراس

ر تھ ڈالا کیا۔ کیونک وہ بھوٹ کی تکلیف سے بے خرتماء تا کہ اس تکلیف سے ایمان لے آئے۔ محرف لایا مطوم ہواک دنیاوی تکالیف رب کے دارنٹ ہیں۔ س

یعنی فرعونی دیمانیوں کی کمیتیاں اور شری لوگوں کے باغات ب برگ و بار كر وسية - كيتول عن غله كم الفول عن مل بت كم كروية ما كر توب كري ٥- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو منحوس جانا اور نیک اعمال کو نموست سجستا کفار کا کام ہے۔ امارے ممناہ منوس وہ حفرات مبارک میں۔ مینی علیہ الطام نے فرایا تھا۔ الله وجعلى مبدد كا ابنداكنت بكد ان لوكون ك تركات بحى سع مبارک اور برکت والے ہوتے میں ١- يمال اكثر فرمايا ميا كونكه بعض قبلي موى عليه السلام ير ايمان لا يك تهد أكريد وه تموزك تع" ٤٠ تب موى عليه السلام نے فرموندں کے لئے بدوعا فرائی کہ مولا اب ان کی مرکشی مدے برء می انسی مخلف عذابوں میں جنا فرا۔ چنانچہ ان بر وہ پانچ جمد عذاب آئے جن کا ذکر اگل آیت می ہے۔ ۸۔ اتن کثرت سے بارش مولی کہ فرمونیوں ك محرول بن يانى كل كل كل كرا بوميا- جو بيفا وه دوب میا۔ جو کمزا رہا اس کے ملے ملے بانی رہا۔ بی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ سنچرے سنچر تک سات دن یہ عذاب رہا۔ تب فرمون نے مویٰ علیہ السلام کی خدمت میں ماضر ہو کر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ ۹۔ طوفان تحتم ہوئے ہر وہ ایمان نہ لائے تو صرف ایک ماہ کے بعد تبلیاں پر ٹذی کا عذاب آیا جو تبلیوں کے کمیت مگروں ی میشی ملان کیلیں تک کما حمی ۔ تجرب لوگ موی عليه السلام كي خدمت من آئ اور ايان كا وعده كيا.. آپ کی دعاہے یہ عذاب دفع ہوا اس عذاب میں بھی ایک ہفتہ یعنی شنبہ سے شنبہ تک کر فمار رہے۔ ۱۰ ایک ممینہ آرام مع مخزارا۔ ایمان نہ لائے و ان بر ممن یا جوں کا عذاب آیا یہ کیڑے فرمونیوں کے جم تک جات محے۔ وس بوری چکی بر جاتیں تو بشکل تین سیر آنا آ آ۔ پرموی طیہ السلام کے پاس ادم ہو کر آئے۔ یہ عذاب مجی ایک ہفت رہاشنہ سے شنب تک ال ہوں کے عذاب کے بعد یہ لوگ وعدہ سے پھر کے۔ ایک ماہ آرام سے گزرا۔ پھران

یر مینڈک کا عذاب آیا کہ جمال فرمونی جینے وہال مینڈک

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ کے آنے سے بہلے اور آپ کے تشریف لانے کے اللہ ل میا عَلَى رَبُكُمُ إِنْ يُهْلِكَ عَلَى وَلَكُمُ وَيَسْتَخُولِفَكُمُ تریب ہے کر تبال رہ تبایے فیم کرلاک کوسے اور اس کی بھ زین کا ۗ فَيَنْظُرُكَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَقَكُ الْحَنْنَاۤ الک تبین بنائے له بعیرد بھے کھے کا کہتے ہوا در بیٹک بمنے فرفون والول 26113.41 1263 کو برسول کے تمط کا اور پھلوں کے کھٹائے سے پیرا لَعَلَّهُمُ بِينَ لَرُونَ ۞ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا کر کمیں وہ نصیت مایں کہ ترجب اجیں مجلال ملق کتے ۔ یا ساسے لنَّا هٰذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُ مُرسَدِّتَهُ يَطَّيَّرُوْ إِبِيُوْ ا ہے اور جب برائی بہنی تر موٹے اور اس کے سافیول سے وَمَنْ مَعَهُ ٱلرّ إِنَّهَا ظُيْرُهُمُ عِنْدَاللّهِ وَلَكِنَّ بر فتو کی ہے جے من ہو ان کے نعیبہ کی شامت تو اشد کے میاں ہے لیکن ان ٱلْثَرَهُمُ مُلِايعُكُمُونَ ۞ وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ یں امر کو خر ہیں کہ اور بولے تم کیس بھی نشان سے کر ، مارسے مِنْ أَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَهَا أَخُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ؟ پاس آ ڈکر ہم ہر اس سے جا در کردو ہم کمی طرح تم ہرا یمان لا نے دا ہے ہیں تہ تر بيبا بم ف ان بر طوفان ث اور مثرى في اور كمن يا منى يا بويس ، " ته وَالضَّفَادِعُ وَالدَّهُ مَالِيتٍ مُّفَصِّلَتٍ ۖ فَاسْتَكْبُرُوا ادر مینڈک کے اور فون کے جدا جوا نشانیاں تو ابنول نے سجر کیا منزلع

ى ميندك بو جات كمانون من إلى من ولون من على من ميندك على ميندك تصديد عداب بعي ان ير ايك بغة رباد آخر تك آكر برموى عليه السلام ك بارگاہ میں روتے ہوئے آئے اور ایمان کا ویدہ کیا۔ تب مذاب دخع ہوا۔ ۱۲۔ مینڈک کا عذاب ختم ہونے پر یہ لوگ عمد سے پھرمجے۔ تب ان پر خون کا عذاب آیا کہ کنوئمی اجیتے سال اونی سب میں آزہ خون ہوممیا۔ فرمون نے تھم ویا کہ قبلی امرائل کے ساتھ ایک برتن میں کھائمیں تو اسرائل کی طرف شور ہااہ راس کی طرف خون ہو آ۔ اگر اسرائل کے برتن سے پانی تبلیوں کے برتن میں الے و آئے می خون ہو جا آ۔ حق کہ تبلیوں نے اسرائیلیوں سے ایخ مند میں کلیاں کرائیں و اسرائیلی کے منہ میں پانی ہو آ تھا۔ اور قبلی کے منہ میں پہنچ کرخون بن جا آ تھا۔

ا۔ کہ رب نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گامعلوم ہو تا ہے کہ فرعون دل سے موٹی طیہ السلام کی نبوت کا قائل تھا۔ یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ قبول دعا کے لئے بزرگوں کے آستانہ پر جانا انسان کا فطری فقاضا ہے جو اس سے روکے وہ ورحقیقت فطرت سے روکتا ہے بہمی کامیاب نہ ہو گا۔ ویکھو فرعون کا فرقا۔ محرمصیبت کے وقت حضرت موٹی علیہ السلام سے وعاکرا تا تھا۔ یہ فطری فقاضا تھا ۲۔ معلوم ہوا کہ خدائی کاموں کو بندہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کیونکہ عذاب المحانا رب کا کام ہے۔ محرموٹی علیہ السلام کی طرف نسبت کیا کیا اور رب نے اس پر اعتراض نہ کیا اور یہ نہ فرمایا کہ چونکہ فرعون نے موٹی علیہ السلام سے فریاد رس کی

الله ١٢٢٠ - الاعمان،

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَهَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور وه مجری توا تنی اور جب ان پر مذاب ينك الكريم تم سے مذاب الحاد و سكوت تو بم مزور تم برا يان لائي سخ اور بني امرايل كرتها الله تہ کر دیں عجے ت بھرجب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ک ایک مرت سے لئے هُمُ لِلِغُوْمُ إِذَا هُمُ يَنْكُنُونَ ۞ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُمُ ابنیں بینمنا ہے تہ جمعی دہ مجمرحاتے تر ہم نے ان سے بدل ایسا ت تر اہنیں وریا میں ڈبر ویا ف اس لے کہ جاری آیمیں جھلاتے اور ان سے بے قبر تھے شہ اور م نے اس توا کم جو د بالی گئی علی اس زین سے پورب و بچم کی ملک کیا کی جس یں ہم نے بَنِي ٓ إِسْرَاء يُلَ هُ بِهَا صَبَرُوا وَدُمَّرُنَا مَا كَانَ بی ا مرا ئیل بر بادل ہوا تھ برلہ ان سے مبرکا ادر بم نے بر ہاد کرہ یا جر کھے يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 🕤 فرفون ادر اس کی قرم سال اور جر بنانیاں اٹھاتے تھے تلہ

درخواست کی اندا وہ مشرک ہو کیا سے معلوم ہوا کہ نی کے توسل کا فرمون بھی قائل تھا۔ جو اس وسلہ کا محرب وہ فرمون سے زیاوہ ممراہ ہے۔ اس حضرت مویٰ علیہ السلام كى دعاكى بركت سے معلوم بواك بزركوں كى دعا كافرول كو بعى فائده دے جاتى ہے أو بم كنگار مومنوں كو كول ند فاكره وك كيد هد يعن ان كاب وفع يذاب عار منی ہو یا تقار ہم تو جائے تھے کہ یہ لوگ کافر رہیں کے اور ڈوب کر ہلاک ہوں گے۔ ۲۔ موی علیہ السلام کا یا مظلومن تی امرائل کا اس ے معلوم ہواکہ نی کا بدلہ كفار سے رب خود ليتا ب- اور مظلوم كابدل قدرت ليتي ب اگرچہ کھ در ہو۔ ک، دریائے قارم می۔ عنی میں يم بحت مرے درياكو كتے يو، جس كى تد آسانى سے ند معلوم موسكه- ٨- يعني ديده دانسته ان يمل خور ند كرية تے۔ یمال بے فری سے عرفی بے فری عراد نیس ورند رب تعالی بے خبر کو عذاب شیں ریا۔ نیز ارشاد ہوا۔ كتبوا اور بمثلانا اس كاكام بوسكا بي جو خروار بو و لین بی امرائیل کو بورے معرو شام کا مالک بنا دیا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد۔ یمال زعن سے مراد ب معروشام کی زین- اور بورب پچم سے مراد اس کا ہے را علاقہ ہے۔ اور ورافت سے مراد فرمون کے بعد مالک ہونا۔ الذا اس آیت بر وہ اعتراضات شین ہو مکتے ہو اوان لوگوں نے بے سمجی ش کے ۱۰ وچی برکت بھی اور دنیاوی بر کت مجمی که شام کے علاقہ جس مجل فروٹ ا سرہ بت کارت سے ہے۔ اور وہ جکہ انبیاء کرام کی قیامگاہ اور ہمارے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا زینہ ے کہ وہاں سے آسانی معراج شروع مولی۔ ۱۱۔ الله تعالی نے موی علید السلام کے تمام وہ وعدے ہورے فرمائے جو آپ نے بی امراکل سے کئے۔ معلوم ہواکہ بی کے وعدے رب ہورے فرما آ ہے۔ ۱۱ اس سے معلوم ہوا ک بن اسرائیل بت عرصہ کے بعد معرض آباد ہوئے۔ جب فرعونی عمار تمی باغات برباد مو میک تے ان کی عمار وں کو استعال نه کیا۔ خیال رہے کہ یہ بربادی ویرانی کی وجہ ے مولی۔ ورنہ شرمعرر عذاب افی نہ آیا تھا۔

ا۔ دریا سے مراد ، کو تقزم ہے نہ کہ دریائے نیل ' قلزم مکہ معظمہ اور معرکے ورمیان ایک شرہ۔ طور کے قریب اس شرسے یہ دریا گزر آ ہے اس لئے اس قلزم کتے ہیں یہ پار لگنا وسویں محرم جعد کے دن ہوا اس لئے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے آ۔ یہ لوگ کتھان کی اولاد اور قبیلہ محالقہ سے تھے۔ انہی سے جنگ کرنے کاموی علیہ السلام کو تھم دیا کمیا تھا۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے یمال سے نئی اسرائیل کے دل میں چھڑا ہو جنے کا شوق پیدا ہوا جس کا نتیجہ بعد میں گائے پر سی کی شکل کاموی علیہ السلام اور دیگر بزرگان دین اولیاء اللہ بھی تھے۔ بلکہ ان موام نے میں نمودار ہوا اس یہ عرض سارے نئی اسرائیل نے نہ کی تھی۔ بلکہ ان موام نے

كى تحى جو الجي تك راغ الايمان نه ہوئے تھے۔ اس سے معلوم بواکه کفرکا وہم و خیال گفرنسی اورادہ کفرا کفر ہے۔ کیونک معرت مویٰ علیہ السلام نے ان کہنے والوں کو مرتد قرار نه دیا ورند ان کو سزا دی جاتی۔ یا کم از کم کفر ے توبہ کا حکم دیا جا آ۔ ۱۲۔ ۲۰ کہ تم اٹنے معزات و کھے کر بھی نہ سمجھ سکے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نمیں مطوم ہوا کہ انسان بہت بھولئے والا ہے۔ ۵۔ یعنی منقریب سے بت برست اور ان کے بت ادارے باتھوں بلاك كئ جائمي مر- تم بت يرست نيس بلك بت مكن ہو۔ اس میں غیب کی خبرہے اور بعد میں وی ہوا جو موی عليه السلام في فرمايا تعا- ٢- يعني وه خدا شيس جو علاش كر کے بنالیا جائے بلکہ خدا وہ ہے جس نے تم کو اتنی بررگ دے دی 'جو استے احمانات کرنے پر قادر ہے وی لائق عبادت ہے۔ عام سے در مسلے معلوم ہوئے ایک یہ که نمي کي اولاد مونا اور نمي کي قوم مونا فضيلت کا باعث ہے۔ نی اسرائیل کی تغیات کی دجہ یہ تھی کہ دو انہاہ کی ادلاد تنف أي طرح أب سيد معزات افعل من بشرطيك مومن ہوں۔ ایمان چھوڑنے کے بعد تو سید بی نمیں رہتا۔ خیال رہے کہ نی امرائیل اس وقت تمام جمانوں ے افضل تھے۔ وو مرے مید کہ خیال کفر کفر نمیں ورنہ ب لوگ افتل نہ ریج ۸ میا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں موجور یہود سے خطاب ہے کیا اس وقت کے بیود سے معرت موی علیہ السلام کی معرفت یہ خطاب ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشعین کو بھی آل كما جانا بي كيونك فرعوني بوليس به عذاب وين عنى نه كه فرعون کی اولاد ۹۔ بین فرعون تمهاری لؤکیوں کو اس لئے زندہ چموڑ آ تھاکہ بری ہونے پر ان سے اپنی قدمت لے ا، اس مجات ديے من يا اس معيت من تم ير الله كا فعل یا اس کی آزمائش ہے۔ پھرموی علیہ السلام کو تھم مواكد طورير آكرايك اه روزك ركموتب تم كو تورات دی جادے گے۔ آپ نے زیقدہ کا سارا مید روزے رکے۔ پر مواک کرے بارگاہ الی می مامرہوے عم

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيل الْبَحْرَفَاتَوُا عَلَىٰ قَوْمِ اور بم نے بی اسٹیل کونسیا پار اتارا نہ تو ان کاحور ایک ایس قوم پر يَعُكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لِلْهُمْ مَا قَالُوا لِيمُوسَى أَجْعَلُ ہوا کہ اپنے بول کے آعے آس مارے تھے کے بھرنے اسے موٹی ہمیں ایک لَّنَا إِلٰهَا كُمَا لَهُمُ الِيهَا قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمُ رَّجُهَا فَنَ فدا بن فيه تر بساال كرائ است فدايس بولام مردر مابل وك بوى إِنَّ هَؤُلَا مُتَكِّرُمَّا هُمُ فِيهُ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْ یہ طال تربر یادی کا ہے جس میں یہ لوگ ایس اور جو یکو سر سے بیس انا ا مل ہے ت مرا کا فدر محمول تھا وا اور کوئی خدا تا شمروں نہ مالا کاس فرتبیں رائے عَلَىٰ الْعَلَمِينَ @وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْمِيْرِيَ بحر برنفیلت دی شد ادر یا کرو جب بم نے تہیں ش فرون والوں سے يَسُوْمُونَكُمُ شُوْء الْعَنَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَاءُكُمْ وَ بخات مخنی کر تہیں یری ارویتے تہارے بیٹے ذی سرتے بُسْتَخِيُوْنَ شِمَاءَكُفُرُو فِي ذَٰلِكُمْ بَلَآ ۚ قِنْ صَّى تَإِكُمُ اور تمیاری بیٹیال باتی دکھتے کی اوراس میں نے تھارے رہاکا بڑا لِيُمْ ﴿ وَوَعَلَىٰ الْمُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمُنَّهُمَّا نعشل ہوا اور ہم نے موئی سے پیس داست کا دعدہ فرایا ادران میں 💎 ومی اور برصاكر بورى كيس لله تواس كرسيكاد عده بورى باليس داست كابوات اورموطى في إِخِيْهِ هُرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَنْبِعُ لیے بعانی اردن سے کبامیری قوم ہیمیے نا نب د ہنا اورا ملاح کرنا تا اور ضاویوں کس

YYA

ہوا کہ تمہارے منہ سے روزے کی خوشبو شیں آتی۔ اچھا اب وس روزے اور رکھوٹا کہ چھروی خوشبو تسارے منہ میں پیدا ہو۔ ایسائی کیا اور دسویں ذی الحجہ کو تورات وی گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چالیس کا عدد فیضان التی کے لئے بہت موزوں ہے۔ خیال رہے کہ روزے میں مسواک بانگل ممنوع ہونا اور مسواک کر لینے پر وی اس سے مسواک کر لینے پر وی اس سے مسواک کو منع نہیں کر بکتے اور نہ مسواک روزہ تو ژتی ہے۔ ااب اس سے مسوفیا کے بیٹے کا جوت ہوا۔ ہمارے حضور نے بھی اولا منچ ماو عار حرامیں جنگے کے پھر حضور پر وی آتی شروع ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رات دن سے افتیل ہے کہ موکی علیہ السمالام دن رات وہاں رہے مگر ذکر رات می کا ہوا ۱۲۔ واقعہ یہ ہواکہ جب موکی علیہ السلام شمیں روزے رکھ چکنے کے بعد قورات لینے کو جانے لگے تو آپ کو اپنے وہن

http://www.rehmani.net-

(بقیہ منف ۲۱۵) مبارک میں پکھ ہو محسوس ہوئی۔ تو آپ نے مسواک کرئی۔ جب بارگاہ النی میں پنچے تو رب تعالی نے فرہایا۔ مویٰ حمیس فرنسیں کہ ہم کو روزہ دار کے مند کی ہومشک سے زیادہ پند ہے۔ اچھا اب دس روزے اور رکھیں۔ ۱۳۔ مویٰ علیہ السلام نے طور پر قورات لینے کے لئے جاتے وقت معزت ہارون علیہ السلام کو اپنا عارضی خلیفہ بنایا۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماد میں جاتے وقت علی مرتقیٰ کو مدینہ میں اپنا نائب فرمایا۔ اس میں بلا فصل خلافت کا ثبوت نمیں۔ کو نکہ معنرت ہارون علیہ السلام مویٰ علیہ السلام کے مستقل خلیفہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے پہلے ہی وفات یا مجھے تھے۔

عالىالملاه ٢٧٧ الاعراف،

سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَهَا جَاءَمُوسَى لِمِيقَالِنَا لاہ کودعل نے دینا اور جب موسل ہا سے وحدہ پیر حاصر ہوا وَكُلَّمَهُ دُبُّهُ فَال رَبِّ الرِّبْ أَنْ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَنَ اودای ساس سیات نے کا افزاد وفق کا نے تبریدے مجعدا بنا دیدار دکھا تا کری مجھے دیکوں فرا یا ترجعے برگل نرویچے سے کا تاہ ہاں اس بہا ڈکی طرحت دیکھے بہاکرا بن مجھر پر فہرار دا فَسُوفَ تَرْسِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَيَّا تومنغریب تر مجعه دیچه نے کا ہمرجب کے رہے چہاڑ پان اور چھا یا کہ اسے پاش پاش کر ویا اورموسی گراہے موض ہے چھرجب ہوش ہوا بولا یا کی ہے بکتے میں تبری طرت رجوع Page 200 bonts المحال المول من مرايا الع مولى من في المحقى المحق لوگوں سے چن ایا ابنی دمالوں اور اپنے کلااً سے شہ توسے ہو یس نے نے منا دایا ارد فتر دارتی ہر آدر ہم نے اس سے سے الْاَلُوارِج مِن کُلِ اللّٰئِي إِمَّوْرِعَظَاءٌ وَالْقُوصِيلُ لِلِّهِ تخینول میں محدوی ہر پیزکی نعیمت اور ہر چیزکی تفعیل کی اور شَى إِ فَخُنُ هَا بِقُوَّةٍ وَالْمُرْقَوْمِكَ يَأْخُنُ وَالْإِحْسِمُ فرایا اے مومئی اسے خبولی سے ہے اوراہی توم کو کلم ہے کہ اس کی اچھی ہامی افیتار سَأُورِ، يُكُمْ دَارَ الْفَيقِينِ ﴿ سَاصُرِفُ عَنَ الْيَي كرين ناصغربب برنهي دكاذركا بعظمون اودين ابئ آيول سأنين

ا۔ یعن بعض نی امراکل مرکش جی۔ ان کی رائے پر عمل نہ کرنا۔ ان کی اصلاح کرنا خیال دے کہ معرت بإرون كاخليغه موى عليه السلام بنتا ايبا تغاجيها وزير المظم كا بادشاه کا خلیفہ بنتار ورنہ بارون علیہ السلام مستقل ہی تے۔ گر موی طیہ السلام کے دزیر تھے۔ صوفیاؤکرام فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ظیفہ بنایا۔ قوم بت برستی میں مشغول ہو می۔ مارے حضور نے فرایا۔ اللہ علید علی مُعْتِی اس کی برکت ہے ک آج تک مسلمان اسلام پر قائم بیں (روح) ۲- موئ طیہ السلام کی بدوعا شوق دیدار میں مقی- اور بی اسرائل في جوموى عليه السلام سے عرض كيا تفاكد بم كو خدا و كھاؤ یہ سر مشی اور موی علیہ السلام پر بے احمادی کی ما پر تھا۔ الذا آپ کی به آرزو کمال یائی اور ان کی به آرزو باحث مثاب بني ٣- كيونكه ويدار التي كا دردازه حضور ملي الله عليه وسلم ك باتد شريف س كل كار جب وه دكم لي کے چرود سرے و کھے محیل ہے۔ چنانچے قیامت جی ہر مومن کو دیدار ہو گا۔ افلہ نے موی علیہ السلام کو طور پر کلام سے اور الارے حضور کو استے دیدار سے نوازا اس لین رب نے اپی مغات کی تجلیوں عم سے ایک بکی ی على طور ير والى - كوكس على دات مازير ند والى مى منى اس جل كى حقيقت كو مارى منش نيس يانكى - ٥ - مطوم اوا کہ نی پر ب ہوشی طاری ہو سکتی ہے اعارضی طور پرا الذا محاب كا طلب قرطاس كے موقد ير عرض كرنا ، عُبَيِّنا استَعَنْهُمُونَا أَي معلد يرين قا- معابد كامتموري قاكر آيا حضور باري كي مشي هي بد كلام فرا رب بي اواقل اس آیت سے مجدوب فقیروں کے جذب کا جوت میں ہو آ ے۔ وہ حطرات ولایت موسوی پر ہوتے ہیں۔ اور جذب ک مالت عی شرعی احکام کے مکلف نیس رہے۔ موی علیہ السلام نویں ذی الحجہ جعرات سے بے ہوش ہوئے اور وسویں ذی الحجہ جعد کو ہوش میں آئے۔ اس مات میں آپ نے کوئی شرق عمل نہ فرمایا۔ بنب معری عورتیں جمال يوسني بر فريفته موكر ب خودي مي اين بات كان

لابتہ صغہ ٢٦٦) بارون علیہ السلام تشریعی ہی اور صاحب تناب نہ تھے یا یہ معنی ہیں کہ نبوت اور دنیا ہی بلاواسطہ رب سے ہمکاری آپ ہی کو دی گئی۔ ہارے حضور ۔ وو سری دنیا ہیں جاکر رب کا دیدار اور اس سے کلام کیا۔ ۹۔ تورات شریف ذہر جد کی تختیوں ہی تھی جس میں احکام شرعیہ اور علوم فیبہ سب درج تھے۔ محرجب موک علیہ السلام کے باتھ سے تختیاں کر کئی تو احکام باتی رہے اور علوم فیب اٹھا گئے گئے۔ رب فرانا ہے قاعدًا الذفاح وقائد نشخیتها میدی وقد قدال تفسیل کا ذکر نسی۔ ۱۰۔ یعنی تورات کی ساری باتی تول کریں کو تک ووسب امھی ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ کتاب سے جدایت ہی کی معرفت کمتی ہے۔ ای لئے فرایا کیا۔ واس

الاعراف،

قَوْصَكَ الله يعنى اب تم معرض جاكر فرعون ك مكانات اور منوليس ويكمو مع الم سنوول بين عاد و شودك اجزى

موئی بستیوں کا ظارہ کرد مے۔

ا- بدائی حل می موتی ب اور ناحق می ۔ جداد می کفار کے مقائل افی شان بنانا اور و کمانا حن والی بوالی ہے۔ جو مباوت ہے۔ مسلمانوں کے مقابل مین مارنا ناحق برائی ہے جو حرام ہے۔ اولیاہ اللہ انجاء کرام کے مقابل بوائی کفر ب- اور شیطان کاطریقدا سال می تیری برائی مراد ہے۔ اب معلوم ہوا کہ فرور وہ اگ ہے جو دل کی قمام قا بلیوں کو جلا کر بھاد کر دی ہے خصوصا" جب کہ اللہ کے مقبولوں کے مقابل تھبر ہو۔ اللہ کی پناوا قرآن و مدعث سے برکول بدایت نیں لے مکار رب فرانا -- يَسْلُ بِهِ كَنِيدًا فَيْهِ فِيهِ كَيْنِيلُ الكَيرِي فِ الجيس مِن حمد کی اگ بعرکائی اور اس کی تمام عبادات بریاد کرے رک دیں سے بمال آیات سے مراد انبیاء کرام اور ان کے مجزات ين- الذا آيت عن دور لازم نين آيا- يين چونک انموں نے مارے نی اور ان کے معزات کو جمالیا ا فندا وہ كناب الله كى آيات سے فائدہ ماصل نہ كر سكے اى لئے کافر کو کل پرما کر مسلمان کرتے ہیں ا قرآن پرماکر مسلمان نیس کرتے۔ پہلے ول میں صاحب قرآن جلوہ کر موتے میں محربات من قرآن آیا ہے۔ سے معلوم مواکد كفر عنكيال برواد موتى بي بمناه قائم رج بي- ي ایمان لانے سے مناو مت جاتے ہیں اور نیکیاں قائم رہتی ہیں۔ ۵۔ چو نکہ سامری نے ساری قوم کے معورہ اور ان ك مدد ع مجمرًا بنايا تعا- الذا سارى قوم كو بناف والا قرار دیا کیا اور چو کلہ زور بن اسرائیل کے قبند میں تھا۔ اس لے ان کا زیر کمائیا۔ ورنہ وہ زیور فرمون کا تھا۔ ٦ ۔ اس طرح که مامری نے اس مجڑے کے مد بی معرت جرئیل علیہ السلام کی محموزی کی ٹاپ کی خاک والی جس ے اس میں زندگی بدا ہو گئے۔ یا لین بی امرائیل جائے تھے کہ رب وہ ب جو تاور مطلق ملیم انجیراور بادی ہو اور ہواسطہ نی محلوق سے مکام فرائے۔ پر بھی وہ

الَّذِيْنَ يَنَكُتُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَيْرُوا برووں کا ہو زین بی ناحق اپنی پڑائی بعلیتے آبی کے اور اگرسب كُلَّ أَيَاةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تَيْرُوْا سِبِينِيلَ الرُّشْ نشانیاں ویجیس ان بعرامان وائی اور اکر باایت کی راه ویجیس ای میں ڵٳؘۘؾؾۜڿڹؙٛۏۨٛۄؙڛؠؽؚڴؖ<u>۫ٷٳڶٛؾۘڒۘۏٳڛۘؠؽڵٛٵڵۼۣٙۜؾؖؾڿ</u>ڹؙٛۏ۠ۄؙ سَبِيُلًا ذٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُوا بِالَّٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مر فود ہر بھائیں یہ اسس سے کہ ابنوں نے ہماری آ بیس بھٹائیں اوران سے بے فبریف کہ اور مہنوں نے ہاری آ بیں اود آ فرت سے در ہارکوجٹا یا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُرْهَلُ يُجْزَوُنَ إِلَّا مِمَا كَإِنَّهُ ان کاسپ کیا دحمرا اکارت کیا تک انہیں کیا بدلسطے کا منگ وہی جو يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاتَّخَذُ قَوْمُمُوسَى مِنْ بَعْدِ لا مِنْ تے تھے اور مولئے کے بعد اس کی قوم کھنے زیروں سے ایک م عِلاجسال فحوارً المُريروا انْهُ لا بچھڑا بنا بیٹی فیر بے جان کادھڑ کائے کاظریا آ واز کرتا تا کیا : دیکھاکروہ ان سے يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْ يُرْمُ سَبِينَلَّا إِتَّخَنَّ وْهُ وَكَانُوْا نهات كرتاب شواورنه البيس كي راه بتلث شواس يا اور وه المام تے کہ اور جب بھتائے تا اور تھے کہ ج قِنُ ضَلُّوا قَالُوالَمِنَ لَحُ يَرْحَمُنَا رَثُّبَنَا وَيَغْفِرُ لَنَا بتکے بولے ہمر ہالا رب ہم ہر نہر کرے اور بیں : سخفے

چیزے کو رب مان بیٹے ۱۔ حضرت جرکیل کی کھوڑی کی ناپ کی مٹی اگر چہ طیب و طاہر تھی کر فرح نی سونا کندہ تھا۔ اندا چیزے کی آوازے لوگ کماہ ہوئے۔ اس طرح خبیث انسان کے علم سے لوگ ممراہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ سونا طیب و طاہر ہو آ تو اس کی آوازے لوگوں کو ہدایت کمی محمراہ ہوتے۔ قرآن و صدیف روحانی ریڈیو کی جنی ہے۔ اگر دل کا مختلان حضور سے ہے تو قرآن محر سکھائے کا طغیان۔ اللہ ول کا تعلق الجیس سے ہے تو عالم پڑھائے کا طغیان۔ اللہ ول کا تعلق البیس سے ہے تو عالم پڑھائے کا طغیان۔ اللہ ول کا تعلق اردست رکھ۔ جو ڈب الجن سے کٹ جائے اس کا پکھ کرایہ نیس 'نہ پکھ قدر و قیت ہے۔ اس کیو تک انسان کے جو ڈب الجن سے کٹ جائے اس کا پکھ کرایہ نیس 'نہ پکھ قدر و قیت ہے۔ اس کا وجد کے احتیاری ہو تا ہے۔ جو اختیارے یاریا کے لئے وجد کرے شے۔ تغیر روح البیان نے فرمایا کہ ناچنا گانا بجانا 'ان پکچڑے کے پجاریوں کی سنت ہے صوفیاء کرام کا وجد ہے اختیاری ہو تا ہے۔ جو اختیارے یاریا کے لئے وجد کرے

(بقید منور ۲۶۷) وہ ای سنت اسرائل کا عامل ہے۔ ۱۰۔ ہاتھوں کے ہل کرنا کنایہ ہے شرمندہ اور نادم ہونے ہے۔ یہ بی توب کی حقیقت ہے کہ گزشتہ پر ندامت اور '' آئندو کے لئے معد ہو۔

ا۔ آپ کو جبجد بث اور ضد سامری پر تھا'نہ کہ حضرت بارون علیہ السلام پر 'کونکہ رب نے موٹ علیہ السلام کو پہلے سے بتاویا تھاکہ انسیں سامری نے گراہ کیا ہے۔ اندا اس سے آپ کی بے علمی ثابت نمیں ہوتی۔ ۲۔ یہ خطاب حضرت بارون علیہ السلام اور تمام موضین سے ہو چھڑے کی عبادت سے محفوظ رہے۔ اس سے

معلوم ہواک صرف اینے کو درست کر لینا کانی نیں ا دو سرول کو می برایت دینا ضروری ب سال اس والے ے تختیوں کی بے حرمتی مقسود نہ تھی الکد بوش فنسب ش يه بوا- بي اسية بمائي حفرت بارون عليه السلام ك وازمی کار لینا اور انسی مارنات ورنه کماب الله کی ب حرمتی اور نی کی اہانت کفرے۔ اور آپ کا یہ ضنب رب کے لئے تھانہ کہ نفس کے لئے اس سے معلوم ہوا ک ایک فضب کی حالت میں انبان معدور ہو آ ہے۔ یے خود پر شرق احکام جاری نمیں ہوتے۔ معری عورتوں نے ب خودی می خود این کو زخی کرایا اور کوئی کرفت ند ہوئی ہے۔ معلوم ہواک رب کے لئے غصر کرنا سنت انبیاء ب اور اس فسد مي بوت چموف كا فرق الم ما آب-موی علیہ السلام رتبہ میں معرت بارون علیہ السلام سے یوے تھ اور معرت بارون علیہ السلام عرص آپ سے برے تے۔ اس کے باوجود آپ نے ان کی واز می کرل۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ انہوں نے تبلیغ میں کو آئی فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طیش میں جب انسان ب خود ہو جائے تو اس پر شرمی احکام جاری نہیں ہوتے اویمو موی علیہ السلام کا اینے برے بھائی کی توبین کرنا جو تی تع اورات کی تختوں کو بنگ رینا۔ جو تکہ یہ سب کو ب خودی میں موا اندا اس پر کوئی گرفت نہ موئی۔ اس سے مجذوب فقراء كے متعلق بحت سے ادكام مستبط موسكتے یں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب طالات نازک ہوں' اور خطرہ جان کا ہو تو تبلیغ نہ کرنا بھی جائز ہے۔ دیکمو حعرت بارون عليه السلام نے جب حالات بجڑتے و کھے۔ تو موشد نشینی اختیار فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہواک رمب و وبدیہ رب کی طرف سے ہے جو کسی کی ما ہے۔ ویکمو معرت موی علیه السلام سے قوم مرعوب ہوئی۔ معرت بارون عليه السلام ے نہ ہوكى ١١ - يه وعا مغفرت است كى تعلیم کے لئے ہے ورنہ انبیاء کرام منابوں سے پاک

ہوتے ہیں اس کے اپنے بھائی کو اس میں شامل فرمایا۔

حال تک بظاہر ان سے مجھ کو آئی مرزد نہ ہوئی تھی۔ اس

APM و قال الملاو الإعرافء لَنَكُونَنَ مِنَ الْخِسِرِينَ ﴿ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إلى تریم نیاه پوشے اور جب مونی اپنی قرا کی طرف بنانا خفری بمر بمنهه یا بوا له بماتم نے یک بری میری بالسطینی مِنْ بَعْدِيئُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَى بِكُمْ وَٱلْقَى الْأَلْوَاحَ ک بیرے بعدن کیاتم نے لئے دسد کے کم سے جلدی کی اور فخیال ڈال دیں ک ادر ا پنے بھائی کے مرکے بال بچڑ کرا بی طرف کینچے لگا تہ کا اے میرے باں جائے توم نے الْقَوْمُ اسْتَضْعَفُوْ إِنْ وَكَادُوْ اَيْقَتَالُوْلِينَ فَكِلَاثُتُمِتُ مجھ كردرسى اور قريب تماك مجه مار دالين في تر جو بر تمنول ز بنسا اور چھے ظالوں یں ز ملا عومن کی لیے دہیں ہے اور میرے معالی کو بخش سے ان اور ہیں اپن رصت سے اندرے ہے اور توسب مبروالوں سے بڑھ کر مبروالا تھ بیٹک وہ جو بجھڑا لے ينفض فنقريب البين ال سح رب كالغنب أور ذلت يُبنِها كسب اور جنول نے برانیاں سمیں اور ان کے بعد توب منزلء

ے پیتا نگاکہ اگر امتادیا پیرا شاگر دیا مرید کو بلاد جر بھی مار دے تو اس پر تصاص نمیں کے لینی ماں 'باپ' بھائی ' برادر سب سے بڑھ کر تو مریان ہے۔ یہ دھا آپ نے اس لئے ماگلی کہ دو مرے نوگ یہ من کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں بیں چل منی اور حصرت بارون علیہ السلام کا فم غلط ہو جائے ۸۔ چنانچہ سامری بہت ذکیل و خوار ہو کر مرا' آخرت کاعذاب اس کے علادہ ہو گا۔ http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ آپ کو اتنا غصر آیا تھا کہ حالت جذب پیدا ہو گئی تھی اور جو کھے صادر ہوا' اس حالت جذب ہیں ہوا' اس حالت کے دور ہوتے ہی اوب و احرام سے معلوم ہواکہ آپ اس حالت کے دور ہوتے ہی اوب و احرام سے تختیاں اٹھالیس۔ معلوم ہواکہ آپ اس ڈالنے کے بعد جو آپ نے احرام سے تختیاں اٹھالیس۔ معلوم ہواکہ آپ اس ڈالنے کے بعد جو آپ نے تورات کو اٹھایا' قو اس میں تنسیل تو اس میں تنسیل تو اس میں تنسیل کی شکل اور اس میں تنسیل کی شکل شک بھی تھی تو اس میں تنسیل کل شی سے آپ ہی تھا اور ہاتی ہی رہا' اور قورات اولا' تنسیل تھی محرباتی نہ رہی۔ قدا

آیات میں تعارض نمیں ۳۔ موی علیہ السلام پہلی بار رب سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے مجئے تھے۔ اور اس بار مجرم اور گائے کے پہاری قوم کے نمائدے بن کر معذرت فرانے کے لئے سر آومیوں کو فے کر تشریف نے محت کیونکہ نی اسرائیل بارہ کروہ تے۔ ہر کروہ یں سے ۲ آول یے '۲ بوھ گئے۔ تو آب نے فرایا کہ مجعے سر آدی لانے کا تھم ہوا ہے ، تم بسر ہو مئے۔ دو صاحب یہاں عی رہ جائیں محررہ جائے کے لئے کوئی رامنی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب طے گا۔ یہ س کر کاسب اور ہوشع ملیما السلام رہ مکتے اور کل ستر آدی آپ کے امراه معے - (روح) ۴- کوه طور ير پنج كر موى عليه السلام تو رب تعالی سے ممکلای میں مشغول ہوئے اور ان سر آومیوں پر ایا زاولہ آیا کہ سب فوت ہو گئے۔ روح البيان نے فرمايا كريد زاول اس كے آيا تماك انوں نے رب تعالی کے دیمینے کی آرزو کی تقی۔ فازن نے فرملیا کہ جو تک یہ مومنین کائے کے پہاریوں سے علیمرو نہ ہوئے تے ان کے ماتھ رہے تھے اس لئے یہ زاول میں کر فار ہوئے۔ یہ عی سیدنا این عباس کا تول ہے ۵۔ یعنی یمال آنے ہے پہلے بی امرائیل کے سامنے ' اگد اس دنت جم یر ان کے قل کی تمت نہ گلتی۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤل گاتو بی امرا کیل کمیں سے کہ موی طلبہ السلام ان کو مردا آئے ہیں۔ اے مولا! میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے ٢- اس ميں رب تعالى ير امتراض سيس الك اس ك بارگاہ میں دعا کرنا مقصود ہے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ بد سر آدمی ب ہوش نہ ہوئے تھے۔ بلکہ فوت می ہو کئے تے۔ یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ جس قسور کی وجہ سے یہ زازل آیا وو ان سب سے مادر نہ ہوا تھا بعض سے صاور ہوا تھا۔ یعنی دیدار الی کی تمنا کرنا یا گائے کے بجاریوں کے ساتھ رہنا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اپنا کلام سانا' یا ان کا پیاریوں کے پاس رہنا۔ یا ان کا سال فوت ہو جانا تیرا احتمان ہے۔ بعنی تیرے احتمان میں سب پاس سیں

وَأَلِ الملاهِ 449 وَأُمَنُوْ آ اِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغِفُوْرٌ مَّ حِيْدٌ ﴿ اور ایمان لائے تو اس کے بعد تہمارا رب سکتے والا مر ان سے ۅۜ*ڣ*ؙۺؙۼؾؚڹۿٵۿؙٮٞؽۊۯڂۘۘؠ؋۠ڷۣڵؽؚؽؽۿؙؠؙڸؚۯڗۣۄ اور ان کی تمریری باریت اور دمت ہے ان کے لئے جوالیے رب سے يَرْهَبُونَ ﴿ وَاخْتَارُهُوْ لَكَيْ فَوْمَا الْسَبِعِينَ رَجَّا ڈرتے یں '، ادر مولی نے اپنی قومے ستر مرد بارے وحدہ کے اتنا فلتا اخدالهمالرجفه قال ربوبو لے چھے ت پھرجب ابیں زلزانے یا ت اومی فرص کی اے آب شِئْتَ آهْلَكُتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّا كُيْ ٱتَٰهُ ليرك ويابت توبيط بى ابنيس اور مصح بلاك كرويا في كياتو بيس اس كام بر بلاک فرائے کا جو عارے بے مقلوں نے کیا تہ وہ نیس عزیرا ترمانا ت بِهِ لَيْ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتُلَهِي مِي مَنْ تَشَاءُ الْنَتَ تو اس سے بہکائے ہے ہا ہے الدراہ دکھائے جصے جا ہے شہ تو ہمارا بَنَا فَاغْفِوْلُنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ولاست تو بمیں بخش دسے اور بم بر بر كركر اور توسيت بهتر بخف والا سبت اور ماسے لئے اس دنیا یں بھلائی لکھ کھ اور آخسرت میں إِنَّا هُدُنَا اللَّكَ قَالَ عَذَا إِنَّ أَصِيْبُ رِهِ مَرَّرُ

ہے تنگ ہم تیری طرف رجوع لائے ٹا فرایا میرا مذاب میں جے

ہوتے۔ بنے قو چاہ وہ کامیاب ہو آ ہے۔ ٨ - اس آیت سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بعض کے قسور کی وجہ سے بھی بے قسوروں پر متاب یا بلا آ جاتی ہے۔ کیموں کے ماتھ کھن ہیں جاتا ہے۔ وہ سرے یہ شفاعت ہی ہر حق ہے جس سے دنیا و دین کی آفتیں کل جاتی ہیں۔ موی علیہ السام نے ان سب کی یہ شفاعت فرمائی۔ جو ان کے کام آئی ہے۔ ہماری تقدیم بی و دنیا کی ہملائی لکھ وے یا فرشتوں کے معینوں بی اور کتاب لا ذوال بی آپ نے کاز کر اس لئے فرمایا کہ تحریر بخت مانی جاتی ہملائی سے معنوت اور اظمار شان بخت مانی جاتا مراوے اور آفرت کی خیرے قیامت بی معنوت اور اظمار شان مراوے وار آفرت کی خیرے قیامت بی معنوت اور اظمار شان مراوے وار آفرت کی خیر بی اس سے جماعت یا ساری قوم کی طرف سے عرض کیا۔ معلوم ہوا کہ چغیر اپنی امت کے متار مطلق ہوتے ہیں کہ ان کی توب

(بتيمن ١٦١) باركاه الى يمن في فرات ير-

وبید مدر بہ بہ بہ بہ بہ میں میں مسیق میں ہوئے۔ آپ تمام قوم کے لئے دنیاد آخرت کی بھلائی مانک رہے ہیں محر آخرت کی بھلائی سب کونہ فے گی بھل کو لے گی ماں ہیں دنیا کی رحمت ارزق وغیرہ تمام محلوق مومن و کافر کو مطابوگ۔ اس میں موئ علیہ السلام کی دعا کا رد تمیں۔ بلکہ بکھ ترسم کے ساتھ قبول فرمانا ہے مورینی اے موئی علیہ السلام بہ شان قوامت محمدیہ کے پر میز کاروں اور متقیوں کی ہے کہ دنیاو آخرت میں وہ میری خاص رحموں اور مخصوص معافیوں میں ہوں کے

اَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتِ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا لَتُ بُهَا چاہوں ووں ل اور میری رحمت ہر جیز کو تھیرے ہے ت تو حنقریب یک نعتول کو لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ ان کے لئے محدود ل کا جو ڈستے ۔ اور زکرۃ بستے ٹیسا لا وہ ہلری آرٹول پر التِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يَتَعِمُونَ الرَّسُولَ آبان لاتے ہیں تے۔ وہ جو خلامی کریں مگے اس رمول ہے باڑھے اللَّهِ قَالُوهِ قَالَانِي يَجِلُ وَنَهُ مَكْنُو اللَّهِ قَالُكُمُ فَا اللَّهُ مَكْنُو اللَّهُ مَكْنُو عِنْكَ هُمْ فِي التَّوْرُكِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمُ پاس قرات اور انجیل یس ی وه انیس تبسلانی کا ادر برانی سے من فرائے کا ادر سعری چیزیل ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ وَيَعَمُ ان کے لئے طال فرائے گا تہ اودگندی چیزیل ان پرمزام کرے گااوان پرسے وہ پرچھ اور مگے کے پھندے ہو ان بار تھے اگارے کا ک فالنين امنوايه وعرف وكافكونكم ولا والتبعوا تو ده بواس بدایمان لایس ادراس کی تنظم کریم ای ادر است مدد ی اوراس فور النؤرالذي ابزل معة أوليك هم المفلحون ک بیردی کریں ہو اس کے ساتھ اٹا ٹ وی باماد ہوئے ال قُلْ يَايَنُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ تم فراڈ اے وگو ٹل میں تم سب کی طریف ای<u>ں انٹر</u> سيامازل السيا

اکے لئے یہ تمام فعائل لکہ دیئے جائیں مے۔ اس سے مطوم ہواکہ اللہ تعالی نے امت محریہ کے نیک اعمال تو کیل اسوں کو مائے محران کی بدعملیاں ظاہر نہ فرماکیں کے تک یہ امت اگرچہ حمثگار ہے محرمجوب کی امت ہے م اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اوصاف حمیدہ قرات و انجیل می ڈکور تھے۔ جس کی وجہ سے عارے حنور ملی الله علیه وسلم کو سارے یی امرائیل جانے پہانتے تھے۔ یک حضور کی امت ا حضور کے محاب کے فعائل ہی ان کتب عل تفسیل وار ذکور تھے۔ اس جگ رب نے حنور کے ملت فعائل مویٰ علیہ السلام کو شائے۔ وہ می بیں می لینی مال کے عظم سے علم والے ہیں" اچھی باتوں کا تھم فرانے والے" بری باتوں کو حرام فرملنه والمي مشكل كشا واجت روا وافع البلاء ماتب الجود و اصابحیں۔ جیساکہ ہضم عنیم الح ہے معلوم ہوتا ہے ہے۔ چناچہ المجیل بیل ہزاریا تبدیلیوں کے باوجود آب مجى الى ايتي موجود جي جن عمل حنور صلى الله عليه وملم كي خو شخبوال ين- چناني برلش ايند قارن بالبيل سوسائل لاجور المجاء كى جين جوكى يوحاكى الجيل بب ۱۲ کے ۱۹ می یہ ہے اور بب سے درخواست کوں گا تر وہ حمیں دو مرا عدگار بھٹے گا کہ ابد تک تمارے ماتھ دے گا۔ عداکار یر مائید عل ہے وکل یا شفع کا برے مینی علیہ السلام کے بعد شفع سوا امارے حضور کے اور کوئی نہیں آیا۔ جن کادین منسوخ نہیں۔ پھر 20-19 آیت یں ہے۔ اس کے بعد یمل تم سے بہت ہاتیں نہ کرون گا۔ کو تکہ دنیا کا سردار آیا ہے اور جمد میں اس کا کھے نمیں اس کانے ١١ وي باب كى ٤ آيت ي ب نين من كي كنا مون كه ميرا جانا تسادك لئ قائده مند ہے کو تکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدد گار تسادے ہاس نہ آوے کا لیکن آگر جاؤں گا تو اے تسارے ہام بھیج وول محد (فرائن العرفان) ٢- يعني جو طال و طيب ميزي فی امرائل ران کی نافرانی کی وجے حرام ہو حکی تخیم وہ نی آ فر افزان انسی طائل قرا دیں ہے۔ اور

 http://www.rehmani.net (بتید منی ۲۵۰) جسی قرآن ک اس کے مدیق اکبر رمنی اللہ عند نے حضور کی میراث تعتیم ندکی کہ مدیث نے پیکا فیالا۔ اس سے پند لگا کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ونیاو آخرے میں بھلائی لکے وسینے کی وعا اپنی امت کے لئے فرائی۔ و رب نے فرایا کہ یہ شان است محدی کی ہے۔ تساری امت کو نسیس ال سکتی۔ سمان الله! اور ساتھ ہی حضور کے فضائل اور امت مرحومہ کے مناقب انہیں سناویج گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی محراس امت

كى تيليال شائع كروى مى تعين اور ان كے منابول كاذكر ندكيا تھا بلك محاب كرام بھى مشهور كروي عجد رب قرمانا ہے۔ ذبت مناكمة في التوزامة وَمَنَاكُهُمْ فِي الْإِنْهِال

الإعرافء

الل اگرچہ حضور تمام کلول کے بی بیں محرج تک انسان ب ے افرف ب باتی اس کے آلا اس لئے مرف

انسانوں کا ذکر فرایا۔ رب فراآ ہے اینکوئ یلقائین

ا۔ اس خطاب ہی اس وقت کے موجودہ انسان اور قیامت تک ہونے والے سب داخل ہیں۔ سب پر آپ ك اطاعت وابب بهد بكد أكر كزشة تمام انسان بمي واهل مول ومضاكته نبيل كوكك حضور يرايك لاناسب ر لازم تھا۔ اس سے معلوم ہو اکد حضور کی نبوت زمان و مكان سے مقيد نئيں۔ اس لئے رب لے صنوركى رسالت كاحد انبياء كرام ـ ليا قا- وَاذَا خَذَا لَقَصُيْنَا فَالْبَيْنَ الْحُ خال رے کہ یمال مرف انانوں سے خطاب ہے۔ ووسري جَد قراما كيا- بنتُؤن لِلنائبين مَلا يُظ اجم ے مطوم ہو آ ہے کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے نی حضور میں اے لین اللہ کی بادشائ زعن و آسان عل ہے ایے ی میری نیوت زیمن و آسان یم ہے وزیر امعم ک وزارت ساری ملکت می موتی ہے سے سال مال کے ریت سے عالم بغیر کس سے بڑھے ہوئے ، جمال کے مطم ، ای کے معلی میں مال والے العن مال کے عظم سے عالم پیدا ہونے والے مسلی اللہ علیہ وسلم عب یعن حضور ملی اللہ عليد وسلم بلاواسط رب ير ايمان لاسة اور تم ان ك وسيل اور ان کے توسط سے ایمان لاؤ۔ معلوم ہواکہ نفس ایمان یں ہم اور حضور میں فرق ہے۔ حضور کی اتباع کے معن جي ب سوي سبك ان كي اظامت كرني ايخ آب كو ان ك باته من أيه دع دينا جي مرده حمل ديد وال ك باتد يس- ٥- يعنى موى طيه السلام ك بعد ان ك بست می است عمراه موحق - عرایک جاحت حق پر بھی قائم ری۔ سیدنا میداللہ بن عباس فراتے ہیں کہ یہ حق برست قوم نخيه طور يران نافرمانون ے عليمه موكر مين کے مادراء میں آباد ہو مملی منی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ان سے طاقات کی اور انہوں نے حسور کو موی علیہ السلام کا سلام پنچایا حسور پر ایمان

جَوِينُعَا إِلَّانِي مَ لَهُ مُلْكُ السَّمِ وَالْاَرْمُ ضِ رمول بول لو کر اسانوداور زیان کی باوشاہی تہ اس کو ہے اس سے سوائے لا إله إلا هُوَيْتِي وَيُوبِينَ كَالْمِنُو الْإِللَّهُ وَلَا مُونُوا بِاللَّهِ وَ سم فی مجرد بنیں جلائے اور مارے تو ایان لاؤ اللہ اور اس کے رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْدُقِيِّ الَّذِينِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ رمول ہے ہڑھے تن فیب بتلنے والے پر کر انٹہ اور اس کی ہاتوں برایان استے ہیں تا كَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ @وَمِنُ اور ان کی ظافی کرو کر تم راه یاد ور موسی کی قوم سے ایک محروہ ہے کرفتی کی راہ بتا کا ادرای سے انعاف سمرتا وَقَطَعُنْهُمُ النَّنْتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمُبَّا وَإُوْجَيْبَا اور بم نے انیں باٹ دیا بارہ تبیاد مروہ مروہ کہ اور ہم نے دی جبی وسی کو جب اس سے اس کی قوم نے بانی مانکا ت کا اس بقر بر يِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَاجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَثُمُونَا تر اس میں سے بارہ بھے بھوٹ عَبْنًا ۚ قَنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا سِ مَّشَّرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا تکلے ثر برحردہ نے ابنا کھاٹ بہجان کیا ادر بم نے ان بر ا بر سانان مي ادر الا بر من و ملاء الا و الله و ال کھا ڈ باری ڈی ہوئی پاک پیڑعل اور انبول نے امالا بکھ

741

فألالملاه

لائے (روح البیان) ٢ - بدو مراواقع ہے اور اس سے موک علیہ السلام کی ساری جماحت مراد ہے۔ ندوہ خاص مومنین جو جین عی آباد تھے۔ چونک بدیعقوب عليه السلام ك إده بيوں كى اولاد ميں تے "اس لئے برقبيلہ كو امتياز كے لئے عليمره كياكيا اور ميدان تيد ميں ان كے لئے عليمره عليمره جگه بناديں ، معلوم بواكد الله ك نعتیں اس کے محبوبوں سے مانکمنا جائز ہے کہ پانی وینا رب کا کام ہے محر بنی اسرائیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے مانکا اور رب نے اس پر اعتراض نہ کیا ۸۔ اس میں موک طیہ السلام کے برے معجزے کا ذکر ہے کہ لائمی مار کر پھرے یارہ چشے مقام تیہ میں نکال دیئے۔ محر ہمارے صفور نے الکیوں سے پانچ چشے جاری فرمادی وسه مل ایک منحاطوه تعاجو رات کو همنم کی طرح جم جاتا تھا۔ چونکہ یہ نعت بلامنت کمتی تھی اس لئے میں بینی رب کا احسان و صلیہ کملاتی تنمی۔ اور مسلوبی قدرتی

(بقید منحه ۲۷) یرندول کے نمکین کباب-

ر بیا اللہ میں اسلومی کی قدر نہ جانی و سری غذائمی ما تھی نیز کھ شکرید اوا نہ کیا جس سے سرو سدوی اترنا بند ہوگیا۔ اس سے معلوم ہواکہ گناہوں کی اندی اندی تعتیب جس میں جاتی ہوں ہوا کہ گناہوں کی ایک نعت خوست سے اللہ کی نعتیب جس میں جاتی ہوں ہیں ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہوں کہ ایک نعت ہے۔ مدید والے خوش نعیب جس کہ ویار مجوب میں رجے جس۔ ان کے شرعی مرتا ہمی رحت ہے یہ شربیت المقدس یا مقام ارتحا تھا۔ ارتحاص قوم جبادین وہتی

تھی۔ ممالقہ جن کا سردار عوج بن من تھا (روح) یعنی تم کو عام اجازت ہے کہ ان کافروں کے باغات اور کمیتیاں کماؤ ہیں۔ تم کو نہ شرعا" ممانعت ہو کی نہ کسی اور ک طرف سے می تک فازی مسلمان حربی کفار کی بلاکت کے بعد ان کے مل کما سکتے ہیں۔ یا بیت المقدس کی ہر چر خرید كر كهادُ الندا آيت يركوني احتراض نسي عب معلوم بواك بزر کول کے شرک تعلیم جاہیے اور بزرکوں کے قرب ے کناہ بخشے جاتے ہیں۔ کناہ بخشوانے کے لئے بزرگوں ے شریم جانا چاہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ترب اور مادت بزرگوں کے شریل زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیونک ان سے قرایا کیا کہ وہاں جا کریے کو عطدیہ نی اسراکل بجائے حطہ کے حنطہ کتے ہوئے شری مجے جس کے معنی میں کندم دے۔ منفرت مانکنے کا تھم تما۔ کندم مانکتے محت ٥- معلوم مواكد وقيف ك الفاظ ند بدل جائي -ورنہ اثر نہ ہو گا۔ جس طرح مجع سے وعیفہ بینے۔ ای طرح پڑھا جائے۔ ا۔ وہ عذاب طاعون کی وہا تھی جس ے ایک ماحت میں چوہیں بزار امرائلی فوت ہو گئے۔ اب یہ طاعون سلمانوں کے لئے رحمت ہے جو کوئی صابر موکراس سے مرے وہ شمید ہے 'جمال طافون ہو وہال نہ جاؤ۔ اور اگر تماری جگ ہر طاحون آ جائے تو نہ ہماکو جیسا ک مدیث شریف میں ہے۔ یہ وہ بہتی شرایلہ تھی جو مدین اور طور کے ورمیان دریا کے کناے پر واقع تھی۔ یا 🤌 طريد شام يا خود مدين تقي- بسرحال بديزا شرقعا- عربي ين شر کو بھی قربیہ کمہ دیتے ہیں۔ ان کا گزارہ مچھلیوں پر تھا اور ہفتہ کے ون شکار کرنا ان پر حرام تھا۔ لدرت خدا ہفتہ کو مچھلیاں بہت نمودار ہوتیں۔ آگے بیجے بہت کم، ان ہے۔ سے مبرنہ ہو سکا اور بہت سے آدی ہفتہ کو شکار کر بیٹے ہے۔ جس سے ان پر عذاب ممیا۔ ۸۔ بیے املام میں جو بس س ن بات ب ب ب ب معظم أن معظم أن معظم أن معظم أن بات بي يوديون كي زديك بفت معظم أن أن أن أن أن أن أن أن أن أ دن تھا۔ اس دن ان بر شکار اور دنیاوی کاروبار حرام تھے۔ اسلام یں مرف جعد کی اذان سے فاز تک فت ان لوگوں

وَلِكِنَ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ ﴿ وَلِهُ فِيْلَكُمُ نعقبا ل ذکیا لیکن ابن ہی جا لول کا برا کرتے کھے اواد یا دکر وجب ال سے فرایا کیا اسُكُنُواْ هٰذِهِ الْقَرَايَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا سَ مَرَّى بَهُ عَ اوْرَ أَنِ مِن جَبَانَ بِهَا بَرَّ كَمَا وَ عِنْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادُخُلُوا الْبَابِ سُجَّكًا نَعْنِفِرُ اور کوئن و اترے اور وروانے یں سجدہ کرتے وافل ہو ہم تہارے لَهُ إِسْ نِرْنِيُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبُدَّلَ ان بخش دیں مے کہ منترب نیکوں کو زادہ عطا فرایس مے توان یں سے النوين ظلموامِنهمَ فُولًا غيرالنِي فِيلِهُم فالول نے بات بدل دی ہے اس کے خلات جس کا ابنیں محم تھا تو بم نے ان پر آسان سے حذاب ہیجا تھ بدر ان سمے يُظْلِمُونَ ٥ وَسُعَلَهُ مُعِنِ الْقَرْيَةِ الْأَقَى كَالَتُ اللم مما ادر ان سے حال ہو جو اس بتی کا ن کر دریا حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذْ يَعْدُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ كنارك هى جب وه بنفة كے بارے يى مدے بڑھتے أن جب تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانَهُمْ بَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ عفة کے دن ان کی محملیال ہان ہر تیرتی ان کے سامنے آیں اور جو بن سطة سما نه برتا نه تین اس طرح بم ابنیں آزاتے تھے كَانُوا يَفِسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُ مَ ان کی ہے تکی کے سبب کہ اور جب ان ٹی سے ایک عمروہ لے کہا اللہ

ر کاروبار حرام ہے جن پر نماز جعد فرض ہے۔ مسلمانوں پر انتہ کی ہوئی ہوئی۔ ایک وہ برائے ہوئی ہوئے۔ اور انہیں بہت منع کیا یمال انتہ کی خاص رحمت ہے۔ اور انہیں بہت منع کیا یمال انتہ کی خاص رحمت ہے۔ اور انہیں بہت منع کیا یمال سکر طیحہ وہ گئے اور درمیان میں دیوار بنائی۔ تیسرے وہ جنوں نے خاصوفی افتیار کی۔ نہ شکار کیا نہ کرنے والوں کو منع کیا۔ ۱۰۔ یہ تیسرے گروہ کاذکر ہے جنوں نے خاصوفی افتیار کی۔ نہ شکار کیا نہ کرنے والوں کو منع کیا۔ ۱۰۔ یہ تیسرے گروہ کاذکر ہے جنوں نے خاصوفی افتیار کی۔ نہ ان کے خالب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمی نجات پا کے خاص منافی ہونا کھرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس پر بالکل راضی نہ نتے بلک ان سے مایوس تنے اس لئے غالب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمی نجات پا

ا۔ معلوم ہواکہ جس کے ایمان کی امید ند رہ اے تبلغ نہ کرنا اس سے کنارہ کھی کرلین بھی جرم نسیں ہے لیکن تبلغ کرنا بھترہ ۔ ۱۔ تیمری جماعت لینی کنارہ کھی کرنے والوں کا ذکر نہ ہوا۔ ظاہریہ ہے کہ وہ بھی نجات پا گئے کو کلہ پکڑ صرف ظالموں کی ہوئی اور وہ ظالموں سے نہ تھے اور نہ ظالموں سے راضی ۱۔ اس طرح کہ واؤد علیہ السلام نے انہیں بدوعاوی اور وہ رات کو اپنے گھروں میں گئے اور تمام بندر بن گئے۔ میج کو جب نگلے تو موشین تحقیقات کے لئے دیوار پر چڑھے۔ ویکھا وہاں بندر بھرے ہیں۔ اس طرف کو وے وہ بندر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ہرایک کو پہچانے اور روتے تھے گریات نہ کر سکتے تھے۔ تیمرے دن سب ہلاک ہو گئے۔ یہ

موجودہ بندر ان کی نسل سے نسیں کیونک مسخ شدہ قوم ک نسل میں چلتی ۱۲۔ اس طرح کہ ان کی شکلیں تو بندروں ک می مو حمیس محر تلس ناطقه اور روح انسانی بی ربی - اندا اس ے آریہ آواکون کے سلد پر دلیل نمیں کاز کتے كو كله آواكون عن روح اور نفس عن تبديلي مانني يزتي ہے۔ روح کی تبدیلی نامکن ہے۔ مویٰ علیہ السلام کے مساكا سانب بن جاناً بعض قوسول كاسور بن جانا اس تبيل ے ہے ۵۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بدور پر بخت المرا سنجاريب اور روى ميسائي بادشامون كومسلط فرايا مواي اینے زمانوں میں میود کو سخت ایزائمیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلّمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے۔ پھر انگریزوں کی غلای م رے اور اب اگرچہ فلسطین میں مود کی سلطنت قائم ہو مئ ہے مرانشاء اللہ بيا سلطنت عارضي ہوكي اور ب سلطنت کسی بزی ذات کا پیشه خیمه بوگی- جیسے کسی کزور کو كى پلوان كے مقابل اكھاڑے ميں كمزاكرويا جائے آك ككست كا مزه أور ذلت كالطف انعائه ٢٠ يعني والأس فوقل میود پر قیامت تک مختی کرنے والے بادشاد اور حکام مقرر ہوتے رہیں کے جو انسی ایذائیں پنچاتے رہیں کے اس سے بعد لگا کہ مجمی آباؤ اجداد کے مناو کا متیجہ اولاد کو ہی دیکنا بر آ ہے۔ خصوصاً جب سے اولاد ان کی ایک حرکات سے رامنی ہو۔ کیونکہ شکار تو خاص جماعت نے کیا تما اور آقیامت ان کی اولاد پر یه عذاب آ تا رے کا عد لینی بیود پر رب تعالی کا عذاب اس کے علاوہ ہو گا جو بوقت موت اور تبرو حشری ان پر مسلط ہو گا۔ ۸۔ یعنی انسی دنیا میں کمجانہ رکھا بلکہ انسیں بھیردیا۔ یہ بھی خدا کا عذاب قعام کیونکہ قوم کا بھر جانا اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز ان کی جماعتیں متفرق کردیں کہ بیشد ان کا آپس میں وعول جو آ ہو آ رہا۔ اب یعنی اے محبوب! موجودہ بودیوں میں کچے نیک بھی ہیں جے عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وفیرہ جو آپ ہر ایمان لائے۔ اور پچھ فراب میں۔ جو برابر دین بدلنے پر ڈسنے ہوئے میے موجودہ عام یمودی ۱۰ اس طرح که جمعی آن بر ارزانی تندر سی

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمُعَنِّ بُهُمْ کیوں نعیمت کرتے ہو ان وکوں کوجئیں انڈ ماک کرنے والا ہے یا اہیں سخت عَنَّالِبَاشَدِيْدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى مَ يَكُمْرُو مذاب دینے والا له بولے تہارے رب کے معنود معذرت کو اور شایر اہیں پھر جب بھل بیٹھ جو تعبیت اہلیں ہوئی جی بم ف بكاك وه جو براق سے منع كرتے تھے ت اور كالول كو برے مذاب مِن بجرًا عَلَىٰ برله ال کی تافرانی فَلَهَاعَنُوْاعَنُ مَا نُهُواعَنُهُ قُلْنَالُهُمْ كُوْنُوا قُرْدُةً پھر جب انبول نے ممانعت کے مخم سے مرکمٹی کی ہم نےان سے فرایا ہو جاؤ بندر وتحارے بوئے مگ اور جب تبارے رب نے حکم سنادیا کر خرور قیامت سے و ان کک ۑؘۅ۫ڡؚٳڶؚڡٙڹؠ*ؘۊڡ*ڹؾۘۑٮؙۅ۫ڡؙۿڡ۫ۄڛؙۏٵڶۼۮؘٳڽٵؚڗ ان بر ایسے کو بعیمیّا رہوں گا ہے جو انہیں بری مار چکھائے ٹہ ریٹک تمسارا رب مرور ملد عذاب وال ب ت اور بيك وه بعظ والامران ب وقطعتهم في الارتض امها مِنهم الصّراحون اور اہیں ہم نے زئن میں متفرق کر دیا گردہ حمدہ شدان یں بکہ نیک بیں وَمِنْهُمُ دُونَ ذُلِكَ وَبَكُونِهُمُ بِالْحَسَنْتِ وَالسِّبّالِةِ اور کھاور فرج کے فی اور ہم نے انہیں مبلا ٹول اور براٹوں سے آزماً یا ٹاہ

عزت ونیاوی کے دروازے کھول دینے اور بھی ان پر تھا' بیاریاں' معیبتوں' ذلتوں کو مسلط کر دیا۔ کیونک بعض تو مصیبت میں رب کی طرف رہوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں ہیں۔ اليني حضور كے زمانے يى موجودہ يبودى (مدارك) جنول نے تورات كاعلم حاصل كركے غلد استعال كيا۔ ٢- يعني رشوت لے كر شريعت كاعم بدل ديتے تھے، معونے فتویٰ دیتے تھے۔ فلڈا' قرآن چھاپ کر فرونت کرتا۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا' اس سے علیمہ و سے معلوم ہواکہ رب پر امن کفرہے۔ اس سے امید ایمان ہے۔ یہ رب پر امن متی امید علی انسان گناموں سے قوب کر لیتا ہے۔ امن علی اور زیادہ کناہ کرتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ سمجھ کر گناہ کرتا کہ کل قوب کر لیس معے " یہ معی رب پر امن کی ایک متم ہے سے بیود علی کوئی قاضی ایسانہ تھاجو رشوت نہ لیٹا تھا اور مرے اسے طامت کرتے تھے۔ محرجب وہ قاضی مرجا آ اور یہ طامت کرتے

مال الملاء 100 - 2009/10/ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ کردہ روح ایس ہمر ایک جگرکے بعد وہ نا تلف آئے کہ سم ويرانوا الكنتب يأخلاون عرص هلااالادني كتاب ك وارث يوئ اس دنياكا مال يلت بي لد اوركيت بي کر اب بماری بخشیش موکل که اور آفردیها بی مال ان کے اس اور آئے تو لے لیں کہ کیا ان پر کتاب یں جد نایا اَنُ لِا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا میں کو اور انہوں نبیت ذکریں مگری ہے اور انہوں نے اسے ڲ<sup>ؗ</sup>ۥۅؘؖٳڶڗۜٳۯٳڷٳڿڔؘۜۊؙڂۘؽڒ۠ڸڷڹؚؽڹؽؾڠٷڹ اور بے ٹیک بھو گھر بہتر ہے بدبیر کاروں کو ٳؙڡؙۜڵڗؾۼۊڵۏؘؽ۞ۅؘٳڵؽٚٳؽؘؽؘؽؙؽؠؘۺڴۅؙؽؠٳڷؚڮؾ۬ توكيا تبيس مثل نبيل لنه اور وه بوكن ساس معبوط تعاسط أيل شه اور انبوں نے خاز تانم رکھی ہم بیکوں کا بیگ نہیں محنواتے اور جب بم نے بہاڑ ان بر اظایا ٹ کریا وہ سائبان ہے اور سمے ٱنَّهُ وَاقِعُ بِرَمْ خُنُوامَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ک وہ ان پریگر پڑے گا ہے او بی بہنے تبیں دیا زورسے اور یاد کرو مَا فِيْهُ لِعَلَّكُمُ تَتَقَوُّنَ فَوَاذَ أَخَذَرَبُّكُمِنَ جواس بی ہے کر کمیں تم ہر مبز کار ہو تاہ اور اے مجوب یاد کروجب تبارے منزل

461

والے خود قامنی مقرر ہوتے تو یہ بھی رشوت کیلی شروع کر دستے ۵۔ یعنی تورات عل ان بدنھیبوں نے برحا ہے کہ مناه ي قائم رہے والے كون بخشا جائے كايہ جانے ہوئے ده رشوت خوری پر قائم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مناہ بھی بنش را جائے گا۔ یہ دیدہ داست رب بر تمت ہے۔ خیال رب کہ بر مغیرہ گناہ بیشہ کرنے سے کبیرہ بن جا آ ہے۔ رب قرماتا ب وكم يعبر الملى مانقلوًا اس ب معلوم موا ك عالم كاكناه بمقابله جال ك زياده خطرناك ب\_ كو لك اکار عالم مناه کرے اے جائز ابت کرنے کی کوشش کر آ ب- نيز عالم ك يود كار اس كناه يس بحي عالم ك يوري كرية بي ٦ معلوم جواكه موت عجرا حشرا بانعراط أور تنام آئمرہ مالات نیک کاروں کے لئے اللہ کی رحت ہیں اور بدكاروں كے لئے رب كاعذاب عد شان نزول. يه آيت سيدنا مهدالله بن سلام رضي الله عند اور ان يي علاء يمود كے حل يى نازل مولى جنوں نے بورات كو ند بدلاند چمپایا- اس کی بدولت وه حضور پر ایمان لاے- اور جلیل القدر محانی ہوئے۔ رمنی اللہ عنم اجمعین۔ ۸۔ جرال عليه السلام نے وہ بياز الحيركر ان ير سائيان كى طرح لا کوا کیا۔ مرجو تک رب تعالی کے محبوب بندوں کا کام رب کاکام ہے لندا فرمایا کیا کہ ہم نے اکھیزا و سے دیکے کر سب اسرائیل سجدے میں حمر محصے محمراس طرح کہ وایاں ا رضارہ زمن ہر رکھا اور ہائیں آگھ سے بھاڑ کو دیکے رہے تے کہ کمیں گرنہ جائے چنانچہ یہود اب تک ایسے ی عجدو كرت بي - بيثاني زين ير نسي ركمة (فزائن العرفان) ١٠ جب يوري قورات ايك دم موى عليه السلام الى قوم کے پاس لائے تو وہ اس کی بابندیاں وکم کر تھبرا مھے۔ اور تول سے انکار کردیا۔ تب ان پر طور یا فلسطین کا کوئی میاز جس كا سايد ايك كوس عن تما جر سے الميزكر ان ير سائیان کی طرح کر ویا کمیا اور کما کمیا که قبول کرو ورنه تم پر میانج م حرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ۲۳ سال میں آست آست ارتابی اللہ کی رحت ہے اس طرح عمل آسان ہوا۔ آزاد طبیعت ایک وم سارے احکام کی بابندی نىيى كرىكتى-

ا۔ اس طرح کہ آوم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت ہے ان کی اولاد اس طرح قیامت تک ہونے والے لوگ چو نیوں کی قتل میں پھیلائے گئے۔ ۲۔ یعنی بعض کو بعض پر گواہ بنایا' اس طرح کہ اولا' ان کے دلون میں توحید کے ولائل قائم فرمائے جس سے انہوں نے توحید کا اقرار کیا۔ پھر ایک دو سرے کو اس پر گواہ بنا لیا گیا ۳۔ یہ حمد و میثاق عام ردحوں سے لیا گیا۔ جن میں انہیاء' اولیاء' موضین 'کفار' متافقین سب عی تھے۔ سب سے پہلے پالی ہمارے حضور کی روح انور نے کما۔ حضور سے س کر تمام عموں کی روحوں نے پالی کما۔ انہیاء سے س کر دیگر گلوق نے بھرکھار نے مجبورا سکما' موضین نے خوشی سے سے یعنی توحید اور

ولائل توحید کی رب نے یماں اقرار نے لیا۔ پھر انبیاء کے ذریعے حمیں اس اقرار کی خبردی جادے گی۔ جیے ماں اینے بیچے کو اس کے او کین کی جمولی ہوئی باتمی ساتی ہے او کید مان لیا ہے۔ ایسے عل وغبر نے ہم کو ہارا بحولا موا مد ياد دلايا- مانا جاسي الذاتم يدند كمد سكو ك كه بم كو اس کی خبرنہ تھی۔ یہ اقرار منہ بند کرنے کو ہے ہے۔ یعنی اس صدوا قرار کے بعد تم اب یہ نسیں کہ یکتے کہ ہم کفر و شرك مي اس لئے بے قسور بي كه مارے باب واوا مشرک تھ 'ہم ان کی وجہ سے مشرک ہوئے۔ قسور اس می ان کا ہے نہ کہ ہارا اس سے معلوم ہواک شرق احکام یں بے علی معترفیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ محض تحلید ے دین افتیار نہ کرنا چاہیے۔ اب یعنی چو کلہ قرآن کریم تمام لوكوں كى مراعت كے لئے آيا ہے۔ اور لوكوں ميں ہے بعض ور ے ابعض لالح سے بعض ولائل سے ماتے یں۔ فغا اس قرآن کرم میں ہر طرح کی آیات خکور ہیں۔ کہ جو جس چڑے مان سکے مان کے یا۔ یعنی ملم ین باحورا جو بی امرائیل کا ہذا عالم د عابد تھا ' معلوم ہوا کہ ملم سے ایمان نمیں کما۔ ایمان رب کے فعل سے کما ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ایمان کا لمنا اور ہے اور ایمان کا ستبعالنا کچھ اور اللہ الحان پر قائم رکھے۔ آجن! ٨٠ معلوم ہواکہ جو می کی قلای سے لکل جاوے وہ اللہ کی كتاب الله كي رحت الله ك فعل الحان و عرفان فرضيكه سب سے ذكل جا آ ہے۔ بلحم نے يوشع عليہ السلام یر بدوعا کرنی جای تو تمام چیزوں سے نکال دیا گیا۔ اب ملم بن باحورا في امراكل كابراعالم وعلد تما اسم امتم جان قما متبول الدعاء تما جبارين كي بهتي بي ربها تما- جب وشع عليه السلام نے اس بہتى ير ملد كياتو قوم جبارين كى ایک جماعت اس کے پاس آئی اور بولی کہ ہم تیرے بروی میں۔ افارے کئے وعا اور ہوشع علیہ السلام کے لئے بدوعا كر- اولا" واس في الكاركيا كر وم ك تحفي اور يوى كى ضد کی وج سے پاڑر جاکر بدوعا کرنے لگ تواس کے منہ ے بدوعا عل بجائے ہوشع علیہ السلام کے اپی قوم کا ام

وكلمالان 460 بَنِي الدَم مِن طُهُور مِم ذُير يَتَهُمُ وَإِنشُهَا كُمُ رب نے اولاد آدا کی پشت سے ان کی نسل کالی نے اور انہیں ور ان ہم ﴾ ٱنْفِيرِمْ ٱلسَّتْ بِرَيْكُمْ قَالُوابِلِي شَهِدَنَاهُ وا وكما ع كم عراد ربيس سب المي مول بين الم حواه الوي ت کر کمیں تمامت کے دن کہو کہ بیں اس کی فہر نہ تھی تک یا کوک شرک تر بہتے مارے باہ واوا نے کیا اور بم ان سے بعد بنے ہوئے ٹوکیا تو ہیں اس بر ہلاک فرائے عا جو ابل باطل لے میات وكذاك نُفضِلُ الْآيتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ اور ہم اس طرح آیشیں ربک رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس مے کولیں وہ مجرایی كُعَلِيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتِينَهُ إِيتِنَا فَا نِسُلَخَ ته اوراے مجرب ابیں امر کا حوال سنا ڈھے ہم نے ابنی آیٹیں دیں ت تروہ ان سے مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيُطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِينَ ﴿ وَلَوْ ماف بكل كياث توطيطان اس كريمي نكا تو عمرا بول بن بوي في اور بم شِئْنَا لَرَفَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ أَخُلَكَ إِلَى الْأَنْ ضِ بابت تر آ يمل كرسب اسدافها يلت ن مكروه تر زين بروحيا اور ابنی نوابش کا الع بوال واس کا مال سے ک طرح ہے واس بر ملکرے و يُلُهَثُ أَوْتَأْتُرُكُّهُ يَلْهَثُ ذَٰ لِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الذِّيرُ زاك كاله اور چور مے تو زال تكا في الله الكا باكا جنول في بارى

لکنا تھا۔ پھر اس کی زبان نکل بڑی اسٹے تک آئی اور وہ کتے کی طرح ہانچے لگا۔ اس عالت میں ہلاک ہو گیا ا، معلوم ہواکہ محض قرآن جانے اور وہ کتے کی طرح ہانچے لگا۔ اس عالت میں ہلاک ہو گیا کہ اگر ہم چاہجے قوقورات شریف کی آبتوں کی وجہ بلندی نہیں ہتی ہے۔ منافقین بھی قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ویکھو رب نے فربایک اگر ہم چاہجے قوقورات شریف کی آبتوں کی وجہ سے اس کو بلندی بخشے۔ اا۔ علماہ کو نفسانی خواہش کا آباح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی بالی عالم بنائے الفران عالم نہ بنائے کہ حضور سے عداوت رکھ کرلوگوں کو قرآن سنا آبھرے۔ اا۔ اس سے معلوم ہواکہ نبی کا گمتاخ عالم کتے کی حل ہے رب کے زویک کہ نہ ونیا میں عزیت نصیب ہوائے آفرت میں۔ کیو تک بلام بالاک کیا گیا۔ علم وی نافع ہے جو ایمان کا فردید ہو۔ بالا کرانے کی طرار ب کا منکر نہ ہوا تھا۔ موکی علیہ السلام اور ہوشع علیہ السلام کا مخالف ہو گیا تھیجہ سے ہواکہ کا بنا کر ہلاک کیا گیا۔ علم وی نافع ہے جو ایمان کا فردید ہو۔

ا۔ یعنی آقیامت نبی کے دشن آیات ولیہ کے محروں کا طال ان کوں کا ساہو گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہلم بن بامورا ایک ہی تھا جو مرکیا تھا' بلکہ باقیامت ایسے بھٹم ہوتے رہیں گے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ عقل اور علم جب بی درست کام کرتے ہیں جب اللہ کا فضل شامل طال ہو۔ شیطان کا علم و عقل اس کے لئے نقصان وہ ٹابت ہوا کہ فضل شامل طال نہ تھا۔ رب کے محراہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اپنے اراوے کی وجہ ہے رب اس میں محرای پیدا کر دے۔ جیے قل کے وقت رب تعالی معنول میں موت پیدا فرہا ویتا ہے۔ فیڈا اس محرای میں بندہ مجرم ہے۔ جیے قتل میں قاتل سزا کا مستق ہے سے معلوم ہوا کہ کافر جن جنم میں جائیں گے۔ لیکن ان کے جنت

> میں جانے کی کوئی صریح آیت نسیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ نیک جن جانوروں کی طرح مٹی بنا دیئے جائیں گے۔ ان کا ثواب می ہے کہ عذاب سے فع جادی سے معلوم ہواک جو زبان حمر التي و نعت پنجبرنه بولے ' وه مو تلي ہے۔ جو کان الله كا كلام ند سين- وه بسرے بين- جو تكه اس كى وليلين ند ديكه ده اندمى ب كوكد اب مصود بدائش كو ادا نسی کرتی بید ہمی معلوم ہوا کہ جن وانس میں ہدایت پر كم بي اور محراه زياده- اى في قيامت عن آدم عليه السلام كو محم ہو كاك الى اولاد من سے فى بزار ايك جنت كا حصہ تکانو اور ۹۹۹ دوزخ کا حصہ ۵۔ معلوم ہواکہ انسان اگر نمیک رے تو فرشتوں سے بڑھ جاوے۔ اور اگر النا ملے تو جانوروں سے بھی برتر ہو جادے کہ جانور تو این برے بھلے کو جان ہے۔ یہ نمیں جانا۔ کا سو کھ کرمنہ وال ہے مرب انسان بنیر محقیق ی حرام طال سب کما جاتا ہے ٦ - شان نزول ١٠ ابوجهل كمتا تفاعمه صلى الله عليه وسلم كمت میں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ اور رضان وہ کو بکارتے جی۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ حدیث شریف ع ب ك الله ك ٩٩ عم من جس ف السي ياد كرايا جنتی مو کیا۔ خیال رے کہ رب کے ہم اور حضور کے نام ایک بزار می - اس مدیث کامطلب به عبد کد ان ناموں کو یاد کرنا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے مرف نانوے نام میں ہے۔ خیال رہے کہ خدا اللہ تعالی کا نام نیں ہے بلکہ مالک کا ترجمہ ہے۔ گویا اس کا ایک ومف ہے۔ فندا اے خدا تو کمد سے بی حررام یا يربعو نيس كمد كية - جيد سار كا ترجمد يردو يوش كرايا جادے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ رب تعالی کو ایسے ناموں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہ ہوں ایا جن کے ایک معنی تو اجھے ہوں او مرے برے اناجاز ہے۔ اے میاں نہ کو' رام' کرشن' وقیرہ ناموں سے نہ یکارو' حن یہ ہے کہ رب تعالی کے نام تو قینی ہیں۔ یعن شریعت ے بی معلوم ہو سکتے ہیں اب اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انشاء اللہ بیشہ حق پر ستوں کی جماعت دنیا

MY كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ آیتیں چھلائیں کو تم تعیمت سناؤ کر کبیں وہ دھیان سٹریں کہ سَاءُ مَثُلًا الْقُوْمُ الَّذِينَ كُنَّا بُوْابِ أَيْتِنَا وَانْفُسُهُمُ كيد برى كمادت ب ان كى جنول فى جارى تيس بمشادير اور ابنى بى باك كَانُوْ ايَظِلِمُوْنَ ۞ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُتَدِينَى ۗ کا براکرتے تھے بھے اللہ راہ دکھائے تو دبی راہ ہر ہے مَنْ يُضِلِلُ فَأُولِينَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَلَقَالُ ادر بھے عمراہ کرے تو وہی نعشان میں رہے تا رادر بیٹک بم نے جہم کے لئے بدیدا کئے بہت مین ت اور آدی وہ ول رکھتے ہیں ما المعلم المراكود و و و المراكود و و مراس المرار لايقعهون بها ولهم اعين لايبص ون بها جن میں سمجہ بنیں اور وہ مجھیں جن سے ویکھتے بنیں اور لَهُمْ إِذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا اولِإِكَ كَالْأَنْعَامِ وہ کا ل جن سے سنتے ہیں کہ وہ بوہارُمُوں کی طرح ایل بَلُهُمْ الصَّلُّ أُولَلِكَ هُمُ الْغُفِلُوْنَ @َوَلِلْهِ الْأَنْمَا بكدان سے بڑھ كر عمراہ ہے وى خفلت ميں بڑسے ہيں اور انڈ ہي كے ہيں بہت وا الماد يورو بالا يورون المار درون وور الحسنى فادعوه بها وذرواالنيب بيجيان اچھ نا کے تو اسے ان سے پھارو اور انیس جمور دو جر اس کے ناموں عل فِي السَّمَا إِنهُ سَيُجُزُّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنَّنَ حق سے کھتے ہیں تہ وہ جلد ابناکیا بائیں محص اور ہادے خَلَقُنَا أُمَّةٌ بَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ بنائے ہوؤں میں ایک عردہ کا ہے کر عق بتائیں اور اس برانعات کریں گ

میں رہے گی۔ دوسرے یہ کہ اہل حق جس متلہ پر اجماع کرلیں " دو حق اور یقیناً" درست ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل حق کو اہل باطل انشاء اللہ نقصان نہ پانچا سکیں گے ' جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔

http://www.rehmani.net ۱۔ معلوم ہواکہ بدکار کو دنیا کی نعشیں ملتارب کی ڈمیل ہے جس ہے اس کی سرکشی اور پڑھ جاتی ہے ۔ معلوم ہو اکہ نبی مجنون ممل سرے نسیں ہو سکتے کیو تکہ وہ حعنرات تبلغ کرنے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ عیوب تبلغ میں حارج ہیں موئ علیہ السلام پر دیدار جمال اٹھی سے عارضی عشی ایس طاری بولی تھی جیسے رات کو نیندا قادیاتی مرزائے خود لکھا ہے کہ مجمعے مراق ہون کی ایک تسم ہے شدا وہ اپی تحریرے خود ہی دعوی نبوت میں جموٹا ہے سے یہاں نظرے مرادیا تو بسارت ہے ، کمنا ہے یا بھیرت سے فور کرنا ہے اور مکوت اس بحو فی ملیت کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوائسی کو حاصل نسی اس لئے ونیاوی باد شاہوں کو ملک کا مالک

الاعرافء

كمه ويت بي .. محر ظوت كا مالك سي كتر اس ي معلوم ہوا کہ علم جیئت و سائنس پڑھنا تواب ہے۔ اگر اس كو معرفت الى كا زريد بنايا جائ يد مجى يد لكاك جي نماز و روزہ و خمرہ عبادات اداکرنے چاہئیں ایسے بی عالم کی چزوں میں فور و فکر بھی کرنا جاہیے کہ اس سے معرفت الی نمیب ہوتی ہے ای لئے رب تعالی نے اس کا جکہ جگ قرآن كريم يل علم ديا- سب آسان و زين ك علاوه اور تا افلوق مِن جمال تک جارے علم کی رسائی ہے میسے چاند کارے منابات ماز ورفت وغیرہ بلکہ خود حاری ہتی ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہرونت کو اینا آ خری وقت سمجھ اور کسی نیک کو آئندہ کے لئے نہ چھوڑے۔ لی امیدی کفار کی ففلت ہے ۱۔ معلوم ہوا ک قرآن آخری کآب ہے اور حضور آخری نی ا شے حنورے یا قرآن ہے ایمان نہ الا اے کمیں ہے نہیں ل سكا - جو حضور ك دروازى س محروم ب وه رب ای کے گھرے محروم ہے ۔ اس طرح کہ اس کی مرای اللہ كے علم ميں آ چكى مو يا اس كى بدكاريوں كے باعث رب نے تمرای کی ممراس کے دل پر کر دی ہو' وہ ہدایت ر شین آسکتا اور جس کی حمرابی مارمنی موا وه محبت نیک و فیروے برایت پر آجا آہ۔ جے کو کلہ سغید نمیں ہو سکتا محر عارضی سابی وحل عتی ہے ٨ ۔ معلوم ہواك رب تعالی کاکس بندے کو چھوڑ کر اس سے بے پرواہ ہو جانا عذاب ہے کہ بندہ کفرہ شرک طغیانی کرنا رہے کوئی پکڑنہ مو اور بندو کی معمولی بات پر مرفت مو جانا' اس کی رحت ہے۔ آوم علیہ السلام کی ایک بے قصد خطا پر بي يو مرفت فرائي يه اس كاكرم خاص تمام ٥٠ شان زول۔ ایک باریبود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت می وض کیا کہ فرمائیں قیامت کب آئے مى بم كو قيامت كى تاريخ كابة ب-ان كى ترويد عماية آیت آگی (روح مخزائن) بیود نے حضور کا امتحان لینے ک غرض سے یہ جموت بولا تھاکہ جمیں اس کی خبرہے ا اس آیت میں قیامت کا علم حضور کو دینے کا انکار نمیں۔

وَالَّذِيْنَ كُذَّ بُوالِإِلَّاتِنَا سَنَسْتَنْ رِجُهُمْ مِنْ حَبْثُ اور بنول في مارى يتى جشوايس مديم البير استرة بسته منابى طرف ع مايم ع لَا يَعْلَمُونَ فَي وَالْمِلْ لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْدِي مُوتَيْنٌ ۞ جهال سے ہمیں خرنہ ہوگی اور پس ابھیں ڈھیل دوں گا پیشک میری خفیہ تدبیر بہت ہی ہے ٱۅۘڵؘڝ۫*ٮؾؘڣڰۯٞۏٳ؆ڡٵڝؚؠٟؠؗڡۭۻۣڿڹڐ۪ٳڹۿۅٳ*ٳؖ له کیاس چنے نہیں کہ ان کے صاحب کو منون سے بکہ حلاقہ نہیں وہ توصات ڈر نَنِيُ يُرْقُبِنِينَ ﴿ أَوَلَمُ يَنْظُرُ وَافِي مَلَكُونِ التَمَوْتِ سنانے والے ہیں سی ابنوں نے تکاہ دی سماؤں اور زین کی وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى آنَ سلطنت میں تله اور جوج جیز اللہ لے بنائی تک اور یا که شاید ان کا يَّكُوْنَ قَبِا قَتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَا يِّ حَدِيثِ يَعْدَالُا و مرہ نزدیک آگا ہو تھ تو اس کے بعد کون سی بانے بر کیٹین يُؤْمِنُونَ ۞ مَنْ يُضْلِل اللهُ فَلَا هَادِ يَ لَهُ \* وَ لائیں سے تن بھے الند حمراہ کرے تہ اسے کوئی راہ وکھانے وال بنیں اور يَنَ دُهُمُ فِي طُغْيَا نِهِمُ يَعْمَهُوْنَ ﴿ يَنْكُوْنَكُ عَنِ ا بنیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرمنی میں بھلکا کریں ٹ تم سے قیامت کو السَّاعَةِ إَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْهُهَا عِنْدَكَ إِنَّ بر چنے بی کر رو کے فہری ہے فی تم فراڈ اس کا علم تو برے رہے ہاں ہے اللہ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوۡ ۖ ثَقُلُتُ فِي السَّمَا وِ اسے وہی اس سے وقت پر فاہر سرے کا لا بھاری بڑ رہی ہے آ سانوں وَالْارْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ إِلاَّ بِغَتَةٌ يَسْعَلُوْنَكَ كَأَتَّكَ اور زمِن مِس كُ تم برز آئے گل حكر اہائك كُ تم سے ايرا پر فيح ايرا كريا

466

الملاه الملاه

بلک اس سے سکوت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رب نے حضور کو قیامت کاعلم دیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ان دو لمی ہوئی الکیوں کی طرح ہیں اور فرالاك قيامت جعد كو موكى- بزار بانشانيال قيامت كى ارشاد فرائي - اى كے رب نے يال فرايا - وَلَكِنَ أَكْتُرَالنّاس الالمَلتُون يه نه فرايا كه تم نيس جانے ١١ - اندا قیامت آئے سے پہلے اس کا ظاہر فرما دینا میرے واسلے منع ہے۔ اس سے ہمی معلوم ہواک حضور کو قیامت کاعلم تو ہے اظمار کی امیازت نہیں السابین قیامت تسانوں زمینوں وانوں پر جماری ہے کہ تمام فرشتے اور ایماندار اجن و انس اور تمام جانور اس کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ ۱۳ یعنی اراوہ النی یہ ہے کہ قیامت اجالک آئے۔ اگر میں اس کاوقت بتادوں تو اجا تک نہ رہ کی اندا اس کی خبردیا ارادہ اللی کے طلف ہد۔ اس میں خبردینے کی نفی ہے۔ آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا (بقرسنی ۱۷۷)کہ قیامت تم پر اچاکک آوے گے۔ نہ کہ بھی پر جھے ہو جرب اور خطاب ہوئ آسان ہے ہے۔
اب یعنی حمیس قیامت کا علم حقیق واستدالی نمیں دیا کیا ہک علم لدنی رومانی بخش کیا۔ مؤم منید کی مطلقا اشاعت کی جا بھی ہے لیکن علم لدنی کا اعسار ضروری نمیں۔
شریعت کو ظاہر کروا امرار کو چھیاؤ۔ اس لئے یمان حص فرمانی علب نہ فرمانی سیرسادی میں اس جگہ ہے کہ انڈ نے اپنے رسول کو تمام علوم میب مطافرمائے لیکن اس کے جھیائے کا بھی دیا ہے۔ کس کو اٹکل اقیاس اندازے اور علوم متنیہ سے معلوم نمیں ہو کتی جے رب تائے اس کوی ماصل ہو سکا ہے۔ ساکہ قیامت کا علم

الملاد ۲۵۸ الامران.

عِفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ م نے اسے نوب ممین کررکھاہے کہ ح (بلا اس) ام واٹ کا کے تا ہا کہے لکے ہیت وک جلنے میں ت تے ﴿ مَادُ بِي ابني جان کے بھے برے کا فود فتار بنیں کہ مخ ہوافتہ چاہدے اور اگریں فیب جان ہا کرتا ہے۔ تو ہوں ہوتا ك يى نے بست بعد ئى جمياكر لى ت اور ہے كوئى برائى نہ بېنى شدى بى تو بىي ڈرادر توخى سنانے والا ہوں انہیں جو امان رکھتے بھ کی وہی ہے جس نے جس ایک ۣڽۊؖٳڿۮؾۣۊۊۘڿۘۼڶڡؚڹ۫ۿٵۯؙۏ۫ڿۿٳڸێۘۺػؙۯؘ بکتے بھر جب برواس پر جھایا ہے ایک جکا ساہیٹ رومی تو اسے نے بھراک مااتفلت دعوا الله رتبهما لين اتيكتنا صالحيا ہر مب بوجیل بڑی دونوں فے لا اپنے دب سے د ماکی مرد رالر تر بھی میسا جا ہے بحدد سے گا بیک ہم شوخزار ہوں مے لا ہم جب اس نے اہی بیدیا جاہیے بچروطا مُرَكّانًا فِينَمَّا اللَّهُ مَمَّا فَتَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٠ والما ابول نے اس کی معاص اس سے ماجی فقبرائے تنا تواط می د تری ہے ایتے وک ٱيْشُوِكُونَ مَالَايَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخِلَقُونَ ﴿ سے تاکیا اسے شرکے کرستے ہی جو یک نہ بنائے ہور وہ خود بنائے ہوئے ہیں گئے منزلع

امرار ابيدي عباء بيمان بابيدال م سے ہوچتے ہیں۔ اس شان زول فرود بن معلل سے وائی کے وقت راست می ہوا تیز ملی۔ جس سے مازیوں ك اون كورك بماك كار حضور في فرماياك مديد متوره يش وفاصه كا انتقال موحميا- أور يحر فرماياك ريمو بهارا ہڑ کیاں ہے۔ عبداللہ بن الی منافق ہولا۔ کہ حضور کا میب مال ب که هديند على مرت والول كى خروب رب یں اور اپنے باقد کی فرنسی۔ حضور پر اس کی یہ کواس می چین نه ری- اور فرمای که بعض منافق مارے علم بر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا ماری او نفی اس محال میں ب- اس كى كيل ايك ورفت ين الحرمى ب- ريمايا ة اياى قلد اس يرية آيت الري- (تغير كبيرو فزائن العرفان) ٥- يعني عن الله ك جائ عد نظم انتسان كا مالک موں نے کہ اس کے بغیر جاہے ' چنانچہ ہمارے حضور تام فدائی کے رب کی مطا سے مالک میں۔ رب فرانا -- النَّا الْمُعَلِّينُكُ الكُونُورُ عَيْرَ خُودِ قَهاتَ مِن كَد يُحْدِ رَعْن کے فرانوں کی تنجیاں باش دی ممنے۔ اور فرائے میں ک اگر میں جاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بیاز چلیں۔ رب فرما آ ہے۔ آ مُنْهُمُ اللهُ وَوَسُولُهُ مِنْ نَعْلِهِ معرت ربع نے حضورے جنت ماتھی جو انسیں مطاہوئی۔ ٦ - يعني آكريس ذاتی طور پر خیب مان لیا کر آجس کے لئے قدرت لازم ہے۔ و ہرچز جع کر ایتا۔ اس آیت میں متحرین فیب کی وليل نسي بن عتى- كو تك بعض علوم فيب مطال طور ر وہ بھی مانتے ہیں۔ ے۔ یہاں خیرے مراد دنیا کی راحتیں' خوشیاں ا ظاہری طور بر وشنول بر مح مندی وغیرہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالی نے حضور کو خیر کیر مطا قربال۔ رب قربا آ ب ومن مؤت المكنة مفاد أوق منزاكيزا في عمت وي منی اے خبر کثیر ، ری کئ۔ اور حضور کو تحکست کا بانتخے والا ينايا - ٨ - ليكن مجهد ونياوي تكاليف و فيرو تو سينجي ربتي ين فنذا معلوم بواكد مجي ذاتى طور يرطم فيب ايك يزكا ہمی نسیں۔ اگر اس سے علم فیب کی مطاکا انکار کیا جاوے تولازم آوے گاکہ حضور کو ایک چیز کامجی علم نسی۔ اور

یہ تعلی نصوص کے خلاف ہے۔ ۹ ۔ کو تک میرے ڈرانے اور بشارت سے صرف موس بی فاکدہ افعائے ہیں ۱۰ اے قریشیا ہم سب کو ایک بان یعنی تعلی سے پیدا کیا اور تصلی کی بوی دونوں نے۔ ۱۳ ۔ اجھے بچ لخے پر تیری مبارت اور کسی کی بوی دونوں نے۔ ۱۳ ۔ اجھے بچ لخے پر تیری مبارت اور تصلی کی بوی دونوں نے۔ ۱۳ ۔ اجھے بچ لخے پر تیری مبارت اور تصلی کی بنا۔ اور تھی نے اپنے چاردوں بیٹوں کا نام مبر مناف " شکریہ اواکریں سے ۱۳ ابیض طام نے فرایا کہ یمال قریش سے قطاب ہے کہ حسیس اس نے تھی کی اولاد بنایا۔ اور تھی نے اپنچ چاردوں بیٹوں کا نام مبر مناف امیر العظم کی مدالدار رکھا۔ ۱۳ سے بعد کور کو جع فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت آدم و موالسلام کا نسم بلکہ عام مشرکین ماں ابہ کا مال میں اور مشرک کی مخاطفت لازم۔ اگر کوئی نبی بم ہو اور مشرک میں مناف اور مشرک کی مخاطفت لازم۔ اگر کوئی نبی بم ہو اور مشرک (بقید صفحہ ۲۷۸) بھی تو اجماع ضدین ہو گا۔ انلہ نے انہاء کو گناہوں سے مصوم فرمایا۔ پھران سے شرک کیے سرزد ہو سکتا ہے۔ ۱۵۔ یمال طلق محملی کھڑنا اور بہانا ہے ند کد معنی پیدا کرنا۔ بینی بہ بت 'خود مشرکین کے باتھ سے گھڑے ہوئے ہیں 'پھر ہوجا کے لائق کیے ہو گئے چو تکہ مشرکین ان بتوں کو عاقل سمجھے تھے۔ اس لئے عاقلین کا صیف ارشاد ہوا۔ بینی بنعلفون' ورنہ وہ ہے جان اور ہے سمجھ ہیں۔ اس لئے انہیں ما فرمایا گیا جو فیرعاظوں کے لئے آتا ہے۔ قدا آب پر کوئی احتراض

ال يعني وه تمهاري مدد توكياكري مع وخود النيس اكر كوني قوز دے ایا تا افعالے جائے او اپنے کو بیانسیں سکتے۔ خیال رے کہ اولیاء اللہ کی تبور کی تعظیم ایک ہے جے كعب معلمه كي توقيراور جراسود المامتام ابرايم كي تعليم و وقیرا یا قرآن شریف کا احرام۔ که تک به رب کی طرف نبت ركمتي ير- فدا ان كا احرام كيا جا) ب- اس آیت کو مسلمانوں سے کوئی تعلق شیں۔ انسی معبود کوئی نسیں جانا۔ و معنی ند ان میں ملنے پھرنے کی طالت ہے نہ ننے سمجھنے کی توت۔ پھر وہ مبادت کے لائق کیے ہو مكا ديال رے كه رب قوى و قاور ب- اس كى قدرت عالم کے ذریعہ ہم کو محسوس و معلوم ہوئی۔ اگرچہ بلاواسط اسے دیکھا نیس میا۔ ۳۔ یعنی محض بندہ ہوتے میں تماری حل بی ورند بعض ان معودوں سے انسان افعل بن جيم واند آرے وفيره الات منات پقر وفیرو۔ اس سے معلوم ہواکہ ہم نی کو حش نیس کر سکتے اکرچہ انسیں بشرن ننگئے فرمایا کیا جے کہ ہم انسانوں کو پتروں کی حش نیں کم کے طال کد انس می مندکم فرمایا کیا۔ تجب ہے کہ بعض اوگ یہ و کتے ہیں کہ ہم نی ک طرح بیں بد نس کتے کہ ہم ابوجل ابولس کی طرح میں۔ یہ دور فی کیس جب تم ایمان کی وجہ سے ابوجل کی حمل نہیں تو نمی بھی نبوت کی وجہ ہے تمہاری مممل نہیں ، سے اس میں کہ وہ تماری سنتے اور ماجت روائی کرتے یں افرا مباوت کے لائق میں اور ایا تو ب نیس ۵۔ اس آیت کا یہ مثانیں کہ جو جل پر سے اس سے ایکر سكے - وہ معبود بن سكما ب ورند بندر اور كائے من ب قوتی میں بلکہ خطاب ہے کہ ان پھروں ور نقول میں تووہ قوت و طاقت بحی شیس جو تم میں ہے۔ پھرتم ان کی ہوجا کیے کرتے ہو۔ اندا یہ آیت بالکل صاف ہے۔ اس پر پجھ

غبار شیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ بت تمہیں نقصان نیں

بنيا كتيه. كيونكمه ان من كوكي طاقت شين ٦ . معلوم بوا

ك يفيركورب تعالى ب مدجرات مطافراتا بك أكيد

449 الإنفأل فأل الملاء وَلاَ يَسْتَطِيعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ٣ اور = ده ان کوکئ مدد بینها سکیل اور ته این ماول کی مدو کریل له وَإِنْ تَكُ عُوْهُمُ إِلَى الْمُهْلَى لَا يَتَبِعُوْلُكُمْ الْحَافَةُ مُلَكُمُ اور الرقم ابنیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمارے ایجے نہ آئیں تم بر آیک سا ہے ٱدَّعَوْنُهُوْهُمُ اَمُ اَنْتُمُ صَامِتُونَ النَّالِيْنَ باب ابس بکارد یا بنب ربر ته ب شک ده بن کو تَبِ عُوْنَ مِنَ دُونِ اللهِ عِبَادٌا مُثَالَكُمُ فَادْعُوهُمْ الله کے موا بوجے ہو تماری طرح ندے ہیں تہ تو اپنیں بحارو فَلْيَسْتَجِينَبُوالكُمْ إِنْ كُنْتُمُطِي قِينَ۞ أَلَهُمُ یمر دہ آئیں جواب دعل اگر تم ہے ہو کہ حمیل الن کے ٱرْجُلْ يَّهُشُونَ بِهَآ اَمْرِلَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ· باؤں ہیں جن سے بھیں یا ان کے الق میں جن سے اوال اللہ اللہ اللہ امُلِهُمُ إَعْيُنْ يُبُصِرُونَ بِهَا المُلْهُمُ اذَانَ يَسْمَعُونَ یا انکی آنکھیں بی جن سے دیکییں فی یا ان کے کان بی جن سے سی ا اَقُلِادُعُواشُرِكَاءَكُونُهُ لِيَدُونِ فَلِانْغُظِرُونِ فَلَا يُغُظِرُونِ © مْ مَرْا وُكُو ایف شريكول كو مكارو اور فح بر داؤل بقو اور بحے مبعث : دون نَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي مُنَزَّلَ الْكِتْبُ وَهُوَيَتُو لَى بینک میراً ول اللہ ہے تھ جس نے مناب اناری اور وہ نیکوں کو الصّلِحِيْن ﴿ وَالَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا دوست رکمنا ہے۔ اور جنیں اس کے سوا باوجتے ہو دہ نہاری يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمُ وَلا آنْفُسَهُ مُ يَنْصُرُونَ ٠ مدد بنیں سمر عکتے اور نہ فود اپنی مدد سمریں ٹاہ

صافل ا پارتے ہیں۔ اگر مرزانی ہو آت او اس میں بھی ایک جرآت ہوئی چاہیے تھی۔ کروہ لوگوں کے فوف سے تج بھی نہ کر سکا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے حضور کو اپنے بتوں سے ڈرایا تھا۔ عب خیال رہے کہ حقیقی والی و ناصر اللہ تعالیٰ عی ہے۔ اس کے خاص بندے اس کے سنار ہیں۔ وہ بھی مجازی طور پر والی و ناصر میں رہ فرا آ ہے۔ بائنا ذریقہ اللہ اللہ کا بالگ کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے الیکن بعض وواؤں کو واقع بخار اجمن کشا شریت فراو رس کہ دیتے ہیں اور پاوشاہ کو ملک کا مالک اس کے مراز کا مالک کما جا آ ہے۔ الدانہ تو آیات میں تعارض ہے نہ نہی ولی کو صابت روا است مندین مائنا شرک ہے۔ بیاے کا کو تیمی پر جنا شرک نیمی اور خوا کے حضور کے دروازے پر جانا شرک کیں ہو گا۔ ۸۔ اس طرح کہ اگر کتا ان کا چھاوا نے جاوے تو وہ چمین نیمی کے اگر ان پر کھیاں بھک ال ين ان بنول كي أتحسي كملي موتى جن- ايدا معلوم موتاب ك مم كوريك رب جن- كريتركى آئمس كياديكسين، ديكية موت معلوم موت بي حرديكة مين صوفياد كرام فرمات بي ك كنار في كو ويكية بي محرويكة ميل- كو كله ويكف والى لكه ان ك باس ميل- وه صرف ان كى بشريت كو ديكية بي- انس نبوت نظر مي آتى-بسیرت سے حضور کو دیکھنے والا محالی ہو جانا ہے۔ اور صرف بصرے دیکھنے والا محالی تسین- بعض حضرات نابیا تھے اور محالی تھے کہ وہ بسیرت رکھتے تے ایک بزرگ

THE PAST OF THE PA مروه تری فرت دیگر رہے ای اور انیں بگریمی بیس موجاتا کہ اے محرب مات مُرُهُ امْیّاد کرواد بعد فی کاعم دو آورجا بوں سے مشہیر و کہ اور کے سطے والے آگر شیطان کے کون کو کھا دے تا آل افتری ہنا ہ ایک دیک وی سْتَا مَانَا ہِ . يكك وه يو در ولسد مي جب اليس مي شيعاني نيال ن المالزوا فإذا هم *ميوار*ون ⊕ و ک فیس می بعد بوشار بر ماتے بی امی داندائی اعلی کس مال بی ک ادروہ بوشیطان کے معال بی طیطان اہیں گراہی شرکھنے ہی بھرمی ہیں کرتے تم نہاؤیں تو اس کی بیروی کرتا ہول ہوئیری طرف میرے دب سے وقی ہوتی ہے یہ وهَانَى وَرَحَمُهُ لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرْئَ مَ تهاد معدب كي طرف سے أبھيں كو ناہے اور بدايت اور وحمت مسلما فوں كيلتے ته اوروب الْقُرُانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوالَعَكَامُ تُرْحَمُونَ حراك بدُما مائ تواسعان ك كرسنو اور فاموش د بوت كرم بررم بو شه إيد العربية المهابدة التوريد التعربي والمتقلع في المتعربية التوريدة التوريدة التوريدة التوريدة التوريدة

نے فریایا کہ جو مجھے رکھ کے وہ جنتی ہو جاوے۔ کی نے کماکہ ابرجل نے حضور کو دیکھا۔ وہ جنتی نہ ہوا تو تمارے و کھنے سے جتی کیے ہو سکتے ہیں۔ فرانے ملے کہ اس نے جو بن میداللہ کو دیکھا تھا جو رسول اللہ کو نہ ویکھا' اور یہ می آیت بڑھی (روح) اب یعنی اسے زاتی وشمنوں کو معاف قرما وہ اور جو تمماری ذات سے جمالت کا ير آؤكرك اس سے ب وجى اور در كزر فراؤند ك الله رسول کے دھمنوں ہے۔ اندا ہد آیت منسوخ نسی بکد ممکم ہے اور اس میں اعلی اخلاق کی تعلیم ہے۔ جس سے د عمن ہمی دوست بن جاوی سا۔ اس طرح کہ حمیس خصہ دلاے اور اینے وعمن سے اڑتے ہر آبادہ کرے تو اموذ باشد عد لياكرو- خيال رب كد احوذ بالله دفع خصر ك ك ال یوی اسمیرے۔ اس می خطاب عام سلمانوں سے ہے۔ کیونکہ حضور کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے ' بلکہ آپ کا شیطان مومن ہو چکا ہے۔ جیما کہ صدیث شریف ی ہے ہم مطوم ہوا کہ جس محناہ سے قوبہ تھیب ہو جوے وہ اس نکی ہے افتل ہے۔ جس سے فردر ' تکبر يدا بو شيطان كى مباوات ے آدم عليه السلام كاكندم منطارة كمانا افضل تعارب بهي معلوم بوأكه محناه ير فورة بادم مونا جا ہے۔ وب عل دیر ند کرنی جائے کو تک رب اے يمال به صفت اين معبول بندول كي بيان فرمائي- هـ یماں آیت سے مراد قرآنی آیت ہے۔ جب مجی دی کھ روز کے لئے بند ہو جاتی تو کفار بلور خدات سے کتے تھے۔ نیز کنار مجی ڈاٹا" کتے کہ قلال حم کی آیت قرآن بیل آئی جاہے جس میں ایسے احکام ہول۔ اور جب نہ آئی تو ندال اڑائے۔ ۱۔ کیونکہ اس سے نکلع مرف مسلمان الملتے جی۔ قرآن کی رحت مارے عالم کے لئے ہے۔ بینی ونیا میں ہرایت دینا اور ونیا میں عذاب سے امن لیمن رحمت خاصه" بدایت ایمان وخیره اور آ فرت کی رحت مرف ملمانوں کے لئے ہے۔ الذا آیات میں تعارض نمیں۔ یہ بی مال قرآن والے محبوب کا ہے' آب رحت للعالمين مجي جي اور مومنول ير بحي رحيم عرب

اس آیت ے ذکر پالمر کا جوت ہے اکو تک سنا اور خاموش رہنا جب ہو گاجب کہ طاوت قرآن بلند آوازے ہو۔ خیال رہے کہ قرات قرآن کا علم اور ب الليم قرآن كا عم كحد اورا بهت سے يے ل كر قرآن ياد كر يكتے ہيں۔ اگرچہ آواز اولى موك وہ تعليم قرآن ب قرات قرآن دسي - چھ آدميوں كال كربلند آواز سے قرآن پر منامع ہے۔ فک خاموش رہ کر سننا ضروری ہے۔ بعض لوگ فتم شریف میں فر کر زور سے تاادت کرتے ہیں یہ بھی منوع ہے ٨ - اس آیت سے معلوم ہوا كد للم ك يجي سورة فاتى يرسنا متندى كو من ب فواه الم جرى قرات كر إ آسد أكر عندى ير سورة فاتى يرصنا فرض بو آق ركوم عن ل جان ساكو رکعت نہ ہتے۔ امام کی قرات معتدی کی قرات ہے۔ جمدر محاب کا ند ب کی ہے۔ یہ آعت معتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے دو کئے کے لئے ہے۔ کیونک نماز میں بات

3

(بقیصلحہ ۲۸۰) چیت کرناس آیت سے منسوخ موا زَمَّنو مُوابِندِ فَابنِنن

آ۔ معلوم ہواکہ بھن صورتوں میں ذکر تنی ذکر جری ہے افغل ہے کیونکہ اس میں ریا کا احکل نہیں ہوتا۔ نیز قرآن سنتے وقت اگر ذکرائی کرنا ہوتو آواز ہے نہ کروا بلکہ خاموثی ہے کو۔ اس لئے یہ عظم کزشتہ آیت ہے بعد دیا گیا۔ جب یہ عوارض نہ ہوں کو ذکر بالمرافضل ہے۔ رب فرما آئے ہے۔ کَذِکُرُکُمُ ابْآذِکُمُ اللہ بی تعدر کے بعد نوافل منع میں کا گذا ان و توں میں ذکر اللہ کی ترغیب دی گئی آ کہ مومن کا کوئی وقت ففلت میں نہ کزرے سا۔ یعنی مقرب فرشتے کی سال پاس سے مراد

مكانى قرب نبيل بك رب كا قرب ب- معمد يا يك جب الله ك مقرب فرشة مباوت اور عدب كرت بي تو تم ہمی کرو سے اظال نقل کی جع ہے ، معنی زیاد آ۔ چونک فنیمت کا مال فازی کے ٹواب پر زیادہ ہے اور یہ مال مرف مسلمانوں کے لئے طال ہوا۔ میجیلی امتوں ہر حرام تفا اس لئے اسے افغال کما کیا۔ قربانی کا کوشت اور مال ننيمت كى طلت اس امت كى خصوميت سے ب- مباده ین صامت فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب تنتیم ننیمت می غازیوں کا اختلاف موا اور بدمزی کی نوبت آئی۔ تب يه إنتهي آيت كريد ازي- جس عن تنتيم ننيمت كاحنوركو ننیمت کی نبت اللہ کی طرف عزت افزائی کے لئے ہے ا اور حضور کی طرف اختیارات کی بنا پر (روح البیان) یعنی ید مال بهت طیب و طاہر ہے کیونک رب کا عطیہ ہے اور اس کے احکام میں حضور ملی میں جو چاہیں علم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا شرک نمیں بلکہ ایمان ہے اجمیے اللہ رسول نے ہمیں افعان ویا الله رسول نے جمیں غنی کر دیا ۲ ۔ یعنی غنیمت کی تحتیم میں لڑائی جھڑا نہ کرد جیسے حضور تنتیم فرہا دیں رامنی ہو جاؤ ہے۔ خیال رہے کہ اللہ کی اطاعت مرف اس کے احکام میں ہوگی اور حضور کی اطاعت تھم میں ہمی مو کی اور ان کے افعال طیب میں بھی جے اتباع کتے ہی۔ ای لئے اطاعت کے ساتھ اللہ رسول کا ذکر ہے اور اتباع یں صرف رسول کا ذکر فرمایا کیا ، مانیموں اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت نقاضائے ایمان ہے۔ ۸۔ ذات و مغات کی آیات ہے تو جیب الی پدا ہو اور آیات عذاب ہے خوف آیات رحمت ہے شوق و ذوق پیدا ہو' آمموں سے آنسو جاری ہوں' اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں عشق کی جلوہ مری نہ ہوا وہ کال مومن نسیں۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ قرآن محضوع و خشوع اور حضور قلبى سے يرحنا واسے - يہ محى معلوم مواكد مومن كا اس جمان میں رب سے ڈرہا آئے ہا جوٹی کا ذریعہ ہے۔ رب فرا آے لا خرف مذابع و لائف مخذ الدان ماسے و مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ایمان میں کیفیت کی زیادتی ہو سکت ہے۔ و مرے یہ کہ المل کمل ایمان کا ذریعہ ہے۔

واذكرس بن فرائن فرائن فرائن فرائن فرائن والمرائد المرائد المر

الناتئام المؤرة الزنفال مكانت المؤرة الزنفال مكانت المؤرة الزنفال مكانت المؤرة الزنوان المؤرة النائد المؤرة المؤرة المؤرد المؤر

الرسون علیم الانگار فی الانگار الله و الله

ا۔ وکل دو حم کاب امباب والا اور ترک امباب والد يمان دونون وکل مراد بي ۔ موام كا وکل امباب والا ب فواص كا ترک امباب والد ٢٠ يہ آيت بحت سے
مسائل كى جائع ب نماز بيش خ من جاہيے مح وقت يہ مح طريق سے ول لگا كريز من جاہيے ۔ برواجب و فرض نماز پڑھن جاہيے ۔ يہ تمام مسائل ولينينون الفلانا
سے معلوم ہوئے۔ ابنا بال اللہ كى داہ بي فرج كرنا جاہيے ۔ طال بال فرج كرے بعض بال فيرات كرے ۔ بعض بال بجون كے لئے ركھے بركار فير مي فرج كرے بي مرف ذكرة و كاب ان كار وسے بال بجون الل قراب مدر وسے الك بار فرج كرك بي نہ كروے ۔ يہ تمام مسائل حدار فير

الاثفال م YAY عال الملاء مَرْرِمُ يَتَوَكُّلُونَ ٥ الَّذِينَ يُقِيمُهُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رب بی پر بھروم کریں کہ وہ جو نماز ٹمائم رکھیں اور ہمارے و بے سے بکہ ہاری دہ یں فرج کریں تے میں ہے مطان بیل ک ان کے لئے دمیعے بیں ان کے رب سے ہاس او پخششش ہے اور فزت کی دوزی مِى طرح لت موب بسي بماعه ربية بما مع كرست في سحما فرداً دكيات اور بيشك سلاف كالكسطرة والدير نافوش فعاشي بحديات يرتم سي فيتكرت تعريداس م کرنالدون کی فرت کی اور آبھوں ویکی موت کی فرت کی فرت کی خ ہاتے ہیں تہ اور یا محروجہ انٹرنے تہیں وحرہ دیا تھاکہ ان دونوں حروبوں تی ٱنَّهَالَكُمُّ وَتُوَدُّوُنَ أَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكَا سباب الإ بادام و بابت في وبي دو الحرس يركا في كالمواتي ف اور الله يا بعابتا تفاكر الف كلاك على كالح حر وكمائ الداوول ك بوان ہے کا اس بی کو کا کرے اور جوٹ کو 2/62/61/22.69631 5 1 29 2971 6 نؤيره المجرِمون©إذ نستيغيتوُنَ رَبَّالُمُ فَاسْتَجَابُ بند ، برا الي مران مب أبن رب سوز إدكرت قع تواس قر بباري ك في كم من

ے ابت ہوئے اس کی مزید تغییر بناری تغییر نعی میں لماحك كو على بي تمام مغات مادے محاب على موجود یں۔ الذارہ قرآن کی گوائ سے مومن برحل ہیں جو ان م سے کی کے ایمان می فلک کرے وہ اس آیت کا الكاركرديا ب اس مى حضور كالديد طير ع ميدان بدر کی طرف محاب کو نے کر تشریف نے جانا مراد ہے جبکہ ابسنیان شام سے تجارتی قائل کے کر مصصدوایس ما دے تھے۔ و حضور محاب کی جماعت لے کر ان کے مقابلہ ك ك ت روان موع اوحر كمدوالون كوجب فرحى كر مارا قاظم راستد من روكا جائے والا ب تو اج جس كفار كى يوى ہماری جماعت اور بہت ساز و سامان ساتھ نے کر روانہ ہوا۔ اور بدر کے میدان عل کفرو اسلام کا مقابلہ ہو کیا۔ مسلمانوں کی تعداد ۱۳۱۳ تھی۔ کفار تریا آیک بزار تھے۔ مسلمان تستے ہے مرہ سلمان اور کفار بتھیار بند اور بست برے ملان کے ماتھ تے اوح ابر مغیان بدر کے راست ے کڑا کروو مرے رات سے بخریت کم معطدہ پننج کے اد حربس مسلمانوں نے حضور سے عرض کیا کہ ہم و قاظم رد کئے کے لئے آئے تھے۔ اس تھیم الثان جگ کے لئے تارنه تے. حضور کو یہ عرض ناکوار خاطر ہوگی۔ معرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنمائے کمڑے ہو کر عرض کیا کہ ہم کسی طرح بھی مرمنی مبارک کے خلاف کرنے والے نیں حضور جمال ہاہی ہم کو لے چلیں مہم تیار ہیں۔ اگر آپ فرائمی تو سمندر جی کود جائمی۔ حضور نے فرمایا کہ الله ير توكل كرو اور عاد م فلح تساري يوكى - حضورت بحك ے ایک دن پہلے ذعن پر خط مھنج کر قربلاک بمال قلال كافر مارا جائمة كا اور يمال فلان چنانجد ايما ي مواهد اس سے معلوم ہوا کہ یے کراہت اور جھڑا ایان کے ظاف نیس تھا۔ ای لئے انسی رب نے مومن فرایا۔ یہ کراہت طبی ٹاپندی کے معنی میں ہے زکر مقابلہ کی کراست۔ لقدا قرطاس کے موقد پر جو ماضرین بار کا ش اخلاف ہو گا وہ مجی خلاف ایمان تیم رائے ویے کا انتلاف كفرنيمي- فالغت كاجتمزا كغرب اي طرق معزت

علی اور امیر معاویہ کا اختلاف ہے کہ جب صنورے اختلاف رائے کر نہیں ہواتو حضرت علی رضی افقہ منہ ہے اختلاف رائے کفر کیے ہو سکتا ہے۔ اس کی بحث اماری کتب امیر معاویہ پر ایک تظریم و کمو اس بعث کفار قریش کا مقابلہ انہیں ایا دیبت ٹاک مطوم ہو کا تعاب ہو سغیان کا تجارتی تاقلہ اور ایو جسل کا فکر ۸۔ جنگ بدر کے موقعہ پر مسلمان دینہ منورہ ہے جنگ کے اراوے ہے نہ نگلے تھے۔ بلکہ ابو سغیان کے قاقلہ کی نیت ہے نگلے تھے کہ اے روک لیا جائے اور اس کا سامان مال و دولت چمین لیا جادے جریعہ کدو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جنمیار قریدیں کے محروہ قاقلہ دو سمرے راست سے نگل کیا اور کفار مکہ جنگ کے لئے تاکے۔ مب دات المسلوک ہے ابو سغان کا کی قاقلہ مرادے و یہ اس طرح کہ جنگ بدر واقع ہو جس میں مرداران قریش مسلمان بجن کے باتھوں مارے جادیں اور برت سامان مسلمانوں کو طے "

http://www.rehmani.net

ابتے سنچہ ۴۸۲) بت سے کفار قیدی ہو کر تسارے باتھ لگیں اور آخر کار ایمان لادیں۔ اس سے معلوم ہواکہ بھی دنیادی مصائب کا انجام ہوا شاند ار ہو ماہے۔ اس بحرجن سے مراد مشرکین ہیں بینی کفار کو مسلمانوں کی بیر فتح بت جماری بڑی اور فلبہ حق ناکوار ہوا

ب کہ وعا صرف حضور نے کی عمر رب نے قرمایا تَسَيَّدِينُونَ وَيَكُمُ فِي مُرَرًا ثَمَ سِ مدد ما كلت تف- ١٠٠٠ چنانچه جنگ بدر می اولا" ایک بزار فرشت آئ- بحرتمن بزار۔ پریائج بزار۔ محابے نے اٹی آ کھوں سے دیکھا کہ ان کے آگے کافر ہماگا جا رہا ہے۔ اچاک کوڑے کی آواز آئی اور کافر خود بخود قل ہو کیا سے معلوم ہوا کہ یہ فرشتے كفاركى باكت كے لئے نہ آئے تے ورنہ ايك ى فرشت كانى تفا مرف مسلمانوں كى مدد كے لئے آئے تھے س اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیاک امحاب بدر ایے مظمت والے میں کہ ان کے دوش بدوش لمانک کفار بع ے الاے۔ دو سرے بیاک نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان والے میں کہ فرشتوں نے حضور کے ماتحت اسلام کی فدمت کی۔ کو تک اس جنگ میں حضور سید سالار المتلم تے اور یہ تمام قرشتے خدام پارگاہ ۵۔ جنگ بدر میں مسلمان قدرتی طور بر او کھ رہے تھے اور منافق بریثان تے۔ معلوم ہوا کہ جماد عل ، مناظرہ على او کھ اللہ ك رحت ہے کہ یہ اطمینان قلب اور کفار سے بے خوفی کی علامت ہے۔ نماز میں او کھ شیطانی اثر ہے۔ ١- ك تم اس یانی سے وضو اور عسل کر سکو کو تک مسلمان جس بانب بدر می تے اس طرف یانی کی بست علی متی - بعض مغرین نے فرمایا کہ طمارت سے مراد بے وضوئی ہے اور رجز شیطان سے مراد بے عسلی یعنی احتلام ہے کیونک احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ (روح) ہے۔ اس نایال سے وسوسہ مراد ہے نہ کہ بدعقید کی کیونکہ سحابہ بد مقیدہ نمیں ہو کتے۔ معلوم ہواکہ بنی اسرائیل کے لئے سكينه تابوت آيا تھا اور ان مومنوں كے لئے فرشتے ٨-بدر کے ون مشرکین نے پانی والے میدان بر قبضہ کر لیا۔ ادر مسلمان ریکے حصہ میں اترے جس سے ان کے یاؤں دهننے تھے۔ بعض معزات کو وضو کی بعض کو مسل کی ماجت ہوئی اور تمام غازیوں کو سخت پیاس مقی۔ شیطان نے بعض کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے و تم يمال الى مشكلات عن كول مختة اور مشركين ايس

الإنفألء **7**^٣ والملاه نہیں سد دینے والا موں کے براروں فرشتوں کی قطار ہے گ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُرِى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُ اوریه تو انشدنی نیکا محرتبداری نوهی کوته اور اس منے کرتبدائے دل مین پامین اور مدد بنیں عرف اللہ کی فرت سے سے سے سے اللہ اللہ اللہ حَكِيْمٌ ۚ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُكَرِّلُ تحمت والا ہے جب اس نے تہیں او بچھ سے تحیر دیا تو اس کی فرف سے بین بھی اور لفرض الشهاءماء لبظهر نحريه وبيناهب آسان سے تم ہر پانی اٹارا کہ تبیں اس سے مقراکرے نگ اور ٹیطان کی تم سے دور فرما فیے نام اور تبارے ولوں سمو فعار مبندهائے اور تَ بِهِ الْأَقْدُ امَنِ إِذْ يُؤْمِيْ مَ بَكَ إِلَى سے تباسے تدم جا مے نہ بب اے جوب بہال رب ارشوں کودی كُاةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَ إِنُّوا الَّذِينَ امَ نُوا -بمیمتاً تھا کہ سمہ میں تہارے ساتھ ہوں تم مسلانوں کو ٹابت رکھوتھ منقریب میں کا فروں سے ونوں میں ہیبت والوں محاللہ تو کا فرول کی )الاعناق واخبر بوامِنهم هس بنانٍ ⊙ فرونوں سے او پر مارو<sub>ی</sub>اور ان کی ایک ایک بلور پر طرب<sup>۳</sup> نظاؤ کے ذلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَ قُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَن يُشَاقِ یہ اس بے کر انبوں نے کشراوراس کے پیول سے مخالفت کی ۱۲ اور جرامشرادر اس کمیے

آرام کی جانب کیوں تھرتے۔ آکدہ تم کو فتح پانے کی کیاامیہ ہے۔ رب تعالی نے بارش بھیجی جس سے بدینہ بم کر زمین چلنے پھرنے کے قابل ہوگئ۔ حسل اور وضو ہو گئے۔ پانی برتوں میں بھر لئے اور بیاس بھالی وسوسے دور ہوئ سحابہ کے گئی برتوں میں بھر لئے اور بیاس بھالی وسوسے دور ہوئ سحابہ کے دل بہت خوش ہوئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہی بیاں وتی سے مراد الهام اور دل میں ڈالٹا ہے اور فرشتوں سے دہ فرشتے مراد ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لئے بدر میں ماضر ہوئ تھے اور اس کلام کا متعمد بیاس کے فرشتوں کو ڈر تھا جو رب نے دور فرمالی کہ بم تممارے ساتھ ہیں متعمد بیا ہے کہ اسے فرشتو اس جماد میں شرکت کی وجہ سے تمماری شان بہت باند ہو گئی کہ تم کو ہماری معیت نصیب ہو گئے۔ خیال رہے کہ جسے سحاب میں بدر کے محابہ تمام سے افتول ہیں الیے ہی

(بقیہ صفہ ۲۸۳) فرشتوں میں وہ فرشتے افضل میں جو بدر میں موجود ہتے ۱۰ معلوم ہواکہ فرشتوں کے ذریعہ جماد میں مسلمانوں کو خابت قدی کل کا اطمینان نعیب ہوتا ہے ایسے ہی حضور کے وسیلہ سے اللہ کی تمام تعتیں کمتی ہیں۔ ااس کہ وہ قدرتی طور پر سلمانوں سے ذریع کے۔ معلوم ہواکہ اللہ کے فضل سے مومن کے دل میں کفار کا خوف ضیں آیا۔ بلکہ کفار کو مومن کی جبت ہوتی ہے الحان مومن کا ہوا ہتھیار ہے۔ ۱۲۔ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کفار کو جو زوں پر مارو۔ اس آیت میں نبوت کے فن کا جبوت ہو گفر ہو رو پر چوٹ مارنا سکھایا جاتا ہے۔ ۱۲۔ معلوم ہواکہ جماد میں مسلمانوں کو کافر پر اس کے فعد جاہیے کہ وہ

الله تعالى اور اس ك رسول كادشن ب- اس وقت افي داتيت الله داتيت كو وظل ند ديا جائد فرضيكم جداد كلى جنك ند مو بك وفي جنك بداد

YAP. الله ورسولة فات الله تعديد العقاب ذلكم دمول سے نما لفت کرے تو بیٹک الٹدکا عذاب سخت ہے ۔ تو چھولہ فَنُ وَقُوْلُهُ وَأَنَّ لِلَّكِفِي لِينَ عَذَابَ النَّالِي ٥ اور ای کے ماعدہ ہے سرکا زوں کو آگ کا مزاب يَايُّهُا الَّذِينَ امُّنُوَّا إِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كُفَرُوْا اے ایمان والو جب کافروں کے لاکا سے تہارا مقابلہ ہو ڒؘڂڡٞٵٛڡٚۜڵڗؙؿؙڗڵۏؙۘۿؗۄؙٳڵٚۮڋڹٵۯ<sup>ۣ</sup>ۅؘڡؘؽؙؿؙڗؚڵؚۄؠؙؽۏؚڡٙؠۣۮ۪ تو ابنیں بیٹھ ندوٹ اور جو اس دن ابنیں بیٹھ دے گا دُبُرَةَ اللَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَبِّزًا إِلَى فِكَةٍ عر لائ كابتر كرتے يا ابنى جاعت يں جا سے هَرُيْكَاءُ بِغَضِي مِنَ اللهِ وَمَا وْلهُ جَهَلَّمُ رْ رَوْ تَغُ أَنْهُ لِهِ مُنْفِ مِنْ بِنُ ادِيَّانِ مِنْ الْأَوْمُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُّ وَبِمُنِّسَ الْهُرِصِيْرُ۞ فَلَهُ رَنَقُتُكُومُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُّ اورَّيِ برى جِدِيَّا بِلِيْنَة كَلِيَّ وَمَ خِدَانِين قَتَل دَكِيا بِكَدَ انْسَفَانِين قَتَل كِما فِي وَمَاْرَمَيْتُ إِذْرَمَيْتَ وَلِكُنَّ اللَّهُ رَهَيْ وَلِكُنَّ اللَّهُ رَهَى وَلِيُبْلِي ادر لے موب قم ہ فاک جوتم نے میسیلی تم نے دہیسی علی بکرانٹر نے ہیسینی ٹ اوراس لئے ٹ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعً کہ مسلانوں کو اس سے اچھا انعام علیا ضرائے کے بے ٹیک انشہ سنتا لِيمَ®دُكِهُ وَانَ اللهُ مُوهِنَ بِيكِ الْكِفَرِينِ @ ما ما يت يه تووى ادراس كيما قدة بكراشر ودون ادون سست تريوالاب إن تستفرتحوا فقل جاءكم الفتح وإن تنتهوا لے کا فرد آگرتم فیعلدمانگے ہو تو یہ فیعلہ تم پر آ بھا ٹاہ اوراگر پڑ آڈ تو

ا۔ یعنی بدر کی محکست کا عذاب اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافر کے ونیاوی عذاب ہ خرت کے عذاب کو ہلکا نہ کریں گے وہ اس کے علاوہ ہو گا دو مرے یہ کہ دنیا کی مزا آخرت کے عذاب کے مقابل بہت تموڑی ب اس لئے اے فرایا کیا یہ چھوا۔ لام اردو زبان میں بری بھاری فوج کو کہتے ہیں کافروں میں مشرکین' یوو' میسائی سب وافل ہیں۔ یہ تھم کفار سے جنگ کا ہے مسلمانوں کی دنیاوی جنگ میں جو چینہ و کھائے اور مسلح كرے و واب كاستى ب بك صلح كرانا بحى واب ب مو لینی جاگنا تو براگناہ ہے جماعنے کے ارادے سے ان کی طرف پیٹے بھی نہ پھیرہ اگرچہ کفار زیادہ ہوں اور مسلمان تموزے ' چرہمی یہ تھم ہے آ فری چے افل ہے جو مومن کے لئے شاوت ب سے جداد میں پنے چیرنے کی يمال تمن نو ميش ميان موكس - جنكي جال كه اولا" مماكنا عراماک لیت کر حملہ کرنا۔ مسلمان عازی ابی فرج سے کٹ کر کافروں میں محر کیا تھا ' بھاگ کر اپی فوج میں جا ينيع وأربو كرميدان جنك چموز ديناك يملي دو محوديس تميرا مردود- معلوم ہواكہ جمادے بعارات كناوكبيرو ب\_ اگریہ بھاگنا مخت معدوری کی وجدے مو تو اس کا اور تھم ہے۔ جنگ امد اور جنگ حنین میں جن محابہ کے قدم اکمز ك يتع ان كى عام معافى كا اعلان مو چكارب فرمايا عظا اللَّهُ مَنْهُمُ اب جو كوكى ان ير اس وجد سے زبان طعن وراز كرے وہ ب وين ب- آوم عليه السلام كى خطاكى معانى كا اطان موا اب ان پر طعن کرتا ہے ایمانی ہے۔ مناو کمیرو قریاً سر میں۔ ان می سے جاد سے بھاگ جانا بھی ہے (روح البیان) ۵- شان نزول- جب جنگ برر سے مسلمان واپس ہوئے تو کوئی کتا تھا میں نے فلاں کافر کو مارا۔ کوئی کتا تھا کہ میں نے فلال کافر کو قتل کیا۔ اس

موقد پر یہ آیت کرید نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا کیا کہ تم اس فتح و نفرت کو اپنی قوت بازد کا بتیجہ نہ سمجھو رب کی طرف سے جانو اور اس کا شکر کروا موسن کی یہ ی شان جاہیے ؟ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجبوں کا فعل رب کا فعل ہوتا ہو آ ہے اور موسن خدائی طاقت سے کام کر آ ہے کہ اس کے باتھ پاؤں میں رب کی طاقت ہوتی ہے ۔ یہاں ہی اور محاب کے کاموں میں فرق یہ ہے کہ محاب سے قل کی بائکل نئی فرادی محر حضور کے معلی ہم خاک جیسے کی بائکل نئی نہ فرمائی خراک کا فیار کی معرف میں ہم خاک جیسے کی بائکل نئی نہ فرمائی ہے گئے ہوئے ہوئے کہ معلماؤں کو خشمت ان محمدی کا انعام دیا جائے۔ یماں بلاء المعنی انعام ہے انعام ہی ہوا بھاری۔ کو تک

http://www.rehmagi.net

ا يعنى أكرتم اين كفراور مسلمالون سے از أ جاد او تسارا تل بعلا ہے۔ اس سے معلوم بواک بماری نكل خود مارك بى لئے فائدہ مند ب-الله و رسول يراس می احمان سی۔ الم يد غيب كى فبرے جو رب نے ہری قربا دی حضور کے زمانے اور محلبہ کرام کے حمد پ است می تمو رے مسلمان بست کافروں پر غالب آئے۔ ا جك رموك من جو عمد فاروقي عن جوكي عيماني سات في لاكه ہے اسلمان جاليس بزار محرفتم سلمانوں كو ہوئى۔ اب بھی اگر مجاہدین اظام سے جماد کریں تو اللہ تھو ڈول کو بہت بر مع رہا ہے۔ ۳۔ اللہ تعالی کا ساتھ مکانی سیر بك كرم ك سات ب- علم الى كا سات مونا- مومول ے خاص میں۔ اللہ كاعلم أو برج كے ساتھ ب-فرضیکہ اللہ کا فضب کافروں کے ساتھ ہے اور اس کاکرم مومنوں کے مائے اس کا علم سب کے مائے سا خیال رے کہ اطاعت تو اللہ تعالی کی ہمی واجب ہے۔ حضور کی بھی اور حضور کی نیابت میں علاء دین کی بھی مال اپ وفيره كى بمي- محر اتباع مرف حضور عى كا بو مك اطاعت مرف فران میں ہوتی ہے اجاع قول و فعل سب می لین ہو حضور کو کرتے دیکھو دہ کرد ہر صدیث کی بھی اتباع نیں۔ حضور کی خصوصیات ہم نیس کر کھتے۔ جے نو ہویاں رکھنا۔ امرکی اطاعت واجب ہے معورہ علی افتیار ہو آ ہے ٥ - يعنى رسول اللہ سے معيرات قري مرجع ك طرف اوئت بد اور وه رسول ب معلوم بواك رسول ے چرا اللہ سے چرنا ہے اس لئے عند عل واحد کی مغیر لا ل من طال تكد اس سے سلے اللہ و رسول دونوں كا ذكر ے۔ ٢٠ ميے منافقين كه مند سے كمد ديتے حضور س الي مر مل سي كرت كافر عد متاز رب عد شان نزول۔ یہ آیت نی عبدالدار بن قستی کے متعلق اتری جو كتے تے كہ بو كچ حفور لائد ہم اس سے بسرك اندمے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نی سے فاکدون افخائے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ دیکھونوح علیہ السلام کو

الإنتألء 200 تألالبلاه فَهُوَ خَبْرًا لَكُمْ وَإِنَّ تَعُودُ وَانْعُدُ وَانْعُدُ وَلَنْ نُعُرِّنَ تبارا بعلب له اور الرتم بمرشارت مروقهم بعرموا ومل م اورتباط معقا عَنْكُمْ فِئَنَّاكُمُ شَبًّا وَّلُوَّكَتُّرْتُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ تمیں کوئ ندے گا جاہے کتابی بہت ہوٹ اور اس کے ماتھ وسے کہ اللہ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَا يُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ ٓ أَطِيعُوا اللَّهُ ملاف کے ساتھے کہ اے ایان والول اللہ اور اس کے رمول کا وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُؤاعَنْهُ وَأَنْتُمُ لَسُمُعُونَ ﴿ وَلَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا عم ماذع ارس مار الرسو مار الراب مع ماذع الراب المعرد عمر الراب الما كُولُولُ الله معرف الراب الله معرف الراب المعرف الموالي المعرف الموالي المعرف الموالي المعرف الموالي المو میے نہ ہونا جنبوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ بنیں سنتے تا إِنَّ شَرَّالَدٌ وَأَبِّ عِنْكَاللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينِي ہے تک سے جانوروں میں برتر اللہ کے نزدیک دہ میں جر بسرے کہ گئے۔ میں وی سے اللہ کا میں میں میں اللہ کے نزدیک دہ میں جر بسرے کہ گئے۔ غِقِلُوْنَ ®وَلَوْعِلَمَ اللهُ فِيْرِمُ خَيْرًا لَا سُمَعُهُمْ ہیں جن کر مقل بنیں شہ اور انگر اللہ ان بن مجمد عبلائی جانتا تو اپنیں ساویتا گ ۅۘڵٷٱسۡمِعُهُمۡ لَتُولُوا وَهُمۡمُمُعُوضُونَ۞يَايُهُا الّذِينِ ادر الرسنا دیتا جب بھی انجام کاد منہ پھیرسم بلٹ جلتے الکاےایان والو ٲڡڹؙۅٳٳۺڹؚۼؠڹۘٷٳۑڷٚڡؚۉڸڵڗۜۺۏڸٳۮؘٳۮۼٵػؙؠٝڸؚۿٳ<u>ڣۼۣؠڹ</u>ٲؠٝ یول کے بانے برما فربون جب سول تبیں لاہ اس پیز کیاتے بائیں ج وَاعْلَمُوا آنّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْيهُ وَ نهيس زندگ بعضي كل اورجان وكراشد كاسم آدى الداسكه د في دادوس ما ال بوجا كاب تا لِيْهِ تَخُشُرُونَ ﴿ وَاتَّقَوُا فِتُنَكَّرُ لاَ نُصِيْبَنَ الَّذِينِ اور یرکه تبین اس کی طرف افعنا ہے اوراس نشنہہے "وستے رہوج بر برگزتم میں خاص طاخو ل

منزل ۱ کو کر کافر کو نہ کان مقل ہے حضور کی معرفت نعیب نہ ہو وہ کو گی اندھی ' بسری ہے اور وہ مقل ہے مقلی ہے۔ سارے بی عبدالدار بیانا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ جس زبان ' آگھ ' کان مقل ہے حضور کی معرفت نعیب نہ ہو وہ کو گی ' اندھی ' بسری ہے اور وہ مقل ہے مقلی ہے۔ سارے بی عبدالدار بنگ امد میں مارے گئے۔ ان میں صرف وو فضی ایمان لائے۔ مععب بن میں اور سریط بن فرط (فزائن العرفان) ۸۔ بینی آگر ان کے دلوں میں ایمان ہو آ آ و انسیں خق سنے اور اس پر عمل کی توقیق ملتی۔ ایمان سب پر مقدم ہے۔ ۹۔ بینی آگر یہ کفار حضور کی عبت و مقلمت کے بغیر پھی مرتب ہو جا آ ہے ۔ ۱۰ اس سے چند سائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کا بلانا اللہ تعالی کا بلانا ہے۔ کیونکہ بلاواسط رب کسی کو نہیں بلاآ۔ وہ سرے یہ کہ مسلمان کی مال میں بھی ہو حضور کے بلاغ ہو کے ایک یہ کہ مارکوئی نمازی بحالت نماز حضور کے بلاغ پر حاضر ہو اور جس کام کو سرکار

(بقیصنی ۴۸۵) بیجیں دہ کر بھی آئے ، جب بھی نمازی میں ہو گا جتنی رکھات رہ گئ تھیں دی پوری کرے گا۔ اگر نمازی کا وضو ثوث جائے تو وضو کر آنے سے نماز سیس کرنا۔ اللہ خیال رہے کہ اللہ بھی حضور کے واسطے سے بلا آ ہے۔ قرآن و حدیث ایک بی زبان سے اوا ہوتی جس بعنی حضور کی زبان سے جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے ہم نے اسے حضور کی زبان سے جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ یہ قدیث ہے ، ہم نے اسے حدیث مال کیا ہے کہ کمیں رہ کا تام لے کر کمیں رہ کا تام لے کر کمیں رب کا تام لے کر کمیں رب کا تام لے کر کمیں رب کا تام الے کہ اسکار۔

تألىلىدە ١٨٩ الاتقال،

ظُلَمُوْامِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْٓ آنَ اللَّهُ شَدِيْدُ اور جان ہو کر امثر کھا۔ مذاب بی کم نه بیشج عما شه ٥٠ وَاذْكُرُوْ إِذْ أَنْتُمْ قِلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ محنت ہے اور یاد مرو جب تم تموثسے تھے کک عل ویے ہوئے فِي الْأَرْضِ تَعَنَا فَوْنَ أَنْ يَتَكَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَكُمُ ور اس نے تہیں وال ایک سے جائیں کا تو اس نے تہیں بھ دی وَأَيِّكُ كُمْ بِنِصْرِهِ وَرَنَّ فَكُمْرِينَ الطِّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ ادر ابنی مدو سے زور ویا اور معمری بیزیل تبیی روزی ویل شاکرکیس تم تُشْكُرُونَ ۞ لَيَاتُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْوُ الْآتَخُونُوا اللهُ وَ امسان مانو اے ایمان والو اللہ اور دسول سے ۔ دفا الرَّسُولَ وَتَحْوُنُوْا المنْ نِتَكُمُّ وَانْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاغْلَمُوا النَّيْمَا آمُوالْكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِينَكُ قُوْلَتَكُ قُولَاكُمُ وَلَكُمُ فَيْنَكُ قُولَاكُمُ فَالْحُرّ كرتهارے مال اور تهارى اولادسب متنهدے ته اور افترسے باس بڑا طِيُمْ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوۤ آ اِن تَتَقُوا اللَّهُ بَعُعَلُ تواب ہے ت ایمان والو اگر انترے ڈروگے توتیس وہ دے گاجس حق سمر باطل سے جد مروث اور تہاری برائیاں آٹار نے مال اور تہیں منش و نیکااور اللہ برس لفول والاب اور اے مبوب یاد کرو جب کا فرنسارے ماقد کرکرتے تھے يُنْبِتُونُ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُونَ وَيَهْكُرُونَ وَ کرتہیں.مند کرئیں یا نہید کر دیں تاہ یا تھال دیں اور وہ اپنا سامکو کرتے تھے ہور

اس النے ، ری میں دعا صیف واحد ارشاد ہوا۔ اس سے معلوم ہواک حدیث پر عمل کرنا اتنا ہی لازم ہے جتنا قرآن پر اللہ اس سے عمراد کلہ طیب یا حضور کا وحظ یا جادیا قرآن کریم ہے۔ آیت کا خشا یہ ہے کہ چو تکہ وہ حمیس بیشہ ایک چیز کے لئے بلاتے ہیں جو حماری زندگی کا باحث ہے لندا ان کے بلانے پر فررا حاضر ہوا کرد۔ یہ قید احرازی نمیں کیکہ بیان واقعہ ہے۔ ۱۱۳ کمی اس طرح کہ اچاک موت آ جاتی ہے کہی ارادہ فیردل میں پیدا ہو کر رہ جاتا ہے فرضیکہ بزار رکاد میں پیدا ہو جاتی ہی فلاا کر رہ جاتا ہے فرضیکہ بزار رکاد میں پیدا ہو جاتی ہیں فلاا حضور کی اطاحت میں جلدی کیا کرد۔

ا بسب كناه زياده مو جادي اور چيوايان قوم الحيي باتول كا عم دینا بری اتوں سے روکنا جمو روس تو عذاب عام نازل ہو جاتا ہے۔ الذا علاء کو يد خيال نہ جاسيے كد لوگ مراه موتے موں تو موں ہم کو کیا ہم تو نکل کر رہے ہیں اگر تحقی من ایک سوراخ کردے تو عام سواریاں ہلاک ہون گی۔ ال اس می خطاب مهاجرین موسین سے ہے ان کو وہ مل یاد ولایا جا رہا ہے جو بجرت سے پہلے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی گفتیں یاد کرنا اور اینا گزرا ہوا وفت کا ر کمنا اعلی مبادت ہے۔ کہ اس سے اللہ کے فکر کی ویق التي بيد يعني تم ورت تے ك كفار بم كوبلاك كروس يا تم کو مکه مظلمہ ہے لکال دیں ہے۔ یعنی تم کو ہے۔ منورہ میں جکہ بھی اور انسار کے مل میں تسارا حسد کیا۔ چر کا جهاد میں تنبیت مطا فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ یاک میں رہنا اللہ کی نعمت ہے اور تنیمت اعلیٰ درجہ کی طبیب روزی ہے ۳۔ امانت میں مال ' راز' مزت و آبروسب حسم کی امانتیں داخل ہیں۔ یعنی حمی کا مال نہ مارو۔ حمی کے خنیہ راز جو تم ہے کیے گئے فاش نہ کرو۔ ایک دو مرے کو ذلیل نه کرو ۵۔ شان زول میہ آیت ابولبابہ محالی کے بارے میں آئی جنوں نے مید کے بیود بی قرید یر ہی كريم صلى الله عليه وسلم كا ايك راز فاش كرويا بني قريد اینے مکانات میں محصور ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سعد بن معاذ کے فیملہ پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض

کیا کہ ابولب ہو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرلیں۔ ابولب کو بھیجا کیاتو انہوں نے پوچھا کہ سعد بن معاذ کیا فیصلہ کریں گے تو انہوں نے اپنے حلق پر انگل پھیر کر اشارہ کر دیا کہ سب کو قتل کا تھم دیں گے۔ پھر ابولباب شرمندہ ہوئے اور فربایا کہ جم نے رسول اللہ کی خیافت کی اور اپنے کو ممجہ کے سنون سے بند حوادیا۔ اور فربایا کہ اللہ کی جم جم اس وقت تک نہ محلوں گاجب تک حضور مجھے خود نہ کھولیں۔ جب حضور کے مماضے یہ واقعہ بیش ہواتو فربایا کہ اگر لبابہ میرے پاس آ جاتے تو جم ان کے لئے دعابہ مغرت کر دیتا۔ مگر جبکہ وہ مسجد جم پہنچ مجھے بیں تو اب جم اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گاجب تک رب تعالی ان کی توبہ تبول نہ فربائے۔ سات روز تک یہ بند ھے رہے' آنھویں دن توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے بشارت پہنچائی تو فربایا مجھے حضور ہی کھولیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت جس ذکر ہے۔ اس سے
بقسے مالے یہ ا۔ اس طرح کہ معزت جریل کے ذریعہ آپ کو ان کی ساز باز کی اطلاع دے دی اور کڑی کے جالا کے ذریعہ آپ کو پچالیا۔ ۲۔ شان نزول۔ نغوبین حارث کتا تھا کہ قرآن شریف انسانی کلام ہے 'اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام گھڑلیں۔ اس کے متعلق یہ آجت کریمہ اتری یہ اس کی محن بجواس تھی۔ قرآن کریم نے تو سارے کھار عرب کو اپنے متعابلہ کے لئے للکارا' سارے مسامتی اپنے ماحتوں میں عرب کو اپنے متعابلہ کے لئے للکارا' سارے مسامتی اپنے ماحتوں میں اپنی حانیت خابر طور پر انسی سنا کریہ دعا کرتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ ان لوگوں کو اپنی حقابت اور قرآن کے قالم ہونے کا بورایقین ہے۔ تب می

ایے جم سے ایک دعا کر رہ میں ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور ہروقت ہر مسلمان کے ساتھ ہیں اس کئے ہم پر امارے منابوں کی وج سے طراب میں آلد کو کد عذاب نہ آنے کی وجہ حضور کی موجودگ ہے' رب فرما آ ہے' اِنْ رُمَسَةُ اللَّهِ فَينَيْنَ مِنَ الْعُنْسِينِينَ أور قُرانًا سهِ مَمَا آوَسَلُنُكُ الْكَعْسَةُ الملكية حنور الله كى رحمت بي اور سب س تريب یں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی تبروں میں عذاب نسیں کیونکہ حضور ان کے پاس میں اور وہ تفوش مصطفیٰ میں سورہے ہیں۔ جو السی عذاب میں مانے وہ اس آیت کا مکر ہے۔ ۵۔ مین ان کے محلوں میں مكانول مي فقراء مسليين مجي جي-جو وعا مفقرت كررب میں ایا ان کفار کی پھتوں میں مومن اولاد بھی ہے جو آ عدد پیدا ہو کر استفار پرھا کے گی۔ اگر یہ لوگ بلاک کر دے جاوی تو وہ اولاد کیے عدا ہوا یا ان میں سے بعض لوگ ایمان لا کر استغار پرما کریں ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ استغفار کی برکت سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ علی مرتعنی فراتے ہیں کہ دنیا میں دو المان ہیں۔ حضور کی ذات اور استغفار حضور نے تو پردہ فرمالیا استغفار قیاست تک دے گی اے بین ان لوگوں مذاب ضرور آئے گا کو کد انہوں نے یہ گناہ تدکور سے میں۔ اگرچہ عذاب کی لوحیت کچھ اور ہو۔ چنانچہ رب تعالی نے کفار کو فکست دی۔ آ فرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ معلوم ہواکہ مسلمان کو بلاعذر معجدے روکنا بخت برم بے۔ ے۔ معلوم ہواک کوئی کافراور فاسل ولی نسی ہو سکا۔ تقویٰ کے جار درج میں اس کے والاعت کے بھی جار درہے ہوئے۔ كفرے بحاً الاامول سے بجا مفکوک جزوں اور شمات سے بجا فیراللہ سے بچا۔ فیراللہ وہ جو رب سے عافل کرے۔ اگر نماز و دیگر عبادات ریا کے لئے ہوں تو وہ فیراللہ ہیں اور اگر کھانا رب کے لئے ہو تو وہ غیر نسی۔ محر بعض ہوگ ہر سکل بری کو ولی مجم لیت ہیں۔ یہ ظلا ہے۔ بعض نوگ ب ديول كو ولي جانع بي بي بعي وحوك ب ٨٠ ثان

يَمُكُرُاللهُ وَاللهُ خَيْرُ إِلْمُكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْر المدايئ خنية تدمير فراكا تعالى اورا وتأرك خفية كدبير سبيع بهنز اورجب آن برجاري النتنا قالؤاف سيمعنا لؤنشآء كفلنا مثل لهذآء آ پُنیں پڑمی مائیں کہ کہتے ایک ال ہم نے سنا ہم بھا ہتے تر ایسی ہم ہی کمر دیتے ہ تر بنیں میکر انگوں کے تھے ادر جب کی لے کہ لمے اخر إِنْ كَانَ مِلْنَاهُوالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا افر بھی دفرآن ) تیری طرف سے من ہے توہمیما سان سے بعشر برسات یا کوئی دردناک مذاب بم بر لا ادر اشد کا کا جیس اللهُ لِيُعَيِّرِبُهُمْ وَأَنِتَ فِيْهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَيِّرِ مُهُمَ كر ال برمذاب كريد جب يك وعموب تمان عى تغريب ترا برك اوراندايس وَهُمُ يَسِنَتُغُفِرُ وَنَ صَوْمًا لَهُمُ الْآيِعَنِيِّهُمُ اللهُ وَهُمُ مذاب يزالانبي جبتك ووجشفش بانك ربيري فحداور انسيراكياسي كرا دانرا بنيس مذاب يمرسه وه تومير فواس روك رب ين نه الدوهاس كابليس ال إِنَ أَوْلِيَا ۚ وُنِيَ إِلَّا الْمُتَّقَوُّنَ وَلِكُنَّ أَكْثُوكُمُ لِاَ يَعْلَمُونَ ۗ ادیاه تو بدینزگار بی بی ده عر ان ین اکثر کر عم وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَنَصْدِينَةٌ ادر سمبر کے باس ان کی نماز ہیں مطرسیٹی اور تالی ث فَنُوْفُوا الْعَدَابَ بِمَاكُنْتُمُ اللَّهُ وَكُفُووُنَ ﴿ إِنَّ الَّذِهِ إِنَّ الَّذِهِ إِ مذاب بحو کے برا اپنے سخرے ہے ٹک

فألاليلاه

زول- قریش کمد بیت الله میں آکر آلیاں اور میٹیاں بجاتے تھے اور اے عبادت جانتے تھے۔ جب حضور نماز پڑھتے تو یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے اور فوش ہوتے کہ ہم بھی نماز پڑھ دے ہیں۔ اس پر یہ آمت اتری اس سے معلوم ہوا کہ آلیاں ، سینیاں بھانا کفار کا طریقہ ہے آج بھی میسائی اپنی مجلسوں میں فوشی سے آلیاں بجاتے ہیں۔ مسلمان ان کی نقل کرتے ہیں۔ یہ نہ چاہیے کفار کی نقل بھی بری ہے۔ ۹۔ یعنی جنگ بدر کی قلست وقل اور قد کا مذاب چکھو۔ معلوم ہوا کہ بزمیت کفار کے لئے معلوم ہوا کہ بزمیت کفار کے لئے معلوم ہوا کہ بزمیت کفار کے لئے معلوم ہوا کہ بر مملی اور کفری مزا کچھ دئیا ہی بھی مل جاتی ہے۔ محراس سے آخرت کی مزائم نمیں ہوتی۔

ا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے لفتکر پر اشان نزول۔ یہ آیت ان بارہ قریشیوں کے متعلق نازل ہوئی جنوں نے بدر کے موقعہ پر تمام تفکر کفار کا خرچہ اپنے زمہ لیا تھا۔ چنانچہ روزانہ دس اونٹ ذرع ہوتے تھے رب نے ان کے اس خرج کو اسلام کے مقابلہ میں خرج کرنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دبی پھیلانے کے لئے رسالے کہ مدرے وغیرہ پر خرج کرنا میں اس میں داخل ہیں۔ ۲۔ اس لئے کہ مال خرج ہوگا اور پکھ کام نہ ہے گا۔ گویا خود یہ مال بی ان کے لئے حسرت ہوگا۔ یہ کلام مبافخہ " فرمایا گیا۔ ۳۔ اس میں غیمی خبرہے کہ جنگ بدر میں کفار کو فلکست ہوگی۔ یا آگر چہ کبھی فلا ہری فتح کفار کو دے دی جادے مگر انجام کار فتح

كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ لِيصُدُّ وَاعِنْ سَبِيلِ اللهِ لینے مال حری کہتے ہیں لو کہ اللہ کی راہ سے روکی تواب انہیں فَسِينُوهُ وَنَهَا نَعْزَلُونَ عَلَيْهِمُ حَسَرَةٌ نَعْرُ فَعَلِيدُنَ مُ حریج کرسل سے مصروہ ان بر بھٹا وا ہول سے لے بھرمنوب کرٹیٹے جا میں سے کہ وَالَّذِينَ كُفَّ وَآلِلْ جَهَنَّمُ يُخْتُثُمُ وَنَ ﴿ لِيَوِيْزَ اللَّهُ ادر کافردل کا مشربینم کی طرف ہو گا گے اس لئے کا اللہ مِينَ مِنَ الْطَلِيْبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِينِ لَعْضِ عندے کوستھرے سے بدا فرا سے ف اور مخامستوں کو تلے او برر کو کر سب ایک ڈھیر بنا سمر بہست میں ڈال ہے تہ اوا اور کا کھیا۔ اور اور سے جھاوا آگا ور سے کھاوا آگا ور سے کھاوا آگا و اوليك همرانخسرون©قل للذين كفروا إن يتنهوا و ہی نعتمان با نے دائے ہیں تم کافروں سے فراؤ اگر وہ باز ہے تو جو يُغْفَرُلَهُمْ مَّاقَلُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَلُ مُضَتَّ بو عزداً ده انبین سمان فرما و یا جائے گاشہ ادر اگر بھر دبی محری<sup>ں۔</sup> تو ڛؙڹٚۜؿؙٳڶڒۊؖٳؖڸؽڹؘؖ۞ؘۅؘۛڡٙٵؾؚڷٷۿؙ<sub>ڞ</sub>ڂؾٚۛ۫ڸڒۘؾڰٷؽۏؚؾ۬ؽ<sup>ڰ</sup>ؙ انکوں کا دستور فور چکا اور ان ہے الرو مبال مک کر کو فی ضاو باتی د سے م وَيُكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُو ا فَانَ اللَّهِ بِمَا اورسارا وین انٹر بی کا ہو جائے ہے ہمراکر وہ باز دہی تو انٹران کے يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَإِنْ تَوَلَّوْافَاعُلَمُوْا اللَّهُ کام ویکھ رہاہے اور اگر وہ مجسریں تو جان ہو کہ انٹر تمبارا ع درا المجور و مرايم و را مروم ايم و و مؤلسكة ينعم المؤلى ويغم النصير ® مولی ہے توکیا ہی اچھا مولی اور کیا ہی اچھا سدد حمار

مسلمانوں کی ہوگی۔ اور ایبا بی ہوا سا۔ معلوم ہواکہ مومن منظار اگر دوزخ میں مھے بھی تو ایک دو مرے ہے علیمرہ علیمرہ ہو جائمی گے۔ جمع ہو کرنہ جائمی گے۔ آ کہ رسوالی ند مو- جنم کی طرف حشراور اجتاع کفار کا عذاب ے بش سے اللہ تعالی سلمانوں کو بھائے گا۔ ۵۔ مسلمانوں کی کامیانی مفرو اسلام مومن و کافریس محانث کا ذریعہ ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام کے مقالم میں کفار ایک بی میمائی یمودی ابندد اسلام کے منانے کے لئے ایک ہو جاتے ہیں۔ کفرنجاست ہے ایمان طمارت ب كفر آركى ب- اسلام نور ب- بركفر جموت ے اسلام ع ب- افدادہ سب تیں می ل كے يں-لیکن اسلام سے نسیل ال سکتے محراس کے باوجود انشاء اللہ غلب اسلام کو ہے۔ عب اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ک برکت سے کافر کا کفر اور زمانہ کفرکے تمام گناہ معاف ہو ماتے میں۔ حی کہ حقوق العباد میں جو شرعی حق یا حق اللہ ب منائع ہوا' وہ بھی معاف ہو جا آ ہے حقوق العباد معاف کے نمیں ہوتے۔ اگر مشرک کمی کا قرض مار کر مسلمان ہو جادے تو قرض معاف نہ ہو گا ۸۔ معلوم ہوا کہ جماد کا ب مقعد منیں کہ کفار کو جرام مسلمان بنایا جائے بلک مقعود ب ب كه كفركا زور ب كوتك كفرمنان كے لئے جماد سي مو آ بلکہ کفر کا زور توز دیا جائے آ کہ اسلام کا راستہ صاف ہو جائے ٩۔ خیال رے کہ یمان فتنہ سے مراو خود كفرنيس بكد كفركا زور تو ثائے كے لئے ہو آ ہے۔ ووسرى جُد رب قرمانا سم عَقُ يَعُطُوا الْجِذْبَةَ عَنْ يَدِدُهُمْ مَالِعُدُنَ اس میں مید می مالامل ہے کو کلہ جب کفار نے برب ویا منفور كر ليا تو ان كا زور نوث ميا- حنور فرات بي-أمركا واكتا والنام عَمَّ يُعَوْدُ الآالي الله الله عال حمَّ ك المركبات الله الله عال حمَّ ك ك معنی ہیں آکہ ایعنی مجھے تھم دیا حمیا کہ کفار ہے جنگ کروں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی جماد میں مال کی نیت سے نہ . جائے۔ نیت اشاعت اسلام کی ہوا فندا قرآن کی آیات اور آیت و حدیث یمل تعارض نه ربا متعمد به ب ک دین خوب چمک جاوے اور ممی کافر کو مسلمان پر جرکر کے

اعمال صالح سے ردینے کی جرات ند رہے۔ عوار قرآن کا راستہ صاف کرنے کے لئے اور قرآن عموار کو نلط چلانے سے روکنے کے لئے ۱۰ اس کی مدد کے ہوتے ہوئے حسیس کسی کی مدد کی ضرورت نسیں۔ اولیاء انبیاء کی مدد رب بی کی مدد ہے۔ ا۔ جماد میں جو مال کفار سے جرائم لیا جادے وہ نئیمت ہے۔ تمو ڑا ہو یا بہت ال نئیمت کے کل پانچ ھے کئے جاتے ہیں۔ اس میں سے چار ھے مجاہرین کے ہیں۔ اور ایک تھار سے جرائم لیا جادے وہ نئیمت ہے اس میں سے جار ہے مجاہرین کے ہیں۔ اور ایک تھے سے مواد اور کوئی حصہ ہو تا جو علاوہ حضور کے ھے کے چراخ ھے ہوتے ہیں چار ہو علاوہ حضور کے ھے کے چراخ جے ہوں جاتے ہیں پانچ نہ دہج۔ فرضیکہ اس ھے کا اللہ کی طرف نبت کرتا پر کت کے لئے ہے۔ اور حضور کی طرف نبت کرتا ہے ہیں۔ اور حضور کی طرف نبت کرتا ہے اس سے حضور کا قرب کی وجہ سے اور حضور کی وفات کے بور فحر اور سے دور کا قرب کی دجہ سے اور حضور کی وفات کے بور فحر اور

سكنت كى وجه سے ليس محد يعني اس فس بيس بى مطلب این باشم وفیریم مساکین کو دیا جادے گا اس طرح إ ك حضوركى حيات شريف من اس فس ك إمراج م کے جاتے تھے جن عمل سے ایک عصد لین کل تنبیت کا بھیواں حصہ حضور کو اور ایک حصہ حضور کے اہل قرابت ادر تمن صے فتراء و ساکین کے ہوتے تھے۔ حنور ک وقات کے بعد الل قرابت کا حصہ فقراء و مماکین پر مرف ہو گا۔ اب وہ شعبہ ساوات فتراء کو سلے گا۔ انام ابوطینہ علیہ الرحمت کا یکی فرمان ہے۔ سے خیال دہے کہ صنور ا محرابن میدانند این میزالمینب این باشم این میدالمناف یں۔ مدالناف کے جار بیٹے تھے۔ ہائم مطلب مد حس ا نوفل احترت حين عبد العس كي اولاد عن تع اور جبسر ابن مطعم لوفل کی اولاد یں۔ حضور نے نیبری منیست عل ان دونول بزرگول کو قس عمل سے بکوند دیا ق ان صاحبوں نے وجہ ہو چھی تو سرکار نے فرمایا کہ ہائم و مطلب کی اولاد نے اسلام علی ہوا تعاون کیا۔ معلوم ہواک محن قرابتداری التحقاق کا سبب نمیں نمرت سب ہے۔ جو حضور کی وفات سے ختم ہو چکی ۵۔ مسافر آگرچہ اپنے محرین فن ہو محرجب سفرین اے حاجت پر جادے تو است مجى ديا جاسك وه مسافر خواه اولاد رسول ہو يا اور مسلمان- خیال رہے کہ حضور کے ذی قرائی فی بائم و فی مطلب ہیں۔ عبدالعس اور نونل کی اولاد آگرجہ قریش جی محراس فمس کے مستحق نہیں ۲۔ یمان دانُ شک و تروو كے لئے نيس بكد اس سے كام كى ايبت كا اظمار مقمود ب- مي كوكى باب ات فرمانبردار فرزند س كى كد أكر تو میرا بیا ب تو بید فرانیرداری کرنال کو تک محاب ع مومن متنی ملک مومنوں کے مردار ہیں۔ رب فرما آ ہے۔ إِنْ كَانَ مِنْ مِنْدِاللَّهِ مُتَّمَّكُفُرُيُّمُ بِهِ ٢- يمال بِهِم القرقان ي مراد جنگ بدر كاون ب اور دو جماعتوں سے مراو مومن و كافريس- بدر كا واقد ستره رمضان ١٠٠ ش بوا- ٨٠٠ چنانچہ اس قدرت والے نے تم تھو زوں اور کروروں کو بری جامت کنار پر فتح دے دی۔ یہ اس کی قدرت کی اعلیٰ

وَاعْلَمُوا النَّهِ اعْنِهُ مُنْهُ فِينَ شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ ادرمان او که جو بکه نیست او له کراس کا پایتوال حت فاص الله ت اور رمول أور قرابت والول ت أور يتيول المسكين وابن السِّبيْل إن كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ إِلَّا لَا مُنْتُمُ إِلَّا لَا مُنْتُمُ إِلَّا متاجل ك أورسافرول كابع في الرتم المان للف بواله الله بر اور اس برجر بمت اہے بندے برفیصلہ کے دن اتارا ن مس دن دونول فوہیں فی تھیں سے اور اللہ سیب کم کر مکتا ہے ن جب تم نا لے کے بِٱلْعُنْ وَوَالنَّانَيْ الْوَهُمْ بِٱلْعُنَّ وَوَالْقُصُولِ اس کنادے تھے اور کا فر بر لے کنا مے اور قافلہ سے تران میں مل اور اگر تم آباس میں کون و مدہ کرتے تو مرور مِيْعُدِ وَلِكِنَ لِيَقِيضِ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا هُ ہر برا بر نہ بہنے تا ایکن یہ اس لنے کہ اللہ پاورا کرے جو کا) بوناہ لل کرچ ہاک ہو دلیل سے بلاک ہو اور و بص دسیل سے الله كَسَمِيْعٌ عَلِيْدُ ﴿ إِذْ يُرِنِيكُهُ مُ اللهُ بقف تك اوربيتك الشرفزلانيّا عانابت ك جبتم ئے مجاب الشر قبیس کا فرو*ل کو تب*اری نواب پر تعوزا د کھا تا تا تا اور اے منا فالروہ کہیں بہت کرے تھا تا

دلیل ہے۔ اب یعنی بدر میں تم تو اس میدان کے قربی کنارہ پر تھے جو مدنے کی طرف ہے اور کفار دو سری جانب جو کمد کی طرف ہے اور ابو سفیان کا قاقلہ سند رکے کنارے کنارے سلمانوں سے تین میل کے فاصلے سے نکل کیا۔ کویا رہ نے اس آیت میں جگ کا فتشہ ہتایا کہ اس طرح صف آرائی ہوئی۔ ۱۰ یعنی تم اور کفار آگر لول سے جنگ کا وقت مقرد کرتے تو تم ان کی زیادتی اور اپنی کی دکھ کر محبرا جاتے اور وقت پر میدان میں نہ توضیح۔ محربم چاہجے تھے کہ اچا تھی جگ ہو جا ہے اور وزیا میں نہ توضیح۔ محربم چاہجے تھے کہ اچا تھی جگ ہو جا ہے ہیں دختے اس سے اس کے اس نے تم کو اور کفار کھ کو بغیر پہلے ملے کئے ہوئے بھڑا دیا اور پھر تم کو وہ گئے دی جو قیامت تک بطور یادگار تائم رہ کی جا۔ یعن بدر کا واقعہ دلیل تھائیت باسلام ہے۔ اب مومن آ بھوں وکھ کر ایمان پر قائم رہ کا اور کافر دکھ جمال کر صرف ضدو مثلا سے کافر رہے گا۔ یمان زندگی سے مراو

http://www.rehmani.net (بقیمسنی ۱۲۹۹) ایمان ہے اور ہلاکت سے مراد کفر ہے ۱۳۔ اللہ سنتا تو سب کی ہے محرمانتا سب کی نسیں۔ مانتا ان کی ہے جو رب کی مانتے ہیں۔ ویکمو جنگ بدر میں حضور نے فتح اسلام کی دعا ماعی۔ رب نے کیسی قبول فرمائی۔ ۱۲۔ حضور نے خواب میں ان کفار کو بست تموزا دیکھا اور صحابہ کو وہ خواب سنائی تو ان کے دل مضبوط ہوئے خیال رہے کہ حضور کو صرف وہ کافر دکھائے مجے جو کفریر مرفے والے تھے اندا حضور کاخواب بالکل درست تھا۔ نی کاخواب وی ہو آ ہے۔ ۱۵۔ اس سے معلوم ہواکہ بدر کے دن مسلمانوں کی آگھ نے بھی کافردن کو تھو ژای محسوس کیا۔

49. واعلموآء الاتفالء وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَمْرِ وَالْكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ تومزورخ بزولى كرت ف أورمعاط ي حبرا والت ل مركزا فارت ل مركزا فدر المراعد بجاليا ك ريتك لِيُتَّرِبِنَاتِ الصَّدُ وُرِ وَاذْ يُرِنِيكُمُوْ هُمْ مُرادِ واول کی بات مانا ہے اور جب اوسے وقت تبیں کا فر تعورْسے کرکے دکھائے اور تہیں اکل نکا بول میں تعورُا کیا کہ تم التداورا كرے بوسم بونا ہے كه اور الشرك المرت سب كامول كي الأمور⊕يايهاالذِينامنواإذالِقيتهرُّفِءُ رجوع ہے فی اے ایمان والوجب کسی نوج سے تبارا مقابلہ ہو گ يُّيُوْ إِوَاذْكُرُوا اللَّهُ كَتِنْ يُرَّالْعَلَكُمُ ثُفُلِحُونَ ٥ تو تابت تداً دبو اور الله کی یاو ببت کردت کرتم مراد کو پینجو شہ وَأَطِيبُعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ادر الله اور اس سے مول کا عممانی کا اور آبس میں مجلود ہیں کرہر خداً وَتَنْ هَبِيرِ، يُحُكُمُ وَاصْبِرُ وَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ مرد سے اور تباری بندی بون بوا ماتی رہے گی تا اور مبر کرو بیٹک اشرم رکر غوالول الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَلَا تُكُونُواْ كَالْكِرِيْنَ خَرَجُوا مِنُ کے ماتھ ہے گے اور ان جیسے زہوا ہو اپنے گھرے محلے بَاير، هِمْ بَطَرًا وَيرِ نَاءَ النَّاسِ وَيَصُتُ وُنَ اتراتے اور ہوگول سے دکھانے سمو کا آور انٹرکی راہ عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً سے روکتے سے اور ان کے سب کام انٹرکے ٹاپر یں بیٹ کا

ا۔ یعنی تم میں کوئی جگ کی رائے دیتا کوئی اس کے طاف معلوم ہواکہ اختلاف اگرچہ بغیرے ہو کفرنسی ا نہ ذموم ہے۔ اطاحت عم کی ضروری ہے ا۔ تم کو پرول اور اخلاف رائے سے بھالیا۔ یہ تھوڑا و کھانے کی حکت کا بیان ہے۔ ۱۳ چنانچہ مسلمانوں کو ایسا معلوم ہواکہ کافر سریا اس سے بھی کم ہیں اور ابوجسل و فیرہ کفار کو یہ معلوم ہواک مسلمان وس ہیں سے زیادہ نسی۔ اگر مسلمان کفار کی نگاہ عمل زیارہ رکھائی رسیتے تو وہ بغیر جنگ کئے بھاک جاتے اور اسلام کی شوکت فاہرنہ ہوتی۔ پھرجگ شروع ہو چکتے کے بعد کفار کو مسلمان بہت ی زیادہ نظر آنے م الله على الله على الله على الله على الله على الله كا غلب كفرك مغلوميت ٥- فتح و نعرت ال كي مدو س ب- لندا أكده مسلمانو محن اسباب ير نظرنه كد- خالق اسباب پر توکل کرو۔ ١- اس سے اشارة مطوم مواك جنگ کی دعاند کرد اورجب آباے تو بھاکو میں اور وعمن کو حقیرت جانو ہوری تیار کردے۔ معلوم ہواک جنگ میں ذكر الله زياده جاسي باته من كوار مو- منه من قرآن ہو۔ ای طرح اس وقت الله رسول کی فرمانیرواری اشد ضروری ہے اور آپس کا انفاق لازم ہے ٨ ـ مطوم مواكد جماد میں مومن کی فقح تمن چزوں پر موقوف ہے۔ ابت قدی ارب کی یاد کی کشت اور ول کا اظام اک ملک ميري كى نيت سے جماد نہ ہو بلك محض الله رسول كى رضا ك لئے مو- جماد يس نماز توكيا جماعت نماز بمي حتى الامكان نہ چموڑے۔ ایسے موقعہ کے لئے نماز خوف کی قرآن نے تعلیم دی اس سے معلوم ہوا کہ جماد چو ککہ اعلیٰ ورجہ كى مبادت ب- اس كت اس من نام و نمود كاوخل نه بوا صرف دین اسلام کی حفاظت کی نبیت ہو اور افرو تکبرنہ ہو۔ ہاں کفار کے سامنے مبادری کی باتمی کرنا فخر سیں۔ بك بمترب ١٠٠ اس سے چند سطے معلوم بوئ ايك ي ک آپل کے جھڑے کروری کا سب بیں۔ وو مرے یہ ك النقاقي دوركرنے كے لئے الله رسول كي اطاعت كرني عليه اس سے افغال نعيب موتا ہے۔ تيرے ياك

جک می اللہ تعالی فتح و نصرت کی ہوا بھیجا ہے۔ یعنی مبا- اگر ان براتوں پر عمل نہ ہوتو وہ ہوا نہ آئے گ- (روح البیان) یا ہوا جانے سے مراد ہے اپنی جیت کا اٹھ جادا اس سے معلوم مواکد بوں تو برمال میں اللہ رسول کی فرائیرواری ضروری ہے لیکن جادمیں زیادہ ضروری ہے آکد اس کی برکت سے فتح نصیب مو-اس لئے میں جنگ میں خفرے کے وقت بھی جماعت معانب نیس بلکہ وہاں نماز خوف بڑھی جاوے جس کا ذکر قرآن شریف میں گذر چکا۔ ان پر افسوس ہے جو بلاوجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ۱۱۔ شان نزول۔ یہ آیت ان کفار قریش کے متعلق آئی جو محمندو فرور کرتے ہوئے بدر میں آئے یمان تک کر ابوسفیان نے ابوجس کو کملا بھیجاک تسارا قاظد بخیرے بیج کیا اب واپس آ جاؤ کروہ نہ مانا آخر کاریہ سب بنگ میں مارے گئے۔ اے مسلمانو! اس سے جرت پجڑو اور جماد میں فخرنہ کروسا۔ یعنی کفار تو الله (بتیسند ، ۲۹۰) رسول سے روکنے کے لئے جگ کو آتے ہیں ہم اللہ رسول کا نام بلند کرتے ہوئے جماد بی شرکت کرد باکہ تمہاری اور ان کی جگ کی نوعیت بی فرق ہو ۱۲۔ لدا کفار کو ان کے ہر عمل یدکی سزاوی جادے گی۔ کسی کو دنیا بی اور سب کو آخرت بی۔ خیال رہے کہ کفار شرقی احکام کے دنیا بی متعلد نسی۔ عمر آخرت بی مذاب کے متعلق مکلف ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ کفار عرب نے حضور کی مخالفت میں جو حرکتیں کیں شیطان نے شکل انسانی میں آکران سب کی بہت تعریف کی اور اس پر انہیں قائم رہنے کی رخبت

دی- اس سے معلوم ہواکہ جو امارے میوں کی تعریف كر يا بم كو منابول كى رخبت دے وہ شيطان بـ اكرچه عكل انساني مين مو المه جنك بدر ك ون اليس مراقد بن مالک مردار فی کناند کی شکل می شیاطین کی جاحت لئے ہوئے كفار عرب كے پاس آيا اور كماك تم ي كررمونى كناند سے حميس كول مرر ند بنے كا بى اور میری یہ ساری جماعت تسارے ساتھ ہے۔ جنگ ہب شروع مولی تو اس کا باتھ مارث ابن بشام کے باتھ میں تما- اس مردود نے جب قرشتے اترتے ریکھے تو اینا ہاتھ مارث کے باتھ سے چنزا کر ہما کے لگا۔ مارث نے پارا کہ كمال جاتا ب و بولا جو عن ريكتا بول تم سي ريكيت اس آعت میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے دوست انسان کو معیبت میں پھنساکر الگ بد جاتے ہیں اس ملتے ان کی بیروی نہ چاہیے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ شیطان انسان وغیرہ کی شکل میں نمودار ہو سکا ہے۔ کی طاقت فرشتوں عمل بھی ہے محروہ نوری ہیں یہ اری ب ٢٠ ين وتم كويمال تك بنوان آيا تعاد اب تم جانو اور مسلمان۔ یہ میدان جگ ہے اور یہ تم اور وہ س معلوم ہواکہ خداکا ہر خوف ایمان کے لئے کائی نس ۔ بلکہ ده خوف جو اطاحت بدر کرے۔ قدرت کا خوف تو شیطان كو بمى هيه ٥- منافقين اور كو ضعيف الاحتفاد نو مسلم جب میدان بدر می بینے اور انسوں نے کفار کی کارت اور ان کے سامان جگ کی فراوانی ویکھی تو ور کے اور مرتہ ہو كريد بوسل ٧- يعن ان مسلمانوں كو اسلام ير اتا از ب ك است تمورث أورب سامان الى يوى عامت ك مقالم من آ مكة - عديد كلام دب كاب بوان مردين کی تروید عی ارشاد ہوا۔ ۸۔ پیش کو نری عی عام مسلمانوں سے خطاب ہے اور کفار سے وہ سارے کافر مراد یں جو بدر میں مارے گئے۔ طانک سے مراو حفرت مزرائل اور ان کے تمام فدام فرشتے ہیں۔ کو کل یہ سب جان نکالے ہیں۔ اے معلوم ہواک مرتے وقت طل مك كى مار كفار كے لئے بطور عداب ہے۔ مومن اس

441 وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّبُطِنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ اور مبكتيطان في ان كى كاه ين ال كى كام يمط كرد كلف له اور بولا آج تم ير لَكُمُ الْيُؤُمُونَ النَّاسِ وَإِنِّي جَائِرٌ لَكُمُ ، فَلَمُّنَّا کونی شخص خالب آنے والا نہیں کے اور تم میری بناہ یں ہو تو جب ودول سكر آسے سامنے بوت التے باؤں عمام اور بولا يس م سے بَرِئَءٌ مِنْكُمُ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرُونِ إِنَّى أَحًا فَ الک ہوں تا میں وہ دیکتا ہوں جو تہیں تطربیں آتا میں اللہ سے ڈرتا اللهُ وَاللهُ شَكِيدُ الْعِقَابِ فَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقَوُرُ مِن عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَ ا ور وہ جن کے دلول میں آزار ہے گئے کہ یہ مسلان اور جو الشدير بجروسه كرب تربيتك التر فالب مكت والاب ت وَلُوْتَاكَى إِذْ يَتُونَى الَّذِينَ كُفُّ وَالْمَلِّيكَ الدعمی تو دیکھے مب فرنتے کا فروں کی جان کالتے ہیں ۔ ن ودر وود رود ارد ارد ارود يصريون وجوههم واذبارهم وذوقواعناب مار رہے میں ال کے مشرراور ای بیٹھ بر فی اور چکھو اکل می مذاب ناء يه بدله اس كم و تبارك با تول يرة ع ميما ور الله بندول بعر کلم نبیل کرتا گ بیسے فرمون وانول مثلے

ے محفوظ ہم مومن کا اس دفت فرشتے احرام بھی کرتے ہیں اور زی بھی ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کافر کو مرتے وقت بھی اور قبر میں بھی آگ کا ہذاب ہو تا ہے۔
کردو ذخ میں دافلہ قیامت کے بعد ہو گا۔ لفذا اس سے عذاب قبر کا ثبوت ہو سکتا ہے اور بھی کی آخوں سے اس کا ثبوت ہے۔ اا ۔ لینی عذاب قبر تسارے بد حملوں کا
متجہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے والا چفل خور اس عذاب میں کرفتار ہو گا۔ ایسے می مجد میں روشنی کرنے سے قبر میں فور ہو تا
ہے۔ اا۔ اس سے معلوم ہواکہ متبعین کو بھی آل کتے ہیں۔ فرحون لاولد تھا۔ اور اپنی پولیس اور فوج سے ظلم کراتی تھا۔ اس فوج کو آل فرحون کما کیا۔ لفذا اس معنی
سے حضور کے سارے صحاب بلکہ ساری امت آل رسول ہے۔ آل کے یہ معنی ایسے عام ہیں کہ اس میں اہل بیت 'سحابہ اور ساری امت شامل ہے۔

http://www.rehmani.net ا۔ دنیا عمی عذاب بھیج کر ، قبر میں اور حشر عی سخت عذاب میں محر الآر کر ہے۔ اس آیت عمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی وی می ہے کہ کفار کے انکار سے طول نہ ہوں۔ ایا بیشہ ہو یا رہتا ہے۔ جب کفار کمد کو اللہ نے امن "محربیٹے روزی" مزت مطا قرمائی۔ آخر بھی نی آخرائرمان کو ان بھی جیجا۔ بو تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ انموں نے ان نعتوں کی ناقدری بی کی بعد برس یر ملی حضور کی تالفت کی تو رب نے ان سے امن اووزی سب بچھ جھین لیا۔ شکرے نعت برحتی ہے۔ ناشکری ے عذاب آیا ہے۔ سے یہ آعت اس آعت کی تغیرہ۔ اِنَّ اللّٰهُ لَا يُعَيِّرُمَا بِعَيْمَ مَعَى يُعَيِّرُ عُامَا بِالْعَبِيمِ اس آعت کا بھی مثایہ ہے کہ رب تعالی کسی قوم ہے اپنی وی

مولى لعتين نسين جميئتا ماو فليك وه قوم ابنا عال خود ند بدل الے کہ قرمانیرداری چھوڑ کرنافرمانی کرنے گئے۔ یہ مطلب نیں کہ ممی قوم کو بغیراس کے نیک احمال کے نعت نمیں ریا۔ اس کا کرم عاری قابلیت پر موقوف میں کی اس کا عذاب ادری برکاریول کی بنا پر ہے۔ مواذنا فرماتے ہیں۔

یر اس نئے کر انتہ کسی توم سے جونمت ابیں دی تھی برنتا ہیں ب ت ومیسے فرنون والول اور ان سے انگول کا دمستور کے ہ تیں جٹلائیں تو ہم نے ان کو ان شمے گنا ہوں کے بب بلاک کمیا اور بم نے فریون والول کو ڈبو دیا اور وہ سب ملالم تھے 😚 ۔ سب جا دروں میں بدتر الٹر کے نزدیک وہ بیں مبنول نے کفر کیا اور ایمان بنیں لاتے تہ وہ جن سے تم نے معاہرہ کیا تھا اینا ورتے ہیں ہے۔ تو اکر تم انہیں کہیں لاالی میں ہاؤ تر انہی آیا

۲۹۲ اوننال.

حق را قابلیت شرط نیست شرط قابلیت داد ادست کمد معظمہ والوں کو صدبا نفتوں سے ٹوازا۔ پہلے سے وہ کونسی نیکیاں کرتے تھے۔ حضرت مریم کو پیدائش ولی' حعرت آدم کو پیدائش تی و مجود لما که بنادیا۔ لندا اس آیت پرکوئی امتراض نیں ہے۔ فرمون سے آگل قوص قوم عاد و فرو و فيره- ان سب كو الله ن يب بما نعتيل بخش تھیں مر عاشری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس سے مطوم ہواکہ مردودوں کے تاریخی طالت پرحنا عبرت کے لئے شروری ہیں۔ اس طرح تقص اولیایکا مطالعہ کرنا یا که رب کی عبادت کا شوق بدا ہو بہت اچھا ہے۔ رب تعالی نے ای لئے ہر طرح کے تھے قرآن شریف میں میان كے ٥٠ أكرچه فرموني لوگ سخت ظالم تھے اور اس ك اتحت اس سے کم محروزاب سب ير آيا ١١ اس سے معلوم ہواک کفار جانور جی بلک جانورے بھی بدتر ہیں۔ كو كله كوكى جانور كفرنس كركد كوكى بت يرسى نسي كريا مالا كله وه ب معمل ب اور يه عاقل موكر رب كا مقابله كريّا ہے۔ اس ليّے كافر انسان كو عذاب ہو گا۔ جانوروں كو ميس مو كاعب شان نزول - يه آيات يمود ميندي قربط ك متعلق نازل موتميد جن سے في صلى الله عليه وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی تھی کہ نہ حضور سے جنگ کریں ند جگ کرنے والوں کی مدد کریں۔ محرانیوں نے مشرکین كمك كي ايك جنك كے موقع بر حضور كے مقابله مي مدد ک- بعد میں کئے گئے کہ ہم سے تلقی ہوگئے۔ پر مد کیا۔ نیکن بعد میں چر کفار کی مدد کی آیت کا مقصدیہ ہے ک اول گفری بوا عیب بے لیکن جب اس کے ساتھ

بدصدى بى بوقوادر بى سخت ترين عيب سهد موسى رجى ابناصد يوراكنالازم سهدرت وما تا مهد فرا بالتيفيات العَهد كان سنولا

ا۔ اس طرح کہ انہیں آئدہ تم سے لڑنے کی صت نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جگ میں ہروہ جائز طریقہ استعال کرنا درست ہے۔ ہو کفار کی ہمت قوڑے۔ ان کے جانور ہلاک کرنا ان کے بافات و کھیوں میں آگ لگانا ان کی جائیدادوں کو ہرباد کرنا وغیرہ۔ بچوں مورقوں کا قتل شریعت میں جائز نسی۔ ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کافرقوم سے معابدہ کیا تھا۔ گر طامات اور قریوں سے بید لگا کریں میں جائے ہو ہا کہ کہ تھا۔ کر مدی ہے۔ تو اولا میں اطلاع دے دو کہ فلاں تاریخ ہم تم پر حملہ کریں میں ہوا کہ ایک صورت میں بغیراطلاع دیئے حملہ کرونا جائز نسیں کو تکہ یہ برحمدی ہے۔ س

یعن جو کفار جگ بررے ہماک جلنے میں کامیاب ہو محے وہ اینے کو عاری قدرت اور کڑے باہرنہ سمجیں۔ ہم ہر طرح بكرف ير قادر يس-جو يار اجما بو جائ جو معيت زدہ آفت سے لکل جائے۔ وہ اپنے کو اللہ کی پکڑے یا ہر نہ جانے۔ اس آیت سے جرت ہے۔ اس معلوم ہوا کہ تاری جماد مجی عبادت ہے اور جماد کی طرح حسب موقع فرض ہے بیسے نماز کے لئے وضو۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ي مادت ك اسباب مبادت بي اور كناه ك اسباب جع كرة مناه- ج فرض کے لئے سر کرنا فرض۔ چوری کے لئے سفر كرمنا حرام ب- تيارى جماد كرف والا مجابد كى طرح حاب ترے محفوظ ہو کا اور قیامت میں انشاء اللہ عابدین کے ساتھ اٹھے کا۔ بلکہ جمادک مجع تمناہی مباوت ے۔ ۵۔ اس سے دو منظے معلوم ہوے ایک یے کہ کفار کو ڈرانا وحمکانا اپن قوت و کھانا بداوری کی باتی کرنا جائز ہیں۔ حتیٰ کہ عازی اپی سغید ڈا زھی کو سیاہ کر سکتا ہے۔ كافرول ك ول عن رحب والن ك لئ وي ساه خضاب منع ہے۔ وو مرے یہ کر اللہ کے عارے بعول کا وحمن الله كا وحمن بي كيونك وه كفار الله كو أو ابنا رب مانتے تھے مسلمانوں کے وحمن تھے۔ رب نے انسی اینا وعمن قرار دیا۔ ٦- پر محاب کرام بھی حضور کے تا دیے ے منافقین کو پھان مے تے حق کہ آج تک میدافد ابن ائی وغیرہ منافقت میں مشہور ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے كد ات مسلمانوا تسارك وو وحمن بي- أيك كط يعن كفار اور ووسرے جي موت يين متالقين جنيس تم اب تک سی پھانے۔ دونوں سے محاط رہو۔ ک۔ یعنی تساری استیوں کے سانب منافقین کہ کفار پر مخی کرنے ے ان ير ديت محا جاتى ہے۔ تغير روح البيان على ب کہ اس سے مراد کافر جنات بھی ہیں کیونکہ عازی کے محوزے کی آواز ہے ان جنات کو خوف آ آ ہے۔ اس من خطاب عام مسلمانوں سے ہے ۸۔ یعنی جماد و فیرہ میں خرج كرنا برياد نه يو كا- بلك اصل مع نفع وايس بوكي-چانچہ اللہ تعالی نے محاب کو جماووں کی برکت سے فن کر

فنترِد برم من خلفهم لعلهم بين لرون ® تتل كروجى سے ال كے بھا مول كو بھاؤ كد اس المير بكركم شايد ابنيل جرت ہو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِدُ إِلَيْهِمْ ادر اگرتم کمی قوا سے وفائل اندیش کرو تو ان کا عبد ان کی طرف عَلَى سَوَآءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْحَآمِنِينَ ﴿ وَلا پیک دو برابری برت بیشک دفاوالے الله کولندنیں اور برعز يُغْسَبَنَ الْنَوْيِنُ كُفُّ وَاسْبَقُوا الْمُعَمُّ لَا يُعْجِرُونَ @ کا فراس محمندُ بی نه ربین که وه با ته سے نکل محفی بینک وه ما و نبین کرتے الماد المرود سرااد من الموقد و المولاد الم واعتاوا لهمرما استطعتمرين فؤبا وتبس ادر ان کے لئے تیار رکم جو ترت تہیں بن پڑے کے ادر سفتے س باط الخبيل ترهبون به عدة الله وعدة لم کھوڑے با ندھ بھوکران سے ان کے دبول ٹی وحاک بھاؤ جوا نٹر کے ڈس اور مبارح وَاخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللَّهُ وحمن ہیں ہے اوران کے موا بکھ اورول کے دلول میں جنیں تم ہنیں جانتے تھ اللہ انبیں مانا ہے ت اور اللہ کی لاہ یں جو بکھ خرج محرو سطحے اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ نبیں ہودا دیا جائے تکا ادر کسی طرح مکائے شمانیں رمحنے کہ ادر اُکر جَنَحُوا لِلسَّلْحِرِفَاجُنَحُ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وہ ملح کی طرف مجکیس ترتم ہی ہجکو اور انٹر پر بجروس رکھو اِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَانْ يُرُيْدُ وَالْ الْمُ بے شک و بی ہے سنتا جاتا ہی اور اگر وہ تبیں زیب

دیا۔ آ ترت کا ثواب علاوہ ہے۔ اب یعنی ان سے ملح قبول کر لو۔ یہ عکم تب ب بجد ملح میں سلمانوں کا فائدہ ہو جیساک قرائن سے معلوم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین و کفار سے مسلح اور جزیہ لینا جائز ہے۔ محر مرتدین سے صرف جگ یا اسلام نہ ان سے صلح جائز نہ جزیہ۔ رب فرمانا ہے۔ تفا تلویغم اولیلمون

ا یعنی آگر کفار قریب دینے کے لئے صلح کی چیش کش کریں تو اللہ تعالی حمیں ان کے فریب سے بچاہے گاکہ حمیں کسی طریقہ سے فروے دے گا ۲- بدر میں اللہ کی مدد تو وہ تھی جو مراج میں اللہ کی مدد تو وہ تھی جو مراج میں و افسار کے ذریعے کہنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے مدد لیمنا شرک تسیل ملکہ سنت انجیاء ہے اور یہ بہان فسندین کے فلاف تسیل علیہ السلام نے معیبت کے دقت فرایا تھا۔ میں ایضاد کالی الله سالہ بینی افسار مدینہ کے دو گروہوں اوس و فرزج کے درمیان صدیوں سے اللہ نے ان کے بینے کہنہ سے یاک و مساف فرما

دیے۔ یہ آپ کا خاص مجرہ ہے۔ معلوم ہوا کے آپس کا انقاق رب کی تعدت ہے۔ اس اے مجوب تمارے ذریع افزال رب کے دریا کا رخ مجررہا۔ پہاڑ جگہ سے ہٹا دیا آسان ہے۔ مر جُری قوم کو بنا۔ مجروں کو طانا بہت مشکل ہے۔ یہ کام حضور نے حدید منورہ آتے تی کر دکھایا۔ اور صرف وی مال کی تعوری حدیث می اور

مے مجنوں کو بنا دیا۔ شعر بر ملق يو تے وہ نيك بوك التي تے بيث وہ ايك بوك جگزے' تو نے آ کر میٹ دیئے تیری قیم و زکا کا کیا کمنا ۵۔ معلوم ہوا کہ محلوق پر احماد کرنا رب پر توکل کے خلاف نسیس کو تک فراغ که خمیس الله تعالی اور به مومنین کانی یں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا شرک نہیں۔ فنذا ہے كمنا جائز ب (كد الله رسول بعلاكري) كو كله قرآن ف فرایا کہ اے ہی حمیس اللہ اور یہ اجاع کرنے والے مومن کانی ہیں۔ یہ آیت صغرت عمر رمنی اللہ عند کے بیگا ایان لائے پر نازل ہوئی۔ بیای مبداللہ این مباس کا فران ہے۔ الدایہ آیت کی ہے اور من اَبَعَث لفظ اللہ ر معطوف ب (روح البيان) حطرت عمرك ايمان ي مسلمانوں کی تعداد جالیس ہوئی۔ حضور نے ان کی دعا برہ کو ماتلی اور آپ جعرات کو ایمان لاے اس وقت آپ کی عمر٢٦ سال بھی ٧- اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ايك يہ کہ جماد بہت اعلی عباوت ہے جس کی رقبت ولائے کا حضور کو محم دیا میا۔ جو جماد سے روکے وہ شیطان ہے جیے مرزا تادیانی۔ دوسرے یہ کہ جماد کی ہر مائز طریقہ ہے رفبت دینا جائز ہے۔ غازی کی مخواہ مقرر کرنا اس کے بدی بھوں کی برورش کرنا مبلو رول کی قدر وانی کرنا سب اس عن واقل میں۔ عد اس عن باتارت می به اور فاص عم ہی۔ بثارت تو یہ ہے کہ غازی رب کے فنل ے اپنے ے دس منا كفار ير فتح حاصل كياكريں كے اور رب نے یہ وعدہ ہورا فرایا۔ دو مرے یہ کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک وس کے مقالعے سے نہ بھائے بلکہ وٹ

والمديري ٢٩٢٧ الانعال،

يَخُونَ عُولَ فِإِنَّ جَسُبَكَ اللهُ هُوالَّذِي آيَدَ كَ ویا بهای - تر بیلک الشرتبین مان با له دی به بس فرجین زور ویا آبی مددا اور مسلانوں کو تہ اور ال کے دلول میں میل سمرویا بَيْنَ قُلُوْرِمُ وَلِكِنَّ اللَّهُ ٱلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِنَزٌ نه ملا سيخت ك يكن الند نے ال سے ول ملا وسف كه . حيث وي جاناب فكمت والا ليديب كي فبريل بتاني والداني) الشرميين كاني باوريه بقتة مسلمان تسارسے ہیرو ہونے ہے ا سے فیس کی جریں تنا نے ولیے مسانوں کوجاو کی تربیب دو ان اگرتم یں کے ایس مبر دائے ہوں تھے وو سو پر مالب بول سے ئ اور اگر تم یس سے سو بول تو کا فرول کے برار پر فاب آئی کے اس نے کر دہ سمد ہیں رکھتے ٱكْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيُكُمُّ اب الله في مرس تخييت فرائي اور اس عم سے ك تم ضَعُفًا ۚ وَإِنۡ يَكُنۡ مِّنۡكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغۡلِبُوۡ کزور ہو کی تو آگر تم میں سو میر داھے ہوں دو سوہر خالب

جوں۔ پھر یہ تھم اگل آیت اُلْفَ کُفَف الله ہے منوخ ہوگیا۔ قدا شخ خبر نس ہوا بلکہ شخ تھم ہوا۔ ۸۔ کیونکہ وہ اللہ کے لئے نمیں بلکہ نغسانی خوامشوں کے لئے اسے جانور آپس میں لڑتے بھڑتے تھے۔ قدا وہ ان کے مقابل نمیں فمسر کتے جو خاص اللہ کے لئے لائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک کے لئے یا قوم کے لئے لائا جمالت ہے۔ مومن صرف اللہ رسول کے لئے لا آ ہے ۹۔ کزوری ایمان نمیں بلکہ کزوری ابدان مراد ہے۔ یعنی پہلے تو سو کے مقابلہ میں وس مسلمانوں کو شہ جانا فرض وی مسلمانوں کو شہ جانا فرض وی میں۔

الم معلوم ہوا کہ فنح و نفرت اللہ تعالی کی دو ہے ہے نہ کہ محض ہماری ہماوری سے جب وہ چاہے تو اباقیل سے قبل مروا وقا ہے۔ ۲۔ محل کی آرزو محی کہ بغیر جنگ الدین اور سے فال سے مصل میں مصر میں معمد میں معمد میں معمد میں معمد میں معمد معالم کی آرزو محمی کہ بغیر جنگ ابوسفیان کے قافے سے مال چین لیا جائے مرجک کی شال بن گئے۔ اس پر رب نے جنگ کی عکست کا ذکر فرایا کہ بغیر جنگ کفار کو قید کرنا ہی کی شان ضیں جنگ یمی ہی ی برادری ہے ہو۔ شان نزول جنگ بدر میں وے کفار کر فار ہوئے نمی کریم صلی اللہ علی وسلم نے ان کے متعلق محابہ سے مشہور کیا ابو بحرصد میں نے فدیہ لے کرچموڑ ریے کامشورہ دیاکہ شاید یہ نوگ آئدہ مسلمان ہو جائیں۔ اور نی الحال مسلمانوں کو فدیہ کے مال سے قوت حاصل ہو۔ عمرفاروق نے سب کے عمل کامشورہ چیش کیاکیا

لوگ اصل کفرجی اور کفار کی جزیں بیں۔ ان کے قل سے کفر کرور اور اسلام قوی ہو گا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو ترجع دیتے ہوئے ان تمام قدیوں کو فدید لے کر چموز دیا۔ اس پر یہ آے کرید نازل ہوئی۔ سے بہاں خطاب عام سلمانوں سے ب نہ کہ تی کریم ملی الله علیہ وعم ساور مال سے مراد فدیہ کامال ہے۔ لین تماری نظرفدیہ کے مال یر ہے اور ہم تم کو آخرت کا پوا واب دینا چاہے میں خیال رہے کہ یہ مال ولما بھی گناہ نہ تھا۔ کیو تکہ جنوں نے فدید کی رائے وی وہ قوت جماد ماصل كرنے كے لئے دى اس لئے رب نے اس کو جرم قرار نہ دیا۔ هے که حمیس آخرت جی بوا واب مطا فرائے۔ بدر کے تدیوں کا فدیہ فی کس جالیں اوقیہ سونا تھا جس کے سولہ سو ورہم یا پانچ سو روپید مروجہ موال کر اجتلای تلطی کرنے والوں پر عذاب نہ کرے گا یا امحاب بدر کو عذاب نه دے گا۔ اس سے معلوم ہواک امحاب بدر پر عذاب نيس موسكان ونياجل ند أخرت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتمد کی خطامعاف ہے اگرچہ کیسی بى خطاكرے۔ نى كريم صلى اللہ عليه وسلم كا اسے محاب ے مثورہ فرمانا اور صدیق اکبرکی رائے ہر قیدیوں سے فدیہ قبول فرمالینا اجتماد کے جواز کا اطان کر رہا ہے اگر ع اجتاد بالكل منع مو يا تو حضور صلى الله عليه وسلم مد منوره ے ہرگزنہ کرتے ک احدثہ میں ان محلب سے خطاب ہے جو ندیہ گینے پر رامنی تھے۔ حنور میلی اللہ علیہ وسلم اس ے خارج ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر عذاب آ باق عمر فاروق فی جائے کیونک ان کی رائے عالی فدیے کے خلاف سمی۔ یہ آیت ان آیات می ے ب جو عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہو کس۔ خیال رہے کہ محابہ کرام کی یہ خطابت می مطاکا زرید بی کہ جو لوگ اس قیدے چوٹ کر گئے ان می سے آخر کار بہت ایمان لے آئے۔ سادے عالم کا المور عفرت آوم کی ایک خطا کے صدقہ من موا۔ ان بزرگوں كا ايمان لانا محالي بنا اسلام كى فدات کرنا ابر کرمدیق کی ای خطاکا مدقد ہے۔ یہ بھی

مِأَئْتَيْنِ وَإِن يَكُنُ مِّنْكُمْ الْفٌ يَغْلِبُوْ آالْفَيْنِ آئیں سے اور اکو تم میں سے ہزار ہوں تو دو بڑار ہو خاب ہوں سے إِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصِّبِرِينَ ®مَاكَانَ لِنَبِيرٍ الله ك عمس له ادر الشرمير والول ك سات بكس بي كو الألق بنيل ل اَنُ يَكُونَ لَهَ اَسُرِى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْخِ كركا فرو لكو زنده قد كرس بعب كك زين على النكا فون فوب دبيائے كا تمورًه نیائ مال جملیت بو که اور الله آفرت بابتا ہے کھ ئِزِيْرُخُكِيْمُ® لَوُلَاكِتْبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ اور الشر فالب عمت وال ب الراشر بسلے ایک بات کید پیکا برا ت ڵؠۜۺۜڴؙۿؙڔڣؽؠٵۜٲڂۮ۬ؿؙڠؙ؏ڬٵڹۜۼڟؚؽۿ؈ڣ تو کماؤ جوننیت تبین ملی ملال بایزه که اور الله سے ورتے رہو که بیک الله ئِيمُ ﴿ يَاكِنُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّمَنُ فِنَ بخفت والا جر بان ہے کہ اے میب کا جرب بتائے والے ہوتیدی تہا ہے اَيْدِينَكُمُوصَ الْاَسْزَى إِنْ يَعَلِّمِ اللهُ فِي قَالُولِمُ المدين ين ان سے فرماؤ اگر انترنے تبارے دوں ير بدائي جاني آ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّهَآ أَخِنَا مِنْكُمْ وَيُغْفِوْلُكُمْ توجو تم سے باکیا اس سے بہتر تبیں مطا فرائے گااور جیں بعش دیگا وَاللَّهُ عَفْوُرٌ مِّ حِيْهُ © وَإِنْ يُرِيْدُوْ إِخِيَانَتَا اور الشريخين والا بريان ہے ك اور اے مجوب اگروہ تمسے وفا جاہر كے

490

منزل۲

خیال رہے کہ اس آیت میں نامکن کو عمکن پر معلق فرمایا کیا جیسے اوکان لاڑھنین وَلدُ اع اور دہ اس محاب پر عذاب آنامکن تھا۔ کیونک رب کا دعدہ سچاہے اور دہ ان سے ومدہ مغفرت فرہا چکا ہے۔ اندایہ آیت رحمت کی ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ جوفد یہ کفار بدر سے کیا تمیا توہ طال طیب ہے۔ اندا فدیہ لیما جرم نہ تھا۔ بلکہ انتظار وى نه فران ير عمل موا چر قالون محى وى ماجو عمل سال كماكيا- رب فرام با بالمائنانغدة النايذة أثر سه فديد ليما جرم مو ما قوجو مال ماصل كماكيا تعاوه حرام مو ما كونكه مناوى كمايا موامال حرام موياب مي جوري أور جوئ كامال ٥- اوركى آنت اترف كر بعد محاب كرام في لئة موئ فديه ب باته ووك لئة اورات استعال كرنان جابات ب يه آيت كريد اترى - ١٠ شان نزول - جنك بدرجي كفار ك سائد معزت عباس بهي آئ سے اور ان ك وسد تشكر كفار كاكسانا تعا

واعلهوآء

معلوم ہوا۔ حضور نے فرالا کہ رب کے بتائے ہے تو حضوت عہاں نے خلیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ پر یہ آیت کریہ اتری (فزائن) فی کم کے دن آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا اللہ رب تعالی نے یہ وعدہ پورا فرالیا۔ چنانچہ جب حضور کے پاس بحرین ہے اس بڑار رویبہ آیا تو حضور نے عمر کا وضو فراکر نمازے پہلے پہلے تمام تشیم فرالا اور حضرت عباس کو اتنا حطا فرالا ہو ان سے اٹھے نہ سکا۔ حضرت عباس فرائے تے کہ ہو جھ سے فرید لیا گیا تھا اس کے ان حدرت عباس فرائے تے کہ ہو جھ سے فرید لیا گیا تھا اس کے انہوں۔ وعدے لین منظرت کی امید رکھتا ہوں۔

اليعن جوقيدي إب اسلام الكر الخدواس سے محرواكي واب مرج نہ کریں کو کلہ یہ لوگ سٹال کے دان جھے سے وعدے كسك ونياص بلي كر جرك ايسول كالمرناكوتي تعب كى بت نیں۔اس سے معلوم مواکہ جو رب کا حدد ہورانہ کرے اسکے كى مدويان كالقبار ميم-ده بندون كے مدے محرسكا المساحية بين بيسي رب المست كفار كوبدر كردن تمار عالي یں دے مطاکہ وہ مارے مجی کے اور تیری مجی موے۔ ای طرح ی اگر سمبده به تیدی مرتد موسط و افتد تعالی پرا نیر حبيس قادريد كاده قادر عساس اشارة سمعلوم بوا ك شريعت مين مهاجروه ب جو الله رسول الله ك لئه محروار چوڑے کی اور مقدے لئے محرور چوڑنے والا ماجر نبی ہو ی جماد کا عم ب کہ کفارے محل الله و رسول ك لئ الزنے والا مجابد ب اور كى وج س النے دالا مجام میں۔ اور جمادی مان سے مو آب دیے ى ال ے ہو آ ہے ہے۔ یہ آیت میراث کی آیت ہے منوخ ہومی۔ ماج و انسار ایک دومرے کے وارث تھے۔ آگرچہ ان میں قرابتداری بالک نہ ہو۔ اور فیرمهاجر باب ماجر بين كاوارث نه تما- اب يه تحم نيس- اب بب وارث قرابت نبی سے ملے کی جر طیکه اختلاف دین نه ہو ۵- اس سے معلوم ہوا ابتداء میراث لخنے کی دو شرمیں تحيى- اتحاد في الدين اور جرت- اس كي ناع يه آيت م وادلواالادحام بعضهم ادلى بعض فيال رب كريخ فخ کم ہے ہوا بیکہ بجرت فرض نہ ری (روح) ۱۔ اس پی

فَقَدُ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَامْكُنَ مِنْهُمْ وَاللهُ واس سد بلے اللہ کی نیات کر چھے ایل لے جس پر اس لے است تمارے عَلِيْهُ حَيِينُمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ الْوَهَاجُرُوا وَ فابوش ہے۔ ٹینے ٹہ اورائٹر ہاننے والامکت والاسے پیٹک بوایا ل لانے اورائٹر کیلئے جُهَّنُ وُا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ گھرار چوٹسے تداورا لٹرک داہ تک اسے الول اور جانوں سے نشسے اور الَّذِيْنَ الرَّوْاوَنُصَّرُوْا أُولِيِّكَ بَعْضُهُمْ اوْلِيَّاءُ وہ بنیوں نے بگر دی اور مدد کی وہ ایک دومرے کےوارث ہیں۔ بَعْضِ وَالَّذِينَ الْمَنُواْوَلَهُ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمُ بی کے اور وہ بو ایان لانے اور بھرت نکی فرنسی ان کا مِنُ وَلا يَتِرِمُ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَا جَوُواْ وَإِن ور المراج المراج المراجب المرت من الداكر وه اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الاَّعَلَى دین یس تم سے مدد بھا ہیں تو تم بر مدد دینا واجب سے عرالیں قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِّيْنَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ قوم پر کرتم یں ال یں ساہوے نہ اور افد تبارے کا) بَصِٰيُرُ۞ۘوَالَّذِينَ كُفَّ وَابَعُضُهُمْ اَوۡلِيَّاءُ بَعۡضٍ ریح رباہے اور کافر آبی میں ایک دومرے کے وارف بی ٹی ٳڵؖٲؿڣؙۼۘڶؙۏؙؚؗۼؙۘؾؙڬؙؽؙۜڣۣؿڹڎۜڣۣٳڶڒؘۻۛۅؘڡؘٮٵڎ۠ڲؚڹؽ<sup>ڰ</sup> ایسا نرکرو عے تو زین یں فتنہ اور بڑا ناد ہو کا کہ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُ وَا فِي سَبِيْلِ اور وہ جر ایمان لائے اور بجرت کی اور انتہ کی اوہ س

194

تین مسئے بیان ہوئے ایک یہ کہ فیر صافر مومن اگر کمی کافر قوم ہے دبی وجہ ہے جنگ کریں اور وہ تم ہے دو ماتھیں تو دو وہ افدا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دبی جنگ میں مدر کرے۔ وہ مرے یہ کہ دو دویا جماد میں ضروری ہے نہ کہ محض دنیاوی جھڑوں میں۔ تیبرے یہ کر مسلمانوں کی جنگ کمی ایک کافر قوم ہے ہے جن کا ہمارے ماتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے ظاف دو نہیں وے سکتے کو تکہ اس میں بدحمدی ہے بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے آگر صلح یا تمکن ہے۔ تو ہم فیرجانبدار رہیں۔ سمان اللہ کیسی نفیس تعلیم ہے۔ یہ سے معلوم ہوا کہ مومن و کافر میں توارث نہیں۔ کافر کاوارث نہ ہوتا ہا ہے۔ کو تکہ ان میں ہمی اختلاف دین ہوگیا۔ بلکہ کفار میں اختلاف دار بھی محروی کا باحث

(بقیہ ملحہ ۲۹۷) ہے۔ بین ایک ملک کا کافر دوسرے ملک کے کافر کا دارث نمیں ۸۔ بین اگر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد نہ کی ہلکہ ایک کو پڑتا ہوا دیکھ کردوسرا خاموش رہاتو بیوا فتنہ نساد ہو گامسلمانوں کو جینامشکل ہو گا۔

ا۔ یعنی وہ افسار جنوں نے مماجرین کو مینہ منورہ جی اس طرح فمرایا کہ اپنے گمر کال و متاح جی برابر کا شریک کرلیا اور ان کی ہر طرح مدکی ہے سے کے مومن جی ۔ اس سے چند منظے معلوم ہوئے۔ ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد برحق ہے۔ دو مرے ہے کہ بزرگوں کی خدمت سے ایمان کی علامت ہے۔ جیرے ہے کہ

مادے انسار سے مومن ہیں۔ چوتے یہ کہ مراجرین کی مد کرنے کا بدا ورجہ ہے اور انسار کی جماعت بدی بی ثان والی ہے۔ یانچ یں بدک اللہ کے بندوں سے مدد لینا شرک نس - كفرنس بك منت انباء ب- اى لئ اس جماحت کا نام انسار ہے اور عینی علیہ السلام کے مددگاروں كا يام نسارى ب- ١- اس ايت ب تمام ماجرين و انصاركا سجا مومن بونا اور ان كا صاحب درجات بونا معلوم ہوا۔ ان می سے کی کے ایمان یا متل ہونے کا انکار کفرے - یہ بھی ہے فاکد تمام محاب عادل ہیں واس كولى سي- أكر كمى سے كولى جرم مرود و ميا تو توب نعيب يو والى ب اس ير بالى نيس رج س ماجرين ك چد طبة ين أيك وه جنول في بلى بارى مند یاک کو جرت کی جنیس مهاجرین اولین کها جا آ ہے۔ دومرے وہ جنول نے جشہ کو پھر جشہ سے عبت کو جرت ک انس مانب اجرتمن کتے ہیں۔ تیرے وہ ا جنوں نے ملح مدیب کے بعد اجرت کا۔ انیں اجرت فانيه والے كتے إلى بال مهاجرين اولين مراوي س اس سے چھ مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بجرت سے 🥞 ورافت منسوخ ہو چکی۔ دو سرے یہ کہ اب ورافت کا دارو مدار كسي قرابتدارى يرب جنيس او اؤالارمام بنا رباب کونک دودہ کے رشتے سے کوئی وارث نیں .. سرالی رشتہ میں مرف ہوی فاوند ایک دو مرے کے وارث بي التيرب يدكه دوى الارحام مامون خالد وغيره بمي وارث میں۔ جیما کہ ہمارا ند بہ ہے ۵۔ جو تکہ اس سورة عى حفرت كعب ابن مالك وغيره محابد كرام كى توبدكى قولیت کا ذکر ہے۔ اس لئے اے سورة توب كما كيا۔ سوره توب میں ہم اللہ ند تکمی می کو تک معرت جرکل نے اس مورة کے ساتھ بم اللہ نہ برحی- نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے يمال بم اللہ لكنے كا تكم ند ديا۔ سيدنا على مرتشى فراتے ہیں کہ ہم اللہ امان ہے اور یہ سورۃ امان افعانے ك لئ آل الذا يال بم الله نه لكى على حضرت براء

برائی الله می الله و رسوله المائی المن الله و رسوله المائی الله و رسوله المائی الله و رسوله المائی المن الله و رسوله و المائی المن الله و رسوله و المائی المن الله و ال

معرب فراتے ہیں کہ سورتوں میں آخری سورة ہی ہے (ترائن العرفان و روح البیان) ٢ - سلمانوں اور عرب مثرکین کے درمیان حد و مطابع تھے۔ لیکن بنی تمزہ اور بنی کننہ کے سوا سب کافروں نے وہ حمد تو ر دیئے۔ تب مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ تم کفار کو چار مینوں کا نولس وے دو کہ اس عرصہ میں وہ خوب سوچ پچار کرلیں یا اپنی احتیاط کرلیں۔ اس مدت کے بعد یا انسی اسلام قبول کرنا ہو گا یا تھی۔ اس مورة کا اعلان فرمانے کے لئے کرنا ہو گا یا تھی۔ اس مورة کا اعلان فرمانے کے لئے کہ معظمہ میجا اور تھم دیا کہ سال آئدہ کوئی مشرک جے نہ کرے۔ کوئی نگا طواف نہ کرے اور چار ماہ گزرنے کے بعد اس حد کی مدت ختم ہو جائے گی۔ پھریا اسلام تیول ہو گا یا تھی۔ بھریا اور تھم دیا کہ مسلم ہواکہ اگر جے جعد کا ہو تو جے اکبر ہے تول ہو گا یا تھی مواکہ اگر جے جعد کا ہو تو جے اکبر ہے تول ہو گا یا تھی۔ اس سے اشارة "معلوم ہواکہ اگر جے جعد کا ہو تو جے اکبر ہے

(بنیس فی ۲۹۷) کو تک جعد کے ایک ج کا ثواب سرج کے برابر ہے۔ حضور کا جنہ الوداع جعدی کو ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہواک رسول کا کام اللہ کا گام ہے کے نگہ نج اللہ کا گام اللہ کا گام ہے کے نگہ نج الکہ کے نگہ نج اللہ کا گام ہے کے نگہ نج اللہ کے دن اعلان تو حضور کی طرف سے اطلان ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بغیرف و فیرہ فاصلہ کے سنت البہ ہے۔ اللہ معلوم ہواکہ جس سے حضور بیزار ہو جادیں اسے اللہ بھی بیزار ہے۔ اللہ اللہ بھی بیزار ہے۔ اللہ اللہ بھی بیزار ہے۔ اللہ بھی بیزار ہے۔ اللہ بھی بیزار ہے۔ اللہ بھی بیزار ہو جادیں اسے اللہ تعالی بھی راضی ہے۔

وأعلموآء ٢٩٨ إلتوبة ه

الْمُشْرِ كِينَ هُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبِنَّهُ فَهُو حَيْرًاكُمُ مشرکوں سے اور اس کا رول و اگر تم تو بد کرو تو تبارا بجلا ہے ک وَإِنْ تُولِيُّنُهُ وَا عُلَمُواۤ أَنُّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي اللَّهِ الا أكرمنه بعيرد تو مان لوكرتم الشركرة تعكا سكو سطح كان ۅؘۘڹۺۣڔٳڵؽڹؽػڡؙٛٷٳؠۼڹٳڽٵڸؽۄؚڞٳڵؖٳڷؽؚؠ<u>ؽ</u> ادر الم فرول كو توشخيري سيناؤ درد ناك مذاب كي تي تطر وه مشرك ۼڰۮڗؿؙۄٛڞؚٵڶؠؙۺؙڔؚڮؽڹڎؙۄۜڵۄؙؽڹڨڞؙٷؚڰۄۺؘؽٵ من سے تبادا معابدہ تھا بھر انہوں نے تبادے عبد میں کے می ہیں ک وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آحَدًا فَآتِهُ وْ آلِيْهِمْ عَمْدَاهُمْ اور تبارسے مقابل می کو مدد نه دی می اور ان کا عبد عشری بونی مت الى مُنَّاثِرُمُ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُنَّقِينِ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْمُنْتِقِينِ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ السُلَخُ الْأَشَّهُ وُالْحُرُمُ فَاقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ مرمت والے جینے تکل مائیں ہے تر خرکوں کو مادو کے حَيْثُ وَجَلَاتُهُو هُمْ وَحُنَّا وَهُمُواحُمُ وَهُمْ بَانَ بِاذِ فِي اور البِينِ بِحِرْدِ ادر يَدِ مرو وَاقْعُدُ وَالْكِهُمُرُكُلُّ مَرْصَدِياً فَإِنْ تَابُوْا وَاقَامُوا اور بر مبكر ان كى تاك يى بينمو ئد بعر آكر وه تو يكري اور ناز الصَّلُونَ وَاتَوُا الرَّكُونَ فَخَلَوُ اسْبِيلُهُمْ إِنَّ اللهَ قام رکمیں اور ڈکڑہ دیں توان کی راہ چوڑ دو کہ سے ٹک انٹر غَفُوْرٌ "رَحِيْمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بخف والا مربان ب ته اور اے مبوب ار کوئی مشرک

ال نه ك حضور صلى الله عليه وسلم كائم ان ك دين و ونيا می محاج ہو وہ تمارے ماجت مند نمیں سورج سے آگر ہم روشی لیں تو مارا ی بھلاند کہ سورج کا ۲م لین اے مشركين عرب اور اے مد توڑنے والے كافرو! أكر تم اب كفرے توب كركے ايمان نہ لائے تو تم اللہ و رسول كو عاجز نہ کر سکو کے۔ قبل کر دیے جاؤ کے۔ دیگر ممالک کے کفارے جزیہ بھی قول کرایا جاتا ہے۔ محر مشرکین عرب ے صرف اسلام تمول ہے ٣۔ ونیا من محل و غارت كا مذاب ا ترت می دوزخ کا مذاب اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام عذاب کفار کے لئے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ ونیا میں مسلمانوں کا کفار کے الممول من يا تيد مو مانا رب كى طرف س امتحان ب- جو بلندی مراتب کا ذریعہ ہے عذاب نیس سا۔ جے بی بر قبلہ نے حضور کے ملیف ٹی فزامہ کے مقابل ان کے وشمنوب کی مدد کی- وہ مجی اس حمد توڑنے والوں میں واعل میں۔ ۵۔ روح البیان نے فرمایا کہ یماں حرمت والے مینوں سے مراد ان کفار کی المن کے مینے ہیں جو مسلسل جارت ففايد آعت منسوخ نيس اورجن مينون عل جنك اول اسلام على حرام على وه رجب ويعد وى الجر ، محرم بي اب ان عل جماد جائز ب يوكد ان المن ك مينول عن ان كفار ب جنك حرام حتى اس لئ انس اشرحم فرمایا گیا۔ ۲۔ چنانچہ کی مزو کے معلدہ کے نو او اتی تے ان کی یہ مت ہوری قرائی گئے۔ اس سے معلوم ہواک جار ماہ صرف ان كفار كے لئے تھے۔ جنوں نے خور مد تنخی کی حی- ۷- مل پس یا حرم پس نہ زبان انہیں ۔ امن دے گا نہ مکان (روح و خزائن العرفان) ۸۔ معلوم ہوا کہ جہاد میں ہروہ شے استعال کرنا جائز ہے جو شرعا" منع نه ہو کیو تکہ یمال فربایا کمیاکہ جر طرح ان کی باک میں جمویتی ہر طرح ان کو فکست دو اب اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تحرہ بعنی مجبور کا ایمان معتبر ب جيماك فَان تَابُوا ع معلوم موا يعن أكر كفار جك كى مالت میں کفرے توب کرلیں یہ توبہ قبول ہے۔ فوقی ہے

ہویا ڈرکر۔ دو مرے یہ کہ نماز و زکو آسلمان ہو جانے اور کفرے کی قوب کی طامت ہے۔ کو تک یہ دونوں تمام نیکیوں کی جز ہیں۔ تیمرے یہ کہ جو کافر قیدی ایمان تو لے آوے محرنماز ند پڑھے وہ رہائی کا مستق نہیں کو تک صندا کو نماز قائم کرنے پر موقوف رکھا ۱۰۔ یعنی قوب اور نماز و زکو آکی برکت سے کفراور کفرے زمانے کے سادے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسئلہ اگر کسی کو جبرا "مسلمان کیا کمیا ہو ' چروہ مرتد ہو جائے تو اے قل نہ کیا جادے باکا بلکہ دوبارہ اسلام لانے پر مجبور کیا جادے گا۔ جیسے مرقدہ مورت (روح) ا۔ یعنی ان چار ماہ کررنے کے بعد ان شرکین میں سے جنس قل کا تھم دیا گیا ہے 'اگر کوئی مشرک اہان مائے تو اس پچھ مرسے کے لئے ہمن دے دو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کہ کافر مسئلس دس کی طرح دارالاسلام میں محتوظ ہے۔ کہ نہ اسے قل کیا جادے نہ اس کا بال چیمنا جلوے۔ دو مرسے بیر کہ مستامن کو پیشہ دار الاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ تیمرے بیر کہ مدت امن گزر جانے کے بعد اسے سلامتی سے دارالاسلام سے نکال دیا جائے آگر وہ مومن یا ذمی نہ ہیں۔ چوتے یہ کہ مستامن کو اسلام کی تبلنے کی جائے شاید وہ ایمان اے وے عرب یعنی نہیں ہو گا۔ کیونکہ وہ بار بار عمد توڑ بچے ہیں۔ معلوم ہواکہ دو عمد تھی کرے'اس

وتوبيتا ٢٩٩ ١٠آبملداه

ے مدے ہم بی پایٹ نس سے یعنی ملح مدیدے موقع یرئی حزہ قبلے سے آپ نے معابدہ فرمایا اور انموں ے کول مد مین نہ ی۔ ان کے معلدہ کی دت بوری کرو الدرجب مک دو این مدر كَاثُمُ رِينٍ \* ثُمّ بِهِي كَاثُمُ رِجودٍ أكر وه اس دوران عل حد ؟ وروس و تم مى ان سے جلك كرو هداس سے معلوم بوا کہ جو مطمان کافرے بد مدی کرے وہ بھی متی نسی۔ اس یر افسوس ہے جو مومن کے ساتھ وجوکہ بازی بد مدی سته بازنه آئے مباوات و معامات کی ورش تعوى كے دو ير يس ميسے يرنده دو يرون كا ماجت مند ب ایے بی متنی کو یہ دونول چیزی ضروری میں۔ ١- كفار كا یہ مال بیش رہا اور رہے گاکہ وہ مسلمان کے مقابلہ على نہ قرابنداری کا لحاظ کریں نہ کس حمد و پیان کا۔ اس لئے ان ر احدد کرنا موسن کی شان نہیں۔ عاقل ایک سوراخ ہے ووبار شیس کانا جاتا۔ مسلمان پر بھی لازم ہے کہ اللہ رسول ك عم ك مقالب من كسي ك دباؤكا المبارند كرب لَا طَاعَةَ لِسَخُلُونَ فَي مُعْمِينَةِ أَفَالِنَ أَكُرِ مِلَ إِلِي عَمِ احتادِيا آفیر نمازے مع کریں و نہ مانو۔ اس می طرح کی قرابت کامجی لحاظ نیں۔ عد اس سے معلوم ہوا کہ بعض کفار اسین اصول کے پابتد اور وعدے کے کچے ہی ہوتے ہیں۔ اس کئے یمال فرمایا گیام کو حم یمال فق سے مراد برمدی ہے۔ ٨- يعن ونيادي آمان ك الح من ايمان ت لائے اور ابوسفیان کے تحواث سے لائج کی وجہ سے تم لوگوں سے ممد ملکی کر بیٹے اللہ کی آغوں سے مرادیا قرآن کی آیات میں یا حضور سے معلوہ۔ جس کے بورا كرف كا عم آيات قرآنيه جل ب- ٩- يعني يه كفار تموزے چیوں پر آیات البد کوبدل دیتے ہیں۔ لوگوں کو ائع رائے سے روکے رہے ہیں۔ موموں کی قرابقد اربول وفيره كالحاظ نسي كرتي أنس ستات بي-ید لوگ مدے پرمے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہواک کی کو مراه کرنا یا کسی کی مرای کا سبب بنا مونی کسی کو نیک افال سے روکنا یا کمی کو گناہ کا معورہ دیا سب جرم

اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَالْمُ اللَّهِ ثُمَّ تم سے بناہ مانکے کہ واسے بناہ دو کر وہ اللہ کا کا سے بعرائے نُبِلِغُهُ مُأْمَنِهُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِإَنَّهُمْ قُوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ اس کی امن کی مجلک ببنها دو یه اس نفر می ده ادان نوگ بین ٩ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْنٌ عِنْكَ اللَّهِ وَعِنْكَ مشرکوں سے لئے اللہ اور اس سے رسول سے باس کو نجد کو بحر وليه إلا البرين عهد تمرعنه المشج ہوگا ت سکر وہ بن سے تبارا سابرہ سمد وام کے الحرام فكااستقام والكثر فاستقيم والهثر پاس ہوا کے توجب سک وہ تبارے سے جد برقام دیس تم ایجے سے قام رکو گ یے سک پریزگار الترکوفوش آتے ہیں ہے جلا کر بحر ان کا مال تو یہ ہے عَلَيْكُمُ لَا يَرْقَبُو الْفِيكُمُ إِلَّا وَلَاذِ مَّةٌ يُرْضُونِكُمُ کرتم پرقابو یا نیم توز قرابت کا لخاظ کریں ہے نہ جدکا بہنے مذہبے ہیں داخی اَفُوا هِمْ وَتَأْلِى قُلُوبُهُ مُرَّوا كُنَّوهُمْ فَسِقُونَ ٥ كرتے يى اوران كے ولول عل الحارب اوران عى بحرف الحميل الله وْابِالْيْتِ اللهِ تُمَنَّا قِلْيُلَّا فَصَلَّا وَأَعْنَ الله كا عُول كے بدا عوال الم مول الله ف تو اس ك راہ سے ردکا ہے ٹیک وہ بست ہی برے کا کمرتے ہیں حمی مسلمان ہی نِ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَلِكَ هُومُ الْمُعْتَكُمُ فَيَ خ قرابت کا لاظ سمری نه جدای اور دی مرحق میں ا

ہے اور ای آیت کے ماتحت واخل ہے۔ اس سے وہ لوگ مبرت پکڑیں جو میلاد شریف ختم ہزرگان اور دو سرے تیک اعمال سے بلاوجہ مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ یہ بھی افلہ کی راہ سے روکنا ہے۔ کیونکہ بیر سارے کام اللہ کے لئے گئے جاتے ہیں۔ املین فاز و زکو ہ کو فرش سمیں یا اے پابندی ہے اوا کریں۔ لینی احتیاد میں یا عمل میں فماز قائم کریں (روح البیان) اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ آیک یہ اللہ مداور دالک عند سے سعد علام معلوم ہوئے۔ آیک یہ کد افوت اسلامی عالمکیرا فوت ہے۔ کلی تویس افوتیل عارضی اور محدود ہیں۔ دو سرے یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے نہ کہ نمی کا بھائی ہیے احود کم سے معلوم ہوا تيرے يہ كه مسلمان كاخون حرام بے كو كله وہ بھائى ہے۔ اس اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ أيك يدك عالم دہ جس كى نظر تفسيل آيات پر ہو۔ اس كے بغيرعالم نس اگرچہ دو سرے علوم میں ماہر ہو۔ دو سرے یہ کہ قرآن و صدیث عالم کے لئے ہیں عوام کے لئے علام کی اطاعت لازم ہے اگر جلاء قرآن و صدیث سے استغلا

وأعلموآرا فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا الصِّلْوَةَ وَالْتُوا الرَّكُولَةَ براتروه تر، کریل اور تاز تاخ رکمی له اور زکرة دیل کا قرار می و د د از سرد طروع سرافراند. ایکاد تو وہ تہارے دین معانی ایم تّع اور ہم آیتیں معمل بیان کرتے ہی جاننے والوں کے لئے تا اور اگر عبد حمر کے ابنی تھیں توڑیں اور بہارے دین ہر منہ آئیں تلے تو کفرکے سرفول سے الْكُفِّرُ إِنَّهُمُ لِآ إِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿ کا اس قرم سے ز دو مے جنوں نے لین تمیں توڈیں اور دمول کے الرَّسُولِ وَهُمُ بَكَاءُ وُكُمُ اَوَّلُ مَرَّةٌ الْمُخْشُونَهُ کا لنے کا ازادہ کیا تہ مالا کو انہیں کی طرف سے ببل بوقب ٹریاان سے ورتے ہو فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُونُهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ @ تو اخذ اس کا زیادہ متن بے کراس سے ڈرد اگر ایمان مکتے ہوں ف قَاتِلُوْهُمُ يُعَنِّ بُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْ تو ال سے نزو الشراہیں مذاب سے کا تسارے ؛ تول اوراہیں سواکرے کا ويتصريفه عبيرهم ويتنف صدور فوهم مؤمنين اور جي ان بر مرد مي على اور ايان داون على النظام في الا الموسط الله على من الموسط الله على من الله على من الله على من اور ان کے دلول کی ممشن دور فرائے تکا اور الشرجی کی ہماہے ۔ تو بہ

شروع كروي وين ايك فدال بن كرره جائ كا- تم كو موتی جو ہری کی وکان سے لیس مے نہ کہ سمندر سے سا۔ مطوم ہواکہ اگر ڈی کافرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک عمتافی کرے یا اسلام پر اعتراضات کامنہ کولے تو اس کا مد اور زم لوت جائے گا اے قل کیا جائے گا۔ کو ک ذی کفار پر ہمارے اسلام کا احترام ضروری ہے ۵۔ لین اسلام پر احتراشات کرنے اور مسلمانوں کو ستانے والوں ے جاو کو- معلوم ہوا کہ جماد کا مقصود کفار کا اُل کرتا یا اليم جرام مسلمان مانا فيم بلك ان كا زور تو زويا ب-ا العنى معد كے يمود جنوں في حضور كے معلده كو قو أا اور مدینه منوره سند نی صلی الله علیه وسلم کو لکل جانے بر مجور كرنے كى كوشش كى- احزاب مي يا كم كے مشركين جنوں نے ملے مديبيے كے عمد كو تو اور اس سے پہلے وہ حفود کو کم کرم سے جرت کرنے پر مجود کر چکے تھے (روح البیان) عد خیال رے کہ جن گفار سے ماری ملح ہو چکی ہو ان ہے جگ میں ممل کرنی حرام ہے۔ کہ یہ حد منی ہے۔ دو مرے کافروں پر مسلمان بوقی ابتدائی علد كر كے يور قدا اس آيت عن قاديانوں كى دليل نیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل بی غیر الله كا خوف نسي مو آر خيال رب كر ايك خوف وه ب ہو اطاحت کا جذبہ پیرا کرے۔ دو مرا خونے وہ ہے جو نفرت پیدا کروے جیے بادشاہ کا خوف سانپ کا خوف مومن کو کلون کا پہلا خوف نمیں ہو آکہ وہ ڈرکی وجہ سے ایمان یا اطاحت الى چموژ دے۔ دو مرا خوف بو سكا ہے۔ موىٰ ملي السلام كو سائب سے خوف ہوا تھا۔ وب اللہ تعالی نے یہ سارے وعدے ہورے فرائے جس کی آریخ شاہ ہے۔ یہ آیات حضور کے معجزہ ہیں ۱۰۔ معلوم ہوا کہ کفار سے اینا بدلہ لیتا جس سے مسلمانوں کے دلول کی بعراس للے جائز ہے محر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ ملک بعض وقت بدا لیا منروري ہے۔

تعالی کی یہ خرہی کی ہو گی۔ ۲۔ سمان اللہ ایت تئیں ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ کا متعمد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا جاتا اللہ تعالی کا جاتا ہے۔ ان جادوں سے دریع اللس و منافق کو مسلمان پیائی مے۔ ورند رب تو علیم و نبیرے سا مین اے لوگواکیاتم جاجے ہوکہ تم پر جماد فرض ند ہو۔ یہ ند ہو گا۔ جماد تو سطس اور منافق علی چانٹ کا ذرید ہے۔ مومن فوقی سے جابازی کرتے ہیں منافل آیے موقد پر کنار کی جاموی اب معلوم ہوا کہ کنار کونہ قومسلمانوں کی معجدوں بی نماز کی اجازت ہے

1

¢

€"

1

شہ الن سے مجدول عل چندہ لیا جاوےنہ کو تک مجد عانا اور دہاں لماز برحتا ہے سب معدے کیاد کرتے میں واعل ہے جس کا جن صرف مسلماؤں کو ہے۔ اس طرح مجد ک خدمت کے لئے سلمان مقرر ہول۔ حضور نے جو ہودی الاسك كوممير على جمالادكي اجازت دي حتى اس كي يدا ايمان ک امید یر حی- نیز نجان کے بیمائیوں نے ہومجد دوی می ابی میادت کی وہ حضور کی اجازت سے نہ تھی انہوں نے فود شروع کردی۔ بال شروع کردیے کے بعد ان کی الماز ووالى ند كل- يهد أيك بدوى في مجد على وشاب ك شروع كردوا واس كا وشاب ردكاند كيا يك قرافت ع کے بعد معد وطوا دی کی ۵۔ بینی بعد یری اور معد ک آبادی می و در معلی سی سی می می می می اور کارے وال وہ مسلمانون و المعادية عول ي مردال وغيرويا ند عاد ہوتے ہوں جے مودی وفیرہ ۱۔ اس ہے معلوم ہواکہ کنار کی نیاں جے ساجد کی فدمت سافر فلنہ کویں وفيره عامب بمادب كى يركونى ۋاب نسى- بال بعش کنار کو بعش نیکیول کی دجہ سے طالب میں مخفیف ہو جاوے گی۔ جے ابوطالب وقیمہ ہو بچک مذاب بھی جیں الماس عد مرادم معدل كي هيروبان جماله ومفائل دبان ج اخل دوشن وخيرو– وبال الخل فرش بجيئنا مسب بى چير-اس سے دو منظے معلوم ہوے ایک ہے کہ مجدی عالے" انیں آباد کرنے وقیرہ کا حق مرف مسلمانوں کو ہے۔ کار کی بنائی ہوئی مہر ممبر نس چے معبد خراب دو مرے یہ کہ میرک آبادی کا شوق ایمان کی طامعہ ہے۔ ہی طرح مجدول سے فرت امہری بماد کرنے کا جذبہ کفر ک طامت ہے ہے ہی معلوم ہوا کہ تراوی بیل فحم رمضان کے وقت معرض چافتل کرنا بست کار اواب ہے کہ یہ ہی آبادی مور عی واقل ہے۔ معرت سلمان بیت المقدس عل ایسے روحن قرائے تھ کہ کوسوں تک اس کی روشن میں مورتی چرف کلت لین تھیں۔ معرت دیہ کبی می نبوی یں جانال کے تھے (روح دفیو) ٨ ميد نيري جي سب سے پيلے اعلى قرق حفرت مر

والمعلول المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه يَّشَاءُ وَاللهُ عَلِيُّهُ حَكِيْمُ ﴿ اللهِ عَلِيُهُ حَكِيْمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يول فرائ ك اورانته عم ومحمت والاست كما اس كمان يس بوكر اوجى بيمور وسيط \* ماد محاددا بم الشرة بهان تراني الى عمم عرب عماد كري عج الداخر ادر ای کے رسول اورمسلاؤں کے سواحمی کو اپنا می راز : وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَوِيْرٌ لِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ الد الله تمادے کاموں سے جردادہے ت مشرکوں کو شركين أن يَعْمُ وامسج مَالله شهدِير بين بهنوا كر الله كي سرس آباد كرش و و أيخ كُوْرُ عَلَى الْفُوسِمُ بِالْكُفِيِّ أُولِيْكَ حِيطَتُ اعْمَالُهُمْ عَلَى الْفُوسِمُ بِالْكُفِيِّ أُولِيْكَ حِيطَتُ اعْمَالُهُمْ ک موان دے سرف ان کا تو سب کیا دعو اکارت ہے ل وہ بیشہ آگ یم رہی ہے اللہ کی سجدیل دی ہا ہتے بیں مے ہو اخر ادر قیامت بد ہمان لاتے ادر نازمام کرتے ہو اور ذکوٰۃ دیتے بی اور اللہ کے سوامی سے بیں ڈیتے تو كُ أَنْ يَكُونُوْا مِن المهتريين@اجع ترب ہے کہ یہ وگ ہایت واوں علی یوں و تو کیا تم ف سِقَايَةُ الْحَابِجِ وَعِمَارَةُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ما بیوں کی سیل اور میر موام کی مذمت اس سے بوایر مخبول ک with the wife of the parties of the

رض الله تعالى مدئ والب اس سے پہلے مرف بجری حمید اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے صفرت مثان منی رض الله عند سے بالک- اس على سب سے پہلے قدیلیں تم واری نے روش کیں۔ حمد فاروتی بی رمضان کی تراویج کے موقد یہ آپ نے چافال کیا اور معرت ملی نے عمرفاروتی کو تور قبر کی وعا دی۔ معرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس می کبریت احری روشن کی جس کی روشن یارہ مراح کیل میں جوتی تھی اور اے جائدی سونے سے آراست فرالیا (درح البیان) ب سب حترات الله تعالی کے بیارے تھے۔ ۹۔ شان زول۔ مشرکین مکہ مماج مسلمانوں کو طعن دیتے تھے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کرچلے مجے اور فخر کرتے تھے کہ ہم خدام کعبہ بیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت اکی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعلق این مطلس بندول کی ایس طرفداری فرما تاہے کہ جو کوئی ان پر اعتراض کرے خود ہواپ ویتا

(بقيدمنى ١٠٠١) -- سحان الله يه قرب الى كى انتا ،-

ربید مدد اللہ معلوم ہواکہ حضور کی فرمانیرواری تمام مباوات ہے اعلی ہے کہ مماجرین کو ان کمہ والوں ہے افعنل قرار دیا گیا۔ جو کمہ میں رہ کر فاند کعبہ کی فدمت میں رہے۔ کو تکہ کمہ والے کعبہ کے پاس رہے اور مرینہ والے مماجر کعبہ والے کی فدمت میں رہے کیے کو دیکھنے والا حاجی ہوتا ہے۔ اور کعبہ والے کو دیکھنے والا محانی بنآ ہے۔ لاکوں ماجی ایک محانی کے کر دقدم کو نہیں کڑنچے۔ ۲۔ معلوم ہواکہ ایمان کے بغیرکوئی عبادت کعبہ کی فدمت ماجیوں کو پائی پانا وفیرہ معترضیں۔ سب عبادتوں میں

٣.٢ هر الله اور يتامت بر ايان لايا له اور الله كي راه وہ اللہ سے ترویک برابر ہیں اور اللہ قالوں کو راہ ہیں ته وه جو ایمان لائے اور بمرت کی اور اپنے مال و بنان سے اللہ کی راہ یں لڑے کے اللہ سے بهال ان کما ورجه بڑاہے کے اور وی مراد کم ت لَهُمُ فِي هَانَعِنُمُ مُقْنِمُ ﴿ خُلْبُ اللَّهِ مُ قَانِمُ ﴿ ان بافوں کی جن میں انہیں وائی است ہے بیشہ بیشہ ان میں رہیں گئے ہے تک اللہ سے پاس بڑا ٹواب ہے کے اسے ایمان والو الن باب اور لئ بمانوں کو دوست اگر وہ ایمان بر کفرکو بلند سری اور تم یں جو کون ان سے مِّنَكُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ® قُلْ إِنْ كَانَ وومستی سرے سکو کتو دہی ناالم ۔ نہ تم فہاد اگر تبارے منزلء

ایان کی شرط ہے۔ بغیروضو نماز نسی ہوتی اور بغیرایان کوئی عمادت نمیں ہوتی ٣- جماد کی تمن صورتی ہی-فتظ جان سے جماد جو مساکین کرتے تھے۔ فتل مال سے جو فی تحرمعذور مومن کا عمل تماکہ غازی کو ہو ڑا تھو ڑا وغیرہ دے دیتے تھے۔ جان و مال دولوں ہے کہ منی تادر مسلمان دومرے مسکین خازیوں کو سلمان بھی دیج "خوو می میدان ش جاتے۔ یہ آیت کرید ان میوں مجابدوں كو شال ب- اس سے اشارة" معلوم ہو رہا ہے ك ماجرین انسار سے افغل میں اگرچہ دونوں اللہ کے پارے ہیں ہے وومرے مسلمانوں سے شہ کہ محنی كافروں سے كافروں كا اللہ كے بال ورجہ ي كمال الله كات کما جاوے کہ کافروں سے زیادہ کابد کادرجہ ہے۔ کافر کتے في سے زيادہ ذليل ب- لوح عليه السلام كو محتى من جانوروں کو سوار کرنے کی اجازت متی محر کافر کو سوار كرنے كى اجازت نہ تحى رب تعالى كفار كے لئے فرما آ إ الزائيك مسلط المرية ٥- اس عد معلوم مواك حنور کے کام رب کے کام ہیں۔ کیونک مسلمانوں کو خوشی سانا حضور کاکام ب ای کئے آپ کانام بیرے - محررب نے فرمایا کہ ہم خوشی ساتے ہیں۔ یہ بھی مطوم ہواکہ قیامت می بخش اور جنت کی تعتیں مرف اے عمل کا تیجہ نیں بلکہ اللہ تعالی کے فعل کا بھید ہیں۔ نیک اعمال تو اس کا فضل ماصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ مجی معلوم ہوا ک اللہ کی رضا تمام نعتوں سے املی نعت ہے اللہ نعیب كرے۔ ٢ . يہ آيت كريد بظاہر مماجرين محارك كے لئے ے۔ ان بزرگوں کا بنتی ہونا يقينى ہے۔ ان ميں سے بعض كاتونام في كرجنتي موني كالعلان فراديا كياجي معرات مشرہ مبشرہ وغیرہم۔ جو ان میں سے کسی کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا مکر ہے۔ ے۔ معلوم ہوا کہ تمام حقوق سے برم کر اللہ رسول کا بی ہے۔ اس کے مقائل ند مال مال ب ند باب باب ند بحال بحال مدار ے معلوم ہواک اگر کوئی کافرنے خبری سے کفریس کر آثار ے اس کا یہ تھم نیں۔ اے مبت کے ساتھ سمجما بھاکر مسلمان مناؤ۔ بو كغرر معربواس سے عليمه بو جاؤ۔

اساس سے معلوم ہواکہ کافرہ یوی اور کافرہل بہ فیرہائل قرابت کے حقوق شرعیہ اواکر ناجائز ہے۔ مگران سے دلی محبت کرنا کام مسلم کام است کہ مسلم کے دھنوں کی طرف ندہونا جا ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ کفارے دلی محبت رکھنا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ جب خالق و محلوق کے حقق کامقابلہ ہوجائے۔ تو خالق کاحق مقدم ہے جسے حشیرہ میں سارے مسرال ا کسی قرابتد ار اور قوی بھائی وافل ہیں سا سال میں کمائی کا کا کی کمائی کا ملی میراشدہ فیرہ سے نیادہ یا دہو تھے کو کلہ محت سے ملک ہے۔ سماس سے معلوم ہواکہ وزیادی چنوں سے محبت کرنا حرام نہیں۔ ہاں اللہ رسول کے مقابد میں ان سے محبت کرنی حرام

واعلموا التوبة التوبة

ابَآ وَٰكُهُ وَابْنَا وُكُهُ وَإِخْوَانُكُهُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشَبُرُتِكُمُ یاب اور تبارے بنے اور تبارے بھائی اور تباری موریس کا اور تبار کنرٹ ادر تباری کمانی کے مال تے اور وہ سوداجس کے نقصان کا نہیں ڈر ہے ومَسكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ اور تبارے بلند کے مکان ، پیریں تا اخد اور اس سے رسول عِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْرِقَ اللَّهُ ادراس کی راہ میں اونے سے زیادہ بیاری مول ک تو داستر دمیو بہاں محک کرافتہ ابنا مکم لاتے اور اللہ فاستوں سمو راہ ہیں دیتا مُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِن كَثِيْرَ وَالْوَكَ لَيُوكِرُ بے ٹنگ اللہ نے بہت مِنگ تہاری مدد کی ٹ اور منین مے دن مب م ابن كرت بدا زاد كئے تھ تروہ تبارے كھ مهما نه آنی اور زمین اتی وسیع بو کرتم بر ننگ بو گن نه بھر تم تُمْرِمُّ نُهِ بِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَنْزُلَ اللَّهُ سَكِيبُ نَتَ پیشے دے کر پھر گئے گ ک پھر اللہ نے ایک کسین آباری رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا اپنے رمول بر اور مسلانوں ہر کی اور وہ نکر اکارے لَّمُ تَنَرُوْهَا وَعَذَّبَ النَّذِينَ كَفَنُوْا وَذَٰ لِكَجَزَاءُ ہم تم نے نہ دیکھے ٹال اور کافروں کو مذاب دیا اور معروں کی

منزلء

حرام ہے۔ ناماز محبیں ہی حرام ہیں۔ ۵۔ اس آءے ک تغیروہ مدیث ہے کہ فرالا حضور لے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نمیں ہو سکتا جب تک کہ میں اے مال باب اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ بیارا نہ ہو جاؤں اس ے معلوم ہواکہ حضور سے طبی محبت جاہیے نہ کہ محض عقلی کو کل انسان کو اولاد وغیرہ سے طبق مجت بوتی ہے۔ یمال اس سے مقابلہ فرمایا کیا۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ رسول الله سے محبت اس حم کی جاہیے۔ جس حم کی محبت اللہ ے ہوتی ہے۔ لین معمت و اطاحت والی یہ ہمی معلوم ہواکہ اللہ کے ساتھ حضورے مجت کرنی شرک نہیں بلکہ اعان کا رکن ہے۔ یہ ہمی معلوم ہواک ول بی حضور کی مبت ند ہونا كفرے - كو كك اس ير عذاب كى وحيد ہو رال ع ہے۔ اب مے جگ بدر انجبرا صربيا افتح كم اور فى فريظه و تشیریں۔ ے۔ حین طائف و کمہ معظمہ کے درمیان ایک جگل ہے جمال فخ کم کے بعد مسلمانوں اور قبیلہ ہمازن و قبیلہ تنبف میں بھک مظیم ہوئی۔ اس بھک میں سلمان باره بزار فق اور كنار جار بخار بعض مسلمانول نے کماکہ آج ہم ضرور عالب ائیں مے کیو تکہ ہم کفار ے تین مناہر" اللہ کی شان کہ پہلے مسلمانوں کی فلخ ہوئی۔ مسلمان فنیمت میں معروف ہو سے۔ کفار ہماک ہوے لوٹ بڑے۔ تمراندازی بحث مخت کی جس سے مسلمانوں کے یاؤں اکر مے۔ یمال تک کہ صور کے مراہ سوائے معرت مہاس اور ابوسفیان کے کوئی نہ رہا اس۔ دن حضور کی شماعت کا خمور ہواکہ تمام کفار نے آپ کا فیر محمر لیا تھا۔ محر جب آپ کوار لے کر فیرے میچ اڑے تو سب کائی کی طرح ہیت گئے۔ ۸۔ یہ ذیمن تھ ہونے کا بیان ہے کہ وہ وسعے میدان بادجود اس قدر وسعت کے تم ر ایا تھ ہوا کہ تم وہاں ممرز سے - اے اس سے معلوم ہواکہ جنگ حین میں ہماک جانے والے مسلمان مومن عی رہے ان کی معانی ہومٹی ان پر رب نے مكيد المارال اب جو ان ير اعتراض كرے وہ ان آيات كا مكر ہے۔ نيز يہ ہماك جانے والے بى واپس ہوئے اور

انوں نے ی معرکہ فی کیا اندا یہ فی کزشتہ کا کفارہ ہو گئے۔ اب یعنی فرشتے ہو مسلمانوں کی شوکت پیعانے کے لئے جگ حین میں آئے تھے اس جنگ میں فرشتوں نے جنگ نر کھنوں نے جنگ تو مرف بدر میں کی تھی۔

ا مزاہے پھر اس کے بعد اللہ جے یاہے کا توبہ ے تھی کے اور اللہ بختے والا مربان ہے اے ایمان والو ایاک ایل ای از ای بری کے بعد وہ سمبر موام کے ہاس د آنے ہائیں تا اور اگر تبین محتاجی کا درہے تر منعرّب اللہ انتبى وولت مندكر اے كا اپنے نعبّل سے اگر چاہے كا جينك و محت والاہے فی لڑو ان سے جو ایمان ہیں لاتے حرام کیا امتر اور اس سے دیول نے ش اور پے دین کے تا سے نہیں ہو تے ﴿ لِين دہ جو کن ب بینے عمر فی جب یک اپنے باتھ سے عذیہ نہ آ دیں کا ڈیل ہو کر گاہ اور پہودی ہولے عُزَيْرُ بِابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّظْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ عزير الله كا بيَّا بِ إِنْ الدنوان بعد سيح الله

قریب ند ہونا مراد ہے۔ اور تمام مبحدین احرام میں مبحد حرام کی طرح میں سے لین یہ نہ سمجھو کہ اگر ج میں کفار شريك نه موسية فو حماري تجارتين نه چلين كي- الله سلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت وے کاک مسلمان عاجیوں سے الل مکد کے تمام کاروبار چلیں مے۔ رب نے انا يه وعده يورا فرمايا جو آج تك ريكما جا رما يهد أكر عاب اس لئے فرایا کہ ملاوں کا وکل اللہ ر رہے نہ ك آئے والے حاجيوں يرسده - اندا اس نے جو كفار كو ج وفیروے روکنے کا عم وا اس میں اس کی برارہا علمیں ہیں جو حہین بعد کو ظاہر ہو جائمیں گی ۱۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان شيس وه در حقيقت الله تعاتى كو مامنا عى نشيس أكرجه و فوای کرے۔ کیونک رب کی معرفت کا ذریعہ صرف حضور ک معرفت ہے۔ میسائی میودی مشرک کوئی بھی رب کو مس مانے۔ ان سب سے جماد کیا جاوے گا۔ یہ بھی معلوم مواکہ جماد' نماز' زکو ہ کی طرح آبیاست جاری رہے گا۔ جواے منوخ مانے وہ مرتد ہے۔ جے قادیانی کو تک اس آیت ی جماد کا تھم مطلقاء ویا کمیاکی وقت سے مقید ند کیا ميا- ير جو چزين قرآن مي حرام ي حمي وه الله ي حرام فرائی بوئی میں۔ جے سور مردار وفیرہ اور جو چزیں مديث يك من حرام قرائي مكي وه رسول الله في حرام فرمائم بيسي كنا و فيره معلوم مواكد رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله في حرام فرائ كا التنيار ديا ب ٨٠ یمال حق سے مرادیا کا دین ہے یا فیرمنسوخ اور بالی دین يا حق تعالى كا نام ب يعن سوا دين يا بيش رب والا-منسوخ شہ ہونے والا دین یا اللہ تعالی کا دین۔ پہلی صورتوں یں حق دین کی صفت ہے اور آ فر صورت یمی دین کا مغاف الد (روح) يه بھی ہو سكتا ہے كہ حق سے مراد حضور کی ذات مبارک ہو یعنی محمد رسول اللہ کا دین اے بین مانيه اوريه ودفون كامان ب- يعنى بايان الل كآب كفار سے الوء جماد كرو- ١٠٠ أس أيت سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کفار عرب میں صرف الل كتاب ے جزید لیا جائے گا۔ شرکین عرب کے لئے یا قل ب

برسی ہو ہو ہے۔ بہت میں رہت سے ہی ہیں ہیں۔ تیرے یہ کہ کافر کو اپنا جزیہ خود کے کر حاضر ہوتا ضروری ہوگا۔ نوکر وغیرہ کے ذریعے نہیں ہیں سکا۔

یا اسلام۔ دو سرے یہ کرزید نقد وصول کیا جائے گا او حار نہیں۔ تیرے یہ کہ کافر کو اپنا جزیہ خود کے کر حاضر ہوتا ضروری ہو گا۔ وخلیا۔ چوتے یہ کہ کافر پا پیاوہ قاضی کے پاس آئے گا جیسے کہ وکھنے خاص ہوا۔ خیال رہے کہ حنیہ کے شم کے شرکین اہل کتاب کی طرح جزیہ ویں گے۔ شواخ کے خزد یک نہیں۔ کوئی مشرک جزیہ نہ دے گا۔ اسلام یا قتل کا مستق ہو گا۔ دونوں کی دلیل یہ بی آیت ہے اا۔ یہ جریہ مجم کے تمام مشرکین پر بھی ہو گا۔ خیال رہے کہ جزیہ حق خاص کی مشرکین پر بھی ہو گا۔ خیال رہے کہ جزیہ حق خاص ہے۔ چو تک سلطان اسلام کفار کی حفاظت کرتا ہے کافار کے آرام و آسائش کا انتظام کرتا ہے اس کے عوض ان سے یکو ملل لیا جاتا ہے۔ جسے آن حکوش کی لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے جانوروں کی ذکو ہ وغیرہ بہت ی حتم کے مال لیے جاتے ہیں ۱۲۔ شان

(بقير سنى ١٠٠٣) شان نولايمودى ايك جماعت حضورى خدمت مي حاضر بوكر عرض كرنے كلى كه بهم آپ كوكيے مانيں آپ نے امارا قبلہ چھوڑ ويا۔ دو سرے يدك كپ عزير عليه السلام كو خدا كابينانيس مجھتے۔ اس يريہ آيت كريمہ نازل بوئى۔ (فزائن العرفان)

ا۔ یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نمیں۔ صرف ان کے منہ کی بواس ہے۔ ا۔ یعنی مشرکین عرب ہو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ ان اہل کتاب نے نہوں کو خدا کا بیٹا بتایا تھا گیر فرق کیا رہا۔ حین چو تکہ اہل کتاب اس شرک کے باوجود ایک تیٹیبر کو بھی مانتے ہیں اس لئے انہیں اہل کتاب کما کیا اور ان کے احکام بھے

ہوئے سے یہ کام انسار ضنب و حالب کے لئے ہے نہ ك بدوعا ك لئے۔ رب تعالى بدوعات ياك ب س معلوم ہواکہ اللہ رسول کے مقالجے میں جس کی ویل اطاعت کی جائے گی کویا اے رب بنا لیا کیا اور اللہ کے فرمان کے ماتحت علاء اولیاء صالحین کی اطاعت میں رسول ك الماحت ب- رب فراماً ب أبلينو عفا وأطنيكواوا الزئول وأولي الأنومِنكم ميسائي يودي رب ك مقابل اسين پادريون ، جوكون كى بلت مائة تح اور اسين كناه ان ے معاف کرائے۔ اس لئے یہ فرمایا میا۔ مسلمان می ول یرے متعلق یہ معالمہ نیس کرتے ۵۔ انس مجی خدا بنالیا که انسین خدا کایٹامان لیا۔ بیٹا باپ کی جس ہو آ ہے۔ ۲۔ يعني قوريت و الجيل جي جي النين به علم دياميا تعاد-معلوم ہوا کہ یہ اہل کاب بھی مشرک ہیں اگرچہ ان کے انکام بداگانہ ہیں ۸۔ اس جگہ نورے مراد حضور بھی ہو سكتے ميں۔ اس لئے كه اللي آيت من حضور كازكر ہے۔ وہ آیت اس آیت کی تغیرہے۔ لماطی قاری نے موضوعات بيرك آثر من فراياك قرآن كريم على برجك نور ے مراد حضور ملی الله علیه وسلم جین- بیال نور بجانے سے مراد حضور كادين مثانا ب- يا قرآن كوشاكع ته موف دينايا حنور کا ذکر روکنا منور کے فضائل سے نے جانا کہ ان کی ان حرکوں سے حضور کی شان میں فرق نمیں آیا۔ ا۔ مطوم ہواک حضور اللہ کی ثان کے مظربیں۔ آگر رب کو پھانا ہو تو ہوں پھانو کہ رب وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو رسول بناکر جیجا۔ لنذا حضور ذات و صفات کے مظرین اں معلوم ہواکہ سچارین اور ہدایت حضور کے ساتھ ایسے ﴿ وَالِهِ مِن مِن مِن أَفَالِ كَ مَا تَمْ رَوْشَيْ - كَ صَنور كُو

ع چمو و کرنہ بدایت لمق بد سیادین کو کلہ بمال الساق کی ب در شاد مولی۔ اگر صرف قرآن سے بدایت ال جاتی تو

حضور کو ونیا بی کیوں بھیما جا آ۔ دو سرے یہ کہ حضور بھی بدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے کو تک یہ دونوں

ایت ند سے بکتے ایل ک اللے کافروں کی بات بناتے بی ٹاہ اللہ ابنیں اسے عا مہاں ادندمے جاتے بی ابنوں نے اسفے بادریوں اور بوگوں کو الشرکے سوا خدا بنا یا که اورمیح بن مریم سمو شی اور ابنیں عم نه تھا نگر یہ کہ ایک انڈکو بوجیں ٹے اس کے مواہمی کی بندگی ہیں اسے ہاک سے بُوارِث اورہے وین کے ساتہ بھیجا ٹاہ کہ اسے سب ویوں پر فالب کرے۔ بڑے برا مائیں ممرک رہے لیے ایمان وال ہے شک ادر اولی کا اولان

بہت ہاوری اور بوتی تا نوگوں کا مال خفور کے مات ہوتے ہے ہیں بو انس ایک آن کے لئے منازل ہوتے کا دین ہے۔ اللہ ان وہ بے دین ہے۔ اللہ اس طرح کرتے ہے تام آسانی دین منسوخ فرماوے ۔ آپ کے دین کو دو مرے دیوں پر دبنی غلبہ دہے۔ آج بھی قرآن تمام دبی کتابوں پر اسجدیں تمام دبی عبادت کی عبادت کی جوری پر انسان مرب گا۔ باتی میں پر احتوال پر عالم دبیا ہیں مرف اسلام مرب گا۔ باتی کی دین مث جا کی تشریف آوری پر تمام دبیا ہی مرف اسلام مرب گا۔ باتی کی ایس مرف اسلام مرب کا ایس مرف اسلام کی تشریف آوری پر تمام دبیا ہی مرف اسلام مرب گا۔ باتی کی القب تھا۔ گمام دین مث جا کی گا در دبیان ان کے جو کوں کا اقتب تھا۔ اس آیت جی مسلمانوں کے مولوی چر داخل نسی۔ جساک آج کل بعض وبایوں نے سجما۔ کو تکہ ہے آیت صحابہ کے زمانے جی از کی۔ وہ مطرات کی کا مال ناجائز طور پر نہ کھاتے تے اور نہ کی کو اللہ کی راہ ہے دو کتے تے۔

ا معلوم ہواکہ حرام کام کی اجرت اور جو کام خود اپنے پر فرض ہے اس کی اجرت باطل ہے۔ گا بجاکر پیے لینا یا غلا و کالت کی کمائی۔ نماز فرض کی اجرت ' تبلغ دین جو اپنے پر فرض ہو اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ دو المصنار و فیرہ) جائز کام کی اجرت جائز ہے۔ جیسے تعلیم قرآن ' امامت ' کمیں جاکر و عظا کنے کی اجرت جائز ہے۔ جب اور لوگ بھی یہ کام کرنے والے موجود ہوں۔ کو تک اس وقت یہ امور اس پر فرض نہیں تا۔ لینی ناجائز طور پر اس طرح کہ اس میں سے زکو ہ و صد قات واجب اوا شمیں کرتے۔ اس سے معلوم ہواکہ مال جمع کرنا جائوں ہو گا و زکو ہ کی واجب ہوتی۔ زکو ہ تو سال ہم تک مال

واعلموآن لإدماع التوبة

نامق کیا جائے ہیں کے اور انٹرکی راہ سے روکتے ہیں ا میں میں مدور ہے میں سرام روج کی سے مرام وجود میں والترين يلتزون الناهب والفضه ولايتفقوم اور وہ کر ہور کر رکھتے ہیں سونا تے اور جاندی اور اے اللہ کی راہ میں فرج بیس کرتے ابیں عوفری ساد دردناک مزاب ک می دن وہ ہایا جائے ما جتم کی آک یوس بھراس سے وانیس عے انکی بیٹا یاں اور کروشیں وَظُهُوْرُهُمْ لَهُذَا مَا كَنَزْتُمْ لِإِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْامَا اور تشک میک منه وه برتم نے اپنے النے بوڈ کر رکھا تھا اللہ البجو مزا ایسس تُهٰزَّكُنِزُوْنَ@إِنَّ عِبَّاثَةَ الشُّهُوْرِعِنْدَ اللهِ اثْنَا جوڑنے کا بے ٹنک بیٹوں کی گئی اللہ سے نزدیک بارہ بھنے ایس ٹے انٹر کی کتاب یں تے جب سے اس نے آمان اور زین بنائے ان پس سے بھار مومت والے بیں ٹ یہ بیدھادی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِبْهِنَّ انْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْيِرِكِينَ تو ان مینول یں ابن جان بر نقم ناسرو یہ اور مشرکوں سے بروتت كَانَّةً كُمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهُ لاُو بیبا وہ تم سے ہر دقت لائے بی کے اور مال ہو کہ اللہ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهَا النَّينَ إِزِيَادَةٌ فِي الْكُفر بريز كارون ك ماقد ب له الله بيد جيه بنانا بين عرادد كفر منزلء

جمع رہنے پر واجب ہوتی ہے۔ نیز معرت مٹین اور زہر ابن عوام وفيره محاب كرام في كيوكر بوت\_ اى لية مال یں فنول خرجی حرام فرا دی می۔ آ کہ اس سے مال بریاد نہ ہو سا۔ اتا کرم کیا جادے کا کہ سفید پر جاوے کا (خزائن) ۴- کیونک دنیا میں تنجوس مالدار فقیر کو دیکھ کر منہ بکاڑ آ تھا۔ پھراس کی طرف سے کروٹ پھیرلیتا تھا۔ پھر پید دکماکر چل دیا تھا۔ لندا ان بی تین اصداء کو راعا بائے گا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لئے جو ز كر ركما جائ وه برا سي - الذا ونف مال من زكوة شيس- خواه لا كمول روبي مول- خيال رب كد اين سك جو الن من ابي ذات ك لخ ابي اولاو ك لخ اب مزیز و اقارب کے لئے جو زنا سب بی واقل میں۔ جب اس سے اللہ کی رضا مقصور نہ ہو۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ رب کے بال قری مینوں کا اخبار ہے کو تک محرم مینے قری ی تھے۔ ای لئے ماری تمام عبادتیں زکوہ 'روزے' جا تمری مینوں سے ہوتے ہیں عام اس سے معلوم ہوا کہ مشركين كا بعض دفعه سال من تيره مين بنا دينا ممراي ب-سال کے بارہ مینے وائیس اور ممینہ کے دن ۲۹ یا ۳۰ موں۔ ان لوگوں نے موسم کی پابندی کے لئے یہ تمام حر کات کیں ۸۔ تین تو لیے ہوئے ذی تعدہ ذی الحب محرم اور ایک علیمه لین رجب سے اسلام سے پہلے ہی محرم ائے جاتے تھے اسلام عل ہی۔ عراب ان مینوں عل جاد کرنا حرام شیں رہا۔ ہاں ان کا احرام اب ہی باتی ہے ك ان مي عباوات كى جاوي المناه سے بچاجاد ــــ اس ے معلوم ہواکہ تمام مینے " تمام دن" تمام ساعتیں درج میں برابر نمیں تو انسان آئی میں برابر کیے ہو سکتے ہیں ا۔ یعنی خصوصیت سے ان مار مینوں می کناہ نہ کرد ک ان میں گناہ کرنا اپنے پر قلم ہے۔ یا آپس میں ایک دو سرے پر فلم ند كرو ١٠ يعى جروت برجك براس كافر ع الوجو تم ے اوے یعن حربی۔ اس سے حرام مینوں میں جنگ کی ممانعت منسوخ ہو میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وی اور متامن کافر سے جنگ کرنی حرام ہے۔ ان کے خون

ہارے خون ہیں اال فلذا جماد کے وقت تقویٰ و طمارت اختیار کردیہ تمارے لئے بھرین ہتھیار ہے۔

ا۔ کفار عرب محترم مینوں لین رجب وی قدہ وی الجن محرم کی حرمت کے بدے معتقد تھے اور اس زمانے بھی جنگ حرام سکھتے تھے لیکن اگر بھی دوران جنگ بھی ہے۔ یہ مینے آ جاتے تو انہیں ناکوار گذر آ اس لئے محرم کو صفر اور بجائے اس کے صفر کو محرم بنا لینتے یا جب بھی حرمت کے ہٹانے کی ضرورت محسوس کرتے تو ایسے می مینوں کا جاولہ کر لینتے تھے۔ اس طرح تحریم کے مینے سال بیں گروش کرتے رہے تھے۔ اس تبدیلی کا نام کئی ہے۔ جس کی برائی یماں بیان ہوئی۔ چو تکہ مینوں ونوں کا تقرر رب تعالی کی طرف سے ہے اس لئے اس بیں تبدیلی کرنی سخت جرم ہے اگر آج کوئی وو شنبہ کو جعہ بنا کر اس دن جعہ کی نماز پڑھے یا ربیج الاول کو بقر حمید بنا کر اس

من ترانی و مج كرے وه ايے عى كافر مو كا جي الله تعالى يا حضور کا مکر کافرے کہ اس میں احکام اسلام کا اٹکار اور رب تعالی کے تقرر کا مثالا ہے۔ اس اس سے دو مطلے معلوم ہوے ایک یہ کہ مینوں اور و توں ی تبدیلی کفار کا طریقہ ہے و وسرے بدکہ کفری زیادتی کی ہوسکتی ہے۔ بعض کافر بعض سے سخت زہیں۔ مگرب زیادتی کیفیت کفر مں ہے نہ کہ مقدار کفریں ٣- اب بھی مشرکین ہند چھ سال کے بعد اوند کا ممید لگاتے ہیں۔ عفرت آمنہ کا مالمہ ہونا ماہ رجب میں تھا محراس سال کفار نے اسے ذی الجد مناكر ج كيا قلد اس لخ روايات عن آنا بك مل یے شریف کا احترار منی میں ری جرو کے بعد ہوا۔ یہ بی اس كامطلب ہے ورند حمل شريف كے 9 ماہ نسي بخت- ٢٠ کیونکہ جس مال کفار محرم کو صفر پونا کر اس میں جنگ کریں تو كويا اس سال انول في حرام جنك كو طال ما الاه یعنی وه کفار برسال جار مینے بی حرام بناتے ہیں اور ان جار کی پابدی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی مخصیص و تھین میں فرق کر کیتے ہیں ٧۔ مینی مینوں میں تبدیلی گناہ ہے محر شیطان نے انتیں سمجادیاک نیک ہے۔ اب وہ یہ کام نیک سجد كركرت مين عد يعني الله تعالى كافون كو نيك الحال کی توفیق نمیں رہتا یا جب تک وہ کافر رہیں انہیں اپنے تک كنيخ كي راو نيس وكما آيا قيامت يس كفار كو جند، كي راه نه و کمائے گا۔ برطال آیت رید اعتراض نیم ہو سکا کہ بزار باکفار کو بدایت ال جاتی ب اور وہ مسلمان مو جاتے ہیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخان سے مسلمان کافرنسیں مو جا آ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے جماد میں سستی کرنے والوں کو مومن فرمایا حالاتک جهاد می مستی کرنا مناو ہے۔ ۹۔ شان زول۔ یہ آیت کرید فزوہ توک کے موقد ہر مسلمانوں کو جماد کی رفبت وسینے کے لئے نازل ہوئی۔ یہ غزوہ ماہ رجب اسے میں غزوہ طائف کے بعد واقع ہوا۔ جوک مدید منورہ سے ۱۲ منزل کے فاصلے پر شام کی جانب واقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ غزوہ بوے اہتمام سے کیا۔ اس موقعہ ر قط مالی۔ مسلمانوں ر

يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَّ وايُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ یں بڑھنا اواسے کا فرہکا نے با تے بی ٹ ایک برس اے که صال فہراتے ہی ا ود دومرے بری اسے حزام انتے ہیں ٹک کراس گنتی سے بزابرہ وجائیں جو انڈنے حزام اللهُ زُينِ لَهُمُ سُوءً اعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي فرا فی شد اورانشرکے مزام سکے بحد تے معال کر ایں ان سے برسے کا ان کا محتوں تک بھار تھے ہونے الْقَوْمَ الْكِفِي يُنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا مَا لَكُمُ اورالتدكا لرول كوراه بنيس ديّا شه اے ايان والول تمبيل سيا بوا اله اقِيْلَ لَكُمُ انْفِيُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ اثَاقَلْتُمْ إِلَهِ جب تم سے کہاجادے فعاکی راہ ٹیس کو ج کرو تو ہو ہے کہ انسے زین ہر ایٹھ الُارِّمُ ضِ أَرْضِينَتُمْ بِإِلْجَيْوةِ البَّانِيَامِنَ إِلَاجِ جائے ہوا کہ کیا تم نے دنیا کی وہدگی آفت کے بدا ہے ہند کر کی فَهَا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنيَّا فِي الْأَخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ٥ ادر میتی دیا کی اباب آفرت کے سامنے نہیں نکو تھوڑا ناہ ٳڵؖٲؾۜڹۛڣۯؗۅؙۘٳؽۼڹؚۜڹػؙؠؙۼۮؘٲڹٵٛٳؽؠٵۿۊۜڛؘؾڹڽؚڶۊؘۅؙ**ڡٵ** اگر نہ کوج محرو ملے تو تہیں سخت سزا صفحات اور تہاری بلّہ اور وگ غَبُرُكُمُ وَلَا تَضُرُّوُهُ شَيِّنًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ الع الفي الدح الع المكابك في بكاف كوع ادر الترسيب كم كرسك بد قبير الاتنصروة فقالصرة الله إذا خرجة اکر تم مجوب کی مدد ذکروت توبیک انشہ نے انکی مدوفرانی جب کا فرول كى شرادت سے كله اليس البر تشريف لے جا نا بوا مرف دو جان سے كا جب دونول فاري تھے ك

ی تقتی تھی۔ بخت کری کاموسم تھا۔ اس فردہ بیں مٹان فن نے وس ہزار مجاہدں کو سامان جداد۔ وس ہزار اشرفیاں۔ نوسو اون ساسو کھوڑے مع سامان ویے اور اس فردہ بی ابو برصدین نے اپنے کھر کا سارا مال عرفاروق نے آدھا مال حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الرتعنی کو مدید منورہ بیں اپنا نائب بناکر چھوڑا اور خود تمیں ہزار کا لفکر نے کر روانہ ہوئے۔ اس فردہ بی عبداللہ ابن منافق مع تمام منافقوں کے شینہ الوداع تک جاکر والی اوٹ آیا۔ اس فردہ بی جدک کا کوال جس میں بانی ہوں ہوں ہوگی کے برکیا ہو تمام غازیوں اور ان کے جانوروں کو کانی ہوا۔ اس فردہ بی جنگ نہ ہوگی بلکہ ہر قل بادشاہ روم پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو کیا۔ اکیہ پر جو دومتہ الجندل کا حاکم تھا اور ایلہ کے حاکم پر جزیہ مقرر فراکر حضور نے واپسی فرمائی۔ اس فردہ کے بعد حضرت

المبتية منى ١٠٠٤) كعب ابن مالك اور بلال ابن اميه اور مراره ابن روع كا بائيكات كياميا تفاجس كاذكر آكى آرباب ١٠٠ اس طرح كه يه سب قال ب اور مراره ابن روع كا بائيكات كياميا تفاجس كاذكر آكى آرباب ١٠٠ اس طرح كه يه سب قال ب اور آخرت بال النفوا به قوزا ب اور آخرت بال النفوا بي جيسه كه النفوا باور آخرت بال النفوا بي النفوا بي النفوا كالمبب بي جيسه كه يك الممال رحمت كا باحث بي الله فارس (دوح) معلوم بواكه الله تعالى كادين المارا محاج مي معلى مواكد الله تعالى كادين المارا محاج مي رب كا مهاب توافد تعالى في بسب المارا محاج مي رب كا مهاب توافد تعالى فيب ب

وأعلموأء

يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تَحْزَنُ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ جب این ارس فرات تعدل فرز کمان بیک الشربا اس سائف تا تراندنای اللهُ سَكِينُنَتَهُ عَلَيْهُ وَاتِّيكَ لِهُ بِجُنُودٍ لَكُمْ تَكُوهُ مَا پراپنامکیزا گارای اوران فوجول سے اس کی مددک کچرتم نے نہ ویکھیں۔ بی اور کوفروں کی بات یکے ڈالی شہ النفر بی کا هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْبٌ ﴿ وَالْفِلُ وَاخِفَافًا وَّ بول ،ا الم بعث ادرا لله فالب عمت الاب كوئ كرد كل بان سے جاہے بعارى دل سے ثه ثِقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِأَمُوا لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اور الله كى راه يى رود أيف مال ادر عال اسك الله ذلكُم خَيْرًاكُمُ إِنْ كُنْتُمْ اَعْلَمُونَ ﴿ لَوْكَانَ عَرضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلِكِنَ قریب ال یا موسط سغر برتا نک تو مزور تباریت ساتھ با تے ٹک میکڑ ان پر بَعُنَاتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَوِ تومشقت کا راستہ دور پڑھیا گاہ اور اب اللہ کی تم کھائیں عے تاہ کہ ہم سے بن اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ أَنْفُسَهُمْ بڑا تر مرور تہادے ساتہ بطنہ ابنی ماؤں کو بلاک کرتے ہیں اللہ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ۞عَفَا اللهُ عَنْكَ اور الله جاناً ہے مم وہ ہے شک فرور مجوثے جی اللہ انتہامان

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوٰۤا

كها ثن تم نے النين كيول اول مے ديا جب كك ند كھلے تھے اللہ تم ہر يم

W.A

ا۔ اس سے دو سطے معلوم ہوے۔ ایک یہ کہ ابوبکر مدیق کی محابیت تعلی ایمانی قرآنی ہے اندا اس کا انکار كفرے .. دو مرے يہ كه صديق أكبر كا درجه حضور كے بعد ب سے بوا ہے کہ انسی رب نے حضور کا ال فرمایا۔ اس کے حضور نے انہیں اینے مصلے یر امام بنایا۔ آپ جار پشت کے محالی ہیں۔ والدین مجمی خود مجمی ساری اولاد ممی اولاد کی اولاد محمی محالی میسے بوسف علیہ السلام چار بثت کے نی۔ یہ آپ کی فعومیت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے بعد خلافت صدیق اکبر کے لئے ہے۔ رب تعالی انسیں دو سرا بنا چکا پھر انسیں تیسرایا چوتھا کرنے والاكون ہے وہ تو قبر میں ہمی دو سرے ہیں 'حشر میں ہمی رے یں سرس ان کے دوسرے ہوں گے ۲۔ جمعے پر خم نہ کھاؤ کیونکہ صدیق اکبر ہے کہ اور مت میں فر کو اس وقت اپنا تم نہ تھا خور تو سانپ سے کٹوا چکے تھے حضور پر فدا ہو بچے تھے آگر اپنا فم ہو آتو حضور کو کندھے پر افدا كر كياره ميل بهازى بلندى برند جراحة اور اكيله غار می اند میرے میں واقل ند ہوتے سانپ سے ند کواتے۔ ان کا بی فم بھی مبادت تھا اور حضور کا تشکین دینا ہمی

عبوت چنانچ رب تعالی نے ان دونوں بستیوں کو کڑی کے جالے اور کو تڑی کے اعاوں کے ذریعے پچایا ۲۔ موٹی علیہ السلام نے فرایا تھا بانَ بنورَدی سینہ بین میرے ساتھ میرا رب ہے بعنی تمسارے ساتھ ہے۔ کر حضور نے فرایا کہ اللہ جارے ساتھ ہے بعن میرے ساتھ بھی ہے اور تمسارے ساتھ بھی جس کے ساتھ رب ہو وہ بھی کمراہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالی بیشہ او بکر صدیق کے ساتھ تھا درہا جسے حضور کے ساتھ ہے۔ مطوم ہواکہ سکینہ کا فزول صدیق اکبر پر ہوا کیو تک اس وقت ہے جینی انہیں کو تقی۔ حضور کا قلب مبارک تو پہلے ہے می جین جی تھا۔ نیز اس سے قریب جس صدیق اکبر کا بی ذکر ہوا۔ احساحہ اور حضیر حتی الاسکان قریب کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ حضرت صدیق کا خیال تھاکہ کافر غار کے منہ پر آ گئے۔ اگر حضور پر مطلع ہو گئے قو حضور کو دکھ دیں گے۔ ۵۔ فزوہ بدر و حضین و باتی صاحب کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ حضرت صدیق کا خیال تھاکہ کافر غار کے منہ پر آ گئے۔ اگر حضور پر مطلع ہو گئے قو حضور کو دکھ دیں گے۔ ۵۔ فزوہ بدر و حضین و

ا۔ فروہ تبوک کے موقع پر متانقین بیاری آزاری کے بمانے بناکر حضور سے کھررہ جانے کی اجازت چاہئے گئے۔ حضور نے اجازت وے وی۔ اس کے متعلق یہ آیات جی۔ حضور نے اجازت وے وی۔ اس کے متعلق یہ آیات جی۔ حضور کی یہ اجازت ہے علی کی بنا پر نہ تھی بلکہ دیگر مسلخوں پر ۱۴۔ اللہ پر ایمان رکھنے جی رسول اللہ پر ایمان رکھنا بھی وافل ہے کیونکہ ایمان سے مراہ ایمان سمج ہے وہ وہ ی ہے جو رسول کے ساتھ ہو ورنہ اللہ کو متافق مجی اس سے معلوم ہواکہ جناد کے موقع پر معذر تی کرنا متافق کی علامت تھی اس سے معلوم ہواکہ جنور پر ایمان نہ لنا در حقیقت رب کا انکار ہے کیونکہ منافق اللہ کو جماد کے موقع پر مبانہ بنا کررہ جانے کی اجازت ما تکنا منافقین کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جنور پر ایمان نہ لنا در حقیقت رب کا انکار ہے کیونکہ منافق اللہ کو

تر مانے تے حضور کے محر تے محرار شاد ہوا۔ کہ وہ اللہ ير ایمان نسی رکھتے ہے۔ اس طرح کد اسلام کی مقانیت اور کفر کے بطلان پر اسی بقین سیں۔ نہ اس کے عس کا يقين بــ أكر مسلمانوں كو فتح بوكي تو بول ك شايد اسلام برحق ب اور اگر كفار كو فقح بو كنى قو بوك كه شايد به لوگ برحق بن ورند انسين في كون موتى - ياب مطلب بك انسیں اللہ رسول کے وعدول پر یقین نمیں حضور کی خرول یر اطمینان نہیں معلوم ہوا کہ جو حضور کے علم غیب یا آپ کی خبروں کی حقانیت میں ترود کرے وہ منافق ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مومن کو دلی اطمینان عطا فرما تا ہے۔ بعنا ایمان قوی امّا ہی اطمیمان قوی الدید نمرانتی تعلیٰ شرّ الفَقْرَى ٥ - يعنى منافقين ظاهرة بدكرة بي كد بم غروه تبوك من جانے كو تيار تھے ليكن اچاك يارى لا چارى كى وجہ سے رک مے لیکن جموٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سنر جماد کی کوئی تیاری پہلے سے ی نہ ک۔ ان کی نیت اول ے نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیاری جماد مجی عبارت ہے ٦- يعني اكم بال بول يا ساتميوں نے إ شیطان نے انسی محورہ دیا یا اللہ تعالی نے نیمی طور پر ان ك ول من و الله مملى صورت من قول سے مراد ظاہر طور ير كمنا ب اور دو مرى صورت عن دل عن والنا مراد ب-كيونك الله تعالى في تو انسي جداد من جاف كا عم ويا-آخری منی زیادہ قوی ہیں کہ روش کلام کے مطابق ہیں اس لئے ترجمہ میں فرایا کیا کما ہے۔ مورتوں بوزموں بجال عادول کے ماتھ ٨٥ اس طرح ك حميس كافرول ے ڈراتے ' آپس میں لڑاتے ' تمارے سامنے کافروں کی ترینس اور سلمانوں کی برائیاں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق نیکی بھی بری نیت سے کرتا ہے۔ مجد میں جوتی چرانے جاتا ہے۔ 9۔ تمہاری ہاتیں اس لئے نتے ہیں ك كفارتك بنجائم وه منافق بي-معلوم بواكد سمى كليه مو كا كنار كا جاسوس بنا نفاق كي علامت ب- اس صورت میں لھ کی ضمیر کفار کی طرف ہے یا بیا معنی میں کہ اے مسلمانوتم میں بعض نومسلم ایسے بھولے بھالے۔ ضعیف

وَتَعْلَمُ الْكُذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ ادر تایر دیوے تے جوئے له اور وه یو افت اور قامت پر ایمان رکھتے ہیں تو تم سے جھٹی نہ مانٹیں سے اس سے کر اپنے مواليهم والقسيهم والله عليمز بالمتهين @ مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ فوب جانا سے برمیزعارول مو تم سے یہ چھٹی وہی ما تھتے دیں جو اللہ اور تیامت ہر ایان مِ الْاِخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُ مِ فَهُمُ مِ فِي بیس رکتے کے اور ان کے ول شک میں بڑے بیں کہ قروہ اپنے میں میں مَيْنِهِمْ يَتَرَدَّ دُونَ ﴿ وَلَوْ أَمَادُوا الْخُرُونَ ﴿ ڈاوال ڈول ہیں انہیں کلنا منظور لاَعَتُ وَالَهُ عُدَّةً وَالكِنْ كِيهَ اللهُ البُّعَاتُهُمْ تواس کا سامان کرتے فی مگرفدا ہی کو ان کا افعنا نابند بوا تو ان یں کا لی بھردی اور فرایا گیا ت کر بیٹھ رہو زیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ن آگر حرجوا ويناهرما زادونم الاخبالاولا اؤضعوا وه تم بل بحلتے تو ال سے موانقعال کے قہیں بکہ زیرمتا ہے اور تم یں خت لْلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ ڈالنے کو تہارے : جی میں فرائل دوڑاتے اور تم میں ان کے ما موسس لَهُمَّ وَاللهُ عَلِيُمُ بِإِلظَّلِمِيْنَ ۞ لَقَدِا ابْتَغَوُّ ا موجودیں کے اوراللہ فرب مانا ہے فالوں کو بیک انہول نے پہلے ہی تعتبہ

الاعتقاد لوگ موجود میں جو منافقوں کی بات من لیتے ہیں اور ان کے بحز کانے سے بحزک جاتے ہیں

ا۔ غزوہ تبوک سے پہلے بنگ احدیث کہ عبداللہ بن الی منافق تهیں بزدل بنانے کے لئے اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر احد سے لوٹ حمیا جبکہ مسلمانوں پر شدت کا ونت تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس سے پہلے دھوکا ہو چکا ہو' اس سے آنکہ ہ احتیاط لازم ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوہار نہیں کاٹا جا آ۔ ۲۔ ایعنی منافقین کی حمدین دب کے فعنل سے آپ کے حق میں الٹی ہو تمیں کہ انسوں نے احد۔ تبوک وغیرہ میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کھار کو فاتح بنانے کی بحت کو ششیں کیں۔ حمر دب کے کرم سے اس کا اثر الٹا ہواکہ احدیث کفار کا خشا ہورانہ ہوا اور تبوک میں کفار صلح وغیرہ پر تیار ہو گئے۔ آگر مسلمان پختہ مومن بنیں تو انشاء اللہ ان کے خلاف

واعلموآرا ٣1٠ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوالَكَ الْأُمُورَحَتَّى جَاءَ بها فقاله ادراس موب تهارس لفتديري اللي باليس ك بهال يك كم الْحَقُّ وَظَهَرَاهُوُاللّٰهِ وَهُمُ كَٰرِهُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمُ من آیا ادر انتُدام محم فا بربوا اور انین اگوار تمات اور ان بر کوئی قم سے يول وفي كراب كري محد رفست و يكف اور نتنه ين د والف ك سن او وه نتز بي سَقَطُوْاْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيْطَةٌ بِالْكِفِي يْنَ ۞ یں پڑے فی اور ب تک جم گیرے ہونے ہے کا (ول کو إِنْ تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبِكَ مُصِيبًا آگر تہیں ہیں ٹی بہتے توانیس برا کے نہ ادرائر تہیں کوئ معیبت جہتے ہے المُولُوا اللهُ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِنَ قَبُلُ وَيَتَوْلُوا وَ تو میں ہم نے ابنا کا بسط ہی ٹیک سریا تھا ت اور نوسٹیال هُمْ فِرْحُونَ ۞ قُلُ لَنَ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كُنَّبَ مناتے بھر مائیں تم فراد میں نہ بھے تا عرف اللہ نے مارے اللهُ لَنَا مُوَمَوْلِلنَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلَ الْمُؤْمِنُونَ ٩ النے کھ ویا فی وہ جارا مولی ہے اور سلاوں کو اللہ بی بر مجروب بعا بنے قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إَخْدَى الْحُسْنَيْيِنِ تم فرازتم بم برمس جيزكا انفاركرت بوعكردو فوزول برسيدايك كا الله اور بم تم برای انفاری بی می انتر تم بر مذاب واسے اپنے کاسس صِّنْ عِنْدِ ﴾ أَوْبِأَيْدِينَا فَأَنَّرَبُصُوْ ٓ إِنَّا مَعَكُمْ سے لئے یا ہمارے م تھوں تراب راہ دیکھر ہم بھی تبارے ساتھ

کفار کی تدیرس بیشد النی برس کی سال سے معلوم موا ك كفار و منافقين ماري خوشي ير بظاهر خوش مو جات ہیں۔ مبار کباد دیتے ہیں محران کے دل جلتے ہیں ٣۔ شان نزول۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے جد ابن قیس منافق ے فرمایا کہ جنگ تموک میں ملنے کی تیاری کرو۔ وہ بولا کہ میری قوم جانی ہے کہ مجھے موروں سے بحت رخبت ہے اگر میں ان رومیوں کے مقابل کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ ان کی حسین مورتی و کم کر ان یر فریفته مو جاؤل اور فتند میں بر جاؤں۔ مجھے وہاں نہ لے جائے۔ فتنہ میں واقع نہ فرائے۔ تب یہ آیت اتری ۵۔ کوکد جماد میں نہ جانا۔ حضور کا تھم نہ ماننا غراق ازانا۔ بدا جماری فت ہے ہے اس سے اشارة " معلوم ہواک حضور کی معیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے۔ اس طرح مسلمالوں کی خوشی یر غم كرنا منافقول كى علامت ہے۔ مسلمان بيشہ ابني قوم كے رنج وخوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک عصو کے عار بونے پر سارے اصفاء بے قرار ہوتے ہیں جے قرار ہودہ بیار ہو آ ہے یعنی سوکھا ہوا ہے۔ معیبت سے مراد کل یا زخم یا بزیت ہے اور بھا ہر خطاب حضور سے ہے۔ لیکن ورحقیقت تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ حضور مسلی اللہ عليه وسلم في حمل جمك من بشت نه دي- جويد كه- تويد كا علم ديا جائ كا حضور الحجم الاجمين جي- آب جيها بهاور کوئی نه موا- ۸- اس طرح که جنگ میں شریک نه ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ راہ خدا میں تکلیف ے فی جانا نقصان ہے اور تکلیف برداشت کرنی فائدہ ہے جو راہ حق می زیادہ فریج کرے وہ نفع میں ہے اور جو کم خرج کرے وہ نقصان میں ہے۔ وہاں کا معالمہ یہاں کے برعس ہے 9۔ آگر نیا میں لام نفع کا ہو تو مطلب ہے ہو گا که جررنج و راحت حارب لیے فائدہ مندہ ۱۰ نغیمت یا شمادت کا۔ معلوم ہوا کہ مومن کی مصیبت ہمی اللہ کی ا رهت ہے کہ وہ اس پر صابر رہ کر برا تواب ماصل کریا ہے۔ شمادت وغیرہ اس کی فتمیں ہیں۔ مومن کی مثل سے ب كه مار آئ تو فازى مر محة تو شميد لت مح تو روزه

۔ اوٹ لائے قو مید۔ بسرطل نفع بی نفع ہے اا۔ اس طرح کہ تمہیں کغرر موت آئے اور تم عذاب قبراور عذاب حشریں کر آثار ہو۔ بعض نے فرمایا کہ شود و عاد کی طرح تم پنجی عذاب آدے۔ اس لیے کہ خاص طور پر مسنخ و ضعت اب بھی آ سکتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے عام فیبی عذاب بند ہوئے ہیں نہ کہ خاص عذاب پنانچہ قرب قیامت بعض لوگوں کی صور تمیں مسنخ بھی ہوں کی اور بعض زمین ہیں وصنعائے جائمیں ہے۔

http://www.rehmani.net ا۔ شان نزول۔ جد این قیس منافق نے فزوہ تبوک میں جانے ہے معذرت کرتے ہوئے کما تھا کہ میں خود تو ند جاؤں گا بال فرج جماد کے لئے مال دوں کا۔ اس پر بید آیت آئی خیال دے کہ یماں دعنوا امروجوب کے لئے نہیں ہو سکا بلک یہ جملہ خرید کے معنی میں ہے اور قبول نہ ہونے کے معنی یہ بین کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تول نه فرهائي ك- يا رب تعانى تول نه فرهائ كا- روح البيان في فرهاياكه بحرجد ابن قيس محلس مسلمان بوكيا اور خلافت عناني من فوت بوكيا- والله اعلم- ١-معلوم ہواکہ کافری عبادت قبول نسیں۔ اس شاخ میں پھل گلا ہے جو جزے وابت ہو۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرط حضور کی غلای ہے اس سے معلوم ہوا کہ

ستی ہے نماز برهنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس سے بت ے سائل نتیہ نالے ما کے یں۔ تک وقت ی نماز روصنا بغير جماعت نماز روصنه كاعادى موجانا فطي مرفراز رِّ حنا۔ کطے بٹن یا آسٹین چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا کروہ ہے کہ یہ کافل کی طامات ہیں۔ اس کیونکہ منافق اس خرات کے ثواب کے قائل نیس مرف اینے مفاق کو چمیانے کے لئے فیرات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہواک جوچندہ کسی کی رو رعایت یا طعن سے بیخے یا تخرکے طور پر ویا جائے اس پر ثواب سیں ۵۔ اس میں مسلمانوں کو خطلب ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری پر جرت نہ کرد که جب به مردود میں تو انہیں اتا مال کیوں ملا ورنہ حضور ک نگاہ میں ان کے مال کی مجمر کے ہر برابر بھی مزت نہ تھی در اس طرح کہ محنت سے جمع کریں۔ مشقت سے اس کی جفاظت کریں اور صرت سے چمو ڈ کر مری۔ 2۔ معلوم ہوا کہ جو مال اولاد رب سے عافل کرے وہ رب کا عذاب ہے اللہ اس سے بچائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بری معیبت سے تکلی ہے اور اے وحلی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا سے جانے اور مال چموڑنے کی مومن کی جان آسانی سے تکتی ہے کہ وہ اے حضور سے لمنے كا ذريعہ مجمتا ہے۔ اس لئے اس كى موت كے دن كو عرس کما جاتا ہے لیمی شادی اور دولما سے ما قات کا ون۔ موت ایک ریل ہے جو مجرم کو چانی کی جگ اور وولها کو مات كى جكمد پنجال ب- مومن ك الى موت الله كارن . ب كافرك لئے چھوشے كا دن ٨٠ اس سے چند مسئلے مطوم ہوئے ایک یہ کہ تنیہ کرہ منافقوں کا کام ہے۔ مومن کاکام میں وو مرے یہ کہ فتمیں کھاکر این ایمان كا جوت دينا منافق كى علامت بـ مومن كو اس كى ضرورت بیش نسی آتی۔ اے لوگ ویے ی مومن مجمع بي- يد طامات آج محى ديمي جارى بي- تيرب یہ کہ جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی احتبار نمیں منافق تنمیں کھاکراپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے کر رب نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نیس ہیں۔

مُّ تَرَيِّصُوْنَ ۞ قُلُ إِنْفِقُوٰ اطَوْعًا اَوْكُرْهَا النَّ يُتَقَبَّلَ واه و کی رہے بی تم فراوک ول سے فرق کرد یا ناگواری سے تم سے بر کر مِنْكُمْ الْكُلُمُ كُنُتُهُمْ قَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعُهُمْ أَنَ تول نہ ہوتا بیٹک تم ہے مع وک ہول اور دہ جو منسد و کرنے ہیں تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ مُركَفَرُ وَإِياللَّهِ وَبِرَسُولِهِ اس کا تبول ہونا بند نہ ہوا سگراس لئے کہ وہ اللہ اور دمول سے حکر ہوئے ت وَلَا يَأْتُونَ الصَّالُولَا إِلَّا وَهُمُرُكُمًا لِي وَلا يُنْفِقُونَ ادر ناد می بنیں آتے متح جی ارب تے اور عمدی بیں کرتے ٳڒۅؘۿۿڒڵڔۿٷؽ۞ڣڰڵؿۼ۫ڿؚڹڬٲڡٞۅٵڵۘۿؙۿۨۄۘۅؖڵٳۜ عرناگواری سے کے تو جہیں ان کے مال ادر ان ک اولاد کا ٲۏۘڵۮؙۿ۫ڞ۫ٳٮٞؠٵؽڔؽڽؙٳڛؙؖۏڶؽۼڛؚٚؠٛ؋ؠۿٳڣٳڿڸۊ۪ . نا آئے اللہ ماس جا بتا ہے کو دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان بر التُّ نَيْا وَتَزْهَقَ أَنْفُهُمُ مُ وَهُمْ كَلِفِهُونَ ۞ وَيَخِلِفُونَ وبال ڈانے تھ اور مخفر ہی ہر ان تھا دی تھل جا ہے کہ الٹرک تشہیں کھلتے بِاللهِ إِنَّهُمُ لِمِنْكُمُ وَمَا هُمْ مِنْكُمُ وَالْكِنَّهُمْ قَوْمٌ بکی کہ وہ تم یں سے بیں ادر تم بی سے بیں بیس ف بال وہ لوگ يَّفُرَ قُوْنَ@ لَوْيَجِنُ وْنَ مَلْجَاً اَوْمَغُرْتٍ اَوْمُلَا ڈسٹے بی اگر پائیں کوئی ہناہ یا خاریا ما جانے کی جگ لُوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ⊕وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِنُا تر ربیال قرزاتے ادمر پھر جانی سے فی اور ال یک کوئی وہ ہے کر فِي الصَّدَ فَتِ فَإِنَّ أُغَطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَهُ مدت بانتے بی تم بولمن کرتاہے ناہ ہ اگران بی سے یک سے تورائی ہو جانیں

وأعلبوك

چوتتے ہے کہ مسلمان دو طرح کے ہیں۔ وہی مسلمان اور قوی مسلمان۔ منافقین قوی مسلمان تھے دہی نہ تھے۔ اس لئے انہیں مبجد میں نماز پڑھنے کی اجازے تھی۔ انہیں کفار کی طرح قبل نہ کیا کیا لیکن وہ اللہ کے زویک مومن نہ تھے سائن بنگہ کے یہ ی معن ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے تسر فرقے قوی مسلمان ہیں۔ محر ہر فرقہ دبی مسلمان سیں۔ بال ان کا شارمسلم قوم میں ہے۔ اے یعن تہارے پاس سے بھاک جاویں آ کہ تہاری شکل تک بھی نہ ریکسیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مخص اپنی جس سے مطان رکھتا ہے۔ منافق مسلمانوں میں ایبا ہے جے طوطی کے ساتھ کو: ۱۰ شان نزول۔ ایک دفعہ نی کریم مسلی الله علیہ وسلم نغیمت کا بال محتیم فرما رہے تے کہ حرقوم ابن زہیر تھی نے جس کو ذوالخوبصرہ کما ما یا تھا۔ کما کہ یار سول اللہ آپ انساف کریں۔ عمرفاروق نے اس کے قتل کی اجازت جابی تو منع فرما دیا ممیا اور

(بقیہ صفی ۱۳۱۱) ارشاد ہواکہ اس کی پشت ہے ایسے نوگ پردا ہوں گے جو تم ہے بوھ کر نمازی اور قرآن خواں ہوں گے محروین ہے ایسے نکل جائمیں گے جیسے تیم شکار ہے (خوارج - وہانی) اس کے متعلق یہ آیت اتری۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضور کے کسی نقل شریف پر امتراض کرنا کفرہ-اے معلوم ہوا کہ دنیادی نفع پر حضور ہے راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا متافق کی خاص علامت ہے 'ایسا آدی حضور پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نکس پر ایمان لایا ہے۔ یہ کتا ہے کہ کہ کہ کہ ار کھا کر بھی اس کادروازہ نہیں چھوڑ آتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ یہ کمنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں

يُعْطَوْا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمُ يَسْخَطُوْنَ ۞ وَلَوْاَنَّهُمُ رَضُوْا ادر ندسط توجعی دو نارا فن میں ل اور کیا اچھا برتا اگر وہ اس پر راضی مَا النَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواحَسَبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا بوتے جران ورمول نے ال کو ویا کے اور کہتے ہیں اللہ کا ف ہے تھا ہے ویتا ہے اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِنَّا إِلَى اللَّهِ لَا غِبُونَ ۞ میں اللہ فیضفل سے اور اللہ کا رسول کا میں اللہ بی کا طرف رفیت ہے إِنَّمَا الصَّدَافَتُ لِلْفُقَى آءَ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِيْنِ ذكراة تر ابنين لوكوں كے لئے ہے جو متاع اور فرسے ناوار بون اور جواسے تعيل كر عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغِرِمِينَ سے ایم اوران کے داول کواسل سے الفت دی جائے ت اور کر ویں جو الے تک ت وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ السَّبِيلِ فَرِيْضَةً مِّنَ الرَّرِيْلِيْ الرَّالَةِ كَالَ مِن فَي الرَّسَافُرِ مِن فَي يَعْبِرِهِ مِن فَي الرَّسَافُرِ مِن فَي الرَّسَافُ الله والله عَليُم حَكِينه ووَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُّونَ اختراکا ن اور استر الم و عمت والا سے اور ان می کوئی وہ بی کر ان فیب کی النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَاٰذُنَّ قُلَ اٰذُنُ خَيْرِ لَكُمْ جري ميضوا في كوستات بي اور كيت دى وه توكان يس له تم فرماذ تهار بيل كين يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلزِّيْنَ کان بی از انته برا مان استے بی اورسلانوں کی بات بریقین کرتے بی اورجرتم بی امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ مىلمان بى ان كے داسلے دحمت بى بى اورج رسول اختر كوا يُوا دستے بى 🖒 انكے لئے عَنَابٌ ٱلِيُمْ۞ يَحْلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ لِيُرْضُوۡكُمُ ومدناک ذاب ب نا تباریما منالشک هم کانت بس رتبس اخی کولیس ال

الهان دیا و زخ سے بھایا و فیرہ و فیرہ۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ اللہ رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں مے بلکہ جو الله ابنا ب حضور ك وريع ب وينا بس الل الح يا نہ لے اللہ تعالی کا افتال عی ہم کو کافی ہے یہ مومن کی علامت ہے اس معلوم ہواک اللہ کی برنعت حضور ویتے میں کیونکہ یمال اللہ تعالی کی مطااور حضور کی عطابغیر سمی قيد ك ندكور موكى ٥- عال وه لوگ يين يو زكوة وصول كرنے كے لئے بادشاء اسلام كى طرف سے مقرر بوں۔ ان ع کی معخواه زکوة سه دی جادے اگر چه ده فنی بول بشر ملیکه بد باقی نه بون- بید حفرات اگر عال بون تو انس دو مرے مال سے مخواہ دو از کو ہے نہ دو۔ خیال رہے که خابر بال م جانوریا پیداداری زکون سلطان اسلام وصول كرتے تھے۔ بالمني مال سونے جاندي كي زكوۃ خور مالدار دية تھے۔ ليكن اب دونوں زكوتم خود مالدار دے کیونک سلاطین کے عدل کی امید نہیں ۲۔ یعنی وہ کفار جن ك أيمان كى اميد مويا وو تومسلم جن ك ولول من ابحى المان ماکزین نمیں ہوا ہویا وہ سخت کافر جس کے فیٹے کا انديشر بو پل اور تيري قتمين خارج بو چين ووسري حم اب ہی معرف ذکوۃ ہے کہ اس طرح کہ مکاتب ظام کو زکوۃ سے مال وو کہ وہ بدل کتابت اوا کر کے آزار ہو جاوے۔ مکاتب وہ فلام ہے شے مولائے کہ ریا ہو ک اتا روپ وے دے تو تو آزاد ہے۔ ۸۔ لین بے ملان عازى مو- اس سے معلوم مواكد زكوة مرف ان لوكوں كو دی جادے جو يمال فركور ہوئے۔ انسى مالك كيا جاوے۔ الذاميد افاقاه مردے كے كفن عن ندوى جادے كو كا یہ ان آ تھ کے علاوہ بیں نیز ان کا کوئی مالک نمیں ہو آ اور اگرچه مسافراسینه وطن میں غنی ہو تحرسفر میں تنکدست ہو ميا مو قوات مجي زكوة دے كتے بيں۔ ١٠ يعني بيد احكام عے شدہ میں لنوا ان کی پابندی کی جادے (سیلر) زکوۃ دين والے كو القيار ب كد خود ان يس سے ايك ي كو زكوة دے يا سب مصارف عن خرچ كرے ١١ ، و كوكى كر كم مدوع بغير محتيل ك ان ليت بي (ثان زول)

منافقین اپنی مجلس می حضور کی شان می بواس بکا کرتے ہے۔ بعض بولے کہ اگر ہماری ہاتوں کی فرحضور کو پنج گئی تو مضب ہو جاوے گا قو جائی بن سوید بولا کہ کوئی حرج نہیں ہم حضور کے سامنے انکاری ہو جائیں گے اور هم کھا جائیں گے وہ تو نزے کان ہیں ہراکی بات مان لیتے ہیں ان کے متعلق ہے آیت کرے اتری اا۔ لینی اے منافقوا ان کا ہریات کی فحقیق نہ فرانا تمارے لئے بھلا ہے۔ اگر وہ راز قاش فرانے کے عادی ہوتے تو تماری فیزنہ ہوتی۔ وہ تو پردہ پوش ہیں اا۔ یعن وہ اگر چہ ہراکی کی بات پر فاموش ہو جاتے ہیں محرفیم مرف مومن کی بات پر کرتے ہیں ان کی خاموش ہمی رحت و فیز ہے سام حضور کی رحمت عامد تو سارے عالم کے لئے ہو اور رحمت خاصد صرف مسلمانوں کے لئے ہے قدا ایہ آیت رحمت المعالمین ہونے کے خلاف نیس ۱۵۔ اپنے قول یا تھل یا کمی حرکت سے ۱۱۔ اس ہے وہ مسئلے

(ابنیہ سنحہ ۳۱۳) مطوم ہوئے ایک بید کہ جمل کام سے حضور کو ایذا ہو وہ حرام ہے اگر کمی کی نماز سے حضور کو ایذا پنچ تو وہ نماز حرام ہے اور اگر کمی وقت نماز تقا کرنے سے حضور راضی ہوں تو تفاکرتی مبلوت ہے۔ وو سرے بید حضور کو ایذا منا کرنے کہ ورد ناک عذاب کفار کو بی ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ حضور کو ایذا ویٹا اور کے کمنا کر کہ ہوتا ہے۔ ورہ ہمارے گناہوں سے بھی حضور کو ایذا پنچتی ہے مگراس سے ہم کافر نمیں ہوتے۔ یا حضور کو ایذا ویٹا کھی اور۔ ایذا ویٹا کفر ہے۔ ورہ ہمارے گناہوں سے بھی حضور کو ایذا پنچتی ہے مگراس سے ہم کافر نمیں ہوتے۔ یا حضور کو ایذا ویٹے کے اید مسلمانوں کا زال اڑاتے تھے اور حضور کو ایذا ویٹے کے لئے ممناہ کرنا کفر ہے۔ کا۔ شان نزول سے آیت ان منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو اکیلے جم اسلام اور مسلمانوں کا زال اڑاتے تھے اور

مسلمانوں کے پاس آکر جمونی قشیں کھا جاتے تھ کہ ہم نے ایبا نہ کیا اب اس سے دو سطے معلوم ہوئے۔ نبرا عباوات میں اللہ کے ساتھ حضور کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نمیں ایمان کا کمال ہے۔

ایم اے صور کے نام پر رب کی مبادت کرنا تواب ہے میں تی خنور کے نام کی قربانی یا مج کرنا کہ بدان کی رضا کا ذربید ہے۔ حضور نے اپنی امت کے نام کی قربائی تھی اب اس طرح کہ ان کے احکام کو نافق جان کر طاف کرے۔ التراس سے وہ محتار مسلمان خارج میں جو اللہ رسول کے ادكام كوحل جان كراية كوحمنار جافة موك اس ك ظاف عمل كر يطبية بي- كوكك اول ييز كفر ب اور وو مری چیز کفرنسین ۱۳ معلوم جواکد دوزخ مین بیشه رمانا اور رسوا ہونا كافروں كے لئے ب مكنگار مومن أكر دوزخ می جائے گا تو عارمنی طور پر صاف ہونے کے گئے۔ جیے محندا سونا بھٹی جی رکھا جاتا ہے صاف ہونے کے لئے اور كوكل بعن مي جاتاب وبان بي بطني كم لئے كفار دوزخ ے کو کے جی اور منگار مسلمان کندا سونا۔ یہ جی معلوم مواکہ حضور کی اول خالفت بھی کفرے۔ یہ بھی مطوم ہوا ک حضورکی مخالفت کا وہ تل درجہ ہے جو اللہ کی مخالفت کا ہے۔ حضور کی اللفت دینی یا دنیاوی امور میں سے کی می ہو کفرے ماے خیال رہے کہ نیکھا، انجاعم کی ضمیریں مسلمانوں کی طرف اور ٹمڈنیٹھ کی حمیر منافقوں کی طرف لوئی ہے۔ اس سے تمن سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کا حضور پر از اگرا است پر از ما ب کوک قرآن ے امت کی برایت مقمود ہے۔ دو مرے یہ کہ حضور تو منافقوں کو پہلے بی سے جانتے ہیں منافقوں کی آیات اترنے سے مسلمان انسی پھان جائیں مے۔ اس لئے تسهد می معمر جع لائی می تمرے یہ که حضور برده بوش ے ہیں۔ متافقوں کو حتی الامکان رسوا نیس فراتے۔ قرآن کی ان بدنمیوں کے رازفاش فراتا ہے۔ ۵۔ املای احکام پ یا اللہ رسول ہے اس سے مقعود منافقوں کو جعز کا ب نہ ك السي بين كي اجازت دينا ٦- دب ك يد وعده مورا

واعلمواء اللوية؛ التوية؛

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ إِنْ يَرْضُونُ إِنْ كَانِوُا ادر امنر ادر رسل کا فق زائر تما کہ اسے راملی کرتے کے اگر ایان دیکھتے مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ وَآلَتُهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ تھے کیا انہیں ہر نہیں کہ و نوات کرے انٹر ادرائے دول کھا تا آواس کے لے جنم کی آگ ہے بیضراس میں سے مھات بھی بڑی المنفقة الأرثاثا رسوائی سب سافق ڈرتے ہیں کہ ال پر کوئی سودت ایس اتری رِمُ سُوْرَةٌ ثُنَيِّتُهُمْ بِمَا فِي قُلُوْ بِهِمْ وَ قُ بیمتا کوے سی میں تم فرماد چ ان کے داوں کی کچھی اسْتَهُزِءُ وُا وَلَا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْنَيُرُونَ ٥ بنے ہاؤ ف اللہ كو مرود المام كرنا ہے جس كو تبييں ور ہے ت وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا بَحُوضٌ وَنَلْعَبُ ادر اے موب اگرتم ان سے ہو ہو تو کیس کے ٹ کرم تو یوبنی بسی کھیں میں تھے قُلْ أَبِاللَّهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْنُهُ رَسْتَهُزِءُونَ ٠ تم فراؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے سول سے ہنتے ۔ ہو لاتَعْتَانِدُوْا قَدُكَ فَفُرْتُهُ بَعْدَالِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ بهانے : بناؤتم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر کہ اگر ہم تم یں سے کسی عَنْ طَا بِفَادٍ مِنْكُمُ نُعَنِّ بُ طَا بِفَةٌ لِأَنَّهُمُ كَانُوُا 200279 101971-12019715 مجرمين@الهنفِقُونوالهنفِقت بعضهم فرن منافق مرد اور منافق مورتیں ایک تیلی کے منزلء

فرہ دیا کہ آخر کار منافق بالکل رسواکر دیے گئے ہے۔ شان نزول۔ فزدہ ہوک میں جاتے ہوئے تین منافقوں میں ہے دو آپس میں بولے کہ حضور کا خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گئے سے دو آپس میں بولے کہ ہم تو راستہ کا بیٹے کے لئے دل میں بالک تلفہ ہے۔ تیرا فاموش تھا محران کی باتوں پر بنتا تھا۔ حضور نے ان تین کو بلا کر پوچھا تو وہ بولے کہ ہم تو راستہ کا بیٹے کے لئے دل کی کرتے جا دہ تھے۔ اس پر آیت اتری۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بید حضور کو اللہ تعالی نے غیب کا علم دیا کہ جو تحالی میں باتیں کی جادیں حضور کو آف تو ہاں کی خرب سے یہ کہ مفرد کی تو بین اللہ تعالی کی خرب۔ دو مرسے بید کہ حضور کی تو بین اللہ تعالی کی تو بین اللہ تعالی کی تو بین اللہ تعالی کی تام آجوں کا نداق اڑا تا ہے۔ اللہ احضور کو جین کے کہ ان منافقوں نے حضور کی تو بین کی تھی مگر فربایا ہمانگہؤایتہ وَدَرُولِہ بین حضور کا نداق اڑا تا اللہ تعالی اور اس کی تمام آجوں کا نداق اڑا تا ہے۔ اللہ احضور

(بقیہ صفحہ ۳۱۳) کی تنظیم اند کی تنظیم ہے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی ستانی کفرہ اگرچہ ستانی کی نیت نہ کرے کو تکہ استزاء کو تفر قرار دیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی ستانی کفرہ اگرچہ ستانی کی نیت نہ کرے کو تا ہوگی اور اس کی معانی ہوجائے گی اور ہاتی دو کو معلوم ہوا کہ حضور کا کستان مرتد ہو جائے گی اور ہاتی دو کو سنتہ ایک خاصوش رہنے والے کو قربہ نصیب ہوگی اور اس کی معانی ہوجائے گی اور ہاتی دو کو توبہ نصیب نہ ہوگی اور وہ کر فقار عذاب ہوں ہے۔ چنانچہ اس تبیرے نے کی قربہ کی۔ ان کا نام یکی این حمیرا جملے حسل میں جنگ جارہے وہ کی ہونہ وفن کرنے ہوئے اور ان کی نعش کا بعد نہ نکا۔ انہوں نے قربہ کرکے دعاکی تھی کہ مولا مجھے اپنی راہ میں اسی شمادت نصیب کرکہ نہ جمعے حسل و کفن دسینے والا کوئی ہونہ وفن کرنے

4114 دا طموآ،، بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ جع بھے بیں ل بران کا مکم دعی اور کھائی سے منع کریں ت اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴿ إِنَّ ابنی مقمی بندر کمیں کہ وہ اخد کو چوڑ بھٹے تواشہ نے ابنیں چوڑ رہا بینک منافق وہی کے بے کھم ری گ اللہ نے منافق مردول وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَنَّارَجَهَا مُمَ خُلِدِينَ فِيهَا مِن ارمنانی ورتوں اور کا فرول کرجنم کی آگ کا و مدہ دیا ہے جس میں بیشر رہی سکتے حَسَّبُهُمْ وَلَعَبُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ مُقِيْدُ كُولَكُمْ عَنَابٌ مُقِيدً وَكُولُكُا لَذِينَ وه النيس بس مصاورات كان برامنت بالدائح لنا قام بين والا ماسيع في ميدوه نُ قَبُلِكُمُ كَا نُوْا اَشَكَ مِنْكُمْ قُوَّةً ۚ وَاكْتُرَا مُوالَّاوَّ وتم الله المادر الله من المراكم تعادد الح الدادلات مس زیادہ ن تر وہ بنا صر برت مے ترخ نے اپنا صر برتا میں ایک اینا حد برے گئے اور آ بے بردی میں بڑے مصے وہ بڑے تھے ال کے مل الارت محے نے دیا وَالْإِخِرَةِ وَأُولِيكَ هُمُ الْخِسِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَكْمُ يَأْتِهِمُ اور آ فرت یں شہ اور وہی نوگ تھائے یں ہیں سکیا ابنیں اپنے سے نَبَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِمْ قَوْمٍ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَعَمُّوُ دَ لَا انگوں کی خبر نہ آئی کی نوح کی قرم اور ماد اور اثود

بنش دے جمع بر کار کو توب کی توفق وے۔ ا يعني اصل نفاتي عمل سب يكسال بين اكرچه بعض سردار یں اور بعض اتحت لیکن ان می سے مومن کوئی سی ا۔ معلوم ہواکہ اچھی بانوں سے ردکنا کافروں کا طریقہ -- اس ع وإبياكو فرت علي كدوه بيث كارخ ے على روكتے يي - رب فرا آئے يت ج بلغ يو مفتد أبينم وہلی کھیل تماشے رو کئے پر زور نسی دیتے ہیں جب روکتے میں قو اللہ رسول کے ذکر سے یا اچھی مجلسوں سے الله سجه دے سے اس طرح کے راہ خدا میں مال خرج نمیں کرتے اور دو مرول کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ اِس ے دہ لوگ جرت پکڑی جو بزر گان دین کی فاتح و فيره ے بلاوجہ مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ یہ خرج بھی راہ خدا م خرج ہے۔ اس فاس سے مراد فاس احتادی ہے لین كافراند كه فاس عملي كدوه مسلمان بوالب- فق كي تين فتمیں ہی جن می فق اعقادی برزین حم ہے ۵۔ معلوم ہواکہ اللہ کے نزدیک منافق و کافر کا تھم ایک ہی ہے۔ شریعت می منافقوں پر جماد نسیں کو نکہ شریعت کے احكام ظاهر بي- ١- يهي قوم عاد و ثموه بهت زياده اور شد زور تھے۔ مر تغیری خالفت نے ان کابیرہ فرق کر دیا۔ تم مجى ابنا انجام سوج لو- اس سے معلوم ہواك مادى طاقت رومانی طافت کے مقابلہ میں فکست کماتی ہے۔ سر برار جادو مر الملي موى طيه السلام ك مقاتل فكست كما مے تمام جمان کی طاقیس وغیر توکیا ایک ولی کی طاقت کے مقابل فیل بیں۔ عب اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کاللت تغیری وجہ سے نکیاں برباد ہو جاتی ہی۔ کناد قائم رہے ہیں کفر معبلی اجمل کا سب ہے دو مرے یہ کہ قیاس برحق ب اور شرفی قیاس کا اسلام میں اختبار ہے کو تک رب نے یماں قیاس فرماکر اینے بندوں کو سمجمایا ك اب موجوده منافقين وكفار تمهارك باطل عقيد اور ب مودكيال يجيل كفارك طرح مي و تسارا انجام می انسی کی طرح مو کا یعنی بلاکت، یه عی قیاس ب که

والا (نزائن العرفان) مولا اس کے طفیل بھے انتظار کو ہمی

و بید میں مرد اور اس کے متبعین جو باوجود اتن قوت کے ایک چھرے بلاک کردیئے گئے وہ رب ابائیل سے فیل کو بلاک کر سکتا ہے۔ ۲۔ بینی قوم اوط کی پانچ بستیاں اسدوم اور اس کے کرد کے گاؤں جو ایسے النے گئے کہ اوپر کا طبقہ نے اوپر کا طبقہ نے کا اوپر۔ رب فرما آ ہے ذہندننا خالیکا نیافیا نیافیا یہ قوم عادو شمود و اوط کی بستیاں اہل عرب کے سنووں میں رامت میر برقی تھیں جن کے اجڑے ہوئے کھنڈر اس وقت تک موجود تھے جنیں وہ دن رات دیکھتے تھے محر خور نہ کرتے تھے انسیس خور کرنے کا تھم دیا

التوية و

ميا- ٣- اس طرح كد بغيرجرم مزاوك ياجرم عد زياده مذاب بيہے۔ خيال رے كه ظلم كے معنى بيں دو مرے كى چزاس کی اجازت بغیراستعال کرنی۔ یہ سمن رب تعالی کے کے بنت می نیس کو تک ہر چزاس کی اپی ملک ہے۔ اندا رب کے متعلق علم کے یہ می معنی میں اور وہ اس سے یاک ہے سے ہر کافر ظالم کے تک وہ رب کی طک عل عابار تمرف کر آ ہے وہ خود اور ان کے مال و اولاد اللہ کی طک یں ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ مسلمان ایک وو مرے کے ولى بين أور وه يو قرمايا كياك سالكُمْ مِنْ دُدُبِ اللَّهِ مِنْ وَإِنْ وَلاَ نیکی وہاں مراد ہے اللہ کے مقابل تمارا کوئی دوست و مدوگار نیم فرشیک وَلِيُّ مِن كُدُنِ الله اور ب اور ولي الله کھ ادر- یہ بھی خیال رے کہ مومنوں کی یہ واایت موت سے نوٹ نیس جاتی اکد باتی رہتی ہے اس لئے بعد موت زندہ مومن مروول کے لئے دعائیں اور ایسال الواب كرت بي رب قرما آ ب- والدين ما توبيد الایه معرت علی بیش منور کی طرف سے قربال کرتے تھے واس سے روکے وہ ایمائی کام شیں کرتاوے اس طرح ک ونیاش انسی شیطان سے بھا آ ہے۔ مرتے وقت ایمان ک سلامتی بنا ہے۔ قبر می نور اور آسان ہو اب مطافرانا ب- قيامت عن نامه اعمال والني باتد عن عطا فراك كا میزان می نیکیاں بھاری محمل بلکے قرما دے گا اور حساب قیامت آسان کرے گا۔ یہ یافج مطائی یافج نمازوں ک بركت سے بين جيساك روايات عن ب (روح البيان) ع - كد رب جيه و ات كوكي جين سي مكا اور ال نه دے اس کو کوئی دے نہیں سکک انبیاء و اولیاء اس کی بار گاہ میں دعا کر کے اس سے ولواتے ہیں۔ اس کے مقابل ع کول کچو نیس کر مکا ۸ میال مومن سے وہ مومن مراد ہیں جنیں ایمان پر فاتمہ نمیب ہو جادے اس آیت سے معلوم ہواک صرف ایمان جنتی ہونے کاذربید ہے۔ اگر چد مومن کے پاس نیک اعمال نہ موں۔ نیک اعمال تو اول ی ے منتی ہونے اور بنت کے بلند ورجات پانے کا ذرید يس- كنگار مومن آفر كار جنتي مو كا. ووزخ من بيلكي

وَقُوْمِ إِبْرُهِيْمَ وَأَصْحُبِ مَنْ بَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةِ اورابرابیم کی توان اور مدین والداده استیال کم الف دی کنیم ال السكے دمول مذمشن دليليں ال کے بام لائے تھے توانٹرکی شان دنتی کراٹ پرفلم کرتات وَلَكِنْ كَأَنُوٓ الْفُسُهُمْ يَظِلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ کالم تھے کے اور میلمان مرد بلكروه فود هي ايني جالوں پر وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّا أَ بَعْضٍ يَاْمُرُونَ اور ملان فوریس ایک دوسرے کے رفیق جی ال مجلائی کا عم دیں اور ہر برائی سے متع کریں آور ناز کائم رکیس روي بادم الكي بكرو ادحور را بارسرو و كايمام ادر زکوه وی اور الله و رسول کا محم مایس به بیل بن بر سيرحمهمانتة إنانته عِزيْز حَكِيْمٌ ۞ وعَبَ نَالتُهُ منعريب امتُد دم كرے كا تے چنگ اِنتُدمًا لبيكمت واللہے تك انتہ خصالان مردوں اور مسلان فورتوں کو باغوں کا دعدہ دیا ہے تی جن کے شیمے الْاَنْهُ وُخِلِيانِي فِيهَا وَمَسْكِي طَبِبَةً فِي جَنْتِ عَدُنِ نبرس رواں ان میں بیشہ رہی گے اور پاکٹرہ مکاؤں کا فی سے کے اور پاکٹرہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ اور اَشَد ک رمنا سب سے بڑی نا تبی ہے بڑی مراد پائی ال يَّالِيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَ الْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ کے عیب کی خبریں فینے والے دنی، لاہ جہا و فراؤ کا ذوں اورنا فق ں پر اور الناہر

410

کفار کے لئے خاص ہے۔ مومن کے با مجھ بچے مال باپ کے آباع میں ہ ۔ جو موتی' مرخ یا قوت' زبرجد و فیرہ کے ہوں گے ان کی محرکی ہماری مصل و وہم ہے و راء ہے۔ اس بینی جنت کی نعتوں میں سب سے بڑی نعت یہ ہوگ کہ اللہ جنتیں ہے راضی ہوگا۔ مجمی ان پر ناراض نہ ہوگا۔ مجبوب کی رضا عاش کے لئے بڑی نعمت ہے۔ خیال رہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار کس محل کا بدل نہ ہوگا ہے خاص صلیہ رب ہوگا دنیا میں اللہ تھائی کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک الممال کی قونی سلے۔ جب رب کس سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور تمام ذھین والوں کے دلوں میں اس کی مجت بن جاتی ہو تا ہے کہ موجوب الحق ہونے کی علامت ہوا۔ یعنی

> اکر یہ ونیا میں ان کے احکام مختلف ہیں سالہ شان نزول۔ فزوہ تبوک کے موقعہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے برے انجام کا ذکر فرمایا تو ایک فخص جلاس نے كماك أكر حنور ع بي وجم لوك كدمون ع برز ہوئے۔ عامراین قیس نے یہ خبر حضور کے محوش کزار کر وی- حضور نے جلاس سے ہو جماوہ مسم کمامیاک میں نے یہ نیں کا عامرنے جو ر تمت بادمی ہے بر عامرنے تم کما کر کماک میں نے ی کما ہے اور عامرنے دعا ک ک مولا عے کی تقدیق فرما دے۔ اس وقت یہ آیت کریر اتری- روایت می ہے کہ جلاس نے توب کر لی اور علم مومن بن میا (فزائن العرفان) مد که حضور کی خریس شك كيا اور اس اكر مرس بيان كيا ٥٠ يين ظابري طور یر مسلمان ہونے کے بعد ظاہری کافر بھی ہو گئے کے تکد منافقین در حقیقت تو پہلے بی کافریقے۔ جلاس نے مامر کے مل کی کوشش کی محرف کرسکا ۲۔ کا برسے کہ مصلہ کی خمیر رسول کی طرف اوئتی ہے۔ کو تک رسول قریب ہے اس سے دو مسلط معلوم ہوئے ایک بدک حضور ایے فن یں کہ دو مرول کو بھی فن فرمادیتے ہیں جو انسی فقر کے ده ب ادب اور بدنعیب ب اگر قوین کی نیت سے کے ت كافرب- رب فراتاب تفقيدن فايلا فأمن رب الي فن كر چكا- دو مرك يد كم كى كا الله رسول ير يكو حق سی - انوں نے سے جو دیا اینے فعل سے دیا رب کی محوق ان مے در کی بعکاری ہے۔ تمیرے یہ کہ ید کمنا جائز ب كر الله رمول لعتين دية ين- يوقع يدك ب الحان الله رسول كي لعتيل باكر مرحق بو جات بي ١٠ معلوم ہواک بے یار و مدد کار ہونا کفار استانقین کے لئے ب- رب تعالى نے مومن كے لئے بت سے در كار مقرر فرا وي إلى فرالي المَّناوَ وَلَهُ وَلَدُ مُؤْلُهُ وَالَّذِينَ امْنُوا الْع ٨- شان نزول- يد آيت نعب ابن ماطب کے متعلق ازل بوئی جو پہلے فریب تھا۔ حضور سے عرض کیا کہ میری اميرى كے لئے وعا فرماكي - حضور في فرمايا تيرے لئے فری ی الیمی ہے اس نے حم کما کر کماکہ اگر میں امیرہ

عَلَيْهِ مُ وَمَأُولِهُ مُجَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِضِيرُ ۞ سنتی کرد کی اور ال کا شمکانا دوزخ ہے اور کیا بی بری مجد بطشے کی انہ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَانُ قَالُوا كَلِمَةً الله كی قم كلتے يس كرانوں نے ديمات اور بينے مردر انبول نے كفر كى ا شد کمی که اور اسلاکی به اکر کافر بو گئے اور وہ چاہا تھا ہے انہیں ز لَمْ يَنَا لَوا وَمَا نَقَهُوا إِلاَّ أَنْ اَغُنْهُمُ اللهُ وَ ملا ہے۔ اور اہنیں کیا برا لگا یہی دیر اللہ و دیول نے ہیں اپنے نغل سے فتی کر دیا ت تو اگر وہ تو یہ کریں تو ان کا بھلا ہے وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ عَنَاابًا ٱلِيهُمَا فِي اور اگر منہ پھیریں تر انشر الہیں سخت مذاب کرے گا۔ دنیا التُّ نَيْا وَالْاحْرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيّ اور آفرت یں اور زین یں کول د ان کا مایتی ہومی ۊۜڶڒڹؘڝؚؽڔۣ۞ۅؘڡؚڹ۬ۿؙؙڡ۫۠ڞۜؽؗۼۘ۫ۿٮؘٱٮڷؗؽڶۘؽؚؽؗٳٚڽٵٚڶؽڶٵ<u>ؙۻ</u> اورت مدد محارث اوران می مرئ وه بی جنون فراندے مدکیا تما ك الربس المن المن فعل سے وسے كا قويم فرور فيزات كريس سے اور افرو الجيا آدمى إ ہائیں گئے توجب افٹرنے اہمیں اپنے نفل سے دیا۔ اس بی بھل کرنے نگے اور مزجمے مُعْرِضُونَ ۞ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ مرینٹ مجے ت تو اس کے دیجے اللہ نے ان کے دلول یں افاق رکھ دیا

جاؤں قوبت شکریہ اواکوں کا حضور نے وہا فرما دی۔ اللہ نے اس کی بریوں میں المی برکت دی کہ مدینہ میں ندرہ سکیں۔ ندد، انسی لے کر جنگل میں چاا گیا۔ جماعت کی نمازے محروم ہو آیا پھرز کو ق سے انکاری ہو گیا اور جب حضور کی طرف سے زکو ق وصول کرنے والے اس کی زکو ق لینے اس کے پاس کے قوبولا زکو ق کیا بھاری فیکس ہے جاؤ میں سوچ اوں تو دوں گا۔ اس کی یہ شکاعت حضور کی بارگاہ میں چیش ہوئی پھروہ زکو ق نے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا مگر حضور نے قبول ند فرمائی۔ حمد صدیقی و فاروتی میں زکو قالیا قبول ند ہوئی۔ خلافت حیاتی میں کافر ہو کر مرا۔ ا۔ یعی وقت موت تک کو تک موت کے بود عالم برزخ میں نہ کوئی کافر رہ گانہ منافق سب ایمان لے تہمی کے آگرچہ وہ ایمان قبول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسکہ کا خال پر مرنا تعلی اور مینی ہے۔ اس کا بار بار زکوۃ لے کر حاضر ہونا ہی نفاق کے طور پر تھانہ کہ افلاص کی بنا پر اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے مرام نے وہ مال قبول نہ فرمایا۔ آگر توبہ کے طور پر ہو آتہ ضرور قبول ہو جا آکہ توبہ کفرک ہی قبول ہو جاتی ہے اس معلوم ہواکہ ہمی بعض محملوم ہوا کہ محمل مواکہ ہو ہوا کہ محمل مواکہ دھتمیدگی تک پنجادیتے ہے۔ اس کا بدا کو یاد کرنا اور امیری میں بحول جانا یا اپنی نذر اور وعدے پورے نہ کرنے منافقت کی علامت ہے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ رب کا بدا

غذاب بہ ہے کہ ایمان و تعزی سے محروم ہو جادے ونیادی تکالیف تو مجمی اللہ کی رحمت موتی ہیں۔ یہ مجم معلوم ہواک حضور سے دعدہ کرنا اللہ سے دعدہ کرنا ہے کیونک اس نے حضور سے وعدہ کیا تھا۔ اس معلوم ہواک حضور کے دروازے کا نکالا ہوا کمیں امن نمیں یا آ۔ ہم۔ ایک دفعہ حضور نے مسلمانوں کو صدقے کی رخبت وی یعض محاب بحت مال لائے۔ انسی منافقوں نے ریا کار كما يعض تحوزا مال لائے الميس كما خداكوات مال كى كيا مرورت ہے۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہو کی ۵۔ اس آیت سے موجودہ روافض کو مبرت مکرنی جاسے جو محاب کرام کی بر مباوت کو نفاق یا د کھلاوے بر محمول کرتے ہیں معابد ير طن كرنا منافق كاكام ب ١- چنانيد اومقل انساری اس موقد ر مرف ایک صاح کجوری لے کر ماضرہوے اور عرض کیا کہ آج رات تمام شب میں ف بانی تھینچ کر دو صاح تھجوری حاصل کیں۔ ایک صاح گھر رکم آیا ہوں اور ایک صاح حضور کی بارگاہ یم لایا ہوں حنور نے نمایت خوشی سے تیول فرائمی معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں بال کی مقدار نمیں دیکھی جاتی بلک ولوں کا خلوص دیکھا جا آ ہے ہے۔ مطوم ہواکہ صالح بندوں کا ذاق ازانا السي اتهام لكان رب سے مقابلہ كرنا ب اور الله تعالى اسے بنرول كا برلد أيما بهد ١٨ اس وقت تك منافقوں کے لئے رما مغرت کرنی ممنوع نہ متی- مرمنع فراويا كيا- ولانتفل على نعد بنهم من أبنا يهال سري عدد مراد نمين بك بحت زياده مراد هم- ٩ م اس نه بخشه ك وجہ آگے بیان ہو رس ہے کہ وہ اللہ رسول کے محر ہیں اور جو ان کا مکر ہو اور نبی صلی افلہ علیہ وسلم اس کے لئے ابی رفت عامد کی بنا پر وعاجی کروی اس مجی رب نس بخطا کو کھ وہ نسی جاہتا کہ رسول کے دشن جنت می جائمی۔ اس نہ بخشے میں صنورک انتالی معمت کا المار ب- محوب كاحس ب المتياري ب محر محب ك مبت کا قاضا ہے کہ محبوب کے دشمن نہ بخشے جادیں نیز دعا كرائے مى اور و مالينے مى بوا فرق ب ١٠- اس ى دو

714 إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِهَآ أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُولُا ار را مهروه و اس ون مك كراك معلى سيّر له برداس كاكابول في الله معدم وتوالي له وَبِمَا كَانُواْ يَكُنِ بُونَ ١٠ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور بردائ كاكتموث بونت تھے كيا اہني فير بنين كافيان كے ول كى جي سِرَهُمُ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَامُ الْغُيُونِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اور ان کی مرح فی کو جانگا ہے تا اور یک الشرسب فیوں کا بہت جانے والاے وہ جرمب نکاتے ہی ان ملاؤں کو کہ دل سے فیزت کرتے ہیں تا والنيين لأبيجناون الاجهن هموفيسحرون اور ان کر ہر ہیں بائے ج سگرایٹی منت سے توان سے سنے دی کی مِنْهُور سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَابُ إَلِيْمُ الشران کی بنسی کی سزا مے کا اور ال کے لئے ورد کاک مذاب سے کھ اِسْتَغْفِلُ لَهُمْ اَوُلَا شَتَغُفِلُ لَهُمْ إِنْ تَسُتَغُفِلُ ان کی سانی باہریا نہاہر آثر تم سر اِر لَهُمُ سَبِعِيْنَ مَرَّةً فَكَنَ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ ان کی سانی بعابو عے شہ تو اشر بر فز ابنیں جیس مخفظ کا فی یہ اس بِٱنَّهِ مُرَكَفَ وُابِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى کے کہ وہ اللہ اور اس کے ربول سے محر ہو شے ناہ اور انٹرفامتوں ٳڶڨٙۅؙڡٙٳڶڣڛڤؚۘؽؙنؘ۞۫ڣٙڔڂٳڶؠؙڂۘڵڡٛٚۅٛڹؠڣۼۘؠ<sup>ۿ</sup>ؚؠۛ کر راہ نہیں۔ ریتا کہ جمجھے رہ جانے دانے اس بر نوش ہوئے ْفَ رَبِّسُولِ اللهِ وَكَرِهُوْ آِ اَنْ يُجَاهِ ك وه رسول كي بيميم بيندرب الأاورافين كوارات بواكر الله البي مال

سے معلوم ہوئے ایک بید کہ کافرکو کسی کی وعائے مغفرت فاکدہ نمیں دیں۔ اس کی بخش نامکن ہے۔ دو سرے یہ کہ حضور کے محابہ کا اٹکار ان کا نداق اڑا فا محضور کا اٹکار رب تعافی کا اٹکار ہے کو تکہ ان منافقوں نے محابہ کا نداق اڑا یا تھا جس کو رب نے تکفر ڈا باللہ و دیائے ان ار ویا۔ اا ، پھراس کے بعد منافقین نے دعنور سے معانی ہاتی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے لئے دعائے مغفرت فرما میں تب یہ بوری آیت اثری۔ علاء فرماتے ہیں کہ دسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے مشاخ کی اشارہ " ولیل بن جاوے اا ، اور غزوہ تبوک میں نہ مجے بمانے بناکر بیٹھ دہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کناہ پر فرزوہ تبوک میں نہ مجے کہ حضور کی ماتھ ان کی راحت و آنگیف میں شریک نہ ہونا مومن کی شان سے بعید ہے جسے کہ حضور کی خوشی مناف

(بقیر صفحہ ۱۳۷) ایمان کا رکن ہے دئیذ بدف نفیفز کو اساب اس سے معوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفرو نفاق کی وجہ سے ہم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فربایا کہ منافق پر عشاہ اور فجر کی نمازیں بہت بھاری ہیں۔ رب فرمانا ہے انسٹینٹرہ بلغشری جس کو کمناہ آسان معلوم ہوں نیک کام بھاری۔ سمجمواس کے دل جمی نفاق ہے رب تعالی محفوظ رکھے۔

ا۔ فروہ توک کے موقد پر موسم بہت کرم تھا۔ اور وہ جگہ بھی بہت کرم تھی زمان و زمین کی گری جمع ہوگئ تب ان اوگوں نے یہ کما ۴۔ دونرخ کی آگ کی چیزے

بِأُمُوالِهِمُ وَأَنْفُيهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوُا أَسَّدِ مِنْ أَلَّى اللَّهِ مِنْ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّرُ قُلُ نَارُجَهَ ثُمَّا اللَّهُ حَرَّا اللَّهُ حَرَّا اللَّهُ حَرَّا اللَّهُ حَرًا اس محرمی میں شاکلوں تم فراڈ جنم کی آگ سب سے سخت کرم ہے کہ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبُكُو ا مى طرح البين سجد بوتى تو البين بعليه كر تمورًا بمنسي اور بهت رویمی تا بداد اس کا جرکماتے تھ ہراے موب اگر اللہ ایس اللهُ إلى طَآلِهَ قِي مَنْهُمُ فَاسْتَأْذَ نُؤْكَ لِلْخُرُوجِ ال یں سے کمی خمدہ کی طرف واہل سے جانے ادروہ تم سے جہاد کیلئے ' کلنے کی ابازت انتظامی توتم فراناکرتم کمی میرسدما تد ز جلو اور برگزمیرے ما قد کمی عَكُاقًا النَّكُمُ مَ صِيْنَةُ مُ بِالْفَعُوْدِ أَوَّلَ مَ رَبَّةٍ فِي مَلَوَّةٍ وَالْمَا مَلَوَةٍ فَا الْمُعَا وَمِنْ مِهِ دِوْدِ فِي مَ إِنْ يَهِمْ وَهُو مِينَا اللَّهِ مِنْ إِنِهِ المِنْ يَهِمْ إِنِهِ المِنْ يَهِمْ الْ فَاقْعُكُ وَامَعَ الْخُلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى آحَدٍ تریشرر عد بھے رہ مانے واوں کے ماتھ ن مدان میں کے می کہت بد م قِبْنَهُمُ مَمَّاتُ اَبِكَا وَلاِ تَقَفِّمُ عَلِي قَبْرِ مِهِ إِنَّهُمُ كَفُرُوا کمی نازنه پرمنا که ادر نداس کی قر بر کفشد بوا بیک الشر اور رمول سے محکم ہوئے تور فسق ہی میں مرتکمنے شہ اور ان کے مال اَمْوَالُهُمْ وَاوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَنِّي بَهُمْ یا اولار بر فہب زمرا اللہ یمی چاہتا ہے کہ اسے دیا ہی ال ہم

MIM

نمیں بچھ سکتی سوا دو چیزوں کے مومن کی آگھ کے آنسو ے جو خوف الی یا عشق مصطفوی میں بے مومن کے جم كا كرو و غيار جو راه اللي في كرنے من يزب جي جماوا يا طلب علم مع وفيرو ك سفريس- روح البيان فرماياك اس فزوہ توک کے موقد پر ابوعشیر نے سفرے وو پر ك وقت واليس آك ويكماك ان ك باغ يس المندا بالى مرم رونی و بصورت یویال ما خرجی - فرایاک انسان کے طاف ہے کہ حضور توک کے تیج ہوئے رہے میں مول أور من باغ من المنذا ياني أور كرم رونيال استعال کروں۔ گھریش نہ مجھے ای حالت یس تکوار لے کر پل یاے اور حضور کے قدمول میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے مدتے می ہم میے لاکوں انگار بختے مائیں کے ٣ - يه دونول امر - معنى خبريل يعنى منافقين دنيا عن تموزا ہیں کے اور آفرت می زیادہ ردئی کے کہا، مسلمانوں کی تکلیف بر ہنا سخت مناد ہے اس کے لئے اس كيے آسكا ہے۔ دوزفي براروں مال آنووں سے پر خون سے روئمی کے فار روئمی کے حی کہ تکمیں خلک موں کی مہم، یعنی اب جو آپ خزوہ تبوک سے واپس مدید منورہ پہنچیں مے تو منافقین دھوکہ وی کے لئے کیس مے ک حضور ہم کو اجازت ویں کہ آئدہ جماد ہی آپ کے مراہ چلیں۔ اس میں فیلی خرے کہ وہ ایا کمیں سے لین اگر محرے مان فرمایا کیا ہے۔ بر عمعنی ممانعت ب یعنی اب تم کو آئدہ جماد میں شریک ہونے کی اجازت نیں۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کر بے دیوں سے طبحدہ رہنا جاہے آگرجہ وہ اینے کو مسلمان ہی کمیں۔ ہر کلے کو مسلمان تھیں' متافق کلہ کو تھے تحرانیں جہادیں شرکت سے دوک دیا گیا۔ دو مرے یہ کہ ب دیوں ک مسلمان ابی ساجد می نماز برجے سے روک کے بن میے ک منافقوں کو جماد سے روک ویا کیا مالاتک نماز کی طرح جماد مجی عبادت ہے۔ تیرے یہ کہ مجمی منافقین بر ظاہری کفار کے احکام ہی جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ان منافلوں کو زمانہ نیوی میں معیدوں سے نہ روکنا کا ہری

اسلام کا عظم تھا اور انسی جادے روکنا ان کے پاطنی کفر کا عظم ۲- یعن چو کلہ تم نے فزوہ جوک سے بیٹے رہتا پند کیاتو اب بیشہ بیٹے ہی رہو۔ تہیں کی جہاد یل جانے کی اجازت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنعیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فائدہ نہیں افعا سکتا چھاد ژسورج سے نور نہیں لے سکتا اور فیض افعانے والے بعذر رسعت عرف فیض لیتے ہیں بکل کی پاور کیساں ہی آتی ہے محر فقمے اتنا ہی نور لیتے ہیں بتنا ان کا اپنا عرف ہو تا ہے حضور کی محبت کیساں تھی محرصدیت و فاروق و فیرحارضی اللہ عنم کے عرف مخلف ہے ہے۔ اس آیت سے نماز جنازہ کا جوت ہو تا ہے کیو تکہ کافروں کا جنازہ پڑھنے سے روکا کیا۔ معلوم ہوا کہ مومن کا جنازہ بڑھا جاتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ کافر کی قبر کی زیارت منع ہے اور حضور کو آمنہ خاتون کی قبر کی اجازت دی گئے۔ لنڈا وہ مومنہ تھیں۔ بل ان کی مغفرت کی دعا ہے روکا

ابتے سنی ۱۳۱۸) کو تک وہ بے گناہ تھیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ہر کل کو کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے ۸۔ شان نزول جبداللہ ابن اتی منافق جب مرکمیاتو اس کے بینے عبداللہ نے حضورے عرض کیا کہ حضور اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں اور اپنی قیمیں اس کو مطا فرما دیں کو تک وہ یہ وصیت کر کیا تھا اور اس وقت تک منافقوں کی نماز جنازہ سے منع بھی نہیں کیا کمیا تھا۔ نیز حضور کو یہ فہر تھی کہ اس سے ایک ہزار کا فرائمان لائیں گے۔ حضرت عرفے اس کے خلاف رائے وی محرور نے اس کی میت کو اپنی قیمی ہے دی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تب یہ آئے کرے۔ تازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک ہزار آدمی یہ دکھے کر ایسا عرود دمجی حضور کے لہاس سے

برکت وابتا ہے ایان لے آئے۔ اس سے چو سطے معلوم ہوئے ایک یدک حضور کے تمرکات الیم العلب شریف وقیرہ قبر میں بھی مومن کے کام آتے ہیں۔ دو مرے یہ کہ کافر منافی کو کوئی تمرک آ ترت میں فائدہ نیں دے گا۔ تیرے یہ کہ مردے کے کفن عی یا قبریں حبرک چنی رکمنا با که قرا عذاب دفع مو جائز بکد ست ے چے یہ کہ اس فوف سے کہ یہ حبرک جن مردے کی آلاکش سے خراب ہوں کی چزیں رکھنا نہ چوڑے۔ آب زمزم پیچ ہیں اور مطوم ہے کہ پید میں جا کر پیشاب بن جا اے۔ فرضیکہ اس ایت و مدیث ہے مردے کو مخنی رینا اور فلاف کعبہ میں دفن کرنا جابت ہے ا - كد ان چيزول على ايسه مشغول مو جائي كد رب كي ياد نہ کر شکیل معلوم ہوا کہ جو مال و اولاد رب کی یاد ہے رد کے وہ یافل ہے۔ اب لین مرتے وقت مک ان چروں ک مشغولیت انہیں رب کی طرف متوجہ نہ ہونے دے ا رب کی بناہ سے بعض طاور اس آست کی بنام فرمایا کہ اعان کے بعد جاد کا ورجہ ہے اور جاد اعلیٰ درجے ک مادت ہے کہ رب نے اے ایمان کے بعد ذکر فرالیا۔ محر حن يہ ہے كہ لماز سب سے اعلى درج والى مبادت م كم جاد اس ك قام كرك ك ك ك ب- ي أعد اس نصومی موقد کے لحاظ سے ب جب جماد کی سخت مزورت متى به مطوم مواكد مجود لوكول كالجازت ك كرره جانا منع نسين ٥٥ وه يني مورتين عار الهار لوك و جاد می شریک نہ ہو کیں' ان کے ساتھ میں بیٹے رہے کی اجازت وے ویں۔ ۲۔ کہ آکدہ مجی ایمان نہ لا عیں مے اور یہ مران کے کفرو فات کے باعث ہوئی۔ الم معلوم بواکد بعض بد عملیان دل پر کفری مرتک جانے کا بامث ہوتی ہیں عدد يمال معيت سے زمانے اور كينيت ك معیت مراد نس ہے کو تک حضور کا ایمان تمام ملل کے الهان سے ملے ہے اور سب کے المان سے اعلیٰ ہے۔ مرف موافقت ایان مراد ہے۔ یعنی اس طرح اخلاص و مذبہ ہے ایمان لاکے جے مارے مبیب ایمان لائے

بِهَافِ الثُّنْيَاوَتِزْهَقَ انْفُسُهُمْ وَهُمُ كُفِرُونَ @ و بال تمريد له اور سمز اى بر ال كادا كان با عل ماست ته وَإِذْ ٓ أَنُرِزَلَتُ سُورَةُ إِنَّ الْمِنْوَابِ اللهِ وَجَاهِمُ وَا اور جب کوئی سورت اقدے کہ اللہ بر زمان لاد اور اس کے رمول مَعَرَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا کے ہمراہ جہاد کردٹ قوانح مقدد دائے تم سے خصت انتی ہیں ک اور کتے ہیں ذَرُنَا نَكُنُ مَّعَ الْقُعِدِينَ ﴿ رَضُوْ إِيانَ تَكُوْنُوا مَعَ بيس جود وبيخ كرين والل كيساتي بويس ف ابنيس بسند آياكر : محد الله حودتول کیساتھ ہو جائیں اور ال سکے دلول ہرم کر دی حق تہ تو وہ کچھ بنیس سجھتے ن الرَّسُولَ وَالذِّينَ امْنُوامِعَهُ جَاهِ یکی دمول اور جم الن کے ساتھ ایال لائے ٹے ابنوں کے اس النے کے انہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَيْكَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ مالول اور ہانوں سے جاد کیا اور انہیں کے لئے بعد یال بی ل لَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ اَعَتَاللَّهُ لَهُمْ إِجَدُّ ا در بہی ادکو جہنے۔ اللہ نے ال کے لئے ٹیلا کر دکھی ہیں نُرِيُمِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا -بشتیں بن کے بنچ نہریں مدال بیشہ ان یں روں سے یہی بڑی مراد ملنی ہے تک اور بہانے بنانے والے گنوار آئے ہے مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤُذِنَ لَهُمْ وَقعد النبين کر اہنیں دخست کی جائے اور جیٹر دہے وہ جنوں نے

میں۔ بھیس نے کما تھا۔ وَاسْلَتُ مَعْ اُسْلَانَ معلوم ہوا کہ حضور ایمان کی کموٹی ہیں جس کا ایمان ان کے موافق ہو مجے ہے جو خلاف ہو ہافل ہے ٨۔ ونیا کی بھلائیاں ' جرکی بھلائیاں ' آخرت کی بھلائیاں سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجابد کے ہال و اعمال میں برکت ہوتی ہے اور قبر کے حساب و عذاب و وحشت اور نزع کی شدت سے امن مثا ہے اور آخرت میں درجات نعیب ہوتے ہیں۔ سیدنا زیر ابن موام کے مال کی برکت کا بیہ حال تھا کہ ان کی شادت کے بعد ان کے بعد ان کے مال کی برکت کا بیہ حال تھا کہ ان کی شادت کے بعد ان کے ممالی میں میں میں میں ہوئے۔ ایک بید کہ بنت کی مراح میں ہوئے۔ ایک بید کہ بنت کی اور دہال کی تمام نعیس پیدا ہو چکی ہیں۔ وسرے بید کہ وہ تمام اسپ مستحقین کے نام پر نگائی جا چکی ہیں۔ اس لئے حضور نے معراح میں بنت کی سرفرائی اور اپنے اور دہال کی تمام نعیس پیدا ہو چکی ہیں۔ وسرے بید کہ وہ تمام اسپ مستحقین کے نام پر نگائی جا چکی ہیں۔ اس لئے حضور نے معراح میں بنت کی سرفرائی اور اپنے http://www.rehmani.net (یقیدسعد ۳۱۹) غلاموں کے مکانات ' بافات دیکھے۔ پھر بعض کو ان کی خردی۔ تیبرے ہید کہ جنتی اپنی اپنی جنت کے پورے پورے مالک ہوں گے۔ وہاں صرف معمان کی طرح فیرمالک نہ ہوں گے۔ ہاں معمانوں کی ہی خاطر ہوگی۔ ۱۰۔ یعنی عامر ابن طفیل اور اس کی جماعت کے لوگ جو غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے کہ حضور اگر ہم آپ کے ماتھ جماد میں گئے تو قبیلہ نی طے کے لوگ ہمارے کھریاد لوٹ لیس گے۔ مرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے تم سے بناز کردے گا اور جھے میرے رب نے تممارے حال کی خردے دی ہے۔ ان لوگوں نے یہ جموت بولا تھا۔

واعلمواً. ١٠٠٠ المتوبة ٠

كَنَابُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ﴿ سَيُصِيْبُ الَّذِينَ كَفَوْوُ التراود رمول سے جوٹ ولاتھا لہ جلد ال یں کے کافروں کو تہ مِنْهُمْ عَذَابٌأَلِيْمٌ ۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَّاءِ وَلَا وردناک فراب پہنچے گامنیفوں ہر میکہ ہرج ہیں تے اور نہ عَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وَنَ مَا . عاردں پر اور نہ ان پر جنیں فرق کا مند پیفِفون حَرجُ إِذَا نَصَحُوا بِلَهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَی ت ہوئے جب سر اللہ اور رمول کے فیرفواہ مای کی تیسکی لُهُحُسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللهُ عَفْوُرْ تَحِيْدٌ ﴿ والول بر کوئی راہ ہیں آور اللہ عضے والا محر إل ب ار المَّا الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سے یہ بواب پائی کیرے باس کوئ برزنیں میں برنہیں مور کروں ٹ اس بر بول والی مِنَ الدَّمُعِ حَزَنَا اللَّا يَجِدُ وَامَا يُنْفِقُونَ ﴿ جائیں کو ایجی آ بھوں سے آلسو ابتے ہوں اس فم سے کہ فراح کا مقدور نہ پایا شہ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَأْذِ نُؤْنَكَ وَهُمُ موافذہ تو ان سے ہے بر تم سے رفعت مانکے ہیں ادر وہ ٱغْنِيَانْ وَضُوابِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ود نشند ہیں کے ابس بسند ہ بار مور توں کے ساتھ ہیمجے بیٹھ ریش الوالشاف اللهُ عَلَىٰ قُلُورِمُ فَهُمْ لِلاَ يَعْلَمُونَ ۞ ان کے دوں پرمِرکر دی تر دہ بکھ بنیں ہائتے

اب اس سے معلوم ہواکہ حضور سے جموث بولنا اللہ ہے جموث بولناہے کو تکہ ان بدنھیوں نے حضور سے جموت بولا۔ رب نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جموت بولا۔ ٢- يعنى ان منافقول بيس سے جو كھلے كافرين جاوي انسيس دنیا ہیں مل و عارت کا عذاب ہو گایا ان منافقوں میں ہے ہو آ ٹر دم تک تفریر قائم رہیں 'انسیں آ ٹرت کا درد تاک عذاب ہو گا۔ اندا آیت پر کوئی امتراض سی کونک مارے منافق یافنی طور کافر نے سے جموئے عذر داروں کے بعد معج معدوروں کا ذکر قربایا جا رہا ہے۔ یہ تمن متم کے لوگ ہیں بڑھے عار اور وہ سکدست جن کے پاس سلان جهاد نمیں۔ معلوم ہوا کہ ان تیوں پر وہ سفردالا جاد فرض ند تھا س بعض تادار محابے فنور سے ورخواست کی تھی کہ ہم کو سواریاں متایت ہو جاوی آ کہ ہم بھی جماد میں شرکت کر سکیں۔ سرکار کے پاس فالتو سواریال ند تحیل تو وه روعے موسے واپس مو محد ان ك حن يس يه آعت نازل مولى- اس سے چدر مظے مطوم ہوئے ایک سے کہ دبی ضرورت ہوری کرنے کو ماتمنا جائز ہے۔ اندا ناوار طالب علم بلار ضرورت مانک سکتا ہے۔ جماد کی طرح علم دین سکھنا بھی عبادت ہے۔ دو سرے یہ كرائي ضرورت سے بچا موا مال فيرات كرنا جاہيے كو كد محاب کے پاس خود اسے جماد عی جانے کے لئے سواریاں خمی جو ان فقراء کو نہ دیں۔ تیسرے یہ کہ جس جمادیں سز کرنا پرے اس کے فرض ہونے کے لئے سواری شرط ب میں ج کہ بر کد والے ی فرض ہے مر اہر والے صرف مالداروں پر قرض ہے فریوں پر نسیں ۵۔ معلوم ہواکہ حضور کی فیرخوائل رب تعالی کی فیرخوائل ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شکل نہ کر سکے تحر ٹیکوں کا دِل ے خرخواہ رہے تب مجی انشاء اللہ کیوں عل شار مو گا۔ ایت کا خشابہ ہے کہ مجبور مسلمان جو جماویس شریک نہ ہو سکیں وہ مینہ جس رہ کراللہ رسول کی خیرخواہی جس مجابدین کے بچوں کی فدمت کریں ۱۔ اس سے دو منظ معلوم ہوئے ایک یدک حضور سے بھیک ماتکنا مومن کے لئے

ہوے بیت یہ مسور کے بیت ہوں کو ن سے ہے۔ یہ شان زول۔ بعض محابہ جداد میں جانے کے لئے حضور کی فدمت اقد س میں حاضرہوے اور حضور ہے دو سرے یہ کئی نہ کر کئے پر افسوس کرنا مہاوت ہے۔ یہ شان زول۔ بعض محابہ جداد میں جانے کے لئے حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں حمیس سواری کیے حطا فرمائی جاوے وہ لوگ روتے ہوئے والی ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آئیل ہوئی۔ جس میں فرمایا کیا کہ ان لوگوں پر جداد میں شرکت نہ کرنے پر پچھ حماب نمیں۔ خیال رہے کہ یمال الاحد فرمانا معذرت کے لئے ہمی لانہ آیا (حدے) یہ ہی خیال رہے کہ یمال الاحد فرمانا طاہری اعتبارے ہے۔ ورنہ حضور فرانہ الهبد کے ماک لے نمیں۔ حضور کی ذبان پر روکرنے کے لئے ہمی لانہ آیا (حدے) یہ ہی خیال رہے کہ یمال الاحد فرمانا طاہری اعتبارے ہے۔ ورنہ حضور فرانہ الهبد کے ماک ہے ہیں۔ رب فرمانا ہے۔ انداز میں مند نمیں پکڑ کے اس سے سوری نمین کی کے اس سے سوری نمین کو کے دیاں اللہ معذرت میں امت کو معذرت کرنے کی تعلیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں پکڑ کے اس سے مند نمیں کی کھیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں پکڑ کے اس سے مند نمیں کی کھیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں کی کھیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں کی کھیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں کی کھیم سے است کو معذرت کرنے کی تعلیم ہے۔ انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمیں کی کھیم سے اس اللہ میں میں کہ کھیم سے اس سے سند نمیں کی کھیم سے سال المیم کی اس سے سند نمیں کی کھیم سے سال المیم کے انداز اور بندی دہائی اس سے سند نمین کی کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کے سے سند نمیں کی کھیم کے سے سال المیم کی کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کے انداز کی تعلیم کے سال کی کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کی کھیم کیکھیم کی کھیم کی کھیم کی کی کھیم کے سے سند نمین کے سال کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کے سال کی کھیم کے سے سند نمین کے سند نمین کی کھیم کے سے سند نمین کی کھیم کی کھیم کے سند کی کھیم کے سال کی کھیم کے سند کی کھیم کے سال کی کھیم کے سال کی کھیم کے سال کی کھیم کے سے سند کرنے کی کھیم کی کھیم کے سال کی کھیم کی کھیم کی کے سال کی کی کھیم کے سے سند کی کھیم کے سال کی کھیم کے سال کی کھیم کی کھیم کے سے کہ کی کھیم کے سے سے سند کی کھیم کے سے کہ کی کھیم کی کھیم کے سال کی کھیم کی

ا۔ یعنی اے سلمانوں جب تم فزوہ ہوک سے واپس میند منورہ پنچ کے تو فزوہ سے رہ جانے والے منافقین جمونے بمانے بنا کرتم کو رامنی کرنے کی کوسٹ کریں کے۔ اس میں فیمی خبرہ جو ہو ہو درست ہوئی۔ یہ بیچے رہ جانے والے ۸۰ مردوں سے پکھ زیادہ تھے (روح) ۲۔ یماں یہ نہ فرمایا کہ جب تم مدینہ لوٹ کر جاؤ کے کیونکہ بعض منافقین مسلمانوں کے مدینہ منورہ میں فینچ سے پہلے بمانہ بنانہ بنانے کے لئے ان کے پاس پننج کئے تھے (روح) ۳۔ پت لگاکہ بارگاہ رمالت میں اپنے متعلق کچھ عرض کرنے کی حاجت بی میں 'وہاں چنی کام نس آئی۔ انس جرفنس کی حقیقت کا پت ہے 'وہاں چنی نہ مارد' معانی چاہو' عذر نہ کرد' توب کرد' اللہ تو نی دے' یہ

مجى معلوم ہواكد اللہ كے بندول كے ياس جاكر قوب كرنى تی انھی ہے۔ یمال اس پر مقاب نہ ہوا۔ بلکہ جمونے برانے الله ير متلب فرمايا ميا- اس سے جار مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ عملی کناوی توبہ ایتھ عمل سے ہوگ۔ مرف زبانی توبه کانی سیس- کیونک پسال ارشاد موا که آئده دیکھا جائے گاکہ فزوات میں شرکت کرتے ہو یا نہیں۔ جاوے رہ جانے کی توبہ آئدہ جمادوں میں شرکت کرنی ہے۔ وو سرے یہ کہ اللہ و رسول کو و کھانے کے لئے نیک ا ممال کرنے ریا نہیں۔ حضور کی رضا رب کی رضا ہے۔ تمرے بیاک حضور ہادے فاہرو باطن اعال و کم رہ ہیں کیونکہ یمان عمل عمل کوئی قید نسیں فرمایا کیا کہ تسارے سب مجمع كط كام الله رسول ويميس مرد جوتھ یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا جائزے یہ کر کتے جي كه الله رسول في جاياتوب موكات الله رسول في يم كو الهان دیا۔ دولت بخش ۵۔ قیامت میں فندا نکی ہمی کرو ادر نیت بھی نحیک رکھو کیونک وہ غیب و شادت سے بچھ ا جانتا ہے۔ ۲۔ چر جنانے کے بعد سزا دے کا کافروں کی بدیاں علانیہ ظاہر فرما دے گا اور مومن کی نکیاں میساکہ دوسری آیات میں ذکور ہے۔ عداس سے معلوم ہواک منافق و مراه زاده فتمین کما کر این مسلمان مونے کا فہوت دیتے ہیں۔ الحمد اللہ مومنوں کو اس کی ضرورت نس برق ٨- انس براجلان كو- ان كانفاق آشكاراند كرد الم يعنى منافقول ك سات كلام علام المنا بينمنا كمانا كينا ميل لماب سب محموز دو- چنانچه حضور صلى الله ملیہ وسلم نے مسلمانوں کو منافقین کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع فرما ویا تھام کیونکہ اب ان کی اصلاح کی امید نہ ری تھی۔ (فزائن العرفان) خیال رہے کہ یہ احراض رضا مندی کا نسیل بلکہ نارانتگی اور تحقیر کا اعراض ب (روح) اس سے معلوم ہواک مرتد بے دیوں سے کال عليد كى افتيار كرنى جاب ١٠- كركس بانى سے باك سي ہو سکتے جو لگاہ مصلفوی سے پاک نہ ہوا تو اب کس سے یاک ہوگا' عارضی ٹایا کی دور ہو جاتی ہے ' نجاست مین کیے

**| 144** يَعْتَانِ رُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَّ سے بہانے بنایں تھے کی جب تم ان کی لمرت وٹ کر جاؤ تھے ٹ تم فرما تا بہانے بناو م برعز تهار مين مرين عرين ع الشرف بي تهاري فرس وسے دی بیں آور آب اللہ وربول تبارے می وجی عے ی بھ ال كى هرت بلا مر ما ديم في في عربي اور فابرسب رمانات وه تمين جا اب تهارے اعراشہ ی تم کمانی محدب والايرة كرته بناو للبُهُمُ الْبِهِمُ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمُ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ ن كَعْرِتْ بِمُنْ كُرُ مِا ذَيْكِتُ السِيْرِ كُمِ الْحُذِيالِ مِن نَهْ بُرُوكُ وَ إِنْ أَا فَأَفِالِ ن كَعْرِتْ بِمُنْ كُرُ مِا ذَيْكِتُ السِيْرِ كُمِ الْحُذِيالِ مِن نَهْ بُرُوكُ وَ إِنْ أَوْافِيالِ رو بل وہ تو نرے ہلید ایک نا اور اکا تھانا جنم ہے بدلہ اس کا مركمات محال تبارك اع تسي كمات بي كرتم ال عدائل برماؤل تواکرتم ان سے رامنی ہو جاؤ تو بیٹک اللہ تر فاسق وور کے رامنی یه این تراده سخت این اور نفاق مین زیاده سخت این از ادر أَجْلُالُا يُعْلَمُواْ حُلُ وُدُمَا آنُزُلَ اللَّهُ عَالَمُواْ حُلُ وَدُمَا آنُزُلَ اللَّهُ عَا ای فال بی کر اندنے جرمکم اینے رسول پر آگا سے اس سے مابل

جائے ا۔ ثمان زول یہ آیت جد بن قیں ' معتب بن حیر اور ان کے ساحیوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے بائی کان کا تھم دیا کیا تھا' یا عبداللہ بن ابی سافق کے متعلق جس نے حسم کھا کر کما تھا کہ آئدہ جماوں میں جایا کروں گا ۱۳ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق نیک کام بھی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں 'وہ رضا الی کے لئے سب کام کرتا ہے ریا فغال عملی ہو ا۔ اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمارا ان کی جموثی تسموں پر اعتباد کرکے راضی ہو جانا انسی فائدہ مند نہیں 'ورز جس سے حضور راضی ہو جادیں اس سے اللہ تعالی یقینا "راضی ہے خاتیا گئی ڈیٹی اُنٹہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان وحوکہ سے کافروں پر احماد کرے تھری زیادہ ہوتے ہیں اور جمالت و

http://www.rehmani.net (بقیر سفی ۲۲۱) به عملی کاؤں میں زیادہ اہل عرب کہتے ہیں انبیائی فی الدیم شاریہ کا المشروں میں ہے اور جمالت کاؤں میں کیونک وہاں اہل علم کی محبت مد نسر مدتر

ا۔ کو تک دیمات میں علم کی روشن نیس پینی اور اعجی محبت میسرنیس ہوتی اس سے معلوم ہواکد اعرابی کو امام بنانا نمیک نیس (روح) ۲- خیال رہے کہ ملک عرب میں رہنے والے کو عربی کہتے ہیں جس کی جمع عرب تی ہے اور جگل میں بسنے والے دیماتیوں کو اعرابی کہتے ہیں جس کی جمع اعراب ہے کیمال سے دو سرے معنی سراد ہیں

 $\mu \nu \nu$ رَسُولِمْ وَاللهُ عَلِيْمُ عَكِيْمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ كُنَ اخد ک راہ یک فریخ کرس واست اوان مجیس تا اور قم بر کرد فیس کے نظاریس بی لِيْرِمُ دَايِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعً انیں برہے بری حروس عد اور اللہ سنتا ماتا ہے اور کھ معاؤل والے وہ ایں ہو ف اخرادر قیامت بر ایمان رکھتے بی تا اور فروج میں التُدك مُزديكول أوررسول عدد مانك يلفي كا ذريع مجيس لله بآل إل ا من قرب ہے الله ملداجيس ابني رحمت مي دا على مريكان بينك باع جن کے بیچے ہریں بہیں بیٹ بیٹر ان میں دہی ین بڑی کا بیابی ہے الله اور تبارے آس باس کے بکہ

٢ ـ ييني يه لوگ مدته و خرات اور ع من خرج توكي بیں محر فیکس کی طرح معج سمجھ بوجد کرد معلوم ہوا کہ وہ مدقد قول کے لائق ہے جو خشدلی سے کیا جائے س یعنی وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا زور کم ہو اور ومغلوب مول- شان نزول - بير آيت قبيله اسد خففان و تیم کے دیماتیوں کے متعلق ٹازل موئی۔ اس می تیمی خبر وی کئی ہے کہ تم پر نمیں بلکہ ان پر کروش آئے گی اور وہ پیش مغلوب رہیں گے۔ اس سے معلوم ہواک اللہ کے یاروں کا بدخواہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔ جیساکہ بارہا کا تجربہ ب ٥٠ اس أعت من يالو قبيله مزنيه والع مرادين إ اسلم و غفار اور بہینہ کے لوگ اس سے معلوم ہوا کہ اگر الله كاكرم شال عال موتو دور والع قيض إليح مين ورند زدیک والے بھی محروم رہے ہیں۔ ابوجسل کھ میں رہ کر کافر رہا اور یہ نوگ حضور سے دور رہے ہوئے ہمی مومن مقل بربیز کار ہوئے سحان اللہ وہاں قرب رومانی قول ب ٢- اس سے دو مسئلے معلوم ہوئ ايك يدك الله اور قیامت کامانے والا وی ہے جو حضور پر ایمان لائے کیونک دو سرے کوار می اللہ تعالی اور قیاست کو مائے تے محرانیں محرین میں شال کیا گیا۔ وو مرے یہ کہ تمام المال ير ايان مقدم با ايان جر ب ادر نيك المال شاص - خیال رے کہ اللہ اور قیامت کے ایمان میں تمام الحانيات واظل جي- فهذا قيامت ' جنت وو زخ' حشر' نشر سب بی پر ایمان ضروری بے جیے ہم کتے ہی نماز می الحمد پر حمنا ضروری ہے بعن بوری سورة فاتحہ عداس سے معلوم ہواکہ نیک اعمال میں اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ حضور کی خوشنودی کی نیت کرنی شرک نمیں بلک تولیت کی وليل ب رب فرما آب اللهُ وَوَسُونَهُ أَحَقَّ أَن يُوسُوهُ محاب صدقات میں حضور کی رضا کی نیت کرتے تھے۔ اس میں ایسال تواب اور فاتحہ کا جوت ہے یعنی نیک ممل پر عرض کرنی که حضور ایجی متعلق دما فرمائیں که مولی قبول فرماکر ان لوگوں کو تواب وے۔ فاتح میں می کما جا آ ہے کہ اس صدقے وغیرو کا تواب فلاں کو دے۔ اب بھی جاہے کہ

صدقہ لینے والا دینے والے کو دما فیردے۔ ۸۔ اس آیت میں ان کے صدقات کی قبولت کی فبرہ۔ معلوم ہواکہ کوئی مسلمان محابہ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکارہ ان کی نہیں تا ہوں کی رسید عرش اعظم سے آپھی ہماری کسی نجی کی تبولیت کی فبرنسی۔ ۹۔ سابقین اولین یا وہ معزات محابہ میں جنوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پرمیس۔ یا اہل بدر ایا بیست رضوان والے مب ہے پہلے معزت فدیجہ ایمان لائیں۔ اور مردوں میں معزت ابو برصد یق اور بچوں میں معزت علی مرتنتی اس سے معلوم ہواکہ پرانا مسلمان ہونا بھی المجی صفت ہے اور آڑے وقت میں حضور کی فدمت کرنی بزی فعیلت کا باعث ہے۔ ۱۰۔ لیعنی قیاست تک کے قمام وہ مسلمان بو معلوم ہواکہ پرانا مسلمان ہونا بھی المجین میں اور آئی محابہ کرام ان سب سے اللہ راضی ہے گرا گلے امام میں اور بچھلے مقدی ۱۱۔ اس سے تین مسئلے معلوم مارس کے ایمان کی انساد کی اطاعت و بیروی کرنے والے میں یا باقی محابہ کرام ان سب سے اللہ راضی ہے گرا گلے امام میں اور بچھلے مقدی ۱۱۔ اس سے تین مسئلے معلوم

http://www.rehmani.net

بہت سخد ۲۲۲) ہوئے ایک یہ کہ قیامت تک وی مسلمان حق پر جی جو تمام صاحبین و انصار صحابہ کے پیروکار جیں۔ لنذا روانش و خوارج باطل پر ہیں۔ وہ سرے سے کہ ہر متلق سن سند کہ سکتے جیں۔ یہ لفظ صرف محابہ کے لئے خاص نسیں۔ تیسرے میہ کہ جب رب تعالی محابہ کے غلاموں سے رامنی ہے تو خود محابہ سے کتنا رامنی ہوگا تار ہیں خوارت ہیں ہوگا گئنگار خاس نہیں وو مرے میں کہ کوئی موسمن محابہ سائل جارت ہوئے ایک میہ کہ سائل جارت ہوئے ایک میہ کہ سائل جارت ہوئے کا وہدہ النی ہو چکا۔ تیسرے میہ کر جو تاریخی واقعہ یا روایت ان میں سے کسی کافتی جارت کردے او مرود و سے کہ

کہ اس آیت کے خلاف ہے۔ محاب کی تعداد ایک لاکھ چوہیں بڑار ہے جن میں سے بعض کے فضائل خصوصی حقول ہیں محرکل کے لئے یہ آیت ہے ہیے حضرات انہاء

ال أكرجه ميند برشركو كيت بي مكريمال ميد مورو مراد ہے کہ جب یہ افظ بولاجا آ ہے تو یہ شری مراد ہو آ ہے۔ اس مبارک فر کے بت سے نام ہی مدد' طیبہ اطابہ بھنی اسے بٹرب کمنامنع ہے اب بین مدید منورہ کی آس میاس کی بستیوں میں متافق کہتے تھے' جیسے قبلہ بہت مزید الملم الجح عفار کے منافقین (روح) سال اس می حضور کے علم کی نفی سی بلکہ اظمار فنب ب جیے کوئی ماہم کی بحرم کے متعلق این دو ست ے کے کہ اس خبیث کو تم نمیں جانے اسے تو میں ہی جانا ہوں یا یہ آیت منافقین کاعلم دینے ے پیلے کی ہے۔ اندا یہ آیت اس کے ظاف سی وَلَتَعْرِنَمُ مُنْهُمُ مِنْ لَعْنِينَ المُقَوْلِ ٣٠ ونيا عن اور قبر عن عذاب دیں گے' پھر آ فرت میں دو دونوں عذاب آ فرت کے عذاب کے اعتبار ہے بہت چھوٹے ہیں۔ فلذا آیت پر کوئی اعتراض میں ۔ ایک وقعہ جعد کے دن حضور نے بچھ منافقوں کو نام بنام یکار کر معجد سے نکالا۔ یہ رسوائی مجی ان کا عذاب ہوئی ۵۔ یمال برے عمل سے مراد غزوہ توک ے رہ جانا ہے ١- شان نزول يہ آيت كريد ان ملس مسلمانوں کے حل میں نازل ہوئی جو فزوہ تبوک میں ماضر نہ ہوئے اس کے بعد توب کی اور نادم ہوئے یمال تک کہ بعض معزات نے اپنے کو معجد کے ستونوں سے بندھوا دیا کہ جب تک حضور اینے وست اقدی سے نہ کھولیں گے۔ ہم نہ مملیں مے۔ حضور نے جب سے ملاحظ فرمایا تو ارشاد فرمایا که الله کی هم میں ان کو اس وقت تک نه کمولوں کا جب تک رب تعالی ند کوائ تب یه آیت کرد نازل ہوکی اور حشور نے اسمی کھولا۔ انہوں نے کھلنے کے بعد عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ! مارے یہ مال ماری اس لغزش کا سبب ہوئے۔ ہم ان مالوں کو صدقہ کرتے ہیں'

الْكُوراب مُنفِقُون وَمِن اَهْلِ الْمِدَانِينَ وَرَوْدُوا على النفاق لانعلمهم نحن نعلههم سنعربهم سنعربهم من المعرب النفاق لانعلهم نحن نعلههم سنعربهم مرتبين نحري من المعرب المعالي عظيم والحرون مرتبين نحري المعالي على المعالية والحرون المعرفة والمن نور معالي المعالية المحالية المحرون المعرفة والمن المعرب المعالية الما المعالية المحرون معمى الله ان من والمعرب المعالية الما المعالية والهراه معنى الله المحرود على المعالية المعالية المحرود المعرب المعرب المحرود المحرود المعرب المعالية المحرود المحرود المعرب المعرب المحرود المحرود المعرب المحرب المعرب المحرود المحرود المحرود المحرب المحرب المعرب المحرود المحرود المحرود المحرود المحرب المحرب المحرود المحرود المحرود المحرود المحرود المحرب المحرب المحرب المحرود المحرو

اوران من عاناب كي ابنين فربنين كم الله بى اليف بندول كي

توب تبول كرتا اور مستق فود اپنے دست تعدیت میں ایشا ہے لا ادربیكم

الله ای توبہ بول کرنے والا مران ہے کا ادر ح فراؤ کام کرد اب تماسے کا

ا وسرسم سرو د في سروج و سرسم في وسراا

الله عملام ورسوله والمؤمِنون وسلادون إلى

د یکھے گا انشراور اس کے رسول اور مسلمان ۱۲ اور جلد اس کی طرت بلٹو سکتے

سرس المرائع اور الار کے دعاکریں ہم کو پاک فرمائیں 'تب اگل آیت نازل ہوئی فیڈ میں افرائی ہے کہ اور البندوست مارک ہے فقراء
کو دو آ کہ تسارے ہاتھ شریف کی برکت ہے ان کے صد قات زیادہ قبول ہوں ' صحابہ کرام اپنے صد قات حضور سے فیرات کراتے تھے۔ اب ہمی مسلمان ایسال
اور آ کہ تسارے ہاتھ شریف کی برکت ہے ان کے صد قات زیادہ قبول ہوں ' صحابہ کرام اپنے صد قات حضور سے فیرات کراتے تھے۔ اب ہمی مسلمان ایسال
اور اس کے دفت پہلے حضور کی بارگاہ میں اوا ب کا بدیہ کرتے ہیں ' پھردو سروں کے لئے ' یہ ممی اس آیت سے خابت ہے۔ بنجاب میں پکو پڑھ کر کسی بزرگ سے کہتے
میں کہ اس کا قواب ہو بھی گال کیا آپ فلال کو بخش دیں ' یہ بھی اس آیت سے خابت ہے بسر مال ہر مسلمان حضور کا محاج ہے اس سے معلوم ہواکہ پاکیزی
حضور کی لگاہ کرم سے ماتی ہے۔ عبادات اس نگاہ کرم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کو تک فربایا کہ اس صد قد کے ذریعے تم انسیں پاک کردو یہ بھی معلوم ہواکہ رب

(بقیسنی سال منان حضور کی دعا سے بندوں کو دیتا ہے۔ کونک فرمایا کیا کہ ان کے لئے دعا کرد اس بعض مغرب نے اس سے نماز جنازہ کا ثبوت دیا (ردح) الم معلوم ہواکہ حضور کی ذات کریر اور حضور کی دعاموس کے دل کا چین ہاں اندا کسی بندے کو رب تعالی سے ناامید نہ ہوتا جاہیے۔ خیال رہے کہ مختلف جرموں کی قربہ بھی مختلف ہے۔ کفرے قرب سے کہ اواکرے یا صاحب حق سے معانی حاصل کرے۔ حقوق شرعیہ رد مے ہوں قو ان کی قربہ سے کہ اواکرے یا صاحب حق سے معانی حاصل کرے۔ حقوق شرعیہ رد مے ہوں قو قرب ضرور قبول ہوگی۔ یہ رب تعانی کا وعدہ ہے۔ اس سے چند مسئلے معام

mpm الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنْتِئُكُمْ بِمَالُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنْتِئِكُمُ بِمَالُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كري اورخ م و عمت والا بي اوروه جنول في ممد بناني تعمان بهنا ف كوله اور كفر كے سبب اور سلاون يس تفرقه و لئے كول اور اسكے انتظار یں جوہ بینے سے انتداور اس کے دسول کا منا لعنہ ہے ہے اور وہ مزور تسہیر کھائیں ؟ في توجعل ل جارى اور الشركواوي كروه بيشك جوت بين ته اس مبرين ے نہ برنا ٹ بیٹک وہ مجدکہ بستے ،ی دن سےجس کی بنیاد ، ر بیز کار کی برگی تنى بے ان دواس قابل بے كرم اس ير كفشے ہواس ير دو اوك يرس كوب مقط مناجابت بل فواد متعرب الشركر بياعي بن الوتركياب في بن بنياد يمن الشرسے وُر ادرال کی رمنا برکٹ وہ مجل یا وہ جس نے ابنی نوجن ایک

گراو عرشصے کے کنا سے تل تو وہ اسے نے سرجنم کی اک بریقے بڑات اور اللہ

ہوئے ایک یہ کہ حضور کے آستانہ پر ماضری دے کر قبہ
کرنی زیادہ قبولیت کا باحث ہے دو مرے یہ کہ جو صدقہ
حضور کے ہاتھ سے خیرات کرایا جادے وہ بہت محبوب ہ
حابہ کا اس پر عمل تھا ۱۴۔ فتما زرائے ہیں کہ حضور صلی
افتہ علیہ وسلم کے حسّاخ کی قبہ قبول نہیں۔ اس کے یہ
معنی ہیں کہ قاضی اسلام اے معانی نہیں دے سکا۔ وہ
مزا اور مد شرقی کے اعتبار ہے قمل کیا جائے گا۔ فندا یہ
فلسی مسئلہ اس آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یمال عندانہ
قبی مسئلہ اس آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یمال عندانہ
توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے میں بار بار مرتہ ہو جانے والے
کی قبہ کا عظم ہے ۱۱۔ موفیارگرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
بند کو فعری میں عمل کرے ' رب تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فعری میں عمل کرے ' رب تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فعری میں عمل کرے ' رب تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فعری میں عمل کرے ' رب تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فعری میں اور لوگ ان کی تعربیس کر دہ ہیں
آئرچہ انہیں پردہ فرمائے صدیاں گزر چیس۔ اس کے بعد
ہرکاروں کا طال ہے۔

ال يعنى غزوه توك سے ره جانے والے چك لوك وه بين ' خیال رہے کہ فزوہ تبوک ہے رہ جانے والے تین گروہ تے۔ ایک بماند خور منافقین دو مرے وہ محلمین موسین جنول نے فورا توبہ کرلی۔ تمیرے وہ جنوں نے در ہے توب کی اس آیت می تیسری جماعت مراو ہے ۲ ۔ کد ان کی توبہ قول نہ فرادے اس طرح کہ انسی معبول توب ن تونق نه دے اس سے معلوم ہوا کہ دعاک طرح مجی توب بھی در ہے قبول ہوتی ہے اور اس در میں صدیا علمتیں موتی جین - معترت کعب بن مالک وغیره کی توب بست روز بعد تول ہوئی اس مید منورہ کے بعض منافقوں نے مجد قبا شریف کے قریب اس نیت سے ایک معجد بنائی تھی کہ معجد قباک جماحت محمث جائے۔ نیزان کی نیت یہ تھی کہ ابر عامر رابب فاس جب مجى هدينه منوره يس خفيه طورير آیا کرے تو مسلمانوں کے خلاف یمال سازشیں کی جایا ریں اور حضور سے عرض کیا کہ ہم نے بو زموں ہاروں ئے لئے یہ معجد بنوائی ہے اور درخواست کی کہ آپ وہاں ایک نماز برکت کے لئے رہے لیں۔ حضور کو اس ہے منع

یں معلوم ہواکہ ناور حضور نے وہ مبحد دھانے کا تھم دیا۔ حسب الکھم ڈھاکر جا دی گی۔ اس سے معلوم ہواکہ ناجاز مبحدوں بی نماز نہ پڑھی چاہیے ہے۔ آ کہ سبحہ قبابی جمع ہوکر نماز پڑھنے والے نمازی متفرق ہو جا نمیں۔ بکو اس مبجد جی آ جایا کریں اور دہاں کی جماعت کھٹ جائے ہے۔ اس طرح کہ اس مبجد جی جو جو اسلام کے طاف تدبیریں سوچاکریں۔ کویا دن کو یہ مبجد ہو اور رات کو کمیٹی گھرا ۔ اس سے یہ سنلہ بھی مسلمہ و سکتا ہے کہ ایک مبجد کے قریب بلاوج شرقی دو مرکی مبجد نہ بنائی جائے کہ یہ بھی مبجد صرار کے تھم جی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مازشیں کرنے کے ارادہ سے مبجد نہ بنائی جائے کہ یہ بھی مبجد ضرار کے تھم جی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کاد مرتدین منافقین کی وقف کردہ مبجدوں جی فائز نہ بڑھی جائے دہ مبدی اس احرام ہو

امل ہوتیہ سخد ۳۲۳) کا۔ اگر کوئی کافر سلمان کو روپ کا مالک کروے ہروہ مسلمان اٹی طرف سے اس روپ کی سجد بنا دے تو درست ہے کو نکد تلکت بدل جائے ہے۔ اس روپ کی سجد بنا دے تو درست ہے کو نکد تلکت بدل جائے ہے۔ ادکام بدل جائے ہیں۔ تفسیر دارک جی موجد فوا کر جو سجد فور کی اور غرض سے یا حرام کمائی سے بنائی جائے وہ بھی سمجد ضرار کے تھم جی ہے۔ جال تک ممکن ہو مہجد افلاص اور طال کمائی سے بنائے ہمہ اس سے مراد مہجد قباش بھت ہی واقع ہے " سنتے مدید سے تین ممل دور۔ اس سمجد میں ماذ پڑھتے رہے۔ چرستے مدید جی تشریف لے جانے شریف کے جانے

کے بعد ہر سنیر کو مجد قبامی تشریف لاتے تھے۔ مدیث شریف میں ہے کہ معجد تبامی نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ بعض نے فرایا کہ اس مجد سے مجد نوی شریف مراد ہے محر قول اول قوی ہے۔ ۹۔ اس سے بعد لگا ک صافحین کی معجد بھی دیگر مساجد سے الحلل ہوتی ہے کیونک مسجد قباک برتری اس سے بیان کی مئی اس میں مترے لوگ وں ١٠ شان زول ميد آيت كريد مور قبا والوں کے حل میں ازل ہوئی۔ اس کے نزول پر حضور نے ان سادیوں سے بع جماک تم کیس طمارت کرتے ہو کہ رب تعالی نے تساری طمارت کی تعریف فرمالی۔ انسوں نے عرض کیا کہ ہم اولات و صیلوں سے محریانی سے استخا كرتے يں۔ فرمايا فيك ہے۔ فرائن العرفان نے فرمايا كه وميلون سے استخاصفور كى سنت ب مركار في اس مجمى ند چھوڑا۔ اگر نجاست منسدے بدھ کر بندر درہم مجیل جائے تو یانی سے استخاکرنا واجب ہے ورند سلت مستحد ال اسیة ایمان ک کیا اسین احمال کی یا اس معجد شریف ک-اس ے مراد مجد تا والے انسار ہیں۔ اس سے معلوم مواک وہ حضرات قرآن کريم کي كوائي سے متلي يربيز كار ہی اور ان بزرگوں نے مجد نمایت اظام سے بنائی۔ ان کی تغیر قبول ہوئی۔ اب جو ان انسار کے ایمان یا تعلی عمل فلك كرك وه اس آيت كا مكر سي ١١٠ اين اقرار اعان کی یا این خابری فیاز روزے کی یا اس مجر شرار ك- اس سے مراد وہ منافقين بي جنول في مور مرار منائی تھی۔ ۱۳ سیمان اللہ کیسی بیاری تعبید ہے۔ متعمد یہ ہے کہ معجد ضرار اور منافقین کے سارے اجمال اس الدت كى طرح ين جو درياك يع س كانى موكى زين ب منا دی جادے۔ وہ زمن مع اس ممارت کے وریا می مر جائے۔ ایسے بی منافقین کی معجدیں ہیں کہ ان کی مجد بھی دوزخ عل ب اور وه خود محى - حطرت جاير فريات بي کہ وہ مجد حضور کے تھم سے گرا دی گئی اور جی نے اس ے دوزخ کا وحوال نگلتے ہوئے دیکما (روح البیان) ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرایک کی میلمی پاتوں اور ظاہری

240 كمنكق رسے كى ت مع معر ياكم ان كے دل محرات محرات بوجائيں ت اوراند علم و مكت والاب بدينك الشرف مسلانون س ال سع بال اور أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي عان مرید کے میں تک اس بدنے ہرکہ انکے نے بنت ہے کہ اللہ کی راہ اللهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُمَا عَلَيْهِ مِحْ یں اوائی تو ماری اور مروی اس کے دمہ کرم ہر ہا د مده تربت ارد البيل أدر ترآن مِن ته مَّد الله بعد أَرَّهُ اللهُ بادرا کون توخ مشمال مناؤشه اسف دسے کی جوقم نے اس سے کیا ہے وہ جی الْعَظِيُمُ التَّالِبُونَ الْعِبِدُ وَنَ الْحَامِثُونَ بری کا بیان ہے و تو ہد والے کہ جارت والے مرابع والے الم ووسال ووسال ودسالهود الدوو سمرہ والے بھلالی کے بتائے والے دونے والے رکوع والے هُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُوالْحِيْفُطُونَ لِحُدُودُ اللَّهِ وَكِثْيِرِ اور برائ سے دو کے والے اور اخری میس انگاہ سکھنے والے نل اور فوخی مناؤ مسلاف مر بی اور ایمان والوں کو الآق نبیں کہ مشرکول ک

نیکوں کو دکھے کر اس کے نیک ہونے کا بقین نہ کرلینا چا ہیے۔ ہر چکدار چز سونا نمیں ہوتی اس مین کو اس میر کے ذهائے جانے کا صدمہ موت تک رہے گا۔ خواہ اپنی موت مرس یا قتل ہو کر ہلاک ہوں اس اس اس مطلب ہیہ ہے کہ ان منافقوں کو اس وقت تک میر کر اے جانے کا صدمہ رہے گا جب تک کہ ان کے دل نفاق سے شرمندہ ہو کر گلڑے کلاے نہ ہو جائیں۔ اور یہ نوگ تکلی مسلمان نہ ہو جائیں۔ مطوم ہوا کہ کفرو نفاق کا علاج ایمان و اخلاص ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلی بہتی معلوم ہوا کہ بعد ہے ہی دور نمیں ہوتی۔ پہر اور کس چزے دور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بناہ فساد کو منادیا چاہیے اگر چہ وہ انھی شکل میں ہو۔ منافقین کی یہ قسلہ میں آگر چہ میر کی شکل میں اس میں منافقین کی یہ قسلہ کی اور اس میں نماز کا اس حرک چز کو منادیا ہوتے وہاں سے فساد مناؤ اس حرک چز کو

http://www.rehmani.net.

(بتیہ سنی ۳۲۵) نہ گراؤ ۲۰ اس سے معلوم ہواکہ مولی و غلام کی بچ جائز ہے کہ رب نے اپنے بندوں سے سودا فرمایا۔ شان نزول بعض انسار نے بیعت اسلام کرتے

وقت عرض کیاکہ یا رسول اللہ آپ ہو چاہیں اللہ کے لئے اور اپنے لئے شرط نگالیں' ہم اس پر کار بند رہیں گے قو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لئے قویہ شرط ہے کہ تم

اس کے سواکس کی عیادت نہ کروا اور میرے لئے یہ شرط ہے کہ جو چیز تم اپنے لئے بہند نہ کرووہ میرے لئے بھی پہند نہ کرو تو انسوں نے پوچھاکہ ان شرطوں کے پورا

کرنے پر ہم کو کیا ہے گا' تو فرمایا جنت۔ تو عرض کیا۔ یہ قو بوے نقع کا سودا ہے' اس پر یہ آے کریمہ اتری (روح البیان) ۵۔ اللہ اہر مومن کو جماد پر آمادہ رہا چاہیے

لِلْهُ نَبِرِكِينَ وَلَوْكَا نُوْآا وُلِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَ الخفش بعابی له آلرم به رشته دار اول نه جب کر ابیس تکل چکا وہ ووز فی رس تے اور ا براہیم کو آ ہتے ہا ہ ک بخشش بھاہنا وہ تو نہ تھا نگر ایک وعدہ کے سب تے جو ہل سے کر چاتھا ف مجر جب ابراہیم کو كمل كيكروه المدّري وشمن ہے ته اس سے شكاتورويات بينك ابرابيم مورة بين كر ينوالا متحل ہے وَمَاكُانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قُومًا بَعْدَ إِذْ هَاللَّهُ مُحَتَّى ف ادرامندی شان نیس کمسی قوم کو جایت کر سے محراه فرائے فی جب یک انسیں ر المار مراوع المار ا ای کیف بیاس اور الدریمن کی سلست جلاتا ہے اور مارتا ہے اور الد کے موا نہ تبارا كون وألى اور نه مدو كار يك . يشك الشركي ويين متوجه بويس ان عیب کی خبر یں بتانے والے اور ان مِها جرین اور انعیار پر جنبوں نے مشکل کی ٵۛعُةِ الْعُنْءَةِ مِنْ بَعْدِمَا كَادَيَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِ گڑی یں ان کا ساتھ ویا ت بعد اس کے کر قریب تھاکدان یں بکولوکوں کے النجر مِنْهُ مُنْدُثُمُ تَابَعَلِيْمُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ وَفُ سَ حِيْدٌ ﴿ جايس الديمران بررمت معتوم بوالفي ميثك وه إن يرضايت بران م والاعال

. 74

آ کے جنت کا مستحق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن علم آج مجی جنت کا مالک ہے قیامت کے بعد اس پر تعنہ كرے كا ٢ ١٠ اس سے معلوم مواكد دين موسوى اور دين عيسوى من بعي جماد كالحكم قعا اور تمام مجابدين سے يدوره كياكيا تعا ٤ ـ اور أكر جهاد كاموقع مل جائ توخوشي خوشي ایے جاؤ جے دولما ابنی برات میں جاآ ہے۔ معرت ضرار ین ازدر بغیر زرہ سنے شوق شادت میں جماد کرتے تھے۔ اب ہمی بعض مسلمان حسل کرے کپڑے بدل کر معار ال كر ميدكى ى خوشيال منات بوك جهاد من جات بي-یہ اس بی آیت یر عمل ہے ٨٠ اس سے بور كركيا كاميالي ہو سکتی ہے مک رب امارا خریدار بن جائے اور ہم سے وہ مان فریدے جو اس کی تی دی مولی ہے ' خود تی مطافرا دے و عن خریدے معلوم مواکد رب کی نعت یر خوشی منانا اجما ہے اب مین یہ نوگ بھی جند کے حقد ار ہیں۔ اگر کمی مومن کو جماد لعیب ند ہو تو یہ مبادات کرے (روح) اس ترتیب سے معلوم ہواک قب تمام مباوات پ مقدم ہے۔ ۱۰۔ ندکورہ بالا نیک انمال مومن مخلصین کی علامات بس- مومن کے لئے خود نیک ہونا کانی نمیں بلکہ دو سروں کو بھی نیک بتانے کے لئے کو شش کرنی ضروری ہے اور تبلغ مرف علاء ی پر لازم نیس بلک برمسلمان ب ضروری ہے جیسا کہ والنّافقون ہے معلوم ہوا۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ مومن کو ہر محم کے نیک عمل کرنے جابئیں اور ہر چھونے بوے مناہ سے بچا ضروری ہے جیساک والخافظون است معلوم موا- مجى أيك تطره يانى جان بجاليتا ے- اور مجمی ایک چمونی چنگاری محر جلا وین ہے- کوئی نیک چھونی سمجھ کرچھوڑ نہ وو اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ

ا۔ شان نزول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی وقات ہے انسان سے کلد طیبہ زبان سے اوا نہ کیا تو فرایا بھا یں تسارے لئے وعا مغنرے کروں کا بب کے ک کر مجھے منع نہ کر ویا جائے تب یہ آیت اتری۔ ابوطالب کی وقات نبوت کے وصویر سال یعن اجرت سے

تمن سال پہلے ہوئی بعض موسین نے حضور سے اجازت چاہی کہ اپنے کافر پاپ دادوں کے لئے دعا مغفرت کریں 'تب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الدہ ماجدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عندا کی قبر انور کی زیات کی اجازت چای جو دے دی گئی گرجب دعا مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرما دیا گیا اور یہ آیت اتری یہ تیسرا قول محض غلط ہے۔ حضور کی والدہ موصر تھیں۔ اگر کافرہ ہو تھی تو ان کی قبر کی اجازت ندی جاتی۔ دعا مغفرت سے اس لئے منع کیا گیا کہ وہ بالکل ہے گناہ تھیں۔ مغفرت نمیں کی جاتی۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا میری تھیں۔ مغفرت نمیں کی جاتی۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مولا میری اداد علی اللہ مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آفر افزیان پیدا فرما۔ رقبتاً کافریک شرک کافر کو مرحوم۔ رقبت اور اس مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آفر افزیان پیدا فرما۔ رقبتاً کافریک شرک گافر کو مرحوم۔ رقبت اور اس مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آفر افزیان پیدا فرما۔ رقبتاً کافریک شرک گھی ہو آئی میں سے معلوم ہوا کہ کسی مشرک کافر کو مرحوم۔ رقبت اور اس مسلم جماعت کی گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو انہ کسی میں کافریک میں کافر کو مرحوم۔ رقبت اور اس مسلم جماعت کی اور اس مسلم جماعت میں نبی آفر افزیان پیدا فرما۔ رقبتاً کافریک ہو تھی ہو گئی گھی ہو گئی کی دور ان کی میں کافریک ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ا۔ یہ تمن حفرات حفرت کعب بن مالک ہال بن امیہ مرارہ بن ربع رضی اللہ عنم المعین ہیں۔ فزوہ تبوک میں حاضرنہ ہوئے اور حضور کے واپس تشریف لانے پر ان حفرات نے منافقوں کی طرح کوئی مسلمان ان سے کلام و سلام نہ ان حفرات نے منافقوں کی طرح کوئی مسلمان ان سے کلام و سلام نہ کرے' ان کے عمل بائی کاٹ کا تھم دے دیا کہ کوئی مسلمان ان سے کلام و سلام نہ کرے' ان کے سلام کا بواب نہ دے' حق کہ یہ حضرات اپنی ہوہوں کے پاس مجی نہ جا سکتہ تھے۔ اس تھم کے بعد ایسامعلوم ہو آتھا کہ انہیں کوئی بچانا می نہیں بچاس دہ ایک سام کا بوات میں کریں۔ بھران کی قوبہ قبول ہوئی۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے۔ اس اور انہیں مدینہ کی وسیع زمین میں اسکی جگہ نہ کی جمال دہ ایک

ماعت کے لئے آرام کریں سے کونک انسی اے مجوب آب کے ناراض ہونے کا صدمہ ب اور چرکوئی بات بوجینے والا نسیں مجھے اینے غم کی کمانی سائیں۔ اس ہے تمن مسکلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ خطار کاربندے کے لئے بانیکات بمترین اصلاح ہے وب لے معرت آوم علیہ السلام ير مماب فرمايا تو ان سے كلام بند كر ديا۔ الارے حضور نے ایک وقعہ ای ازواج پاک سے چد روز کے لئے ب تلقی رکی ہم کو بھی تھم ہے کہ والمبروفات بی المتماجع الى يديول كى اصلاح كے لئے محد روز ان سے ت ب تعلق مو جاؤ۔ دو مرے یہ کہ حضور کو اللہ تعالی نے م احکام شرمیہ کا مالک منایا ہے کہ جو جس کے لئے جاہیں حرام یا حلال فرمائمی۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، محر بائی کاٹ کے زمانہ میں معرت کعب کے سلام کا جواب دیا حرام ہو گیا معرت کعب کی بیوی باوجود نکاح قائم رہنے ے ان بر حرام ہو می۔ تیرے یہ کہ مید منورہ میں رہا عبادت ہے اس مر جب کہ مدید والا محبوب راضی ہو۔ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے موقعہ پر عدیث منورہ میں رہا جرم اور میدان تبوک می جانا فرض مو کیا۔ اگر وہ راضی موں تو ہمارے سینہ کو ہدینہ بنا ویں۔ ناراض موں تو مدینہ كى زهن بحى مارے لئے مدين ند رہے۔ الْهُمُ مُعَلَى عَلى. سَيِّدِ نَامُعُمَّدِ وَأَلِهِ وَأَنْفِيهِ وَسَلِّمْ عِلَى معلوم مواكد جس فرقه م اولیاء اللہ میں وی برحل ہے کہ یہ صادقین کا فرقہ ہے۔ اس بی شاخ میں پھل پھول تھتے ہیں جس کا تعلق بر ے قائم ہوا وہ فرقہ مرف المنت و الجمامت ہے۔ ویمونی امرائل می بزار با ادلیاء پدا ہوے مربب سے ان كاوين منسوخ موكيا ولايت بند موكف- لنذا بيشه يكول کے ساتھ رہو اور اس فرقے میں رہوجس میں سے لوگ موں ۵۔ مرید والوں سے مراد وہ تمام عفرات ہیں جو مدينه منوره من رجح يول خواه مماجر بول يا انسار اس ے وو سطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی ان مسلمانوں کو بھی مید والول بی میں شار فرما آ ہے۔ جو وہاں ایمان و اظلام کے ساتھ باہر سے پنج جادیں

وَّعَلَى الثَّلْثَانَةِ الَّذِي بِنَ خُطِّفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتُ ہو کر اِن بر منگ ہو تمی کہ اور وہ ابن جان سے منگ آئے گاہ ادر ابنیں یقین ہواکہ اللہ سے بناہ بنیں محرّ اسی کے پاس بھران کی توبہول کُ کرتا نب رہیں، بینک انٹر ہی تو بہ تبول کر غوالا ہم ان ہے آگے آ بان والو اللہ سے ڈرد اور بحوں کے ساتھ ہو گے مدینہ والوں بہنبی ہے گ اور جہاں ایسی جنگ قدم رکھتے ہیں جس سے محافرد ل کو فیفلآئے ٹاہ اور جو کو کسی شمن کا بھاڑتے ہیں گاہ اس سب کے بدھے ان کیے لئے عاليح إن الله لا يضيع اجرالهم یک عمل کھا ما آ ہے ک بے شک اللہ نکول کا نگ منا نع بنیں مرتا تك

446

يعتارون و

دو مرے یہ کہ خریب آدی نج اسلام کرے تو اوا ہو جائے گا۔ کبو نکہ مدھندہ پہنچ جانے والا مسلمان وہاں کا باشدہ مانا جا آ ہے اور مکہ والے پر نج فرض ہونے کے لئے ختا شرط نسیں ۲ ۔ یعنی غزوہ تبوک میں مدینہ منورہ کے تمام باشدوں مماجر انسار پر فرض تھا کہ فزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ سفر کریں ے ۔ بغیر شرق مجبوری یا تو برہایا۔ بتاری الز کہن ہے یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم کہ تم مدینہ ہی میں ہماری نیابت میں رہو جے جنگ بدر سے مطرت عثان کی فیرطاخری اور فروہ تبوک سے علی مرتضی کی فیرطاخری رضی اللہ عضماس قد کو اس آیت کے اسطے جزد میں بیان فرمایا جا رہا ہے ۸۔ بلک ان پر فرض تھا کہ حضور پر اپنی جانمیں قربان کر دیں۔ جسے پروانہ موقعہ سے معلوم ہو رہا ہے ۱۰۔ یعنی قربان کر دیں۔ جسے پروانہ موقعہ سے معلوم ہو رہا ہے ۱۰۔ یعنی

(بقید صغیہ ۳۲۷) کفار کی زمین میں فاتحانہ قدم رکھی جس ہے ان کے دل جلیں۔ اس ہے معلوم ہواکہ جیے اللہ کے دوستوں کو رامنی کرنا مماوت ہے ایسے تی اللہ: کے دشنوں کو جلانا بھی عبادت ہے۔ اا۔ اس میں کفار کو قتل کرنا' انہیں زخی کرنا انہیں قید کرنا۔ ایکے مال نغیمت میں لینا سب شامل جی اور یہ سب مبادت جیں۔ اا۔ معلوم ہواکہ مجلم خازی کا ہرکام عبادت ہے جیساک مدیث شریف میں وارد ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سفر جج اور سفر طلب علم کو بھی یہ درجات مطاکرے کے تکہ یہ سمارے سفرنی سمیس اللہ جیں۔ سار اس سے معلوم ہواکہ جماد ہوی نیکل ہے اور جماد کرنے والا محن خیال رہے کہ جماد مومن کے لئے بھی بھلاتی ہے اور

**FYYA** وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً وَلا ادر جو بھے خون کرتے ہیں چوٹا یا بڑا ک اور ہو اللط على مرت بين له سب ال سع لف مكن جاتا ب تأكد الله أن كرس س َىَ مَاكَانُوۡايَغۡهَانُوۡنَ۞وَمَاكَانَ الْمُؤۡمِنُوۡنَ بہتر کا موں کا اہیں ملا ہے اور مسانوں سے یہ تو ہو ہیں مکٹا ب كرسب كليس تاه توكول م بوكر ال كر بركروه على سع إيك جامت شکے کہ کر دین کی مبحہ ماصل کریں ہے اور واپس آ کر اپنی قوم کو جاد کرو ان کافرول سے جو تمارے قریب بی أَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ اور چاہیے کروہ تم یم عنی بائیں ٹ اور جان رکو کر اشہ برمیز کاروں کے المُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةً فَمِنَهُمُ مِنْ ساتھ ہے گہ اور جب کوئی سورت اترق ہے توان یں کوئی کیے میں ہے کراس نے تم یکس کے مان کو ترق دی نے قودہ جوابل والے ہیں امنوا فزاد تهم إيهانا وهم يستبشرون 🏵 ا سکے ایمان کو اس نے ترقی دی الو اور وہ نوستیاں منا ہے بی اللہ

كافرك لته بمي ا، چموٹا ٹرج حفرت علی کا تھا کہ آپ نے چک مجودیں فزوه تبوك مي فيرات فراكي اور بوا خرج معرت ميكن کا تھاکہ آپ نے نوسواونٹ اس فزوہ میں فیرات دیے۔ ۲۔ خواو اینے ملک میں یا وحمن کے ملک میں۔ لینی عازی کا بورا سفر مبادت ہے لکہ اس کی ہر جنبش مبادت الی میں واعل ہے ٣- اس طرح كه تمام مسلمان جماد يا طلب علم ك سنريس مط جاوس اور وطن خالى چموز جاوي - اس ے معلوم ہوا کہ عمومات جماد اور تھمل علم دین سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اس اور ایک جماحت محریش رہے معلوم ہوا كه أكر بهتي ميں أيك فض بعي محمل عالم دين مو جائے تو سب کا فرض اوا ہوگیا ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ علوم دب من ملم فقد سب سے المثل ہے۔ ان کل لوگوں نے اس سے لاروائ کر وی ہے اور قرآن کے ع جوئے ترجوں کے بیچے رہ گئے۔ رب فرما اے مے تحمت دی منی اے خیر کثیر مطاک منی۔ اور بندر ضرورت سیج فقد سکمنا فرض مین ہے انداروزے الماز ایک پلیدی کے امکام سکمنا ہر مسلمان مرد مورت پر فرض ہے کہ ب مباوات سب ر فرض میں اور آجر ر تجارت کے مساکل ا لمازم پر اوکری کے مسائل شکھنا فرض افام شافی فرات ہیں کہ علم دین سکمنا لال ' نمازے افعل ہے (فرائن) ٧- اس سنه تين مسئل معلوم موسة ايك بيركه عمل علم وین سیمنا مین فرض نسی ہے لک فرض کفایہ ہے۔ و مرے یہ کہ فیر جمتد یا فیرعالم کو جمتد یا عالم کی تطلید کمل ج الماسي - تيرب يدك ويل جزول من ايك كى فرمعترب كو تك ايك عالم كے بنائے موسے مسائل مسلمانوں كومائے چاہیں عد سب سے سلے اپ اس امارہ سے جماد کرنا جاہے کہ سب سے قریب ز کافریہ ہے چروو مرے کفار ے موفیاء کرام قربی کافرے یک مراد کیتے ہیں۔ علاء کے نزدیک سے ہے کہ جماد ترتیب دار کرو جیسا حضور نے کیا ۸۔ اس آیت سے تمام نرمی کی آیات منسوخ جی' اس آیت میں برحم کی معبوطی و مختی واطل ہے۔ یعنی

اپ ول مضوط رکو اور معیب می محران جاؤ۔ آپ پاس مامان جاد اعلی درجہ کا بقدر طاقت رکو۔ کفار سے مختلو نمایت بمادرانہ کرد۔ بدلے کا موقع آئے تو ایسا بدلہ نوجو انس یاد رہے۔ اگر مناظرہ کرنا پڑے تو ہمی نمایت مضبوطی سے کو۔ صرف زیادہ تعداد کائی نہیں کی نے اسکندر سے کماکہ داراک فوج دس لاکھ ہے۔ تو اس نے جو انسی یاد رہے۔ اگر مناظرہ کرنا پڑے نہیں محبرا آ۔ اس بین جماد میں تعزی اختیار کو کہ یہ مومن کا بدا بتھیار ہے اس بینی منافقین میں سے بعض بعض سے بطور دل کی یہ سوال کرتے ہیں۔ ان کا مقسود اس آیت کا زات اڑانا ہے کو دائی ایم نمین کی ہے۔ ایمان اجمائی سب کا کیساں ہے۔ ااس بینی آیات قرآنے کے زیادتی کہ جو سورة اثرتی جاتی ہوں وگ اس پر ایمان لاتے جاتے ہیں۔ یہ فرق ایمان منسیل میں ہے۔ ایمان اجمائی سب کا کیساں ہے۔ ااس بینی آیات قرآنے کے

بیس منے ۳۲۸) اتر نے پر خوشیاں مناتے ہیں کیو تکہ ان بی بشارت وغیرہ پاتے ہیں امارے ہاں جب بچہ سورہ اقراً شروع کرتا ہے تو خوب فیرات کرتے ہیں۔ یہ بھی آیات پر خوشی منانے کی ایک تم ہے

ا۔ معلوم ہواکہ جس دل میں حضور سے محبت نہ ہو' اس میں قرآن و مدیث سے کفری پیدا ہو گا۔ قرآن رصت کاپانی ہے۔ پانی سے اندرونی ج ی اگل ہے۔ پانی ج کو بدل مسلم من کہ بیٹل ہو گئی ہے۔ بدل سی سکا۔ تیزیادش کاپانی پڑنے سے کندی مالی کی گندگی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس اس طرح کہ پہلے قوان آیات کے منکر تھے جو اس وقت تک نازل ہو چکی بدل سی

تھیں اس آیت کے اتر نے یہ اس کے بھی محر موے روح البیان نے فرمایا کہ رجس اور نبس میں فرق یہ ہے ک اکثر نبس طیعی مجاست پر بولا جاتا ہے اور رجس معلی خاات يرا فذا بعض ين رجس بحي بي نب بي اور بعض رجس ہیں نجس نعیں اور بعض اس کے برنکس سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے ول میں نی سے عدادت ہو اے تربہ کی توثیق بہت کم ملتی ہے ' اکثر اس کا فاتر كفرر مو آ ب- رب تعالى محفوظ ركم سب عاريول اور کھ سالیوں اور معیبتوں ہے اس سے معلوم ہواکہ مومن برمعيبت كو عبرت كى فكاء ب ديكما ب اور اب اسین کناه کا بخیر یا آزائش سجمتا ب کافری نگاه مرف موسم کی خرابیوں اور ونیادی اساب پر موتی ہے ۵۔ یعنی آمکموں اور تاہوں سے اس سورت کا انکار کرتا ہے یا غراق ازاما ہے کا اس مجلس سے لکل ہما گئے کے رائے اور موقعہ کی الاش کے لئے اشارے بازیاں کریا ہے، دو مرے معنی زیادہ قوی ہیں اس سے معلوم ہواکہ مجلس ذكر سے بعاصفى كى كو خش كرنى ان مجانس سے نفرت كرنى منافقول کا طریقہ ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ جو حضور کے آستائے سے لکلا وہ رب کے دروازے سے ٹکالا کیا۔ اس کے برنکس جو حضور کا ہوا وہ اللہ کا ہوا عب اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ بعض کی باد کر دیتے ہیں بعض آکر جیے کوال اور بادل عضور آکردیے والے وال ال جيساك جآء ے معلوم بوال ود مرك يدك حفور بر مومن کے ول و جان جی جلوہ کریں جیسا کر بم جع ہے معلوم ہوا۔ تمیرے یہ کہ حضور سارے انسانوں کے بی بی جے کہ رسول کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ چوتے یہ کہ حضور نمایت شاندار نی بین جید که رسول کی نوین سے معلوم موا۔ پانچ می ب ک حضور کو اپن امت سے وہ تعلق ہے جو روح کو جم سے ہونا ہے کہ اس کے ہر علمو ک اللف ے خروار مول ب جیاک انٹیکم ے معلوم موال ای لئے آمے ارشاد موا غیزیڈ عکٹید چھنے یہ کہ حضور اللہ تعافی کی مفات سے موصوف اور اس کے مظریس

وَإَمَّا الَّذِينَ فِي قُانُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ لِجُنَّا ار بن نے عرور میں آزار ہے کہ انیں ارد بیدی بر بدری الی بر جیسرام و مانوا و کھٹر کیفر و ک اولائووں برُصانُ ٹے اور وہ کغر ہی ہر مرکھنے تے کیا اہیں ہیں سرعت ٱنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ عَامِ مَّرَةً ٱوْمَرَتِينِ کہ ہر مال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں تک نُحُولايَتُوْبُونَ وَلَاهُمْ مِيَنَّاكَرُونَ ® وَالْحَامَا ہمر نہ تو توہ کرتے بی نہ نیمت مانتے بی اورجب کوئی مورت اترق ہے ال یں ایک دومرے کودیجے گا ہے ال کول بیں ن احرياتم الصرفوا صرف الله قيا دِیکِتا تو ہیں ہمریٹ عاتے ہیں انڈ نے ایکے دل پلٹ دیسے إِنَّهُمْ قَوْمٌ لِآيِفُقَهُونَ @لَقَنَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ، نامجم لوگ بیں تھ بیٹک تہاںے باس تغیریت لائے تم یں سے دہ رسول کے جن پر تہاما مشعت میں پڑوا گراں ہے ث ؤُمِنِيْنَ مَ ءُوْثُ مَّ حِيْثُمْ ﴿ فَأَنَّ تہا ری بعلان کے نبایت ہاہتے والے ٹیمسٹانوں پرکیال مہران ہواگر تُوْلُواْ فَقُلْ حَسِبِي اللَّهُ ۚ لِآلِالُهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ وه منه بيريس توقم فرادوك بعد الشدكاني ب نا أس يرواكي لدك بيس يس تُؤكُّلُت وهُوسَ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نے اس بر بمرومری اور وہ بڑے عرش کا ماک ہے الله مينزلء

444

يعتذرون

کیونکہ اللہ ہمی روف رحیم ہے اور حضور کو ہمی روف رحیم فرمایا گیاہ ' ساتویں ہے کہ حضور کی رحمت سارے جمان کے لئے ہے محر داخت سرف مسلمانوں کے لئے۔
خیال رہے کہ اگر مزیز پر وقف کیا جائے تو آبت کے معنی ہے ہوں سے کہ وہ مسلمانوں کو جانوں سے ذیاوہ مزیز اور پیارے ہیں ' ان کے ذمہ کرم پر تسارے تمام کناہ
جیں ' یہ معنی روح البیان نے ارشاد فرمائے۔ بعض قرأت می تفصیحہ کی ف پر زیر ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور نفیس ترین جماعت میں تشریف لائے کہ عربی ' قربی '
مطلبی ' احمی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ' اور آپ کے تمام آباہ و اجداد مومن ہیں ' نیزان کی امت تمام احتوں سے افضل ' ان کے ماں باپ تمام نبیوں کے ماں باپ سے
افضل ' ان کا میت منورہ تمام نبیوں کے شروں سے افضل فرضیکہ افضلیت اور فلاست ان کے دم قدم سے وابست ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی ولادت کہ جس ہے

http://www.rehmani.net (بقیہ صفح ۲۲۹) رہائش مید میں محر تشریف آوری بر مسلمان کے بید میں میے مورج رہتا ہے جوتے آسان پر محرچکتا ہے سارے جمان پر پھر میصے سورج کا عام کیش مین روشن تو ہر مکہ ہے محرفاص نیوض خاص مکہ چنانچہ وہ محبتوں میں واند یکا آ ہے جن میں محول کھلا آ ہے بافوں میں محل بکا آ ہے ابدخشاں کے مہاڑوں میں الله وا توت منا آ ہے ایسے می حضور کا عام فیض بینی تبلغ ہراک کو پہنچا محرامان صرف مومنوں کو طا۔ عرفان عام ادلیاء الله کو تعلیت اور فو ثیت کا جام خاص ادلیا کو محابیت مخصوص جماعت کو۔ حضور کی وفات سے حضور کی ولادت یعن ظمور ختم ہوا تشریف آوری فتم نہ ہوئی۔ آپ بیشہ کے لئے آگئے جیے سورج کے فروب سے اس کا

WW. ايَاتُهَا ١٠٩ [.. سُورَةً يُونُسُ مَكِتَةٌ ١٠ [رُكُوعَاتُهَا مرة ومن كى باس يريل دورا ايك موفوا بات ادرا كم بزارا فرسوتيس ملي ال الْوَّنِلُكُ الْبُكُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ الْكَانِ لِلنَّاسِ يَ عَمْدَ وَالْمُنَابِ مِنْ الْمِيْمِ بِي لَوْمِيْ وَوَلَى لِلنَّاسِ مَا عَجِبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى مَ جُلِ مِنْ الْمُ مَا أَنْ أَنْ الْمُ الْمُ مَا أَنْ أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ ال نا دُان اور ایمان والول کو تو تخری دوکر ان کے لئے ال کے رہ سے باس دون میں مقام ہے کا کا خر ہونے دیکی یہ تو لْجِرْمُّبِيْنٌ ۞ إِنَّ مَاتَكُمُ اللَّهُ الَّذِي كَا خَلَا کھلا بادو تر ہے ہے ۔ بیک تبارا رب اللہ ہے جس آسان تے اور زین چھ دن یں بنائے تد پھروش براستوی فرایا شہ عَلَى الْعَرْشِ بُبِدَ إِرَّ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعِ إ ر میساس ک شان کے دن ت ہے ، کاک کر در فراتا ہے فی کو فی مفارش نہیں گر بِالْذُنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ مَا تُلَكُمُ فَاعْبُدُ وَكُمْ

اس کی اجازت کے بعد اللہ یہ ہے امثر تبارا دیب تو اس کی بندگی مرو

توكياتم دميان نبيركرتے لاء اس كى طرف تم سب كو بھڑا ہے المتدكما

ظبور ختم ہو آ ہے۔ ندک وجود ٨٠١س سے معلوم ہواک حضور صلی الله علیہ وسلم ابن است کے دکھ درد سے خبردار ہیں کیو تک مارى تكليف كى فرك بغير قلب مبارك يركر افى سيس اسكق-مے حضور کی رسالت بروقت ہے ایسے تل آپ کی خرواری بر ساعت ہے بینی اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی خبر کے حریص ہوتے ہیں محرب رسول رحت افی احت کی خرر حریص ہیں ا نی یاک الله کی بے نیازی کے مظراتم ہیں ال ان ساری آیات م الله تعالى في المارك حضور كاميلاد شريف ارشاد فرمايا ان كي عجيًّا تشریف آوری اور ان کے فضائل۔معلوم ہواکہ حضور کامیلاد برصناست الهيد ب كرشته نبول في محى ان كاسيلاد شريف برحك لندامياد منت انبياء بمى ب-

ا، عکست والی کتاب سے مراد قرآن شریف ب یا نوح محفوظ يعن جو آيات حضور محرمصطفي صلى الله عليه وسلم تم كو سنات بين وه نه جارو بين نه شعر نه كمانت بك لوح محفوظ میں کمنی مولی آیات میں یا یہ قرآن شریف کے ابراء می جس کے بر کلے می بزارہا معمیں ہیں۔ اس

كاكوكى تحم بيكار شيس- ٢- جب حضور ف باذن الى اعلان نیوت فرمایا تو مشرکین کمہ بولے یہ کیے ہو سکن ہے کہ نبوت جیسا عده ایک انسان کو ملے 'اس پر یہ آیت کریر نازل ہوئی (ٹزائن و روح) ان ہے وقونوں نے نکزی' پھروں کو تو خدا مان لیا محر حضور کو نبی مانے میں آل کرتے تے ١٦٠ اس ہے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک بید کہ حضور کا ڈرانا عام انسانوں کو ہے محربشارت صرف مومنوں کو ہے ' دو مرے یہ کہ حضور تمام اولین و تخرین کے نبی ہیں ہم۔ قدم سے مراو قدم کی مکہ بے بین مقام مطلب یہ ہے کہ تیامت میں سب ہی رب کے حضور کھزے ہوں مے تمر كافرو مومن كے مقام من فرق بو كاقدم صدق سے مراؤيا الله كى رحمت ہے يا حضوركى شفاعت مبداللہ بن عباس رمنی الله عنمانے اس کی تنیر شفاحت سے فرائی ب (روح) مومن کو یه دونول چزی نعیب ہوں گی ۵ - کفار کے اس قول میں ان کے اینے مجز اور حضور کی عظمت کا اقرار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوق العادت

چزیں دیکھتے تھے بینی معجزات او اے مبادر کہتے تھے وے بین تجب ب کہ تم بشرے تنی ہوئے کا تو انکار کرتے ہو اکثر مکزی اچرکو خدا مان لیتے ہوا طالا تک خدا وہ ب جو سب كا خالق مواسب سے بہلے مواور يه چيزيں محلوق جير - تسارے بس جي مشهوت والازمن سے مراد عالم اجسام بعني ملك ب عد يمال يوم سے مراد وقت ب مصے میں موقف سیس کو تک وال وال مع و شام تو سورٹ سے ماصل ہوتے ہیں مروقت اس پر موقف سیس فالد اگرچہ مادث ہے امحرسورج وغیرہ سے پہلے ہے۔ رب نے چے وقتوں میں اس کئے آسان زمین بنائے آ کہ بندوں کو تعلیم مو کہ کاموں میں جلدی ند کیا کریں۔ توب اوائے قرض الزکی کا فکاح میت کاوفن الن میں جلدی چاہیے باتی کام اطمینان سے کرنے چاہئیں۔ نیزیہاں وقت پیدائش کاؤکر ہے اور فیکون میں طریقہ پیدائش کا۔ بعنی رب نے چہ ون میں بنائے محر کن فرماکر http://www.rehmani.net
(بقید سند ۳۳۰) اے ڈھالنے کو شنے پیننے کی ضرورت نہیں ۸۔ یعن عرش میں احکام تحویب نافذ فرمائے کہ وہاں سے عالم پر احکام جاری ہوتے ہیں جیسے وارافخالف سے
قوانین میں کر ملک میں جاری ہوتے ہیں ۹۔ یمال قدیر امررب تعالی کی صفت ہے۔ اور وہ سری جگہ فرشتوں کے متعنق ارشاد ہوا۔ وَالْکَدَ بِرَّابَ لَمَرًّا لَکِنَ اَن آبَوں مِن تعارض نہیں 'رب تعالی احکام نافذ کر آ ہے' اور فرشتے ان احکام کو جاری کرتے ہیں۔ قدا حقیقتہ دیر امررب تعالی ہے اور اس کی مطابعے فرشتے ۱۰۔ اس میں بتوں کی شفاعت کا انکار ہے' اور انبیاء' و اولیاء علاء صالحین کی شفاعت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالی دنیا میں حضور کو شفاعت کا اذن وے چکا ہے' فرما آ ہے وَمَلَ عَدَيْهِمْ إِنَّ

العرب الرابيع والويوموم في العالم المالي المتنادون المالي ال

مَلُوتَكَ مَكُن لَهُمْ قَيامت مِن حضور كا عجده فرمانا عرض معروض كرف كى اجازت كے لئے ہو گا۔ ند كد شفاعت كا استحقاق عاصل كرف كو الد يعنى رب تو وہ شان والا ہ جس كى يارگاه ميں اس كى اجازت سے انجاء و اولياء شفيح ميں۔ رب كى عقمت شفاعت كرنے والوں كى مقمت سے معادل

ا۔ چونکہ قیامت کا اصل مقسود نیکیوں کی جزادیاہے' اس لتے اس کو وعدے ہے تعبیر کیا۔ خطرناک چیزے ڈرانے كا نام وهيد ب ٢- خيال رب كه عدل تو كافرو مومن سب کے ساتھ ہوگا۔ محرمومن کو عدل کے علاوہ فضل ہی اللے گا۔ جنت کا وافلہ وہاں کی تعتیں عدل سے میں محر دیدار الی محض فحل ہے۔ نیز مومن کے عدل میں میں فنل ثال ہے ٢- ين نيول في دنيا من انساف كياك رب كى الماحت ك- اس كابدل الميس في كايا الله تعالى انس انساف سے بدلہ دے گا۔ نہ ان کے تواب میں کی كرے نہ عذاب من زيادتى۔ يه انسان رحمت كے خلاف نسی علم کے خلاف ہے ساب اس سے معلوم مو رہا ہے که کول موایانی کج او وردناک مذاب صرف کفری سزا ہے۔ فاس مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے ۵۔ اس ے اشارۃ فرمایا کیا کہ کافروں کے نامجھ سے جو فوت ہو مے ہوں' انسیں عذاب نہ ہو گا کو تک انسوں نے کفرنسیں کیا ۲۔ یمال میاہ سے مراد جلال والی مرم روشن ب اور نور سے مراد جمال والی معتدی روشن عیاضیاء سے مراد ذاتی روشن ہے اور نور سے مراد دو مرے سے مامل ک مولی روشن- جاند سورج سے نور لیتا ہے یاضیاسے مراد الي تيز روشي ب جو تمام چرافون كو بجا دے نور ے مراد بکی خافکوار روشن ہے۔ جو چاخ نے بجائے عد سورج کے لئے بارہ برج منزلیں مقرر کیں۔ حمل اور ا جوزا ارت کے لئے مرطان اسد سنبلہ اگری کے لئے میزان۔ مقرب کوس فریف کے لئے مدی دلو حوت ا مردی کے لئے۔ اور جاند کے لئے افعاکیس منزلیں۔ ہر برج کی کے ایک سنزلیں۔ سورج یہ بارہ برج ایک سال میں

سے پینے کو کو آبان کہ اور دردناک وہی ہے جس نے سورن کو بھٹھا بنایا اور جاند بعکتا تھ اور اس کے لئے منزلیں ٹھرائیں ٹ کتم برسول ننی آور مساب مانوش اللہ نے آسے نہ بنایا کم عرفق اور جو کھے اللہ لیے آسانوں اور زمین میں پیدا کیا النایس نشاینان این ور والول کیلفے شاہ بیٹک وہ جو ہارے ملے کی امید بنیس رسمیت اور دنیاکی زندگل پسند کر پینچے اوراس پرمطنق بونگتے گاہ اوردہ بو ہاری آیوں سے خفت کرتے یں گا ان وگوں کا فکانا

بین است اور جاند انیس یا تمیں دن میں یہ افعائیس مزلیں ملے کرتا ہے۔ ۸۔ موسم کمیت کی بدا دار دفیرہ اور نماذون کا حساب سورج سے اور حساب جا کرتا ہے۔ ۱۹ موسم کمیت کی بدا دار دفیرہ اور نماذون کا حساب سورج سے اور حساب جا کہ روزے دفیرہ جاند سے معلوم کو اس سے معلوم ہوا کہ جاند کے اپنے مینے ہیں اور تشمی مینوں سے افعنل ہیں اک ان کی جنتری آسان پر ب اس کے اکثر اسلامی کام جاند کے حساب سے ہوتے ہیں ہیں ذکوۃ مید کروزے دفیرہ۔ مسلمانوں کو جاہیے کہ ضرورت بوری کرنے کے لئے سمتی مینوں سے کام لے لیا کریں محرابے حساب میں جاند کی تدرت معلوم ہوا کہ علم ریاضی اور علم بیت بوے مغید علم ہیں۔ اس سے اللہ کی تدرت معلوم ہوآ ہے بھر طیکہ ان سے دبی علوم میں مدد کی جانب مقدار اور کیفیات میں دن رات کا بدانا رہنا کمی فسنڈے کمی می کرم کمی کیم جمونے کو رات کے مقدم

http://www.rehmani.net

رہتے منے اساس کرنے سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے ون بعد جی۔ اور رات دن سے افعال ہے کہ رات مناجات عاشقاں کا وقت ہے۔ دن محت و فراق کا زمانہ ہے۔ ہر رات میں ساعت اجابت ہوتی ہے۔ گرونوں میں صرف جمعہ میں۔ یعنی ہفتہ میں صرف ایک دن اجابت کی ساعت ہوتی ہے ۱۲۔ چونکہ ان چڑوں میں خور کر کے انحان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے اس لئے اپنی کاؤکر فرمایا۔ کافریہ چڑیں ویکھ کر زیاوہ سرسمش ہوجائے ہیں۔ آج اکثر سائنس دانوں نے سائنس میں ترقی کرے رب کا انکار کر دیا۔ ۱۳۔ کہ دنیا کو اپنا دار القرار سمجھ جیشے حالانکہ سے دار انفرار یعنی بھاگنے کی جگہ ہے ۱۴۔ آیات سے مراد حضور کی ذات آپ

يون، السل يون،

دوزغ ہے ماہ ان کی کمائی کا ہے فک جو ایمان لائے اور اچھے کا کے تے ان کارب ان سمیا بان کے سبب انہیں داہ نے گاتہ ان سمے یہیے جسری<sup>ں</sup> بہتی ہوں گل کے انھست سے مانوں میں ان کی دما اس میں یہ ہوگی ہے مسر سُبُعِينَكِ اللَّهِ مِنْ وَيُحِيِّبُهُمْ فِيهَا سَلَمْ وَأَخْرُدُعُومُهُمْ التر بحق إكى با ورائك من وقت وعلى ما بهلا بول سلاك ب اوران كي د ماما فا تر يسب كرسب فو بير مرا الله جرريع سامس جبال الداكرالله وكرار الدوكون بربواني لِنَّاسِ الشَّرَّاسُتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِلَقْضِي الِيَرْ ا میں جگر جبا جبی وہ محلائی کی جلدی کرتے ہیں گو تو ان کا ومدہ بلوا بو بکا بوتا کی تو بم چوڑتے انیں جو بم سے ملے کی اید نیس رکھتے کہ اپنی مرحمتی میں بھٹکا کریں ناہ اور جب آدمی کو ناہ میکیف بہنجی ہے دَعَانَالِجُنْبِهُ أَوْقَاعِمًا أَوْقَابِمًا ۚ فَلَيَّا كُثُّكُفُنَا بيس بكارتا ب يلي اور زهي ادر كمرت بحرجب م اس ك تكلف عَنْهُ ضُرَّةُ مُرَّكًا نَ لِمُرِيدُ عُنَا إِلَى ضُرِّرِمَّا دور كرفية بن الله عل ديّا بي كوياكبوكمي كليف كربيكية بربيس بحارابي ذيّا ت يو ابس بيك كر دكمائ وك مدے بڑھے والول كو ال كركم الله

ے معرات آپ کی مفات اور قرآن شریف کی آیات میں۔ ففلت سے مراد ان کا انکار کرنا سے کفر ہے۔ اس کی وہ جزا ہے جو آئے ندکور ہے۔

ا۔ جمال انسی بیش رہنا ہے۔ معلوم ہواکہ محنظار مسلمان اگرچہ بعض صورتوں ہیں دوزخ میں جائیں سے محرود زخ ان کی منزل ہو گی نہ کہ ٹھکانہ ۲۔ یعنی بقدر موقعہ اور بقدر طاقت الذا جو كافر مومن ہوتے على مرجاوے ايسے على مسلمانوں کے نامجھ بیج جنتی ہی کہ اسیں کمی عمل کا وقت عی نه طار لندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ایسے ہی جو محابد اس وتت وفات يا ميخ جب شرق احكام بالكل نه آئے تھے یا بہت کم آئے تھے جے معزت فدیجہ اور ورقہ بن نو قل وغيرو- بيه تمام جنتي جي ٣١- معلوم ہوا كه جنتي اسے گھر بار کو خود پھیان لے گا۔ کمی رببرک ضروت نہ ہو کی بیہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ ایمان کی وجہ ہے " اور وہاں کی نعتیں اور ورجات اعمال کی وجہ سے موں ے۔ یا محض رحت الی ہے محررب تعالی کا دیدار اور حضور کی معیت بی خاص فضل پروردگار ہو گا۔ سے لین جنتی لوگوں کے محلات کے بینچے رووہ اسمد مشراب طبور ا خالعی پانی کے دریا نہ بیس مے بلکہ سری بیس گ۔ سر اور بحر می فرق ہم پہلے تا کیے ہیں ۵۔ یعنی جب رب تعالی ہے میچھ مرض و معروض کریں مے تو پہلے اس کی جمہ و تا كريس مي جيساك شاي دربار كا كاعده ب- آج مجي نمازی پہلے کیفائڈ اللہم یوحتا ہے۔ کویا وہ نمازی حالت ض جنت میں ہو آ ہے ؟ ۔ کہ جب وہ آپی میں آیک وو مرے سے ملیں مے تو سلام کریں ہے۔ یا فرشتے جنتوں کو سلام کریں مے معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرہ اور ہو قت رخصت حرالی کرنا منتی لوگوں کا مشغلہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ رب تعافی کی طرف سے جنتوں کو تحیت ہوا کرے گی۔ ے۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت میں تمام عبادات محتم مو جائيس ك- محرحمد اللي وبال بعي موكي-حضور کی نعت بھی بالواسط رب کی حمد بی ہے۔ ٨ ، كافر مجمی شرکو ایک جلدی جاہتا ہے جیسے فیر کو اکد کتا ہے ا

اللہ مجھے آج می ہلاک کروے 'ہم پر فورا عذاب نازل فراوے وغیرہ۔ اس آیت ہے معلوم ہواکہ ہماری تمام وعائیں قبول نہ ہوتا ہمی رحت ہے کہ ہم مہمی برائی کو ہملائی سمجھ لیتے ہیں 'جسے ناوان نکار طبیب سے میٹی اور خوشما دوا ما تکما ہے۔ گر طبیب نسیں ویتا۔ اس سے معلوم ہواکہ منہ میں اپنے کو یا اپنے ہال بچوں کوکوشانہ چاہیے ہروقت رب تعالی سے فیربی ماتے۔ نہ معلوم کون ساعت قبولیت کی ہو ہ۔ ثمان نزول۔ نفر بن مارٹ نے کما تھاکہ خدایا اگر اسلام سیاوین ہے اور ہم اسے قبول نسیں کرتے تو ہم پر پھر برساوے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا کہ بندہ جوش میں اپنے اور اپنے مال و میال کے لئے بدوعائمی کر لیتا ہے مگر رب کرم سے قبول نسیں فرماند وال مرکش اور خافل کو لمی حمر لمنی رب کا عذاب ہے 'جسے صالحین کی لمی حمریں رب کی رحمت ہیں کہ کافر لمی عمر میں گناہ ذیاوہ

(بقد سفد ۱۳۳۱) کرے گا اور مومن نیکیاں بوحائ گا اا۔ یہاں آوی سے مراد کافر آوی ہے' اس لئے آگے انس سرفین فرمایا کیا۔ یعنی کافر معیبت کے وقت تو کھڑے اور بیٹے ہم کو یاد کرتا ہے اور ہم سے وعائیں کرتا ہے اور آرام می وجون جاتا ہے۔ گرمومن ہر حال میں رب کو یاد رکھتا ہے۔ آرام میں شکر کے ساتھ۔ تکلیف میں مبرکے ساتھ۔ فوثی پر الحد نلہ پڑھتا ہے۔ فمل وکر آ ہے۔ ۱۲۔ اس کی دعاکی وجہ سے یا دیسے می اپنے فعل وکرم سے' اس سے معلوم ہواکہ کفار کی بعض دعائیں تحول ہو جاتی ہیں البتہ آخرت میں ان کی کوئی دعا تبول نہ ہوگ۔ رب فرماتی ہے وَسَادُ عَوْنَ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

میں تعارض نمیں ۱۱س یعنی معیبت دور ہونے پر پھر پہلے
کی طرح کفرو کمناہ میں جلا ہو جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا
زائد بھول جاتا ہے۔ مومن اس معیبت کو یاد رکھتا ہے
اور خدا تعافی کا بھیشہ شکر کرتا رہتا ہے ۱۲س معلوم ہواکہ
صرف معیبت میں رب کو یاد کرنا اور آرام میں اے

بعول جانا طریقہ کفار ہے اسمیبت میں مبراور راحت میں شکر مومن کی صفت ہے

ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ ممنگار مومن اگر چہ کیما ی مناه کرے محرصد میں رہ کر کر آ ہے۔ کافر کتابی چھوٹا مناه كرے محرصد سے كل كركرتا ہے۔ ايمان لانا مديس رہتا ہے اور ایمان سے لکنا میڈ بندگی سے لکنا ہے ا۔ روش دلیوں سے مراد گزشت انبیاء کرام کے مخلف معجزات جس جو زمانوں کے لحاظ سے انسی عطا ہوئے میٹی علید السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا۔ تو آپ کو اس کے مطابق معجزے کے۔ جیسے مردے زندہ کرنا' اندھے' کو زھی ایجھے کرنا وغیرو۔ موی طبیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شور تھا تو آپ کو اس زمانے کے معابق معجزے اللے والحقی كا سانب بنا اواقد كا سورج كى طرح چكنا س یاں زمن سے مراد مطلق زمن ہے ندک عرب شریف کی زمن م کیونک عرب کی زمن می ان سے پہلے کوئی نی نہ آئے جن کو جمثلانے سے وہاں عذاب آیا ہو۔ س یعنی تم لوگ گزشتہ لوگوں کی زمین میں آباد ہو تسارے بعد دو مری قویس ای زین می آباد موں گے۔ جیسے یہ زین ان ے م کک میکی ایسے بی تم سے دو سروں تک سنے گ- اندا ایم اعمال کو باکد اجر محی یاد اور آئده تسلیل حميس اجعال سے ياد كريں ٥- شان نزول - كفار كم كى ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آب جاہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں او آب کوئی وو مرا قرآن لا كي جس بي جارب يتول كي برائي نه مو اور ان کی مبادت چموزنے کا تھم نہ ہو۔ اور اگر دو سرا قرآن اس طرح کا نازل نه موسطے تو آپ خود ی بنالیس یا اس قرآن می ماری مرضی کے معابق ترمیم کرویں۔ اس ير بعتن(ون» <del>« (موسو</del> يونس.،

اور جیک بم اے تم سے بہلی سطیتی بلاک فرادی جب وہ مدسے برسے اور ایے رمول ان ك إلى روش ويسيس مرآئ تمادروه ايس تهدى بيس كرايان لا تدم يولى ي یدار دیتے بی مرول کو پھر بم نے ان کے بعد تبیں زین یں مانشین کیا تک سم دیکھیں تم سیسے کا کرتے ہوتک اور جب ان بر ہاری روسفن آیس برقمی جاتی میں فی تو دہ کنے بھے بی جنیں بھے منے کا سندی کر انتھے موا اور قرآ ن سے آئیے۔ ٹے یا اس کو برل دیجئے۔ تم فرا ڈ بھے نہیں بنجتا محر ہوتی ہے ت بیں آگر اپنے دب ک الرائی کروں تو بھے بھیے دن سے مذب کا ار ب ن الم أو أكر الله عابا تويس استم برنه برمان ووم كواس فروار كراك تريم اس سے پياتم يں ابن ايك فرطوار چا بول توكيا جيں مقانيس ك تو اس سے بڑم کر ظام کون جو اللہ برجوث باند صاله یا تی آیس

سے آبت كريمہ نازل ہوئى (قزائن العرفان) خيال رے كہ ان كفاركى يہ بواس يا تشخر كے لئے تھى يا استحان كے طور پر " بحتے ہي ہوا وہ اپ اراوے من طائب و ظاہر رہ ٢٠ يعنى ايسا قرآن لائي جس ميں ہمارے بنوں كى برائى نہ ہو۔ يا اس قرآن ميں ہے اس قتم كى آيات نكال ديں يا ان ميں تبديلى كر ديں ہے اس ہے اشارة معلوم ہوا كہ اپنى طرف سے قونسيں بدل سكا۔ باں رب تعاتی ہے موض كر كے بدلوا سكتا ہوں۔ بيساكہ تحويل قبلہ وغيرہ واقعات ميں ہواكہ حضور كى مرضى كے مطابق معلوم ہواكہ اپنى طرف سے والكہ حضرت فاروق كى بركت سے رمضان شريف كى شب ميں يوى سے محبت جائز ہوئى۔ قندا و بابى اس آيت سے وليل نہيں بكر كتے۔ اور حضور كو بالكل فير مخار جابت نميں كر كے حضور كے افتيارات رب كى عطاسے ہيں۔ ٨ اس سے معلوم ہواكہ قرآن كى عبارت اعراب طريقہ تحرير سب رب كى طرف سے بالكل فير مخار جابت نميں كر كتے حضور كے افتيارات رب كى عطاسے ہيں۔ ٨ اس سے معلوم ہواكہ قرآن كى عبارت اعراب طريقہ تحرير سب رب كى طرف سے

اس کے تھم ہے ہے۔ مطوم ہواکہ حضور کا ہرکام رب کے تھم ہے ہا۔ اس ہے اشارۃ مطوم ہواکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ظبور نبوت ہے پہلے احکام قرآئی ہے فروار سے۔ خلور نبوت کے بعد تبلغ شروع فرمائی اس لئے حضور نے بھی کوئی گناہ نہ کیا رب کے عابد اور نمازی پہلے ہی تھے۔ بلکہ جب پہلی دی آئی تو حضور احتکاف اور عبوات میں مشغول تھے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر جمعے مباوات میں مشغول تھے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر جمعے میوٹ یو لئے افتی و فحور کی عادت ہوتی تو اس سے پہلے می کلام محر کر رب کی طرف نبیت کر دیا کر آ اس اس طرح کہ جمونی آیتی لوگوں کو سائے اور رب کی طرف ان کی نبیت کرے یا غیرخدا کی یوجا کرے ایک جر تفراند پر جمونی اید متا ہے نیز جمونی صدیثیں کمزنا ہمی اللہ پر جمون باند متا ہے

ا، چنانچہ تجربہ ہے کہ نبوت کا جموٹا وطوی کرنے والے بیشه ذلیل و خوار ہوئے اور خراب حال میں مرے جیسا کہ ميلر كذاب كاحال اور بمارے زماند من غلام احمد قادياني کا انجام موای وے رہا ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ ان کی مبارت ے کی فاکرہ نہ ان کے نہ ہونے ے کی نتسان۔ بلک معالمہ برکس ے افدا اس آیت پر ب اعتراض شین مو سکتا که ده لوگ پترون ماند سورج کو بيد تے اور ان چروں سے برے فائمے سینے ہیں۔ ٣ يين الله تعالى ان كي سفارش سے مارے وياوي کاردبار چلا رہا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ تیامت اور جنت روزخ کے قائل نہ تھے نیزوہ بنوں کے متعلق دمونس کی نیج ، شفاعت کے قائل تھے کیونکہ وہ بنوں کو الد مان کر فنفع مَا مُنْ مِنْ مُنْ أَنْ يُعَلُّمُ مِرَّبُ الْعُمْ لِيئِنَ، نِيرُوهُ فِيرَ شَفِحٍ كُو شَفِحٍ ائے تھے۔ اسلای شفاعت سے تین طرح فرق کرتے تے۔ الذا وو مشرك تے سب يعنى ان بنوں كى شفاعت ند دنیا میں بے نہ آخرت میں۔ اگر ہوتی تو رب تعالی کے علم میں ہوتی۔ علم النی کی نفی ہے اصل نفی مراد ہے۔ ۵۔ خال رہے کہ مشرکین کا ان بنوں کو شفیح ان کر یوجا شرک تما' یا دمونس و برابری کی شفاعت ماننا شرک تما اس

اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُونَ هُوُلًا جو ان کا بکے بھل نہ کرے اور نہ برا تہ اور کیتے بی کریہ الشر کے بہال شُفَعًا وَبُنَاعِنْكِ اللَّهِ قُلِ ٱتُنَيِّئُونَ اللَّهَ بِمَالَا يَعْكُمُ بما سے سفارھی بھٹ تکے تم فراؤکیا انٹرکو وہ بات بتاتے ہو جواسکے علم میں ن آسانوں میں ہے ند ندین بس ک اسے باک اور مرتری سے ان کے فرک سے فی اور لوگ ایک ہی امت تھے کے ہمر فلعن ہوئے ادراگر میں ایک اندان سے ایک بات پہلے : ہو بک ہوتی کی تو بسیں انکے اخلافول کا اَنْ بِرنِيلًا بويًا بوتا اور كيت بي ان بران كے دب كى طرف سے كول نشال كيوں بنيں اترى أه تم فر ماؤ بنب تو اللہ كے لئے ہے اب راست د مجويس ممى مَعَكُمْ مِن الْمُنْتَظِرِين فَواذِ آاذَ قَنَا النَّاسِ رَحْمَةً تباسے ماقد راہ دیکہ را ہوں کی اور جب کر ہم آدیوں کو رمت کامزہ یے بی کمی تکلیف کے بعد بوانین کمبنی تھی ٹاجیعی وہ جاری *آ یوں کے سات*ھ داؤں جلتے ہوائے الله اسرع ملوا إن رسلنا يكتبون عاته كرون تمزماد والندى خيرتد برست جدري ماتى ب بينك ماس فرشف ما يديم كمدس بن ا

mmm

کے یہاں یٹرکون فرمایا کی انہاء و اولیاء کی شفاعت پر جق ہے۔ وہ شفاعت و جاہت کی محبت کی اذن کی ہوگ۔ اے شرک مجمنا ماقت ہے۔ فذا یہ آعت وہایوں کی وہل نہیں بن سکتی ۲۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں آل ہائل تک سارے لوگ موس سے یا طوفان نوح کے بعد ذیمن پر سب موس رہ گئے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہے سارے عرب موس سے پر حمر بن کی نے بت پر ستی کی ابتداء کی۔ اس صورت میں لوگوں سے مراد خاص اہل عرب ہیں ' یا اول البراہیم علیہ السلام کے بر پچہ ایمان پر پیدا ہو آ ہے۔ پھر یہاں آکر کھ ایمان پر رہے ہیں کچھ کا فرہو جاتے ہیں (فزائن و روح) کے بینی یہ فیصلہ کہ عذاب قیامت کے بعد ہو گا۔ یا ہرامت کی ہلاکت کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ مرب جا جم چاہیج ہیں 'جسے صفا پراڑ کو سونا بنا دینا' یا صافح علیہ السلام کی طرح پیشرے

http://www.rehmani.net
(بقیہ سفیہ ۳۳۳) اونٹ وغیرہ نکال دیتا محویا ان لوگوں نے حضور کے بے شار مجوزات کا اختبار ہی نہ کیا۔ ۹۔ آویلات معیب میں فرمایا کہ اس آیت میں غیب سے مراد عالم ملوت ہے ، جو ہم نوگوں سے بوشدہ ہے ، جال سے آیات قرآنیا اور انبیاء کرام کے معجزات اڑتے ہیں۔ قومقعدیہ ہے کہ تمهارے مطلوبہ معجزات ظاہر کرنے پر می بذات خور قادر نمیں' اللہ کے ارادے سے طاہر فرما ما ہوں۔ اب جو انہیں نہ مان کردو سرے معجزات ماتھے وہ مذاب الی کا مستحق ہے' لذا اب تم عذاب کا انتظار كروال اس سے معلوم بواكدرب كى بار كا وال يد ب كدر متول كواس كى طرف نبت كرواور آفات كوند كرو كوكك رحت كے لئے ارشاد بوا ألفَّنَا يَسَنَى بمرا

چھا دیے ہں۔ اور تکلیف کے لئے فرایا تشنیم رب کی طرف نبت نہ فرمایا کیا۔ جے معرت ابراہم علیہ السلام نے فرمایا کاڈائیے کُٹ فکو یَشُفِین جب یس بھار ہو آ ہول تو وہ مجھے شفا دیتا ہے او کفار کم پر سات سال کک قط سال مسلط ری۔ قریب قماکہ بلاک ہو جائیں۔ ہرجب ان پر بارش ہوئی تو بجائے شکر کے اللہ کے دین کو برباد کرنے ک كوشش كرنے تھے۔ غاقوں كا كى مال ہے۔ وہ شكر نیں کرتے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کانبیں اعمال کفار ر بھی مقرر میں جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البت مناه لکھنے والا فرشتہ تو لکستا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشته اس بر مواه ربتا ہے۔ وہ کھ نمیں لکستا کیو تک ان کی نکل نکل سیں۔ جے اللہ کے خاص معبولوں کی نیکیاں لکسی جاتی میں اور دو سرا فرشتہ کواہ ہو آ ہے۔ ( تغییر دوخ

ا، معلوم ہواکہ رب کی نعت نے تحبر کرنا اترانا برا ہے۔ شرک خوش کرا محبوب ہے۔ اگرید خوشی خدا کے شکر ک كرت واس ك فرانبردار بن جات ١٠ يين كفار آرام من اند کو چموز دیتے میں اور معیست میں بتوں کو۔ خیال رے کہ بوقت معیبت اللہ کے مقبول بندوں کو مدد کے النے پارنا كفرنسي - قيامت كى افت على سب شفع كوى ومورزیں گے۔ اس کی تحقیق حاری کتاب جاء الحق اور علم القران می دیمو- یه آیت بت برستوں کے متعلق ہے-اس لین مرف الله کو بارت جین بنوں کو نسی بارت اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ اللہ کو بکاریا اس من وعاما نکنا عبادت ب محرجب ایمان کے ساتھ ہو۔ کافر کے یہ کام ہمی گفریس شار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایمان اضطراری معترضیں۔ ایمان القیاری کا انتبار ہے۔ کو تک کفار معظم موکر ایمان افتیار کرتے تھے جب اضطرار فتم مو جا آتو ان کا ایمان محم فتم ہو جا آ۔ اس کے مرتے وقت کافر کا ایمان معتر نمیں۔ منگار مومن کی توبہ تول ہے فرعون کا ایمان بوقت فرقالی ای کئے قبول نہ ہوا۔ س يعنى وه خود بمى اين كو ناحق سجعت بين ورند نساد بمى حق كا

٣٣۵ وہی ہے کہ نہس محتنی اور نری میں بھاتا ہے بہاں بک کہ جب تم کشتی جَاءَتْهَارِيْنِ عَاصِفٌ وَجَاءُهُمُ الْمُؤْمُ مِنْ كُلِ توش ہوئے کے ان بر آ دمی کا جونا آیا اور برطرت سے ابرول نے ا أبين آيا اور سجد ك كه بم تكر شحة اس وقت الندكر بكارت بين له نسے ای کے بندے ہو کرتے کہ اگر تو اس سے بیس بھانے کا توہم مرد مشکر رِيْنَ® فَلَمَّا أَبْحُكُمُمْ إِذَاهُمُ گزار ہوں گئے تھمر جب احثہ ابنیں بھا گتاہے جبی وہ زین میں 'آخی

بنادیں کے جوتہاں ہے کتک تھے دنیا کی زرگی کہاوت تواہی، یہے ق میسے دہ یان کہ ہم نے آسان سے اٹاط تواس کے سب زین سے اگنے والی جزیں س مِنْ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُامُ حَتَّى إِذَا آخَنَاتُ کھتی کا کم نکلیں جو بکھ آدمی اور جو بائے کھا تے ہیں یہاں بکے کرمب دین نے پٹا

زیاد ق ترنے تکتے نک محد اسے تو کر بھاری زیادتی تھارے ہی جانوں اوبال

ف دینا کے جیمتے جی برت و بھر تہیں ہاری طرن بھرنا ہے ن اس وقت م تمیں

مو آئی نیس۔ اندایہ قید انفاقی نیس احرازی ہے۔ ۵۔ اس میں نیبی فیرہے کہ تسارے فسادات سے اسلام رک نہ سے کا بلک اس سے تم پر ی دبال پڑے گا اساس ہوا سورج کو پھو تھی مارنے سے سورج نمیں بھنتا' پھونکنے والای تھکتا ہے ؟ ۔ اس سے معلوم ہواکہ ونیا کا سامان کافرکے لئے بعد موت کام نمیں آگا کیکن موسن کو اس کی دنیا بعد موت بلکہ قیامت میں بھی کام آسے گیا وہ دنیا میں صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے بلکہ خود بھی دنیا کو اللہ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ جس پر تواب کا مستحق ہو آ ہے ، خیال رہے "کہ کافری زندگی حیات ونیا ہے اور مومن کی زندگی ویٹی زندگی ہے "کونک کافری زندگی خودی کے لئے ہے اور مومن کی زندگی خدا کے لئے وَمَعْيِناي وَمَمَايَ يُشِيرُونَ الْعُرُيْنِ النوا يعلى كفاركى زندكى كى يدمثال بيان مورى ب مومن كى زندكى دنياو آ فرت يس فاكره مند ب الله نعيب فراو --

ا و دناوی زندگی کو بارش کے پانی سے تجید وجہ سے وی می ہے اولا " بیکرتو کی انسان کا پانی بہند میں ہو آ ہے کر بارش کا پانی بہند میں ہو آ ایسے ہی دنیا کے مالات ہمارے بہند کی کو بارش کے بارش کمی طرورت سے زیادہ آ جاتی ہے اکس نمیں ایسے می دنیا کا طال ہے۔ تیمرے یہ کہ بارش آ نے کا وقت معلوم نمیں ہو آ ایسے می دنیا کا طال ہے۔ تیمرے یہ کہ بارش آ نے کا وقت معلوم نمیں ہو آ ایسے می دنیا نہ ہو او آفت ہے اس ایسے می کا فریمت مشعت سے دنیا جمع کر آ ہے ، جم ہو جاتی ہے کو تعلیم اس میں ہو چی امراح اس بر تعرف کروں کا کہ اچا کہ یا تو مرجا آ ہے یا دنیا اس سے

الْارْضُ زُخُوفُهَا وَازَّتِنَتْ وَظَنَّ اَهُلُهَاۤ اَنَّهُمُ مشکارے یا ل اور توب آرامست ہو گئی اور اس کے مامک سمھے مک یہ ہارہے بس میں گئی بمارا مکم اس بر آیا رات میں یا دن میں نہ توہم نے اسے كر دياكا في برن كو لاكل تني أي بيس ت بم يدن ابي آيين منصل بان كرتے بي مور كرنے والول كيلة كا اور الله سلامتى كے تعركى طرف ادر جے باہے میدمی راہ ہلاتا ہے بيلا ئي دالول ٿ كيلئے بيلائي ہے اوراس سے بھي زائد ثبہ اور ان محے من ير سُ جڑھے گی سیابی اور نہ توادی کے وہی جنت والے ہیں وہ اس یں بیٹرری مے ناہ ورجنوں نے برا نال کمانیں کے توبرال کابدا ار من المراد الله المراد الله المراد المراد المراد الله الله المراد المراد المراد الله المراد الله المراد نے ہوگا تک گریا ان کے بہروں ہر اندھیری دات کے پخڑے جڑھا ہے بی کل وبی دوزغ والے بی وہ اس میں بیٹے رہیں مجھے کل

MMA

الى رفصت ہو جاتى ہے "كە كف افسوس لمارہ جاتا ہے" خيال ركمو كه وارش كا يانى وغ من يزكر پول الكاما ب-اور خار میں پہنچ کر کانے اونیا کافر کے باس پہنچ کر کفر برهاتی ہے اور مومن کے یاس جاکر ایمان میں برکت و تی ے ابد جل نے مال سے دوزخ خرید لیا مثان منی رضی الله عند نے اس مال سے جنت کم مکلہ وہاں کا کو ثر تربد لیا ا یہ تشبیہ مرکب ہے اور نمایت اعلیٰ ۳۔ ایسے بی دنیا آکثر ایسے وقت وحوکا رے جاتی ہے۔ جب اس کی بحت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب اس کے قبطہ میں آ جانے کی امید قوی ہو مچنتی ہے۔ اس کاون رات مشاہرہ ہو رہا ہے الذا اس پرمیس ممند نه كرنا جاسي سال يعني ونياك ناپائیداری دربیباژ میبتوں کا اجانک تا جانا بھی محکند کو درس مبرت ریتا ہے۔ اس سے ان کا انحان اور قوی مو جا آ ہ۔ بلکہ بہت ہے غافل ونیا کمو کر اپنی آنکھیں کول لیتے میں رب کی طرف متوجہ مو جاتے میں ۵۔ دار السلام سے مراد جنت ہے جمال موت اور تمام امراض سے علامتی اور امن ہے۔ جنت کا اول عطا ورمیان رضا' آخر بھا ہے۔ یا وارالسلام حضور کا اور مقبول بندوں کا ول ہے ، جو سلام يعني رب تعافى كالمحرب اور نفساني ميوب حدد کینہ وغیرہ سے پاک ہے ۲۔ اس سے تمن سطے معلوم ہوئے ایک یے کہ رسول کا بلانا اللہ کا بی بلانا ہے۔ کو تکد اسی حضور بلاتے تھے۔ محر رب نے فرمایا کہ اللہ بلایا ب- ووسرے سے کہ جنت سلامتی کا گھر ب کر وہاں نہ فنا ب ند کوئی آفت نه معیبت تبرے بیاک الله تعالی ک وموت توعام ہے محراس کی ہدایت خاص ہے۔ بلایا سب کو جا رہا ہے محربدایت می کسی کو ملتی ہے۔ سیدھی راہ سے مراد اسلام ہے جو جنت کا سیدھا رات ہے۔ عد بھلائی و احسان سے مراد ایمان و تعویٰ ہے کہ ایمان دل کی جملائی ے اور تعوی جم کی بھلائی۔ یا احسان سے مراد اظام فی العبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ و نماز الى يرج كه تورب كود كم ربائ ورند الى يزه كدرب مجے و کی رہا ہے۔ سمان اللہ ١٨١ منى سے مراد جت ب

اور زیادہ کے مراد دیدار ائی کو تک یہ کمی ممل کی جزائیں۔ یا حنی ہے مراد اعمال کی جزا اور زیادہ ہے مراد زیادتیاں۔ جیے ایک کا دس منایا اس ہے بھی زیادہ اب کیکہ مومن کے مند انشاہ افلہ اجیالے ہوں مح اولیاہ افلہ کے مند چکیے 'انجیاہ کرام اور خاص محبوں کے چرے سورج سے زیادہ منور ہوں گے۔ اندا چروں سے مرجوں کی پہپان بھی ہو جائے گا۔ اس نہ موت پاکر تعلی ند زندہ روکر معلوم ہواکہ جو افتاص جزاو تواب کے لئے جنت میں داخل ہو جائے گاوہ دہاں سے نکالانہ جائے گا۔ آوم علیہ السلام اور معراج میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواب و جزاکے لئے جنت میں تشریف ند لے سے الفام اور معراج میں ہمارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم تواب و جزاکے لئے جنت میں تشریف ند لے سے الفام اور معراج میں ہمار کے جا مراہ مقار کی ہے۔ بد مملی سے مومن صدیث معراج کے خلاف نہیں 'ااب یمال برائوں سے مراہ مقیدے کی برائیاں ہیں نہ کہ اعمال کی۔ کو تکہ جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ کفار کی ہے۔ بد مملی سے مومن

http://www.rehmani.net

(بقید سنی ۳۳۱) کافر نمیں ہو جاتا ۱۴ کیونک وہاں ول کی حانت چرے ہے ظاہر ہو گئی جیے دنیا جی بیض اندرونی بیاریاں چرب سے ظاہر ہو جاتی جی ۱۳۱ معلوم ہوا ۔ کہ افلو کی طرف سے مسلمانوں کو بچانے والے ہوں گے۔ کیونکہ بچانے والوں کا نہ ہونا محفار کا عذاب ہے۔ بیفیر اور نیک اولاد مشائخ و علاء محشر جی سب مسلمانوں کے کام آویں گے۔ ممار اس سے معلوم ہوا کہ قیامت جی مومن و کافر چروں ہی سے معلوم ہو جادیں گے۔ رب فرماتا ہے مفرک انسٹجر بھوئ بیٹین کھٹم اور فرماتا ہے تبنیف ڈبڑوہ کی تنسفہ کی گھڑا ہے کمنا خلاہے کہ حضور کو مرتدین کی پہلان نہ ہوگی بلکہ مومنوں جی جمی جمنے کار چروں سے متاز ہوں کے 18ء اس سے معلوم

ہوا کہ تیامت میں کالا منہ صرف کافروں کا ہو گا جنسیں دوزخ میں بیشہ رہتا ہے محنگاروں کے مند پر فبار ہو گا اور دیکر آثار سیای کے علاوہ بیساکہ پیشہ ور بعکاری کے منہ یر کوشت ند ہو کا اور ہوہوں بی انساف نہ کرنے والے كى ايك كروت ند موكى .. بيل ك كدمون ير اس كامال کالے سانپ کی شکل میں سوار ہوگا۔ و فیرہ و فیرہ۔ ا - اس سے پ وال كد قيامت مي اولا" سارے كافرو مومن انمضے کفرے ہوں گے۔ چرمومن کفارے علیمدہ كر وسية جاكي ك- ارشاد مو كا- واستار والبرع أيها المنظية فوق مومنول كو عليه كدونيا على بحل عكل ومورت و سیرت میں کفار سے متازرہیں ۴۔ بینی لات و منات و عزيٰ و فيره بت اس عن وه انهياء كرام داخل نبيں جن كو ان کی قوم نے ہو جا بیماک بعض کا کمان فاسد ہے۔ س اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں اللہ تعالی بنوں کو توت مویائی دے گا۔ وہ اینے پجاریوں کی مالفت کریں ے ۔ یہ ہی معلوم ہوا کہ یمال شرکاء ے مراد فرشتے اور انبیاء شیں کو تک یہ حضرات و مشرکین کے کروت ے خروار تھے۔ پھروہ کیے انکار کر کے بیں۔ نیزیہ آیت کی ہے اس میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور مشرکین كد انبياء كوند مائت تھ س كونكد ہم ب جان " ب شور کنزی پھرتے ایا ہم تم سے پہلے مرکز عذاب الی میں مر فآر ہو میلے تھے۔ تساری خبر کیا رکھتے۔ یہ کلام یا تو کری کی ترون کا ہو گاجن کی ہوجاک جاتی تھی کیا ان کاجن کے نام پر ہے بت رّاشے کے بیے لات ' منات وفیرہ۔ فذا آیت بانگل ظاہر ہے۔ ۵۔ یعنی جنت و دوزخ میں جانے ے پہلے میدان قیامت ی عن برایک کو اپنائلل ک حقیقت اور کیفیت معلوم ہو جائے گی ۲ ۔ رب تعالی کی سزا و جزا کی طرف ' یعنی دو زخ و جنت ' مبارک میں وہ لوگ جو ونيا من اين العلل كو خود جائية رجع ميد حساب دي ے سلے ا بنا حساب خود لے لوے۔ یعنی سے بت وغیرہ ان ك كام نه آئي م باطل وب حقيقت البت مول ك-ورنہ مقیقت مم نہ ہوں مے بلکہ انس ایدا دینے کے لئے

446 وَيُوْمَ فِحُثُمُ هُمْ جَمِينَعَانُكُمْ فَعُولُ لِلَّذِينَ اَثْمُرَكُوْ امْكَانُكُمْ ادر جس د ن بم ان سب کرایشائیں عمے نہ پھرشرکوں سے فرائیں سکایتی مگر میں تم اور تبارے شرکے ت تو ہم انہیں مسلانوں سے جدا کر دیل محادر ابھے شرکیہ ان سے کیس مح م بیل کر بدیے تے ت تو اندگواہ کان ہے ہم یں اور تم یس سم میں تما سے بوسطے کی ضربھی نہ محق کے بمال برجان جا کے لے کی جو آ محے بعیما ہے اور اللہ کی طرف بعیرے جامیں سے ت جرا کا قوضل عنهم مّا كانوا يِفاترون ۞قِل من سما مونی ہے اور ایک ساری بناویس ان سے کم ہو جائیں کی نے م فرا و ک فہیں کون روزی دیتا ہے آمان اور زین سے فی اکون الکے کان ار ہنگوں کا نا اور کرن نکا کتا ہے آندہ کر مرفیے ہے اور نکا لنا ہے المبیت من السجی و صن یک برا الکمٹر خسیفو لؤن اللہ مرده عمو زندہ سے لا اور کون تما کا موں کی تدبیر کرتا ہے واب کیس کے کوافٹر ال تم فراؤ تو كول بيس ديت تال ويد الشراع تهارا بهارب بمرق مع بعد بَعْدَ الْحَقِ إِلاَّ الضَّالْ فَانْ تَصْرَفُونَ ۞كَذَٰ لِكَ كياب عراكم بي كل بمركان بمرا جات بويون بي المات

و زخ بن ان کے ساتھ ہوں مے حق کہ سوری و چاند ہی وہاں ہوں کے ۸۔ ان کافروں سے پوچھو بطور سرزلش مطوم ہوا کہ برپوچمنا بوچھنے والے کی بے علی کی بنا پر نسی ہو آ۔ یہ سوال اقرار کرانے کے لئے ہے ۹۔ آسانوں سے بارش برساکر اور زمین سے سیزو اگا کر اندا یہ آست اس کے ظاف نسیں۔ دَیٰ انشہائیورِ فَقَلُمُ وَمَا تُوسِی اور ان کی تو تی کر اندا یہ آسان ہے گرزمین بعض کا فزائد ہے ۱۰۔ تسارے کان آئیسیں اور ان کی تو تی کس کے قبضہ میں ہیں کہ جب چاہے حسیس وے وے اور جب چاہے تم سے جمین سے معلوم ہواکہ اپنی ہے ایک کی پیان لیا اس نے معلوم ہواکہ اپنی ہے بی سے رب کی قدرت این میں موسل کو نمان سے اور عالم جال سے ۱۲۔ این کو نمان سے ۱۱۔ انسان کو نمان سے اور نمان سے اور کافر مومن سے ابتال عالم سے اور عالم جال سے ۱۲۔ لین کار رب تعالی کو

http://www.rehmani.net
(بقید سند سند ) بالک خالق اور دیر امرائے ہیں گراپے بتوں کو رب کی حل مانے ہیں کہ رب کو ان کا حاجت سند مانے ہیں گذاوہ شرک ہیں رب فرما ہا ہے

کہ کفار بتوں سے کہیں گے۔ اِذَ مُونِکُدُ مِرْتِ الْعَلَمِیْنَ اور بعض کفار تو اپنے بتوں کو مستقل خالق و فیرہ مانے تھے۔ یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ چو نکہ وہ حضور کا انکار کر کے
رب کی ان تمام صفات کے اقراری تھے قدا مشرک بی رہے۔ کیا موحد وہ ہے جو حضور کے توسط سے رب کو مانے خیال رہے کہ حقیقی دیر امروب تعالی ہے محراس
کے بنائے اس کے بعض بندے بھی دیر امریں۔ رب تعالی فرشتوں کے متعلق فرما تا ہے۔ وَالْمَدُ یَوْنِ الیّے بی بعض بحوجی اولیاء عالم کی قدیم اور انتظام کرنے پر

تی کراہ دکھا گاہے تو کی جو تی کی راہ دکھائے تہ اس کے بحم برجانا جا بینے اس معرفود بی راه نهائے جب سک راه نه د کها یا جائے شہ تو تہیں کیا ہوا تی کا جمد کا بیس دیا گ . بیک الند ان کے ممول کوجاتا ہے ناہ ادر اس قرآن کی یہ شان بنیس کر کوٹی اپنی طرف سے بنانے بے انٹر کے اسے ل باں وہ امکی کتابوں کی تعدیل ہے اللہ اور برح میں جو یکھ مکھ ہے اللہ سب ك تفعيل ب ابس كو لك فيين كل برور وارمالم كالري يم يتي كيار سبق إلى لا فوال

مامور بين جنيس فوث و تطب وغيره كما جاتا ٢١٠ يعن کیوں منیں ڈرتے اللہ سے یا کیوں تعین بچنے ووزخ ہے ' اس طرح که میرا دامن پکڑلو۔ میرا دامن کونین میں امن کا ذریعہ ہے ۱۴ مین اللہ کی مبارت حق اور بتوں کی ہوجا مرای ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض افال کو بھی مرای کما جا سکا ہے۔ جبکہ وہ بدعقیدگ کی علامت ہوں' ورنہ کرای مقیدے کا نام ہے مدایت کا مقابل ا۔ یمال فاستول سے مراد وہ فاس اعتقادی کفار می جن ك كفرير مرف كافيعله موچكا ب اور رب كى بات ب مراد الله كايد قرمان ب- يَمَثَنَ بَهَلَمْ يعي بم الكورزخ مرس مے ٢- كوكد ان كانام رب تعالى كے بال كفارك فرست میں آچا ہے۔ وہ اینے افتیار فوثی سے بیشر بری باتیں بی افتیار کریں مے سے یعنی واقع میں نہ کہ ان کے عقیدے می کیونک مشرکین عرب قیامت کے قائل نہ تے اور سورة يونس كي ب اس من خطابات مشركين كمه ے ہو رہے ہیں جا۔ اس طرح کہ برایک کے اصلی اجزاء ير دوباره بدن كائم فرائ كار اكريد اس وقت عل و مورت میں فرق ہو گا۔ لیکن جو نکہ اصلی اجزا وی ہوں ك اس لئے اس بنائے كا يام اعاده بواجي أن بم ايك بوزھے آدمی کے متعلق کہتے ہیں کہ بید وی بچہ بے بو فلال کے محریدا ہوا تھا مالا تکہ اس وقت شکل اور تھی ا اور اب اور فنذا آیت یر کوئی اعتراض نیں ۵۔ اس طرح که ونیا یس رسول میسجد ان پر معوات اور کایس الارس اور وتیا والوں کے سامنے ولائل قدرت قائم فرمائ ٢- حواس و عمل بخش يغير بيع ان يروى نازل فرائے۔ یہ سب تساری ہدائت کے لئے ہے جسیں اس کا شرب ادا کرنا چاہے عداس طرح کہ بوں کو بب تک تم خود افعا كرود مرى جك نه ركمو ايى جك سے بل سي سكتداس س محى معلوم بواكديمال شركاء س مرادان كے ب جان بت بيں ندك انبياء كرام كو نكه وو معزات و ماعت وين على كے لئے بيج كے - رب فرما آ ب بالك لَهُدِي إِلَىٰ عِمَاطِ تُستَقِيمُ ٨٠ يعنى بت رسول ك إس

ائی بت پرتی کے درست ہونے کی کوئی دلیل نمیں صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے باپ داوے کرتے چلے آئے ہیں۔ معلوم ہواکہ بے دین کو خود اپنے ذہب پر یعنی نمیں ہوتا۔ یمان اکثر اس لئے فرمایا کیا کہ معلی بتر بہت وہ بھی تھے جن کو اپنے جمونے ہونے اور اسلام کے بچے ہونے کا بقین کال تھا۔ محض ابی آمدنی اور عزت تھی نمیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ توفیر کے فرمان کے متنابلہ میں اپنے قیاس و کمان محمرای کا سب ہیں قائم رکھنے کے لئے ڈنے ہوئے تھے۔ گذا آس کے معابق کی احتراض نمیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توفیر کے فرمان کے متنابلہ میں اپنے قیاس و کمان محمل کمانوں پر کاربند ہیں اور شریعت کے معابق قیاس و کمان محمل کمانوں پر کاربند ہیں اور شریعت کے معابق ایک ہوئے گئی ہوئے

http://www.rehmani.net (بیتی سنی ۳۳۸) اور پھر رہے کی طرف منسوب فرما دیتے ہیں (نعوذ باللہ) اس آیت میں ان کی بلیغ تردید ہے کہ قرآن کی ایک آیت تم سارے صحاو بلخاء سے نہ بن سکی تو حضور تناسارا قرآن کیے بنا کیتے ہیں۔ جس کی حش پر انسان قادر نہ ہو' وہ خدائی چزے جیے سورج' چاند' تارے وغیرہ۔ تو اس عی دلیل ہے تم نے قرآن کا کلام اللہ ہونا جان لیا ہو آ۔ ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے بعد کوئی نی کوئی کتاب آنے والی نمیں کیونکہ قرآن صرف تصدیق کرتا ہے کی نی کی بشارت نمیں ویتا۔ چیلوں کی تصدیق ہوتی ہے اور آئدہ کی بشارت ۱۲۔ معلوم ہواکہ قرآن میں اوج محفوظ کی بوری تنسیل ہے اور اوج محفوظ میں سارے علوم ہیں اور سارا

قرآن حضور کے علم میں کندا حضور کو رب نے سادے علوم بخشے ١١٦ اب جو اس آيت مي شك كرے كر قرآن على سارے علوم ميں وہ اس آيت كامكر ہے۔ اور جو اس یں شک کرے کہ حضور کو قرآن کا پورا علم ہے وہ اس آعت كا محرب الرَّهٰ عُلَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عبارت اس کی ترتیب اعراب سب یجو رب کی طرف ے میں۔ جو ترتیب سے انکار کرے وہ اس آیت کا محر

ا کفار کل قرآن کریم کے متعلق کمی کہتے تھے کہ حضور نے خود بنالیا مجمی کہتے کہ انسی کوئی سکھا جاتا ہے۔ مجمی كتے تھے كه شعرب- بمى كتے جادد ب- مخلف آيات مں ان کی مختلف بواس کی تردید کی منی ہے۔ یہاں ان کے پہلے اتمام کی تردید ہے۔ ۲۔ بین چمونی می سورت جو مُلْ مُعَالِقَاتُهُ مِلَا نَاأَعُلُنا كَ بِرابر مِو جيهاك سورت كي تتكير ب معلوم ہوتا ہے ' ثابت ہواکہ قرآن بے مثل ہے " ایسے عی قران والے محبوب

ب مثل میں الک ان کی ازواج مطرات می ب مثل ين - رب فرمانا ب مَنْ تَنْ مُلَقِيقَ الْيَتَاءَ الركار ن اکی آن مجی اس کی حش بنائی ہوتی تو آج تک اے شائع كرتے معلوم مواكد ند بن على ب ١٠٠ اس ے دو مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بدک خدائی مصنوع اور انسانی معنوع میں فرق یہ ہے کہ جس کی محل انسان سے بن سك وه انساني چزې ورنه خدائي معنوع بـــ بكل و ميس انساني چزين بين مجنو خدائي منوع ب وومر يرك ماموا الله كو مدد كے لئے بلانا جائز ہے سے يا تو اس آنت کے یہ معنی میں کہ کفار نے قرآن کابے سوچے سمجھے انکار کردیا محل اندمی تعلید می اید مطلب ہے کہ ایس كتاب المقم كا انكار كيا جس كے علوم و محكتوں كو مقل انسانی سیس محمر عق- ۵- یعنی قرآن کریم فعادت و بلافت میں بھی معزو ہے اور نیمی خریں دینے میں بھی۔ ان بدنسيبول نے قرآنی خرول كے وقوع كا انظار و كيامو آ۔ ١- ايسے ي انكا انجام محى مو كايا مونا جائيے اور اس سے

افترائة قُلْ فَأَنْوا لِسُوْمِ إِلَا قِنْلِهِ وَادْعُوا مِن لَسَطَعَ اے بنالیا ہے کہ تم فراؤ تو اس میس ایک مدة فے آؤند ادرافتر کو جرز کر جو ل کیں یالک اور اہمی ا ہول نے اس کا ابخام ہیں دمکھا ہے ایسے بی ان سے انگوں نے جٹاہ ایما تو دیکھو ظالموں کا سمیسا انجام ہوات اور ان یں کوئی اس بر ایان لاتاہے اور ان یں کو فاس پر أيمان بنيس لا تاب ي اورتها دارب معسدول كونوب جا تاب در اگرده بسيس جلائي دو کے میرے گئے میری کرنی 🕽 اور تہارے گئے بہاری کرنی جیس میرے ما سے ملاقہ بیں اور بھے ہمارے کا سے تعلق بیس ٹا در ان عما کوئی وہ عمد بو تهلری طرف کان لگاتے ہیں لا توکیاتم بسروں کوسادد کے اگرمیہ انہیں متل نہولا اوران ش كوئى نبهارى طرف مكتاب تايمياتم الدعول كوراه وكهاو كيارُح وه بُصِيرُونَ@إِنَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ لَنَّ ش موجیس کا بداشک الشروگرں بر یکو کلم نہیں کوتا گا ہاں لوگ بی

. ۵سم

معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے۔ یعنی علت مشترکہ کیوجہ سے علم مشترک کرنا۔ جو قیاس کا نظار کرے اور وہ ان آیات کا منکر ہے یہ اس میں نیبی خبرے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے اعمان لاکیں مے نہ سارے اعمان سے محروم رہیں مے اور الیابی ہوا۔اس سے یہ بھی مطوم ہواکہ بدی سے بدی منید چز سے بھی تمام لوگ فائدہ سی افعاتے۔ سورج سے پیگاوڈ اور بارش سے شور زھن فاکدہ نیس افعالی ۸۔ یعنی قرآن کے محرین بعض غلط فنی میں جالا ہیں اور بعض حدد و مناو می میلوں کو ہاہت ال سے گا۔ دو مرول کو شیس کو تک یہ مفدین ہیں ا۔ اس سے مطوم ہواکہ امارے حضور کی نیکیاں ہم کنگار مسلمانوں کا بیڑا پار کرویں گی۔ حضور کی نیکیاں کفار کے کام نہ آئم گی کیونکہ اس معمون کو کھذیب پر معلق کیا گیا۔ حضور نے اپنی است کی طرف سے قربانی کی اور ہماری شفاعت فرمائیں کے ۱۰۔ معلوم ہواکہ بی

(بقید ملحہ ۳۳۹) کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سے بری نسیں بلکہ انشاہ اللہ اس کی نیکیاں قبول کرانے محماہ بخشوانے کے ذمہ دار ہیں رب فرما آ ہے۔ تذیبی تما تنیقُر، تسارے مناہ ان کے ذمہ ہیں۔ تغییرروح البیان میں اس آیت کی ہہ ہمی ایک قراۃ بیان فرمائی اور یہ معنی سے ویکمو روح البیان ذمر آیت مُقَدْ جُادِّتُكُمُّ دَسُولُ کُیا یہ مطلب ہے کہ اے کافرو! میرے اجمال سے تم کو فائدہ نمیں اور تسارے اجمال سے جھے نتسان نمیں۔مسلمان حضور کے اعمال سے فائدہ افھائمی مے ااب یعنی تسآرا کلام خوب فورے ننج میں محر تبول کرنے کے لئے نہیں بکلہ عیب نکالنے کی نیت ہے اور غراق اڑانے کے لئے اس سے معلوم ہوا کہ وی سنا فائدہ مند ہو آ ہے جو مانخ

WY. ويعتذرونه النَّاسَ الْفُسُرُمُ يَظُلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمُ كَانَ لَمُ ابنی مانزل ہر علم تحریثے ہیں۔ کہ ادر میں دکن انہیں اٹھائے گامح یاریا روروپ میں مرد میں ہیں۔ یہ رمیمہ میں مدید ہے ۔ مدیرہ ماہ رب تعرف محراس دن کا یک گری شه آپس یس بهان کردل عرف که

خَسِرِ النَّنِينَ كُذَّ بُوْ اللَّهُ وَمَا كَانُوا هُمُنَدِينَ فَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا هُمُنَدِينَ فَيَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا هُمُنَدِينَ فَي اللَّهِ وَمَا كَانُوا هُمُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

ادر الربم جيس د كمادي كورة اس يس براجي دمره في سيدين آبي بيني آن

مَرْجِعُهُمُ ثُكُرَاللَّهُ شَرِقِينٌ عَلَيْ عَالَى مَا يَفْعَلُوْنَ ®وَلِكِلَّ باس بدائيس ته برمال ابيس بارى مرف بلث كرا ايد ل بعران كواه ب الحياس ي دي و و اه ي اي المراود اوو دي رادي و المده

وحم لأيطلهون فتويون متى هذا الوغدان لنام بْعَلَىٰ وَإِنَّا نَهُ اوَا لِن بِمِنْظَيْنِ مِمَّا اوْدِيكِتْ بْنِي يَهِ وَعَدُهُ كُبِ آسِيَّ كُمَّا لَكُ أَكْرُ ثُم

یعے ہمر<sup>ا</sup>ل کم فراؤیں ابن جان سے برے بطائے ارداتی اختیار ہنیں مکھانگر جمہ

الشرجاب تنه برحرده كاابك ومدمست تله بب الناكا ومده تشفكا تواكي كمغرى سَاعَةُ وَلايستَقْرِمُونَ قُلُ الرِّيةُمُ إِنَ الْكُمُ عَدَّابُهُ

در بھے بیں دائے برمیں فل تم فراقہ بعلا بناؤ تو اگر اس کا طاب تم بر

بَيَاتُنَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

رات کو آسے یا ون کول تواس می دہ کوئنی چیزسے کے فہروں کوش کی جلوکلیے تھے منزلء

کی نیت سے سنا جائے حضور کو دیکمنا محالی بنا دیتا ہے محر ہر و کھنا نمیں ' جو محبت و ایمان سے ہو ' مال باب اور عالم دین کا چرو رکھنا عبادت ہے محروہ و کھنا جو محبت سے ہو ١٢۔ اس آخری مبارت سے معلوم ہوا کہ یمال بسروں سے مراوول کے بسرے ہیں تعنی کفار ورنہ کان کے بسرے تمجمی عاقل بھی ہوتے ہیں۔ ۱۳سے مینی صرف ومانے والی آنکموں سے ول کی آنکموں سے نمیں جس سے محالی بن جائے۔ یو حضور کو محربن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے وکھے وہ محروم ازلی ہے اور جو محمد رسول اللہ ہونے کے لحاظ ہے دیکھیے وہ جنتی ہے اس کئے ان دیکھنے والوں کو اللہ نے اندھا فرمایا لین ول کے اندھے جنس برایت نہ نعیب ہو سکے۔ ۱۴ معلوم ہواکہ جمال مصلفوی کو دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے جس سے سے اندھے جس وی نگاہ انسان کو محانی بناتی ہے اور نہ ابوجسل نے حضور کو دیکھا محر محلل نہ بنا کیونکہ اس نے اس نگاہ سے نہ دیکھا جو نی کو وکھنے کی ہے اہم مال کو اور نظرے دیکھتے ہیں اس کو اور نظرے ایوی کو اور نظرے ایے بی حضور کو اور نظر ے دیکمو ۱۵ء اس لئے اس نے برایت کے لئے انبیاء بیج اور ان یر وی اتاری تا که جسمانی یرورش کی طرح روحانی برورش بھی فرمادے

ا کے کفر کر کے اپنے نکس کو دوزخ کا مستحق کر لیتے ہیں " اہتے پر علم کرنے والا وو مروں پر علم کرنے والوں سے زادہ قالم ہے کو تک است اس کاحق ہم پر سب سے زیادہ ے اب اس ترجمہ عن اس جانب اشارہ ہے کہ اس معرفے سے ونیا می معرا مراد ہے نہ کہ قبر میں رہنا۔ اندا معزد اس سے عذاب قبری ننی پر ولیل نیس کا کے۔ ونیا آ فرت کے مقابلہ میں ایک محزی ہے ۳۔ نہ کہ رات ک ایک محزی کو تک دن کی محزیاں بر فض کو محسوس موتی میں ارات کی گھڑاں محسوس نمیں موتم اس سے معلوم مواک مومن انی ونیادی زندگی کا اندازه مع کرے گا۔ مومن ہوش میں ہو گا کافر متل و حواس کھو بچے ہوں مے مر قیامت کے مالات مختف ہوں گے۔ ایک وقت تو

ا کے دو سرے کو پچانیں کے دو سرے وقت نہ پچانیں کے افذا آیات میں کوئی تعارض سی کو کھ کفار تورے اٹستے وقت ایک دو سرے کو پچانیں مے ، مجروحشت قیامت میں ند پھیان سکیں ہے ۵۔ کافرائی تجارت میں برے کھانے میں دہاکہ اس نے ایمان کے کر کفراور آخرت کے کرونیا اختیار کی۔ ۲۔ خیال رہے یمان و کھانے ے مراد اس حیات ظاہری شریف میں دکھا نا ہے ورنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات ہمی تمام عالم کو کف دست کی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہرا کی کاسلام سنتے اور جواب دیتے ہیں عام یمان د کھانے کے مقابلہ میں نہ د کھانا 👚 ارشاد نے بلکہ وفات دینا ارشاد ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور وفات کے بعد دنیا ہے بے خبر ہیں۔ ۸۔ مجبور اسوت کے بعد خیال رہے کہ رب کی طرف اعتیاری طور پر رجوع کرنا باعث ثواب ہے اضطراری رجوع تو کافروں کو بھی ہو گاہ۔ یہاں وہ استیں مراو باتی مستوق پر

ا۔ یعن عذاب دیکھ کر ایمان انا قبول نمیں ہو تا۔ یونس علیہ السلام کی قوم علمات عذاب دیکھ کر ایمان نے آئی تھی اس لئے ان کی قبہ قبول ہو گئی اور فرمون کی نہ ہوئی ۔ ۲۔ کفار سے سر فرمایا جانا حشر میں ہو گانہ کہ قبر میں کیونکہ قبر کا عذاب وائی نمیں اس لئے یماں ثم فرمایا کیا۔ قذا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنی کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نمیں غلا ہے ۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک ہے کہ کفار کو قیامت ٹی نیکیاں نہ کرنے اور گناہ کرنے کا بھی عذاب ہو گا جیساکہ تدکیسیٹون سے معلوم ہوا کے حکمہ اور کا میک کفار کے چھوٹے بچس کو عذاب نہ ہوگا کہ قلہ اوا سے تک کھار عذاب نہ ہوگا کہ تکہ اور اس کے تکہ کھار عذاب کے جمعائی کے مکلف ہیں 'رب فرما آ ہے قائد کا فین النہ کہ تارہ سرے یہ کہ کھار کے چھوٹے بچس کو عذاب نہ ہوگا کہ تکہ او

ے معلوم ہواکہ عذاب صرف بد مملی یا تخرے ہوگا ہے۔ یعنی عذاب ونیایا عذاب آ فرت جس کا آب ہم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ یہ سوال زاق کے طور پر تعادے اس آیت ے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کد بزرگوں سے زاق کے طور پر ہاتیں ہوچمنا کفار کا خریقہ ہے کیونکہ ان کفار کا یہ سوال ہو مینے کے لئے نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ ایسے ب مودہ سوالات کے جوابات رہا ہمی سنت نی ہے کیو تک یہ مجی تبلغ ی ہے۔ تمیرے یہ کہ جواب سوال ہے زیادہ دینا بھتر ہے جبکہ اس میں نطح ہو۔ ۲۔ رب کے مذاب ہے بیخ کی تدور مرف اس کی اطاعت ہے ا وال زور و زر کام نیس آنا زاری کام آئی ہے۔ عد ظالم سے مراد کافر و مشرک بے جیماکہ ایکے معمون ے طاہرے ۸۔ یہ ایک وقت ہو گا اور دو سرے وقت وہ لوگ اپلی چیمانی خاہر کر دیں کے اندا آیات میں تعارض سي - رب فراما ب برُمُر يَعِمنُ الظَّالِمُ عَلَى يَدُ بُدِيكُولُ بِلَيْتَنِي اتَّخَذُكُ مَعَ الدَّسُولِ بَهِدُلًا ٥٠ خيال رب ك قانون کے معابق فیملہ فرمانا انساف ہے " مغرو شرک کی سزار ائی عذاب تانون ربانی کے مطابق بے اندا یہ مین انساف ہوا۔ اس لئے آیت یر اعتراض نیس کہ چد سال کے کفر کی سزاوائی عذاب ظلم ہے معاذ اللہ ۱۰ لنذا کافر کس چنے کا مالک نه جو کا ونیا میں مجی ان کی ملیت ظاہری ہے۔ رب کی جزوں کے مالک اس کے پیارے بندے میں فور ہوں گے۔ ااب معلوم ہوا کہ رب کے ویدوں میں جموت کا امکان می بانا جالوں کا کام ہے۔ رب کے مارے وعدے يقيياً" مع بين جن كا خلاف مونا محال بالذات ب ال اے کافرد بعد موت جرا" رب بی کی طرف اونائے جاؤ مے۔ مومن قو دنیا میں ہمی رب کی طرف راغب تھا۔ نیز مومن جرا" کے جایا نسیں جا آوہ تو خوشی خوشی یہ کتا مواجاتا ہے عل یار خدال رود عبائب یار ۱۴ برزمانے ك اور برزين ك لوكوا كونك قرآن كريم تنام ك ال آیا میصے سورج کی روشنی پلی کاچی چراغ تھی قرآن كريم سورج ب ١١٠٠ اس سے معلوم مواكد قرآن ولى

اَنُعَ إِذَا مَا وَقَعُ المَنْتُمْ بِهِ آلْ الْنَ وَقَلَ كُنْتُمْ إِنْ الْ کا جب ہر پڑے گا اس وقت اس کا بنین کردیے کی ا سے اپنے ہو: سے توانی جاہدتھے <u>ؘ</u>۫ڽ۬ڹؽڟؘػؠؙۅؙٳۮ۠ۏٷٛٳۘۘٵڝؘٳؼٲڬؙڵڽ۠ۿڶۼؙٛڗؘۅٝڹ بمرظا اول یے مما جائے گا بیٹر مذاب جھو کے تبین بھے اور بدارخطے گا وای و کملتے تھے کہ اور تم سے بار محقے یں کیا وہ تی ہے تم زاد بال میرے دب کی تم مے شک وہ مزور می ہے گا اور تم یکو تھا مرح علی تا اور اگر برظالمها ن من زين بن جوبكه بصرب كى مانكسبو تى منورا بنى بان بجوراً افي ريتى دیاگیا فراوران براهم نر بوگا سن او بیشک التر بی کا جدو کر آ مانول بی ب اور زین یں نا من و بے شک امٹری وحدہ ہما سے سکوال بی اکر کو بر بنیں الله اور وہ بلاتا اور مارا ہے اور اسی کی طرف بعرو کے تا اے وگوتا بساست ہاس مبارے دب ک طرف سے نعیمت آئی اور دول ڵؚؠؘٳڣٳڶڞؙۮؙۅ۫ڔۮۅؘۿ۫ڒۘؽ؈ۊۜۯڂؠڎٞڵؚڶؠؙٷ۫ڡؚڹؽڹ کی صحت تا اور ہمایت اور رحمت ایمان واول کے لئے اللہ

 http://www.rehmani.net ا۔ بعض علاء نے فرایا کہ اللہ کا فضل حضور ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرانا ہے۔ وَکَانَ فَشُلُ اللّٰهِ عَذِیْکَ مَظِیْمًا اور بعض نے قرایا کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور ہیں۔ رب فرانا ہے۔ وَمَااَوْمُنْكَ اِلْاَنَّهُ مَا اَلْاَنَّهُ مَا اِللّٰا اَلَّانَ مُعْمَدُ اللّٰهُ اِللّٰهُ مَا اَللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الل

تم فراڈ اللّٰہ ہی سے نفل اوراس کی رمست ل اسی پر چاہیئے کہ نوشی کریں تہ وہ ب دھن دوات سے بہترہے کہ تم فراؤ ہملا بناؤ تو وہ جو التر نے تهارے لئے رزق اٹالا اس میں تمنے اپنی طرف سے حرام اور طان فہرایات م فرا و اللهُ أَذِنَ لَكُمُ أَمْعَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ © وَمَاظَنُ میاان رنے اس کی تبیں امازت دی یا اللہ بر جوٹ با ند صفے بمدی اور میا گال ب ان کا برانند بر مبرث باند منة بي كرتباست بي ان کا كما مال برگانه ؿؘٳؠؾؙؙؖڮؘڶؽؙؙۅ۫ڣؘڞ۬ڸۣع*ؘڮٙ*ٳڶێۜٳڛؘۘۘۅڵڮؚؾۜٳٞڬ۫ؿۯ مین است توکوں بر نفل کرنا ہے ہے او عگر اکثر لوگ فکر بنیں کرتے نہ اور تم کس کا عل ہو ف اور اسی مرت سے مکہ قرآن برصر ادر تم وك كول كاكرد بم تم بر عواه بحق بن و حدال : وي و و م و د ده مرام و و عرف و كالهاي جب تم اس کو شروع کرتے ہو کہ اور تبارے رہے درہ محر کوئ مِيرٌ مَا مُب بَنِيلَ زين مِن أَوْ الله الله على اور في الله سے ٱصُغَرَمِنَ ذَٰ لِكَ وَلِآ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتْبِ ثَمِيدَينِ محرفی الا اور نہ اس سے بڑی کونی میز بنیں جر ایک روشن کتا ب می مرا مواله

يعتندون ال ۱۲۲۲ يونس،

بھی مرای ہے اور حرام چزوں کو طال سجمنا ہمی مرای ب- لنذا محفل ميلاد شريف وبزركون كي فاتحد وغيره كوبلا ولیل شری حرام سجھ لیتا ب دبی ہے۔ اس حم کے لوگوں کو اللہ نے قرمایا کہ یہ لوگ رب تعالی پر جموث باند من من كفارا كيروا مائيه وميد وغيرو بتول بر چھوڑے ہوئے مانوروں کو حرام سجھتے تھے ان پر مناب فرمانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور طال بر انس حام مانا الله ر بتان باندمنا ب- اس ب چد مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فیر فدا کے نام پر پالا ہوایا چھوڑا ہوا جانور حرام نمیں اگر اللہ کے ہم پر ذرج کر دیا جادے اور ذائع مسلمان ہو تو طال ہے۔ دو مرے بیا کہ محفل میلاد شریف کیار ہویں شریف اور ایسال ثواب کے كمانے حام نيں۔ انسي حام كينے والے اللہ ير افترا باندھتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے طال چے فرام سیں ہو جاتی۔ تیمرے یہ کہ بھوک بڑ آل کرنی حرام ہے ک اس بھی اللہ کے طال رزق کو اپنے پر حرام کر لینا ہے اور اگر اس سے مرکباتو حرام موت مرے گا۔ چوتے بدک اور آگر اس سے مرمیاد مرام و ۔۔ ر۔ کمیل کودا تماشہ مودا فونو و فیرو کو طال کرنے کی کوشش فی کھیل کودا تماشہ مودا فونو و فیرو کو طال کرنے کی کوشش فی كرنے والے اللہ ير جموث باندھتے ہيں است رب نے حرام کرویا۔ ہم طال کرتے والے کون ہیں۔ ۲۔ اس سے موجوده وبالي عبرت بكزي جو جوئ شراب سنيما بر ناراش میں ہوتے۔ اگر ناراش ہوتے ہیں و حضور کے ذكر خريا ايسال ثواب ير عـ كد ان من انباء كرام. اولیاء الله علاء پیدا فراگر اشیس طال و حرام سے والف فرا دیا۔ ۸۔ اس آیت سے دو باتی مطوم ہو میں۔ ایک یہ کہ تمام محلوق سے زیادہ احسان اللہ نے انسانوں پر فرمایا ك الميس مقل بخش ان بي اولياء انهياء بينج وومر یہ کہ تمام کلوق سے زیادہ ناشکر انسان ہے کہ انسان کے سوا کوئی محلوق کافر نمیں سمی محلوق میں بد مملی نمیں بجو جنات۔ تیرے یہ کہ بیشہ شاکرین تموزے اور ناشکرے زیادہ ہوتے ہیں اے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ' ہر مال

یں اللہ تعالی کی نگاہ کرم میں ہیں ارب فرما آ ہے۔ کیا تُلذ باغینیکا اور فرما آ ہے اِنّه یُرافذ بیئی تَقَوْم ال اس آیت سے معلوم ہوا کہ علاوت قرآن بھتر عمل ہے کیو تکہ اسے خصوصیت سے بیان فرمایا ورند عمل میں تو یہ بھی آئی تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان خیال رکھے کہ جھے رب و کھ رہا ہے تو بھی گناہ کی ہمت نہ کرے 8 ۔ تین انگاہ تین اور کھو۔ ایک بید کہ برچموٹی بڑی چیز نوح محفوظ میں ہے وہ مرے یہ کہ ساری نوح محفوظ تعمیل وار قرآن شریف میں ہے ارب فرما آ ہے تین میں ان میں میں ہیں اور قرآن اور قرآن اور قرآنی علوم حضور کے علم میں ہیں ارب فرما آ ہے آئی تھا گئے اندائی تدا سارے علوم حضور کو حاصل ہیں 17۔ تمام علوم اوح محفوظ میں جو کہ میں فرمانے والوں کو ان سب کی اطلاع ہو۔ ورند رب کو اپنے بھولنے کا اندیش نہ تھا۔ ای لئے لوح کو میمین فرمانے آباد

يعتارونه

444

ا۔ اللہ کے مقبول بندے اولیاء اللہ کملاتے ہیں اور اس کے مردود اولیاء من دون اللہ ارب فرماتا ہے اولیات مقبات المفرق ان مقبولوں میں بعض تو تقوی طمارت دفیرہ سے مقبول ہو جاتے ہیں ہے۔ بعض مادزار ولی ہوتے ہیں ہے والایت مطاق دکھو لی بی مریم مادزا والد تھیں۔ آدم علید السلام پیدا ہوتے ہی مجود طلا کہ ہوئے اور بعض لوگ کسی کی تا اس مان محال میں معالی شدہ ہوئے۔ یا ہوئے اور بعض لوگ کسی کی تا میں محال شاہد ہوئے۔ یا

صبب نجار جو معرت مینی علیہ السلام کے دواریوں میں آنا" فانا" وفي مو محے يه آيت تيون حم كے دليوں كو شامل ہے مجمال ولی کی برائی ارشاد ہوئی وہ ولی من دون اللہ جی ا ول دو هم کے بیں اول نشریمی ولی کویل اول نشربعی ہر ٹیک مسلمان ہے جے قرب الی مامل ہو۔ محوجی ول وہ ہے جے عالم میں تعرف کا افتیار دیا کیا ہوا ول تشريعي تو برجاليس متلى مسلمانون عن ايك مو آا ب اور ولی کونی کی جماعت مخصوص ہے افوث قطب ابدال وفيرواس جماعت ك افراديس- يد تمام قيامت ك ذرو ی رنج سے یا دنیا کے معفر خوف و غم سے محفوظ میں ۲۔ جتنا م انسی موقعہ ملے عیال رہے کہ بعض لوگ مثلی ہو کرولی ا ہنتے ہیں اور بعض معنرات ولی ہو کر مثقی ہوتے ہیں۔ یہاں ملی قتم کا ذکر ہے فندا آیت بر اعتراض نس که حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کے پاس بینج کر س سال کی عمر میں تعوى المتيار ندكيا تما محرولي تحيى- اور آدم عليه السلام پدائش سے پہلے متلی نہ بے تھے مر نلیفتہ اللہ تھ ما۔ اس طرح کہ مملق کے منہ ہے خود بخود نکلنا ہے کہ یہ ولی ب جیے حضور فوث یاک یا خواجہ اجمیری رضی الله عنم ا یہ ولی کی بری علامت ہے مقبولیت فی الحلق تبول خالق کی علامت ہے ۵۔ اس طرح کہ وفات کے وقت اور قبرے افتے وقت فرشتے ان کی ولایت کی گوائل ویں کے اور ماحب قبر کی کامیالی پر بشارت ا قبروں سے افتے وقت جنت کا مروہ اور رضا الی کی خوشخری سائی کے ۲۔ تندا اولیاء اللہ کے جو مراتب مقرر فرمائے محے اور ان سے جو وعدے کے محت سب برحق میں اللہ کی شان ہے کہ اولیاء الله كا ذكر كيارموي يارك وسوي سورة ك كيارموي رکوع میں ہے ارب تعالی کو کیار ہویں بدی پند ہے ا اس سے چد مسلے معلوم ہوئ ایک بیاک وین حق وہ ہے جس میں اولیاء ہول دو سرے سے کہ ولی کی پھان سے ہے کہ کلول کے منہ سے اس کو ولی کملایا جائے اب السنرى كى أيك تغيري مى الم كد اوك اس ولى اور جنتى كبين- تيسرے كه نبوت تو حضور ير فتم مو من محر ولايت

نَّ ٱوْلِيَاءُ اللهِ لَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَجْزِنُوْلُ س کویے شک اللہ کے ویوں ہر کہ نہاکہ ٹون ہے ۔ نہاکہ ہم کا اللہ كى زندگى يى كى اور آخرت يى هى الله كى بايى بدل نبيى اللهِ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُ سیس ته مین بری کامیابی سے ته اورم ابی بازن کا من مد کرو ف نَّرَةَ بِتْهِ جَمِيْيَعًا هُوالسَّهِيْعُ الْعَلِيُّهُ@الَّ ب فک مرت ساری ا مد کے لئے ہے وہی سنتا مانا ہے س او ب شک اینری کے مک میں بقضہ آسا نوں میں ہیں لور جینے زینوں میں فی اللہ الدخاج دامت بنائی کے کراس میں ہیں یا ؤکٹ اور ون بنایا تباری آ پھیں کھوٹ اِجکٹس کِی نٹا ناں بی سنے وارس کے سے وال اسے اللہ نے سے سے وَلَدَّا سُبِّحْنَهُ هُوَالْغِنَّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي ادلاد بنائی تا باک س کو دی بے نیاز ہے کا اس کا ب جری کو آسانول یں

قیامت تک رہے گی۔ اولیاہ اللہ آتے رہیں گے کو تک ان کا آنا اسلام کی تھانیٹ کی زندہ دلیل ہے جس شاخ پر پھل پھول تگیں اس کی جز زندہ ہوتی ہے اور اس شاخ کا تعلق جڑ سے قائم ہوتا ہے۔ چوہے یہ کہ اولیاء اللہ کو شرمی احکام پر عمل کرنے میں کسی گلوق کا خوف مافع نسیں ہو آ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیو تک سورج کو سیاہ کسی ہو جاتا بلکہ سیاہ کہنے والا سیاہ گرہ ہوتا ہے۔ ۹۔ معلوم ہواکہ رب کی سلانت فیر محدود ہے اتفا حضور کی رسالت فیر محدود۔ وزیر اعظم کی حل بیب خیال رہے کہ رب تعالی کسی کو وزیر بنانے سے پاک ہے وزیر اعظم کی وزارت سلطنت کی تمام حدود میں ہوتی ہے۔ حضور مملکت ایس شرک کی کوئی ویل ہے کوئی نسین جیساکہ آگے بیان ہو رہا ہے اا۔ ان کے پنڈت وفیرہ

(بقیہ ۳۴۳) اپنے گمان کی اور ان کے مائنے والے اپنے بروں کے گمان کی بیروی کرتے ہیں۔ ۱۳ اس سے معلوم ہوا کہ مقائد میں خل و قیاس کائی ایس مناب وسکت درکار ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی کہ مقائد میں خان ایس مناب وسکت درکار ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی کے مقابل قیاس کیا گئیس کرنے والا سکتے پہلا شیطان ہے کہ اس نے رب کے تقم کے مقابل قیاس کیا ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات دن کی پیدائش انسانوں کے لئے ہے وہ مری مخلوق انسان کی طفیل ان سے فائدہ افھا ری ہے بلکہ سارا عالم انسان کی خاطرینا۔ رب تعالی فرماتا ہے ۔ تعلق تکی معلوم ہوا کہ رات میں آرام اور دن میں تعلق فرماتا ہے ۔ تعلق تکی معلوم ہوا کہ رات میں آرام اور دن میں

MUL . يعتذرونء باد جريكة زين ين العتبارا باس كرن بي سنديس كا الشريروه بات بناتے ہو جس كا تبيل علم بيس له تم فراؤ ده جو الله بر هوث بالد منت بعد نہ ہو کا تا دینا ہی بکہ برت اپنا ہے رُجِعُهُمْ تُكُرِّنُونِيَقُهُمُ الْعَنَابَ الشَّيِيْدَ بعر آبیں ماری طرف دایمة نامِن انبی سخت مذاب بحمای سے بدل ان کے کفر کا کے اور انیں نوح کی فریٹرم کرمناؤہ جب اس ۽ نِقَوْمِ اِنْ کَانَ کَبُرَعَلَيْکُهُ **مُقَامِیُ وَتَ**نَاکِ أَنْ فَي الله عَلَم الله المريري و الرقم برشاق كزراب مراكز ابونا اورالله كل نال یاد دلانان توین سفاهندی بربعردمریات تومل مر مگاکرد آور كِآءَكُهُ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا ہے تبوے معرود وں تمت اپنا کا بکار ہو تبارے کا کی تم پر کو گہلک سے ان بھر ؚڵٳؾؙڹٛڟؚۯؙ؋ؚڹ<sup>؈</sup>ڣٙٳڹؙؾۘٷڷؽؘؿؙۿٚۏؖؠؠٵڛۘٵڶؿ۬ػؙۿؙ و ہو سے مراکو اور جے مبلت زون بھر اکرتم مند بھیرو تو بس تم سے کوابرت ہیں مانگنا لاہ مرا اجر تو ہیں سخواللہ بر اور بھے محم ہے کہ میں وْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنِ®فَكَنَّ بُوْهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مسلماؤں سے بول ٹا قرابنوں نے اسے جٹھا یا تو بم نے اسے اور چر اس كام كرنا چاہيے .. رات كو بلاوجه جاكنا تعيك تيس ١٨١٠ اس ے اثارة معلوم ہوا كه رات كو بلا ضرورت نه جاكو-اول رات میں سو جاؤا آخر رات میں تیجر کے لئے جاکنا سنت ہے۔ جم کا آرام سونے عمل ہے۔ تیجہ عمل روح کا چین لینکنوا دونوں کو شائل ہے ۱۵۔ معلوم ہوا کہ وہ کان يخ والے ميں جو رب كى آيات سفى۔ جو كان آيات البيه نه سنين اور چني سنين و ورحقيقت بسرے بين کہ اینے معسود کو پورا نیس کرتے ۱۲ اس طرح کہ مشرکین فرهنوں کو رب کی بنیاں میسائی میسیٰ علیہ السلام كو اور يمودي عزير عليه السلام كورب كابينا كت بي - اور ظاہرہے کہ اولادیاب کی خل ہوتی ہے۔ خدا کی حش اور برابر کمی کو مانا شرک ہے خیال رہے کہ یمود و نصاری اور شركين شركيه مفيدے من قرباً يكسال بي-محرج كل میود و نساری کس پغیر کو بھی مانتے میں اس کی برکت ے ان کے احکام مشرکین سے بلکے ہو گئے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہوا اور اہل کتاب کا ان کو لقب لملا عاب ند است قاسم ند كى كا خوف اور اولاد يا تو نسل قائم رکھنے کے لئے ہوتی ہے یا مخالف کے مقابل میں قوت

ا۔ اس آیت بی کفار کی اس کواس کے تین رو قربائے پہلا سجانہ ' سے کہ وہ ہر حیب سے پاک ہے ' اس کے اور اور قاسے پاک ہے وہ سرے لئے اولاد بھی عیب ہے کو تکہ وہ قاسے پاک ہے اور باپ اولاد کا مالک نیس ہو سکا۔ تیسرے ان عندکم نا سے کہ اس کواس کی کوئی ولیل نیس ہا۔ اللہ تعالی کی وہ صفات مانو جو تیفیر کے ذریعے مطوم ہوں کہ وہاں کی وہ صفات مانو جو تیفیر کے ذریعے مطوم ہوں کہ وہاں کا میں ہو آ بھیساکہ مسیلہ کذاب اور اس زمانہ کی وجال قادیائی کا حال ہوا۔ خیال رہے کہ اولا تو جمونے وجال قادیائی کا حال ہوا۔ خیال رہے کہ اولا تو جمونے نی کمی وہاں کے وقوئی کے ظاف ہوا۔ خیال رہے کہ اولا تو جمونے اس کے وقوئی کے ظاف ہوتی ہوتی ہے جس سے اس کا جمونا ہوتا وہ وہ اس کے وقوئی کے ظاف ہوتی ہے جس سے اس کا جمونا ہوتا وہ اس کے وقوئی کے ظاف ہوتی ہے جس سے اس کا جمونا ہوتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ بھی ہو

بازدیخ کے لئے

مكنے كہ تم جمونے ہو اور جمونا كامياب نيں ہو سكا۔ يہ ہى ہو سكنا ہے كہ اگر بن جانق بن كامياب نہ ہو آگر ميرى كاميابي اور يج مجوے تم رات دن دكھ رہے ہو۔ جم اس آيت بن اس اعتراض كاجواب ہے كہ بست ہے جمونے دنيا بن آرام ہے ديكھ جائے بين فرمايا كياكہ يہ عارضي آرام ہے اس كا اعتباد كوئى نيس انجام فراب بن ہے ہا س كا اعتباد كوئى نيس انجام فراب بن ہے ہا س كے دائت ہے دائف پہلے بى ہے ہے۔ قرآن كريم بن انجام فراب بن ہے ہا ہے دو مرے يہ كہ بزدگوں كے بچ تھے بڑھنا شما عبادت ہے آری كا معادد بستر ہے فيال رہے كہ نوح عليه السلام دنيا بن جے ني بين ان دائم اللہ بن كرتے تھے اس آپ كا عام اند بستر ہے كہ دو مرے كوف الى سے نوح وكر يہ بست كرتے تھے آپ آدم نائى بين آپ كا عام بنكر اور لقب نوح ہے كيونك آپ ان واقع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن كرتے تھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن كرتے تھے آپ آدم نائى ہيں آپ كا دت بس بن بحائى كا

http://www.rehmani.net

ابتے سنی ۳۳۳) نکاح حرام ہوا ۱ ۔ جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے اس سے معلوم ہواکہ کفار کو اپی قوم کمنا جائز ہے اس لفظ سے ان کو اپی طرف ماک کرنا ہے۔
خیال رہے کہ لفظ قوم 'ہم چیشہ ہم وطن ہم زبان اور اپی براوری سب پر بولا جاتا ہے ، ۔ نوح طید السلام کی قوم نے آپ کو قتل کی وصلی وی تھی۔ اس کے جواب میں آپ نے بید فرمایا۔ ورنہ وہ قوم آپ کو سخت سے سخت ایڈا تو ویل می تھی۔ ۸۔ فلذا میں تمہاری ایڈا رسانی کے سب حق کی تملیخ نہ چھوڑوں گا۔ معلوم ہواکہ ایک استقامت ہزار ہاکرامت سے افضل ہے۔ ۹۔ اس طرح کہ جھے منانے کی قمام تدہیری کرلو تا کہ بعد کو نہ پچھاؤکہ فلاں ایڈا نہ پسنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرے ک

ون المرادم من المردم من المردم من المرادم من المردم من المردم من المردم من المردم من المردم من المردم من المر

آییں جشاہ میں ان کو ہم نے ڈیودیا قرد کیموٹ ڈرائے ہو ذرا کا ابنے اگر کیسا ہوا مؤسسسر جوم کا در مرد و موسک دروا ہوکا ہے در میں مارد ع

تربعنناص بعرام السلالي فوهم فجاء وهم براس براس بدادرول ترم نهان كورس كرد بيج تر دوان س

بِالْبِيِّنْتِ فَهَا كَانْوُ الْبُؤْمِنُو ابِهَاكُنَّ بُوُ ابِهِ مِنْ الْبَالِيَّةِ الْبَهُ مِنْ الْمَاكِنَّ بُوُ الْبِهِ مِنْ

قَبِّلُ كَنْ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ثُمُّمَ

بطے تھے ہے ہم یوبی ہر لگا دیتے ہیں سرموں کے دلوں برق بھر سرچین صوبی معد بھر ہے وہ اسمی موجد کا رف کو در اور کا رف کو در

ان کے بعد ہم نے مولی اور ہارون کو فرعون اور اس می دیاروں کے دربار بول

ملایه بایتنا فاستندرواؤکانوافوماهجروین کامرت بی نشانیال دے کرمیمائ و انہوں نے بجریان اور دہ مرم اوک تھے

فَلَمَّا جَاءَ هُمُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِ انْ الْوَالْقَالُوْ آاِنَ هُوْ الْمِعْرُ

مُبِينٌ وَقِالِ مُوسِى الْقُولُونَ الْأَحِقِ لَمَّا أَكُمْ مُبِينٌ وَقِالِ مُوسِى الْقُولُونَ الْأَحِقِ لَمَّا جَاءُكُمْ

مَ لَهُ مَرَىٰ نِهُمَا مِنَ كُن نَهْت الما كِتَهُ مُومِب وَهُ فَهَالِمَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُعَالِمُ السَّحِوُ وَنَ ۞ فَالْوُ الْجَمْعُ لَنَا السَّحِوُ وَنَ ۞ فَالْوُ الْجَمْعُ لَنَا

کیا یہ مادو ہے اور مادوگر مراد کوجیں بیٹے نا بیسے کیا تم مائے اس

اس النات المراكر بين اس معيرد وجل برم في البين البيدواكر إلى الدوريني

منزل۲

ال بی بی الا خوف عیم کے معنی کہ اکیے ہیں گرکی کا خوف دل جی نہیں۔ اگر قادیاتی نبی تو کیا ولی بھی ہو تا تو افغانستان تبلغ کرنے ضرور جاتا اور گلوق کے خوف سے فرف دو طرح کا ہے۔ ایک نفرت والا وہ مرا اظامت والا۔ جیسے مانپ سے خوف اور گلوق سے خوف اور گلوق سے خوف اور گلوق سے خوف اور گلوق سے ہوتا ہے بیسے موئی علیہ السلام کا مانپ سے خوف و تو ہو گلوق سے ہوتا ہے بیسے موئی علیہ السلام کا مانپ سے خوف دو مری حم کا خوف تو ہوا کہ جس کے فوت ہو جانے کا ججے افرس ہو۔ معلوم ہوا کہ بے فرض وطا جانے کا ججے افرس ہو۔ معلوم ہوا کہ بے فرض وطا بیت اعلیٰ ہے جانہ یہاں مسلمان نفوی ستی جس ہے لین اللہ کا مانپ سے اللہ کے مطبح اور فراتا ہے کہ آگا اُسکماً وَ تَلَمُ اللّٰهِ بَدِیْنِ اللّٰهِ بِاللّٰمِ مسلمان نبی کے امتی کو کما جاتا ہے خصوصا سید اللّٰم مسلمان نبی کے امتی کو کما جاتا ہے خصوصا سید اللّٰہ بیاء کی امت کو اس معنی سے نبی کو مسلمان نبیں کہ سمنی سے مومن کیا

ودست تمين

ا ۔ اس سے اشارة معلوم ہوا كه ان مومنوں كومشتى نے نہ بچایا بلکہ نوح علیہ السلام کی ہمرای نے بچایا۔ تحقی تو اس مرای کا عرف تھی۔ خیال رے کہ نی کی مرای مقائد الممل من مونی ضروری ہے اب مین مشتی وانوں کو كفار ك ہلاکت کے بعد زمین کا مالک علیا اور بلاک شدگان کا وادث قرار وا یا نوح علیه السلام کو اینا ظیفه اور ان کے بعد مومنوں کو ان کا ظیفہ بنایا سے اس کے طاہری سن ے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی نگاہ گزشتہ اور آئندہ چن ، الماهد كرنتي ب كد كرشد امول كاعذاب كزر يكا قا كر فرايا كياك ويكمو ، كس فراياك ألَهُ تَرَكُّهُ فَعَلَ دُمُكَّ بِعَادِ جس سے پہ لگاکہ آپ نے قوم عاد کا عزاب دیکھا۔ اس طرح حضور نے معراج میں جنتی ووزخی لوگوں کو ملاحقہ فرمایا اطلائک ان کا وہاں واخلہ قیامت کے بعد ہو گا۔ غرضیکه نبی کی نظر موجود ا معدوم البھیی ' غائب' چیزوں کو مثابرہ فرالتی ہے۔ حضور نے ایک بار آسان کی طرف وكي كر فرماياك بدوه وقت ى ب بب علم وين ونيا ب

(بقير منى ١٩١٥) كرتى اس ير مرنك جاتى ب عداس سے معلوم بواك موى عليه السلام سارے معربوں كے ني تھے۔ خواو وہ اسرائيلي بول يا جى تحدايہ ايت اس کے خلاف سیس کہ آپ ٹی اسراکیل کے نبی ہیں' اس فرمون کا نام مععب بن گابوس بن ریان تھا اور اس زمانے میں ہر پادشاہ معر کالقب فرمون ہو آ تھا جیسے بوسف علیہ السلام کے زمانے میں اے مزیز کتے تھے اور اب خدیو معرکما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ موی علیہ السلام سلطان اور معترت بارون وزیر تھے ٨ ۔ لینی چھوٹا تھا مربوابنا۔ انتہار کے یہ ی معنی ہیں اور فرمون و فرمونی پہلے ی سے عادی جرم تھے۔ مقالہ میں افر اعمال میں بوے قالم تھے۔ ور کیو کلہ آپ کا مجزو اس زمانہ کے

يعتندون»

فرمانبرداري

جادو ے ملا جان نظر آیا۔ وہ جادو مر بھی بانس کو اور وائد وكما دية تھے۔ ہر زمانے ميں تي كو اس حم كا معروطات جس کا اس زمانے میں زور تھا ۱۰ کیونکہ مرفی نبوت کے ہاتھ پر جاوہ نسیں کام کرنا۔ اگر کوئی جاوہ سکھ کر وعلی نبوت کر دے اور چر جادو کو بجائے مجزہ کے استعال کرنا الله و جادو يا و كام كرك كا نيس يا الناكرك كارب قانون قدرت ہے۔ تو اگر عل جادو کر ہوتا اور پھروعوی نوت کرنا۔ تو میرا مجزه میری آئید ند کرنا ۱۱ فرعون اور اس کے بنائے ہوئے بٹول کی ہوجا اور فرعون کی اطاعت و

ال اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک بیغبرر بد ممانی كفرب- فرونون في موى عليه السلام ك متعلق يه بد کمانی کی کہ آپ معرکی بادشاہت جاہے ہیں اور باوشاہت ماصل کرنے کے لئے نبوت کو بمانہ بنا رہے ہیں' میسے تادیانی نے اپنی جمونی نبوت کو اپنی و اداد کی گذر اوقات کا زریعہ بنایا ک فقیر تما بعد میں چندہ بؤر کر اور بیج بھتی مقبرہ کی قبری فردفت کرے نواب بن میا۔ اب مك اس كي اولاد اسي جموني نبوت كي آ زيس شابانه زندگي بسر کر رہی ہے ' دو سرے یہ کہ ٹمی پر احکونہ کرنا اور اپنی عهل وعلم پر احماد کرنا کفرہے۔ کیونکہ بیہ سب لوگ ڈوہتے وقت امان لائ مر تول نه مواكوتك وه افي الكه ير ائن قان که ی کے فران بر ۲۔ موی علیہ السلام کے عقام کے لئے، مسئلہ مبادو کر سے جادد کرانا اس باطل كرنے كے لئے جائز ہے۔ جيے موى عليہ السلام نے فرمایا۔ المفود اور نمی کے مقالبے کے لئے جادو کرانا کفرہے ا ویے بی کرانا حرام ہے خصوصاً جب کد اس سے کی کوایڈا پنجائی جائے۔ ٣- آپ کا يہ فرمان جادد باطل كرنے ك الت تفاد اس من جادوك اجازت سيس بك ملى تبلغ ب انذا اب اعتراض سی ہو سکا جیے رب نے کفار سے فرمایا کہ تم مجی قرآن جیسی سورت بناؤ سے اس سے معلوم ہوا کہ نی پر جاود اور مجرہ مشعبہ نہیں ہو آ۔ وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ محض نظر بندی ہے۔ اس ک

الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ<sup>©</sup> مهر دَوْنِ کَ بَرُا فِ رَبِي أَنْدِي مِنْ مِنْ لِهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وقال فِرْعَوْنُ النُّهُ وَنِي بِكُلِّ اللَّهِ رِعِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ رِعِلْيُهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم اور فرمون بولا ہر مارو کر علم والے کو بسرے پائی سے آذ ت بھر جب جا دو گر آتے ان سے موئی نے کما ڈالو جو تہیں ڈالنا ہے گ بعربب ابنول نے ڈالا موسے نے کما یہ پیم لائے یہ جادہ ہے تا اب التداس باطل مرفي كا فدمندون كا كا جين بناتا كه اور الله ابنی باتوں سے تی کو من کردکھا تا ہے کہ بڑے برا مایس مرم اس سعے دہاریوں سے دیتے ہوئے کہیں انہیں ہننے برجو رشرویں کہ اور بھی گرون ز مِن بر سرا تعلنے والا تھا ناہ اور بینک وہ صرسے گذرگیا لا اورموی نے سمِیا کے اسے میری قوم اگرقم انٹر پر ایمان لائے کو اسی ہر بھروسہ کر و ٳڹؙؙۘڴؙڹ۫ؾؙؙؿؗڡؙٞۺؙۣڸؠؽڹ۞ڣؘڤٵڵٷٵۼۘڶؽٳۺؗۊ۪ڗؘۅؚڬ اگرم اسلام رکھتے کوٹٹ ہوئے بم نے انٹر بی پر ہمردسر کیا تا

MAA

حقیقت کھ نسیں۔ یہ بھی معلوم ہواک جاوہ معجزے کے مقابل میں بالکل بیار ہوتا ہے باس جاوہ کا اثر ہی پر ہو سکتا ہے جیے تکوار اور زہر کا اثر یہ بھی معلوم ہواکہ آپ کو جادوے خوف نہ ہوا " شبر را جانے کا خوف ہوا تھا ہ میرے مجرے کے ذریعہ سے معلوم ہواک رب نے موی علیہ السلام کو علم غیب بخشا تھاکہ آپ نے اسکلے آنے والے واقعہ کی ملے بی خروے دی۔ آپ نے جیسا فرمایا ویبای ہوا۔ ٣٠١س سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک جادو کرنا فساد ہے اور جادو کر مفعد و وسرے بد کہ فساد کے لئے بنانس ۔ خیال رہے کہ جادو محل وحوکہ نہیں بلکہ اس کی مجھ حقیقت ہے۔ می المسنت کا ند ہب ہے۔ ے۔ یعنی اس وعدے کی بنا پر جو اس نے مجھ ے کیا ہے ' یا فقا کن فرانے سے بی حق قالب اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے ٨۔ یعنی اولاس صرف تمو ژے اسرائیلی بی ایمان لائے ' فرمون کی جیت کی وج سے ہزارہا

(بقیصنی ۱۳۹۱) جادد کروں اور باتی اسرائلی لوگوں کا ایمان لاتا بعد میں ہوا۔ اندا آیت پر کوئی اعتراض نیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ فرعون کی قوم کے تھوڑے آدی ایمان لائے 'یا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ نچے جو ان کی ماؤں نے قمل کے ڈرے فرعونی عوروں کے سپرد کردیئے تھے 'جو تھوڑے تھے وی ایمان لائے۔ لیتی وہ تھے قو اسرائیلی محران کا شار فرعونیوں میں تھا۔ (فزائن العرفان) ہے اس طرح کہ اسلام لائے کے بعد مرتہ ہو جانے پر مجبور کریں۔ اس سے معلوم ہواکہ ایمان کے لئے کانی نیس 'دیکھوجو لوگ فرعون کے فوف سے ایمان کا اطان نہ کر

يعتذرون الم ١٠٠٧ يونس،

سکے ان کے متعلق رب نے قربایا مائس بے لوگ ایمان نہ لاست ١٠٠ اس سے معلوم ہواک نغسانی خواہش کے لئے سرباند ہونا طریقد کفار ہے اور دی سرباندی کی کوشش کرنا سلت انبیاء ہے۔ معرت ہوسف علیہ السلام نے فریلیا۔ إِيْعَتَهُنْ عَلْ خَذَائِقِ الْآنَةِ إِنَّى حَيْدُكُ عَلِيْدٌ كَهِلُ مَهِ مُعلَى مُراتِدى مرکشی ہے اور وو مری مرباندی تبلغ دین- ااے کہ بندہ ہو كريدكى كى مديد محررت كى كوشش كرف كا اور الوبيت كا مرفي بوحميا معلوم بواك حديث ربنا الله كي بری لعت ہے کانی حد سے بڑھ کر طوفان بن جاتا ہے ا آدی مدے برے کرشیطان ۱۴۔ آپ کا یہ فرانا ان لوكوں سے ب جو ايمان لا يكي تھ" اس عم اشارة اكل چین آنے والی معیبتوں کی خرب کہ تم پر مصائب آئیں كـ مركرنا ١١٠ اس ب دوسط معلوم بوك ايك يد کہ ایمان و اطلام ایک عی ہے دو سرے یہ کہ کمال ایمان كا قامنا يه ب كه بنده رب ير بورا وكل ركه- خيال رے کہ یمان وکل سے مراد یہ ہے کہ فدا کے سواکی ے خوف نہ کیا جائے ١١٣ اب ١١١ اقدم چي نہ ہے ا ان لوگوں نے ایبائی کرو کھایا۔ معلوم ہوا کہ اپنے اخلاص كا اطان كرنا تصوصام في كي باركاه من ظاهر كرنا ريا نيس یک کمال ہے

ا۔ یہی آخیں ہم پر غلبہ نہ وے جس سے وہ سمجیں کہ وہ حق آخیں ہم پر غلبہ نہ وے جس سے وہ سمجیں کہ وہ نیارہ جس اور ہم باطل پر اس دھوکہ سے وہ باطل پر اور زیادہ جم جائیں اللہ اس طرح کہ ہم ان کے ظلم سے ان کا منہ دیمنے سے بھیں ' وہ بلاک ہو جائیں۔ سال اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سنے کے گروں میں گریاہ مرجد بنانا' جے مہربیت کما جاتا ہے ' سنت انبیاہ ہے کہ مسلمان گرکاکوئی حصہ پاک و صاف رکھیں' نماز کے کے اس میں عورت احکاف کرے ' یہ ہی معلوم ہوا کہ کھروں میں بھی معلوم ہوا کہ گروں میں بھی کر کو تک ہوں' سنت لفل گریں سال گروں میں جا ہے۔ فرض مجد میں ہوں' سنت لفل گریں سال کروں میں چھپ کر کو تک ہوں' سنت لفل گریں سال کروں میں چھپ کر کو تک اس وقت ان لوگوں کو علانے نماز پڑھنے کی طاقت نہ تی۔ اس وقت ان لوگوں کو علانے نماز پڑھنے کی طاقت نہ تی۔

ادر ابنی رحمت فرما کر بمیں کا فروں سے بخات سے ت اور بم نے موسی مُوسى وَاخِيْهِ أَنْ تَبُوّا لِقُومِكُما بِمِصْرَ بُيُوتُا ا در اس کے بھال کو ومی بھبی کرمعریں ابنی قرم کیکنے مکا نامت بناؤ وَّاجْعَلُوْابِيُوْنَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيْمُوا الصَّلُولَا وَبَيْمِ ادر اچنے تھروں کو نمازی جگروٹ اورناز تاخ رکوٹ ادرمسلاؤں کو نو خمری ساؤ گ اور موئی نے عرض کی اے دب ہارے تو لے فرمون اور فرعون وملاة زبينة والموالاف المحيوة الثانة اس کے سرداروں کو آلائش اور مال دنیا کی زندگی میں کریے کی اے دب ہا اسے اسلے کر تیری ما ہ سے بہکا دیں ٹ اے دب ہا دے ان سے مال بر باد کروے اور ان کے دل سخت کردے ثه سر ایمان نه لائیں جب یک درد ایک مذاب نه میکم لیس که فرمایاتم دونون کی دما تبول بونی ناه تو نابت الله اور الأوالون كي راه أ وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يُلَ الْبَحْرَفَا تَنْبَعُهُمْ فِرْعُونُ اور ہم .نی امرا ٹیل کو دریا پارے تھے تك تو فرمون اور انتے لنگر نے

سین رہے در مول میں ہیں ملاحظہ کرد۔ ۵۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ آیک یہ کہ کمربنانا ہمی سنت انجیاء اور عبادت ہے۔ بشرطیکہ فخر کے لئے نہ ہو' مزورت پوری کرنے کے لئے ہو وہ سرے یہ کہ محری نمازی جگہ مقرر کرنی سنت ہے۔ تیسرے یہ کوف کے وقت چمپ کر کھروں جی نماز پڑ حنا جائز ہے کو قلہ بی اسمرائیل اس زمانہ جی ایسے بی نماز پڑھتے تھے۔ خیال رہے کہ موئی علیہ السلام کا قبلہ کعبہ معظمہ ہی تھا۔ اس رخ پر انسیں کھر بنانے کا تھم ویا کیا تھا۔ چوتتے یہ کہ معیبت کے وقت فوشخریاں دینا سنت پیغیرہے۔ پانچویں یہ کہ دین موسوی جی نماز قرض تھی۔ اس وقت زکوۃ کا تھم اس لئے نہ دیا کیا کہ بی اسرائیل فریب و مساکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا قو چران پر مال کا چوتھائی حصہ زکوۃ نکائن قرض ہوئی ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ خال کے لئے مال فظامہ کا باصف ہے۔ خیال رہے کہ یہ http://www.rehmani.net
(ابقیہ ۱۳۴۷) لام انجام کا ہے اور نہ رب نے یہ مال بدسمائی کے لئے نہ ویا تھا۔ شکر کے لئے ویا تھا کر اس بدنعیب کے لئے فساد کا باصف بنا۔ انجام کر آب ہوا۔ ۲۰۰۷ یعنی فرم نیوں کے مال کا انجام کر آب ہوا۔ ۲۰۰۷ یعنی فرم نیوں کے مال کا انجام کر آب ہوا۔ ۲۰۰۷ یعنی فرم نیوں کے مال کا اللج پیدا نہیں ہو آلہ ہار کو ایس کے دلوں میں بھی کسی کے مال کا اللج پیدا نہیں ہو آلہ ہار کہ ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی مخبائش نہ رہے جے مراک جاتا کہا جاتا ہے معلوم ہواکہ دل کی بختی بڑا مذاب ہے اس سے اللہ بچاہئے اس کی علامت یہ ہے کہ آگھ سے آنسونہ بین دل اچھوں کی طرف ماکل نہ ہو اور چنانچہ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسائی ہواکہ فرم نیوں کے درہم و میار کھل اور

464 يمتنرون وَجُنُونُدُ لا بَغَيًّا وَّعَلُ وَالْحَتَّى إِذًا آدُرَكَهُ الْغَرَقُ ان كا بيجاك له مرمشى اور اللم سعد بهال يك كرجب است دو سف شرايا ته بولام ایان لایا کرکوئی سا معود نیس سوا اس سے جس بر بی بَنُوْآ اِسْرَاءِيْلُ وَاتَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ الْأَنْ وَاتَّامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ الْأَنْ وَ امرائیل ایمان لانے تہ اور میں مسلان ہوں تکہ کیا اب اور بھے سے نافران را اور تو نیادی تھا ہے آج ہم ترى لاش كو اترا وي سكركم توابي بيلون ك الفائل اوق اوريك وک باری آیوں سے فاقل یں ف ادر ہے شک بَوْأَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يُلِ مُبَوَّاكِمِنْ قِ وَرَنَ قَالَهُمْ نے بن امرایل کو عزت کی مجلہ دی ہے اور انیں سعری مِّنَ الطِّبِبُتِ فَهُمَا اخْتَلَفُوْ احَتَى جَاءُهُ وَالْعِلْمُ روزی علما کی کی توافقات میں مد بڑے عگر علم آنے کے بعد ناہ پٹک تمبال رہ قیامت سے دن ان میں فیصل کرھے گا جی بات میں تَجَلُّوْتَ عَفِي اورك سنة والعاكر يقع بكونيد بواس من جرم في تري لمرن بُكَ فَسُعَلِ الَّذِينَ كَيْقُرُءُ وْنَ الْكِتَابُ مِنْ قَبُلِكُ أمارا لل توان سے بوچھ دیکھ جو بھے سے پہلے مماب بڑھے والے بی الله

کمانے کی چزیں چرہو گئی۔ انسی ایمان کی توفق نہ لی اور ڈو ہے وقت ایمان لائے محر تیول نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ ی کی زبان مکن کی کنجی ہوتی ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ سمی کے کافر رہنے کی دعا کرنا کفر شیں ۱۰۔ مویٰ طیہ السلام نے دعاک متنی بارون علیہ السلام نے آجن کما تھا اس سے معلوم ہواکہ آجن دعا ہے اور دعا آہت کرنی بھتر بُ رب فرما أب أدُعُوارً لَكُمْ مُعَنَّرُ عَالَتُعُفِّيةُ الى لَتَ مَاز می جمن آست منی چاہیے۔ اس دعا کے چالیس برس بعد فرمون کے مال بریاد ہوئے اور وہ ہلاک ہوا اللہ یعنی تبلغ کے جاؤ مومنوں کو احکام کی اور فرموغوں کو ایمان ک- اس سے معلوم ہوا کہ جس کافر کے ایمان کی امید نہ ہو' اے بھی تبلیغ کی جائے۔ ۱۲۔ جو دعا کی تجولیت میں جلدی کرتے ہیں ور کی عکست نمیں جانے "مجی آخروعا ے دعا ما تلنے والے کے ورجات بلند ہوتے میں ساا، وریا ے مراد بحر قلزم ہے اور اس فکالنے میں محمت یہ تھی کہ خاص معرشر ہذاب نہ آئے کہ تغیر کی بہتی ہے۔ عج اس سے معلوم ہواکہ اللہ والول کا کام رب کا کام ہو آ ہے ك بى امراكل كو موى عليه السلام في عق تقد مر رب نے فرمایا کہ ہم الے مجع اس کے ان پر احتراض رب پر امتراض ہے

یں مہروں کو کہ عذاب ایا مل کہ عذاب و کھے کر ایمان لانا معترضیں ۵۔ اس طرح کہ نہ خود ایمان لایا نہ دو سروں کو لانے دیا۔ معیت بی اس کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے اور مندین میں ایمان نہ لانے کہ خزائن العرفان میں ہے کہ ایک دفعہ جربل علیہ السلام فرعون کے پاس تحریری سوال لانے کہ تیراکیا تھم ہے اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کی نعتوں میں پرورش پائے ' ہراس ہے سرتائی کر کے خود مولا ہونے کا دعوی کر چھے۔ اس نے جواب تکھا کہ میرا تھم ہے کہ اس کو بحر الحزم میں ذہو دی ہے ہوں کی نعتوں میں پرورش پائے کہ اس کو بحر الحزم میں ذہو دی ہے۔ بہ دور قوم نے کہ الایان نے فرمایا کہ سے کہ اس کو بحر اللہ اللہ ہے جو فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں اور ان سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معنور نے ابوجمل وقیرہ

(بقیہ ۳۳۸) ہے ان کی ہلاکت کے بعد خطاب فربایا۔ حضرت صالح و شعیب ملیما السلام نے اپنی عذاب یافتہ قوم کی لاشوں سے خطاب فربائے ہیں اس کی بورک شخیل اماری کتاب علم الفرآن میں ملاحظ کرو۔ اور خلفک سے مرادیا تووہ نی اسرائیل ہیں جو پار لگ بچے تے یا آئدہ آنے والی تسلیں چنانچہ سنائمیا کہ اب تک کسی جائب خانہ میں فرمون کی لاش رکمی ہے، جے دکچہ کر لوگ عبرت پاڑتے ہیں ہے۔ اس طرح کہ ان واقعات کو سن کر بھی عبرت نسیں پکڑتے۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ عذاب وائی قوموں کے حالات بڑھے 'سنے 'سنے ان عبرت ماصل کرنی عبادت ہے۔ ۸۔ کہ انہیں معراور فرمون کی چیزوں کا مالک بنا دیا۔ انہیں شام القدس اردن 'کی

مرمزوشاواب زمينول على آباد كياات تيد كے ميدان على من و سلوی اور شام کے علاقہ میں لذید اور حلال مجل-محران سے شکریہ اوا نہ ہوا۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ جس علم کے ساتھ معرفت نہ ہو وہ علم رب کا عذاب ہے اور تحاب کرب فرما باست و آخَلُهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ اور بوعَمُ معرفت الی کاذربید ہو' وہ رحمت ہے' رب فرما آ ہے دَفُلُ رَبِيدُ فِي المِنْهُ الله يمال فيعلد سے مراد مملی فيعلد ب كو تك قولي فيعله قرآن كريم اور ديكر أساني كمايول من بو چکا ہے وہاں فیصلہ اس طرح ہو گاکہ ٹیکوں کو جنت اور یدوں کو دوزخ عطا ہوگی ۱۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسلے ہے ایک کا متعدید ہے کہ اے سنے والوا اگر حميس ان مفسول بيل م محمد خرود مو تو علماء بيود سنه يوجيد لوا وہ ان کی تقدیق کریں ہے۔ چرپہ لگا لو کہ حضور سے رسول میں کو مکد آپ آرئ برھے بغیرائی تمی اور می خریں وے رہے ہیں ان آیات می حضور سے خطاب نسی ہو سکا۔ ۱۳ ان کتاب برصف والوں سے مراد عبداللہ بن سلام ہیے علماء یہود ہیں ہو حضور پر ایمان لا چے تے رضی اللہ عنم ورن بیودی علاء توجمی حضور کی تعديق كرني برتيار ندتح

ا حق عرادیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن کریم ایا دین اسلام ۲ یعنی شک کرنا قربت دور بے شک والی جماعت ہے ہی نہ ہونا یعنی اپی شکل و صورت اور طریقہ مختلو ہی گفار کی می نہ ہونا یعنی اپی شکل و صورت ہوا کے طریقہ مختلو ہی گفار کی می انسان کو نفرت چاہیے سا۔ نہ عقیدہ آنہ جماعت ایمی انسان کو نفرت چاہیے نہ جمٹلانے والوں کی جماعت کو نہ ان کی مجلس میں جاؤنہ ان کے وحظ سنوانہ ان کی کماییں شوق ہے دیکھو مخرش ان کے محتلق اور محتوظ میں تھما جاچکا ہے ہو کے سے جن کے محتلق اور محتوظ میں تھما جاچکا ہے۔ کہ یہ تفریر مری کے یا اس وقت ایمان لاکی کے جب کر میں کے یا اس وقت ایمان لاکی کے جب کر میں گور ہو جاویں گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آناکہ کر میں جو گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آناکہ کر میں مجبور ہو جاویں ہے۔ یا خرع کا عذاب ایا قبر کا یا حشر کی گور ہو جاویں ہے۔ یا خرع کا عذاب ایا قبر کا یا حشر کی گور ہو جاویں ہے۔ یا خرع کا عذاب ایا قبر کا یا حشر کی گور ہو جاویں ہے۔ یا خرع کا عذاب ایا قبر کا یا حشر کا کو کر کا کو کھور ہو جاویں ہے۔ یا خرع کا عذاب ایا قبر کا یا خرا

بے شک تیرے ہاس تیرے دب کی طرف سے من آیا ل تو تو بر از شک والول میں نہ ہو ٹا۔ اور ہر گزان میں نہ ہوتا تھ جنہوں نے اللہ کی آ یس جشائی کو توخیا سے والول میں ہو جائے گا بیشک وہ جن بر قَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ مَ يَلِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلَوْ ترے رب کی بات نمیک بڑ پکی ہے تھ ایان نہ لائیں کے اگر ج سب جَاءَ تُهُمُّرُكُلُّ أَيَاةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيْمُ نَتَا يَال ان سمے ماس آئيں جب كيك دروناك عذاب ما وكيوليس فقه تر ہر ئی ہرتی نہ کوئی بستی تھ کہ ایمان لاتی تر اس کا ایمان کا ایمان کا آیا ہال قَوْمَ لِمُونْسُ لَهُمَّا الْمُنُواكَثَنَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزي یونس کی قوم ن جب ایمان لانے ہم نے ان سے دموا ف کا مذا ب دنیا کی زندگ فِي ٱلْحَيْوِةِ التَّانِيَاوَمَتَّعَنْهُمُ إِلَى حِيْنِ®وَلُوَ ہٹا دیا شہ اور ایک وقت یک ابنیں برتنے دیا ہے اور اگر تبادادب مابتا زین یں بط بی سب سےسید اعان ہے آتے ناہ ترکیا تم نوگوں کو زبردستی کرو تھے بہاں بک کرمیلان ہو جاہیں "کہ اور کسی جان کی قدرت بنیں کم ایان مے آئے مگر اللہ سے مکم سے کا

4

کا اس وقت یہ ایمان لائی گے۔ کروہ ایمان قبول نہ ہو گاکو تک وقت کے بعد ہے۔ ۲۔ ان بستیوں میں ہے جو ہلاک کی گئیں اے۔ آپ ہونس بن متی ہیں متی آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کی قوم مقام نیزا میں وجلہ کے کنارے موصل کے قریب آیاد تھی۔ آپ نے بہت عرصہ پہلے انہیں تبلیغ کی وہ ایمان نہ لائے آپ نے ان کے والدہ کا نام ہے۔ تھی افی آیا انہیں اطلاع دے وہ کہ تین ون بعد عذاب آئے گا۔ آپ انہیں یہ خبردے کرخود بہاڑوں میں جاچھے۔ جب عذاب کی علامت سیاہ یال نمودار ہوئے قریہ سب نوگ آپ کی طاش میں نگلے نہ پائے پر بارگاہ افتی میں عاجزی کی۔ مرد عورتی جنگلوں میں نکل مجے۔ بھی قربہ کی اور ایک وہ مرے کے بادل نمودار ہوئے قریہ سب نوگ آپ کی طاش میں نگلے نہ پائے پر بارگاہ افتی میں عاجزی کی۔ مرد عورتی جنگلوں میں نکل مجے۔ بھی قربہ کی اور ایک وہ مرے کے دبائے ہوئے بال والیں کے ان کی والے میں اور ایک وصوصیات میں ہے۔

http://www.rehmani.net

(بقید سفد ۳۳۹) ب معلوم ہوا کہ قانون بچھ اور ہے اور قدرت بچھ اور۔ یا اس لئے تھا کہ وہ لوگ عذاب کی علامات وکھے کر نزول عذاب سے پہلے می ایمان کے استحدہ ۳۳۹) ب معلوم ہوا کہ قانون بچھ اور ہے اور قدرت بچھ اور یا اس لئے تھا کہ عمری کھنتی پوھتی رہتی ہیں اور نقدیر ہیں تہدیلی ہوتی ہے۔ ویکھو اس قوم کی نافرہائی کی وجہ سے بلاک کرنے والا عذاب نمودار ہوگیا۔ قریب تھاکہ زندگی ختم ہو جائے اور پھر توب کی وجہ سے عذاب دور ہوگیا اور عرصہ سک بدلوگ زندہ رہے۔ اس بینی تبدیل کے مطاب ہے۔ خیال دے کہ سے میں ایمان لے آوی محربہ عکست افتی کے خلاف ہے۔ کھار رب کی صفت اضلال کے مظامی و درخ بھی بھرتا ضروری ہے۔ خیال دہے کہ

مثیت یی اراده اور عبت می برا قرق ہے۔ اللہ تعالی کفار کا کفر ہاہتا ہے گر اے پند فیس کر آ۔ کفر ہے راضی ہونا برا ہے گر کا قراده کرنا محکت ہے۔ کا قراده کر خرصہ ام برات کا ذرایہ ہیں۔ اگر کفرنہ ہو قرجاد شاور افغیت انتیان سب کی بند ہو جادی الا معلوم ہوا کہ کی کو برا مسلمان بنانا درست فیس رب قرا آ ہے تا افغیق المذین حضور نے ہائد چردیا۔ قدیا سورج دائی کر ایکم الاجل کا دل چر کر اس میں المان نہ جرا کے کہ اشطراری المان قبول فیس ہا۔ جب اللہ چاہتا ہے قوبندہ النے افقیار سے المان قبول کر آ ہے۔ اپنے چاہتے کی وجاد الد جاہتا ہو اللہ ہوا ہے کہ دو وہ ثواب کا مستق ہو آ ہے اور جب اللہ ہوا ہے کی وجاد اردہ نہ کر سے قریدہ اللہ ہوا ہے کہ دو اور جب اللہ ہوا ہے کی وجاد اللہ ہوا ہے کہ دو اور جب اللہ ہوا ہے کی وجاد اللہ ہوا ہے کہ دو اور جب اللہ ہوا ہے کہ دو اور جب اللہ ہوا ہے کہ دو ایک کر دیتا ہے اس میں ہو آ کہ بندہ مجبور ہے کیا تکہ بندہ کی د فیت ہی میں دافل ہے میں دیا ہو میں دی در میں دی در میں دیں دی در میں دی

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی و بیئت اعلیٰ طوم میں۔ اس سے رب کی قدرت کا پد چانا ہے۔ اے کویا یہ نوگ مرشتہ امتوں کی طرح عذاب الی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کلام بلور فمٹیل ہے ورنہ کفار کمہ نہ اپنے کو عج مذاب كاستحق مائے تھے اور نہ عذاب كے انظار من تھے۔ اس حم کے محاورے عرب میں بھی رائج تھے اور ادے بال بھی ہیں سے ایام سے مراو عذاب کا زمان ہے اور پہلوں سے مراد قوم نوح ، قوم لوط و محود وغیرہ ہیں۔ اس سے قیاس کا ثبوت ہوتا ہے کہ چوکھ ان ک بدمعاشیاں ان قوموں کی طرح ہیں کندا ان کی طرح بی مذاب کے متحق بی اس اس کئے کہ جب کمی قوم پر مذاب آیا ہے تو وہاں سے پینبراور ان کے ساتھی نکل لئے جاتے ہیں جیسے لوط و صالح و ہود علیم السلام کے ساتھ معالمہ ہوا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی م مخود كراي كيا- قيامت تك الله تعالى مومنول كو شر كفار سے بيائے كايا انسيں فتح دے كريا موت مطافراكر۔ موت مومن کا تخذ ہے الذا آیت پر کوئی اعتراض سیں

3. ادر عذاب ان ہر ڈانا ہے جنیں مقل جیں تم مشراؤ انظرُ وامادًا في السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَانْغُنِّي وسجيو آمانول الدزين بس كيا ب ك الداتيس الد الْإِيتُ وَالنَّانُ رُعَنْ قَوْمٍ لِآبُؤُمِنُونَ ﴿ فَهُ لَ رمول اہیں بکہ ہیں دیتے جن کے نعیب ش ایان ہیں تواہیں کا ہے کا انتظارے کے عگر اہیں وگوں کے ے دوں کا جوان سے پہلے ہو محزرے تا تم قراؤ تو اخلامرو بل مبی تبارے ساتھ مُنَتِظِرِينَ⊕تَمَ**ن**َنَجَى رَسَلنا والنِينِ]منوا پھر ہم اچنے رسولوں ادرایان والول کو بخات دیں عے بات ہی ہے ہادے ذم كرم بد من ب مسانوں كو بات وينا ك تم فراؤك لوگو اگرتم میرے دین کی طرف سے حمی شبہ عل ہو تو چی تواسے اَعْبُكُ النَّذِينَ تَعْبُكُ وَنَ صِنْ دُونِ اللهِ وَلِكِنْ بو جون كا جصے تم اللہ كے سوا الو ہفتے ہم في بال اس اللہ كو اَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتُوفَ لَكُمْ وَأُهِرُ ثُ أَنْ بوبتا ہوں جو تہاری جان نکا ہے کا اود بھے حکم ہے کہ ٱكُوۡنَ مِنَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ ۖ وَٱنۡ اَقِمْ وَجُهَا ۗ ایان والوں میں بول ک اور یہ کم اینا منہ دین سے سے

۵۔ اس سے معلوم ہواکہ اپنا دین چھپاہ نس ہاہے۔ تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے تقیہ ایٹس نے کیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس دوست بن کر پہنچا طال کد دخمن قعاد رہ فرما آہے۔ کرتا تنہ کہ آیا نگا آیت ہوئی آئی الشہ میونی رب نے اپنے مجوب اور ان کے ظلموں کو تھم دیا کہ اپنے مقالہ کا پوری طرح اعلان کرود۔ بکہ چاہیے یہ کہ مومن کا ایمان اس کے چرے الباس سے ظاہر ہو کا کھار کی ی شکل بنانا بھی کویا مملی تقیہ ہے تین دکن ہیں۔ ایمان چھپانا کفر ظاہر کرنا وحوکہ کے لئے کرنا مخت ضرورت کے وقت جان بھانے کے گفرول دینا ایما ی ہے جسے ضرورت پر مردار کھا لیما۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے باردں کے کام افذ کے کام ہوتے ہی 'جان نگالنا ملک الموت کا کام ہے محرفر فرایا میاکہ اللہ موت دیتا ہے 'وہ مرے یہ کہ جفض کو چاہیے کہ اسٹے کو مومنوں کی

(بقيد منى ١٥٥٠) جماعت على ركع عقائد واعمال على ان ك خلاف راه اعتيار ندكرك وكل بميزكو بميزيا بهار آب

**MAI** 

ا۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ تمام بد حقید کول سے پاک و صاف ہو او درسے یہ کہ شرک کرنا تو کیا اپنے کو مشرکین میں سے نہ بنائے فکل و صورت افعال و لباس میں ان سے الگ ہو ۲۔ اس آیت میں پوجنے کی ممانعت ہے انہ کہ پکارنے یا مدد لینے سے کو تکہ دو سری آیات میں پکارنے کا میں سے نہ بنائے فکل و صورت افعال در سری آیات میں بکارنے کا میں سے درب فرما ہے ، ڈیٹو مُن آذ بُر کُون اور معرت میں علیہ السلام نے فرمایا۔ مُن آنف ارتبار کا کریوں میں نفع و نقصان ہیں محروہ نفع و نقصان جو

الوبيت كا مدار ب ووحمى كلوق مي سي يعني والذات مشکلیں حل کرنا' فریاد سنتا و فیرو۔ اس کا ذکر اگلی آینتہ میں ے - ٣- اندا يارون كا طبيبول كے ياس جانا مظلوموں کا ماکوں کی کھری میں پنجا' اس خیال سے نس کر یہ الله كى بيجى مولى معيبتول كو علل ويس مع ـ بكد اس خيال ے ہو آ ہے کہ ان کے سب و ذریعہ سے اللہ معیبت ال دے گا میساک بیاے کا کویں پر جانا مجوے کا بالداروں كے ياس جانا اس طرح كنگار كائى ولى كے دروازوں ير ماضری دیا ہے کہ مغفرت کا ذریعہ ہے نہ شرک ہے انہ كفرس اس سے معلوم ہواكہ ارادہ الى كو كوئى بدل نسير سكا الى نيك اعمال أور بزركون كى دعا سے خود رب تعالی تبدیل فرا دیتا ہے۔ اس لئے اس کا ام تو اب ب ین توب کرنے والے سے اراوہ عذاب سے رجوع فرمانے والا- آدم عليه السلام كي دعا سے حضرت واؤد عليه السلام کی عربیاے ماٹھ برس کے سوبرس ہو منی ۵۔ ت سے مراد حضور ہیں اور سری ملک حضور کو بربان لینی دلیل تيري مك حفور كونور فرمايا كيا- حفوري سب يحديس حضور کے حق ہونے کے یا یہ معنی میں کہ حق کے بھیجے موے میں یا یہ معنی میں کہ ان کے قول و فعل حق میں میے آم کے درفت سے جامن بیدا نسی ہو سکتا ایسے ی حنورے باطل مرزد نہیں ہو سکتا۔ یا حق کے یہ معنی ہیں ك حضور ايمان جي ان كاستائل شرك و كفرب إيد معنی ہی کہ حضور کے مقابل کو فتا ہے" اور حضور کو حضور کے دین کو بتا ہے کو تکہ حضور فال اللہ کے درجہ میں ہں یا جن سے مراد قرآن کریم ہے کہ اس کی ہر بریات حق ب یا اس ہے مراد اسلام ہے کہ اس کے عقالہ اعمال حق بن ٢٠٠٠ كه برايت كافائده است ضرور بنج كا- أكريد اولاد کی مرایت ے مال بلپ کو بھی تواب ملا ہے لیکن خود ع وه محروم نس مولا الدا ايت يركول اعتراض نسي- يا یہ مطلب ہے کہ تہاری ہدایت نہ تول کرنے سے ہارے محبوب کا کوئی نقسان ضیں ابدایت تبول کرنے نہ کرنے کا نلع و نتصان خود تسارے لئے ہے یہ۔ کونکہ

بيدها ركه سب سے الك بوكر اور براكز خرك والول يں نه بونا له اور انٹر کے سوا اس کی بندگی نہ کم جو زیرا تھیا ہم اگر ایسا کرے تو اس وقت تو کالموں سے بوکا تا اور اُکر کھے اللہ کوئ تکلیف جہنمائے تو اس کاکوئی النے والا بنیں اس سے موات اور اگرتیا بھلا جاہے تواس کے نعل کار دکر نوالا کو کہنیں گ اسے بینجا اسے اپنے بندول میں بتے عاسے اور دہی بختے والا لبر ان کے فرماؤ اے وگر تمارے ہاس تمارے دب کی طرف سے ق آیا ج بنیں شد اور اس بر چلو جوتم بر دمی ہوتی ہے کہ اور مبر کروریان ک سر الله حكم فرائے لاہ اور وہ سبسے بہتر حكم فرائے والا ہے

مرائی کی سزا کمراہ کو ضرور ملی ہے اگر چہ کمراہ کرنے والے اور لارواہ مال باپ پر بھی وبال پڑتا ہے ' رب قرباتا ہے ، گواانفُنگہ وَا مُدِینُمُ فَارَّ الله اس سے معلوم ہوا کہ لوگ کمراہ رہی تو سنور پر اس کی ذمہ واری نمیں ' نہ حضور ہے اس بارے جی سوال ہو گا۔ رب قرباتا ہے۔ وَلَا تُسَنَّلُ عَنَ اَ فَہَا ہِ اَللّٰهُ ہِ اِللّٰهُ اِللّٰہِ ہِ اَللّٰهُ ہِ اِللّٰہُ ہُ حضور کے اس بارے جی سوال ہو گا۔ رب قرباتا ہے۔ وَلَا تُسَنَّلُ عَنَ اَ فَهُ عَلَم اِللّٰہِ ہِ اِللّٰہُ ہِ اِللّٰہُ ہُ حضور کے ابت خواہ وہی حقیق طابت مند ہیں ' حضور کو اماری طابت ' ضرورت نمیں لذا ہے آبت کریمہ حضور کی نعت شریف ہے کید کا اس جی حضور کے اجتماد اس میں حضور کے اجتماد کی ہوری بحث اماری کتاب جی قرآن و حدیث یا وہی حکم دیا ' اجتماد کی ہوری بحث اماری کتاب جا الحق جی وہی میں دیکھو۔ لقد اس کا حکم دیا ' اجتماد کی ہوری بحث اماری کتاب جا الحق جی وہی میں دیکھو۔ لقد اس کتاب ہے جزیہ لینے کا (خزائن العرفان)

http://www.rehmani.net (بقیہ سفی اس بے کہ مشرکین عرب ہے کس امام کے نزدیک جزیہ نیس مرف الل کتاب ہے جزید لیا جادے گا۔ مشرکین مجم علی افسان ہے ہمارے امام ابو صفیفہ رضی اللہ عند کے نزدیک ان سے جزید لیا جادے گا امام شافعی رضی اللہ عند کے بال ان کے لئے صرف اسلام یا جنگ ہے۔ اے سورة ہود کیا ہے سوائے آیتم الفتاذة التى اور فائقتک تنادی التی اور اُدنیات کا گھٹوں ہے اور اِن الفت یک اُس جی دس رکوم الک سو تھی آیتی

ا سورہ ہود کید ہے سوائے آیم القافرۃ الح اور فلفکک تادی الح اور اُدلیک کو مُؤن ہم اور رات العَسَائِ مُذهِبُنَ البِّناتِ عَلَى اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ الل

النا الكالماس الله المؤرّة هُود مَلِيّة م الرّوعاتية الله الرّوعاتية الله الرّوعاتية الله الرّوعاتية الله الرّوعاتية الله الرّحانية الرّوعاتية الرّوعاتية

یہ ایک کی ہے۔ ہی کی آینیں حکمت بھری برب ٹ بھرنفیول کی تمیں ٹ حکمت والے نبروار کی قرف سے ڈی کر نیدگل ذکر ومنگر افٹہ کی بیٹک میں قبا سے لئے اس کی الرف سے ڈو ادروشى سافدالا بول فدادريكر لهضاب سيمانى الخويمراس كى طرت توب كرواله ر بہت اہما برتنا سے ع ایک فہرائے رمدہ والمصراس كالفنل ببتجائے كاش اور اكر شركيرو تويس تم بر بڑے ون ك خذب کا فوٹ کرتا ہوں شہ تبین انٹہ بی کی طرف ہمرہ ہے گ 23,1926,711 92 5 ومنه الاحين لينتغشون نيابهم يعلم فالبررون للەسنومس دقت وہ ا ہنے کٹرول سے مادا ہرن ڈھانیہ لیے ہیں اس وقت بھی الشر وَهَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيُمَّ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ ان او بغیا اور فلا ہرسے مواتا ہے " بینک وہ دنوں کی ات جا تحالاہے۔ منزلء

بلکہ حکمت سے محتق ہے کیونکہ قرآن کریم کی تمام آیات ارہ ونت محکم نہ تھیں بعض سنوخ ہونے والی تھیں تحر ساری آیتی مکت ے محری تھیں۔جو منسوخ ہو سم ان کے مخ می عکت ہے اور جو باتی رہی ان کی بتا میں حکمت ۲۰ یمال ثم دجہ کی ترتیب کے لئے ہے نہ کہ زمانے کے۔ یعنی آیات قرآمیہ میں' مقانہ' اعمال' تصم وفيره تنسيل وار خدكور عن ٧٠ يعني جب كلام والا عليم " تھیم' نبیرے و کام یں بھی علم و تھت نیل فرق ہیں کونک کام کا حال کام والے کی صفات سے معلوم ہو آ ے ٥٠ اس سے معلوم ہواكہ حضور بنت كى خوشخرى ویے والے میں نہ کہ کمی نبی کی الم کی اس لئے اسے نذر کے ساتھ میان فرمایا ١ - مراشت سے معانی ماتكنا استغفار ب اور آکدہ مناہ نہ کرنے کا حمد کرنا توب ہے۔ مجمی وولوں ایک بی معنی میں آتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار سے دنیادی بلائمیں تکتی ہیں اور راحیں لمتی ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ ، ، قلت استغفروا ديم اند كان خفادا عدر يعني جنت على بقدر محل برمومن کو درے منایت فرمائے گا۔ یا نکل کی برکت سے آئدہ اور زیادہ نکیاں کرنے کی ویش بخشے گا۔ ۸۔ اس ے معلوم ہواکہ حضور کو اینے اور اپنے فلاموں کے متعلق عذاب كاخوف نيس وضوركوان ك مراتب بنادي مح اور معراج میں دکھا دیے محف بال حضور کو رب کا خوف لینی اس کی جیت کمال در ہے کی ہے۔ یہ خوف ایمان کا ر کن ہے۔ ۹۔ مب کو اللہ کی طرف نوٹنا ہے محرمومن کو خوفی سے اور کافر کو مجورا" سال جری رجوع مراد ہے اس کئے صرف کفار ہے خطاب ہے ۱۰۔ وہ روزی دینے ' موت دیے ' بور موت انحانے یر قادر ہے۔ شے سے مراد مكتات ين ندكه واجب اور نامكن ١١٠ شان نزول .. ي آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو استجا اور عامعت کے وقت برہند ہوتے ہوئے رب سے شراتے تھے' یا ان منافقوں کے حطل آئی جو حضور کے سامنے اینے مند چھیاتے تھے کہ حضور ہم کو دیکھ نہ لیں۔ محراول

پ کی ہے گہ ہے۔ کی ہے کہ میں منافق نہ تنے ۱۱۔ فرزارب سے چھنے کے لئے سرچمپانے کی کوشش نہ کرد۔ بلکہ حیاء و فیرت کے لئے سرپوش کو - خیال دے کہ سمال میں بھی نگا ہونا مع ہے۔ اس لئے نسیں کہ رب سے چھیا جارے بلکہ اس لئے کہ اس میں شرم و حیا کا ظمار ہے، رب کا تھم ہے۔ معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنا فرماتی ہیں کہ جب ملی اللہ علیہ وسلم اور معرت ابو بکر صدیق و فن تنے میں ہے تجاب اندر بھل جاتی تھی۔ کہ ایک میرے شوج ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عند مدفون ہوئے تب سے میں بغیر تجاب اندر نہ گئی۔ کو کلہ معرت عمرے حیا کرتے ہوئے واللہ عمر اور یہ تجاب بھر اور کے اللہ عمرے دیا کرتے ہوئے میں اور یہ تجاب نہ فرمانے میں اور یہ تجاب کے اور۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں مدفون بندے ذائرین کو دیکھتے جانے اور پہانے ہیں اور یہ کہ

(بقيد مند ٢٥٦) ان سے شرم و حيا محى كرنى چاسيے اور ان كا اوب مى-

ا۔ زمن پر چلنے والے کا اس کئے ذکر فرمایا کہ ہم کو انس کا مشاہرہ ہو تا ہے 'ورنہ جنات' طل کد وغیرہ سب کو رب روزی دیتا ہے۔ اس کی رزانیت صرف حیوانوں میں مخصر نمیں ' مجرجو جس روزی کے لائق ہے اس کو وی ملتی ہے بچہ کو مال کے بیٹ میں اور تھم کی روزی ملتی ہے 'اور پیدائش کے بعد وانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی' بڑے ہو کر اور طرح کی' غرضیکہ وابق میں بھی عموم ہے اور رزق میں بھی ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ بہت بیو توف ہے' جو رزق کی گھر میں ابی منفرت کی گھر نے

كرے كونك رزق كارب نے وعدہ فرمايا مغفرت كاوعدہ ي سي فرمايا- بلك ارشاد فرمايا تَهْفَيْرُ لِهُنَا يُشَاّدُهُ فَكُرا بِي نجات اللی کی جاہے اللہ نعیب کرے ۱۰ یعن زندگی میں کمال ہے گا- اور بعد موت کمان دفن ہو گا- یا کس باپ کی پشت عی اور کس مال کے رحم عی میں طرح اور کب تک رے گا۔ یا عالم ارواح علی ممل صف عل تھا۔ اور آکندو قیامت عی کس مف عی ہو گا۔ خیال رے کہ میثال کے دن ارواح کی جار مغیل تحیل' پہلی مغہ پی انبیاء' دو مرى يى اولياء الله تيري يس تمام موسين چوشى يس كفار منافقين كي ارواح تحيي (روح البيان وغيرو) سم خیال رے کہ ہر چنے کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لئے نیں کہ اللہ تعالی کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا اس لئے لکه لیا۔ بلک اس لئے ہے کہ لوح محفوظ دیکھنے والے بتدے اس پر اطلاع پاکس۔ اس سے معلوم ہواکہ جو لوح محفوظ پر نظرر کھتے ہیں انہیں بھی ہرایک کے متعراور متودع کی فرہے۔ کو تک یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ب اور اوح محفوظ ان کے علم میں ہے اوح محفوظ کو سین اس لئے فرایا میں کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیب بیان کر و چی ہے ۵۔ آسان بھی سات ہیں اور زهن بھی سات' ليكن أسانون كي حقيقيل مخلف بي- كولي آنب كالكوكي جائدی کا کوئی سونے کا۔ اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے ایر آسانوں میں فاصلہ ہے اور زمن کے طبقات میں فاصلہ سیں ایک دو مرے سے ایس چنی ہیں جے باز ك ميك كد ويكف من ايك معلوم موتى ب اس ك آسان جع فرايا جايا ب اور زين واحد بولي جاتى ب-غ خیال رہے کہ آ حالوں کی پیدائش وو ون می - زمن کی بيدائش دو دن چې اور حيوانات ور نست د غيرو کې پيدائش وو ون میں مولی ون سے مراد اتا وقت ہے ورنہ اس وقت دن ند تماون تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نه تعا ٢ - يعني يه تمام حكوقات تساري فاطرينائي-آ ک اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ رب نے سب کو تسادے کئے منایا۔ کو تم بھی اس کے لئے کرو

اورزين بر مفضوا لاكونى إسائيس له جمى كاردق الشرك ومركوم برند ، ث تو مزود كيس مح كس بينرف دكائب س او مس ون جس کی بینس اڑاتے تھے اور اگر ہم اومی کو م<sup>ی</sup> اپنی نمسی رمیت سم سزہ دیں بھر اسے اس سے بھین کیس فرور وہ بڑا ناامید ناٹنگوا بسے

ے لیتی جے جادد کی حقیقت کچھ نمیں ہوتی محراثر کرتا ہے' ایسے ہی معاۃ اللہ آپ کا کام باطل ہے محرولنشین اور وکٹش ہے کہ جس پر اثر کر جاتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے کہ اس سے معلوم ہواکہ کافرے عذاب دفع نمیں ہوتا' ہاں مؤخر ہوتا ہے کافر اس آخرے دھوکا کھا جاتا ہے اور طغیان میں زیادتی کرتا ہے' چنانچہ ان کا حضور سے میہ سوائل کرنا خدات کے طور پر تھانہ کہ خوف کی بنا پر اس آدمی سے مراد یا کافر انسان ہے یا خافل' اس سے معلوم ہواکہ اللہ سے نامیدی کفار کا کام ہے' رحموں کا آنا شکر کے لئے ہوتا ہے۔ اور جانا میر کے لئے۔ جندا یہ آنا جانا دونوں می اللہ کی رحمت ہیں۔ http://www.rehmani.net

ا و اب نہ آئیں گ۔ یہ سمحہ کر وہ معلمتن ہو کر بیند جاتا ہے بجائے شکر کے برا المالیاں کرتا ہے ' بیسا آج و کھا جا رہا ہے کہ امیر لوگ شفا پانے پر تیم کچائے ہیں شادی

بیاہ میں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اب معلوم ہوا کہ چن کی خوشی منع ہے۔ شکریہ کی خوشی عبادت ہے ' رب فرا تا ہے ڈکل بقضل باللہ و بو گھنے بینڈ ایک فائید ایک کی خوشی منا ہے۔

(یونس) چنی میں نظرانی وات پر ہوتی ہے اور شکریہ میں توجہ رب کی طرف ہوتی ہے چنی ففلت اور شکریہ کی خوشی جذبہ اطاعت پر آکرتی ہے ' رب چنی سے بچائے شکری خوشی جارے نعیب کرے اس طرح کہ راحت میں نفس کو فخر کرنے ہے روکا اور معیبت میں تھراہت ہے' یا جنوں نے اللہ کی اطاعت پر مبرکیا کہ اس پر

قائم رے وضیکہ مبر ہر مال على بونا جاہے ہے۔ اس ے معلوم ہواکہ حضور نے ساری وحی کی تبلیخ فرہا دی کوئی میمیائی نسیں کھذا وفات کے وقت جو کاغذ و کلم طلب فرمایا اور کھ لکھنے کا ارادہ فرمایا ' وہ ان می تبلنج کئے ہوئے ادکام یمی ہے مکی تھا ہو یہ کے کہ آپ نے مکی ادکام نسیں پنیائے وہ اس آیت کا مکر ہے ۵۔ (شان نزول) مداللہ بن امیا نے حضور سے مرض کیا تھاک اگر آپ ہے رسول میں اور آپ کا رب بر چزر تاور ب تواس نے آپ یر فزائے کول نہ الدے یا آپ کے ماتھ فرشته کیوں نه مقرر فرمایا ، جو آپ کی رسالت کا کواہ ہو آ اس برید آے کرید اثری اب سین جو ہم دیکھتے،ورند حنور کے پاس فزائے ہیں اور حنور پر فرشتے ہی ارتے إِن خُود فَرَاتِ مِن أَدُنِيُتُ مَغَانِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مُحْتَ زجن کے فزالوں کی جامان دے دی مئی احر ہو تمہ وہ کفار کی تکاموں سے بوشیدہ تھیں" اس لئے انہوں نے ہے كما كيال رب ك حنور ير فرضة آتے بعض محاب ن مجی ویکھیے" ہار ہا حضرت جبریل کو دیکھا۔ بدر میں فرشتوں کا معائد کیا ٤ - يعني اے محبوب تم اس فداق اور مشخرى ے واو نہ کرو ' آپ کے ذمہ ان کی ہدایت شیں ' آپ تبلغ فرائمی و مانی یا نه مانی ۸- حضور کی حالیت کی روش ولیل ہے ہے کہ باوجود کید آپ کے باس فاہری سلان کوئی نیس ' پھر بھی آپ کا دین اور آپ کا نام ونیا می کھیلا 9 ۔ یہ سوال اقراری ہے یعنی کفار کم کتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ول سے محزلیا ے ١٠ كيونك ونياوى چزوں كى محيان كى ہے ك ونيا والے اس کی مثل بنا تحییں اور خدائی چیزوں کی علامت یہ ے کہ بندوں کی طاقت سے ان کا بنانا پاہر ہوا ہم اس تاعدے سے چونی اور مکنوں کو رب کی معنوع کتے جں' اور رال و میس کو کلول کی منعت' خیال رے کہ رب تعالی نے اولا " کفار سے فرمایا کہ قرآن کی مثل لاؤ " پھر فرمایا۔ امیما دس سورتیں ہی اس جیسی لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ اجما ایک می سورت ایک لے آؤ۔ بسرطال آیات

دمامن داته 🕶 **36** وَلَيِنَ اَذَفْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْنَ ضَرَّآءَ مَسَنْهُ لَيَقُوْلَ اور اگر بم اسے نمست کامزہ دیں اس معیست کے بعد جواسے پینی تومرور کیے گا السِّبَبَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَقُرِحٌ فَخُؤُرٌ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينِ برایّال بھسے دور ہوئیں ماہ بیٹک وہ نوش ہو نیوالا بڑائی ارسفوالاہے ہے عمر بنوں نے مبرکیا تہ اور بھے گام کئے اُن کے لئے بخٹ ادر بڑا واب ہے تو کیا ہو وی فہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کہ تم مچوز دد کئے کا اور اس پر دل نگ ہو گئے <sup>ج</sup> اس بنابر رہ کتے ہیں انجے ساتھ ِ اللَّهُ هِرِ بِيزٍ بِمُ مَا نَعْ ہِے ثِنْ كِمَا يَهِ كِينَةٍ بَمِنْ كُمَا بُولِ فِي اِينِ فِي سِينالِيا فَي تم فراد کرتم ایسی بنان بون وس موریس سے آڈ ناہ اور اللہ کے سوا بع ہوتو اے مطافہ اگروہ تباری اس ایس ایسا ہواب زوسے سیس ٹ قیم وکروہ انڈر سے جرالله وأن لأإله إلاهوفهل الهم مسلمون علم بی سے تواہے تا اور پرکر اس سے مواکوئی ہجامبود بنیں تو کیا اب تم الماؤ تھے

فرایا کہ اچھا ایک می سورت ایک لے آؤ۔ بسرطال آیات پی تعادش نیس اللہ بیش من دون اللہ اے مراو اللہ کے وشن بت یا کفر ہیں 'ز کہ اولیاء انبیاء ' یہ مطلب نیس کہ اے میسائر اتم میسی و عزیر و موی میسم السلام کو قرآن کے مقابلہ کے واسطے نے آؤ۔ یا عبداللہ بن سلام و کعب احبار سے مروب اس سے مطوم ہوا کہ بندوں سے دویہ ہو ترب اللہ یو تا اور ترووشنے وانوں کے لحاظ سے ب ورز رب تعالی تو جانتا ہے کہ وہ سب فل کر بھی تیاست تک قرآن کی حل ایک سورت بھی نہ بنا سیس کے سالہ یعنی اللہ تعالی نے قرآن ہو جان کر ایک ایس کے لائق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 'یا قرآن اللہ تعالی کے علم پر مضمل ہے ' فیڈا حضور کو اللہ نے اپنا علم ویا۔ کو تک انسی قرآن ویا اور قرآن میں اللہ کا علم ہے۔ ا۔ اس طرح کد دنیا کی نعتوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بنادیں گے' یہ مطلب نمیں کہ جو ماتھی دہ امیں دے دیا جائے' یعنی دنیا جی جو کہ رزق دخیرہ اسلی سے گاوہ اسلی اسلی کا جو اسلی سے گاوہ اسلی کے گاوہ اسلی سے گاوہ اسلی کے گاوہ اسلی کے گئوں کا جوش آخرت جی ہے ان آیات جی یا تو وہ مشرکین مراد ہیں جو صدقہ خیرات' صلہ رحمی و فیرہ کرتے ہیں رب انسی وسعت رزق دے کریماں ہی بدلہ کر وہا ہے' یا وہ منافقین مراد ہیں جو صرف مال ننیمت کے لئے جماد جی جاتے تھے' ان کی جزاوی مالی ہو تو خالی ہے اور اگر عدد کے ساتھ مل جائے۔ تو اے دس کنا بنا دیا ان کی جزاوی مالی ہو تو خالی ہے اور اگر عدد کے ساتھ مل جائے۔ تو اے دس کنا بنا دیا

ومامن دَأَبَّهُ م ١٩٥٥ مود ١

جو دنیا کی زندگی آور اس کی آرنش بعابتا ہوہم اس بی ان کا پاورا میلیسل نے آخرت میں بکو نہیں منکر آگ ٹاور الارت عجم جو بکہ وہال کہتے تھے اورنابود بونے جوانکے ملل تھے تھ تو کیاہ ہواپنے یسطے موسلٰ کی سمتاب بمیٹوا اور رحمت وہ اس بر آبان لائے ہیں گئے۔ پیلے موسلٰ کی سمتاب بمیٹوا اور رحمت وہ اس بر آبان لائے ہیں گئے کا حکر ہو سارے کرد ہول میں تو اٹ اس کا دمدہ ہے تواے جرت باندم اله وه ا بفرب ك صور بيش ك مايس عم گواہ کیس کھے فید ہیں جنول نے اپنے رب بد بحوث بوا تھا کا منزل

ے عثان فن اور ابوجل کی دنیا میں فرق فاہرے سے اس ے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک رب تعالی ك زريك تول نيس يه نماز ك ال وضو شرط جواز ہے ایسے ی اعمال کے لئے ایمان شرط قبول ہے سے اس ے مراد وہ علاء يود ين جو ايان لاكر حضور كے محالى بنے میداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی۔ روشن دلیل سے مراد حقانیت اسلام کے مقلی دلائل میں اور کواہ ے مراد قرآن كريم ہے۔ محمديد ہے كدكياب الل كتاب جن کو یہ نعتیں میسر ہوں' ان کی طرح ہو کتے ہیں جو محض مند اور متاوے اسلام سے دور بین برگز نیس ۵۔ اس مواه سے مراد حبراللہ بن سلام اور وہ علماء بہود ہی جو قرآن کی حقانیت بر ایمان لائے ' ٦- معلوم ہواکہ صرف المان بر بحرومه ند كرے الك بيشه دب بر وحيان ركے ا مناہ کر کے اس کی مغفرت پر اور نیک کر کے اس کے فعنل و كرم سے تيول فرانے پر۔ نيك حم ب اور اس كى رحت بارش كاياني- فتم بارش كا محاج ب اور مار عاعمال اس ك كرم ك حاجت منديس عد يعنى يه قر آن كريم فق ہے یا آپ کے خالفوں کا جنمی ہونا برحق ہے کیا آپ کے فلاموں كاجنتى مونا يقينى چيز بك قرآن يرتجعى باطل نسين آ سكا فقدا كافر جنتي اور مومن دائي دوزخي شي بوسكا (روح) اس آیت سے صدیا ایمانی اور فتنی سائل مستنبط موسكت بين محاب كالبنتي مونا الوجمل كادوزخي مونا مجنی ہے ٨- اس طرح كد اس كى طرف اولاد يا شرك كو نبت كرے اس كى كاب من طاوت كرے اس ے معلوم ہوا کہ انڈ پر جموث باندھتا پڑا گناہ ہے ' حضور پر جموت باند هنائجي رب يرجموث باندهناب ٩ معلوم موا کہ حمی مقدمہ میں موای لینا حاکم کے بے علم ہونے کی ولیل شیں مرب بھی موائ لے کر قیامت میں فیملہ فرائے گا الذا حنور کا معرت عائشہ صدیقہ کی تمت کے ونت موای و فیرو طلب فرمانا۔ تحقیقات کرنا بے علمی کی بنا ر ند تما الكد امت كو مقدمه كى تحقيقات كرنے كى تعليم وينا منتصود تھا۔ اس آیت میں مواہ سے مراد انبیاء اور فریتے

ہیں۔ معلوم ہواکہ نی اور فرشتے ہمارے اعمال سے فہروار ہیں ورنہ گوائل کیے وہے اس سے معلوم ہواکہ کفار و منافقین کو قیامت میں رسوا کیا جائے گا اور ان کی بدگاریاں ہے ایمانیاں اعلانے بیان ہوں گی۔ بلکہ کفار کے چرے مرے ان کی ہے ایمانی کی نشاندی کریں گے۔ مسئلہ اللہ تعالی مومن کی پروہ پوشی فرماوے گا۔ کہ ان کے نیک اعمال کا اعلان ہو گا' برے اعمال مینڈ راز میں رکھے جائمیں گے اویکھو گزشتہ امتوں کی بدکاریاں قرآن کریم میں نہ کور ہوئمی' جس سے وہ رسوا ہوئمی' میں ان کور تھیں' بدیاں نہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی میں ان کے بعد کوئی کتاب انہ کور تھیں' بدیاں نہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی کے بعد کوئی کتاب انہ نے کی نہیں' ہماری بدیائی ہمی نہ ہوگ۔ گزشتہ کتابوں میں امت مجربیہ کی نیکیاں نہ کور تھیں' بدیاں نہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی میں ان کے بعد کوئی کتاب انہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی انتی را قور کوئی کتاب ان نہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی انتی را قور کوئی کتاب ان نہ کور نہ تھیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہاتی کہ کوئی کتاب ان کے کہ کوئی کتاب ان کے کوئی کتاب ان کے کوئی کتاب ان کے کوئی کتاب ان کر کر تھیں۔ ان کے کالے کوئی کتاب ان کے کوئی کتاب ان کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب ان کی کوئی کتاب ان کا کائی کی کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کر کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کوئی کتاب کوئی کر کتاب کوئی کوئی کوئی کتاب کوئی کر کائی کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کتاب کوئی کر کتاب کوئی کوئی کر کتاب کوئی کر کر کتاب کوئی کر کتاب کوئی کوئی کر کتاب کوئی کر کتاب کوئی کر کائی کوئی کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کی کر کتاب کر کتاب

ا۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شال میں جو ایمان کا سیدھا راستہ چمو ڑکر کفرو الاثیڑھا راستہ افتیار کرتے ہیں اور وہ مرتدین بھی شال ہیں جو فر آن کی معنوی تحریف کر کے محابہ کبار اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ افتیار کرتے ہیں اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معانی کے خلاف ہیں اگر انسیں آخرے کا ڈر ہو آ تو یہ جراُت نہ کرتے ہے بعنی وہ ونیا میں بھی ہمارے قابو میں ہیں ہم جب چاہیں' ان کو عذاب میں گرار کر ویں۔ اور آخرے میں تو ہوں کے بی سار دون کا ترجمہ جدا نماعت نفیں ہے کو تکدوہ ون کے معنی قصر ہیں (مفروات رافب) قصر کے معنی علیحدگی اور جدائی نمایت موزوں ہے' رب فرما آ ہے' ان نفصر واین الصافرة اور فرما آ

ومأمن داتية ٣ ا سے کالموں ہر فلاک گست ہو انٹرک لاہ سے رو کتے جدا کے ان کئے کوئی فایق کے انہیں مذاب بد ان سے کوئی کیں بو بائیں بوشتے تھے کہ خواہ نخاہ وی آفرت یں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے دونوں فریق کا حال ایساہے جیسے ایک اندھ اور بہرا اور دومرا و پکتا اورسنانه که ان دونول کا مال آیم ساب ته توک تم مطال نی کرت

ہے۔ دمقصون رب سے بدا ہو کر بنرہ محض بکار ہے۔ رب سے واصل مو كر برطانت كامالك ب مي كل كا بار سکش کنے ہر بے کار ہے۔ کنکٹن ہو جانے بر سمان الله- الله معلوم مواكد مومن كے لئے رب في بت مدد گار مقرر فرا دیے جس کیونک مددگار ند ہونا یمال کفار ے عذاب کے سلملہ جس میان ہوا ہے۔ اگر مومن کے بھی مددگار نہ ہوتے تو پھریہ عذاب مومن کو بھی ہو جایا مومن کے مدوکار رسول الله اولياء الله الله المل خاند كعب وفيره بي- رب فرانا بي إِنَّا وَيُكِكُمُ اللَّهُ وَوَيُسُولُهُ وَالَّذِيْنَ أَمُّنُوا ١٥٠ معلوم بواكه ممراه كركا عذاب ممراه ے زیادہ ہے۔ کیونک وہ خود بھی مراہ ہے اور دو مروں کو بھی ممراہ کرنے والا ۲۔ بین انسوں نے اپنے کو ابیا کرلیا کہ حق شنے او مجھنے پر قادر نہ رہے۔ جیسے کوئی اپن آ تک پھوڑ كر اندها بره بن جادے۔ يه مطلب شيس كه ان من تدرتی طور پر بید قدرت نمیں' درنہ وہ مجرم ند ہوتے ہے۔ ینی بتول کی معبودیت اور ان کی شفاعت مس کے وہ معتقر تھے۔ محروبال میں کھ بھی نہ ہوگا ۸۔ نین آ فرت میں گنگار لوگ ہمی نقسان میں رہیں مے لیکن کفار زیادہ نتسان میں ہوں کے کیونکہ آخر کار عذاب الی ہے جنگار كا چينكارا بو جائے كا۔ كفار كا چينكار كبجى ند بو كا و يعنى جنتی وه لوگ جی جن جی تین اوصاف مول ایمان عنک اعمال اور ہر مال میں اللہ کی طرف رجوع کراحت میں شاکر ہو کر معیبت میں صابر ہو کر رب کی طرف رجوع کرتے رہیں اے یہ آیت اس آیت کی تغییرہے۔ مَاتَکَتُ لَاتُسْمِعُ الْمُوْفَى وَلَا تُسْبِعُ السُّمِّ الدُّمِّاذَ عَاذَ اور أس كى تغيرب مَمَّا ٱلنَّتَ بِعِلْدِي ٱلْقُبْيَ معلوم بواك وبال موتى اور الدح" بسرے سے وہ کفار مراد ہیں جو کفریر مرفے والے ہیں اا۔ اگرچه ظاہری شکل و شاہت میں کو نگا اور بولنے والا ، ایسے ى بسره اور سنے والا كيسال معلوم ہوتے ہيں۔ محرمعنوى بيع فرق ہے' ایسے ی نی اور فیرنی کیسال سی اگرچہ مکل و شاہت میں خاہری مشاہست ہے۔

الدان المائم كا عام شریف بنكر ہے۔ آپ آدم علیہ السلام كے ذہن پر تشریف لانے كے ایک ہزار جد سو بیالیس سال بعد ہوئے دمشق میں قیام تعاد كوفد ميں آپ دفن جیں۔ ساڑھے نوسوسال تبلیخ فرمائی۔ ڈیڑھ ہزار سال عمر ہوئی (روح) میں نے آپ کی قبر شریف کی زیارت کی ہے الحمد نشد ابعض روایات میں ہے کہ آپ جالیس سال کی عمرض نی ہوئے اور ساڑھے نوسو برس تبلیغ فرمائی۔ طوفان کے بعد سائھ سال زندہ رہے اس حساب سے آپ کی عمرایک ہزار پھاس سال ہوئی۔ واللہ اعلم ۲۔ چے تکہ اس وقت قوم کافریشی تنذا آپ نے بشارت کا ذکرنہ فرمایا ۳۔ یعنی ایمان لا کر صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لنذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ۳۔ معلوم ہوا

کہ نی کو این جیسابٹر کمنا کفر کی جز اور مرابی کی بیڑھی ے۔ شیطان کی مرای کا سب سی ہوا۔ کہ اس نے آدم عليه السلام كو صرف بشرجانا- خيال رب كه انجياء كرام كويا تورب نے بشرفرالی یا خود انہوں نے ایکار نے جے ممی نے بشرند ایارا۔ اب جو حضور کو بشرکد کر ایادے

سجھ سلے کہ وہ کون ہے ہا۔ معلوم ہوا کہ نی کے محاب کو براکمنا نظر حقارت سے دیکنا کافروں کا کام ے ' تمام محلب رسول كا احرام نه موكا اے ايمان نعيب ے ملم محلب کی معلمت ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ جس کے مل میں محلبہ رسول کا احترام نہ ہو گا اسے ایمان نمیب نہ ہو گا۔ بے اوب بے لمیب کمک صحلبہ کی طرف ہر مفوب چن کا احرام جاہیے۔ ۲۔ یا و كم من خطب صرف نوح عليه السلام سے سهد على ذبان م مجمی دامد کو جمع سے تعبیر کردیتے ہیں یا خطاب آپ سے اور آب کے مجمعین سے ب وہ کتے ہیں کہ اے نوع علیہ السلام آپ علم و بل میں ہم سے زیادہ شیں گر آپ نی کیے مو گئے۔ آپ پر ایمان لانے والے عمواً کیڑا بنانے والے جو آسينے والے لوگ تھے۔ جنيس يد هارت كى لكاء ے و کھتے تھے ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت افغال سے نمیں لمتی ا رب کی خاص رحمت ہے اس یہ رحمت مجی نی کی وعا ے مجی لی ہے جے حضرت مارون و حضرت لوط کی نبوت ٨ - اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایك بيك مغرب و کھانے کا مقدود صرف اپنی حقانیت فاہر فرمانا ہوتی ہے نہ ك قوم ع جرام كل يرموانا- ورند جب حضور كريون ے کلہ برحوا سکتے ہیں۔ تو ابوجل سے کلمہ کیوں نہ برحوا لیا۔ کو مکہ جری ایمان پر ٹواب نسیں ملک اس طرح جماد کا مقسود کفر کا زور توزا ہے ند کہ جرام مسلمان مانا۔ دو مرے یہ کہ ایمان اس کو نعیب ہو مکتا ہے۔ جس کے ول من ايماني جيزون اور انهياء عفرت نه مو كرامت اور الان جع نيس موت ور معلوم مواكد تبلغ ير اجرت ليا حرام ہے ' ند یغیروں نے اجرت لی ' ند علاہ کو طال- تعلیم دین وفیرو کا اور تھم ہے وار قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ غریب موسنوں کو اپنے پاس سے دور کردیں۔ آ کہ ہم کو

المرد كور أمما وهر المال ورسن الوراع من وهد و و لا ا آواس کی قوم کے سردار فرکافر پیشفیقے اور ہے ہم آو ہمیں اپنے ای جیسا آدی دیکھتے ہیں تے اور بم نہیں دیکھتے کہ تھاری بیروی کمی نے کام پلنے رہ کی طرف سے روشن ولیل مہوں الد اوراے قوم میں تم مستح کمواس پر مال جیس مانگتا کی میرا اجر تو الشربی برہے اور میں مسلما فی ل کو دور کرنے والا نہیں تل ہے شک وہ اپنے دہیں سفنے والے بیں نیکن میں الْالْمُرْقُوْمَا تَجَهَلُوْنَ®وَيْقُومِ مِن يَنْصَرَىٰ مِن

تم کو نرے ما ال لوگ ہا تا ہول للہ اور اے تو کا بھے الشرہے کو ن بچاہے کا

آپ کے پاس آنے میں شرم نہ آئے۔ تب آپ نے بہ فرمایا ۱۱۔ یعن تم میں اٹا غرور کہ فریب مسلمانوں کے پاس میشنا گوارا نمیں کرتے جمالت کی وجہ سے ہے۔ جمالت سے تحمريدا بو اب- علم سے جمزونياز- ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ موشین سے محبت سنت انبیاء ہے اور ان سے نفرت طریقۃ کفار ہے۔ دو سرایہ کہ مومن فقراء کا دور ہو جاناعذاب النی کا باعث ہے اس نے دو سسئلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ موری نبوت کا انگار کرد۔ جس نے نبوت کا دعوٰی کیا ہے نہ کہ امیری کا ۱۳ نظاہری معنی جس یہ آیت دیابیوں کے بھی خلاف ہے۔ کو تک انبیاء کے لئے بعض علم فیب دہ بھی مائے ہیں۔ فقرا دہ اس سے نفی علم فیب پر دلیل نسی پکڑ سکتے۔ خیال رہے کہ بغیر فیب کے جانے جس اندان عاصل نبیں ہمرتا، دب فرائی ہے کوئی سنگ ہے۔ کوئی سنگ ہے کہ کا دات اس نمیب ہے۔ فرانس آیت جس دعویٰ علم فیب ہمرتا، دب فرانس آیت جس دعویٰ علم فیب

201 ونامن داته ۱۱ اللهِ إِنْ طَرَدْ تُنْهُمُ أَفَلَاتِكُ كُرُّوْنَ ۞ وَلَا آفُولُ لَكُ الريس اجيس دور كروب كان أو كما تبيس وحيان بنيس ودي تمسي بين كمتا ہاس الٹرکے خزانے ہیں تہ اورز برکر پس جنب مان لیتا ہوں تہ اورز یہ له ش فرمشته بول تی اور میں اہیں ہیں بھتا جن کو تباری نکا ہیں حقیر تِيَهُ مُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ٱنْفُسِمُ المركز المير التركون بعلاق في الشروب مان المصروع ڹٵڵڟٚڸؚڡؚؽؙڹ۞ۛڠؘٵڶٷٳۑڹؙٷڂ ڡۜٙڽؙڄٵۮڶڗۥؘٚ ایوں کوون توفوق فانوا میں ہوں ت برے اے ذراح ہم سے جگرے اوربست ای جگوے کہ تو ہے آ دُم کا بیں دمدہ دے دہے اواکر م بو بدہ وہ تواند تم پر لائے گا جگر جلبے ہے اور تم نہ شکو کے اور تہیں میری تھیمت کفع نہ صبیحی اگر تبارا بعلا جابوں بب تمر اللہ بناری حمرابی جاہے کہ وہ تبارا دہسے ادراسی کی فرون بھرو کے ٹاہ کیا یہ کہتے بی کدانبوں نے اپسنے جی ہے بنا یہا تم فراڈ اگریں نے بنا ایا بوکا تومیراگ ہو پر ہے اور یں تہا سے گناہ سے الگ بول ل

ک ننی ہے انہ کہ علم فیب کی ایعنی میں تم سے یہ نہیں کتا ک می فیب جامتا ہوں۔ خیال رہے کہ جنیں اللہ تعالی لعتیں دیتا ہے انہیں ضبا کی طاقت بھی دیتا ہے ہے۔ آ کہ تم میری بشریت کی وج سے میری نبوت کا انکار کرو۔ یہ ان ك اس قول كارد ب ك ما خاطك إلَّا بَفَرْ المِثْلَدُ اس ب معلوم ہوا کہ نبوت انسانوں سے خاص ہے۔ فرشت نبی مس مونا مب فراما ع الله مناه المن من الله من الله من اشارة خردي من ب ك ان فقراء مومنين كو الله تعالى دين و دنياكي فيرو بمترى وے كا-چنانيد ايماى موا ـ ك ونيا م و کفار ہلاک موسة اور بيد مومن ان كى جائيدادوں ك مالک بنے اور آ ترت میں جنت وفیرہ کے حقد ار ہوئے " افد کے بدوں کے منے ہو لکا بے کر رہنا ہے ١١ اس ے معلوم ہوا کہ مسلمان کو باد دلیل منافق یا کافر کنے والا ظالم ہے۔ شریعت کا عم ظاہرے ہے۔ لین ساڑھے او سوبرس تک ہم سے جھڑتے رہے ہی کی تبلغ یا علاء کے ومظ کو جھڑا فساد کمنا کا فروں کا کام ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ تغریا بدعملی پر عذاب آنا شردری نسی الک یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے (روح) ۱۰۔ مطوم ہواکہ بغیر مرضی الی تغیری تعلیم اثر حیس کر عتی- تعلیم رسول برایت کا محم ب اور رب کی مرانی رحت کی بارش ک طرح ب اا اس سے معلوم ہوا کہ نی مشرکوں اور ان کے گناہوں ہے ہزار جی۔ مومنون اور ان کے گناہوں ے مزار سی- بال منگارے اراض می- مريزار نس ان کی شفاعت فرائمی مے۔ حضور فراتے ہیں۔ شَفَاحَتَى لِأَهُلُ الكِّبَايْرِ مِنْ أُمِّقِي أَكُر بَم سے حضور الك اور یزار مو جادی تو مارا برا فرق مو جادے۔ اس قل می خطاب یا لوح علیہ السلام سے ہے یا نمی صلی اللہ علیہ وسلم ے اب یعنی میں رب کا مقابلہ میں کر سکا کہ وہ حمیں مراو رکمنا چاہے اور علی حمیس بدایت دے دول۔ یہ ع آعت اس آعت کی تغیرے۔ یواملک لِنَعْیَیُ حَوْادلانتَعَا ﷺ ان جیسی نئی کمک کی آیات میں رب کے مقابل کمکیت کی نتي موتي ہے۔

ا۔ آپ پر تقریباً انگ آدمی ایمان لائے آتھ اپنے گھرکے۔ بھتر (۷۲) قوم کے ۲۔ یعنی یہ کفار جو کفرو شرک یا سرکشی یا آپ کو ایذا رسانی کر رہے ہیں 'اس پر آپ ملول شد ہوں۔ کچھ دن انسیں رنگ رلیاں کر لینے دو۔ اب ہلاک ہوا چاہج ہیں ' جیسے مجانسی کا طزم حاکم پولیس کو گالیاں دیتا ہے تو کوئی اس کی پرواہ نسیں کر آ۔ یہ مطلب نسیس کہ آپ ان کے کفرے ہیڑار یا ناداض نہ ہوں 'کفرے ہیڑاری و نادامنی کمال ایمان ہے ۳۔ چنانچہ آپ نے ساگوان کی نکزی سے ہارہ سو گز لمی کچے سو گز چھ ڈی ' تھن سوگز اونجی کشتی بنائی۔ جس میں تمن طبقے رکھے ایک چرندے جانوروں کے لئے۔ دو سرا انسانوں کے لئے تبرا پرندوں کے لئے سے یعن یہ کفار جن کے کفر

یر مرنے اور بلاک ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے' ان کی سفارش وشفاحت نه كرناكه ان كى بلاكت قضا مرم مو چكى جو نل نمیں عنی اور آپ کی بات خالی جائے یہ مناسب نیں اس ممانعت شفاعت میں ان معرات کی انتمائی عقمت شان ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کفار کے كفرير مرنے كافيملہ موچكا ب ان كے لئے دعاء نجات كرنا منع ب اور جو کافر مو کر مر بچے ان کے لئے وماء منفرت حربم ورب فرما مَا يه - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينُ احْدُا أَن يُسَعَّفُهُ الِلْمُثَنِّيَكِينَ وَلَوْكَا فُوْا أُولِي فَرْبِي ٢- اور كُنْے تھے كہ اب تک تو آپ ہی تھے۔ اب برحی ہو کئے مروبوائے برحی مو کر بلا ضرورت فکلی عن کشتی بنا رہے ہو۔ فکلی کے لئے و گاڑی بنائی موتی۔ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کشتی كے موجد إلى عال سے معلوم ہواك كفاركى بلاكت ير خوش ہونا۔ ان کے کفر کا غداق اڑانا مبادت ب آیت کے معنی میہ ہیں کہ آئدہ ہم دنیا میں تسارے غرق بر' آخرت میں تمارے حق پر ہنیں مے اور خوش موں مے ٨ - ظاهريد ب كه تور س روني يكاف كا تور مراد بيد تور کوف کی جامع مسجد کے دروازہ کی داہنی جانب واقع تفا۔ اب مجی وہاں کم آثار موجود ہیں۔ طوفان آنے ک ید علامت فراوی می متی که جب اس تور سے قدرتی طور یریانی جوش مارے تو سمجھ لوکہ عذاب ہم کیا۔ فور اکشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تنور کے متعلق اور بھی کی قول ہیں سیہ تنور آدم عليد السلام كے زمانہ كا تھا اور پھركا تھا۔ ميں نے اس جكدكى زيارت كى ب اب وبال تورنسي ب- ياتى اب مجی رہتا ہے۔ و۔ معلوم ہواک کافر کتے لیتے ہے ہمی ع اجازت عمى - كفاركو سوار كرف كى اجازت ند عمى ١٠٠ آتے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اور بیویاں سب الی میں داخل اللي جين- ان چنانچه جب آب تحشق جلانا جاج 🔻 تو بسم الله ولا راجع عل يولى- اورجب اس تعمرانا جات وبهم الله پزھتے مسر جاتی تھی۔ اب بھی جو مخص دریائی سواری می موار ہوتے وقت یے دعا پر مالے تو انشاء اللہ ووب

409 ويأمن داية 🕶 وَأُوجِي إِلَّى نُوْجِ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامِنْ اور فرح کو وحی ہوئی کہ تساری قوم سے مسلان نہ ہوں سکے سکڑ قَنُ الْمَنَ فَلَا تَبُنَيِّسُ بِمَاكَانُوْ أَيَفْعَلُوْنَ فَيَّوَالِصَّوَا بفتے دمان لا چک نے تو نم نے کی اس پر جو دہ کرتے ہیں ٹ ادر مشق بناؤ بمارے سامنے اور مارے مكم سے دور فانوں سے باسے من محد سے بات طْلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّعْرَفُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ مركزا وه مرور دوبائے مالیں سے ہے۔ اور فرح مفی بناتا ہے اوجب س ك بِهِ مَلَاً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُ وَامِنَا أَوْ قَالَ إِنْ تَسُخُرُوا قرا سے مروار اس پر گزرتے اس پر ہنتے ت ہوں اگرتم ہم پر ہنتے ہو مِنَّا فَا ثَا نَسْخُرُمِنْكُمْ رَكَمَا تَشْخَرُونَ فَسَوْفَ نَغْلُمُونً تو ایکب دفت ہم تم ہرہشیں گے شہ جیساتم پینتے ہوتواب بمان جاڈ کے کمس پر ۲ تاہے وہ مذاب کہ اسے رموا کرے اور اثرتا ہے وہ مذاب جو بینے غِبُهُ حَتَّى إِذَ إِجَاءً أَمُرُنَا وَفَارَالْتَنْؤُرُ قُلْنَا أَخِرَكُ رہے بہاں یک کر جب ہمارا مم آیا اور تور ابلاث ہم نے فرایا کشی یں سواد کرنے ہر جنس یں سے ایک جوڑا فرو مادہ اورجن بر بات پڑ چکی ہے گ والقول وصن المن وقا المن معام الأفيا النكير موالهن تخروانون لله اور بآتى مسلما نول كو ادر اس سيرسا تدمسامان ز تقع تخرقو ثيرت وَقَالَ ازُكِبُوْ افِيهَا بِسُمِ اللهِ مَنْجِرِيهَا وَهُرْسُهَا أِنَّ رَبِّي اورلولااس میں مواد بوان شکے نام پراس کا بعن اور اس کا تقبرنا که بیشک برارپ

ے محفوظ رہے گا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہر کام پر کہم اللہ بوعنا بدی پر انی سنت ہے۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ ہم اللہ کے ساتھ موقع کے مطابق الفاظ ملا دینا جاہیے ا چنانچہ دوا پینے وقت ہم اللہ الشائل ہم اللہ لکانی پڑھے اور ذرمح کرتے وقت ہم اللہ اللہ انداز تیال کے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ کیونک کی دن تک مسلسل بارش موسلاد حار ہوتی رہی۔ زمین نے بجائے پاتی جو سے کے پاتی اگلنا شروع کر دیا ۲۔ حضرت علی کی قرات میں ہے بندائین آپ کی کافرہ

یوی وا مذکا بیٹا۔ بعض علاء نے اس بناء پر فرمایا کہ کتھان آپ کا سوتیلا بیٹا تھا۔ محر حق یہ ہے کہ وہ آپ کا سکا بیٹا تھا اس لینی ایمان لاکر کشتی پر سوار ہو جا کیونکہ کشتی
میں سوار ہونے کی صرف موسوں کو اجازت تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ طفیانی ایک توحیت سے عذاب تھی افذاکتھان کا اس وقت ایمان لانا معتبر ہو جا آ۔ نیز اگر یہ پاتی
ہر طرح عذاب ہو آتو پھر کس مسلمان کو اس حصہ زمین پر آباد ہونا درست نہ ہو آجاں یہ طفیانی آئی۔ کیونکہ عذاب کی بہتی میں فسرنا منع ہے س، یہ کفتگو میازوں کے

ٹ اور لوح نے اپنے بیٹے کو پکارات اوروہ اس سے کنائے تھا اسےمیرے ساقد موار ہو جا اور کا فرول کے ساتھ نہ ہوت ہولا اب می سمی بہاڑی بناہ ایتا ہوں وہ ہجھے یا ن سے بچا ہے گا ہے کہ آتے الشرکے عذاب سے کو ٹی بچانے والا ہیں انسان دگ ادر وح نے اپنے دب کو پکال حرص کی اے میرے دب میرا پٹیا بھی تومیرا تحروا لاب ن اورب شک تیرا دمدہ بھاہے اور توسب سے بڑھ کر تھ والاث فرمایا اے وَج وہ تِرے گھرداوں مِی نہیں ٹھرچنگ اس کے کا آبرے الائق ہی زل تو کچہ سے وہ بات نہ مانگ جس کا بخے علم ہیں لاہ یں بنے نعیمت فرماتا بول کر

علام **لامنزل+** راه الريمانية

بانی میں فرق ہو جانے سے پہلے کی ہے' آفر میں تمام بہاڑ بھی یانی میں فرق ہو گئے تھے ۵۔ کھان کا زوینا بھی نوح علیہ السلام کی دعاہے على موا تھا كيونكمہ آب نے دعاكى تحمي رَبِّ لَا مَّذُرْمِكِي الْأَرْمِنِ مِنَ الْمُغِيرِ مِنَ وَقَالًا الس وعايس كسى كافرك اشتثناء نسي فراياميا- نه كنعان كاند كسي اور ائے محروالے کافر کا۔ اندا اس میں آپ کی دعا کارو نس - بلکہ تھیلی وعاکی تولیت کی محیل ہوئی ۲۔ بودی باز موصل کے ملاقد میں واقع ہے۔ نوح علیہ السلام وسویں رجب تحقی ہر سوار ہوئے اور وسویں محرم کو جمد کے دن جودی مہاز پر اترے اور شکریہ کا روزہ رکھا۔ شام کو مختلف غلے جمع کر کے بیا کر لماحقہ فرمائے۔ (فزائن وغيره) وسوس محرم كو نجات موى عليه السلام ملاقات يعقوب و يوسف مليما السلام- نجات يونس عليه السلام ہوئی عد اس کا مطلب یہ نیں ہے کہ نوح علیہ السلام رب کے کلام کا مطلب نہ سمجھ سکے کہ اعلک سے مراو مومن ابل بیت بیں۔ بلکہ یہ حکلم کے کام کو رحمت بر محول كرنا ب ' بي قائل كا قول- وَبُنْكُ الْأَمِيْرُ يُعْمَلُ عَلَى الأَدْتِهِ مِن عَامِت رحمت كى وليل سبه احل من نفوى معنى مراد بن اور كَبْسَ بِنُ آهِلِكَ بن متعودي معنى مراد میں ٨ - اس عرض میں كنعان كے بينے كى دعا نسيس كونكه وہ تو دوب چکا تھا اب بچنے کے کیا معنی مقصدیہ ب اب ج میری قوم کے گی کہ کتعان تو تمہارا محروالا تھا۔ وہ کیوں ؤوب کیا۔ میں اے کیا جواب دوں 9۔ یعنی تسار ا کھروالا وہ ہے جو تسارے دین ہر ہو ۱۰۔ یمان عمل فیرصالح سے مراد بد مقیدگی ہمی ہے کہ بدول کا عمل ہے اور گفار کی معبت بھی۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ جو مخص شید وبالى يا مرزال مو جادے وہ سيد نسيس- اگرچه معرت على کی اولاد سے ہو۔ کیونکہ سید ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے۔ دیکھو کافر بیٹا مومن باپ کی میراث نسیں یا آ۔ قرابت نسبی اگرچہ دیل قرابت سے قوی ہے اسکین بغیر قرابت دیں کے نسبی قرابت بیار ہے۔ اا یعن اتن ظاہریات ہم سے نہ ہوچھو۔ اس کاجواب تم خود عل قوم کو

دے دو۔ جے کوئی بڑا شاکر و استادے معمولی سوال کرے تو استاد کے کہ ناوان ند بنو۔ یہ سوال تمماری شان کے خلاف ہے۔

ا۔ خیال رہے کہ اس آیت میں حضرت نوح کے علم کی نئی مقسود نمیں کی تک آپ یہ بھی جانتے ہے کہ کندان میرا بیٹا ہے اور واقعی وہ بیٹا تھا۔ یہ بھی جانتے ہے کہ کافر ہے۔ یہ بھی جانتے ہے۔ کا تفایقہ مُیٹُن نفائیہ اُ اس میں اعلماد مفسیج رب منافقین کے بارے میں فرما آہے۔ کا تفایقہ مُیٹُن نفائیہ اُ اس می اعلماد مفسیج رب منافق فرمایا گیا ہے۔ کا تفایقہ می تفاعت نہ کہ وہ ماں نامکن کو نامکن پر معلق فرمایا گیا ہے جے رب تعافی کا یہ فرمان بن مان کی منافق مناف کے دو نقصان والوں سے ہوں۔ ان کے صدقہ سے بزار ہا گنگار مومن بخشے جا میں مح

س بركوں سے مراد زیادہ اولاد سے اور اولاد بل انہاء و اولياه بس كونكه بعد كى تمام دنيا نوح عليه السلام كى اولاد ے ہے اور سارے تیفیروں کے آپ جدامجد ہیں سا۔ یا و مشی کے ساتھی مراد ہیں یا قیامت تک ایمان کے ساتھی۔ مینی موسین ۵۔ اس سے آپ کی اولاد کے کفار مراد بیں میونکد ونیادی سامان انسیں ہمی سلے کا ۲ - اس من سين فرايا كركت بلك قوم وال فردي ع بلك بالكل ند جائل متمي اور عي صلى الله عليه وسلم رب ك مانے سے پہلے ز جانتے تھے۔ محر متایا کب اس کے لئے او مرکار فراتے ہیں۔ کہ اس نے دست رحمت میرے سے پر رکھا۔ تو تمام چزیں جمد بر ظاہر ہو ممکن ع - یعن أكرچه بعض وفعه متعيول ير آزمائش آ جاتي ب مرانجام كارظب انسي كا مو آ ب يا يه مطلب ك ونيا تو ملى و فاسق سب کو فل جاتی ہے محر آخرت کی بھلائی مرف متغیوں کے لئے ہے کا دیال رہے کہ متھی کی بت مشیر ہں' ایسے ی آ فرت کی بھلائی کی بھی بت صور تی ہیں' جس ورجه كالمتلى مو كا اى ورجه كى بعلاكى ملے كى۔ محاب تَحَ كُرام كَي بِعَلَاكِي أور ورجه كي بيه - اولياء الله كي بعلائي كجمه الله ادر ملك برمومن بسى مومن اور ملى ب وو بسى وبال كى بملائی کا مستحق ہے ایم بیمان جمائی کسبی اختبار سے فرمایا میا ک ہود علیہ السلام اس قوم کے ہم نب تھے۔ یہ مطلب سیں کہ سفانوں کو اسیں بھائی کنے کی اجازت مقى ٩ ، خيال رب كد ايمان لاناجى مبادت ب و آيت كا مطلب بد مواک کفرچمو زوا ایمان قبول کروا یا مطلب به ہے کہ ایمان لا کر رب کی عبادت کرو ، جے ب وضو ہے كما جائ كه نماز برد اليني وضوكر يحرنماز برد الذا آيت بر یه اعتراض نمیں ہو سکنا کہ مشرک عبادت کا مکنف نمیں ال مارے رمولوں نے افی قوموں سے یہ بی فرمایا۔ کیونکه خالعی تعیمت وه بی کر سکتا ہے۔ جو بے فرض ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ مرزا قادیانی ہی سیں۔ کہ اس نے نبوت کے ممانہ سے اپنا اور اٹی اولاد کا میت یالا۔ ب فرض تعیمت کرنے والا مینی سیاخ رخواہ ہو با ہے اا۔ اس

نلان نہ بن کہ عوض کی اے دب میرے عل تیری بناہ بقابتا ہوں کہ بھے سے وه بيزما كو مِن كافي ملم نين اور آكر توبيط نه بنطف اور رح فكري توين زيال كاد ؤں تبہ فرمایا کیا اسے فرح کشق سے اتر ہماری طرف سے سلام اور بر*کتوں کے س*اق*د ت* جو بخد برس اور تیرے ساتھ کے ک کا گرد ہوں بیرادہ کو گردہ دہ بی جنسی بم دنیا دیتے دیں گے ہے ہوائیں ماری طرف سے در دناک مذاب بہنے گا۔ بیعنیب کی فیری اسٹام کا ایکا يُكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَنَا ظرف ومی کرتے ہیں ابنیں مذتم جانتے تھے مذہباری قوم اس سے بہلے ان تو مبر کر دہے شک بھلا ابخام بھر بیڑ کاروں کا ٹ اور عاد کی طرف ان کے ہم توم ہودکوٹ کھا اے میری قوم انٹر کو ہو جوٹ اس سے سوا تھارا کوئی مبودہیں میری مزد دری تو اس سے ذمہ ہے جس نے بھے بیدائما نا ترکیا آبیں عقل آبیں م إيكور و ي 2 و و مريك في و في وقوع آرا ف ويهوم استغيف وارتباء تقرنو بؤا إليه برسيل الشاء ادرك ميرى نوم مين دب سعماني الدائه بعراس كى طرف رجوع لاؤتم برزوركاباني

طرح کہ ایمان لا کر کفرے قوبہ کو اور نیک اعمال کرے گزشتہ گناہوں سے قوبہ کرد۔ یعنی زبانی قوبہ اور عملی قوبہ کرد۔

444 ومامن دآنة س المراح و الماسيم و الموالية المعلمة المعلمة الماسيمة الماسيمة عليكه ومدارا ويزد نفرفوه إلى فويته ولاتتولوا بہیر کا ورتم یس جتن توت ہے اس سے اور زیادہ فیے کا نہ اور جرم کرتے ہوئے ردگردا کی ند کرو. ہوسے اے ہود تم کوئی وہیل نے کر ہما سے باس زکتے تا اور ہم بنائے کمنے سے لینے فداؤل کو چوٹے کے نہیں نہ تباری بات پر بقین لایں تاہ إِنَّ لَقُونُ لَ إِلَّا اعْتَرِابُكَ بَعْضُ الْهَٰزِنَا بِسُوْءٍ قِالَ بم تو ببی کتے ہیں کر مارے کسی فدا کی تبین بڑی جیٹ ببنی می مہا ين الله كور الرا بول اور ترسب كواه بوجا و في كدين بيزار بول ال ست جنبي تم ا فذر کمواستا شر کی فہرائے ہو تمسیب مل کرمیار برا جا ہوتے ہمر مجے بسلت مذووی نے اس کے نبغہ قدرت میں نہ ہو ہے ٹیک میرارب مید معے داستہ ہمر ملیا ہے شہ بِعَرَ أَكُرَةً منه بعيرو تويس تهيس بينجا بكاجو تهارى فرن الحكر بعباكيا في إدر میرارب بساری مجلاً اوروں کولے آئے کا ناہ اور نم اس کا بکھ نہ بھاڑ سکو سکے بے ٹنگ میرارب برشے ہر بھیان ہے اور جب ہالا محم آیا منزلء

ولیل ہے۔ نمی کی نبوت کی ولیل ان کا معجزہ ہے جب معجزے سند ان کی نبوت مان کی تو پھروہ خود توحید " ایمان" اعمال کی دلیل ہو گئے۔ معرع۔ آفاب آمد دلیل آلآب- سے اس سے اشارۃ معلوم ہو آ ہے کہ شیاطین نی کی مقتل پر غالب شیں آ کتے۔ اور نہ اشیں دیوانہ کر مکتے ہیں۔ نظرید اور جادو کا نبی پر اثر ہو جانا ایبا ہے ' میسا کوار اور زبر کا اثر ہو جانا۔ محرشیطان کا ان پر اثر نسیں ہو مكا- رب فرانا ب ق يندي أين الله مكيم منفن اس لئے رب نے اے مقولہ کفار فرمایا ۵۔ یمال بطور استراء اور انسیں ذلیل کرنے کے لئے یہ فرمایا کیا۔ شرق کوای اس سے مراد نمیں۔ کیونکہ مومن کا کواہ کافرنمیں ہوتا۔ نیز دهمن دمثمن کا اپنی مخالفت پر گواه نهیں موا کر آ ۹۔ پی ب لَا خُوْفٌ مُنْهُمْ ك معنى كاللهوريس سے معلوم موا کہ نی کے ول میں رب کے مقابل کسی کا خوف شیں ہو آ۔ اگر قاریانی نبی ہو آ تو چھانوں کے خوف سے حج نہ چموڑ آ 2۔ آپ نے توکل کی اعلیٰ متم پیش فرائی۔ یعنی أسهاب چموزنا منالق اسهاب ير نظر ركمنا ٨ - الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سيدھے راست ير مونے ك معنى يد بي ك جو انسي جاب ووسيدها راسته انتيار كرے۔ وہ تب ليس محد ورند راست پر قووہ ہو آ ہے جو منزل پر ند پنجا ہو۔ جیسے کہا جاوے کہ لاہور سیدھے رات ر ب ورب نے حضور سے فرالی انک آمن الکوشلائ علی عِذَ عِنْسُنَقِيمُ الله اس سے معلوم ہوا۔ کہ تی آبی امت تک سارے شرق احکام ایل حیات شریف میں پہنجا دیتے مِن كوئى بات چميا نسين ركهت<sup>ه،</sup> لنذا بونت وفأت حضور كا فرمانا کہ تلم دوات لاؤ میں پچھ لکھ دوں ' ننے تھم کی تحریر کے لئے نہ تھا۔ بلک انبی بتائی ہوئی باتوں میں سے بعض ہاتیں لکھنا مقدمود تھیں' ای لئے بعد میں حضور نے تحریر بھی نہ فرمایا۔ ضروری ہاتمی تو حیات شریف ہی میں پہنچا ری تھیں اے یہ قانون لدرت ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے کو اللہ تعالی اے برباد کر کے دو سری قوم اس کی جگ مقرر فرما ویتا ہے' ابوجسل و فیرہ نے سر کشی

کی تو انسیں بلاک فرا کر مین طیب کے انسارے دین کی فدمت لے لی۔ ہم اس کے عابت مندیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔

http://www.rehmani.net

ا۔ معلوم ہوا کہ مومن نی کے ساتھ ہوتے ہیں اور نی کی ہمرای عذاب سے نجات کا ذریعہ ہو ہوں آپ پر کل چار ہزار آدی ایمان لاتے ہو عذاب سے محفوظ رہے اس اسلام ہوا کہ مومن نی کے ساتھ ہوتے ہیں اور مب ہوں۔ در حقیقت نجات رب کی رحت سے ملتی ہے۔ اس لئے ہو تھتہ بتنا فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ساتھ معلوم ہوا کہ ایک تغیر کا کہ بغیر نی کے افکار کے عذاب افسی نسیں آیا۔ اگرچہ انسان وعوٰی خدائی کرے۔ رب فرمایا ہے۔ رہائی اُسکیڈ بیٹر کی تنظیم کا میخہ درساتھ میں معلوم ہوا کہ ایک تغیر کا انکار سارے بین مول کے باس مرف ایک نبی ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرمایا کیا جمع کا صیف درسات یعنی انسوں نے سارے دسونوں

کا انکار کیا۔ اس لئے کہ سارے رسولوں کا و فوی ایک بی ب نين ايان بالوحيد الذا ايك كا انكار سب كا انكار موا س، ونیا میں لعنت تو تو یہ کی توفیق نه لمنا اور عذاب کا آنا' بدنام ہونا اللہ کے بعروں کا ناراض ہونا ہے' قیامت کی لعنت منه كالا بونا بائم بائد من ناسه اعمال لمنا اور فرشتوں کے ہاتھ کر فآر ہوتا ہے ۵۔ اس طرح کہ اس کے بغیر کا انکار کیا اور تغیر کا انکار رب کا انکار ہے ۱۔ قوم عاد روجی عاد مود جنبی عاد اول اور عاد قدیمه بھی کہتے ہیں۔ رو مرے عاد ارم جنسی عاد حد عید یا عاد جدیدہ مجی کما جاتا ہے۔ اس لئے عاد کے ساتھ فرمایا کمیا قوم مودے۔ ان انہاہ كواافاهم فرماكريد بناياكياك ووحفرات اى قوم سے تھا عدم ن حرف دو مرى ومول يا دو مرى او مرى او مرى او مرى او مرى على من من الله من الله من الله من الله من الله من ا على الله من ا ابراميم ولوط منيما السلام كي طرح ووسري قومول يا ووسري که قوم کو اجازت محی که وه ان تغیرون کو جمیا کمد کر لِهُارِكُ رَبِ فَرَانًا هِ لَاجْعَنُوا وْعَدَالاَكُولِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عُلَالاً الْمُعْلَمُ اللَّهُ 🕃 بَعْضِكُهُ بَعْضًا ٨- اس طرح كه تهادے جدامجه آدم عليه السلام كوزين سے منايا۔ ان كازين سے بناناتم سب كااس ے مناتا ہے ' ای لئے انسی آوم اور حمیس آدی کما جا آ ب لعني مني والا ٩- نسندسر يا تو ممران سے بنا ب يا ممر ے مران معنی آبادی لینی زمن کو تم سے آباد کیا یا لنمیں کبی عمریں بخشیں<sup>،</sup> چنانچہ قوم شود کی عمریں تین سو برس سے ایک بزار سال تک ہوتی تھیں۔ لیکن انہوں نے اس لمی محرے کیے مناہ کے ۱۰ یماں استغفار ہے مراد زبانی توب ہے اور توب سے مراد مملی توب ' زبانی توب ملی قب ے پلے مونی جائے۔ اس کے سال م فرایا ميا- يا استغفار مرشت كنابول ب معانى الكناب اور توب آئنده منابول سے کنارہ تحق ہو جانے کا معاہدہ کرنایا استغفار بد مقید کول سے علیحد کی کا نام ہے اور توب بد مملوں سے دور رہے کا نام بسر مال آیت می تحرار میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ توب و استغفار بوی برانی سنت ہے آوم علیہ السلام نے سب سے پہلی عبادت توبہ ى كى اا - يعنى اس كى رحمت توب كرف والول سے قريب

وماص داته نَجَيْنَا هُوُدًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ بم نے بود اور اس کے ساتھ کے مسی فوں کو اپنی دھنت فرا کر بچا یہا ہا۔ اور المیں سخت مذاب سے بحات دی ته اور یہ عاو بی که اپنے بالبُّتِ رَبِّرِمُ وَعَصُوارُسُكَهُ وَاتَّبُعُوْآ اَمْرَكُلِ جَبَّ رب کی آیوں سے منکو بوشے اور اس سے رسولوں کی نا فرانی کے اور بر بڑے مرکش ہٹ دھرا کے کہتے ہوچکے اور ایجے نہیے می اس دنیا بھی اعذت کے اور قیارت سے دن نَّ عَادُّاكُفُ وَارَبَّهُمُ الْكَابُعْثُ الِّعَادِ قَوْدِ سى لو بيشك ماد للنفريك منحر بوشة في ارسى دور بول عاد بودك فوم في وَإِلَىٰ تُمُودُ اَخَاهُمُ صِلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُرُ وااللَّهُ اور ٹودک لمریث ان کے ہم تی ماغ کو شہ کھا اے ہری وَمُ انڈکڑ فِجُرُا کُٹے کے ٱلكُمْرِضَ اللهِ عَبُرُلا هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَنْ عِنْ موا تبارا کوئی معود ہیں اس نے بیں زیں سے بیدا کیا شہ وَاسْتَعْمُرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُونُ نُجِّرُنُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ ادر اس بی تبین بسایا ف تواس سے مان جا ہو جراس کی طرف رجوع او اُٹ بیک ؆ؚۑڹٚڨٙۯؽۼۜٞڞؙڿؽٿؚ۞ڡؘۜٵڶؙٷٳڸڝڸڂ ڡۜؽؙڰؙڹٛؾڔڣؽڹٵ مِرارب قریب ہے دما شنے والال او بے اسے مالح اس سے بیطے توتم ہم یں ہونہارسوم مَرْجُوًّا فَنُلَ هِنَّ ٱلْتَنْهُنَا آنَ نُعَبُّدُ مَا يَعَبُدُا بَأَوْنَا الدقے تھے لا کیا تم ہیں اس سے من کرتے ہو کہ اپنے باب دادا کے معرود ل کو ۘ ۘۘۘؗۅٳٮؙۜڹٵ<u>ؖڣ</u>ؽؙۺؙڮؚۨ<u>ڞؚؠ</u>ٵؾۘؽؘۼٷؽٵٙٳڵؽٷڡؙۭڔؽؠؚ۞ۊٵڮ باد جس تل اور بینک حس بات کی طرف میں بلاتے ہو ہماس سے ایک بڑے و مورا النا دانگ

ے اس کی تفییق آعت ہے اِن دَیْمَمَ الله قر فیہ ایک نیزی الکی نیزی الکی اسلام کے ہم کوئم سے یہ امید تھی کہ تم ہمارے سردار ہوئے 'یہ اس لئے کما کہ آپ ظہور نبوت سے پہلے اس لئے الک انہاء کرام ظہور نبوت سے پہلے علی اظال کے مالک تھے 'ممان نوازی' فریوں کی مدد' حاجت مندوں کی حاجت روائی آپ کا محبوب مشظہ تھا۔ معلوم ہوا کہ انہاء کرام ظہور نبوت سے پہلے علی املی مغات کے مالک ہوتے ہیں لیکن مرزا تادیائی کا یہ حال نہیں اس کی ابتدائی زندگی بہت فراب ہے ساا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام نے بھی بہت پرتی نہ کی نہ کی درنہ وہ یہ کتے کہ جن کی پوجا کل تک تم خود کرتے تھے آج انہیں اس سے روکتے ہیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ دادوں نے بھی بہت پرتی نہ کی ورنہ وہ کہتے کہ جنسی تسارے باپ وادوں نے بھی بہت پرتی نہ کی ورنہ وہ کہتے کہ جنسی تسارے باپ وادوں نے بھی روکتے ہو۔ 'اباؤٹا سے ان کی کمال قرحید معلوم ہوئی۔ خیال رہ کہ یہاں یَنْبُدُ مَعَارِح معنی امنی

(بقيد منى ٣٦٣) ب، بيماك روح البيان وغيره على به ١٠٠ يمال شك ب مراو انكار ب ندك تردو و و صالح عليد السلام كو بالكل سياند مات سع بيماك ايات ب معلوم بوتاب -

ا۔ یماں اگر فرمانا میں کے لئے نیس بلک اتمام جمت کے لئے ہے واجب پر تعنیق کا کدے لئے ہوتی ہے ہو۔ بعض لوگ بعض اولیاء کے جنگل میں شکار نیس کرتے ا وہاں کی کنزی نیس جلاتے ان کی دلیل ہے آیت ہے کہ صالح علیہ السلام کی او ننی کاکوشت شرعام ند تھا اونٹ طال ہے انکرنتھان وہ تھا اس سے عذاب الی آ

ومامن دآبة ١٠

لِقُوْمِ أَرَء يُنهُمُ إِن كُنْتُ عَلى بِينَةٍ مِنْ رَبِي وَاللَّهِي یں ہیں تک بولا اےمبری قرام جلا بتا او تواکر میں اپنے دب کی فمرے سے دوشن دکیل پر ہول لعالد نے بھے لینے ہاں سے رحمت بمثنی توجھ الشرسے کون بھائے تھا اگریں اس کی نافران فَهَاتَزِيْبُ وْنَنِي عَبُرَتَخْسِيْرٍ وَلِقَوْمِ لَمِنِهِ نَا كرول توتم بقے موانقصا ل كور برما فرع ورك ميرى قوم يدالتركا القرب اللهِ لَكُمْ إِيا أَفَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي آمُ ضِ اللهِ وَلا تسارسے لئے نشال تواسے جود دو سے اللہ کی زین میں کھائے اور اسے بری طرح تَهُسُّوْهَا بِسُوَّةٍ فَيَا خُنَاكُمُ عَنَابٌ قَرِيْبٌ ۖ فَعَقَرُوْهَا باتھ نہ نگانا تلہ کر تم سو نزدیک مذاب بہنچے کا تو ابنول نے اس کی فَقَالَ تَمُنَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَاهِمْ ذَلِكَ وَعُدَّ غَيْرُ کوچیں کا ٹیں کے توما کے نے کہا اپنے تحرول پی بین دن اود برت اوی یہ ومدہ ہے کہ کو اپنی رصت فرماکر بجایدات اور اس دن کی رموانی سے پیشک تهدارا رب اور ظانوں کو جنگھاڑ نے آیا کہ تر می این تفردں یں کھنٹوں کے بل پڑے رہ مخے کویا کہی بہال بسے ہی فِيُهَا الْأَإِنَّ نَهُوْدُا كُفُّ وَارْتَهُمْ الْابْعُدُ الَّبْعُودُونَ م تھے سن ہو بیٹک تمود اپنے رہ سے منکر ہو سے شد ارے امنت ہو تمود پر

ما القاد اس لئ اس سے نکتے کا تھ دیا گیا۔ ایسے ی ان جنگوں کے جانور یا تکزیاں حرام سیس محر نقصان وہ موتی میں اجس کا بارہا تجربہ موچکا مو آئے۔ اندا اس سے بچتے ہں ' جیے کہ طبیب کی کو گائے کے گوشت یا ارو کی دال ے منع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب والى مبكه كے يانى چينے سے منع فرمايا۔ بلكه اس سے كونده موسئة آف كو بحى مجيكوا ديا- حرمت كى وجد ے نمیں لمکہ نقصان کی وجہ ہے ۱۳ یعنی اسے زخمی نہ كوواك ذبح ندكو- أكركمي كے كھيت سے كھائے تو اے نہ نکالو اس او نمنی کا یہ لوگ رودھ ہے تھے اسکا رووه ساري قوم كو كافي مونا تعا- حالاتك وه ويره بزار تے اس ے معلوم ہوا کہ ٹی کے معرب کا احرام ہاہیے اس کی بے حرمتی پر عذاب الی آنے کا خطرہ ہو تا ب اُ اِکتان میں ایک بینس کے بچہ مواجس کی میثانی پر محر لکھا ہوا تھا۔ عجرات میں مرفی کے انڈے پر محمد اور احمہ لکسا ہوا ریکھا گیا۔ بعض چروں پر حضور کے نام لکھے دیکھے مے ایا ایک پترمیرے پاس مجی ہے ان ترکات کو منانانہ چاہے۔ بکہ ان کا احرام ضروری ہے۔ کہ یہ نی کے مجزے ہیں' ان کی بے حرمتی لافتنتو عابشة بدي وافل ب اسوں نے بدھ کی رات کو اس او نمنی کے یاؤں کانے اور ہفت کی مج کو ان پر مذاب آیا۔ آپ نے فرمایا ك يل ون تسارك چرك يلي يز جائي مي وو مرك روز مرخ تيرے دن كالے ايا أى بوا۔ معلوم بواك الله کے معبول آئدہ کے مالات بہ تعلیم الی جائے ہیں ٥ - معلوم مواك صالح عليه السلام كو تعليم افي سے اس قوم کی موت کا وقت معلوم تھاکہ تین دن کے بعد مرے کی سے علوم خمسہ میں ہے ہے۔ ۲۔ یمال معیت ہے اعانی مرای مراوب ند که وقت کی مرای کو نکه نی کا ایمان امت کے ایمان سے پہلے ہو آ ہے' اللہ تعالی نے ان سب بزرگوں کو پہلے بی وہاں سے فکال دیا ان کے چھے کفار پر عذاب آیاجس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کے یہ آواز معرت جريل عليه السلام كي آواز متى مجر كي جيب

ے ان کول بہت گئے آج بھی بکل کی کڑک اور ہم کی آوازے موت واقع ہو باتی ہے دو سری جگہ قر آن کریم میں ہے فاصفته بالد صفته انسی زار لے نے پکڑلیا ہو سکتاہے کہ اس آواز ے زمن میں زلزلہ بھی پیدا ہو کیا ہو ' جیسا آج و محاکے سے زمین مل جاتی ہے' اندا آیات میں تعارض نہیں ۸۔ کیونکہ وہ نبی کے انکاری ہوئے' اور نبی کا انکار رب کا انکار ہے۔ ا۔ جربل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے حسین لاکوں کی شکل جی یہ خوشخبری دینے آئے کہ حضرت سارہ کے فکم سے اسحاق علیہ السلام پردا ہوں گے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری بہت شاندار ہوتی ہے کہ ان کی بشار تیں پہلے دی جاتی ہیں۔ دو سرے یہ کہ فرشتوں کو رب نے علم فیب پخشا ہے جس سے دہ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں تبرے یہ کما قات کے وقت سلام کرنا سنت الم کا اور سنت انبیاء ہے کہ جو تھے یہ کہ سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرتا سنت کی قواضع کھانے سے کرنا اگر چہ واقنیت نہ ہو سنت ہے ۔ سام کرے اس سے معلوم ہوا کہ گائوشت کھانا معمانوں کو کھلانا سنت ابراہی ہے اور معمان کی قواضع کھانے سے کرنا اگر چہ واقنیت نہ ہو سنت ہے ۔

کیو تک اس زمانے میں فودارد کا میزمان کے گھرے پچھے نہ کھانا جگ کی علامت محی۔ کہ یہ اڑتے آیا ہے اس سے معلوم ہواکہ غیرخدا کا خوف توکل اور نبوت کے خلاف نمیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر فرشتہ کسی اور کام کے لے آئے و ہو سکا ہے کہ تغیراے نہ پھانے۔ محرجب شرق وی لے کر آئے گا تو تغیر کا پھانا لازم ہے ال خوش کی وجہ سے معلوم مواکد کفار کی بلاکت یر خوشی منانا اچما ب ٥- ينى اب ماره تم يعتوب عليه السلام كو بمي انی کودیس کھلاؤگ۔ تماری عمراتی وراز ہوگی کہ ہوتے کی مبارس دیموی - معلوم مواک الله والون کاکام رب کا کام ہے۔ خو مخبری فرھتوں نے دی رب نے فرمایا ہم نے دی ١- يا تو يہ كلام تجب كے طور ير ب يا كيفيت ولادت کے بارے میں سوال ہے کہ آیا ہم دونوں دوبارہ جوان کے جادیں گے ، پھر پچہ طے گا یا ای طرح ہو ڑھے ہونے کی مالت عمل سے کلام افسوس کا نسیں و ثی کا ہے عے کہ ایک سوئیں برس کے ہو زھے اور خانوے برس کی یو رضی باتھ لی بی کے اوالو ہو۔ معلوم ہواکہ بیٹا اللہ کی یری نعت ہے، فعوما" ایا صالح فرزند۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں داخل ہے۔ یمال حضرت مارہ کو ملیم سے اس لئے خطاب فرمایا۔ کہ انس ال بیت کمامیا به و ذکر ہے۔ ۹۔ یہ معلوم ہو کر کہ یہ لوگ فرشتے میں۔ اس لئے نمیں کھاتے آپ کا خطرہ دور موسمیا۔ ۱۰ معلوم مواک اللہ کے پیارے اللہ پر ناز قرائے موت اس سے جھڑتے ہی میں اور اس رصد بھی كرتے ان کی یہ ضد رب کو پند ہے۔ یہ مجی مطوم ہوا کہ رب کے باروں سے جھڑا رب سے جھڑا ہے کہ ابراہم طیہ اللام فرشوں سے جھڑتے تھ رب نے فرالا بم سے جھڑے خیال رے کہ ابراہم علیہ السلام نے اس موقع بر قوم لوط ی شفاهت ند کی بلکه ممناس تأخیر عذاب کی کوئشش کی۔

240 ومامن دانة م اور پیشک جادے فرسفتے ابراہیم سے باس کڑوہ ہے کر آئے ہونے سال کہ م ن ادر اس کی بی فی کری تھی وہ بننے میں ہے توہ 1964 موسط اسماق کی خوشمری دی اور اسماق کے جیمے یعقوب کی 🙆 🛮 بولی ئے خوالی کیا میرے بیر بوگات اور میں بوڑھی ہوں اور یہ بیں میرے شو ہر اوڑھے بیشک سرت دالا ، پرجب ابرابیم کا فوت زان بوا فی فو خری لی بم سے قرم وط کے بارے یں جگڑنے لگات بیک اوا بیم ا یعنی آپ بہت رقی القلب سے کفار کی بلاکت نہ چاہتے ہے اوپ ہے تھے کہ قوم لوط کو بچھ اور آئل اور فور کاموقعہ فل جائے شاید وہ ایمان کے آدی اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے شفاعت نہیں مومنوں کے لئے شفاعت ہے اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نقدیر مبرم کی صورت میں نہیں ٹل سکتی وو مرے یہ کہ نقدیر مبرم کی صورت میں نہیں ٹل سکتی دو مرے یہ کہ انہاہ کی زبان خالی نہ جاوے اس آپ ممانوں کی آنہ ہے گئے دل اور تا بیٹے برک شان کے ممانوں کی آنہ ہے تھے اس ممانوں کے تھے ممانوں سے تھ ول ہوتا بیٹے برک شان کے

MAA وماص دآية \* حمل وال بہت آبی کرنیوالا رجوع لا نیوالا ہے کہ اے براہیم اس فیال میں نہ بڑ إِنَّهُ قُلْ جَاءًا مُرُسَ يِكَ وَإِنَّهُمُ النِّيمِمُ عَذَام بیشک تیرے رب کا محم آپکا اور بیشک ان بر مذاب آنے والا سے کہ پھیرا نہ جائے گاتے اور جب لوط سے کیاں جارے فرشتے آئے اسے ان کا بِرِمُ وَضَاقَ بِرِمُ ذَرُعًا وَقَالَ هٰذَا يَوُمُ عَصِيْبٌ م بوا اور ان کے سبب ول نگ ہوا تاہ اور بولا یہ بڑی منی کا ون سے وَجَاءَىٰ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوٰا الله المراجع على الله من الله ورقى آف كه اور البيس الله اى سع برس کاموں کی مادت بڑی تھی کہا ہے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں تِ أَطْهُرُلُكُمُ فَأَنْقُوا اللَّهُ وَلاَ تُحْرُونِ فِي بیں تھے پہتبارے مخصمتری بی تو افتد سے ڈروادر مجے میرے بھانوں بی رسوا مروث کی تم یں آبک آدی میں بیک چلن ہیں کے بولے تمیں بالنَافِي بنيتك مِن حِقّ وَاللَّكُ لَتَعُلُّمُ معلوم ہے کہ تہاری توم کی بیٹیوں میں ہمارا کونی حق نبیں شہ اور تم منزور جانتے ہو جو بماری نوابش ہے بولے اے کافی بھے تبارے مقابل نور ہوتا یا می رُكِنْ شَدِيدٍ ۞ قَالُوا لِلْوَطْ إِنَّا رُسُلُ رَتَبِكُ لَنْ معنبوط بائے کی بناہ بیتا فی فرضت ہوئے ہے اور اے لوط بم تسادے دستے بیسے برئے ہیں تاہ

ظاف ے ، یہ فرشت ابراہم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر بہتی سدوم عل پنچ ہو۔ کے تک الحس لوط طیہ السلام کی کافرہ بوی نے خبردے دی تھی کہ ہارے محر نمایت حسین لڑکے آئے ہیں ۵۔ تمهاری پویال جو ميري قوى يثيال بي- اس كى تفيروه آء ب وتَذْدُونَ مَا غَلَقَ تَكُمُ رُبُكُمْ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ الى عديد لكاك آپ اس مردود قوم كى يولول كو افى بنيال فرارب إي " ي يررك اين جمونون كوينايا بني كمد دياكت بي-اس ے یہ ہمی معلوم ہوا کہ معمالوں کی خدمت اور ان ک مفاعت سنت انبياء ب- أكرچه ان كو پهانا مى ند مو ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے متبول اینے معمالوں کو حالے والوں پر عاراض اور ان کی خدمت کرنے والوں ے خوش ہوتے ہیں ای لئے الل مند اب بھی زائرین کی خدمت کرتے ہیں ک یہ لوگ صاحب عوں کے ممان ہیں۔ ان کی خدمت سے صاحب عرس خوش ہوں مے ان سب کی اصل ہے آیت ہے ے۔ بینی اگر تم ضد ے میری بات نمیں مانے تو تم میں اگر کوئی محلند ہو جو حمیں ان حرکوں سے روے اس کی مان لو سے کلام آپ نے نمایت پرچان کی مالت میں کیا ۸۔ مین ہم کو ان ک طرف رفیت نیں' یا ہم مورت کے قابل نیں رہ' کیونک افلام کرنے والا مورت پر قادر نس ہوا کریا۔ ورند وه ان کی بیویاں تھیں ۹۔ معلوم ہوا کہ قوم کی یا ظاہری طاقت کی بناہ لینا شرک سیں۔ نی کا قتل ہے آپ نے اس پر افسوس کیا کہ جمری قوم میں میرا مداکار کوئی نس ١٠٠ اس قوم ير عذاب لائ بي- ندك آپ يروي كونك وى لان والي فرشة كوني ضرور بحاف مين ورنہ وہ وحی بھینی نہ رہے کو خیال رہے کہ فرشتوں کا خوبصورت ازکوں کی عکل میں آنا محویا مجرموں کو موقع واردات پر پکڑنے کے لئے قلہ جسے بولیس مجرم کے پاس سادہ وروی میں پنج کر جرم کرتے ہوئے مجرم موقعہ پر کڑتی ہے۔ جس سے مقدمہ کا ثبوت قوی ہو جا آ ہے۔

ا۔ نہ اپ گریار کو' نہ مال و متاع کو' نہ قوم کے لوگوں کو ' ا۔ معلوم ہوا کہ کفار کی بلاکت پر نم کرنا بھی گناہ اور بلاکت کا سبب ہے کیونکہ آپ کی یہ بیوی اسی وجہ ہے۔ بلاک ہوئی۔ کہ اس نے آپ کے ساتھ جاتے ہوئے قوم کی بلاکت محسوس کر کے کما بائے میری قوم' یہ کہتے ہی ایک پھراس کی کھوپڑی پر بھی پڑا۔ وہاں ہی ڈھیر ہو گئ 'یہ پھر کی موٹی مٹی کے تھے' ہر پھر پر بھرم کا نام تکھا تھا۔ ان پھروں نے بم کا کام دیا۔ ہر پھراپٹ نام والے پر پڑا سے معلوم ہواکہ ان فرشتوں کو باعلام افنی معلوم تھاکہ کون کافر مرے گا اور کون مومن ہوکر' اور یہ لوگ کب اور کمال بلاک ہوں گے' یہ تیوں با تمی علوم خسد میں سے بیں حضور کا علم تمام فرشتوں سے زیاوہ ہ

> ومأمن وآناة مد بیٹے چیر کرنہ ویکھے له موائے تماری ورت سے ته اسے بی دبی بینیا ہے ج ا بنیں بینے کا ت باشک ان کا دعدہ مح کے دقت ہے ت کی کی مح قریب نیں کہ پرجب بارا محم آیا ہم نے اس بتی کے او برکو اس م نبجا کمر دیا ت اور اس بر کنو کے ہتمر لگا تار اور مدین کی لمرت 🗗 ان کے ہم قوم شیب کو کھا لیےمیری قوم احثر کو باوجد اس سے سوا کوئی مبود ہیں اور ناپ اور تول سیں کی نر کروٹ بیٹک ٹی تہیں آ مودہ حال دیکھتا ہوں اور بھے تم پر کھیر پسے والے ون کے مذاب کا ڈرے کا اور اے میری توم ناپ اور تول انعان کے ماقع باوری کرو اور اوگوں کو ان کی چیزس گھٹا کر نہ دو

ان پر سے کیے محلی رہے ہو۔ معلوم ہواکہ میح صادق کا وقت مجبول پر رحمت آنے کا وقت ہوا کہ مودووں پر عظاب آنے کا وقت ہوا اس اسے اس وقت استفار پر حیا۔ عبادات کرنا افضل ہے ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ان کی ہاکت بہت جلہ چاہتا ہوں' تب فرختوں ہے موش کیا کہ سورا قریب می ہے آپ اے وور نہ مجمیں ہے۔ یعنی ان پانچ بستیوں کا تخت الن دیا۔ ان جی برا علیہ السلام نے ان شرول کے نیچ ہاتھ ڈال کر اتنا او نچا افھایا۔ کہ وہاں کے مرفوں کی آوازیں آسان پر چنچ ہوگا۔ او نچا افھایا۔ کہ وہاں کے مرفوں کی آوازیں آسان پر چنچ کا۔ تو کا ان شرول کے برتوں کا پائی تک نہ چھاکا۔ تو والے ماگ نہ سے کے معلوم ہوا کہ بدکاری بہت سونے والے ماگ نہ سے کے معلوم ہوا کہ بدکاری بہت کی میں اور خت محاور پر نہ آیا۔ ای لئے اسلام جی قبل کی مزا

ع ، قل امرزای سزارجم ب ۸ مینی جمال وه پترزے فل فی ایک مزارجم دور نس ان کے راست م بزتی ہے ا وہ عذاب ان پر ممی آسکا ہے۔ صرف آپ کی ذات انس اس مذاب سے بھائے ہوئے ب رب قرمالا ب مَا كَانَ الله الْمُعَدِدْ بَهُمْ وَانْتَ يَهُمْ الله قوم حرین یا شمردین کی طرف مرین معترت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ ان کی اولاد کو قبیلہ مدین اور ان کی بہتی کو قرب مدین کما کیا ۱۰۔ اس قوم نے پانے چھوٹے بوے اور ترازو کے بات کم زیادہ رکھے ہوئے تے محموثے بانوں اور ملکے بانوں سے دیتے تھے۔ اور برے پیانے اور بھاری بانوں سے کیتے تھے اا۔ ایا عام عذاب جس سے کوئی نیج نہ سکے اخیال رہے کہ جب مناو عام مو جاوے تو عذاب آ آ ہے جس جس ہے گناہ جانور اور بيج بھي كر لآر مو جاتے ہي' اس كو مذاب محط كما جايا ے ۱۲۔ معلوم ہواکہ کفار بھی معاملات کے مکنف ہی۔ اكريد مبادات شرعا" ان ير واجب سيس الدا كافري نماز فرض سیں۔ محر نمیک والنااس پر مجی لازم ہے ، چوری کرنا اس بر بھی حرام ہے اندا کافر کو مسلمان سے سود لینے سے

حومت اسلامیہ روکے گی- معالمات کی ترانی سے کفار پر ونیاو آ فرت میں عذاب ہوا اور ہوگا۔ رب فرما آے زو الفرو کا مین کہ زندہ وفن کی گئی لڑکی کی وجہ سے اس کے کافرمال باب پر عذاب ہوگا۔ ا۔ ذکیتی وچ ری کرتے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلال میں برکت ہے جرام میں بے برکی۔ بحری سال میں ایک دو بچ دجی ہے اور کتیا وس بارہ۔ اور بحرار بزاروں ذکے ہوئی ہیں کتا کوئی ذکا نسیں ہو یا۔ محرر ہو زیر بون کے جاتے ہیں نہ کہ کتوں کے طال کی تعوری روزی جرام کی بہت روزی سے بہتر ہے ہے۔ شعیب علیہ السلام کے دین میں جداد نہ تھا صرف زبانی تبلیغ کا تکم تھا آپ تمام دن وعظ فرماتے اور تمام رات نماز پڑھتے تھے ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی توہین کی نیت سے تعریف کے الفاظ بولتا بھی کفرہے۔ کیونکہ یہ تعریف نسی بلکہ خال اور دل کی ہے ویال رہے کہ نعت کو اور نعت خواں نعت میں ای ای ای نیت درست کریں۔ کفار نے اپنے

دمامن داتية -بهتر ہے آگر نہیں یقین ہو ٹ اور یں بکھر تم پر بھیان انہیں تھ مے فداؤل کو چوڑدیں یا اپنے مال میں جو بھایی شکریں ہاں جی عتدنیه بیک جلن ہو تکہ کہا اسے میری قوم جلا بتاؤ تو اگریں ۔روشن رابیل بر بول دی اوراس نے جھے اینے ہاس سے ہے تی فیاس بر بھروسر کیا اور اس کی طرف جوع بوتا ہوں شا در کے بری قوم تبین میری مندیہ نہ کوا ہے کرتم بحد بڑے جو بڑا تھا نوح کی توم یا بود ک قِرًا يا ماغ كي قوم برادر وها كافرا توبكه تم سے دور منتجيس في

نی کو طلیم اور رشید کما۔ لفظ الجھے نئے مگر نیت کندی تھی ۵- روش ولیل سے مراد نبوت اور وی ہے اگر فرمانا قوم کی حالت کی بنا پر ہے ورند آپ کی نبوت اور وحی ایس حق اليقين تقي كه جس مِن شك كي مخوائش نه تقي ١٠ - روماني ا روزی بعنی مداہت م نبوت اور وحی جس سے وائی زندگی وابسة ہے یا جسانی طال روزی جس میں حرام کا ثائبہ مجى نه بو- معرت شيب عليه السلام بحت بزے الدار ته- جائداد جانور وغيره بهت تنه اروح البيان) ٤-معلوم ہواک حضرات انہاء گناہ کا ارادہ بھی نسی کرتے کیونگ مناه کرانا یا نفس اماره کاکام ب یا شیطان کا۔ انبیاء كرام كانكس الماره شيس مو يا رب فرما يا ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّالَةٌ بِالنَّوْدِ لِلْمَادَحِ مَرَتِي - أور شيطان ان ير مسلط نسي ' رب فرما مَ بِإِنَّ بِهَادِي لَيْنَ لَكَ مَلِيْهِمُ سُلطنٌ اس آءت میں ہایا گیا۔ میں منوع کام کرنا تو کیا معنی اس کا ارادہ بھی نمیں کر آ۔ جب انہاء کرام ارادہ گناہ سے محفوظ میں تو گناہ کیا معنی جو انہیں محتوار مانے وہ شیطان سے برتر ہے۔ کو نک شیطان نے کما تھاک میں خاص بندوں پر غلب نہ پا سکوں کا اور یہ برنعیب اسی کنٹار یا مراہ مانا ہے ۸۔ آپ کے اس کام شریف می اس جانب اشارہ سے ک کوئی مخص بغیررب تعانی کی د تھیری کینس انی مقل سے بدایت نمیں یا سکا۔ یعنی میرا باتھ رب کے باتھ میں ہے۔ تم كو جاسيے كد ابنا باتھ ميرے باتھ ميں دويا كد رحت التی تساری و عمیری کرے معلوم ہوا کہ رب سے براہ راست تعلق صرف تغير كا مويا ہے ان كے ذريد سے دو سرے لوگ اللہ تک ملیج کے ہیں ۹۔ یعنی قوم لوط کی بلاكت بمقابله قوم لوح وقوم مودك قريب ب ورند قوم لوط کو بلاک ہوئے ہمی ہزاروں سال مزر بیکے تھے۔ کیونک لوط عليه السلام معرت ابراہيم عليه السلام کے بم زمانہ تھے۔ اور شعیب علیہ السلام موی علید السلام کے ہم زمانہ

http://www.rehmani.net

ا بست سے بغیروں نے اپنی قوموں کو قوب استففاد کا تھم دیا جس سے معلوم ہو آ ہے کہ قوب بڑی اہم چڑے ایہ بھی خیال رہے کہ ہر گناد کی قوبہ علیمدہ ہے کفر کی قوبہ الحان لانا ہے حقوق العباد کی قوبہ النہ اللہ کی قوبہ علانے گناد کی قوبہ علانے ہو اس کے الحان لانا ہے حقوق العباد کی قوبہ اللہ کی خوبہ علانے گناد کی حق اس کے لئے کائی مشیل میکند استے دیکھنے کے لئے بھی الحالی نگاد در کار ہے ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دلی کی طاقت کی مسیل کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دلی کی طاقت کی مسیل دکھ چہنا ہمیں تھیں دکھ چہنا ہمیں کرتی ہو۔ یعنی تسارے وہ حزیز دقرابتدار جو اعارے دین جی جس اگر ہم حمیس دکھ چہنا ہمیں کرتی ہو۔ یعنی تسارے وہ حزیز دقرابتدار جو اعارے دین جی جس اگر ہم حمیس دکھ چہنا ہمیں تو انسیں

قرابت واری کا پاس مو گا۔ تماری حمایت میں وہ ہم سے الريزي مك اس لئے بم تم ہے كھ ميں كتے ا ميے كفار كم أبوطالب كے لحاظ سے حضوركى رعايت كرتے تے اور اندا رسانی سے ورتے تھے ٥٥ معلوم جواك جو خود زليل او دہ نی کی عزت کیا جائے سے عی موجودہ زمانے میں اسامیل کی ذریت کے قول ہیں ان سب کا ماخذ قوم شعیب کی یہ بکواس ہے ' ٧ - معلوم ہواکہ نی کے فرمان کو چے دینا ور حقیقت رب کے فرمان کو چنے دینا ہے اور ان کی فرانبرداری رب کی اطاحت ہے عد اس میں ان کفار کو شرک و بت برسی کی اجازت دینا مقصود نسیں بلکه اظهار منب مسود ہے جے رب نے فرمایا منتن شاء ملادون مَنْ شَادَ مُلْيَكُفُو اور موى عليه السلام في جادو كرول سے فرالا ها الْقُواسًا أَنْمُ مُنْفُونَ ٨٠ يعن تم و ميري باكت كا انتظار کو کو تک وہ کتے تھے کہ جارے بت شعیب علیہ السلام اور مومنول کو جاہ کر دیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آ تحده زماند خود بنادے گاک جاہ کون ہوا میں یا تم ایر کلام بحی اظمار خنب کے لئے ہے۔ وب یمال امرے مراد شرى امرشيس بلك تحويى امرب يعنى ان كى بلاكت كاعم جو فرشتوں کو سنا دیا کیا تھا اب کہ انسی وہاں سے نکال دیا کو تک نی کی موجود کی میں عذاب نمیں آبارب فرما آب رَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَدِّنَّهُمُ وَأَنْتَ نِيهُمُ الْحِرْ صَالَحُن كَي موجودكَ عذاب رو کی ہے اا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل نے بیب اک آوازے کما مُؤمِّرا بَدَيْها سب مرجاؤ (خرائن العرفان) سورہ اعراف میں ہے کہ انسی زارات نے پکڑ لیا۔ حن یہ ہے کہ دونوں می مذاب آئے تی ہے زارلہ يدا بوا۔

~1 4 P49 اديدوري وراي و ميساء والمار الداري وداري والاستعرف بوسف المنسوب بماري سبحه عن نبيس آيس تبداري بستى إيمين تداور - ہم تہیں اپنے یک مزور دیجھتے ہیں تا اور اگر تبارا کنے نر ہو ای توم زنبو بو کہ م کرتے ہوسب میرے دب سے بس می سے اور اے قوم تم اپنی جگ ا بنا کا کئے جاؤ کہ میں اہنا کا کارا ہوں اب جانا جلستے ہوس بر آ باہدوہ اوراك كم ما تحرك مسلما نول كوابن رحمت فراكر بجاليان اورفالول كرج كارت آ یا لا تو می این گرول بی مشوں کے بل بڑے رہ گئے ازر منزل د

http://www.rehmani.net ۱۱ قوم شمود اور قوم عاد دونوں ایک می هم کے عذاب میں جاما ہو کی الیکن قوم صالح یعنی شمود کو بیج سے کیج نے مکڑا اور قوم شعیب کو اوپر سے اوالا سید لوگ بخت محرمی میں محرف ار ہوئے گھرایک بادل نمودار ہوا اجہاں فینڈی ہوا تھی ہے سب وہاں جع ہو گئے کہ اچانک وہاں جی آئی جس سے زمین میں زازلہ بیدا ہوا اور تمام

کری میں کر قار ہوئے چرایک ہوار ہوا جہاں مسئدی ہوا ملی یہ سب وہاں بمع ہو سے کہ اچانک جا آئی جس سے زمین میں زفرکہ پردا ہوا اور تمام علاقہ آگ سے بحرک کیا ہے سب ہلاک ہو مے۔ ۲۔ موی علیہ السلام کو نو معجوے مطا ہوئے مصال یہ بینا "طوقان" نڈی جوں مسئنڈک خون مال کی برادی الماکت

جان کے عذاب سے ساتوں عذاب فرعونوں پر آئے سے چو کلہ فرعون اور فرعونی لوگ بی اسرائیل پر غالب تنے اس کے یمان آئی کا ذکر ہوا۔ ورنہ موی طلبہ السلام بی اسرائیلسوں کے بھی ٹی تھے۔ نیز انگلا معمون معمون مامدیدہ اللہ علی اسرائیلسوں کے بھی ٹی تھے۔ نیز انگلا معمون

يغنوا فيها الابعداليداين سابعدت یا تمجمی وہاں بھے ہی نہ تھے ارسے دور ہوں مدین بھیے دور ہوئے ے ہم نے ٹوش کو اپنی آیوں ٹے ادرصریح نبہ کے ساتھ فرمون ادر اس کے دربار ہوں کی طرف بھیجا تا ہو وہ فرمون سے پیط اور فرمون کا کاک داش کا نہ تھا کہ ابنی قرا کے آنکے ہوگا ہے ادرکوئی کَٹ کُن ٹ اورہم نے ان پرظلم نہ کیا بلک نیود ابول نے ادر ان سے انہیں بلک کے اکو کر بڑھا آدرایس بی بکڑ ہے تہے رہ ک

السلام فی امرائیلیوں کے بھی نی تھے۔ نیز اگا مشمون فَاتَّبُعُوا أَمُزُ مِزْمَوْنَ تَبليول كِي مَعَلَق تِمال اس لِيِّ انهي ا کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ بیٹی فرعون کی محرابی بالکل خاہر تھی۔ کہ بندہ ہو کر دعولی خدائی کرتا تھا۔ چربھی وہ لوگ اس کے کہنے پر ملے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں ہر کافرائے مروار کے ساتھ ہو گا۔ اور ان شاہ اللہ ہر مومن این مردار اور این امام کے ساتھ ہوگا، الذاكى کی بیعت ضروری ہے اکیونکہ فرعونی صرف شیطان کے ساتھ نہ ہوں مے بلکہ فرمون کے ذریعے شیطان کے مراہ ہوں مے' ایسے بی مومن براہ راست حضور کے ہمراہ نہ موں مے ایک این مثالخ کے زرید سے حضور کل سنجیں مے ای لئے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد شین اس کا مرشد شیطان ہے۔ ۲۔ ونیا میں قیامت کک ہر آنے والی نسل انسی برائی سے یاد کرے کی' اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت كريں مے۔ اس سے معلوم ہواكد دنياكى رسواكى اور نيك لوگوں کا بیشہ کمی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے اور ذکر خیر اور اجما جرما الله كي رحمت بي عد يعني عداب والي بہتیوں میں سے بعض کے کھنڈریائے جاتے ہیں۔ جسے قوم عاد و ثمود کی اجری بستیاں اور بعض کے نشان بھی مث مئے جیے قوم نوح کی بستیال جن کے فقا قصے رہ مے ان کا ام و نشان شیں رہا ٨- يعنى جمونے معبودوں كى عبادت اسی کام نہ آئی۔ یمال نینفؤہ ہے بنے کے معن می ہے۔ خیال رہے کہ بتوں کی مباوت تو بسر مال جمونی ہے " کیونک خود معبود جموئے ہیں۔ رب کی عبادت اگر نی کی تعلیم ے کی جاوے تو مجی اجو نبی کی تالفت کے ماتھ کی جائے تو جمونی معبود سجا مرب عابد اور ان کی عبادت جمونی۔ یے دونوں عبادتی کار آمد ند ہوں گی۔ کفار مکہ كعب معطمه كا ج كرت تھے۔ كرشت كافر تويس رب ك مبادت بھی کرتی تھیں محر سب بے کار بلکہ نقصان وہ تھیں ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ بے ایمانوں کی محبت اور ان کی اطاعت ہلاکت کا باعث ب میں ایمانداروں کی محبت اور ان کی اطاعت رحمت الی کا ذریعہ ہے۔

http://www.rehmani.net

۱۔ معلوم ہواکہ انسانوں کے گناہ کی وجہ ہے دیگر حیوانات بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں بھیے جانوروں کی برکت سے بھی انسانوں پر رحمت کی ہارش و فیرہ ہو جاتی ہیں۔ ہے ۲۔ آیت سے مراد عبرت اور فیحت ہے ' مقصدیہ ہے کہ ان واقعات کو سنیں سے سب 'مگر عبرت صرف وہ نوگ حاصل کریں ہے 'جن کے دل میں خوف خدا ہو یہ خوف کمی چیز سے عبرت نہیں لیتا ۳۔ بعض علماء نے شاہد و مضوو میں شاہد سے مراد حضور کی ذات پاک اور مضود سے مراد قیامت کا دن لیا ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہو سکتی ہے اور رب کا وہ فرمان بھی ہاکیا ان آئے اُن اُرٹ کا نے آخرض کہ قرآن کی بھتر تغییرہ ہے جو خود قرآن کرے سے بیعنی نقع مند کلام 'معذرت یا شفاعت'

یا سوال کا درست جواب ازن الی کے بغیرنہ ہو سکے گاان کے علاوہ اور کلام بھی ہوں گے " جیسے کفار کا جموت ہولنا" ك والله ورينا مناكناً من كالمرابي من المرك نه تے وغیرہ اندا آیات می کوئی تعارض سیں ۵۔ یعنی جج ونيا مين بعض لوگ خوش نعيف جن ابعض يرنعيب ول کی نری ' زیاده رونا' ونیاست نفرت ' شرم و حیا خوش نعیب مونے کی علامات میں اور ول کی سختی مستحموں کی منظی ونیا ک رفت مے حالی لمی امیری بریخی کی نشاناں ہیں۔ (خزائن العرفان) يا قيامت ميں بعض سعيد موں مے ' بعض حتى منه اجيالا بونا دائي باقد من اعمل نامه بونا باتد کھے ہونا وہاں سعید کی پھان ہوگی۔ اس کے برنکس بربخت کی پھیان۔ اس سے مطوم ہواکہ چھوٹے یج ديواند وغيره بهي النين دو جماعتون عن واعل بين كيونك رب نے ان کے لئے کوئی تیری قسم میان نہ فرمائی ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض محنگار مسلمان اگر چہ دوزخ یں عارمنی طور پر جائیں سے محران کی آوازیں کدھے وفیرہ کی می نہ ہوں گی۔ یہ کفار کے لئے خاص ہے کے ب یعنی بیشہ کو مک رب کی مشیت کی مجمی حد می نه آوے گ- مینی آسان و زمین کی بنا کے برابر دو دوزخ میں رہیں ے اور اس کے علاوہ جب تک ہم اور رکھنا چاہیں اس اور رکھے کی مد کوئی نیس رب فرمانا ہے ملدین بنتا الذاند و آیات می تعارض ب اورند یه عابت موآب کہ جنت اور دوزخ کو فاہے۔ اس آیت کے اخریس ہے عَمَاآنَمُورَمَجُدُونِي يه صلي بمي ختم نه بول مع ٨٠ فواه اینے آپ جیسے نیک کار مسلمان کیا دو سروں کے طفیل ا میت مسلمالوں کی چموٹی اولاد یا جمہ میسے منگار ہو حضور ک طفيل انشاء الله سعيد مول مح سير سب منتي جي اور عَطَازَ مُنْزِ مُعُدُّدُد ، عصوم موا كه جنت اور وبال ك نعتوں کو فاشیں وائی ہیں۔ لندا اس آیت کے وہ ہی معنی کرد جو ہم نے کئے۔

ھے۔ سبے ٹنگ اس میں نشانی ہے اس کے لئے ہو آ فرت کے مذاہیے فيسيد منكم فعذبات وكرسط كابي توان مميكوني بذبخ ی توده جو بریخت یں وہ تودورخ یس بیں وہ اس یں گدھے کی طرح رینگیں گئے تہ وہ اس میں ریش سگے جب تک کسان و ز مین رہیں عکر متنا ہمارے رب نے عالم کے بیک یہ بخشش ہے مجمعی فتم نہ ہو گل کی تواے سننے والے دحوکہ میں نہ بڑاس سے جے ا۔ یعنی اے قرآن پڑھنے والے مسلمان گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات من کرفٹک نہ کرنا کہ شاید بت پرتی جن ہو۔ لندا اے حضور سے انسال اس کی اس کی اس کی مسلمانوں سے خطاب ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ اگرچہ سرداران کفر پر تمام پروی کرنے والوں کاعذاب ہوگا گراس سے ان کے آبائع کافروں کا عذاب کم نہ ہوگا۔ جسے کہ ایمان والوں کے پیٹواؤں کو سب کے برابر ثواب سلم کا محرکی کرنے والے کا ثواب کم نہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ ایسال ثواب کردیتے سے عامل کا ثواب نہیں محشا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ایسال ثواب کردیتے سے عامل کا ثواب نہیں محشا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ قیاس شرکی برحق ہے "کیونکہ رب تعالی نے موجودہ کافروں کو گزشتہ کافروں پر قیاس فرمایا کفراور بدعملی کے مشترک

ہونے کی وجہ سے سور موٹ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب و بغیر ہیں اور تورات شریف پہلی آسانی کتاب ہے' آپ کی امت میں آپ کی وفات کے بعد اصل کتاب میں جھڑے بر مے اس اسل تورات رہی اور کسی ك ياس تحريف شده- الحمد الله قرآن كريم ك معلق مسلمانوں میں یہ اختلاف نہ ہوا' نہ ہوگا' تحریف سے یہ محفوظ رہے گا ہم۔ لینی ہمارا فیصلہ ہو چکا کہ ان پر عذاب اور حماب قیامت میں ہو گا' اس لئے اہمی اسی سیں پکڑتے ۵۔ اس طرح کہ مومن کی نیکیوں میں کی اور کافر کے گناہوں میں زیادتی نہ فرمائے گا۔ مومن کی نیکیوں میں زیادتی عنگار کے مناہوں کی معانی اس کے خلاف نمیں ' لنذا اس آیت ہے اللہ کی رحمت کا انکار نسیں کیا جا سکتا ٧- صوفياء كرام فرماتے بي كد أيك استقامت بزار · کامتوں سے بهتر ہے' استقامت میہ ہے' که بندہ رہیج و غم' مصیبت و راحت میں اللہ کی بندگی ہے منہ نہ موڑے ہر حال میں راضی بہ رضا رہے' استقامت بی ولایت کی جڑ ب جس سے حضور کی ہمراہی ملتی ہے ، عدر یمال ظالم ے مراد کافر اور سارے مراہ و مرتدین بین اور ان کی طرف بھکنے سے مراد ان سے محبت یا میل جول ر کھنا ان ك اعمال سے راضى مونا۔ أن كے مقابلہ ميں بليا ين د کھانا ، ان کی خوشار کرنا سب بی ہے اس بے دین سے ید کوئی معاملہ نہ کیا جادے ۸۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے لئے رب مدوگار مقرر فرما دیتا ہے کیونکہ مددگار نہ ہونا کفار کا عذاب ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کی طرف ولی میلان کفرے که رب نے اس کی بد سزا ارشاد فرمائی اینی عذاب آنا اور مددگار نہ ہونا ہے اس آیت ہے اشارۃً یانج وقت کی نماز فابت ہے اکیونکہ منج و شام کی نمازیں دن کے کناروں کی نمازیں ہیں۔ ایسے بی ظرو عصراور عشاء کی نماز زلفا" میں داخل ہے ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں سے برائیاں معاف ہو جاتی ہں' اور نیکوں کے طفیل بروں کو معافی ملتی ہے' حسنات اور سیئات عام ہیں' (شان نزول) اس آیت کاشان نزول یه ہے که ایک مخص

اور بیشک ہم نے موسے کو کتاب دی تا تواس میں بھوٹ بڑھی اگر نہارے رب بات پیلے زبرو چک ہو تی توجیعی اسکا فیصلہ کرد یا جاتا تک اور بیٹیک وہ اسکی طوبت سے سوا تبارا سونی حایثی بنیں بھر مدد اور نمازی م رکھو دن کے دونوں کمناروں اور یکی رات کے صوب بیں کے بیلیکہ اور نمازی م رکھو دن کے دونوں کمناروں اور یکی رات کے صوب بیل نیکیاں برایموں کو مٹا دیتی بیں نا یہ نفیت سے نفیعت ماننے دانوں کولا and the second s

نے غلطی سے اجنبی عورت کو نظرید سے دکھے لیا ، اور کوئی خفیف کی حرکت کی۔ پھرنادم ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر بیہ آیت اٹری' اس نے پو پھاکہ کیا بیہ میرے لئے خاص ہے فرمایا نہیں۔ میری ساری امت کے لئے ہے 'عمناہ صغیرہ نیکیوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اا۔ یعنی قرآن اگر چہ سب ہی کے لئے هیعت ہے 'مگر اس کی هیعت سے فائدہ صرف ماننے والے اٹھائمیں سے جیسے رب کا فرمان کھڈی آیڈنڈیڈنڈ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للحالمین بھی ہیں اور رحمت للمؤمنین بھی۔ للذانہ تو آیات میں تحارض ہے نہ اس سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ قرآن سب کے لئے تھیعت نسیں

تعاتی علم ہے پاک ہے' علم الوریت کے منافی ہے' دو مرے یہ کہ جمال نیک لوگ ہوں وہاں عذاب نسی آ آ۔ ان کا وجود امن کا تعویز ہے ا۔ چنانچہ و کھ او کہ انسان این بولی مدا طریق زیر کانی اور دین و لمت می مختف جن کیسال نسی ارب کاب فرمان بالکل حل ہے۔ خدا کی شان تو دیکمو که جانوروں میں کوئی کافرمشرک نہیں' یہ باری مرف انسان یا جنات میں ہے کے لین اس افتكاف كے لئے جيماك رب نے فرلما وَتُنتَا الْهِدُ لللهِ بَعُفَكُ لِبَغْضِ عَدُقٌ إِر حمت فرائے كے لئے 'اى لئے اس کا نام ارحم الرا ممین ب خیال رے که انسان کی بدائش ک مکت مباوت ہے یعن اس کو مباوت کے لئے پیدا فرالا۔ رب فرما تا ہے اِلَّا اِیْفِیدُ ڈی محرانسان کی بدائش کا تجد انتلاف ہے میسایاں ارشاد موا۔ فقدا آیات عل تعارض لیس ۸۔ اس آیت سے مراقہ مطوم ہوا کہ بد کار جنات بد کار انسانوں کی طرح دو زخ می جائی مے محر مورہ افغاف و سورہ جن کی آیات سے معلوم ہو آ ہے کہ مومن جن صرف دوزخ ے نبات یا جائی مے ایعنی ان کے لئے بنت نیں الذا مجے یہ ی ہے کہ بنت مرف مومن انسانوں کے لئے ہے اخیال دے کہ جاندا سورج ا بت وفیرہ می دونرخ ش جائی مے مروزاب پانے کے لتے نس - ملك عذاب دينے كے لئے الذاب آيت اس کے خلاف شمل روگورکھ اسٹاٹ والمیجازی اور اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولول کے قصے سنا دسیے اور بنا دسیے پچھ قرآن کریم علی اور یک وازداری کے ساتھ حضور سب رسولول سے خردار میں " اب آ کہ کفار کا برا بر آؤ د کھ کر آپ کے قب پاک کو ایڈا نہ ہو' اور برداشت کی قوت يداً ہو۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ايك يدك الله والول كے ذكر سے ول كو قتل مو يا ہے" وو مرے يہ كہ حنور الله تعالى كے ايسے يارے بين كه يروردگار ان كى ول جمع کا انتظام فرما آے۔ ان کاول محبرانے نمیں دیتا۔

یں ٹ جس سے تبارا ول فہرایں نا اور اس مورت یں قبارے اس ج منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اعمال صالحہ کی نصیحت صرف مسلمانوں کے لئے ہے' عقائد و فیرہ کی جائیت سارے انسانوں کے لئے ' اس ہے معلوم ہواکہ اعمال صالحہ کی نصیب کے اطمار کے لئے ہے' معلوم ہواکہ امر بھی وجوب کے سواد مگر معنی کے لئے بھی آتا ہے' اس آئیت جی بدکاری کرنے کی اجازت نمیں دی گئی ہے۔ وہ جس کو چاہ اس پر اطلاح دے' جسے رب فراتا ہے کذیکا فائڈ نی دکھائی الدّین آسان و زعن کی ہر چیز انقہ کی ملک ہے' اب وہ جسے سلطنت بخشے۔ لقدا اس آئیت سے انہاء' اولیاء کے علوم غیب کی نمی ہو سکی ورز یہ آئیں نزول) سورۃ ہوست کا شان نزول ملے مشرین کے بھی خلاف ہوگی' کیونکہ انہاء کو بعض علم غیب تو وہ بھی مانے ہیں ہے۔ (شان نزول) سورۃ ہوست کا شان نزول

ومامن دآنه ۱۰ آ مانول اور زین کے لمبیب تک اورامی کی افرت سب کامول کی دجر<del>ی ہے</del> تواس ک

ترآن کی وہی بیٹی اگرجسے ٹیک اسسے پیلے تہیں نبر نہ تمی له

منزل

یہ ہے کہ یہود کے علماء نے عرب کے مرداروں کو سکھلایا ك تم حضور صلى الله عليه وسكم سے وريافت كروك اولاد عفرت يعقوب عليه السلام كمك شام سے معرض كيے مینی اور ان کے معرض آباد ہونے کا کیا سب ہوا اور حطرت بوسف عليه السلام كاكيا واقعه ب اس برب سورة شريف اترى سے سورت كيے ہے اس كے بارہ ركوع اور ایک سوگیاره آیات اور ایک بزار چه سو کلمات اور سات برار ایک سوچمیاشد حدف جی ۵- قرآن کو مین یا تو اس نئے کتے ہیں کہ وہ تمام اولین و آخرین کی ہاتمی ظاہر فرما آے کیا اس کے کہ احکام شرعیہ طال و حرام کو واضح طور پر بیان فرما آ ہے اے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے لے یہ عل مبارت ضروری ہے اس کے زہے قرآن نیں نہ انیں فماز میں بڑھ عیس نہ ان کی طاوت کا ثواب عد اے عرب والواور تمارے ذریع دوسرے لوگ سمجیں۔ کویا حضور کا عرب علی اور قرآن کا عربی می آناتم او کول پر رب کا بوا احسان ہے اس سے تمام دنیا تساری ماجت مند ہو مل یا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا عمل زبان میں آنا تم اوگوں کو سمجانے کے اللے ہے اند ک حنور کو سجائے کے لئے وہ و برزیان مجع بی وہ و جانوروں پھروں کی بولیاں محی جانے میں کیوں نہ جانیں ك تمام ديا ك في ين اور في افي قوم كى زبان جات ے اس عضور کے آستانہ ہر جرزبان میں عرض و معروض ک جاتی ہے۔ حضور سب کی نتے سمجھتے ہیں ' کوئی فرشتہ رجد كر كے منافے ير مقرر نسي ١٨ يوسف عليه السلام ے تعد کو بیب سے امھا تعد اس کے فرایا میاد کہ اس م مجيب معميس اور مبرتم بي- بادشامون اور رعايا کے احوال۔ موروں کی عادات وشمنوں کی ایداؤں پر مبرا وحمن ير قابوياكر است معاف كروينا مجواني عن باك وامني اور دنیا کی ب باق انجاء کرام کاعلم فیب ترکات کاوافع امراض ہونا کی کے دور کے طالات سے فبردر ہونا۔ غرضیکد به تعد ایمانی و اهمالی هے وادر ب شار محمتوں پر معمل ہے۔ اب یعنی زول قرآن سے پہلے اس سے

معلوم ہواکہ حضور نزول قرآن کے بعد بے خراور عائل نسیں عالم کے ایکے پچھلے واقعات سے خردار ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ برادران بوسف علیہ السلام مومن' صالح اور صحابی ہیں' کیونکہ انسیں بوسف علیہ السلام نے آروں کی شکل ہیں ویکھا۔ معمور قرباتے ہیں انست علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تب آپ کی عمر شریف بارہ برس تھی' جعد کی شب لیلتہ القدر میں یہ خواب دیکھا' اس سے پہلے آپ ایک اور خواب دیکھا ' اس سے پہلے آپ ایک اور خواب دیکھ تھے گھری میں وائرہ کی شکل میں زہن پر گڑی ہیں' اور ایک چھوٹی لاشی ان سب پر گھوم رہی ہے' لیتوب علیہ السلام نے اس خواب کے متعلق ہی کھوٹی لاشی ان سب پر گھوم رہی ہے' لیتوب علیہ السلام نے اس خواب کے متعلق ہی کہ متعلق ہی کھوٹی کا قراب کے متعلق ہی کہ کہ دیا تھا ہم اور جاتہ' مورج کو انسانی شکل می

الدخد فرمایا تن جس کی وشانی موتی ہے یا سال مجدد سے مراد تواضع اور عابزی و اکساری ہے ' پہلے معنی زیادہ توی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خواب ہر مخص کونہ سال جادے۔ خصوصا" عدادت رکھنے والے اور نامجم آدی کوا خواب کی اول تعبیر کا احتبار ہو آ ہے۔ اس یعنی جہیں بلاک کرنے کی نخیہ تدور کریں گے اس سے معلوم ہوا۔ ك آب جائے تھے كہ بلاك نہ كر كيس مے كونك يہ خواب پرخل ہے' اس کی تعبیر ہو کر رہے گی۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممشدگی کے زمانہ میں یعتوب علیہ السلام الوسف عليه السلام سے ب خبرند تھے اور ندان كى موت کالیمن کر می سے سے کو کلد خود انوں نے یہ تعبیروی تحی کد اے بوسف تہیں بوت اور علم وغیرہ عظا ہو گا تو معرت بوسف علم و نوت ماصل ك افيركي وقات يا كية تھے۔ بعض علاء کرام نے اس آیت سے اس ی ولیل كارى ہے كہ يوسف عليہ السلام كے بعالى ني نہ تے كي ذكر نبوت من لئ بيناة مرف بوسف عليه السلام كا موال والله اعلم ٢- يعن ميري ساري اولاد ير لتست يوري ¿ فرادے کا اور سلطت سے نوازے گا۔ اس سے معلوم ا) مواكد بردران بوسف عليه السلام ني يا ولي جي ابعض علاء ا نے اس آیت سے دلیل کڑی ہے کہ بوسف علیہ المانام ك تمام بعالى في موسك الله ورسول اعلم عد الداس ف من نوت ك لئ چنا الكل حق چنا اس يركولى احراض نسي - يا رب عليم و حكيم ب اس في محم علم و تحمت بخش جن جو مجمد خردے رہا ہوں اس کی مطا ہے دے رہا ہوں اس میں خطا نمیں ہو سکتی ۸۔ یمال ہو مینے والول سے وہ بیود مراد ہیں۔ جنہوں نے حضور ملی اللہ عليه وسلم سے يوسف عليه السلام كا حال اور يعقوب عليه السلام کی اولاد کے کتعان سے معرکی طرف بانے کی وجہ ہے چی حتی۔ بب حضور نے تمل واقعہ بیان فرہایا۔ اور انوں نے ورات و انجیل کے مطابق پایا و انسی تعب ہوا کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کس سے برحا ند آب علاء کی محبت میں بیٹے تو ایسے مخلی واقعہ کو بالکل

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِابِيهِ يَابَتِ إِنَّ رَايْتُ أَحَدَ عَنْمَ وست نے اپنے باب سے کمالے میرے باب یں نے گمارہ سل اور مورج اور ہاند ویکھے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ریکھا کہ كما اس يرب فيحابنا واب لمي بعا يُول سے ديمينا ت كدوه تيرب ساتھ کوئی جال جلیس کے سی بیشک شیطان آدی کو کملا دشمن سم ا در اسی طرح بیتنے تیزا رہے جن مے کا ہے اور بیٹھے ہاتوں کا این ایجان سکماے گا اور بحد بر ابنی نعمت بوری کرے گا اور بعفر ب کے کو والول برت طرع تیرے پہلے دونوں باب داوا ابراہیم اور اسحاق بر بادری ترارب علم وهمت والاس كه معلك ماوست اور الملك ما يول یں بر چے واوں کے لئے نشانیاں ہی ش جب بولے کر مرور موسف اوراسكامان في بما يد باب كربم سازياده بيارس الداويم ايد بالمت أل الديك مِّبِينِ ٥ إِنْ أَوْالُوسُفَ أُوالْطُرُحُونُهُ بما سے باب موحد آن کی تمت میں ڈوید ہمت، میں لا پوسٹ کر مار ڈالو کاکیس زین میں منزل۲

460

ومامرحاته

فیک نمک کیے بیان فرا دیا (فزائن) اس سے آپ کی نہت کا جوت دیا گیا ہے اور کہ نیال دے کہ بیقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں الایا اور داخیل اور دو لوغریاں تھیں ' زلفہ اور بد ان چاروں کے بیٹن سے بارہ بینے اور کی ویٹمیاں تھیں چنانچہ لایا کے شکم سے ایک بی دنیہ اور چر بیٹے تے ' رونیل ' معون' لادی ' یہودا' بہند نوالوں' راخیل کے شکم سے ایک بی دنیہ اور تی بیٹن سے دو لڑک بہند کے بیٹن سے دو لڑک بہند کے بیٹن سے دو لڑک بہند کے بیٹن سے دو لڑک ہوئے ' دان اور نوٹیل کے شکم سے ایک بیٹن سے دو لڑک بہند کے بیٹن سے دو بیٹے بیدا ہوئے ' بیلو اور آ شر بلد کے بیٹن سے دو لڑک بہند کی دولا کے میں بوئی ' دان اور نوٹال ' راخیل پہلے بانجد تھیں ان کی اولاد برحا ہے میں بوئی بیقوب علیہ السلام کی ضرورت کے دفت ہم زیادہ کام آ سکتے ہیں ' کو تکہ ہم بوری جماعت

ومأمن دايّة ١٠ 147 ٱرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُوْنُوْ امِنَ بَعْدِهِ بمينك آذك كتهلص باب كامزمرت تهادى بى طريث بصحادا تكربد ہمریک ہوجانا ہے آن ہیں ایک کینے والا اولا ہوسٹ کو مارو بنیں سے اورا سے انسط کویں یں ڈال روک کوئی جاتا اسے آکر ہے جائے ٳڹۣٛػؙڹ۫ؾؙٛؗٛؗؗؗٞۄ۫ڣۣۼؚڸؽؙ؈ۘۊٵڶۏٳێٵؠۜٳۜڹٵڡؘٵڰۮڒؾٲڡٙڹٵ اگر تبیس کراہے ہوئے اے ہارے باب آپ کوکیا ہوا کہ ایست کےما عرمی عَلَى يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِعُوْنَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا بارا اجار بیں کرتے اور م تواسے فیرفوا ہیں کا کی اے بلے ساتھ ور المراجعة المركب المراجعة المركبي في المركبي المراج المراج المراج المراجة المراجعة المراجع حُزُيْنِي آنِ تَنْ هَبُوابِ وَاخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ اللِّهِ أَنَ يَاكُلُهُ اللِّهِ أَبُ بق رئے دے گاک اسے لے جاذ اور ڈرتا ہوں کہ اس بھڑا کھا لے ت ادرتماس سے بے جررہ ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے وَنَكُنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذُالَّخِيرُونَ ۖ فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ اور ہم ایک ماعت بی جب قرم مسم معرف سے بنیں ٹر مجرجب اسے اعظم کھے گاہ ادرسب کردائے ہی پیمبری کراسے اندھے کویں میں ڈال ویں اگ اور بم نے اسے می بھی ٹاکھ ور وائیں ان کا کا جائے ہے کا ایسے وقت کردہ مذہ سے ہوں سے لا

مرتضى كى مخالفت كى وجد عدة فاسق وفيرو شيس كما جا سكا-یماں مثلال سے مراد مرائی نمیں کو نکد نی کو مراہ جانا کفر ب بلك بوسف عليه السلام س زياده محبت كرنا مراد ب-ا۔ یا کہ ائیں جیڑوا کھا جائے یا کوئی آدی افعاکر لے جادے۔ جن علماء نے ان تمام بھائوں کو نی مانا ہے وہ کتے ہیں کہ وغیر کفرو شرک سے تا بیشہ معموم اوتے ہیں ا لين مناوے نوت كے بعد معموم بوتے بين ندك بلے اور بے معرات اس وقت ئي نہ تھے بعد من بے كو كل ي ارادہ سخت کناہ ہے۔ اے اس سے معلوم ہواکہ ان لوگوں كى يه سادى حركات صرف يعقوب عليه السلام كو اين طرف ماک کرنے کے لئے تھیں انس کی خاطرنہ تھیں' اس لئے ان کو مجی توب نصیب ہو منی اور قائل کی حرکات للس ابارہ کے کئے تھیں' اے توب نعیب نہ ہول ا پہتا لگا کہ پیٹیر کی حبت میں کناد کر لینے کا بھی انجام اچھا ہو آ ہے اور قوب لعیب مو جاتی ہے عمال نیک بن جانے سے مراد ہے باپ کی خدمت کر کے انسیں وامنی کر لیما ورنہ توب کے اراوے سے گناہ کرنا کفرے کہ یہ اللہ پر امن بے نیز كى كوستاكر كمى كاحل مادكر قب كرف سے انسان صالح نسی بن سکا من العبر توب سے معاف نسیں ہوتے س كيونك بيد كناه كوبار الخت كناه ب. بير يمودان كما تهاجو ان سب میں رقبق القلب تھے میں لینی آج تک آپ نے بمی بوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیرو تفریح کرنے جگل نے جمعا مالاک ہمائی ہمائی کا قبت بازہ ہو آ ہے اگرچہ سوتال ہو ہے اس سے معلوم ہواکہ بچوں کو جائز كميل كمين جائزے ايسے ي جنگي موے جن كاكوتي مالك نہ ہو کھانا جائز ہیں کیونکہ بیقوب علیہ السلام می باغ کے مالک نہ تے ای شاید بھیرسیے سے مراد خود بھالی عی مول-کے کک یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھاک ہوسف علیہ السلام ئي بي اور ئي كاكوشت كوئي جانور توكيا قبرك من مي نیں کما عن الذا بھرے کے کمانے سے مراد خود جائين كا انس بلاك كروياب اور أَنْمُ مَنْهُ فَيْلُوزَ ب یہ مراد ہوکہ تم ان کے رجہ سے غافل ہوا کے - چنانچہ

یہ رور ایس ملے السلام کو ان کے ساتھ بھل کی طرف بھیج دیا اور چلتے وقت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قیص جو نمرود کی آگ میں جاتے وقت آپ کے مللے میں تقی تعویہ علیہ تعویہ علیہ السلام کے مللے میں ڈال وی اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے حمرکات مللے میں ڈالنا حفاظت کے لئے جائز ہے ۸۔ آپ جب بحک بیقوب علیہ السلام کی نظر میں دہ اس وقت بحک تو بھائی بہت بیار و محبت سے اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے اور جب ان کی نظر سے او مجل ہوئے تو بوسف علیہ السلام کو زمین پر اٹھائے دہ اور جب ان کی نظر سے او مجل ہوئے تو بوسف علیہ السلام کو زمین پر بحک دیا اور جراک نے مار تا بیٹ شروع کر دیا۔ بوسف علیہ السلام جس کے پاس جاتے وی مار آئ جب بہت علم کر چکے تو بھودا نے کھا کہ تم بد محدی کر دہ ہو تم بھائے کی نشر میں گھی تب وہ اس سے باذ آئے اور چنانچہ ان لوگوں نے کھان سے تمن کوس دور بیت الحقد میں بوسف علیہ السلام کو ایک ایسے سے قبل کرنے کی نہ تھری تھی اس سے باذ آئے 'اور چنانچہ ان لوگوں نے کھان سے تمن کوس دور بیت الحقد میں بوسف علیہ السلام کو ایک ایسے

ومامن دآیة ۳ م ۳۵۷ یوسف

وَجَاءُوۡٱبَاهُمُ عِشَاءُ يَبُكُوۡنَ۞ۛقَالُوۡا يَٱبَانَا إِنَّا ادرات بحدث این ایت کیاس درتے بوسے آئے کہ وسے اے مارسد باہ بم دوڑ کرتے کل مختے اور یوسف کو اپنے ابیاب کے ہاں مجمورا تراس بيريا كماكيات اورآب سي طرح بمارا يفيي نسري عي الرحيم سے بول اور اس کے کرتے ہر ایک جوال نون لگا لائے ت كما بكد تمارك داول في بات تمادك واسط بنالي ب ي ومراجها والله المستعان على فالصفؤ اورانٹر،ی سےمدد چاہتا ہول ان باتول پر جوتم بتا سے بواور ایک فاقد وال ابول لمؤاوار الدهوفادلى دلولا قال يبشري هلا نے اپنا پائی لانے والا ہیجا تو اس بنے اپنا ڈول ڈا لات ہولا آ اکیبی نوش کی بات ہے بھی رقبت نہ تھی کی اور معرکے جس عنص نے اسے فریلانا دہ اپنی بورت سے يولا لله ابنيس النات سے محول شايدان سے يس الله ابنى بائى بم يا ياليس كا

یعن ایک وقت ایا آوے گاکہ تم تخت شای پر جلوہ کر ہو گئی اور یہ بھائی تسارے حاجت مند ہو کر تسارے پاس آوی کے اور یہ بھائی تسارے حاجت مند ہو کر تسارے پاس آوی کے واقعات یاو ولاؤسے اور یہ فرمایا ہے آپ نے اس وقت فرمایا حقل مَبلئم مَافعَلُمُ بِیُوسُفَ الله اس ہم معلوم ہوا کہ رب فرمایا ہے آپ نے اس وقت رب نے ہوسف علیہ السلام کو آئیدہ واقعات کا پر را علم نجشا اور علم فیب مطافرایا آپ اس کویں بی تین ون بخشا اور علم فیب مطافرایا آپ اس کویں بی زیادت کرنے رب اس نویں کی زیادت کرنے ماجد ذکر الی بی مشغول رہے آتے اس وقت آپ کی عمر شریف یارہ برس تھی اس اس کے بعد والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کویں بی اس فرمایے سے ملاقات ہوئی۔ آپ کویں بی اس فرمایے تھے۔

ال معلوم مواك جرردف والاسجايا مظلوم تيس موتا بمعى فالم اور مموا بمی روا کر آ باس سے قامی اور منتی صاحبان کو سیل لینا چاہیے ۴۔ یعنی ہم تو تیرا اندازی یا دو ز كرتے موت دور لكل محت اللي الين كيروں وغيرو ك یاس چموز سے معلوم ہوا کہ دوڑ اور تیر اندازی برا پرانا معظ ہے اس سے پہلے مجی رائج تھا اس سے معلوم موا که ماکم لحرم کو دلیل کی متلین نه کرے ان لوگوں کو بميزية كابمانه بنانا يطوب عليه السلام ك قول ع معلوم ہواکہ آپ نے قربلیا تھا وَاخَاتُ اَنْ يَاكُمُمُمُ الدِّنْهُ اس طرح کہ ایک بھی ذرج کر کے اس کے فون میں قیم رمک لی یخوب علیه السلام اس قیم کو مند پر رکه کر بت ردے اور فرایا کہ جیب سجو دار بمیزیا تھا جس نے بوسف کو کھا لیا اور کیم نہ بھاڑی میہ لوگ کیم بھاڑنا بحول محتے تھے" یہ معنی میں کذب سے" یعنی ان کا جموث عے خلہر تھا' ہیں اس ہے صاف معلوم ہوا کہ حشرت لیقوب ناز عليه السلام نے ان كے جمونے مونے كا يقين قربايا كو نكه وخبرے جم کو قو قبر کی مٹی ہی سیس کھاتی معینوا کیے کھا سكما ب اور يوسف عليه السلام كى نبوت ان كے خواب ے آپ معلوم کر چکے تھے اس کئے فرمایا کہ تم نے منادث کی ہے اور آپ اللش کے لئے جکل نہ محے اسرار

ائی جانے تے مرفاہرنہ فرائے تے ۵۔ یہ قافلہ مرین ہے آ رہا تھا معرجارہا تھا محردات بھول کر اس جنگ می پہنچا اس کو کی ہے قاصل پر ڈیرا ڈالا 'پہلے اس کوی کا اس موجارہا تھا ہوگیا ہے۔ کویں کا پان کا این ذعر فزائی کھاری تھا۔ یوسف علیہ السلام کی برکت ہے جنعا ہو می ایسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب ہے ہوا '۲۔ اس محض کا نام مالک این ذعر فزائی تھا۔ یہ فض مدین کا رہنے والا تھا 'جب اس نے کویں میں ڈول ڈالا ' تو بوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور لنگ میے 'اس کے کھینچنے ہے پاہر تشریف لائے ' وہ آپ کا حسن خدا داد دکھ کر حمران رہ میا ہے۔ یعنی اس ڈول دالے 'اور اس کے خاص ساتھیوں نے بوسف علیہ السلام کو چھپالیا ' آ کہ قافلہ والے شرکت کا دعوٰی نہ کریں۔ بھائی ردزانہ بھریاں چرانے اس کویں کے پاس آیا کرتے تھے اور خبر لیتے رہنے تھے ' آج بوسف علیہ السلام کو کو کی میں نہ دکھ کر قافلہ میں پنچ ملاش کے بعد آپ کو

وهامن دآبة ١٠ 444 وَلَدًا وَكُذَ الِكَ مَكُنّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ادراس طرن بم نے یوسٹ کو اس زین یں جاؤ دیا سا اور اس سائے کہ اسے ياتون كو انجام بخالنا كهايس ته اور الشديلية كام ير خالب سب مگر اکثر آدمی نبیس جانتے تاہ اور بہب اپنی پاوری ترت کو اتَيْنَاهُ حُكِّمًا وَعِلْمًا وُكَنَالِكَ الْحَزِي الْمُحْسِنِيْر ببنجا محه بم نے اسے مکم اور عم حل فرمایا اور بم ایسا ہی صلہ شیتے بی بی رکو ک کرہ ورَاوَدَنْهُ الَّتِي هُورِ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهُ وَعَلَقْتِ اور وہ مس مورت کے مگریں تھات اس نے اسے بھایا کہ ابنا آیا نہ ددکے اور ور بول المالله ووع ين اور بولي آو تبيس سي كتى بول كما الله كى بناه ووع يز تومیزرہ لین بروش کرنے والا ہے ہ اس نے بھے اچی طرح رکھا ہے شک ظالوں کا مَتْ بِهُ وَهُمَّ بِهَا لُؤلا آنْ مَا ابْرَهَانَ رَبِّهُ كَنَالِكَ كبلانيس بوتا اور بيك مورت في مكاراوه كيا اور وه محى مورت كاراده كرا الرابي را س دیل ند یکدیتا که بمنے و بنی کاکراس سے بران ادربے جانی کو چیروین بیل وہ المُخْكَصِيْنَ@وَاسْنَبْقَا الْبَابِ وَقَدَّتُ تَوْمِبْصَهُ ہما ہے چنے ہوئے بعدول میں سے سبے اور دونوں دروانے کی فرف دوٹ ہے اور ووز نے مِنْ دُبُرِ وَالْفَيْاسِ بِبَوَهَالْكَاالْبَابِ قَالَتُ مَاجِزَا اس كاكرة : يجي سے بير بادر دون كوورت كابال دروازے كے باس مان بول كارت

ما اے من ممرکتے تھ اس نے آپ کو اس طرح خریداک آپ کے وزن کے برابر سوتا' اور اتی ہی **جاندی'** اتنا ہی ہا ماری ملک است ہی موتی اتنا ہی ریشی کیزا دیا ' اس وقت آب كا وزن جار سو رطل ليني قريباً يُرجَع من تما" عر شرف ارہ بری خیال رہے کہ آپ کے خریدنے کی ہر مخض کو خواہش تھی اا۔ اس عورت کا نام رامیل بنت رعائيل تما كتب زلينا بروزن حينه كيا تفغيرے ١١٠ حن یوسنی کی جملک کنعان کے کنویں پر اور طرح کی متی افتدا اس وقت قيت چند درېم کي محر بازار معري اور طرح كى تمى كد ايك فقارے كے لئے براروں وينار كيے ' زنان معرے سامنے اور طرح کی کہ باتھ کٹ محے " تھا زووں کے مانے اور طرح کی تھی کہ پیٹ بحر گئے ایسے مورج کی تھی میج کے وقت اور طرح ہو آ جو کہ وہر کو اور طرح ک شام کو اور طرح اول میں اور طرح کی یوننی حسن محمدی دنیا میں اور طرح تھا معراج میں اور طرح تبروں میں اور طرح وشري أور طرح ١٦٠ الله تعالى في مسف عليه السلام اور مویٰ علیہ السلام کو کافروں کے تمر رکھ کر رورش کرائی معلوم ہوا کہ کافرے بدایا تول کرنے جائز یں ایکے مرضرورہ وحوت کھانا طال ہے اللہ تعالی است نی کو حرام غذاہے بھا آہ۔

ا یعن ممری زین بی انس رہے سے ولے پرنے کا موقد متابت فرایا کہ مزت کے ماتھ جمال چاہیں پھری موقد متابت فرایا کہ مزت کے ماتھ جمال چاہیں پھری ممرا علاقہ ۲۰ میل لمبا۲۰ میل چو (افعال امادیث به مراد خوابی اور آدیل سے مراد ان کی تجیری امام اول ہیں اور بلاواسط معلم اللہ تعالی نے آپ کو یہ علم اور کا ایمان جز به اور علم اس کا پھل قرت ایمانی سے علم لدنی لما ب (روح) سے کا پھل قرت ایمانی سے علم لدنی لما ب (روح) سے کہ بعض مصیبت الحاکر معر پنجا اللہ کی نعموں کا دروازہ السلام کا مصیبت الحاکر معر پنجا اللہ کی نعموں کا دروازہ عاب ہوا کی بالیس بری سے ماٹھ کر چاہیں مال پر فتم ہوتی ہے ، چاہیں بری سے ماٹھ بری کی در میں بری ک

http://www.rehmani.net

ا۔ زلمانے یوسف طیہ السلام کو ارادہ زنا کی تعت نگائی' ڈنا کی نہ نگائی' اگر آپ نے واقعی ارادہ کرایا ہو آ تو زلمانچی ہو تی 'محر قرآن کریم نے اور کواہ نے اسے جموٹا کما' معلوم ہوا کہ آپ سے ارادہ کناہ بھی صاور نہ ہوا۔ ان کی جناب اس سے پاک ہے۔ ۲۔ خود زلیجانے سزا اس لئے تجویز کی آ کہ مزیز معرفیش میں آکر ہوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرا دے اور دہ آپ سے محروم ہو جاوے' س۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے' ایک یہ کہ ارادۂ زنا صرف زلیجا سے مداور ہوا ہیسا کہ جوئ ڈڈٹون' کے معرسے معلوم ہوا ہوسف علیہ السلام سے ارادہ بھی صاور نہ ہوا۔ ورنہ معرباطل ہو جا آ اور آپ کا یہ فرمانا جموث ہو آب دو سرے یہ کہ مجرم کی شکانے حاکم کے

مائے کا۔ اور اپنے رے تمت دور کرنا سلت انبیاء ب صدیث پاک عن ارشاد مواکد تحست کی جک سے بج اب اس سے معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں ایک ک مواق معترت اكونك قرآن كريم في بغير زريديه والد لقل فرایا اب محی فرواحد دیانات می قول ہے می مال امادیث اماد کا ب اس سے معرت مائشہ مدینہ رض الله عنهاكي شان معلوم بوكي مك يوسف عليه السلام كو تمت کی و ید نے کوائی دی اور محوث محوب کو تمت کی تو رب تعالی نے خود کوائ دی ۵۔ واقعہ یہ ہوا کہ مزيز معرفے يوسف عليہ السلام سے يدكماك بي آپ كو کیو تکرمیا تسلیم کروں تو آپ نے زلیا کے ماموں کے شیر خوار عے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بوچہ اوا اس ب ک حرصرف جار مید متی محموارے میں جمول رہا تھا وہ و بچد فورا بول يوا اوروه كما جو قران شريف في بدال لقل فرایا۔ خیال دے کہ چند شرخوار بحن نے کلام کیا ہے ا بوسف عليه السلام كاب مواهة بهاري ( ) حضور صلى الله طيه وسلم كد آب في يدا بوت ي حد الى كى (١٠) مینی علیہ السلام (م) فی لی مریم (۵) یکی علیہ السلام (٢) ايراجيم عليه السلام عليه اس مورت كاييه جس يرزنا کی تست نگائی عنی تھی اوروم پیکناہ تھی۔ (۸) خدق وال على معيبت زود مورت كايدين ماحب افدودا (١) عفرت الله اسد كى تحقى كرف والى كايدا (١٠) مبارك عاد اجس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی حضور کے تھم سے کوائل دی۔ (۱۱) جریج رابب کاکواہ بچہ اس آیت سے مطوم ہواکہ علمات اور نشانوں سے مقدم کے فیملہ میں مدد لین ہاہیے " کو ککہ کچہ نے کماکہ اگر ہوسف علیہ الساام کا یہ اراوہ ہو یا تو زلخا آپ کے بیچے نہ ہمائی اور نہ آپ کو کر آل اور ند کر آ چھے سے ہافتا اے بینی ساری مور توں کا محر مردول کے محرے بوا ہے کہ ان کی تمت لگائی ہوئی جلد مان لی جاتی ہے ا یا ہے کہ عورت کا فریب شیطان کے فریب سے بڑا ہے کہ شیطان چھپ کر فریب دیتا ہے اور ب مانے آکا اس سے چند منے معلوم ہوئ ایک یاک

**29** ومأمن وآثبة 11 مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكُ سُوْءُ اللَّاآنُ يَسُجَنَ أَوْعَنَابٌ اس کی جس نے تیری محروالی سے بدی بعابی لو سکر یدک بدری بلنے یا دکھ کی مارٹ کہااس نے نوکولیعا یاکہ ش اپنی حفاظت ذکروں کے اورعورت سے تھردا وں یں سے ایک گواہ نے گوائی دی کہ آگر ان کا کرتہ آگے سے چراہے تو ورت ہی ہے ا ڕڔؚؠڹ؈ۅٳڹڮٲڹۊؠؽؘڝ؋ۊ؆ؖڡؚڹ اور ابوں نے خط کما اور اگر ان کو کرتہ جیکے سے جاک ہوا تو ورت جون ہے اور یہ بھے بھرجب بورزنے اس کا کرتہ نیجے معانی مانگ شہدشک تر خلاداروں یں ہے کہ اور فہریں بھے موریس پولیں ناہ کر مزیز ک بل بن اپنے نوجوان کو وکی بھاتی ہے بیٹک انکی مبت اس کے دل یں پیر من ہے ہم قر اے مربع فود رفتہ پاتے بی لاہ وجب زینا نے ان کا چرچاسا اللہ تو ان فورقوں کو بد بیما اور ان کے نے

 (بقیہ صفہ ۳۷۹) فرملیا ، واضطفاید علی نیکآ والگینیں، اور حضور کی ازواج کے بارے علی فرملیا پنیکآ آ النجی کشکر قرق انسکا اور حضور کی ازواج کے بارے علی فرملیا پنیکآ آ النجی کشکر قرق انسکا اس کا می کو ان می کا می کا اس کا می کو ان کا کی کا اور اور کشاہ معانی کا کہ کہ اور اور کسال کو جمری مزت وال ج مور کہ بھی جو مرد بھی بھی ہے موالی مانک کیا ہوئے ہے ہوگوار نہ تھی ' صرف اراوہ کناہ اس سے صادر ہوا' وہ بھی محتق کی ہے خودی عمل جے زمان معرف میں جے زمان معرف میں جاتے گا۔ اور کا ہوری میں جے نمان معرف میں جاتے کا درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں جاتے گا۔ انسان کے نکاح معرف میں جاتے گا۔ انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں جاتے گا۔ انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل درست ہے کہ بعد عمل انسان کے نکاح معرف میں درست ہے کہ بعد عمل درکھ کے درست ہے کہ بعد عمل درکھ کا کہ درست ہے کہ بعد عمل درکھ کے درکھ کے درست ہے کہ بعد عمل درکھ کیا کہ درست ہے کہ بعد عمل درکھ کے درکھ کے درست ہے کہ بعد عمل درکھ کا کہ درکھ کے درست ہے کہ بعد عمل درکھ کے درست ہے کہ بعد عمل درکھ کے درکھ کی درکھ کے دورکھ کی درکھ کے در

یں آئی اور یہ ہی سی ہے کہ نی کی یوی بدکاری سے کھنوظ رہتی ہے اس لئے رب نے زائفا کے لئے ہاکا لفظ ارشاد فرایا۔ فطاکار ان آگرچہ عزیز معرفے اس واقعہ کو چہانے کی بعث خاص لوگوں میں گیل ہی بعض خاص لوگوں میں گیل ہی بعض خاص لوگوں میں گیل ہی گیا۔ یہاں مورتیں اباقی۔ منتظم اصطبل ہیں ایا چانج مورتیں ایورتی اساق۔ منتظم اصطبل اور ورہان کی یویاں (روح) چونکہ عام طور پر اس لئے دارونہ بیل اور ورہان کی یویاں (روح) چونکہ عام طور پر اس لئے اس منتم کے چہ مورتی زیادہ کرتی ہیں اس لئے اس من کے ورمیان چہ میگوئیاں ہوئیں اے کہ زائفا کو اپنی اس کے ورمیان چہ میگوئیاں ہوئیں اے کہ زائفا کو اپنی خود ایس نئے جمل یوسف کی نادیدہ تھیں اے کر زائفا کو اپنی بین خود ایس نئے۔ جمل یوسف کی نادیدہ تھیں اے کرے سی بین خفیہ طاقات کے طور ہیں ان کے طور بین خفیہ طاقات کے طور ہیں ان کے ایس خود ایس خود ایس خود ایس کر کے سی بین خفیہ طاقات کے طور ہیں خود ایس خود ایس کر کے اس کار کیا ہے گئے۔

ا۔ آ کہ اس چری سے گوشت یا میرے کاٹ کر کھائیں' اسلام می کلید لگا کریا چمری کانے سے کھانا منع ہے اس وقت اس کا رواج تھا ا۔ اس وقت پروہ فرض نہ تھا اور زلفا کو آپ کی تشریف آوری پر اصرار قعلہ اگر آپ تريف ند لاتے واس سے سخت انديشہ تما اس عدر و مجوى كى وجد ے أيك جائز كام كيا نيز اميد تحى كد جمال ہوسنی دکھ کر شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آوے اور آپ كاحس آپ كامعجود تها معجود د كهانا تبليغ مي داخل ے کا آپ کو اس پر بھی اجر لے کا۔ کوئلہ جلنج پر ثواب ملا ہے سا۔ اس سے معلوم ہو اکد بے خودی کی مالت على انسان مكلف نبيل ربتا الين كو زخى كرنا بخت جرم ہے محران مورتوں کو اس پر مامت نہ ہوئی کندا متان دیدار الی دو مجدوب مول" ان پر کوئی تھم شرع جاری سی وں ی اب زلغا کو برا نہ کما جاوے ان سے جو اراده کناه صادر ہوا وہ بے خودی عشق می ابعد می ان کی توبہ بھی قرآن کرم نے میان فراکی ناواود ته من ننسد مه بدجلن ند تمين عي كي زوجه في والي تحين الله تعالى عي کی بوی کو بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے" اس ارادے کے سوا ان کی بدکاری فابت تسی اس سے مجی رب نے بھا

٣٨. ومامن داتية س لَهُنَّ مُتَّنَّكًا وَانْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَّ مندی تارکیں اور ان ی برایک کو ایک چری دی له اور اوست سے کہا کہا ان پر بخل آ ڈٹ جب مور توک نے یوسعت کو دیکھا اس کی بڑائی ہولئے کئیں اور اپنے ٳؘؽؚۑؚؽۿؙؾۧۅؘڠڶؽڂۜٵۺۧۑڶؚڡۣؗڡٵۿؽٵۛڹۺٛۘڗٲٳڹؙؖۿؙڴ ﴾ تعاث سے تل اور ہولیں اللہ کو پاک ہے یہ تو منس الٹرسے ہیں یہ تو نہیں ٳڰٙڡؘڮڰ۫ڮڔڹڲۨۅۊٵڷۜؿؙۘۏٙڶڮڬؾٙٵڵڹۣؽڶؠؗۺؾۜؽ نگرکولُ معزز فرشَت کے زیخاہے کہا تو یہ بیں وہ جن ہرتم چھے لمعنہ دیتی تھیں اور بے ٹنک میں نے اِن کا جی لبھا نا چاہا تو انہوں نے لینے آ ب کو بچالیا ہے ڹۣڷۣڿؘۘؽڣٛعڷٵٞٲڡؙڒؙۘڿؙڶؽۺؘڿؚٮؘؘؘٛؾۘۏۘڶؽڵؙۏۛؖؖؾٵ؋ ر ب الله الروه يه كام ذكر مل كري جويس ان سع كمتي بول تومور تيري بري تي م در و من در دالت ا شعالیں سے ت یوسٹ نے عمل کی اے میرے ہے ہے قید خارز یارہ لبندہ اس كا است من كى طرف يد مجع بلاق بي ك ادر الروتو مجد سدا كاسكور بيري كاترين ان کی فردن مائل ہوں گا ف اور نادان بول گا تواس کے رب نے اس ک لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ سن لی اور اس سے مورتوں کا محر بھیر دیا گ بے شک وہی سنا الْعَلِيْمُ ﴿ ثُمَّ بَهُ الْهُمُ مِّنَ بَعْدِ مَارَا وُاالْالِيا جانا ہے بھرسب کھ نشانیاں دیکہ دکھاکر بھی ست انہیں ہی آ فی ٹا کوفرور

لیا ۱۳ فرشتے فربھورت اور پاکداسی عی مصور میں ان مورتوں نے اس قدر حس کے ساتھ انتائی پاکدامنی کیا و فیرت دکھ کرید کما اس کا سطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فرشتے فربھورت اور پاکدامنی مصور میں ان مورتوں نے اس قدرت ہوست انہوں نے فرشتے دیکھے میں اور اس سے معلوم ہواکہ حضرت ہوست انہوں نے فرشتے دیکھے میں نیس کیا تھا اگر آپ سے اراور گاناہ سرزد ہو آتو زلتا یہ اقرار مجھی نہ کرتی کرب بغیر تردید اس کاید قول نقل نہ قربا آب اس بین انہیں مطلب السلام نے گاناہ کا انہوں کے ساتھ رہتا پڑے ہیں اس معلوم ہو آپ سے معلوم ہو آپ کے دو باوجود معموم ہونے کے تکل کی ساتھ رہتا پڑے کہ دو باوجود معموم ہونے کے دو باوجود معموم ہونے کے تکل فران عمل سے کس کی بات نہ مانی ۸۔ یہ کلام ہوسف علیہ السلام کا انتائی مجزو انکسار پر میں ہوت ہے معلوم ہو آپ کہ دو باوجود معموم ہونے کے

http://www.rehmani.net

ابتے۔ صلحہ ۱۳۸۰) ہروفت اپنے کو رب کا حابت مند جانتے تے ' انڈا کوئی مسلمان اپنے کو محفوظ نہ سمجے ' بیٹ خطرناک جکہ سے پر بیز کرے ' رب کی پناہ مانکا رہے ہے۔ معلوم ہواکہ معصیت کے مقابلہ میں معیبت آسان ہے ' اللہ معصیت سے بچائے ' انڈ تعالی نے بوسف علیہ السلام کو ان کے بہندوں سے بچاکر جیل خانہ میں رکھا اور اسے احسان و انعام شارکیا۔ گناہ سے بچالینا اس کا فعنل ہے ' وا۔ یعنی پہلے ان کی رائے تھی کہ اس واقعہ کا کوئی اثر نہ لیا جاوے محر کچھ عرصہ بعد اس میں مصلحت ویکھی کہ بوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج ویا جادے باکہ لوگوں کو آپ کے قسور وار ہونے کا بھین ہو ' کین ان کے دل مانے تھے کہ آپ سے قسور ہیں ' اس وقت

مرف دو تمن روز کے لئے جیل خانہ جیما قاا ٹاہ معری
ع خین جیلیں تھیں۔ جن قل اجی عانیت ہجی عذاب اجی
ع فل چالیس کر بینچ زیمن جی کہ جرم کو اور ہے کرایا
جاتا قعا۔ وہ کرتے کرتے مرجاتا قعا۔ جن عذاب بھی زیمن
دوز تھی اس جی اندھیرا اور سانپ چھو تھے۔ جن عانیت
ذیمن پر تھی جس جس جم مرکھ جاتے تھے ایپ کو جی
عانیت جی رکھا گیا۔

ا - ایک بادری خاند کا داروف دو سرا بادشاه کا سال ان دونوں یر الزام بیہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہرویا ہے' اس الزام من يه مجى قيد من والے محد ٢٠ مال في كما کہ بی نے خواب بی دیکھاکہ بی انگور کے باخ بی مول البل امحور كے كي موت فوشد كھ يرا مے ي نج زرا ہوں 'باوری کی خواب آگے آری ہے ا۔ آپ دن عن روزه وار رسيخ جي والت كو تماز عن معنول رجے ہیں' تدیوں کی معیبت میں کام آتے ہیں' ایے بزرگ کی تبیر نمایت درست موتی ہے اس می اسے علم فیب کا ذکرے کہ مجھے رب نے فیب کاظم ویا کہ تہیں کمانے کے معلق تمام باتی پہلے ی بتا سکا ہوں کہ تم كب اوركيا كماؤ ك اور اس كمان كااثر كيا بوكا اور كمانا كمال سے آئے كا يہ نظ مثل كے طور ير فرمايا تما ورند آپ علوم عبيه سے يورے يورے واقف تھے ٥٠ مین میرا به علم لدنی ہے۔ حمی اساد سے حاصل کیا ہوا . نمين الماواسط رب نے مجھ يہ علوم عبب عطا قرائد معلوم ہواکہ ہی کے برابر کوئی عالم نس ہو سکا کو تک ب رب کے شاگرد ہیں۔ اب لین باوجود کید میں اسے کمر میں بہت کم رہا ان بزرگوں کی محبت کم میسر ہوئی اب تک زندگی کا اکثر حصد معریس مزرا عبال لوگ ب دین اس كے إد جود ش في ان كا دين قول ند كيا اين باپ دادوں کے دین پر رہا۔ یمان ترک کے سن چمو ڈنا نمیں بکہ تول ذکرہ ہے میساکہ حرجم قدس سرونے فرایا۔ کو کلہ چموڑنے کے سی موتے ہیں قبول کر کے چمو زویا مارے حضور کفار کمدجی رہے بمحر کفراہ کیا گناہ

لَهُ مُعِنْنَاهُ حَتَّى حِبْنِ فُودَ خَلَ مَعَهُ السِّعِينَ ينكم استيد فازيس ژايس او اش محصا قدقيد فازيس دو جوان وافل مهسيطه دوسرا بولا یس نے نواب دیکھاکہ میرسے سر بر بھے روٹیاں ہیں جن میں الطَّيْرُمِنُهُ نَبِّنُنَا بِتَأْدِيلِهِ إِنَّا نَرُرُكُ مِنَ ے برند کاتے ہیں ہیں اس تبیر بنائیے بے نک ہم آپ کو لہ حسنتین ©قال لایانیکماطعام ترزوقت الا نیک کاد دیکھتے ہیں تک ہوسف نے کہا ہو کھا ناتہیں ملاکرتا ہے وہ تہاہے ہاٹ کرنے فاكريس المكل تبيراس كرآف الساح تبين بتاددن كالله يدان ملمول يرب ب أبرابيم ادراسماق ادر يعقوب سوردين اختيار سيماث بمين نبين بهنجتا كم مسمى چنر کو اللہ کا فرکب فہرائیں یہ اللہ کا ایک لفل ہے ہم بر کہ ادر وگوں ہر نا عگر اکٹر وگف فتر بیس سرتے

ومأمن دالتة م

کے ادادے سے بھی محفوظ رہ ' یہ ہے انبیاء کرام کی معمت و مغت ' ے ، معلوم ہوا کہ توفیر کسی مال میں بھی مشرک و کافریا بدخد ہب نمیں ہوتے ' سب اپ مال اللہ ہو کے بی مشرک و کافریا بدخد ہب نمیں ہوتے ' سب اپ مال باپ سے دین لیتے ہیں ' اور یہ نوگ مال باپ و فیرہم کو دین دیتے ہیں ' یہ بھی معلوم ہوا کہ ابنا دین چھپانا نہ چاہیے ' اس کا اطلان ضروری ہے ' آپ کافروں کے ملک میں تعظیم کرا کیان نہ چھپایا ۸ ۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن باپ دادوں کے دین کی بیروی کی برائی آئی ہے ' اس کافر باپ دادوں کی بیروی کی برائی آئی ہے ' اس کافر باپ دادوں مراد ہیں ' دو سرے یہ کہ دین حق کی بیان ہیں ابنا نمی دادوں کا دین ہو جس دین میں انبیاء اولیاء نمیں وہ گرائی ہے ' تمبرے یہ کہ نو ادو ولی زادہ ہونا جس کی خاہر فرمایا ۔ یہ رب کی اس فحت کا شکریہ ہے اس ایسی گردہ انبیاء پر اللہ کا زادہ ہونا جس کی اس فحت کا شکریہ ہے اس ایسی گردہ انبیاء پر اللہ کا

آ۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کہ کافر کو آبنا ساتھی وقم وفیرہ کمنا ' جائز ہے اس طرح اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو اڈیس اس رشتہ کے لحاظ ہے ابایا

ومامن دابه المسلم

عَبِي السِّجْنِءَ أَرْبَابٌ مُنَفَرِقُونَ خَبِيرٌ أَمِلِلهُ ساوري هي هي من سومور ساور هار الله اے میرے تبد خانہ کے دونوں سافتیوئیا جدا بدا رب ایھے یا ایک اللہ الُوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُمَا تَعُبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسُمَاءُ جو سب بر فاب له تم اس کے سوا نہیں بوضع عرر فرے ال جو تم ف سَمِّينُهُ وَهَا اَنْنُوْوَا بَا وَكُورُهُمَّا اَنْزُلَ اللَّهُ بِهَامِنَ اور تباید باب دادانے تراش لے بی ٹ انترف ان کی سوق حدد الاری تا عم بنیں می افتر کا اللہ اس نے فرا یک اس سے مواکسی کو تا ہو جوال وسیدها دین ہے تہ لیکن کالٹر لوگ بنیں بہت سمی اس سے مما اینے دب ریادشاہ ) کے باس میرا کر سرنا ان توشیطان نے لیے مجاہ یا ٹھ کہ اپنے رہ زیاد شاہ ، تھے ساسنے یوسن کا دکر کرے تو ہرمنے کئ برس اور بیل فاندین با تعادر بادشاہ نے کہا میں بنے فرا<u>ب بیں دیکھیں سا</u>ت گائیں فریسر

بھیا کد کر پکارنا درست ہے" قوم کفار کو بھائی کد کر پکارنا حرام ب مي ميد بعالى وفيروا رب قرما آب أن فيذكوكم عداد وو مرے یہ کہ تیلیج میں الفاظ نرم اور ولا کل قوی استعال كرف جائيس- تيسرے يدك مرت وقت ايمان كى مقین کرناست ہے اپ نے معلوم کرایا تھا کہ باور جی عقريب بهاني يزمع كاتواس يه المقين فرائي ال-معلوم ہوا کہ مشرکوں کے اکثر بت صرف خیالی محزی ہولی صورتم بي احقيقت كحد ضيل بيس بندوول كے بنوان کشن 'عمنیش و غیره میچمه نسین - محض خیالی چزین بین که کسی كاسته بندر كا محى كا إلتى كا يد كوئى چيزين شين بين جو مسلمان انسیں نبی ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ بوقوف ب ملے ان کا وجود تو طابت کر لو سے یعنی ان بتول کے مب مونے پر وی الی شیس آئی ند کمی نی نے فرایا ا سند سے مرادیہ بی دو چیزیں ہیں اس سے معلوم ہواکہ عقالاً من مرف قیاس کافی نیس ، نبوت کی سند ضروری ے ما مکم سے حقیقی ایکویل تکم مراد ہے تکم نشریس میں کلوق مجی مام مو عتی ہے' اس کا یہ مطلب سی ک رب کے سوائمی کوئمی طرح کا حاکم نہ مانوا رب فرما آ ہے نَا بَعُثُوا مَكَلَمًا مِنَ آهَلِهِ وَعَكُمًا مِنَ آهَلِهَا بِدِ حَمَر مَثَقِلَ مَكُمُ کے لحاظ ہے ہے تھم نشر بعی میں انبیاء کرام مختار ہوتے مِں 'ویکر احکام میں بادشاہ اور حکام کو انتیارات ہوتے ہیں ۵۔ اس وقت اکثر معروالے ستارہ پرست تھ اور پچھ نوگ پھروں' ورخوں وفیرہ کو بھی ہو ہے تنے ' موحد کوئی نہ تھا وہاں پہلے توحید کے میلغ معرت یوسف علیہ السلام این ۱۱ مر بر انبیاء کرام میں اور رب تک پنچاہے ۵۔ لین ساتی تو پر این عمدے پر بحال ہو جاوے کا تمن دن جیل جن رو کر آزاد ہو جاوے گا' اگور کے تین خوشوں ے یہ تمن دن مراد میں ٨- بعنی باور ي كو تمن دن بعد سول دی جاوے گی اس کی نفش سول پر سو کھ گی اور چل کوے اس کا کوشت کمائیں کے روایوں کے تین ٹوکروں سے تین دن مرادیس اس پر دہ دونوں ہونے کہ ہم ہنی کر رہے تھے واب کھ سی قار و آپ نے یہ

جوب ویاکہ اب جو میرے منہ ہے نکل پیکاوہ اٹل ہے ہو کررہ گلہ چانچے ایسانی ہواونیا ی سب سے پہلے اس کوسولی وی گی (روح) اس سے معلوم ہواکہ جو پیفیر کے منہ ہے نکل جاتا ہوا کہ ضرورت کے وقت بندوں سے مدوحاصل کرنا شرک ضیں 'بلکہ جائز ہے۔ سنت پیفیرے کو تکہ یوسف علیہ السلام نے اپن خلاص کے گئے اس قیدی کا سیلہ افتیار فرایا اللہ بعض نوک محتے میں کہ چو تکہ یوسف علیہ السلام نے اسوالینہ سے فراو کی اس سے ممائل آپ کا کر کہ شاہد سے جول کیا گریہ غلط ہے۔ ورنہ کی فرمیا جا اک سائی کو انڈ نے بھلاویا جوالی کو شیطان کی طرف نسبت نہ فرایا جا تا نیز بندوں سے مدولیا سنت افزیاد ہے جسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرایا تھا۔ انسان کو فرمایا تھا۔ انسان کو فرمایا تھا کہ خرایا تھا۔ انسان کو فرمایا تھا۔ انسان کے فرمایا تھا۔ انسان کی فرمایا تھا۔ انسان کو فرمایا تھا۔ انسان کے فرمایا تھا۔ انسان کو فرمایات کو فرمایات کی کھیلیا تھا۔ انسان کو فرمایات کا میں کو فرمایات کا میں کو فرمایات کو فرمایات کی کھیلیا کی کھیلیات کو فرمایات کو فرمایات کو فرمایات کے میاں کو کھیلیات کی کھیلیات کو فرمایات کی کھیلیات کی کھیلیات کے میں کو کھیلیات کو کھیلیات کی کھیلیات کی کھیلیات کی کھیلیات کے میں کھیلیات کی کھیلیات کے میں کھیلیات کی کھیلیات کے میں کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کو کہ کھیلیات کے کہ کا کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کی کھیلیات کے کہ کو کھیلیات کے کہ کھیلیات کے کہ ک http://www.rehmani.net

(یقیہ صفحہ۳۸) نے گندم لینے اپ بیون کو معری بھیجا اگریہ برا تھاؤ معة الله این سب بزرگوں پر حمکب ہونا چاہیے تھابت صرف یہ تھی کہ جو مقدری ہو تاہے ہو کر دہتاہے ہوئی ہی ۔ سات برس محرید مت اس تعبیردینے کے بعد کی ہے اس سے پہلے آپ پانچ سال دہ بچکے تھے کل بادہ برس جیل جس دہے ۔ اُڈ کُرنی بیڈڈ زبات کے حرف بھی بارہ ہیں۔ اب بعن سات موٹی گایوں کو دلمی گایوں نے کھالیا اور سزیالیوں کو فشک نے چوس لیا اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کی قدرتی شکل و صورت ہے قط وار زانی سبزو فشک بالیوں کی شکل میں خواب میں دکھائی گئیں 'ایسے می قیامت میں اعمال کی مختلف شکلیس ہوں گی جو ممل کرنے والا دیکھے گا اس تو خود تعبیرود۔ ورنہ تعبیر جانے والے سے

ہوچھ کر بناؤ ٣- خواب چند المرح کی ہوتی ہے ارب کی طرف سے 'شیطانی وسوسہ سے ' نفسانی خیالات جو دن بھر انسان کو رہے ہیں۔ کیلی خواب رؤیا صادقہ ہے اور باق اطام السيس اصفاف اس لئے كہتے ہيں كد منفث كے سى ہں۔ مخلف تکوں کا مجموعہ کینی مصارد سے مجی مخلف خیالات فاسده کا مجموعہ ہوتی ہے اس مجھے جیل خانے جميجوا وبال ايك بوے عالم بين جو علم تعيير مي برے ماہر بي ايونك وه يوسف عليه السلام كى ممارت تعير المحول ے وکیر چکا تھا ۵۔ صادق وہ جو قول کا سیا ہے مصدیق وہ جو قول و نعل و عقیدے کا سچا مو۔ سادق وہ جو جموت نہ بولے ' مدیق وہ جو جموت نہ بول سکے ' سادق وہ جس کا کلام واقع کے مطابق ہو۔ صدیق وہ کہ واقعہ اس کے كلام كے مطابق مو- جيسا وو كے ديدائى مو جادے عبدا ك يه باور في آزمائش كريكا قا ١٦ يعنى بادشاه ادر اس ك اراكين سلانت اس تعبيرے فردار موں يا آپ ك فعنل و کمال اور علم سے واقف ہو جائیں وہ اہمی کک آپ كو پيچان نه سكه اك آپ كيے موتى بين لعل بين الا ي ورون نفیہ خبر اور معنی امرے۔ بعنی پہلے سات سال بارشیں دفت پر مول گی' ان میں خوب کمیتیاں کر او- لگا آر محم کی بجا لک کرو۔ کیونکد ان برسوں کے بعد سات مال فنک موں کے مین میں پیدادار بالکل ند ہو کی تب تمام دنیا کوید جمع شدہ غلہ کام آدے گا ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمی دنیاؤی اور دیل تمام رازوں سے خروار ہوتے ہیں۔ کو کھ یوسف علیہ السلام نے کاشت کاری کا الیا تاعده میان قرمایا جو کال کاشت کار کو بی معلوم ہو آ ہے۔ ک بال یا بھوے میں گندم کی حفاظت ہے اس سے پہ چاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبور کی سلعی ہے منع فرما کر پھر اجازت دے دی میے ہے خبری کی وجہ ہے نہ تھا' بلک ان لوگوں کے جلدی کرنے پر تعلد اگر یہ لوگ جلدی نه کرتے و بغیر علمی کامیاب موتے اور اظمار ناد امتی کے لئے فرایا اُنٹر آنام بائٹور ڈٹیا ککم چراہ سف طب السلام كابادشاه معرس فرماناك بجمع نزان سيردكرودا اور

344 ومامن دانة ٠ ي المياه وي سروون عدا وي سروم و ويوا سِمانِ بَباطَهُنَّ سَبِعُ رَجَعًا فَ وَسَبِعُ سَتَبَلَثٍ حَضِيرٍ ا جیس سات دیل گائیس کھا رہی ہیں اور سات بایس ہری اور دوسری سوکھی کہ اسے درباریو میری نواب کا بواب دو اگر دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تہیں اسکی تعیر بناؤں كا محص بيبي كه ال يوسف ال مديق وربيل تبير و يحف سات مربه کا یون کی جنیں سات می کی کیاتی ہیں اور سات ہری یا ہیں۔ اور دوسری سانت سویمی شاید میں نوگوں کی طرف نوشکم باز*ن* تایر وه سکاه بون ته مراع المراقبين المراقب المراقب المراقب والمراقب المراقب المراق لاَّ قَلِيلًا مِّهَا تَأْكُلُونَ ثُمُّ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عر تقورًا بننا کھا ہو کے بھراس سے بعد سات کرے برس آیں سے منزلء

مجرتمام دنیا میں غلمہ کی تقتیم کا ایدا انتظام فرمانا اس سے پت چلاکہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے جانتے ہیں ان کاعلم صرف شرقی مسائل میں محدود نمیں ہوتا۔ ورنہ مجرمولوی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یعنی بقدر ضرورت کھانے بھر کا گندم بھوسے سے نکال لوا کے تکہ گندم بھوسے نکل کر ایک مال سے زیادہ نمیں فحسر آا بالی اور بھوسے میں عرصہ نکال جاتا ہے۔ اس میں اشارۃ ارشاد فرمایا کہ ابھی سے تم لوگ کم کھانے کی عادات ڈالو۔ سخت زمانہ آ رہا ہے۔

MAP . ومأمن داته سَبْعُ شِكَادٌ يَاكُنُ مَا قَتَ مَنْمُ لَهُنَّ إِلَّا قِلِيلًا کہ کھا۔ جایں گے بوتم نے ان کے لئے بہلے جم کر رکھا تھا نگر تھوڑا بعر ان کے بعد ایک بری آئے گا جی میں لوگول بالمجراس سے بو پد کیا مال ہے ان مور توں کا جنول نے اپنے اتھ کو فی علم ينك وروتها كالريب بانا يث بادشاه في كمال وروتها كما كالماء تعا رَاوَدُتَنُ يُوسُفَعَنُ لَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ لِلْهِ جب تم نے دست کا بی لیانا جا اِن بولیں افد کو ہاک ہے بم نے ان عی کوئی بدی نہ بائی کے مویز کی مورت اول سے بیں ن یوسف نے کہا یہ یں نے اس سے کیا کرویز کوملوم پوجائے کہ یں نے بیٹھ بیمیے اس کی خانت نہ کی اور اللہ وفا بازول کا محربیں ملے دیا ال

مالات اور مصائب وخيره كي شكليس بين مجو خواب عن نظر آتی ہیں میسے قیامت میں اعمال کی شکلیں ہوں گی س لین ساتی جب بادشاہ کے پاس پنیا' اور اسے یہ تعبیر سالی' تو بادشاه كو يوسف عليه السلام كي قوت على كايد جلا اوروه سجه کیا که ایل علم و عکمت کا مالک توت عملی میں بمی نماعت اعلی ہو گا۔ فندا یہ سب انظام ان کے سرد کرد۔ میں یہ انجام ضیں دے سکا۔ سے یا وی ساتی جیا تھا یا دوسرا خاص قاصد پسلا احمل زیادہ قوی ہے اور اس نے آ كر آب كو باد شاه كا پيغام ساكر جيل سے چلنے كى درخواست پٹ کی آیے اس سے فرایا ۵۔ معلوم ہواکہ ایے سے تمت دور کرنا کور اینا معالمہ صاف کرنا سنت انہیاء ہے ' كونك يوسف عليه السلام اس وقت كك جيل سے باہر تشريف نه لائ جب تك كه افي باكد امني كاخور الرام لكان واليون سے اقرار ندكرا ليا الدكيا تم في وسف عليه السلام ے کی حم کاول ضور محسوس کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعنیش میں ان لوگوں سے جھین کی جادے جنیں واقع سے تعلق ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خور ان عورتوں نے ہمی ہوسف علیہ السلام کی خواہش کی متی یا آب سے زلفا کی سفارش کی تھی اس لئے فرمایا کیا رو دھُنَّ تم سب نے جی لبھایا عد اس سے معلوم ہواکہ معرک لوگ اللہ کو بھی مائے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ عور تیں بچسف علیہ السلام کو دکچہ کر موحدہ ، مومنہ بن چکل ہوں' کیونک یہ کام مسلمانوں کا ساہے ۸۔ یعنی سب لوگوں پر ' ورنہ خاص خاص پر تو اس دن ہی ہوست علیہ السلام ک پاکدامنی ظاہر ہو پکی تھی' اللہ کی شان ہے کہ پہلے تو بوسف علیہ السلام اپن خلاصی کی کوشش قرمارے نے اور آج بادشاہ اور ساری سلطنت کے لوگ خوشارے آپ کو باہر تشریف لانے کی ورخواست کر رہے ہیں اب سے حعرت زلخا کی توبہ کا اعلان رب نے فرمایا کیونکہ اپنے قسور کا اقرار توب ہے اندا اب زلخاکو برے لفتوں سے یاد كرنا حرام ب كونك وه يوسف عليه السلام كي مربيه محابیہ اور ان کی زوجہ پاک تھیں اب نے بھی ان کے

ا۔ ہوسف طید السلام نے بغور اکسار بارکاہ الی میں عرض کیا۔ بادشاہ معرک قاصد سے فرمایا کہ میرا پاکدامن رہنا زیخا کی طرف النفات نہ کرنا اپنا کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے' اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ امیال پر نازاں نہ ہو' رب کا شکر کرے اس آیت کا خشابہ نہیں کہ انجیاء کے نئس پاک نہیں ہوتے وہ رب کے فضل سے محلوم ہوتے ہیں از اس سے وہ مسئلے معلوم ہوئے ایک ہی کہ نئس انسانی آبارہ ہے کوئی اپنے نئس پر مطمئن نہ ہو۔ وہ مرے ہی کہ انجیاء کرام کانو سے معلوم ہوتے ہیں کوئل این محلوم ہوتے ہیں کو تک ان بیاری کوئل ایس معلوم ہوتے ہیں کو تک ان کے نفس مادھیم آری ہیں واغل ہیں' آبارہ نہیں' نیزشیطان کی ان تک رسائی نمیں رب فرما آب بات بھادی کوئی کوئی است

ای کئے ہوسف علیہ السلام نے یہ نہ فرملیا کہ میرا نکس الماره ب سور شاه معرف يوسف عليه السلام كاحلم وعلم المنتداري تيديون سے اچھاسلوك مبرو شكر كا مال ساق اس کے ول میں آپ کا بوا و قار پیدا ہو گیا اور آپ کی ا قات كے لئے ب جين موكيا (فرائن العرفان) مر بادشاہ نے معزز لوگوں کی جماعت شاہانہ کباس اور سواریاں جیل خانے جیمین ان لوگوں نے نلعت پیش کی اور باد شاہ کا يفام موض كيا يوسف عليه السلام في قيل فرمايا اور تمام قديول كے حق مي دعا فير قرائي اور ائيں وداع كيا اور شالن شان و شوكت سے رواند موئے جب شاي محل كے وروازے پر پنج تو فرملیا عشیتی الله مجھے اللہ کانی ہے، إدشاه سرزاني جاما تا- اس في برزبان على آب ب كلام كيا" آپ نے اى زبان ش جواب ديا اور عربي و هِراني زبان ش مجي كلام فرمايا تو بادشاه ان زبانوں كو نه تمجير سكا- اس وقت آب كي عمر شريف كل تي مال على اس جوال سال میں آپ کے بید علوم دیکھ کریاد شاہ جران روسی (خزائن العرقان و روح البيان) ۵- بادشاء في خود آپ ك زبان مبادک سے خواب کی تبیر سی اور کماک محمد می اس یار کے اشانے کی طاقت شیں وو آپ یہ انظام فرائي ١- اس سے چند مئلہ معلوم ہوے ايك يدك جب دو سرے لوگ ناہل ہوں کو الل کو عمل و اقساف قائم كرنے كے لئے مكومت جابنا مده عظى مامل كرنا جاز ہے و مرے یہ کہ اس مدے کے لئے اپنا استحقاق ج قابلیت کا اظمار ورست ہے، تیرے یہ کہ کافر بادشاہ ک طازمت کرنا جائز ہے ، چوتھے یہ کہ جن محکوں کی آرن حرام و طال سے محلوط ہو' ان میں لمازمت کر کے سخواہ لینا ورست ب یانچی به که کفار کے بدید قبل کرنا جائز ہے اچھے سے کہ کافر طالم بادشاہ کی طرف سے قامی وغیرہ بن كريدل و انساف كرنا جائز ب ماتوس بدكر اينا دين چمیانا حرام ب اس کا اظمار ضروری ب آخویں یہ ک انبیاء کرام لدرتی طور پر تمام علوم دبنیه و ونیاویه سے والف ہوتے میں و محمو بوسف علیہ السلام نے اس سے

ومأابريء اولا انہیں میرے پاس سے آؤکریں انہیں فاص استے بنے چن اول کے پھرجب نهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَ يُنَامَكِيدٌ الْمُدَّرِّ فَالْ اس سے بات کی تا کہا بیٹک آج آپ عارسے پہال معزد معتمد ہیں تے ہوست نے کہا بھے نئن کے خزائوں بر کر دے ہے شک یں طاقت والا علم والا ہوں ت ادر یوں کی ہمنے پرسعت کو اس مکت ہر قدرت بخٹی وہ اس میں جہاں نیک منانع بنیں کرتے اور بے ٹنگ آفرت کا ٹواپ ان کے لئے بہتر جو ایمان کائے اور پرپیزگار ہے شہ اور پومعت کے بھائی گئے گ لمؤاعليه وعرفهم وهمرله منزلرون تو اس کے باس ماخرہوئے تو ہرمن نے انہیں پہمان یہا اور دہ اس سے انحان بہرے ورجیب جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ الْنُتُونِ بِآخِ لَكُمْ مِنَ اَبِيُّهُ ان کامامان ہیا گر دیا نہ کما اپنا ہوتیلا بھائی میرسے پانسس ہے آڈ

پہلے نہ تو باد شاہت کی تھی نہ کاشکاری محرفراتے ہیں یہ تی تھی ہے تھے کہ ایک سال ہود باد شاہ نے آپ کو باد شاہ بتا ویا اور عزیز کے مرف کے بعد زلیفات معرف کو دیا ہیں جو کچھ انعام فی جاتے ہیں وہ آخرت کے انعابات میں وضع نہ ہوں مرف کے بعد زلیفات معرف کا نکاح کر دیا ۸۔ اس کے معلوم ہوا کہ نیک کاروں کو دنیا میں جو کچھ انعام فی جاتے ہیں وہ آخرت کے انعابات میں وضع نہ ہوں گئے آخرت میں کس اس سے زیادہ سلے گئے کر دنیا قاتی ہے اور آخرت باتی ہ سے مسل علیہ السلام نے ان فراخی کے سات سال میں غلہ کی کاشت کرا کر بے شار انبار جمع کر گئے زمانہ تھا کا آگیا بارش بند ہوگئ پہلے سال لوگوں نے اپنے پہلے ذخیرے کھائے دو سرے سال بازار غلہ سے خالی ہوگیا تو سب لوگ روپ بیر وے کر ہوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا چوہے سال اپنے قلام باندیاں دے کر فلہ لے گئے ا

(بتیہ منی ۳۸۵) پانچ یں سمال اپلی تمام غیر منقولہ جائدہ دیں ہوسف علیہ السلام کو دے کر غلہ خریدا 'چھٹے سال اپنے بچے فرو شت کرکے غلہ خریدا 'ساقیں سال خود اپنے کو ہوسف علیہ السلام کے ہاتھ فرد شت کردیا 'اور سب آپ کے غلام بن گئے ' وہاں کی ساری مور تی ہوسف علیہ السلام کی لونڈیاں اور سارے مرد آپ کے فلام ہو گئے ' ہوسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد فرمایا اور ان کے تمام مال و متاج جائید اویں واپس فرما دیں۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے اپنے اس بیارے ہی کے دامن سے فلامی کا وجبہ دور کرنے کے لئے اور چھڑے مال باپ ملائے کہ لئے یہ کھا جمیعا تھا۔ تیفبری عزت ایس معلیم ہوتی ہے کہ اس کے لئے عالم کو پریشان کیا جا

سكت ب وناني اس سلط بن آپ كے بھائى ہى قلد لينے آئ بنيامين كو ساتھ ند لائ ١٥٠ كيونكد يوسف عليه السلام كوكنوكس بنى والے بوئ چاليس سال يا قربا اى سال كا عرصد بو چكا تھا وہ مجھتے تھے كہ يوسف عليه السلام وفات يا بي بول ك انسول نے عرض كياكر اے باد شاہ بم ني زادے بين آپ نے بوچھا ميار بوال بھائى كمال كمال كي زادے بين آپ نے بوچھا ميار بوال بھائى كمال كياس جھو وہ ہمارے فمزدہ باب كاسارا ب اے باب كياس جھو وہ ہمارے فمزدہ باب كاسارا ب اے باب كياس جھو وہ ہمارے فردہ باب كاسارا ب اے باب

ب لندا تسادے بمائی بنیامن کو سال کس منم کی تکلیف ند ینے گ' ہوسف علیہ السلام نے ان سب کی بست خاطر تواضع فرمائی تھی تا۔ اس قیت کو پھیان لیس اور سمجہ لیس کہ ہماری امداد کے لئے رقم واپس کی مئی یا نعت کا حق پچانیں اور مجھے اپنا محس جانیں' اور دوبارہ بنیامین کو لیے کر آئیں ۳۔ لین یا تو اس مرمانی کو دیکھ کر دوبارہ پھر آوی ا ید رقم والی كرنے كے لئے آوی اور سمجيں ک فلطی سے آمنی ہے اکونک بی زادے مکلوک چز نیں رکھے مربطا احمال زیارہ توی ہے میساکہ آئندہ كلام سے معلوم ہو رہا ہے اس تو سامان كھولتے سے يمنے يعقوب عليه السلام سے بادشاہ كى بهت تعريف كى يمان تک کماکہ اگر حارا بعائی بھی ہوآ او اس سے زیادہ حاری فاطرتواضع ندكرا ٥- يعنى شاه معرف بم س كه ديا ب كه أكر بم بنيامين كوند لے محك تو غلد ندياكس مح بنيامين جائس مے تو ہم کو ہمی غلہ لے گا۔ ان کا حصہ علاوہ ہو گا۔ اس کے اب بمامن کا جانا ضروری ہے ١٠ انسي بخيريت واپس لائم عے ہم ذمہ وار بیں عدد معلوم ہوا کہ جس ے ایک بار وطوکہ ہو جاوے اس سے آئدہ احتیاط كرے مديث شريف ين بےك مومن ايك سوراخ ے دوبار نسیس کانا جاتا ٨ ، بوسف عليه السلام كو سميح وقت آپ اللہ کا ذکر بھول مھئے تھے' اس لئے بدائی ہو گئی' اب رب یاد آگیا جس سے چھڑے ہوئے بھی ال گئے' اس ے مطوم ہواک تغیر کو معمولی افزش بر فورا مطلع کرویا جا ا ہے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ اللہ کا ذکر معیبت وفع کرنے کے لئے اکمیرے

وماايريء بوے ہم اس کی نوابٹ کریں عمراس کے بایب سے ور ہیں بے خرور کرنا اور بوست نے يع بعانى كر بارسي ساته بعيج و بحظ كه طرالاً بس اور م هرور اسك مفاظت فرس کے ٹاکہاکیا ہم کے بارسے میں تم ہرو ہا ہی، متبار کرنوں جیسا پیلے اسکے بھا لی کے بارے می کیا تعاث نوانٹرسے بہتر بجبان بادد وہ بربران سے بڑو کرمر ان ولتاقتحوامتاعهم وجلاوا بضاعته هرادت ادرجب انبوں نے بہنا اساب کمولا اپنی بلوبنی بانی کران کو پھیر ۔ دی ا فی سبے بولے اے بمادے ا ب اب ہم اور کیا جا ہی سب بماری بو یکی کر بیس والیں

منزل۲

ا۔ یہ حفزات سمجھ محے کہ ویدہ و دانت بادشاہ نے یہ رقم واپس رکھ دی ہے' ابنی متابت ہے' اس کو استعال کرلینا جائز ہے معلوم ہو اک جس چیز کے متعلق طال ہونے
کا گمان غالب ہو تو اس کو استعال کر سکتے ہیں ا۔ تا کہ یہ حفاظت اعارے بچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے' ایک بار تو ہم چوک محے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کی
حفاظت نہ کرسکے' اس بار اور آزمالیں' خیال رہے کہ اس دفعہ بنیاجین کی حفاظت کا وعدہ نمایت اطلام سے کررہے ہیں' پہلے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ ایک
سوری سمجی اسکیم کے تحت تھا۔ النفایہ وعدہ درست تھا۔ اس لئے بیتوب علیہ السلام نے الگا کلام ارشاد فرمایا سے لین ہم اس بادشاہ کی کرم نوازی اور دریا دلی آزما

یکے ہیں۔ اس کے نزدیک اتنا غلہ وے رینا کھی مشکل سی اہمیں زیادہ معلوم ہو آ ہے اس کے نزدیک معمولی چیز ہے ' چو تک بوسف علیہ السلام اس غلد بلک تمام چیزوں کے مالک تھے۔ اس کئے آپ کو اختیار تھاکہ کس ہے قمت لیں کی سے نہ لیں ابعد میں و آپ نے سب ک قیمیں واپس کردیں افغا آپ کے اس معل شریف پر کوئی اعتراض نمیں کہ آپ نے باد ٹماہ کا فلہ اپنے بھائیوں کو بغیر قیمت کوں وے ویا۔ اللہ یعنی اللہ کی مشم کھاؤ اور یہ اس النے فرمایا کہ پہلی بار وحوکہ دیا جا چکا تھا اس سے معلوم ہوا که ضرورت کے وقت تھم کھانا اور مشم کھلانا رونوں جائز یں ۵۔ معلوم ہواکہ آئدہ پین آنے والے واقعہ اور بنیامین کے روک کے جانے سے خروار میں ایعنی اگر بنيامن كالانا تسارك لبعد س بابر بو جائ و فيرار ين تساری حم کمانے کے بعد مجی میرا بعروسہ اللہ یر بوند ك كى اور يراس سے معلوم بواكد توكل كے معنى ي یں کہ اسباب پر عمل کرے اور مسب الاسباب پر نظر رکھے کے لین شر معر میں اس وقت معر کے جار دروازے تھے یہ اس لئے فرمایا یا کہ نظریدے محفوظ رمیں مکلی وفعہ اس کئے نہ فرمایا تھا کہ اس ونت معر والول كو يد نه تفاكه بد ايك عي باب كي اولاد بين ايد لوك خوبصورت بوان تھے اور پہلی بار بادشاہ کے متفور نظر دسے کی وج سے لوگوں عل مشور می ہو بھے تھے۔ اس ے معلوم ہواکہ نظر حق ہے اور اس میں اثر ہے ایہ بھی معلوم ہواک نظرید سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پنجبر ب ٨ - يينى يه مغوره نظريد سے بينے كى تدير ب اور تدير تقدر کو نیں بدل عنی تنیر خازن نے فرایا کہ علیمدو وروازوں سے واقل ہونے کا تھم اس لئے ویا کہ بنیاین اس حیلے سے بوسف علیہ العلام کے ساتھ رہی' اس طرح ك وه لوگ دو و جو جائي اور بنياين اكيد ره جائمی تو انسیں بوسف علیہ السلام رکھ لیویں اس سے معلوم ہواک بعقوب علیہ السائم بوسف علیہ السائم کے بر مال سے واقف تھے ' و ۔ بین عم بحوی مرف اللہ کا ہے

اِلْيَنَا وْنَمِيْرُا هُلَنَا وَنَحْفَظُ آخَا نَاوَنَزُدَا دُكِيلَ بَعِيْرٍ گردی کئی مادرج لینے گھر کے سے عوائیں اور لینے بھائی کی مفاعت کریس کے اور ایک وٹ نُوْنُونَ مَوْنِقَامِنَ اللهِ لَتَأْنُكُنِّ مِهِ إِلَّانَ يَجَا نه بعیجول گاجب یک تمبقے انٹرکا پر مہد ذہے دوی کا فزوداسے ہے کرآؤ کے گریہ بِكُمْ فَلَتَّمَا اتَّوْهُ مَوْتِقَهُمْ فَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقَوْلُ گھرجاؤ ہی بھرجب ابنوں نے بعقوب کونبد نسے دیا کرا نٹرکا ذمرہے ان باتوں پر ج بم كبدرسيدين نه اوركما اس مرس يو ايك دروازس سي زوافل بونا اور جدا جدا وروازول سے مانا ت میں شیں النہ سے بھا مکناٹ عم توسب انٹر بی کا ہے گ یں نے ای پر بھردسرکا اور سے ان کے بایب نے مکم ویا تھا نا وہ میکہ انہیں امترسے بھا : مکٹا لاہ إلى يعقوب كے جى كى إيك فوائش تلى جو اس فے بورى كر لى اور بيشك دہ ماحب فم ہے ت امارے سمحانے سے مگر اکثر وگ نیس مانے کا

476

مما ابري ..

http://www.rehmani.net (بقید سفیه ۳۸۷) السلام سے ملاوینا آپ کی خواہش تھی ہے آپ نے اس تدبیر سے ہورا کرلیا " بیقوب علیہ السلام بزے علم والے بین اس بین ہوسف علیہ السلام کے گزشتہ اور آئندہ تمام علات کا انسیں علم ہے اور کیوں نہ ہو معزت بیقوب خودی ہوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر میں فرما بھے بین وکھا یک بعبیدنگ کہ بیکھا کی ۱۳۔ بینی اللہ کے پیاروں کے علوم کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہ بیقوب علیہ السلام اور ہوسف علیہ السلام بے خبر تھے

ا۔ ان حفرات نے مسف علیہ السلام کو خردی کہ ہم بنیامین کو لے آئے آپ نے فرمایا بہت اچھاکیا تھران سب بزرگوں کی شاندار معمانی فرمائی۔ علیمہ وسترخوان

وبأابريء TAA وَلَهَا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ الْآى إِلَيْهِ إِخَادُ قَالَ إِنِّي ادر میب دو یوسٹ کے پاس گئے اس نے اپنے ہمانی کولینے پاس مجودی کا کہایقیں جان ہی بى تىرابيانى بول توياع كى كرت بى الى م زكما نده بعرب ال كارسال دیا بیاد اپنے بمائی کے کا دے یں رکھ دیات ہر ایک منادی نے مداک اے قافلہ والوسے شک تم چور ہو گ اولے اور ال کی طرف موم ہونے م کیا بنیں باتے بدلے باد ثاہ کی بیانہ بیں من فی و المرين المريد المرين بحد فلك تعمين فوب معلوم بسك بم زعن عل ضا وكرف دآف اور جور بین ف بولے چرکیا مزاہے اس کی اگر تم جوتے ہو کی لجے اس کی منزایہ ہے کرم کے اب ہے۔ یں سلے و بی اس کے بدنے میں خلا بنے بما یے يسال ظالمول كى يسى مزاب ناه تواول ال كى فريول سے تاشى شروع كى است بھائی کی طرجی سے پہلے پھراسے نیٹے ہائی کا فرق سے تعالی پیالا ہم نے پوسٹ کو ہمی تدبیر بنا فاتل

بچائے۔ ہروسترخوان پر دو صاحبوں کو بھایا۔ بنیامین اکید رہ مکے تو رو پڑے ول میں سوچاکہ اگر آن بوسف ملیہ السلام ہوتے تو میرے ہمراہ بیٹے الع سف علیہ السائم نے بناین ے کماک تم اکیے رہ مے آؤ میرے ماتھ وسترخوان ير جيمو ٢- يوسف عليه السلام في كمانا ملاحظ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تسارے بھائی کی جگہ ہو جاؤں تو کیما' بنیا بین نے مرض کیاکہ آپ جیسا بھائی کے ميسر وسكما بمحر يعقوب عليه السلام كالور نظر بونا اور راجل کالخت مگرمونا آپ کو کیے ماصل موسکا ہے اس ر يوسف عليه السلام رو يزے اور چيكے سے فرايا مي م سف موں احمر راز فلاہرنہ کرنا بنیابین من کر بے خور ہو محے اور عرض کیا کہ اب میں آپ سے جدا نسی ہوں گا آپ نے فرمایا کہ حمیں رو کئے کی کوئی صورت نیں اس کے سوائے کہ کوئی ٹاپندیدہ بات تماری طرف منسوب ک جائے۔ بنیامن نے عرض کیا کوئی مضا کفد سیس (فرائن العرفان) تب الكا واقعه پیش آیا اس سے معلوم ہواك جو کھ ہوا ملے شدہ پروگرام کے معابق ہوا اس میں بنیاجن كو ذليل كرنا مقسود نه تما معاد الله سول غله عن ميانه يا تو خود رکھ دیا' یا کس سے رکھوا دیا۔ پھر محافظ سامان سے بیانہ طلب فرمایا اس نے ذھونڈ احمرنہ پایا تو دو زاہوا اس قافلہ کی طرف کیا اور یہ کما وہ سمجا کہ اہمی انس کو ناپ کر لله دیا ہے یہ ای لوگ نے محتے ہوں کے سے یہ کلام ي سف عليه السلام كالشيل ورند جموت بولا للك بلاك دائے کا کلام ہے وہ اصل واقع سے بے خبرتما کندا آیت ع كوكى اعتراض مين ٥- جو بادشاه ك يانى يين كا تما بواہرات سے جرا ہوا' اس وقت اس سے غلمہ ناپ کر دیا جانا تھا یہ پالد بنیاین کے سامان میں رکھ دیا کیا اور قافلہ كعان كراستر عل يزال يعنى جوكوكى وه يالد لاو اے ایک اونٹ مللہ انعام دیا جادے گا' آج کل تمشدہ چز كى اللاش ير انعام كا اللان كرت بين اس كالمافذ يه آيت ب ع - معلوم مواكد مال كي طالت يا كفالت جائز ب اور لفظ زمیم سے منانت ہو جاتی ہے۔ " بن بھی منامن بن

م نے کا رواج ہے۔ اس کا مافذیہ آبت کرید ہے ۸۔ کو نکہ ہم دوبار معر آ بچے ہیں۔ ہمارا تقوی و طعارت آزمالیا' ایسے متق لوگ چور نسی ہوتے' ہم تو چوری کا چارہ بھی اپنے اونؤں کو نمیں دیتے۔ کھرے اپنے لئے کھانا' سواریوں کے لئے چارہ لے کرچلتے ہیں ۹۔ یعن اگر تمارے پاس چیز نکل آئے تو تم اپنی سزا خود تجویز کرو' اس سے معلوم ہواکہ کسی جرم پر سزا آپس میں ملے کرلیما بھی درست ہے بشرطیکہ وہ سزا خلاف شرع نہ ہو' ۱۰۔ یعن دین یعتوبی میں چوری کی سزایہ ہے کہ مالک مال چور کو جب شک چاہے اپنا غلام بناکر رکھے گروہ اس کو فرد فت کرنے کا حق نہ رکھتا تھا صرف اس سے خدمت لیتا تھادا۔ اس سے معلوم ہواکہ شرق جیلے درست ہیں کیو نکہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رو کئے کا ایک جیلہ بی افتیار فرمایا ادر یہ بالکل http://www.rehmani.net

(بتیہ سنی ۱۹۸۸) جائز دیا۔ تھا کمی پر ظلم نہ تھا ارب تعالی نے ابوب علیہ السلام کو ایک حیاری تعلیم فرمائی تھی کہ خذا بیندی فی خیافتا التی اپنے ہاتھ میں جماڑہ کے کرمار دو۔
۱۳ خیال رہے کہ حضرت بوسف طیہ السلام نے اس حیار میں نہ تو جموت بولا کیونکہ آپ کے خادم نے کما تھا کہ تم چور ہو نہ کہ آپ نے اور خادم بے خبرتھا انہ آپ نے بھائی کو چوری کا بہتان نگایا 'بکہ بو کو کمیا کمیا خود بنیامین کے مشورہ سے کیا کمیا 'اس کے ترب نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کی فائی نہ ہوا ورنہ مصر کا قانون چور کو مارہا 'اور اس بھائی کہ انہوں نے اس معالم میں پہلے بھائیوں سے تانون بوج لیا اور بنیامین کا روکنا آسان ہو کمیا 'راز بھی فائی نہ ہوا ورنہ مصر کا قانون چور کو مارہا 'اور اس

ے دو گنا مال وصول کرنا تھا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ انہیاء کے کام در پردہ رب کے کام ہوتے ہیں' ان پر اعتراض رب پر اعتراض حب و اعتراض ہوئے کا یہ حیلہ ہوسف علیہ السلام نے کیا مگر رب نے فرمایا کہ یہ سب پچھ انسیں ہم نے عمایا

الين أكر يوسف عليه السلام بسلي بها يول عيد مزاف ند كرليت قو معرى قانون عن بمياين كونه دوك سكة تصدين كا قانون چور كو غلام بنا لين كانه قعله س اس عدد مسئل معلوم بوت أيك يدكه يوسف عليه السلام كر سار به بعالى عالم دين تع محريوسف عليه السلام ان سب نيان عالم تنع و دسر يدكه علم دين بلندى مرتبه كاذريوب عالم فيرعالم س افعنل يدكه علم دين بلندى مرتبه كاذريوب عالم فيرعالم س افعنل ب- س يعنى لولا" تو بنياجن في چوري شيمى كى تلطى س بياله من كرسلان عن يزاكيابو كله اور أكر دافق چوى كى ب قوبم ف منوره نسين ديا بم لور مل كر هم سه بين بدود سرى مل كر شكم سے "من كر سك بعلى يوسف عليه السلام في بحى ايك دفعه چوى كى تقى س اس طرح كر يوسف عليه السلام في بحي ايك دفعه

شريف ميں اپنے تاکابت جرايا تعالور اسے تو ز كر نجلت ميں ول را تعلد يه ورحقيقت بت يرسى عدد كناتهاند كه جورى، انہوں نے بطور طعن یہ کماہ، کہ بوسف علیہ السلام کے اس مبارك كام كوچورى كتے بولور جو كر تم في سف عليه السلام ك ماته كياس بر شرمنده نيس موت خيال رب ك جوكولى بت چرائے یا تو زوے یا طبلہ مار می وفیرہ چرائے یا تو زوالے اس کے ہاتھ نہ کئیں مے کیونکہ وہ کمہ سکتاہ کہ میں نے کغریا فت مثانے کے لئے یہ کام کیاج ری کرنامقعود نہ تعلد ۲ مین المتد تعالى ماتا ب كدواقد وونسي جوتم كت مواند وسف عليد السلام نے جوری کی تھی اور نہ بنیا مین نے 'وہ بت محلیٰ تھی اور یہ بنیامن کورد کنے کی تدبیرے۔جوبوسف علیہ السلام کے فوت ہو جلنے سے بہت مملین رہے ہیں اور بنیاین سے تسکین ماصل کرتے ہیں بنیامین کے پمال رک جانے ہے وہ بہت بے قرار ہو جائیں کے کو تک فن کارباساساراہی جاتارے کا۸۔ کو تک قانون لور چیزے اور مرانی کھ لور مرانی قانون سے لور ہے ' اس سے معلوم ہواکہ بعقوب علیہ السلام کے دین میں چور کی سزا

اداتا ای قانون میں اسے نہیں بہنتا تا کہ ایت بعانی کو سے اے ل مگر یک ضرا پھاہے ہم جصے بھایں درجوں ہی بانند کریں اور برطم والے سے او برا کیسلم والا ڸؽؠۨۅٵٛڶؙٷٙٳٙڶؽؾۜؠڔؿؙڡؘڡؘڡ۫ۮڛۯؿؙٲڂ۫ڗؙڷ؋ٛڡڹؙؙڣڶٛ ہے کہ بھانی اولے آگریہ جوری کرے ت تو بیشک اس سے پہلے اس کا بھائی جوری کرمیکا سَرَهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهُ وَلَمْ بُبْبِهِ هَا لَهُمْ فَأَلَّ ب ن تر دوست في يات المن ولي مريم اور ان ير ظاهر كي ين كماتم بدتر بلك ہو فی ادر اللہ فوب مانتاہے جو باتیں بنائے ہوت کا لائے -389.5mp اے درزانے ایک باپ ہی بوشعے بڑے تھ تو ہم یں اس کی جگہ صورت تا ہے ایک باپ میں بوشعے بڑے تھ تو ہم میں اس کی جگہ م کولے و بیک بم تمارے اصان دیجہ سے بی شہ کبا فعاک بناہ اَنْ تَانَحُنَ إِلاَّ مَنْ وَجَدُنَا مَنَاعَنَا عِنْدُ لَا إِنَّا إِذَّا کہ ہم میں نگر اسی کو جس کے ہاس ہمارا مال ملاجب تو ہم کالم ہوں سے کہ ہمرجب اس سے نا ابد ہونے نا الگ جاکوبر گوٹسی کرنے تھے۔ اکا بڑا كَيِبُرُهُمُ المُرَتَّعُلَمُ وَآانَ اَبَاكُمُ وَثَلَا اَحَنَّ عَلَيْكُمُ مَّوْلِقًا بعانی بولا کیا تہیں فرنسیں کرتبارے باب فے تم سے التد کا عدد میں تھا اللہ مِّنَ اللهِ وَمِنْ فَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ اوراس سے پیلے یوسف سے حق میں تم نے کیسی تقعیر ک ت تو میں مبا ا

2

وبأابري

http://www.rehmani.net

(بقید صغد ۱۳۸۹) ہوئے۔ ہس لئے سوانی ل کئ وج کے لئے فقا قربہ تو ہدیانا ضوری نہیں جو تقالیہ معن دے دے دہ توب کان حضرات کادل بھی یہ سوچنای قربہ تھا۔ اب جو انسیں برا کے دہ خاتم ہے۔ ا۔ بینی معربی میں رہوں کا آو ملتک یا تو ابا جان مجھے کتعان آنے کی اجازت دے دیں ایا بادشاہ معربیامین کو چھوڑ دے اب میں ان کے سامنے کس مند سے جاؤں۔ یہ يوواكاكلام ہے ،جوان سب من عرض برے تھے ، بعد ميں يہ بى يعقوب عليه السلام كے پاس يوسف عليه السلام كى خو شخرى لے كر محقد بعض علاء لے فرماياكه يه محفظو رویل کی ہے 'جو متل میں ان سب میں برے تھے۔ ۲۔ یعنی ان کی طرف چوری کی نبست کی کئ اس نے آگے فرماتے ہیں کہ ہم غیب کے محسبان نہیں ' رب جانے

ومآابريء ابُرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنَّ اَوْ يَعُكُمُ اللَّهُ لِنَّ اوراس كاعم سبت بستراب الب ك إلى وث كرجاؤ بمرع فى كروكد عادية الْبِنَكَ سُرَقُ وَمَا شَهِدُكَ الرَّبِمَا عُلَمُنَا وَمَا كُنَّا ۔ آ پھے بیٹے نے چوری کی تا اور ہم تواتن ہی بات کے گواہ ہونے تھے مبتی ہاہے هم برہتی اور ہم فیب کے نگہا ن نے اور آک بتی سے پوچود یکنے جس بی ہم تھے تا اُلا س فاظسے بی بریم آئے اور م ہے شک ہے بیں ت کہا تہارے نفس ب کو مجہ سے لا ملائے نہ ہے ٹنگ ویک علم وحکمت والا سبت وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفُ وَابْيَضَتْ اور ان سے منہ بھیرا اور کہا اسے افوس پوسٹ کی جدا فی براوداس کی ابھیں الم سے سنید ہو تمیں تر وہ تھے کھاتا را کے بوالے فداک قم اب بیشہ ہوسٹ کی یا د کرتے رہیں گے رہاں بمک کوکوکنا سے جا تھیں یا جان سے لْهَالِكِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَشُكُوا بَرْتَى وَحُزُنَ إِلَى اللهِ گذر جائیں شہر کہا یں تو اپنی بریشا فااور م کی فریاد انتربی سے کڑا بول کہ

٣٩.

واقعہ میں وہ چور ہیں کہ نمیں اس سے معلوم ہوا کہ کمی ك إس مال برآم مو جان ير بحى ديكين والا بقين ي اے چور نمیں کہ سکا۔ ماکم بھی تختین کے بعد ہاتھ كافع كالحكم دك محض مال برآمد موجائ يرباته ندكوا وے اس مطوم ہوا کہ عمل زبان میں قریبہ شرکو بھی کہتے یں ویکھو انہوں نے معرکو قریبہ کما۔ اندا جمال جد کے الني قريد استعل موا وبال معنى شريبي اور جمد كاؤل مي نيس يو سكا- س چونك ايك دفد يملے يه معرات للد مانی سے کام لے مجے تھے اس لئے اب انسی خیال تھا کہ ا بان کو مادے کے کا بھی اعتبار ند ہوگا اس لئے کماک معردالوں سے ہوچ لیج انسان کو جاہیے کہ بیشہ سوج کر براع ٥٠ اس تفسيحم عن يوسف عليه السلام مجى واعل يں- مقصديد ب كد يوسف عليه السلام كو جداكرتے مي مجی میرے بیوں تل نے حیلہ کیا تھا اور بنیامین کو بھی جدا كرنے مي ميرے بينے يعن يوسف عليه السلام نے حيله کیا۔ ورنہ بنیامن بھلا کیے چوری کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا كر يفتوب عليه السلام وسف عليه السلام ك برمال س فردار نتے اور انگنسکم جع فراکریہ بتایاکہ نہ تم یادشاہ کو المارا قانون مائے 'ند بنیامن وہاں روک جاتے اکیو کلہ ان ك قانون من جورى كى يد سزانس محى ١٠، اس سے يد لكاكر يقوب عليه السلام مائة تح كه بنيامن عفرت یوسف کے پاس معریں ہیں کیونک مم جمع کے لئے آیا ے۔ جو کم از کم تمن پر بولی جاتی ہے اور دہاں بمودای رو مے تے اندا تیرے ہوسف علید السلام بی ہوئے آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ منقریب وہ سب جھ سے میں کے باتیسی ك معنى يد نميس كه وه لوك جمع سے طفے كتعان مي أكبي مے بلک معنی یہ ہیں کہ جمع سے طنے آئی مے اور ایابی ہوا کہ جب یقوب ملیہ اللام معر تشریف نے مجئے تو بوسف ملسالسلام اور بنیاین آب کے استقبال کے لئے شر ے باہر تشریف لائے کے اس آیت سے چھ مظے معلوم ہوئے ایک بیاکہ ہاروں کے فراق میں رونا جائز ب- دو مرب يدك ني نايونا مو كت بين يعقوب عليه

السلام اى برس مك لكامادروت رب حتى كريداني ماتى رى ادر بوسف عليه السلام كى قيص ذالني رائكسيس روش موكيس رب فرما آب فادتذ توييرا جي شيب طیہ انسلام خوف الی میں روتے روئے نابینا ہو مے تھے (روح) تیسرے یہ کہ بیتوب طیہ انسلام کا یہ کریہ و زاری بطام رم سف طیہ انسلام کے قراق میں علی اور دربردہ عشق الى مى قا- يه مجت اس حقق عشق كا ذريعه بن كئي- (روح) ورند آب يوسف عليه السلام ك جرحال سے خروار تھے- خود فرما يك تھے كه الله مجھے ان سے المائ كا وج تے يدك جس رونے يى نوحد ند موا وو منع نيس انبي كريم صلى الله عليه وسلم حفرت ابرايم كى وفات ير آنسوؤل سے روئ تے ٨- يدعرض و معروض آب کے صابر اووں اور ویکر ابل قرابت نے کی بید لمامت نہ تھی بلکہ آپ کے حال پر ترس کھا کرمبردینے کی تھی اے اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعاتی سے فرماد کرنامبر

http://www.rehmani.net
(بقید منی ۲۹۰) کے خلاف نیس ' بال بے مبری کے کلمات مند سے نکالنا' یا لوگوں سے فکوے کرنا' بے مبری ہے۔ یعقوب علیہ السلام ای برس بھک روئے' مرایک بار
مبری کی بات مند شریف سے ند نکلی

و بھے خبرہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں انخریت ہیں اور جھ سے ملیں مے ایک ہار آپ نے ملک الوت سے ہمی پوچھاتھا کہ کیاتم نے میرے ہوسف کی روح تبض کرلی ہے انہوں نے کما تھا نیس انیز جبرل این سے ہمی دریافت فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی عرض کیا تھا کہ وہ پخیریت ہیں (روح و فزائن العرفان) نیز ہوسف علیہ

يوسفء

السلام کی خواب کی تعبیر بھی خود آپ بی دے سے تھے۔ r يعنى بنيامين جمال بين وبال يوسف عليه السلام بين ا معلوم ہواکہ آپ اصل حال سے خردار ہیں سي بھى معلوم ہوا کہ تلاش مجوب کے لئے سفر کرنا سنت انبیاء ہے يعقوب عليه السلام نے بچوں کو الماش يوسف كے لئے سنركا محم فرایا النوا بزرگان دین سے ما قات کے لئے سر خواد ان کی زندگ می ہو یا بعد وفات عرس وفیرہ پر جائز ہے سیال کافرے مراہ ناشرے اور بے مبر لوگ ہیں ا رب فرما آے وَالْمُنْكُولُةِ فِي وَلَا تَكُولُونِ اس سے معلوم ہوا كه أكر تمجى قبول وعايا حصول مدعاجين دير لكي تو آوى ملکل نه جو ۲۰ یه تیری دار بعائیون کی مامری ہے جس كامتعد غله عاصل كرنامجي تعااور تلاش يوسف عليه السلام مجى كو كله يعقوب عليه السلام في اس كا عم ويا تما ٥٠ مکھ اون اور مکھ ردی کھوٹے درم جے باجر قبل نہ كري ابعض روايات مي بك يغوب عليه السلام في ایک عد بھی تحریر فرماکر فرزندوں کے حوالہ کیا۔ جس میں بادشاه معربین بوسف علیه السلام کی طرف بهت ورد ناک مضمون تحرير فرمايا مه مضمون ردح البيان وفيره من درج ب ' ٢- يمال مدقد س مراد كونى يو في ل كر فله وعا ے میں کہ مدیث شریف عل سلمان سے خدہ پیثانی ے منے کو صدقہ فرمایا کیا۔ شرقی صدقہ زکوۃ وغیرہ مراو نیں کو کد انبیاء کرام شرق صدقہ نیں کھاتے اور اگریہ مراد بول وائي كوفي يوفي كاذكرند فرات معلوم بواك صدقة ممى مرانى يربولا جانات بلك بروه كام جس يرثواب لے مدق ے مے سلمان بھائی ے خدہ مثانی ے للے کو صدقہ کمامیا ہے ہے۔ جائیوں کا یہ حال بن کر یوسف علیه السلام پر مرب طاری بو ممیا اور آمجمول مبارک سے آنسو جاری ہو مے (فرائن العرفان) پر آپ فے حسب ذیل سوال فرمایا ۸۔ بوسف علیہ السلام کو كوكم من والنااور بماهن كو بحالي سے اكيلاكر وينا ورند ان بزر کون نے بنیامن کو براہ راست کوئی تکلیف نه دی تم الله لین این اور میرے انجام سے بے خبرتے ایر

وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ البَّنِيِّ اذْهَبُوا فَتَعْسَدُوا ا در بھے اللہ کی دہ شائی معلوم بیں جو تم بنیں جانتے که اسے بیٹو ملؤ یوسف ادراک کے ہمانی کا سراغ نگاؤ نہ ادر اللہ کی رحمت سے نا نہید نہ ہو ئسُ مِنْ رَوْج اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكِفِرُوْنَ <sup>©</sup> بے ٹنک انٹرک دمت سے نا ایر نہیں ہوتے محرکا لہ لاگ تہ پھر جب وہ دوست کے پاس بہنے ہوئے اے ان غربیں اور جائے گھروالوں کومیت بینی کا اور ہم بے تدربوری سے کر آئے بی فع آب بیس باورا ناب و بھے اور نَصَّدَّ قُعَلِينَا إِنَّ اللهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّ بم بر فیرات رکھنے قد سے تنگ اللہ فیرایت والوں کو عد دیتا ہے تھ بولے بک فرسے تم نے روست اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا ، جب ٱنْتُمُرِجِهِلُوۡنَ۞قَالُوۡاءَ إِنَّكَ لَاَّنْتُ يُوۡسُفُّ ۚ قَالَ ادان تے کہ ادام کی تی آب ہی یوست بیں ال کما اَنَا يُوسُفُ وَهُنَّا اَخِيُّ قَدَّهُمَنَ اللهُ عَلَيْنَا أَنَّهُمَنَ یں پوسٹ ہوں اور یہ میرا بھائی لا ہے ٹنک انٹہ نے ہم پرامسان کیا لاجیک يَّتِينَ وَيَصْدِرُ وَإِنَّ اللهَ لَا يُضِينَهُ أَجُوا لَمُحُسِنِيْنَ جو بربير كارى ادر مبر كرے و الله يكول كا نيك منابع بيس كرا الله قَالُواتَا للهِ لَقَدُ اثْرَكِ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنِّ كُنَّا لَخْطِينَ ۞ بوے خداک تسم بینک الشہنے آپ کو ہم پر فغیلت یی اور بینک ہم خطا وار تھے سال

1P4

رماابري...

فران مرانی کے طور پر ہے' نہ کہ حماب کے طور پر ' یہ فرماکر آپ مسکرائ' آپ کے وانوں کا فور وکھ کر بھائیں نے آپ کو پہانا اور برنے وال یہ حفرات پہلے دوبار میں دربار یوسنی میں پنج کر بھی یوسف علیہ السلام کے پاس نہ پنج کر بھی میں پنج کر بھی یوسف علیہ السلام کے پاس نہ بی ہے اور میں دربار محدی کا بھی میں حالے کہ دربار محدی کا بھی میں حالے کہ دربار محدی کا بھی میں حالے ہوں ہی جا تھا ہے اور بھائی تو بھی السلام کے بال بھی سے السلام کے بال بھی سے السلام کے بال بھی کہ اور بھی کا بھائی اللہ میں جا دربان میں حالے ہوں کا بھی تھی میں جا دربان میں میں اور جھروں کا بخیریت فی جانا اور زمانہ میں میرو شکر کرتا ہے' ورند تمام بھائیوں کو اللہ نے ایمان و تقوی طمارت بخش فرضیکہ احسان خصوصی مراد ہے 11۔ اس کا جوت ہمارا یہ واقعہ ہے کہ رب نے

مقال نیں کیک خطا رائے مراد ہے۔ یعنی ہو ہم نے طابق ہے ہوں سے سام ہو ہے۔ رائے قائم کی تحل دہ ظلا تھی۔ سے دور سے میں ہے جہ سے میں ہے جہ سے میں ہے۔ اور میں اس میں ہے جہ سے میں ہے۔

قَالَ لَا تَأْثِرُ بِيْبَ عَلَيْكُمُ الْبَوْمُ لِيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو بها آق فم بر بک الامت بنیل انتر بنیل معاف کرے که اور وہ سب جب قا فلرمس مدا ہوا بدال ان سے باپ نے کہا بیشک میں پوسٹ کی توشو پا کا ہول اگر بھے پر کہو کر سٹھ کا اسے کا بیٹے وسے فداک تم آپ ابن اس برانی فود رفتگے۔ یں بین کے مجروب نوش سنانے والا آیا گئ اس نے وہرا ا بعوب معلوم بی جوتم نیس جاستے تھ ہو ہے اے جاسے اپ ہما سے حمنا ہوں کی معانی ما تنگے بے شک ہم خطا دار ہی کہ حمی جلد میں تباری بخشش لینے رب سے چا ہوں گھا ، پشک وہی اعظتے والا مبران ہے ناہ چمرجب وہ سب يوست كے يؤسف أوى إليه ابؤيه وقال ادخلوا مصران ہاں بہنے لا اس نے اپنے ال با ب کواپنے ہاس مجھ دی ٹا اور کم احریں واحل ہو

ا بردران ہوسف علیہ السلام کے ذم حق العبد اور حق الله دونوں تنے۔ بوسف علیہ السلام نے حق العبد کو تو خود معاف فرماديا لَا تَنْفِينَ عَنِيكُمُ أَلِيَوْمَ فرماك اور حق الله كى معانی کے لئے وعا فراوی کہ اللہ حمیس معاف کرے وفیر ک دعا تیول ہو تی ہے ' رب تعالی نے ان کی دعا کا افير ترويد ذكر فرمايا- جس سے معلوم موا كه ان سب بعائيوں كى مغفرت ہو من الم فاہر ہے کہ اس قیص سے مراد ویل كرته ب جو آب اس وقت ين بوع تم اور اس امافت ے معلوم ہو آ ہے کہ کرتے میں اس کے شفا امراض کی تافیریدا ہوئی اک اے میرے جم سے می ہو ميا۔ مغربن فراتے بي كه بد قيم ابراہم عليه السلام كى تمنی جو خطل ہوتی ہوئی آپ تک کپنی تھی ۳۔ اس سے دومسلے معلوم ہوئے ایک یہ کر بعقوب علیہ السلام دوتے 🚘 روتے نامینا ہو کیکے تھے ورنہ اب تھیں کمل جانے اور کھ ان کے اکھیارا ہو جانے کی کیا وجہ دومرے سے کہ بزر کوں کے تمرکات ان کے جسم سے جمولی مولی چزیں ياريون كي شفا واضح بلا مشكل كشا موتى جي و خود وه حعرات يقيقا وافع بلا و مشكل كشاجي وب تعالى في ايوب عليه السلام عن فرمايا تما الاعن بريابيك هذا مُفتَسَكُ الدُودُونُونُ النا ياول زعن ير والرواس ع باني كا چشد پونے گا اے پو اور حسل کرو، شفا ہوگ مید پاک ک مئی فاک شفا ہے کہ اے حضور کے قدم سے مس نعیب ہوا سے یہ کام آپ نے اپنے ہوتوں اور دیکر اہل قرابت ے فرمایا ورن تمام فرزند تو اس وقت معرض تھے اس ے چند مسلے معلوم ہوئ ایک یدک بوسف علیہ السلام کے جم شریف میں کوئی خاص سک اور خوشبو تھی دو مرے یہ کہ پنیبر خدا کی طاقت سے دیکھتے ' شنتے اور س مجمتے ہیں استکانوں میل دور سے آپ یہ خوشبو سو تھ رب تھے جو آپ کی قیم می بس می تھی جید مارے حضور کے بیت شریف عل محاب کی خوشبو تھی معرت

سرب المسلم نے کی میل سے چونی کی آواز من لی تیرے یہ کہ انبیاء کرام کی مفات کا اظہار ہروقت نہیں ہو آ۔ یہ تو کیل کی چک کی طرح ہے بھی فاہر بھی سلیمان علیہ السلام نے کی میل سے چونی کی آواز من لی تیرے یہ کہ انبیاء کرام کی مفات کا اظہار ہروقت نہیں ہوآ۔ یہ تو کیل کی چک کی طرح ہے بھی فاہر بھی چیئے ورنہ انہیں وقات پائے عرصہ کزر چکا۔ اس سے معلوم ہواکہ لفظ منال کے معنی مرابی نہیں اور بست سے معنی بھی ہیں ہے۔ یعنی یہودا یوسف علیہ السلام کی جزرے بھائی 'یہ بی یوسف علیہ السلام کی خون آلود قیص لائے تے ' اور انہوں نے می کہا تھا کہ این کی عرضی تھی کہ آج یوسف علیہ السلام کی ذرقی کی خربھی میں یہ پنچاؤں آ کہ یہ اس محناہ کا کھارو بن جائے 'یہودا کی خوشی کا یہ جائے اس محناہ کھا اور انہ کھایا (فردائن العرقان)

http://www.rehmani.net
(بقیہ ۲۹۳) عداس سے معلوم ہوا کہ بجاروں پر بزرگوں کے تیم کات ڈالٹا چیزگنا سنت پنجبرہ مردے کے گفن جی گلہ شریف لکھ کر رکھنا کا پیری قیمی منبذ رکھنا اس اس آیت سے مسلم ہو سکتا ہے 'کیونک میں مشکل عل کر دیتے ہیں ۸۔ بعنی جی جان تھا کہ وہ زندہ اور تخیریت ہیں بلکہ ان کی ہر مالت سے خردار تھا اس آیت سے مسلم ہو آئے کہ اس موقد پر مفتر محبت یہودا نہ آئے تھے 'بلکہ دسوں بھائی آئے تھے گر پہلے خوشخری یہودانے سائی تھی 'چو تکہ قلم کی معانی کے نے شرح معلوم معانی کرے 'اس لئے ان صاحبوں نے بیتھوب علیہ السلام کی خدمت جی بید ورخواست پیش کی بینی ہم کو آپ مجی معاف قرمادیں '

اور الله تعالى كى بارگاه بيس معانى كى درخواست فرما دي ا- اس وقت وعانه فرمانا اس لئے تھاک ابھی ول میں جوش نه قعاج توليت كے لئے أكبير با وقت محركا انظار تھا۔ یا طاقات بوسف طیہ السلام کا اس سے مطوم ہوا کہ من کے وقت کی وہا زیارہ تبول ہوتی ہے ۱۱۔ بوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور تمام اہل و اولاد کے لانے کے کے دوسوسواریاں اور بہت سامان بھیجا تھا۔ چنانچہ کل تستر افراد کھان سے معر روانہ ہوئے جب معرے قریب پنچ و بوسف عليه السلام نے جار بزار فوج لے كر آپ كا شاندار استبال كيا- معرك مام باشدك اس شاندار جشن کے نظارہ کے لئے نکل بڑے اس وقت یعقوب علیہ السلام بمودا کے ہاتھ پر نیک نگائے تشریف لا رہے تھے " الماحظة فرمليا كه تمام جلك زرق برق سوارون ريشي مردوں سے بحرارا ہے او جماک سے کون لوگ میں موروا نے عرض کیا کہ آپ کے ور نظریوسف علیہ السلام اور ان كا فكر ب بو آب ك استبال كے لئے ماضرين جرل عليه السلام نے ماضر ہو کر عرض کيا کہ اور ديكھتے تمام وہ فرشتے اس فقارہ کے لئے حاضر ہیں جو آپ کے ساتھ غم میں رویا کرتے تھے۔ یہ وسویں محرم جعد کا دن تھا مب باپ بينے قريب موئ تو يعقوب عليه السلام نے فرمايا - تحدير سلام بو ات رنج و فم مناف وال عير دونول کپٹ کر خوب روئے' (خزائن العرفان) ۱۴۔ یمال مال سے مراد یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ ہیں جو اس وقت يعقوب عليه السلام كے نكاح مِن تحمين ميد الاقات شر ے باہر خیمہ میں ہوئی ،جو ہوسف علیہ السلام نے استقبال كے لئے تيار كرايا تما

ا۔ پہلے کھان والوں کو شابان معرسے خوف رہتا تھا اس لئے وہ معرف آتے تھے ای لئے آپ نے یہ فرمایا اور معر کا یہ وہ معرف ہوا۔ اس یعن کا یہ وافظہ مہلی طاقات کے چند روز بعد ہوا۔ اس یعن الدین اور کیارہ بھائی ایماں مجدہ سے مراو وی عرفی مجدہ ہے اور یہ بعدہ یوسف علیہ السلام کو تھا میں آویل خرآن کی آیات میں آویل خرآن کی آیات میں آویل خرآن کی آیات میں آویل خرق السلام کو تھا

494 دماآبري... شَاءُ اللَّهُ المِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا الله بالب تو اما ل كي ما تدله اور الفي ال باب ومخت بر بها يا اورس را اس ك لنے مہدہ پی گرے تے ادر یومعن نے کہا ہے میرے باپ پرمیرے بہلے فواب کی قبیرہے ، اسے میرے دہنے مہماکی اور بدوٹنگ اس نے محد پرامیان کیا کہ بھے قید میں ادر میرے ممانوں میں ناماتی کرادی متی نہ سے شک میرانب جس بات کو ما ہے آسان کرفے باے شک وی ملم ومکت والاب کے اسے میر علا الب اللہ تھے بھے ایک سلطنت دی ال اور جھے بکھ باتوں کا ابخام کان سکھایا کھ فَأَطِرَ السَّهٰ وَتِ وَالْأَرْضُ أَنْتَ وَلِيّ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْإِغِرَةِ مجھے مسلمان اٹھا ادران سے طاجو تیرے قرب خاص کے لائق بیں 'ن یہ کھے ویک ک ٱنْبَاءِ الْعَبْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَكَيْهِمُ إِذَا جَمْعُوا خبریل ڈیرچوم تساری المرن وی کرتے ہیں اورتم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا ٱمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَهُكُرُونَ ﴿ وَنَ الْكَثِرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ كاك بكاكيا تما اوروه واول جل ربص تقيظ اور اكثر آوى تم كتنابي بابوايان نه

منزلء

نہ کہ رب تعالی کو جیدا کہ اسے معلوم ہو آ ہے اجو مشائخ زماند اس آیت ہے جوہ معلیہ کا جواز ثابت کرتے ہیں انہیں جاہے کہ وہ اپنے مردوں کو بجدہ کیا ۔ کریں مردوں سے اپنے کو بجدہ نہ کرایا کریں کی تکہ یمال بیتوب علیہ السلام نے ہوسف علیہ السلام کو بجدہ کیا ہے ایجن باپ نے فرزند کو ایا چرنے مرد کو ہر مال یہ بجدہ تھے ہو ہوت نہ نہیں جب و دانہ جنگل میں چمو ڈا بھکم افی و یہ تھم خصوصی تھا۔ بجدہ تھے تھانہ بجدہ مبادت نہ نمطیسی کی بچھ بحث ہم پہلے پارہ میں معرت آدم علیہ السلام کو بجدہ کی آیت میں کر بچے ہیں سے اس سے یہ تعلی طور پر ثابت ان کے دین کا شرقی سئلہ نہ تھا۔ بجدہ نمطیسی کی بچھ بحث ہم پہلے پارہ میں معرت آدم علیہ السلام کو بجدہ کی آیت میں کر بچے ہیں سے اس سے یہ تعلی طور پر ثابت نمیں ہو آکہ بجدہ نمطیسی دین بیقونی میں جائز تھا کہ تکہ ان صاحبوں نے صرف اس موقعہ پر یہ بی آیک بجدہ کیا اور دہ بھی خواب پورا کرنے کو جے کہ معرت ابراہم ان قامی ہو تا کہ بھرہ نمطیسی دین بیقونی میں جائز تھا کہ تکہ ان صاحبوں نے صرف اس موقعہ پر یہ بی آیک بجدہ کیا اور دہ بھی خواب پورا کرنے کو ایسے کہ معرت ابراہم ان قامی ہو تا کہ بھرہ نمطیسی دین بیقونی می جائز تھا کہ تکہ ان صاحبوں نے صرف اس موقعہ پر یہ بی آیک بجدہ کیا اور دہ بھی خواب پورا کرنے کو ایسے کہ معرت ابراہم ان قامی کو بیت کی دو کیا اور دہ بھی خواب پورا کرنے کو ایسے کہ معرت ابراہم ان موقعہ پر یہ بی آگ بعدہ نمطیسی دین بیقونی میں جائز تھا کہ تک ان صاحبوں نے صرف اس موقعہ پر یہ بی آب بھری ان موقعہ بالیک کے دو کیا دور بھری خواب پر ان کرنے کو ایس کی موقعہ بر یہ بی آب کہ بھری نمطیسی کیا کہ بی موقعہ کی موقعہ برائی موقعہ برائی کی کے دو کر بھری خواب پر ان کرنے کو اس کی کا کر موقعہ بین کا کری موقعہ کی موقعہ کی کی کر بھری کی کر بھری خواب پر ان کرنے کو اس کی کرنے کی کر بھری کی کر بھری کر بھر http://www.rehmani.net

ا۔ کیونکہ انبیاء کرام نبوت اور تبلیغ پر کس سے پھر اجرت لینے سے معموم و محفوظ ہیں ۳۔ شان نزول " یہ آیت کفار مکہ کے متعلق نازل ہوئی جو انقد تعالی کو خالق رزاق مان کر بنوں کو پومنٹ تھے اور اپنے تلبیہ ہیں کہتے تھے "تیرا کوئی شریک نسین" سوائے ایک شریک کے "یعنی لالد بھی کہتے تھے اور شرک بھی کرستے تھے "اور انقد کو ایک مان کراس کے بیٹے بیٹیاں مائٹ تھے ' ۳۔ معلوم ہوا کہ امید اور امن ہیں بڑا فرق ہے 'امید ہی خوف رہتا ہے اور امن ہیں ہے خوفی ہوتی ہے 'اللہ تعالیٰ پر امن کفرہے اور امید ایمان ہے ' بیماں مذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو اسباب کے ماتحت آوسے 'تھوں میں قتل وقید یا بیسے تھا وفیرہ کیونکہ مافوق الاسباب کے متعلق

٣٩٨ وماأبري. بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَسْئِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ لایں عے اور تم اس بران سے کہ اجرت بیں مانظتے لدیہ تو نہیں عر لِآذِكُرُ اللهُ لَمِينَ فَوَكَا إِينَ مِن أَيَةٍ فِي السَّمَاوِتِ سارکے جہان کو نعیت اور کتن نٹانیاں بی سمانوں اور زین می کر اکتر لوگ ان برگزدتے بی اور ال سےبے خرد بتے بی اور ال می اکٹروہ بی کر اللہ بریقین بنیں لاتے مگر شرک کرتے بوے ٹ کیااس سے ندر ہو بیٹے کرانڈ کا مذاب انہیں آکر تھے ہے تا یا تامت ان ہر اہالک سَلْعَاقُ بَغْنَاةً وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ قُلُ هُذِهِ سِبِيْلَ کا جائے اور انہیں فبر نہ ہوتم فراؤ یہ میری راہ ہے یں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جومیرے فدموں پر جائیں ول کی بھیں رکھتے بیں ہے اور انتہ کو بای ہے اور می شرکی کرنے والا نہیں تا اور ہم نے تم سے ۔ بسے متنے رسول ہمجے سب مرو بی تھے نہ جنہیں ہم ومی کرتے اورسبٹہر کے ساکن تھے قریما یہ وگ زین یں پہلے ہنیں تو دیکھتے ان سے پبلوں کا کیا انجا ک 12.410260 131111113 1262 12 ہوا ت اور ہے تک آفرت کا محر ہو بیز کا رول سے سے بہتر

رب سے وعدہ قرا ویا تھا کہ مّا کان اللّٰہ بُنِعَدِّ بَعُهُم وَأَنْتَ بِنَّهُمُ اور قیامت سے مراو موت بے موت بر مض کی چمونی قیاست ب خیال رہے کہ اواعک موت فاقل کے لئے عذاب اور مومن عاقل کے لئے رب کی رحمت ہے کو تک كافر عافل موت كى تارى كلے سے سي كر آ اور مومن پیشہ تیار رہتا ہے۔ معزت ابراہیم' داؤد و سلیمان علیم السلام كي وفات الوائك مولى الوائك موت وو نسي جس ے پہلے ناری نہ ہو بلک وہ ہے کہ اس سے پہلے تاری نہ ہو اس معلوم ہوا کہ دین حق کی پچان يه ب كدوه الله ك ني اور اولياه الله كاوين بوجو ان کے خلاف ہو وہ دین حق نمیں آج اہلتت کے سوا تمام دين اولياء الله كادين نيس منذا وه باطل اديان بين ۵۔ ان سے مراد محاب کرام اور اولیاء عظام بیں ، ہر فض کو لازم ہے کہ ان کی اجاع کرے رب فرما آ ہے و بتیہ عبيل من أناب إنى ١- اس عدو مستع معلوم موس ايك ید که نی کمی دقت بھی مشرک نیس ہوتے اند ظہور نبوت ے پہلے نہ بعد عل رب فرا آے مامَلُ مَا عِلْمُ وَمَا غُونی دو مرے یہ کہ اپنا ایمان چمیانا درست نسی ایان کو اس طرح ظاہر کرہ کہ تسارے قول و هل ا صورت سرت سے تمارا مومن ہونا ظاہر ہو کفار ک عمل بنانا بھی اپنا ایمان چمیانا ہے کے شان زول کفار مکہ كاكرتے من ك الله في أنسان كو ني كيوں منايا ورشت ني بناكر كون ند بيميع ان كے جواب من يه آيت آلى۔ جس م فرایا گیا کہ اس رکیا تجب کرتے ہو، پہلے ی ہے انسان نی ہوئے اس سے معلوم ہواکہ فرشتہ 'جن 'عورت تجمى ني نه وع البته بعض انبياء كو نبوت بحين م ع مطاموني مب فرمانات والنِّينَةُ الْعُنْمُ مَينيا يه بمي معلوم ہوا کہ مورت سے مرد افضل ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت تضاء 'امت مردول کے لئے خاص فرائی س بی معلوم ہواکہ نی شرول میں ہوتے ہیں کیفنوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد گاؤں کے نہ تھے بلکہ اپنے مال مولٹی کی وجہ ے وال عارضي قيام پذير تنے ٨- اس من سوال الكارى

ہے کہ کمہ والے اپنے کاروبار تجارت کے سلسلہ بیں قوم عاد و شود کے ابڑے ہوئے دیار پر گزرتے ہیں اور انسیں یہ بھی فبرہ کہ وہ سب اپنے نبی کی مخاطف سے ہاک ہوئے گا ہلاک ہوئے پھر بھی مبرت ماصل نسیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مومن دنیا بیں خواہ کتابی بیش و آرام سے ہو گر آ فرت کا بیش بہاں ہے کمیں زیادہ پائے گا اور کافر اگرچہ کتابی معیبت میں ہو گر آ فرت کا عذاب سخت تر پائے گا۔ اندا مومن میش میں بھی دنیا سے ہزار رہتا ہے کافر معیبت میں بھی دنیا پر فریضتہ ہو آ ہے اس اس کے فرمایا ممیا ہے کہ دنیا مومن کی جیل ہے کافر کی جنت اس مدیث کا یہ مطلب نس کہ مومن دنیا میں بھیفات تکلیف میں رہے اور کافر راحت میں۔ ا۔ معلوم ہواکہ اسباب سے نامیدی بری نیں ' بلکہ بعض وقت تواب ہے' اللہ تعالی سے نامیدی بری ہے' اسباب سے نامیدی اعلی ورجہ کا تو کل ہے کا ہے گئی ان انہاء کی قوم کے کفار لے گمان کیا کہ نبیعی وقت تواب ہے ' اللہ تعیں ' یہ گمان نہ قو نبیوں نے کیا اور نہ ان پر ایمان لانے والوں نے لازا آست پر کوئی امتراض نبیں ' اس معلوم ہوا کہ بردگان وین کے قدے ایمان و امتراض نبیں ' اس معلوم ہوا کہ بردگان وین کے قدے ایمان و تقوی سکون قلب ماصل ہوئے ایک یہ کہ والے مقاند وہ بی ہے جو ان قصول سے قبرت حاصل کر کے مومن ہوئے ایک خواہ کتابی چالاک ہو' بے تقوی سکون قلب ماصل ہوئے اور کا ذریعہ بیں' دومرے یہ کہ عقلند وہ بی ہے جو ان قصول سے قبرت حاصل کر کے مومن ہو جادے کافر خواہ کتابی چالاک ہو' بے

و قوف ہے ' جو کائے بمینس مرف مور چیناب کرے ' دودھ نہ دے وہ ذرع کے قابل ہے جو عمل مرف ونا منائے وین حاصل نہ کرے وہ بلاکت کے لائق ہے س معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے بعد کوئی اور نی و کاب نيس آنے وال كو كله قرآن من كسي كى بثارت نيس تعديق إ "بثارت أكده كي موتى إلى تحيى قرآن كاليك نفع و مرشته میول کو موال که اس کی برکت سے تمام دنیا مل ان کی تعدیق ہوگئ ایک نفع اے محوب آپ کو ہوا كرية آپ كے لئے قام علوم عبيب كى تفعيل ب جولوح محفوظ على ہے اور أيك تفع مارے مومنوں كو يواكد اسم قرآن کے ذریعہ سے ہدایت اور رحمت مل منال رہے کہ قرآن کی ایک ہدایت و رحت تو عام نوگوں کو لمی مین راہمائی اور فیل عذابوں سے نجات اور ایک برایت و م رحمت مرف مسلمانوں کو کی یعنی مقمود تک پنجا اور ال جنت كا التحقاق النوا آيت صاف ہے ٥٠ موره رود كى ا بعن جرت سے پہلے نازل ہوئی سوائے دو آجوں کے ك وه من ين الك قو لايزال الدين كفركا الح وومر يَعُولُ الَّذِينَ كَفُودُ السَّتَ مُرْسَلًا اس مِن جِد ركوم اور ٢٥٠ آیات آثیر سو چکیس کلے تین ہزار پانچ سوچھ حراف ہیں بعض علاء ن اس مورت کو مدنی فرایا ' ۲- نلک میں مخدشته اور آئدہ ساری آیات کی طرف اشارہ ہے یا سورہ رعد کی آیات کی طرف مکاب سے مراد قرآن ہے ے۔ معلوم ہوا کہ قرآن و مدیث دولوں بی حق ہیں کو تک يمال وَالَّذِي أُنَّةِ لَ فرالا كما مديث بحل رب كي طرف س اترى اولى ب ورق مرف يدب كه قرأن عل لقط بمي رب کے ہیں مدیث میں لفظ تو حضور کے ہیں اور معمون رب کا اس لئے مدیث شریف کی حدوث نماز می نیس ہوتی 'محراحکام شرمیہ کے لئے قرآن و مدیث یکساں رکھتے ال الله وَالَّذِي من مديث شريف مراد بو لو بمترب كو تكد كتاب كا ذكر تو يسل مو چكا" اب دالدي ي كولى اور فی جائے معطوف بیٹ معلوف علیہ سے فیر ہو آے ۸۔ اس طرق کے کفار می سے کوئی اسے شعر کتا ہے کوئی جارو

تو کیا مبین عثل نیس بیال بک جب مولول کوفا بری ایباب کی بید زر ہی که اوراؤک یکھ مُ قَنُ كُنِ بُواجًا وَهُمُ نَصُرُنَا فَهُ كررول في ال معط كما تما أواسوقت مارى مدد آئى ترجع مرف با إيها إاهيا مارا مناب فرم وگوں سے بھیرا نبیس باتا ہے شک ان کی مقلسندوں کی المجھیں کھلتی ہیں تاہ یا کوئی بناوٹ کی بات باس ارائ الله عرائر آدی اعال بنیس الت اللةاليرى رفع الشموت

تشریت جس کے ۲ مانوں کو بلند کیا ہے

490

کوئی کمانت'اس سے معلوم ہواکہ مؤثر کی تاجیم متاثر کی قابلیت پر موقوف ہے ' ہارش شور ذین جی سزہ نمیں اگا سکتی ' سورج چگاوڑکو روشنی نمیں پہنچا سکا ہے۔ لینی ایسے ستون نمیں جو حمیس نظر آئیں ' ورنہ آسانوں کے ستون جی ' اننہ کی قدرت عول و انساف ' اولیاہ ابنہ انبیاء کرام یہ اس کے ستون جی ' یا تم و کھے رہے ہوکہ آسان کے ستون نمیں ' یا نمیرہا کا مرجع آسان جی ' لینی تم آسانوں کو دکھے رہے ہوکہ بغیرستون قائم جی ' خیال رہے کہ آسان پذات خود نظر نمیں آ آ۔ شفاف ہے ' ہاں اس کے چاند سورج ' آرے نظر آ رہے ہیں ' یہ ہانواسطہ آسان کا نظر آتا ہے۔

ُ ستونوں کے کہ قم رنچو ہ

http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش تمان کے علاوہ کوئی اور محلوق ہے علم ایٹ والوں کا قول فلط ہے کہ نویں آسان کانام عرش اور آنمویں کانام کری ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش کی بیدائش آسانوں سے ہوئی کہ اللہ تعافی عرش کے بیدائش کی اللہ تعالی استوی عرض کے برابر ہوگیانہ سے کہ عرش پر جند کیا۔ بلکہ متعد سے کہ عرش پر جند فرمایا یا عرش کو اپنے ادکام کا منبع بنایا اسے انواد کا بھی کا قرار دیا جسے کما جاتا ہے انسوی اللہ تعدل سے معلوم ہوا کہ نہ زمین محومتی ہے نہ آسان ، بلکہ آسان میں آرے ایسے محوم رہے ہیں جسے دریا کے پانی میں تعرفے والا ارب فرما آ

ومآ ابريء، ثعر إستولى على العزيش وسحتر الشمس والفهر رع ش براستوی فرها یا د جیسانس ک شان سره ان جها شاه ادر مدین ادر جاند کو مسخر کیا برایک ایک مثمرات بوت و مده یک جلتاسه ته النرکام کی تدبیرفرما که ادمنمل نشانیاں بتلا اسے کہیں فم آپنے رہ کو مکنا یقین سمرو اور وسی سے جس نے میشک اس بی نشانهال بی وصیان کرنے والوں کوش اور زین کے مختلف قطعے بی اور میں ہاس یا ساف اور باغ میں انگوروں سے اور تھیتی اور تھیور کے بیٹر ایک تھانے سے ایجے اور انگ انگ سب کو ایک ہی کہ دیا جا تاہے کہ اور پھوں میں ہم ایک کودوممے سے بہتر کرتے ہیں بیشکہ مِی نشأ نیال بیں ہمقلمندوں کے لئے اور اگر تم تھ تو ان سے اس کے کا ہے نام کیا ہم مٹی ہو کر بھرنے بنیں عے ال

م مُولِي فَلَنِ يَسِمَعُونَ الس كروش م لوكول ك فاكدے بي اس حقيقت مربر عالم رب تعالى ب اور عازا" اس کے بدے مر ہیں اب تعالی فرشتوں کے بارے عن فرما ما ب وَالْعُدَيْراتِ آمَرًا بعض اولياء الله تدير عالم كرتے بين جنيس كوئي اولياء الله كما جا آ ب س باني رِ اس طرح ك ياني عي عمل نسي جاتي ورد من ياني عي کمل جاتی ہے نیز جنش نیس کرتی ورند پانی پر ہر چیز تیرا كرتى إور تيرف كو جنبش ضرورى به ١٠٠ اس ب مطوم ہوا کہ زمین حرکت نمیں کرتی کی تکد لظر ڈالنے سے زمن کاروکنا اور جنبش ہے محفوظ رکھنا مقسود ہے اس بھی معلوم ہوا کہ سائنس سیکھنا رب کی قدر تی معلوم کرنے ك في جائز ب ليكن غلد ما كل ما كنس جو كاب وست کے خلاف موں ان پر احتاد کر لینا خرانی ایمان کا باعث ب فرنسيك سائنس كو قرآن و مديث كاخلوم بناؤ- مقابل نہ بناؤلا۔ محت بیٹے کالے سفید مجموٹے برے محرم مرد ' خک رواس سے معلوم ہوا کہ ان چنروں میں مجی رب فے دو ڑے رکھے ہیں اعلم جمل بدایت مرای المان كفر وفیرہ یہ سب جوڑے عل بیں پھل کے درختوں کا زیمن چیر کر اور لکنا' اور درمیان میں چرکر بڑکی رگوں کا پھیلانا تدرتی بات ہے در اس سے دو سطع معلوم ہوئے ایک یہ کہ سارا عالم معرفت الی کا دفتر ہے محر سجے وار کے لے و مرے کے کم اور فور و خوص اعلی ورج ک عباوت ہے ایک ماعت کی فکر بڑار برس کے ذکر سے افضل ہے ٨١ اس طرح كد كوكى حصد شور ہے كوكى قابل زراعت کوئی پھريا ہے كوئى ريتا الكوئى سفيد ہے كوئى سياه مرایک دو سرے سے متاز رہے ہیں تھوط نمیں ہوتے ۹۔ ایسے بی انسانوں کا طال ہے کہ سب شکل و صورت عل آدي ين ايك عل قرآن سب كى بدايت كے لئے آيا ب- حريم كوئى مومن بكوئى كافر كوئى عافل بكوئى عاقل كونى في مي كول ملد غيره وغيره ١٠ يعني ات محبوب أكر آپ کو اس پر تعب ب کہ یہ کفار اتنے معجوات دیکھنے کے باوجود آپ کو جادو کر کہتے ہیں نبی نسیں مانتے تو اس سے

بوہ رو تھیں بہر سک بین میں است میں اور کھنے کے باوجود مجھے دوبارہ عالم بنانے پر قادر بنیں مانے 'فرض یہ ہے کہ آپ ان کے انکار پر تعجب نہ کریں نہ افسوس ان کی تو عادت تی ہے ہے 'اا۔ انسوں نے یہ نہ سوچاکہ جرچیز کی ایجاد مشکل ہوتی ہے اور ایجاد کے بعد بنانا آسان ہے 'جب رب نے جرچیز کی ایجاد فرمائی 'قر موت کے بعد افعاناکیا مشکل ہے 'خداجب دین لیتا ہے تو عقل ہمی چیمن لیتا ہے۔ ا۔ رب کے انکار کی چند صور تی ہیں' اس کی ذات کا انکار' میسے وہریوں کا عقیدہ' اس کی توجید کا انکار' میسے مشرکین کا عقیدہ' اس کی صفات کا انکار' جیسے ہیں کہ توجید کا انکار' جیسے مشرکین کا عقیدہ نے اس کی صفات کا انکار' جیسے ہیں کہ توجین کرنے والوں کا عقیدہ یہ رب بی کے انکار کی صور تیں ہیں رب فرما آ اس کے جمول کا انکار' جیسے عام کفار کا عقیدہ یا اس کے نبی کی عقلت کا انکار' جیسے نبی کر توجین کو تھا۔ کرنے کا مقددہ اس خالت و رسوائی ہے محفوظ ہیں مقدد کی میں میں ہیں رہایا یہ رہیں گئار کے لئے ہوگا۔ کرنے کا انجام نجات ہے ہو۔ یہاں سند سے دورخ میں رہایا رسوائی ہونا' سے سب کفار کے لئے ہے' مومن کا انجام نجات ہے ہو۔ یہاں سند سے

مراد عذاب ب اور حسد ے مراد امن و عافیت آستجال ے مراد وقت سے پہلے ما تکنا مینی کفار مکہ امن و عافیت کا وقت گزرنے سے بہلے ی عذاب مانکتے ہیں 'رب نے پو وقت ان کے امن کا رکھا ہے میر مذاب کا بب امن کا وقت گزر جادے گا تب مذاب آدے گا۔ تحریہ اس ہے يلے ي عذاب ماتلتے جي ' ذاق اور ول كل كے طور ير ' الذا آیت و کوئی احتراض نیس کو تک حندے مراد جن یا مغفرت نئیں اند کفار اس کے مستق میں مار کد مرقوم کو اس کے دقت پر عذاب آیا اور یہ عذاب تیفبر کے انکار ک دج سے آیا ان چزوں سے اسی عبرت کرنی جاہیے ۵ یمال ظلمه سے مراد کفر ہے اور مغفرت سے مراد عارض معنن يعنى عذاب جلد نه بهيجنا الندابير آيت اس آعت كے خلاف شي- راق الله لا يَفْفِر أَنْ يَشَرَقَ بِه ك وہال مغفرت سے مراد بخش بال لئے بمال اس آیت میں مذاب کا ذکر ہے الین یہ وصل بھی کفار کے لئے مذاب ب ٧- يعني وه معزات صور نے كوں نه وكمائے جو ہم ما يكت بي جي احد بها وكوسف كابنا دينا كم معظد من لے سرس نکل دیا مساموسوی دکھانا و فیرو خاہر ہے کہ انبیاء ع کرام عام معجوات و کھاتے ہیں جن سے عام لوگ ان کی نبوت معلوم كريل برهنس كالمطلوب معجزه وكمات ربناتو ایک قتم کا کمیل ہے' اس لئے گزشتہ رسولوں نے عموی معجزات ایک وو و کھائے ' مارے حضور نے چھ بزار سے زیادہ معجزات و کھائے کے اس سے دو مستلے مطوم ہوئے ایک ید کد اگلے پیغیر فاص قوم کے فاص جکد کے فاص وقت تک رسول ہوتے تھے ہارے حضور کی نیوت ان تمام خصوصیتوں سے پاک ہے جس کا اللہ تعالی رب ہے اس کے حضور نی ہیں ووسرے یہ کد آپ کے معجوات مجی عام قوموں کے لئے آئے اپنانچہ قرآن کی ہر آیت معجرہ اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے معجرہ ہے، تمام بغیروں کے مغزول کے قصے رہ مے حضور کے مغزات موجود این ۸۔ یعنی رب جانا ہے کہ کس کے پید میں نر ب كس معظم من ماده اوركون يدكم من من بيدا بوكا

496 ومأابري كَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِبْرَيْرِمُ وَأُولِلِكَ الْإِغْلَلْ فِي سر ہونے کا اور دوہی جن کی گردنوں یں فوق ہوں گے اور وہ دوزخ والے میں انہیں اسی میں رہنا ٹاہ سے مذاب کی جلدی کرتے تک دحمت سے سے تنے اور ان سے کوں ک سزایں ہو چکیں کے اور بیٹک تبدار رب کو روگوں کے علم ہر بھی انبیں ایک طرح کی مما نی دینا ہے اور بیٹنک تماسے دہے عذاب مخت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفَّهُ وَالْوَلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِنَهُ إِنَّ اور کا فرکتے بی ال پر ال کے رب کی طرف سے کوئی نشاق کیوں ہیں تہ تم تو ڈر سنانے والے اور ہر تو م کے بادی کا انتہ جاتا ہے جو الأروارة ويوال مراي وي الكادر الاسراري والموا بكركسى ماده كے بيث يى ب ادربيث بو بھر كھنے اور برصے بي ن اور ہر بیز اس کے باس ایک ادانے سے ب ف برجیے اور کھلے کا جانے دالال مب سے بڑا بندی والا برا بردس جوتم پس باست آ ہتہ کیے اور جو آوازسے لاہ اور جولات س بھاسے اور چودن میں واہ معلت سینے

کون زیادہ بھی 'انسان کے حمل کی کم مت چے ماہ اور زیادہ مت دو ممل ہے جو بچہ چھ ماہ سے کم بھی پیدا ہو جائے وہ جیا نہیں 'وہ در حقیقت مقط لینی حمل کر جانا ہے ہر جانور کے حمل کی مت علیجہ ہے۔ اور یہ اندازہ لوح محفوظ پر ہے 'اس جانور کے حمل کی مت علیجہ ہے۔ اور یہ اندازہ لوح محفوظ پر ہے 'اس تخریر کا علم ان بندوں کو بھی ہو جلوے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے 'اس تخریر کا میں متصد ہے 'ا۔ لیعنی جو چیزیں تمہارے لئے فیب ہیں یا حاضروہ سب کو جانا ہے 'ورنہ اللہ کے لئے کوئی چیز فیب نہیں خیال رہے کہ خائب وہ جو کسی حس سے جمیا ہو 'جسے ریک ناک سے خائب کا مقابل حاضر اور فیب کا جھیا ہو 'جسے ریک ناک سے خائب کا مقابل حاضر اور فیب کا مقابل شاندت ہے 'یہ خیل خیب و شادت کا علم دہ ہے جو محلوں کے خصوصی صفت ہے کہ کسی کو عطاء نہ ہوئی 'بحض غیب و شادت کا علم وہ ہے جو محلوں کو

ابقید ۳۹۷) مجی دیا گیا۔ الذا يمان دونون الف لام استفراق مين اور آيت ير كوئى احتراض نين ۱۱ وكر با بھر رب كو سنانے ميك كئے نيس بلد اپنے عافل دل اور درے عاقوں كو جكانے عالم كى چيزوں كو كواو بنانے كے لئے ہے۔

ا۔ كر برانسان كے ماتھ مائل ياكم و بيش فرشت حاعت كے لئے رج بي اور بريائع عاقل كے ماتھ دو فرشتے وائيں بائيں نام اعمال كھنے كے لئے رب فرما ما ہے۔ عَن انْبَيْن وَعَن النِّمَالِ تَعِيدُ اُلْ كِي مَارْ كِي بعد رات كے فرشتے چلے جاتے ہي اور معرك بعد دن كے فرشتے روانہ ہو جاتے ہي - نيز جمرو معرش رات ودن كے

491 رماً ايري آدی مے نے بدل والے فر سے تعد اس مے اس کے استھال کر مجم فلا اس ک ؠؚۯؖٳٮڷٚڡؚؖٳؾؘٳڛؙؖڡؘڵؖٳؽۼؘؾؚڔٛڡٵۑؚڡ*ۊٛۄؚۭڮڟؽ*ؽۼؾؚ ا بنی مالت نه بدل دیس ته اورجب الشركس قوم سے برانی جاہے قروہ بحرنبین محق مح ۅٛؖڡۜٵڷ؇ؙؙؙؙؙؙٛٛڡؙؙٚڡؚۨڹۘۮۏڹ؋ڝڹۜۊۘٳڸ<sup>۞</sup>ۿؙۅؘۘۘٳڷؙڹؚؽؙؠؙڔؚؽڲؙۄؙ اور اس کے سوا ان کا کو لی حایتی نہیں کا دبی ہے تبیں بمبل رکھاتا ہے ڈرکو اور امیدکو تہ اور بھاری پرلیساں اٹھاتا ہے حُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْلِكَةُ مِنْ خِيْفَ اور کرج اے مرائی ہول اس کی ہاگی بولتی ہے قد اور فرشتے اس سے در سے ف ادرکزک بیجتاب تو اے ڈالتا ہے بس بر باہے اور وہ النديل جنگزتے ہوتے ہيں اور اس كى بكوسخت ب اسى كا بكارنا یا ہے الله اوراس سے سواجن کو باکارتے بی الله وه ال کی کھ مجل نہیں سنتے محرا سح طرح جربانی مح ساسنے ابنی ہتھیاں ہمیلائے بیٹھاہے کہ اس محرمذیں ، ہنج ومأهو ببألغه ومادعاءاللفرين إلارق جائے ٹے اوروہ بترعمز ندہینے کا اورکا فروں کی ہروہ ما جٹکی چعرق ہے۔ تلک

فرقع جع موت بي رب فرامًا ع- إِنَّ مُزَّانِ الْفَعِيكَانَ مَشْبُودُام معلوم بواك كافظ فرشت برانسان ك ماته مروقت رہے ہیں'ای لئے اگر ایک آدی کو بھی سلام کرنا موا تواے اللام ملیم جمع کی ضمیرے بولتے ہیں ا ک فرشتوں کو بھی یہ سلام ہو جائے یہ فرشتے جنات و دیگر آفات سے انسان کو بچاتے ہیں سور اس سے معلوم ہواک مناه کی شامت سے عزاب آ آ ہے "شیطان کا مال تاہ موا نافرال کی وجہ سے بلعم باحور نافرانی سے بریاد ہوا۔ قوم داؤد علید السلام کناه کی وجدے بندر سور بن من ساب بعن كى كافر قوم كو بلاك كرنا جاب تواے كوكى طاقت سي بها سكن باري كا علاج كرنا يا معيبت من دعاكس كرنا اس ے خلاف نیں ۵۔ مطوم ہوا کہ کافروں کا مدد کار کوئی نيس مومن كے لئے اللہ تعالى نے بت سے والى وارث مدو کار مقرر فرمائے ہیں۔ حمایتی نہ ہونا کفار پر مذاب ہے جس سے مومن محفوظ ہے اب چیکنے والی بیل کو برق اور كرف والى كو صاحقه كيت بين ادل كى كرج كو رعد كما جايا ب بن رق د كي كربارش ك اميد مولى بطادرما عند كا خوف ایے ی برق سے مسافروں کو خوف ہو آ ہے اور محروالوں كوبارش كى اميد سے خوشى عدد اس طرح كد لاكموں من پانی اولا اور برف مواجل از آپر آب۔ ٨ - ايك فرشة کا نام ہے ' جو رب کی شیع کر آ ہے ' باول کی گرج من کر لوگ تشج و تحمید کرتے ہیں۔ یا خود گرج رب کی سیوحیت ک دلیل ہے 'جو مخص واول ک مرج کے وقت ہے رعا بڑھ لے تو وہ انشاء اللہ بحل سے محفوظ رہے گا۔ بمبتمان الَّذِي يُسَبُّحُ الزَّعُدُ مِحَمُدٍ ﴿ وَالْمَعْلِيمَةُ مَنْ خِيفَتِهِ وَهُوَ مَلِي كُلَّ شَنَّى ۗ لَدِيْنَ أَلَ مُعَلِّوم بواك فرشتوں كو يكى فداكا فوف ہے محر یہ خوف معمت بارگاہ اور بیبت کا ہے " کی خوف انبیاء كرام كو ہو يا ہے اہم كنگاروں كو اس كے عذاب كا ذر ہے الله نعيب كرك ميطان كو خدا كاخوف ب مربد معاشى كا اس نے خود کما تھا۔ اِنْ اَغَاثُ اللّٰهُ زَبُّ ٱللّٰ لَمِينَ مُ مُعْيِكُ وُر مخلف حم کے بیں اور ہر حم کا علم علیدہ ١٠ يعني الله ك مبادت يرق ب اور يون كى يوجا باطل يا اراد كے لئے

http://www.rehmani.net ) دو سرے نفخہ کے زندگی مالی تھی یا ہے ستی ہیں کہ دو زخ علی پڑنے کر ان کی دعا تھال نہ ہو گیا ہے ستی ہیں کہ دو ہو ہوں سے دعا میں ملتے ہیں سب مادين ياب مثركين عد يول كي يوماك تي يواك عديد بياد بي اس كايكو نفع نيس برمال آيت يركوني احتراش نيس كنار كي بعض دماؤل كا قول موجانا أس ك

ا۔ مومن فوٹی سے منافق مجور اس سے معلوم ہواکہ لماز مستی سے برحنا منافق کی طامت ہے اب اس طرح کہ ہرایک کی برجمائی می کو مغرب کی طرف برحق

ے اور شام کو مشرق کی طرف- برجمائی کی بد حرکتیں رب تعالی کی اطاعت ہر جی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہر۔ نفس کی رجمائمی حقیقته رب تعالی کی تشیح و تحمید کرتی ب تو افسوس ب که بنده ند کے وہ اس برجمائی ہے مجى بدتر بواسم ولى الله لورولى من دون الله على بدا فرق ب-الله كے دوست ولى اللہ جي السي التا ايمان كى نشانى ب اور ولى من دون الله الله يك ده وحمن إلى جنيس كفار ابتاء وكار بات تع السراعة في تغيره أعدب والدين كفر والريث مم المائدة أمين الماكترية قرآن من جل وفي من وون أليد في برانی بیان مولی وہال کی مرادے کیا ان جیسی اعدل میں ان کنار ے خطاب ہے 'جنول نے اولیاء اللہ کو بجائے اولیاء اللہ مانے کے اللہ مان لیا بھیے میودونساری کہ انسوں نے میوں کورب یا رب کا فرزند لمل الذا آیت بر کوئی احرّاض ميں مد كريمت ين الكان مرف ايك لذا ظلت جع نور نور واحد ارشاد بوال اس سے معلوم ہوا کہ مارے جمان کے کنار ایک مومن کے برابر نیس ہو سکتے ٥- يه آيت ال آيت كي تغيرب إنَّ اللَّهُ عَلَى كُولَ لَيْنَا تَدِيْدُ جس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی برج اے علق پر ادر ب ند که کس براد جرياني سے پاک ب اس سے معلوم مواكد مادے اعل اور اچى برى ييز كا خال رب ب مل في كايدا كايدا كايد العل الدين آمان كى طرف ے ایا آسانی سب سے اکمو کل سورج کی کری وفیرو سے سندر کا پانی مرم ہو کر اور اڑتا ہے پھر اور کی استذک ے باول بن كريرستا ب ورند بارش فود أسان سے تعين آل-ياي مطلب ع كم بارش مندر سه بولى ب- كر سمندر میں پانی اسمان سے آیا ہے اپانی کا فزائد سمندر ب محر عسل آسان رب فرا آب و والشاء و فالشاء و والما ای نے دعاش آسان کی طرف باتھ افحاتے ہیں کے مک آمان عادے رزق كا اصل فزاند ب نه اس لئے ك آسان عل رب رہتا ہے او و جکہ سے پاک ہے عداس ے اثارة مطوم ہواك رب كى دين بحت ب كراس كا لیا این برتن کے مطابق ب ع جمولی ی میری عگ ب ترے یمل کی نیس ایک مناعک کے قابل برتن میں

The second of th اور الله کا کویمده کرستر بی بقت آسانول اورزین یم بی نوش سعادرواه بوری سیله اور الن ک بر بھانیاں مرمی وشام کے تم فراؤ کون رہے ہے۔ آسانوں المعا اور الحياط بأكيا برابر بو جائي هي الدجريان اور ابالا ك ادر اساب بنائے کو 🐧 اس سے بھی دیے بی جماك افت ين وافتر بناله يرس من در ياطل كى بي مثال باله بماك ترييك الناريات المعارية المتعاريك المتعارية المتعارية المتعارية المتعارية المتعارية المتعارية

ایک من کیے ساتے ۸۔ جے سونا جائدی وفیرہ وحاتی جن کا زور بنانے کے لئے انسی ال جن جایا جاتا ہے ٥۔ منان سے مراد زور کے طاوہ ویکر استعمال کی جن س یں۔ جیسے برتن وفیرہ ۱۰ خلامہ مثل یہ ہے کہ باطل اس جماک کاطرح برتاہے جو سالب باسونا جاندی وفیرہ دھاتوں پر بکسلاتے وقت ہو یا ہے اور حق اصل حاح یا سے جائدی کی طرح ہے کہ جھاگ اور اور یہ جھی نے مرجھاگ کے لئے بعاشیں ان جڑوں کے لئے بعاب ایسے ی مجی باطل حق پر جھاجا اے محرا تر کا باطل ہلاک ہو آ ہے اور حل کی تتح ہوتی ہے

Ť.

.

ķ,

۲.

1

ا۔ اس سے پید لگاکہ باطل کا شورنیادہ اور حق کا زور زیادہ۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بید نہ ہوگا کہ حق والوں پر بھی معیبت آئے تی نسی 'آئے گی' اور ضرور آئے کی 'کین آ فرکار طح ان کی ہوگی لین مبرجاہیے ۳۔ اس طرح کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکام میں اطاعت کی' ورز براہ راست رب تعالی سمی کو عم نسی ریتا ہے۔ بھلائی سے مواد جنس سے کو تک وہاں برحم کی بھلائی ہے خصوصا" رب کا دیدار نصیب ہوگا صوفیاء فراتے ہیں 'کہ جنست اس لئے محیوب ہے کہ وہ دیدار کی جگہ ہے' اس سے معلوم ہواکہ جنتی لوگ جنت کے مالک ہوں سے کہو تک لام ملکت کا ہے ۵۔ اس طرح کہ ایمان قبول نہ کیا' مہل کفار مراد ہیں' جیساکہ آمحدہ

وبأابريء فِينهَ بُخِفَا ﴿ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ ادر وہ ہو اوگوں سکے کا کانے زیل میں ربتا ہے۔ اند یوں بی شالیں بیان فراآ ہے تع جی واکوں نے ار بن برج کوب ده سب ادراس میساادران کی مکسی اوا و این م آوه وميلي سر پرسرا اوره جزائے کودے دیتے ت ہی بی بی میں کا داصاب ہوگا تہ اور ان کا شکانا سے اندیشر کھتے ہیں ال اور وہ جنول فرمبر کیا اینے رب ک رضا جا ہے سو الله

منزلء

مغمون سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کناہ گار سلمان رب کے ادكام كو مان و ب محريد يلى عل دي كراً نه مانا ی اور ب اور عل ند کرنا یک اور ۱- مین مومن ونیا مى ى اينا فديد وى يكا وكوة "كفارى" قرالى فديدى تو ب افذا يا بى كنار كيف ي مومن ك لئ نيس ٤٠٠ اس سے معلوم ہواک انشاء اللہ مسلمانوں کا حساب آسان يو كا بك بعض كى مرف بيش بوكر معالى بو جائ كى کے تک برا صاب کنار کے لئے ہے ۸۔ مطوم ہواک محتصر مومن كالعكانه ووزخ نسيس أكروه ووزخ جس كيا وَ عارض طوري . من كوكله كالمكاتاب و في كالمين یہ اس کی ایک عارضی مزل ہے اے معلوم ہو اک جو حضور كوند يجيان عك وه أكريد أتحمون والا بوالحرائدها ب آ تھوں کا خثااس نے ہورانہ کیا مومن اگرچہ بابیا ہو مگر وہ اکھیارا ہے کہ ول روشن رکھتا ہے اے خیال دے ک عمل دی ہے جو راہ مدی کی رہبری کرے اور حور و ب بواس برايت كو قول كرع- اوجمل ب و قوف تفااور حطرت بلال حقمد " ۱۱ - الله کے ممد ہے إتر مشاق ك ون كا حد مراد بي لين توهيد و رسالت كا اقرار یا کلوق سے تمام وہ عمد جواللہ کے ایم کے ساتھ کے بادي اس مورت عي هي عل ايب ودجين اور تمام الى حوق كے حوق اس من واقل مول كے ١١٠ رب نے بعض رہتے ہوڑنے كا تكم ديا ب اور بعض كے وڑنے ا نی افتح موسین سے رفت فلای یا رفت مجت بوزو كفار سے رشتہ محبت توزوا اى طمع صنور كے الل قرابت سے رشتہ مجت جوارد کافر ال کہ اور کافر الل أرابت كے نسبى حقق اواكد- حمران سے مبت نه ركموا ير آيت ب شار سائل كالمنذب على يين نيكيال كر کے بھی رب کی ایبت و خوف ان کے ول عمل ہو آ ہے" اے افال پر نازاں نیس ہوتے ہے مطلب نیس کر اس ک وسدہ طابق سے ورتے ہیں کہ بدخوف کفرے سا۔ اس طرح کہ قیامت اور قبرے صاب سے پہلے روزانہ ذور اینا صاب کرلیتے ہیں ' 10 - معلوم ہواک محض مجوری

مور ہے ساب رہے این سے اور ہو سے میں مسال کی ہے ہے۔ کہ مرکز ناکل ہے اور کی موسی کی خصوصیات ہے ہے اس پر اجر ملے کا قادر ہو کر مطال ا کی بنا پر مبرکوئی کمال نہیں ایہ مبرق کتار بھی کرتے ہیں رضا الحق کے لئے مبرکز ناکل ہے اور کی موسی کی خصوصیات ہے ہ دینا رہ کی رضا کے لئے محدود ہے۔ اس طرح كريث نماز پرهى- مح وقت پر پرهى مح طريق ، برهى نماز پرهمناكل نيس نماز قائم كرناكل بسساس لئے حق تعالى نے برجك نماز قائم كرنے كا تھم ديا ہے۔ ال اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کر بعض فریج کرے کل فرج کرنا فرض نیس جیساکہ من نسیف سے معلوم ہوادد مرے یہ کر مرف مل می فیرات ند کرے ، ہر وزيس ے كے اجساك ماكے عوم سے معلوم بول تيرے يدك مرف ايك بار خرج كرنے ير قاعت ندكے الكدكر مارے دوسرى مكدرب فرما ما ي و متازد تفقير ينفغون چوتھ يدك ند بيشد خيد خرات كرے أند بيشد ملائي بلك دولول طرح خرات كرے ملائيد اس كئے خرات كرے كد دو مرے بھي كريں اور خيد اس كئے كد ريا ند ہو۔

فرض مدقد علائيه وسي اور نقل مدقد خفيد دے سا يعنى اسية ذاتى معالمات من خطار عطا ظلم ر مبر بختى ر نرى كرت یں یا رب کی بار کھ یس کناہ کو قب سے اعتر کو ایمان سے دفع جہلت کو علم ہے دفع کرتے ہیں ہے اس ے اشارة "معلوم ہواك صالح اولاد كے مومن مل بل و قرابتدار اس صلح کے درجہ میں ہوں گے۔ آ کہ سب ساتھ رہیں۔ بنشاء اللہ حضور کے والدین کرمین لولاد و ازواج لور ان کے علے فلام ان کے مدد میں ان کے عی ماتھ رہی ك ومرع مقام ير رب فرا آب، ألفظنا بهم ذريتهم جس ے معلوم ہوا کہ مسلح ملی بلپ کی اولاد ان کے ورجہ ش ہو گ آگرچہ ان کے برابر اعمل ند کے بوں ۵۔ اس سے معلوم مواکد فرشتے بنت میں جایا کریں کے لیکن جرائے لئے شیں بك منتى لوكوں كى فدمت كے لئے ابعض فرشت يد جن می رہیں مے اور بعض فرشتے آتے جاتے رہا کریں مے محر یہ رہنالور آنا جانا مرف خدمت کے لئے ہوگانہ کہ جزاکے لتے ' بڑا کے لئے مرف انسان بی جند میں جائیں کے ' جنت یا فرشتوں کے لئے جنت نسی اس سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کے مکانول کے چند وروازے ہول مے اور فرشتوں ے پردہ نہ ہو گا وہ سلام کیا کریں گے اے رب کی المامت ير مبراس كى معميت ے مبرالوكوں كى تكليف ير مبرا غرض تمام کھم کے مبراس میں شال میں' فاندا یہ آیت صرف شداء یا معیبت زدگان کے لئے خاص سی ٤- كرو شرک کر کے' لنذا یہ آیت گنگار مومن کو شال نہیں' وہ کسی فرض کا محر نسی ابض کا آرک ہے اور ترک پر بھی اوم ے اس طرح کے پیغیراعلاء اولیاء کی اطاعت سی کرتے اور بنوں کی شیطان کی عباوت کرتے ہیں جو ڑنے والے رشتوں کو تو ڑتے میں اور تو ڑنے والے کو جو ڈتے میں اس کفر اور مناه کر کے کو کھ زین پر عذاب وغیرہ آنا بندوں کے مناہوں کا باحث ہے اس معلوم ہوا کہ دنیاوی نعتوں پر فخریہ خوش ہونا طریقہ کفار ہے کور شکریہ کا خوش ہونا طریقہ مومنين رب فرما آ ج

قُلُ بِغَضْلِ اللهِ وَجِهُعَيْتِهِ نَبِلُالِكَ نَلْفُرَكُوا

الرعدس مَيِّمٍ وَأَفَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوْ امِمَّارَنَ قُنْهُمُ اور نماز قائم رکمی له اور ہارے دینے سے ہاری رہ می جھے وأوغلانيية ويداءون بالحسناءال اور فا ہر یک فری کیا تہ اور برائی کے بدا بھائی کر کے اللے بی ت الت محل محرام النع ہے بلنے کے اع جن میں وہ وافل ہوں گے اور جو لائق ہوں ال کے باپ واوا اور بیبوں اور اولاد ش ک اور فرسنے ہر دروانے سے ان بر یہ کتے آئی Page (01) سلامتی ہوتم ہے بسادے مبرکا بدل کے توبیکھٹا گھر کیا ہی نویب سلا 39-1-12 21-14 11-12912 ں کے چوشنے کو الٹرنے فرایا آسے تیل کرتے ہیں شہ اور ذین ہیں ضاد بھیلاتے بی کے ان کا معدامات ہی ہے اور ان کا نعید ہوا گھر التربس كے يے بعاب رزق كتاره اور تلك كراہ اور كاكس عَيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَافِي الْاَخِرَةِ ونیا کی زعر کی برا ترا محن الله اور ونیا کی زندگی و فت سرمقار فی نبیل سامی کی

1.7

ومأابري ال

الاَمَنَاعُ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرٌ وَالْوَلا آنُولَ بڑھ کرسیناؤٹ جو ہم نے تہاری طرف وقی کی اور وہ ایدا قرآن آناجی سے پیاڈ ٹل عاقد ا زین ہیٹ عاتی ا برصرا کی کرتے

الما يين ايلن محض معرات ويمين سه نيس ملا الكه فعل ربان سے مناب ورنہ تم نے بہت معزے دیکھے اور ایمان نہ لائے آگر تمارے مند ماتھے مجزے د کھانجی دیے مجے تب ہی حميں ايكن ند ليے كا أكر أس وقت ثم آيكن نہ لاكر ملاك مو مباؤ مع معجزه ماتكنے والوں كو ايمان سي ما بكد رجوع الى الله كرف والول كولما عيد المي يوسكا ے کہ ذکر اللہ سے مراد حضور ہوں' رب فرما یا ہے۔ وَانْزِلْنَا اللَّهُ وَكُوارِهُولًا اور فران إلى النَّاالَ الدُكُون و معى یہ ہوئے یک حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ولول کا چین ب، چونک حضور محوب عالم اور اصل محاوق مين برشي کو محبوب سے چین اور اصل یر پہنچ کر راحت ہو تی ہے ٥- ياتواس لنے كر ب يكي كنابول سے بوتى ب اور ذكر الله مناه منا آب الذامين حاصل مو آب إس لتي كه الله كا ذكر مدح ك ويس كاذكر ب اور يردكي ك ذكر ب جين مويا ب. بسرحل الله كاذكرمومن كے دل كاچين ب ميدوات مرض کان سے باس مونی سے بھوک سورج سے رات جل مِالَّى ب ايسے على اللہ كے ذكرت اور حضوركے جہم ہے مومن کے رنج و غم دور ہو کر راحت و چین حاصل ہوتے ال ' حنور سے تو جانوروں کو مجی چین نصیب ہوئے ' اگرچہ اللہ کے عذاب کے ذکر سے مومن کے دل میں خوف بدا ہو آے مرب خوف بھی اطمینان قلب کا ذرید ب كد ايسے ول من ونيا والوں كاخوف سي بو ما يو الد الذابيد آیت اس کے خلاف نیس وجنٹ مُنْوَبَهُم ١٠ ونا مي بھي مرتے وقت بھی آخرت میں بھی یا طوالی سے مراد جند ب یا درخت طول عد اس سے مطوم ہواکہ حضور آخری نی میں اور آپ کی امت آخری امت کو تک حضور کے بعد تمی اور امت کے آنے کا ذکر نس فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضور سے تمام دین منوخ ہو گئے ' جیساک ملت ے مطوم ہوا۔ ٨- اس سے معلوم ہواک قرآن ک الاوت مجی مبادت ہے اور حضور کی نعت مجی اید مجی معلوم ہوا کہ جیسے احکام قرآنی حضورے لئے جائیں کے ایے بی خلوت کا طرفقہ اس کے آداب می حضور سے لئے جادیں ۹۔ (شان زول) ملح حدیدیا کے موقع پر جب

ملاار تعماكيا واس من تعماكيا بم الله الرحن الرحم كفار ن كماك بم رحن كوسي جانع آب يرانى بم الله تعمواية بإنساف اللهم اس يريه آيت اترى-

اب شان نزول کفار کھنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھاکہ آپ قرآن پڑھ کر کھ کے مہاڑوں کو ہٹادیں از بھن کو کھیتی کے لئے میدان بنادیں انگار کہ شک پانی کے چیشے " شریں جاری کردیں ' اور ہمارے باپ واووں کو زندہ کرکے لاویں ' آ کہ وہ آپ کی حقانیت کی گوائی دیں ' اس پر یہ آیت کریمہ اتری ' فرمایا گیا کہ اگر معجزات و کھا بھی ویے گئے تو بھی یہ ایمان نہ لائمی مے چتا تچہ حضور نے الکیوں سے پانے کے چیشے جاری کئے اور پائز جانوروں سے کلمہ پڑھوایا۔ چاند بھاڑا ' سورج واپس کیا محرجو نہ مانے والے بتے ' نہ مانے اس میں فیمی خربھی ہے جو بھی ہوئی ' اس سے معلوم ہواکہ ایمان معجزے و کھنے سے شمیں ملا یہ محض رب کے فعنل و کرم سے

ملاے ورند ابوجل مجی کافرند رہتا ہے۔ اس سے دومسلے معلوم ہوتے آیک ہے کہ مسلمانوں کو ان کتارے ایمان ک امیدند رکمنی جاہے ،جن کے کفریر مرتے کا فیصلہ الی ہو یا ہے۔ الذا ان مردودوں کے مطالبہ کے وقت اظمار مورے کی خواص نہ کرنا جاہے ووسرے یہ کہ کافر کا کفر مکراہ کی مکرای رب کے ارادہ سے ہے مین رب ک رضا سے نہیں رضا اور اراوہ اور امرض ہوا فرق ہے الله في زع اساعل كالحم وإ محرند اس كا اراده كياند اے جاہا ند اس سے راضی قنا ایے بی ان کفار کو ایمان کا تھم دیا اور ان کے ایمان سے رامنی ہمی ہے گرنہ اس کا ارادہ کیا 'نہ اے چاہا یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہ جایا کہ ان کفار کو مجبور کر کے ان کے بغیر راضی ہوئے يم انس بدايت دے دے كريد بدايت ثواب كا باحث نسي بدات بندے کے اپنے افتیارے جاہیے ۳۔ تل تید قُط سالیاں' آہی کی جنگیں' ہو ئین کھ سعند میں واقع موں۔ اس معنی کمہ معظمہ سے باہر بنگیں مول۔ جن کا اثر ان لوكول تك پنج ٥٠ آپ كو هتج و نعرت كايا تيامت کا ۲ مطوم ہوا کہ مختابوں پر وحیل لمنا سخت عذاب ہے ادرگناہوں پرزودہ تیلنا وضاک بناہ بست بی سخت عذاب ہے ك يد للده عن زبرب الله محوظ ركم عب يعني ايب طیم و خبررب کی حش وہ بت کیے ہو سکتے ہیں جو اینے ے بھی میے خروں محران کی مبادت کیسی ۸۔ اور جس چز کا ظم رب کو نہ ہو وہ محض پاطل اور جموث ی ہوگ۔ كوكد وه بريخ كو جانا ب الذا رب ك شريك كاكولى وجود عی حمیں مال لازم کی نفی سے مروم کی نفی کی مح ہے اس بین مرداران کفری بواس کفار کو بھلی معلوم ہوتی ہ میں مغراوی بخار والے کو کڑوی چیز میلمی محسوس ہوتی ہے۔

وأابري ،، رمولوں پر ہمی ہشی کی عمیٰ تو یں ادر وہ اللہ کے شریب تھراتے ہیں کہ تم فراؤ ان کا نام توکویا لیے وہ بكه کا فرون ش نگاه ير ان کا فرعب ايما فهراست كه اور راه سے

ا۔ کہ نس المارہ شیطان اور برے ساتھیوں نے انس ایمان ہے روک ویا ہے۔ یعنی جس کا کفر پر مرنا علم التی جس آ چکا' اے کوئی ہدایت نمیس وے سکتا یا جس کی بدعقیدگ ۔ اس کے افتیار ہے اس کے ول جس مسئوط ہو چکی' اس کو ہدایت کی کوئی راہ نمیس' فیڈا اس آیت جس بندے کا مجبور ہو ٹالازم نمیس' جے ہم قتل کریں' اسے بھی موت اللہ بن مرتبر میں ہم بھی جس السے بی جو بت پر متی کرکے مشرک ہوا ۔ اے بھی اللہ نے کمراہ کیا محرم وہ بھی ہے ہے۔ قتل و فیرہ کہ و نمیں اور مومن کے لئے ترتی ورجات کا باحث' فیجی' عام عذاب آنا حضور کی برکت سے بند ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محتیار

ومآابرئ س يُلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادِهِ 26.26 - 12. دد کے منے کہ اور جے الشرحمراہ کویے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تاہ انسیں دنیا کے بھتے عذاب ہوگا تھ اور بے ٹنگ ہوت کا مذاب سے مغتب اورانیں احدے بھانے والاکوئی نیس تھا وال اس جت کا کرو النِّي وُعِدَ الْمُتَّقَوُّنَ تَجْرِي مِنْ تَخِيتُ الْاَنْهُرُ والول سے منے میں کا ومدمدے ف اس کے بیج بروی بہتی ایں اس سے موسے بیشہ تہ اور اس کا سایہ ی ڈر والوں کا تریہ ابخام ہے اور کافروں کا ابھام آگ ت اور جن کو ہم نے کن ب دی ال اس بدخوش ہوئے ۔ جو تہاری طرف اترانا اور ان گرو ہول میں کچہ وہ بی کا شریک منظمراؤل می اسی کی فرف بالا تا بول اوراسی کی فرف بھے مجرزا اور اسی طرح بم سفاس وبل منعله اكاراته اورائ سنفوال الرتو ان كى خوا بثول مر چے کا بعد اس سے کر یقے علم ہے کا تا تو انٹرسے آعے نہ تیراکوئی حایق

مومن کے لئے اللہ تعالی بھانے والا مقرر فرمائے گا۔ كوتك عذاب سے بچالے والانہ ہونا كفار كے لئے ب ۵۔ جو خدا کے خوف ہے شرک دمماہ چموڑ دیں ایا مرف شرك و كفرچمو ژوي ٢ - يعني ان ميدول كي نوع بهي بيشه اور ان کے افراد بھی بیشہ کہ ایک خوشہ کھا بھی لیا جادے گا اور پرويان رے گااس كے بت دلاكل بيس آج سمندر کا پانی ہوا' وحوب علم استعال سے کم سیں ہوتے ایسے بی وہ بھی کم نہ ہوں کے کے وہ بھی پیشہ ب اس لئے کہ وہال سورج سی جو ملیہ دور کروے ٨ - يين دوزخ اكرچه وبال ك بعض طبقه فمنذب بمي ال على جزائ على مراد ب- الد يعني جنيس قرات الجيل كاعلم ديا- جس كى بركت سندوه اعمان ل آئ اس سے تمام اہل كتاب مراد نيس الك عبدالله بن ساام وفيره رمنى الله عنم جيم بايركت لوراني حعرات مرادين جو يود كے بوے عالم يتے اور حضور كے محاب ١٠ اس ے معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری یا قرآن کے زول ير غشيال منارب كو محوب ب المذاشب قدر اور شب ولادت دونول من خوشيال مناؤ عبادتم كروكه شب قدر قرآن کے آلے کی رات ہے' اور شب ولادت قرآن والدير تشريف لانے كى شب ب الى خوشى منانا مبادت ب اا العنى جو الى كتاب آپ سے و شنى ركتے إلى و قرآن كريم كى بعض چيزى ماخة بين اور بعض كے انكارى ، جو احکام ان کے موافق موں انہیں بان لیتے ہیں اور جو ان ك خلاف بول ان ك الكارى بو جات يس اس عدد منظ معلوم ہوئے ایک بدک قرآن کے ایک کل کا اثار می ایای کفرے میا سارے قرآن کا افار و مرے یہ کہ قرآن کو اینے لاس کے مطابق منانا کفرے بلکہ اپنے ننس و عش کو قرآن کے مطابق اور اس کے آلی بناؤ اللہ اس سے اثارہ معلوم ہواکہ احکام شرعیہ میں صور ملی الله عليه وسلم مامور بين أكرجه اعمال مي فرق ب كه بعض وه چنن حضور پر واجب یا حرام بین ، جو امت پر نسی اس کی نفیس بحث هاری کتاب ماه الحق میں معالد

کو سال یعنی جے گزشتہ رسولوں کے محیفے اور کتابیں ان کی زبان میں وی گئیں' ایسے تل آپ کو قرآن کریم عملی میں مطابوا۔ کہ آپ کی اصلی زبان عربی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ ترجمہ قرآن' قرآن نہیں' نہ اس کی حلوت نماز میں جائز ہے' نہ بے طسل کا اسے پڑھنا ممنوع' ہما۔ معلوم ہوا کہ عالم گنگار کا عذاب جامل گنگار سے زیادہ ہے۔ ا۔ (شان زول) بعض کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نی ہوتے تو آپ نکاح نہ کرتے ہوی ہے نہ رکھتے گارک الدنیا ہوتے ال کے جواب میں یہ آیت اتری ہے۔ اس طرح کہ بغیریوی و اولاد مرف یکی طیہ السلام اور میٹی طیہ السلام نے عمر شریف گزاری کا تقریباً تمام انجیاء کرام نے نکاح فرمایا ینی نکاح سنت انبیاء ہے۔ جے فطرت کتے ہیں' ایسے می زیادہ بیویاں رکھنامجی نبوت کے خلاف نیس' داؤد علیہ السلام کی ٩٩ بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی

ایک بزار بیویاں تھی اور وہ نی تھے ہندوؤں کے بعض او مارکندیااور راجہ جسرت وفیرہ کی چند بیویاں تھی۔ کندیا کی بیویاں ایک بزار تھی سا بینی تمام معجزے

الرعدس

رب کے عم سے ہوتے ہیں امر بعض مجوب نی کی ذات كو لازم رج بي جي يوسف عليد السلام ك لئ حن بق اور بعض مجرے نی کے اپنے افتیارے صاور ہوتے ہیں محرباؤن الله من جیسے عصاموسوی کاسانپ بن جانا کر جب آب اے اینے افتیار سے محمور تے تھے و بازن اللہ مانب بن جاناً تھا۔ اور بعض میں نبی کے افتیار کو رخل نعیں ہوتا جیسے آیات قرآنی کا نزول ہوں سے کفار کے اس احتراض کا جواب ہے کہ کلام الی میں فنخ کیوں ہے فرمایا كياكد جيسے كوئي احكام موت اندى دفيروكى دت مقرر ے ایسے بی شرق احکام کی بھی ایک مرت معین ہے فنخ اس مت کا بیان ہے لندا اس پر مجد افتراض نس ۵۔ مطوم ہوا کہ بعض تقدیر ول میں رد و بدل ہو آ ہے اور بعض على شيم " پلى كو محو د اثبات كت بين دد مرى كو حتم متنی دماؤں اور نیک اعمال سے پہلی نقدر میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دو سری تقدیر ش رد و بدل نامکن ہے ابعض علاء نے قربایا کہ اس میں بندوں کے معاف شدہ اور باتی رب والے مناہ مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس میں منسوخ اور محکم آیات د احکام مراد بین اور بھی اس میں چند قول میں ۱۔ یعنی کفار کے جن مذابوں کی آپ نے پشین کوئی فرمائی ہے ان می سے بعض تو آپ کی ظاہری حیات شریف میں آ جائیں مے جیسے بدر و حنین میں ان کی فكست اور بعض آپ كے يرده فرمانے كے بعد فاہر موں م اگرچہ حضور وفات کے بعد بھی عالم کو رکھتے سنتے ہیں محربه دیکمنا ادر نومیت کا ہے محیات شریف میں دیکمنا اور نومیت کا ب اس لے یماں وفات کامقابلہ معائدے کیا میا کنداس آیت سے حنور کے نہ دیکھنے پر دلیل نیس پکزی جائت و کیمو ہر نمازی قیامت تک نماز میں صنور کو سلام عرض كرتا ب- حالا تك ندسف وافي كوسلام كرنا منع ے عداس طرح کہ مجادین کفار کے علاقے برابر فتح فریا رے بیں جس سے دارا کفرے مددو محت رہے ہیں اور وار اللسلام كے صدود بدھ رب ين سے آء من ب اکرچہ سورة رعد كيد ب كو تكر كى آيات على جماد كازكر

7.0 ومآابريء وَلِيّ وَلا وَانِي ﴿ وَلَقَالُ الرُّسَلْنَا رُسُلًا مِن فَيْهُ ہو گا نہ بھانے والا الدہینک ہمنے تم سے پہلے رسول بھیجے کو نٹانی ہے آئے مگر النہ کے عجمے ت ہرومدہ ک ایک علمت ہے۔ انشر ہو ما ہے ساتا اور فارت كرتا ہے اور امل لكھا ہوا اس كے ہاك بي ادد الر سم تبین د کما دی کوئی ومده جوانیس دیا ماتا ہے یا پہلے بی بلنے ہاس بائیں تو برمال تم برق مرت ببخانا ہے اور صاب لینا ہمار ذمہ کیا در بیں نکی کہ اور ال سے املے فریب کر کے بی ٹ ترباري خنيه تدبيركا مالك توامشر بي بيت لله جانتاب جو يكركوني جان كملك اور اب جاننا بعابت بن كافرك ماناب بجله محر عل اور كافر

شیں ہوتا' اس کا مقصد سے کہ آہستہ آہستہ تمہارے مارے علاقے مسلمان فتح کرلیں مے اور ایسائی موا ۸۔ یمان تھم سے مراد تکویل تھم ہیں'جن می بندوں کا التمار نمیں ب میں موت و حیات اے چنانچہ قیامت میں ساری محلوقات کے کھل حسابات دنیا کے آدھے دن کی دت میں مو جائمی کے جیسا کہ حدیث شریف میں ب (جلالين) قياست كا باتي دن شفيع كي تلاش اور حضور كي نعت كوكي هي صرف مو كال رب فرما ما ب- عسني أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُكَ مَقَاهَا فَاغْدُورُهُ ١٠ جيه عاد و ثمود وغيره جنوں نے اپنے جوں کے قل کی تدبیریں کیں اس میں حضور کو تمل وی گئے ہے کہ جیسا معاملہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر دی ہے آپ سے پہلے تیفبروں سے ہی ان کی قوم نے ایسے بی کیا تھا 8۔ لندا ایکے بغیرارارہ کوئی کسی کا پڑھر نسیں بگاز سکتا' اے محبوب آپ مطمئن میں 'یہ آپ کا پکھر نہ بگاڑ سکیں مے 18۔ یا تو دنیا میں جان لیس

(بقیہ سند ۲۰۰۵) مے مسلمانوں کی لتوحات و کید کریا موت کے وقت یا قبر جی چنج کریا محشر جی اگلے جرآنے والی چیز قریب ہے اس لئے فرمایا بعلم عنقریب جان کیں گے' آخری صور توں میں سارے کفار مراو ہیں' اول صورت جی صرف کفار رکھ۔

ا۔ اس سے دومسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی نبوت کا اللہ تعالی کواہ ہے ، جیساکہ اس کی توحید کے حضور کواہ 'اس کے رب پر احتراضات کو حضور دفع فرماتے ہیں اور حضور پر احتراضات کو اللہ تعالی افعا یا ہے اللہ تعالی کی کوائی مجزات ' قرآنی آیات اور عالم کی چیزوں کا حضور کے بالح فرمان ہو یا ہے ' دو سرے یہ کرمجضور کو

ے ہوئے بن اور ہواں کے رب کے مہتے اس کی رہ کا مرت ہو العزبنو الحیمیدی اللہ الذی کہ فاقی السماوت رب والا سر تو بوں والدہ اللہ کر اس ما ہے جو کہ آسانوں بر ہے وما فی الکرض و و کیل للکفن بن من عناوب ادر جر بکر زین بر نہ اور مازوں کی خوالی ہے ایک سنت ادر جر بکر زین بر نہ اور مازوں کی خوالی ہے ایک سنت شہر بیری فی الذی بی بیت حیثون الکیا و کا اللہ فیکا

مَابَ آَمَ عَنِي الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ وَيَصِيلُ اللَّهِ وَكَا عَنِي اللَّهِ وَكَا عَلَى اللَّهِ وَكَا عَلَى اللَّهِ وَكَا عَلَى اللَّهِ وَكَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ وَكُلِي اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَيُنْ اللَّهُ وَمُعَا اللَّهُ وَمُعَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَي صَلِيلًا لِمَا يَعِيدًا إِلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُوالِمُ اللْمُولِقُولِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ادر ای ی کی جانتے یں ته وہ دورک گرائی یں یی تو اور ہم

مينزل۲

رسول شد مائے آیا آخری نی ند مانے ایا حضور کے دین کو غیر منسوخ نہ مانے وہ کافرے یہ اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی اللہ تعالی نے علاء کی کوائل اپنے ساتھ بیان فرائی اور یمان علاء سے یمود و نصاری کے وہ تام علام مراد ہیں جنوں نے حضور کی حقانیت کی کو امیال لیے دی سے مورہ ابراہیم کی ہے موام اَلَمْ قَوْلَى الَّذِينَ بَدُّلُ اوْ دو آجول کے اس سورو می سات رکوع اون آیات آثھ سوائسٹھ کلمات مین ہزار جار سوچونتیں حدف ہیں ٣- معلوم ہوا كہ ني كريم صلى اللہ عليہ وسلم بلان اللہ لو کول کو علمت کفرے نکال کر ایمان کی روشنی میں واخل كرتے يں كوئي مخص مرف قرآن سے بغير حنور كے واسطے بدایت نیں پاسکا ، ۵- اس آیت سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک ید کہ قرآن کریم لوگوں کو بار کی ہے نالے کے لئے آیا ہے نہ کہ حضور کو حضور تو اول بی ے نور میں اور نزول قرآن سے پہلے آپ نمازی عابد و ذابد تھے وہ مرے مید کہ ہم لوگ نزول قرآن کے بعد مجی حنور کے مخاج ہیں۔ قرآن کر یم جم ہے حنور رحت کی بارش مي حم كوزين مي بودية جانے كے بعد بارش كى ماجت ہے۔ ایسے ی ہم قرآن من کر سکھ کر حضور کی تا کرم کے محاج ہیں' بہت لوگوں کو بغیر قرآن صرف حضور ے مدانت مل ہے میسے معرت ورقد ابن نو فل محرو رابب على وه كفار جو عين حالت جنك عن صرف كل يزه کر حضور کی زیارت کر کے شمید ہو محے۔ نہ قرآن سانہ کوئی عمل کیا۔ لیکن مرف قرآن سے بغیر حضور ک وساطت من كوبدايت نه لمي- ويمو موى عليه السلام ك جادد کر بغیر قریت مرف موی علیه السلام کے قوسل سے مومن محانی شمید عارب کچه بن مح تمرع بدك حضور آقیامت تمام اضانوں کے رہر ہیں۔ جب جے ہایت و نور لے گا حنورے لے گا۔ کونکہ رب نے، الناس بغير كى قيد ك فرمايا جوتے يدك حضور كى بعثت املا" تو انسانوں کے لئے ہے دو سری مکلوق جنات وغیرہ انسانوں کے آلع ہے۔ اس لئے یمال خصوصیت سے

انسانوں کا ذکر ہوا' قذا اس سے یہ لازم نمیں کہ حضور جنات وغیرہ کو آرکی ہے نہ نکالیں ۱ ۔ یہ سب اللہ کی مخلق درحقیقت اس بی مملوک ہیں' اگرچہ ظاہری طور پر اس کے بعض بندے بھی مالک ہوتے ہیں ہے۔ کفار عرب اسلام ہے اس لئے محروم رہے کہ انہیں اپنی آمدنیاں بند ہو جائے اور اپنی ریاست جاتے رہے کا اندیشہ تھا' قذا کفار پر یہ تہت بخوبی چہاں ہے ۸۔ یا اس طرح کہ لوگوں کو غلا راہے پر لگاتے ہیں' یا اس طرح کہ اسلام میں بجی پیدا کرنا چاہجے ہیں' اس سے ان علاء کو عبرت بکڑنی چاہیے 'جو نے نے ذہب نکالتے ہیں اور اپنے کو عالم دین کتے ہیں ہے۔ یعنی چو تک یہ لوگ کمراہ بھی ہیں اور کمراہ کربھی' فلذا ان کا عذاب بھی سخت ہے۔ ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تمام زبائی سکمائی ہیں کو تکہ ہرنی اپی قوم مبعوث کی زبان جانتے ہیں اور دنیا کی ساری قوشی حضور کی است اور حضور کی مبعوث الیہ قوم ہیں' فقدا حضور سب کی زبائیں جانتے ہیں' احادث سعلوم ہوتا ہے کہ اونٹ' برنی' چایاں' کنٹریاں حضور سے کلام کرتی تھیں اور حضور سمجے لیتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ سرکار تمام انبیاء سے زیادہ عالم ہیں' آدم علیہ السلام کو ہرزبان بتائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا حلم دیا کیا ہو قرآن سے ثابت ہے' ۲۔ اپی قوم کو بلاواسلہ اور دوسروں کو علاء کے ترجوں کے ذریعہ سے 'چنانچہ آج تمام دنیا ہی علاء تمنی فرما رہے ہیں' یہ حضور تی ک

تنفغ ہے اس مطوم ہوا کہ نی کفرے نکال کر روشنی ایان میں محلوق کو داخل کرتے ہیں اظلمات کو جمع فرمانے ے معلوم ہواک کفرا مثلاث بدعملی مر خوابی سے نکالنا بغبري كاكام ب ان كى دو كے بغير كو نسي بوسكا ١٠٠ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک بید کد میلاد معراج و شب قدر می علام سے وحظ کرانا محود ہے کہ وہ واعظین الله كے ون ياد ولاتے جي و مرے سد كد جن وفول كو اللہ کے ہاروں سے کوئی خاص نسبت ہو جادے او اللہ کے دن بن جائے ہیں کمال ایام اللہ سے مراد یا تو قوم عادو مود پرمزاب آنے کی آریش میں یا بی امراکل پر من و سلوٰی اترنے کی اور فرمون کے غرق مونے کی الل آیت ے اس دو سری تغییر کو قوت حاصل ہوتی ہے ۵۔ لین كفارير عذاب آلے كى تاريخي اور ابرار كو انعابات للے کی آریخی اللہ کی نشانیاں ہیں محر صابوں شاکوں کے لے ٢- يا اس طرح كر ان باتوں كاذكرو تذكره كياكرو" ما اس طرح كد جب وه تاريخي آئي و مبادات كياكرو چنانچہ میودی عاشورہ کے دان روزہ رکھتے تھے " کیو کل اس ون فرعون دویا تھا اس یاد کار بی اسلام بی مجی بید روزه اولا" فرض تھا اب سنت ہے مطوم ہوا کہ بزر گان دین کی یاد گاری منانا میری تاریخوں میں مباوات کرنا سنت انجیاء ہے ۔ فرعون کے الموں کو عذاب یا امعنی للوی فرمايا كيا ليمني سخت تكليف يا معنى اسطلامي ليمني بني امرائیل کے جرموں کی مزاجو رب نے دی اس سے في معلوم بواكه مسلمانول پر كافرو فالم حكام كا تسلط بونارب كا دنیادی عذاب ب اور مارے برے افعال کا نتیجہ ب اور ایعے حکام رب تعالی کی رصت اور نیک اعمال کا متجه ہیں ٨ - يعني اس نجات دي عن الله كابرا فعل ب اس ي معلوم ہوا کہ کافرو خالم کی ہلاکت اس کی موت اللہ کی ر مت ہے ملے علاء و صالحین کی وفات ہمارے لئے معیبت ہے' طالم کی موت پر خوشی کرنا اچھاہے ہے۔ اس ے معلوم ہواکہ ہر نعت کا شرکرنا چاہیے اور نعتیں و مخلف بیں فدا ان کے شربی محلف کار معمیت ہے

سے بیضے جاہے اوروہ راہ رکھا آ ہے جسے جاہے اور وہ ادر چٹک ہم نے موٹی کو اپنی نشانیاں ہے سم اور بب موٹی نے اپنی قرم سے کہا پار کرو اسنے اد ہر الٹرکا اصال کہ اور تہارے بیٹوں کو ذیح کرتے اور تماری بیٹیال ورو مکتے اور اس ے رہ کا بڑا کھل ہوا ت اور یا د کروجہ سخت ہے اور موسی نے کہا اگرتم اور زعن میں بطنے بیں اللہ میب منزل٣

شركرتے يں مومن عبادت ے وكي لو بولى ويوال شركيا بو آب اور ميد بقر ميد الفطر شركيا بو آب ايد بھى معلوم بواكد شكرے نعت من زيادتى بوتى ب ادر ميتراند تعانى ملا ب افغال شكرے نعت من زيادتى بوتى ہے ادر ميتراند تعانى ملا ب افغال شكرے مبرافضل ب الله جن وائس اس سے معزت انبياء كرام طيحده بين كو تك ان كاكفر محال بيايا مكن كو فرض كيا كيا جي بَيْنَ الله تعانى بنائي من تمار ابناى نقسان ب ــ المنت سے بے نياز ب اس مي تساراى نقع ب نافراني مي تسارا ابناى نقسان ب ــ

ا۔ یعن آپکی ہیں یا قرات میں کیا وہ لوگ آریخ سے خروار تھے کیان قوموں کی اجزی ہوئی بستیوں پر گزرا کر تے تھے اس سے معلوم ہواکہ آری کا علم معتبرہے ' اگر نص کے خلاف نہ ہو الیسے بی کمی واقعہ کی شرت اس کا جوت ہے ہا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور قوم شعیب وقوم لوط وفیرہم ساس اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ تمام انہاء اور ان کی استوں کا تنصیل علم ہم کو نہیں طا ' قندا ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے۔ کہ سارے نبی برحق ہیں ' وہ سرے یہ کہ کوئی معنص اپنا نسب آدم علیہ السلام بھی نہ بیان کرے کہ کمی کو اس تنصیل کی خرنس ' تیرے یہ کہ حضور کانسب شریف عدمان بھی قومطوم ہوا ہے ' آھے ملتی نسی '

وماً ابرئ 🕊 7.1 فِي الْأَرْضِ جَمِينًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَوْقٌ حَمِينًا ٥ کیا تہیں ان کی خریل نہ آئیں ہوتم سے بہلے تھی لے فوج کی قوم ادر ماد اور تود اور ہوان کے بعد ہوئے ٹ اہیں انٹر ہی جانے تا ان کے ہاں ان مے رسول روشن دہلیں کے سرائے کا تو وہ اپنے ہاتھ ایت مذکی طرف کے گئے ہ اور بولے جم ملکر بیں اس سے جو تہائے التو بعبا كيا اوم راه كي طرف بيس المدن بواس من بيس وه شك يك بات محكة بين ويات رُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكُّ فَأَطِرُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ان کے درو ل کے کہا، کیا اللہ یں فک ہے کہ آسان اور زین کا بنانے والا كُ عُوْكُمُ لِيَغْفِرُ لَكُمُ مِنْ ذُنُونِكُمُ وَنُعْجَدُكُ بنیں بانا ہے مدہ کر جہارے بھر عمناہ رعفے ک اور موت کے مقرد وقت کک تباری زندگی بے مذاب کاٹ فے پر لے تم توجیس جیسے آدی مِّنْلُنَا تُرُيْدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ہو تا تم پماہتے ہو کہ بیں اس سے باز رکھ جو ،مارے باپ واوا بعبض فع اب كونى دكائن مند باكرے باس في وكان ال مردول في ال سيك

عد بان موی علیہ السلام کے زمانہ میں تھے انسیں سے مرب مدین کا سلسلہ چاتا ہے وجے سے کہ اللہ تعالی نے این مبیب منی الله علیه وسلم کو تمام انبیاء اور ان ک امتوں کا تنسیلی علم دیا۔ معراج میں سارے میوں سے حضورک ما تات ہوئی۔ اور سب نے آپ کے بیجے فماز يرحى رب فرانا ب- فلايكلوكمل فيبد الله الله نے ہرنی کو معرب مطافرائ مرجب ہم کو ہر وغیری تنسیل وار فرنس و ان کے معروں کی تنسیل کیے گئے مطوم ہو سکت ال بغير معجزه كوئي وغير نسيس آئے ايسے ي مریفیرر تبلغ ک وی آنی مروری ہے ۵۔ جرت یا ضد فا بركت كے لئے إ وقيروں كے مند ير باتھ ركما ان كى تبلغ رو کے کے لئے یعن اس بات نہ کو اپلی تغیر قوی ے کہ حداللہ بن حباس و حبواللہ بن مسعود رمنی اللہ منم سے معتول ہے اب یعن معاذ اللہ تمارے مموث ہونے کا ہم کو يقين ب اور توحيد و ايمان كے يرحق مولے ہونے قاہم او بین ب اور توحید و ایمان سے برح ہونے ہے۔ عل ہمس فل ب يمفرو افاد اور يركني فل دو سرى ير كن کا۔ قدا آیت رکوئی احراض نیں دے اس سے معلوم اوا که نی ش فک کرنا در حققت رب می فک کرنا ب مي كر كالنارب كاناب كوكد يمل كنار خ نی می فک کیا قا سے اللہ کے بارے می فک کرا قرار ویا گیا کیونک می اللہ تعالی کی رہیت کے مظروی ارب تے جسمانی تربیت کے لئے ظاہری غذائمی و دوائمی پیدا فرائیں ، رومانی برورش کے لئے قرآن اور اسلام کے اشکام بذرید نی بیج اب نی کا انکار رب کی روبیت کا الكارك ٨- معلوم مواكدتي كابلانا خود رب كابلاناب كونك أن قومول كوبراه راست رب نے نه بلایا تھا للك ان کے رسولوں نے بلایا تھا۔ محر فرمایا کیا کہ حسیس رب بلا آ ہے' اس لئے رسول کی اطاعت رب کی اطاعت ب اب این کفرے زمانہ کے بعض کناہ اسلام النے ک بركت سے بخش دے كري كناه اس لئے قربلا كر حوق العباد معاف نسی ہوتے مجب تک کہ خود بھرہ معاف نہ كسد ١٠ كفرى ج وفيركو ايي حل جانا ب شيطان بى

اس سے کافرہوا اور دیگر قوض بھی اس سے ہلاک ہو کی بب تک کہ ول جی تغیری مقمت نہ ہو اس دفت تک ان کے دین کاوقار برگز قائم نمیں ہو سکالا۔ پاپ دادوں کی سے ویوں جا ہے۔ اس میں اور بررگز قائم الفنون کی جروں ایمان کارکن ہے ارب فرا آ ہے۔ اُور فرا ما الفنون کی مقابلہ جی اور بزرگان دین کی جروی ایمان کارکن ہے ارب فرا آ ہے۔ اُور فرا منظم الفنون کی مقابلہ جی اور بررگان دین کی جوات تم نے دکھائے وہ تو کھ شاری میں نہیں ہاری تھی ان سے نہ ہو کی جو مجرات تم نے دکھائے وہ تو کھ شاری میں نہیں ہاری تھی ان سے نہ ہو کی جو مجرے ہم مالک رہ ہیں اور کھاؤ۔

ا۔ یہ بی انتظ کافروں کے مند سے لکے تو کفرے' ہی کے مند سے لکے تو ان کا کمال ہے' خیال رہے کہ ہی کو بھریا تو رب نے فرمایا یا خود ہی نے اپنے کو' یا کفار نے' ان سخوں کے مواکسی نے اضی بھرند کما' اب ہو انسیں بھر کمہ کر پکارے' وہ نہ رب ہے' نہ ہی ' تو لا محالہ ہے ایمان بی ہے' رب فرما آ ہے۔ فَقَا لَا بَخَرُ بَهُدُ وَ آَنَا فَكُفَرُ وَا الله علام معلوم ہوا کہ نی کو دیکھنے والی لگاہ اور بی ہوتی ہے ہو انسان کو محالی بناد ہی ہے۔ سے بھری خالم دے وا با آ ہے' مجروہ مجوات اپنے احتیار سے دکھاتے رہے ہیں' جسے ہم کو اجازت وے دی گئ ہے' ہجرہم اپنے اصفاء اپنے

التیارے استعال کرتے رہے ہیں او ماری ہر جنش اور ہر حرکت رب کے عم ے ب محراس میں مارے افتیار كو بھى وهل ہے۔ الذا اس سے يد ثابت نيس مو آك انبياء كرام معزات مي والكل ب القيار موت ين ويكمو موی علیہ السلام جب مجی لاشی مجیکتے تھے اسانی بن جاتى تحى مروفع آب رب سے إقاعده اجازت نہ جاج تے کو سف علیہ السلام کا حسن معجود تھا جو ہروقت آپ ك ماتد قا اس آيت كامتعديه ب كريو معزب تم ماتک رہے ہوا وہ ہم کو مطا نس ہوئے اور ہم بغیر مطاہ رب معرات ظاہر نمیں کر کے افدا ایت پر کوئی فہار قسيم السايعن محي تمارى فالفت ك كوكى يرواه تعن اليونك جب ميرے فلام مومن رب ير متوكل يو - تو من ي ہوں ' جھے اس پر توکل کیوں نہ ہو ' اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قاریانی نی ند تھا وہ لوگوں کے خوف سے عج مک نہ كرسكا- بلمانوں ك ور سے كال تبلغ كے لئے ندميا ا ع باتی وکل کے خلاف میں ۵۔ یماں وکل سے مراد بموس پر قائم رہا ہے تغیر فرائن العرفان می ب ک توكل كى حقيقت بدن كو موديت ين ذاننا ول كو روبيت ے متعلق کرنا مطاب شراور بلار مبر کرنا۔ جے یہ جار باتم مامل میں وہ متوکل ہے اس خیال رہے کہ یمان مود کے معنی لوٹنا اور واپس ہونا نسی " کیونکد انبیاء کرام مجمی ان مشرکین کے دین عی ند تھ ' پھرواپس کیس ' نیز ان کفار کا اس طک کو ایل زهن سجمنا اور پنجبرے کمنا کہ ہم تم کو اپنی دعن سے نکال دیں کے یہ بھی کفرے انھن اللہ کی ہے اور اس کے رسولوں کی اس سے معلوم ہوا کہ كى كو كفرى رفبت دينا كفرب ، جو كولى كى مورت كو نکاح قوڑنے کے لئے کفری رخبت دے وہ خود کافر ہو جائے گا اور اس کا اینا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارتداد کی دجہ ے کے مدیث شریف می ہے کہ بو کوئی این بروی کو ستا آ ہے اللہ تعالی ای مظلوم پروی کو اس طالم کے مکان كا مالك بنا رجا ب خيال رب كر جس زين ير عذاب آوے 'وہال مسلمانوں کو رہنامنع ہے ' فیذا آیت کا مطلب

4.9 ابوهيوس وبآايتن ٳڹؙؽۜڂڹٳڷؚۜٲۺؘۯڡؚؚڹٛڵؙڴؙۿڔۅڶڮڹۧٳۺٚڲؠۺؙؙۜۘۘۘۘۼڶڸ طرح المان ل منگر انٹر لینے .نعول پس جس بر ہا ہے احمال فراناہے تا اور ہارا کا بیں کہ ہم تمادے اس اللابادن الله وعَلَى الله فَلْيَتُوكُلُ بكرسندن آي مكران كرع كمه ته ادرملالون كوالثري برعروم بعاہیے تک اور بیں میں ہوا کہ انٹر پر مجروسہ خرمویں اس نے قرہاری را ہیں بیں دکھادی اور تم ہو بیں شادیے ہو ہم فروراس پرمبرکری محےاور بعرومرکمرنے دانوں کو انٹر بی ہمر معروسہ چاہیئے ٹ اورکا فرول نے کہا رمولوں سے کہا ہم خرور مبسیں اپنی زین سے بھال دیں تھے اتم مارے *رہن پر ہو* موان کے بعد ذین عل بسائی مع شہراں کے نئے ہے جومیرے حود کھڑے ہونے ۼؚؽؙۑڰۅؘٳڛؘتڡ۬ؾػٛٷٳۅؘڂٵؘۘۘۘ<u></u>ػڰٳؖ ے ڈرے کی اور میں نے جو حذاب کا محم سابلہے اسے توت کرے اور ہوا انکا ادربرمركت بسيم بالرواواجنم اس كي بيعيد تكي شادرات بيب كما يافي بالا بالفيكاك

یہ سین کہ جس جگہ ان پر عذاب آوے گا ای جگہ تم کو بسایا جائے گا ۸۔ لین کفار کو ہاک کرے مومنوں کو ان کے ملک کا مالک بہنا ان مرف ان پر فیروں کی امتوں سے خاص نہ تھا۔ قیامت تک یہ قانون جاری ہے کہ بدکاروں کو ہاک قرباک فربان کی جگہ کا مالک بنایا جائے گا۔ ۹۔ لینی پیغیروں نے اپنے رب سے فتح و نفرت ما گل یا ان کی امتوں نے اپنے ہی ووزخ کا عذاب اور بعد قیامت ما گل یا ان کی امتوں نے اپنے ہی کے وسیلہ سے نفرت ما گل و اللہ نے مومنوں کو فتح وی اور کفار کو ہاک قربایا ۱۰۔ کہ مرتے ہی دوزخ کا عذاب اور بعد قیامت دوزخ کا وافظہ ہوگا۔ فیال رہے کہ کافروں کو قبر میں دوزخ کا عذاب ہوگا کہ وہاں کی کھڑی کمل جاوے گی۔ جس سے دوزخ کی گری اور بداو آدے کی ہم نوار ان کنری کو قبر کی وحضت میں اس کا پانی ہوگا ہے یہ مروار ان کنری کو قبر کی وحضت میں کا عذاب قو ہوگا۔ یعنی دو مرے دوزخیوں کا فون و بیپ اس کا پانی ہوگا ہے یہ مروار ان کنری کا

(بقيد سغه ٢٠٠٩) مال مو كا- جنول في دو مرول كو مراه كيا-

ا۔ یعن دوز فی کے جررو تلنے میں اسباب موت داخل ہوں ہے ، مرجر بھی موت نہ آدے گی اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ کو فنا نہیں اور دوز فی کافروں کو بھی عذاب سے نجات نہیں جو اس کا مکر ہے تھے اپنے میں ہوں کے اس کا مکر ہے تھے اپنے خریوں کی سے فریوں کی سے فریوں کی محدوانا میں اور مسافر خانے بنوانا و فیروا نہ کہ نماز و روزہ کیو کلہ وہ یہ نہ کرتے تھے اس اس لئے کہ نیک کام پانی ہے اور اچھا مقیدہ جز ہے 'جزکت و محیری 'کنویں کھدوانا میں اور مسافر خانے بنوانا و فیروا نہ کہ نماز و روزہ کیو کلہ وہ یہ نہ کرتے تھے اس اس لئے کہ نیک کام پانی ہے اور اچھا مقیدہ جز ہے 'جزکت

ومَآابِرِيْ 🔐 ہے کا آیا آندھی کے دن پی ساری کائ کم اللہ کے مذاب میں سے بکر ہم پرسے مال دو کہ کہیں گے الندامين بدايت كرتانوم تبس كيت لدم برايك البياع باب بقراري كرمل إمبرت رايل

بائے پر پانی دیا کام نیس آتا سے لین الی مرای جو ثواب ے دور رکھ کہ خواہ کتنے ی نیک اعمال کرے 'محر ثواب نہ پائے مرور زمن ہر ممارت مر جاتی ہے مرور مقائد ہر نیک اعمال بریاد ہو جاتے ہیں ۵۔ یمال حضور سے خطاب ہے اور حق مبث کا مقابل ہے۔ یعنی اے محبوب تم نے تو دیکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آسان و زمین میں ہزار یا سمعیں رکمی ہیں ان میں سے پچھ عبث و بے کار بداند فرمایا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سارے عالم سے پہلے بیدا ہوا۔ اور حضور نے ہرچے کو بدا ہوتے دیکھا۔ دو مرے سے کہ نی ملی افت ملیہ وسلم آسیان و زیمن کی حکمتوں اور ہر<u>چز</u>کو ما ترسے واقف بیں جن کا پد آج تک سائنس والوں کو بھی نہ طالا۔ اس میں کقار کھ سے خطاب ہے اور ایسانی ہوا کہ ابوجل وفیرہ ہلاک کے مجے اور وہاں مسلمان آباد ہوئے ان مرواروں نے اکر وکھائی تو معید منورہ کے ساكين سے وين كى فدمت لے لى كى عدم اس سے دو مظے معلوم ہوتے ایک یہ کہ کفار ایک دومرے کو پہچائیں مے اور ونیا کے معالمات السی یاد ہوں مے کہ ہم قلال کافر کی چردی کرتے تھے اور سرے یہ کہ مومنین سالھین اینے پیرو کاروں کی بلائمیں باذن پروروگار ٹال ویں مے شفاحت وغیرہ کے ذریعہ اپ و کھ کری کفار اپنے مرداروں ے کس مے کہ تم بھی جاری بلائمیں نالو میسے منگار مسلمانوں کی آفات ان کے نیک کاروں کی شفاعت سے الم حمي اب ان ك مرداروه جواب دي مع جو آمح ذكور ب بسر مال يمال كفاركي منظو كا ذكر ب ي آیت مسلمانوں بر چیاں کرنا محرای اور جمالت ہے الم ان کا یہ کام می بے اولی کا ہے کہ محرای کو رب کی طرف نبت کیا اس آیت نے ماف صاف بنا دیا کہ بیمنگر مرابوں اور کافروں کی ہے نہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء الله كى افي معقدين ك مي كد آج جال وابيول في

ا۔ یعی ونیا میں آفوں اسمیتوں پر مبریوے اجر کا سب تھا کر اب ووزخ میں وہ کر مبر کریں یا ہے مبری اب یمی سے رہائی نسی ہو عقد کیو کہ ونیا وارائیل تھی۔ آفرت وارالجزاء ہے۔ اب اور کفار ووزخ میں پہنچ ہلویں گے اس طاست کریں گے اگر تو ہم کو یمال لایا۔ جیسے وہدے کیا تھ اور ہوا کیا اس سے معلوم ہوا کہ شیطان دوزخ میں مزا پائے گا۔ اور کفار اس سے طاقات کریں گے اس کو پہائیں گے فاہر ہے ہے کہ یمال شیطان سے مراو الحص ہی ہے ہا۔ اپنے ایجٹ یعی مروادان کفار کے ورید کرند مراح کے بعد افسانے اند مزاج ایے ہت ہروادان کفار کے وید کرند مراح کے بعد افسانے اور انداز اسے اللی سے الحص

ان مردامدل کے وحدہ کرنے کو اپنا وعدہ قرار ویا۔ ورنہ خود الليس نے براہ راست سمي سے ومدہ ند کيا تھا جر اس طرح ك نه ميرك ياس اين وعدب ير وكو ولا كل تحد ند تم بر زور اور جرا برال سلفان برادوه سلفان نسي جس ک کئی مغیرلین بار کا سے کی مخل کے بات میکادی لکیتی ۔ لَكَ مَلْمُعَدُ سُلُطُور ولِي بِمَا مَكَا مِرُوبِ ٥٠٠ كم مَ نے رب کی نہ مانی۔ میری مانی عاد تسار اقسور ہے اسی ١- اس سے معلوم ہوا كر شيطان لوگوں سے شرك كرانا ے اخور مجی بت رمتی یا شرک نمیں کرتا وہ بوا موجد ب ایامومد که اس نے خدا کے عم سے مجی آدم علی السلام كو محدد فيت ند كياد كو كد اس كو اس مجده ع شرك كى يا آلى تنى ايد بعى معلوم بواكد في كالكاركرك ماری ایمانی چیزوں کا مانتا ایمان نسی "شیطان رب تعالی کی ذات مفات منت ودزخ وش فرس كا قاكل قما محر كافر دبلد كيون موف اس لئے كد ني كامكر تما جس ير مار ایان ب و نوت کا مقیده ب اس لئے ترعی توحید ادر ومن کا سوال کرنے کے بعد حضور کی پھان کرائی ماتی ہے ہے۔ کہ ان کا وہاں مرد گار کوئی تعیں اور جن سے انسیں ہی تھی اور ایسا کورا جواب دے جائیں ہے۔ لین الله تعالی مسلمانوں کے بہت مدد کار مقرد فرادے کا ۸۔ اس سلام كى ابتداء أدم عليه السلام ك وقت سے بولى-کہ آپ نے نور محمدی اینے انگوٹھے کے ناشن میں دکھیر کر اے ملام کیا۔ رب تعلیٰ نے حضور کی طرف سے جواب ویا اے کف طیب سے مراد کلہ توحید اور ساری انھی اتى ين مي عي تران تيع مرالى نعدرسول وين ك تبلغ و فيره تمام كلمات اس من داخل مين مكه جب دل من جاكزي مو جاوي أو تحر نظم نسي ١٠ مي معبوط ورالت کی جرس زمن میں پیل ہوتی ہی اور شانیس اور بل جاتی بی ایسے عل کلمہ طیب دل بی قائم ہے اور اس ک شانيس تام امعاض محلي بوتي بن محر آنڪو 'کان' تاک' وفيره كوبرائول سے روكاب

برُ قامُ الد فناخِين آمالن بين نك بر وقت إذا بيل وينا جي منزلء

ا۔ کل طیبہ ہی زندگی بھی تیک الحال موت کے وقت میں خاتمہ ، قبری وحشت کا وقع ، حشری ، ساب بھی کامیابی کے پھل دیتا ہے۔ اولد تعالی میں خاتمہ نعیب
کرے۔ ہے۔ جے جیسیتیا ماس ، کسن ، کندنا وفیرہ بردوار ورحت بن کی نہ تو بڑی زئین بھی پھیل ہوتی ہیں ' نہ شافیس اور جاتی ہیں۔ زئین بھی جو جاد ا کھیڑویا جا آ ہے ' ہے دین ایک بات پر نمیں فھرآ' بات کا کھا' اور پھر جانے والا ہو آ ہے ہے۔ رب کا انکار حضور کا قریرہ کے کافر مرتے وقت بی اینا دین بھول جا آ ہے ' مخی کہ قبر بھی تھی میں کمد سکتا کہ میرا فلاں دیں جان کا بھارا ہے۔ سماس ایت بھی عذاب قبرکا ثبرت ہے بین موس دنیا بھی بعر مال ایمان پر

وأأبزيء اور ہلسے وینے میں سے کمہ جاری راہ میں بھیے اور ظاہر فرن کریں ای ن سے آنے ہے

ابت قدم رہتا ہے۔ یماں کے رنج و فوقی اے اسلام ے سی مثاتے اور مرتے وقت کلہ طیبہ یزھ کر گناہوں ے آیہ کر کے مراہے اصاب قبریر اس کا ول مطمئن رہتاہ ،جس سے بہ آسانی جواب وے لیتا ہے محر کافرونیا یں تو ریج و قم مراحت و معیبت یں تابت قدم نہیں ربتا۔ اور قبر میں اس کا دل اسکانے میں رہتا۔ الذا آ فرت سے مراد قبر ہے کہ یہ بھی دنیا کی بعد کی زندگی ہے '۵- کد ان کے علم کی وجہ سے ان جی مرای بدا فرا ربتا ہے این کب بندو کی طرف سے ہو آ ہے اور خلق رب کی طرف ے ایسے کرون کانے سے رب موت برا فرا ن ج- و لل كرا بدع كاكام ب اور موت ديا رب کا کام سب ۱- ۱ الله کی نفت ہی ملی اللہ طب وملم ين- رب قراماً عهد تَقَدَمَنَ اللهِ عَلَى النَّوْمِنِينَ الماور فحت بدلنے والے كتار كم ان كاكفراور مركفي يه فحت بدفا ب لین ہم نے کم مسلم کے باعدوں بر اتا بوا انعام كيل كر ان عي اينا دسول بيجد محرانيول في عبائ اطامت کے ان کی نافرانی کی۔ اندا آگریہ اس آیت می ذكر فو كفار مكه كاب اعمر اس مي سادي مستدخ واعل بين عداس سے معلم ہواکہ بیش منعد مسلمان اگرچہ دونرخ عمل جائي كے محردوزخ ان كا فيكانا نہ ہو گا بك ایک حول کی طرح او گا۔ کہ وہاں پکو رو کریاک و صاف ہو کرجند عل جائی گے ایک کر رب نے دوزخ کو کفار کا فیکانہ فرمایا ۸۔ اس سے معنوم ہواکہ شرک کا دار و برار الله تعالى كى برابرى برب اكر تمي كو الله كابتره عي مان كر من ومن من اس کامقال اور برابر مانا جنوب تو مائنا والا مشرك بو كار يناني كفار اسية بنول سے قيامت ين مِن كُسِينِ كُ إِذْ نُسَوِّيكُمْ مِنَ الْعَلِينُونَ أَكُر مِن مُعْيده مُد ہو' تو شرک نمیں' کفار کا بُتوں کو مخار مانا شرک اور مومن کا تغیروں کو رب کا بندو مان کر رب کی مطاع عالم كاعكار مانا مين ايعان ب يهي ماكم يا بادشاء كو اي مكلت مِن مِنَار ماننا' ای لئے گڑا کی تعظیم شرک ہے' آب زمزم کی مقلت ایمان میت کی طرف محده شرک سے کعیہ ک

طرف مجده ایمان ۱ - اس سے معلوم ہواک کفار کو نماز و روزہ و زکوۃ کی تبلغ نہ کی جادے گ۔ اسمی صرف ایمان کی تبلغ ہوگ۔ کیو کھ رب نے تھم ویاکہ مومنوں کو نماز' زکوۃ' مدقہ و خیرات کی تبلغ فرمائی جاوے' ا۔ کہ کمی کو بکد دے کرنیک اعمال ترید لئے جائیں 'یا کمی ہے اعمال انگ لئے جائیں۔ اپنی عمل کام دیں کے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ کمی کی طرف سے
بدنی فرائنش اوا نمیں کر سکا۔ نہ نماز پڑھ سکے ' نہ روزہ رکھ سکے ' ہائی اعمال دو سرے کی طرف سے ہوسکتے ہیں ' چسے عج بدل ' یا اوارڈ کو ق یا قربائی کمی کی طرف سے بب
وہ اپنا مخار کر دے ' خیال رہے کہ اس دن سے مراد یا سوت کا دن ہے یا قیامت کا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ کنوؤں اور دریاؤں کا پانی بھی آسمان سے می آیا ہے 'اس
لئے اگر یادش نہ ہو قوسب فنگ ہو جاتے ہیں سے جن جس سے بعض کو غذاہ '' اور بعض کو دواہ '' کھاتے ہو متعمد سے کہ عالم کی ساری چڑی تساری خاطر بنا کمی '

ہم کو ان کی شرورت نسیں تو انساف یہ ہے کہ تم ہی کھر کام امارے کئے کیا کروا اماری عبادت کیا کروا اور وہ بھی مقتد " تمارے ی لئے ہے ہے اور تم ان کیفیتوں ہے فاكدت افعاؤ - ورنه ياني يوجد نسي افعالا ـ اس كا قوام بتلا ب مراس کشتی کے ذریعہ تمام جاری چیزی سمندر میں تمر جاتی میں ایسے على بم قرونیا میں فرق موجاتے ليكن انهاء كرام اور اولياء الله ك على دونوں جمال عي تر جاتے یں ۵۔ لیکن سمتیوں اور جاتد سورج کی سعیر می یہ فرق ہے کہ مختیر ن می جارے اراوے کو وقل ہے احمر جاندا سورج میں اصلا" وظل نمیں' اس کے پاوجود وہ سب ماري عي خاطريس رب كو ان سے كوئي نفع نسي ٦ ، ك ر بھی ٹونے ہوئے ہیں' آ کہ مرمت کے لئے بیے جائی اور نہ مجی آرام کے لئے چمنی لیتے ہیں الکوں یرس سے مطل محوم رہے ہیں آ کہ تم کام اور آرام ك في وقت مقرر كرو- اور لا كمول حم ك فاكد ب افراد عديس من جميني بين تسادي برحم ك مد اعى مرادول میں سے بعض مطافرائی ایک تحفرے لئے عبه اور من بیانیه و بین حمیل بست ی مند مانجی مرادیل بخش مي رب فرا آ ب- فتَعْنَا مَيْنِهِ إِلَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ متعديد ب ك كروزول لعين تمارك بغيرا على حسي بخشم البن كا ذكر مو چكاله اور بحت ي نعتيس حميس منه ما كى دي بم تمارى طب تم سے زيادہ جائے يو امارى مطارتمارے المع موقوف نسی ۸- کو تک تمارے بر رو تکنے پر کرو زوں فعتیں ہیں اور جب حمیں اپنے بالوں کا عیر نس وان نفتوں کا شار کیے ہو سکا ہے اساری مختی عكم يرخم مو جاتى ب اوروبال عكم عد ابتداه موتى ب اس سے معلوم ہواک کوئی فھی صفور کے فضائل نیمی من سكاكونك دنياك نعتين هيل بي ارب فرما آب-مُّلْ مَتَاعُ الدُّيْمَ لَهُوَلُ أور صنور ك فعا كل معيم بين رب فرما آ ب- انْكُ لَعَالَى خُلَقَ مَظْهِم أور قرما آ ب- وَلَانَ نَصْلُ اللهِ عَيْدُكُ عَيْنِينَا أور فها أسب بِمَا الْمُعَيِّنَكَ الْمُؤَمَّرُ جب بم عیل یعی توزی کو نیس من کتے و معیم مین

ؙؚؖؽؘؽۏڞڷٳؠؘؽۼ۠؋ؚؽٷۅؘڵٳڿڵڵ۞ٲٮڷؙۿؙٵڷؽ۬ؽؙڂؘۘ بيط من يريودا كرى برقى د يادد له الدب من في احان اور زین بنائے اور امان سے بانی انال تھ تر اسے کے بمل تمارے کو نے کو بیدا کے تا اور تبارے لئے کثی کو موری ك اى ك عم سے دريا يى بط ع در بارے نے بال مغربس اور مباشت لئے سوٹ اور جاند معرکے ہی جو ہرا برجل میت ہیں ت اور مبارسه مصلات اور ون مفرك اورجيس بست بالدم مانكا ديا ف اود الرائد ي نِعْمَتَ اللهِ لَاتُحْصُوْهَا ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَ تعتیں عمق تر شار ہ کر سکو سکے قدا ہے۔ فک ہوں اول ؖڒۜٷۅٳۮ۬ۊٵڶٳڹڔۿؚؽؠؙۄؘ؆ؾؚٳڿؚۘۘۘۼڵۿڶٳڷ کام بڑا ناشخاہے ہے اور اوکرو جب ا براہم نے وفق کیٹے بہے دب ہرکو مرے دب بیشک بول لے بعت لوگ بها دینے تا وجی نے برامات دیا وم تومیرا بعظ ادرجی في ميراكها نامانا توجه نك توافيخ والا مران بعدى

بین کو کیسے شار کر سکتے ہیں ' ۹ ۔ یماں آوی سے مراویا ابوجس ابولب و فیرہ ہیں یا مطلقا کافر و مشرک ' بسیاک الحلے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے ۱۰ ۔ یعنی مکہ شریف ہیشہ شمر رہے بھی ویران نہ ہو اور یمال کو ڈھ ا بذام ' برص ' وجل کے واظر ' گل و قارت سے امن رہے 'ال فاہر یہ ہے کہ بڑی ہے صلی اوادہ مراد ہے۔ بینی بیشہ اور وہ تمام معزات شرک سے محفوظ رہے اور اگر مطلقا اولاد مراد ہو تو سعتی ہوں کے کہ میری ساری اولاد شرک میں گر قارنہ ہو 'ان میں موسمن مزود رہیں گے 'کے تک یہ معزات اولاد ابراہیم ہیں۔ قطب الاقطاب بیشہ سدی ہو ان کی دعا قبل فرمائی ' قارت سے اور کر مرای کا سب ہے 'ان میں موسمن مزود رہیں گے 'کے تک یہ معزات اولاد ابراہیم ہیں۔ قطب الاقطاب بیشہ سدی ہو گا۔ (مواسم میری شفاعت سے اس کے گانہ معاف فرما' یہ دعا آپ نے

(بقید سنی ۱۹۱۳) قیامت تک کے مومنوں کے لئے قربائی اس سے معلم ہوا کہ مومن بیغیر کی ابان یمی رہے ہیں کی تک وہ نی کے قلام بن جاتے ہیں۔ قذا رب ان پر کرم فربا آ ہے جار تو چاہے تو انسی قربہ کی قوفتی وے اور بعد ایمان ان کے سارے کناہ بخش وے کھذا اس آیت یمی کافر کے لئے دعائے سفرت نسیں۔
اب مین معرت باجرہ اور معزت اسامیل اور این کی اولاد کی تک اسامیل علیہ السلام کا وہاں فحمرانا در حقیقت ان کی اولاد کا وہاں فحمرانا ہے۔ معرت اسامیل علیہ السلام معرت اسامیل اور معنوت باجرہ کی کم مسعند یمی چوڑ کے تھے اس وقت وہاں محرب کی اصل جی محمد اسامیل معرف اس اسلام عمرت اسامیل اور معنوت باجرہ کو کمد مسعند یمی چوڑ کے تھے اس وقت وہاں

7 وما ابويء وكون كه مجمد ول ان كي قائم ہو کا اللہ اور ہرحز انٹرکو ہے قبر نہ جاننا کا اول کے

آباری کوئی نہ تھی سے آب روانہ جگل تھا۔ آپ کی دعا ہے دہاں سہ ردنتیں گلیں اس کا منعل واقعہ ہاری تنبیر ليمي باره علم عن معالد فراؤ ١٠ أكريد اس وفت مك آب نے فاند کعبہ تمیرنہ فرایا تعلد لیکن حیراوی کے نشانات بال في اور وه جكه مقرر في الى الى ي نوالا محرم کے معنی مزت و حرمت والا ب ایا یہ معنی ہی کہ وبال خارقي آدي كو بغير احزام داخل حرام عبد يا وبال شکار حرام ہے یا دہاں وجال کا جانا حرام ہے کیا وہ جکہ طوفان نومی سے محفوظ ری (روح البیان) ۲۰ اس سے چد منظے معلوم ہوئے ایک یا کہ ملطب میں آیام کا متمود مرف مادت ب ای لئے رب نے وہل کیت ہاڑی نہ رکی کا کہ وہاں کے لوگوں کو ونیاوی الجمنیں نہ ہون دو سرے یہ کہ تمام مبادات میں نماز الحفل ہے کہ آپ نے تصومیت سے اس کاؤکر فرایا یہ بھی معلوم ہوا ك كم كرمه على أماز وو مرى جك كى أماز سے بمترب م معلوم ہواکہ وغیرے مدے ہو کچے اللا ہے ہو کر رہتا ب آج تك مكر كرم شرب وبال كى زين كيق بازى ك لائق تیں پار بھی دہل کے لوگ بھوے تیں مرت ونا كالى ب، وكمات ين عام طوري مطانون ك ول كم مرس کی طرف تھکتے ہیں' جو قربایا وہ ہوا۔ ۵۔ چنانچ رب تعالی نے کمدمنط، کے قریب طاکف اور وادی فاطر کے جنگل پہلوں ہے بھروہے ' جن کی وجہ ہے مکہ شریف کے بازار برحم کے مال سے بحرور دے بیں جو محل وہاں ل جاتے جن وہ اور جکہ مشکل سے ملتے جن اب یعنی بعض دعائمی مراحه " عرض کر دیں اور بعض تمنائمی دل میں ہی جے حضرت سارہ کے بعلن شرطی سے بینا ملنا می کھ یہ دما حضرت اسمال کی پیدائش سے پہلے تھی (روح البیان) محررب کو سب جرب عد الله تعالی نے ابراہم علیہ السلام کی تائید فرمائی کہ واقعی انسوں نے نعیک فرمایا ا رب تعالی بر ظاہر میے کو بلت بدے معلوم ہواک بینا الله كى نحت ب خصوصام ببك صالح يا دل يا ني مواكد اس سے دنیا و آخرت دونوں کائل ہو جاتی ہیں۔ ویکمو

اراہیم طید السازم نے اسامیل و اسحاق طیما السلام کی پیدائش کو افتہ کی بڑی نفتوں میں سے شار کیا۔ لیکن لڑکوں سے محبرانا موسن کی شان نمیں اور ابراہیم طید السلام فرزند کی وعا مانک کر مرض کرتے تھی این آئی اے افتہ س لے لینی تعزیب اسامیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اس وعا کی یادگار میں ان کا نام السلام فرزند کی وعا مانک کر مرض کرتے تھی این اسلام کی پیدائش کے دقت آپ کی عمرایک سو بارہ برس تھی معلوت اسامیل اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے دقت آپ کی عمرایک سو بارہ برس تھی معلوت اسامیل اور اسحال علی اسلام کی پیدائش کے دقت آپ کی عمرایک سو بارہ بد دب تعالی کی حمد کرے اسامیل اور بعد دب تعالی کی حمد کرے اس کے دبیا و الدین سے معلوم مواکد بھی دب ایرائیم کے میکھ والد آرخ اور آپ کی والدہ حتی بنت تمرین ہے دونوں موسن تھے ان کے لئے دمان کے ایک دالدہ حتی بنت تمرین ہے دونوں موسن تھے ان کے لئے

(بقیہ سنی ۱۹۱۳) آپ نے بدھاپ میں وعا بعفرت کی بینی حضرت اسامیل و اسحاق کی واوت کے بعد آزر آپ کا وور کا پچا تھا۔ جس سے آپ اپی بوانی میں بیزار ہو سچے تے اور وہ کفرپر مریکا تھا۔ قرآن مجید میں اب اورام باں باپ اوا اواری پچا وغیرہ سب کو کمہ ویا جاتا ہے گروالدین صرف شکے بال باپ کو می کما جاتا ہے اا۔ اس سے چند سکے معلوم ہوئے ایک یہ کہ وعا اپی وات سے شروع کرے اور مرے یہ کہ بال باپ کو وعامی شال دکھا کرے تیمرے یہ کہ جر مسلمانے جن میں وعائے فیر کرے اپنے تے یہ کہ آفرت کی وعا ضرور مائے صرف دنیا کی صاحبات پر قاحت نہ کرے۔

اليني ال معلوم مركر الله كالم عافل فين مرد بدلد کے مک مار کافروں مجرموں کو حقی مزا آ فرت میں ے کے ۔ ونیاوی عذاب تو عادمتی اور معولی جنزک ہیں' جس سے دہاں کی سزاکم نہ ہوگی سے حوالات جیل کے عالمه من عد ائي قرول سے امرافيل طيه السلام ك طرف جبل وہ صور ہوکک رہے ہوں کے سے بیٹی کاک نہ جمیائی مے انھیں کلی رو جائم گی کا اس دن اپنے کو یا تمی اور کو نہ و کھ عیس مے اور ی کو دیکھتے اور تھے رہیں کے اول کی کی طرف متوجہ نہ ہوں کے سب نکھ المم ع مركوتي مي كونه ويحيد كاهد يعني ماري اوكون کو خواہ مومن ہوں یا کافران اس سے معلوم ہواک حضور صلی اللہ طب وسلم سارے انسانوں کے نی میں ا آتیامت آپ کی نبوت قائم ہے کو تک الناس میں کوئی قید نسی اقامت ملاه اولياه حنوركى نابت يس لوكون كو درات رہی کے اس فالم سے مراد مرک بے رب قرباتا ہے اِن النَّيْوَادُ لَكُلْمٌ مَنْفِيمٌ كُو كُم في فدا اللَّ وع كاوه بحى الله دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہ کرے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دارد ہے ہے۔ بینی عمل کی مسلت دے اس طرح که بم کو ونیا می وایس بھیج وے کو تک ونیا ی ممل کی مکہ ہے نہ کہ آخرت' وہ توجزا کی مکہ ہے' ۸۔ فنعر' آج کے ان کی بناہ آج مرد مانک ان سے۔ کل نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا' آج وہ مناتے ہیں ہم نسیں مانے کل ہم منائیں کے وہ نہ مائیں کے ارب تعالی آج ان کی اظامت کی ۔ توقی دے وہ یماں سکنم ہے مراہ عارضی طور پر ستر میں تھرنا ہے کال عرب ایج سنروں میں عاد و ثموہ کی زمینوں پر کز را کرتے تھے" وہاں حول مجی کیا کرتے تھے' ورنہ وہ بستیاں اجڑی ہوئی بڑی تحمیر۔ واں آبادی نہ ہوئی میساکہ مدیث شریف میں ے کہ حنور مع محابہ قوم ٹمود کے جگل پر گزرے۔ ق فرالا يمال نه فمروا ان ك كوي كا إلى: بر جال مذاب الى ؟ جاوے وال چر آبادى كيى" نوح

وبأابريء . و د سر ایک افزیه و و د اسو ۱۳۶۶ کا کا نیس ٹ اور تم ان کے تھرول پی بسے جنوں نے اپنا اوا کیا تھا 🗗 اور تم پرخوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا۔ ٹاہ اور ہم نے مثانیس ہے مسے کر بتا رہا ک اور بھک وہ اینا سا داؤل چھے اور انکا دلؤل لرهم وإن فان مدره الشيك قالويس بي واور ان كا واون وكم سیا نا تعاجس ہے یہ بہادی ل∂فلاتحسبن الله مخلف وعليه ہائیں تا تو ہر فرز فیال نہ کرنا کہ انشر اینے ہوروں سے وحدہ خلات

(بزمنی۳۳)

(بقيه ملى ٢٥٥) اس في طوقان ك بعد زين ير ربنابستادرست بوا- الرجه طوقان سارى زين ر آیا تھا ما۔ اس سے دو سنلے معلوم ہوئے ایک یہ کر بعض چڑوں کے جوت کے لئے صرف شہرت کانی ہوتی ہے اچھے نسب کاح ہمتی کو تک ان زمیتوں کا قوم عادو مور کی بھیاں ہونا شرت ہے ی دابت تھا' دو سرے یہ کہ تاریخی واقعات بلاجہ رو شیل کے جاسکتے' بال اگر نص کے خلاف ہوں تو رد سے جاکیں گے اے معلوم ہوا ك قياس شرى حق ب كو تك أعت كاختاه يه ب كدوه لوك كفرى وجد ع بلاك بوعة اور كفرة تم بحى كردب بو الندائم بحى بلاك بول ك لا كل بود طبع ك

> اشراک سے عم مشرک ہونا ہے اس کو نقد میں قیاس كتے بن اللہ معرت حرم قدس مره ك زيمه مي ان بغیرے اور جبل سے مراد آبات السد بی- مطلب سے ہے کہ ان کے تحر ہوا کی طرح ہیں میسے ہوا پہاڑوں کو نیں اڑا عتی ایسے ی کفار کی خفیہ تدویں انکام شرمیہ " آبات مبید کو نیس بنا علیں۔ اس آیت کے اور بھی معانی کے مح بیر- محرب معنی بست اعلی بیر- بعض مفرین نے یہ معنی کے کہ اگرچہ ان کے کر ایسے شدید خت تھے کہ بیاز ہی ئل جائی محر آپ کا دین اور محلبہ كرام الن مركز عد فيديد عفرات باز ع زياده

العني اے مسلمان الاے محبوب آسمدہ مجی ایا ممان می نہ کرنا کہ اللہ این رسولوں سے سے ہوتے وہدے بورے نہ کرے اوہ ضرور ان کے دین کو عالب کفار کو مغلوب کرے گا۔ کیو تک وعدہ خلائی یا تو مجیوری کی وجہ ہے ہوتی ہے اللہ مزیز و مالب ہے مجبور نسی یا بے فیرتی كى ود بے بول ب اللہ تعالى در انتام ب اپنے مجور کے بدلے وقعنوں سے ضرور لیا ہے اب قیامت میں پہلے تر آسیان و زمین کے مفات و مالات بدل جاکمیں مے کہ زمین ایک میدان ہو جاوے کی جناب نہ عار ہو گا۔ نہ لیدا آمان کے بارے محرمائی کے اور سن پوے ایک اور مجمی تمل کی گاد کی طرح مو جاوے گا نے قرآن میں عمل اور دیان قربایا کیا۔ یہ دو مرے نعب سے پہلے ہو کا تھر حاب و کتاب کے وقت زعن و آسان کی ذات ی بدل جاوے کی کے زعن جاندی کی اور آسان سولے کا ہو گا۔ النا روایات می تعارض نیس سد ای ای ترون سے لک کر میدان محتری ماشرہوں کے فقا آیت پر کوئی امتراض نیں۔ کو تک لوگ و اب بھی اللہ کے سامنے ی یں "ال سے چھے ہوئے نیس سے معلوم ہواک محترین كفار اور مومن فابرى طامات سے بى پھين لئے جاكي ك كافرول ك من كاف إلى يتي بنده بوت اوريال مالوں على مندھے ہوئے مومن اس كے يركش ہوں

وماابري فالهب بداريت والاجل وك بدل وى جائے كى ادر انکے بہرے ہی ڈمان سے کی اس کے کر اللہ ہر مان کو ایس کتاب آور روشن

ے رب فرا آ ہے۔ محزف النجوموق بينينه مى محر سے وجے كى ضرورت نہ ہوكى بر محرم اپنے ساتنى شيطان كے ساتھ بدها ہو كاس كى اور مى چو تغيري ہں مرب تغیر بھرے ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہو آ ہے ہے۔ مین ان کے جم پر رال لیب دی جائے گی جو حش کیس کے ہوگ رال میں بدیو حمری ہوتی ہے اور اے باک جلد لکتی ہے " سرائل سرول کی جمع ہے۔ معنی قیمس" سراویل واؤ ہے معنی پائجامہ اور باک ان کے سامے جسوں کو جلائے کی حق کر چرے ہی" ای کا آکر ہے ہے و نقط دیکر صفح اللہ اس کے تین جار کھند میں تمام علق کا حساب لے لے گا اقیات کے بال دراز صے می حضور کی شان کا اعمار ہو گا۔ ہمی شفع کی علاش المرسام محود ير حضور كي جلوه مرى عجرتام عالم كالعجر خالق عالم كاحضوركي فعت يزهنا الاجادان اس كام عن مرف بوكك اكر قيامت مرف حاب سي لخ

ا۔ مرتے وقت عذاب کے فرشتے و کھ کر اور قبریں پھر محشریں محراس وقت سے آر زو کرنا کام نہ دے گا کافرے ہر قتم کا کافر مراد بے خواہ مشرک ہویا یہود و نسازی کیا ۔ مرزائی قاویاتی و فیرہ ہے بینی ان پر غم نہ کرویا ان کی پرواہ نہ کرو ۔ یا جب تک وہ کافر ہیں 'انہیں سور کھانے 'شراب پینے سے نہ روکو ' میہ مطلب نسیں کہ انہیں دین کی تبلنے نہ کرو ' فہذا ہے آیت محکم ہے منسوخ نہیں سے اس سے اشارۃ '' یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ کفار احکام شرعیہ کے سسکا نسیں جو جاہیں حرام ' طال کھائمیں اور جو جاہیں حرام طال چڑیں برقیل حاکم اسلام انسی اس سے نہ روکے ' معاملات و بھر چڑیں ہیں فلڈا کافرکو چوری و فیرہ سے روکا جادے گا اس مرتے وقت ' اس سے

معلوم ہوا کہ لذت طلی اور لبی امیدیں مومن کی شان سی اکافر کا خفلت سے کھانا برتا جرم ب اور مومن متل ر کاسونا بھی مبارت ہے ، ۵ ۔ بین برقوم کے مذاب کاونت لوح محنوظ میں لکھا ہوا ہے کو جن بندول کی نگاہ لوح محنوظ پر ب اس یہ سب معلوم ہے کو تک یہ تحرر رب ك علم ك لئ نيس كك ان بندول كو بنائے ك لئ ب چنانچه مذاب کے فرشتے اس تحریر کو دیکھ کری مذاب لاتے میں اور پنجبروہ تحریر لماحظہ کرے پہلے خروے دیے ہیں اس یمال اجل سے مراد تقدیر مبرم ہے جس عی تبديلي قطعي نامكن إنون طيه السلام كي قوم يرعذاب آیا۔ محروہ ایمان کے آئی مذاب ال میا۔ یہ الما مقدر معلق کا تھا ابلیس نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو تیول ہو منى- حعرت آوم عليه السلام كى دعا سے واؤر عليه السلام کی عمر بجائے ٦٠ سال کے سو سال ہو منی یہ تمام تبدیلیاں قفاء معلق بن بين فنذا آيات قرآنيه جن تعارض نين رب فرما مَا ج- ينعُوا مَدَمُنا يَشَادُ وُلَيْتُكُ اللهِ المَدَ كَا مَنْ یہ ب کہ کوئی قوم این افتیارے آگے چھے نیس بث عن اگر رب تعالی بنانا جاب تروه قادر مطلق ہے ک ان كايدكنا قرآن كى تقديق ك الله ند تعابك غال ك لئے تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تسارے خیال میں اور وموے میں یہ قرآن اترا۔ ورن کفار تو قرآن اترنے کے عرقع ال لئ آم فرايا- ينفرون ٨- صوركو مجنون کتے والا عبداللہ بن آمیہ تھا کھراوروں نے اس کے اتباع یم کما (روح) اس سے معلوم ہواکہ تیفیر رہمی جنون نمیں آنا وو معزات کونکاین ' بموین و والکی سے محفوظ ہوتے ہیں اسب سے اعلی عقل کے مالک ہوتے میں ' 9 - جو نظام رنگسور تساری مدد کریں اور تسارے سے ہونے کی موائل دیں اس سے وو منطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مشرکین عرب فرشتوں کے قائل تے بلکہ انہیں خدا کی بنیاں مانتے تھے دو سرے یہ کہ انسوں نے کنکر اچمروں كوكلمد ياحة ساتها أس لئ اب فرشتون كامطاله كيار ورنہ وہ وی مطالبہ کرتے کہ بھروں سے کلمہ برحوا رو اب

با ہتے ہ*یں تا* اور جو بتی ہم نے بلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نو سنتہ تما ف کون گروه اینے ورو سے نہ آگے بڑھے نہ ہے اے وہ جن بیر قرآن یہ قرآن کے اوربے ٹیک ہم نود اس کے نگہیان ہیں تٹ اور پیٹک ہم نے تم سے بسلے املی التوں میں ربول بھیے تا اور ان کے پاس سول ربول ہیں ہا کا منگرام سے بنس کرتے ہیں ایسے ہی ہم اس بنسی کوال مجرموں سے منزل۳.

ینی فرشتے اپنی اصل صورت میں یا کفار پر فرشتے عذاب ہی لے کر آتے ہیں " ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر وی لے کر اور بعض موسمین پر رب کی رحمت لے کر آتے ہیں ا جی بی بی مریم اور موٹی علیہ السلام کی والدہ پر فرشتوں کا فوشخری لے کر آتا اللہ اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں اا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے " ایک بید کہ عربی میں تعلق میں دو مرب سے کام قرار پائے آت کی اعتران کے کام قرار پائے آت کی بندوں کے کام رب کے کام قرار پائے آت آت کا کا میں تعقیم کے لئے جمع کامین اور سے کے کام قرار پائے اس کے کام قرار پائے اس کے کام قرار پائے کہ اس کا خاتمہ اندوں کے کام رب کے کام قرار پائے میں کہ میں کہ کو کی اور دہ می محفوظ رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے 11۔ یعنی قرآن کے الفاظ اس کے معانی اس کے سرک سومن کے دل میں اللہ تعانی میں گر میں اللہ تعانی میں قرآن آبار آب اور دہ می محفوظ رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے 11۔ یعنی قرآن کے الفاظ اس کے معانی اس ک http://www.rehmani.net

(بقیہ سغیہ ۱۳) انکام سب رب نے محفوظ فرما دیئے محرالفاظ تو اس طرح کہ اس میں تبدیلی ٹائمکن ہے اور معانی و انکام اس طرح کہ اگرچہ بعض لوگ تحریف کی کوشش کرتے ہیں محراصلی انکام مٹنے نہیں پاتے وہ بعینہ موجود رہیں ہے ' ای لئے رب نے حضور کی مدینوں کو قیامت تک کے لئے باتی رکھا اور علماہ مشامخ کا سلسلہ قائم فرمایا ' اس سے معلوم ہوا کہ مدیث شریف تر آن کی معنوی حفاظت کا ذریعہ ہے ساب معلوم ہوا کہ ہرزمانداور ہرزمانہ والوں کے لئے علیجدہ علیجہ و سول تشریف لائے ' ہمارے حضور سارے عالم کے لئے ہیں' چرافح ہر گھر کا علیجہ ہ محرسورج سب کا ایک ہے۔

MIA العجرده فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدْخَلَتُ دلول میں راہ دینتے دیں کہ وہ اس برایان ہیں لاتے اور انکول ک راه بٹر چک باوراگر ہم ان کے اے آسان یں کوئی وروزہ کول دیں كرون كواس ير جرم جعة جب بمي يبي كيت كر ماري شكاه اَبُصَارُنَا بِلُ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسُحُوْرُونَ فَوَكَالُكُ یا ندھ دی گئی ہے ت بکہ ہم ہر جادد ہواہے ت اور سے شک جَعَلْنَافِ السَّمَاءِ بُرُوْجَاتَزَتَيْهُا لِلنَّظِرِينَ ﴿ بم نے آ مان یں بمن بنائے کا اور اسے دیکھنے والول کیلئے آراستہا تھے Page 418 bmp ادر اسے بم سے ہرشیدهان مردودسے مخوظ رکھا کے مگر جو بوری ہیے سننے بلائے کہ تواس کے بیمے بڑتا ہے روشن شعلی اور بم نے زین محیلانی کہ اوراس می نگردالے ناہ اور اسس می ہر چیز اندازے اور بہارے کے اس یں مدنیاں کردیں اور وہ کر وینے جنبی تم رزق نبیس دیتے لاہ اور کوئی چیز نبیس میں سے ہارہے عِنْدَنَا خَزَا بِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِتَّمُعُلُومٍ یای نواسف مربول تك اور بم اسے نبین الكرتے معوایک مدائ اندازے

ال اس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک بدکہ جس ول پر ایمان کی مرنگ جادے۔ دہاں نی کی توبین انداق کفر واعل خيس مونے پاتا جال به مرت مو وہاں ہر جيز پنج مِالْي م او مرب يدك برف كافالق رب م اأرج اسباب کے کسب کرنے والے ہم ہیں 'کفار کفر کا کسب كرت في أن ك ول ين اس ول كل كا على رب ك طرف ہے ہوا' جیے کی کو قتل ہم کریں' تو رب اس کی موت بدا فرا دے الذا آیت صاف ہے ال اس سے اشارة الامعلوم مواكد جس دل عن في كي عداوت مواس ایمان کی توقیق شیس ملی جب ایمان منے والا مو آ ب تو سلے نی کی مقلت ول میں پیدا ہوتی ہے سے اس ہے 👺 معلوم ہواکہ جب دل میں عناد ہوا تو کوئی مجزواے کار کر نسیں ہو آ ہے۔ ہارہ برج جو سات سیارہ ستاروں کی منزکیں ہیں' برج یہ ہیں' ممل' ٹورا جوزا' سرطان' اسد' سنبلہ' ميزان عقرب اقوس مدى داو حوت ان كى تنسيل ہم پہلے بیان کر بچے ہیں ، ۵- اس طرح کہ برج آنمویں آسان کے جصے میں اور ستارے مخلف آسانوں پر میں محر یہ تمام پیلے آسان پر نظر آتے ہیں افغا و کھنے والوں ک نگاه میں پہلے آسان کی زینت ہیں شریعت میں آسان سات میں مفلاسفہ کے نزدیک نو بعنی اٹھویں آسان کا نام كرى ہے اوي كا نام عرش ' ٦- پيلے شياطين آسانوں ير جاكر فرشتول كے كلام ساكرتے تھے۔ معرت عيلى عليه السلام کی ولادت شریف پر تحن آسانوں سے روک دیے مے اور ہارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مریف پر تمام آسانوں ے روک دیے گئے (فزائن العرفان) ٢- بعض وقت شياطين آسان كے سرو دار فرشتوں سے جمعب کر مجمہ وہاں کی باتیں من کیتے ہیں کیونک رب سے چھپنا فیر ممکن ب اب وہ شیطان شعلہ ے مارا جاتا ہے خیال رہے کہ شیطان کا فرشتے ہے چمپ کر دہاں پنچنا ایا ی ہے جیسا الجیس کا آدم علیہ اللام ك إس جنت من سيخ جانا موا- يد سب رب ك ارادے کے ماتحت ہے اور اس ارادے میں لاکھوں

مکمیں ہیں ۸۔ اس سے معلم ہواکہ خود آرا نمیں فوق بلکہ آگ کا شعلہ آرے ہے لکتا ہے جو شیطان کو گوئی کی طرح لگتا ہے۔ ۹۔ زمین پھیلانے سے مراد ہے اس کا دسیع کرنانہ کہ لمباچ و اکرنا۔ کی تکہ زمین گول ہے ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ زمین حرکت نمیں کرتی بلکہ فعمری ہوئی ہے۔ کیو تک لکتر کشتی رد کئے کے اللا واللہ بات اس طرح کہ باتہ ہوگا ہے اور جس ملک جن ہوتو پھر پہاڑ پیدا فرمانے کا کیا فائدہ ہے ، جب جاز کو لکتر سے روک دیا جاتا ہے ، تو پھروہ بالکل جنبی تمیں کرتا اال اس طرح کہ بس چیزی اور جس ملک میں جس قدر مرودت ہو وہاں اس قدر وہ چیز پیدا فرماتا ہے ، بنگال میں چاول زیادہ پیدا ہوتے ہیں ، جاب میں گندم ، پھر کسیں قبط کسی قبل میں جس جیزی اندازے میں داخل ہیں جان ہونور ، جو رزق قو ہمارا کماتے ہیں اور کام تمارا کرتے ہیں کمیس فراخی اس میں بھی بڑارہا ملمیس ہیں ۔ یہ سب چیزیں اندازے میں داخل ہیں ۱۲ ویڈی باندیاں جانور ، جو رزق قو ہمارا کماتے ہیں اور کام تمارا کرتے ہیں

(بقید صفحہ ۳۱۸) ۱۳ سے میاں نزانہ سے مراو تکویل فزانے ہیں ایعنی ہم ہر چز کے پیدا فرانے پر قادر ہیں ندک کسی جگہ میں چزی جمع کر کے رکھ کی ہیں اس سعنی کے لحاظ سے ارشاد ہوا گُذُلُو اَفْدُ اَمْدِی خَوْرَ اَنْدِی خَوْرَ اَنْدِی اِنْدِی اَنْدِی اِنْدِی اَنْدِی اِنْدِی اَنْدِی اِنْدِی اَنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اَنْدِی اَنْدِی اَنْدِی اِنْدِی ا زمن کے فزانوں کی تخیاں بھی تکئیں۔

ا۔ قرآن شریف میں رصت کی ہوا کو ریاح اور قرکی ہوا کو ریخ فرمایا جاتا ہے" جو ہوا بارش لانے والی ہے وہ بھی افضل ہے کہ رصت کی یزوی ہے" اس لئے ان

ہواؤں کے چلتے وقت دعا ما تکنا بمترے اور فضب کی ہوا على وتت رب ك بناه ماكنا جايي - جيما كه مديث شریف می ب اب بارش کا پانی جو آسان کی طرف یا آسانی اسباب مری وفیرہ سے آتا ہے اندا آست پر فلاسفہ امتراض نسی كر كے اس بارش كى يركت سے كودك چشوں میں پانی برحتا ہے اور بعض میک وی پانی بیا جا آ ب ساس طرح كرس فا بو جائي ك اور بم باتى رہیں کے یہ مطلب نیں اکہ آج ہم مالک نیں ہیں ا مثل عل هر طرح مساوات ضروری نمین مهد شان نزول۔ جب حنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے و محابہ کو وہاں کھڑے ہونے کا ازمد اشتیاق ہوا۔ حیٰ کہ بعض معرات نے جاپا کہ ع کے مکانات فرو انت کر کے مجد کے قریب مکان لے لیں يَّا كَد نماز عن اول وقت حاضر بوكر صف اول عين جكه الإ كرير حضور في فرمايا كم افي افي جكه ربوا رب تعالى نيول سے والف ب م كواجرد ، كارتب يه آيت كريمه اترى معنى بيريس كدجو نمازي اكل مف يي كري ہوتے ہیں ہم انسی بھی جانتے ہیں اور جو بجوری بچیلی مف ين جك يات بين وه بحى مارت علم بن بين (روح و نزائن) ۲- بعض منافقین جماحت کی صف 7 فرجی کھڑے ہوتے تھے آ کہ رکوع میں چینے والی فورتوں کو آگئے کا موقعہ کے 'اس پر میہ آیت کریمہ اتری (روح) ۵۔ اس ے معلوم ہواکہ نماز ، بخالنہ کے لئے جلدی مجد میں پنچنا اور مف اول می کنزا ہونے کی کوشش کرنا افتل ہے خیال دے کہ نماز جنازہ میں صف آخر افضل ہے اور بقیہ نماذول من مف اول بمتر- بسياكه مديث شريف مي ارشاد ہوا ہے بعنی آدم علیہ السلام کو الی مٹی سے بنایا جو پیلے گارا تھی ' پھر سو کھ کر کھنکناتی ہوئی بن گئی ہے۔ اس ے دو منل معلوم ہوئے ایک سے کہ جنات کی پیدائش انسان سے پہلے ہے دو مرے یہ کہ شیطان انسان کے ملات می نفوذ کر جا آ ہے اکو تک اس کی پیدائش ایس آگ سے ہے جو نفوذ کر سے ۸۔ یہ خبررب تعالی نے آدم

19 الحجرده وَأَرْسَلْنَا الرِّلْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَّا مَاءً ادرم فی ہوائیں بھیمیں با دنوں کو بارود کرنے وایساں کہ تو بم نے آسمان سے پانی اکاراٹ فَأَسْقَيْنَكُمُونًا وَمَا أَنْتُمُلَهُ بِخِزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا ہم وہ جہیں پینے کو ریا اور تم مجکہ اس کے خزابی ہیں اور پیشک عَنُ نُحُي وَنِهِ يَتُ وَنَعَى الْوِرِ ثُوْنِ ﴿ وَلَقَالَ عَلَّمَنَا المين جلائين أوريمين مارس اور المين وارت بين لك أور بيشك اليس معلوم ابن الْمُسْتَقْدِ مِنْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلَمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ® جرتم من المطر برسط كا اور بينك بين سلوم بي جوتم من يبهد رب في وَإِنَّ رَبُّكَ هُويَحْسُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عِلَيْمٌ فَوَلَقَدُ اور بیشک بهمارارب بی انبیس فیامت یس انعلے گابیشک و بی علم و مکت واللہ اور بینک ہمے آدی کو بمق ہونی مٹی سے بنایا ہو اصل میں ایک ساہ بودار کا رکھی ت اور جن کو ای سے پہلے بنایا ہے وحویٰ کی آگ سے شہ اور یاد کرو جب تھارے رب کے درشتوں سے فرمای کم بی آدی کو بنانے والا ڵۣڞؚڹۘڂؠٳؗڞؖڛؘؙڹؙٛۏ؈۪ٛۏؚٵۮؘٳڛۘۊؠ۬ؾؚؗٷ بول بحق می سے جو بد ہر دارسیا ہ کارے سے سے ف توجب ی اسے شیک کر ۅؘٮٛڡؘٛڂۛؾۢۏؽؠڡؚ؈ٛڗؙۅٛڿؽؙڡؘڡؘٛڠؙۅٛٳڮ؋ڛؚؖڡؚڔؽؽؘ<sup>®</sup> کولول اوراک بیں ابنی طرت کی خاص معزز روح ہونک وں کے تواس کے لئے مجدے میں گویڑنا فَسَجَدَ الْمَلْلِكَةُ كُلَّهُمُ أَجْمِعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسٌ الہ و بعظ فرفتے ہے سب سے سب محرے می کرے لاہ موائے ابیس سے

طیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور الجیس کو دی تھی 'چ کہ جماعت فرشتوں می کہ تھی 'الجیس مرف ایک تھا۔ اس لئے اس کا ذکر نہ فرہایا۔ مرف فرشتوں کا ذکر ہوا۔ یہاں آوم علیہ السلام کو بشر فرمانے میں آپ کی انتائی نعت ہے۔ بشرمہا شرت سے بتا بیٹی رب نے اسے خود اپنے دست قدرت سے بلاواسطہ فرشتوں کے بتایا۔ فرما آ ہے بنا کھ تھنٹ بیند تی مطلب سے کہ میرے دست قدرت کی خاص صنعت 'خیال رہے کہ آدم علیہ السلام اخری محلوق ہیں۔ جسے ہمارے حضور آخر انجیاء ہے۔ معلوم ہواکہ مجدہ صرف جم آدم کو نہ تھا کھ روح آدم کو تھا۔ چو تکہ جم اس کا جمل کا وقعا الذا اے بھی مجدہ ہوا ورنہ لاخ روح کی قید نہ ہوتی اس انہیاء ہے۔ معلوم ہواکہ مجدہ صرف جم آدم کو نہ تھا۔ کیو تکہ اس کا جمل کا وقعا الذا اے بھی مجدہ ہوا ورنہ لاخ روح کی قید نہ ہوتی اس انہیاء ہے۔ معلوم کا یہ ترام کا شرویہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں' نہ کہ فرشتوں کا یہ تندہ آدم علیہ السلام کی شرویہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں' نہ کہ

(بقیسند ۱۹۱۸) فرشتوں کے لئے انیز مرف ایک باری فرشتوں نے یہ بجدہ کیا اہر وقعہ بود ند ہوا انداس آیت سے بجدہ نعظیمی جواز پر دلیل پکڑنا جائز نسیل اللہ ایک ماتھ کیا۔ طاہریہ ہے کہ سادے فرشتوں نے بعدہ کیا۔ اللہ ایک ساتھ کیا۔ طاہریہ ہے کہ سادے فرشتوں نے بعدہ کیا۔ خاہوہ دی ہوا کہ ایک ایک ندکیا ایک ساتھ کیا۔ طاہریہ ہے کہ سادے فرشتوں نے بعدہ خواہ وہ دی ہوں یا آسانی بعض لوگوں نے بعض فرشتوں کو اس سے مستئی فرمایا ہے "روح البیان نے بعال فرمایا کہ یہ بجدہ در حقیقت لور محدی کو تھا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ۔ یہ سوال عمل اور بارانستی کے اظہار کے لئے تھا ندکہ وجہ بوجھنے کے لئے معلوم ہوا کہ سوال کی دجوہ بحت می ہو سکتی ہیں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہو ا

اَئِنَ اَنْ تَکُوُنَ مَعَ السّجِدِينَ ﴿ قَالَ يَا بُلِيْهُ اللّهُ سِيْدِ وَالِرِنِ كَا يَا تَمْ يَهِ مَانَا فَرَمَا إِلَيْهِ بھے کی ہوا کہ مجدہ کرنے والوں سے آنگ رہا ک ہولا ہے ز بشر کو سیدہ سروں مص تونے بجتی مٹی سے بنایا جو بیاہ بوداد کارے ے تھی گئ فرمایا تو بنت سے کل جا کر تو مردود ہے گاہ اور مینک تمامت یک جمد براحت ہے تا ہولا اے میرے دب اهره المبايغ کو بے راہ سکروں کا مگر جو ان میں تیرے پہنے بوسنے بندسے بی اڈھ فرمایا یداست سدهامیری طرف ۱۲ ہے تی سے تک میرے بندول پر تیرا بكه قابو بنين له موا ال كرابول كرجر تيرا ساق وي

منزلء

ایک ید کہ کلوقات میں نی کو بشر کمنے والا سب سے بملا شیطان ہے اب جو کوئی نمی کی برابری کے لئے بشر کے وہ شیطان کی عروی کر آ ہے او مرے یہ کہ شیطان نے آوم علیہ انسلام کے جسم کو دیکھا' نور اور روح کو نہ دیکھا' تو جس کی نگاہ نبی کی بشریت پر ہی ہو اس کا انجام شیطان کا سا ہو گا تیرے یہ کہ رب تعالی کے فرمان کے مقابل افی رائے قائم کرنا ابلیس کام ہے اندا نص کے مقابل قیاس جائز نمیں سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے" ایک بیاک جال کی کواس کا جواب نہ دینا سنت الہدے و کھو رب نے ابلیں کی کمواس کا جواب نہ دیا۔ ملکہ ٹکال دیا' دو مرے سے خلور فت سے پہلے فت کے احکام جاری نمیں ہو کتے۔ رب نے شیطان کو تب نکال جب اس کی سرکھی فابر مول اکرچه رب يملے عى جانا قاكه شيطان كا انجام یہ ہو گا س، یعنی قیامت تک تھے ہر سب کی لعنت ہو گی ا اور قیامت کے بعد واکی عذاب اندا قیامت کا دن اس لعنت کی انتبا ہے۔ ۵۔ شیطان نے قیامت کے انھنے کے وقت مک کی زندگی ای متی ان کر موت سے فی جائے۔ کیونکہ اٹھنے کے بعد موت کا وقت نکل چکا ہو گا۔ لیکن اس کی یہ مرض منظور نہ ہوئی اور اسے پہلے مصحه تک کی زندگی دی مخی- فندا پہلے نعمہ پر شیطان بھی سب کے ماتھ مرجائے کا جالیں سال تک مردہ رے گا۔ پر وو مرے نفحہ ہر سب کے ماتھ اٹنے کا (روح) ہر حال اس کی بعض دعا قبول ہوئی اور بعض رواب معلوم ہواکہ کوئی دعا کافروں کی بھی تول موجاتی ہے اور دما سے مر برے جاتی ہے القدر میں تبدیلی ہو جاتی ہے اکو کلہ شیطان کی به درازی عمراس خبیث کی اس دعای سے ہوگی او نی کی وعا کا کیا ہوچمنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان وراصل صرف انسان کا وخمن ہے انسان کی وجہ ہے اوروں کا بھی وشمن ہے کیونک وہ آدم علیہ السلام کی وجہ ے فالا کیا۔ اس کا براء ان کی اولاد سے لے رہا ہے اینز یہ کہ تقبہ کرنا۔ محموت ہولنا اتنا ہوا گناہ ہے کہ الجیس نے می نہ کیا لندا تقیہ باز جمونا آدی شیطان سے بدتر ہے ۸۔

(بقیہ سند ، ۲۳۰) فربایا کیا۔ خیال رہ کہ تمام انبیاء و اولیاء شیطان سے ہاہ ما تکتے رہ "کیونکہ اگرچہ وہ شیطان کے تسلا ہے معصوم یا محفوظ ہیں "حروسوسے کوئی
امن میں معرت علی فرماتے ہیں کہ مومن کی پچپان ہیہ ہے کہ اس کو نماز میں وسوسے آتے ہیں "کونکہ شیطان کفارے فائغ ہو چکا ہے۔
اے اس طرح کہ جو کافر ہو گئے وہ بیشہ دوزخ میں دہیں گے "اور جو مومن ہو کر بد عملی میں گرفتار ہوں گے "وہ عارضی طور پر وہاں قیام کریں گے ہا۔ ووزخ کے سات
طبقے ہیں اور ہر طبقے کا ایک وروازہ۔ ہر مجرم اپنے جرم کے لحاظ سے علیمہ و علیمہ و طبقے میں ہوں مے جنم "دئی" مطم "سعیر" سر" جمیم "اور ہاویہ سال بینی دوزخ کے سات

طبتے ہیں' ایسے عی شیطان کے اجاع کرنے والے بھی سات تم کے لوگ بی<sup>ا</sup> طیس ہے ہرایک جماعت کے لئے علیمرہ درجه ب ميسا كافردي عي درجه كاستق مو كاس يااس طرح كه برايك متلى كو مخلف منتى مطابول كي التي ۵۔ یہ کلام فرشتوں کا ہو گا جو جنتی لوگوں سے جنت کے دروازے پر پہنچ جانے پر کریں گے ایعنی اب حمیں نہ تو جنت سے نکالا جادے گا نہ بھاری آزاری کم پر آوے گی' نه موت تیکمنی موگی ۱- لینی جن جنتی لوگول کے ولول میں جو کینہ وغیرہ تھے کوہ یمان دور کر دیے جادیں کم میسے معزرت علی و امیر معادیه رمنی الله معما وغیرو حعرات عدم عل أكرية آيت كى طوع وفيروشرفى ير لکه کران لوگول کو کھلائی جاوے جن کا آپس میں بغض ہو تو انشاء اللہ ان میں مبت بدا ہو جادے گی ۸۔ معلوم مواكد جب جنتى جزاء كے لئے جند مي جاري كے ' ب نه نكالے جائيں مح۔ حضرت آدم اور حضور عليه العلوة و اللام كامعراج من جنت من داخلہ جزاء كے لئے ند تعا حفرت آدم کا وہاں رہنا تربیت کے لئے تھا تا کہ زیمن ے میں اس طرح آبادی کریں اور حضور کاواظلہ سیرے لئے ۔ پنج بیٹ آ ن كر مشابره كى كواى دي، اس كے دبال سے باہر تريف لے آے رب فرا اے۔ اُفانا فیکو الفا آیات میں تعارض نسیں ور شان نزول ایک بار می صلی الله علیه وسلم جماعت محابہ پر گزرے مجو آئیں میں ہس رہے تھے فرمایا که بین تم کو بنتا بوا کیون دیکماً بون' وه حضرات اس مناند کام سے ڈر مے اس وقت یہ آیت کرید نازل ہوئی (روح البیان) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا مدار خوف و امیدیر ہے اس کی رحمت ہے امید عذاب ہے خوف لازم ہے ١٠٥ حضرت جبرال عليه السلام اور ان كے ما قد کچهاود فرشته جرا دایم طرانسانام کو اسحاق علیانسللاکی بشادست ویے ممانوں کی شکل میں آئے ، جنس آپ پیچان نہ عے اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک مسانی جان

وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُوْعِنُ هُمْ أَجْمَعِيْنَ فَالْهَاسَبُعَةُ £ 9 9 9 2 6 6 2 9 3 9 2 w امنهم جزء مفسوم فان ت برسوان کے لئے ان یں سے ایک حقہ بال ہوا ہے کا ایشک ڈر دلسلے ؛ نول اور خیموں میں بیں ت ان میں دائن ہو سلامتی سے ساتھ امان یں ہے ادرہم نے ان کے بیوں یں جو کھ کینے تھے سب کھنے سے ک آ ہی یں بھائی ہی تخوں ہر روبرو : منٹھے تہ نہ انہیں اس پی بکھ سکیف لِلهُمْ ۗ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرُهِيْءَهُ وَاذْ دَخَ ف ادر انیں احوال سافر ابراہم کے مما وں کا تلہ جب وہ اس کے یاس آنے قریدے سلام ال کہا ہیں تم سے ڈرمعلیٰ ہوتا ہے ال ا بنوں نے کما ڈریئے بنیں بم آ ہے کو ایک مع دائے لاکے کی بٹیارت جے ہیں تا کما كِياً الى برجع بنادت فيق بوكر مجع برمايا ببنغ يّن اب كلبت بر بنارت فيق بو كله

پچان پر موقوف نیں اجنی ہی طنے آ جاوے تو وہ ممن ہے دو سرے ہدکہ جائزے کہ نی کسی دقت فرشتے کونہ پچانیں اجنی ہی طنے آ جاوے تو وہ ممن ہے دو سرے ہدکہ جائزے کہ نی کسی دقت فرشتے کونہ پچانیں اجنی ہے اور کہ آئے اور ہمارا ممان ہے اور کی کا پچانا ضروری ہے اور کہ انجاز میں ملکوک ہوگی ااے اس دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہدکہ جو ہے کہ ااے کو ملام کرنا سنت ہے نہ کہ جیٹے ہوئے کو ااے کو کہ دہ ہے وقت آئے تھے اور کھانا ہمی قبول نہ فرمایا۔ اس زمانہ میں مواج کی مان کے خلاف نیس موٹی علیہ السلام نے فرعون سے خوف فرمایا تھا۔ یہ خوف ایڈائے نہ وقت ایک کو خوف ایڈائے نہ کہ خوف ایڈائے اس سے معلوم ہواکہ فرشتوں کو علوم خسد رب نے دیئے ہیں اکد انسی با علام اللہ

(بقیہ سنی ۱۳۳) معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا ہو گا۔ اور وہ نبی اور علیم ہو گا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ نبوت کے لئے علم لازم ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ کی بوی نعمت ہے سماے بیٹنی کیا ہم خلوند ہوی وہارہ جوان کئے جلویں گے ' یا اس طرح ہو ڑھے رہیں گے اور بیٹا ہو جادے گا۔ فرض کہ اس جس رب کی قدرت کا انکار نسیں۔ بلکہ فزند پیدا ہونے کی نومیت کا سوال ہے یا اس سوال کا خشا انکمار تجب ہے۔

ا ۔ سن آب دونوں ایسے ی بڑھے رہیں کے اور بیا مطاہو گا۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو یا کہ آپ اللہ کی رحمت سے ہامید ہو چکے تھے۔ حفرت القمان نے

ربهاس 244 قَالُوُ ابَشَوْنِكَ بِالْحِقِ فَلَاتَكُنْ مِنَ الْفَيْطِينَ @ کیا بہنے آپ کو پھی ہفادت دی ہے آپ تا اید نہ ہوں کے کا اینے رہ کی رحمت سے کون نا امید ہو عثر دہی جو گراہ ہوئے کے ب بحرقبالا كياكا كب المدخر التوت بوك بم ايك مجرى قواك طرف بیجے گئے ہیں تک منگر دولے گھرولے ہے اِن سب کو ہم بھا ایس سکے تے تے اور بم آپ کے پاس کا عم لانے بی اور بمے تک ہے ہیں تواليث تمردالون كوكرات رب في كرابر وافي له ادرة ب الح يتي عط ال احتاة امضواحيت تؤمرو اور م بل کوئی : یعے بعر کرن دیکے اور جان کو عکم سے مید صبیط جائے ت وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ الْإَمْرِانَ دَابِرَهَ وُلَا مَقَطُوعٌ ادر ہم نے اسل عم کا بیعلہ سنا دیا کہ میں ہوئے ان کا فروں کی جر کٹ

ائے فرزندے فرمایا تھا۔ یَمُنِیْ لَا کَشَیٰکَ بِاللّٰہِ اے بیرے بے شرک نہ کرنا اس سے بدلازم نیس آیا کہ فی الحال وه شرک کر رہا تھا ۲۔ معلوم ہوا کہ بیہ سوال اٹکار کی وجہ ے نہ تما بکد نومیت ہو چنے کے التے تما نیز آپ ماہوس نہ تے ارب سے ماہوی نی کی شان کے خلاف ہے سے این اب تم اس ك بعد كياكد مع شايد آب في طالت ب بھان لیا کہ یہ فرشتے مرف بٹارت کے لئے نیں آئے، مکھ اور بھی کریں کے اس لئے یہ سوال فرمایا سے عذاب ازل کرنے کے لئے 'محر تحقیقات کے بعد ' بیاک اگل آیات سے معلوم ہو را ب ۵۔ معلوم ہواکہ آل ہوی بوں سب کو کما جا آ ہے بلکہ معمین بھی آل میں وافل بي "كو كك لوط عليه السلام كي مومن اولاد اور سب متعين کو نجات دینا رب کا کام ہے ، حمر فرشتوں نے کما ہم نجات ہے دیں کے عالیں کے افذا مومن یہ کمد مکا ہے کہ رسول الله محكم برورد كار عذاب سے يجائي عے ايك يا رسول الله مجھے دوزرخ سے بھا او عب اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاکہ نیک بنتی بدیختی کاعلم رب نے فرشتوں کو دیا ہے ورشح جاسنت ہیں کہ کون مومن مرے کا اور کون کافر' وو مرے یہ کہ رب کو بندے کے ماتھ ملا كراك ميند جع كابولا ما مكاب فرشتول في لوط عليه اللام ے فرمایا کہ ہم فمرا مجے میں بین ہم نے اور رب نے یہ فیملے کرلیا ہے۔ الذاب کید سکتے ہیں کہ اللہ رسول بعلا كرتے بن الله رسول دين و دنيا كي تعتيل دي بين ٨ - فويسورت الوكول كى شكل من لوط عليه السلام ك محر مقام سدوم میں 9۔ معلوم ہوا کہ بیہ ہو سکتا ہے کہ پیخبر فرشتہ کو نہ پھانیں 'تحراس وقت جب کہ وہ وی لے کرنہ ا آے ہوں وحی کے وقت پہان شروری ہے ورند کام الى مشتبه مو مائ كا آپ كامطلب يه قاكه ند تو تم يمال ك ريخ والي مو- ندتم ير علامت سفرے كوئى علامت ب أخر تم يكون مسافر إ متيم ١٠ يعني عذاب التي جس ہے آپ انس ڈرائے تے اور یہ انکار کرتے تے یا شک المعنى انكار ہے۔ كيونكه قوم لوط عذاب كى انكارى تقى"

چ تکہ نی کی خرص شک ہی کفرے اس کے اے شک ے تعیر فرادیا اا۔ اس ے معلوم ہوا کہ معزت لوط پر سواسے ان کے بعض محروالوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا ورنہ یمان اس مومن کا بھی ذکر ہوتا ہے ہی معلوم ہوا کہ جب تک صالین کی بہتی می رہیں وہاں عذاب نہیں آیا۔ اس لئے عذاب سے پہلے یہ بندے وہاں ایا ورنہ یمان اس مومن کا بھی ذکر ہوتا ہے ہی معلوم ہوا کہ جب تک صالین کی بہتی میں گیا اور ان سب کو رب کا تھم پہنچاتے رہیں اک کوئی پیچے پھر کرنہ دیکھے اس سے طیحدہ کرونے ہمانے انشاہ اللہ فتح بات کی کھی تھے ہی رج کی د جال غیب کی طرف پینے کرے جنگ یا مناظرہ میں جائے انشاہ اللہ فتح بات باس پشت پنای کلمانڈ یہ آیت ہو سکتی ہوالی غیب کی طرف پینے کرائے جال علی طرف ہیں جائے انشاہ اللہ فتح بات کا ان بررگوں کو تھم تھا۔

ا۔ اس طرح کہ کفار کا پی ہی نہ بچے گا۔ جس سے ان کی نسل چلے ' یہ تمام ہلاکت کے عذاب حضور کی تشریف آوری سے بند ہو محتے ہو۔ فاسد نیت اور پہ اراد ہے۔ نین دو یہ واقعہ اس محتکو سے پہلے ہوا' جو اوپر فدکور ہوئی' جیسا کہ دو سری آیات جس فدکور ہے ' کیونکہ لوط علیہ السلام اپی قوم کے آنے کے وقت تک ان فرشتوں کو پھیان نہ سکے تھے ' جیسا کہ آپ کے اس کلام شریف سے معلوم ہو رہاہے 'ورنہ ان فرشتوں کو معمان فرمانا جموت ہو آ اور جموے نبی کے لئے فیر ممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معمان کی عزت و احرام' خاطر تواضع سنت انہیاء ہے اگرچہ میزبان اس سے اوقف بھی نہ ہو ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ معمان کی ہے عزتی

میریان کی رسوائی کا باعث ہے 'جیے کہ ممان کے احرام میں میزبان کی مزت ہوتی ہے ۵۔ یعنی مسافروں کو بناہ نہ دیا کروا سے بد بخت مسافر کو بریثان کرتے تھے اور آپ بقدر طاقت ان سافروں کی تمایت فراتے تھے مجس سے وہ ج تے ہے ' ۱ مینی تمهاری بویاں موری قوم کی بنیاں اُور مویا میری بنیاں ہی اس کی تغییروہ آیت ہے' وَتَذَرُونَ مَا خَنَنَ لَكُمْ رُبُرُكُمْ مِن الدَّاجِكُمْ الى ع معلوم ہوا کہ قوم کا بزرگ اپنے چھوٹوں کو اپنا بیٹا بٹی کمد سکتا ب اگرچہ دین یں اختلاف ہوا یہ مجی معلوم ہوا کہ نی قوم کے والد کے مثل ہوتے ہیں نہ کہ بھائی کی طرح عام اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی جان خدا تعافی کو بوی یاری ہے کہ رب نے حضور کے سوائمی کی جان کی قتم نہ فرال۔ یہ ہی معلوم ہو آ ہے کہ کافر اگرچہ بظاہر ہوش میں ہو مرب ہوش ب جس مقل و ہوش سے اچھ برب کاموں کی تمیزنہ ہو سکے وہ بے معلی اور بے ہوشی ہے" اور ایا آوی بحک ی رہا ہے ایمان اس سے یا تو کفار کمد مراد ہیں یا قوم لوط اول زیادہ ظاہرے اس صورت میں یہ جملہ معرضہ ہے ۸۔ لین سورج نکلتے وقت ان کو حضرت جريل نے ايك مح مار كر بلاك فرما ديا ٩ ـ اس طرح کہ جرال علیہ السلام اس خلہ کی زمن کو اٹھاکر آسان کے تریب لے محے اور دہاں ے اوند حاکر کے پھیک دیا اس ے معلوم ہوا کہ خاص بندوں کے کام رب کی طرف نبت ہو کتے ہیں۔ کو تک یہ اوندها کرنا معرب جرل کا کام تھا مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیا۔ اس اس آیت سے اشارہ" زالی کو رجم یعنی شکسار کرنا معلوم ہو آ ے اے بھی بد لگا کہ نواطت یا زنا برترین جرم میں کہ قم لوط پر تمام قوموں سے زیادہ خطرناک عذاب آیا' خیال رہے کہ لواطت پر فرمب دنفیہ علی مد مقرر نمیں ماكم جس طرح جاب الوطى كو بلاك كرے- كل سے يا فرق سے یا جس طرح چاہ اے اس سے معلوم مواک ایمان اور دین' مثل و فراست الله تعالی کی بزی نعت ب کہ اس سے تعزی و طمارت نصیب ہوتی ہے' بے مثل'

ؽ۬ن®ۅؘۘجَآءُٳۿؙڶؙٳڵؠٙڔٳؽؘڹٷؚؽۺؾؙڹٛڟؚؚۯۅٛؽ<sup>®</sup> لوظ نے کہا یہ میرے ہمان ڈیل چھےتھیت نہرو تاہے۔ اور انٹرے ڈرو تع كها يا تواكى نوريم بيرى بنيال بي نه الرنبيل كرنا ہے اسے بوب تسارى جان كي ، وواینے نظریس بینک ایسے ہیں شہ تو دن کیلتے البیس بنگھاڑ نے الدينك جر والول في رمولون كو جشوايا في اور بم في ان كو منزل۲

ک انتجاب القات کو اتفاق یا آسانی آشیرات سے باتا سے محرعاقل مومن ان کو مخلوق کی بد مملی کا نتیجہ جان کر رب کا خوف دل جی پیدا کر آہے اسپیاکہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے القات کو اتفاق یا آسانی آشیرات سے باتا سے محرعاقل مومن ان کو مخلوق کی بد مملی کا نتیجہ جان کر رب کا خوف دل جی پیدا کر آہے اسپی جمازی والے فرمایا کیا اس بھی شعیب علیہ السلام کا بدلہ اس میں آگ کے مذاب سے ہلاک کیا مہاں امام کے معنی جی بھیوا انعام داستہ کو امام اس لئے کہتے ہیں کہ مسافر اس کی استان کی طرح اور محلوظ اور نامہ اعمال کو بھی قرآن کرتم جی امام فرمایا۔ لینی قوم لوط و قوم شعیب کی بستیاں مکد والوں کے تھے راہ پر واقع ہیں جن پر بید بور کی سنتیاں کہ والوں کے تھے راہ پر واقع ہیں جن پر بید لوگ اپنے سنز وال جی کہ مہرت کیوں نہ بکڑتے 10۔ مجرد یہ منورہ اور شام کے در میان ایک مقام ہے 'جمان قوم شود آباد منی 'جس کے رسول

(بقیسند ۳۲۳) حفرت مالح علیہ السلام تھ"اس سے معلوم ہوا کہ ایک نبی کی مخالفت تمام رسولوں کی مخالفت ہے کیونکہ قوم عمود نے صرف صالح علیہ السلام کو جمعنایا محردب نے فرمایا کہ قوم عمود نے تمام رسولوں کی محذیب کی ایسے عی ایک محالی کا افکار درپردہ تمام محلہ اور اہل بیت کا افکار ہے"اس سے موجودہ ذمانہ کے مستاخوں کو سبق حاصل کرنا جاسے ۔

ا۔ چرے او اٹنی کاپیدا ہونا تمام او نوں ے زیادہ بوا ہونا۔ فورا کچد دیا۔ بہت دودھ دینا کو کی کا سارا پانی فی لینا فرضیکہ یہ ایک او نفی بہت ے مجوات کا مجوم

744 اور بم نے آ مان اور زین اور جوبکہ ان کے درمیان ہے جے ث نہ نایا تھ اور کے شک قیامت کے دالی ہے ن توتم اہتی طرن اس مراس سرسیاس عربیاتی کا جو انجر اوج سرک ور کر رہ مرا میں ہے اس میں متارا رب بی بہت بیدائر نے والاجانے والا بانے والا بانے والا بانے والا باور دیشک نے تم کوسات آبتیں دیں جو دہرانی جاتی ہیں اور منفست والا قرآن ہے بى آ يى اشاكراس بيزكوند يكوبو بم فان كه كه بودون كور تفاكورك ت اور فرماً ذکر میں ہی موں مات ورسائے والا اس مذاب سے ، بیسام نے باتنے الْمُقْتَسِمِيْنَ۞الَّذِيْنَجَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْهُ والول بر أثاراً جنول كے كلاكم ابني كو سطح بو في كر بيا تا تا

تمى اس لئے يمان آيات جع فرايا كيا۔ فلذا آيت يركوكي امتراض نمیں ہو سکا۔ اب کہ بجائے ایان لانے کے او ننی کو کل کر دیا۔ انہوں نے یہ تو دیکھاکہ او ننی ایک ون كاسارا ياني لي ليى به مكريد ند ديكماك دوده اتادي ہے 'جو ساری قوم کو کافی ہو آہے۔ معلوم ہواکہ معجزہ رکھ كراس كوالمان ١٦ ٢ جس ير رب كرم فرمائ ٣ ـ كه ند اس كم مرجان كالديش ندچوروں كے نقب لكانے كا نظرہ کیا یہ معن ہیں کہ وہ رب تعالی سے بے خوف تھے ا ملی صورت میں بید امن رب کی تعت ہے و و سری صورت میں رب کا عذاب ہما۔ اکثر عذاب الی صبح کو آیا' ای لئے نماز فجرو نماز تعجد رکمی من ہے کہ ان عابدوں کے مفیل عذاب لوث جائے ۵۔ یعن ان کے مضوط تلع اور سارا مال و متاع عذاب الى كو دفع نه كر سكا- ان كى بلاكت اتوار کی میچ کو ہوئی۔ تین دن پہلے علامات عذاب شروع ہو من تقع الم چنانجہ بملے ون ان کے مند زرویز محتے دو سرے دن سم في بو كي تيرت دن سياه ويق روز بلاكت (روح البیان) صالح علیاسلام نے ابی مومن جماعت کے ماتھ وہاں سے قلعین " پھر فلسطین سے کمہ معطعہ میں جیں سال قیام فرما کر وہاں ہی انتقال فرمایا (روح) ٦-معلوم ہواک طیب اور خبیث چزکے پیدا فرانے میں عمت ہے مخربرا ہے لین اس کا پیدا کرنا برا نسی۔ شیطان خبیث ہے محراس کا پیدا کرنا محمت سے خالی نمیں عد لین ونیادی عذاب ان کی مرکش کا بورا بدله ند موعد اصل بدله قيامت من ديا جادت كا ٨٠ يعني ان كى ايداؤں ير مبركو - كوئى بدله ند لوا يه آيت جماد كى آیات سے مسوخ ہے اب کفار سے بعدر طاقت ضرور بدل لیا جاوے کا اور مین سورہ فاتح اور قرآن کریم اس ے چند ممائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ سورہ فاتح سات آیات میں اس پر تمام کا اجماع ہے اور سرے یہ کہ سورہ فاتحه بسترین سورة ب کو کله رب تعالی نے مصومیت ے اس کا زکر فرمایا۔ تیرے یہ کہ سورة فاتح نماذ کی ہر رکعت میں برحی جاوے گی جسے کہ مثانی سے معلوم ہوا۔

رسے میں یہ بیست یں یہ بیست یں یہ کے اور اس کے بعد ہیں۔ کو نکہ مثانی کے ایک معنی یہ بھی سے مجے ہیں ایعنی بار بار اترنے والی بانچ ہیں ہے کہ قرآن بری مظمت والی کتاب ہے اس سے جمعونا حرام اس سے بری مظمت والی کتاب ہے اس سے جمعونا حرام اس سے بری مظمت والی کتاب ہے اس سے جمعونا حرام اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے بال و متاع کو بھی عزت کی نگاہ سے نہ ویکھے اور کتی کی مثل ہیں اور اس کے لئے خرم رہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی آفوش کرم ہرمومن کے لئے تعلی ہے ااے شان فزول مکم معطمہ میں میود کے سات قافے بہت مال و متاع لے کر تجارت کے لئے آئے۔ بعض موشین کے دل میں حسرت دوئی کہ کاش یہ ال معلوں کا ہوگا۔ کو نکہ مسلمان اس وقت بست

http://www.rehmani.net

ید ہو ۳۲۲) تک رست تے اس پر یہ آعت نازل ہوئی۔ جن میں بظاہر حضور سے خطاب ہے اسکن بہاطن ہر مسلمان سے اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کو چاہیے اللہ مسلمان کو جاہیے اللہ مسلمان کے اللہ مسلمان کو جاہیے اللہ مسلمان کے اللہ مسلمان کے لئے زم رہے ۱۳ میں کہ ان کتب کی بعض آیات بات مسلمان کو کہا تھا ہوں کے اس کت کت ان کتب کی بعض آیات باق رکھیں 'بعض بدل دیں' یا قرآن سے قران شریف بی مراد ہے کہ ان میں سے کس نے اسے شعر کما سمی نے کمانت کما کس نے جادو بتایا اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس طرح انادی جس مرح یہود و نصاری پر قورات و انجیل آباری خمیں۔

ال يرسوال عذاب و ماب ك لئ بوكال اس معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب اکبر ي جي اك رب نے ابني حم فرائي تو ان كے زريد سے اك تمارے رب کی حم ۲۔ اس سے دد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تقیہ حرام ہے این دین کا اطلان چاہے میرت و صورت سے اس کا اظمار کرے دو مرے ہے کہ حنور صلی الله طیه وسلم نیکونی تکم چمپایا نسی اسب میحد ظاہر فرا ویا رب فرا آ ہے۔ بَیْغَ مَا أَنْزِلَ إِيَّكَ جُو كُ كَ حضور کو تھم تھاکہ علی رضی اللہ عنہ کو اینا جانشین کریں ' مر محابہ کے خوف سے نہ کیا وہ کافر ہے کہ ان آیات کا مكر بس يه آيت يافج مرداران قريش ك بارك مى اتری مام بن داکل اسود بن مطلب اسود بن عبد يعنوث مارث بن قيس وليد بن مغيره ابد لوگ حنور كو ایدا دیے اور خال اڑاتے تھے سے سب بری موت ہے بلاک کے گئے اس بے معلوم ہواکہ اللہ تعالی اینے محبوب کی مزت و مقلت کا محافظ ہے اور حضور کے مرکوؤں سے برلہ لیتا ہے من چنانجہ سانجوں بدر سے پہلے بن برے طل می مرے (روح البیان) اسود بن مطلب ابنا مردر فت سے کرا کراکر مرا اور کتا تھاک نہ معلوم کون میرا سر کرا رہاہے' مارٹ نے مجل کھالی'شدت کی یاس سے مرا وفیرہ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الى رنج و فم دور كرنے كے لئے كانى ب وب قرما آ ب-الأبذكرا فله تطلق التُكنب، يد بحي معلوم مواكد جو وشهول می پینما ہو' اس کے لئے اللہ کا ذکر اور تقوی مضوط قلعہ ے اکو تک حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا ہے المال ہو تا تھا۔ اس ملال کو دفع فرمانے کے لئے ذکر اللی کا عم دیا کیا۔ خیال رے کہ حضور اللہ تعالی کے ایسے محبوب میں۔ کہ بیشہ حق تعالی ان کی ولجوئی قرما آ ہے۔ رنج و غم دور فرما آ ہے ' ٦ - اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خوار کتنای بداولی مو جائے۔ مباوات سے بے نیاز نمیں مو مکا۔ جب حنور کو آخر دم تک مبادت کا تھم دیا کیا او ہم کیا چزیں عديمال يقين سے مراد موت بي كوتك اس كا تا يقيني

ور المالم المعلق المحمول المعلق العلاق المعلق المعلق المعلق المحمول المحمول المعلق ا

افد کے نام کے شروع جوہت ہر بان رقم والا ایک اُم والا اُنی اُم واللہ فکل اُستعاب کو اُلا سینے جائو کا سینے اور در تری ہے اسے اللہ اُن کو کو کا اُن کو کو کا اُن کو کو کا اُن کو کو کا کہ بنا کے جائو کا کہ بنا ہے جو بندوں پر جانب فریکو کا کہ بنا ہے۔

ہ اس سے معلوم ہواکہ شرقی تکلیفات کی انتماموت پر ہے کہ موت آتے ہی سارے شرقی ادکام ختم ہو جاتے ہیں۔ گرافلہ والے بعد موت بھی رب کی یاد کرتے ہیں۔ بھر اللہ والے بعد موت بھی رب کی یاد کرتے ہیں۔ بعض محلبہ کو سنا کیا کہ وہ اپنی قبروں میں سورہ ملک پڑھتے ہے اس سورہ کل کہ ہے اگر آست نظار بھا فرقبنگر سے آخر سورت تک کی آئیں ہرنے ہیں۔ اس سورت میں ۱۱ رکوع اور ایک سوافحا کیس آئیں اور دو ہزار آٹھ سوچالیس کھے اور سات ہزار سات سوسات حروف ہیں ہے۔ شان نزول۔ کفار کمد تخریہ اور دل کی کے طور پر کھا کرتے ہیں اس میں اللہ کے تھم سے یا قبدر دل کی کے طور پر کھا کرتے ہیں اس میں اللہ کے تھم سے یا قبدر کے دن کا عذاب مراد ہے جو کفار کمد پر اترایا قبر کا عذاب یا قیاست کا کہ سے چیزیں ہاری شکاہ میں دور ہیں سمر دب تعالی کے نزدیک بائکل قریب ہیں اس وی کو روح

(بتیدسنی ۳۲۵) اس لئے کماکیا۔ کہ اس سے جان زندہ ہوتی ہے ' جان جم کو زندہ کرتی ہے اور وجی جان کو 'جو اس سے الگ رہا مردہ ہے ' وجی لانے والے مرف جبرل ہیں محرائیں تنظیم کے لئے طاکہ جمع فرمایگیایا بعض آیات کے نزول کے وقت معرت جبرل کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے تھے 'اس لئے جمع ارشاد ہوا۔
اے یہ میود و نسازی کے اس احتراض کا جواب ہے کہ نبوت بن اسرائیل سے خاص ہے ' یا قریش کے اس طعن کا جواب ہے کہ نبوت کسی ملدار آدی کو ملنی جاسیے محس اس سے تادیانی دلیل نسیں چکز تھے۔ اور اور سے ہوا ہا۔ اے بی صلی اللہ محس اس سے تادیانی دلیل نسیں چکز تھے۔ کہ کو درب تعالی نے بی نبوت حضور پر ختم فرادی۔ یہ حتم نبوت اس کے مشیت و ارادہ سے ہوا ہا۔ اے بی صلی اللہ

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ هَانَ أَنْدِرُ وَإِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا ٣٠٤ تَ نَهُ لَا يَكُنُّ مِنْ الْأَرْبِيرِ عِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّقِ الْمُرْبِيرِ عِنْ الْمُرْبِيرِ الْمُرَاكِم اَنَا فَا لَقُونِ فَ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ بِالْمُحَالِقِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ بِالْمُحَا تو جھے ڈرو اس نے آ مان اور زین جما مناہے ان سے شرک سے برتر ہے اس نے آدی کو ایک تھری اوندے بنایا ڣؘٳؗۮ۬ٳؖۿؙۅؘؙڂٙڝؚؽؠ۠ۄٞڡؙؙڹؚؽڹۜ۞ۅٳڷٳڹ۬ڠٵڡۘڔڂؘڶڨٙۿٵٵٞػڬؙۄؙ ت توجعی کھلا فیکڑا ہو ہے اور جو بانے بیلا کئے ان یس تبارے کے عرم باس اور شنعتیں بی اور ان بی سے کھاتے ہوتے اور جہارا ان بیس ن پریچون و چین سرحون ⊙ Page 428 bma انیس شا کو وائیس لاتے ہو اورجب پر نے کو بھوڑتے ہو ش وہ مہارے پورٹ اٹھا کرنے جاتے ہیں آیے شہر کی طرف کرم اس بھر زبہ کھر ادھ مرے ہو کر نے ہے تنگ مبارا رہ نبایت نہر ہان رقم والا ہے تھ اورگھوڑے اور فجر اور گدھے کہ ان ہر ہوار ہو اور ڈیٹٹ کے گئے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَانَعْلَمُونَ °وَعَلَى اللهِ فَصُمُ السَّبِيمِ اور وه بیدا کرے کاجس کی بھیں فرہیں تھ اور کی کی راہ تھک اللہ کے سے نا وَمِنْهَاجَابِرٌ وَلَوْشَاءً لَهَاللَّهُ أَجْمِعِينَ ٥ اور کوئی راه خیرمی سبعے لله اور چا بنا تو تم سب کو راه پر الاتا الله

744

عليه وسلم كا اب مسلمانوا يا اب علاء اسلام كونك تبليغ بیشه رے گی۔ ہر مسلمان بقدر طافت تبلیغ کرے۔ س انسان سے مراو اولاد آدم ہے اور ان میں سے ہمی سیلی عليه السلام مستنى بي عُرضيكه انسان كو نطف عن يدا فرانا قانون ب اور بغيرنطف بيدا فرانا قدرت ب رب تعالى فره آب و سَنُلَ مِنْ مِنْكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْكُوا وَمُخَلِّقَهُ مِنْ تُولِبِهِ اندا آیت کرید ر کوئی اعتراض نیس انطف سے مراد مال باپ دونوں کا نطف ہے اپ کے نطفہ سے بڑی ہے اور ال کے نطف سے موشت بال وغیرہ ای کئے نسب باب ے ب (شان نزول) یہ آیت الی بن طلف کے متعلق نازل مولى مولى بر ايك مرده ك كل مولى برى افعالايا اور کنے لگا کہ کیا اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ نس موسکا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا میا کہ جو رب پہلے ایک ہوندیانی سے انسان کو بیدا فرما سکا ہے ا وو کل مولی بٹری میں بھی جان ڈال سکتا ہے سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ایک بیاک برجانور طال شیں ا بعض حرام مجن سے کھانے کے علاوہ ووسرے تفع حاصل ہوتے ہں' جیسے گد ھا' خچر'محموڑا وفیرہ دو سرے بیہ کہ طال جانور كابحى برحصه كمايا نسي جاتا بميساك منها س معلوم بوا چنانچه دیرا ذکرا خصیه "پیدا مثاندا خون دغیره حرام بین... جن کی تنعیل کتب نقه میں ندکور ہے، بعض مانور ایسے ہیں۔ جن سے کسی فتم کا نفع لینا طلال شیں ا جیسے سور' ۵ - الل عرب كي دولت جانور يقيم جنيس بيد لوك ميح كو كمرے جكل لے جاتے اور شام كو جكل سے كمرلاتے ادر اس کو بہت امیما محسوس کرتے تھے ۲۔ بعنی اے عرب والوا أكر اونث مجرو غيره سواريان بيدانه موتمن اتوتم لوگ رور وراز کے شروں تک مشکل سے بیٹیج اور نمایت معیبتوں سے اینا تجارتی سامان پنجاتے اب تم کو آسانی ہو من اس كاشكريه اداكديب يد كموزك الحجرا ادن وغيرو على روزی تو رب کی کھاتے ہیں۔ اور کام تسارا کرتے ہیں۔ یے اللہ کی رحمت ہے۔ کہ ان کے واوں میں تمارا رعب پیدا کردیا اور انسی تم سے النت دے دی ورن وحثی

پیسے دیں ہے۔ اس میں مسلم میں ہواکہ محموزا حرام ہے کو ند رب تعافی نے اے کدھے اور فچرکے ساتھ ذکر کیا اور اس کی پیدائش کی وہ سکمتیں بیان فرہائمی سواری اور زینت معلوم ہواکہ ان تینوں کا عظم ایک بی ہور گدھا ، فچرتو حرام ہے کنڈا یہ بھی حرام ہے ہے۔ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی تمام سواریوں کا اجمالی ذکر ہے موڑ ہوائی جماز ریل وفیرہ فرضیکہ قرآن کریم کی اس آست نے بہت سے ملوم فیب فاہر فرما دیئے جن کا تعلق سواریوں سے ہے یا ان کے ملاوہ ہے دین اسلام اور ذہب اہل سنت میں نہ دین موسوی جیسی خق ہے نہ دین میسوی جیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ دین موسوی جیسی خق ہے نہ دین میسوی جیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ دون موسوی جیسی خق ہے نہ دین میسوی جیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ دون موسوی جیسی خق ہے نہ دین میسوی جیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ دون موسوی جیسی خق ہے نہ دین میسوی جیسی نری اور نہ بیا ہور کی اللہ اور ذہب اہل سنت میں بیاتی ہے نہ دین میسوں جیسی تناہ نس سے تمام نسم سے کفر مراد ہیں 'جو ہمارے

اے صوفیاء فرائے ہی کہ آسان نبوت لین حضور کے وراید قرآن مدیث کایانی آناراجس سے حمیس ایان بی الماجو كويا تسارك يينے من كام آيا۔ اور افعال كے در خت مجى اس سے اممے۔ ان اعمال كے ورختوں سے تمهارے تفس بھی قائدہ افعاتے ہی اجو تماری سواریاں ہیں۔ اور تمهارے جان و دل ہی ' اس کیو تک کنوؤں کا پائی بھی بارش ك لين سے ب- أكر بارش نه مو تو كنويں و فيره فتك مو جائم ' انڈا یہ تھم سادے جمان کے گئے ہے ۳۔ آگرچہ بارش سے تمام سزے بیدا ہوتے میں مرج کد انسانوں کا عام نفع ان عي ورخون ے ہے جس سے وہ خود كمايس يا جاؤروں کو چرائیں اس لئے خصوصیت سے ان کائ ذکر فرالا ٣٠ موناء ك زريك شريعت ايانى كين ب-جس ے ایمانی زندگی قائم ہے۔ شرق افمال اس کمیت کے فلے اور والے میں طریقت ایمانی باغ ب اور طریقت کے اقل علے وفيرہ اس باغ كے لذيذ عوے " يہ سب محد قرآن شریف سے ہی جس کاماخذ قرآن اور مدیث نہ ہو و ا كرائي ب ٥- اس سے چند مئله معلوم بوع ايك ب کہ کمیت باغ سے افعل ب اور کمین بازی کرا باغیانی ے افضل کو کلہ محتی ے زندگی قائم با باغ لذت اور مرو کے لئے ہوتے ہیں اس لئے کمیت کا پہلے ذکر فرمایا دومرے یہ کہ نقون مجور انگور دومرے میووں سے افعل میں اس لئے ان کو خصوصت سے ذکر فرایا تمرے یہ کہ ونیا میں رب نے مارے کیل پیدا نہ فرمائے مادے تو جنت میں می بول مے ویامی بر پیل می ہے بعض پردا فرائ ای لئے من کل فرایا گیا۔ چوتے یہ کہ نظ ذكرے كر افتل ب كرے انبان ولى بن جا اب ٢- اس سے معلوم ہواك عالم كا سارا نظام مارے لئے ے ارب کو ان کی ماجت نہ متی او ہم کو بھی جاہے کہ مکر کام رب کے لئے کیا کریں آ کہ مکر قواس کا شکر اوا مو عد العنى جائد تارك مورج وفيره تسارى خاطر اين ڈیوٹیال اس طرح دے رے ہیں اک نہ مجی تھیں نہ چیٹی کیں مخیال رہے کہ ان رات و ون مجاند آروں

244 هُوَالَّذِي مَا نُزُلُ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وبی ہے جس نے آمان سے پائی انادا نہ اس سے قبارا بینا ہے تہ اور اس سے درفت بیں جن سے جرائے ہو کا اس یا نی سے تمارے کے کمین اگاتا ہے اور زیون اور کمبور اور انگور - روس را چکرا حل این دو مارات کا کم ریکی آ برتم کے ہل کا سے شک اس میں نشان ہے وحیال مرنے والول كوفى اوراك في تهارك لف مغركة رات اورون اورسورى اور جاند اورمستادے اس کے ممہرے باندھے بیں تہ ہے ٹک اس بی فنایاں ِعُاْ اَلُوانُكُوْنَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدَّ لِقَوْمِ مَيَّنَ كَرُونَ ٣ رنگ برنگ کہ ہے تنگ اس میں نشانی ہے یا د کرنے والوں کو ٹاہ اس بي كشيّال ديكھے كم بانى جيركرمبلق بي كله اوراس لين كم تم اس كما نشل كاش كرواور

وفیرہ ہے جے جسلل زندگیاں وابت ہیں' ایسے عی ایمانی زندگیاں بھی وابت ہیں 'کہ انہی سے روزے' نماز' زکوۃ' ج وفیرہ اوا ہوتے ہیں' فرضکہ یہ ظاہری باطنی افعالمت اپنے میں لئے ہوئے ہیں ۱۔ اس ہے تمن سئلے معلوم ہوئے' ایک یہ کہ ہرزرہ معرفت التی کا وفتر ہے' لیکن محل کی ضرورت ہے' دو مرے یہ کہ اللہ کے افلاک اپنے میں اگر ان سے رب کی خرد یک جو رب کو پہچائے' جو محل رب تک نہ بہنچائے وہ بے محقی ہے' تیمرے یہ کہ طب ریاضی وفیرہ اعلیٰ علوم ہیں' اگر ان سے رب کی تدرق میں فور کیا جائے ہے۔ صوفیاء کے مرب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ول کی زعن میں ایمان' اظامی' محت مصفوی کے رمک برنے کی ہل پھول پر ا

(بقیہ سنی ۱۳۷) کے ساتھ ہوا بیساکہ دل کے شد سے معلوم ہوا۔ ذکر اور ہے۔ تذکر پکھ اور اا۔ جس بی کشتیاں بہازوں سے ذریعے بینی کر کھانے سے کھیلیاں پہننے کے لئے مجلیاں پہننے کے لئے مولی سے نکل آٹاس لئے کہ رب نے اسے تسارا آلاح کر دیا کہ حسیں فرق نہیں کر آٹاں عربی لدن میں کہنئے کے لئے مولی کے نکار کی حسیں فرق نہیں کر آٹاں عربی لدن میں کہنا کہ کہ کہ اور جس کھائے وہ مجلی کھا سکتا ہے کہ کھائے کہ محم کا دار عرف پر ہے ساریعنی سے مولی سے مولی کے بین مرحان نکتے ہیں مولی کے بین وغیرہ استعمال کرتے ہو ۱۴۔ صوفیا کے نزدیک طریقت سمندر

لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ@وَالْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي مہیں اصان سانو کہ اور اس لے زیمن میں نظر اوالے ٱڹ۫ؖڹؽؠؽڔڮؙۿ۫ۅٲٮ۬ۿڒٳۊۜڛؙڷڒڵۼۘڷڰؙؠؙۘڗۿؾۘٙۯۏؽ<sup>۞</sup> مم كبيل تبيل سف كرشكاني ته اور دريال اور رست كرتم راه با و وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهُتَكُونَ الْأَجْمِ هُمْ يَهُتَكُونَ الْأَخْمِ الْمُخْمِ هُمْ يَهُتَكُونَ الْأَخْمِ اور علامیں تل اور شارے سے وہ راہ باتے ہیں گا توکیا ہو بنا سے كَمَنُ لِآيَخُكُتُ ۗ اَفَلَاتَنَكَٰكُرُونَ ۚ ﴿ وَإِنْ تَعُثُّ وَا وه ایها بوجائے ما جو نہ ہنائے ہے توکیاتم نعیمت جیں سانتے ن اوراگرانشری نِعُمَا اللهِ لَا تُخْصُوْهَا إِنَّ اللهُ لَعُفُوُّرٌ رَجِيْمُ ۗ نعتیں گنو تو انہیں نمار نہ کر سکو کے شہ ہے ٹیک اللہ بھنے والا ہر ان ہے کہ وَاللَّهُ بِعِلَيْمُ مَا نَشِرُّونَ وَمَا نَعُلِنُونَ @وَالَّذِينَ Page 122.bmp اورجو فامركرتے ہو كا در اللہ كے موا جن کوہو ہے ہیں۔ وہ چکہ نجی ہیں سناتے اور وہ خود هُمْرُيْخُكُفُونَ ١٠٥ مُواتٌ عَبْرُ احْبَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ بنائے بوئے میں مردے ہیں تاہ زندہ نہیں، اور انہیں نجر نہیں اَيَّانَ يُبْعِنْوُنَ فَإِلَّهُكُمُ إِلَّهٌ وَاحِدَّ فَالَّذِ يُنَ نوط كب الخائد جائيس ملكے لا تبارا معبود ايك معبود ہے ال تو وہ جو ڒؠؙۊؙڡؚڹؙۅؙ۬ؽؠٵڶٳڿڒۊ۬ڨؙڶۏؠؙۿؙۄ۫ۛۛڡؙڹ۬ڮڒۘۊ۠ ۊۜۿؙۘؖۿؙ ۲ فرت بر ایمان تبین ماتے ان کے دل منکر بی اور وہ مُسْنَكْلِبِرُ وُنَ ﴿ لَاجَرَمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ مغرور بی تا فی المتیقت اللہ جانا ہے ہو جھیاتے

منزل۳

ب شریعت کشتی کی قرآن و مدیث سمندر ب نقد اس کی كشى كد فقد كے بغير قرآن و صديث بلاكت كا باحث ب اس سمندر کو امام کی کشتی میں طے کرو۔ ا۔ بعن کتیوں کے ذریعہ تم دریاؤں میں سر کر کے تجارت چکاتے ہو۔ بعض لوگ اس راست سے عج كرتے ہیں' بعض لوگ کشتیوں کے ذریعہ مجلی وغیرہ کا شکار كرتے وريا سے موتى مونا نالتے بي سے سب فنل الن كرفي من شاف ب اس كا فكريه لازم ب ٢-معلوم ہوا کہ زمین حرکت نیس کرتی کیونک لنگر جماز کو رد کئے کے لئے ڈائے جاتے جی اگر اب مجی زمین حر کت کرتی ہو' تو میاڑوں کا نظر ڈالنا بیکار ہوا۔ آسان بھی وكت نيس كرنا مرف آرے ايے كروش كررے ين مي وريا من ترف والا رب فرماما ب عُنَّ في فَدَكِ، ينهُ وَن كل باد چه بزار چه سو تسريس موني باديان علاوه (روح) سب يعني دريا و خكلي ميس اليي علامتي مقرر فراكس عن ك دريد منول مقصود تك پنجنا آسان بويا ب ٢٦ معلوم بواكد تارك وقت اور ست معلوم كرنے کی علامتیں ہیں ان سے فیمی طال معلوم کرنا حرام ب ازا علم توقيت حل بادر علم نجوم باطل-٥- كفار عرب اي بول كو خالق تسيس مائت تھے اس كے باوجود انسيس خداكى طرن مائے تھ اس لئے اسی برجے تھے۔ اس آیت میں اس کی تروید فرائی۔ یعنی کاون خالق کی طرح سیس ہو عن واس كى طرح معود كيے موكى ١- خيال رب ك تعظیم الله تعانی کی بھی ہے اور اس کے بعض خاص بندوں میں ک بھی محر مبادت مرف رب کی ہونی جائے، عبادت میں معبود کورب یارب کی حل مان کر تعظیم کی جاتی ہے ' نماز میں تعب کی تعظیم ہے' اور رب کی عبادت محر مشرک کا عجدہ بھی بت کی طرف ہے اور عبادت بھی بت کی اندا وو نقل شرک ہے مومن کا آب زمزم کی تعظیم کرنا مین ایمان ے سرک کا گنا مل کی تعقیم کرنا شرک ہے کا اللہ تعالی نے کچھ نعتیں واعلی ہم کو عطا فرمائیں اور کچھ خارجی اور وونوں ہارے شارے باہر ہیں کچہ جائیک ان

کا شکر ہوا ہو ۸۔ کہ باوجود بندوں کے کفرو مرکفی کے اپل تعتیں بند نہیں قربا آ۔ اور بوے سے برا گناہ توبہ سے معاف قربارتا ہے۔ ۹۔ اللہ تعالی ہارے کاموں کو دیکتا ہے ' یہ مشاہرہ قربانا عادث ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا بیفنہ انفہ از ل سے جانا ہے وہ علیم و قدیم ہے اور ہارے کام کرنے کی طاحت میں بھی ہارے کاموں کو دیکتا ہے ' یہ مشاہرہ قربانا عادث ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا بیفنہ انفہ آت کہ اللہ جانا گذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ ۱۰۔ اس سے مشرکین عرب کے بُست مراوی یا نفی ارضاد ہوا بیک بک اللہ نے مجاہدوں کو نہ جانا گذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ ۱۰۔ اس سے مشرکین عرب کے بُست مراوی ایس نوی درخت ' پھر' و فیرہ حضرت میں فر عرب ملیما السلام کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ' ان کے مراتب عالی کادو سری آیات میں ذکر ہے ' بلکہ فرشتے بھی اس آیت سے خارج ہیں ' رب تعالی شدائے یارے میں فربا آ ہے۔ کہ آرکا تکوئو ایشن بینی ادائیہ انفوائی گذا اس آیت میں نمیوں کو داخل مانا تا ہا ہے اا سے ان

http://www.rehmani.net (بقیر منحه ۳۲۸) ان بے جان بتوں کو نہ تساری موجودہ عبادت کی خبرہے ' نہ انسی تسارے اسکے طالت کا علم ہے ' کہ تم قبروں سے کب انھو کے ' ایسی بے شعور چز کی عبادت کرنا پالکل تمانت ہے ۱۲۔ انٹھ تعالی ذاتی ہمی ایک ہے اور صفات ہمی ایک ' فیڈا جو کوئی رب کو ایک مان کر کسی اور میں اس کی می صفات مانے وہ بھی ایسا ہی مشرک ہے ' جو رب کی ذات میں شریک کرے ۱۲۔ یعنی کفار میں دو عیب ہیں ' انکار اور تکبر' اس لئے یہ لوگ نبی کے قول اور دلائل پر بھی ایمان نسیں لاتے ' اس سے

معلوم ہوا کہ تکبر مومن کی صفت نہیں۔

ا - الذا حميل عليد كدول كى نيت و مقالد مى فيك كرو 444 جو چھے ہوئے ہیں اور اعمال بھی درست رکھو جو ظاہر ہیں ' صورت مجی مسلمانوں کی ہی بناؤ اور سیرت مجی اور ملاہری منابوں سے بھی بچے ' بالمنی سے بھی اللہ تونیق دے ' ال اور مر ظاہر کرتے ہیں ک بیٹک وہ مغردروں کو بسند بیس مزماما ف ادر يين خواه كافر محكر مويا مومن الله كو نابند مين كنيال رب ك تكبر حق بحى مو آب اور باطل بحى" اى لئے اللہ كانام ب متكبراً ليكن احكبار بيشه احق عرور كو كمت بي "جهاد مي كفار كے مقابل تحبر كرنا عبادت ب- مسلمان بعائير ے تحبرو فرور حرام باللہ ورسول کے سامنے تحبر كفرو ارتداد ہے ایسال یہ تبرا تحبر مراد ہے اکفار عرب کو ای تحبر کی بناری متی ' بارگاہ البی میں جحر و انسار قول ہے ٣- شان نزول بي آيت نفر بن مارث كے متعلق نازل اورہ کھے ہو جدان کے جنیں اپنی جہالت سے گراہ کرتے ہیں ٹونن ٹوکیا ہی برا بوج یکم جوئی۔ جس نے مجمونے تھے کمانیاں یاد کر رکمی تھیں اور لوگوں سے کتا قا۔ کہ قرآن بھی جمونے قصوں کا مجور اٹھلتے ہیں ٹ ہے شک ان سے اگلول نے فریب کیا تھا نہ تو اندنے ابھی ہے اور مجھے بھی کمانیاں بہت ی یاد ہیں ہے۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے اسطورہ چموٹی کمانیوں کو بھی کتے ہیں اور لفو بنان کر برے یہ تر اربر ہے آل ابر میوف مقط فَوْقِ مُونَى الله مُونِي الله مُون بیورہ قصوں کو ہمی جن سے فائدہ کوئی نہ ہو۔ کفار عرب قرآن کریم کے قسوں کو انسی معلل سے اسلورہ کھتے تے۔ یعنی جموئی اور بے کار کمانیاں نعوز باللہ ۵۔ اس سے گریٹری اور مذاب ان بروال سے آیا جال کی انہیں نجر نے تھی گ معلوم ہواکہ مومنوں کو ممناہوں کی کال سزائہ کے گیا۔ بت کی معانی ہو جاوے گ۔ ۲۔ یعنی سردار کفار براین منامون كالجمي بوجم موكا اور ان متبعين كفار كالجي جو ان قیامت کے دن اہنیں دموا کمے گاٹا اود فرانے کا کیاں بم میریے وہ ك بمكان ع مراؤيد كار بوك ايدى علاء ومشاكع كو است نیک اعمال کا بھی تواب لے کا اور ان متبعین کا بھی جو ان کی برایت سے نیک بنے 2 ، اس سے معلوم ہوا۔ كم كراه كرنے والا مارے تابيين كابوج الحائ كا محروه خود بھی ہوجمہ میں ہوں گے۔ مر بخوشی نہ اٹھائے گا، مجبورا س افعانا برے کا ۸۔ اس سے مرادیا تو نمرود بن کنعان ب جس نے بت اونچا محل بوایا تا که آسان والول خصوصا" رب تعالی سے جگ کرے اس کی بلندی پانچ وہ سمہ فرشت ان کی جان کلائے ہیں گلہ اس مال پرکدوہ ابنا براکر ہیے تھے گلہ بزار کزر تھی' رب کی قدرت سے ایک ہوا چلی۔ جس منزلم

سے عمات کر گئی اور بہت لوگ اس ہے وب کر مرکے کیا اس ہے مواد اس ہے عمات کر گئی اور بہت لوگ اس ہے وب کر مرکے کیا اس ہے مراد عام چھیل اس بی اللہ تعالی نے بطور مثال بیان قربایا کہ کفار کمہ کے قریب اس هم کے بین جیے چھیلی قرموں نے اپنے بیفیروں سے کئے 'اور ان میں وہ ناہ میں کرور بیا ہے کوئی بڑی اور بھی مرکش باوشاہ کو چھر جسی کرور بیا کہ بیا کہ کیا۔ اور فیل والوں کا ابائیل سے فاکیا 'قرم عاد جسی بمادر قوم کو ہو اس عارت کیا اللہ کی فوج برجگہروقت موجود ہے اس سے ورنا چاہیے اس سے مرکش باور کو اگر چہ عذاب بیا معلوم ہوئے ایک ہے کہ اللہ تعالی مسلمان کنگار کو اگر چہ عذاب دے کا کر اس رہوا نے کار رہوائی کفار کے لئے فاص ہے جمنگار مومن کو عذاب ایسا چھپ کر ہو گاکہ کسی کو فرشک نہ ہوگی 'اا۔ رب کا یہ کلام کفار پر متاب

(بقید منی ۲۹۹) کے لئے ہوگا۔ اور ان کے بتوں کو اپنا شریک فرمانا ان پر خضب کے لئے بیٹی جن بتوں کو تم میرا شریک کتے تھے بتاؤ وہ کماں ہیں اس آے بی انہیاء اولیاء وافل نمیں کہ کوئی مسلمان انہیں غداکا شریک نمیں مانتا اور وہ اپنے فلاموں کی انداو رب کے تھم سے ضرور کریں گے۔ ۱۲ سام والوں سے مراد امتوں کے تی ان کے علاء اولیاء اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاء اولیاء ہیں اس سے معلوم ہواکہ علاء کا درجہ دنیا جس بھی اعلیٰ ہے اور آخرت جس بھی اعلیٰ ہوگا۔
کہ رب تعالی نے ان بی کا قول نقل فرمایا ہے۔ ۱۲ ساس سے چند مسئلہ معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے کام اس کے خاص بھروں کی طرف نسبت سے جا سکتے ہیں

74. فَالْقُوا السَّلَمُ مِاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّ إِبَلْ إِنَّ اب مع والي مح كرم تومك مراق زكست تعرف بالكول بيس .يشك الله فوب مانا ہے ہو جہارے كوكك تقے تا اب جنم كے دروازول یں ماذکہ بیشراس یں رہوت توکیا ہی برا تھانہ مفروروں کا تھ اور ڈر والوں سے کما گیا تھارے دب نے کیا اٹارا بولے فوتی ہے ٱڂڛۘٮؙؙۅؙٳؽ۬ۿڹؚٷؚٳڶڷؙڹؙؽٳۘػؘ جنوں نے اس دنیا میں بھلان کی ان کسنے جملانی ہے تا اور بینک بھلا ۔ سے بہتری اور مزور کیا ہی اجما گھر بر بیز کارول کا سے کے باع ہیں وہ اللہ البا ہی ملا دیتا ہے پربینر گاروں ک وہ جن کی جان تکالتے ہی فرشتے ستھرے بن میں کہ یہ بہتے ہوئے كرسلامتي بوتم برن جنت بس عاد لله بدار الهنه كي كا اله هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيُّهُمُ الْمَلْيِكَةُ أَوْيَأْ کا ہے کے انتظار یں بیں کٹ محواس کے کو فرشتے ان بر آئیں یا بسادے

کو تک موت دیا رب کا کام ہے گر رب نے فرایا کہ انہیں فرشتے دفات دیتے ہیں افذا یہ کمنا جائز ہے کہ رسول الله عزت دیتے ہیں ادوا یہ کا جائز ہے کہ رسول جان نکانا حضرت مزدا نیل کا کام ہے گران کے ماتھ ان کے فدام فرشتے ہی ہوتے ہیں افذا اس آیت اور دو مرک آیت عراق فرای ہے۔ یہ نفذا اس آیت اور دو مرک فرای ہے۔ یہ نفذا اس آیت اور دو مرک فرای ہے فرای ہے۔ یہ نفذا السلائک ہا لوج ہو اسامہ دیکھو دی لانا خرای ہے۔ یہ نفذا السلائک ہا لوج ہو اسامہ دیکھو دی لانا ہے۔ یہ نفرا علیہ السلام کا کام ہے گر طا کے جمع فرایا گیا ہے ہو اس سے سطوم ہوا کہ ایمان د کفر می فاقد کا اخبار ہے جو مر بحر کافر رہے گر مرتے دفت مومن ہو جو سے دو مومن ہے اور جو مومن رہے اور مرتے دفت مومن ہو کافر ہو جاوے دو مومن ہے 'اور جو مومن رہے اور مرتے دفت مومن کی کافر ہو جاوے دو کافر ہے 'جن آیات میں کفار کی برائی نہ کور ہے ان سب میں کی مراد ہے

ا۔ فاہرے کہ کفار دیدہ دانت الکار کریں گے کہ ہم کافر بد کار نہ تھے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین و اعمال کو مول مائی اس لے اثار کریں سے کہ قری کافر کے گا۔ ماندلا اور مجھے نمیں خرکہ میرا دین کیا ہے مرمومن کو اینے اعمال یاد ہمی رہیں ہے۔ اور وہ اقرار بھی کرے گا ا علیم و نبیر ماکم کے سامنے لحرم کا انکار مغید نمیں اس ك باوجود خود كافركم باته ياؤل وفيره عد كواى ولوا وى جائے گی محربہ کوائی رب سے علم کے لئے نیس ا بلکہ محرم کی زبان بندی کرنے کے لئے ہوگی سے معلوم ہواکہ مومن خواه كيماى يوا جرم يو دوزخ على بيث ند رب كا آ فرکار دہاں سے نکلے کا سب معلوم ہوا کہ انسان کا تحبر جوائے ای لے جرم ہا جو فرور ہی کے مقابلہ على بو وہ جرم ہے۔ اللہ تعالی کی کبرائی برحق ہے اللہ اس کے لئے کرمغات کرید می سے ہے ۵۔ مرب کے دیماتی باشدے جے کے موقع پر کمد معظمہ آکر نی کریم صلی اللہ طب وسلم کے متعلق مالات کی تحقیقات کرتے تھے ابب كافرول سے يومع تو ان مل سے كوئى و حضور كو جادوكر كتا تماكوكي ويوانه كوكي شاعر معاذ الله اور جب محايد

ے لئے بتے قوصاب کرام حضور کاوساف حیدہ اور قرآن کریم کے فضائل بتاتے تے اس واقعہ کا اس میں ذکر ہے (فزائن العرفان) معلوم ہوا کہ جمال یار قوایک ہے۔ محرد کینے والوں کی نگاہیں مختلف ہیں۔ ۲۔ پہلی بھلائی ہے مراہ ایمان اور نیک اعمال ہیں اور دو مری بھلائی ہے مراہ بنت اور اللہ تعاتی کی رضامندی ہے بلکہ دنیا میں اچھی زندگ مح کامیابی اور اللہ کی بوی فعیش میرہ رزق ہے۔ اس لئے کہ وہاں موت نسیں کوئی تکلیف نسیں اللہ کی نارانتگی نسی آپ کی ناانتاتی نمیں اس فیر مامل کرنے کے دامل میں فیر میں اللہ کی نارانتگی نسی آپ کی ناانتاتی نمیں اور کی مامل کرنے کے افرال میں فیر جائیں ہارے ساتھ نامی اور ول میں فیر وارش میں اور ول المجی خواہشیں اس لئے بھال ہماری ہریات مانے کی قابل نسی محرجت میں نارہ ند ہوگا۔ اللہ ا

(بقید سفی ۱۳۳۰) وہاں جنتی امچی خواہشیں عی کرے گا۔ اس کے وہاں اماری بریات بانی جادے گی اے معلوم ہواکہ اعتبار خاتمہ کا ہے' متی وہ جس کا خاتمہ تنوی پر ہو'
ریا جس معلوم ہواکہ جان نکالنے کے وقت بہت فرشتے حاضر ہوتے ہیں' ملک الموت اور ان کے خدام' یہ بھی معلوم ہواکہ یہ فرشتے سارے عالم بس بیک وقت سموجود
ہوتے ہیں ۱۔ اس سے معلوم ہواکہ موت کے فرشتے مومن کو سلام کر کے آتے ہیں اور جنت کی خوشخریاں دے کر جان نکالتے ہیں' آ کہ نزع آسان ہواا۔ یا تو فی
الحال روحانی طور پر کہ تمہاری روحی پر ندول کی شکل میں جنت کی برکریں یا تمہاری جوائیں آتی رہیں گی ابعد قیامت میں جنت میں جانا کے تکہ جسمانی

طور ر جنت كا داخله بعد قیامت بوگا۔ ١٢ - خيال رے كه بند كاحسول تين طرح بو كااين عمل عد متقبول ك لئے 'کسی دو سرے کے عمل کی برکت ہے ' جیے مسلمانوں کے اہانغ فوت شدہ بیجے بینیر کمی عمل کے میںے وہ تکوق جو جنت بمرنے کے لئے پیدا کی جادے گی یمال خطاب پل حم والول سے مو رہا ہے ارب قرما آ ہے ' عَمَنَا بِعِهُ وَرِ يَتَهُمُ کین چو تکہ عام طور پر جنت ۔ اٹھال کے موض کے گی ' اس لئے قرآن کرم میں اس کا ذکر بہت زیادہ ہو تا ہے'' علاء قراتے میں کہ جنت کا داخلہ اللہ کے قفل سے ہو گا م اور وہاں ورجات اسینے اعمال سے (روح) سما۔ یعنی جو م این کو و کچه کر آپ کا کلام سن کر بھی ایمان نہ لائے وہ یا تو موت کا انظار کر رہا ہے ایا ونیاوی مذاب کا بھے جگ بدر و حین کی فکست اس سے معلوم ہوا۔ کہ حضور ملی اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہوایت کا آ تری دریلہ ہیں ہے آب سے بداعت نہ لی اے کس جاعت میں ل سکت ا فین قوم عاد و شود و فیرا مجی تخریر ازے رہے عذاب رکھے کرنبی کی حیائی محسوس کی محراس دفت کا مانتا بیکار ہے مذاب دفع نس ہو آ ۲۔ علم کے معنی میں فیر کی چیز اسکی بغیر اجازت استعال کرتا ہم رب کے بیں اس کی مرشی ك خلاف عمل كرنا علم ب كنگار مسلمان بمي خالم ب اور كافر مجى البته كافر براظالم ب رب فرما ما ب- إن يَتُون . المُقَلَّمُ عَيْدِيم الله يمال مينات سے مراد كتر و كناه كى مزاكي ين رب فرما آ إ- بَوْلاَنْيِمَة بَيْتُهُ مِرالَ كابدل برائی ہے ہے لین مشرکین کم حضور سے زاق کے طور پر ب كيتے تے ٥٠ خيال رب كد يمال مثيت ے مراد راضی ہونا ہے فکا مطلب یہ تھاکہ رب شرک سے راسی ب اس لئے ہم شرک کرتے ہیں سے مقیدہ کفرے اور اگر مثیت اراده کے معنی میں ہوا تو مئلہ نمایت درست ہے کیونکہ ونیا کا ہر کام رب کی شیست اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے ارب قرابا ہے۔ وَمِالْتَالَالْ اللَّالَ تَنَادُ اللهُ أن ير نعيبول في اراده اور رضاهي فر ق نه كيا اس لئے ان کا یہ قول بے اولی اور کفر ہوا ا۔ اس سے

اور الله نے ان بر کے ظلم نہ کیا ہاں وہ خود ہی ابنی جانوں بر فلم کرتے تھے ت تران کی بری کمانیاں ان بر بڑیں تاہ اور انہیں تیریا اس نے كاب مرامت يم اديا في ادريك برامت ين ہم نے ایک دسول بھیجا کہ انٹر کو ہوجو ک اور شیعان بأفينهم من هدى الله ومِنهم ه سے بچو تو ان ش کسی کم انتہ نے داہ دکھائی اور کس پر عمراہی تو زمين یں بیل

مطوم ہواکہ جن چیزوں کو اللہ و رسول نے حرام نہ کیا ہو انسیں حرام جانا اور اس حرمت کو عظم شرقی سمجھنا کفار کا طریقہ ہے کہ وہ بحیرہ سائبہ و فیرہ جانوروں کو حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے 'کہ رب نے حرام فرایا ہے' اس ہے وہ لوگ جبرت پکڑیں جو بلا دلیل شرقی جرچیز کو حرام کہ دیتے ہیں دلیر ہیں کہتے ہیں کہ کیار ہویں شریف حرام ' میلاو شریف حرام و فیرہ ہے۔ یعنی پنجبر کے وسد لوگوں کو اندان پر مجبور کرنا نسیں' اس ہے معلوم ہوا کہ بینجبر کلوق ہے ہیں آگر کوئی بھی اندان نہ لائے تو ان کا کچھ نہیں گڑتا۔ سمان اللہ کہ۔ ایمان لاکڑیا کموکہ اندان لائا بھی عبوت ہے درنہ مشرک اندان سے پہلے عبادات کے مکلم نسیں اسے بھی معلوم ہوا کہ اندان کے لئے ب ویوں سے بچنا بہت طروری ہے و سیان کو کہ اندان کے سب نور حاصل نسیں کرتے' چگاد ژمحروم

(بقیہ منی ۳۳۱) رہتا ہے' بارش سے ہرزمین سرسزنسیں ہوتی' نغرزمین بے فیض رہتی ہے تو اے محبوب اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نسیں لاتے تو آپ فمکین کیوں ہوتے ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ عذاب الی اور قرربانی کا مشاہرہ کرنا ہو تو کفار کی بستی دیکھو اندا' اگر رحت الی کا نظارہ کرنا ہو' تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھو' وہاں سک نظارے کرد' نیز بزرگان دین سے ملاقات کے لئے سفر کرنا بھترے جب کفار کی اجزی بستیوں کی طرف سفر کرکے جانا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے ۳۳۔ اس سے معلوم ہوا

۲۳۲ فَانْظُرُوْاكَيْفَكَانَعَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿إِنَّ کر دیجو لہ کیسا انجام ہوا جسٹل لے والوں کا تے اگر آم ان ک ڔڞؙۘۼؖڶؽۿٮٲٛؠؙؗؠٛٷؚٚڷؘۜٵٮڵۮٙڵٳؽۿٮؚؽٛڡڹؙۣؿؙۻۣڷؙ بدایت کی حوص کرو بت تو ب شک اخد جایت بنیس دیا جص گراه کرے تا امدا کاکوئی ٹرگارہیں ہے اور ابنوں نے اوٹرکی تم کھاٹی کینے ملعت میں حدکی کھٹی سے لاَيْبِعَثُ اللَّهُ مَنْ يَهُوْتُ بَالَى وَغَلَّا عَلَيْهُ وَحُقًّا ک اندمود عدا تعافے کا ال کول نبیں سجا ومدہ اس کے ذمر ہر ت ين الزرك بين بالغ الله المراكبين ال مات بتا وسے جس بات میں تبکوتے تھے اور اس لئے کر کافرمان لیں کہ وہ جوٹے تھے تک جو چیز ہم بھائیں اس سے بماراً فرمانا بہی ہوتا ہے کر بھ جمیں بوجا وہ فوزا ہو جاتی ہے تہ اور جنبوں نے اللہ کی راہ میں بلینے گربار ك بعدِ ماطِهُوالْبُونَهُمْ فِي اللَّهُ بِياحِسْنَا جورت مظلوم بوسر فی مرور بم ابنیں دنیا میں انجی جد دیل عے ان وَلَاجُرُالْاخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْكَانُوْ ايَعْكَمُوْنَ۞ الَّذِينَ ادر ببٹنک آ فرت کا ٹوا ب بہت بڑلہے ٹا کسی طرح لوگ جانتے وہ جنبول صَبَرُوْا وَعَلَى مَ يِهِمْ يَنُوكَّلُوْنَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا <u>ئے میرکیا اور لیے دی</u> ہی ہر مجرور کرتے ہیں ٹ اور ہم نے تم سے

ک آریخ و جغرافیہ سکمنا ٹواب ہے کہ اس سے رب کا خوف ول میں پیدا ہو آ ہے الکین یہ جب بی ہے کہ آریخ و جغرانیہ مح ہو اور مح نیت سے برھے سے (ثان نزول) منفور جانے تھے کہ سب کافرائیان نہ لائیں ہے " بعض کے ووزقی ہونے کی خبر بھی دے دی تھی اس کے باوجود آپ کی کوشش یہ تھی کہ سارے بی ایمان لے آوی ' ان بعض کے ایمان نہ لانے پر حضور کو صدمہ ہو تا تھا' اس کے متعلق یہ آیت کریمہ بازل ہوئی' خیال رہے ک حنور کا یہ حرص فرانا مفور کا کمال تھا رحمت للعالمين مونے كا ظهور تما اس حرص پر بھى آپ كو تواب فے گاک یہ تبلیغ کی حم ب محبوب کا حس ب افتیاری ب اس آیت کو حضور کی بے علی یا کم علی پر ولیل منانا بری مماقت ہے سب یعنی مسے محمراہ رہے اور محمرای بر مرنے کے لئے پیدا فراوے اس کے ایمان ند لانے عل آپ پر کوئی باز پرس سیس خیال رے کہ ایسے نوگوں کو الله تعالى نے اس لئے پيرا فرمايا كه بيالوك اپن افتيار ے مراہ ریں' ان کی یہ مرای اور ان کا یہ برا اختمار دونوں اللہ کے علم میں آ کے الندا بندہ مجبور نسیں باؤن الی مخار ب ۵- اس سے معلوم ہوا کہ مدد گارنہ ہونا کافروں کے لئے ہے مومنوں کے لئے رب بہت سے مدد گار مقرر فرائے گا یہ آیت حضور کی انتائی نعت ہے ا بیے لائق شاكروسيق زياره ليما جاب اور استاد كم يزهائ اور كيرك تم کتنی بھی حرص کرو۔ حمیس سبق اتنا ی کے گا۔ یہ استاد کا کرم ہے ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض چنن اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر واجب میں محرب وجوب خود اس کے انے زمر وابب فرما لینے ے ب نہ کہ دو مرے کے واجب كرف سے عد ين قيامت كاامل معمود وفيرون كى تقانيت كااللمار ب- حساب وكتاب توتيفا مو كاكيونك حساب و كتاب تو بهت جلد مو جاوے كامكر تيامت كا ون بھاس ہزار برس کا ہے باتی وقت میں کیا ہو گا' اظمار عزت رسول 'کفارکی رسوائی ' مومنین کی مزت افزائی ہوگی ۸۔ تعنی حاری قدرت یہ ہے کہ مکن سے ہر چیز بناویں محر

بعض محلوق کو مٹی سے بعض کو کمی اور چیز سے بری مدت میں بنایا' وہ قدرت ہے ہے تھت' کھذا آیات میں تعارض نسیں' قانون اور چیز ہے قدرت کچے اور عالم اروا ت اور حضرت میسیٰ علیہ السلام ،کن سے بی پیدا ہوئے یہ رب کی قدرت ہے ہے ہیہ آیت ان سب مهاجرین صحابہ کے حق میں ٹازل ہوئی جو مشرکین کے مکہ کے 'ملموں سے تھک آکر حبش' مجرمدیند منورہ کی طرف بجرت فرما کے' اس سے معلوم ہوا کہ وہ بجرت عبادت ہو نظس کی خاطرنہ ہو' رضاافی کے لئے ہو' ہر عبادت کا میں حال ہے والے بینی مدینہ منورہ میں' چنانچہ رب تعالی نے اپنا ہیہ وعدہ پورا فرمایا۔ خیال رہے کہ یہ وعدہ صرف اولین مهاجرین محابہ سے تھاجو پورا ہو چکا' بھشہ ہر مهاج کے لئے یہ وعدہ نہیں' بہت مهاجر انھی جگہ نہیں یاتے' ہے کمی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں' اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض کھانا سے مدینہ منورہ مکہ معداد

(ہتے سن ۱۳۲۲) سے افتال ہوا۔ کو تکہ افغلیت و حضور کے قدم سے وابست ہا الین مماجرین کو مدید منورہ علی آرام فی جاتا آ فرت کے واب کو تم نہ کرے گا۔ جسے سرکاری حکام کا مبتہ یا سنر فرج تخواہ کم نیس کر دیا ۱۲۔ مبراور وکل سلوک کا انتفاقی سفام ہے اس سے معلوم ہواکہ سادے مماجرین اولین واقعت کے انتفا درجے پر تنے جس کی گوائی رب دے رہا ہے ' چو تک سے آ ہے گی ہے اس کے اس چی صرف مماجرین اولین وافق بیں ' سے بھی معلوم ہواکہ وطن چھوڑتے پر مبرکرنا بیری فغلیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوت جرت کھ مصطف کو صرت کی تاہ سے دیکھ کر فرایاک آگر جس تھے سے فالان جاتا' تونہ تاک (روح)

ا۔ اس سے معلوم ہوا کر تی پیشہ انسان مرد کیلنے ہوئے کوئی محکوق انسان کے علاوہ نی نسی مورت نی نسی ا علالغ بيج ويواندني نسي موئه بل بعض انجام كويمين یں نبوت لی۔ مر پر بالغ ہو کر بھی نبی رے اے یہ آیت ان سرکین کے رو می اتری جو کتے تھے کہ اللہ تعالی جرکو نی نیں با سکا۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ فیر جمتد ر تظید واجب ہے۔ کو تک نہ جانے والے پر ضروری ہے کہ وہ جانے والے سے نوشے اکتلید علی میں ہو آہے کہ فیر جمتد اجتمادی مسائل اینے الم سے بوجھتا ہے ہو۔ معلت ے مراد معجزات ہیں اور کتابوں سے مراد محیفے اور فل الل كايل سبين اس عموم بواكد الله تعالى نے ہر تی کو مجرے مطا قرائے کوئی نی بغیر مجرہ نہ تشريف لائ اس عى طرح كوكى بيفيركاب الى يا محيف أسانى سے خالى نسيس تھ اخواد نئ كتاب مويا يرانى سرمال یہ آبت بہت سے مسائل کا مافذ ہے اس سے چند منك معلوم موع، ايك يدك قرآن كريم كا نام ذكر بعي ے کو تک یہ مسلمانوں کے لئے باحث عزت و تھیمت ب ام رشت اور آئدہ واقعات کا عذر ہے۔ حضور ک یادگار ہے او مرے یہ کہ قرآن تبلغ کے لئے ازانہ ک ممیانے کے لئے تیرے یہ کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم قرآن جمیایا نسی۔ سب شائع فرما دیئے' چوتے یہ کہ قرآن میں فکرو تدیر املی درجہ کی مبادت ہے لندا قاری سے عالم افغل ب اور علاوت قرآن سے مرب قرآن املی ہے کیونکہ زول قرآن کا اصل متعمد تھر ہے ۵- يين ئي صلى الله عليه وسلم اور محاب كرام كوستاني ك تھے تدیری سوچے رہے ہیں ١- اس سے معلوم ہواک فاص لوگوں پر اب مجی فیمی عذاب آسکا ہے اللہ آیا ہی ہے اور آوے گاہمی' ہاں عام عذاب آنا حضور کی تشریف آوری سے بند ہو میا۔ یہ مختلو اس عذاب میں ہے جو فلاقب عادت الليد ب عيد آسان س چر برساد مورتی من من مواا را ظاہری عذاب میے جگ میں لکست میہ تو آتے ہی رہیں کے کے بینی دریا اور تھکی کے

پہلے نہ بہتے منظر مرد کہ جن کی خرف ہم ومی کوئے تو آنے وجو علم والول ہے ته ادر ای مجوب م نے تماری المرت یا ایکادا کاری کرم اوگوں سے بیان کم جرائی فرف اترا اور کہیں وہ دھیال کریں تا تو کیا جو اوک برے تو کمے تے اس سے بیں ڈرتے کہ اللہ اہیں زین عل دمشانے انہیں وہاں سے مذاب کئے جہاں سے انہیم ذیل ہیں تا اور اللہ ہی کو مہدہ کرتے ہیں جر کھا امانوں میں ہیں آور جو

ستوں بی انہیں ہلاک کروے کہ محرلوث کرنہ آ سکیں ۸۔ یماں چار قتم کے عذابوں کا ذکر ہوا۔ زیمن بی وهن جانا۔ قارون کی طرح زیمن پر رہتے ہوئے مذاب آ جانا۔ سنری عذاب آنا 'یہ تنوں اچاک عذاب ہے' پہلے علامات عذاب آنا۔ پھر عذاب آنا مقسودیہ ہے کہ اے کافرد تم ہر طرح ہمارے بعنہ بی ہو۔ پھر ہماری فرمانپرداری اور پنجبر کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہے۔ اس لئے عذاب جلدی نہیں بھیجا اور اگر تم اب بھی قوبہ کرلوقو رحمت بھی آفوش بیں لینے کو تیار ہے 'یہ بھی خیال رکھو کہ علیم اور رحیم کی پکڑ ہمت سخت ہے 'جب بکڑ آ ہے قو پھر چھوڑ آئیس 'اس لئے عذاب کے ساتھ ان اساہ طیبہ کا ذکر ہوا افذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں اے لین ہرچنے کا سابہ سورج کی حرکت کے مطابق حرکت کر آئے ' جب سورج مشرق میں ہو آ ہے تو یہ مغرب میں۔ جب سورج جنوب میں تو یہ شکل میں ' یہ اپنے سابہ ک http://www.rehmani.net
(بقید سفد ۳۳۳) ترکت بدلنے پر بھی قادر نمیں او خود کیوں نمیں رب کی اطاعت کرتے اال یعنی ان کے سایہ رب کے مطبع بیں ' یمال مجدہ ہے مراد اطاعت ہے ' نہ سمطلامی مجدہ ' اور :و سکتا ہے کہ کئی مرتی مجدہ مراد ہو' تو وہ مجدے بالا ہے ' ہر چیز رب کی بارگاہ میں ساجد ہے ' اگرچہم کو نظرنہ آوے ۱۱۔ لینی مشرکین خود یا ان کے سایہ آلج فرمان ہیں ' کہ محویی احکام میں مجبور محل ہیں' اس کے چلانے پر چلتے ہیں' مارتے پر مرجاتے ہیں سلانے پر سوجاتے ہیں' جگانے پر جاگ اضحے ہیں' تو

چاہے کہ تعربسی احکام میں مجی اللہ کی فرمانبرداری کریں ا۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک بیاکہ جن والس ك سواء كوكى كلوق مشرك يا كافريا نافرمان نسم ووسرب ید کد انسان کے بعد تمام محلوق میں فرشتے افضل میں اس لتے رب لے ان کا ذکر فصوصیت سے فرلما۔ ۲۔ اس ے دومسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرشتے مکلف ہیں مر ان کے احکام ان کے لائق ہیں و مرے یہ کہ وہ افرانی ے معموم ہیں اروت و ماروت کا جرم اس وقت ہواجب ان سے ملی قوت زائل کر کے بشری قوت انس بخشی منی الندا وہ واقعہ معمت ملا کہ کے خلاف نسیں ا خال رے کہ اسلام می صرف فرشتے اور پیمبر معموم بين ان سك سواكوكي نيس بال بعض اولياء الله محفوظ بين ٣- ساري محلوق كوجن والس موايا اور محلوقات وحيد كا تم ایا مام ہے کہ اس می کی بندے کی خصومیت سی ، ہر کاون اس کی مکلف ہے ما الومیت کا فوف اللہ کے مواکمی کا تس عامیے ایداء کا خوف ادر روسرے خوف محلوق سے بھی ہو کتے ہیں موی علیہ السلام كا فرمون س يا سان س ورنا عارا ماكم يا بادشاه ے خوف کرنا الوہیت نمیں سے ایزا کا خوف ہے یا ان کی عقمت کی بیب کندا آیت رکوئی اعتراض سی ۵ -کلوق اور حقیق مملوک اللہ تعالٰی بی کے بیں اہاں مملوک کا سمي اور كا مالك مو جانا عطائي عارضي المجازي ب بلك جو الله كا بارا مو ما كا ب تمام دنيا اس كى ملك بن ما لى ب ٦ - يعنى اس ك دين و اطاعت كو زوال نيس - وه ونيا و آ خرت میں ثابت و لازم ہے اود سرے دین انسان سرتے ى بحول جا آ ہے ا ترت ميں كى كى اطاعت نہ ہو كى رب کے سوا عد یعن بلاواسلہ اور بعض واسط سے تم تک پہنچی ہیں میسے سورج کا نور اور چراخ کی روشن وفیرہ میں سرکین فرب معیبتوں عن مرف رب سے د عائم ما تلتے تھے 'اور راحت و سکون میں بت پر تی کرتے تے ان کا مال اس آیت ش بیان ہوا۔ خیال رہے کہ

معیت میں طبیب' یا حاکم' یا نبی' یا چرکے پاس دعا' یا دوا' یا فریاد کے لئے جانا اس کے خلاف نسیں کہ سے عدد اللی کے

النحله MAN فَ الْأَنْ ضِ مِنْ دَاتِةٍ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمُ لَا و کھ زین یں بطنے والا ہے اور فریطنے اور وہ اور ۺؙؾؙۘڵؖڔۯۘۅ۫ۜڽ۞ۘؽۼٵڣٷؙڹؘڔ؆ؚٞؠؙٛؠؙڡؚۜ<u>ڹۛٷۊؚڎۭؠؙ</u>ۅؘؽڣ۬ڡڵٷڗ ہیں کرتے کہ اپنے او پر اپنے رہ کا فوٹ کرتے ہیں اور وہی کرتے ہی جو بُؤْمَرُونَ أُوَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ فَآ اِللَّهُ لَا تَتَّخِذُ فَآ اِللَّهُ يُنِ انبیں عم ہو کے اور انٹرنے فرمادیا تا دو خلا نہ فہراؤ اوراس کا ہے جو کہ اسانوں اور زین یں ہے تھ اور ای ک فرا بردری ازاہے ت ٳؘڡؙۜۼؙؽڒٳؗڵڵۼؙؙۊؘٮؘۜڠؙۅٛۘڹ۞ۅؘڡٵ۫ؠؚڴۿؚڝؚٚڹ۫ۼۿڿٟ۬ڣٙۅؘ تو کیا انٹر کے کواکمی دوسرے سے ڈرو تھے اور تہادے پاس بوننست جعب التدك فرن سے ہے تہ بھرجب بہیں تکلیعت بہنجی ہے تواس کی فرن بناہ بےجاتے نقراذ الشف الضرعناء إدافريق منهم بريرم ہو پھرجب دہ تم سے بران ال دیتاہے قرقم یں ایک فروہ لینے دب کا مٹرک بها أنينهم فتوننعوا فسؤف انے حمد ب اور دی استوں کی اشکری کریں فاکھ برست لو کومنزب مان مادیگے، اور اعجانی چیزوں کے لئے کی ماری دی ہوئی روزی یس سے معتہ مِّهَا رَنَ قَنْهُمْ تَاللهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَا كُنْتُمْ مقرر كرت ين ناه فداى لم م سے مزود سوال ہو نا ب جو بكى جوت

مظریں اب یعنی جن بنوں کی ذات و خبات وہ نسیں جانے 'انسیں معبود سمجے بیٹے ہیں اب کفار اپنے کھیت ' جانوروں و فیرہ میں سے پچھ حصہ بنوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے 'کتے تھے طوز یڈیوں کی فاتحہ کے مقرد کردے تو مباح ب ا دیتے تھے 'کتے تھے طوز یڈیوٹ کی مفکر مراب ایک ایک ایک اگر مسلمان اپنی کمائی سے پچھ حصہ فقراء اساکین ' بزرگوں کی فاتحہ کے مقرد کردے تو مباح ب ا رب فرما آ ہے تو بی اُمُوز اِینْہ مُنْدُمُ اِللَّا اَللّٰ مُعْدُوم

ا۔ اس سے دو منتلہ نکل سکتے ہیں' ایک بیدکرابی کمانی برہ ہوں کا حصد نکالنا کناہ ہے کہ ان کی الوہیت فیرمعلوم ہے کر ادیاء اللہ کے نام کا کچھ نکالنا حلال آکہ ان کی الوہیت فیرمعلوم ہے کر ادیاء اللہ کے ناک حلال آکہ ان کی الاہت قرآن و حدیث سے معلوم ہے۔ دو مرہ ہیں کہ بتوں کے ہام کا حصد نکالنا آکر چہ گناہ ہے کو جام نے گا۔ آگر مسلمان کے ہاتھ گے' یا فتیمت میں آ جائے۔ تو کام میں لائے' بجیرہ مائیہ جانور آگر مومن اللہ کے ہام پر ذرج کردے تو طال ہیں کیونکہ یساں رب نے کفار کے اس حصد نکالنے کو جوام قرار دیا۔ محراس حصد کو جوام نے ہیں ہونے کہ اور بنی کنانہ کہتے تھے کہ اور محد کو جوام نے ہوں جانی فراند اور بنی کنانہ کہتے تھے کہ

النحالء

فرشتے اللہ کی بیمیاں میں۔ مالاتک اولاد باپ کی جس سے ہو تی ہے ' نیز اولاد باپ کے ملک نیم ہو سکتی او اگر فرشتے رب کی از کیال ہوتے تو خود رب ہوتے ارب کے بندے نہ ہوتے ۳۔ یعن بیٹ مقدرے کریا ایے برتیزیں ك اب ك يش واج ين اور رب ك لم ينيال ابت كرتے بي سے اس سے معلوم ہواك لاكى بيدا مونے یر ریج کرنا کافروں کا طریقہ ہے ابل لاک کی تمنا كرنى وي فدمت كے لئے سنت انبياء ہے۔ ٥٠ اس سے مطوم ہوتا ہے کہ عرب والے اس کا ذاق اڑاتے تھے جس کے لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ لڑک کو جانور سے برتر جائے تھے' او نمنی کے مادہ پیدا ہوتی تو پکی طمن ند كرتے ليكن مورت كے لڑكى ہوتى تو رنج و غم طعن و تشنع كرت ١٦ ك اس الك ع وات ك كام إ مي ممرے جانوروں کی فدمت کرنا ایے مطلب ہے کہ خود قوم على دليل موكريني كو زنده ركھ عب جيها كه كفار معمر افراعه المميم الركول كو زنده وفن كروية تع ٨٠ كد ارکی کو اتنا ذلیل جائے ہوئے خدا تعالی کے لئے عابت كرت ين اس ب معلوم مواكد رب تعالى ك لي بك ع جزي البت كرنا كفر ي ي جموت موت و غيره ال ك دنیا میں ان کے عقیدے اور اعمال خراب از کیاں کو زندہ گاڑنا شراب فوری چوری کل مرتے وقت موت خراب٬ تخرت عن انجام خراب ۱۰ ترجمه نمایت ی اعلیٰ ہے ایمال مثل معنی کماوت یا مثل نسی ارب فرانا ہے۔ اِس كِينْ لِينْدِ دُولُي الله ١٠٠ في شان ہے اين رب کی شان اونجی ہے ، وہ اولاد سے پاک اس کا کوئی شرك نيس سارى خويون سے موصوف مام براكون ے منوہ ۱۱ ۔ یعنی اگر رب تعالی دنیاش انسانوں کی برگناہ پر بكر فرما آ) ورند ، فرت عن تو بركناه كى كرفت بوكى اور دنیا میں بھی بعض کناہوں پر پکڑ ہو جاتی ہے عذاب اللی آ ماتا ہے افذا یمال علم سے مراد برید عملی اور برید عقید ک ہے اللہ جیساکہ نوح ملیہ السلام کے ذمانہ میں ہواکہ زمین یر رہے والے سارے بلاک کر وہے مجے وریائی جانور

تَفَتَرُونِ @وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ سُبْحْنَهُ وَلَهُمْ مَا بالمصتقف ل الدانتركيك بيثيال ثمرات بين قد يلي بصامح الا احضاك وابنا جی چاہتا ہے تا الدجب ان یں کسی کو بیٹی ہونے کی ٹوٹنجری دی ما تہے تو سُودًا وَهُوكِظِيْمُ فَيَتُوارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّ دن بحرائه منه کالار براست که اور وه فعد که آباست و کول سے تبیرتا بحر ایست س مَا بُشِرَبِهُ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْرِيكُ شُهُونِ بنارت کی برائی تیم مبب ہے کہا اسے ذات کے ماتھ رکھے گات یا اسے مٹی جس ڵؾؙٚۯؙۑؚٵؙڵڛٵءؘڡؙٳؽۼػؙؠؙۅ۫ؽ۞ڸڵڔ۬ؠ۫ؽۘۯڵٳۑؙۊٝڡؚڹۊٛؽ د با دسے گا کہ ادسے بہت ہی براحم نگاتے دیں شہ ہی آفرت برایاں بیں قَتِ الْمِينَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ مِعْ الدُّولَةُ الْعَرْدُولُ اللهُ النَّاسِ مِطْلِمُ اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ وی وس و محمت والا ہے ، اور اگر اللہ لوگول کو النسکے ظلم پر گرفت کرتا گ توزين مركوني بطغ والابنين جورتا اله يكن ابيس ايك فمسرات ومدي كب بهات ويناب، بمر بعب ان كا دوره آئے كا تك د ايك كلاي بي بي مراع بروس كل ادرالله كالله وهمرات يرابو لهف لن الواري اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لِكَوْجُمُ ت اورائی زبائیں جو اوں کبتی میں کر اُن کے لئے جدائی سے لئہ تو آب بی ہوا س

منزل۲

MMD

رہماس

زمین پر نہ تھ 'پائی میں تھ ' نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بھی اس وقت زمین پر نہ تھ کشتی میں تھ ' اس سے پد لگاکہ انسانوں کے گناہوں کی وج سے جانوروں پر بھی عذاب آجا ہے 'کیو کہ تمان الفتار فی الکبتر و البائیوں کے آباج ہیں 'گندم کے ساتھ کمن بھی ہیں جاتے ہیں' رب فرما آ ہے۔ ظافرانفا کہ فی الکبتر و البائیوں ہے آباج ہیں اگندی ساتھ کمن بھی ہیں جانے اس وعدے سے مرادیا تو مجرم کی عمر کا ختم ہوتا ہے' یا ان کے عذاب کا مقررہ وقت ' یا قیامت کے مختلف عذابوں کے مختلف وقت ہیں ہوا۔ یہاں اجل سے مراد تقدیر میں جینی علم اللی جس میں تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی ' لیکن تقدیر معلق جے مو د اثبات بھی کہتے ہیں وہ ادلتی بداتی رہتی ہے' رب فرما آ ہے یکٹھ اللہ اللہ ا

منظاء ورف مرب مرب کر نیک افحال سے مربوط جاتی ہے ؟ وم علیہ السائم کی دعا سے واؤد علیہ السلام کی عمر شریف بجائے ساتھ سال کے سوہری ہوئی۔ منظاء وربیات شریف میں ہے کہ نیک افحال سے محربوط جاتی ہے ؟ وم علیہ السائم کی دعا سے واؤد علیہ السلام کی عمر شریف بجائے ساتھ سال کے سوہری ہوئی۔

ديماس المعادة

ٳؾۜڵؠؙؙٵڵٵڒۅؘٳٙڂٞؠؙٛڞؙڡؙٚۏؙڟۏڹ۞ۘٵؘڷڷۼؚڵڤٙٮٛٳؙۯڛۘڵؽؖ المروث دمول بيبح توشيعان سفان كركزكب انتئ بحنول يمل تعلے كر د كھائے تھ فَهُووَ لِأَيْهُمُ الْبُومُ وَلَهُمْ عَنَابُ الْبِيْعُ وَمَا الْنُولْنَا توآع دبی ان کا رفیق سے تعاوران کیلنے دردناک مذابست ادر بم نے تم پریک اب زاناری مواس نے کر تم اوگوں پر دولت کر دو تک جس بات میں ۔ ور الاس و اللہ میسار دس میا تشکار بائے جو مرس سے ا اختلات کریس شد اور ہذاہت اور حمت ایمان والوں کے لئے تعد اور اللہ عدا است بال الرائه تو اس سے زین کو زندہ کر دیا اس کے مریے کے بیچے · بے شک اس یس نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں ث اور اس چیزیں سے جوان کے بیٹ میں ہے ناتھ برا در فون کے بیج میں سے خانص دورہ محصصهل ارتابين والول كيلة الداوكجودادرانكورك تجلول في سكاس سنبيذ بناتے ہو اور ایکا رزق تا ہے شک اس یں سان ہے عمل

ك محمله كو يكى مجه كركرا كفرب اور كناه مجه كركرا فق او پہلے جرم سے باکا ہے اس مجی معلوم ہواکہ ہو مخص برائی کو امپیال فابت کرے وہ شیفان ہے ایسے ی جو امیمالی کو برا بتائے وہ بھی البیس ہے ۲۔ اس ولایت سے مراد دنیا کی جمونی دوستی ہے' اور جن آیات میں فرمایا نمیا کہ طالبین کا کوئی ولی نمیں اس سے مراد مجی دو تی آ ثرت کی ہے الدا آیات می تعارض دیں ہے اس اس ے دو مسطے معلوم ہوئ ایک ید کہ قرآن کریم صرف الات كے لئے نيس آيا۔ بلك يد شفائجي ب مدايت مجي ے ' رب کا قانون بھی ہے ' اس کی رحت بھی ہے ' فرضيك مومن كو تخت ر بھى كام آيا ہے اور تخد ر بھى وو مرے یہ کہ قرآن کریم اس کے لئے بدایت ارحت وفيره ب جو قرآن كو حنور ملى الله عليه وسلم كى معرفت ے تول كرے اى لئے ارشاد مواكد تم لوكوں ير روش كد- حنور كا وسل جوز كر قرآن مراه كرا ب رب فرانًا ع- يُعِدُنُ بِهِ كَيْنَيْزِ وَيَهْدِي بِهِ كَبْنِيُّ ٥٠ وفي إ ونیادی امور یں اس سے معلوم ہواکہ این براخلاف می قرآن شریف کو تھم بنانا جاہے ،محر صور کے وسل ے علماء دین کے ذریعہ ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ 🎱 حنور کی خاص رحت مسلمانوں سےخاص ہے ارب فرما یا -- دَبِالْمُوْمِئِينَ رَكُونٌ رَهِيمُ اور عام رحمت تمام خلق ك لئ ب رب فرا آ ب- ومَا انتفلال إِنَّا نَعْتُ ينعلينى عام رحمت ونياص عذاب الى ند آنا رزق اولاد وفیرو لمنا اک حضور کے مدتے سے سب کویہ لعتیں ل رى چي اين خاص رحمت العان منوي اور ولايت ترب الی کے یہ چن مرف مومنوں کو ملتی ہیں۔ حضور کی مطا سے 'کافران سے محروم بیں اللہ مین آسان کی طرف سے یا آسانی فزانہ سے یا آسان کے اسہاب سے "کو نکہ اگر پہ یارش سمندرے آتی ہے، محر کری آسان سے آتی ہے، جو اس پانی کو جماب بنا کر اور اٹھاتی ہے ' پھر پانی بنا کر نیچے گراتی ہے ۸۔ مثل والے بارش وکھ کر دو نتیج نکالتے میں ایک یہ کہ ای طرح اللہ تعالی صور کی آواز ہے

یں مورے زندہ فرما دے گا' دو سرے یہ کہ بزرگوں کے وعظ' نصحت' سروہ دلوں کو زندگی' بخش ہیں' عافل دل خلک زعن ہے' کال کی نگاہ بارش کا پائی جس کا سمندر مدینہ مورہ ہے کہ دورہ کے جانوروں کو دکھے کر ایمان و ایمانیات کے بہت سائل عل کر سکتے ہیں اب بھوسہ اور گھاس ان خلک چیزوں سے دورہ نکالنا قدرت کی بزی دلیل ہے اللہ کہ خلک گھاس' چارے مون ' دورہ سب چکھ بغمآ ہے' گردووہ میں گویرو خون کا نہ ربک ہوتا ہے نہ ہو' نہ سزہ کا ارکھے تھے کہ سرے کے بعد جسموں کے ابڑاء بھر جائیں گئر اور اقمیاز کسے ہو سکتے گاس شبہ کا بواب اس آیت میں دیا کیا کہ ویکمو بھوس' چارہ میں سے خوان ' گویر' دورہ نکالا جسموں کے ابڑاء بھر جائیں گئر اور اقمیاز کسے ہو سکتے گاس شبہ کا بواب اس آیت میں دیا کیا کہ ویکمو بھوس' چارہ میں سے خوان' گویر' دورہ نکالا

ابتے سلی ۱۳۳۱) صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ اے انسان جیے رب نے تھے فالص دودہ پایا ،جس جس کوبر ، خون کی بانکل آمیزش نسیں تو بھی رب کی بار کاو جس فالس عبادت پیش کر جس جس ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ (فزائن العرفان ، روح) ۱۲۔ جیے چھوبارے "مشش" منق" رس 'رب سرکہ وغیرہ نیال رہے کہ سکر شراب کو بھی گئتے ہیں اور بنیذ لین شربت زلال کو بھی اگر یہلی سکرے شراب مرادے "تو یہ آمیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے ای لیے شراب کا مقابلہ اچھے رزق سے کیا کیا۔ آ کہ معلوم ہواکہ شراب فبیث رزق ہے اور اگر سکرے مراد نیز ہو تو اس میں اہام ابو صنف اور امام ابو بوسف دس انتہا تا کہ دیل ہے کہ انجور یا مجور کا

غید طال ہے آکر نشہ نہ دے اگرچہ دو تمائی جل جادے ا اور ایک تمائی باتی رہے (فزان العرفان) اللہ لیخی قدرتی طور بر اس کے دل میں ڈالا بنے ماں بانے

ا ۔ لینی قدرتی طور پر اس کے دل میں ڈالا بغیر ماں بانے عمائے میں مجل کے بجد کے ول میں تیرنا ڈالا۔ فرضیکہ یمال وی لغوی معنی میں ہے معلوم ہواکہ شد کی محمی بری مقمت والی ہے علی رہے کہ شد طال ہے اور شد کی تمعی کھانا حرام' اور اس کا مکل کرنا منع ہے 'شمد کی ممى كى بي الم الوطيف عليه الرحمة كے زريك جائز نسي مرشد کے آلع ہو کر (روح) السابعی جباں جا ہے جہے جو باب كمائة الحل يول وانجانيديد كمي يل أوريول كى علاش میں بت دور لکل جاتی ہے۔ لیکن اپنا محر نمیں بمولتی مب کلف لوت آتی ہے اس رب ک راہوں ے مراد وہ رائے میں جو رب نے اے بتادیے ممجا دیے '۳۰ رنگ برنگے شد سنید ' پیلا' سرخ' سبز' سیاه شد کے رکوں کا اختلاف جرہے ہوئے پھولوں کے رکھ مخلف ہونے کی وجہ ہے ہے اندجو ان تمھی کا شمد سفید ' ادجر کا بالا ابر زمی کا سرخ ہو آ ہے " شد کی کمی علف پولول معلول کے رس چوس کر لاتی ہے اور ائے ممر عم اکل دقی ہے۔ ۵۔ معموی تریف بی فریایک شدک مکمی چن سے پیولوں کا رس چوس کر حضور پر درود شريف يومق مولى آتى ہے اس كى يركت سے اس شد مع من شفاے کو کلہ ورود شریف شفاے کے ورود شریف قدرتی طور پر اس محمی کو سکھایا کیا ہے اس دروو شریف کی مضاس شدیں ب تو بیے درود شریف کی برکت ہے پولوں کے سیکے رس بیٹے بن جاتے ہیں انشاء اللہ ورود شريف كى بركت سے ادارى بيكى عبادات مى مقوليت كى شری آوے گی' ۱- میے رب تعالی مخلف میواوں کے رس شد کی تھی کے ذریعہ شد میں جع فرماریتا ہے آگروہ تادر كريم قيامت يس بكوب بوع اجزاء جع فراكر مردول کو زندہ فرما دے تو کیا بعید ہے کے اس سے معلوم ہوا کہ رب کے خاص بندوں کے کام رب تعالی کی طرف منسوب موتے ہی کو تکہ جان قبض کرنا فرشتوں کا کام

ربياء ٢٣٧٤ النمل

واوں کو اور شمارے رہ نے شدی مکی کو الهام کیا له تم بہاروں برقم کے جل یں سے کھا تہ اور اینے دب کی دائیں جل ت کہ تیرے سے نرم وآسان بر اس کے بیٹ سے ایک پینے کی چیز دنگ بزنگ علق سے ع م یں وگوں کی تدریستی ہے کے بعد شک اس می نظال ہے دھیان کرنے والول كوك اود الندنے تبسیل بیداك بھرتهارى مان قبض كرے كا في اورم يم س القر عرك طرف بعيرا جاتا بيدك ما شفك بعد كه د کو دوسرے ہر رزق میں بڑائی دی ناہ توجئیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق رِنُ قِيمٌ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَهُمْ وَيُ الهي بالدى غلامول كو ز چيردي هجے كه ده سب اس ير برابر بو جائيں الله سَوَاغُ أَفِينِعُمَاةِ اللهِ يَجْحُدُونَ @وَاللهُ جَعَلَ توکیا انٹرک نعبت سے محمدتے نیں۔ اللہ انٹرنے بہاد<u>ے سے</u>

ہ محررب نے فرایا کہ ہم جان قبض کرتے ہیں ٨۔ انسان یہ طالت ٦٠ برس کی عمر کے بعد آتی ہے 'جب کہ تمام قوتی بیار اور حواس ناکارو ہو جاتے ہیں 'سب پرا اکسا کھا ہو گئے۔ 'بید کا عبد اللہ ہوں ہو گئے۔ 'بید کا عبد اللہ ہوں ہو گئے۔ 'بید کا عبد اللہ ہوں ہو گئے۔ 'بید عاص موسوں کو بھی انشہ کی طرف توجہ کافی ہو جاتی ہو۔ ہیں نبول جاتی ہو ان آئے۔ (ٹرائن) ٥۔ خیال رہے کہ انسانی عمر کی ۵ شرلیں ہیں 'سات برس تک طوالت لین لا کہن 'چورو۔ برس تک مبالین بھین 'تمی سال تک شباب لینی جوانی ' بھر کمول لینی او میز عمر ' بھر برحایا' ابی ان حالتوں کو دیکھ کرچ لگؤ کہ ہم کمی اور کے باتھ میں ہیں 'مرنے کے بہد جب باہ کا ہمیں مردور کے گا اور جب جاہے گا زندہ فرما دے کا دار سے معلوم ہوا کہ امیری ابنی مقل دیکھ ہے میسر نہیں ہوتی 'برے بوے احق '

(بقیہ منی ۱۳۳۷) جال ' ملدار ہیں' برے برے عاقل و دانا خوار' یہ بھی رب تعاقی کی بستی کی دلیل ہے اا۔ جب تم اپنے فلاموں کو اپنی برابر نسی کرتے تو بھی اپنے بندوں کو اپنے برابر نسی کرتے تو بھی اپنے بندوں کو اپنے افغیار ہے ہم بہت کچھ وے دیے ہیں' ایسے بی رب اپنے بعض مقبول بندوں کو اپنے فضل ہے خدائی کا مالک بنا دجا ہے لیکن اس کے باوجود وہ رب کے برابر نمیں ہوتے' بلکہ اس کے بندے بی رہے ہیں' فرضیکہ اس آے میں دینے کی گئی نمیں' بلکہ برابری کا انکار ہے' بی مومن و کافر میں فرق ہے اے کہ رب تعالی مالک ہے' جے چاہے لعمت ہے مالا

ديهاس باً ت پریتین استے دیں اور انٹریکے فغیل سے مشکر ہوتے ہیں کہ اور انٹر کے سوا اليول كوبلويق بي جو الهيل آسان إورزين سے مجمد بھى دوزى ویے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہکے کر سکتے ایس ؞ؚۯؙۘۼٙڶۺؙ٤ۦٟۊۜڡؘڹڗۯڨڹۿؙڡؚؾٵڔڹؙڰ۫ معلا فرمانی تو دهای بی سفزی کرتا ہے پہلے اور الاہر کیا وہ برابر ہوجائیں جے نہ سب موبہاں انٹرکو ہیں بکر ان پر کائٹر کو فبرہیں کہ اور الشرفے كما وت ريان فرائى دو مرد ايك فوت كا جو يك كام كنيس منزلء

مال کر دے ' جب سارے انسان مال میں کیسال نہیں ' تو احوال میں کمیاں کیے ہو کتے ہیں ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ونیاجی مرد کا نکاح صرف انسان مورت سے بی ہو سکتا ہے اجن یا جالور سے نمیں ہو سکتا۔ جنت میں حوری بعیال ہول کی محروہ عالم وو سرا ہے ایہ بحی معلوم ہوا کہ انسان کی اولاد انسان بی ہوگی۔ اندا اگر مورت کے سان پیدا ہوا تووہ فراب غذا ہے الو کا نسی ا ای لئے اس سے عدت نس بوری ہو عتی اور اس کے بعد جو خون آوے گا وہ نفاس نیس اس پر مرجانے کے بعد نماز جنازہ نیں وضیکہ بچ کے احکام اس پر جاری نمیں ہو کتے ہے جن سے تماری نسل منے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد انڈ کی یوی نمت ہے قصوصات مومن اولاد ٣- بسمانی روزی جیے مخلف غلے والے ا کیل میوے اور روحانی رزق میے ایمان کوئ کی زندگ جو مخلف مشائح كرام كے ذريعه ماصل موتى ب اس ك باغ و کمیت ارش زالی ب الله نعیب کرے اس نه كتے بي كري لوتيں مارك بنول نے دى بن حقق رازق کا ذکر نیس کرتے محوفے معودوں کی طرف دو رُتے ہیں۔ ۵۔ یعنی وہ بت ند فی الحال مالک ہیں ند آئدہ مالک ہو سکتے ہیں کو تک فود دو مرول کے بنائے موے بے جان بے مش بیں ' یہ آے ان تمام آیا ۔ ک تغیرے من میں ماسوا اللہ کو بکارنے سے منع فرمایا میا ب وبال بارنے سے مراد ہوجا ہے اسلامی کو اللہ کی طرح نه مناؤا وه ب حل ب مثال ب لين كينيد فيائي عدائي نيس كوتك اس كى مثال كوكى نيس- بكه بت رِستوں کے شرک و کفر کی مثال ' اندا آبات جی کوئی تعارض نمیں کنہ کوئی احتراض ۸۔ یہ سوال انکار کے لئے ہے' لیمن ہر کز قسیں' تو جب غلام اور آقا برابر نسیں' طلائلہ دولوں اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے ماتھ کوئی بندہ کیے برابر ہو سکتا ہے ای دونی کے ماتھ امتی کیے ہمسری کا دمونی کر سکتا ہے انبی تو مولی کے مولی يں' ٩- لين بعض كو خرب، اور جنس خرب وه ايمان قول كرليت بين ايد مطلب بكر بعض جان كرضد سے كافرين

ا۔ وہ فلام نہ اپنی کمد سے نہ دو سرے کی سجھ سے 'یہ کافر کی مثال ہے خیال رہے کہ اہم ماور زاد کو تنظے کو کتے ہیں 'عارض کو تنظے کو افر س کما جا آہم نا قائل طلاح ہو آہے ہے کہ نکد وہ موٹی کی خدمت تو کیا کرے گا' اپنی ضروریات ہمی ہوری نہیں کر سکا۔ موٹی ہی کو تعلیف دیتا ہے۔ سے یعنی وہ فلام عاقل ہمی ہے' مسجع الاصعاء ہمی 'یہ مومن کی شان اور اس کی مثال ہے' اس مثال ہے تین مسئلے معلم ہوئے' ایک یہ کہ دو زبان حق نہ بدلے وہ کویا کو تکی ہے اگر چہ بہت بولتی ہو' دو سرے یہ کہ مومن وہ اچھا جو خود ہمی نیک ہو' وہ سروں کو ہمی نیک بنائے' تیسرے یہ کہ اللہ کے نزدیک مومن و کافر برابر نہیں' تو نبی اور فرخی کیے برابر ہو سکتے

ہں۔ سے یمال یللہ کا لام ملکیت ہے معنی ہر چنز اللہ کی محلوق اور اس کی ملک ہے اس میں اللہ کے علم کا بیان ے کہ ہر چز کا علم اللہ تعالی بی کو ہے ' سرحال یہ آیت اس کے خلاف سیں۔ منتن تکف سمارے کئے پیدا فرائیں می کو کا وہال لام قلع کا ہے۔ یعنی تمارے نفع کے لئے ' ہر چیز کلوق تو اللہ کی ہے مرافع ہم افعاتے ہیں ۵۔ لین آسانول و زیمن کی میسی موئی چزی افتد کی ملک اور غ اس كے علم من ين كداس كے بغيرديے كوكى مالك نيس اور اس کے بغیر بنائے کوئی عالم ضیں اس آیت میں رب ک مطااور بتانے کی نئی نمیں میے رب فرما آ ہے لذ مانی الشَّهُوْتِ وَمَا فِي الْدُوْعِي عَمَام آسان و زهن كي تمام حيري الله كى ملك بين محراس كى عطا ودين سے باوشاه ملك ك اور ہم اپنے محربار کے مالک ہیں مصلے یہ ملکیتیں رب کی طکیت عام کے خلاف شیں ایسے ی انبیاء اولیاء کے نبی علوم رب کے علم کے خلاف نیں ۲۔ یا تو یہ مطلب ہے که تیامت می سب کی فنا پلک بھیکتے ہو مبارے گی' یا وو مرے معند کے وقت سب پلک جمیکتے زندہ ہو جاریں ك علامات قيامت على ور م كل كى ندك قيام قيامت میں' یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کا دن باوجود اتنا برا ہونے کے بعض صالحین کو پلک جمیکنے کی مقدار میں گزر جائے گا۔ ٥- الذا تيامت على سارى كلوق كو ايك آن على فاكر رینا اور پھر آن واحد میں سب کو پیدا فرما دینا اس کے زدیک کچے مشکل نمیں 'برسات میں بارش کے چد قطرے مرنے پر کو زول مینڈکیال اور رات کو بے شار بروانے بيد بو مات ين أنا فانا قديد مام المالون كا حال ہے ، اس سے حفرت مینی ملیدالسلام اور حضور صلے الشر عيدوسلم اور ويكر انبياء ملحده بي سيوبحد يدحنزات سيكع كمائ وارف بالشربدا بوت ويلى عليالسلام پیدا موستے بی فرمایا یک غیداللد ، فرضیک بے قانون ہے اور وہ قدرت ' قانون کا قدرت سے مقابلہ نہ کرنا جاہے ' قانون کے ہم پابند ہیں ارب پابند نسی ا۔ آ کہ تم ان کے ذریعہ اپی جمالت دور کرد' خیال رہے کہ کان کا ذکر اس

عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلُهُ ۗ ٱبۡنَهَا يُوجِهُ بھلائی نہ لائے کیا برابر ہو مائے گا یہ اور وہ ہو العات کا نح کرتا ہے تہ اور وہ مسیدمی داہ پر ہے اور افٹر ہی ہے ہیں گرہ آ سانوں اور زیمن کی جیسی بھیزسی ہے اور قیامت کامعا مرہیس محکے بصيرايك بلك كا مادنا بكداس سعى مى قريب تد ينتك اندسب كم كرسك ت اور الله في تهين تهاري ماؤن كے بيت سے بيدايا كركھ نه اور ول بیٹ و کہ تم امران مانو ناہ کیا انہوں نے برندے نہ ویکھے حكم كے باندھے أمال كى نعنا مي الهيں كو لى نبيں روكا موا المرك ل بے شک اس میں نشانیاں میں ایمان والوں کو اور الشر نے مہیں تھرویے سے کو اور مہارے سے بو بایوں کی کھالوں سے کہ گھر

لئے پہلے فرمایا۔ کہ اس سے وی سی جاتی ہے اس لئے بعض انبیاء کرام بھی تابینا کر دینے گئے مگر کوئی نبی کو نگا بسرہ نمیں ہوا (روح) ۱۰۔ اس طرح کہ ہر عصو کو اس کام میں استعال کرد' جس کے لئے وہ پیدا ہوا' ہر عصو کا شکریہ علیحہ ہے اا۔ ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ پر ندے فضا میں فمسرنہ سکیں کر جائمیں کیونکہ بھاری چیز زمین ک طرف ماکل ہوتی ہے' ہوا میں نمیں فمسرتی معزت ابن مباس نے فرمایا۔ کہ بعض مخلوق وہ بھی ہے۔ جو بالکل ہوا بی میں رہتی ہے وہاں ہی اینے وہاں ہی بیدا ہر کر رہتی ستی ہے۔ اور وہاں ہی مرجاتی ہے' جیسے پانی میں چھلی (روح) چنانچہ اصحاب لیل پر جو ابائیل آئی دوانسی میں سے تھی۔ ا۔ فیے اور راوئی ہو عام طور پر سنریں کام آئی ہیں کمی وطن ہیں ہی استعال ہوتی ہیں ا۔ او زھنے بچالے کی اطلی جن کمیل ندے قالی اس سے معلوم ہوا۔ کہ
ان جانوروں کے ہال و کھال پاک ہیں ان کا استعال جائز ہے (فزائن العرفان) خیال رہے کہ سوائے سور اور انسان کے ہاتی تمام جانوروں کے ہال و کھال یا ذیج کر لینے
سے یا کیا لینے سے پاک ہو جاتے ہیں (کتب فلا) خیال رہے کہ کمری بھیڑ کے ہالوں کو صوف اور اوزٹ کے ہالوں کو دیر کما جاتا ہے ' س بھی سنرے مکانات معمولی اور
کزور مطاب جاتے ہیں اور رہنے سنے کا گھر ہائت اور معبوط 'ای طرح ہمارے یہ ویاؤی اجسام سنرے کزور مکانات ہیں 'جو ایک کانے کی ہی برواشت نسی کر سے '

الانعام ببؤتا بستخفؤنها بؤمظفينكم وبؤم بنائے ل ہو جسیں ملک باڑھتے ہی جادے سفرکے دن اورمنزوں بر مثم<u>ب نے ک</u>ے دن اور ان کی اون اور ببری اور بالوں سے بچھ کرستی كا سامان ته اود برسط كى بيزس أيك وقت تك ته اود انشر في تهيم ابنى بنا فيهو ل جیزوں سے *ماشے نیسے ت*ک ادرتہا ہے لئے بہاڑوں <u>میں چھنے</u> کی جگہ بنا ٹی ٹی او نمباری لنے کے بہنادے بنا تے ند کر بنیں گری سے بھائیں اور بھر بہنا دے کران فی تباری حفاظت کریں تہ یونئی اپنی نفست تم بر پوری کرتا ہے ہے کہ کم آ مانول مراكر ومن بيرس تواے جوب تم ير بيس ك عكر مات بہنچا دینا للہ انڈ کی نعت بہنا نے بی ٹاہ محراس سے منحر ہوتے دی اور ان پی ہمٹرکا فرایس تٹ اودجی دن ہم اٹھائیں چے ہرامست پی سے ہیں گواه که بعرکافرد ل کو نه امازت بو يُسْتَعْتَنبُوْنَ ﴿وَإِذَارَا الَّذِينِي ظُلَمُوا الْعَدَابَ منانے مائیں ت اور علم مرنے والے جب مذاب ویحیں کے منزل -

اور بشت میں ایسے مغبوط جم لمیں ہے کہ سمان ابلہ " کونک وہ دائی موں کے الذا أن جسوں كو دائى ند جانو الله الله ورفت إلول بال ك فارا مكالت كى مجتس وفيرو سي سب الله كى خلوق يس- سايد ديق يس اليه ى حفرات اولياء وانجياء كرام خلوق كواية مايي بس ركح الى ٥- يو كله الل عرب جكون اور مرمون من بما وون ك عارول من زياده يناه لياكرت تع"اى لئ ان كاذكر خصوصیت سے فرایا ٧- لين سوتي لباس و تك عام عرب یں گری زیادہ ہوتی ہے"اس لئے صرف گری کا یمال ذکر موا۔ ورنہ لباس مردی محرمی دولوں سے پیایا ہے۔ خیال رے کہ اللہ تعالی نے ویکر مانوروں کو پریا بال بخشے ، جو مردیوں میں کرم اور کرمیوں میں استدے ہوتے ہیں' انسان بشر تھا لینی ظاہری چڑے والا کہ اس یر ند زیادہ بال ند یرا فندا اس کے لئے لباس بنایا۔ یہ مجی اس کی قدرت ے۔ عدی یعنی اوے کی زرہ وغیرہ جو جگ میں جیز محوار كاواردوكن تمي مداے اضاف تم يركو كد الله تعالى نے مب محلوق سے زیادہ انسان کو تعتیں بخشیں محرانسان الى افرانيان كرآ ب جو كوئى نيس كرآ و، اس سے اشارة معلوم بواكد جب رب في اس فاني جم ك لئ ائے انظامت فرائے وہاتی رہے والی روح کے لئے بت زادہ انتظامت فرمائے ہوں کے اس کے لئے بھی کوئی امن کی جگه "مچھ غذائعی" مچھ دوائعی "مچھ روحانی طبیب مرور يدا فرائ مول ك الدين ال محبوب أكري اب بھی ایمان نہ لائیں ' و اس اب مے نہ کریں ' کو تک آب ير تبلغ تحى شدك انسي مسلمان منانا ور آب تبلغ یوری یوری کر یکے الب اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک ید که حنور نے تمام شرق احکام کی عمل تبلغ فرا دی- کھ چمایا نیس ومرے یہ کہ حضور ہم ہے ب نیاز بیں ۱۳۔ بعض علاء نے فرمایا۔ کہ یمال اللہ کی نعب ے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیں ایعنی یہ کفار آپ کو بچانے ہوئ مد ہے انکار کرتے ہیں (خزائن العرفان) اس آیت کی تغیروہ آیت ہے یغید فؤناہ کما یغیر کون

اُنَّا َذَفَهُ یا وہ تمام لعتیں مرادیں جو اوپر ذکر ہوئی سا۔ بینی اللہ تعالی کے نزدیک کافریں کر کفریری مرس کے افذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں کو تکہ نی انحال وہ مب اور ہر منکر کافریو تا ہے خیال رہے کہ یہ اکثریت اضائی نہیں سا۔ ان کے پیفیریا علاء و صالحین اول قول زیادہ قوی ہے 'یہ معرات ان کے کفرہ مناد پر کوائی دیں گے حال دنیا جن کے بعد و معدرت کرنے کی محرمعدرت کرنے کی اجازت نہ ہونا دونرخ میں پہنچ کر ہوگا۔ کہ کفار سے فرمایا جادے گا۔ منظم ان کو انتاز کا مناسکیں کے نہ رب تعالی انہیں مناسے گا۔ بخلاف مومنوں کے '

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب بھی بلکانہ ہوتا اور صلت نہ ملا کافروں کے لئے خاص ہے 'مومن گزاگر ان دونوں سے محفوظ ہو گا انشاہ اللہ تعالی ہے۔ یمان شریکوں سے معلوم ہوا کہ نشاہ اللہ تعالی ہے۔ یمان شریکوں سے معلوم ہوا کہ تعلق نہیں ' یہ پہاری اور بعد مراد کفار کے وہ مردار ہیں جو انہیں بھکتے ہے ' لور وہ بعد بن کی یہ لوگ دنیا میں ہار کہ وہ اس کے نہاری ہے مرض کریں گے ' وہاں دنیا کی دوستیاں دعنی میں بدل جائیں گی سے معلوم ہوا کہ کفار کو دنیا کے اعمال یاد ہوں گے ' اور ایک دوستیاں دعنی میں بدل جائیں گی سے معلوم ہوا کہ کفار کو دنیا کے اعمال یاد ہوں گے ' اور ایک دو سرے کو بہانی مبادت کا تھم دیا تھا۔ اور نہ ہم

رب کے شریک ہیں " تم ہم کو شریک کمد کر جموت بول رے ہو۔ ۵۔ آ کہ یہ کرنادنیا کے کفرو شرک کا کفارہ ہو جائے اور رب تعالی اسی معانی دے دے اس مرلے ے مراد رب کو رامنی کرنے کی کوشش ہے ، وہ عجدہ جو قیامت میں ساق دیم کر ہوگا' وہ سجدہ تو صرف مسلمانوں کو نصیب ہو گا۔ ۲۔ لین جن بتوں کو مشرکین اینا مدوگار مجھتے تھے' وہ ان کی مرد نہ کریں گے' بلکہ ان کے خلاف محوای دیں کے' اور پھر' جاندا سورج وغیرہ انسیں زیادہ عذاب کے باعث ہوں کے اسم ہونے سے بی عراد ہے عد اس سے معلوم ہوا کہ ممراہ کر کا عذاب مراہ سے زیادہ ہے کو تک اس کا جرم بھی زیادہ ہے ' خور مراہ ہوتا ادر دو مرے کو مراه کرنا عیال دے کہ یہ جنوں کو مراه كرے كا اتوں كا عذاب ويا جادے كا چنانچد اس كى آگ زیادہ تیز ہوگی' اس کے سانب کچو زیادہ زبر لیے اور تمام ووز خیوں کا خون و بیب اس کی غذا ہوگی ۸۔ اس سے مراد یا تو ہر قوم کے نی ہیں کیا ہر کافر مجرم کے باتھ یاؤں وغیرہ اول قول زیادہ قوی ہے جیساکہ اس آیت کے آخر ہے معلوم ہو رہا ہے عیال رہے کہ انبیاء کرام کی بیا کوائی ائی کافر قوم کے خلاف ہوگی' جیساکہ علیٰ سے معلوم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ العلوۃ والسلام ہر امت کے ہر فرد بشرکے ہر مال کا مثلدہ فرا مچے ہیں ا كونك حضوركي سي كواي محض سي شاكي شموكي بيونك سي كواى يركواى ب جو ديمى موكى مونى جاسي - اس ك حضور نے دو قبر والوں کے متعلق خبردی کہ آیک چفلور تھا' دو سرا پیشاب سے ب احتیاطی کرنے والا۔ ویکھو بخاری مخیال رہے کہ مقدمہ کا دار و مدار کواہ پر ہو ہے ا قیامت کے مقدم کا دار و مدار حضور کی کوائی پر ہو گا۔ اس کی نمایت لذیذ و نئیس تغییر هاری کتاب شان صبیب الرحن ميں ديکھو ١٠- يعني قرآن كريم دين و دنيا كي ہر چيز كا ع ووش عان م رب قرما آ ب مافر طناني امكتاب من شق ہم نے قران کریم میں کوئی چزچموڑی شیں ای لئے جب حفرت عائشہ مدیقہ رمنی اللہ تعالی عنا نے حفور

فَلايْخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلاهُمُ يُنْظِرُون ؈وَإِذَا اک دقت سے زوہ ان برسے ہلکا ہو تر انہیں جلت سے لہ اورٹرک ؆ٵڷؽؚؽڹٵۺٛۯٷٳۺؙۯڰٳ۫؞ۿۄ۫ڟٷۅٛۯؾڹٵۿٷؙڵٳ؞ کینے واسے جب اپنے ٹرکول کو دیکھیں گئے تہ کمیں تھے اسے بمارے دب یہ نک بمارے شریک کہ ہم تیرے سوا ہو ہنتے تھے تہ تو وہ ان پر بات بھینیں گھ نم بنے شک جمیست یم کے اور اس دن اللہ ک طرف عابری سے گریں سے م اور ان سے م ہوہایس می جو بنا ویس کرتے تھے کہ ٱلَّذِينَ كُفُّ وَا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ زِنْهُ فَهُمُّ جہوں نے مخرکیا اور انٹرک راہ سے روکا ہم نے مذاب بر مذاب برمایا بدلد ال کے فار کا اورجی و ن بم برگروه یک ایک گواه ابنیل یکسے اٹھایل میک ال بر ٱنَفْسِهِمْ وَجِنَّنَا بِكَ شَهِينًا اعَلَى هَوُ لَاءٍ وَ گوا ہی دے شہ اور اے مجوب تہیں ان سب بر شاہد بنا کرنایش کے ف اور <u>ٷۜۯڂۘؠؙۜڎۜٞٷۜۺڷڒؽڵؚڶؠؙڛڶؚؠڹڹۘ۞۠ٳڹؚٙٵٮڵۮؽٲۿؙڽؙ</u> الدرحت الديشارت ملاؤل كو له بدئتك التُديم فرانا كب

ے ہو چھاکہ کیا کسی کی نیکیاں آسان کے آروں کے برابر بھی ہیں۔ تو فور آفریایا ہاں عمر کی نیکیاں آسان کے آروں کے برابر ہیں معلوم ہوا کہ حضور زہن پر قوسارے استوں کے نیک اعمال کی گفتی جانے ہیں اور آسانوں کے تمام چھونے بوے آروں کے شارے واقف ہیں ابرابری وی بٹا سکتا ہے جو وولوں کی تعداد جانے اال خیال رہے کہ قرآن کی دحت عامہ ابرایت عامہ ابثارت عامہ تو سارے عالم کے لئے ہے ، محرفاص رحت اور خاص بدایت مسلمانوں کے لئے ہی ہے ، میاں اس خاص رحت و بدایت و فیرو کا ذکر ہے

ا۔ فاہریہ ہے کہ یہ تھم سارے بندوں کو ہے مسلمان ہوں یا کافر' ای لئے یہاں بنسر کہ نہ فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهائے فرمایا کہ انساف توحید ہے اور تکوتی کے بغرفان نئی ہے ' بیش روایات میں ہے کہ افلاص اور ول جمع ہے عبادت کرنا احسان ہے ا۔ رشتہ واروں میں سارے دور و نزدیک کے رشتہ واروا ظل ہیں اور دستے میں ہرتشم کا حق اواکرنا شامل ہے ' خواو مائی حق ہو' یا بدنی یا ایمانی' رشتہ واروں کی مال ہے ' بدن سے خدمت کرد' انسی ایمان اور نیک اعمال کی رخبت ور دن اس سے معلوم ہواکہ رشتہ واروں کا حق غیروں سے نیادہ ہے ہر شرمناک کام بے حیائی ہے جیدے جوری' زنا' اور ہرناجائز کام محرب جسے کفرو شرک وغیرہ

444 انعاف اور یکی که اور دمشت داروں کے دینے کا نے اور نع فراتا ہے ہے جانی اور بری بات اور سرکش سے تا جس نعیمت فراتا ہے کرتم دهیان کرد اور انتداکا جد بودا کرد تک جب تول با معو ادر تسین تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْلَ تَوْلِينِ هَا وَقَلْ جَعَلْمُ اللَّهُ منبوط كركے نہ توڑو ہے ۔ اور تم انتذكو اپنے ادبر – منا من ڵؽڬؙؙٛمؙڲڣؽڵٳٳؾٙٳۺڮۼڬۄؙڡٵؿڡ۬ۼڵۏٛؽ®ۅڵ یکے او ته بے شک اللہ تمارے کام عانا ہے اور اس لورت کی قرح نہ ہو جی نے اپنا سوت مغبوطی سے بعد ریزہ ریزہ کرکے قرار سیں آپس یں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہوکہ کمیں ایک گروہ دوسرے گرده سے زیادہ نم ہوشہ المترتواس سے تبیں آزا کلیے فی اور مزورتم پرماف ظاہر کردے گا فیامت کے دن ناہ جس بات میں جنگڑتے تھے سے اور الشرجابيّا توتم كو ايك بي امت كرّاً ينك الله ممرّا مرّا ہے و سايد الوسار و ي وسايد الوسال و الماد و السام من بنناءُ ويهرِ بي من بَينناءُ ولنسَّطُلق ع جے باب اور راہ ویا ہے جے جاب تا اور مرور م سے تمارے کام

اور ظلم و تكبر مرحش ب النيال رب كه يهال تين چيزول كاعم اور تمن چيزول سنه ممانعت ب عدل كامقال فشاء ے احسان کامقائل محراوراتائ دی الغدی کامقائل بعی ے اید آعت کرید قدام اچھی بری باتوں کی جامع ہے اس آیت کو من کر مٹمال بن مطعون ایمان لاسے " اور ولید بن مغمرہ اور ابوجل جیسے سخت کافروں نے مجی اقرار کیا کہ ب تعلیم نمایت اعلیٰ ہے' ای لئے ہر خطبہ کے آفر عمل پ آیت برحی ماتی ب (فزائن العرفان) سب خواه الله تعالی ے حمد کیا ہو یا اس کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ے ایکن اور بندہ سے اللہ کا نام نے کر حمد کیا ہوا اس می سارے وعدے داخل ہیں کندا اس میں وقت نکاح کی شرائلا مرشد کال سے بیت کے وعدے سب بی وافل میں اس بی لئے تکاح کے وقت کلے پر حائے جاتے ہیں آ کہ معاہرہ معبوط ہو جاوے ۵۔ یمال قسموں سے مراد وہ چنیں ہیں جن پر حم کمائی جادے اور اللہ کا ذکر کرنا اس ک منبوغی ہے لنزا آیت بی منمون کی تحرار نیں ۲۔ اس طرح کہ اس کے نام کی محم کھاکر دو سروں کو اطمینان ولا کیکے ہو" خیال رہے کہ ہروعدہ بورا کرنا ضروری ہے" نیکن هم والا دعده بورا کرنا بهت بی ضروری ٔ اس کئے اس کے خلاف کرنے پر کفارہ واجب ہو تا ہے اس بھی خیال دے کہ ناجاز دعدہ برگر ہورا شکرے اگرچہ اس پر تم کھالی ہو۔ 2 ۔ کمہ معظمہ عمل آیک فورت ربطہبنت معرین يتم هي على عوويم كي باري هي ووروزاند دوپر تك سوت كائن ابى لوغ يول ع بى كواتى تمى كورى وہم کی وجہ سے اسے وڑ کر رہزہ رہزہ کر ڈالی تھی' اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے ۸۔ الل عرب کا یہ وستور تھا كد ايك قوم سے طف كرتے پرجب دو سرى قوم كو اس ے زیادہ بالدار اور قوت والایاتے قو پہلے ملت کو ق ز کر اس سے ملف کر لیے گویا اٹی قسوں کو بدمدی کا ذریعہ مناتے تھا میں آج ممری کے ووٹ کے وقت رائے دہندگان كا حال مو يا ہے مك وتميس كماكر پر جاتے ہيں ہے یعن ایک قوم کے طف کے بعد دو سری طاقتور قوم کا تمسین

و کھا ویا تہاری آزائش ہے جس سے بچے جھوٹے میں فرق ہو تا ہے ۱۰ خیال رہے کہ قیامت میں کفار کے گناہ علامیہ فلاہر کئے جائمیں گے اور ان کی نیکیوں کا کوئی ذکر علی نہ ہوگا گر مسلمانوں کی نیکیاں علائے فلاہر کی جائمیں گل میں گاہوں کی یا قو معانی ہو جائے گی یا ان کا حساب خید لیا جاوے گا تا کہ جمرم کی رسوائی نہ ہو اا۔ بین عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا اور قولی فیصلہ بذریعہ انبیاء کرام دنیا میں ہمی کر دیا گیا ہے اندا یہ تابت ان آیات کے خلاف نہیں ، جن میں ارشاد ہے کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے ، ان ناقعل دما معرب البدان اس طرح کہ سب کو اسلام کی قونتی دے دیتا اور سارے لوگ مسلمان ہو جاتے کر یہ حکست کے خلاف تھا ، بیسے دنیا امیر ، فریب ، بیار میرست ، کالے اور کو دون سے قائم ہے الیے بی آخرت کی مبار کافرو مومن سے ہے کہ جنت ، دوزخ دونوں بھر جادیں اور رب کا قہرو رحم فلا ہر ، و ۱۶ سام اس طرح

(بقید سند ۳۳۲) کہ ایمان و ہدایت کی توثیق عطا فرمادے یا انسان کے ول میں برائی کی طرف میلان پیدا کردے کہ انسان اپنے افتیار سے کفرو گناہ کرے ' بسر حال بیا آیت انسان کے افتیار کے خلاف نمیں۔

ا۔ یہ سوال حماب و کتاب کے لئے ہوگانہ کہ رب تعالی کے علم کے لئے اکہ وہ تو خود علیم و خبرے المعنی جموت اور فریب کے لئے حم نہ کھاؤ کہ اب ایمان کیے لائی "ہم تو حم کھانچکے ہیں کہ کافررہیں کے اس صورت میں یہ خطاب کافروں سے ہے کیا یہ معنی ہیں کہ نیک اعمال سے رکنے یا گناہ کرنے کے لئے حم کو بماند نہ بناؤ

کہ ہم و ملم کھا بچے ہیں۔ نکی کیے کریں ہے۔ یعنی اسلام لا مکنے کے بعد نکیوں سے محروم ہو جاؤ۔ مسئله جو کوئی كى المجى بات سے ركنے ياكناه كرنے برقتم كمالے وو متم ور دے اس معن پر اس میں مسلمانوں سے خطاب ے اے کافروں آگر تسارے ول املام کی طرف ماکل ہو جائیں تو قسموں کو ایمان سے رکنے کے لئے آڑند بناؤ تو کفار سے خطاب ہے۔ اس صورت میں اگلا کلام بالکل صاف ہے س لوگوں کو اے کافروا یا خود رکتے تھے انیک ا ممال ہے کسموں کا بہانہ بنا کرا اے مسلمانوا اس صورت می السوءے مراد دنیادی مذاب میں ۵۔ آ فرت میں کفر کا یا گناه کرنے کا کیا نیکی نہ کرنے کا ۲۔ اس طرح که ونیا ك لا يح من سِثال ك ون والے حمد كو توڑ دو اے مسلمانوا تم نے جو بیت کے دفت حضور سے حمد کئے ہیں ' وو حمد کفار کم عے مجک دام لے کرنہ وڑ دو اور اسلام ے نہ مجروے و دنیا میں متح و نفرت منبحت آخرت میں تواب اور رب کی رضال ۸ے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ جونکل ریا کے لئے کی جاوے وہ تسارے یاس رے گ اور تساری طرح وہ بھی فنا ہو جائے گ' اور جو نکل رب كے لئے كو كے وہ رب كے إس رب كى اور باقى موكى ٩ - اس سے معلوم ہواک رب تعالی مومنوں کو اواب اپی شان کے لائل دے گانہ کہ مومن کے لائل الداوہ تواب ماری معل و کمان سے باہر ہے ۱۰۔ اچھی زندگی میں مخلف قول میں بعض کے زدیک قامت ارضا بالقمنا اجمی زندگی ب ابض کے زویک مباوات میں لذت آنا امھی زندگی ہے مومن فریب بھی ہو تو آرام سے ہے کافر الدار بھی تکلیف یس ب کہ ہوس والا ب مومن قاحت واللا اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک نیکیوں کا امیما تیجہ مجمی دنیا میں بھی لما ہے " آخرت کا بدلہ اس کے طاوہ ہے دو سرے بیا کہ طبیب زندگی اللہ کی اعلی تعمت ہے اا۔ اس سے پد لگا کہ نیک اعمال کے لئے ایمان شرط ب ١١٠ افوز يزهنا لواس آيت ے معلوم بوا اور بم الله يرحنا معرت عليمان كے عط سے معلوم ہوا جو آپ

ڴؙڹؙؿؗۄٚؾؘۼؠڵؙٷؽ۞ۅؘؚڵٳؾؾۜڿؚڹ۠ۏٙٳۘٲؽؠٵڡؙۜڴؠٛۮڂۘڵۘٳڹؽڰ۬ؠ بوہم جانیں کے له اورائی سیں آیس یں بے اصل بہانہ نہ بنا او ان فَتَزِلَ فَكُمُّ لِبُعُكُ ثَبُونِهَا وَنَكُونُو فُوا السُّوء بِهَا کر کہیں کو ٹی یا ڈل جھنے کے بعد تغزش نے کرسے تنہ اور کہیں برا ٹی چھنی ہو بدلای كاكر الله كى راه سع روكة في تق اور أبيس برا مذاب بو تشتازوا بعهر اللونمنا فليبلا إنهاءعن الله ا ورا نند کے جد ہر متواسے دام مول نہ لوٹ پیشک وہ جوانڈ کے ہاس هُوَخُهُ إِلَّاكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ﴿ مَاعِنْكَ كُمُ ب تبارے نے بہترے کہ اور مانتے ہو جو تبارے ہاس ہے ہو سے کا اور جو الترك ياس بيشر بين والليد ك اور مزور جم مركر ف صَبِرُواً اَجْرَهُمْ بِأَحْسِن مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٠ والون كوان كا وہ ملہ ديل كيجو الحكسب القي كاكے قابل او ا جو اہتا کا کرے مو ہو یا تورت اور ام ملمان اود سيارا كا استان در ور الدور ورود مرور بم اسے اچی زندگی بلایس کے ناہ اور ضور انیس ان کا یک دی تے جو ان کے سب سے بستر کا اس کو لا تو جب تم قرآن برحو تو الله كل بناه ما يكو فيطان مردود سے الله الحك اس كا منزلع

نے بھیس کو تکھا تھا' وَاٹْدَینبہاللّٰیاللّٰہ خین الدّینیم ' حضور نے بھی صدیبیے جس صلح نامہ پر اولا '' بسم اللہ تحریر قربائی قرآن کی ہرسورے کے اول بسم اللہ تکسی گئی لنڈا اعود اور بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے معلوم ہواکہ آیات قرآنی بی شخ داقع ہوا۔ شخ تلات بھی اور شخ احکام بھی شخ پر اعتراض کرنالور اس کی حکمت نہ سجمتا کفار کا طریقہ ہے اگر کلام اقبی بیس شخ نہ ہو آ۔ تو آج تورات وا نجیل کیوں منسوخ ہو تیں۔ شخرب ک بے علمی کی دلیل نہیں 'بلکہ

الرے مالات کی تبدیلی منخ کا سبب ہے ۵۔ مین اللہ تعالی ائی ممت اور اپنے بندول کی مصلحت خوب جانا ہے۔ جُس وقت جو عمم نازل فرمایا اس وقت وی موزون تمار اکر طبیب فنول میں تبدیلی کرتا ہے او بار کی مالت کا اندازه کر کے۔ ۲۔ (ثان نزول) عبداللہ بن عباس رمنی الله عنمان فرماياك جب عنت احكام نازل موت تعد تو مسلمان نمایت بمادری سے ان پر عمل کرتے تھے محران پر وشواری ہوتی تھی م مجھ روز بعد زم احکام آ جاتے تھے او کنار کتے تھے کہ حضور اپنے سحابے سے خال کرتے ہیں ا سب کھ اپنی طرف سے کتے ہیں اگر یہ کام رب کا ہوتا توجو زم تھم آج آیا ہے وواس سے پہلے بی کوں نہ ہمیا۔ کیا رب جانا نہ تھا کہ اس منسوخ عم سے کام ند مطلے گا۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری کے یعنی اکثر کافر تو لاطمی کی وجہ سے فنغ پر امتراض کرتے ہیں ا انسیں صفح کی محکمتیں معلوم نسیں ' اور پچھ وہ بھی ہیں' جو فنح کی معمیں جانے ہوئے اس پر اعتراض کرتے ہیں محن بت وحری کی بنا پرا شخ کی بوری بحث مع سوال و جواب اداری تغیر تعبی کے تمبرے پارہ میں ملاحظ کرو۔ ٨ ـ حل سے مراد موقع و ضرورت كے مطابق بينيركى بيشى ہے معرت جربل کو روح القدس اس کئے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی روح ہیں' اور روح بیٹیٹے بھی ہیں' میٹی علیہ السلام كوروح الله وس لئے كتے بي كدوه جريل بخش تے قرآن فراآ ، واحتران علام زكياً مرده برحم ك عيوب سے پاك و حزو بين افذار دح القدس بين ٩ - اس طرح کہ مسلمان فخ کی مکمیں سوچیں وان کے ایمان اور زیادہ مانت ہو جائیں' اس آیت سے معلوم ہوا کہ معرت جربل مسلمانوں کو جابت قدم رکھتے ہیں۔ رب کا کام حفرت جرل کی طرف نبت فرمایا کیا۔ ۱۰ اور

كَ سُلُطَنُّ عَلَى الَّذِيثِ الْمَنُوْاوَعَلَى رَبِّمُ يَيُوَكُّوُنَ ٩ کوئی قابو ان بر نبیس جو ایمان لائے اور اسے رہب بی بر مرور سر محتے بی یا اس کا قابو تو انہیں برہے ہواس سے دیستی کرتے ہیں ٹ اور لسے فریکہ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿ وَإِذَا بَكَ لَنَا اللَّهُ مَّكَانَ الْهِ لتے ہیں تن اور جب م ایک آیت کی مجگہ دوسری آیت بدلیں کے اور اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤ إِلَّا أَنْتُ مُفْتِر بِلَ ایند خوب جانتاہے جو اتارتاہے فئ کا فرکیس تم تو دل سے بنالاتے ہوت بکر ٱكْتُرُهُمْ لِلْكِيْعَلَمُونَ وَقُلْ نَرِّلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ ان یں اکثر کو علم نہیں تاہ تم فرماؤ سے پائیزگ کی روح نے امارا المارات والله كالمرف مع فيسك فيك ن كراس مع إلى الوال كواب قد الرعاد ف اور بدایت در بشارت مسلمانون کونه اور بے شک بم جانتے بی کروہ کہتے بی اِنْهَا بُعِلِّمُهُ بِسُنُرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِثُ وَنَ الْبُنِي الْمُعَلِّمُهُ وَنَ الْبُنِي الْمُعَلِّمُ وَنَ الْبُنِي الْمُعَلِّمُ وَمَا الْمُعَلِمُ وَمَا الْمُعَلِّمُ وَمَا الْمُعَلِّمُ وَمَا الْمُعَلِّمُ وَمِنْ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمِنْ اللّهُ وَ ٳؘۼۛڿۜؖۑؾؙۜۊۜٙۿڹؘٳڸؚڛۘٳ۫ؽ۠ۼٙڔؾٞۜڞؙؚؚؽڹۜ<sup>ڡ</sup>ٳؾۜٲڵؽؚ۬ڹۛؽ عجي ہے آور يہ روفن عربى زبان على بينك وہ جو اللہ كى آیتوں بر ایمان نہیں لائے انٹر انہیں راہ نہیں دیتا تا ہور ان سے عَذَابٌ الِيُمُّ ﴿ إِنَّهَا يَفْتَرِى الْكَنِ بَ الَّذِينَ لَا لے درونک مذاہب، جوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو انتدی آیوں پر

444

کافروں کے لئے مجرائی اور ڈر ہے ' قرآن کریم ایک ہے۔ محر آجری مختلف ہیں اا۔ (شان نزول) عبید بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ بہارے وہ مجمی غلام تے 'یہار اور بہیر بولو ہے پر صیتل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ و سلم بھی ان ہے مختلو فرمایا کرتے اور ان کی ہاتیں سنا کرتے تھے ' مشرکین کھ نے الزام لگا دیا کہ حضور ان غلاموں سے سیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں ' ان کے رو میں یہ آیت اتری' یہاں بشرے مراو وہ دونوں غلام ہیں ' اس سے معلوم ہوا کہ کنار کو اپنی ہات پر بھی قرار نہیں ہو آ۔ یہ لوگ کمی قرآن کریم کو جادو کہتے ' بھی شعر بھی کچھ اور ' انہیں اپنی بات پر خود احماد نہ تھا اا۔ جس قرآن کی مشل بنانے سے عرب کے نصیح و بلنے بھی عاجز ہیں۔ اسے مجمی طلام کیسے بنا سکتے ہیں ' اس سے معلوم ہوا کہ قرآن لفظ و معنی دونوں کا نام ہے ' لندا قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ساے کہ وہ ایمان قبول سرلیں ' ور نہ قرآن کریم تمام عالم

(بتیسنی ۴۳۴) کوراہ دکھانے کے لئے بی آیا ہے

بہ ہے۔ وہ منظے معلوم ہوئ ایک یہ کہ جوٹ کناہ کیرہ اور بر ترین جرم ہے وہ سرے یہ کہ نی جموت سے بانکل معموم و محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کی ذبان جموث کے لئے نمیں بن اس کی پوری بحث ماری کتاب عصمت انہاء میں لماحظہ کود۔ الذا تقیہ کرنا بر ترین جرم ہے اے اس طرح کہ اللہ کے رسول کا یا اس کے احکام کا انکار کرے کہ یہ سب اللہ می کا انکار ہے سے (شان نزول) یہ ساری آیت حضرت محاربن یا سررضی اللہ عند کے جن میں نازل ہوئی۔ کہ کفار نے انسی اور ان کے

والدياسراور والده سيه كو مكر لياء اور ان ك والدين كو نمایت ی بیدردی سے قل کردیا کو تک انسی مرتد ہونے كوكما- ان يزركون في ند مانا اسلام من سب سے يملے شميد به عي دو بزرگ جي عفرت ممار كرور تھے كار ك عذاب كى طانت ند ركمة تنه انون في اسية مند ے وی کمہ دیا۔ جو کفار نے کملوایا کمر روتے ہوئے حضور کے پاس آئے حضور نے ان کے آنسو اسے باتھ ے ہو تھے؟ اس پر یہ آیت کریر اڑی مسئلہ جان کے خوف کے وقت کفریہ بات منہ سے نکال دینا جائز ہے بشرطیک ول می ایمان مو- لیکن مجر وبال قمرے نسی موقعہ یاکر فورا وہاں ہے نکل جاوے اور اگر تفرنہ کجے اور حمل ہو جاوے تو شبید ہے اور برے ثواب کا مستحق ہے مسئله مرتد کی تمام نیکیاں برواد مو جاتی ہیں اور یہ اصلی کافرے زیادہ عنت ہے' اللہ کے ہاروں کی خطا' دو مروں کے لئے مطاء اور ان کا کفراوروں کے لئے ایمان بن جا آ ہے۔ مولانا فراتے میں ۔ برجہ کیرد علتی علم شود۔۔ کفر کیرد کمتی کمت شود سمہ اس سے روافض کا تقید ابت نمیں ہو آا کو تک یہ جان بھانے کے لئے کفر مرف مند سے بولنا ہے اور تقید میں دو سرے کو دھوکا دینے کے لئے جموت بولنا ہے اس لئے ایسے مجبور کو تھم ے کہ فورا اس مک سے بھاگ جاوے اور مجوری دور موتے بی این ایمان کا اطان کردے۔ ۵۔ خیال رے کہ ونیاوی ذندگی کو آخرت کے لئے یارا جانا موم کا کائے کہ وہ اس زندگی کو آ فرت کا توشہ جمع کرنے کا ذریعہ بنا آ ہے اور آخرت کے مقابلہ میں بیارا جاننا کفار کا کام ہے حضرت عماد نے ای لالج می کفرمنہ سے بولاکہ حضور کی محبت اور زیاده نعیب بو جادے ۱ سینی کافرجب کک کافررے اے افال سائے کی ہدایت نیں لمتی ایجس کا کرر خاتمہ علم افی میں آچکا ہے اے ہدایت ایمان سي التي كيا جو كافر مو كر مرا أن جوابات قبراور قيامت کے دن میح جواب کی بدایت نہ طے کی اندا اس آیت پر كوكى احتراض نسيل لاكمول كافر بدايت ياكر مسلمان بو

اہان قائر انٹرکھا منکر ہو تہ سواس سے جو مجود کیا بادے اور اسکا برل ایمان پر جا ہوا ہو تہ ہاں وہ ہو دل کھو ال پر انٹر کا خنب ہے اور ان کو بڑا حذاب ہے ت دل اور کان اور آنکول برانشر نے مرکر دی ہے گ بعد اس *سے کہ متاہے گئے* فی مجمرا نبول نے جا دیمیا ادرما بریسے بیٹک تہلارت اس کسے بعد خردد بخشنے والا ہے مبر ان نہ جس دن ہر جان ابنی بی طرف مجگزتی

مے 'یہ اس آیت کے خلاف شیں اے کا ان کے کتابوں کے زیادتی کی وجہ ہے اب ان کا بیطال ہو گیاکہ قرآئی آیتی ان کے کان تک پینچی نہیں۔ دل جی اترقی شیں آئی ہے۔ کہ ان کے کتابوں کے زیادتی کی وجہ ہے اب ان کا بیطال ہو گیاکہ قرآئی آیتی ان کے کان تک پینچی نہیں۔ دل جی ان کے دل کان زبان پر مرکردی ' قو ان کا کیا قسور ' ان کے قسوردل کی وجہ ہے قو مر ہوگی میں مجت پر افرادیتا ہے اور سب ہے بڑی خوش نصبی دل کی ففلت ہے اور سب ہے بڑی خوش نصبی دل کی بیداری ہے ' ور شان نزول) ہے آیت مار میں مورد بیاں معرف میں معرف خباب میں برگوں کے حق می نازل ہوئی ' جو مماجر بھی ہیں ' مجابد بھی مسابد ہمی مسابد ہمی مارد کی ان کے نیک افرال کی برکت ہے ان کے زمانہ کر کے تمام کناہ اور افزشیں معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں کی برکت ہے گناہ معاف

(بقیدسنی ۴۵۵) ہوتے ہیں اس ہمی معلوم ہواکہ مجلد کازی مراجر کی تمام برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کافر کے جسم و روح میں جھڑا ہوگا۔ جسم کے گاکہ میں سید قسور ہوں۔ روح نے جھ میں آکر جھ سے گناہ کرائے اور ح کے گی کہ میں بے دست یا تھی۔ تیرے ہاتھ تھے تو نے گناہ کے کہ رب تعالی مثل بیان فرمائے گاکہ اگر ایک اندھے کے کندھے پر نظرا سوار سے ہو کرچوری کرے تو دولوں

کی کہ بی بے دست یا سمی۔ تیرے ہاتھ سے تو نے کناہ سے 'رب تعانی مثل بیان فرمائے کا کہ اگر ایک اندھے کے تندھے پر نظرا موار ہو کرچوری کرے او دولوں بھرم ہیں جسم اندھا ہے 'روح لظری او توں دو زخ میں جاؤ 'اس آیت میں اس کا ذکر ہے (خزائن العرفان) ۲۔ یہ کا مدے کا فروں کی کماوت بیان فرما ری

عَنْ لَقَنِهِ هَا وَتُولَقِ كُلُّ لَفَيْسٍ مَّا عَلِكُ وَهُمُ کتے کی ادر ہرجان کو اسکا کیا پورا ہمر دیا جائے گا اور ان ہم ڒؠؙۼ۠ڵؠؙۅؙڹۛ؈ۘۅؘۻٙڔؘۘٵڛڶؙڡؙڡؘڟڵؖڣٙۯؽڐٞػٳؖڹؾ۫ؖٳڡؚؽؘڐ علم نه بوگا له اور الشرنے کهاوت بیان فرائی ایک بستی کی کرا مان وا لمینان مُطْهِينَا فَيَالِينَهَا رِزْقُهَا رَغَالَ الْمِنْ كُلِ مَكَالِ فَكَفَرَ سے تھی ہر طرن سے اس کی روزی مخرت سے آتی تو وہ الندک تکمتوں کی المحری تُرف نكل تو الشرف است يمنوا يكما أن كراست بوك الدوَّدكا بهنا وإبهنا ياكه برله ان کے کٹے کو تہ ادر بیٹک ان کے پاس انہیں ٹی سے ایک دمول تشریف لایا تو ؽؘۣۿؙؠ۠ٳڶۘۼڹؖٳڹۘۅڟؠٞڟ۬ڸؠؙۏٙڹ<sup>۞</sup>ڡؘؙػؙڵۏٳڡؚؠۜٙٵۘۯڒؘؚڡؙۜڬؙؠؙ Page 445 bmg المستخبر المستخبر الماد وه بعانمان تقع في توالله كادى ہونی روزی ملال پاکیزہ کھاؤٹ اورالٹُدک نسست کا شکرِ کرو اگر تم است نَعَبُّنُ وُنَ ﴿ إِنَّهُا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّامُ وَلَحْمَ بارجے ہوئ تم بر تو یمی حرام کیاہے ف مردار اور فون کی اور سور کا حوشت نا ورووجي كي ذرى كرت وقت فيرخدا كانام بحارا كيا اله بعر بولا جار بونه خوامش كرتا اور ز مدس برمتا اله توب شك الشريخة والامبران ب اوريمبوك لِمَانَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ هٰذَاحَلُ وَهٰذَا ہو تبار کا نوبائیں جوٹ بیان کرتی میں یہ طال سے اور یہ

774

ب- كد ان لوكول كو امن بحي تفا- اور بغيرمشقت روزي بمی لمتی منی اندول لے بجائے شکر کے حضور کا انکار کیا۔ اور رب تعالی کی محالفت و حضوری برما سے ان پر الی یخت تھ سالی آئی کہ مردار کھانے بنے اور پر مسلمانوں کو ان پر مسلا کرویا گیا۔ کر جروفت مسلمانوں کے حملہ کا ور رہے لا۔ احروں کی ب قدری کا انجام کی ہے۔ خیال رہے کہ مکہ والوں پر اللہ کا برا فعنل ہے " پیداوار کے حکوں میں بارہا تھا بڑے ' لوگ ہلاک ہوئے' محراس نجر زین میں آج کک کھ سال اور بھوک سے بلاکت ندسی مئ حضور کے زمانہ کا قط تو ان کی اٹی بد عملی کا بھید تھا۔ پر برطرف سے وہاں رزق اس کثرت سے پنچا ہے کہ ج ك زماند عن لا كمول بابرك عجاج وبال كيني بي- ب نمایت فراخ روزی کیل اعزے بھی لطح میں اور قربانی کے جانور مارے ہاں ے بھی سے سیر ہو جاتے ہیں اگر جارے مکول میں اتا مجمع مینوں رہے تو لوگول كوردني نہ سطے۔ اس سے مطوم ہوا کہ بعض مناہ تصوما" اشرى كاعذاب دنيامى مجى آجاآب محريه يوراعذاب نیں' ہورا عذاب و آخرت میں ہوگا' جیے حوالات محرم کی بوری سزائسی وہ تو مقدمہ کے بعد ہوگی سب اس طرح کہ ان مکہ والوں پر تھط سائل اور مسلمانوں کا خوف مسلط کردسیے محے ۵۔ ان مکہ وانوں نے تی ملی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انساف سے رائے قائم نہ کی کہ انسیں بجائے نی رسول کنے کے شاعراور جاروگر کما ۲ ، بقاہریہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ طال وہ جو حرام نہ ہو کلیب وہ جو بدمزه نه مو الذيذ اور مزيدار مو- يعني تقوي بيد نميس ك انسان لذیذ کمانے چھوڑ دے بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ محناہ چموڑ دے کیا طال وہ جو خود حرام نہ ہو کطیب وہ میں انسان خود حرام ند کرے اندا سودرحرام ہے اور رشوت وفيره كى كمائى خبيث ب طيب سي الين أكر علال جزكو بت كے نام ير لكا ديا توند وہ حرام ب- ند خييث الك طال طیب ہے اس کو حرام نہ جانوا کیونکہ یہ آیت اس عقیدے کی تروید میں آئی ہے کہ بحیرہ سائب وفیرہ جانور

منزلء

جرام ہیں 'جن کاؤکر آگے آ رہاہے کے رب کا هرافتاری بھی کو ' عملی بھی اور قوئی بھی کو نکہ آے کریے جی مطلقا هکرکا تھم دیا ' حضور صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانا افتادی هکر ہے ' آپ کی اطاعت کرنا مملی هکر اور زبان ہے جمہ و نعت کمتا قولی هکر ہے ہے۔ یہ حمراضانی ہے بینی بتوں کے نام پر چموڑا ہوا جانور حرام نہیں بلکہ مرف بھی ندکورہ جانور حرام ہیں ' اس سے یہ لازم نیس آ آ کہ کاوغیرہ حرام نہ ہوں ' نیز جب خود بت گائے اور گنگاکا پانی طال ہو نے تام کا جانور کیوں حرام ہو میں' اس سے معلوم ہواکہ صلت کے جوت کے لئے نص ضروری نہیں' حرمت کے لئے نص ضروری ہے ' یعنی جس چڑے حرام و طال ہونے کا قرآن و حدیث ہی بالکل دیمرنم ودہ حرام نہ ہوگی طال ہوگ۔ رب فرا آ ہے ' کھل قد آجہ بنین اُریخ اِن ہے۔ خیال رہے کہ جس جانور کا ذبح ضروری ہے اگر وہ بغیر ذبح مرجاوے تو حرام ہے' (بقیہ سند ۴۳۷) کھلی اور ٹری کا ذرج واجب می نمیں قدایہ میت میں واخل نمیں ایسے می بہتا ہوا خون حرام ہے ایکجی کی بھی اگر چہ خون میں گر بہتا ہوا نمیں اس لئے وہ طال ہیں اے سور کا صرف گوشت می کھایا جاتا تھا اس لئے اس کو حرام فرمایا کیا ورٹ سور کے ہر عضو کا استعال مطلقات حراہے 'حق کہ اس کے ہال کو بھی کسی کام میں نمیں لا بکتے پھوشت کا ذکر اخلاق ہے احرازی نمیں اا۔ اس طرح کہ غیرخدا کے نام پر ذرج کیا گیا خواہ خدا کا نام پاکیا ہو یا خدا کا نام بھی لیا گیا ہو اا۔ لاجاری کی دو صور جس ہیں ایک ہی کہ بھوک سے مرر باہو 'حرام کے سواکوئی چیز نمیں کہ کھائے 'دو مرے مید سخت بیارہے اور مسلمان متلی حاذق طبیب کمہ وے کہ

تیری شفا اس حرام کے سوائے سمی میں نمیں ان دونوں صورتول می بقدر ضرورت حرام کمالین جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو چے ضرورة" طلال ہوگ" اس سے زیاوہ حرام رے کی اگر سور کی ایک بول سے جان چی ہے تودو كمال دام بي اس ب بت فتى ساكل كل كت بي العنى حرام وطال الى طرف ے ند بناؤ ارب كى بريخ طال ہے۔ سوا ان چزوں کے سے اللہ و رسول نے حرام فراديا- رب فرما آ ۽ خَلَقَ تَكُمْ مَانَ الدَّرْضِ لَفَا يَوْل ك نام ير چمو رُك موے جانور جب وہ رب كے بام ير ذی موں تو طال ہیں کہ رب نے انسی فرام ند کیا ۲۔ اس ے مطوم ہوا کہ بغیردلیل کمی چرکو حرام کمد دینا الله ير جموت ب جو ميلاد شريف كي شيري فاتحد ك كمان بغير فبوت حرام كتے جي اوه جمونے جي يہ تمام چيزي طال بس کونک انسی اللہ و رسول نے فرام نہ فرایا " حضور فرماتے جی کہ طال وہ جے افتد طال فرمائے۔ حرام وہ محے اللہ حرام قرما دے اور جس سے فاموش ہے وہ معاف ب رب قرما آ ہے۔ عَفَاللَّهُ مَنْهَا على لِعِنْ موره انعام شريف من ١ ارشاد موا- وَعَنَى الَّذِيْنَ هَادُوا مَوْمَنَا مُثَلَّذِي كُلْفَعْ مِهم يعنى يموديون كى بغاوت اور كنابون كى وجے ان پر بت ی طیب چزیں حرام فرما دی حمیں ا اے سلمانوا وہ تم پر حرام نہیں' رب فرانا ہے' وَعَلَى، الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَلْهُمْ طَيَّاتٍ أُعِلَّتْ ، لِعِنْ يبود ير اولا" تَو وہ طیبات طال تھیں چر حرام کر دی ممکن ۵۔ بعن اے حرام جانے ہوئے کہ بینیں میسے عام محنگار مسلمان ا کو تک حرام کو طال جانا کفرے ۲۔ یعن فرشتہ یر شرمندہ ہوں اور آکدہ اس سے دور رہیں عدیدی ویل چیوا۔ معلم فیز توحید والول کے رکیس تحقیق والول کے چیوا مشرکین کے دعمن ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ جے تھی ا سونا دی قیتی ہے ، جو خالص ہو۔ فیری اس می طاوت نہ ہو' ایسے بی مومن وہ کیتی ہے جس میں بے ایمانی کی الماوث نه مو۔ بے ایمانوں سے محبت نه مو۔ اس سے وہ لوگ مبرت بکریں جو کہتے میں کہ بردین والے کو اپنا بھائی

ا ندمتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا تہ تھوٹا برتنا ہے الدان کے لئے عَذَابُ الِيُمُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مَا دُوْ أَحْرَمُنَامَا وروناک مذاب اور خاص بهوداوں ہر ہم نے وام فرمائیں وہ صُنَاعَكِيْكُ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمُنْهُمْ وَلِكُنَ چیزیں جو پہیے تیں ہم نے منائیں شاور ہم نے ال بر ظلم ذکیا ہاں وہی ابی جا دں برطلم کرتے تھے تا ہمربے تک تبادا دب ان کیے جو عِلُوا السُّوْءِ بِعِهَا لَهُ نُحْرَثُ الْوُاصِ بَعَي ذَٰلِكَ ادان سے بران كر بيش في براس كے بعد تو بري اللہ جائیں کہ بے تک تہارا رب اس کے بعد مرور بخشے والا ہر إن بے بیشک ا برابیم ایک ا مام تھا تھ اللہ کا فرما بردار ادرست جدات ادر مشرک ٱلْمِشْرِكِيْنَ شَاكِرًا لِأَنْغُمِهُ إِجْنَالِهُ وَهَالَهُ - تعافی ای کے اصابوں پر شکر کرنے والا انتدنے اسے چن یا ناہ اور اسے سیدسی راہ دکھائ اللہ اور ہم نے اسے دینا یس مبلائ دی اللہ (15)(12/2/2/m) ? 1 اور ہے ٹنک دہ آ فوت یں شایان قرب ہے تک چھر ہم نے تبیں دمی بھبی

MML

سمجمو ہ ۔ اس سے معلوم ہواکہ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے ایک آن کے لئے ہی شرک نہ کیا آپ کا چاند سورج کو ہذار بی فرمانا قردید کے لئے تھا لینی کیا یہ میرے رب ہیں ای لئے اللہ تعالی نے اس کلام کی آئید فرماتے ہوئے فرمایا۔ کمیٹنا آئیڈ ہا افر جی آئی ہے ہوئے فرمایا۔ کمیٹنا آئیڈ ہا افراد ہیں ایک آن کے لئے ہی مشرک مانے وہ فود بے دین ہا اس جا قرض کے باب ہونے کے لئے 'خیال رہ کہ ان اعمال کی وجہے آپ کا یہ چناؤ میں ہوئی کو کی اس جا آگی ہوتی ہے اس میلی ہوتی کہ کہا ہوتی ہی آپ سے وہ ایک کیونک نوس ہوئی میں موقی محض مطانی ہوتی ہے اس لئے یمان ف نہ آئی الس یعنی بھی ہو ایس میں نموذ باللہ بھلے آپ ہدایت پر نہ تھے بھر ہدایت دی کیونکہ پہلے ارشاد ہوا۔ مَنْ بِیکُ مِنْ الْنَظْرِیمِنْ عالم اس طرح کہ انسی نبوت 'بت

(بقیمنی ۱۳۳۷) زیادہ مال ' ہردین ہم ان کی تعقیم' دراز ہم' نیک اولاد عبادت کی توفق بخش' کم مسط ہم ان کی بہت می یادگاریں ہاتی رکھیں ' حضور کو ان کی اولاد ہم پیدا فرمایا' درود ابراہی نمازوں ہم لازم فرما دیا وغیرہ آپ کے ہاں پانچ ہزار کتے جانوروں کی حفاظت کے لئے تنے ' جن کے ملکے ہم سونے کے طوق تنے۔ اور سیمائی میودی مسلمان سب ان کی تعقیم کرتے ہیں امیس کرش مان کر احزام کرتے ہیں ااے کہ ہمارے حضور کے بعد درجہ انسیں کا ہوگا سب سے پہلے آپ کو لباس پہنیا جادے کا کیو تک قبروں سے تمام لوگ نظے اضی کے تمام جنتی آپ کا اوب کریں گے۔

ادر بیشک تمارا رب قیامت کے دن ان میں میعلد کردے گاجی بات میں اختلات كريتے تھے ك بہنے رب كى راه كى طرقت بلا ذ م كى تدبير ادر ابھی نعیوت سے ٹ ادر ان سے اس خریقہ پر بھٹ کر د بوسسے بہتر ہوت Page 448 ق تک بدارارب فرب با تا ہے جو اس کی راہ سے بہا تھ اور دہ ، جا بتا ہے واہ دالوں کو اور اگر تم مزا دو تو دیسی بی مزا دو میسی تبین ا ور اے مجوب تم مبر کرو اور تبارا مبرات بی کی توفیق سے ہے اور ال کائل نہ کھاؤ اور ان کے فریموں سے دل نگ نہ ہو لا بع تیک اللہ ان کیماتھ نَاتَّقُوْا وَّالَّذِيئِيَ هُمْمُمُّمُ صِنْوُنَ <del>هُ</del>

ہے جو ڈرتے ہیں اور جو ایکیال کرتے ہیں الله

ا۔ یمال اتباع سے مراد موافقت ہے نہ کہ اصطلاحی آبعداری کونک حضور حفرت ابراہم کے امتی سی بال حضور كى شريعت ان كے موافق بے ٢٠ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے اہراہیم علیہ السلام پر سب سے برا احسان يه فرمايا كه عارسه حضور كو ان كي اولاد على يدا فرایا۔ اوراسلام کو ان کی شریعت کے موافق بنایا۔ جس ے تمام جمان میں ان کا ج جا ہو کمیا۔ جن پنجبروں کو حضور نے طاہر قرما دیا۔ وہ طاہر ہو گئے۔ ورنہ ان کے نام بھی ممب مح اس آیت سے اشارہ معلوم ہواکہ حضور ملی الله عليه وسلم تمور نبوت ے پہلے بھی دين ابرائيي بر تھے اور قدرتی طور پر رب تعالی کے عابد و ساجد اور تمام مرات سے نیخ والے تھ (روح) ۲۔ خیال رے کہ سینچ کا دن میود کے ہاں معظم تھا۔ اور اتوار کا دن عيمائيوں كے بال اور جد مارے بال معمت والے بی- محران کے دنوں اور ہمارے دن میں تین طرح فرق ب ایک یہ کہ ان کے دن خود ان کے اینے انتخاب ہے تے ' حاراب ون رب کے انتخاب ہے ہے ' دو مرے ہے کہ ان ير ان كے يورے دن مى مخت يابنديان تھيں ، ہم ير جعہ کے دن مرف نماز کے وقت نمایت بکی یابندیاں ہیں ' اس کے وہ نمانہ سکے اسمیرے یہ کہ ان سب یر ان ونوں کی پایتدیاں لازم تھیں' مسلمانوں پی جعہ کی یابتدیاں مرف ان پر ہیں جن پر نماز جعہ فرض ہے۔ سے موی عليد السلام نے يود عد فرمايا تفاكد تم الى مبادت ك لئے جعد چن لو اور فربایا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن خاص کر لوا عام بود نے سیخری رائے دی محو رے سے اوگ جعد ر منتل موے فندا ان محو سنچر کاون خاص کرویا ممیا مک اس ون شکار نہ کریں جنوں نے موی علیہ السلام کی رائے کی موافقت کی وه تو ان پابندیوں پر قائم رہے ابل لوگ پایمای نہ کر سکے اور اس دن میں شکار کر بیٹے 'جس کی پایگا وج سے وہ بندر سور بنا دیے گئے (روح ا فزائن العرفان) اس منغ کا واقعہ سورہ امراف میں مزر چکا یہ ان کا انتلاف تھا۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوے ایک یہ کہ

ا۔ قاوہ نے فرایا کہ اس میں آٹھ آیات مدنی ہیں وان کا دیفتنوٹ سے نصیرا تک اس کا ہم سورہ اسراء اور سورہ سجان بھی ہے ۲۔ ہر عیب اور تفکسان سے پاک بو کوئی اس اسم افسی کا وظیفہ کرے لین سجان ہا یا سجان پڑھا کرے اللہ تعالی اے گناہوں سے پاک فرائے گا ہر اسم افسی کی جمل عال پر پڑتی ہے جو یا فنی کا وظیفہ پڑھے خود فنی اور مالدار ہو جاوے ۳۔ اس آیت میں حضور کے جسمانی معراج کا ذکر ہے جو نبوت کے کمیار ہویں سائل تقریباً ۱۲۱ ہ میں ستا کیسویں رجب ہیرکی آخر رات بیداری کی حالت میں ہوئی خواب کی معراجیں اس سے پہلے اور بعد بہت ہی ہوئیں اس جسمانی معراج میں نماز بچھ گانہ فرض ہوئی کیونکہ عبد جسم اور روح

به إعرابيل،

دونول کو کتے ہیں' نیزفتا خواب کی معراج پر کفار اتا شور نه کاتے نیزواب کی معراج کو سمان الذی سے شروع نہ بي فرمايا جانا مد كله بت مجيب اور مقيم الثان چزر بولا جانا ے خیال رہے کہ حضور ونیا میں شان رسالت سے تشریف لائے اور رب کی بارگاہ میں شان میدیت سے ما ضربوع اس لئے يمال عبده فرمايا اور سوره الخ ي ارشاد ہو توسّلاً دُسُولَهُ ع ٢٠٠٠ يمال مجد حرام سے مواد حرم شريف اور كمد معظمه ب كوكل يد معراج معرت ام إلى بنت الى طالب كے كرے يوكى رب فرما آ ب- عديا بلغ الكعبسة يمال كعب ے مراد مدود حرم بين اور فرمايا مندانسبدالحوامر الیے علی بمال ہے الدا اس آیت ب احتراض نسي عنا اور بي في ذباب كيت بي الجانا اور (اذباب) لمانا محمد اور- يمان لجانا فرماكريد جاياك معراج على بم مجوب كے ماتھ تے ماتھ رب ماتھ لے كے ٥ - يعنى بيت المقدس جوكك يه مجر كمه معظمه سع بت دور ایک او کے رائے رے اس لئے اے مجد الھیٰ کتے ہیں اور اگر افعیٰ سے وہ دور والی مسجد مراد ہو جو زين سے دور ساتويں آسان برب يعني بيت المعور تواس لفظ سے آسانی معراج کا ثبوت ہو گا خیال رہے کہ بیت المقدس تک معراج قلعی بھی ہے اس کا مکر کافر ہے اور آسانی معراج کا محر مراہ ہے اور اگر اس کئے انکار کر ا ہے کہ آسان کے کھلنے اور میٹنے کو نامکن جاتا ہے تو کافر ب کوک فلاسف کے پہندے میں پھنما ب ١- بيت المقدس كي زين ميں بت بركتيں ہيں' سرسبز زين ہمي' پھنوں سے لدے ہوئے باغات مباری سرس اور شفاف چشتے بھی اور دیلی بر کتیں بھی ہیں اکثر انہاء کرام ای مرزمن عل تشريف لائے وہ بی زين انبياء كرام كى آرام گاو نزول وی کی جک بے عد یعن ایخ حبیب کو آسان اور لامكان من بلاكروه آيتن وكماكس جو اور تمام ر سولوں نے سنی تھیں ' جیسے رب کی ذات' عرش و کری' لوح و تلم ' جنت و دوزخ وغيره تمام آيات آ كه اور انهاء کرام کی گوای سی ہوئی ہو اور حضور کی گوای ویکمی

كَ اللَّهِ إِنَّ سُورَةً بَنِنَ إِسْرَاءِ يِلَ مُكِيَّةً \* وَ الْرُوعَاتُهُ" ] مورة بى امرايل كى بعاس يى باره ركوع اور ايم مو كماره آيات دى ك حوام سے مسجدا تعنی بک ہے ہم سے حرواعرد ہم نے برکت دیمی ٹ که بم اسطینی عقیم نشایال و که ایس نه دیشک وه منتا دیکھتا ہے ت اود بم نے توئ کو کمآب مطافرانی کے اور اسے بنی امرائیل سے لئے برایت کیا ڹ؞ڔ؈ٚۅؘڸٚۅؘڵؽڵؚڵ٥ٙڎڗؚؾ۪ۜۼ<sup>؞</sup>ڡٞڹٛػڡڵؽٵ ے سواکسی کو کارساز نا حمراؤ نا شعائی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھ بیٹک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا تک اور ہم نے بنی امرائیل سی سمکا بسہ میں وہی بھیجی کاہ سر مرور تم زین ہیں ده ار ضامها و حرف اورمرور برام ود كرد م برجب ان يربي باركا ومده آيا بم غة بدي خ يندي يجع سخت لرال واعاله تروا سيرول سراندر

کرام کی گوای سنی ہوئی ہو اور حضور کی گوای ویکمی ہوئی اس نے اپنا آئند کے اس کے بیاری سنی ہوئی ہو اور حضور کی گوای ویکمی ہوئی اس نے اب کوئی نمیں بن سکا رب فرما آ ہے۔ البؤم الندی نکٹم ہوئی اس نے اب کوئی نمیں بن سکا رب فرما آ ہے۔ البؤم الندی نکٹم ہوئی کہ اس آیت میں بوگنا خول تک فرش معراج میں بیت بیت المحتل ہوئی اور ایک خول تک معراج میں بیت المحتل سنے کا ذکر رہے اور مدند یہ میں آسانی معراج کا اور اِنْدَ تَعُوالمَّنِهُ الْبَعِيْدِ ، میں الامکانی معراج کا اور اِنْدَ تَعُوالمَنِهُ الْبَعِيْدِ ، میں الامکانی معراج کا اور اِنْدَ تَعُوالمَنِهُ الْبَعِيْدِ ، میں الامکانی معراج کو مرشی معراج کی اور کا میں اس فرشی معراج کو مان او قبل کے معنی ہیں کہ بے شک وہ مجرب بندہ ہی سنے دیکھنے والا ہے بعن ان آ پات کے دیکھنے اور بلاوسط رب کے دیدار و کلام کی تاب صرف اس میں ہے افذا معراج مرف اس بی کرائی گئی ہے۔ توریت شریف بکدم کوہ طور پر بلاکر وخیال رہے کہ

(بقید سنجہ ۳۳۹) قررت شریف چمنی رمضان کو اور انجیل شریف تیرحویں رمضان اور ابراہی مجینے کیم رمضان کو عطا ہوئے (تغییر تیمی وغیرہ) ۱۰۔ معلوم ہوا کہ مون علیہ السلام مرف نی امراکٹ کے اور قورت مرف اس قوم کے لئے بدایت متنی تر آن کریم کے لئے ارشاد ہوا تعذی آبانی ۱۱۔ یہاں وکیل سے مراو کچروں کے وکیل نیوں نے میں اسلام نے فرایا تھا کہ میں کچروں کے وکیل نیوں نیوں کے متنی علیہ السلام نے فرایا تھا کہ میں اندھوں کو انجمارا اس کو انجار سکتا ہوں موسف علیہ السلام کی تیموں علیہ السلام کی تعقوب علیہ السلام کی تعمین روش کر دیں۔ تیسی مشکل کشائی اور کار سازی کی ۱۲۔

70. سبخ اللای ۱۵ بلقي اسراريل خِلْ الدِّيَارِ مُ وَكَانَ وَعُدًّا مَّفْعُولًا فَأَدُّرُ دُدُنَا تهاری کامشن کو تھیے کہ اور یہ ایک ومدہ تھاہتے ہوا ہونا تھا ہونہ ہے ان ہر لَّكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْكَ دُنْكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِيْنَ الث كرتبارا وا كورياته اورح كو اول اور يشول سع مدو وي وَجِعَلْنَاكُمُ إِكْثَرُنَفِيْرًا ۞ إِنَ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ إِلْ فَشِكُمْ ادر تبارا بينا بزمارياً أَرْح بَمُلان مردع أَنَا مِلا مِرْدَ عِي أَنَا مِلا مِرْدَ عِي أَنَا مِلا مِرْدَ عِي أَ وَإِنِّ اسْأَنْهُ وَفَكُهَا فَإِذَا جَاءً وَعَلَى الْأَخِرِيْ لِيسُوءَ ا اور آگر برا کرد کے تو بنا تہ ہمرجب مدمری بار کا وحدہ آیا تک کہ دخمن نبیارا وُجُوْهَاكُمْ وَلِينَ خُلُوا الْمَسْجِكَاكُمَا دَخُلُوْهُ اوَّلَ من بھاڑ دیل جے اور مستجدیس وافل ہوں تہ بھیے بہل بار وافل ہوئے رُوَّةِ وَلِيْتَةِرُوُ الْمَاعَلُوْ التَّنِيدِيرُ الْمَعْلَى رَبُكُمُ الْنَ Page 450 bma تعدید بایس تهاه کری بر ادکر دیس شه قریب سے که تهارارب تم پر يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُتُمُ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَلْمُ رقم کرے قدہ در بحرتم بھر شرارت کرو تو ہم بھر مذاب کر س سے قد اور بم نے بہنم کو لِلْكِفِرِيْنَ حَصِيْرًا وَإِنَّ هَٰنَا الْقُرُانَ يَعْدِيْ لِلِّنَّى کا فرد ل کا قید فانه بنایا ہے تا بیٹک وہ قرآن وہ راہ د کھا تا ہے جو سے سید معی ہے هِي أَنْوَمُ وَيَثِينُ وَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينِ يَعَالُونَ الصِّلَاتِ هِي أَنْوَمُ وَيَبْشِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينِ يَعَالُونَ الصِّلَاتِ ك اورفوفى منا يك به ايان والون سموج إيقے كمام كمويں كر ان سے لئے ٲؾؘۜڬٛمٚمؙٳۜڿؖٵڲؠؽڗۘ<sup>ڰ</sup>ۊٲؾٙٳڵڿ۬ڽؽؘڵٳؿؙۊ۫ڡؚڹٷؽؠٳٛڵڿؚۯ برا أواب ب عد ادر يدهد آخرت بر ايان بنيل لات الله اَعْتَدُنْ نَالَهُمْ عَذَا بَا اَلِيْمًا فَوَيَدُ عُ الْإِنْسِانُ بِالشَّرِ بم نے ایکے مندروناک مذاب تار کر رکھا ہے اور اوی برا فی کی د ماکر اے اللہ

یعنی یہ سب لوگ ان کی اولاد تھ جو طوفان کے وقت فور علیہ السلام کی کئی ہی سوار سے خیال رہ کہ صرف اولاد فوج علیہ السلام کا نام کنٹی تھا۔ آپ خوف التی ہی کریے دزاری کرتے سے اس لئے آپ کا لقب فوج بود دراری کرتے سے اس لئے آپ کا لقب فوج بود دراری کرتے سے اس لئے آپ کا لقب السلام کے کریے دوالا ہوا ۱۳ ہورت ہیں موی علیہ السلام کے ذریعہ ہا۔ یعنی زیمن شام ہی تم دو دفعہ بوے فساد کھیلاؤ کر میا علیہ السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا الرادہ قتل ہے السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا ارادہ قتل ہے السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا ارادہ قتل ہے السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا ارادہ قتل ہے السلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا ارادہ قتل ہے اسلام کا قتل اور مینی علیہ السلام کا ارادہ قتل ہو اسلام کو تک بر مملی کی وجہ سے بادشاہ ظالم مقرر اردح ہیں کیو تک کر دینے پر یے ظالم بادشاہ بی بھی عذاب التی ہو آ ہے۔ شیاہ علیہ السلام کے قتل کر دینے پر یے ظالم بادشاہ بی اسرائیل پر آئے۔

ا مینی میں عاش کر کے قل کیا۔ معلوم ہوا اللہ تعالی اینے بیاروں کا بدلہ خور لیتا ہے اب یعن جب تم نے توب کی و رب نے حمیس اتی دوات و قوت بخش کہ پرتم نے ان طالوں سے بدلہ لینے کے لئے ان پر مملد کیار معلوم سیج مواک قوبہ ونکل کی برکت سے دولت و عزت متی ہے س اس سے معلوم ہواک عربی مس مجمی لام عمعنی علی بھی آ؟ ب ایعنی نقصان کے لئے اس سے بہت سکتے مسبط ہو مكتة بيرا يمال بمي لام عمعنى طلى ب مطلب يد ب كد أكر تم برے کام کرد مے تو اس کا دیال خود تم پر ہو گا' بید ند ہو كاكد كروتم اور بحرب كوكى وبان دوسرك كى برائى كاوبال اسے پر ہی برتا ہے اجب ہم نے اس سے کرایا ہو اس یعنی جب تم نے وہ سرا فساہ بھیلایا کہ بچیٰ علیہ السلام کو شبید کیا تو تم ر روم و فارس کے باوشاہ مسلط کر دیے' چنانچه بردوس شاه روم جب بیت المقدس میں داخل موا تو وہاں خون بمتا دیکھا۔ بوچھاکہ کس کا خون ہے ایمودی بولے قربانی کا وہ بولائم جموئے ہو۔ یہ کمہ کر اس نے ستر برار مودی مار دیئے من میودی بولے کہ یہ کی طیہ

السلام کا خون ب ، یکی علیہ السلام کا قتل میسی علیہ السلام کے افعائے جانے کے بعد ہوا (روح) ۵۔ بینی وہ بادشاہ حسیں اتناستائیں کہ تسمارے چروں پر پریٹانی کے آثار فروار ہو جاویں ، جیسا کہ ہر دوس اور دو مرے بادشاہوں کے زبانوں میں ہوا ۱۔ بینی وہ ظالم بادشاہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور اس کی ہے حرمتی کریں اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے ہماری معجدوں کی ہے حرمتی کفار کے باتھوں سے ہوتی ہے کہ اس طرح کہ تسارے شروں تسارے بال و متاع کو برباد کردیں مونیاء کرام فرائے میں کہ وقت کما کیا تھا کہ اگر دیں مونیاء کرام فرائے میں کہ زکو ق نہ دینے سے قط سائی اور زنا ہے قل و غارت و فریزی مجیلتی ہوئی ہوئی ہوئی اور معانی ہوئی اور دوگار کا امید دلتا بقین کے لئے ہوتا ہے ، کہ چنانچہ یمود نے ہمارے حضور کو بعنایا تو بی

(بقیرسفد ۳۵۰) فربطہ قتل کے محے اور بی نغیر میند پاک سے نکانے کے (روح) ۱۰ معلوم ہوا کہ دنیا کے مذاب آفرت کے عذاب کے علاوہ ہیں اور دنیاوی عذابوں سے آفرت کے عذاب سے مختے نمیں۔ ۱۱۔ جند تک یا خدا تک پنچانے والی سیدھی راہ توجید اور تمام رسولوں کو ہانتا اور ان کی اطاعت ۱۲۔ جو مسلمان بقر طاقت نیک اعمال کرے اس کے لئے دنیا میں بھی ثواب ہے اور آفرت میں بھی ۱۲۔ اس طرح کہ یا تو آفرت کو ہائے ہی نمیں بھے مشرکین یا اسے مانے تو ہیں مگر غلط طریقہ سے بھی جیس میسائی کہ جنت کے تو قائل ہیں محروہاں کی نعموں کے قائل نمیں کیا حضور کی شفاعت وفیرہ کو نمیں مانے کے سب آفرت کے متحر ہیں۔

سما معلوم ہواکہ فصے بی اپنے یا کسی مسلمان کے لئے بدوعا کرنی اچھی بات نکائی بدوعا کرنی اچھی بات نکائی جاہدے۔ نہ معلوم کونساونت تولیت کا ہو۔

ا عقرت ابن مباس نے فرایا کہ نغر ابن مارث کافرنے كما تماكد اے اللہ أكر اسلام عادين بي تو جمع بر يقر برسامه اس کی مید وها قبول ہوئی کا اور قتل کیا کیا ہے بعض علاء فراتے ہیں کہ یمال انسان ہے مراد کافر ہیں بعض نے فرمایاں کہ یمال انسان سے مراو ہروہ آدی ہے جو فعے عل اہے یا اینے بچوں کو ستاہے اگر اللہ تعالی بروعا تبول کرایا كرے تو يه لوگ باك مو جاوي - ٢- جو تك رات دن ے پیلی ہوتی ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہوا۔ بعنی رات ون کا آنا جانا محممتا بوستا محمدًا محرم ہونا بتا رہاہے اک زمانہ اثر نمیں کرتا جو اس زمانے کو برل رہاہے وہ مؤثر حقیق ہے اس یعنی رات اندھری اور ون روش بنایا کی رات بی آرام اور ون بی کام کرو خیال رہے کہ سونا جم کا آرام ہے اور تھر کی نماز روح کا آرام ہے اس اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک بدک بیار رہنا کمائی نہ کرنا کناہ ہے اللہ نے باتھ پاؤں برجے کو دية بي انسى بيار نه كروا رون كمالي في لخ روش کیا گیا' دوسرے یہ کہ رزق اللہ کافنل ہے ، محن ماری کمائی کا متجہ نہیں' فندا اپنے ہنریہ ناز نہ کرو اس کا فعنل ماکو ۵۔ دن رات کے آنے جانے سے سن کھنے "پر آری مینے اسال صدیاں بنی ہیں اجن سے مروفیرہ تمام چیزوں کے حساب ورست ہوتے ہیں۔ ۲۔ یعنی وین و دنیا ك جرجيز قرآن شريف من إلوح محفوظ مي تنسيل وار بیان فراوی توجن کی نظران پر ہے اسیں ہر چیز معلوم ہے ۷- معرت مجام نے فرمایا کہ ہر مخص کی نیک بختی اور بد منتی کی مختی اللہ نے اس کے مکلے میں ڈال وی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے ہر مخص کی تسمت جانتے میں۔ اور اگر قست سے چمپانے کی چے ہوتی تو اس کی تحرر ہر ایک کے ملے میں کیوں لٹکائی جاتی مدیث شریف می ہے کہ کاتب تقدیر فرشتہ ماں کے بیت میں بچ

MAI به السرابيل" سيخيالذي دُعَاءَ لَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ بیے ہلائی مائٹاہے آور اوی بلا علد بازیے که اور بم لے لات اور و ن کورونشا نیال بنایا ته تورات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور ون کی نشانی دکھانے والی می کرا ہے رہ کا فصل کا مشق کرد تھ ادر برموں کی گنتی اور السِّينِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيءِ فَصَلَا الْهُ تَقْصِيلًا ماب بالوق ادر ہم نے ہر چیز فوب بدا بدا کا ہر فرا دی ت ا ور ہر انبان کی متست بم سے اس سے نگے سے لگا دی تک اوراس کے لئے قیامت کے دن ایک ٹوفتہ کالیں کے منصے کچھا ہوا پانے کا فرایا جلسے گاگر اپنا نامر پڑھ ان آج تو فود صاب کرنے کوبہت ہے گ جوراہ پر آیا وہ اپنے ہی مطع کو راہ برا یا نا اور در بر مکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور کو فی بوجد اشائے والی جان ۊؚۯ۬ڒٲؙٚڂۯؽؖۯؙٵڴؙڬٵٛڡؙۼٙڹۣۜڔؚؽؘڹػؾؿڹۘۼؘػؘۯڛُۅٛڵ۞ دومرے کا او جر زا فلنے کی لہ اور ہم مذا ب کرنے والے بنیں جب یک رمول ذہبیلی وَإِذَا الرِّدِينَا اَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرِينَا مُنْرَفِيهَا فَفَسَقُوْ ته اورجب بهم كمى بستى كو بلاك كرابها بستة بي اس كم نوشانون براحكا الجيجة بي ت فِيُهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَكَمَّرُنْهَا تَدُمِيرًا®وَكُمْ معروه اس محدد مكررة بي لا وال بربات بورى بوجالىت و بالدية بالدين المروية م

(بقیسفی ۱۵۹) پینکیکال کادو سرے پر احسان ند رکھ وہ اپنے لئے کرتا ہے اا۔ اس طرح کد دو سرا بالکل بلکا ہو جادے ورند گناہ کرانے والے پر گناہ کرنے والوں کا پینکیکیکال کادو سرے پر احسان ند رکھے وہ اپنے لئے کرتا ہے اروز الّذِیْنَ یُفِیڈُ نَبَلُمْ بَغَیْرِ عَلَمْ بَرَالِ اَللّٰ بِهِ اَوْرُ فَرَالمَا ہُورُ فَرَالَا اَسْ ہُورِ مَرَالًا بَا ہُورُ فَرَالًا ہُورُ فَرَالًا ہُورُ فَرَالًا ہُورُ فَرَالًا ہُورُ فَرَالًا ہُورُ فَرَالًا فَرَالَ بِهُ مَا اِللّٰ اِللّٰ مِن مُولِمًا فَرَالَتُ بِي كَا فَرَالَى بِهُ آرِ مِن اَنْ مُولِمُ مِن اَللّٰ اِللّٰ مَن مُولِمًا فَرَالَتُ بِي اَسْعَرَ فَرُ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ مِن اللّٰ الل

MAY ينى امراء يلىد ٱۿؘڵڬؙؽٵڡؚؽٳڶڨؙۯۅؙ<u>ڹڡڹٛؠۼۑڹۏٛؠڂ</u>ۅؘڰۿ۬ۑڔڗۑؚڬ الديم في كتى بى سنكيل أول كے بعد الاك كوديل له الد بتدار رب كافى بيد ڹؙؙؿؙۊؚڣؚ؏ۘڹٵڋ؋ڂؚٙؖؠؽڗؙٳڣڝؚؽڗڵڞؘڬڲٵؽٙؠؙڔؚؽؽ لیسے بندوں کے گن ہول سے خروار دیکھنے والا کہ جو یہ جلدی والی جاہے ت عَاجِلَة عَكَنْنَالَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ انْتُرَجَعَلْنَا ہم اسے اس میں جلد دے ویں جو ہا ہیں جھے بعا بیں کہ چھر اس کے لئے لَهُ بَهُنَّهُ يَصِلُهُ امَنُ مُومًا مِّنُ مُومًا مِنْ مُورًا عَوْمَنَ ارَادَ الْإِخْرَةَ جبن كروى كراك على باستے مذمت كيا بواديك كھاتا اور جو آفرت جا ہے وستىلهاسعيها وهومؤمن فاوليك ٥٠ سعيهم اوراس کی می کوشش کرے اور بوایان والال توانیس کی کوشش تعکانے رُا<sup>®</sup>كلَانِيْتُ هُؤُلاءِ وَهُؤُلاءِ مِن عَطَاءِ رَبِكُ Pege 452 brow مرد دیتے ہیں!ن کوجی اوراُن کوجی کہ تہائے دب کی مطابع اورتبارے رب کی معلا پر روک نییں کہ دیجھ بم نے ان یں ایک کو ایک بر بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاخِرَةُ أَكْبُرُدُرَجْتِ وَأَلْبُرُ کیسی بڑائی دی اور جیٹنک فرت درجوں میں ستہتے بڑی اور تفنل میں سب سسے ا من سبت له است سننے واسے اللہ سے ساتھ دومرا خدا زمھراک توبیٹھ دسے گا خرمت مَّخُنُ وُلَّاقِ وَقَضَى رَبُّكَ الاَّ تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّا لَا وَ کیا جاتا بیس لله اور تھارے رب نے مکم فرایا کر اس سے سوامی کو : بوجواور ا با باب كرما قدانها ملوك كرون الريرب باسنة ان عما يك يادونول برهاينه كو

نس ' جیسے زکو ہ' صدقات ' یا عموی انکام ہیسے نماز روزہ مر خصوصیت سے بالداروں کا اس لئے ذکر ہوا کہ فقراء خراء ان کے آئے ہوتے ہیں ' یہ اطاعت کرلیں تو وہ بھی کرلیں ہما۔ اور ان کی وجہ سے ان کے ماتحت فریب لوگ بھی فاش و فاجر ہو جاتے ہیں۔ فلذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں۔ ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرداران قوم کو زیادہ احتیاط کرنی جاہیے۔ ان کے ماتھ دومرے بھی ہیں

ا۔ جیسے قوم عاد تمود اور قوم لوط وغیرہ کیونکہ انہوں نے ایے نبوں کی کالفت کی مذاکمہ والوں کو عبرت مامل كُنَّ عابي الكا كرت بجياد موثيار ب بلد اعل فرشتوں سے تکموانا کواہ شام مقرر کرنا اورے اپنے علم كے لئے نيس مجرم كے لئے ب س طلب دنيا تب بري ب جب کہ بندہ رب سے غافل ہو کر طلب کرے ایا طال حرام کی یرواه نہ کرے' یا آخرت پر ایمان نہ رکھ' مرف دنیای کو اصل مناع سمجے یا دین کو دنیا کمانے کا ذربعه بنائے جیسے کافرو فاس اور ریا کار ہے لیمی دنیا اتنی ی لے گی مجنی نعیب می بے خواہ اے فکرے ماصل كويا فرافت سے لغا بندے كو جاہيے كہ ونيا كے لئے آخرت برباد ند كرے مومن كاول ونيا عن ربتا ہے اس ونیا نسیس رہتی۔ اس میں دین رہتا ہے اپنی می مشتی تمرتی ہے۔ سکتی میں بانی مو تو دویتی ہے ۵۔ اس تید ہے مطوم ہواک فقا زبان سے کمناک ہم آ فرت جاہے ہیں كافى نيس بك اس كے لئے تيارى اور كوشش مى مرورى ب یعن اجمع عقیدے اور الله رسول کی فرمانبرداری ١-معلوم ہواکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول سی نیکیوں کے الت ايمان ايما ضروري بي جيد نماز ك الن وضو وإبرتن نذا کے لئے زیرے خال موا۔ ایمان بڑ ہے اعمال شاتیں ٤ - معلوم ہواكہ نيكل تيول ہونے كى تين شرميں بر- ایمان "نیت خیرا یعنی آخرت کمانے کی نیت اور کوشش ان کے بغیر موس خام بے (خزائن العرفان) ۸۔ ین ونیا وار اور طالب آخرت سب کے لئے ہم نے ونیا

میں اسباب جمع فراویے ہیں' روزی مب کو مل رئی ہے' ونیا ہی زہر بھی موجود ہے تریاق بھی' شیطان بھی ہے راہ نمایندے بھی ہے۔ ای لئے ونیا کی نعتیں فاسق و متی ا مومن و کافر سب کو مل رہی ہیں' اس سے معلوم ہواکہ ونیاو دین کی نعتیں مرف ہماری کوشش کا ہتیجہ نمیں۔ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں۔ ہندو چنی نہ مارے ۱۰ مینی جسے ونیا ہی سب کیسان نمیں' درج سب کے مختلف ہیں۔ ایسے ہی ترت میں سب کیسان نمیں درج مختلف ہوں گ' ہو تا قرت کے افتان مراتب کا انکار نرے وہ ورحقیقت چیٹم بھیرت سے ونیا میں فور نمیں کرتا' بیفیروں ہر نیکی کا وہ درجہ ہو گا جو ہماری ہوی سے بری نیکیوں کا نمیں ہو سکتا۔ محالی کا سوا سرجو فیرات اربا ہمار مہاز بھر سونا فیرات کرنے سے بہتر ہے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیکس اور ہے یا روحدوگار ہونا کار و مشرکین کے لئے ہے' اللہ تعالی و من کے لئے برت بارومدوگار (بقید سنی ۵۱۲) مقرر فرائے کا جیسے اولیاء ۱۴۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہدکہ رب کی عبادت کلوق کی اطاعت پر مقدم ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی اطاعت رب کی عبادت میں واخل ہے اود مرے ہدکہ تمام رشتہ واروں میں بل باپ کی فرمل ہرواری مقدم ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے ساتھ فرملیا۔ تبرے یہ مل باپ کافر بھی ہوں اجب ہوں اور ملی ہی کہ تکہ احسان بغیر کمی قید کے درب اور ملی ہی کہ تکہ احسان بغیر کمی قید کے ذکر ہوا ایا تھے ہیں یہ کہ طاحت اللہ کی بھی ہوگ ارسول کی بھی۔

ا۔ یوں و بیشد عل مال باپ کی فدمت ضروری ہے مر مردرت کے وقت بحت مردری مظ یہ ہے کہ با مرورت ان کی خدمت متحب ہے اور ضرورت کے وقت واجب ہے اندا عاری الاجاری می ان کی خدمت واجب ہے ۲ - مسئلہ اولاد منہ سے الی بات نہ نکالے جس سے معلوم ہو کہ ان کی طرف سے طبیعت بر کر انی ے متل مال باب کو ان کا نام لے کرند پکارے مال باب ے نوکوں کا ما بر آوا نہ کرے بیالل باپ کو اپنا حقیر نوکر نہ رکھے ہے۔ کہ انہیں ایتھے اور زم الفاظ ہے لكارك ابرايم عليد السلام في الني بياكو بابت كدكر يكارا يعني اے أيا جان وانت ويت كر أن سے كام نه كس ان كى بوهاك كى بدخلتى برداشت كرے اكو كله بدحاب عن طبیعت في فياى اور دل دجى يو جاتا ب خسر جلد آ آ ہے ہے۔ یعنی عملی طور پر ان سے اچھا پر آوا کر اور ان ير فرج كرف على آبل ندكراكيو تكد تيري مجوري ك وقت انمول نے محمد پرورش کیا اب ان کی مجوری کے وقت ان کی خدمت کر ۵۔ اس سے چد مسل معلوم ہوئے ایک بیا کہ کوئی عض مال باب کے حقوق ہورے اوا نس کر سکا۔ اندا ان کے حق میں دعا خر ہمی کرے ا دوسرے یہ کہ مال باب کے مرنے کے بعد ان کا تھا عالسوال قاتحہ و فیرہ کرنی جاہے کہ اس میں بھی ان کے کئے دعاء خیرے ' نیمے یکر کافرماں باپ کے لئے بدایت وعا کرے' ۲۔ لیعنی آگر تسارے دل میں ماں باب کی فدمت کا شوق ہے لیکن اس کا موقعہ نمیں ما تو رب تعالی اس پر بکرند فرائے گا۔ کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانا ہے کے مال باب کے ساتھ ان کی اولاد مجی یعنی بھائی ممن اور ان کے قرابت واروں بعنی اینے عزیزوں کی می خدمت کروا بعض علاء نے اس کی تغیر میں فرمایا کہ حضور کے رشتہ وار قرابت واروں کے حقوق اوا کرے کیونک مال باب سے جان کی اور حضور سے ایمان نصیب بوا ۸ - فقیرو مسافر مسلمان اگرچه اینے رشته دارنه بول مرزكوة مدقات سے ان كى ہى دوكوك رب نے تم

بنی اعرا ولی ٳٷڮڵۿؠٵۜڣؘڒؿؘڤؙڷڷۿؙٵٞڣۣۜۊٙڵؿۜ*ڹٛۿۯۿؠ*ٵۅؘۊؙڸؚڷۿؚؠٵ ببني بائي له توان يع بول دسمنا اور انسي وجوس عادر إن سع تعليم كي ات کن تع اوران کے لئے ما بری کا بازد بھا نرم دل سے گ اور دوش کرکراے بسرے دس توان ددنوں بروج کر جساکران ددنوں نے جھے چنیں می بادا ہ بمادارب فوب ما ناب جربهارے دول عل ہے اوم ان بوے تو بیک و اور کے والول كو بخفية والاب ته اوررسنة وارول كوان كاحق وس شه اورسكين ورسافر كوثه الله بن تنك الغول الرائے والے ٳڂۅٳڹٙٳڶۺۜڸڟۣڹڹٷڲٵؽٵڶۺۜؽڟڹؖڸڒؾ؋ڰڡؙٛۏۘڗؖٵۘۅٛٳؾۜٵ شیطانوں کے بھائی بیں اور شیطان اپنے رہے کا بڑا ناٹیکراہے ناہ تِو اَن سے مذہبیرے اپنے دب ک دمت کے انتظار یں جس کہ بھے امید ڵؖٲؙؙؙٛؠؗ۫ڡۜۊؙۅؙڷۜٳڡۜڹۘۺؙۅٛڗٳ<sup>ٚ۞</sup>ۅڵٳۛؾڿۛۼڷۑۘۑۮؖڡڡؘۼؙڵۏڷڗٞٳڵۼٛڹؚ۠ڡۣڷ ب تر ان سے آسان بات كرك اور ابنا باقد ابن مرون سے بندها بوا دركون ۅؘؗڵڗڹۜۺؖڟۿٵػؙڷٙٲڶؠۺڟؚڡ*ؘؿڨٚڠؙۮڡڵۏڡٞٵڠٚٚڲۺۊ*ڗؖٳ؈ٳؾ ادرنه بودا كول دست كرتو بيثه دست ته المامت كيا بواتفكا بواتك ساء تنك رَبَّكَ بَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمِن بَشَاءُ وَيَقْدِرُ أَنَّهُ كَانَ بِعِبَادِ بمارا رب سے ہاہے رزق مناده دينا اور منا ہے بيلك وه النے بدوں وقوب

کو تماری ضرورت سے زیادہ مال ای لئے دیا ہے 'جینس کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ ای لئے دیا گیا ہے کہ دو سرے لوگ بھی فاکدہ اضائی ۹۔ جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ فرج کرنے کو امراف کتے ہیں اور ناجائز فرج کو تبذیر کما جاتا ہے' تبذیر اسراف سے زیادہ بری ہے اس لئے تبذیر پر بخت وحید ہے اس سے معلوم ہواکہ سنیما' بوا' شراب فوری' اور ناجائز جگہ پر فرج کرنا فنول فرج ہی سزا بخت ہے گی جیسے انہی جگہ فرج کرنا واب ہے ایسے ہی بری جگہ ترج کرنا گناہ ہوا۔ (شان فرول) حضرت بلال سیب' سالم و خباب رضی اللہ عظم ہ فیرہم فقماہ محابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ ضروریات کے سے اس کرتے تے اگر بھی حضور کے پاس بچھ نہ ہو آتو سرکار فاموش رہے' اس کے متعلق ہے آتے کریہ اثری۔ جس جس فرمایا کیا کہ اگر تمارے فرج وں یا کس

المالية المالية المالية سبعل الذي 10 سم اہنیں ہمی روزی ویں سے اور حسیں ہمی بیٹک ان کا قتل بڑی خطا ہے تا ادربد کاری کے پاس ناماؤی میشک وہ بے جان ہے اور بہت بی بری راہ تھ ادر کوئی مان میس کی مرمت انتراف رکمی سے ناحی ند مارو ف اور جو ) مُطْلُوْمًا فَقَلُ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطُنَا فَلَا بِيُرِفِ ناحق مار جلئے تو پیٹک ہم نے اس سے وارث کو قابود یا ہے نہ تودہ نشل بی عقریہ ٳؾۜۜ؋ػٲؽؘڡؘنؙڞؙۅڗٳٷۘٳڵؾڠڗؙؠؙؙۏٳڡٵؖ ز برسے نہ مزوداس کی مدوبونی ہے شہ اور تیم سے مال سے ہاس مجا ز کی معرّ اس راه سے بوستے بھل ہے نہ بہاں تک کر وہ ابن بوا نی کوہنچ راہ اور مبد بِالْعَهْدِ ْإِنَّ الْعَهْدَكَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿ وَاوْفُوا الْكَبْلِ بدرا کرو ہے نک مبدسے موال ہونا ہے تا اور مایو کو باورا ماہو اور برابر ترازو سے تول تا یہ بہتر ہے ادرائ ١٠٠٤ بِهِ ١٠٠٠ أَرَاثُ بات كَ بِهِدِ: بِرْ مِن اللّهُ مِمْ بَيْنِ تَ مَنْكُ مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ التَّمْعُ وَالْبُصَرُوالْفُؤَادَكُلُّ أُولِيِكُكُانَ عَنْهُ مَسْؤُولُا کان اور آ تھے اور ول کا ان سب سے موال ہونا ہے تہ

مجیجی اور عرض کیا مجھے کلیف کی ضرورت ہے صلا ہو' الفاقا مضور کے پاس اس دات مرف دی الیض مبارک تھی جو زیب تن فرائ ہوئے تھے وہ بی آبار کے عطا فرا ری اور خود وولت خالے میں تشریف فرما ہو کے ایمان تک کد اذان ہو می معلب کرام نمازے کے جع ہوے مگر مرکار تشریف ند لائے اس پر بد آمت کرید اتری اس ے معلوم ہواکہ اپن اور اپنے بچوں کی ضرورت مدقر پر مقدم ہیں ان سے سنے تو خرات کرے یہ شریعت کا تھم ب ابو برمديل رمني الله عنه كا اينا سب بحد حضور كي بارگاه می ما ضر کردینایه سلطان مشق کا نوکی تها-الله الناس ي جه فريب كياوه محى ورست ب اور جه امیر کیا اس میں بھی محمت ہے ۲۔ (شان نزول) الل مرب ابن چمونی بچوں کو زندہ گاڑ دیے تھے امير تو اس کئے کہ کوئی ہمارا واباد نہ ہے اور ہماری موقعہ نجی نہ ہو" غریب و مقلس اس لئے کہ ہم انسیں شادی میں جیز کمال ے دیں مے اور انسی کمال سے کھائی مے ان فریول کو اس حرکت سے روکنے کے لئے یہ آیت کرمہ اتری ا یال نظاء ے مراد کناہ کیرہ ہے اخیال رے کہ اس محم کے احکام مومن و کافرسب پر جاری ہیں ا قدائمی کافرکو كل نفس كي اجازت نه ہو كى ١٠ يعنى زنا كے اسباب سے ہی بچ القا برنقری فیرمورت سے خلوت مورت ک ب پردگ و فیرہ سب عی حرام ہیں بھار روکنے کے لئے زالد رد کو ' طاعون سے نیچنے کے لئے چوہوں کو بلاک کرو ' يروه کی فرضیت کانے بجائے کی حرمت اٹکاہ نیمی رکھنے کا تھم یہ س زنا سے روکنے کے لئے ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا ک زنالل سے بدر جرم بے کو تک قل کی سرا قل ہے مرزای سزا علمار کرا ہے کوک زا کناہ بھی ہے اور ب حیائی ہی اور نسل انسانی کا فراب کرنا ہی ۵۔ خیال رہے کہ حربی کی جان لیما طلال ہے۔ مومن یا ذمی یا معابد كي جان ليمًا حرام ' البعة عمن صور تول عن مومن كالملّ جائز ب الل كريد عن" إنا إلى كوص من منه ے پہلافائدہ عاصل موا اور انتہائتی ہے یہ فوائد

الذاب آیت بہت سے شرقی احکام کا مافذ ہے ٢۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصاص حق العدب اگر ولی جاہے تو معاف کروے ایہ ہی معلوم ہوا کہ ولی مقتول نہ تو شلہ
کہت نہ فیر قائل کو قتل کرے اید واجب نسیں کہ طریقہ قتل کیساں ہو۔ بلکہ قائل کو گوارے قتل کیا جادے اگر چہ اس نے اور طرح قتل کیا ہوئے۔ قتل میں مدے
برھنے کی چھ صور تھی ہیں ایک کے بد لے چھ قتل کرنا۔ معاف کر کے پھر قتل کرنا ٹاخق جیسے ہاتھ پاؤں کان کر قتل کے بعد ناک کان وفیرہ اصفا کا کان ایعی مثلہ کرنا
یہ سب حرام ہے ازمانہ جالیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے ۸۔ صوا می محرقہ میں ہے کہ عبداللہ این عباس نے علی رضی اللہ عدے فرایا اکر خون مثان کے مطالبہ
میں اجر معاویہ برخق ہیں کہ تک وہ مثان فن کے صفح ولی ہیں اگر تم نے قصاص میں سستی کی قو امیر معاویہ قتام ملک پر چھا جا کیں گے اور آپ نے اس آیت ہے

(بقيد صنى ٣٥٣) استدلال كياه - اس سے معلوم بواكد أكر بعض ور عام غالغ بول أو ميت كے مال سے فاتحد و فيروند كى جاوے "ند وه كھانا كى كو طؤال ہے بلكہ بالغ ورث اس سے بہت عافل ہيں ' بلكہ غالغ چتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كد وه ارث اس سے بہت عافل ہيں ' بلكہ غالغ چتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كد وه بانى اس ختم كا مال كھانا ووزخ كى آك كھانا ہے ' لوگ اس سے بہت عافل ہيں ' بلكہ غالغ چتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كد وہ بانى اس معلوم ہواكہ چتم كا ولى يتم كے مال سے تجارت و فيرہ كر سكتا ہے 'جس سے اس كامال بوسے كدير احسن جى وافق ہے ' ايسے ى اس كامال بوسے كدير احسن جى وافق ہے ' ايسے ى اس كام دوبير بك وفيرہ جى اس كام كرم دونك كم از كم ياره برس بوسوكر

الماره برس ميكن اب فؤي قول صاحبين يرب يعني بده كريندرو سال اس سے معلوم ہواك بالغ كو يتيم نسيس كما جانا الد خواوالله عد كيا بويا مول عاليا تلخ واستاذے کیا کسی قرابت دار مزیزے یا اجنی ہے اس می برجائز صد داخل ہے ۱۱س دیے وقت ناپ نول ہورا كرنا فرض ب كه نيا قول وينامتحب حضور في ارشاد فرايل بازي وَأَرْجِ ول دواور محمد نيا قول دوا ليت وقت بورا ول یا باب کراو نیاند اوا اس کا انجام اجها ہے کہ برکت مجی ہے اور لوگوں میں نیک نامی مجی مجس سے تجارت چکتی ہے ۱۱۲ معلوم مواکد بغیر علم فوی دع مسائل بیان كنا حرام ب كدوه بهى اس آيت عن وافل ب- 10-ین دل کے برے ارادے یا برے مقیدوں پر کار ہوگی" ہاں دل کے وسوسے جو ب افتیار ول میں آ جادیں وہ معاف ين الذا آيات اور مديث بن تعارض سي ١٦ ین ان ظاہری بالمنی اصعاء کے متعلق قیاست میں سوال ہو گاکہ تم نے ان سے ناجائز کام تو نس کے اس لئے ان ے جائز کام بل کروا یہ سوالات رب کے علم کے لئے نسي الك جرم سے اقرار جرم كرائے كو بول مے۔ ا معلوم مواكد فخرو تحبرك جال اور متكبرين كي مي بينمك وفيره سب ممنوع بي الارب طِلْ فيرف بيف المن بي تواضع و المسارى جاہيے المحكور زم ممانا أبطى سے وقار ك ماتد مو- اس ير بت ب ساكل معزع بن جن یں فتمانے ہاتی کی سواری شیری کھال کی برسین بہنے ے منع قرمایا ان کا مافذ سے آیت ہے اے لیٹی چی میں فاكده كوكى نسيس محمناه لازم موجاتاب الذا يخفي جموزو الجزا انساري قبول كرو مريلند ورخون ير عمل چمونا مو آب، واضع كرف والى عل يربوك كل للت يس ميك كدوا رُبِوز ' وغِيره منظمر على عن باغ نسي لكتے عاج خاك مي ى كلتے بن ١٣- يمال محمت بود احكام مراوين جن کو معش سلیم ہمی ورست مائے محضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا مجمی ابی شرمگاہ کو نہ ویکھا محرت مثان فراتے ہیں کہ جب سے می اسلام لایا

700 سبطنالنىء ین یم اتا تا نہل کو مفک تو برگز زین نہیر والے کا ادر مرحر بندی میں بہاروں کو نہ بہنے عواق ہے جو کد کرزان میں ک بری بات ترسے رَبِّكُ مُكُرُوهُ الْحَدْلِكُ مِمَا الْحَجْتِي إِلَيْكُ مَ بَاكُ مِنَ الْحَكِمِ الْمَاكُ مِنَ الْحَالِقِ مِنْ رِبِيْرِ البِنِدِيدِ وَإِنْ وَعِنْ عَرِيدِ عِنْ إِلَيْكُ مِنْ الْمِدِيدِ فِي الْمِدِيدِ فِي الْمِدِيدِ بعبى كلمت كى باتين تداويك سفنے وليے الله كيرا قد دومراضات فهرا كر توبينم بريجيكا ٩٤٥ مندا معكماً عن الهارب ربيخ المربيعة من دية المربيعة عن المعكماً عن المائلة إنا قال المكافرة المعكم المائلة المائل ر مشتوں سے بیٹیاں بنائیں تھے تم بڑا بول بولتے ہ ا دد بینک م سفاس قرآن می المرح طرح سے بیان فرایا کرد مجمیرے دراس سے ابنیں ٳڒؖڹؙڡ۫ۏؙڒؖٳ۞ۛۊؙڷڵٛۏؙػٳؽؘڡؘۼۜ؋ٵڶؚۿ؋ٛ۫ػؙؠٵۘؽڡؙٛۏ۠ڵۏؙؽٳٳڋۜ بنِّس برُمن مح نغرت ثن تم فرادُ آگراس كرما تدا در فعا بو ترميسا يه بنكت بي جب تو ده وش کے انگ کی طرف کو ف راہ دھونڈ تک لئے ہے۔ اسے باک ور برتری تولؤن علوا ببيرا هنسبح له الشموت الشبغ ان کی ہا توں سے بڑی برزی ہے اس کی پاکی اولتے بیں ساتوں آمان اور زين اور يوكونى ان يى بى نال اوركونى چيز نبيس بواسه مرابتى بون

مجی جموث ند بولا۔ کو ڑے گیرے والے مکان بی باوٹز: نمیں بیٹھتا اس و زبان بی نور ایمان کیے جلوہ کر ہو (روح) اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی مومن مختلار کو طعنوں و حکول سے دونرج بیں محفوظ رکھے گا۔ اس کی رسوائی ند فرمائے گا کیو تکہ سے دونوں کفار کے عذاب ہیں شعر۔ بو میاں میب کی ہے تنہیں کھلنے دیے

کب وہ چاہیں ہے مری حشر میں رسوائی ہو ۵۔ (ٹلکن نزول) مشرکین مرب فرهتوں کو رب کی لوکیاں ہاتے تھے ان کی ترویہ عمل سے تازل ہوئی جس بیں فربایا حمیاکہ بدنصیبو اپنے لئے لؤکیاں پند نسیں

(بقید سخد ۲۵۵) کرتے اللہ کے لئے لڑکیاں ثابت کرتے ہواکیا فدانے اچھی چیز یعنی لڑکے تمسی دیے بری چیزائے گئے رکھی اب بھی مشرکین بند اکثر بنول کے نام مورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بیاری مشرکین کی برانی ہے 'ہندو گورا' پاری اگنا عملان کالی دفیرہ کو مورت عی مانتے ہیں ہندوستان کو بھارت ما آ کتے ہیں ٦ - وليون سے مثانون سے ، حكمتون سے مرتون سے ، قصول سے ، اور ايك على مضمون كو چند جك مختف بيرايون على سمجمايا - كو تك بعض لوگ ولاكن سے مانتے بين بعض ورے بعض مثانوں سے قرآن كريم سب كے لئے آيا ہے وسب كى سجم كالحاظ ہے دے معلوم ہواكد جس ول عن حضور كى عظمت و محبت نہ ہوا ہے قرآن

> كريم نَفْع مَين دي كا بلك نقصان پنيائ كا بعض ور نتوں کو بارش جا دیتے ہے ، کزور معدہ والوں کو اچھی غذا عار کر دی ہے اس لئے کافر کو کلمہ پڑھا کر قرآن دیتے بن ٨ - يعني وه معبود رب سے مقابلہ كرتے اور اس كے مارے ملک پر بعند کرنے کی کوشش کرتے کو تک دوسرے کا دست محر و محاج ہونا میب ہے اور ہر ایک اہے میب کو دور کرنے کی کوشش کر آ ہے اندا وہ معبودین ممی خود مخار ہونے کے لئے یہ کرتے اور اگر ایے جمزو ب بى ير رامنى موت تو ده الله نه موت الدايد دليل بربان قلعی ہے ' صرف قامت کی نہیں ۹۔ یعنی رب کے لئے شریک مانٹا اسے کزور و ضعیف مانتا ہے او مروں کو مدد کے لئے وہ شریک کرتا ہے جو خود کام نہ کر سکے۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ ۱۰ لینی فرشتے اور ویگر محلوقات کیونکہ جن و انسان کے سوائمی محلوق میں کوئی مشرک و کافرنسی به

ا۔ اس ے معلوم ہوا کہ ہر چیز زبان قال سے رب کی تھیج خوان ہے مرف زبان مال سے سی کو تک مال تو ہر عاقل سمجد جاتا ہے ' ہاں ان کا قال سمجد سے وارہ ہے ' بعض سائھین وہ قال ہمی جانتے ہیں اور ان کی حمیع سنتے ہیں چنانچہ محابہ کرام کھاتے وقت کھانے کی تنبیع ساکرتے تے استون کے رونے کی آواز می اخیال رے کہ اگرچہ مر چر تھی برحق ہے الین ان تسیم س کی تافیروں میں فرق ہے اس می لئے سزے کی تیج سے میت کے مذاب تبر می تخفیف ہوتی ہے آگرچہ خود کفن اور تبری منی مجی مسجع پڑھ ری ہے اس می لئے قبوں پر پھول و سزو ڈالتے میں ایسے ی کافروسوس کی تنبیج کی تاثیر میں فرق ج ب كك خود مومنول عن ول اور فيرول كي عبادات من فرق إلى الثان زول) بب آيت تَبَّدُ يَدُا مَان رول بولى تو ابولب کی بوی جیلہ پھر لے کر دہاں آئی جمال حضور انور ملی الله علیه وسلم حفرت ابو بر صدیق کے ساتھ تشریف فرا تھے۔ اس نے حضور کونہ دیکھا ابو برمدیق کو و کھا اور آپ سے بولی کو تمارے آ کا کمال بیں اور میری

· የልዓ بنم باسترآءل ١٠ مبخن الذي در

بِحَمِّدِ لِهِ وَلِكِنَ لِإِنَّفُ قَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ المسس کی پاک زیرے بال تما ان کی مبیح نہیں سیمینتے کہ بیے ٹنک وہ علم والا بخفتے والاہے اور اے مجوب تم نے قرآن پڑھا بم نے تم یں اور ا ن میں کر آ فرت ہر ایان ہنیں لاتے تھ ایک چہا ہوا ہردہ کر دیا ۔ تھ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْرِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ وَهُ وَفِي إِذَا نِهُمْ احبم نے ان کے دلوں برخلات ڈال دیے بیں گاکا سے زمجیس اور انتحانوں میں فینٹ کے ادرمیت م قرآن ش اسے ایسے رب کی یاد کرتے ہو دہ پیٹھ ہیر کر جب تماری فرن کان لکاتے بی ٹ اور جب ایس میں مشورہ کرتے بیں جبکہ کا ام الظّلِمُونَ إِنْ تَتَبِّعُونَ الآرَجُلَّامَسُحُورًا ﴿ الْطَلِمُونَ الْآَوَجُلَّامَسُحُورًا ﴿ الْفُلْرُ بجة بي تم ويهي بنيس بط مرو ايك ايك مروسك جي بر مادد بواث ويكو كَيْفَ ضَرِّبُواْلُكَ الْكَمْثَالَ فَضَلَّوْا فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ ابنوں نے بتیں کیسی تشہیں دعل کی تو عمراہ ہوئے سم راہ بیں إ تفحة لل اور بوكيا جب بم بريال اور ريزه ريزه بو مايس عركيا لَمَنْعُوْثُونَ كُلِقًا جَدِيْبًا ۞ قُلْ كُوْثُوا حِجَارِ يَّ کے فی نے بن کر افعیں کے نے نے فراؤ کہ بھر یا رہا

جوكرتے يس مدين اكبرنے فرماياك شعركوكى نيس كرتے وہ يدكمتى موكى والي موكى كديس ان كا مركيانے كے لئے يد پترلائى تتى الوكرمدين نے حضور سے دريافت کیاکہ اس نے حضور کوند دیکھاکیا وجہ ہوئی سرکار نے فرایاک رب تعالی نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ ماکل فرادیا اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی (خزائن العرفان) ٣٠ ظامه يہ ہے كه كفار تك آپ كانور وفيض نيس منتا اس لئے وہ بدايت ير نيس آتے 'اگر يہ "راثھ جائے اور آپ ان مك بينج جائيں تو اسي ايمان وعرفان سب محمد بل جائ شعر

كفرد اسلام كے جھڑے تيرے جيہنے سے برھے 🖈 و آگر بردہ افاق و و ى و بو جائے

http://www.rehmani.net
(ایقید منحد ۲۵۱) میں جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نیس سکتے اس سے معلوم ہواکہ قرآن کی ممج سمجھ ایمان اور تعزی سے ماصل ہوتی ہے اس کے بغیرز بن الناکام کرتا ہے جیسا آج کل دیکھا جارہا ہے' ہرکتاب نور سے پڑھی جاتی ہے' قرآن کالور تقوٰی ہے' ہرمغسرکو متقی ہوتا جاہیے' اللہ توفیق دے ۵۔معلوم ہوا ك جس ول كو حضور سے وابيكى نہ ہووہ قرآن نہ من سكا ب نہ سجو سكا ب قرآن كا قىم صاحب قرآن كے احرام سے ٢- كو كھ وہ شرك كے خوكر ہيں جب توحد کے مضامن سنتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں' اس سے معلوم ہواکہ بدنھیب آدمی کمیں سے بھی ہدائت نمیں پاسکا شے حضورکورروازے سے ہدائت نہ ملی اسے بھر

بنی اس آبیل»

كمال على كا تمام جك ك كناه حضور ك وروازت ير معاف کراتے ہیں مضور کے دروازے پر جو گناہ سے کمال معاف کرائیں مے عد یعن کفار قرآن کرم سنتے بھی ہیں تر ذاق کے لئے بیا ستا بھی مناہ ہے ٨٠١س سے چد مسل معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالی اسی محبوب سلی اللہ عليه وسلم ك وحمن سے خود بدلد لينا ب ك كفار ف حنور کو محور کما تو رب تعاتی نے انہیں کالم فرایا۔ دومرے مید کم جمونے کو ایک بات پر قرار نمیں ہوآ) چنانچه کفار مجی تو حضور کو ساحر یعنی دو سرول پر جادو کرنے والأكمت غف اورتجي خودي حضور كوممور يعني جس پر دو مرے نے جادد کیا ہو۔ بھی آپ کو مجنون کتے جس میں بالكل عمل نيس اور مجمى شام كيت جس بي بت عمل ہوتی ہے معلوم ہواکہ وہ خود اپن بات پر احماد شکرتے تے اب اس ایت می رب تعالی نے کفار کا فکوہ این مبیب سے فرمایا کھنٹ یہ ہے کہ حضور نے رب سے ع من ند كيار مولى د كيد تويد تجه كيا كد رب ين الك رب نے حضور سے فکوہ کیا اس میں حضور کی انتمالی مجوبيت كا اظمار ب عيماكه ذوق والول س يوشده نیں اداران سے دو مطلے معلوم ہوے ایک یے کہ حضور کی شان میں بلکے لفظ استعال کرنے کا بکی مثالیں ونیا کفر ہے" دو مرے ہیے کہ حضور کے زاتی و متادی و حمن کو ایان کی توفق سیس ملی۔ شیطان کو بھی مناد عی کی عاری تحید الد كفار كله كابيه سوال تعجب و انكار كے لئے تفاد یعن مرنے اور بڑیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پر جم کا نهٔ اس میں روح پھوٹکا جانا فیر ممکن ہے ' وہ اپنی ابتداء کو بول مے امعرض آکھ بند کرے اعراض کر آے۔ ا۔ فولاد وفیرہ شے زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو' جب بھی حميس زنده كيا جاسة كانيد جائيك بديال يا منى بن جاناكه ان مل تو پیلے جان تھی کیال رہے کہ کورواسر کامیغہ ہے مريد امرواجب كرنے كے لئے نيس كيك مكرين كو الزام دے کر خاموش کرنے کے لئے ہے اس جو تک یہ کفار این موجد کو بحول مج تع اس فئ این لونانے والے

ٲۉؙڂۑؽؙۘۘڲڰ۠ٲۏؙڂڶڟٙٳڡٚؠٙٵؽڬڹ۠ۯ<u>ؙ؈</u>ؙٛڞؙۮۏڔػؙۿ بع ماؤياً الدكر فاطوق مو جماي على يرى مو ب تو اب کمیں سے ہیں کون ہمرپیدا کرے گا نہ تم فراڈ وہی جرسے تہیں پہلی بار هُمَّ إِنَّا فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى ہیدا کیا تو اب ہماری طرف سخر کی سے مع بلا کر کہیں سکھے یہ کہ ڵؙۼڵؘؿؗٲڹۘڲٷۘ۫ؽۜۊڔؽ۫ڹٵؚٛۛڲۏۘۿڔؽڹڠٷٛڬٛۄٝ ہے تع تم فراؤ ٹاید نزدیک ہی ہو تاہ جس دن وہ تبیں بنائے گا ہے المادي وووس المرابع المادية والرواه المادية رْ ہُ اِن کَ مُرَكِّ مِنْ اَدِي فَ اِرْسِمِو مِن اَرْبَا فِي عَرْ وَلِيُلَا اِنْ وَقُلْ لِعِبَادِي بِقُولُوا الْآَئِي هِي اَحْسَنُ وَلِيُلَا اِنْ وَقُلْ لِعِبَادِي بِقُولُوا الْآِئِي هِي اَحْسَنُ تمروانه ادرمیرے بندول سے فراؤ وہ بات میں بوسب سے ایک ہو ال إِنَّ الشَّيْطِنَ يَنْزُعُ بَيْنَكُهُ مُرَّانَ الشَّيْطِي كَالْ بے تک شیطان ان کے آہی ش نساد ڈال دیتا ہے کہ بے تک شیطان ؙۣڹ۫ۛڛۘٵؘڹۘعَۮؖٷؖٳ۫ۿ۫ؠؚؽٙڹٵٛٷڗؙۘڹۘػؙۄؙٳؘۼڶۄؙٮؚؚڴۿٝٳٙ؈ٛؾۺؘٲ آدمی کا کھلا دشمن ہے تہا ارب تہیں خوب جانما ہے وہ چا ہے۔ تو يَرْحَمُكُمُ أَوْ إِنْ يَشَا يُعَذِّ بَكُمْ وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَكَ عَلَيْهِ تم ہر رحم کرے نانے چلہے تو جسیں عذاب کرے اور بم نے تم کوان پر کروڑا ماکر م بھیجا کے اور تبارا رب نوب جانا ہے جوکوئی سانوں اور زین یس بیل وَلَقَنَّهُ فَظُلَّنَا لِعُضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَ انْكِينَ اور سے شک ہم نے ہیول میں ایک کو ایک پر بڑان دی اور واؤد کو

706

بعض الذي دو

کو بھول مجے سے کفار نے ووہارہ زندہ ہونے کے متعلق تین یا تیں ہو چیس .... کیے زندہ کرے گا کون زندہ کرے گا مکب زندہ کرے گا تین سوالوں کے جواہات علیحدہ علیمہ و نمایت نفیس طریقہ سے وسید محصے مهد رب تعالی کا بھٹن فرہا یقین پر ولالت کرتا ہد معلوم ہوا کہ قیامت بہت قریب ب کیونک حضور کی تشریف آوری قیامت کی بری علامت ہے، حضور نے ابنی وو الکیوں کو ملا کر فرمایا کہ ہم اور قیامت ایسے ہیں جس سے اشارة معلوم ہواک رب نے حضور کو قیامت کاعلم دیا ہے، ۵۔ صور کی آواز کے ذریعے اپی قبروں سے میدان محشر کی طرف اس سے معلوم ہواک اللہ کے خاص بندوں کے کام رب کے کام بیں کو کلہ قبروں سے افحانا میدان شام کی طرف بانا مور پھو کا معرت اسراقیل علیہ السلام کا کام ہو گا۔ محروب نے فرایا کہ رب تعالی حمیس بلاے ما اور ی بحت وقعہ بندہ رب کے کامول کے (بقیسند ۳۵۷) متعلق کمد دیتا ہے کہ یہ میراکام ہے معفرت جریل نے بی بی مریم ہے کما تھا کہ میں جیادوں کا ۱۔ معلوم ہوا کہ آخرے میں تمام مبادات ختم ہو جائیں گی محرمم التی دہاں بھی ہوگ کیکن مید حمد سمینی نہ ہوگ بلکہ روحانی غذا ہوگ میں دنیا میں سائس لینا کافروں کو اس وقت میر التی کرنا فائدہ مند نہ ہوگا کہ۔ آخرت کی زندگ کے مقابلے میں کیونکہ اس کے مقابل دنیا اور برزخ کی زندگی تھوڑی ہے یا قیاست کی دہشت کی وجہ سے ان کو اپنی لمبی محری چھوٹی معلوم ہوں گی ا بعد کو وہ اپنی عمراور محرکے سادے واقعات یاد کریں گے (روح البیان) ۸۔ یہ مختمری آیت مقالم 'مبادات' معاملات کے لاکھوں مسائل کو شامل ہے' اس آیت کا

MAN ۮٳۏؙۮڒؚڹؙٷڒٳ<u>؈ٷڸٳۮٷٳٳڷڹۣۺؘۯؘۼؠڹؙؙۏڟۣڹ</u>ۮۏڹ ز بور مطا فرمانی که تم فرما ز بکارو ابنیں جن کو افتہ سے سوا کمان کرتے ہو گاہ وده انتاربنیں رکھتے ترسے ملیف دور کرنے اور ناچیر دسنے کا س ومعول بندے جنیں یک فراوجے بی که وہ آ ب کی اے ب کی طرف سے وسید ڈمونڈتے ہیں ۵۰ کران میں کو ن کون ذیا دہ مقرب ہے اسکی *ترم*ت کی <sup>ا</sup>میدر بھتے اور اسکے مذاب یں ته بیشک بها سے دب کا هاب در کی چیزہے اور کو لی بتی نبیر عگریہ الانحن مهاروها فیل بوه الهیده اومعن رسم اعداد نیاست به بعد بست کردن می شود اس ادر ہم ایس نشایال بیجے سے روں ہی باز سے کر اہلیں انگول نے الْأُوَّلُونَ وَاتَّيْنَاتُمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَ جھٹلا یا تھ اور ہم نے تمود کو ٹاقہ دیا آ بھیں کھولنے کو تو ابنوں نے اس پر اللم کیا نے اور بم ایس نشاینا ں جیس جیسے نظر ڈرانے کواٹہ اور جب بم نے تم سے فرا یا کرسب نوش بسارے رب سے قالوی بی تداورم نے دی او د کھا وا جو تبسیل

ثان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب مسلمانوں ہے بد کامیاں کرتے ہے مسلمانوں نے حضور کو بار کا جی شكايت كى اس وقت يد أيت كريد اترى جس من فرمايا مياكد ان كى جابلاند باتول كاجواب جابلاند طورى ندوي بعض علاء فراتے ہیں کریا ہے اس ایت سے سنوغ ہے يَّا يَهُا النَّيُّ جَاهِدِ أَنكُفَّا لَكُنَّ فِيْقِينَ وَالْفُلُظُ عَلَيْهِمُ \* وَمَكَابٍ كراس أعت على واعلظ سے اخت ديل مراوبو تو مطلب یہ ہو گاکہ ولیل قوی دو محریات ب بودو مند سے ند نکاو، خیال رہے کہ اس میں کلمہ طیب، طاوت قرآن سائل بان كرف اوكون سے زم اور ملى باتى كرنى ا جس سے دل پر اثر باے مب عل واقل ہیں اب اس طرع که حسیس خصد واوا آ اور بحرکا آ بے ک ترکید ترک جواب ووا جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے ایسے موقع ير منبط سے كام لوا اخلاق محرى كا نموند بنو ال ا کافرو که الله حميس ايمان اور افعال فير کي توفق دے ايا اے سلمانوک تمادے نیک الحال تول کرے الذا کی کافر کے کفراور اپنے ایمان کے متعلق بقین نہ کرو کہ بیشہ باتی رے گا کافرے ایمان کی امید ہے اور مومن کے گر جانے کا تحطرہ ارب کی پناہ مامحواات اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیا کہ حضور کفار کے اعمال سے فروار کسی ا ود مرے بیاک حضور انشاء اللہ مومنوں کے زمد وار ہیں کہ ففاحت سے بخشوائی- توزیز علید مافیاتا .

ا۔ جس میں صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخری بے اواؤد علیہ السلام ہی بھی سے اور بادشاہ میں محر نبوت بنوی لوت حقی یا بہودی سمجھ سے کہ موی علیہ السلام کے بعد کوئی ہی تشریف نہ لاے گا گر حضرت داؤد تشریف نے آتے ایسے ہی امارے حبیب بھی ہی ہو گئے تو کیا حمن ہے ' فاور میں ڈیڑھ سو سور تمی تھیں گران میں دعائمی اور عملیات سے (روح خزائن) ال (شان نزول) کفار عرب ایک بار سخت تحل میں جا ہوئے بیاں سک کے اور عروار کھا میے او حضور کی بارگاہ میں فریادی ہوئے اور حضور سے دعائی التی کی اس بریہ آیت کرے۔ اتری اور حضور سے دعائی التی کی اس بریہ آیت کرے۔ اتری

(خزائن العرفان) خیال رہے کہ دعوا امر کامید ہے جمریہ طعن کے لئے ارشاد ہوا۔ اس میں کفار کو بت پر تی کی اجازت نیس دی گئی ایعنی بتوں کو پکار کردیکھ لو اوہ قط سالی دور نیس کر کتے اتو ایسے مجوروں کو بہتے کیوں ہو سالے یعن یہ سعبود نیس نہ قواس پر قادر جی کہ تکلیف منادیں انہ اس پر کہ تم سے خطل کر کے دو مرے ہیر ڈال دیں اکتف اور تحویل میں یہ بی فرق ہے ہیں ہیں جیسے میسلی علیہ السلام ، عزیر علیہ السلام اور رفرہتے اور مومن جنات اعماد فراتے ہیں کہ یہ آیت ان کفار میں مسلوم ہوا کہ اللہ تک مینے کے لئے وسلد توجویز تا کا مارے میں آئی جو مومن جنات کو بھی معلوم ہوا کہ کفار کے بعض معبودین بھی وسلہ جاجے ہیں ایسے مومن جنات اور فرشتے اک قیامت میں یہ سب الازم ہے ارب فرما تا ہے ' ذاہنے ایکٹوائیلے اور فرشتے اک قیامت میں یہ سب سب درب فرما تا ہے ' ذاہنے ایکٹوائیلے اور فرشتے اک قیامت میں یہ سب سب درب فرما تا ہے ' ذاہنے ایکٹوائیلے ایکٹوائیلے ایکٹوائیلے انداز کے معلوم ہوا کہ کفار کے بعض معبودین بھی وسیلہ جاجے ہیں ' جیسے مومن جنات اور فرشتے اک قیامت میں یہ سب

(بقد سنی ۴۵۸) ہارے حضور کا وسیلہ پکڑیں ہے ۲- پھر کافر انس کی طرح سعود سیجتے ہیں اس سے مطوم ہواکہ انبیاء کرام اور فرشتے سب ہی رب سے خوف و
امید رکھتے ہیں کیوں نہ ہوکہ ایمان خوف و امید ہی پر قائم ہے ہے۔ صور کے پہلے نفذہ کے وقت کنڈا قیامت سے مراد پہلی المحنے کا وقت ہے جس سے پہلے سب کی
ہلاکت ہو چکل ہوگی ۸۔ صفرت این مسعود فراتے ہیں کہ جس چکہ زنا اور سودکی کڑت ہو جائے وہاں بلاکت بھیجی جاتی ہے بین ملاء نے فرمایا کہ بلاکت نیک بستیوں
کے لئے ہے اور عذاب بحرم بستیوں کے لئے (روح) ۹۔ (شان نزول) کفار کھ نے صفور سے عرض کیا تھاکہ اگر آپ سے بی ہی اور صفا پاڑ کو سونے کا بنا دیں ا

اور بہاڑوں کو کم معظمہ کی زعن سے بٹا دیں وحی الی آئی کہ اگر آپ چاہیں تہ ہم ان کے یہ موالے ہورے کر وي ملي ليكن أكر بكر بحى الحان ند لائے تو بلاك كر ديے جائمی کے اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایمی باتی رکھا جائے " اور ان کے یہ معالبے ہورے نہ کے جائمی (فزائن العرفان) اس موقد يرب آيت اتري الذا يمال نشاندن ے ان کے مند ماکم مغوات مراد بی ورند حضور نے اس سے کمیں بود 2ء کر معجوات دکھائے مخیال رہے کہ جو قوم مند ما علم مجرے ماتلے اور پھر ایمان نہ لائے وہ بانک کروی جاتی ہے " اندا ان معروں کا نہ و کھانا مجی رب کی رصت علی ۱۰ کد اس او نفی کو ناحل کل کیا اور ب معرد د كي كر بعي ايمان ند لائ المدا انون في او منى ير مجى علم كيا اور اين ير مجى ال معتريب ال وال عذاب سے الين منه ماتلے معرب الحدد عذاب الى آلے کا پیش خیمہ موتے ہیں اال یعن رب تعالی کا علم اور تدرت سب كو كميرے موت به ندك فود رب تعالى کو کلہ اللہ تعالی کی ذات مجرف اور محرف سے یاک

اب اس میں معراج آسانی کا جوت ہے کو تک اس سے
معلوم ہوا کہ صفور نے معراج میں آیات اید بیداری
میں لامکان پر جاکردیکھیں 'جس کا مشرکین نے اٹکار کیا اور
فقت افھایا۔ اگر صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا
اٹکار ہوتا نہ فتنہ 'یہاں دکھاوے سے مراد معراج کی دات
کی وہ سرہ جس کی خبر صفور نے کمہ والوں کو دی تو کفار
نے نداتی اٹوایا اور بعض ضعیف الاحتقاد لوگ مرتہ ہو
گئے اور حعرت ابو بحر سن کر صدیتی بن مے ا
فرنسکہ معراج کو مان کر کوئی صدیتی بنا اور کوئی اٹکار کرک
زند تی ہوا ہے۔ بینی تمور کا در خت ہو جنم کی یہ میں اگے
دند تی ہوا ہے۔ بینی تمور کا در خت ہو جنم کی یہ میں اگے
ووز فیوں کی خوراک ہوگی جب حضور نے بید خبر کفار کو
دن تو وہ نس کر کھنے گئے کہ دوز خ کی جس ہے
دن تو وہ نس کر کھنے گئے کہ دوز خ کی جس ہے
دن تو وہ نس کر کھنے گئے کہ دوز خ کی جس ہے

404 بنىاعركويل سيخن للذي ١٥ ارُيْنِكَ إِلاَ فِتُنَا مُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمِلْعُوْنَهُ فِي د کمایا تناع وکول کی آزبانش کول اور ده پیر مسی بر قرآن میں لىنىت بى ئە درىم ابنيى دائے يى تو ابنيى بنيى برمق كر برى مركشى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُنُ وَالْإِدَمُ فَسَجَكُ وَا إِلَّا اور إد كروجب بمرق فرمشتول كوحكم د ياكه موم كوسجده كروث توان مصف مجدة كيا ؠؙڸؽؘڽٛۊٵڷٵؙۺؙۼؙؙۘٛٮؙٳٚؽؽؙڂؘڰڨؙؾؘڟۣؽؙٵۿ۠ۊٵۛڵ موا اہمیں کے اولا کیا ہیں اسے مجدہ کروں جے تونے می سے بنایا تکہ ہ لا دیکہ توجویہ تونے ہجہ سے معزز رکھاٹ اگر توسنے ہجے تیامت کیک مېلىت دى تو مزدر نى اسى اولاد كوپىي ۋالول *گا ئە نگر تقور الىگا 196 يا* دور ہون توان ش ج تری بیروی کھے گا توبیشک تم سب کا بدا جنم ہے جریادرمنزا 🚨 اور 🗗 دے ان یں سے جس پر قدرت یائے بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمُمُ ا بنی آدارے نداوران برام باندھ لالیف مواروں اور آبے بیاد و آس کا اور ان کا ساتھی ہو فِي الْأُمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْ هُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ النَّيْظُنُّ لكون اور بحود يش لله اور البيل ومده في اور فيطان البيس ومده نهيس ويتا عرفیب سے کہ بے شک و میرے مدے وں ان برتراک قالا ہیں ت

جلا سے گی' فرخیکہ اس کا ذکر کفار کے لئے فت بنا' ان اندھوں نے یہ نہ دیکھا کہ جو رب سندر کیڑے کو جھ جی زندہ رکھ سکتا ہے جس کے تھم ہے شرح مرفح الگارے کھا لیتا ہے' ترک جی سندر کی کھال کی قولیہ بنائی جاتی جمل جی جہ جی جی نہیں جتی اگر اس کے تھم ہے تھور کا درخت جس جن بہائی رکھ کر' یہ تھم شرقی نہ تھا کہ تکہ اس دفت تک کس نبی کی شریعت نہیں آئی تھی' نیز شریعت کے انکام ذعن پر ہے' اس نہ نعظیہ سے جو اس کے اندان کے ساتھ دو اس کے لئے ہوئے ہیں نہ کہ فرشتوں کے لئے' نیز یہ مجدہ صرف ایک ہار ہوا۔ اگر تھم شرقی ہو آ قر برابر ہو آ رہتا ہی۔ اس سے چند سلطے معلوم ہوئے' ایک یہ کہ اندان کے لئے ہوئے جی کہ اندان کے ساتھ ان اپنا آئیاس دو ڑانا کفراور شیطانی مل ہے دو سرے یہ کہ نی کے اندرونی نور کا احرام نہ کرنا صرف ظاہر کو دکھ کر انسی خاکی یا بھر کے جانا شیطان باتی سے دو ثرانا کفراور شیطانی مل ہے دو سرے یہ کہ نی کے اندرونی نور کا احرام نہ کرنا صرف ظاہر کو دکھ کر انسی خاکی یا بھر کے جانا شیطان باتی سے دو ثرانا کھراور شیطانی مل ہے دو سرے یہ کہ نی کے اندرونی نور کا احرام نہ کرنا صرف ظاہر کو دکھ کر انسی خاکی یا بھر کے جانا شیطان باتی سے دو گرانس خاکی اندرونی نور کا احرام نے کرنا صرف خالی ایک سے باتی صف الی بھر کے جانا شیطان باتی سے دو کرنے کی کے اندرونی نور کا احرام نہ کرنا صرف خالی دو ترانا کھران کی میں کہ کی کے اندرونی نور کا احرام نے کرنا صرف خالی باتی کے باتی سے بھر کی کے اندرونی نور کا احرام نے کرنا صرف خالی باتی سے بیند سکتھ کی کھران کی میں کہ کا کھران کی کے باتی سے بیند سکتھ کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے بیا کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے باتی کی کھران کے کھران کی کھران کے کہران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کھران کے کھران کے کھران کے کھران کی کھران کی کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کی کھران

ا۔ کہ اپنے خاص بندوں کو تیرے تمام فریوں سے محفوظ رکھے گا 7۔ معلوم ہوا کہ دریا کا سفر مبارک ہے 'اگر دین یا دنیادی فوائد کے لئے ہو جیسے جی یا تجارت وغیرہ اور بلا ضرورت منع ہے' لنذا حدیث و قرآن میں نشار ض نمیں ۳۔ مشرکین عرب جب دریا میں کالف ہوا یا طوفان میں پیش جاتے تو اس کو پکارتے تھے کمی بت کو نہ پکارتے تھے' مجروہاں سے نجات پاکر جب خنگی پر آتے تو مجر شرک میں گر فمار ہو جاتے 'اس آیت میں ان کی اس حرکت کا ذکر ہے ۲۔ کہ لامت اللی پاکر اسے راضی کرنے کی عجائے اس کو خاراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ میر عافل میں ہے۔ اس لئے اور سان کی اس حومن اور کا فرکو

وَكُفَىٰ بِرَبِكَ وَكِيْلُا ۞ رَبُّكُمُ الَّذِي يُنْزِجَى لَكُمُ الْفُلُكِ رواں کرتاہے کہ تم اس کا فضل کا ش کردٹ سے شک وہ تم ہر مبر ان سے ادرجب جبیں دریا میں معیبت بہنی ہے تو اس کے سوا مبنیں پوستے بی سب هم بو جائے بی تا بھرجب وہ قبین نشکی کی طرف بجائے دیتا ہے تومز بھیر لیتے بوارر آدى برا الشكولسي كي الم اس سے ندر بوے كرده نظى بى كاكونى كناره تمايي الم بر بتعراد بيم نه بير ابنام بن مايتي نه ياد اورانح محلی اور تری می سوار کیانه اوران کوستمری چیزین روزی دیل اله اور ان کو اپنی بہت منوق سے اگفتل کیا تا جسس دن ہم منزلج

شاق ہے ۵۔ جیساکہ قارون کو زعن میں وحنسایا میا۔ مطلب یہ ہے کہ جیے رب تعالی حمیں سمندر میں وبونے یر قاور ہے ایسے عل منظی عل مجل زمن پر دهنسائے بر قاور ے ا فظی و تری سب اس کے فرمان میں ہیں ا ہر مکه اور ہروقت تم لوگ اس کے تینے میں مو اور اس کی رصت کے محاج۔ پھر خشکی پر آکر کفر کرنا کتنی ہوی ہے و تونی ہے ' اس آیت میں اگر چہ کافروں کو خطاب ہے مگر ہم عاظوں کو بھی جرت گزنی جاہے ارب کو رہائمی آیا ہے اور چھیننا ممى ١- يس قوم لوط ير بيج تے ان آيوں سے امكان كذب ير دليل نسيل فكر يحتة ' اس ليح كه حضور صلى الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عام عداب نہ جیجے کا وعدو ب كد ارشاد مو ما كان الله المفرِّ بَهُمْ وَالْتَ الله عاص وقول عن خاص عذاب أسكاب بكد تك كالذا آيات میں تعارض نمیں ہے۔ اس طرح کہ حمیس پھر سندر کا سز ور پش آ جائے اور پر وہاں کھن جاؤ تم کس بوتے یہ رب تعالی کی نافرانی کرتے ہو' جمال جس کی موت لکھی ے وہاں اے ضرور ہی جانا برتا ہے اور وہاں پھنے کراہے موت آ جاتی ہے (خدا کرے میری موت مینه منورہ کی ہو ایان کے ماتھ (احریار) ۸۔ اس آیت میں کفار کے عقیدہ شفاعت کی نئی ہے ان کا مقیدہ تھاکہ بتوں کی شفاعت دحونس والی ہے' رب تعالی پر ان کا وہاؤ ہے مومن الى شفاحت كے قائل نہ تھے ' نہ ہيں ' نہ ہو كئے بن ال اس سے وو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انسان ویکر تمام گلوقات سے افعنل و اشرف ہے ای لئے اسے اشرف الخلوقات كت بين انسان ى مين ني ولي بين انسان ی کو المجی صورت منام پیزول پر غلب دنیا و آ فرت کی تدبیری ، مثل و رائے عطا فرمائیں ، تمام چیزیں اس کے لئے پیدا فرائیں' دوسرے سے کہ فاس و کافر کی انسانیت دیم محلوق سے افغل ب اگرچہ وہ خود جانوروں بے ے بھی برتر ب حقیقت انسان اور چزب اس لئے كفار ووزخ میں شکل انسانی میں نہ جائمیں سے ۱۰- فتھی میں جانوروں پر ریل میں موٹر و ہوائی جہاز وغیرہ اور وریا میں

کشتیوں جازوں وغیرہ میں یہ اس کی رحت و قدرت ہے کہ تمام چزیں انسان کے لئے مغراور آلا فرہائی انسان کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے آلاج رہے معرع سب جارے واسطے ہیں ہم خدا کے واسطے اللہ طال اور مزیدار جسمانی تعتیں اور روحانی غذائیں 'تیل کھتی ہاڑی میں محت زیادہ کر آ ہے محراے گھاس و بھو مای مثا ہے انسان محنت کم کر آ ہے محروانہ پھل ' دووہ تھی کھا آ ہے یہ رب کی مرائی ہے ۱۴۔ یساں آکٹر سے مراد کل جیں 'رب فرما آ ہے۔ وَاَنَدُ مُعْمَرُونَ لِیمُنَ مُعْمَرُونَ لِیمُن مارے کافر میں مثل ہے شموت نمیں ' جھڑ جی یا فرما آ ہے۔ وَمَانَدُ مُعْمَرُونَ مِی مُعَالَ ہے مثموت نمیں ' جمان واللہ میں دونوں جی ' اس لئے بہت مرف انسانوں کے لئے ہے ' نبوت ' ولایت مرف انسان میں (مافوذ از فرائن العرفان) جانوروں جی شموت ہے مثل نمیں ' انسانوں جی واللہ کیا تھا ہے مثل نمیں ' انسانوں جی واللہ جانوروں جی شموت ہے مثل نمیں ' انسانوں جی واللہ کا دوروں جی ' اس لئے بہت مرف انسانوں کے لئے ہے ' نبوت ' ولایت مرف انسان میں (مافوذ از فرائن العرفان)

(بَيْرِسَىٰ ٢٦٠) دب ئے فرالی آئی مُصَّلُکُکُمُ عَلَیٰ تَعَلَیْنِ اورغرما یا ۱۶ عدل ڈ فِلے انعَلِیْنَ .

ال اس سے معلوم ہواک دنیا میں کسی صالح کو ابنا آیام برالینا جانے۔ شریعت میں تھلید کرے اور طریقت میں بیعت کرے نا کہ حشراجموں کے ساتھ ہوا اگر کوئی صالح الم نه ہوگا تو اس كا الم شيطان ہو كا اس آيت من تعليد اور بيت مريدي سب كا ثبوت بيار اس سے دومنظے معلوم ہوئ ايك بياك قيامت من كوفي بيرا نہ ہو گا سب نوگ تحریر بڑے لیا کریں کے اگر چہ دنیا میں بعض لوگ جائل بھی تھے دو سرے سے کہ تمام لوگوں کی زبان اس دن عربی ہوگی کیونکہ نامت اعمال کی تحریر عربی

زبان میں ہے۔ لیکن کسی کو ترجمہ کرانے کی ضرورت نہ موكى \_ بلك حساب قبر بحى عراي مين مو كا ٣- يعني ونيا مين حس كاول اندها رما برايت تول نه كى وه آخرت مي نجات اور جنت کی راہ دیمنے سے اندها ہو گا۔ بلک وہاں اس كا اندها بن زياده بوكاكد دنيا ش بدايت كا امكان من آخرت مي يه امكان مجى نه بو كا- لنذاب آيت اس آيت ك خلاف شيس فَعَمَدُكَ الْيَوْمَ عَدِيدٌ ظاهرى المحيس اس ون سب کی تیز ہوں گی۔ اس (شان نزول) بی نفید کا ایک وفد حضور ملی الله طیه وسلم کی خدمت می ماضربو كركنے لكاكہ أكر آپ حاري تين باتي منظور فرماليں تو ہم آپ کی بیت کر لیں اولا مم نماز میں جھیں مے نسیں مینی رکوم مجدہ نہ کریں گے' دوم ہم اپنے بتوں کو نہ ہوجیں مے محرسال میں ایک دفعہ ان کے چھاوے ا نذرانے وصول کرلیا کریں گے ' سوم ہم اپنے بتوں کو اپنے باتھوں سے نہ تو زیں کے یہ بھی کمنے تھے' آپ ہم کو ایک خاص فرت بخشين ، جو دو سرول كون بخش مو- اور أكر کوئی مرب آپ ے اس کی دجہ یو چھے تو فرمادیں کہ اللہ کا تھم ایا ی ہے۔ حضور نے یہ ہاتیں نامظور فرائی اس موقع رية آيت اتري- جس مي حضور كي استقامت كي تریف فرائی می معلوم ہواک حضور کو رب نے قدرتی طور پر استقامت بخش ہے ۵۔ معلوم ہواک کفار نفزش دينے ك قريب تے" آپ لفزش يانے كے قريب ند تے" ای لئے میند جمع کا فرمایا ۱ لین آپ قریب جھکنے کے ہو جاتے کے یہ آیت ایس ہے میں رب تعالی کا فرمان الا كان يدَّمُون وَلَدُ فَانَا ادَّلُ اللَّهِدُن أكر مب ك جيا مو آت اے ملے میں موجمائنہ رب کی اولاد ممکن نہ اے حضور کا پوجنا مکن ایسے ی نہ حضور کا کفار کی طرف قریب الميلان مونا ممكن نه آپ ر دنياوي و ديني عذاب الحي آنا ممکن۔ اس آیت میں بھی لؤنے اور یمال بھی اس سے معلوم ہواکہ جانے والے کا کناہ نہ جانے والے سے سخت ترے ٨- (ثنان نزول) عرب كے مشركوں نے جا إ ك ب ل كر حنور كو حرب سے باہر كر ديں۔ محراللہ كے

ہر جا مست کواں سے امام کے ماتھ بائیں محے نہ توجو آینا نام واسے باتھ میں نِهُ فَأُولَيِكَ يَقُرُّءُونَ كِتِبُهُمْ وَلَا يُظْلُمُونَ ویا کیا یہ نوگ اینا نام برمیں سے شہ اور تامے بھر ان کا حق نے دبایا ہتے تک بیاری دمی سے ہو ہم نے ٹم کو بھیمی کا کہ تم ہماری طرف بکھ اور نسبت و و ۱ ور ایسا برتا تو ده تم کوابنا گهراد دست بنایستندا در گرم تمین نابت قدم ند کهند ا تفاكم ان كي فرن بكو متووا ما بلكت ته اور ايسا بوتا تو بم تم كو ودن سے ڈی وی ٹھ کہ جہیں اسسے با ہر کردش اور ایسا ہوتا تو وہ تبا ہے اِرِهِ سُنَّةَ مَنْ قَدُارُسَلْنَا قَبُلُكَ مِنْ رَّسُلِنَا بيمين عُبرت عُرَقورًا له وسور ال موجو بم في تم سے بيد رمول بيب الله منزلم

فنل و کرم سے وہ اس پر تلور نہ ہوئے' اس پر یہ آیت کریمہ اتری ۹۔ کو تک نبی کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب اللی آ جاتا ہے' ایسے ہی مومنوں سے بہتی کا فالی ہو جانا عذاب کا باعث ہے اے یعنی جس قوم نے اپنی بستیوں سے اپنے رسول کو نکالا تو انسی بھی وہاں رہنا نعیب نہ ہوا' عذاب میں مرفقار ہوئے۔ ا۔ خیال رہے کہ رب کے قانون میں کوئی تبدیل نمیں کر سک آگر وہ خود اپی قدرت دکھانے کو تید کی فرمادے تو ہو سکتاہ 'الل مکہ نے حضور کو مکہ سے باہر کردیا 'مگر چربی ان پر عذاب نہ آیا بلکہ اکثر کو ایمان کی توفیق مل کئی ہے رب کا فضل ' حضور کی دحت ہے ایراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہ جلایا۔ حضرت اسامیل کو چھری نے ذرمح نہ کیا ہے سب قانون کی تبدیلیاں اللہ کی قدرت سے ہیں دو مراکوئی نمیں بدل سکتا ہے بینی ہیں۔ پڑھو درست پڑھو' دل لگاکر پڑھو' خیال رہے کہ نماز پڑھنا کمال نمیں بلکہ نماز قائم کرنا کمال ہے' اس کئے رب نے ہر جگہ نماز قائم کرنے کا تھم ویا سے اس جس چار نمازیں آئیں۔ ظر معمر' مغرب ' صفاء کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج

ا درتم بمارا قانون بدت زيا و محكے له خاز قائم يحوثه سورج فرصلنے دات کہ اندمیری تک تا اور می کا قرآن تاہ سے ٹک می سے قرآن ين فرفت مامز بوست بي في اوردات كر بك معد عل تبعد كرون يا مام اتباري ده ب که قریب ب ترتبین تبارا رب ایس مجد کنوا کرے ببال مب نهاری محد ل ادراد ن اون كروك اس ميرس دب محصيحي قرح واطل كراويكي طرح بابرا عاما رائنس سے کا مُوں کو نفقیا ن ہی بڑھتا ہے تہ اور جب مم آدل برا مان كرت بي من مجيرليتاب اورايي طرف دوربث بالباور ا سے بران بینے تو نا امید ہو ما کاب ف م فرما زس اپنے کیندے برکا کرتے ہیں

وصلتے سے رات مجت تک پر حی جاتی میں سے بعن فحر ک نماز اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن کی حلاوت فرض ہے ماں ج قرار کل مراد لیامی ۵ ۔ کر فرے ع وقت رات کے محافظین اور کاتین فرشتے جانے نمیں پاتے کہ دن کے کافقین و کاتین آ جاتے ہیں یہ دونوں جماعتیں نماز فجر میں فرکت کرتی میں محافظین فرشتے ساتھ یں۔ کاتین دو ہر فض کے ساتھ بات فرقتے رہے ہیں ا اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کے ساتھ نماز اچھی ہے اور جس قدر یہ نیک بندے زیادہ ہوں ای قدر نماز کا اواب زياده ٢- يعني فيد چوزو اجودفيد ب اور تمير فيد ترک کرنا اس سے معلوم ہواکہ نماز تبجہ رات میں بی ہو گ وهبر کی نیز نیوز کر تجر نیس بزم کیتے که من قبل فرایا گیا ہے بھی معلوم ہوا کہ تھرے لئے پہلے کہ سونا مرا ب، كه بغيرس تجرنس بعد من مي كه سوليا سنت ہے تھر رات کے آفری مھٹے ھے میں برحنی بمتر ب اجو بغیر نماز عشاه برسع بوے سو کر افعا تجد سی برا مکا تھر کم از کم دو رکعت ہے زائد سے زائد ہارہ ر تھتیں ہی حضور اکثر آٹھ پڑھتے تھے 2۔ تھج میہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجہ فرض تھی۔ حضور کی امت ير سنت موكده على الكفايه بك أكر بستى بي أيك بمی رہم کے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور اگر سکی نے نہ پڑمی تو سب سنت کے آرک ہوئے ۸۔ خالق بھی اور ساری کلوق بھی' یہ بی وہ مقام ہے جما ا تشریف فرما ہو کر حضور شفاحت کبڑی کا دروازہ کھولیں مے سید مقام حضور کے لئے فاص ہے جس پر سب رشک كريس كے اس سے معلوم بواكر بنے دينج والوں كو زيادہ عبادت کرنی جاہیے " یہ ہمی معلوم ہوا کہ حضور کا محمد ہونا مقام محود پر عل بورے طور پر طاہر ہو گاک حضور اس دن خالق و کلوق کے مصعد ہوں سے ٥ مديعني جمال ميرا مانا ہو صدق سے ہو اور جال سے لکانا ہو سیائی سے ہو۔ کم ے للناميد ' ياك من دافل مونا ' قرمى جانا قيامت من قبرے المنا عوت کے ساتھ ہوا عبادت میں واخل ہونا

مبات سے فارغ ہونا خشوع و خضوع کے ساتھ ہی ہو (تغیر فزائن العرفان) مسلمان بب ہی کس جائے یہ دعا پڑھ کر داخل ہو ۱۰ فکر فدام ولیل ایس مطافرہا بس سے تیری طرف سے دخس پر فلا مقرد فرادیتا ہے ۱۱ سیخی حضور تشریف بس سے تیری طرف سے دخس پر فلا مقرد فرادیتا ہے ۱۱ سیخی حضور تشریف بس سے تیری طرف سے دخس کر فلا مقرد فرادیتا ہے ۱۱ سیخی حضور تشریف لائے نور آیا اند هرامیا اسلام آیا کفر کیا تر آن آیا شیطان کیا فیر آئی شرکی اجازت آئی گرای کی اس دولما کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی سے اسلام میں تشریف میں ایک مجمی تعلی سے سادی بماری مناوی سے معلم میں تشریف میں ایک مجمی تعلی است معلم بداکے حضور بی میں جس کو حضور کے بیت اور بہت کی طرف اشارہ فرمات دو کر جاتا۔ حالا تک سب بت لوے اور راتک سے بڑے ہوئے تنے اس سے معلم بداکے حضور نور جس جس کو حضور

(بقیدسند ۱۳۱۲) حضورے نبست ہو جائے وہ حق ہے جو ان ہے ہے تعلق ہے وہ باطل ہے آگر نماز کو حضورے تعلق نہ ہو تو وہ نماز باطل ہے اور آگر وناوی کاروبار حضورے وابستہ ہوں تو حق ہیں ااب روحانی شفاہ کیو تک روح عالم امری چڑہ اس کی غذائیں اور ووائیں اس بی عالم کی جائیں ' جے کہ جسم المفلق کی چڑہ اس کی دوائیں غذائیں اس عالم کی ہیں 'چو تک قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان عالم امری کے ہیں المذابہ بی روحانی غذائیں ہیں ' باپک کرڑے پر سارا قرآن پڑھ کروم کو ' پاک نہ ہو گا 'کیو تک جب باپک اس دنیا کی ہے قربانی میں کا جاہیے ' اور کافر کو سات سمندروں میں طسل دو پاک نہ ہو گا صرف کا ر شریف سے ول ہے بڑھ

لینے ہے پاک ہو گا کو کھ کفر کی ٹاپی اس دنیا کی ہو تھے ہیں اس کا پانی ہی دباں کا بی چاہیے 'یہ ستی ہی ہو تھے ہیں کہ قرآن ہر ظاہری باختی نیاری کے لئے شفا ہے اندا اس کا دم ہی کا دم ہی کا تعویز گذا سب جائز ہوا سما۔ دکھ نو آج ہی بعض لوگ وہ کھنا نمیں کھاتے 'جس پر قرآن شریف پڑھ دیا جادے' ان کے لئے تو قرآن شریف نقصان تی کا باعث ہوا ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام میں رب کو بحول ہوا ہا اور مرف مصیبت میں لمی دعائمی ما نگنا اور اگر قولت جانا اور مرف مصیبت میں لمی دعائمی ما نگنا اور اگر قولت میں دیر ہو تو مایس ہو جانا کافریا عافل کی علامت ہے' مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تیزن عیوں سے پاک و صاف میں دیں خیال رہے کہ یہاں انسان سے کافریا عافل مراد

الينى روح عالم امرك كلوق ب اورتم عالم جم ك وقت اس کی حقیقت نمیں معلوم کر یکتے (تغییرابن عربی) کفار قریش علاء یمود کے پاس جا کر ہولے کہ کوئی تدہیرہاؤ 'جس ے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جموٹا کمہ عکیں انہوں نے کہا کہ تم ان ہے تین سوال کرو' امیاب کمف کا واقعہ ذوالقرمن كاواتعه ' روح كي حقيقت ' أكر وه تينول سوالوں كا جواب دے دیں تو ہمی ہے نبی نمیں اگر تنوں کا جواب نہ دیں تب بھی عجے نبیں اگر پہلے دو کا جواب دیں اور تمرے کا نہ دیں او سے نی میں چانچہ انوں نے آکر حضورے یہ سوالات کے محضور نے پہلے دو کے جواب منعل ارشاد فرمائ محرروح کی حقیقت میان ند فرمائی ۲-لین اے بوجینے والوائم کو علم کم دیا گیا نہ کہ جھے' جھے تو رب نے بہت علم دیا کروح تو خود حضور کے نور سے ہی بدا ہوئی ہے' اس کی خبر آپ کو کیے نہ ہوا علم روح کی بحث ادرى كتب جاء الحق من معالد كوعد اس طرح کہ قرآن کریم کو ورق اور سینوں سے منا دیتے جیسا کہ قرب قیامت میں ہو گا س، کہ اس نے محض اینے فضل و كرم سے قيامت تك قرآن محفوظ فرمايا كيامت كے قریب قرآن کریم اضالیا جائے گااس سے معلوم ہوا کہ قرآن كريم كاعلم وحفظ الله كى مريانى سے ماصل مو يا ہے

ڵڂٙٳۘۼڵۄٙۑؚ؈ۿۅٳۿڶؽڛۑۑڸٳ۞ۅڸؠؘ ے دب کی دحمت نکہ ہے ٹنک تم پر اس کا بڑا نفس ۔ ناشکری کرنا ادر او اے کہ ہم تم پربرگزز ایمان لائیں محے بسال یک کرح بمارے نے زین سے کونی محضر بهادوش یا جمارے سے مجوروں درانوروں کا کون

۵- اس طرح کد رب نے آپ کو جیوں کا سروار بنایا' آپ پر قرآن اگارا۔ شفاعت کبزی اور مقام محمود آپ کو بخشا' آپ کے وین می آقیامت علاء' اولیاء پیدا فرائ کون ہے جو آپ کی عقصت کماحقہ جان سکے ۲- (شان نزول) مشرکین عرب نے کما تھاکہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کی مشل بنالیں اس کی قرویہ میں یہ آیت کریہ اتری' جب انسان چاند سورج کی حشل نسی بنا سکن' تو قرآن کی مشل کیسے بنا سکے گا' چانچہ کفار عرب نے ایزی چوٹی کا زور لگایا۔ محر قرآن کریم کی ایک آیت کی مشل نہ سان جن میں فرشتے ہی واخل ہیں کیونکہ وہ ہی ہماری نگاہ سے مجمعیہ ہوئے ہیں (روح البیان) اے یہاں حشل سے مراو ہیں مجب و فریب معانی ان کے دلائل اس میں میں جن میں اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے آیا' فران میں میں چیزیں ہوئی ان کے دلائل اس میں اس چیزیں ہوئی

(بقیہ سفد ۳۹۳) چاہئیں' امام جعفر ابن محمد صادق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی عبادت عوام کے لئے ہا اور اس کے اشارے خواص کے لئے اس کے الطائف اولیاء اللہ کے لئے اس کے حقائق انبیاء کرام کے لئے' مولانا فرماتے ہیں ۔ ظاہر قرآن چو فخص آدمی ست ہیں کرنقوششش ظاہر و جائش خفی ست ہیں ۔ (شان نزول) مرواران قریش جب قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز رہے تو کعب معظمہ کے پاس جمع ہوئے اور وہاں حضور کو بلوایا اور ہولے کہ آج ہم نے آپ کو فیصلہ کن بات کے لئے بلایا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم ملک و دولت' اچھی ہوئ ہادشاہت آپ کو دے دیں' اگر آپ کو کوئی دمافی بتاری ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیں' خرچہ ہم پر ہوگا۔

رے پڑھ جانے ہر بھی ہر گز ریان نہ لاگر ؞؞ٵڔۅ؞ۼؠڔؙۯڡڛ؆ؠؘؙٞۯٵۮؠٳڮ **؞ؙۅؘڡٵڡڹؘع**ؘٳڶؾۜٵڛٲ؈ٛ<u>ؿ۠ۅٛ۫</u> <u>جانتا ، کھتا ہے لکہ اور سے اللہ راہ دے وہی راہ برہے اور</u> The part was the part of the p

حضور نے فرمایا کہ ان میں سے پھر بھی نمیں صرف تم اللہ كو أيك اور مجهد اس كاسيا رسول مان لوا اس من اي تمهاري خيرب، ورنه بين تمهاري سختيول پر مبر كرول كا، اور رب کے نصلے کا انتظار ' تب وہ بولے کہ اٹھا اگر آپ سے رسول ہیں او آپ مکہ معظمہ میں عار سری جاری قرما دیں ' مکہ کے جگل بیاڑوں سے صاف کر دیں' ہمارے پاپ دادوں کو زندہ فرما دیں کہ وہ آگر تنساری گواتی دیں' یا اپنی گوای کے لئے کوئی فرشتہ انار دیں یا کم از کم آپ کے پاس اچھے بافات اور سونے جاندی کے فزانے ہونے عابئيں' اميه بولا كه ميں تو آپ ير جب ايمان لاؤل گاكه آب سیرهی لگاکر آسان برچڑھ جائیں اور وہاں سے الی کتاب لائمیں جو ہم بھی برحدیں ان کے جواب میں بیآیت كريمراتري (خزائن) معلوم بواك مقابل ك لئ مجزه ما نگمنا طریقتہ کفار ہے ' اور ایمان کے لئے مانگنا ورست ہے۔ ا۔ کہ قیامت میں آسان گر جائے گاتو آج ہی گرا دو ۲۔ جو ہمارے سامنے آکر تھہاری تھدیق کریں ۳۔ اس طرح کہ جارے سامنے فر مستدآئے اور لکھی ہوئی تکمل کتاب آب کو دے جائے 'ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں' اس کے ہاتھ ے کتاب ملتی ہوئی بھی مادظہ کریں سید ساری بجواس محض ند ماننے کی نبیت سے دل لگی اور غداق کے طور پر تھی' اگریہ مطالبے بورے کر بھی دیئے جاتے تو بھی وہ ایمان نه لاتے اس جواب کا منشاء سے شیں که حضور ان میں سے کوئی مطالبہ بھی اورا نہ فرما کتے تھے کلکہ منشا یہ ہے کہ تسارے یہ مطالبے منظور نہیں کو تک اگر ان میں سے کوئی معجزہ و کھایا گیا اور پھر بھی تم ایمان ملائے تو ملاکم دیئے ديئ جاؤ ك، جيماك عادت الهيد ب العني حضور كو ان سب پر قدرت ہے گروکھانے کی اجازت نہیں آگ نے جناب خلیل کو جاایا شیں م چمری نے جناب اسامیل کو ذبح نہیں کیا کیونکہ اجازت نہ تھی' حضور کے افتیار قدرت کا یہ حال ہے کہ حضور نے تنگروں سے کلمہ برحوا دیا۔ الكيوں سے يانى كے چشے بهاكر وكھائے فرشتے بار باحضور كى ہارگاہ میں حاضر ہوئے ' جو سحابہ نے ویکھیے بسر حال نہ کرنا

اور ہے نہ کر سکنا کچھ اور 'خیال رہے کہ حضور خود اپنے کو بشر قرمائمیں تو آپ کا بید کمال ہے اگر ہم برابری کے دعوٰی سے بشر کمیں تو کافر ہو جائمی ' بیغبروں نے اپنے کو ظالم ' ضال فرمایا ہے ہم کو بیہ حق نہیں کہ ان کے حق میں بید لفظ استعمال کریں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخیاء کی بشریت پر نظر رکھنا ایمان سے روک دیتا ہے ' جنموں نے محمہ ایمن عبد اللہ کو دیکھاوہ کافر رہے ' جیسے ابو جسل ' جنموں نے محمہ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کو ویکھاوہ سحانی ہو گئے جیسے سول صدفی ہو گئے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشرکو رسول بناکر جیسے سرل صدفی ہو گئے کہ انسان کے بشرہونے پر تعجب کرتے تھے گر کئڑی پھروں کو خدا مان کیے بشرہونے پر تعجب کرتے تھے گر کئڑی پھروں کو خدا مان کیے جات کے ایک کے زمین پر بعض فرشتے رہے تو جی تعرب ہوں کا اصل مقام عالم غیب ہے اس کئے ینڈو تا منظم شراع ہو کہ اس کے ینڈو تا منظم شراع ہوں کہ ایمان زمین پر

(بقيد مني ٣٦٣) فرشتے ايے رہتے ہيں جيے كى جك حكام و بوليس انظام كے لئے مقيم موں ان كاوطن اور جك مو افذا آے بريد اعتراض نسي كد زين بر فرشتوں كا رمنا اطاویث سے عابت ہے ، ٨ ۔ لین آکر زمن میں بجائے انسانوں سے فرشتے ہت ہوتے تو نی بھی فرشتہ ی آیا ، کو تک نی تبلغ کے لئے تشریف لاتے ہیں اور قوم کو تبلغ وہ ی کرسکتا ہے جو قوم کی زبان اس کے طور طریقوں سے واقف ہوان کے دکھ دردوں سے خردار ہو اور یہ جب بی ہوسکتا ہے کہ نبی قوم کی جس سے ہو۔ تعب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افعنل مجھتے تھے۔ اس لئے کہتے تھے کہ فرشتہ نمی کیوں نہ ہوا' مالانکہ انسان فرشتوں سے افعنل ہے' فرشتوں نے انسان کو مجدہ

کیانہ کہ انسان نے فرشتوں کو ۹۔ حضور کے معجزات سے بے جان چیزوں کا کلمہ پر صنا کا تحاب و جاند کا حضور کی اطاعت كرنا ، يد سب رب كي كواي ب يعر يا قيامت الله ك متبول بندول كامومن بونا بحى رب كى كواي كى بناير ب ' ١٠ که كون بدايت ير ب كون مراي ير اور كس كا انجام كس مال يس موكا آپ سے يه موالي كرتے ان کے انجام فراب ہونے کی علامت ہے۔

ا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے ونیا اور آخرت می دوگار مقرر فرما دیے ہیں کے کئد مددگارند ہونا كفار كا عذاب ب يد مجى معلوم ہواك قرتن و صدعث سے وہ بی نیش لیتا ہے جس کے دل میں ہدایت و محم قدرت نے ہویا ہو ' قرآن و مدیث رحمت کی بارش ب ٢- معلوم بواكه آخرت من دل كاحال اعتمادير ظاهر ہو گا۔ جس کا ول اندھا تھا وہاں اس کی آگھ اندھی ہوگی اور جس کا دل بسرا تھا دہاں اس کے کان بسرے موں مے محربه اول قیامت میں ہو گا پھر سب کو نمایت تیز آتھیں اور کان دیے جائمی کے رب فرما آ ہے۔ انگففا عندة غِمَا أَنْ فَهُ عَرِّفَ الْغِزْمُ عَدِيدٌ مُولِ قَبرت محشرتك اندها سرا جائے گا اور وہل پنچ کر انگمیارا ہوگا۔ لنذا آیات میں تعارض سیس مخلف آجوں میں مخلف وقتوں کا ذکر ہے ٣- آ كركفاركو آس كے بعدياس بحت تكليف كاباعث ہو'کونک دوزخ کے معندے ہونے سے انہیں امید ہو گ کر بر کرک جانے سے ان کی آس ٹوٹ جائے کی س معلوم ہواکہ یہ تمام عذاب کفار کے لئے ہیں امومنوں کے عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی' اگر چہ مومن کتنا ہی گنگار مو عنال رہے کہ ایک آیت کا انکار تمام آجوں کا انکار ع باور حضور کی ایک صفت کا انکار سارے قرآن بلکہ تمام كتبول كا انكار ب ٥- يعنى ف طريق س بغير نفف کے مرف منی سے اور اس جم کی نوعیت اس جم سے مدا ہوگی ہے کیے ہو سکا ہے خیال رہے کہ یہ سوال ہوچنے کے لئے نیس بلکہ نداق اڑانے اور انکار کرنے کے کئے تھا ا۔ یعنی بغیر مادہ اور بغیر کسی مثال کے و اگر وہ

جفن الذيّ ١٥ بغنىاسوآءيلء لْ فَكُنِ يَجِكُ لَهُمُ أَوْلِياً أَمِنَ دُونِهُ وَكَنَا وَكَنْ أُوكُمُ مكيب توان يكف اكسك مواكون مايت واسل نه بالسطيرا واور بم انيس مَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوْهِم عُمِيّاً وَبُكُمّاً وَصُمَّا مَا أَوْهُمُ ت سے ون ان سے مشرکے بل اعدا ہی سے انعصادرگو نتے اوربسیے ٹی ان کا تھکا نا ؙٛڴؙڴؚڷؠٙٵڂؘؠۘۘۘڎؙٳۮ۬ڹ۠ٛٛٛؠؙڛۼؽڔؖٳڰۮ۬ڸؚڬۘڿڗؙٳٷ . نخے برآنے گی کالعاد ہوگا دیں بھرکا یہ ان کی مولیستاس پرز باليتناوقالؤآءإذ اكتاعظامًا ورفابًا ا بنوں نے بادی آیوں سے اکارکیا کہ اور لیسے کیا جب ہم بٹریاں اور غرہ رغرہ بوجائی مَ يَرَكُ إِنَّ فِي بَمِ سَنْ مِن كُوا فَمَا يَسِ مِا يُس مَ فِي الدِيهِ وه نبيس ويحق كُرده الله سُ نَا مَانِ اللهُ ذَيْنِ بِنَانِهِ لَنَّ اللهُ وَرُنِ كَا مَنْنَ بِنَا الْمُحَكِّمَةُ فَيَّا فُلُق مِثْنَاكُهُمْ وَجَعَل لَهُمْ أَجَلًا لِآبِ إِيْبَ فِيلَةٍ فَأَلِي فَ الدَّالِكُ وَالْكُلُورُ الْمُعَالِكُمْ الْمُعَالِكُمْ وَمِنْ مِنْ الْمُولِكُونَ وَمَا الطَّلِكُمُ وَالْمُورُ الْمُؤْرُدُ اللَّهُ الْمُؤْرُدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّه بالک بیستے تو ابنیں مجی دوک رکھتے اس ڈسسے کہ فرق نہ ہو جانیں ہے اور آدی الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا أَوْلَقُدُ أَتَذِينَا مُوْسَى تِسْعَ إِيْتٍ رُا تَمِوْسِ سِصنٰہ اور بے ٹنک ہم نے موی کو نو دومشن انشا ہاں۔ ۔ ویں لئا تو بنی امرائیل سے بارچھر جب وہ ان کے باس آیا تو اس سے

MYA

حمیں بھی بغیر نطف کے پیدا فرمادے اوکیا حمن ہے ہے۔ خیال رہے کہ محشر میں جسم انسان کے اصلی اجزاء وہ ہی جو سے جو ونیا میں تھے ای طرح روح بھی وہ ہی ہو كى كين تركيى اجزاء اور بول مع اس لئے كورے كافروبال كالے بول على اور كالے مطان كورے كافروں عے جم بت يدے اس لئے يمال حل فرمايا۔ روح اور اجراء املیے کے لاظ سے وی موں مے اور اجراء ترکیے کے لحاظ سے حش ۸۔ ہرجے کا ایک وقت ہے ' بیاری' شفا' کامیابی' تبولیت وعا' تمام اپنے وقت پر بول کی تولیت می جلدی نہ کرنی جاہے ارب سے دعا ما کو اس کو مشورہ نہ دو اس طرح کفار کا انبیاء سے مطالبہ کرنا کہ اہمی عذاب لے آؤ۔ یہ مطالبہ وقت سے يت قاور يعن اے كافرداكر تم لوگ رب كى نعتوں كے مالك موت توكى كو ايك شمه نه دية " صرف اپنے ير خرچ كرتے اور يه خرچ بعى برى احتياط سے كرتے كه

بني اسرا ويلء ورو و الموالم الاو ا فِرْعَوْنِ إِنِي لَاظُنُّكَ إِيمُوسى مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَلَ فرون نے کہا اے بمسنے میرے نیال بی قرم ہر مادد بوا ک کہا بھٹنا تو مراح میں کر آرائی کا کر وہد ان کر ہے اور اور اس کا استحام کے وہد اس کا استحام کے دور اور اور استحام کے دور اور فوب جانتا ہے ہیے کہ ابنیں نہ آبادا مکر آساؤں اور زین کے ماک لے ک بِصَالِرُ وَإِنَّ لَا ظُنُّكَ لِفِرْعَوْنَ مَنْبُومً ا ﴿ فَأَرَادَ ول کی آنکمیر کیوینے دایاں اور پرے گمان میں تواسے فرمون تو هرور بانک مو نے الاسے تاہ تو بفزهمربن الأرض فاعرفنه ومن معه اس نے چا ایک ان کو زنان سے نکال دے تھ توہم نے اسے اوراس سے سامقیوں کوسپ کوڈیودیا کہ اوراس کے بعد ہم نے بنی امرائیل سے فرمایا۔ اسس نہین یں بیون مجرجب آفرت کا درہ آئے کا ہم تم سب کو تکمال علی ہے آئیں سے تک بِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ الرُسَلَنْكَ إِلَّا مُبَيِّدًا اور ہم نے قرآن کوئ بی کے ساتھ الکراودئ، بی کے لیے اتراث اور ہم نے بسیں نہیج الم وَنَنِ بُرًّا ﴿ وَقُرُاكًا فَرَقُنَّهُ لِتَقْمَ الْاعَلَى النَّاسِ عَلَى نوشی اور ڈرسنا تا کہ اور قرآن بم نے مدا جدا کر کے اناراکرتم اسے نوگوں پر تمبر بیٹمبر کر بڑھو اور بم في است بتدري ره ره كر ، تاراته م فراؤكر م وكر اس برا بان لا و يا زاؤ له بے ننگ وہ جنہیں اس کے اتر نے سے پہلے علم ملا مب ان ہر بڑھا جا تا ہے۔ موج و سر ان کر چھال میں اس لا سرم کا دافور سر حود کے سرم ہو ہا آ بجرون للادفان سجتها سويقولون سبحن ز خوری کے بل سجدہ میں گر بڑتے ہیں ال اور کہتے ہیں بال ب جارے رب کو

الليني اے اسرائيليو اجب فرحون في موى عليه السلام كويد کمه دیا تو آئتم آج نمی صلی الله علیه وسلم کو جلاد گر کمو تو کیا بعید ب یہ کفار کی برانی عاوت ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرمون موی علیہ السلام کی نبوت ول سے جاتا تھا تمرزبان سے الكارى تما بي البيس آدم عليه السلام كي نبوت كور ابوجمل حضور کی رسالت کو جات تھا فرمون نے موی علیہ السلام کے مغرے آپ کے بھین شریف میں ی دیکھے تھے سے پہل تمن معنی يقين ب معلوم جواكه بخبر بر محض كانجام ب خردار موتے ہیں کہ آپ نے فرعون سے پہلے ی فرماریا۔ کہ تو بلاك بو كا محجم ايمان كى توقيق ند للي كى لور ايما على بول خیال رہے کہ معاوت و شقوت پر فائر ہونا علوم خسد عل ے ب جس کا علم انبیاہ کرام کو رب دیتا ہے ہارے حضور نے خروے دی کہ ابو بحر جنتی ہیں۔ حسین جنتی ہیں۔ فلال روزخی ہے وغیرہ سے بعنی موی علیہ السلام اور ان کی قوم کو قل و باک کر کے روے نین سے نکل دے ورنہ جب مویٰ علیہ السلام معرے ملے او انسیں کارنے کے گئے فرعون نے پیماکیا آگر مصرے نکانا جابتاتو وہ تووہاں سے بیلے مکئے تھے ہے، جو کفریش فرمون کے ساتھی تھے وہ ڈو ہے 'ورنہ بعض قبلي جو ايمان لا يح شے وہ فرق نه موے "جس كاؤكر قرآن كريم على ٢- كم جس زهن ير عذاب ند آيا موويل رما جائز ہے افرمون معرے نکل کر ڈیو دیا ممیا ورنہ جس مرزين ير عذاب آيا وبال فمراجى منع ب يد جائيك وبال ربتا اس نشن سے مراوشام کی زمن ب یا معروشام دونوں كى كالين نيك وبدمومن وكافراك ماتد محشري جن موسين كي مران كي محمات موكى رب قرات كا وامناروا لبوم بھا فسعرموں ۸۔ یعنی جیسا دب نے انادا تھا ویسا ہی اترا' راسته جم افلط ططرنه مواله نيزجيها اترا قعاديهاي بم تك پنجله اس سے معلوم مواکد حضرت جریل تی صلی الله علیه وسلم اور تمام محلب عي اجن بين به آيت وبالعق الراح وبالعق مرل بریاری کا طاح ہے یاری کی جگہ ہاتھ رکھ کریے بڑھ کر وم كرے انشاء فقد شفاء موكى عجر ابن ساك كو معزت تعزر عليد السلام في يد وعابتائي متى (روح البيان) ٩- يعنى ان ك

رایت تسارے ذمہ نیں اند تم سے قیامت میں ان کے متعلق یہ سول ہو کہ یہ ایمان کیوں نہ لائے رب فرما آئے۔ ولانسان عرصط المصب القواس کا مطلب یہ نیس کہ فتھیار نہ ویا کیا۔ حضور تو ہون پر ورد گار میں ہو۔ اس آیت سے چند سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کا آہت نزول لوگوں کی تعلیم کے لئے ہے ہی صلی انفہ علیہ وسلم تو سازے قرآن لا انجام کے پہلے میں ابر تھے اجیسا کہ علی الساس سے معلوم ہوا اس سے حضور نبوت کے ظہور سے پہلے میں قرآن پر عال تھے اور سرے یہ کہ قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کے قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کے قرآن کی قرآن کے قرآن کے قرآن کی قرآن کے قرآن کی قرآن کے قرآن کے قرآن کے قرآن کے قرآن کے اس کی نئیس جمین الماری تغیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکو اس آئی تھی تا ہاری تغیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکو اس آئی تھی تا ہاری تغیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکو اس آئی تھیں تھی تا ہاری تغیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکو اس آئی تھیں تعاری تغیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکو اس آئی

بھی کفار کو کفر کرنے کا افتیار نیس ویا گیا' بلک رب نے اپ اور اپنے مجوب کی بے نیازی ظاہر فربائی اک تسمارے ایمان سے ہمار ابھلا نیس' نور تسمارے کفر سے ہمارا کو گھڑ آن سی ' تسادای بھل برا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاہ اٹل کٹب پہلے ہے ہی حضور کی آمد کے مشتمر اور قرآن کریم کے زول کے معترف نتے اور حضور کو دکھے کر آن من کرائے تا ہے۔ کر آن من کرائے تان کے میدافتہ این ملام دفیرہ رضی افلہ عنہ 'اے مسلمانو تم بھی ان کی بیروی میں مجدہ کروا ہے جو ہو تھی ہو اس سے موسلے معلوم ہوئے ایک بیدی جو دعدہ ہماری کتابیں گئی ہو تیں ہو۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بید

که الادت قرآن ير رونا سنت ب و مرے يه كه قرآن كريم ول يم نرى اور خثوم و تحفوع بيداكرا بسس (شان نزول) ایک بار حنور صلی الله علیه وسلم نے بہت وراز مجده قرايا - جس من آب يار يار فرات تے بالله با ا تی رحس ابوجل بولا کہ ہم کو تو دو معبودوں کی برستش سے منع فرماتے میں اور خود دو معبودوں کو بکارتے ہیں اس کی ترديد ميں به آيت كريمه اترى جس ميں فرمليا كياكه نام دو جس مرنام والا ایک بی ہے سے نانوے سے می زیاد بام جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ چونکہ ماسکتے والوں کی ماجات مخلف تمين تورب كے نام بحى مخلف بوئے۔ آ ک بر بعکاری افی ماجت کے مطابق نام لے کر دعا کرے" اس سے معلوم ہوا کہ رب تعلق کو برے نامول سے یاد كرة منع ب اس رام وبعوا براتمان كوا خيال دبكه فدا رب کا نام نمیں بلکہ مالک کا ترجمہ ہے جسے خالق کا ترجمه يالنمار أبيه جائز ب ٥٠ فغدا لاؤز سيكري فماز يزهاني منع ب کو کھ اس می ضرورت سے زیادہ او فی آواز اللی ہے جو کہ ماز عل منوع ہے اس على طرح جب یا مقندی تموزے ہوں تو زیادہ چی کر قرادت کرے (شان ع نزول) حضور معلى الله عليه وسلم جب نماز مين بلند آواز ے قرار فرائے تے او کفار رب کو محالیاں دیے تے اب يه آيت كريد نازل مولى اس في اب بعي ظرد معرض آست قرات ک ماتی ہے۔ آ کہ مسلمان اس زمانے ک اپن مجوری یاد رمیس ۱- میساکه مشرکین عرب اور پود د نساری کتے تھے۔ شرکین فرشتوں کو رب کی بنیاں اور يهود عزير عليه السلام كوا أور عيسائي عيني عليه السلام كورب كاينا كت مع الدر مركين عرب اور مركين بند کا مقیدہ ہے کوی کتے ہیں کہ ضیعر کا فالق بردان ب اور شر کا خالق ابر من معتزل کتے ہیں کہ بندہ خود اب اعمل كاخال بيد ب شريك في الملك بنان ك صورت بی ۸۔ اس می ان مشرکین کی تروید ہے جن کا عقیدہ یہ تماکہ رب نے بعض بندوں کو اس لئے اپناول بنایا ہے کہ وہ اکیلا سارے عالم کا انظام نسیس کر سکا کو تک

ان كان وعُلَى المفعولي و في والدور الكذون الكذون و الكفار المفعولي و المفعولي و المفعولي و المفعولي و المفعولي و المفعولي و الملك المفعولي و المفعولية و

وہ کمزور ہے اسلامی عقیدے کے اولیاء اور مشرکین کے مقیدے کے اولیاء میں یہ فرق ہواکہ اسلام میں رب نے اعزازی طور پر بعض کو اپناولی بنایا ، فرشتوں و فیرو کے ذمہ انظام عالم کیا نہ کہ کرور ہے اور خارج نماز اللہ اکبر کما کرمہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی کو چار کلے بڑے بیارے میں اور خارج نماز اللہ اکبر کما کرمہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی کو چار کلے بڑے بیارے میں اور خارج نماز کے بعد یہ آیت ، اگر الحائذ بقد سے آخر تک ایک بار بلند آواز سے بڑے کہ اور کے مجمع کر اور کی آواز سے مجمع کرائی و مرے یہ کا سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کر حضور پر قرآن الآرتا رب تعالی کے کا مسلم اللہ تعالی کے عبد مطلق میں اور یہ عبدے مطلقہ حضور کی انتمائی نعت ہے "باق آمام جمان رب کے مبد مقید میں (روح) اس لئے حضور اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے عبد مطلق میں اور یہ عبدے مطلقہ حضور کی انتمائی نعت ہے "باق آمام جمان رب کے مبد مقید میں (روح) اس لئے حضور اللہ

(بقید سنی ۳۱۷) کے عبد حقیق بیں' تمام عالم حضور کا مختاج ہے' حضور صرف رب کے حاجت مند بیں ۱۱۔ نہ تو اس قرآن کی عبارت بیں خرابی ہے نہ معانی بیں اختلاف' نہ خبریں جمونی اند مضاجن بیں تناقض

ا۔ یا تو وہ کتاب ا عمر مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار یا عاقلوں کو دنیاوی یا اخروی مذابول سے ڈراکیں ۱۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نیک مونوں کو خوشخری دینے والا سے اور گنگار مومنوں کی اصلاح میں نیک عمل وہ جی جو اللہ رسول کی اور گنگار مومنوں کی اصلاح میں نیک عمل وہ جی جو اللہ رسول کی

مِّنُ لَكُ نَهُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ درائے له اور ایمان والوں کو جو نیک کا مکریں بشارت دے اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اسٹرنے اپنا کوئی بچہ بنایا تھ اس م کھیے میں نہ ان کے با ب داوا شہ کمتا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے كلاً ہے ل يزا جُوب كررہے يى توكيس تم ابنى جان ا لن مِن كس كركام بستري في الدينك جركهاى بربت ايك و ل جمالت میدان کر تیوڑیں عے ناہ کیا تہیں معلوم ہواکہ بساڑ کی تھے واور بنگل کے کنا ہے دایے مارى ايك جيب شاني تحف اله جب ال فيوانول سف فار ميس بناه اِلْيَ ٱلْكُهُفِ فَقَالُوارَتَبَنَآ الِتَامِنَ لَكُونُكُوخُ ل ك بعر بوك اك بمارك دب بين اين باست رئمت ك

رضا کے لئے کے جائی فندا ریا کی نماز بدعملی ہے اور اللہ ک رضا کے لئے کھانا پینا سونا جاگنا ہمی تکل ہے۔ سے اس ے معلوم ہواکہ کوئی فخص جزا کے لئے جنت جاکروہاں ے نہ نظم کا م، وہ عیمائی یبودی اور مشرکین عرب میں اس آیت می عام کے بعد خاص کا ذکر ہوا ۵۔ یماں علم کے معن جانا نسی میں بک حق چز کا جانا ہے۔ ملا چز کا جاننا جمالت مركه كملا ماب لندا آيت يركوني اعتراض نميس ١- كونك اس عدا تعالى كافانى مونا مجور مونا عاج ہوا اللہ اللہ علاق کے مشاہر ہونا شریک والا ہونا سب کھ لازم آنا ب الغراس كے لئے اولاد مانا صدم كفرات كا سبب ب عداس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یاک نی کریم سكى الله عليه وسلم تبلغ من أي فرض منعبى سے زياده كوشش فرات بي اور الله كے بندوں ير ان كے مال باب ے زیادہ مران ہیں وو مرے یہ کہ رب تعالی حضور بر ایا مران ہے کہ ال باپ می این افاد پرا سے مربان بیں ہوتے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر حالت قلبی کی ہروت خر کیری فرما آ ہے ۸۔ انسان' جانور' کین ہاڑیاں' ہانج بلفيح اس ے معلوم ہواك كى چزكورب نے بيكار بيدا نہ فرایا' بعض چیزس بری جس محران کا پیدا کرنا برا نسیں کفار برے محرکفار کا پیدا کرنا برا نسیں اگر کافرند ہوتے تو میدان جماد کی زمنت مسلمانوں کو غزوہ اور ننیمت د شادت کیے نعیب ہوتے ' کفرے وجود سے مومن کی مت ی مباوات قائم میں اس کی محقیق کے لئے ماری تفییر نعیی کا معالعہ کرہ جال شیطان کے پیدا فرانے ک للميں بيان کی منی جيں ٩۔ کون ہے جو طلال چيزوں کو افتیار کرتاہے اور حرام سے بھمآ ہے اور کون ہے جو اس م فرق نسي كري خيال رب كد رب كا امتحان لين اب علم کے لئے نسیں بلکہ اپنے بندوں پر ظاہر فرمانے کے لئے ب أكد قيامت من كولى اعتراض نه كريك ١٠ يعنى قیاست عن رونے زعن پر کھیت و باغ وفیرہ بکو نہ رہیں کے قو ایس فافی چزے ول کیا لگانا n رقیم یا کے کو کتے میں روی زبان میں ایا اصحاب کف کے جنگل کا نام ہے یا

یں میں اس کی بہتی کا یا اس سختی کا جس پر امحاب کف کے نام کدہ کر کے کف کے وروازے پر لگائی مئی متنی ۱۱ اس سے چند ہاتیں معلوم ہو کی ایک یہ کہ امحاب کف انسان جی وو سرے یہ کہ وہ سب جوان جی ان جی کی بچہ یا بڑھا نمیں جیسا کہ فشینہ کے معلوم ہوا۔ توی یہ ہے کہ انکی تعداد سات ب اسمان جی وہ سب مروجی "تیرے یہ کہ وہ سب جوان جی ان جی کی کی بچہ یا بڑھا نمیں جیسا کہ فشینہ کے معلوم ہوا۔ توی یہ ہے کہ اگر لکھ کر دروازہ مسلینا۔ مرطونس بیتونس۔ سارنجونس۔ کشفیظ۔ طونس۔ سے کا نام تعلیم ہے۔ (فازن و فزائن) ان ناموں جی تاجی ہے کہ اگر لکھ کر دروازہ پر لگا دیے جا کم تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے اہل پر رکھ ویئے جادی تو چوری نمیں ہو گا۔ کشتی جی لگا دیے جا کم تو ذوجے سے حفاظت ہوتی ہے۔ کمیں آگ تو یہ باکر بازو پر ہوتو کیزے پر لکھ کر جگ جی بیس تو تاک بچھ جاتی ہے ان کا تعویذ بنا کر بازو پر

(بقید منحد ٣٦٨) باندها جادے تو قیدی آزاد ہو جائے 'ب مثل ' محمند ہو جائے۔ (جمل و تزائن)

M44

ا - امحاب کف کا محقردافد یہ ہے کہ عینی علیہ السلام کے آسان پر تشریف لے جانے کے بعد عام نوگ بت پرست ہو محے " شرافسوس میں یہ سات معزات ایمان پر قائم تھے او تیانوس باوشاہ کا زمانہ تھا جو ہرمومن کو گل کرا دیتا تھا۔ یہ معزات ایمان پھانے کے لئے بھاگے اور قریب کے ایک پہاڑ کے عار میں جا چھے اوہاں سو سے ا مچونقدی سکہ اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا مکا وروازہ غار پر سومیا ، پاڑ کانام ، خبارس اور غار کانام جروم تھا۔ یہ حضرات رب کی قدرت سے تین سوسال تک سوتے

رہے ' اوھر د قیانوس ہلاک ہوا' کی ملفتیں گزریں' ہو كالمنك بإدشاه بيد روس ناي بوالا جو مومن صالح تعال ساخه سال اس نے سلانت کی اس کے زمانے میں لوگ آیامت ك مكر و مك اس في دعا ما كى كه مولا كولى الى نشانى دكما جو تيامت عن افحنے ير دليل بو۔ امحاب كف اس دوران میں بیدار ہوئے جن کے چرے بشاش بٹاش تھے ا انوں نے -ملیا ے کماکہ تم بازار جاد اور کھ کمانا لاؤ محرابنا یه سمی کونه بتانات ملیقا جو شرص آئے تو شرکا نتشه بدلا موا پایا- به بهر مال ایک نانبائی کی دکان بر محے رونی فریدی جب اے پے دیے قو دو بولا کہ ب مکه ق آج سے تمن سو سال پہلے وقیانوس کے زمانے کا ہے تسارے یاس کال سے آیا۔ اس کو پکڑ کر ماکم کے یاس لے محت مام بولا کہ شاید حمیں کوئی فزانہ اتھ لگا ہے " بناؤ وہ قزائد کمال ہے؟ -ملحائے ابنا واقعہ اسے سایا۔ تب بادشاه اور دیمر حکام اور شردانے انس ریمنے غار پر پنچ۔ إدشاه بيد روس ف ان لوكون سے معمافد كيا اور افي رعايا ے کماکہ جو رب ان پررگوں کو تمن سو مال تک ملاکر اف سكا ب ووقيات في مرد ع بحى زنده فرما سكاب یہ حضرات بھرائی مگ جا کر سو گئے۔ بادشاہ نے وہاں غار ك وروازك يرمير بنان كالحكم ديا- وبال اوك برسال جمع ہوتے تھے اور مید کی طرح فوشی مناتے تھے (تغیر خازن و فزائن وفیره) معلوم بواکد بزرگول کا حرس مناتا بن يراني رسم بي جو مومنون عي رائج بــ ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کر امت ادلیاء برحق ہے اصحاب کف بی اسرائیل کے اولیاء ایں- ان کا بے آب دواند اتی مت زندہ رہا کرامت ب دوسرے بید کد کرامت ولی سے سوتے علی بھی صاور ہو عتی ہے' ای طرح بعد موت بھی' ان کے جسوں کو مٹی کا نہ کمانا یہ ہمی کرامت اولیاء ہے سال مین لوگ اصحاب کف کے فار میں فمرنے کی دت میں اختلاف كري م ويكيس كون محج بناياب سراي المام عيا عینی طید السلام کے بعض حواریوں کے فیض محبت سے

-جئ الذيء وَّهِيِّى لَنَامِنَ اَمُرِيَارَشَكَ ا فِضَرَنِهَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِي بالسعكاكي بمادسه سفيزاه يا في كيرمامان كرئ توبم نيدس فاري ا بيركما وَل يُر بْنَ عَلَادً الْأَوْرَبِعَنْهُمْ لِنَعْكُمُ أَيَّ الْحِزْبِيْنِ لنق کے کی برس فیکا کہ چربی نے اپنیں بھا یا کہ دیکھیں دوگرہ بول میں کون ا ن کے نے کی مذت زیا وہ شیک بنا تا ہے تہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک عال جہیں سانیں به امنوابر برم وزدنهم هدی حق وه بکے جوان تھے کہ استے رہ برامان طلقے کہ اور بم نے ان کو بدایت بڑھائی اور م نے ان کی ڈھارس بندھائی کی جب کھٹے ہو کم ہولے کہ ہارارب وہسے جوآسان والأرض لن ندعوا مِن دونِهِ إلها لقد قبلِنا إذا اور زین کارب ہے ہم اس کے مواکس معبود کو نہ بد میں کے ت ایسا ، و فرور ہم سے مالا گزری بونی بات کبی طع یہ جو باری تواسے اسے انڈرکے موا فعا بنار کھے بی کیوں لاتے ان ہرکوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر فالم کون جو اللہ ٵۺؗۅڲڹؚٵۜڞٛۅٳڋٳڠؾڗؙڵؿۘؠؙٛۏۿۿۄؘۅڡٵۜؽۼؠؙۘۮۘۏۛؽٳؖٳڐ پر تجوث بالمسعے ث اور جب تم إن ست اور جو بکھ دو النّد کے سوا باوجتے ہیں سب سے الگ ہو ماؤل تو فاریس بناہ والہ جمار رب تمارے سے ای رمت وَبُهُيِّيْ كَأُمُ مِّنَ أَمْرِكُمُ مِّرُفَقًا ۞وَتَرَى الشَّهُسَ إِذَا و محیلا دے کا اور تھارے کا کم یمی آسانی کے سامان بنا نے کا الادائے نبوب تم سور م کو

۵۔ یعن ہم نے انسیں ہدایت پر قائم رکھا اور بادشاہ کے سامنے انسیں مقالے می محقکو کرنے کی ہمت دی ۲۔ یسال دعا ،معنی پوجنا ہے نہ کہ ،معنی پکار نا سے مطلب نس ك بم خدا ك سوائمي كو يكاري ك نيورون و نياوي كامول ك لئ دن رات يكادا جايا به الراجم عليه السلام في مرده جانورول كو يكارا بم برا لتجات بي حضور کو یکار کرسلام کرتے ہیں ، اس نے انہوں نے وقیانوس سے کماکہ تیرے بنائے ہوئے بتوں کو نہ پوجیس کے ۱۸ جب بادشاہ سے یہ سب پکھ کمہ بچے تو آپس میں یوں منتکو کرنے کے وے بین اس کافر قوم میں نہ رہو۔ چلو کسیں کوشہ میں جا جہیں ' جال ان کے فتنہ سے چے کر رب کی عبادت کیا کریں ' ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بجر موش عافیت ضرور دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتوں کے زمانہ میں خلقت سے علیحدی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ تقید کر کے

(بقید سنی ۳۱۹) کفار میں رہنا حرام ہے وہاں سے موقعہ طنے می نکل جانا جاہے۔ رب فرما آ ہے۔ آنم ٹکن آؤٹو شروا بند و کھو اصحاب کف نے تقید نہ کیا ال بہنی تہارے دین بر قائم رہنے کی وجہ سعد بہاری مشکلیں آسان فرما دے گا

ا۔ مطوم ہواکہ حضور نے اسحاب کف کو دیکھا ہے' ان کے آرام فرمانے کے رخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ جیساک معراج کے واقعات میں ذکور ہے۔ ۲۔ یعنی ان کا قار جنوب رخ واقع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت یائی اور غروب کے وقت واہنے ہو جا آ ہے اور ان پر کمی وقت دھوپ نمین پہنچی یہ می تغییر زیادہ قوی ہے سے کہ ہر

سبطن الكهف الكهف الكهف

طَلَعَتْ تَرْوَرْعَنْ كَرِهْ فِهِمْ ذَاتَ الْبَوِيْنِ وَإِذَاغُرِيتُ کو دیکھوسے نے کرجب علما ہے تو ان کی فاسے دائن فرد کی جا تاہے آورجب ڈو بتا ہے وانست بایر طرف کترا ما کسے ته مالا کو وہ اس فار کے کھلے میدان عی بی ته يا الله کی باللوهن يهربالله فهوالمهتر ومن يض نشا نول منصب ہے القدا و دے تو وہی راہ برہے ک اور جے گراہ کرے فَكَنَ بِجِدَالَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا أَوْكُسُهُمُ أَيْفَاظُاوَّ نوبر كراسس موك وزيق راه د كلف والانها و يحيث اور تم ابني باكتا مجموادروه ہے یں ت ادر بران کو دائی بائی کروش بدلتے ہیں عه و کام می اسط در اعید بالوصید آلواطلعت علیم و کام ای پیاناں بعیلانے ہوئے ہے ادر کی کمٹ برشدار سندوالے اگر توانیں ہما کک کردیکھے توان سے بیٹے بھیرکر بعا مے فی ادران سے بسیت یں بھروائے نا اور ادبی ہم ف ديم بكا يكر إلى ين ايك دوسرے ساوال بديس ك ان يس ايك كيف والا بولائ م بال کتی در رہے کے بوسے ایک ن ہے یاد ن سے م تا دومرے بورے تبادرب توب جا نکہے مِنْ الله الله على تواہد من ايك كويد بقائدى ك كرشهر من بھيج في الله بمعرود توركر ي كوال كواسا كهانا زياده سخواب وله كرتبات يدن كرتبات كالمراح كالمتاكان كمان الميظا

وقت انس آزه مواكي سيخ ربتي بين يعني وه كط میدان می ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ میں یا تو ان کی یہ کرامت ہے یا مجھ رخ بی الیا ہے اول بات زیادہ قوی ہے کو کلہ اسےرب نے اپی آیات فرمایا ما مین برایت والا اولیاء الله کی کرامات کا قائل ہوتا ہے گراہ كرامات اولياء كامكر ربتاب وه يا بحث كرا ب يا شرك کے لتوے دیتا ہے ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمراہ کا نہ كوكى مدكار ب نه كوكى مرشد ربير اور مومن كے لئے دداوں ہیں ' آن بضنے بے ورے ب اورے ہیں ب مراہ ب دین ایس ۲- معلوم مواک وه اب می سو دے ایس زندہ ہیں فوت نہیں ہو مجھے ان کی ہمجھیں کملی ہیں جس کیے ے دیکھنے والا انسی بیدار سمجے اگر وہ حفرات فوت ہو ع بوت و انس رفود فرايا جا آكو كد ميت كوسو آبوا نش كما جامًا ٤- منل عن دو دفعه يا مرف أيك دفعه عاشورہ کے دن سلا قول سدنا ابو برم و کا ب دو سرا قول سیدنا عبداللہ ابن مباس کا (روح و فرائن) اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے خاص بندوں کے کام رب نے کام کملاتے ہیں کوتک یہ کروٹی بدلوانا فرشتوں کا کام ہے محررب نے فرمایا کہ انسی ہم کرونیں براواتے بیں و مرے یہ کہ امحاب کف زندہ بیں کو تک كرونيس سويا بوابداتا ب نه كه مرابوا ارب تعافى اس ير قادر تحاكد وه حفرات كرونين نه بدلين- پرجى منى ند کھائے ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ بزرگوں کی حجت کا کے یر انا اڑ ہواکہ اس کا ذکر موت سے قرآن میں آیا اور اس کے عام کے وقینے پڑھے جانے گھے اس کو رائی زندگی نعیب ہوئی -- منی اے نیس کھائی او جس انسان كونى كى محبت نعيب بواس كاكيان يعنايد بحى معلوم بوا ک تمام عبادات سے برد کر اچھی محبت افتیار کرنا ہے کہ اس کا فائدہ انسانوں پر محدود نہیں اب اس سے معلوم ہوا که کرامت ولی یغری می مجی صادر موسکتی ب کونک امحاب کمف کی یہ نیند اور رعب ان کی کرامت ہے ١٥٠ یہ رعب وہیت امحاکیف کی حفاظت کے سبب ہیں معرت

(بقیہ سنحہ ۱۷۰۰) تین سوسال کے بعد جگانے کی عکمت کا ذکر ہے کہ دیکھنے والوں کو ایمان نعیب ہو اور خود اصحاب کف کا ایمان قوی ہے قوی تر ہو جائے۔۔۔ ۱۳ سالین ہوں کے اور ان سب کے سروار ہیں (خزائن) ۱۴ ہے تھے اولیاء اللہ کی کرامت لوگوں کو دکھائی منظور بھی اس لئے رب نے انسیں سولے کی صالت میں اس جہان سے بے فہر کر دیا اور اپنی طرف متوجہ کرلیا جیسے عزیز علیہ السلام کو رب نے سو برس وفات یافت اور اوھرسے بے فہر رکھا۔ آ کہ ان کے مجورے کا ظہور ہوا ورنہ اللہ کے متبول سوتے میں اوربعدوفات، س مالم سے فہروار ہوتے ہیں ارب فرما آ ہے۔ عند فیز تعکیف عنور فرماتے ہیں میری آ بھیس سوتی

ول نیں سوتا اس بی لئے نیدے حضور کا وضونہ جاتا تھا ك ب فرى نه بوتى تقى سادے نى معراج بي حضور ك يكي نماز برد كا بحت بي ج وداع على شرك ہوے اس کے یماں قرآن قرا رہا ہے ولکفینة المكونا عَيَيْهِمُ قَدْا وَإِيونَ كَابِ قُولَ فَلَوْ عِهِ كَدَ الله كَ مَتَّبُولَ بندے بعد وفات اس دنیا سے بالکل بے خرہو جاتے ہیں اگر ایبا موتا تو قبرستان عن مردون کو سلام نه کیا جاتا-کو کل بے خرکو ملام نیس ۱۲ کو تک بے معرات سورج ا تکلتے وقت غار می وافل ہوئے تھے اور آفاب ورج وقت المح تھا وہ سمجے کہ آج ی ہم سوئے تھا اس ے معلوم ہوا کہ اجتماد کرنا جائز ہے کو تک ان بزر کوں نے تخینہ اور اجتمادے ہی مرت بیان کی یہ بھی معلوم ہوا کہ غلب عن يربو عم لكا جلة بس يريقين ندكرا جاسي ان بزر کوں نے اپن عاشیں برطی مولی کاخن کیے دیکھے تو رود كرنے كيے كہ أيك دن من اتن قيامت كيے برو على وَبولے ك الله جائے بم كتا سوسة ١٥٥ وقيانوى مك جوب معرات اسية سات فاريس لے محق تھے اس سے معلوم بواكد توشديا بیرساتھ رکھناتو کل کے خلاف نمیں ۱۱۔ اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ کافرے ترید و فردشت جائز ب وومرے یہ کہ کافر کا یکا مواکمنا مسلمان کے لئے حرام نسیں كونك شري سب وكانداد كافر تع موى عليه السام في فرعون کے گریرسوں کھاا کھایا جارے حضور نے عمور نوت ے بیلے برسوں اور طالب کے محر کھانا کھایا کی بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے مجی بتوں کے ہام کاذبیر نہ کمنیا تیرے یہ کہ مزیدار ستمرا کمانا۔ تقویٰ کے خلاف نمیں عا انسیں تو زی بحوک مرف اس لئے لگائی کم اس کے ذربعه ان کی کرامت فاہر مو۔ نور لوگ کرامت اولیاء پر ایمان لائمیں ورند جو رب انسیں اتنا عرصہ بغیرغذا کے سلا سکتا ہے وہ اب بھی بھوک رو کئے ہر قادر تھا اس سے معلوم ہواکہ حضرت میٹی کا آسان پر بغیرغذا کے زعوہ رہنا کچھ مشکل نہیں یہ تو ع امحلب کف کے لئے بھی ابت ہے

ا عنال رہے کہ وَلَيْعَلَشَكْ كا دو مرا لام قرآن كريم ك يك يك آدھے ميں ہے اور ط دو مرے نصف ميں۔ ٢ اس

121 بطن الذي ها ڵؠؾۜڰڟڡٛۅؘڒؠۭۺ۬ۼڔؘؾٙؠػؙۄ۫ٳۘڂٮۘٞٳ؋ٳ۫ۺؙؙٳڹؾڣ۠ڰؙۯ ادر چلینے کر ٹری کرے اللہ اور ہوگز کمی کو تباری افلاح نرسے پیک اگردہ تہیں جان ہی تے تونہیں چھراؤ کریں ہے یا لہنے وہی ش چیریں سے اور ایسا ہوا تونہا راکھی بھا إِذَّا أَبِكًا ١٩ وَكُنْ لِكَ أَعْتُرُنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ وَالْنَ وَعْدَ نہ ہوسکا تھ اوراس طرح ہم نے ان کی افلاع کردی کر لوگ جان لیں کہ انڈکا ومدہ سما ب اور قیامت علی کو شرانس تا جب دولاک اعظمالم یں بينهم المرهم فقالوا ابنواعكيرم بنيا كارجهم اعكرم یا ہم ہنگڑنے گئے تو ہوسے انکے غاد برکوئ ممارت بنا ڈٹل ان کارب اجیں فوب بانیا ے وہ بوئے بر اس ماء مَن مات رہے ہے ہم ہے کہ بر آل بر الجوارات اللہ ماہ مِن اللہ ماہ مِن اللہ مَا اللہ مِن اللہ مُن اللہ مَا اللہ بنائیں کے شہ اب کمیں مے کہ وہ تین بی جومنا ان کو کتات اور کھ کمیں مے و در الله سال و دوي ودوره الاي المرود عرب فيواوس حمسة سادسهم كابهم رجها بالغيب ولهولون ہا تئے ہیں ہمٹا ان کا کتا ہے دیکھے الاؤسما بات کی اور بکہ کہیں کے سَبْعَهُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْ رَبِي أَعْلَمُ بِعِلَّا رَبِمُ مّ سات بین اور آعوان ان ماکتا شد تم فراد میرارب ای محنق توب مأتا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قِلْيُلَّ هُ فَلَائُمُا مِ فِيْهِمُ إِلَّا فِي أَوْظِا ہے اہیں ہیں جائے محرفوڑے ٹہ آوان کے اسے می بھٹ ڈکرومگرا تی ہمٹ جو وَلَا نَسُتَفُتِ فِيهُمْ مِّنْهُمْ أَحِدًا أَوْلَا تَقُوْلُنَ لِشَافَيً ظاہر ہو بھی الله اور انتے یا رے شک کس کا بل سے کھنے پر چوال اور براز کسی اے کو نے بنا

ے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ جب اپ ایمان کے اعلان کرنے پر قدرت نہ ہو تو ایمان چھپانا جائز ہے محرکفار میں رہنا سنا جرام۔ موقعہ پاتے ہی وہاں ہے نکل جائے القدا اس سے تقیہ کا ثبوت نہیں ہوتا اور مرے یہ کہ کفریں لوٹے کو ایسا ناپند کرنا چاہیے جیسے جگ میں گرنے کو ایمیں ہوتا کو ایسا ناپند کرنا چاہیے جیسے جگ میں گرنے کو آجر کا مراس اور اسلام تقوی پر بھروس نہ کرسے اور اسلام کا محتوی ہوتا ہوتا ہو اس مراوے آئ تغلیقی اور اسلام کی طرف نہ والی ہوں اور آخرے خراب ہوا یہ مراوے آئ تغلیقی ہے اور اکا اعتبار کوئی اعتراض نہیں سے سینی اسماب کف کو جگانے انہیں بھوک تھے اور بازار میں جیسے میں یہ مسلوم ہوا کہ سالھین کی قبروں پر آئیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سے اس سے معلوم ہوا کہ سالھین کی قبروں پر تر گنبد

(بقیہ صفر اے ۳) بنانا درست ہے کیونکہ دب نے ان کا یہ قول بغیر تردید نقل فرایا ہو طلاحت ہواز ہے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ صالحین کے قرب میں مسجد بنائی بمتر ہے کہ دہاں نماز زیادہ قبول ہوئی ہے اس کے حضور کی معجد میں ایک رکعت کا نواب بچاس بڑار ہے کیوں قریب محبوب کی وجہ سے یماں نینجہ نے مراوان کے قریب ہے دہ مام ان کی آرام گاہ بڑیہ ہمی معلوم ہواکہ بزرگوں کے مزادات اور ان کے مقامات کی زیارت کرنی صفرانوں کا بہت پرانا طریقہ ہے ان لوگوں نے معجد یا قریب معلوم ہواکہ بندگوں کے مزادات اور ان کے مقامات کی زیارت کرنی صفران کا بہت پرانا طریقہ ہواکہ بندگوں نے مورد اس کے مقامات کی تیویز اس کے میں ان میں آئیں میں اختلاف ہے کوئی ان کی تیویز اس کے میں ان میں آئیں میں اختلاف ہے کوئی ان کی

تعداد کھے بتا آ ہے کوئی کھے اور ہے۔ بعنی یہ دونوں اندازے للدي وه ند تمن بي ندياني ٨- يعني مسلمان بوني كريم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے کہتے ہیں" اللہ تعالی نے ان کی تردید نہ قرائی۔ معلوم ہواکہ یہ قول سمج ہے اور امحاب کمن کی تعداد سات ہے (روح و خزائن) ۹۔ معلوم بواک تموزے بندوں کو امحاب کف کی تعداد کا طم دیا کمیا ان می جارے حضور مجی بقیناً واعل جی حضرت عبدالله ابن حباس اور على مرتضى قرائع بيس كه ميس بعي ان تموزے علاء میں سے ہوں جنس اللہ تعالی نے امحاب كف كي تعداد كاطرطافرايا (روح و فزائن) روح البیان نے اس جگ امحاب کف کے ام کی فرق سے بیان فراے ۱۰ یعنی ان کی جمالت ظاہر فرانے کے لئے ان سے اس معالمہ میں زیارہ بحث نہ فرما وس کہ ایسے مناعرے پاکیزہ اخلاق والوں کی شان کے خلاف ہیں۔ مرف ای قدر مختلو کری بننی تنسیل قرآن کریم میں مراح فکورے اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے ابے محبوب کو امحاب کف کے واقعہ کا بہت تنعیل علم بخشاہ کین اس کے انکہارے منع فرمایا اخیار انکہار کے لائق سیں الم کیونک آپ کو تو رب نے بتا دیا ہے مجران ے یومنے کی کیا ضرورت.

ا (شان نزول) کم والوں نے حضور صلی اللہ علیہ سے
اسحاب کف کا حال وریافت کیا تو حضور نے قربایا پھر
ہتائمی کے اور انشاہ اللہ قربانا یاد نہ رہا تو کی روز تک وی
نہ آئی اس وقت تک اللہ تعالی نے حضور سے اسحاب
کف کے واقعہ کی تفسیل بیان نہ قربائی تنی۔ ۲۔ یعنی
انشاہ اللہ کمنا یاد نہ رہ تو جب یاد آے کمہ لیس' روح
البیان نے قربالیا کہ اس جملہ کے زول کے وقت حضور نے
انشاہ اللہ قربالیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑمنی
بحول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے سے یعنی بجھے ایسے
مجزے عطا قربائے جو ان مجزوں سے زیادہ توی ہوں ابھی
مرف اسحاب کف کا واقعہ پوچہ کری میرا اسخان کر رہ
ہوا کہ روز آدے گا کہ جس منبر شریف پر قیام قرباکر

724 سبطى الذى مه نَّ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدَّا ﴿ إِلَّا آنَ يَشَاءُ اللَّهُ وَاذْ كُرْرَبَكِ كريس كل يكردول كالعرير مركر الله عاب له رائستی کی راہ دکھائے تھ ۔ اور دہ ۔ اپنے خار میں کہمین سو برئسس فبرے فواد ہر تک تم فرماؤ ۔ اللہ فویب ۔ یا نا ہے وہ بقنا محبرے ہے بی لهٔ اسکی رفنا چاہنتے تنہ اور تبهاری ہمنجیس انہیں چھو لم کر اور ہر نہ پڑیں گاہ کیاتم دنیاکی زندگی کا شکار با بوتے ک اور اس کا کباندما وجکاول بم نے

بر سیات کے پیش آنے والے واقعات میں ہے ایک ایک کاذکر کروں گانچا ایسای ہوا بیسا کہ مدیث شریف ہیں ہے ہم یعنی سٹی مینوں میں ہے تین سو سال اور قیامت کے پیش آنے والے واقعات میں ہے ایک ایک کاذکر کروں گانچا ایسای ہوا بیسیا کہ مدیث شریف ہیں ہے ہم یعنی سٹی مینوں میں ہے تین سو سال اور کے ۵۔ تحری مینوں کا در آت میں مینوں کا فرق نہیں جانے بران والے اس آیت کرید اثری کہ تم قمری اور سٹمی مینوں کا فرق نہیں جانے بران والے اس آیت کو سن کر ہوئے کہ تین سو سال تو نمیک ہے ہے نو سال کی ذیاد تی کیس اس برائے ہوا ہوا ہے کہ اور ۳۱ سال میں ایک سال کا فرق ہوگا۔ یہ تقربی خیال دے ہرسو یرس میں تین سال کا فرق ہوگا۔ یہ تقربی فرق ہو گا۔ یہ تو ہی کہ تم کو اس سے تجب ہو جاوے دسے اور اسم تنجب کے وزن ہیں ہے۔ فرق ہو کارے ہو کارے ہو کاری ہو یہ کہ تم کو اس سے تجب ہو جاوے دسے اور اسم تنجب کے وزن ہیں ہے۔

اچھا ہے آگرچہ وہ فقراء ہول اور بروں کے ساتھ رہنا برا

کتے ہے یہ مطلب شیم کہ املام قول کرنے نہ کرنے کی

رب نے اجازت وے وی اس سے معلوم ہواکہ اللہ

(بتیہ سفحہ ۳۷۳) بین زین و آسان والوں کا اللہ کے سوا کوئی مدو کار حقیق نہیں یا کافروں کا کوئی واقعہ میں مدو کار نہیں جنہیں وہ مدد کار سمجے بیٹھے ہیں وہو کے ہیں ہیں النداية آيت اس كے ظاف سيس الما و يَكُمُ اللهُ وَدَهُولُهُ ٨٥ حقيق عم الى كاب اس كے سواجو ماكم ين ده مجازي بين الداية آيت اس آيت كے ظاف سيس كالمعني عَكُما مِنْ أَهُلِد لَا إِن معلوم ہوا مکم حلات قرآن مباوت ہے خواد مجمد میں آئے یا نہ آئے وال جو رب کے مقابل ہو کر اس کی جمیعی ہوتی تکلیف و معیبت کو ٹالانے ا النداي ايت اس آيت كے خلاف نيس اُنويُ الأكناد الافراق وائي النوائي باؤن الذي يوكر الله على الله الله كال وينا الله كے علم سے ب الله معلوم بواكه المحول كے ساتھ رہنا

764

اچی آرام کی بیگ اور ان کے سامنے وہ مرود ل

ب اگرچه ده الدار بون به می معلوم بواکه می و شام قلبة عن ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ امْرُهُ فُرُطًا المنا تصومیت سے رب کا ذکر کرنا بہت المثل ہے ' رب فرما آ ب وَدُنْكُوا مُعَرَبِنَ بَكُرَةً وَالْمِيْدُ يَدِي معلوم بواك این یادے فافل کردیا اوروہ ابن فوائل کے بھے ہلان اور اسکا کا معدے گزر کیا حضور کو صالح مرب بدے ہارے اور مجوب ہل کو تک ان کے دل ٹونے ہوئے ہیں اور مجوب ٹونے داوں کی اور فرماد و کر حق تبارے رہے کی طرف سے سے تو جو ہاہے امان لائے اور جو س میں ۱۱س (شان زول) سردران قریش نے عرض کیا تفايك بم اسلام و تول كرليس ليكن ان فقراء و مساكين ملانوں کے ماتھ بیٹے اٹھے ہم کو شرم آتی ہے اگر آپ بعاہے کفر کرسے شہ بیٹنک ہم نے فائوں کے ہتے وہ آگ تبار کر دھی ہے مسک ان فریوں کو ای مجلس شریف سے علیمدہ کر دیں تو صرف ہم بی نبیں بلکہ بہت خلقت ایمان تبول کر لے گی اس پر د لواری انبیں تحیالیں کی تعاور آگر ہائی کیفئے فریاد کریں تو انکی فریاد رسی ہوگی ہی بانی سے *دجر*خ یہ آیت کریمہ اتری- اس سے معلوم ہواکہ تھوڑے ملع مسلمان بت ے ریا کاروں سے بمتر ہیں عفر تھو ڈا امیما پیشاب بست سامجی امیما نسی الله تعالی اس مطرک وردورخ است کی طرح ہے تن کرانتے مر بھون دے گاکیا بی بُرل بیناہے تن اور دورخ ہمراہ رکھے سال معلوم ہوا کہ حضور کی ٹکاہ کرم بیشہ ابی امت کے صالحین یر ہے خواہ وہ کمیں اور کمی زمانے میں ہوں حضور کی نکاہ عمل جیں اس سے مسئلہ حاضرو ناظر بھی المرتب كى بكر . يشك جوايمان لائ اور نيك كا كن بم الن سكم نيك ما نع البت ہو آ ہے سال بعن نسیں جاہو مے ایو تک اے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تساری فطرت بنائی ہے ، ہم خوب مانت میں کہ تسارے ول میں ان کی طرف میلان شیں یہ سوال انکاری ہے۔ ا۔ اس میں قیامت تک کے سفانوں کو بدایت ہے کہ غاظول محكيرون رياكارون الدارون كي نه مانا كرين 9 ? 9 2 4 1 6 ? 8 [4] 4 . - 2 9 - ? - [ مخلص صالح فمواء ومساكين مسلمانون كي اطاعت كياكرين ان بالدارون كى بات ماناونيا ووين برباد كروية ب اور ان یب اور تناویز کے بہنیں سے فریاء کے ساتھ رہنا وولول جمان ورست کر دیتا ہے اس لئے اکثر انبیاء اولیاء فرایس ہوئے۔ ۲۔ یعنی تمهاری وجہ و بان تخوَّل تبريحيه رنگائے كما بني ارتجا ثواب اور جنت كيا بن ے فقراء محابہ کو مجنس شریف سے علیدہ نہ کیا جائے گا ع تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ الندایہ فرمان فضب کے اعسار کے الثؤاب وحسنت مرنفقا واضرب لهممة

منزلم تعالی کے نزدیک فتراء محاب کا بوا درج ہے اس چو لک تم کو فرہاء کے ماتھ اٹھتے بیٹے شرم آتی ہے اور جنت فقراء کی جگہ ہے فغراتم کو روزخ میں رکھا جائے گا جمال سردار ہی سردار موں مے ساس سے معلوم ہواکہ یہ کولٹا پانی' اور یہ غذاء صرف کقار کے لئے ہوگی مختل مومن کو اللہ اس سے بچائے گا۔ کیونک کفر کاغذاب مسلمان کو نسیں پنچا ۵۔ معرت ابن عباس نے فرمایا کہ دو یانی گاڑھا ہو گاتیل کی تعجمت کی طرح جب وہ منہ کے قریب ہو گا۔ تو منہ کی کھال جل کرمر پزے گی بعض کا قول ہے کہ وہ چھلا ہواسید ہے اللہ کی پناہ (خزائن) ٢- كه نه ان كے نيك افحال كابدكم ديا جادے نه بالكل برباد كرديت جائي بشرطيك وه خود ائني نيكياں برباد نه كرميا بور رب كسي كى نيكى برباد نسيس كريا۔ بنده خود برباد كرے قواس كى خوشى عد يعنى بيشد سے كدند وبال سے فكالے جاويں "ند كمى كو موت أوس الله نعيب كرے ٨٠ برجنتى كو تين كلن سائے جاكي مع ايك

(بقید منی ۱۷ سے کا ایک جاندی کا ایک موتوں کا جمال تک وضو کا پانی پنجا ہے وہاں تک ونیا میں مردوں کو زیور پستا اس لئے حرام تھا کہ وہاں جماد ہوتے ہے وکر ان کے ہاتھوں میں تکن پر جاتے تو کوار کیے افعاتے ، جند میں جاد ہو گا نسی اس لئے وہاں زیور جائز ہوگاہ اس سے معلوم ہوا کہ رب کو سبزر تک بست پیند ہے اس لئے جند کی زمین سبز اشداہ کی روحوں کا ریک سبز احضور کے روضہ کا ریک سبز وغیرہ۔

ا۔ یعنی مومنوں اور کافروں کو یہ دو مثالیں ساؤ یا کہ ہر فریق مبرت مکڑے اور اپنا اپنا انجام سوچ نے اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتلد برحق ہے ' یہ مجمی معلوم ہوا

የረዮ سبغو بالذي دا ن جَعَلْنَا لِإِحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ أَعْنَا مال بیان کرون کر ان میں ایک کو بم نے انگروں سے دو اِغ اور ان کو تھجوروں سے ڈھانپ لیااور ایکے نیے سے عس تھیتی رکمی ت دونول غ اپنے پھل لائے کہ اور اس یک کھو کی نہ دی سع اور دونوں کے سے رود بدل کرتا تھا تہ یں بھے سے ال یں زودہ بولا اورآ دیوں کا زبارہ زور رکھتا ٹ پنے آئ میں گیا اورا پنی جان پر ظلم کرتا ہوا ہوٹا شہ مجھے گمائی نہیں کہ کیے ا ہے رب ک طرف ہر میں ہوت تو حرور اس بان سے بہتر المنے کی بھر باؤل کا تاہ جم نے بخص کی سے بنایات مجر حسے ان کی ہوند سے مجر ب**تھ فیک کرد**کیاٹ لیکن میں تو - بى كېتا بول كوه الله بى يورېس اوريم كى كولېندر كا خركيت بى كوا بوڭ اوريون بواكرب منزله

ک علاء کو چاہے ک سلمانوں کو سمجانے کے لئے مثالین بیال کیا کریں۔ ۲۔ خیال دے کہ آس پاس سزباغ اور نظ من برا بحرا كميت ديمينه من بت ي خوشما مو آ باس عالك تمام فروريات بورى كرتاب كيت ے غذا اور باغ سے کھل ماصل ہوتے ہیں "محجور" اور "انگور" بھرین غذا اور میوہ ہے ہے۔ بینی تھجور اور انگور کے دونوں یافوں میں خوب مبار آئی کیل خوب ملے سے مین نہ تو یہ موا مکہ پھل کم آئے اور نہ یہ کہ پھل لگ کر لل از وقت جمز محے اور مال کا آئے اور ہورے ی تنار ہوئے ۵۔ باغ کے چ میں شرخوبصور تی زینت اور باغ کے ترو آزہ رہے کا باعث ہے اے لین مالک بالح کے یاس اس باغ کے علاوہ اور بھی بہت مال سونا جاندی دخیرہ تفایا انگور محور کے سوا اور بھی میوے کا مالک تھا عد لینی بید بینی خوره کافر اور اس کا یزوی مومن آپس میں آئے مائے مناظرانہ مختلو کرتے تھے تو یہ چی کے طور بر مومن کو زلیل کرنے کے لئے بولا۔ فندا یہ کلام جرم ہوا ٨ - اس سے معلوم مواكد فين مارنا كفار كاكام ب اور رب کی لفت پر حمد الی کرنا مومن کاکام ارب قرما آ ہے۔ وَمَثَابِنِهُمَةِ وَتِن كَمُوِّتُ أَى طَرح مومن كو وَكُل جانا كفار کاکام ہے ایکن وہ کافر میں تھا' ناشکرا ہی ' محکر ہی رب کی تعت پاکریہ عیب بر محے معلوم مواک دنیادی دولت عافل کے لئے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے ' روح البیان نے فرایا کہ اس کا اس قطروس تھا اور یہ قصہ صرف تشیل کے لئے نسی بلکہ واقع شدہ ہے ال یعن میری عمر بحراس سے ابرالا یو مراد نسی کو تکہ ب رقوف کفار بمی مانے میں کہ ایک باغ بیشہ نمیں رو سکتا اس لئے یہ ی معنی ہونے مابئیں ١٢ يعنى جھے اس كا كمان بھی شيس ہوآ کہ قیامت قائم ہو' بلکہ یقین ہے کہ قیامت نہ آدے کی اندا آیت رہے احتراض میں پر سکناکہ کفار تو قیامت نہ ہونے کا احتماد رکھتے ہیں ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ برے اثمال کر کے جنت کی آس نگانی کافروں کاشیوہ ب اجو ہو كر كندم كائے كى اميدند ركھو ١٣١ يعنى اولا " ق

آیامت ہوگی ہی نئیں اگر قرض کرد ہوئی بھی تو بھے وہاں بھی ہاخ می طیس کے کو تکہ جیے دنیا جس آرام و مال الا ایسے وہاں بھی طے گا۔ یمال مال المتارب کی رضا کی طامت ہے ۔ اساب سے معلوم ہواکہ قیامت و فیرہ اسلامی مقائد کا انکار ورحقیت رب تعالی کا انکار ہے کو تکہ وہ کافررب کا مکرنہ تھا اس نے کہا تھا کہ اگر جس طامت ہے ۔ اسان ہا سکا ہے رب کی طرف پھیرا گیا الیکن چو تک قیامت کو نہ باتا تھا کہ افرامومن پڑو کی نے اس سے یہ خطاب کیا ۱۵ اس قور درب تعالی تھے مٹی اور نطف سے انسان ہا سکتا ہے وہ بعد مرف کے قیامت جس دوہارہ پیدا کر سکتا ہے 11 ہو اس سے معلوم ہواکہ مومن کو اپنے ایمان کا اطلان کرنا چاہیے 'اپنے نیک اعمال ظاہر کرنا ، آ کہ دو مرب اس کی بیروی کریں ' ثواب ہے یہ ریاجی داخل نمیں۔

ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نظرید حق ہے اور اس سے بچنے کے لئے یہ پڑھنا چاہیے ماشاہ اللہ لاکٹ آلا باللہ رب قرباتا ہے قران کا دُولِیدُ للوکٹ تنظ معلوم ہوئے ایک یہ کہ نظرید حق ہے اور اس سے بچنے کے لئے یہ پڑھنا چاہیے ماشاہ اللہ لاکٹ آلا باللہ رب قرباتا ہے واقع اس باغ پر عذاب آسی اس آفرت میں محریسا مستن اللہ معلوں ہیں ایک تک اس مومن کے دنیاوی باغ کو بی کمتراور حقیر تر جانا تھا۔ انگا معلمون ہی دنیاوی عذاب کے متعلق ہے سے تیری زندگی ہی میں کہ تو اس کو کھر اس مومن نے جیسا کما ویسا ہی ہوا ہے اس کا اندازہ سمجے ہوتا ہے کہ اس مومن نے جیسا کما ویسا ہی ہوا ہے اس کا اندازہ سمجے ہوتا ہے کہ اس مومن نے جیسا کما ویسا ہی ہوا ہے

کرامت مومن یا فراست مومن ہے جب مومن کے الهام يا فراست كاب حال ب توولى إنى ك علم و فراست کاکیا درجہ ہو گا۔ وہ ہمارے اندازے سے باہرے ۵۔ لینی نمراور کنوئمی کایانی اس طرح منگ مو جائے که نظرنه آئے کو انتا نیا ہو جادے کہ حاصل نہ ہو سکے ۲۔ یعنی جیہا مومن نے کیا تھا دیا بی ہواکہ اس پہلوں سے لدے ہوے باغ ر کل یا آفت آمانی آئی، جس سے تمام باغ جل میا اس سے معلوم ہواکہ ناشری کی وجہ سے باخ و کھیت بہاد ہوئے ہیں' ے۔ حسرت اور ندامت کی وجہ ے انان اور ما ہے الل کانا ہے اسلی جا اے یمال اس کا فتشہ کمینا کیا ہے ٨۔ يعني انحوركي وو محتس جن پر انگور کی قتل میملی موتی ہے مری بری تھی اور مجور کی جزی اکٹری بڑی تھی ایا بہاد ہو چا تھا کہ اب پائی و فیرو دینے سے آباد نیس موسک تھا ہے معلوم موا کہ بیاس کی توبہ ہو گئی کو تکہ دنیا کی زعد کی بیس جرم پر غرامت توب ہے کمال یے ذکرنہ ہواکہ آیا وہ توبہ تیول مولی یا نمیں اور اے وہ باغ پر ملا نمیں کا برب کہ توبه تو تیول ہو منی محرباغ نہ طام جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اس بعنی نہ تو اس کے مناتی اس کا بہاد شدہ باغ درست كر يك ن خود وه كو كم اب اس ك إس اتى طاقت ند رق حتى ند جانى ند مالى دراد لين عد مراد ووسرا باغ لگانا ہے ال این ایسے واقعات دیکھ کر انسان کو مین الیقین سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے جاب دنیا کو اسانی پانی سے تشبیہ دی ان کد کو کمی کے بانی سے اس لئے کہ آسانی بانی اینے تبند میں نہیں ہو آ۔ نیز اس کے آنے نہ آنے کی خبرتس مول 'نیزممی ضرورت سے زیادہ برس جاتا ہے اور مجمی ضرورت سے سم اور مجمی بالکل نس - يدى مال واكاب اس ايت كى بحث نيس تغير الماري كتاب مواعظه نعيميه عن مؤالد كرني وإسهد الم خیال دے کہ جس دنیا کے ساتھ دین شال ہو مجروہ دنیا کنیں رہتی م اں کے لے فائس دو بلق رائ ب رب فرا آ ب وابات

MLD سبعض!لنى دا ت زخم کرانٹر کے ملسف اس کی معد کرتی نہ وہ بدار پلنے کے قابل تھا نا یمال کمدنیا ہے کہ افتیاد سیمھ انٹرکا ہے گہ اس کا تواب سیمیج بہتراور کیے مانٹے کا ابخام بم نے آمان سے اراللہ تو اس کے سبب زین کا مبرو گھنا ہو کر علا

الشرائية اور فرا آب ولا تَعَوُّلُوا لِمِنْ يُفْتُلُ فِي سَبِيلِ اللهُ الوائد ويادي ظال مواده فالل مي به حقرمي المال اس وياك بي جودي عظل مواده فالل مي

ا۔ یعنی جے کھیت کا حال ہے کہ اس کی موجودہ سبزی قابل اهبار نہیں۔ نہ معلوم کب کرم ہوا گل جائے ، جو اے براد کروے ایسے ہی دنیا کے مال متاع ، جوانی ا حسن طاقت کا بحروسہ نہیں کہ ذراس آفت ہیں سب فتا ہو جاتی ہیں ، ہری ہری کھیں گائن گائے اتب جانو جب منہ تک آئے ال بین خدا تعالی ہر چزکو پیدا کرنے اور فاکرنے پر پوری طرح قادر ہے ادنیا کو مبزہ ہے اس لئے حمیل دی گئی کہ دہ سب کے سامنے تر و آزہ و شاداب ہو کر پھرفتا ہو گاہے سب دیکھتے ہیں ، حتی کہ اس کی مبزی ، فلکتی او کیا ، نام و نشان بھی معلوم نسیں ہو تا کہ کبھی ہوا بھی تھاکہ نسی سے جب کہ انسی دنیا کے لئے برتا جادے اور اگر دونوں کو آ ترت کا ذریعہ بنایا جادے

724 فَأَصِّبَهُ هَشِينًا تَكُ رُونُ الرِّائِحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ كرسكم عَمَاس رَعِياً بعد روزين الذين له ادر اخد بريز برير شكيء مُفتي را هالهاك والبلون زينة الحيوة تا بر والا سے نه مال اور بیفے یہ بیتی رنیا کا التَّانْيَا وَالْلِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْنَ رَبِّكُ تَوَابًا مشكارب كا اور الله رب والى الجل بالي كا ان كا واب بمارك ربك يبال ۊۜڂۜؽ۬ڒ۠ٵڡؘڴۿۅؘۑٛۏؚڡۯۺؙێؖؿۯۘٳڷ۠ڿؚڹٳڷۜۏؾؙڗٛؽ*ٵ*ڵۯؙؠڞٛ بستراوره واليديس مي تعلى اورس ون بم بسارون كو ملائص مح هاورتم زين كومن علايد يو اود يه و وي و وود يه والم باررري وحسرتهم فلم تغاد روتهم احدا فوعضوا کی ہوئی دیجو کے تہ اورام ابنیں اٹھائیں گے توان پی سے کمی کو نہوٹریں گئٹ اور مراہ مردید مرسم میکا ارائیں ہے ۔ چاچ کرمیاں مراح مراج مرح کا مراح کا مراح کا مراح کا مراح کا مراح کا مراح کا م ب تمارے رب محصور بوابا مصے بیش ہوں عے، میشک تم ہمارے پاس ویسے کا آئے ہیں جمنے شیں پہلی! دہنا یا تھا تہ جکرتہ الگمان تھاکہ ہم برگز تبدارے نے کون ومدہ کا وتست کیس عجرا د زاما حال دکھا جائیگا لہ توج مجرموں کو دیکھرسکے کواسکے تھے سے ڈرتے ہو بھے اور يُونِيكَتَنَامَالِ هَنَ الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَلاَكِيْرَةً كبير ك بائ فرانى بارى ال فرتر كركيا بوائد اس في كونى جوا الناه جوالا مرارا إِلاَّ إِحْصِهَا وَوَجَنُ وَامَاعِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُورَيًّا تبحي تكيرنديها بونه اودايناسب كياانول نيصاحت بايانه اودتمبادارب ممي بمغلم اَحَدًّا الْحُواذِ قُلْنَا لِلْمَالِيكَةِ الْمَجِدُ وَالِإِدَمَ فَسَجَدُ وَا ہیں کراٹ اور یاد کر وجب بم نے فرستوں کو فرایا کہ آدم کو محدہ کروٹ توسی مجدہ کی

تو یہ باتیات الصالحات ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ نیک بیا صدقہ جاریہ ہے کہ مرے بعد بھی اس کا لفع قبر م حشر من منها رہتا ہے سب یعنی وہ نیکیاں ہو رنیا میں براد نه بو جاوی ملک آ خرت ی جارے ساتھ جاوی ا اس ش مادات اجم معالمات صدقات جاريه وقيره سب شامل ہیں۔ بعض علاء نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ وكيال يس يمن عن كوئي فلس جلاكرديا جاوے كر اس كى لڑکیاں بست ہوں ۵۔ اس طرح کہ زین سے اکر کر باول کی طرح پارٹے ہول مے کاریزہ ریزہ ہو کر کر جائیں مے افذا ایات بی تعارض نیس ۱- اس طرح کے زین یر ند میاز رے گا ند غارا نه ورفت اند کوئی ممارت سادی زین چیل میدان موگی عد بین قری کولی ند رب کا-سب افعالے جائیں مے انسان بھی اور وو مری كلوق مى ٨- بهد بدن اور بهد باؤل اب فتد مي مل كے بيد سے بيدا بوئے تھا جرم مزاك كے مومن جزاء کے لئے انھیاء اولیاء کوائی کے لئے پیش ہوں کے اب ہر فض کا نامہ افعال اس کے باتھ میں ا مومن كاداكي إلته عن اور كافر كاباكي إلته عن ١٠١ اس ے تمن منظے معلوم ہوئے 'ایک یہ کہ کافر کے تمام برے چھوٹے گناہ کھیے جاتے ہیں مرف مقائد کفریہ کی ہی تحریر نیم ہوتی' دو سرے یہ کہ کافر کی نیکیاں نیس مکھی جاتمی۔ کو تک نکل کی در سی کی شرط ایمان ہے جو اس فے قبول نیس کیا۔ یا اس کی دنیا کی راحیمں ہی اس کی نیکیوں کا بدل مو چكى رب فرانا ب- دَتَدِمُنَا الى مَا مَسُوا مِنْ ال مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْفُودًا فيرب بدك بركافر برنكي كرف اور مر گناوے نیخے کا اللہ تعالی کے نزدیک مکلف ہے۔ مین اس ير قرض كم ايان لاكر نماز يرجع اور اس ير شراب حرام ہے "کہ ان دونوں حم کی نافراندوں پر اے عذاب بوج الرجه شرعام وه احكام شرعيد كالمكلف ميس خیال رے کہ یمال صغیرہ سے مراد چھوٹے کناہ ہیں۔ اور كيره ے مراد برے كناه عيے فير مورت ے بوس و کنار مفیره مناه ب اور زنا کبیره کناه ۱۱، اس سے معلوم بوا

کہ قیامت میں کوئی بے پڑھانہ ہوگا' سب پڑھ کیس کے اور سب مہن ہے واقف ہوں کے 'کیونک کتاب کی تحریم مہن ہوگی' بلکہ مرتے ہی سب کی ذہان عربی ہو جاتی ہوں کے اور سب مہن ہوں ہے اور کی بیاں ماضرے مائی ہوں ہے کہ قبر میں سوالات عربی میں ہوتے ہیں اور سارے لوگ عربی میں جواب دیتے ہیں 'اور قیامت میں سب افغالناہے پڑھ لیس ہے ' خیال رہ کہ کیار ماضرے مراا ان افغال کی تحریم کی ماضری ہوں ہے اس طرح کہ بغیر کے کانا کی خود برکاریاں مختلف وہشت تاک شکوں میں ماضر بول ہوں کہ ابغیر کے کانا کی خود برکاریاں مختلف وہشت تاک شکوں میں ماضر بول ہوں کہ بغیر کے کانا کی خود برکاریاں مختلف ہوگا۔ خیال رہ کہ فضل مدل کے خلاف نمیں 'بلکہ ظلم مدل کے بارک ہو اور میودل رب تعالی ہو سمبود الیہ آوم علیہ السلام کیونکہ یہ خابو اور میودل رب تعالی ہو سمبود الیہ آوم علیہ السلام کیونکہ یہ

(بقدمنحہ ۲۷۳) لادم کے لام کے ظاف ہیں۔

ا۔ چو تکہ الجیس فرشتوں میں رہتا تھا' اس کے وہ بھی اس تھم میں واقل تھا۔ خیال رہے کہ الجیس جنات کامورٹ اعلیٰ ہے ' جیسے انسان کے آوم علیہ السلام' اس کا پہلا نام مزازیل تھا۔ کراہ ہونے کے بعد الجیس نقب ہوا۔ بین وحوکہ باز ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے شیطان رب کا مطبع بندہ تھا' اب نافرمان ہوا سے معلوم ہوا کہ آؤیناء مِنْ وَوَفَعَتْهِ شِیطان اور اس کی ذریت ہے' اور صالحین اولیاء اللہ بیں' اولیاء من دون اللہ کا ذکر ہے' وہال پر یہ ہی

مرادين مب فراة بد أوينفكم القَافَدي ي آيت كريمه ان تمام آيات كي تغيرب من جن جن اولياء من دون الله القيار كرفى كى ممانعت بي مديعي جنت تمارا كمر قام من نے تمارے كرے تمارے وشن كو تماري خاطر نكالا و تهادا دل رب كا كرب الم مير ممرے شیطان کو کول نیں نکالے " تماری وج ہے شیطان میرا دهمن موا پرتم اس کو اینا دوست بنائے بیشے ہو ۵۔ یعنی ہم نے شیطان اور اس کی ذریت کو آسان و زمن کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کے وقت نہ بایا تھا کمروہ میرے شرک کیے ہو گے اے اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک مید کہ رب تعالی نے اپن کروری کی بناء ي كى كو اينا قوت بازو نديمايا وو اس سے باك بـ خور فَمَا مَا جَوْمَ مُن مُكُن لَهُ وَلِيَّ مِن الدُّل ومرك يدك الله تعالی نے اظمار محوبیت کے لئے اپنے مقرب بندول کے مرد دنیادی انظالت فرائ می فرشت مدرات امراور انبیاء کرام اولیاء الله الله عردود بندول کے زمد کوئی بحربی انتظام نہ فرہایا۔ ای لئے یہاں مصلیں کا ذکر فرہایا يعى الى مد كے لئے اسے جمولے معبودوں كو يكارو "ب ان ک بے کی و مجوری ظاہر فرمانے کے لئے ہو گا۔ ٨ ۔ يين ان كى مدد نه كري م ورند وه قولى جواب توري م كركم تم ع خود ممراه تع مم في حميس مراه نه كيا. ميساكه دو مرى م است م م الم الم موبن إلودوزخ كالك طقه م ياس ے مراو مطلقاً" بلاکت کی جگہ ہے ١٠- کيونک ان ك مائے اپنے دوزخی ہونے کی بہت می علامات موجور ہوں گ اا کو نک لوگوں کی طبیعیس مختف میں اکوئی ولیل ہے مانتا ب كوئى ور س كوئى لا في سے اور قرآن مارے انبانوں کے لئے آیا۔ اندا اس می سب کو ہے ال يمال انسان سے مراد نفر ابن مادث ب جو آخر وم تك الى ضدير قائم ريااور اعان نه الياء

س جیزنے اس سے دکا کرایمان لاتے جب ہرایت ان کے پاس آتی اور لینے رہے

MEN المراد والمراد با فل کے ماقد جگواتے ہیں کا کہ اس سے من کو ہشاد کیصے ورانبوں نے میری آبتوں کی اور جو ڈرانبیں منائے گئے تھے ایکی بنسی بنانی اورائ ب كي آينس باد ولا في مائي تووه ان مين مجير في ادرار برآئے بیج بکے اسے بھول جائے ہ م لے اسمے دلوں پر خلاف کر دیئے ہیں ت مم ، ومده کا وقت ہے ٹہ ج*ی سے ماسنے کو*نی پناہ نہ پائیں تھے اور بستیاں بم نے تباہ کر دعل جب انبول نے ظلم کیا اور ہم نے عی برادی کا ایک مدہ کرر کھا تھا تہ

. منزلم

یہ حضرات رب تعالی کی شان مناہ کے مظر ہوتے ہیں ا ۳- کونکه وه انبیاه کو اینے جیسا بشر کہتے ہی' برابری کا و فوی کرتے ان سے مناتھرے کرتے میں ۵۔ یعنی ابی پوكول سے سورج كا نور بجانا جائے يى ١- معلوم بوا ك كرشت كنامون كو بمول جانا مردودون كاطريق بيا مكناو ياد ركمنا اور نكل بمول جانا صالحين كاطريقه باليخ كناه اور دو مرول کی نکی ضرور یاد رکموے۔ اس ظاف وغیرہ ک نبت رب کی طرف علق کی نبت ہے ایعنی ان کی ضد و مناد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کانوں میں برجمد وال دي يسي كما جائ كم معتول كو الله في موت وے دی لینی موت پیدا کر دی۔ ۸۔ اس لئے کہ ان کے ولول می تماری عظمت سین قر"ن وبال بنجا ب جمال قرآن والے محبوب کی محبت پینج چکی ہو۔ اس لئے کافر کو كل يزهاكرمسلمان منات ين بكر قرآن يزهات بي الذا اس آیت سے یہ لازم نیس آنا کہ وہ کفار بے قسور ہوں' اس سے معلوم ہواک بے دین کو قرآن کریم کی عی سجمہ نعیب نہیں ہوتی' میساکہ آج کل دیکھا جا رہاہے' ٩ اس سے وہ كفار مرادين اجن كاكفرر مرناعلم الى بين آ چكا ب ورند لا كول كافر ايمان لائ ١٠- يعني أكر بم بر مناہ کی جلدی پکڑ کر لیا کرتے تو اب تک ان بر تمبی کا مذاب آچکا ہو آئ مارے بال جلدی شیں کیونکہ جلدی وہ ماکم کرآ ہے ہے جم کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہوارب کا محرم کمال مجامے گا' وہ تو ہروقت گرفت میں ہے' سجان اللہ سیا وہ بادشاہ جس کے تبضہ سے کوئی باہر نمیں ااب وہ قیامت کا ون ہے یا مرنے کا یا قبر میں وفن ہونے کا ملمانوں کے مقابل جگوں میں فکست فاش یانے کا ۱۳۔ یعتی پھیلے کفار پر بھی جلد عذاب نہ آیا تھا۔ بلکہ ان کی 

ا۔ ایک بار موئ علیہ السلام نے بی امرا کیل کی جماعت میں بہت شاند او وظ فرمایا وط کے بعد کمی نے پوچھاکہ آپ سے بوا عالم بھی کوئی ہے فرمایا فیس رب نے فرمایا اے موٹی تم سے بوت عالم بھی کوئی ہے فرمایا فیس رب فرمایا اے موٹی تم سے بوت عالم فعر علیہ السلام بیں آپ نے رب سے ان کا ہت پوچھا فرمایا مجمع بحرین میں رہے ہیں وہاں کی نشائی ہے جمان بھی چھلی ندہ بوکر دریا میں جلی جادے اور پائی میں مرتک بن جائے وہاں وہ ہیں آپ چھلی لے کر اور بوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے ایساں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس وہ خادم معترت بوشع ابن نون ابن افراقیم ابن بوسف علیہ السلام ہیں۔ موٹی علیہ السلام کے بھانچ اور آپ کے بعد آپ کے ظیفہ آپ کے لائن شاگرو اس

ے مطوم ہواک شاکروا استاد کا خادم ہوتا ہے ا۔ بحر فارس و بحرروم جمال معرطيد السلام سے ملاقات كى جك مترر ہوئی تھی اس لئے آپ نے دہاں جانے کا ارادہ فرمایا ٣- اس واقع سے بحت ہے مماکل معلوم ہوئے الطلب علم کے لئے سور کرنا سنت تیفیرے "استاد کے پاس جانا" است کرند بلانا سنت ہے اسلم کی زیادتی جاہتا بھتر ہے اسنر ين توشد ساتد وكهذا الجعاب "سفرين الجعاساتني بونابستر ب استاد کا ادب کرنا ضروری ب استاد کی بات بر امتراض نه كرنا جايب المريقت والع بمي خلاف شرع كري قواس كى كوئى تخيه وجه ضرور عولى ب وراصل وہ کام خلاف شریعت تھی ہو گا اس کئے جلد ان سے بدعن ند ہونا چاہیے محرب ورکال کے احکام ہیں اسلم مرف کتاب سے تعیم آت امتاد کی معبت سے بھی آتا ب بررگوں کی محبت کمیا کا اثر رکھتی ہے ' ایک معمولی اوا کار یکر کا باچھ کلنے سے چیتی اوزار بن جاتا ہے تو معول انسان کال کی محبت سے شان والا بن جا آ ہے۔ ۵۔ وہاں ایک چرکی چنان تھی اس کے نیجے آب حیات کا چشمہ تھا ان دونوں بزرگوں نے دہاں آرام فرملیا میمی ہوئی مجیل اشت كے لئے ساتھ حى است جووہ بال لكا قرزندہ موكر بالى من اتر من اور پانی من محراب بن من - يوشع عليه السلام بيدار تھ اور يد وكي رہے تھ محرجب موى عليه السلام جامے تو وہ آپ سے بدواتھ مرض کرنا بھول کئے۔ اور دونوں صاحب وہاں سے روانہ ہو محے ۹۔ یہ ان بزرگوں کا معجزہ تھایا اس یانی کی تاثیر تھی کیونک وہاں حضرت خصر عليه السلام تشريف رکھتے تھے " بزرگوں کے ملک کی ہوا میں زندگی بخشے کی آٹیر ہوتی ہے انذا مینہ پاک کی مٹی ہمی شفا بخش مكتى ب عدم موى عليه السلام كو مجمع بحرين عد آم بزه کر تکلیف محسوس ہوئی' معلوم ہواک طلب علم میں تکلیف افحانا سنت ہے ، ۸۔ معلوم ہواکہ شیطان نی کو ممراہ نیں کر مکا اور ان سے مناہ نیں کرا سکا۔ عمران ے بھول چوک صاور کرا سکا ہے ور کیونک اس بھی موئی چھٹی کا جانا ی مارے سزل متصور پر پہنچ جانے ک

749 سبخن الذيء وَإِذْ قَالَ مُولِى لِفَتْتُ لِآ اَبُرَحُ حَتَّى اَبُلُغَ عَهُمَعَ اوریادکروجب موی ل نے اپنے فادا سے کہا تہ یں باز زر می سے جب یک و بال زبینوں ٤) وَأَمْضِي حُقْبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا فِعَمْعُ بَيْنِهُمَا جبال ووسندر کے بی تہ یا قرنون چلاہاؤں تہ ہے جب وہ دونوں النور یا ڈل کے ملنے کی جگر بيني ابن جمل بول مك شه اوراس في سندري ابن راه ل مرتك بناتي ت جرجب اوزاقال لفته التناغك أناكفك كقت كقينا و إلى سے كزد كے موى في فواسے كما بمارا مي كا كمانا لاؤسے تك يميس ليست إس ِرِنَا هٰذَانَصَبًا ﴿ قَالَ أَنَّ ءُيْتَ إِذُ أَوَيُنَآ إِلَى مغرش بڑی مشقت کا سامنا ہوا کہ اولا بھلا دیکھنے ترجب ہم نے اسس لصَّخُرَةِ فَإِنَّ نُسِيبُكُ الْحُوْتَ وَمَا ٱلْسُلِينِيهُ إِلَّا بٹٹا ن کے باس بگلہ ٹی تنی تو بیٹنک میں فیملی کو بھول گیا اور بچھے شیعلا ک ہی کے الشَّيْطِيُ آنَ أَذْكُرِهِ وَاتَّخَانَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ بملادیا شاسک میں اس کا ذکر کروں اور ای نے قرسمندر میں ابنی راہ لی عَجَبًا ۗ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّانَبُغِ فَارْتَكَ اعَلَى اثَار اچنبا ہے موئی نے کہا یہی تو ہم چلہتے تھے ٹہ تو ہیجے پلٹے اپنے قدموں کے نشان و کھتے تو ہاسے بندول میں سے ایک بندہ پایا ال سے ہم نے لینے پاس مِّنْ عِنْدِانَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ®قَالَ لَهُ سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لرفی عطا کی اللہ اس سے موئی نے مُوْسَى هَلُ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعِلِّمِن مِمَّا عُلَّهُ مماكياش تباس سأتهد بول اس شرط بركدتم مح سكها دريك بل بات جونسين

علامت ہے۔ رب نے یہ عن فرمایا تھا اور بعنی خصر علیہ السلام آپ کا نام شریف بلیا ابن مکان ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ار فحشہ ابن سام ابن نوح علیہ السلام ہے السلام ہے کہ کیت ابوالعباس اور لقب شریف خصر نظر فرایا سروہ آسین بر حصرت کے کہ اندور ہیں ہے کہ دور میں کے دور مین پر حصرت خصرہ الیاس وہ آسین بر حصرت کو لیے اسلام اور کی علیہ السلام (دوح) آپ کو خصر اس کے کہتے ہیں کہ اگر آپ شک ذھین پر ہیں جو اب سرااگ آ آ ہے۔ آپ کے متعلق اور بھی برت سے قول ہیں اسلام کو بھی بھی جو بھی ہوئے گیا۔
پڑھے ہوئے اور ذات عالم اور اکٹرانوبیاء کرام کاعلم اور آپ و آپ آدم علیہ السلام کو بھی بی علم دیا گیا۔

ۯۺٚڒۘٵ۞ۊؘٵڶٳؾٙڮڶؽؘۺڝڟؚؽۼ*ڡٛۼؽڝ*ڹڔؖٳٷڲؽۄ باب وقع مجے ما بر باور کے اور یں تبارے کی مکم کے فلات یکروں کا 6 کہا تواگر نوداس کا دکرند کرول شه اب دونول پیطے مبدال میک کرجب کشی می موار بوسے شد تہ جنگ یہ تم ہے بُری ات کی ٹہ کہا یں ذکہتا تھا کہ آ پیمیرے ما تھ برگز نہ خبر سے میری بھول پر گرفت نہ کرد کا 🕝 اور جھ بر 🖰 وركا ولاله س بنده ف است نق كرديا وسى ف كهاكما تهف كيستعرى مان بيمس ڻ لَقَدُجِمُّتَ شَيَّا تُكُرًّا ® بان سے برے قو کر دی تاہ ہے تک تم لے بہت بری بات کی تاہ مينزلم

اندازے اور تخینے پر تھا' اس ی لئے آپ نے انتاء اللہ فرمایا اور فعرعلید السلام نے انساء الله نه فرمایا - نیز موی عليد السام في يه فرماياك آب جحه صابر ياكي مع يد د فرايا- كه يل مبركون كاهم ايني آب جحے جو تكم ري ے اس بر عل کوں گا اس ے معلوم ہوا کہ استاد ماکم ہو آ ہے شاگرہ تھوم Y۔ اس سے معلوم ہواکہ موٹی علیہ السلام في اسراكل ك في يس- تعرطيه السلام يران كي مربعت کی اتباع لازم نمیں اگر یہ معالمہ حضور سے پیش آ یا قو ان کو حضور کے دین کی اجاع کرتی برتی ہے۔ اس ے چند مسئلے معلوم ہوئ ایک یہ کہ جو علم عاصل کرنے ك كي موى عليه السلام معزت فعرك إس محك ووعلم شريعت نه قعا بكد علم طريقت قعا ورند رب تعالى معرت جبرل کے ذریعہ اس کی وقی فرما دیتا۔ حضرت نصر کے پائیں لیگا می جمعیت نے حصرت خصر مشارات سے ایس کی کلید استان نہ ہمجنا نیز معرت معر اشارات سے اس کی تعلیم نہ فراتے بک مبارات سے فراتے جیساکہ علاء کا وستور ب و و مرے یہ کہ علم طریقت زبان سے نسی ' بلکہ محبت اور نظرے سکھایا جاتا ہے (شعر) طیب سے منالی جاتی ہے سینوں میں چمپائی جاتی ہے 🖈 توحیہ کی ہے یالوں سے سیں اسم محمول بالی جاتی ہے کہ ۸۔ اور محتی والول في خفر عليه السلام كو بيجان كر بغير كرابيه سوار كرليا ا خيال رب كه خعرطي السلام كاكتني مي سوار مونا احتيان اور ضرورت کے طور پر نہ تھا ایک اس مصلحت کی بنا پر تھا جس كاذكر آمك آرباب ورند حفرت فعرياني من دوي ے محفوظ ہیں اے کیو کلہ آپ نے کشتی کا وہ تخت تو (اقعا جو پانی میں رہتا ہے لیکن پانی نمٹتی میں نہ بحرا اس سے معلوم ہواک بزرگوں کے مغزوں اکرامتوں کی برکت سے ڈونی ہو کی تکشیاں تر جاتی ہیں' اگر خصر علیہ السلام اور کا تختہ توزئے۔ تو مویٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ آپ سواريوں كو ذيو ديں مك وال يعنى مجھے يقين ہے كر تشقى نوت جانے ہے آپ نہ ڈو بی کے کین تمثی کے ود سرے سوار ڈوب جائی کے اور دو سروں کو ڈبوتا ایجا كام شين اس لئے موى عليه السلام في بدنه فرماياك آپ

زوب جائمیں کے 'بلک قربایا کہ کشتی وانوں کو ذہو ویں کے اا، جھے آپ کا حمد لیہ اور اپنا یہ وعدہ پھی بھی یاون رہا شریعت میں بھول چوک پر گناہ نہیں ' لغذا آپ بھی ورکزر فرمائیں ' اس سے معلوم ہوا کہ انہیاء کرام کو بھول چوک ہو جاتی ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ بیر کو چاہیے کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ مرد بنانے پر حربیس نہ ہو۔ بلکہ مرید صادق کا استحان کرے (روح) ۱۱۔ جو خواصورت ' بلند قامت قیا اس کا نام جیسور تھا بچیں میں کمیل رہا تھا۔ خطرطیہ السلام اسے دیوار کی آڑمیں لے محے ' اور اس کا سرار ون سے او کھیڑلیا ۱۱۳ سینی ہے ' نناہ ' کیو نکہ ایمی وہ بالغ تھا۔ شریعت کا مکد نہ تھا بغیر نمس کرائے ہے معلوم ہو تا ہے کہ آگر ہاہوش مجھ وار پید کسی مسلمان کو سرار دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ورز موئی طیہ السلام ذکیہ کے بعد بغیر نمس کا مرا ' فرایا تھا' یہ تکرا'' فرمایا کیو نکہ نوئی کھتی جز سکتی

(بقيد مند ٣٨٠) ب محرموا آدي زنده نيس كياجا سكا- انذاب يهل سے زياده مخت ب-

ا۔ یمال ای فرمایا کیا پہلے ایک نہ تھا آ کہ معلوم ہو کہ یمال حماب زیادہ ہے اس ہورے واقعہ سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت وغیر دو سرے وغیر کے تبع ہو سکتے ہو سکتے ہو کے اس کے موٹ علیہ السلام صاحب کماب ہیں گر تحضر علیہ السلام کی اجام کے لئے ان کے پاس سکے۔ فذا اگر معزت میسیٰ علیہ السلام قریب قیامت زیمن پر آکر دربالحدی کی جددی کریں توکوئی مضائقہ نیس۔ قادیائی یہ نیس کمہ سکتے کہ ایک نی دو سرے نی کی وردی نیس کر سکا۔ حالا تک اب دین میسوی منسوخ ہو چکا ہے اس وقت دین

موسوی منسوخ نبیل ہوا تھا۔ پھریمی مویٰ طبہ السلام 🛱 حفرت محفر کے تمیع ہوئے۔ موی علیہ السلام نی تھے مگر ان کی ان کی بوت کا ظور نہ تھا۔ ہوئی قرب قیامت عیلی طیہ السلام کی نبوت کا ظہور نہ ہو گا۔ حضور کے امنی ہوں کے اس اس طرح کہ چھے اٹی محبت سے علیمہ کر دی اند کر آپ علیمه بو جاکس اگر بد اوب کے ظال ے سے سے لین میری جانب سے تمن دفعہ فلطی ہو جانے ہے آپ جھے علیمرہ فرمانے می معدور ہوں گے۔ آپ پر وعدہ ظان كا امتراض نه موسك كاهدوه بستى معاكيد حى بدا شر تعد اس سے معلوم ہوا کہ من میں شرکو بھی قربید کتے یں یہ مجی معلوم ہوا کہ ممانی جان پھان پر موقوف سی جو بم سے لئے آئے وہ ممان ب اسکافی ہا۔ یعی ممان كاحق ان وه سوال جوشان انجياه عد ود بـــاى ليك أن يَعْبَنْ عُمَّا فرالي كيا- اس عملوم مواكد معمان اناحق مماني طلب كرسكا ب- عدروح البيان على بحوالد تنيير كيرب كداس أيت ك نازل موس ي انطكيد وال حضور کی خدمت میں بہت سونالائے اور عرض کیا کہ حضور یه سونا قبول فرمالیس اور ٔ ابواکی ب کوت بنا دیں آگ که منی یہ ہوں جائمی کہ انطائیں والے ممانی لائے اور بدنای نه او- تول نه موال فرمایا کیا که به كلام الله كى تحريف ب- ٨ - وه ديوار سو باتد او في متى-نعرطی السلام نے ہاتھ کے اثبارہ سے بطور کرامت اے سدحاکر دیا۔ یہ دیوار جمک علی تھی۔ گرنے کے قریب تحمل۔ اس کئے رہ نے اقام اواحد کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ اگر دونوں ماجوں نے ایند کارے سے درست کیا ہو آ تو اقامًا تشنيه فراليا جالك وي كوكس ب مروق ك ساته سلوک ند کرنا جاہیے۔ نیز ہم بھوکے ہیں مزدوری کے پہے الاسكام آئے۔ ال يعني يد جدال كاوت بـ آپكا ید اختراض جدائی کا سبب ہے۔ اس سے معلوم مواکد مح مريد ك استاد شاكردول ك ايك دو تصورول كي معانى ديا كرب- بملے ي قسور ير محبت ير مليده نه كرديا كرب

الكهفء MAI تأل العرم قَالَ المُراقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنَّ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا " كايس في ب عد تكافعاله كراب براويرك ما فر فريكي على اله به آرُے بدیں ہے۔ بھر ہوں ؓ نہ بر مرے یاد نہ ایکا و ایکا ہے۔ قَلُ بِلَغْتُ مِنْ لَدُ بِيُّ عُذُرًا الْعَانُطَلَقَا تَحْتَى إِذَا بیشک میری طرف سے تھارا گذر باورا ہو چھانکہ چھر دونوں پیطے یہاں تک کہب أتَيْآ اَهُلَ قَرْيَةِ إِلْسَتَطْعَمَآ اَهُلَهَا فَأَبُوا آنَ ایک گاؤں والنے سے پاس کے شدہ ان دمقانوں سے کھاناما کا نہ ابنوں نے اہیں يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَافِيهَا جِدَارًا يُرِيدُانَ يَنْقَصَ والدين قبول مريح بعردد فون أس كاف المديدار بال كرام الماس والمراب الماري الماري بعداس فَٱقَامَاهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَنْتَ عَلَيْهِ إَجُرًا عَالَ بنده نے اسے مدماکردیات مولی نے کہاتم جائے تواس پر کی مزددر کا اللے ایک کا کہا ہے هٰۮؘٳڣؚۯٳڹۢؠؽڹؽؙۅۘۘڹؽؽڮؘٛۘۅۘٮؠؽؽڮٛۺٳؙڹؚۜؠۜٵؙڮٛؠؚؾؙٳٝۅؽڸۣٛڡٛٵڶؙڡ۫ میری اور آپ کی جوانی سے الله اب یس آپ کو آن باتوں کا پیر بناؤں کا ماله جي پرائپ سے مبرز بوسکا لاء وه بوعثي تھي۔ وہ بکھ منابول کي تھي سالھ لُوْنَ فِي الْبَحْرِفَارَدْتُ أَنْ أَعِيْبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ كروريا ش كا كرة تع أوعى في با باكر سه يب دار كر دول ظاف اور الحديمي يك مَيلكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَا وَغَصِّبًا ٥ وَأَمَّا الْغُلُمُ وَكَالَ بادثاً ه تعاكر برثابت كمثنى زبردسستى جمين ليتا شاه اور وه جو لركا تعااس كمال. أَبُوكُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغِيانًا باب مملمان سقعے توبیس ڈر بھا کر وہ ان کو سرمشی اور کفر پر

اا۔ یہ، ان کاموں کے راز اور علمیں بتاؤں گا آ کہ آپ مطمئن ہو کرجائیں ہے۔ دان اور علمیں بتاؤں گا آ کہ آپ مطمئن ہو کرجائیں ہے۔ دان کار بحدی آپ نے ممل کیا رب تعلق نے دن کو کہ اس مطمئن ہو کرجائیں ہے۔ داس علم پر بعدی آپ نے ممل کیا رب تعلق نے دن کو کہ تارہ منظم نے دن کو کہ تارہ منظم کے ان کی طبیعت کے تک مسکین وہ ہے جو کمی چڑکالک نہ ہو گیا انہیں جائے کہ آگیا از م کے لئے۔ اس کے آگے ارشاد ہوا بعد بعد و مرض یہ کہ یہ منظم میں معلم ہواکہ عیب کو رب کی طرف نبت نہ کرنی چاہیے۔ اس لئے آپ نے اس کو مرض اپنی طرف نبت کر کے اددت فرمایا یعنی میں نے چاہا ورند سب کے درب کی مرض سے آپ نے کیا تعادال اور عیب وارکری کی مرض سے کہ درم کے دوم سے کہ درم کو تاریخ کے لئے دوم کے دو

(بقیسفد ۴۸۱) کی چزی بلاس کی اجازت تعرف کرنا جائز ہے اگر کس کے کمریں آگ لگ جادے تو اس سے بغیر ہو چھے یکھ حصہ کرا دینا جائز بلکہ ثواب ہے۔ اس - بادشاہ کا نام جلندی بن کر تھا جو اندلس کی بہتی قرطبہ کا بادشاہ تھا۔ کشتی کے مزدور اس سے بے خبرتے۔ معلوم ہواکہ بادشاہ کو رعایا کی چیز جرا ''لینا خسب میں داخل اور حرام ہے۔ مالی جرمانے حرام اور ان کی نیلام خرید ناحرام ہے کہ یہ فیرمالک کی فروخت ہے۔

ا۔ اس سے مطوم ہواکہ بیض اولیاء کو لوگوں کے انجام اور سعادت و شقادت کا ہے ہو تا ہے کیونکہ حضرت خطر کو اس بچے کی شقادت کی خبر تھی۔ حضرت نوح طیہ

يراه وعلى المروس المرود العسارة وما بردوا ووعال الماعي ۊڡٚٵ<sup>ڝ</sup>ۊٳڔڎڹٳ؈ؾؠۑڵۿٵڗۼؖڰڡٵڂؠڔٳڣۧڹٷڒڵۅڰٷۊ چرا بعد مله توجمن جا بان كران دو فول كارب ال سع بشر ستعرا دراس سيز إده مراني اَقْرَبُرُحُمُّا ﴿ وَاَمَّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمِينَ يَتَهِمُينَ یم قریب مطاکرے عد ری وہ دیوار وہ تمریکے ددیثیم او کول سی تھی کی فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُوْلَهُمُا وَكَانَ أَبُوهُمَا اور آل کے بنے ان کا خزانہ تھا۔ اور ان کا باب یک آدی صَالِعًا فَأَرَادَرَبُكَ أَنْ يَبُلُغَا الثُنَّةَ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا تھا ہے۔ تو م پ سےرب نے ما ہائ کروہ دونوں ابنی جوانی کو بہنیں ت اور كَنْزَهْمَا لَكُنْهُمَا لَكُمْهَا لَكُمْهَا لَكُمْهُ فِي لَا يَكُونُ إِلَيْكُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنِ أَ ابنا فزان كالين آب كرب كردمت سعده ادريكوش في الهنا يمك و بيرب ال با تعول كامل براب سے مرز بوسكانه اور م سے دوالقرنين كى يوبيقة ين ك تم فراؤين تبيين اسس كا مذكور بره كرمسنا ؟ بول ثله بع تنك بم نے اسے زین بی قانودیا اور بر چیزکا ایک میآمان مطا فرمایات فِٱنْبِعَ سَبَبًا هَ عَنَى إِذَ اللَّهُ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجُدَا هَا تو وہ ایک مامال کے ایجھے جھ تا تھ مہاں تک وجب سورج و وسف کی میگر ببنجا گ<sup>ی</sup> ا معالیک ماہ مجری خری دو با بایات اور وہاں ایک قوم مل م نے فرمایا ڸؽؘٳٳڵڡۧۯؽؙڹٛڹٳڡۧٵۧٲڹٛؿؙۼڽؚٚۘۘۘۘۘۘڮٳڝۜٚٲ<u>ڷؾؙۘؾؙؖ۠۠ڹۮڣؽۨۄ</u>ٞ الع دوالقريمن ياتو توانيس فا وعله يا ان مر ماته بعلال افتيار

MAY

السلام فراح ين ولايدنه وللخاجز الكفاذا ٢- معلوم واك الله رسول كے لئے ايك ى ميد جع كا استعال مو سكا ب كوكم فاددنا من جع ب مراد تعرعليه السلام اور رب تعالی ہے ۱۳ چنائجہ اللہ تعالی نے ان مل باپ کو ایک نیک بی مطاکی جو ایک پینبرے ناح بس آئی اور اس بنی کی اولاد می ستر پغیر موے (روح) اس جیسور مای نے کی بال کا نام سوی اور باپ کا نام زبیر تما۔ خیال رہے ك خف كفرير فحل كر دينا اب كمي ولي يا عالم كو جائز نسی - یہ عفرت نظر کی خصوصیات میں سے تمام جن کے نام احرم اور حریم تھے۔ ان کے تفویل باب کا نام کافح تما جو صالح اور سیاح تھا۔ سونا جاندی اس دیوار ک يج وفن تعاجس كے وارث يد يج تھے۔ ٥٠ مطوم موا ك باب كى عكل اولاد ك كام آتى ب وسيله كا ثبوت بوا اور نی امت کے حل باپ کے بیں تو انشاء اللہ حضور ک نیکیاں ہم گنگاروں کے کام آئیں کی رب فرما آ ہے۔ وَقِي المُوالِهِمْ عُتِي مُعْلَومٌ بِنشا يُلِوالْمَنظُورِهِ فَو فِي كَل تَكِيول عِل مارا ہمی حصہ ہے خیال رہے کہ وہ ان بچوں کا آفوال بب تما ميرا صواحق محرقه على ب ورح البيان على ب کہ حرم شریف کے کور اس کوری کی اولاو میں جس نے جرت کی دات فار اور را اداے دیے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کوری کی برکت نے اس کی اولاد کا اع احرام فرمایا تو قیامت مک حضور ملی الله علیه وسلم کی اولاد کا کتا احرام بو کادے مطوم ہواکہ اگر پاغ فدک حضور کی میراث اور قاطمه زهرا کا حق مو آنو الله تعانی ضرور بی بی فاطمه کو دلوالد اے کوئی نے لے مکا جب اس تیک باب ک ميراث كى حفاظت كے لئے معرت تعفر كو بجيماً ويوار بنوا كراس كو محفوظ كرديا و حفرت فالحمد كي ميراث يوشي ضائع كروادي يه نامكن ب معلوم بواكه باخ فدك وغيرهمك کی میراث تنی بی نمیں بلکہ وقف تھیں کے معلوم ہوا کہ يتم مرف علانغ كو كت بين الغ يتم نس كملا ما ٨٠ جو ان بچوں پر رب نے فرمائی ان کے باپ کے وسیلہ سے کہ ایک ہی کو ان کی ٹوئی ہوئی دیوار ٹھیک کرنے کے لئے

جیجا۔ جمان اللہ! وسیلہ بڑی اعلی چڑے اب بلکہ اللہ تعالی آلمام اور اس کی وجی سے کیا۔ خیال رہے کہ نظر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے مگر حق ہیں ہے کہ وہ نمی المسلام کو ولی کا شاکر دیانا بہت بعید سا ہے۔ ہو لوگ اس آیت کی بنا پر ولی کو نبی سے افضل جانے ہیں وہ کافر ہیں (دارک) نظر والیاس ملیما السلام زندہ جیں (ظارن) اس سے کمہ کر نظر علیہ السلام نے حسب ذیل وصیتیں فراکر موٹ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ تم مخلوق کے ناخ بڑے معزبہ بڑا ہیشہ ہشاش بھرہ رکھو المام نے حسب ذیل وصیتیں نہ جاؤا زیادہ نہ ہو۔ کسی گنگار کو اس کی توب کے بعد عار نہ والاؤ بیث المام کے باری نظام رویا کرو۔ آخرت کی خشام نہ کہ اس بھری اس کی توب کے بعد عار نہ والاؤ کی خشام نہ کرو۔ بلاور استحان حضور سے ہو چھا تھا کہ وہ کون بادشاہ ہے جس نے شرق و مغرب کی سرکی اس بر ب

(بنید منی ۱۳۸۲) آیت اتری ۱۲ و افرنین کانام اسکند ربن فیلتوس بو بانی تھا۔ ماری دنیا کے آپ بادشاہ ہوئے معرطیہ السلام آپ کے خالہ زاو بھائی اور وزیر تھے۔
بعض علاء نے آپ کو نبی باتا ہے۔ کل چار بادشاہ تمام دنیا کے مالک ہوئے۔ وہ مومن معرت سلیمان اور سکندر ذوالقرنین دو کافر ' بخت اعراد نمرود۔ ذوالقرنین کی عمرسولہ
سو برس ہوئی۔ بیت المقدس کے قریب قرید زور بس وفات پائی۔ آپ کو ذوالقرنین ای لئے کہتے ہیں کہ آپ نے سورج کے دولوں قرنوں بینی مشرق و مغرب کی سیر
فرمائی۔ ۱۲۔ یعنی ضروریات سلطنت بس سے برضروری چیز ہم نے انہیں بخش ۱۲۔ یعنی ایک خاص متصد لے کر آپ دوانہ ہوئے۔ بمال سب سے مراد سب سفراور

الكهفسا

ملان سے مراد کوئی خاص مقصد سفر ہا باب سے مراد راستہ ہے 10۔ یعنی جانب مغرب جی آبادی فتم ہونے کی جگہ جس کے آگے آبادی نہ تخی نہ آبادی ہو عتی تھی کیو کھر برف کی دلدل تھی۔ الذا یہ آبادی ہو عتی تھی طاف سیس ' زجن و آبان گول ہیں ' سورج کی دقت و رشیقت و و تا نیس بلکہ ہماری نگاہوں سے او چھل ہو جا آگہ مغرب کی طرف سردی آتی ہوتی ہے کہ دہاں پائی پرف کی مغرب کی طرف سردی آتی ہوتی ہے کہ دہاں پائی پرف کی دلدل بن گیا ہے ہماں دن دات ایک ممال کا ہوتی ہے۔ آلماب و و ج و قت ایسا معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس دلدل دلیل قرب رہا ہے۔ جسے سمندر کے مسافر کو سورج پائی جی ڈوینا معلوم ہوتا ہے ہماں معلوم ہوتی ہی گروب رہا ہے۔ جسے سمندر کے مسافر کو سورج پائی جی دو تا معلوم ہوتا ہے ہماں دلدل کی طرف سے مین رہوستے ہیں کہ رب تعائی نے دو التر نین کی طرف سے مین رہوستے ہیں کہ رب تعائی نے دو التر نین کے دو دنوں چیزوں کا افتیار دیا۔ جے چاہیں سزا دیں خے

ا۔ یعنی ہو گفریہ قائم رہ کا اور ہماری تبلغ کے باوہود
الیان نہ لائے گا اسے ہسم قبل کریں گے ہے۔ اس
سے معلوم ہواکہ کافرو مرقہ کو جو دنیا میں سرا مل جاتی ہے
سے معلوم ہواکہ کافرو مرقہ کو جو دنیا میں سرا مل جاتی ہوا
سے آخرت کی سرا میں شار نہ ہوگ۔ وہاں کی مستقل سرا
مطیحہ ہے۔ یعنی اس سے کام آسان لیس کے اور
اجرت امچی دیں گے۔ معلوم ہواکہ مومن ہر آسانی کا
مستق ہے ہے۔ یعنی وہاں سے وائیں ہوکر مشرق کی طرف
سیخ ممالک فتح کرنے کے لئے یا چشمہ آب حیات کی
ساش میں کیکر روایات میں ہے کہ آپ کو چشر آب
حیات میسرنہ ہوا تعریف السلام کو میسرہوا۔ بعض نے کما
حیات میسرنہ ہوا تعریف السلام کو میسرہوا۔ بعض نے کما
حیات میسرنہ ہوا تعریف السلام کو میسرہوا۔ بعض نے کما
کہ معلق نہ بیا۔ (از
خرائن) ۵۔ مینی مشرق کی جانب وہ جگہ جماں انسانی آبادی

عام بخشي-

۲- یعنی نہ وہال کوئی درخت یا شمارت تھی انہ ان نوگوں
 کے جم پر کپڑا۔ زیمن وہال کی اتی زم تھی کہ اس پر کوئی شمارت بن نہ سکتی تھی ایر لوگ دن چڑھے عاروں میں چھیل دیے اور سورج وطلے نکل کر کام کاج کرتے۔ چھیل

حُسُنًا ﴿ قَالَ إِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَلِّبُهُ ثُمَّرُ رُدُّ كرستان ككرده بم نے فلم كيا اسے تو بم منترب مزاديں مجے ماہ بھر اپنے إِلَّى رَبِّهُ فَيْعَدِّرْ بُهُ عَنَا أَبَا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ أَمَنَ أَمَنَ وَعِلَ رب کی هرف بیرا جاره است بری ماردیگا ته ادر ده جو ایان لایا ادر بیک صَالِحًا فَلَهُ عَرَاءُ والْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَفِرِنَا کا کیا تواسس کا بدا بعدائی ہے اور مفریب بم اسے اسان کام مجیں يُسُرَّا ۞نْقَرَانْبَعُ سَبَبُ اللَّحَظِّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْيِرِ محے تاہ ہمرایک مامال کے بیچے چلاتے رہاں تک کہ جب موری بھلے کی ظاہری مريد المالية الموالية والمراد الموقد وعودها اً سے ابی قوم ہ پرنعلی پایا تھ جن کے ہے ہم نے مودی سے کوئی او بنیں دمی ت سِتْرًا ٥ كَانَالِكُ وَقَنْ أَحَطُنَا بِهَا لَدُيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ بات بنی ہے اور جو بھو اس کے باس تعاسب کو ہال علم محیط ہے تھے اس کے اس ٱتْبَعَرُسَبَبًا®حَتَّى إِذَ ابِلَغَ بِينَ السَّلَّايُنِ وَجَلَ سامان کے بیمے چلاشہ بہاں تک جب دو بہاڑوں کے بیج بہنجا گ مِنُ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ® ان سے ادحر بکہ ایسے نوک بائے کرکوئی بات سیمنے معلو) نہ ہوتے سقے ٹاہ قَالُوالِينَا الْقَرْنِينِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُ فِي ا بنول نے کہا اللہ اے و والقرین بے شک یا جوقا و ما جوج زین یس فراد بھا تے یں لا تو یک ہم آب کے سائے کھ مال مقرد کر دیال اس برک آب ہم یں بَيْنَنَا وَبَنِيَهُمُ مُسَتًا اصَّقَالَ مَا مَكِنِي فِيهُ وِيَ إِي كَخَيْرٌ اور ان ش ایک دیوار بنا دس س مجما وه جس بر تجھے میرے رتب نے قابو دیاہے

MAM

قال العرا

گزارہ کرتے تھے کے بینی سامان جنگ ' بے شار افکر' سامان سلطنت' یا تحرانی کی قابیت سکندر کے پاس اس قدر تھی کہ اس کو ہم بی جانے ہیں ' تسارے وہم و ممان ہیں۔ مشرق و مغرب کے ورمیان کا راستہ یعنی جانب شمل روانہ ہوئے۔ ۹۔ جمال جانب شمال انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی وہاں وو بد عالیشان پہاڑ و کھے جن کے اس طرف آکر قمل و عارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکتان کے مشرقی کنارہ پر واقعہ تھی جن کے اس طرف آکر قمل و عارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکتان کے مشرقی کنارہ پر واقعہ تھی اس طرف آکر قمل و عارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکتان کے مشرقی کنارہ پر واقعہ تھی اس کی ہوئے تھی انسان کی بولی جیب و غریب تھی ' نہ وہ کسی کی سمجھتے تھے ' نہ ان کی کوئی سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے اشاروں کناوں سے پکھ کام چلایا۔ ۱۱ یا اشاروں سے سمجھتا ہو لئے می سمجھتا ہو گئے میں زبان کے سمجھتے ہو گئے میں دبان کے سمجھتا ہو گئے میں دبان کی کوئی تر جمان ایس کسی زبان کے سمجھتے ہو گئے میں دبان کوئی تر جمان ایس کسی دبان کے سمجھتے ہو گئے میں دبان کوئی تر جمان ایس کسی دبان کوئی کی دبان کے سمجھتے ہو گئے میں دبان کوئی تر جمان ایس کسی دبان کی دبان کوئی کر جمان کا میں دبان کے سمجھتا کی کارہ کوئی تر جمان کا ان کوئی کر جمان کا میں دبان کوئی کی دبان کے تمام زبان کی دبان کے سمجھتا کی دبان کی کھتے تھے کئیں دبان کوئی کر جمان کیا گئی کر دبان کی کہتر کر دبان کی کھتا تھا کہ جند کی دبان کے سمجھتا کی دبان کی کھتر کی کہتر کر دبان کی کہتر کر دبان کے دبان کی کہتر کر دبان کی کھتر کی دبان کے دبان کی کھتر کر دبان کی کہتر کر کھتر کر دبان کر دبان کر دبان کر دبان کے دبان کر دبان کر دبان کر دبان کر دبان کر کھتر کر دبان کر دب

(بقید سفید ۳۸۳) دشواری نہ تھی ۱۳ یہ یا نث بن نوح طیہ السلام کی اولاد جی سے تھے۔ بہت شہ زور اور بزے نسادی تھے۔ اس طرف آگر ان لوگوں کے کھید و باقات اجاز جائے ' خلک چڑی کے جائے اور سانپ کھو تک کھا جائے تھے۔ انسانوں اور ورندوں تک کو کھا لیتے تھے۔ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے۔ سام' حام' یا فٹ' عرب و روم' سام کی اولاد جی۔ حبثی اور قوم نوبہ حام کی اولاد' اور ترک و یا جوج یا بھٹ کی اولاد۔ (روح) یا جوج ماجوج ایسے قد آور تھے کہ ان جی لجے آدمی کاقد ایک سوچی کر تھا (روح) تمام جسم ہالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ۱۳ یعنی مال ہم سے لیس اور انتظام آپ کریں۔ اسک دیوار بناوی جس سے

MAM فأل العرا فَأَعِيْنُ فِي نِقُولُ إِفْولُو أَجْعَلْ بِيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَدُمًا اللهُ الْوَيْ بهتر المساحة توميري مدوطا قت سے كروٹ يى تم يك اوران يك ايك طبوط آثر نما دول تاميرے ہاس اوے کے تھے او کی بیا ن کے کیا ، دیواردونوں بہاڑوں کے کن رول سے برابرکر انفُخُواْ حَتَّى إِذَاجَعَكَ ثَارًا قَالَ اتَّوْنَ أَفْرِغُ عَلَيْهِ وى كما وحوكو رسال بمكرجب استعداك كرويا كمه الأويس اس برعل بوا تا بنا اندل قِطُرُ اللهُ فَهُمَا اسْطَاعُوا انْ يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ وول ش تو باجری و ابری اس بر زبرام سکے ادر نرائسس بی موداخ نَقُبًا ﴿ قَالَ هَا رَحْمَهُ مُن مِن إِنْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُارِينَ كريخة به يرب رب ك رفت به برب برب رب و وورة على المرب ووروا ينا جعله دكاء وكان وعل رقي حقاق و تركنا بعضهم استين المراجع والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراح المراح المراح المراح المراجع المبين بوميدي يموجرتي بعص ونفحرتي الصور فجمعتهم چوڑ دیں سے کر اناایک گرد و درسرے برریلا آدے گا کہ اورمور بھو کا جائے تو ہم سب کواکٹنا کرلائش گےنٹے اورم ہی وال جبنم کا فروں کیے مداہنے لائیں سطے ملکھ ِالَّذِيْنَ كَانَتُ اَعْبُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُو وہ جن کی مجمول بر مرک یادے بردہ بڑا تھا اور حق بات ٧ يَسْتَطِبُعُونَ سُمْعًا أَافَحُسِبَ الَّذِيْنِ كَفَرُوٓ الْنَ س د کے تھے تا وی کافر ت یہ محت ی کر میرے يَتَخُونُ واعِبَادِي مِن دُونِي آولِياء إِنَا آغِتَكُ نَا بندول کوتلہ میرے موا حابتی بنائیں محے لا ہے ٹیک ہم نے کا فرول ک

یا جوج ماجوج ادهرند آسکیل اور ہم امن میں ہو جائمی ا۔ یعنی مجھے رب تعالی نے ہر حتم کا سلان اور دولت بیش ب من مے کھ لینے کی ماجت نمیں ا، اس سے معلوم مواکر بندول سے دو ما گنا جائز ہے۔ وَایّاتَ اَسْتَمِین کے طاف سیں۔ اللہ کے مقابل مدوکار وموعدہ شرک ہے۔ ذوالقرنمن نے اس کام میں رعایا سے عدد ماگی۔ حضرت عیلی طیہ السلام نے قرایا۔ مَنْ الله الله الله الله الله الله مال و سلمان ہم خرج کریں مے جسمانی کام تم کرو۔ یا اجرت نے کر یا ہوئی رضا کارانہ طور بردومرے معنی زیادہ فاہر ہیں کہ وہ لوگ تو ہال دینے پر بھی آمادہ تھے۔ اس چنانچہ پانی تک بنیاد کمدوائی۔ مجلے ہوئے آئے کے چر جمائے۔ اور لوم کے مخت اور نیچ چے جن کے ورمیان على لكرى اور كو كله بحردي" جن على الله وكاني جس سے لوہا بھل کر ایک جان ہو کیا اس طرح وہ دیوار اوفی کرے بہاڑے برابر کردی می ۵۔ آ کہ یہ گا ہوا آنبه اس دیوار کا پلاسترین جادے۔ چیسے آج کل دیوار پر سمنث ٢ - يعني وبوار او في اور چكني مون كي وجد ے وه چے نہ سکے اور بخت معنبوط ہونے کی وجہ سے سوراخ نہ كر سك عدد معلوم مواكد زوالترض كورب تعالى في علم غيب مطا فرمايا تماكه قريب قيامت جو واقعه مون والاتما حِن اس ديوار كا پاڻ پاڻ مو جانا' يا جوج باجوج كا لطنا' آب نے ای وقت ارشاد فرا دیا۔ چنانچہ قریب قیامت ایما ی مو گا ۸۔ مدیث شریف عل ہے کہ یا جوج ماجوج روزن اس دیوار کو کودے ہیں جب قریب ٹوٹے کے آتی ہے تو کتے ہیں چلو باتی کل پھر کھودیں کے جب دو مرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضوط مول ہے جمکم روردگار وعب قیامت یں وہ کس مے چلو كل تؤري كے انشاء اللہ انشاء اللہ كى وجد سے دو مرس ون اسل دیوار دیے ی ٹوٹی کے گ۔ جیس کل چموڑ مے تے۔ چانچہ وہ اے گرالیں کے اور اس طرف آ جائیں مے اوا الله عاكم على الله المقدى المقد ما مديد طيب الك كرم كے باتى بر مك بنيس مے - عرصى عليه السام ك

وعا ہے بلاک ہو کے (فزائن) ۹ ۔ زیادہ تعدادی وجہ ہے ۱۰ اس ہے معلوم ہواکہ یا جوج ابجوج قریب قیامت لکلیں کے ۱۱ اس طرح کہ دو زخ کا فرول کو سامنے نظر آت ہے گے۔ اس ہے معلوم ہواکہ بعض مومنوں کو دو زخ کا پید بھی نہ گئے گا۔ ان ہے چھی رہے گ ۔ ۱۲ کیو تک ان کے دلوں میں حضور کا بنفل تھا جس دل میں قرآن والے محبوب ہواکہ بعض مومنوں کو دو زخ کا پید بھی نہ گئے۔ اس سے معلوم ہواکہ بعض مومنوں کو دو زخ کا پید بھی اساری یا تمام کفار سماری بین حضرت میٹی و عزیر علیما السلام کو یا بتوں کو کیو تک سب می اللہ کے بند سب می اللہ کے بین علیم کی دول میں دون اللہ وہ ہو خدا سب میں معلوم ہواکہ بوا ہو بعنی ہے تعلق ہر من دون اللہ دو حم کے ہیں۔ واقع اور کفار کے عقید ہے میں دون اللہ توجہ و تھر میں۔ دو سرے من دون اللہ توجہ و کھا ہوا ہو بعنی ہے تعلق ہر من دون اللہ دو حم کے ہیں۔ واقع اور کفار کے عقید ہیں دوت اللہ توجہ و قیرہ ہیں۔ دو سرے من دون اللہ توجہ و کھا ہوا ہو بعنی ہے تعلق ہر من دون اللہ دو حم کے ہیں۔ واقع اور کفار کے عقید ہیں دوتن اللہ توجہ و قیرہ ہیں۔ دو سرے من دون اللہ توجہ و کھا ہوا ہو بعنی ہے تعلق ہر من دون اللہ دو حم کے ہیں۔ واقع اور کفار کے عقید ہے میں دون اللہ توجہ و قبرہ ہیں۔ دو سرے من دون اللہ توجہ و کھا ہوا ہو بعنی ہو تعلق ہر من دون اللہ دو حس کے ہیں۔ واقع اور کفار کے عقید ہے میں دون اللہ توجہ و کھا ہوا ہو بھی ہو کہ ہوا ہو بھی ہو کھا ہو ہو کھا ہو بھی ہو کھا ہو کھی ہو کھا ہو کھا

(بقیہ سفی ۱۹۸۳) وہ ہی ولی جن می کفار نے خدائی مان کر رب سے بے تعلق مان لیا۔ جے حفرت میٹی طیہ السلام میسائیوں کے حقیدے میں۔ الدائی ان ہے انہا ہ ان کے حقیدے میں اولیاء اللہ اس کے رب نے انہاء کے اختیار کا ذکر فرماتے ہوئے فرایا یواڈیٹ یاباؤں اللہ ہی کو رب کا بھاء اور اس سے متعلق مانو تو وہ سب یکی کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بکی حس کر سکتا ہاں اور میں کر سکتے ہیں۔ اوھرے بے تعلق ہو کر بہ بکی کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بکی حس کر سکتا ہے اور فرماتا ہے دون گذرت بن کا بنیا بھا اور فرماتا ہے خابشة لك بن گذرن النوبین اور فرماتا ہے وون گذرن النوبین ان

مب آیات ش گؤن بعق علیما بدا اور دور ہے۔ ا- قرآن كريم عن اكثر من دون الله مروود ان باركه الى ي بولا جاما عهد اولياء الله خداك بياري بين اولياء من وون الله وه بعد اور دشمنان خداجی جنیس مشرکین ف معروبنا ركما قا- رب قرمانا ٢٠٠ واد تواشهد أيم ون دون الله نيز فرانا ب- إنكُمْ ومَا تَعْبُدُونَهُ يَكُونُوالله ال س آعول على بعدى مرادين كرب فرما آ ہے- المنتخذ الذي نَتِيْنَهُ أَتَانِيَا وَمِنْ مُدُولًا أُورِ فَرَانًا هِ- أَوْلِينُهُمُ الظَّالِمُونَ يمال دون سے مراد مقامل ب اولياء الله آور انبياء كرام كوال أعت سے كوكى لبت نس، يا أيت كامتعديد ب كد في ناراش كر ك يرب مين كودوس علن كا د مولی کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میرے میوں اولوں كو معبود بناتے ہيں۔ معلوم مواكد فدا كے سواكى ك میادت کرنی مفرع اخواہ تی ولی کر بوجا کی جادے ایا جوں ک معبود مرف رب تعالی بی ہے کافروں کا فمکانا دوزخ ے۔ اس اس سے مطوم ہواکہ بدکار سے زیادہ بدلھیب وہ نیک کارہے جو محت مشعند افعار نیکیاں کرے محراس ك كوكى نكل اس ك كام ند آوك وه وهوك عن رب كد عن نیک کار ہوں۔ خداکی پناہ ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ كافرى نيكيال بماديس اور كفرنكى بهادكرونا هه- الذا حنور کی اولی می ادنی می تفرید محدول حنور ک اوازے اپن اواز اوٹی کرنے پر طبطی اعمال مو جاتی ہے رب فرما مَا ج- أَنْ فَيَهُ لَا مُعَالِكُمْ وَأَنْهُ لِا مُفَعُولُونَ سِ معلوم ہواک کافری نیکیاں بماد بیں کو تکہ ہو شاخ درخت ے کٹ جاوے وہ بال سے جری قیس ہو سکن۔ جس نے وخبرے رشتہ فلای توزریا وہ کس ٹیل سے فائدہ نیس افعا سکا۔ مومن کی معول نیل می کار آمد ہے کو کل ب در احت سے وابست ہے ۵۔ یا اس طرح کہ ان کار کے نیک اعمال و لے بی نہ جائیں ہے ان کے لئے میزان ہو گ عل حسل اليو كه لوالم الماس مح مران بي كوتى وزن نیں ہو گا۔ دیکھنے میں بدے معلوم ہوں مرمیزان میں پک نیں۔ معنوم ہوا کہ تیک احمال میں وزن ایمان و اطلاص

الكيفء MAD فألالوه جَهَتَّمُ لِلْكِفِرِيْنَ نُزُّلُانَ قُلْ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِإِلْكَضِيِّرِينَ بهانی کوجنم تنار کر رکمی ہے نہ تم فراؤی ام جنیں بنادی کوسے اور کا فرائل ٳؘۼ۫ؠٵڒؙؙ۞ٵڷڹؙؚڹؽۻڷڛۼؽؙؠؙٞ؋ڣٳڵڿڸۅۊٳڸڎؙؽٵ كركن كے يى ان كے بن كى مارى كوشش دنياكى زندگى يى مم مستمنى وهُمْ بَحْسَبُونَ أَنْهُمْ بَجْسِبُونَ صَنْعُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال است رب كي آينيس اور اس كا ملنا زمانات تر ان كاي ي وعراسب اكانت بي ته نِقِيْهُ لَهُ مُ لَوْمِ الْقِلْمَةِ وَزُنَّا فَذَلِكَ جَزَّا وَهُمُ بَهَاتُهُمُ توبم الت كمسن قيامت كدن كوئي تول نه قام كري عجره يراعا بدله بيم بِهَا كُفُرُوا وَاتَّخَذُ وَآ أَيْتِي وَرُسُلِي هُرُوا إِنَّ اس برکرا بنول نے کفر کیاا ورمیری آیوں ادرمیرے میونوں کی مبنی بنا آن ہے جنگ اور بھ کا کے فردوس کے بان تْتُ الْفِرْدَ وْسِ مُؤْرِّلُ خِلِدِيْنَ فِي الْايَبْغُوْنَ ان کی مہمانی ہے ہے ۔ وہ بھیٹران ہی میں رہی عے ان سے ملکہ بدانا نہ عَنْهَا حِوَلَّا وَقُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ہا ایل عے ف تم فرا دو جر سندر میرے رب ک باؤں کینے بیابی نُ إِنَّ لَنَفِهِ الْبُحُرُ قَبُلُ أَنْ تَنْفَدُ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ ہو کو خرور ممندر فتم ہو جائے گا اور میرے رہاک ہائیں فتم نہ ہوں علی ہ بِمِثْولِهِ مَدَدُا ﴿ قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشُرْ قِتُ لُكُمْ اگرم بم ویسا بی اواسک مدکوسے آیس نام تم فراؤ کا ہر صوبت بشری عص ناہ توش تم جسا ہوں

ے ہو گا ہے۔ دیکھو کوف کے فوارج بدے عابد و زاہد تھ اگر بھکم صدیق اسلام ہے فارج ہو گے ۱۔ اس ہے معلوم ہو اک تمام کفون ہے بدھ کر کفر ہی کی توہین اور ان کا نداتی اذانا ہے جس کی سزا دنیا و آفرت جس ملتی ہے۔ خیال رہے کہ اولیاء اللہ اور طاء دین نمی کے نائب ہیں ان کی توہین در پردہ نمی کی توہین ہے (روح) ہے۔ فردوس جنس ہندی کے تمام طبقوں میں اعلیٰ طبقہ ہو ' سب ہے او نہا' اس کے اور وائی مالک ، مد جے دنیا میں لوگ بری جگہ چمو (کر انجی جگہ لینے رہے ہیں ، مرافوں کی طرح ہوگی ، ورث وہ لوگ اس کے مالک ہوں کے اور وائی مالک ، مد جے دنیا میں لوگ بری جگہ چمو (کر انجی جگہ لینے رہے ہیں ، مرافوں کی طرح انجی ہوگی ، ورث وہ لوگ اس کے مالک ہوں کے اور وائی مالک ، مد جے دنیا میں لوگ بری جگہ چمو (کر انجی جگہ لینے رہے ہیں ، بندہ میں موش کیا کہ آپ کے قرآن کی دو آئی آئیں جی متعلل ہیں بر جگہ انجی ہوگی ہو گا ہوں :۔ ایک بار بحود کے حضور کی خدمت میں حرض کیا کہ آپ کے قرآن کی دو آئیں آئیں میں متعامل ہی

(بقید سنی ۴۸۵) ایک جگ ہے کہ حمیس تموزا علم ویا کیا۔ دو مری جگ ہے کہ جے حکمت دی گئی۔ اے بہت خیردی گئی۔ ہم کو تو حکت دی گئی۔ پھر ہمیں تموزا علم کیے طلب اس کی ہیں۔ ہم کو تو حکت دی گئی۔ ہم کو تو حکت دی گئی۔ ہم کو تو اللہ کا کی سے مراد اللہ کا کیے طلب اس کی ہمیت ہو آگ ہمیں تموز اسے۔ یہاں کلمات افتی سے مراد اللہ کا علم اس کی حکمت ہو اگر ممان دو سمند روں کا ذکر ہے۔ دو مری آیت جی سات سمند رکا۔ معلوم ہوا کہ تمام انجیاء کے علوم دب کے طلم کے مقابل دو نسبت ہمی نسیس رکھتے جو تطرب کو سمندر سے ہے کو مکد وہ شمائی کی شمان سے اور یہ شمائی کی فیر شمائی سے۔

بعض مونید فراتے ہیں کہ کلت اللہ مینی علیہ السلام ہیں اور کلیم اللہ موئی علیہ السلام اور کلمات اللہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کامد و اوصاف تحریرے ہم ہم ہیں۔ اا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیتہ جمال کریا ہیں اور آئیتہ میں تب بی پورا تھی آ آ ہے جب کہ اس کی ایک جانب شفاف ہو اور دو مری جانب سالہ ہو۔ حضور ایک طرف فرر ہیں دو مری طرف آپ پر بشریت کا فلاف ہے آ کہ مکمل آئیتہ ہوں۔ یماں بشریت والی جانب کا ذکر ہے اور اشارة ہایا کیا کہ اپنے کو قواصفا بشر صرف تم بی کمہ سکتے تذکہ آئیکہ آئی گار نے کو قواصفا بشر صرف تم بی کمہ سکتے ہو۔ دو مرے کو یہ کمہ کر بکارنے کی اجازت نہیں۔ رب افرائ ہے۔ کر قرائ ہے۔ کر قرائ ہے۔ کر قرائ ہے۔ کر قرائ ہے۔ کر حرائے کو قواصفا بی رعایا ہے۔ کر حرائے کو تو مزایا ہے۔ کو تو مزایا ہے۔ کر حرائے کو تو مزای

ال لین می بر صاحب و می مول میسے کما جادے کہ انسان حیوان ناطق بے ناطق نے انسان کو تمام جانوروں سے متاز كرديا- ايسے عى وحى فے حضور كو تمام انسانوں سے متازكر دیا۔ مثلیت صرف بشربت لین طاہری چرے سرے میں ے میے جرف دب عل بٹری میں آتے تھے تو کیڑے ا سنید اور بال ساو رکعے تھے۔ اس کے باوجود وہ نور تھے۔ ایسے ی حضور کا بری چرے مرے ی بھر کھیت ی لور میں۔ قَدُجَآء كُمْ مِّنَ قَدُورُ وَالله رب ك انجاء نے اسين كو ظالم- مثل خطا وار وفيره فرمايا عهد أكر بم يه الفاظ ان کی شان می بولیں تو کافر ہو جائمی۔ ایسے ہی حنورے فرایا کیاکہ اینے کو بھر کو۔ اگر ہم برابری کا وطوی کرتے ہوئے یہ کمیں و ب اعان ہیں۔ جسے قرآن می ملی حدف بی مرب مثل بی الذا كتاب الله ب-یوننی حضور میں بشری مفات ہیں پھر بے مثال ہیں اندا رسول الليس مسيد مثاليت كو كيزخي إتى في ميان فرايا ٢-ليني جو رب كاويدار جاب-معلوم مواكد رب تعالى سب ے کلام فرائے گا محرویدار الی صرف مسلمالوں کو ہو گا سا مدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سورہ کمف

الدون الدون المكفرالة واحدا فكن كان المؤخى المكارة المكفرالة واحدا فكن كان كان المكفرالة واحدا فكن كان المكفرالة واحدا فكن كان المكفرالة واحدا المكارة المنازة والمكارة المكفرالة المكفرالة المكفرالة المكفرالة المكفرالة المكفرالة المكفرات الدواجة والمكاركة المرابة احدال المكفرة المكاركة المرابة احدال المكفرة ا

مررة مرم عجرب الرمي به ركوع مه أين من محله الدرمة مون مي الوائن)

الذك الم عفرون عربت بربان بنايت رم والا بقد الذك الم عفرون عربت بربان بنايت رم والا بقد الم عنورن عربت بربان بنايت رم والا بقد الم كريان الم المحلمة والم كريان الم المحلمة والم المركبة الم كريان المركبة ال

منزلم

وه ميراً جانفين بو اوراً والديون كا وارت بوت اوراع مرعدب اس بند يده كر سن

کی شروع کی دس آیتی یاد کرے وہ وجال کے فتد سے محفوظ رہے اور جو کوئی ہفتہ جل ایک بار پوری سورۃ کنف پڑھے تو ایک ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے (تزائن) ۲۰ ذکریا علیہ السلام کی اولاد سے جیں۔ اور جو کوئی ہفتہ جل اردن علیہ السلام کی اولاد سے جیں۔ اور حضرت باردن علیہ السلام کی اولاد سے جیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک و صالح بڑا اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ رہ نے اس سورۃ جل فرزند صالح کو رحمت فرایا۔ خصوصًا جب کہ برجائے جل مطاہ و ۵۔ معلوم ہوا کہ دعاجل جم جم سریف ای فرایا۔ خصوصًا جب کہ برجائے تفرید ان کے وقت آپ کی عمر شریف ای مرایا۔ خصوصًا جب کہ برجائے جل مطاہ و چکا ہوں کہ بڑی جسی مضبوط چر بھی کرور ہو گئے۔ اولاد کوئی نہ تھی المحنوم ان اور حام و چکا ہوں کہ بڑی جسی مضبوط چر بھی کرور ہو گئے۔ کام گوشت و پوست کا کیا پو چھنا۔ خلاصہ یہ کہ برجائے کی کرور ی مد

(بقيد سفد ٣٨١) كو پيني من - عدين مرك تمام بل سفيد مو يك بين - كوئى سياه نسي - سب سے يسلے حضرت ابراييم عليه السلام كے بل شريف سفيد موت تے ٨٠ لین آج کک تونے تمام دعاکیں قبول فرماکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجیاء کرام مقبول الدعا ہوتے ہیں' ای لئے ان سے دعائمی کرائی جاتی ہیں۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوے ایک یہ کہ دعا کے وقت اپن مجزو معفوری کا ذکر کرنا بھتر ہے۔ دو سرے یہ کہ مولی تعالی کے گزشتہ انعاموں کا ذکر بھی سنت انہیاء اور قبولیت وعاء کا زرید ب كويا اس صورت مى بنده رب ك ترم كوكرم كاذريعه بناتا ب ١- كد مير بها زاد بهنائي مير بعد دين كويكاز دي ك كوتك وه لوك ي امراكل مي بدترين

لوگ تھے۔ (روح فرائن) فرضیکہ بید مادین کے لئے ب ١٠ آپ کي زوج کا نام ايثاغ بنت فاقوز ہے۔ آپ معرت مند كى بمن بين اور مند معرت مريم كى والده بي-الذا آب معرت مريم كي خالد اور زكريا عليد السلام في في مریم کے خالو ہوئے۔ اس وقت معرت ایثام کی فرجی سر یس سے زیادہ تھی۔ اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بینے کی دعا كرنا سنت انبياء ب محراس لئے كدوه وش آخرت بو-بال بني بيدا مون ير فم كرنا كفار كا طريق ب ١٢٠ علم اور نبوت میں نہ کہ مال می "کونکہ انبیاء کامال میراث نہیں۔ ای لئے یں لبنفون فرایا۔ اس سے معلوم ہواک اپ بينے كو ابنا و يعد يا نائب كرنے كى كوشش كرنا برانسي-لنذا امرمعادیہ کو اس دجہ سے طعن نس کر کے کہ انوں نے اپنے بینے یزید کو اینا دیسعد کیا۔ کیونکہ بزید کافتی امیر معاویہ کے بعد فحاہر ہوا۔ سال بینی اے نبوت سے مرفزاذ فرماس ا۔ رب تعافی نے بذریعہ فرشتوں کے معرت ذکریا ہے یہ

فرمايا - دو مرى جك ب فَنَا دَتْهُ الْمُنْكُمُ الْوَ آيت اس آيت ک تغیرے ۲۔ یعنی جے ان کا ام بے مثال ہے ایسے ی ان کے بعض کام ہمی ب مثل ہوں گے۔ چنانچہ معرت مجيٰ ب مثال آرک الدنيا اور عابد و زابد تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ اپنے بجوں کا نام خود رکھتے ہیں محر نبوں کے نام رب تعالی رکھتا ہے اللہ تعالی ان کے نام و كام كاكفيل موآب عين عليه السلام في الى قوم س مارے حضور کے بارے میں فرایا تھا۔ اینے اخت ان کا اسم شریف احد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوے آیا ہم دونوں جوان کے جاویں کے ای اس مالت میں بی بجد دیا جائے گا۔ اس میں رب کی قدرت کا انکار نمیں۔ اس کا جواب ملاکہ تُذُلِكُ يعنى اى مالت برهاي من آب كو فرزند مطابو كا فذا جو نیت کو بہت کر سکا ہے 'وہ برحابے میں اولاد مجی بنش سكا ب كولى تعجب نسير ٦- جس سے جھے اپي زوج

قأل المرم يُرْكِرِتَا إِنَّا نُبِيِّرُكُ بِغُالِم إِسْمُهُ يَجْبِي لَمْ نَجْعِلْ لَهُ ئے دیگر یا ہم بقے نوشی سناتے ہیں نہ ایک لاسے می من کا نام پھی ہے اسکے پہنے ہمنے اس نا آکاکون دیات موش کا اے میرے دب میرے والا کمال سے ہوگا میری مودت تو بابخدستے ہوپی بڑھا ہے سے کو کہ جانے کی حالت کو پینچ گیا فرا یاہم ہی سکتے قَالَ رَبُّكَ هُوَعَكَ هَإِبِّنٌ وَقَدْ كَلَّقَتُكُ مِّنُ قَالُكُ مِّنُ قَبُلُ تمرائ بسنے فرایا وہ قیمے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے بچیماس وتت بنايا بب و بحد بى ز تعاش ومن كى لے ميرے دب بھے كو ف ن إيدي ما ايرى ن ن ير ب كوتر من تاين اوكون س كا) فرك بعد بعد بعد بعد المرث تواني قرا براجد س بهرتيان تورنين مناوع بمائر مَعَ أَرَنَّهُم سَبِيرِ مِنْ رَبِي الْمُعَامِينِ مِنْ وَقَا الريحيلي خُونِ الْكِنْبِ بِقُونَةٍ وَالْكِنْبُ الْمُحْكُمُ صِبِيبًا ﴿ آے یمی کن سرمعبوط مقام ناہ اور تم سے اسے کہی ہی میں بوت وی الله والمراجات والموكات والمراب والمراج والمراج والمراج والمراج اورلهن طرنت سي مبرياني اور مغرالي اور كمال در والا تعات اور لهن ال كالتيكا بهما وَلَمْرِيكُنْ جَبَّارًا عَصِيبًا صَوْسَاهُ عَلَيْهِ يَوْمَرُولِهِ وَيَوْمَ ملوك كرف والانتاز بردست الزان زقها ورسائتي ساس برجى دن بيدا بوا اوجى يَمُونَ وَيُومَ يُنِعَثُ حَيَّا الْوَاذِكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْكِمُ ون مرسع كا اوجى ون زنده افعايا جائے كات اورك ب يس مريم كو ياو كرو سك منزلم

MAL

كما لمد بون كى خربو جائے اور يل اس وقت سے تيرے شكر يس مشغول بو جاؤل ، يعن آپ كى زبان صرف ذكر الله كرے كى۔ لوكوں سے كلام نہ كرے كى۔ معلوم ہواک آپ کو کگ کی باری نہ ہوگی کو تک انبیاء کرام اس باری سے محفوظ بین اس لئے سوبا فرمایا۔ ۸۔ بینی آپ مجد بس اپ خاص مصلے سے نماز فجرادا كرنے كے لئے آئے ، جال نمازى آپ كى تشريف آورى كے معتمر يقى يە واقعد دعا اور بشارت سے بحت مرصد كے بعد بواد كيونك زكريا عليه السلام كى دعائي في مريم ك الركن مي موئى متى - اور حصرت ميني عليه السلام كى بيدائش ك وقت معرت مريم كى عربين يا تيرو سال متى .. اس ك باوجود ميني عليه السلام معرت بجي ك بم عمریں مرف چہ ماہ بزے ہیں (روح) ۹۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر پیغیراشاروں ہے بھی تبلیج فرماتے ہیں 'ان کاکوئی وقت تبلیج ہے خالی نسیں ہو آ ۱۰۔ یعنی یجی طلبہ

http://www.rehmani.pet

(یقید صفحہ ۳۸۵) السلام پیدا ہوئے۔ او کین بی می ہم نے ان ے ' یہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہواکہ انہاء کرام رب تعالی کے شاکر د ہوتے ہیں کمی انسان کے نیس۔ كيون كريمان كتاب سے مراو تورات شريف ب اور تعامة معراوان ريورا عمل كرة ب عمل بغيرهم عامكن ب ١١- معلوم بواكد يكي عليه السلام ان رسولوں على ے ہیں جنیں بھین بی سے نید کی۔ اس میں ذکریا علیہ السلام کی دعا کی تھولت کا ظہور ہے کہ انسوں نے عرض کیا تھاکہ اے پندیدہ کر لین نیوت دے ارب نے ان کی بریات تیول فرائی ۱۲ یعن بم نے یکی علیہ السلام کو بغیر کسی واسط کے اپنی طرف سے علم ول ک نری پاکی وطمارت اکتوی و ویانت بخش اور اسے والدین کا

> فدمت گزار بنایا۔ چنانجد آپ سے مجمی کوئی مناہ صاور نہ ہوا۔ یہ تمام مفات آپ کو تمن سال کی عمر میں ماصل ہوتمی ۱۱۳ مطوم ہوا کہ حفرت زکرا اٹی ولادت' زندگ وفات مجرا حش فرخیک بر مبک الله کی امان میں رجے ہیں مجیٰ علیہ السلام کو بوقت ولادت شیطان نے نہ چوا بیاک مام بول کو چو آ ہے (روح) اللہ یعن ہم مريم كا واقعہ قرآن ميں انارے يين آپ ان لوكوں كو ہڑھ کر سنائمی تا کہ لی لی مریم کی مسمست و پاکداشی کا اللادياك كوف كوف عن ركا جائد الدا آيت يركوني امتراض میں۔ قرآن کرم معمرت مرم کے سواکمی مورت كانام ند ليا- مريم كين جي عابروا خادم آب يجين شرط سے بیت المقدس کی خادمہ اور وہاں کی عابدہ

ال انی خالہ ایشاع کے مکان سے بیت المقدس کی شرقی جانب تحسل خانہ میں حسل کے لئے حمیم (روح البمان) الم بیت المقدس کے شرقی حصہ میں علیمہ، عبادت کرنے 🕏 تشریف کے حمی (فزائن) مد هسل سے لئے یا مبادت کے لئے آ کہ انسیل کوئی نہ و کھ سکے۔ اس وقت معرت مريم كي عمر تيره يا جيس سال حمي

۳۔ یعنی معرت جریل جن پر رومانیت کا فلہ ے یا جو روح اللہ کے ساتھی ہیں یا جو روح لینی وی لانے ير مقرر جي اور دوح بھے جي كد ان ك دم سے مینی علیہ السلام ہوئے اور ان کی محوزی کی ٹاپ کی خاک ے سامری کے مجرے میں جان یوی۔ سے اس سے معلوم ہواکہ بھر آدی کے بھرہ ادر فاہری مثل کو کتے ہیں جب معرت جرل بشرى مكل مي المودار موسة لو ان ك كل حنيت بدل ندمى تحى- بهي حضور عليه العلوة بشري مورة لود ين- حقيقة مورت ادر هيلت عي فرق ب ۵- ويال سے چلا ماكونك من حسل فاند من تعابول-آپ اس دفت حسل سے فارخ بوكوكرے ين چى حمي-اس کلام سے آپ کی اسمالی پاکداسی اور تقوی کا پد چالا ہے کہ آپ نے چ کرمی اور کو آواز ندوی بلکہ رب

فألالوب MAA

إذِانْتُونَ تُمِنَ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ جب ایت محروالوںسے پارب کی فرت ایک بچ انگ حلی سا قوان سے اوحر مِنْ دُوْرُهُم جِمَا بُا مُنْ قَارُسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَكُمْثُلُ ایک برده کر بیات تواس کی طرف جمدت ایناردهانی بیجات وه اس کے لَهُا بَشَرُ السِّوتَيَا ٥ قَالَتُ إِنَّ أَعُودُ بِإِلْرَحُمْنِ مِنْكَ را سے ایک تدریست آدی کے روب وی ظاہر ہوائ ہو کی بی جھ سے رحن کی بنا ہ آئی نُ كُنْتَ تَنِفِيُّتُا ۗ قَالَ إِنَّهَا ٱنَارَسُوْلُ مَ بِإِنِّ لِإِلْمَا لَكِ يول اكر يقي فداكا وسب في بولاش تو تمري رب كا بعيها بوا بول كريس تو بقياب لْمُأْزُكِيًّا ٣ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمْ وَلَمْ يَبْسُونِي ستعرابیٹا دوں تہ بول میرے لڑ کا کہاں سے بُوگا جھے تو کسی آ دی نے ہاتھ ، المعاديد المعارون بها يون بى ب كه ترسارب نے فرايا ہے كا ي هِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ وَرَجْمَةً مِّنَّا وْكَانَ بھے ہمان سے اور اسلنے کہم اسے نوگوں سے واسطے لٹانی کریں اور ابی طرحت سے ایک دمست ادر یرکای هجرچکا جدث اسبحریم نے اسے پیشائل کیا پھڑے گئے جگ بالمی ف مراسے بینے اور دایک مجور کی جزیں ہے آیا ناہ اول بائے می طرح میں اس مِنْ عُنْ قَبْلُ هٰذَا وَكُنْتُ نَسَيًا مَنْسِيًّا ﴿ فَنَا لَا مَا سے پہلے دھی ہوتی اور مجول بسری ہوجاتی ٹ تو اسے اس سے تلے سے بھارا يُخِنْهُا اللَّهِ تَخْرَلْ قُدُرِ عَنْ قُدُ جَعَلَى أَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِتًا تا كر فر ذكا يرے رب نے يرے ني ايك بربها دى ہے تا

منزلم

تعالی کی بناہ پکڑی ؟ که اس دافتد کی سمی کو خبرنہ ہو ٧ ۔ معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام بالن الى بينا دے سكتے ہيں۔ اس طرح حضورك باركاد سے اولاد اور تمام رب کی تعتیں ملتی ہیں۔ اس سے بعد لگا کہ رب کی نفتوں کو بندے کی طرف نبست کر کتے ہیں ہذا کہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ اصلوة والسلام اولادا ایمان مزت جند دیتے ہیں۔ معرت ربید نے حضورے عرض کیا تھا کہ میں آپ سے جند مانکا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ فرشتوں سے پروہ نہیں کہ وہ انسان نہیں۔ دیمو حیوانات سے پردہ نمیں۔ عے کہ حسیس بغیر مرد کے چھوٹے بیٹا مطا ہو" تا ک رب تعالی کی قدرت کلل ظاہر ہو برابناس بی تبدیلی نسیں ہو سکق (خیال رہے کہ نقدر معلق عل تبديل او جاتی ہے محرمبرم على تميں) يد كمدكر معترت جريل نے بي بي مريم كے كريان على چونك ديا جس سے آب عالم او كئيں۔ اس سے معلوم بواكد

http://www.rehmani.net
(بتیسند ۲۸۸) بزرگوں کے دم میں آجر ہے۔ نیز اس سے چند مسئے معلوم ہوئے ایک یہ کہ میسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نطف سے نیس نہ ال کے نہ باپ کے اور سرک سے کہ السام کی پیدائش نطف سے نیس نہ ال کے نہ باپ کے اور سرک یہ کہ آپ ایک میٹیت سے دوح ہیں۔ اس لئے آپ کو دوح اللہ کما جاتا ہے۔ تیرے یہ لے چزک آپ فرشتہ کی پھو تک سے پیدا ہوئے الذا آپ کی پھو تک میں مردہ زندہ کرنے کا ایما کرنے میں میں آب ہے۔ صورت جریل کا اثر آپ میں تھا۔ وہ روح الامن ہیں تو آپ روح اللہ و سرح المیل کا شرح سے کہ کا میں آپ راتوں رات چیپ کر کال سمئی کے تک وضع مل کے اثر آپ میں تھا۔ وہ روح الامن ہیں تو آپ روح اللہ و سرح اللہ وہ روح اللہ کا کہ میں میں تو آپ روح اللہ و اللہ کی سے در ایک میں آپ راتوں رات چیپ کر کال سمئی کے تک وضع میل کے ایک اللہ میں تھا۔ وہ روح اللہ میں تو آپ روح اللہ وہ روح اللہ کی ہے۔

آثار ظاہر ہو کے تے اور آپ کی سے یہ راز شرم کی وجد سے کمہ نہ عن تھیں۔ الارے حضور سے شب معراج جرال نے عرض کیا کہ اس میک دو رکعت تماز برد ایس یہ معرت مین کی جائے پدائش ہے (نالی ببق از روح البیان) می نے اس جگه کی زیارت کی ہے۔ اب یہ درخت فٹک تھا۔ ہے ا ٹمانیں ایکی نہ تھی ا مرف ویزره کیا تھا ای لئے قرآن کریم نے مذع الفاد فرمایا تھی نه فرایا - آپ اس ج سے نیک فاکر بین مکس ورو ک شدت تی اا۔ اس سے معلوم ہو آ ب کہ صفرت مریم ے مالم ہونے اور وضع حمل میں دراز فاصلہ تھا۔ فورا ومنع حمل ند ہوا تھا۔ روایات میں آنا ہے کہ سوائے ہوسف نجار کے نمی اور کو اس حل کی اطلاع نہ تھی حطرت مرم ع ایک ون حفرت کی کی والدہ نے کماکہ جب على تمارے مائے آئی ہوں و مرے مید كا يد تمارے ہید کے بچ کو مجدد کرا ہے۔ ال حفرت جرل طیہ السلام نے جنگل کے لقیم حصر سے حفرت مریم كويكار كرفرايا الماء جو معرت ميني عليد السلام كي ايدى يا معرت جرل عليه السلام كے يدا مولى - الذا اس كا

پانی شفا ہے ہیں آج آپ زمزم۔

ا۔ جمال آپ وروزہ کے وقت بیٹیس حی۔ وہال مجور کا

ایک محمنا ہوا ورخت فشک ڈیڈ تھا۔ فرایا کیا کہ اے ہاؤ

آدر ہو گا اہی اس کے پہل پک کر تم پر گریں گے تم کما

اور ہو گا اہی اس کے پہل پک کر تم پر گریں گے تم کما

لینا۔ آپ کا ہاتھ اس نے گوایا آ کہ معلوم ہوکہ ول کے

ہاتھ کی برکت ہے ہو کھ ڈیڈ برے ہو جاتے ہیں تو ان کی

اتھرے فشک ول ہی برے ہو جائیں گے ہا۔ اس میں

ولیہ کی کرامت کا جموت ہے ایا تی کا ادہامی ہے کیو کہ

والیہ کی کرامت کا جموت ہے ایا تی کا ادہامی ہے کیو کہ

ہواکہ ولاوت کے وقت مورت کو مجوریں کھائی جائیں تو

ہوارے دم کر کے مورت کو کھائے جاتے ہیں اس کی

امل سے مشکل آسان ہوتی ہے اب ہی دروزہ میں میں

ہموارے دم کر کے مورت کو کھائے جاتے ہیں اس کی

امل سے آیت کرے ہوت ہے گئی کہوریں کھاؤ یائی بڑی

وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِنْ عِالتَّخْلَةِ شَلْفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا الانجود کی جڑیجو کواپٹی فرنت بالا اللہ بخد پر تازی پٹی مجبوریں محریث محکی ہے 12511 2 25634 1713654 511 5 آدی کو دیکھے تو کہدوینا کہ ایس نے آج رحن کما روزہ سانا ہے۔ فَكُنُ إِكِلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ فَالْتَكُ يَهِ قُوْمَهَا نَحْمِلُهُ توآج بر فرنمس آدی سے بات شکروں کی نے تواسے کودی سے اپنی قوم کے ہاس آل قَالُوْ اِيْمُ بِيمُ لَقَالُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَا الْخِتَ لَا وُنَ ٹہ بیے بیٹک ایم ہونے بہت بری بات کی ث سے باروں کی بہن کی مَاكَانَ أَبُولُو امْرَاسُوعِ وَمَاكَانَكُ أُمُّكِ بَعِ تیر باپ برا ۱ دی نه تما اور نه تیری مال اس پربریم نے بحرک طرف اخارہ کیا نا دہ بیسے ہم یکے بات کریں اس سے جر النے یں تجدہے نے بھسلے فرایایں ہوں الندکا بندہ اس نے محص کاب دی کا اور محص يُنَافُوْجَعَلِنِي مُبْرِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطِيني ک خریں بٹلنےوال دنی کیاٹٹہ اور اس نے جھے مبارک کیا یس کمیں ہوں ٹٹہ اور جھے بِٱلصَّلُوةِ وَالدَّكُوةِ فَأَدُمُتُ حَبَّا أَفُوبَرَّا بِوَالِدَ، فَازُ وَزُكُوا قُلَ ثَاكِيدُ فُرِا لُنْ فُنْ مِنْ جِبِ بَكَ بِمِونِ الْرَابِينِ السِيرَ الْجَاسُورِي كُرِي وَلَمْ يَجْعَلِنَ جَبَّارًا شَوِقَيًّا ﴿ وَالسَّلَّمُ عَلَيَّ يَوْمَ والاله اصطفے زبردست بربخت زکیا ک اور وی سلامتی محد برجی ون

PAM

قال المء

اور اپنے خوبھورت فرزند سے اپنی آکھیں معندی کو۔ فرزند کو قرۃ انھیں کتے ہیں اس کی اصل یہ آیت ہے ہم یعنی اشارے ہے، کو کھ اس زمانے ہیں چپ کے روزہ رکھ لا ہے کہ روزے ہیں بولان گرام ہے کوئی ہو ہے کہ یہ بچر کیے ہو کہا تو اشارے سے کہ رینا کہ ہیرا روزہ ہے میں نہ بولوں گا۔ ۵۔ یعنی آج روزہ رکھ لا ہے خاموقی کا اور ایل پا تعاصم سے انسیں روزہ رکھوا ریا گیا کہ نہ پچھ کے اس موجی کا روزہ ہی ہو آ تھا گر ہماری کھائی میں ہو گا تھا گر ہماری شد کی سے بولیس ۔ اس سے معلوم ہواکہ جابلوں کا جواب خاموقی ہے ۲۔ اس دین جی چپ کا روزہ ہی ہو آ تھا گر ہماری شریعت جی بیر منسوخ ہے اور قوانے سے مواد اشارۃ "کمتا ہے نہ کہ زبان سے کمنا ورنہ دوزہ فوٹ جا آے۔ اس سے معلوم ہواکہ لی بی مریم خاس اور کروری سے محلوط کے اور قوانے ہی اور قوانے سے مواد سے معلوم ہواکہ کی بیر مریم خاس اور کروری سے محلوط

http://www.rehmani.net

(بقید صفرہ ۴۸۹) رہیں ورنہ مور تمی بعد ولاوت چلنے گرنے کے قابل نمیں ہوتی اور آپ فور آ اپی قوم کے پاس کچہ کو لے کر تشریف لے آگیں کو لکہ ان محجوروں اور اس فیبی پائی نے شفاو محت وقت مر کے وقت ہوا۔ اور عینی اور اس فیبی پائی نے شفاو محت قوت مب کچر بخش دی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تیم کات سے شفا اور قوت کمتی ہے۔ ۸۔ یہ واقعہ ظرکے وقت ہوا۔ اور عینی طید السلام کی ولاوت رات کے وقت ہوئی اس وقت آپ آوھے دن کے تھے اس میں اور بھی چند قول میں (روح) ۹۔ بارون سے مراویا نبی اسرائیل کا ایک نیک آئی۔ اس مریم کے علاقاتی بھائی کا نام بارون تھا جو نمایت نیک قا۔

فأل الماط

وُلِنْ تُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ الْبِعَثُ حَبَّا ®ذَٰلِكَ یں بیدا ہوا اور جی ون مرول اور جمل ون زندہ ا**نتایا جا**ؤں کہ یہ سے مینی *دیم کا*یٹا ٹ ہی بات سے جس میں ٹنک کرتے ہیں مَا كَانَ يَلْهِ أَنَّ يَبَعْذِنَ مِنْ وَلَدٍ اسْبَاحِنَهُ إِذَا فَضَي الله كو لالق بنيس كركمي كوابنا بجر مغرات باك ب اس كوجب كس كوا كا موا مك ٱهٔرًا فِانَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥٠ وَإِنَّ اللهُ رَبِيِّ وَ فرماً اب توبوں بی کاس سے نرما یا ہے ہوماوہ فوز برما تا ہے وارمینی نے کہا بیک اللہ ۯؠؙۜڮؙؙۿڔڣٵۼڹؙٮؙٷٷؙڟڣٵڝؚڗٳڟڞؙۺۊؚؽڹۄٛؖٵٛڂٛؾۘڷڡؘ سب جمیرا ورنماراتواس کی بندگی کردیه راه سیدی ب ت مجر عافیس آب ش ؠۿڔؚڽؘۅ۫ۿٟ؏ڟۣؠ۫ڿ۞ٲڛؙۼٷۻؖۘۏٲڹڝؚۯؙڵؽۏۿؽٲڹؖۏؙڹڬ ما مری سے بد کتا سیس محے اور کتا دیجھیں معے قد جس دن ہارے ہاس ما مربول عر ابن قالم كلي كراى ين بن اور ابنين ورسناو بهتاوي سے ون کا ناہ جب کا ہو پیکے گانہ اور وہ خفلت میں بی اور بنی مانتے نے بیٹک زمین اور جو بکھ اس برہے سب سکے وارث م بول کے تا اور وہ جاری ٳڵؘؽؙٵۜؽڒۘڿۼۘۏؙڹؖ۞ٛۅٲۮ۬ػڒؙ؈۬ٳڮؾڹؚٳڹڒۿؽۄٚٳڷ؆ؙڮٳؽ بی طرف مجر می میگذاند اورک ب یس ایرا بیم کو یاد کر و بیشک وه صدیق تعالثه منزلم

79.

تھا۔ یا اس سے ہارون علیہ السلام مراد بیں آپ چو تک ان کی اولاد عل تھیں او انسیل بارون کی بمن کمہ ویا کیا جیسے عرب والے نی حمیم کو افاحمیم کمد دیتے ہیں اور نہ حضرت بارون اور لی لی مریم عل ایک بزار آخد سو برس کا فاصلہ ب لنذا آیت رکوئی احتراض نسین الدینی اس کید ہے ہے چھو۔ آپ نے ممبرا کریہ اشارہ کر دیا اور اصل بات فرانی بھول عمیں ۱۱۔ یعنی پالنے میں جھو لنے کے ال کل مجد ب ورن عيل عليه السلام اس وقت الى والدوك مور مي تے ندکہ پالنے میں مطلب یہ ہے کہ اے مریم اکیا تم ہم ے نداق کر ری ہو کہ ایک ہات کمتی ہو ۱ا۔ یعنی انجیل شریف معلوم ہوا کہ آپ زول انجیل سے پہلے انجیل ے خردار تھ اسے کہ مارے حضور نزول قرآن سے پلے قرآنی احکام سے باخرتے ای لئے آپ وی آنے سے پہلے عابر' ذاہر' پاکباز نتے خیال رہے کہ میسلی علیہ السلام کو تیم مال کی فری رمالت فی۔ انڈا آپ کی نبیت رسالت سے پہلے ہے (روح) ۱۱س اس سے معلوم ہوا کہ نی عارف بالله پدا ہوتے میں قرآن کرم کا فرمانا ب مَأْكُنُتُ تَذْرِينُ مَالِكِيّابُ وَيَالِإ إِيَّانَ السِّ مِن وراعت كَي نَمْى ب نه كه ملم كاليني آب مثل سه نه جائے تھے۔ ويكو مینی علیہ السلام نے پیدا ہوتے بی اللہ کی قردید ایمی ر سالت من نیک افعال معاملات کی کیمی نئیس تقریر فراکی مها الميني جرجك لوكوں كو بركتي بينجانے والا ان كے لئے عافع اور معلم فیربوں۔ معلوم ہواکہ نی کی ذات شریف ﴿ إِنَّا اور tم سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں ۵ا۔ یعنی بدن اور 🕏 منس کی پاک کو تک انجاء پر مالی زکوۃ فرض نسیں ہوتی اور ميني طبيه السلام نے تو مجمى ال جمع بى ندكيا ان ير ذكوة كيى - خيال رب كه يمال جينے سے مراد زمين ير جينا ب ورند آسان میں آپ پر نماز فرض نسیں ۱۹۔ معلوم ہوا کہ آپ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ورند آپ فرماتے کہ ماں باب سے بھلائی کرنے والا اس لئے آپ کو قرآن میں مینی بن مریم فرمایا کیا ہے عاب معلوم ہواکہ انبیاء کرام بدعتيدي برحمل بدخلق اختدل سے معصوم موتے ہيں كوكك برمقيده برعمل بربخت موتے بي-

ا۔ بہاں باپ سے مراد ہی آزرت ندکہ حقق والد یعنی آرخ اور ہی کو موف میں باپ کما جاتا ہے کہ عدرت آدم سے لے کر حضرت میداللہ تک حضور کے آیاہ و
امات میں کوئی مشرک نمیں ہوا۔ رب فرما آئے۔ زنتیجن فی التابد بن ہم آپ کے فور کی کروش کو پاک پشوں اور پاک محکوں میں دکھے رہے ہیں اس لین دین و
دنیا میں تیری مشکل کشائی ند کر سکے جو اللہ کی صفت ہے اور نہ پھڑ کو با دنیا میں بہت کام آتے ہیں ان سے بدھے قائدے کشچے ہیں وہ امارے خادم ہیں ندکہ امارے
رب کوئی امراض نمیں سے قذاتہ جو سے علم عاصل کرتے میں شرم و عار نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جال باپ عالم جینے کی شاکر دی کرتے اور عالی

باب صوفی صافی فرزند کے مرید ہونے میں نہ شرائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پینمبروں کے علم لدنی ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو سکھانے آتے ہیں سکھنے نمیں آتے ہے، معلوم ہوا كرنى كروالد أكريد ابوة ك لحاظ سے يوے موت يوں مرنی کے امتی اور تابعدار ہوتے میں ۵۔ یعنی کفرکر کے شیطان کی ہو جاند کر۔ خیال رہے کہ کافرو مشرک اینے کفر و شرک میں شیطان کی مبادت کر کے اس کا بندہ یا مطبع ہو آ ہے۔ یمال بندہ معنی بندگی کرنے والا ہے نہ ک معنی محلوق۔ کہ اس معنی سے خود شیطان اللہ تعانی کا بندہ ہے اے کہ آوم علیہ السلام کو مجدہ نہ کیا۔ اور نافرمان کی اطاعت نافران بنا وی ب- نعت ، محروم کر کے مشعت و عذاب می جلا کر دی ب عد اگر تو میرے وامن بن بناہ نہ نے اسطوم ہواکہ پینیرکا دامن عذاب الى سے بناہ كى جك ب ان آيات سے معلوم ہواك كافر إب يا كافر بيت كو ابا جان يا بينا كمد كريكارنا جائز ب ان کے شرقی حقق پدری ہمی ادا کرنے مروری ہیں لیکن ول ے انس انا دوست نہ مجے اور انس برایت کرا رب- ٨- ميرے بنون كو يراكنے اور جھے توحيد كى تبليغ كرنے سے ٩- يعنى تحجے دور سے بى سلام ب مسئلہ كافر كوسلام كرنامنع ب كوتك سلام عن سنفرت يا جنتي مول کی دعا ہوتی ہے اور کافر کے لئے دعا سففرت حرام ہے" رب فرما مّا ج- مَا كَانَ المَنِي وَالْوَائِنَ اعْتُوا اللَّهِ عَنْ اعْتُوا اللَّهِ عَفْدُوا الْمُشْعِكِينَ وَلُوكَاكُواْ لَهَا وَهُمُ مِن سَلَام تَعَيِّمَت مَد قَمَا بَكَ متارکت تھا۔ اظمار نارائتلی کے لئے وا۔ نماز تھر کے وقت یا کمی اور قبو لیت دعا کے موقعہ پر تیرے لئے دعا كدال كا- معلوم مواكد بين كاباب ك ماته بوا سلوك يد بك كراس كوكوشش سى يادعات بدايت يرالائد الداس طرح كه ميرب موفى ميرب باب كو ايمان كى تونق وے یا کہ وہ مومن ہو کر مغفرت کا مستحق ہو جائے ورنہ كافرك لئے يه دعامنع ب ١١٦ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اسلام میں تقید حرام ہے کہ معزت ابرائیم نے اپناوین نہ چھیایا۔ دو سرے یہ کہ بدند ہوں کے

791 حرييرا قال المرور ڽۜڹۣڡٞٵڹۣۜؾٵ<u>ٙ</u>ٛٵۏۮؘڡٚٲڸڒؚؠؽٷؽٙٲڹؾؚڶؚۄؘؾڠؚڹؙۮؙۄؘ (بی، بیب کی خررس بتاتا بب این اب سے بولال اے میرے اب کیوں ایسے کو بوبنا ہے جو نے نہ دیکھے اور نہ کی تیرے کا آئے تہ اے میرے اب بینک میرے پاس دہ ملم آیا جو تھے ز آیا تا تو تومیرے جمعے ملا آتا میں تھے ميدس راه دكا دُل الع ميرس باب شيطان كابنده نه بن في بيتك فيطان رمن کا نافران ہے تہ اے میرے باپ یں ڈرتا ہوں کر بھے رمن کا کوئی مذاب بہنے ک تو توشیعان کا رینق ہو جائے ہولا کیا ٱرَاغِبُ أَنْتُ عَنَ الِهَ يَى آبِرُونِيُمْ لَكِنَ لَمُوتَنْتُهِ ارَاغِبُ أَنْتُ عَنَ الِهَ يَيْ إِبْرُونِيمُ لَكِنَ لَكُمْ تَنْتُهُ توييد فداؤن سے مذہبرنا ہے اس ابراہم بينک الرقو باز دايان تویں بھے بچواؤکروں کا اور جھ سے زمانہ دراز تک ہے علاق ہوجا کہا ہی جھے ملاکہے ج فریب ہے ناہ کرمی نیرے کے اپنے رہے معانی انو کا گانا، بیٹک وہ مجھ برمبر بالاب اور عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وادَعُوامَ إِنْ يں ايك كنا رسى موجا و ل كاتم ساء ران اب عن كوانت كي موا بوجة موت اور اپنے دب كوج بول ٳڷۜٵۘڴٷؘڹؠؚؠؙۼٳ<sub>۫</sub>ؠٙٳ۪؈۬ۺؘؚڡؾٵ۞ڣؘڵۺۜٳۼؾڒڶۿؙۄؙۅڡۘٵ عاقرب كري ايفرب كى بدكى سے باغت زبول تا جمرجب ان ساور الله ك

ساتھ نشست و برفاست سنع ہے کہ حضرت ابراہیم کافر پچا ہے علیمہ ہ ہو گئے ۱۳ ۔ لین بنوں کے پہاری بد بخت ہوتے ہیں' اللہ کا عابد خوش نصیب اس سے معلوم ہوا کہ عبارت الی سے بدنصیبر دور ہوتی ہے خوش نصیبی عاصل ہوتی ہے۔ قذا کوئی مسلمان اپنے کو بد بخت سیا بدنصیب نہ کے 'اگر ہم بدنصیب ہوتے تو ہم کو حضور کا کلمہ نصیب نہ ہوتا۔

ملام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نسی ہوتی ہے ملام اس پر کہ جس کی برم میں قست نسیس موتی

ا۔ اس طرح کہ شربائل سے شام کی طرف ہجرت فرا مے اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقیہ بری چزے کہ آپ تقیہ فرماکر بائل میں ند رہے ۲۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوا کہ تقیہ بری چزے کہ آپ تقیہ فرماکر بائل میں ند رہے ۲۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہیں کہ نیوں نے اسپے ہوئے بعقوب علیہ السلام کو دیکھا تیسرے یہ کہ ہجرت مقبول کی برکت سے الله تعالی دنیاوی لعنیں میں مراج کو حطا فرماتے ہیں خیال رہے کہ اسامیل علیہ السلام معدرت اسمال علیہ السلام سے برے ہیں۔ لیمن چرک معدرت اسمال برک والد ہونا عائد کعید کی سے برے ہیں۔ لیمن جرک معدرت اسمال برک الدم ہونا عائد کعید کی

يَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَنْنَا لَكَ إِسْلَاقَ وَ مواان مح مبودوں سے محدوم رحمیاً راہ بم تے اسے امحاق اور يَعْفُونَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَإِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مُرْضِنَ يعقوب مطلكة في اوربر ايك كوفيب كي جرس بتاني والا دبي ميااورم في البير رُحُمُ نِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْ قَعَلَيَّا هُوَا أَكُمُ لِسَانَ صِلْ قَعَلَيًّا هُوَاذَكُمُ الْمُ الله وورد دارا الله الله الله الله الله مرسی کریا د کروش بیشک وہ بعنا ہوا تھا اور رسول تھا طبب کی جرس بتانے والالہ وراے ہم نے فورک وائن مان سے ما فران که آور اسے اپنا راز کھنے کو قرب كياث اورايتى وممت سے اسے اس كا جان يا رون مطاكيا خب كى فيرس بان قالانهى ال الدكاب يس الماميل كو باد كرونه بدنك ده ومداكم بما تما ك الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيَا فَوَكَانَ يَأْمُو الْهَلَةُ اور رسول تھا جنب کی جریس بٹاگا اور ایسے گھر والوں کو نَازَ اور ذِكُوْةٍ كَمَا مُكُمَّ ويَبَّاكُ اود البِّنْ دب كو يبند مَمَّا ادر ت بير ادير مروك بيق وركسان مراك المراك المراك المالية والله وركسان المعرفة والله والل اور بم في الشريح المناك براها في الله يدين من بران في المان كما الله

هميركا شرف محضور ملي الله طيه وملم كا آب كي اولاد مين ہونا' غرض کہ بے شار خصوصی رحمتیں ہا۔ کہ یہودی' عیمائی واوری مسلمان سارے دین والے آپ کی تعریف کرتے ہیں حی کہ بعض مشرکین ہمی آپ کوکرش کیہ آپ احرام كرت ين . اله ع خود ايك لداي بندو ف كماك جنیں تم اراہم کتے ہو انس ہم کرش کی کتے ہیں اور حعرت اسامیل کو ارجن ۵۔ موئ ملیہ السلام یعقوب علیہ السلام كى اولاد من سے جي اى كے ان كا ذكر معرت اسامیل طب السلام سے پہلے قرایا یا کد دادے ، بوتے ک ذكر من فاصله نه موسه ورنه حطرت اساميل موى عليه السلام سے بحت پہلے ہیں ٢- رسول قو مارے اور مي محلوق کے اس کے رسول کو می پر مقدم فرمایا۔ خیال رے کہ رمانت کا تعلق خالق سے آور نبوت کا علق سے ب (از روح البيان وغيره) ٤- طور،معرو دين كراست میں ایک چھوٹا ما باز ہے جان موی طیہ السلام کو ایل زوجہ لی لی مقورا کو مدین سے معرلاتے ہوئے نوت بخش عن بدايد حل يمونين فأمانية المن عدمواد معرت موی طیہ السلام کی دائل جانب ہے، معر آتے ہوئے یا ا كن ك معنى بركت والى جانب ٨٠ باد اسار جرس كام فرالا - ای لئے آپ کا لئب کلیم اللہ موا۔ خیال رہے کہ حطرت موی طیہ السلام سے جو راز کی باتیں رب نے فراکمی وہ سب حضور کو بتا دی اور جو حضور سے معراج عل راز و نیاز قرائے وہ کمی کو نہ مائے ملک ارشاد فرمایا۔ فأؤخى إنى تبنيه بتاأولى معلوم بواكد مب بابرك ووست . بین حضور درون سمرا بین ۹ سطوم یوا که بارون علیه السلام كو تبرت موى عليه السلام كى دعاس عطا بوكى اس ے اللہ کے باروں کی مظمت کا بعد فاکد ان کی وعاہے وہ نعت ملتی ہے جو ہادشاہوں کے فرانوں میں نہ ہو۔ تو اگر ان کی دعا ہے اولاد یا دنیا کی دیگر نعتیں مل جائمی تو کیا مشکل ہے اے ہو اہراہیم علیہ السلام کے بوے فرزند اور آپ کے جدامید میں اا۔ آپ نے رب سے اور کلول ے ہو دعدے کے قام ہورے کے۔ مارے ٹی ہے

(بتیہ سنی ۱۳۹۳) قائل کی اولاد سے جماد کیا۔ علم حساب ایجاد فرمایا (نزائن روح) ۱۵ یعنی موت دے کر پھر زندہ فرماکر اس جمم سے جندہ میں پیچادیا۔ خیال رہے کہ چار نبی زندہ جیں۔ دو زمین پر معرت محصروالیاس علیما السلام اور ایک آسان پر معبرت عینی طیہ السلام اور ایک جند میں معرت اور لیس طیہ السلام ۱۹۔ اور ایس ماتھ رہو۔ رب فرما آہے۔ اِخدِمَا المؤمَنَ الْمُنتَبَعِمُ عِن اَلَّهُ اِنْ اَنْ اَنْعَدُتُ مَا لَيْهِمَ۔

ا لين ايرائيم عليه السلام الوح عليه السلام ك يوت اور آب ك اس فرزندك اولاد على عن جو مشى على سوار في العني مام عد معزت اساق و اساميل سا

موی و بارون و زکرا و محلی و عینی علیم السلام- ان آیات ے مطوم مواکد نیک اولادے ماں کیپ کو شرف حاصل ہو تاہے ہے جو آیات کہ ان پنجبروں کی کتب میں تھیں ا جب وہ يزمي جاتي تحيمي تو بدايت والے لوگ روت ہوئے محدول میں مر جاتے تھے۔ الذا اے مسلمانو تم بھی مجدو کرد کاکہ ان کی لقل ہو اس لئے یمال مسلمانوں ير عجده داجب ب معلوم مواكد اچمول كي نقل مجي اهي ب ٥٠١س س تمن مسئف معلوم بوت أيك يدكد كلام الی کی مخاوت کرنی اور حلاوت کرا کر منی گزشته پیغیرون ن کی سنت ہے لین فطرت ہے او سرے یہ کہ اللوت قرآن خثوم و محنوع سے كن محبوب ب تيرب يدك آیات برد کریاس کرا اللہ و رسول کے مشق یا مذاب کے خوف کیا ول کے زوق میں مربیہ رزاری کرنی خدا کو بنی بیاری ہے اور آکار تھوں کی سنت ہے ٦۔ يمود عيمالي ادر دیگر ان بزرگول کے ہم لیوا جو ان کے خلاف عمل كرت شے عد اس سے معلوم مواكد نمازوں ميں مستى تمام کناموں کی جر ہے۔ اس سستی کی کلی صور تی ہیں ا نماز نہ پڑھنا' بے وقت پڑھنا' بلاجہ بغیر جماعت پڑھنا' بیش نہ پامنا ریا کاری سے پرمنا وفیرہ ' ۸۔ فی دوز خ ك ايك بنكل ام ب جس ك مرى عددن ك دو سرے طبقے بھی بناہ ماسلتے ہیں۔ وہاں زانی سود خوار ' ماں باب کے نافرمان مجمونی کوامیاں دینے والے رکھے جائیں م (فرائن) ٩ اس آيت سے معلوم بواك پيلے كفر ے تذاری مرایان لانا مر نیک اعمل کرنا ضروری ہیں۔ رتیب یک ب اس اس طرح که ان کی نیکوں کی جزا بلادجه كم كروى جائية أكر كسي مسلمان كي نيكيال منبط يا كم ک جائیں گی تو اس کے اپنے ضور سے اللہ رحن فرانے ے اثارہ معلوم ہوا کہ بنت جس کو لمے گی رب کی رمت سے ملے گی نہ کہ محض اپنی کوشش سے اال مین اس مال میں کر جنت مومنوں سے عائب متی اور وہ جنت ے دور کی وہ اس وعدے پر ایمان لائے ۱۳ اس لینی جنت می ناماز اور بیار بات نہ و خود کریں مے نہ ان سے کوئی

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الدَّمَ وَمِثَنَ طِنب کی فھریس بتائے واوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان بی جن کو م حَمَلْنَامَعُ ثُوْجٍ وَمِنَ ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمِ وَاسْرَاءِ يَلُ ف ور سے ساتھ مواد کیا تھا اور ادرا براہم من اور بینوب کی اولادسے من وَمِهَنَّ هَدَايُنَا وَإِحْنَاكِينًا إِذَا نَتُنَّلَى عَلَيْهِمُ اللَّ احدان میں سے جنیں ہم نے راہ دکھائی ادبین بیاجب اِن بر رحمٰن کی آیس پڑمی جاہرته الرَّحُونِ خَرُّوْ الْبُعَّدُ الْوَبْكِيَّا الْأَخْلُفَ مِنْ بَعُ كر بنت ممده كمت اور دد ت في اوران مع بعد ان كى بي وه نا فلعد است م فُ أَضَاعُوا الصَّاوَةُ وَاتَّبُعُوا الشُّهُونِ فَسُوْفَ جنوں نے فائریں گنوائیں ہے اور اپنی تواہٹوں کے تیجے بھٹے تو منقریب وہ دوزخ ڠۅؙڹۼؘؾؙٳۿٳڵؖٳڡ<u>ٛ</u>ؙڡؘڹٛؾٵۻۘٳڵؖڰڡؘؽؙؾٵۻۘۅؖٵؖڡۜؽؙۘۅۘۼڮؙڝ یں حنی کاجنگ بائیں سکے شد مگر جو تا نب ہوستے اور ایمان لا سنے اور اچھے کا کستے لک لَإِكَيَنَ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ ۖ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۞ تر يروك منت يس مائيس كے ادر انہيں كمد نعمان ر د إ مائے كا ت جَنّْتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحْمِنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ بنے کے باع جن کا دمدہ رحمن نے سله اپنے بندوں سے میب یں میا اللہ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا إِنَّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَّغُوَّا ب شکدای کا و مدہ آنے والا ہے۔ وہ اس یس کو فی بیکار بات زمنیں عے تا اِلْأَسَلَمَا وَلَهُمْ رِزْفَهُمْ فِيهَا بُكُونًا وَعَشِيًّا ﴿ وَعَشِيًّا ﴿ وَلَا لَهُ مگرسدا کے اور اہیں اس یں ان کا رزق سے مبح وشام مل یہ وہ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِ أَثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنَ كَانَ تَقِيًّا ﴿ اع سے می کا دارف بم اسفے بندوں میں سے اسے کویں سے جو بریز کار سبے ت

٣٩٣

قال العرا

کے گا۔ اس میں اشارۃ عم ہے کہ دنیا میں ننویا توں سے بچ ' بے فاکرہ کلام نہ کرد ۱۳ مبنتی آپس میں ایک دد سرے کو سلام کریں مے یا فرشتے ' یا رہ کی طرف ہے۔
سلام سنیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں سلام جنت کا کلام ہے ' وہاں بھی طاقات اور رخصت کے وقت سلام ہوا کرے گاہا۔ یعنی بیشہ کیو تک دہاں میج وشام نہ ہوگ۔
بعض نے فرمایا کہ جنتیوں پر استے وقعہ سے طا کہ کھانا حاضر کیا کریں گے ان کے احترام کے طور پر ' ورز خود جس وقت بھنا چاہیں مے کھائیں کے کوئی پابندی نہ ہوگی
11۔ یعنی وراثت کی جنت من نے پر بیڑ گاروں کو ملے گی کہ جنتی اپنے حصہ کے ساتھ کفار کا حصہ بھی لے گا۔ محر حطائی جنت بغیر عمل ملے گی۔ جیسے مسلمانوں کے چاہائع
کے اور وہ قوم جو جنت بھرے کے لئے پیدا کی جائے گی کا۔ روح البیان نے فرمایا کہ اس جس معرف جبرش کاوہ کلام رب نے نقل فرمایا جو انہوں نے حضور کی

(بقید من ۱۹۵۳) خدمت میں عرض کیا یک بار کفار نے حضور سے اصحاب کف کے بارے میں دریافت کیا تو حضور نے فرمایا۔ کل ہتا کی گے محرجالیس دن یا پندرہ دن یالکل وحی نہ آئی۔ پھر جب جبرل امین وحی لے کر آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اتن دیر میں کیوں آئے۔ انسوں نے عرض کیا بندہ مامور ہوں۔ جب تھم ہو آہے حاضر ہوتا ہوں۔

ا۔ سانے سے مراد آخرت کیجے سے دنیا درمیان سے مراد از ل سے ابد تک کی خری ادر طالت میں جداس سے مطوم ہواک فوقی و غم برطل میں میشر عبادت

كرنى كمال ب اور كى محوب ب- مرف خوشى يا صرف عم می حبادت کرنی کال نمیں۔ اللہ تعالی توفیق دے سے رب کی شان یک کفار نے بھی ایے کمی بت کا نام اللہ نہ رکھا تھا فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم میں ہمی کوئی رب کا شریک سی و کام میں کیے شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور سے پہلے کی ہی یا ولی کا بام محرند ر کھا۔ حضور کا يه مبارك نام بحي المحو آرباس شان نزول ميه آيت وليد بن مغیرہ اور الی بن طلف کے متعلق نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندگی کے محر تھے ۵۔ یعنی اے ولید جب محم الله كلى بارنيست سے بست كرچكا- تو كى نہ تفاقح سب کھ کر چکا تو تیرے مرنے کے بعد روبارہ زندگی بخشا کیا مشكل ہے۔ ايجاد مشكل موتى ہے ووبارہ بنانا آسان اس اس سے معلوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایے محبوب بین کہ اللہ تعالی ائی حم فرمانا ہے حضور کی نبت سے لین تسارے رب کی شم۔ ٤٠ معلوم مواک جس کو جس ہے تعلق ہو گا ای کے ساتھ حشر ہو گا شیطان والوں کا حشر شیطانوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے تفاموں کا حشراولیاء اللہ کے ماتھ اس لئے انسان کو جاہیے کہ اچموں سے تعلق رکھے۔ قیاست میں ہر کافرانے اس شیطان کے ساتھ بندھا ہو گاجو دنیا میں اس کا قرین تھا ۸۔ اسنی قیامت کے بعد ووزخ میں جاتے ہوئے عوام کفار اینے مرداروں کے ماتھ بندھے ہوں کے محربور میں انتیں علیمہ و کر دیا جائے گا تا کہ مرداران کفرکوٹلیمہ ورجہ یں رکھا جائے اور ماتحت لوگوں کو علیرہ ورجہ یں اب کفر اگرچہ یکسال ہے انگفزیلَة والیقة انگر کفار مختف هم کے یں۔ ہر حم کے کافر کو اس حم کا عذاب ہو گاجس کا وہ ستحق ب- ابوطاب ادر ابوجل عذاب من برابر نمين بو عجة ك وه معنور كے خادم تھے اور ابو جمل معنور كا دعمن " مرداران كفركو عام كفار ے اس لئے تكالا جائے كاك انس عذاب بخت ہو گا ۱۰ یعنی ہم جانے ہیں کہ کون کافر كس طبقہ كے لائل ب اے وہال بى جيما جائے گا۔ اور کون پہلے پھینا جائے گا اور کون بعد میں ۱۱۔ کیونک ووزخ

Man وال الم وَمَانَتَ نَرُّ لُ إِلاَّ بِأَفْرِيَ بِكَ لَهُ مَا بَيْنِ أَيْنِ يَنَا وَمَا ادد جردل نے عبوب سے وحق کی بم نفتے بنیں ا ترتے مح صفود کے دیکے حکے سے اکاکا ہ هَنَاوَمَا بَيْنَ ذُلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ شِيتًا ﴿ رَبُّ لُكُ شِيتًا ﴿ رَبُّكُ سِيتًا ﴿ رَبُّ مارے آ تھے۔ اور جو ہا دسے ہی ہے اور جو اس کے زمان کو اور خور کا دب بھو لنے والا ابنیں آماؤل اودنین اور جرکدان کے نیچ یں ہے سیکا الک واسے ہے جوادراسی بندگ پر ظبتررون كياس كے ناكل دومرا بائے ،وق اور آدى كتا ہے ك ءَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴿ أُولَا يَذُ كُرُ الْإِنْسَانُ س جب میں مرجا ذر کا و منقریب ملاکو کا لاجا در گات اور میں آوی کو یا دہیں کہ ہم نے اس سے بہلے اسے بنایا اور وہ مکھ نہ تقافی توتمائے دب کاتم ن ہم ہیں اور شیطانوں سب و تھے رائیں سے ک اور انہیں دوزن سے آس باس مام کرس سے محشور مے بل گرے بھر ہم بر گروہ سے نکالیں سے ٹر بوان میں دمن پوست ریادہ ہیاگ اورتم میں کو ل ایسا نبیس جس کا گزر دوزخ بونہ ہوٹ تھائے رب سے زمہ برین دی تھری ہوگ ثُونِنِجِي الَّذِينَ اتَّقَوْ اوَّنَذُرُ الظُّلِمِينَ فِيهَ إِحِثِيًّا ۞ بات بصيريم درواول كوبهاليس على ادرهالول كواس يى جودوي في كمنون والكويت

جنت است میں ہے۔ ووزخ پر پل مراط ہے سب وہاں سے گزریں مے۔ کفار پار نہ لگ سکیں مید۔ مومن پار لگ جائیں مے کوئی نور نظری طرح کوئی ہوا کی طرح ا کوئی تیز محموزے کی طرح گزریں مے۔ ۱۲۔ یعنی مسلمانوں کو پل مراط پر بھی دوزخ کی گری نہ چھوٹے گی بلکہ دوزخ کی جمک پکارے گی کہ اے مومن بدد گزر جا تیرے نور نے میری لیٹ بجمادی ساا۔ جو پل مراط سے بھسل کردوزخ میں کر جادیں مے کافروہاں بیٹ رہیں مے اور بعض مناکار مومن جو کر جائیں کے اپنی سزا بھت کر نکال دیئے جائیں مے۔ یمال فالم سے مراد کافرے اور چھوڑ دیئے سے مراد بیٹ وہاں رکھنا ہے۔ ا۔ شان نزول کادار کفار قریش خوب بناؤ سکھار کرک اپنے ہائوں میں قبل ڈال کر اچھے گیڑے ہین کر افخرو تحبرے فریب مسلمانوں سے یہ کما کرتے تھے۔ ان کی تردید ہیں یہ آئی۔ (فزائن العرفان) ۲۔ یعنی چو نکہ ونیا ہی ہم تم سے مزے ہیں ہیں کہ تم فریب ہو 'ہم امیر' تو آگر بقول تہمارے قیامت ہوئی ہی تب ہم ہم دیا ہی تب ہم ہم اور ان کے۔ یا یہ مطلب ہے کہ رب تعالی تارے کفرے راضی ہے تھارے اسلام سے ناراض۔ تب بی تو ہم کفار تم مسلمانوں سے میش میں ہیں۔ معلوم ہواکہ ونیاوی ٹیپ باپ کو آخرت کی بھتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے یہ چیزی بھی آخرت کا دہال ہی بن جاتی ہیں سے جے فرمون ہائن کارون اور ان کے

ساتھی۔ اندا ونیا کی مالداری آخرت کی نجات کی ولیل نسیں ہے۔صوفیاہ کرام فرماتے ہیں کہ بندے کو محناہ ' کفر' سرکشی کے باوجود بال وراز عمر ونیاوی آرام ملنا عذاب الی کی علامت ہے۔ ایے انسان سے دور بھاگو۔ اور تعوی و طمارت کے پاوجود دنیاوی تکالف آنی رب کی رحت کی علامت ہے۔ ایبوں کے پاس بیٹو۔ ۵۔ ملانوں کے ہاتھوں کل یا مرفاری کے وقت ایا مرت وتت یا قبر می اجمر می ان سب می محتر کا مذاب خت ے کہ وہاں عذاب بھی ہے اور رسوائی بھی۔ ١- ظاہر عمور طور پر وکھ کر ورند بعض کفار ول سے آج ہی جانتے ہیں کہ وہ عذاب کے متحق ہیں محراس کا ظہور اس ول او کا عد یا ونیا عل ال طرح کد انس بدایت بر استقامت ادر ایمان پر خاتمہ نمیب فرمائے کا با روز قیامت که اس ون علم الیقین سے مین الیقین بخشے کا کہ جو مکر دنیا میں س کر جانا تھا آج آ محموں سے و کھ لیس کے ٨- بروه نكل جو رنيا عن بهاد نه مو جائ وه باتيا ت السالحات میں واقل ہے۔ اخلاص سے ایمان لانا افلام کی مبادات مع معالمات یہ آیت سب کو شامل ہے الله تعالى نعيب كرت ٥- الذا كافركابال آخرت كاوبال ہے۔ مومن کی فرجی بھی آخرت کے بیش کاباعث ب و كافرك اميرى سے مومن كى فريى بحرب- ١٠ شان نزول ، حفرت خباب کا عاص بن وانن سجی بر میچه قرض تعا۔ آب اس کے پاس فاضے کو محد عاص بولا کہ اسلام چموڑ دو تو قرض اوا کرووں گا۔ حضرت خباب نے فرمایا۔ تو مر بى بلت اور ير مركر افع تب بى مى املام د چھو ڈول گا۔ عاص بولا۔ کیاش مرکز پھر زندہ ہوں گا۔ آپ نے فرایا۔ بال تو وہ بولاک اچھا مرکز اٹھنے کے بور مجمع مال اولاد ملے كا ، تب عى آب كا قرض اوا كروں كار اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہواک شریعت ك احكام كانداق ازانا كفار كا طريق بي بي معلوم بوا کے گناہ کر کے رحمت کے امیدوار رہنا' نیک اعمال نہ کرنا' کفار کا طریقہ ہے اا۔ یعنی نہ اس نے رب سے اس کا

M90 ادر جب ان بر ہاری روشن آیتیں بڑھی ماتی بی افرسلاؤں سے اور بکسنے ان سے پہلے کتنی منگیس کھیا دیم کہ وہ ان سے بھی سامان اود تو على بمتر مقع ت م فراد جا تمراى يى بوتو سے رمن نوب دسيل اے یرا درجہ سے اور کس کی فوج مخرور اور جنوں نے بدایت بان اللہ ابنیں اور بدایت برصاف کا شاور باق رسف وال یک بانون ایرے رب کے بال س نُوايًا وَّخَيْرُهُ رَدًّا ﴿ اَفَرَءِ بْتِ الَّذِي كَفَرَ بِالْتِنِنَا وَقَا ببتر وَّاب شادرسے مبلا ابْغا) کے قریما نونے اسے دیکھا جو ہما ری آیٹوں سے متر ہوا اور ہتا سے بھے مزود ال واو لاد طیس کے ناہ کیا طیب کو بھا تھے آ اسب یا رحل کے پاس الرحمين عهانا فكلاستنتب مايفول ونهانا کوئی قرار رکھاہے بر گزنیس الداب م کھ رکھیں گے اللہ جو وہ ممتا ہے

ا قرار کرالیا ہے اندوہ غیب جمانک آیا ہے۔ یا اے جرگز مال و اولاد نہ طے گا۔ انشاء اللہ مسلمانوں کو ان کی مومن اولاد بھی فیے گا ور مال کا بدل بھی ۱۲ سے مارے فرشتے کرآبا علمین اس سے معلوم ہوا کہ رب کے خاص بندوں کا کام رب کا کام ہے۔ ایسے ہی رب کا کام ان بندوں کا کام ہے۔ ا بس کی بھی انتخانسی اوا کی ہوگا۔ ہے بین جن چزوں کا بینام نے رہے الل اولاد وغیرہ اس کی موت کے بعد ان کے ہم ی دارث ہوں گے۔ اس کے کچھ کام نہ آویں گے۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کامال و اولاد بعد موت بھی کام آتے ہیں سا۔ بینی وہ مال و اولاد سے اکیلا آئے گا۔ اگر چہ شیطان کے ماتھ بڑھا ہوگا۔ للذا اس آیت کا ان آیات سے تعارض نمیں جن میں فرمایا کیا ہے کہ ہر محض اسپنے امام کے ماتھ ہو گاوغیرہ سے اس سے معلوم ہواکہ انہیاء کرام و اولیاء مومنوں کی عملوات و طاعات کی گوائی دیں مے انکار نہ کریں مے ہے۔ اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ بر عمل کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہو آ ہے۔ دو سرے ہے کہ

> بے ماھی افد کا عذاب میں تیرے یے کہ بری باتوں ک رفهت دينا شيطان اور شيطال لوكول كاكام عيد ١- يعني شیطان اور شیطانی لوگ کفار کو شرک اور کفراور گنابون ر خوب رخبت دیے ہیں اور کناموں پر طرح طرح کے سز ہاغ و کھاتے ہیں۔ جب اس مر معیبت آتی ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے نوگ سلمانوں کو زکوۃ سے ڈراتے اور مود ہر امیدی بندهاتے میں یا خرات سے روکتے اور بیاد شادی کی حرام رسموں میں خوب خرج کراتے ہیں ہے۔ ان بج کے برے افعال کی یا ان کی سانسوں کی یا ان کی میعاد مذاب ہوری ہونے کی مت ۸۔ که تیامت میں کافروں کی ماضری الی ہوگی جیے جرم کی ماضری ماکم کے سامنے اور موسوں کی ماشری ایک ہوگی بیے جریمانوں کی ماشری مران میںان کے سامنے۔ حاضری ایک ہے محر نوعیت میں فرق اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ک كافرون كادوزخ من واطلم نمايت ذات اور رسوال ع بو گا اور مومنول کاجنت عل واخلد نمایت عزت و احزام سے دو سرے یہ کہ فرھتوں کے کام اورب ہے۔ کہ دوزنیوں کو ہانگنا فرھتوں کاکام ہے۔ مگر رب نے فرمایا سرکہ کافر میدان محشر میں بیاسے آج ہوں مے مومنوں کے لئے حوض کوٹر کی ایک نرمیدان محرين آئے كى جس سے مرةين روك ديئے جائيں كے إلة ا اس میں یا تو جول کی شفاعت کا انکار ہے ایا کفار کے ایک کئے مطلق شفاعت کی نفی اا۔ یعنی جنیس شفاعت کا ازن مل چکا ہے خیال رہے کہ ہمارے حضور کو دنیا علی رب نے شفاعت کی اجازت دے دی ہے وہل عجدہ فرماکر ازن حاصل کرنا کام کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے ہو گا- لغزا آیت و مدیث عن توارش نسی- بارگاه شای كاوب يه و آ م ك اى سے اجازت لے كر بات كى جائے ١١٦ يعنى رب كے لئے اولاد البت كرنا اتا بواكناه ہے کہ اگر اللہ تعالی اس پر فضب قرمادے تو جمان بہت جائیں۔ پہاڑ کوے ہو جائیں۔ ۱۱س سے معلوم ہوا ك اولاد افي فلام نسي بن سكق كو تك اولاد كا والدين ير

794 فألالعره كَهُمِنَ الْعَنَ ابِ مَلَّ الْفَوْنَوِيْ فَعُ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِينَا فَرَدُ الْ ادراس فوب لها مذاب ديل عيدا ورجوجين كراني اعطاس وارث بول عي ادراك وَاتَّخُذُ وَامِنُ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلِهَا عُرَّلِيَكُونُو اللَّهُمُ عِزًّا ٥ باس أكياداً يتاع اور الشيك سوالور فدا بنالية مر و ابنيس زور وس ﴿ سِيكُفُرُونَ بِعِبَادَ رَحْمُ وَيَكُونُونَ عَكَيْرَمُ ضِتَّافَ ارگزانیں کو ف وا کا اے کردہ اسکی بندگ سے مٹی ہونگے اور ان کے فالٹ ہو جائی سے کے كِيامَ نِدَدِيمَاكِمَ نِهِ كَانِونِ بِرَثِيهِ ان بِيمِ ثَهُ كُوهُ الْبَيْنِ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ الْبِينَ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ الْبِينَ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ الْبِينَ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ الْبِينَ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ اللَّهِ مَا يَعْمَلُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ توقم اِن ہرجلدی ذکرد بم تو ان کوگنتی پوری کرتے ہیں ٹ جی دن بم ہر*ایز گارد ل کو* المُتَوِّقِينَ إِلَى الرَّحُمِن وَفِيًّا الْأَوْنَسُونُ الْمُجْرِمِينَ د من ک طرف سے جا ہیں بھے ہمان بنا کرشہ اور بجر مو ں کو جبنم کی طرف الْحُكَمَّةُمُ وِرُدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ الاَّمِن اتَّخَذَ المحين هج بياً سے ته وک شفا فت کے الک بیں ناہ عظر وہی جنوں نے عِنْدَالْتَرْحُمِٰنِ عَهْدًا<sup>©</sup> وَقَالُوا اثْخَذَالْتَرْحُمُنُ وَلَدُاهُ ر من کے پاس قرار رکھا ہے لاہ اور کا فریوے رحمٰن نے اولاد اختیا رکی یے ٹنگ تم مدکی ہماری بات لانے قریب سے سم آسان اسے بھٹ پڑیں قالارضوتخِرَالجِبالهنا®ان≥دعوًا اور زین شق ہو جائے اور بہاڑ مجر جائیں ڈھ کر اس بر کہ انہوں نے لِلرَّحْلِن وَلَدًا الْأَوْمَاكِنْبَغِي لِلرَّحْلِن أَنْ يَتْغَنْ وَلَدًا اللهِ رحن سے منے اولاد بنا فی الله اور رحن سے لائق نیس کر اولاد انتار کرے تاہ

نزلم

حق ہو آ ہے اور فلام کا آگا پر کوئی حق نسی۔ فتسا فرماتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بینے کو خریدے جو نمی کا فلام تھاتو بینا فور آ آزاد ہو جائے گا۔ اس لئے رب نے ان کفار کی تردید میں اپنی محلوق کی مبدعت کا ذکر فرمایا۔ خیال رب کہ سب ہی اللہ کے برندے ہیں۔ محربندگی میں فرق ہے۔ بعض وہ برندے ہیں جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ برندے ہیں کہ رب انہیں راضی کرنا چاہتا ہے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ مین قیامت جی مب کی بندگی کا ظہور ہو گا۔ سارے چھوٹے بڑے بندے ظاموں کی طرح نیاز مندی کرتے رب کے حضور حاضر ہوں مے کوئی بیٹا یا اولاد بن کرنہ آئے گا۔ ۲۔ بعن اس کے ساتھ مال اولاد اور کوئی مدگار نہ ہو گانہ شفع ' ہاں شیطان اور محراہ کرنے والے چیٹوا ہوں کے لندا آیات جی کوئی تعارض نسی۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کی حاضری اولاد مال اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی۔ رب فرما آیا ہے۔ خفشرا ٹیٹیٹن ایک انڈھٹن وُنٹا ' ۳۔ بعنی ہم اپنے بیارے بندوں کی محبت قدرتی طور پر لوگوں کے دیوں جی وال دیتے ہیں کہ لوگ بلاطا ہری وجہ سے ان سے اللت کرتے ہیں سما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی طامت یہ ہے کہ خلقت اسے ولی کے

اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل مستیس- رب فرما تا نهم البشرى في المحيوة الدنيا و في الاخرق وكم لو-آج اولياء الله قور بي موري بي اور لوك ان كي فرف کے جارب ہیں۔ مالا کد انس کی نے دیکھا ہی نس - بد ب رب کی دی مولی محوبیت - امارے حضور کی محبت میں لکڑیاں تک روکی میں۔ ۵۔ اس آیت کے چند معنی مو کیتے ہیں۔ تمهاری زبان میں آسان کیا عنی قرآن عملی زبان میں الارا۔ تمهاری زبان ير آسان كيالين قرآن رب نے تمارے لئے اتا امان کیا کہ تمہیں کی ہے پڑھنے سیکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ قرآن کی قراق تجوید' اس کے معانی اس کے احکام اس کے امرار سب رب نے حسیس سکھائے۔ تماری زبان سے آسان کیا۔ یعنی دنیا والوں کو قرآن لمنا فیر ممکن تھا کہ وہ لوگ فرشی ہیں ا قرآن کریم مرش ۔ لیکن تماری زبان پاک کی برکت ہے ونیا کو قرآن میسر موا۔ سحان اللہ قرآن کا ترجمہ تو ابوجهل اور ابولب می جائے تے مرحضورے ب تعلق تے کافر رے اس سے مطوم ہواکہ حقیقی بشیرونذیر حضور صلى الله عليه وسلم بين- قرآن شريف ور اور خوشخري کا ذراید ہے۔ جو حضور سے جدا ہو کر مرف قرآن افتیار کرے اس کے دل میں ڈرو امید جو ایمان کا و كن ب العامل نيس مو عق- ١- يين اب محوب تم ان ہلاک شدہ قوموں کو دنیا میں نمیں دیکھتے نہ ان کے زمین پر ملنے بھرنے کی آواز ہنتے ہو' سب نیست و بیجود ہو من اب اب جمال قيد بين وبال انس حنور ك المحيس ديكم رى جي حنور نے معراج ميں بر هم ك مجرمول کو دوزخ عل ماحقد فرمایا۔ الدو اس آیت سے و إلى وليل نسي كاز كت ٨ - ٨ - موروط كى ب اس مي شخه رکوع ایک سو پنیش آیش اور ایک بزار چه سو ألنايس كل اور ياني برار دو سوياليس حرف بي (خزائن) ٩ ، حضور صلى الله عليه وسلم أس قدر عبادت فرمات تنے ك باؤل مبادك برورم آجانا قلد تمام رات نماز يزجة اس برية أيت كريمه الريد يا حضور صلى الله عليه وسلم

آماؤں اور زین یم منت ایں سب اس کے مفود بندے ہو کو ماخر ہوں بھے کہ عَبْلًا إِنَّا لَقُلُ أَحْصُهُمْ وَعَدَّهُ هُمْ عَدًّا أَفُّوكُلُّهُ مُ جٹک وہ ان کا ثنار جا نٹا ہے اور ان گوا یک ایک کرکے گئ رکھاہے اوران یک ہر ایک دوزتیا مت س کے مغوراکیلا حاخر، توگا تصبے ٹیک وہ جوایان لائے تھ اوراجھتے کا کے منغریب ان کے لئے رمئن محبت کرنے کا تکہ تو ہم نے یہ قرآن تهاری زان میں یوں ہی *آسان فر*ایا چے کرتم اس سے ڈر وانوں کو نوٹخری دو اور ان پر سمن حمو دیکھتے ہو یا ان کی بھٹک سنتے ہو ی الْيَاتُوكَاهِ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعُظُّ الْمُكِيَّةُ ٥٠ الْوَكُوعَاتُوكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُكَاتُوكَ مورہ لائے سکل سے اس میں 10 کیات اور ہمٹ مرکزع ایل الله کے نام سے مشروع جو نبایت جربان دخم والا شہ اے مجوب کے ہم نے تم ہر یہ قرآن اس سے نہ ۲۰ راکرتم منعت میں پڑوٹ إن اسكونفيمت جو وُرركمتا بو ته اس كا آلدا بوا حبس في زين

کفار کے ایمان نہ لانے پر بہت زیادہ افسوس فراتے تے اس پر ہے آیت ائری جس جس فرمایا کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لئے نہیں اناراکہ اس کی دو ایمان نہ لانے پر بستانی یا رومانی مشعت جس پر جاویں اور اس جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخابی کست ہے کہ دو سروں کو اعمال زیادہ کرنے کا تھم ہے مگر حضور کو اعمال زیادہ اس جس مسلم کی انتخابی کے بھر ایس کے بھر ایست ہے کیا کہ حضور پہلے تی ہے مد سے زیادہ اعمال فرماتے جی اار کیو تکہ قرآن کریم سے دی فاکدہ افعائے گاؤرنہ قرآن کریم سادے انسانوں کے لئے نصیحت ہے قدا آیت پر آریوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

http://www.rehmani.net

ا ۔ یعن سارا عالم اجسام ، چ کل زین ہم سے قریب ہے اور آسان دور ، جدا زین کا ذکر پلے فرمایا کہ ہم اس کے تنعیل مالات سے خروار ہیں۔ اس مرش ورشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور استولی اس پر بیٹنے کو اللہ تعالی ان دونوں سے پاک ہے۔ الذاب آیت مطابعات میں سے ہے بینی جو استوی رب کی شان کے لائق بے نہ ک الدى طرح بينمنك سب بميدوه شے بم جانيں دو مرافض نہ جانے اور اخفي دو ہے ہم بھي نہ جانيں جي الارے آئدو كے افيال جو ہم كريں مے الي بھيد الار خير اعمال جولوگوں سے بچشدہ ہیں اور اخفی مادے ول کے وسوسے و خیال یا بھید مارے اسرار جن کی ہمیں خرب اور اخفی اللہ تعالی کے اسرار جن تک سمی کاخیال بمی

قال الورو

وَالتَّمُوٰتِ الْعُلَىُ الرَّحُمِٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ادر اوینے آسان بنانے که ده بڑی ہر والا اس نے وحض براستوا و فرمایا تله جیساس کی شان سے لالی ہے ای کا ہے جو کہ آماؤں میں ہے درجو کے دیمن می ادرجو کی ا جے نی یں اور و کے اس میل می سے بیتے ہادر اگر تو بات بحار کر کے تو وہ توجید کو جاتا ہے اور اسے بواس سے بی زیادہ جہا ہے تا انٹر *کراس کے بواکمی کی بندگی نیس ای کے* بيرسب اليص نام ته اور كوتبير موسى كا جرآنى جب الرف ايك الانجي توابى إلى إ ا Page 404 506 مر مرس المسال جُگاری لاؤں ف یا آئ براستہ اون جرجب آگ کے باس آیا ندا فران کی کراے موسے براٹک پس تیزارب ہوں فہ تو لیے جستے آثار ڈال بیٹک تواک الْهُ فَكَنَّ سِ طُوِّى ﴿ وَأَنَا انْحَازُتُكَ فَالْسَرِّمَ عَلِيمَا أَوْحَى جمل فؤی یں ہے قد اوریں نے بھے بیند کیان اسکان نگاکرین جر بھے وی ہوتی ہے نِيَ أَنَا اللَّهُ لِآلِ الْهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي وَأَقِيمِ الصَّا . مِشْک مِن بی بول الله که میرسه سواکونی مبود نهیں تومیری بندگی کراوزیری یاو کیلئے ناز ڹؚڵؚڔؽۜٵۣؾٙٳڛٵۼڎٳڹؽ؋ٛٲػٵۮؙٳ۫ڂڣۿڵڵڹۼ۬ۯؽڴڷ قَامُ دِکَ لَا بِینِک تِمَامِت آنے وا لیہے قربب *تعاکدیں اسے مب سے چھپاؤں ٹاک* 

نیس پنج سکا معمود یہ ہے کہ تم علانیہ بھی مناه ند كرو اور چمپ کر بھی اکو کلہ ہم کو ہر چے کی خبرے۔ یہ مطلب نمیں کہ علامیہ خدا کا ذکر نہ کرو' اذان' مج کا تلبیہ' تحبیر تشریق سب بی بلند آواز سے مولی ہیں۔ بال بندہ ذکر بالمر یه سجه کرند کرے که رب آست ذکر سنتای سیس الک اینا ول بيدار كرنے موتوں كو جكانے اوروں كو رفبت ويے ك الله تعالى ك نام بحد میں کو کلہ اس کے مفات بحت کام مفات کے مظریں۔ نيز بندوں كى ماجات بهت بين للذا اسكے نام مجى بهت يا کہ ہر مابت مند افی مابت کے معابق نام سے نارے۔ ٥ - اس سے معلوم ہواك لي في كو الل كما جا يا ہے كيو كك مویٰ علیہ انسلام کے جمراہ اس وقت صرف آکی بیوی مغورا تھی جنیں اہل فرایا کیا اور اہل ذکرے اس لئے او استلوا قدر فرمایا۔ فقوا آل محد میں حضور کی ازواج بیتیتا 🥳 واظل ہیں۔ ۷۔ معلوم ہوا کہ وہ آگ صرف موی علیہ السلام نے دیکھی تھی محضرت صفورانے نہ دیکھی۔ یہ مجی ید لاک آل بخراجازت لی جا عن ہے۔ شاید اس کے فرايا كه آب كو يلمل لانكايقين ند نفا ٥٠ يهال موى عليه السلام كاوه واقعه مان موراب كراب اب خرمطرت شعیب علیہ السلام کی اجازت ماصل کرے ابی زوجہ نی فی مغورا کو لے کر مدین سے معر کیفرف اپل والدہ باجدہ ے کنے چلے۔ شام کے بادشاہوں کے خوف سے مرک چموز دی مجلل کا راسته احتیار فرمایا .. معرت مغوره مالمه تھیں' رات کے وقت کوہ طور کے قریب پہنچ کر آپ کو ورو زه شروع موا- رات اندهیری تقی مخت مردی یو رى تقى الله اور دائى كى ضرورت فيش آئى۔ موى عليه السلام دور سے روشنی ملاحظہ فرما کر سمجھے کہ وہاں عمل ب وال عناب إ بغشه كا مزود فت ديكما جو اور ع في مك روش تما مكرند تو الك ساس كى مرى من قرق آیا نہ درخت کے سزیانی سے اس بھی تھی۔ ۸۔ یہ اواز اس ورخت سے آ ری تھی' وہ درخت اللہ نہ تھا بكد اس كے كام كامظرتما ميے ريوبوكى جني سي بولتي

بلکہ پولنے والے کی آواز کامنلرہوتی ہے اس طرح جن مجزوبوں نے جوش میں آکر انالحق' یاسجانی ما امنکم شانی سمدیا وہ خود نہ بول رہے تھے بلکہ اس درخت کی طرح کی کے کلام کے مظریتے۔ لندا حضرت منصور مومن تھے اور فرعون أَناز كُبُنم كه كر كافر بواك وہ انا ره كر رب بنا۔ ٩- اس سے تمن مسئلے معلوم بوئ ايك يدكه حتبرک جنگوں کا بھی ادب کرنا ما ہے جسے مدینہ منورہ کمہ تحرمہ کے جنگل جو حرم کملاتے ہیں۔ دو سرے سد کہ ادب کے لئے جو آنا آرنا سنت نبری ہے۔ لنذام مجدوں میں جو آ انارہ اچھا ہے آگرچہ جو تا بھی تجاست نہ ہوا تیرے ہے کہ حضور دنی کندنی سے شب معراج بھی مشرف ہوئے محرکمیں ثبوت نمیں کہ حضور کو خعلین شریف ا آرنے کا تھم دیا مماوم مواک حضور کی معلین شریف عرش اعظم سے افعنل ہیں جیسے حضور کی قبرانور۔ ۱۰ سید کلام موی علیه السلام نے بغیر فرشتہ کے واسطہ (بقر من ۱۳۹۸) کے سنا اور ہر رو تھنے سے سنا۔ ای لئے آپ کلیم اللہ کما جاتا ہے۔ اا۔ اس سے چند مسلط معلوم ہوئے ایک ہے کہ ایمان کے بعد نماز بہت اہم فریعنہ ہے۔ دو مرے یہ کہ نماز رب کی یاد فرما آ ہے کو تک اس آے سے ایک معنی ہے۔ دو مرے یہ کہ نماز رب کی یاد فرما آ ہے کو تک اس آے سے ایک معنی ہے۔ دو مرے یہ کہ نماز رب کی یاد فرما آ ہے کو تک اس آے ایک معنی ہے جس بیل کہ و نماز قائم رکھ آ کہ جس تیری یاد کروں اا۔ گرنہ چھپایا بلکہ اسکی آمد اور طلاعات اور طلاعت انہاء کرام کے ذریعہ سب کو ہنادیے آ کہ لوگ اس دن کی تیاری کریں۔ قیامت کے وقوع کا دن آری جمید حضور کو ہنادیا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت جمد کو آدی ہے ہی ردایت ہے کہ محرم کے ممید عاشورہ کے دن

آوے گی۔ سند ند ارشاد فرمایا آ کد بالکل راز فاش ند ہو جائے۔ انکا بتاویا کد ہم اور قیامت دو لی ہوئی الکیوں کی طرح پردی میں جیمے پردی کو پردی کی خبر ہوتی ہے ایسے عی ہم کو قیامت کی خبرہے۔

ال يعنى اے مسلمان إكافروں كے كمنے من ند آ ا قيامت كا انکار نہ کرورنہ بلاک ہو جائے ۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ بیشہ سوال ہو چینے واسلے کی ب علی کی بنا پر نسی ہو آ بک اس میں پچھے اور بھی علمیں ہوتی ہیں۔ لنذا کمی موقعہ پر حضور کا کی سے بھی بوچمنا حضور کے بے خروے ک دلیل نیس رب کو مطوم تھاکہ موی طیہ السلام کے باتھ شريف عي لاهي ب مروجهاك تسارت بالحدين كياب ۳- اس لاحق على اوركى طرف دو شاخيس حيس اور اس كانام نعد قلد اس سوال فرانيا خشاء يه تماك اس الفي كو سال بى سائب مناكرموى عليه السلام كودكما ويا جائ يا کہ فرمون کے پاس سے معجزہ فاہر ہونے پر خود موی طلبہ السلام كوخوف نه ہو۔ اس اس سے معلوم ہواك عشق و اوب می جب مقابله مو تو عشق غالب آیا ہے کیونکہ اوب كا فناضا ہے كہ بات چمونى كى جاوے محر مشق كا قناضا ب ک محیوب سے لی محتظو کو آگ ور تک بمکلای قائم دے۔ موی علیہ السلام سے سوال صرف یہ قا کہ تسارے باتھ میں کیا ہے۔ جواب یہ ہونا جا ہے تھا کہ لائنی ہے مرسوال سے زیادہ جواب عشق کے باعث تعاد ۵- یعن وه لاخی مونائی می اورم اور رفار می باریک س الله مان كل طرح تيز مو مئ- رب فرما ما ي مايد عن فَلْهان مُنِينٌ أور فرما ما ي كامه مناه كالكالمة اليات من تعارض نسي الماس سے معلوم ہواکہ عصاکات مجرہ رب کی طرف ے تما مراس کے لئے وہ خاص لاحی اور موی علیہ السلام كا إلته شرط تماكد آب ك بالته عن دو سرى لا على اور دو مرے کے باتھ میں کی لاقی سانپ نہ بن عق تمی- ای کے فرایا۔ خذ تم کازد معلوم ہواک اللہ کی ر میں قدر تی اس کے مجروں کے باتوں سے متی ہیں۔ ٤- يعني دائي بتقيلي بائي بعض ميں وال كر

إِيهَانسُعٰ فِلَا يَصْتَانَكُ عَنْهَا مَنْ لَأَنُوْمِنُ بران آبی کوشش کا براد بائے تو برگزیتے اسے انتصاب وہ باز ذرکے جواس بر ایاں بنیں وا اورایی فوایش کے بہر جلال مجرقوبالک ہو جائے اور یہ تیرے دائے اخری کا بیٹے ایک نہ مومن کی رمیرا مصابیعت میں اس بعر بھی لگا آبوں ادر اس سے ابن بحر اوں پر ہت جھاڑتا ہوں اور میساس میں اور کا ایس کو ارایا اسے وال سے اس موسلے تو کوئی نے اسے ڈال دیا توجیس وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگیا ہے فرما یا اسے اٹھالےاورڈر بنیں آب، اے بھروہل طرن کردرس مجے ته اور اپنا باتھ اپنے بازد ر ہم تھے ابن بڑی بڑی شایناں دکھائیں فرمون کے باس جا ے رہت میرے نے میاسینہ کول ہے کہ ادمیرے اک نےمراقعایا ہوف ک اے میر یے مراکا اس ان کر اورمیری زبان کی گرو کھول سے ناہ کہ وہ میری بات محمیل له اورمیرے سے میرے محروالوں میں سے ایک وزیر کرفے وہ کون میرا بھانی بارون منزلم

نالے و سورج کی طرح چکے گی۔ کمی مرض سے نیس ایک بطور مجزوا بب ووبارہ وہاں بی ڈالو کے قواصلی طالت پر آجائے گ۔ ۸۔ یعنی پنجیرہوکرا معلوم ہواکہ آپ سارے معروالوں کے رسول تھے خواہ سبی ہوں یا قبطی ۹۔ کہ جی نبوت کا بار افعا سکوں۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ کو نگایا بسرہ نبوت کے لاکل نمیں کیو تکہ تبلغ بغیر کان اور زبان کے نہیں ہوسکی۔ طلاقت زبان رب کی بری نحت ہے۔ ۱۹۔ موئی طید السلام نے بچپن شریف جی انگاد امند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان شریف میں انگاد امند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان شریف میں انگاد امند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ کے قبل کا ارادہ جس مکت ہوا اور آپ کے قبل کا ارادہ کی تھی۔ واقعہ یہ جو اتھا کہ آپ نے قوام اور سونے جی فرق نسیس کر سکا۔ چنانچہ فرقون نے ایک طشت جی آگ اور دو سرے جی یا قوت سرخ آ کھی

(بقيه مني ٢٩٩) سامنے رکھے۔ آپ نے آگ والے طشت میں اتنے ڈال کر انگارہ مند میں ڈال لیا۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ معرت ہارون کو دعا سے نبوت کی تھی۔ یہ نبوت وہی ہے بیش آنمیاء کو دراثت میں نبوت کی جیسے یکی دسلیمان طبیماالسلام۔ نیزاس سے در مسلے ادر بھی معلوم ہوئے۔ ایک بیکونٹر کے ماسوا سے قوت و مدد حاصل کرنی اقوکل کے بھی خلاف نہیں اور قوحید کے بھی مثانی نہیں۔ دو سرے یہ کہ اپنے مزیز کو اپنا جا اس میں اور قوحید کے بھی مثانی نہیں۔ ور سرے یہ کہ اپنے مزیز کو اپنا جا تھیں بیانا حرام نہیں۔ علی مرتعنی کا اپنے فرزند امام حسن کو اپنا

قال ليور. ٥٠٠ ظــة ١٠٠٠

ال معمري مرمنبود كريد الداع مرع كام يم شري كريد كريم بحرت يرى اکی بولیں اور بجڑت تیری او کرس عل بے تک تو سیس ویکو را ہے گا فرمایا نے موسیٰ تیری مالک جمعے عطا او ٹی شہ یر ایک بارادرا صان فرمایا نه جب بم نے تیری مال کوالها م کی جوالها **کا کافھا** بجد کو مندوق میں رکھ کور یاش وال دے تو دریا اسے کن سے بر ياحدي عداولي وعداولة والقيت جوميرا وشمن فيه اوراس كاوشن اوريس في تحد بد البن العيم وفتنك فتونأه اور تونے کی جان کو مل کیا تو بم نے بھے م سے خات دی شاور تھے نوب جا تی یا <u>ِنَ فِي ٱهْلِ مَدْ يَنَ هُ أَهْلِ مَا يُنَ</u> <u> ۽ مارين ڏنڌرج</u> تورتو کئی برس مدین والول بیں رہا ہے ہے تو ایک تھبرائے و مدہ بار

جانشین کرنا جرم نسی-۱- نبوت اور تبلیخ مین آ که فرحون کے پاس میں اکیلا نہ جاؤں کوئی بائید کرنے والا ماتھ ہو اے سال حیج سے مراد اللہ کی مباوت اور ذکر الله مراد اسك دين كى تبلغ ب- يا تنجع سے مراد نماز مى الله كا ذكر اور ذكر الله سے مراد نماز سے خارج اسكى ياد ہے۔ معلوم ہواک اللہ کاؤکر جماعت سے کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹ کر کرنا بہت افغل ہے۔ سے کہ جمعے مدو کار كى مرورت ب اور اس كے كئے حفرت بارون بحت موندل ہیں۔ رب نے آ کی یہ تمام دعائی تیول فرائی ۵۔ لین شماری تمام وعائی قبول ہو کی۔ اس ہے معلوم ہواک معرت ہارون کو نبوت معرت موی علیہ السلام كى دعا سے في - يہ مجى مطوم ہواكد حضرت موى كى لكنت زبان بالكل تو نسي محربت مد تك دور مومتى جس ے آپ تبلغ پر قادر ہو کے کر پر بھی کھ اڑ باق رہا۔ ای کئے فرمون نے کما تھا۔ کینو جب پیغیر کی دعا سے نبوت مل ب تو اولاد اسلانت اشفا بھی ضرور لے گ الذا ان سے وعا كرانى ممتر بدا يمال من ك معى احمان فرمانا ب ندك احمان جمانا ديال رب ك الله رسول کا احمان جنایا شکرکی رخبت کا باعث ہے۔ دو سروں كا احمان جمّانا تكليف كاسبب ب- اى لئة مارك لئة اصان بنانا مع ہے۔ مقدریہ ہے کہ اے موی اب نوت عطا فرمانا ہمی حارا احمان ہے۔ اس سے پہلے فرمون ے حمیں بھانا بھی مارا کرم تھا۔ بم قدیم الاحمان بی 2- خواب عن يا دل من والكر بطور العام معلوم بواك موى عليه السلام كي والده وليه تحيل كه الهام ولايت كالمتي ہو تا ہے۔ ۸۔ یہ امر جمعنی خرب بینی دریا اے کنارے ير وال دے كا معلوم بواك معرت موى كى والدو معرت یو مائذ کو بید نیمی خردے دی می متی کم تسارا بی دريائ نل عن بلاك نه بوكا بك حميل مع و سالم فرمون کے محر سلے کا۔ چنائی معزت ہومائڈ نے ساؤم يدمي سے ايك آبوت بنواكر اس كى درازيں قيرے بند كرك اندر روني جياكر موى عليه السلام كواس مي لناكر

وریائے نیل میں ہماویا۔ دریائے نیل سے ایک سرفر مون کے محل کو جاتی تھی۔ یہ صندوق اس سرمی پزکر فرمون کے محل میں پنچا فرمون اس وقت اپی بیوی دھرت آسیہ کے ساتھ شرکے کنارے پر جیفا تھا۔ صندوق نگلوایا۔ کھول کر آپ کو دیکھ کریے دونوں آپ پر ایسے عاشق ہوئے کہ سجان اللہ فرضیکہ جن کی خاطر ای بزار اسرائیلی بچے قتل کرائے تھے انہیں خود اپنی کو دھی پالاہ۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے بندوں کا وشمن در حقیقت اللہ کا دشمن ہواکہ وہ میں پالاہ۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے بندوں کا وشمن در حقیقت اللہ کا دشمن ہواکہ مجوبیت و مقولیت کھتی ہمی مولی طبیہ السلام کا وشمن تھا دب نے اسے اپنا دشمن قرار دیا۔ ایسے می اللہ کے بیادوں کا بیاد ارب کا بیاد اس سے معلوم ہواکہ مجوبیت و مقولیت کھتی ہمی معلوم ہواکہ دو مردں کو ایک ماں باپ یالتے ہیں مگر اپنے اس معلوم ہواکہ دو مردں کو ایک ماں باپ یالتے ہیں مگر اپنے

(بقید سند ۵۰۰) محیوں کا خود رب تعالی خاص انتظام فرما آ ہے۔ حضور سے فرمایا۔ وَا نَدَاقَ بِمَا اَمَاکَ اَلَامَ می الله موئ علیہ السلام کی بمن کا نام مریم بنت عمران تھا عیلی علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم بنت عمران ہی تھا محروہ عمران اور ہیں ۱۳۔ فرعون نے شمر کی دائیاں طلب کیں جو موئ علیہ السلام کی بردرش کریں محر ہی ہے جس کا دودہ نمایت املی ہے چتانچہ صفرت ہو جائے کو بلایا گیا جو موٹ علیہ اسلام کی والدہ ہیں۔ رب نے دعدہ ہورا فرمایا ۱۳۔ اس طرح کہ فرزند انسین ال جائے اور فرعون کے بات سے کھانا اور معقول محمول محمول ہو جائے 10ء

موی علیہ السلام نے بارہ برس کی عمر شریف میں ایک تبلی
کو طمانچہ مارا تھا جس سے وہ مرکبا اور موی علیہ السلام
فرمون کے خوف سے مدین چلے سے یماں وہ وقت آ یکو یاد
دلایا کیا 17۔ مدین مصر سے آٹھ منزل فاصلہ پر سے جمال
شعبب علیہ السلام رہے تھے۔ موی علیہ السلام وہاں آٹھ
یا دس مال رہے اور شعیب علیہ السلام کی صافحزادی

حعرت مغورہ سے نکاح کیا۔ اله انتی جالیس سال کی عمر شریف یرمجس عمر شریف میں عام طور پر نبوت مطاء فرمائی منی اِس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی پیدائش کے متعمد مخلف میں انبیاء کرام رب ك لئے پيدا موے اور وكر لوگ رب كى مباوت ك ك- رب قرانا ب ومَا عَنفُتُ الْمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْدُدُونِ اور فرق ب رب کی مبادت کے لئے ہونے میں اور رب ك لئے مونے من-١- كو كد الله كاذكر برمشكل آسان فرا وينا بس محر مارك رسول كو تعم ب- مَانَهُا النَّيْقُ، حَجَابِعِوالْكُفَّادَ وَالْسُنْ عِنِينَ وَاغْلُظْ عَلِيْهِمْ - كُوتَك حَسُور خود رحيم جيں اور مويٰ عليه السلام جلال والے تھے۔ يابيہ وجہ ہے کہ فرمون نے آپ کو برورش کیا تھا اس لئے وہ زی کا مستق تھا۔ سے یہ امید کلوق کے لحاظ سے ب نہ کہ رب کے کئے۔ رب تو جانا تھاکہ فرمون کافری مریا ۵۔ اس سے معلوم مواک اسباب اور موذی انسان اور موذی جانورول سے خوف کرنا خلاف شان نبوت اور خلاف توکل سي - لَاخُونُ مَكَيْهِم عنه يا قيامت كا فوف مرادب إ وہ خوف جو نقصان وہ ہواکہ خالق سے ہٹا دے۔ خوف ایدا گلول سے ہوسکا ہے۔ اب یعنی میری مدو العرب تمارے ساتھ ہے ' صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہواکہ پغیرے پاس رب ملا ہے۔ بغیررب کا پند ين- رب فرما آ م مَا الله الله مُعَمَّا للهُ كا الله عالى الله معلوم ہواکہ نی کی معرفت سب سے مقدم ہے۔ پہلے نی کو پھانو' پھراکے ذریعہ خدا کو پھانو۔ اس لئے پہلی تبلیغ می حضور نے کفار کو اپنی پہان کرائی کہ بوجھا۔ سیف آنا اللكم تم في محمد كيما إلا ٨- البين ظلى س آزاد

قال المء، فَدَرِتِبُوْسى ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إِذْهَبَ أَنْتَ مائنر بڑا اے مولی کہ اور یں نے ستھے فاص لینے لئے بنایاتو اور تیز بھالی دونوں میری نشانیاں ہے مرجاؤ اورمیری یادین سستن پرمزاتہ دونوں فرمون کے پاس ہاؤ ب اس نے مرا تھا یا ۔ تر اس سے نرم بات کہنات اس امید برک وہ دعیان کرے ۺؿٵؘٳڒؠۜڹۜٵٙٳٮؙٛڹٵۼٵڡؙ۫ٲڹؾۘڡؙۯ۫ڟڡؘڵؽڹٵۧ یا کی ڈرے کے دونول نے فرض کیا اے جاسے رہ بیٹک ہم ڈرتے میں کہ وہ ہم پرزیاد آ کرے ہے یا شارت سے پیش آئے فرمایا ڈروہنیں میں تبا سے ماقد ہول سنتا اور ٳڒؘؠٛ۞ڣٲؙڹؾڮ ڣڠؙٷڵڒٙٳؾٵۯڛؙٷڒۻڗؚڮؘ؋ؘٳۧ<sub>ؽ</sub>ؠ ر کھتا تہ اس کے باس ماؤ اور اس سے کو کرم تبرے رب کے جیم ہوتے ہیں۔ <u>ؖ</u> ؽؖؗۿؙۅؘڷٳؿؙۼؙێؚٞڹۿؙڡٝڗڡؙڶڿؚٸؙڹڬ؞ؚ تیے کے فرونڈ سے نشان لائے ہیں اور سلامتی آسے جو ہدا بیٹ کی ہیروی کرے ٹی جینگ بماری طرف وی بو ل ہے کہ عذاب اس پر سے جو جھلانے اور منہ پھیرے تا ہولار تم دو فرن کا خدا کو ن ہے اے موسلی آل مجما ہا ارب وہ ہے جس اعظى كل شيء خلقه تقرها بي قال فها بال نے ہر چیز کو اس سے لائق مورت دی ل مجرزاہ دکھائی ک اولا اعلی منکو ک کا

کوے۔ یہ مطلب نیس کہ ہم سب کو معرے پاہر بھیج دے۔ آپکو معری رہنا تھا اندا والا تعذبهہ اس آیت کی تغییرہ ا۔ آگر کھار کو سلام کرتا پر جائے تو انسیں الفاظ ہے کرے کو کل کو سلامتی کی دعاویتا ہرا ہے اس مرح میا علیہ الرحمت کمنا ہرا اس ماری اطاحت اور رب تعالی کی عبادت ہے موئی علیہ السلام نے فرعون ہے دعدہ فرمایا تھا کہ اگر تو ایمان تبول کرلے تو تھے بھی برحایا نہ آنگا۔ بھی تیری سلطنت نہ جائی ہی کھانے پینے ' نکاح کی لذتی مرتے وقت تک پائا رب کا حرف کہ مرت وقت تک پائا ہے۔ کہ بعد بندگ تبول کرتا ہے۔ اور معود ہو کرعام بنا جاتا ہے۔ کا حرف کا خرمون بدایت کی طرف ماکل ہوگیا۔ کما ہیا تو فدائی کے بعد بندگی قبول کرتا ہے۔ اور معود ہو کرعام بنا جاتا ہے۔ تب وہ ایمان جی الرون علیہ السلام و ذریہ ۱۲۔ یعنی تب وہ ایمان جی 'اردون علیہ السلام و ذریہ ۱۲۔ یعنی

(بتیس فی ۱۰۵) برجانور کووہ صورت بخشی ہواس کے مناسب ہو۔ ہاتھی کو گردن چھوٹی دی قوسونڈ منایت کی۔ اونٹ کو سونڈ ند دی قو گردن لی کردی۔ یا ہر مصوکو دہ صورت بخشی ہواس کے مناسب تھی۔ پاؤل کی شکل اور سے اس ارونیا کی داور سا۔ دنیا کی داور کھائی مشک بخش کر آخرت کی داہ دکھائی انجیا دہی کر ر اس بعنی قوم عادد شود کا۔ فرمون نے چاہا کہ موکی علیہ السلام کو تبلیغ سے پھیر کر پرانے تھے شائے میں لگادے آگا کہ لوگ آپ کے کلام شریف سے اثر نہ لیں۔ اس لیے آپ نے سوال کا جواب نہ دیا چکہ تال دیا اور پھر تبلیغ شروع کردی۔ سے بعنی لوح محتوظ میں اس نہ ہانے کی وجہ نہ یہ تھی کہ آپ کو ان قوموں کے حالات معلوم

**D.Y** ؠ؞؞ڷۘۘٛۜۼؖۮؠؠؖٲ؈ۜۄؠڔڂڔڋۓٚؠۯؠؽ؆ؙڋؠۨڕٛڿؙ ڵڲۻؚڷ۠ڔۣؾٞۅڵٳۑۺؙؽؗٵڵڹؚؠٛۼڂڶڵڮۄ۠ٳڵٳۻ مرارب نربیتے نه جو له ت وه مِس نے تباسے لئے زین کو بھرناکیا اور تمارسے اس میں ملق رائی رکیس اور اسان سے بان آبارا ک فَأَخْرُجُنَا بِهَ أَزُواجًا مِنْ الْبَاتِ شَتَّا ﴿ كُلُواوَ الْمَاتِ شَتَّا ﴿ كُلُواوَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَ اور اپنے مویشیوں کو جراؤت ہے شک اس یں نشانیاں بی عقل والوں کو منها خلفنام وورها لعبيل لفرومنها تخرجه المرام الم ود باره عالین سخ ور بینک بم نے لسے بنی سب نشانیان کھائیں نہ تواس نے جسلایا اور زاع الدواكياتم بالمن إس الاست موربيس ليفعادوك مب بارى دين ساعال دواك فَكُنَّا أَتَبِينَكُ لِسِعُ وَمِنْتُلِهِ فَاجْعَلُ بَيْكَنَا وَبِيْنَكَ وَيُرْدِومُ مِنْ بِمَامِهِ تَكُورِياً يَهِ وَلِيْنَ عَلَى مِنْ لَا تَرْمِ مِنَ اور لِهِ غِيمَ مُوْعِدًا لا نَخُولُهُ لَهُ فَكُنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوَّى قَالَ ایک و مدہ عفہ از دوجی سے شر بم بدلیں شق بموار مجکہ ہوٹ موی نے کما مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرِّنِينَةِ وَأَنْ يُخْفَرُ النَّاسُ ضُعِي<sup>©</sup> تباراً ومدہ میلے کا دن ہے تک اور یہ کر نوک دن چڑھے جمع کئے جائیں کئ

نہ تھے آپ تو فرمون سے خود فرائیے اِنی اُخانُ مُنِيَكُمُ مِثْنَ يَوْمِ الْأَغْزَابِ. لِلله وجدوه في جوابي بم في مض ك اس سے معلوم ہواکہ تمام احوال کا لوح محفوظ میں الكمنا اللئے ميں كه رب تعالى كے بمولنے بمكنے كا انديشہ ب بلك يد تحرر اين ان مجوب بندول كو اطلاع دين ك لئے ہے۔ جن کی نظرنوح محفوظ پر ہے' اس لئے معرت موی علیہ السلام نے یہ فرمادیا تا کہ فرمون اس مقاللہ میں نہ آے۔ اس ے اشارة يہ محل معلوم بواك آپ كو ان قوموں کی خبرتو ہے محر بتانا متور نسیں سب اس کے بدر رب تعالى بلور جمله معرضه موى طيه السلام ك كام ك آئد فرائے ہوئے کہ والوں سے بوں خطاب فرایا ب٥- اس سے معلوم ہواك بركماس وفيره من زوماده اور ہو ڈا ہے' رب فرا آ ہے ، كَبَنْ كُنَّ يَنْيُ خَلَقُنَا لَلْمَيْنِ عَجَ نَعْنَكُمْ نَدُ مُثَوْدَتَ إِلَي كَ الكِ وومرت ك مقال يداكيا مرم اور مرد فتك اور ترا معراور مغيدا مي انسانون مي كافرا مومن ا عالم ا جال ١- يدودون عم اباحث ك لئ الى - متعديد ب كريد تمام جزي بم ف تهارك ك مناكس حسين عادة كرتم بحى يكوكام مادي لي كياكر ع- معلوم بواكه بعد موت سب زهن عي عي جانيظ\_ إ ہاہ راست اس میں دفن ہوتھے یا اس طرح کہ جل جاوی کا النیں شیر دغیرہ کمائے۔ ہر ایک ابزاء اسل نعن عل رايل قدا آيت ير كوكي اعتراض نس\_ يك جو سمندر ش دوب جائي اور ائيس محمليال كمالين وه مجي نشن عمل مل ملے کو تک سندر کا پانی بھی زمین پر ہے۔ اسلے انسان کو قدرتی طور پر زین سے مجت ہے۔ کہ ب زین اس کی معاش و معاد ہے۔ جنع کا راستہ بہاں سے ی لکا ہے۔ ۸۔ معلوم ہواکہ انبیاء کرام کے فعل رب ك فل إلى كد مغوات و موى عليه السلام في وكائ حر رب نے فرایا کہ ہم نے و کھائے ہے۔ اس طرح مح موں جادو بتایا اور موی علیہ السلام کو جادو کریمعلوم ہوا کہ ہے نی کے ذریعہ جاہت نہ ملے اے کیس سے جاہت نیں ال سكن ال ال عد معلوم بواكد فرون كاول ماما تعاكد

موی طیہ السلام ہے ہی جی کو تکہ جادد گر کمی پادشاہ کو استے طلب سے نمیں نکال کے درنہ فرمون کے طلب میں بہت جادد گر تھے۔ ان سے فرمون کمجی نہ ڈرا اور نہ کسی سے الی مختلو کی وہ سب اس کے ظام بکر رہے تے اا ۔ یعن لاخیوں رسیوں کو سانپ بنانا کیو تکہ جادد گر ایسے کرتب دکھایا کرتے تے اا ۔ یمال مُوی سے مراد یا تو بموار اور دسیع میدان ہے جمال لوگ کھڑت سے جمع ہو کر بے شکلف بیٹ سکیں کیا درمیان کی جگہ جو فرمون کے محل اور موی علیہ السلام کے محرک ج میں ہو۔ خیال رہے کہ فرمون نے لوگوں کو سمجھایا کہ موسی علیہ السلام می معرب علیہ السلام کے مراد خات ہو تا میں النہ تھائی نے ہمارے بیغیر ملی افتہ علیہ وسلم کو اس لئے کہ میں رکھاکہ کار کھ ہے نہ کہ سکیس کہ آپ کیس سے جادد سکو کر آئے ہیں سا۔ اس میلے سے مراد

(بقیہ سند میں از مرزوں کا کوئی خاص میلہ ہے جہاں سب لوگ جمع ہوئ آرات ہو کر خوشیاں مناتے تھاس ہے معلوم ہواکہ ضرورت شرق کے وقت مسلمان کو کفار کے میلہ میں گئار کے میلہ میں گئے الراہ میں ہے السلام مقابلہ کے لئے کفار کے میلہ میں گئے الراہ ہم علیہ السلام بت فکنی کے لئے بت خانہ میں گئے مہا۔ لیتن اس مقابلہ کا تمام علاقہ میں اختاہ نہ ہو۔ خیال رہے کہ عمل زبان میں دن کے حصوں کے حسب ذبل نام ہیں۔ فجر میاح نداۃ 'جمۃ المحوہ ' بجرہ ' ظمیرہ ' رواح ' مساومعر 'اصیل ' مشاء اولی ' مشاء آخرہ۔ (روح البیان وغیرہ)۔

اله بمتر بزار جادو کر اور ان کا سلمان ۲ مینی مجزول کو جادو نہ بتاؤ کہ یہ جموت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پغیر کو جوث کی طرف نبت کرنا رب تعالی پر جموث بایر مناہ اس سے معلوم ہواکہ نی کی نافرمانی مذاب الی کا سبب ہے ۔ دیکمو اب تک فرعونی اور فرعون کفرو شرک كرت مح مران ير عذاب ند آيا- موى عليه السلام فرا رے ہیں کہ اب عذاب آجائے کو تکہ تم جھے سے مرآل كرتے ہو۔ اس اس طرح كد بعض جادوكر يوسل كد موى عليہ السلام ہماري طرح تي جادو كريس اور بحض نے كما مي وه ي بي جي- جادو كرون كا كلام ايها دكش اور سيا نس ہو آ۔ یا مقابلہ کی نوعیت میں آپس میں جھڑنے کھے کد کمس طرح ان کا شابلہ کریں کہ ہاری ہے گا ہرہو۔ ہے۔ اس طرح که حمیس فرمون کی ہوجا سے بٹاکہ رب تعالی کی مبادت می معنول کردی و فرمون کی پرمنش اس وقت ان كا نكاه يس الحجي حتى ٢٠٠٦ كد موئ مليد السلام ير تسارے برے اور مغی و کھ کر صبت طاری ہو۔ چنانچہ وہ بمتر مغیل بن كر سامنے آئے۔ بر صف مي ايك بزار جادد کر تھے (روح وقیرہ) عد کہ اگر بم خالب آے لو قرمون کے مقرب بن جادیں مے اگر موی طیہ السلام فالب آئے تو فرمون کے دل یس ان کی معلمت قائم ہو جادے گی۔ ۸۔ اللہ تعالی کو ان جادو کروں کا یہ ادب بست پند آیا کہ انہوں نے موی طیہ السلام یر پیش قدی نہ کی لك اوب سے اجازت جاى۔ اس اوب كى بدولت المين ودلت ایمان نعیب موکی (روح۔ فزائن) ۹۔ اس عم یں جادو کے کی اجازت دیتا مقصود نمیں ملکہ جادو کو باطل كرة مقصود ب كد لوك يسل بإطل كا زور د كي كرحق كاتوز می دیکسی - اندا آیت رکوئی اعتراض میں که موی طیہ السلام سے حرام کام کی اجازت کیوں دی۔ ١٠٠ اس ے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادد میں حقیقت میں بدلتی کلد و کھنے والے کے خیال ادر آگھ بر اثر ہو آ ے میماکہ بغیل لب سے گاہر ہوا دو مرے مدکہ جادد کا اثر می کے خیال اور اکھ پر بھی ہوسکا ہے۔ مارے

فَتُوَلِّى فِرْعُونُ فَجَمِعَ كَيْكَ لا نُقْرَأَ في قَالَ لَهُمُ تو خراون بجرا الد ایسنے واؤں اکھنے کے ل چراکیا ال سے مومیٰ نے مُّوْسٰى وَنِيَكُمْ لِا تَفْتَرُوْ اعْلَى اللهِ كَنِ **بَّافَيُسْحِثَكُمْ** کما نہیں اوالی ہو اللہ ہر جوٹ نہ با ندھو کے کہ وہ نہیں مازے ۔ بناک کرفے اور بیشک اماد را جس نے جوٹ بالرحاک تو اینے معالمہ یں ام مختلف ہو عنے ک اور چیکر مٹورت کی اولے بے شک یہ دونوں فرور جادوگریں ایس کر شیں تبداری زیس سے اسے جادو سے زورسے تعال دیں اور تبارا بھا اور آج مراد کو بہنچا ہو خالب رہا ت ہونے اسے موٹی یا تو آ زائيل ش م وال يا م ملك تہیں ڈائولی جبی ان کی رسال اور ہ ٹیباں ان کے جادو کے زورسے ان کے خال میں ناہ دوڑتی معلوم ہوئیں لئے تو دینے جی میں موسیٰ نے نوت 9 ۔ ۱ ۔ ۔ وورہ ہر دیجہ مرہ ہے میں ہر مرہ میں جمہرو ا مُّوُسِّى ۗ فُلْنَالَا تَخَفَّ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَغْلَ صَوَا ہایا تا ہمنے فرایا ڈر نیس سے شک تری خالب ہے تا اور ڈال تر سے

حضور کے مافظ پر جادد کا اثر ہو کمیا تھا۔ یہ اثر ایسے ہے جیت کوار اور زہر کا اثر ایہ نیوت کے خلاف نسی۔ ۱۱۔ فاہریہ ہے کی الیہ کہ طمیر موئی علیہ السلام کی طرف لوٹ ری ہے۔ لین آپ کو بھی ایبا محسوس ہواکہ لافعیاں اور رسیاں چل رہی جیں کھ تکہ جادد کا اثر نبی کے خیال پر ہوسکتا ہے۔ ۱۲۔ معرت موئی کو ان کے جادد کا خوف نہ ہوا بلکہ خوف اس کا ہواکہ اب میرام جود اور جادد خلا مو جادیں گے۔ حق باطل سے متازنہ ہوگا کی تکہ میری لاخی ہمی مانپ سبنے کی اور انہوں نے بھی مانپ ہی بناکرد کھا دیے۔ ۱۲ اس سے معلوم ہواکہ موئی علیہ السلام کو مانیوں سے ور نہ ہوا تھا اللہ نے خالب نہ ہونے کا اور مجود اور جادد کے خلاکا خوف تھا۔ ا۔ اس میں فیب کی فبرے کہ آئدہ ایا ہوگا۔ چانچہ ایسای ہوا کہ آپ کا عصا مب کو نگل کیا۔ اس سے پہنا نگاکہ جب الاش مانپ کی شکل میں ہوگئی تو کھائےگ' ہے گا۔ محر ہوگی لاشی۔ یہ کھانا مین اس شکل کا اثر ہوگا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور میں جب بشری لباس میں آئے تو نوری بشریحے ' یہ کھانا' چنا' نکاح' وفات' اس بشریت کے احکام میں' اور سعراج کی سیروصال کے روزوں میں بھوک ہاس نہ لکناو فیرہ نورانیت کی جلوہ کری ہے۔ دیکھو ہاروت و ماروت فرشتے جب شکل انسانی میں دنیا میں جیسے محکے تو وہ کھاتے ہیتے ہمی شے بلکہ ان میں عورت کی خواہش ہمی تھی اس کے باوجود وہ نوری فرشتے تتے جا بینی خود نہ کرے بلکہ توائق

مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوْ [انَّمَاصَنَعُوْ اللَّهُ جوتیرے داہنے کہتے تی ہے وہ اسی بناوٹوں کرنس جائے گان وہ جر باکرالا نے ہیں وہ توجادوگر مے یاؤں کا ٹرن کاٹ اور تبسیں مجورے ڈنڈ برسولی چڑھاؤں کا تا درخور تم مان ماؤ میک کم يم مربع مذاب عت اور وير باست نه برا م مركز يتحة ترجع دو ي مح النادومي دنیوں پر بر ہاسے پاس کتے ہیں تک ہیں لینے بیڈاکرنے والے کی متم نوتو کر چک تے سرنا ہے کی تر اس دنیا بی کی زمدی میں تو کرے گا بیتے ہم لینے رب پرایان وے کروہ ماری خطایی عمق صے نام اور وہ جو تو نے ایس لَيْهُ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مَنَ مِبورسَما بادو برله اورالله بمرب اورست زياده بانى بين والال بع تك جوليف منزلج

ربانی نے کرایاک انہوں نے اس کے کلیم اللہ علیہ السلود والتسليم كا ادب كيا- معلوم بواك وغيرك ادب س بدایت ایمان سب کھ ما ب اور مغیر کی بے اول سے ساری نیکیان برواد مو جاتی بین- ریمو شیطان کا واقعه ۳- معلوم مواکد انبیاء کرام رب کی پھیان کا ذرید اور اس کی ولیل میں کد انہوں نے عرض کیا کہ ہم حفرت موی و بارون کے رب پر ایمان لائے۔ یعن رب وہ ہے جے یہ معزات رب کمیں ند کہ فرمون ' اگر ید اے سادے فرمونی رب کمیں۔ اس لئے انسوں نے اللہ تعالی کو حضرت مویٰ کارب کما حالا تک دوسب کارب ہے ہم۔ ین میری اجازت کے بغیر کیو کلہ فرمون ہے ایمان کی اجازت کی توقع ی نہ تھی۔ یہ ایے بے بیے کنیدا لبعثر تَبُلُ أَنْ تَنْفُذَ كُلِتُ رُقّ ٥٠ يه ٤ حَلْ كي ديت محد فرمون نے موی علیہ السلام سے کھ ند کما ،جو کما جادو گروں سے كما عالا تك خود ي كما تفاك موى عليه السلام تماري استاذیں ١- يا توني على كے معنى ميں ب ايا مراديد ہے كه تم كوسولى دے كر بهت عرصه كله ور خت كى شاؤل مي رکول گاک وہ ورفت کویا تہمارا کمرین جائے گا۔ یا۔ میرا عذاب یا موی طیہ السلام کے رب کا۔ اس کے جواب من جادو كرول نے كما ٨٠ جادو كرول نے يہ فوركيا ك أكر موى عليه السلام كى لا منى كاسانب بن جانا بمى جادو ے قیات جاری اتی لافعیاں اور رسیاں کیاں مکئی کہ وہ مساسب کو نکل کیا اور اس کا وزن ایک ماشد مجی ند بدها اس سے معلوم ہواکہ علم خواہ کوئی ہو اچھا ہے کہ اس سے مجی بدایت فی جاتی ہے۔ جادو کروں نے موی عليه السلام كي حقانيت اين جاود ك فن سے جاني اور الحان لے آئے ہے۔ معرت موی علیہ السلام کی ایک تگاہ فیش سے کافر جادو کر " مومن پھر سحانی پھر صابر پھر شہید ہوئے کہ یہ سب بک ایک دن کے اندر ہو گیا۔ اس درسہ و معلم کے قربان اس مجی مطوم ہوا کہ مومن کے ول میں جرات ہوتی ہے کہ جادوگروں نے مومن ہو کر فرمون ے کد دیا کہ جو ہو سے و کر لے۔ مرزا تاریان اوگوں کے

سند سار المراس و سرے سرا اوران کے خوف کے خوف ہے ۔ خوف سے تج نہ کرسکا۔ اس بین اس ایمان کی برکت سے اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ معلوم ہواکہ ایمان معانی سیات کا ذریعہ ہے۔ اا۔ اس سے معلوم ہواکہ سب جادو کر موٹ علیہ السلام کے مقابلہ پر راضی نہ ہے۔ فرعون کے مجبور کرنے پر مقابلہ جس آگئے تھے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ نبی کا مقابلہ تمام کفروں سے بد تر کفر ہے۔ کہ ان ہزرگوں نے خطایاکے بعد اس جرم کا علیجہ اور خصوصیت سے ذکر کیا ورنہ یہ بھی خطایا جس واضل تھا ۱۲۔ فیڈا اللہ کا ثواب و عذاب بھی زیادہ باتی رہے گا۔ یہ کلام فرعون کے اس بکواس کا جواب تھا کہ تم دکھے لو کے کہ کس کا عذاب زیادہ تھر آہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے جاود کروں کو ایمان لاتے بی سارے مقاید اسلامیہ کا لدتی علم عطا قرما دیا کہ انسوں نے مقالہ کے ایسے اعلیٰ مسائل بقیر سی سکھے ہوئے بیان گئے۔ ٢- كد انشاء اللہ جنت بي واقلد ايمان سے ہوگا اور بلندى درجات نيك اعمال سنه اور يہ جنت كمى كے لئے ہے مكى كے طغيل محى جنت لے کی اور ورجات بلند ہوں کے ' جیسے مومنوں کے بچے فوت شدہ اور دیوائے ۳۔ دل برے مقیدوں سے اور بدن برے افحال سے 'وہ اول سے بی جنت کا مستحق ہے اور جس كاول قوباك ربا محرا ممال برے كرا رباوه معالى يا سزا يانے كے بعد جت بيں منے كا۔ اس كے بعد فرمون نے ان تمام بزر كوں كو سولى دے دى ورق فرمون لے سب

ے پہلے انسیں کو سولی دی ہے۔ موئ طیہ السلام ف فرمون کے لئے بدوعا فرمائی کرب نے تبول فرمائی۔ عالیس سال کے بعد اس کی قوایت کا تلور ہوا اور یہ علم ہوا۔ معلوم ہواکہ بمی دعاکا اثر در سے بھی ہو یا ہے۔ ۵۔ اس ے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بدک قانون قدرت یہ ہے کہ رب کی قدرت اس کے باروں کے باتھوں بر ظاہر ہو' آ کہ رب کی قدرت کے ساتھ ان کی عقمت کاہمی بقين مو" رب كو اس دريا كاختك كرنا مقسود تها المحرسوي علیہ السلام کے معما سے اسے فاہر کیا۔ دو مرے یہ کہ آب کے عصا سے متغاد معرب فاہر ہوئے۔ ای عصا ے پھرے یانی تکالا اور ای سے دریا کا یانی فلک کیا۔ ٢٠ دریا میں ڈوب جانے کا۔ چنانچہ موی علیہ السلام نویں محرم ع مرار كر عاشوره كي اول شب من جد لاك سر بزار ني و اسرائل کو نے کر دریائے قلام کی طرف روانہ ہوئے (روح) میع فرمون کو بد فک وہ موی علیہ السلام کے تعاقب میں بہت جماعت لے کر نظاا دوپر کوئی اسرائیل تك بيني كيا- ٤- جس كامقدمتد البيش جد لاكد كي نفري تمی- ۸- معلوم ہوا کہ فرمون اور سارے فرعونی لوگ كفرير مرع و فركون كا دوسية وقت ايمان لانا معترنه ہوا۔ جو فرعون کو مومن مانے وہ قرآن کريم كى بت ي آیات کا محرب- ۹- عدد اواحد و جع دونوں کے لئے آیا ے۔ اس سے مراد فرعون اور سارے فرحول ہیں وار لین جو معرے شام کو جاتا ہے' اس کی دائی طرف کا بمازی حصه ورند بهاز کا دایان بایان نس مولد رب تعالی نے موی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دائمی حصد بی ماخرہو کر احتکاف فرمائیں اور تورات شریف کے جائیں۔ چونکہ نی سے وعدہ ساری امت سے وعده ہو آے اس لئے وعدہ کو سب کی طرف نبت فرمایا الما جب تم ميدان تيه من مقيد كردي مح وبال تهارك كمانے پينے كا كوئى انتظام نہ تھا۔ من جنھا حلوہ تھا اور سلوى مكين كباب جو قدر ألى طورير ان كوما تا-

مَ بَهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُونَتُ م فے آئم کر تبهارے دخمن سے بنمات وی لگہ اور تہیں **لور کی دابنی طرن کا ومر**ہ ديا ظه اورتم بعر من اور سلونی اناراً ك كهاؤ جر پاک جيزيس

فألالعه

ا۔ اس طرح کہ کل کے لئے پکو بچاکرنہ رکھو۔ من وسلوئی کھاکر گناہ نہ کرد' ایک دو مرے سے بنگ نہ کرد۔ جد دوزخ میں عذاب کے لئے' یا دنیا میں ذکیل وخوار موا۔ یا قرب اللی کی باندی سے دوری حق کے قار میں گرا۔ سا۔ یعنی گناہ کے مطابق توبہ کی۔ کفرے توبہ ایمان لاکر جماناہ سے قربہ معنی چاہ کر' حقوق العہاد سے توبہ وہ حقوق ادا کر کے' اور صاحب حق سے در کی معذرت کر کے سا۔ مطرت ثابت بنائی فرماتے ہیں کہ اب بدایت اہل بیت کی محبت پر موقوف ہے۔ اس طرح امام جعفر صادق سے معنوم ہواکہ وہ ایمان و قوبہ معتبرے جس پر خاتمہ نصیب ہو کیتی وہ کامیاب ہے' جو خربت سے کئے۔ ۵۔ موئ

قألالم طِيباتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَلَا نَظْعَوْا فِيهُ وَفَيَحِلَّ عَلَيْكُهُ بم نے تہیں روزی دیں اور اس میں زیادی نے کروٹ کرتم پرمیرا منب ے اور بس پر میرا نفنب اثرا ہے شک وہ عرا وَإِنِّى لَغَقَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ اور بیشک میں بہت بخشنے والا بول اسے جس نے تو یہ کی تداور ایمان لایا اور ا جما کا کیا ہمرمایت برر اِک اور تونے اپنی قراسے کیوں جلدی کی اے موٹی بی عرض کی کہ وہ یہ بی میرے بیمے اور اے میرے رب تیری طرف می جدد می کرے عاصر بواک ورائی ہوت فراً يأتوم في تيرسة في كوبدتري قوم كوبلاش كخالات ادرابين سامري في كراوكوديات تومى ابنى قوى كالرحد بشاطعتدي بعران نوى كرتاق مها اسعيرى قوم المُربِعِدِ المُركِمُ الْكُمُوعَالَ احْسَنَاهُ افْطَالَ عَلَيْكُمُ کیا تھے تبارے دب نے اچھا وہدہ نرکیا تھا ٹاکیا تم ہر دت ہی گزری لا یاخ نے چاپاکہ تم ہر تبادے دبکا کھنب اترے توتم نے میراً ومده خلاف کیا ال ہوئے ممانے آب کا وعدہ لیتے اختیارہے خلاف لْكِنَاوَلِكِنَّاحُتِلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِنْيَةِ الْقَوْمِ فَقَدَافُهُمْ نیمیارًا بیکن م سے بچہ بوجہ الحوانے گئے تا اس قوم سے عجمنے کے اور الدیا منزله

عليه السلام رب سے بمكلام مونے كے لئے جب طور ير تشریف نے محصد و ستری اسرائیل اینے مراہ لے مح تے ورب طور من كر شوق كام الى كاايا غلبہ مواكد ان مب کو پیچے ہموڑ کر اکیلے کوہ طور پر پیچے۔ تب رب نے یہ سوال قربایا۔ معلوم مواکد سمی سے بچھ بوچمنا ساکل کے ب علم اونے کی دلیل شیں ارب سب کھ جاتا ہے مر مر سوال فرمانا ہے۔ اس سے تمن مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اظمار شوق اور جذب محبت اچھی چز -- دو مرے یہ کہ اجتماد جائز ہے۔ تیرے یہ کہ مجم نی بھی اجتماد کرتے ہیں۔ دیکھو موٹ علیہ السلام کا بیہ اجتناد تھاکہ جلدی چلوا اس سے رب راضی ہو گا۔ اور رب نے یہ علم ند دیا تھا کے بین جو بی امراکل آپ معر چموز آئے تھے حضرت بارون کی مرکردگی میں وہ آزمائش میں پر مے۔ ۸۔ چوکھ سامری ان لوگوں کی حمرای کا سبب تھا اس لئے اس کی طرف مرای کو نبت فرمایا۔ معلوم ہواکہ اولیاء اللہ ہدایت دے سکتے ہیں اب اس سے معلوم ہوا کہ انلہ کے لئے خصہ اور افسوس کرنا پنجبر کی سنت ہے اور اس پر اواب ہے ، بلکہ برائی دیم کر فعد نہ کرنا جرم ہے ۱۰۔ یمال حنا سے مراد تورات شریف ہے۔ تورات شریف میں ایک بزار سور تیں تھیں' برسورت عل ایک بزار آیتی - اس عل نور تما - بدایت تھی بنی امرائل کے لئے مزت تھی۔ اا۔ یعن میں ابھی چد روز گزرے کہ تسارے اس سے کیا ہوں۔ مرف واليس دن طور ير قيام كيا ب- اتى تموزى مت يس م نے توحید کا سبق بھلا دیا۔ شرک میں جالا ہو مجے تو میری وفات کے بعد تسارا کیا حال ہو گا۔ یا تم نے دیدہ وانت ب جرم کیا اور خضب الی کے مستحق ہو محے ۱۲۔ اس طرح ك تم ف بحد سه وين ير قائم رين كا وعده كيا تحا- يمر قائم نہ رہے ۱۳ یک سامری کے برکانے پر ماری عل المكاف ند ري اور اس شرك من جلا بو محد الد اوزار جع وزر کی ہے۔ وزر کے معن میں پرجمد وزر کو ای لئے وزیر کتے ہیں کہ سلطنت کا اس پر ہوجہ ہو تاہے۔

۵ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موذی' حمل 'کافر کامال اگر عاریتہ مجی اپنے پاس ہو تو اس پر تبغنہ کرلیا جائے ان کی ہلاکت کے بعد۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے ہو طلاقی زم ر فرحونیوں سے عاریتہ 'مالگا واپس نہ کیا کہ واپس کرنے ہیں راز فاش ہو جا آ۔ اب وہ اس زمیر کے قابض ہوئے گرچہ نکہ ان کی شریعت میں فنیرت کا مال خور کھانا جائز نہ تھا اس لئے اسے چھڑا بنانے پر فرج کیا۔ اس خبیث سے خبیث سونے نے بھی بنی اسرائیل میں فسادی ڈالا۔ بردن کا مال بھی برا ہو تا ہے۔ ا۔ یعن ہم نے اپنے پاس کے زیور اگل میں ڈالے گانے کے لئے اور سامری نے اپنے بعند کا زیور ڈالا۔ سامری نی اسرائیل کا ایک سار اور قبیلہ سامرہ کا ایک عزت والا مرد تھا۔ ۲۔ اس پھڑے کا بولنا حضرت جریل کی محوزی کی ٹاپ کی فاک کے اثر سے تھا' نکر کھے سوراخوں کی وجہ سے جو اس کی ٹاک میں کئے گئے جس میں سے ہوا گزرتی اور سکن کی طرح آواز ٹکتی کیو تکہ یہ قرآن کریم کی اگل آیت کے فلاف ہے سا۔ اور رب کو ڈھویڑنے کوہ طور پر مجئے۔ رب تو بیس ہمیا۔ سے خیال رہے کہ یمال رب تعالی نے نفع و نقصان کے مالک ہونے کی نفی فرمائی ہے' نہ کہ اس کے نافع و ضار ہونے کی کیو تکہ ونیا کی جرچیز خصوصات سونا نفع ضرور و بتا ہے۔ محر

نقع دینا اور ہے نقع کا بالک ہوٹا بچھ اور ' الوہیت کا مدار دومری چزے نہ کہ کہل۔ الذا آیت یا کوئی احراض نسیں ۵۔ رحمٰن فرماکر بہ جایا کہ آگر تم اب بھی توبہ کرو کے تو وہ قبول فرما لے کا کو تک رحمن ہے ١١ مطوم موا کہ بدایت کے لئے تغیر کی اطاعت ضروری ہے۔ نی کی خالفت کر کے توحید وغیرہ کام نہیں آئی۔ اطبیفہ روائش كتے بى كه حفرت على حفور كے بعد ايے تھ جي حعرت بارون موی علیہ السلام کے بعد ظلفہ محر پھریہ می کتے ہیں کہ حضرت علی نے تقید کر کے طفاء الله ک بیعت کرلی۔ مالا تک معزت ہارون نے تقید نہ فرمایا اور يم بت يستول ك ماته شال نه بوك و بقول روافش معرت على معرت إرون كي مثل ند بوع معرت على نے اس وقت نہ فرالے کہ انبعونی واطبعوا اموی، عد يد بمانہ ہازی کے طور پر کما تھا نہ کہ توب کے وعدے پر اگر تربه كااراده مو ياتو آج عى كريلية ـ يد من كر حضرت بارون ہارہ بزار مومن امرائیلیوں کے ساتھ ان مرتدین سے ملیدہ ہو مجف حضرت مویٰ علیہ السلام واپس بر بت يرى ماحظه فرماكر طيش من أصح اور اس مالت من معرت بادون کے مرکے بال وائے ہاتے می اور وازمی شراف اكي إلى عن مكركر فرائ ملك مد يعي تم فور؟ کوہ طور پر پیچ کر جھے ان کی ٹرکات کی خردیے ہے۔ اس ے بعد جلا کہ دازمی ایک مشت ہونی جاہیے لین جار الكل جو كارك عن أسط يدى سنت انبياء ب- حنور وضويس واژهي كاخلال قرائة شخه اور واژهي جي خلال جب بل ہو سکتا ہے کہ یوی ہو۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا ك أكر يزرك فلفي سے مزادت دے إ قصاص نيں۔ استان یاب کی پر قصاص شین ہو آ کو کلہ موی طیہ السلام نے حضرت ہارون پر بلا قسور یہ سختی کر دی محر تعاص نہ لیا کیا نہ رب نے انسیں معانی ماتھے کا تھم دیا۔ يد محل معلوم ہو اكد يزركون كى آپس كى جك على جمولوں کی وفعل دینے کا حق نہیں۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ حطرت موی و ارون علیما السلام کے اس واقعہ پر قیاس

قال العزه فَكُنَالِكَ الْفَى السِّاهِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَّاجَسَدًا بھر ای طرح سامری نے ڈالا کہ تواس نے ان کے لئے ایک بھٹرانکالاہے جان کا دھڑ لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هُنَّا إِلَّهُ كُمُ وَ إِلَّهُ مُوْلِي فَيْكِي ۚ کائے کی طرح اولیا کہ تو بولے یہ سے تمارامعبوداور موسی مومور موسی تو بجول کئے گ توكيا بنيل ديجنة كروه الهيركمي بأت كاجواب بنيل ويتاا درا نحيمى بهب بصل كاهيار وَلاَ نَفْعًا هُولَقَانَ قَالَ لَهُ مُرْهُرُونُ مِنْ فَبْلُ لِقُو بنیں رکھتا کہ اور بیٹک ال سے بارون نے اس سے پہلے کم تھاکہ اے میری قرم یوں ہ بتبالأرب وحن سيص توميري پيروي كرو وأطيعوا افرى فانواس بب اورمیراهم مانونه بوسے بم تواس براسن ماسے جمے رہیں مجے جب یک بمارے رُجِعَ إِلَيْنَامُوْسَى قَالَ لِهِرُوْنَ مَامَنَعَكَ إِذْرَايَتِهُمُ ہاس موئی نوٹ کے آئیں تھ موش نے کہا اے بارون تہیں کس بات نے دوکا تھا جب ڛٛڷؙۅؙؙؖٳؖڰٳڒؖؾڷؚؽؚؖۼڹٵؘڡؘۼڝؽؾٵؘ؋ؚڔؽۨڠٵڵؽڹڹٷ۠م تمنط بنیں گمرہ ہوتے رکھا تھا کومیرے ویچھے آتے اُن توکیا تم نے میرا کھے نہ مانا کہائے میرے ان آتا ن میری ڈاڑمی کڑول اور ندمیرے مرک بال ہے بدور ہوا کہ تم کبر کے تم نے بنی امرا ئیل میں تفرقہ ڈال دیانا اور تم نے میری بات موانتار در کیالا موئی لے فَهَا خَطِبُكَ لِسَاهِرِيُّ قَالَ بَصُرُتُ بِهَا لَمْ بِيَصُرُوْا كما ال تيراكيا مال ب العسامرى بولا يس في وه ديكما جو لوكول في

آرائی کرے۔ ای طرح محابہ کرام کی جنگوں کا حال ہے کہ مسلمان اس میں بحث نہ کریں حضور کا اپنے کو قصاص کے لئے چیش فرمانا تعلیم عدل کے لئے تھا 8۔ خیال رہے کہ موکیٰ علیہ السلام نے خضب کے بوش اور حالت بے خودی میں حضرت بارون کی داڑھی پکڑئی۔ پکھ تحقیقات نہ فرمائی تھی۔ ا۔ لین میں نے حضرت جربل کو دیکھایا ان کی محو ڈی کی خاک کی تاثیر ہمی اپنی آتھوں ہے د کیے لی تھی۔ اگر چہ اس دن حضرت جربل علیہ السلام فلاہر خلسور آئے سے کہ ان کی محو ڈی فرعون کے محو ڑے نے ہمی د کیے لی تھی۔ لیکن محو ڑی کی ٹاپ ہے محماس امجی لوگوں نے نہ دیکھی۔ صرف سامری نے دیکھی۔ اوھراور کسی کا دھیان نہ کما۔

۲۔ جس سے بچنزے میں جان پیدا ہو تی۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل کے محمو زے کی ٹاپ کی خاک زندگی بخش ہے محرچو تکہ سونا فرمونیوں کا تعااس لئے بمچنزے کی

بِهٖ فَقَبَضُتُ قَبْضَهُ أَمِّنَ أَثَرِ الرَّسُولِ فَلَبَانُ نَهُا و پھان تو ایک مشی محر لی فرشتہ کے نشان سے بھرائے وال دیا ت كَذَالِكَ سِوَّلَتْ لِلُ نَفْسِي فَالَ فَاذُهِبَ فَإِلَّ لَكَ ادر میرے جی کو یہی بھلا لگات کہا تو جلت بن کہ دنیا ک زندگی میں فَى الْحَيْوَةِ أَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَإِنْ لَكُ مُوعِدًا لَكُنْ مُوعِدًا لَكُنْ مِرْدِهِ لَا وَتِدِ العندة وانظر إلى المهاك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه المعالمة وانظر الى المهاك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه بيم مرورك والمعادين عريجرر فيه ويزه كرك رايس بهايس عيدة تهاار مبود لووبى التدب من ميوانس كي بندكي نبيل بر چيز كواس كا طم ميط ب ث مم إيسا بي ممان ساست أفي نبريل بیان فرہا تے ہیں ن اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر مطافرایا فی جو اس سے مذہبیرے تربیشک وہ قیامت سے دن ایک بو تما تھانے کا نا وہ بیش فِيَاةٍ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْفِيْمَةِ حِمُلَافِيَةِ مَنْفَعُ فِي الصُّورِ اس میں دمیں سے شاہد وہ قیا مت سے من ان سکے حق میں کیا ہی برا ہو تھ برکاجی دن مور بجونا جائے گااور بماس دن مرمول کوانمایں کے نیل انکیس ل آپس میں چیکے ہیتے ہوں لبِنهُمُ الرحشرا ⊕محن علم بِما يقوَّلُون إذْ يقوِّلُ مثلهُم تے کتم دنیا ہی نہ ہے عرور کرات م توب جانتے ہی بود البیں عے جب ران ہی سے بہتر رائے

ک آدازے لوگ مراه موت مدایت پر ند آئے۔ ای طرح قرآن و مدیث جب بدیوں کی زبان سے نکے تو اس ے لوگ مراہ ہوں کے بدایت پر نہ آئی کے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے کی تاک منہ میں بوراخ نہ سے جس سے بانسری کی طرح آواز تھتی بلکہ معرت جرل کے محوزے کی تاب کی فاک کی تاثیر تھی۔ جب معرت جرل کی محوزی کی فاک بے جان سونے میں جان پدا کر سکتی ہے تو ہزرگوں کے قدموں کی خاک مرور ولول کو ضرور زندہ کر وہی ہے۔ اس لین جو کھے میں نے کیاالی نفسانی خواہش سے کیانہ تو کمی نے مجھے کماانہ مجھے الهام موا۔ چونکد سامری کے اس کلام میں ندامت و شرمندگی کی جملک تھی۔ اس لئے آپ نے اسے آتل نہ فرمایا۔ ورند مرتد کی سزا حل ہے اس سے معلوم ہوا ک مالین کی زبان مکن کی سنجی ہوتی ہے جو ان کے منہ ے نکل جائے وہ باذن اللہ مو کر رہتا ہے۔ چانچہ سامری کے جم میں یہ آثمر پیدا ہو من کہ جو کوئی اے چھو جا آا اسے بھی بخار آ جاتا اور خود سامری کو بھی۔ اندا سامری لوگوں سے کتا تھا کہ مجھے نہ چھونا۔ مجھ سے علیمدہ رہنا۔ اور جانورول کی طرح سب سے علیمدہ رہتا تھا بیساکلیم اللہ ك مند سے فكلا ديما موكر رہا ٥٠ يعنى عذاب آخرت اس کے علاوہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہواک سامری نے تو۔ نہ ک- ید محل معلوم مواک موی علیه السلام مامری کے انجام سے خروار تھے ک کافر مرے گا۔ عذاب ہو گاو فیرہ ٢ معلوم ہواكہ بت يا ليو كے آلات توڑ دينے ير منمان واجب نیں ہو آ۔ اگر کوئی کسی شرابی کی شراب پیینک دے یا ڈھول مچاڑ دے تو اس پر قیت واجب نسیں کو نکہ معرت موی علیه السلام ہے اس مجرے کی قبت سیں لی كن- يد بعى معلوم مواكد ان جزول كافتاكرنا تبلغ بي ال بہاد کرنا سی عد قالب یہ ہے کہ یہ کلام موی علیہ السلام كا ب اور مكن بك رب تعالى كاكلام بو الل عرب سے خطاب فرماتے ہوئے ۸۔ تمارے علم کے لئے نسين عبك لوكون كو سنانے كے لئے ورند تم كو تو علم لدنى

(بقیہ سغیہ ۵۰۸) گی جو کے کہ حضور کافرومومن کو نہ پہپان سکیں گے وہ اس آیت کے خلاف ہے ۱۳۔ قیامت میں کفار کا تخیف ہو گا۔ آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار دنیاوی پیش و آرام کو بہت تھوڑا محسوس کریں گے۔

ہ۔ ثان نزول، معرت عیداللہ بن عباس فراتے ہیں کہ قبیل نی شعیف کے ایک عنص نے حضورے عرض کیا کہ قیاست میں مہاڑوں کا کیا عال ہو گا۔ اس پر یہ آیت کرمہ اتری۔ معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں حضور کا ایسادرجہ ہے کہ حضورے سوال ہو تو رب تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ و نیا میں کل بزے مہاڑ

چھ ہزار چھ سو تمیں ہیں اب اس طرح کہ صور کی پہلی آداز پر میاژ بہت جائیں گئے۔ پھر ہوا میں اون کی طرح رچ اثریں کے کر دیرہ ریرہ ہو کر ذرات کی طرح زین بر کر ماكي مع- فذا آيات من تعارض سي- مخلف آيون میں بہاڑوں کے مخلف مالات بیان ہوئے سے یعنی حعرت امراليل عليه السلام كي آواز جو بذريعيا صور خضخه انے کے وقت ہوگ۔ اور تمام مبکہ پنچ ک۔ سب زندہ ہو كرووزي مكمه مهم يعني رب تعالى كى بيت كى وجر ہے تمام محشر می خاموشی اور سنانا ہو گا۔ یہ محشر کا پیلا حال ہو گا۔ عرض و معروض کرنا کا کہن جس ایک دو سرے سے ہے چھ میچھ بعد میں ہوگ<sup>ی و</sup>لڈا آیات میں تعارض نہیں ۵۔ قدمول کی آبٹ مطنے کی سرسراہت یا تو قبروں سے ميدان محشر كي طرف يا خود ميدان محشر مي شفع كي طاش میں یا اور کی وجہ سے ۲۔ یعنی کفار کے لئے شفاعت ہو گی ہی نمیں۔ یہ مطلب نمیں کہ ان کے لئے شغاصت تو ہو محر نفع ند ہو۔ کیونکہ سالیہ موضوع نہ ہونے ے بھی مارق آ جاتا ہے۔ خیال رے کہ یمال شفاعت ے مراد عذاب سے نجات کمنے کی شفاعت ہے ورنہ بعض کفار کو تخفیف عذاب کی شفاحت ہوگی۔ ابوطالب بت ملکے عذاب میں موں مے عد یعنی انسیں پہلے عی ہے شفامت کی اجازت ل چکی ہے اور ان کا لقب شفیع المذنبين مو چكا ب قيامت من كلام كي اجازت عاصل كرنے كے لئے بار كاو من محدو فرمائيں مكے اس سے بد بعی معلوم ہوا کہ بخش کی شفاعت کے لئے وو شرمیں يس- ايك ففي كالمحبوب بونا رومرك مشوع كامومن ہونا۔ پہلے کا ذکر من اذن میں ہے دو سرے کا ذکرو رمنی میں ۸۔ یعنی اللہ تعالی تمام محلوق کے مرزشتہ و آئدہ حالات جان ہے محر محلوق خدا کی ذات و صفات اور اس ك علم كا اطلم نيس كر على و يا شفع المذنبين كلوق ك ا ملك بيساء مالات وانت بي مركلوق ان كا اماط نسي كر على- كونك بغيرهم شفاعت نامكن ب- جي هبيب بغير مرض بچانے علاق نس کر سکا۔ (روح البیان۔ ایت

طَرِيْقَةً إِنْ لَبِثْنُهُمُ إِلاَّ يَوْمًا ﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَا إِ ر کے والا کے کاک تم مرف ایک بی وال سے تھے۔ اور تم سے بما روں کو بوجھ بی ا ؚڡڡؙۿٵڔۣؾٚؽؘۺڡؙٵ<sup>؞</sup>ؙۼۘؽڹۯۿٵڠٵڝۘڣڞڡؙٵؖ؞ تم فرما و اہنیں میرارب ریزہ ریزہ کرکے اڑا میے گاتا وزین کوبٹ برہموار کو تیوڑے گا کر تو اس میں میمااد نمایکے ز ویکھے اس دن بھارے والے کے جیمیے دوڑ ہی گئے تا اس یں جی نہ ہوگی اورسب وازیس رحن سے صور بست ہو کر رہ جایں گی ک تو تو زسے گامگر بست آ برتر آ واز چے اس د ن کسی ک شفا مست کا نہ ہے گی ٹ گراسک مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُلِينُ وَرَضِيٌّ لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا أَ یت رومن نے اون وے دیا ہے تا اوراس کی بات بسند فرانی وہ جاتا ہے جو بَيْنَ أَيْكِ يُهِمُ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْ بکھان کے آگے ہے اور جو کی ان کے جیمے شاوران کا عم اسے نہیں گھر سکتا ا ورسب منه جعك جانيم سطح اس زنده قائم د كھنے والے يحضور واله اور بينك نام لو د باجس ڟؙڵؠٵ۞ۅؘڡؘڹؾۘۼؠؘڵڡؚڹٳڶڟڸڂؾؚۅۿۅؘڡؙٷٙڡؚڹٞڣڵ نظم اور و كه يك كاكت وربوسلان ك تر المع يَدُ كَاكُونُ وَ الْمِعَ وَ الْمُعْرَبِيّا وَ اللّهُ الْمُعْرَبِيّا وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه زیادتی کا خوت ہوگا نہ نشبان کا للہ اور پوہنیں ہم نے اسے حجی قرآن آبارات اور اس می طرح طرح سے مذاب کے وصدے میے کہ کمیں ایس ور ہویاان کے الی می کیری

المكوس) الله يعنى بركافرو مومن عابزى كا اظمار كرے كاله كمى على تكبرند رب كاله مكركار كاليه ججزكام ند آوے كاكيوتك وہ ونياجى مركش رب الله على بواكد نيك اعمال قبول بون جي بيساكد مديث شريف على به خيال رب كد نيك اعمال قبول بون جيساكد مديث شريف على به خيال رب كد تبول اور جواز على فرق ب الله على كا فوف تو كافر كو بحى ند ہو كال البت نقسان كا خطرہ ہو كال يا ظلم به مراد كافر كے ظلم بيں جو اس نے اپنے نفس اور دو مردل پر تبول اور جواز على فرق ب الله على مراد بالكل بزائد لمنا ب اور هفضا به مراد ثواب كم لمنا ب سال يعنى بيسے اور انبياء كرام بركتابي ان كى زبانوں على تران محوب بركتاب على على آئى۔

ا۔ ثان زول بہل علیہ النام بب قرآن لے کر عاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے اور جلدی فراتے تھے تا کہ قرآن کریم کے الفاظ بحول نہ جائیں۔ تب یہ آیت کریم۔ کازل ہوئی جس میں وعدہ فرایا گیاکہ آپ بھولیں کے نہیں ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ علم سے بھی سرنہ ہونا چاہیے۔ علم کی حرص اللہ علیہ وسلم کا طلم اللہ علیہ وسلم کا طلم بیا کہ اللہ علیہ وسلم کا طلم بیا کہ مناز میں بڑے عالم بین محرانیں محم دیا کیا کہ زیادتی علم کی دعا ما تھو۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طلم بیث ترقی میں ہے۔ دیکھو تی صلح کا آن ورکنار اس کے قریب بھی نہ منوعہ در فت کھانا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ

وسے نہ اور بیٹک م نے آدم کواس سے بنبلے ایک اکیدی مکم دیا تھات تووہ مجول گیااوج نے تواس کا قعد : پایا کہ اور جب م نے فرشتر سے فرایا کہ آدم کو بحدہ کر وتوسب مجدہ یں مید مرابیس اس فرد مانا کے ہم فرایا اے در میک بیر اور تیری بل بن ا ؞ۺۦڗٙڔڽٳ؞ؠڮ؞ۯۛؠٛؠؙ؞ؙۯۏڔۯۻؾ؋ؗڡٳڽ؞ؠڔۯۺؾ؉ؠ۠ڂ؞۫ؖۺؚ ڸڬٲڵڴ**ڹۼٷ؏ڣۛۿٲۅڵٲڬٷ۠ؠ۞ۘۅٲؽۜػڵۯؽڟؠٷ۠ٳۏؚؽۿٲۅ** تہیں بنادوں ہیٹہ بیسنے کا ہیڑی اور وہ بادشا می کہرا کی نہ بڑسے ٹا ٹوان دونوں نے اس میں سے کھا یہ اب ان پر انکی شرا کی جیزیں ظاہر ہوئیں کی اور جنت سے ہتے اپنے وعَطَى الدَّمْرَتِهُ فَعَوْيُ فَعَوْيُ نَقَابُ عَلَيْهُ وَكُنَّهُ فَتَابَ عَلَيْ اوررجيجاني تحصرناه اورآوي سدايت بسيريم مل خوش واتع بوئي توجو طلب جا اجتماد سي إه نها لات

جانا اس سے چند مستے معلوم ہوئے ایک سے کہ آوم عليه السلام في موا" كدم نه كمالي بلكه وجه ممانعت مجمع على خطا مو حق- فنذا وه مج كار نسي ادو مرك يدكه بم جیوں کے لئے بھوک چوک معاف ہے محرانبیاء کرام ر اس سے ہمی مماب مو جا آ ہے ان کی عظمت شان کی وجہ ے تیرے یہ کہ کوئی مخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سجح آرم عليه السلام معموم شخ ادر جشت مجد محفوظ تھی۔ پھر بھی البیس کا واؤ بل میا تو ہم کس شار میں ہیں ۵۔ عقیدة " اور قولا" اور عملا" اس فے رب کے تھم کو الله سمجمال که ونیای جاکرتم کو روزی کمانی بزے عال الله ای مصور الله اس مصور الله جنت می رکھ محے تے جو بعد قیامت نیوں کو مطا ہوگ۔ كولى ونيادى باغ نه تها- كونك اس باغ عن تو دهوب بمى ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی گئی ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم کاجنت میں یہ داخلہ جزاء و عمل کے لئے نہ تھا' بلکہ انہیں تربیت دینے کو تھا کہ جنت و کھے كر أكي اور وناكو اى طرح آباد كري اوريناكي الي اسكول من طلباكا رمناجب جزاك لئے واخلہ موكا ند ثكالا باع كاسفلوري يتها أبذا الذا الاست على تعارض ميس ال اس دفت تک شیطان کا جنت یمل جانا بالکل بند نہ ہوا تما۔ مجمی مجمی چوروں کی طرح وہاں چنج جاتا تھا اس کئے آپ اس سے منع فرمایا تھاتب تسارامعدہ اسے منم کرنے کے لائق نہ فالب تم يس كانى طاقت آ چى بات بىنم بى كرسكو مى اندا وه مماتیت و آتی عمی جس کی معیاد خم ہو چی (از تغیر مزیزی) اس صورت یس آدم علیه السلام پر یہ اعتراض نمیں کہ انہیں رب کی ممانعت یاد تھی پر کیوں کھالیا۔ الب نہما ہے معلوم ہواکہ معفرت آدم و حواکے سترجنات یا شیطان پر نہ کھنے صرف ایک دو مرے پر کھلے کو تک جنتی لباس ان ہے ا آر لیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یوی فاوند ایک دو مرے کے مائے برعد نہ دہا کریں کہ ب مائی ب ١١٠ انجرك ين-معلوم مواكد حيا

شرم اور ستر چمپانا انبیاء کرام کی سنت ہے ۱۳۔ یعنی جس مقصد کے لئے گذم کھائی تھی وہ حاصل نہ ہوا بینی حیات دائی خیال رے کہ انبیاء کرام کے مصالان کے متی گناہ نمیں بلکہ لفزش و خطا ہے جمیے اللہ تعالی کے لئے وجہ اور ید کے معنی یہ ہاتھ پاؤں نمیں کی چڑے معنی منسوب البعہ کے لحاظ سے ضروری ہیں۔ آگھ بیشے گئے۔ گلا جیٹ کیا۔ وکان بیٹے گئی۔ ول بیٹے کیا۔ ان میں بیٹنے کے معنی الگ الگ ہیں۔ ا۔ یعن تماری اولاد بعض بعض کی دشن ہوگ۔ مومن کافر کی سعید 'شتی کے دشن ' نیز دنیادی امور میں بعض بعض کے دشن ہوں مے ۲۔ یہ آکر رب تعالی کے لئے شک کے واسطے نہیں بلکہ بندہ کے لئے ہے۔ کو تکہ بعض کو تغییر کی تعلیم پنچ کی اور بعض کو نیس۔ دیوائے ' فترت والے لوگ اس تعلیم سے محروم رہیں مے اس معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت کرنے والاند دنیا میں نبیکے ' اور نہ آ فترت میں بدنھیب ہو' ان کا وامن رحمت دنیا و دین میں جائے امن نہیں اندی کی تعلی زندگی کی تکل ہید ہے کہ نیک افلال کی قائل کی قائل ہوئے اس معرب نہ ہو۔ حرص کی دجہ سے آرام نہ کرسکے ۵۔ یعنی قبرے اٹھ کر میدان محشر تک اندھا

ہو گا اور ٹموکریں کھا تا ہوا۔ یا سرکے بل وہاں <u>ہنے</u> گا۔ پھر اس کی آجھوں میں روشن دے دی جائے گی دو سری جگہ فرانات مَكَنُهُا مَنْدُ بِطَاكَةُ نَهُمُ لِدَالِيُهُمُ مَدِيدٌ. فَمَا ان دونوں آلیوں میں مخالفت نسیں ملیدہ علیمہ وقت اوطلیمہ المراجد الله الله كى أيس يا رب تعالى كى و مدانیت کے ولائل اور قوی جمتن او نے ان می خور نہ کیا۔ ۷۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیے گناد کا عذاب دنیا و آ فرت میں بڑ آ ہے ہوئی نکی کا فائدہ دونوں جمان میں ما ہے۔ جو مسلمان بیج گانہ نماز باجماعت کی بابدی کرے است رزق میں برکت م قری فراخی نصیب ہوگی۔ مراط ر آسانی سے گزرے گا۔ جو جماعت کا آرک ہو گا۔ اس کی کماتی میں برکت نہ ہوگی۔ جرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے۔ اوگوں کے واول میں اس سے نفرت ہوگی۔ ياس و بموك مي جان كي اور قبر كي تنكي من جنا موكا-حاب بخت ہو گا ٨٠ قذا جو اس مذاب سے بچا جا ہا ہ وہ دنیا میں مبادات و ریاضات کی مشقت برداشت کرے۔ ٩- كفار كم تجارتي سنرول من ان برياد شده قومول كي بتیوں می جلتے پرتے تے کونک فاص کم معظمه می كى قوم ير عذاب ند آياء اصحاب ليل ير كم معظمه ك جگل پس عذاب آیا جمال المارت نه تحی ۱۱، معلوم موا کہ جس مقل کے ذریعہ مبرت ماصل نہ ہو وہ ب مقلی ب اگرچہ دنیاوی کاموں میں کتنی می تیز ہو اا۔ وہ بات ب ہ کہ تساری امت دعوت پر دنیادی عام عذاب نہ آئے گا۔ الله اترت من مو گارو مجى مو كا ١١٠ قيامت كى آمريد ١١١٠ يعني مبريه قائم رجو كيونك حضور صلى الله عليه وسلم يميله ي ے مرفراتے۔ یہ ایاب میں رب فراتا ہے یا کھاالَّدیٰ ا مَنُوا المِنْوَا يَعِي ال ايمان والوا المان ير قائم رمويا اس من مطمانوں سے خطاب ہے۔ اگر آیت کا خشاء یہ ب کہ کفار کی اذیتی جمیلتے رہو۔ انسی کھ ند کو اور آیت جماد کی آیت سے مفسوخ ہے۔

بحرائ ويطورت جي يا آواس برايني وحت رجونا فرائي تروون فركرجنت سعاتره تم عمد أيك فقل دانوں کوٹاہ اوراگر قبیا ہے ہو ہیک ایک ہات دیم قریب کی تو ان ان فرمردر مذاب انہیں ایٹ ایس ایسا گاور أقرز برآا يك معره تعبارا بوائل فواكى باتون يومبركودتل اود لمينة دب كومراست بوسته الكدواك بونو

ا۔ یماں تھے و تخمید سے مراد نماز ہے۔ ہڑیول کرکل مراد لیا کیا ہے۔ فظ تھے و تحمید ہی ان او قات میں بہت افضل ہے اگرچہ جائز ہروقت ہے۔ ان دونوں جلوں می نماز بجرو صر مراد ہے۔ اور رات کی گھڑیوں میں نماز مشاہ اور ون کے کناروں سے نجرو مغرب مراد چو کے نماز فجرزیادہ اہم ہے اس لئے اس کی طرف وو وفعہ اشارہ فرمایا ہو۔ اس میں نماز بچ گانہ کی طرف اشارہ ہے اکو کر نمازیں کناوی اور حضور کی نمازوں کے مقاصد میں فرق ہے۔ ہماری نمازیں کناوی معانی کے لئے ہی۔ حضور کی نمازیں ترقی ورجات کے لئے۔ کہ فرمایا کھڈک ترفی سے ایک کافروں کی

طُلُوعِ الثُّمُسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الْأَيْ الَّيْلِفُسِيِّحُ سودئ چکے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے لا اور رات کی تھڑ بول می اس کی لی او او ا در دن کے کناروں پراس مید برکرتم رامنی ہوٹے اور اے سننے والے ابنی آنکھیں زیمیلا اس کی طرف جو ہم نے کا فرد ل کے جوڑوں کو برنسنے کیلئے دی ہے تہ جبتی دنیا کی تازگی تاكر مم اجيس اسكسب ننزيس واليس اورتيه صدب كارزق سي المعاا ورسي ويربا بي ك لِيف لَمُوالوں كُومًا زَكا مَكِم ف اور خوداس براً ابت رہ ش بِكه بم فجه سنة وزى نہيں اعمة م بر تجھ دوزى وير يحرف اورا بخاكا بعلايد ينزهار ويطف اوركاف وسايد أيدريك إس مركان اجیں کسی مذاب سے بلاک کرفیت دیول کے آنے سے پہلے توٹ ورکھتے اے بمانے دب تو نے بعادى فرن كون دمول كيول زجيما زاكرم يّه ي آيتون بر بصة قبل الحير كوديول دموا نَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّنَارَتِمْ فَانَرَتِّصُوا فَسَتَعْلَمُوْنَ بوقے لله تم فر ماؤسب راه ويچه رہے ہيں تو تم بھي راه ديجيو تواب جان جاد عج سر سکون ہیں سیدھی راہ والے اور سمس نے بدایت ہائی اللہ

دولت و اولاد و فيره كولالي و وقعت كي نظرے نه و يكھو۔ ي رحت کی شل می عذاب ب- اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے مال و دولت پر خبط و رفک کرنا جائز ہے۔ اگر رب تعالی معرت ملان کے وسترخوان کا ریزہ ہم کو ہمی دے و ہم مجی مدقات و فیرات کریں۔ جیما کہ مدیث شريف عن ب المديو ونيا و آخرت عن مومن كو ما ے- مطوم ہواکہ مومن کا رزق واگ ہے- وہ صدقہ و خرات کر کے بیشہ نفع یا آ ہے۔ ۵۔ اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ محرض دہنے والے تام لوگ انسان کے اہل کملاتے ہیں۔ یویاں" اولاد" بھائی براور و فيره دو مرے بير كه لمازى كال وه نيس جو صرف خود نماز ياه لياكر، بلك وه ب جو خود محى نمازي مو اور اين مارے محروالوں کو نمازی بناوے۔ تیرے یہ کہ علم نماز کی نو میش جداگاند ہیں۔ چھوٹے بچوں اور بیوی کو مار کر نماز برهائے۔ بھائی براور کو زبانی عظم دے۔ ٦- يعني تجے تیری اور تیری اولاو کی روزی کا ذمه وار شیس منایا۔ اس کے کفیل ہم ہیں۔ اس آیت کا خطاب نیس کہ انسان کمانا چموڑ دے۔ کمالی کرنے کا تھم قرآن و مدیث میں بت مك آيا ب- مقاويه ب ك كمالى كى فكري آخرت ب عافل نہ ہو کے اس سے اشارۃ معلوم ہو آ ہے کہ نیک اممال سے روزی فیب سے ملتی ہے۔ رب فرما آ ہے وَمَنْ : يَتَوَاللَّهُ مَا يُعْفِلُ لَمُ مُنْزَجًا وَيُوذُونُهُ كُونُ حَبْثُ لَا يَعْنَيْبُ ٨٠ لین جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں میے سونے کا پہاڑ اور مکہ معظمه کی زین کا سپزه زار ہو جاتا۔ ۹۔ بین حنور کی تشریف آوری کی بشارت گذشته کتابوں میں ہونا اور پھر آپ کے دست مبادک یر ایسے معجزات ظاہر ہوئے جو اس ے پہلے کی کے اتھ پر ظاہرنہ ہوئے تے ایمان لانے ك لئ كانى يس- ١٠ يعنى اك محبوب اكر بم بغيري بيع كفارير عذاب بمجع دية قويد لوك شكايت كرت كر مولى بم من كوكي رسول بميما مو مآمه بمراكر بم اس كي اطاعت نه كرت وعذاب كے متق موتے اب انس اس شكايت كا مجى موقعه نميل السدير واحزاب وغيرو على جو عذاب

مشرکین پر آئے وہ حضور کی تشریف آوری کے بعد آئے۔ قذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں۔ ۱۲۔ ثبان نزول بشرکین عرب کماکرتے تھے کہ ہم زیانے کے انتقاب کے مستحریں کہ مسلمانوں پر کب آئیں اور یہ ہلاک ہوں۔ اس پر یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی۔

http://www.rehmani.net - برا المار من مراد کار میں جیساک اسلے مضمون ے معلوم ہو رہا ہے اور حساب سے مراد حساب حشرے ۔ چو تک حضور آخری ہی ہیں الذا اب قیامت ی آوے گی۔ یا گزشت زمانہ کے لحاظ سے اب قیامت قریب ہے۔ یہ آیت مظرین قیامت کے جواب میں نازل ہوئی۔ اور یمال کی ہرسامت کو فنیمت مالے کہ ونیا کاشعہ ی جک ب اور آ خرت کال کھانے کی جک ۱- اس سے معلوم ہواک ونیا می مشخول دیتا اور آخرت کی تیاری ند کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ موس کو جاہیے کہ اس زندگی کو اس زندگی کا توشہ مائے۔ ٣ ۔ کلام الى تديم ہے حراس کا ہمارے پاس ؟ تا صاوت سے ہے۔ يمان آلے كے لحاظ سے محدث قربا إيكيا۔ ١٣ - يعني وہ كفار قرآن كو محج

الانتيار

ارادے ے میں ختے۔ ذات اوالے یا افار کرنے کی نيت سے كان لكا كرينت ين- لذا استماع اور لعب من ي تعارض نس ۵- معلوم بواكه طاوت قرآن كروت لو ولعب كرنا كفاد كا طريقة ب- رب فرما ما ب وزادة و الْغُوْانُ خَاسْتِيعُوالْمُوالْفِينُوالْعَلَكُمْ وَعُمُونَ . . اس ع مت ے فتی ماکل مستنبط ہو کتے ہیں ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار بھی حضور کو علائے طور پر اپنے جیما بشر کتے ہوئے مجراتے اور شراتے تھے کو تک بزارہا قرق وہ آ كول ك ديكة تع الل الم الله طور كمة تعد آج جو طانبه طور پر حضور کو اینے جیسابشر کے وہ ان کفار ے بدر ہے۔ نیزنی کو اینے جیسا بشر کمنا تمام کفرات کی ج ہے تمام کفراس کی شاخیں بیں عدد عل وصورت کمانا چنا' زندگی موت د کھ کر پھیان اوک وہ تم چے بھر ين- إلى وه جائة إلى تم جاود ني جائة معاذ الله ٨٠ الذا ان كنار كوان كماس خيه قولون كى مزا دے كله اور مسلمانون کو ان کی نخید عبادات و ایمان کی جرامه ۹ ماس ے معلوم ہواکہ جموئے کو خود اٹی بات کا اخبار نہیں ہونا۔ ای لئے اس کو ایک بات پر قرار نمیں وہ کفار حضور کے کلام کو مجمی جاود مجمی بریشان خواب مجمی محزی باتی ممی شعرد کمانت ای لئے کتے تھے۔ خیال رہے کہ یمال فعرے مراد كام منوم نيس بك جو احر حين و باريك کلام مراد ہے۔ ۱۰ میں پربینا مصاہ موسوی۔ باقہ مان عليه السلام- يا قو الل كلب كفار كايد قول ب يا مشرکین کا محر یادریوں وفیرہم سے من کر۔ ورنہ وہ مشركين ان يغيرول كے قائل نہ تھے۔

تر بیں ٹ کیا بادو کے بس بلتے ہر دیجہ بھال کو ٹ كر مت به بك ، شام بن لله تو بعارك باس كون نشان لائي بيس 36 , 428 36 26 1 TC الكے بیجے مگے تھے ال ان سے بیلے كوئى بستى ايمان نے لائ منزل

اقتربللناسء

ا مین ہے ان کتار کے بالے ہیں ورند جن قوموں کے پاس ان کے رسول وی معجزات لائے جو ہے آپ سے مانک رہے ہیں وہ بھی ان پر ایمان نہ لائے۔ معجزات کو جادہ ی کتے رہے ' مانے کے لئے ایک معجود کائی ہے 'نہ مانے والوں کے لئے جزارہا معجزات بھی کائی نسی ۲۔ اس سے معلوم ہواک نی بیشہ انسان اور مرد می ہوئے کو گی عورت یا جن یا فرشتہ وقیرہ تی شمیں۔ بھاری کی مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ نمی بیشہ حسب نسب میں اولیے اور اعلی فائدان میں ہوئے۔ رہ کے کتام سے معلوم ہوآ ہے کہ نہیں اور قرما آ ہے۔ ایک جا ملک لینڈیس اَمَامَا قَالَ وَفِيدُونِيَّىٰ قَالَ لَا يَانَ الله جس سے معلوم ہواکہ

> نیت معرت ایرایم کی ذریت میں ہے۔ فرنیکہ ان آیات و اطاریث سے بحث سے مقائد کے مساکل مطوم ہوئے۔ ۲۔ اس سے تھلید کا وجوب ٹابت ہوا کے کر جو چے معلوم نہ ہو وہ جائے والے سے بوچمنا لازم ہے۔ الذا فير جمتد كو اجتلوى مساكل جمتدين سے يوسمنا أور أن ی عمل کرنا ضروری ہے۔ انسی خود آجماد کرنا حرام ہے۔ ا ایت کار کے اس کواس کا جواب ہے کہ اگر حنور ع ني بن و كمات بي كان بن اور اكر بم مي بشرفيس ميں و آپ وفات كول باكس كرد خيال رے ك میے قرآن کے الفاظ ظاہر ہیں اور اسرار باطن۔ مرف الفاظ كافر مجى و كم ليتا ب محر امرار مرف مومن ي جانا ب ایسے ی کی کی جریت فاہراور خصوصیت باطن ہے۔ كفار ف مرف فابركو ويكما محابف بالمن كامثابه وكيا ي كى جرعت ويحض والاسحالي نسي مو ماورند او بسل مى ممانی ہو گا۔ ۵۔ مینی ہر کلوق کے لئے 10 اور موت ضروري ب موت نبوت ك مثال نيس فواه أ يكل موا آنے والی ہو۔ میٹی طیہ السلام کو بھی وفات ہونی ب اندا اس سے یہ ابت میں ہو آک آب وقات یا عکے اے ک ان کے خالفوں کو ہلاک قربا دیا۔ اور ان بزرگوں کو بعد وقات وائل زندگی بخش عد زكر كے معن تعيمت ايان تذكره اور باموري بين- يمال برمعني درست بين يني اے مرب والوا قرآن می تمارے لئے نعیت ب یا تساری ضروریات کا بیان ب یا اس می مزشته اور آنحده واقعات كالذكروب إلى تمارى مزت و شرت بك اس قرآن کی وجہ سے مرنی زبان اور ملک مرب اور تمماری قُوم کی دنیا ہم میں پیشہ مزت ہوگ۔ ۸۔ یعنی کافر تھیں۔ كونك كافرائ يرادرائ الل قرابت ير علم كراب-رب قرالا ب الالرادان مظيم الداياي تمارا مل ہو گا آگر تم نے ایمان قبول نہ کیا۔ وکچھ لو سرواران قریش نے دین کی خدمت نہ کی تو رب نے افسار جیس مسکین قوم ہے وین کا کام نے لیا۔ ابوجهل و فیرو کو بدر و فیرو میں بلاک کر دیا۔ ۱۰ فزائن موفان میں ہے کہ یمن میں ایک

DIM ٱۿڵڴڹٚۿٳٵؚٛ؋ؘۿؙ۪ڂ۫ؠؙٷ۬ڡۣڹؙۏڹ۞ۅؘڡٵؚۧٲڒڛڵڹٵ؋ؽڹڵڮ جے ہم نے باک کیا لوک یہ آیمان لایس مے اندام نے مے ابیلے و بھیے عرر الد جنیں بم وی كرتے أوات وكوهم والوں سے بوجو اكر تُمُلَاتَعُلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلَنْهُمْ جَسَلًا لَا د ہو تا اور ہم نے اپنین خلل بدن نہ بنایا کہ د ہو تا اور ہم نے اپنین خلل بدن نہ بنایا کہ در سرم دیاجو كُلُّونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوا خِلِي بَنَ الْمُوَصَّدَ فَاهُمُ كلناد كهائين كى اور زوه دنيا على جيشر رئك في جمر بم في ابنا ومده ابنين بحاكروكها بالدتوا أول مخات دى اورجن كوجابى اورمدت برصفوالول كوجاك كرور معاد المراج التي المراج الكراك بالرام من من المرادي المورى ب تد توكيا البيل وَكَمْ فَصُمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ قَالَنْ مقل بنیں اور کتی ہی بستیاں م فے تباہ کر دس کردہ تم کار تقیس اداد ایج بعد اور قوم بیدا ک ک توجب ابنوں نے ملا مذاب بایا بھی هُمُ مِنْهَا يُزَكُّضُونَ ﴿ لَا تَرَكُضُوا وَارْجِعُواۤ إِلَى وہ انسس سے بھامنے کے لا نہ بھاکہ اور لوٹ کے باؤ ان آسانشوں کی لمرن جوم کودی کنی تعیس الله اور آہنے و کانوں کی طرب تنایع سے پر تھنا ہو قَالُوْايُونِيكُنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظِلِمِيۡنَ۞فَهَا زَالَتْ تِلْكَ لا يرك إن فرال بمارى بينك بم ظالم تقائل تووه يهى بمائت تب منزلم

ہت ہے حصور۔ وہاں کے لوگوں نے ہی کو جمتایا اور انسی قل کر دیا۔ اللہ تعالی نے ان پر بخت نعرظام یاد ثاہ کو مسلط فرادیا جس نے ان کو قل و قید کیا تو یہ لوگ بتی چوڑ کر بھاگے۔ اس پر فرطتوں نے بطور طورے کا۔ مراس مورت میں ہے کہ حضور سے پہلے عرب میں بیٹیم تشریف لاے ہوں۔ اا۔ دب فرما آ ہے مانوا بشؤرۃ من بیٹیم یک نظرہ نظر نظر نظر نظر نظر اس مورت میں ہے کہ حضور سے پہلے عرب میں بیٹیم اور تم رو رو کر ان کو اپنا تصد سناؤ اور اس کے بیٹیم دونوں امر مصبیو کے لئے ہیں۔ اور کم لوگ تم سے تماری مصبین اور ان کی وج بی چیس اور تم رو رو کر ان کو اپنا تصد سناؤ اور اس کا کرو شرک کا اقرار کرو۔ اور سال یہ الفاظ تو یہ کے بین محرمذ اب و کھ کر تو بہ تول نہیں بالکل بیکار ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذاب آجائے پر قبرائے جرم کا قرار بے فائدو ہے۔ وی درخت کیل دیتا ہے جو دقت پر ہویا جائے۔ ہو دقت کی ہوئی میں کیل میں اس سے معلوم ہوا کہ اس کی پیدائش میں ممتس ہیں قرقم کو ہی ہے کار نہ بطیا حکمت سے بطیا۔ اگر فقط کھائے ہے کے لئے پیدا ہوئے ہوئے وی سے کار نہ بطیا حکمت سے بطیا۔ اگر فقط کھائے ہے کے لئے پیدا ہوئے ہوئے وی اس معرفت الی اور اطاحت وقیرہ سا۔ بینی اگر ہارے ہال بچ ہوئے وی اس معلوم ہوا کہ قر کو کسی بڑے کام کے لئے پیدا فرایا۔ وہ کام معرفت الی اور اطاحت وقیرہ سا۔ بینی اگر ہارے ہیل بچ ہوئے ہیں وہ مارے ہی رہج ہیساکہ عام طور پر دستور ہے کہ ہر فض اپنے بال بچوں کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ تم میں دستے سے معلوم

ہوا کہ باطل کا شور زیادہ ہوتا ہے اور حق کا زور زیادہ۔ ر کیمو قران کریم نمایت ب سرد سلانی کی مالت می حضور ع آیا گر تام کفرد شرک بر قالب جاکیاند مساموسوی تمام جادووں کو لکل کیا۔ آخر ظب حق کو ہو آے اور ہو گاہ۔ اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ بینا پلی کی اور بوی خاوند کی مملوک نمیں ہو سکتے کو تک رب نے فرہ یاکہ آسمان و زیمن کی تمام کلوق میری مل ہے پران ش کوئی میرے زن و فرزند کے ہو کتے ہی۔ ٦- اپنی قرب منوری رکھے والے فرشتے جنیں لا کہ اقربین کتے ہیں۔ بن فرشتوں کے زمد ونیا کا انگام ہے انسی مدات امر کتے ہیں 4-الله تعلل بعض مقبول انسانوں کو بھی یہ طاقت و قوت ریتا ے۔ وہ بشرمورت ملک میرت رکھتے ہیں۔ حضور ملی الله طب وسلم صوم و سال کے موقعہ یر کی کی ون کمانا ہوا مموزے رہے تے مرکل شف نہ ہو ا قلد مغرت باید علای د مند الله نے تین مال یاتی ند یا مرکوئی اثر نہ ہوا۔ حفرت صدر الافاضل نے قربایا ہے کہ ایک بار اعلى معرت نے يندره روز تك يكو نه كمايا يا۔ سولوال ون پسلا رمضان کا فا ' تب اظار کیا اور آ فر دم تک بحت معمولی نذا کمائی ۸۔ ان فرھتوں کے لئے تیج و فلیل الى ب ي ادر ك ماض ي بم ماض ي معے بانی بی کر لیتے میں ایے ی دو فرشتے کیے و جلیل کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کے لئے دعائمی اور کنار ي لعنت كر ليت بن الغذا آيت يركولي المتراض نيس و. اس لئے کہ اگر آیے جد خدا مانے جائی میے مرکین مانتے میں تو یہ مجدر محض میں اور مجدر وب خبری الوسیت ے عالم جاہ ہو جائے کا جمعے ما قل باوشاہ کی سلات ہے مك برباو بو جانات اور أكر حقيق قدرت وعلم والي چد الد بول و يا اكر ده دونول متن بوكر مالم كاكام جلاكي و ایک معلول کے لئے دو مستقل ملیں لازم آدی گی۔ ب على الذات ب اور أكر وه دونون الا عظف بون و اجتاع ضدین بلک اجماع نظیمنین لازم آوے کا۔ یہ تمام ویزی كل بالذات ين- (فرائن العرفان) ١٠- يمال يو مع عد

دعولهم حتى جعلنهم حصيب اخميرين بہال تک کہ ہم نے ابیں کر دیا کاٹ بوٹے بھے برنے نہ ہیں کرنا برتا بلکہ ہم حق کو باطل بگر بھینگ مارتے ہیں سے ہو بناتے ہو اور اس کے بیں بقتے آمانوں اور زین کا 15.600 واقع زین سی کے ایسے خدا بنانے بی کہ وہ کے بیدا کرتے ہیں اگرا سمان وزین ی اللہ سے سوا اور خدا ہوتے توخوروہ تباہ ہو جاتے کہ تر ہاک ہے انڈوٹن کے الک کر ان باؤں سے جویہ بنائے ہیں اس سے بسیں ہو تھا بنا آج وہ کرے وران مستب موال ہوگاٹ متزلء

مراد سرزلش اور صاب کام چمنا ہے بین کی حقق کی جرآت نس کہ رب سے حمکب کی م چہ چک کرے بلکہ رب تعالی ان سے ہم چھ کرے تک رہا سوال بین بھیک ما تختا۔ اس جس معالمہ برتھس ہے کہ سب اس سے سوالی جس۔ رب قربا تا ہے ، بھٹاڑ من باشنون توفزی سے قرشتوں نے رب تعالی سے آوم علیہ السلام کی پیدائش کی حکست ہم چھی تھی۔ وہ سوال ہی اور تھا ا۔ ولیل عقلی یا تعلی ۔ اس سے معلوم ہواکہ جمونے سے ولیل ما تکاؤلیل کرنے کے لئے جائز ہے اور شک کی بنار پر ولیل ما تکنا جرم ہے جہ ساتھ والوں سے مراوحہ کی سامت کی سادی است ہے بینی قرآن کرم میں میری است کی نکیوں اور گناہوں کی سزا اجزا کا اگر ہے اور گجیلی استوں کے طلات کا قرآن کرم نے بنایا کہ کمی است میں شرک جائز نہ ہوا۔ فلڈا ایہ قودید کی دلیل نفلی ہے جہ یہ کفار کے حوام کا طال ہے کہ بشعوری اور ہے علمی سے حق کا اٹٹار کرتے ہیں۔ اور ان کے طاہ جان یہ جمد کر میں اور ہے علمی ہوا کہ جری پر وی آئی تھی 'نیوت کے لئے وق

لازم و ضروری ہے۔ یمالی دسول سے مراد نی ہی۔ مجی کی د رسول عی فرق مو آ ہے در مجی ایک دو سرے کے من من التي ين ٥٠ اس ے معلم ہوا كر مارے انبیاء مقائد عل منتق بین اعلی عل فرق ہے۔ می ہی ے وین یم فرک جاز نیم ہوا الذا بجرہ نعطیمی مرك تيس كوك بعن انبياء ك زمان عي بوا بار اس سے معلوم ہوا کہ کنار کی تروید کے لئے بزرگوں کی وین نه کو بلک اس طرح تروید کوک پردگول کی متحست الله رے كنار ف فرشتول إ بعض وغيروں كو ضواك مولاد مان کران کی ہوجا کی قورب نے ان محدوں کو برانہ کما مکد ائس كرم فرالما- اس سے خوارن اور وہايوں كو مرت بكنل عاب - يا آيت في فراهد ك متعلق عال بولى بو فرشتوں کو رب تعالی کی بیٹیاں مان کر ہے ہے تے عاراس ے معلوم ہواک فرشتے معموم ہیں۔ ان سے کناہ مردد سي يولد رب قرانا ب وينفون وتندما تنزهم ١٠١٠ ے معلوم ہوا کہ رب تعالی موس منا رے می راسی ب الان كى بناير كو تك شفاحت النارول كى بمي بو گ- يه بحل يد فكك رب تعالى كافرت بالكل باراض ب اكر محناك مومن ع بالكل اراض مو ياق انس بايفالين نو کے بارے خلاب سے نہ بار کد و بین فرقتے باو بود معموم مونے کے دیبت الی سے کانیتے ہیں۔ خیال رے کہ ختیت مقت کے وف کو کتے ہی اور اثناق رب کی بے نیازی کے فوف کو۔ رب سے زرنا رکن المان ب وانباء اولاء فرشة ب كومامل ب بكه متنا الحان قرى انا في خوف زياده ١٠٠ يين ان فرهنوس مي بفرض عل مي رب فراآب اكر خداك بينا مو ترييل من اس م جول- بعض علاون فرالاكريد كمن ولا الميس ب-دودون على جائ كالمرج كله ووفر فتول على ربتا ق اس کے سبہ فرایا کیا۔

يكا التدك موا اور فدا بنا ركم بي تم ذباؤ ايني ديل لاؤ ل تو وہ دو مردان بیں ت ادر بم نے تم سے بیلے کون ) کو کھی کو ہو جو ہے۔ اور اوسانے عبود ہوں واسے بم جنم کی بڑاویل کے بم الیی بی مزا دیتے ہیں ستم گاردل کو کی کافرول نے یہ فیال نرکیا کر آسان ا۔ اس طرح کہ بادش نہ ہوتی تھے۔ ہربارش ہوئی۔ یا اس طرح کہ پہنے سب آ بیان ہے ہوئے تھے ہران میں فاصلہ فرمایا کیل صورت میں رڈیت سے مراد ہے آگھ سے ویکنانہ دو سری صورت میں دل سے ویکنا لینی فور کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر حیوان پائی سف نمھیے یا نفقہ سے پیدا ہوا۔ سب کی اصل پائی ہے۔ حق کہ زمن و آ سمان مجی پائی سے بینے - آسمان پائی کی ہماہ ہے اور ذمین پائی کی مجمال۔ سب معلوم ہوا کہ زمن حرکت نمیں کرتی کے تک رب تعالی نے بہاڑوں کو فکر فربلیا۔ فکر وال دیے پر جماز جنبش نمیں کرتا۔ ایسے می زمین اب جنبش نمیں کرتی۔ س ہو نہ کرے نہ کھے ' ملاکھ نہ کسی ستون پر قائم ہے نہ کسی تیز میں فاتا ہوا ہے صرف قدرت الی

"YEYI

ے چاتم ہے۔ ۵۔ یعنی کنار ان خانوں میں فور نمیں کرتے معلوم ہوا کہ ملم ریامتی اور ملم الاقلاک املی علوم ۔ ج جبك ان كو معرفت الى كا ذريعه بنايا جادب- صوفياء کرام فراتے ہی کہ ایک ماحت کی فکر ہزار میل کے اس ذکرے افتل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ اب آ کہ تم رات ی آرام اور ون یس کام کرد۔ اس سے معلوم ہواک رات پہلے ہے اور دن بعد عمد ہے بی اسلامی قانون ہے کہ فروب آلاب سے آریخ برائی ہے۔ محل ہی می ائی م کو کھ آر کی اور سے منے ہے۔ عداس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زیمن حرکت نمیں کرتے بلکہ مدار عمل سب آرے ایے تمررے جل سے بانی علی ترف والا- لنذا فكسفه تديم بهي مجمونا اور انيا فلسفه يعني سائنس مجى بكواس ہے۔ يہ مجى بعد فكاكه آسان كا قوام يانى يا جواكى طما وقل و بلا ب جس مي آدے تم دے ہي۔ نموس اور بخت نسی۔ لنذا ردی راکٹ آج آسانوں ہیں والمل موميامو قراسلام ك خلاف ديس بكداس سعاس آیت کا ثبوت اور معراج کا اثبات ہو گا۔ ۸۔ حشور کے د حمن حضور کی وفات کا انتظار کرتے تھے اور خوش ہو کر کتے تھے کہ ایک وقت وہ ہی آئے گاجب اب کی وفات ہو جائے گی۔ اس بر یہ آیت اتری جس میں قربالا کیا کہ کول موت سے دور نسی جے بالک موت نہ آئے۔ محفرو عینی ملید السلام بلک مردود الیس کو بھی موت ضرور آئی ہے۔ اس سے مینی طبہ السلام کا وقات یا چکنا ابت نیس ہو آجیساکہ قادیانیوں نے وہم کیا۔ فرمنیکہ دراز ممراور چیز ے خلود کھ اور۔ ونیا میں خلود حمی کے لئے تعیم ا عاشتوں کے لئے موت کا عزالذیذ ہے اور مافکوں کے لئے یخت پرمزه- موت ول کی طرح کمی کو محبوب تک اور سمى كو بيل عكب معياتي ہے۔ ١٠ كوئي خوشي سے اور كوئي نافوش - المه شان نزول ند الإجل حضور كو د كم كر نسا کرنا تھا' پراق کے لئے آوازس کنتا تھا۔ اس ہر یہ آیت نازل ہوگی۔

نہیں دیکھتے ہیں تو نہیں نہیں تغیرائے مگر تعثقا لا سمیایہ ہیں وہ کجو منزلء

اقترب للناسء

ا۔ یعن نوذ ہافتہ یہ ہی بہت معمولی میثیت کے ہیں اور تعارب بت بہت شاندار یہ استے معمولی ہو کرایے شانداروں کو برا کتے ہیں ہوا الذی یعنی توہین کے لئے ب اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو معمولی میثیت کا آوی کمنا کفرے وہ معفرات عبدیت کے اعلی ورجہ پر ہوتے ہیں جس کے اور ورجہ الوہیت ی ہے اس یعنی ہو تک بنی نظرے دیکھے وہ افتہ کا ذکر مجمع طور پر نہیں کر سکتا کے تک تم افتہ کی معرفت کا وسیلہ مقلیٰ ہو بلک تم خود ذکر افتہ ہو۔ اس لئے یعنی انہیں ذکر کا محر قرار دیا گیا۔ سے خیال دستے کہ چند چزوں یم جلدی المجمع ہے۔ گناہوں سے قربہ انماز کی اوائی کی شادی جب سے کھول جائے۔ میت کی جیزو محضن۔ یہ جلدی محبوب بے دیگر

کمی طرح عائتے کا اس وقت کو سکیں محمے اپنے موجوں سے آگ اور نہ اپنی پہیٹھوں سے ت 194**0ء) 194**0ء ہوٹ بکروہ ان بر ابعائک آبڑے کی تواہیں ہے واس کر وے کی کی مجرز وہ اسے تجیر سکیں حمے اور نہ انہیں مبلت دی جانے گی اور بیٹک م سے انگار رو لوں کے سات فعظ کیا گیا گئات و معزی مرتبے واول کا أبيثما لاتم فراؤ مشبانه رَّهُ زِرَ رَنِ بَنَارُنْ عَبِيانِ رَبَائِ مِنْ ہِے یَں بُکُو رَمِ آئِے رَبُ عَنْ ذِکْرِسَ بِهِمُ مُعْرِضُونَ ﴿ اَمُرَكُمُ اَلِهَا ۚ اَتَهَنَّعُهُمُ کی یاد سے مذہبیرے میں ال میاان کے کھے خابی جوان کو ہم سے

چنروں میں جلد اوری بری مے بینی اسلام کی حقانیت کفر ك بطلان ير كل ولاكل قائم ك جائي ه اور اس ك روشن نشانات د کھائے جائم کے جیے کزور مسلمانوں کا قوی کفار پر عالب آنا۔ دن بدن اسفام کا عروج کفر کا زوال - باد جرد کید مسلمان ب مرد سامان جس کقار ساز و ملان والے ۵۔ شان نزول : فقراین مارث کما کریا تھا کہ جس مذاب سے آپ ہم کو ڈراتے میں وہ آ آ کیوں نس - كب آئ كد اس يريه آيت كريد ازل مولى اس سے معلوم ہواک حضور سے جلدی کنی رب سے جلدی کمنی ہے کہ نفرنے حضور سے عی بید کما تھا اور رب فرا آ ے جم سے جلدی نہ کرو۔ اب یہ اس جلدی کا بیان ب الذاب أيت كيل أيت كي تغيرب عد يعي كفاركو ت<u>برا</u> حشریں ہر طرف ہے ہاک تھیرے کی تو دہ کمی تدہیر ے ایک وضع ند کر علی سکے " کنگار مومن کو ایک بینے کی بھی تووہ بنند تعالی اس کے صدقات و خرات کی برکت سے یا خوف خدا میں رولے کے آنسوؤں سے انثاء الله بچه جلاے گ- نیز مومن کو آگ جر طرف سے زیتے کی ملک اس کا ول کو ماغ اور آثار سیور آگ ہے محفوظ ریں گے۔ ۸۔ معلوم ہواک مددگار نہ ہوتا کافروں کے لئے ہے۔ رب نے موموں کے لئے بہت مدد کار بنائے مِن قرامًا عنه وأَمَّا وتُعِيِّمُ اللهُ وَرُسُولُمُ والَّذِينَ النَّوْاتِ إِلَا أَسِ ے یہ بھی معلوم ہواکہ دوزخ کی اگ کافروں کے جرول کو بھی جلا وے کی لیکن محنگار مومن کا چرو نہ جلائے گی۔ تان عده محفوظ رب مل سومن وإل شكل انساني عن بو گا۔ کفار دو مری فکل علی ہوں کے۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں سب کے حواس فراب نہ ہوں مے بعل کے حوام لمکانے رہی کے بیے رب تعالی کے فاس بندے - رب فرما آے - يَهُ غِنْزُنُهُمْ الْفَرْخُ الْأَبْدُ اور فُوانًا عِهِ - لَاخُنُكُ مُنْيَعُ وَلا هُمْ يُغَرِّزُونَ . ١٠ لَمُواات محبوب صلی الله طبه وسلم آب ان ممينوں کي ممينكي يرول تھ نہ ہوں۔ ال مین گزشتہ کفار انہیاء کرام کے عذاب کی خبروں پر نداق ازائے تھے۔ اجانک ان پر وہ عذاب آ

جاتے تھے۔ کی طال ان ذاق اڑانے والوں کا ہو گا ۱۳ اللہ کے سوائینی رات دن ہم ہی تساری حفاظت کرتے ہیں اور مذاب سے پہلے رکھے ہیں ۱۳ مرس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے۔ جو کوئی رات کو سوتے وقت آید الکری پڑھ لیا کرے تو اس کا سارا کھرچوری ، آپ کلنے آفات ناکمانی سے محفوظ رہے۔ نیزاللہ کے ذکری تری دوزخ کی آپ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گی۔

ا۔ تو اپنے پہاریوں کو کیابیائمی ہے۔ اندا ان کی ہو جاستیہ نیس معزب۔ ۲۔ جے مسلمانوں کی ہدد اور یاری ہوتی ہے اور ہوگ۔ ۳۔ معلوم ہوا کہ لمبی عمراور زیادتی بال زیادہ آرام عذاب الی ہے۔ اگر کناہوں میں مرف ہو۔ اور رحت الی ہے اگر نیکیوں میں مرف ہوا شیطان کی لمبی عمراس کے لئے زیادہ عذاب کا باعث ہے اور نوح علیہ السلام کی دراز عمر شریف میں رحت پرور کار ہے۔ ۳۔ اس طرح کہ کنار کے ملک پر سلمان قابش ہوتے جارہ ہیں۔ سلمانوں کی سرحدیں لمبی اور کنار کی سرحدیں چھوتی ہوتی جا ری ہیں۔ اس سے عبرت پکڑیں ہے آت مدنیہ ہے کو تک بجرت سے پہلے تو سنمانوں نے فتوحات کی بی نسیں تھیں۔ ۵۔ جن میں قلطی کا

احمل نیں ایے اندازے اور قیاس سے نیس وراللہ جس میں قلطی کا امکان ہو ہے اس سے دد مسلے مطوم موے ایک یہ کہ توفیرر احکام شادینا لاذم بیں۔ ول میں الارنالازم ني ـ يرب كاكام ب- دومرك يوك دو وهذے نفع مامل نہ کرے اور بسرا ہے اندهاہ مرده ہے۔ اگر چہ بظاہر اس میں سب قو تی موجود ہوں۔ 2۔ معلوم ہواک کافر بت بے مبرا ہو آہے۔ اتی زادہ کرآ ے وقت پر ممبرا مجی جلدی جا آ ہے۔ ٨ - يو ترازد ان ك ليت بوكى جن ك مناه اور نكياب دولول مول- كفار كے لئے وزن نس كر ان كے اس نكيال تي - رب فرامات فلففيخ نقترن فينته زؤنا اور فاص كوكارون کے لئے بھی وزن نمیں کہ ان کے پاس کناہ نسی- رب فها اً ب يَدْخَلُونَ الْجَنَّةُ وَكُرُونُونَوَ فِينَهَا مِفْوَرِجِسَالِ إِ ترازد توسب کے لئے ہو کا تحریک افغال کا وزن اخلاص ے ہو گا۔ اب لین قیامت کے ون ہم وزن اعمل کے لئے میزان قائم کرس کے جس میں جرنیک و پر اعمال ترمے مائس کے یا خور اعمل ی مختف شکلوں می نمودار ہوں کے اور ان کاوزن ہو گا۔ یا نامہ اعمال تو لے جا کمی مے میوان قیامت حق ہے اس کا انکار مرای ہے اب اگرچہ حماب و كاب قيامت على فرشت فيل مح محرامارى مجوري كي وج سے نيس بك قانون ك لحاظ سے- رب فرا آ ب- وَنُمْ مِثْنُ لَهُ وَلَّ مِنْ الدُّلِّ اللهِ وَمعه شرف موى عليه السلام كو فو باواسط وي منى اور حضرت إرون طے السلام کو موی طیہ السلام کے واسط سے افتدا آیات میں تعارض نسیں۔

لمست فرابی بھاری ہے تنکس مے کل موشی اور بادون کم فیعنل ویک اور اجالا اور 💎 پیربینر محاروال منزلح

ا۔ معلوم ہواک فوف فدا وہ منیر ہے۔ ہو بغیرہ کھے ہو۔ وکھ کر توشیطان ہی ڈرلیٹا ہے۔ اس نے بدر میں ہذاب کے فرشتوں کو دکھ کر کما تھا۔ بنا آخان استذب المنظین محربہ فوف اے منید تہ ہوا اللہ معلوم ہواکہ قرآن شریف کا نام ذکر ہی ہے کیونکہ اس میں انگلے پچیلوں کا تذکرہ ہے نیز معاش و معاد کے احکام ہی قرآن شریف کے بیش میں۔ (تفیر نعمی) اس بینی موٹی طیہ السلام کو توریت مطافران نے سے کیلے (روح) یا معفرت ایرائیم کے بلوغ تک فینچ سے پسے۔ بینی آپ اور زاد مومن متلی تھے۔ نبوت بہت موسے کے بعد مطابول سے اس سے معلوم ہواکہ معفرت ایرائیم طیہ السلام کمی فیرراہ نہ سے اند معتاد میں نہ افران میں۔ ہو

یں سے بوں نا آور مجھ اخد کی منم ہے میں تبارے بور کا برا ماہوں کا اُر

السی کمی وقت بھی شرک یا گنگار مانے وہ اس آیت کا مكر ہے۔ كو تك رب نے يمال خروى كه بم نے اليس کھین بی عمل برایت وی تھی۔ ہم انسیں جانتے تھ کہ ب اس کے اہل ہیں۔ جس کی دھیری رب فرمائے وہ محراہ کیے ہو سکا ہے در اس سے معلوم ہواک ایراہم طب السلام کی والدہ مومنہ تھیں ای لئے قرآن کریم عی ان کی والدو كاذكرايي موقعه برجمي نه آيا- حمي تي كي مال مرك نه يوس يدل إب عدرو يا ين- آب الح ك والد بارخ اور يكا آزر تصد آزر اس ون باك ہوا جس دن آب کو نمرودی آگ جس ڈالا کیا۔ اس آگ ك ايك شط في اس فاكرويا- آب في اس كى بلاكت ك بعد مجى اس ك لخ وعائ مغفرت ندكى اور اين والدين كے لئے وفائے مغفرت جبكى جبك آپ صاحب اولاد ہو کے تھے زب اُنفریان زوالدی، اب بلب واوا کا ب كو كمت بي محروالد مرف باب (تغير تعيم) مورة انعام ا۔ خیال دے کہ ہائل کے لوگ یعنی ابراہم علیہ السلام كى قوم عائد مورج "ار ع" نمود اور نمود كى بم هل مورتین کی پهاری تنی- نمرود این کو بوا خدا ادر ان چزوں کو چموٹے خدا کتا تھا۔ لندا آیات یس کوئی تعارض نیں ہے۔ اس ہے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بد که وی معالمه میں کمی کی رعایت نمیں ممکن کا احترام شیں اگرچہ وہ رشتے یا عمر عل ہوا ہو۔ دو سرے یہ کہ دین عل تقد جائز نسی۔ تیرسہ یہ کہ دین میں کارت رائے کا المبارشين - اكر تمام ونيا كے كد رب دو يين وہ جمولے یں وفیر ع یں ٨- قم نے ياس لئے كماك الي ائے حل پر ہونے کا بھین کال قا۔ وحد ان کے زریک بست جیب شے تھی اے کو کل عبارت کے لائن وہ ہے جو تدیم ازل ایدی مو خالق مود جاندا آرے مورتال اور نم ویں یہ دونوں صفیم موجود نیم پھروہ معبود کیے ہو معے۔ اطامت و میادت میں زمن و آسان کا فرق ہے۔ اطاعت بربوے کی ہو سکتی ہے۔ مبادت سب سے بوے مین خالق کی ہو سکت ہے ۱۰۔ یماں کوائی سے شرقی کوائی

مراو نمیں کو تک خود مدفی گواہ نمیں ہو سکا آپ اس وقت توجید کے مدفی تھے۔

ا۔ معلوم ہواک ویفیرے ول میں کمی کا خوف حس ہو آ۔ وہ وسینے کے لیے پیدا حس ہوتے۔ اگر مرزا تاریانی نی ہو آتی ہمانوں کے خوف سے ج میے فریفز سے محروم شروقا۔ یہ بھی معلوم ہواک لفظ کید بھی ایقے معنی میں بھی استعمال ہو آ ہے۔ لیٹن خلیہ تدیرا یہ بھی معلوم ہواک ویفیر بھی کرتے۔ قلیہ قابلی کا کام ہے۔ رب فرما آ ہے کا انتہائی بانٹ انتہ بینین بھی اس قوم کا مثالات میلہ لگا قلہ اس دن وہ مارا ون جگل میں رہے۔ ربھ رایاں کرتے تھے۔ شام کو جب واپس آتے تو پہلے مندر میں جاکر ہوں کو باسے محروں کو جاتے امتا تا اس من عرو کے دو مرے دن میلہ قلہ وہ یہ لے کہ ایما آپ کل جل کر مارا میلہ وکھے لیس۔

پار کھ منظو کریں۔ ووسرے ون آپ قو معذرت فراکر شريل ره مح اور وه سب لوگ باهر مينه محد آب ك ان کے بچے مندر کے سارے بت توڑ دیے اور بولہ بہت ہے کدھے پر رکھ دیا ہے اس بدے ہے ہے یا ایرائیم ہے۔ اس یہ خر تمرود اور اس کے درباریوں کو سنجنی قو وہ لوگ ہے۔ کہ ابن لوگوں نے بنوں کو قو زیتے دیکھا' یا بنوں کو برا کتے سالہ معلوم ہواکہ تمرود جیسا کالم و جابر ہوشاہ ہمی کوای شلدی کے بعد مقدمہ کے تصلے کر آ قدا۔ آج ہو حکام یک طرفہ بیان نے کر بغیر کوای شادی کے فیملہ کردیتے ہیں دواس ہے ستی لیں۔ بدایا مواطبہ کے مان لئے بغیر فیملہ نہ ہونا جاسے۔ ٧- كبير مم اے مراد رب تعالى ہے كيونك وہ رب تعالى كو بوا معبود اور بھوں كو ممونا معبود كيت تهدي تحد ابراجم عليه السلام كاكام كويا رب کا کام تعل لندا ایے اس قبل کو رب کی خرف نبت فرایا۔ یا وہ مطلب ہے ہو مترم قدس مرو نے فرایا کہ یہ کام استزاہ تھاکہ اس بزے بت کے کیا ہو گا۔ جملہ كليه اور استزاوي كذب اور جموت نسي مولك به جمله انتائي مو آ ہے۔ رب كافروں سے فرائے كادة فائنان تف النزار القريم برحل آب في محوث تد بولا عدك الي ب جان اور مجور يزول كى بوجاكت تصد ابرايم طبہ السلام حق پر میں محراع سوج لینا ایان کے لئے کانی نس جب تک اقرار و امتراف مجی نه ہوا اس لئے وہ مشرک بی رہے ہے۔ شیطان نے یا نکس امارہ نے انہیں پھر اونده مح كفرك طرف او فالمحرج كله ان كايسان موجا ايان نه تعالی لئے اس بوغے کو ارتداونہ قرار دیا کہا۔ 9۔ یعنی ان کی میاوت کلع نسی وجی۔ اور انسی فرزنا ہوڑنا فتسان میں ویا۔ وکی لویس نے توز دیا۔ جمد سے یہ می و تہ ہوئے۔ ورث چھرے تلع بھی ہے ، اور نتسان بھی۔ اس سے ممارات بنی میں۔ کمی کو مارو تو سر بہت جا آ

ک بنیں نوب معلوم ہے : اولئے بنیں کھاڈی انٹرکے موا ایسے کر پاوینے ہر ہر : بنیں نقع دسے اور ز نقسان بینیائے ہ منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ یغیرے ول می علق کا فوف نہیں ہو آ۔ رَهَٰوَنَ مَنْهُمَ ہِ ہِ ہی معلوم ہواکہ خالق کی رادیں علق کی رعایت نہیں کر سکتے۔ نہ ہادشاہ کی اند باب واواکی کہ معنزت ابراہیم ملیہ السلام اکیے تمام کفار سے اس ولیری اور جرات سے کلام قرارے ہیں۔ یہ ہی معلوم ہواکہ کفار کو بعض وقت ڈانٹ ڈہٹ کر انجی سے اور ایک کو اپنا بھائی سمجو اور اس سے عمرت پکڑی ہا۔ چہانچہ سنت ابراہی ہے۔ کہ آپ کو تید کر دیا اور بھی کوئی میں ایک ماہ تک کنزیاں جمع کرتے رہے پھر برت بڑی ہاک جوائی گری سے برتد سے ہوائی از نہ سکتے اور اس کی قوم نے آپ کو تید کر دیا اور بھی کوئی میں ایک ماہ تک کنزیاں جمع کرتے رہے پھر برت بڑی ہاک جون کی جون میں ایک ماہ تک کنزیاں جمع کرتے رہے پھر برت بڑی ہاک جون کی جوزی سے پرتد سے ہوائیں از رہے

اقترب للنأسء،

سے اس بستی سے بخانت بختی بر حمدے

تے۔ پار آپ کو کو پین میں رکھ کر آگ کی طرف پینکا۔ اس وقت آب بر آیت بود رب شے خشین الله وُنعة الوكنية اراه ميں جرال اعن ليے۔ قربائے تھے۔ كيا آپ كو کھ ماہت ہے۔ فرمایا تم سے کچھ نسیں۔ وض کیا کہ کیا رب سے ہے۔ فرمایا۔ وہ خود جانا ہے۔ آپ نے سمجھا یہ تماکد احمان کے وقت وعاکرنی میں مناسب نسی۔ شاید ب ميرى من شار نه مو جائد بديد الى جو في من يانى لاكر بک بر ڈالٹا قبا۔ کرمٹ دور سے پیونکس مار یا قبا۔ نہ بد یہ کے پانی ڈالنے ہے جس جھو گئی نہ کرکٹ کی پیونک ے ال روش ہو گئے۔ مرول کا بند لگ کید ای لئے كركت كومارة كاعم بسيايين كرى سے فيندى بو جا اور سردی ہے سلامتی میں رو۔ اگر سلامات نہ فرمایا جا آتو آگ زیادہ لعنڈی ہو کر تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس طرح کہ آپ کو جگ سے بھالیا اور نمرود کو چھرے ہلاک کر ویا۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ اگر مومن ونیا میں امھی ذند کی گزارنا جاہتا ہے تو اہراہیم علیہ السلام کی طرح اینا کمر اللہ میں بنائے ' رب تعالیٰ اسے گزار کرے گا۔ 1۔ یعنی زین شام جمل وی و ونادی برکتی بی وه جکه انباه کرام کی آرام کاو ب اور وہال کارت سے کیل اور سرس ہں' دہی کی آب و ہوا تمایت نئیں ہے۔ کے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ چل ہے جو دارین میں کام آنے ہے۔ ۸۔ اس زمانے کے لوگوں كادكر ان سب ير آب كى اطاعت لازم تھى۔ يا تمام جمان کا بھشہ کے گئے النمیں نمی بنایا کہ بذریعہ انہیاء ان پر اعان لانا سب پر فرض کیا ہے اب اشارہ معلوم ہوا کہ انہاہ کرام اول عل سے صالح اور نکل کرنے والے ہوتے بں۔ اے کہ لوگوں کو زکو ۃ دینے کا حکم کریں۔ ورنہ وغیر ے زکوۃ فرض نمیں ہوتی۔ یا زکوۃ سے مراد طمارت تلب ب عيني طيه السلام في فرايات وأو مسنى المقلوة والذكوة ماذيت نيذا مالاتك حيلي عليه السلام في مجى زكوة نه وي- بال عي جمع نه قرمايا- ١١ نوط عليه السلام معرت ارون کے بیٹے اور اہراہم طیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کی دعاہے نبی ہوئے۔

ا۔ یعنی لڑکوں سے برقطی۔ یہ مدوم اور آس پاس کے دہنے والے لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو عبلوات کے مکند شیں محرور سی معاطات کے مکند ہیں ۳۔ یعنی ان کی ایک یوی کو اور مومن بچوں کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوی اہل ہی وافل ہے۔ ۳۔ یعنی کافر قوم سے یا پائی کے طوقان سے امعلوم ہوا کہ کافروں کی ہلاکت انڈ تعالی کی رحمت ہے جس پر فوش ہوتا چاہیے۔ ۳۔ اولاو فوج علیہ السلام کو مجوب وے کر پھراس قوم کو فرق کرے اس دو مری خرکاؤ کر آھے ہے ۔ اس طرح کے روئے زشن میں کوئی کافر نہ بچا۔ یہ آپ کی اس وعاکا اثر تھا۔ کہ تُذَرْ اَسْ المَافِرِ فِنَ الْمَافِرِ فِنَ آذِالْ اللهِ وادّو علیہ السلام اس وقت تحت سلامت می جاوہ کر

> بهرب المناس. ۱۳۳۳ منزية... ( مَنْ مُنْ الْمُنْ وَ مَنْ الْمُواقِعُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّ

بکا ایک مبتلزا بنکاتے تفیہ سب دات کر اس ا ورم ان کے حکے وقت ماحر تھے ہم اورم نے اسے تسارا ۔ ایک پہناوا بنا نا تکھایا ٹاک تبیں تبادی آنے

تے۔ نی تھے اور معرت سلمان مس تھے۔ مر شرطف صرف کیارو سال تھی۔ ایک مقدمہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا کہ جروا ہے کے بغیر قوم کی بکراں رات کے وقت کمی کے کھیت میں برحمیں۔ تمام کھیت خراب ہو گیا۔ کے یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام نے اس طرح فے فرایا کہ بھراں کھیت والے کو دے وی جاوی کو کل ان کروں کی قبت کھائے ہوئے کھیت کے برابر تھی۔ مرمی موا علیہ جب وہاں سے رفعت ہوئے تو معرت سلیمان ملیہ السلام نے قربایا کہ اس سے آمان صورت بھی ہو علی ہے۔ داؤد علیہ المقام نے معرت سلیمان علیہ السلام کو حتم دے کر فرمایا کہ بیان کرو۔ آپ نے ارشاد قربایا کہ تھیت والے کو بھراں ماریت واوا دی مادي اور برون والے اس كا كھيت پير كاشت كري جب کمیت اس مالت میں پنج جادے جس پر فراب ہوتے وقت تھا تو کھیت والا مالکوں کو بھمیاں واپس کر دے اور اینے اس کمیت پر تبغیہ کر لیے۔ اس مدت میں کمیت والا مجري ل كا دوده وفيره استعال كريه واؤد عليه السلام في کی تھم ماری فرایا۔ ۸۔ اس سے چد سنلے معلوم ہوئے کہ اجتبار پر حق ب اور اہل اجتبار کو اجتبار کرنا جاسے دوسرے یہ کدنی ہی اجتاد کر کے بیں کو تک ان دونوں حفرات کے بیا عم اجتماد سے نے زکہ وی ہے۔ تیرے یہ کہ تی کے اجتاد یں خطابی ہو سکتی ہے تو فیرنی یں بررج اولی غلمی کا احمال ہے۔ چوتھے یہ کر خطاع جمتد منار نسي بوكا ويمو معرت واؤد عليه السلام عد خطا اجتادی موئی محراس بر کوئی مناب ند آیا۔ یانوی بدک أيك اجتماد وو مرك اجتماد سے نوت مكماً بـ نص اجتماد ے نس نوٹ عن۔ معنے یہ کہ نی خطاء اجتادی بر قائم نیں رہے۔ رب تعالی اصلاح فرما دیتا ہے۔ ساتویں یہ کہ شریعت واؤدی میں کمیت کے نقصان کا یہ عظم تھا۔ جاری شريعت پس اگر ح والم ساتھ نه ہو انجريوں والے پر همان نیں اے اس طرح ک پاڑ اور پرندے آپ کے ماتھ اکی تھیج کرتے تھے کہ بننے والے ان کی تھیج بننے تھے۔

ور تروی جراف کی تنج کرتے ی رہے ہیں الم یعن زو بنایا۔ اس طرح کہ لوبا آپ کے باتھ شریف میں زم ہو بنا قال آپ بدهر باہم موز لیتے۔ اس سے آپ ف زرو بنائی جو بنگوں میں کام آتی ہیں۔

ا۔ اے مسلمانواللہ تعالی کا۔ کہ تہیں اس نے مفرت واؤد کے زرید زرہ بخش۔ یا اے واؤد کی است کہ اس نے تسارے بخیرکو یہ تحت بخش۔ خیاں رہ کہ واؤد علیہ السلام زرہ بناکر فروخت فراتے ہے۔ اس بر آپ کا گذارہ ففاہ بیت المال ہے بھی پکھ نہ لیا (روح) آپ بی زرہ کے موجد ہیں۔ اس اس سے دو مسئلے معلوم ہوے ایک یہ کہ معلوت سلیمان کی سلفنت عام فلی آپ جنات اور ہوا ہمی حاکم ہے۔ دو سرے یہ کہ یہ کش شرک نمیں کہ فلاں کے عکم سے یہ کام ہو آ ہے۔ ویکھو رب نے فرایا کہ معرت سلیمان کے علم سے ہوا چلتی ہی ۔ فرایا کہ معرت سلیمان کے علم سے ہوا چلتی ہی۔ فرایا کہ خور کے علم سے ہوا جاتھی ہو کی

ے بچائے تو کیا تم شو کرد عے کہ اورسیان کیلئے تیز بوام يعؤصون له ولعماؤن عملادون د ا در ہم انہیں روکے ہوئے تھے تھ اور ایوب کوریاد کروں کی جب اس نے اپنے رب کو مریع سے میں روپھ جم مرکز سے سے وسر ہو روپا کے اس مرکز چھیجا و جو پریس وين المراد والمار توميد بروالول سے بڑھ کو بروا لاہے ٹ توہم نے سی و ماسن لی تو بم نے دورکردی جو بحیت است تھی اور بم نے اسے اس کے تھوالے اور ان كرماتوات بى ادرها كن له المن باس سدرمت فراكم اوربدى وألول كي سلة ليومت اوراما عيل اور اوريس تله اور ذوا تعفل كوا إدكرون وہ سیسمبروالے منے کہ اور آہیں جم نے اپنی رفعت یں واطل کی بيفك وه جاعد قرب خاص عمر الارول مي بل اور ذوالنوالي كو ريادكرو الدجب يوا منزلم

وفيرو- يه عم مطابغدادندي سے ٢٠ كد آب اسے مائد تخت ہے مجے دشام ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ایک ماہ کی مباللت ہے میرفرہا آتے تھے۔ یہاں ذین سے مراد زین شام ہے ہا۔ موتی و فیرہ ٹکاننے کے لئے ہے۔ عمار تمی مناما ا جیب و فریب معنومات تار کرنالاے کہ آپ کے تھم ہے مرکشی نه کر کچے تھے اور اینا کیا ہوا کام بگاڑتے نہ تھے ا جیها که ان کا دستور ہے۔ یہ عموم سلخت آپ کا معجزہ تھا۔ عب ابوب عليه السلام اسحاق عليه السلام كي اولاد ع ہیں۔ آپ قرآن لینی دمفق کی ایک بہتی کے ہی تھے آپ کی ملت لڑکیاں اودست لڑ کے اورجیٹمارجا نور تقیاورا کی جھے خود بہت حسین و مجیل تھے' رب نے آپ کا احمان لیا کہ تمام اولاد فوت ہو گئی۔ مکانات کر مجنے۔ جانور ہلاک ہو مے کمیتیاں براد ہو مئی۔ خود بار ہو گئے۔ تمام جم شريف مي آفي يز مح اور ساراجهم شريف زخمون ي بحر كيا- آپ كى يوى كے سواسب في آپ كو چمو روايد مات برس تک یہ آزمائش ری۔ گھر آپ نے یہ وعا فرائی۔ ۸۔ اس سے مطوم ہواکہ اپنی ماجت پیش کرنی مجى دعا ہے اور رب كى حمد و شاہمى دعا ہے۔ يہ محى معلوم ہواکہ دما کے وقت رب کی حمد ضرور کرنی جاہے۔ یہ ہمی معلوم ہواک دعامی رب کی ایک حرکمنی عامعے۔ جو دعا ك موافق موسيد ك كدات قبار عدير رقم قراسيا اے اوجم افرا مین کفار کو فارت کرا بلک معابق وطا اے امل باموں سے یاد کرے۔ اب اس طرح کہ آپ کے یاؤں کی رکز سے نیمی چشہ عدا ہوا۔ اس کا پانی پینے اور نانے سے اندرونی برونی جاریاں وقع مو کی اور آپ ک فرت شدہ اولاد زندہ کی گئی۔ بیری کو دوبارہ جوائی نجشی منى- ١٠- معرت ادريس كا نام شريف النوق ابن بردابان منا على ب آب نوح عليه السلام سے يسلے موت بس-آب جنت می زنده بنجائے کے۔ رب فرما آ ہے۔ وَرُفَعُنَّهُ مُكَانًا مُلِينًا الله الله كل عبادت ' قوم كل الكيف' قدرتی بلاؤں بر صابر تھے۔ ۱۲۔ آپ کا نام ہونس ابن متی ب النب ذوالنون يعني محمل والے تي- كو كمه آب ايك

مت تک مچل کے پین میں رہے۔ آپ موصل کے ملاق نیزاے بہتی کے نبی تھے۔

ا۔ فیوائے وانوں سے ناراض ہو کر کیو تک انہوں نے آپ کی تھیجت پر عمل نہ کیا۔ ایمان نہ لائے ۱۔ یعنی قاب نہ فرمائی کے۔ یہ آپ سے خطاہ اجتمادی ہوئی۔ کہ آپ نے حرائی ہوئی۔ کہ آپ نے حرائی اور فیوائی ہوئی۔ کہ ان اور فیوائی ہوئی۔ کا ان کا انتظار نہ فرمایا اور فیوائے ہی ۔ دوائہ ہو گئے۔ بحروم میں پہنچ کشی جی سوار ہوئے بچ سندر میں پھی کھی ہوئی۔ کہ معلم ہو آ ہے کہ اس سنتی میں کوئی بندہ اپنے مولی سے ہوئی ہوا ہے۔ قرمہ ڈالا۔ آپ کا نام نظا۔ آپ نے فرمایا واقعی میں ی ہوں۔ اور خود سندر میں چھا مجل کا مدر کی ان کیا ہے متعلق سے موش کرنا وی گئی آپ کو لگل کی سے رات کی اور باکی کی جیٹ کی اندھریاں ۲۔ اگر یہ لفظ نی کے لئے کوئی دو سراہے نے آخاتہ ہوئی کے متعلق سے موش کرنا

كمال بيديال علم كے معنى خلاف اولى كاكام مرزو بو ما السب كوكر حفرت ونس عليه السلام في كمي تكم الى کی خلاف ورزی نه کی تھی۔ اس آیت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے ورد سے اڑی شکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ كوكك يغيرك مد سے لكے يوك الفاظ الر ركت بي ۵ - ک عالیس دن کے بعد چیل نے آپ کو دریا کے كنارك يرؤالا أس مجلي كابيت عرش احكم سے افغل ے کو تک وغیر کامکن رہا۔ اس دعائی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیت میں روشنی اور ہوا لی۔ ۲۔ اس سے اشارة " معلوم ہواک جواس دھا کا ورد کرے معیبت کے وقت تو اسے نجات نعیب ہو کی ہے۔ اس سے رو منظے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کہ وین کی خدمت کے لئے بینے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔ دو مرے یہ کہ جیس وہا ماعلے اس حم کے ہم سے رب کو یاد کرے۔ جے تک ان کا فرزند ان کے کمال کاوارٹ ہونا تھا کنڈا رہ کو دارٹ کی صفت ہے یاد فرمایا ۸ ۔ اس طرح کہ وہ ہانچھ تھیں انہیں قابل اولاد منا دیا۔ نہ اس طرح کہ ہو زھی کو ہوائی بخش- کیونکہ رب نے پہلے ہی وی جیجی تھی۔ مدل كذبك تمارك يجد ايس ي يدهاي كي مالت ين بوك ٩ - اس سے بنة لكاكر بو مقبول الدعاء بونا جانب ووريه تين کام کرے نیکیوں میں ویر نہ لگائے میرونت رہ ہے دعائمی مانتے اور رب کے حضور ماہری اور انکساری كريد السين لى لى مريم جو بيش كوارى ريس اور نمایت پاکدامن۔ معلوم ہواکہ حورت کے لئے پاکدامنی بمترن دمف ب ١١٠ اس ب ود مظ معلوم بوئ ـ ا کے یہ کہ فیش وینے کے لئے پھوک مارنا سنت ما کہ ہے اور مرے میہ کہ صالح بندے کے کام رب کی طرف منسوب ہو کتے ہی۔ رب تعالی پھو یک اور سائس سے پاک ہے۔ معترت جبرل نے پیونک ماری تھی مگر رب نے فرایا کہ ہم نے پوک ماری۔ اس طرح فافی اللہ بندہ رب کے کاموں کو انی طرف نبت کر سکا ہے۔ حفرت جرل نے فرایا۔ اسٹ ندوندن رہے ۱۳ میٹی ملیہ

نشانی نایا اللہ بے تک تبارا یہ دین ایک می دین ہے

السلام كابغيرياب بيدا ہونا اور ئوارى مريم سے يحد ہونانيد وونوں رب كى نشانياں بيں۔ ١٣ - يعنى سارے نبول كادين اسلام ب- عقالد مي سب شغل بيں۔

ا پین جو دین بذرید انبیاہ بھیا کیا وہ پاک ہے اور لائن قبول ہے اسے اختیار کرد۔ پھر میری مبادت کرد۔ کیونکہ مقاند اخمال پر مقدم ہیں۔ خیال رہے کہ است کردہ و جماعت کو بھی کتے ہیں اور کردہ کے حاکم بین امام کو بھی اور گروہ کے مقیدے بین دین کو بھی۔ یمال تیمرے معنی ہیں ہے۔ رب فرمانا ہے اس بر هبیجان نشر تا ناز وہاں امت ، معنی امام ہے افزا آیت صاف ہے۔ ۲۔ بینی لوگوں نے آسانی دین کو چھوز کر مقتل سے مختلف دین کھڑ گئے۔ خود بھی بھر کھے اور ان دے اعمال بھی جداگانہ ہو گئے۔ یہ سب سزا کے مستق ہیں بنیال رہے کہ انبیاہ کرام کے دبی اعمال مختلف دہے محران کا یہ اختلاف بھی انبی تھا جس میں بزار ہا سمتیں تھیں وہ

اقترسطناس وٚٳڹٵۯؾؙڮؙڂۄڣٵۼؠؙٮؙۏؚڹ؈ۅؘؾڡڟۼۏٳٙٵڡٛۯۿؠؙڹؽڹؙ اورش تبادارب بول تومیری جادت مرواله اور اورول نے لیے ماآآ بل بی عوے بندمن ہوٹ تبیں اس میں جانا اگر یہ خلاہوتے بہنم ہیں د جاتے لا اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے ۔ وہ اس منزلء

انتلاف يكركا باعث ليي. ان كا فور ساخة انتلاف مذاب البي كاسب ہے۔ لنذا آيت بالك واضح ہے ٣-٠ این جر ایمان لا کر نیک اعمال کرے اے جرام وی جات گ\_ معلوم ہواک بغیرانیان کوئی نیکی قبول نسی اور انشاہ الله مومن كي نيكيال برباد نسيل بكله أل كي محنت فعكاف ا م کے کا۔ اس سے معلوم ہواکد محبولاں کے کام رب کے کام بر اکو تک اوال لکستا فرشتوں کا کام ہے احررب نے فرمایا ہم لکے رہے ہیں ۵۔ یسال حرام معنی نامکن ہے۔ اور دینرمیون حرام کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ كفار بلاكت كے بعد ووارہ ونياض نيك كام كرنے كے لئے نہ آ عیں مے ابھی اس زندگی میں جو نکل ہو سکے کریں ا اعان لائمي - الذا آيت بركوكي اعتراض ضعى - يامعني بيد بس کہ جو شق ازلی بس اور حل کی طرف رجوع کرنے سے مروم بن ٧- يعني كفار كابلاك مو آريالاس وقت مك مو كابب تك كمه ياجوج اور ماجوج للين بيه العلكة كي التلا ب- اور بھی اس کے مطلب بیان کے گئے ہیں عام باجوج ماجوج انسانوں کے دو تھلے ہیں۔ اس قدر زیادہ ہیں ك نوجع يه جي اور وسوال حصد باقي سارے انسان جب وو تلیں کے تو تمام وریاؤں کا پانی بی جائیں گے۔ ٨٠ بخت دہشت وحشت کی وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ انثاه الله مومن الى وبشت سے محفوظ رہيں گے۔ رب فرما آپ وهُ وَمِنْ فَرُوْمُ وَمُولِيدًا وَمُؤَنَّ ٥٠ يَا لُوكَ بِمِكْ وَالْبِيِّ كو ما فل كيس مع فركيس مع كد نسي بم ديده وانت مرك بوئ تھے۔ لين اس وقت كا افرار مناه كام نہ آئے گا۔ ۱۰ یعنی وہ بے جان چنے ہو مشرکین کی معبود بس جنم میں جائمی کی جیسے جاندا سوری کارے ابعض درنت وچرجن کی بوجا ہوتی ہے۔ محریہ چنریں عذاب بات كون جام كى الك النين مذاب دين كو كو تك قسور و مركول كا ب زكر ان ب جان يزول كا- فقوا جن انبياه كي يوجاك من ب جيم ميني و مزيز عليم السلام انسي اس آیت سے کوئی تعلق شیں کو تک یا فیرزی معل کے لئے آ یا ہے۔ نیز ان نہوں کی عباوت نمیں کی من بلک ان

کے نظ فرٹون اور صلیب و فیرہ کی ہوجا کی منی۔ واقعی وہ بھی دوز تح میں جائیں گی۔ ۱۱ ۔ ان معبود چزوں کو دوز تے میں جیجے کے دو مقصد ہوں گے۔ ایک تو کفار کے مذاب میں زیادتی کہ وہاں کی بھی گرمی ہو اور سور بن کی بھی تہیں۔ دو سرے ان کفار کو ان چزوں کی بند بھی دکھا کر ان کی میدیت و بندگی ظاہر کرتا۔ یعلی دو سرے مقصد کا ذکر ہے کہ اگر سے کہ اگر یہ جو تھی تو خود دوز تا میں کیوں آتی 11 ۔ یعنی معبودوں کو بھی اور ان کے بباریوں کو بھی۔ بباری مذاب پانے کے لئے اور جمو نے معبود مور بن و فیرہ مذاب و سینے کو

ا۔ یعنی ایک دوسرے کی بچے و پکار نہ سنیں گے اور وزخ کی یا اپنی فطرناک آواز کی وجہ سے یا ہرکافر آگ کی چٹی بھی بند ہوگا۔ جس سے ایک دوسرے کی آواز نہ سن سے گا۔ اس معودوں کو دوزخ بھی جنا ہو گا جہ بان جی یا خود سے گا۔ اس معودوں کو دوزخ بھی جنا ہو گا جہ بان جی یا خود سے گا۔ اس معودوں کو دوزخ بھی جنا ہو گا جہ یا تو ہے جان جی یا خود کا فرجی۔ یعنی سرواران کفر۔ فقدا آیت پر کوئی احتراض نمیں سا۔ بیتی ان مقبولوں کا دوزخ بھی جنا تو بست دور ہے وہ تو دوزخ کی آواز بھی نہ سنی سے۔ خیال رہے کہ دوزخ کا بوش اور شور چالیس سال کی راہ سے سنا جاتا ہے۔ تکریہ لوگ ہے جی نہ سنیں سے۔ ساس معلم ہواکہ قیامت کی تھراہت سب کو ہوگی تکر صالحین اس سے

مخولا رہی مے کو تک وہ دنیا می رب کے خوف سے مجرا عجد ٥٠ شان نزول : - جب آيت ماشد وفاف وفائد حصب بعينه الأل موكي أو اين ويعرى إولا- ك عمر أو عيني عليه السلام اور مزمر و تمام فرشتة عليهم السلام ووزخي جِس کو تک ان کی مجی بوجا کی جاتی ہے۔ تب یہ آیت آئی آ۔ بلمہ افعال لکھنے والا فرشتہ انسان کے مرنے پر اس کا بلمہ المل لبيت ريا ہے۔ ٤- ١٤ اور ب مند يمن قيامت من بر الحص نکا اور بے نشد اٹھے کا۔ خیال رہے کہ اس سے الارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم علیدہ بیں۔ جیساکہ فلاسیر م ب مرايب ك وج ب كولى كى كون وي كد م بين داؤد طيه السلام كى كتب من بيل ان كى اسول كو مسیحیں قربائی۔ پھر یہ چین موئی درج فرائی۔ یا ذکر سے مراد توریت شریف بے لینی توریت کے بعد زاور نازل فرمائی جس میں یہ درن فرمایا۔ ۹۔ یعنی جنت کی زمین۔ رب قرمالا جد وقافوا الحلك يتواقوى مدفنا وغذة والزفنا الذهنديد شام كي زعن كدني آخر الهان كي است فخ کرے گی۔ اور امیای ہوا۔ یہ مطلب نیس کہ جو زمین کا بالك بو مادے وہ سائح بور يه عارمني ملكيت تو نمرود اور فرمون کو ہمی ل کی تھی۔ خیال رہے کہ جنتی مومن جنت م ابنا حمد بی لیس کے اور کفار کا بھی کیونک رب تعالی نے ہر انسان کے گئے جنت و ووزخ وونوں میں جگہ رتھی هب ١٠٠ ليعن قران كريم مومنون علدون كو مدايت و ربری کے لئے کانی ہے جر کھیکہ اے صاحب قرآن ملی الله عليه وسلم كي تعليم و تشيم ك ماتحت سمجما ملوك-محن عش سے مجو کانی نسی ۱۱ عنال رے کہ رب نے اینے لئے رب العالمین فرمایا اور حضور کے گئے ،خنڈ الفَالمِين معلوم بواكر إس كافيت تعالى رب ب اس ك کئے حضور رحت ہیں۔ بنانچہ آپ کی رحمت مطلق ہے' آم ہے 'کال ہے' شال ہے ' عام ہے' عالم خیب و شمادت کو تھیرے ہوئے ووٹوں جمان می وائی موجود ہے (روح) کھر حضور ک رحمت علمہ رزق وقیرہ ہر کافرو مومن کو پینچتی ب اور رحمت خامه ایمان و عرفان و غیرو

یں بھیٹ رہیں کئے کا ابنی م ك اورنشة ان كي مينوال وآئي الحرك يدب نباما وه دن بس كاتب تما ف می دن بم آسان کر پشیں کے بیسے بیوار ان اس اور بم نے تبیں 🗈 بعیما منگر جمت سارے جہان کیلئے 🖰 آم ذماؤ مجھے تو

مرف مومنوں کو۔ رب فرما آ ہے۔ وَمِالْلُوْمِيْنُووَوُمُوكَ مِزَعِيْمِ اگر کوئی فض خودی اس رفت کو اپنے لئے خداب بنائے آتو یہ اس کا اپنا قسور ہے۔ بارش سے بعض سبزے جل جاتے ہیں۔ سورت سے چگاوڑکی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سورن ویارش کا قسور نسیں۔ ا۔ یمال دسان مراضانی ہے۔ یعن بھے سرف توحید کی وجی ہوگی شرک کی نہ ہوئی۔ یہ سطلب نسی کہ توحید کے سوائمی تھم کی وجی نسی ہوئی ہا۔ یعنی پہلے سے حمیس جگ کی اطلاع وے دی۔ ایا تھ تم حملہ نہ کیا۔ آ کہ ہماری طرح تم بھی جگ کی تیاری کراو۔ یا تم سب کو کیمال تبلغ فرادی۔ تبلیق تھم کمی سے چھیایا نسی۔ لفذا اس بھی فرقہ باطنیہ کا روہ ہا۔ یعنی بغیروی افی سرف افکل و قیاس سے نسی جانتا کہ مذاب افی دور ہے یا زدریک ففرایہ آیت اس کے طاف نسی۔ ز فنزن آونا کہ انگر درافنز نیانس جنا بھی خور واضح ہی کہ قیامت ترب ہے خور فرائے ہیں کہ بھی اور قیامت کیلی اور دو سری افکیوں کی طرح کے ہوئے ہیں سے اپنی اللہ

> تعالی تمیارے طامیہ کفر اور ولوں کے یغض و حسد ملانوں کے خلاف لخیہ ساز شوں کو جاتا ہے۔ سب کی سزا وے گا۔ ۵۔ یعنی حمیس ملت لمنا اور باوجود اس مرکشی کے تم پر مذاب نہ آنا' رحت نیں' بلکہ رب کا یخت مذاب ہے۔ ۲۔ اللہ تعالی نے حضور کی وما خاص کا ذکر فرمایا اور اس دعا کے اثر کا تھور جنگ بدر و حنین میں ہوا۔ کہ کفار کو پاوجود زیادہ تعداد و سلمان کے عصیں ہوئی۔ نیتے تموزے مسلمانوں کو لوطات۔ یہ رب کا فيملد فق قاعد مورة الج كيب مواجد آهال ك هذاب خَفَيْنِ الله يا مالي بها الله على وال " وكوما الممتر آیش' ایک بزار دو سو اکیانوے کلمات اور یانج بزار مجستر حروف جیں۔ ۸۔ اس طرح کہ کافر موسن بن جنویں۔ فاس نیک کار ہو جاوی اور نیک کار نیکی پر قائم رہیں۔ فرنسیکہ بر مخص کو رب کا خوف جاسے ۹۔اس زازلہ ہے فاص زاول مراد ب دو قیامت کے قریب آفال مغرب ے طلوح ہونے سے معل واقع ہو گا۔ یہ تمام زارلوں ے سخت تر ہو گا۔ یا اس سے خاص قیامت کے دن کا زازل مراد ہے۔ 8

ب یہ الناس الفوارب کر ان رکور کہ اساعہ اے رئر اپنے رب سے ڈرد کو کی تیارت کا زرد بڑی شکیء عظیم ن یوم سرونہا کی مکل کل قرضعہ عنت ہیں ہے کہ میں راہ آنے ربحو کے ہر دردر بونے وال کہنے

منزلح

ا۔ یعنی قیامت کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس وقت ملل یا مرضد مور تھی ہو تیں قو ان کے حمل کر جائے اور بچ ں کو بحول جاتیں ورنہ اس ون نہ کمی کو حمل ہو کا نہ کوئی کچہ شیر خوار ہو گا۔ کیو کئہ قیامت سے چالیس سال پہلے والات بند ہو چکی ہوگ۔ اگر قیامت سے پہلے مغرب سے آلیاب نظفے کے وقت کا زلولہ مراہ ہے ق کی تھویل کی ضرورت نہیں۔ کیو کئہ اس وقت ممل وغیرہ سب ہوں گے ہے۔ بلکہ جیبت افسی ہے ہوٹی اڑ بچے ہوں گے۔ اس سے ہمی حضور اور حضور کے خاص المام علیمہ جیس سے بھے نغراین مارث ہو فرهنوں کو ایفد کی لڑکیل بانا تھا اور اس پر مسلمانوں سے جھڑتا تھا۔ اس سے معلم ہواکہ ساتھ وی باطل والا آدی جھڑا اور

حق يرست برحق مو يا ہے۔ دونوں كو بمكوانو سي كما ما مكما يه آيت نفر ابن مارث كے متعلق مازل بوكي على اس سے معلوم ہواکہ رب تعلق کی ذات و مغات میں بنے علم بحث كمنى برى ہے اسے بغير جھڑے مؤ۔ وغيرك قول ير احدو كو يكن طاه دين حميل ك لئ اس كي ذات و مغات میں بحث کر کتے ہیں۔ بشرطیکہ جنگزا مقسود نہ ہو۔ مرف اعتراضات كافعانا اورحل كى تحقيق كاقصد بو- لذا طم کام برا نیں اما ہے ہے۔ اس طرح کہ برے حقیدے دکھ ایا ہے الل کے ایا ہے لوگوں ہے مبت کے۔ فرشکد شیطانی چنوں شیطانی لوگوں سے مجت شیطان سے مجت ہے۔ بھے افتہ والوں سے مجت، الله ے مبت ہے۔ ٦- يعني اے كافرو! اور قيامت كے عمو کو تک آکدہ مضامن اس کے معابق میں عدیق آدم عليه السلام كوكونك والدكا يهدا كرنا بالواسط لولادكو يدا فرانا ب يا اس طرت كه برانسان كى بيدائش نعند ے اور نلف خون سے خون غذا سے اور غذا مٹی سے ہے۔ ۸۔ اس آیت میں انسان کی بدائش کا کاؤن میان فرمایا میا- اور حفرت آدم و مین علیه السلام کی پدائش عى قدرت كا المارب الذا آيات عي كر تعارض نيي-اس آیت ے مینی طب السلام کا پاپ سے بدا ہونا جابت نس ہو آ جے کہ قادیانی سمجے وب اس طرح کر پہلے اس کوشت کی بوئی کا کوئی فتشہ نسیں ہو تا۔ پھر فنشہ بنا ہے۔ اس میں معنف مرا ہوا مل مراد قیس کو تک اس سے ممی کی پدائش نیس ہو آ۔ اندا آیت ساف ہے ا۔ جن میں تم ہوش سنھالنے کے بعد فور کو کہ ہم میلے کیا تے اور اب کیا بن گئے۔ یہ افتابات کیے ہوئے ال اس ے مطوم ہواکہ ممل میں بچہ تھرنے کی میعاد ایک مدبر محدود نيس سے رب بنتا جاب مل يس ركھ۔ بعض يج مه اور بعض دو سال عك ماس كے بيت مي المرت اس على اشارة" فرمايا ما ربايت كر مال كالهيد تسارے فئے جائے قرار نہ تھا مارش مقام تھا ایے ی دنیا جائے قرار نسی مجائے فرار ہے۔ بھاک جانے کی جگہ

عَمَّا الرَّضَعَتُ وَتَضَعُكُ فُلُدُاتِ حَوْ دائے مکھتے ہی ایک مقررمیعاد تک که بسرجین عالمته بین بور ته بهراس مند کرخ ابق

انتزبالناس

ہے۔ جہیں بی کے پیت میں بدن کال کرنے کو رکھا اور دنیا میں روح کال کرنے کو قسرایا۔ ۱۲۔ بنچے کو چہ سال کی فریحک طفل مجرمی کتے ہیں۔ (روح)

ا۔ بوانی بوغ ہے لے کر تمیں مال کی مرتک ہے جس بیں مقل کال ہوتی ہے۔ ۲۔ بوانی سے پہلے یا بوانی خو ہونے سے پہلے۔ یعن بعض بچین بی اور بعض بوانی بی مرجاتے ہیں ۳۔ یعن بعض بچین بی اور بعض بوانی بی مرجاتے ہیں ۳۔ یعن برحائے ہیں کہ بر مسلمان طاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاء اللہ ہو مالت طاوی نہ ہوگ۔ قذا انہاء کرام ہی برحائے بی اس عال کو پنج بایا کرتے قرآن پر تنہاء اللہ ہو جاتا ہیں وہ معرات آخر وم بحک صاحب وی ہی رہے ہیں فذا وہ اس سے محوظ ہیں۔ اس مال کو باللہ کی جاتا ہو جاتا ہیں وہ معرات آخر وم بحک صاحب وی ہی رہے ہیں فذا وہ اس سے محوظ ہیں۔

٥ - يعني زين عن أكريد برطرح كاولنها بات محر بغير یانی کے فتک رہتی ہے "ایسے ی انسان لاکھ عمل کرے محر لیش نوت کے بغیر بیار۔ زین پانی سے اور ول بزرگوں ك ليل ع برا برا بواب أب جرت كر بده كم ك یے ملاق کو کم سط عی رہا وام تا۔ جرت واجب تمید کو کد کعید اگرید الله کا کمر تما محر نوت کے نورے مورنہ قالاے تیمہ کا ظامر یہ ب کر بیے پارش ے فک زین مربزہو جاتی ہے ایے بی صور کی آواز ے بے اور اس می جان بر جائے گی در قبرے مراد عالم برزخ ب جو موت اور حشرك ع مى ب- نه محن ب غار جو مردول كا يدقن بوا فقرا به بطن واسل ا ورب والے وفیرہ سب ی افحائے جائمی کے۔ آیت پر اعتراض نسي ٨٠ اس سے يع لكاك الله كى راد عن الله كے وين كى حايت كے لئے علم ہوتے ہوئے كفار سے جھڑا ايما ہے۔ علم کلام میچ خور پر برصا برحانا درست ہے کہ وہ اللہ كے اللے علم كے ماتھ عربين سے جمزا ب يہى معلوم ہوا کہ جھزالو وہ جو باطل پر ہو۔ حق والا جھزالو نسي الك ووحق كا حاجى ب- اكر ذاكو و يايس مين جك ہو تو ڈاکو مجرم ہے ہولیس پر حل اب یہ آیت او جمل و فیرو کنار کے متعلق اتری جو مسلمانوں سے منلد ترحید بر کج بحق کیا کرتے تھ ایس علم سے مراد فطری علم ب اور جاءت ے مراد استدال علم ہے۔ كتب سے مراد وحى كا طم ہے۔ یعنی ان کی فطرت اور تھر خراب ہے وجی ہے دور ہیں۔ پھر مجھ ہو جو کمال سے آوے۔ ۱۰ یعنی عظیر كرا موا آب كى مجلس الع كل جايات كوشش كريات ک مسلمانوں کو بمکاوے اور کفار کو ایمان نہ لانے وے۔ اس سے معلوم ہواکہ جو بزرگوں کی مجلس سے ہما کے وہ ماعت برنس مسلال المجل بدري قل اور قامت تک مسلمانوں کی لعنت ب

اور فیامت کے وق م اسے آگ کا مذاب بلکا ایل محلے یہ اس کا براسے جوتیہ منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کے تا مجھ بچے جو اس ملل می عربائی وہ دو زخ می نیس جائیں گے۔ کید کھ دو زخ کفریا پر مملی کا نتجہ ہے ان سے بچے ہی صاور نہ ہوا۔ نیز بغیر گناہ کے دو زخ میں میجیج کو رب نے یہاں کلم فرمایا اور اللہ تعالی کلم سے پاک ہے۔ اس یہ آست ان پدوی نو مسلموں کے متعلق نازل ہوئی جو ایمان لاتے۔ اگر ایمان کے بعد اولاد اور اس می اورین ہے۔ (معلق اللہ ) جب سے ہم مسلمان اور ایمان کے بعد اولاد اور اس کے فلاف ہو آ کے کہ اسلام براوین ہے۔ (معلق اللہ ) جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں تب سے معیبت میں پر کئے جب یمان فیرے عمراد و نیادی تعین ہیں اور چین سے مراد ول کا سکون۔ یعنی یہ لوگ ونیادی واحق کو تھانیت کی دلیل مجھ

منے ہی کہ ذرای تکلیف کننے پر اسلام سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مجمی صافحین کو بھی الكلف بيني جاتي يوس أزائش كے طور ير رب قرا آ ب-وَمُنْيَاقُونِكُمُ مِنْهُمْ جُونَ الْمُؤْنِ الْآ أَكُرِجِ لَتُوَكَّلُ وَالْمَعَارَتِ بلاؤں کو ٹال ہے اور رحمت الی کے حسول کا ذریعہ ہے۔ رب فرانا ع- وَعَن يُعْن عَدِ يَجْعَلْ لَمَا مَعْرَجًا رُعِرَ زُفْكُونَ عَلِثُ لَا يَعْشِبُ ٥٠ يعنَى النَّسِ فِارِهِ وَجِنَّا وَيَاوِي لَقَعُ وَ نتمان سے خالی ہے۔ وہ معبود نہ تو ہے بینے سے نفع وی اور ند ند ہے بنے سے تصان ورند آ فرت می ان کی ہوجا اخت نتصان دے گے۔ اور خود یہ جاند "سورج" پھرو غیرہ لفع می پنیاتے ہیں اور نسان می اچرے بزاروں کام لے جاتے میں۔ آگر مار ویا جائے و زخی کرونا ہے۔ ای طرح سورج سے بزاروں فوائد ہیں۔ اور مجی نتسان مجی یکی جاتا ہے۔ فذا آیت کرے پر کوئی امراض نیں ا۔ اس آیت می نتصان سے مراد واقعی نتصان ہے۔ یعنی دنیا یں گل آ خرے میں دوزغ۔ اور نفع سے مراو ان کا مهوى نفع ہے۔ (بنول كى شفاعت وغيرو) يعنى يد كفار بنول ہے جس نفع کی امد رکھتے جس وہ تو بہت دور ہے کہ نامکن ہے اور ان کا نتصان منتریب دیکھ لیں گے۔ لنذا ہے آمت مجل آمت کے خلاف نمیں جس میں فرملا کما کہ ہے بت ند نفع دیں مے ند نتسان اس آعت سے یہ بھی لازم نیں آنا کہ بوں کے لئع کی وقع و ہے مر یک وور۔ فرضیکہ سے فراد ہے۔ ہے۔ خال دے کہ ایمان جند میں والخے كاسب بے اور افتال وہاں كى نعتوں كا اور ورجات کا باصف یہ کمی جنت کا ذکر ہے۔ مطائل جنت مسلمانوں کے چھوٹے بچ ل کو اور جھ جے انگار کو کمی نیک کار کے طنیل کے گہد ۸۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالی حضور کی مد ونیا بی مجی فرائے کا اور آخرت بی مجی- دنیا بی اس طرح کہ ان کے وین کو ظب دے گا اور ان کے قلاموں کو مزے۔ آ فرت میں اس طرح کہ ان کی شفاحت قبول فرمائے کا۔ انہیں مقام محمود دے گا۔

ہے کو بارجے ہیں جس کے نفع ہے کقعال كرا فترابيط بني كي مدور فرائع كا ونيا اور آخرت عن ألا آواس بالبيخ منزلم

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی بطے بعنے یا بجواس بجے حضور کا پکو شیں بگاڑ سکتا۔ سورج کو برا کے جاؤ اوہ چکتا بی رہے گا۔ حضور کے ہم لیوا وین و دنیا جس بھلے پھولیں مے۔ ۲۔ مطوم ہواک ارادہ جانت س کے لئے تھی۔ رضاج ایت س کے لئے ہے۔ مین رب پند کرتا ہے کہ سب جانت پر آ جادی محر ارادہ یہ ہے کہ مکھ جاست پر آدیں مکھ مراہ رہیں۔ ارادہ اور محبت و رضاعی بہت فرق ہے۔ ای لئے سب کو بدایت کا عم دیا محرسب کو بدایت نے دی۔ بہت دفعہ عم ارادہ کے ظاف وا با آب - صفرت ظلیل کو ذاع فرزند کا علم وا محراس کا ارادہ نہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاری نہ مومن میں اور نہ مشرکوں مجوسیوں کی طرح

عن وية والا بنيس بي شك آلل بياس مرس يا دو ديق بي

كافر اس لئة رب تعالى نے ان سب كو مليوره بيان فرمايا اور ان سب کے شرق احکام مدالات رکھے۔ کہ الل کتاب کی موروں سے مسلمانوں کا نکاح جائز' ابن کا ذیجہ طال فرایا۔ مشرکوں کا یہ سب کھ حرام اید بھی معلوم ہوا کہ حضور کو چھوڑ کر مب سچھ مانتا ایمان نسیں۔ ویکھو ہود' نسازی قیامت و شفته بنید دوزخ بلقی انبیاه کرام ا رب کی ذات اور بت ہے مغات کو ماننج تھے۔ محرانسیں مومن نه فرالم ميل مدار ايمان حضور بي - س- يعني چھوں در نتوں کے پہاری افغا آیت میں بحرار نسی کہ جوس و صائ اگرچه مشرک بین محر پقریست نسی ۵-یعنی عملی فیمله که مومنوں کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں بینے کا۔ درنہ قولی فیصلہ دنیا میں بھی فرما دیا ہے۔ لندا آیت پر کوئی افتراض نمیں ۱۔ مطوم ہواکہ زمین و آسان ک ساری محکوق صنور کی تظری ہے اور سب کی مباوات وافیل حنور د کم رہے ہیں۔ حنور خود فراتے ہیں کہ جمہ بر تمارے رکوم محووا تمارے خثوم و مخفوم مجے نیں۔ یعیٰ قیامت کک کے ہرمومن کی ہر ورکت ہے فروار یں۔ حضور نے وو قبروالوں کے متعلق فرلماک ایک ہعلور تھا' دو سراجے والم تھا جو پیٹاب کی چینٹوں ہے نہ پکا تھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن و انسان کے سوا کسی محلوق میں کوئی کافر شیں۔ سب رب کے سابد و عابد م كو تك رب نے انسانوں كے لئے كير فريا۔ اوروں م به تیدند لکائی، اور بهال کشت اضافی نیس آ که بس آیت کے خلاف ہوکہ اللک من مدی اللک ) الک کوت مقینے ہے۔ یعنی بت سے مومن بس ابت کافر۔ یہ ہمی مطوم ہوا کہ اس آیت عل مجدو سے مراد امور تھوینیه کی بابندی نیس که وه او کافر بھی کر آ ہے بلکہ عجدہ عبادت مراد ب- ٨- چاہيے كه اس آيت ير محده كرے يا ك منے کیر میں شاف " ہورکہ و مرے کیر میں اللہ کرم آ فرائے اے کر اے حق ازل بنائے اس کی بد عملوں کے ایک باعث منيل رب كه مومن أكريد فريب موم مزت والا ب كافراكريد ايروو وليل بدرب قرمالات البرة بانمه ونوشؤنى وملكوسيني

مخزل

ا۔ یعن یے پنچوں شم کے کافر اور مومن آئی میں وشن میں۔ ان کی وہنی کا تعلق دب کی ذات ہے ہے۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافر مومن میں انجی سے پنچوں شم کے کافر اور مومن آئیں میں وشتی انفاق نمیں ہو سکتا کیو کھ انہیں دب نے تعلم فرایا۔ دو مرے یہ کہ حضور کے بارے میں جھڑا در حقیقت دب کے بارے میں جھڑا ہے کیو کھ میود و فساری دب کے مکر نہ ہے مضور کے دوست دب کا دوست ہے۔ حضور کا وشمن دب کا دست ہے۔ حضور کا دوست ہے۔ حضور کا دوست ہے۔ حضور کا دوست ہے۔ حضور کا دست محفوظ رکھے گا۔ بعض محنوا مومن دوزخ میں ایج محالموں سے حسل محل محمد میں میں دوزخ میں ایج محالموں سے

یاک و صاف ہونے جائیں گے۔ جسے آگ جس گندا اور ميلا سونا ٣٠ مجمي ايها مجي يو کاک دوزخ کادردازه کطنه کا۔ دوز فی تکلنے کے لئے اس طرف بھاکیں کے بب معیب الماتے ہوے وہل چنچیں کے تو دروازہ بند ہو ملوے گا۔ اليا بواي كرے مح س جار سرس ياني كى وورد كى شد کی اور شرایا طبورا کی- بسیاک دو سری آیات علی ان کا ذكر ب- هـ جمال كك وضو كا يالى يتي كا وبال كك باتھوں میں تکن بہتائے جائمی مے۔ بینی کمنیوں تک ۲۔ معلوم ہوا کہ بری باتی بندے خود کرتے ہیں اور اچی اتی رب کی قائل سے نعیب ہوتی ہیں۔ دنیا می میں قبر یں ہی اور عرب میں ہی کو تک اچھی باتوں کے لئے فرایا ميا مدواانس اس كى بدايت وى كل اس ياكيزه بات عى كلمد طيب طاوت قرآن كريم "دورد شريف" اور نعت خوال کی اور ایکی سادی باتی داخل یں۔ ے۔ یہ وی راست ہے جو انجاء کرام اور اولیاء افلہ کا ہے۔ رب قرما آ يْجُ ج- مِوَامُوالَّذِينَ أَنْمَنْتُ مَلِيْمُ الور قَرِالًا ج- رُوَّامَةِ الشدنين اي دائع ير ملتے عدرب الماع ارب تعالى نعیب کرے اور کائم رکھ ۸۔ کافروں کو ایمان لانے ے اور مسلمانوں کو اللہ کی عبادت ہے کا عمرہ کرنے والے مومنوں کو عمرہ کرنے ہے تیمری صورت میں یہ ایت ابرمغیان اور ان کے ماتھیوں کے حملی ہے جنول نے مطانوں کو کمد معند میں دافل ہوتے ہے رو کا قلام ملح صديب كے موقع ير اور آيت ملى بهداس ے مطوم ہوا کہ کوئی فض کئی کو معجد عرام سے تمجی نہ ردے۔ ای لئے جرم شریف کے دروازے رات کو ہی كلے رہے ہى و، مير حرام فاص كب كو بحى كتے ہى اور اس میرکویجل جس یس کعب معظمه واقع سے اور ہورے کمہ شمط کو بھی اور مدود حرم کو بھی حنیوں کے زدیک بہاں کہ معطمہ مراد ہے اور شافعوں کے زویک مرف مجد مبادک ای لئے حنیوں کے زویک کم معط کے مکانات کی تا و کرانے منوع ہے شوافع کے نزديك جائزي

كفر كيا أور رو كيتا بين الثدكي رأه كي أور أس أوب والي مجد سياتي

اس پرکر ایس ردزی دی بے زبان ہم اُطعیر الکالیس الْفَقْدُوْنَ ا اور ابنی منیس بوری سریس کل اور اس ازاد محرس طوات سریل هل

برار اور مناه کا مذاب ایک اور اراده مناه بر بکر شی س ین خاند کعب کی تغیرے وقت اس طرح که الله تعالی نے ایک بادل کا کواکمب کی جگ کے مقابل قائم فرما دیا۔ اور موائے اتی جک صاف کردی جس سے آپ نے محال ال کہ یمال کعبہ منانا جاسے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام نے اولا" کمب بنایا ہو خوقان نوح کے دفت عائب ہو گیا۔ جرحترت ابرابيم عليه السلام كو تغيركعبه كالختم بوا اور اس طرح وہ جگہ جائی گئی ہے لین شرک نہ کرنے پر قائم رہو" ے ہے۔ ان سرات ترائے ہو گام رہو ہے ورنہ انبیاہ کرام ایک آن کے لئے بھی شرک نیس کرتے ہے ورکنامیں ۔ بھر صد وامتابول سے مجی مصوم یں۔ اب اس سے معلوم ہوا که میمددن چی جما ژو وینا انسی صاف متحرا ر کمنا ویاب کی زینت کرنا سند ایرامی اور اعلی درجه کی موادت ہے۔ رب قرما يا يعد والمنايقة رقسهد الله عن الناءة البناء الاخر به مجي معلوم بواك تمازا طواف احكاف، يوي یانی میاد تی بی ادر معد کا حول نیك آدی جاسيے عد چنانچ ارامیم علیه السلام نابوجیس میازیر کرے موکر چاروں طرف ایک ایک آواز دی کد اللہ کے عدور اللہ ك محرك خرف أدّ- قيامت تك يدا بوف والول في آواز سی جس نے جھی ارابیک کماوہ اسے ی ج کرے گا اور ہو روح خاموش ری وہ نج نہ کر سکھ کی (روح. فزائن) اس سے معلوم ہوا کہ دور سے فائیانہ برا جائز ب الذائم كم كح إلى إرسول الله حفرت مرف مد منورہ سے حطرت سارے کو پکارا۔ مالا کلہ وہ نماوند على جماد كردب تھے۔ اس عن حنوركو عم ب آب لوكوں عن ع کی فرخیت کا اطان فرا دی ۸۔ معلوم ہواک کعب جانا كويا ابرايم عليه السلام كے ياس جانا ہے۔ يہ مي معلوم ہوا ک آپ کی بار کا اثر آآیامت رہے گا۔ یہ ہی معلوم ہوا ک جی کا معروب می سے کہ ان کی آواز مشرق و مغرب على كل جاوع اور مواود و معدوم سب من ليسد يه كرامت بعض اولياء سے مى فاير بولى ب- خيال رہ ک خاند کعب بائج إر بدا- آدم طب السلام لے عالی- ابرائیم عليہ السلام نے۔ قريش نے حضور كي فيت سے يدره

یری ملے۔ پھر صنور کے بعد مبداللہ این زیر نے پھر تجانع بن بوسف نے۔ آج تجاج کی تغیر موجود ہے (روح) اس سے معلم ہواکہ یادہ عج کرہا سواری کے عج سے الفل ہے۔ تکلیف سے عج میسر ہونا آرام کے عج سے افغل ہے۔ دور سے وہاں پہنا وہاں کے عج سے افغل ہے (روح) اس عج می وہی فلع بھی ہیں اور دنیاوی
میں تجاد کی کاروبار کرایو میرو فیرہ دفیوی فلع ہے اور مغفرت کتابوں سے مغائی اور عہادت وہی فلع اے بین ذیح قربان کے وقت دسویں سے بار حویں کی شام تک تجمیر
مین ہم اللہ افتہ المجریز حیں۔ یہاں اس ذکر سے مواد تنبید نمیں کو تک تبید بھرہ مقبہ کی ری پر فتم ہو جا آ ہے۔ جان اس سے چند مسلط معلوم ہوئے۔ آیک ہدک ترانی اور حمی کا ذیجہ خود نمیں کھا تھے۔ دو مرے یہ کہ بھڑ ہے کہ ترین کا کوشت سب نہ کھا جائے۔ تیرے یہ کہ ہے۔ (بق منی ۱۹۳۰) گوشت مارا نیرات ند کرے بلک یکو کھائے یکو فیرات کرے۔ ۱۳ یعن مجامت کریں کافن ترشوائی۔ زیم ناف بال صاف کریں کہ افزام سے کھلے وقت ہواست قرض ہے بال تمام ذکورہ بیزی مستحب ۱۲ منت ہوراکرنا قرض ہے بشرطیکہ اللہ سکہ لئے ہواور بنس وابسب کی ہو۔ گیارہویں شرط و فیرہ کی مستحد منت شرق نہیں بلکہ منت نتوی ہے۔ بین نذراند۔ اس کا بے را کرنا بہت اچھا ہے۔ بھا۔ یمال طواف سے طواف زیارت مراد ہے۔ جو افزام کھول وسیخ اور مجامت کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا وقت دسویں ذی الحج سے بار کوئی کہ ہے۔

إقترب الناس ١٠٠٠ المج وو

(402/196 1 199 3 3/2 3 //3/ ذلك ومن يعظه حرمتِ اللهِ فهو خيرُ له عِند ات يه سبت اور فرايشك فرمون كي تعلم كري ل ودوال كري ال كريد. کے دستے ہوئے ہے زباں چو ہا ہوں بعرقوفہا ڈمعبود ايكسمنيو دجصالة توام سيم مفورهم ون دكواه رائه فيوب توهى سناووان ثوامنع والاس كوكوب

م جن چوں کا احرام ہے ان کا ادب کرنا ضوری ہے اس چی خاند کعب قرآن خراف که رمضان ممجد وام' مدینه منوره کے در و دیوار کا ادب مضور کی تمام سنتول کی حرمت سب می واعل جی- ان کی تنقیم رب کی تنقیم ہے۔ یہ معلوم ہواکہ افتد کی چنوں کی تنظیم عبارت ک برے۔ اگر دل عی تنظیم د محت ہے تو مبادت کال تعل ے ورث نیں۔ شیطان کی مباوات ای گئے بھاد ہو تمی كد اس ك مل عن ادم طيه السلام كي تعيم ند حى ١٠ اس سے سورہ ماکرہ کی اس اعد کی طرف اشارہ ہے۔ مُعَيِّتُ مَنِيَكُمُ الْنَيْسُةُ عِي على للط مقيدول" ياجا تُوَيلُ " أور جموت ہوئے ہے ہے۔ جے سونا اور دورہ و فیرہ خالص اچما ہو آ ہے' ایسے عل ایمان کمی خالص علی قبول ہو آ ہے جس عی کمی کفروا کافری آمیزش ند مواد یو تبنید مرکب ب المان باندی ہے اور کار مرا عارا جو کفر عل کرا اے شیافین بش امارہ تک بونی کر لیتے جی- ہربری جگہ لئے پرتے ہیں۔ اے کیس فیکنا نیس ملاے ہے۔ معلوم ہواکہ مبادات ظاہری تو ظاہر جم کا تقوٰی ہی دور دل میں بزرگوں اور ان کے حمر کلت کی تنظیم ہونا ولی تنوی ہے۔ الله تعيب كرے " يہ يمي معلوم يواكد جس جاؤر يا عاركو محمت والے ہے نہت ہو جائے " وہ شعائز اللہ بن جا آ ہے۔ قرآن نے بری کے جانور کو کعبہ کی نبت سے ادر صفا موہ بھاڑ کو کعبہ والی ہاجرہ (رضی اللہ عشا) کی برکت ے شعار اللہ فرایا۔ تغیر روح البیان میں فرایا کہ يج يزركون كي قبرس بمي همائز الله جي اور جن اوكون كو الله کے یاروں سے نبت ہو جلتے وہ سب شعار اللہ ہیں ۸- يمال دي كا ذكر ب جو مرف وم شريف يم اي لمنك ہو سکتی ہے۔ کی احتاف کا ترجب ہے۔ قربانی ہو ماداروں ے واجب ہے وہ ہر مگد کی جائے گی۔ رب فرا آ ہے۔ نَعَلَيْنِ بَلِكَ وَا نَحْدُ أَدُ فَاذَ كَ لِنْ كُولَ جَكَ مَثْرِه برجك بر می مادے گیا نہ قربانی کے لئے خاص مکر کی بابدی مر جَد مو گ - ج ك قرال اور ب جرم ع كان اور اور برى اور بهد قرباني محد اورا حضور بيد مين باك من

منزله

 ا۔ اس میں طاوت قرآن وط ازکر کے طف تمال میں اللہ کی یاد کرنا سب می داخل ہے۔ اس میں برکار فیر میں فرج کرنا داخل ہے۔ زکوۃ مدقد فطرا قرباتی اسم میں برکار فیر میں فرج کرنا داخل ہے۔ زکوۃ مدقد فطرا قرباتی اسم میں بنا کا بلکہ اولاد کی پردرش اللہ باپ پر فرج کرنا قرابت واروں سے سلوک سب می واخل ہیں۔ گرسب ملل فیرات نہ کرے۔ بعض کرے ہیںا کہ من سے معلوم ہوا۔ اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ گائے ہی قربانی کا جانور ہے کا بدن میں معلوم ہوا۔ اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ گائے ہی قربانی کا جانور ہے کا بدن میں واخل ہے دو سرے یہ کر قربانی کی گئے اون میں محمل اسب جانز ہے کہ یہ دو سرے یہ کہ قربانی کی گئے اون سے محل معلم میں می قربانی نسمی۔ تیرے یہ کہ قربانی کی گئے اون سے انسی محمل اسب جانز ہے کہ یہ

تو مخبری شاؤ نیکی والو*ل کو ب*ے شکہ بع فك الشدودت أبس ركمتا: بالسع دمًا بأزن شوست كر بروا بي معا برق أبس

شعار اللہ کی تنظیم ہے۔ جو لوگ گائے کی قربانی کا انکار كرت بي يا بو كت بي ك قرباني مرف كمد حسف عي ب وه اس آیت سے مبرت پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چے کو کمی مقمت وال چے ہے نبت کیا مادے وہ شعار اللہ بن جاتی ہے۔ مقامروہ معرت باجرہ کے قدم شریف کی برکت سے اور جری کا جانور کعب معظد کی نبت ے شعار اللہ ہو مجے۔ اور شعار اللہ کی تنظیم ایمان ک اصل عد ترانی ک تعیم یہ ب کد اے نوب زیہ كى- فى ع فى كىد باخرورت اس موارد او- ای کا دوره نه عد بعد وزع ای کا گرشت تمرکا كمائ ٥٠ ونيا يم بى وين بحي قرباني كاكوشت كعانا كمال بل ادن استعال كرما ديناوي لفع ب اور اواب افروى اجر ے ٦- اون كى ذرح على سك يہ ب كر اس كا ايك إور وان ے اعد کر تمن یاؤں پر کمڑا کرے کرون امائی میں ور اے نو کتے ہیں۔ گائے کری عی یہ نمی ہے۔ عد أكر جايو كو تك قرباني كاكوشت نه خود كمانا وابب ب ند دومرون كو كطائله دونون متحب بين اكر كوئي ند کمائے تب مجی جائز ہے۔ ۸۔ کر یہ جانور پاوجود بحت قت رکے کے تمارے کئے یہ ملتے ہیں۔ تمارا متل نیں کرنے۔ دیکو تھی مجر مارے بی بی نی اور اون محوزا الماحى مارے بس عى يىد رب فاقت و جرائت جع نسي فرائين - ورند بم بلاك بو جات و. اس سے اثارہ" معلوم ہواکہ آگر کمی کو کھانے کا واب بخت باوے و اس وقت اصل کھانا نسی پنچا کا اس کا الاب العلى الم التجديد وه المنها بهد العمل واب كا مناق ازائے والے اس آعت سے میرت مکریں۔ خرات ك ثواب كا يجوز مقلا" فقا" برطرح ابت بيد اس ك ممل بحث ادري كتاب جاه الحق عي ويحور يه مي معلوم مواكد كوكي نيك عمل بغيرنيت قيل نسي موا 嗀 ال نیک افلل کی برکت سے یا محیب بندوں کی طفيل اور محض اين كرم سے الله تعالى دنيا على بعي بلاكي الم عدد آ قرت على بحل الله عد بياك اماديث محمد اور قرآنی آیات سے طبعت ہے۔

منزلم

ا۔ کم معظمعش کنار محابہ کرام پر بہت کلم کرتے اور ستم وَحابۃ تھے۔ محابہ روزان حضور کی بارگاہ یں اس مال میں ماضر ہوتے تھے کہ کمی کا سر پہنا ہے اسمی کا باقد نوٹا ہے اسمی کا باقد نوٹا ہے اس کے پاؤل پر پی بند کی ہے۔ محابہ کرام کنار سے بدل لینے کی اجازت جانچ تھے۔ محر حضور قرائے تھے کہ مبرکرہ۔ ایمی جھے جماد کی اجازت نسی لی۔ مینہ منورہ پنچ کریے آجت کرے افزی بدا جائز قسی۔ موئی علیہ السلام نے مینہ منورہ پنچ کریے آجت کرے افزی بدا ہوئے ملاکم کافر کو بارنا واب ہے۔ اس بینی مسلمانوں نے حل بات کی اور کنار نے حق پر ناحی محل کیا۔ انہی وطن

ے تکاللہ اس یہ اس زمانے کے لحاظ سے بے جب وین میسوی یا دین موسوی منسوخ نسی جوا تھا۔ مرہے اور کلیسے قتل احرام تے اب نہ ان کا احرام ہے نہ ان کا کرا دینا ممنوع۔ آگر کمیں کے میسائی مسلمان ہو جائیں **ت**و النا كربا كرا كے يورا اور دبال مجد ما كے يور بال سلمانوں کو حق میں کہ دو سروں کے میادت خانے مرائم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مخزشتہ زمانہ عمل جماونہ ہوئے ہوتے و ند بموروں کے عبارت فائے محفوظ رہے اور نہ میسائیوں کے۔ ہم۔ یعنی گزشتہ زمانوں میں بھی جماد کی برکت سے محلیسہ اگرے ا خافتین وفیرہ کنار کے اتوں سے محفوظ دیں۔ اب می خافتایں مجری جادی کے زریعہ محفوظ رہ سکتی جی۔ انسان کی حفاظت کے لئے سائب کھو کو قل کرد۔ ایان کی حاعت کے لئے بدار كو- يارك يتمرك يار كاشيشه توزو- ٥٠ اولياء الله ك مدد کرنا جی کی خدمت اعلم وین پھیلانا سب اللہ کے دین کی مرد ہے۔ ۲۔ کہ کفار بر فتح وے کر انسی باوشاہت كومت عطا فراوس ـ ي ـ اس سے معلوم بواك مومن کی سلطت نغمانی خواہش کے لئے نمیں ہوتی بک وین قَامُ كُرِنْ كَ لِحَدِ اللَّهِ اللَّهِ عِدِ - -جگ ثلمان کنن و فارت کری است بک مومن سنت پنجبری است لذا جگوں کی نومیت مختف ہے ۸۔ فوت و طالت ہے۔ کرکد ماکم قوت سے اور عالم زبان سے برائی روکیں۔ موام ول سے يرا جائي الذا آيت كامطلب يد نيس كد أكر ملافوں کے اس بوشاہت نیس و وہ تیلغ ی نہ کریں۔ اس آیت کی تغییردیمنی ہو تو خلفائ راشدین کی خلافیں لماحظه كروم وه اس كي زنده جاويد تغيير بين ٩- آيت كا مطلب ہے کہ ابن مومن عازیوں کی عدد اللہ کے ذمہ ہے۔ بو سلفت باكر شوات من مشول نين بوت بلك سلطنت کے زریعہ اللہ کی زیمن کو اللہ کی حماوات سے بھر ریتے ہی۔ لوگوں کو مناہوں سے روکتے ہیں۔ پاکستانی ملانوں کو اس سے مبرت کرنی جاہے۔ وہ سوئیس کہ

انہوں نے پاکتان ماصل کر کے دین کی کیا فدیلت انجام ویں۔

نے بی*ں قریب شک* ال سے پہلے جھٹانا چک ہے قوع کی قوم اور ما و اور ٹور ادر ایرانیم کی قوم آور وطاکی قوم آور مدین منزلء

ا۔ دین معرت شعیب طیے السلام کی بھی کا ہم ہے ہے دین ابن ابراہیم نے بہلا اے کہ فرھ نیوں نے آپ کو جھٹایا نہ کہ نی امرا کیل نے اس نے یماں قوم نہ فرہایا کیا۔ بینی کنار کا یہ برانا وستور ہے قدا اس ہے آپ ول تحک نہ بول اس معلوم جوا کہ انسانوں کی بدکار ہوں سے دو مری تطوق بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ کہ تکہ بن بہتیوں پر عذاب آئے دہی حوانات بھی جاہ ہوئے۔ رب فرما آہے۔ علی افضاؤ نی انبز وانبنز بنا کمنبنت انبدی باٹن کی تھی۔ حواق میں اصل مقسود انسان می ہیں۔ جب المیس می جاہ کر دینا ہے تو دیگر چےوں کو باتی رکھ کر کیا ہو گا ہم، اس حالت میں ابھی تحک موجود جیں جن کا یہ لوگ سفوں میں مشاہدہ کرتے رہے جیں۔ ہ

اغتربادات

49/15/19/ بھر تک نے انہیں بھڑاللہ اور میری ،ی طرف بلٹ کر آنا ہے تم فربا دو اے فرکو منزلج

استلمام الکاری ہے۔ بینی یہ لوگ ان ابڑی بستیوں پ ارتے موم موات نیس کانے اسے معلوم ہواکہ اولیاء اللہ کے آستانوں بر ماضری دی جاسے۔ یا ک وہل کی رونق و کھ کر نیک افعال کا شوق بدا ہو۔ خاف یدا کرنے کے لئے کنار کے عزاب کی چک جاؤ۔ امید ماصل کرنے کے لئے مالھین کی قبروں پر جاؤ۔ جمال ر مجی از ری ال- یعیٰ کار کے اس بسارت و ب مر بسیرت نیں۔ بسارت والع کی میموں عل اور بھیرت دل کی آگھ میں ہوتی ہے۔ بھیرت پر بدایت کا ۔ ار ہے۔ بسیوت کا مرمہ انٹہ کا ذکر' بزرگوں کی محبت' طاوت قرآن کید کا خالی رکھنا۔ تھرکی کماز میج کا استغفار ہے۔ (روح) ٤٠٠ يہ آيت اس آيت کي تغيرب مَمَا أَنْتُ مِلْدى الْقُتَى كَ وَإِلَى الدَحِل ع مراد ول ك الدح بل- ایے فی اس آمت کی تغیرہ۔ بن بازی ن شبته أتمنى فقذني ألأخرة كثني الذا كافراكرج الخبيارا سيب مرائدهاب مومن اگرچه الایا بو مرا کمیارا ب می زیره کافر مروہ ہے اور مروہ شمید زندہ ہے۔ ۸۔ اس سے وو منظ معلوم ہوئے ایک یہ کہ کنار یہ عذاب مسلمالوں یہ رحت ہے۔ ای لئے اے وہوہ فرمانا کیا و میدنہ فرمایا۔ وومرے یہ کہ کفار کے لئے خلف وجید ممکن نمیں چینے مومن کے لئے خلف وہدہ ممکن نمیں۔ البتہ مومن کے لئے ملف وحید ممکن عی نیس بکد واقع ہے۔ (روح) چانچہ کنارے عزاب کادعدہ بدر می بورہ ہوا۔ عزاب آ فرت طاوہ ہے اب خیال رہے کہ دنیا می مردی کا ون پھوٹا اور گرمی کا ون ہوا ہے۔ ایسے عی آ فرت کا دن آیک بزار سال کا ہے اور قیامت کا دن پیاس بزار برس کا۔ قدا آبات میں تعارض شیں محر قیاست کا دن بعض کو چند منت محسوس ہو گا۔ ۱۰۔ لعن ابن کے کہنے والے انسان سقم كاريين كافر في ع كد انسان اشرف التدول ب اور بال اس کے تابع ہزا ان بہتیوں کو خالم فرادیا گیا۔ اور عذاب آنے یر سب کو بلاک کر دیا گیا۔ اللہ القواتم اس ویر سے رموکا نہ کھاؤ۔ فضب کی چکی ور میں وستی ہے محر نمایت باريك فيتي سي-

ع پ ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور سارے انسانوں کے رسول ہیں۔ کمی خاص قوم ہے آپ کی نیرے خاص نہیں اود سرے یہ حضور کاؤرا ہام ہے اور بشارت خاص کی کو عذاب نارے کسی کو عذاب فراق یار سے ڈرائے ہیں جہ دنیا ہی تیک اعمال کی قبلی۔ لوگوں کی تاہ ہی سے سرت و آبرہ آ تران ہی جندی کالم بھوٹ کو کی ایک کرشش کرے اور آیات قرآن کو علی جندی کالم بھوٹ کو کی ایک کرشش کرے اور آیات قرآن کو علی جندی کالم بھوٹ کو کی فاجد کرنے کی کوشش کرے اور آیات قرآن کی سندلائے اور دون کی خدمت مصورت ہو کافروں کا کام ہے۔ اعمار حل کے

لے مناظرہ سند وفير بدرب فرايا ، وغاد لكنها أين عِي أَخْسُنُ أُور فَرِهِ آبِ مِن يُرْزِهِن فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نی اور رسول می فرق ہے۔ بی عام ہے رسول خاص بین جروسول نی ہے محر ہرنی رسول میں۔ ای لئے کا جایا ہے کہ نی ایک لاکھ چوہی بزاریں اور رسول تین سوچرو ٥- اس سے معلوم ہوا كد الحس وغيرى هل و ليس بن سكاعم آواز ان كى آواز سماب كردية ب- حنور ل فِرالِهِ - مرمَن وَإِنْ تَعُدُوْلِي الْمَثِّي فَإِنَّ الشُّينِية لَ لَا يَسْتَشُّلُ عِنْ . لین جب می شیطان آوازی مثابت پیرا کرے اللی عل وال دے و رب اس علی کودور قراد عاہدے شہ بِلَّ سي ربتا- ٦- شكن نزدل بب سوره و الخم نازل بوكي وَ صَود لے معجد وام ش اس کی طاوت فرمائی بست فھر المركزا أكد لوك فوركر عيل بب وسلة المايئة المنظوى قراكر فحرے و شيطان سے مشركين سے كان يى كم ولا- عُلَكَ الْمُعْرَائِينَ الْقُلْيَ وَانْ شَفًا عُتْهِنَ لَرُيْعِ لِينْ ي مع اوفي ثان والي ين الى شاحت كى اميد عد كار ننلی ہے میک ک حور نے یہ فرایا ہے وہت وال موں حریم کر مے کہ حضور نے جارے بوں کی تعریف کی تب یہ ایس اڑی۔ ی رواعد ورست ہے اس پ کوئی احتراض وارد نیس ہو کے خیال رہے کہ اس والت شیطان کی اواز لوگ سا کرتے تھے اور مجی اس سے اللمی می کما جائے تھے۔ بدر کی جگ علی کارے شیطان نے كما فا- لامّان تكمُ إِنْوَمَ اور جك احد على شيطان في آواز دی هی که حنور فليد يو محف عد چاني مركين و کفار اس واقعہ سے اور شریس بر سے تک کر جب حضور لے الل ك تردد ك وول ك صور الى بات سے إرك معلا الله محرموموں کو کوئل تردد نہ ہوا کو تک مسلمالوں کو شيطان كى اس آواز سے كوئى وحوكاند بوا تحلد خيال رس كم شيطان كى اواز واقع عى حنوركى اواز عد مثابدند اولی حی کوک حضور کی برج بے حل ب بک بادجود فرق کے کفار دھو کا کھا گے ایل اللغی ہے۔ ای لئے قرآن ا فرالا- أنفاشينك عداس أعدت منورى 4

پامی سے حق ہے تواس پرایمان لائی تو ہلک جائیں اس سے لئے ای سے ول 🐧

مثانی ہا امتراض نیس پڑسکا۔ ۸۔ یعی وہ ایے کچ و طن ہیں کہ بھی تمہارے دوست نیس ہو سکتے۔ اندا انیس راضی کرنے گی کوشش ند کرے ہے۔ مینی شیطان کی یہ حرکت مومنوں کے المان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کو تکہ انیس معلوم ہے کہ شیطان نے پچھنے تؤمیوں کے ماتھ بھی بی بر آبواکیا تھا اور رب نے اس کے واڈکو بیکار کر دیا تھا۔ یہ مقانیت قرآن کی دلیل ہے۔ ۱۔ یعنی آخرے میں بنت کی طرف یا ونیا میں نکیوں کی طرف ورنہ عقائد کی ہدایت تو انہیں ال چک ہے۔ کہ وہ مومن ہو بھے اور تحصیل عاصل نامکن ہے ۲۔ اس اسے دو مسئے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرازلی کے لئے کوئی ولیل منیہ نہیں وہ بھٹ شک میں کرفنار رہے گا۔ دو مرے یہ کہ موت کے وقت کیا قیامت میں یا عذاب الی وکھ کو کا در ایمان تبول کر لئے ہیں محروہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ۳۔ اس طرح کہ اس دن کوئی فض سلطت کا دفوای بھی نہ کرے گا اور کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا۔ موائے رہ نوالی کے درز حقیق بادشاہ کا اعتبار ہے۔ یہ بھی فیال موائے رہ ہوا کہ کہ شریعت میں فاقد کا اعتبار ہے۔ یہ بھی فیال

إنوتوب للناسء

حائے کا مصروہ ہندکریں جے اور چک ہات یہ ہے اور جو بدلہ لے میسی تعلیت بہنما ٹی گئی گئی ہم اس بر

رے کہ بنت کا واقلہ ایمان سے ہے اور وہل کے ورجات افمال ہے۔ یہ جنت تھی میں ہے ورنہ بعض لوگ بغیر عمل جنت میں جائیں سے جیسے مسلمانوں کے نابالغ يج اور ده نومسلم جو ايمان لاتے ي فوت ہو كيا- ٥- اس ے معلوم ہواکہ افتہ تعالی بعض مسلمانوں کو دوزخ میں' آگرچہ عذاب دے گا محروبال انہی ذلیل نہ کرے گا۔ کونگ زات کفار کا عذاب ہے۔ انتاء الله محتیار مومن کے مذاب کی کمی کو خربی نه ہوگی ۱- په ( کھ کہ ہے پہلے کے لخاظ سے ہے جب اہل کھ پر بھرت قرض تھی۔ یا اس وقت کے لاظ سے ہوگی جب مسلمان وار الحرب میں ممر جنوس اور افی مباوت کی آزادی نہ پاویں۔ ورنہ جماو کے لے جرت شرط نس - آیت کامطلب یہ ب کہ جو مومن جرت كر ك دارالا اساام يس آ بادك عمر خواه جماه يس شبيد مويا ايي موت مرے الله اسے اجردے كا معلوم ہوا کہ بجرت اس وقت ضروری تھی کہ بلادر بجرت نہ كرت والا محرم تها عد يمال رازق كم معنى يس رزق کا کفیل و ضامن۔ اس معنی ہے بعض بندے بعض کے رزق کے کفیل میں۔ میں ماں بلب اولاد کے لئے آ کا فلام كے لئے محروب كى حانت رزق سب سے اعلى ب كدوه ہے۔ حمایب ہغیر لمال بھیشہ ویتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ نمیں کہ رزال لین فائق رزل بحت ہی اللہ ان ہے ایما ے اک یہ سعنی تو میں شرک ہی ۸ ۔ شان نزول: - بعض محاب عے موض کیا تھاک یا دمول اللہ جو جمادوں ہی عمید ہو گئے وہ تو بدے ورجہ والے جن۔ ہم لوگ جمادوں میں حضور کے ساتھ رہے ہیں اور انتاہ اللہ رہی مے لیکن اكر بمي بغيرشادت موت آئي و مارے لئے كيا تكم بيد اس برید آیت کرید نازل ہوئی جس جی فرمایا کیا کہ تم گلر ند كو تم فسيد مو يا ديد وفات ياد جند اور اجما رزق تسارے لئے امزد ہو چکارب تم ے راض ہو چکاب حمیں بھی وہ دے گاکہ تم خوش ہو جاؤ کے۔

ا۔ ثان نزول: ایک وفعہ ماہ عرم کے آخریں مشرکین نے مسلمانوں پر حلہ کیا۔ چو تک اس وقت عرم و فیرہ اشرحرم میں بنک ممنوع حتی اس لئے مسلمانوں نے ترہانہ چائے اور میں بنک ممنوع حتی اس لئے مسلمانوں نے جورا مقابلہ کیا اور رب تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس کے متعلق یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی جس مسلمانوں کو تعلی دی تھی گئار کا غلبہ ہے بھی ہوئی جس مسلمانوں کو تعلی دی تھی کھی دن ہوئے جو اس مقابلہ کرنے میں جمل اس میں اشارہ میں خواج میں جس میں جس میں محمت ہے ہے۔ بھی جو نے معبود باطل جس اس آیت کو انبیاء اورانا و سے مدون کا تسلم اس میں اس آیت کو انبیاء اورانا و سے مدون کا تسلم اس سے دل تک نہ جو نے معبود باطل جس اس آیت کو انبیاء اورانا و سے مدون کا تسلم اس سے دل تک نے بود جا جا ہے۔ اند تعالی متا و کیا ہے اس کے جرکام میں محمت ہے ہے۔ یہ معبود باطل جس اس آیت کو انبیاء اورانا و سے دل

کوئی تعلق میں اور سب حق بین کیونک حق کے بین رب فرما لا ب- الله عَلَوْكُوا لَيْنَ مِن رَبِّكُ فِي حَمْور فرما لا ہے۔ مَنْ رَای مُعَدِّری عَنَی ج کے ما فیر مثل جنوں کے لئے آیا ہے۔ فغذا اگر مینی و مزیر ملیما السلام کی کنار ہوجا كرتے إلى محر اس سے يہ دونوں بزرگ باطل دركے مائم ع ووجن بن ان كا برقل حق ب- يا آيت كا مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا فیرخدا کی بع جا کرنی باطل ہے اس صورت من ما معدريه يو كايا يون كوك ال كاب ور حقیقت نہوں کو نیس ہے ہے بلکہ ان کے مجنموں تسويرول اور مليب كو يدخ بين- واقل يد ييزي باطل یں امان کی طرف سے یا اُسائی سب سے بارش يرمائي- ورن بارش خاص آمين سے نمين آتي بك سورن کی گری ہے سندروں کا اِنی جلب بن کا از آ ہے۔ اور جاکر استدک سے ہم کر بادل بن جا اے محرب س مچھ اللہ کے عم ے ہو ا ب در ایسے ی قیامت میں مردے زندہ ہوں سے اور انشاہ اللہ مسلمانوں کو کروری کے بعد طاقت ملے گ۔ ہے فٹک زمن کو بارش کے زرید مر مزی لی ب خیال رب که اگر چه کنوؤں کے پانی ہے بھی سزی او جاتی ہے محربارش کے پانی سے عام سزی اور مستقل ہوتی ہے۔ پہل بھی ای سے لکتا ہے۔ ایسے ی اكريد افي كوشش سے يعي عارضي عزت و قوت ال جاتي ب خردائی و حقق معت رب ع كرم سے مامل موتى ے ٢ - حقیق اور دائي ملك اس كا بـ اس كى حطا ہے مجمع عادمنی طور پر بعش بندون کو مطابو جا آ ہے۔ عد مانور المال الن وهاتي وفيروك وو حسيل نفع يهنياتي

ے ملی ہے اور وہ دو کے کوئے ہے ؟ مان کو کہ زین ہر : منزله

ا۔ یہ آیت اس آیت کی تغییر بھی ہو سکتی ہے۔ <sub>باق اخت</sub>د کینسٹ انشنوٹ زائدا طران ٹرنٹ اسٹ سے اسٹ میں کرسکا محرقریب قیامت ہے حرکت کرے گا اور زیمن پر گر پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آسان نہ کمی چڑپ رکھا ہے نہ کمی بھی اٹکا ہوا ہے۔ پھر بھی نیمس کر تا۔ اسے کون روکے ہے سوا ہمارے۔ اس کہ انسیں نفتوں سے سرفراز قربا آ ہے اور آفوں سے بھا آ ہے اور دنیاوی راحق سے کے حرقی فعیش بھی ہے۔ انبیاہ کرام اولیاہ افٹر کے درجے سے ب جان ملی سے نفلہ بناکر اپھر نفلے سے انسانی صورت بھی کر افعال کرنے کے لئے زندگی جسے بھر محمد سے بہاں موت دے گا۔ چرقاب یا مزاک کے واکی زندگی دے گا۔ سے بہاں

ہے تل اور اللہ کے سوا اليول كو بلو بقة بي جن كى كو فى آثاری اور الیوں کوجن کا فود ابنیں بکہ مکم نبیں لا اور ستم عماموں کا

انسان حنه مراد یا کنار چر' یا مانال مسلمان' یا جش انسان' اس سے انہاء کرام اولیاء اللہ کو کوئی تعلق میں۔ رب فرايا هي الله في الله المنظولات عن الله عن الله الله الله ورقة بشراين سغيان وفيرجم نے كما تھا كەتم لوگ جيب ہو کہ جس جانور کو تم مارہ اے ملال کتے ہو اور ہے خدا تعالی مارے اے فرام۔ ان کے جواب میں ہے آیت آئی۔ (فزائن العرفان) مطلب یہ ہے کہ اس حم کے ماکل بر آمانی وین میں تھے تو تم مرف مسلمانوں بر یہ امتراض کیں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ برجانور کو رب ى موت دينا ہے محرجس جانور كاخون رب كے نام ير بمايا جادے دہ طال ہے اس کے سوا حرام اے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ تمام انہاء محوق کو رب کی صفات کی طرف بلتے میں خورب کروات کی طرف بلاتے میں۔ ای کے رب نے آب کو واجا اِفَ اللهِ فرایخال سے کہ حضور تأقيامت يه وقوت وي رب بين تمام علاء موفياء كي تبلیلیں حنورکی دموت ہے۔ عد یعنی جس رائے یہ تم ہو وہ سیدھا ہے 'تم راست کے سیدھا ہونے کی ولیل ہو۔ رب فرا آ ہے۔ اِنَّ زِيَّا عَلَىٰ مِوَاطِ تُسَنَّمَتِنِيمِ مَعْلَمِ مِواكِدَ حفور کی مورت میرت میدها رات ہے۔ یا اے محبوب! تم لوكوں كوسيدھے راستە يرفختے مو۔ جو تم سے لمنا باب وہ سید می راہ سطے ٨٠ يعني ان سے مناظرہ نه كوا مرف عذاب الى سے إراؤ- معلوم بواك بر إولى جھزالوے مناظرہ نہ كرنا جاہيے۔ رب تعالى نے شيطان ك ولاكل كا جواب تد رياد بلك قريليات أخرُ منها فَإِنْكُف ربین اس اب رنایس کون که مرت وقت اور محفری كوئى جمزان كرے كا- مب اسلام بان ليس ك- اس ے معلوم ہواکہ جھڑالو وہ ب جو حق کا انکار کے۔ حق رِ ريخ والا ، جمرُ الوشي - نوليس أور واكوون من جك ہو تو واکو جھزانو ہیں نہ کہ بولیس ۱۰ کہ سادے تیمی واقعات ایک اوج محفوظ عل الله دسیند اور یه تحریر اس لئے ب كه جو بندے لوح محفوظ ير نظر ركھتے بين ائسي اب فيوب ير اطلاع دي جائے ورند دب تعالى كو اسين بحول

جانے کا خطرہ نہ تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ جو علم واقعہ کے مطابق نہ ہوا وہ جمالت ہے جمل مرکب کتے ہیں۔ کو نکہ وہ اپنی وانست میں چھ معبود جانے تھے مر ان کے اس جانے کو نہ جانا فرمایا کیا ا معلوم ہواک مومنوں کے لئے رب نے مدد گار متائے ہیں۔ کیے تک مدد گار نہ ہونا کافروں پر عذاب ہے۔ ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ چروول کا آئینہ ہے۔ ول کے آثار چرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ مومن کی بھیان یہ ہے کہ اس سکہ چرے پر رب تعالی کی جر احضور کی فعت شریف من کرخوفی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ کفار کے مند گِز جاتے ہیں ۳۔ یعنی ایمی تم دوزتے وغیرہ کاؤکر من کر جلتے ہوئے ہوا جب ووزخ ویکھوں کے قرزیادہ بعنی کا حال اس کے پر بھی ہے کہ ایمی من کرخوش ہوتا ہے گارد کھے کرزیادہ خوش ہو گاہے۔ یہاں وعدہ اسمنی و مید ہے۔ رب تعالی نے کفریر مرنے والوں کو دوزخ کی چینی خروی ہے۔ مومن سمنی کو آگر چ

مذاب سے ارا اے محر مغفرت کی امید مجی وال سے کہ قَرَالِ إِنَّ اللَّهِ الْمَالَةِ يَغِيرُ أَنْ يُسْتِرُك بِهِ ويَغُينُو مَا دُوْقَ وْ يَوْيَلُو يَكُلُ مندا به آیت مرف کنار بر چیال ہے۔ ۵ - یعیٰ فور کرو۔ مطوم ہوا کہ قرآن کرم کا شتا کمل نسی ا بلکہ اس پر فور كرتاكل ب- رب فرما أب مانستون ويعشر بعنك م ترخفزت ال یہ آیت مشرکین کے متعلق نازل ہوئی اور یمان دعا سے مراد ہوجا ہے نہ کہ بارا کو تک اللہ کے ماسوا کو بکارنا ورست ب رب نے میازوں زعن کو بکارا ہے۔ ہم کو علم دیا۔ آڈ مُنے مُنا ہوراہ نے گئے۔ کو اولياه يا انبياه كرام ير چيال كرة ب ويي ب- ، يانيد بتوں يا كفار زعفران شد وفيرو فل ديے تھے اور ان ير كميال بحكق تحيل- والي مجوري وماكرني مانت بـ یوجا قوی و قادر کی کی جاوے۔ خیال رہے کہ قر<sup>م</sup>ان کریم<sup>ہ</sup> خانہ کعیہ اسک اسود بزرگوں کے مزار است کی کوئی بوجا نسي كريك تعليم كرت بين فلذاب آيت وبال جيال أو گ- کو کمد ان کی تعلیم اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ چزیں شعارُ الله ين - رب قرالًا ب- وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَامُ إِلَيْهِ من تقوی نفوب وہل اس آیت کو بررگوں کے موارات یر چیاں کرتے ہیں محر خود بھی فانہ کھیہ ' قرآن کریم بلکہ مونوی اسامیل کے بوسیدہ جمندے کی تعظیم کرتے اسے چو منت عامنے ہیں۔ وہاں یہ آبت کیوں بعول جاتے ہیں ۸ - یعنی بت برست اور بت یا تمی اور شد میا نمی اور مت ال الله وو من مين كر الله رب ات يو جان کا انظام نیس کر مکا۔ اے دوگار شرکوں ک ضرورت ہے۔ معلق اللہ - ان كفار ف وتياكو تو ويكما حر رب کی شان میں فور نہ کیا۔ ان کی مثال اس ویمالی کی ی ہے جو مال گاڑی کے اید ڈیوں کو وکھ کر کے کہ اسے ایک انجن نسیں تھنج سکتا۔ اس نے ذیبے ویکھے تحراجی کا زور نہ ویکھا۔ جنوں نے رب کو پھانا او کتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے ایسے لاکوں جمان بنا سکتا ہے اور جالا سکتا ہے۔ ا وی کے لئے کہ بعض فرشتے "انہاہ کرام پر وی لاتے اور انبیاء وجی لیتے میں کہ اللہ کے وین کی مدد کریں اور

جن ایتا ہے فرسفتوں میں سے رسول اور آرمیوں میں سے الله

درجات عامل کریں معلوم ہواکہ جنات رسول نمیں ہوتے۔ یعن یہ چاتو اس کی علوت تدیر ہے۔ یہ مطلب نمیں کہ آئدہ بھی چذارے کا آ کہ آئدہ نبی آنے کی توقع ہو جنسیں چنا لیا اور جنسی چن لیا وہ واکی نبی ہو گئے۔ کیونکہ نبی کی عظمت منسوخ نمیں ہوتی۔ شریعت منسوخ ہو سکتے۔ اور ہارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی نہ معلمت منسوخ ہو نہ سریعت میں اب کسی فرشتے کا چناؤ نمیں ہو سکتا۔ ویسے می اب کسی انسان کا نبوت کے لئے چناؤ نمیں ہو سکتا۔ ویسے می اب کسی انسان کا نبوت کے لئے چناؤ نمیں ہو سکتا۔ ویسے می اب کسی انسان کا نبوت کے لئے چناؤ نمیں ہو سکتا۔ ویسے اب کسی انسان کا نبوت کے لئے چناؤ نمیں ہو سکتا۔ ویرانی اس

ا۔ انداجس کو دو ورجہ مطافرہایا ہے' اہل کو مطافرہایا ہے ؛ اہل کو شیس ڈائل کو مطافرہ نا اہل ہو آ ہے اور رب تعالی اس سے پاک ہے تیز تااہل کو مطاست نقسان عی ہو آ ہے اور مطاکی برادی۔

تبارا مولی ہے توکیا ہی اتھا موٹی ادر کیا ہی اچھا سد گار منزلم

اظال اور درست معالمات الندا مبادت اور خيرا مليدو علیدہ ذکر فرمانے میں تحرار نمیں ما۔ اینے نکس ہے ا بے ساتھیوں بری اولاد سے جماد کرو کہ انسی راہ راست ہر لاؤ۔ اور کتار سے جماد کرو اخلاص اور در تی نیت کے ساتھ میں میا کاری اور محض مک کیری کی نیت نہ ہو۔ ۵۔ جاد اور ائی عبادات کے لئے کو کل تم محبوب کی امت ہو۔ ٦۔ جمین تجیلی احوں پر تھی۔ تمارے کے نمایت آسان احکام بیجے۔ تمام ذین تسارے لئے معجد بنائی۔ منی سے تیم جائز کیا۔ سری دو سرے میہ کہ مسلم صرف است مصطفوای کو بی کما جا سکتا ب وو مرول کو مخت بولا کیا ہے۔ رب قرما آ ہے من الدين المِنْدَاللَّمَا أَلَامُ أُورَ قُرَامًا هِ الْمُؤْرَثِكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْ كَعَكُمُوْكَ فِيمًا شَبْعِوْ بَيْنَهُمُ أَمَّارَتُ عَلَاوَ جَن يُزَرُكُولَ كُو سلم فرایا کیا تھا وہ مغذ تھا ٨٠ اس مبكه على بنتسان كے لئے شیں ادر کوائل سے کالف کوائی مراد شیں بلکہ کوائ تو است کے مطابق ہو گی۔ محرساتھ عی است کی توثیق ہمی ہو کی کہ یہ امت عاول ہے افاقہ نیس اس لئے علی فربایا میا۔ تیامت میں یہ امت تمام نبوں کے حق میں موای وے کی کہ مولی انہوں نے اس اسوں کو تبلغ کی تھی۔ یہ قویم جمونی جن جو کہتی جن کہ ہم تک تیرے رسول نہ يني پر دخور اس امت كي مواي دي محدك يه مسلمان كى كواى دے رہے ين ١٠٠ ماكد تم تياست من كواى کے قابل ہو کوں کہ فاس کی گوائی قبول نمیں ہوتی۔

ا - اس طرت کی بنت اور وہاں کی نعتوں کے مستق ہوئے۔ ویدار افتی کے حقد اربینا یا ونیا میں حقیول العمام ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ مطوم ہوا کہ الحان اور تقویٰ دونوں جمان کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اس سے دعائیں تبول آفات دور اسراوی عاصل ہوتی ہیں۔ رب فرما آب نے مذہبی کرتے۔ اس سے دعائیں تبول آفات میں سون ہو آ ہے انظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے انداز میں کوئی عبث کام نسی کرتے۔ اس طرح کہ نماز کی حالت میں ان کے دلوں میں رب کا خوف اصحامی سکون ہو آ ہے انظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہو انداز کی عرب کا مربی کی معربی دیا دیادی للح نہ ہوا خیال رہے کہ معربی دیا ہے انداز گائم کرنے کے میں دیا ہے۔

کام باطل ہے اور بے فائدہ کام نفو \* تقویٰ کے لئے ان ہے۔ دولوں سے بیچ مدینی پیش زکوۃ دیا کرتے ہیں ہدائی ایک طرح کر زوالد ادامہ مد طرح که زنالور لوازم زنات بجت بی حی که فیر کاستر بمی دیکھتے نمیں۔ ٦ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اپی شرقی اویزی سے محبت کر سکا ہے۔ محرمولاۃ مورت این فلام ے محبت نمیں کرا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد وام ب کو تک جس مورت سے حد کیا جاوے او لویزی تو ہے سی اور پری بھی سی اس لئے اس بر طلاق ا نتع ا عمار ا ابلاء نسيل يو آه نه وه ميراث كي مستقق ہے۔ جب وہ کچے میں نہ ہوئی تو اس کی طرف رخ کرنا أتنغية والذابك بعد بجرت كك روز حد طال قراليا جانا عارض قعل جیے شراب کی صلت عارضی تھی۔ نیز ید ف كد اغلام مبلق وفيره مب حرام بين .. كو كله بد بحي إنها وزارو این میں وافل ہے۔ شوت موری کرنے کے لئے مرف پوی اور لوعزی ب باتی تمام ذرائع حرام بی-مجوري كي مالت من روزے رکھے كد اس سے شموت كا زور نوت جائے گا۔ جلق نگانے پر ایک امت پر عذاب افی آیکا ہے۔ (از نزائن) ۸۔ اس طرح کہ تھوق کی اور خالق کی امانت میں خیانت نمیں کرتے انجال رہے کہ مارے اصداء ' رب کی امانتی می ان سے کناہ ارا الانت مى خانت ب- اي ى افقد عا اس ك رسول ے اور ویکر کلوق سے جو وعدے کئے سب بورے کرے 4 فماز کی مفاهد کی تین صورتی جی- بیش پرمنا می وتت يريزمنا مح طريق ے واجبات اسن استجلت ے برحتا نماز برحق كمل نيس بك نماز تائم كنى اور اس کی حفاظت کرنی کمال ہے۔ صوفیاء کے مشرب میں نماز ك حاعت يه ب ك ايم كنامول سے يع جن سے يكل رید ہو جاتی ہیں۔ بل کانا بھی اچھا اے کا کر پراے منبعالنا بهت اجمعا ب الذيوني دے كه مرتے وقت مك نماز روزو عج وفيره كو سنبعالين فيهت سے يہ متاخ حول مقدود يريني ١٠ اين واوا آدم عليه السلام ي الندا جنت صرف انسانوں کے لئے ہے۔ یا مومن کافروں کا جنتی

وارث بیں کہ فردوسس کی میراث

صد بمي ليس محد خيال رب كروارث مكيت كالمل ذريعه ب جوز هخ بوسط نه باطل بوسط نه فوت عطمه اى لئے يه كلمه ارشاد بوا

ا۔ اس طرح کہ نہ مری نہ وہاں ہے تکالے جاوی۔ ۱۔ اس طرح کہ ملی ہے تذا اور نذا ہے فون فون ہے نطف اور نطف ہے انسان بنایا ۳۔ یعن نطف کو ماں کے دم میں محفوظ رکھا بہل ہی رکھ کر مختلف رنگ بدل ہوا انسان بنایا ۳۔ فیال رہے کہ ذکورہ تبدیلیاں چالیس جائیس دن کے بعد ہوتی ہیں۔ چلہ بری برکت والی چز ہے کہ کہ اس میں روح چوکی اور سیج و بسیم بنایا۔ بیمان اللہ ۲۔ یسال طلق معنی صورت گرنا اور شکل بنانا ہے اور آئی معنی میں اللہ اللہ منسود نسی میلی میں انتشاب بیان فرائے کے لئے یہ میٹ ای اسلام نے فرایا تھا۔ ، فرایا تھا۔ میں میں میں انتظیت بیان فرائے کے لئے یہ میٹ ای

274 م ے اس یا ف کی ہو مرکو فون کی ہمتاک کیا چھر فون کی ہشک کو گوشت کی ہا پرگشت که **د ژ** کو نهٔ یال بعران بژیول پو گزشت بهنایا کی زہ ہر شہ بھرا سے زین ہی فیرایات اور بے تک ہم اس کے جانے پرفادر ہیں گلے تو اس سے ہم نے بنارے کئے باتے ہیوائے مجرزیہ اورانگرو**ں کے تما**شصینے ان میں بہت سے بوسے بیں کہ اوران میں سے کھاتے ہوگئا

طرح استعال كرت جن- رب فرمانا ب والمذخير الأوند اس آیت کے یہ معنی شیس کہ خالق بہت میں جن میں سے اللہ تعالی بمترے کہ یہ ق مین شرک ہے۔ محاورہ عرب کا لخاظ ضروری ہے کیو نکہ قرآن عربی زبان ہیں نازل ہوا۔ عے اپی مربع ری کر کے امینی علیہ بلسلام ک چو تک ایمی مربوری نیس مولی نشی و قدا ان کی وفات ند مولی۔ مراس ونیا میں رہ کر ہوری ہوتی ہے۔ ای لئے مال کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ عمر میں شار نسیں ہو آ ۸۔ ابی قروں سے میدان محتری طرف واب و مذاب کے گئے۔ الذاب آیت قبری افتے اور ساب قبرکے خلاف نمیں و يعنى سات آسان من جن جن من فرشتوں كے آنے جانے کے رائے ہیں ۱۰ معلوم ہوا کہ بندہ رب سے عاقل ہے۔ رب فاقل نمیں۔ بندہ اس سے دور ہے وہ دور نمیں بندہ اس تک نہ سنچ محروہ بندے کے پاس ہے اا۔ اس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ پانی کا اصل كارفاند آمان على ب رب فرالا به الا في الشنايد والمُنْذُ بِنا فَعَالِيْنِ مِندرةِ إِلَى كَافِرَانِ إِلَا فِي فِرَانِهِ میں روپیے رہتا ہے بنما نمیں بنما تکسال میں ہے۔ دو سرے یہ کہ رب تعالی ہر کلک میں اس انداز سے بارش بھیجا ے۔ جتنی وہاں کی ضروریات کے لئے کانی ہو۔ ای لئے بنال میں مغاب سے زیادہ ہارش ہوتی ہے۔ ایسے عی ہر زمانے میں ضرورت اور وقت کے معابق بارش آتی ہے۔ اور ضرورت کو رب تعالی ای خوب جان ہے۔ ۱۲ اس طرح كه ند تو زيمن كا ياني فشك موسميانه جرا بكد جن ربا-جس سے تساری ضروریات ہوری ہوئیں۔ بت مک بارش كاياني على يا جاتا ہے۔ بلك كنووس يس ياني بارش كى وجہ سے بی آئا ہے۔ ١٣٠١ اس طرح كدياني فتك كروي یابازوی کر پنے کے قابل نہ رہے۔ فذا اس کا شرک الله به من من من من من من من المام الوطنية رحمة الله في المام الوطنية رحمة الله في المام الوطنية ومن المام والمن ک اس میں غذائیت ہی جاندا ہو کوئی میدونہ کھانے کی تم کمائے وہ انگور بالمجور کمانے سے مانٹ نہ ہو گا۔

۔ کی تک رب تعالی نے ان دونوں کو دیگر میروں سے علیروبیان فرمایا ہے۔ ۱۵ مینی میرہ جات کا پکر حمد تم کھاتے ہو اور بعض تممارے جانوروں کی غذا ہے۔ چھلکا معنی بھینک دیتے ہو۔ اشارة فرمایا کمیاک بال میں سے بکھ زکرة بھی دیا کرد۔ سارا بال کھانے کی کوشش نہ کرد۔ ا۔ یعیٰ در طت زنون کہ یہ دد مرے در فتوں نے زیادہ کار آمد ہے۔ یہ اگر چہ بہت جکہ پیدا ہو آگر اس کی اصل جکہ کوہ طور ہے اس لئے اس در طت اور اس جکہ کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ ۲۔ زنون کا تمل چراخ میں جل ہے اوامی کام آ آ ہے ' سالن کی طرح کھایا جا آ ہے ' یہ اس میں جیب خومیاں ہیں ۳۔ اس طرح کہ فتک بھوسہ اور کھاس اس کے بیدند میں بھی کر دورہ اللہ ہے ۔ اوامی کا اور جانور کھائے تو دورہ نہیں بقآ۔ یہ اداری قدرت ہے۔ ۲۔ کہ ان کے بال 'کھال ' مُراِن سب می تسارے کام آتی ہیں ۵۔ اس سے اشارة " معلوم ہو آ ہے کہ طابل جانور کے بعض اصفاح ام ہیں۔ جیسے فون ' پند فرج فعید و قیرہ۔ کو تک مشامی می آ

بعفیت کے لئے ہے۔ یعنی تم ان جانوروں کے بعض امداء کو کماتے ہو۔ یہ سن بی ہو کتے ہیں کہ فاری للع تر ہر مانور سے ہے مران میں سے طال بعض ی ہیں ا۔ ینی بم حسین ان جانورون بر اور سنتیون بر سوار کراج یں۔ تم خود سوار نیل ہو کتے۔ نیال رے کر ب جانورون پر مواری نہیں ہو آل۔ صرف اونٹ نکل و فیرہ سر ہوئی ہے کے اس وقت تمام انسان آپ کی قوم تھے كونك انسان بهت تموزك تقد فقرا فرح و آدم عليما السلام اس وقت کے تمام انسانوں کے نبی تھ ٨ ميعنى المان لاؤ يا المان لاكر مباوت كرواكي كله كافرح اسلام ع يسلے كوئى عبادت فرض نسي ال معلوم بواكد ني كو أين بیا آدی محما اور ان کے فعاکل خصوصی ر نظرنہ کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اور پیشہ کافرای وجہ سے کفر کرتے رہے۔ ۱۰- اس سے معلوم ہواکہ کفرے محل مجی ماری جاتی ہے کو نک مشرکین ورخوں مخموں وغیرہ کو خدا مان کیتے تھے تحرانسان کو نی ماننے میں آل کرتے تھے۔ وہ مجھتے تھے کہ نبوت کا ہوجہ انسان جیسی کردر کلوق نہیں انعا عن۔ یہ نہ سمجے کہ تی تبلغ کے لئے آتے ہی اور انسان کو تبلغ انسان می کر سکتاہے جو ان سے ال جل سے مکے۔ اے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ اور ایس طیہ السلام اور نوح عليه السلام عي بحت وراز عدت كافاصله ب جس ين حفرت اوريس كي تعليم مم يوكروه مي في ورندوه الوك يدنه كنت الله جس جس النيس اس جنون سے آرام ہو جائے۔ اور یہ ایس بھی باتھ کرنا چھوڑ ویں۔ سالہ اس طرح که انسی بلاک کروے۔ خیال رہے کہ آپ نے ان کے ایمان کی وعا نہ کی کیا کت کی وعا کی کیو تک آب مانتے تھے کہ یہ ایمان نہ لائم کے خود فرمایا تھا لا وَيُعِدُونِهُ فَيُعِرِكُ فَن معلوم مواكد في لوكون ك انجام ب خبردار ہوتے ہیں۔

292681131 است بری قوم انڈکو ہوہوٹ اس کے سوا تساوا کوئی فعا بھیا تر ہنیں عرقت بیسا آدی کی ہاہتا ہے کہ تبارا براہنے ادر الله بعابهًا تو فر مطبقة انارتا الله مردتوكوزيا زبكرامتكا أنتفاركية ربوك فرته خطان ككشيم يستعدب بيري مدوفها ثن مغزله

ا۔ یعن اداری تعنیم سے اداری مختلت و محرانی جی سختی بناؤ۔ خیال رہ کر نوح طیہ السلام سختی کے موجد ہیں۔ آپ نے رب کی تعنیم سے سختی بنائی حمی 'نہ کہ سکی سے سکھ کر اس کوف کی جامع سمجر کے پاس والا تورجب اس جی سے قدرتی طور پر پائی المخ سگھ تو فور اسٹنی جی سوار ہو۔ جانا کہ سے طوفان آنے کی علامت ہے ۔ یوی " بچا' یا سارے موشین ' یہ بی زیادہ ظاہرہ ہے ہے۔ تسار اجٹا کھان اور اس کی باس وا مذہبی انہیں بلاک ہونے والے کفار سے ہے ۔ نوح طیہ السلام یا تو اس نمی کو بحول مجھ یا اون سے فطا اجتمادی ہوئی کہ کھان کو این افل سمجھ اور اس سے مراد دو سرے لوگ سمجے۔ اس کے آپ نے وہ بات عرض کی حق ہو سورہ ہود جس

الندكي بندي كروال اس ك سوا تبارا كوني ندا بين تركيا تبين ور

تنسیل سے ذکور ہوئی۔ ٢- لين اے نوح عليه السلام-اب کمی کافر کے متعلق نجات کی مفارش نہ کرنا۔ کی کگ اب ان سب کی فرقال کافیملہ ہو چکا ہے ے ۔ معلوم ہوا کہ کافر کتے کہتے ہے ہی پر تر ہی کہ کتوں 'بلوں کو تو تھتی میں موار کرنے کی اجازت ل حلی محر کافروں کو موار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ کفار م عذاب اور ان كى بلاكت مومنوں كے لئے اللہ تعالى كى رحمت ب- جس م حكوكرنا جاہے۔ اى لئے حضور نے ابوجل كے لكل ير محدہ شکر اوا کیا اور ماشورہ کے وال روزہ رکھاکہ اس وال فرمون غرق موا تعلم هم جمال رزق جسماني و روماني نعیب ہو۔ چانچ آپ کی دعا تول ہوئی۔ رب نے فرمایا۔ يَا يُزُحُ اهْنِهَا يستَدُومَ تِشَادَ بَرَاتِ اور آب كي نسل على الك برکت ہوئی کہ تمام اضان آپ ی کی اولاد سے ہوئے۔ ہر ما فركو چاہيے كر كمي حول ير اترتے وقت يه وعايزه الا کرے ۱۰۔ مومنوں کے لئے ہی اور کافروں کے لئے بی ۔ کافر مجے لیں کہ انہاہ کرام کی تالفت کا انجام یہ ہو آ ے۔ مومنین بقین کرس کہ نی کی فلامی نجات کا باعث ب اور بری مک سے جرت ضروری ہے۔ ای لئے اکثر نی مماجر ہوئے اور کافر اولاد باب کی بزرگ سے فائدہ نسمی الماآل اور بہت ہے فوائد ہیں۔ اے بینی نوح علیہ السلام کے بعد چربست قومی دنیا میں ہو کمی جن عی ان ك رمول تشريف لائة بن كى فالفت كى وج سے وہ قیص بلاک ہوئی۔ ایسے ی موجودہ کتار جو آپ کی اللت كرربي باكت كم متن بن الدي بود و صالح عليما السلام أكثر تغير الى الى قوم عن سعوث ہوئے۔ ١٣٠ اس سے مطوم ہواک تمام انبیاء کرام مقابد ين مثلق اور عملي عبادات عن عقف شير يو كام كني بي ك شريعت على بو وه شرك مي بولد كو كد كوكى أي شرك كى تعليم دينة مك لئة تشريف ند لائة-

غ

منزلج

ا ۔ اس سے بات لگائر بیشہ بالدار اسردار اونیاوی مزت والے لوگ بغیروں کے فالف ہوئے قرباہ و مساکین زیادہ موس ہوئے اب ہمی کی دیکھا جا رہا ہے کہ عوبا اس سے بات لگائر بیٹ کو دیکھنا اسرار کو ند دیکھنا بیشہ سے کار کا کام رہا ہے۔ لولا اس فرباہ کی اور کہنا بیشہ سے کار کا کام رہا ہے۔ لولا اس فرباہ کی کام بیشر کے اور جزان کو دیکھنا موس کا شیعہ ہے۔ اور جس معالی ند ہوا معرب معالی مدین محالی ہوئے اور جن کے دیکھنا کہ مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف می اور کو دیکھنا ہوئے کہ اور جس نے مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف میں اور کو دیکھنا ہوئے کہ اور جس نے مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف میں اور کو دیکھنا ہوئے اور کی اس مین آگر یہ تی ہوئے

و فرشتوں کی طرح کمانے سے کے مابت مندنہ ہوتے۔ انموں نے کھانے یہنے کی ابتدا ریکمی اکتا کا فرق نہ و يکھا۔ بحزاور شد کي تھي ايک بي پيول جو تي ہيں۔ تحربيہ پول کا رس بحزکے پیٹ جس پہنچ کر زہر اور شمد کی تھی۔ کے بیٹ میں پینچ کر شد برآ ہے۔ ایسے ی ادا کھانا ففلت کا ہامث ہے۔ انہاہ کرام کی خوراک نورانیت کے ازدیاد كا ذريد ہے۔ اس ان يو تونول نے ني كى الماحت ميں ناکای اور اور پھروں کی مباوت میں کامیانی سمجی۔ معلوم ہواکہ کافر یا بے حل ہوتا ہے۔ ۵۔ ای قروں سے زندہ کر کے معلوم ہو آک وہ کافراینے مردے وقن کرتے تے ابندووں کی طرح جلاتے نہ تھے۔ ۲۔ لین جس قیامت و فیرو کاب نی ویدو کرتے ہیں وہ ہماری محل سے بت دورے یا وقوع سے بحث دورے کے آنا تو ورکنار آ عق می سی 4-اس طرح کد کوئی مرتاب کوئی پیدا ہوتا ب ميشه ايها ي مويا ربتا بهد معلوم مواكه وه كفار آداگون کے قائل نہ تھے ۸۔ نہ آ فرت میں نہ ونامیں پر کا بلاین کر آنا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ روح کی ہی فالمنت تے کہ روح مرنے یہ فاکروی جاتی ہے ہے کہ اسینے کو اللہ کا نی جایا اور مرنے کے بعد اٹھنے کی خبر کو اللہ کی طرف نبت کرویا۔ اس سے معلوم ہواک ہے کار اللہ تعالی کو مانے تھے او ہریہ نہ تھے 10۔ معلوم ہوا کہ نی کا انکار کر کے سب بکو مانا ایمان نیں۔ ان کفار نے یہ نہ کما ک بم رب کو نیم مانے لک کماک بم وقیرکو نیم مانے۔ مذاب ہمیا۔ شیطان نی کے موالور سے مجوبات ے کر کافرے ال اس طرح کہ انسی باک فرا کو تک آب جائے تھے کہ یہ لوگ اعلن نہ لائی کے ورنہ آپ اللي هدايت كي وها قراع ١٣ عداب وكي كر اييخ كقرر شرمنده بول مح محراس دقت کی شرمندگی فائده مندنه بو گ- توبہ کا بھی ایک وقت ہے جس کے بعد تول نیں ہوتی ۱۳ معترت جرش کی تح نے انسی بالک کر دیا۔ مطوم ہواکہ انسان فرشتہ کی ایک چی پرداشت نیس کر سکا۔ بب کل کی کڑک اور باول کی گرج سے انسان مر

بکشلتے برے کا قرائیں آ یا بھی چنھاڑ نے ک قریم سندائیں گھاس کوڑا

بالاب و فرشت كى ي وي ور باس عملم بواك يمال صالح عليه السلام كى قوم عمود مراوب ورز قوم عاد آندهى عباك مولى حى-

ال اس سے معلم ہواکہ کفار پر مقراب تب ی آیا تھا جب کہ وہ نبی کی بدو ما لیتے تھے۔ اس سے پہلے اگر چہ کتنی می سرکشی کرتے کو مقراب نہ آبات رب فرما گا ہے۔ وَمَا كُمْنَامُعَذِ بَنِنَ حَتَّى بُنَفَتُ لَمُولًا آب ہیں قوم شمیب و قوم ابوط علیم السلام و فیروں ان کے قصے اماری جرت کے لئے بیان ہو رہے جیں۔ ساس بعنی ایک وہ سرے کو بلاکت جی طاویا ورنہ کفار نہ دوزتے جی سے ہوئے ہوں کے نہ برزخ جیں۔ ہر حم کے کافروں کا علیمہ انسانا ہو گا۔ النہ آبات پر کوئی اعتراض نسیں۔ می اس طرح کہ ان قوموں کا ایک فرو جڑنہ بچا۔ مرف ان کے قصے رہ کئے ہو قرآن کرم نے بیان کئے۔ ہا اللہ تعالی کی رصت سے کے تک وہ انہا ہ کی تھرکرم سے دور رہے ہی ہین

ت اور انبین کمایان تروالوی تو دوربرن ف دو توک که ایمان جس الت م من من اوراس کے بھانی بارون کو ابنی آیوں اور روشن سند بائت بوئے تھے شہ تر او ہے کیا ہم ایران ہے آئیں لیے بھیے و واڈ پول بھ ہے اورا بی توم ہاری بندگی کرد بی ہےنے تواہوں نے ان ووٹوں کوجھٹلایا تو ہاک کئے يووس مى بوسخة ك الديد تنك بم إيوى كوكاب معافرال كوابح بداعت بوج الا وم روم الدواسكة يعظ كونشاق يال الدائيس تعلاله بالكسين ترين كل جبال يسف استاكا وزعاد

معجزات بعنی مصا اور یدبینا۔ خیال رب کہ یہ معجزے صرف موی طیہ انسلام کو عطا ہوئے محردونوں بزرگوں کی طرف منسوب ہوئے ہے۔ معلوم ہواک موی علیہ السلام سارے معروالوں کے نبی تھے۔ خواوینی اسرائیل ہوں یا قیطی یا جادو کر۔ ای لئے دو مری جک یے بھی ارشار ہوا کہ آپ ٹی امراکل کے ٹی تھ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ اکر کناہوں کے باوجود ونیاوی تعتیل ملتی موں تو خدا کا مذاب ہے۔ جیسے نیکیوں کے باوجود کمی ونیاوی تکالیف کا آجانا رب کی خاص رحمت ہے۔ انہاء کرام یا اولیاء اللہ بر ممائب آتے رہے ہیں۔ 9 - كافرى عمل مارى جاتى ہے ك انول في اين مي جر فرون كو تو خدا مان ليا مر موی طیہ السلام کو بادیود معرے وکھنے کے نی نہ مانا۔ اس ے مطوم ہواکہ تی ہے ہمسری کا دعویٰ ایمان سے روك ويتا ہے۔ ول ميں يملے نبي كى معمت أتى ہے۔ پر رب کی دبت بدا ہوتی ہے۔ ۱۰۔ اس سے معلم ہواک مسلمانوں کی ذات کفار کی زیادہ مرای کا سب ہے۔ کہ وہ اس سے اسلام کے باطل ہونے اور اینے حق ہونے یر ولل يكرت بي- اس لك يه وعاكما جايي- ربالا مُعَمَّدًا مَنْهُ لِكُفُوم الْطَالِيمُ مِنْ اللهِ يعني الن كي الأكت كاسب ان دونوں بزر کول کو جملانا ہے۔ معلوم ہوا کہ ونیاوی خاب نی کی نافرانی یا آیا ہے۔ رب کے مکر جب ک نی کے اتاری نہ ہوئے عذاب نہ آیا۔ اللہ لین نی ا مرائل کو نیک اثمال کی بدایت نعیب ہو کیونک تورایت شریف فرمون کے بلاک ہونے کے بعد مطاہ ہوئی اور اس وت سارے بنی اسرائیل ایمان لا مجے تھے سا۔ اس سے معلوم ہواک مینی علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے۔ كو كله أكر ان ك والد موت تو آب كو ان ك والدكي المرف نبت كياجا آدرب فرا آب كذ مُؤمَّة إنها نبعة اى لئے قرآن کرم نے معرت مرم کے سوائمی ل لی کا ام نمين ليا على جس كانام ناصره عبد علاقد الليامي ب-ب ومفق کی بہتیوں میں سے ایک مشور بہتی ہے۔ معرت مریم نے ہود سے تھ آگر بہاں بارہ برس قیام فرایا مع

مینی طب السلام- یہ جک سطح سندرے بت بلند ہے ای لئے اے ربوہ فربایا کیا۔ یعنی بند جکد۔ (از روح وفیرہ) یہ سرسز جکد تھی۔ یہاں کثرت سے پانی کی سرس حمر ا ۔ مین اے رسواوا نوب مزید ار طال چزیں شوق سے کھاؤ ، ہیں طال چزیں جرام کرلین تقویل نیس بلکہ جرام سے بھا تقوی ہے بین ہوگ کوشت نیس کھاتے کر افغاز نسیں پڑھے ہموٹ سے پر ویز نسی کرتے ہے صوفی نیس اللہ اور پاکیزہ غذا ماصل کناز نسیں پڑھے ہموٹ سے پر ویز نسی کرتے ہے صوفی نسی اللہ بھی ہم نے ہر ذانے کے اس وقت کے رسول کو یہ تھم دیا۔ معلوم ہوا کہ انجیاء کرام پر بھی مبادات فرض ہیں۔ کوئی فلص فواد کمی ورجہ کا ہو مبادت سے کرتی جات ہے۔ اس سے مبادات میں افزات ہے معلوم ہواکہ انجیاء کرام پر بھی مبادات فرض ہیں۔ کوئی فلص فواد کمی ورجہ کا ہو مبادت سے بعدوش نسی ہو سکا۔ سے کو کھ میں مقاید کا جا ہم ہے۔ افسال میں خرق تھا۔ خیال رہے کہ وین مقاید کا جام ہے۔ افسال کو غریب کما جا آ ہے۔ تقوی

فدافله در العرمنون العرمنون ا

کے معنی یہ نمیں کہ ایکے لذیذ کھانے چھوڑ ویے جائیں' بل حرام کاموں سے بیتا تقویٰ ہے ۵۔ اس طرح ک ن مسائل اور بودي مختف فرقول من تعتبم مو محد ايك رو مرے کو کافر کنے گھے 1۔ یعنی انہوں لے رائے کو دین عالیا۔ اور اس پر خوش ہو گئے۔ بیساکہ لدیم سے معلوم ہوا ہے۔ ان کی موت آنے تک اس سے معلوم ہواک كفار كو جيراء مسلمان هانا جائز نسين ٨ - يعني كفار وهو كا كما گئے۔ وہ سمجے کہ اگر کفر پرا ہونا۔ اور ہم ہے رب ناراض ہو یا تو ہم کو کفر کے باوجود مال و اولاد کیوں دیتا اور عمویاً مسلمان فریب کوں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گفر امیما ہے۔ یہ وحوکا اب بھی مانل و کافر کھا جاتے ہیں 9۔ که وه ال مال و اولاد کی کثرت کو رب کی رحمت سجو بیشے طال کلہ کی چزان کے لئے عذاب تھے۔ ١٠ اس طرح کہ الكيال كرتے ميں پر بھي ورتے جي- بك مومن كا جنا ورجد بلند مو آ ب اتا عي خوف زياده سال اس طرح ك ان سب کو حق مان کر محمل کرتے ہیں (روح) الغذا اس میں عمل بھی واقل ہے ١٢- يعني شرك احتقادي (كفر) اور شرک مملی ( ریا کاری) سے دور رسیج میں ۱۲س معلوم ہواکہ نیکی کرنا اور ارنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ کتاہ ا کر کے ورنا کمل نسی۔ شیطان نے بھی کما تھاکہ ایک خَانُ مِنْ رَفَ انْعَالِمُ مِنْ جُهِر كُنَّاه يرى قَائم ريا- بال كناه كر کے ڈرنا کر محناہ چموڑ دے اکمال ہے اور محناہ کر کے نہ ارنا بخت جرم ہے۔ مال نہ مطوم کہ ادار حملب کیا ہو اور یہ اعمال قبول موں یا نہ موں۔ اس خوف سے است تقوی بر ناز نمیں کرتے دا۔ اس آیت میں نیک لوگوں کے دو وصف بیان ہوئے۔ ایک تو نیکی میں جلدی کرنا" وو مرے ایک وو سرے ہر سبقت کرنے کی کو منٹش کرنا 📍 نیکوں کی حرص و ہویں بھی انھجی ہے۔

ی یہ وگ مجلا ہُول میں جلوی کرتے ہیں اور پہی سے پہلے انہیں بھیے گئ

ا۔ اس کتاب سے مرادیا ہوں محفوظ ہے ای ہر افض کا نامت اعمال بنیال رہے کہ اس کا حق ہولنا کرب کے علم کے لئے نیس بلکہ خود مالل کی دیمن دوزی کے لئے او کا اس طرح کہ اس کا حق ہوا نود عدر اس طرح کہ انہیں بغیر کناہ سزا دے دی جائے اس طرح کہ انہیں ان کی نیکیوں کی بڑا بلاوج ند دی جاؤے ہوئی رہے کہ کمی کی نیکیوں کا تجمیل نہ ہونا فود اس کی اپنی کمی کو آبای کی دجہ سے ہو گا۔ قذا اس ترجت پر کوئی امتراض نمیں۔ اس آبت سے معلوم ہوا کہ کفار کے خالان نیکے دوز فی نمیس کہ انہوں نے کوئی گاناہ نہ کیا اور بغیر کناہ سزا دینے کو رب نے گام وال سے علاوہ جی۔وہ ان سے

وَلا نُكِلِفُ نَفُسُا الاَ وُسَعُهَا وَلَكَ يَبْالْاَنَّ يَبْطِقُ ار المحرب المراب المراب

ب والرك إس زا ما تها أنها البول كي البيف دمول كونه

متازیں۔ ۵۔ ظاہر یہ ہے کہ اس عزاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ مینی رب تعالی اولا" کفار کے سرداروں کو روزغ میں ڈالے گا۔ ان کے ماتحت رکھتے ہوں کے اور خوشادی کرتے ہوں کے اے معلوم ہواکہ رب کی طرف ے مومنوں کی امداد ہو گی۔ صافحین اور چھوٹی اولاد کی شفاعت نیز نیکیاں تول ہوتا یہ سب رب کی مرد سے ہوگا عداس آیت می کفار کھ کے تین جرم بیان ہوئے ایک تو قرآن كريم كو جنور نه سننا- ووسرت يه كمناكه بم حرم شرف کے رہنے والے ہی اہم کو مذاب الی نہ بنے گا۔ تمرے کی کے اردگرو جع ہو کر بھائے عباوت کرنے کے تھے کمانیاں بکنا اور قرآن کا خال ازانا اس ہے معلوم ہوا ۔ كر حبرك مقلات ير دمناكفار كے لئے مغيد تيس شيطان فرشتوں میں رہتا تھا محر مارا کیا۔ ۸۔ بینی تم سے پہلے ہی ونیا میں ہی آئے لور ان کے وین لوگوں تک منے۔ پھر تم کو حضور کے آئے یہ تجب کیاں ہے اے مطوم ہواکہ حضور کا وصف آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اور آپ نور کی طرح سب پر ظاہر ہیں۔ اور یہ تور اور ولیل sezhmpty قامت تک رہے گا۔ کو کر بہاں اعظمام انکاری ہے۔ ١٠ يعني ان كفار كا آب كو ديواند يا محد اور كمنا اس وجه ے ہے کہ انبی حل پند شیں۔ اس لے حل اللہ والے بھی بند نسی۔ یہاں تن سے مرادیا اسلام ہے یا قرآن إ حضور كے مارے احكام إ حضور كے مادے اوسان ای فرد حل جی- آب کی براواحل بر کام -3

فهُ مَلهُ مُنْكِرُ وْنَ ﴿ الْمُرِيقُولُونَ بِهِ جِنْهُ وَبِيلُ بهان وره الله يعاد بمريه بريا بهة الرائة براء برواء بمرورة جاءهُمْ بِالْحَقِّ وَاكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كِرِهُونَ الله بالرفزوعُ ادران بن الرُّرُونَ بَرَا مِنْ جَوْدُونَ ا۔ اس سے مطوم ہواکہ حق انسانی خواہش کے آباع نیں۔ ہاں بعض ایسے متیونان ہارگاہ ہی ہیں کہ ان کی دائے حق کے مطابق ہوتی ہے جسے حضرت مردشی اللہ عند کہ قریباً پدرہ احکام شرقی ان کی رائے کے مطابق آئے جسے حورتوں کا پردہ شراب کی حرمت مقام ابراہم کا مطابع جا وغیرہ یہ ہی مطوم ہوا کہ ھٹوی اور رائے جس بوائر است کے مطابق ہو آئے ہا ہا ہے مطابق ہو آئے ہا ہے۔ مرابق ہو آئے ہا ہے۔ اور اوک میں مطابق میں ہو آئ کا کہ آئے مطابق مذاب کا زول ہو آ

٣ ـ ييني قرآن مجيدا وناجي محي اور آفرت على مي اس ے عمل کر کے جنت کے مستحق بن جاتے اور ونیا والوں کے پیٹوا ہو جاتے حب لینی ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نیں کہ آپ ان سے ایمان پر کھ اجرت باتھے ہیں ہو ان بر ہماری ہے ایک مرتحی ہے ایمان نیس لاتے۔ معلوم ہوا کہ نمی نی نے تبلغ پر اجرت نہ بی دے اس کا مطلب یہ نمیں کہ رازق بہت ہیں رب ان سے بھرے ا بکہ مہلی زبان میں معلق کمال بیان کرنے کے لئے اس طرح کام کرتے ہی جے کہ دب نے فرایا کتیادن مندا اخت الخاندة الما المطب بحى مقالم على كال عاما نسی ایک رب کے کمل کا اظمار ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ رزق کھنے کے اسباب و ذرائع میں سب سے اعلیٰ ذریعہ الے: رب کی حباوت ہے کاوشاہوں اور امیروں کے مازم ان کی خدمت کر کے رزق ماصل کرتے ہیں تو ان طازموں كے لئے يہ امير ذريع رزق ہوئے۔ ١٦ اس سے معلوم ہواکہ خوف قیامت انسان کو نیک بنا آ ہے۔ قیامت سے بے خوفی تمام کناہوں کی جز ہے۔ کے حضور کی دعا سے كد معظر يرسات سال قط سالى مسلا مولى يمال كال الی کد نے ورفتوں کی جمالیں کمائی۔ تب سرداران تریش نے ابوسفیان کو حضور کی خدمت میں وعا کے گئے بیجا۔ ہرسفیان نے آکر موض کیاکہ آپ دحت اللعالمین ہونے کا دعوی فرماتے ہیں۔ اور کھ والے بھوک سے للك بوع ما رب يس- وما فراكس كر رب تعالى ألم مالی دور فرائے۔ منور نے وعا فرائی جس سے آلط مالی وور ہو گئے۔ یہ واقعہ اس آیت میں زکور ہے۔ فرالما کیا کہ يه اوك وقي طور بر جالج ي مرتب ي معيت فل جان ب آپ کی خدمت عی مامرز ہوں گے۔ اس سے معلوم ہواک کنار ہی مجھتے تھے کہ حضور کی دعا واض با ہے۔ ہو فنص اسادم کا دعوی کرے حضور کی بارگاہ سے ہمائے وہ ان کفار سے زیارہ برقرف ب ۸۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ معیبت کے موقد پر بھی رب تعالی کی اطاعت نہ کرنی ہوئی بدینتی کی ولیل ہے۔

اتبع الحق أهو آء هُم لَفَسَدَتِ السَّموتُ وَالْرَضُ ان کی نوابٹوں کی ہیروی کرتا کہ تو مزور آسمان اور زمین اور ہو کو فی اِن میں ہیں طرت بلائے ہو اور بیٹک جو آ فرت ہر ایمان بنیں لاتے فرود میدمی داہ سے الل ویں تومزور بھٹ بناکریں تھے ابنی سرکنٹی میں بھکتے ہوئے تداور ملک ہے۔ ب فها استكانوالربريم وما يتضرّعُونَ مذاب میں بکڑا تو نہ وہ اپنے رہ کے صنور میں بھے اور یکو مواتے ہیں ف بہاں بک کر جب ہم نے ان ہر کھولا کمی سخت مذاب کا دروازہ کی تو وہ اب اس یں ناامیر بڑے ہیں اور وہی ہے میں نے بنائے تبارے لئے کان وَالْاَبْصَاْرَ وَالْاَفِيْ لَةَ قِلْيُلَامَّاتَشْكُرُوْنَ<sup>©</sup> وَهُوَ اور آنگیس اور ول الگ تم بهت ،ی کم عق با خط

دد سرے یہ کہ حضور کی خدمت میں صرف دنیاوی فرض حاصل کرنے کے لئے جانا خود فرض ہے انتوی نسی او کیمو ابوسفیان اس وقت حضور کی ہار کا ویس آئے گر رب نے فرمایا وہ بھکے نسی اس اس سخت عذاب سے یا نرع کا عذاب مراو ہے یا قبر کا یا آئدہ اسمالی لوحات کا جو کفار کے لئے عذاب ہیں۔ بسرحال آئدہ وہذاب مراو ہیں۔ انسی ماضی سے تعییر فرمانا اس لئے ہے کہ وہ بھٹی آنے والے ہیں جو تک یہ آئے ہے۔ اس لئے یہ نسی کما جا سکا کہ جگ بدر ہو جانے کے بعد یہ آیات اقریں اس آئے کہ تم حق سنوا حق دیکھوا حق سمجھو۔ جس نے اپنی آگھ کان اور ول سے یہ کام نہ لئے اس نے ان نعتوں کا شکریہ اوا نہ کیا ہے۔ مسلمان بھتا بھی رب کا اس کا شکریہ نسی بن سکتیں۔ کفار تو باکل شکر کرتے ہی نسی اس کا

(بتيه منى ٥٥٣) كامرى شكر بمي نسي-

ا۔ اس طرح کد دنیا میں انسانوں کو مختلف عکوں میں آباد کیا اور برایک کو اس کی ضرورت کے معابق روزی بھٹی ایا اس طرح کد ایک آوی ہے اس کی نسل برحائی اور پھیائی۔ اس سے معلوم ہواکد انسان کی اصلی جکہ زمین ہے آگر چہ بعض معرات عارضی طور پر آسان پر ہیں جسے میٹی طید السلام کا مرد نازوہ معلیہ السلام کا مرد نازوہ طید السلام کا مرد سے زندہ

فراا الرب کے ازن سے قدا آپ اس کے سب طاہری ھے اندا آیت یر کوئی اعتراض نیس سے سردی کری" زیادتی می اروشن ارکی یه تمام تبدیلیاں رب کی طرف ے بن ٢٠٠ يا استفهام انکاري ب- يعني اليا نسي بو مكل كونك كزشت نبول في جارب باب وادول سے قیامت کا وعدو کیا قعا کر قیامت نه آئی۔ اس سے مطوم ہو آ ہے کہ انہاہ گزشتہ کی تعلیم کھ نہ کھے ان تک پہنی تعی- اور اشیں بعض ہاتیں یاد تھیں ۵۔ یہ ان کفار کا مقولہ ہے جو خدا کے قائل تھے۔ بعض ان میں وہر یہ بھی تے جو کتے تھے۔ دما تھا بگنا إلا الدُّخ بران كاجواب نسي الذا آیات میں تعارش نہیں ہے بین یہ کفار اللہ کے لئے ملك مكوت ملق اروبيت سب بكر مانة بي اس كي بد وحزك اس كا اقرار كر ليت بين محر رب كي اطاعت نبين كرت عد اور رب ير ايمان كول نيس لات وقيامت كو كون ليس مائة - معلوم بواكد مرف رب كي ذات و مفات كا مانا ايمان نيس مبرت كا كاكل بوما مروري سي ٨ - ملك اور عكوت عن كن طرح فرق ب- جم ير بند کل ب روح پر تبند کوت ہے۔ کابری تبند کل ا المى تبند عكوت ب- بلك كالبند مكك اعلى كالبند عكوت ب- ای لئے ملک تو گلوق کے لئے بھی ثابت ہو ما آ ب محر موت مرف رب کے لئے بے بیل میانی بر قادر الدشاه مي ب- مرموت احيات اياري شفاير رب کے سوا کوئی قاور نیس ف لین ان تمام ہاتوں کے ا قرار کرنے کے باوجود مشرک میں اس لئے کہ وہ رب کے بعض بندول کو رب کے برابر مانتے ہیں ای لئے وہ قیامت عل این بنول سے بول کلام کریں گے۔ اوالیّ نگار ت الفالمين نيزان كا مقيده يه بحي تماكه بعض بندول كي رب یر دهونس ہے۔ جو نک رب تعافی اکیا، ونیا کا انتظام نسیر کر مكناس ليے اس نے بعض بندوں كو عالم كے انتظام على شرک کرلیا ہے۔ ای مقیدو کی تردید اس آیت میں ہے۔ وَكُمْ يَشْخِذُ وَلِيَكَايِّنَ لِذَّلِي أَسِ لِحَهُ وهِ مشرك بوع بعض كفار آ خدا کی اولاد یوی مانتے ہیں۔ نیز ہو نی کا اٹلار کر کے

سکتا بر شیم مع موان اب تبی علی یا الشای کی شا<del>ن ب</del>یم فراد چرس مادی فرا منزلح

رب کے تمام مفات مانے وہ ایسای مشرک ہے۔ جیسے چند رب مانے والا۔ کفار حرب ان باتوں کو بان کر ای لئے کافررہے کہ انہوں نے حضور کے بغیرہ سیلہ یہ چڑیں مانی حمیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب کی ذات و صفات کو حضور کے ذریع سے مانے۔ رب فرما آ ہے۔ میٹو آلبزی زیسک کی شام میں بنا میں کو مان کر بھی مومن ضمیں بنتے۔ بت پائی نمیں چموڑتے 'تمارا مال ایسا ہے کہ جیسے کمی شاخ پر جادہ کر دیا ہے۔ ا۔ ینی ان کے مقیدے ' آب ' اعمال سب ہم نے کو کل وہ قیامت کے مکر شرک کے قائل ہیں ' وام کو طال جانتے ہیں ' یا یہ مطلب ہے کہ وہ بعض پانھی کی گئے۔ ہیں محر ہمونے ہیں ' میسے منافقین کتے تھے کہ آپ اس کے رسول ہیں محر ہموٹ ہوئے تھے دل سے ان کے معتقد نہ تھے۔ ایسے ی یہ کفار مند سے کمہ وہے تھے کہ خالق مالک ' رب اللہ ہے محر ہمونے ہیں کو تکہ دل سے نہیں مائے اس میسائل آورب تعالیٰ کے لئے بیٹا مائے تھے اور مشرکین عرب فرشتوں کو رب کی الاکمین کتے تھے۔ ان آیات میں ان سب کی تردید ہے۔ جو معلوم ہواکہ اللہ کے خالق ہونا ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ جب چند بادشاہوں میں ملک تحتیم ہو جا آب ہو آکر چند خالق

ہوتے تو اینا اینا پہلا ہوا ملک تحتیم کر لیتے۔ سارے مالم کا ایک ای رب نہ ہو آ۔ کول رب می ے وب کرنہ دہا ورنہ نیاز مند ہو یا تنی نہ ہو یک سے اس مذاب سے مراد وناوی مذاب ب يعن آكر مرب مائ اور ميرى ميات ظامري عن ان كقار ير ونيا عن عذاب أو على اس ے مخوط رکھنا ہے۔ اس طرح کہ مجھے کفار کے مقاید ا افل اور ان كے عذاب سے بجالم يروعا أمت كو سكمانے ے کئے ہے۔ ورز انبیاہ کرام فصوصاء معنور ملی اللہ عليه وسلم كناو سے معموم يں- ان كى موجودكى على كفارير دنيادي عام فيي عذاب تعين آسكك رب فرما ماسيه مَا فات اللهُ يُعَذِّنَهُ وَالْتُ بِنِهِ وَاللَّهِ بِهِ عَدَابٍ " تَا وَ اللَّهِ عَلَمُكُنَّ ے ہے معبور وو ہو اور ایت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ر تاور بیں کہ آپ کی حیات شریف میں کفار پر املاق فومات کے غاب بیجیں کہ آپ انسی فکست خوردہ ويميس وب فضوركوب وكمايمي ويام عذاب استيمال مرار نیس کو تک اس کے متعلق وعدو ہو چکا کہ آپ کے موت بوئ ان يرايا مذاب ند آئ كل الذاس آيت ے امکان کذب کا ثبوت نہیں ہو آ۔ نیبی چر برساء صورتين مسخ بونا وفيروب عذاب كفارير نداكما اور معابق ومدهٔ اللی نه آسکا تمای بین توجید سے شرک کو وقع کرو۔ تقوی طمارت سے کناموں کو محلائی سے برائی کو ا نور ہے محلت کوا دلا کل ہے ان کے اعتراضات کوا رقم و كرم " ان كى منى كو" اخلاق سے ان كى كى خلقى كو" مكر ے جہات کو رفع فراؤ۔ جہادے کفر کی مختی کو مناؤ۔ فرضيك اس آيت جل بري وسعت ب احسن على مرم زم تبلغ جدد النحت سزائمي سب داخل جي- لمبيب كا مریض کو اریش کرنای احس ب جس سے بار کو شفا ہو وائے یہ آیت منوع نیس بلکہ محکم ہے ٨٠ الله تعالی کے اور آپ کے متعلق کہ رب کے لئے شریک یا اولاد ابت كرتے بي اور آب كو ديوان يا شاعر كتے بي بم ان کو ان کی مزادی کے اب اس میں صوفیانہ اشارہ ہے اس طرف کے وہا کی آھیر کے لئے پاک زبان یا پاک زبان

عَنْهُمْ مَا لَحَةً ، وَانَّهُ مُلَكُنْ يُونَ هَا الْخَنَالَةُ ے بعد اپنی اُنعلی بھابتا ہاک ہے اشد محمو ویں ہو اینیں و مدہ ہے رہے وی ن منے اچی بھلال سے برانی کو س آئیں الدیمال مکسک جیدان میں کسی کو موت آئے الد ترکتا ہے كه له مير سه دب مجعه والبن بيمير ديجة شاشا براب ين يكه مجلان كما زن اس من جر فيورا أيا جورة

۵۵۵

والے کی اجازت چاہیے کو کدارب اعوذ بک وعاب فقل میں حضور کی زبان شریف کی طرف اشارہ ہے۔ بینی اے محبوب وعا بھاری بتائی ہوئی ہو اور زبان تساری ہو۔ کار توس واکنل سے ہوری مارکر تاہے اس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں اور انفو تک ویک ان مسلم ہوا کہ بیا سے معلوم ہوا کہ بیا سے استور کی بارگاہ بک شیطان کی دسائی نسیں کو تک اللہ تعالی نے حضور کو یہ وعاسکمائی اور حضور نے یہ وعاماتی اور حضور کی وعاقبول ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیا سے بوائد وی ایک اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجے۔ جب حضور نے شیطان سے بناہ ماگی تو ہم کیا چزیں۔ اللہ بینی کافر مرتے وہ تک کفریر ڈار ہتا ہے۔ مرتے وقت ایک تمان میں کر آسوائے شہید کے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھرونیا ہیں جا کر جماد کروں ایک میں نوشے کی تمان کرتا ہوائے شہید کے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھرونیا ہیں جا کر جماد کروں

(بقید ملی ۵۵۵) جیساکہ مدیث شریف میں ہے اللہ یمال جن کامیف تنظیم کے لئے ہے جیسے آئے گئے۔ پائینیہ المذب یا ندارب کو ہے اور عرض فرشتوں سے ہے جو دیا ہے اسے یمال لائے تھے ۱۲ اس سے عرادیا دنیا ہے یا بال یا اولاد بھی اولاد میں جو کو آبیاں کر آیا ان کا بدلہ کروں۔ اے گراس کی یہ آرزد ہوری نہ ہوگ۔ عرفے کے بعد دنیا میں کوئی عمل کے لئے واپس نہ ہوگا۔ میٹی علیہ السلام کا عروہ کو زندہ کرنا کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ کوئکہ ونیا کی ہے واپس عروہ کی اپنی تمناسے عمل کرنے کے لئے دندہ میں تھی بلکہ دب نے فود اپنی قدرت کے اظہار کے لئے زندہ

224 إِنَّهَا كِلِمَهُ هُوَقَايِلُهَا وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَزُزَحْ إلى يَوْمِ استُست الواكب التي جروه لهض من العركية البيان اور الحير الكي الكياب أيب اس والأكم ه ایک دومرسه کی بات پادی تھے تو جن کی تولیس بھاری بولیں۔ وہی کو چینے علی اور ممن کی تولی بھی پڑیں فی وہی ہیں خيئرواانفسهم وبجههم خويدون مِنبول نے اپنی ہائیں گھائے میں ڈالیل مبیشہ دوزت میں رہی ہے۔ ت ایچے منر ؠڔ؆ڡۻڿڂ۩ۥڔ؞ۄۥڵؿؙؽڒڋٳؖڡ۩ڽڽڡ؋ؠ؆؋ؠۯؽؖؗ؆ؠؽڕؗ؆ؠ ۼڮڹڴؙڿؙۅؙڰؙؽؙؿؙٛٛؿؙؠۄؚۿٲڰڲڹؚۨؠ۠ۏڹ۞ڨٵڷۊؙٳۯۺڹٵۼؙڮڹػؘۼڮؽؙڹٵ دير مى ماتى مين وقر الين مشاسق تعدن كيس عدائ ب ماد سع بم بد بماری برائن فالب آئ اور بم عمراه وال قع آے دب بمارے بم كردوز ع تكال معد بجر الزيم ديسري كرس قوم المام يى في رب فرائع كا دعت بارے يور مرو اس میں ادر تھے ہے بات زکر ون پیے ٹنگ میرے بندوں کا ایک فروہ کہنا تھا گ اے مارے بری ایان لائے تو میں بخش مے اور بم بررم کر اور وسے بہترم مریوا اے لا منزلم

فرلما ہے۔ موت سے لے کر قامت میں اٹھنے تک کے وقت کا نام پرزخ ہے۔ لین ایک آ ٹر ہے ہو وناکی طرف ٹوٹنے نہ وے گیا۔ ۱۳۔ اس سے حضور منلی اللہ عليه وسلم كانسب طبيره ہے۔ حضور ملى الله عليه وسلم كا نب مومن ساوات كوكام آئ كا بيباك اطاويث مجو یمی وارد ہے (روالمحتار) بلکہ تیامت جس سکون ہونے پر مومن قرابت دار ہمی شفاعت کریں گے۔ کیے بیج 'صالح مل بلي الخط التاذي ففاحت بوكد رب فرما اب-فَايْعِلَّا مُ يُوْسَادِ بَعُفْهُمْ بِنَعْنِي مُدَّةً إِذَّا لَلْنَفِينِ أُور قرالاً عجد اَ فَعَنَا مِنْهُ أَرْزُ بِثُهُمْ ٣٠ يه وه نيك لوك بي جن كي نيكيان كناموں سے زيادہ وزنى يس- ٥٠ يعنى كفار جن كے ياس نیک افال نے ی نسی' یا تے محر قبول نہ ہوئے ہیے کار ك صدقات وفيروال اس سعلوم بواكر بعض كنار ك الله وزن مو كله اور دو مرى جك فرمايا كيا مؤتين للمَّة يُوْمَالُمِيَّةَ وَلَذَا الى سے بعض دو مرے كفار مراويس ا اس آیت کے معنی یہ ہیں کر کفار کی نیکیوں مدق و فیرات وفيره على بوجد ند يو كا- بيك بول ك- كو تك يكل كاوزن ایان و اظام سے ہوتا ہے عد اس سے معلوم ہواکہ ووزخ کی جگ مومن کامندند بگازے گے۔ خصوصات محدو ک مک کونہ جلا سکے گی۔ جیساکہ مدیث شریف میں ہے ك يهال منه تعلمنا وغيره كافر كاعذاب فرمايا كبابه ٨ - يعني یہ منہ جملسلا جانا تسادے کفرد انکار کی مزاہ ۹۔ ووزش نوك عاليس مال تك واروف جنم مالك كو يكاري ك-اس کے بعد وہ قرائے گا۔ دوزخ میں بڑے رہو کیرونیا کی مرے وکی مت تک رب کو یکاریں گے۔ تب انہی وہ جواب دیا جائے گا ہو اگل آے۔ عل سبد دنیا کی عمر تین لاک ساٹھ برس ہے۔ (فزائن العرفان کی مقام) ١٠٠ ب آیت اس آیت کی تغییر بھی ہو علی ہے۔ وَمَادُ مَا رُ أَنَّهُ مِنْ يُكِ إِلَّا فِي مُلَّالِ لِعِنْ أَحْرَت مِن كَفَارِ فِي وَعَالَمِي برياد ہیں۔ ان کاکوئی اختیار نہیں۔ کیونکہ دنیا میں کفار کی بعض رمائم قبول ہو جاتی ہیں۔ شیطان نے اپنے لئے وراز زندگی مالکی جو بکھ ترمیم کے ساتھ تیول موئی الب \_ وو متق

مسلمان ہیں جو نیک کار ہونے کے باوجود اپنے کو ممنگار محصے ہیں اور رب سے معانی مانتھے ہیں۔ اللہ یعنی میرے بعض بندے باوجود متی پر بیز گار ہونے کے اپنے کو مسلمان ہیں جو کر اماری بار گاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہے۔ تو ان کا اور ان کی دعاؤں کا قدائی ازائے تھے۔ اس دعا سے مطوم ہواکہ رب کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی وسطے سے دعا کرنی چاہیے 'جیساکہ'' امنا سے خاہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مولی ہم بھرم ہیں محریانی نسیں۔ موسن ہیں۔ امارے ایمان کی برکت سے ہم کو بخش دے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ بزرکوں کی بنی اڑانا کفر بلک اشد کفر ہے کہ اس سے ول فاقل ہو جاتا ہے۔ پھربرہ رب کی یاد نیس کرتا۔ یہ جرم معاف نیس ہو گا رب معلق ماں کا بہت ہوت ہوں گئا ہو جاتا ہے۔ پھر برہ دیاں دیاں اللہ منم فقراء کا نہاق اڑاتے تھے۔ ہے ہین تم ان کی مقالی اس کا بہت شخت بدلہ لیتا ہے۔ یہ آت ان کفار قریش کے بارے جس انزی بو باطنی کی دجہ سے تسارے لئے فلات کا سب بن محمد الذا آیت پر کوئی احتراض بنی ازائے جس اسٹ مسئول تھے کہ رب کو یاد نہ کر سکے۔ تو وہ لوگ تساری بد باطنی کی دجہ سے تسارے لئے بمان بدل کی تقسیل نہ فرائی گئی ہو۔ اللہ تعالی کفار سے سے دس وہ معرات تو اللہ کی تقسیل نہ فرائی گئی ہو۔ اللہ تعالی کفار سے سے

فرائ كا خيال رب كر كفار كو عذر ومعذرت كي محكوب رد کامیا قل بد محظو سرزاش اور متاب ک ب افذا کیل آیت کے ظاف نیں۔ ۵۔ کی کھ آرام کی دے بت تھوڑی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کفار کے آرام کی جگہ تھی۔ یا دوزخ کی زندگی کے مقاتل دنیا کی زندگی بحث تحوثی محسوس مو کی ؟ ۔ یعنی ان فرشتوں سے بوجھ لے جو ہاری عرس اور اعمال لكين بر مقرر تھے ك، يعني أكر تم ونيا على یہ جانے ہوتے کہ یماں کی فر ترت کے مقالمے بت توڑی ہے وہل سے نیک افال کرکے آتے ۸۔ اس ے معلوم ہواک رب کی مباوت نے کرنا اینے کو مبث سمحتا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا اصلی متعمد رب کی ممادت ہے۔ وب یے خطاب ان کفار سے ہو گاجو قیامت کے مکر تھے۔ میں عام مشرکین ایا ان کتارے دو قیامت کو ات موے اس کی تیاری نہ کرتے تھے۔ چے یمود و نساری وغیرہ اے آگرجہ عالم کے ہرؤرہ کا اللہ تعالی رب ہے انگر ادب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اس کی کلوق کی طرف نبت کی جاوے اسے کفار کا رب کر کرنہ بکارو۔ اے حضور فيرمعملني كا رب كمدكر يكارد الله ب آيت ان تمام آیات کی تغیرے جن می فیرفد اکو یکادے سے مع فرمایا ميا۔ يعني فيرخدا كو خدا كم كرند يكارد اور ان كى مبادت نہ کروا ورنہ رب نے خود اینے بندوں کو بکارا ہے اور الدن المحم واب على الدا شرك كيد بو مكاب ١٢- سند سے مراد ني كا فران ب يعني تعلى وكيل كمي وغير نے شرک کا علم نہ ویا ورنہ کفار شرک پر مفتلی بجواس تو بت کرتے ہیں جے وہ سند کے طور پر چیش کرتے ہیں۔ ۱۳۔ یعنی مشرکوں کو شرک کی اصلی سزا تو بعد تیاست لمے گی۔ حساب و مخلب کے بعد وزاوی اور قبر کی ٹالف شرک کی اصلی سزا نمیں۔ حوالات کی مختی صلب میں نیں گئی۔ جل کی دت مقدم کے فیعلہ کے بعد شروع اولين بول يا آخرين اس على حضور كي شفاعت كا جوت ے کہ حضور سے کے فخع جی۔

اعفروارحم وانت خنرال اے ہوسے رب بخش مے تك الدرج فرا الد قومب سے بر ترزم كرنے والا-منزلء

354

ا۔ معرت عمر رضی الله منے الی کوف کو لکماک اپنی موروں کو سورة نور سکماؤ۔ معرت ماکشہ فرماتی جی۔ مضور نے فرمایا کہ اپنی موروں کو ہانا فانوں پر ب پروہ نہ بخوار انہیں لکمت نہ سکماؤ۔ انہیں لکمت نہ سکماؤ۔ انہیں کی تا اور سورة نورکی تعلیم دو (روح البیان وفیرہ) کیونکہ اس سورة جی پردہ شرم دمیاء اور مسست و صفت کے اسکام ہیں۔ اس لئے خصوصیت سے اس کے سکمانے کا علم دیا گیا۔ ۲۔ آیات کا وہ مجمور جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو سورة کملا آ ہے کی سورة وہ بجرت سے پہلے اتری۔ مدنی وہ بو جن بجرت کے بعد آئی ۳۔ سلمانوں پر کیونکہ اس سورت کے اکثر امکام کھار پر نیس ۳۔ بینی اس صورت میں ضروری امکام کی روشن آیتیں نازل فرمائی کی ہیں۔ جن

ے قریباً عالم کا نظام قائم بد یعنی زنا کرنے اور کمی ب صور کو زنا کی تمت لگے کی سزائی اور ان کے بتیہ احکام ۵۔ یہ تیت دنیوں کی ویل ہے کہ اس زناک مد صرف مو کوڑے ہیں۔ ایک سال کے لئے جلاوطن کرنامد مِي واطل نسير بن احاديث مِن آيك سال جلاو لمني كا عم مجی ہے۔ وہ تعوری سزا ہے کہ اگر قامنی ماسب مجے تو یہ بھی وے دے۔ فندا آیت و مدیث بھی تعارض نیں۔ آب میں مد شرقی کا ذکر ہے۔ مدیث میں توزیر کا ١٠١٠ مي دكام ي فقاب يكو تحد شرى الكام دكام ی جاری کر کے بیں۔ یمل زائے زانی سے مرادوہ بین دو ممن نہ ہوں کو تک محسن ذانی کی سزا سکسار کرتا ہے یعنی چھر مار کر بلاک کرنا۔ محمن وہ ہے جو آزاد ہوا مسلمان ہوا بالغ بوا اور تاح صحح ہے اٹی یوی ے معبت کرچکا ہو۔ ے۔ یعنی شرق سرائی جاری کرنے میں کمی کی رماعت نہ كود نه كزور يرترس كماكرات معاف كوان برب آدی کی بدائی سے مرعوب بو کراسے چمو ژدو۔ معلوم بوا ك شرقى مزاؤل مى رمايت كرنى كفار كا طريقه ب- نيز اس دعایت کرنے سے وزاعی جرم برمیں کے۔ اور کل انظام میں فرق آئے گا۔ ۸۔ یعنی مجرموں کو علانیہ سزارو ما كه ويكيف والول كو فبرت بويه ف يد آيت وو طرح منوخ ہے۔ ایک اس طرح کد ابتدا اسلام می زائے ہے نکاح کرنا فرام تھا۔ پھر اس آیت سے مشوخ ہوا۔ فَانْكِكُمُولَايًا فَي مِنْكُمْ وَالصَّالِفِينَ (روح و تراكن) وو مرب اس طرح که اب مومن کا تلاح مثرک سے نمیں ہو سکا۔ رب فرامًا ي وَلاَ تُنكِعُوالْمُنْدِيمَيْنَ خَنَّى يُؤْمِنُوا وال ثان زول- بعض فتراه مهاجرين في جاياك مديد موره کی بدکار مشرک الدار موروں سے نکاح کریں آ کہ ان کی دولت کام آدے اور وہ مورتی مارے تکاح کی برکت سے فق سے توب کرلیں۔ اس پر یہ آیت نازل اولی جس می انسی اس ے منع فرما ویا کیا (روح و فزائن) الد يعنى يو مسلمان يارسا مورت ك متعلق كي ک اس نے زناکیا پراس کے ثبوت میں جار مین کواہ پیش

الْمَا ثَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّوْرُ مِكُنْكَ مِنْ الْمُورُوعَ النَّوْرُ مِكُنْكَ مِنْ الْمُورُوعَ النَّوْرُ مَكُنْكَ مِنْ الْمُورُوعِ النَّوْرُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْمِلُ وَمَا مُنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْمِلُ وَمَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الشكام سے شروع جر بڑا مبران م والا ہے و ایک مورة بعد تا دیم فرا کاری مورم فراسطا ملا کرف کے تا اور بمدف اس ع في دسن الله ان كننده تؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأِ اور پا سے کو ان کی مزا کے و تت مسلانوں کا ایک گردہ حافر ہو ٹے برکار مرد نکاح دیرے علی بدار فررشدا شرک وال سے در برکار فوری کان دیرے علی

فريافلو ور

ا بہیں اسی کوڑے نگاؤ ٹ اور ان کی کوئی سکواہی سمجھی نہ

ئْردَرْنَ رَوْبِ عِلَيْ بِهِرَ بِهِدَ عُرْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ فَيْ الْأَيْفِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَاجْدِلِنُ وَهُمْ تَعْمِنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَاكُونًا

نہ کر سکے قو خود اس تمت لگانے والے کو ای کوڑے لگائے جائیں گے۔ تمت خواد صراحہ" لگائے جیے کے کہ نلال مورت نے زماکرایا خواد نمنا"۔ مثلاً کے کہ نلال مورت کا بچہ حرای ہے۔ خیال رہے کہ اگر تین آدی کیس کہ ہم نے فلال کو زماکرتے ویکھا تو بھی انسی یہ مزالگ جائے گی۔ کو تک چار کواہ نسی۔ اور آکر دو ہزار آدی بھی کمیں کہ نلال مورت نے زماکیا کر چھم دید کواہ نہ ہو تو بھی سب کو مزا۔

ا۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ زہ کا ثبوت چار کو ابوں سے ہو کا بو بینی کو ای دیں۔ دو مرے یہ کہ بی پار ما فورت کو تعت نگائے زما کی است سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کو تعت نگائے کی آئے وہ کی گوائی اور ٹابت نہ کرستے قواس پر مدافذف یعنی شمت لگائے کی سزا ہے۔ تیمرے یہ کہ یہ سزا ای کو ڈے ہیں۔ چوشے یہ کہ ایک تعت نگائے والے کی آئے وہ کیاں رہے کہ یہ گوائی تعلی ہوگائے ہوں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ مسال ہوگائے ہوں مورت کو تعت نگائے کے ہیں۔ محصد وہ خورت ہے جو باتھ ہو " مسلمان ہو " آزاد ہو ا ماقد ہو اُزا ہے ایک ہو۔ جس خورت می است اوصاف نہ

ہوں اے زناکی تمت لگنے سے مد قذف واجب شمر- ٢- يني أكرتهمت فكنة والامزاياكرة باكرة ي ود فاس نه رہے کا تحر اس کی گوائی اب بھی قبول نه ہو ی- افائد فی ا تعلق فاستون سے ب اور کوای سے متعلق ارشاد مو يكاك ان كى كواى كمى قيل ند كرد يعنى ند توبہ سے پہلے نہ توبہ کے بعد ٣ - زنا کا یا تو اس طرح کے کہ عل نے اپنے میوی کو زنا کرتے دیکھا ہے۔ یا کے کہ اس کا بید حمل میرانس حرام کا ہے۔ ۲۰۰ یعنی جار بار اشد باللہ كے الله كمتاكوائل كے فائم مقام موكان يال مذاب ے مراد زنا کی سزا ہے۔ یعنی رہم اور شادت سے مراد شرق کوای شیم ایک این یاکدامنی اور مست بر جار فتمیں کھانا مراو ہے۔ آیت کرید کی طرز سے معلوم ہوا ک ورت کی یا فتمیں مرف ورت کو مراے بچالے کا کام دیں گے۔ ان المول سے مرد یر کوئی اثر نہ ہو گا۔ ۲۔ اس تمت لکے چی ہے۔ خیال دے کہ تمی مسلمان ہ نام فے کر لعنت کرنا کی فضب کی بدوماکرنامنع ب موات لعان کے اگر یہ مسلمان کیا ی قاسق ہو کر نعنت کا مستق نس - ٨ - اس كانام لعان ب- أكر خاوند الى يوى كوزنا کی شمت لگے اور وہ ووٹوں کوائی کے اہل ہوں اور مورت اس کامطالبہ کرے تو مردیر لعان واجب ہو جا باہے اکر مرد اس سے انکار کرے تو تدر کر دیا جائے گا۔ یمان تک کہ یا تو لعان کرے ایا اینے جمونے ہوئے کا اقرار۔ اگر این جمونے ہونے کا اقرار کرے تو اس پر مدد ذف ای کوڑے واجب موں کے۔ ۹۔ تو تم معیبت میں بر جاتے اور تم کو لعان وقیرہ کے احکام نے معلوم ہوتے ۱۰۔ الم سال باسبتان سے مراد ام الوشین معرت عائث مدينت رض الله عنماع تمت نكانا ب- يحكد وو تام مسلمانوں کی مال میں اور مل کو شمت لگا بنے کی انتمالی برنيسي ب اي لئے اے وابتان فرلما كيا۔ اس كا مختر بيان يه ب كه ٥ م جري ين فزوه في مسطل واقد بوا جس میں ام المؤمنین حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی واپسی پر فازیوں کا قاظد ایک منزل پر فمبرا۔ میج

باقر اور دبی گامق بی ک متوجو اس سے بعد او باسر ہیں اور مسؤر جائیں کو ہے ٹیک انٹر بھٹے والا مہریان ہے ت اور وہ جو ابنی مورق رکو جیب نگایس ع اور ان کے ہاس ایت بیان کے مواکو اون بول تو ا یص سمی کاکل ب سے کہ ہار بار گوابی وے ی اخدے نام ہے کہ وہ بکا ہے۔ اور پانخوش یہ سم انٹرکی بعثت ہم اس پر اگو جوا ہو اور فرت سے یوں سڑائل مائے کی ایک روائد کا ایم بارگوادی وسے سم کر مرو جوال ک مورث پر طنب آنڈکا کی جو مرد ا در الراشكا فعل اوراك دمست م يعدنه يوتى الدريكران توبتول فرات محمت والاجعلوتها البروه كحول وينابينك ووكريه برابتان لاش بين الاقبين بي أيما ڵ*ڰۼٛڛڹٛۏۿۺڗۧٳڶۘڴۿ۬ؽؚڵۿۅؘڂؽڒڷڴڎٝڸڮ۠ڷ*ٳ جا مت بالدا عديد من براء سيمريك وه تباري ك برترت ان بن و منعى

229

صادق سے پہلے ام النومنین رفع مانت کے لئے کمی کوشیص تشریف لے کئیں۔ وہل آپ کا بار نوٹ کیا۔ اس کی علاق میں آپ کی ویر گئی۔ اوھر قافلہ نے کوئی کر ویا۔ قافلہ نے کوئی کر دوا۔ قافلہ ان کوئی کر دوا۔ قافلہ والوں کو پتانہ نا کہ ام النومنین موجود نمیں ہیں۔ آپ قافلہ کی جگہ واپس آکر بیٹو کئیں۔ حضرت صفوان قافلہ سے پکو چکھے فمرائے کئے تھے ٹی کہ وہ قافلہ کا کرا پڑا سلمان افعال کمیں میساکہ اس ذمانے میں ومتور تھا۔ جب حضرت صفوان میں پہنچ اور آپ کو دیکھا تو بائد آواز سے ماللہ پڑھا ام المومنین پر فنود کی طاری تھی۔ اس آواز سے چاکھ بریں حضرت صفوان نے آپا اور نوش ساوہ واسملمان بھی ان کے اس فریب میں آگئے۔ ام المومنین کو اس تھت کا بالکل خلک کوئی میں کے اس فریب میں آگئے۔ ام المومنین کو اس تھت کا بالکل

(بقیسٹی 204) پات نہ چلا آپ بتار ہو ممکن ایک ہو تک بتار رہی۔ اس دوران میں ام مسلم کے ذریعے آپ کو پاتا ہو آپ کا مرض اور بھی بڑھ کیا۔ آپ اپنے سیکے شریف لے ممکن اور اس نم میں اتا رو کس کہ کی رات بالکل تینر نہ آئی۔ اس موقد پر یہ آیا۔ اتر ہی جن میں ام المؤسنین کی طمارت مقت و صست کی خود رب نے کوائی دی۔ ان آیا۔ کے زول سے پہلے تمام مومنوں اور حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے دل ام المؤسنین کی پاکدامتی پر سلمتن ہے۔ چنانچہ حضود نے ارشاد فرمایاک الله تعالی نے حضور کے جم اطرکو تھی سے محفوظ ارشاد فرمایاک الله تعالی نے حضور کے جم اطرکو تھی سے محفوظ

رکھاکہ وہ نجاست پر بیلتی ہے۔ کیے ہو سکا ہے کہ رب تعالی آپ کو بری مورت سے محلوظ نہ رکھنک حضرت حان رمنی اللہ عدے فرایاک رب نے آپ کا ملیہ نئن يرند يزف وياك كمي كاياؤن اس يرند يزع وكي ہو مکا ہے کہ وہ رب آپ کی المیہ کو محفوظ نہ فرائے۔ معرت على رض الله مد في فرايا كه ايك بول كا فون لك مائے رب نے آپ كونعلين شريف الدے كا عم ریا و کسے موسکا ہے کہ اب آپ کی الل بیت کی الوری منور فرائه اس ی طرح اور محص مومنون اور مومنات نے آپ کی صمت کے میت گائے۔ (فزائن و روح) السلين كلم كويوں كى جو قوى لوظ سے مسلمان مانے جاتے جی جے منافقین یا فرہی لحاظ سے تماری عامت میں میں میے دو مسلمان جو منافقین کے جل میں ممن مح الله كونك تم كو اس واقد سے تمت ك مساكل معلوم ہو محك اور ام المومنين بحے مدقہ تمام مسلم مورون کی آبد کس کا کئی۔

ال يعنى برايك كواس ك عمل ك بعدر سزال لي كمي نے بتان نگایا کوئی خاموش رہا شک کی بنا یہ کوئی من کر بس دیا و فر علد جیما جرم کیا دیما بدل فے کا اے وہ میداللہ بن الی بن سلول منافق ہے جس نے یہ طوقان مخرها اور استه مشور کیاسه و نیاد آخرت میں و نیامی تو ای کو زے اور گوای کا رو ہونا۔ تاقیامت مسلمالوں کی لحامت لور آ قرت عن دوزخ کا عذاب۔ معلوم ہوا کہ بدول کی محتافی بر بوا عزاب آتا ہے۔ سے اس می ان لوگوں سے خطاب ہے جو اس واقعہ میں تردد کرتے ہوئے فاموش رب اس سے معلوم ہواک حضور منی اللہ طب وشكم اور مخلص مومنول كو تردد ند بوا درنه معلاات وه بمى اس ملك شي واقل موتي مي بحي معلوم مواكد اس كا جمونا بستان ہونا فیب دیس بک بالکل طاہر تھا ہے رب نے مبین فرمایا۔ قندا حضور پر کیسے خلی رہ سکتا ہے۔ ۵۔ یعیٰ ظاہر دیاطن جموئے ہی اور آکر کوای لے آتے تو ظاہرا" جمونے نہ رہے آگرجہ ورحمیقت پھر بھی وہ اور

قداظمي مِّنْهُ مُومِّنَا النَّسَبِ مِنَ الْإِنْفِرُوالْذِي تَوَلَّى كِبْرَةُ کیلئے دوئن ہے جو اس نے تمایا کہ ان ان میں دوجر نے سب سے بڑا صدیبا کہ وقوم کا کر میں کہا، کل میں شاہ کلی اُکے اُگی اُٹھیں میں میں فوج وہ کھا کا اس کے سے بڑا مذاب ہے کہ کیوں نہ برا جب ترنے اسے مناتھا ک مسلاك مردوں الدمسلاك عود قول نے اپنوں پر پیکسٹمان يک ہوتا۔ الديكت بتان ہے کے اس پر ہارمواہ کیوں ۔ لانے کو جم كرة : وف تو درى الله مى تزديك جوت اين ترجن چرہے میں نم پڑھے اس پر تئیں بڑا مذاب بہنچتا ت جب تم میں بات اپنی زیاوں ہو ایک دومرے سے من کولاتے تقے اور اپنے سے اللهِ عِلْمُوْ تَعْسَبُونَهُ هِيِّنَّا أَوَّهُوَعِنْكَ اللهِ وہ کا مقد حیے میں کا نہیں علم نہیں ٹ اورا سے بہل شمینے کھے اور وہ الڈسے نزد یک عَظِيُمْ۞ وَلَوُلآ إِذۡسَمِعْتُمُوۡهُ قُلۡتُمُوٓمَا يَكُوۡنُكَ بڑی باے ہے شد اور کیوں ز برا مب تم نے سنا تعالما برناکر میں بنیں ہیں کہ ٱؽ۫ؾۜػڴػڔؠۿۮؘٲ<sup>؞</sup>ؖۺڹڂڬڬۿۮؘٲؠٛڰٵڽٛۼڟؚڹؚۄٛ ا یس بات کہیں آبی پاک ہے تھے یہ بڑا بہتا نہ ہے کہ

ان کے مارے کواو یموٹے ہوئے قذا آیت پر کوئی امتراض نیں۔ ٢- اس می مرف ان لوگوں سے فطاب ہے جو تمت می شریک ہو گئے یا تروو کرتے ہوئے فاسوش رہے مینی تم کو قب کی صلت اور قب کرنے پر مطابی کا وہدہ ہے اس کے تم عذاب سے فاع کئے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فلفائے راشدین کو تردو میں نہ و خطرات بھی معاذ اللہ اس مثاب میں وافل ہو جائے 'فوز باللہ ے۔ اس طرح کہ نہ تم نے بھو برائی ویکمی 'نہ ویکھنے والے سے سی مرف برگانی سے کہ معان معان معان معان ہو بات مور ہوئی مردو اس پر قائم نہ بوستہ فالدید ورست ہے کہ محان سارے عادل ہیں۔ رب نے برکانی سے درست ہو گا۔ نہ اس سے جنت کا وہدہ ان کے بارے میں فرایا ہے۔ وہوڈ کا غذائی افکان اور فرما آ ہے۔ رہی بیان نہ نہ کا فراد میں اس کے بات کا وہدہ بات کے بات کا در بات کا در بات کا در بات کی در بات کا در بات کا بات کے بات کا در بات کا در بات کی در بات کی در بات کا در بات کی در بات کی در بات کا در در بات کا در بات کا در بات کا در در بات کا در در بات کا در بات کا در در در بات کا در در بات کا در در بات کا در در بات کا در در در کا در در در در کا در کا در در کا در در در کا

(ہتے سن ۱۹۰۵) فرما آ ہے یہ معلوم ہواک معرب مائٹ کی پاکد اسمی فیب نسی بلکہ شاوت ہے۔ ایکی شاوت کہ اس بھی ڈلک کرنے والوں کو مثاب ہوا۔ بھے معرب مان وغیرہ ہے۔ اس بھی معلوم ہواکہ تحمت مائٹہ صدیقہ کا ہتان ہونا پاکل فاہر تھا۔ اس لئے اسے بہتان نہ کنے والوں اور قاتف کرنے والوں پر مثاب ہوا ہوزا معسب مائٹہ حضور پر کھیے تعلی رہ سمتی ہے۔ لیکن اس تھم سے حضور معلی اللہ علیہ وسلم مستنی ہیں کہ تک سے معنور کے گھر کا معالمہ تھا۔ یہ مثاب دو مروں پر ہے۔ معلوم کا مائٹ میں کا معاملہ تھا۔ یہ مائٹہ میں کہ تھا۔ یہ مائٹہ میں المؤسمین کی معلوم کی معام کی کسل کی معام کی کی معام کی

صعمت کی خردیے تو منافل کتے کہ آپ نے اپنے ، ابنے ، ابنے ، ابنے معرت ابد کر مدیق ہی ، البیت کی طرفداری کی۔ اس لئے معرت ابد کر مدیق ہی فامون سے نہ کما کہ چی ہے تھوں ہوں۔ ملا تک آپ کو اپنی پاکدامتی گٹن سے معلوم تھی۔ گٹن سے معلوم تھی۔

ا خیال رے کہ حفرت ماکثہ مدیقہ رسی اللہ فنما کے اس معللہ میں مسلمانوں کی تین عمامتیں ہو ممکی۔ ایک وہ بھ تمست ٹی ٹریک ہو کے دو مرے وہ ہو کو گور تدبذب می رہے۔ تیرے وہ جنول نے مراحہ فرادیا ک یے کا جموت ہے جیے حضرت الی اور ویکر ظفاہ راشدین پلول پر عزاب آیا دو مرول بر مثلب موا تیروں بر رحمت افی۔ اگر نی کریم صلی افتہ طب وسلم کو مجي معاذ الله تذبذب ربا مو يا جيها كه وبالي تمته بين تو نعوز بالله آب بھی تیسری جماعت بیں داخل ہو جاتے معلوم ہوا ا ے کہ آپ کو معرت مائٹ کی مسست کا برراچین تما کر ظاہر و فالماركوك يد أب ع كرا معلل قل بياك معرت ابو کر خاموش رے کوک اٹی گخت مکر کا واقد تحال اس آیت سے معلوم ہواکہ اب جو معرت عائشر بر تمت لگائے یا ان کی جناب عل ترود عل رہے وہ مومن نیں کافر ہے۔ ا۔ احکام شرمیہ کی آیتی ایا حفرت آ الومنين كي حيائي كي نشانيان يا علامات ٣٠٠ وي ميدانند بن الی اور اس کے ساتھی منافق جن کا کام ہے عی مند پھیلانا س و اے تحت لگنے والوائم پر الباب نظیرط اب آیا جو آج مک می پرند آیا کو کلد تم نے بے نظیر می ک يے نظر و طيب ا طاہرہ ا حفیف المحفوظ ا زوجہ کو بستان لکیا ٥ - يعنى شيدان كے سے كام نه كرد كر ياكد امنول كى تمت لگاا اور ام الومنين جيس طيب في ي سے حفلق ترود كرا خالص شیطانی کام ہے۔ ا ۔ معلوم ہوا کہ معرت صدیقہ کی مقمت کامکرشیطان کا تمع ب اے دیا ہے ا برکارے ا اس سے بوا بے میا کون ہو گاکہ ہو اٹی ماں کو تمت نگاہے۔ کے اس طرح کہ تمت نگائے والوں اور ترود

مرفح بروق ياويرد وكاورود بعِظْكُمُ اللَّهُ أَنْ نَعُودُ وَالبِشِلِّهَ أَبِدُ النَّكَنَمُ مُؤْمِنِينٌ الذكبين نيمت فراناب كراب كمي الدا دكمنا الحر ايان ركمة بون ب ہے رہا الد اتوت بن اور اللہ مان ہے الدتم ڵؠؙؙۅ۫ڹۛ؈ۅؘڵۅؙڒۏۻڷٳٮڷٚڡؚۼڵؽؙڴؙؠٞۅڒڂؠڎؙ بنیں ،ما ختے اور ہم اللہ کا فغل اور اس کی دھت تم ہر نہوتی تا الد یرکہ اشراع پر مبریان مبروالا ہے توتم اس کا مزہ ایکے کے ایران والوشیطان کے مرون پر ز بوت ید جان اور بری ،ی با ست. تا سے گا تھ اوراگر انشرکا نغنل اوراسک رمست تے ہر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کہی ستھرا نے بوکٹا ہے ہاں اللہ مفر کردیا ہے جے ہاہ ادر اندنتا بانا ہے ادر تم عکایں وہ ج مِنْكُمْ وَالسَّعَافِ أَنْ يُؤْتُوۤ الْولِي الْقُلْ فِي تم مِی فعنیت والے ٹہ ادرحجمَالشُ والے ہیں کی قرابت والول

منزل میں ہے کہ اس سے بولگا کہ ابو برصدیق رب تعلق کی نظر میں بڑی معلت والے ہیں ای لئے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الماست کے کئے اپنے آخر وقت میں نمتی فرایا۔ امام الفنل می کو بنایا جا آپ ہیں معلوم ہواکہ ابو برصدیق بعد انجیاہ الفنل الفن ہیں کو کھ کہ رب تعالی نے انہیں اوار الفنئل مطلقاً فرمایا بغیر کی تید الفذا آپ مطلقاً ہزرگ والے ہیں۔ یہ بھی خیال رب کہ مشکم میں خطاب تمام الل بیت و محاب سے ب آ کہ معلوم ہو کہ وہ تمام الل بیت اور محاب سے افغل ہیں۔ یہ بھی خیال رب کہ محدیق اکبر سب محاب سے الدار نہ تھے ہے۔ یہی اللہ تعالی نے جن کو دین و دنیا کی خویال محاب سے الدار نہ تھے ہے۔ یہی اللہ تعالی نے جن کو دین و دنیا کی خویال کال طور پر بخشی۔ شان زول۔ یہ بوری آب سر حمل من اللہ موری اللہ ملک کے ساتھ سلوک نہ

(بقيد ملى ١٥١) كري مي كو تك يد حضرت ام المؤمنين ك بهتان عن شريك بو مك تصد حفرت مسطح فقيرا مهابر اور حفرت ابو بكر صديق ك عزيز تصد اور حفرت. صديق رضى الله حد ك وقيف به كزاره كرتے تھ كرام الومنين كو تهست لكانے عن شريك بو مك لور البين من ابيني اى كو زے لك كار كر حفرت صديق سے فريا كما كى آپ ابو بكرا تم تم ي بو لوروه وه ي بين ساتم مسطح كا و كيف بدز شرك م آتو السي الله ك لئة دينة بو

ا۔ اس ے معلوم ہواکہ بداکانہ بھی مسلمان کو اسلام سے فارج نہیں کرتاہ بھی معلوم ہواکہ اپنے خطاکار بھائی سے بھی بھلائی کرتی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رب

فدافلج.، 285 1120129625556302660 سزا پوری مصطاف اور بال ایس عے سی ان ای کول کے ہے ادر ستمرال مغروں کے بے اور ستھے متعربوں کے لیے توہ پاک تک ان یا توں سے ج یہ کہد دہے ہیں ٹ ان کیسے بخشش ور مزت کی روزی ہے کہ اے یان

منزلم

تعالی این بندوں کی سفارش فراتا ہے۔ یہ محل معلوم ہوا کہ عوق بر مہانی کرنے سے رب مہان ہو ؟ ہے ا جب یہ ایت حنور نے ای کرمدین کو سائل تو آپ نے عرض کیا کہ بال خرور جاہتا ہوں کہ رب میری منفرت کے۔ یہ کر کر حفرت مسلح کا وظیفہ جاری کر دیا کیا اور الی هم کا کتارہ اوا کیا۔ ٣- اس سے مراد یا تو حضور کی ازداج پاک بس یا تمام مسلمان یاکدامن مورتی اس ے مطوم ہوا کہ ہے گناہ مومنہ کو تحست نگانا گناہ کیرہ ہے۔ س مرلکے باتے سے پہلے ، مربعد میں مرکھ کی۔ اندا آیات میں تعارض دیں ہے۔ بس کے وہ کانولی طور بر مستق بوں کے بسلوم ہوا کہ عربی میں دین سزا کو بھی کہتے ہں۔ اس کئے قیامت کو ہم الدین کما جا آ ہے ٢ ۔ يعنى خبيث مورتي البيث مسلتين فييث باتي تمت وفيره خبیث لوگوں کے لئے ہیں۔ اجھے لوگ اس سے بچے ہیں عب ایت کا متعدید ے کر کوئی مربان باپ ابی اولاد کا نکاح بری مورت سے نس کرآ خوب وکھ اہل کر تحقیقات کر کے نکاح کرنا ہے قریمی مہان رب این محبيب اطرصلي الله عليه وسلم كانكاح تمي بري مورت س کیے کراید اچھوں کے لئے اچھی اور بدوں کے لئے بری مورتم موزول ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ خبیث لوگ ا خبیث نصلتیں اور اچھے لوگ امچی تصلتیں احتبار کرتے ين و مسلمانول كى على اور سلطان انجاء كى زوجه مديق اکبرکی نور چئم حفرت صدیقه کمی برے کام کا ارادہ مجی کیے کر علی میں ٨- اس سے يد لا كه معرت ماكثر مديد لي لي مريم سه افعل ين كر لي في مريم ك كواى مین طبہ السلام نے وی اور جنب مائٹ مدیق ک مسمت کی کوائل خود رب نے دی اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم معرت وسف عليه العلام س افعل بي كر وسف ملیہ السلام کی کوائل بچہ نے دی اور حضور کی زوجہ کی سنج گوای رب نے دی۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ حضرت مائشہ کا مِنتی ہونا ایما ہی میٹنی ہے جیسا اللہ کا ایک ہونا اور حضور کا رسول مونا کیونک ان کے جنتی مونے کی خبراس آیت نے

مراحة سنائی۔ معترت عائشہ صدیقہ کی لاکھوں خصوصیات میں سے چھ یہ ہیں۔ "آپ حضور کو کواری طیس "آپ تمام موروں میں بت بڑی عالمہ والموہ مضمو قرآن تھیں "اجرائی امین آپ کی تصویر حریر پر حضور کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یہ دنیاو آخرت میں حضور کی ذوج میں "اآپ کے میشہ پر حضور کی دولات بھوئی "آپ کے مجرب میں حضور دفن ہوئے۔ ""آپ کی مصمت کی رب نے کوائی دی۔ "آپ کے بستر پر حضور پر وہی آئی۔ ""آپ کو جرائی امین ملام مرض کرتے تھے ""آپ پاک پیدا ہو تھی اور پاک ہیں۔ آئیامت آپ کا مجرہ اقدس جن وائس و طا کہ کی زیارت مجاہ ہے۔ یہ مجرہ می حضور انور کا روضہ بنا۔ رضی اللہ مشا۔ اللہ تعالی آس طیب طاہرہ صدیقہ میں کے طفیل ہم منگار اولاد پر رم فرہادے۔ ایجے میں باپ کے برے بیج بھی بھٹے جاتے ہیں۔ وہن اور حسا صافحا الا ا۔ اس سے معلوم ہواکہ فیر گری بغیر اجازت نہ جاوے خواہ صراحہ اجازت لے یا باند آواز سے ملام یا افحد شدیا سمان اشر کے کا فائت ہونے پر پہلے سلام پھر کام کرے ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کے گری بغیر اجازت کھی جائز نہیں اند مام لوگوں کو نہ پائیں والوں کو نہ پادشاد کو نہ ہور فقیر کو اپر تھم مام ہواکہ مسلمان کے گری بغیر اجازت کھی جائز نہیں۔ رب فرما آ ہے۔ انڈ کٹا ایڈ نامیز تنا ان تھم بھی فرقتے ہی واطل ہیں۔ سام جو جہیں اندر جانے کی اجازت وے سمان بھی کری کے خالی مکان میں نہ جان اس جسم مکان میں واطل ہو جان قرب ہو جان ہے۔

ز برا مثلاً اود نہ اجازت کینے بر امراد کردا دوح البیان نے فرلما کہ ان آبات کا شان نوال یہ ہے کہ آیک ل ل صائب حنورکی فدمت یمی ماشریوکر مرض کرتے گئیں ك ين مجى النيخ كري الني عالمت عن يوتى بول ك سمى كا ويكنا يند تعيم كرتي بعل لوگ اس مال عمد اندر ا جلتے ہیں۔ تب یہ ایات کرعد اتریں ۲۔ ثبان زول۔ مکیلی آیت اڑنے کے بعد محلیہ کرام کے حضورے ان سافر فانوں کے حملق م جماج کم معظم اور معند مورد کے درمیان یا شام کے راست میں بنے جس کہ کیا ان میں ای افروعه اور وافل نیس مو کے تب یہ آیت کرا۔ ازل ہو کی اور اس سے مراو مساقر خلنے اور حواس جی-ے۔ کیونکہ وہ وقت ہیں حسیں دہی فمیرنے 'محسل کرنے ' ارام کرنے کا حق ہے ٨٠ اس مي اشارة" قربلا كياك ان مقلات الل مجي بري نيت عدر جاؤجو جوري كرفيا فيرعم مورون كو تحف ك في جائ كامزا ياسة كا-١٠ اس طرح که جن چنوں کا دیکتا جائز نس انس نہ ویکس - خال رے کہ امرد اڑے کو شوت سے دیکتا وام ہے ای طرح ا بہنیہ کا بدن دیکنا وام البت طبیب مرض کی چکہ کو اور جس عورت سے نکاح کرتا ہو اے چىپ كر ديكنا جائز ب (مدارك د احدى د فيرو) ۱۰ اس طرح کہ زنا اور زنا کے اساب سے بھی کہ سواء ای ندجہ اور مملوکہ نویژی کے کمی برستر فاہرت ہونے دیں الدين ني لا ركنا البلب زائد يما تمت ك مقام ے ہاگنا ہت ہم ہے۔ جد اس ے مطوم ہوا کہ ہ احکام مومنہ مورتوں کے لئے ہیں۔ کافرہ مورت مردوں ك عم عى ب- مومد كوكافرو بردوكرا واس بد ہی معلوم ہواکہ جے مرد اجنی فورت کونہ دیکھے ایسے ہی عورت اجنی مرد کو نہ دیکھے۔ ای لئے حضور ملی انٹہ ملیہ وسلم نے پیوا مرد کو محری آنے کی اجازت نہ دی۔ معرت عائش مديق وفيريم في مرض كياك وه و اليعابي تو فراليا-اطعيات انتها كياتم وولول يمي تايوا مو ١٣٠ يعني اکر مرور آم ان مورتوں کو باہر جاتا بزے تو ان بابتدیوں

الأرائي المراوع والمرازع والمراوع والموسية المراجع المراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمراوع والمرا لاتت خلؤابيؤتا غيربيؤ يتلفر حتى تستالسواو ا ہے تھروں کے موا اور تھروں عل نہ جا کہ جب پک اجازے نہ ہے ہوئے اور ان کے ماکوں ہر ملام ذکر ہو ہارے سے بہترہے کہ تم وجان کووالہ ے کے بمیت متعراب اور اللہ قباد ہے کاموں کو جاتنا ہے اس مِن فم بعد جناح ان تن حاوًا بدوتاعًا پکوس وښي که ان محرول شدجا و بوخام کم کاسکونت سے دیس ته اوراننے برسط م ىمرةاللەلغلىربالبىلەن دەاتكىمۇن ⊕ قىر بنسیں انیٹار ہے شاور انڈ جات ہے جرخ ظاہر کرتے ہو اور جرخ چھیاتے ہوٹ مسالاہ م وول کویم دو ابنی کا بی چکه یک رنگیس کله ادرشرنگا بول ک مفاقت کوال نے ہ ان کے بے بہت ستع اہے لا بے ٹیک انڈی ان کے کا بول کی لمبرجہ ا دائسان مود ول کم عم دو ک ابی کا یس بکه نبی دمین ک ادر ابن بارسان ک مفاعت سمریں کے اور اینا بنا ؤیڈ مکائیں منگر چنا فود ہی گاہر ہے گئ

کے ساتھ جائی۔ ورنہ بلا مرورت کمروں سے نکتای فمیک میں۔ رب قرما آ ہے۔ رفزن بن پڑنیکن جب تغیری ہوہ ان کو پوس وہ ہرب ہیں کمروں میں رہنے کی اس خورت کی ہوہ ان کو ہوں کی رہنے کی اس خورت کی ہوئی ہوں ہیں ہوں اس کے اپنی سے ہوں اس کئے ہوں اس کئے ہوں اس کئے ہوں اس کئے ہوں اس کے عورت اوان نمیں کمد سختے۔ دا۔ تغیر احمدی اور فزائن موقان میں قربایا کہ یہ تھم نماز کا ہے بینی نماز میں مورت چرو اور مند کائی سے بیچ ہاتھ المنے سے باتھ المنے سے باتھ المنے سے باتھ المنے ہوں اس کا مطلب یہ نمیں کہ یہ اصفا اجہی مردوں کو دکھائے اس باتھ اللہ فرما آ ہے۔ رفاات المنظم میں مورٹ کی ہے ہوں اس کا مطلب یہ نمیں کر اجنبی مردوں کو دکھائے اس مطلب سے نمیں کہ اس کا مطلب میں مورٹ کو مکانا مراہ ہے۔ فیال فرما آ ہے۔ اس کا مطلب میں مورٹ کو مکانا مراہ ہے۔ فیال فرما آ ہے۔ اس کا مطلب میں مورٹ کو مکانا مراہ ہے۔ فیال

(بقیرسلی ۵۳ ) رہے کہ یمال زینت سے مراد زینت کی جگہ ہے جی سرجو جمو مرکی جگہ ہے اور باتھ کان کی اور پاؤں پازیب اور جمالجن کی۔ ناک بال ک کان بال

ا اس سے معلوم ہواک عورت کے لئے صرف کر آگانی نیس بلک دویت ہی ضروری ہے آ کہ جم کا اندازہ نہ ہو سکے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ دویت صرف سرے ی نہ ہو بلک انا ہوا ہو کہ سروسیت اور پینے سب وحک دے سے مواد سارے اصول داوا ،

اور اپنے انن بندول کا اور کینزوں کا اگر وہ نیتر ہول تو الشر ابنیں عَنْ كُرِيْسِي كُلُ لِينَ فَعَنْ لِسَمِيبِ إِنْ أَوْدَا لَيْرُوسَتَ وَالْطَهُ لَا جِدُودِ مِا جِيرَكَ بِي رَبِي الْ

يزراوا وفيره بين اور بيون سے مراد سارے فروع لو آ نواسا وفیرہ یں۔ ظامہ یہ کہ شوہر اور محرموں سے بروہ نس ۔ محرم وہ جس سے رشتہ کی بناء پر فکاح کرنا بھٹ کے لئے حرام ہو مولو دی رحم بھی ہویا نہ ہو سا۔ بعنی سوتیلے ہے کہ آب وہ بھی محرم ہو گئے۔ اگرچہ ذی رحم نسی س يكا يمون وغيره بحي اس تحم عن جي كد ان سے بروہ نسي ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ مومند خورت کافرہ خورت سے پردہ کرے۔ حفرت عمرنے تھے دیا تھاکہ کافرہ مور تھی' مومد مورول کے ماتھ حام عل نہ جائی۔ ١- معلوم بواک مالک ایے قلام سے بروہ کے کو تک تاے مراد اوعزیان بی - عد به واقع مرد بشرطیك مالح نیك بول اور بالکل شوت کے قابل نہ بول خیال رہے کہ خمی اور نامرد اور برکار تیزے سے بردہ واجب ہے۔ مومنہ مورتی ان کے سامنے نہ ہوں۔ ۸۔ یعنی وہ چموٹے سے ہو ایمی لوغ کے قریب ہمی نہ ہوں۔ معلوم ہواکہ مرافق لین قریب ابلوغ وے سے پردہ جاہیے۔ اس سے مطوم کہ فورت کے زیر کی تواز بھی اجنی ند سنے او خود مورت کی آواز کا کیا برجمتا ای لئے مورت کو اذان دیا حرام ہے۔ ای طرح موروں کو گا اود التحكر لا رثيع بر نقرم بن كرة سب ممنوع ہے۔ ١٥- معلوم ہوا کہ مورت بچنے والا زبور اول تو پہنے ی نسی اور اگر پنے و اع آبست یاؤں سے بطے کہ اس کی آواز باعرم نہ ے حضور نے قربایا کہ رب تعالی اس قوم کی وما تھول نس فرایا جن کی مورتی جمالی پنتی موں (فزائن) اا اس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مخاو سے انسان ایان سے تیں کل جاتاکہ رب تعالی نے ان لوگوں کو جو ان احکام ندکورہ میں کو آئی کر چکے تھے۔ ترب کا عم ویا لیکن انسی مومن فرایا۔ دوسرے یہ که مسلمانوں کا ل جل کر توبہ کرنا زیادہ تیول ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان توب كرب وفراد كنكار بويانه بوالله مرديا مورت کوارے یا فیرکوارے یا امراحبال ب اور ضرورت کے وقت وجوب کے لئے ہے اگر زناکا خطرہ ہو۔

معلوم ہواکہ لویزی دفام مولی کی اجازت کے بغیر تکان نمیں کر بچتے ہوا۔ ہو تکان ہوں۔ یا ٹیک و صالح ہوں ا بلا تقوں کا تکان نہ کرو ہو جسیں اور اپنی پیروں کو پیٹان کریں ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ عبد کی نبیت فیرخداکی طرف ہی کر بچتے ہیں ، معنی خادم افذا عبدالنبی احبدالرسول کر بچتے ہیں۔ حدیث ہی اس کی عمانت جڑ کی ہے جیسے انگور کو کرم کنے سے منع فرایا گیا۔ حدیث این عمر نے فرایا۔ گئٹ ان اختیار نکار کا عبد اور خادم تھا۔ 10۔ اس سے معلوم ہواکہ مجمی تکان ختاکا سب ہو جاتا ہے۔ کہ اس کے سب اللہ تعالی فقیر کو فنی کرونا ہے۔ عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ اور خادری ان مربی کی وجہ سے نکان نہ کر سکتی وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مرام ہیں۔ ایسے فریوں کو حدیث شریف میں دوزے کا تم ویا کہ ہے۔ کہ روزے سے نکس کرور یہ جاتا

(بقيه محد ٥٩٢) ب. شموت نوني ب-

، اس سے اشارۃ معلوم ہواک حد حرام ہے کو تک ہوار کو میر کا تھم کیا گیا۔ حد کی اجازت ندوی گئے۔ یہ بھی معلوم ہواک حد کی مجوری بھی مجاز نسیں جیسے
کر شراب و سور مخصد میں طال ہو جاتا ہے۔ کو تک وہل جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بی بی کے بغیرجان نسیں جائی۔ ایک حالت میں دوزے رکھے اس سے مودودی کا
رو بخرتی ہو کیا کہ اس جائل نے اپنی صورت میں حد کی اجازت وی ہے۔ نیز جل و اقلام کی حرمت بھی معلوم ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ امر بھی استجماب کے

لے ہی آیا ہے ہمویا رب اینے بندوں کو مشورہ دے رہا ے کو تک مکاتب کرنا فرض نسی مستحب ہے۔ ۳۔ ثبان نزول۔ منج فلام نے اپنے مولا حوبیلی بن مبدالفزی ے درخواست کی کہ مجھے مکاتب کردد۔ انہوں سنے انکار کیا۔ اس بریہ 7 مت کرئے۔ نازل ہو کی جس میں مسلمانوں کو مثوره وإحمياك أكرتم مجموك فلام بال اواكدي كاق اے مکاتب کردو۔ اس میں حرج نیس مے یہ آ بت اس ا س كى تغيير ب- فالدارناب ورند اين فلام كوزكوة نمي وے محتے بيني مكاتب كو زكوة وو آ كه وو اينا بدل كابت اواكر ك تزاو مو جائد ٥٠ شان نزول - يا تات میراند این الی بن سلول کے متعلق نازل ہوئی ہو اپی کنیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور کرنا تھا ماک اس کی آمان سے الدار ہو جاوے۔ ان کنروں نے اس کی شکاعت حضور کی خدمت عل کے- خیال رہے کہ یہ قید امتاتی ہے احزازی نمیں۔ یہ مطلب نمیں کہ اگر وہ بدکاری ہے بچا عايس تب تو انسي اس ير مجود ند كو اور أكر خود بدكاري کرہ جاہل تو انسی حرامکاری کی اجازت وے دو۔ ٦-لین جس کو زنام مجور کیا گیا تر مجور کے دالا النظار مو کا نہ کہ خود زنا کرنے والی۔ یہ تھم اس مورت کے لئے ہے نے کل کی دمکی دے کر زنا کیا گیا۔ مرد کے لئے یہ عظم ع حیں۔ ای لئے اکرایمن فرایا کمیا۔ ے۔ جس می حرام و تے۔ طال احکام اور مزائمی تکھیل دار نہ کور ہیں ۸۔ اس ہے۔ مخرشته صالحین بمی مراد بیں جن پر افتہ کی دمیس آئی۔ اور کافر قوص بھی مراو میں جن بر مذاب ٹازل ہوئے تاکہ رب سے امید اور خوف ہو۔ وے لین آسانوں اور زین کا موجد ہے وجود تور ہے اور عدم تاریکی یا ان کے باشتدوں کو ہدایت کرنے والا ہے یا ذہن و آسان کو سورج و جائد و خیرہ سے متور فرائے والا ہے۔ یا نبی کے نور سے ان میں روشنی بخشے والا ہے۔ ۱۰۔ اللہ کے نور سے مراد حضور ملی اخذ علیه وسلم جی ورشه رب کی مثل نسی ہو علق خود فرما آئے۔ بنس کسٹند شنہ اس سے معلوم ہوا ک حضور اللہ کے نور بل کیا ہے کموکہ اللہ کا جمل نور ہے

رو مشن ہرتا ہے برکت واٹ ہیٹر زیتون سے جو نہ یورپ کا نہ

مغزلم

اور حنور اس کی پنی۔ اگریپ پر سبز مہنی ہو تو کھر کے ہر کوشد ہیں جہاں ایپ کا فور پنچ کا دہاں مجن ہنچ گا۔ اس طرح تمام جہان ہیں فور اللہ کا ہے اور رنگ رسول اللہ کا۔ اس سے سنلہ حاضرہ ناظر بھی واضح ہوا کہ جہاں اللہ کا تور ہے دہاں حضور کا رنگ ہے۔ اا۔ بینی جیے وہ محفوظ عملے جو طاق فانوس وفیرہ سے محفوظ ہو ' ہوا سے 'پنو بچھ نسیں عمق' ایسے می نور محری کمی طاقت سے بچھ نسیں سکا اور جیسے زندان کے تمل کا چراقے پاکل وحواس نسیں ایسے می وین اسلام ہیں کوئی وحواس

اور نمبار شعین-

ا۔ یعنی دہ درخت نقون ند مرد ملک میں داقع ہے نہ کرم ملک میں الک اس ملک میں جمال اس کے گال ایتھے ہوتے ہیں اور رو فن خوب مباف و سخرا لکانا ہے۔ ہو خوب روشن خوب مباف و سخرا لکانا ہے۔ ہو خوب روشن خوب روشن خوب روشن خوب روشن ہے کہ معلوم ہو آ ہے کہ اغیر آگ دکھائے تی چک اٹے گا۔ ۱سے کا کا آخر خود میں روشن ہے دہ ہو اور اس کہ دو مرسے اعتروں کی روشن ہے دوشن ہے وہ اور اس کہ دو فائد کی روشن ہے وہ فور ہی اور جو ایک ہوئے ایک ہے کہ فیاض کی طرف سے اور کور ہی اور جو ایک ہے کہ فیاض کی طرف سے

بِيَّةٍ يَكَادُزَنَيُّهَا يُضِّى ءُولَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَادُنُوْرٌ ابجماماك فريب سيكذا وكاقل بعثرك القحياجه استاسى زجويرت فادباد نے کا الشہے بھم دیاہے تھ اوران بھ اس کا نام یہ جا تا ہے الٹرکے ہے مربرها كات الدا يدخ معنل معانيس مارز دو قيدك اورا شردوزي ديا مع عام يد كني ادر و كافر بوت ال كركم ايد بي . مصد دموب می مکتار بتا کمی بینل می شاکر بدا ساا سے بال مجمع ق بها ں تک

مبالتكوياس بالواسع كبذبا إاورامتكو ليفقرب إيال قاب الاساس واجروياك

لیش کسال آرا ہے۔ کر لینے والوں کے ظرف مخلف ہیں ہر فض این قرف کے موائق ماصل کر اے جیے کا کا یادر کیسال آنا ہے محر سمعے جس یادر کے ہوں سے اس قدر چکیں گے۔ دو مرے یہ کہ بدایت یافتہ ہو کا ادارا اینا کل نیں ' رب کی مطاہ مذا اس ر شرکے اور کے۔ ۵۔ یعنی یہ خالیں لوگوں کو سمجائے کے لیگے ہیں نہ کہ اے مجوب حمیں سمجانے کو۔ آپ و سمجے ہوئے میج کے یں ۱- کروں سے مراد اللہ کے کر یں۔ یعی معريه- خاند كعبه بحى اس عى داخل ب- اس ي معلوم ہواک ذکر الله سجدین افعل ہے عداس طرح کد ان کی مفارت دو مری ممارتوں سے او کی ہو۔ نیز ان کو پاک و صاف رکما جائے۔ ان مجدوں کی تعقیم و توقیر کی جاسف ان می ونیاوی کاروبار نہ سے جائم فرضیکہ یہ آیت آواب معجد کی اصل ہے۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ معجو ثام الله ك ذكر ك الم من اعلى وقت بين كرب زندكى کی وکان کھلنے اور بھ ہونے کے اوقات ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایتھے وقت اور انجمی جگہ میادت کرنی بہت امل ہے و۔ اس سے اشارة معلوم بواك مورتوں كو اپنے محرول می نماز برعنی جاسے اور مردوں کو معجدوں میں اس کے کہ یمال مجدوں میں ذکر کرتے وقت رجل قربایا میا۔ رب تعالی فرہانا ہے۔ وترن ن ہو تکن اپنے محمروں میں قمری رہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ونیا کے مشافل میں پھنسا ہو' اس کی عباوت رب کو بڑی محبوب ہے ١٠١ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بد کہ انسان کو بیار نیمی رہنا چاہیے کاردیار کرنا ضروری ہے دو سرے یہ کہ تمام دنیاوی کاروبار میں تمارت افضل ہے کو کلہ رب تعالی نے اس کا ذکر فصوصیت سے فرمایا۔ تيرے به كد ونياوى كاروبار عى مشغول موكر دين عد عاقل ند مونا جا بيد ند آدك دنيا موند آدك دين چے ہے یہ کہ تماز زکوۃ سے افتال ہے کہ رب نے اس کا ذکر پہلے فرایا ۵۔ یعنی صالحین نیکیاں ہی کرتے ہیں اور رب تعالی سے خوف مجی کرتے ہیں کہ نہ معلوم تمول

ہوں یا نہ ہوں۔ نیزدہ مصح ہیں کہ رب کی مباوت کا حق اوا نہ ہو سکا ۱۲ ۔ ول اپن جگہ ہے ہت کر گلے میں آ پھنسیں کے اور آتھیں بہت بائم کی ۱۳ ۔ یہ بلہ تیج کے متعلق ہے بینی وہ لوگ ونیا کے وکھلوے کے لئے نمیں بلکہ رب ہے ثواب عاصل کرنے کے لئے اس کا ذکر کرتے ہیں ۱۳ ۔ خیال رب کہ جنے اور وہی کی لوتیں اعمال کا بدلہ ہیں اور رب تعالی کا دیدار اس کا انعام۔ یا ایک کا بدلہ سات سو بھٹ موش ہے اس سے زیادہ انعام ' نے زیاد تی ہمار ک وہ کی اس سے معلوم ہواکہ کا فرکی تیکیاں مردود ہیں جے جرکن ہوئی شافرں کو پائی دعا ہے سودے محرفیال رب کر کا فرکی تیکیاں مردود ہیں جے جرکن ہوئی شافرں کو پائی دعا ہے سودے محرفیاں رب کر کا فرکی تیکیاں تا ہم انتظام اللہ ۱۳ ۔ اے سراب کتے ہیں اور ہریں رہے دور سے پائی معلوم ہوتا ہے۔ بیاسا سے پائی سمجھ کر وہاں جاتا ہے کر اے رہے تھا تھ (بقیہ منی ۵۹۱) ماج س او آ ہے۔ ایسے می نفاد کے مد قات و خیرات کا حال ہے کہ قیامت جی بیکار ٹابت ہوں گے ہاں ہے نفسب کو یا اس کی سزاو معلب کو ۱۸ اس طرح کہ کافر کے لئے دنیاوی راحت و آرام اس کی نیکیوں کا پرلد اقرار دے کر اس کا حساب بے پاک کر دیا مجاب (اللہ کی پناہ) ۱۔ بیتی جیسے اندجری اور یادل والی راحت جی سمندر کی ہے جی چھ اندجریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پائی سوج سن اور پاول کی اندجریاں ایسے می کافرے بہت می اندجریاں جمع ہیں۔ کفر نفس امارہ برے ساتھی اونیا کی نفتوں ایرے چیٹواؤں کی تعلیم کی اندجریاں ایسی جمع ہیں کہ اسے بچھ سوجھتا نسی امن تمام اندجریوں کو کاسمجے والا حربیع

کا سخا سورج ہے۔ رسلی اللہ علیہ وسلم)ا۔ بینی ہے حضور ک اطاعت کی ترفق نہ لی اسے تیک اعل کی ہی ترفق نہ کے گیا یا جوروزازل فور کے چھینے سے محروم رہا وہ ونیا علی ایمان نہ لاسے گا۔ یا جس کے ایمان کا رب کے ارادہ نہ فرملا اے کوئی رہبر مداہت نمیں دے سکلہ ۳۔ اس میں حضور سے خطاب ہے اور یہ استقمام الکاری ہے جس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ طبہ وسلم تمام محلوق کی تسیع کماده فراری بر سمار کرام فرات بس که بم كمانا كمات تع اور كمان كي تنج في تحديد وزون کے علم کا مال ہے پھر آفاب نوت کا کیا کمن ہے۔ یعنی آسانوں کی ساری محوقات اور زمن کی تمام محوقات سوائے کقار کے رب کی ایمزگ بولتے میں ہے بعنی زعن و آسان کے درمیان ہوائی اڑنے کی عالمت عم ۲۔ معلوم مواک برمانور اختیاری تعظیر حتا ہے جو رب نے بلورات انس سکمائی۔ اضطراری کتیج مراد نسی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ برحیوان کی تھے بدا ہے اسے وہ قدر تی طور پر جانا ہے۔ بھے ہر جانور کی غذا الگ شے وہ نظری طور بر جانا ے کہ کا گھاں نس کھانا مجرئ کوشت نسی کھائی۔ ٤-اس بیں یہ ممل اور یہ حقیدہ انسان کو تنہیں ہے کہ جالور تو الله كي ياد كرس اور أو اشرف الخلوقات موكر بدكاري كرے - كتنى شرم كى بات ب ہم توے كام وانع بس ٨ - فيال رب كر جل كك سلطان كى سلطت موتى ب وہی تک وزیرامتم کی دزارت مشور مکی انڈ ملیہ وسلم سنكلت الليد ك حويا وزير المعم بين الوجس كاالله رب ے اس کے حضور نی ہیں۔ ای گئے رب کی صفت ہے رب العالمين احضوركي صفيت ب رحمت للعالمين ٩ م اور ولى بنوانا ك جمل إرش كالحم مو يكاب الم يس جملى ے اپنے۔ ای لئے ریکھا جاتا ہے کہ بہت بارش کے بعد مجى بادل ويهاى ربتا ہے۔ بسيما آيا تھا آكر خود بادل يائى بن كريرستا مو يا قو جاسي قاك بارش كے بعد باول فتم موجايا لذا آیت نمایت مج ب- شف کے ذعو سے المبار کے قال نیں بیں اے یعی اوٹوں کے بیاڑ کے باڑ برمایا

اورا نڈ جند سایا سر لیٹا ہے یا بھے اندحوریاں کس کنڈے سے وریا میں مَ وَهِ اللَّهِ مِنْ كِينِ وَرَسُينَ مَا كُمَّا فَي فِيهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جمی وکوئیا سانول اور زیمن میں بیس می اور برندے برمیدہ سے اسے مان کی بعابى ماز اورائى تيم ك ادرائد الكالمول كر بان ب عده ما مى فے ہے معلمنت ماؤں اور زین ک ف اور ایڈری کی فرن مجر جا نا میا وف د مجا اف أن أم علاما إ باول كو ف مجرا بنس من ما اب بعراني و بديري ما جمَ سے چاہے گ قریب کراسی بھی کا مکسی انھیں ہے ہائے گٹا انٹر ہول کرتا ہے

ے۔ یا چیے ذعمن عمل پھرکے مہاڑ ہیں ایسے می آ مانوں پر برف کے مہاڑ ہیں جن سے اولے برہتے ہیں ۱۴ مینی ان اولوں سے بعض کے کھیے " کھر' جانور یا جان کو تباہ کر رہتا ہے اور بعض کو محفوظ رکھتا ہے۔ ۱۳ مین کمل کی چک ایک تیز ہوتی ہے جس سے آتھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہو آ ہے کہ آتھیوں کی بسارے جاتی رہے ک ا۔ اس طرح کہ رات جاتی ہے دن آنا ہے اور ون جانا ہے رات آتی ہے یا بھی رات وون اسٹدے ہوتے ہیں بھی کرم۔ یا اس طرح کہ بھی رات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہیں ہی کرم۔ یا اس طرح کہ بھی رات ہوتی میما السلام خارج ہموا بھی اس کے بر قلس یہ ہی تو موں کا حال ہے کہ بھی کمی کو خاس سے حبرت پکڑو۔ ۱۔ اس قلعدے سے حضرت اوم وہیٹی ملیما السلام خارج ہیں۔ حضرت آدم کے لئے رب فرما ہے۔ ہن مُنفذ بُرِ تُن مُنفذ بُرِ تُرَب حضرت آدم کے لئے رب فرما ہے۔ ہن مُنفذ بُر تُرب خارہ ہو مالم کی اصل ہے کے فرملا۔ بِنَّ سَنَدَ علی اَسْدی کی ضرورت حس خیال رہے کہ قانون اور ہے گئات اور ہے کہ اور اگر پائی سے مرادوہ پائی ہے جو عالم کی اصل ہے آوا سسمی کی ضرورت حس خیال رہے کہ قانون اور ہے

بعلنا ہے کے اللہ بنایا ہے جماما ہے تو ہے تک ۔ ہم نے احماری معان بیان مرنے والی آتیں اور اللہ جسے رہے اور جیب بنا ہے جائیں افتدا ور ا میکے رمول کی فرمٹ ڈاکو رمول ا ان پی یلیه ڈرتے ہیں سر امشہ و دمول ان پر کلم کریس عجے میں بکدوہ خود ہی کانم بڑراک

قدرت کی اور کالون کے پائد ہم بن ندک حل تعالی ال كا جلا دينا كالون ع اور ارائيم عليه السلام كون جلانا رب کی قدرت ہے ایے عی سب کا نعفد بنا قانون ہے اور بعل کا بغیر نلف بدا ہونا رب کی قدرت ہے ہے۔ مانی کال اور بست سے کیڑے کو اے۔ اس جید آدی اور کریاں وفیرو خیال رہے کہ جنات کے جار ہاتھ یاؤں ہیں محروہ انسانوں کی طرح دو یاؤں سے بطتے ہیں اور سے ویتے ہیں ۵۔ بھے گائے الجینس بھری اور اکثر چرندے ا جانور عنال رہے کہ جار ہاتھ یاؤن والی محول سے وجی ہے اللہ اعراب دیتے ہیں موائے چیکل کے کہ اس کے جار باتھ باؤں ہیں مرائزے وہی ہے۔ ١١ پنانچ رب كى بت ی کلوق ادارے علم سے اہر ہے۔ کلب الائب الفاوقات مي بت ي جيب متم كي كلوقات كا ذكر ب ع- لینی انسان تین هم کے ہیں۔ ظاہرہ باطن مومن ا فابرو باطن كافر كابرمومن باطن كافريعي منافق الله ن ان میں سے مومنوں کو براہت دی باقی دو مروہ کافر رہے ٨ ـ يه آيت بشرمتان كي متعلق نازل بوكي جس كاايك یبودی ہے زمین کے بارے میں جھڑا تھاجس میں یبودی س الله اور منافق جموا۔ ب بائے تے کہ جناب معطق ملی الله ملیه وسلم کی مدالت حق و صداقت کی مدالت ب اس لئے یودی نے حضور سے فیملہ کرانا جائے۔ محر منافق نے کعب بن اشرف یہودی سے فیملد کرانے کی فوابق كيد اس موقد يرب آيت نازل مولى - ١ - اس ے وو سطے مطوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کو اینا ماکم نہ مانا کفرے۔ کو تھد رب نے بشرع کفر کا فوی ای لئے دیا کہ اس نے حضور کو اینا حاکم نہ مانا۔ دو سرے یہ کہ منافق کلد کو اگرچہ توی سنمان تو بس محرزہی سلمان نس میں آج کل سلمانوں کے بہت سے مرد فرقے ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی بارگاہ رب کی بارگاہ ہے" ان کے بل مامری رب کے حضور مامری ہے کو تک 🚰 انسی حضور کی طرف بلاامیا تھا ہے رب نے قرمایا الله رسول کی طرف بلایا میا۔ نیز حضور کا عظم اللہ کا عظم ہے۔

جس کی ایل ناممکن ہے حضور کے تھم سے مند موزنا رب تعالی کے تھم سے مند موزنا ہے اللہ بینی منافقوں کا یہ طال ہے کہ جس مقدم بیں وہ جمونے ہوتے ہیں اس میں افلہ کے صبیب کو حاکم نہیں مانے اور جس مقدم میں وہ سے ہوتے ہیں اس میں ووڑتے ہوئے حضور کی پار کا جس فیصلہ کے لئے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے پیڑکاربیں۔ یک عال آج کل کے ان مسلمانوں کا ہے جو اسلام کو اپنی خواہش نئس کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان مسلم ہواکہ جو نبی کو ظالم کیے وہ خدا کو ظالم کتا ہے۔ یہ معلوم ہواکہ جیسے رب تعالی کا ظلم کرنا تھال محقل ہے ایسے می حضور کا تھم کرنا تھال ہے کیو کا ایک ظلم کو رب نے اپنے اور رسول کی طرف نبت خرایا۔ وہ سے ان کا رب سچارصلی اللہ علیہ وسلم ہو حضور پر بدکمائی کرے 'وہ رب پر کرنا ہے۔ یہ معلوم ہواکہ رسول کا ذکر کے ساتھ سنت الب ہے (بقیسنی ۱۹۱۸) فذاید کمد کے بین کہ اندرسول بھنا کریں۔ اندورسول فینیں دیتے ہیں سال نینی ان منافقوں کویہ خوف نیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلم کا فیسلہ فرائیں کے بلکہ انہیں اپنے متعلق بقین ہے کہ اس مقدمہ میں ہم ظالم ہیں۔ حضور کا فیصلہ ہمارے ظاف ہو گااس کے حضور کی طرف نیسی آئے۔ اس اس سے معلوم ہواکہ تھم تیفیریں مقتل کو دخل نہ دو کہ اگر حتل نہ مانے تو قبول نہ کرد۔ بلکہ جیسے بناد اپنے کو حکیم کے میرد کردتا ہے ایسے ہی تم اپنے کو ان کے میرد کردد۔ معرفاً حمل تریان کن یہ چیش معملی اگر اس پر عمل ہوگی ویں و دنیا میں تم کامیاب ہوکہ بحد جماری آٹھیں محل ملم چھونے ہو سکتے ہیں محمدہ بچوں

كا باوشاد يقيعًا سيا ب (سلى الله عليه وسلم) على الله طبیب کی روا فائدہ کرتی ہے جار کی مجھ میں آئے یا نہ آئے ایے بی صور کے انکام منید بی خواہ ماری مجد یں آویں یانہ آویں۔ الموس ہے کہ ولائی دوا پر تو ہم کو احتاد ہے کہ بغیر اجرا مطوم کے استعال کرتے ہیں محر رسول الله صلى الله طب وسلم ك قربان عن آبل بس-منافقین مشمیں کھا کھا کر کما کرتے تھے کہ اب جب ہی جماد ہو گاہم ضرور شرکت کریں گے۔ محروقت بر جمونے بمانے بنا کر رہ جاتے تھے۔ اس آیت میں اس کاؤکر ہے۔ معلوم بواكه بهت تتميس كماكراينا اهبار تمانا منافتون كاكام ہے۔ مومن کو بنغلہ تعالی سموں کی ضرورت بی تیس یر آل۔ اس بین این قول کو این عمل سے ساکر و کھاؤ تموں سے کا کرنے کی کوشش نہ کو۔ اس بار گاہ میں ممل رکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زیانی رموے۔ ۵۔ لیمی الله و رسول كي مطلقات الهاحت كرو- الكا بريخم بانو- خيال رے کہ حضور معام مطاق جی ان کا ہر بھم بعر طال مانا ضروری ہے آپ کے سوا اور بندے کی اطاعت مطلقات لازم نيس بك باز عم قتل المامت بي الباز الكال اطاعت. يد مجى خيال رب كه اطاعت الله تعالى كى بعى بو کی رسول الله کی مجمی اور حاکم و عالم کی محر انتاع مرف حضور کی ہوگی۔ نہ اللہ تعالی کی ہو نہ دو مرے بندے کی۔ المامت ك من ين كم مانا الباع ك من ين كى ك ے اعل كرا۔ اس لئے قرآن جيد نے ايك جگ فرلما۔ فالبعوني- يم الله تعالى كى الباع تعيل كر كے .. وه ون رات بزاروں کو موت رہا ہے اگر ہم ایک کو الل کردیں تو معيبت أجاو ١٠ - يمني مرف تبلغ او تساري مدايت ك ذهد وار تيس" أكرتم سب كافر ربولو ان كاليحد نيس مجزياً عنه اس سے معلوم ہوا كہ بدايت حشور كي اطاحت ر مخصر ہے۔ مرف ان کی وروی سے بدایت ل عق ہے۔ ٨- يعن ان كے ذم تسارى بدايت نيس- أكر تم سب کافر رہو تو بھی ان کا مکھ شیں مجزئد کو تک وہ این فرض ادا کر چکے 9۔ شان نزدل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

مسلمانوں کہ بات تو ہمی ہے جب استہ اور رمول کی لمرن بوئے ہائیر كُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوْ اسْمِعْنَا وَاطَعْنَا وَأُولِيكَ هُ ک رمول ان میں فیصلہ فرمائے کہ مرمل کریں ہم نے سٹا اور مکم انا آور یہی نوگ اراد کو اینٹے کی اور جد عکم مانے اشہ اور اس کے رمول کا اور اور کے ڈرے مرد کو جرب کا اللہ ایس کا فرائے آئے ہوں (1) کی مرد در ایس کے در اور بر، برخاری مرے تو یس وٹ کا میاب ہیں ٹ اورا ہوں نے انڈی متم کمانی ا بن ملت من مد ک کوشش سے کماکرم البیں عمر و عے تو مرور جاد کو تعلی عج ک مَّغُرُوْفَة آِنَ اللَّهُ خَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُوُنَ®قُلُ اَطِيْعُوا تم فراد ونشیں زکما و موافق شرعٌ عم بردآ دی چاہیئے تک انڈیا ٹ**کھیل 1949 و 19** الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ خرا کو عما أوا مشركا ورمكها ورسول كاش بحر الرم من بحرو قورسول كوفردى بعد جواس بمماحوستنزوإن يطيعولا لهتداواوماع بدلازم ميانيا شاورم بدوه ب مس كابو جدح بدر كاليا والربول كي فرا بزدارى كود كداولا حے ثنہ اور دمول کے خرمیس متوصات بہنیا دینا ہی اند نے وحدہ دیا ان کوج م عل سے ایمان الدیے اور اچھ کا) کے فی کو مزور ایش دین میں خلافت مے کا فاجیس استخنكفالذين من قبلهم وكيمكنن كمم دينه مُ ال سے بہنوں کودی تعاور مزور ان کے نے بمادے کا ان کا وہ وین بر ان

نے اواا " تیرہ سال کم کرمہ میں تبینے فرمائی اور محلبہ کرام نے کفار کی انے ائیں بداشت کیں پھر جب مدینہ منورہ کی طرف جرت فرمائی فرکفار کھ نے بہاں بھی مسلمانوں کو قتین سے بیشنے نہ دیا۔ پیشہ اطان جگ دیے دے جس سے محلبہ کرام بردفت فطرے میں دہے تے۔ ایک محللی نے عرض کیا کہ کیا بھی ایسا دفت بھی آئے گا جب ہم کو امن ہو گا۔ تب یہ آیت کرے اتری ۱۰ طفات سے مراد نیابت رسول اللہ ہے۔ رب فاہری نیابت کا جری طفاء راشدین کو مرحت فرمائے گا۔ اور ظالت باخنی تمام اولیاہ اللہ کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ طفاء راشدین مسلمین مثل ہیں کیو کھ ظلافت وسنے کا وجدہ متعبوں سے تھا اور انہیں رب نے ظلافت دی تو معلوم ہوا کہ وہ اس سے معلوم ہوا کہ طفاء راشدین صافحین مثل ہیں کیو کھ طلافت وسنے کا وجدہ متعبوں سے تھا اور انہیں رب نے طلافت دی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے ایل کے بلاکت فرعون کے بعد معمود شام کی طلافت مرحت فرمائی۔

ا۔ چنانچہ رب نے یہ وہدہ پر افرایا کہ حمد صدیقی و فاروتی میں روم و فارس کے ملک فلح ہوے اور مشرق و مفرب میں اسلام کیل کیا۔ حمد صدیقی دو برس تین باہ خلافت فاروق دس سال چہ باہ اور خلافت حلیق بارہ سال خلافت حیدری چار سال تو باہ ایام حسن کی خلافت جے باہ ہوئی ۲۔ بینی ان فتوحات و اسمن کے وحدے اس بناہ پر جیں کہ یہ لوگ مقاید و امجال میں درست رجی۔ چنانچہ ان بزرگوں نے استقامت فی الدین کی مثال قائم فرادی۔ اور رب تعالی نے اپنا وحدہ کما ہے ہو افرایل ۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ اماز و زکوۃ کے ساتھ حضور کی فربانجواری بھی لازم ہے۔ صرف ان امحال پر بحروس کر کے صفور سے بے نیاز نہ ہو جاڈ۔

ازتضى كهم وكيبة كفهم وكيبا أفكأ یان واکر چا ہیں کرتم سے اون ایس تبارے باقد کے مال ملا اورجب فم الهن كرف الأر ركمة بو دو بهركون اور خاذ گناه نہیں تم ہر نہ اِن ہزآ مد دفت د کھتے ہیں تبیا رہے یہاں بیکے ہم مریمے ہاں لاہ امثر ہوں ہی بیان کرتا ہے تبیارے ہے آ بیس اور امثر عمود کرت والا ہے ال منزلج

ود مرے یہ کہ حضور کی اطاحت مطلقات واجب ہے خواہ وہ هم محل و قرآن کے مطابق ہویا نہ ہو۔ ای گئے حضرت على كو فالحمد زبرا زمني الله عنها كي موجود كي عي وو مرا لكاح ممنوع رہا۔ ابو فزیمہ کی محالی دو کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی ان کنار پایار کا زین می امن سے رہتا اس وجہ سے نمیں کہ وہ رب کے تاہ سے اہر ہی بکہ بے رب تعالی کی اميل ب ٥٠ شان نزول- حضور ملي الله عليه وسلم في ایک انساری المام حضرت مدیج بن حمو کو عمر فاروق کو بلاف محيا بيدوات وويسركا فما معرت فاروق اعظم اين دولت فاند می ب تکف تشریف فرما تھے۔ صرت دیج بغیراطلاح کریں ہے گئے۔ جس سے حضرت مرکو خیال ہوا کہ کاش فلاموں کو اجازت لینے کا تھم ہو جا آ۔ تب یہ آیت کرید نازل ہوگی (فزائن العرفان) اس آیت یم خطاب مومن مردول سے بھی ہے اور موراول سے بھی ٣- يعني تساري لويزي فلام اور قريب بلوغ يج ان تمن وقوں میں تو تماری اجازت سے تمارے کموں میں آئم ان کے سوا اور و تنوں میں بغیرامازت لئے آ جا کتے ہیں کے۔ بلکہ اہمی قریب بلوغ نسی۔ خیال رہے کہ بلوغ کی زیادہ سے زیادہ مدت ذہب منل میں بحدرہ برس ب ادر كم اذكم الك ك التي نويرس اور الاسك ك التي باره برس ہے ٨٠٠ اس سے مراد باكل كا مونا نس كه كا مونا عکل عل می با مرورت مع ب رب سے شرم جاہیے بلك مراويه ب كد ان او كات عن عموا" لوك اسية محرون می زیادہ بردے اور سر کا لحاظ میں رکھا کرتے۔ مور تی المرددية ك مرد المركة ك رج إل- ال كرك ال وقت عموا" بيداري كالباس الآر ويا جالاً ب اور فيند كا معولی لباس بنیان وہ بند پن لیا جا آ ہے۔ ١٠ اس سے معلوم ہواکہ ان تمن و توں کے طارہ دیگر او قات میں يج اور آے ظام بغیر اجازت کریں آ کے بیں۔ ان ک علاده دو سرے لوگ تھی وقت بھی بغیرا مبازت کمر بیں نہیں آ کے ال یعن جو کل ان اوگوں کو کام کاج اور فد مت کے لئے گریس آنا جانا بر آے اور ان پر اذن و اجازت کی

پایندی نگائی می تو براحرج واقعہ ہو گا۔ اس لئے ان پر اجازت لازم نیس کی می۔ ۱۲۔ یعنی رب تعالی کے تمام احکام علم و محمت پر جنی بیں خواد تساری سجد میں آئی یا ند آئی۔۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ بالغ بینا' ایمانی' اپنی بال یا بمن پر بغیر کھنگارے نہ جائے۔ حمکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے ہے بردہ یا تکی ہو جہ یہ تھم آزاد مردوں کے لئے ہے فاام آگرچہ بالغ ہو' اپنی سیدہ کے پاس ان تیزل و توں کے طاوہ ہے بردہ جا سکتا ہے۔ اس لئے اعقال کے ساتھ مسلم فربایا۔ بینی تم آزاد لوگوں میں ہے' اس لئے معلوم ہواکد اسے کھر میں جوان بنی مال و فیرہ ہوں تو فربر کے واطل ہو' بال اگر صرف ہوں ہو تو با اذن بھی واطل ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کوئی تجاب نہیں۔ بنی بی و فیرہ سے مرم و حیاد مجاب ہے' ان کے چرے باتھ' پاؤل کے طلاء اور اصفاد کھنا درست نہیں سے بین ہو زھی عور تھی جنس چین آ با بر ہو جا ہو اور اصفاد کھنا درست نہیں سے بین ہو زھی عور تھی جنس مین آ با بر ہو کہ اور اولاد کے تعلق

ربیں یہ عمر اکثر چین سال ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مورتی عموا محوشہ کشنی اختیار کر لیل ہیں۔ اس کے انسی قواعد فرایا میا- خیال رے کہ یہ عم صرف ہوزمی حورتوں کے لئے ہے جب یعنی ایس بو زھیوں کو اجازت ہے کہ سریر دویت' مادر نہ رکھی کین پیزلی وغیرہ کولے رکنے کی انس ہی امازت نسی۔ زینت ہے مراد زینت کی جگہ ہے۔ ۵۔ یعنی ایک پر ڈھیوں کو بھی بھتر می ہے کہ دویت وغیرہ او زھے رہیں۔ پسلا تھم لوی تمامے عم تنوی ہے۔ اب شان نزول ، محابہ کرام حضور کے ساتھ جماد کو جاتے تو معذور محلبہ کو جو ہوجہ عذر جمادیں شركت نه كريكة تح اين محرون كى جايان وع جات تے کہ وہ ان کے محرول کی دیکھ جمل رحمی اور السین اجازت وے جاتے تھے کہ کھانے بینے کی جزیں تکل کر کھائیں فکیں اوہ معرات اس فرج میں بہت حرج محسوس كرت تع ان ك معلق يه آيت كريد ازل بوكى عد خيال رب كر اولاد كا كراينا كرب اور ان كي كمائي افي کمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باب کا ے۔ یماں می مراد ہے کیو تکہ کمی النس کو خود اینے محر اور ابی کمائی سے کمائے میں ترود ہو آئ کی تنیں۔ اس کا بان فرانا زاده منيد نه اولد الذاالي كرس مراد اي اولاد کا کمر ہوا جاہے۔ ایسے علی بوی کے لئے فاوند کا کھر اور اولاد کے لئے مولا کا کمر اینا کمر ب (روح البیان وفيرو) ٨- باب و مال عن اواواو العالمي شال بين ٥- يعنى اگر بمن شادی کے بعد اینے محر آباد ہو اور جمائی ضرورة وہل رہے یا بلور ممان وہاں جائے و اس کے مرکمانا وا نه شرعام منوع ب نه مقلًا بعض اوان بن يا بني كم كمر کھانا عار سیجنے ہیں۔ انسی اس آیت بر نظر دیمنی عاسے۔ یہ بندوؤں کی رسم بے بینی بٹی یا بسن سے ممر كمانا تعيوب مجملك اكريني إبن اميراو إب إ بمالى فقريا معذور ہوں تو ان امير بمن و بئي ۾ ان معذوروں کا نفتہ واجب ہے محر مورتی یہ نفتہ اپنے بال سے دیں اُ طوند کے بال سے اس کی اجازت کے بغیرند ویں اے ک

یا اسٹے چاؤں کے بہاں یا اپنی مجمو ہیںوں سے محمر یها ریان فالاول کے گوٹ یاجال کا کمبیاں تہارے نبغہ میں جوٹ یا ہے دوسے تھے

عام طور پر ان محروں سے کھانے پینے میں عار و شرم محسوس نہیں ہوا کرتی۔ ۱۱۔ اس میں دکیل ' مخار عام اور کھرے کار پرداز سب بی شال ہیں جن سے متعلق کھرے انتظامات ہوتے ہیں۔

و ین ان گروں سے حسیس کھانے پینے کی اجازت ہے و فو گروانوں کے ساتھ کھاؤیا ان کی فیرموجودگی جی۔ بشرطیکہ حسیس معفوم ہوکہ وہ حسارے اس کھانے پینے سے راضی ہیں۔ اس زمانے جی بیہ حال تھاکہ روست ورست کے گھرے اس کی فیرموجودگی جی جو جاہتا لے لیتا اور گھروالے کو جب جربوتی تو وہ بہت خوش ہو کہ اب چر تکہ یہ فیاضی نسیس ری۔ ہوڑا اب ب اجازت کھاٹا ورست نسیس (تغییر تزائن العرفان و دارک و جالین) امام ابو مغیفہ نے فرایا کہ جو کوئی ذی رخم محرم کے گھرے چوری کرلے اس کے باتھ نہ کشی مجے۔ ان کی دیل یہ آیت ہو سکتی ہے۔ اس فربان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو ان گھروں جس آنے جانے ک

ک مل کو کھا و یا انگ بس ک دوجرتم ہے اجازے ما بھتے ہیں ویں دیں جو النہ افد ام بطفنے والا ممر بال ہے تك رسول سمے بكانے سمو م بس ميں ايسا بعاء بعضا ولايعام الله الكالي خمبرا ہو بیسا تم میں ایک ود سرے کو پکا رہ ہے ٹ بیٹک اللہ جانا ہے

اجازت ہے تو جو مال کمری آزاد يزا ہے وہ اس كے حق میں محفوظ نہ رہا اور فیرمحفوظ مال کی چوری سے ہاتھ نسیں كن . ١٠ يعن كري وافل موت وقت كروالول كو ملام كرد أكريد وو تسارك بال إب بمن محالي اولاد يوي ی بول- ببک وه بدند بب نه بول- سنله اگر خالی مکان ين واظل بول تو يول كمو السلام على النبي و رحمت الله و برکاہ، وطل قاری نے شرح شفایس فرمایا که مسلمانوں کے خانی کمروں میں حضور کی روح جلوہ کر ہوتی ہے اس لئے وہاں حضور کو سلام کیا جاتا ہے سا۔ تعملت کے معل میں حیات یعنی زندگی و سلامتی کی دعا کرنی۔ بعنی رب تعالی نے حمیں یہ سلام اس لئے سکھلا کہ یہ دھا زندگی ہے جس ہے پیج ای روم روس کر را فیش میں ترجہ جو رابین کا اس مجا ایک دوسرے کے دل فوش ہوتے ہیں ہے۔ یعنی کال مومن وه بي جن ش آ كده ذكر كے موت اوساف بي ک وو معاید کے کے اور افرال کے نیک موں۔ ۵۔ یعنی اگر حضور نے ان کو جمعہ و میدیس یا جماد و تدبیر بھک کے مفوروں کے لئے جع فرمایا مو تو بغیر حضور سے اجازت لئے ہوئے واپس نہ ہوں۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ حضور کی مجلس یاک کا اوب یہ ہے کہ وہاں سے بے اجازت نہ جائے۔ اس لنے اب می روف مطرو پر حاضری دیے والے پوفت وداع الوداميه سمام عرض كرت بوع اجازت طلب كرح بير اس وقت قيامت كا نمونه بو يا ب- ع-ین موموں کی طامت یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت لے كر آب كى مجلس شريف سے جاتے بين اور منافق يوشى بغير يوقع بوع اغم ماع بن يا امازت ماما ايان ك طامت ہے اور جماد میں رو جانے کی اجازت چاہا منافقت كى كيان ع رب قراماً ع رمايت ومايت والمايت والمناون لا فرمیون ۸۔ اس سے وریار رسول کا اوب معلوم ہوا کہ أمي مجى اجازت لے كر اور جاكي بھى اذن عاصل كر ك جيماك فلامول كامولاك دربار عى طريق بوآب ہ۔ معلوم ہوا کہ سلطان کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے وربار کے آواب خود رب تعالی سکھا یا ہے بلک اسے اوب کے قوائمین بنائے اور یہ آواب بیشہ کے لئے ہیں وہاں تو

فرضتے ہی بغیر اجازت ماصل کے ماضر نہیں ہوتے اور مرکار مخار ہیں نواہ اجازت دیں یا نہ دیں ۱۰ اس سے چند سینے معلوم ہوئے۔ آیک ید کہ حضور کی شفاحت پر حق ہے کہ رب تعالی نے حضور کو شفاحت کا عظم دیا۔ وہ مرے ید کہ حضور کی شفاحت مومنوں کے لئے ب کفار اس سے محروم ہیں تیمرے ید کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر ہوا مریان ہے کہ اپنے مبیب کو ان کے لئے دمانے پر کا حمل دیا ہے۔ چوشے یہ کہ اللہ تعالی اس کے لئے خفور ا رجم ہے جس کی شفاحت حضور کر دیں اس کے حضور کے استعفار کے بعد اپنی سفاحت کا محال مقامت کا محال میں ان کے متعلق شفاحت کا عظم دیا مجموع کی اور اور جسور کی بھار اور حضور کی طلب کو۔ ایک دو مرے کی طلب کی طرح نہ مجموع کی آبول کرو یا نہ کہ وہ ایک طلب پر فورا

ونیادی طاب مجی آ جاتے ہیں۔ آخرت کے مذاب اس کے طادہ یں سے لین آ قرت کا مذاب یا ایمان پر خاتر نعيب نه مونا - يه لقظ أو منع خلو ك الخ ب اجماع دونول مذابوں ا مکن ہے ہے۔ یعن اللہ تعالی توسب بکر جاما ہے كفاركاب صلب وكتاب المين روز محرر سواكرنے ك لے ہو گاف برکت کے معلٰ میں دنیاو دین کی زیاد آل اور کارت یعن اللہ تعالی کی زات و مغات ہے تعلق تسارے کے دین و دنیاوی پر کلت اور زیاد توں کا درجہ ہے۔ ٦۔ يني حنور في معلق ملى الله عليه وسلم يرجو ابي عبديت عل ایے مشور بس کہ اس فاص لفظ سے برایک کا خیال صور کی طرف جا اے۔ خیال رے مداور مدوم بوا فرن با مبدق رحمت الى كالمتعرب اور مبدؤك رحمت الى عمرب- مده وه ب بس كى مديت سے اللہ تعالى ها کی شان الوبیت ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے بی اصلی الله عليه وملم، كلب يعنى كنا ذيل ب مركبهم امحاب كف كاكما فرت والاضے ان كى يركت سے واكى زندكى اور امن بل می عدم منگاروں کو ڈر بالنفل سنا کر اور لا كه صالح اندانون كو بالتقدير اور بالغرض كه أكر تم نے رب کی نافرانی کی تو کرفت عل آ جاؤ کے چے کر رب ئ مثل ك ون ولمبول مع قراليا وَمَنْ فَوَقَى الْعَدَةُ وَلِكَ فَلَائِشُكَ كُمُ تَفَاسِفُكَ فَقَوْا آيت بِرِيهِ شِرِ نَسِي كَرُ فَرَقْتُ وْرَ ال ك ل أن نيس ٨٠ اس من اشارة " فرايا كياك حضور کی نبوت بھی آسانوں اور زمینوں کو تھیرے ہوئے ے کو کد حضور مملکت اللہ کے کویا وزیر اعظم میں۔ الذا جل ندا كي خدال ب دبل صور كي سلفال ب (صلى الله عليه وملم و لقاب آيت ليبلي آيت كي دليل ب ک حضور سادی خلفت کے رسول بیں اے اس میں ان بت برستوں کا روع جو رب کے لئے شریک است تھے۔ یا اس کے لئے اولاد عابت کرتے تھے۔ کہ مشرکین وب فرشتوں کو خدا کی رہنیاں کہتے تھے ادر میسائی میٹی ملیہ السلام كو اور يمودي مزير طيه السلام كو خدا كا بينا مائ تع - نفوذ بالله مند - ١٠ يني رب في بر حلوق كو وي

نس في اوراي ني بر بيزييداكر كا فيك المانه ير أرعي الد منزلم

بكم تغناجس كي است مابت تمي.

ا۔ اور اللہ وی ہو سکت ہے۔ جو خالق ہو۔ قذا بعد پرستوں کا بنوں کو خالق نہ بان کر اللہ بانا ان کے نظریہ سے بھی فلد ہے۔ ہو۔ بینی یہ ہے جان پھر حمیں توکیا نظم نقسان پہنچاکی کے یہ تو اپنی جان سے معز چزرخ نمیں کر سکتے بعض لوگ یہ آ ہے۔ قور اواباہ اللہ پر منطبق کرتے ہیں گریہ تھی فلد ہے۔ بنوں کی آ ہتی اواباہ اللہ پر منطبق کرتے ہیں گریہ تھی اللہ ہے۔ بنوں کی آ ہتی اور ہوتا میں ہوا قرق ہے کھت اللہ، قرآن کرم کا اوب و احرام کیا جا آ ہے۔ ان کا اوب کیا ہے۔ بین کی ان کی اور موت اور بعد موت افستان ان بنوں کے تبند میں فیدا وہ اللہ کہے۔ ان

وَاتَّخَذُ وامِنُ دُونِهَ البَّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمُ احد وگوں نے اس سے موا اور خوا ہرائے کہ وہ بکے بیس بنانتے ۔ اور فور بدرا کے بیٹے ہیں کہ اور خود اپنی جانوں کے برے بھو کے ایک جیس کہ (در برے الوں کی کما بنال ہی جر ابھوں نے مک بی ہی تو دواك برجم شا) یں چلآ ہے ٹائے کوں : اکاراعی ان کے ساتھ کم ٹی فرٹسٹرکر ان کیے ساتھ ڈرمرٹ تا تا یا فیب سے ابنیں کوئی خزار فی جا کیا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں

منزلء

يزول ك خود مركين مى كاكل يس- برمى اليس الا ماشة يس ١٠٠ يي فنرين مادث أحمدالله بن ابيرنونل ین خویلدا اور ان کے اجاع کرنے والے نوگ جو کہتے تھے که قرتان کریم حضور کا بنایا بواہے۔ ۵۔ یعنی عداس اور یار وفیرہ بود کہ انول سے حنور کو گزشتہ واقعات تررات وفيرو ع بنائ إن اور حضور ان واقتات كو على مبادت على ماكر وش كرت بي اور اس قرآن كروية ين- نعود إلله منها- ١- معلَّوم مواكد في كريم معلى الله علیہ وسملم پر جموت کا بستان نگانا ظلم بھی ہے اور ہوا جموت می - قمام گناموں سے برترین سے گناہ ہے ، یعنی سبی مثركين يہ بمي كتے إلى كر يہے رحم واستديار كے تھے " كمانيال عام كلول من كيم طنة بن اي ي قرآن كريم جم كمانيال تھے على جي جنيس قد ہي رنگ وے دیا کیا ہے۔ ۸۔ یعیٰ قرآن کریم میں فیل خری ہی یں جاں تک عش انسانی ک رمائی نیں۔ اس میں مرف گزشتہ بارینی واقعات ی نمیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں نیمی خروں کا ہونا اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ایے ی حتور کا علوم خبیر ر مطلع ہونا اور مطلع کرنا حضور کی نبوت کی ولیل ہے۔ جو حضور کے علم فیب کا الکار کرے وہ در حقیقت حضور کی نبوت کا مکر ہے۔ 9۔ مین اگر یہ رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے ہے ہازار جانے وفیرہ ہے پاک ہوتے کو تک فرشتے رسول ہیں تو کھاتے ہے نہیں یہ بھی اپنے کو رسول کتے ہیں۔ تو کیوں کماتے بیتے ہیں۔ یو قونوں کو یہ فرنہ تھی کہ فرشتہ رسول المعنى قاصد بن جو صرف يفام بنوات بن وو بحل ني مك ايد حفرات رسول معنى ملة بن بن ك زمد لوكون ک اصلاح ہے اور اصلاح ہم مس کر سکتا ہے ١٠ کفار ک ماقت لو و محمو كه چمون كزين كو الله مان ليت بي حر نیت مائے کے لئے ایے بمانے بناتے تھے اور نی عی خدائي مغات ويكنا جا بي شه كدني ند كمات ند سياند بازار جائے۔ ال یعن حضور کے ماتھ ایا فرشت جاہیے ہے ہم دیکس اور وہ ہم سے کے کہ یہ رسول پر فق ہیں۔

ورت حضود پر فرشتے نازل مجی ہوتے تھے اور سحاب کرام بلک کنار نے بھی انسیں کی بار انسانی شکل میں دیکھا اور محسوس کیا۔

4

ا۔ ان کا خشاہ یہ تھاکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کھانے پہنے ہے ہے نیاز کیاں نہ کردیا یا تر انسی کھانا کھانے کی عابدت می نہ ہوتی اگر بھی توالے ان پر آ جاتے جس سے اسمیں کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ' یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ ہے کہ دیا ' ورنہ حضور کے قبلہ میں فیمی توالے بھی تھے تور صفور جنتی ہاتوں ہے ' خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کہا تا اس خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کہا تا ہا کہ ہوتا تو ایک خود اور جنور فرماتے ہیں کہ میں دیار میں جندہ دیکھی۔ اگر چاہتا تو ایک خود اور جنور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دیار میں جندہ دیکھی۔ اگر چاہتا تو ایک خود اور جنور فرماتے ہیں کہ میں نے اس دیار میں جندہ دیکھی۔ اگر چاہتا تو ایک خود اور جنور قرماتے ہیں کہ میں نے اس دیار میں جندہ دیکھی۔ اگر جا

چ کلہ ان چروں کا غور نہ قداس لئے کار یہ کما کرتے تھے اے معلوم ہواک کنار کو خود ایل بات بر قرار نہ تھا بھی حضور کو جادد کر کہتے تھے اور مجی کہتے کہ ان پر جادد کیا گیا ب- مجمى شام كت مجمى كابن وو خود اين قول ي جوستے تھے۔ اب لین آپ ہر ایک باتی چیاں کرنے والے مراوی اور آئدہ راویائے کے قیس اقیم راو ہ ایت نیں کئی ہے۔ ہی ہے چھرسکتے معلوم ہوئے ایک ي يوكر وفيرك فابرى كملك بين كوريكنا إطنى كمالت نظرت رکمنا کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ سرے یہ کہ مجوات ما تمنا اور ان بر فور نه كرنا كفار كا طريقة ب- تيرب يدكه رب تعلق اسے بندوں کی شکاعت اسے صیب سے کرنا ہے۔ یہ محبوبیت کے اعسار کے لئے ہے چوتھ یہ کہ جس ك نظر انبياء ك كلات كونس يا عنى اس نه خدا ك کملات معلوم ہو شکتے ہیں کہ اے کمی طرح ہوایت مل عَىٰ جِدرب لے فِعلہ فراوا لاہَسْنطِیْنُوْنَ سِنِلَا ہِے معجد عن وي ؟ سكما ب دوباك موا ايس ي رب كى بار كاو عکدو پنج مکاہے جس کادل پاک ہو جم کی پاک کے لئے كوتم وفيره كا يانى ب اور ول كى ياكى كے لئے مبت مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی درکار ہے ہے۔ یعنی ہم اس ے قاور بیں کہ آپ کو یہ چنری طاہر تھور طور پر بخش دی کر یہ ہمارے کانون کے خلاف ہے کیونکہ کام لوگوں کو ائان باغیب کو تحر مامل ہو گا۔ ٦- يني يه لوگ مرف آب کے مکر نسی بلکہ میرے کلام میری قیامت اور میرے بھی مکر ہی کا اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزخ میں مفل و حواس ر کھنا سنا سب می ہے ، وہ مومن و کافر کو پیچائتی ہے اس لئے گفار کو دیکھ کر خصر اور فنسب کرے گیا' اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان بر سرد ہو جائے گا۔ ٨ - اس سے وو مسلے معلوم ہوئے۔ ايك ياك کتار کو ہاتھ یاؤں ہاندہ کر دوزخ کے کنارے سے نیجے وهکیلا جائے گا۔ وہ کر آبوات میں بنیج کا، وو مرے یہ کہ کفار وبل موت کی تمناکریں کے تکر موت نہ آئے گی۔ یہ وونوں مزاب انشاء اللہ مومن حملار کو نہ ہوں کے اند

مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ النَّاتَبُعُونَ إِلَّالَ جُلَّا سے کھاتے کہ اورظام ہوئے ہ تو ہیردی بنیں کرتے مگر ایک ایسے مردک اولار ١٥٠ و كال معدود ال اوي المادا بهبس الدر كرفيعه تبارك ليزاد بيحاوي محل فه بكرية ترتيامت كرمشا قیامع کم جشاہ نے ہم نے اس کے بلا تبادکر دھی ہے ہوگ<sup>ا</sup>تی بول ا وہ الجیس دود میکسنے دیکھی تو منیس عگر اس کا جرش مارنا اور چٹھا ڑنا ٹھ اور جب اس کی سمی ننگ مجئا میں ڈا ہے جا 'بڑ تھے زنجیروں میں مجزئے بر بئے تو وہاں موت ما نگیم کے ٹ فرایا جائے گا آج ایک موت ز بانکی اور بست سی سویس مانٹو کی تم فرما کرکیا یہ بھلا یا وہ بیٹنگی کے باغ جس کا وہرہ الْمُنَّقَوُنَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيْرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا ور والول کو ہے وہ اللا ملا اور ابنام ہے لگ ال کے ہے وہاں

و ما فلح ۱۰ 20 2 2 2 -اِيشًا أُوْنَ خُلِدِيْنَ كَانَ عَلَى رَبِكَ وَعُدًّا مَنْ مُؤُلَّهِ من ما نتی از ہے ہیں نے جن جن جی جیٹر ہیں جے تہا رسے د ب کے ذمہ سے انکا براتھ 12995111399,211311 ويؤمر بيحت رهمة ومايعتبها ون فين دون الله فيفوّر اورجی دن اکٹ کرسے کا اپنیں اور بن کوالٹ کے سوا پادھتے ہیں کے چھرای مولفان لَلْهُ مُنْ عِبَادِي هَوُلَا أَمُرهُمْ صَالُوا السَّ و ، مِن كرين مح بهاك ب بتم كو بين مزا دار نه متأكم يتر عد مواسمي ادركو وي المرام و المراس المرابي و يكون في وسام المراج و سيا والِينَ كُرِّ وَكَانُوٰا قَوْمًا بُوَرًا ۞ فَقَلُ كُنَّ بُوْكُمْ بِهَا تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرًا وَصَلْ بات بشیودی تراب تم نه مذاہب ہمپرسکوندایی مودکرسکوٹ اور تم حیل ج مَامُ ہے ہم اسے بڑا مذاب مجکمائیں مجے ت سب دیسے ہی ہے ق کمانا کمائے ون بي الأسواق وجعلنا بعضكمُ إ ہا زارول یں بطنے تا اور ہم نے تم میں ایک کو دومرے کی ہلاگ 1 ( 20 - 1/2 - 20 - 2/1/2) وسنة الصبرون وكان رتك بصِيرًا ﴿ س بيد اوراي وكوكي م مبركروسكه اوراي ميدب تبادارب ويحما ب

ے مراد مشرکین کے بت جی پھر کنزی اواء اسورن وفيره إس مين هغرت مسج و مزير مليما السلام داخل نبين کو تک پریل ما فرمایا گیا جو ب عش چیزوں کے لئے آتا ہے رب قرما با سب ويتكم فقا تغيّدُ وُلَ مِن كُوْنِ اللّهِ عُسَرَجُهُمْ تم اور تسارے معبود دوزخ کا اید حن جی- سال محی ہے ی مراو ہی ہے۔ یہ سوال مشرکین کو ذکیل کرنے کے لئے ہو گا ورنہ رب تعالی جانا ہے کہ ان چتروں عائد اسورج لے مثر کین کو اپی مباوت کا تھم نہ دیا تھا۔ ۵۔ مینی جب ہم نے خود تیرے سواکس کو معبود نہ مانا تو انسی یہ عم کے وے کئے تے اب اس سے حق تعافی پر احتراض کرنا مقسود نسیل بلک یہ عرض کرنا کہ ابن ید نصیبوں نے تیری ومیل سے للد فائدہ افعالی عبائے مکر کے کفر کیا ہے۔ یعنی اے کافرو! تم نے اینے معبودوں کو اللہ کما اور انہوں نے حمیں جموع کر ویا اب یہ بت نہ تساری مدو کر عیس ك يد بم كري ك يد تم ايك وو مرك كي مدوكر سكو-اس ے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ اللہ عنار مسلمانوں کی مدد ہوگی A يمال ظالم ع مراه كافر وكافركر ب ورند بركافر ظالم ہو آ ہے ہے۔ لیکن موجودہ کفار جو کتے ہیں کہ اگر آپ نی ين و كمات يي كون ين إزار عن كون جات ين ان کی یہ بھواس ٹائل توجہ نہیں۔ دنیا میں سارے انجاء كماتے بيخ بحى تے اور بازار بحى باتے تے اس سے نوت پر کیا احتراض ہے۔ ۱۰ عمر نمی کے بازار جانے اور جارے بازار جانے میں فرق مھیم ہے ہم محض تنس المارہ ك الته وبل جات بي وه رضائ اللي ك الح اور ان كا وہاں کاروبار کرنا ہی تبلغ ہے کہ لوگوں کو اس سے تجارت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ی جاری مبادات اور نی کی عبادات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ جماز کے سافریار کلنے کے لئے جازی بی بیٹے ہیں اور جاز کا کہتان یار لگانے کے لئے۔ ای لئے مسافر کرایہ دے کر اور کپتان تخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔ اسلام کی تحقی میں نبی اور امتی سب سوار میں تحربم پار لکتے کوننی پار لگانے کو ااے ب آیت ابر جل ولید بن مقب عاص بن واکل اور نظربن

صارت و فيره مرداران قريش كم متعلق نازل بولى جنوں في حطرت بال ابوذر فغارى عامره فيرجم رضى الله عنم فقراه محاب كود كم كركما تماك اكر بم الجان لائم تو يه فقراه بم يه درج بي افغنل بول كركو كدي بم يه بيل الهان لا يك بي او ان بي به جائي محد كويا يه حضرات ان بدفعيوں كے لئے فقت بن محد اس كے ثان زول بي اور بمي بت سے اقوال بي جو تغير فزائن العرفان مي ذكور بي- ا۔ یعنی قیامت کے منکر خواہ رب کے بھی منکر ہوں یا نہ ہوں۔ دو سری بات زیادہ توی ہے بیساکہ اسکلے مضون سے معلوم ہو رہا ہے۔ ۲۔ یعنی انسان نی نہ ہوتا چاہیے تھا بلکہ نیوت فرشتوں کو ملنی چاہیے تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہ آئے ہو حضور کی کوائی دیتے ۳۔ اس طرح کہ نبی کے واسطے کی ضرور ؟ می نہ پڑتی۔ بندے بلاداسلہ رب سے فیض پاتے۔ معلوم ہواکہ وسیلہ کا انکار کرنا کفار کا شیوہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رب تعالی کے دیدار کی تمناکرتی اگر شوق و مجت میں ہوتو سنت کلیم انتہ ہے اور نبی کے انکار کی بنا پر ہو تو کفار کا طریقہ ہے۔ ج۔ بینی ان بے بودوں نے اپنے کو انتا ہوا سمجے لیاکہ براہ راست فرشتوں یا اللہ

تعالى سے فیش لینے کے قاتل اپنے کو سجھ بیٹے۔ نی کے ت وسلد کے محر مو کے ۵۔ ای موت کے وقت یا قیامت کی کے دن۔ کو تک حضور کی برکت سے فرشتے عذاب لے کر دنیا میں نمیں آئے۔ ۲۔ معلوم ہواک مومنوں کے لئے ان کی موت خوشی کا وقت ہو آ ہے۔ اس کے صافین کے موت کے دن کو عرس بعنی شادی کا دن کما جاتا ہے۔ ایسے عی قیامت کا دن ان کے لئے مرور و شاد ملل کا دن ہو گا۔ ے ۔ لین عذاب کے فرشتوں کو ہم سے چمیادے۔ کو تکہ ان کے بیت ناک چرے رکھنے ہے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن رحمت کے فرشتے دیکھ کر خرش موں کے اور ان کا قرب جابیں گے ٨٠ نيك اعمال میے مدت فرات عزیزوں سے اچما سلوک تیموں ک یرورش کیونک کفار کے محناہ باقی رکھے جائیں مے صرف نیکیاں برباد ہوں گی۔ تبولیت نیک کے لئے ایمان ایسی شرط ب بیے نماز کے لئے وضو ۹ ۔ کہ اس کے عذاب کی میعاد ان نیکوں سے نہ مھنے گی۔ لیکن بعض کفار کی بعض نیکوں ک وج سے عذاب باکا ضرور ہو گا۔ جیسے ابوطالب حضور کی فدمت کی وجہ سے جنم سے باہر معذب ہوں مے یا ابولب كوحضور كى ولادت كى خوشى ين توبيه كو آزاد كرف ک وجہ ے دوزخ عن انگل سے پانی مل ہے۔ اندا مدیث اور قرآن بن تعارض نسين ١٠ حباان باريك ريزول كو کتے ہیں جو اندھیری کو تمزی میں کسی روزن کی وحوب میں محسوس ہوتے ہیں۔ ذروں سے بھی باریک ہوتے ، پکر میں نس آتے مطلب یہ ہے کہ کفار کی تیکیاں ان محرے موے ریزوں کی طرح برباد ہوں گی۔ اا۔ یا تو ستقر سے مراد قبرے اور مقبل سے مراد بنت۔مومن کی قبر جنت کا باغ موتی ہے۔ اور اس کا دائی مقام خود جنت ہے یا ان دونوں سے مراد جنت کے دو حصہ بیں مستقروہ حصہ جمال جنتی اینے دوستوں سے ملاقات کرے کا اور مقبل وہ جکہ جمال این بیوی بح ل کے ساتھ اضے بیٹے گا۔ یا ستعقرونیا ہے اور منیل آخرت مومن معیر میں کافربت فانہ میں زندگی مزار آب اور مجر کس بمترب یا متعقرے مراد

اور او ہے وہ بو ہارے سے ک احد ایس رکھتے لہ بم ہر فرنتے کیوں نہ كَةُ أَوْنَزِي رَبَّنَا لَقَدِ السَّنَكُبَرُ وَا فِي أَنْفَيْرِهِ الكرك لا يم الله دب كرو يكت ل بدائك اله ول ي بهت بى اوي كين وعَتُوْ عُنُوا لِينِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَ اور بڑی مرکش پر کسے کے جس ون فرمشتوں کو دیجیسے عے ہے وہ ون مجرموں کی کرنی نوشی کا نہ بوکا تھ اور جمیں تکے النی ہم میں ان میں کوئی آڈ کردے رکی ہوئی شاہر چوکھے انہوں نے کا کئے تھے ث م نے تھدفراکر آہیں بار یک بار یک جمار کے بجسرے ہوئے الدادر في الدر المراكم المراكم الحراد والمراكم الدولي المرقما المراكم اور وه ون كافرول ير سخت ہے كل اور تب وي خام آ بنے باقد بها ببالے كاش كم بانے سی فرن سے میں نے رمول کے ساتھ داہ یو تی وائے فرائی میری مِنِي لَمُراتِخِينِ فَلَانا خِلِيلًا@لَقْتُهُ اصْ ا نے کس فرح یں نے فلائے کودوست نہ بنایا ہوتا ت بے ٹیک اس نے مجے بیکا دیا ہے ہے

(بقیہ سفی ۵۷۷) نے اس کے قتل کی خروی چانچہ وہ بدر میں مارا کیا۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا اسے قیامت میں اس کی دوستی پر ندامت ہوگ۔ آیت کا نزول اگرچہ خاص ہے محر اس کا تکم عام ہے۔ ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ اچھوں سے الفت ' بدن سے نفرت۔ اس لئے کفار ان دونوں پر کف افسوس ملیں مے۔ کفار سے دینی مجبت رکھنی کفرہے اور دنیادی محبت ضعف ایمان۔

ا۔ معلوم ہواکہ اللہ کے مقرب بندے قیامت میں اپنے متوسلین کو ب مدونہ چھوڑیں ہے۔ ان کی مدو فرمائیں مے قندا دنیا میں اچموں کو دوست بنانا ضروری ہے جن

وقال الذين DLA الفرقانءه النِّ كُوِيَعُدَادْ جَاءُنِي وَكَانَ الشِّيطُنُ لِلْإِنْسَانِ یاس آن ہون نصیت سے اور شیعان آدی کو سے سدر چوڑ ویٹا خَذُوْلُ وَقَالِ الرَّسُوْلُ لِيَتِ إِنَّ فَوْهِي الْكُنَّانُ وَالْهَذَا بصل ادربول نے وض کی ٹا اور اے میرے دی میری قوم نے اس قرآ ن کوچوشنے ک قابل عفراییات اور اسی طرح کم نے ہر بنی کے لئے وکھمن بنا و نیے تھے ۣٳڵؠؙڿڔؚڡؚڹڹؙۅؘڰڣؙؠڔڗڮ۪ۿٵٝڋؽٳۊۜڹڝۛؽڗؖٳ<sup>؈</sup>ۏڠٳڵ مِن آن عادر بَهُ الْرَبِي فِي مَا يَرِيْرُ فِ ادر مَدَدَ فِي كُرُفُ الرَّيْ اللهِ اللهِ الْفُرُانُ جُمُلُكُ وَاحِدًا فَا اللهِ الْفُرُانُ جُمُلُكُ وَاحِدًا فَا اللهِ الْفُرُانُ جُمُلُكُ وَاحِدًا فَا رَأَنْ أَنْ بِرِ أَبِدِ مَاءَ كِبِرِنَ فَيَ أَبَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه إِنْ إِلَيْ لِينِ لِينَ لِينِ فِي إِلَا فَوَادك وَرَتَكُنَّهُ تَرْزِيلًا ﴿ وَلاَ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَلاَ م نے یوں بی بدر یے اس الا ہے کاس سے بمال دل معبوط کریں تداور بے فاسے بطرك قرصان اور وه كو ل كماوت تهاد باس مرا لاير عرم كرم حق اوراس سع بستريان نِ بْنَ يُحْتَثِّرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى جَهَنَّكُمْ أَوْ ے ہوئیں عے فی وہ بوجئم کی طرف إ سے جائیں عے اپنے منر سے بل انکا اُھ کا است مرا شَرُّمَّكُمَا نَا وَاضَلُّ سِبِيلُا ﴿ وَلَقَدُ اتَبُنَا مُوسَى الْكِتْبَ اور وه سبي عمراه نا اور ب شكريم نيوني كوكاب معسا فرمان اور اس سے بھائ ہاروں کو وزیریا ل تو بم نے فرایا کہ تم ودنوں ماؤ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّا بُوْا بِالنِّينَا فَنَ مَّوْنَهُمْ تَكُ مِيرًا ﴿ اس تو) ک طرف جس نے ہاری آیس بھٹلایں لا بھر ہم سے انسیں تباہ کرمے واک کرویا گا

ک دد قیمت می کام آئے۔ ۲۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے دنیای میں رب سے یہ شکاعت کی ا قیامت میں فرائم کے۔ ۲۔ کر کس نے اے جادد کما۔ کس نے کمانت کی نے شعر جب لین بیشہ سے کفار وغیروں کے وشن رہے۔ ان کی وشن سے آپ شکدل نہ ہوں۔ بیشہ ای کا جرما زبارہ ہو آئے۔ جس کے وحمٰن بہت ہوں۔ مویٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون۔ حضرت ابراہم کے مقابل نمرود حضور کے مقابل ابوجس دفیرہ ای لئے پیدا کئے مکئے کہ نمی کی طاقت کا پاد ملکے ۵۔ وی آپ کی مدد فرمائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ کے مقبولوں کی مدد ہمی اللہ کی مدد ہے۔ یہ معرات مون اللی کے مظریں۔ الذا اس آیت سے یہ لازم نیس آیا کہ کمی بندے کی مدد نه لي جائه رب قرما آ ہے۔ وَ تُدُونُوا عَلَى أَبْلَ وَالْتَغُوٰى ٦- لَيْنَ هِي قَرَاتُ وَ الْجَيْلُ أَيْكُ وَمُ نَازَلُ ہوئی ایسے ی قرآن کرم ایک دم کول نہ ارا۔ یہ اعتراض نمایت ماقت پر جی ب کیونک قرآن کریم کے آست ازنے میں اس کے معزہ ہونے کی بری دلیل ہے کہ ہر آیت کے مقابلہ کرنے سے کفار کا مجز فاہر ہو رہا ہے ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا طریقہ نزدل ' تورات و انجیل کے طریقہ نزول سے دد طرح سے اعلیٰ ہے۔ ایک یہ کہ وہ کناجی ایک وم آئی اور قرآن آہت آہستہ دو مرے یہ کہ وہ کاجی تھی ہو کی آئی اور قرآن بولا ہوا۔ آہت آنے میں است کو عمل کرنا نمایت قرآن بولا ہوا۔ آہت اے من سے من اللہ کام بیشہ قائم ع آمان رہا۔ اور رب سے حضور کا سلسلہ کلام بیشہ قائم ع اسان رہا۔ اور رب سے حضور کا سلسلہ کلام بیشہ قائم ع ربال اور يزيد كرا آرف عن وه معالى عاصل مو كت ين جو لکھا ہوا دیے بی ماصل نیں۔ کو تک بت سے مغموم منتكر ك لب ولج بيدا بوت ين- معرت ايرايم نے جاند سورج کے متعلق فرایا۔ خداری سے میرا رب ب. أكريه جلد خريه بوقو شرك ب- أكر سوال كاب ولعد على بوتو عين ايمان ٨- اس طرح كه شيس سال کے عرصہ میں نازل فرایا۔ معلوم ہواک اللہ کے نیک بندوں کا کام رب کا کام ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنا معرت

بہری الکام تھا مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے پڑھا۔ اس میں اشارۃ بندوں کو ہدایت ہے کہ قرآن کریم فحر فحر کر پڑھا کریں۔ رب فرما گاہے۔ ، وَرَقَلَ الْفَرَاتَ فَرُ بَيْلَا لَافَا مَارَا قرآن الله تھا مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے پڑھا۔ اس میں اشارۃ بندوں کو ہدایت ہے کہ قرآن کریم محمد میں نہ آدے۔ ۹۔ یہاں مثل سے مراہ اعتراض ہے اور حق سے مراہ اس کا جواب میں کا جواب میں کا جواب میں کا جواب میں کہ اعتراض اس کا جواب میں کے معلوم ہوا کہ مومن دنیا کی طرح اپنے پاؤں پر بلا تکلف جنت کی طرف جائیں کے بلکہ بعض سواریوں پر ہوں کے۔ مند کے طور پر بیان ہو کی اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھ کا اس سے معلوم ہوا کہ میں کھار کے عذاب کے طور پر بیان ہو کی اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھ کا اللہ اس سے

(بقیسنی ۵۷۸) چد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قررات مرف موئ علیہ السلام کو مطاہوئی نہ کہ معترت بارون کو قررات کی تبلیغ کا تھم ویا گیا۔ دو مرے یہ کہ تیقیر کیساں ورجہ والے نسیں۔ بعض سلطان ہیں۔ بعض ان کے وزیر تیمرے یہ کہ کوئی نبی خدا تعالی کا وزیر نسیں ہو سکنا۔ کیونکہ وزیر وہ جو بادشاہ کی ضرورت ہوری کرنے کے لئے اس کی مدوکرے اور سلطنت کا ہوجمد افعائے۔ رب تعالی ضرورتوں ہے پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ العمد سال میساں قوم سے مراد فرعون اور فرعون لوگ ہیں۔ آبوں سے مراد قورات شریف کی آیات اور موکی علیہ السلام کے مجوزات نسیں ہیں۔ کیونکہ وہ قواہی فرعون کے پاس بہنچ می نہ تھے۔ بلکہ آیات سے مراد قدرت کی

نشانیاں ہیں 'جو رب کی دصدانیت پر دلالت کرتی ہیں ۱۱۳۔
اس سے معلوم ہوا کہ قانون قدرت یہ ب کہ نبی کو جملائے بغیر کمی قوم پر عذاب نمیں آیا۔

ال كيونك ايك رسول كا جمثلانال تمام رسولون كا جمثلاناب اندا آیت یر کوئی اعتراض نیس ای اس طرح که آئده يدا ہونے والى نسلوں كو ان كے قصے سائے محتے يا مشتى والول نے ان کفار کو غرق ہوتے ہوئے ویکھا اور عبرت کڑی سے یعن کافروں کے لئے رب فرما آ ہے اِق الشِّلاءَ تَعْلَمُ عَظِيمٌ مل عاد اود عليه السلام كي قوم ب اور ثمود صالح عليه السلام كي قوم- كوئي والے شعيب عليه السلام کی قوم جن کے محر کوئیں کے اس پاس تھے۔ اس كؤكس كووزنى يقرع وحك دية تع اور وقت مقرره ر کمول کر پانی لیتے تے ۵۔ گزشتہ قوموں کی بلاکت کے وافعات ور اور امید کی آیات جن سے سنے والوں کو مبرت ہو۔ ۲۔ وہ قوم لوط کی بتلیاں ہیں جن پر بقررے اور جو الت دی حمیم۔ اہل عرب تجارت کے کئے ملک ثام جاتے تھے۔ رات میں یہ اجری ہوئی' النی ہوئی بسمیال ویکھتے تھے اس سے معلوم ہواکہ باریخی واقعات ك فيوت ك لئ شرت عى كافي ب- كيونك ان مقالت كايد مال اور ان كالمكاند الل عرب كو شرت سے معلوم قا ند كر آيات قرآنيا سے - عدد معلوم مواكد تي كاغال ا زانایا ان کی کمی چز کو نظر حقارت سے ویجنا کفار کا طریقہ ہے ٨- جن كے پاس نہ ونياوى شان و شوكت ہے نہ مال و متاع معلوم مواكد نوت بسارت سے نظرنيس آتى۔اس کے لئے بسیرت ایمان کی خرورت ہے۔ ابن ام کموم رضى الله عند نابينان حضور كو پيان ليا اور آم محمول والا ابرجل آپ کون وکھ سکا اب سے معلوم ہوا کہ مجزات کے قوی اڑ کا کفار کو بھی اقرار تھا۔وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ہورے ضدی نہ ہوتے و آپ کے مجزات کی وجہ ے کفرے کبی کے بت چکے ہوئے۔ معلوم ہواکہ ضد کا علاج نامكن ب ١٠- كفاريا مومنين - كفار في بت يرسى کو بدایت اور ایمان کو گرای کما تھا۔ رب نے اس کا

وَقُوْمَ نُوْجِ لَمَّاكُنَّ بُواالرُّسُلَ أَغُرَفْنُهُمْ وَجَعَلْنُهُمْ إِلنَّاسِ اورفرح کی تو اکوجیانبوں بے دمواوں کرجھالایا لہ م لے انکوڈ ہودیا دو ابنیں وٹوں پہلے نتا ہی ايَةُ وَاعْتَدُنَا لِلظِّلِينَ عَنَا الْإِلْيَمَا أَوْعَادًا وَثُمُّودًا وَ کرد یا ته اور <u>بمت</u>نا مول <u>کمسنهٔ ور</u>وناک مذاب تیارگرر کهاست تکه اور ماد اور فمود اوز ٱڞؙۼۘٵڵڗؖڛؖۏڠؙۯۏؙٮٞٵؘؽؽؽۮ۬ڸڬڲٙؿڹۘڔٞٳ<sup>؈</sup>ٷؙڰٳڰۻۯڹٵ کؤیں وا نوں کو تک ا ور ا بھے ججے میں بہت می سنٹیش بیں اور بم نے مسیکے شالیں بیان فرائل اورسبکو تباه سرسے مثاویا اور خرور ، بر آئے بی ای بستی پر وَ أُو اس الله وها فا وسائه والله والله البي أمطرت مطرالشوء إفكم ببؤنؤا يرؤنها بككانؤا حمل بربرا برماؤ برماغات قرکہا یہ اسے دیکھتے نہتھے بکہ انہیں بی افضے ک ڒۘؽڔ۫ڿؚٷؘؽؘۺؙٷۘڗٲٷٳۮؘٳڔۘٲٷڮٳؽؖؾؿؚٛڹؙٛۏؙڬڮٳڵۣؖ<mark>ڰۿ۪ڒ۫ۅؖٳ</mark>؞ امید سمی بی بنیں اور جب تہیں دیکھتے ہی وہیں بنیں بنیزائے سکر منتعا ک اَهُنَا الَّذِينَى بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَكُمُ عِنَّ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَكُمُ عِنْ اللهُ اللهُ وَالْ کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رمول بنا حمر بھبما شہ قریب ھائے یہ ہیں ہائے خلاقی الِهُ يَنَا لَوُلَا أَنْ صَابِرْنَا عَلَيْهَا وُسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِيْنَ سے بریکا دیں اگریم ان برمبر ہی تے گ اور اب جانا پھاستے ہیں جس دن مذاب و مجيس كركون كراه تمان كياتم نے اے ديكھا جس نے اپنے ي كي توا بھ الهَهُ هَوْلَهُ أَفَانَتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ آَمْ تَحْسَبُ أَنَّ کواپنا ندا بنا بدال ترکیا تم اس کی نگیان کا ذمر و کے ل یا پر مجعظ ہو کراں پی ٱكْتُرَهُ مُ لِيسَمَعُوْنَ أَوْيَغِقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْاَنْعَامِر بہت بکہ سنتے یا حمجتے ہیں ت رو تو بنیں عگر بیسے منزلم

269

 (بقیمنی ۵۷۹) وَلَاَتْسِمُ الدَّعَاَ وَمطوم مواکد ان آجول می بسرے اندھے مردے سے مراد کفار ہیں جن کے دل مردہ آتھیں کان اندھے بسرے ہیں کہ حق سیر دیکھتے انہیں سنتے۔

ا۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ جس معل سے اللہ رسول کی پھان نہ ہو وہ بے معلق ہے۔ اصل معسود وہ ہیں یہ بھی معلوم ہواکہ ان کی پھان محل معل سے نہیں ہوتی بلد رب کے فعل سے ہوتی کہ جانور ہوتی ہوتے کہ جانور ہوتی ہوتے کہ جانور

الفرقانء ۵۸. وفأل النرسء <u>ؠؘڶۿؙۿؙٳڞؘڷؙڛؚؠؽۘڐٛ؋ۧٲڬۄؘٮٛۯٳڶؙۮؾؚڮػۘؽڡؘٛڡۘػٵڵڟؚڷ</u> بكران سے بھی برتر قمراه ك اسے ميرب كيا تم نے اپنے رب ور ميمان كركيسا بجيلال مایدت ادرائر با بنا تواسع تعبرا با بواكرد بنات بمريم في مدن كواس بر دليل كيا ال بھرم نے آ بند آ بند اسے ابنی المرت میٹا ت<sup>ی</sup> اور و بی سے حیں نے دا**ت کو ت**ہا *ہے* البُّلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارِ نُشُورًا ® لتے بروہ کیا کہ اور بیندکو آرام ک اور و ب بنایا انتخا کے لئے ال اور وہی ہے جس نے ہوائیں ہمیمیں اپنی دحت کے آ مجھ فردہ سناتی ہوا۔ ت وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءَ طَهُوَرًا ۞لِنَحْوَ وَالرِّنْاصِ السَّماءِ مَاءً طَهُوْرِا ۞ لِمَحْرِ بِهِ بِل لَا تَقْبَيْنًا السَّماءِ مَاءً طَهُوْرِا ۞ لِمَحْرِ بِهِ بِل لَا تَقْبَيْنًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بَمْرِ كُوا وَرَا سِيهِ كَانِينَ إِنْ بِنَائِ بِوَئِ بِسِتَ سِي جِرْ إِلْ أَوْرَا مِيُونَ كُونَ اوْرِجَيْك ڝؖڗۜڣ۬ڹؙۜ؋ؙؠؽؘ*ڹٛ؋*ؗؠٝڶؚؽۘۘۘڹػۯۏٲؖڣؙٲڹٙٲڬؿٚٵڵؾٵڛٳڵۘٳڴڡؙۏؙڗؖٳۛۨ م نے ان میں یا ن کے بھیرے رکھے لا کروہ دھیان کریں، توبہت و کوں نے نہ<sup>ا</sup> ناگرنا شکو ۅۘڷۏۺؚؠؙڹٵڷؠؘعؘؿؘٵ<u>۫</u>ؽٷڷٷۯڽڎؚؚۛڹۜۏ۫ڹؖڔٳؖ۫؋ۜ۫ۜڣؘڵٲؿؙڟؚۼ كرنا اوداكريم جلبت قوبربتي عن ايك ودسناف داله بميسية شك تولا فرول كاكب : مان اور اس قرآن سے ال برجاد سمر بڑا جاد ال اور وی ہے جی تے ١١٠١ أورورد المارد والما المارا والمارا والماراوة مرج البحرين هتاعت بفرأت وهتا وللخاجأبخ مع ہوئے رواں کے دومندر و معشا سے بنا پر خرس اور یکاری ب بنایت فخ

رب کی تنبیج کرتے ہیں ' جارہ دینے والے مالک کی پھان و المامت كرت بيد نفع نقسان كى ييزس مان بهائة بن اپنا کمر پھانے میں مرکفاریہ کھ بھی نمیں جانے۔ ۲۔ معلوم ہواکہ حضور نے رب کو دیکھا اور تمام محلوقات بنتی مولی الماحل کے ہے۔ کو کلہ حضور اول الحلق میں- مرجیز آپ کے سامنے ٹی' اس کئے حضور نے کمل وی کے موقعہ بر معرت جرل کو پھان لیا کہ یہ فرشتہ ہے اور جو کھ بول رہا ہے وی الی ہے ورند اگر حضور کو جریل ک كيان نه بوتي تو آيت إخْرَابائيم دَيْكَ يَكِيْنُ نه ربتي ال خیال رے کہ رات زعن کا ساب ہے۔ بینی ہم نے رات ك وقت عالم من زين كاساب وسيع كرواجس س اندهرا ہو کیا۔ ہے۔ اس طرح کہ مورج لکا بی نیس یا مورج تو لكا محر اندميرے كو دور نه كريا۔ رات نه جاتى ون نه آ آ۔ ۵۔ اللہ تعالی کی قدرت برا یا رات کے آنے جاتے را اس طرح کہ سورج کی رفار سے بد لگ جاتا ہے کہ أب رات قريب آمئي- ١- كد جس قدر سورج چ متاكيا اندهرا دور ہو آمیا۔ رات مہلتی می اس آبطی می محل رب کی محمت ہے۔ ٤ ۔ اس طرح که دات برے بھلے آرى اور اقتص برے افعال كو چميالتى ب- خيال رب ك يىلى يردو سے مراد شرى يردو سي - اندا رات ش مى لہاں پہننا فرض ہے۔ رات کے اندمیرے بی جھے نماذ نس برد کتے۔ ٨ - نيد وام كے لئے جم كا آرام ب اور خواص کے لئے روح کا آرام مک وہ خواب میں اللہ رسول کی زیارت کر لیتے ہیں اے کد دن عمل کام کاج کرو رزق کی طاش کرو' ایسے عل مرکر قیامت می انھو کے الد قرآن شريف ي رحمت كي بواكو رياح اور خنب تری ہواکو رئے سے تعیر فرایا جاتا ہے۔ اندا سال ریاح ے مراد رحت کی ہوائیں ہیں جو بارش لاتی ہیں ' محلوق کو آرام پنیاتی میں میے کہ اگل آیت سے معلوم ہو رہا ب- ١١ - آسان كى طرف سے يا آسان كے سب س اس طرح کہ سورج کی مری سے سمندر کا پانی بھاپ بتاا۔ اور پھر اس جماب کو اوپر افعا کر جمایا۔ پھرٹیکایا۔ سجان اللہ!

ار بہر کی بہت وریا کی ہوا کہ بارش کے پانی سے وضو اور طسل درست ہے۔ نیز اس پانی سے جو بارش کے پانی کی طرح مطلق ہو اس خیال رہے کہ بارش کی برکت سے کتوؤں' آلابوں' دریاؤں میں پانی آیا ہے۔ اس لئے ختک سالی میں یہ تمام ختک ہو جاتے ہیں اور بعض جگہ بارش کا پانی بی بیا جاتا ہے' لڈوا آیت صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ کہ مجمی کمیں یارش ہوتی ہے اور بھی کمیں۔ اور باری باری سے آتی ہے۔ ایسے بی قرآن کریم رحمت کی بارش ہوتی ہوتی کو علیمدہ علیمدہ مصد وقت ہوتا ہے۔ ایسے بی قرآن کریم رحمت کی بارش ہے' ہرایک کو علیمدہ علیمدہ مصد وقت ہے اور تم خاتم النہین وقت ہوتا ہوں میں کہتا ہوتا۔ ان سے علیمدہ رہنا۔ ان سے دلی

(بقید صفی ۵۸۰) محبت ند کرنا۔ کفاریس گر کروین پر قائم رہنا۔ خیال رے کہ یمان جمادے کموار کا جماد مراد نمیس کیونک سورہ فرقان کیہ ہے جماد مدیدیں فرض ہوا۔

ا۔ سندر کا بعض حصد کھاری کروا ہے اور بعض میں اور بیش کھاری جی میں اور بیٹھا کھاری جی محلوط نہیں ہوتا مالا تکد پائی فطری طور پر رل مل جاتا ہے۔ اس جی رب نے اپنی قدرت کالمد کا اظمار فرمایا ۲۔ لیجن مال باپ کے نطف سے کہ باپ سے باغ الد کا اظمار فرمایا ۲۔ لیجن مال باپ کے نطف سے کہ باپ سے بے نہ

ك مال عالى الم قاعد عد معرت أوم وا و عيلى علیم السلام علیمه میں قرآن بی نے علیمه کیا ہے قانون اور بے قدرت کھے اور قانون کے ہم پایند ہیں رب سي \_ عيني عليه السلام ك لئ رب فرما آ ب-إنَّ مَثَل عِيْنِي مِنْدُاللَّهِ كُمِثُّلِ ادْمٌ خُلَفَتْ مِنْ تُرَابِ مُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ مُنْكُون قانون يه ب كر المل جلاوى - قدرت يه ب ك معرت خلیل کو نه جلا مکے۔ رب کو قانون کا پابند نه جانو- مارا فرض ہے کہ تانون پر مجی ایمان لائمی اور قدرت پر مجی اس یا که تساری تسل ملے اور تم مانوروں سے متاز ہو جاؤ سے لینی ان کی مبارت سے فائدہ سی اور ان ک عبادت ند کرنے سے نتھان نسی۔ بلکہ معالمہ برتکس ہے۔ کہ ان کی ہوجانہ کرنے سے قائدہ ہے اور کرنے سے انتصان ب ورنه بقرا ورخت الهائد مورج وغيره س بت فائدے وینچے ہیں۔ فیذا آیت پر یہ اعتراض نیس ہو سکا کہ رب نے ان فائدہ مند چزوں کو بے فائدہ کول فرالا۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ کفرو شرک کرنا مشیطان کو بدد ویٹا ہے اور رب کا مقابلہ کرنا ١- حضور جنت کی بٹارت جنم ے ور سائے ہیں۔ آپ کمی می کی بشارت سی ویت کو تک آب کے بعد کوئی نمی نمیں آئے والا۔ اندا اس آے ہے قاریانی ولیل نمیں کیڑ کیتے کیونکہ یمال بشارت کو ڈرانے ی کے ماتھ ذکر کیاہے نہ کہ تعدیق کے ماتھ ۔ جمال حضور ک کی قدید ہا کا بکر سرائی ان رہار ہے کا بکر تعدید تا ہ کی تصدیق کا ذکر ہے وال بشارت کا ذکر شیں ہو آ۔ 2-يعن تسارا بدايت قول كراينا اور رب كالمطيع بن جاناى ميرا اج ب ك رب تعالى مجمع اس ير اجر دے كا- يى مطلب أس آيت كاب- ما سَانتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمُ مِنْ جو اجر من تم سے جابتا ہوں وہ تسارے عی لئے مغید ہے۔ لینی تمهارا ایمان قبول کر لینا۔ ۸۔ یمان تو کل سے مراد شرمی توکل ہے۔ یعنی اسباب پر عمل اور خالق پر نظر ر كهنا وكل طريقت كاترك اسباب ب و ١٠ يين جدون کے بقدر۔ ورند اس وقت سورج ند تھا۔ ون رات سورج ے بنتے میں اس ملت میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کی کام میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ اظمینان سے کام اچھا ہو ؟

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِثْرًا مَّحْجُورًا هُوهُوا الَّذِي اور ان کے نگا یں بردہ رکھا اور ردی ہو ل آیا گاور وہی ہے جس نے خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فِجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا وَكَانَ رَتُكِ یا ن سے بنایا ہوی ط بھراس کے دشتے اورسسرال مقرر کی تا اور تبارا رب وبريراط ويغبن ون حن دون الله عالا يتفعهم ولا قدت داد ہے اور اللے کے سوا الیوں کو بادیفتے ہیں جو ان کا بھا را بھ ذ کریں کہ اور کافر آبے رب سے مقابل ٹیطان کو مدد دیّا ہے ٹھ اوریم نے جس مجیما مَثْرُ فُوشَى اور ڈرمنا تال م فراؤ بیں اس برم سے کھا جرت بنیں۔ ما تکہا کے ی طرت داہ ہے ۔ ادر تیمرہ سر محرو امسی نرندہ بریو ممبئ : مرے گا اور اسے سرائتے ہوئے اس کی پاک بولو اور وہی کا نی م اینے بندوں کے کمنا برں یم فیروار جس نے آ مال وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُما فِي سِتَنةِ أَيّاهِم ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى ا در زنتن ۔ اور ہو بکر ان کے درمیان ہے بھر وق جی بنائے کہ بھر اش بد العرنِّنِ الرِّحَونِ فَسُئَلْ بِهِ خَدِبْبِرًا ﴿ وَإِذَا فِنْكُ لَهُمُ امتوی فرایا بیدااسی شال کوانی ہے وہ بڑی مروا لا توسی مانے والے سے اسکی تعربیت التبعُدُ وَالِلرَّحْلِ قَالُوُاوَمَا الرَّحْمِنُ أَنْسُجُ مُ لِمَا پوچھ ٹھا ورجہ۔ان سے کہا جائے وحمٰن کوسیڈ کو وال کھتے ہیں گئن کباہے کیا ہم سہرہ کو ہیں جسے

ہ مل میں اس قرآن پڑھے والے اللہ کی تعریف اور اس کی حمد رسول اللہ سے ہوچھ کہ رب محمود ہے اور حضور احمد ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی تعداللہ ہو جو کہ رب محمود ہے اور حضور احمد ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی تعداللہ ہو تھو کہ اس کے اور حضور اس کے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اا ۔ اللہ کے لئے نماذ پڑھو۔ یہاں سجدہ سے مراو ہوری نماز ہے چو تکہ سجدہ نماز کا اعلیٰ رکن ہے اس لئے اس کا ذکر ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار عبادات کے مسلمہ ہیں عنداللہ ان پر فرض ہے کہ ایمان لا کر نماز پڑھیں۔

ا معلوم ہواکہ پنیبر کی تعلیم بدنعیب کے لئے زیادہ مرائی کا پاعث بن جاتی ہے۔ جیے سوری سے چھادڑ کی آ کھ اندھی ہو جاتی ہے اس سراج سے مراد آپ روش' منیرے مراد دو سرے سے دوش' سورج خود روشن ہے جاند سورج سے روش' اس لئے رب نے سورج کو سراج فرمایا اور جاند کو منیر' خیال رہے کہ رب نے سورج کو بھی سراج فرمایا اور جاند کو منیر' خیال رہے کہ رب نے سورج کو بھی سراج فرمایا اور ہارے حضور کے تشریف لاکرون کو بھی سراج فرمایا اور ہارے حضور کے تشریف لاکرون تامیل اور ہارے کے سورج کے افول کو بھاتا ہے مگر ذروں کو چھاتا ہے۔ حضور نے انبیاء کرام کے دین منسوخ کے مگر علاء و اولیاء کو جھاتا ہے۔ حضور نے انبیاء کرام کے دین منسوخ کے مگر علاء و اولیاء کو جھاتا ہے۔ مناور نے انبیاء کرام کے دین منسوخ کے مگر علاء و اولیاء کو جھانا۔ شعرنہ۔

خیال رہے کہ جاند سورج وغیرہ آسان کے تھیرے میں ہیں ند کہ آسان کے جرم میں۔ ان سے آسان بہت دور ہیں۔ ۲۔ اس طرح کہ رات ون کی اور ون رات کا خلیفہ ہے كه رات من أكر عبادت ره جائة تؤون من قضا كرلواور ون کی رات میں (خزائن العرفان) ون رات کا آگے چیمیے آنا جانا قدرت کی ولیل ہے۔ اس یعنی عالم کی چیزوں سے بورا فائدو مومن عاقل افعالاً ہے۔ کہ ان کے وربعہ سے اے معرفت ائی مامل ہوتی ہے۔ فاقل ان میں تدبر كرنے ہے بالكل كورا رہتا ہے۔ مومن كے لئے عالم كا بر زرہ معرفت الی کی تتاب ہے ۵۔ بعنی مومن کی رفتار تواضع اور انکساری کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ چلنے ہیں نگاہ نیجے رکھتے ہیں' ہم آہت قدم زی ہے ملتے ہیں' جو آ كَمُنْكُمُنَاتِي \* زور سے ياؤں مارتے \* اکرتے افراتے ہوئے نیں ملے۔ ٢ ۔ اس اسلام سے مراد متاركت كا سلام ب نہ کہ تحیت کا جیے کما جا آ ہے کہ مجمع دور بی سے ملام ب اور بر زم مختلو این نس کے معالمہ میں ہے۔ اگر الله رسول كى عظمت كامعالمه آيزے تو پر مختى كرنى لازم ے رب فرما آ ہے۔ اینڈا ائفار کا اس سے دو سند معلوم ہوئے ایک یہ کہ نماز تھ بہت اعلی عبادت ب دوسرے بدك نماز من عجده اور قيام بت اعلى ركن ب\_ تيرے يدك تجدي كه دير عبادت كرني تمام رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ ۸۔ تعنی مومن باوجور بست عبادت اور ریاضت کے دوزخ سے بناہ مانکتے ہیں۔ اپنی عبادت پر فخرو ناز نسیس کرتے۔ بلکہ جس قدر ایمان قوی ' عبادات زياده اى تدر خوف الى زياده ٩- يعنى دوزخ اس کے لئے مذاب کی جگہ ہے جس کا وہ نمکانہ ہے روزخ میں رہے والے فرشتے یا جنتی لوگ جو دوزخ سے منار مومنوں کو تکالنے جائیں کے- ان کینے عذاب ک بك نيس وال اسراف يا تو ناجائز مبكه مال فرج كرنا ب-

**DAY** وقال الذين ١٩ تَأَهُّرُنَا وَزَادَهُ مِنْفُورًا ﴿ نَا لِكِنَا لِكَالِّذِي جَعَلَ فِي السَّمَا إِ تم ہوا دراس علم نے انیس اور برکت بڑھا یا ن بڑی بوکت والا ہے وہ جس نے آسان میں ؠؙۯؙۅؙڄٵۊؘؘۜجَعَلَ فِيهَا۠ڛڒؘڿٵٛۊؘۜۊؘؠٙٵؖڡؙٞڹؽڔؖٵٛٷۿۅ۫ٳڷڹؘؽ برج بنائے اور ان کر چراغ رکی اور جمکتا بھا عرف اور وہ ی ہے جس نے جُعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهُ إِرْخِلْفَةً لِّومَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَّ كُرَّا وْ رات اور دن کی برل رکھی ت اس کے اے جودمیان کرنا ہا ہے یا اَرَا دَشْكُوْرًا@وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى شکر کا ارادہ کرے کے اور رخن کے وہ بندے کر زین بم ابرتر بطنة الْأَرْضِ هَنُونَاوَّ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُوُنَ قَالُوْاسَلَمَّا ۞ ہیں 🚨 اورجب جا بل ان سے یا ت کوتے ہیں توکیعے ہیں ہس سلام ت ۅؘٳڷڹڔڹؽؠڹؿؙۏٛؽڶؚڔؾؚؠٛۺؙۼۜڰٲۊۜڣؽٳ۫ٛڡۘٵڰۅٲڵڹؚؽ<u>ڹ</u> اور وہ جو رات کا شتے ہیں اینے رب کے لئے سجد سے اور قیام میں ٹ اور وہ جو يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَثَاعَنَ ابْجَهَنَّهُ إِنَّ عَنَا الْمُ الْمُ و من کرتے ہیں اے بعادے رب ہم سے چھیرو سے جہنم کا مذاب بیٹ ک س کا مذاب ػٲؽۘۼۘڒۛٳڡٵڿۧٳؾۿٳڝ<u>ٵؿ</u>ٛؿۿۺؾؘڨؘڗٳۊؗٛڡٛڨؙٲڡؙؖؖٷؖٳڷڹۣۛڹؽ تکے کا خل ہے کہ بٹ ٹیک وہ بہت ہی بری ممبرنے کی جگہ ہے کہ اور وہ کر إِذَا النَّفَقُوْ الْمُسُمِوفُوْ اوَلَهُ بَقَتْرُوْ اوَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ جب خرج كرتے بين مد سے بڑھے اور ناسكى كريس نادر ان ددنول كنج قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ الْحَكَ اعتدال برریں اور وہ جو اللہ کے ساتھ مسی دومرے معود کو جین ۅٙڵٳؽؙڡؙٚؾؙؙٷ<u>ۘۛ</u>ڹٙٵڶتۜڡ۬ٚڛٛٳڷؿؘؽڂڗؖڡڒؖٳٮڷؗڎٛٳڰٳؠٵڶٛؖؖ پلو بھتے لئے اور اس جان کو جس کی اللہ کے حرمت رکھی 'احق نہیں کارتے تھ

یا جائز جگہ ضرورت سے زیادہ خرج کرنا۔ اللہ تعالی کے مقرر کئے ہوئے حقوق میں کی کرنی تنگی ہے ان دونوں سے پچنا چاہیے۔ خیال رہے کہ نیکی میں بہتا خرج کرہ' امراف نمیں۔ کسی نے ایک بزرگ کو بہت خیرات کرتے دیکھ کر کما۔ لا خینر نی اشٹون بینی اسراف میں بھائی نمیں۔ فرز جواب دیا۔ لاشٹون نی کھنیز بھائی میں امراف نمیں۔ اا۔ یعنی کفرد شرک اور بد عقیدگی ہے دور رہے ہیں۔ خیال رہے کہ شرک کاذکر فرمایا کیونکہ یہ بدترین بد عقیدگی ہے۔ باتی بد عقیدگیاں اس کے ماتحت اور اس کے آلج بین ۱۲ ، غیر محترم انسان کو قتل کرنا' اس طرن محترم جان کو جن پر قتل کرنا جائز ہے۔ لنذا کافروں کو جنگ میں ماد نا جلال ہے۔ مسلمان ڈاکو' زانی کو مار یا ا۔ اگر یہ کناہ طال جان کر کئے تو کافر ہوا۔ اور کافر دوزخ میں بیشہ رہ گا۔ اور اگر حرام جان کرکئے تو بہت بھتے میں دوزخ میں رہ گا۔ پہلے معی زیادہ فلاہر ہیں کیونکہ آگے توبہ کے ساتھ ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ قتل سے بھی توبہ ہو سکتی ہے گر حق اللہ میں بخت میں بندے سے معافی حاصل کرنی ضروری ہے۔ یا یہ کموکہ مقتول کے وارثوں کو خون مباویتا' ان سے معافی جاہتا قتل کی توبہ ہے سہ اس سے معلوم ہواکہ توبہ کے لئے ضروری ہے کہ آئدہ ممل بدل جادیں۔ گزشتہ پر شرمندگ ' آئندہ گناہوں سے بچتا' توبہ کے دو بازد ہیں ۲۔ یا اس طرح کہ توبہ کی برکت سے آئدہ نیکیوں کی توفیق وے گا۔ اور بندہ رب کے فضل

ے کناہوں کے بقدر بلکہ ان سے زیادہ نیکیاں کر کے گفارہ کناه گزار کر مرے گا۔ یا اس طرح که قیامت میں اس کو ہر مکناہ پر نیکی دے گا اپنی بندہ نوازی ہے۔ محربیہ ممناہ کا موض نہ ہو گا بلکہ مخناہ کی تید لمی ہوگی۔ جسے یارس سے آنبہ سونا بن جا آ ہے ' یا نمک سے شراب سرکہ موجاتی ہے ۔ ایعن می وب اس کی ہے جو وب کے بعد افعال مجی نیک کرے۔ کردار گفتار کے موافق ہو جائے ۲ ۔ اس طرح کہ جموثے ید کاروں کی مجلس سے دور رجے ہیں۔ انسی جمونوں کی موای دینے کی نوبت می نسیں آتی۔ اس کئے علاء فرماتے میں کہ بد غربول کے وعظ شنے نہ جاؤ۔ کافروں کے میلے فيا سے دور رموك يہ تمام چزي زورين - ٤ - يعن وه ری مجلس میں شرکت نمیں کرتے۔ اگر راہ گزر میں برے ال ماكس تواية كوان سے بچاتے موئ لكل جاتے ہيں۔ ند وبال کرے ہوں 'ندان سے دائنی ہوں ۸۔ اس سے رو سنلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآنی آیات میں یا تو خود غور و فکر کرنی لازم ہے اگر اس کی المیت رکھتا ہو' ورنه غور و محكر كرف والول كي تعليد كرني ضروري ب-رب فرامًا ب- فشنُوااحُل الذكر الْ كُنْمُ لا مُعَلَدٌ ق روسرے یہ کہ قرآنی ادکام سمجھنے میں مقل سے یا تھاید سے کام لو اور صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم کی غلامی میں عقل کو ترک کرو۔ ع عقل قربان کن یہ پیش مصلیٰ۔ رب فرما مَّا عبد خاكاتَ يَشَوُّمِنِ وَلَا مُوْمِنَهُ إِذَا قُعَنَى اللَّهُ ور عُولِهَ اللهِ أَنْ يَكُولُ لَهُم المِيزَةُ ٥٠ يعني مم كو الي تيك و صالح اولاد اور بیوی مطا فرما جن کی نیکی دکھ کر جاری المحميس معندي اور ول خوش مون- خيال رب كه اولاد کے تقوی اور یر بیز گاری ہے مومن ماں اباب کی قبر بھی المندى مو جالى ب اور ائيس قبريس جنت و راحت لمق ے کہ ایک اولاد کی ہر نیکی سے ورجے بلند موتے رہے میں ١١٠ اس سے معلوم بواك ويل پيوالى الكنا مجوب ب- دنیادی سرداری بحی بوقت ضرورت مانکن جائز ے ببكر نش كے لئے نہ ہوا فدمت طلق كے لئے ہو۔ معرت يوسف في إوشاه معرت قرالي و يُعَلَيْ عَلَى عَدَاتِي

الفرقأنءه 214 وقال الذين ال وَلا يَزْنُونَ وَمَن تَفِعُلُ ذُلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَضْعَفْ اور بدکاری بنیں کرتے اور ہو یہ کام کرے وہ منزا بائے گا بڑھایا ہائے گا له العناب بوم القبيمة و يخلل فِيه مهانا ﴿ الْأَ اس بر مذاب قیامت کے دن اور بیٹر اس میں ذلت سے سے گان مگر جو تو یہ کرے نہ اور ایمان لائے اور اچھا کا اگرے تا توالیوں کی برایوں کو للهُ سِيبًا نِهِمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا رَجْعَيًا @وَمَنْ الند عيداً يُول سَد بدل فيدك لا فالله كفت والاجر بان بصر اور جو تَابَ وَعَلَى صَالِحًا فَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ فَ اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ توب كرے اور اچھا كا) كرے تووہ اللّٰد كی طرف ربوع لا ياجيس جابيتے تھی ھ لَا بَشِهَاكُ وَنَ الزُّوْرَ لَ وَإِذَا مَرُّوْوَا بِاللَّغِوْمَةُ وَالْوَالِمَا اورجو تبون كاي بنيس ويتقد اورجب بهوده بركزرت بيما بن موت بنيها ي كزرجات ابْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِالنِّنِ رَبِّرْمُ لَمْ يَجْزِرُّوْ اعْكَبُهَا صُمَّا بیں رُ اوروہ کر جب انہیں ابھے رب کی آیتیں یاد دلانی جائیں تو ان ہر بہرہاندھے ہو وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُوْنَ رَبُّنَا هُبُ لَنَا مِنْ کر بنیں گرتے شہ اور وہ جو برض کرتے ہیں اے بات رب بسی سے ٳڒۉٳڿؚڹٵۉۮؙ؆ۣؾ۬ڹڹٵڠؙڗؘۊؘٲۼؽؙ<u>ڹ</u>ۛۅۜٳڿۘۼڶڹٵڵؚڶؠؙؾؘۜڣۣڹؽؖ بماری بیبیوں اور ہاری اولاد سے آئنکسوں شک محفظ ک کے اور بھیں بر بیزگاروں کما پیشوا بنائه ان کوجنت کاسیے او نِما پاہ فا د انعام سطر کا لا پدوان کےمبرکا W. ( 2 9 2 / 8 / b / 3 / 2 / سخيليين فيهاحسنت مستفرا ا ور با ن خبرے اور ملا کے ساتھ انکی بیٹوانی ہو گی کا میشہ اس میں رجی ع کے کیا ہی انبی تھیرنے

افزنن مدیث شریف میں جو اس کی ممانعت آئی اس سے مراد اپنی نفسائی خواہش کے لئے سرداری ما کمنا ہے۔ رب فرما آئے ہو اس کی ممانعت آئی اس سے مراد اپنی نفسائی خواہش کے لئے سرداری ما کمنا ہے۔ رب فرما آئے ہو اس کی ممانعت آئی اس سے مراد اپنی اولاڈ بیویوں کو بھی نیک بنایا۔ ۱۳۔ کہ فرشتے ان کے مرتے وقت ان کی چیوائی کریں گئے۔ انہوں نے املی میں داخلے کے وقت ان کی موت کا وقت شادمائی اور خوشی کا وقت ہو گا۔ اللہ تعالی محمد کریے آمن یا رب العالمین بعدہ حسب کرے۔ آمن یا رب العالمین بعدہ حسب کا اللہ علید وسلم۔

ا۔ بین بنت سے قائدہ وی افعائم سے جنس وہاں رہنے کی جکہ مل جائے۔ ورنہ کافر کو بنت قبری دکھاکر چمپا دی جائے گی جس سے اس کی حسرت اور بوجہ جائے گی۔ ۲۔ گی۔ ۲۔ بین جو رہب کی حبات کی جس سے اس کی حسرت اور بوجہ جائے گی۔ ۲۔ گی۔ ۲۔ بین جو رہب کی حباب قدر بھی ہے حزت بھی۔ رہب فیا کہ متلی و عابد مومن کی وہاں قدر بھی ہے حزت بھی۔ رہب فرما آپ بعد خور ہے۔ اس می خرابیان قامل قدر جیزہ۔ شعوفور الداکر نہ ہو انسان می جلوہ کر: کیا قدر اس خمیرہ ماہ و حدر کی ہے۔ تندا انسان کی قدر و عزت ابھان و عبادت سے ہے۔ ۲۔ ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو بھیے یہ تمام

وظالدين ١٩ ٢٠٠٠ النعواري وظالم النعواري وظالم النعواري وخلافة والمحافة وال

وروه وه الروه بروه به المارية الروم والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية وا

الله المنظمة المنظمة المنظمة المؤلفة المؤلفة

نبول کے مردار ہی ایے ی ان کے محر کفار تمام كافرون سے برتر اور ان كى مطبع امت تمام امتون سے ياج بره كرب ٥- يعن لازي اور واكى عذاب يا ونيا من جك له تا بدر وفیرو کے موقد پر یا قبریس یا میدان محشریس یا دوزخ مل کنے راب سورہ شعراء کی ہے آخری جار آجوں ك سوال وَالنَّفَرَآءُ مُنْفِقَهُ الْعَادُنُ عِيدًا تَرْ مَك وه مدنى عد روشن كماب سے مراد قرآن كريم ہے۔ جو نك قرآن كا كتاب الله مونا بالكل ظاہر تھاكه تمام عرب اس كے مقابلہ ے عابر آ مجلے تھے اس لئے اے روش فرمایا کیا۔ ۸۔ اس مِن محبوب صلى الله عليه وسلم كى انتمالي محبوبيت كا اللماد ہے۔ ساتھ ی حضور کی تطوق پر انتمال کرم نوازی کا ذكر ب- حنور امت ير كريم اور رب تعالى حنورير كرم- يعني اس محوب! كيا تم ان ك ايان تول نه كرنے كے فم عن الى جان دے دو كے بركز فم ند كرو-خیال رے کم حضور کو باقیامت مارے مناموں پر صدمہ ہوتا ہے۔ رب قرباتا ہے۔ مذیر ملین مامنتم ہے۔ جب کفار کمہ حضور پر ایمان نہ لاے تو حضور کو ان کا کافررہتا از مد شاق گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن میں فرایا میاک ان کے کفرر فم نہ کریں۔ آپ اپنا کام یعنی تبلغ كر بحد برايت ويا اداكام ب- خيال رب كه اس جك آيت ے مراد يا توكول آساني آفت ب يا عالم فيب كا فاہر فرا دینا جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ایسے مجوری ایمان کا اعتبار نسی ہو آ۔ (روح وفیرو) ۱۰ خیال رہے کہ تھیجت کا ان کے پاس آنا نیا ہے ورند قرآن کریم کلام الله قدیم ہے۔ اا۔ یعنی کفار کے کافر رہنے کی وجہ سے کہ وو قرآنی آیات کو بے توجى سے ختے ہیں۔ سرك كان سے سنتے ميں ول ك كان سے نميں فيق اس سے معلوم مواكد قرآن كريم كو توجہ سے سنتا چاہے۔ خلات قرآن کے وقت سب ر مُتی اے توجی کفار کا عمل ہے۔ جمال مسلمان این کاروبار میں لکے ہوں۔ قرآن کی طرف توجہ نہ کر کئے موں وہاں بلند آواز سے تلاوت قرآن منع ہے۔ ١٣ ۔ يعنی

بدر کا یا موت کا' یا قبریا حشر کا عذاب منقریب آیا جاہتا ہے سال انسان کے جوڑے' ز' مادہ سعید وشق کالے گورے میوانات کے جوڑے منید معنز' طلال حرام نبا آت کے جوڑے' قائمہ مند نقسان دہ' یا ہر نبات میں نر و مادہ ہے۔ ان تمام جو ژوں میں اجھے بھی ہیں' برے بھی' ان سب کا خالق رب ہے مگر اچھوں کا ذکر فرمایا' ان کی عزت افزائی کے لئے سماے کہ پانی' زمین' سورج' ہوا ایک محران سے پیدا ہونے والی چزیں مختلف اس سے رب کی قدرت کاملہ معلوم ہوتی ہے ا۔ کو نک اے مجبوب بوتم پر ایمان نہ لایا وہ کمی چڑکے ذریعہ رب کو منج طور پر نہیں پہپان سکا۔ ان بی بو آپ کی مان لیں میے وہ تو رب کو پہپان لیں میے۔ اس لئے اکثر فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ اس کے اس کے اس کئے اس کے بیاں میں بیرے ہے۔ اس کر فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ اس میں بیرے ہے۔ اس کو مزا دیتا رب کی مزت و عظمت کا ظہور ہے۔ نیک کاروں کو جزا دیتا رب کی رحت پر منی ہے۔ مور وادی ایمن میں امرین سے معرکو جاتے ہوئے جب کہ انسی نبوت مطافرائی می مار کو جاتے ہوئے جب کہ انسی نبوت مطافرائی می مار کی اس انسی نبوت مطافرائی می میں میں تبلیوں کے لئے می تھا اس لئے

الثعراء

ائس کا ذکر فرملا ۵۔ یہ خوف معنی اندیشہ ہے۔ یعنی موزی کی ایزاء کا زر۔ یہ خوف نبوت کے خلاف نس اور لاخون مليهم بي جو خوف اطاعت مرادب يه خوف ني ولي كو بركز نيس موسكا - فقدا آيات بي تعارض نيس ١-ا موی علیه السلام نے معرت بارون کی نبوت کے لئے تین کا دون کی نبوت کے لئے تین کا دون کی نبوت کے لئے تین کا دون ک وجوہ مرض کے۔ فرعون کی ایذا کاؤر۔ فرعون کے جمالانے کے موقعہ برول کی علی یعنی زیادہ جوش اور بہت رنج جس ے تیلغ می رکوت پیدا ہو۔ زبان شریف کی لکنت جس ے بات ساف نہ کی جما سے۔ تغیر تور المقیاس می فرمایا که ول کی عظی سے مراد جرأت کی کی ہے ، او میری دو کریں۔ اس سے مطوم ہوا کہ اللہ کے بندول ے مددلینا سنت انبیاء ہے۔ اسے حرام یا شرک کمنا مخت جمالت ہے۔ یہ مجمی معلوم ہوا کہ نبوت بعض انبیاء کو دعا ے ملی جیے حضرت بارون اور حضرت نوط علیما السلام-٨ - قبلي كا تملّ لهد سے معلوم ہوا كد اس قبلي كا تملّ شرمی جرم نہ تما بلکہ فرمون کا قانونی جرم تما۔ ۹۔ خوف بت هم كا ب- خوف انت اور خوف عظمت ي ك ول م كلوق كا فوف ازيت بو سكا بد فوف عمس سي ہو مکا۔ نوف انت نفرت کا باحث ہے' نوف معمت اطاعت کاموجب ہے۔ ہم مانپ سے ڈو کر بھامتے ہیں۔ مویٰ علیہ السلام کو فرعون کی افعت کا فوف تھا نہ کہ عقمت کا ۱۰ بعن اب سے نہ تماری زبان می لکنت رے کی نہ ول میں علی اور نہ اے تم پر تاہد مو گا۔ اس ے مطوم ہواکہ تغیر کو تھے' بسرے' ول تھ سی ہوا كرت\_ يه بمي معلوم بواكه ان ير رب تعالى كى خاص نكاه كرم بوتى بـ رب اين محوب ملى الله عليه وسلم ي قرما آ ہے۔ غانك باويننا الله يه معلوم ہوا كه رب ايخ ہاروں کے ماتھ اور ان کے پاس ہوتا ہے اگر رب کو وصورتا ہو تو ان مجولوں کے دروازوں پر جاؤ۔ ١٢٠ اس فرعون كا نام وليد بن مععب تفا- كنيت أبوالعباس اس كى عربار موساتھ سال ہوئی (روح) اس کے نام و عرض اور بھی بہت ہے اقوال میں ۱۳۔ اگرچہ مویٰ و بارون

وَمَاكَانَ اَكْثَرْهُمْ مَقَّ فُومِنِيْنَ ©وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ ا ور ا ق سے اکثر ایما ن کانے والے ہیں ئہ اور ہے ٹمک بھا را رہ خروری و بی حوستہ الا مبر بان بے ل اور یاد کر و جب تھا دے دج موئی کو عدا فرمان ت کا فام وگوں ڸڸڡؚ۪ؽڹؽؗ؋ۊۏؘۛڡۘڔڣ۬ۯۼٛۏ<u>ڽٵۘٳڵٵؾؘۘۛڡٷۘ</u>ؽ؈ؘؙٚٵٛڶؠؘ۠ڝؚۛ کے پاس جا سچو فرعون کی قوم ہے لگہ کیا وہ نہ ڈریں گئے وف کی نے میرے رب من ڈرتا ہوں کروہ جع جشانی عے فدادرمیراسید تنگ کرناہے اور میری ر بان بنیں بلتی لہ تو تو ہارون کو بھی رسول کر شہ اور ان کا جھ ہر ایگ ۮؘڹٛۘۘ۠ٵڣؘٵڣٛٲڹؚٙؿؿؙؾؙڷٷڹ<sup>۞</sup>ڡۜٵڮػڵٲٵۮ۬ۿۑٳ الزام ہے ف تریں ڈرتا ہوں کسیں جھے فتل کردیں کی فرایا یوں بین ف م دووں میں آئیس نے کر جاؤ ہم تمارے ماتھ سنتے ہیں گا۔ توفرون کے باس باولا بھرائ مرائ کرم دونوں اسکے دمول ہیں جورہیے سارے جہان کا تا کو جائے ہمانے بنی سرنیل کو چوڑ ہے گا لولا كيام في تتبيل اين يميل ب بحين ين ذيالا اورتم في بما سه يبال ابن مرك كني بي عُزَارَ عَ قُلْ اور تم في كيا إنا ومكم جوتم في كياك اورتم الاستكر فِرِينَ وَال فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَامِنَ الضَّالِينَ وَ موسی نے فرایا جی نے وہ کام کیا جب کہ مجھے داء کی فجر نے متی ال

212

وقال الدين 19

طبیما السلام دونوں بی رسول تھے لیکن چو نکہ حضرت ہارون موئی علیہ السلام کے وزیر تھے اس لئے رسول و احد ارشاد ہوا ہیہ من کر موئی علیہ السلام معرروانہ ہوئے۔
آپ پشینہ کا جب زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ دست مبارک میں مصافحا۔ مصائے کنارے پر زنیل تھی۔ جس میں سنرکا توشد تھا۔ اولا معرت ہارون کے پاس
تشریف لے گئے انسیں اپنی رسالت کی خردی اور خوشخبری وی کہ تم بھی نبی کر دیئے گئے۔ فرمون کے پاس چلنے کو فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجہ یہ من کر کھبرائی اور پولیں
کہ فرمون تم کو قتل کرنے کے لئے تساری طاش میں ہے گرموئ علیہ السلام نہ رے۔ صبح کے وقت فرمونی دربار میں پنچے اور رب کا پیغام ویا۔ مار اس سے معلوم
ہوا کہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں۔ فرمون پر بنی اسرائیل کو چھوڑنا واجب ہوگیا تھا۔ ۵ا۔ تمیں سال تک کہ اتنے عرصہ حضرت موئی علیہ السلام فرمون کا

(بقید سند ۵۸۵) کھانا کڑا" مکانات استبال فرائے تھے۔ اس سے چند سنتے معلوم ہوئے ایک بدکہ جس کی کمائی کلوط ہو۔ طال وحرام دونوں سے اس کے کھر کا
کھانا درست ہے۔ دوسرے یہ کہ کفار کا کھانا طلال ہے۔ اگر یہ چنزیں حرام ہو تنی تو رب تعاتی اپنے ہی موٹ علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی بھا آ۔ ہمارے حضور لے
اول عمر شریف سے کوئی حرام چیزنہ کھائی 17۔ یعنی قبلی کو قمل کیا۔ اے کہ ہماری فحت کا شکریہ تو اوا نہ کیا امارے آدی کو مار دیا ۱۸۔ یعنی تجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ
مرددد قبلی میرے ایک کھونسہ سے مرجائے گا خلاصہ یہ کہ میرا ارادہ اے قمل کرنے کانہ تھا کہ ارفادی سکھانے کے لئے تھا

وقال النين ١٩ MAG فَقُرَىٰ تُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبِ لِي مَنِ إِنْ حُكُمًا تویس تبارے یہاں سے محل گیار بہوتم سے ڈوا تو برے دب نے جھے مح عطافوایا ۊۜۘجَعَكِنى مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ® وَتِلْكَ نِعْمَهُ الْمُنْتَعَامَكُمُّا عَلَيَّ ا در جھے بیلمبروں سے کیا کہ اور یہ کوئی است ہے جس کا تو جھ پر احسان ٱنْ عَبَّدُا تَّ بَنِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ فَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ جتا تا ہے کہ قدنے ملام بنا کر د کھے بنی اسرائیل کے فرعون بولا ادرمایے جان کا رب کیا ہے تک موسی نے فہایارب شماؤں اور زعن کا ہے اور بو کچہ ان کے درمیان بیگ اگر مہیں یقین ہوت اینے آس ہاس والول سے بولا کیا تم فورے سنتے ہیں تک مؤسى في حرايا رب تسادا اور بتهادي امط إب دا داؤ وكاث بولا بتهادي يدرول جوبشاری طرف بھیے گئے ہیں خرور مقل بنیں دکھتے کی موسی نے فرمایا دب پورپ استراروي وساله والأوجوبية بداوي ١٠٠٠ اور بھم کا اور بوہ کھ ال کے درمیان ہے اگر تبین عمل ہو نا بولا اگر تم نے میرے سواکسی اور کو خدا عُہرایا تو میں مزور مبیں قید کر دو ں عی ک فرا یا کی اگر چه یم تیرے باس سول روس چیز دول ت کم تو دو اگر كُنُكَ مِنَ الطُّدِ قِيْنَ ®فَأَلْقَى عَصَا هُ فَإِذَا هِيَ نے اینا مقا ڈال دیا جبی وہ

ال اور معرچو و كردين جلاكيال الدين سے معر آتے وقت طور شریف کے پاس اب لین تو جمد رابی برورش کا احمان جمالا ہے اور مجھے ایک قبلی کے مار نے پر الوام وجا ہے اور خود تو نے میری ساری قوم بی اسراکل کو ناحق فلام بنا رکھا ہے اور بڑار ہا بے کناہ بچوں کے خون سے تیرے باتھ آلودہ بیں اس اس سوال سے معلوم ہو آ ہے که فرمون رب تعالی کا مکر قبار خود این تب کو رب العالمين كمتا تما۔ اس كا مقعد بيد تماكد رب العالمين و مي مول اور میں نے تم کو رسول بنایا نسیں۔ پھر تم رسول کیے ہو گئے۔ یا یہ متعدیہ کہ رب العالین کی مفات بناؤ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر محص سے اس کے لائق مختلو كُلُّ عابيه - كو تك فرعون مرف عالم اجهام كو جانا تعا-عالم انوار علم امر عالم ارواح وفيروت بي خراقاء اس نتے موی طید السلام نے صرف عالم اجسام کا ی ذکر کیا۔ اور وہ بھی آسان و زھن اور ان کے درمیان کا جو اے محسوس تفا۔ ورنہ رب تعانی تمام عالموں کا رب ہے اخواہ عالم اجسام موں یا کوئی اور ۱ ۔ يقين استدلالی علم پر بولا جا ؟ ے ای نے اللہ کے علم کو یقین سی کما جا آ۔ مطلب ب بكرات فروندا أرتمي آيات اليدي فوركسة کی الجیت مو تو ان سے رب کو پچانو۔ عد اس وقت فرمون کے آس پاس پانچ سو خاص آدی زیروں سے آرات جزاؤ كرسيول برجيلم تضدان لوكول كاحقيده بد شه تماک آسان و زین کا خالق قرمون ہے کیا وہ آسان و زمن کو دائی مائے تھے۔ قدیم کو خالق کی ضرورت نسی۔ الذا ان كے لئے كوئى خالق نه مائے تھے ٨ ـ يعني أكر تم آسان و زين كو تديم مانع جو توتم اور تسارك باب دارا تو قدیم نیں' یہ تو خالق کے ماجت مند میں۔ اللہ تعالی وہ جس نے حمیس انسی پیدا فرایا۔ اور بالا پرورش کیا۔ ۹۔ کو کله به میرے سوائے دو مرے نہ دیکھے ہوئے کو رب مان رہے ہیں۔ خیال رہے کہ فرعون کاموی طیہ السلام کو رسول کمنا غداق و ول می کے طور پر تھا اور رسو کم کفتے ے اس کا مطلب یہ تھا اگر یہ رسول ہوں بھی تو تمہارے

ہوں گے نہ کہ میرے میں تو رب ہوں۔ معاذ اللہ! ۱۰۔ یعن سورج کا پورب سے نکل کر پچتم میں ڈوبنا اس سے موسموں فسلوں کا بدانا تا رہا ہے کہ یہ قدیم نمیں کی قدرت والے کے زید میں اور ظاہر ہے کہ تو ان کا رب نمیں کیو تکہ یہ تھو سے پہلے سے ہیں " تیرا ان پر کوئی اثر نمیں۔ لنذا ان کے حرکت دینے والے کو رب مان لے بحان اللہ اس کلام سے فرمون کی ہے کمی اور بے بسی اور موئ طیہ السلام کی جیت ظاہر ہو رس ہے کیو تک فرعون نے موئی طیہ السلام کے والا کل کا کوئی بواب نہ وال میں اپنار عب قائم رکھنے کو اللہ یعنی اپنے معزب جو میری نبوت کی کھلی ولیل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تو جھے بفلد تعالی تید بھی نمیں کر سکا۔ رب نے میری خاطب فرمائی ہو اور جھے ایسے معزب بخشے ہیں جن کے سامنے تیری ساری قو تیں " تیج ہیں مقصد یہ ہے کہ تو جھے بفلد تعالی قید بھی نسیس کر سکا۔ رب نے میری خاطب فرمائی ہو اور جھے ایسے معزب بخشے ہیں جن کے سامنے تیری ساری قو تیں " تیج ہیں

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مجزات صرف نبوت کے جوت کے جوت ہے جاتے ہیں کفار کو ہاک کرنا مضود نہیں ہو آ۔ ورنہ مصاموسوی سانپ بن کر فرمون کو ہمی نگل سکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چانہ چردیا کر ابوجس کا جگر شق کر کے اسے ہاک نہ فرمایا۔ یہ ہمی خیال رہے کہ نبوت کا جبوت مجزات سے ہو آ ہے اور کتاب ہونے کی حیثیت کتاب الی کا جبوت نبی کے فرمان سے۔ ہمارا قرآن چو تکہ حضور کا مجزہ ہمی ہے اس لئے یہ اس حیثیت سے حضور کی نبوت کا جبوت ہو خود آپ کی طرف ہوتی سے حضور کی زبان مبارک سے تابت ہے ہو خود آپ کی طرف ہوتی سے حضور کی زبان مبارک سے تابت ہے ہو خود آپ کی طرف ہوتی

تھی ا بدستور رہتی تھی۔ ۱۳ مینی موی ملیہ السلام است روز تک جو فائب رہے کمیں جادو عظمنے مگئے تھے۔ خوب ہے کو کر آئے ہیں۔ یہ اس لئے کماکد کمیں اس کے دربادی این ند لے آئیں۔ سے فرمون نے آج میلی بار ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس سے پہلے مرکام اٹی رائے سے كريا تما (روح) ٥٠ يا كه وه طك معرك جادوكرون كو جع كرين مواد موى عليه السلام كامقابله كرين متعمد به تفاكد اس طرح به ابت كرديا جاعد كد اي كرش نوت کی دلیل نیس موتے سے تو مارے جادد کر ہمی کر لیتے بي محروه ني شين معاذ الله - ١- معلوم مواكه اس زمانے میں جادد کا بہت زور تھا۔ اس کئے ایسا معجزہ آپ کو عطا ہوا۔ جیے مین علیہ السلام کے زمانہ شریف میں طب کا زور تما تو آب كو اى حم كالمعجود وياكيا- أكر كادياني تي ہو آتر اس کے زمانے میں سائنس کا زور تھا۔ جاہے تھا کہ اس کو ای حم کا مجرو ماعد فرع نیوں کے میلے کے ون جاشت کے وقت ٨٠ يعني اگر جادوكر موى عليه السلام رِ عَالِ آ جائي تو بم جادو كرون كي وروى كرت بوك فرعون عى كو رب مانے جائي - وہ جادو كر فرعون كى يوجا كرتے تھے۔ يہ عى بيروى يمال مراد ب ندك ان كو اينا بادشاه مان ليما ادر أكر موى طيه السلام عالب أ جاكي توجم ان کی پیروی ند کریں اور ند فرعون کی عباوت چمو ریں-ای لئے موی علیہ السلام کے عالب آ جانے کا ذکر نہ کیا۔ تج جو اوگ اس نیت سے مناظرہ یکسیں کہ اگر ادارا جموا عالم عالب أحميا و بم بوشي قول كريس ك- ادر أكر دوسرا عالم غالب آيا خواه وه سجا مو تواسے نه مانين- اكر مناظرہ مرف سے کو شرمندہ کرنے کو ہو تو وہ لوگ فرمونیوں کے اس طریقے پر ہیں ا۔ اس کا متعمدیہ تماک مویٰ علیہ السلام کی انباع سے لوگوں کو روکیس نہ ہے کہ جادو گرول کا دین افتیار کریں۔ جادو کر تو خود فرعون کے دین پر تھے۔ اے رب مائے تھے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ حہیں فرمونی وربار میں فاص عزت لے گ- تم سب سے يلے وريار من آيا كرو كے اور سب كے بعد جايا كرد ك-

الثعراء 316 وقال المنتناه ڡؙٵڹ۠ڞؚ۠ؠؽڹؖٛٷؖڗؘڒؘۘٶؘۘؽڹڬۏؘٳۮؘٳۿؠؽۻٙٳٷڸڵؾ۠ڟؚڔؽؽ<sup>ڟ</sup> مرتع ارد إيوكيال اور اينا إلى عن كال توجيعي وه ويحف والول كي كا وم جراع في ال اولا است مرد کے سرداروں سے کرے شک یہ وا نا جارو گرامیں کے جاستے ہیں کہ ں میسا رہے ملک سے نکال دیں اپنے مادو کے زورسے تب ہمادا کیا مٹورہ ہے تک ے اپنیں اورا ن کے ہما <sup>ف</sup> کو *تغرائے ہ*واد *رخروں میں جمع کرنے* دائے جمیج ہے کو وہ نها يهاي الأسلوا ويناس و الأراث ومدہ پوٹ اور اوگوں سے کمالیا کہ تم ہو کے شاید ہم ای ما دوگروں ہی کی بیروی کرش ق اگر یہ خالب آئیں کی بھرجب جادو عم آئے فرمون سے الدائي ہيں ، کم مزدوري مے کی اگر بم فالب آئے بولا ا ور اس وقت تم میرسے مقرب ہو جا ڈ بھے ٹال موسی نے ان سے فرا ڈالو جد تہیں ڈانا ہے للہ تواہوں نے ابن رسیال ورد میا و ایس اور اید فرون کالات کوتم بیشک ماری ای جیت سے الا تومولی نے اپنا عدا ڈالاجو موانک

وزارت تماری جاگیرہوگ۔ یہ اس کے بال انتنائی مزت تھی۔ گر آخر کار جادوگر رب کے مترب بن گئے موی علیہ السلام کے فیض سے المہ اس سے معلوم ہوا کہ ذلیل کرنے کے لئے جادوگر کو جادو کی اجازت دہی یا جمونا کرنے کے لئے نجوی سے قال نکالنے کو کمنا جائز ہے کہ دہاں تبلیغ اسلام اور کفری کزوری دکھانا مقصود ہے ا ورنہ جادو کرانا یا نجوی سے فال کھلونا حرام تھی۔ یماں کہلی صورت تھی کہ جادوگر کہل کی وجہ سے بی مجبور ہوئے۔ ۱۲۔ کیونکہ ہم سادے ملک ہیں چونی کے جادوگر ہیں۔ آج ہم نے اپنی پوری طافت خرج کردی ہے۔ ا۔ بینی ان کی تمام رسیاں العمیاں شہتیر ہو سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تے اسب کو نگل ممیا اور جب موٹی علیہ السلام نے اسے پکڑا تو پھرویے ہی لائمی ہو گئے۔ نہ الم بیوعان نہ وزان زیادہ ہوا کہ جب اواکہ جب انتظام سانپ کی شکل القیار کرتی تھی۔ تو وہ بھی کھائی لتی تھی۔ یہ اس شکل کے اوکام ہے۔ حضور خدا کا نور ہیں۔ آپ کا کھاٹا بھنا سونا جائنا اس بشریت کے ظاہری احکام ہیں ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی علم برا نہیں۔ ان جادو کردے کو ایمان جادو کردے کو ساملوم ہواکہ کوئی علم برا نہیں۔ ان جادو کی عام کی بدولت ملاکم انہوں نے معجوے اور جادو ہی فرق کرلیا۔ باس جادو کردے کو ساملوم ہواکہ نی

211 تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي السَّعَرَةُ الْجِيرِينَ ﴿ فَالْوُآ بنادوں کو تھلنے تکا لے آب محدہ علی کرسے مادو کر عے برے ؙڡۜؾٵؠؚڔۜؾؚؚٲڵۼڮؽڹؙ۞۫ڔؾؚڡؙٛۅٛڛؗؽۘۅۿۯؙۏڹۜٛٷؘٵڶؖٲڡٛؖٛؿؙؖؗ بم ایان لائے اس برجوسل جان کاری جو موسی اور بارون کاری ک فرمون بولا کما ح اس برایمان وی تبل س کے کری مہی اجازت دوں کی بے ٹرکے و تبارا بڑا ہے جرب مؤف تعلمون والافطعن ايبرايام وارجدم بين بنیں مادد سکا یا تواب ما ناماہتے ہو مجھ تسم ہے باتسکی می تھارے ہاتھ اورد وسری طرت کے پاؤں کا ٹون کا ادرخ سب کوسول ودر گا کی وہ بوئے کچہ نقعان ہیں ہم ب ك فرن بطنوا لي بي اله بيس طمع ب كر بادا رب بارى خطامي بخش مسے اس پرکہ ہم سہے بہیلے ایمان 8 ہے شہ اوریم نے موسلی کو دمی پھیبی کراٹوں ہے ؽٲۺڔۑؚۼؚڽؚٵڋؠؙؖٳٞؾؙڰؙؠٛڞؙؾۘڹڠؙۏؽ<sup>ڡ</sup>ڣؘٲۯڛڵڕۘڣۯڠۨۏؽۘ؋ میرے بندوں کوسلے نکل ہے ٹیک تھا اُن بھا ہونا ہے کہ اب فرقون نے بٹرول یک جَعَ كُرِينَةُ وَأَكِيرِ بِيسِيمِ لَهُ كُورٍ وَكُلُّ أَيْكِ مُحْوِدُي جَمَاعِت إِينَ اللَّهِ بيطون حوارتا بجوبيع حتربارون فأحزج اور بے ٹنگ وہ م سیکے ول جل تے ہیں الداور بے ٹنگ م سب چو کنے ہیں ٹک قرم نے ڡؚۜڽؙۘۘۼؖڹؖؾؚؗۊؙۼٛۑؙۏؘؠۣ<sup>۞</sup>ۊٞڴڹٛۏ۬ڕؚۊۜڡٙڨٵۿۭڮٙڔؽؠۣ۞ػڶڸؚڬ انبيل بابرنكانا ثثله بانؤل اورجشول اودفزاً نول اودهمده منكا نول سي للج نيانيا بي

رب کی پیان میں۔ رب وہ بے سے صفرات انجاء کرام و صائحین نے رب مانا۔ کیونک معش قو بھی جاند' مورج کو می رب مان لتی ہے۔ جادو کروں نے کما کہ رب العالمين وہ بے بھے معرت مویٰ و بارون رب مانتے ہیں۔ فرمون یا کوئی اور چزرب نیس ۲- یمان قبل ے مراو افیرے-یعنی تم میری اجازت کے بغیر موی علید السلام یر ایمان کیں لے آئے۔ یہ مطلب لیس کہ فرمون ال جاوو كرول كو ايمان الف كى اجازت دين والاتحا- خيال رے کہ اس موقد پر فرعون نے موی علیہ السلام سے کچے ند کمار یہ ای وعدہ الی کا تلبور تھاکہ فرمون تم سے کھے نہ کر سکے گا۔ ورنہ اس کے نزدیک جادد کروں سے زياده موى عليه السلام كالمصور تماه، رب كادعده يورا بوا ک فرمون نے جادو کروں کو تو سولی دی محرموی طب السلام کو پکے نے کمد سکا۔ ۱۱ مطوم ہوا کہ مومن کی موت عید ے کہ اس کے ذریعہ دہ رب سے ما ہے۔ ای لئے بزر کوں کی وفات کو عرس لینی شادی کہتے ہیں که وہ و مجووں کی مانقات کا ذراید ہے۔ کافر کی موت الی ہے جے ہماے ہوئے طزم کی کرفاری۔ سمان اللہ! ایمان لاتے بی جاود کروں کے ول عن خدا کے سواکس کا خوف ند رہا۔ الکاخوک حکیمہ زقاطہ تجنوبی کا کے تک سب ے پہلے نکل کرنے کا آواب زیادہ ہے کہ چرجو لوگ دیکھا ويكمي يد نكل كري مي ان سب كا ثواب اس موجد كو مو گد آن کا اجر بھی کم نہ ہوگا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ موی عليه السلام يرسب سے يملے ايمان لاتے والے جي-اس ے معلوم ہواکہ مومن کو فیراللہ کا خوف شیل ہو آ۔ ان جادو كرون كو معرت موى عليه السلام كي محبت لمح على ایمان کا انتمائی ورجه ال کید ایک عل دن عل موس-صوفی محالی مابر شمید مو محظ ----

دیں ہم اندر کتب اے بے خبر علم اندر کتب اے بے خبر علم و تعمت در کتب دیں از نظرا ملم و تعمت در کتب دیں از نظرا مد لین نی امرائیل کو لے کر روانہ ہو جاؤ مسارے پیچے فرمون آئے گا اور فرق ہوگا۔ و۔ جو فرمونی لشکر کو

جمع كريں۔ يہ فكر في امرائل كا يجها كري اور كر فآر كري اگر كر فآرى بي جلك كرنا يز جادے تو يہ فكر جلك كر سيس۔ اس كى اسكيم تو يہ تقى كر رب كاخشاہ يہ قاكد سب فرق كر ديئے جاديں مال في امرائيل كى وقت ہو لا كھ ستر بزار تھے كر فرج في فكر بے شار تھا۔ فرجون نے اپ فكر كے احتبار ہے في امرائيل كو تھو وا كما۔ وہ سمجھاكہ آج اكثریت الكيت كو دیا ہے كى كر قدرت كو يكھ اور منظور تھا۔ اا۔ اس طرح كہ يہاں مصرى رب تو ہمارى فاللت كرتے رب اور پھر ہمارى بغير اجازت معر سے فكل كے۔ جاتے وقت ہمارا زبور مجى ما يك كر ہے۔ اس سے معلم ہواكہ حمل كافركو جانا ہمى مبادت ب جيسے مومن كو خوش كرنا تو اب ہا ہے ہى كافركو باراض كرنا مبادت ہو ہمارى ہواكہ جس بارى تبرى تبرى قربور وہاں عذاب باراض كرنا مبادت ہے ہا۔ معلم ہواكہ جس بارے وہاں عذاب

(بتید من ۵۸۸) الی نسی آسکک معری بوسف علیه السلام اور آپ کے بھائیوں کی قبری تھیں۔ ای لئے فرعون پر وہاں رہ کرعذاب نہ آیا بلکہ باہر نکال کر۔ دو سری قوموں پر ان کی بستیوں بھی بی عذاب آگیا معر محفوظ رہا ان بزرگوں کی برکت ہے۔ ساب یعن بظاہریہ فرعونی پکڑنے جارہے تھے لیکن ور حقیقت وہ پکڑیں جارے تھے۔

ا۔ چنانچہ غرق فرعون کے بعد فورا یا حضرات واؤد علیہ السلام کے زمانے میں تی اسموا کیل معرمی جاکر آباد ہوئے اور فرحوندں کی تمام جائد اووں پر بعند کرایا۔ اگر حمد

واؤدي عن يه معزات معربيع مول و معى يه بي كه بي اسرائیل فرعونی مالوں کے مالک و فرا مو محے تع لین تبند بعد على كيا- يوكد معرض عذاب ند كيا قداس لئ دہاں رہنا جاز تھا اے چنانچہ فرمون نے لککر اس طرح مرتب كياك جو لاك أكر عن لاك دائس جي لاك إكس چے لاکھ بیچے اور بے شار جماعت وسلامی تنی اور خود فرمون ان کے درمیان تھا۔ سب کہ آکے وریا ہے اور يتي فروني فكرم، يني رب ميرك مان ب ادر من تمارے ماتھ موں۔ الذا رب تمارے ماتھ می ب اور جس کے ساتھ رب ہوا اس پر کوئی غالب نیس آ سكك- اس سے معلوم مواكد تيفيررب كے لطنے كا وسيلہ معظی ہیں کہ اسکے بغیررب نسیں ملا۔ جو نی کے ساتھ ہے رب ان کے ماتھ ہے اور جو نی سے علیمہ ہیں' رب ے دور ہیں۔ موی علیہ السلام کا یہ فرمانا اس منابر تھاکہ رب نے قرایا تھا۔ اننی معکما علی تم دونوں کے ماتھ موں ۵۔ اس طرح کہ دریا کے بارہ تھے ہو گئے۔ جس ے بارہ خشک راہتے بن گئے یہ دریا وقفزم تھاجو بحرفارس كاايك حد ہے۔ يمال سے معرتين دن كى راه ب-١-یعن ان راستوں کے دونوں طرف بانی کے بہاڑ کھڑے ہو منظم سخان الله عد قرفون اور اس کے فظر کو اس طرح كدى امراكيل جب إبراكك و فرموني ، درياك پنے ٨٠ اس سے معلوم بواكد اصل بي تو موىٰ عليہ السلام كويار لكانا تعا- دو سرول كو اس لئے يار لكايا كه دو حفرت مویٰ کے ماتھ تھے۔ اس لئے وہ مدہ فرمایا کیا۔ الکڑی کے طفیل لوہا ہی تر جاتا ہے۔ بزرگوں کی ہمراہی دین و ونیا میں نجات کا ذریعہ ہے اب اس طرح کہ جب فرمونی بیر سندر میں آ محت اور بی امراکل لکل محت تو ان تمام یانی کے میازوں کو آپس میں مل جانے کا تھم دے دیا گیا ۱۰۔ اس زمانے کے مومنوں کو تو وکھ کر اور بعد کے لوگوں کو ان کے قصے من کر ابلکہ فرمون کی لاش و کھے کر ا كيوتك إس كى لاش بعد من محفوظ ركمي كن ، رب فرايا إِنْ وَمُ تُنْجِينُ بِدَ مِكْ يَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ إِنَّ الدِلل

219 وقال الذين ١٩ ۅؘٲٷۯؿ۬ڹۿٵڹڔٚؿٙٳڛؗڒٳۧ؞ؚؽڶ۞۫ڣؘٲؾ۫ڹڠۅۿؠ۠ڟۺ۬ڔڣؽڹ۞ڣؘڵؠۜٵ سیا اور ان اور ان کا دارے کرویا بن اس ایل کول توفر عویوں لے اس کا تما تب کیا دن ایکے له تُرَاءً الْحَمْعِن قَالَ اصْعَبْمُولِسَى إِثَالَمُهُ رَكُونَ ٥٠٠ بھرچپ آ منا سامنا بوا دونوں کر و بوں ہو مومئی وابوں نے کہا ہم کو اپنول نے آ پرا کہ موسلی نے فرا یا اور انیں ہے تیک میرارب میرے ساتھ ہے تہ وہ مجھے اب داہ دیاہے توجم نے موئی کو دمی فرمان کردریا ہر اپنا عصا ماد توجھی دریا ہے۔ *یکا ک توہر* تعد معموعیا بیسے بڑا پہاڑٹ اور وہاں قریب لائے ہم دومروں کوٹ اور دشی اور اس کے سب ساتھ والوں کو کہ چعر ووسروں کو چد دیا که سے تک اس من مزور نشان سے نا اور ان من اکثر مدان نہ تھے لا ۔ اور بے ٹیک جہارا رب ہی مزت والا ہر بان ہے اور ان بد برخعو جر ابرابيم ك لل جب المدف اين إبداودا بن قوم س فراياتم يما بوجة بوّل ہوئے ہم بتوں کو بوجتے بی بھوان کے ساسنے آس مارے دبتے بی فرما کی اوہ يئَمَعُوْنَكُمُ إِذْتَكَ عُوْنَ ﴿اوْنِيْفَعُوْنَكُمُ اوْنِضْرُوْنَ ﴿ تہماری سنتے ہیں جب تم پھارہ یا تہارا بکھ بھلا برا کرتے ہیں تلہ

معریم صرف تمن معزات ایمان لائے۔ معزت آب فرمون کی ذوجہ معزت فریتل آل فرمون کامومن اور بی بی مریم بنت ناموشاء جنوں نے معزت ہوسف طلیہ السلام کی قبر شریف کا پیت مان فروں کا بیان فرمانا الوگوں کو السلام کی قبر پہلے ہے ہے۔ قرآن کریم میں ان فروں کا بیان فرمانا الوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ سالہ آپ کا بیان فرمانا الوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ ورنہ آپ کو قو معلوم تھاکہ یہ لوگ بت پرست ہیں۔ سالہ یعنی ان بتوں میں یہ کچھ نسی و پھر اکلی الوگا ہے۔ کیا فائدہ ہے۔

الثعراء

ا۔ یعنی ہم بت پرتی بچھ سمجھ کرنمیں کرتے بلکہ باپ وادوں کی تھید میں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رب کے نافرمان اگر چہ اپنے رشتہ وار ہی ہوں 'اپنے وشمن ہیں اور رب کے بیارے اگرچہ ہم سے اجنی ہوں مرجاری آمھوں کے آرے دل کے سارے ہیں۔ یدی سنت انبیاء ہے کو تک اس قوم کے پاپ دادے معرت ابراہیم طب السلام کے بھی آباؤ اجداد تھے۔ اور خودیہ لوگ بھی رشتہ دار تھے۔ محران سب کو اپنا دعمن فرمایا سا۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بت پرستوں کی جریزے فرت چاہیے۔ ان کے بت اور بت خانے قابل فرت میں رو سرے یہ کہ تقیہ کرنا انبیاء کے طریقہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس وقت حفرت

29. وقالاندينه ڠَالْوُابِلُوجَمُنَا اَبَاءَنَاكُنْ لِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿ قَالِ اَفْرَانِيْ بیدے بکہ ہم نے اپنے باپ داوا کو ایسائ کرتے پایا لفرایات کیا تم دیکھتے ہو مَّالُنْتُهُ نَعُبُدُونَ ﴿ اَنْتُمُ وَابَا وَٰكُمُ الْاقْتُدَمُونَ ۗ ۗ ۚ مَّالُنْتُهُ نَعُبُدُ وَنَ ﴿ اَنْتُمُ وَابَا وَٰكُمُ الْاقْتُدَمُونَ ۗ یہ جنیں ہوج رہے ہو تم اور تمارے امھے باپ داوا فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِنَّ إِلاَّرَبِّ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ فَهُو یے ٹنگ دہ سب میرے دخمن ہیں تے منز ہروردگار مالم تک وہ جس نے بھے پیدائیا تو ڔ؞ؙڹۣۛۜٷۘٳڷڔ۬ؽۜۿۅۜؽڟؚ<u>ۼؠؙۻٛ</u>ۘۅؘؽۺؚ۬ڨؽڹؖٷٳۮٵۿؚۯۻٛؾؙ وہ مجے راہ نے گاک اور وہ جو بھے کھاتا اور بلا تاہے کہ اورجب یں عاربول **؋**ؗۅۘۘؾۺؙٙڣڹڹۜ۞ۨۏٳڷڹؚؠٛؽؽڔؽڹ۠ؽ۬ؽ۬ڎؙڗڲڿؚؠؽڹ۞ٞۅ تو د بی محصے شفا و بتاہے شہ اور وہ بقے و فات دے گا بھر فی زندہ کرے کا اور ده بر کی کھے اس میں ہے کرمیری خطائیں قیاست کے دن عظم علی ک الے میرے دب ہے علم عطائر کے اور مجھے ان سے طاقے جو تیرے قرب فاص مح منزاواد ہم، تله اورمیری یکی ناموری رکمهٔ محصلوں میں لا 💎 اور جھے ال 🛫 کر جج یمین کے بائوں کے دادت ہیں اللہ ادر میرے باب کو بعث دے جیک فولانحرني يوم يبعبون گراه ہے کا اور جمعے رسوا نرسمرنا جس و ن سب اعلیے جائیں عمے ک جس دن مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ﴿ إِلَّا مَنَ أَنَّ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِبْجٍ ﴿ نه مال کام آ نے کا نہ بیٹے فل مگروہ جو انٹر کے تعزرما فر ہواسلامت دل کے کوالہ

ابرایم اکیے تھے۔ ساری قوم خالف می۔ عرآب نے اپنا وین چمپایا نسی اتیرے یا که انبیاء کرام کو تدرتی طور پر قرت قبلي عطا مولى بي- أكر قادياني في مو يا قر انسانون کے خوف سے حج نہ چموڑ آ۔ ۲۔ چونکہ یہ لوگ رب تعالی کی بھی عبادت کرتے تھے اور بنوں کی بھی' اس لئے آپ نے یہ استنا فرمایا کہ بت تو میرے و عمن ہیں۔ اور رب العالمين ميرا رب ب" يا متعمد يه ب كه تم لوگ بوں کی مبادت چموڑ کر رب العالمین کی مبادت کروجس کی صفات سے بیں ۵۔ معلوم ہوا کہ نبی کا بادی براہ راست رب تعالى ب- قرشة ياكتاب كاواسط ان ك لئ سي ہو آ۔ رب نے قرآن کریم کے متعلق فرایا۔ مندی إنْ تَغْفِقُ مَعْيُول ك لئ بداعت ب- يعنى ال مجوب! تسارے لئے نس - تم تو پہلے سے بدایت پر او- ١- اس ے معلوم ہواکہ اہراہیم علیہ السلام نے ایک آن کے لئے بی شرک نہ کیا۔ انبیاء کرام بدعقیدی اور برے عملوں ے محنوظ رہے ہیں۔ اس کی حقیق اماری کتاب مصمت انبیاہ میں مطالعہ کو۔ 2۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نبت ابی طرف کل جائے اور خول و بمتری کی نبت رب کی طرف کو تک باری کو اپن طرف اور شفاه کو رب ی طرف منوب فرایا- ورند معیبت و راحت رب کی طرف سے ہیں۔ یہ آپ کا ادب تھا۔ ۸۔ مطرت ابراہیم کا یہ کلام دو سروں کی تعلیم کے لئے ہے۔ آ کہ لوگ آپ سے من کر استغفار کرنا سیکھیں ورند آپ منابول ے معموم ہیں۔ یا خطاء ے مراد دہ ہے جو پیفیر کی شان ك لحاظ من خطا مو منسَّات ألا بُرَّارِينيًّا مُّ الْمُعَرَّ مِينِينَ أَس كلام من معرت ابراهيم نے اشارة " يه فرمايا كه كوكى فنص اگرچه کتنای پر بیز گار موایی مغفرت پر بیتین نه کرے ' بلکه رب سے امید و خوف رکھے۔ ای لئے آپ نے اطمع فرمایا۔ ا۔ تھم سے مراد علم و تحست یا توت ہے۔ اس ے معلوم ہو آ ہے کہ آپ کا بدتمام کلام عطاء نبوت سے ملے ہے۔ ١٠- يہ عرض جي تعليم كے لئے ب ورند حعرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص خدام بھی صالحین بعنی

قرب خاص کے مزاوار میں۔ یوسف و موی طیہ السلام نے اس الحاق کی دعائمی ماتلی میں۔ یہ دعا ماتکنا سنت انبیاء ہے ۱۱۔ اس طرح کہ آئندہ آنے والی تسلوں میں میرا ذکر خیرے ساتھ باتی رہے اور میری اولاد میں انبیاء و اولیاء ہوں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ونیامیں نیک نامی اور اچماذ کر رب کی رحت ہے کہ ایراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا کی اور آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ تمام قوموں میں آپ کی آج تک عزت ہے۔ سارے اہل کتاب اپنے کو ابراہی کہتے ہیں اور بند کے مشرک انسیں کرشن کا نام دے کر تعریفی کرتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی اپنے کو ابراہی کہتے تھے۔ ۱۲ ۔ یعنی اپنے فعنل وکرم سے جنت دے۔ اس میں اشارة " فرمایا کمیا کہ جنت رب کے فنٹل سے لمتی ہے' نہ کہ محض اپنے عمل ہے' میسے ورافت کا مال وارہ کو ملتا ہے اس کے تمسی عمل کا بتیجہ نمیں ہوتا۔ یکی جنت کا حال ہے سجان اللہ۔ یا یہ مطلب ہے

(بقيسند ۵۹۰)ك برسى دوزني كافرك حصر ربمي قضد كرك كا- يه قضر كويا وراثت بها ين ميرك پچا آزركو ايمان و توب كي توفق مطافرماجس يه و تيري بخش كاستى موجائے۔ يه دعااس كے فرمائى كە آزر نے آپ سے ايمان كاوعده كيا تھا۔ رب فرما يا يہ، وَمَا تَانَ إِسْفِغَارُ اِبْرُ عِيْمَ لِاَ بَيْهِ إِلَّا مَنْ مَرْمِدَةٍ وَعَدَعَالِهُمْ الله (فرائن العرفان) ورند مشرك كے لئے وعائے مغفرت جائز شيں۔ اى لئے اے مرحوم و مغفور كمنا حرام باء آپ كى يد دعامى لوكوں كى تعليم كے لئے ب ورند انشاء الله ابرائيم عليه السلام ك ظلام در ظلام بحى قيامت كى رسوائى س محفوظ بيس- ١٥٠ معلوم بواكد قيامت بن مال اولاد كام ند آنا كفار ك لئ بهد مومن كو

291

ۅؙٲڒ۬ڸڣٙؾؚٵڵڿؾؘ؋ؙ۫ڸڵؠؙؾۜڣڹؽ۞ۜۅؘؠؙڗؚڒؘؾؚٵڹؚٚڮڝؽ<u>ؙؠ</u> اور قریب لائ جائے کی جت ہر بیز کاروں کے لیے ف اور فاہر کی جائے وزخ فُوِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَكُمْ أَكُنْ تُكُونَ وَقِيلًا لَهُمْ أَيْنَكُمْ أَكُنْ تُكُونُ وَلَ مرابوں کے لئے کہ اور ان سے کما مائے کا کمان میں وہ جن کو تم ہو ہے تھے تے ) دُوُنِ اللهِ هَلَ يَنْصُرُ وَنَكُمُ أَوْيَنْتَصِرُ وَنَكُمُ أَوْيَنْتَصِرُ وَنَ الشر کے س کی وہ تساری مدد کرس محے یا بدل لیں عے ی تو اوندصا دینے گئے جنم یمل وہ اور مب گراہ اور آبلیں کے النكرسارے كييں كے في اور وہ اس يس باج جيكرتے بول مح ف فداك م بے مُلک ہم کملی تمرائی میں تھے جب کر بہیں ربابعالمین کے برابر کھراتے تھے نہ ادر میں نہ بہکایا سکر مجرموں تے ن تواب مال کوئ مفارش کیں آ ولاصب نِق حَوِينُهِ ﴿ فَلَوْاَنَ لَنَاكُونَا فَكُوْلَ صَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ہو باتے ہے نک اس میں مزور نشانی ہے اور ان می بہت ایان والے نے محقے ک احدیث میدارب وی فرت والا جران مے فرع کا قرم قَوْمُ نُوْجٍ الْمُرْسَانِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ مُ لَؤُمُّ الْأَوْمُ الْمُؤْمِّ الْأَ نے پینبروں کو جٹلا یا تا جب سر آن سے ان کے بم قرم فرح نے کماکیا ح منزله

دونوں چنری کام آئی کی انشاء اللہ اجیساکہ آمے استثناء ے معلوم ہو رہا ہے۔ مومن کی اولاد شفاعت کرے گی۔ جيها كه حديث ياك عن ارشاد موا ١٦، يعني جو ملامت ول لے کر رب کے حضور ماضر ہوا اس کا مال مجی کام آئے گا اور اولاد مجی ملاحق دل سے مراد دل کا بر مقید کول سے یاک ہونا۔ صوفیاء کے زدیک قلب سلیم رہ ب سے محبت و مشق ائن کے سانب نے ڈس لیا ہو عملی من سليم مان اے اوے كوكتے ہيں۔

۱۔ مرتے وقت یا قبریں یا حشریم که مومن ان تنوں جگہ ے جنت کا لمادھ کرآ ہے اب اس طرح کہ کافر مرت وقت برزخ بی اور محشر بی دوزخ کو اینے قریب دیکھے الك سار مطوم مواكر قيامت من جموف معبود ايخ رِستاروں سے غائب ہو جائیں گے۔ اور معزات انبیاء اولیاوان منتعین سے قریب رہیں مے ان کی شفاعت كري مع- ان كى أس بندهائي مع أور مدد فراكي الم من م ابنا اس مرح كه جاند مورج اور تمارے بت دوزخ عل تم كو اور زيادہ تكليف وي كے جيساكه احاديث عن وارد عهد ٥٠ يعني تمام بت اوربت رِست اشیطان اور اس کی ذریت اس دوزخ عل قرائے جائیں مے۔ آکہ ایک دومرے سے اڑیں جمرس ١- اس سے معلوم ہوا كدورة ميں بيني كردوز في آیک وو مرے کو پھانی کے اور مامت کریں گے۔ نہ بيانا اول تامت من مو كا- قدا آيات من تعارض سي ے۔ معلوم ہوا کہ کفار خداکو عالم کا خالق ' بالک' بدیریان كر اور بول كو اس كے بندے مان كر اس لئے مثرك ہوئے کہ وہ بعض بندوں کو رب کے برابر مانے تھے۔ کی کو خداکی اولاد ممنی کو خدا کا شریک منیز چونک وه پنجبرون كانكاركر كر رب كومائة تع الذامترك على رب ٨-مرداران کفر جنوں نے ہم کو شرک و کفری دعوت دی اور ہم نے ان کے کئے ہے بت یری کی اب میں مسلمانوں کے بہت شفیج میں انبیاء اولیاء مجمونی اولاد خانه کعبه که دمغیان شفاحت کا بورا مسئله بماری تغییر

تعیی میں طاحقہ کو اب معلوم ہوا کہ شفیع نہ ہونا ووستوں کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہے۔ مومنوں کی دوستیاں کام آئیں کی اور ان کے بت سے شفیع ہمی ہوں گے۔ ١١ - دنيا جل اعمال صالح كرنے كے لئے " تو اب ہم وہاں جاكر موسن متى بن جاديں - ١٢ - يعنى ابراہيم عليه السلام كى قوم جس بحث بى تعورت آپ پر ايمان لائے - أكثر ب ایمان دے۔ چنانچہ بابل والوں می سے صرف معرت لوط اور نمرود کی بنی آپ پر ایمان لائے (روح) معرت سارہ بھی آپ پر ایمان لائمیں۔ ١١٠ نوح عليه السلام کانام شریف بنکرے ای چوتے نی ہیں۔ تمام انسانوں کے نی تے۔ سب نیادہ عمر آپ کی ہوئی۔ ایک بزار برس سے زیادہ آپ جانج کی احمر بھتر آدی باہر ك اور تشي آوى كمرك آب ير ايمان لائ - چو كله ايك ني كاجمالانا تمام رسولوں كاجمالانا ب اس لئ مرسلين جع لايا كيا-

ا۔ اللہ سے یا نی سے ' یا کفرو شرک اور میری نافرانی سے ۲۔ آپ اطمان نبوت سے پہلے ی اس قوم میں مانے ہوئے سے اور ایمن تھے۔ نیز آپ اللہ کی وی اور رسالت پر این تھے۔ خیال رہ کہ نمی کا صادق الوعد اور امانتد ار ہونا ضروری ہے ۳۔ خیال رہ کہ یہاں تقویٰ سے مراد ایمان ہے اور اطاعت سے مراد پر بیزگاری ہے۔ قدا آیت میں تحرار نس سے بینی اولا " پھر اعمال میں میری فرمانیرواری کرو۔ معلوم ہواکہ نبی مطلق معام ہوتے ہیں۔ ان کے ہر تھم کی اطاعت ضروری ہے کہ ویک مطلق مرکز اس میں کوئی قید نسیں لگائی میں سے خیال رہ کہ انہاء کرام نے نبوت کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا۔ ہیشہ اطان فرمایا کہ جمیس تبلغ ہے

اجرت نمیں جاہے۔ ہمارے حضور نے بھی بارہا اس کا اعلان فرمایا آک لوگ بدنه کمیں که نبوت دنیا کمانے کا بماند إلى بيد ايك بيد به بكد حضور في و باقيامت افي اولاد ك لئے زكوة ليماحرام فرمايا۔ يعني ان كے اميروں ير زكوة دینا فرض ہے۔ حمران کے فہیوں پر لینا فرام ہاکہ کوئی ہے نہ کم سکے کہ زکوۃ اولاد کی برورش کے لئے بنائی کی ہے محر مرزا قادیانی نے نبوت کے بہانے بیشہ کھایا کمایا اور مرنے کے بعد کادیان کی قبری فرد خت کر کے پیش کے کئے درمی اولاد کی روزی کا انتظام کیا۔ ۵۔ یعنی فرماء و ساكين بن كے ماتھ افتا بينمنا الارے لئے باعث شرم ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کد بیشہ فرہاء نے تی انبیاء کی اظامت پہلے کی۔ دو سرے یہ کہ مومن کو كمين كمنا اروبل مجمنا كفار كاكام ب- كوكى مومن كمين نیں اسب شریف میں اور کوئی کافر شریف نمیں۔ ۲۔ یہ ب على ب تقلقى ك معن من ب- يعنى دنياوى پينے اور کاروبارے ہمیں کوئی تعلق نمیں۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی بے علمی عابت شیر ہوتی کیونکہ آپ تو ان لوگوں کے پیشہ اور کاروبارے خروار تھے۔ ان میں رہے تے۔ آپ تو مال کے پیٹ اب کی چینے کے بچوں کی معادت وشقادت سے بھی خردار تھے۔ خود فرماتے ہیں۔ بِنْكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُهِنُّوا بِيَادَكَ وَلاَ يُلِكُوا اللَّهَا خِرْاَكُنَّا لَوْل عَمْ ﴿ يعنى رب تعالى جو النيس مزاجزا دين والاب وه تو النيس مذیل و کمین کتا نیس تم انیس رؤیل کمنے والے کون ہو۔ ٨ - اس سے دو مستلے معلوم ہوئے۔ ايك يدك فراء فقراء کے ساتھ مجلس سنت انہاء ہے او سرے یہ کہ رب کی اطاعت یس کس کی بات کی پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ ۹۔ ان ساکین و فراء کی طرفداری سے اور وعظ و تبلغ سے ٠١٠ يہ بددعا آپ نے بمت عرصہ کے بعد قوم کے ايمان سے مایوس ہو کراور اس کی مرکشی ہے تنگ آکر کی تھی۔ اا۔ ان کفار کی شامت افغال سے ۱۴۔ اس سے معلوم ہوا که اصل میں تو معزت نوح علیہ السلام کو نجات دی من مگر ساتھیوں کو اس لئے نجات دی مٹی کہ وہ پینبر کے ساتھ

294 وفأل الذين الشعراءب ؾؿۜۊ۫ۏٛڹ؞ٝٳڹۣٞڮڴؠ۫ڔڛؙۏڷٳڣؚڹ<sup>ؿ</sup>ٛ؋ؘٲڷڠۊؙٳٳۺڮۅؘٳٙڟؚؽڠۏڹٝ جمان کارب ہے تک تو اللہ ہے ڈرو اور میرا مکم باتو ہوئے کیا بم تم ہرایمان ے آیں الاقبارے ساتھ کھنے ہوئے ہیں ٹے فرایا جھے کیا خبران سے کا کیا بی ت ال کا صاب تومیرے دب بی برہے اگر بتیں حس ہوت اوری مسامانوں کو دور کرنے والا بنیں شہ میں تربنیں مگرمات ڈرسانے والا بوہے اے لوح اگر تم باز نہ آئے فی تومزور سنگیار کئے باذ کے مرض کی اے میرے رب میری قوم نے ب<u>ختے جش</u>لایا نام تو نبریں ادران می*ں پورا*نیعلہ اسے امداس کے ساتھ والوں سمو اللہ مجسری ہون تمثی ہیں تک مجسراس کے بعدم نے ڵٙؠؚ<u>ۊؠؙڹ</u>ؘ۞ؚٳؾۧ؋ۣ۬ۮڸڬڵٳؽڎٶڡٵٵڹٳٮڗۿڡ یا قیون کو ڈ بودیا کا سے تک اس ی منرور نشان سے اوران ی اعفرمسان منزلد

تھے۔ ای لئے من معد فرمایا کیا۔ پیمبر کے ساتھ ہوناونیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہونا خواہ جسمائی ہو خواہ روحانی ۱۳۔ بو مومن انسانوں کا تام حوانات اور ان کی ضروریات سے بھری ہوئی تھی فرضیکہ رب تعافی نے ساری ونیا اس کشتی میں جع فرما دی تھی۔ ۱۳۔ کافر انسانوں کو اور تمام ان حیوانات کو جو کشتی میں ہناہ نہ کے سکتھ۔ خیال رہے کہ بھرم انسان کی وجہ سے بے قسور جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں کرب فرما آئے۔ کافوالکشاکہ فی انبز کا کبیفیہ بندائیست ایڈوی النتابس ب ا۔ ین قرم نوح میں بت تعور ایمان لائے ہو کئی میں موار کئے گئے۔ باتی سب کافر رہے جو ڈیو دیئے گئے اس میں حضور افور صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی وی گئی ہے کہ میٹ تعور اس اللہ علیہ و سلم کو تسلی وی گئی ہے۔ ماد کہ بیٹ تعور اس ایمان و بدایت تعول کرتے ہیں۔ رب فرما آ ہے۔ ذہنیل میٹ وی انگؤی سے اس کا عام شریف معرت ہو و علیہ السلام ہے۔ عاد و شود کی بلاکوں میں پانی سو برس کا فاصل ہے سے بمان نبی کو بھائی تناکر صرف سے بتایا کہ وہ ان کے ہم قوم تھے۔ اس کا مطلب سے نسیس کہ انہیں بھائی کئے کی اجازت تھی۔ نبی کا رنا لازم ہے سال میں ہوئے۔ ایک سے کہ انہیاء کرام قوم کو پہلے اپنی پچان، کراتے تھے۔ بھر اللہ تعالی اور تمام دین

اموری ۔ ادارے مفور نے سب سے پیلی تبلغ عمل سے عل و چھا کہ بتاؤ میں کیما ہوں کو تک نی کی پیوان پر ایمان يك موقف ب وومرى يدك يى ك لت اين اور عاموا مروري ب كه وه الله كي الانت كو مع طور ير بيني عيل-تیرے یاک اللہ کا شکر کرنے اور لوگوں کو این مراتب ے والف كرنے كے لئے ابى تعريف و تا اپنے مند سے کرنا جائز بلکہ واجب ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تی کی اطاعت ی کا نام تقوی ہے اس عطف تغیری ہے ان کی اطاعت کے بغیر کیے ی اعلیٰ کام کئے جائمی تقوی ا حاصل نسیں ہو آ ٦۔ یعنی تبلغ دین پر کوئی اجرت نسیں ما تکنا۔ لنذا پیمبراگر تمی اور کام بر اجرت قبول فرمائیں تو اس کے ظاف میں اس سے معلوم ہواک جو کام بندے ر فرض ہواس کی اجرت لین حرام ہے اس پر بہت ہے شری احکام مرتب ہیں۔ عالم کے لئے تعلیم دین امامت پر اجرت جائز ہے کو تک وہ پابندیاں فرض نیس جو دو کرتے بیں۔ مطلقاء متلہ متانے پر اجرت نسی کے سکتے ک كوك ال ف جم اس كام ك لئ جميا ب- وى جم اجروے کا۔ ٨- قوم عادف مرداه بلند عمارتي بنائيں تھی یا کہ ان میں بیٹھ کر سافروں' راہ کیروں سے ہمی کریں اور انہیں پریٹان کریں۔ اس آیت بیں ای کا ذکر ہے۔ بعض علاء نے اس آیت سے فرمایا کہ عبث اور بیار عارتی بانا منع ب، وہ معرات اس آیت کے یہ معنی كرتي بين كدتم لوك بلافائده عبث برجكه عمارتي يناتي ہو جن کی تم کو ماجت نمیں (روح البیان) ۹- اس سے معلوم ہوا کہ مغبوط عمارتی بنانا منع نیس بلک ان عارات کی وجہ سے غائل ہو کر رب کو بھول جانا منع ہے ینی تم ان قلعوں کی تعمیر میں ایسے مشغول ہو کر موا تم ، مرنا ی نسیں ۱۰ یعنی اگر تم کمی کے خلاف ہو جاؤ تو س پر بہت ظلم کرتے ہو۔ لل اورے مارنا ب رحمی ے بلاک کرنا۔ الم اینی ان حرکتوں کو چموز دو اور جھ پر المان في آؤ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ايك يدك ایان لانے اور علم سے بیخے کے کفار بھی مکلف ہیں۔

مُؤْمِنِيْن ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ فَأَكَّ بَتْ نہ تھے کے اور بے انک تمارا رب بی عرب والا مربان بے ماد نے عَادُ ۗ الْهُ سِلِيْنَ ۗ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُوْدٌ ٱلْاَيْتَقَاوُنَ ۗ رمولوں کو جٹلایا کہ جیسکر ان سے ان سے ہم توم ہرو نے فرمایا کیا تم وُستے ہیں۔ نُّ لَكُنْمُ رَسُولٌ أَمِنِينٌ ﴿ فَأَلَّقُوا اللَّهُ وَٱطِبِعُونِ ﴿ وَمَ بَعْتُكُ بِينْ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ الدَّالِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه یں آم سے اس بعرہ کھ اجرت بنیں مانگماٹ میرا اجر تو اسی برہے جو سامے جهان کا دب ک ممها ہر بلندی ہر ایک نشان بنائے ہوداہ میروں سے سنے کو ث ا درمعنوط عمل یفتے ہواس امید ہرکرتم بمیشر رہر علی کی ادرجب مس پر گرفت کرتے بول تو بری بے دودی سے گرفت کرتے ہوتھا انڈسے ڈرو ا درمیرا مح مانول اوماک ڈرو الَّذِيَّ كَا مَتَكَكُمْ بِهِاتَعُلَمُونَ الْمَثَكُمْ بِالْعَامِ وَبَنِيْنَ الْمُ جی نے تباری مدد کی ان بوزوں سے کہ تہیں معلوم یں متباری مدیک بع اول اور بھی وَجَنَّتِ وَعَبُونِ ﴿ إِنِّي اَخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك ادر افراً ادر مِعْرِد يَ تَلْ يَكْ سُكِي مِعْمَ بِر دَرْ سِي اِيمَهُ رِعْ دِن عَالِمَ الْمُعْرِدِ فِي عَلَيْك ظِيْرِهِ قَالُوُاسُوا أَعْكَلَيْنَا الوَعَظْتَ امْ لَمْ تَكُنَ مذاب کا تل ہوتے ہیں برابر ہے جاہے تم نفیحت سمرو یا ۥٳڵۅ۬ۼؚڟؚؽڹ۞ؖٳڹۿؙؙؙؙؙؙ۫ۿٵۜٳڵڰڂٛڵؿؙٳڷٳڰڿؙڰؙۊؙٳڵؽڹ۞ٛۅۄ ٢ صحول ميس نه بي تحله يه تو نيس عكر وبي الكون كي ريت كل آور اليس منزلد

دو سرے یہ کہ بغیرنی کی اطاعت کے گئی تی نیک کی جادے وہ تقوی نسی ۱۲ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو دنیاوی نعتیں مل جانا بزے عذاب کی تمید ہے۔ یہ نعتیں ان کے لئے رحمت نسی بلکہ زحمت ہے۔ قوم عاد بزی مالدار اور بزی اولاد والی تھی۔ ۱۳ دنیا میں عذاب آنے کا دن کیا قیامت کا دن اس دن کو عظیم اس لئے فرمایا کیا کہ اس میں معلیم عذاب آنے والا تھا سماے ہم تمہاری بات کسی طرح نہ مائیں گے۔ یہ اپنی تختی کفر کا فود اقرار ہے۔ ۱۵۔ یعنی اعلی عمار تمیں بنانا ایسے کناہ کرنا ہم سے بیلے بھی کے جس محراب تک قیامت نہ آئی۔

ا۔ بین ہم کچھ بھی کریں ہم پر بھی عذاب نہیں آ سکآ۔ نہ دنیا ہیں نہ آخرت ہیں ہے قول الله تعالی پر امن ہے اور امن کفرہ امید وخوف انھان کے رکن ہیں ۱۔ ہوا کے عذاب سے ۱۰ یعنی قوم عاد کے بہت تعورْے لوگ انھان لائے ہو بچا گئے جمت زیاد کا فری رہے ہو بلاک کر دیئے گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو بلاک ہوئے ان میں تعورْے مسلمان تھے۔ کیونکہ سارے مومن عذاب سے بچا گئے گئے۔ سمہ یہ لوگ خود بن عبید بن موص بن عاد بن ادم بن سام بن نوح علیہ السائم اولاد سے تھے۔ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ انہاء حضرات

290 • قال الذين • ا نحن بِمَعْدُ بِينِ فَلَنْ بُوهِ فَأَهْلُلُهُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُ فرور نشانی ہے اور ان میں بہت *مسلمان نہ تھے تہ* اور بے ٹیک بتہالارپ جب كر ان سے انكے بم قوم ما لمے فرا اكيا ورتے ل بون قد و انتسا ورو اورمراحم مانو اورس تمسل کے اور بناؤ نہیں کرتے بلانے تم پیر جادو

امراراللبه ادر لوگوں کی عزت' مال آبرد وغیرہ سب کے امن ہوتے ہیں۔ خیانت اور نبوت جمع نمیں ہو سکتیں الدے حضور کو الل مکہ بھین شریف سے محر امین بکارتے تے اور بھین شریف سے آپ کے پاس امانتی رکھتے۔ اور این نیلے حضور سے کرواتے تھے عال یعن اللہ تعالی کے ذم کرم پر ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی پر مليعول كے اجر و تواب ديا لازم ب واجب ب- مري الدماد دوب اس رب كريم ك وعده كرم كى ما يرب يو اس نے اپنے فعل سے نیکوں سے کیا ہے نہ کہ دو مرے ك لازم كرنے سے - ٨ - اور چو تك وہ رب العالمين ب اس لئے اس کا اجر مینی اور کال ہے۔ یہ بھی مطوم ہوا که پیغبر کو اجرت رب بی دے مکتا ہے۔ دو سروں کے یاس ہے عی کیا جو ان حضرات کو اجر دیں۔ بروں کا اجر دیتا مجی بدوں می کا کام ہے۔ 9۔ اس طرح کہ تم ان نعتوں من بیشه رمو- یا به لعتین تسارے اس بیشه رہی .. ایبا نہ ہو گا اے چشمول سے مراد کوئی اور نسریں ہیں کو تک قم مود مردیوں میں کنووں اور مرمیوں میں سروں سے یانی ماصل کرتے تھے (روح البیان) ۱۱۔ یعنی مرو حم ک مجوری میے بن مجوری- بن امل می برنیك ب جس کے معنی بیں اچھا کیل (روح) ۱۲ فرکرتے ہوئے، کو تک یا لوگ ممارتی کام می برے استاد تے۔ معلوم ہوا کہ زیادہ منبوط عمارتی بنانا ففلت کے طور پر جرم ہے۔ ال عرکین و کفار کی اطاعت نه کرد اس سے معلوم ہوا كر مومن بونے كے لئے ني كى اطاحت كے ماتھ ب روں سے علیدگی اور ان سے نفرت لازم ب خالص چز ك قدر إلى مومن كى مزت دنيا من بعى ب ادر آخرت میں ہمی سما۔ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دو مرول کو بھی ر غبت مناہ دیتے ہیں جس سے زمین پر عذاب الحی آنے کا اندیشہ با وہ چوری ذکیتی وفیرہ سے فساد پميلاتے بيں۔

ا۔ صرف ایک باد نیس بلکہ بار بار جادد کیا کیا جس ہے ہوش و حواس بجانہ رہے۔ اس لئے انہوں نے صحور نہ کما۔ بلکہ سر کما۔ خیال رہے کہ ہی کے مثل و حواس پر جادو اثر نیس بلکہ بار بار جادد کیا گیا جس کے ہوش و حواس بر جادو اثر نیس کر سکا۔ انسیں جادو سے دیوا تکی نسیں آسکت ہو گا۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اسپنے جیسابشر ساوات کے لئے کمنا کفرے کہ رہ بے اس قوم کے کفریات میں اس کو بھی جیان فرایا۔ خیال رہے کہ نبی کو بشریا رہ نے فرایا یا خود تیفیرنے یا کفار نے۔ اب جو انسیں بشر کے اور رب تو ہے نسیں اندر رسول اللہ الم اللہ کی دعاسے بعور مجود ایک پھرسے پیدا ہوئی۔ اس کا سید ساٹھ من تھا۔ کو کس کے اس کا سید ساٹھ من تھا۔ کو کس کے

یانی کی باری مقرر کر دی مئی مقی کد ایک دن بد لوگ بانی مُكِن او مرے ون او الله عنى بے۔ او الله الى بارى كا سارا یانی بی جاتی تھی۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ جس جانور کو اللہ تعالی ے نبت ہو جاوے وہ قابل احرام ہو جاتا ہے۔ دیکھو آج بھی بدی اور قرمانی کا احزام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مانور کا کوشت نقصان دعاس سے بچنا جاہیے " کیونک معزچزے بچالازم ب ٢- خيال رب كداس دين عل اونث طلال تعام اس كا ذبح جائز تعاله محر خاص بس او نمني كا ذع بھی حرام قرار دے دیا کیا اور کوشت بھی اس لئے کہ یہ نقسان کا باحث تھا۔ آج ہی بعض بزرگوں کے حیثی کا شکار تجریے نقصان وہ عابت ہوا ہے تو لوگ اس سے بيت يں اس كى اصل كى بدع عد يعنى صالح عليه السلام کی انتمالی تبلیغ کے باوجود بست تھوڑے ایمان لائے کو اے محبوب اگر آپ پر سارے عرب ایمان نہ لائیں تو آب فم نه فرائي اس كي وجديد نميل كه آب كي تبليغ من كو آئى ك بكريد فود بدنعيب بين ٨٠ يمال قوم ي مراد نسبی قوم نمیں بلکہ لوط علیہ السلام کی است دموت مراد ہے جن کی طرف آپ کو بھیما گیا کیونک لوط علیہ السلام كاوطن اور نب دوسرا تماس قوم سے مراد سدوم اور اس کے آس یاس کی بھیال ہیں اے یمال افوت سے مراد شفقت و مرانی ب ورنه معرت لوط ارابیم علیه اللام ك بيتي تهـ ين إدان ك بينه آب بى اراہم طیہ الدام کے ماتھ جرت کرے ملک شام بی تشریف لاے اور ابراہم علیہ السلام کی دعا سے نبوت سے مرفراز ہوئے۔ اب اللہ سے اور اس کے عذاب سے یا کیوں سی سیخ کفرو ب ایمانی اور میری مخالفت سے کو کلہ تقویٰ کے معنی زرنا بھی ہے اور بجنا بھی۔ رب فرما آ ؟ - وَانْتُعُونَ وَالْمِينَ وَقُوهُ كَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللَّهِ معلوم بواكد آب كي نويت و رسالت صرف سدوم والول ك لئة عنى اى ك الله الله فرايا ميد الات حنورك نوت مارے جمان کے لئے ہے۔ جس کا خدا کرب اس کے حضور رسول بی ۱۴۔ میرا اجر مرف بیے کہ تم

292 ٠ قال الهنين <u>٩،</u> الثعرآرور ہوا ہے ک تم تو ہیں میسے ہوں ہو ک توکوئی نشاق ماؤ اس سے پینے کہ یادی اورا یک معین دن قبیادی بادی بی اورلسے برائی کے ماتھ نے **بوڈ** ڣٙؽٳ۫ڂڹۘٵڴۄ۫عؘؚۮؘٳڣۘؠۏۿۭ؏ڟؚؽؙۄٟڰڣؘڡٛۯۏۿؚٳ۠ڣؘٲۻۘڋ کر متیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا ہے۔ اس بر ابنوں نےاسی کوچیں کاش<sup>و</sup>یں پھرمبے کو بھتلتے رو گئے تو انہیں مذاب نے آبیا لہ بے ٹیک اس میں مردران ان ب اور ان یس بهت ملان نه تعرشه اور به تنک تبدار رب بی موت والا الرَّحِيمِ@لْنُابِتُ فُوْمُرُلُوطِّ الْمُرْسِلِيْ مِمراً لنہے اوط ک توم نے دمولوں کو بھٹھایا 🗠 جب کہ ان سے ان کے ہم قوم بوط نے فرمایا ٹ کیا آڈرتے نہیں ٹ ہے ٹیک بی تہاہے ہے انڈکا اما تدار دمول بول ك توانشه سه در واودمير حكم مان اوري اس برم سے كي نوت جنیں ہانگا کا ممرا اجر آواسی ہر ہے جوسا ہے جہاں کا دہیج کیا گلوق ہے مردوںسے ڵۘۼڵؘؠڹڹؘؙؖٛٷؙڗؽۮۯؙۏؽٵڂػڷڰڬؙۿڔڗؙڹڰۿؚۺؚ برنغل كرت بوك اور جوزت بوده جربتار المائة تساد اربي بوردين منزله

ایمان لے آؤ جس سے جھے آخرت میں ثواب طے۔ ۱۳ اس سے معلوم ہواکہ افلام قوم لوط کی ایجاد ہے اس سے پہلے کی نے نمیں کیا تھا۔ اس کام کو لوط سے اس کام کو لوط سے بھی ہواکہ اس کام کو لوط سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ یہ تعلیم معلوم ہواکہ یہ تعلیم ہواکہ اس معلم ہواکہ اس معلم سے انگام کے کفار بھی محلفہ ہیں۔ کو تک یہ معاملات ہیں اکفار صرف عبادات سے مستقل ہیں اور بعض معاملات ہے۔

ا۔ یہ آیت کرے۔ اس آیت کی تغیرے کہ فرایا۔ طون کو بنتی اِن گذاتم الروبین معلوم ہوا کہ بناتی ہے قوم کی بیٹیاں یعنی ان کی بیویاں مراد ہیں ۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حد مورتوں سے اظلام اواطت جلق دفیرہ تمام حرام ہیں کیو تکہ یہ خداکی صدود سے آگے بڑھنا ہے۔ رضانا ہے کنبن اُبنی دَدَانَہ وَ بِنَ مَا کُوبُلِکُ مُعُمُ الْفلا وَقَ مِن مِن کِو تکہ یہ خداکی صدود سے آگے بڑھنا ہے۔ رضانا ہے کنبن اُبنی دَدَانَہ وَ بِنَ مَا کُوبُلُکُ مُعُمُ الْفلا وَقَ مِن مِن کِوبُکہ اِن کُوبُلِکُ مُعُمُ الْفلا وَقَ مِن مِن اِن کے اور بدنصیب لوگ انسی اپنے گئے مسیب جانے ہیں۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تقید کرتاسات انبیاء

الشعراوس 294 وقال الدين ١٩ اَزُواجِكُمْ بَلِ اَنْتُمْ فَوَقَمْ عَلَى وَنَ عَالُوا لَمِنَ لَمْ بنائیں ک بھرتم ہوگ مدسے برصنے والے ہو تد ہے اے وط اکر ح يَعْمَلُونَ®فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهَ أَجْمِعِيْنَ ﴿ إِلاَّ عَجُولًا ان کے کا سے بچاہے تو ہم نے اسے دراس کے مسب کھروا ہوں کو بخات بھٹھ مٹواکٹ ٵڵۼ۬ڔؠۣ۫ڹؽؘؘؘؘؘؘ۠ٛ۠ٛۊؙڎؘؙ۫ٛٚۄۜۮؘڡۜٞۯؘٵڶڵڂؘۄؚؽؽ<sup>ڞ</sup>ۘۅؘٲڡٛڟڗؘٵ بُرِهِياكُم : يَجِهِ رَوعَىٰ نَدْ يَعِرِ بِمِ فَ وَوَمِرُونَ كُو الْمَاكِكُرُودُ الرَّرِمِ فَإِن بَرَايَك برمادُ برسایا شه تومیما بی برا بر ساؤها دُراَشَدُکُوْل کا ک بلے تنگ اس میں فرودنشانی جے اور ان یں بہت مسلمان نہ نتے تھ بے شک تھارا دب ہی ازت والا ہریان ہے بن والوں نے رمولوں کو جٹلایا ال جب ان مصطیعی نے فرا یا کا ڈرتے ہیں ہے تک یں تشارے نے انڈااا نمالہ رمول ہوں لا تو امتد سے ڈرو اور میرا حم ما توٹا اور یں اس بد آتم سے کرا جرت بیں ما محکا کا میرا اجر تراس برے جوسادے جہان کا رب ہے گا

کے خلاف ہے۔ دو سرے یہ کہ نی کو رب تعالی بری مت ر جرات بخشا ہے۔ کہ وہ تمام قوم کی مخالفت کی پروانسیں كرتے۔ تيرے يدكه برون سے بزاري سنت انبياء ب-۵۔ لین ان ک شامت افمال سے مجھے بیا ہے۔ یہ رما وو مروں کی تعلیم کے لئے ہے ورنہ اللہ تعالی اینے نبوں کو کتا ادیکاوے شرے بھایا ہے۔ کمروالوں سے مراومومن مکر والے ہیں۔ آپ کی کافرہ یوی اس دعاش داخل نیں وہ تواس مزاب يس كراقار موحى ١١ يوكد وه ايى قوم ك برکاری سے رامنی تمی بلک ان کی دوگار تمی اگرچہ آپ كى يوى منى اس سے يہ بعى مطوم بواك يوى الل بيت من وافل ب ورنديال اشتاء معل ند قرال ما آ- 2-اس سے معلوم ہواکہ لواطت بخت تر جرم ہے کہ اس پر بت بخت مذاب آیا۔ لنذا قاضی کو لازم ہے کہ لولمی کو سخت مذاب دے۔ اونچے مکان سے کر اکر مار ڈالنایا کموار ے قل وغیرہ ۸۔ یعنی قوم لوط کاجنیس کد رب تعالی فی فی ے زرید سے ڈرایا تھا۔ مطوم ہوا کہ رب تعالی بغیر ؤرائے کی کو عذاب نمیں دیا۔ اور بغیر رسول کے جمثلائ عذاب نميس آيا- ٥ - ين لوط عليه السلام كي وسيع تبلغ کے اورور بست تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کم ان ك كرك اور كه دو مرك لوك والا أيك ورفول ك اس جمنڈ کو کتے ہیں جو جنگل عمر واقع ہو۔ ان کے نی بنج شعیب طید السلام تے اا۔ اس مکم ، علوم ہواک معرت شعیب علی السلام صرف ایک والوں کے تی تے۔ ای لئے موی طیہ السلام باوجود آپ کے پاس رہنے کے آب کے املی نہ ہوئے کیونکہ آپ نی امرائیل سے اور الل معرصت عد وتُغَوَّاءِون عن المان اور الميعون عن سارے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ لیمن پہنے ایمان لاؤ چر میری فرمانبرداری کرد- مطوم مواکد افعال سے ایمان مقدم ہے۔ ۱۳ خیال رہے کہ کمی نی نے نبوت پر اجرت لے کر مرارہ ند کیا۔ ہر پنجبرنے کوئی نہ کوئی ہنراور پشہ افتیار کیا جس سے مزر اوقات فرمائی۔ سوائے مرزا قادیانی کے کہ اس نے نبوت کا ڈھونک مرف ہیر اور

ان کی خوشاد کے گئے رچایا۔ کس نی نے کیا چید افتیار کیا ہے ہماری تغییر نعبی جی دیکھو۔ ۱۲۔ خیال رہے کہ نی کا تقرر رب کے انتخاب سے ہو آ ہے۔ ای کئے ان کی اجرت محلوق کے ذمہ نہیں خلیفہ کا تقرر قوم کے انتخاب سے ہو آ ہے۔ ای لئے قوم کے ذمہ ان کی مالی خدمت ہے۔ خلفات راشدین نے خلافت پر اجرت کی موائے مٹان فنی رضی اللہ عنہ کے۔ اگر چہ وہ معزات خلیفہ نی تے گرا جرت کے مقد ارتئے۔

ا۔ معلوم ہواکہ معاملات کے کافر بھی مکلف ہیں اگر چہ ان پر عباد تیں شرعا" فرض نہیں انداؤ کیتی 'چوری' کم تواناان پر بھی حرام ہے۔ ماکم انہیں اس پر سزادے سکتا ہے۔ ۲۔ ۲۔ یعنی نہ تو تاپ تول میں ڈیڈی مارو اور نہ پاسٹک والی ترازو سے وزن کروکہ اونے پاڑے میں بات نہ رکھو اور نیچ پاڑے میں سلمان۔ اندا وونوں کے معنی ایک می سات ہور کہ تمارے باٹ کم ہوں فرضیکہ آپ نے اس قوم کو تین تھم دسیے۔ میچ تولو کم نہ تولو ترازو درست ہو۔ پاسٹک والی نہ ہو۔ باٹ پورے ہوں عمل میں بھرار نہیں سے۔ معلوم ہواکہ نی صرف ہوں۔ اندا آنوں میں سے تمام عیوب تھے۔ معلوم ہواکہ نی صرف

مادات ی سکمانے نیس آئے۔ بلک اعلی اخلاق ساسات معللات كى درستى كى تعليم بحى دية بين الله ہم کو بھی توفق عمل دے۔ ۵۔ جب مال پاپ کا تم ير حق ب كرتم ان كى كالفت نيس كرت مالا تكد مال باب خالق سی بلکه سب علق بس تو خود خالق اور رب تعالی کی اطاعت كس درجد لازم مونى جابي جس في تم كوبيدا بعى کیا اور یالاً مجی ہے۔ ۲۔ کو تک تم ہم کو اینے مال میں تعرف کرنے سے روکتے ہو۔ ایک باتی دیوانے اور کم عمل ی کیا کرتے ہیں۔ ال مارا ب عصر جابی تفرف کریں۔ ے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اپنی حش بشر کمنا کافروں کا کام ہے۔ قرآن کریم میں یہ مقولہ جہال بھی تقل ہوا کفار ی کا ہے۔ ٨ - يمال تحن بر كماني كے معنى من ہے - انجاء ير بر مماني كفرب بعض عن مناه بعض كفر ا بعض تواب-بعض عن فرض ہی۔ قرآن کریم فرمانا ہے اوالا ہذہ سَيِعْتُمُونُونُونُ التَّوْمِيُّونَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِأَنْفُيْهِمُ خَيْلًا ٥٠ نيوت ك وحوے من يا اس خرص كه بم ير عذاب آنے والا ے- برنمیب این منہ سے ابن موت ماٹا کرتے میں ال یعیٰ میں عذاب لانے کے لئے نمیں آیا میں تو رصت لانے کو آیا ہوں۔ تماری براعمالیاں خود عذاب لے آوس گ- خیال دے کہ انبیاء کرام دب کی رحمت لاتے ہیں لوگ اے عذاب منالیں تو ان کی مرضی ۱۱۔ اس طرح کہ ان کو سات دن تک سخت گرمی ش گرفمار ر کما گیا۔ گری ے کس امن نہ مل تھا۔ آخویں دن ایک ساہ بادل شامیانے کی شکل میں نمووار ہوا۔ جس کے نیچے العندی ہوا تھی سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اس ہے آگ بری اور تمام لوگ جل کر راکھ ہو گئے ۱۲۔ لینی اس قوم کے اکثر لوگ کافر رہے جو ہلاک کر دیے مجے بہت تھوڑے ایمان لائے جو بچالئے گئے ۱۳ جو شیس سال میں آہستہ است آیاای کے مزل فرملا۔

292 الشعرآ وور رتال الذين ١٠ تم تو بنیں نگر ہم بھیھے آدمی شہ اور بے نیک میں جھوا ، وه بڑے دن کا عذاب تھا بیشک ہس میں فرور مشانی اوران عی ببت مسلمان زیمتے لاہ اور بے فک بتمالا رہ بی عزت والا مربان ب اوربے تنک یا قرآن رب العالمین کو اتارا بواہے مل اسے

ا۔ معرت جبرل کا نقب روح الاجن ہے کیونکہ وہ وہ ی پر المائد او جی اور وہی روح ہے اس سے معلوم ہوا کہ معانی قرآن کا نزول ول پر الفاظ قرآن کا نزول کان النظام فرائن کے تعرف میں اس کا ترجہ کرویا میں اس کا ترجہ کرویا میں اس کا ترجہ کرویا جب معلوم ہوا کہ قرآن کے ترجے قرآن نیس کی لئے خود اگر عملی زبان جس بھی اس کا ترجہ کرویا بائے وہ بھی قرآن نیس ہو گا۔ ان ترجوں سے نماز نہ ہوگی۔ ان کا پڑھتا جنی کو حرام نہ ہو گا۔ ان کے پڑھنے پر حماوت قرآن کا ثواب نہ لیے گا۔ مرف وہی قرآن ہو سے گا۔ اردو کے جو معرت جبرل نے معنور کو آکر سایا۔ بلکہ عملی عبارت کو ہندی یا انگریزی قط عمل اکھتا ممنوع ہے کہ اس عمل عن وال وفیرہ کا فرآن نہ ہو سے گا۔ اردو کے

اور کیا یہ ان سمے مع نشان زئتی کہ اس بی کو عاضے ہیں جی امرا ٹیل سے بھی اس پر ایمان نہ استے شہ ہمنے اول ہی جٹنانا پرادیا ہے جروں کے دلوں میں شہ وہ اس بر انمان نہ لائیں تھے یہاں تک کرد تجیس دروناک שِەبارىبەم بغتە ۋھەلانىنغرون قىقۇلۇا ق وه ابعا بمد ان بدآ بعاش اور ابنیس جرنه بوگ تو کسی سے كيا ومدہ دیے باتے ہیں توکیا کام آئے کا ان کے دہ ہو پر تنے گھے کل اور ہم نے ڹۛۊڒؘؽڎٟٳٳؖڗؙڷۿٵڡؙٛڹۮؚۯؙۏڹۜ<sup>۞</sup>ٙؖڐؚ۬ڬڶؠؖۉڡؘٵ كوئى بستى بلاك ندكى جمع درسائے والے نه بول ل نصيت كيل أور بم

قرآن کی علاوت الی ب جے کعبہ کے فوٹو کا ج کرنا ہے۔ مميرة سے مراديا تو قرآن كريم بيا بى كريم صلى الله عليه وسلم حضور کی نعت شریف انگلی کتابوں میں تھی بلکہ حضور کے محابہ کا بھی ذکر تھا۔ جیسا کہ سورہ فتح میں ہے ۵۔ مکہ معطمه کے کفار نے مدینہ منورہ کے علماء یمود کے پاس این نمائعے ۔ محتیق کے لئے بیسے کہ ان سے حضور صلی اللہ طیہ وسلم کے متعلق دریافت کریں۔ ان علاء نے کما کہ ب زلمنہ نی آخر الزبان کا ہے' ان کی مفات توریت میں موجود میں اس کے متعلق میہ آیت اتری ۔ نیز عبداللہ بن سلام اور کعب احبار جیے علاء ہود حضور پر ایمان لائے۔ اس میں حضور کی حقانیت کی کملی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاء کا درجہ بہت بلند ہے کہ رب نے انسیں قرآن کی حقانیت کی کوائی کے لئے چنا ۲۔ خیال رہے کہ یائج موبوں کے مجور کا نام عرب ہے۔ باتی تمام روے زین مجمم ہے۔ تجازا عراق نبدا بحری کی اے آیت کا متعمد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای ہیں سمى ، علم سيكمانس إراب نسيح وبلغ كلام سات بي ك تمام مرب ك فعواو اس كى أيك آيت كے مقابلہ سے عاجز میں۔ یہ قرآن کے کلام الی مونے کی دلیل ہے۔ لین یہ کفار ایسے مندی ہیں کہ اگر ہم کی فیر عمل ہے قرآن الأرت جو عربي بالكل ند جانا مو آ اور وه النيس ايسا ضبع کام سنایا کر بھی ہے نہ مانے اسلود عی سکتے ٨ ، بین ان کی پرا مالیوں کی وج سے ہم نے ان کے ولول میں ضد اور منائیدا فرا دیا۔ خیال رہے کہ یہ ضد بیدا کرنا ایا ہے م کتل کے بعد معتول میں موت پیدا کی جاتی ہے ایسے ى يمال يه لوگ مجرم بي .. لغدا آيت ير امتراض شين ٥ ـ مراس وقت كا ايمان تيول نه مو كاكيونك ايمان بالغيب معترب ١٠٠ يا كه بم اب ايان قول كري اور نيك کام کریں محر پھر معلت نہ سلے گی۔ کیونکہ انوں نے وہ فرمت کو ننیمت نہ جانا۔ ۱۱۔ اس طرح کہ وتت ہے پہلے عذاب كي رعاكم كرت بي- مَنْزِنْ مُنَيْنَا حِجَارَةُ مِنَالْتُمَامِ الله يعني كفار كے لئے لمي عمرس اور زيادہ مال فاكدہ مند

نس ۔ اس سے عذاب دفع یا ہمکانہ ہو سکے گا۔ خیال رہے کہ مومن صافح کی لبی عمرہ مال منیرہے کہ وہ ان کے ذریعہ نیکیاں زیادہ کر آ ہے۔ اور کافرو فاجر کے لئے یہ دولوں عذاب ہیں کہ ان سے وہ برائیوں کافر فرو نیادہ کر لیتے ہیں ۱۳۔ کسی لبتی عی چندنی بھی وہ یا زیادہ کیونکہ اس زمانہ عیں ایک ایک بہتی عی چندنی بھی ہوتے تھے۔ ویکموایک معرض موئی ملیہ السلام بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی۔

ا۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کر بغیر نبوت کا نور آئے کی پر عذاب نبیں آ آ۔ عذاب آنے کی صرف می صورت ہے کہ قوم نی کی مخالفت کرے۔ دو سرے یہ کہ کافروں کے چمونے بجے جو سرمادی اور زبانہ فترت کے سوحد لوگ عذاب التی ہے محفوظ میں کیونکہ ان تک نبی کی تعلیم پینچی می نسیں۔ قندا حضور کے والدین موجد مومن اور جنتی میں رضی اللہ تعالی عما۔ رب نے انسی اے نور کی امانت کے لئے چا ۲۔ کفار کمد کتے ہے کہ جیے کابنوں پر شیاطین اثر تے میں اور آسانی خرس لاتے ہیں' ایسے ی نعوذ باف حضور پر شیاطین یہ کلام لاتے ہیں۔ ان کے رد میں یہ آست کرید اتری سے کہ حضور کار کا تک پنچیں یا قرآن لائیں۔ حضور

ک و بدی شان بے حضور کے خادم حضرت عمر رضی اللہ مند سے شیطان بھاکا تھا۔ اس کو تک اللہ تعالی نے انہاء كرام كى وحى كو اس طرح محفوظ فرما ديا ہے كه جب تك فرشته بارگاه رسالت تک پنجانه دے شیاطین اس کو من بعی نیں کے (فزائن) ۵۔ یہ آعت کرید ان آیات کی تنیرے کہ جن میں فیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا کیا یعی کی کو الله که کرنه یکاره یانه یوجو- اندا بزرگون کو مدو کے لئے یا متوجہ کرنے کے لئے بکارنا حرام نمیں ۲۔ اس آیت بن عام لوگوں سے خطاب ہے نہ کہ نی اکرم صلی الله طبه وسلم سے عد معلوم ہوا کہ ملے کو جاہیے کہ پہلے این عزیزوں کو تبلغ کرے چرو مگر لوگوں کو ورنہ تبلغ ار نرك كى اى كے حضور ملى الله عليه وسلم ف يهلي خاص اينه مزيزوں كو تبليغ فرمائي پھر عام لوگوں كو-ر تیب تبلغ یه ی اعلی ہے۔ ۸۔ اس طرح که ان کی خطاؤں سے درگزر فرماؤ' ان کے عذر قبول کرو' ان کے حن ميں وعلاج كرو۔ أكر آپ كا جرم كريں لا بخش دو أكر میرا قسور کریں تو شفاعت کر کے معاف کرا دو۔ ان پر آفت آئے تو دور کروو' ان کی مشکلیں آسان کروو۔ ان کی فریادی سنوا داد ری کردا فرضیکه وه کرد جو تساری شمان کے لائل ہے وہ نہ کروجس کے وہ لائق ہیں ا۔ اس رحت میں انشاء اللہ قیامت تک کے سلمان واعل ہیں۔ ے کرم سب یر ہے کوئی ہو کمیں ہو 🖈 تم ایسے رحمت للعالمين مو ١٠٥٠ اس طرح كه تم ير ايمان نه لاكي اس میں خطاکار مسلمان واطل نمیں کیونک ان کے منابول ے حضور بے علاقہ نمیں۔ ان کی شفاعت فرمائی مے رب فرما م بعد وَوَامَعُهُ إِذَ فَلْمُواالْفُومُ مِن كُلُو وَلاَ اللهِ الس ے معلوم ہواکہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نمیں کونک حضور نے یہ آیت آنے کے بعد بھی جماد کے اسباب اور مجابدین کو جمع فرایا۔ و کل کی حقیقت بد ہے کہ اسباب يرعمل موا خالق ير نظر مو- ١١٦ ماز تجد ك في یا جرنماز و وعاکے لئے بمعلوم ہواکہ بیشہ رب کی تظرایے مبيب ير ب جو مبيب كے قدم سے لبث جاوے وہ مجى

وقالالاين ظلم بنیں مرتے ک اور اس قرآن کو ہے مرشیطان نہ افرے کہ اور وہ اس قابل ہنیں تعادرُوہ ایساکر شکتے ہیں وہ توسفنے کا عجدسے ا تحاطرت موا دومرا خداً شہادج مے بھر بھر بر مذاب ہو کا ت ا ور المنه عبوب اینے قریب تردشتر دادوں کوڈدا وُٹ اور اپی دحت کا بازد پھاؤ ا این بیرومسانوں کے لئے کی قراکر وہ تساوا مکا نایس لئے تو فرا دو تلہ مے شکدوی سناجا تا ہے کیا میں تہیں بتادوں کوس بر افریقے میں شیطان اترتے ہیں ہر بڑے بہنان والے منافع اربرنگ شیطان این سن ہوئی ان بر ڈائے ہیں اور ان میں اکٹر جوٹے ہیں تلے اور ضاموں کی بیروی مراہ الغاون المُرْتَرانَهُم فِي كِلُّ وَادِيْهِيمُونَ ۞ سمرتے ہیں ٹاہر کیا تم نے نہ و مجھا کو وہ ہر بائے ہیں سرحمرداں بھرتے ہیں ٹا

299

منقور نظرالی ہو جادے سال یعنی جب تم آخر رات تہر پر سے والے محاب کے مالات کی تقیق کے لئے مدند پاک کی محیوں میں کروش فرماتے ہو ہم ماند فرماتے ہیں۔ یا جب آپ کا اور معزت آدم سے لے کر معرت مبداللہ تک پاک پھوں میں پاک تھمول میں کر وش کر رہا تھا۔ ہم ویصنے تھے۔ یا جب بحالت نماز تم قیام، ركوع محود على كروش كرتے ہو۔ ہم ويكھتے بي يا بعالت نماز تسارى آكھ شريف كى كروش ما مقد فرماتے بين كه تسمارى آكھ آمے يہي كيسال ماده كرتى ب كر دو سرے معنی زیادہ قوی میں کو تک یہ سورة کیا ہے۔ اجرت سے آبل نماز تہد والول کی تفیش مال کے لئے کروش فرمانا قابت نیس۔ حضور کاید دورہ مدینہ متورہ میں تھا۔ ایسے بی جماعت سے نماز کا اہتمام بھی مینے پاک بی بوا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کے تمام آباد ابداد مومن · موحدا حق تعالی کے عابد تھے کوئی کافرفاس نہ تھا http://www.rehmani.net

(بقیہ سنی 60) ما۔ مینی جن کابنوں پر شیاطین اتر تے ہیں ان کے طلات نمایت فراب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ گذے 'پلید' جموئے' فرسی ہمناہوں کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ گذے 'پلید' جموئے' فرسی ہمناہوں کے عادی ہوتے ہیں جنیں دیکھ کرلوگوں کو نفرت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مید الطاہرین ہیں۔ پاک نفس' پاکباز ہیں' ایبوں پر شیاطین نسیں آتے۔ 10۔ شیطان فرشتوں سے چکو سن بھاگتے ہیں اور آیک بچ کے ساتھ سو جموٹ طاکر کابن کو بتاتے ہیں۔ جیساکہ حدیث شریف میں ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے 17۔ اس میں کفار کے اس بول کی تردید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ فرمایا ممیاک شعراء کے جموٹے کلام کو رواج دینے والے ان جیسے آوارہ اور جموٹے لوگ ہوتے ہیں اور

• بالالذين • ا وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُونَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوْ ا ور وہ بکتے ہیں جو نہیں کرتے کہ مگر وہ جو ایمان لائے وعَمِانُواالصَّاحِٰتِ وَذَكُرُوااللَّهَ كَتُنْيُرًّا وَّانْتَصَرُوا اور ایقے سام کئے کے اور بحثرت اللہ کی مادک اور بدلہ یا بعد اس سحصر ان بر كلم بوائله اور اب جانا بعابت بي كام ك حمل سروٹ بریکٹا کھائیں گے گ سورہ کمل مکی ہے اس بیل ہو کیات ، اس کا ت ٹھ *رکوع اور 149 مو*وث ہی ہ 600 مورد کے نام سے شروع ہو نہارت ہمر بان رخم والا است تف ج سرا ا کی آروج کا سرمریما کیا ہے کے لاج ز کوئے ویتے ہیں کے اور وہ آفرے بدریقین رکھتے ہیں کی وہ جو ا فرت برایان بنیں لاتے ہمنے ان کے کیک ان کی نگاہ یں بھا کو مکارے ہی لاتو وہ مشک رہے ہیں اللہ یہ وہ ہیں جی کے لئے برا مزاب ہے گا اور میں

حضور کی اجاع کرنے والے ابو بر صدیق مرفاروق جیے پاک ننس اور پاکباز لوگ بی ان پاک توگوں کو دیکھو اور حضور کی حقانیت کا پد لگالو۔ اس سے معلوم ہواک محاب كرام كى ياكبازى حضوركى حقانيت كى دليل ہے۔ عام بر طرح کی جمونی باتی بناتے اور برانو چزر شعر کوئی کرتے ہیں مجمی کمی کی تعریف کرتے ہیں اور پھراس کی پرائی کائی کوچ ' بینی طنن مجموئے وعوے ' تجبرو فخر کی ہاتیں کرنا ان کاشیوہ ہے جیے شعراء عرب کے کلام میں ویکھا جا آ ہے۔ ال ممى شاعر في عبداللك بن مروان كو اينا فحش كلام الله عدالملك ن كماك تج ناكى سرا لمى عاب کونک تو خور این زاکا اقراری بـ وه بولاک قرآن کتا ہے کہ جس سزائے لائق نسی اور یہ تیت برعی کہ شعراء كتے بت مي كرتے وكو نيس ال اس سے يد لكاك نعت موئی اور حدے تعیدے علم کے سائل پر اشعار لکمتا عبادت ہے۔ جن شعراء کی برائی قرمائی مئی وہ جموثے اشعار میں اور کھار کی بجو کے اشعار پہلی حم میں شار میں یہ بھی معلوم ہواکہ جو کے بدلہ عن جو کرنا برانسیں کر ب بی انقام کی ایک صورت ہے ۲۰ ان آیات یں حسب زل ملم کے شعرا کو چھلے علم سے علیرہ کیا کیا۔ حمد الی نعت رسول کلینے والے شرق سائل اشعار میں لکھنے والے۔ کفار کے بدل بی ان کی بچو اور برائی کرنے والے عازموں کو جوش دلانے والے و فیرو۔ معرت حسان رض الله عند جب نعتيه اشعار لكوكر حضور كوسناف لات و سرکار ان کے لئے مجد عل منبر چھواتے جس ير كمرب ہو کروہ نعت خوانی کرتے تھے اس اس میں نیمی فرے کہ حضور کی جو کرنے والے منتریب اپنی سزاکو پنچیں مے اور الیای ہوا۔ ۵- کتاب مبن قرآن کی تغیرے ا اس سے مراد لوح موقا ہے کو تک قرآنی آیش پہلے اور مخوع ی می تھی ا۔ یمال بدائ سے مراد نیک اعمال جنت کے راستہ کی ہدایت ہے ہو صرف مسلمانوں کو نعیب ہوتی ہے۔ ایمان کی بدایت سب کے لئے ہے۔ عداس طرح كه نماز بيشه برست بي درست بدست بي- مح

( بتر صنی ۱۰۰ ) منا ' ملمانوں کے ہاتموں قتل یا قید ہونا' ان نے ول کامطمئن ژبوناہے دیئے اقت نائین کا تان ہونا۔ پھر قبر کی تنگی۔ وہاں کا اند چرا۔ کری وغیرہ پھر آخرت میں میدان حشر کی وحوب سخت حساب پھرووزخ کے ہر طرح کے عذاب یہ لفظ سو ء اعذاب سب کو شال ہے۔ کیم سے معلوم ہوا کہ انشاہ اللہ گنگار مسلمان اس برے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

ا۔ اس طرح کہ نہ تو ان کی نیکیاں قبول ہوں' اور نہ ان کے منابوں کی معاتی ہو۔ عنگار مسلمانوں کاب حال نس ۔ فرضیکہ کفار دنیاو آ خرت کے نقصان میں ہیں' رب

فرانا ب- إن الدكتات لِين خُنبِرِالْا الَّذِينَ المُنوا يعن بغير ایان کمانای گماناے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حضرت جربل حضور کے استاد نہیں۔ حضور رب کے بلاواسطہ کید اکریں۔ حضرت جریل خادم اور قاصد ہیں۔ یہ می 🚌 ہے: فکا کہ حضور کی طرح قرآن کوئی نمیں سمجھ سکنا۔ کیونکہ کہ ہے ۔ بوک کلوق سے قرآن سکھتے ہیں اور حضور نے خالق ے سکھا سے معلوم ہواکہ بوی الل بیت ہے۔ سب بیہ واقعہ موی علیہ السلام کے دین سے معرجانے کا ہے کہ رائے میں ایک رات عجت سردی اور اندھرا قال آپ راستہ بعول مجئے تھے ہوی صاحب معرت مغورہ کو دردزہ شروع ہو کیا۔ اس طال میں موئ علیہ السلام نے دور سے روشن الدهد فرائي و يوي صاحب عد فرايا ٥٠ يعن اکر ایک کے پاس کوئی آدمی ہوا تو رات بھی اس سے بوجھ الون كا اور الك يمي لاون كاادر أكر دبان كوتى آدى شاطا تو یک تو کم از کم ضرور لاؤل گا۔ معلوم ہواکہ پاک کی چگارى ، تموزايانى معمولى چزې أكر مالك موجود نه بوتو مجی ضرورت کے وقت لے سکتے ہی تصطلان کا جمع قرمانا ' یا اس وجہ سے ہے کہ بیری صاحب کے ساتھ خدام ہی تے کیا فقا مقلت کے لئے۔ جیسے ایک آدی کو السلام ملیکم کتے ہیں۔ حضرت مفورہ تو نی زادی تھیں کے وادی طور کے عناب یا کمی اور درخت سے سے آواز آئی جو آپ نے سن ے ۔ یعنی اے مویٰ! تم کو بھی مبارک کیا گیا اور تسارے ارد کرد کے فرشتوں کو ہی۔ اس سے دد مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندے مبارک ہوتے میں اور دو سرے یہ کہ ایکھ مقام کے رہے والے مومن بھی مبارک ہیں۔ ہم سے مدید مورہ کے مسلمان مبارک ہیں۔ ۸۔ جو تارو و نور شجرطور میں ظاہر ہو کر جمل فرما آ ہے۔ وب مونی علیہ السلام یہ ندا ورقت سے س رب تنے وہ ور خت اللہ نہ تھا بلک اللہ کی ندا کا مظمر تھا ا پہنے ہی جن بزر کوں نے جوش میں اناالحق کمہ دیا وہ کمی اور کے کلام کا مظر تھے۔ اب یعنی وہ سانپ جسامت میں مونا اژوہا تھا تکرتیز ر قاری میں یتلے سانپ کی طرح لریں

ک خرت میں سے بڑھ کرنتھان میں الو اور بے ٹنگ تم قرآن سکھائے جاتے بِيَيْمٍ عَلِبُ إِحْوَاذُ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهَ إِنَّ إِنَّالَ أَسَنَتُ ہم حکمت والے علم والے کی طرف سے ٹی جب کرموسی نے اپی تھروا لی سے کہا تعرقے ایک إننيكه مِنْهَا بِخَبَراَ وَاتِنِيَانُهُ بِشِهَابِ فَبَسِ لَعَكَ ال نظرير كا معلى منظريب ين تبارع إس اس كاكون فبراة ابول إس ين سكون چنگتی چنگاری و وُل مُحَاکِمَ تا پرش بُحِرجب آگ کے باس آیا ندا کی تنی ن که برک<sup>ن</sup> باکی وہ جو اس الكرك مبود كاه ين جيعن موى اورج اسكاس إس إلى يولين فيضة تداور إلى بالشرك جوري مياسة جهان كاله الميموش التدير بي كرمي بي بوال الشوات الاقعاق الاقعاد إلى المعاد الديم يوموشل ف الميرة بكا الرام بواكو إ ما فيدسيدن بنير يويم مرجه اور فزكرند ديكات بم في المالي يوي وبيس ٳڹۣٞٚڵٳڲؚۼٵڡؙؙڶٮۘؽٵڶؠٛۯڛڵۏڹؖٞؖٳڷؚۜ؆ۘڡڹڟؙۘۄۛڗؙٛڿؖ بے تک میرے صنور داول کو فرت بنیں ہوتات بال جو کو اُن او تر مرعال ہر برال کے ڔۜڗ<u>ۜ</u>ڶڂٛڛؙٵؠۼؠڛٛۅٙۥٟڣٳڹٚۼؘڡٛٷڗۺڿؠؿ؞ٷۮڿؚڵ مد بعلاق سے بد الد تو ریفک یں فض والا مر ان بول الداور بنا المر ایف ؙؙؙؙٛٛڒ؞ؚٳڽؙٵ۫؞ڽٷڽ<u>ڟٷ۩ؽؖڎؠػ؆ۛؠؖ</u> ؙٳڽؾؚٳڶ<u>۬ؗڸ؋ۯؙٷؘؽؘۅڨٛٷڔ؋ٳؠۜٛؠ</u>ؙؙؙؙؙٛٛٛٷڶۏؙٳڡ۬ۏؘڡۘٵڣڛؚڡ۬ؽؽ؈ نشا فوں بس کہ فر فوق اور اس ک توم ک طرف تا ہے نسک وہ ہے عکم بگ برب

کھانا تھا۔ یعنی وہ گویا پتا سانپ ہے۔ یہ مطلب نمیں کہ عصا سانپ نہ بتا تھا نقط سانپ بسیاد کھائی دیتا تھا اللہ معلوم ہوا کہ موزی کی ایزا ہے خوف کرنا ثمان نبوت کے خلاف نمیں ہاں ان کے قلب میں کمی کی عظمت کی جیت نمیں آستی۔ ایزا کی جیت ' نفرت اور مقلت کی جیت اطاعت کا باعث ہے۔ ۱۲۔ کیونکہ نمی میرے اسن میں ہوتے ہیں۔ نے جس امن دوں ' اے کمی کا کیا ذر۔ ۱۳۔ یہ استثناہ منقطع ہے۔ اس سے انبیاء کرام کے علاوہ دو سرے بندے مراد ہیں۔ کیونکہ دھزات انبیاء کا نہوں سے معموم ہیں۔ ۱۳۔ یعنی ڈر تو ان کے لئے ہے جو نیک و بد کالوط اعمال کریں کہ انہیں برے اعمال کی سزاکا خوف ہوتی ہے۔ منوکی امید تم رسول برحق ہو۔ منابوں سے معموم ہیں۔ ۱۳۔ یعنی ڈر تو ان کے لئے ہے جو نیک و بد کالوط اعمال کریں کہ انہیں برے اعمال کی سزاکا خوف ہوتی ہے۔ منوکی امید تم رسول برحق ہو۔ منابوں سے معموم۔ جمہیں نہ مذاب کا خوف ہے نہ کیز کا۔ اس سے بہت مسئلے عل ہو گئے۔ 18۔ یعنی آپ کے ہاتھ شریف کی سفیدی کمی برص د فیرہ بجاری کی وجہ سے نہ ہو

http://www.rehmani.net

(بقید سنی ۱۰۱) کی بلکہ یہ آپ کا ود مرا معجود ہے۔ ۱۱۔ کہ موی طیہ السلام کو لو معجزے حطا ہوئے۔ حصا یدبینا وریا چرنا من و سلوی اترنا۔ فرحونیوں پر ہوکس مینڈک وفن طوقان وفیرہ کے عذابات آنا وفیرہ۔ ہمارے حضور کے چھ بڑار معجزے تو روایت میں آئے۔ بلق کی خبر نہیں۔ ۱ے فصوصیت ہے کیونکہ موی علیہ السلام بنی امرائیل کے بھی رسول تھے۔

ا۔ پہلے دو معزب بعد على إلى اور ال يعنى عصا اور يدبيناكا جادو مونا ايسا فاہر ب كداس على كوئى شك وشبه نسيس كر سكا۔ سور اس يقين كى وجد ، وه فرعوني ہر

4.4 وقأل النرين، فَلَمَّاجَاءُهُمُ النُّنَّامُ مِرَدَّةً قَالْدِاهُ اللَّهُ وَمُبِينٌ ﴿ چعرجب ماری نشا یال انکیس کوئی ان کے باس آئیں ل اسلے ، قومری جادد ہے نہ وجحَكُ وَابِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا الفُّكُمُ مُظُلِّمًا وَعُلُواً اور ال مے منکر ہوئے اور ال کے دلول میں انکا بقین تھا تلم اور محبرسے تا فَانْظِرِّكِيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِيْنِينَ ۗ وَلَقَدَ الْتَيْنَا تردیکو کیا ابخام ہوا ضادیوں کو تک اوری شک ہے نے دَاوْدُوسُكِيْمُنَ عِلْمًا وْقَالَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيخُ وا وُد اورسینا ن سمرٌ دِهم عطا فرایا ش اور دونوں نے کما سب نو بیاں انڈر کو جس نے بیں اپنے بہت سے ایمان والے بندول پرففیدت بخفی لا اورسلیان سُكِيْ مِن دَاوْدُ وَقَالَ لَيَاتُهَا النَّاسُ عُلَّمُنَا مَنْطِقَ دارد کا بانت بواشہ اور مما اے نوکر بیس بر ندوں کی بول طَيْرِ وَالْوَتِيْنَامِنُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰنَ الْهُوَ الْفَصَٰلُ سکھا نی محق ف اور ہر چیز ش سے مج کو مطا ہوا کے اے تک یہی ظا ہونتال مُبِينُنْ®وُحُشِمَ لِسُكِينُهِنَ جُنُونُهُ فِي أَلِحِنَ أَلِحِنَ أَلِاشِرُ ہے ناہ اور جمع کے گئے سیمان کے لئے اسس کے نشکر جنوں اور آدموں وَالطَّيْرِوَهُمُ يُوزِعُونَ عَوْنَ عَتَى إِذَا النَّوْاعَلَى وَادِالنَّهُ لِلَّ اور بر مدوں سے تروہ رو کے جاتے تھے لئد بہال مک رجب جو ٹیوں کے الے قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْيُهُا النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لا برآئي أي جوني ولاك لعبيد ثير است محرول مي جل ما وسي بَعْطِمِنَكُ مُ سُكِبُونَ وَجُنُودُ فَا وَهُمُ وَلَا يَشْعُرُونَ ٠ کیل بکھ نہ ڈائیں میمان اور ان کے نشکر بے فبری میں ال

معيبت ير موكل عليه السلام سے فراد كرتے تے اور آپ ے مدد مالکتے تھے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید ك بغيرزباني اقرار ك بوئ محض دل سے ني كو سيا جان لیما ایمان نسی - کو تک حضور کو سارے کفار مک سیا جائے تے اگر زبان ے اثار کرتے تھے۔ وو مرے یہ کہ جو تی کی بارگاہ میں تحبرو فرور کرے گا' اے مجی بدایت نہ لے کی وہ جگہ جمز و اکسار کی ہے۔ سب کہ پیلے ان پر عارضی عذاب آئے خون موسمی کھا وفیرہ کے۔ پھر سندر میں سیج زیو دیے محے ۵۔ کہ بغیر کی امتادے برجے ہوئے واؤد عليد السلام كو زره بنانا سياست مدنى علم قضا بهارول اور برندول کی تشیع کا علم اور معرت سلیمان کو چواؤل يرندول كي بوليال يتأكي- واؤد عليه السلام حعرت موى عليه السلام سے ايك سو ستر برس بعد مي بيدا ہوئ (روح) خیال رہے کہ کمی کو علم بیان کما ہے کمی کو علم میان انبیاء کرام کو علم میان ملا ہے۔ (روح) ۲ - یمال عباد مومنین سے مراد حفرات انبیاء کرام ہیں۔ کیراس لتے فرمایا کہ بحض رسول ان دونوں بزرگوں سے افتال ہں۔ بیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمال عام مومنین مراو نسی کو تک تی سارے مومنوں سے افتال ہوتے ہیں نہ کہ اکثر ہے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ علمان جمدا روافض كي يه آيت وكيل نيس بن على ٧-اس سے معلوم ہواکہ انہاء کی میراث مختیم نمیں ہوتی کونک معرت سلیمان طید السلام کے علاوہ واؤد ملیدلسلام کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے مگر صرف معرت سلیمان علیه السلام کو درافت علم و نیوت عطا ہوگی۔ یمال وراثت مال مراو نمیں بلکہ وراثت نبوت و علم مراد ہے یعنی دراثت مال و كال جياك اعلى معمون سے فاہر ہے۔ ٨٠١س خرح کہ ہم رعول کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں۔ اور عاری منتكور تدے سجے جاتے ہیں۔ اللہ نے اوارے حضور كو تمام جانور بلك ورخول- بحرول كى بوليول كاعلم ديا- حضور ے چیوں اونوں کریوں نے فرادی کیں اور پھرول نے سلام موض کے۔ اب یہاں کل معنی آکثرہے۔ شی

ے مراد دین و دنیا کی تعتیں جی۔ یعنی ملک ' نبوت ' کتاب کا علم ' ہواؤں ' جنات کی تنجر' پر ندوں کی ہولیں کا علم ' ب شار فزانے مطا ہوئے ہوارے حضور کو خدائے کو شریختا یعنی ماسوی اللہ کا مالک ہتا ۔ جس کا رب خالق ہے' اس کے حضور بعظاء الحی مالک ہیں۔ فرمانا ہے۔ اِنّا اَمْطَالُوا اِنْکُونْکُرُ اُنْ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام فخرید نہ فرمایا۔ شریع اللہ تام تمام دوئے ذمن کے سلطان رہے۔ انس و جن ' پر ندے ' چر ندے سب پر آپ کو محت میں مجیب و فریب صنعتیں آپ کے زمانہ جس ایجاد ہو کہی۔ روح البیان نے فرمایا کہ آپ نے سات سو برس محمرانی کی۔ اار یعنی آپ کا لفکر اتا زیادہ تھا کہ ان کے انتظام کے لئے انگوں کو روکا جا آک مجیلے مل جا کی منتشرنہ ہو جا کیں 11۔ یہ وادی تمل طائف شریف سے ہیں میل کے فاصلے پر واقعہ ہے۔ اے اب ہی

وقال الذين ١٩ النمل، ١٠ النمل، ١٠

تو اس کی بات سے *مسکوا کر ہندا* ئہ او*د ا*مش کی لیے میرے دب بھے تو بیتے ہے اَشُكُرُنِعْمَتَكَ النِّتَي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ فَأَنْ ک شک شکر کروں ترسے احسان کا جو تونے مجد براورمیرے بال باب بر کئے تا اور م اَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُهُ وَادْخِلِنَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ كيس وه بهلاكا كرول جو بھے بسندائے لادیجھائی رحمت سے پنے ان بندول میں تناسل كري تيرع قرب فاص كے مزا واروس ك اور برندوں كا ما نزه يا قربولا مجيكيا بواکري بد بد کو بنيس د بکفتا شه يا وه دا قبي مامز بنيس خرور بس است خت مذاب ف کردن کا نے یا و نے کو دوں کا باکوئ روشین سندمیرے ہائی لائے کی ته بديد كير ياده دير خفهات اور ٢ كروض كى كريس وه بات ديخة ٢ يا بول بوصفه كے زويكى في اور يس بنرسيا سے معنود كے باتس ايك يقين فبرلايا ہول ميں نے ايك فورت وکیم کر ان ہر بادشا بی کرد ہی ہے لئے اور اسے ہرچیزیں سے طاہے لئے اودام کما بڑا تخت ہے ٹٹ یں نے اسے اوراس کی قوم کی ایا کر امٹر کو جو ڈکر مورنے کو سجدہ کرتے ہیں الله وزبين لهمرانشيطن أعمالهم فصتا اور شیطان نے ان سے احال انکی نگاہ ش سنواد کولا ان کوریدی راہ

در خون کی شاخوں نے حضور سے کام کیا۔ حضرت سلمان فے خود تی کی۔ اور فے خود کے فاصل سے می اور اور اور کی ایک فاصل سے میں ایک ایک کی میں میں گئی کی دو سوراخوں میں میں جائیں

ا۔ خیال رہے کہ آج کل خوروین وفیرہ آلے ایجاد ہو مکے ہیں جن سے باریک چنس دیکھ لی جاتی ہیں۔ محرابیا آلہ ایجاد نہ ہو سکاجس سے چونٹی کی آواز می جاسکے۔ یہ آواز سنا معرت سليمان كالمجروب جمال عمل عاجزب ع نبوت و ملک بخشا اور جانوروں کے دلوں میں ڈال دیا که بم کمی بر ظلم نیس کرتے۔ خلفت میں ایماج جا بھی الله ك نعت ب- س يين محص ايد عمل كرف ير قائم ر کے یا زیادہ اعمال کی توثیق دے کیونکہ حضرات انہیاء بیشہ ے نیک و صالح ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ رب ے توفق خرما تحنی سنت انبیاء ہے سے یہ رعا ہم جی من ارد ل تعلیم کے لئے ہے۔ لندا آیت سے حاصل چز كا ماصل كرنا لازم نيس آيا۔ ٥- يعني يدال نيس ويكما ورند الله والے تمام روے زین کو دیکھتے ہیں۔ آصف بن برخائے شام سے یمن کے تخت بلقس کو دیکے لیا اور افعا لائے۔ فاکین سے یہ تی معنی جیں۔ یعنی پہال سے فائب بندك ميري فادع اساس دومظ معلوم اوك ایک ہے کہ برغرے آپ کے درباد سے بغیر آپ کی اجازت لئے کہیں نہ جاتے دو مرے یہ کہ آپ کو افتیار تھا که ای قسور پر پرندوں کو سزا دیں که وہ بغیراجازت دربار ے ملے گئے۔ عذاب شدید سے مراد اس کے یر اکمیزہ اے قد کر دینا وقیرہ ہے کو تک قتل کا ذکر آگے آ رہا ہے ے۔ فیر طاضری کا کوئی معقول عذر چش کرے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو ۸۔ یعنی ور تک فیر ماضرت رہا جلدي وربار شريف جن حاضر مومين ٩- يعني يمن جاكرت ریمی۔ آب وہاں محے نمیں۔ خیال رہے کہ عالم کشف میں نبی ہے کوئی چیز نسیں جیتی۔ سارے عالم کا مشاہرہ كرت بن اس لئ اس ن بعقم تعط كما يعن آب نے اس کا اعاط ند فرمایا۔ وہاں تشریف نے جاکر سیر فرماکر

منزله

م ترند کما ۱۰ اس عورت کا نام بلقی بنت شرجل بن مالک بن ریان تھا۔ روح البیان نے فربایا کہ بلقیس بنیہ عورت کے شم سے پیدا ہوئی جو شرجل کی زوجہ تھی۔ وافقہ و رسولہ اعلم ۔ اللہ بین سلطنت کی تمام چزیں اس کے پاس جس کا لمبائی اس گڑا ورچو ڈائی چالیں گڑ ہے۔ اگلا حصہ سونے کا ' پچھلا حصہ چاندی اور زیر جد کا ' جو اہرات سے بڑا وہے ۔ برا لیتی ہے اس کے چاروں پائے سرخ یا قوت کے جی (روح) ۱۳۰ یعنی ان کے مقاید بھی خراب جی ' افعال بھی شیطانی جی۔ معلم مواک معرت سلیمان سے بھی کم موس کے معابہ کو ایمان پر ند مانے وہ حضور کا فیض حضرت سلیمان سے بھی کم موس مان کا جد بد معافیہ و حضور کا فیض حضرت سلیمان سے بھی کم موس شیمان کا جد کہ حضرت سلیمان کا جد کہ حضرت سلیمان کا موس موان و جنوں معافیہ اللہ ۔

ا۔ یعنی چونکہ ان لوگوں کو نبی کا فیض نہ پنچاس لئے انہیں اپی بے ایمانیاں تو ایمان مطوم ہوتی ہیں اور ممناہ نیک مطوم ہواکہ عقل انسانی خیرد شرنیک و بد میں فرق کرنے کے لئے کافی نمیں۔ اس کے لئے کسونی چاہیے۔ جیہ اماری نگاہ کھوئے کھرے سونے کو پہچان نمیں سمتی۔ اس کے لئے کسونی چاہیے۔ ۲۔ مطوم ہواکہ جینبر کی محبت میں رہنے والے جانور بھی ایمان اور ایمانیات اور کفرو شرک ہے واقف ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ ہدایت کمتی ہے۔ ویکھو بلقیس کو ایمان معفرت سلیمان علیہ انسلام کے بدید کے ذریعہ ملا ۳۔ جیسے بارش اور کھیتیاں وغیرہ۔ ظاہریہ ہے کہ یہ کام بدید کائی ہے۔ جس کی رب تعالی نے تاکید فرماتے ہوئے نقل فرمایا

وتأل الذيء 1299 2566 1296 ے روک دیا ٹوؤوہ راہ ہیں ہائے تہ کیوں نہیں جبہ کرتے ایٹر کر جر نکات ہے آ ساؤں اور زین کی بھی جیزیں کے اور جا تنا ہے جو کھے تم تم بھیاتے كا انك ہے ك سيان نے فرايا اب بم ديھيں كے كرتونے وج كما يا وجرون سے امک بٹ سر ویک ان کر وہ کیا ہواب فیتے بی ت وہ فورت بول اے مردارد ہے نزک میری فرف ایک فزت والاخطارُ الاکیا کہ ہے نتک وہ سلیما ان کی فرف سے ہے اور ىرىم معاملاموسمو ئەقىلىي ئىيىلەنبى*ن ك*رق ج زوروا ہے اور بڑی سمنت وا ا فی واسے بیں لگ اورا میشار تراہے ترنظ کر سمک

اب یہ بھی ہد ہد کا کلام ہے یعنی رب وہ جس میں یہ تمن منتی ہوں۔ پدا کرنا منام فیوب کا جانا عرش معلیم اور تمام کائنات کا رب ہونا۔ خیال رہے کہ انبیاء و اولیاء کا علم رب کے علم کے سامنے سمندر میں قطرہ ہے۔ ۵۔ معلوم ہواک ماکا فیعلد تحقیقات پر ہو آ ب نہ کہ اپ تحفف اور علم لدنى بر- رب تعالى مبى قيامت عن كوانى وفیرہ کے ذریعہ تحقیقات فرما کر فیصلہ کرے گا۔ لنذا اس ے یہ لازم نیں آ آکہ حطرت سلیمان بلتیں سے ب خبر تے 1 ۔ یعنی عط ڈال کر فور آ واپس نہ آ جا۔ بلکہ علیجہ و بث كر ان كى منتكو من والات كا جائزه لے كر مجي فردے-سحان الله ني كي محبت سے جانوروں ميں اتا شعور بيدا ہو الله جاتا ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ بدید انسانوں کی ہوئی سیجنے لگا تفارے ، چنانچہ بر بروہ نام عالیہ لے کر بھیس کے پاس پنچاس وقت وہ اپنے وزراء امراء کے مجمع میں تھی۔ اس ی مود میں یہ خط وال دیا۔ اس پر حضرت سلیمان کی مر تھی وہ آپ کی مراور جانوروں کا آلج ہونا و کچہ کر کانپ سمئي اور بلور مشوره ٨٠ جو مك اس عط كوبهم الله ٢ شروع کیاممیا تفااور آخر جی حضرت سلیمان کی مرحمی اس لے اے عزت والا کما و۔ معلوم ہوا کہ ہر اچھا کام بم الله ے شروع كرنا چاہيے - يم الله كى مديث اس آيت ے قوت باتی ہے۔ حضور نے ہمی ملح مدیب میں ملح اس ك اول أبم الله تحرر قرال- بم الله ع كام شروع كرنے كا بتيج كاميانى ب كد حفرت سليمان كو اس ك برکت سے بلیس جینی یوی مطابولی اس اس طرح کہ بیج میرے حضور مرنیاز جما کر میری تنظیم کرتے ہوئے حاضر ہو۔ یا رب تعالی کے حضور محدے کرتے ممومن موکر ماضر ہو۔ پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ يغبركا دروازه تحمري مك نسي بكه مجزد نياز كامقام ب-اا۔ لین برکام تمارے ماوروے کرتی ہوں۔ معلوم ہوا ك مشوره المجي جزب كررب تعالى في بغير ترديدات نقل فرمایا ۱۲ مینی اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم جنگ كو مجى تيار بين كيونك بم بت طاقتور اور جنك جوين-يزول نيس\_

http://www.rehmapi.net

ال لين ہم مثورے كے آلى نيس تيرے علم كے آلى بيں۔ قوہم سے مثورہ نہ كر عم دے بھيس نے محسوس كياك يہ لوگ جنك كى طرف ما مل بيں اور حضرت
سليمان سے جنگ كرنا مسلحت كے خلاف ہے۔ الله اللہ كرتے ہوئے فاتحانہ حالت بيں ١٣ يعني آباد بستيوں كو اجاز ديتے ہيں اور وزراء امراء كو قتل كرديتے
ہيں۔ يا ذائت كے ساتھ قيدى بنا ليتے ہيں الذا جنگ كى طرح مناسب نہيں ١٣ يا جي سو ظلام " پانچ سو باندياں " زريں لباس سے آراستہ پيراستہ پانچ سو انديس سونے كى
جو ابرات سے بڑاؤ آئن ابت مشك عبر (روح) ٥ يعني آكر سليمان عليه السلام صرف باوشاہ ہيں قو ميرا بديہ بخوشي منظور فرماكر زم پر جائيں كے اور آكر نبي بين قويہ بديد

تول نہ فراکس مے ہم سے اسلام لانے کا معالد کریں کے اب دیمتی ہوں کہ میرے یہ تھے لے جانے والے قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ ٦- یعنی میرے پاس تم ہے زیادہ مال ہے۔ چتانچہ آپ نے ان تھے لانے وال المدول کے کئے ہے پہلے نونوکوس مراح زیمن میں سونے کی اینوں کا فرش لکوا دیا۔ اس فرش کے ارد گرو سولے جائدی کی دیوار قائم کرا وی اور وریائی و منگل کے خوبصورت جانورول كووست بست كمزا بوجان كاحكم دے دیا عد معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے دل میں دنیادی مال و متاع کی کوئی قدر و مزات نمیں ہے۔ نہ وہ اس پر فخر كرتے ميں۔ اس فاني چزكے آنے پر كياخوشي اور جانے پر کیا غم۔ اللہ تعالی وائکی خوشی نعیب قرمائے آجن ۸۔ اس ے معلوم ہواکہ جس سے صلح نہ کرتی ہو اس کا بدیہ قبول ند كرنا جاسي - ورند بديد قول كرنا سنت انجاء ب آب نے قاصدوں کو تھم ویا کہ بدید واپس لے جاؤ ۹۔ اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے۔ ایک بیاک مومن کے دل میں رب کے فعل سے کفار کی جیت قسیں ہوتی۔ وو سرے بید ک ایمانی اخلاق کی ہے کہ کافروں سے سخت منظو ک جائے۔ کفار کی چاہلوی ان کی فوشار سنت انہیاء کے ظاف ہے۔ مومن کے لئے زم کافریر سخت ہونا اخلاق نوى إد رب قرما آئ إن أيناً أَدُ عَلَى الكُفَّارِ رُحْمَادُ المِنامُ مطلب یہ ہے کہ اگر بلتیس اور اس کے تمام مجمعین مسلمان ہو کر ماضرنہ ہوئے تو ان کا یہ انجام کیا جائے گا۔ تيرے يد كد مومن كى جنك مال كے لئے نيس موتى رب کے لئے ہوتی ہے۔ چانچہ قاصدوں نے جاکر بھیں كواي چيم ويد حالات سائ اور آپ كا جلالت والا پيام ویا اور کماکہ ہم میں ان سے جک کی طاقت نسی ۔ چنانچہ بلیس این تخت کو سات ملوں کے آخری محل می محفوظ و متنل کر کے ایک جاری افکر نے کر آپ کی طرف ردانہ ہوئی۔ جب بلتیں آپ کے تخت سے مرف ایک کوس فاصلے ہر رومنی تو آپ نے درباریوں سے فرمایا۔ ١٠ يَا كَدِ بَلْقِيس كَى عَمْل و داناني كا احتمان ليا ما يحك كه

4.0 وقالالناين ٥٠ النملءو مَاذَاتَأْمُرِيْنَ ۖ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْنَيُّهُ عم دیتی ہے له اول یا تنک بادشا وجب سی بیت می داخل ہوتے ہیں ال اَفْسَنُ وْهَاوَجَعَلُوٓا اَعِزَّةُ اَهْلِهَۤا اَذِلَّهُ ۗ وَكَ اسے باکر دیتے بی اور اس کے جست والوں کو فریل اور ایا ہی کرتے ہیں تہ اور عما ان کی طرف ایک تھڑ بھینے وال ہول کی مجبولہ بچھول گی کا چھی ؽڒٛڿؚۼۘٵڵؠؙۯڛڵۏٚؽۜٷؘڷؠۜٵڿٵۼۛۺۘڶؽؠٚؗؽؙۜۊٵڷٳؿؙڣؙڗ۠ڎؙٙڹڶ کیا بوا ہے ہے کر پہنے ٹے ہیمرجب وہ سیمان کے پاس آیا فرایا کیا مالدہے بیری عاد الْ فَهَا الْآنِ اللَّهُ خَيْرٌ قِهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَيْرٌ قِهَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِهِ لِيَنْكُمْ ترتے ہوجو جھے اللہ نے دیا ت وہ بہتر ہے اس سے جو بھیں دیا بھابھیں لیے تخذیر حوش ہوتے ہوئ بلٹ جا ان کی طرف نے توفرور م ان پر وہ نظر لائیں ہے ان کی اس ڵهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ عِنْهَآ أَذِلَةً وَهُمُطِعِوْرُوْنَ @ الما قت جوگی اورخود بم ان کواس خرستی فیل کر کے عال دیں گئے ہیں کو وہ پست ہوں م الدسيون نے فراياك در باريوتم يس كون ہے كرود اس تخت ميرے إس بے ائے قبل اسكے كروه ميرے حفور مبلع ، يوكر حاصر ، يول ن ، يك ، ثرا فييت بن بولا ن كريس ويخت حفود میں ماحرگردوں کا قبل اس کے کھفود اجلاس برفاست کریں گا اور جس بے شک می ۼؘۅؚؾ۠ٲڡۣؽڹ۠<sup>؈</sup>ڠؘٲڷٳڷؽؽ؏ڹ۬ۮٷۼڵۿۻؚڶڷٚڮڶؿ ہر توت دالا ، تداریوں کے اس نے من کی جس سے پاس تما ب کا ملم علا کا

وہ اپ تخت کو پچانی ہے یا نمیں نیز بلیس پر آپ کے معجزہ اور نیوت کی دلیل ظاہر ہو جادے جس سے اس کا ایمان اور بھی زیاوہ پختہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہواکہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر منگالینا جائز ہے 'جب اے نفسان پنچا مقسود نہ ہو بلکہ رب کی شان دکھانی مطلوب ہو۔ ۱۱۔ اس جن کا نام ذکوان تھا۔ اس کا ایک قدم مد نگاہ تک پڑ آتھا (روح) پہاڑ جیسا جسم تھا ۱۱۔ یعنی دو پر سے کیا جا جا اس مواس دو پر شک ہو آتا ماں لینی اس تخت کے جوابرات 'محل ویا قوت چوری نہ کروں گا۔ ایمین ہوں جسلوم ہواکہ حضرت سلیمان کا مقصد اس تخت پر بعنہ کرنا نہ تھا ۱۲۔ یہ تصف بن برخیا تھے۔ کیاب سے مرادیا تولوح محفوظ ہے یا قورات شریف یا ابراہی محفے۔ یعن حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے ولی ہو بچکے تھے۔ کیاں نہ ہوتے کہ حضرت سلیمان کے شاگر و رشید

(بقید سنو ۱۰۵) تھے۔ علم کماب سے مراد علم باطن یعن علم تصوف ہے کیونکہ طاہری علم ولایت اور یہ طاقت نیس پیدا کرتا۔ روح البیان نے فرمایا کہ معتزلہ فرقہ کمتا ہے کہ یہ عضرت جبرل تھے کیونکہ وہ فرقہ کرامت ولی کا متکرہے۔ اس فرقہ کی بیروی میں پنجاب کے بعض بدوین وہابیوں اور دیوبندیوں نے بھی یہ بہا ہے۔ اس اس آیت سے دنی کی قوت ولی کی افرار ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوا کیونکہ آصف نے بلقیس کے مقام کا پیتا کسی سے زبی پھااور آنا "انا وزنی تخت بغیر چکڑے یا گاڑی کے لے آئے خیال رہے کہ لائے وہ تخت نہ آیا بلکہ علم من الکتاب سے معلوم ہواکہ قوت ملک سے وہ تخت نہ آیا بلکہ

اَنَا انِبْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَبْرَنَكَ اللَّهُ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ كريال أسع حفوريل مافتركرون كالكب بل مارف سے بيلے له جعرجب ميان ف تخت کرا ہے باس رکھاد کھا کہا ، میرے رب سے نفل سے ہے ٹ تاکر مجھے آز مائے ک یں ختر کرتا ہوں یا نا ٹیکری ٹ اور جوٹنٹر کرے وہ اپنے جھے کوٹنکو کرتاہے اور ا شکری کرے تومیرارب سے ہرواہ ہے سب ٹو پیرس والا سیبان نے عم درا حورت کا عَرْشَهَانَنْظُرَاتَهُتَدِئَامُرَنَكُونُ مِنَ الَّذِينَ تخت اس سے ساسنے وطنع برل کر بیگا نیکردد کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ با آل ہے یا ان یں بوق ؽۿ۬ؾؽؙۿ؈ؘٛٛ**۫**ڡؘڰٵۘۼڬٷڣؽڵۘٲۿڴۮؘٲۘڠڒۺؙڮ بے ہو اواقف ہے کے بھرجب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا بڑا شخت ایسا ہی ہے قَالَتُ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمُرِنُ قَبْلِهَا وَكُنَّا بول گویا ، ری ب ف اورج موس واقدے بھے خرس بل اور بم فرا بردار ہوئے کہ ادر اے ردکا اس بیز نے جے وہ انٹر سے موا پوجی ڷؙۏٳٮۜٞۿٲػٲٮؘ*ٛؿ*ؚؽٷڞۊٛۄٟڲڣڔؽڹۜٷڹڷؚڮڰٵۮڋ تنی بے مک وہ ما فر وگوں یں سے تنی شد اس سے مماعیا ممن ش 7 ث الصرح فلتاراته حسبته لجهة ولنتفت عرن بمرجب اس نے اسے ویکھا آسے عمرا پانی مجمی اور اپنی ساتیں سَأْفِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّهَ رَّدٌ مِّنْ قَوَارِ إِيرَةً کھویس کے ملبان نے زبایا یہ توایک چکنامین ہے سٹیٹوں جڑا

قوت رومانی بشری سے آیا۔ نہ صرف معرت سلیمان کی وعاے وہ تخت آیا جیساکہ افائیل ے معلوم ہو آ ہے جب ولی بی امرا کیل کی طاقت کاب مال ہے تو ولی رسول الله كي قوت كيسي مو كي- پر ني م پرني خاتم النيس كي طاقت کاکیا مال ب ۲۔ کہ اس نے میرے شاکر دوں میں ایے اولیاء بیدا فرائ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وااعت برحق ب اور اولياء الله كى كرامات محى برحق بي- س اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رب تعالی مجم بندے سے لعت لے کر آزا آے مجی دے کر وہ سرے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے نمتوں کو بھی آزائش ی مجھتے ہیں۔ مجمی فخرشیں کرتے ہے۔ معلوم ہواکہ جس ہے ناح كرنا مواس كى مقل اسجد داناتى كى تحقيق كرنى بمتر -- يه مجى معلوم مواكد امتحان لينا سنت انبياء --حضور نے بھی اینے سحاب کی مثل و وانائی کا امتحان لیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دو سرے کی چرمی اس کی اجازت کے بغیر تعرف کرنا جازے جبک اس کا معمود نیک ہو۔ فساد کی نیت نہ ہو۔ یہ مجی کما جا سکتا ہے چو تک بیہ تخت آپ کی ملک میں آنے والا تھا اس لئے آپ نے ب تعرف فرایا۔ ۵۔ مینی چزوی سے رنگ و روغن یمل کچھ فرق ہے ای لئے کویا کما۔ یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ وی ہے۔ یہ بھی کہ وہ شیں۔ بت جامع منگلو کی۔ سحان الله ٢ ـ يعنى بم كو آپ كى نبوت كى خبر يسلے سے ل چكى ب اور ہم آپ کاکل ول میں بردھ کروہاں سے بطے ہیں۔ اب محر كيتے إلى كر بم آپ كے مطبع اور رب كے مومن بنوے ہیں۔ ے ، لین بھیس کے ول میں ایمان تو پہلے می آ چکا تما مراس کا اظمار آج بہاں پنج کر کیا گیا کو تک اے ابی توم سے خطرہ تفاکدید میرا ایمان دیکہ کر جھ سے مجر جائے گی اور گزشتہ بت بر تن کی وجہ سے اس کے ول میں سب كى كالغت كى بهت نه تمى - معرت سليمان عليه السلام كى یاه میں آ کر ہت و جراًت نعیب ہوئی اور ایمان کا اظمار كيار سحان الله! ٨ ـ يه محن شيف كا قا- جس ك ينج شفاف و ساف یانی تمار شیشه اما ساف تماکه نظرند آنا

تھا۔ پانی بی پانی نظر آنا تھا۔ اس لئے طکہ بھیس نے پانی مبور کرنے کے اراوے ہے اپنے پاکینچ سمیٹے جس ہے اس کی پندل کمل کی ہے۔ چو تکہ دھنرت سلیمان کو بھیس سے نکاح کرنا تھا اور منسوب کو دیکھ لینا ممنوع نمیں 'کسی نے کما تھا کہ اس کی ساق پر بال ہیں۔ آپ نے تحقیق کے لئے چاپاکہ اس طرح ساق کا مشاہرہ ہو جاوے اور اے محسوس بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی واضح ہو جاوے اس سے اشارۃ '' یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے نکاح کرنا ہو' اسے حیلہ سے ویکھ لینا کہ اس محسوس نہیں اس کی اجازت ہے محسوس نہیں مرض بمانہ سے ویکھ ایسا کہ اجازت ہے محرضیال رہے کہ صرف بمانہ سے ویکھنا چاہیے۔

ہوتے اور ۵۳ برس کی عمر شریف میں وفات پال۔ بالیس مال سلطنت ي- آپ كى دفات معرت موى عليه السلام ک دفات سے ۵۵۵ برس بعد مولی اور آپ کی دفات ك ايك ماه بعد بلقيس في وقات ياكي (روح البيان) ٣-ول سے اور جم سے ول سے ایمان لا کر اور جم سے مرا الله المال مبدات كرك الذا آيت يركولي احراض نمیں ہما۔ ایک محروہ مومنوں کا دو سمرا کافروں کا۔ ہر ایک اینے کو حق پر کہتا تھا ۵۔ بینی خود کیوں عذاب مانگلتے ہو توب ے پہلے خال رے کہ سنہ سے مراد قب ہے۔ وہ کما كرتے تھے كہ جب ہم ير عذاب آے كا و وبدكر أيس گے۔ ۲۔ اس فرح کہ کفرے توبہ کر کے ایمان لاؤ۔ برکاری سے آوب کر کے نیک کا رین جاؤ۔ ورنہ کافر کی استغفار قبول نس عد كونك قوم صالح ير ان كي بد کاربوں کی وجہ سے بارش بند ہو گئی تھی انبول نے اس کا الزام مومنوں پر نگایا ۸۔ معلوم ہواک کفر منوس چزہے جس سے دنیا میں عذاب آ جاتے ہیں۔ اب کو نکہ انبیاء و مومنین برکت والے ہوتے ہیں۔ جن کی برکت سے ر محتض آتی ہیں۔ انسیں منوس کمنا یر کے درجہ کا فتنہ و فساد ہے۔ یا مطلب سے ب کد بارش کا بقد ہو جانا تماری آزمائش کے لئے ہے۔ رب بھی دے کر جانیا ہے بھی ك كرت فت معنى آزائش ب- رب فرما آ ب إنها اموانکم واولادکم نشنة ١٠٠ يعني قوم شور کے شر جرمي لو آدی تھے۔ یمل رہا جمعنی مخص ہے پزیل بن عيوالرب" خلع بن خلع" باب بن من" مصدح بن من" میر بن کردید عاصم بن مخرس سیط بن صدق سال بن مفی قدارین سالف قداران کا سردار تھا۔ اس نے ناقہ كو فكل كيا- يد بهتى فجاز وشام ك درميان متى - ١١ يعنى يد لوگ فالص فسادي تف كولي اليماكام نه كرت تفد اس کے فساد کے بعد اصلاح نہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ ١٣۔ یعنی رات بی مسالح علیہ السلام کو مع ان کے اہل و حیال و مجعین کے شخون مار کر ہلاک کردیں مے۔ مطوم ہو نا ے کہ یہ نوگ اللہ تعالی کے محرنہ تے مداکو مان کر

وتأل الذينء النملءو قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظُلَمْتُ نَفْسِى وَاسْلَمْتُ مَعَسُلِمُنَ عودت نے ومن كما لے ميرے دب يى نے ابى جان برظم كيا له اوراب بيان كيساتھ بِتَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ وَلَقَنَّ الْسَلْنَا إِلَّى تَهُودُ أَخَاهُمُ الشدكے معزد حمردن دعمق ہوں تہ جورب ماہے جہان کا اوربے ٹنگ م نے فرد کی طرف انے بم قرامانے کہ ہمباکر الڈکو ہو ہوٹ وجھی دہ دوگرن ہوسے کی جنگوا کرتے قَالَ لِقُومِ لِمَنْ سَتَعْجِ لُوْنَ بِالسَّبِيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَاوُ ما کے نے فرا یا اے میری تو م کیوں براق کی جاری مرتے ہو پھلائی ہے ۔ پہلے ہے ڵٷؘڵۜۺۜؾؘۼؙڣۯؙۅؙڹٙٳۺؖڮڵؘڰڴڴڿڗ۠ڒڂؠۅؙڹ۞ڰٵڵۅٳٳڟٙؽڗؽٵ ا فنہ سے بخشش کیوں ہنیں ا بھتے نہ شا بدتم ہر رم ہو ہو ہے ہم نے براشتون ہیا فَ وَبِوَنَ مَّعَكَ قَالَ طَلَّإِرْكُمْ عِنْدَا لِلَّهِ بَالْ أَفَا لَكُولُو اللَّهِ بَالْ أَفَا لَكُولُو تم سے اور تھادے ما غیوں سے نہ فرایا تھادی دفتی نی الٹرکے ہاس ہے ن بھرتم وک ٷؙؙۣٞٞٛ۠۠۠۠ٛ۠ۯڹ۠ڡؙ۬ؾۘڹٛٷؘؽٙ۞ۘۅؘڲٳؽ؋ۣٳڶؠۑؚؽڹ؋ؚڗؚۺ۬ۼؖ؋ؖ۠ۯۿ۬ڟٟ نتنے عل پڑے ہو کہ ادر مشہر عل فر مخفق نقے ٹار سو زین بهاون في الأرض ولا يصراحون قالوالقاسموا عُلَى فَاوْكُونَ أُورُ مَنُوارِدُ بِمَا يَتِ لِلْهِ لَهِي عُلِى اللَّهِ كَلَّ لَسِينَ وِلَنْبُيِّتَنَّةُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِلَ نَا کماکر در بے م فرودات کو ہایا ماری سے صائع اوراس سے تکروانوں بولا ہے مانکے دارث هَهِلِكِ اَهْلِهِ وَإِنَّالَصْدِ قُونَ ۞ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرُنَا سے کہیں کے تل اس گفرواوں کے من کے دقت ہم ماخرنہ تھے اور اے شک ہے ہیں گا مَكْرًا وَّهُمْ لِا بَيْنَعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اور ابنوں نے اپنا سامکر کیا اور ہم نے اپنی خیہ تدبیر فرائی اوروہ فافل سے اُر وَد کھیرکیدا بنا)

شرک کرتے تنے ورنہ اللہ کی حتم نہ کھاتے ۱۲۰ یعنی صالح علیہ السلام کے وارث ہے جس کو ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہو۔ معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں تصاص اور خون بماوغیرہ کا بھی دستور تھا ۱۲۰۔ معلوم ہوا کہ ہر جرم کی جڑ جموث ہے۔ مجرم اولام جموث ہولئے کا ارادہ کرلیتا ہے، کچر جرم کرتا ہے جموث جیے جرموں کی جڑکو اللہ تعالی کے لئے قابت کرتا ہوی ہی ہے دہی ہے ۱۵۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کا صافظ و ناصرہے، انہیں لوگوں کے تغیبہ شرہے بچاتا ہے۔ ا۔ اس طرح کہ اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے کمری حفاظت کے لئے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ لوگ بتسیار بند ہو کروہاں پنچ تو فرشتوں نے ہاک کردیا۔ خیال رہے کہ ان ید نصیبوں کی یہ سازش او بخنی کے قتل کے بعد ہوئی تنی جب صالح علیہ السلام نے فربلیاکہ تم لوگ تین دن کے بعد ہلاک کردیے جاؤ گے۔ تب انہوں نے کماکہ ہم تو بعد علی ہلاک ہوں ہے۔ پہلے صالح علیہ السلام کو بلاک کردی (روح بڑائن) ہذا آیت پر کوئی اعتراض نسی۔ ساری قوم صالح تو عذاب سے بلاک ہوئی۔ یہ نو آدی اس طرح ۲۔ تمام قوم کو دہشت ناک آواز سے اور ان نو مخصوں کو فرشتوں سے مسلح علیہ السلام کے دروازے پر ان نو مخصوں کے مراح علی اور

روایات بھی ہیں۔ کہ یہ لوگ ایک برے پھر کے نیجے برے ارادے سے چھے۔ وی پھران پر کر کیا ا۔ معلوم ہوا کہ یادگاردل کا جُوت مرف شرت سے ہو جا آ ہے' اس کے لئے کوئی تص یا مینی گواہ ضروری نسی۔ کو تک ان اجرى بستيوں كا بلاك شده قوم كى بستياں مونا مرف مشور تما۔ رب نے اس شرت کا اقبار فرمایا۔ آیات میں ب نه يتايا كم كون قوم كمال آياد تحى الندا اب ياد كارول اور تمركات انب وغيره هن شرت كاني موكي عليمه نص ي ضرورت نمیں اس اس ہے اشارة معلوم ہوا كه ني كے سارے محلبہ مومن و متلی ہوتے میں کیو تکہ رب نے ان سب مومنول کو بخش دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ سب مومن مثقی تے ان کی تعداد کل جار بڑار تھی ۵۔ جس قوم کے آپ ئی تھے۔ یعنی سدوم بہتی کے باشدے۔ نسبی قوم مراد معی- کوتک لوط علیہ السلام کوفد سے جرت کر کے یمال بنے اے لین لواطت سے مرد مورت کے کام کونس رہا۔ الذا است مورتيل چوائي ير جاتي يس ياك تم ان ي طرف رفبت نیس کے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ائی دوی سے رفیت نہ کا۔ اے معلقہ رک چموڑنا حرام ہے۔ اس سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کم از کم چار ماہ میں ایک بار شرور محبت کرے اگر عذرت ہو۔ بلکہ خاوی نا مرد ہوکہ مورت کے قابل نہ ہو تو مورت قامنی کے بان ومولی كرك فكاح فيح كرا كتي ہے۔ كار اس طرح كه بم كواس مندے کام سے منع کرتے ہیں۔ ۸۔ کیونکہ وہ کافروں کی دوست محی" ان سے محبت كرتى محى- اس سے معلوم ہوا ك كفاركي دوئ سے مذاب آيا ہے۔ يہ مجي يد لگاك الل بيت نوت كو ايمان كى خت ضرورت ب- بغيرايمان مرف الل بيت مونا كاني نتيس ٩ - يعني ان يجيلي امتوں كى الله بلاكت ير خدا كا شكر كرير معلوم مواكد كفارك بالكت مومن کے لئے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اس یہ حفرات حضور ملی اللہ علیہ وسلم محضور کے محابہ و اہل بیت المماريس- يعني يه مجى كماكرو- الحمد لله اوريه مجى كما كرو- يا ني سلام طيك كونكه حضور الله كے بندہ مصطفل

مَكُرهِمُ أَنَّادَمَّ رَنَّهُمُ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بوا ان سے عواما بم نے بلاک كر ديا ابيں ندا درا كى سادى قوم كو تد تور الح تكر بُيُونُهُ مُ خَارِيةً إِمَا ظَلَمُوْ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَرْ لِقَوْمِ وص برے بدل ان کے ظام کا تھ مع تک اس میں نشاق ہے مانے والوں يَعُلَمُون ﴿ وَالْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوْ التَّقَوُنَ ﴿ کے لیے ادر ہم نے ان کو بچا یا جو آیال لائے ادر ڈرتے تھے تک اور وط کوجب اس نے اپنی قوم سے کہا تھ کیا ہے جائ پر آتے ہو اور م موجد رہے ہو کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو اورتیں چور کر ل بکر تم مابل وک ہو تو اس کی قوم کا بکھ جواب ر تما مگریس بوے لود سے گرانے کو اپن بستی سے نکال دوہ وک تو ٱنَّاسُ يَبَطَهَرُونَ عَا أَجْمِينَهُ وَاهْلَةَ إِلاَّا اصْرَاتَهُ وَ ستمرا بن باستے ہیں شہ تو بم نے اسے اور اس مح گھرواوں كو بخات ى عراسى فَكَ رِنْهَامِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَّطُواْ فَسَاءً عورت كوجم نے تعبرا دیا تھا كروہ رہ جانے دائوں يں ہے شہ اور بم نے ان برايد برماؤ مَطَوْ الْمُنْنَ أُرِينَ فَعُلِ الْحَمْدُ لَالْهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِة برسال قركيابى برا برماؤ تنا ڈرائے ہوؤں كاتم كوسب فربياں الشركي اوسلا استحدیث النِّنِينَ اصطفى واللَّهُ حَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ ٥ بھے بندوں پر نہ کیا اللہ بہتر یا ان کے مافتہ شرکی منزلد

جی- انسی سلام کرنے کا تھم ہے اس لئے نماز کے شروع میں کہتے ہیں الحد مللہ اور آخر میں کہتے ہیں السلام علیک ایدا النبی اور حضور کے طفیل اللہ کے سارے پھے جوئے بندوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ ا۔ زین و آسان اظاہری کا تنات کی اصل اور بہت منافع کا مرکز ہیں اس لئے اکثر انہیں کا ذکر فرمایا جاتا ہے ہے۔ یعنی یہ سارے اجھامات رب نے تسارے لئے کئے ہیں اپنے واسطے نہیں کئے ہیں ان کا نفع تم کو ہم تم کو بھی چاہیے کہ رب کو راضی کرنے کے لئے بچھ کام کیا کرد سے کو کھ صرف کوؤں کے پانی سے کمیت و باغ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ بب بھی خرک ہو جاتے مزورت پوری نہیں ہو سکتی۔ بب بھی خرک ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے ہو سے کہ اسے دائی سک اسے دائی سے دائے دائی ہو تا ہے اس کا بدی می مودی ہے محل دی ہے۔ سے کہ توجید الی سک اور نہ کرتا ہوی می مودی ہے محل دی ہے۔

جس سے رب تعالی کی قدرت کے نکارے کر کے رب کو 😤 پچیانا جلوے۔ 🗗 اس طرح کہ تم سب کا قرار زھن پر ہے۔ على يا زمن كو قرار ب جنبش نبيس ورند تم اس مي محمرند عكة زارك عن تمام انتظام وربم بربم موجات بي ٢-يعىٰ زمن بانى ير الى تقى مي ورياير تحتى اس كے اس میں جنبش و حرکت ہوتی' فنذا اس پر بہاڑ رکھے ناکہ مازوں کے وزن سے زمن حرکت نہ کر سکے ان آبات ے معلوم ہوا کر زمین حرکت نمیں کرتی۔ ساکن ہے۔ جازیں تظروالنے ہے جاز فمرجاتا ہے۔ یہ اس طرح ك بعض سمندر بيضح بي اور بعض كماري كيكن ند بينما یانی کھاری سے محلوط ہو آ ہے نہ کھاری میٹھے سے ان میں تدرتی آ و رکی می ہے ٨٠ كه رب تعالى كى صنعتوں مي خور نیس کرتے معلوم ہوا کہ جو علم رب کی زات و صفات کی طرف رہبری نہ کرے وہ جنالت ہے اور اگر علم ، ریاضی و جغرافیہ سے ملح نتیج نکالیں جائیں و یہ علوم معرفت الی کا بوا ذریعہ بن جائیں اب اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی بے قرار کی دعا بہت تیول کریا ہے' دعا کی تولیت کے شرائد می سے بے قراری بھی ایک شرط ب ای لئے تھم ہے کہ بے قراروں سے اپنے لئے وہا کراؤ۔ مسافروں کاروں مظلوموں مقروضوں کی دعا قریب تول ہوتی ہے ١٠٠ اس طرح كه اين اكوں كى زمينوں ك تم مالك بوع اور تسارك ويحيل تسارى زميول ك وارث ہوں گے ایک ہے وہ جس کی بلک کو زوال نہیں الله اس سے معلوم ہواکہ جب رب نے ونیادی سغروں كے لئے بدايت كے ملان آرے وفيرہ بيدا كئے تو آ فرت کے سفر کے لئے بادی انہاہ کرام' ادلیاہ' علاء کیوں نہ بیدا فرماتا۔ اس آیت میں آئدہ ایجادات کی خریمی ہے اکر ہایت کے لئے قطب لما دغیرہ بنیں مے میں ہے مسافر رات کی تاریکوں بھی راہ پالیا کریں گے ' جیساکہ آج ہو رہا ہے ١١١ يمال رحمت سے مراد وارش ہے۔ اور مواؤل ے مراد مون سون و فیرو وہ مواکمی جو بادش لاتی ہیں۔ جن کے ملنے سے لوگ ہارش کے امیدوار مو جاتے ہیں۔

قَوْمٌ تَعَدِيلُوْنَ أَمُّنَ جَعَلَ الْأَرْضُ قَكْرالًا أَوَّ رہ ہے سراتے ہیں تک یا وہ جس نے زمین بھنے کو بنائ فی اور اس کے بڑی میں بٹرنگ نکالیں اور اس کے لئے فکر بٹامٹھ تھا میں ہوگا۔ مندروں میں آو رکمی فدکیا اللہ کے ساتھ اور خداجے بکدان میں اکثر ن یا وہ جو لابعار کی سنا ہے کہ جب اسے بکارے اور دور کر دیا ہے براقی اور جیس ذین کا وارث کرتا ہے ک بين يكنى رَحْمَةِ إِللهُ صَعَراللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا مے ایچ نوٹنجری سنا تی لاکیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بر ترہے آ دلتہ ال سمے منزله

قرآن كريم مين رياح رحمت كي جواكو اور رجع مذاب كي جوالو فرمايا جاتا ہے۔

ا۔ کفار قریش ابتداء علق کے تو کا کل تھے اور رب تعالی کو اپنا خالق و مالک مانے تھ " کمر آئدہ " اٹھنے کے کا کل نہ تھے۔ لیکن چو کلہ وال کل ہے اس اعادہ کا جبوت ہو چکا۔ اس لیے یہ استفہام الکاری فرمانا درست ہے۔ قدا آیت کرے۔ پر کوئی اعتراض نسی سا۔ یعنی آسان سے بارش اور سورج " چاند" آروں کی روشنی دیتا ہے اور زشن سے تمام پیداوار پھن وانہ " فذائمی " دوائمی یا ان تمام پیداوار میں زمین و آسان کی ایداد شامل ہے کہ زمین کی مٹی آسانی بارش و نور سے یہ سب پھی بنی ہیں۔ یا زمین نئس سے جسمانی فذائمی " بیداری " فیمر" راحت و معیبت اور آسان نبوت سے روصانی غذائمیں ایمان و افعالی مطافرا آ ہے سے اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو

نُرِكُونَ ﴿ أَهُنَ يَبُكُ وُالْحَلْقَ نُمْ يَعُنِيلُهُ وَهُنَ شرک سے وہ جونوں ک ابتدا فرا کا جہ ہراہے وہ بارہ بنائے کا کہ اور وہ جو تبيس آسانوں اور زين سے روزى دينا ہے تائي ان شركے سا قركون اور فداہے آفاز کرابی دمیل ماد اگرته مے ہوٹ تم فرا قہ فود فیب نہیں جانتے اور زین عمل ایم ک عر الله اندم بین فعد اور کافر بولے کیا جب ہم اور ہارے ، باب داوا ئی ہو ہائیں گئے میما ہم جھر کالے جائیں سے شہد شک اس کاوعرہ و یا کیا ہم کو ادر بم سے: پہلے ہارے ای واداؤں کو یہ تو بنیں مگر اکلوں ک کا ناں وہ تم زاؤ زین یں بل سر دیجو کیا ہوا کیا ہے کا دیا ہوا اُف ہے ۔ دی ہے کہ کا دی وہ کا د شه اور تم ان بر الم خرکماؤ

جموۃ کرنے کے لئے اس سے ولیل ما تکنا جائز ہے اس اس کی حقانیت کے احمال سے ولیل مانکنا، کہ شاید یہ برحق ہو ، کفرے اگر کمی نے وجوئی نیوت کیا او مرے نے اس سے دلیل ماتلی ہے سمجھ کرکہ شاید سیا ہو' تو ہے دلیل ما تلخے والا كافر ہو كيا۔ اندا فتوى فقهى اس آيت كے خلاف نسیں سے فاہری معن سے یہ آیت وہایوں کے بھی خلاف ب كوتك حضور ك لئ بعض علم غيب وو بحي مانت ہں الذا آیت کے معنی یہ بی جس کہ حقق طور پر فیب مرف رب تعالی می جاما ہے ، مجر سے وہ بنا دے اس کے مانے ے وو می جانا ہے میے کہ رب فرانا ہے۔ اِن المُكُمُرالًا بِنِّيهِ لِعِن حَقِق ماكم مرف رب ب اس ك مطا ے دو مرے ہی ماکم ہیں" اس سے اللے رکوع على ہے۔ وَ مَا مِنْ غَائِبُهِ فِي الشَمَا ءَوَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِمَّا بِ بَينِي تَمَامَ عَيب ا کے بتانے والی کتاب می جی اور وو کتاب مبین ہے لیتی محبوبوں پر وہ سارے خیوب ظاہر کرنے والی ای سے انبیاء و اولیاء کا علم ثابت ہے۔ ۵۔ یہ ساری آیت مشركين ك اس سوال ك جواب من نازل مولى كر بتاية ر - بسددن بان بعنزن مع قرما کرائ فی جانب اشارہ ہے کہ یہ علم حوام کو دینے کا نسی ۲ ۔ لین کیا ا قيامت كب بوكي دُمايَتُ عُرُدُنَا يَانَ يُعْفِرُنَ جَعِ قُراكر اس یہ لوگ قیامت کے قائل ہو گئے 'جو اس کی آمہ کی آریخ و وقت ہوچمنے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ سوال محض نداق اور بنی کے لئے سے مختل معمود نس عے معلوم ہواکہ جو قیامت یا موت کی تیاری نہ کرے وہ قیامت ہے اندها ہے۔ اندها ہونے مردہ ہونے کی بہت صورتیں ہں ان چیزوں کے دلا کل بہت قائم ہیں جن میں فور کرنا عامے ۸۔ ابی قروں سے صاب و عذاب کے لئے خیال رے کہ قبرے مراد عالم برزخ ب نہ کہ قبروالے کو تکہ جو لوگ وفن نہ ہوں اوہ بھی اپی جک سے الحمیں کے و اور اور سے اللہ مارے باب وارول سے قيامت كا وعده كيا تحاد محراب تك قيامت نه آكى يه ان کی انتمائی حماقت تھی' جیسے کوئی در فت کے متعلق کیے کہ آج ہوتے می اس میں پھل کوں نمیں لگتے۔ ہر کام وقت

پر ہوتا ہے۔ قیامت بھی وقت پر آوے گے۔ ۱۰- اس سے مطوم ہواکہ بریاد شدہ قوموں کی اجری بستیوں کو دیکھنا جرت مامسل کرنے کے لئے اچھا ہے اس طرح اللہ والوں کے پر دوئق آسٹانوں کی زیارت کرنے کے لئے سفر کرنا تا کہ رب کی عباوت کا شوق پیدا ہو اور امید برھے اسم سے وہ جو مدیث بی وارو ہے کہ موا تین مسجدوں کے اور جگہ کا سفر کرنے کے لئے سفر کرنا تا کہ رب کی عباوے سیس مجدوں کے اور جگہ کا سفر نہ کو اس سے مراویہ ہے کہ اور کسی مجد کو سفر کرکے نہ جاؤ۔ یہ سمجدوں کے وال ثواب زیادہ ہے قدا مدیث و قرآن بی مخالفت نس اا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کے عذاب پر فم نہ کھانا چاہیے بلکہ فوش ہوتا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے وشن بین اسان کو مارکر خوش ہوتا اچھا ہے۔

ا۔ یعنی کفار جو اسلام اور مسلمانوں کو بتاہ کرنے کے لئے تدہیریں کرتے رہے ہیں آپ اس سے قم نہ کریں کو تکہ یہ لوگ ان تدہیوں میں کامیاب نہ ہوں گے سورج تسارا ہی چرھا رہے گا اور ایسا ہی ہوا اس سے معلوم ہوا کہ کفر کا شور زیادہ اور زور کم ہو تا ہے 'ان کے مقابلہ کی تیاری ضرور کرنی چاہیے 'ہمت نہ ہارتی چاہیے ا مومنوں کی فخ و نصرت کا' یا کا فروں پر ونیادی یا افروی عذاب کا' کہلی صورت میں وعدہ اپنے معنی میں ہے دو سری صورت میں معنی وحید ہے' خیال رہے کہ کفار کا ہے سوال محس فداتی و دل کئی کے طور پر تھا' اس نیت سے ایسے سوال کرتا ہمی کفرے سے بعض اس لئے فرمایا کہ کفار پر دنیاوی عذاب تو جلد آنے والے تھے' اور قبرہ

حشرے عذاب ان کے بعد چنانچہ ان کفار پر مسلمانوں کے باتمون پلا عذاب ميدان بدر من آيا- ٣- يمال ناس ے مراد عام لوگ ہیں ، جن میں مومن و کافرسب داخل ہیں افضل سے مراد دنیادی رحت ب دنیادی تعتیں موام کو عطا فرمانی ممکن ایمان د تقوی خاص مسلمانون کو دیا کیا اور عذاب کا فوراند آنا خاص کافروں کو ۵۔ بلکه اس کے فعنل کا النا اثر لیتے ہیں کہ خود عداب جلد جاجے ہیں ١- بهت ے كفار ول ب تو حضور كو سيا جانتے تھے "محر زبان سے اٹکار کرتے تے رب نے فرمایا ہم ان کی دونوں كيفيتوں كو جانتے ہيں يا يہ مطلب ہے كد ان كے ول مى آپ سے حمد ہے 'منہ پر آپ کی توجین' ہم دونوں چزیں جانے میں دونوں پر سزا دیں کے عد خیال رہے کہ نوح محفوظ كوسين اس لئے كتے بين كه وہ تمام علوم غيبيه ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے' جن کی وہاں تظرب ' اگر لوح محفوظ مکي پر ظاهرند موتي تواست ميمن ند فرمايا جاتا عمله بد تحریر ای کئے ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ وہ لوگ مب علوم عاصل کریں مجن کی اس کتاب پر نظر ہے ورنہ رب تعالی کو اس تحریر کی حاجت نیس و بعول وغیرہ سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ میں انبیاء و اولیاء کے علم فیب كا اعلى ثبوت ب بكد به مطاء الى فرشت بمي جائة بين کو تک ان کی نظراوح محفوظ برے ۸۔ کزشتہ واقعات اور وفي انكام چنانچه معرت سليمان عليه السلام كي نبوت امحاب كمف كا واقع وسف عليه السلام كر واقعات من الل كتاب كا اختلاف تعار قرآن كريم ف حق كا اظهار فرما كر جمرت كو حم كرديا ايس ي معرت عيني عليه السلام کے متعلق میود و نسالی اڑتے تھا میود ان کی طیب و طاہرہ ماں کو حیب لگتے تھے عیسال انسین خدایا خدا کابیا مانتے تھے قرآن كريم نے اصل حقيقت ظاہر فرمادى ٥٠ خیال دہے قرآن کی خاص ہدایت و رحمت مومنوں سے فاص ب اور بدایت عام ، برمومن و کافر کے لئے ب جیے نی کرم ملی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بھی ہیں اور مومنوں کے کئے ہمی خاص رحمت کرب فرما گا ہے وتا

411 ا کانگاه و دو کاور ساستاک دی ورس جر وہ الاہر سرتے ہیں ت اور بقتے جنب الل اساؤل اور ذین کے ، ایک بتانے والی کتأب میں ہیں نو ہے شکہ الدُيرهِ وسرُوبِ شك مَ روش ق بر بون بينك تَمايے منائے بنيں سنة

از سننگ اِنْدَ فَمَدَ يَدُكُ فِينِيْ اور فرما آب و بالنو مبنين دُونُ زَحِيمُ السيعي تسارا حق پر بونا ايا ظاهر ب جيد ووپر كاسورج اندهاى آپ كانكار كرے كال حق مين كو مطلق فرمانے سے معلوم بواكد حضور كے عقائد اسارے اعمال سارے اقوال حق و إلى تك باطل كى پہنچ سيس حضور حقائيت كى كان بيسد سونے كى كان سے لوہا سيس نكا۔ حضور سے باطل سرزد سيس بو آ۔

ا۔ یمال مردوں سے مراد ول کے مردے ہیں' یعنی کفار' اور اندھوں سے مراد دل کے اندھے ہیں' ورند ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا' مردوں کا منا قرآئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے' اس کی تغییروہ آیت ہے ڈاٹھالا ثفنی اُلائیسکا ڈائکٹ تغلی اُلگاڈٹ اُٹِی فی الصّدُدُدِہ اس کئے قبرستان میں جاکر مردوں کو سلام کرناسنت ہے حضور کو انتجات میں سلام کرنا واجب ہے حالاتکہ جو سلام سنتا نہ ہو' یا سنتا تو ہو تحرواب نہ دے سکتا ہو' اسے سلام کرنامنع ہے۔ جب دل کے اندھے'یا وہ آنکھوں کے اندھے جن کی آنکھیں بظاہر دیکھتی ہیں تکر تسارے معجزات نہیں دیکھتیں' ورنہ حضور نے بہت نامینا لوگوں کو نور ایمان بخشا سار یعنی جو علم النی میں مومن و مسلم ہیں

امنعلق و عرا اور د تمالات منائے ہرے ہارمیں جب ہریں پیٹو نے کو آآٹ دیکہ اور د آلات کا ایک کا آٹ کا آٹ کا ان کا اور ک ۔ اور اندموں کو عمرا ہی سے تم ہدایت کونے واسے بنیں ٹ تبارے سانے ووی سنتے ہیں جو ماری آ یوں برایان لاتے ہیں اوروسلان بی تا اوجب ات ان برآ بڑے گی تی ہم زین سے ان کیلئے ایک بوڈی نکالیں کے ٹی جو وگوں سے كلاً كرے كات اس كے كو نوك مارى آيوں برايان خلاقے اور جران فائي الم الركروه مين سے ايك فوج شه جو باري آيتوں كو جملا تى ہے تو ان سمے کے دکے جانیں گے کر پچھلے ان سے 7 ملیں یہاں تک کہ جب مب حامز ہو ہوتھے ٹھ والے ن اور بات پر بیل ان بر آن کے ظلم کے سب نودواب بکہ بنیں ہوئے الد كيما انبول في دويكم كم بحروات بناق كد اس بن آلام عن شاور ون كو بنايا موتھانے والا بعے ٹنکساس میں خورنشا نیاں میں ان دکو رہے ہے کا کر ایبان رکھتے ہیں

اور جن کی تقدیر می ایمان لانا لکما ہے اقدا آیت پر کوئی اعتراض نمیں اس آیت ہے معلوم ہواکہ اسلام و ایمان یں فرق ہے کو تک ف کے آجے اور چھے معمون یں فرق ہو آ ہے ہے اس طرح کہ لوگ وی تبلیخ کرتی اس لئے چھوڑ دیں مے کہ انسی کفار کی اصلاح کی کوئی امید نه رب کی مید وقت قریب قیامت آئے کا اس وقت مومن ہمی دنیا میں ہوں کے محرکفار کا غلبہ ہو گا ۵۔ اس جانور کا نام جکاسہ ہے یہ بیدا ہو چکا ہے۔ بعض محابہ نے اے دیکھاہمی تھا' وہاں جہاں وجال قید ہے' ای لئے یہاں اَخْرَجْنَا فرايا كيا اليني ابحى وه قيد من ب اس وقت اس آزاد کر ویا جائے گا اس جانور کا نکانا آفاب کے مغرب ے طلوع ہونے کے بعد مو گا (روح البیان) اس کے پاس عصا موسوی اور حضرت سلیمان کی اگوسمی ہوگی مومن کی پیٹانی کو مصام سے مس کرے کا جس سے نوری خط تمودار ہو گا' اور یہ اس کے ایمان پر خاتمہ کی علامت ہو گی' اور کافر کی چیثانی پر حفرت سلیمان کی انکوشی مس کرے گا۔ جس ہے ایک سیاہ واغ نمودار ہو گا۔ یہ اس کے کفرر مرنے کی پھان ہوگ ٢- اس سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت دابتہ الارض کا زمین سے ٹکٹا حق ہے اس کا ذکر مدیث شریف میں ہے وہ بجیب حتم کا جانور ہوگا۔ کوہ مغاے تمودار ہو گا اس سے مراد کوئی اتسانی عالم شیں جیسا کہ فی زمانہ چکزالویوں نے سمجما ورنہ اس کا لوگوں ے کام کرنا مجیب نہ ہو آے۔ یمال است سے مراد برنی کی وہ جماعت ہے جن کی طرف وہ نہیج گئے ۸۔ وہاں جاں حساب و كتاب بونا ہے اس سے معلوم بواك محشر می کفار کی بدکاریوں کا حساب علانے ہو گا۔ رسوائی کے لنے انتاء اللہ مومنوں کے منابوں کا حساب تمالی میں اور نکیوں کا حساب علانیہ ہوگاہ، مطلب یہ ہے کہ تم نے بغیر مجے ہو بھے قیامت اور آیات الی کا انکار کر دیا ' اگر تم ادنیٰ آبل بھی کرتے تو ایمان لے آتے النداب ب علی وہ نسین جس کی وجہ ہے انسان معذور سمجھا جا آ ہے بلکہ اس ے مراد خور و آل نہ کرتا ہے اے لین تم نے یہ بھی خور

نہ کیا کہ تم پیدا کس لئے کئے ملے اور کام کیا کر رہے ہوا ہر چنے کے بنانے کا پچھ متعمد ہوتا ہے تم نے اپنی پیدائش کے متعمد میں فور نہ کیا۔ او، معلوم ہوا کہ کفار پر قیامت میں وقت آئے گا جب بول نہ سکیں کے اور دو سرے وقت بولیں کے الذا آیات میں تعارض نمیں اا، ای لئے رات کو آر یک رکھا کیونکہ آر کی یا کم روشنی سونے میں مدود تی ہے اس سے معلوم ہوا کہ رات کو آرام کرنا ہی موادت ہے اگر نیت خیرے ہوا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حقد او کا حق اوا کرنا چاہیے ' عباوت و ریاضت روح کا حق ہے ' آرام نمس کا حق ہے ' اونوں حق اوا کرنے کا حکم ہے ' کرجے ون میں پچھے آرام کیا جاتا ہے' ایسے میں رات میں پچھے موادت کے بعد جائزا جہد نمیں ہو جائے تا ہے۔ اور اور جے رات کے بعد جائزا جہد نمیں ہو جائے تا ہے۔ اور اور جے رات کے بعد سوا

ابتیدسف ۱۱۲) ہے ایسے بی موت کے بعد زندگی ہے اور جیسے رات آرام کے لئے ہے ایسے بی دن کام کے لئے کرکام رب کی رضا کے لئے اور جیسے دن رات مبث ند ہے الفتل ہے ان کا سے منظمیں ہونی جائیں کی خیال رہ کہ بعض کی نیند جاگئے سے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال ہوں ہونی جائے ہے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال اور ان کا جینا مرنے ہے بھتر ہے۔

ا۔ کیلی بارسب کو فاکرے کے گئے یا وو سری بار سب کو جلائے کے گئے اے آکر پسلا معند مراوب تو تھراہت سے مراوموت کی تھراہت ہے ایعن تھراکر مرجائی کے

اور اگر وو مرا ہو نکنا مراد ہے او تھراہٹ سے مراد قیاست ک وحشت ہے جو کہ خاص معبولوں کے سوا سب کو ہوگ-خال رہے کہ پہلی ہو تک سے مب مرجائیں کے سوائے صور اور خفرت اسرائل اور کھے اور فرشتوں کے کہ ان كى موت اس كے بعد محم الى سے موكى ايسے عى ذنده بونا اولا معترت اسرالل اور صور ادر که فرشت تکم الی ہے الحس مے محریق اوک صور کی آواز سے اس لت آم ارشاد موا الأمن شاء الله تعدا والمد مرسولي كاب اعتراض غلاہے کہ اگر سب صورے فاہوں کے تو خود صور کس سے 0 ہوگا ۱۔ اس سے معلوم ہواکہ صالحین کو قامت كى مجرامت نه موكى لا يَعْزُ مُعْمُ الْفُرْعُ الْمُتْبَرِ شَداء بحى احس من وافل بي- نيز فرمانا ٢- وعُمْمِنْ فَزَجِ یوقید ایشنانسے بعن سب رب کے حضور حاضر مول کے مر کوئی مزا بانے کو کوئی انعام کینے کو ' کوئی تخشے جانے کو' كولى ممنكاروں كو بخشوانے كو ٥- يسي آج جاند مورج ہم کو تھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں طالاتکہ وہ بہت تیز دو ارب بن برے جمول کی حرکت جلد محسوس میں ہوا کرتی ۲۔ یعنی جو مومن کوئی نیک عمل لائے یا جو کوئی ایان لے کر رب کی بارگاہ یس ماضر ہو الذا حندے مراد نیک افحال مین إ اهم مقیدے "ایت كا مطلب به نسیں کہ کافروں کو بھی ان کے نیک اعمال کا ثواب لے گا۔ جیاکہ بعض لوگوں نے سمجا ہے یہ مقیدہ قرآن کے بالكل خلاف ہے۔ عد يعنى بم نيك كاروں كو ان ك افال سے زیادہ موض ویں مے اماری مطاائی شان کے لائق ہوگی نہ کے بندے کے عمل کے لائق ۸۔ یعنی عذاب كي محبرايت سے جو دوزخ كو ديكه كر بوكى ورن تیامت کی ایب اور وحشت تو نیک کار مسلمانوں کو ہمی ہو ک موا خاص الخاص بندوں کے افذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں خیال رہے کہ دوزخ و جنب میں والحلے کا وتت بھی قیامت کے دن ش بی شار ہو گا افتدا اس ممراہث کے معلق بوئب فرانا بالک درست ہے اب یعن اس کا خاتمہ کفرر ہو جیسا کہ اگل آیت سے معلوم ہو رہا

إهر العلق ١٠ التملءه اورجی دن مجو کا جائے گا مورک تو گھرائے جائیں مجے ل محفظ آ مانول ہیں ہیں اور بننے زیکن یں ہیں مر بھے خدا ہا ہے ت اورسب اس سے تعور دْخِرِينَ@وَتَرَى الْجِبَالَ تَغَيِّبُهُا جَامِداً قَرَّهِي ما مز ہوئے ما بڑی کرتے کہ اور قور کھے گا بہا ڈوں کو جال کرے گا وہ جے ہوئے ہیں تَمُرُّمُ وَالسَّعَابِ صِنْعَ اللَّهِ النِّهِ النِّيْ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّ اوروہ پطنے ہوں کئے یاد ل کی پھال ہی یہ کام ہے انڈ کاجس نے محکت سے بنا لی ہر چیز نَّهُ خَوِيْرُ بِمَا تَفْعَلُوْنِ صَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَكُ بے شک اسے فرہے تمادے کا موں کو نکی لائے تہ اس کے لئے نَاةِ فَكُبِّتُ وُجُوهُمُ مُرِفِي النَّارِمِ هَلَ بری کائے کو ان کے من اوندھائے کئے ہاک میں فرہیں کھا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّهُمَا أَفِينَ أَنْ برا نے کا مگراس کا ہو کرتے تھے نا بھے تو ہی عم ہواہے كر بوجول اس سنبرك رب كواله جل في الع فرمت والاكياب ال كُلُّ شَيْءَ ۗ وَأُهِمَ تُ أَنُ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اور سب بکد اس کا ہے اور کھے مک ہوا ہے کہ فرا برداروں یں بول ال وَأَنُ أَتُلُوا الْقُرُانَ فَهُنِ الْمُتَالِي فَالْمُ اللَّهُ اللّ اور یہ کر قرآن ک تلاوت کروں کے توجی نے راہ یا فاس نے اپنے بلاکو

ہے کو تھ اوندھے منہ ووزخ یں گرایا جانا صرف کافروں کے لئے ہوگا اگر کوئی جنگار مسلمان مزاکے لئے دوزخ یں جائے گا تو اور طریقہ ہے اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے دوزخ یں کفار کی مزائس مخلف ہوں گی کو تکہ ونیا یں ان کے اعمال مخلف ہے سخت کافر سخت مذاب یں ' زم کافر زم مذاب یں ' دو سرے معلوم ہوئے ایک ہے ہو لا کہن یں فوت ہو گئے تھے۔ وہ دوزخ یں مذاب نہ وسیئے جائمیں گے۔ کو تکہ دوزخ کا مذاب مرف اچی بدکار ہوں کی بنا پر گا جہا کہ یہاں لا کے دھرے معلوم ہو رہا ہے خیال رہے کہ دو سرے کو گراہ کرنے کا مذاب ہی اپنے ہی عمل کی سزاہے بینی برکا نااا۔ چو تکہ کہ معلمہ حضور کی جائے پیدائش اور جج کی جہ ہے اس کے دھرے معلوم ہو رہا ہے خیال رہے کہ دو سرے کو گراہ کرنے کا مذاب ہی اپنے ہی عمل کی سزاہے بینی برکا نااا۔ چو تکہ کہ معلمہ حضور کی جائے پیدائش اور جج کی جگہ ہے اس کے اس کی یہ مزت افرائی کی گئی ورنہ اللہ تعالی ہر چیز کا دب ہے ۱اے اس طرح کہ کرمہ میں شکار کرنا کھاس کائنا حرام ہے ' یا وہ شر مزت د

البتيد سند ١١٣) حرمت والا ب اساب اس سے معلوم ہواكدكوئى كى درجه پر پنج كرنيك اعمال سے بديروا نسي ہو سكنا بب حضوركو اطاحت و عبارت كا تھم ہو تو ہم تم كس شارش ين اخيال رب كديمال مسلم ، معنى قرمانيروار ب نه كد ، معنى مومن كيونك حضور تو جين ايمان جي ام لوگ مومن جي اور حضور مومن به ا حضور بى كے مائے كانام ايمان ب القدا اس آيت سے به طابت نسيل ہو تا كہ حضور ہمارے بعائى جي كونك برمسلمان بعائى ہے سمار تاكد ميرے قرآن ردھنے سے قهيس بدايت سلے۔

ال جس كا أواب ال ضرور لے كا أكرچ بدايت وي والے کو محل بداعت دینے کا ثواب ہو گا۔ الذا یہ آعت ایسال واب ے منع نیس فرماتی الد الدا تساری مرای ے میرا کی تصان سی معلوم ہواکہ حضور ہم سے ب نیاز ہی ہم سب حنور کے نیاز مند ہیں سب ان نشانوں ے مراد حضور کے وہ مجوات بیں ہو آکدہ ظاہر ہونے والے تھے۔ بیے شق القرا سورج کا واپس لونا اکروں بقرول كالكلمد يزهنا وفيروسيا وه فيبي جزي جن كالخدور موسلے والا تما۔ بیسے بدر و حین میں کفار کی محکست مسلمانوں کی فقح یا کفار پر قحط وغیرہ آفتوں کا آنا سمہ خیال دے کہ اس سورت عل آیت اِتَ الَّذِي فَرَضَ الله بعرت كرتے ہوئے معدد متورہ كے راست عل" الري اور الذين النَّهُ عُمُ أَنكِتُ عَار آيات مينه منوره عن الذاب عار آیتی مدی میں ۵- مین قرآن کریم کی خیال رہے کہ اوح محفوظ کو ہمی کتاب سین فرایا جایا ہے اور قرآن كريم كو بحى محر فرق يہ ہے كہ اورج محفوظ اللہ كے خاص متبول بندوں کے لئے مین با اور قرآن شریف ہر مومن کے لئے مین ہے۔ یعنی روش ہے ۲۔ چوکلہ مرب میں موی طلبہ السلام اور فرمون کے قصے بہت مشہور تے حی کہ خاص و عام کے زبان زوتھ اور ان قسول میں نی امرائیل نے بہت خط طط کردیا تھا' اس لئے رب تعالی نے یہ تھے قرآن کریم عمل جکہ جکہ مختف طریقوں ے بان کے اس میں حضور کی نبوت کی دلیل ہمی تھی کہ آپ بالمرز مع اور بغير آاريخ وانون ك إس بيشم ايس ع قعے بیان کررہ ہیں ، واقع ع نی ہیں جو دی سے فرا رے ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور خود ان تھوں سے پہلے ہی خروار ہیں۔ ان کا قرآن عمل نازل فرمانا موموں کے خروار کرنے کے لئے ہے اس کے بعور ا فرایا۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ ان قسول سے فاکدہ مرف مسلمان الحاكم سح" ندك كفار" يدبعى معلوم بواكد سيح اریخی واقعات سنا۔ سنانا مبادت ہے کہ اس سے تقوی عاصل ہو آ ہے ٨- مُكُونًا فِي الْلَافِ ، قرآن عن اس غلب كو

إمنعلقء دیمان و محت اور اے مرب بنا دارب فافل بنیں اے وکر بنارے امال سے ودہ کنسس مکی ہے۔ اس میں ۹ رکوے ۹۸ کا پئیں اباء کلے ۵۸۰۰ ووٹ پیل گ الله کے نام سے سفردج ہو نیا بت مبرال رح وال پڑھیں موسے اور فرموں کی ہی جرت ان لوگوں کے نئے ہو ہے اسک فرحون نے زئین میں فیسہ بایا تھا کہ اوراس کے وگوں ذ *یک مم*رتا نئے اور ان کی مورٹوں سم لندہ میکٹانٹ ہے ٹیکہ وہ نساوی تما اور بم پایت عفر کم آن کمزوروں پر

کا جاتا ہے ' جو لئس کے لئے ہو اور اس کا نتیجہ ظلم وستم ہو۔ کی اس آیت میں مراد ہے۔ زئیر یکد دن گذا ن اور نین کے لئے ظبہ حاصل کرنا تو بدی عبادت ہے ' پرسف علیہ السلام نے ہادشاہ سے فرمایا تھا کہ جھے ٹوائن کا انتظام سونپ دے ' یمان الارض سے مراد ذمین معرب اس بینی معرکے ہاشدوں میں سے آیک گروہ کو۔ کہ وہ نیل تھے۔ اس چنانچہ فرعون نے ہی اسرائیل کے اس ' بلکہ نوے بڑار ہے ہے قسور ذرح کردیے (روح) اا۔ آ کہ یہ نوکیاں بدی ہو کر اس کی خدمت کریں۔ نیز اے نوکیوں سے خطرہ نہ تھا۔ کیو کلہ کا بنوں نے اسے فبریہ دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک نوکااس کی سلطت کا خاتمہ کرے گا۔ یمان نساہ سے مراد چھونی بھیاں ہیں۔ کیو کلہ وہ آئیدوں نساہ بنے والی تھیں۔۔

ا معلوم ہوا کہ نبوت سلطنت اللہ تعافی کے اصافات میں ہے ہوے اصان ہیں ا۔ دبی بھی دنیاوی بھی اس طرح کہ بی اسرائیل موی طیہ السلام ہے ہدائے عاصل کریں ' دوسرے لوگ بنی اسرائیل ہے ۳۔ یہاں وارث ہے مراد شرقی میراث نہیں کو قلہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو تلہ نیز قبطیوں اور اسرائیلیوں میں نہی رشتہ نہ تھا' بلکہ نغوی وراقت مراد ہے بینی بعد موت اس کے ملک کا وارث ہوتا سم ارض ہے مراد زمین معرب تو یہ وراقت کی تغییر ہوئی ہے مراد شام و معر وغیرہ کی زمینیں ہیں۔ ہے بی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھوں اس کی سلطنت کا زوال' اور اس کی اپی ہلاکت' معلوم ہواکہ تدبیرے نقدیر نہیں گئی ۲۔ خواب یا

فرشتہ کے ذریعہ ' یا ان کے ول میں وال دیا۔ موی طب السلام كى والده ك عام على بحت اختلاف ع اقول قوى يد ے کہ ان کا نام ہو مائذ ہے۔ آپ لادی بن یعقوب طب السلام كى اولاد سے إلى (فرائ مروح) - عد ون تك خنيه طور يا موى طيه السلام است روز تك ردي مى دیں۔ اور سوا آپ کی بمن مریم کے آپ کی پیدائش کی كى كو خربى نه مولى حى كه يزوى مى بى ب خررب (فزائن) ۸۔ لین چد روز کے بعد تسارے بروسوں کو خروو جائے کی اور وہ فرمون کو مخری کریں مے " تب تم یہ تديركنداس سے معلوم مواكد موى طيد السلام كى والده اولیاء کالمین سے تھی۔ اور اولیاء اللہ کو رب تعالی ک طرف ے علم فیب لما ہے کہانچہ معرت ہو مائڈ نے موی علیہ السلام کو تین ماہ دورہ پایا۔ پھر وہ واقعات وروش آئے جن کا ذکر آگ آ رہا ہے۔ اب اس سے معلوم مواكد حعرت إو حائذ كو حسب ذبل باتس ما دى مى حمين موى عليه السلام ابعي وفات ندياتي مح موى عليه السلام كو تم خود يرورش كروكي موى عليه السلام رسول بنائے جائیں ہے کہ سب باتھی علوم فید عی سے جی ا معلوم ہواک اولیاء اللہ کو علوم تیوٹیوعظا ہوتے ہیں ١٠٠ اس سے معلوم مواکد ہوی کو آل کماجا آے کو تک موی علیہ السلام کو معرت آسیہ زوجہ فرمون نے افعایا تھا۔ جنيس ال قرمون كماميا فقا ال فريس حنوركي ازداج واقل ہیں۔خیال رہے کہ بوحائذ نے شام کو مندوق دریا می والا اور میم کو قرمون کے بال پینیا الب ایکون کالام انوام کا ب ایسے کما جاتا ہے ور چوری کرتا ہے، جل جانے کے لئے اچور کی نیت یہ نسی ہوتی مرانجام یہ ہو یا ے ایسے بی فرمون نے موی طیہ السلام کو فرزند منافے ك لئ الحليا تما ندك وعمن عاف ك لئ محراتهام يد موا۔ خیال رہے کہ سال کم میں حفرت آب یعن فرمون کی وہ واعل جیس کا کھ قرمون اور اس کے مجعین مراد ين ١٦٠ مويٰ عليه السلام كولادارث يد مصح على ودولى یا وارث والے تھویا وہ لوگ بدے مرم تھے ان کو مزا

إعن علق، و استضعفواف الارض وبجعكم أيتة وبجعكم ربينِ⊙وربهر بن الههر في الأنرض وترزي بَنائِين مُن اور انظ مكت ال كا ابنين كودارت بنائين من أورا بنيس زين بين تجعفه بي مي فِرْعُوْنَ وَهَامِنَ وَجَنُوْدُهُمُهَا مِنْهُمْ مَمَّا كَأَنْوُا اورفرفون ادر یا باک اور انتخ بشکروں کو وہی دکھا دیں جس کما ۔ ایس عُنُارُوْنَ ٥ وَأُوْحَبُنَا إِلَى أُقِرِصُوْسَى أَنْ أَرْضِعِ ان کی طرت سے خطرہ ہے ہے اور بم نے موشی کی مال کوا ہمام فرما یا شکر اسط ووھ بالا تُھ فأذاخِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْفِيْهِ فِي الْيَحِرَو لَاتَخَافِي بمرجه بقے اس سے الدیشہ ہو ہ تو اسے دریا میں فحال مے اور زاؤر اور : فم كركى بد شك بم است يرى فرن بير لائي كاورت وال لينَ©فالتقطة ال فِرعون لِينون لهم بنائیں عے نگ کی اسے اٹھا ہا فرنون کے تھر والوں نے لئے کروہ ان کا عَدُ قُوا وَّحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَا مِنْ وَجُنُودُهُمَا وقمن اور ان ہرم ہو ۔ بےٹنگ فرق ن اور ﴿ اَ نِ الدال کے نظیر ڰٵنُوُاخطِينَ۞ۅؘقالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ خطا کار ہے گئے کا اور فرون کی لیالی سے کماک یہ بکد میری عَبْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُونُهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَّا اور تری 7 نکوں کی ٹھنڈک ہے لا اسے مثل نرمرو ٹیا پر یہ میں لیے عمد ول ٲۅ۫ڹؙؾٛڿؚڬۘ۠؇ۘۅؘڶڰٲۊۜۿؙۄ۫<u>ٳ</u>ٳۺؿؙۼؗۯۅؙٛڹۛ۞ۘۅٲۜۻؠڂ یا بر سے بیٹا بنائیں لا اور وہ بے تمر کے اور مے کو مازلد

دینے والا اب خود ان کے گریخ کیا یعنی معفرت موئی علیہ السلام ۱۳ معلوم ہوا خدمت تغیر نے وہ بہ ہوئے ہیزے تر جاتے ہیں معفرت آمیہ کو یہ معقت اس لئے نصیب ہوئی کہ انہوں نے کلیم اللہ کی جان بچائی اور ان کی خدمت کی معفرت آمیہ لاولد تھیں موئی علیہ السلام کو ہرد کھنے والا آپ پر عاش ہو جانا تھا سہا ہیں اے دکھے کہت آ رہی ہے۔ اور تھے ہی افرون کی ہوی کا نام شریف معفرت آمیہ بنت مزاح بن جبید بن ریان بن ولید ہے یہ ریان بن ولید وی ہے جو بوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ معمرت الرب میں ہے کہ معفرت آمیہ کے ایک لاک تھی برس والی، اس نے موئی علیہ السلام کا العاب اپنے برس پر لگایا اے آرام ہو کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچ ہے ہم کو بہت برسی حاصل ہوں کی واللہ اصلے مرمضور یہ ہے کہ آپ ہالکل لاولد تھیں ممکن ہے یہ لاک

ابتیسند ۱۱۵) کے پالک ہوا دو سرے کی ہے کہال کی ہو ۱۱ء کو تک ہارے بیٹاکوئی نمیں اس کے ہارے تھریں چراخ بطے گا۔ اے جب انہوں نے سناکہ میرانور تظرفر مون کے ہاں پہنچ کیا ، تھریہ ہے مبری نظری تھی اب خبری کی نہ تھی اکو تک انہیں پاء تھا کہ فرزند میرے پاس پھر بخرے تمام پنچ گا جیساکہ اوپر گزرا ۲۔ اس طرح کہ بوش محبت میں ہائے میرا بچہ ان کے مندے لکل جاتا ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ کمبی کو لاکا جواب خور لولا سے پہلے ہی تا جاتا ہے قدا سورت بوسف کی ہے آیت دُختاً ہفالڈ لاان دُا اُرفانَ بقد میں لولا شرط مؤ خرہ۔ اور عم بھا جزاد مقدم اور معنی ہے ہیں کہ اگر بوسف علیہ السلام رہ کی

امن خلق.۴

ام وق وو ا فُؤَادُ أُمِّرُمُو لَى فِرِغَا إِنْ كَادَتِ لَنَبُدِي بِهِ موش کی ال کا ول ہے میر ہوسی اے خرور قریب شاکر وہ اس کا حال محول دین نائر ہم ناماری بدمائے تدائی سے دل برکد سے ہارے دمہ بدینیں بو و قالت لائنے نام فطر بیام فیصرت بہا عن جنیب اوراک ک مال نے اس کے بہن سے کما ک اس کے پہلے چل جا تودہ اسے دورمے دیگئے ہی وَّهُ مُرْلاً بَشْعُرُ وَنَ۞ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ وَالْمَرَاضِعَ اور ان کو نمر نہ متی ہے۔ اور بم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پرمزام سودی میں نہ تو ہول کیا ہیں تہیں بتا دوں ۱ یعے تھے واسے کہ تبارے اس کے ؾۘڮؙڡؙ۠ڷؙۏؙٮؘٛ؋ؙڶڰؙۿؗڔۘۮۿؙۿڒڷۘ؋ٛڶڝۨڂٛۏؙؽ۞ۛڣؘۯۘۮۮڶۿؙ المر المراد المر ) أُمِّهُ كَيْ نَقَرَّعِبُنِهَا وَلا تَحْزِن ولِتعلم ماں کی طرحت پھیراٹ ممہ ا سکی ہنچہ فھنڈی ہو اور قم شکھا ہے اور جان ہے اَنَّ وَعُدَا لِلْهِ حَقَّ وَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَ كرا لله كا وعده كبما بي ك ليكن أكثر لرك بنيس جانت ك وَلَهَا بِلَغَ اشْتَاهُ وَاسْتَوَى انَيْنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ا ور جبب اپنی جزان کریبنیا اور پاورسے زور ہر ۲ یا بم ہنے اسے بھمادرحلم ملا فرایات ٷڲڹؙٳڮؘٮؙٛڿڔ۬ؽٳڵؠؙڂڛڹؽۜ؈ٛۅۘۮڂؘڷٳڷؠڔؠؽؙۜڎؙ اوریم ایسا بی ملدد پیتے بیں نیوں سمو تک اور اس مشہر میں وا خل براسی عَلَىٰ حِبْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَ مَ فِيْهَا جم وقت شمرواہے دوبہرکے فواب تک ہے فہر تھے گل 'ڈو اس پی

414

بهان نه ديمية لو زليفا كا قصد كريلية ١٠ موى عليه السلام کی بمن کا ایم مریم بنت مران ب اور ان کے فاوند کا ایم عالب بن يوشا ب (روح) معرت ميني طيه السلام كي والدہ کا نام بھی مریم بنت عمران ہے تحریہ عمران اور ہیں" وه حمران دو مرے ان وونوں عمرانوں عل قریباً دو ہزار برس کا فاصلہ ہے ۵۔ کہ یہ اس فرزند کی بمن ہے تحقیق مال کے لئے آئی ہے ١- اس سے معلوم ہوا کہ پرفبرے معرف ممى بين شريف على بحى فاير موت جي موى عليه السلام كا الى مال كے مواحمي دال كا دوده نه ونا آپ كا معجزه موا الس ارباص كما جاتاب يسي عيلى عليه السلام كا مچین میں کلام فرمانا کے۔ لیمن تم سے اجرت کے کراس ک بدورش كري- يسيد وائيان كياكرتي بي- معلوم بواكد موی علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون سے اجرت الع كريرورش كياتا كدراز فاش ند مو ٨- اس خرح كد حعرت مریم اٹی والدہ ہومائڈ کو فرمون کے کئے پر بلا لا تمن موی علیہ السلام نے آپ کی محود میں آتے ہی دورم قبول قرما لیا' اور بھی سے سو مجے' اس سے پہلے فرمون آپ کو گود میں لئے ہوئے بہت بہلا یا تھا۔ تحر آپ وووھ کے لئے روتے تھا اور ب قرار تھ جس سے فرمون کو ہمی ب قراری تھی و فرمون نے معرت ہوان میں بات ہوا کہ اللہ اورور کی لے کول آبول کر جانے ا لیا تم اس کی کون ہو او آپ نے فرمایا کہ اس بچد کے مزاج میں بست نفاست معلوم ہوتی ہے۔ میں یاک رہا کرتی ہوں' چنانچہ فرمون نے حضرت ہو حائذ کی سخواہ مقرر کی' كمانے ينے كا افي طرف سے اثلام كيا" اور آپ سے كما كه اس يج كواي كمرك جازا بت اجتمام س اس كى رورش کرنا۔ سمان اللہ (فزائن) ۹۔ لین مشاہرہ کر کے جان کے ورنہ انسیں یقین تو پہلے ہمی تھا اب میں الیقین ہو حمیا۔ ۱۰۔ اللہ کے وعدون عن فک کرتے ہیں امکان كذب ك قائل بي موى عليه السلام دوده چوارت تک اٹی والدہ ہو مائڈ کے ہاس رہے ' اور فرمون روزانہ اک اشرنی (آج کل پاکستانی روپ سے زیرے سو روپ)

آپ کو رہا تھاا۔ معلوم ہواکہ موی طیہ السلام کو علم لدنی تھا۔ جو بلاواسط استاد آپ کو مطا ہوا جیساک نینند قرائے سے معلوم ہوا یہ علم مطاہ نبوت سے پہلے دیا گیا۔
یہ بھی خیال رہے کہ یمان تھم د علم سے مراد نبوت نمیں کیو تکہ موی علیہ السلام کو نبوت تو بدین سے معمر آتے ہوئے راستہ میں مطا ہوئی ہے وہ علم و تحست ہے جو
نبوت سے پہلے مطا ہوا ۱۲۔ یعنی موی علیہ السلام اول سے بی صالح کیک مثل پر پیزگار تھے اس کے صلہ میں ہم نے انہیں یہ علم و تحست بخش اس سے دو مسئلہ
معلوم ہوئے ایک یہ کہ انہیاء کرام تلمور نبوت اور کتاب الی لئے سے پہلے بی متلی مسالح کو رب سے عابد ہوتے ہیں اور سے متنور پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو
اس دفت آپ فار حراء میں احتکاف اور رب کی عبادت میں مشغول تھے کیا تھا دور کویہ عبادت اور احتکاف میں نے سکھایا وو مرے یہ کہ تیک اعمال کی برکت سے

(بقیسفہ ۱۱۲) اللہ تعالی کی طرف سے علم کال ملاہ اور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے 'علاہ کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کیا کریں ۱۳ ہے ترحون کے قلعہ سے شہر معرض وافلی ہوئے کہ نوع کے تعدید میں واقع معرض وافل ہوئے کیونکہ فرعون کا قلعہ شرکے کنارہ یا شرہ باہر تعالی آپ معرسے شرمنعف یا شرعین مٹس میں تشریف لائے منعف تو معرکی حد میں واقع تعالی کا نام اس زبان میں صافہ تھا اور عین مشمر معرسے دو کوس کے فاصلہ پر تھا (روح و فرائن) ۱۴۔ بینی دوپسر کے وقت جب عام طور پر راستے اور کوچہ و بازار خالی ہو جاتے ہیں لوگ آرام کرتے ہوتے ہیں۔

امن علق القص ١٠٠٠ القص ١٠٠٠

رُجُكِينِ يَقْتَتِالِ فَهُنَامِنَ شِيْعَتِهُ وَهُنِا ایک منے کے اورد سے تھا اوردم اکے نُ عَذُ وِهَ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهُ عَلَى ن و ده يواس كرده سے تخاس نے تولی سے و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ النِي يُمِنَ عِنْ وَهُ فُوكِزَوْمُوسَى فَقَضَى عَ مددمانی می مرجواس کردهمنوک ها تو مولی نے اسکے گھرنیا ملات تو اس کا کام تنام کر ریا گ کہا یہ کا شیطان کی فرت سے ہوا ت بے شک دہ تمن ہے کھلا ممراہ کرنے والاٹی کومن ک ئے میرے دیت عمل نے اپنی جان پر زیاد آگی ہی تھے کھٹی تھے تورب نے اسے بخش د یا ہے ٹنگ می بخشتہ والا مبر ان سبے ٹہ بمن کا سے گائے ہا اگھ ہے ا توخهر پراصان کیا تو اب برگز میں جربوں کا مدد کار نہ بوں کا ل فَأَصِّبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَالِفًا يَنْزُقَّبُ فَإِذَا الَّذِي توجع کی آم منفہریں ڈرتے ہوئے اس انتفاد پر کرکیا برتاہے ڈنجی پھاکی ہوہے اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُمُوسَى کل ان سے مدد بنا ہی متی فرباد مر رہا ہے ناہ موئی نے اس سے فرایا بے نیک تو کھلا گراہ ہے کا توجب موش نے چا بائر اس پر گرفت کرے النِّي هُوَعَدُ وَلَهُمَا فَالْ لِيمُوسَى الْثِرِيدُ أَنْ جو ان دونوں کا دھمن ہے ک وہ بولا اے موٹی کیا ہے ویسا ہی تل کرنا

الديعنى في امراكل من سے قالد روح البيان في فرلماكد یہ سامری تھا۔ بالا ہر آپ کی قوم سے تھا محرا انجام کار آپ کی بارگاه کا مردود مواجیخزا بنا کرنی اسرائیل کی محرای کا سب ہوا۔ یعن تبغی قوم سے تھا یہ تبغی اس امرائلی پر علم كرربا تما اس قبلي كانام فاتون تما اور قرعون كابادري تا۔ اس امرائیل سے یہ کمد را قاکر بگار می کاراں ملیج تک پنجادے۔ امرائیلی منع کر آتھا۔ (روح) قرآن مجيد من شيعه كافر كروه إ كافر قوم كو كما كيا ہے۔ يه لفظ كياره جكه قرآن عن آيا ہے۔ فرما ماہے تومن شيئيتير إبراهيم مؤمر عيدانسلام كافر كرووص الله في ايرابيم يعيد في كو بميماء آپ نے قرایا۔ اف آزمان و تومك فی صفیل بدین اس تكون یم پہال آگے آرہے۔ انالی نوی سپین ۲۰ میلے موی طب السلام نے فاتون تبلی کو سمجمایا کد علم ند کر۔ جب وہ نہ ماناتواے ایک محونسہ رسید کیا۔ ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعانی تغیروں کو رومانی طاقت کے ساتھ جسمانی طاقت می کال مطافرا آے کہ تبلی آپ کے ایک مونسہ کی آب ند لا سکا کک ان کی قوت فرشتوں سے می زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت مویٰ کے تھیز کی آب حضرت عزرا كل ند لا تحك خيال رب كد كافر فالم كومار والناكوكي جرم نس - نيز آب كااراده اے قل كرناند تھا ١٠ يعنى تبلی کا امرائل پر هم کره شیطان کام آما ند کد اے الل كرنا كو كله كافر طالم كوسرا دينا اجهاب- نيزي كناو ب مصوم ہوتے ہیں۔ نوت سے پہلے بھی اور بعد نوت بھی (خزائن العرفان) ٥- يعني شيطان تمبطيون كوهمراه كرروا ب ٢- آپ كايد كام اكسار اور تواضع كى بنائر ب-ہمارے حضور صلی الله علیہ وسلم براها كرتے تھے۔ زبراتی فلفت تفینی اس سے دو مرول کو تعلیم دیا معمود ہو آ ب- يه مطلب نيس كه تبلي كو تل كرنا فلم ب- يوكد حلی کافر کا مل مبادت ہے ان لوگوں نے بزارہا بی امرائل ع قل كردي ها عديز أكريه قل علم مواقة موی طیہ السلام پر تصاص یا دست یا اس متلول کے دل ے معانی جامنا لازم مو آ۔ الک آپ خود اسینے کو فرمون

منزله

کے سامنے قصاص کے لئے پیش فرا دیتے۔ صرف قب کے الفاظ منہ سے اوا کرنے پر معانی نہ ہوتی کیونکہ یہ جن العبر تھا کے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ موکی علیہ السلام کا یہ گان تینی قتل قبلی معاف فرا ویا ہے۔ یہ قتل گناہ تھا بی نسی جیساکہ پہلے موض کیا گیا نیز جرم قتل بغیر قصاص یا دیت یا معانی التے نسی بخشا جا آ۔ بلکہ مطلب یہ کہ افسیں مغلور و معصوم بنایا جیسے درب فرا آ ہے۔ یہ ندو دہ نسی مغلور و معصوم بنایا جیسے درب فرا آ ہے۔ یہ ندو دہ جیسے آج اگر عالم کسی ظالم کے پاس بیشے قر لوگ سیسے ہیں کہ ظالم اس عالم کا صحبت کے بال دہنے میک ہوگا۔ معلوم ہوا کہ موزی کی ایز افسے ڈرٹا نیوت کی شان کے ظاف نسی۔ جیساکہ آپ مانپ سے ڈرے جیب کا فوف می کے دل یافت ہیں۔ جیساکہ آپ مانپ سے ڈرے جیب کا فوف می کے دل

بقیہ سند کاد) بیں کمی کلوق کا نمیں ہو تک کو کوٹ فلکھٹم بھٹر گؤٹ اساس طرح کہ آج پھروی اسرائنل دو سرے قبلی ہے الزرہ ہے اور موکی طیہ السلام کو ۔ مدد کے لئے بلارہا ہے اے اسرائیل محبوکہ تو روز کمی نہ کمی ہے لڑتا ہے 11۔ یعنی آپ نے جاپا کہ قبلی کو پکڑ کر اسرائیلی ہے علیمدہ کردیں تو اسرائیلی سمجھا کہ آج ۔ آپ مجھے مار ڈالٹا جاجے ہیں تو وہ چھا اور بولا۔ خیال رہے کہ اس قبلی کو دونوں کا دعمن فرمایا۔ یعنی موٹ علیہ السلام کا اور اس لڑنے والا کا۔ کیونکہ کافر ہر مومن کا۔

و عمن ہو تاہے۔

414 تَقَتْلَنِي كَمَا فَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرْبِيُ اللَّا چاہتے ہو جیسا ناسنے کل ایک فمنس کونٹل کردیا تا توہی پاہتے ہو زمین میں سخت عمیر ہو چا ہے کہ اور منبر کے برے کنادسے سے ایک فنص ووثرتا آیات کما اے وئی بے نک دربار دانے ہو کے قتل کو مطورہ کرہے ہی تر نکل ہائے کے یں آ ہے کا غرفواہ کول قراس قبرے کلاڈرٹا ہوا تھ ؾۜۯۊؙڡؙٛۊٵڷڔؾۜڣۼؽؗڝڶڷڡٛۅ۫ڡٳڵڟٚڸؠؽؽ ۺؙڟڎؙٷڎؿڟڔۻڔڹؖۼ*ڋۯڽ؈ڝڔڝڋڰڡۺٷ*ڽڡ اورجب مدین کی طرف متوم ہوائٹ کھا قریب ہے کہ میرا کہ رب و بال وكون محر اليريم وه كو و يكما كر الهنه جا نورون كو با ن بلادسه إلى الدالي اس دُوْرُهُ الْمُرَاتَبُنِ تَنُ وَدُنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمًا قَالْتَا لمرف و دور تیں دکھیں کی کرکیے جا نوروں کوروک دیں جیں ٹائموٹی نے فرایا تم ودول کا کیا حال ج ٳڒڛؙڣؽ۫ڂؾ۬ؽڝؙڡؚڔؘٳڸڗۼۜٳٷۘٵٛڹٷڹٵۺڹڂٛڲؠؽڗٛؖٛ وہ پریس کم یا کی نیس بلاتے جیب ہمس ہروا ہے بلاک چیرزے ما ٹریٹ ادرہائے۔ اب ہت ہو

ا یعن اے موی اتم زبان سے ملح نس کراتے مارتے بر الماره مو جاتے مو تم نے ایک تبلی کو کل مار والا ا آج مجھے مل كرنا واعج مو- يديات اس قبلي في من في اور جاكر فرمون کو مخبری کردی۔ فرمون نے موی طیہ السلام کے مل كا تحم دے ويا اور فرموني بوليس آپ كى علاش ميس آ می ۲- اس مخص کا نام ترتیل تھا۔ یہ ی تبلیوں میں ے موی طیہ السلام پر تغیبہ طور پر ایمان لاچکا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت جگہ مزت کے ساتھ ہوا ہے۔ چونکہ فرمون کا قلعہ شرے کنارے پر تھا اور یہ مخص وہاں سے آیا تھا اس کے یمال اقعیٰ فرایا کیا یا یہ مطلب ہے کہ فرمونی ہولیں او سیدھی موک سے آنے گی اور ب اللہ کا بندہ کی در کل آپ کے پاس آیا آ کہ بہلیں سے پہلے آپ کک پین جائے سے این قرمون کے درباری آپ کی مرازی اور قصاص کی تدیری سوچ رے ہیں۔ آپ فورا معرفسریا فرمون کی سلانت کی مدود سے نکل جادیں اس سے چھ متلہ مطوم ہوئے ایک برک خفرناک مک سے نکل مانا اور مان بچانے کی مدیر کرنا ست اجیاء ہے دو مرے یہ کہ اماب یہ عمل اور تمیر توکل کے طاف نیس تیرے یہ کہ موذی کی ایذا کا خوف شان نیوت کے خلاف نمیں۔ ہاں اطاعت والا خوف' انہاہ اولیاء کو مجی کس ے نسی ہو آ بجور وردگار اللہ ا ید آیت لا غواف ملبہ کے ظاف سی - چوتھ یہ کہ مویٰ طیہ اللام اس تبلی کے قتل میں حق بجانب تھے ورند آپ خود این کو تصاص کے لئے چی فرا دیے۔ خیال رے کہ انبیاء کرام نوت سے پہلے بھی منابوں سے معموم ہوتے ہیں اور کائل کا قصاص سے بھاکن کناہ ہے۔ هداس سے معلوم ہواکہ قرمول لوگ اس ارادہ ممل میں فالم تھے کیونکہ مویٰ علیہ السلام یہ شرعا مقسام واجب ند تھا۔ یہ مجی معلوم ہواکہ تبھی معیبت بندے کو امچی خرف لے جاتی ہے۔ موی علیہ السلام بھا ہر فرعون ے ہماک رے تھ مرور حیقت رب کی طرف ہماک رے تھے۔ کہ آپ کا یہ سربہت ظفرو دفع کا پیش خیمہ

ہوا۔ حضرت شعب کی محبت اور نیک نی بی اور نیوت کا مطائب اس سفریں آپ کو مرصت ہوا۔ ٢۔ محض حق تعالی کی رہبری ہے کی تک موکی طیہ السلام ند مدین ہوا۔ ٤۔ محض حق تعالی کی رہبری ہے کی کہ موکی طیہ السلام ند مدین ہی اسے خروار تھے ند اس کے رائے ہے۔ فیال رہ کہ مدین وی جگہ ہے جہاں حضرت شعیب نبی کا قیام تھا۔ یہ معرسے آٹھ ون کے فاصل پر ہے چو کل اے مدین بن ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا اس کے دین کملا آتھا۔ یہ جگہ فرمون کی تھرد ہے باہر تھی آپ ہے قرشہ اور ہے رہبر ہے بارد مددگار ور فول کے جے کھاتے بھے جا رہبر ہے بارد مددگار ور فول کے کہا تھے جا مرب ہے خرند تھی کہ کہاں جا رہب ہوں کے سات میں کی طرف ۸۔ وہ کواں جو مرب کو فاصل پر مونی علیہ مقررہ پر اس ہے بانی لیت بحروز فی جرم سے مور کی فاصل پر مونی علیہ مقررہ پر اس ہے بانی لیت بحروز فی جرم کی فاصل پر مونی علیہ مقررہ پر اس سے بانی لیت بحروز فی جو اس مرب کی فاصل پر مونی علیہ مقررہ پر اس سے بانی لیت بحروز فی جو اس میں کہ دور اس طرف جد حرب کو فاصل پر مونی علیہ

بہر منور الله منے اور ان کی شریعت میں پردہ فرض نہ تھا۔ جیے شروع اسلام میں امارے بان بھی فرض نہ تھا۔ یا ضرورت کی وجہ سے وہ صابر اوراں باررہ اسلام نے والے ان کی شریعت میں پردہ فرض نہ تھا۔ یا ضرورت کی وجہ سے وہ صابر اوراں باررہ کو کرتے ہیں گانام صفورہ ان میں ہے ایک کا نام صفورہ ان میں ہے ایک کا نام صفورہ اور کی اس سے معلوم ہوا کہ دو سری کا نام معلوم ہوا کہ ضرورت کے قلب حضرت شعیب کی لڑکیاں تھیں۔ اور کی کہت شہ ذور ہیں۔ جب بیہ چلے جائمیں کے تب اماری باری ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اجنی مرد اجنی مورتوں سے بقر ر ضرورت کلام کر سکتا ہے۔ نیز وقیم اورادہ بدے مصوم و محلوظ ہوتے ہیں اور نی کی صابر اویاں بھی ۱۴۔ المذاوہ

وہ خود اندر یا ہر کا کام کاج اپنے وست مبارک سے نمیں کر كے اور امارے كوكى بمائى مى نيس دو يد كام انجام دے اس کئے خود ہمیں یہ کام انجام رہنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مورت مجوری کی مالت میں کمائی کرنے یا کام کاج کرتے كے لئے كرے إبر كل عن ب- (كب فقه) ال اس طرح كه قريب من جو دو مراكوان تما جو وزني پار ے اما ہوا تھاجس سے قوم کل یانی بحرتی اب لے اکیا اس بقركو مركاكرياني بلا دياء ان كنوؤن بي وو دن مي ياني جمع ہو آ قائے شروالے بیے بائے تھے۔ اب کو کد آب نے ایک ہفت سے می ند کھالا قا عظم شریف بینے سے لگ حمیا تھا۔ اور اوحرب واقع ہواکہ شعیب علیہ السلام نے صابرادیوں سے آج جلد والی آ جانے کا سب ہو چما تو انوں نے مارا ماجرا عرض کیا۔ انوں نے ایک صابرادی ے فرایا کہ جاؤا انہیں بلا لاؤ۔ ۱۳ معلوم ہوا کہ خرورت کے وقت لڑکی اجنی کو بلا سکتی ہے۔ محر شرم و حیاء کے ساتھ 'شعیب طیہ السلام کے کوئی فرزند نہ تھا ہو یابر کے کام کرتا اس لئے صابراویوں کو ان کاموں کی تطیف دی جاتی تھی سب موی علیہ السلام اجرت لینے ب آمادہ نہ تھے اور نہ انہوں نے کھو فے کیا تھا۔ لیکن حفرت شعيب كاشول لما كات اور حمى مولس و فم خوار کے اس پہنے جانے کی خواہش آپ کو او حرجانے ر مجور کر ری می۔ آپ بل دیے۔ حضرت مفورا آے تھی، آپ بھے۔ ہوا سے کرا مال برے مث جانے کا تطرو تحل اس لئے فرملیا کہ تم میرے بیچے چلوا اور زبان سے رات جاؤ- اس طرح آپ شعیب علید السلام کی فدمت م بنے مکمانا تار تھا فرمایا کھالو۔ آپ ہمارے ممان ہیں اور ممان کی تواضع مارے خاندان کی سنت ہے۔ آپ نے تیل فریا۔ ۵۔ تیلی کا قل اور قرمون کا ارادہ قصاص اور آپ کا وہاں ہے آ جاتا ہے اس سے یہ مجی معلوم ہواکہ فرحون اس اراوہ قصاص میں خالم تھا۔ آپ ر تصاص واجب نہ تھا۔ یہ جکہ قرمون کی حومت سے خارج بھی۔ اس سے معلوم مواک خروامد مین ایک آدی

419 امنخلق., فَسَقَى لَهُمَا ثُعَرَّتُوكَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا ت قومی نے ان دوؤں کے ہا فردوں کو ہا ک بلادیا ل چھرسایہ ک طرف جرا ح مَن ک نے میرسر ہی [12] 12 122 T15 P25 26 2 MILES نْ عَلَى اسْتِحْيَا إِ قَالَتْ إِنَّ إِنَّ إِنْ يَدُعُولُكُ پاس آئ شراسے جلت ہوتی تہ ہولی تا ہول میرا باپ بنیں با تاہے کہ ہیں بردندی لِيجْزِيكَ أَجُرَمَا سَقِبْتَ لَنَا فُلَبَّاجًاءُهُ وَقَصَّ فسے اس کی جوم نے ماسے ما دروں کو بان بلایا ہے تا جب موش اس کے باس آیا ادراسے ہاتیں کمہ سنائیں فی اس نے کہا ڈریٹے بیس آپ بی کئے ئُنْ®قَالَتُ إِحُدُّهُ كَالِيَّابِتِ اسْتَأْجِرُهُ ۗ إِ کا نوں سے قد ان یں کی ایک ہوئی ٹہ شےمیرے باہدان و کررند تو ک پی بتا ہوں کر ابی ان ودنوں بیٹیوں یں سے ایک تبیں بیاہ دوں اس بروکہ 2 (1/2) (20/2) 2 (68 /-/1) (30) تم آشہ برس میری مازمت کروٹ بھر اکر بورے دس برس کرنو تو تباری طرف سے ہے طاوالدین آئیں مشقت میں وان آئیں ہما ہنا ک رّبہ الشٰداخرة ہے نیوں میں پاؤنگ تک موئی نے مجانہ میرے ادراب مے درمیان

کی خرمعترے کیونکہ آیک می صابراوی نے فرمایا تھا کہ حمیس ہمارے والد بالارے ہیں ہو آپ نے قبول فرمائی۔ دو سرے ہی کہ بوقت مرورت متلی آوی کو اجدیدہ کے ساتھ بیانا جائزے ہے۔ بری صابراوی عطرت صفورا ہو بعد میں حضرت مولی علیہ السلام کی زوجیت سے مشرف ہو کمی اس علاء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب کی صابراویوں کا یہ انتخاب اور حضرت آمیہ کا مولی علیہ السلام کو فرزند بنانے کا انتخاب مدین آکبر کا فاروق اعظم کو خلافت کے لئے انتخاب بدت کہ حضرت شعیب کا مولی علیہ السلام کے چھاکہ حمیس ان کی قوت و امانت کیے معلوم ہوئی۔ قرآب نے فرمایا کہ وزنی چرجے وس مراک فاری ہوئے۔ قرآب نے فرمایا کہ وزنی چرجے وس مراک فاری ہوئے۔ قرآب نے فرمایا کہ وزنی چرجے وس اور ہم کو دیکھ کر سرنجا جمالیا اور رائے میں ہم کو ایک جانوت ندری ہی ان کی امانت و

(بتیہ من ۱۹۹) ویانت ہے۔ یہ من کر حضرت شعب علید السلام نے ۱۰۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اگر چہ سنت یہ ہے کہ پینام نکاح لاکے کی طرف سے ہو لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ دو سرے یہ کہ منگلی مروجہ کی یہ آست اصل ہے کو تک منگلی میں وعدہ نکاح ہو آ ہے نہ کہ نکاح۔ تیسرے یہ کہ نکاح میں جو تھے یہ کہ لڑک کے لئے دیندار لاکے کی خلاش کریں۔ مالدار کی زیادہ طلب نہ کریں۔ موئ طلب السلام مسافر تھے اللہ ار نہ تھے۔ محردین ملاحظہ فرماکر حضرت شعب نے لڑک سے نکاح کردیا۔ پانچیں یہ کہ نکاح بالشرف جائز ہے کہ تکہ یہ آٹھ سال کی ملازمت مر

نہ تھی بکد ناح کی شرط تھی۔ اس کے فرایا۔ الانجوانیا میری ملازمت کرد۔ مرحورت کا ہو آ ہے نہ کہ حورت کے والد کی ملک مر صرف مال ہو سکتا ہے۔ رب فرما آ ے ، وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اور قرامًا ہے والوَّالاتِ مَدَّتِته فَ المنطقة خود عور قول كو ان كا مردو - الفيعن تسارى مرياني موج على المنطقة خود عور قول كو ان كا مرده نسي - صوفياء كرام فرمات الله ہیں کہ بقاہر موی علیہ السلام سے بھراں چروانا تھا محر ورحقیقت ان کو ایل معبت یاک می رکد کر کلیم الله بند ی ملاحیت پدا کرنا تھا ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کما۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر اللہ شانی سے کلیسی وو قدم ہے۔ اندا یہ آیت صوفیاء کرام کے چلوں اور سی کے محررہ کران کی خدمت کرنے کی بدی قوی ولیل ہے ۱۴۔ ماکہ تم پر دس سال واجب كرودن (علاء كا قول) حميس اييغ محرر كه کرتم پر بوجھ ڈالنا مقصود نسبس بلکہ حمیس مجھ بنانا ہے۔ یہ مریوں کا بمانہ ہے (صوفیاء کا قول) ۱۳ المذاجوم سے مد كريا مون يوراكون كا (علام) يا النوائم ميرے ياس ره كر صالح معنی کلیم اللہ بن جانے کے لائق مو جاؤ کے۔ صافح ک محبت مالح کردتی ہے۔مد

چرافح زندہ می خوابی ورشب زندہ دارال ذن کہ بیداری بخت از بخت بیدارال شود پیدا اس سے معلوم ہواکہ اللہ کی لحت کے اظہار کے لئے اپنے فضائل بیان کرنا جائز ہے۔ نیز اپنے مقاصد میں اپنے پر بحروسہ نہ کرے۔ رب پر نظرر کے۔ اس لئے آپ نے انشاء اللہ فرایا۔

ا۔ یعنی میں آٹھ مال کے لئے توصیب وہدہ پابند ہوں کم بقیہ وہ مال کا پابند نسیں وہ میری خوشی پر ہیں ۲۔ اندا ہم میں سے کوئی ہمی اپنے مدد و بیان سے نہ ہے گا۔ کو تک ہم نے رب کی حفات وی ہے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ سے فرایا کہ جمرے میں جاکر و کھوا دہاں بہت می لافعیاں رکمی ہیں۔ ایک لاخی تم نے لو۔ کمال چرانے کے لئے آپ کے ہاتھ میں وہ صعا آیا جو آدم علیہ السلام جنت سے لا۔ کے تقے اور شعیب علیہ السلام تک پنچا

بَيْنَكَ أَيَّهَا الْأَجَلَبُنِ فَضَيْتُ فَلَاعُدُ وَإِنَ عَكُيٌّ ا قرار بوچکا چی ان دون<sub>ی</sub>ل چی چی میعا و ب*اوری کو دول توجھ بوکو*ل مطابر بیم<sup>ر</sup>ه وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ فَلَمَّا فَكُمَّا فَكُمَّ مُوسَى اور باسے اس کے پر انٹاکا دم ہے ت مجرجب موسی نے ابن الُاجِلُ وَسَارَبِا هُلِهُ السَّصِينَ جَارِبِ الطُّوْرِ اك يكي كاه ابن كمروالى ي كما تم غبرو مجي طور كاطرت ايد الك نظر بذي بده لِنِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبِرِ أَوْجَنَّ وَقِوْمِنَ النَّارِ الْعَلَّكُمُ شاید یں وہاں سے بھو فہر لاؤں ن یا تسارے مے کول اس کی بھاری لاؤں بطَلُونَ ﴿ فَلَمَّا أَنْهَا نُؤْدِى مِنْ شَاطِعُ الْوَادِ کہ تم ٹاہر کی ہر جب ہی ہے ہاس مامز ہوا تھ نداک عن بیدان کے واہنے الْأِينْ فَي الْبُقَعَةُ الْمُلْزَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ الْمُلْزَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ الْمُلْزَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ اللهُ اللهُ مِنْ الْمُلْدِينَ فَي الشَّحَرَةِ اللهُ اللهُ مِنْ الْمُلْدِينَ فَي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله می بے تک یں بن بوں اللہ الدر سامعے جان باك اور وكر وال اسے عَصَاكَ فَلَتَمَارَا هَا تَهُ تَرْكَانَهُا جَانَ وَلَى مُدْبِرًا ا بنا عصا ہم جب مونی نے نسے دیکھا ہرا کا ہوا کویا سانپ سے کہ بیٹے ہیر کر چلا وَّلُمْ يُعَقِّبُ يَهُولُكُي أَقِبِلُ وَلَا تَحْفُ الْآكُو مِنَ اور المركز أن منكا لك لماء موئى ملينة آن دُر بُسِ جه لك كِيِّ الْإِمِنِيْنَ۞اؙسُلُكَيْنَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضِاً} امان ہے کے اپنا ﴿ تَعْ عُرِيان بِنَ وَال اَنْكِي كُلَّ سَيْد ، وَكُنَّ

من اردح و خزائن) پراس قریب دفت میں شعیب طید السلام نے آپ کا نکاح اپنی بوی صابزادی صفورا سے کردیا اور موئی طید السلام نے دس سال کی میعاد پوری فرائی اور آپ کو اپنی والدہ ' بھائی' بمن سے مطوم ہوا کہ بیوی کو اہل کما فرمائی اور آپ کو اپنی والدہ ' بھائی' بمن سے مطوم ہوا کہ بیوی کو اہل کما جا آپ کو نکہ موٹی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت صرف ان کی بیوی صفورا تھیں۔ قبدا آل محد میں حضور کی ازواج واطل میں ہم۔ آپ راستہ میں تھے کہ ایک رات اندھیری' بخت سردی تھی۔ آپ راستہ بھول مجھے بوی صاحبہ کو در د شکم لفاکہ اچا تک آپ کو دور سے آپ و کھائی دی۔ یہ جنگل وادی طویٰ تھا اور یہ بھی طور پہاڑ کی طرف سے نظر آ ری تھی۔ آپ راستہ بھول مجھے بوی صاحبہ کو در د شکم لفاکہ اچا تک آب کو دور سے آپ و کھائی دی۔ یہ جنگل وادی طویٰ تھا اور یہ جاک طور پہاڑ کی طرف سے نظر آ ری تھی۔ آپ زوجہ پاک کو ہمراہ نہ لے مجھے کہ وہ اس دفت سے نظر آ ری تھی۔ سیمان انڈ رب کا خشاء یہ تھاکہ کلیم انڈ کو اکیلے بلاکر تعالی

اولیاء نے انا اللہ کما وہ خود نہ کمہ رہے تھے۔ کہنے والا

ے چوں روا باشد اٹا اللہ از در قت بی کے روانہ ہو ک موید نیک بخت (مشوی شریف) ۱۱، رب تعافی کا یه کلام بلاواسله فرشتہ تغااس لئے آپ كالتب كليم اللہ ہے۔ يعني بغيرواسط رب سے بمكلام بونے والے رسول- أكرجه

معراج میں رب نے مارے حضور سے کلام بھی فرمایا۔ فادی انی مبده ماادمی اور آپ کو اینا ویدار یمی کرایا۔ ماكذب المقادماراي محرجوتك بيكلام وديدار وومرك عالم من قن اس لئے آپ کا لقب کلیم اللہ شین ۱۳ یعنی جسامت میں قو اور وال طرح مونا محرر فقار میں اور امرائے میں باریک سانب کی طرح اس کے محویا سانب فرمایا میا

ورند مصا سانب عي بن حميا تما- نظر بندي ند سمى- فندا آےت پر کوئی افتراض میں۔ اس سانب سے ور کرایہ

وُرنا ایذا کا تما اور طبی طور پر تما لنذا به آیت لا خوف علیم ے خلاف سیں۔ اللہ يمال بحى اور فرعون كے بال بحى۔

وفات کے وقت بھی حشریں بھی۔ فرمنیک دین و ونیا میں ہر

ا ۔ یعنی ہاتھ کی یہ سفیدی برص وغیرہ بیاری کی وج سے نہ

مک کونک بد جملہ اسمیہ دوامیہ ہے۔

رب تھایہ اس کام کے مظرمے۔ مولانا قراتے ہیں

(بقيد منحد ١٢٠) من خاص كلام كيا جائه ١- راسته كى ياكسي قريب كى بهتى كى كوتك الحك ياس كوئى آدى بهي بوگا- اور أكر صرف آل بوئى اكوئى آدى وإل ند ہوا تو ٤ - معلوم ہوا كہ جنگل كى باك بغير يو جمعے ہوئے ہمى لے يحتے ہيں كيونك باك معمولى جزہے اس سے كوئى منع نسيں كرنا ٨ - تو وہ بجائے نار كے نور ويكھا جو هناب ے ورخت سے نمووار تھا۔ ورخت بالکل معج سالم تھانہ جلانہ وحوال لکا اب بدورخت مناب کا تھایا بیری یا بول یا زجون یا ورخت موج جو بوا ہو کر عرقہ کملا آ ہے۔ اے تجریبود می کتے ہیں۔ جس کی ببودی بہت تعظیم کرتے ہیں (روح) ۱۰ یہ در دت نہ بول رہا تھا۔ بلک رب فرما رہا تھا۔ در دت اس کام کامظر تھا ای طرح جن

مِنْ غَيْرِسُو ﴿ وَاضْمُهُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ وَ یہ دوجمیں ہیں تیرے رہائی تا وگون اور اس کے درباریوں کی طرف عمدنے ان میں ایک ہان ار ڈالی ہے تو ڈرٹا ہوں کر چھے ممثل کردیں تھے اور ٳڿؠؙۿڒۏٛڽؙۿۅؘٲڣ۬*ڞؠؙۄڡؚڹۨ*ؽڶڛٵٵؙٵڡؘٲۯڛ مرا منانی درون اس ک زوان محدسے زیادہ صاف ہے ت تو اسے میری معد کھنے قریب ہے کہ بھیترے بازد کو تیرے بھانی سے قوت دیں مگے ٹی اور تم دونوں کو خبر ملازائی عج نُه تؤوه تم دو نول كو يكم نشعان يم سكس كله بمارى نشايخ ل كسبب لل تهود فول ورج تهارى

بير وى كريس كے خالب آ وكے لل جرجب مولى ان كے باس بمارى روشن نشا يال

لا یا ہے یہ تو بنیں عکر بناوٹ کا جادو ال اور ہم نے بیٹے اکلے

*قِ* أَبَا إِبِنَا الأَوْلِينِ ⊕وقال موسى م<sub>ا</sub> بِيَاعَلَمَ

باپ وادوں میں ایسا نہ سنا کہ اور مرلے نے فرایا

کے دل پر ہاتھ کی روشن سے پیدا ہوا ہے وہ دور ہو

مو کی بلکہ بلور مجزہ فلا ہر موگ۔ خیال رہے کہ آپ کا باتھ مرف سفید نه او آ تما بلکه سورج کی طرح چکتا دیکا تعا ای کئے ابیش نہ فرمایا۔ بیشاء فرمایا۔ نیز یہ مجمزہ وائمیں باتند میں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں نہ تھا۔ اس لئے بدی واحد فرمایا۔ ۲۔ یعن آئدہ جب مجمی آپ کو خوف طاری ہوا كرے و ابنا إلته سينے ير ركه ليا۔ يد عمل اب بحي محرب ے۔ یا اس وقت سانے کا خوف رفع کرنے کو سینے ہر باتھ ر کھ کیجئے۔ یا آپ اس چکتے ہوئے ہاتھ کو سیند پر ر کھ لیس آ ك باقد الى اصلى حالت ير أ جائه اور جو خوف أب جادے۔ محر پہلی تغییر زیادہ توی ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی الحال تو صرف میہ دو معجزے عطا ہوئے ' بعد کو مات معجزے اور ویئے گئے لینی فرعون پر خون مجو کمی '

مینڈک وغیرہ کا عذاب آنا۔ فہذا اس آیت میں اور نو معجزے والی آیت میں تعارض نہیں۔ ہیں موئ ملیہ السلام اگر چہ فرعونی اور بنی اسرائیلی سب کے ہی نبی تھے۔ محمدتی امرائل فرمون کے تینے میں نے کہ اس کے سنبعل جانے ہے وہ بھی سنبعل جاتے۔ اس لئے تصومیت ہے اس کاذکر ہوا۔ نیزاگلامنمون بھی فرمونیوں پر ہی چیاں ہے یعنی ظالم و فاس ہونا۔ ۵ ، خیال رہے کہ نبی اور ولی کو ماسوا اللہ کا خوف اطاعت نمیں ہو آ۔ مگر خوف ضرر جس سے نفرت پیدا ہوا وہ ہو سکتا ہے۔ موی عليه السلام كو فرمون سے يد خوف انتصان كا خوف تماند كه اس كى اطاعت كاموجب اندا آيات ميں تعارض نيس ٢- حعرت إرون موى عليه السلام كے بزے جمائى تے۔ موی طیہ السلام کی زبان شریف میں لکنت تھی کیونک آپ نے بھین میں فرعون کے بال انگارہ مند میں رکھ لیا تھا ، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیا ک

(بقید سفد ۱۹۲۱) افلہ سے بندوں کی مدد لیما سنت انجیاء ہے ' شرک نمیں دو مرے یہ کہ بزرگوں کی دعا ہے وہ نعت فی سکن ہو کمی اور سے نمیں ل سکن۔ دیکھو حطرت بارون کی نیوت موٹی علیہ السلام کی دعا ہے ہے نبوت کسی نیک عمل سے نمیں فی سکتی۔ تیمرے یہ کہ خدا کے کاموں میں بندوں کی مدولیما جائز ہے رب قرما آبا ہے ذکھا ذکھا آفیا آباز ڈائٹھو کی حقیقے یہ کہ بزرگوں کی دعا ہے بعض کو نبوت صطا ہوئی۔ قدا اب بھی دعا ہے ولایت بھم اولاد مسلمت فی سکت برگوں کی دعا ہے بعض کو نبوت صطا ہوئی۔ قدا اب بھی دعا ہے ولایت بھم اولاد مسلمت فی سکتی ہے۔ نیز اس سے ما تحرو کرمایزے گاؤ

444 امنخان.م بِمَنْ جَاءَبِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ مَرْرَبُوْبِ مِا نَا مِعِدِاسِ عِهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمِلْ الْمِرْسِ فِي الْمُدَّالِكُونَ ﴿ لَكُو مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل کا تھر پڑکا ہے ٹنگ کام مراد سی بنیں بہنچے کہ اور قَالَ فِرْعَوْنُ بَالِيُّهَا الْمَلَائِمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ زموں کرہ آئے در ہاریو میں تبارے کے اپنے سواسران الله عَدُرِی فَاوُقِل کی پہامن عکی الظائن ملا ہیں بات تر آئے کہ ان سرے نئے عارا بھاسر ایک عمل بنا نے سر ٹیا یر میں مونی کے مذاہو چھانک ہوں تک ٤٤٤ عَلَيْهُ مِنَ الْكَنِيدِينَ ﴿ وَاسْتَكُبَرُهُ وَ اور بے شک میرے ممان یں تو وہ جوال ہے شاوران نے اور اس کے نظریوں نے زین علی بے جا بڑان جابی تہ اور سمے مراہیں ٳڮڹؙٵڵڔڽۯۼٷٛڹ۞ڣٲڂڹ۫ٵؗ؋ۜڔڿؗٷٛۮ؇ڣؙۺڹٛ<sup>ٚڹ</sup>ٛ ماری طرف ہرنا ہیں ہے تو ہم نے اسے اوراس کے بشکر کم پکو کرورایں الْيَرِّ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّلِمِيْنَ ® بَيْكَ رَا دَوْرَ رَغِرَ سِيا الْمَاتَ مِنَا مُنْ الْمَارِنِ كُوْ الْمُوْ وَجَعَلُنْهُ مُ أَبِيبًا لَا يَكُنْ عُوْنِ إِلَى النَّارِمَ وَيُوْمَ اور اہنیں ہم نے دوز تیوں کما بیٹوا بنا یا کہ ہنگ کی لمرت بلاتے ہیں ک بورتیامت الْقِيلِهَا وَلا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتْبَعَنْهُمْ فِي هَٰ إِلَّا مے دن ان ک مدد نہ ہوگ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے برجیے

میری زبان یاری شد کرے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاقت لسانی اللہ کی بوی نعت ہے۔ اگر تقویٰ کے ساتھ ہو۔ بغیر تقوی عذاب ہے اس کی مدعث شریف میں یرائی آئی ہے۔ وب معلوم ہوا کہ اپنی اولاد اور عزیزوں ك لئة نبوت و خلافت وفيروكي كوشش يا دعاكرني ممنوع نس - اندا جو بزرگ ائي اولاد كو اينا جانفين كرتے ميں وو كناك مين جيد امير معاويد اور عام مشائخ و سلاطين شا كفار كے دل ميں ديبت مومنوں كے دل مي محبت يا نبوت کے ساتھ سلطنت و خلافت ۱۱۔ یعنی اس عصا اور پربیناء ک وج سے وہ حسیس نقسان نہ سنچا سیس مے۔ معلوم ہوا ک امباب کو ساتھ رکھنا توکل کے خلاف نییں ۱۲۔ اس طرح که تم فرمون پر' تساری قوم بی امرا کل ' فرمونیوں ر غالب آئے گی۔ ۱۱۳ فرمون نے موی طیہ السلام پر الزام نگایا كه آب كسي جادو سيمنے مح تھے۔ وس سال مي جادو سکے کر آئے ہیں اب ملک معرر مکومت چاہتے میں۔ اس کے لئے نبوت کو بمانہ بنایا ہے۔ ١١٦٠ که ميرے سوا الدكوكي اور بمي ب إنبوت بمي كوكي چزب-العني ظالم كا انجام بيشه خراب مو آب- و ظالم ب أكر و لے اج مری بات ند مانی و المندان محمد موالے گا۔ مبارک ہے وہ جو بزرگوں کے کئے سے درست ہو جائے۔ منوس ہے ووجے زمانہ ورست کے ۲۔ یعنی رب مواہ ب كديس بدايت ير مول ادر تو ظام- تيرا الجام خراب ب اے صاف نہ فرمانے سے معلوم ہواکہ پنت ایث فرعون نے ایجاد ک۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کی ایجادے فائدہ افعاما جائز ہے۔ آج ونیا بھت اینوں اور ریل، آر وفیرو سے فائدہ افحاری ہے۔ اس اس سے معلوم ہواکہ نی کا مکر خدا کو مجی نمیں پھان سکا۔ چونکہ فرمون کے ول میں موی علیہ السلام سے مناو تھا اس کے اللہ تعالی کو ابی طرح مکان بی سمجا۔ ۵۔ فرعون سمجا ہے کہ شاید موى عليه السلام اسي رب كو آسان على ماست بي قواد في مارت بنا كر اس نے آسان مك ايسے على پنجنا جا إ ميس آج سائنس والے جانديا سورج تک پنجنا جاہتے ہيں۔ محر

اس كے پاس ملكن كم تھا أج ان كے پاس ملكن زيادہ ١- معلوم ہواكہ علوے مراد كى ہے جو اس آیت بي ذكر ہوا۔ يہنى ناحق بوائى چاہتا ہے اللہ بوائى وے وہ كى بيا جو اس آیت بي ذكر ہوا۔ يہنى ناحق بوائى چاہتا ہے اللہ بوائى وے وہ كى بوائى ہے۔ خود رب فرما آ ہے۔ كيلنوائوڈ أو يؤشن بي نوبئن عاسكو كوكيا النے ٨ لينى فرمونى اس قدرت كوت و شوكت كے باوجود ہمارے نزد يك كر تھرى طرح تھے۔ جنس نمایت بے قدرى سے بحيرہ قلزم بي وال ديا كيا۔ معلوم ہواكہ انسان مي الحال نہ ہوتو اس كى كوئى عزت نسي اس لين اس قدرت كوئ عزت نسي اس لين اس قرآن پڑھے والے فود كركہ ان بو ديوں كا انجام كيا ہوا۔ لاندا نظرے مراد فور و فكر ہے۔ يعنى ول كى امتلى كى نظر۔ اس سے معلوم ہواكہ كاروں كا انجام كيا ہوا۔ لاندا نظرے مراد خور و فكر ہے۔ يعنى ول كى اس انجام كيا ہوا۔ لاندا نے معلوم ہواكہ كاروں كا انجام كيا

(بقیر سفید ۱۹۲۷) ہوا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ گزشتہ آئندہ موجودہ معدوم سب کو دکھے لیت ہے۔ حضور نے معراج کی رات ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب پاتے دیکھا جو حضور کی وفات کے صدیاسال بعد پیدا ہوں گے اور بعد قیامت عذاب پائیں گے معنرت جریل عرض کرتے تھے کہ بیہ آپ کی امت کے سود خوار ہیں۔ بیہ علاہ ہے۔ عمل ہیں وفیرہ۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کفار و مومنین اپنے اپنے مریدوں کو جسم وجست میں سلے جاتمیں گے رب فرما آ ہے بُؤ ہُذر کُٹ کُٹ ہی ہو ہوئے ہوا کہ قیامت میں مومنوں کی مدد ہوگی شدکہ کفار کی ۱۔ معلوم ہوا کہ دنیا ہیں کمی کا براج جا الحذ کی اعت

ب اور اجهاج جا افتہ کی رحمت ہے۔ بیسا کہ انہاء اولیاء صافین کا بو رہا ہے اور شیطان کی بری شرت اس کے لئے العنت ہے حتی کہ کفار بھی شیطان کی بدئای ہے واقف ہیں کیونکہ اگر انہیں کوئی شیطان کہ دے او اسے گائی بجھتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ قیامت میں برخیرے دور اور ہر شر سے قریب بول کے۔ الغامومن الفند ہر خیرے زدیک اور ہر شرے دور ہوں کے الغامومن الفند ہر خیرے زدیک اور بر شرے دور ہوں کے العام کا زمانہ ان قوموں کی ہاکت کے وفیرہم بینی مونی علیہ السلام کا زمانہ ان قوموں کی ہاکت کے بیجے وفیرہم بینی می اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام ہی اسرائیل کے قورات کا ملیہ السلام سے راب نے کام فرایا۔ خلاصہ ہی کہ جمل کے فرایا۔ خلاصہ ہی کیونہ دراز و نیاز فرایا۔ خلاصہ ہی کیونہ دراز و نیاز کیا ہیں دہ سب حمیس معلوم ہیں تمیس دکھادیں کیا دی کونہ دی کونہ دیں حمیس دکھادیں کیا دی کونہ دیں حمیس دکھادی کونہ دیں حمیس دکھادیں کیا

بتلیا۔ فاوحی ٹی عبدہ مالوحی ۱۔ نیخی اس جم شریف ہے ' ورنه سارے الحلے پھیلے واقعات حضور کی نکاہ میں ہیں اور مثلبه ی بن (تغیرمادی) رب فرانا ہے۔ او نر کیف معل ریک فاصد بدک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس جم شريف سے وہل موجود ند تھے اند علاء سے ملاقات کی چراہیے درست واقعات بیان فرمارہے ہیں۔ معلوم ہواکہ آب سے بی میں عد مطلب یہ ہے کہ موی علیہ السلام کے بعد بست می استی آئیں اور ان کی عمرس دراز ہوئی۔ ورازی مدت کے باعث لوگ موسی علیہ السلام کی تعلیم بھول محت خیال رے کہ گزشتہ انبیاء کے دین ان کے کھ عرصہ كي بعد مث وات تحديد مارك حفورى كي شان بكر آتی دراز مت گزرنے کے باوجود حضور کاوین قائم ب قرآن ويسے على موجود ع- الله قائم و دائم رکھ ٨- اس لئے آپ كويد علوم فييد بخشد معلوم بواك رسول كوعلوم فييد دية جلتے میں اور یہ علم ان کی تبوت کی ولیل موتے میں اے کہ اس نداکی خرسوا المارے اور موی علیہ السلام کے ممی کونہ می مرحسی فردے دی کو تک وہ کلیم تے تم مبیب ہو۔ ملی

التُّ نِيالَغَنَهُ وَيُومَ الْقِلْمَةِ فُهُمِّنَ الْمَقْبُوحِينُ ۔ ہم نے مومن کو کتا ہ علا فران بعد اس سے کراعل مشکیس بلک فراه به تدبس می نوگوی کے ول کی انگھیں تھوسے والی ہاتیں۔ اور ہوایت یا در جست نفیمت مانیں ہے اور تم طور کی رہائپ مغرب میں نہ بتھے ۔ مب سر م نے موی کو دسالت کا کم بعیما ۔ ادراس وقت خ عامر : فق ف عكر بواب سم بم ف مليس بيدا كل مران بر زالد دراز گزرا شہ اور نہ تم اہل مدین ہیں مقیم تھے ان ہر ہمادی آیتیں پڑھتے مرز المرز ا فور کے منارے تھے جب ہم نے ندا فراق کہ آِں تبارے دب کی مرتبے ل كرنهيں فيب سے علم فينے ، كرتم الى قوم كو ڈرسسنا وُجس كے ياس تا ہے بيلے كوأن لا منابے وان ناآیان یا امیدکرتے ہوئے کو ان کونعیمت ہو اور آگر ۔ ہو تاکر کمبی پینچی انہیں

افلہ علیہ وسلم مل ہیں سے معلوم ہوا کہ عجاز عرب میں حضور سے پہلے کوئی نی سواحظرت اسامیل علیہ السلام کے نہ آیا۔ جس آسان پر سورج ہو آئے وہاں کوئی آرائیس ہو آئہ حضور سے پہلے وہاں کے لیکن رہا جیساکہ فترت والوں کا صل ہو آئے۔ اس توحید اور حضور سے پہلے وہاں کے لیکن رہا جیساکہ فترت والوں کا صل ہو آئے۔ اس توحید اور کھی ایس میں اور کی میں تھے۔ وہ حضرات مشرک نہ تھے 'موحد تھے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری تغییر نعیمی پارہ پہلا دیکھو۔ آیت کا مطلب سے بحر بیٹر انسان میں میں ہوں ہوں کی میں آئے کہ سے علوم فیسے آپ کی نبوت کی دلیل ہوں۔ وہاں اس جسم شریف سے موجود نہ تھے۔ ان واقعات کی دی آپ کو کی گئی آئے کہ بیا علوم فیسے آپ کی نبوت کی دلیل ہوں۔ جن سے لوگ آپ کی ہوایت کے لئے نمیں بلکہ آپ کی قوم کی ہوایت کے لئے ہے۔

امن خاق. ۱۳۲۲ القصراء

يْبَاةٌ بِهَاقَتَ مَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْارَتَبَالُوْكَا وجیما باری فرن سمرفی رمول که بم تیری آیتوں کی بیروی سم وتے کے پر جب ان کے ہاں حق آیا كناب في فيموان تل بول سے زيادہ بدايت كى بوقديس، عى بيروى كرون كا كرتم يح بوظ بيمر اگروه يه تمهادا فرما نا قبول شكريس قرجان توكه بس وه ابن فواجنول بي مير بيجيد جي الله جدا کا ہے نک اللہ ہارت ہیں ذباتا ظام نوگوں کو اور ب وَصَّلْنَالَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَاكَرُوْنَ الْ ہم نے ان کے نئے بات سلسل آثاری گل کر وہ وحیان کریں جن کو

اللين أكريدند موناكد جب كفار مكدكوعذاب أخرت ويا جائے ان کے شرک و کفری وجہ سے تو وہ کمہ دیتے کہ المارے ياس كوكى رسول آيا بى شيس تو ہم آب كو ان ميں رسول بنا کر نہ سیجے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی تشریف آوری کافروں کا مند بند کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ ۲۔ اب آپ کی تشریف آوری کے بعد ان لوگوں کو یہ بانا منانے کا موقع نہ سلے گا ہو۔ ہمال ف تر تیب ذرکتے کے ہے نہ کہ زتیب زمانی کے لئے کو تکہ رسول کی تشریف آوری تو ہو چکی اور عذاب آئندہ ہوگا ہے۔ اس ہے معلوم ہواک حضور کا اسم شریف حل بھی ہے۔ کو تک آپ کی ہراوا حق ہے گزشتہ اور آندہ آیت یہ عی بتاری ہے کہ جن سے مراد حضور میں ۵۔ کفار مکہ محض مناو اور مرکثی کی منا پر ورند رب نے آپ کو ایسے مجزات عظا کے بیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کی حم کی شک کی منجائش نه متى ١- عصا اور يديينا ايا ايك دم قرآن كريم كا عظا مونا عيد موى عليد السلام كو تورات ايك دم عطا ہوئی۔ عے اس میں توجہ کلام ان علاء میود کی طرف ہے۔ جو قریش کو سکھاتے تھے کہ فلان احتراض کرو ای سلسلہ می انہوں نے سکھایا کہ حضور سے یہ عرض کرو کہ قرآن شريف تورات كى طرح ايك دم كيال ند آيا- تو فرمايا كي کہ ان سکھانے والوں کے بروں نے تورات کو بھی کب قبل كيا قالنذا آيت يربيه امتراض نبيل موسكناكه ابل مكه نے موی طیہ السلام کو شیں جمثلایا تھا۔ ٨ ۔ كفار قریش نے مید منورہ کے علاء یہود سے حضور کے متعلق دریافت کیا که ان کی خبرتورات می دی می ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بال اس پر کفار کمہ بولے کہ نہ ہم قرآن کو مانیں نہ تورات کو (خزائن العرفان) اس آیت میں اس جانب اثارہ ہے۔ یعنی اصلی فیر قرف تورات اور اس قرآن کے مقابلہ میں۔ خیال رے کہ اصلی قورات اب می بادی ہے جو حضور پر ایمان لانے کی بدایت دے رہی ہے۔ اس کے باتی احکام شرعیہ منسوخ ہو چکے اب وہ ا حکام کی بدایت نمیں ۱۰ معلوم ہوا کرنامکن کو نامکن پر

موقوف کر سکتے ہیں۔ کو تک قرآن سے بردہ کر کتاب نامکن ہے اور حضور کا اس کی بیروی کرنا بھی نامکن 'خیال رہے کہ بعض لوگ کفار سے اس شرفا پر مناظرہ کرتے ہیں۔ کہ اگر ہم بار جائیں گے تو کا فر ہو جائیں گے ، یہ حرام ہے کیو تک ہمارا بار جانا فیر ممکن نسی ہے ممکن ہے اپنے کفرکو ایک ممکن شے پر معلق کرنا ہوا۔ اس آیت کو ہم لوگ اپنے طریقت کے لئے شد نسیں بنا سکتے۔ اا۔ خیال رہے کہ یماں ، لو جان او فربانا نہ تو فدا تعالی کی نسبت سے ہے موام لوگوں کے لئے رہ تعالی تو جانا تھا کہ یہ لوگ آپنی چھے پڑے ہیں بلک یہ سب بھی موام لوگوں کے لئے ہے۔ یہ قربان تعالی میں میں اور ہوائے ہی خوام کی موارث بھی میرو ہے اور ہوائے ہی خیال دے کہ قربان کریم کی موارث بھی میرو ہے اور ہوائے ہی خیال دے کہ قربان کریم کی موارث بھی میرو ہے اور ہوائے ہی۔

(بتیہ سفر ۱۹۲۳) قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوا۔ نائزا بسئورۃ بین بنایاں اس سے معلوم ہواکہ نفسانی خواہش دو قتم کی ہے۔ حق کے موافق اور حق کے مخالف۔ دو سری قتم کی خواہش پر عمل کرنا کہی حرام کہی کفرہ۔ پہلی قتم کی خواہش کی بیروی کرنا قواب ہے۔ اس کئے یہاں بغیرهدی کی تید نگائی۔ بعض متبول بنزے ایسے بھی ہیں جن کی خواہش حق کے موافق ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی بہت می آیات آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے رب کے عابد و ساجد تھے۔ وہ حضور کی خواہش تھی جو حق کے مطابق تھی۔ فرشیکہ لاس مختلف ہیں۔ ان کی خواہشیں اور خواہشوں کے احکام بھی

جداگانہ ۱۳۔ معلوم ہواکہ قرآنی آیات آپس میں ربط و
تعلق ضرور رکھتی ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ ان کا تعلق ظاہر
فی نہ ہو۔ آیت کا مطب بیہ کہ ہم نے ان کی ہدایت کے
لئے ایما کلام اتاراجو ایک دوسرے کے مقبل ہے خلاف
نیس۔ یہ مطلب ہمی ہو سکا ہے۔ کہ ہم نے مسلسل کلام

ا۔ معرت جعفرین الی طالب رمنی اللہ عنہ کے ساتھ والیس معزات جشہ ہے ہمینہ منورہ حضور کی خدمت میں ماضر ہوے اور حضور پر ایمان لاے۔ یہ دین مسجی کے علاء تھے۔ جب ان معرات نے مسلمانوں کی علی دیمی تو حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ادارے پاس اپنے وطن می بحت مال ہے اجازت وی کہ ہم وہ سب مال لے آئی جس سے مطانوں کی خدمت کریں۔ حضور نے اجازت دی و لائے اور اس سے مسلمانوں کی بہت فدات کیں۔ ان کے حل میں آیات نازل ہو تیں۔ بعض علاء فرماتے ہیں۔ کہ یہ آیات سیدنا عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتمیوں کے حق میں نازل ہو کی (نزائن العرفان) ٢- يعني اب سيد انجياء صلى الله عليه وسلم آب کی تشریف آوری سے پہلے می آپ پر ایمان لا مجے تھے۔ آپ کے اوصاف حیدہ تورات و انجیل میں دیکھ کر س كوكك ان كاعمل بمي وكناهيد ايك والي كتاب يرايان لانا و مرے قرآن شريف ير ايمان لانا سب اين وين كو چھوڑنے اور مسلمان ہو جانے کے بعد مشرکین کی ایذا ہر مبركيا۔ ٥٠ الماحت ے مناه كو دفع كرتے يورا يا ايمان ے كفركويا علم سے كفاركى ايذاكو كاعلم سے جمالت كو كا وحيد ے شرك كوا يا نور ب اند جرب كو (ي آيات مرت بی ۲- مشرکین عرب اور الل کتاب مومنوں کو گالیاں ویا کرتے تھے یہ حطرات کالیاں من کر ایسے چٹم ہو تی كرت تے تھے ويسے انول نے سائ نيس - يعنى سے كو ان سا منا وسية تقه الح متعلق به آيات بين ك، اس كا مطلب یہ نیں کہ تسارے عمل تسارے کے مغید ہیں۔ کو تک کفرد شرک قائده مند نمین بو آ - بیشه نقسان ده

جب ان بر یہ آیس برحی مان بر کتے بی بم اس برایان لائے بیشک یمی حق ہے ہمادے دید کے پاس سے بج اس سے پہلے ، کاگرون دکی چکے تھے ٹیا نئو ، کا ا جرود بالا واجائے كات بدل ان كے مبركات اور وہ عبلائى سے برا فرا عظ ویں فقد اور بارسے دیئے سے کھے ہاری راہ میں فرائے کرتے دی اور جب بے ہورہ بات سنتے ہیں اس سے تعافل کرتے ہیں تہ اور کہتے ہیں ہارے سے ہمارے عمل اور تہا ہے اعْمَالُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتِغِي الْجِهِلِين إِنَّكَ لے تمارے ممل نہ بس م پرسلام بم جا بوں کے فرمی ہیں نہ جے تک بہ بنیں کرتم جصر ابن طرف سے چا ہو ہمایت سم دول ال اللہ ہایت فراتلہ جصياب لله اوروه فرب ما تلب بدايت والول كولك اور بحة يس اكر بم بماري ماتد جا بت کی بیروی کرس قوادگ براسے مکت میں آبک سے جانیں کے ڈیکا ایم نے ایس مجل حرماامنا يجبى إليه وتنتن تعرب سئ إرزقام ر دی ا ما ن وال حرم یس جس کی طرف ہر چیز کے بھل ہے جائے ہیں بعامے پاس کی

 ابقیہ سنے ۱۹۲۵) مُبیٹنا مین میں بقین سے جانتا ہوں کہ دین محدی سب دیوں سے ہمتر ہے۔ اگر طامت اور کالیوں کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس دین کو تیول کرلیتا۔ یہ کمہ
کر ابوطالب کی وفات ہو گئی۔ اس پریہ آئے۔ کریمہ اتری (فزائن) اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ابوطالب دل سے حضور کی تھانیت جانے مائے تھے۔ اس
کے انہوں نے حضور کی بہت شاعدار تعیش فرمائی۔ محرج تکہ بوقت مطالب زبان سے اقرار نہ کیا اس کئے ان کا ایمان شرعام معتبرنہ ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے سنت سے مطابق ان کو کفن وفن نہ فرمایا۔ بغیرا ممان کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ابوطالب نے حضور کی ایکی خدشیں کی ہیں کہ سمان اللہ محرا میان قبول نہ کرنے ک

دجہ سے وہ جنتی نہ ہوئے خیال رے کہ ابوطالب کے ایمان میں اہل سنت میں اختان ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ لَّدُ تَا وَلِكِنَّ اَكْثَرَهُ مُلاَيغُلَمُونَ ۖ وَكُمُ اَهْلَكُنَامِنَ شرعام مومن ند تھے (روح البيان نے قرمايا بد اللہ تعالى كے نزديك مومن بي- حضور نے جحت الوداع مي اين والدین کرمین کے ساتھ انسی بھی زندہ فراکر ایمان بخشا۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالی جن منمیوں کو اسے إلى كر ديے ہو اپنے چش بر ا ترجمے تھے نہ توبیری ایجے مكان تا كرا كے بعد وست تدرت میں الے کر دوزخ سے نکال کر جند میں مِّنُ بَعِن مِعْدِهِمُ إِلاَّ قِلْيُلاَ وَكُنَّانَحُنُ الْوَرِهَ ثِينَ © واخل کرے گا بغیر شفاحت' سے وہ لوگ ہوں گے' جن کا أَنْ مِنْ نُورَتَ أِنْ الْمُرَنَّ عَرِّمَ عَ ادر مِن وَارِدَ مِن قَ وَمَا كَانَ رَبُّكِ هُ هُلِكَ الْقُرَائِ حَتِّى بِيبَعِثَ فِي أُمِّهُ انعان شرعی ند تھا' مند اللہ مومن تھے۔ بسرحال ابوطالب کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ وہ شرعام مومن نسیں حمران کی بد کوئی نه کی جائے۔ وہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ا در تبیادا رب سبروں کو بلاک بیں کرتا جب یمک ابھی اصل کرجع میں کے سے فادم میں ۱۰ خیال رہے کہ یہ آیت کریمد حضور رَسُوْلَا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِينَا وَمَاكُنَّا هُوُلِكِي الْقُرْتَى کی تسکین خاطر کے لئے آئی۔ ابوطالب کے ایمان قبل کئے بغیروفات یاجانے پر حضور کو صدمہ تھا اس کئے آپ دمول نه بعیرت بو ان پر عاری آیش پڑھے ٹ ادریم بٹروں کو ہلک بیم کرتے ے یہ فرمایا گیا۔ یمال محبت کے مقابل مثبت ارشاد ہوا۔ ٳڰۜۄؘٳۿؙؠؙۿٲڟڸؠؙۏؙؽ؈ۅؘڡۜٵۧٲٷؾؽ۬ؿؙۄ۫ڡؚۜڹٛۺؽٙ مین وہ ہدایت معن یا تاجس سے آپ محبت کریں۔ کیونکہ آپ تو دهت عالم ين . سب سے دحم كى ينا ير محبت مگر جب سمر ان کے سامن سم کار ہوں شہ اور ج بکے چیز نبیں دی عمی ہے كرتے الك بدايت وه بائ كا جو آپ سے كى محبت فَهَنَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَزِنْيَتُهَا وَمَاعِنْكِ اللهِ خَيْرٌ كر يهي كر بروه شخص مرابت نيس با اجراس رب مبت ك كو تك ده ربوبيت كى مجت بربند عد كرآب وہ دیوی زندگ کا براوا اور اس کا شھارٹ اورج اللے یاس ہو اہتر ۊۜٳڹڟ۬ؿٳڡؘڰڒؾڠڣڵۏؽ<sup>۞</sup>ٳڡؘٛؠڹۊؖۼؽڶۿۅۼؽؖٳڂڛؽٵ بكد بدايت وه پائ كاجس كى بدايت رب جاب اى لئے يد ند قرماياك بهندى من يُبِينُ اس عد معلوم مواكد معبول اور زياً وه باتى دہنے والا توكيا نہيں مقل ہيں توكيا وہ جے بجرنے اچھا دعوہ ديا عبادت الدے ملک نیس بلک رب تعالی کی چن بس اندا فَهُولَاقِيْهِ كُمَن مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَاثُمَّ وه ند ونيا عن بين اور شد فاني بين يلك وه ما عندالله عن واعل یں ۱۱۔ جن کی تقدر می برایت ہے۔ ۱۲ء مارث بن تروہ اس سے ہے ہواس میسا ہے ہے ہم نے دینوی ڈندگی کا براؤ پر تنے دیات حیکن بن نو فل بن عبدمثاف نے عرض کیا تھا کہ ہم جائے هُوَيُوْمَ الْقِيلِمَةِ مِنَ الْهُخْضَرِ بْنَ©وَيُوْمَ لِنَادِيْرِمُ ہیں کہ آپ کادین عیاہے لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم بعروه قاست كون انين ناركر كم مامراه باجائه الداوس ون انين نداكريكا انان لے آویں و اہل عرب ہم کو نکال دیں گے۔ ان کے و المراجع المر جواب میں یہ آیت اتری۔ قىقۇلاينىشۇكاءِىالدِينىنىنىمْرىزغمون⊛ ال لین انسی یه فور کرنا چاہیے که عرب می ہر طرف ك و مرائع كام كان مي ميرے وه فركيك ك جنبي م كان كرتے تھے لوث مارے محرب مك والے امن عن ين اور باوجود بك

سمینج کریماں پنچا ہے۔ جب کعب کے وامن میں رہنے کی پرکت ہے انہی امن اور رزق ال رہا ہے تو اگر یہ کعب والے محبوب ملی انفد علیہ وسلم کے وامن کرم ہے وابستہ ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر امن اور روزی پائیں گے کعب حرم اجہام ہے " حضور حرم ایمان ہیں " جہاں ذات و صفات کے پھل آتے ہیں ۲۔ تصوویہ ہے کہ نی کی اطاحت سے امن اور نخالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے کا طاحت سے بدامنی اور نخالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے پر کس ہے۔ ان لوگوں نے النا مجھ لیا کہ حضور کی اطاحت سے بدامنی اور نخالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے پر کس ہے۔ گزشتہ قوموں کا طال و کھے لو۔ ۳۔ جن کے پھر آٹا ر باتی ہی جنیف تم اپنے سنووں ہی دن رات و کھتے ہو ۲۔ کہ مسافرہ راہ کیرووران سنر میں بھر در ار ہیں 8۔ لین ان کا کوئی وارث ہی نہ رہا۔ جو میں محمر جاتے ہیں وہ طال رہے ہی یہ سطلب نسی کہ بلاک شدہ قویمی ان مکانوں میں بھر روز رہیں 8۔ لین ان کا کوئی وارث ہی نہ رہا۔ جو

که معظمه می بدادار کچه نسی مربر طرف سے رزق

(بقیسند ۱۹۲۱) ان با کاکت کے بعد ان کے مکانوں کو آباد کر آلاے اس ہے وو سئلہ معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بیفیری بدوعا کے بغیرط اب نہیں آبا۔ وو سرے یہ کہ بر بہتی میں بیفیرکا آبا سروری نمیں آیک بڑی بہتی ہیں بیفیرکا آبا آس پاس کی تمام بستیوں کے لئے کانی ہو آئے۔ ے۔ یہ تبلیغ کے لئے یہاں آبیوں ہے مراونی یا بر سول کی اپنی وقی کو نگہ ہر رسول کے پاس نئی کتاب نمیں آگی کے کافراور بیفیرکے اٹکاری ہوں ہے۔ اس میں کفار سے قطاب ہے کہ تماری تمام متاح فائی موسمن کی متاع متاح ونیا نمیں متاح آفرت ہے۔ موسمن کی حیات ویات افروی ہے۔ وال نمیں کی متاع متاح ونیا نمیں متاح آفرت ہے۔ موسمن کی حیات ویات افروی ہے۔ وال نمیں کی متاع متاح ونیا نمیں متاح وزار دیا ہے۔

م ب وہ فرق دنیا وار اور دیدار می ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن د کافر برابر شیں قوئی اور فیرنی کیے برابر ہو کتے بیں جن کے وم کی بیہ ساری بار ب HL عذاب كے لئے خيال دے كہ بار كا الى مى سبى يى ہول کے۔ مرمومن خود خوشی سے حاضر ہوں کے اور کفار جرا" ماضر کے جائی کے جے چانی کے جم ماکم کے سلنے پیش کے جاتے ہیں ۱۴۔ اللہ تعالی یا تو ہذر ہے فرشتول کے یا خود باداسلہ فرائے گا۔ یہ کام ضنب کا ہو كاندك رصت كالقلالية اس أيت ك ظاف تي لا بکنسهم کیونک وہال دحت کے کلام کی نئی ہے۔ ۱۲۔ ان بنول کو اینا شریک فرانا بلور فنسب ہو گا۔ بیے حفور عوش پر آنے والے مرتدین کے بارے میں فرمائیں کے ك يه مير محاب ين ند يمال ب فرى ب ند وبال ب خرى موگ- يي بم فسدي دهن كوكت بي كد يرا بڑا دوست ہے۔ خیال رہے کہ دیو بند کے نشاہ اس جیسی تمام آیات کو ادلیاء اللهٔ مشائخ مظام بر چیال کرتے یں۔ کتے ہیں کہ ال کے مردوں سے کما جاوے گاکہ اسين عيول كو بلالو- ملائك بي آيت بنول اور مشركول ك متعلق ہے۔ بغاری شریف می ہے کہ کفار کی آیات مسلمانوں پر چسیال کرنا خوارج کا طریقہ ہے یہ لوگ ہی خوارج عل ہیں۔

ال لین مرداران کنرا ان کا متعدیہ ہے کہ مولی ان امادے ماتھوں نے ہمیں گراد کیا۔ نہ یہ تماری ہر بات میں اطاعت و فرانبرادی کرتے نہ ہم کویہ مردار مائے۔ نہ ہم می یہ تجبرو فرور پیدا ہو تا ۲۔ یہ ان مرداروں کی دومری معذرت ہے۔ لین ہیے ہم اپ افتیار ہے گراہ ہوئے ایس می یہ ایس افتیار ہے گراہ ہوئے ہیں یہ لوگ اپی خوشی و افتیار ہے گراہ ہوئے۔ ہم نے انہیں مجود کرکے گراہ نہیں کیا۔ قذا ہم پریہ الزام نہیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری تے اور پریہ الزام نہیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری تے اور پریہ الزام نہیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری تے اور پریہ نواہشوں کے تعیہ ہو۔ معلوم ہواکہ کمی کو محض پریہ باتا اگر چہ مدو کے لئے ہوا شرک نمیں ورنہ رب اس کا تھم نہ دیتا۔ رب فرباتا ہے۔ داذ غوائمید ذکہ من دیتا۔ رب فرباتا ہے۔ داذ غوائمید ذکہ من دیتا۔ رب فرباتا ہے۔ داذ غوائمید ذکہ من دیتا۔ رب فرباتا ہے۔ داذ غوائمید دکھی دورہ

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلِيْرِمُ الْقَوْلُ رَتَبَا هَوُلَا إِلَّذِينِ كييل منطح وه حمن برياست نابت بوچى له ليے بمارے دب يہ بي وہ جبيں تم نے إغُونِنَا اعْولِينِهُ مُركَمَا غُونِينا الْبَرَانَ اللَّهُ مَا مراه کیا جمنے ابنیں عمرہ کیا . میسه فرد عمرہ ہوئے تھے قد ہم ان سے ڴٲٮؙٛٷٞٳٳؾٵٮٚٵؽۼڹؙٮؙٛٷڹۛ؈ۅؘؚؾ۬ؽڶٳۮؙڠؙۏٳۺٛؗڗڴٵٛٷڰۿ بيزار بوكر يترى المرت دجوع مات بي ده ، كونه باد بحة حق تداود الدر فرا يا ماينكان فلأعوهم فاحريسترجيبوا لهمروراوا العلااب شریکوں کو پکاروی تو وہ بکاری حکے تو وہ ان کی نسیں سمے اور دیجیس سمے مذاب أيكووش في المرور و من مارو الوي و ويارو لوانهم كاتوايهت ون ويوم بياديرم فيقول کیا اہما ہوتا اگر وہ راہ ہاتے اور جس دن ابنیں نما کرسے کا قرفرائے گا مَاذًا أَجَبِتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَعَمِيتَ عَلَا م نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے تو اس دن ان پر فرع ، زھی ہر جائیں گی و نٍ فَهُمۡ لِاَ يَتُسَآءُ لُؤُن۞ فَالْمَاصَ نَ اَلَّا لَٰكُ الووہ بکے بوجر بکے نے کریں گے تے تو وہ میں نے تو یہ ک وعَمِلَ صَالِحًا فَعُنَّى أَنْ تَلِكُوْنَ مِ اور ایان ایا اور اتھا کام کیا فریب ہے کر وہ راء یاب ہو اور تباوارب بدائرتا ہے جو ہما ہے اور پند فر اتا ہے ان مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُحِنَ اللهِ وَتَعْلَى عَالَى عَالَى عَالَى اللهِ وَتَعْلَى عَالَى عَا ا ن کا بکی افتیار ہیں گ باک اور برٹری ہے انڈ کو ان کے يُشْرِكُونَ@وَرَتُبْكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُ وَرُهُمْ مَا كُلِنَّ صُدُ وَرُهُمْ وَمَا مرک سے اور تمارا رب جاتا ہے جو ان کے مینوں میں جمیا ہے اور ج

426

دو میان کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے مدد کاروں کو مدد کے لئے بلالا کیار اور جو پکارٹا شرک ہے ، وہ عبادت کے طور پر پکارٹا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں شرکاء سے مراد وہ بت میں جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے جی چاند اس رہے اگرا کا رفت اس جو ای اس ایس کے بت بنائے گئے تھے۔ اس آیت کو انبیاء اولیاء سے کچھ تعلق نہیں جیسا کہ دہایوں نے سمجھا ہے ہے۔ یہ رب تعالی کا دو سرا سوال ہے جس کا تعلق نہی کی رسالت سے ہے۔ پہلے سوال کا تعلق توحید سے تعامطوم ہواکہ کا دو سرا سوال ہو تھی گئار کو یاد نہ رہ گاکہ ہم سے کارکو شرک کی جم سزا ملے گی اور نہی کی محالم میں کے جم اس کے فرمایا کیا کہ یہ سوال ہو نہی کی است سے ہو گالا۔ لین کفار کو یاد نہ رہ گاکہ ہم سے رسولوں نے کیا فرمایا تھا اور ہم نے انسین کیا جواب دیا تھا۔ یہ ایک وقت ہو گا دو سرے وقت اس کے خلاف ہو گا۔ ابندا آیات میں تعارض نہیں کے مطوم ہواکہ کافر

(بقیم سند ۱۳۷) مرکراپن دین کو بھی بھول جا آ ہے۔ ای لئے وہ قبر می ہر سوال کے جواب میں لا اوری کتا ہے فرضیکہ ایمانی تعلقات قیامت میں بھی قائم رہیں گے۔ نفسانی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور مومن کو اپنا دین قبر میں مشر میں ہر جگہ یاد رہے گا۔ وہ اپنے رب کو 'اپنے نبی کو بلکہ اپنے شخ اور استاد کو بھی پہلے نے گا۔ ۸۔ ولید بن مغیرہ کتا تھا کہ اللہ تعالی نے نبوت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی کیوں چنا۔ یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے مالدار آدی پر اترا ہو آ۔ یعنی جمے پر یا عودہ بن مسعود ثقفی پر' اس کی تردید میں یہ آبت کریمہ مازل ہوئی (فرائن العرفان) جس میں ارشاد ہواکہ پیدا فرمانے' رسول منتخب کرنے میں ہم کو افتیار ہے ، کسی کو

امن حلق. م

ا۔ لین ان کفار کے ول می محبوب سے صد ہے نہان یں نیوت پر طعن ہے۔ ہم دولوں کو جائے ہیں ورنہ ول ان کے بھی مانتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالی نے نبوت کی الميت بخش ب جو خدا ك التخاب ير الكار كرك وه كافر ے- خال رے ک حضور کی ممی چز بر طعن کفرے-کو کک حضور کا ہرکام ہرومف رب تعالی کے انتخاب سے ہے۔ اب اس پر اعتراض رب کے انتاب پر اعتراض ہے۔ ای لئے جب لوگوں نے حضور کے نکاح پر احتراف کیا تو رب نے جواب دیتے ہوے فرایا۔ زوخلگها حفرت زینب سے تمارا نکاح ہم نے کرایا ہے ، کمو جھ پر کیا اعتراض ہے۔ ۲۔ کہ دنیا ہی انبیاء ادلیاء علماء مومنین اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں ساری محلوق اس کی حمد كرے كى ٣٠ بكو بى محم يا نيكوں كے لئے مغفرت كا منگاروں کے لئے شفاعت صالحین ۲۔ نیک نوگ خوشی ے اور برکار جرا" لین جار و ناجار جانا اس کی بارگاہ ش ب مبارک ب وہ بندہ جو خوش خوش دنیا میں ہی اس کی طرف ربوع كرے ٥٠ اس طرح كه آلمآب كو فحمرا دے

يُعُلِنُونَ ٥٠ وَهُواللهُ لِآلِ الهُ إِلاَّهُو لَهُ الْحَمِٰلُ فِي الع بركرتے بيں ك اور وى ب الشرك كونى خدا بنين اس معموا اس كى تعربين بعديا الْأُوْلِي وَالْإِخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْيُهِ ثُرُجٌ عُونَ ٥ اورآ فرت میں تک اور اس کا حکم ہے تا اور اس کی فرت ہمر جاؤ سے تک قُلُ أَوَيْنَهُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النِّيلَ سَرْمَدًا تم فراؤ بعلا ديكمو تو الر الله بيشر تم بر قياست رات دیکھے گئے تر انڈ کے مواتمون مذا ہے ہر ہیں ؙٵ۫ڡؙڵٳڹڛؙؠۼؙۅٛڹ۞ڠؙڶٲۯءؙڹؾؙؗؠٞٳڹڿۼڵ رد منتنی که میرون می تا منت بین شدخ فراد عبلا دیکو تر اگر اله عبرالله بالبیکر بلیک کسکنون فیدا ا فدا ہے جو تبیں لات لادے بن یں آرام کرد ترکیا تبیں ڹؙؠؙڝؚؚڔؙۏؘڹۛ۞ۅؘڝؚڹڗڂۄڹڹ؋ۘجعَلكَكُمْ اَلْيَلَ وَالنَّهُارَ موجمتا ہیں گئ اود اس نے ابنی مبر سے تمیادے لئے دانت اودون بنائے ٹہ كمات يس آرام كرو اور دن يس إس م فيس وعو ترو الد اور اس لے کرتم می ما نو اور جس ون ابنیں نماکرے کا تو فرائے کا کما ں بی میرے وہ الِّذِينَىٰ كُنْنُهُ وَنَوْعُهُوْنَ ﴿ وَنَزَعُنَا هِا لَكُنِينَ كُلِلَّا أَمَّاةٍ ۚ

خریک ہو آ کے تھے اللہ اور بر عمودہ یں سے بم ایک طواہ

ALV.

یا اے بے نور کر دے جس کے طفوع ہے دن تی نہ نظے 'یا آفآب کو کنارہ آسان کے پنچے ہی حرکت دے 'یا آفآب کو بالکل بی فتاکر دے۔ کس کا ہاتھ وہاں پنچتا ہے جو دن نکال سکے ۱۲۔ لین اے مشرکو! تم بھی مائے ہو کہ تمہارے ان جموئے معبودوں ہیں یہ تصرف کرنے کی قدرت نمیں۔ پھر تم انمیں کیوں پو بہتے ہو۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈویا ہوا سورج لوٹایا ہے لیمن ہارگاہ اللی ہیں دعاکر کے 'یہ واقعہ اس کے خلاف نمیں ہے ۔ دل کے کان جو ایمان کا ہاہ ہوں ۸۔ اس خمن پر سورج کو حرکت دے ہو۔ اس آبت سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سورج کارک جات ہیں مرج کارک جات ہیں مرج کان ہو وجانا' نہ ڈوینا' مٹ جانا ہے مکن ہے فلاسفہ کا یہ قول کہ حرکت آسان کے لئے لازم ہے 'کفرو الحاد ہے۔ دو مرب یہ کہ دن رات اللہ کی رازت ہیں مر

(بنیسنی ۱۳۸) جب کہ آتے جاتے رہیں اگر رک جادی توعذاب ہیں۔ ۱۰۔ اس تقریب ذکری سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے دن بعد ہیں۔ ای لئے اسلام ہیں آلگ اسلام ہیں تاریخ بدلتی ہے آریکی پہلے روشنی بعد ہیں۔ جسل پہلے ہے علم بچھے " نیستی پہلے بستی بعد ہیں۔ ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان روزی کو اپنی کمائی کا نتیجہ نہ سبھے اس کا مطید جانے "کوشش اس عطید کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کمائی کوئی بھی مجدب ہے۔ اصفاء کو بیکار نہ چموڑے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمائی کوئی بھی مجدب ہے۔ اصفاء کو بیکار نہ چموڑے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمائی کے لئے دات مقرر کرنی بھرے۔ رات کو بلاوجہ نہ جامے۔ دان جس بیکار نہ رہے۔ اگر معدوری کی وجہ سے دان جس سوے "

امن خان . و ۲۹ القصمي در

اور رات کو کمائے قرح حمی - جیے رات کی نوکروں
والے طازم د فیرہ ۱۲ اس سے دد مسلے معلوم ہوئے آیک
یہ کفار کے گناہ یہ حقیدگی کا حماب طائیہ ہوگا۔ اس
لئے فرایا ۔ یاوی آ کہ رسوائی ہو۔ مسلمانوں کے نیک
یہ افعال کا حماب طائیہ اممانوں کا حماب خفیہ ہوگا تا کہ
ا رسوائی نہ ہو۔ وہ مرے یہ کہ کفار کا نداق اڑا تا جائز ہے۔
دب تعالی کا فرانا میرے شریک کماں ہیں۔ امیں شرمندہ
کر کے لئے ہوگا۔

ا۔ لین امت کے نیک و بداعمال پر ان کے رسول کواو ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چفیر ابی استوں کے طانیہ و نخیہ اعمال سے خبروار ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی موائل محترب- ١- مغالى ك كواوايين اي جموط معبودول عبارون كوبلاؤجو تسارى مغالى بيش كرس اس قارون معرت موی علیہ السلام کے پیل مسر کابیا تما ورات كابدا عالم تما- بت حيين متواضع خوش ملل تھا۔ مال فنے پر منافق مو کیا۔ سامری کی طرح اس کا نب ب ہے۔ قارون بن رسر بن فاحق بن لاوی بن يعقوب عليه السلام- موى عليه السلام كانسب يه ب- موى بن مربن فاحش بن لادمن يعقوب عليه السلام (ردح) قارون كا لقب منور تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے اس لئے قارون كو موى عليه السلام كانهم قوم بتايا حميا- ورند كافر مومن كا ہم قوم نیں ہو آ۔ یمال نبی قومیت مراد ہے سے اس طرح که مومنول پر این مربلندی جایی اور عفرت بارون كاستعب الي كَ عالم يعن عاهم قراني مواكد تمام في امرائل کی قربانیاں بارگا، افی میں پیش کیا کرے ہے۔ كوكك اس كى جابيال جاليس فجرون ير لادى جاتى تحي اور ہر چالی ایک ہورے فزانہ کی تھی (روح) ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ تھیٰ کی خوشی حرام ہے۔ یعیٰ اترانا۔ لیکن مشكرك خوشى مبادت ب رب قربا آ ب تك بفطر الله ذ بِرَحْمَتِهِ شِدُّ بِكَ تَلْيَفُرِهُوا ﴿ كَارُولَ كَلَّ خُولًى خُلِّلَ كَلَّ مَلَى-ای طرح جرم کرے فوش مونا حرام ہے۔ میاوت کرے خوش ہونا بمترب۔ ای طرح نامائز طریقے سے خوشی منانا

شَرِهِيْدًافَقُلْنَاهَاتُوابُرُهَانَكُمُوفَعِلِمُوۤاكَانَاكُو انکال کر فرایس تھے کہ ابنی دیل ہاؤ تو جان ہیں تھے سم جق انشر سما مِنْ لَا رَبِي عَادَ بِرَاسَ فَانَ بِرَ زَيْدَةُ لِي وَرَبِمَ وَالْكِرَاتَ الْمُرْاتِ الْكُنُونُ الْمِالِقِيلَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِالْعُصِيةُ الْوَلِي الْمُعْصِيةُ الْوَلِي نزانے دینے جن ک کمپیاں ایک ذور آور جا حت بر بھاری تھیں ۔ اس سے اس کہ توہ نے کہا اترا ہیں تہ پینکہ انڈا تراسے والوں كو دوست بني ركمنا اور جو مال بھے الترف ويا ہے اس سے فرت كالكر کیا ہے۔ اور زین یں نبار نہ پھاہ ہے دیک ایٹر فیادیر ں سمو دوست ہیں رکھتا گئے ہولا يه توجه ايك علم عطب جو ميرس باس سه ل اوريدا اسد بيل معلوم كم الشرنے اس سے پہلے وہ سنگیق بلاک مزماً دیں گا جن ک تو تیل منزله

قرام ہے اچھے خوقی سے ناچنا۔ جائز طور سے خوقی منانا اچھی ہے جے خوقی على صدقہ كرنا و غیرہ کاس طرح كد رب كا شكر كرا و فقراه پر صدقہ و غیرات كر آك يہ الله تعرب ماتھ جادے ٨٠ عبادت كا كو كد انسان جو عبادت كرے درب كے نام پردے ہے وہ اپنا حصد ہے اللّ غیروں كا ہے۔ چاہیے كہ برحاب ہے پہلے جوائی كو اموت سے پہلے زندگى كو تارى سے پہلے ترد س كو اموت كو غیرت جان الله تعالى كے احسان كا شكریہ ہے الله علی المان الا اور اللى زندگى كناموں على خرى ندكرك اس سے فساد پردا ہو آ ہے معلوم ہواكد كناه فساد كا باحث جس رب فرما آ ہے ، خافرانفنا و بالبرة البغر بنا كا نبذت بيدن ابنا بالله اور اللى خام عراد يا علم تورات يا علم كريا ہے جو اس نے موئی عليه السلام سے حاصل كيا تھا۔ رائك كو چاندى اور آ نے كو مونا بناليات تھا۔ يا علم تجارت ا

(بقیصنی ۱۲۹) کاشکاری کاظم یا دوسرے پیٹوں کاہلم مراد ہے اس کامطلب یہ ہے کہ بھی پر خدا تعالی کاکیا احسان ہے۔ یہ ال تو میں نے اپنے ہلم کے زورے ماصل کیا ہے۔ ااب قادون کا خیال تھا کہ چو تک میرے پاس علم' زر' زور' جتھا' جماعت بہت کانی ہے اس لئے بچھے کوئی نقصان نمیں پہنچا سکا اور نہ جھے پر عذاب التی آ سکا ہے۔ اس کے اس خیال کی تروید اس آیت میں فرمائی گئ کہ تھو سے پہلے کے کفار تھھ سے زیاوہ ہنر مند' زور آور' جتنے والے تھے۔ محر مخالفت نبی کی وجہ سے جو عذاب آیا تو اے کوئی وضح نہ کرسکا۔

> ا بعد سے مراد جمع مال یا بدی جماعتیں جس اور قوت سے مراد جسمانی قوت و تندرسی بے - یعنی قوم عاد و شود بدی مادر تھی اور نمرود والے بدے الدار تے مرعذاب الی ے فی نہ سکے اے یہ ایک وقت میں ہوگا۔ دو مرے وقت وج مر م مو گ یا یہ مطلب ب ک رب کو پرچنے ک مرورت نیں ' بوچمنا ان کو شرمندہ کرنے کے لئے ہو گا قیامت میں ہر کافر خور اینے چرے سے پھیانا جائے گا ہر فخص مومن و کافر کو چیرہ ہے پہیان لے گا ۳۔ قارون ابنی آ خری عمر میں ایک دفعہ سنچر کے دن بہت جاہ و جلال سے اس طرح نکا کہ خود سفید رنگ کے تجربر سوار تھا۔ سونے کی زین پر ارخوانی جوڑا ہے تھا۔ اس کے ساتھ اس کے نوے بزار لویڈی قلام عمدہ لباسوں سے آراستہ جلو میں تھے جو حرر کے لباس سے ہوئے تھے "محوزوں پر سوار تے۔ فرضیکہ بت شاندار جلوس کے ساتھ لکا تھا۔ بی امرائیل کے ضعیف مومنین' ان کی یہ تمنا بشری نقاضے ے میں جو مغریا مناہ میرہ نسی۔ خیال رہے کہ دنیاوی نعتول میں خبط کرنا بھی منع ہے اوجی اسور میں خبط طال ا حسد مطلق حرام ہے خواہ ونیادی نعمتوں میں ہویا اخروی یں۔ غبط کے معنی ہیں کسی کی فعت دیکھ کراینے لئے بھی اس کی تمناکن مے رفک کتے میں حدیہ ہے کہ ووسرے سے تعت کا زوال اور اینے لئے اس کا حسول جاہے ۵۔ مطوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لالج کی نظر ے دیکھنا اور ان کی دنیا کی تمتاکرنی عاظوں کا کام ہے۔ دنیا می اپنے ہے بیچے کو دیکھے اوپن میں اپنے ہے اوپر پر نظر كري ميساك مديث شريف ين ب ١١ يعني علاء يى ا مرائیل جنبیں علم ہاممل نعیب کیا گیا ہے۔ تم یہ آرزو نہ كوكونك ٨- اس عد معلوم بواكد ثواب ك متحق مونے کے لئے تمن چزیں ورکار ہیں۔ ایمان کیک عمل اور مبرو شکر۔ ۹۔ قارون کے زمین میں دھننے کا واقعہ ہے ب كد جب في امراكل ير زكوة كاعكم آياتو قارون موى عليه السلام كي فدمت من حاضر بوكر بولاك من جو تعالى ال زكوة شي وے مكا إلى أكر آب فراؤ تو بزارواں

44. إمن تعلق. ر اَشَتْ مِنْهُ قُوَّةً وَآلُنُوْجَمْعًا وُلايسُكُ عَنْ دُنُورِمُ اس سے سخت عنیں ا در جمع اس سے زیادہ ا درجرموں سے ان سے عما ہوں سی الُهُجُرِمُوْنَ©فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِبُنَيْتِهِ قَاْلُ ہوچہ بئیں تہ تو اپن توم پر نکلا اپن آرائش پر ٹے ہوئے الَّنِ بْنَ يُرِيْدُونَ الْحَبْوِةَ التَّانْيَا لِلْيْتَ لَنَامِثْلُ وه جو رنیاکی زندگی بها بنتے ہیں ک مس خرح بم سوجی ایسا منا بیسا مَا او فَيْ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُ وُحَظِّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الْبَايِنَ قارون کو لما بیشک اس س بڑا نعیب ہے ہے آور بولے وہ بنیں أُوَنُّوا الْعِلْمَ وَيُلِكُمُ ثَوَابُ اللهِ خَبْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَ علم دیانتمیا تپ نوا بی بو تبراری شه انترکا تواب بهترست اس کریتے بوایان لائے در الله الم الموسى الله الماس مناهد و مبروالد بي الله توم في ال ٥ وَبِهَا الرَّرْضُ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ادراس کے گھرکو زند یں وصنا دیا تو اس کے ہاس کوئی جا مت زخیں يَنْصُرُونَا فَعِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَظِيرِينَ اللَّهِ لَيْ الْمُنْتَظِيرِينَ تشہ سے بھانے میں اس کی مدد کرتی فی اور نہ وہ بدر سے سکا وَأَصْبَحُ الَّذِينَ ثَكَّمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُونُونَ ادر کل جی نے اس کسے مرتبرک آرزوک علی صبح کہنے کلے ن عجب اِت ہے وَنُكِأَنَّ اللَّهَ يَكِيسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم الله رزق ومسيع مرتا ہے اپنے ندوں میں میں کے لئے باہے وَيَقْدِرُ لَوُلا آنَ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاء ادر على فرا تلبعظ إكر الكريم برا مان نه فرا تا تر بين بين وصندا ديّا

مال زوة سمی دے سلا ہی اگر آپ قراف و ہزارواں
حصد نکال سکا ہوں۔ موئی علیہ السلام نے قرایا۔ اتنای لا۔ جب گر جاکر ہزارویں حصد کا حساب نگایا تو یہ ہی بہت زیادہ ہوا۔ اس کی ہمی بہت نہ ہوئی۔ آخر کار اپنے
دوستوں کو جمع کر کے پولاک اب موئی علیہ السلام تممارے مالوں پر بہند کر کے تم کو فقیر منا دیتا جا جے ہیں کوئی ایک تدییر کو کہ موٹی علیہ السلام کا وقار نی اسرائٹل کے
دوستوں کو جمع کر کے تر تدییریہ سوچی کہ موٹی علیہ السلام کو بھرے جمع میں زناکا الزام لگایا جائے۔ ایک حسینہ جیلہ عورت کو ہزار اشرفیاں نقد دے کے اور بہت ب
دوست کر کے تہت لگانے پر آمادہ کر لیا۔ دو مرے دن بی اسرائٹل کو جمع کر کے موٹی علیہ السلام کو دفظ کے بمانے سے بلایا۔ آپ نے مجمع کے سامنے و ملا فرمایا 'جس
میں جرموں کی سراؤں کا ذکر فرماتے ہوئے قرمایا کہ زائی آگر کنوار ابو گاتو اے سوکوڑے مارے جائیں گے۔ آگر شادی شدہ ہو گاتو شکسار کیا جائے گا۔ اس پر تارون

http://www.rehmani.net

{بقید سنحہ ۱۳۰ ) بولا کہ سے تھم اوروں کے لئے یا آپ کے لئے بھی۔ فرمایا سب کے لئے۔ وہ بولا کہ بن اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے معاز اللہ فلال عورت کے بتان لگا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اس مورت کو بلاؤ۔ وہ آئی کلیم اللہ کی بیت دل پر چھامی اور بولی کہ جھے قارون نے بزار اشرفیاں وے کر کما تھاکہ جس آپ پر بتان لگا دوں۔ گر آپ سے بیں اور ب میب بیں۔ موئ علیہ السلام نے سجدہ جس کر کر رب کی بارگاہ میں قارون کے لئے بددعا کی تھم النی پنجا کہ زمن آپ کے قبعہ جس ہے

آب دو تھم کریں کے وہ کرے گا۔ آپ نے مجدوے مرافعایا اور فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہو وہ اس کے پاس بیٹما رہ جو اس سے بیزار ہو علیمہ مو جائے یہ من

كر كادون كے سارے دوست اس سے عليمو ہو مك سوائ دد کے اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ع اے زیمن انہیں پکڑلے۔ وہ محنوں تک دھنس کے۔ پھر فرایا۔ پکڑ لے۔ وہ کر تک وهنس محت پر فرایا۔ پکڑ الے۔ وہ مجلے مجلے وحض محلے بعض لوگوں نے کما کہ آپ قارون کے مال پر تبعد کرنا جاہے ہیں تو فرمایا کہ اے زمین تو قارون کے نزانے مکانات کو بھی پکڑ لے چنانچہ وہ سب زين عن دهنس مح اور زين ان ير برابر بوحي ١٠٠ كل ے مراد کزشتہ قرمی زمانہ ہے۔ ۱۱۔ یعنی آج جاری المحسير محل من كه زياده مال مل جانارب تعافى كى رضا مندی کی دلیل خیس الله ایمان نصیب کرے ا معلوم ہواکہ قرض کا اٹار" تی کو الزام نگانا کفرے کہ قارون کو رب نے کافرین کے زمرے میں وافل فرمایا۔ ۲۔ بینی بنت ان مومنوں کو عطا ہو گی جو دنیا ہیں رامنی برضا الی رہے اور اینے اس کے لئے برائی کے طلبگار نہ ہوئے نہ زعن عل فساد کھیلاتے رہے۔ سب معلوم ہوا کہ نغمانی بوائی جاہنا قماد کا ذریعہ ہے۔ دی بوائی کی كوشش كرنا مبادت ب رب فرايا ب- زايفك المُسْتَقِينَ إمَامًا عب معلوم مواكد تجي دنيا عن أكرج خالم و فاس کو مروج مار منی ہو جاتا ہے محر آخر کار رب کے معبولوں کا عروج وائل ہوتا ہے۔ باطل بادل ہے حق سورج ا باطل باني كاجماك ب حق يه كاموتي ه لين جو قیامت می ایمان اور نیک افدال نے کر بار کا الی میں ماضر ہو گا اس کو الی بھلائی طے گی جو خیال و کمان سے بالاتر ، ایک جملائی کا بدلد کم از کم دس منا زیاده کی انتا نس - پروه دائي ہے جس كو فانس - اور ديدار الى اور لقاء جمال مصطفوی اس کے علاوہ ہے افرضیکہ اس کا كماحقه عيان نامكن ب- ١١ اس سے دو مسط موت ایک سے کہ ممناہ کا بدلہ خود ممنگار کو لے گل ایک کے ممناہ ی دو مرا کر فار ند ہو گا۔ دو مرے یہ کہ محناوی رب تعالی زیادتی نه فرائے کا کہ بر خلاف عدل ہے۔ ایے ع كى كو يغير كناه نه يكزے كا۔ فيذا كفار كے چموفے منع جو

اے بھی کافروں کا بھو ہیں ت یہ آفرت کما محرف ہم ان سے لا رَحْ بِينَ مِنْ أَوْ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَاقِبِينِ بِهِ الْبَعْ الرَّبِيَّ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِقِبُنَ⊕ مَنْ جَاءَ نساد ت اور ما قبت بربیر گاردن ،ی ک ہے ک یک وے اس کے د اس سے بترہے کا اور ہو بدی و نے قا ل ب تک جم نے م بر تران ون مسوادی ومن هو في ضلل مبين وما روز المن المؤلفة المؤل کر ممتاب م ہر ہیجی عائے گی ٹ اِن تھائے رب نےدھت فراً فی فَلَاتَكُوْنَنَ طَلْمَةِ إِلَّلَكُلْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُرُ الْكُونَ اللَّهُ الْكُنُونِ اللَّهُ الْكُنُونِ اللّ ترة برعز مونون كا بنتن يريز الله أور برعزية بين الله كا تدن سعة ندروكين بعد التفكروه تهارى طرف الارى عمين لا اور ابتضرب ك طرف با وكال

4

امن خلق. و

لا کہن میں فوت ہو گئے ووزخ میں میں نہ جائیں مے ہے۔ یہ آیت کریمہ مقام بحذ میں نازل ہوئی جبکہ حضور ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے حدید منورہ جا رہے تھے اور آپ کو ایراہی شمر مکہ چھوڑنے کا طال تھا اس آیت میں وعدہ فرمایا گیا کہ ہم آپ کو پھر مکہ معظمہ واپس فرمائیں گئے مایت شان و شوکت کے ساتھ دیتا تھے رہ اپنا میں شرکہ جانے وقت یہ وعدہ پورا فرمایا اور حضور نے مکہ معظمہ فلح کیا (فزائن) ۸۔ جو کوئی سفر کو جاتے وقت یہ وعاچ مرکھرے لگلے گا اشاء اللہ بخیرہ فوئی کامیائی کے ساتھ لوئے گا۔ جیسا کہ آ قائے وجمان صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں فاتحانہ شان سے واضل ہوئے۔ ۹۔ کفار مکہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ اللہ تا تیا ہے میں فاتحانہ شان سے واضل ہوئے۔ ۹۔ کفار مکہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ اللہ تا ہیں آپ کہلی محرای میں ہوتا ہے۔ جیس انعوز باللہ) ان کے جواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تم اس کا ہت نمیں لگا تکے کہ محرای میں کون ہے اور جواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تم اس کا ہت نمیں لگا تکے کہ محرای میں کون ہے اور جواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تا ہو کہ ان کے جواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تا ہو کہ ان کے جواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تا ہوں جانے کہ محرات کے حواب میں یہ آ یہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ تا ہو کہ کیا گیا گیا گیا کہ تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرائی میں کون ہے اور جواب میں یہ آ یہ کریمہ کا کہ کی کہ کہ کہ کرائی میں کون ہے اور جواب میں یہ آ یہ کریمہ کریم کی کون کی کہ کرائی میں کون ہے اور جواب میں دور میں کون کے کہ کون کا کہ کون کے کہ کون کے کون کے کہ کون کے کہ کون کے کہ کون کے کون کے کون کے کون کے کہ کون کے کہ کون کے کہ کون کے کون کے کہ کون کے کہ کون کے کون کے کون کے کون کے کون کے کہ کون کے کون کے کہ کون کے کون کے کون کے کون کے کہ کون کے کہ کون کے کون کون کے کو

البت سند اسلا) اس کا مطلب بیه نمیں کہ حضور کو بھی خبر نمیں کہ جمل ہدایت پر ہوں یا نمیں اور کفار محمراہ جی یا نمیں۔ رب نے متمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم سیدھے رائے پر ہوئتم رسول ہو۔ حضور کو تمام انسانوں کی خبرے کس کا خاتر ایمان پر ہوگا کس کا کفر پر اس کی تفسیل ہماری کتاب جاء الحق جس ملا عظ کرہ مارے بعنی خاہری اسباب کے لحاظ ہے آپ کو نبوت کی امید نہ تھی۔ صرف خدا کی رحمت ہے 'امید تو کیا یقین تھا کیونکہ آپ کی نبوت نہ تو حضرت ہارون کی طرح کسی کی دھا ہے۔ حاصل ہوئی نہ حضرت یکی و سلیمان علیم السلام کی طرح بطور میراث کی بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے طی- اندا اس ایت سے یہ جابت نمیں ہو تاکہ آپ اپی نبوت

ے عفر تھے۔ آپ کو و مجین ی سے تجرو جرسلام کرتے تے اور رسول اللہ كمدكر يكارتے تے .. كيرو رابب نے مین شریف میں می آپ کی نوت کی خردے دی تھی۔ خُورَ فَرَاكُ مِن - 'كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ لَكُنْجُدَكُ فَيَ لِلنَّمْ السَّا بظاہراس میں خطاب حضور کو ہے محردر حقیقت مسلمانوں کو ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کی مدد عموات اور ملانوں کے مقابلہ میں نصوصات سخت جرم ہے اس اگر اس مدد سے ان کو اسلام کی طرف ماکل کرنا ہو تو سامد نسیں ۱۲۔ بینی کفار کی بکواس کی طرف ایبا النفات نہ کرو جس سے رب کے ذکر میں فرق آستے سال اس سے وو منے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور تمام ملن کے وائی رسول بس كو تك يمال به نه فراياك فلال وقت تك فلال قوم کو بلاؤ۔ یعنی بیشہ ساری محلوق کو بلاؤ۔ آج بھی حضور سب کو اللہ کی طرف با رہے ہیں۔ علاہ صوفیاہ مشامخ انس کے دروازے کے جاکر یں۔ اللہ تعالی محم منا رکو بھی ان کا چاکر بنائے دو مرے یہ کہ اور انھیاء کرام رب

کی مفات کی طرف محلوق کو دھوت دیتے تھے۔ حضور رب کی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ رب نے فرمایا۔ ابا بنا

المن المن المنتركين فولات المنتوب الله ولاتكون في الله المنتركين في ولاتكون مع الله المنتركين في ولاتك مع الله المناف ورب مرام ورب مرام ورب المناف والمناف والمناف والمناف في المناف والمناف والمناف في المناف والمناف في المناف المناف في المناف في المناف في المناف في المناف ال

سررة بجبوية عنه به اس بن ، ركون ١٠١٥ ته الله القروم ان مدن بين رفزان، المرز بينت جرالله الترخول الترجب بيرون

القرق الحسب النّاس ان يُنْ وَكُوْ الْنَ يَعْوُلُوْ الْمَنْ الْمُورِ الْمُعْدِينَ مِن النّاس انْ يُنْ وَكُوْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللل

ہو جاتے تھے۔ جس میں فرایا گیاکہ محبراؤ نمیں ' یہ تممارے ایمان کا اسخان ہے ' کیونکہ یہ آ ہے کی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے اس سے معلوم دمنافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مومن راضی برضا رہتا ہے۔ اس کو کوئی اللہ کا بندہ آرے سے چیزاگیا۔ بعض لوہ کی مخلفیوں سے پرزے پرزے کے کے بعض کو آگ میں ڈالا گیا۔ بعض کو تھم دیا گیاکہ اپنے باتھ سے ذرح کوئی اللہ کا بندہ استقامت کے پہاڑ جات ہوئے ہے۔ یماں علم کا ترجہ دیکھنا نمایت ہے اسے علم ظمور کہتے ہیں کیونکہ رب تعالی کا علم توقد ہم ہے۔ محرد کھنا ظمور کے بعد بی ہوتا ہے۔ بعض نے فرایا کہ اللہ کے جانے سے اللہ کے مقبول بندہ س کا جات میں جاکر میں جاکر سونے کا ممیل دور ہو جا تا ہے۔ اب یعنی

(بقیہ صنی ۱۳۳) یہ آزائش تمارے سیا جموع ہونے کی طابات ہیں۔ خیال رہے کہ یہ طابات ہمارے علم کے لئے ہیں نہ کہ رب کے ملم کے لئے۔ ان آزمائش کا ۱۳۳ سے کہ کل قیامت ہیں۔ خیال رہے کہ یہ طابات ہمارے علم کے لئے۔ ان آزمائش کا متعمد یہ ہم کے کئے ہمیں متعمد یہ ہمیں کی برداری وی جائے تو دو مرا یہ نہ کہ سکے کہ ہمیں مرداری کیوں نہ مل کے ان کا استحقاق خلا ہر کر دیا ااے کفرو شرک اور کفر کے ساتھ گناہ اس میں توجہ کفار کی طرف ہے نہ کہ مومن محتی ہے رکی طرف ۱۲۔ اس طرح کہ ہم ان سے بدلہ لینے پر قادر نہ ہوں کیا اس طرح کہ وہ کسی اور کی مملکت یا کسی دو مرے اللہ کی بناہ گاہ میں پہنچ جادیں ۱۲۔ یمال امید معنی بھین ہے کیا امید ہے

رب تعالی کی رحت کی امید مراو ہے۔ یعنی جے امید ہو
کہ میں حق تعالی کی بارگاہ میں چیں ہوں گا۔ اور وہ میرے
کناہ بخش وے گا تو اس کی بید امید حق ہے واقعی وہ خنور
رجم ہے۔ سما۔ اللہ کی میعاد سے مراد قیامت ہے یا ہر
فض کی موت کی نیان کو چاہیے کہ اس کی تیاری
کرے۔ مرف زبان سے قیامت کا اقرار کر لیما اور تیاری
نہ کرنا خت فلطی ہے۔

ا اس كوشش مي تمام بدني الى مباوات وافل بي ... لینی تمهاری عبادات کا بدله تم بی کو لے کا۔ رب تعالی کا اس می کوئی فائدہ نمیں۔ الذا اس آیت سے ایسال اواب کا افار سی کیا جا سکار ای لئے آمے رب کی ب روائی کا ذکر ہوا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نیکیاں بعض مناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں بیسے بعض مناہ تیکیوں کو براد كردسية بن- رب فرما ما ي- أن غَبْطَ المَمَا لَكُمُ رَا فَتُمَا لَا تَنْفُرُونَ أور فرامًا ٢٠ وأَنَا لَعَنَمَاتِ يُودُونُ التَمَاتِ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک ایمان و عمل سے دو فائدے موں کے ایک گناموں کی معافی ود سرے اجر کا لمنا۔ وہ سرے یہ کہ سمی کو تواب بقدر عمل ند لے گا باکد بہت زیادہ لے گا۔ رب ہم کو دیکھ کر اجر ندوے کا بلکہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ سے یہ آیت حطرت سعد بن الى وقاص رمنى التدميك حق مي نازل مولى- يد الى والدوك بوك فرانبروار تهد جب ايان لاسئے تو ان کی مال نے کما کہ اسلام چموڑ دو۔ ورند میں نہ کھاؤل کی نہ بنیول کی نہ سایہ میں جینو تھی' سو کھ کر مر جاؤل گی اور میرے خون کا وہال تھے یر ہو گا۔ یہ کمہ کر اس نے کھانا بینا چھوڑ دیا۔ وحوب میں بینم کی جو بیں کھنے ای مال میں رہی اور بہت ضعیف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل اگر تیری سوا جائیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان مو جائي تو بحي ش ايمان ند چمو زول گا جب مال مایوس ہو منی تو اس نے کھانا چیا شروع کر دیا اس موقع پر یہ آیت کرید اتری (نزائن العرفان) ۵ مطوم ہوا کہ ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور اوا کرے اگرچہ

العنكبوتء yww امنخلق، و وَمَنْ جَاهَدَ فَانَّهُمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهُ اور ہو ، فندکی راہ میں کامشق کرسے تو مہتے ہی چکے کو کومشن کرتاہے نہ چکے اٹلر بے بروا کے سارے جات ہے اور جو آبان سے اور ایج صبلحت لنگرفتری عمرہ سیتانوم ولنجز یہم كام كي مم فرور الى روا فيال الارس كل ف اور فرور النيس اس كوم اَحْسَنَ الَّذِي كَا نُوْ اَيعُمَلُونَ ٥ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ ہر برلہ دیں تکے جو ان کے مب کاموں میں اچانیا ٹااور ہم نے اُدی کو تامید کی تک ایے ال با یہ محساتہ جل اُکی ہے اور اگروہ بقہ سے کوشش کر ہی کر تر مرا فرک ڵؽۺۘٳڮؘڔؚ<sub>ٛ؋</sub>ۼؚڵۿۏڶٳؿؙڟؚۼۿۿٳٳٛڰۜ*ۿڗڿ*ۼؙ عمرا سے جس کا بھے ملم بنیں تہ تو قوان کا ہما نہ مان کے میری ہی قرف بسالہ ا بعرنا کے تو یک بما ووں کا تہیں ہوتم کہتے تھے ف اور جر ایمان الاستے ار اہمے من کے مُرر نَم اہنیں بنوں یں کناکہ سریں کئے اور وَمِنَ النّاسِ مَنِ بَيْفُولُ امْنَا بِاللّٰهِ فَاذَا اُوْدِی اور بعق آ ومی بکتے ہیں ہم انٹر ہرا یان لائے پھرجب انٹرک راہیں انہیں کوٹی

معلیت دی ما تی ہے تو وگوں کے متنہ کو اللہ کے مذاب کے برا بر پھتے ہی لا اور

جَاءَنَصُرُقِنَ مَ تِكَلَيْقُوْلُنَ إِنَّاكُنَّا مُعَكُّمُ

اگرتمارے دب کے باس سے مدو اسے لا تو مزود کیس کے ہم قرتمارے ہی

وہ کافر ہوں۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ حق فرزندی ہر قوم میں ماٹا کیا ہے۔ اس لئے زمنیا اُدندان فرمایا گیا ہے ہمی معلوم ہواکہ افکام شرمی کے مقابلہ میں کسی قرابتدار کا کوئی حق نہیں ہیں معلوم ہواکہ افکام شرمی کے مقابلہ میں کسی قرابتدار کا کوئی حق نہیں ہیں گئے ہے مطوم ہو رہا ہے۔ افغا ماں یاپ کے کہنے یہ فرزے ہے مطوم ہو رہا ہے۔ افغا اس یاپ کے کہنے ہے ایمان نہ چھوڑے نہ فرض عبادت۔ نظل کے سے کفرنہ کروں با ہوں کے مناز وقی دو سرے کا ذکر کیا ہے ہے۔ ماں باپ کے کہنے ہے ایمان نہ چھوڑے نہ فرض عبادت فل عبادت میں تھید جائز نسی۔ میں ہوا کہ ایمان میں تھید جائز نسی۔ میں ہوا کہ ایمان میں تھید جائز نسی۔ میں بہت ہے تھیلی آ ہے کی دوس کے دیں کہ دوس کے دیا ہے ناداض نہ کراوں ہوں کا اور کا ایمان میں تھید جائز نسی۔ میں نیک کاروں کا آ ہے کہ دیل ہے کہ چونکہ تھیں رب کی طرف تی ربوع کرتا ہے افغا تھیں لازم ہے کہ کس کو راض کرنے کے لئے اسے ناداض نہ کراوں ہو ۔ یعنی نیک کاروں کا

ربتیدسند ۱۳۳ ) حشرانشاء الله انبیاء مدیقین مشدا کے ساتھ ہوگا۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں۔ اور عملوا الصالحات سے مراد عام موسنین ہیں۔ الذا آعت پر سے امتراض نہیں ہو سکتا کہ جو خود صالح و نیک ہو اسے تیوں میں داخل کرنے کے کیا معنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صالحین کا ساتھ جاہے وہ نیک اعمال کرے کے کیا معنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو صالحین کا ساتھ جاہے وہ نیک اعمال کرے۔ وہاں نبیت سے مصل نہ ہوگی ہلکہ عمل سے ہوگی اس مینی جیسے موسن مذاب التی کے خوف سے کناہ چھوڑ ویتے ہیں ایسے می وہ صفاع ہے وقوف کاری این اعلیٰ جھوڑ دیتے ہیں۔ یہ متافقین مرین میں موسنین ہیں۔ پہلے معنی زیادہ قوی جی کیک سے آیت کی ہے اور متافقین مرین میں موسنین ہیں۔ پہلے معنی زیادہ قوی جیں کیونکہ سے آیت کی ہے اور متافقین مرین میں موسنین میں۔ پہلے معنی زیادہ قوی جیں کیونکہ سے آیت کی ہے اور متافقین مرین مورہ میں تھے کم

ٱۅڮۺ اللهُ بِٱعْلَمْ بِهَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ عَاقِيهِ عَرِيدِ مِنْ فَدُورِ أَبِيرِ مِنْ عَرِيدٍ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْ اور مزور ایثرظا برسر و سے گا ایمان واول کوتے اورمزورٹا برکروسے گا منافتوں کو اور کا فر مسکانوں سے ہوئے ہماری رہ پر پہلو و کت حرم ک حطیک کروها کلام بیجی بایس من معطیکهم اور ہم تبارے سناہ ایما میں سے مالا نکا وہ ان سیجی شنا ہوں میں سے بجد یہ فعالیں کے قد ہے ٹیک وہ جو ہے ہیں۔ اور بے شمک عزور اپنے بوجوا ٹھائیں تھے اور این اوجوں سے ساتھ اور پر ہوت اور مرور قیامت کے دن ہو چھے عَبَّاكَانُواْ يَفْتَرُوْنَ قَوَلَقَدْ الْرُسَلْنَا نُوُحَّا الْح جائیں کئے جربکہ بہتا ن اٹھاتے تھے ٹ ادرہے ٹنک ہم نے ذکا ہو اس کی توم کی فرت بھیجا ہے تو وہ ان میں بیجاس سال کم ہزار ہرس راج ک عَامًا فَأَخُذُ هُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ طَلِمُونَ ١ ا بنیں کو تان نے 7 یا اوروہ کمیام نقے فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْلِحِ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنَهَا إِ تو بم نے اسے اور مشق والاں کو بھا یہا نئہ اور اس مشقی کوسالیے جہاں سیسین نشان سي الله أور أبرا بيم سوالك جب أس في ابني توم سے فرما يا كوالله

غنیمت یا دنیادی مال و غیره-ا۔ اس طرح کہ ہم تماری طرح کلد پڑھتے ' اعمال کرتے ا تے 1۔ یعنی تم ملمانوں کے ساتھ نیس کہ تسارے ول میں ایمان نمیں۔ معلوم ہوا کہ ساتھ رہنا دل کامعترب نہ ک فقا جم کابوجل حضور سے دور تھا اور اولیں قرنی حضورے تریب تے اگر مد فاہرا" معالمہ برتکس تھا۔ ٣- يمال علم معنى اطلاع اور خروينا ب- ورنه الله تعالی تو بیشہ سے علیم و خبیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالى نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کا علم دے دیا تھا۔ جو کیے کہ حضور مومنین و منافقین سے فروار نہ تھ وہ اس آست سے بے فرم یا اس کا منکر ہے۔ کیونکہ طاہر کر دینے ہے مراد و نیاجی فلاہر فرا ویا ہے سے کفار مکہ نے عام مسلمانوں سے کما تھا کہ تم اینے باب داوا کے دین کی طرف لوث آؤ۔ اگر اس بر تساری کھ کا ہوئی تو ہم بھت لیں گے۔ تم کو سزانہ ہونے دیں گے۔ اس بربیہ آعت کرید نازل ہو کی جس میں ان کی اس بواس کی نمایت نئیس تروید فرائی سی - ۵-نعنی ابی خوش سے نہ اٹھائیں سکے۔ بال ان پر ان کے ما تحوَّل كابوجه والاجائ كا- جس كا ذكر مُلْيَعْمِدُ وَاللَّا جَالِكُ وَكُرُ مُلْيَعْمِدُونَ الْمُعَالَمُهُمُ الم من ہے۔ یا سے سطلب ہے کہ اس طرح وو مرول کا بوجد نه انعائي محه كد اصلى محرم بالكل ملك مو جائي ١- يعنى ان کے گناہوں کا بوجہ مجی افعائمیں مے جنہیں انہوں نے مراه کیا۔ صدیث شریف می ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیاتہ موجد قیامت تک کے عاطین کے حمناہ کا ذمہ وار ہو گا اور خود عالمین کے کناہ بیکے نہ ہوں مے۔ عد یعنی اس بواس کی بھی انسی سزا ملے گی جو انوں کما تفاکہ ہم تسارے ہوجد افعائی مے کیونکہ یہ اللہ ر جموت ہے جو كفرے على رب كه الله تعالى كالوكوں ے پوچمنا مماب کے لئے ہو گانہ کہ ابی بے علمی کی بنابر ٨ - نوح عليه السلام كانام شريف عبد الغفاريا يشكويا شاكر ہے۔ خوف الی میں زیادہ رونے اور نوحہ کرنیکی وجہ ہے

بہت ہوا۔ آپ کا اقتب ہوا۔ آپ کی واوت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے مولہ مو بیالیس برس کے بعد مواد عواق میں ہوئی۔ چالیس سال کی عمر شریف میں بوت ہوا۔ آپ کی ولاوت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے مولہ مو بیالیس برس کے بعد مواد عواق میں ہوئی۔ ماڑھے نو مو مال تبلیغ فرمائی۔ کفار کی ہلاکت کے بعد کئی سوسال حیات رہے۔ آپ کی قبر شریف مقام کرک علاقہ شام میں ہے فقیر نے زیارت کی ہر اورح) آپ اس وقت کے تمام زمین والے انسانوں کے نی تھے۔ ہے۔ کہ ساڑھے نو سو برس آپ کی تبلیغ کی مدت ہے ان کہ آپ ایل کہ کی سرکشی پر طول نے ہوں۔ دیمو عمرچودہ سو برس ہے۔ اس می حضور کو تسکین دی می کہ آپ ایل کہ کی سرکشی پر طول نے ہوں۔ دیمو حضور کو تسکین دی می کہ آپ ایل کہ کی سرکشی پر طول نے ہوں۔ دیمو حضور کو تسکین دی می کشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف

(بقیرسنی ۱۳۳) تک جو دی پہاڑ پر ری طالا تک آپ می اور ہمارے حضور میں تین بزار نوسو چوہتر سال کا فاصلے ہے (روح) خیال رہے کہ باتی تمام کشی وانے ب اولاد وفات پا گئے۔ نسل صرف آپ ی کی چل۔ ای لئے آپ کا لقب آدم طائی ہے اور شخ الرسلین ہے کیو تک آپ کی عمر شریف بہت دراز ہے 18۔ نوگوں کو یاد دلاؤہ معلوم ہوا کہ بزدگوں کے واقعات پڑھنے سننے یاد کرنے عبادت ہے جیسے نماز روزہ کیونکہ یہ تقولی کے حصول کا سب ہے۔

ا۔ آپ کی قوم بائل کے لوگ تھے۔ جن عل تمرود بھی وافل ہے اور ہے بے مراویا تو ایمان لاتا ہے ایمان لاکر مباوت کرتا کیو تک کافر پر مباوات فرض میں اے بیا

توم مردد کو اور اس کی تصویروں اس کے نام کے مائے بوں متاروں عائد و سورج کو ہوجتی تھی۔ خیال رہے کہ منم وہ بعد ہے جو انسانی مثل میں لکڑی چرا یا سون چاندی اوے وغیرہ دھاؤں کا بنایا جاوے اور وثن اس سے عام ہے خواہ انسانی مثل کا ہو' یا اور کمی مثل کا خواہ مرف فوٹو ہویا مجمد (دوح) ۳۔ کہ اسے عائے ہوئے بوں کو خداکا شرک کتے ہیں۔ اس آیت سے مطوم ہوا کے علق کے من گرنا اور بنانا بی بین- یمال تَفْتُونَ معنى بنانا كمزنا ب- الذاعيني عليه السلام كا فريان احلن نكذ اور رب كا قرانا المنت المنيقين اي من عي عرب سب لینی تسارے احتادیں بھی کو تک وہ لوگ ان بوں کو خالق و رازق نه مانتے تھے۔ انہیں صرف اپنا سفارشی مان کر ان کی ہوجا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے آپ کے جواب میں یہ ند کما کہ یہ تو مادے رزق کے مالک میں۔ اس سے معلوم ہواکہ کمی کو اللہ کا بندہ مان کرا اس بی می طرح خداکی برابری مانی جادے، یہ می شرک ہے شرك كى يورى بحث مارى كتب علم التران مي الدهد کرد- ۵- اس پر ایمان لاکر اس کی اطاحت و حبادت کر ك- معلوم بواكد الحان و عبادت رزق كى يركت كاسب ے اب خیال رہے کہ حقیق اکر رب تعافی کا ہے اور عادی فکر دو مرے محسنوں کا۔ دب فرمانا ہے۔ یو المنخر في دواية بنة محر ميادت خدا ك سواكس كي تسي بو عن كيونك مباوت حقيق عي موعق ب وبل مجاز بناع تسيم - الذا كوني ووسرا مجاذي الديا مجاذي معبود تسيم-عرب جي لوح عليه السلام وصالح عليه السلام ، جود عليه السلام کی قویس اور ان کا جو انجام ہوا اس کی بھی حہیں خرے معلوم ہو آ ہے کہ اس قوم کو آاریخی طالات کی پھر نہ یکھ فیر تھی ۸۔ اور میں بیہ قرض انجام دے چکا۔ تساری بدایت میرے زمد نیس اندا میرے تلع کے لئے نسیں بلک اسپنے بھلے کو ایمان لاؤ ہے کہ پہلے وائے کو زیمن على كاكر بكارة كاب إلراس على عدر الكالب اي ی تم کو ذیمن میں بکاڑ کر آ فرت میں اٹھائے کک ایسے ی

العنكبوتء ٳۺؗڡؘۅٙٳؾٛڡٷؙٷڎڶڮڴۻڂؽڒۘڷڰؙ؋ٳڹٛڴڹؿؙۿڗڡۼڶۿؙۏؽ كو يوجوله اور اس سے درو اس س تماما عوب اكر م بائے إِنَّمَا تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْنَانًا وَتَعَنَّلُقُونَ ت تر الله کے سوا بڑل کو بلویجے ہوٹ اور زرا جوٹ عوصے و مراه الله وم مروع و در مرو و و و إفحا إن البرين تعب ماون فمن دُونِ اللهِ بع ت بے شک وہ بہیں تم اللہ کے موا ہوجتے ہو تباری دوزی کے بک ایک بیس ک تر اللہ کے پاس رزق وموندو فی ور الماري در الماري و الماري و المار و المارود و الماري تكتي بوافقها فترب امحرض فبرلدم وصايعن الخرَّمَ بِمَثْلَاثُ تَوْتُ سے : بعث کتے ہی گروہ جنٹلا یکے بیں ک اور رہول کے ذم نیں مگر مان بہنا دیا ک کمی انوں نے نہ رکھا كر الشريمونكر فلن كى ابتدا فراتا ہے ك كمر سے دوباً رہ بنائے كا بيك یہ انڈکوآ مان ہے تا تم فراڈ ڈین میں سفرکوکے دیجولا انڈکونکو پہنے فالتقرأ لله يكرش النشاع الاجرع بناتا ہے جر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے ال ٳۛؾؘٳڛؙؙؙٚؖػۼڵڰؙڴؚؚڷۺؙؽۦۭۏؘؽؚؠؙؽٷٞؽۼڒۣٙڣڡؘؽ ہے ٹنک انڈ سب مجھ سمر کنک ہے

نطفہ کو جما ہوا خون پھر گوشت کالو تھڑا بنا کر اسے شکل و صورت بھٹا ہے۔ ۱۰ یہ پہلے کام کا بھید ہے لین اس سے بھیریہ نالو۔ ورند آکدہ یہ دوبارہ پیدا ہونا ابھی کی نے نہیں دیکھا 'یا یہ کوکہ دیکھنے سے مراہ خور کرنا ہے ، ندکہ آکھوں سے دیکھنا پھر معنی بالک طاہر ہیں اار معلوم ہواکہ رب کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے لئے دریاؤں ' پہاڑوں اور زمین کے عجائب مقامات کی میر بھی عبادت ہے کہ یہ رب کی معرفت کا ذریعہ ہے اللہ مین جب تم نے جان لیاکہ ہرچڑ کا ایماد فرمانے والا ا۔ ین جس مختلار مومن کو چاہے عذاب دے اور جے چاہے رحم سے بخش دے اس میں انبیاء کرام اور جن کی مغفرت کے وعدہ ہو چکا ہے وہ واظل نہیں۔ ایسے یٰ کفار بھی اس میں داخل نہیں۔ ایسے یٰ کفار بھی اس میں داخل نہیں۔ یا بیا جا سکتا کو تکہ یمال کفار بھی اس میں داخل نہیں بتایا جا سکتا کو تکہ یمال کفار بھی اس میں اوقوع کا ذکر نہیں تاکہ کا میں مطلب ہے کہ آسان و زمین والے اس کے قبضہ سے باہر نہیں۔ ساس ان جیسی آجوں میں خطاب کفار سے ہے کہ

العنكبوتهم 444 امن حلق ١ ؾۜۺٵٷۘؽۯڂۿڞؙؾۺٵٷۅٳڷؽٷؚؿؙڡٛڶڹٷؽ۞ۅؘڡٵۧ یشے بنا ہے نہ اور دم فراہ ہے جس برہا ہے اور میں اککا طرف ہرنا ہے اور نرتم زین بی تا ہو سے عل محو آبد نہ آسان میں وَمَالَكُمُ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرُ وَ فَيَ ادر مهارے مع اللہ تکے بعا مرد من مائے والا اور فی من اللہ وَالْذِينَ كُفُو وَإِيالِتِ اللَّهِ وَلِقَالِهِ أُولِيكَ بِسُواْمِنْ رَحْمَرِي وَاولَلِكَ لَهُمْ عَنَابُ اللّهُ جنیں میری رمت ک آس ہیں اور اِن کے لئے درد ناک مذاب ہے ف تر اس کی توم کرد کے بواب بن نہ کا منگر یا کہ ہے انہیں تنا کردد یا جا دو ، آواشے اسے آگ سے بھا یہا ت بے سک اس مل مرور نشا بال بي ايمان والول سے مع ك اور ا برايم في فرايا تم في تو الشرك مِّنُ دُوْنِ اللهِ أَوْنَانًا لَمْ وَدَىٰ اللهِ أَوْنَانًا لَمْ وَدَىٰ الْمَيْلِمُ فِي الْحَيْلِ ا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تباری دوستی یہی دنیا کی زندگی التُّنْبَا ۚ نُحَرِّبُومَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرْبَعُضُكُمْ بِبَعْضٍ تک ہے کی ہمر تیامت کے دن آمین ایک دومرے کے ساقہ کو کریکا ٹ <u>ۊۜؽڶۘۼۜؽؠۼۛڞؙڴۄؙؠۼڟٵۨۊۜڡٵٝۏٮڴؙۄؙٳڶؾۜٵۯۅڡٵٙۘڷڰۄؙ</u> ا ور ایک دومرے پردسنت مّاہے کا له اورتم سب کا شکا : جنم ہے اله اورتمها لاکو فی

تسارے کئے مدو کار کوئی نس ۔ اس کی تغیروہ آےت ہے دَمَا عِظْرِلِينِينَ مِنْ أَنْصَادِ يا ي مراد بكد الله ك مقابل مو كرتسارا مدكاركوكي نيس مومول كے لئے اللہ كى طرف ے بت مدوکار میں۔ رب فرما آ ہے۔ اِشاد بَتِلُمُائِنَامُ ورسوك ونيا على كوكى كام بغير دوكار شين بويا يدى آ فرت میں ہو گا۔ دنیا آ فرت کا نمونہ ہے۔ ہے۔ اس طرح کہ قرآن شریف اور قیامت کے انکاری ہو محے ۵۔ لین کفار محرین قیامت الله کی رحمت سے مایوس میں دو الياممي نيك عمل كى جزاء وثواب كے قائل نس كو مك جب وہ قیامت اور جنت کے بی محربین تو رحمت افی اور 19 کے قائل کیے ہو سکتے ہیں۔ یہ آمت کرمد ان کفار کے متعلق ہے جو موت کے وقت جم و روح وولوں کو فنا مائے میں اور اواب وغیرہ کے بالکل قائل سی سرکین مند تواب کے قائل میں محراور نوگوں کے زرید ای دنیا می معلوم مواکد رب سے نامیدی کفرے اور ناامید کافر ے- اس نامیدی پر سخت عذاب ہو گا۔ اس طرح کہ زندو المل مين وال وووخيال رب كم الملام عن محى جائدار کو زندہ جانا منع ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے ما تحق سے یہ کما تھامطوم ہواکہ بارنے والا الزائی پر آمادہ ہو جاتا ہے ، جواب نسیں رہا۔ یہ مجز کی دلیل ہے کے۔ یماں تموزی ی مبارت ہوشیدہ ہے۔ بعنی انہوں نے اراجم عليه السلام كو بمؤكل المحك مين ذال دياء بم في اس ہم کو گلزار بنا دیا اور انسیں بیمالیا سجان اللہ! اس کی تقییر دو مرى آيات يس ٨- كو تك اتى زياده اور اتى تيز آك كالي بحري فعندا بونا اور دبال محشن وباغ لك جانا اور یہ سب کر ایک بلک ممیلے سے پہلے مو جانا اللہ تعالی ک قدرت كالمد ظاہر كرروا ہے۔ حرموموں كے لئے اب يعنى تساري ان معودول سے دوستى عارضى ہے۔ بعد موت تم ان کے ویمن ہو جاؤ گے۔ معلوم ہواکہ مومن کو ہو انڈ ے مبت ہے وہ بعد موت اور زیادہ ہو جاتی ہے- عملتی نسی \_ یا بت رستوں کی آپس کی دوستی عارضی ب- بعد موت ایک دو مرے کے دعمن مو جائیں گے۔ معلوم موا

کہ موسنین کی دوستیاں موت سے ختم نسیں ہوتی بلکہ بور جاتی ہیں۔ اور آخرت میں کام آئی ہیں۔ اس معلوم ہوا کہ عالبت می دنیاوی دوستیاں ختم ہو جائیں گ۔ الحانی دوستی قائم رہے گ۔ رب فرمانا ہے الاَخِدَةُ يُؤمَنيذِ بَفَضَّهُمْ لِبَغْجَى عَلَدُّ إِنَّهَ الْتَكُونَ ال بِعِن بت پھارہوں پر اور پھاری بنوں پر ایا بعض بت بعض پر ۱۱سہ بنوں کا بھی پھارہوں کا بھی ابت کے لئے اور پھاری عذاب یانے کے لئے دوزخ میں جائیں گے۔ ا۔ نہ بہت 'نہ تمارے مردار 'کیونک وہ خود کر فتار ہوں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام آھی ہے ملامت نکل آئے تو یہ سجوہ دیکے کر۔ اب نوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ لسلام کے بیتیجے یا بھانچ ہے۔ (روح) ہاران کے فرزند ہے۔ مطرت ابراہیم پر سب سے پہلے نوط علیہ السلام ایمان لائے۔ یعنی ایمان شرمی ورنہ تبلغ سے پہلے اصل تعدیق تو آپ کی والدہ کو حاصل ہوئی۔ جیسے ہمارے حضور پر مطاہ نبوت کے بعد اصل تعدیق مطرت خدیجہ کو پہلے حاصل ہوئی اور تبلغ کے بعد ایمان شرمی پہلے ابو بحرصدیق کو طاعب چنانچہ آپ نے مطرت نوط اور بی بی سارہ کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک یہ کر جرت

العنكبوت،

سنت انبیاء ہے۔ دو مرے یہ کہ ایک مجک طا مانا جمال رب کی عبارت میں روک نوک نہ ہوا ررامل رب کی . کل طرف جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نمیں کہ یمال دب نمیں ے 'جال جا رہا ہول وہال رب ہے سے اندا اس اجرت ك عم مى برارا معمي بن ٥ حفرت ساره ك عم ي احاق عليه السلام اور احاق عليه السلام كي صلب ي يعقوب عليه السلام- يونكه ان دونول بزركول كي بيدائش آپ کی نمایت ضعیف العری من ایاس کے زمانہ میں مولی اس لئے ان کا فصومیت سے ذکر فرمایا۔ ورند آپ کے فرزند معرت اسامیل مین و مدائن بھی ہیں۔ ١-اس ے معلوم ہواکہ معرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد سے خاص کر دی گئے۔ انڈ ا مرزانی نسیں کوتک اولاد ابراہم سے نیس ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پروکوں کی اولاد مونا ہمی رب کی نعت ہے جب کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ صوا می محرقہ میں این تجرنے فرمایا کہ قیامت تک تطب الانطاب مید مو گاد به ورجد رب نے حضور کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا۔ حضور فوث پاک حتی حینی سید میں ہے اس طرح کہ انسیں یاک اولاد بخش- نبوت ان کی اولادے خاص فرماوی۔ تیاست تک ہر دین میں ان کا ذکر خیر رکھا ان کی سنتیں تائم فرائیں۔ مارے حضور کے ساتھ ان کا نام بھی ورود ابراہیی میں ر کھا۔ سب سے بوی بات یہ کہ حفرت محر مصلیٰ صلی اللہ عليه وسلم كو ان كي اولاد على يدا فرمايا - مراسم حج على ان کی یادگاری قائم رکھی ۸۔ اولوالعزم بیفبرول سے ہول لوظ عليه السلام ند اس قوم ك خاندان سے تے نہ وطن والول ہے۔ آپ مراق سے تشریف لائے تھے ' یہ لوگ شام کے علاقے کے تھے۔ قوم کے بہت معنی آتے ہیں۔ ع ١٠٠ معلوم مواكد لواطت قوم لوط سے يملے كى نے نہ كى اور کوئی جانور ہی ہے کام شیس کرتا۔ لوطی آوی جانوروں ے بدر ہے۔ اے فاحشہ اس کئے فرایا کہ اس قعل کی برائی ہر محمود جات ان اس طرح که مسافروں

بن بصرين هامن له توطوقال إلى مهاجر مدد المرتبي كي ورواس بر ابان الإعادا الازم خرماي كند برون مجرت المرتبي في أن هو العزير الحكيد م ووهبنا له سماق اور يعقوب مطافرمائے شہ اور بم نے اس کی اولاد میں برت وَالْكُتُّبُ وَاتَنِيْنَهُ أَجُرَهُ فِي الثَّانِيَا وَ إِنَّهُ فِي الرَّهُ رَمُهُ مِنَالِهِ مِنْ المِنْ الرِيْفِ الدِّيْفِ الدِيْفِ الرِيْفِ الْحَدِيدِ عِنْ الْهِ فِي يَعْلَمُونَ الصِّلْحِيْرِ ، هُولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِا وه بعاری قرب ناص محدمزاوادوں بی بسیشہ اور اولم کا کانت دی جب س شابی توسیعے فرایا ف م بانک بے مان ۱۷ کا کوتے ہو کم م سے بستے دینا ہم میں سمی نے ، سما نا سمان مردوں سے بدنی کرتے ہو ور راه مارتے ہو اللہ اور ابنی مبس میں بری اے کرتے وجوم کے اس کا اس کا میں اس ہو ت تو اس کی قام کا ہی جواب نہ ہوا عگر ہے ہر ہونے بَرِيرٌ اللهُ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِ الْمُفْسِدِ اللهُ مَا اللهُ مُفْسِدِ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ ع مَن ک کے بیرے دب میری حدد کر ان فبادی وکوں پر ک

442

إصنعاق.م

کے مال لوٹ لیتے ہوا یا مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوا اس وجہ ہے مسافروں نے اس طرف ہے گزرنا چھوڑ دیا۔ یا اپنی نسل ختم کرتے ہو۔ کو نکہ لوطی آدی آخر کار خورت کے قابل نمیں رہتا (روح) ان گافر بھی مکلف ہیں کہ اس کار خورت کے قابل نمیں رہتا (روح) ان گافر بھی مکلف ہیں کہ اس کی ان کو حاکم اسلام سزا دے سکت ہیں جان کی حالت ہیں۔ اگر بری ہیں تو عذاب لاؤ۔ یہ سب بھی خدات کے طور پر انہوں کما تھا تھا، لینی اس قوم پر مذاب بھیج دے انہیں بلاک کر دے۔ کفار کی ہلاکت مومن کی عدد ہے۔ رب نے بذریعہ طلا کد انسی بلاک کیا۔ پد اللہ کے بندوں کی عدد اللہ تعالی تی کی عدد ہے۔ حسات مظرزات محروات مظرزات کم جا ہیں۔

ا۔ جرائیل طیہ السلام اور ان کے ماتھ کچے اور فرشتے ۲۔ حطرت اسحاق اور ان کے فرزند حطرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت شریف کی اس سے معلوم ہواکہ نمی کی ولادت کی خوشخبری وینا سنت ملا کہ ہے محفل میلاد شریف کا متعمد بھی بھی ہے ہی معلوم ہواکہ نیک فرزند اللہ تعالیٰ کی بیزی نعت ہے جس کا شکریہ اواکرنا ضروری ہے سے سے سے بین بہتی سدوم والوں کو جمل لوط طیہ السلام تغیر بناکر بھیجے گئے تھے۔ سے معلوم ہواکہ انسانوں کی بدکاری کی وجہ سے اس بہتی میں وہ سری محلوق جانور وفیرہ پر بھی عذاب آ جا آ ہے کہ تغیر کے ہوئے کھار پر عذاب نسی آ آ۔ اس کے آپ نے تجب سے بع جہاکہ وہاں تو نمی رہتے ہیں وہاں عذاب کو کر آوے

444 امن علق ١٠ وكتاجاء ت رسُلْنَا إبراهِ يُمَ بِالْبُشَرَى قَالُوْا اور جب ہارے فرشتے کہ ابرائیم سے یاس مؤدہ مے کو آئے کہ ایسے بم مرور اس شرواوں کو بلک کورل کے ت بے شک اس کے بعے والے كَانُوْ اطْلِيدِينَ فَقَالَ إِنَّ فِيهَا لُؤَهًا "قَالُوْا سم گار بیں می کہا اس بی تو لوط ہے ہے ہوئے ہوئے بیں فرب سوم ہے نے جو کو ن اس بی ہے طرور ہم اسے اور اس عظم والول کونیا شدیں سکے نے متکراس کی تورت کو وہ رہ جلنے دا دوں میں ہے ٹ اورجب بما ہے۔ وَشَيْرٌ لِهِ مَرِي إِس آئے ل ان كا تاكس الوار بوا اور انكے سب ول يَنكُب بِوانكه اودانبول نے کہا شاؤر پیے اور ثم نہ یمجئے لا ہے ٹنگ ہم آ وَأَهُلَكُ إِلاَّ الْمُواتِكُ كَانْتُ مِن الْغُبِرِينَ ورة بدي مروون و بات وي عرك عزة بي موت وورو بالخواون وي بے نک بم اس شہر واوں پر آسان سے مذاب الانے واسے یں کلے بدلد ان کی نافراغوں کو اور بے شک م نے اس سے روشن نشان کا تی رکھی مقل مالوں کے سے مل

گا\_ جواب للا كه انسي يملے على وبال سے عليمده كرديا جائے کا فرفتید آپ نے کفار کی شفاعت نیس کی ۲- بد بحت اچھا ترجہ ہے کو تک یمال اعلم کے سٹی یہ نیمل کہ ہم آپ سے زیاوہ جانتے ہیں فرشتوں کا علم نی کے علم سے زیادہ نیں ہو یا۔ فرضیک اعلم حضرت ابراہیم کے مقابلہ میں تفنیل نیں ہے۔ معلوم ہواکہ اللہ کے کام اس کے فاص بدوں کی طرف نبت کے جا کے میں۔ دیکھو مجات ریا اللہ کاکام ہے محر فرشتوں نے کما ہم نجات دیں گے۔ انذا ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ووزخ ے نجات دیے ہیں۔ حضور جنت دیے ہیں حضور مشکل كثال كرتے يں۔ حفرت ربيد لے حفور سے عرض كيا تفاكه من آب ے جنت ما تكا بوں - ٨ - اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نوگوں کے انجام کی خبر ہے اک کون مومن مرے کا کون کافر مکون کس طرح بلاک ہو گا۔ کمال بلاک مو کا۔ چر انبیاء کرام ' اولیاء اللہ کو یہ علم ماننا شرک نیں ہو سکا ۹۔ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں وہاں بنے آ کہ جرموں کو موقعہ جرم پر پکڑا جادے۔ ۱۰ ممانوں کی آر سے میں بک اٹی قوم کی خاات کا خال فراتے ہوئے کہ اب میں ان ممانوں کی مفاعت کیے كرول كالد معلوم بواك ممان كي حفاظت و توقير ميزيان ك زمد موتى ب- اس سے معلوم مواكد مجى يغير فرشت كو نسي بمي پيانة محرجب زول وحي ك وقت فرشت ما ضربو گاتو ئي كا پچانا لازم بے ورند وي قطعي ندري می ۔ ال مین قوم سے وری سیں ، مارا غم کریں سیں كيونك بم انسان نسي بي، فرشت بي ١١١ نجات دي رب کا کام ہے محر فرشتوں نے عوض کیا۔ ہم تجات دیں مے ١١٠ يعني آب كى يوى اس بستى مى رو جائے كى اور کافر قوم کے ساتھ ہلاک ہوگ۔ کفریر مرے گی۔ اس سے چدرسظے معلوم ہوے ایک بدک فرشتوں کو اللہ تعالی نے علم غيب ديا ب- وه جائت ين كد كون كي كمال أور كب مرے كا۔ وو مرے يدك كافركوني كى محبت سے فیض سی پنچا۔ اور کافرہ کے لئے نی کی بوی اونا بیار

ے۔ تیرے یہ کہ جس کو جس سے مجت ہوگی اس کے ساتھ ہو گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کفار سے مجت تھی' انسیں کے ساتھ ہلاک ہوئی ۱۲ سے المار نارب کا کام ہے۔ گر فرشتوں کی طرف نسبت کیا گیا ہا۔ چنانچہ اس جگہ سیاہ پائی کے چشے بنے گئے جن کی سخت ہو دور سے محسوس ہوتی تنی جو چھران پر برے تے ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تنے وہ عرصہ تک باتی رہے۔ حضور کے محاب نے دیکھے (روح) ان کے دیران مکان باتی نہ رہے کیو تک اس زمین کا طبقہ لوث دیا کیا تھا۔ چو تک ان مثل ہو جن کی طرف رہبری کرے 'جو ایمان تھا۔ چو تک ان شانیوں سے دیلی مثل والے بی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لئے انسی کا ذکر ہوا۔ عشل سے مراد دیلی عشل ہے جو حق کی طرف رہبری کرے 'جو ایمان بنائے۔ نہ وہ عشل جو توب و تفک و ہوائی جماز بنائے۔

ا۔ یعنی شعیب علیہ السلام دوسری جگہ سے آگریمال ہی نہ ہوئے بلکہ اس قوم اس نسب اس ملک سے تھے۔ یہ مطلب ضمی کہ قوم کو انہیں بھائی کمہ کر پکارنا جائز ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا دن مومن کے لئے امید کا کافر کے لئے خوف کا دن ہے ' مطلب آیت کا یہ ہے کہ انھان لاکر اس کی تیاری کرد سور یعنی کفر کر کے اور کم قول کر ملک بیں فساد نہ پھیلاؤ کہ ان سے عذاب آ جاتے ہیں جار معلوم ہوا کہ بغیر تی جمٹلائے ' اور ان کی نافرانی کے عذاب نہیں آ با خواہ رب تعالی کی کتی ہی نافرانی کی جائے رب فرما آ ہے۔ ، دَمَا کُمَنَا مُعَذِّ بِنُنْ عَلَیْ مُنْ اِلْ اِلْ رہے کہ قوم شعیب پر چچ کا عذاب آیا تھا جسکی آواز سے زمین میں زلزلہ جمیار اور قوم کے

كليم بهث محد الذاس أعد عن اور اخذ فتهالقيفة یں تعارض نیں ۵۔ اس طرح کہ معرت جرل نے ان یر مج اری جس سے زارات آمیا اور وہ لوگ فا ہو گئے۔ لنداً یہ آیت اس کے ظاف نیس جمال فی کا ذکر ہے اب ك تم ان بسيول كوات سزول من ديكمة مو ١- اس ے معلوم ہوا کہ گناہوں کو اچھا سمستا کفرے اور شیطانی کام- خیال رے کہ شیطان خود برے کاموں کو ایما نہیں جامتا محراو کوں کو اجما کرتے دکھا آ ہے وہ خود مشرک نسی ا لوگول كو مشرك بنا آب- ٨- يعني قوم ثمود و دعاو مختلند ہوشیار تھی محردین کے معالمہ میں انہوں نے مثل سے کام نه لیا' ساری منش دنیا بر خرج کر دی۔ معلوم ہوا کہ عشل کا معج معرف دین ہے اے معلوم ہواکہ دین کی ایک چیز کا انکار کرنے والا ویا ی کافرے جیے ساری ہاتوں کا مكر۔ كونك رب نے قارون كو جو صرف زكوۃ كاانكارى تما فرعون دہان کے ساتھ ذکر فربایا جو سارے ویل امور ینی تودید و نوت وغیرہ کے انکاری تھے۔ ای لئے صدیق اكبرنے زكوة كے مكرين يرجماد كا عكم دے ديا۔ قوب كرنے ير معاف فرمايا اور ميلر كذاب كي قوم ير جماد فرماياك وه مرقد تق میلم کوئی مان کر ۱۰ یدال قارون کاؤکر اس کتے پیلے فرمایا کہ وہ خاند انی شریف تھا۔ موی علیہ السلام کا رشته دار تحار اس سے معلوم ہواک نسبی و خاندانی عرب عذاب سے نیس بچا عتی اگر افعال اجھے نہ ہوں۔ اس ے کفار قریش کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم ابراہی ہوتے بر کخرنہ کرو' ایمان لاؤ۔ ااے قرمون وہان نے ایمان لائے ے اور قارون نے زکوۃ دیے سے۔ اندا آیت پر کوئی ا متراض سیں۔ اے لین تمام کافر توموں میں سے ہرایک کو پکڑا۔ یمان مرف یہ تین ندکورین ی مراد شیں جیسا کہ اگل آیت سے معلوم ہو رہا ہے سال بعنی کسی کو دوسرے کے کفر سے نہ پکڑا بلکہ خود اینے کفر کی وجہ ے۔ اس کئے ہر جگہ سے سلمان نکال کر پھر کنار پر عذاب بھیجا۔ خیال رے کہ کفار کے چھوٹے نیچے ان کے آلع مو كر بلاك موئ الذا آيت يريد احتراض سي مو

العنكبوت PMP 251 11651/2012 22 167 153 1111 والى ملاين اخاهم شعيبيا فقال يقوم اور مدین کی طرف ان سے یم قراشیب کو بھیان قاس نے قرایا لے بیری اعُبُنُ وا الله وَارْجُوا الْبَوْمَ الْخِرَوَلَا تُعَنَّوُ قوم الشركى بندگى كرد اور: پھط دن كى امير ركو ٹ اور زبن يس ئَسِدِ، يُنْ ®َفَكُنَّ بُوكُ فَأَخَنَ ثَهُمُ فياد بهيلاتے نه پھرو تا تو ابوں نے اسے جٹلایا کا آواہیں دلالے الرَّجْفَةُ فَأَصِّبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَيْمِيْنِ ٥ وَعَادًا نے آیں کو میچ اپنے محمروں میں کھٹوں سے بل بڑے رہ محفے ہے اور ماد <u>ۗ وَنَهُوُدَا وَقَالُ لَبُكِينَ لَكُهُمِّنَ مَالِكِنِهِ مُوَ</u> اور نؤد کو بلاک فرایا \_اور بہیں ان کی بستیاں سوم پر بکی ہیں ٹ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمُ فَصَحَّاهُمُ اورٹیطان نے ان کے کیک ان کی نگاہ میں بھٹے کر دکھائے ٹا اور ابنیں راہ سے السِّدِيْلِ وَكَانْوُامُسْ تَنْضِرِيْنَ فَوَقَارُوْنِ من ک اور کارون ک روکا اور ابنیں موہشا مردي را مراها معداي ماري والمراد في دا وفِرغونوهامن ولقداجاء همرموسي ا ور فرون اور إمان مو نك ادرب تنك ان سمے إس موئى روش بِتَنْتِ فَاسْنَكُ بَرُوْا فِي الْكِنْضِ وَمَا كَانُوْا نشانیاں سے کر آ لی آ ابنوں نے زین میں مجر سیما الد اور وہ ہم سے **لا** کرمانے والے نہ تھے لل توان میں برا کے کریم نے اس کیے عن و بر پھوا لا فوان بی ج نے أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنَ اَحَدَاتُهُ ممی پر ہمراؤ بھیجا۔ ادر ان یں ممی کر' بنگھا ڑنے

سکناک کفار کے بیچ کس جرم بی گاڑے گئے۔ جیے کفار کے علاقوں کے جانور بھی ان کی دجہ سے ہلاک ہوئے خیال رہے کہ دنیا بی ق بعض بے قسوروں پر بجرموں کی دجہ سے عذاب آجا آہے۔ گندم کے ساتھ کمن ہی جاتے ہیں مگر آخرت میں ٹیوں کے طفیل ہم جیسے بجرم بخشے تو جائیں کے مگر ہدکاروں کی دجہ سے بے قسور کھڑے نہ جائیں گے۔ ہر محض کو اپنے جرم کی سزانے گی۔ نہ جائیں گے۔ ہر محض کو اپنے جرم کی سزانے گی۔

العنكست

ا چتانچہ قیم لوطری پھرلؤ مول قوم شود آوازے بلاک کی گئ- قارون زهن میں دھنسلیا کیا توم نوح غرق کی گئد ان دافعات ے مبرت ماصل کرنی جاہے اللہ یعنی یہ عذاب ہم لے ون برے قصور شہیع بلک انہوں نے خود بداعمالیال کرے منگائے جیسے کوئی خود کئی کرکے این موت منگائے خیال رے کہ کافرو برکارود مرول برجی ظلم کرنا ہے اور خود اے برجی۔ ظلم تے معی یہ ہیں کہ دومرے کی ملک میں باجائز تصرف کرنایا کمی کاحق ندریا۔ ہمارے نفوس اللہ کی ملک میں اجائز کرنا ہے۔ اور آیے نفس کا حق مرا ہے افذا یقینا ہر سی ہے طالم ہے سے ندا کے وضوں کو دوست بنایا ہو

> اولیاء من دون اللہ ہیں۔ اس کے دوست اولیاء اللہ إلى - دب فرما كم ب أوليتُ هُمُ الفّاعُونَ يُغْرِعُومُهُمْ مِنَ التَّرِيانَ الظَّنُاتِ والنين وفي ماننا المان كا ركن إلى ال يهال اولياء معنى حقیق مالك اور معبود ب ١٠ يعني جيسه لکزی کا جالا گری۔ مردی دور نسیں کر سکتا۔ گرو و خیار کو روس تن سی دیکھنے میں بہت پھیلا ہو آ ہے مر اس کی حقیقت کچ نیس ۵- کدنداس کی بنیاد ب ندویواری ند چست ان کوئی اور چزکی پھل ۱ے کفار عرب آرام می تو بوں کی برستش کرتے تھے محر تطیف میں مرف خدا کو الات اور اس ے مدد ماسلے تھے۔ کویا ان کے زویک ان کے بت معیبتوں میں کام آنے والے ند تھے۔ مگر انوں نے مجی اس پر فور نہ کیا کہ جے معیبت میں پکارتے ہو اس کو آرام میں پکارو۔ یمان اس کی شکایت کی جاری ہے۔ ہارا معیبت می حکام یا بولیس سے اوادلیما يا آقات عن اولياء الله يا انبياء كرام كاسارا يكزة اس عن واخل نیں کی ہم انسی رب کی مشکل کشائی ماجت روائی کا مظر محصے بیں یہ استعانت شرک نمیں۔ اگر بحرم محنگار نی کے آستانہ ہر جا کر فرادی ہو تو شرک سی۔ مولانا جای فرماتے ہیں سے

ب يارسول الله بدكابت بناه آور وه ام پچو کا ہے آمم کو ہے گناہ آور دہ ام ے۔ ان جیسی آیات میں بعض نشلاء ' دبند پر مون کے معنى يكارنا كرية مين اور كت مين يا رسول الله " يا فوث وفيره كمنا شرك ب مرخود برمابت ير اميرول عكيمول ماكول كو يكارت بي- نماز من سب يزهي بي- السلام علیک ایما النی مندا بمال یدمون کے معنی برجنا بست مودوں ہیں ٨۔ يعني ان كفار كم ير اس قدر كفرو عناد ك یاد جود جلد عذاب نہ آٹا ماری بے خبری کی دجہ سے نیں الک اس کی بت معیں ہیں کہ ان می سے بعض خود اور بعض کی اولاد ایان لانے والی ہے اس نہ کہ آپ ك لخ اے محبوب آپ و يلے ى سے جانے کانے پدا فرائے کے اس بیل بن سے مرار مکت

414. امن خاق۲۰ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْمُ ضَ وَ اور ان یں کمی کو زین یں کومشا ویا اور مِنوں نے استرسے موا آور مالک بنائے میں محری کی لمرح -اس نے جانے کا تھر بنایا تا اور بے ٹیک سب تھروں یں تمزور گا ڷڠنڰڹٛۊ۠ؾٛ ڶۏػٳڹٷؙٳؽۼڮؠٷؽ۞ٳڹٵۺؖڲۼ عودی کا محمر کے کیا بھا ہوتا اگر جانتے ت اللہ جاتا ہے جس چیز کی اس کے سوا ہو چا کرتے ہیں۔ ٹ جس و فروسسروہ سرجہ میں جہو کا کا ف عت والا ب ش اور یہ شالیں بم وقول کے آمان اور زین حق بنانے نا ہے نیک اس پس نشان ہے ساؤں کے سے منزلء

ب الذاب آیت اس مدیث کے ظاف نیم ہے کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے۔ دہاں باطل سے مراد فانی ہا۔ چو کلہ آسان و زمن کی پیدائش میں فور کر کے معرفت التي مرف مومن ي ماصل كرت بي اس لئ انسي كاذكر بوا ورند يدسب ك لئ مبرت بين - ا۔ خود پڑھو تواب حاصل کرنے اس کے معانی میں خور کرنے اور اپنے درج بلند کرنے کے لئے یا دو سروں کو پڑھ کر ساؤ ٹاکد لوگ تم سے س کر قرآن شریف پڑھنا سکے لیں۔معلوم ہواکہ تلاوت قرآن عباوت ہے۔ اس کی تبلیغ اہم ضروری ہے۔ یعنی اے مجبوب آپ اپی است کی نماز قائم اور درست فراؤ کہ افسیں پڑھ کر دکھا دو باکہ وہ تساری نقل کریں۔ خیال رہے کہ جماز میں سواریاں اور کپتان سب بی سوار ہوتے ہیں ، محر مسافر قو پار نگلنے کے لئے اور کپتان پار نگانے کے لئے۔ اس لئے مسافر کراب دے کر اور کپتان شخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔ اسلام کے جماز میں مومن اور نبی سب سوار ہیں ، محر مومن پار نگلنے کے لئے حضور پار نگانے کے لئے۔ ہم

نماز بزمنے میں اپی بھش کے لئے۔ حضور بزھتے ہیں ہم کو عکمانے کے لئے۔ امت اور نبی سب پر نماز فرض ہے محر نومیت فرضیت میں فرق ہے ۳۔ جو چیز مقلاً مری موود فی ب جو صرف شرعام منوع ہو محرب میں زما اور بت برت ۔ مج نماز جو پابندی اور حضور ول سے اوا ک جائے وہ ضرور بری عادتی چیشرا وی ہے۔ جو نمازی لوگ بری عاد توں سے شیں بٹتے ورامل وہ مج طور پر نماز ى سي يرعد منافقين أج كل ك مرزال وفيره نماز ك بهت بأبند بين فش و مكر ب نسي سيخ كونك نماز مح نیں پرمے۔ مشاق کتے ہیں کہ یماں العلوة میں اللب لام حمدی ہے اور اس سے وہ نماز مراو ہے جو حضور ک قائم کی مول مو۔ یعنی وہ نماز فحش اور محرے بچائی ے میر اے محبوب نمازی کے دل میں آپ نے وائم کی ہو۔ فود اپنی قائم کردہ نمازے یہ فاکمے تیں ہوتے فرضيكه آيت يركوني احتراض مسيس ٢٠- ذكر الله س مرادي نماز ہے لیتی تمام مباوات عی نماز افعنل ہے یا عام ذکر اللہ- کیونکہ تمام ممبادات کا بدلہ بشت ہے اور ذکر الی کا بدل ورك رب فرا آب- كالكرون الأكوك تم ع یاد کرو میں حمہیں یاو کروں **گا۔** یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم" يس لين حضور تمام كلوق عن افعل بي "رب فرما اب-أَنْزَلُ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ العَال اور قرض یا ا ترت می کرد معدات معبوط ولا کل پیش کر ک اور اجھے اخلاق دکھا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناظرہ من تخت کلای گالی گوچ نبی غال سے بربیز جاہے۔ یہ مجی معلوم ہواک مناظرہ امچی عبادت ہے " یہ ہمی معلوم ہواکہ علم مناظرہ سکھنا چاہیے ہے۔ جو مسلمانوں کو ستائیں یا حضور کی شان می محتافی کریں یا جزیہ ادا کرنے میں كو آى كري ان پر ۋانت ۋىت بلكد بوقت ضرورت جماد كد- لذايد آيت منوخ نين محكم ٢٨٠ اس رتيب ے وو سیلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ امارا ایمان قرآن كريم ير يملے ب ويكر آسانى كلوں ير بعد يمن بكد ان آسانی کابوں پر ایمان مرف اس لئے ہے کہ قرآن کریم

41 الملامآاوي فراؤ ٹے بدنک ناز من مرتی ہے جہ جان اور بری بات سے ت وَلَيْنِ كُرُاللهِ ٱكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا اتَصْنَعُونَ ٥ وَلاَ اور بلے تنک انڈ کو ذکر متب بڑا ہے اور انڈ جا نیا ہے جرتم کرتے ہو ہی اور اے مسال لہ ا ن یس سے الم کیا ہے اور موج ایمال وقے اس برجہ ماری طرف اتراث اور جہاری فروالهنا وإلهلم واجب وبحن لهمس ر سر اس کے صور مروا تہا وا ایک معبود ہے اور ہم اس کے صور مرون رکھے بیل کہ مرم ال سم مرح مرج بر سر ور ادد اے فجرب یوں بی ہم نے تہاری طرون کن ب ایادی ٹ تو دہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرائی اس برایان لاتے ہیں آل اور یک ان عمد سے بیں جواس برایان لاتے ہیں اَ يَجُحُدُ بِإِلَيْتِنَا إِلاَّ الْكِفْرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتُلُوا ہاری آ توں سے منکر بنیں ہوئے مگر کا فرکا اوراس سے پیلے تم کوئی كاب ر برعة في كل أور زابت القد بكو تعيد في يول رُنُتَابَ الْمُبْطِلُونَ@بَلْهُوَإِلِتُّابَيِّنْتُ فِي ہرتا توبالل والے مزور تنگ و تے اللہ علا وہ روض آیس بیں ان کے

ن اس کا تھم ویا دو مرے ہے کہ قرآن پر ایمان ہی ہے اور عمل ہی ان کابوں پر مرف ایمان ہم عمل نسی۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کاب تم پر قورے و فیرہ کا کوئی مضمون میان کریں قو نہ ان کی تعدیق کرو نہ کلذیب بلکہ یوں کہ دو کہ ہم اللہ تعالی اور اس کی کابوں پر ایمان لاے وہ و قور تھے تکہ قران کریم ہی رب تعالی کو اس کے اس کے اس بھی مانے ہیں۔ اس میں اشارة فرمایا کیا کہ جو قورے و انجیل کو قو مانے قرآن کریم کو نہ مانے وہ ور حقیقت رب تعالی کو نسی مان ان پر اعتراض نمیں کرتے قو اہل کاب نسی مان ان پر اعتراض نمیں کرتے قو اہل کاب نمیں مان ان کری خواہ میں اور کاب و سینے ہے مراد کاب کا علم عافع مطا فرانا ان کریں معترض ہیں اور کاب کا علم عافع مطا فرانا

(بقیہ صغہ ۱۹۳۱) ہے۔ اس سے مراد سیدنا عبداللہ ابن سلام اور ویگروہ علاء یہود ہیں جو اسلام سے مشرف ہیں ۱۱ مشرکین کد جس سے بھی پکو لوگ فی الحال ایمان کے آتے ہیں اور آئدہ توسب بی ایمان کے آئیں کے ۱۲سا کافرے مراد وہ ضدی کافر ہیں جو جان ہو بحر محض حسد سے حضور کا اٹکار کرتے تھے۔ جسے علاء یہودیا مشرکین مکہ ۱۲سا بعن نبوت سے پہلے آپ پڑھے لکھے نہ تھے۔ بعد نبوت رب نعافی نے دونوں علم آپ کو مطا فرائے پڑھنا بھی اور لکھنا بھی الذا ہے آب ان اعادے سام کے خلاف نہیں جن سے حضور کا لکھنا پڑھنا قابت ہے جسے صلح حدیب میں پکھ تحریر فرمانا۔ ۱۵۔ اس طرح کہ کفار مکہ تو کد دیے کہ جو نکد حضور صلی اللہ علیہ وسلم

477 المنكوت اللمأاويء صُدُ وْرِرِ الَّذِينَ الْوَتُوا الْعِلْمُ وْمَا يَجْهَدُ رُبِالِّينِ الْآلِالْآ مینوں میں جن کو مکم دیاتھیا ہے اور ہادی آ یوں کا اتحاد ہیں سمریتے الظُّلِمُونَ ﴿ وَفَالُوالُولَا أَنْوِلُ الْمُؤْلِكُ أَنْوِلُ كَالُمُونَ عَلَيْهِ أَلِبُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِ عَرْ اللَّهِ فِي الرِّرِيدِ يمِن مِهِ الرِّيرِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحَدِثِ عَلَي تَرَبُّهُ قُلُ إِنَّهَا الْلِيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَالْمُنَّا أَنَّا لَذِيرٌ لمرت سے کہ تم خواو نشاخاں تو انٹر ہی سے پاس بیں تا اور پس توہبی صاف ڈر هُرِينَ ۞ اَوَلَمُ بَيِّعُهُمُ اَنَّا اَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتْبَ عَانَدُونِ مِن اور مِن يَا اَنْسِ مِن بَيْنِ مِن مِنْ وَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا جر ان بر بڑھی ماتی ہے تہ ہے تک اس می رحمت ادر نعیمت سے ایمان والول بران برارن فاقل کفی بالله بینی و بنیک و شهرات ا تومنون فاقل کفی بالله بینی و بنیک و شهرات ا جانتاہے بو بھی اسافوں اور زین میں ہے کا اور وہ بو باطل بر الْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ الْوَلَيْكَ هُمُ الْخِسْرُوْنَ® یعین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی محافے میں ہیں لا وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلاَ آجَلَ فَسَلَّمَ لَكُولاً أَجَلٌ فَسَلَّمَ لَكُمَا إِفْمُ ا در تم سے مذا ب کی مبلدی کرتے ، بی ک اور اگر ایک عظیراتی دے نہ ہوتی تو مزور ان پر الْعَنَابُ وَلَيَاتِينَهُمْ بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ مذب آما تا لك اورمزوران براجا كم آئے كاجب وہ بے قير ہوں علال بستعجلونك بالعداب وإنجه يتكركم وبطة تم سے خراب کی جلدی پھاتے جی اور ہے ٹنک جنم سمجرے ہوئے ہے ما

اول سے بی عالم فاطل لکھے راھے تھے اب آپ لے اپنے زور علم سے قرآن منا لیا اور علوالل کتاب ہے کہتے کہ ا اری کتب میں نی آ فر الربان کی علامات یہ ککمی ہیں کہ وہ پڑھے لکے نہ مول کے اور آپ و لکے بڑھے ہیں فلزا آپ ع رسول نسي (معاذ الله) اب جبك آپ لكے برم نیس و کی کو کمی شر کی مخاتش میں خیال ہے کہ لکھا برحا ہونا بچے اور ہے عالم ہونا بچے اور۔ ا۔ یعنی وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم روشن آبھوں والے ہیں جو اہل کتاب کے سیوں میں محفوظ ہیں کیونکہ اہل کتاب اول تل سے حضور کو جانتے پھانتے ہیں (ابن مباس رضی الله عنه) يا وه قرآن روش آيات هے جو عالموں مافنلول کے سیوں میں تاقیامت روشن رہے گاک سوائے قرآن كريم كے اور كوكى كتاب اس شان كى نه بوكى (از فزائن العرفان) اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ علماء اور حاظ کا ہوائ ورجہ ہے کہ ان کے سینے قر آن کرم کے لخيف بين جس كاغذ ير قرآن لكعا جادب وه معمت والا ب توجس سين من قرآن مووه بهي معمت والا- قرآن کے کاغذ کو محمد ا آوی نمیں چھو سکتا تو قرآن والے بینے کو مندا شیطان انشامانند نه چموے گا۔ دو مرے یہ کہ قرآن می مجمی تحریف شیس ہو سکتی کیونک تبدیلی اور تحریف کاغذ یں ہو سکتی ہے سیوں میں شیں ہو سکتی اے کفار کمہ جو کفر و مرتقی می مدے برم کے ہیں ٣- اس ے مرادوہ معرات میں جن کا وہ معالبہ کرتے تے ورنہ حضور کے معجزات تمام تغبرول سے زیادہ بیں اس حضور کے معجزات تمن حم کے بیں۔ ایک وہ جو بغیرالقیار بروقت آپ سے صادر ہوتے ہیں میے جم پاک کا سایہ نہ ہوہ یا پیند مبارک سے مشک و مخبر کی خوشبو۔ بعض وہ جن کے ظاہر كرف من حضور كو الفتيار ند وياكيا مي قراني آيات-بعض وہ جو حضور کے اختیار سے صادر ہوئے جسے کنگر پھروں سے کلمہ برحانا ، جاند مجازنا سورج لونانا۔ يمان دو سرے ملم کے معجوات مراو بین ۵۔ لین عام معجوات میں بدامجرہ تو قرآن ہے جب بیدی اسمی کافی نہ مواتو ہو

مجوات وہ ماتھے ہیں وہ وکھ کر بھی ایمان نہ لائم کے اور ہلاکت کے مستق ہوں گے کو نکہ مند ماتھے مجزات پر ایمان نہ لانا عذاب کا سب ہو تا ہے اقدا ان کے مند ماتھے مجزات نہ فاہم فرمانا بھی حضور کی رحمت ہے ہے۔ آج بھی اور آئدہ قیامت تک۔ مقد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مجزات قصد بن کر رہ گئے ہیں محریہ قرآن ایسا مجزو ہے جو بیٹ دیکھا جاتا رہے گا۔ اس پر ایمان نہ لانا انتائی برسسسی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مرف مومنوں کے لئے رحمت ہے بعنی رحمت خاص اور عام رحمت قرمان کے لئے ماس کے معنوں کے لئے رحمت ہوائی مرحمت مرف مومنوں کے لئے رحب فرما تا ہے۔ وَمَا دُسَانُ اللهُ إِلَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ اللهُ

(بقید سنی ۱۳۲) با آیامت علاء اور صافین کی کوائل دیتا ہے سب کی کوائل ہے ای طرح معجوات کا حضور سے خلام ہوتا رب تعالی کی کوائل ہے جیے کسی کے پاس میندرش کا مرفیکلیٹ ہوتا۔ اور تککموں کی دردی باٹی ' تمفہ' مینے ان تحکموں کی کوائل۔ الذا آیت پر یہ احتراض نسیں کہ رب نے ہمارے سامنے آکر کوائل نہ دی ہ الذا رب کی کوائل بہت کمل اور اعلیٰ ہے۔ جس تدرر علم کال اس قدر کوائل کھن۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کے برابر کوئی بندہ عالم نسیں کیونکہ حضور توحید الی کے سب سے بدے کواہ جی۔ صلی انفد علیہ وسلم ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ حضور کا منکر رب تعالی کا منکر ہے کیونکہ اہل عرب رب تعالی کے منکر نہ تھے حضور کی

العنكوت،

نیوت کے انکاری تھے لیکن انس رب کا منکر قرار دیا گیا۔
اللہ شان زول نفر این حارث و فیرہ کفار ڈراق کے طور پر
کما کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان شیں لائے ہم پر پھر
کیوں نہ برے ان کے جواب جی یہ آعت کریہ اتری
ان کی موت یا آکدہ وہ جگ و جماد جن جی کفار ذلت اور
خواری ہے مارے جادیں گے اس میں اشارة " فرمایا گیاکہ
اب وہ فیمی عذاب نہ آکمی گے جو اور انمیاء کے منکروں
پر آگ کیو تکہ آپ رجمت عالم جیں ساا۔ صوفیائے کرام
فرماتے جی کہ عافل کی موت انهایک ہے آگرچہ بہت
برای کے بعد ہو کیو تکہ وہ دہ بی کی تیاری نمیس کرآ۔ عاقل
مومن کی موت مفاجات انهایک نمیں آگرچہ موتے شی
بارث فیل ہو جائے کیونکہ وہ بیشہ موت کے لئے تیار رہتا

ا - صوفیاے کرام فراتے ہیں کہ مخرد عناد اور بدکاریاں دنیا كادوزخ بي جو فافل اور كافركويمال كمير بي (روح) جسے ایمان اور نیک اعمال موسن کے لئے ونیا کی جند ہے۔ دوزخ و جنت على يہ اعمال مزا و جزاكى كل على نمودار ہوں کے رب کا قریا فضل علاوہ ہوگا اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ مومن محنگار اگرجہ دوزخ میں جادے محراے عذاب محیرے کا نسی۔ اس کی پیشانی ول مجده کے اصعاء محفوظ رہیں مے کو تک مذاب کا تھیرنا کافر کا عذاب ہے وہ سرے یہ کمہ کافروں کے فوت شدہ نامجے بج روزخ میں نہ جائمی مے کو تک انہوں نے بر ملی نہ کی سے بعن اے مکرے مسلمانوا اگر تم مک مطلم میں رہے ہوئے کھلے بندوں میری مبادت نسی کر کتے ، کفار حمیں روکتے ہیں تو ماری زمن بہت فراخ ہے یاں سے بجرت کر جاؤ اور ایک جک رہو جال حمیس عبادات کی آسانی اور آزادی مو- بجرت کال وی ہے، جو عبادات کی آزادی کے لئے ہو نہ کہ محض جسانی عفاعت یا آرام کے لئے۔ اس مطوم ہواکد اس مجد سے بجرت كرنى فرض ب جمال عبادات كى آسانى نه موا وبال

رِيْنَ الْبُومَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ كافرون كو لمه جمل دق ابنيل وما يفي مذاب الحاد برادر الدكم باؤل ك اے میرے بندو جو ایان لائے بے شک میری ذین دسمے ی تومیری ،ی بندگی کرو کے ہرجان کو موت کا مزہ چھنا ہے ہے چرہاری ہی طری بمرد کے اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کے مزورہ البیں جنت سے بالا فانوں بر مجدد یں سے جن سے بنے بریں بتی بولی بیٹران بر روں بمعروما مسكفة بين ثداورزين بركت اى بطغوالية بي كابئ روزى ما تعانين كلغ ٲٮؾؙ۠ۮؙؽۯؙ۬ۯؙؙڠؙۿٵۅٙٳؾؘٳٛڰٛۯؙڗۅۿۅؘٳڶۺٙۄؚؽڹؙٵڶۘۼڶؽۨۄٛۅڶؠؚؖڹ 4 الله معذى ويتلب البين اور تبيل نل اور وى خنا جانا ب ك اوراكم نم ان سے پوتیس کس نے بنائے آسان اور زین آور کا) المالی جسر سرائی کسرا کی واقع کا رابع کا بھام ویک کورس الش**ە**سوالقىم لېقۇلىق|لىلەغانى يۆفلۇن⊙ ين لكافي ورع اور جا ند توم وركيس كر الندخ تركبال او ندف جات بي ال

474

اتل ما اوى ١١

ی تقید کر کے رہنا حرام ہے اس سے تقید کی بڑکٹ گئے۔ اگر خلافت مدیقی و فاروتی میں عرب شریف ایدا داراً کفرین گیا قاکہ حضرت علی رضی اللہ عند ایمان خاہر فرمائے اور میح عمارت کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتے تھے تو آپ پر وہاں سے ججرت کرنا فرض تھا تقید کر کے وہاں رہنا حرام ۵۔ اس سے وہ مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ جرزیمہ محلوق کو موست ہے فواہ انسان ہویا جن و فرشتہ اور جراموا اللہ کو فنا ہے فواہ جاندار ہویا نہ ہوای لئے یہاں نفس فرایا اور فاک ذکر پر کس نہ فرایا ہو کہ موست ہے کہ موست سے کو ہے محرموت کا بھاس کو نسیں۔ انبیاء شداء کو موست آنی ہے چرزندگی وائل ہے اس لئے ذاکت فرایا ہے۔ اس معلوم ہواکہ جنت میں بلندی ہے جس قدر نیکیاں زیادہ اس کامقام او تھا فور بلند۔ ے۔ یعنی عالموں کے لئے اچھا تواب ہے اس میں

http://www.rehmani.net (بقیدسند ۱۳۳) اشارة قربایا کمیاکد عاطون کو جنت عدل سے سلے کی اور بعض فیرعاطوں کو رب کے فعل سے بیے مسلمانوں کے شیر خوار بچے اور دیوانے جو بغیر عمل

چنے کا انظام۔ ہمیں کون کھلائے پائے گا۔ اس پر یہ آیت کرید نازل ہوئی۔ جس میں سلمانوں کو توکل کی تعلیم دی من ور ساتے ہیں کہ صرف تین حیوان رزق پینے کا انظام۔ ہمیں کون کھلائے پائے گا۔ اس پر یہ آیت کرید نازل ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کو توکل کی تعلیم دی من ور اس نے بیا کہ صرف تین حیوان رزق

ALLA التلمأاوجيه العنكبوتء ٱللهُ يَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمِن يَنْكَافِمِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ الله كفادو كراجه مذى اسف بندول بي جم كے الله بعاب اور منى فرا ؟ الله بِكُلِ شَيْ عِلْبُدُو وَلَيِنَ سَأَلْتُهُمُ مُّنَى ہے جس کے لئے با سے ل بے شک انترسب کی جانتا ہے کا اور جو تم ای سے او چوکی لُ مِنَ السَّمَّاءِ مَاءً فَأَخْبُنَا بِهِ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ نے اثارا آسان سے بان تو اس سے سب زین زندہ کودی مرب بھے مزور مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْلُ لِللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمُ لَا كبي ع الشرف ي م فراؤس نويان الشرك كد ان يس المغرب جُفِلُونَ ٥ وَمَا هُنِ يِوالْحَيْوِةُ الدُّنْيَأُ إِلاَّ لَهُوَّ وَلَعِبْ عقل بین می اور یه ونیا کی زندگی تو بنین کی متو تحمیل مود که الْكَارِ الْاِخْرَةُ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْكَانُوْ اَيْعَكُمُوْنَ اور بے نمک آ وت کا گرمرور وہ بی زندگ ہے کیا اچا تھا اگر جانتے بھرجب بھتی میں سواد ہوتے ہیں تد انڈکو پھاد تے جی ایک اسی برعبقدہ ہاکوٹ فَلَهَا أَخَيُّهُمْ إِلَى الْبَرِّإِذَاهُمُ لِيُثَرِكُونَ ﴿لِيكُفُرُوا بِمَّ کھرجب وہ انہیں منفی کی طرف بچا آتا ہے جبی تمرک کرنے کیتے میں ایک ناشکوی کرس بارگا اين الهُمْ وَلِيتُمْتَعُواْ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ الْوَلَمُ يَرُوْا دى بوڭ نعت كاند اور بريس تر اب جانا بعابت بي اوركيا ابنول فيانده د أتَّاجَعَلْنَا حَرَمًا امِنَّا وَبُنَّا فَيُجَنَّظُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ و يجاكر بم ف موست والى رين بدناه بناني لكه اور ان كمة أمن باس وا في وكما بك ليجاية فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُهَا اللهِ يَكُفَرُونَ ﴿ یں توکیا باطل پریقین لاتے میں اور الشرک وی ہو ل نعبت سے الشکری کرتے ہیں الد

جمع كرتے يو - جونئ جوبا انسان- يه كمات كم بي قر نیادہ کرتے ہیں۔ ان کے سواکوئی جانور روزی جمع شیں كرياً- عالاتك بعض جانور روزانه بهت كماتے بين جي ہا تھی محینڈا وغیرہ اب یعنی جتنا رزق تسارے مقدر میں ے وہ ضرور پنے کا خواہ تم کی جگہ بھی ہو۔ رازل تم نس ہم رازق ہیں اا جی صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایاک آگر تم رب تعالی بر بورا لوکل کرو تو تم کو برندوں کی طرح رزق کے کہ وہ می خال بیت افتے ہیں اور شام کو بیت بحرے واپس ہوتے ہیں۔ ١٢٠ اس سے معلوم ہواکہ جو کوئی حضور کا انکار کر کے رب تعالی کی توحید اور تمام مغات کا تاکل ہو وہ مومن نسیں مشرک و کافر ہے۔ ویکمو یہ مشرکین اللہ تعالی کو تمام مفات سے موصوف مائے تھے مر مشرک سے کو تک حضور کے انکاری سے۔ شیطان اللہ اللہ کی توحید ' مغات اور تمام ایمانیات کو مان ہے۔ مر بر بر كافرے مرك بے كوں؟ ني كے انكار كى وجدے۔ الله يعني في عاما ب الداركراب في عاما ب فقير كرتا كى يا يه مطلب كى ايك ى بنرك كو جب چاہے امیر کر دیتا ہے جب جاب فقیر بنا دیتا ہے۔ صوفیاء فراتے ہیں کہ ووستوں کو فقیر کرتا ہے ان پر نظر کرم فراتے ہوئے وشنوں کو امیر کرتا ہے ان پر قر فراتے ہوئے کافر کی امیری قرب مومن کی فقیری رحت ب ٢- وه جانا ہے كه كون كس وقت اميرى كے لاكن ہے كون كس وقت فقيرى ك لاكن الذا اس ك التلاب ير امتراض نه کرد اور اس فرجی اور امیری کو رب تعالی ک مجوبيت و مردوديت كى وليل نه بناؤ - محاب كرام فريب بي مر رب کے بیارے ابر جل وغیرہ امیریں مر مردود بیں ان تمام اقراروں کے باوجود وہ مشرک میں اس لئے ک دہ بعض بندوں کو رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں چانچہ وہ خود قیامت میں اقرار کریں گے۔ یائشونکٹز غریت المندنين مشركين فرشتون كو خداكى بنيال كت تحد ميسائي يمودي معزت ميني وعزير مليهما السلام كورب كابينا مناتے تھے سم کہ اس اقرار کے پاوجود رب کے بعض

بندول کو رب کے برابر فحراتے تھے رب فرانا ہے۔ نُفِزَلَدِ بِن تَفَرَقُ اِمِنَهِ اِمْدِيَةُ اِمْدِيَةُ اِمْدِيَةُ اِمْدِيْ اللَّهُ اللَّ

(بقیدسنی ۱۳۳۳) کیتے ہیں۔ محرالف کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور زندہ نہ ہوتے تو کما جا اگر اللہ کے رسول تھے۔ جب کلے نہ بدانا تو بقیقا " کلے والا بھی نہ بدلا فرشیکہ جسمانی زندگی کو موت ہے ایمانی زندگی موت سے پاک ہے ہے۔ اور ڈو بنے کا اندیشہ ہوتا ہے ہوا مخلف ہوتی ہے تو ۸۔ یمان اظامی اور دین اصطلاحی معنی میں فیصل کے تھا ہے دین تھے ' ب دین کے پاس اظامی کمان۔ مطلب سے کہ اس آفت میں صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں بتوں کو نیس پکار تے معلی معلوم ہوا کہ وہ استین کفریس بھی ہے۔ وہ بھی جھے معلوم ہوا کہ وہ اسے کا کمریس بھی کے ہیں۔ ہم نے دیکھاکہ جب کی ہندہ کی جاندی خت ہوتی ہے تو اس کے قرابتد ار مسلمان کو بلاکر کلہ پڑھوا تے ہیں۔ وہ بھی جھے

جی کہ اللہ رسول کا نام مشکل کشاہے اور اس وقت امارے بت کام نمیں آ کتے وے مشرکین مکہ جب وریا کے سفر کو جائے قرایے بت ایے ساتھ کے جاتے اور جب طوفان میں میض جاتے تو سارے پھر پیسک دیے اور اللہ ے دعائمی کرتے تھے۔ چرجب بخریت کنادے پر اترتے تربت برئ شروع كردية تح اس أيت عن ال كى اس حاقت کازکرے ١٠ خيال رے كد لوگ تين هم كے يي ع يعنى معيبت يس رب كى ياوكرن وال- بعض ميش من اور بعض ہر مال میں۔ تیری حم کے لوگ عاقل میں پہلے وونوں عاقل۔ کفار کہلی فتم کے عاقل تھے کہ معیب میں رب کی یاد کرتے تھے آرام می کفرااے کفار کھے نے یا حرم شريف كے رہے والے مشركوں ف- ١٢ - يعني ان ير الله تعالے کا بوا احمان ہے کہ انعیں حرم شریف کا باشدہ بنایا جس کا سب احرام بھی کرتے ہیں اور وہاں لوث مار كل و غارت سے امن مجی ہے۔ معلوم ہواك مقدس زمین میں رہنا ہمی افتد کی بوی نعت ہے ، خوش نصیب ہے وه مومن جے مدینہ طیبہ جمل قبرنصیب ہو جاوے اللہ مجھ حنا رکو بھی نعیب کرے سال یمال نعت اللہ سے مراد حضور صلی الله علیه وسلم میں اور باطل سے مراد بت ہیں۔ تمام نعمتوں میں حضور مھیم الشان لعمت جیں کیونکہ ونیا کی تمام نعتیں فانی ہیں حضور ' تعت باتی ہیں' ایمان' عرقان' قرآن سب حنور کی مخیل ہیں۔

ا۔ اللہ پر جموت بائد سے کی بہت صور تی ہیں۔ کافر کابت
پرتی کر کے یہ کمناکہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے۔ نبوت کا
جمو نا دعویٰ کرنا اور کمناکہ جمعے خدائے نبی بنایا ہے۔ کتاب
اللہ جی اپنی طرف سے خلط خط کر دینا اور کمہ دینا کہ یہ
اللہ کا کلام ہے۔ نبی کا انکار کرنا اور کمناکہ آپ کو اللہ نے
نبی نمیں کیا (معاذ اللہ) جمونا مسئلہ بیان کر کے کمناکہ اللہ کا
عم ہے۔ وفیرہ وفیرہ سب اللہ پر جموت بائد هنا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ ہر جموت برا ہے لیکن اگر جموت کی
نبیت کی بین بھی کی طرف کی جادے تو بدا محمدہ
جمونی حدیث کر کریے کہ دینا کہ حضور نے یہ فرانیا ہے۔

الْمَ عَلَيْهِمُ سَيْعَلَيْوُنُ فَيْ الْدُنْ الْرَفْ وَهُمْ فِيْ الْدُنْ الْرَفْ وَهُمْ فِيْ الْدُنْ الْرَفْ وَهُمْ فِيْ الْدُنْ الْرَفْ وَهُمْ فِيْ الْمُ الْرَفْ الْرَفْ الْمُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَاللّهُ وَ

ا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج عالب ہمیا وہ بیشہ عالب عی رہے گا اور جو آج مفلوب ہے وہ بیشہ مغلوب علی رہے گا ۲۔ کہ ہم خود مجمی بیار ہیں مجمی شدرست مجمی میش و آرام مس مجمی تعلیف مس مجمی الدار مجمی فقیر- به بی تومول کا طال ہے بقاء اللہ تعالی کے لئے ہے سے جب الله تعالی نے آسان و زمن اور تمام چنرول کو بغیر مکت کے پیدانہ فرایا قوم جو اشرف الخلوق میں میٹ اور باطل پیدانہ کے محتے ہماری پیدائش کا کھ مقصد ضرورے اگر ہم نے اپنا زیر کی کامتعمد ہورا کردیا تو ہم زندہ ہیں ورن مردوں سے بدتر۔ سے بعنی بیش کے لئے نہ عایا۔ آخر فنا ہو جائے کا اس لئے کزور پیدا کیا۔ جسے مسافر راست پر عارضی جمونیوے وال لیتے ہیں جو

4174 اتل ما اوى ١١ صِّنَ الْجَبُونِ التَّانِيَّا وَهُمُ عَنِ الْإِخْرَةِ هُمُعْفِانُونَ<sup>©</sup> رَيْنَ رَيْنَ لَهُ إِنْ الْمُ إِنْ الْمُرْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ السَّالُمُ وَتِ کیا ابنوں نے اپنے ہی ایس منرجا فاکر اللہ نے بیدا نہ کے آمان سَن وَمَاكِنْ بَهُ كَا الآبِالْحِقْ وَاجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ اور زیمی اور جریک ان کے درمیان ہے سگری تا ادرایک معررہ میعادے گاور بھگ ڲؿ<u>ڹ</u>ؙڔۧٳڞؚڹۣٳڵٮۜٛٳڛؠؚڸؚڡؘٛٵۜڔ۫ؽڗؠٚؗؠٝٳڮٚڣۯۏؙڹ۞ؘۅؘڶۘۿ بت ے وی اپنے دب سے مخالا انکار رکھے یں ف اور کیا 101/- 1/2/09/82/ -2/3/12/20 يسيروارق الانراض فينظروا بيف كان عارقبه انہوں نے زین میں سفر ندکیا ٹ کہ دیجے کان سے امھوں کا انجام ينه مِنْ قَبُلِمٍ كَانُوْآ أَشَكَ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَثَارُوا کیا ہوا کہ وہ ان سے لیادہ ندر آور نقے ک اور زیمی الْأَرْضُ وَعَمَى وَهَا الْتُرْمِمَاعَمَ وَهَا وَجَاءَتُهُمُ جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیان کی اور ان کے ربول ان کے رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلِكِنَ كَانْوَا باس دوفن نشا یال لائے لا تو اللہ کی شان ندیمتی کر ان برظام کرا ہال وہ مود ہی اَنْفُنْكُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ نُحْكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اسَالُوا ابی مانوں پر الم كرتے تھے ل بھرجنوں نے صعبرى برائى ك ان كا إلام يہ بوا السُّوَاكَى أَنْ كُنَّ بُواباليتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا بَسَتَهُ إِزُونَ الم الشركة ينين جلاف في اور ان ك ساتم منز سمية ال الله يَبْدَ وَالْفَاقَ نُحْرَيْعِيْدُ وَالْفَاقَ الْمُحَالِقِ اللهِ وَالْمُحَالِقِ اللهِ وَالْمُحَالِقِ اللهِ ا اللہ پہلے بناتا ہے بچردد اِرہ بنائے گا بچر اس کی فرف بچرو کے گاہ

كزور بوتے يں۔ مارے يه اجسام عارضي جمونيرے بي مطوم ہواکہ 0 کے لئے بند ہیں ۵۔ لین ان دلا کل کے یادجود لوگ قیامت اور حشرے محربیں جو بالکل مثل کے مطابق ہے ٢- اس سے مطوم ہواك مردودول كى اجرى بستوں کو جا کر دیکھنا اکد خوف الی پیدا ہو اور مجووں کے آباد مقاموں کو جاکر دیکنا باکہ اس سے امید پیدا ہو جائز ب اس کے لئے سر مباح بے سر مری ابت ہوا۔ مدیث شریف میں جو ارشاد ہوا کہ تین مجدوں کے سوا کسی مغرند کیا جادے اس کا مطلب بالکل طاہرہے کہ ان تمن مجدوں کے سوائمی معجد می سفرکر کے جانا لیہ سجد کر ك وبان ثواب زياده لم كا ايك نماز كاثواب يجاس بزار یہ ظلا اور ناجائز ہے کے وہ تمام کفار اینے بیفیروں کی كالفت كى وجد سے بلاك كر ديئ محك أكر انوں في حضور کی خالفت کی تو ان کا بھی وہی انجام ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ آیاس حق بے یعنی طبعہ مشترک کی وجہ ہے مقیس علیه کا تھم مقیس میں جاری کرنا۸۔ چنانچہ قوم عادو ثمود برے قد آور شہ زور تھے۔ عمری بھی ان کی بہت وراز تھی۔ ممارتی بنانے میں بزے ماہر تھے۔ بہت شر آباد کئے تھے ان مکہ والول سے کس برم چرم کرتے ا۔ كوتك ان كى زين عرب كى طرح بخرند متى- كميت و باغات کے لاکل متی۔ اور وہ قوم بھی نادان نہ متی۔ ہوشیار تھی۔ میتی بازی میں بہت ماہر تھی۔ اس کے انوں نے زمن خوب آباد کی تھی •ا۔ چنانچہ ہر زمانہ میں نی اپی قوم کے سامنے اس حم کا مغزہ لایا جس کا اس زمانہ على زور قا- طب ك زمانے على عليه السلام نے مردے زندہ اور کورشی اچھے کئے۔ جادو کے زور کے زمانے میں مویٰ علیہ السلام نے لائعی کو سانب بنا کر دکھا سیکی ویا اکد اس فن کے استاد عاجز رہیں اور نبی کی تصدیق كرفي ير مجبور مول- أكر قلوياني ني مو يا قو آج سائنس ك زمائد يس كوكى الى جيز دكما ماجس سے سائنس والے مات کھا جائے۔ اا۔ ظلم کے معنی بیں کسی کی چزمی بغیر مالك كى اجازت تعرف اور عملدر آمد كرنام كافر كا كمانا

وینا مجانا تھرا ظلم ہے کہ رب کی بغلوت کر کے اس کی چیزوں کو استعال کر آ ہے مومن کے یہ کام عبادت ہیں کہ وہ رب تعالی کامطبع ہے ۱۲۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو سنت کا بارک ہو گاوہ ایک دن فرض کا بارک بھی ہو جائے گااور جو فرض کا چھوڑنے کا علوی ہو گاوہ آخر کار عقیدے بھی چھوڑ بیٹے گا۔ چور پہلے پہلی دیوار قوڑ آ ب وبال کامیاب ہو کرود سری دیواروں میں نقب لگا ہے۔ اندادین کی پہلی دیوار سنت ہے اس کی حفاظت کردا ورنہ باتی چےوں کی خیر نسی۔ دیکھوید کفار بدعملی سے بر مقیدگی جس مجنے ۱۱سکیونکہ ایجاد مشکل ہوتی ہے دوبارہ بنانا آسان ہے جب تم مائے ہوکہ علق کاموجد اللہ تعالی ہے تو قیامت میں خلقت کو دوبارہ پیدا فرمانے سے کیوں انکاری ہوتے ہو ۱۳ مطح تو خوشی خوش سے اور نافرمان جرا" لنذا بمتریم برفرش فرش رب کی طرف جاؤ معرم کیا رخدان رود بجانب یار

ا۔ معلوم ہواکہ قیامت میں کہی ہی شدت ہو محرمومن کی آس نہ نونے گیاہے ہی کی شفاعت رب کی رحت سے امید ہوگی آس نوٹنی کافروں کے لئے خاص ہوگی کیونکہ ان کے جموبے معبودین شفاعت نہ کریں مے امارے ہی شفاعت کریں مے ۱۔ معلوم ہواکہ سفارش نہ کرنی جموئے معبودوں کے لئے ہے۔ اللہ کے ہی ' اولیاء' مخلوق کی شفاعت کریں مے سور کافرائے بتوں کی الوہیت کا مرتے وقت ہی منکر ہو جاتا ہے' اللہ رسول کو مان لیتا ہے محربہ ماناکام نہیں آ تا۔ اور قیامت میں ایسے الگ اول اول تو کمیں مے کہ ہم مشرک تھے ہی نہیں۔ ہراس کا اقرار کریں مے لفذا اس آیتہ کا دو مری آبھوں سے تعارض نہیں سے مومن و کافر قیامت میں ایسے الگ

الك بول مے كر آئدہ پر مجى جع نه بول مے- اس كى تغيرية آيت ب- والمثادُوا المُؤمَّ أَيُّهَا الْمُجْوِيُّونَ- ٥-ممانوں کی طرح محروہ جنت کے مالک موں گے۔ یہ آعت علیرہ ہونے کی تغیر ہے۔ اے بیشے کے لئے ک عذاب نہ ممی دور ہوند بلکا۔ لندا یہ آیت صرف کفارے لئے ہے مومن کتنا ی تنگار ہو اس کا مذاب بیشہ کا نہ ہو گا عارضی ہو گا جیسے بھٹی جس کو کلہ بھی جا با ب اور کندا سونا ہمی۔ مرسونا صاف ہونے کے لئے اور کو کلہ وہاں رہے صاف ہو کرے۔ یعنی اس کی تبیع برمواکیونک ان اوقات م تبیع برمنے کے برے فضائل وارد بی ا ان وقتوں م نمازی برمو کونکه نماز می شیح و تحمید سب می یکه ب اور ان وقول می زندگی می افتلاب مو آ ب اندا جاہے کہ ہر حالت اللہ کے ذکرے شروع ہو۔ نماز ج گانہ کے او قات اور تعداد رکھات کے نکات ماری کاب ا مراد احکام چی لمانظه کرد ۸ شام چی مغرب و مشاء ک نمازیں آئٹن اور نماز فجر ۰ تین نمازیں میہ ہوئیں ۹۔ یہ جله معترضه ب بعن تمام آسان و زهن والے خصوصيت ے ان او قات میں اللہ کی تنبع و تحمید کرتے ہیں اے انسان! تم اشرف الخلق مو تم ان اوقات من كون عافل رجے مور یا بید معنی میں کد زمن و آسان وائوں ير رب كى حمدلازم ہے کہ وہ ان کا خالق و رازق ہے ۱۰ عیشیا عمل نماز ععراد رئندرد ت من عارظر راوب كوكم تمر تعيرو ب منا، لین دوپر خیال رہے کہ عمل می میع سے دوپر تک غدا' وويسرے رات كے اول حصد محك عشاء اور نصف رات کے بعد کو سحور کتے ہیں۔ جو کوئی ان او قات میں نماز کی بابندی کرے وہ گویا ہر وقت اللہ کی یاد عمل رہتا ہے۔ اا۔ اس میں نماز بچ کانہ کی فرضیت اشارة " ندكور ے کو تک سیمان اللہ سے مراد نماز ہے جزے کل مراد-باتی آیت میں اوقات کا ذکر ۱۲ اس الرح که جاندار ے ب جان نطف یا انڈا پیدا فرماتا ہے اور مومن سے کافرا متی سے فاس عاقل سے عافل کو پیدا کر آ ہے اور نغفہ یا

464 التلمأادين وَبِوَمَ نَقْوُمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۗ وَلَهُ بِيكُنُ ا ورجی و ن قیامت قائم ہوئی عمرموں کی آس اثرٹ جائے گی ہے۔ اوران کے نهم بن سرها برم شفعوًا وكالوّا **بشر**كا إبهام قریک ان کے مفارقی نہ ہماں گئے کہ اور وہ اسٹے فریکوں *کے منک* وہ جر ایمان لاتے اور اچھ کام کئے باغ کی کیاری رَوْضَافِيَ يَّخُبُرُ وَنَ®وَاصَّالَانِينِيَ لَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا یں۔ ان کی فاطر واری ہوگ تھے۔ اور وہ جو کافر ہوئے اور ہاری آییں اور آفرت کا عنا جشلایا وہ عذاب میں لا دھرہے مُحْضَرُّونَ ﴿ فَكَ اللَّهِ عِبْنَ تَلْمُسُونَ وَحِبْنَ اللَّهِ عِبْنَ الْمُسُونَ وَحِبْنَ جانیں کئے ٹ تو انٹذک ہاگی ہولو جب شام سرو کے اور جب مبح سیموٹ اور اسی کی تعربیت ہے آسانوں اور زین یس فی اور کچے دن کہے لا جب تہیں دو پر ہو گ وہ زندہ کو نکا ل ہے مردے سے اور مردے کو کا قباب زامے سے کل اور زین کو ملا کا ہے اس کے مرے ترجیع کل ۅؙڲڹٳڮؿؙڂٛۯڿٛ<sub>ٷ</sub>ؽ؋ۅڝ۬ٳؾؾؚ؋ٙٲؽڿۘڬڠؘڰؙؠٛ<u>ٚۿؚڹ</u> اور یوجی م الکا ہے با و کے کا اور اس کی نشا نبول سے ہے یہ کہیں بیدا کیا

اعث سے جاندار حیوان۔ کافرے مومن کافل سے عاقل فاس سے متلی بندے پیدا فرما آئے کیسی شان والا ہے۔ سجان اللہ ۱۳ کہ خلک زمین پر بارش برساکر وہاں سبزہ اگا آئے اور سیاہ ول پر نیف نبوت کی بارش برساکر وہاں ایمان و تقوٰی کا سبزہ اگا آئے۔ سمار قیاست میں اپنی قبروں سے کہ خیال رہے کہ موت کے بعد بندہ جمال بھی رہے وی اس کی قبرہے۔ قبرعالم برزخ کو کہتے میں شندا اس پر سے اعتراض نہیں ہو سکتاکہ جو لوگ دفن نہ ہوں وہ کیسے اور کماں سے اخیس کے۔ ا۔ یا تو اس طرح کہ تمہارے داوا حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اس طرح کہ تم نطف سے بنا اور نطف غذا سے اور نظامٹی سے ۲۔ خیال رہے کہ مٹی جماوات میں داخل ہے اور انسان حیوان ہیں جماد اور حیوان میں بہت قاصلہ ہے تندا یہ پیدائش بہت جیب ہے ۳۔ بین پیریاں 'چو تکہ عورت کی پیدائش مرد سے بینی حضرت داخل ہے اور انسان حیوان میں بہت قاصلہ ہوا۔ بینی تم مردوں سے عور تمی بنائیں۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کا نکاح جانور 'جن و فیرہ سے نمیں کو تھے۔ اس کے اس طرح خطاب ہوا۔ بینی تم مردوں سے عور تمی بنائیں۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کا نکاح جانور 'جن و فیرہ سے نمیں کر جنت دو سری دنیا ہے دہاں کے احکام جداگانہ ہیں اس بی لئے آدم طیہ

اتل ما آوىء YMA ثرابِ نُمَّ إِذًا اَنْتُمْ بَشَرَّ تَنْتَشِرُونَ عَومِنَ البَهَ مٹی سے کے پھرجی تمانسان ہود نیا میں بھینے ہوئے تا اور اس کی 'ضایوں سے ہے کہ تبادے ہے تباری ہی منس سے جوڑے بنائے ڈکران سے آرام پاؤی وجَعَلَ بَيْنَكُمُ وَهُودٌةً وَرَحْمَهُ اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا ادرتهادسے ہیں میں مبت اور دمت دکھی ہے جہ شک میں مثن بناں ہیں دحیان نے والوں کے لئے نہ اور اس کی اٹنا یموں سے سے آ مانوں اور الْأَنْ ضِ وَانْحِتلافُ ٱلسِّنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي زین کی بیدائش فر اور تماری فر بالون اور رنگو سم اخلات بع شک اس می نتائیاں بیں با ننے والوں کے لئے اور اس کی نشا بوں میں سے بے وات ا در ون ميس مشاوا موتا اور اس كا فعل الماض كرنا في بعاشك اس مي نفايان يك سے والوں کے ملے تا اور اس کی نشانوں میں سے ہے کہتیں کل دکھاتا ہے وال اور امید ولالی لله اور آسان سے بائی اکارتا ہے تو اس سے زین کوزندہ کرتا ہے اس محرسہ بیجے بے شک اس میں نشایاں میں مقل والوں کے لئے ال وَمِنَ البِيَّةَ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهُ ثُمَّةً اور اس کی نشایوں سے بھکداس کے ملم سے آسان اور زمین کا م بی گا بھر

السلام كى يوى اس وقت جنت من صرف حوا تحي سمى حورے اختلاط نہ تھا ہے معلوم ہواکہ مرد روزی کمانے ك لئے ك مورت مردكو آرام دينے كے لئے عوروں كا كانا مردول كا كرك فدمت كرنا فطرت كے خلاف ب ای لئے موروں کو حیض و مفاس و فیرہ ایسے موارض دیے مے جن می انسی محری رہا پر آ ہے۔ ۵۔ کہ قدر آ طور پر خاوند و بیوی عمل آئیل میں محبت ہوتی ہے اگرچہ پلے اجنی ہوں یک تکاح سے دو خاندان اور مجی دو ملک ل جاتے میں اس لئے اے نکاح کتے میں یعنی المانے والی چے- اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو بوی کے عزیزوں سے اور مورت کو خاوند کے مزیزوں سے محبت ہوتا اللہ کی رحت ہے تا افغاقیاں اللہ کاعذاب ١- كد جانوروں ميں ز و ماده جيں محران هن وه اللت و محبت اور معاشرت نهيں جو انسانوں میں ہے مالا تک جماع اور اولاد جانوروں میں ہی ب عداس طرح ك تمارى متلي اب تك معلوم ندكر عيس كه مني اور آمان كس يز سے بن مه كه انسان کے سواتمام جانور غذا' بولی' شکل میں بکسال ہیں۔ انسان ان چیزوں عی مخلف ہے پر سب کو اسلام نے يكسال بنا دياك سب كاكله " نماز" رسول "كعب ايك بوهميا غرضيك انسان كو رنك ايوا بولى الكل و صورت نے بميرا اور حضور صلی الله عليه وسلم في ايك كيا- ٩ م اس طرح ك رات سونے كے لئے اور دن روزى كمانے كے لئے اور الله تعافى كافعنل علاش كرنے كے لئے بنايا آك ون بحر تمك كررات كو آرام كرلو- جونكه جنت مي كمانا اور تمکنان ہو گا قذان وہاں رات ہوگی ند نیند الے کہ اس سونے اور جاگنے سے مرنا اور مرجانے کے بعد قیامت میں افسنامطوم كرليس اور اس رِ ايمان لاكيس- ١٠ كل حيك رِ ارش کی امید اور اس کے کرنے کا اندیشہ اور خوف ہو یا ے الذاب امید اور خوف دونوں کی جامع ہے۔ ١٢۔ معلوم ہوا کہ علم و معشل اللہ تعالی کی بزی تعتیں ہیں تحر جب كد ان سے ايان اور ايمانيات كا يد لكايا جاوے ورند یہ علم و محل بلاک بھی کر دیتے ہیں رب قربا آ ہے وافقاً

اهندُ تن يئيب ويكو الله تعالى نے ان آيات مي فريلياك ان چيزوں سے علم والے عمل والے فائدہ اٹھاتے ہيں۔ انسان علم و عمل كى وجہ سے وو مرى محلوق ہے افضل بسارة " يہ بحى معلوم ہو آ ہے كہ زمين و آسان حركت نميس كرتے وولوں تھرے ہوئے ہيں مرف آدے متحرك ہيں ارب فرما آ ہے مُحلَّى فَا فَا اَنْهُ وَالَّالِيَّ مُلَّالِهِ ، كُونَكُ وَلَالُ ہِ مُحْلَى اِللَّالِ اَللَّالِ اِللَّالِ اَللَّالِ اِللَّاللِ اِللَّاللِ اللَّاللِ اللَّلِيْ اللَّلِيْ اللَّالِ اللَّاللِ اللَّاللِ اللَّللِ اللَّللِي اللَّاللِ اللَّاللِ اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّلْ اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي الللَّللِي اللَّللِي الللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي اللَّللِي الللَّلِي اللَّلِي الللَّلِي اللَّللِي اللَّلْمِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمِي الللَّلِي الللِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّلْمُ اللَّمِي اللَّلْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه

ا ۔ یعن تم کو تماری قبروں سے بلائے گائی طرح کہ بلاتے وقت تم قبروں یعن عالم برزخ میں ہو گے نہ کہ بلانے والا میے کما جاتا ہے کہ میں نے زید کو گھرے بلایا لینی زید کے گھرے بلایا لینی رہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ اللہ کے بعروں کے اللہ کے بعروں کے کام اللہ کے کام مانے جاتے ہیں اس وقت نکارنا 'ندا فرمانا معزت امرائیل کاکام ہو گا گھر دب نے فرمانا کہ اللہ نکارے گا۔ دو مرے بید کہ مب زمین سے افھی کے کوئی آمان سے نہ اتر سے مسئی علیہ السلام زمین پر تشریف لاکریمال وفن ہوں کے سے بین بحوی مکمول میں مب زیر تھم ہوں کے اگرچہ تشریق محمول میں

بعض نافرمان۔ ویکمو مرنے جینے ' محت بیاری خوبصور آ وفيرو عن بم كو يكو اختيار نيس على فران الى ين- نماز روزہ وغیرہ عل رب نے ہم کو اعتیار دیا ہے تو کوئی پر معتا ب كوئى نيس مى حفرت اسرالل ك صور چو تكنے باك پہلے صور پر سب کچھ فا ہو جائے گا۔ اور دو سرے پر سب کچے پیدا ہو گا۔ فرضیکہ کلون کی ابتدا آبتگی سے محراعادہ اماک ہو گا۔ ۵۔ سمان اللہ! کیا پاکیزہ ترجمہ ہے کو تک آیت کاخشابه نبس که رب بر طلقت کی ابتدامشکل تمی اعادہ آسان ہو گا۔ اس پر کوئی شے مشکل شیں بلکہ بداس قانون کا بیان ہے جس کا محلوق کو تجربہ ہے کہ محلوق بر اعجاد مشكل بـ اعاده أسان - كرتم ات يوقوفوا يه والنع بو کہ اللہ نے سب کچھ ایجاد کیا محر اعادہ نامکن سیجھتے ہو۔ کیے بے حش ہوا، اس طرح کہ اس کی ہر مفت ہرشان محلوق کی مفات سے کس اعلی و بالا ہے۔ لذا یہ آیت اس کے خلاف شیم کر کینز بُشْلِہ سنى جَلِ اور حَل مِي قرق ہے۔ يَشُكُ مُنْدِهِ كَمِثْكُم قِيرِ می رب کے نور کی تمثیل ہے تعبید سیں عام اس میں مشركين سے خطاب ب جو اين جموالے معبودول كو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مائے تھے بینی بندگی اور شرکت جمع نمیں ہو سکتی ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کاوار و مدار اس برے کہ کمی بندے کو رب کے برابر مانا جاوے۔ اس طرح کہ اس کی اولادیا رب کو اس کا حاجت مند مانا جاوے۔ بغیر برابری کے عقیدے کے شرک نامکن ے اب چنانچہ مشرکین مرب اینے معبودوں کی رب تعالی یر وطونس اور زور مائے تھے کہ رب تعالی کو ان بندول ے خوف ہے کہ آگر یہ بجڑ محے تو میری سلطنت نہ جل ع كى اس لئ يمال خوف كاذكر فرمايا اس وحونس كى شفاعت کی قرآن کریم نے تردید فرمائی ہے۔ عزت و محبت کی شفاعت بعض بدوں کے لئے ثابت ہے۔ ١٠ اس ے معلوم ہوا کہ مقائد میں تعلید " تھن ممان کا اعتبار سيس مقاير يقي محقق جائيس- ١١- اس طرح كد اس ك شامت للس کی وجہ ہے اس میں ممرای پیدا فرما دی ا

ٳۮؘٵۮٵٛڰؙۿؘۮۼۅؘۼؖ؆ؖۻٵڶڒۯۻؖٚٳۮٙٳٲڹٛڎٛۿڗۼٷڿٛ جُب بَين زين سے ايك الما فرائے كالے جبى م انكل بُراد عے ك اور اس کے بیں میکوئی آساؤں ور نین یں بی سباس کے زیر عمیل کے به و سور على آن اي بيور و و ي سعم آدم و وهوالبرسي يبدوا المحلق تفريعيت كالأوهواهون اور وبی ہے کر اول بناتا ہے بھراسے دوبارہ بنائے گات وریتباری کم سااس پر زیاده آسای بونا چلیے ہے اور ای کے لئے ہے تنبیع بر ترثنان آسانوں اور زمین میں تھ المراكب والمراج والمراج المراج اور و ہی موت و محسن والا ہے تہا دے ہے تہ ایک کہا دت بیان فرما کا ہے خود قبائے لینے لُ لَكُنُ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ مِّن شُوكًا أَو وال سے کیا تبارے ہے تبارے اللہ کا اللہ الا موں میں سے کو خریک بیں ڣؙٵۘڒڗؘۛۊ۬ڹڰؙۄ۫ڣؘٲڹٛؿؙۄ۫ڣؽۅڛۘۊٳٷٛۼٵڣۏؙڹۿؖۿػڿۨؽڣڗڰ اس میں جو ہم نے بتیں دوزی وی تو آ سب اس میں برا بربوش تم ان سے وُرو بھیے آ ہیں ہ ٱنْفُسَكُمْ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنِ صَ ایک دومرے سے ڈرتے ہوگ ہم ایس منعل نشایاں بیان فراتے ہیں حقل والوں پھلے اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُ فَآا هُوَاءُهُمْ بِعَبْرِعِلْمٌ فَكُنَّ بکا فام ابن فاہڑں کے تربیجے ہو گئے کے بائے کا آؤ اُسے يهديئ من أضل اللهُ ومالهم مِن نَصِرِينَ كون بدايت كرم بص خداف عمراه كياك ادرون كاكوني ودكار أبي ك توہ پنا سند سیدھا کروٹا افٹری ا کا عند کیکٹے ایک آپھے ای کے پیکڑٹ افٹری ڈال ہوئی بناجس پر

ورند الله تعالی کمی کو محراہ نمیں کرنا یعنی اے محراہ ہونے کا تھم نمیں دیتا ۱۳۔ دنیا و آخرے میں عذاب آنے کے وقت۔ اس نے معلوم ہوا کہ الله تعالی نے مسلمانوں کے بہت سے مدد کار بنا دیتے ہیں ہے یارو مد گار ہونا کفار کا عذاب ہے ۱۳۔ اے محبوب مسلی الله علیہ وسلم آنکہ خمیس دکھے کر نوگ سیدھے ہو جانمی یا اے مسلمانو بیش سیدھے رہویا اے کافرو سیدھے ہو جاؤ ۱۳۔ اس طرح کہ کسی ید فدہی کی تم میں لماوٹ نہ ہو اور بد فدہب کی طرف میلان نہ ہو۔ خاص سونا قیمی منافع المحال قدر ہے۔ قالم سونا قیمی خالص ایمان قالمی المحال قدر ہے۔

ا۔ چنانچہ ہر کچہ اس قوحید اور دین پر پیدا ہو تا ہے جس کا اس نے مشاق کے دن حمد کیا تھا۔ ۱س اس طرح کہ کوئی کچہ کفرپر پیدا ہو جاتے یہ ناممکن ہے بال ہوش سنبھال كركوكي مومن رہتا ہے كوئى كافر ہو جا كا ب س جو رب مك كلفين كاميدها راست ب- خيال رب كديد آعت اس مدعث ك خلاف نيس كد جس بج كو معفر عليد السلام نے تھ کیاوہ کافرید ابوا تھا کو تکہ وہاں کافرید ابونے کے معنی بے جس کہ اس کی طبیعت پیدائش طور پر ماکل بے کفر تھی ہے۔ یعنی فطری دین پر قناعت نہ کرد بلکہ ابی زندگی کی ہر عالت میں رب کی طرف رجوع رکھو کیونکہ فطری ایمان کا احتبار نسیں وہ ایمان بھش کا مدار نسین اس لئے مشرک کے فوت شدہ نبیج پر نہ نماز جنازہ

التلهأ أوىء النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْنِي يَلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذُلِكَ الرِّينُ وگوں کو بسیدا کیا گ افتہ کی بنائی چیز نہ بدنا کے بہی سیدھا وین ڷؘڡۣٛٙؾ<sub>ٛ</sub>ؗۄؙٚۅڵؚػؾؘٲڬٛؿۘڗٳڶؿٵڛٙۘڒؽۼڶؠؙۅؙؽڟؖڡؙۻؽؠؚؽؖڹ ہے کا عرب ہت وک ہیں جانتے اس کی طرف دجرح الکتے إلبه واثقوه وأقيم والصّلوة ولأتكونوامن ہوئے کہ ادر اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو فی الامٹرکول سے بو ت ال يس سے جول نے استعمال کو موسع موسے کودا اُ اور بولغ كروه كروه بركروه بواك ك اك سعاى بر فوش بعث ادرب وكول كونكيده بين بيا ترابغ دب کر بکارتے ہیں اس کی المرت ربوٹا لاتے ہیئے ن چرجب وہ انہیں اپنے ال ۯڂؠڐٳۮٳۏڔؽؾ۠ڡؙؚٞڣؙۿۯؠڔٙ؞ۣٚۺؙڔػۏڹؖٛڶؚۑڬٛۿ۠ۯؙۏۘ دعمت او دیا ہے ال بھی ان یں سے ایک محروہ اپنے رساما فرکہ میم برانے کما ہے الکرمار بِهِٱ انْيَنْهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَنْمُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ اَنْزَلْنَا ویف کی نافتری کریں رتو برت واب قریب ما ننا جاستے ہو لک یا بم نے الل بر عَلَيْرِمْ سُلَطَنَّا فَهُوَيَنَكُمَّ مُرِمَاكًا نُوْابِ إِيثَيْرِكُونَ ٠ کوئی مد اتاری کم وہ انہیں ہمارے شریک بتا مای ہے ال وَإِذَا آذَ فَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبُهُمْ ادرجب ہم لوگوں کو دھست کا مزہ ویتے ہیں اس پیرفوش ہوجاتے ہیں گی اور اگرائیں کوئی سِبِّئَةٌ بِهَاقَكَ مَنْ أَيْرِيْهِمُ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ الْوَلَمُ براً لُ : بَنِيَ بِدُامِكَا بِمَا نِحَدِ بِالْحُولِ خَرْبِيجاً جَعِى وه 'اا ميد بوطق بي ال اوركيا المولط

40.

ہوتی ہے نہ وفن و کفن وغیرہ۔ صوفیاء فراتے ہیں کہ بندہ مناو کر کے بھی رب کی طرف رجوع کرے اور نکل کرے اس سے آس رکھ اپنے نئس پر احماد نہ کرے وہ قبول فرائے ویزا پارے ۵۔ اس طرح کہ بیشہ نماز روم نمیک رحو ول لگا كررحوا خوشدلى سے رحو- اس يوجه ند معجمو۔ یہ تمام ہاتی قائم رکھے میں وافل ہیں۔ اللہ تعالی نماز قائم كرف كى توفق دے ٢- معلوم بواكد نماز ند رِ من عملی شرک ہے۔ بعض لوگ ترک نماز کو تفر فرماتے میں۔ ان کی ولیل یہ آیت اور وہ مدیث ب مَنْ فَرَادَ السَّلُوةَ مُنْفِيدًا لَفُد كُفُور محر حل يد ب كم مناه كفر سي مِولَكُ رَبِ قُرِما آ ہے۔ وَانْ ظَائِفَتَانِ مِنْ الْوَّبِينِيْ أَمْتَنَكُرُا آپی میں اڑنا بھڑنا کناہ کیرہ ہے ، محر انسیں مومنین فرمایا میا۔ اس مدیث اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز چمو زنا مشرکوں کا کام ہے تم ان میں سے ند بنو عا۔ اپنے دین سے مراوان کا شرک ہے اور مکڑے مکڑے کرنے ے مرادیہ ہے کہ وہ سب ایک عقیدہ پر قائم نسی - کوئی رو فدا مان ہے کوئی تین کوئی زیادہ۔ ایسے بی ہر فرقہ نے و بي قوانين مخلف كمز لئه خود أيك مقيد اور أيك قانون پر متنق شیں۔ ۸۔ یعنی وہ سب جموٹے ہیں تحران یں سے ہر فرقد اپنے جموت کو چ اباطل کو حق مجھ کر خوش ہو رہا ہے اس آیت کا تعلق اسلامی فتماء کے اخلاف ہے کچے نس ۔ شافع الکی حنی مونا دین میں اختلاف نمیں ، فرومی مسائل میں اختلاف ہے اور یہ اخلاف مجی تحقیق کی بنا پر ہے نہ کہ نفسانیت کی وجہ ے۔ ای طرح اے محاب کے اختلاف سے مکم تعلق نیں۔ خیال رہے کہ انہاء کا اصلی دین ایک بی تما اعمال مِی فرق تھا۔ لندا یہ آیت انبیاء پر بھی چہاں نسیں ہو عتى - بال اس على وه اسلاى فرق واطل بيل جو مد كفر سك پنچ كے يس ميسے قادياني جكرالوى وفيره ك انمول في دین کے گزے کرویئے۔ حضور نے فرایا کہ میری امت تے 20 فرقے ہوں گے۔ ایک کے مواسب دوزخی۔ ۹۔ یال لوگوں سے مراد کفار و مشرکین بیں اور تکلیف سے

مراو دنیاوی معیجیں ہیں جے باری قط سال میساک اعظے مضمون سے فاہرہ وا بت وقد معیبت کے وقت کفار کم حضور کی فدمت میں حاضر ہو کر رب تعالی ے دعا کراتے تھے۔ فرمون بھی معیبتوں میں موئ علیہ السلام ہے دعا کرا یا تھا۔ اب بھی بڑے سخت شمرک بیاریوں میں مسلمانوں سے دعا کراتے ہیں ہیہ سب ان کا رب تعالی کی طرف رجوع کرنا ہے اس سے معلوم ہواکہ ونیا میں کافروں کو بھی اللہ کی بعض رحمتیں مل جاتی جی خواہ اس طرح کہ ایک دعا تیول ہو جاتی ہے۔ یا ویے تی یا جن مسلمانوں سے دعا کراتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ۱۲ مینی بعض کفار معیبت میں توبد کرنے کے بعد مومن ہو جاتے تھے اور بعض کفرو شرک كرتے تھے۔ رب فرما آ ب خلفہ خلید بھی ائیر فیفی مقتصد اس لے يمال فريق فرمايا كيا۔ ١١٠ اس سے معلوم بواك آرام مي رب كو بعول جانا اور تكليف مي

(بقیر صنی ۱۵۰) اے یاد کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں رب کو یاد کرنا رہے ۱۹ این اے مشرکوا اگر تممارے پاس اس کفرہ شرک کی وٹیل ہے تو ویش کرد۔ اس سے معلوم ہوا کہ جموٹے اور کافرہ فیرہ کو رسوا کرنے کے لئے اس سے دلیل ما تکنا جائز بلکہ ثواب ہے۔ ہاں یہ سمجھ کر دلیل ما تکناکہ شاید یہ سمجا ہو اسمار کا تقر کو جم دیا الندا نقما کا لمؤی اس آیات کے خلاف نمیں ۱۵۔ یعنی فخر کا فوش ہونا جو برا ہے نہ کہ فشکر خوش جو عبادت ہے۔ رب تعافی نے نعتوں کے مطنع پر خوش ہونے کا تھم دیا ہے کہ قرما آ ہے۔ گذید خفید مند فریز خفید فید کیا نے تنظر بھڑے اور فرما آ ہے۔ وا تعالیب نوی نفذا آ بات میں تعارض نمیں ۱۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی

الرومرس الملا الرومرس

رحت اس کے فضل سے آتی ہے اور معیت ہارے کا اور معیت ہارے کا اموں سے اسے بھی معلوم ہواکہ معیت میں رب سے نامید ہو جانا کفار کا طریقہ ہے مسلمان بھی ماہوس نہ ہو۔ رب قرما آئے۔ لائفنظ ابن رنفستہ ولاید، یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے نیک اعمال سے اللہ کی رحمیں آتی جیں ایسے ی کر ایس کی جیسے نیک اعمال سے اللہ کی رحمیں آتی جیں ایسے ی کراہوں سے آفیس آتی جیں۔

ا۔ کہ بعض لوگ بہت علم و ہنر کے پاوجود فریب ہوتے ين اور بعض بالكل ب علم وسيه بنرو دونشند- معلوم بوا ك وزل رب ك إلى ب ال ي أيت كريد تمام قرابتداروں کے حقوق اوا کرنے کا تھم وے ری ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ ہروشتہ وار کا جن ب اس کا کتاا اس کی تنسیل فقہ عل ہے اس على سرال اور نبى تمام قرابت دار شال بین ۳- اس مین ممان نوازی و فقراء پر مرانی سب بی شال ہے۔ اس معلوم ہواکہ قرابتداروں ے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پاینری ے نہ کرے چھل رب کی رضا کے لئے کرے تب ۋاب كاستق ب٥- يىل راو شرى منى مى نسى يعن سود بلک لنوی معنی می ہے۔ یہ آےت ان نوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو کمی کو بریہ و تحذ اس نیت ہے دیتے تھے کہ ہم کو اس کے موض زیادہ لے یہ اگرچہ جائز ہے محر بھتر نس - اس کے اس کو یمال منع نه فرمایا بکد فرمایا کمیا کد اس کا تواب نہ لے کا معلوم ہوا کہ شادی بیاہ کے نیوتے وفیرہ جائز جی بمتر نمیں یہ ہمارے واسلے تھم ہے حضور صلی اللہ علیہ و ملم کے لئے ایسے بدید دینا حرام تھا۔ رب قرما آ إ - وَلا مُنْفَ تَسْتَكُيرُ بِيهِ عُدران خالص الله تعالى ک رضا کے لئے چاہے۔ خیال رے کہ جس بید میں ع محض رب کی رضا مصور ہو وہ مدقہ ہے اور جس میں بنے کی رضا معصود ہو اور بندے کو رامنی کرنا رب کی رضا کے لئے ہو وہ برب یا نذرانہ ہے ۲۔ خیرات وہ ہے جو نقیر کو نقیری کی بنا پر محض رب کو رامنی کرنے کے لئے دی جاوے۔ نقیر کو بدیہ رہا مدقہ ہے جیسے کہ امیر کو مدقد دینا بهد ب- مدقد جارید امیرو غریب سب استعال

يَرُواانَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْنَاءُ وَيَفْدِرُ ندو یک الدور ق وسع فرا تا ہے جس کے اور انتی فرا تہے جس کے اور منتی فرا تہے جس کے اور ملک إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ تُؤْمِنُونَ ۗ فَالْتِ ذَالْقُرْ فَلْ الْعُرْدَلْ بے تک اس میں نشایاں ہیں ایمان واول کے نے کہ قررتر دار کو اس کو حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَبْرٌ لِلَّذِيْنِ حق دوٹ اور مکین آور مسال کو ک یہ بہترہے ان کے لئے مج الله كى رمناً بعابت أي أور أبنين كو كا بناك أور ح اتَيْنَ أُمِّنَ رِّبًالِيرِ بُواْفِي المُوالِ النَّاسِ فَلاَ بَرُنْدُ اعِنْدَ جو بعير زياده يلفكو دوكرد ين والدي ال برميل تووه الله حميال التووفا اتبهم من زنولا بربياون وجه الليوم نه برت کی شدادر جوح فیرات دو اخد کارمنا جائتے ہوئے لہ تو ابنس سے دو نے بی ش آلت ہے جس نے مبین بیدا کیا بھر اتیں روزی وی ا ہر بتیں مارے کا ہمر تہیں جلائے کا فئے کیا متادے فریوں یں می کوٹ ایسا ج يُمِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءً إِسْبِحَنَاهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا جو ان کاموں یں سے بکہ کر سے اللہ پاکی اور بر تری ہے اسے ان کے مرک سے جبک خوالی خشی اور تری میں ان برایوں سے بو وار سے ڔؚڸؽ۠ڹۣؽ۬ڠۿؙؠؘٛۼؗڞۜٳڷڹۣؽؖۼٛٷۘڶؙڬڴۿٛ باعتوں فے کمامیں ل تاکہ اپنیں ان سے بعض کو بحوں کا مرہ چکھائے ل کمیں ا

کر سکتے ہیں۔ مدقہ وابب صرف فقیر کھائی۔ صدقہ نفلی فقیری کے لئے موزوں و مناسب ہے۔ کہ دونے سے مرادیہ کہ تممارے دیے سے زیادہ خواہ ایک گنا زیادہ ہوا ہے۔ گنا اور رو مالی بنا کے لئے ہو او گنا۔ اندا یہ آیت ان آیات کے خلاف نمیں بن میں بہت زیاد تی کا ذکر ہے ۸۔ تساری بنا کے لئے بسانی بنا کے لئے فاہری رزق بخشا اور رو مالی بنا کے لئے ایمان و تقویٰ کا باطنی رزق عطا فرمایا۔ جسمانی روزی دنیا کے کمیتوں باغوں سے بخش ایمانی روزی دینہ منورہ کی سرزمین سے بنچائی۔ ۹۔ دو سری بار صور پھو تکنے پر ایے زندگی مرزمین سے بنچائی۔ ۹۔ دو سری بار صور پھو تکنے پر ایمانی روزی دینہ منازی ہوگئے۔ اس لئے اس زندگی عمل کے لئے ہوگ۔ اس لئے اس زندگی عبور کی موت دینے والا صرف رب تعاتی کو مائے تھے ۱۱۔ موت کا ذکر شد فرمایا ۱۰۔ تسارے عقیدہ میں بھی تسار اکوئی بت یہ کام نمیں کرنا کو کا دکھ خالتی رازتی زندگی موت دینے والا صرف رب تعاتی کو مائے تھے ۱۱۔

(بقیمنی ۱۵۱) چنانچہ کفراور گناہوں کی وجہ سے قحط ممالی' بھاری' و بائی امراض' سیلاب آگ گفتا ، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے اور بارش نہ ہونے سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ سیپ میں موتی نمیں بنتے۔ فرنسیکہ گناہوں سے شکلی اور دریائی کلوق کو معیبت آ جاتی ہے۔ اور آج کل جنگوں میں خنگی اور سمندر سب جگہ می آفت ہوتی ہے بسرطال آبت بالکل میج ہے اس پر کوئی احتراض نمیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ دنیائی ٹکایف انسان کے بعض مناہوں کی بعض سزا ہے اصل سزا تو آخرت میں لے کی یا یہ مطلب ہے کہ آکٹر گناہ رب معاف فرمادیتا ہے۔ بعض پر گرفت کرتا ہے۔

الل ما ادى ا الرومء 464 يرْجِعُوْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تم فرماؤ زین یں پل کر دیکو تہ سمیرا انجام ؠڔڒ؆ ۅۻٛڲڮۜڶؚڵڐؚؠڽؙۣاڵؘؘۣٛٛٛٚڲٳڐڔؚڡؚڹٛڰڹڸؚٲڽؙؾٳٛڹؚؽڮ تَدِ ابِنَامِزمِيدِهَاكُرِنْ عِبَاوِتَ كَحَرِيحَ قَبِلَ الرَّكِ كَرُوهِ وَنَ آثِهُ مِصِهِ التُدَكَّ طُرِون سے مغناہنیں ہے اس دن الگ ہٹ جائیں کے ت جو ممفر ممر سے اس مے كفركاء بال اسى ير شه اور جواچھا كام كريس دو اہنے ہى ائے تمارى يَهُمَا أُونَ الْمُلِيَّةِ مِي الْآنِينَ الْمَنُوا وَعَلُوا الْصَلِيْ الْمُنْ الْمُلَوْلِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ ﴿ وَمِنَ الْبَرَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل نغل سے فی بے فیک وہ افروں کو دوست نیس مکمنا نے اور اس کی خدا بور ؾؙڔڛؚٙڶٳڗؚؽٳڂۘ؋ۘڹۺٚڒۘڗٟۊڒڸؽڹؽڣڰؠٛ۠ڡڹڗٛۿؿٚ؋ۅۘڷۼؖ۫ڔؽ سے ہے کہ جوائی مجیمتا ہے مزود مناتی اور اس نے کرمتیں ابنی وحت کا ذائعہ اسے الداور اس لے كوكستى اس كامرى بعدال اوراس لے كواسكالفل كائل كود كا اواس لے كرا مكا مان اوربے ٹک بم نے تم سے ہیے کنے دیول ان ک وَم کی طرف بھیے کہ وَق ا بھے البَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَامِنَ الَّنِيْنَ اَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّا باً س كَمَلَ نَشَا بِنَا لَ السَّهُ قُلْ مِهِم بِم فَي جُرُسُ سَ بِدِلَ إِنَا اور بماست ومركزم

ا۔ معلوم ہواک انسانوں کی ید عملی سے مجمی جانوروں پر بی میبت آ مال ہے۔ گدم کے ماتھ کمن بھی ہی جاتے ہیں جیسے مجی جانوروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہو جاتی ہے۔ کثرت زنا سے قتل و غارت ہوتی بے زکوۃ ند دینے سے بارش رکتی ہے کم تولئے سے حاکم طالم مقرر ہوتے ہیں۔ مود خوری سے زائر لے دفیرہ آتے ہی (روح) ۲- زین سے مراد عذاب والی قوموں کی زینس ہل جو کمدوالوں کے سریس آتی تھیں اور و کھنے سے مراو نظر عبرت سے و کھنا ہے اند کہ فقلا آ کھوں سے اثارہ کر لین ۲- يمال اكثرے مراد سارے يس اس ب معلوم بوا کہ کنار کے اجزے مکانوں کی طرف سز کر کے جانا تاکہ فوف انی پیدا ہو مباوت ہے۔ ایسے می بروگوں کے آستانوں ير سركر كے ماضري ويل ماك رب سے اميد اور عبادت كا زوق ہو یہ مجی عبادت ہے۔ اس سے زیارت تیور اور عرسول كاستر البت مو آئے مل اے مسلمان! لين ايمان لا می بعد مبارتی کرد- کوئی مسلمان مبارت سے ب نیاز نمیں ہو سکتا۔ یا اے محبوب! تم اپنا چرہ دین کی طرف قائم رکو آک تماری بدولت سب کے مند ادم ہو جائس کو کلہ جد حرتم دیکھتے ہو اوحر خدا بھی دیکھا ہے ، ماری خدائی مجی ۵۔ وہ موت کاوقت ہے یا تیامت کاون ٢- اس طرح كه موت كے بعد أميس مارے عزيز چمور ا ری کے یا قیامت مین مومن 'کافر نیک کار' پرکار چھنٹ جائیں مے ہے۔ کہ اس کے کفرے دو مرے نہ پکڑے جائم سے خود وی کڑا جائے گا۔ اس سے کافروں کے نا مجمد بے دوزخ میں اینے مال باب کے کفری وجہ سے نہ جائم مے ۸۔ مطوم ہوا کہ نیک کار مسلمان کو اس کی نکل کی جرا ضرور ملے گی۔ اگر کمی کو اس کا ثواب بخش ہی دیا تب ہمی خود محروم نہ ہو گا ہے معلوم ہوا کہ ممل نیک کی جزارب کے فعل و کرم پر موقوف ہے۔ عمل جراکا سب ين ندك علم الذاكوني مي الى نيكول يرحمندند كرے۔ يه بعي معلوم بواكه افلل ير ايمان مقدم ب ب ایان کی کمی نیل کاؤاب نیس کیونک ایان کاذکر عمل

ب پہلے ہے۔ ۱۰۔ بلکہ کافرے نارائن ہے جس کی بنا پر اے بخت سزادے گا۔ کو تکہ رب تعالی کی عدم محبت بغض کو لازم ہے (ردح) یمال ضد نتین کو مستزم ہے پہلے ہے۔ ۱۰۔ بلکہ کافرے نارائن ہے جس کی بنا پر اے بخت سزادے گا۔ کو تکہ رب تعالی و نیا کی نعتوں کے متعلق چکھانا وا گفتہ وینا ارشاد فرما آ ہے ۱۲۔ اس تھی دنیا کی نعتوں کے متعلق چکھانا وا گفتہ وینا ارشاد فرما آ ہے ۱۲۔ اس بھی کالف ہوا ہے جماز بہت جاتے ہیں۔ سند روں میں طوفان آ بات جس جماز گوٹ میں اس کے قرآن کریم میں اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے اب بھی کالف ہوا ہے جماز میں کہ جس روزی کے ساس ہوا ہت ضروری ہے ۱۲۔ کہ دریا کا سفر کرکے تجارتی کرد جس سے تمہیں روزی کے اس سے معلوم ہوا کہ دوزی آگرچہ ہمارے کہ ہے مامل ہو گرافتہ تعالی کے فضل ہے ہے۔ جس کا شکریہ لازم ہے ۱۲۔ یماں قوم سے نبی قوم کی قوم و کی قوم سے نبی

(بقید سنح ۱۵۲) مراد ہیں۔ یہ سب کو عام ہے اس لئے کہ بعض رسول اس قوم و خاندان بی سے تھے جن کے دہ رسول بنے۔ بیسے معترت صالح و ہود علیہاالسلام۔ بعض وہ جو دو سری جگہ سے تشریف لاکر اس قوم بی ہوئے بیسے معترت ابراہم و لوط علیہاالسلام پھر جن لوگوں نے ان رسولوں کی اطاعت کرئی ان کے بھی رسول جنوں نے مخالفت کی ان کے بھی آب ما محاسب کی ان کے بھی است ہے ہا۔ بین جنوں نے مخالفت کی ان کے بھی نبی۔ اطاعت کرنے والے امت اجابت اور مخالفین امت وحوت کملاتے ہیں۔ تمام جمان ہمارے مضور کی امت ہے ہا۔ لین مجزات جن سے ان کی نبیت جابت ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی رسول بغیر مجروک نہ آئے ہم نبی کے لئے کوئی نہ کوئی مغزو ضرور ہوتا ہے

ا۔ اگرچہ مجی درے ہو محرانجام مطانوں کی نعرت ب أكر نيت من اخلاص مورب فراماً ب- وَالْعَافِدُ وَلِلْمُنْفِينِ خال رے کہ مومنوں کی مدو ہونے کی چند صورتی ہیں۔ جهاد می ان کو کفار پر غلبه لمنا- مناظره می انسی فتح نصیب ہونا جب مومن معیبت على كر فار بول قو رب كا إنسين ابے یاس بلا لیام وقمنوں کے باتھ میںنہ چموزنا۔ الذا الم حمين رمني الله عند منصور و مظفر جين بيد پليد خائب و خاسر تعااس لئے اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ ۲۔ سمندروں سے افعا کرلاتی ہیں رب تعالی کے عم سے اس این اللہ تعالی اتا بادل بھیجا ہے جو تمام میں چھا جا آ ہے اور مجى كمى كور كور معلوم مو آب- موا أيك ب مر عمل مخلف الساس طرح كد يأول جماني كي طرح إنى كرانا ے ابت زیادہ بارش مو کھنے کے بعد بادل دیائ رہا ہے اور واپی ہو جاتا ہے ۵۔ کوکلہ اس سے کرانی دور ہونے ارزانی آنے کی امید ہوتی ہے تو جاہیے کہ حضور کی تشریف آوری پر بھی خوشی منائیس کو تک دنیا و دین ک تام باری حنور کے دم سے وابت یں آپ رحت کی عالكيريادش ين ١- كوكم بت جد مجرا مانا ملد نااسيد ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ فندا یہ آیت صرف کا فروں کے لخ نیں بکد عام ہے۔ عد یمال زین کی موت سے مراد اس کی فکلی ہے اور زندگی سے مراد اس کی سرسزی و شاوائی۔ ہر صفت کے معنی موصوف کے قاتا سے ہوتے یں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس برح ہے ہے محل معلوم ہوا کہ آ فرت کو دنیا پر قیاس کر کے اپنا ایمان درست كرنا جاسيي- ٩- معلوم بواك قرآن كاصطلاح ص رحت کی مواکو ریاح اور عذاب کی مواکو ریح کماجاتا ب- ويكو يل رياح قرايا تما جال بارش كا ذكر تما اور یماں عذاب کے موقع پر رج فرمایا ۱۰۔ یعن کفار نعت ملنے رِ ثَاكرٌ كَلِيف رِ صَارِ نَسِي كَلَدُ نَعْتَ لِلْحَ رِ فَوْدِ أَوْدِ تخبركر يس الكيف رب مبر بوجاتي ااجو زندگی کا متعد ہورا نہ کرے وہ مردہ ہے آگرچہ جان رکھا ہوا اور جو زندگی کا مقعد ہورا کرے وہ زندہ ہے آگرچہ

454 اتل مآاوی در عَلَيْنَانَصُوُ الْمُؤْمِنِيْنَ۞اَللهُ الَّذِي يُرُسِا پرہے ملاؤں کی مدد فرانا ٹ اللہ ہے کہ بیمبتا ہے ، بوائیں کر اجارتی بی بادل ته بعر اسے بھیلا درتا ہے امان یں بسیاجات اور اسے بارہ بارہ آءُِمِنُ عِبَادِمَ إِذَاهُمُ بَسُنَنْ بِشِرُوْنَ 6َ بنتما تاہے ایف مندول میں جس مرت بالے جبی وہ نوٹیال مناتے ہیں ۔ ارج ال کے زارنے ہے ، بط آس ورا ہونے تھے تہ تو اللہ کی رحمت سے افر دیجو کیو بحر زمین کو جلاتا ہے اس مے اس تھے فی بے شک مردوں کوزندہ کوسے گاٹ اوردہ سب کو سر سکتا ہے اور اگر بم کوئ ہوا جیمیں ک جس سے دو کیت کوزرد اندموں کو ان کی موا بی سے راہ بر او گائم توامی کوٹ تے ہو جو ہماری آ بول منزله

بھا ہر بے جان او قذا ذکرہ کافر مردے اور وفات یافتہ شید اندہ ہیں۔ یعنی سے مردہ کو کوئی دوا منید نہیں ایسے بی ان کافروں کو کوئی تھیجت کار کر نہیں۔ قذا اس آست سے یہ طابت نہیں ہو آکہ مردے سنتے نہیں کیو تکہ یمال مردول سے مراد کافر ہیں اور نہ سننے سے فائدہ حاصل نہ کرنا مراد ہے 11۔ یعنی ہو بدلعیب دل کے اندھے ہیں اور ان کے نعیب میں ایمان نہیں وہ آپ سے بدایت نہیں پاتے اس سے معلوم ہوا کہ ہو شتی ازلی نہ ہو حضور اسے بدایت دیتے ہیں ہو کے کہ حضور بدایت نہیں ویتے وہ اپنے شتی ازلی ہونے کا اقراری ہے۔ ا۔ اس آ ثری جزوے معلوم ہواکہ یمان مردے سے مراد کافریں نہ کہ میت ورنہ اس کا مقابلہ مومن سے نہ ہو آ کیونکہ مومن کافر کا مقابل ہے مردہ کا نہیں مردول کا سنا قرآن شریف سے بھی ثابت ہے رب فرما ہے۔ وَاسْنَ مَنْ اَرْسَانَ تَبْلُافَ بِنُ رُسُلِنَا نَبْرَ معفرت شعیب اور صافح ملیما السلام نے مردہ قوم سے خطاب فرمایا۔ اگر اس آیت کو ہالک خابری معنی پر رکھا جادے تو لازم ہو گاکہ حضور اندھوں کو بھی ہدایت نہ دے سیس۔ طلا تک لاکھوں تابیعا مسلمان ہیں۔ تو بیسے اندھوں سے مراد کھا میں ایسے بی موتی یعنی مردول سے مراد بھی کفار ہیں۔ اس آیت کی تغییروہ آیات ہیں۔ اندکارٹ مُنزُن تَنْ اَنْفَرِنْ فَیْنَ مُنْ اَنْفَرْنَ فَیْنَ مُنْ اَنْفَرْنَ مُنْ اَنْفَرْنِ مُنْلَا مُنْفِرُنُونِ مَنْ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ اللّٰ مَانِ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَانِ اللّٰ اللّٰ مُنْفِرُنُونِ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ مَانِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَانِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَانِ اللّٰ اللّٰ

406 اللمأاوي بِٱلْبِينَا فَهُمُ مُّسْلِمُ وْنَ فَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ بر ایال لائے تو وہ مرد ن رکھے ہوئے ہیں ماہ الشرہے جربنے ہیں ابتدا صُغَفِ ثُرَجَعَلِ مِنُ بَعْدِ صُغَفِ فُوَّةً نُرْجَعَلَ یں مزر گانا یا بحر میں اُوان کے مات بھن تا ہر زے کے مِنَ بَعْدِ فَوَرِيْ ضَعْفًا وَشَيْبَاتُهُ بِجُنْاقُ مَا بِينَا اِوْ بعد ممزوری اور بڑمایا دیا تک بناتا ہے جر بھا ہے۔ اور ماأمراد و اأي دوسروسي ووالساس وود ببيمالقربير حوبؤم لفؤم الشاعة يقسم وبی عم و قدرت والا سے اورجس دك تيامت قائم ہوگ مجرم متم کھائیں گے کو زہے تقے مر ایک گھری وہ ایسے بحادث ماتے تھے وَقَالَ النَّوْيُنِ إِوْتُوا الْعِلْمُ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَإِنَّامُ فِي اور بوسے وہ جن کو علم اور ایمان ملات سے شکرتم رہے اللہ سے بالتاوالى يؤه البعث فهانا يؤمرا لبغث وللكنائم لکے ہوئے ہی اٹھنے کے دن مک تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا میکن تم با نتے ہے ہے کہ آل اس ون ظاہوں کو انفع نہ مے گی ال ک مَعْنِ رَبُّهُمُ وَلَاهُمُ بِسُنَعْنَبُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَرَبُالِلنَّاسِ مغنارتهم ولاهم يستعتبون مددرت قد اورزان سے کو ف رامی کونا ما ننگ قد اور بے شک ہم نے لوگوں کے لئے ای قرآن میں ہرمس کی حتال بیان فرمانی لئے مود بھر تم ایستے پاس کوئی نشان د و اثبہ تم تو نبیس عر باطن بر تو مردر کافر کمیں کے

کو قرآن سمجو حضور نے بھ بدر کے مفتول کافروں ے برچماکہ بتاؤ جو کھ میں نے کما تماوہ جن ہے یا نسیں؟ آج بھی تھم ہے کہ قبرستان میں جاکر مردول کو سلام کرد۔ برنمازی حضور کو سلام عرض کر آ ہے۔ فرضیکہ سام مولی ر شری احکام مرتب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں که مرده دفن کے بعد لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ ۲۔ انسان کا بچہ تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کرور اور نامجم پیدا ہو آ ہے۔ اور بہت عرصے کے بعد قوت پکڑ آ ہے اس اس طرح کہ بھین کے بعد جوانی بخشی پر انسان کو قوت جسمانی ك ساتد قرت مقلى الى بنش كداس في شريعية وفيره ير تعد كرايا اور موا يانى ير تعرف كرف لك سمان الله! ١٠٠ ک انسان بوهاے میں جسمائی طور پر کزور ہو جاتا ہے اور عقلی طور یمی که تمام احضاء کزور موجاتے ہیں اچھا خاصا رِ ما لکما آری ہو قرف ہو جا آ ہے اس سے معلوم ہو آ ہے ک ہم سب می اور کے تنفے می ہیں ۵- یا اس کے کہ ونیا آخرت کے مقابلہ عل ایک گھڑی اور بل ہے یا اس لئے کہ برگزشتہ دت تموزی معلوم ہوتی ہے یا اس لئے ک آرام کا زماند کم معلوم ہوتا ہے اور تکلیف کا زمانہ زیادہ۔ فرضیکہ وہ لوگ اس دن الکل و تیاس سے یہ باتمی كري محرة ايت كاختاب بيك دنيادي راحتول ير نازند كوية واي مزرتي بي جي بواكا جمونك معلوم بواكه قامت میں کافر ونیا کی زندگی کا اندازہ لگانے می فلطی كريس كيد الد انبياء كرام اور فرشت يا علاء و صالحين ے۔ یال جانا انے کے سنی عل ہے۔ یعنی تم والم قیامت کوند مائے تھے اور انہیاء کرام و علاء کے فرانے پر احتقاد ند رکتے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں مومنوں کو دنیاوی اور برزخی تیام اور ان جکموں می رہے سے کامیح اندازہ ہو گا کے نکہ مومن کفارکی ہے غلف فئی دور كري كـ ٨ ـ خيال رب كه عذر قوب ع عام ب عرقوب مذرے ابر عذر توب نیں۔ یہ کمناک میں نے جرم نہ کیایا مجورا "كيا مجعے فلال مجوري تحى عدر ب توبد تسي اور يد كناك معافى دے دو اب شكروں كاتوب بعى ب عذر مى

(بقیسفی ۱۵۳) درجہ یہ ہے کہ انسان اسپنے گناہ ہے لا پرواہ ہو جاوے۔ گناہ کرے ' بادم نہ ہو' بھی یہ سوچ بھی نسی کہ بی کیا کر رہا ہوں۔ اس بیاری سے شفاء بھٹل ہوتی ہے اس کے اوپر یہ کہ اپنے گناہوں کو اچھا سمجے ' وو مروں کی نیکیوں کو برا جانے گناہوں پر افرکرے اور نیکیوں پر طعنہ کرے یہ دل کی مرکا ہامٹ ہے اس کا علاج تا مکن ہے بہاں تیمرا درجہ مراد ہے جانم جوہ یا قرآن شریف کی آیت۔

ا معلوم مواکد ہی یا ان کے فلاموں کو جموع یا باطل مانناول پر مرقک جانے کی علامت ہے۔ اللہ تحالی محفوظ رکھے۔ ۲۔ کو تک اللہ کے جموث کا امکان بھی نسیس جو

رب کے لئے امکان کذب مانے وہ مومن میں۔ س یعنی کفار کی تکالف اور ازیتی آپ کو خصہ اور طیش نہ ولاوس کہ آپ طیش اور جوش میں ان کے گئے بدوعا قرما رمی اور سب کافر ہلاک ہو جادیں۔ اس معنی بر بیہ آیت منوخ نیں بکد محکم ہے۔ اب بھی سلمانوں کو محل واليه ماري موره المان كي محالون ماني الزنير ے لے کردو آیات کی انتا بک اس سورة میں جار رکوع ج نتیں آیتی کی ہو از آلیس کلے۔ دوہزار ایک سو دس حدف بین (فزائن) ۵۔ قرآن شریف کا ام کتاب مجی ہے تھیم بھی۔ اس سے معلوم ہواکہ فیراللہ کو بھی الله ك معالى نام وب عظة بين- وكمو حكيم الله كانام مجی ہے" اور قرآن شریف کا ہمی۔ ۲۔ لین قرآن مومنوں کے لئے اعمال کا بادی ہے اور صافعین کے لئے راہ جنت کا رہبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں پر مہادت فرض میں۔ مباوات کی تمام آیات مسلمانوں کے لئے اتری بیں عدمعلوم ہواکہ قرآن شریف سے بورا فاکدہ ود افعائے گا جو مومن بھی ہو پر بیز گار بھی نے بھی معلوم ہوا ك قرآن شريف حنور كے كئے إدى سي- حنور لوكيك ا ع بدایت رہیں۔ آپ محمور نبوت سے پہلے مومن متلیٰ پر بیز کار ہے۔ جب قرآن کریم کی پہلی آیٹ صنور پر اکی قواب نماز و احکاف می شے که احکاف اور نماز پہلے ی ے جانے تھ ۸۔ اس سے چد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نماز زکوۃ سے افعنل اور مقدم بے کوتک نماز کا ذكر يملے موا۔ دو مرے بياك فماز و زكوة كے ورمت موت کی شرط ایمان ہے کو تک وجہ کا واز طالبہ ہے لینی نماز و ذکوۃ اس مل میں اوا کریں کہ ایمان رکھے ہوں۔ تیرے یہ کہ رب تعافی نے زکوۃ کی فرضیت سے پہلے اس کی خبردے دی تھی اور تھم دیا تھاکہ زکوۃ فرض ہونے یر دیا کرنا۔ کو تکہ یہ آیت کیہ ہے اور زکوۃ میند طیب میں فرض ہوئی اب اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ب ك كامياني ك لئ نيك اعمل خروري بي- اعمل ع ب برداه مو كركامياني كالقين ركمنا ايداب جي جو بوكو

النك مآاوجي و یر بنی ہزئر کر رئیا ہے آشہ بھائیوں کتے روں بڑی ڈو مبر کرو ن وعب اللہ بخص ولا بینتہ جھنگ النوبین کر بوق وی بے ٹک اللہ کا وموہ کما ہے کہ اور تبیس میکٹ کردی وہ جویقین بیس رکھتے ت النات الله المراك الله المراك الله المراك ال النرك نام سع مشروع جو بنايت مربان رخم والا ير حكت والى كتاب كى آيتين بين في جايت ادر رمن وي جو ناز تامُ رکمیں ٹ بنکوں کے لیے کے وہ ٳڷڒۣڮۊۊؙۅۿؠ۫ؠٳڷٳڿؚۯۊۿؙ؞ؙؽؙۊۊٷؽ۞ۛٳؙۅڷڸٟڬؘۘۘ لاک کیل کی بات فرید تے ایس ٹاکر افتہ کی داہ سے برگا دیں ہے سیمے لا اور اسے بنی بنالیں ان کے لئے ذات کو اسے بنی بنالیں ان کے لئے ذات کو مربرہ مذاب بے لل اور جب اس بر جاری آیس بڑھی مائیں تر مجرکت ابوا مجرے

 (بیتے سد سرم ۲۵) مجم کی کمانیاں ساتا ہوں ۱۱۔ صوفیاہ فرماتے ہیں کہ جو چیزاللہ کے ذکر سے عافل کرے وہ لوالحدیث میں داخل ہے حرام ہے دیکھو ازان جعد کے بعد تجارت اور دنیادی مشافل جو نماز کی تیاری سے روکیں وہ لو ہے۔ حق کہ اگر زن و فرزندیار کے ذکر میں آڑ بے قولو ہے اس آڑکو بھاڑ دو۔ روح البیان نے فرمایا کہ باجا حرام تغیرہ ہے۔ لیو ہو تو حرام ہے ورثہ نہیں۔ دیکھو غازی کے نقارے جائز ہیں کو تک لیونسی سے طرح قوائی لیو کے طور پر ہو تو حرام ہے جیسے آج کل کی عام قوالیاں ۱۲۔ معلوم ہواکہ محراہ کرنے والے کا عذاب بہت زیادہ ہے تمام محرابوں کا دہال اس پر پڑے گا۔ دیکھو تفسر ابن حارث ابن کلدہ پر کسقدر متاب فرمایا کمیا۔

كَأَنْ لِكُرِيسُهُ عَهَاكَانَ فِي أَذُنْيُهِ وَفَرًا إِفَكَتْ لِهُ جیسے الیں سنا ہی بنیں جیسے اس کے کا نوں میں بنٹ ہے کہ تو لسے دروناک مَذَابِ كُا مَرُن دو بِلِهِ مُكَ بِو ايمان لا كُ الد الله كا كُ كُ لَهُمُ جَنِّتُ النَّعِبُونَ خِلْلِ بَن فِيهَا وَعُلَاللَهِ حَقَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل وهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَكُلَّى السَّلْمُوتِ بِغَيْرِعَ اور و بی عرت ومکت والا ہے اس نے آسان بنائے ہے ایسے متونوں کے جوہمیں لظر آئیں کے اور زمین بی ڈالے سٹر کر جیں ہے کر نہ کا ہے ک مَعِي فِي هَا مِن كُلِّ وَ الْهِ وَ الْوَلْمَا مِن السَّمَاءَ مَا الْمُورِيمِ فِي السَّمَاءَ مَا الْمُ تو زعن على برنيس جوزًا الكيا أن يه تو الله كا بنايا بواب مجے وہ و کھاڈ ہو اس کے سوا اوروں نے بنایا ف مجمد کالم کلی حمرابی یس دیں کے اور بے فیک ، م نے نقان کو ٹاہ عمت عطا فران ٹا کر الندكا فكوكر الداور جو فتح كرسے وہ ایسنے بھاكو شكر كرتا ہے تك اور جو المتحرى كرے ڣؘٳؾٙٲۺؙ*ڎۼؘؿڴڿؖؠؽ*ڎ۠ٶٳٙۮ۬ڟؘڶۘڵؙڡ۬ٛؠؙڽؖٳٚڹۘڹؚ؋ۅۜؖڰؙ توبيتك الشب يرواب مب توبيال مرا إلى اورادكرو جب القال في ايت بيل سيك اوروه

ا۔ سلد قرآن کریم زوق و شوق سے سنا جاہے۔ اس کی الدت ك وقت ونياوى كاروبار من مشغول ربنا علاوت کی برواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ الدوت قرآن كاسنا فرض كفايه ب جمال لوگ قرآن شريف سننے سے مجبور موں كاروبار على مشتول مول وہال بلند آواز سے علاوت نہ کرنی چاہیے۔ خیال رے کہ الاوت قرآن ك احكام اور مي تعليم قرآن ك احكام كه اور ال قانون يه ب ك جنت مرف نيك كارون كو له. فعل یہ ہے کہ نیوں کی طغیل ممنگار بھی جنت وافل موں۔ یمان قانون کا ذکر ہے اندا یہ آیت دو سری آجوں کے خلاف نمیں سا۔ یعنی آسان کے ستون بی نمیں جو تم د کھے سکو۔ اس کا یہ مطلب شیں کہ ستون ہیں لیکن نظر نیں آتے ہے۔ اس سے اثارة" مطوم ہوا کہ زین حرکت نیس کرتی فھری ہوئی ہے کوئکہ بیازوں کو ای لتے منایا گیاکہ زعن حرکت نہ کرنے پائے۔ نظرے جماز کا فمرانا متعود ہو آ ہے کہ جنبش نہ کرے۔ ۵۔ بعض جانور إنى عن بعض زعن را بعض بوا عن عرب سب زعن ير ی میں کو تک یانی زمین بر ہے اور موامی زمین سے تعلق ر محتی ہے۔ پھیلانے سے مرادی ہے کہ بعض جانور سمی مکد بعض می مک پیدا فرائے ۱۔ آسان کی طرف سے یا آسانی اسباب ے فذا آیت رید اعتراض میں پر سکاک بارش آسان سے نیس آئی سندر کے پانی کی بعاب ہے۔ کو کلہ وہ ہماپ اور جاکر بارش بن کر برتی ہے اور آلآب کی کری ے تی جاب بادل بنی ہے۔ مطوم ہوا ہے که محاس درخت و فیره سب می نر و ماده بین- نر درخت ے لگ کر جب ہوا مارہ ورخت کو چموتی ہے۔ تو مارہ ورفت مالمه موكر كال دينا به ٨ يعنى اس كافروا تسارا بمی یہ مقیدہ ہے کہ یہ تمام تھوق اللہ نے پیدا فرمائی اور تم بھی بانتے ہوکہ تمہارے بت کسی چیز کے خالق ضیں و پر تم بنوں کی کیں ہوجا کرتے ہو اے کہ جان ہوجد کر فیر خالق کو خالق کے برابر مان کر اس کی بھی ہو جاکرتے ہو ۱۰۔ معرت المان كے معلق منرين كا افتلاف ہے۔ بعض

نے فرمایاک آپ لقمان این باحور این تاحور این آرخ ہیں۔ یہ آرخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کی عمرایک بزار سال ہوئی اور داؤد علیہ السلام کی صحبت پائی۔ بعض نے فرمایاک آپ بی اسرائیل کے صافحین عمل صحبت پائی۔ بعض نے فرمایاک آپ بی اسرائیل کے صافحین عمل صحبت پائی۔ بعض نے فرمایاک آپ بی اسرائیل کے صافحین عمل سے ان کے قاضی تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ بی اسرائیل کے مسافحین عمل سے ان کے قاضی تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ ایوب علیہ السلام کے بھانچہ یا خال زاو بھائی تھے۔ جن یہ ہو کہ آپ حکیم تھے نبی نہ تھے حکمت عمل معرفت یا دل کی روشنی کو کتے ہیں۔ معلی و لم کو بھی محکمت کم دیا جا آ ہے۔ بیالی حکمت کے دونوں معنی ہو بچتے ہیں اا۔ صفرت نقمان علیہ السلام کا علم لدنی اور عطائی تھاجو رب نے بلاواسط مطافر فرایا اور اس کی مرتب میں بوئی اس کہ بی گاری کے جس بوئی اس کہ بی کا محبت میں بوئی اس کہ بی کہ محبت میں بوئی اس کہ بی کہ اس کی جس نبی کی صحبت میں بوئی اس کہ بی کہ ا

(بتیسف ۱۵۲) شکرے نعت برحتی ہے۔ رب فرما آ ہے۔ نیون کنگر فی انگر نیاز نگئم افغا شکر میں بندہ کائی بھلا ہے۔ ۱۲سے بمال کفر کفران سے بنا ہے معنی ناشکری مین بندوں کی ناشکری سے رب کاکوئی نقصان نمیں خود بندوں کائی نقصان ہے

ا۔ حضرت لقمان کے بینے کا نام اہم یا احتم ہے (خزائن) اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک بد کہ انسان پہلے اپنے محمروالوں کو وعظ و تھیعت کرے پھروو سروں کو ووں میں معلوم ہوئے ہے۔ آپ نے اس سے چند مسطے معالمہ کی درسی کی جادے کہ آپ نے وہ سرے یہ کہ تھیاں کی اصلاح سے پہلے معالمہ کی درسی کی جادے کہ آپ نے

﴾ این فرزندکو پہلے یہ نصیحت کی کہ خرک نہ کرنا۔ چی تھے یہ ک شرک معنی کفر آیا ہے کو تک آپ فرزند کو کفرے روک رہے ہیں۔ یہ مطلب نیس که شرک و ند کرنا باق کورے رہا۔ یانچیں یہ کہ مومن سے بھی کمہ سکتے ہیں ک کفرند کرد۔ یعنی ایمان پر قائم رہو۔ چینے یہ کہ محزشتہ انتا برر كول كى تعليم ياد دلانا ان ك اقوال من كرنا سنت الب ہے۔ ال یہ جمل معرف ہے جو معرت لقمان کی تعلیم کے ذکر کے درمیان ارشاد ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال باب کی خدمت بدی سعاد تمندی ہے ہمی معلوم ہوا کہ اگر مان باپ کافر مجی بون جب مجی ان کا حق پدری و ع مادری اولاد پر ہے۔ ۲۔ حمل کا ضعف مجر درو زہ کی كروري كرين كرسن كاستفت اس معلوم بواكه مال كاحل إب س زياده بك إب في الى س بح كو بالا ماں نے اپنے خون سے اعلاء فرماتے ہیں کہ حق فدمت مان کا زیاده ب اور حق اطاعت و قرمائیرداری یا حق مالی بإ كا زياره اس لئے حضور نے فرمایك جنت تمارى ماؤں کے قدموں کے نیچ ہے اور فرایا کہ قو اور تیرا مال ترب باب كاب س كيدكو دوده بالن كى مت دو سال ب ابعد من ند ياليا جائد جمال نُلْدُونَ شَهُوا لِعِنْ تَمِي الو فرایا کیا وہاں مل کے جمد ماہ بھی اس میں شار میں ۵۔ کو کد اللہ تعالی عادا رب ہے اور مال باپ عادے مراب حفرت سغیان ابن عبید نے فرایا کہ اللہ کے شکر کے نے ج کان نماز یر مو۔ مل باپ کے شکریہ کے لئے نمازوں میں ان کے لئے وعا مغفرت کرو رت عفیلی فیوالیدی اند ۱ - یعن کمی کو الله کا شریک نه کرد کیونک کمی کی شرکت كاعلم بندے كو نسيں۔ وہ رب وحدہ لاشريك ہے۔ كام معلوم ہوا کہ رب کی فرمانی میں مال باب کی فرمانبرداری میں بعنی ان کے کمنے سے کفرنہ کرے فرائض عبادات ند چموڑے ٨- اس ايك جمله من ان باب كى خدمت و فرانبرداري كاذكر آمياان يريال خرج كريا اين باته بات باران ے ان کی خدمت کرنی' ان کی تختی برداشت کرنی' ان بر زم رہنا یعیٰ اپ مشرک و کافریاں باپ کے ساتھ بھی اچھا

406 نے آدی کواس کے اس با ہے گئے بارے میں ٹائید فرمان ٹراسی مال نے اسے پیٹے میں وكلماكرورى بركرورى جيلتى بونى تا ادرا كالاعدم فيوناده برس من يسك يركوت ان مرااور اورا بنے ماں باب کا ف آخر تجی تک آناہے اور اگر وہ دونوں بخرے وُسط مُرسم کر مراکد بخبرائيلي بيرکوچم کا بقع طمينين ته توان کاکننا زمان ک اود نيايي، چي ن كا ساته عديد اور اس ك راه بل جو ميري طرن رحرع الاياك جِعُكُمْ فَأُنْتِنَّكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ · اِلی صرَحِعارَ فالبنام بِها مندر تعہوں رہ ایری ای مرت ہیں ہمراً یا ہے تُر یں بنادر راہ وم ِرتے تنے آ ہتر کہ ہٹائن بما کا آمانوں میں یا زین بم کہیں ہوانڈاسے فے اے کا لا بے تک احدیر اریک کا مانے والا جرور بے لا اے الصَّلَوٰةُ وَأَمُرُ بِإِلْمَعُرُونِ وَانْكَعَنِ الْمُنْكَ میرے چے خاز پر پارکورلہ اوراچی اِ ت کا حتم معا ور بری اِ ت سے مناکر کل

برآؤ كرجم راست انهوں كا افقيار كراب اس بے چند مسئلے معلوم ہوئے ايك يد كد مدت و اطاحت ماں باپ كى ضرور كرے مكر راست انجموں كا افقيار كرے أكر مال باپ كم ضرور كرے مكر راست انجموں كا افقيار كرے أكر مال باپ كراہ يا فائق ہوں أكد آج تك سوا اہل سنت و الجماحت كے وہائي اللہ باپ محراہ يا فائق ہوں أكد آج تك سوا اہل سنت و الجماحت كے وہائي اللہ بير مزائى شيعه كا فير الله اللہ منسى الله اللہ منسى الله اللہ منسى الله الله منسى الله الله منسى الله الله على يورى چاہيے۔ تيسرے يدكم تقليد محضى اعلى چزب كه سارے اولياء الله سقلد كررے كوئى فير مقلد نه ہوا ۱۰ اب ہر معرف الله ير جسپ كركناو كے جائيں۔ تو فير مقلد نه ہوا ۱۰ اب ہر معرف الله يمن كي الله على يا وہ كي يا يون الله على يوشده مقام يركى جاوے "قيامت عى بنده ير ب قائى كيے جائے اللہ كے جائے ہے۔ الله كا وہ كي كا وہ كي الله على الله كيے جائے ہى معمولى ہو اور كيے كى پوشدہ مقام يركى جاوے "قيامت عى بنده ير

(بقیہ صفی ۱۵۷) ظاہر کی جادے گی۔ اس کا حساب ہو گا۔ سزایا جزا سے یا نہ ملے محساب ضرور ہو گایہ قانون ہے اس کی تغییریہ آیت ہے۔ کھن کیننگ بنگال ذُرُّةِ کَیْوَائِیْنَ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ بعض کے گناہ تیکیاں بن کر چیں ہوں گے۔ رب فرما آ ہے۔ افاد اندیک بنڈ کا انتقال دونوں آ تیوں جس تعارض نمیں۔ قانون اور ہے فضل کچھ اور ۱۲۔ فیڈا وہ ہر جکہ تسارے ہر طال سے فہردار ہے اعمال تکھنے والے فرشتوں کا مقرد فرمانا تو بحرم کامنہ بند کرنے کے لئے ہے نہ کہ رب تعالی کی بے علمی کی وجہ سے ۱۳۔ معلوم ہوا کہ ان امتوں پر بھی نماز فرض تھی اگر چہ ان کا طریقہ اوا ہماری اسلامی نماز سے مختلف تعاد نماز بری پر انی مہادات

انتلكاوي 401 وَاصْدِرْعَلَى مَا آصَابِكُ إِنَّ ذَٰ لِكُونَ اورج افتاد بچے ہر بڑے ای د مبرس کو نا ہے ٹنگ یہ ہمت کے مہ بن نہ ادر سے بات سرتے میں ابنا زمارہ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِی اِلْاَرْضِ مُرِحًا ا الراق الراق المين الراتا : بل ع الراق الراق الماكات ال مك الله كو بنيل جناحا كوفي أثرات فخر كرتاك اور بياً : إجالًا مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُوالْأَصُو<del>ا "</del> مِل کے اور این آواز کچھ بست سر بے شک سے وزوں میں بری آواز ؞ٳؽٟڮؠڋڕ۬ۿ۫ٲڵۿڔؘٮۜۯۏٳٲؾٙٳٮڵؗۿڛۜڴڂۘڔڷڴۿ<sub>ۨ</sub>ڡۜٵ محمين تمنے : ديکاک ، مذبے تها دے لئے کا پی تُائے و بک ا ماؤں اور زین یں ہے اور تبیں مر بوروی این میں ' فا ہر ۔ اور بھپی ٹ اور بعن آدمی اللہ کے باسے ہیں جگڑتے ہیں الله بغَيْرِعِلْمِ وَلاَهُ لَى وَلاَكُنْ اللّهِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ يون تُرَّدُ وَتَمْ وَظُلِّ وَيُرِونَ رَمِن مِنْ إِنْ اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلِينَا عَالَمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّ اس کی بیروی کرو بوانشدنے انا راٹ ترکھتے ہیں بکر ہم تواس کی بیروی کریں عَلَيْهُ إِلَا ءَنَا الْوَلَوْكَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عِنَاتِ م عمر بر بم نے لیت ؛ ب واداس با یا ٹاکھا جمر چہ شیطان انٹو مذاب دوزن کی طرت

ے۔ ۱۱۳ میں میں ترتیب ذکری ہے عالم و اعظ پہلے خود
تیک عمل کرے پھر دو سروں سے کے۔ ب عمل واعظ کا
و حظ دنوں میں اثر نسیں کرتا۔ نیز ہر مسلمان دین کامیلنے ہونا
چاہیے جو سنلہ معلوم ہو وہ دو سروں تیک پنچائے۔ صرف
علاء یری تبلیخ لازم نہیں ہے۔

۱۔ ہر تکلیف وہ چیز رہج و غمایتاری کاداری سب پر مبرکرہ فعوما تبلغ مي بوجلات تهين كليف بني اس بر لمول ہو کر تبلغ نہ چھوڑ دو اے اور ان کے کرنے پر برا قواب ب معلوم مواكد تبلغ محى برى رانى عبادت ب تمام انبیاہ اور ان کی امتوں کے علاء اور برجائے والے معلوم سائل کی تبلغ کرتے رہے اب مین ہر فقیر و امیرے مجت سے میما کلام کرو فریوں سے مند نہ موزو- انسی حقیر مان کر محکمرانه طریقه افتیار نه کرد ۲۰ معلوم بواک الجمول کی می شکل بنانا' ان کی می جال دُحال افتیار کرنا امھا ہے اور بروں کی شکل اختیار کرنی ان کے طریقے برتا برا ہے۔ اس سے موجورہ مسلمانوں کو عبرت پکزنی جاہیے کہ اپنی جال ڈھال متکبر میسائیوں کی می بناتے ہیں۔ متكبرين كي نقل ہمي بري ہے۔ متوا منعين كي نقل المچي ہے آج كل إلون من مانك فكال كر منظ سر باتحد يا بير ممات ہوئے چانا خاص مغرور و متکبرین کی جال ہے ہرمسلمان کو اس سے بچا چاہیے۔ بادجہ تیز چانا بھی اس میں وافل ب که تکبر به ۵- اندرونی عظمت پر اکزنا فخرب جیسے علم احسن خوش آوازی نب وعظ وغيره ادر بيروني عظمت ير اكرة الفتيال ب جيس مال جائداد الفكرا نوكر عاكر وفيره يعني نه ذاتي كمال ير فخركر نه بيروني فضاكل ير ازا۔ کو تک یہ چنوں تیری ابی شیں رب کی ہیں اب باے لے کے ۲ ۔ زبت تیز دفار چاوند بہت ست کہ پلی سفت چیچوراین ب اور دوسری صفت تجبرو فرور ب ١ ـ يعني أكر او تجابولنا كمال مو يا قو جاسي قاكم كدما برا كال بو آكونك ووبت اونچابولا ب مالانك ووبت بي ذليل ب- اس من اشارة "بي ارشاد مواكد بلند أواز اگر اللہ کے ذکر کی موتو اچھی ہے اور معیبت کی موتوبت

بری کے تکہ گدماشوت میں پیٹنا ہے ای وقت لاحول پڑھی جاتی ہے اور مرغ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اچھامعلوم ہو تا ہے۔ اس وقت دعا مانتنے کا تھم ہے۔ ۸۔ فاہری اور باطنی نعتوں میں بہت مختکر ہے 'یا تو انجی صورت فاہری نعت ہے اور انجی سیرت باطنی نعت ہے 'یا فاہراعضاء کی ورش فاہری نعت ہے 'عقائد کی درش باطنی نعت ہے 'یا اسلام و قرآن فاہری نعت ہیں اور عرفان باطنی نعت یا شریعت کے طریقت باطنی نعت یا حضور کی اتباع فاہری نعت ہے اور حضور کی عبت باطنی نعت ہے طریقت یا محریقت باطنی نعت ہے طریقت باطنی نعت 'شریعت کے ساتھ طریقت کی بھی بری اہمیت ہے شریعت فاہری نعت ہے طریقت باطنی نعت 'شریعت کے بقاء اور طریقت کے طریقت مضور کے تھی میار ک جمر شریف کا طالات کا نام ہے طریقت حضور کے قلب مبارک کے بقاء کے لئے علاء اور طریقت حضور کے قلب مبارک کے

(بقید سفی ۱۵۸) او ال کالقب ہے ۹۔ ثان زول ہے ہت مدر ابن حارث اور اسد ابن طق کے متعلق نازل ہوئی جو برے جاتل تے اور ہی صلی اللہ علیہ وہم سکتہ تعلق کے بحثی کیا کرتے تھاں ہے معلوم ہواکہ جاتل عالم ہے سئلہ ہو چھے اس سے سنا تھرہ نہ کرے کہ یہ طریقہ کا دے ۱۰۔ قرآن اور حدیث کی ذات و صفات کے متعلق کے بحثی کیا کرتے تھاں سے معلوم ہواکہ جاتا ہے ان اور معافی سب اللہ نے آثارے ہیں مدیث کے مضابین رب نے حضور کے ذہن شریف ہی اثارے ہیں حدیث کے مضابین رب نے حضور کے ذہن شریف ہی اثارے ہیں اسل معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ جس جاتل باپ وادوں کی رسوم افتایار کرتی ایسے حضور نے اپنے الفاظ سے بیان فرمایا تندا اس آیت سے چکڑالوی دلیل نس پائر سکتے ۱۱۔ معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ جس جاتل باپ وادوں کی رسوم افتایار کرتی

کفار کا طریقہ ہے اور صالح باپ دادوں کے طریقے احتیار کرنے اجھے ہیں ' رب فرما آ ہے دُکُونُونَهُ المصَّدِ فَیْن المَدَا اس آیت سے تھید شرق کو پکھ تعلق نیس ۔

الله ليني تسارك جافل باب دادول كو شيطان بسكاتا تعا-جس سے وہ دوزخ کی طرف جا رہے تھے۔ تمارے یاس نبوت کا نور آ چکا' اب تم شیطان کی وروی کول کرتے ہو معلوم ہوا کہ شیطانی لوگوں کا انباع درامش شیطان کی یروی ہے اب یمال املام سے مراد مبادت ہے اور احمان سے مراد ایمان ایمنی ایمان لا کر نیک اعمال کر کے یا اسلام سے مراد عبادت اور احسان سے مراد حضور تنبی کیا املام سے مراو اللہ کو ماننا اور احسان سے مراد حضور کا ماننا يعني جو الله كومائے حضور صلى الله عليه وملم كومائے ہوئے کو کک حضور کا افار کر کے اللہ کو بانا بیار ہے۔ ۳۔ مونیاء فراتے ہیں کہ ہم سب لوگ پستی میں بڑے ہیں۔ حضور الله تعالی کی مطبوط ری بی جس نے آپ کادامن تفام لیا وہ بلندی پاکیا جو آپ سے علیحدہ رہائیتی می رہا۔ مے کوئس میں گرے ہوئے ڈول یا آدمی کو ری کے زریع نالے ہیں مر بین آخر کار ہو آ وی ہے جو رب تعالی جاہتا ہے ایا سب کی انتارب تعالی کی بار گاہ میں ماضر ہوا اور حماب دیا ہے مے کو تک اس کے تفرے متعلق آپ ہے بازیریں نہ ہوگی کہ وہ کافریوں رہا مخود اس کا اینا نقصان ہے رہ قرمانا ہے۔ وَلاَ تُسْتَلُ مُنْ اَصَّا انجندیم نیزدو مری احول کی طرح آپ کے متعلق کوئی یہ شایت نیں کر سے کاک آپ نے تبلغ نہ فرمائی ١- اس ے مطوم ہوا کہ ونیا کتنی بھی زیادہ ہو تھوڑی ہے ارب فرما آ ب عُلْ مَناعُ الدُّيِّمَا فَلِيكُ مُرجب ونيا كا تعلق آخرت ے ہو جائے تو کثیرین جاتی ہے ۔ معلوم ہوا کہ حمدگار مومن کو عذاب تو اگر چه ہو گا تحرعذاب غلیظ نہ ہو گا۔ یہ مرف کنار کے لئے ہے۔ مذاب علیا سے مرادیا تو بیشہ کا عذاب ہے یا رسوائی والاعذاب ' یا دوزخ کے سخت طبقوں كاعذاب انشاء الله أكر تمنكار مومن دوزخ مي كيا توسكه عرمد سب سے اور کے طبقہ میں رہے گا۔ جمال بلا عذاب

السَّعِيْرِ®وَمَنْ بَيْنَالِمْوَجْهَةَ إِلَى اللهِ وَهُوهُ بلاتا ہو گے۔ اور ہو اپنا منہ الٹری طرف بھکا دے اور ہو نیکو کار ٹ بِاسْتَمْسُكَ بِالْعُرُوقِ الْوُنْفَى وَ إِلَى اللهِ عَاقِبَةُ وَبِعِنْمُكُ اِسْ فِي مَفِيو وَمُوهِ تَعَالَى ثَلَّ اور اللهُ ال كَلْمِون سِيد سيد كامول ک انہا تہ آدر ہو کفر کرے قرتم اس کے کفیسے فرند کھاؤٹ انہیں ہاری ہی فرف پیمزاً ہے ہم اہنیں بتا دیں گے جو کرتے تھے بدئنک افتر دلوں کی باعد مان ا ہے المتعهم قلبلات نصطرهم إلى عَنَّابٍ غِلْمُ م ابنیں یک برنے ویں گے ہمراہیں سے لیک کے مخت خداب کی طرف ایعائی گے سَالْتُهُمْ مِنْ خَلَقَ السَّمْ السَّهُ وَالْهُمْ إِنَّهُ الله بي كا بد و كم اسانول اورزين يي سه باشك الله ي بالابصب فويون طريات اوراگوزين يس فيف بيتر بيس سب تعيي بن جائيس اورمندراس ي یابی مو اس کے دیمے سات سمندر اورال قواملاک بایس عم ن ہوگی گ بداند وال مكت والا بعة مب كابيا كرنا اورتيامت مي النانا ابابي

ے ۸۔ ان کافروں ہے جو خدا کے قائل میں کو تکہ بعض کفار کھ دہریہ بھی تھے جو اللہ کی ہتی کے بی قائل نہ تھے رب فرما آ ہے۔ کہ وہ کہتے تھے۔ و مَابْلِلْنَا اِللَّهُ وَ اللهُ عَلَى اِللَّهُ اللَّهُ الل

(بقیسلید ۱۵۹) محود اور لائل جر- جس کو خنائی اس کی مطاعت ' جس کی جر ہوئی اس کے کرم ہے ' رب فرما آ ہے۔ انڈنج منڈزوئٹوڈٹ ۱۱ شان نزول۔ یہود مدید نے صنور سے سوال کیا تھاکہ اللہ تعالی فرما آ ہے کہ تم کو تھوڑا علم دیا کیا اور قرآن ہد بھی فرما آ ہے کہ جے حکست وے گئی اسے فیرکٹیروی گئی اور یہ بھی فرما آ ہے کہ توریت میں برشے کا علم تھا۔ ان آ بھوں میں تعارض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابل ہد تمام علوم تھوڑے ہیں اگر چدتی نفسہ ذیادہ ہیں اس کی آئید میں یہ آ بے اتری جس میں فرمایا کیا کہ اگر تمام روئے زمین کے درخت تھم ہوں اور ساتوں سندر روشنائی اور تمام جن والس فرشتے کھنے والے بن جاتمی تو یہ سب بھی

کھ خم ہو جاوے گا حمراس کے علوم خم نہ ہوں گے۔
خیال رہے کہ یہ سوال و جواب بجرت کے بعد کا ہے کیونکہ
یہ آجت دنیہ ہے۔ ۱۳۔ اس میں اللہ کی جمد اور حضور کی
نعت دونوں شائل ہیں حضور کی نعت بھی اللہ کی ہاتمی ہیں
اگرچہ بندے کے منہ سے لکھی۔ یک جو ہاتمی دب قبول
کرے دو اللہ کی ہاتمی ہیں۔

ا شان نزول ۔ یہ آیت کفار کے اس سوال کے جواب على نازل مولى كه رب نے بم كو دنيا على بحت طريقوں سے پیدا فرمایا۔ مجمی نلف مجمی منسف مجمی میکو مجمی میکی تو قیامت میں ہم سب کو ایک دم کیے پیدا فرائے گا (روح) اس میں فرمایا کمیا کہ یمال بہت استی سے بدا فرمانا وو سری مکتول سے ہے نہ کہ رب تعافی کی مجبوری کی بناء رِ اور وہاں ایک وم پیدا فرائے میں اپنی قدرت کالمہ کا الماد مو كالندا فائب كو ماضرر قياس نه كرد ال معلوم موا کہ علم ریامنی ہیت وغیرہ سیکھنا ماکہ اس سے قدرت مطوم ہو سکے قدرت والے کی معرفت مامل کی جائے بت بحر ہے رات و ون کا ممنا برمنا اور اس کی وجہ ریاضی سے معلوم ہوتی ہے۔ اس علم سے نماز و روزے کے اوقات مجی معلوم ہوتے ہیں اس اس طرح کہ مردیوں جی دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی ہے اور کرمیوں می اس کے برتکس کو تک وقت کے بعض اجزامجمی دن یں واقل ہوتے ہیں اور مجی رات میں سے اس سے مطوم ہوا کہ نہ زیمن حرکت کرتی ہے نہ آسان۔ دونوں تھرے ہوئے ہیں۔ جاند آرے سورج کروش کر رہے ير- رب تعالى فراما ع- تُغُرِينُ مُنكِ يَسْجُونَ المَوَا يَا فلسفه یعنی سائنس اور برانا فلسفه دونوں جموثے ہیں۔ وہ لوگ زمین یا آسان کو صرف اس لئے متحرک مانے ہیں کہ ان کے نزویک آسان کا پھنا جے نام فیرمکن ہے اور ظف جدید والے آسان عل کے محر بن وہ کہتے ہیں کہ آسان کوئی شے بی نمیں۔ وہ سب جمونے میں رب اور اس كے ني عے بين ٥- يمال حل سے مرادياتى ہے اور باطل ے مراد فانی۔ یا حق ے مراد جا ب اور باطل سے مراد

ۣ ؈ۊٙٳڝۘٷٳٝٳؾٙٳڛؙٙڛؘؠؽ؆۫ڹڝؚؠڔ۠ۜٛٵۘڶڿڗۜۯٲؾ جیسا ایگ جا ن کا لہ ہے ٹنگ انٹرمنتا دیجہ آہے گے بطنے دالے کیا تو نے د یکاکولندات و تا ہے ون کے صف یں ت اور ول کرتاہے دات کے قص یں ت ادراس نے مورج اور چاند کام ش نگائے ہرایک ایک مقرد میعاد ک ڞؙ؊ڰٞؽۊۘٳۜؾٙٳڵڷۮؠؚؠٵؘؾۼؠؙڵۏؽۜڂۻؚؽڒۨ؈ۮ۬ڸڬ<sub>ٵ</sub>۪ بمل ہے تے اور یہم اللہ تبلدے کا موں سے خروارہے یہ اس لے کر الله ای حق سے اور اسس کے مواجن کو اوسفے ہیں سب اکل ہیں گ ادر اس فی من الله بی مند بران والا بے سیا تو نے نہ دیجا کر سنی إِنَّ فِي ۚ ذَٰلِكَ لَا بٰتٍ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُو رِصُواْلَدَا عَٰنِيْهُمُ بے ٹنگ اس میں نشا نیاں ہیں ہر ۔ ٹرے مبرکو نے واسے ٹسکو گزارکوٹ اورجب ان ہر آ برق بع كون موت بها دو س كا طرح تو التدكر بحار تع بي نرع اس برطفيده يِّهَا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّفَوْنَهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجِنُكُمُ مسقيته بمسنف لله بسرجب ابنيل نمنتكى كالمرت يجالانا جعاثوال مماكو في اعتبال برديشة اور جاری کیوں کا انھار کرے کا گری ڈا بے دفا ، اٹھک اے وگر بینے رب سے ڈروٹ

(بقید منجہ ۱۹۱۰) اللہ کے ختل سے شریعت کی کشتی طریقت کے دریا بھی تیر آ ہے اور خیرے سے پار گئی ہے۔ یہ سمندر کے وکٹش نظارے اور ہو کی ختلی قدرت تو یہ ہے کہ کشتی بخیرے کنارے لگ جاآل ہے اور سواریاں سلامتی سے ختلی پر اتر جاآل ہیں 8۔ یعنی ہر مومن عاقل کے لئے کو تک مومن ہی صابر و شاکر ہو آ ہے۔ اور مومن ہی اللہ کی قدرت کی ختانیوں پر فور کر آ ہے 9۔ اس سے معلوم ہواکہ صرف معیبت ہی خداکو یاد کرنا۔ آرام میں اسے بھول جانا کافروں کا عمل ہے۔ مومن ہر حال میں رب کو یاد کر آ ہے۔ ۱۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آ ہے حضرت مکرمہ ابن ابوجمل کے متعلق ہے کہ تھے کہ نے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کھ کو

امن وے دیا سوائے جار فضول کے۔ مکرم ابن ابوجل \* عبدالله \* ابن خطل \* قيس ابن سباب \* عبدالله ابن سعد این ابی مرح- ان کے بارے یم فرایا کمیا کہ جمال ليس قتل كروية جائي - حفرت مكرمه به اعلان من كر جان بچا کر بھاگ محے کشتی میں سوار ہوئے کشتی کو ہاد الله في محير ليا- سندر عن طوقان بيا مو كيا حتى والون نے کماکہ اب جہیں خدا کے سواکوئی بت وغیرہ نیس بھا كية - اى الله سے دعاكر عرمه بول كه جب سندري خدا کے سواکوئی نبیں بھا سکا تو منکل جس بھی وی بھانے والا ب- خدایا اگر میری اب جان بیادے تو می تیرے حبیب تک می طرح پنج کر ایمان کے آؤں گا۔ افد نے فنل و كرم كيا وبال سي بخيريت يار لك محق معرت مرمد و آكر اسلام الئ باقى كشى والون في يدوه بورا نہ کیا (روح و فزائن) اس صورت میں یہ آیت مدنے ہو ك أكريد موره الملك كيب الساع مومو اور كافروا اہے رب سے ڈرو اس طرح کہ کافر تو ایمان کے آئی اور مومن ابان بر قائم ریس نیک افعال کی کوشش کریں ا۔ یہ کافروں کے لئے ہے مومنوں کی مومن اولاد انتاء الشكام آسكى رب فراتاب الانتلاء يزمند المنفه ليغن عَدُوْإِلاَّ الْمُتَقِينَ أور قراناً ﴾ الْمُقَابِهِمْ دُونِيَّهُمُّ رَعَا الشُّهُمُ یٹ نقلمہ نیڈ شکی ای گئے مومنوں کی چھوٹی اولاد کو جشت لے کی باب کے ایمان و اعمال کی وجہ سے بلکہ مومن کا مال والل قرابت مجى كام آوي كرك زكوة وخرات وبال بت کلع دے گ۔ سلمانوں کی ہی ولی علاو مشائخ شفاعت كري ك محمول ين مال باب كو بختواكي ك فرضیک مومن کے احکام اور بین ۲۔ قیامت ضرور آئے گی بنال رہے کہ تیامت کاون مسلمانوں کے لئے وعدے کا دن ہے کافروں کے لئے وحمد کا دن۔ اندا آیت پاکل صاف ہے ٣٠ ونياكى زندگى كو باقى مجھ كر رب سے عاقل ہو جاتا ہوی عی فقلت ہے یہ تو پانی کے بلیلے کی طرح خال ظاف ہے جس کی کھ حقیقت میں خیال رے کہ اولیاء انمیاه ک ونیادی زندگی دنیاک زندگی نمیں بلک آخرت کی

2/8/1/2/12/3/11/3/11 اور اس دن کا فوت کرو جس میں کونی باب ایٹے بچر کے کام نہ آئے گا ذكون كان بكان بكراني الب كورك نفع دے ل بد شك الله كا دماو اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرُّنُّكُمُ بھا ہے ل و ہرگز بتیں دموکا نہ دے دیاک زندگی ادمارگز بتیں انڈکے حتم پر ومرکاک نه دے وہ بڑا فری تے ہے ٹک انڈ کے باس ہے تمامت کا ال 25/10/2 [ 25] 3/2/2/2/2 5261 21452 اور اتارتا بصميت اورجانات جو كماؤن كييث ين بداوركون بكان نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا أُومَانَكُ رِيُ نَفْسٌ نبیں جانتی ف کل کیا سمائے می اور کوئی مان بیس مان سر من ا یں مرے کی ت بے تک اللہ مانے والا بتائے والا بت کے نام سے فروح جو بنا یت مربان رخم والا

س با الرناب فل بروردگار مام ی طرن سے

الْعٰكَمِيْنَ ۞َامْرَيَقُوْلُوْنَ افْتَرْالُهُ ۚ بَلْ هُوَالْحَقُّ

جہ لا کیا بھتے ہیں انکی بان ہونی ہے گ مجدو ہی می ہے تبارے

زری ہے کہ وہ حفرات اس میں قرشہ آخرت جع کر لیتے ہیں انذا یہ آیت ہم جیے غاقوں کو بیدار کرنے کے لئے ہے ۱۳ شان زول :۔ حارث این عمود حضور صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اگر آپ سے رسول ہیں قو فرائے کہ قیامت کب ہوگ۔ میں نے کھیت ہویا ہے قرائے ہارش کب ہوگ۔
میری عورت حالمہ ہے فرائے بینا ہوگا یہی۔ اور قرائے کہ کل میں کیاکروں گا اور فرائے کہ میں کمال مروں گا اس کے جواب میں یہ آعت کرے بازل ہوگی ۵۔
مدی خواب نے سے بنا ورایت عشل و حساب اندازے سے جانے کو کہتے ہیں ہینی یہ وہ پانچ فیب ہیں جو حشل کے حساب سے اندازے سے معلم نہیں ہو سکتے صرف وی الی سے معلم میں ہو سکتے مرف وی الی سے معلم میں ہو تا میں اور چو تک اس حمل کی وی کی اشاعت کرنے کی اجازت نہیں اس کے عوام کو یہ باتیں نیں بنائی جاستیں اندا یہ آت شان زول کے بائکل

(بقیدسنی ۱۹۱۱) معایق ہے کوئی مخالفت نسی ۱- یہ بھی عثل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ طک الموت ہر فخص کی موت کی جگہ جانتے ہیں مارہ و حضرت مریم کو حضرت جریم کو حضرت جریل نے فرزند کی فوشخری دی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو یکی علیہ السلام کی بثارت دی۔ یہ سب رب کی تعلیم سے تھانہ کہ قیاس والکل و کمان سے مفرسکہ اس آیت سے یہ لازم نسی آ باکہ اللہ تعالی نے کسی بندے کو یہ علوم نہ دیے۔ رب فرما آ ہے فقا یظہر علی غیب اعدالا من ارتفنی من دسول سے حضور کا جنگ بدر می ایک دن پہلے ہر کافر کے قبل کی جگہ تنا کیا جنت سے حور کا نکارناکہ اس سے نہ لڑو یہ ہمارے پاس آنے والا ہے یا کاتب تقدیر فرشتے کا سب کھ لکھ جانا مال

ك بيد من يالله تعالى ك بنان ع ب الذا آيت كريمه كے خلاف نيس- ٨- سوره مجده كيد ب سوأ اخسَنَ كَانَ مُؤْمِنًا اللهِ تَعِن آيُول كهداس مورت عِمل تَعِن ركوع تمس آیش تمن سو ای کلمات ٔ ایک بزار یا کی سو افعاره حردف ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جرف علیہ السلام حضور صلى الله عليه وملم اور تمام محاب كرام ايمن ہیں استع ہیں کو تک ان تین مزاوں کو طے کر کے قرآن كريم بم كك بنجاب أكر ان على سے كوئى بھى اعن ند ہو و قرآن مکلوک ہو گا۔ قرآن کی مخلف آیات مخلف محاب سے لمی ہیں اندا ہر محانی ایمن ہوئے امیر معادیہ کاتب وجی تھے ۱۰۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن كريم عالمين كے لئے آيا ہے كونك رب العالمين كى طرف ہے ہے اس لئے رب تعافی نے پہل اپنے کو رب العالمين فرمايا۔ ووسري جگه قرآن كريم فرما يا ب هذى بَنْعُلَيْنِ ايے ي حضور صلى الله عليه وسلم عالمين ك رسول میں قرملیا ہے لیکو ن انتقالیون نذیوا الے كفار كو فود ا بي ايك بات پر قرار نه تماچنانچه وه قرآن مجيد كو تجي جادد ' تم شعر مجمی کمانت مجمی صنور کا کمزا ہوا کلام کتے تھے۔ یہ بی ان کے بطلان کی کملی ہوئی دلیل میں کرب فرما تا ہے مَالِمُ مِنْ تُرْدِ العنى اس قرآن شريف ك الفاع كارب تعافى كى طرف ے ہونا برخ ے خال رے کہ مدیث شریف ہی رب کی طرف سے ہم صدیث کے الفاظ حضور کے ہیں مفرون الله تواني كي طرف سے ٢٠ كيو كله حطرت اساميل عليه السلام سے لے كر حنور ملى اللہ عليہ وسلم كك مجاز مي ياسارے مرب من كوئى في تشريف ند لائے اور جو فى ا مرائل کے نی اور جگہ تشریف لائے وہ اہل تجاذ کے نی

نہ تے وہ نی اسرائل کے نی تے اور یہ لوگ نی اسائل

تے خود حفرت میلی طید السلام فراتے جی وَدَسُولَا إلى البار معرف مِن وَدَسُولَا إلى البار معلب ب كد ميلي عليد السلام ك بعد

کوئی نی نہ آیا جس سے کفرہ آرکی ست سیل بھل تھ

اور زین اور جربگران سحے نوح پی سے چددن پی بنائے تک بھرحش ہر مغارشی کے توکیا تم دھیان بنیں کرتے کام کی تدبیر فراتا ہے تا سان سے و الاس بس معرب البدوي بوهم المام مع زون محمد قد بمراى كا مرن روع مرسام الأون موس كام نوب بنائی کے اور پیدائش انسان ک ابتدا فرا لہ تنہ ہمر اس کے نسل رکمی ایک بلے قدر بال کے خلاصہ سے ک بھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں ابن طرف کی روح ہوئی ک

اس بچ کے زمانے کو فترت کتے ہیں اور ان لوگوں کو اس کا ڈراٹا اولا "اہل قرابت کو پھرائل عرب کو پھردو مروں کو قعا۔ فترا یہ آپ کی نبوت کے اسحاب فترت کتے ہیں۔ اگرچہ حضور سارے انسانوں کے نبی ہیں گر آپ کا ڈراٹا اولا "اہل قرابت کو پھرائل عرب کو پھردو مروں کو قعا۔ فتدا یہ آبت آپ کی نبوت کے عموم کے خلاف نسیں سو۔ یہ امید خلابری اختیار سے اور بقدوں کے لحاظ سے بے ورنہ رب تعالی بات ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون کا فر رہ کا ایسے می اللہ تعالی کی مطا سے حضور ہر مومن و کافر کو جانتے بچائے ہیں۔ حضور نے قو مومنوں کے ورجات تک کی فبردے دی کہ فاظمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسین ہوائان جنت کے سردار۔ رب فرمان ہے زیگا ن الڈ شول مینگا شیمیند سے سراد انتا وقت ہوائی درار ہوتا یا سید جانی نہ کیا کریں چہ دن سے سراد انتا وقت ہورنہ اس وقت نہ سورج تھانہ چاند دون نہ رات ہے۔ یہی عرش اعظم پر تجلی فرمائی۔ ورنہ انتواء یعنی برابر ہوتا یا سید حا ہو کر بیٹسنا رب کی شان کے خانات

http://www.rehmani.pet (بقیر سف ۱۹۲۲) ہے ۲۔ اس میں کفار سے خطاب ہے کو تک بغیر ایمان قیامت میں کوئی مدد کار اور شفاعت کرنے والا نہ ہو گا۔ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی مدد کار بھی مقرر فرما دے گا۔ اور شفاعت کرنے والے ہیں۔ وہ شفاعت بازن اللہ ہوگی ہے۔ اس طرح کہ زمین و آسان کا انتظام فرشتوں کے سرو فرما ویا اور ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں لگا دیں۔ اندا حقیقی انتظام فرمانے والا رب تعالی ہے اور مجازی و ظاہری پنتظم اس کے فرشتے اندا یہ آیت اس کے خلاف نیس فاللنئذ بنز کے نیزا ایسے ہی دنیا کے ظاہری انتظامت بادشاہوں اور حکام کے سرو ہیں اور باطنی انتظامت تحویلی اولیاء اللہ سے متعلق ہیں۔ ان میں کوئی قوث ہے کوئی قطب اور ان کی ایوٹیاں بھی مختلف

یں۔ یہ سب رب تعالی کے انظامات میں ۸۔ برانظام اور بر تدبیر معنی قیامت می مجی حق تعالی می کا انتظام مو م فرشتے ہو کھ انظام کریں مے وہ رب بی کے عم سے کریں مے ور قیامت کا دن کسی کافر کو پیاس برار برس کا محسوس ہو گائمی کو ایک بڑار پرس کا اور مومن کو ایک نماز فرض کے وقت ہے ہمی کم فقوا آیات و احادث على تعارض نسیں ١٠- يه خالق اور تمام تدبيرين فرمانے والاوه ی رب ہے جو فیب و شمادت کا طیم و خبرہے۔ اب چنانچہ جس کو جو شکل و صورت بخشی والکل نمیک مجنثی اور جسم کا بو عضو جهال لكايا مناسب لكايا- سيحان الله! ١٢٠ أكرج جانور ہی مٹی سے ہیں محرانسان کے مٹی سے ہونے میں رب کی مجب قدرت کا تمور ہے اس کئے اے خصوصیت سے ذکر فرمایا امارے مٹی سے ہونے کے یا ب معنى يس ك ادار عدامجد آدم عليه السلام ملى س يس يا یہ کہ ہم نطف سے ہیں اور نطف غذا سے اور غذامنی سے الديني من ك ايك تعرب سيمنى ب قدر مجى ب جس بھی کہ اس کے ذکل جانے پر انسان مجد عل آنے اور قرآن چھونے کے قاتل نمیں رہتا اللہ حی مال کے پید میں اے عمل درست کر کے اس میں روح پھو تی۔ اس ے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کے معبول بندول کے کام رب تعالی کے کام میں کیونکہ مال کے پید میں بجہ بنا اروح پو کنا فرشد کا کام ہے محر رب نے فرایا کہ یہ سب ہم کرتے ہیں۔

ا - اگرچہ آگو کل اول جاؤووں کو بھی عطابوے محربہ انسان ك اعضاء بت اشرف ين كونك انسان أكم كان س آيات السيد سنتاد يكتاب لوراس كاول يار كالحل كاب بس ي و تمام کلوق سے اشرف ہے اس کے خصوصیت سے انسان کے ان اصناء کاذکر فرایا ۲۔ یعن ان کفار کا آپ سے یہ برجمنالمنے كے لئے ميں بلك بث وحرى كے ساتھ الكاركرنے كے لئے ب العراد معرت مزدا كل عليه السلام جن ك ذمه سب ك جان فالناب أيه تمام كي موت كي وقت اور موت كي جك ي خروار یں اس لئے کی کووقت ہے پہلے اور غلامتام پر نمیں برتے یہ

444 اللمأادىء وَجَعَلَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْحِكَةَ قَلِيلًا اور تبیل کا ل اور آ بحیل اور دل عظ فرائے ٹاتھیا ی توڈا ما نتے ہو ادر ہو ہے کیا جب ہم مٹی یس مل مائیں سے کی ہمر نے بنیں کے کہ وہ اپنے دب کے حفور مامزی سے منکویں ٹ خ مزما ؤ ہتیں وفات دیّا ہے موت کا فرمشتہ کا جرم برمور کے کہ بھر ہنے دیس کی طرفت واہیں جا ڈےگے۔اورکیس تم دیکھوجیب جمرץ کے اپینے دیسے پاس وم عنداس برم رتبنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا مریجے ڈالے ہوں گے ٹ سے ہادے دب اب بم نے دیکھا اور سا ک میں چر کھی كاليك كاكريل بم كويتين الميا اور اكر بم بعابة بر مان كر اس کی ہرایت مطا فرماتے کہ مکر میری بات قرار یا بکی سمہ فرور بم كر بعر دول كا ان جول أور أدميول سب سے ل اب چھو براد اس کا ک قرائے اس ون کی حاصری ہوئے قصے لئے ہم نے بسیں جوال دیا ۅؘۮؙۯۊؙؙۅؙٛٳعۜؽٳڹٛٳڶڿؙڷٚڔؠؚؠؘٵڴڹ۫ؿؙۯؾۼؠۘڵۏؽۜ۩ؚٳؠۜؠٵ اب بیشر کا عذاب چھو اپنے کے کا برق

باتی علوم خسے ہیں۔ جب حضرت عزرائیل کے علوم کا یہ حل ہے تو ہارے حضور کے علم کاکیا حل ہے سمعلوم ہواکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بیک وقت زمین کے مختلف حصول على حاضر ہو جاتے ہیں اور بیک وقت لا کھوں جگ تصرف کرتے ہیں اور تمام عالم پر نظرر کھتے ہیں کہ اس کے بغیرہ و یہ کام نسی کر سکتے۔ یہ بھی معلوم ہواک مب انسانوں کی جانیں صرف عزرا کیل علیہ السلام تکالتے ہیں باتی ان کے ساتھی فرشتے ان کا تعلون کرتے ہیں۔ اندایہ آیت کے خلاف نیس کہ توفندر سلدا اور دو مری آیت ولمدينووي الانفس مين مونهاك رب تعالى حقيق ميت ہے۔ هـ قيامت من حساب كتاب كے لئے ميدان محريعني شام كى زمن من مامركة جاذ مع ليكن كوكى خوشى مامر مو كالور كوكى مجورا" ۔ فار ہو کرکوئی سوار کوئی پیدل فرضیک ملات مختف ہوں مے ۱۔ یعنی مشرکین و کفار جم کے مطلق سے فرد کال مراو ہوتی ہے اور کال مجرم کفار بیں جن کاول و دراخ جرم کفرو انکار کا

اہتے۔ سنحہ ۱۹۳۳) مجرم ہے ، خیال رہے کہ قیامت میں ہار کا النی میں سب می سرجھ کے اور کے گرکافر شرم و نداست کی دجہ سے اور مومن متنی درہار کے لوب سے۔ بہل شرمندگی کا سرگوں ہو تامراوہ ۸۔ بینی قبرے اپنی ہوگیا کہ مجوں نے میں اور فرشتوں کا کلام اسپنے کانوں سے من لیا۔ اب ہم کو ہتین ہوگیا کہ مجوں نے بور کو کہ اتحاق کے ایکن کما جائے گا کہ تکھوں سے دیکھ کمیں اور ان کے ذریعے تمام فیوب کو ہلنے کا ہی اس طرح کہ ہر فضم کو توثی دے درجے کہ اندان اور بعض جن اپنے افتیار کو توثی دے درجے کہ بعض انسان اور بعض جن اپنے افتیار

امتل ما أوحى او 446 يؤمن بالنينا الزنين إذا ذكروابها حُرُواسِجَمًا آ يتوں بعرودى ايمان لا تے ہيں لئے مجب مه انہيں باو دانا کي جاتی چرم جرہ جر گر جاتے ہوتھ ۊۜڛۜڹؙ۪ڂٛۅٳؠ۪ڂؠ۫ڽؚۯؠٞڔٟؠؙۅؘۿڿڔڷۜۺؘؾؙڬٛؠؚڔ۠ۅؙؽ<sup>ٚ</sup>ڟؙؖؾؘۼٵڡ۬ؖ ادر اینفرب کی تعربیت کرتے ہوئے اس کی پاکی وہے ہیں اور بحر ہیں کرتے کا ان کسروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب کا ہوں سے کا در اپنے دب کو بھا ہے ہیں شاقد تے ڟؘؠؚؚۜۘٵ۠ۊۜڡؚؠۜٵۯڹٛڨ۬ڹ۠ڰؠؙؽڣڣڨؙۏؘؽ۞ۛڣؘڵڒؾؘۼ۬ڵۄؖڹۛڡٚۺ اورا بدكرتے اور بادے دئے ہوئے میں سے كم فيرات كرتے ہيں ت وكم جي كوبيل معلوم ك ج آ تھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھا رکھی ہے صلا ان کے کاموں کا کہ اَفْهِرِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُمْنَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ فَ رَكِيْ وَأَيَّا لَهُ لا عَهِ وَرَارِ مِهِ إِلا مِنْ الْمُحَدِيمَ عِيهِ مِلْمِ بِينَ لا اَمَّا الَّذِيْنِ اَمَنُوْ اوَعِلُوا الصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَدْتُ ہوارمان لائے اور اچھ کام کے ان کے لئے کے الْمَأْوٰىٰ نُزُلَّا بِمَاكَانُوٰ إِيَّعْمَانُونَ ®وَأَمَّا الَّذِينِ باعظ ہیں۔ ان کے کا موں کے صلہ پس مِمان داری ہیے۔ وہ ہج فَسَقُوْا فَمَا أُولَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا آرَادُوْا آنُ يَكُوْجُوامِنُهُ ہے حکم بیں بلہ ان کما 'فکانا ہی ہے جب مجبی اس بیں سے بھانا چاہیں گے جے تم جٹلاتے تھے۔ ادر ضرور ہم اہیں چھاٹیں مجے میچہ کڑدیک

ے کفرد شرک کریں اور دونے میں جادیں اس سے معلوم ہوا کہ جنات کافر مجی دوزخ میں عذاب پانے جائیں گے۔ یہ مجی معلوم ہواک دوزخ مرف کفارے بحری جائے گی دینے مفو ۹۹۸ بر ا۔ یعنی اے کفار تم دنیا علی دوبارہ جاکر بھی مومن و متقی نہ ہودُ گے۔ مومن تو مرف وہ ہو سکتے ہیں جن میں ہے ہیے۔ مفات ہوں ۲۔ ایمان نعیب ہوئے کے فکر کا سجدہ یا کیے۔ معمت كبريائى كا تجدوب سرحال يمان تجدو سے مراو نماز نمیں اس لئے یمال مجدہ علاوت واجب مو آ ہے ورنہ جمال مجدوس نماز كالمحدو مراوبو آئ وبال مجدو الاوت واجب نس موتا ۳- تغیری اطاعت و فرمانبرداری كرنے سے اور علاء وين كى بيروى كرنے سے اس طرح وات کے آخری حصہ میں جب سب لوگ سوتے جی تو یہ نماز میں کھڑے ہو کرونتے ہیں۔ اس وقت ان کے بسر خالی موتے میں کو کلہ وہ مصلے پر موتے میں اس میں اشارة ومنظ معلوم موت ایك بدك تجدك نماز سوكر اٹھ کر پڑھے دو مرے ہے کہ نماز ہتر پرند پڑھے گھر ک معریا سطر رجعے واللہ اعلم ورسولہ ۵ - اس سے جار مسطے معلوم ہوئے ایک ید کہ تعبد کی نماز بعث اعلی عبادت ب- ووسرے سے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے ' دعا کرنی ہاہے اتیرے یہ کہ رعاکے رفت تولیت کی امید اور رو كاخوف عاب مراميه غالب عابي اكر دعاش بياتي جمع ہو جائمی تو انشاہ اللہ ضرور قبول ہوگی۔ چوتے یہ کہ مبادت میں ریا نہ جاہے مرف رب کے کئے کی جائے اُس سے تولیت کی امید اور رو ہونے کا ور ہوتا ہاہے حضور کی رضا رب کی بی رضا ہے۔ رب فرما آ ہے وَ اِللَّهُ وَ وَمُوْدُنُ أَعَيْنُ أَنْ يُوْرُدُو } ٦٠ اس ع چند مسلط معلوم وائ ایک یے کہ طال مال سے خمرات کرتے وو مرے یہ کہ مارا لل خِرات ندكر مكم اب ك ركام تمرك يدك بیشه خیرات کرنا رے ایک باد کی خیرات پر کفایت نہ كرے الله مسائل من اور ما اور المنفؤن كے مضارع ہونے اور رزق کے رب کی طرف نبت فرانے سے معلوم ہوئے موفاہ فراتے ہیں کہ مال کمال مب

میں سے فیرات کرے۔ ماسب کو عام ہے۔ یہ اس میں حضور شامل نمیں کیونکہ آپ نے معراج میں تمام بنت کی سر فرمائی۔ بلکہ اس می ہم چیے لوگ مراد ہیں اور علم سے پورا پورا علم تنسیلی مراد۔ ورند حضور کے ذریعہ ہم کو بنت کی نفتوں کا کھی نہ کچھ اجمالی علم ضرور ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ فرضیکہ اس آبت سے نہ تو حضور کے علم کی نفی ہوتی ہے نہ ہمارے ایمان کا انکار بین کوئی مومن پورے طور پر ان نفتوں کو نمیں جانتا ۸۔ یماں بنت کمبی کا ذکر ہے جو اعمال کے ذریعہ رب تعالی مطا فرمات کی اور مطالی کا ذکر دو مری آیات میں ہے لندا اس سے بدلازم نمیں آگا کہ مومن کے تامجھ نچے یا جن کو نیک اعمال کا موقعہ نہ ہے وہ جنت میں نہ جائے ہیں عادم نمیں ہے۔ شان نزول ہے۔ یہ دونوں آیتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں تازل ہو کمی

ب. ١٠ فق ك سئ بي مد ع كل مانا النكار مومن توی کی حدے کافرایمان کی حدے مک حضور کا ممتاخ انانیت کی مد سے فارج ب بمال فق دو مرے معنی میں استعال ہوا بعنی مخراات اس طرح ک روزی بحرکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اجملیں کے کہ ووزخ کے مندر آ جائیں گے۔ قریب ہو گاک روپ کر باہر نکل بڑیں کہ فرشتے ان کے جموں بر کرز ماد کر پھر الم ينج مراوي ك\_ي يد مطلب سي كدوه بماك كر نظاما جایں کے کو تک وہاں سے بعالنا کیا ۱۳ ۔ این بیش این كفركامزه يكفيت ربواس سے معلوم بواكديد خاص سزاجو یمان ندکور ب محنگار مومن کونه بوگی انشاه الله نداس دوزخ میں بیکٹی ہوگ۔ کیونکہ وہ منکرنہ تھا ا۔ اس سے اشارة " عذاب قبر مجى طبت ہے كه وه اوليٰ ے اور عذاب قیامت سے پہلے بے خیال رہے کہ قبریں دوزخ کا عذاب ہو گا مردوزخ سے دور رہ کراس طرح ک وہاں سے وحوال اور کری آوے کی اور قیامت کے بعد دوزخ على بنج كرعذاب بو كالنذا قبر كاعذاب دوزخ ك واعلی عذاب سے کس باکا ہو گا۔ خیال رے کہ کافر کو عذاب تبربيشه بأتيامت مومكا مومن كاعذاب تبرعارشي ہو گاجو کمی کی دعاو فیرہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض نے فرایا ک یمال عذاب سے ونیاوی عذاب اور کفارے قریش کواوی، كر ان ير ونيا عن قحط فل وفيره أع ٢- اكد كفار ان وونوں عذابوں کو من کر مفرے لوٹ جادیں اک وہ کافر دنیا کے یہ عذاب و کی کر ایمان کے آوی سا۔ اس طرح كه نه و قرآني أيول عن فوركيان الهان لايا سمه يين توریت شریف جو دنیاعی سب سے پہلے آئی اور موک طب اللام كو عطا مولى- آپ ے پہلے وغیروں كو محيفے مين رمائے کے تے پہلے صاحب کتاب ہی موی طیہ السلام جي ٥ ـ يعني آپ نے موئ عليه السلام سے لما قات كى تحى اور ان سے كلام فرمايا قعال اس بي آب شك وشبه ند كرس كو تكدوه طاقات خواب من ند تقى - اس سے معلوم ہواکہ صالحین بعد وفات زندہ صالحین سے ملتے ہیں کلام

اتل بآاري، 440 الْادْ نَادُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ® كا عذاب ن اس برست مذابست يسط بصه ويجف والااميد كرسك أبى إزا أس يحل عَ مُنْ اَغْدَا كُمُ مَدُّونُ وَكُلُّ مَا لَتِ رَبِّهِ نُحْ اَعْرُضُ ادر اس سے بڑھ کرفانم کون جسے اس کے دب کی قرق سے نعیوٹ کو کئی چھراس نے ان سے مند عَنْهَا إِنَّامِنَ الْهُجْرِينِينَ مُنْتَقِبُونَ ﴿ وَلَقَ لَ چیریا ت بدشک م جمریوں سے بدار کھنے والے اوس اور بے نمک م نے موٹ کو کتاب علی خرائی تکہ تو تم اس کے گئے ہوٹنک نے کرو ہے اور بم نے اسے بی امرایل کے مئے بدایت کیا ت اور بم نے ان یں مِنهِم إِبِيَّهُ يَهِمُ وَن بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَّرُوا وَكُأَا سے بھر امام بنائے شکر ہمادے متم سے بتاتے جک انبوں نے مبر حمیا اور وہ بَمَارِی آیتوں پر یقین 3 تے تھے ہی جے ٹنک تہادارب ان میں نیسلاکرد یکا قیامت لِقِيلَمَةِ فِينَهَا كَانُوْا فِيلِهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ أُولَهُ بِيَهُ کے دن جس بات یں اختلان کرتے تھے فی ادد کیا اہیں اس پر ڵۿؙۿڴۿٳؘۿؙڶڬؙڹٵڡؚڽؘؙڣؘڸڔؠؗ<sub>ٛ</sub>ڞؚڹٳڶڨ۠ۯۏڹۣؠؠٝۺ۠ۏؚ<u>ٛ</u>ڹ برایت ز ہوڈ کرہمنے ان سے بھے کش مشکقی بلاک کر دیں کراً ج یہ انکے کھوٹ یں جل ہم رہے ہیں تد بے تک اس می مود شاباں بی تو کیا سے اس ٱۅؙۘڶؙۿؠۜڒ؋ؚٳٱتَّانسُونُ الْمَاءَ إِلَى الْأَمْضِ الْجُرُز اوريما بنين ويتحترم بم يانى بيعية بن خشك ذين كاطرت بجراس يمينى

کرتے ہیں ' بواب دیتے ہیں سنتے ہیں ہے ہمی معلوم ہواکہ حضور سے موی علیہ السلام نے طاقات کی اور شب معراج بھی حضور سے کلام ہمی فرمایا بلکہ ہماری سد مدکی کہ پہلی فران ہیں معلوم ہواکہ افلہ ہماری سد دی ہے۔
کہ پہلی فمازوں کی پانچ کراویں۔ معلوم ہواکہ افلہ کے معبول بعد وفات بھی دو کرتے ہیں ۱ - موٹی علیہ السلام کو یا کتاب توریت کو اس سے معلوم ہواکہ موٹی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے بی ہیں ' وہ بھی ایک خاص وقت میں اے موٹی علیہ السلام کی موجودگی میں اور آپ کی وفات کے بعد علاء و صافحین بی سرائیل میں پیدا فرائے جو بنی امرائیل کو جائے ہیں دو سرے ہیں کہ جیسے خدار کی السلام کی ضرورت ہے ایس ہوتے ہیں دو سرے ہیں کہ جیسے خدار کی کے لئے ہام کی ضرورت ہے تیس کی ضرورت ہے تھے ہیں کہ جیسے خدار کی کے لئے بی کی ضرورت ہے ایس بی بی تیس ہوتی ہے۔ چوتھ ہیں کہ

(بقید سنی ۱۹۵۵) اماموں کی تعداد مقرر نمیں کہ بارہ یا چہ یا تین ہوں بلکہ جو ایمان 'تقری مبرکا جامع ہو وہ دینی ہیٹوا ہے ۔ عملی فیصلہ قیامت بھی ہوگاکہ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بہی جو آئیں گے۔قولی فیصلہ دنیا بھی مجی کر دیا کیا محریساں عذاب و ثواب کا فیصلہ نہ ہوا۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مومن و کافر بھی رب تعالی فاصلہ کر دے گا اور ان کے تمال نے مختلف بنا دے گا ۱۰ کفار کھ اپنے سفروں میں تھیلی بہاد شدہ قوموں کی اجزی بستیوں سے گزرتے تھے اور ان کو آدری اور پر معے لکھے لوگوں کی محبت سے یہ معلوم تھا کہ یمال فلاں قوم آباد تھی یمال فلاں ۔ یہ بھی جانے تھے کہ ان لوگوں نے رب کی نافرانیاں اور اپنے تیفیروں کی محالمت کی جس پر وہ

ان کی طرف النفات نہ کروٹو آیت محکم ہے۔ اب ہمی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کی ہے ہودگیوں کا جواب ہے ہودگیوں سے نہ دیں ک اس ندائے تین مسلم معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نام شریف سے پکارنا سنت الہد کے خلاف ہے حضور کو اجھے القاب سے پکارہ و دسرے یہ کہ حضور کے ذاتی نام شریف محمد و احمد میں آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بست ہیں۔ ہی تھی آپ کے القاب میں سے بہتیرے یہ کہ دب تعالی کی بارگاہ میں حضور کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انہیاء کرام کو ان کے نام شریف سے پکارا محرامارے حضور کو لقب شریف سے ۸ سے حضور کے دل میں خوف خدا تو پہلے تی سے کمال درجہ کا تھا۔ اس آیت میں اس خوف ہے گا تھا ہے کہ حاصل جزکا حاصل کرنا فیر ممکن ہے ، خواہ طاہری و تی ہو یعنی قرآن خواہ مخلی و تی بعنی حدیث کیونگہ قرآن

ہلاک ہوئے بہاں ای کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ بہادشدہ نوگوں کی بستیوں کو جبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت اچھا ہے۔ ای طرح اللہ کے مقبول بندوں کی خانقا ہوں میں جانا ان کے پاکیزہ طلات زندگی میں فور کرنا مبادت ہے۔ عرس کا می خثا ہے۔

ا۔ اس طرح ہم ان کو بعد موت زندہ کریں مے ان چےوں می فور کر کے این ایمان آزہ کریں اب اس طرح ک بعض کے کھل انسان کھاتے ہیں۔جزیں جانور غرضیکہ اس کی ثنان مجیب ہے سے مسلمان کماکرتے تنے کہ اللہ تعالی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ قرما دے گاکہ مسلمانوں کو منتج کافروں کو فکست دے گا۔ کفار نداق اور ول کی کے طور پر یہ سوال کرتے تھے اس آیت میں اس كابيان بس اكر فتح سے مراد فتح كم و قواس سے يہ سئلہ معلوم ہو گاکہ آگر کافر فاص کمل کے وقت جان بھانے کے لئے ایمان ظاہر کرے توب ایمان قبول نہ ہو گا بلك اے كل كيا جاوے كا جي كد عذاب الى وكي كر ايمان لانا معترنس \_ چنانچه فق کمه کے دن فی کنانہ قوم بھالی قو خالدین ولید نے انسی محیرا دو محبرا کر اسلام کا اظمار کرنے کے محر حطرت خالد نے ان کاب اسلام ند مانا اور انسیں ممل كرديا (جل و فزائن) اور أكر فخ ك دن سے قيامت كا ون مراد ہو تو آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ قیامت میں سارے کافر ایمان لائمیں کے محر قبول نہ ہو گا ۵۔ اس آیت ہے معلوم ہواکہ کافر آگر بحالت جنگ یا بحالت قید ملمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اسلام لائمی ' قرائن سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ اسلام زا فریب ہے تو وہ ایمان تول نس بلکہ ان کا قتل جائز ہے جیسے ایک کافر بھاگنے کی انتائی کوشش کر رہا تھا محر جب بکڑا کیا تو کلمہ بڑھنے کے باوجود ولل قبل ہے مسلمانوں نے اکستان فتے وقت مشرکین کی کلہ مولی ہے بہت دموکا کھایا۔ نیزجو بار بار مسلمان و کافر ہوتا رہ یا کل بڑھ کر بھاگ کر کافروں سے جا لے چر جب كر قار بو تو كل يرج اس كالحل جائز ب- ١- ان یر جماد نہ کرد- اندا یہ محم جماد کی آیت سے منسوخ سے یا

444 اتلوآوي فَنُخُرِجُ بِهِ زَرًا عَا تَاكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ وَٱنْفُسُهُمْ رَبِ أَنِينَ مُرْمِتَا آبَيْنِ ادرَ بَهِ بِنَ مِهِ بِيْسِدِبِ بِرِيُّ إِنِّ كُنْنَهُ مُصِدِينِ فِي عَقَلَ يَوْمَ الْفَنْتُرِجِ لَا بَكُنْفَعُمُ تم فرما فر يفد كرون كوانها ايمان لانا إِيْنَ كُفُرُ وَآ إِيْمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ٠ نغی نه دے تو تک اور نه انہیں مہلت کے می کاری دو سروع و سائی شاد انہوں کا کہنا ہے ہے می فاک دو سے محمد مائی شاد انہوں کا کہنا ہے دیں ج توان سے مذبکیر ہوت اورانتھار سمرو سے ٹنک ابنیں ہی اُنگاد کراہے مورہ ایزاب مدن ہے اس یں اورکو یع ۱۸ ہ کھے۔ ۹ ، ۵ مودن اورا کا آران کا اے عیب ک خبریں بٹا نے دلے دبی اٹوا اللہ کا یو بنی فون دکھناٹ اور کا فول اور منا نعوں کی نہ سنا ہے شک اخر علم ومکست والا ہے اوراسی بیروی ر کھنا جو جہارے دب ک طرف سے تہیں جی ہوتی ہے مگہ اے وحوالتُر تہا دے كام ديكه را ب اور اے مجوب م الله بر عبروس ركار الله في كاكا

ابتیسند ۱۹۲) معدیث اور حضور کے سارے الهام وی التی ہیں حضور کا ہر کام وحی کی اجاع ہے۔ شان نزول۔ ایک وفعہ ابوسفیان مکرمہ ابوالاعور اسلمی وغیرہ ہنگ احد کے بعد خفیہ طور پر مدینہ منورہ آئے مبداللہ ابن الی منافق کے محر تصریے۔ حضور سے امان حاصل کر کے یہ سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلو کی۔ دوران مختلو میں عرض کیا کہ آپ ہمارے بنول کو برانہ کمیں بلکہ فرادیں کہ یہ بت اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں مگے تو ہم بھی آپ کو اور آپ کے رب کو پچونہ کمیں کے۔ منافقین نے مشرکین کی آئید اور سفادش کی حضور کو یہ بات بہت تاکوار گزری بحرفاروق نے ان سب کے قتل کا ارادہ فرمایا۔ حضور نے منع فرما دیا کہ یہ

نوگ امان لے كر آئے بيس عمر فاروق نے ان كفار كو ميند منوره سے نكال ديا۔ اس موقعہ يربي آيت كريمه نازل مولى۔ (روح البيان و فزائن وغيره)

ا۔ شان نزول۔ ابو معر حمیری فری کی بادداشت بست امچی تھی اس لئے اہل عرب کہتے تھے کہ اس کے دو دل بن مرجک بدر می شرکین کے ساتھ یہ اس طرح بھاگا كد ايك جوتى واتر من اور ايك ياؤن من ابو سفيان ف ہ جماک تو ایا بدواس کول ہے قوبولاک بھے خرند ری که دو سرا جو یا بین لیتا۔ میں سمجھا که دونوں جوتے پنے ہوئے ہوں تب نوگ سمجے کہ مارا یہ خیال ملا تماثیر منافقین کما کرتے تھ کہ حضور کے وو دل میں ایک مارے ساتھ ہے وو مرا محابہ كرام كے ساتھ ان سب كى تروید میں یہ آیت اتری۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ انسان یا مومن می ہو سکتا ہے یا کافری کیونکہ اس کا ول ایک ب اندا منافقوں کو صلح کل اور دور علی جال چموز وجی جاہیے۔ اب شان زول اہل مرب مند ہولے بینے کو حقیقی بیٹا اور مظاہر کی بوی کو اس کی ماں قرار ویے تھے کہ ان کو بینے یا مال کی می میراث دیتے اور سد بولے بینے کی یوی کو حرام مجھتے تھان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تلمار کے معنی ہیں اپنی بوی کو ماں بمن سے تثبيه دينا- ٣- جس كي حقيقت محمد نيس ممي كو باب بعائي یا بینا کمہ دینے سے واقع میں وہ باپ بینے نمیں بن جاتے نہ ان کی پیویاں حرام ہوں نہ ان کی مائیں طال ہوں اور نہ انسي ميراث لح سه شان نزول عطرت زيد اين ماده ام المومنين خديجة الكبرى كے زر فريد تھے۔ ام المومنين نے انسی حضور کو بید کر دیا حضور نے انسیں آزاد فرما دیا۔ عمریہ آزاد ہو کر بھی اپنے والدے پاس ند مے حضور ك ياس رب حنور انس محبت من بينا فرات تهد لوگ بھی انسی زید این محر کتے تھے بعفرت زینب برعیں نید کی بوی تھیں۔ زید نے اسی طلاق وی حضور نے زينب سے نكاح فرماليا۔ اس ير منافقين و كفار في طعنے

اتل ما أوع ١٠٠ الاحزاب ١٠٠٠

اور مہّاری ان مودوّں کو جنیں تم سال کیے بوا پر نجمہ دو تھاری ال زینایا ہے اور نہادے کے اکول سمو تمالا بٹا بنایا یہ تمیادے ایٹ منرکا كنا ہے ك اور اللہ فق فرانا ہے اور واى راہ وكمانا ہے كے اہنیں ان کے یا ہب ہی کا میرسم پھاروٹ یہ انڈ سمے ڈوکی ڈیادہ ٹینک ہے مجرا کو تہیں ابھے ! ہے ملزام ہوں تودین ٹی تسانے بھائی میں اور بشریث کی کہا اے بازاد یعنی آبسلفینهٔ دست نه درم برماس میں بھوعمنا و نبیں جو نادانستہ تہسے میادر ہوا ہے۔ ہاں وہ به و فان الله عقور ارجيما ۞ حمّا ہ ہے جو دل سمے تعبد سے سمروشہ اور انڈ بھٹے مالا مہر ہان ہے یری سنا فرن موان ک جان سے زیادہ ماکمہ ہے کہ اور اسک بیماں أُهُّمَّهُ مُعْمَرُ وَأُولُوا الْرَبْ حَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ ا ن کی امیں بی ناہ اور راشتر والے الله کا کتاب میں ایک مدسے سے زیادہ قریب بیم نگ یہ نبیت اور مسلمانوں اور بہا جروں کے تک مگر

http://www.rehmani.net
(ابقید سند ۱۹۱۷) میں ماضرو ناظریں کہ جان ہے ریاوہ قریب ہیں رب فرما آئے ہے۔ نقذہ آن گھ دشول نے ہیں معلوم ہوا کہ حضور کا تھم مہر موشن پر ہاوشاہ مال باپ
ہے زیاوہ نافذ ہے کہ حضور ہمارے سب سے زیاوہ مالک ہیں۔ یا ہے معنی ہیں کہ حضور تم کو تساری جانوں سے زیادہ راحت پنچانے والے ہیں دنیاہ آخرت میں ۱۰۔
اس سے معلوم ہوا کہ نمی ہمارے بھائی شمیں کیو تک بھائی کی ہوئی بھارج ہوتی ہے مال نمیں ہوتی بلکہ حضور والد ہیں اور مسلمان ایک دو مرے سے بھائی اور وی ازوارع مومنوں کی والدہ ہیں جو ترجت شریف سے فینیاب ہو حمی خواہ ہوئی ہوں یا لویزی۔ جو صرف نکاح می آکر علیمہ ہو ممین جیسے امیمہ جو سے دو مال نمیں بخیال رہے کہ

انتا بأادحه

حضور کی ازواج کا مسلمانوں کی مائیں ہونا دو مکموں میں ہے۔ انتائی اوب و تنظیم اور ان سے نکاح حرام ہونا۔ میراث و پردہ اولاد کی حرمت ان احکام میں دو ماں نہیں۔ فیذا یہ آیت اس آیت کے طاف شمی ان مُنظیم الله الله الله والله کی تیمیاں مسلمانوں کی بیشی اور ان کا ہمائی مسلمانوں کے ماموں نہیں اا یعنی میراث نہ کے کا اس ایمان یا جرت کے دشت سے اب میراث نہ کے گی اس ایمان یا جرت کے دشت سے اب میراث نہ کے گی اس سے پہلے عقد موافاۃ کے ذریعہ میراث لمتی تھی۔ اس آیت سے دو تھم جا آرہا۔

ا۔ اس طرح کہ نمی فیروارٹ کو تمائی مال تک کی وصیت کر جاؤ فرفتیکہ میت کا مال پہنے ذی قرض وارثوں کو پھر نسبی معبات مکھ لئے اگر عصبہ نہ ہوں تو ذی فرض کو دوبارہ دے دیا جائے پھرذی رحم عزیز کو پھرمولی مولاقہ کو (تغییراحمدی و فزائن)

ا۔ یعن اوح محفوظ میں میراث کا تھم درج ہے سے حضور ے کی نی کی پردی کا حد سی لیا گیا بلک ان سب سے حضور کی پیروی کا عمد لیا کیا رب فرما آے واؤ انداندہ مِينَاقَ النِّسِينَ اللهِ عُنْجَاءَ كُنْ وسُولْ مُّمَدِّمًا يَمَامُعُكُمْ سِك تعدیق دو کرے گاہوس سے آخریں آئے دو حضور ال میں۔ یاں مدے تبلغ کا مد مراد ب یعنی تمام انبیاء ے عموما" اور اے سید انبیاء آپ سے خصوصاً سے ممدلیا كياك الار ادكام كى تبليخ كرناكونى عم نه مميانا- كلوق کو توحید کی وقوت رینا اس اس حمد سے مرادیا تو وی پسلا عد یعنی مد تبلغ ب آکید کے لئے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ لندا ہیں منور بمی واخل میں یا اس مد سے مراد مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حمد ہے جو وو مرے جوں ے لیا کیا۔ فقا نبین ے مراد دیگر تھا ہیں ند كد حضور ٥ - نميول عث إلن ير يمان لاف والول ع اس تبلیغ کے متعلق سوال فرمائ یا تبوں سے کفار کے متعلق سوال كرے ك انهوں في حميس كيا جواب ويا ٢٠ جو اس نے جل احزاب کے دن کیا شے فردہ خدل میں

اَنْ تَفْعَانُوْ إِلَى أَوْلِيبِ كُمُرَمَّ عُرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ یہ کم تم ا پنے دوستوں پرسموئی اصان ممرو ال پید کمایہ پیر کھاہے ٹا ادر سے جوب یاد محرو جب ہم نے بیوں سے جد یا وَمِنْكَ وَمِنْ تُؤْجِ قُ إِبْرُهِيبُهُ وَمُوسُلَى وَعِيْسَى ابْنِ اور تم سے ک اور فرح اور ایراہم اور مرمل اور مینی بن مَرْبَيِّ وَاَخَذُنَا مِنْهُمْ مِّنْيِنَا قَاغَلِيظًا فَإِنْكِينَالَ الصِّيرَةِ مرم سے اور بم نے ان سے گاڑھا جد یا ک تاکہ محول سے ان کے جیج کا نِ صِنْ قِرْمُ وَاعَلَى لِلْكُورِينَ عَنَا أَبَا الِيهُمَا فَ موال كرے ف اور اس نے كا فرول كے نے ورو اك مذاب ياد كر دكاہ يَاتَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذَّكُرُوانِعُهَ أَلَيْ عَلَيْكُمُ إِذَّ مسطه به واو النركم احمان این ادیر پاد مروق جب جَاءُ نِتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِنْعِنَّا وَجُنُودًا لَهُ رَوْهَا تم پرنجی نشرائے ٹ تو ہم نے ان پر آ ندخی ادر وہ نشکر بیے جوجی لفاخ ٷۘٵؽٳۺ*ڎؠؚؠ*ٵؾۼؠڵۏؘڹۘڢؚڣؽڗٲ۞ٝٳۮ۬ۻٙٳٛٷۘڴؙڡٛۄؚؖؽۨ آئے ادر انڈ تبارے کا و وکٹنا ہے جب کافرم پر آئے تبارے ر بَرَ ہے اور ہارے بنے ہے قد اور بَبَ َ زَمْتُكُ مِرَدَ مُنْنِ عُلَّا مِنَّ اللَّهِ الْطُنُونَا ۞ وَبِلَغَيْتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِ وَوَنَظَنُّونَ بِأَلِيلِهِ الطَّنُونَا ۞ ا ور د ل محلول سے با س آ تھے کہ اور تم ا دشر بر طرح طرح کے عماً ان کرنے منگے <sup>ال</sup> هُنَالِكَ ابْثُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلَزِلْوَازِلْزَالَاشْكِيابًا" لامید دیاس سے اور منگر جھی کرمسلانوں کی جائے ہوٹی اور خوبستنی سے مبنجہ روے کئے گ

447

بوس سے بیا اور سے ایک مال بعد واقع ہوا ک منام مشرک واہل کتاب بینی قریش عففان اور یبود ٹی قرید اور بی نفیرہ فیرہ ۸ ۔ بینی ٹی مفغان اور کفار بخد واسے ایک مال بعد واقع ہوا ک منام مشرک واہل کتاب بینی قریش عففان اور یبود ٹی قرید اور بی نفیرہ کا میں ہیں مشرقی طرف سے آئے جن کے سروار ابوسفیان تصور اس ماسرابن طفیل سے ان کے ماہتہ یبود بھی سے اور کفار قریش مع بی کنانہ وادی مدید کی نچی جانب بعنی ست مغرب سے آئے جن کے سروار ابوسفیان تصور مندق کا واقعہ شوال سم بجری بھی ہیں آیا جب حضور صلی افلہ علیہ وسلم نے مدید منورہ سے تی نفیر کو ان کی ایک بری بد صدی کی وجہ سے جا وطن کیا۔ یہ یبود مکہ پنچ اور قریش کو حضور سے بنگ کرنے پر ابھارا۔ پر سے معلی افلہ علیہ مسلمانوں سے بنگ کرنے پر آباد و کیا باب سب قبیلے مسلمانوں سے بنگ کرنے پر آباد

(بقیر منی استان ہو گئے تو بی تزاید کے بعض لوگوں نے حضور کو ان تمام تیاریوں کی خبردے دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی حضور نے حضرت سلمان قاری کے مصورہ سے مندرہ کے آس پاس خترق کھود کرقار کے بعض فرائی استان ہوئے ہوئے ہی بنتے کہ بارہ بزار کا افکار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا کم خترق دکھے کر جران ہو گئے کہ اہل عرب نے اس سے پہلے بھی خترق نہ دیکھی تھی۔ فرضیکہ انہوں نے چو بیس دن تک دینہ منورہ کا محاصرہ رکھا۔ جس سے مسلمانوں کی دو قربائی کہ ان پر سخت فرشدی اور تیز

ہوا آدیک رات میں ہیجی جس سے کفار کے نیے اکثر كت طابل لوث ممي - كون أكثر كن الباور بماك مح ادى زين يركر كا قدرل فرشع اع جنول في كفار ك ولول ير رعب وال ويا اور تمام كفار بماك مح محرب بوا مرف کارے فکریں تھی۔ فکرے باہر کھ نہ متی۔ کفار اس محکش میں اپنا سلمان ساتھ نہ لے جا عے۔ بت کے چوڑ کے ہو مطالوں کے باتھ آیا۔ (فزائن و جمل وفيره) ١٠ تم سمج ك اب ويا ے مسلمانوں کا دام و نشان مث جائے گا کو مکد کفار لے ہوری طاقت سے الخار کردی ہے یاس و امید فطری طور پر تھی ند کہ رب تعالی کے وعدول عن جموث کے اختال ہے۔ ای لئے اس ممان پر رب تعالی نے مراب نہ فرمایا اور ان ریا تمام بزرگوں کو مومن فرماتے ہوئے ان کے مبرو استقامت کی تریف فرائی۔ اندا اس سے روافش کوئی وليل نسيل بكر يكت- الديني فروة خدق مي مومنول ير مصیبتوں پر مصبحی نوٹ پڑی۔ باداری واعلی دھمتوں یعنی یہود مدید کا خطرہ خارجی دشمنوں کی بلغار 'اس کے علاوہ اپنی بے سروساللی۔ یہ الی چنری تھیں جن سے بداور سے براور کے ول چھوٹ جاتے ہیں محرفظامان مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم الی آفات على مجى ابت قدم دے۔ ا خیال رے کہ منافق تو ول میں کچے کافر سے زبان سے مسلمان تھے اور یہ لوگ ول کے روگ فک میں رہے تھے مجى كتے كه اسلام فق ب مجى كتے بافل ب ٢- معتب بن تشیر نے کفار کے بچوم کو دیکھ کر کماکہ نی صلی اللہ عليه وسلم تو بم كو روم و فارس كي فقي كي خو شخريال سات تے اور مارا بد طال کہ خوف کی وجے اینے ڈیرے سے اہر میں کل کے۔ اس کے ساتھ اوروں نے بھی ان من بال لمائي تقيد ساء معلوم مواكد معيد ياك كو اب يرب كمنا براب منافقول كالحريقة باور الله رسول ك وعدوں میں جلدی کرنی مومن کی شان سے بعید ب ان ك وعد ع ي أكرج بعض عن دير كل اب مريد منورہ کو طبیبہ بھی مدینہ وفیرہ کیارے الفاظ سے یاد کیا

وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مُرَضَّ مَّا اورجب کھنے محے منافق اور مین کے دلوں میں دوگ تھا کہ ایک الله و رمول في ومده نه ويا مكر نزيب كانتاديب ان يس سي ايك كرده غ در بد واوت بها در تمارسدهمرن ي مربيس كدم محرود كووايس جلوا دران يس سے ایک گروہ بی سے اوٰل ما مما قدال پر مرکز ہارے گھربے مفاقلت ہیں اور وہ ا دراکزان پرومیں مدینہ ز تقرده وَرْبِهِ إِسْرَ قِيْعِ عِلْمِهِ إِنْ لَ لَكِيْرِمُ مِّنَ اَقُطَارِهَا نُحَّسُ سِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَعَهُمُ لَ كالحرث سأتيل بصران سے محفر به بتيں تو مزور ان كا مانكا وسے بَنَوُ ابِهَا اللَّا يَسِيبُرًا وَلَقَلْنَاكَانُوا عَاهَدُوا اللَّهُ بعضة بنء ادراس مي دير نيمرة كريخ تتوفي ادر بينك اس سي بيليده الثر ے مِدِرِ بِنَا عَلَى اللَّهِ مَا بِهِرِيلَ كُلَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جليے حجا ك تم فراؤ برحز قبيل بعاض كنع ند دريره اگرموت سے يا ے بھائی آورجب تھی دینا نہ برتنے دیلے ما و سے سر توری نا فراؤ وہ کو ن ہے جو اللہ کا عم م بدسے ال مے محروہ تھا دیرا چاہے

جادے کو تکہ یڑب کے معنی ہیں معیبت کی جگہ۔ یہاں فربایا کیا کہ منافقین اور ضعیف الاعقاد لوگ الل مدید کو اہل یڑب کتے ہیں جن ہزرگوں نے مدید پاک کو یڑب لکھا ہاں جس آویل کرنی چاہیے یا قو ان ہزرگوں کو ممانعت کی مدیث پنجی نمیں یا انہوں نے الحراف مدید کو یڑب فربایا ہے نہ کہ شرمہ یہ کو روح البیان نے فربایا کہ اس عافقہ میں قوم محافقہ آئی تھی جن کا مروار یڑا ہن مبیل ابن صلا تل بن موص ابن محلاق ابن لادو ابن ارم تھااس لئے یڑب کتے تھے یا یہ ثرب سے بنا جمعنی معیبت۔ اس سے ہے تڑیب سے منافقوں نے اپنے دوستوں سے کما کہ کفار کا وباؤ زیادہ ہو گیا ہے اب یمال نہ ٹھرو اپنے گروں کو واپس چلو۔ چنانچہ تمام منافق میدان خدق سے لوٹ کے وہاں ٹھرا رہنا محلص کی علامت ہوئی۔ ہماگ جانا منافق کی پچان ہے۔ بن سلہ اور بی طارح قبیلوں نے بانے بناکر واپس کی اجازت حضور

(بقیہ قب ۱۹۱۹) سے ماتلی۔ پہلا کروہ تو بغیرا جازت ہی واپس چلا کیا ہے وہ مرا اجازت لینے کی کوشش جی لگا ۔ رب تعافی نے ان دونوں کرم ہوں کو بھا کنے والوں جی شار فرمایا اور بکساں مجرم قرار دیا ہے۔ یعنی اگر بالفرض ان کے کھر ایسے فیر محفوظ ہوتے کہ جو چاہے ان جی کمس جاوے۔ پھردشن ان کے کھروں جی کھس کر ان سے مرتد ہونے کا معابلہ کرتے تو یہ لوگ فور آ مرتد ہو جاتے کیو تکہ ان کے ول جی ایمان نسی ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور سے کی چزکا عمد کرتا کویا رب سے حمد کرتا ہے کیونکہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم رب تعافی کے نائب اعظم اور مختار مطلق ہیں اِی طرح اپنے شخ سے عمد کویا حضور سے حمد ہے۔ اس آیت سے اشار آ بیعت کا ثبوت

اوَارَادَيِكُمْ رَحْمَةً وَلايَجِنُ وَنَ لَهُ مِّنْ دُونِ اللهِ يا تم برئم زانا ما بعاب يو ارده أَدَّ بِهِ سَاتِرِهُ مَا مَا يَهُ بِهِ اِينَ عِمِي وَلِيَّا وَلَا نَصِيبُرا ﴿ قَالَ بِعَكُمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمُ نه مدد کار ی بدنک الله جا تا بعد تبارے ان کو جو اوروں کو جا وسائے یں اور اسنے بھا ہُوں سے بھتے دیں ہماری خرف پطے آ ڈنگ اور نٹمان بھی اپنیں آتے متع خوژندی تهاری مدد ب*ی کئ کرتے بی بعر جب ڈرکا دقت آئے تم* اپنین بچو مردح او و سر اراق کے میاو و واز و جائے چھا اسکی و جائے ہوا ہے ۔ روح او و سر اراق کے میاو و واز و جائے چھا اسکی و جائے ہوا ہے ۔ هے تب ری طرف یوں نظر کوتے ہیں کو ابنی جھیں گھوم ددی ہیں تے جھیے کسی پریوت <u></u>ۣتِ فَإِذَا ذَهِبِ الْحُوفَ سَاهُوُ لَمْ بِالسِّهُ بھان ہونے چرجب دار کا وقت تکل جائے ہیں مسے بینے تیں تیز زان ے النّبِدَ كَ لا إلى من منه وك المان لائن الله الله والله الله الله الله والله والل عمل بحارت کر دیٹے ٹا۔ اور یہ انتہ کو آ سان ہے ٹلہ وہ کی کہے۔ ہیں الْكُفْزَابِ لَمْ يَنْ هَبُواْ وَإِنْ يَأْتِ الْكُفْزَابُ يُوَدُّ وَا كرمها فرون کے نشکر ایمی نرمخے تك اور اگر فنکرد و بادما "پس توا بخی فوابش بوگی كم می طرح کا وُں یں کل کو بنا ری بھری ہو ہے گئ وكؤكانؤا فينكمرها فتنكؤآ إلآ فلينالا فكفنكان ادر اعمر وہ تم یں رہتے جب معی نہ وائے معر مقودے مل بیشک بتیں

ب رب فرما ا ب- إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بیت کی حقیقت یہ بی ہے کہ حمی مقبول افنی کے ذریعے رب سے مد و بان کے اور ان صدول کو ہورا كرے۔ يه ايسے عى ضرورى بين جيے رب كے حمد كابورا كرالين في مارد اور في سلمد في جنك ك بعد آب ب مد کیا قاکد ہم احدیث ہ ہماک محے سے حراب ہمی وشمن کے مقامل سے نہ بھامیں سے لیکن آج اس مد ہے پر مے ور بین میے قیامت میں اور چنوں کا صاب و كاب سوال و جواب موكا ايس ى ان س اين مد و يان كابمي حمل بوكا- ١٠ يعني اس بعاك جائے على تم یر جمادے فرار کا مناہ تو ہو جادے کا محرکوئی ونیاوی فائدہ ماصل نه دو کا۔ اگر تساری تقدیر عی آج موت یا مل لکما ہے تو ضرور پنے گا۔ اور اگر آج تساری موت نمیں ے تو کچے دن بعد ضرور مرو مے تو تعوری ی موہومہ زندگی کے لئے است بوے کناو کا بوجو کیوں اٹھاتے ہو۔ ا عمال برائی سے مراد ان کی موت یا مل ہے جو اسی ناکوار ہے اور رحمت سے مراد زندگی اور امن ہے جو انسی رحت مطوم ہوتی ہے ورنہ مومن تو شاوت کی موت کو رحت اور جماوے ہمائے کے بعد کی زندگی کو عذاب مان ب اس سے چد سائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ موت بھیا " آنى ب اس سے بھاك سي كتے-وومرے یہ کہ امہاب اور جنگ سے بھاگنا موت کو ٹال نیں سکا۔ تیرے یہ کہ جو خدا کو چھوڑ کر خدائی کو ووست عائے وہ بڑا بوقوف ہے اور جو خداکی محبت عل مدائی کو چموڑے وہ کامیاب ب انجام کی بھلائی یائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ کے مقبول بندول کی مدد اللہ کی مدد ے۔ آید کامطب ہے کو آگر دب تمارا برا جاہے ق تمارا کوئی دوگار نس جو اس کے عذاب سے بچا لے۔ س پود نے منافقوں کو خفیہ پینام بھیا کہ ہم تسارے سے خرخواہ ہیں اگر تم حضور کے ساتھ رہے تو ابوسفیان بھا حبیں جاہ کر دیں مے اور اگر تم مارے پاس آ مے تو تسارا بال بكان بوكاينافتون في مسلمانون كو تفيد طور ير

http://www.rehmani.net (بقير سنى ١٥٠) كى شان يد ب كد كلام كم كرے كام زيادہ كرے۔ اى لئے رب نے بولنے كے لئے زبان ايك اور ويكر كام كرنے كے لئے اصفاوہ وو ديہ بين ١٠-منافقوں کی نیکیاں برباد کر دیں،معلوم ہواکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نمیں اور منافقوں کافروں کے تمام صد قات و خیرات اجھے کام برواد جی۔ جے بغیر بنیاد مکان-خیال رے کے یمال برباد فرائے سے مراد ہے بربادی کو ظاہر فربانا۔ ورند ان کے اعمال تو اول سے می درست ند نے ااے چنانچہ رب تعالی ایک آن میں مربعر کی نکیاں رو فرما سکتا ہے اور ایک آن میں عمر بھر کے مکناہ بخش دینے پر بھی قادر ہے ۱۲۔ بینی ان منافقوں کی بزدنی کا بیا حال ہے کہ اگر چد اس تیز ہوا اور فرشتوں کی مرد سند تمام

الإحزابءه

کفار بھاگ میکے ہیں محران کے دلوں کو اب تک اعتبار نمیں وہ مجھتے ہیں کہ ایمی وہ بھاکے نمیں اب آیا ی واع بي ١١٠ يعن أن منافقول كي ب بحق كايد عالم ب کہ اگر بغرض محال کفار کے مفکر دوبارہ مدینہ منورہ بر ج حالی کرویں تو اب کی باریہ لوگ مینہ پاک کو بل چھوڑ کر دیات میں ہاک جائیں اور نوگوں سے تماری بار جيت كى خرس يوجه لإكرين خود مديد منوره آنے كى بمت مجمی نہ کریں۔ خیال رے کہ یہ کلام بطریق فرض ہے ورز حضور ملی اللہ علیہ وملم نے بنگ خندل کے بعد خبر وے دی تھی کہ اب آئدہ انشاء اللہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ ،خند تعالی اليے عى بوا ١٦٠ يين وو إره جك خدق مونے ير مراه مجى جاتے تو مرف ریاکاری کے لئے جنگ میں شرکت کرتے۔ یہ بھی کلام تقدیر اور فرض یر جی ہے۔

ال معلوم ہواکہ حضور کی زندگی شریف سارے انسانوں ك لئ أموند ب جي جي انگ كاكوكي شعبد باتي سي رہتا اور یہ مجی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب نے حضور ک زندگی شریف کو ایل قدرت کا نموند بنایا۔ کاریگر نمون پر اینا مارا زورِ منعت مرف کرونا ہے۔ معلوم ہواک كامياب زندگي وي ب يو ان ك النش قدم ير مو أكر عارا مینا مرنا،سونا جاکنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو ب سارے کام عبادت بن جائیں۔ نمونے میں پانچ چزیں ہوتی ہیں۔ نبرا اسے ہر طرح تحمل بنایا جاتا ہے۔ نبرا اس کو بیرونی فبارے باک رکھا جاتا ہے۔ فبر اس کو چمیایا ضیں جاتا۔ نبرہ اس کی تعریف کرنے وائے ہے مانع خوش ہو آ ہے۔ نمبرہ اس میں میب نکالنے پر عاراض مو آ ہے۔ تی اکرم میں بدیائے باتمی موجود میں-۲۔ علاء فرائے جیں کہ جس مومن بیں یہ تمن وصف جمع ہو جائیں مضور کی اتباع اللہ سے امید اور رب کا ذکر کیر وہ ونیا و آ فرت میں میش میں رہے کو تکہ اے معبت می مبراور راحت می شکرنعیب مو آے سے سیدنالین ماس رضی الله مد نے فرمایا کہ حضور نے پہلے ی خروب

فِي رَسُولِ اللهِ أُسُونًا حَسَنَاةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ ر ولا الله ك بيروى بيتر ب ل اس كے لئے كوا فتر اور جملے وَالْيَوْمَ الْاحْرَوْدُكُوَاللَّهُ كَتِنْيُرًا ﴿ وَلَيَّارَا اللَّهُ وَمِنُونَ ون کی امید رکھتا ہواودانڈ کو بہت یاد کہت ٹے اورجب مسلمانوں نے کا فرول کے الْكَفَرَابُ فَالْوَاهِ فَالْمَامَا وَعَدَا كَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ تشکرد یکھے بولے یہ سے وہ جو بمیں وعدہ دیا تھا اللہ اوراس سے مول نے شاور صَدَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَا دَهُمُ إِلاَّ إِيْمَانًا وَ بع فرایا انتداوراس مردس لنے وراس سے انسی نه بمعام گرایمان اورانتری ونا بر دا می ہونا تک مسلانوں ہیں بکہ وہ مرد میں جنہوں نے ہما کر دیا جو مہدائٹر سے الله عَلَيْهُ فَمِنْهُمْ مِّنْ فَضَى فَخِبِهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَانِيَا فِي مِنْهُمْ مِنْ فَضَى فَخِبِهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ كيا تعاش توان يس كول لني منت بوري مر چكاك وركون ماه دي ر ا ہے شہ اوروہ ذرا ز برے شہ عائد اللہ ہوں کو ان کے کہتے بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَنِّ بَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءً اوَيَتُوب کا ملہ دے ہے۔ اور منافقوں کو مذاب کرے اگر باہب یا اہیں توب ومُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا تُرَجِيْهُ أَخُورَ لَا اللهُ رے کے شک انٹر بھٹے والا ہر بان ٹا ہے اور انٹر نے کا فردن مر ا ن سمے دنوں کی مبن کے ساتھ بلٹایا کر بھر بھٹانہ یا یا لگاور امٹر الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴿ نے مسلانوں کو ان وک کا بت فرا دی تھ اور افترز بردست عزت واہ ہے

441

اتلياأادى

وی متلی کہ تم پر نویا دس راتوں میں کفار کے نشکر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ لشکر دیکھیے تو ان کے ایمان اور زیادہ قوی ہو مگئے کہ حضور کی رسائت کو انہوں نے آتھوں دیکھ لیا۔ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے معیبت بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مبرکرکے صابروں کاور جہ حاصل کرتا ہے اور اللہ رسول کی تعدیق سے اس کی ایمانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے ۵۔ میسے معزت مثان فنی اور طوا سعید ، حزہ اور معزت سعب این عمیرک ان بزر کول نے رب سے عمد کیا تھا کہ اگر جاد کا موقع ہم کو لما تو گابت قدم رہیں گے۔ پھر انول نے ایسائ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محابہ کرام کی شکیاں ایس کامیاب ہیں کہ ان کی تجواب کا پروانہ رب نے دیا۔ ۲۔ اس طرح کے جماد میں ثابت قدم رہتے ہوئے جام شادت نوش کرلیا۔ جیسے معرت عزہ اور سعب ابن عمر رضی الله منم ٧ يعني وہ ابھي تك

(بقیسند ۱۷۱) شدد توند ہوئے محرجام شادت کے ایسے منظریں جیے دولما اپی شادی کی ناریخ کا ۸ ۔ معلوم ہوا کہ جو مردود کے کہ محابہ کرام حضور کے پردہ فرانے کے بعد ایمان سے ہو گئر ہے اور انہوں نے اپنا دین تبدیل کردیا وہ اس آبت کا محر ہے۔ ان کے متعلق رب تعالی نے اعلان فرا دیا کہ سے معزات بالکل نہ بدلے۔ معرت انس ابن نعنو نے بھی اماد میں سنا کہ حضور شہید کردیے مجے تو ہوئے کہ اب جینے کا مزد کیا جس راستہ پر حضور مجے ہیں میں بھی اس راستہ پر جاؤں گا۔ سے کما اور محوار افعالی بعد میں ان کی تعش مبارک بلی۔ ان کے جسم شریف پر ۸۳ زقم نے رضی اللہ عند ۹۔ چنانچہ دنیا میں جو صلد انسی رب نے دیا وہ ہم آ محموں دیکے رہے

اتنا بعا آدی ده وَأَنُّولَ الْدِرْنِي طَاهُرُوهُ مُرْضِ أَهُلِ الْكِنْنِ الد جن المارات نے إِن كِيرِدِي مَنْ لِإِنْهِمِ اللهِ يَعْلِيدِينَ عَلَيْهِ اصِيْرِمُ وَقَانَافَ فِي قُلُوْبِرِمُ الرُّعُبُ فِرْيُقًا ا گارا اور ان سے داوں ہیں رمب ڈالا کے ان پیل ایک گروہ محر تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِنَقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمُ أَرْضَهُمُ تم تنل کرتے ہواور ایک گروہ کو تیدی اور بم نے جما دے باتہ لکا ہے انکی زین وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمُ تَطَوُمُ وَأَرْضًا لَمُ تَطَوُمُ اللَّهُ اور انتظامًا ان مله اود ال كے مال اور وہ زيلن جمل عدم سفاجی قد كہنيں رکھا ہے گنا ورائٹر برچیز برقادرہ سے فیب بتا فعدا مدرنی ابنی بریوں سے فرا مے ل اگر تم دیتا کی زندگی اور اس ک آرائش جا بی بو ی قرآ و یس ہتیں مال دوں نہ اور ایمی طرح چوڑ روں کہ اور اگر تم اللہ یک وایوں کے لئے بڑا اجرتیاد کورکھا یں مربع میا کے معان کون جوائے کرنے میں اس ہر اور و ب صور ا مذاب ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ بَسِيْرًا ۞ ہوگا کا آور یہ اشر کو آسان ہے گا

منزله

بیں کہ مدہ اپری گزر جانے کے باد جود ونیا اسی فیرے

اد کرری ہے زمانہ ہر چیز کو منا دیتا ہے۔ گران کا ذکر فیرنہ

منا نقین کو قربہ کی قرفتی لجے گی اور بعض اپنے نفاق پر قائم

منا نقین کو قربہ کی قرفتی لجے گی اور بعض اپنے نفاق پر قائم

ما اس بعنی جگ اجزاب والے کفار جو تمنا کی دلوں میں

ال کر آئے تھے نہ پا سکے اور منہ کی کھاکر شرمندہ و ناکام

والی ہوئے اللہ کہ مسلمانوں کو جگ کرنی بی نہ پڑی۔

ہواکی ہمتی اور فرشنوں کی تحبیروں سے کفار تمام کے تمام

ہماک محے اس سے معلوم ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے محبوب کو کھڑی

ہمال کے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ا۔ اس آیت میں غزوہ بی قرید کا ذکر ہے جو زیقعدہ ۵ھ میں واقع ہوا۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بودین قرید کے ساتھ معابدہ کیا تھاکہ ہادے مقابل دشمن کی مرد نہ کرنا۔ فرزوہ خدق میں ان یہود نے انا یہ مد توڑ دیا۔ جب حضور خدق سے بخریت والی آئے تو دوپر کے وقت حفرت زینب رمنی اللہ عنما کے محرین مرمبارک وجو رہے تھے کہ جربل ایمن حاضر ہو کر كنے كك كه آپ نے بتعياد كول لئے اہمى تك فرشتوں نے ہتمیار نہ کو لے ہیں۔ رب کا تھم ہے کہ بی قرید پر جماد کیا جائے چنانچہ حضور نے میند پاک میں اعلان فرما ویا کہ سب مسلمان ٹی قرید پینچ کرنماذ معرز میں۔ چنانچہ سب لوگ تیار ہو گئے۔ بعض عمریزے کر سوار نہ ہوسة اور بعض معزات مشاء کے بعد وہاں بنے مر معروبال جا كرى يوهى- كمي ير احتراض نه بوارمعلوم بواكه خطا اجتلای پر مکر سی - حضور نے میداللہ ابن ام کتوم کو هدينه منوره ير عال بنايا معنرت على كو جمندًا منايت فرمايا-اور بی قرید کے محلات کا محاصرہ فرما لیا مکیس دن ہے محاصرہ رہایہ خریمود نے تھے آکر معنزت سعد ابن معاذ کا

تم مان لیا اور تلوں ہے از آئے۔ معرت معد نے تھم ویا کہ ان کی عور تمی اور بچے قید کر لئے جائیں اور جوان لوگ آل کروسیے جائیں۔ چانچہ حینہ منورہ میں خدق کوروا کر پانغ مروقل کروسیے جائیں۔ چانچہ حینہ منورہ میں خدق کوروا کر پانغ مروقل کروسیے گئے جن کی تعداد سانت سو تھی اور بی قرید کی جائیدادیں و مال مسلمانوں کے باتھ آیا۔ ریمانہ بنت شول کر قار ہوکر آئیں جو آزاد کر کے حضور کے نکاح میں داخل کی گئی اس فزوہ میں پندرہ سو کواریں تمین سور ذرہ وہ بزار نیزے پانچ سو زمانی اور بے شار مال مورش زمود برار نیزے پانچ سو زمانی اور کے ماسل ہوئیں (روح و قرائن) ہو۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے دل میں مومن کے ایمان کاقدرتی رعب ہو آئے جس قدر قوت ایمانی زیادہ اتنانی رعب بعض مومنوں کا رعب جانوروں کے دل میں بھی تھا۔ معنزے سفینہ کے ماسنے شردم با آبوا کے کی طرح آیا ہو۔ ان کے تقدر قوت ایمانی زیادہ اتنانی رعب زیادہ بھن مومنوں کا رعب جانوروں کے دل میں بھی تھا۔ معنزے سفینہ کے ماسنے شردم با آبوا کے کی طرح آیا ہو۔ ان کی تھا۔

ا۔ یعنی تم اللہ رسول کی فرمانپرواری کرتی تو ہو محراس پر تائم رہو۔ یہاں بھی منکن کارمن بیان کا ہے بعضبت کا ضمی- کیونکہ حضور کی تمام بیویاں اللہ وسول ک فرمانبردار ہیں معلوم ہواکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ جس نیکی کا ثواب دو مردن کو زھن عدینہ منورہ بھی پہلی بزار ملے گاتم کو اس کا تواب ایک لاکھ یہ اس لئے ہے کہ ایک حصہ اجرتو اطاعت و تقوی کا اور دو سرا حصہ ثواب حضور کی خوشنودی مزاج کا جوتم کو میسرے دو سرول کو نسیں۔ اس سے

معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج اس تھم میں حضور کی اولاد سے افضل میں کو تک ان کا اجرِ عملی اولاد سے بھی دمخنا ہے سے بعنی جنت میں اس دومنے اجر کے سوا خاص

روزی تسارے لئے مخصوص ہے۔ اس سے ہمی معلوم و مواک اولاد پاک سے ازواج مغمرات افتل میں کو تک ب و معرات بنت میں حضور کے ساتھ ہوں گی اور خاص روزي کي حقدار جس روزي کاکسي کو پند نيس که وه کيا موگ سه بلک تم تمام جمان کی اولین و آخرین عورون ے افضل۔ از حفرت آوم یا روز قیامت کوئی لی لی تماری ہسرنہ ہوئی نہ ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطرات اولاد طيبه طابره سے افتل بيں كوكك نساه ب كوشال ب- يه بحى معلوم مواكد جب حضوركى ازواج کی حش عالم میں کوئی عورت نسیں تو خود حضور ک هل بھی کوئی تیس ہوسکا جو لوگ اینے کو حضور کی مثل كتے يوں وہ اس آيت عن فور كرين هـ يمال أكو فرمانا مل کے لئے نس بلکہ معمون کی اہمیت بیان کرنے کو ہے۔ میں باپ فرمانروار بینے سے کے کہ اگر قو میرا بینا ے تو فرمانبردار رو۔ ٦- اس سے تمن مطع معلوم ہوئے ایک بی که بوتت ضرورت ان ازواج مطمرات کو مروول ہے منتظو کرنے کی اجازت تھی۔ وو سزے یہ کہ اگرچہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن پھر بھی اسیں تھم ویاحمیا کہ يس يروه مختلكو كري - بات لوجدار اور لجد نزاكت والانه ہوے۔ اس سے معلوم ہواکہ عورت پر بردہ قرض ب ادر با عذر گھرے لگنا حزام۔ یہ بھی معلوم ہواکہ معنودکی بویاں حضور کی اہل بیت ہیں کو تک حضور کے محرول کو ان کی طرف نبت فرمایا کیا۔ خیال دے کہ سمال ہوت ک نبت ان حفرات کی طرف مکیت کی نبت نمیں رہے کی نبت ہے کو تک حضور کی الماک وفات کے بعد ہم وقف ہیں۔ میراث جاری نسی ہوتی۔ ۸۔ لیخی جیم ع اسلام کے پہلے کی مورتی آرات ہو کر اتراتی ہو کی تکتی تعین کاش اس آیت سے موجودہ مسلم فور تی جرت چڑیں۔ یہ عورتم ان امات الوشین سے برد کر نس - روح البيان نے فرمايا كه حضرت آوم و طوفان نوح علیہ السلام کے ورمیان کا زمانہ جالمیت ادفی کملا آ ب جو بارہ سو بمتر مال ہے اور عینی علیہ السلام اور حضور کے

وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا اوروم می فرما نرواد رے انٹر اور رمول ک ن آور بھا کام ممس م اسے اوروں سے دونا واب ویل می توریم نے ای کے اور کردنی ارکر رور المراجع المراجع اور الورول كافرع بنيس بوك الراه الشاعة ورو تر بات پس ایس زمی نه کود ش که دل کا دوگی بیک کل بلخ کر-بات مجو الد اور است كلوول بين فبرك رجو فد اور ب بروه ربر بھے املی با فیت کی ہا ہردگی ش اور نماز آگا کہ رکھو وَإِنِينَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّهُ أَيْرِهُ اور دکاہ وو اور اخذ اور اس کے رسول کا یم مانو ٹی افتر تر ہی ہا بتا تُطْهِيرًا ﴿ وَأَذُكُرُنَ مَا يُثُلِّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْمُ ٣ يس اور عمت ال بي مل الله بر باريكي جانا فرواد سے بي شك يليبين والمسللت والمؤمنين والمؤمن مسلمان مرد اور مسلمان فورتین اور ایمان داسه اور ایمان ما یمان

ورمیان زمانہ جالمیت افریٰ ہے جو قریباً چھ سو برس ہے وافلہ و رسولہ اعلم ۹۔ یمال نماز زکوۃ سے عبادات مراد جی اور حکم مت مانے سے حضور کی خدمت مراد معلوم ہوا کہ حضور کی خدمت گزاری نماز وفیرہ عبادات کی طرح ضروری ہے۔ ۱۰ چونکہ لفظ اہل بیت ذکر ہے اس لئے یمال ضمیرذ کر لائی می - اگرچہ اس میں خطاب ازواج سے بھے مویٰ علیہ اسلام نے اپن ہوی سے فرمایا۔ نقال باعد الله علیہ الله الله منازا سے مارا مَعَيَّتُهُ أَعَنَ لَيُنتِ .. اور رب نے فرال وَقَالَتُ لَهُمِيْمِ مُنتَهُمُ واور فرالا وَقَالَ فِنْ أَن فرنسيك مغيرين مصود كالحاظ نسين بويا بلك افتلون كالحاظ بويا ب الذا حضرت فاطم اور ساري ازواج اس منيرين واخل بير - اا حق يه ب ك حضور كي ازواج و اولاد سب الل بيت من اولاد كاابل بيت مونا مديث كساء ي معلوم مو آب ك فرمايا-

(یقید سفد ۱۷۳) انٹھا کُون ولفل بنیتی اور ازواج پاک خصوصاً عائشہ رضی الله منن کا اہل ہیت ہونا اس آیت سے معلوم ہوا۔ وَاِوْ مُذَوَّتُ مِنْ اَخْدِیْ تُبَوْدُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ ال

ازواج بقیناً حضور کے افل بیت میں کو تک یہ تمام آیات ازواج مغرات سے بی مخاطب میں ۱۱۳ یعنی اس یمیو! تسارا گر قرآن و مدیث کی کان ہے جمال سے نبوت کا آفآب چیک رہا ہے تم کو چا چینے کہ تسارے اعمال سب سے زیادہ ہوں۔

ا۔ (ثان نزول) جب حضور کی ازواج کے فطائل نہ کورہ آیات میں نازل ہوئے تو حضرت اساء بنت عمیس اور دیگر موسنین کی بیویوں نے عرض کیا کہ اگر ہم میں کچھ خولی موتی تو حارے حق میں بھی آیات اتر تی اور حارا ذکر بھی قرآن کریم میں ہو آ۔ اس پر یہ آعت نازل ہوئی (روح البیان) ۲- ان آیات می مردول کیاتھ مورتوں کے وس مرتبے بیان ہوئے۔ یمان املام سے مراد اللہ و رسول کی اطاعت ایمان سے مراد درست اعتقاد اور توت سے مراد ولی فرمانبرداری مبرے مراد اللہ ک فرانبرداریون نفس کی مخالفت پر قائم رہنا' اور معیبتوں می تمبران جانا ہے۔ خثوع سے مراد مبادوں می ول کا اصداء کے ساتھ ہونا ہے۔ باتی اوسان ظاہر ہیں۔ ۳۔ دل و زبان دونوں سے اللہ کی یاد۔ یا نماز کے علاوہ اور ہمی الله كى ياديا برمال من سوت جامح الله كى ياديا تماز تجد كى إيندى الم دين من مشغولت ذكر كيرب- فرفيك وكركيرى بت مورتي بي- ٢٠ (ثان نزول) يه آيت حفرت زینب بنت محش اسدیہ اور ان کے ہمائی عمداللہ این عش ادر ان کی والدہ امیر بنت عیدالمطلب حضور کی پوپھی کے حق میں نازل ہوئی کہ حضور نے زید ابن مارہ جو حضور کے لے یالک تھے ان کے نکاح کے لئے زینب کو پیغام دیا ہے زینب اوراز عزات نے تبول نہ کیا۔ اس بر یه آیت نازل موکی اور حضرت زینب و فیرحکرامنی مو محظ اور معرت زید کا تکاح زینب کے ساتھ کردیا گیا۔ ۵۔ معلوم ہواکہ نی کے عظم اور نی کے مشورہ میں فرق ہے۔ عم پر سب کو سرجمکانا برے گا۔ مثورہ کے قبول کرنے یا ند كرف كاحق موكا اى لئے يمال فَعْنى الله وَدُولان قرايا مياء دومرى جك ارشاد موا- وشَّادِدُ عُمْ بِي الأمْرِ-

ومن يقت المالا الاطاب الاطاب المالا ومن يقت المالا الاطاب المالا والفيزين والفيزين

ارمبرواید اور مبر دایان اور مابزی کرنے دائے اور مابزی کرنے دایان والمنصی قبن والمنص قب والصابی فات والصابی اور اور نیزت کرنے دائے اور نیزت کرنے دایاں اور روزے دائے والصیب میت والحقظین فروج هم والحقظت

ور روزی وایان اور این بار مان فاریخوات اور نفاه ریخه وایان که والنّ کِرِینَ اللّه کَنِیرًا وَالنَّ کِرْتِ اَعْدَاللّهُ لَهُمُ

ا وہ اونٹر کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں تے ان سب کیلئے انٹر نے اور اونٹر کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں تے ان سب کیلئے انٹر نے اگر کے مرکز کی برائے والے کے مدد کھا ہے مرس کا کا کا سراع کی

معفرة وَاجْرَاعُظِیماً ﴿ وَمَاكُانَ لِمُؤْمِنَ وَكُلَّا بعض من الله عار ترزي ہے اور يمي سان مرد تا يُرسان و ج سود بن وي بس الاصراع و فرين ديا به ميرم س

مُؤْمِنَا إِذَا قَصَى الله ورسود في الله والسولة المراان يَكُون مرت ربيعًا مع مد مد الله ورسول برع فرادين عروايين المنظ مروقة مرود و برور والمرسودية

م م ارتحیرہ رس امروم وہ سیجیس الله ورسوم ما ملائا اکر انتیار ہے قداور جو معم نامانے اللہ اور اس کے رسول کو فاق کی جنگ اللہ منگ الگرفت کی آگاہ کا ذکاف اللہ اللہ ایک ما العام

ده به نك مريح مراى من بها خادرك مبوب ادر دجه م ذات تع الله الله عكيه الموسك عكيه المراح الما الله عكيه المرسك عليه المرسك عليه المرسك عليه المرسك عليه المرسك عليه المرسمة المرسم

اس سے بھار نے نمت دی در ہے اساست دی ایر این در اور بہاں بنے اور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

ناه اور اکشرس ڈرشار تم النے لیم رکھتے تھے دہ جسے الترکونا مرکز استفور تھا گلہ منزلہ

۔ معلوم ہواکہ حضور کے عکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور کسی پر اس کی منکور یوی حرام کویں تو حرام ہو جائے گی ہے۔ معلوم ہواکہ حضور کے عکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور کسی ہوئے۔ ایک بید کہ امروہوب کے لئے ہوتا ہے اس سے مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ امروہوب کے لئے ہوتا ہے و مرے یہ کہ حضور برمومن کے جان و مال کے مالک ہیں۔ تیسرے یہ کہ حضور کا تھم ماں یاپ کے عکم سے زیادہ اہم ہے۔ چوتھ یہ کہ حضور کا تھم فدا کا تھم ہے کہ اس میں خرود کرنا گمرای ہے۔ ویکھ عورت کو اپنے نفس کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی سے اپنا نکاح کرے یا نہ کرے۔ محرصور کے تھم پر اسے اپنے نفس کا ابھی افتیار نہیں ایمان و عوفان و تقویٰ دیا تم نے بھی ان پر انعام کیا کہ انہیں اپنا کہ و عرف کی کا نہ برداری

ومن يقنت ١٠ الاحزاب ٢٠

بْخَشْكَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُهُ فَلَهَّا ادراتيس فكود مك فصفاه از يشرقها لداورا لله زياده مزا وارسيدكواس كافون د كوش إعرجب فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكُهَا لِكُي لَا يَكُوْنَ زیری مزمن اس سے اعل عن تو ہم نے وہ تھارسے محاح یں دسے وی تاکوسلائوں بر ئومَنْ دَرَجُ الْآكِ لِهِ مِائُونَ كَيْبِرِن بِنَ جِبُ إِلَّ كَا مِنْ الْعِيْرِةِ مِنْ جِبُ إِلَّا كَا مُنْ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ فَضُواللَّهِ مَفْعُولًا ۞ ان کا کام حم ہو جائے اور انٹرکا عم ہو کر رہنا ہ ماكان على النبيق مِن حرج وبيا فرض الله بی برکوئی من بنیں اس بات یں جوافد نے اس کے لئے مقرد فرائی ہ ٱمُرُاللَّهِ قَدُرًا مُّفَدُّ وَرَاًّ إِنَّ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ کام مقرر کشید ہے کہ وہ یو اٹ کے بیام بہنا تے 41113431111198311 رِسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونُهُ وَلَا يَخْشُونَ احْدُ اللَّهِ اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوائلمی کا فوت نہ سِيْبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَّا کرتے ٹہ اور انڈ بس ہے صاب لینے والاقرٹ تہارے مردوں ہیں کمی سے باب بنیں لا اللہ عال اللہ سے دسول بی الله اورسب بیوں میں نَبَةِنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيْهًا ۞َيَا يَبُكُ

بكيل اور الترسب كم مانا ب

منزله

کود ۱۱۔ کد اپی بوی کو الزام نہ لگاؤیا اے بدیام نہ کو ۱۱۔ حضور پر وجی آچکی تھی کہ زینب کا فیاہ حضرت زید ے نہ ہوگا آ خر طلاق واقع ہوگی اور حضرت زینب آچکے نکاح میں آئی کی گار جمالت کا بید قانون ٹونے کہ پالک کی بیوی حرام ہے محر آپ نے یہ امور عبیب ان پر فاہرنہ فرائے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضور کو خرسب چھ ہے بیعن کا اظہار نہیں فرائے۔

و يعنى آپ كو خلره تفاكد أكر زينب سے فكاح كيا ولوگ طعة وي م كد ائي بو سے فاح كرايا اس سے معلوم ہواکہ طعنہ سے بچا اور اپن عزت کی حفاظت کی کوشش كرنا سنت رسول ب- ١- ١٠ معلوم بواكد دي مصلحت ير دنيادى مصلحتى قربان كردنى جابيس كونك أكرجه اس نكاح بي طعنه كا خلو الما محرايك وفي مسئله فابر قرانا تھا۔ اس لئے کسی طعنہ وغیرہ کی پرواہ ند کی میں۔ سے اس ے وو مظے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور کے کام رب ك كام ير- ويمو معرت زينب سے فكاح مفور في كيا مررب نے فرملیا کہ ہم نے کرایا۔ جب مال باپ اٹی اولاد کا نکاح فراب مورت سے نسی کرتے و رب تعالی نے اپنے مبیب کا نکاح بری موروں سے کیے کیا ہوگا۔ ا بالين آپ ك اس فكاح س قيامت مك كيل مثل قائم ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو اپنے پالکوں کی بوبوں سے نفاح كرف بي قال نه موكا كوكد نه قو بالك مارك بين موتے ہیں اور ندان کی ہویاں اماری بو چنانچہ معرت زینب کی عدت مزرنے کے بعد خود معرت زید کو اس لاح کا بیام لیکر معرت زینب کے پاس مجعا کیا۔ زید نے مرجما كر شرم و ادب سے يہ بام پنجايا۔ حطرت زينب نے قربایا کہ اس بارے میں میں چکھ رائے تیس رکھتی جو میرے رب کو منظور ہو میں اس پر راضی ہوں ۵- نینی اے محبوب! تم لوگوں کے طعنہ کی برواہ نہ کروجس فی کو اللہ نے طال کیا اس رحمی کو طعنہ کرنے کا کیا حق ہے ا۔ اس آیت میں کفار اور یمود کے اس طعنہ کا جواب ہے کہ ملانوں کو تو مرف چار یویاں کرنے کی اجازت ہے

حضور کی بیویاں زیادہ کیں؟ فرمایا گیا کہ انہیا کرام کے بچھ خصوصی احکام بھی ہوتے ہیں۔ حضور سے پہلے دو مرے بیفیروں کی بھی بہت بیویاں تھیں چٹانچہ حضور داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان کی تین سو بیویاں (فزائن) اور باندیاں ان کے علاوہ بلکہ آریوں اور ہندوؤں کے دیو آؤں کے بھی بیویاں تھیں۔ چٹانچہ کسیدا کی ایک بزار تھیں۔ رام چندر کے بہب جسرتھ کی وو بیویاں تھیں۔ عالی بینی بمیوں کے نکاح رب کے تھم سے ہوتے ہیں اوراس بزار مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ان کے نکاح تبلغ دین کا ذریعہ ہیں اس لئے آگے تبلغ کا ذکر ہے ۸۔ کہ حقیدت و اطاعت کا خوف انسیں کسی کا نسیں ہوتا ہی حضور کے ایک بزار نام ہیں جن میں سے محمد اور جوف اور بے نظلہ ہونے ہیں اللہ کے نام سے میت متاسب ہے۔ مجمد کے سبی عدد تین سو تیوہ ہیں۔ اسٹے می رسول دنیا میں http://www.rehmani.net
(بقید منی ۱۷۵۹) تشریف لائے (روح) برری محابہ کرام بھی استف ہی ہیں۔ ۱۰ اس آیت میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ حضور نے اپنے بینے زید کی ہوی
سے نکاح کر لیا کیونکہ عرب والے پالک کو بھی بیٹا کمہ دیتے تے اور اسکی ہوی سے نکاح حرام ماسنے تے ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ بیچ کو رجل نمیں کما جاسکا
کیونکہ حضور کے چند صاحبزاوے بھی ہوئے جو بھین میں وفات پاگئے۔ حضور ان کے والد میں گروہ رجال نمیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ماری امت کے والد
ہوتے ہیں بھائی نمیں ہوتے اس لئے رسالت کا ذکر والد کیساتھ کیا۔ یعنی ماری امت کے روحانی والد ہیں کیونکہ کئی کہل نفی کو توڑنے کے لئے آتا ہے اور ماجد کی چیز

البت كرنے كے لئے معن يه موے كه تم من كسي مرد كے جسانی باپ قو شیں ہاں اللہ کے رسول یعنی تسارے رومانی والد بس اور ایسے والد کہ اب کوئی ان کے سوا ایما والدينه بن سكے گا كيونك وہ آخرى رسول بن- ١٣ لنذا اس کے تمام ادکام علم و حکمت سے بیں۔ پالے کی بوی کا حرام ہونا تمهاري الني رائي ب لوراس كاحلال بونارب كاحتم ب تويقينارب كالحكم ورست بالناف تعالى كالضورك آخرى بي بالاعلم وتحلت ر می ہاں آیت سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی تی سیں ين سكل جواب كسي في كا آثايا اس كالمكان اف تووه مردب جيسة الدالا المند معلوم بواكه فداك سواكولي معبود تسي بوسكالي علانی بعدی سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی نی نسین بن سكك جواب كسي في كا آغاياس كالمكان لمن توده مرتد ب- جيسالا الدالا الله عدمطوم بوأك فدانعالي كسواكوكي معبود نسيس بوسك ایسے علائی بعدی سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی ٹی شیرین سكايدونون ايك ورج ك مل ين-اى طرح حضور ك زمل ف يس كولي أي ند قعلنه مو سكا تعلد كو تكر خاتم النبيدد دو دوس نيون ے کچے ہو۔

العنى بيشه ي اس كى تبيع كرويا فصوميت سے مج وشام كونك اس وقت ون رات ك فرفية جع مو جات بي-٢- اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیاک تمام محاب كرام خصوصاً صديق اكبريدے درجہ دالے بين كد ان ير رب ورود بھیا ہے۔ دومرے یہ کہ حضور کے آل و اسحاب بر حفور کے نام شریف کے ساتھ درود برحنا جائز ے ٣- (ثنان نزول) جب آيت كريد ورا استان مليكنة نازل ہوئی تو معرت صدیق اکبرنے عرض کیا کہ ہم ناز مندول کو حضور کے طفیل رب نے کس فزت سے نوازا۔ اس ير آيت كريمه نازل بوقي (فزائن العرفان)- اس عد معلوم ہوا کہ جو محابہ کرام کو گمراہ مانے وہ اس آیت کا محر ب س بعن انس ما كئى كوفت مك الموت يا قرى تكلتے وقت فرشتے يا جنت مي داخل ہوتے وقت رضوان سلام كريس مع اليارب تعالى بوقت لقا انسيل سلام فرائ گا۔ یعنی تم امن و سلامتی سے رہو مے ۵۔ شادہ مشارہ ے ہے یا شمود سے یا شمادة سے بینی ہم نے تنہیں دونوں

ومن يقنت ١٠ الإحزاب ١٠

الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا اللهُ ذِكْرًا كَتْنَبِرًا ۞ وَسَتِبْحُونُهُ ورريد مريد مريد المريد ال كرميس المصرون سعاما في كاطرون كالفائد اوروه مسلانون برمهاك مِيرًا وَنَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ لَيْقَوْنَهُ سَلَّمٌ وَاعَدَّلُهُمْ ہے ان کے لئے مو وقت کی وہا سادم ہے کہ اور ان کے لئے موت کا أواب تیاد کورکھا ہے لے خیب کی خبریں تا نے واسے (نی ) ہے ٹنگ مج نے تسمیلی کھیا ماہ ڽۜڣۺۜڔٳۊۜڹؘۮؚڹؙڔۘٳڰٛۊۘۮٳعؚؾٵٳڶؽۘ١ۺ*ۮؠ*ٳۮ۬ؽ Paga (76 bay) من اور در الله کی طرف اس کے عم سے بلاتا کے اور اللہ کی طرف اس کے عم سے بلاتا کے اور چرکاد یے والا ؟ فاب ف اور ایال واول کو نو شخری ووکر ال سے لئے الله الله برا نعنل ہے کے اور الافروس اور منافقوں کی فِقِبْنَ وَدَعُ أَذْ لِهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى خمره ادران کی ایزا پر در کند فرا و ت ادران پر برجروسا کرد ادران د اللهِ وَكِيُلًا ﴿ يَا يَٰهُا الَّذِينَ إِمَنُوْ آ إِذَا نَكَفَ تُكُمُ بس ہے کارساز لے ایمان والا جبتم مسلان فورتوں سے الْمُؤْمِنَاتِ نُعَرِّطَ لَقُنْتُهُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ نكان كرو لله بمر انبيل بالله فق لكائے بعوث أدو

ایتے سند ۱۷۲) جاتی ہے کہ پھر کسی کوائی کی ضرورت نہیں رہتی اس لئے حضور خاتم اسببین ہیں اور آپ کی کوائی آخری کوائی۔ رب نے فرمایا۔ آئی مراکنٹ نکٹے دبئیہ مراکنٹ نکٹے دبئیہ کے کہ موجود کی میں کسی کے معلوم ہوئے۔ ایک بیار حضور رب یہ دبندگئی موجود کی میں کسی کے داخلی کی ضرورت نہیں کے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیار حضور رب کی ذات کی طرف خلت کو دعوت دیتے ہیں۔ مرف واقی الی السفات نہیں۔ دو مرے بیا کہ حضور ساری خلت کے وائی نمی ہیں۔ کیونک میاں بغیر قیر آپ کی رسالت کی دات اور قبر کی رات کو دن نہیں بنا سکا۔ عدید منورہ کا بیہ سیاسورج وہاں بھی اجالا بخشاہ کر اس کی جی سے قبر میں روشنی ا

ول عن نور پردا ہو آ ہے اس اسلرح کہ تمام مومنین سے حضور کے مومن بڑے درجہ والے میں کو تک ان کو فاتم الانبياء كي فلاي نعيب بوئي ان ك اعمال أسان تواب زياده مقرر موا- ١٠ جب كك جماد كي آيات نه آوي، اس کے بعد ظاہری کفار پر تکوار سے جماد فرمادی اور منافقوں ير ذباني جماد يعني ان كي رسوائي فراوس ١١١ اس ے معلوم ہوا کہ مومد مورت سے نکاح کرنا بمتر ب اکریہ کتاب ے بھی جاز ہے (فزائن العرفان) ۱۳۔ معلوم ہواک اگر خلوت سے پہلے خاوند فوت ہو جاوے تو بحی عدت ہے۔ مراکی طلاق می عدت نیں۔ یہ بھی معلوم ہواک عدت فاوند کے حل کی وجہ سے ب اندا اگر عرصہ سے مورت خاوند کے یاس نہ منی ہو تب ہمی طلاق کے بعد عدت کرنی ہوگی اگرچہ حمل کا اختال نہ ہو۔ ا۔ اس طرح کہ اگر ان کا صرمقرر نہ کیا تھا اور خلوت ہے پہلے طلاق وے دی تو انہیں جوڑا دیتا واجب ہے ورند متعب (فرائن) اب اس طرح كد ان ك تمام حقق اوا كدو- حي ك عدت كا خرجه بهي تم دو اور أكر ان ير عدت نه موتوان كوند روكو- فورة اور جك نكاح كريين وو- ٣-اس سے معلوم ہواکہ افتل یہ ہے کہ نکاح کا مرمقرر کیا جادے اور جلدی اوا کیا جاوے لیکن اگر ان میں سے پچھ بمی نه کیا کیا جب بمی نکاح ورست موگا اور مرحل واجب ہوگا ہے۔ خواہ تم انس آزاد کرے ان سے نکاح فراؤ جے معرت مغید و جورید یا بطور لوعای رکو جے معرت مارية تميني - يه سب آب كو طال بين - ٥ - خيال رے کہ حضور کے بھا بارہ میں اور پھو ، میاں جد ' بھا ہے بي - حارث ابوطال زبيرا عبدا كعه محزه مقوم جن كا نام مقيره ب مرار وبدالترى جس كى كتيت ابولب ے۔ مباس - قتم ، میذاق ، بل ان می معرت مباس و خزه الحان لائے پھو ومیاں یہ ہیں۔ ام حکیم جن کا نام بیناء ہے۔ عاتک ابرہ اردی امیر منید جن میں ہے حفرت مغید مومن ہو کی اعام کے اسلام میں اختلاف ب اور چا زاد بنيس آند جي ماعنه ام افكم ام إني

نَهُ سُوْهُنَّ فَهَالُكُمْ عَلِيْهِنَّ مِنْ عِنَّا يَوْنَعُنَوُّ وَنَهَا ان بر کی مدت بیس ہے مرسود و سرساود و سرساسار د فهزنعوهن وسرَحوهن سراحاجوبيلاه ياتهاالإ تو النيل بكرفائده وولداوراجي طرح سے جور دول اے منب بتائے والے (بی) إِنَّا أَخْلُنَّالُكَ أَزُواجَكَ الَّتِي الَّذِي الَّذِي الْمُثَالَكَ أَزُواجَكَ الَّتِي الْمُؤْرَهُ نَ بم نے تما سے ای طال فرائیں تماری دہ بیریاں جن کو مر دو ا درتبیارے باقعال مال کنیزیں جو احترہے تہیں منینت میں دیں تھ ادرتہا ہے جہا کہ ويثيال اور معربيون كى ويثيال أله اور مامون كى ويثيان اور فالاؤن كى لِتِكَ الَّٰنِيُ هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّؤْمِ بیٹیال ٹے جنوں نے مبارے ساتھ بھرت کی ک اور ایان والی مورت وہ بنی جان بنی کی ندر کرے ف آگر بنی اے محال میں وانا ہے یہ فاص تمارے سے ہے کہ است کے سے بنیں ال بیں معلیٰ ہے ہو ہم نے مسلال پر مقردکیاہے الد ان ک مَلَكُتُ أَيْمَا نُهُمُ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ بیبیوں اور ان کے باتھ کے بال کیزوں یں کا یہ خمومیت كَانَ اللهُ عَفْوُرًا رَّحِيْهًا ۞ نُزْجِيْ مَنْ نَشَا تباری اس سے کہ تم پرکوئی سی نہ ہو گا۔ اور انٹر بخٹے والا مبر ان کا مئزله

جمانہ 'ام جیبہ' آمنہ' مغید 'ارڈی۔ حضور نے ان یم ہے کی ہے نکاح نہ فرایا (روح) اے حضور کی حقیقی خلا اور ماموں کوئی نہ تھا اس لئے یہاں حضرت آمنہ خلاق رضی اللہ عنما کے کبئہ خاندان کی بیبیاں مراویں یعنی نی زہرہ کی لڑکیاں جو عبد مناف کی اولاد ہے ہیں۔ ے۔ اس طرح کہ کہ مطعر ہے مدید منورہ بجرت کرکے آگئیں کیونکہ حضور کیلئے وی بچا بجو بھی زاد لڑکیاں طال تھیں کرکے آگئیں کیونکہ حضور کیلئے وی بچا بجو بھی زاد لڑکیاں طال تھیں جو بجرت کر آئیں۔ اس لئے ام بانی ہے نکاح نہ فرمایا کہ انہوں نے بجرت نہ کی تھی۔ آپ کا انہیں پیغام نکاح دینا اس آیت کے نزول سے پہلے تھا۔ یہ قید حضور کی جو بجرت کر آئیں۔ اس لئے ام بانی سے نکاح نہ فرمایا کہ اس طرح کہ بغیر مراور بغیر کی شرط آپ کے نکاح میں آنا جاہے اور آپ قبول کریں جسے میونہ بنت مارٹ خصوصیت ہے۔ واللہ و رسولہ اطم۔ (روح البیان) ۸۔ اس طرح کہ بغیر مراور بغیر کی شرط آپ کے نکاح میں آنا جاہے اور آپ قبول کریں جسے میونہ بنت مارٹ

(بقید سنی ۱۷۷) خولہ بنت عکیم ام شرک زینب بنت خزیر (تغیراحمدی) اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ید کہ حضور پر ایک یوبول کا مراور کوئی خق نگاح الازم نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ حضور پر ایک یوبول کا مراور کوئی خق نگاح الازم نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ حضور کے لئے کسی یموویہ افعرائیہ اہل کتاب کی حورت سے نگاح طال نہ تھا کیونکہ سومنہ کی تید لگادی گئی (روح) یہ حضور کی خصوصیات میں سے جد مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور معلی الله علیہ وسلم کو جار سے زیادہ یویاں نگاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ دو سرے یہ کار کمی بیوی سے حضور بغیر مرنکاح کریں تو آپ پر اس کا مرافازم نسی۔ تیسرے یہ کہ احکام شرعیہ میں بھی حضور مطلح الله علیہ وسلم ہم جسے نسیم۔ کار انسان دوزہ نکاح

444 کر دیا تھا اسے تبارا بی ہاہے تو اس میں بھی تم بر کِر سُمّاہ سبیں کہ یہ امراس مے زدیک تربے کرا می آنھیں شنڈی ہوں ادرم بیموس اورم انٹی جرمی اورم اس بدوه سب کی سیایی بیرس اود انٹر ما نا ہے جرتم سبے وال جرب سے که اور الشرط م وال سے ان کے بعد اور مورتیں بیس طال بیس ت ادرز ہے کو ان کے ومن ادربیباں براد ک اگرہ تہیں ان کامن بھلے عُرِكِيْرِ تِمَادِ اللهِ اللهِ الله بر بعير بر كُلِّ شَيْءِ رَقِيْبًا ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَكُ خُلُوا نگیبان ہے اے آیمان والو ک نبی کے محروں یں س ما مر ہو ال جب يم ادن : باؤن شن كمانے كے لئے بلك بل نہ یوں سر خود اس سے چے کی راہ سکو ٹا باں جب بلا نے ماؤ تو ما فر ہر اوجب طَعِمْتُهُ فَأَنْتَشِرُوا وَلامُسْتَأْنِسِبْنَ لِحَدِيْبِةٍ إِنَّ کھا بچو تو متغرق ہر جاؤ نہ پیمل بیٹے ہاتوں میں دل بھاڈی ہے ٹیک

وفیرہ می سب می کھ آپ کے ایے خصائص ہیں جو دو مرول کے لئے نیس اے کہ اگر مومن کی فورت سے بغیر مرتکاح کرے تو اے مرحش دینا ہوگا ایسے ہی اس پر عدل واجب ہوگا ال علیہ علمے معلوم ہوا کہ یہ احکام مسلمانوں کے لئے ہیں لین ہاری اور تمام بر آؤ می عدل واجب ہونا۔ مریقینا لازم ہونا۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہوا که مرکی هم از هم مقدار مقرر بے بینی دس درہم ازیادہ کی مد نسیں یہ بی مغیوں کا ذہب ہے ۱۴۔ کہ اگرچہ لوعزی کے مالک پر حق نکاح لازم نسی محر حق پرورش ضروری ے الذایہ آیت حنی ذہب کے طاف سی ۔ ایے ی موثی پر اازم ہے کہ لوعری کو عذاب نے دے اطاقت سے زیادہ کام نہ لے ۱۲ یعنی آپ کے نکاح کی بید خصوصیات که بغیر مرد بغیر مدل اور بغیر پایدی تعداد ازواج آیکو فاح طال ہے یہ اس کے ہواکہ آپ پر کوئی مثلی نہ ہو الما روح البيان في فرماياك تمي عورتمي وه بي جنول نے اپنے نئس حضور کو ہیہ کئے گر حضور نے تیول نہ فراے اور تیرہ بولوں سے اس ترتیب سے نکال فرائے۔ خدي بجرسون بجرعائش بجر مفد بجرام سلمه بجرام حبيب بجرد ويدبجر مغيد پرزينب بنت عش زينب بنت فريمه پرهيله خي بال ک ايک لى فى جرى كاب كايك مورت رمنى مند منن -

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر باری اور عوروں ش ہے مساوات لازم نسی۔ یہ بھی آپ کی خصوصت ہے۔ کر ہے اس کے بارچود حضور ازواج مطرات میں بہت ہی عدل و انسان قرباتے تھے اکہ لوگ مبتی عامل کریں۔ اسلی انسان قرباتے تھے اکہ لوگ مبتی عامل کریں۔ اسلی خات بین بیویں کو آپ طلاق رجی دیری یا ان کو حق نکاح سے علیمہ و فرادیں یا ان کی باری ساقط فرادیں پھر آپ کا دل ہو اس کی طرف الفات فربان کو قربی آپ کو امازت ہے ہی آپ کو امازت ہے ہی بین بب ان بیویں کو معلوم ہو مباوے گا امازت ہے ہی آپ کو دہ حقوق واجب نہیں جو کی کو بخشیں اور کی بیری صاحب کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ سے اب اور کی بیری صاحب کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ سے اب اور کی بیری صاحب کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ سے اب

طرف زیادہ ماکل میں لیکن عدل و انساف سے کام لو۔ کسی ہوی کا حق نہ مارو۔ ۵۔ بینی ان نو ہوہوں کے بعد جن کو آپ نے اختیار دیا تھا کرانہوں نے اللہ رسول کو استیار کیا علاء فرماتے ہیں کہ جیے مسلمانوں کے لئے ہوہوں کا نساب چار ہے ایسے ہی حضور کے لئے نو تھا۔ ۲۔ بینی آپ ان موجودہ ہوہوں میں سے کسی کو طلاق نہ دیں کیو تکر نخیبر کے موقع پر ان سب نے آپ کو افقیار کیا آپ بھی انسیں افقیار فرماویں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ پابندی اس آیت سے منسوخ ہوگئی۔ انگ کہ کناف میں کہ انسان کی اسلام کے لئے ہے۔ لونذی رکھنے پر کوئی بابندی نمار کے لئے ہے۔ لونذی رکھنے پر کوئی بابندی نہیں چانچہ اس آیت کرید کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ حضور کے نکاح میں آئیں اور ان کے بطن شریف سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو لا کہن میں وفات

(بقیہ سنجہ ۱۷۸) پاگئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کمی میودیہ نعرانیہ عورت سے نکاح طال نمیں مآکہ وہ ام الموسنین نہ بن جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی آپ کی اور ترج نمیں ہے۔ یاں اگر ان میں سے کوئی آپ کی اور ترج نمیں ۸۔ یہ وہ حتم ہے جس میں بعض فرشتے بھی داخل ہیں ان محرول جس جرل بھی اجازت کے بغیرنہ آتے تھے۔ حضرت ملک الموت بھی اجازت سے حاضر ہوئے۔ ان محرول کی حرصت عرش اعظم سے سواحتی اور اب قبرانور کا وہ حصہ جو جسم شریف سے طا ہوا ہے تعبہ مطلم عرش معلی سے افضل ہے ۔ مضور کے نو جرب سے کی حضور کی ملک تھے میویوں کے نہ

تے باں انسی رہے کا حن تھا۔ اس لئے دو سری جگہ ان کمروں کو بیویوں کی طرف نبت فرمایا کیا کہ ارشاد ہوا بنی يَيْوَتِكُنَّ أَن الد (ثان نزول) حضور صلح الله عليه وسلم في ل فی زینب سے نکاح کیا اور ولیمه شریف کی عام وحوت فرائی۔ محاب کی جماعتیں آتی تھیں کھاکر چل جاتی تھیں۔ آ تر میں تین حضرات کمانے سے فارغ ہو کر بینے رہ اور اکل منتکو کا سلسله کچه دراز بو کیا- مکان شریف تک تن اس سے محروانوں کو خصوصاً سید الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ حضور دو سرے مجرول می تشریف لے محے وہاں سے وائی تشریف لائے جب بھی یہ لوگ وہاں بیٹے ہوئے تھے۔ پھرائیس خود خیال ہوا اور دہاں ے ملے محتے۔ تب حضور ووات فاز می تشریف نے محتے اور پرده وال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری- اا سین رموت ہو میکنے کے بعد مجی جب تک بلایا ند جادے ماضرند ہو۔ فرضیکہ کھانا کمنے کے بعد آؤ۔ یک جانے کے بعد بلانے بر آؤ۔ جن ملاقوں میں رواج ہے کہ کھانا یک جانے ر بلانے کے لئے آدمی سیج جی ان کی دلیل سے آعت كرير بـ - ١٢ يعني كمانا كماكر فوراً بيل جاؤ- معلوم موا کہ حضور کا آستانہ وہ آستانہ ہے جس کے آواب فود رب تعانی سکما یا ہے اور اس استانہ شریف کے آواب فرشتے اجن 'انسان' جانور غرض ساری خدائی بجالاتی ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کمی جائز کام سے حضور کو تکلیف منبج تو وہ حرام ہو جا آ ہے بلکہ اگر تمجی حضور کو سمی كى نمازے ايذا سنج تو وہ نماز حرام ب- اى كئے معرت علی کے لئے فاطمہ زہراکی موجودگی میں وو مرا نکاح حرام ربار کیونک حضور کی ایڈا کا باعث رہا۔ دیکھو کھانا کھا تکئے کے بعد باتیں کرنا حرام نہ تھا مر حضور کی تکلیف کی بنا پر حرام ہوگیا عب کیونک وہ سرکار سرایا اظال بیں۔ این اظال کان کی وجدے این ذات شریف یر تظیف تبول فراتے ہیں ممان کو جانے کو نسی فراتے۔ اس سے معلوم ہواک ممان کو جا ہے کہ میزیان کے بال اتا نہ نمرے کہ اے بوجد بن جائے سے یعنی اس وقت تسارا

دلكم كَان بُوْدِي النّبي فيستنجى مِنكُمْ والله لاكبينكي ال يم بي رو ايدا برن من دروه فيالا ما لا دائة معد إيرا الدي دائة من ک کے اور بتیں بنیں بین اور کا انتظام ایڈا دول اور نہ یا کہ ان سے بعد کہ کھی ان کی بیمیں سے کاع کرو بے شک یہ الڈ کے ذریک پڑی کنٹ مُ الْ الله والنبيا او تحقود فإن الله م ت ہے ت ہو تو کو کا ات فاہر کرویا بھیاؤ تر ہے تک اللہ یں ال اور اللہ سے ورق رہ کے نک ہر پیزاد کے سامنے شَوِيْكًا ١٥ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ ہے بیٹک اطراوراس کے فرضے تن دروہ بھیتے بیں لا اس میب بتائے والے ابنی ارقاد

449

حضور کے مکان سے نکال دیتا ہی حق تھا اور حق سے شرم نمیں۔ لذا آیت کا مطلب یہ نمیں کہ حضور نے حق چھپایا۔ حضور کا ان حفرات کو نہ اٹھانا کمال تھا اور رب نفاقی کا انہیں اٹھا دیتا حق تھا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج پاک اگر چہ مسلمانوں کی ہائیں جی کر پروہ واجب کشاہ پر کی استاد کی بیوی مرید اور شاگرہ سے پروہ کرایا کیا تو اب مسلمانوں کو بری احتیاط کرتی جا ہے۔ ۵۔ کہ اس جی شیطان کو وسوسہ اور کسی انسان کو شب کی مخوت میں دہتی ہے۔ 3۔ کہ اس جی شیطان کو وسوسہ اور کسی انسان کو شب کی مخوت میں دہتی ہے۔ 3۔ کہ اس جی شیطان کو وسوسہ اور کسی انسان کو شب کی مخوت میں دہتی ہے۔ 3۔ کہ اس جی جو میں جو میں ہے کہ اس جی ان ازواج پاک سے حضور کی دفات کے بعد انکا دہم بھی کیا وہ بھی شخت سزا پائیگا اے کہ عور تھی ان عزیز و

القيصنى ١٤٥١) اقارب كے مانے ہوں اور ان سے بات كريں۔ كو تك يہ لوگ ذى رخم بھى بين اور محرم بھى اال يعنى موصد مورت كا موصد مورت سے پروہ شين معلوم ہواك كافرہ مورت سے پروہ ہے۔ ايسے مى فاسقه بدكار مورتوں سے پروہ لازم ہے (كتب فقه) اس لئے يمان نساء هن فرمايا ١٣١ بعض علاء نے فرمايا كه اپنے فلام سے مولاۃ پروہ نہ كرے۔ حضرت ماكثہ صديقة كاكى فرمان تمااى لئے آپ نے اپنے فلام ذكوان سے فرماياكہ تم جھے تبرجى ا آر فااور جب تم تبرے با برنكلوتو تم آزاد ہو۔ محرجمور كايہ قول ہے كہ اس سے بھى پروہ ہے۔ لفذا بمال لونڈيال مراد بين ١٣٠ اس سے چند مسئے معلوم ہوئے۔ ايك يدك ورود شريف تمام احكام سے افضل

يَايَّهُا الَّذِبْنَ المَنُوْاصَانُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوالسَّلِيْمُا الْمَانُوالسِّلِيْمُا ا سے ایمان والو ان بر درود ک اور نوب سلام بمبیر ک سرایم و سرود و وسر اسسرود سرام سرمود و او إن البرين بؤدون الله ورسوله لعنهم الله في بد شک بر ایدا و یت پس افتراورا سےداول کوان برانٹرک معت بے کہ الْتُنْيَاوَالْإِخِرَةِ وَاعَثَالُهُمْ عَنَاأَيا هُولِينَا ﴿ وَالَّذِينَ وینا اور آفرت یں اور افتر نے ان کے لئے ذات کا مذاب تیار کر دکھا ہے کہ اور يُؤَذُ وْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِمَا الْمُسَبُوا پر سرب مورد مارور اور مور قرن کورد مورد مورد مورد است. جرایمان والے مردوں اور مور قرن کو بلا کئے شائے بین کے انہوں نے فَقُلِ الْحَتَمَلُوا بُهْنَا نَا وَإِنْهَا مُّبِينًا عَلَيْكَا فَأَيُّهَا النَّبِي فَعَلَى النَّهُ فَعَلَى النَّبِي فَعَلَى النَّبِي فَعَلَى النَّبِي فَعَلَى النَّهُ فَعَلَى النَّهُ فَعَلَى النَّهِ فَعَلَى النَّبِي فَعَلَى النَّبِي فَعَلَى النَّهِ فَعَلَى النَّهُ النَّهِ فَعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّبِي فَعَلَى النَّهِ فَعَلَى النَّهِ فَعَلَى النَّهُ النَّهِ فَعَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُنْ الْم <u>ڒۅٳڿ</u>ۘڰۅؠڹؾؚڰۅڹؚڛٵٵؚٵڡٷڡؚڹؚين ڽؽڔڹؽ <u>ؾٞڡؚڹۘ۬ڿۘڵڔؠؽؠؚڡؚڹؖڐ۬ڶڮۘٲۮؽٚٙٲڹۛؾؙۼۘۯڡٝؽۘ</u> کا ایک حقد اینے منہ پر والے دبیں فی یہ اس سے فردیک ترہے کا تی بہجان ہو فَلاَيُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفَوُرًا رَّحِيًا@لِمِنْ لَهُ ال توستاني زمانين ت اور الله عفف والا مبرؤن ب محر باز رائد أوا و وهو سرات و سروه و والمروس و المود و المرود و المرود و وا الهنففقؤن والتربين في فانوروم مرص والمرجفؤن منا فق اور جن کے دلول میں روگ ہے لگ اور مدینہ میں جوٹ اڑا نے فِي الْمُرِينَةِ لَنُغِمُ يَنْكُ بِهِمْ نُعَرَّلَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيهَا إِلَّا والعاكمة توفود كالتيسان بعضوى محرك بعروه مدين في تها عد باس دري كم وَلِيُلاَّ مَّلَعُوٰنِينَ ۚ أَيْمَا تُقِفُوۤا أَخِنُ وَا وَفُتِلُوا مُكُوعَورت دن الله بيلكار عبوت جهال مميل لمين بحرات جائين اور بن المراكر تعل كار

ہے کو تک اللہ تعالی لے کمی تکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں كاذكرند قرماياك بم مجى يدكرت بي تم بحى كو سوا درود شريف ك ورس يدك قام فرفية بغير تضيع بيد حضور پر ورود میج جی- تیمرے یہ کہ حضور پر رحمت الی كا زول مارى وها ير موقوف فيس ابب بكه نه ما قماتب مجی رب تعالی حضور بر رحمیس بھیج رہا تھا۔ ہارا ورود شرف برمنارب سے بھیک انکنے کے لئے ہے فقر والا كے جان و مال كى خيرانك كر بميك مانكا ہے ، ہم حضور کی خبر مانک کر بھیک مانکتے ہیں۔ چوشے یہ کہ حضور بیشہ حيات النبي بين اور سب كا درود و ملام سنة بين عواب وية بي كوكك جوجواب ندوك عكم اعد ملام كرنامع ب میے نمازی سوندالا انجیں یہ کہ تمام مسلمانوں کو بیشه بر مال بی ورود شریف پرهنا چاہینے کو کھ رب تعالی اور فرشتے بیش می ورود سیج بین ۱۹۲ فرشتول کی مخفف وہ نیاں انسان کی پیدائش کے بعد لکیں۔ اس سے يملے كروزوں سال تك ان كے دوى مصطلے تے " مور اور ورود ۱۵۔ احادیث یں ہے کہ ورود عمل کرنے کے لئے آل پاک کا ذکر بھی جا ہے اندا اس آیت می حضور پر ورود سے مراد خود حضور اور آل پاک پر ورود ہے۔

ا۔ درود شریف عربی ایک بار پر حنا فرض ہے ہراس مجلس ذکر میں جال بار بار حضور کا نام آیا ہے ایک بار پر حنا واجب۔ نماز میں انتجات کے بعد پر حناست ہے اور بھشے پر حناصتحب ہے ۱۴۔ اس سے چد مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کا مرجہ معلرت آدم سے زیادہ ہے کو تکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے مرف ایک دفعہ مجدہ کیا محر ہمارے حضور پر تو خود خدا تعالی اور ساری خدائی بھشہ درود مجیج ہیں۔ دو سرے یہ کہ اللہ اور فرشتوں کے درود میں سلام بھی آجا آ ہے اس لئے ان کیلئے صرف صلوۃ کی ہے۔ ذکر ہوااور ہم کو صلوۃ و سلام دونوں کا تھم ہوا تمرے یہ لیے۔ کہ دردد شریف کمل وہ ہے جس میں صلوۃ و سلام دونوں

سلام التيات مي ہو چكا اور نماز ساري ايك بى مجلس كے علم ميں ب محرنماز ب باہروہ ورود پڑھو جس ميں يہ وونوں ہوں۔ حضور نے درودكى جو تعليم ورود ابرائيى سے فرمائى وہاں نمازكى مالت ميں سام سے سام اس سے معلوم ہواكہ جس نماز على مائن مائن مائن ملام نيس سام اس سے معلوم ہواكہ جس كام سے حضوركو ايزا پہنچ تو وہ نماز حرام ہے اكر چہ بظاہروہ عبادت بى ہو۔ افذا اگر حضوركوكى وقت كى نماز سے ايزا پہنچ تو وہ نماز حرام ہے اور اكر كى كے نماز ترك كرنے سے دامت پنچ وہ نماز چھو زنى فرض ہے اس كے حصرت على كا نيبرى نماز عصر حضوركى نيز كر قربان كرنا اعلى عبادت قرار بايا سمان الله كو ايزا ويتا يہ ہے كہ اس كى الى الى مائت بيان كرے جس سے وہ صنوع ہے اس كى حسوركى ايزا ويتا يہ ہے كہ حضوركى ايزا ديتا يہ ہے كہ وہ مائن كو ايزا ويتا يہ ہے كہ اس كى الى الى الى مائن كرے جس سے وہ صنوع ہے اس كى الى الى حصوركى ايزا ويتا يہ ہے كہ حضور كے كى قبل شريف كو بكى نگاہ سے ديكھے ياكى حتم كا ملمن

ابتی سند ۱۸۰) کرے یا آکیے ذکر خیر کو روئے۔ آگی میب لگئے۔ اس تیم کے لوگ دنیاد آخرت میں لعنت کے مستحق میں ۵۔ یہ آیت ان منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت علی المرتعنی رضی اللہ عنہ کو ایڈادیے اور ستاتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی ستانا حرام ہے۔ انسان خصوصاً مومن اور پاکھومی حضور کے اہل جو حضرت علی المرتعنی در میں اللہ بیت تو بست شان والے ہیں (خزائن)۔ ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ مومن کو ایڈا دیٹا بھی حق ہوتا ہے بھی جو تھی ہوتا ہے کہی خاص ہے کر تعیم کر پیغیمر کو دیکھ ۔ دو سرے بید کہ مومن کو ناحق ستانا فسق ہے کفر تعیم کر پیغیمر کو دیکھ

الإحزابءه

وینا تخت کفر ہے اسلنے یمال اسے بہتان فرمایا اور تحیلی آیت میں اے لعنت و عذاب کا سبب قرار دیا۔ عب اس ے معلوم ہواک حضور کی صاجزادیاں زیادہ بیں آگر فظ فاطمد زبرا رمني الله عنهاي صاجزادي موتين وجع كاميغه نه فرمایا جاتا- به مجی معلوم مواک حضور کی ازواج و اولاد بر يرده لازم تما- أكرچه وه نمايت برييز كاريس كونك برده جنت کی نعتوں سے ایک نعت ہے۔ رب فرما آ ہے مخداد مَقْصُولَ فَ فِي الْمَيْامِر جنت عن سارے على يرييز كار او كے مریروه وبال بھی ہوگا ہے بردگی دوزخ کا عذاب ہے کہ دہاں مورتی مود ایک دوسرے کے سامنے نگے ہو گئے ٨ - حنور كي صاجزاديان كل تند تحيى - جار حقيقي لي في خدی کے شکم سے ازینب ارتیہ اکلوم افاطمہ زیرا زینب ابوالعاص کے نکاح میں تھیں ارقیہ اور کلوم معرت علین ك نكاح من آم يجهي - فاطمه زبراعلى الرتعني ك نكاح می - تمام ماجزاویان حضور کی زندگی شریف می وفات بائن سوائے معرت فالمہ زبرا کے۔ جار سوتل ماجزادیان بروا سلمه عمره وره بین جو ام سلمه کی ماجزادیان میں رضی اللہ منم (روح) ۹۔ لین جب ضرورة " كرے با برنكا يزے تو دوينہ كے علاوہ جادر بعى او ڑھ لیا کریں جس کا ایک حصہ چرو پر ہو اے کہ ب عورتم آزاد بن لوعریال نس کیونک لوعریال بے بروہ چرو کھونے باہر تکلتی تھیں اا۔ منائقین لویڈیوں کو چیزا كرت تھے۔ لذا تھم ديا كياك آزاد عورتيں اينے كو متاز . ج کے ثلا کری اس سے مطوم ہوا کہ مورت کو مرد ی طرح اور مردون کو عورتول کی طرح وضع قطع رکھنا حرام ے کد جب آزاد خورت کو لوعدی ے متاز ہونا چاہتے تو مرد سے بدرج اولی متاز ہونا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ عند ف اس لوعدی کو سزاوی تھی جو آزاد مورتوں کی طرح برقعه او ژهه کر نکل تحی- به مجمی معلوم بواکه نوندی بر برده لازم سيس ١٦- يعني فاسق و فاجر بري خيال ركف وال آوارہ لوگ۔ خیال رے کہ اس حم کے لوگ کفارا منافق می تھے۔ محالی کوئی فاس نئیں ۱۴۔ جو مدید منورہ

بُلًا۞سُنَّهُ اللهِ فِي الَّذِي إِنَ خَكُوا مِنْ فَبُلٌّ وَكُنْ عائيں لے انتداكا وستور بلا آ تا ہے ان وكوں يں ہو يسط كزر كئے ف اور تم الله كاديم تربر عز برماد باؤكر ك وك م سے قامت كو بو بقت يى النَّمَاعِلْهُ كَاعِنْكَ اللَّهِ وَمَا يُنْ رِنِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تم فرماؤ اس کاملم توافتر ہی سکے ہاس ہے تک اور تم کیا مائو شاید قیاست تَكُونُ فَوْرِيْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ باس بی ہو جے بت شک اللہ نے کا فروں پر لعنت فرمانی اور ان کے مع باری بِعِيْرًا صَّخِلِدِينَ فِيهَا أَبِدَا لَا يَجِدُهُ وَنَ وَلِيًّا وَلاَ کاک تیار کورکی ہے ۔ اس میں بوشہ رہی تھے اس میں بیٹون حائق ہائیں گئے نہ نَصِيْرًا ﴿ يَوْمَ نُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِلَّهِ مرد کار زوجی و ن ان کے مذائث اُئٹ کر آگ ہے جائی گے جائی جے کہتے ہوں کے اُنے کی طرک أطَعْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولانَ وَقَالُؤُلِاتَبَأَ إِنَّا اَطَعْنَا مَ خَاسَةُ وَمَهِا مَا بَرَيَا وَرَسُونَ وَمَ مَا مِنَا فَاوَرَسِوكَ حَدْبِ فَاتِ مِنْ فِيهِ سَادَتُنَا وُكُبُوا ءَنَا فَاصِلُونَا السِّبِيبُلا ﴿ رَبِّبَا الْيَهِمُ مڑاؤں ورکینے بڑوں کے مہنے ہر بطے ٹ تو انھوں نے بیں راہت بہکادیا۔ اے بالاے رب ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَ ابِ وَالْعَنْهُمْ لَغُنَّا كِبَيْرًا فَيَكَا اہیں آگ کا دونا مذاب وسے اوران بر بڑی نعنت کو کا اے ایمان النيبين أمنوا لاتكؤنؤا كالنيين أذواموسي فبزاه والو کان چھے نہ ہوتا جینوں نے مولئ کوشایا ل تواہد نے اسے بری فرا دیا اس بات اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْهَ اللهِ وَجِيهًا ﴿ إِيَّا يُهُ ے جو اندول نے مجی لا اورمولی اللہ سے بہاں آبرو والا ہے تا اے ایمان

یں لئکر اسلام کے متعلق مجونی خریں اڑاتے ہیں کہ مسلمان بار مجئے کفار جیت مجئے یا مسلمان بہت مارے مجئے وغیرہ وغیرہ اک عازیوں سے بال بچوں اور مدینہ منورہ میں رہ جانیوائے مسلمانوں کو پریشانی و صدمہ ہو۔ ہما۔ انسی قتل کرنے یا جلاوطن کر دینے کی اجازے دے دیں مجے ۱۵۔ اور مدینہ منورہ ان سے خالی کرالیا جادیگا مجروہ اس قدریماں فعمر مکیس مے جتنی در مدینہ خالی کرنے ہیں گئے۔

ا۔ یعنی پھران کا یہ صال ہو گاکہ ان کی موجودہ امن ختم کرد یجاد کی۔ خیال رہے کہ منافقوں کو قمل کرنے اطلاد طن کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر چہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ ۲۔ کہ پچپلی امتوں کے منافق الی حرکتیں کرتے تھے۔ انسیں سزادی جاتی تھی سے یعنی رہ کے کام بیشہ مکت سے ہوتے ہیں۔ یہ نسیں ہوسکما کہ ماتی صلاحہ ہے۔ ا۔ مطوم ہوا کہ زبان نمیک رکھنا' جموث فیبت' چنلی' گئی گلوچ ہے اسے بچانا ہوا اہم ہے کیو تکہ رب تعالی نے تقویٰ کے بعد زبان سنبھالنے کا خسومیت سے ذکر کیا ہو در سے بھی تقویٰ میں آچکا تھا۔ زبان کی خاظت تمام بھلا کوں کی اصل ہے اس لئے تمام کاموں کے لئے دو عضو ہیں اور بولئے کے لئے ایک زبان وہ بھی ہو نؤں کے جا تک میں بھرے میں مقید آکہ ہے گئے کہ زبان کو بے قید نہ رکمو ۲۔ تم کو اور زیادہ نیکیوں کی توفق بخشے گا۔ فرائض کی بابدی سے سنوں کی توفق ملی ہو سنوں کی بابدی سے سعوم ہوا کی توفق ملی ہوں کے سنوں کی بابدی سے سعوم ہوا

474 الَّذِينَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَفُؤلُوا فَوْلًا سَدِينَا ٥ اللہ سے ڈرو اور بیدھی بات کہو يُصِّلِحُ لَكُمُ اَعْمَالُكُمُ وَيَغِفِرْلَكُمْ ذُوْبِكُمْ وَمَنْ لَطِحِ تها دے احمال تهادے نے سوارہے کات اورتهارے گناه بخش مے کا اور جوالت اور اس سے رسوں کی فرما برواری سوسے اس نے بڑی کا میال بال تاریخ کے بہتے ات الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَا وَ وَالْاَضِ وَالْوَضِ وَالْجِبَالِ فَالْبَنِيُ الْمُعَانَةُ عَلَى السَّمَا وَ مِن مِيْنَ فِرَانُ مَا مَاوِنِ اللهِ زَمِنَ اور بِمَادُونِ بِدَ تَوَالْوَنِ فَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اَنْ يَجْمِلُهُ الْإِنْسَانُ إِنَّا مُعَقَّنَ مِنْهَا وَحَمِلُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ المان سے الاركا ف اوراس مع ور كے فد اور آدى ف الحال ف بعثك وه ابى بان كمشقت بى دا ئنوالا برا ادان بى قى يهرائد ندب معمناً فى مردون اور منافق مورتوب اورمشرك مردول ا درمشرك مور تون كوكح ا ورا شرتو بقبول فراشص ساك الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوُرًا رَحِيمًا ﴿ مردوں اور مسلان مورتوں سی نے اور اللہ بخفنے والا مبر ہان ہے الْيَاتُهَامُ دَا اللَّهُ مُسْوَرَةً سَبَامُكِيَّاتًا مُ هُ الْوُكُوْعَاتُكُ الْمُكَالِّكُ الْمُكَا الله کے نام سے شروع جو بنایت مبر بان رح والا الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي مب تو بيال التركون كرا كاكا مال بع بركوا ما ولي بادر فركوزين يم ال

کہ حقیق کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے سے امانت سے مرادیا تمام ادكام شرميدي مباوات و معالمات وفيره كاس س مراد عشق الهی کی آگ۔ یہ اس آگ کی بھڑک ہے کہ اطاحت ساری محلوق کرتی ہے محر مشق الی صرف انسان کے سید می ودبیت کیا کیا۔ خیال رے کہ اگر چہ ساری کلوق فدا كى مطبع اور خداكى ذاكر ب مكريه اطاعت ان كے لئے شرقی تھم نییں جس کے کرنے پر ٹواب نہ کرنے پر عذاب مور الذا ان كى مباوتي شرى نيس ند امانت ين واعل یں۔ ۵۔ یہ انکار مرکشی کانہ تھا بلکہ معذرت کا تھا کیونکہ رب تعانی کی طرف ہے ان پر امانت کا اٹھانا لازم نہ کیا گیا تما القيار ديا كميا تما٢ ـ كم أكر اداند كرينك توغزاب يا كيقي اور عرض كرنے كے كہ بم كوئى طور ير تيرے مطبع بين تشريى اطام ند افائيكم بم واب و عذاب سي واح عد اس طرح كد أوم عليه السلام سے فرمايا كياك آسان و زمن بہاڑ دفیرہ نے تو یہ ابانت نہ افحائی تم تول کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ باس ۸۔ یہ وونوں لفظ نار ونسکی کے نیس بلکہ محبت و بار کے ہیں جے عربی میں عفری حلني وغيره كونكه الحاعت ير رحمت ہوتی ہے خضب نمیں ہو آ۔ کویا رب تعالی ان پر خوش ہو کر فرما رہا ہے کہ بڑا ظالم ہے بیوقوف ہے کہ جو بوجھ آسان و ذھن نہ الماسكے يه ضعيف الخلقت الحانے كو تيار ہوكيا۔ ظاہريہ ب کہ اہانت سے مراد ظافت نیں کہ وہ تو مطرت آدم کے لئے سلے سے ی نامزو تھی بعض علاء نے فرمایا کہ قلوم د بهول ان انسانوں کو فرمایا گیا جو خیانت کر بیشے۔ میسے کافرو منافق۔ ای لئے اس سے اگل آیت می انکا ذکر آ رہا ے۔ اس مورت میں یہ کلام مثاب کا ہے۔ اب لیسفین می لام انجام کا ہے نہ کہ عایت کا۔ یعنی اس امانت کو برداشت کرنیکا انجام به مواکه خیانت کرنے دالے کفار و منافقین عذاب کے مستق ہومے اور مومن ثواب کے اد جنوں نے اس امانت میں خیانت نہ کی اللہ اور اس ك رسول ك فرمانبردار رب- فلاصه يه ب كدوه الانت

التی مومن و کافر کے جمانت کا ذریعہ بن گی ااب یعنی ساری حمد و خولی رب کی ہے بلا واسط ہویا واسط سے کیونکہ انبیاء اولیا کی تعریف بھی در حقیقت رب بی کی تعریف ہے۔ جس نے انکو سے خوبیاں بخشی سااب اس طرح کہ تمام چزیں اس کی محلوق میں اور مقیقت "اسکی مملوک کہ دو سروں کی طلبت عارضی و مجازی ہے۔ حقیقی و داگی اس کی طکیت ہے افذا اس آیت پر یہ اعتراض نمیں کہ بہت چزوں کے ہم ہمی مالک ہیں .

ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قیامت میں دنیا داری تعریف کوئی نہ کرنگا صرف رب کی جمہ ہوگ۔ دو سرے یہ کہ اللہ کے محبوبوں کی تعریف اللہ کی ہی تعریف ہے کہ کہ تعریف اللہ کی ہی تعریف اللہ کی ہی تعریف کے تعریف کرنا کے تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کرنا کے تعریف کو تعریف کو تعریف کرنا کے تعریف کے تع

کانیں کیا جیے ہارش کے قطرے واند اور حم وغیرو۔ فرضيك برچموني بدي جميى موئي چزكا جاننے والا ب س میے سروا ورفت کیانی وفیرہ کے جٹے اعظف کائی اور تیامت میں مردے عرضیکہ زمن سے ہر چیزاس کے علم و تدرت ے علق ہے ۵۔ میے پانی اولے برف ک بارشين اور فرشخ وي الى الماين القدرين وفرو سب اس کے علم و اراوے سے اترتی میں اب میں بخارات وموسم وغيره يا جيے فرشت اور متبولول ك دعائمیں یا ان کی روحیں اور نیک افعال سب اس کے علم مِن ہیں۔ نینی اٹسی معلمت والا رب حقیر سے حقیر اعلیٰ ے املی سب کی خبر رکھتا ہے عب اندا وہ حمد مطلق کے لائق ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت کی دلیل ہے ۸۔ یعنی ہم سب کلوق پر یا ہم سب مسلمانوں پر" ان کا مطلب بیہ تھا كه بم لوكون ير قيامت نه أيكل بم قيامت سے پہلے فوت ہو جائی کے کد وہ تو اصل قیامت کے بی محر تھے لذا امحے مغمون پر کوئی شبہ نسی۔ ۹۔ عالم النیب ربی کا بل ب ين حم عالم الغيب رب كي قيامت أيكل الذا آیت واضح ہے ۱۰ قیامت کے متعلق محروں کو یہ امتراض تفاکد انسانوں کے اجزا بھرے کے بعد اس طرح کیے جمع مو عیس مے کہ کمی کاکوئی جزوبدن دو مرے کے بدن عل نہ کننے بائے۔ اس آیت عل اس اعتراض کا نقیس طریقہ سے جواب دیا کیا کہ تم نے گلوق کی پر اکندگی كو ديكما خالق كي قدرت وعلم كا اندازه ندكياك جريدن ك بر ذره كو ده جانا ب اا اس س دو مسط معلوم موے۔ ایک یہ کہ عالم کا برواقعہ اور برچزلوح محفوظ میں ورج ہے او مرے یہ کہ لوح محفوظ اللہ والول سے پوشیدہ نمیں بلکہ طاہر ہے۔ ١١٦ سيد قيامت کي ووسري وليل ہے كه جب تم اينے نوكر كو يكھ مال ويكر حماب لينے ہو' مطبع کو انعام' مجرم کو سزا دیتے ہو تو ہم اپنے مقبولوں کو انعام اور تواب کول نہ دیں۔ اس انعام کی محتیم کے ون كانام قيامت هيد سمان الله ١١٠ يعني جنت من رزق ك وہ افیر محنت کے نمایت عزت و احزام سے عطا فرمایا جاوے

الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْنُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ اور آخرے یں اس کی تعربیت ہے کہ اور ویں پیم محکست والا فہردار نے جاتا ہے ہو بکہ زمین میں بما تا ہے تا اور جوزمین سے نکھتا ہے <del>کہ</del> مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَ اور جر آمان سے ارتا ہے گ اور جو اس بی پڑھتا ہے کہ اور دی بران نظر والاش اور کوفر ہوئے ہم پر اس میں اور کوفر ہوئے ہم پر اس میں اور کوفر ہوئے اور کا در اور کوفر ہوئے ا تا مت نہ آئے گائے تم فرا ڈیموں نیس ہمے دب کی تم بے شک مرود تہر آئے گی جب لغيب لا بغزب عنه منقال دري في السموت عانه راه له اس عالب بي درو بر سرئ بير آمانون مي الله وَلَافِي الْأَرْضِ وَلَا آصْغُرُمِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلاَّ اور نہ نہیں ہیں۔ اور نہ اس سے جموٹی اور نہری مگر ایک فَ كِتْبِ مُبِينِ ﴿ لِبَجْزِي الْأَبْنِ الْمَنُوا وَعَلُوا مَانَ تَأَيْدُ وَالْمِنَالُ عِيدِينَ الْمُلِدِي الْيِنِ مِن امِا فِي الْمُدِينَةِ طور المراود کا در ایک و فال و و اوليك لهم معفرة وررزق بريير⊙ کام کے لا یہ بی میں کے بے بخشش ہے اور وات کی دوری ال ا در جنوں نے ہا ری آ پُول پی ہرانے کی کوشش کی کلہ ان کے بیٹے سخت عناب مِن رَبحِزالِيهُ۞ويريالبَاين أو تو ا مناب دردنک میں سے مذاب ہے گئے اور جنیں علم ملا اٹ وہ بانتے

گا- خیال رہے کہ قانون یہ ہے کہ نیک افعال ہے جنت طے۔ محراس کا فعنل یہ ہے کہ گنگاروں کو نیک کاروں کے طفیل جنت دیدے ۱۹۰ کہ انہیں جارو شعر کہد کمر لوگوں کو ان سے روکا ۱۵ اللہ کی آجوں میں کوشش دو حم کی ہے۔ ایک اچھی دو مری بری۔ انہیں سیجھنے یا سیجھانے کی کوشش ان سے سائل و امرار نکالنے کی کوشش مبادت ہے مگر انہیں غلط عابت کرنے ان میں تعارض دکھانے 'انہیں جمٹلانے کی کوشش کفر ہے۔ یہاں یہ دو مری کوشش مراد ہے یا ضدی لوگوں کا ایک دو مرے کو برانے عاجز کرنے کے لئے قرآن کی آبیتی استعمال کرنا حرام ہے بعیباکہ آبکل عام منا تحروں میں ہوتا ہے ایس آبت کے یہ معنی ہی ہو تھے ہیں ۱۲۔ محاب کرام یا وہ علائے قریت جو حضور پر ایمان لائے یا قیامت تک کے علائے اسلام۔ اس ہے دو مسئے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ علاء کرام کا در جربت براہے 'دو مرب

(بقيد صلى ١٨٨٣) يدكه علم وي مفيد بي دوب كي راه وكعات .

و الله ي يزي كامغول بي يعني علاء قرآن كوحل جانتے بين معلوم بواك جو عالم حضور كواور قرآن كوحل نه جانے وہ عالم بي نييں ميزا جال ب- حضور كوجانے كا تام ى علم ب م بنوت و قرآن و مديث والهام اور مي خواجي (از روح) انذا آيت پريه امتراض نبي بوسكاك قرآن تو آسته آيا اے ميزل كون فرمايا كيا ٣٠٠ کافروں کو ایمان ک مومنوں کو تقویٰ کی عاشتوں کو لقاء یار کی عارفوں کو دیدار کی راہ بتایا ہے سے اس سے معلوم ہواک نبی کو بشریا رجل وغیرہ عام الفاظ سے یاد کرتا

كافروں كا طريقة ب مسلمانوں ير لازم ب كر انسى ايس باكيزه القاب ع ياد كري جن ع كسى بادشاه كو بهي يادند تُرْتِينِ بِهِ انسِيلِ رسول اللهُ فِي اللهُ وَثَنْجِ المُذْنِينِ تُمينٍ . رب قرمانا ، و تَعْمَلُوا دُمَاءَ الْأَسْمِلِ بْنِينَامُ كَسَدُ عَلِهِ نِعْینکہ بَنفنا ۵۔ معلوم ہوا کہ بیوٹی باطل ہے اور اج اے لا یوئ فن بیں۔ کیو کد بالک ریزہ ہو جانے کے معنی یہ بیں کہ پھران ریزوں کے کازے نہ ہوسکیں۔ اور دی جزید یتجزی ب اور آگر اس کا گزا بوسکا تو کل مرق ند رباد مد بدائش مولى وانس اصل اجزار محر عل و صورت یمن مخلف که کاسلے مومن وہاں گورے ہو جاکھتے اور گورے کافر کالے ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹی کو جنون مجمی نسی ہوسکا۔ تفہر کو تھے اور بسرے ہونے سے محفوظ ہیں کو تک ان عوارضات سے تبلغ کا فرض اوا نمیں ہوسکا۔ بال عارضي طور ير فشي آ على ب ارب قراما ك ف خذ مرسى ضايفًا ٨- يعني جو آب كو معمولي آوي كم يا مجنوں یا جمون بولنے والاتو وہ ایسا کمراہ ہے جو ہدایت ہے بت دور ب تمام مرابیوں می بدتر مرای نی ک الات ے و یعنی وہ ہر طرف سے اللہ کے تھنے میں ہیں اور اللہ ك أمان و زين ك محيرك بن ين- ميرك مك عن رو کرمیرے نی کامقابلہ کرتے ہیں ۱۰ بیے قامون کو مع اس کے نرانوں کے دهندادیا کیا تعالد اس سے معلوم ہواکہ آسیان کا کرنا پھنامكن بے بك قيامت ميں داقع موكا خيل رے كراس تعت ے دہیوں کا امکان کذب کے سیلے پردلیل کر الفظ ہے کو مَد یہ آیت ظاہر سعنے ان سے میں خلاف ہے۔ کذب باری میں اختاع بالغیر ك وه بعي قائل بين ظاهريد بك سيده عيد ان لوكون ك ئے وہ بی قال ایں جارہ ہے۔ کے نس جن سے عذاب نہ آنے کا وعدہ ہو چکا ہے اس لیے در سخت اس فصاحات کی

ك نبوت و سلطنت دونول انسي بخشي اور وه نصوميات

انسیں مطافراً ی جو آ کے فدکور میں ۱۳۔ اس طرح کہ جب واؤد عليه السلام تبيع و فليل كري و تمام بها واور يرند ممی ان کے ساتھ اس طرح تھیج کریں جو سننے میں آوے

ورنہ تمام چین ویے بھی اللہ کی تیج کرتی میں ااے کہ

ل یے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لا کے آور ہے تک ہم سے داؤوسو اپنا ہوا فعنل دیا لانے اس تھے ساتھا نڈکی طرف دجوٹا کر و اور اسے برندوک اور ہم نے اس کے مشاویا نرم کیاٹی کم

آپ کے اتھ شریف می آکر موم یا کوندھے ہوئے آنے كى طرح زم بوجانا ب، آپ بوجاج بغيركرم كے اور بغير فو كے ينے بنا ليت اس لئے بواكد ايك فرشتانے آپ سے عرض كيا تفاكر آپ بت ال اضح بي كاش آپ بيت المال سے اپني روزي نه ليته آپ نے دعاكى اے مولى مجھے روزى كاملان فيب سے عطا فرما۔ آ كه مي يس بيت المال سے بچون لياكون- تب آپ کویہ مجود طائع آب زده بناکر گزاره کیا کرتے تھے۔ ا۔ لین ہم نے ان کو بغیرات کے زرو بنانی سکھنگی جس کے علتے کیساں ہوں اور ہرقد و قامت کے مطابق مختلف شم کی بنایا کریں ا۔ چنانچہ آپ میکی کو اپنے پایہ تخت ومثل سے تخت شریف پر اڑتے اور دوپر کا آرام ملک فارس کے شرا سفز میں فرماتے اور شام کو کائل میں آرام کرتے تھے (روح و فزائن العرفان) آپ تمام روئے زمین کے باوشاہ ہوئے (روح) اس کہ جیسے واؤو علیہ السلام کے باتھ شریف میں لوہا زم ہو جاتا تھا ایسے ہی معفرت سلیمان علیہ السلام کے لئے آبا زم فرما ویا کیا کہ آپ کے ارادے پر آبابا بی کان سے کل کر پانی کی طرف بستا تھا (روح) اس بوں قوتمام جنات معفرت سلیمان علیہ السلام کے آباع تھے لیکن کار مگری کرنے والے ان

م ے بعض تے اس لئے يال عفيت كاس فرايا كيا-الذا آیت رید افتراض نمیں ہو سکاکہ ان کے تبنے میں بعض جن تھے' بعض نہ تھے۔ ۵۔ کہ وہ جنات معرت سنيمان ك مائ تودب رج شے اور كام كاج ك جاتے تے مرفائب ہوتے ی مرکش کرتے تے اس لئے رب تعالی نے معرت کی فعش مبارک کو چھ مینے تک کھڑا رکھا نا کہ جنات کام کے جادیں ۲ے معلوم ہوا کہ آپ کی سلطنت جن و انس و ہوا پر تھی۔ تحر ہمارے حضور کی نبوت سارے عالم رہے۔ سلطنت اور نبوت میں برا فرق ہے۔ ہر کلوق حضور کی امتی ہے ہم بادشاہوں کے رعایا ہیں ان کے امتی نیں 2۔ اس فرح کہ معرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نه کرے اس کو دوزخ میں اس نافرانی کی مجى مزا وى جائ كى حضرت سعدى فرات بي ك حعرت سليمان كے ساتھ أيك فرشتہ أتيس كزر كے رہنا تھا جو سرکشی کرنے والے جن کو مار آ تھا۔ یہ دوزخ کا عذاب تھا (روح) بر حال آے پر کوئی اعتراض سیں۔ ٨ - رينے كى محارتي اور عاليشان معجديں جن ميل بيت المقدس شريف بعي واعل ب چنانچه شياطين في معرت ك لئے شام عن عن شر مدير اور قلع حواج مرواج اسلحن منده اور فلوم حمران وفيره بنائے جواب فا مو يك ين يا وران برك بي (روح) ٩- بقرول ك پندوں کی تعاویر ایے ی فرشتوں انبیاء کرام ک تساور " کیونک اس شریعت یس تسویر سازی اور تشویر ر کمنی حرام ند متنی ۱۰ که ایک تکن یس بزار آوی کما عیں خیال رے کہ جنان مفند کی جمع ہے ست برے عال كو بنذ كتے بيں۔ اس سے چموا تعد كر محد مر ميكا (روح) اا ،جو افي برائي ويوجه كي وجد عيمال نه جاكي یره میاں لگا کر آن پر چرها جادے' یہ دیکیں نیمن عمل تمين ١١٠ آل واؤد ے مراد حضرت عليمان عليه العلام اور آپ کی تمام اولاد و براوران میں اور شکرے مراد مملی ر قولی بر طرح کا شکر ہے اس سے دو سکتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ شکر بری مبارت ہے جو مراشتہ انبیاء کے دین

غْتٍ وَقَالِّرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا ۚ إِنِّي بِهَا ومین زدین بنا اور بنانے میں اندازے کا کا دورکہ کہ اور تم سب تک کرو ہے تیک میں ەن بْصِيْرْ وْلِسْلَيْهُن الرِّبِج عَلْ وْهَاسْهُرْ قبارسه کام دیکور با بول اورسیان کے بس میں بواکردی اس کی میچ کی مترال یک مبینے کی لاہ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَبْنَ الْقِطْرِ وَمِ ا ورفاع کا خرل ایک جینے کا رہ ٹ اور ہم نے اس کے لئے چھے برئے ا اب سا 12/8/12/ 2/ W ر بہایا تا اور جو ب میں سے تا وہ جو اس سے آگے کا اس سے تاریخ کا سے کے اور جوان میں بارے تکم سے بھیرے ت، ہم اسے بھڑکی ہٹ کا عذاب پیکھا ہیں سکتے ك ك نات يو وه بعابتا ادبي ادبي على له الدتعوروس في الد ال اور میرے بندوں یں کم ری شکرواے تک تجبر مب بم نے اس پر موت کا بھی بھیجا تک جوں کم اس کی موت نہ بتا ہی مگر ز بین ک دئیک ہے کہ اس کا عساکی آتی حق ہعرجب سلیان زین پر 7 یا جؤں کہ میتنت البجت أن لؤكا تؤا يغلمون الغبب ما کل شخ اگر خیب بائے ہوئے لک تو اس فراری سے منزله

میں جاری تھی۔ دو سرے یہ کہ جس قدر رب تعالی کی نعتیں بندے پر زیادہ ہوں ای قدر شکر زیادہ چاہیے دیکھو غنی پر ذکوۃ بھی فرض ہے ۱۹۔ تم بھی انہیں شاکرین میں ہے ہوؤ۔ اس سے معلوم ہواکہ ٹیک اور تھوڑے بندسے بروں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے تی زیادہ ہوں۔ مولانا علی قاری نے شرح فقد اکبر میں فرایا کہ ایک موسی جو صحابہ کرام کے فقت قدم پر ہو وہ بھی سواو اعظم ہے اس کی اتباح چاہیے۔ ۱۹۔ بعض نفامیر میں ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات بیت المقدس کی تقیرے نو سال بعد ہوئی ابعض نے فرمایا کہ قوات قریب آئی تو آپ نے وعاکی سال بعد ہوئی ابعض نے فرمایا کہ تقیر کے دوران میں ہوئی نالب ہے ہے کہ تقیرتو تھل ہو چکی تھی رنگ و روغن باتی تھاکہ آپ کی وفات قریب آئی تو آپ نے وعاکی کے موجد کی تھیل باتی سے دوران میں مواکہ شریف کو معجد کی تھیل باتی ہے۔ تب آپ کو تھم ہواکہ نماز کی نیت باندھ لیس چنانچہ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ لاضی کی ٹیک نگائی۔ اس حال میں دورح شریف (بقیہ سفد ۱۸۵۶) قبض کرلی کی اور آپ لاخی کے سارے ایک سال تک کھڑے رہے جنات کو اس لئے شبہ نہ ہوا کہ آپ پہلے بھی کی کی دن تک نماز پڑھتے رہتے تے اس لئے وہ برابر کام میں گئے رہے۔ ایک سال کے بعد دیمک نے لاخی کھالی جس سے لاخی کر گئی اور آپ کا جسم اقدس بھی ذیمن پر آگیا۔ تب جنات بھاگ کے اس وقت تقیر کا کام مھمل ہو چکا تھا 10۔ اس سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ دیکھو ویمک نے آپ کی لاخی کھائی محر جسم شریف میں فرق نہ آیا۔ افذا موسف علیہ السلام کو بھیڑیا کیے کھا سکتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بعد وفات بیغبردینی ضرورت کی وجہ سے ان کے کفن وفن میں وہر ہو

جانی جائز ہے کہ آپ کا جم شریف محیل مجد کے گئے ایک مال تک بغیر کفن و ذمن رہا۔ لنذا اگر حضور کے کفن رفن جس باخیر خلافت کی وجہ ہے کردی گئی تو جائز تھی 11۔ جنات کو دعویٰ تفاکہ ہم علم غیب جانتے ہیں آج انسیں ہے لگاکہ یہ غلط ہے۔

ا معجد كى تقيرو محيل جوان شياطين كے لئے عذاب جان تھی۔ آپ کی مرتزین سال ہوئی۔ ۱۳ سال کی عمریس تخت نفين بوع اور جاليس سال سلطنت فراني- اس آخری آیت ے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کفار ے مجد تعیر کوا کے بی کہ کافر راج مزدور سے کام لیں۔ رکھو بیت المقدس شیاطین سے بنوال سمی و مرب یہ کہ تھیر مجد کا فائدہ مومن کو ہو آ ہے کافر کو تیں ' دیکھو بیت المقدس کی هیرشیاطین کے لئے عذاب فرایا میا-رب فرما آے۔ وشا يَعْتُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ اِمْنَ يَا لَيْهِ ٢٠ حباعرب کا ایک قبلہ ہے جو سا این مجب ابن عرب ابن تحلان ابن عامر ابن شالخ ابن سام ابن نوح عليه السلام كي اولاد مي تما ٣٠ جو شرمآرب مي متى- مآرب صعاء ہے تین سزل ر واقع تعار اس ساک بلتیس ملک يمن متى جو حفرت سلمان عليه السلام ك نكاح بي آئي (روح) مهد اس طرح که ان کے شرے دور تک دو رویہ بافات مطے کئے تے ان باقوں میں پھلوں کی اٹی كرت منى - كر أكر كوئي فنص مرر نوكرا ركه كر باغ س مزر آ تو میووں سے ٹوکرا بحرجا آ تھا (فزائن العرفان) ۵۔ جس کی آب و ہواہمی احمی اور مچھر تھٹل سانب بچو و فیرو ے پاک و صاف اس شرکی پاکیزگ کا یہ مال تھا کہ جو منص اس طرف سے مزر جاتا تو اس کے کیروں بالول ک بوكس مرجاتي (فزائن العرفان) ١- برے سے برا كناه می توب سے معاف فرما دیا ہے ، اس طرح ک ان میں تیرہ نی بیج کے جنوں نے ان نوگوں کو رب تعالیٰ ک تعتیں یاد دلائمی۔ وہ ایمان نہ لائے اور ہوئے کہ ہم کو الله في كوكي نعمت نه وي ٨٠ برا بعاري سالب بعيها جس ے ان کے باغات تاہ ہو مگئے۔ مکانات ریت عمل وقن ہو

444 الْعَنَابِ الْهُوبِينِ ﴿ الْفَنْكُانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمُ اَبُهُ جَنَانِي عَنْ الْمُعْبِينِ وَشِهَالِ مُكُوامِنِ وَرُبِ اَبُهُ جَنَانِي عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا ور مرايع وبرو بيره برو مرايد المنظر والأراب المنظرة الما المنظرة الما المنظرة و انہوں نے مذہ بھیرات تو ہم نے ان پر زورکا اہل بھیما ہے اور ان سے یا ؤں سے موض در باغ ابنیں بدل دیے کی کجن عماممثا بیرہ اورمجاً ڈ اور ؠ؆ؙۺڗ۫ؾ؆ٛ؞ڽڔٳؘڽٷؙۻڴٷٳڮ ڲڡؙؙؙؙؙٛٛۉٳٷۿڶڽؙڂؚڒۣؽٙٳڵٳٵڶڰڡؙٷۯ؈ۘۅؘڿۼڵڬٵڹؽڹؙ؋ انترى مرا آور بم سَرَسَاء ته بن اى توجه انتوات الدم في تفاف و وبين القورى النبي برگنا في هافري ظاهرة و یں اور ان شروں عرجن میں ہم نے برکت رکھی مرداہ کتنے کشبرک اور فَنَ رَنَا فِيهُا السَّيْرُ سِيرُ وَافِيهَا لَيَالِي وَ أَيَّامًا ا بنیں منزل کے الائے۔ ہر رکھا تلے ان میں بلو راتوں اور دوں امن ا مار و سر رائی اور سے ایک اس میں اس میں اس میں اور کی اس میں ا ىن™فقالوارتبنابعِدىب<u>ىن</u>اسقارِناوطلموا ومان سے ک تو بھے سے باب رب بارسے معربی دوری ڈال ف اور انہوں انفسهم فجعلنهم احادبت ومتزفنهم كلكمتزف سفافود بنابى عسان كيال وجهائيس كبانيان ديالا اورانس يوى برينانى سيرشمه كمرً

ہے ان مے باعات ہو ہو ہے۔ ماہات رہے ہی اس کی مثال دی جاتی ہے ہے معلوم ہواکہ ناشکری زوال نعت کا سبب ہے قوم میا کتنی میش میں تمی رب کی ناشکری کے سبب ہو کہ وہ میں گئی میں ہی مثال دی جاتی ہے ہے معلوم ہواکہ ناشکری زوال نعت کا سبب ہو تو میا کتنی میش میں تمی رب کی ناشکری ہے خود معیبت منگالیتا ہے کہ کو جنمی وال میں خود رو ہریاں اگ جاتی ہیں جن کے کہا مزید ارنسیں ہوت ال معلوم ہواکہ انسان ناشکری ہے خود معیبت منگالیتا ہے اللہ بھی ہم نے شہر سبا اور علاقہ شام کے درمیان برابر شربسا ویے تھے کہ راویس دراز جنگل نہ تھے اک سباوالوں کو سنرہ فیرہ ہیں آسانی ہو۔ ان قرای ہے شام کی بستیاں مراو ہیں جمال پھول بہت ہوتے ہیں سالہ یعنی بین کے شہر سبا ہے شام شک ایسی نسبت اور اندازے ہے شہر کھے گئے کہ مسافر کو تو شہر ساتھ لے جاتے کی ضرورت نہ بڑے۔ ناشتہ ایک شرحی کرے تو دو پہر کے کھائے تھے ، دسرے شرحی بینی جادے اور شام تا تھے ہے۔ شرحی داخل ہو جادے میں سے شام جانے کی ضرورت نہ بڑے۔ ناشتہ ایک شرحی کرے تو دو پہر کے کھائے تھے ، دسرے شرحی بینی جادے اور شام تا تھے ہے۔ شرحی داخل ہو دو پہر کے کھائے تھے دو سالوں کو شرحی اور شام تا تھے تھے۔ شرحی ہو دو پہر کے کھائے تھے دور سے شرحی بینی جادے اور شام تا تھے ہے۔ شرحی داخل ہو دو پہر کے کھائے تھے دور سے شرحی بینی جادے اور شام تا تھے۔ شرحی میں دور سے شرحی ہو تا دور شام تا تھا تھے۔

http://www.rehmani.net

ابتیہ صنی ۱۹۸۱) تک کا سنر آسانی ہے کت جاوے ۱۳ کہ راتوں میں چوری اور ندول کی این اکا اندیشہ نیس۔ دن میں بھوک کا کھکا نیس۔ دن و رات میں امن و امان ۱۵ سبا کے مالداروں کو حسد ہوا کہ ہم میں اور فقرا می سفر میں فرق نہ رہا اگر آبادیاں دور دور ہوتیں تو ہم توشے ' فلام میکیزی ساتھ لے جایا کرتے سنر کا للف افعات - ہمارے اور غربیوں کے سفروں میں فرق ہو تا۔ اس لئے سہ دعا کی ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کے جب دن برے آتے ہیں تو معل ہمی ماری جاتی ہو اور نقصان دہ چیزوں کی دعا کہ لیا ہو ایک مجرعاک سزائیں

ویں کہ آئدہ شلیں مبرت کے لئے ان کی کمانیاں قصے کما ساكرين ١٨- كد ان ك شرول كى جادكر ك شروور دور كروسية كدوإل ك فيل دور دور جا بيد چناني قوم منسان تو شام مي آباد مولي اور قوم ازد عمان مي خزامه تمامید می آل فزیمه مراق می اوس و فزرج کے مورث اعلى عمرو بن عامر دينه منوره بس (خزائن العرفان) ا۔ اگرچہ ان واقعات میں مبرت سب بی کے گئے ہے محر صابر وشاکر بندے اس سے زیادہ فائدہ افعائی سے عد ابلیں نے بارگاہ اٹی عی حرض کیا تھا کہ عی انسانوں کو شوت مد حد حرص وفیرہ کے زرید بمکاؤں گا۔ وہ اس قوم سپا بلک تمام کفار پر ظاہر کر دکھایا۔ معلوم ہواک کفار ك بعض مكان محى درست موت بين ١٠٠ يمال من بيان اع کا ب مفیت کا نیں۔ اندا آیت کے یہ معیٰ نیں کہ مادے مسلمان بدایت پر نمین بعض بیں۔ معنی بد بیں کہ مارے انسان ہوایت یر قمیں بعض جی اینی مومن یا من بعفیت کا اور معنی یہ بین که مومن بعض محلص و متق بیں بعض اس کے خلاف۔ اول فریق شیطان کے فريب من نه آيا دو سرا فريق جميا (روح) ٣- سحان الله بت نئیں ترجمہ ہے۔ نیٹوم کا مرح کفار بی اور علم ہے مراد علم عموری ہے۔ یعنی شیطان کا پیدا فرمانا خلاف حكت شين- نيزشيطان كوكفار ير خدائي التيار شين ج جن لوگوں میں خود مراہ ہونے کا مادہ ہے اشیں مراہ کرا ہے۔ اللہ اس چز کو جلاتی ہے جس می جلنے کا مادہ ہے۔ اس کئے پھرمنی ہاک سے نہیں ملتے ۵۔ محری قیامت کو بھی اینے وین کی حقانیت کا یقین نمیں وہ ٹیک میں ہی یں ا۔ فذایہ تمام چزی لوگوں کے علم کے لئے ہیں۔ رب تعالی و بیشہ سے حفیظ ہے، طبیم ہے، جبیرے۔ یہ کلمہ لنعلم کا بیان ہے کے یعنی اے بت پرستو! اپنی مصیبتوں میں اینے جمونے معبودوں کو یکار کردیکھو۔ یہ تمہاری قریاد ری سی کر کتے۔ اس میں مفرکی اجازت سی بلکہ ان کے عقیدے کی برائی کا بیان ہے۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ کسی چزر مالک ند ہونا بھول کے لئے ہے۔ انبیاء و اولیاء "رب

[\$256112204165616 221212216 55 لیس نے ابیں ابنائی ن می کرد کیا یا تا قود ای سے بریکے ہی ہے تھے می ایک المان مقا کے اور ٹیمٹان کا ان ہم پکر قایونہ تھا چکر اس بنے ک بم دکھا ریں تک کرکون آخرت بر آیان لاتا ہے اور کون اس سے شک یں ہے ہے اور تمارا رب ہر بین بر عبان ہے ت م فراد بمارو باين رغبهم جن دون اللولا ابنیں بنیں الند کے سوا کھے بیٹے بوق یہ نماہ مرکے مالک بیں ل آماؤں کی اور نے زیمی کی اور نے ان کا ان دوؤں っているにはないて、イックははてつ کام انیں دی مگر جم کے اند وہ اڈن فرائے لا یہاں میر کوجب اذن اسے کوان کے دنوں کی کھیؤ ہٹ دود فرادی ہاقہ ہے ایک دوسرے سے مجتے ہیں الد بھائے ہے ب كِبُيْرُ®قُلُمَنَ تَرُزُوْفَكُمُومَ، التَّمَادُ نَنْ يَنْزِزُ فُكُمُومِنَ التَّمَا لِأَخِرَ كياى بانت ذبائى وه مجت بيس جوفرايا مق فها ياك الدويجة جند تران والاكلة تغراؤكون جتبين وزئ يتا

 http://www.rehmani.net

(بقیر سنجہ ۱۹۸۷) دور ہو جائے گ۔ خیال رہے کہ اس تھراہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صالحین محفوظ رہیں گے۔ رب فرما آئے لا بعر عد لدع والاکبر ۱۳۱۰ یعنی اجازت شفاعت ملنے کے بعد شفاعت کرنے والے مومن خوشی ہیں ایک دوسرے سے بوچیس محے کہ تم سے رب نے کیا فرمایا۔ وہ جواب دیں محے کہ شفاعت کی اجازت دی اور یہ شفاعت اور اجازت برحق ہے ۱۲ساکہ تمام بلندوں کی بلندی اضافی ہے ' رب کی عقمت حقیقی جو کس کے وہم و قیاس و کمان میں نہ آسکے محلوق میں سب سے بلند عقمت حضور کی ہے۔ حضور سے بیزی عقمت والا ان کا رب ہے جس نے انہیں عقمت دی۔ (روح)

و•انيقنتور **۲۸۸ ب**سيام

اللهُ وَإِنَّا آوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى آوْ فِي صَلْلِ ے بسیانوں ورزین سے لہ ہ خود ی فراق نشرت اور ہے ٹنک مج یا تم یا تو مزور بایت بر بی با کن گرای برائع م فراو بم نے تبارے ممان میں بر کوئی برم کیا & واس ک عَمَّانَعْمَلُوْنَ ۗ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَثُبَا ثُمَّ يَفْيَحُ م سے بوجہ بیں : تبارے کو تکول کو ہم سے وال فی م فراؤ باد رب بمسب کوجع کرے کاہر بم بس بھا ونصد فراہے کا انداور وی ہے بڑا نیاؤ چھانے والاس بھر با نیات تم فراڈ کھے والحفاهرية شركاء كلايل هوالله الأ و کھاؤٹ توجہ شریب جو تم نے اس سے الا شے بی ہفت ک بکہ وہی ہے اللہ الات والا ے والا اورنے تمہوب ہم نے تم کو ندجیجا اِلامکرائیں رسالت سے ہوتمام آدمیوں کوتھرنے وال ہے لہ نوشنمری ویتا آور ورمسنا ہم کین بہت وگ ہیں بائتے تا وَيَقُولُونَ مَنى لَمَنَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صِينِينَ ۞ لُ لَكُمُ مِّنِيعَادُ يَوْمِ لَا تَتُنَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً تم فراؤ تبارے لئے ایک ہے ون کا وحدوس سے تم : ایک محرمی جی بشکو نہ جا ملے بڑھ سکو کل اور کافر ہوئے ہم برگز نہ بیان ماہر ملے اُس فرَّان بھر اور زُ ان کتا ہوگ ہر جُہ اس سے ہ سے غیس عمل اور سمی عرب تو

اے کہ آسان سے بارش برساکرا زمین سے سبرہ نکال کر جسانی روزی ویا ہے اور آسان نبوت زمن واایت سے رومانی روزی بخط ب اساولا" تو کفار خود س به جواب ریں کے کہ وہ بھی اس کے قائل میں اور اگر وہ یہ جواب نہ ویں تو آپ خود جواب دے دیں سے لین ہم تم وونوں ند برایت بر بین کونک نقبضین جمع نسی موسکتین اور ند وولوں ممرای پر کیونک وولوں نفیضین اٹھ ہمی شیں ستيں۔ يهاں و فرانا لک كے لئے نميں جو مومن اينے ایمان میں فک کرے وہ کافرے بلکہ کفارے اقرار کرائے كے لئے بكر جو اللہ كو ايك مانے" اے فائق مالك جانے وہ بھیتا" بدایت یر ہے اور جو اس کے خلاف کے وہ مراه ب س ندك واقع ش، يونك ني كناه عد مصوم میں ۵۔ کو تک ہم نے تم کو تبلغ فرادی۔ اب تول ند کرنا تسارا اینا تصور ب اندا آیت بر کوئی اعترض نیس-۲-قیامت میں اولاً سب بندے ایک جگه جمع مول مے چر مومن اور کافر کی جمانت کر دی جادے گی کہ رب فراوے گا۔ وَا مُنَا فُوا الْمُنْعَرَ اللَّهِ الْمُثْبِرِهُونَ مِن مُحارَّث وسِ تعالى كاعملي فيعله موكايه قولي فيعله ونيايس بمي فرما ويأكياب ے۔ ازاس کا نیملہ بالکل برحق ہو کا کو تکہ حاکم اپنی ہے على كى وجد سے غلط فيعلد كرنا ہم، يمال وكھانے سے ظاہری دکھانا مراد شیں کو تکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم ان جوں کو ملاحقہ تو فرماتے ی سے بلکہ کفار کو ذکیل کرنے کے لتے، شرک کے ولائل بیان کرنے کا تھم فرایا جا رہا ہے کہ ان بوں کی الوہیت کے والائل دکھاؤ بناؤ اے ہرگز ان کی الوبيت ثابت تيس كريكت، ١٠ معلوم بواكه اور لوگ دنیا میں آئے ہیں منور بھیج محے ہیں الداہم اپنے فوو ذمه وارجى اور حضور كارب ذمه دار ب- جي کی جگه خود جانا اور حکومت کا سفیرین کر جانا-برطال وناجى آئے سب محر آنے كى نوعيت مي فرق ہے ایسے ی نی اور امارے کھانے بینے سونے جامنے ی نو میوں میں فرق ب بغیر کا بر کام مبادت ہے۔ اا۔ وطرم ہواک حضور کزشتہ نیوں کے بھی تی ہیں ای لئے

معراج میں مارے نمیوں نے حضور کے پیچے نماز پڑھی۔ یمال اٹسانوں کی قید بشارت اور ڈرانے کے لئے ہے۔ لینی جنت کی فوشخبری اور جنم کا مذاب ان دونوں کا مجموعہ صرف انسانوں کے لئے ہے۔ جنات کے لئے مذاب دو ذرخ تو ہے محرجت کا تواب شیں اور دیر مخلوق کے لئے نہ جنت ہے نہ دو زخ۔ ڈراٹا عالمین کے لئے اور جنت کی فوشخبری صرف انسانوں کے لئے۔ لنداس آیت میں اور دو مری آبوں میں تعارض نمیں۔ خیال رہے کہ جب حضور تمام نوگوں کے لئے کافی ہیں تو اب کی اور نمی خرورت نمیں اساب کی ضرورت نمیں۔ جا گھٹ میں ہوت کے متار ہیں جیسے عام کار یا آپ کی شمت کے اور نمی کی ضرورت نمیں۔ بیسے اللہ رب الناس سے اللہ رب الناس کے الکاری جیسے اس وقت کے مسیلر کذاب کے مانے والے اور آج تاویائی ساے ان کا یہ سوال نمی دل کئی کے لئے تماکہ قیامت کر آ

(بقر سنی ۱۸۸۸) گی اس لئے جواب ند دیا کیا۔ حضور نے مسلمانوں کو قیامت کا دن ' قیامت کامپینہ ' کاریخ ' طامات سب کھ ہتا دیں کہ محرم کا مبید ' عاشورہ کا دن ' بروز جد واقعہ ہوگی اور علامات قیامت یہ ہوں گی 18 سے اس دن سے مراویا قیامت کا دن ہے یا ان کی موت کا دن۔ خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا سے کس جا آ ہے بلکہ شیطان کی دعا سے بھی اس کی محر بمی بخش گئے۔ فرما آ ہے۔ نُو نُدَ بِنَ النَّائِدِ بِنَ حضرت آوم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی محر بجائے چالیس سال کے سوسال فرما دی گئے۔ آیت کا خشا ہے ہے کہ تم اپنی خشا سے اپنی موت سے آگے بیچے نہیں ہٹ بیٹے۔ ہم پرحاویں تو برحاویں 10۔ یہ شرکین کمہ کا قول ہے ورند اہل

كتاب تورات و انجيل كو مائة تھے۔ اس سے معلوم موا ک ہم کو تمام اسانی کماوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ا قامت می ایا نیل نے کے لئے جرا مکرے کے ماکس مے۔ مومن بڑوئی کھڑے ہوں مے۔ اب اور ہم کو الهان لانے سے نہ روکتے (فرائن العرفان) ۳- کو تک ہم نے اسلام کی عمانیت کے ولائل وکھ لئے تھے۔ فظ تسارے بالے کی وجدے ایمان ند لائے۔ معلوم ہواک ایے عدر بارگاہ الی میں قبول نیس سے ہرکز نیس اتم جموثے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی دوستیاں آخرت میں و تمنیوں سے تبدیل ہو جائیں گی دی دوسی قائم رہ می جو اللہ کے لئے ہو جیساکہ بہت جکہ قرآن نے اطلان فرمایا۔ ۵۔ یعن مراہ ہونے میں تم ہاری طرح بحرم ہو۔ الذا بمي حميل كمال عذاب مونا عليه - يه اعت ان آجوں کی تغیرے کہ قیامت میں کوئی ففاعت نہ کرے کا اینی کفار کی بلکہ انہیں جن سے امید تھی وہ و حمن ہوں مے بعض جلاء یہ آیت مسلمانوں اور اولیاء اللہ و انبیاء پر چیاں کرتے ہیں کہ یہ منتکو قیامت بھی چیر مرد نی امتی من ہوگ مراللف یہ ہے کہ خود میں اپنے بیروں ك مريد بوت بن- فرضيك يَعْرِضِ للك تحريف ب-بخاری می ہے کے خوارث کا بدترین کفریہ ہے کہ وہ کفار ک آيتي مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ خيال رکو کہ بيہ آ بت كفار اور ان کے چیواؤں کے متعلق ہے۔ ۲ ۔ اور دو مردل کی ديكما ويمي كافر بو مح تهداس بي ودفتراه كفار مي وافل بن جو اميرون كي وجد عد كافر بوك ادر وه جال کفار می جوعلم والے کفار کی وجہ سے بمک مے عام یعنی تم ون رات بكانے كى تدييري كرتے رہے اور ادارے مجمع برے رہے تھے۔ فرضیکہ کفار ایک دو مرے کے عیب کولیں کے ۸۔ اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار ہے کو تکہ وہ کافراللہ کے شکرنہ بتے ' حضور کے مشکر تھے مگراہے اللہ کا انکار قرار ویا کیا۔ وو مرے یہ کہ کفار این بڑوں کو رب کے براریا اس کی حل سیعت تے اس لئے مشرک ہوئے۔

449 · ال ووبر مرورهم في سر ومرسود المرور ومرو فيود ویکھے جب بی آم ایسے رہ سے یہ ہم کھڑے کئے جائیں سے بار ان یں ایک ومرے پر اگرتم نه برتے ن تربم مرور إيان سے آتے تك وہ جراديخ كينج في ان سے کیں سے ہو دیے ہوئے تھے کیا ہم نے تبیں روک ویا ٠ الهانى بغدارذ جاء كويل لنتفر قبر ويين ⊕ دایت سے ک بد اس کے سر بناسے ہاس ال بکرتم خو مرم نے ہ ورکیں کے وہ ہو دیے ہوئے تھے ت ان سے ہو او پتھ کینتے گئے ک كُوُ النَّيْلِ وَالنَّهَا مِهِ إِذْ تَا مُؤُونَنَا أَنْ ثَكُفُو بِإِللَّهِ الت ون كا مادّ ل تمات جبسم فم الله فكم و يت هيكم الله كا الكرويل وَنَجْعَلَ لَهُ آنْ الدَّا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَتَارَاوُا ادر اس کے برابر والے ظہرایں ہے اور ول بی ول بی پہتا ہے تگے مب مذاب دیکھا ہے اور بم نے لوق ڈاسے ان کی گردنوں تک جو شکر تھے گئے لقروا تهل بجرون إلا ماكا توا بعماؤن ®وما وہ کا برد ہائیں کے نگر دہی جو بکہ کرتے تھے لاہ اور م ٳۯڛڶڹٵڣٷڔؙؽڎۭڝؚ<sub>ٞ</sub>ۻ۫ؾٚڔؽڔٳٳؖڰٵڷؖڡٛڗۘٷۿٵ<sup>ڒ</sup> نے جب مجھے کسی ٹیر ڈیل کوک ڈرشاشتہ وا لا بھیجا و ہاں کے آ مودوں نے یہی کما ک

رب فرما آئے کہ وہ بتوں سے کمیں سے باذ نُسَرَ نِکُنَم بِرَتِ انفلیکن اس سے معلوم ہوا کہ کفار اپنے بچھتانے کو چھپائیں سے گررب نے ظاہر فرمادیا اللہ معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ کھار سلمانوں کے گلے بیل طوق نہ ہوں کے اگر چہ وہ دو ذرخ میں جا کر کچھ سزا پائیں سے کیونکہ یہ طوق کفار کے لئے عذاب مقرر ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں مومن کو کافر پہانے بائیں سے سے گلے میں طوق ہونا کافر کی علامت ہوگا۔ گلا معلوم ہوا کہ کھان ۔ رب فرما آئے بغری المنظم بنوئ بسیان ہم فرض کہ معلوم ہوا کہ کھار کے چھوٹے سے دوزخ میں نہ جائیں سے کیونکہ انہوں نے سام میں اور کافر ہونے میں نہ جائیں کے بنت بعض کو بغیر عمل جی گئی تا۔ اس سے معلوم ہوا اکٹر مالدار ہی انبیاہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کافریا بدعملی نہ کے۔ ہنت کی طرح بغیر عمل نہ کے۔ ہنت بعض کو بغیر عمل بھی لے کی 11۔ اس سے معلوم ہوا اکٹر مالدار ہی انبیاہ کی مخالفت کرتے ہیں اور

(بقیہ مغیر ۱۸۹) فقراء ان کا اجاع۔ یہ قانون قیامت تک رہے گاکہ سردار مالدار کناہوں میں چیں۔ فقراء ٹیکیوں میں آئے۔الا ماشاء اللہ۔ آج بھی اس کی مثال دیمھی جارہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثان فنی کے فزانہ کی دولت بخشے۔

ا۔ شان نزول۔ حضور کے زمانے میں دو معض تے تجارت میں شریک ایک تو تجارت کے لئے شام کو کیا دو سرا کمد مطلمہ میں رہا جب حضور نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور یہ خبرشام میں پیچی تو شام والے نے اپنے کمہ والے شریک کو خط لکھا کہ تو جھے حضور کے حالات کی خبردے۔ کمہ والے نے لکھا کہ انہوں نے نبوت کا دعوای کیا ہے

> محر صرف غراء ی نے ان کی بات مانی ہے جب سے شامی مكه معلم آیا تو حضور کی خدمت الدس می ماضر موكر آپ کا وعظ من کر ایمان لایا اور عرض کیا که می گواه مون ک آب سے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے سے کیے جانا۔ عرض کیا کہ میں مجھلی تنابوں کا عالم موں۔ بیشہ رسولوں کی اطاعت پہلے غریوت کی ہے۔ اس کی آئد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (فزائن العرفان) ۲- تو بھے ہم ونیا میں مسلمانوں سے زیادہ میش میں ہی۔ ایسے ی آ فرت میں ہو گا۔ یہ الزاما" کتے تھے ورنہ وہ آ فرت کی سزا و جزا کے قائل نہ تھے ۳۔ کہ ونیا کی تنگی و فرافی اممل یا ایمان کا نتیجه نسی- آخرت کا بیش اور تکلیف اعل كا نتيد مون ك- كميت من وانا بموسد ايك ساتد رہے ہیں مرکائے کے بعد بھوے کی مبکہ اور ہے وانہ کا مقام اور۔ ونیا کمیت ہے۔ ۴۔ اے کافرو! معلوم ہوا کہ کافر باب کی مومن یا ولی ادلاد اے عذاب سے نسی بیا عتى ٥ ـ اس كامال و اولاد قرب الني كا زريد ب كرونيك ادلاد کے زریعہ مومن بال باب کے درج بلند ہوتے ہیں ادر مال کے صدقات و فیرات بلکہ مومن کے تمام ا فراجات قرب الى كا ذريعه بين - ١- اين اعمال كالجمي بدله اور این نیک اولاد کامی بدله جنس نیک مناکرید رب ك باركاد من حميا- لنذاتمام است كى نيكيان حضور ملى الله علیہ وسلم کے بلندی درجات کا ذریعہ میں کہ یہ سارا باغ ائني كالكايا مواب عن بإنواسط يا بلاوسط خود اين عمل " بلاواسط اینے ہی اور نیک اولاد کے عمل بالواسط این عمل میں۔ لندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ۸۔ اس طرح كراني چب زبانى سے قرآنى آيات جمالنا جاہے ہيں اب معلوم ہوا کہ ہار جیت کے لئے منا عمرہ کرنا اور آیات برحنا کنار کا شیوہ اور جنی ہونے کا ذریعہ ہے۔ آیات الی صرف اطاء کلت اللہ کے لئے پرحی جادیں۔ اور سب سے بدتر وہ ب جو قرآنی آیات اس نیت سے برھے کہ اس ے حضور کی ستیس شان ابت کی جائے۔ قرآن کو

ومنطنته ٳٮۜٵۑؠؠۜٙٲٲۯڛڵؾؙؙۿڔؚٳ؞ڬڣ٬ؙۏڹۤ۞ۅؘۊٵڶۏ۠ٳڹڂڽؙٲڬؿۯ میرا مب رزق دیس کرا ہے جس کے سے باہے اور انکل فراہ ہے یکن بہت مرک بنیں جانتے تا اور تہارے مال اور تبادی اورا تہ ش قابل بنیں کم نہیں ہا ۔ سے قریب تک بہنچائیں عورہ جو ایمان لائے سری بیانیہ وسیق سے مرح وسر میسٹریں عدو ہے۔ سری سے جو در وہ بالا نانوں میں اس وامان سے میں اور دہ ہو ہاری آتیں میں الْبِيْنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ فِي الْعُنَّابِ هُنَّكُونَ بِرَائِ كَارِضِ مُرَيِّةِ مِن دِرِهِ مَرْبِ مِنْ بِرِمْتِ مِنْ بِينِ عَلَيْهِ فَيَ م فرا دُب شك يرارب رزق ويع فراتاب ايف بندون ين جس ك الف بعاب و الماس الماسية الموقد و الماس ولقاياركه وماأنفقكه بخرصتني وفهو يحيفا ا ورستی فرما تا ہے میں کے سنے جاہے نکہ اور ج چیزم انڈکی رہ یں حنسدت کوہ ۅؘۿؙۅؘۜڂؘؽڒؙٳڶڗ۬ڗؚڣؽڹ۞ۅؘؽۏؚڡؘڔؽڂۺ۠ۯ۠ۿؙۿڔ*ؘۿ*۪ؽۘۼٵڹڠڗ وہ اس کے برے اورصے کا ٹ اوروہ مرتبے بہتردز ق میٹ والاٹ ا مدجس ون ان سب کوا تھائے

قرآن والے محبوب کی المانت کا ذریعہ نہ بناؤ ال اس طرح کہ ایک بی بندے پر بھی فرانی فرما آئے بھی نظی ال یا تعد آ خرت میں یا دنیاو آ خرت دونوں میں کہ بھی دنیاوی مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اندا آبت پر کوئی اعتراض نیں - حضور نے فرمایا کہ خرج کرد تم پر خرج کیا جاوے کا کہ صدقہ ہے مال کم نسمی ہوتا اللہ یعنی جن کے ذریعہ تنہیں رزق پہنچتا ہے ہجے خاوند کے ذریعہ بیوک کو' سلطان کے ذریعہ رعایا کو' موٹی کے ذریعہ فلاموں کو' مالداروں کے ذریعہ فتراء کو' ان سب میں رب تعاقی اعلیٰ رازق ہے اندا آبت پر یہ اعتراض نسمی پر سکتا کہ اس سے بہت سے رازق ثابت ہوئے ، یہ تو شرک ہے کیونکہ وہ سب مجازی رازق ہیں' رب تعالی حقیق ' اس سے معلوم ہواکہ حضور کو شافع نافع و نیم و سفات سے موسوف کر بچتے ہیں۔ ا۔ قیامت میں اولا "سارے کافریجا جمع کے جائیں ہے۔ پھران ہیں ہے ہر فتم کے کفار کو منیوہ کیا جائے گا۔ سب کفار کو جمع فرما کر فرشتوں ہے یہ سوال ان کفار کو منیوہ کیا جائے گا۔ سب کفار کو جمع کے جاری ہوئے نہ کہ شرمندہ کرنے سے۔ لغذا ورپروہ وہ شیاطین کے بجاری ہوئے نہ کہ ہمارے سے۔ بہاں اکثر معنی کل ہے کیونکہ سارے کفار شیاطین کے مانے والے تھے یا حم کا مرجع انسان جی۔ یعنی اکثر انسان شیاطین کو مانے تھے۔ اور تمو ڈے لوگ مومن تھے (روح) ہذا یہ امتراض نمیں ہو سکناکہ سارے کفار شیاطین کو مانے تھے پھر اکثر کیوں فرمایا۔ سم۔ یسان ایمان نفوی سعنی میں ہے، نہ کہ شرق سعنی میں ہے۔

اے کافرو اور شیطانو ' بیخی نہ کافرکو شیطان نفع دیں نہ شیاطین کو کافر فائدہ پہنچائیں انیز ایک دو مرے کو نقصان بھی پینے کس مے۔ سب رب سے عذاب میں جا موں گے۔ سب کو فرشتے سزا و نقصان دیں گے۔ لندا آیت ماف ے ١٠ اس سے يد لكاكه مومن قيامت بس باذن الی بعض بعض کو نفع ہنجائی کے۔ کیونکہ یہاں یہ کفار ك لئ فرايا كيا- رب فراما ج الدينة لايندة ما لأولة النوف إلا من الله الله بقل من الم الله المن الماري كتاب علم القرآن مِن ويمو- لبعض صالحين منهار مسلمانول كي شفاعت کریں مے عد یعنی کافروں سے رب فرما آ ہے ، اِنَّ البِتَرْدُ لَفُلْدُ مُفَاتِهُ معلوم بواك دوزقي مسلمانون ع طعن کے خطابات نہ ہوں گے۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے حضور کو مرد ۴ آدم ' بشر' بھائی وغیرہ كمنا كافرول كاكام ب ٩- اس ب دو مسكل معلوم بوك ایک یہ کد این باب داوؤں کے رسم کو شرقی احکام کے مقابل ترجع وينا كفار كاكام ب- وو مرك يدك جس ول یں حضور کا ادب و و قار نہ ہو اس دل میں قرآن کریم کا و قار تمجی نمیں قائم ہو سکتا ۱۰۔ بیہ لوگ اگر حضور کا درجہ مان ماتے تو قرآن كريم كو بهتان كمي نه كتے اس كے حضور نے مملی تبلغ میں یہ ہی فرمایا کہ بناؤ میں تم میں کیسا ہول ۱۱۔ معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی کسی بات پر قرار نہ تعا كه مجمى قرآن شريف كو بهتان كمت تن مجمى جادو مجمى شعر ممنی کمانت۔ یہ بی حال آج بوین فرقوں کا ہے کہ انس ائی ایک بات ر قرار سی بو آ۔ مرزا قادیانی بھی نی بنائمی کرٹن مجمی خدائمی مسیح مجمی حسین مجمی حیض والى عورت ١٢ - اس سے معلوم بواكد تجاز بلك عرب مي حضور سے پہلے کوئی آسانی تناب اور کوئی بیفبر تشریف نہ لائے لوگ اولا" دین ابراہی پر تھے پھر اکثر مشرک ہو گئے جس آسان ہر سورج ہے وہاں کوئی اور تارہ نمیں ۱۳۔ اساعیل علیه السلام کے بعد اندا اسحاب فترة کو صرف توحید کا عقیدہ کافی تھا اور اس میں بھی حضور کی شان کا اظهار ب زیاده مجزی مبلہ بزے مسلح کو بھیجا جا آ ہے۔

جنة قے فہ ان بم اکثرت ابنیں پر کیٹیں کانے تھے تہ آواج تم میں ش دو سرے کے بھلے بڑے کا کھافتیار نہ رکھے گات اور ہم فرایس سمے ا ورم سے اپنیں بکر کا بیں ۔ ویں جنہیں پڑھتے ہوں گاہ اور نتم سے بیٹے ان کے پاس کوئ ورسائے واوم کی لا اور ان سے اسموں نے جشادیا 'ور یہ اس منزله

494 ومن بقنت ءو بكغوام عشارما انبنهم فكالأبؤار سلي فكنكاك كدسويك وقبى نديشين جريم نفا بشيل وإفعال جعرابنول فيصيب يووي كوهناها وكيسابوا مِرْ اعْلَرْكُوالْمُ لَوَادُ مِن بْشِن ايِک بى نفیعت کرتا ہوں ۔ ٹ کو انڈ سے ہے مَّنْ فَي وَفُرا دَى نُحْرَثُ مَا يَعَالِمُ وَالْمَا بِصَاحِبِكُوْمِنْ كثرے د بوك دودوادر ايميلے اكيلے بھرس چونك كرتبا دسے ان صاحب ميں جو ں ك ا د ورایا و دوی ورد سرو س سُمُ فَيُ بات بُيس في وه تو بنيل مُكُرجين تُدرسنا حدّ واحد ايك مخت عدابُ کے آگے کہ قرالی میں نے م سے اس بدجو کھ اجر مانا ہروہ جنیں کو گ ؙؠؙڗؙٵٛؠڗؙڗؙٵؙٞ؞ؠڔڔڿۘۮٳڔۘ؞ؠڔؠڒڔڔ؇ؙؙڂؙٷ ؿڵٳڹۜ؆ڔڹ٤ؙڽڨؙڕڣؙڔٳٛڶؙڂۣؾٚۼڵٳڡؙٳڵۼؙڽؙٷؠ ؙ تَم مُواوُ بینک میرارب مِن کا انقابرا) ہے ت بہت جا نے دالس نیبوں کا تم فراوُ جَاءُ الْحَقُّ وَمَا يُبُرِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ فَقَ فَكُلُ اگر بیں اسکا ٹوا ہے ہی برے کو بیکا کا اور اگریس نے راہ باتی 1651-01 0 2 662 - 15 15 W - W 1 5 - 29 PV 6 واس سے مہب ہومیرارب بری طرف وق خرہا تا ہے تک سے ٹیکسدی سنے والا فروکیے ہے اور ممی إِذْ فَزِعُوْا فَلَافَوْتَ وَانْحِنْ وُامِنَ مَّكَانِ فَرِيْكٍ طر*ن وَدِیکھے جب دہ جھراہٹ ب*ی ڈاسے ہائیں *سے بھراٹے کو ڈھرسکیں کے فکے ہور بک*ے قیب لگ

تمالی بمترے۔ سب معلوم ہواک حضور کے احوال طیب طاہرہ کو سوچنا ہمی عمادت اور امرائی ہے۔ اس سے ایمان می آزگ ہوتی ہے ملک یہ میادات کی اصل ہے کہ تمام عبادات حضور کی معمت سے تعیب ہوتی ہیں۔ صونیاء فراتے میں کہ ایک ماعت کی اگر بڑار برس کے ذکر ہے افعنل ہے جو بغیر لکر کے ہو ۵۔ یعنی انہوں نے وحوی نیوت جنون سے نمیں کیا۔ ان کے مغرات سے ان کا مج ہونا معلوم ہو آ ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ سے نی جس اور نی مجمی دیوانہ نمیں ہو سکتے اس اس عذاب سے مراویا تو ونیا کے وہ عذاب بیں جو اسلامی جگوں کی شکل میں آئے یا وہ عذاب جو موت کے وقت اور موت کے بعد ہوں گے یا قامت کے عذاب کے مبارک ہوا اینے اس سبمال رکو۔ یعن میں نے تملغ پر مجی اجرت طلب نہ کی۔ یا ب مطلب سے کہ جو کچھ مطالبہ عن نے تملغ نبوت کے شکریہ میں کیا ہے وہ تمہارے ہی گئے مغید ہے بعنی حضور کے قرابت وارول سے محبت كرنا۔ رب فرما يا ب فَكُو لَدَائنكُمُ عَيْنَ أَخِذَا إِذَّ أَمُنَوْدُهُ فَي لُعُرُّ فِي كُوكِ حَسُور كَ قرابت واروں سے مبت مارے گئے تی مغیر ہے (روح) مراکلا مضمون يملے معنى كى آئيد كر رہا ہے۔ ٨ - اس سے معلوم ہوا کہ بلا معادف تبلیخ کرنا سنت تیفیر ہے اب بمان کواہ ے مراد شرق کواہ نسی جو ماکم کے سامنے مدی کی کوائ رے۔ رب تعلق اسم الحاكمين ہے وہ كوائى مم كے دريار من وے گا کک مراد مشابرہ فرمانے والا ہے۔ لین رب تعافی میرے اور تمهارا اعمال کا ایما مشاہرہ فرما رہا ہے جے کواہ واردات کا یا یہ مطلب ہے کہ جے میں رب کی ترحید اس کی زات و صفات کا میٹی کواہ ہوں ایسے بی رب تعالی میری نبوت و میرے مفات کا کواہ ہے جس نے کوائل دے کر میری آئید فرائی۔ حضور کو معجزات دیا قرآن كريم عن آپ كى نوت و كمالات كا اعلان فرمانا رب كى گوای ہے۔ تذاکل شن سے مراد حضور کی تمام مفات کملید میں قذا آیت پر بیا اعتراض نسیں کہ جب رب مواہ ہوا تر مام کون ہے جو اس کی گوائ پر فیملہ کرے۔ یہ

گوای عنی ہے جو آئید و تقریت کے لئے ہو، شری نمیں جو فیصلہ کے لئے ہو اس میر۔ دل جن اب بھی اور نزول قرآن کریم ہے پہلے بھی۔ حضور کو خود رب تعالی فی جن کی تعلیم دی۔ حضور کا ہر قول و تعلی کئے ہو ہوں ہے جن کی تعلیم دی۔ حضور کی ہر قول و تعلی کئے زندگی کا ہر شعبہ حق ہے جن و کی تعلیم دی۔ حضور کم ہر قول و تعلی کئے دندگی کا ہر شعبہ حق ہے جضور سرایا حق جی مواد ہوتا ہے ایسے ہی حضور سے جن می صاور ہوتا ہے ۱۳۔ رب نے یہ وعدہ ہورا فرما یا کہ حرمن الشریفین جی شرک و بت برسی الشریفین جی مواد ہوتا ہے اس جن حضور نے اپنا ذکر فرما یا کمر مراد دو سرے ہیں لیعنی جوہما دو اپنی برسی انشاء اللہ قیامت تک نمیں ہوگی اور خانہ کعبہ جس اب بھی بت نہ آئیں گے اور سارے برت کا فود بسکنے والے پر ہوگا اس جن جوہما دو اپنی اسے بھے اور سارے برسی کے اور سارے برا کہ اور سارے برا کا اور جس نے ہوائی وہ میری و جی کے ذریعہ سے بین کی بسکنے کا وہال دو سرے پر نہ ہوگا فود بسکنے والے پر ہوگا 18 اسے بین جھے اور سارے

ابتيه صفي ١٩٩٢) عالم كو مدايت ميري و كل ك ذرايعه ملتى ب- ١٥- كفار مرسة وقت يا قبر المصفى وقت يا بدر كه دن (فزائن) المسجمان مجى مون نمايت آسانى سے بكڑے جائيں كے - كيونكه رب كى بكڑ بہت قريب ہے ٢٠ يعنى اس وقت عذاب ديكه كر ايمان لائم سے محرج نكه وہ جكه عمل كى نسي اس لئے ان كا اس دقت كا ايمان قبول نه مو كا ٣٠ يعنى اسے بى الاؤ تكا حضوركى شان ميں بكواس بك ديج جي جو حق سے بهت دور ٣٠ يعنى قوب و ايمان لانا جاجي سے محرنہ لا سكين مے - ان ميں اور قوب ميں فاصله كر ديا جائے كا ٥٠ چنانچه فرمون دوست وقت ايمان لايا محر قبول نه موارد و مرى بلاك شده قرموں لے بلاكت ك

وقت نی کی تقدیق کی محرنہ مانی محل ۱- نیخی ایمان و الهانيات يريقين ند كرت تهد اور جو يقين مومن كو دين یر ماصل ہو آ ہے وہ کافر کو نسین ہو آ۔ اکثر کفار مرت وقت کلمہ برها کرتے ہیں۔ ہے۔ اس کو سورہ ملا کہ مجی كتے جن ٨- باواسط إ بالواسط برحم رب كى ب اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مخلوق خالق کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ کہ محلوق کو دیم خالق کا ید لگاؤ اب معلوم ہوا کہ فرشتوں میں اعلی ورجہ والے وہ بیں جو انبیاء کی خدمت میں یغام الی لاتے ہیں کو تک وہ نہوں کے خدام ہیں۔ یمال خصوصیت ہے ان کا ذکر فرمایا کیا۔ ۱۰۔ اس طرح کہ بعض فرشتوں کے دو یر ہیں۔ بعض کے تین ابعض کے چارا روح البيان نے فرمايا كه يه يرون كى زيادتى ان كے مراتب کی زیادتی کی بنا پر ہے۔ درنہ فرشتہ آن واحد میں آسان و زمن کی مسافت فے کر لیتا ہے۔ یہ مجی خیال رب کہ عدد کا بیان حصریا زیادتی کی نفی کے لئے نمیں ہے۔ بعض فرشتوں کے بحت زیادہ پر ہیں۔ حضور نے حفرت جرل کے ج سور الماحق فرائے۔ فرشتوں کے بر برندوں کے برول کی طرح نسی۔ ان کی حقیقت اللہ رسول ہی جانے ہیں۔ ویمو چگاوڑ کے بر کوشت و خون بن وه دو مرے يرندول عيد متازيه الديعي ان فرشتول مں بروں کے علاوہ اور بھی تقاوت ہے۔ نیز رب تعالی نے ويكر كلوقات من بهت فرق ركها ب- حسين موعين مستنب اور المحاص ایک دو سرے سے تعلوں عرضول اور مفتول مين فرق ريحة من ١٦٠ فندا اس كي تدرت ان موجودات میں مخصر نسی بلکہ ہارے خیال و وہم سے

وراہ ہے۔ یمال شی - معنی ممکن ہے نہ ، معنی موجود -

وَفَانُوۡاَ امۡتَا بِهُ وَاقْ لَهُمُ التَّنَا وُسُ مِنُ مَكَانِ الْمُعَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

492

وعن بقبت م

الحدث الذي المحاطر المسلمون والكراض المرسيرة المحاطل المحدث الذي المحاطر السلمون والكراض جاعل المحدث المدالة المحاطر السلمون والكراض جاعل المحليكة وسلا الولي الجنحة المتنافي وثلث ورابع المحدث والالمحرد المحدث ال

ا وہی رحمت یا دنیاوی ایمان عرفان ارزق ایارش ورات صورت و میرت سب بی اس میں داخل ہیں۔ قذا رب پر توکل کرو ۲۔ اس آیت کی تعمیروہ حدیث ہے اُلفتہ لاکھانے بیا اُسکینٹ سے اسے قذا اس نے جے جو دیا حکمت ہے دیا۔ اس کی مطابر اعتراض کرنے والا جائل ہے ۳۔ معلوم ہواکہ اللہ کی نعمت یاد کرنا عباوت ہے اور حضور تمام نعمتوں سے اعلی میں تو آپ کی یاد بھی عبادت ہوئی خواد اکمیلے کی جائے یا جماعت میں جسے میلاد شریف وغیرہ ۵۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے جو بندے کو اپنے اقلال کا خالق بانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال بھی رب کی محلوق ہیں آگر جہ ان کے کامب ہم ہیں ۲۔ کوئی نمیں قذا روزی کی طلب میں ول رب سے نگاؤ۔ دیکر

490 وهن يقت ١٠ ڵۿٵٚٷٙڡٵؽؙؠؙڛڬٛڡؘڰٲۿۯڛڶڮ؋ڝؽؘؠۼۑ؋ٞۅۿۅ نیس ٹ اور جریک روک سے تو اس کی روک سے بعداس کا کوئی چھوٹر سنے والا بھیں نے اور وہی لَعَزِيزُ الْحَكِيدُ ﴿ آيَاتُهَا النَّاسُ الْذَكُرُ وَانْعَمَتَ اللَّهِ لَعَرَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّالْمُواللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُ فِكُمْ مِنَ یاد شمرو نے کیا انڈ کے سماکوئی اور نجی فائق ہے کے سمہ آمال ا ورزین ستمیں دوری فیص شه اس سے کا کرئی معبود بھیل قولم کہاں اور مصاحات ہوند مر دوس سودار کیدروس کے و و او سر د جارات ئۆبوڭ قىقىن كۆبەت رىسى ھىن قىر ادراکریہ جیں عبلایں ٹ تو ہے ٹنک تم سے بہلے کتے ،ی دمول جیں نے کئے وَ إِلَى اللَّهِ الرَّجُعُ الْأُمُورُ ۞ إَيَّاتُهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اورسب مام الله بی می طرف چرت این ق اے لوگو بے تیک الله محا وسه بی ب ك تومركز جيس دموكات دے د خاك زندگ ك اور مركز جيس الله كارير بِاللهِ الْغَرُوْرُ۞ٳؖؾَالشَّيُطنَ لَكُمْرَعَكَ ۚ قُوَا أَيُّخَذُوْهُۗ فریب نے صب وہ بڑا فربی ک بے سکے تبیطا ن جسارا وقمن ہے کا تو تم ہیں اسے وتمن مجولا و آو ایت مروم کر اس سے ملا اے مشکر دوز بیوں کیں ہوں ورس ود اود سرا و د ده دساله در النويين نفروا لهم عناب شبرايده والتوبين کافروں کے بئے سخت مذاب ہے ول ادر جو اْمَنُوا وَعَلُوا الصِّلِحٰتِ لَهُمْ مَّغُفِورَةٌ وَٱجْرُكَبِيرٌنَّ

رمان لائے اور ایسے کام کئے ان سے لئے بخشش اور بڑا ٹواب ہے تا

چزیں رزق کاسب ہیں رازق نسی ہے۔ فندا رزق یا سب رزق کی بوجا نہ کرو۔ مشرکین غلہ ' زمین سورج ہاول کو یو منت ہیں۔ اس طرح موسموں کی پرسٹش کرتے ہیں۔ کہ یہ سب رزق کے اسباب ہیں ایہ عل مشرکین عرب کا تھا۔ ۸ ۔ تو آپ غم نہ کریں ایونکہ فقد کی ف جزائیہ نہیں بلک بوشدہ جزاک علم بیان کرنے کے لئے ہے۔ یعنی آب ان کے بعثلانے یر غم نہ کریں۔ کیونکہ بیشہ سے کفار نہوں کو جمثلاتے رہے ہیں اور انبیاء صبر کرتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کو خوش کرنا آپ کے غم دور كرناسنت الهياب- و- فنذاوه آپ كو تبليغ كالجزا كفار كو انکار کی مزا ضرور وے کا اب اس می اشارة " سئلہ اسکان کذب کا رو ہے۔ یہ بھی اشارة" معلوم ہو آ ہے ک و عيد كا خلاف مو سكنا ہے۔ وو كذب نسيں بلكه معانى ہے۔ نیز و میر مثبت ر موقوف ب رب فرمانا ب- وَالْفِيارُ مَادُوْنَ فَد لِكَ لِنَ لِنَا يُنْ لَيُنَادُ الرحى جمرم كو رب مزا شدو ق اس کی وجہ بیہ نمیں کہ رب نے معاذ اللہ جموت بولا۔ سزا رب کے ارادے بر موقوف ہے۔ چونک مزاکا ارادہ نہ ہوا اس کے اس کو سزانہ ملی اا۔ کہ ونیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر آ خرت کو بھول جاؤ۔ ایہا ہر کزنہ کرنا ' رب کی و میل سے وحوکانہ کھاؤ۔ ١٦ فرور شيطان كا ام ب-اس کے معنی میں فریبی و موکا بازا موفیاء فرماتے ہیں۔ جو مال اولاد حکومت عزت رب سے بافی بناوے وہ غرور ہے ١١٠ كونك تماري وجه سے وہ مردود ہوكر جنت سے نكالا میا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب نے ہماری وجہ سے ہمارے وسمن شیطان کو ہمارے محریعنی جنت سے نکالا تو ہم کو بھی جاہے کہ شیطان کو فدا کے مربعی این ول سے نکالیں۔ ۱۲۳ اور مجی اس سے بے خطرت رہو اس نے برے بوے عابدوں کو بھا ویا ہے۔ عقائد و اعمال میں اس کے نلاف رہو 10۔ معلوم ہواکہ ونیا میں دو دھڑے ہیں۔ ایک روحانی دو سرا شیطانی۔ قیامت میں ہر کروہ اپنے سردار کے ساتھ ہو گا۔ شیطانی فرقہ شیطان کے ساتھ' رحمانی فرقہ اللہ کے مجبوبوں کے ساتھ ١٦۔ بیش کی

رسوائی اور فرشتوں وفیرہ کا عذاب ، جس سے انشاء اللہ گنگار مومن محفوظ رہیں گے۔ اے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان عمل پر مقدم ہے کہ بغیر ایمان عمل معتبر نمیں۔ دو سرے مید کہ نیک اعمال کتابوں کی بخش کا ذریعہ ہیں۔ رب فرما آ ہے۔ اِنْ الْفَشَاتِ يُدُ بِعِبْنَ النَّيَّاتِ

دو سرى نوعيت كى موا بـ روح البيان نے قرمايا كه ارسال کے معن بھینا اور کھولنا اور چھوڑنا ہیں اس مردہ اَفْمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوْءُعِمَلِهٖ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ شرے مراد خک زمن ہے۔ اس میں ہمی رب تعالی کی تووه كيا جس ك نكاه بي اس كابرا عام آل منذكيا كياكم اس الصليمي بدايت واست كالمرح بوجات قدرت کالم کا ذکر ہے کہ باول آ ٹاکس سے ہے اور برستا كس معلوم بواك قوى و قادر ك فرمان ك ماتحت ب ۵۔ اس طرح کہ اگر زمن میں حم بویا ہو تو وو اگ جا آ ہے اور اگر کچھ نہ ہویا ہو تو قدرتی کھاس اور خودرو بیس ہونے نَفْسُكَ عَلِيْرِمُ حَسَارِتِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اگ آتے ہیں۔ جس سے زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ ۲۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قیاس برحق حسرتوں میں نہ بھائے تے اعظہ خوب جانتا ہے جو بکھ کے وہ سمرتے ہیں ے کہ رب نے اس عالم کے طلات یر اس عالم کے واللهُ الَّذِي كَارُسَلَ الرِّلْيَحُ فَتُعِيُّبُرُسَعَا بَّافَسُفَّالْهُ مالات کو قیاس کرنے کا عظم فرمایا۔ وو سرے میہ کہ قطعی قیاس ایمان میں معتر ہے وہ جو کما جاتا ہے کہ قیاس تلنی ا ورانگرے جس نے بھیمیں ہوایس تائر بادل بعاد تی بی بسریم اسے کی مردہ جُر کی طرف ٳ**ڵۘؠڵؙؠڞۜؾؾۜڡؙٲڂؽڹٛٵٛؠ؋ؖٳڵٳۯڞؙؠۼؗ؆ۘڡٛۏڹۿ**ؖ ڔ؞ٳڹڒڂٞؿڔؙ؞ڗؠ؆ڽڛؠۯؿٷڒۮ؞ڹڂؿڽٳڽڮڒۼ؞ڿڡۣ؞ ہے اور عقائد میں معترضیں وہ قیاس ہے جس کی علمت تلنی ہوے۔ اس آیت جس می کو عزت دینے کی نفی سیں۔ رب کی عطا سے پیفیروں اور ان کے فلاموں کی بھی عزت ڮۘڹ۠ٳڬۘٳڵؾؙۺٷ۞ڡؘؽػٲؽؽڔؽؽٵڵؚۼڗۧۊؘ**ٷؚؾ**ڷڣ ع- رب قرا آ ع- العزة يله ولاكوليه وللتوسيل مقعد یہ ہے کہ مزت مامل کرنے کے لئے رب کے وروازے یوبنی مختریں انحنا ہے ت بصرات کی بناء ہو ۔ تو عز ت یر آؤ ۸۔ یعنی اللہ تعالی نیک اعمال کو بلند فرما آ ہے کہ وہ آسان کے اور بارگاہ خاص میں تنتیج بیں۔ یا کل طیب نیک الشرس بالرب على اى كاطرف بعر صلب بالروكام اورج نيك كا) بعدوه ال ا عمال کو او نجا کر اے کہ بغیر کلہ نیکی قبول سیں۔ یمان پاکیر کلام سے یا و کلہ تودید مراد ب یا شیع و فنیل ا۔ میسے وار الندوہ (کین کم) یس مشرکین مکہ کا جع ہو کر وہ جر بھے داؤں سمتے ہیں کی ان کے سے سخت حمور ملی اللہ علیہ وسلم کے قل یا قید کی تدویری سوچناا ؞ڔؘؗؽ؆ٛۏڡؘڴۯٳٛۅڵڸۣڬۿۅؘؽڹؙۏۯۛ۞ۅٳۺؗڮڿؘڵڡؙڴؠٛ۠ۻ اس كى تقيروه آيت ب فراد ينكريك الدين كفروا الى ان کفار کو دنیا میں قبل یا قیدہ تھا وغیرہ کی سزا ہو گی اور مرنے کے بعد قبر کا اور قیامت کے بعد آخرت کا عذاب ہو گا ۱۰ اس میں نیمی خرب کہ ان کے تمام کرو فریب سے ك جمريان كى بوندت بصرفين كيا جورے جوارے تا اوركى اوركى اوركى برباد جائیں کے اور آپ کا سورج چرما رے گا۔ انشاء اللہ رب کا بی کرم بیشہ بی رہے گا اے یا تو اس طرح کہ آوم طب السلام كو ملى سے بنایا پر ان كى اولاد كو نطف سے يا

اس طرح اولام مٹی سے غذا بنائی پھر غذا سے خون پھر

منزل ہ منکہ آیت کریہ ماف ہے انسان من منکہ آیت کریہ ماف ہے اس آیت میں دو سری طرح قیامت کے دن اشنے کو ثابت فرمایا کیا۔ ۱۲۔ سرد عورت کانے مگورے معید اشتی مومن کافر ، فاس منظم کا ذکر ہے کہ وہ ہر پید کے حمل پیدائش ، عمراور تمام طالت سے خردار ہے بکہ جنبی زب تعالی این علم دے وہ مجی ان چیزوں کی خرر کھتے ہیں۔

ہیں رہتااور نہ دہ بنتی ہے پھڑا س سے ملے سے کی ادرمیں بڑی م واسے کو س

ا۔ یا تو اول بی سے عمرزیادہ اور یا کم رکی جائے یا کسی کی دعایا نیک عمل سے عمربرہ جادے۔ یا کسی کی بد دعایا بد عمل سے عمرتحت جنوب سب اوح محفوظ میں ہے۔ شیطان کی دعاسے اس کی عمربرحائی گئی کہ فرمایا۔ فَانَتُنْ مِنَ الْمُنْظُرِيْتَ اِلْى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُنْكُرم معلوم ہوا کہ جن بزرگوں کی نظراوح محفوظ پر ہے وہ سب کی عمری وفیرہ سب پکھ جائے ہیں بلکہ یہ چیزیں کتاب اوح محفوظ میں انسیں بتانے بی کو تکسی عمل ہیں۔ رب تعالی کو اپنے بھولنے کا خطرہ نہ تھا سا۔ یعن عمرو فیرہ تمام میوب کا اوح محفوظ میں لکھ دیتا یا کسی کی عمر کھٹا بوھا دیتا اللہ پر نمایت آسان ہے سا۔ نہ مزے میں کیساں ہیں نہ

وَلَا بُنِقَصُ مِنْ عُمُرِهُ إِلاَّ فَيُكِتِبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ وَ مِنْ الْمُورِمِ مِنْ مِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الله ت اور دون استداک سے بیس کے کہ سکھا ہے خوب سکھا بِعْشَرَابُهُ وَهٰنَ امِلْمُ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِلْ ثَاكُلُونَ جر کا بانی فوشکوار اور پر کھادی ہے کی ہے اور برایک بی سے تم کھاتے ہو "ازه گوشت نی اور نکاستے ہوہ بیننے کا ایک عجنات اور تو کمٹیوں کو اس میں۔ دیکھے بان چیرتی پس و بهرتم سهافینل تلاش کودل اور کمی طسوح منته ين الدوراس فيهاي لكاف ورن عدم الدالي بي بي عرب عديد بيت بات مَا يَهُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿ إِنْ تَكُنْ عُوْفُمُ لَا يَهُمَعُواْ عِيمِهِ يَكُ يِعِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوامًا اسْتَجَابُوالكُمْ وَبَوْمَ الْقِبْمَةِ زمسين فشا اود بالغرمل معی میں توشیاری ماجت عا پسمیتکیں "کے اور تیا مست کے دن وہ شارے فرک سے متوبوں کے لئے اور کھے کوئی ۔ بنائے کا اس کا سے والے کی طرق ک ب

فواكديس كه كمارى سے موتى لكتے بين ١٠١١س سے معلوم ا مواکہ جیسے یانی دیکھنے میں کسان ہے محر مزے می فرق ایسے ہی دیکھنے میں سارے انسان کیسال معلوم ہوتے ہیں مرکوئی مومن ہے کوئی کافر۔ جب جیٹھے و کھاری سمندر کمیاں نمیں تو مومن و کافرانسان کیے بکیاں ہو تکتے ہیں۔ اور نی اور فیرنی کیے برابر ہو سکتے ہیں ٧- خيال رہے كه مچل نخد '' کوشت ہے جو نکہ آزہ آزہ کمال جاتی ہے'' رکنے سے فراب موجاتی ہے اس کے اسے کما طرا یعنی آزه کوشت فرمایا۔ تمر عرف میں مچھلی کو کوشت نہیں کما جاتا۔ ای لئے اگر کوئی مخبس کوشت ند کھانے کی حم کھا لے تو مچل کمانے نے مانٹ نہ ہو گا۔ میں وعاکو قرآن نے ملوۃ فرایا محر عرف میں سلوۃ صرف نماز کو کما جاتا ہے اندا یہ فقی سکلہ اس آیت کے خلاف نیں۔ 2۔ میے مونکا مرجان اور موتی جو که کھاری سندرے نکلتے ہیں ا مر تغلیا دونوں کی طرف نبت کیا گیا اور زبور اگرجہ مور تمی ہبنتی ہیں لیکن چو نکھ مردوں کے لئے سنتی ہیں اس کے بیننے کو مرووں کی طرف نبت کیا گیا۔ خیال مے کرمرد کورو آواد مینا جائز ہے۔ سونا جاندی پنا حرام ہے۔ اس کی تنسیل مارے فاوئ سبب می دیکمو ۸۔ که پائی پا رقیل ہے سمتی معاری مرسی دویق۔ یہ رب کی شان ہے۔ ۹۔ ونیاوی فنل جیسے تجارتی کاروبار اور اخروی فعل جیے ہارے گئے جج و زیارت کے سنر' معلوم ہواک الع بولا عدا ب رب ك فعل عدا عدا ب اس المرح که مردی چی رات بدی دن چیوناله کرمیوں جی رات چھوٹی اور ون برا ہو آ ہے۔ اس کی وجد کی ہے کہ ون کے اجرارات میں اور رات کے اجزا ون میں واقل ہوتے رجے ہیں۔ ۱۱۔ جو نہ مجمی جھٹی لیتے ہیں نہ بجز کر مرمت ہونے جاتے ہیں۔ یہ تعنیر تم لوگوں کے فاکدے کے لئے ب- ١١ معلوم بواك جاند مورج آدے طلح بين شاك 📆 آسان يا زمين' وه تو نمسرے بيں۔ لنذا فلسفہ قديم بھي جمو نا گرين ج ے ہو آسان کی حرکت کا قائل ہے اور فلف جدید یعنی سائنس مجی للد جو زمین کی حرکت مانتی ہے۔ مقرر میعاد

ے مراہ قیامت ہے ۱۳ ۔ فکر می اشارہ میت نمیں۔ رب کی ذات حواس می آنے سے دراء ہے بینی وہ شانوں والا رب ہے جو حقیقی اوشاہ ہے ۱۳ ۔ وہانی اس آیت کے معنی یوں کرتے ہیں کہ جن جیوں ولیوں کو تم پکارتے ہو وہ تساری نمیں ختے اور کوئی نمی وئی کسی چنے کا مالک نمیں نہ حاجت روا۔ اور قیامت میں یہ نمی وئی تساری اس پکار کے منکر ہو جا کمی کے۔ بین کفار کی آیت سلمانوں پر اور بتوں کی آیت انبیاء اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ کران یوقونوں سے پوچمو کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضور کا زمانہ تھا۔ بتاؤ کون سحالی نمیوں ولیوں کو مصیبت میں پکارتے تھے اور مشرک تھے کیونکہ آر کون حال ہے تساری تنمیر پر تمام سحا۔ مشرک ہوئے۔ نیز تسارا یہ ترجمہ تر آئی آیات و احادیث کے طلاف ہے۔ رب فرما آ ہے۔ اِنانق کینئون انگؤیش ہم نے تمیں بہت می فیر بخش۔ حضور فرماتے ہیں کہ جمھے ذمین ک

http://www.rehmani.net (یقید منی از ۱۹۹۱) فزانوں کی تجیاں دی جمنی رب فرا آ ہے انعب اللہ مالیہ دا فعت تنین منور فرائے ہیں جی گزانوں کی شفاعت کوں گا۔ نب ہاؤ کیا صور چکا کے الک سی اور کیا صفور قیامت جم ادارے کام نہ آویں کے نفوذ ہائد ہا ۔ پہل آ چاند اس جو فیروا اس کے تکہ وہ ہے جان عمادت ہیں علہ یہ بھوں کے متعلق فریؤ کیا۔ انبیاء اولیاء بعد وفات سنتے ہیں۔ جواب بھی دیے ہیں۔ اس کے حضور کو سلام کیا جا آ ہے ہما ہے جی دونوں جمان کے حالت اور مومن و مشرک کا انجام ہیے ہم ہتاتے ہیں لیسے کوئی نہ ہتاتے گا۔ خیال دے کہ بہل ہتائے کی حش مراوے نہ کہ خدا تعالی کی حسدہ و قرشل و تشہدے یاک ہے فرا آ ہے۔ کنیز کیکٹنید شکتی۔

ال يعنى بر فض بردنت بر طرح الله تعانى كا ماجت مند ب- آگر کوئی دو مرے بعدوں کا ماجت روا ہو تو وہ اللہ تعالی کی مطاعے ہے۔ رب کا وہ می ماجت مند ہے۔ الذا یہ ایت اس کے طاف میں۔ آ اُنگاراللهُ فنسُولُو ا اس طرح که تم نافران کافروس کی عجائے وو سری فرانبردار قوم بدا فرهادے۔ یا اس عالم کو فنا فرما کردو مرا عالم بیدا کر رے۔ اس بعن قیامت میں کوئی فض دو مرے کے مناوبر نہ پکڑا جاوے گاکہ جرم چھوٹ جائے۔ کفرکے مروار جو تنام ما تحق كام يوجد الماكس كيد مراه كرن كى سرا مو کی ۔ اس معنی بنوشی کوئی کسی کا بوجد افعالے پر تیار نہ ہو کا۔ ہاں رب کی طرف سے مراہ کرنے والوں پر مراہوں کا بوجد والا جائے گا۔ ۵۔ سحان اللہ بت نفیس ترجمہ ہے۔ يني حضور عاليين كوؤر سائے والے بي محراس كا فائدہ مرف سلمان الماتے بیں جن کی مفات آئدہ ندکور ہں۔ لنذا آیات میں کوئی تعارض نسی ۲۔ معلوم ہوا کہ الان و عبادت وی قائل تبول ہے جو غیب پر اور غیب می ہو۔ مرنے کے بعد سب کافر ایمان کے آئی مے محر بكاريم و ايمان باشادة موكا- بديمي مطوم مواكد ايمان بالنيب كمال ب- حضور كا ايمان بالشادت كمال بك حضور نے تمام عالم غیب کا مشاہدہ فرمایا فصوصا معراج میں عد اس طرح کہ بیشہ نماز برجے ہیں۔ ول لگا کر یرجتے ہیں معلوم ہوا کہ خوف الی نماز کی پابندی سے پیدا ہو تا ہے ٨٠ اس كا ول بر عقيد كيوں كى تجاست سے اور جم بد عملوں کی محدموں سے اب اے محبوب تم ان سے بے نیاز ہو اگر تمام جمان کافر ہو جائے تو تسارا می مسی جُرْبًا ١٠٥ ول كے اند مے اور سو مط ليني كافرو مومن يا عالم و جالل یا حضور کے بدکو اور نعت کو ۱۱ سین کفرو اسلام - چونکد کفربت تے اور ایمان و اسلام صرف ایک اس کے آرکی جمع اور نور واحد فرمایا کیا الات یعن حق و باطل يا جنت و دوزخ يا ثواب و عذاب يا آرام و تكليف يا حضور کے سامید میں رہنا اور حضور سے علیحدہ رہنا خیال رہے کہ جب یہ چنیں اور بدلوگ برابر نمیں تو بی اور فیر

494 يَايَتُهَا النَّاسُ اَنْنُحُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْنُ ب الشركے مختاع نه اور الشرای بے نیاز نربوں مرا ا وہ ہاہے تو تہیں ہے جائے اور بی منوق ہے آئے گ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ فِي وَكَالْإِرْدُوازِرَةٌ وِذَٰرَا أَخْرَى الله بمركده والبي اوركونى يوجد الخاسف والدياك ووسرسكا بوجه والملك می تے اوراگرسمٹ برجھ والی ابنا ہو جھ بٹائے کوسمی کو بلائے تواس کے بوجہ یں سے کو لیکہ نہ الله في المروم بين فتعار بوال أبوب فهال فارسانا اليس كواكا ويتاجه فيج بالم كالي وي ود تي وَأَقَامُوا إِلْصَّالُونَةُ وَمَنْ تَنَزَكُي فَإِنَّهَا يَتَزَكُّ إِ ت اورمناز قا مُ رکحتے بین دُ اور جوستمرا بواک تر ایٹ بی بھے کوستر اور ا اور المقرائ كي لمرت بعربًا بت أور برا برئيس الدحل أور الكيبارا الله والمرحريان أور أجالا الداور فاساية أوياتين وعوب ال بَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مِنْ فِي الْقَبُونِ إِنَ أَنْتَ بالجاد ادر اليرين ينيفاك إلى مرترون من رئاء من ما تريي درما في وال ٳڷؙؙۜ۠ڬڹ۫ؽڔ۫ۜٛۺٛٳ؆ۜٛٵۯؘڛڶڹڬۘڹ۪ٲڵۘڿۜۛؾٛؠۺٚؠڔؖٲۊۘ۫ڬڹؚؽڔٵ مولا المعموب بدشكم نے تسی حق کے ساتھ بھیجانوش خری مااور ڈرسا ال

نی کیے برابر ہو بیکتے ہیں سال زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کافر ہیں سال آکر رب جاب تو اپنے مجوبوں کو دور سے باریک آواز سنادے۔ جسے حطرت سلیمان علیہ السلام کو تین ممل سے چوہ ٹی کی آواز سنا دی اور آگر جاہے تو قریب سے توپ کی آواز شائے کہ کسی کو بالکل ہمراکر دے جاہے تو مردوں کو سننے والا بنا دے اور جاہے تو بعض زندوں کو بمراکر دے ہاں من بیان منٹر بی انفیز ہے مراد کنار ہیں ورنہ مردے سنتے ہیں۔ اس کئے قبرستان میں جاکر سلام کرنا سنت ہے ہر تماز میں حضور کو سلام کی براک شدہ قوم سے خطاب کیا۔ حضور کو ملام کیا کہ اور دور و نزویک کے طالت کا مشاہدہ قرما رہ ہیں۔ حضرت صالح و شعیب علیہ السلام نے بلاک شدہ قوم سے خطاب کیا۔ اس کے بعد قرمایا کیا کیا۔ بن تنسب الآخری کی افزانہ بازیا ہے اس کے بعد قرمایا کیاں نہ و گاکہ یہ ایمان کوں نہ لائے۔ اس

http://www.rehmani.net

بقیہ صفر ۱۹۷) کی تغییروہ آیت ہے۔ وَلَا تُسَکُلُ عَنْ اَمْعَی اَبْعَینی آیت کے یہ معنی نمیں کہ ڈرانے کے سوا آپ می کوئی کمال نمیں۔ حضور شفیح المذنبین مجی ہیں اور رحمتہ للعالمین بھی اور لاکھوں صفات کے جامع ہیں۔ یہ حمراضانی ہے۔ اے تیوں کو تواب کی خوشخبری دینے والا بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا۔ یمال بشارت سے مراد کمی نبی کی بشارت نمیں وہ تو تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے۔

ا - بخاری شریف یں ہے کہ نی بیش او تی خاندان یں آتے ہیں۔ دو سرے فاندان ان کے آلی اسے بین الت کے یہ معنی سیس کہ براو فی نجی قوم یں اس

497 وعن بقنت وو ۅؘٳڹٛ<u>ڞ۪ڹؙ</u>ٲڡۧڐٟٳڵڰؘڂؘڵۏؽٵؘڹڹؚؠ۠۞ۅؘٳڹؙؿڲڹؚۨؠؙۅ۫ڬ اور جو كوئي محروه تعاسب على يك فدسنا نے والا كرد چكا له اود اكر يا تيس فيلائيں فَقَنْ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ توان سے انگلے تی جٹی پکے ڈپل ٹے ان کے مول کے بِالْبَيِّنْتِ وَبِالْوَبِرُ وَبِالْكَتْبِ الْمُنْتِرِ فَكُمَّ اَحُنْتُ كُ کافردن کو بکڑا تو میسا ہوا میرا اعاد کے کیما تو نے یہ دیکا تھ سے انٹرنے آ مان سے پانی اتارا ترہم نے اس سے پیل بچاہے رنگ برجی کے وربیادوں میں دانتے ہیں سند اور شق عمل رمگ سے الُوانْهَاوَغُرابِيْبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّواتِ الدِّرِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ئرتى بى جر غررًا هي د بيانى الدرية والا بنظ والا به بانك و النبي يَنِ اللهُ وَيَ كِنْبِ اللّهِ وَأَقَامُ واالصّلوَّةُ وَانْفَقُوْا وہ جو اسٹری مما ب پڑھتے ہیں الله اور تماز کا فر کھتے ہیں الداور جارے مینے سے کم باری مِتَهَارَزَفَنْهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَتَرُجُونَ بِعَالَةً لَكَ تَبُوْلُ راه ی خزن کرتے ہیں کے بوشیدہ اور فامیرٹ وہ اسی نجارت سے امید دار ہی جس میں برکز ٹو ما بنیں

قوم سے نی آئے یمال نذر عام ہے جس میں نی عالم واعظ سب داخل ہیں۔ ٢- الذا آب ان كفار كم جمثلان ے ممکین نہ ہوں۔ معلوم ہواک حضور رب تعالی کے ا سے محبوب بیں کہ حضور کے ول کو رب تعالی خوش رکھتا اور تسکین ویتا ہے اب وہ مغزات بن سے ال کی نبوت ثابت يوسه بي حضرت شعيب و ادريس و ابرايم ميمم السلام محيف لاے اور موى داؤد طيمما السلام كتب لائے۔ اس سے اشارہ "معلوم ہوا کہ مراشتہ انبیاء کرام کے محیفے اور کتابی معجزہ ہو کرنہ آئی تھیں جیے امارا قرآن امارے حضور کا معجزو ہے ٥ م يعنى ميرا عذاب جو مختلف صورتوں میں ان ہر آیا۔ ۲۔ یمال ویکھنے سے مراد فور کرنا ہے۔ اور اس میں خطاب یا حضور سے یا ہر سمجمد ار انسان سے 24 میے بغیرارش وراحت نہیں چھلتے ایسے بی بغیر حضور کی نگاہ كرم ك اعمال صالحه قبول نبي موت- شيطان كى مبادت کو نیوت کی بارش ند میخی خلک مو گئے۔ ۸ - اس طرح کد مازوں می کس منید بھرے رائے میں کس ساہ کے كيس مرخ كے۔ يہ بى الله تعالى كى قدرت كے نمون یں۔ ایسے ی ونیا می شریعت و طریقت کے ونک برتے رائے ہیں۔ مننی' شافعی' ماکلی' صنیل اور قادری' چشق' منشندی سروردی بد خداری کے مخلف راہے ہیں اب لینی انسان و جانور رنگ بر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ خیل رے کہ جے انسان کے چروں کے رمگ مخلف ہیں' ایسے ی واول کے رمک محی کوئی ول سفید ب كوئى كالا - قيامت من ول ك رمك چرول ير فابر ہوں گے۔ کہ مومن کے مند اجائے کافر کے مند کالے ' اء بندول سے مراو ساری محلوق ہے یا انسان اا۔ اس ے معلوم ہواک علاء دین بہت مرتبد والے ہیں کہ رب نے اپی فضیت و خوف کو ان می محصر فرایا۔ جے بھی خوف اکمی نعیب ہو گاوہ سے عالموں کے ذریعہ سے۔ رب فراماً ٢٠ كُلْ عَلْ يُسْتَوى الْدِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالْدِيْنَ لَانِعُلْمُونَ ٥ مر مراو علم والول سے وہ بیں جو دین کاعلم رکھتے ہول۔ جن کے مقائد و اعمال ورست ہوں۔ انعاماء میں لام

(بقید سنجد ۱۹۸۸) اور نماز تہد خفید ہوتی ہے ۱۱۔ اس ہے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ عبادات دنیاوی نام و نمود کے لئے نہ کی جادی۔ محض رضاء النی اور آخرت کے نفع کے لئے۔ وہ سمیہ بال کے یمال بر بون ارشاد ہوا۔ کو نفع کے لئے۔ وہ سمیہ یا ہیں۔ اس لئے یمال بر بون ارشاد ہوا۔ اب کے دس یا سات سویا اس سے بھی زیاوہ دے۔ یا جزا کے سوا اپنا دیدار نعیب کرے جو محض اس کی عطا ہوگی امارے کمی عمل کا بدلہ نمیں ا، بان نیک بد، کا من بیانیہ ہے یا معنست کا خیال رہے کہ حضور کی وہی صرف قرآن عمل محصر نمیں۔ حضور کے فرمان بھی وہی النی ہیں سور اس سے معلوم ہوا کہ قرآن آخری کتاب

ے کو تک یہ کتاب صرف تعدیق کرتی ہے۔ کمی کتاب یا نی کی بشارت نبیں وہی۔ بیشہ پھیلا اگلوں کی تعدیق کر آ ہے۔ اگر کوئی نی یا کوئی آسانی کتاب قرآن کریم کے بعد آنے والی ہوتی تو قرآن کرم میں اس کی بشارت ضرور ہوتی اندا قادیانی جمونا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمیں وجال ہوں کے جو وعوٰی نبوت کریں کے عالا تک ہم خاتم فسيبر بن- مارے بعد كوئى ني سين- ساء يعنى قرآن كريم كا عالم عافظ عافظ عافظ مفر حضوركي امت ك عالمون حافظون ولياء وفيره كو بناياً اس مين اس امت ک عزت افزائی ہے کہ اے قرآن کی خدمت نعیب کی اور اے تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ اس سے معلوم مواكد علماء وارث مي اور نائب رسول اور وارث قرآن بی ۵۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت تمام احتوں ہے افنل ہے اور اس امت میں قرآن کریم کی خدمت کرنے والے باتی سے افضل حضور نے فرمایا کہ تم میں بمتروہ ہے جو قرآن كريم يكي اور سكمائ- قرآن كي خدمت بوي نعت ے اللہ نعیب فرمائے ۲۔ یہ تیوں جماعتیں مسلمانوں بی کی ہیں۔ علص باعمل مومن سابقین میں واخل ہے۔ اور ریاکار مسلمان مققدین میں اور شکر نہ كرنے والا ظالمين من حضور نے فرمايا كه جارا مابق تو مابق ہے ی۔ معندی نجات ہے۔ فائم کی معفرت۔ نیز فرمایا کہ سابق بے حماب جنت میں جاویں مے اور مقتمد سے آسان حساب لیا جاوے گا اور طالم کھے بریشانی کے بعد بنت میں مادے گا۔ سوفیاء فراتے ہیں کہ حق الیقین والے سابق۔ عین الیتین والے مقتصداور علم الیتین والے ظالم میں فرضیکہ اس میں الا تغییری میں کے بیا تنوں مروہ اکرچہ ان میں سے بعض پیلے بی داخل ہو جادیں اور بعض کچے سزایا کر۔ اس سے معلوم مواکہ بر مومن ناجی بے خواد کتا می منگار ہو۔ دوزخ میں بیکی مرف کفار کے گئے ہے ۸۔ ہاں ان جماعتوں کے مکانات لباس وغيره يس بقدر ورجات اختلاف بوكا- اس ك ال جنت کے طبقے مخلف ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا می مسلمان

لِبُوفِيَهُمُ أَجُوْرُهُمْ وَيَزِيْهِ هُمْ مِنْ فَصَٰلِهِ إِنَّ فَهُ قدرفها فينوالا ہے اور وہ ممثاب جو مجھنے تھاری عمرت ہی ہیجی کا ہ وہی تی ہے آیے سے اکمی کما ہوں کی تصویق فراتی ہوئی کے جے ٹیک انڈ اپنے بعول سے خبروار دیکھنے والا ہے مجرم نے سما ہے دارے کیا کا اپنے پہنے ہوئے مر و رسما کی دھرد کا اولائے کا میں دھرد کا میں اور اور کا دور بندول مو تواك مي كولُ اين جالَ برظام كرة ب اوران يَل كونُ بيارْ جال برب اور ان میں کون وم بوانشر کے بھی سے بہلا یوں میں سبت ہے عما ت ہی بڑا نسنل ہے بسے کے باطرں میں داخل ہوں تھے وہ ہے ۔ ان میں سرنے کے محکن اور مملّ ببنائے جائیں گئے اور وہاں ان کی بوٹاک رکیشی ہے کہ اور کمیں سے سب خوبیال احداث جس نے ہمار من ور سمیا ک بعث باراد با بخت والا قدر فرخف والاب لا وه بس ف بيس آرام ك مجر آدرا ين ۫ڝڹؙٛڣؘڞؚ۬ڸ؋ۧڵڒؘؠؘؠۺؙڬٳڣؽۿٵڹڝۜٛ<sup></sup>ؚۨۊۜ۠ڵٳؽؠۜۺۜڬٳڣؽؗۿٵ ففل سے للہ میں اس میں ایس کی تعلید جیلیے اللہ نہ میں اس میں کو ہ کا ن

499

مرد پر سونا ویٹم پہننا حرام ہے وہاں انشاء اللہ یہ سب طال ہو گا ہ و نیا کے رنج و قم دور فرما دیئے۔ کہ اب نہ تو نکیاں رو ہونے کا اندیشہ رہا نہ گمناہوں پر پکڑکا کھنگا۔
نہ قیاست کا ہول باتی رہا نہ کوئی رنج و غم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی 'گر حمد الی اور نعت مصطفوٰی وہاں ہی ہوگی اس است ہمارا بنت میں پنچنا اپنے کمال سے نہیں بلکہ عطائے ذوالجلال سے ہے۔ ہمارے اعمال تبول فرمانا ہمتاہ بخش دینا محض اس کے معلوم ہوا کہ جنت ملنا رب کے فضل سے ہے نہ کہ علی سے معلوم ہوا کہ جنت ملنا رب کے فضل سے ہے۔ اس لئے کوئی پر بینز کار اپنے پر بینز کار ہونے پر ناز نہ کرے۔ نیز جنت کی خوراک پوشاک و فیرہ تو اعمال کا بدلہ ہیں گر دیدار افنی خاص اس کے فضل سے ہے۔ دو کمی عمل کا بدلہ میں اس بیشہ کے لئے ختم ہو

(بتيەمنى ۱۹۹)مختىر-

ا۔ کہ مرتے وقت تک کافررے اور ان کا فاتر کفر ہوا۔ کو تک اهبار فاتر کا ہے۔ یا یہ سمن ہیں کہ جو علم الی میں کافر ہوئ اور جن کے ہم کفار کی لیرست میں آ کے۔ قذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ہے۔ اور مرکر عذاب سے چھوٹ جاویں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعی مسلمان دو زخ میں پنچ کر مرجادیں گے اور جم کو کئے بن جائمی گے۔ ہرمزاکی مدت ہوری ہونے کے بعد انہیں جنعہ کے پاس رکھ کروہاں کا پانی دیا جائے گاجن سے وہ ایسے آئیس سے جیسے دانے پانی سے سے یعنی جس عذاب

> میں ان کا داخلہ ہو گا اس میں بیشہ رہیں کے اس میں کی نہ ہوگے۔ ہاں بعض کفار اول سے تی بلکے عذاب میں ہون ك- ي ابوطالب ماتم طائي الوثيروال وفيروس على يعنى دونرخ من بيني كرند مرتاعذاب بكاند مونا عيشه دوزخ من رمنا ہوے ناشکروں لین کافروں کی سزا ہے۔ بعض علاء نے اس آیت سے اس مسلد پر دلیل کاری ہے کہ دوزخ میں نہ مرنا کفار کے لئے ہو گا گھنگار مومن وہاں جا کر مر جادی گے۔ اس کی تائید اس مدیث سے بھی ہو سکتی ہے ک حضور نے فرمایا کہ جنتی نوگ دوزخی مسلمانوں کو جب ثال كرلائمي مے تووہ كوئلہ ہو سے موں مے جنيں جنت كا بانى ديا جائ كا تروه اليه برحيس ك جيه دائد بانى ك مقام پر اُلنا ہے ۵۔ یعنی دوزخ میں چینے چلاتے ہوں گے۔ مجمی واروف ووزخ سے قریاد کرتے ہوں مے مجمی رب تعالی سے دعائیں۔ مجی آپس میں ایک دو سرے کو من لمن بمجى آه و فغال ، فرضيك ان كي في پار بت تتم كى بو ے ای سوست کر سے ہیں۔ کی ۲۔ اور دنیا بھی واپس بھیج۔ کیونکہ دنیا کے سوا اور ہے كولى مك وارالعل نسيد خيال رب كد منتى قو جنت ب نکل کر مختگار دوز تی مسلمانوں کو نکافنے دوزخ میں آئیں ، مے۔ محرووزخی کفار ایک آن کے لئے بھی دوزخ سے نہ نکانے جائیں مے۔ 2۔ یہاں عمل سے مراد دلی عمل یعنی مقالد مجی جس اور بدنی عمل مجی- یعنی اب ایمان مجی لے آئی کے اور نیک احمال ہی کریں مے ۸۔ بعض علاء نے اس آیت سے اس متلد پر ولیل بکری ہے کہ کفار کے چھوٹے فوت شدہ بچے دوزخ میں نہ جائیں مے المک جنتوں کے خدام ہوں گے۔ کو تک اسی سوچے مجھے کا وقت بھی ند ملا 9۔ معلوم ہوا کہ فترت والے لوگ جن ك ياس ني ند كانوا دوزخ من ند جاكس ك- ان كى نجات کے لئے سرف عقید و توحید کانی ہے ۱۰۔ فلائم سے مراد کافر ہیں۔ معلوم ہواک قیامت اور اس کے بعد کفار کا مددگار کوئی نے ہو گا۔ اللہ تعالی مومن کے بست مدد گار مقرر فرما وے گا ال قندا وہ جانا ہے کہ اگر تم اب بھی ونیا علی جاؤ و كفرى كرو معيد فيم ك ورخت مي آم نيس لك كية-

لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَّ وَالَّهُمُ نَادُجُهَنَّكُمْ لَا يُقضى لا بخ ہو اور جنوں نے کقریما ئہ ان سمے نے جن کا اگر ہے نہ الکی تفاہ مائیں کد ادر نہ ان بر اس مراب کھ بالا کیا ہائے تا ئے ہارے دب میں نکال ڈہ کو ہما چھا کا کمریس اس سے فلاٹ جی بہنے کرتے تھے ت دکیا ہم نے آئیس وہ ہم زندوی تقی مب چک مہمہ ایٹ جھے سمیدنا ہوتا کہ اور ڈرسا نے والا ما فضوالا ہے؟ ماؤں ور زین کی برجی بات کا بدنکے و دوں کی بات ہے للہ وہی ہے ہی نے تہیں زین عل انگوں کا مانٹین کی اللہ تر جو گفر کوسے تواس کا کفرائی ہم پڑھے تک اور کافروں کو ان کا کفران سے رہ سے بہاں سے بنیں برملے کا متر بزاری بی اور کا در کسوان کا کفرنہ برحائے کا کر ڂڛٵڒٵڰٷڵٲڗؘؽۼۧؠؙۺڒڰٵٷڿٳڶڹؚ؈ؾٮ لتعان کے آم داو ہیں بتا در تو ا ہے وہ او بیس بنیں انٹر کے موا ہو ہے

۱۱۔ اس طرح کہ تمبارے باپ واوے سب کچر چھوڑ کر فوت ہو گئے۔ اور تم ان کی تمام الماک کے دارث بن گئے۔ ۱۲۔ یعنی آخرت می کفر کی سزا صرف اس کافر کو طے گی۔ آگر چہ و نیا میں جب عذاب آبا ہے تو اس بہتی کے جانور تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ الذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر نیک اعمان نہیں جب عذاب آبا ہے معلوم ہوا کہ کافر نیک اعمان کی خذا اعمال بھی کر کے رب کا مقبول نہیں ہو سکا۔ کیونکہ بیزاری کا سب یعنی کفر موجود ہے جسے بیاری کے ہوتے ہوئے عمرہ غذا بھی بیاری برحاتی ہے اس کے ماری برحاتی کا باعث ہیں۔ بیاری برحاتی ہے اس کے معرات و آبی آبات اس کو میں ذیادتی کا باعث ہیں۔

ا۔ بت الذا اس آیت کو انہاہ کرام اور اولیاہ اللہ سے کوئی تعلق دیں اسٹرکین عرب نمیں ولیاں کو مانے ہی نہ ہے اس سے سوال کفار ہے اس لئے کیا گیا کہ وہ ہمی اپنے بتوں کو خالق نمیں مانے ہے وہ خالق میا کہ رب تعالی کو ہی ہے ہے۔ اس لئے انہوں نے جواب میں بید نہ کما کہ زمین ہمارے فلان بھ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سال اسٹر بھرے کہ انہوں نے دب سے کچھ بھی نمیں تو یہ بھت خدا کے شریک کیسے ہو گئے اس خرج کہ انہوں نے رب کے ساتھ فل کر آسمان بنائے ہوں یا رب تعالی کو آسمان بنائے میں ہدو دی ہو۔ جب سے کچھ بھی نمیں تو یہ بھت خدا کے شریک کیسے ہو گئے اور تم ان کی عمادت کیوں کرتے ہو۔ خیال دہ کہ اطامت اسلام سب کی اور تم ان کی عمادت کیوں کرتے ہو۔ خیال دہ کہ اطامت اسلام سب کی

ہوگی۔ محر اتباع مرف حنور کی اور مبادت مرف اللہ تعالی کی ہو سکتی ہے۔ ہے جس میں لکھا ہو کہ یہ معبودین اطلہ سے میں یعنی ان کے یاس شرک کی نہ مقلی ولیل ہے نہ نتی ۵۔ لین ان کے بدوں نے انسی سجمادیا ہے۔ کہ ب بت رب تعالی کی بار کاه یس تساری شفاعت کریں گے" ای جروسے ہیں۔ اب معلوم ہواکہ ند ذین محومتی ہے نہ آسان۔ صرف آدے جاند سورج چکر لگارے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ محلّ في مُلكن يَسْبِين في زاكل مول سے مراد جنش كرنا ب فواد وه حركت مستفيد موا يا حركت متدیریه - لذا شف تدیم ہی جمونا ہے ہو آسان ک مروش مامنا ہے اور فلسفہ جدید ہمی جو زمین کو محرک مامنا ے - عام اس طمع کد انسی ائی جگ سے سٹنے ند دے یا مران کی جگ بر لگا دے۔ ایا کوئی نیس ۸۔ کہ تہاری شرک و بت برستی کے باوجود رب تعالی اسان و زمن کو روکے ہوئے ہے ورنہ "چاہے کہ ان بدموافیوں ک وجہ سے بیر سب بہت جاویں اور عالم کا مکام کر بو ہو جادے۔ روح البيان في فرماياك اللہ تعالى كفار كے لئے ملیم ہے مومنوں کے لئے خور میلم وہ ہے جو سزا جلد نہ وے۔ خنور وہ جو مزا بالکل نہ وے معانی دے وے اب حضور کی تشریف آوری سے پہلے قرایش مرب نے ساتھا کہ یبود و نسازی نے این سولوں کو جمثایا اور ان کی افرانی کی تو بولے کہ خدا تعالی ان قوموں پر اعت کرے ک انہوں نے اسے رسولوں کا الکار کیا۔ اگر عارے ہاں کوئی رسول تشریف لایا تو ہم ان کی طرح نہ موں مے ہم رسول کی اطاعت کریں محمد اس تحت میں وہ واقعہ میان ہو رہا ہے۔ یمان کو عش کی حم سے مرادیہ ہے کہ انموں نے اللہ کی ممرے بعد شام کے قریب فانہ کعب میں جا كر كمائي ١٠- يعنى ان سب سے زيارہ برايت ير مول كے۔ سان احدی معنی جع ہے کو تک احد جب شائع ہو جادے و حوم کے لئے ہو آ ب (روح البیان) اس لئے يمال من الامدند فرمایا کیااا اس ے معلوم ہوا کہ کمبرو فرور الی بری باری ہے کہ اس کی دجہ سے انسان نی کی بیروی سے

دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوْ امِنَ الْأَرْضِ آمْرَكُمْ ہُوٹ جھے دکھا وُ ابنول کے ترین میں سے کونسا معدب یاٹ یا ۴ ماؤں میں شِرُكُ فِي السَّمُونِ أَمْ انَّبُنَّهُمْ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ بکد ان کا ساجا ہے کہ یائم نے اجیس کون کتاب دیسے کردہ اس کی روشن W11 5-2120 3-20 - 20 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 وليول بار ايما كى بكر عام ؟ بى يى ايك د د مرے كو وحدہ بايى ديتے مكر فریب کا ف بدائنک ان دوکے بوٹ ہے آ مانوں اور زین کو کرجنی نہ تَرُولُاهُ وَلِينَ زَالَتَا إِنَ أَمْسَكُهُمَا مِنَ آحَدٍ کریں ت اوراکر وہ ہٹ مائیں تر اہیں سموں دوسے ت آنٹر سے الله جَهْ اَيْمَا رِحُ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِي يُرْكِيكُونَنَ ا مَرُى هُمَ كَانَ ابَى هُولِ بِي مِدَى كَرَصْ حِدْ كَرَاكُوان كِيرِ إِسْ كُونُ الْمِرِسَا فِيوالا ٱۿؙؚٮ۠ؠڝۣ<u>ٛ؈</u>ٛٳڂۜٮؽٳڷٳؙؙڡ۫ؠۧ؋ڶڷؠۜٲڿٵۼۿؠؙٙڹۜڹؽڒڡۜٵ آ با آوه ه مزدر کی شکس کرده سے زاده داه بر بول مکے ن جرب اعکاس درسالے وال تغزید وا ڒؘٳ۠ۮۿؙؠؖٳڷؖٳٚ<sup></sup>۫ٛٛٛٛڡؙٷٛ؆ؖٳ۞ٳڛ۬ؾڬڹٵڗٳ؈ٛٳڷۯۻۣۅؘڡؙڰۯ تواس خایش ز برها یا گرنفرت کرنا بی مان کوزین پی او کا کھینینا نا اللہ براداؤں کہ الا باداؤل ایج بست دانے عدید ہوتا ہے کان تر کا ہے ۔ کے روی کا اور کا کے ایک و کا کہ کار و کا کا اور کا کا در کا کا در کا ک ينظرون إلاسنت الاولين فلن بجد ليسنت أخفار براس مكواس كم واكلون كادستور بواكل توتم بركز الذكر وستوركو

محروم رہتا ہے۔ بارگاہ انجیاء میں جورو انکسار ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ سے کفری وجہ یکی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بدھ کر جانا۔ برلے کہ ہم مالدار ہیں وہ مسکین اور اکثرنے اپنے کو نبی کی مثل بشرکما۔ مولانا فرماتے ہیں ۔۔۔

(بقي سنحد ٢٠١) من ديمية رجع بير.

ر یہ سب کی ریب کو انہا ہے کہ مجزات جیے مساکا سانپ بنا ' بے باپ کے پیدا ہونا۔ آگ میں نہ جانا یہ بھی سنت اللہ تل ہے۔ تبدیلی سنت نہیں۔ ۲۔ اس سے وو مسئلے طابت ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالی کا عذاب ویکھنے کے لئے عذاب والی بستیوں میں سنرکر کے جانا جائز ہے۔ فلفرا اس کی رحت ویکھنے کے لئے بزرگوں کے شروں میں جانا ہمی جائز۔ وو سرے یہ کہ یادگاروں کا ثبوت صرف شہرت سے ہو جانا ہے اس کے لئے بینی گواہ یا آیت و مدیث کی ضرورت نہیں۔ کفار میں

Je 21 7 20 1 1 5 20 26 اور کیا ؛ نہوں نے زنن میں مغرز کیا کہ ویجھتے ان سے انگوں کا کیسا ؛ بخام وہ آئیں جس کے قاہر سے نعل سکے سمونی کھے تہ آ مانوں اورش ڈپین ورة كيين على بن اسين ١٩٦ إن اور ٥ ركوع ١٠٩ كله اورين بزار مروت بين يسين له عت والي ترآن ك المرافي ب الله الله الله الله

مشور تھا کہ سے بہتی فلال کافر قوم کی ہے۔ سے بی جوت قرآن کریم نے کافی مانا۔ لنذا تمرکات کے جوت کے لئے آیت ضروری شی سے رب تعالی کا کمی محرم کو جلد نہ کڑا رب تعالی ک کروری کی وج سے نسی بکد اس ملت دیے میں بزارہا معمیں میں مر یہ جلد پہلے جلا ک دلیل ہے۔ یعنی مجرم کا ماکم کے قابدے نکل جانا یا ماکم کی فغلت و بنے خبری کی وجہ سے ہو تاہے 'یا اس کی کزوی کی بنابر رب تعالی ان دونوں میبوں سے پاک ہے ۵۔ تمام لوگوں کے ہر کناہ پر بکڑ فرما آ۔ معانی یا ڈھیل کا قانون نہ ہو آا۔ معلوم ہوا کہ آفریش میں اصل مقصود انسان ہے باتى كلوق آالح انداجب انسان فابو آاتر سب فابوت- ي یمی معلوم ہوا کہ انسانوں کے ممناہ کی نموست و وہال دوسری کلون پر مجی پر آ ہے۔ دریا و ہوا کے جانور بھی مصبت میں جلا ہو جاتے ہیں۔ رب قرما آ ب عَلْهُ رَا نَفْسُنا مُ فِي الْبَرَّدُ الْمِيزُ مِسَاكَتِيَتُ أَيْدِي النَّاسِ طُوفَانَ تُوحِي صُ حِوانَ بَحِي لَكَا ہوئے کے مقرر معادے ان کی موت یا قیامت یا دنیاوی عذاب آنے کا مقرر وقت مراد ہے ۸۔ اندا بندوں کو ہمی ملم و بردباری جاہے۔ ۹۔ سورہ نیمن کے بہت فضائل بي يه قرآن كاول بيد ايك بار سوره ينيين يزهناوس بار قرآن كريم يزهن كا واب بي حضور في فرماياك اموات ر سین رو مو کہ اس سے جاکئی آسان ہو آل ہے اس خیال ر سیمن ردهو که اس سے جانتی آسان ہولی ہے ۱۰- خیال ہے رہے کہ رب نے قرآن کریم کی مقانیت آسان و زمین کی ہے لتم فراكر بيان كي- وَالشَيَّا مِ ذَا رِسَالتُرْجُعِ وَالْوَلْيِ ذَاتِ الفَدْهِ إِنَّهُ لَقُولُ فَعُلْ اور صاحب قرآن صلى ألله عليه وسلم کی حفانیت قرآن کی حم سے معلوم ہوا کہ مبیب اللہ كتاب الله سے اہم بن۔ اس لئے قرآن كا ديكھنے برھنے والا قاري مو آ ہے اور حضور كا چرہ ديكھنے والا محالي بشرطيك صدیقی نگاوے وکمے ۱۱ء اس سے دو مسللے معلوم ہوئے ایک یدک حضور کی نوت ایک اہم ہے کہ رب نے قرآن کی حم فرما کر اس کا اعلان فرما دیا۔ قرآن کی حم تم سے رسول ہو۔ دو سرے یہ کہ اللہ رسول ایک ساتھ بی طحت ي- رب رسول سے اور رسول رب سے عليحره نيس

ہوے۔اس لئے کہ رب نے اپنے لئے قرمایا۔ ان دین على مِرَاطِ مُستَعِلْم اور حضور کے لئے قرمایا على مِرَاطِ مُستَعِيْم

اے خیال رہے کہ سیدھی راہ پر شیطان بیٹا ہے رہزنی کرنے کے لئے لاتعدن ابعہ مواطنات السنتیم اور ٹی پاک اور آپ کے خدام ای راہ پر رہبری اور شیطان کو دی کو بڑے اور مارے سے اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ مواطنات اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں می كرنے كے لئے جنومكر بيں۔ بوليس كى طاقت واكو سے زيادہ چاہيے۔ الذا حضور اور اولياء الله كاعلم و طاقت شيطان سے بحت زيادہ چاہيے۔ رب سيدھ واستے بر ہے۔ یعنی وہاں ملا ہے۔ آ۔ معلوم ہواک قرآن رب کی طرف سے آیا اور آست آست سیس سال میں آیا اور اور یعنی بیت العزت سے آیا کیونک اترنا اور سے آئے كوكما جاتا ہے اس سے لازم يد سيس آئاك رب تعالى اور ربتا ہے۔ جي ہم كتے بيس كدرب نے اور سے بارش آثارى ٣-اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ايك يد

کہ حضور نے ترتیب وار تبلیغ فرمائی کیلے اپنے مزیز و اقارب کو پھر اپنے ملک والوں کو پھر عام محلوق کو يمال رو مری درجہ کی تبلغ کا ذکر ہے۔ دو مرے یہ کہ عرب میں حضورے پہلے نی تشریف ندالے۔ حضرت اسامیل کے بعد حشور ی جلوه مر ہوئے۔ تیمرے یہ کہ حضور بوی شان کے مالک ہیں کہ صدیوں کی مجڑی قوم کو ٹھیک فرمایا۔ خت بحرم قوم ك لئے بوے عاقل ماكم كى ضرورت مولى ہے۔ اس اگر حم کی ضمیر مکد دانوں کی طرف ب قو اکثر ے کارت اضافی مراد نمیں کیو تک حضور کی برکت سے اکار ابل مكه ايمان لاع محور عرب أور أكر سارب انانوں کی طرف ہو تو کارت اضافی ہے کہ انسانوں میں مومن تموزے اور کافر زیادہ ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ و وَتَهِيْلًا مِنْ عِبَابِكَ الشُّكُورُ ﴿ شُرُوعُ الْمُ عَلَى مِو يَكُلُّ ؟ ٥٠ شان نزول یہ آیت کریمہ ابوجل اور اس کے دو مخروی دوستوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ابوجس نے متم کھائی متی ك أكر من محر معطل صلى الله عليه وسلم كو نماز برعة دیموں کا تو ان کا سر کیل دول کا جب اس نے حضور کو نماز برجت ویکما قربوا پھر کے کر حضور کی طرف جلا۔ جب حضور کے قریب پنچا تو اس کے ہاتھ کرون سے چیک مح اور چرایته یس لیت کیا۔ اس کاب طال دیکه کر ولید ابن مغیرہ بولا کہ بید کام میں کروں گا۔ جب وہ پھر لے کر جلا تو اندها ہوگیا۔ حضور کون و کھ سکا تیرا بولاک چھر جھے وو۔ وہ لے کر چلاتو اچانک بدحواس موکر النا بھاگا اور بولا ایک بواساء عل مرے آے قار اگر می آے بوحا مجھے مار ع الله اس آیت می اس کامیان ب (ترائن د جمل)۱-ینی حمیں کیساں نمیں حمیں بسرمال تبلغ کا ڈاب لے کا انظ وه فائده افعائي ياند الهائي عد اس طرح كه قرآني آیات اور آپ کے وعظ میں آل و فور کرے موش ع بوش سے نے اس سے عل صالح مواد نس كو كك انسان اولا" حضور کی ذات و صفات یس آمل کرتا ہے پھر آپ کے وحظ و قرآن پر ایمان لا آ ہے۔ پھر نیمیاں کر آ ے۔ حضور کا ڈرانا مارے عمل پر مقدم ہے لندا آیت پر

على صراط مُسْتَفِيْهِ فَنَا زِنْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ وَ بِنَهِ عَلَى مِرَا لِمُ مَنْ وَلِي مِنْ الْمَا وَهُمْ فَهُمْ فَعُوْمُ عَفِلُونَ وَ لِيَّانُ وَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَعُلُونَ وَ لِيَّانُ وَهُمْ فَاهُمْ فَهُمْ فَعُلُونَ وَ الْمُنْ مِنْ وَرَادُ وَلَا مِنْ مِنْ وَرَادُ وَلَا مِنْ مِنْ وَرَادُ وَلَا وَالْمُنْ وَرَادُ وَلَا مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَنِيْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِيْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ نُ حَقُّ الْقُوْلُ عَلَى آَلْتُرَهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ بع تسك ان ين بمفرير بات أ بت بويكي بت تو وه اياك م لاين عم لك ہے الدی طرروں یو روکٹر دیے یو تر دو فرایوں ہیں۔ فہور مُفریکون و جعلنا من باین ابد ایو ہو اسکا تو یہ اوبرکو منہ اٹھائے رہ گئے ہے اور بم نے ان سے اسکے وہواد بنا دی المانية ما المانية المواد عاد المود ود من خلفهم ستاقاعتنيتهم فهمر لابيصرون اور ان کے تیے ایک دیار اور ائیں اوبر سے ڈس کے دیاتو ائیں بھ ٹیل موجستا وسواةعكيهم اننادتهم امركم تثنيرهم ا ہنیں ایک سا ہے تم اہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ٹ وہ ایبان لانے کے بنیں تم قر ای کو ڈرمناتے ہو جو تشیت ہر پھے تداور رفان سے بے دیکھے ڈرے ل و اسے منٹش اور س کے ٹواب کی بشارت ور ک إِنَّانَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكُنُّ مَافَتًا مُوْاوَانَّارَهُمْ بے نتک بم مردوں کو میں تیں سے اور ہم مکورہے ہیں جو اپنوں نے آ مگے بھیما نشا اور جزشا نیا ل تیجھے بھوڈ گئے لا اور مرجیز ہمنے کن کی ہے دیک بتا نے والی کتاب میں آل اور ان سے منزله

کوئی اعتراض نیس ۸۔ اس طرح کہ عذاب آنے سے پہلے عذاب سے ڈرے۔ خداکو نہ ویکھا ہے گراس سے ڈرے یا تنائی میں جب لوگ اے نہ ویکھتے ہوں رب ے ذرے۔ خیال رہے کہ رحمان کا خضب بھی سخت خطرناک ہوتا ہے۔ حلیم کے خضب سے رب کی پناو۔ اس لئے یماں رحمان فرمایا کیا۔ (روح) ور اجر کریم سے مراد دنیا کی اور وہاں کی نعتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت مخنے کا برا سب خوف الی اور حضور کی مجت کے ساتھ آپ کا اتباع ہے ، رب تعالی نعیب فراوے ۱۰ اس ے معلوم ہواک متبولین کے کام رب کے کام ہیں۔ کیونک اعمال لکمنا فرشتوں کا کام ہے۔ محروب نے فرمایاک ہم لکھتے ہیں ااب مدقات جاریہ یا اچھے برے طریقے ا بجاد كر مح جن يربعد وال نوك عمل كررب بين- اس ب دو مسئل معلوم موسة ايك يدك الحجي بدعت ايجاد كرنا الجعاب اور برى بدعت ايجاد كرنا براب- اس (بقید صفی ۱۰۱۳) کے ان کی بھی تحریر ہو ری ہے۔ دو سرے یہ کہ جب تک ان رسوم پر عمل ہو تا رہتا ہے موجد کو ثواب یا عذاب ملا رہتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مدیند منورہ میں بن سلم معجد نبری شریف سے بہت دور آباد تھے۔ انسوں نے جایا کہ اپنا محلّہ خال کر کے معجد شریف کے قریب آن بھیں آکہ بھاہت نماز میں آسانی سے شرکت کر سکیں حضور نے فربایا کہ اپنے گھروں میں رہو۔ تسارے قدم کھے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت مدن ہے (فزائن) ۱۴۔ یعنی لوح محفوظ ہیں۔ اے کتاب مبین اس لئے کتے ہیں کہ مقبولان یار گاہ کے سامنے ہے ۔

لَهُمُ مِّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْجَاءُ هَا الْمُرْسَلُونَ ۗ ن ایل بان کرداس ہواوں کی اجب ان کے باس فرستادے کے ک جب ہم ہے ان کی طرف وہ بھیے تا ہمرا ہوں نے ان کو جٹٹیا یا ٹی ٹوہم نے کیمسیسے فَقَالُوْآ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّ رُسَلُون ۖ قَالُوْامَ آانْتُمْ إِلاَّ بَشَرُّ سے زور ویا ہے اب ن مسینے کماک ہے ٹسکے بم قماری طرف جیسے عمقے ہیں ۔ ہوسے آتہ آتیں عمر مِنْ لُنَا وُهَا أَنْزُلُ الرَّحْمُ فُ مِنْ شَكِي الْآنَ الْمُعْلِلاً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ م بيه أمان في أربي في من الله المالية جو تے ہوٹ وہ یوسے ہارا دب جا نیا ہے کہ ہے تشکہ عزود ہم تھاری عرف بیسے محکے ایک ٹ باست زمر بیں عرمان بہنا دیا ک برے م جیں موس کے بی كُمْ لَيِن لَكُونَ لَهُ وَالْكُرْجُهُ مَنْكُمْ وَلَيْهَ سَكُمُ مِنْكُمْ وَلَيْهَ سَكُمْ مِنْكُ ت ہے ٹرکے آخرتم باز نہ تسے لکہ توخرور ہم بتیں متکساد کو س عجے اور ہے ٹرک بارے عَنَابٌ الِيُمْ وَقَالُوا طَآبِ رُكُمْ مَّعَكُمْ آبِنَ ذُكِرْتُمْ بالقورة يعردهم كماد پارستا كالول خيرايا تمارى نوسند ثوتها مست الخبيشة كماس بَلُ إِنْ تُغْرِقُونُمْ مُّسُرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنَ اَقْضَ ہر برکتے کہ آم سجھائے گئے کم آم مہ سے بڑھنے والے ہاک بولٹ اور شرکمے ہے ہے کا این سے ایک مدوور ای این بردند است مدی توم بھیجے ہو ف س بیروی سرو اسوں کی بیروی مرو اتَبِعُوْامَنَ لِآيَسُ عُلْكُمُ إَجْرًا وَهُمُ قُهْتَ أُونَ و جوتم سے بکہ بیک نیس مانتے اور وہ کراہ ہم بیل

۔ یہ اب یمال فرے مراد افغائیہ ہے یا روب میل مراح میں آباد فعا۔ اس میں بت فتے اور بہاڑتے۔ میل مراح میں آباد فعا۔ اس میں بت فتے اور بہاڑتے۔ میل مراح میں آباد فعا۔ اس می محفوظ فعا (فزائن) دہاں کے بھوٹا لوگ بت پرست تھے۔ رومیہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت شر تاجس می ایک بزار عام اور ایک بزار موش تھ۔ ب فسرروم کے علاقہ میں واقع ہیں۔ (روح) ۲- مرسلین ے مراد معرت میلی علیہ السلام کے قاصد صادق و مدول اور شعون میں جو انطاک یا روم می تبلغ کے لئے بینے مجع سادق صدوق تو پہلے مجع اور شمون بعد میں۔ بعض نے فرمایا کہ ان دولوں کا ام میکی و بونس تھا۔ صادق و صدوق للب هما (نزائن و روح) ۳۰ مینی علیه السلام کے دو حواری ہو حال کی ادر ہونس جنیس صادق و مددق كما جايا تما عب يد دونون شرافلاكيد عن ينج لو کنارہ شریر ایک ہوڑھے آدی کو بکران چرا یا دیکھا۔ یہ حبیب نجار تھا۔ یہ بت ترافی کاکام کرتا تھا۔ اس لئے اے نجار کتے تھے۔ اس کالقب اب صاحب بیمن ہے کوک سورہ بنین میں اس کا ذکر ہوں کیا ہے۔ دُجہ دَمِن اَفْعَا الْهُدِيْنَةِ نَصُلَ يُسْلَى الن ووثول نے حبیب بھار کو تملیخ ک-اس نے ہوچھا کہ تماری حاثیت کی دلیل کیا ہے یہ بوالے ك بم اند مع كو ره كو شفاوت وية بي يازن يرورد كار صب في اينا يهار لوكا ويش كيا- جو ان ك وم ع ففا یاب ہوا۔ اور حبیب ایمان لے آئے۔ یہ خراصری میل مئے۔ ان وونوں بزرگوں کے پاس خلقت کا بجوم ہونے لگا اور بهت لوگ ان کی طرف ماکل مو محے اور ایمان لائے۔ م۔ باوشاہ نے جس کا نام مناطیس اور لتب شلامن تھا اور اس کے تمام ورباریوں نے بکہ بادشاہ نے ان دونوں وادیں کو قید کر دیا ۵۔ اس طرح کہ جب میٹی علیہ السلام کو يو حنا اور يولس كى كرفارى كى خركينى تو آپ نے تيرے دواري شعون كو وال بيعا- شعون نے نمايت تربرے بادشاہ تک رسائی بائی اور اس کے خاص حواریوں من سے ہو محے اور ائی من تمیر سے پہلے دونوں حواریوں کو قیدے آزاد کراکر بادشاہ کے درباد میں ماضر

کرایا پاوشاہ نے ان دونوں سے کرامت طلب کی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مردہ زندہ کیا۔ پھران تیوں نے اسے ببنغ کی جس سے بادشاہ اور بہت سے لوگ ایمان نے آئے گر اکثر لوگ کافرر ہے جو عذاب التی سے بلاک کے گئے ہے۔ انہیاء کرام کو اپنے بسیابشر کمنا پیٹر سے کفار کا طریقہ رہا۔ فود ان حضرات کا اپنے کو بشر فرمانا ان کا کمل ہے کے یہ ان لوگوں کی مختلو ہے جو ایمان نہ لائے تھے۔ روح البیان نے فرمایا کہ بادشاہ بھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کر سکا قوم کے فوف سے اس سے معلوم ہواکہ نی کے محلبہ کا انکار نمیا اور باک ہوئے۔ ۸۔ میٹی علیہ السلام کی طرف سے جبلغ کے لئے تی تکہ قوم کا انکار سخت ہوااس لئے ان بزرگوں نے حمل کھا کر اپنی سچائی فلامر کی ہے اور یہ ہم کہ بچے کہ دلاکل سے بلکہ کرامت دکھا السلام کی طرف سے جبلغ کے لئے تی تکہ قوم کا انکار سخت ہوا اس لئے ان بزرگوں نے حمل کھا کر اپنی سچائی فلامر کی ہے اور یہ ہم کہ بچے کہ دلاکل سے بلکہ کرامت دکھا

ا۔ قوم نے جیب نجار کی جینی مختلو من کر ان سے کماکہ کیا قربی ان اوگوں پر ایمان لے آیا قرانوں نے یہ جواب دیا۔ مطری کے معنی ہی جھے نیست سے ہست کیا یا جھے اپنے فضل اور ان بزرگوں کے فیض سے دین فطرت بینی ایمان نعیب ہوا جمہ اس کی طرف تم کو جرا " پلٹا ہے اور جی خوش خوش اس کی طرف جاؤں گا۔ ای لئے پہلی صینہ جھول اور جع تکاطب ارشاد ہوا۔ جس جی اپنا ذکر نمیں سا۔ مطوم ہوا کہ افطاکیہ والے فدا کے مکر بینی دہریہ نہ تھے " پککہ مشرک تھے ورث ان سے اس کے معلوم ہوا کہ مطوم ہوا کہ افطاکیہ حالے فدا کے مکر بینی دہریہ نہ تھے " پککہ مشرک تھے ورث ان سے الکی مختلو منید نہ ہوتی سمب مطوم ہوا کہ جموم یہ معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ مظامت نہ کر سکس سے جد نگا کہ رب کے محبوب بڑے جن کو شفاعت کا اذن مل

یکا ہے وہ خود ففاعت کریں گے۔ ففاعت کے معنی ب میں کر دب سے مذاب دیا جاہے اسے فنع بجائے۔ یہ ي ورب اعلد عدد مل علامل رب فقامت ي اجازت دے اس کی شفاحت ہوگی اس کا نام شفاحت بالازن ہے کنار اسینے بول کی متعلق دحولس کی شفاعت کے قاک تھے۔ ایک شفاحت ماٹنا مریخ کفریے ہے۔ جریا وحونس سے خیال رہے کہ بھوں کے لئے شفاحت و جر دونوں کی نئی ہے اور معبولان بارگاء کے لئے صرف جر ک لني و فناحت كا جُوت، لذا آيت بالكل ماف ب ١٠ الذائم زى كراى على يو- يدينة ي اس مركش قوم ي مبيب كو تحيرالا اور السيل چراؤ كرف الات كوفي مارف کے۔ جب آپ کو بقین ہو کیا کہ میری شادت اب بیٹی ے وہی طیہ السلام کے حواریوں سے بوتے کا اے رسولوا على اس رب ير الحال لايا جس كي طرف تم بات ہو- ان اواد مرے ایمان کے کواہ رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی دلیل ہیں۔ رب وہ ہو رسول الله كارب بالى لئ انون ن ولله فرايا-مرميب شيد كردية مح ٨٠ ين روطاني طورير شداه كى طرف كو تك جسمالي واظر بعد تيامت بو كد جراك لے جند عی مانا قامت سے پہلے نمیں ہو سکا۔ آرم ملی السلام ادر فتنور صلى الله عليه وسلم كاداخلة بشت معراج م الله على في الله الله ميد المار على الله على ہوتے ی فرفتوں نے یا رب تعالی نے فرمایا کہ جند میں والحل ہو جاؤ ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ بعد دفات مومن كو ايني قوم ياد ربتى ب- وواس ونيا سے بالك ب تعلق نیں ہو جانا۔ کو تک مبیب نجار نے بندیں پنے کر تمنا ک کہ میری قوم جھے اس مالت میں جان ٹی باکہ وہ ہی میری مرت ایمان کے آتی ۱۰ کہ ایمان کی پرکت ے کفراور کفرکے زمانہ کے سارے کا و معاف کر دیے يوكك حبيب في الحان لا كركولي كنون يكيا الديعي معرت مبیب کی شاوت کے بعد الی انطاکے کو ہاک الن كے لئے جنك يدري طرب فرشتوں كا للكرن آيا مك

ٳۜڮؘڵۘٲٵٚۼڹ۠ٮؙؙٳڷؙؽؚؽڡٚڟؘڗؽ۬ۅٙٳڵؽٷؚڗؙڮۼٷ<sup>؈</sup> ترین میل مرابی یم بول ند مورین بساد عدب برایان ایا و مری مود ب نے میری مغزت کی اور مجے فزت وا وں یں کیا ک page 1925 floor قرا بر آ مان ع كون عر ز الداف اور خ ايس وإل كون آ کا سے تواس سے فشیا ، میکریتے ہیں کٹ کیا انہوں نے ڈرکھیا ۔ ہم نےان سے بہلے المقاود المجاود المديد المديد كتن سنتيش بلاك مرمايس وه اب أن كي طرف بطيني والدينيس الدارجية بلي بيس

ائس جرل کی چ نے ہاک کرویا کی تھے۔ بدر میں فرشنے کفار کو ہلاک کرنے نہ آئے تھے۔ عازیوں کی بہت و مزت افزائی کے لئے آئے تھے 11۔ کہ ان کا کوئی و فن کرنے والا بھی نہ دہا اور حضرت حبیب کی قرضرت انفاکیہ میں بنی جو زیارت کا خواص و حوام ہے 11۔ انفاکیہ وانوں پر یا کہ والوں پر یا عام بندوں پر \* تیرے معنی زیادی قوی ہیں 18۔ منظوم ہوا کہ بغیریا بغیری کمی چیز کا نداق اڑا تا یا ٹاکہ حقارت ہے دیکنا کفر ہے ان کی نظین کی بھی مزت چاہیے 18۔ کفار کھ لے اپنے سفروں میں مزود دیکھا ہے میں کا میں اس آیت میں آواکو ن کی نئیس تردید ہے۔ میں مزود دیکھا ہے میں کہ تو الے شید مرتدین اس آیت کے مکر ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ قریب قیامت حضرت ملی کھرونیا میں آئی مگر۔

ا۔ جے بارش سے نظک زین زندہ ہوتی ہے ایسے می نبوت کی بارش سے مودہ دل زندہ ہوتے ہیں اور صور سے مودہ جم زندہ ہوں کے ۲۔ بینی بارش سے فذا کم اسمیرے ایشے بنتے ہیں ایسے می نبوہ ہوں کے ۲۔ بینی بارش سے فذا کم سے اور اولیاء طاء کے چشے بنتے ہیں ۲۔ بینی یہ دائے اور کھل انسوں نے پیدا نہ سکے اگرچہ ان ور فیق کے امران سے ورفق سے اور موال سے ان ورفق کی باسموصول ہے اور مونی یہ ہیں کہ ماک یہ لوگ کھل اور ورفقی کی ماموصول ہے اور مونی یہ ہیں کہ ماک یہ لوگ کھل اور اوقیرہ (دوح) میں اس طرح کہ ادارے جب یہ ایمان الویں۔ معلوم ہواکہ مشرک

1 29 6 29 100 5400 5 مِلْكَ يَنَامَحُضِرُ وَن@وَايِهُ لَهُمُ الْأَرْضِ الْمِيْتَةُ ب كرمب ماد عصود ما مرة نے مائيں على دوران كے نے ايك نتا ف مرده رين باغ منائے محبوروں اور الخوروں محمہ آور بم نے اس میں بکم باتھے ئے ٹاکراس کے ہمنوں میں سے کھائیں اور یدان کے اِق کے بنائے ہیں ٹاتوی مائیں کے لا پاک ہے اے جس نے سب بوائے بنائے گ او جیزوں ت ہمتا ہے کہ اپنے ایک فیراؤ سے بے ت یہ یم ہے زیردست ملم رات ون برسبته تندن جائے فل اور برزگیہ کیے تھرے میں بیرر ا ہے آل اور ان کے میں کیے

آکرچہ بڑار طری ظاہری فقر کرے مکر ناشکرا ہے افدا کا مرب ہر ہے۔ حرب ہے کہ اس کے صیب کی اطاحت کرے ہے۔ اس بیخ ے معلوم ہوا کہ رب العالمین نے اپنی محلوق میں جو ڑے ۔ رکھ ہیں۔ عضا کزوا اصفرا مرم اجما برا وفیرہ سب جوڑے میں ب جوڑ رب کی زات ہے۔ فرما آ ب زین عُلَا فَيْنَا خَلَقُنَا مُعُرِّسِتِي عِلَى بِعَضْ ورفعت عِن تر و ماده ہوتے ہیں جو پہنچانے نبھی جاتے ہیں ۲۔ اس طرح کہ تھی کو صرف لڑکے دیتا ہے کسی کو صرف لڑکیاں اور کسی کو دونوں مطوم ہواکہ سب اس کی عظامے محاج ہیں اے بت محلوق وہ ہے جو بداشدہ بھی ہے محرانسان کو ان کی خبرنسیں اور بہت وہ جو ابھی پیدا نہ ہوگی آئندہ ہو گی A -اس طرح که فضایدات خود سیاه و تاریک ہے۔ رب تعافی اے تفاب کے ذریعہ نورانی سغید لہیں بہنا دیتا ہے۔ جب آفآب فروب ہوجا آے تو یہ لباس از جا آھے اور عالم این اصلی رنگ می نظر آن لکنا ب معلوم ہوا کہ ہم سب اصل میں ساہ آریک میں۔ نور مصلفوی کے ذربید ایمان کی روشنی لمی ہے ہے معلوم ہواکہ آسان و زمن ممرے ہوئے ہی ا آرے ان میں تمررے ہی۔ حرکت زمین و آسان پر کوئی ولیل قائم نسیں۔ سورج و فیرو کی حرکت بھی ایک وقت مقررہ (یعنی قیامت) تک ہے ال اس مراؤ سے مراہ یا قیامت ہے یا سورج کی حراوں کی ابتداء اور انتمام ال رب کے ان اندازوں میں بزار م ملميں بير- موسم افسليس سب ان اندازوں سے قائم مِن ١٦ ماند كي افعاليم حرايل مِن جنين وه افعاليس راوں میں مے کرایتا ہے۔ اگر تیمی دن کا معید ہو و ودراتي اگر ائتي ون كا موتو أيك رات چميا رهنا ب-اس کی بحث سورہ یونس میں ہو چکی ۱۳۰۰ میند کی آخری راتوں میں جاند پالا نیزها ماکل به زر دی ہو جاتا ہے جیسا اول آر يون من قواكل اتسان كا حال ب كد بوهاي من بھین کی طرح اسمجھ " کزور " ہو توف ہو جا آ ہے۔ یاک ہے ود جو تغیرو تبدل سے پاک ہے ۱۴۰ اس طرح که رات میں طلوع ہو کر جاند کو بے نور کر دے اور جاند کی بادشاہی

میں اس میں بہت ہوئے ہے۔ اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہا ہے۔ اس میں ہے کرتا ہے سورج انسی ایک سال میں فے کرتا ہے۔ اگر سورج بھی چاتد کی طرح تیز رفتار ہو باوے کر دات اس میں فی کرتا ہے۔ اگر سورج بھی چاتد کی طرح تیز رفتار ہو تار میں فیک طرح تیزار نہ ہو سکورے کہ دن کا وقت ہورا ہوئے ہے کہ دن کو آئے ہی نہ دے۔ یہ نمیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ سورت و چاتد کا جمع ہو جاتا قیامت میں ہو گا۔ رب فرما آئے ہوئے اختار ہوا ہو گار اس میں ایسا تیر رہا ہے جے دریا میں گھل۔ کر آئیاں نود ساکن ہو ایک طابات تیں ہے۔ اس نود ساکن ہو ایک طابات کے دریا میں گھل۔ کر آئیاں نود ساکن ہے۔

فکل کے سادے اسباب مرف زندگ عل کار آم بیں۔ بعد موت تمارے لئے سب بار۔ لذا ان میں پیش کر رب سے قافل نہ ہو جاؤ ۵۔ یا تو سائے والے مذاب ے مراد مزشتہ امتوں کے مذاب میں اور چیے آئے والے مذاب سے خود ان ير آنے والے مذاب جن ك آنے کا اندیشہ ہے۔ یا پہلے مذاب سے مراد دنیادی مذاب ے۔ اور پچلے عزاب سے آفرت یا قبر کا عذاب۔ ۲۔ قرآن كريم كى آعد يا حضور كامجوه يا ونياوى وه جزي جو رب تعالی کی قدرت بر ولالت کرتی میں جیسے ارزانی' حرانی وفیرہ ۷۔ اس طرح کہ ان میں فور نسی کرتے۔ معلوم ہواکہ آیات الب میں فور کرنا عبادت ہے اور فور نہ کرنا نافرانی ہے ۸۔ زاق ازائے ہوئے مسلمانوں کو یہ جواب ويت بي في معلوم بواك وسيله كا انكار كفراور کنار کا کام ہے۔ وہ کنار کی کتے تھے کہ فریوں کو امیروں کے وسلہ کی ضرورت نعیں۔ خدا اسیں خود با وسلہ روزی دے سکتا ہے مالانک قدرت اور ہے قانون کھ اور ا قانون یہ ہے کہ وسیلہ سے رب کی رحمت سطے ۱۰ م سلمان کنار کم سے کتے تھے کہ تم ہو ابی کمائی میں سے کچے حصد اینے کمان می اللہ کے نام کا نکالتے ہو وہ حصہ میکینوں فقیروں کو دو کہ اس کامعرف فقرا ہیں تو وہ جواب یہ دیتے تھے جو آیت کریم میں فرکور ہوا۔ کہ فقرار کو بال اعارب تعالی کی مثیت و اراوے کے خلاف ہے۔ رب انس ملاج رکنا علمتا ہے ہم انسی فی کری۔ ان کی ب بجواس فاق فعلما كے طور ير تھى يا بكل و تجوى كى وجہ سے یہ بملنہ بناتے تھے۔ اس تغییر سے معلوم ہوا کہ یاں افاق ے مراد زوۃ یا شرق مدف سی کو ک بجرت سے پہلے زکوۃ کا عم نہ آیا تھا۔ نیز کافر نہ زکوۃ کا ائل ہے نہ صدقہ کا۔ مسلمانوں نے کفار کا جموت کا ہر و كرنے كے لئے كما قاكر تم فدا كے عام كا ثلا بوا فود كما ا بائے ہو۔ اا۔ قیامت اور صلب وج اجن کا تم ہم ہے ومده كرت بوايه سوال فحقيق كے لئے نہ تھا بلكه غراق ك طور پر تھا 11۔ صور کا پہلا معہ جس میں سب فاہو جا کیر،

ٳؾٵڂڡڵؾٵڎؙڔۧڗؽؾؠۿؘڡٚٳڵڡؘڷڮٳڵۄۺ۫ڿۅٛڹ۞ۅؘڂڵڤؽٚٵ باس آنب تواک سے خربی بیر ہتے ہیں تراد میدان سے نمایا م<del>انکا انڈکا</del> ترز دمیت سم مکیس تک گله اور زایت نگر بات سم<sup>ر</sup> جائیں

ے۔ ۱۳ - اس طرح کہ صور پھو تھتے وقت دنیا والے تربید و فروخت مکانے ہینے میں مشنول ہوں سے میں بینی قیامت آنے پر لوگ اپنے سارے کام نا تمام چھوڑ دیں گے۔ نہ تو خود ہو داکر مکیں گے نہ ہی دو مرد ں کو ہو راکرنے کی وصیت کر مکیل مے۔ نہ بازارے کھر آ مکیں کے بلکہ تمام لوگ جمیں ہے وہاں ہی فاہو جائمیں کے ا۔ دو سرک بار سب کو زندہ کرنے کے لئے پہلے مقد سے چالیس سال بعد بینی اس قدر قاصلے پر سال بین جمل وہ دفن ہوئے تھے اور اگر دفن نہ ہوئے تو جمال کیس ان کے اجزاء اسلیہ اس دفت موجود تھے اس کی صورت سے ہوگی کہ رہ تعالی افعالے سے پہلے جرمیت کے اجزا اسلیہ دہاں تی جمع فرمادے گا جمال وہ دفن ہوایا جلایا گیا یا جمال اسے شیروفیرہ یا چھلیوں نے کھانے سے طاقہ کی طرف جمال قیامت قائم ہوگی کوئی آہت کوئی پیدل کوئی سواری پر جائے گا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں افعنا کفار کو فم کا باحث ہو گا صافحین کو فوجی کا جسے موت عافل کے لئے چھوشے کا دن ہے ' حافقوں کے لئے طبح کاون 'اس نے ان کی موت کے دن

ادبیوکا بائے کا عورل جی وہ قرول سے تا ایسے رب کی فرت ووڈتے غر کیے۔ پنگھاڑٹ جی مہ سے سب تھے سب باسے معود ما در ہو ہا ہیں جے وآج کی بان بریکه اللم نہ ہوج اور بیس بدل زیدی مگر ایت ده اور ان کی بیبیال سایون میں ہیں ان حمو ل ہو سکیے۔ وصورا کال میرونسا وو سکام پیرو و مرکف اور سانوا الا الداع عميد عاد المرموات الداداد المايل في الم ریا منافقہ سرخیطان سور ہوجنا ہے شک وہ تبار کھا وشن ہے لا اور میری بندگی سرع یا مہدمی رہ ہے منزل

کو مرس مین شاوی کاون کما جا اے افرشت ان سے کتے یں سو جاؤٹھا کی خرح اس کئے آگے جنتیں کا ذکر علیمہ، آ رہا ہے ۵۔ یہ کفار کا کلام ہوگا۔ اس جالیس مثل کے مرصہ میں رب تعانی مزاب قبرافعادے محد جس سے یر کفار آرام سے سوتے رہی کے۔ اب جب اعمی مے تو ہے کمیں مے (تغییر خازن و خزائن) ورنہ کنار ا بی قبوں میں موتے کہاں تھے بخت مذاب میں تھے۔ یا بہ مطلب ہے کہ کفار قیامت کی مختی دیکھ کر قبرے عذاب کو بلاكس م (فزائن) برمال اس آيت ے مذاب قبر كي لنی بر ولیل نسی چڑی جاسکتی ۲۔ یہ کلام رب کا ہو گایا فرشتوں کا یا مومن جن و انس کا ے۔ معلوم ہوا کہ تیامت عى سب سے يملے يغيروں كى نعت خوانى موكى جو قرول ے افتح ی سب نوگ سیں کے۔ پر شنع کی عاش و جبتوا اس سے وہ لوگ قبرت پکڑیں جو آج نعت خوانی یا وسلِد یا بزرگول کی الداد کے محرین ۸۔ صور کا دو مرا عدديد دَنْفِخ في الطَّنْدِ في تغيرب عَراد سي- إ حِنْفَارُ ے مراد حضرت امرالل کی وہ آواز ہے جو بھاڑ پر کھڑے ہو کر دیں مے کہ اے گل ڈیوا بھرے بازا اکرے ہوئے جو دوا حساب کے لئے جع ہو جاؤ۔ سرمال آیت کرر سی ال یہ خطاب کفار سے ہو گا اس سے دو مسطے معلوم ہوئے۔ ایک ہے کہ کنار کے نامجھ ﴿ وَتَ شَرَو بِحَ عذاب نه دسية جائم محدكه ان كي كوكي يرممل سي ود مرے یہ کہ مومن کو عمل کی جزامجی لیے گی اور رب کا فنل می رب فرا آ ہے۔ اللائندرنی ا اے مدا حم ک لعتين وب كي دموتي بعثق درخول كي فطائي وسينان جنت كا قرب وب كا ديدار اور حضور كا سات (فزائن) رب نصيب كرے الله إن ازواج مي وتيا كي مومند مكور وریال بھی داخل ہیں اور حوریں مجید اس سے معلوم ہوا کہ حوریں لوعزیوں کی حیثیت سے نہ موں کی بلکہ بوی کی مِيْتَ عَدرب قرالًا عِد وَمَقَائِمَتُمْ مِكُورِ مَيْنِ ١٢٠٠ چو تک جنت میں نئس امارہ فاکر دیا جائے گا اس لئے کوئی جنتی بری پزری خوابش نه کرے کا ۱۳۰ رب تعالی جنتیوں

کو ملام میج گا خواہ بلاوسلا یا فرشنوں کے واسلا سے "محریہ ملام دہا گانہ ہو گا۔ رب تعالی دہا ہ گلتے ہے پاک ہے" اپی رضا اور جنت والوں کی مقرت کے اظہار کے ہو گا۔ اس ملام سے مومنوں کو دیدار الی کا شوق ہو گا جو ہو اسلام ہے موموں سے کفار مولو ہیں۔ لینی اے کافرو مسلمانوں سے ملیے ہ کوئے ہو مومن کے ہو اس ملام سے مومنوں کو دیدار الی کا شوق ہو گا جو ہم میں اس کا خرود ہوا۔ اب می طرح وہ تا میں مورد ہوا۔ اب می طرح وہ تماری وج سے مردود ہوا۔ اب می طرح وہ تمارا دوست ہو سکتا ہے۔ وہ تمین اپنے ماتھ دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے۔

ا۔ یعن ہر پھلے کافر کو فور کرنا چاہیے قاکہ شیطان کی ویوں کی دجہ سے پہلی اسٹی جاہ ہو گئیں۔ ان سے مبرت پکڑتا۔ افذا آیت بالکل صاف ہے۔ خیال دہ کہ یہ خطاب ہی کتار سے ہو گاکہ شیطان نے انہیں مختف طربیھ سے سمجایا اس اووزخ کو دکھ کر اس کی تقدیق کراہ مگریہ تقدیق منید فیم اس معلوم ہوا کہ نمی پر اس بی کتار سے مثال 'آید نہ ہو گاکے کا انہوں سنے اپنی آتھے پر احماد کیا یہ سے ہوا کہ انہوں سنے اپنی آتھے پر احماد کیا یہ سے ہوا کہ میں مان ہوا کہ رب تعالی مرف اپنے علم پر مزاج اند دے گا بلکہ گوائی وقیرہ سے جھیلات کر سے ہے۔ خیال دے کہ

كاتب اعلل فرقية وخود بلمه اعلل أور زيمن وأسان كافر کے خلاف کوائی دیں گے۔ لین جب وہ اٹھار عی کئے جائے گا تب خود اس کے اصفاعے کوای دلوائی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ کافر کی زبان وہال ہمی جموت سے باز نہ آئے ک- بائی اصعاع کے عرض کر دیں گے۔ اس کی زبان بدی مرم بالول ير مردائي د موكيد اصفاى كواى ال كر قوز دی جادے گی۔ اس لئے وہ دوزخ میں بھی کر شور عام على على الربم عابل أو تمام كنار ك واول كى طرح ہیجیس بھی اندھی کردیں محرضیں کرتے۔ اس قدر كفرو عناد كے باوجود السي الى نفتوں سے نوازا ہے۔ ان بر بھی شکرلازم ہے۔ ہے۔ اس طرح کہ انسی پھریا بندر ' سور بنا دیتے وغیرہ میے جہلی احوں کے سرکشوں کے کیا ميد خيال رب ك من يم مرف مورت تريل موتى ہے۔ روح وی ربتی ہے۔ لندااے آواکون یا تاع ہے کوئی تعلق نسیں کیونکہ تاریوں کے نزدیک تواکون میں روح بھی بدل جاتی ہے کہ عمل انسانی عمل حماری بن جاتی ے۔ یہ نامکن ہے ٨ - كر بذھے كو يچ كى طرح المجھ م اور کزور کر دیتے ہیں تو اس پر بھی قادر ہیں کہ تسارا طال ك يل دي ٥ - شان نزول : كفار مكه قرآن شريك كوشعراور حضوركو شامركت تصديد المزمة بأكان أنات أعت میں ان کی تروید ہے۔ عربی محاورو میں جموٹے محرو تقریب كام و خيالات كوشعركما جامات ي- يعني عول اور عول موكوكو شام کیتے ہیں بس کی حقیقت و پچو نہ ہو محر میارت بہت ولغريب بور يهال علم معني طكه وعلوت ب- يعني قرآن شریف دول تیس اور حضور دادل محوشیں۔ اس کا مطلب ر نس کہ ہم نے محبوب کو ناول کی حقیقت سے بے خبر ر کھا۔ جے باب کتا ہے کہ میں نے اپنے بچ ں کو کالیاں نہ سکمائم۔ بین گالی کھنے کا مادی نہ بنایا۔ نہ بید کہ اے گالی کی بھیان نہیں۔ لنذا اس آیت سے حضور کے علم کی کی نس ابت ہوتی۔ بلک آپ کا یاک وستمرا ہونا ابت ہے (نزائن ورت مدارك جمل وفيره) الم يعني ناول كولي آپ کی شان سے بعید ہے نہ یہ کہ شعر کا جاناک علم شعرنہ

نی کی شان کے خلاف ہے ' نہ رب نعالی کی شان سے بعد اگر شعر کا جانا ہا او آئو نہ حضور جانے نہ رہ۔ اللہ یعنی ہے کفار کمہ علی یا شعر کتے ہیں وہ قرآن اور نفیجہ ہوا کہ شعرے کفار کی مراد تصیدہ یا گئی شعرہ تصیدہ نہیں۔ وہ اسے شعر کیے کمہ سکتے تھے۔ بلکہ ان کی مراد دافریب بعض کہ سکتے تھے۔ بلکہ ان کی مراد دافریب بعض کہ کہتیاں تھی۔ خال رہ ہوئی کہتیاں تھی۔ خال رہ کہ قرآن کریم میں آگر چہ بعض آتیوں میں وزن شعری بن کیا ہے مگر وہ افقاقات ہے اراوہ انتخابی کی خال میں آگر چہ بعض آتیوں میں وزن شعری بنا ہے کہ بلا ارادہ انتخابی کہنے کہ خال رہ ہوئی اور میں میں میں میں میں میں میں کہ شعر میں گئی کہنے کہ انتخابی کی خیال رہ کہ حضور اشعار و نظم لیج سے پڑھنے پر تقور نہ تھے۔ مگر ایسے برے اشعار کی نوب بھیان فراتے یہ شعر میں کہ شعر میں گئید کی تید مردوں ہے۔ یہ می خیال رہ کہ حضور اشعار و نظم لیج سے پڑھنے پر تقور نہ تھے۔ مگر ایسے برے اشعار کی نوب بھیان فراتے یہ شعر میں کہ شعر میں گئید کی تید مردوں ہے۔ یہ می خیال رہ کہ حضور اشعار و نظم لیج سے پڑھنے پر تقور نہ تھے۔ مگر ایسے برے اشعار کی نوب بھیان فراتے ہو

(بقیدستی ۱۵۰۹) تھے۔ قذا علم کی نئی نیس بلک ملک کی نئی ہے۔ ۱۲ اس طرح کہ اس کاول ایمانی زندگی سے زندہ ہو۔ ۱۲ سام کے ولا کل پورے واضح ہو جاویں یا وعدہ مذاب ہو را ہو جاوے ۱۲ سے مدان قدرت کا ملک ہوئی ہو ہوں اسلام کو رہ خاصہ الحکے بنانے ہیں کی شریک سے مدد نہ گ۔ فرطنوں کا بال کے بیٹ میں کچ بنانا رہ بی سے تھم ہے ہے قدایہ رہ بی کا بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب تعافی نے بغیر فرشنے کے ذریعہ کے بنایا کہ فرایا ۔ بند کمنٹ بندی، ای کے تا دس برح کے تال ہوئی زات مباشرت باید سے شتل ہے۔ 10 سین جانور بنائے ہم ایادر بریتے تم ہو اس کا شکریہ اوا کرد

ا۔ کہ زور والے ہاتھی اونٹ وغیرہ کو انسان کے نیچے لئے پرتے ہیں۔ یہ رب کی قدرت ہے اس سے باتھی مرف سواری کے کام آیا ہے اور مرقع وغیرہ صرف کھانے کے ا اونٹ میل وفیرہ کھائے ہمی جاتے ہیں اور سواری ہمی دمیتے ہیں ٣- كم ان كے دور ح كوشت بوست اون نافون بڑی بچے کام آتے ہیں اس خدا کے مقابلہ میں کر رب تعالی مذاب رہنا جاہے کریہ بت عذاب نہ دینے ویں۔ یہ مانا شرک ہے اس آیت کو نیوں ولیوں سے کوئی تعلق نیں ہے۔ لین کفار اپ بوں سربی ہے۔ ماشر ہوں کے اور مع ان بنوں کے دوزخ میں جاکی ہے۔ لکوی فیم کے بت عالم ہے سورج مذاب دسینے کے لئے 1 ۔ کفار کے کفریا آپ کے انکار یا ایذا پر مختکین نه جوں معلوم جوا که حضور الله تعالی ا کے بوے محبوب میں کہ رب آپ کو تملی و تفنی ویتا ب- عدم شان نزول يد تحت عاص بن واكل يا الإجمل يا الى بن ظف عمر متعلق نازل بوكى جو ايك كل مزى برى الم كر حضوركي خدمت بين مناظره كے لئے آیا تھا اور اس ذی کو توڑ یا جاتا تھا اور کھنا جاتا تھا کہ کیا خدا اے ووبارہ زندہ کرے گا۔ حضور نے قربایا۔ بال منرور زندہ الْمَاتُ كُلُّ أُورِ عَجِي ووزخَ مِن بِهُجَابَةٌ كَالَّ اس آيت مِن رب تعالی نے حضور کی آئید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور لوگوں کے انجام سے خبردار بس کہ فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ ٨ - كو كل يولى برى وكما وكماكر منری قدرت کا انکار کرتا ہے وہ کہ ہم نے اسے ایس بھمری ہوئی مٹی ہے بنایا تو کیا اب بنانا بھول کئے ایجاد ہے اعلوہ آسان ہے جب ہم کمل بار بنا میکے تو اب بدرجہ اولی ما كت ين - ١٠ يعن رب تعالى بدا فرمانا جان ب- يا مردوں کے بھرے ادا کا کو جاتا ہے فقدا ساری گلوق کو اس طرح دوباره پیدا کرینه گاکه کمی کا جزو بدن دو مرے میں نہ پینچ سکے گا۔ جب اس کا علم بھی کال ہے۔ قدرت بھی کاف پھر فہیں قیامت کے ماننے میں کیوں آل ب ١١ م يون تو جر ميز ورخت موكد كر جل جا آ ب-

لین مرب می دو درخت پائے جاتے ہیں۔ مرخ اور مفار مرخ نرج مفار ماوہ جب ان کی بری شاخی ایک دو سرے سے رکزی جائیں تو ان سے آگ تلتی ہے۔ ملاکھ ان میں آئی تری ہوتی ہے کہ ان سے پانی نیکا ہے۔ ویکھو رب کی شان کہ پانی اور آگ ایک می جگہ جمع فرما دینے (فزائن و روٹ) کیکر کا ورخت گیلا بھی جنا ہے۔ ریل کا کو تلہ بھیک کر فوب جنا ہے۔ ایسے می رب نے بشریت کے سزورخت میں مجت و حش کی آگ و وابعت رکمی ہے اور میں الب البسب البسب سے دارے میں بیاں تو فود قرآن شریف میں پالی سیا۔ ا۔ کی فرمانے سے مراہ ہے ارادہ فتی کا تعنی کہ کف و نون فرمانا اور نہ کس سے خطاب فرمانا اندا اس پر آریوں کے یہ اعراض نہیں پر کے کہ آگر سب چزی کن سے بنیں تو کن کس سے بنایا۔ اس بی پروائش کے طریقہ اور رب تعالی کی قدرت کا ذکر ہے۔ اور ڈ بنٹ آیاج میں مدت اور وقت پردائش اور مرز سلف ب خسب مندی میں اصل پردائش کا ذکر ہے۔ افزا کیا ہے میں تعارض نہیں سے ہر چزکا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کا نام ہوت کا نام مکوت سے مرف کے بعد یا قیامت میں حماب و مزاو جزا کے لئے مومن خوشی سے جاکم کے کافر مجورا سے جائے جائے جائے ہار کا دائی میں مقب بادھ

ت کان پنیل لگا حکے که اور ان بار ا پنیں ہمکانے کو ادر ان کے ہے۔ بیٹ کا خواب کا مثل ہوایک توروشن واعاراس محد ومجد الاحل توات عصو مجوال كالكربيدائش زيا وومعنوا

كر مبارت كرت ين يا اس ك عم كا انتقار - يا وه نمازي لوگ ہو صف باندھ کر جماعت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا وه فازیان اسلام ہو ہوقت جاد مغیر باندھے ہیں۔ معلوم ہواک جماعت کی نماز اور جماد رب تعالی کو بہت پند ہ ع کے ان کی هم قرمائی (روح و فزائن) ٦ - معنی وه فرشتے جو پاولوں یا ہواؤں کو جمزک کر جاائمیں یا وہ طاہ وین دو لوگوں کو مختی اور ڈانٹ ڈیٹ سے برائیوں سے موکیس کیا وو غازي جو مبدان جماد ميں محو ژے وو ژائميں ۋانٹ ۋپٹ الرياب نمازيس يا ومقائك وقت يا جهاد كرت وقت معلوم ہواکہ علاوت قرآن بری اعلی میادت ہے جو سفرو حضرص نه چموری جائے بلکہ جماہ می تو زیادہ عبادات جائیس ک وبل موت سائے ہے۔ محابہ کرام مین جماد مس الل و ے خون ہوتے ہوئے جماعت بھی نہ چموڑتے تھے۔ بلکہ نماز ، فوف اداكرت تصد افهوس ان يرجو بلاوج عمامت بك غاز چوز ويے بس ٨٠ رب نے الى وحدانيت اور اپ مفات ان چنوں کی شم سے میان فرائے مر عنور ک نبوت قرآن کی حم بلک اپی حم سے میان کی۔ وانقران العكية المتفاض المترسيين، أور قرابي المعارسيك لايؤمنون عتی بعکو لمنہ ہے۔ ہر روز سورٹ نی مک سے طلوح ہو آ ب اس کئے مشارق جمع فرمایا کیا ۱۰ کیونکہ و کھنے والے کو سارے نارے پہلے آسان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے نیلی جادر پر رنگ برنگ موتی بکھر ہےوئے ہی آگر چیہ آرے مخلف آسانوں پر بین تمر زینت پہلے آسان کی یں۔ فندا آیت پر کوئی اعتراض نس کونک سارے آمان ساف آئیدگی طرف شغاف بس ۱۱۱۰ اس طرح ک جب کوئی شیطان آسان پر جائے کا ارادہ کریا ہے و گارے میں سے آگ کا شعلہ نکل کر اے کولی کی طرح لکتا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ آرون سے نیمی خرس معلوم کرنا جائز نمیں کو تک آرے اروشنی انتقاعت ارات اور وقت کی ملامتوں کے لئے بنائے کئے نہ کہ نیمی خرس معلوم كرف اور فال كولئے كے لئے ١١٠ مالم بالا ہے مراو فرشحة میں جو آئندہ ہوئے والے واتعات کے متعلق آپس

میں منتکو کرتے ہیں شیطان چمپ کرینے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں پنچنا چاہجے ہیں قومار کر ہٹاویئے جاتے ہیں۔ ۱۳ مشابوں کی جوان کی طرح ہوتے ہیں۔ ۱۳ میں منتکو کرتے ہیں۔ ۱۳ میں مارضی مذاب ہے قیامت کے بعد وہ وائلی مذاب میں کر قار ہوں کے جو وہ زخ میں ویا جائے گا 18 مصور کی تشریف آوری ہے پہلے شیاطین آسانوں پر جاتے ہے حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کا جانا بند ہو کیا جینے کہ سورۃ جن میں ندکور ہوا۔ اس سے معنوم ہواکہ حضور کی تشریف آوری زمین و زمان میں تغیر کا سب بی 21 مشرکین کھ سے جو قیامت اور سزاو بڑا گے انکاری ہیں ۔ ا۔ کفار کمہ فرشنوں کے کا کل تھے انہیں خداکی کلوق اور اس کی لڑکیں مانے تھے۔ ان جی قوت و طاخت بھی مانے تھے۔ یہ سوال ان کی مرزنش کے لئے ہے اور آجت پر کوئی اعتراض نمیں ۲۔ اس طرح کہ آوم طیہ الملام کو اس مٹی سے بتایا اور سارے انسانوں کو آوم طیہ السلام سے۔ دوح البیان نے فرمایا کہ انسان کی اصل چکی مٹی ہے جس جس جس پشتا لیشتا پایا جا کہ ہے اندا انسان کی فطرت جس ٹیٹ ہے اور نے اور جو اس سے اور جو آپ کے سمجا ہے ہی نہ سمجے میں اس سے اور کفار آپ کے سمجا ہے ہی نہ سمجے اس کا بشتا کفر سے اور جو آپ کے سمجا ہے ہی نہ سمجے

ومالىءو المتكأت 61Y ٱمُوَّۡنُ حَلَقُنَا إِنَّا حَلَقَنْهُمْ مِنْ طِبْنِ الَّزِبِ بَا ہے یا باری اور مفوق ماوں ورفر مفوں دیاہ کی تدیدہ تک م نے ان کو م میں می سے بنایا لا بكر تيس ابنيا آرا اوروه بني كرت بن ت اور جمائ ني سجعة ك اور بب كون نظان ديكيف بين مُعَقًّا كرت بين شا ادركية بكي يد تو بنين مكل كلا جا دو ت کیا جب ہم سرمٹی اور پڑیاں ہو جا ایس سخے میں ہم مزود ، فٹلٹے جائی سخے ت بَا وَنَا الْاَوَلُونَ فَ قُلْ نَعَمْ وَانْتُمُودَ إِخِرُونَ فَ اور کیا ہارے الکے ایپ دادا نجی شاخ طرباق بال مدن سروز بیل ہو سکے ال پرجره واحِده فإذا هم بينظرون "وقالوا ای بسترک ہے بہتی وہ و ب<u>کھنے حمیں ع</u>رنگ اور سمیں عے ڵؚٷؽڲؽٵۿڹٙٳؽۅ۫ڡؙٳڶڐؚؠ۫ڹ<sub>ۣ</sub>۞ۿؽٵؽۏڡؙٳڶڡٛڞٳ فراني النسيم باشق يانعا فاكا دنهدي ٩ تُكَدِّبُونَ ﴿ أَخْشُرُوا الَّذِينِي ظَلَمُوْا وَأَرْوَا؟ یا بچو بھا موں اور ای سے چوٹروں سم کل اور ہو بکہ وہ بادینے ہے ک انڈ کے موا کان سے راہ دونٹ کی طرف اور اکنیں فہاؤ اللہ سے پوچھنا ہے ک مَالَكُمْلِاتَنَا صَرُونَ ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَمُ سَنَسْلِمُونَ میس کیا بوا بک دوسرے کی مدر سیوں بنی کرتے اللہ بلکہ وہ آن اگرون ڈاسے ہیں مغزلء

والمجى نيم مجه سكاكيونك حنور بدايت اور نهاكش كي آخری حول میں ۵۔ بین وہ آپ کے مقیم الشان معرب جاند باشنا سورج لوننا محكرا بحرول كاكله يزهنا وكه كر عجائے ایمان لانے کے زال کرتے ہیں ۲۔ مالاتک جاور آمان پر نمیں چلنا اور جارو سے شے کی حقیقت نمیں بدئتی- معجزے میں ب دونوں باتی نمیں ہوتی۔ دیکمو موی طیہ السلام کا هسا سانب بن کر سارے جادو مرول کے مانب کل کیا عمروہ مانب اے نہ کھا تھے کو تک ہے مساواتم مي سانب بن كيا لنذا كمان يينه لكا وه سانب واقع میں رسیال خمیں جو سانب نظر آ ری حمیں ہے۔ یعنی بركز فيس- يه موال اثار ك الك بهد اس نيت ي سوال مجمى كفريه - ٨ - الحطي باب واداؤل كا افعنا انسين بت مشکل مطوم ہو آ تھا کرتک وہ بہت برائے مرے ہوئے تھے اس سے اشارة معلوم ہو آب كر قيامت کی ذات کفار کے ساتھ خاص ہے مومن النگار آگر چہ مزا پاوے مردب تعالی اے وہاں ذلیل نہ کرے کا ١٥٠ يعنى سارے عالم كا دوبارہ بيدا ہو جانا اور تمام مردوں كا في افعنا صور کی آوازے لی بحرض ہو جادے گا اا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت کے بت عام بیں۔ اور یہ عام اس دان کے کامول کے کانا ہے ہیں۔ چونک اس ون بدلہ ویا مِلُوك كا أَضَاف كِيا مِلُوكَ كَالْ لَقَالُوهُ يَدْمِ الْفَيْفِ إِلَا إِلَا إِلَيْ يو كد نوكون كا فيعلد يا ان من فاصله و جدائي مو جائ كي فقرا يفته فعل عد ١١٠ قالم عد مراد كافرين اور ہو زے سے مراد وہ شیطان جس نے السی سکایا۔ ہر کافر اینے شیطان کے ساتھ زنجر می جکز کر دوزخ می جائے کا۔ یا خالم سے مراد کافر اور جو زے سے مراد اسکی بنس کا رومرا كافرا شرك مرك كالحاف ويريد ويريد كامراه ۱۴۰ ای میں معترت مینی و مزیر علیا السلام واقل نسیں۔ كيونك ما سے مراد فير معل والى چزيں ہو تى ميں اس سے معلوم ہواک کفار کے بوجا کے چھڑا ورفت سورج جاند بھی دوزخ میں جائمیں کے۔ حمر عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ مذاب دینے کے کے الے۔ فقدا آیت پر یہ احتراض نمیں کہ

یوں نے کیا تصور کیا ہو وہ دوئر میں جائیں سے سمار و سلی نے ہجاہر سید خدری سے روایت کی کہ لوگوں سے حضرت ملی اور اہل بیت اطمار کی مجت کے بارے میں سوال ہو گا کے کہ حضور نے قربایا تھا لہ اسٹنکٹر میڈینہ اُ فرائد اُ فرز کا ان شرکین سے سے سوال ہو گا کے کہ حضور نے قربایا تھا لہ اسٹنکٹر میڈینہ اُ فرز کا ان شرکین سے سے سوال ہو گا دام بھیے وزیا میں بعض کا فربعض کی حدو کہ وہدہ کرتے تھے۔ رب ان کفار کا قول نقل فرما آ ہے۔ جو دنیا میں کھتے تھے مُن جینیز اُسٹنجسز اہر ملل یہ آنت اولیا ہ اللہ میں اولیا ہ اللہ اللہ منظم بلغی عدد کی الا الشخصین میں مزور ہوگی اگر موسوں کی ارب فرما آ ہے الائمین منطقہ بلغی عدد کی الا الشخصین مناور کی شفاعت برح ہے۔

ا۔ یہ محکو اتحت کافروں کی اپنے مرداروں سے ہوگی' نہ کہ مسلمانوں کی انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محرات انبیاء و اولیاء کنارہ جنم پر کھڑے ہی نہ کے جاویں کے۔ یہ صفرات ان کی طرح دہاں ہے۔ یہ کا دہائی آوے ہم کے۔ یہ صفرات آن کی طرح دہاں ہے کر ریں گے اپنے قلاموں کو ہمراہ لے کر۔ فیذا موبودہ وہایہ کی تشیری قلاجی ہے۔ ایمی آئی مائی د وہائی ہوا کہ مجبورا کافر کے جو در میں اس سے معلوم ہوا کہ مجبورا کافر ہم جو در کھے۔ یہ کی مال دور تھے۔ یہ اور قرت ہے اور قرت ہی جائی د مائی ہو گے۔ سے ایمی کو اس سے معلوم ہوا کہ مجبورا کی مالت میں قتل کو ذبان سے نکالنے کی اجازت ہے نہ کہ والے می سے سے ایمی کافر ہم خود ہے اور اور تر تمہارے دوں ہے نہ

قد اس سے چرکا سلا عل ہو کیا سے ہم و مرف تسارے مدد کار اور معاون تھے جس سے تم کفری فوب يد يو محد اصل كرك م فود عرم يوا فقدا م عى عذاب کے حقد ار ہو۔ ۵۔ کمراہوں کو ہمی اور محراہ کرتے والول كو بهي عذاب وكمنا ب، يمال وكمنا فرماناكي عذاب ك لئے نيس بك طن ك لئے يہ جرم ے مام كا ے اب اینے کے کا مزہ چکھو۔ اب تو ہارے یاس مرای ی ال عق تھی' تم ادے اس آئے ی کون' بول ہے آم نسي طع عب مردار اور ماتحت بكس عذاب عي ب شريك مول مح- أكرج عذاب كى كيفيت من فرق ہو گا کیو تکہ یہ لوگ ونیا میں کفر میں شریک تے ۸۔ بین ہم کفار کو اور ان کے ساتھیوں کو بوں می سزا ویتے ہی السی معاف نسی کرتے معانی و رحم و کرم مومنوں کے لئے ہے۔ یماں محرم سے مراد کافر ہے۔ اب مین توحید و رسالت كوند مائع تھے۔ اس آيت سے معلوم بوايد تمام والعد كفار كابيان بواكدندك مومنين دور بزركان وبن كال ولايون كويد آيت و كيوكر تغيير كمني عاسمه ١٠٠٠ اس ے معلق ہواکہ ان کے کلام میں شعرے مراد نقم نہ تھی کیو تک حضور نے کیمی تھے نہ بڑھی بلک مراد ہمو تا کام ے- ابل قرب بر داول میے ولیس کام کو شعر کر ویت تصديد آيت موروينين كي اس آيت كي تغيرب وما لنذا مورو نیین کی اس آیت منته الشغروتايني ے حضور کی لاعلی کابت کرنا فلا ہے۔ الب یعنی حضور شرنیں کے اس فرائے ہی اسلوم ہواکہ شعرے مراد حن كا مقابل ليني باطل اور جموت ب ندك لقم اور قصیدہ ۱۲ مین حضور نے تمام نہیں کو سیا کر ویا گ کی تحد ان سب نے حضور کی تشریف آوری کی خروی تھی۔ حضور کے تشریف لانے سے سب کی سیائی ظاہر مو میں۔ یا آپ کے مب نبوں کو سوا کما اور کلوق ہے مملولاً ویکمو! انسی رسولوں کاج جاہے جنس حضور نے چکا دیا علاء یعنی جنت تو رب کے فعل سے لے کی محر دوزخ مرف عدل ے۔ لذا ملماؤں کے چونے نے

دا بی فرت سے بہانے آئے تے کے گا بوائے ہے گ تے ت اور ہارا تم یک تاریق

 ا۔ جند کی نعتوں میں بدی نعت ورت و اکرام ہو گا کیو کہ ب ورتی کارزق جانور کا مارزق ہے۔ کمی جنٹی کو یہ محسوس نہ ہو گاکہ میراور بہ کم ہے ہا۔ معلوم ہواکہ جنٹی لوگ مطفے بناکر بیشاکریں کے 'ونیا میں ذکر کے مطفے کو یا جنتیوں کے مطفے ہیں 'محرفمازیں صفی بناکر پڑھو' اکد فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہو جاؤ ہے۔ ونیا کی شراب جاروار بدمزہ ہوتی ہے۔ اس ونیا کی شراب سے بیٹ میں ورو' بیشاب میں جنس مرس چکر ہوتے ہیں۔ طبیعت مائش کرتی ہے۔ تے ہوتی ہے۔ حس جاتی رہ ہی ہے۔ جس سے شرائی آئیں میں لات محوفے کہتے ہیں محرجت کی شراب طمور میں یہ کوئی بات نسی ہے۔ معلوم ہواکہ بعث میں پروہ ہو گا۔ کوئی مورت ابنی مورکو نہ

پاکستان دیل مولت آور نیم پار مذاب نے بوعی تک بیٹنک نیمی باڑی

رکھے۔ تی بریز گارے ہی برد ب کہ جند عی مارے متلی موں سے احر بنتی مور تیں اور یں ان سے ہمی پر دو کریں گی۔ جن کھروں میں آج پر دو ہے وہ جنتی کھر میں اور جمال بے بردگ بے حیالی ہے وہ دوز فی محراب كر رجحت صاف وكف وحول سے بالكل ياك (ازائن) عد يين جب جنتي آبي عن يار و عبت كي إثما كري کے تو ہاکک انسی دنیا کے بعض کراہ ساتھیوں کا خیال آئے گا اور کس کے کر کیا جل کر دوزخ عی جمالک کر انیں دیمیں۔ کیں کے بال چاو۔ تب اٹھ کے وہال چنچیں کے جمال سے دوزخ صاف نظر آ رہی ہو گ۔ ۸۔ ح وی یا ساتھ المنے بیٹنے والا 'جو قیامت کا منکر تھا جھ ہے مناظرہ کیا کر آ قااب آیاست اور وہاں کے حماب و کالب سزا د جرا کو حق مانے ہو۔ اس کا یہ سوال زیر و توج کے لے تھا ۱۰ میں وین سے بنا۔ لین بدل و جزالین تم مجیب یات کتے ہوک سومی بدیوں کو سزاج الے گی۔ ہم نے ق یہ دیکھا ہے کہ سزاج ازندگی جس کھتی ہے نہ کہ مرنے کے بعد بعد موت خدا تعالى ميس كي مزاجرا و علا ١٠ دوزخ میں کد اس میرے ساتھی کاکیا حال ہے اس کمد کریہ سب اوک اخیں کے اور دوزخ بیں جمائکی کے۔ معلوم ہوا کہ روزخ بہت نجی ہو گی اور جنت بہت او قی۔ کیو تک مجمانکا جا گاہے 17۔ معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کی لگاہ بہت تیز ہوگی کہ اتنی اوقی جنت ہے ات يتح حسبور كود كم ليس مح الور ان سے كام ہى كرين ك انور ك في دور و زديك سب يكسال بن ١١٠ اس طرح كه ونياش محص مراه كردے جس سے جس مذاب كالمنتق بو جاؤها معلوم بواكه بدايت اينه كمال یا علم سے نمیں کمتی محل مطاہ رہ ہے جو نمی کے ذریعہ ے نصیب ہو تی ہے ۱۵ مین تھرے ساتھ دوزخ علی جل بمی ہوتا۔ معلم ہواکہ اچھوں کا سنک نصیب ہو جاتا اور بروں سے کے جانا اللہ کا خاص کرم ہے کے تعیب ہو ١٦٠ جنتی لوگ فرشتوں سے یہ سوال اس وقت کریں گے جب موت کو فا ہوتے کرے کی اکل میں زع ہوتے و کھ لیں

مے ۔ جب اطلان ہو جائے گاک اب واکی زندگ ہے مکمی کو موت نہ آوے گی۔ یہ سوال مجی پوچھنے کے لئے نہ ہو گا بلک انتقال خوشی میں ہو گا خوشی بیسانے کے لئے۔

ا۔ یہ کام بھی ان جنتیوں می کا ب ایسی و نیاوی مال و اولاد حقیقی کامیابی نیس۔ حقیقی کامیابی یہ ہے جو ہم کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ کلام رب تعالی کا ہے جو آج فربایا جارہا ہے۔ یعنی اے بندوا اس کامیابی کے لئے کوشش کرو جس کا صل حمیس سالیا گیا ہو۔ خیال رہ کہ جنت میں خاطر قواضع معمانوں کی می ہوگی۔ لیکن جنتی لوگ اچی چےوں کے مالک ہوں کے۔ انسی معمان فرمانا خاطر قواضع کے لحاظ ہے ہے اند کہ مالک ہونے کے اعتبار ہے ' آیت پر کوئی اعتراض نمیں ہو۔ جو دوزنیوں کی غذا ہے' جدیو دار' بد مزد' سخت کانے دار جو زبان' آبو' ہیت تک کو زفی کر وے گا۔ ہے کافر کتے ہیں کہ دوزخ کی جگ میں مرمز درخت کیے ہو ملکا ہے۔ اس لئے اس تمام کا

الكار كروية بن وزقوم كاذكر بندون كي جانج بيا- ٦-اور اس کی شاخیں دوزخ کے ہر طبقیم سینی بن جو ووزنیوں کو کھلاکی جاتی ہیں ہے۔ بینی سانیوں کے کیمن' ميس آج تموير كا شل ب- چ كد كنار كاكفرول بي ما اور بدا ماليان ظاهري جم من اور ده خود انساني شكل من شیطان تھے۔ اس لئے انسیں مزامجی ای حم کی دی گئے۔ ۸۔ دوزنیوں کو بھوک بھی اس فنسب کی نظے گی کہ خدا کی بناہ وہ میہ نہ ویمیس کے کہ کیا کھارے ہیں' ایسے کانوں والى غذا كمانے ير مجبور بوں مے اپنے وزقوم كے صرف كل ی کھائی مے ایا کیل شاخیں سب ۹۔ جو تک یہ کاتوں والا كمانا كلے من ممنے كانيزاس كے كماتے سے خت یاس کھے کی کمانا الارت یاس بجانے کے لئے یالی المجس ك وانس ايا كول بواياني ديا جادے كاك خداك يناه ١٠- معلوم مواكد ووزنيون كو تقوير كملان كمون ياني مانے کے لئے ان کے رہنے کی مگ سے علیمرہ لے مایا جاویا کا محروائی لایا جاوے کا ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرابوں کی تحلید ہاکت کا سب ہے جیسے نیوں کی تحلید براءت كافرايدا رب قرالات وكُونُوامَة لشينين جاب لیکن انسوں نے اپنے مالل پاپ داداؤں کی تھلید نہ موثوی اور تغیروں کا کمتانہ مانا۔ سے می موجودہ کافروں کا حال ہے ١٦٠ ك النبي عذاب عن محرفار كياميد كي مال ان لوگوں كا بھى مونوالا ہے۔ معلوم مواكد قياس برحق ہے سا۔ یعنی اپنی قوم کی بلاکت کی دعا کے لیے نوح طب السلام ملے صاحب شریعت نی بس اور سب سے بھلے آپ کی قوم ير عذاب آيا۔ ١٥٠ اس طرح كه ان كى دما تيل فرائع موے تمام كفاركو زوديا۔ جع تعقيم كے لئے ب الله اس عدو بانی معلوم موسی سالک بدک ماز م جودہ سو برس کی تبلغ میں آپ کے بعض محر والداعان لائے جنہیں نجات لی۔ دو سرے یہ کہ اولاد بھی اہل میں واعل ہے اللہ مل بویاں مجی این الل میں عام فرق سے یا قوم کی ایذا ہے معلوم ہوا کہ کفار کی ہاد کت مومن کے لئے رحت ہے۔

کھے بھول فرانے واسے کٹ اور ہم نے اسے امد اس کے گھروا در کوٹ بڑی تکیف سے بجانت میں تا منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکر سمتی میں جو اور مسلمان تھے ان کی نسل میں چل' صرف آپ کی نسل چل۔ اس لئے نوح طیہ السلام کالقب آدم وائی ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے تمن فڑکوں کی اولاد اور ترک یا جوج یا فٹ کی اولاد آپ کے تمن فڑکوں کی اولاد اور ترک یا جوج یا فٹ کی اولاد آپ کے تمن فڑکوں کی اولاد آپ تو تھے تھے ترک ترز مقلب آرمی مسلک کارلی میں۔ مام کے بھی سات فرزند تھے۔ سندھ ہندا زنج تھو میں نوب محمد سام کے بات کے ترز کے تھا اور ترک تاریخ ارم المیان کا درح المیان) ۲۔ چاتھ آپ کے بعد انھیاہ کرام آپ کی تدو تاکر کے رہے۔ اب بھی ان کا ذکر خرجاری

ومألىهم المكأت اور بمرفعای کا دی و یا تی دکی شراود بمرنے کچھوں بی اس کی تعریف کے اق رکھی تک فرن برسلام ہو جان والول بی تک ہے شک ہم ایسا ی صدویتے ہیں نیکوں کو تک شک وہ ہمارے املیٰ درجہ کے کا مل اقدمان بندوں میں ہے جے چر بم نے دومروں کو ڈیل ویا ت اور بالے شک ای کے گردہ سے ایرا بی جت ت ا ہے رب کے ہاس ما مر ہوا فرے ملامت دل ہے سر فر جب اس 南ノコタコ 日本11-29号(11)10を18-2925 سے بھیدد سے کر میر کے تک چھوال کے خواوں ك طرف المس كر بلا قر كه يوم اليس كات على بشيم كيا يواكو أيس بوعة ع و والول ك لظر به کوانیں داہتے یا ہے سے اسے مائٹ مرکا فراس کی افری جوی کرتے ہے ک فرایا ٲٮۜۼڹؙٮؙؙۏؘؽٵؾۘڹؙڃؚؾؙۏڹٛ<sup>۞</sup>ۅٙٳڛؙؖڂڟؘڤػؙؙ؋ۅڡٵؾۼۘڶؙۏؙ کیا اپنے ؛ هرمے تما خوں کو بوجتے ہوگئ اور امشرے میس پیراکیا اود قباسے عمال کوڑ

منزلء

عبد معلوم مواكد بعد وقلت ذكر خرونها على ربها الله كي رحمت ہے۔ لوگ اینا ذکر فیر باتی رکھے کے لئے بری كوششى كرت جي- سابد "كوكي" بل سافر فاند وفیرہ ای کے لوگ بعائے ہیں۔ کابیں تکمی جاتی ہیں ای لے رب تعالی فقیری بے دبی تعنیفات تیل کرے اور اس کو توشد آ فرت پناسقه ۱۳ فرشیخ جنات و جانور و انسان یا قیامت النیل ملام عرض کرتے رہی ہے۔ بو مخص یہ آيت ملام الخ مي وشام يزه لياكرك وبرفي بانورول ے امن عل رہے اور اگر محتی عل سوار ہوتے وقت یاہ کے و اوج سے محلوظ رہے سے قلالا نیک کاروں کا ذكر فير بحى بلل ربتا ب فرشة السي ملام بمي كريد رہے ہیں ۵- إو مومن تفرى معنى مي بي يعنى مسلمانوں کو امن دینے والے یا اصطلاحی معنوں میں تو یہ کلی مشکک ہے۔ انبیاء املی ورجہ کے مومن ' موام ان سے لوٹی اب لینی مومنوں کے سوا دو سرے لوگوں کفار کو ڈیودیا<sup>ء</sup> یہ تم رتب ذكرى كے لئے بدے قرآن مجدي لقة شبعة حمارہ بید آیا ہے مرجد استی کافر قوم ہے۔ یمال مجی ای معیٰ جی کیونکہ معرت اراہیم کافر قوم عی ی پیدا بوئے۔ فور فراتے ہیں۔ بِذُوْرَاكُ وَقُوْمِكُ نُحُ اللّٰ A مِنْجُلُ ابراہیم ملیہ السلام فوح ملیہ السلام کی اولاد علی السیس کے وین و لمت انسی کے طریقہ عباوت یر جی، خیال رہے کہ عفرت ابراہیم لوح علیہ السلام ے ود برار چہ سو چالیس یس بعد ہوئے اور استے دراز زمانے میں صرف دو رسول تشریف لائے معرت مود و صالح ملیم السلام ال باب سے مراد کا آزرے اب کے والد مارخ موصد تھے۔ اس کی تحتیق ماری تغیر نعبی می ویمو اور آپ کا به فرمان ماب کے طور پر ہے۔ معلوم ہواکہ دین بی کی گ رعایت نیں۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ موسمن و کافروطن \* لب مين يا كالا ع ايك قوم كم جاسكة بين ندكر لمت کے لحاظ ہے۔ اماری وہی قوم صرف مسلمان ہیں " خواہ سمی ملک و شرکے ہوں اور جائد مارے اور نمرو کے ممتے جنیں تم ہے کے ہو۔ الد کیا قسیس وہ محمور دے گا

ادر کفرو شرک پر عذاب ند دیا ہے۔ خیال ظلا ہے۔ معلوم ہواکہ کافر کو نی سے قرابتد اری مذاب سے نسی بچا کئے۔ ۱۳ قوم نے ابراہم طیہ السلام سے موش کیا کہ کل شربائل سے باہر ادارا بیلد ہے۔ دہل ہوار ساتھ چئے اور روفق تماث طاحظہ بجئے۔ فکن ہے کہ آپ یہ بیر کرنے کے بعد ہم کو بت پر تی پر طامت نہ کیا کریں۔ تب آب نے آبان کیدوف ویکھا جس سے قوم مجی کہ آپ ستاروں سے آکدہ کی فرمعلوم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے اس میں سے آکٹر کو فرمعلوم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے اس میں جلا ہے یا لوگ نجوی تھے۔ آپ کا یہ قبل شریف کو یا قوریہ ہم اور بتاری فم می جلا ہے یا آکدہ مجھے شعری بتاری کے دوہ لوگ ستھری بتاری سے بہت محبراتے تے جسے آبکل بعض جملاً پہلے ہیں۔ کو اگر کھنے والی بناری سمجھ کر اس سے بہت سے

(بقیہ منی ۱۱۲) ہیں۔ کام شریف می قوریہ بموث نمیں۔ یوقت ضرورت قوریہ جازے۔ لین دو معنی والا کام بول کربید معنی مراد لین سما۔ اور آپ کو ماجھ نہ کے گار آپی عادی اور آپ کو ماجھ نہ کے گار آپی عادی اور آپ کر ماجھ نہ کے گار آپی عادی اور کا اسکی نہ گل جائے۔ مسئلہ یعنی بھر برحق ہے اس سے نماز روزے کے اوقات کی جنزیاں ہناہ حق ہے گر کی ماجھ ان کے سیلے میں جھے جن جھ جائے ہوئے ہیں جو چھوے کے طور پر مشرکین رکھ کر میلے میں اس کے سیلے جس میں آپ نے بعد کام فرمایا درنہ آپ قویہ جانے جھے کہ یہ فرمایا میں مورک سمجھ کر کھائے او آپ کے جو کہ یہ فرمایا اور اسکانی فیڈو و فضب میں آپ نے یہ کام فرمایا درنہ آپ قویہ جائے تھے کہ یہ فرمایا اس

وماليء كاف الخِلت،

باشها الهركوع بوتاب ند مسلف به الآل ہ بچرال مس کے فدیر بیں و سے کو لیے بچا یا اور ہم نے پچھوں بین مس ک تعربیت باتی رکھی ال معلى ابراج بريم اليا بى علد ويف بي يكول كو ك بدينك وه بالي

کے عاد اور مار مار کر سارے بعد قر وسیق فیشر برے
بع کے کندھے پر رکھ ویا ' یہ خبر گفار کو چکی تو ۱۹ اور
بولے کہ جنیں ہم پہلاتے ہی اسمیں تم نے کیوں قوزا ۱۹۔
جو میری مارے نسبی فکا کیکٹے وہ فداکی مارے حسیس کیا
بچا سکیں گے ۲۰ فدا عموات کا مستقی وہ ہے یا یہ مجور
بعد اس سے معلوم ہوا کہ اسٹے افعال کے کایب ہم
ہی ' فالق رب تعلق ہے۔

ا۔ چانچہ تھی گزلمی میں گڑجے ڈی تھی گزاوئی چگری عمارت بناؤ۔ جس على ب شار كنزى جلاكر ووزخ بناكر" ایرایم علید السلام کو اس عل زنده والدو- معلوم بواک زندہ کو جانا گفار کا طرحتہ ہے۔ مدیث شریف علی اس ے تخت مع فرمالم كيا۔ ال كه الله كو ابرايم عليه السلام مِ گُرُار بنادیا۔ سمان اللہ - اللہ جاب و نار ابراہم کو نور مادے اور جانے تو فرقون کے لئے ، او تقوم کو اس لکارے سے لین ایک سے تجات یا کر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے بجرت کا بھم ہو کمیا۔ ایک میک مباؤں کا جمال مبادت کی آزادی ہو سب معلوم ہوا کہ اللہ تقالی کو رامتی كرنے كے لئے كيں جانا رب كيفرف جانا ہے كوكل معرت ارابع طب السلام شام كيول تشطف في مح تے ماج ہو کراور فرمایا کہ میں رب سیفرف مار باہوں۔ یمال بدایت سے مراو بجرت کا کیدوف رہیری ہے ہ آب نے یہ دعا شام بھی کر بہت مل و زر منے کے بعد ہاگی۔ جب آپ کی ممرسو پرس سے زیادہ تھی۔ معلوم ہوا ک نیک بنا اللہ کی بری فحت ہے ١٦ عفرت استعبل کی جو معرت باجره کے ملکم سے بیدا ہو تھے اوادت فرزی ے پہلے اس کی فروے دینا علم فیب بلکہ علوم فسہ میں ے ب معلوم ہواکہ اللہ کے مقبول بندے علوم فسد کی خردے جاتے ہیں ہے۔ اور معرت استعبل کی مر شریف تیرہ برس ہوگی (روح) ۸۔ اس طرح که تسارے زیج کا انتظام كرربايون إرب في جمع تسارت ورع كانتم وإ آپ نے یہ خواب کمہ معطنہ میں بقر حمید کی انھویں شب رتیمی ' پارنویں شب ' پاروسویں شب ' تب خاص بقر مید

ک دن ہوت می فرزند سے یہ فرمایا اس خیال رہ کہ اوائے فرض رائے پر موقوف نیس ہوتی۔ اسٹیل طیہ السلام اگر معنز الله اس وقت انگار ہی کرتے تب ہی حضرت ابرائیم اسکے ذرح میں آئل نہ فرمائے اس کا ہے کہ اس کے قماکہ معنزت ابرائیم کا ذرح کرا ہی میادت ہو اور معنزت اسٹیل کا ذرح ہونا ہی ان کی مبلوت ہو ۔ کہ کلہ افت کے بعض صالحین کے خواب پر شری احکام جاری ہوتے ہیں۔ ہو کہ کہ افتی میں صالحین کے خواب پر شری احکام جاری ہوتے ہیں۔ دیکھو اذائن سماہ کرام نے خواب میں دیکھی تھی۔ این تیم نے کتاب الروح میں کھاکہ موشوں کی خوابوں کا اجماع مات کے ہم کہی حش مدید مشور کے اور کا دی مقت ذرح میں رمنی الله مدد بوقت ذرح ہوگل نہ

(بقیسٹی کا) نزپ اپنے بد انہر کے قول کو ہر اکردیا ۱۳ معلوم ہواکہ نبی کی خواب دی ہے اور ان کے خواب سے تھم شریعت منسوخ ہو سکتا ہے کہ کلہ بلا جرم بچکو تل کرنا شرعاً حرام تھا گر اس خواب سے ذرع اسٹیل آپ پر فرض ہوگیا۔ خیال رہے کہ بید ذرع فرزندان کی شریعت کا تھم نہ تھا بلکہ خواب کو ہر اکرنا تھا۔ جسے محرت بوسف کو مجدہ خواب ہر داکرنے کو تھا۔ ۱۳ سے واقد دسویں ذری الحجہ کو منی شریف بھی ہوا۔ آپ نے امٹیل کے ملح پر چمری مجری نے کام نہ کیا۔ معرت اسٹیل کا بال مجی نہ کتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ نیک کا فرم یالجزم نیک ہے کہ کا معدت ابراہم کی اس آباد کی ذریح قرار دیا کیا اور فرمایا کیا

> مُّذُهَدُنْتُ الزُّومُ ١٥١ - اس معلوم بواكد تحم "اراوه" رضا عليمه عليمه ويزي بن أيك وو مرك كو لازم نس بهال ذع كا عم قاعمرت اس كااراده تعان رب ي رضا معرت آدم کو ورفت سے روکا کیا محرائے کھلے کا رب نے ارادہ ضرور فرمایا اور آدم علیہ السلام سے خطا رب کے ارادہ سے مولی- اس نسیان میں بزار یا علمتی حمیں۔ ٢٦ - فيال رب كه ابرابيم عليه السلام ف جانى المل وطني ترانیاں پسلے پیش فرادی قیم۔ یہ اولاد کی قربانی پیش کی بیج کہ جس فرزند کو اپنی ہخری عمر میں بہت وعاؤں کے بعد ينا مو كركا اجالا مود كايالا محمول كافور تما اس اي اتھ ے زع فرایا۔ الذا س ے عند احمان کی موا عال مین منتی دنیا اے با اسلے فرمایا کیا کہ یہ برے عتبل کا قدیہ باد جو بودل سے تعلق رکھے وہ بھی بدا ہو آ ب ١٨٠ معلوم بواك بدے اہم واقعات كى إوكارين قائم كرناتهم شرق ب- بقر ميدك فازا قرباني الحبيرب معرت ابراهیم کی یاد گاری میں ١٩- خيال رب ع مي منا مروه کے درمیان دو زنا عفرت إجره کی یادگار ہے ' قربانی معرت ارابيم و استعيل عليما السلام كي إد ، تجبير تشريق مجی ائنی دونوں بزرگوں کی یاد گار ہیں کہ حضرت جبریل نے ونبہ لاتے وقت بکارا اللہ اکبر۔ حفرت ابراہیم نے ونب و کھے کر قرمایا الا بار الآ الله و فلة ألفي و معرت السعيل في باتھ کملنے اور احمان کی کامیال پر فرمایا وللہ الحدد ان کا مجور تن تمبير تشريق ہے۔

ا معلوم ہوا کہ ذیح حضرت اسلیل بی ہیں نہ کہ حسرت اسلیل کی جد ہے۔ اس کہ امراہ علی السلام کو دی و دنیاوی برکشی نعیب کیں " امارے حضور کا بد امیر مطلیا "اور حضرت اسلی طیہ السلام کی نسل شریف ہے بہت ہی متاتے۔ چنانچہ حضرت مینی علیہ السلام کی ادلاد میں ہوئے۔ لور مرف ہمارے حضور حضور حضرت اسامیل طیہ السلام کی ادلاد میں اس بورے واقعہ سے بت لگا کہ طیہ السلام کی ادلاد میں اس بورے واقعہ سے بت لگا کہ کمی اللہ تعالی این کی کو قانون کے درام محم وتا ہے وہ

نِيْنَ©وَبَنْتُونَاهُ إِلْمُعْفَى بَبِيًّا مِّنِ ہرے اورائی اوہ ویش کوئی ایک کام کرنے والمائے اورکوئی اپنی جات پرمرے کھلم کرنے اوج لوز ے بم نے مونی اور بارون پراحسان فرما یا اور انسی اور ان کی قوم کو بڑی علق ہے بڑات بخش ہے اورا بی بم نے معدمرا لی توہ ہی ماہب ہوئے ٹ بور بم نے ان ووٹوں کورڈش کما ۳ اور ان کو سیدسی راه . ادر پچھوں ہیں ان کی تعربیت یا تی ربھی اور الم رون برک ہے ٹمک ہم ایسا ہی سند و پتے ایل نیکو *رکو تصب ٹمک و*وؤں یکا ل اداما ن بندوں چی چی لا اورجند ٹنکسایاس بیخرہ لدسے چے جب اسدے ابن قرم سے فرا کیا تم ڈستے بیں کیا بھل کو بد جنے ہوگ اور تَنَارُونَ آخْسَ الْخَالِقِينَ ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبّ عجو لتے بوسب سے اچھا ہیدا کرنے والے انترکو جورب ہے تبارا کا اور تبارے

منزله

فور آس پر عمل کر لیتے ہیں۔ پھروہ بھی قانون سے وراہ وعائمی بانک لیتے ہیں ارب ان کی بان لیتا ہے۔ بچے کے ذرع کا عم قانون سے وراہ وعائمی بانک لیتے ہیں۔ رب ان کی بان لیتا ہے۔ بچے کے ذرع کا عم قانون سے وراہ وعائمی جو رب نے بان لیا پھر ظلیل کی بید وعاکہ مواد جھے کو مردے زندہ کرکے و کھادے یا موئی علیہ السلام کی وعاکہ بھو کو اپناویدار و کھادے یہ سب قانون سے وراہ وعائمی جو رب نے بان لیس سام خیال رہے کہ حمید الفریس اس کی خوش ہے کہ جمکو رمضان کی عبادات کی توفق طی۔ اس لئے وہ چموٹی حمید کساتی ہے کہ جماب فلیل و زنع احمان میں کامیاب ہوئے۔ وہ برے ان کی یادگار بڑی۔ ساس طرح کہ حضرت اسٹن کی اواد جس بعض مومن ہوئے بعض مومن ہوئے بعض کافرے میں اللہ کی شائل ہے نہا۔ دی 1۔ فرمون اور تمام تم میس برے ، بینی

(بقید سنی ۱۸۱۷) قررات شریف جو موی طید السلام کو بلاواسط عطا ہوئی ارون طید السلام کو موی طید السلام کے واسطے سے ۸۔ کد اول ی سے اقسی شرک و کفر کناہ سے محفوظ رکھا اوجود یک موی طید السلام کی پرورش بوے فاسق و کافر کے گھریں ہوئی ۹۔ یہ جملہ انشاہ معنی فبرہ ایسنی محلوق ان وونوں بزرگوں کو سلام بھیتی رہے گی اور ان کاذکر خرکرتی رہے گی اور ان کادوں کو دیکر اوابوں کے ملاوہ ونیا میں در کر خیراور اس و سلامتی جی مطابع ہو اکمہ کے لئے اور جی بار لگنے کے لئے اور جی بار لگانے

کے لئے سوار ہونے کی توجیت میں فرق ہے ہم مومن بس انبیاء كرام ايمان والے ١٦٠ آب كا بام حطرت الياس بن بيمن بن شير بن فاص بن فيرار بن إرون عليه السلام ہے۔ آپ سندی اور اس کے اطراف کے ٹی تھے۔ معرت بارون عليه السلام كي اولاد جي الآب موكي عليه اللام كے بحت ومد كے بعد ہوسة بي- مي سمج تر ہے۔ خیال رہے کہ جار وغیر زندہ ہیں۔ وو آسان میں حطرت ادريس ولميني للميحمة السلام اور دو زهن ير حطرت خطرو الياس عليهما السلام (روح البيان) ١١٠ . هل اس شرك مشور بت كانام ب-اس بت كادب ساس شر کو حلیک کتے میں جو شام کے طاقہ میں ہے۔ یہ بت سونے کا تھا۔ میں مز المیا۔ اس کی انجموں میں یا قوت بڑے ہوئے تھے۔ اس مندر میں سو پھاری رہے تھے اس بت کے پید می سے شیطان ہو آنا تھا نے یہ بجاری یاد كرك لوكون كو سنات اور سمجمات في (روح) ١٣- ياقة فالقين سے مراد صورت اور نقشہ بنائے والے بي ' يا ان ك مقاد ك لاظ سے خالق كو كلد ان ك مقيده ش بعض محوفے رب تھے اور اللہ تعالی بدا اور ان سب کا

ا۔ معلوم ہواک مومن ہاپ داواؤں کے رب کی میادت
کرو۔ وو اوگ رب کی پہان کا قریعہ ہیں۔ یعقوب علیہ
اللام کی اولاد نے کما تھا۔ نفبند بھٹ زالدا با بنک یہ ہی
معلوم ہواکہ ان کے ہاپ دادے مومن اور رب کے عابہ
یعیہ تو قرایا کہ جس رب کو وہ پہلتے تھے تم ہی اس کو
پود ماں قیامت کے ون اور بیشہ دوزخ میں دہیں گے۔
معلوم ہواکہ مومن وات سے حاضر ہوگا ہا۔ چنانچہ آن
معلوم ہواکہ مومن وات سے حاضر ہوگا ہا۔ چنانچہ آن
تک الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر دنیا میں باتی ہے میا اور
الیاسین ہی الیاس کی ایک نفت ہے۔ بیت مینا اور
سیس طور سینا می کے عام بین فرشکہ الیاسین الیاس
کی جمع نمیں۔ اس لئے آگے آرہا ہے۔ ارت بن بینا ان الیاس
متر واحد۔ ہے۔ روح البیان نے قربایا کہ حضرت تعام
سیدر ر اور حضرت الیاس فکلی یہ ختام ہیں۔ قرب

نَ®فَكُنَّ بُونَهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْضِرُونَ انے کا یہ والا کا ن ہم انہوں نے اسے جنٹویا تووہ مزور کا شعائیں کے ت انکی ساکس ول 174 و آگ ۔ 2 سے میٹویا تووہ مزور کا شعارہ میں۔ اٹ ملاک پر ایال پر کے بے تند ہم ایا ہی بقدين أيتؤن كوش بيرشك وه جارت اطل ودجر كرمهامل الإيبان بغدول جي جيت دفا ديال ادرب تك م ال بر كردة الا الى كو ادر والما الماكية الدين كالم المرادة الا الى كو الد و میں سر سیسون وان پوس سون الموسلین رائد میں نا زیما تیں مل بنی اور بائک روس برخروں سے بالا ورسرسر میں میں کراگر وہ نسیج مرتے والانہ ہوتا کے طرور اس سے اپیٹ میں امہتا

قیامت و قات پائیتے بیش بزرگوں سے انکی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آپ کا نام اوط این باران ہے ابراہیم طیہ السلام کے بیتے ہیں۔ آپ ملک شام میں سقوم اور آئی باس میں میتوں سے نہی ہوئی ہے۔ ان کی صاحبہ اور ان پر نہی بیس کی میتیوں کے نمی ہے۔ ان کی صاحبہ اور ان پر نہی ہیں اور ان پر نہی ہیں ہوئی ہو ان کی میتیوں کے گزرتے ہو' ان کو اجزا ہوا' اور الٹا ہوا دیکھتے ہو پھر بر سائر اور ان کی بہتیں کا تحت الٹ کر وا۔ اے کہ والوا تم اپ کاروباری سنوں میں دن رات ان بستیوں سے گزرتے ہو' ان کو اجزا ہوا' اور الٹا ہوا دیکھتے ہو ہوت کے نام مین میں میں سے آپ ہوو علیہ السلام کی اولاو سے میں' آپ کا لقب ذوالون اور صاحب الحوت ہے۔ آپ بہتی نیوا کے نمی دن کے میں میں وجلد کے کتارے و اقع تھی۔ آپ بی بیلی میں میل قوم کو تبایغ کی محروہ شرک سے یاز نہ آپ نے آئی سے انس بیلیم پروردگار تمین دن کے میں میں کی اور میان کے میان کی اور کی دن کے ان کی سائر کی اور کی دن کے انس کی میں دوردگار تمین دن کے میں دن کے انس کی میں دوردگار تمین دن کے میں دن کے انس کی دوردگار تمین دن کے میں دن کے میں دن کے میں دن کی سے دور کی کی دوردگار تمین دن کے میں دن کی سائر کی دوردگار تھی دوردگار تمین دن کے میں دن کے دن کے ان دور سائر کی دوردگار تمین دن کے میں دن کی سائر کی دوردگار تمین دن کے دوردگار کی دوردگار تمین کی دوردگار تمین دن کے دوردگار کی دو

(بقید صفحہ ۱۹۷) بعد مذاب آبائ کی خبردی اور خود اس بہتی ہے وور تشریف لے سکے ۱۳ راستان دریا سامنے آیا۔ آپ اے فے کرنے کے لئے کشتی میں سوار بوسکتے۔ فاور ایس بیٹنٹ کرکشتی فھرگئے۔ طاح بولے کہ اس کشتی عمل کوئی فلام آپنے مولا ہے بھاگا ہوا ہے 'جس سے کشتی فھرگئے۔ قرار ڈالا کیاتو آپ کا ہام شریف لگا۔ آپ نے فرائی کہ جس می آپنے مولا ہے بھاگا ہوا ہوں کہ اغیرانگفار وہی آیا ہوں۔ یہ کمہ کر خود دریا جس چھانگ لگا دی (روح) سار آپ کو قرار لے و حکیلات کہ کمی آوی نے امادی شریعت میں قرار سے ایسے اعظام جاری فیس کر کھے۔ یہ ان کی شریعت تھی یا تھم خاص تھا ہما۔ امانت کے طور پر نہ کہ خاص تھی کا جم کر در جاری مدد کر سے دھول کے ساتھ کے اس کا میں کر کھے۔ یہ ان کی شریعت تھی یا تھم خاص تھا تھا۔ امانت کے طور پر نہ کہ خاص تھا تھا۔

کیزے تبری ملی دیں کھا تحق تو گھٹی کیے کھال۔ دیکھو
دیک نے حضرت سلیمان کی لا تھی کھائی پاؤں نہ کھایا۔
اس لئے یماں دیف، فرمایا الکد اند فرمایا ہا۔ کہ جس کیوں اللہ
بغیر دی چلا آیا ہے طامت آبول توبہ ہے ۱۹۔ آپ نے
گھٹی کے بیعد جس ہے و تھید پڑھا او بان الآن نشان نائی اللہ انڈ شان اللہ
کٹن بری اللہ بین ہے اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک
ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے آ لیس انتی بین مشکلیں
ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے آ لیس انتی بین مشکلیں
معلول ہوں ان جس او و سرے ہے کہ جو وہا کی بزرگوں ہے
معلول ہوں ان جس ا قوامت آ الیم وہ تا تھے برائی ہے ہے۔

أن تك مل مشكات كي لئة أتسيرب. ا۔ اس طرح کہ نہ آپ کو موت آئی نہ چھل کو۔ کیونکہ قیامت میں افتے کے بعد موت کسی کونہ جسکے گی۔ معلوم ہواک سی کو بالکل موت نہ آنا ممکن ہے اس لئے یمال اس موت نه تف كوايك مكن جزير موقوف فرمايا تماا. جالیس دن کے بعد چھلی کے بیت سے نکالد اس طرح ک مچھلی دریا کے کنارے بر آئی اور اپنے مندے تب کو اگل گنی۔ آپ وسویں محرم جعد کے ون مجلی کے بیت سے باہر تشریف لائے۔ ۳۔ مکیل کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ جمال آپ کو چھٹی نے انگا ربی کوئی سایہ نہ تھا ہے کدو کی تیل کا سایہ تھتا ہو آ ہے اور اس يركندي و بال تمسي مجي تم جيشتي ہے۔ زم مجي ہوتی ہے۔ بعض مثاق کتے ہیں کہ کدو بری مبارک ترکاری ہوتی ہے۔ معرت ہوئس نے اس کے لیچ ترام فہایا۔ ہمارے حضور کو کدو بہت مرفوب تھا۔ محابہ کرام مجی اسے پیند فرماتے تھے۔ خیال رہے کہ ہو کدو آپ بر الکایمیا اس کی قتل زئین یر نه چینی سمی بلک بید ورفت و کر ہودوں کی طرح او تھا تھا جس کی سامیہ عیں آپ آرام فرہا تھے اور بھکم خدا روزانہ ایک بھری آئی اور آپ کو رودہ یا جاتی۔ یمال کل کر جسم شریف پر بال جم مح ادر مانت آئ پر آپ ای قوم کی طرف تشریف کے مح ۵۔ پہلے کی طرح پراس قوم کبدف نیوی میں نمایت

ٳڵؽۏؚڡۭؽڹۼؿؙۏڹ؋۫ڡؙڹڹڶ؋ؠؚٳڶۼڒٳٙۥۅۿۅڛٙڣؽۿ جِمُ لِعَكُ وَكِلَ اصْلَفَ بِالْمِرِكِ لَهُ إِمْرِيمِ فَيْ السِّلِ فَي مِيزَانَ بِدِوْ الدوا لِوروه بهار مَّما ت اور ج نے اس پر کووس پڑے اٹھا کا اور ج کے اسے لک آوٹیوں ئُرِدَ مِهَا بِمِرَّ بِهِ وَوَهُ أَيَّانِ مِهَ آئِدُ رَمِ نِهِ ابْنِ ابْدِهِ حِينِي هُوَالْسَفْقِةِمُ الْرَبِّكِ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ ما ت توان ت بع جوا كما تباري رب ك ين بنيال بي اوران كي يي ن ما بم في عاد كو مدين بيديما ادر وه ماخر في ف سنة بو يد فك مُ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَالْأَثْمُ لَكُنْدِ بُوْنَ یں کیا اس نے بنیاں ہند کیں ہے چوڑ کر بیں کیا ہے کیسا عم مصروہ سے مام مرمیصے ہے ہوڑ کر بیادہ والی اور کیا وہ تنگاتے ہوئے توسیما وعیاں ہیں سموتے تک یا تب رہے ہے کو ل تھی شدہے اور اس پر تو ابنی سماب او کا اگرام ہے ہو جوَّل مِن مِنْدَة البرايا الله الدبية تلك بنول كو معوم كيت وه فاور

حاخرہ نے جائیں تکے فئے ہاک ہے اندکو ان باتوں سے کریہ تیا تے ہی گر

4Y.

ون واحرام سے بھا اس طرن کہ آثار عذاب ویکھ کر قب کرلی۔ پھر آپ کے تشریف لانے پر ہاقاعدہ آپ کی بیعت کی عداس طرح کہ وہ لوگ اپنی عمری پوری کرکے فوت :وے ۸۔ یہ بی تبہراور بی سلہ سے خطاب ہے ،و فرشتوں کو خدا کی لائیں کتے تھے۔ خیال رہے کہ اہل عرب لاکوں سے عبت کرتے اور لاکین سے بہت قربات تھے۔ حتی کہ بعض اوک انہیں ذاء گا دیتے تھے۔ ۹۔ یعنی نہ قو تم نے فرشتوں کو پیدا ہوتے ہوئے ، یکھا اہا کہ تم کو ان کا لاکیاں ہونا معلوم ہو آ۔ لور نہ کی تی نے فرمایا کہ وہ لاکیاں ہی پرتم کیے گئتے ہو۔ ۱۱۔ لور خدا تعالی پر بیتان باند هنا تخت جرم ہے۔ اس سے معلوم ہواک خدا تعالی کا اولاد و شریک سے پاک ہونا مقتل سے بھی معلوم ہو مکل ہے۔ نے تبی کی تعلیم نہ کہا ہے۔ نے کبی کی تعلیم نہ کہا ہو اور کی اس پر ایمان لائے 8۔ لیکن اے پو قوفی آئے کے ایک اولاد و شریک سے پاک ہونا مقتل سے بھی معلوم ہو بھی اسے نہ کہ وقوفی آئے گئے ایک ہونا ہو ایک اور خدا گئی ہے گئی ہو گئیں۔ آگر (بقیہ سنی ۲۰۰) نوذ باللہ فداکو اولاد کی مابت ہوتی تو وہ لاک چھو اگر لڑکیاں کیوں افتیار کرتا جن سے نہ نسل چلے اور نہ آخت میں کام آویں۔ آیت کا یہ مطلب نمیں کہ لڑکے ایک اولاد نسل چلے کے لئے ہوتی ہے اور نسل کی ضرورت اسے ہے جے موت آئے دیکر وہانہ اولاد نسل کی اولاد نمیں کو گھر وہ لوگ اہل کتاب سے نہ تھے۔ دیکر وہانہ اس کتاب سے نہ تھے۔ مطلب سے کہ اس دعوی کر کئی مند و دکیل لائے ملک ہوتی ہوئے (فرائن) اس آیت میں مطلب سے کہ اس دعوی کر کئی مند و دکیل لاؤ ملک بعض مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے جنت میں شادی کی جس سے فرشتے پر ابوے (فرائن) اس آیت میں

اس کی تروید ہے۔ اور نسب سے مراولی یا مسرالی رشتہ ے اطلاکہ یہ دونوں رہتے ہم منس سے ہو سکتے ہیں فیر جس سے نیم اور مدید کیت موبیت کے رشتے ہو جنیت نیں چاہے اورب کے بنرول سے بیں۔ کہ ہم سب اس کے مملوک اور ٹی اس کے محبوب ہی اسب فلق اس کی عابہ ۱۵۔ دوزخ میں دائل عذاب کے لئے۔ اکرید رب کے رشتہ وار ہوتے قومذاب کون پاتے۔ ا۔ لینی مومن متلی بندے دوزخ سے محفوظ رہی کے۔ ا معنی تماری اور بول کی کو شوں سے وہ سی مکتے ہیں جن جي گفر کا ماده ہو يا ہے جن جي بيد ماده موجود نہ ہو دہ ئیں بمک عکتے۔ ممبت ایک فتم کا جس کا تھ ہے۔ گئے ے دی چراغ جا ہے جس می تل بی پہلے سے موجود ہو۔ محبت نیک کا ہمی کی مثل ہے۔ ابوجل پس ہرایت کی تیل و بن موجود نه تنی منور سے ایان نه ف سا اس سے معلوم ہواکہ جس پر رب تعالی کا کرم ہوا وہ مرای سے محفوظ رہتا ہے ای لئے انبیاء کرام کو معموم اور بعض اولیاء کو محفوظ کما جانا ہے ہے۔ یعنی جن فرشتوں كوتم الله كى رينيال كت يوان كا اقراريه بكر بم رب ك مبادت كرت بي اور بم سب ك مقللت عليمه بي جمال ره كر اس كي عالى مولى مباوت كرت بين ايا يه مطلب ہے کہ ہر فرشتہ کا مقام و مبادت جدا ہے۔ کوئی بيث دكون على بكول بيث عدد عل-كولى تعدد على إ یه که بر فرشته کاور چه ملیحده ہے الله که مقربین کامقام اور ب مبرات امر کامقام اور ۵، یا مغیل بانده کراس کی مباوت على مشغول ين- اس سے معلوم بواك لماز و جماد م مغل مانا واله كداس مي فرشتون كي مشامت ب 1- کنار کم حضور کی تشریف آوری سے پہلے ع مینی اگر حارب یاس احمال کتاب آتی قو بهم میود و نسازی کی طرح مراہ اور مرکش نہ ہوتے بلکہ رب تعالی کے عابد اور فرائیردار ہوتے مرجب ان کے پاس بدرسول اور قرآن ميد تشريف لاے ٨- اس طرح كه أسان و زين ك يدائش سے پلے اوج محنوظ على لكم وياكيا ور يعن جماد

القتاء 441 ڵڝؽڹۣٛ<sup>ڝ</sup>ۊؘٳؾؙۜڰؙؠؙۅڡٵؾۼڹۮۏؽ٥ڡٵ النبرك يف بوق رندت ل توقم اورجو بك فم الشرك موا ياد بنة بو. قم ہمارے ہاس انکوں کی سکو ٹی تفییرت برق تو مزور ہم الشامے ہوتے ٹ تو اس سے حو بوئے تہ منتریب جاد کی مدد ہوخی کے اور ہے ٹیک بھارا ہی منگر خالیہ آئے گا الے توایک وقت ئىڭ غائد بىر رىغىتىدىنىدىنىدىدىدىدىدىدىدى غىن مەت افبِعَنَ ابِئَايِسْتَغْجِلُونَ⊕ْفَادَانَزُل بِسَاجِتِهِمُ فَسَاءُ تر کیا ہارے مذاب کے جدی کرتے ہیں گٹ تھر جب ا ترے گا ان کے انگی جی تو دلنه يول کي کار اي متي موكل اور يک وقت کک ان سے مز چيرو آور انظار کو و منزله

می آخر فتح انبیاء اور ان کے ظاموں کی ہوگی۔ ای لئے کوئی نی جہادی کفار کے ہاتموں شہید نہ ہوئے۔ یا دلیل و جبت میں فتح سالمین کی ہوتی ہے اس حزب الله اور ان کے ظاموں کی ہوتی ہے اس حزب الله اور جند الله وہ جماعت ہے جو الله کے کام کا اراوہ و تبیہ کرے۔ طاح ہوں یا غازی یا عام موضین جو خدمت دین اپنے ذر لیں 'انجام کار ظلبہ انسیں کا ہے۔ میدان کرطا میں یہ خاہر فتح نے بند کی ہوئی۔ دعوت حسین شہید ہوئے کرور حقیقت غلبہ و فتح حسین کی ہوئی بزید فکلت کما کہا۔ کو تک اس کی امارت ظائفت کے کوے از کے۔ وہم حسین کا ختاج را ہو کیا ہیں اسلام کی حفاظت اللہ میں جماد کا تھم آئے تک کفارے ہے وہم کرد۔ ان سے جماد نہ کرد۔ لندا یہ آجہ جماد کی آئے سے مشوخ ہے ہا۔ منداب اللہ دنیا میں اور مرتے وقت بھر آخرت میں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی فاہ سے عذاب قبرہ عذاب دورخ جمیا ہوا نہیں۔ حضور کے فیج نے عذاب قبرہ عذاب دورخ جمیا ہوا نہیں۔ حضور کے فیج نے عذاب قبر

(بقی متی اوے) دیکھا اجس سے وہ بدکا۔ بسیاک بخاری شریف میں ہے اس ہے ایت ان کفار کے جواب میں ہے جو بطور خداق کتے تھے کہ عذاب افنی کمال ہے 'ہم پر آنا کیوں نمیں سما۔ چانچہ کفار مکہ پر تحفہ اور بنگوں میں فکست کے عذاب آئے جن سے وہ اماک نہ سکے۔

ا۔ یعن کار کے ذات و طمن کا ایمی جواب نہ دو۔ آ کدو عمل جواب دینا جبکہ تسارے باتھوں سے یا فیب سے ان پر طراب آوے۔ یہ آیت کرشتہ آیت سے کرر میں کہ دہاں فرمایا کیا کہ ان کے ذات کی پرواہ نہ کرد۔ کریہ آیت بھی جداد کی آیت سے منسوخ ہے کا۔ جو سمان یا تسجے کا ورد

كرے انتاء اللہ اس كے ميوب فاہر جاكم كے اور نيك اخلاق تعیب ہو تھے کی تک رب کے ام کا اثر ورو کرنے والے پر ہو آ ب بیے ثانی کے ورد سے شفالور فنور کے ورد نے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ سمان کے معنی ہیں میوب سے پاک ہوتا اس اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یاک انبیاء کرام کو علیہ السلام کمنا جا ہے جے موی طیہ السلام می اور بردگ کے عام پر علیہ السلام نہ کما ماوے میے الم حین علیہ السلام۔ کو تک علیہ السلام نہوں کے لئے ہے۔ دو مرے یہ کہ حضور پر ملام جیجا با الدسلام ميد بالسرام ميد بها السبى جائز كالسكا الغذي آعد ب المر برندے كو بر مال عل ا بر المرة خدا کی حمر کرنی جا ہیئے۔ اور ایناوعظ و کلام خدا کی حمر پر حتم كرنا يا يت ٥٠ يمال ذكر العلى جريا و شرت و ناموري ب- قرآن كريم كى بيتنى شرت يولى اتى كى ك ت يولى ٢ اس سے معلوم ہواک ہو عزت اللہ رسول کے مقابلہ می استعال کی جادے وہ عذاب ب اور جو عزت ان ک فلای و اظامت سے کے وہ داگ ہے اور رحمت ہے۔ رب فرمانات المُعِنَّةُ عَمْدِ وَبِوَسُولِهِ وَالْمَعْيَيْنِ عَالِمَ الْمُ آب کی فرمانبرداری نبی کرتے اور قرآن بر ایمان نسی لاتے ٨ ـ يعنى بت ى كافر قوص نى كے مقابل تكبر كوجه ے باک ہوئی اے کو کھ مذاب دیک کر توب کرنا کام نس آلہ ہے بوقت ج بونا کیل نسی پیدا کرتا وں کے تک وہ کہتے ہے کہ انسان نی نیس ہوسکا۔ نبوت فرشتے کو کمنی جا ہے۔ اگر چہ پھروں کو خدا مان کیتے تھے ہے۔ ثان زول بب معرت عررض الله عد اعان لائ تو کنار کمه بت تمبرائے۔ ولید بن مغیرہ حکیس مرداروں کو لیکر ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولاک آپ حاری اور این جینیج فر ملی اللہ علیہ وسلم کی ملخ كراديد ابرطاب في حضوركو بلاكر فرماياك آب الح یوں کو براکنا چھوڑ ویں اید لوگ آپ کی مخالفت سے باز مُجاوِس کے۔ حضور نے فربلا یہ نوک کلیہ بڑھ لیس قر مرب و مجم کے مالک ہو جائیں ہے۔ یہ شکر سب کفار یہ

ملات المحرق المراجعة المحلى والمحالية المعرقة عَمَّا المحقق فَ المُحْدِينَ وَ الْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُحْدِينَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَّمِنَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَّمِينَ وَالْمُعِلَّمِنَ وَالْمُعِلَّمِينَ وَالْمُعِلَّمِينَ وَالْمُعِلَّمِينَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلَيْنَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَ

إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِبْمِ

الله مع الما ع خرونا جو ابت أن إلى رم والا

ص والقران دى الرائد و الرائد و الرائد و المرائد و المر

یہ کمتے ہوئے پندیے کہ حضور نے بت خداؤں کو ایک آرویا۔ اتن کلوق کے لئے ایک خداکانی نیں۔ اس موقد پریہ آیت اڑی (فزائن و رون) ۱۳ اوطالب کی مجلس سے یہ کہتے ہوئے جوے سے اس بعن آفر یہ فرائل میں حضور سے عابز آگئے اور تم سے ان کی بات کا کوئی ہواب نہ بنا کر ہد دلیل اللب ثناب ہوں کو پہنتے ہوئے۔ کار کا اپنی کھلی گلست کا اقرار ب ۱۲ ۔ اس بمل کی بات تغییری ہیں۔ بمتر تغییرہ ہم حضرت مترہم رحمتہ اللہ طیبات افرائی۔ یعنی حضور ہی تھیں ہوں ہے۔ اس میں حضور کی کوئی وغاوی فرض اور ال کی ہے۔ اس میں حضور کی کوئی وغاوی فرض اور ال کی ہے۔

ا۔ کو تک نمرانی اہل کتب ہوئے ہے باوجود تین خدا مانتے ہیں باپ ایٹا روح القدی۔ اگر توحید انھی چر تھی تو اہل کتب اسکے کاکل کیوں نہ ہوئے ہا۔ جس کا ثبوت پھیل آسائی کتاب میں بھی نہیں معلوم ہواکہ شیطان بہت طرح بھا آت ہے ہے۔ ہم کو کیوں بھیل آسائی کسی نہیں۔ معلوم ہواکہ شیطان بہت طرح بھا آت ہے۔ ہم کو کیوں نہوت نہ سے کہ مناور کی مقانیت کی اعلیٰ ورجہ کی دلیل ہے۔ اگر کسی بالدار کو نبوت دی بباتی تو کوئی کمہ سکتا تھا کہ اسلام کا انتاج لا بالا بالی مالت سے ہوا۔ اب اسلام کی یہ اشامت محلی مقانیت کے دورے ہوئی نہ کہ دیادی سب سے ہماکہ کہمی قرآن کرم کو شعر کتے ہیں انجی جودد انجی جمون انجی

حنور کا کمزا ہوا کام فرض انسی ای کواس پر فود یتین نيں ۵۔ اگر مذاب دکھ لينتے تو نہ حيد رہنا نہ کو کی لنگ' قرمون کی طرح ایمان لاتے پر مجبور ہوتے معنوم ہواک زیادہ آرام و راحت بھی بندہ کو سرکش کر دی ہے 9۔ اک وہ نے جاہل اے نبوت فے۔ نبوت ہو فاص میرا عليه ب اس عد معلوم بواكد نوت كبي في نيس محل والى ب- ولايت مجى محض وايى بوتى ب مجى كسي حضرت مريم كي ولايت وجي حمى ود سرول كي ولايت ممي رب فرمانًا ج- الله في المنظاة عُلاَيْنَا بَيْقًا ف العال و تقويل زريد ولايت ب ٤٠ متعمد يه ب كرجمي ونياكي لعتين فلاف اسبب مطا ہوتی ہی۔ جال مالدار ہوتے ہیں۔ عاقل خوار تو نبوت کس طرح اسباب ير عني جوسكت ب ٨٠٠ یعیٰ یہ آیکے وحمٰن بٹا ہوا لٹکر ہیں۔ آپ سے پہلے ہوں کے مقابل ایسے ی مروہ اسکہ و، جنیس نوح طید السلام نے سازمے نو سو برس تبلغ فرائی- محرقوم بازند آئی ١٠ جنيس مود عليه السلام في مرصد تك تبلغ فرمائي ال کے فرمون جب کی ہر ناراض ہو یا و اس کے جاروں الت یاؤں مخوں سے بند مواکر کو ڑے لکوا یا تھا۔ یا اس طرح دهوب بي چموز دينا قفاك ده سوكد كربانك بوجالك حطرت آسیہ کو اس مردود نے جو ملا می کیا (روح) ال شعب عليه السلام كي قوم جو محازيوں على يا ايك بهتي على ربتی تھی سا۔ جو تغیروں کے مقاتل سے اور بلاک ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بادہ ردح کے مقاتل نسیں قمر آ ہیے ع اندھرا ابائے کے مقابل جا۔ معلوم ہواکہ بنیے تی کے جعلائ عذاب ممى سي آسكاء رب فرايا عبد وماكنا مُعَذِّ بِينَ حَتَّى بُلُعُتُ رُسُولًا ١٥ - صور كا يملا بعد جب كه سب بلاک ہو جائمی کے ۱۱ شان نزول۔ بعبر بن مارٹ بلور مشخر کما کر آ قما کہ عذاب جلد لاسئے اس کے متعلق یہ آبتہ ہے۔

ادر پرسلے الب مارے دب بارا معترمیں میں دست دست صاب کے دن سے سے تھے مغزله

ا۔ علم جماد آنے تک ان کی بکوئس کاکوئی جواب نہ دو۔ کفار کے مقابل میرکی تمام آیات جماد کے تھم سے منسوغ میں ۲۔ بنسیں رب تعالی نے املی درجہ کی مباوت کی توفیل بخش متی آپ ایک دن روزو رکعے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ رات کو دو حصہ میں عبادت کرتے ورمیانی ایک حصہ می آرام فراتے تھے۔ (فزائن العرقان) يمال دب تعالى نے واؤد طب السلام كى عبادت محران كى خطا محراس سے قب كاذكر قرطا ٣٠ برطال ميں اسے دب كيطرف عب اس طرح كد تب كے تقم ے ماتے تھے۔ سے سلمان علیہ العلام کے لئے ہوا (روح) ۵۔ آپ کے ماتھ بھاڑ اس طرح تنبع کرتے تھے کہ آپ بھی فتے تھے۔ یہ آپ کا دو مرا مجود به ا

مَا يَقُوْلُونَ وَاذْكُرُ عَبْ لَانَا دَاوْدَ ذَا اب يربها ب وه بى جى حاك رف الدار بات ي في بعد دواد ما و وفرايا

معلوم مواکه اگرچه جرونت رب کی شیع و محمید کن لتے تماز جرو معری پابندی ضروری ہے ، کہ آپ ک تھیج کے وقت ہر ندے بھی آپ کے محرد جمع ہو کر اللہ ک تع و تحمید کرتے اور آپ کی خوش الحانی پر وجد کرتے تھے۔ خوش آوازی بھی آپ کا مجزہ تھا۔ معلوم ہواکہ اللہ والوں کے ماتھ مادت کرا بہت بہتر ہے اور تی کی موست ب مقل و ب جان چزوں ير محى مولى ب ٨٠ باز اور برندے سب آب کے مطبع تے خیال رے کہ معرت واؤو کی سلطنت بہاڑوں اور یر ندوں پر تھی۔ مر الاست حضور کی نوت و رسالت ساری مخلوق پر ب- ب شان ی اور ہے ہے اس طرح کہ جیسی آپ کی سلطنت معبوط ہونی ویک کی ک نہ ہول۔ چالیس بزار زرہ بند آئے سابی آپ کے عل کا پیرہ دیتے تھ (روح) ۱۰، عکست کے ے مراد فقد اور قبل لیمل سے مراد مکومت و قضا کا علم ہے ہے۔ وہ فرشتے جو انسانی شکل میں مدمی و مدمیٰ ملیہ بن کر آب کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ انسی عصم فرانا ظاہری صورت کے لحاظ ہے ہے ۱۳۔ جمال واؤد علیہ السلام مباوت کرتے تے اور ویں بیٹو کر لوگوں کے نیلے فرمات تے معلوم ہواک قاضی مجد میں بیٹر کر قطاکا کام کرسکتا ے۔ ۱۲۰۰ کیونک وروازہ بند تھا اور یہ دونوں اندر پینچ مے۔ موفاہ کرام فراتے بل کہ آپ کا خوف رب سے تھا۔ فرشتوں کی وجہ ہے آپ مجھ کئے تھے کہ ان کی آمر ے جھے متاب فرمانا معمود ب (روح) ١٢ - كو تك آب تر وَهُونَىٰ مَلَيْهِمْ وَالول مِن سے بین۔ آپ کی برکت سے دو مرول کے اور دور ہوتے ہیں۔ آپ خود کیال اوری-١٥ اس سے وو مسللے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فتوئی مامش کرنے کے لئے فرضی شکل بنانا مجموب نسیں جیسے کما جاتا ہے کہ زید نے اچی بولی کو طلاق دی دو سرے ہے کہ نی کی مقلت رب تعالی اور ملا کہ بھی کرتے ہیں کہ معترت واؤد کو اس طرح متوجه کیا گیا۔ جو ان کے کسی تھل شريف ير احترامن يازان طعن وراز كرت على اوب ب

١٦ - يعنى بغيركى كى رورعايت فرمائ إو حق ب وو فرماو يحد - اس ي معلوم بواك مسئل يوسين والامنتى سے اور مقدم والا ماكم سے ايے الفاظ كر سكا بـ اس میں ماکم کی توہین نمیں عا۔ یعن ویل بھائی ہے ایا فرض بھائی۔ قرض کیجے کہ یہ میرا بھائی ہے ایسے کما جاتا ہے اک زیدے اپنی ہوی کو طلاق وی۔ اسے منطق والے مخل کھتے ہیں۔ یہ تصور کی حتم ہے۔ تصدیق نیں۔ نہ یہ بہلہ خبیہ ہے۔ لنذا اس میں معدق و کذب فاحل نیں ۱۸ ۔ واقعہ یہ تفاکہ معزت واؤو علیہ السلام کی تنافرے دویاں تھیں اور آپ نے ایک مورت کو اور بھی زکان کا پینام ویا جس کو ایک اور فہنمی پینام دے دیکا قلند اس مورت نے آپ سے زکان کرایا۔ بعض نے قرایا کہ وہ مورت دوسرے کے نکان میں تقی۔ آپ نے اس سے طلاق حاصل کرکے اس مورت سے نکاح کرلیا بیسا کہ اس زمانہ میں مام رواح تقایم تحد شان ابوت

(بقيد صفر ٢٣٥) بهت بلند ب اس كئ رب تعلق في آپ كواس طرف متوج قربايا- سجان الله (فزائن العرفان) اس مورت كانام خطوع بنت شاكع تمااس ك خاويم كانام اوريا ابن خبانا تما (روح)

ا۔ اے زیادتی فرمایا ' ظلم نہ فرمایا۔ کو تک کمی کو کمی چڑی فروشت کی رفہت دی اللم نیس ازیادتی سے مراو ظاف ستحب ہے اے چ تک یہ فتونی تعافیط نہ قداس لئے آپ نے دو سرے فض کا بیان نہ لیا ہے حضور سے ہندہ زوجہ اوسفیان نے اپنے فلوندکی شکاعت کی کہ وہ جمکو فرچہ نیس ویتے تو فرمایا کہ ان کی جیب سے نکال

الماكرد ملاكد اوسفان فائب تھے۔ مرف ایک کے بیان ر فوی منا جازے ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے مجمد ملوش ہو جائے تو ان بر ذبان طعن وراز ند كرے الك ساكل كيفرح سوال كرے ان كا يورا احرام کرے (فزائن) میں آپ کا یہ محدہ توبہ کا تھا ہم اس مکہ شكر كا عده كرس ك آب كى توبه فيول موكى ٥٠ منفرت لغوش ہے تھی نہ کہ تماہ ہے۔ انبیاء کرام گناہ ہے محفوظ ہوتے ہیں ۱۔ ونیا و آخرت میں معلوم ہوا کہ مقبولوں ہے اگر کوئی لفزش ہو جائے او اس سے ان کے مراتب و درجات على كي نعي بوقي- آدم طيه السلام كندم كمان بر ہی عدند اللہ تے الك يا الموش ان كى طافت اليا ك ظور کا زرمد نی دے ایا نائب بنایا کہ نوت کے ساتھ سلفت مار بمی بخش ۸۔ فریقن کے بیانات عرفیملدکیا 😤 کرنا۔ محض اپنے علم پر نہ کرنا۔ کی تک قاشی کالیملا محوای و حم و فيروير مونايه بي فيعله بالحق ب- رب تعالى قيامت می محش این علم بر فیعلد صاور ند فرائ کا بکد محالی ا شنات کمر وغیرہ پر اسلے حضور انور نے معرت عائثہ مدیقہ کی تمت ہر زول آیات کے بعد فیملہ قربایا ورنہ حنور کو حفرت عائشہ کی یاکدامنی پر بھین کال قا 9۔ مویٰ سے مراد نوگوں کی خواہشات نفسانہ میں نہ کہ ابی تسی خواہش ' کو نکہ ان بزرگوں کی نفسی خواہش رہ کی رضاص فابوچک- رب قرانا ب-رر ينطق عن الفوي بق هُمَا وَوَقِي يُزِّرُ عَي أور قُرِما مَّا ٢٠٠٠ أَنَّا النَّفْقُ لِاهَا رَبُّ بِالنَّيْرِ إِلَّا المارجم دف ١٠ كو تك تفسائي خوابش كي يروي ولاكل فريقين عي نظر نبيل كرنے وي- لنذا مائم كو جاہے كه یو فیصلہ کے وقت محلوق کی الفت سے ول خانی کرے۔ محل ا رب کو رامنی ترنے کے لئے فیل کرے۔ ۱۱۔ مقادُ عی یا المال میں یا مقدمات کے فیملہ میں جا۔ اگر وہ قیامت کو ياد ركع تو نلد مقيرت يا نلد اعمل القيار ن كريم ايا لوكوں سے و شوت لے كر ناجاز نفيلے نہ كرتے ١٣٠ كك ان مي مديا معميل بي .. كنار اور كفر شيطان و طغيان بری چیزی ہیں۔ تحران کا پیدا فرمانا برانسی اس پیدائش

عرو ایال وق ادر افع کا) کے اور وہ بہت قویے این اب واوُر مجما كريم في يه ال كرجائ كي في تد توا بيط رب سرماني المواور عیم کر بڑای اور وع ایا، تو م سفاے یسمان فرایا شہور ب کے وسم سرکال ۱۹۰۸ واکا کا سرکال سرکاری س جره نزود ترب اوراها تمکا زیدن کے اعداؤد بندائک بجرنے ب**کھنڈ کا ای** ن فروگوں میں بھا مکم مر ن اور نوابش یکھے احدک ماہ سے بہکا دسے گئ ٹ ہے تک دہ جراحدک راہ سے بیکتے ہیں کا اُن کے لئے بخت مذاب ہے اس پوکروہ صاب کے دن كربجول بصفرت الايم نيرآ ماك اود زمين اورجر كمه ان محدودميا نا جنع بندكاد نہ بنائے گئے ۔ کا فروں ماحمان سے گئے کانیوں کی فزیل ہے

على بزام إلى محميل بين ومابيسهما عن مب جيري داخل بين ١٣ - جن جيز كاحساب وكتاب ي نه بواوه عبث ي بوتى بالذا آيت بركولي اعتراض نيس.

ا شان نزول کنار قریش سلمانوں سے کتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو ہو نعتیں حسیں لمیں گا وہ ہیں ہی لمیں گا۔ ان کی تردید علی ہے ایت کرے اتری ۱ سایا ہرگزنہ ہوگا۔ یہ توکوئی حموند پادشاہ ہی نمیں کر آکہ ہم اور فرانبروار کو یکسال کر دے۔ احم الحاکمین کی تو بڑی شان ہے ۱ ساس سے معلوم ہواکہ حمل و قاسل برا پر نمیں تو نمی اور فیرنی کیے برابر ہو سکتے ہیں۔ فرق مراتب ضروری ہے۔ تمام عالم کے علاو اولیاء "محالیٰ کے قدم کے برابر نمیں سے خیال رہے کہ فیمی فیر کو برکت کتے ہیں اور جس میں یہ فیمی فیرہو وہ مبارک ہے۔ قرآن شریف ہی مبارک اور صاحب قرآن ملی اللہ علیہ وسلم ہی مبارک میسی علیہ السلام نے فرایا تھا و حسلنی مبارک

مِنَ النَّارِ ١٥ أَمُرْبَعُ عَلَ الَّذِينَ امَنُوْ أَوْعِلُوا الضِّلِكَةِ ال سے کیا ہم اپنیں پر زبان دیتے کہ اور ابھے کا کے ے کیا ہے ہے کہ ہمرنے شہاری طرف انگری برکت والی گٹائکراس کی آبتوں کو چھیا ور رنبیریت با نے ہی اوریم نے داؤ و کومیمان عملا فرایات کیا ہما بندہ سے ٹرکٹے بہت رجرے لانے والان جب واس پر پیش کے تختے پیرے پیرکوٹ کر ددکتے توقیق باڈا ت عورُون كَامِت بِندة أن ب و فيعدب كا يادك يون مجراني بال في المحرد إبان ك ک نفاہ سے بروے میں جے۔ کئے ٹ جبر مح ویا کو اپنیں میرسے یا س دابس اوائل تو آئی خلابوں بالذجيرف ولكاث الدجيك بمرضكات كمطا بنائث الداس كمطحت برابحد بعطان إلا دَّ الدوياجويمان إمن كي العير عدب عي من عدل ادر يع المي معانت ها كارم مرت بعد کی کولائق نہوٹ جیک توی ہے برسے دیں والاک توج مے براہ مرکز نہر می کردی کر اس متزله

عقولین الی عل دین و دنیا کی فیم فقر مولی ہے ہے۔ اس ے مطرم ہواکہ قرآن کرم کی آجر او کو سوچا اور سوج کر تھیجت حاصل کرنا اس میں بدیر کر کے دی احکام نکالنا ہر ایک کا کام نسیں۔ صرف ان کا کام ہے جو دیل مقل رکتے ہیں بینی علاء خصوصا" محتدیں۔ عوم کو جاہیے کہ علاء سے ساکل تیکھیں۔ ۱۔ معلوم ہواکہ صالح بینا رب کی خاص رحمت ہے کو تک داؤد طیہ السلام کے اور ہمی بینے تھے گر مرف سلیمان کے مطافرانے کا ذکر فرایا کہ تک آب نی تھے اور حضرت واؤد کے علم کے وارث یے بھی معلوم ہواکہ نیک اولاد خاص مطایرب ہے کمی عمل کا موض تعیم- اس لئے فقطبنا قربایا- رب قرباتا ہے بنیٹ ين يُنْ يَنْ وَمَانُ اللهِ (روح) عديني برطل عن خداكوياد كرف والله واؤد عليه السلام كي حمر شريف سويرس مولى-آب کی رفات امانک ہوئی۔ بوقت و صل آپ مجدے میں تھے۔ ایے مبارک ورفت کے کیل بھی مبارک ہونے جائیں۔ معلوم ہواک اجابک موت مقبولین کے لئے رحمت ب جو ہروقت تار رہے میں فاعول کے لئے زمت کہ وہ آفرت کی تاری نیس کرتے ۸۔ یعنی حفرت سلیمان علیه السلام کی خدمت یس بعد نماز عمرایک بزار محوور عی کے مجع ہو جدو کے لئے تھے بہت ی املی هم کے اور حین مے ور کو تک سے محورے جماد کا زرید یں اور جاد مبادت ہے تو اس کے امہاب می محبوب اب بینی ان کمو زوں سے ممبت دنیاوی وجہ سے نسي محل الله كے لئے ہے۔ اس كايہ مطلب نبي كر آپ محوزوں کی و کچہ بھال میں نماز ہے مانل ہو گئے مبیا ک بیش مفرن نے فرایا۔ یہ شان نوت کے خلاف ہے ال مس بان والے كوڑے تے ناك مورج كوكك يمال مورج كا ذكر بالكل نيس موا يني آب في محو دول کی روڑ و کھنے کے لئے انہیں اٹنا روڑانے کا علم دیا کہ لکا ے او مجل ہو مجے ١٧ لين بس ديكو ليا- واپس لے أوّ الله بار و مبت سے محو زوں پر اتھ مجیرا کا محو زوں کے میب و خوبیان معلوم کرنے کو اند که انسی ذیج فرملا جیسا

کہ بعض مغری نے فرایا۔ کو تکہ محو ڑے بے قسور تھے۔ نیز اس میں مال براد کا اور آلات جاد کو فتم کرتا ہے یہ بھی نبت کی شان کے خلاف ہے۔ (روح و فتر مناس) معلوم ہواکہ محو ژد اثرف جانور ہے اور جاد کے اس سے مجت کرنی سنت انجیاہ ہو کہ اس طرح کہ انسی ایک اہم موقد پر انشاء اللہ کمتایاد نہ رہا۔ معلوم ہواکہ انجیاہ کرام کی خطاعی بھی رب کی طرف سے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں ہا۔ معرت سلیمان کی تین سو پیریاں بورمات سوونشیاں بانجا تھیں (روح رفیرہ) آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج میں لوے پویوں کے پاس جاؤں گا۔ جرایک حالمہ ہوکر لڑکا جندگی جن میں سے ہرایک مجابد خازی ہو گا۔ حمر دب کی شان کہ انشاء اللہ کہ ایک بول میں حالمہ ایک بیری حالمہ ہوگی اس سے بھی ناقس کیے پیدا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر انشاء اللہ کہ لیے تو سب

(بقیمتی ۲۶۱) ہوج سے لاکے تل پیدا ہوئے۔ ہو راہ فدا می جماد کرتے ہمال جد سے مراد ناقس اور بے جان پیدی ہے۔ اس سے پید سطے ہوئے۔ ایک یہ کہ رب نمائی بست زیادہ قوت مردی بخط ہے۔ دو مرس یہ کہ وہ حضرات ہوئے ہیں۔ اور افضاہ اور افضاہ افذ نہ کنے کی مطافی وے وے۔ معلوم ہواکہ انہاہ کرام مستحب کام کے بھول جانے پر بھی مطافی کے فواشکار ہوتے ہیں اے بین سلطت عامر کی معیمت سوامیرے کسی نمی کو نہ دینا۔ اس لئے لا بسین فرملا۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ ممکنت میرے لئے مجوہ ہو اور مجوہ فاص ہوتا ہے۔ ۱۸۔ معلوم ہواکہ دعا کے ماتھ حمر افی ضرور کرنی جانے اور جسی وعاکرے

دلی ی فر الی کرے۔ وہاب سے مراد سلفت اور مكومت كى ليانت علم و كمل بخشف والا ب-ا۔ لین آپ کا عم ہوان ہی جاری تھا۔ معلوم ہواک ہے کنا جائز ہے کہ ادارے عضور کے تھم سے بارش بری ٢ - معلوم بواك الله ك مجوب بندول كاعالم ير راج ب ك وه رحلاه التي جو جاج بن وه بو آ ب ب يزي علوق رب کی بین مملوک ان کی۔ حضور فوث یاک فراتے بن کہ اللہ کے شرمیرا ملک بن عب اس سے چھ منتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنات میں کاریکر اور اعلی و ورج کے وشکاریں۔ وو مرے یہ کہ جنات کی وی عندر التح كى يد كك سب ميرك يدك نارى طاقت سے لورى طاقت زیادہ ہے۔ کہ حضرت سلیمان کے بس می مرکش جنات کر دیئے محصے سے بینی فسادی و مرکش جنات کو حطرت سلیمان نے براول میں جکر کر قید کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ جنات اٹک یا ہوا کی طرح ماری كرفت من نبي آ كے كريزركن كى كرفت سے چوت نیں کتے۔ حضور کے محالی ابد بریرہ رمنی افتہ مند نے شیطان کو یکزلیا۔ ۵۔ معلوم ہواک انجاء کرام کو رب رہا ے اور وہ معرات رب ے عم سے کاون میں تعیم فراتے ہیں۔ یہ مجی معلوم ہواکہ وہ اس تعلیم میں مخار اور لمؤون مطلق ہوتے ہیں مضور قرائے ہیں کہ اللہ دیتا ب ادر عل تحتيم فرا آيون رب فرا آب المنهنالية و رُسُولُهُ مِنْ فَعَلِه ٢٠ معلوم بواك آب ان مقبول بندول من سے تھے جن رحمی حم کا صلب نسی جو جاہی جس طرت عاين فري كري- بس كو بتنا عاين جب عاين دي ياند دي- يه محى معلوم بواكد آب ير زكوة فرض ند حمى محمى وخبريه زكوة فرض نسيل بولى معرت ميني عليه السلام كا قرمانا واوَحَمَن والشَّوْقَ وَالْزِكُوةَ عِل رَكُوةَ عِل مراد طمارت عس ب ٤ - يعن معرت سليمان كي إركاء الى عى ورت اور ان كے لئے آخرت كى نعتيں اس ريادى مل سے کیل زیادہ یں اس سے مطوم ہوا کہ انہاء کرام باد تکو افتی بیل بزے فزت و وجابت والے ہوتے

ے بندہ ای ب کوٹ جب اس نے اپنے دی کو کا دائٹ کر چھے ٹیوٹان نے تعیید مكاوى ت مج في فرا يا زنت براينا باقال مار نیانے اور بینے کوک اور م نے اسے اس کے نگر واسے ایر ان کے براج **اور ان** لِنَى دِمِسَةِ كُرِيشِهِ مِنْ أورِمثَلَتْ وَلَ كَلَ مَعِيمَتُهُ وَاوْرَفِهَا فَإِمْرَ ابِيعَ إِلَّمَ بِسَ يَك بماروع مراس سے ماروسے لل اورتس تر تورش بع تبک بھنے لسے ما بر إلى اور يعقوب تعدت اور عم داون كراك بدائك بم ف انبي ايك كرى بآت سانیاد بخنا کرده اس محرک یاو ب ثل ادر بینک ده بارے زدیم بعث بوٹ

یں ۱۰ آپ کا نام شریف ایوب این آصوص بن رازح بن روم بن صبح بن اسحاق بن ایراییم علیہ السلام ب آپ کی والدہ معترت لوط علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔
آپ کی ذوجہ معترت رحمت بنت افراقیم بن بوسف علیہ السلام ہیں۔ افراقیم بوسف علیہ السلام کے فرزند معترت زلنے کے بعلن شریف سے ہیں (روح وفیرہ) آپ کی حمر شریف ترانوں مثل ہوئی آپ بر صرف تمین آوی المیان لائے (روح) ۱ سال بعن شخت بناری کے سات مثل بعد بناری کی تفصیل سورت انبیاہ میں گزر چکل ۱۰ سال معلوم ہوا کہ مشیطان میں بناہ المی شفاوے ویٹ کی ہی طاقت معلوم ہوا کہ بندہ اللہ سے فرایا کہ میں اندھے کو ذھیوں کو شفاویتا ہوں اور برے تھم سے این کی طاقت ناری کلوق کی طاقتوں سے زیادہ ہے اللہ مسلوم ہوا کہ بزرگوں

(ائیسٹی 212) کے پاؤں کا دھون بھی شفا ہو آ ہے۔ ای لئے اسے وسلہ شفا بنایا کیا۔ ۱۲۔ اطیاء کتے ہیں کہ اب بھی فارش میں اسٹرے پائی سے حسل کرنا مغیر ہے ہو اس آیت سے خابت ہے سام اس طرح کہ ان کی زوجہ رحمت کو دوبارہ جوائی بخش نور آپ کی قوت شدہ اولاد کو دوبارہ زندہ قرمایا اور اتنی می اولاد اور بھی دی۔ یہ انقلہ دیشلہ سے معلوم ہوا ۱۲۔ خاری کے زمانہ میں معرت رحمت آپ کی زوجہ ایک بار دیر میں ماضر خدمت ہو کی۔ تو آپ نے تم کھائی کہ میں تررست ہوکر حمیں سوکو ڈے ماروں گا۔ محمت یاب ہونے پر رب تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ آپ انسی جھاڑو مارو جس میں سونیلیل ہوں کے تکہ اس زمانہ میں تھم کا کنارہ نہ تھا۔

کفارہ حم ہمارے اسلام میں ہے۔ رب فرما آہے۔ قد مُفَقَ اللهُ مَنْ اللهُ وقت حم كا كفارہ قِما يا جراكما يا تو رائد الله الله الله اللهُ اللهُ

ا۔ اس طرح کہ وہ خالص جارے ہیں اور ہم ان کے جو بم سے لمنا باہ وہ ان کی معرفت فے۔ معلوم ہواکہ بردگوں کے کل قول و قتل رب کے پندیرہ یں اس لئے وقبرے کی کام بر طعد کرنا کفرے اب آپ کا بام يم ابن الحلوب ب آب الياس عليه السلام ك ظيف تے۔ پارٹی عاے محے (روح) ۲۔ ذاہکفل معرت س ك إلى زاد بعالى ين .. مي يه ب ك آب إلى ين ثام یں آپ کا قیام تھا (روح) سے بینی اللہ کے بندوں کا ذکر الله كاذكر بجبك معمت كم ماته بوادر اس ذكر ب بزارون مسحسر مامل ہوتی ہیں' یہ ہمی معلوم ہواک ان مقبولوں کے ذکر ہے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے دب فرما يًا ہے۔ آلامذ كرانته تُطَنُّنُ الْفَلُوبُ اللَّهُ حضور سے يَقُرا محکروں کو بھی چین ہو آ ہے ۵۔ دنیا میں ایمان و تقویل ے وروازے ان کے لئے محط بیں۔ وصال کے وقت اور قبوں میں بنت کی کمزکیاں ہوا کے لئے تعلی بس اور آ فرت میں جنت کے دروازے داخلے کے لئے کطے ہوئے میں اور ہوں گے۔ انسی تعلوانے کا انتظار نہ کرنا ہے گا ١- اين جراو زر نكار تختول يرايني السي كه كام نه بو گا۔ مرف آرام ہو گا۔ کام قو دنیا یمی کر بچے عا این خدام نفانوں ہے بعنی النمیں خود اٹھ کر کوئی چیز لائی نہ یے گی۔ خدام حاضر کریں گے۔ شراب سے مراد یا تو ہے کی چنری میں میے دورہ ایل شد یا شرایا ممورا "ند

بَبَارِ®ُواْذَكُرُالِمُعْعِيْلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ پشندیه پی نه ادریادکروانمامیل اور پسع گ ۱۰ اور ادانکفل کو تک ادر سب ہے ہیں۔ نبیعت ہے کہ اور بے ٹنگ بدیڑ کا دوں کا خیاد ہوا مرکار سرو ۔ ہے کہ کا میکا ووری میں و چھوی وسرو منے کے بات ان کے لئے سب وروازے تھے ہوئے تد الدین کھے۔ نکائے ک بيبيال بين لماكم ابيض فو بريرسوا ادرك فرف المحك نبي الحياتين في أيم مركم لا يب ۱۳**۹۵ تا ایس سال که در پرشکان به تنک**ید بادارزی بست*کیمیزهز وگانا*ی كورة والمعالى الديب تشك مركون كابرا تعكان لل جنم كوس بي جاني عجرتو كما ي برا بھونا ان کو یہ ہے تو اسے بھیں کو ت بان اور بیب ٹی اور اس شی سے اور ۺؙڬؚڵۿٙٳڒٛۉٳڿڞۿؽؙٳڣڗڿڞؙؙڡٛؾٛڿڡۨۄڡۜڡڰؙؠ۫ٝڒۿۯڿؠٵ ور الما السيم الملية الميدادر في تهاريد ما فدان يد في ب وتباري على وه يرسط ان كوتنى بكر : يوافل عي توان كوجانا عي جعد إن بي تك بكريس من تايع ٳٮٚٛؿؙؙۊؾۜ*ٛڡ۫ؿؙٛۏ*ؙٷڶؽٵڣۣۂؘڛٲڶڨٙۯٳ۞ڨٵڷۊ۬ٳۯؾڹٵڡڽ۬ۏؽؖڰ بول مكرنس كل مكررنبو " الديمعيت تم بارسه آتے ہے " لا توب ي برا فيما ادو بويسان مات

ک دنیا کی شراب ۸۔ خود اپنی دنیا کی وہ بیویاں جو ان کے نکاح میں فوت ہو کمی اور حور ہی اور کفار و مشرکین کی موسین جنی بیویاں ۵۔ معلوم ہواکہ پروہ اور شرم و حیاجت میں مجی ہوگا اور مثل سے پردہ کرنا مجی لازم ہے کہ تحد جنت میں سب مثلی ہوں کے گرپردہ ان سے بھی ہوگا یہ مجی معلوم ہواکہ عورت میں اجبی کونہ رکھے لین مود عورت کو اور حورت مود کونہ دیکھے۔ جنت کے مکانات پردہ کے لئے ہوں گے نہ کہ حقاعت کے لئے ۱۰۔ بینی تمام بیویاں حمن میں اور حرمی کیماں میں۔ بلکہ دنیا کی چوباں حوروں سے زیادہ حینہ ہوں گی۔ اور سب تمیں مال کی۔ بیش میں امرر ہے گی اس اس سے معلوم ہواکہ جند کے میرے موسم کے پابند نہ ہوں گے۔ ہر میرہ بردقت بکوت موجود رہے گا۔ نہ وہاں کے بافوں میں بھی قزاں آوے انہ ہت جمز ہو۔ ۱۲۔ بعنی ہے بھر ذکر ہوا موس میں تعیوں کے لئے ہے اب اس کے مقابل (بقیسنی ۱۹۸) سنو ۱۹۲ معلم ہواک جنگار مومن کے لئے دوزخ انعکانا نیس اس کی منزل ہے۔ انعکانا مرف کافروں قام سا سے دوزفیوں کے جسموں ال سے سرے ہوئے زخوں اور نجاست کے متلات سے محے کے سخت بداوار 'بدسزوان بھی ان کی خوراک ہوگی۔ افضہ کی پناہ ہا۔ یعنی برطرح کا عذاب جو زے جو زے مو گا۔ کھانے کا مذاب بیب اور تھو ہرا پنے کا مذاب کو آنا پانی اور خون۔ ایسے ی کائے کے لئے سانب اور بچوا فرضیک برچزش جو زے ہوں کے۔ ۲۱۔ کافروں کے سردار آے آھے معمین چھے چھے دوزخ عل واخل ہوں گے۔ 12ء فرشیکہ سردار آبھین کو اور آبھین سرداروں کو کوسی سے مین طن کریں سے معلوم ہوا کہ

آلی کی مبت و امناق جند کی رحمت با امناقی دوزخ کا عذاب۔ ۱۸۔ کہ تم نے ہم کو بھاکر کافرینایا اور تم ہم کو يمال لائے۔

ا۔ یعنی مجعین کفار اینے سرداروں کے متعلق بارگاہ الی میں عرش کریں گے کہ موانا! یہ کافر بھی میں اور کافر کر یمی۔ ہم صرف کافر۔ فندا الیس ہم سے دو کنا مذاب دے۔ اب کتار اپن می کمیں سے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں دونہ نے میں مسلمان نظرنسیں آتے جن کو ہم ونیا می حمر محمد تھے۔ اس سے معلم ہواک کار ایک ع دو سرے کو پھائیں کے اور ونیا کی ہاتمی بھی یاد کریں گے۔ وه تو آج دوزخ ين نه آئ الحيم مقام يريني الم يعني وه یں تو یمال دوزغ میں محربمیں نظرتیں آتے۔ یا دنیا میں ہماری انجمیس انہیں سمج طور پر دیکھ نہ عیس۔ ہم ان کے مراتب پھان نہ سکے۔ ٥ - يعني كفار كى يه منتكو اور ان کے جھڑے ضرور ہوں ہے۔ رب کی خبر میں فللمی کا اختال نس 1۔ کافروں کو صرف نذیر ہوں مومنوں کو بھیر موں۔ ٤٠ جو كوئي إقمار روزاند ايك بزار باريو ليا کرے اس کے ول سے خلقت کا خوف دور ہو جائے گا ٨ - يو كل الارب مائ مرف كى عالم ب اس ف اى کاذکر فرمایا کمیا ورز وه جرماسلی الله کا رب ہے۔ ۹۔ الله كالك بونايا ميراني بونا'يا قيامت' جنت و دوزخ كابر فن ہونا مقیم الثان خبر ہے ۱۰۔ یعنی اگر میں ساحب وہی رسول نہ ہو یا تو مجھے مالم بالا کے ان واقعات کی خرکیے موتی جو انسانوں کی پیدائش سے پہلے مو بچے ہیں۔ کو تک ان واقعات کا بعد باریخ اخبار و فیره ممی زریعہ سے نسی لگ مکا۔ گران واقعات کو جانتا ہوں۔ اور خمیس بتایا ہوں' ٹابت ہوا کہ سیانی اور صاحب وقی ہوں اا۔ عالم بال ے مراد فرشتے ہیں اور ان کے جھڑنے سے مراورب تعالى سے يه مرض كرنا ب أنْجُعَلُ وَهُمَا مَن يُعْبُدُ وَهُمَا معلوم ہواکہ مجوب بندے کا رب سے جھڑنا پراکس بک اس کا ناز ہے (روح) بعض مغسرین نے قرمایا کہ اس آیت

ومآلىء رب موينعيت ماست آم والصيحرين واطلب يتعالى استعين ما بوا ہم ان مرددں کو آئیں دمجھتے ابنیں پرا بھےتے ہے ٹے کیا بڑنے انٹیں بنی بنا یا ج یا 7 کھیں ان کی فرمنہ سے ہمر عمیں ت ہے نسکہ یہ مزود حق ہے وہ رفیوں مما ا بم فکروا ہے تم فرمانہ میں ڈرشانے والا ہی ہوں ت اور معبود کوئی ہیں ملو کیرے اللہ سب برفاب شامكة ماول اورزين كااورج كاكم ان كوريان بعد شامرات الرائف والا م د او وه برى فرب ك ح اس ب فننت بPage-729,hong مے مالم بالا کی تمیا نبر تملی ن جب وہ جمالت نے ال بھے تو بی وی برق ہے کہ بن نے مجدہ میں ایک ایک نے کو کوئی اتی ندریا لا منگرا بیس نے اس نے فرور سمیا اللہ

منزك

ZYQ

میں فرشتوں کے جھڑے سے مراد ان کا آپس میں جھڑنا ہے انسانوں کے بعض نیک اعمال نے جانے کے متعلق میں کہ میں ہے کہ می نے اپنے رب تإرك و تعالى كو ابى امچى صورت عى ديكما رب في جعد ب جهاك اس محدا فرشة كى جيزى جمزة بي- مى في مرض كياك موتى أق طيم و نبيرب- رب تعاتی نے اپنادست کرم میرے سینے پر رکھا جس کا اڑھی نے اپنے ول جی پیا۔ اور آسان و زهن کی تمام چیزی میرے علم عی آسمنی۔ چرو چھاک اب ماؤ فرشتے کس چے میں جھزت ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کفارات میں۔ اور کفارات یہ ہی مجدوں میں آماز کے بعد بچو قسرنا۔ جماعت کی آماز کے لئے پیدل چانا مردی میں امیمی طرح وضورنا۔ آیسے مخص کی زندگی بھی اوچھی موت بھی اچھی۔ اور وہ کناہوں ہے پاک و ساف ہو جادے کا (ارمی ' ترندی اخزائن العرفان ) اا - جھے یہ تمام وی

(بنیسٹی ۲۹ ) اس لئے ہوتی ہے کہ میں نی تذریر جیرہوں۔ بغیر علم فیب نیوت کے کام انجام نمیں پاتے۔ یا بجے صرف یہ وتی ہوئی کہ میں نی ہوں۔ مرزا تادیانی کی طرح یہ وتی نہ آئی کہ خدا کا بنیا یا خدا کی بیوں ۱۳ منو دو اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا جم شریف بناؤں گا۔ ای لئے انسی جر قربایا۔ بین اپنے کا صنعت (مباشرة بالید) ۱۳ سال میں معلوم ہوئے ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کے جم کی تیاری کی مدت کے بعد ہوئی۔ چالیس سال میں محیل ہوئی۔ فیر جم شریف میں دون کا جو تا جات معلوم ہوا کہ یہ تیت اصل ہے کہ فیش دینے کے لئے پورٹا جاتا ہے کا معلوم ہوا کہ یہ بیرد

ال ترسه بخد بدے بدے ہیں لا فرایا وہ ع یا ہے لک اور میں ہی ہی كرين تطريبطن فم نواط عن اس قمة و برقهے بكا بولئيں اتحان نادوى بنادث أول يں تي لله وه تونين عُرُفتيمت ما بحديمان كدين ك وحذورا يمهُ مَت محربورُمُ اس كي خبر جا وُعج آث

مرف آپ کے بدن کو نہ تھا بکک روح شریف کو تھا۔ محر جه تک بدن کو روح کی محلی کله بطیاحیا تلد اس لئے وہ مجی روح کے ساتھ مجودلہ ہوا اور یہ مجدہ آپ کی شریعت کا تكم ز تماكونك ابحى آپ كى شريعت آكى ى نه تقى - نيز فرشتوں پر شرقی احکام جاری نہیں ہوتے' نیز اگر تھم۔ شرمي بو آنو بيشه جوا كر آصرف ايك بارنه جو آناك- اس ے ود سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کر سجعہ آدم علیہ السلام ی کو قبال مجدہ تعطیمی اگر مجدہ رہے کو ہو گا اور آوم طیہ السلام قبلہ ہو کے تولائے فرمایا جا لک نیز ہم شیطان مجدہ ے انکار نہ کرتا۔ وو مرے یہ کہ سب فرشتوں نے مجدہ کیا۔ مقربین ہوں یا مربرات امرنے ہوں یا تسالی عام اس سے رو مستلے معلوم ہوئے ایک سے کو نی سے اپنے کو ہوا یا برابر سمحمنا شیطان کا کام ہے۔ ود سرے یہ کہ نی کا محمتاخ خواد عالم ہو یا صوتی یا علد شیطان کی طرح بایا جاتا ہے۔شیعان سب کچی تعافم حمتانی سے بچی نہ دیا۔ الدافد ك علم من بحر مردود تب كياميا جب اس ا مرتشی کا تلور ہو کیا۔ لذا حنور کا متافقوں کو این دربار ے نہ نکانا آپ کی ب علی کی ولیل نیم- رب نے ہی پہلے سے شیفان کو نہ نکالا اے معلوم ہوا کہ آدم علیہ اللام ك جم شريف كى يناوث فرشتوں في ندكى أكد خود رب نے فرائی۔ ای لئے آپ کو بشر کما جا آ ہے۔ کہ آپ كى يدائق مباشرت بايد سے بوكى الذا بشريت آب ك لے احث الرب سد ين تجے آج فردر بوا إيكے ي ے تمارمطوم ہوا کہ نجمی علیم و نجیریمی بندوں ہے ہوجہ لیتا ہے۔ یہ برچمتا ہے علی کی دلیل نیس سے کو تک عمل رانا صونى عايد عالم فاهل مول اور آدم عليه السلام ف اہمی نہ کر سکھانہ مہاوت کی ۵۔ لین مجل خاک سے افغل ہے اور جو افغل سے بنے وہ مجی افغنل۔ یہ دونوں قامرے فلو يں۔ فاک آل ے الحل ہے۔ باغ فاک م کتے یں آگ می دیں ۱۔ اس سے تمن سے سلوم موے ایک یو کہ افتد کے رمول کے فرمان کے مقابلہ عل تیاس کرنا شیطانی ب اور امنت کا باحث ہے۔ دو سرت ب

(بقیس فی ۱۳۰۰) بلکہ جو کرنا تھا وہ صاف کمہ دیا۔ البت شیطان نے تقید آوم طیہ السلام ہے کیا کہ خیر خواہ بن کر ہاتمی بنائی الدے مین انسانوں می اس سے وہ ستلے معلوم ہوئے۔ ایک بین سرف انسانوں کو کراہ کرنے کی کو شش کرتا ہے۔ وہ سرے یہ کہ انبیاء کرام صرف انسانوں می ہوئے۔ اکثر اولیاء ایڈ بھی انسان ی بوئے اگرے بعض مومن جن بھی کو کراہ کرے بھی ارشاد فرہاتے ہوئے اگرے بعض مومن جن بھی وہ کے اس بات بھی کارشاد فرہاتے ہیں اس کا بیان آھے آرہ ہے سا دب کا شرکے۔ اس کی ہیں اس کا بیان آھے آرہ ہے سا دب کا شرکے۔ اس کی

النائكام، أن سؤرة الزمزمكية، أركاعاتك النائكام، إن سؤرة الزمزمكية، أركاعاتك معارف المدين ورعمانية المدين المرابعة المدين إلى المسجم الله الرّحون الرّحية المرابعة ال

تَنْزِيْلُ الْكَتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكْيْمِ وَإِنَّ الْنُولْنَا مَا مَا يَا مِهِ مِنْ اللهِ الْعَرْنِيْزِ الْحَلْمُ اللهُ عَنْ الْمُلْكِيْمِ وَإِنَّا الْنُولْنَا الْيُكُ الْكُتْبِ بِالْحَقِّ فَاعْبُواللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل

رُلُعَیٰ اِنَّ الله یک کُونین اُن الله یک کُونین اُن کے میاف کے بیان الله یک کُونین اُن کُونی کُلُونی کُونی کُلی کُونی کُونی

وَارادُ اللهُ اَنْ يَنْتَخِنُ وَلَدُ الْأَصْطَفَى مِتَهَا يَخَلَقُ مُرَاثِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُنَا مَرَائِهُ مُرَاثِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَشَاءُ لُسُيْحَنَهُ هُواللهُ الْوَاحِدُ الْقَطَّارُ ۞ خَلَقَ

مریتات اک بے سے میں ہے اگر سریہ ہوت سے السکہ وت والکرض بالحق ٹکوڑالٹا علم بالڈھار

آ ماك اور زين عن بنائے كال رات كو ون ير يشا ب

منازيه

ذات میوں سے یاک ہے ها۔ اور توی ذریت سے میے کافر بنات اس سے معلوم ہواکہ شیطان اور کافر بن دونٹ عل جائیں مے اور وہاں کی جا سے ایسے ی سزا اور تکلیف پائی مے جے ہم علی چرے تکلیف پاتے یں۔ اندا آیت کردر ہے افتراض میں کہ شیطان ناری ہے اے آگ ہے کیا تکیف ہو کی ۱۱۔ کافر انسانوں ہے، کونک مومن منگار سے ووزخ بحری نه جائے گی عاب اكدتم يراملام وبدايت كابوجو يزات معلوم بواكه انبياء كرام في تبلغ بيد بلاوش كى اب بمي تبلغ ير اجرت لينا مع ب- ١٨ يعني ميري تمام فريال رب كي مطائ ہیں۔ کلف و ہناوت سے یاک ہوں۔ جاند خود ی حسین ب اے زور ہے حن مامل کرنے کی مرورت نسیں۔ اس ہے اثنارہ معلوم ہواکہ عالم کو اگر کوئی منلہ معلوم نه ہو تو خاموثی اختیار کرے خود کمز کرنہ بنائے کہ ید بھی الکف میں والحل ہے ١١١ معلوم بواکہ تر آن كريم اور حنور کی تیات زبان و مکان سے خاص نیں ا حنور ساري خدائي كے وائي ني بين ٢٠٥ موت كے بعد يا قلامت میں یا دنیا میں جاتک پدر و فیرو کے موقعہ پر قربن کی فیمی خبریں اپنی آگھ ہے و کچھ لو گے .

ست معلق بین بیال ستی عباوت ب یعنی اللہ کے سواکوئی لائق عباوت نیں ایا یہ مطلب ب کہ مقبل عبادت وہ ب بوطن سے بول ب برت میں ول سے عراد معبود بین بیے کہ آگے سد سے معلوم ہوا اور اس میں شرکین کی تردیہ ب جو بت پرتی میں کر قار تھے۔ اس سے اولیاہ اللہ کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ بینی مشرکین عرب کتے بیں کہ ہم ان بتوں کو اپنا خالق یا حقیقی مالک سمجھ کر نمیں پر ہے ہیں۔ خالق و مالک تو صرف اللہ تعالی می کو انہیں خالق بھک کو رب کا قرب عاصل کرنے کے لئے پر ہے بیں۔ یہ ان کا شرک ہے۔ خیال رب کہ کسی کو دب کے قرب کا وسیلہ سمجھنا شرک نمیں اس کا تو تھم ہے ارب فرما کا جہ وابنا اس کی پوجا کرنا شرک میں کو طوف میرہ کرنا میں ایمان ہے۔ آب زمزم کو وسیلہ المؤمنیلیة بلکہ بتوں کو خداری اورالہ جانا شرک ہے کہ کی اور سیلہ کو معبود جانا اس کی پوجا کرنا شرک میں کو میں ایمان ہے۔ آب زمزم کو وسیلہ (بق صلی الله می کو کرونا واب ہے محرب کی طرف ہوہ کرا اگٹا کا پائی احرالا بی اثرک ہے یہ آبت کفار کے لئے ہے۔ اے مسلمانوں انہاء اونیاء پر نہ پہاؤ ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فداری کا وسیلہ باتنا کفر ہے۔ دو مرے یہ کہ وسیلہ کی ہم جا کہ شرک ہے " ہم جا مرف الله کی ہم جا کہ مورد الله کی ہم جا کہ ہم کہ الله کہ کر ان ہم فوس کو جریہ شفاعت کا ذریعہ مجھ کر ان کی ہم جا کرتے تھے۔ یہ سب شرک ہے اس موری کو جند میں کافروں کو دوزخ میں واضل فرائے گا۔ ورز قولی فیصلہ ونیا می ہمی ہو چکا ہے ۱۔ این کافر جب تک کافررہے اسے برایت الحال یا

جرایت جند نیس التی - 11 - اس علی نامکن کو نامکن پر معلق کیا گیا ہے ۔ یعن اگر بغرض محل رب اولاد ہابتا قرآبی جریز سے اس کا انتخاب کر آنہ کہ مرودود! تساری تجویز سے اور اس نے قوچنا نیس - 11 جو حقیقت آلیک بھی ہو - سب پر مالب بھی مو وہ اولاد سے پاک ہے کیو تکہ بینا بھی کا بہم جنس اور اس کی حمل ہو تا ہے ۔ نیز مغلوب با موت محل بینا افتیار کر تا ہے ۔ یا شوت سے مغلوب یا موت سے قرنے والا یا دشنوں سے - جب رب تمام کزوریوں سے پاک ہے قوبس کی اولاد کیے ہو سکتی ہو سے اس بغیر کی کی طرور تا ہو تا اولاد کے برار یا حکتوں پر مشتل منائے قواسے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔

ا - اس طرح که حرمیون عل دن کو دراز فراک رات کا ایک حصد دن میں وافل قرما رہتا ہے اور سروبوں میں رات کو دراز فراکر دن کا ایک حدرت می شامل فرا دیا ب- ي بيايا الم معلوم بواك جاند آدك جلتي ين کر آسان یا زین۔ یہ سب فمرے ہوئے ہیں۔ فذا فلغہ تديم بي ياطل اور فلف جديد بي- پرون سب كي كروش مقرر ظام رے۔ مورج ایک مدر کی کرلوٹ پڑ آ ہے۔ یا ان کی کروفیں پیشد ند رہیں گی۔ قیامت آنے پر تلام علم ورہم برہم ہو جائیں گے۔ بھ مرف رب کے لئے ے سور اس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک رب کی رمت و مغرت اس کے ضب اور پکڑے عالب باس لتے سزا جلدی شیں متا۔ وو مرے یہ کد رب کا بخشا ون کے ساتھ ہے۔ اگر کرو ڈول جمرموں کو بخش دے تو د اس کا یک گرنا ہے د اس سے کولی یک واقع سکا ہے ام عالم اجمام من سب اثبانوں كو آدم عليه العلام سے اور مشخد سمارے عالم کو نور محدی ے بنایا۔ بسیاک مدیث شریف عل ہے۔ کریال پیلے سی ظاہر تر ہے۔ جے کہ آئے۔ مغمون سے معلوم ہو رہا ہے۔ ۵۔ آدم طيد السلام كي زوج في في حواكو بالما- اس عد معلوم مواكد مرد مورت کی اصل ہے ای لئے اس سے افعنل و اشرف ے اس کی اور بھی چند تغییری کی محی جی- مثلا انسان کو

Pack 1872 میں اور اس کی بادشا ہی ہے ال اس سیے سوائمی کی بندگی ہورکہ اربیع بائے ہو۔ اگر آم نا فکر*ی کرو ڈ* ہے ٹکب انڈرے نیاز ہے آم سے <sup>ال</sup> الا اہنے یند وں کی نائنری اے بیندنیں ٹا اوراکوشٹوکرو تو اسے تہا رے لئے بسند فرا ایسٹا اورکول تَزِيرُ وَازِرَاةً وِّزْرَاأُخْوَى ثُقَرَالِي مَ يَكُمُ مَّرْجِعُكُمْ بوجها تعليف والماجان ومريهما بوجهني العلية كماك بهرتيس ليفدب بكالطرت بعراب تودولين عارب كا بم أكرف تف بدنك وه دون ك كات الصُّدُ وُرهِ وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ ضُرُّدَ عَارَبَهُ فِينَةً جانا باورب آدنى كركر في تعيد بيني بالتي باغدب كريارا ب اس كر طايف

ب من الدور دوج سے اس کے جوڑے ول کی پیدائش قربائی ا۔ اون کا گئے کمی بھیٹر زو بادول کر آٹھ جو ڈے بوے نہاوہ سے ل کرایک جو ڈا۔ بادو تر سے بالیا اور دوج سے اس کے جوڑے ول کی پیدائش قربائی الائنٹی ہے۔ اولا اسلف کیر قون کی پیک کی بارہ کوشت کیر کھل ہے۔ ۸۔ بال کے بایت کر می اور اس کی جملی کہ اور اس کی جملی کہ کی دن میں جو بہ بالی کے بایت کر می اور اس کی جملی کہ کی دن میں جو بہ آبا ہے۔ وہاں بغیر کوراس میں جو بہ بہ بہ بہ بہ بہ بہ اور اس کی جو اپنچا آ ہے۔ بہ بالی کی ہے۔ افدا آ ہت ہو یا استی کی اور شاہت تو بات انسانوں کو لی ہو اس می اور بر بدول کی جو بہ اس کی ہو دے در سے دور کے مواسی کی صفت نہیں۔ اس میں جاز بھا ہی شیس۔ اس می جان اور اس کی صفت نہیں۔ اس میں جان بھی اور پر بندول کی جی جو بہ کی موجودے رہ کے مواسی کی صفت نہیں۔ اس میں جان بھی نہیں۔ بھی ہوگ

مل آیات آپس میں متعارض کمیں ند امادیث محبو اس کے خلاف ہیں۔ 10ء یماں انسان سے مرادیا او جمل ہے یا عام کفار میساکد اسکلے مضمون سے خاہرہے اور ضرب مراد دنیادی ٹکالیف ہیں۔ شکدتی بناری دفیرہ۔

ا۔ معلق ہواکہ راحت پی گزشتہ ٹکالیف کو یاد رکھ کر رب سے فوف کرنا مومنوں کی صفت ہے ۲۔ جمونے معبورا اس كالولياء الله سے كوئى تعلق لسي .. ترب آيت مسلمانوں کے حق می ہے۔ کنار کی آیات مومنوں بر چیاں کرنا خوارن و طریقہ ہے اب یعنی کافرایے کفرے باوجود وتيا يس بك نفع ماصل كريالية تر كاروه دوزتي ے اس سے نماز تھرکی الفلیت معلوم ہوگی ہے ہمی معلوم ہوا کہ نماز عل قیام اور عجدہ اعلی ورجہ کے رحن یں یہ می معلوم مواکد نمازی اور برینز گار کو رب سے خوف خرور کاسے۔ انی مباوت بر نازاں نہ ہوا ڈر آ رب (شان زول) یه آیت کرید ابو بکر مدیق و عمر فاروق رمنی اللہ عنما کے جن میں ازل مولی۔ بعض نے فرایا کہ علین من کے حل عل الله ول جو نماز تعبد کے بت پابند تھے اور اس وقت اینے کمی ظاوم کو بیدار نہ والمرت مل مل الني وست مرادك س مرانوام دیے تھے ۵۔ معلوم ہواک علد سے عالم دین افعنل ہے ا الل كد عابد تحد اور آوم عليه السلام عالم.. عابدول كو عالم ك سائ جمكاياكيا يمال مطنعة ارشاد مواك عالم فيرعالم ے افعل ہے فیرمالم فواہ عابد ہویا فیرمابد سرمال اس ے مالم افغل ہے۔ خیال رے کہ عالم سے مراد عالم وین یں۔ انہیں کے فضائل قرآن و صدیث میں وارد ہوئے۔ ای کئے معرت عائش صدیقہ تمام ازداج سلمرات بک تام جان کی بیبو ے افتل میں کہ بری عالمہ ہیں ؟۔ اس میں اشارۃ فریا کیا کہ عاقل وی ہے جو انہاء کی تعلیم ے فائدہ افعائے جو علم و حمل حضور کے قدم شریف بر نہ جمكائے وہ جمالت اور يو تونى ب عام اس سے معلوم بوا ک تقوی اور نیک افتال انهان کے بعد یں۔ کافر کی نكيال بيار بي جيے جر كل شافوں كو يانى ديا مهت ہے۔

وَثُمَّالِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَهُ ۚ ثِمِّنَهُ شِيَ مَاكَانَ يَبْعُوْآ ے بہا دے م زاد عربے دن اپنے كركما قررت تُومُ مُزَادُ لِعَصِيبُ بُدُدُ ﴿ يُوا يِبَالَ لَاتُ الْمُ ہوکر لئے۔ اور بھے کم ہے ہم یمل سب سے ، بلے گردن مکوں گا۔ تم زاہ ڈ

اس درنے کی چار صورتمی ہیں۔ اور اس کے مستق چار حم کے صفرات النوی موام لورے النوی خواص پکر اور اور تنوی خاص اکاص پکر اور اس کے مستند خ مبتدائیے اور فی طینوالڈ تیا خرمقدم۔ لین متی کو دنیا میں بھی بھلائی طے کی صحت اورق وسع اکنوں سے تجات وغیرہ اور اتوت میں بھی بھلائی۔ رب فرما میں و وَبَنْ بَیْنَ اللّٰهَ بَعْدَا لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللل (ہتے سلحہ ۲۳۳) سے کا صفرت علی مرتنی فرائے ہیں کہ برنکی کا ابروزن سے لے کا مبرے مواکد اس کا ابر بغیروزن ہے۔ مبرکاوزن می نہ ہو گا صابرین کے لئے بیزان نمیں (نزوائن العرفان) ۱۱۔ اور بیرے مدقہ و طفیل ہیں تم کو ہمی تھم ہے۔ معلوم ہواکہ وہی عبادت مباوت ہے اور وہی نکی نکی ہے جو صفور کی معرفت اور صفور کے ویلے سے کفار کے مد قات و فیرات اس لئے پاطل ہیں کہ مضور کی طفیل سے نمیں کے مح ۱۲۔ رب کا زابندہ ہونا اظامی کا انتقائی ورج ہے۔ یہ صفور کو حاصل ہے۔ سامہ معلوم ہواکہ صفور اپنی است میں سب سے پہلے صفور کو حاصل ہے۔ سامہ معلوم ہواکہ صفور اپنی است میں سب سے پہلے صفور

عابہ محضور ولادت شریف سے پہلے ہی عالم ارواح جی عابہ تھے۔ وٹیا عیل آگر بھین شریف سے آفر تک عابد رہے ملی افلہ طبے وسلم۔

ا شان زول : - كنار كم حنور سے وض كرتے تھ ك کیا آپ ایل قوم کے مرداروں کو نیس دیکھتے کہ وہ بھی ان بھوں کو ج جا کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ دوزفی ہو کے ہں اس کے بواب میں یہ آجت کرید اٹری ۲۔ اس میں شرک کی اجازت نہیں بلکہ انتمالی فضب کا اعسار ہے ہیے مران باب نافران بینے سے تک آکر کے کہ جا فوب برمعاشیال کر. ۳۔ معلوم ہواکہ کافروں میں برتر کافروہ ے جو خود میں کافر ہو اور اس کے محروالے مجی کافر ہوں ہے وہ مومن خوش نعیب ہے جو خود بھی مثلی ہوا اس کے محروالے بھی متل۔ ابو بمر صدیق کی شان یہ ہے کہ خود محلل بيس مال بلب بحي محالي ماري اداد محالي وت محال، مار پشت کی محابیت آب کی خصوصیت ہے۔ جی بوسف علیہ السلام جار پشت کے نی ہیں۔ اس یعن برجار طرف ہے آگ عل کرے ہوں کے بھے وہ دنیا على بر طرف سے کفریں کمرے تھے۔ اس کی تغییروہ آیت ب- يَوْمُ يَعُثُمُمُ الْعَفَالِ مِنْ فَرْتَهِمْ الله ٥٠ تَعْوَى اور عشيت وہ خوف ہے جو الماحت کا ذربیہ بن جادے۔ اس خوف بر انیان کا دار و بدار ہے ' ورنہ مطلقا'' خوف خدا تو شیطان کو بحل ہے۔ اس نے کما تھاکہ انڈنڈاک اطارت انفائیسیان ہے اس طرح کہ مقیوۃ مجی اس سے دور رہے اور مملاً مجی۔ خیال رے کہ طافوت ہروہ نیز ہے جو کمرائل و مرحمی بدا کرے لذا شیطان مرداران گفر بت مب بی طافوت ہیں۔ ان سب سے طیمرکی شروری ہے۔ یہ عنی ے بنا المعنی مرتحق۔ مباللہ کا میند ہے۔ جو نی کو طافوت مانے وہ ازلی مردود ہے۔ وہ معرات بدایت کا سرچشہ ہیں ے۔ معلوم مواکد رجوع الی الله اس کا معتبرے جو برے مقدوں ہے دور ہو تلکت و تور ایک مبکہ جمع تہیں ہو كتے۔ يہ نيس يو سكاك رب سے بھى تعلق يو اور ب الانوں سے بھی ٨ - مومنوں كو دنيا على حضور كى خوشخرى

بالغزم الرجر سے نافران بوجائے وجمع بسنے رہے لیک بڑے دن کے حزیکا ڈر سے پہ نگ جم کو حمث ہے گئے توکیا وہ جس ہوخذا ہے بخات واوں سے برا بر ہو جلے گا ڈیمیانم چاہئے ہے *کرہاک کے ستی کو بچاہ ہے ہے گا*تی ہ منزلء

ہ مرتے وقت فرشتوں کی قبر میں طاکہ کی مشری فرشتوں اور رضوان کی۔ یہ تمام خوشخریاں صفود کی خوشخری پر موقوف ہیں ۹۔ قول سے مراد حضود کے قرمان ہیں وہ تمام می احسن ہیں۔ یہ قدیمان دافقہ کی ہے نہ کہ حضیت کی۔ یا یہ مطلب ہے کہ حضود کے اس کلام پر عمل کرتے ہیں جو اس کے لئے احسن اور قابل عمل ہیں۔ جسے زکوۃ کے عظم پر امیر لوگ عمل کرتے ہیں مجالو کے عظم پر حمد رست لوگ۔ ہذا آیت پر کوئی احتراش نہیں اس المین نوول کا یہ المین الایکر صدیق کے حق میں نازل ہو کمی جب آپ ایمان لائے قوآپ نے المان المراض میں عوف طور نویر اس میں دعوت ایمان لائے ہوں (قرائن ورح) کی خبردی اور انسی بھی دعوت ایمان دی۔ یہ حضرات بھی آپ کی حجل ہے المان لائے۔ سمان الله اسمبارک ہودود دست جس کے جس ایسے ہوں (قرائن ورح)

(یقید سلی ۱۳۳۳) آیات کا مطلب یہ ب کد او بر مدین حضور سے من کر اور یہ حضرات او بر مدین سے عکر اچھی باؤں کا اجاح کرتے ہیں ۱۱۔ معلوم ہوا کہ کال حمل وہ ب جس سے دین فے۔ دنیا بنانے والی مثل کال نمیں۔ ۱۲۰ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے بھٹل کی شفاعت نہ ہوگی ہاں بعض کافروں پر شفاعت سے عذاب بلکا ہو جائے گا جیے او طالب کو کہ انہوں نے اگر چہ ایمان اختیار نہ کیا محر حضور کی بہت خدمت کی۔ وہ نمایت بھکے عذاب میں دوزخ سے طبعہ و رکھے جائیں کے۔ جیساک مدعث شریف میں ہے۔ اس لئے بہل نہند فربایا۔

ا ملا بى مندة " بى د داس تترى بى ايان د عل مب وافل میں عد معلوم ہوا کہ جن بندوں سے رب نے جنع کا دعدہ فرمالیا ہے جے انہاہ کرام اور ان کے بعض معین ان کا دوزنی ہونا ایابی نامکن ہے میں رب کا شرک رب ایا اس کے وارے عے۔ یہی معلوم ہوا کہ بنت کے درجات ادر فیج بی ا بتنا تقوی امل انای درج امل ۳۔ آسان کی طرف سے بین باندی ے یا آسانی سب ہے لینی سورج کی گرمی ہے ہیں جنانجہ جب إرش نه بو أو كو كس فك بوجائ بن يالى ك في سوكم جات بن هد ين كي رجيتي الديمية الرعكف ہیں۔ ایسے ی نوت کی بارش نے شریعت و طریقت کے عثے بائے جن سے الاکوں حم کے رومانی کیل ہدا موے اے کہ محتی سر ہونے کے بعد یک کر بیلی براتی ہے۔ فكركك كربموسد داند عليمه عليمه كرديا جاتاب عام اي ى ونياكى بمارى اور انسان كى زندگى ب اولاس خوشما كر یغ سب تا۔ فلذا اس کی سزی بر احاد نہ کو۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ نور بدایت ان مب نوروں کے علاوہ ہے۔ یہ بی نور کے اور قرآن کے کازریہ ہے۔ اس فور کا یام ویکی ندا وندی ہے۔ ۹۔ یہ قلی نور کی کا قریراغ کی طرح ہے جس سے وہ خود فائدہ اٹھا تا ہے اور حمی کاعمیس کی طرح" حمى كا تارول كى طرح م جيد اولياء الله و محابه كرام اور سمى كاسورج كى طرح جس سے زمانہ ليش يا آہے۔ جي حضور کا نور بلکہ حضور تو نور بنا دھینے والے ہیں۔ ان کی صفت بينا جا تينيل ١١٠جن كول الله كو ذكر ي زم نیں ہوتے۔ بزرگوں کی فیحت ان پر اڑ نیس کرتی مكد اس سے ان كے ول اور زيادہ مخت موتے يو- يم آلآب ے موم زم ہو آ ہے اور نمک زیادہ مخت۔ اللہ بھائے (فرائن) اے کہ خود اللہ کا ذکر کرتے تھی " نہ رو مروں کو کرنے وہتے ہیں۔ صوفیائے ذکر کو حرام ' بعد نماز دردد شریف و کلہ شریف کو بدحت' یہ ذکر خیر ک محفلوں میلاد شریف و ختم بزرگان کو شرک کتے ہیں ہے خاص بختی ول کی پیوان ہے صوفیاء قراتے ہیں کہ زیادہ

الْقَوَارَيَّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجْرِي ایندرے ڈرے دان کے الافانے یں ان پر بالا فانے بنے ان کے بیتے بْرِيْنِ بِينِ اللَّهِ كَا وَهِهِ اللَّهِ وَهِهِ فَلَاتَ ابْتِي كُوبًا كَ 21,29,29 9 9 2 Callenger شون ربهم لفربلين جلودهم وقانوبهم بوتے بیں آعے بران پرجو لینٹوسے ڈرٹے ہی ہمران کی کھایں اور ول زم پڑتے ہیں۔ یا و رالته ذلك مكى الله يه خدا کی حرب رخبت میں می یہ اسر کی جایت بھارہ وکائے اس سے بھے بعا ہے ک

مبازل،

کھانے ازبادہ سونے ازبادہ پر لئے سے مخی دل پر ا ہوتی ہے۔ کم کھاؤ کم بتار پرو کے۔ کم بولو کتاہ کم کرد کے اوردد شریف زیادہ پر ہو اب ایمان ہو کرنے مو کے (شاہ مید التکور سالی) ۱۲ سے چار صفتیں قرآن شریف کی ہیں اور بھترین کتاب کیساں ضبح و بلغ ہے اس کے دو برے بیان ہیں۔ لین وہدے کے ساتھ ومید کا رحت کے ساتھ عذاب کا مخلت کے ساتھ نور کا ذکر ہے۔ یا مثانی کے یہ متن ہیں کہ بار بار پڑھی جادے اور دل نہ بحرے یا بربار نیا لفف دے یا زمانہ گزر نے سے فتح نہ ہو یا تا اس کی میر و شاہو ہم کرنے والے ختم ہو جادیں ان کی جر ختم نہ ہو جے محمد میں بناکہ بیش ان کی جمد و شاہو ہم کرنے والے ختم ہو جادیں ان کی جر ختم نہ ہو ہا۔ اولیاء اللہ کا یہ صال ہے کہ ان کے ذکر خصوصا سماوے قرآن کریم ہے ان پر ایک وہت الی طاری ہوتی ہے کہ ان کے دو تا ہے دو جاتے ہیں جم کانپ جاتے ہیں جم کان ہو جی ہے۔ ہیں۔

(ایتیسنی ۵۳۵) ولوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے۔ ۱۳ ۔ بینی قرآن کا جائے۔ رینا مام ہے کراس سے جائے۔ پانا مام نیس ۱۔ اس طرح کہ ان کی بد عملیوں کی وجہ سے ان میں کمرای پیدا فرادے جیے جانور میں ذیج کے بعد موت پیدا ہوتی ہے۔ لفدا آیت پر کوئی اعتراض نیس ۲۔ یہ کفار کا صل ہو گا ان کے ہاتھ کرون سے بندھے ہوں کے کرون میں گندھک کا جانا ہوا گیا اور گا۔ انہیں اوندھاکر کے منہ کے بل دوزخ میں کرایا جادے گا ( تزائن العرقان ) ۱۳ اسے کفرو بد عملیوں کی مزا چھتو۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ مشرکین و کفار کے تا مجھ بچے دوزخ میں نہ جائم سے وہ مرے یہ کہ کفار کو ونیا کی

بلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ فَهَالَهُ فَهُونَ مَثَا الدجيداً مُدَكِرُ وَكُونَ يَدِيرُ لَا يَرُو وَكُوا فِي وَالْإِنْ وَكُوا لِي وَاللَّهِ وَكُوا وَكُو اللَّهِ ، وو ورس الله ایک شال بیان فرام ہے ایک بيال الذيم بكدا مع بمغربين ماشت بدنسك فيين نعال فرا البعث اوان کو بھی مرنا ہے گئے ہمرتم تیامت کے دن اپنے رب سے پاس چگڑو کے تگ

بد ملیوں کی سزا لیے گ۔ وہ اگرچہ شرعا" احکام کے مکلف تھیں محراس پر مزا شرور یائیں مے ہوں معلوم ہوا کہ فظت بھی کنار کے ویوب می سے ایک میب ہے۔ لین مرکشی کرنا اور انجام سے بے خرربنا ۵۔ کد کمی قوم کی صور تیں منخ کیں ممکن کو زین میں دھنسایا ممکی پریانی ّ کا طوقان بھیجا۔ کمی پر چربرسائے ١- اس سے مطوم ہوا کہ جمعی برمملی کی سزا دنیا میں بھی ل جاتی ہے۔ تھریہ سزا آ قرت کی مزایس اثر اندازنه موگی، وه مزایوری بوری طیرہ ہے میے طرم کے لئے حوالات میں رہنے کا زمانہ بیل کی مت جی کی نیم کرآے۔ خیال رہے کہ قرآن كريم من ولاكل مثالين بثارت الرانا مثق الي انعت مصلفوی سب بی نہ کور جی۔ کیونکہ قرآن ساری ونیا کے لئے آیا۔ کول وال کے اما ہے کول خوف ے کول ہے۔ لا لئے ہے۔ کول ہے۔ کول مثل و مجت ے قرآن على سب كى ضرورتوں کا لحاظ رکھائیا ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواک قرآن کا ترجمہ قرآن شمیں کو تکہ قرآن منی زبان میں ہے۔ لك قرآن كا الحريزي وفيرو نتوش عن لكمنا بي منع ب مے قرآن کی ذہان میل ہے دیے ی اس کی تحریبی میل ہونی علیہے۔ نیز انجریزی نقوش میں جا میں اص اے کا فرق نہ ہو سکے کا مالا کھ ان حدف کے بدل جانے ہے منى فاسد يو بات ين ٩ ين اس كى كوكى أيت فعادت ے خالی ہے' تہ اس می اختاف۔ نہ اس کی نیمی خرس غلد ند اس کے لانے والے محبوب میں کوئی میب ب ال ای طرح مومن ایک اللہ کا مائے والا بدو ہے۔ مشرک برارول كا قلام " دو كركامسان بحوكا اور چند آ قاؤل كا قلام پریٹان ہو آ ہے کہ ممل ممل کو راضی کرے اور اجی مابت من سے کے۔ ایک کا غلام مزے میں رہا ہے۔ ایے تل مومن واحت می ہے۔ کافرونیا می بھی بریثان ب آفرت می ہی ہے۔ مقتد" ایک آن کے لئے زکہ بیشے کے لئے ورنہ قرآن کریم شداء کے بارے می فرما آ إِنْ أَخْيَا الْوَالْمِنْ لَا مَنْعُرُونَ ١٤٠ قيال ري كه موت ک دو مور تی این اروح کا جم سے الگ ہونا اور روح کا

جم میں تعرف چھوڑ ویٹا۔ پرورش فتم کر دیا۔ انہاہ کی موت پہلے معنی میں ہے۔ یعنی فرون روح من الجم اور موام کی موت پہلے دو سرے دونوں معنی ہے ہے۔ الذا نبی کی روح جم سے ملیحہ ہو جاتی ہے۔ جس بنا پر ان کا دفن کمن وفیرہ سب پکو ہو تا ہے گران کی روٹ ان کے جم کی پرورش و تعرف کرتی رہتی ہے۔ اس کئے ان کے جم کلتے نسیں اور زائرین کو پچانے ان کا سلام سنے ان کی فریاد رسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں اللہ اس طرح کد انہاء کرام تبلغ کے مدمی ہوں کے ان کا سرکش قوم دئی علیہ احضور کی امت نہیں کی کواہ۔ حضور اجی امت کے گواہ۔ حضور کی کوائ پر انبیاء کرام کی ڈگری کھار کو عذاب۔ ا۔ اس طرح کہ اللہ کے لئے اولادیا شریک ٹابت کرے پھر کے کہ ہم کو رب نے ہی تھم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جعوث قولی ہی ہوتا ہے مملی ہی احتادی ہی۔ مر سب سے بدا جھوٹ اختقادی ہے ۱۔ صدق وحق سے مرادیا قرآن شریف ہے کو تکہ اس کی ہر آبت حق ہے یا حضور صلی انلہ علیہ وسلم کیو تکہ حضور کی ہراواحق ہر کام حق مرکلام حق۔ باطل وہاں تک پہنچ سکتا ہی نمیں سا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اوروں کو جمثلانا گناہ ہے۔ حضور کو جمثلانا کفرہے۔ دو مرے یہ کہ دو زخ میں کھاتا صرف کفار کا ہے۔ مومن شانگار اگر دوزخ میں کیا تو عارضی طور پر جائے گا۔ سے اس سے معلوم ہواکہ حضرت ابد بکر صدیق بوے درجہ والے ہیں۔

صوا من محرقد على بروايت ابن مساكر فرماياكد حطرت على ج کی قراء ت ہوں ہے۔ یؤنینی منتق بد اور حفرت علی اس ج کی تراء ت بول ہے۔ یؤنینی منتق بد اور حفرت علی اس کی کی تور ملی کی تعلیم مناسب کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم الله عليه وسلم بين اور تعديق كرف وال ابو كرصديق یں ۵۔ محان اللہ! اپ میب کے لئے فرمایا کہ آپ کو رب اتا دے گاکہ آپ راضی ہو جائیں کے اور ابو بر مدین کے لئے فرایا۔ فائم مائٹ ارون و سری مک فرایا۔ وكشؤك يؤمنى معلوم بواكه ابوكر مدين مظر مجويت مصطنی میں ملی اللہ علیہ وسلم ۱ ربینکینر کا تعلق محسنین ے ہے۔ معنی یہ جیں کہ یہ برل ان لوگوں کو لے گاہو اس کے نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کی خطائی معاف ہو جائی ندكر رياك لئے (روح) عدد اسلام لائے سے يملے ب خری کی حالت می یا اسلام لانے کے بعد جو نفوشیں اور خطائي ان ے مرزد موكي لنذا آيت يرب اعتراض نسی کہ صدیق اکبرے کون سے برے کام سرزو ہوئے ٨- يعنى حعرت مديق كي اسلام سے يملے والي ساري خطائي معاف اور ساري نيكيال قبول- بلكه معمولي نيكيال مجى قوايت كے اعلى ورجه من ميں (روح) اب يه سوال انکاری ہے اور بندے سے مراد حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہں۔ اس میں حضور کو تسلی وی حمٰی کہ کفار آپ کا **پک**ھ نہ بكا ز سكيس محد بهم آب كو كاني جن ١٠٠ شان نزول :- كفار حضور کو اینے بتول سے ذرائے ہوئے کتے تھے کہ آپ ان کی برائی میان نہ کیا کریں درنہ وہ آپ کو نقسان پنیادیں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہ آیت دوبار نازل ہوئی۔ ایک بار حضور کے لئے دو سری بار خالد این ولید رسی اللہ عند ے حق میں کہ حضور نے انسی وہ ورخت کانے بھاجس ک ہوجاک جاتی متی۔ جب اس ور احت کے پاس پنج تو کفار ہو لے کہ اس میں ایک دیو رہتا ہے اوہ آپ کو دیوانہ كردك كا- آب في بغير برواكة ورفت كان ويا- اس کی جڑ میں ایک بدهنل آوی تھا جو فکل کر بھاگ میا ۱۹۔ اس طرح کہ اس کی بد مملوں کے سبب اس میں مرای

646 فَهُنَ أَظْلُمُ مِنْ ثَنَ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكَنَّابَ تو اكسيه روم كر الله كون ع اطر بر جوث بانده له الد فق كو معطدے تر بہ اس كے باس آئے كيا جنم يں كافروں كا **ٹھکا**نا ہیں تھ ہورہ ہو یہ بی ے *کرنٹری*ت لائے ادروہ جوں نے ان کی کی میری ور والے دیس کی ان کے لئے ہے جروہ جابیں این رہے ہاس کی ملاہے کاکہ اللہ ال سے الا وسے تے برسے 121 28/2/28/20128/22 ہر انہوں نے کیاٹ اور ائیس ان کے تواب کا صلہ دسے ایٹھے سے چھے کا بر تے تھے ان کی اللہ اپنے بندہ کو کانی ہیں فی اور تہیں ڈراتے ہیں اس کے سما اوروں سے اللہ اورجے اللہ محراہ تسمیے لل اس کی کون جایت کرنے والابنیں اور منے انڈ جایت سے اسے کو کی بہت نے والانتی کا لِيا الشَّرِ فَرْتُ وَالَّا بِدِلْ يَكِينَ وَالَّا بِنِينَ اور اگر فم ال سے بدجیم ٢ مان اور زين كمس ف بناسط توحرور كيس ع الله ف تلا تهزاء بعلا بناؤ ترده

پیدا فرمادے۔ میں ذیح کے سب رب تعالی جانور میں موت پیدا فرما وہتا ہے 17۔ جارت سے مراد نور ایمانی ہے جو رب کی طرف سے مومن کے ول میں پیدا ہو اُ ہے۔ جس کی وج سے وہ تیفیر کی اطاعت پر آمادہ ہو آ ہے اور برول سے دور بھاگتا ہے۔ یہ نور فاص کرم التی ہے جے یہ نور نعیب ہو جائے وہ بھی بھک نہیں سکا۔ سا۔ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو رب تعالی کی ہتی کے قائل تنے اور اسے فائل و مالک مانے تھے۔ پھرائے بتوں کو بعض چیزوں میں رب کے برابر مان کر ان کی بھی یہ جاکرتے تھے۔ لذا مشرک تھے۔ رب فرما آ ہے تیم آؤر بڑ بڑ جو فرم قیارت میں بتوں سے کس کے۔ اِدائنو بیکٹر بند آف لمین ا۔ ان مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو اہارے بت ٹال نمیں کے گر ساتھ ہی گئے تے کہ وہ خدا پر دھونس دے کراس سے ٹلوا کئے ہیں گئے تھا کہ دو کی ایکی ضرورت ہے جیسے بادشاہ کو وزراء کی ان کے اس عقیدے کا رد اس آیت جی ہے۔ دَیَامُ نِیُکُنْ لِّذَہُ اِنْ اِلْمُ اِسْ آیت کا انبیاء کرام اور ان کی شفاعت سے کوئی تعلق نمیں ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ محلوق کی مدو ہے کہ اس کے ارادے سے بے لذا اس آیت جی اور اس کرام اور ان کی شفاعت سے کوئی تعلق نمیں جہ اس سے معلوم ہوا کہ محلوم آیے۔ جس احادش ضمیں۔ بنا تی بالنی بین سے اس سے دو مسئلے معلوم آیے۔ جس تعارض ضمیں۔ بنا تی بالا نیکی خذایات کرنے والے مومن کانی ہیں سے اس سے دو مسئلے معلوم

نس اظامم

ہوے ایک یہ کہ کفار کو اپنی قوم کمنا جائز ہے محراس سے مراد مکلی یا کسبی قوم ہوگی ند کد دی قوم۔ دو سرے مید کد تبلغ زی سے باہے کہ ان خونواروں کو قوم فراکر تبلغ فرائی منی۔ تیمرے یہ کہ ہر امر و جوب کے لئے نمیں ہو آ۔ و کھو یمال عملوا امرے محرف وجوب کے لئے ہے نہ اباحث کے لئے بلک مماب اور فضب کے اظمار کے لتے بینی جو ہو سے میرا کراو سا۔ کد سیا کون ہے اور جموا کون۔ یہ جانا یا تو ونیا میں ہو گا جمادوں کے موقعہ پر یا مرتے وقت یا قبرین یا حشرین مذاب النی و کھے کر ۵۔ ر سوائی کے عذاب سے یا بدھ کے دن کا عذاب مراد ہے یا حشر کا عذاب۔ دو سری صورت میں اس سے یہ مسلد معلوم ہو گاکہ اللہ تعالی محتی مسلمان کو رسوا نہ قربات گا۔ وہاں کی رسوائی کفار کے لئے خاص ہے۔ ۲ ۔ رب تعالی کی طرف سے 2 - یعنی عذاب دوزخ جو کفار پر بیشہ بیشه رب کا۸، نه که تماری بدایت کو کیونکه تم تو نزول قرآن سے پہلے ی بدایت یافتہ تنے اس سے وو مسئلے معلوم بوے ایک یہ کہ حضور کی بدایت نزول قرآن بر موقوف نسی۔ آپ قرآن کریم کے عارف پیدا ہوئے وہ سرے یہ کہ حضور نے قرآن کی کوئی آیت لوگوں سے چمیائی نیں ٩- يمال أَزْ لَنَانَدُ كُنّا كَ معنى من بي كو تك انزال کے معنی ہیں ایک وم سب آبارنا اور حضور پر قرآن کریم ٣٣ مال من اتراب يا اس الأرئے ہے وہ الارنا مراد ہے جو حطرت جربل بررمضان میں ایک بار حضور کو سارا قرآن سنایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ حضور پر قرآن کی بار نازل موال انظالنا اور نظالنا آيات من تعارض شين الداس ست معلوم ہواکہ ہماری بدایت یا تمرابی کا نفع نقصان خود ہم کو ہے احضور اس سے غنی میں اگر چہ ہماری بدایت سے ثواب حضور کو لما ہے لیکن وہ اس کے ماجت مند نمیں ااے کیونکہ آپ نے تبلغ میں کو آئی نہ ک۔ مجرم اولاو کے گناہوں کی ہوج مال باپ سے جب ہوتی ہے جب وہ اس کی تعلیم میں کو تای کریں فہذا آیت پر کوئی احتراض نمیں ۱۲۔ جان سے مراد روح ہے اور وفات سے مراد

مَّانَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِي اللهُ بِضُرِّ جنين آم اطر سي موارد عقر بواكرا در الله تكليف بنها ناجا ب قري وه الى كي بھیمی تکلیمت ال متر سے یا وہ کہ بر مرفرانا بعامے ترکیا وہ اس ک بر کوروک رکھیں گئے نہ تم فواڈ افٹریھے ہی ہے تا جردے والے اس بر بعروسا کورں تم فراؤ کسے میری قوم ابنی جلا کا کے باؤ ک نِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ فَيَ الْبَهِ عَنَاكِمُ یں اپنا کا کڑا ہوں کو آتے ہاں ہاؤ کے لاکس پر آ کا ہے وہ مذاب کر اسے رمواكر المك ادركى بواترا ب مذاب تدكره بالساكات بشك بم في م يرياناب والوں کا بدایت شکو مخ کرساتھ اکاری ف تو جس نے داہ باق تر اپنے بھے کو اور جوبهکا وہ اپنے ہی برے کو ، ہمکا نگ اور ح بکر ان کے نامہ طار ینیں کے اشد ماؤں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کےوقت کے اورجون مرس انیں انکے ہوتے عمالت چرجی ہرموت کا محم فرا و با اسعدہ کہ دکھناہے گا ادر دوسری ایک میعا دمغرریک جبور ویا ہے اللہ بلائسک س بی فرور نشایاں

444

تین روح بینی موت کے وقت اللہ تعالی جم سے روح کو قبض فرمالیتا ہے کہ وہ جم کی بر رش نہیں کرتہ اا۔ اس سے معلم ہواک سوئے کی حالت میں ایک روح نکل جاتی ہے جس سے ہوش و حواس قائم ہیں۔ یاد رہے کہ انسان میں دو روضی ہیں۔ ایک مقامی یا سلطانی ' دو سری سیانی۔ پہلی روح سے زندگی قائم ہے ' دو سری سے ہوش و حواس پہلی روح سوت کے وقت نگتی ہے ' دو سری نیند میں سان کہ اسے واپس نہیں بھیجنا بلکہ نیند میں موت دے دیتا ہے۔ ۱۵ ۔ اس طرح کہ نوگ مرتے وقت تمک برابر سوتے جاگئے رہیں گے۔ اور بوقت موت دائی نیند سو جائمی گے۔ ا۔ اور سوچیں کہ جو سونے کے بعد جگا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ قیاس شرقی پرخ ہے اس سے معلوم ہوا کہ بت و فیرہ شغیع من دون اللہ اور ولی من دون اللہ اور واللہ اور وہ شفاعت کی اجازت دے۔ جب اس نے بتوں کو اس کی اجازت نہ وی سو وہ شفاعت کے ملک جی نہ کی کے ملک میں مومن کی موت محبوب کا وصال کے کر سے جی سے دے۔ مومن کی موت محبوب کا وصال

ے ' کافر کی موت فرال ' ۲ م یعنی توحید کے ذکر ہے ان کے دل جڑتے ہیں جس کا اثر چروں پر طاہر ہو آ ہے ہے۔ رب کے سواے مراد کفار کے بت میں نہ کہ انہاہ و اولیاء ۸۔ اس قل سے معلوم ہوا کہ دعا کے لئے زبان یاک جاہے۔ وعاکے الفاظ مجی اعلیٰ مون اور زبان مجی کال بعنی اے محبوب بدوعاتم ایل زبان سے اوا کرو۔ اور تجر تمهارے بتائے دو مرے اوا کریں۔ اس سے اشار ہ<sup>س</sup>یہ ہمی معلوم ہواکہ دعاؤں وتلیفوں کے اڑ کے گئے کسی صاحب اثر کی اجازت عاہے۔ رب فرما آے۔ عَلْ آغذ کم ر مرتب الفَلْق ، قُلُ آ مُورُ برت النّاس ، ان س سے ب فاكده طامش موت ين يدجى معلوم مواكد دعاه مالوره فير ہاورہ سے افغل ہے۔ ۹۔ حفرت سعید ابن مسیب سے معقول ہے کہ یہ آیت پڑے کرجو دعاما کی جائے اتبول ہوگ انشاء الله معلوم مواكه دعاس يمل حمر الهي سنت انبياء ب ١٠- خالمول سے مراد كفار بي- يعنى كفار كا دوزخ كا عذاب ایا سخت ہو گاکہ اگر ان کے پاس اس ون تمام ونیا کے خزانے موں اور ان کے فدیہ سے وہ عذاب کم موسکے تو یہ لوگ وہ مجی وے ویں۔ ااے ناک سے مال وے کر رب ك عذاب سے في جاويں۔ يعني كفار كا بكل صرف ونيا بي ے وہاں عذاب و کھ کر بل بھول جائیں ہے۔ یہاں ذكوة بعارى ب وبال سب دين يرتيار مول ك -

یں کموچے واوں کے لئے ٹ کیا انوں نے اطریکے متابل کی منادخی هَعَاءَ قُلُ اَولَوْكَا ثُوَالاَيهْ لِلُوْنَ شَيِّئَا وَلاَ يَغِقِلْوْنَ ۖ بنا رتھے ہیں نہ تم فراو کیا اگر ہر وہ کمی جیز کے مائک نہ ہوں اور زعتل دکھیں ت مٌ فرا دُ شَعَامت توسب الشرك باتحديث ہے تا اى كيلے ہے آمانوں اور الْأَرْضِ ثُمَّ الَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَا لِللَّهُ وَحُدَاهُ زمین کی بادشا بی چمر جمیس اس کی طرف باشنا ہے شہ اور بب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا مَا لَأَتُ قَالُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاخِرَةِ \* ب دل سن ما قیر ال کے جو آخرت بر ایال بنی Pan-201 اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے ت جمی دہ وشیال مناتے بیں باللهقرفاط والشموت والأرض علماا تم تو*یق کرو شد*اے ایٹر ۲ مانوں اور زین سے پیدا کرنے والے نیال اور میال کے جانفول کے آو اپنے بندول میں فیصلہ فرائے کا جس میں وہ ا فَلُونَ رِ كُفَّ عَصْ الد الر الر ظالمول كے لئے ہوتا جربك زين يس بينال جَمِيْبِعًا وَكُونَنْكَ مُعَهُ لَافْتَكَ وَابِهِ مِنْ سُوءِ الْعَدَابِ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا نو یہ سب چھڑانی میں پینے روز قیامت سے يَوْمَ الْقِيلِمَةُ وَبَكَ الْهُمْرِقِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْ ا برے مذاب ک اور انہیں اللہ کی لمرت سے وہ بات تاہر برئ جوا کے خیال

فمن إظلوب

ا بین ایسے عذاب دیکھے جو ان کے خیال و گمان سے وراہ تھے یا جن نکیوں پر انہیں بحروسہ تعاوہ کام نہ آئمیں کیونکہ تبول اعمال کی شرط ایمان ہے یا جن بنوں کا بحروسہ تعاوہ سب مند پھیر گئے۔ فرنسکد اس آیت کی بہت تغییری جی ۲۔ معلوم ہوا کہ کفار کے گمناہ وہاں موجود ہوں گے اور نکیاں ختم ہو چکی ہوں گی کیونکہ کفر نکیاں برباد کر دیتا ہے سب لیحنی جن عذابوں کا ذکر حضور سے سن کروہ زاق اڑاتے تھے وہ تمام عذاب سامنے آ جائمیں کے بلکہ مرتے وقت ہی بہت پکھ کھل جائمیں گے۔ ۲۔ آدی سے مراد یا کافر ہے۔ یا خافل ہے۔ حافل بیشہ رب کے آستانہ پر سرر کھتا ہے ۵۔ یعنی دولت کی فراوانی میری ہنر مندی کی وجہ سے ہے۔ حالا تک بے فلط ہے '

يَحْتَسِبُوْنَ ®وَبَكَ الْهُمْ سِبِتَاتُ مَا كَسَبُوْا وَحَانَ مِن ﴿ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُما فَى بُولَى بُرايُكِال كَلُمُ كُنُين مَّهُ أور اللَّ بمر مُ مَّاكُانُوْا بِهُ بَسْتُهُ إِءُونَ ﴿ وَكَ الْمُسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ٰ ثُمُّ إِذَا خَوَلْنٰهُ نِعْمَةً ثِمِّنَا ٰ فَالَ إِنَّمَا تو ہیں بلاتا ہے ہر جب اسے ہم اپنے ہاس سے کرتی نعبت مطافر مائیں کہنا ہے ی تو مجھے ایک الم کی بدات لی ہے ہے بکر وہ تو آزمائش ہے مكر ان بی بہتوں كو بیں نے ان سے انگلے بھی آیسے ہی سمہ چکے ہے تو اَعُمُّى عَنْهُمْ مَّاكَانُوابَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابِهُمْ آیا ث تو آن بر بر مر منس ان کا کمایا ان کے بکر کام ش ؽڹؙۿؙۄٚۛٚڕڛؚۜڹؖٵڬؙۜڡۘٵڰڛڹؙۅٝٳٚۅؘڡٵؘۿ<sub>ؙؠ</sub>ؠؠؙۼڿؚڔۣؽڽ منفزیب ان ہر بڑیں کی ان کی کما ٹیوں کی برا نیال اور وہ ڈابو سے ہیں بحل سکتے أوتم يعلموا أن الله يا کیا اہنیں معلوم بنیں الاس اللہ روزی سٹاوہ سرا ہے جس سے سے جاہے اور نگ فرمایا ہے گئے ہے شک اس میں فرور فٹ نیاں میں ایمان والول سے لیے تم فرا مُلے میرے وہ بندول جنوں نے لا ابنی جائوں بر زیادتی کی اللہ اللہ کی دست سے

LN.

کونک بہت ہنر مند فقیر اور ب ہنر امیر ہوتے ہیں ۲۔ دولت دنیا کافر کے لئے رب کی ڈھیل بلکہ عذاب ہے اور مومن کے لئے اس کے شکر کا احتمان ' رب تعالی مجمی معیبت سے آزما آے بمی راحت سے 2۔ چانچہ قارون كابية تول خود قرآن كريم من معقول بيد فرعون وشداد و فیرہ بھی اسی بھول میں تھے۔ ۸۔ بلکہ مال ان کے لئے وبل بن گیا۔ جو چر رب سے غافل کرے وہ وہال ہے۔ الله تعالى معرت عان في ك فزاند كا مال وس نـ كد كارون كے فزاند كا ٩- اس طرح كد اس مال كے ذريد ے ان پر گناہوں کے دروازے کمل مگئے اور آ خر کار مال انسیں لے ڈویا۔ معلوم ہوا کہ مومن کا مال عمادتوں کے دروازے کو آ ہے اور کافروں کا مال منابوں کے دروازے اب میر کفار مکہ میں ہے جو حضور کے زمانہ میں موجود بي ان كالمحي بيدى حال مو كا ١١٠ يعني ضرور معلوم ب- كو تك مجمى ب بسر مالدار اور بسر مند نقير بوت بي-نیز ایک بن آوی مجھی فنی ہو تا ہے مجھی فقیر۔ معلوم ہوا کہ ڈور تمی اور کے ہاتھ جس ہے ۱۴۔ دنیا کی دولت ہارش کے یانی کی طرح ہے۔ کمیں زیادہ کمیں کم۔ اور ایک جگہ مجمی زیادہ مجمی کم۔ جیسے بارش مارے عی قبضہ میں ہے ایسے عل تساری دولتندی و نقیری جارے تی تبنہ میں ہے اس ے وحوکا نہ کھاؤ۔ ١١٣ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تمام مسلمان حضور کے بندے اور فلام ہیں۔ وومرے میاک مید کو فیراللہ کی طرف نبت کر سکتے ہیں۔ مر اس وقت مبر کے معنی غلام ہوں گے۔ رب فرما تا ہے۔ ون بِبَادِكُةُ وَامّا يَكُمُ صاحب ور مخار كے فيح كا عام مبدالنبي قيا- ميدنا عبدالله ابن عرفهاتے بيں- مكنت تفيذه وَهُادِمُهُ مِن صَنُورِ كَا عَبِدِ يَعِنْ خَادِمٍ قِعَالَهِ إِسْ كَى بَحِثْ بَعَارِي اللَّهِ كاب جاء الحق من ويموساك يهال بدى ترجمه بمترب ك اے ميرے بندوليني أي كے بندے كو تك أكر الله کے بترے مراد موں تو بقول اللہ اوشدہ مانا پر آ ہے کہ اس سے پہلے قل آچکا۔ نیز پراس می کفار مجی شال ہو جاوس مے۔ کو تک وہ بھی اللہ کے بندے میں اور اسول

نے زیادتی ہمی کی ہے مالائک کفار خارج ہیں ١٥۔ اس سے مراد مومن محتمار ہے نہ کہ کافر اگر چد اللہ کا بندہ تو ہے محررسول اللہ کا بندہ اور غلام نسی اور یماں رسول اللہ کے بندوں غلاموں سے خطاب ہو رہا ہے۔ ا۔ اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کد اسلام کی برکت ہے کفرکے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' دو سرے یہ کہ اسلام ہے کفرکے زمانہ کے حقوق معاف ضیں ہوتے۔ انداکافر اسلام لاکر بھی کفرکے زمانہ کا قرض اوا کرے گا۔ ذنوب اور ہیں' حقوق کچھ اور ۲۔ (شان نزول) نبرا بعض مشرکین نے حضور سے سوال کیاکہ آپ کا دین قو برحق ہے لیکن اگر ہم مسلمان ہو جاویں قوکیا ہمارے زمانہ کفرکے گناہ معاف ہو جادیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (فزائن)۔ نبر۲ حضرت وحشی جو امیر حزہ رضی اللہ عند کے قاتل ہیں' انہوں نے حضرت نی پاک کی خدمت میں کملا بھیجاکہ اگر میں ایمان تبول کرلوں قوکیا میرے گناہ معاف ہو جا کیں گے تب

يد آيت آئي (روح) ٣- توب كرو كافر اسلام لا كرمتنگار م نشته بر نادم مو کرا نیک کار به سمجه کر که میری عبادت اس دربار کے لائق نسی۔ غرضیکہ سب رجوع کرس ہے۔ کہ اخلاص کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کرو ۵۔ اس ہے دنیا کی سزائیں مراد ہیں یا قبر کی یا آخرت کی ۲۔ ماشاء اللہ بت نفیس ترجمہ ہے۔ یہاں اضافت مائیہ ہے کو تک سارا قرآن كريم عى اجها واجب العل ب- 2- اس عذاب ے مراد جگوں میں فکست کو وہاء وفیرہ ظاہری مذاب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت مراد ہو کہ کافر کی موت بھی عذاب الى ہے۔ نيمي عذاب مراد نسيں .. ٨ . معلوم ہوا . کہ چغبر کے حق میں کو تاہی کرنا رب تعالی کے حق میں کو آئی ہے۔ کیونک سے کفار زیادہ تر حضور کے حق میں کو آی کرتے تھے۔ جے رب کے حق میں کو آی قرار دیا میا۔ ای طرح حقوق مصلفوی ہورے کرنے ورحقیقت حوق ابيد يورے كرنا يور دب فرما كا ب من يبلو الزُوْرُ لَ نَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ ١٥ رب ك دين اس ك في اس ک کتاب کی مطوم ہواکہ سال کفار کا ذکر ہے ۱۰ حق قبول کرنے کی توفق دیتا' فہذا آیت پر کوئی امتراض نہیں۔ اا اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آ فرت کو مک کفار اعمال کے لئے دنیا میں آنے کی تمنا كري مع - يه نه كيس مع كه مولى بم يمال ي نيكيال كئے ليتے بر- ١١٠ قرآن كريم كى آيات يا حضور كے معرات يا دونون تيرے معن زياده قوى بير .

6M1 وترحمه اللوإن الله يغفرا للانؤم ہو کہ کہیں کوئی مان پیر بع فك تيريد إلى ممرى آيتي آيم الد توتوف انيس جشدا اوريج ميا اور تو LMY فمن إظلوم ڡؚڹؘٲڵؚڣڔؽڹ۞ۅؘؽۏؚڡۯٳڶؚۊڸؠ؋ؾڗؘؽٳڷؽؚڹڹڰۮؙڮؙٳ کافرتھا کہ اور تیامت کے دن تم دیکو کے الہیں جنوں نے انٹر ہر جوٹ باندھا ۔ کان کے مذکا ہے ہیں تہ کیا معرود کا ٹھکا نا جنم ہی جیس اور اللہ ہجائے گا ہربیر گاروں کو ان ک بخات وم لا يبهتهم السّوءُ ولاهم بيحزنون © کی بنگ کلہ نہ انہیں مذاب چھوٹے اور نہ انہیں تم ہو ہے تہاری فرن اور م سے املوں کی طرف کراہے سننے والے اگر تو نے اولند کا شريكيا قد مزور تياسب كيا وهرا الارت بالي كالور مرورتو إري رب كالله ولك الله فَاعُبُدُ وَكُنْ مِن الشَّكِرِين ﴿ وَمَا فَدُرُوا الشربى كى بندگى كر اور شكر والول سے پوتك اور البول نے اللہ كى تدر

بینینهٔ اس برویز کاروں سے مراد مومن متل میں۔ نجات کی مکہ سے مراد جنت ہے۔ جمال ہر معیبت سے بچاؤ ہے ہے۔ اس ہے اشارہ "معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو سمی جنی کافرے محبت نہ ہوگی اگرچہ وہ اس کابیٹا ہو۔ ورنہ جنتی کو اس کے دوزخ میں رہنے کا غم و طال ہوتا اور جنت لمال کی مبکه نمیں ۱ - کفرو ایمان کفوی و معیان ا رمت و شیطان اس بی نے پیدا فرائے۔ معلوم ہواک بری چیزدں کا پیدا کرنا برا نہیں۔ اس میں ہزار یا حکمتیں ہیں ٤ - اے يه مجى اختيار ب كه اينے بعض بندوں كو مخارينا وے اگر مخار نہ کر مجلے تو مجبور ہوا اس بی لئے اس نے ہم کو اینے گھر بار کا بادشاہ کو ملک کا حضور کو ساری خدائی کا مخار ہنایا ہے۔ ویکمو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ ۸۔ یعنی رحمت ' رزق بارش وغيرو كا مالك ده ہے۔ جب جاہ جتنا جاہے دے اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے انہ اس پر سمی کو اعتراض کا حق ہے۔ صوفیاء فراتے میں کہ مغانیع و مقالید کے معتی میں۔ جابیاں۔ عندہ مفاتح الغیب اور مقاتح کا اول و آخر حرف م، ح ب اور مقاليد كا اول و آخر ميم وال ے جس سے محر بنآ ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ حضور کی ذات اقدس تمام آسانی زمنی فزائن کی الیه کی جانی ہے۔ ۹۔ ونیا میں ہمی اور آخرت میں ہمی۔ ونیا میں ان کی كوكى نيكى قبول نسير- أخرت من ان كى بخشش نسير-اس سے بڑھ کراور کیا خیارہ ہو گا ۱۰ کفار مکہ کہتے تھے کہ آب جارے معبودوں کو مان لیں ' ہم آب کے الل کو مان لیتے بن اس طرح ہاری آپ کی ملح ہو جائے گی۔ اس آیت یس ان کی تردید ہے اا۔ ان کفار کو جابل اس لئے فرمایا کمیاکہ انسی نی کے درجہ کی خرشیں کہ نی کا شرک و بت برس كرنا الياى نامكن ب جيے دوالا بونا۔ كو كله ان کا رب مافق ہے۔ انس ان کے امارہ نمیں۔ شیطان ان سے مایوس مو چکا۔ وہ کر چکا ہے۔ اِلاَعمَادَاءُ مِنْهُمُ السُغْنَمِينِةَ جب ان ك حق من كفرك مادك اسباب نامکن ہی تو ان کا کفر بھی نامکن ۱۲۔ اس میں حضور ہے خطاب ہے ' اور مراد خنے والے میں' اور اگر مراو می ہی

ہوں تو بینامکن کو نامکن پر موقوف کرنا ہے جیسے قرآن کریم جس ہے کہ اگر رب کے فرزند ہو تو پہلے اس کی بوجاجس کروں۔ ۱۳ اے مسلمانو شکر کرد 'اور شاکرین کی جماعت جس رہو۔ ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ یا اے محبوب! اس بی طرح رب کی عبادت اور شکر پر قائم رہو۔

ا۔ اس سے معلوم ہواک پیفیری قدر نہ پچانے والا رب کی قدر نمیں جاتا کو تکہ کفار حضوری کی مزت وقدر کے منکر نے کرب فرما تا ہے د مائڈر داندہ نحق فذرہ اندائی اُن کُن منا منائز لُ اندائی منکن نہ ہوں کے اور فرمائے گائیں ہوں بادشاہ کماں ہیں مائز لُ اندائی منکن نہ ہوں کے اور فرمائے گائیں ہوں بادشاہ کماں ہیں بادشاہ تا منائز لُ اندائی ہوں کے اور منائز کر اندائی ہوں کہ منان کے لائق ہے سے اس بادشاہ سے دعو من کی شان کے لائق ہے سے اس کے مراد صور کا ہما معدے جو ہاک کرنے اور بوشیار کرنے کئے ہوگا۔ وہ سرانفی جائیس سال کے بعد ہوگا زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کئے۔ قرآن کریم

یں یائج معدوں (پوک) کا ذکر ہے۔ رب کا حضرت آوم میں روح پھو تکنا۔ معرت جربل کا لی بی مریم کے حریبان میں پھو تکنا عطاء فرزند کے لئے۔ معرت میٹی علیہ السلام کا منی کے یر ندوں میں پھو تکنا انسیں زندگی بخشے کے لئے۔ زوالقرنين كا أك يس بهو تكنالوبا كلاف ك لخ امراليل علیہ السلام کا صور پھونکنا (روح) ۲۔ معنرت جبرتل' میکائیل' امرافیل' مزرائیل' علیم السلام که ان کی فا معدے نہ ہوگی۔ ہلک معدے بعد محم التی ہے۔ یا شداء و يا موى عليه السلام كه وه كوه طور ير ب بوش بو عِلَى مِن اللهِ بنت كى حورين وضوان اور ووزخ كے فرشتے اور وہاں کے سانی۔ پچھو (خزائن العرفان روح البیان وفیرہ) ۵۔ دومرا معد جالیس مال کے بعد ' جالیس مال ے مراد اتا وقت ہے ورند اس وقت سورج فنا ہو چکا ہو ا ان معنی ان قبروں سے انھ کر کھڑے ہوں مے۔ جران یا تجمیں الحاکر دیمیں مے کہ اب کیا ہوتا ہے کا پھر میدان محشر کی طرف چلیں ہے۔ مسلمانوں کی قبروں بر سواریاں حاضر ہوں کی جن پر سوار ہو کر روانہ ہوں ہے۔ رب فراماً ہے۔ ہوم نَعَشُرُ لُسُيَّةِ نِن إِنَى الْأَحْسِن وَفُذا (فرائن) سب سے پہلے حضور بیدار ہوں مے اور سب ے پہلے معرت ابراہیم کو طلہ نے گا(روح) اور حضور قبر ع ے ی سروش الحی کے (مرات) دے محری دین ہو آ اس زمن کے ملاوہ موکی۔ رب قربانا ہے۔ پیم مُندَّلُ الداعي غَيْرَالدُرْض الله تعالى كونور سے منور ہوگ - جاند سورج تارے ب نور موں مے۔ اس نور کی کیفیت میان منیں ہو سکتی۔ انشاء اللہ و کم کر معلوم ہوگا ۸ ۔ لوح محفوظ سب کے سامنے رکھی جاوے گی یا ہر ایک کے نامہ اعمال اس كے باتھ من ديئ جادي معد مومنوں كو دائمي باتھ یں ' کافروں کو ہائیں ہاتھ میں 9۔ قیامت میں انبیاء کرام مرمی کی حیثیت سے اور امت مصطفوی کواہوں کی حیثیت ے اور حضور شای کواو کی شان سے کہ سارے عالم کا قیملہ حضور کے جنبش لب پر ہو گا۔ سحان اللہ کیا عجیب نظارہ ہوگا۔ اللہ خیرے و کھائے۔ ۱۰ کہ بے قسور کو پکڑ

الله حَقَّ قَدُارِه فَ وَالْارَضُ جَمِيْعًا فَبْضَتُه فِي وَمَالِقِ لِبَاتِهِ زی بیساس کامی تھائے اور وہ قیاست سے دی سب زینوں کوسمیٹ ٹے گا ڈ والسَّمِ فِي مُطوِيِّن إِيمِينِهِ سُبِحْنَه وَيَعْلَى عَمَّا اوراس کی قدرت سے سب اسان ہیٹ و نے بائیں عر اور ان کے شرک سے پاک ؽٚۺٛڔڴۏؘن۞ۅؘؽ۫ڣڂڔڣٲڶڞؙۣۨۏۘڔڣؘڝٙۼۊؘڡؘؙؽ؋ۣ۫ٵڶؾۜٙۿؙۅٰڎؚ اور بر ترہے اور مور بچو کا جائے گائد تو بے بوش ہو بائیں تھے . فق آ مانوں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَاللَّهُ ثُثَرَّ نُفِخَ <sub>و</sub>في ُ یں بی اور منت زین یں عرضے اللہ باہے کہ پھروہ ووبارہ بھو کا ٲڂٛڒؽڣؘٳۮؘٳۿؙ۪ؠٝۏؽٳؘؙؗ۫ؗؗ؆ؾڹڟ۠ۯؙۅؙڹۛ؈ۘۅؘٲۺ۬ڗۊؘؾؚٳڵڒۻٛ حاش کات جبی وہ ویجے ہوئے کوٹے ہو جائیں گے ت اورزین جگریا انٹے گہانے بِنُوْرِيَ تِهَا وَوُضِعَ الْكِتَبُ وَجِائِيَ بِالنَّبِينَ وَ رب کے نور سے ت اور دیمی جائے گی کتاب ت اور لائے جائیں تھے انہاء اور الشُّهَدَآءِوقُضِي بَيْنَهُمْ بِإِلْحِقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ © يد جي اوراس كا مت محان بر كوا ه يون عي في اوروكون برسيما فيصوراد يا ما يطاوران وَوُقِينَتُ كُلُّ نَفْشِ مَّا عَلِكَ وَهُوَا عَلَمُ بِمَا يَفُعَلُونَ ان برنقم نه بوگانه ادرم جان کواس کامی ایر بادرد با جائے گال ادراسے فوب موم بی و مرتبطے وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآلِلْ جَهَنَّمَ زُمَرًا حُتَى الَّذِينَ كَفَرُ وَآلِلْ جَهَنَّمَ زُمَرًا تُحَتَّى إِذًا ت اور کا فرجنم کی طرف یا مح جائیں کے تاہ گردہ گردہ ک بہاں مک کہ جب جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمُ دیا لیا بنجیں کے اس کے دروازے کوے جائیں گے لا اورا سے دارو فران سے کمیں محراث کیا ؠؙؙٳؾڰؙۿؘۯؚڛ۠ڵڟؚٞؽؙڰؙؠؙؿ۬ڰۏڹؘۘۼڲڹڰٛؠٳڸؾؚؠٙڗۣڲ۠ۿۅؘ تسادے باس تیں میں سے دہ دسول دائے تھے تا جوام بدتهادے دب كا دنيل بر عقے تعادد

284

فهن إظلومه

لیا جادے یا نیک کار کو مذاب دیا جادے اا۔ کی کی نیکی کا بدلہ کم نہ دیا جادے گا۔ اور بدی کا بدلہ زیادہ نہ ہوگا۔ اندا یہ آیت نہ تو گزاہوں کی معافی کے خلاف ہے اور نہ کا گزاب بوضے کے خلاف ۱۲۔ یعنی یہ گوائ رب کے علم کے لئے نہیں۔ وہ تو علیم و نبیر ہے ۱۳۔ قیدیوں کی طرح نمایت بختی ہے اپنے ہیں اوال کے ساتھ برکافر اپنے سردار کے ساتھ ہوگا۔ کوئی پیدل کوئی منہ کے بل خدا بچائے ۱۳۔ کیو تکہ دنیا میں کفار کی جماعتیں مختلف خریقے ہے ووزخ کی طرف روائی ہوگا۔ کوئی ہوگا۔ ووزخ کے سات طبقوں کے علیحہ و طبحہ و رواؤے ہیں جو برد روازہ اس بی وقت کھولا جائے گا جب وہاں محتلف مردت کی جب تا ہوگا۔ مذار کو کرا کر کے اولا یہ سمجھوں کے افتاد کے دروازے بل ضرورت کھولے نمیں جاتے۔ ضرورت پر کھولے جاتے ہیں کا۔ کفار کو کرا کر کے اولا یہ سمجھوں کے دوائے میں جاتے۔ ضرورت پر کھولے جاتے ہیں کا۔ کفار کو کرا کر کے اولا " یہ سمجھو

(بقیصنی ۱۳۳۳) کریں ہے۔ انہیں ذلیل کرنے کے لئے پھرسوال و جواب کے بعد دردازے کھولے جائیں ہے ۱۸۔ اس سے تین مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ دسول پیشہ انسانوں میں آئے۔ دو سرے یہ کہ علاء کا پنچنا کویا رسول ہی کا پنچنا ہے کو تکہ تمام کفار نے رسول کو نہ دیکھا البنتہ ان کو رسول کی تبلغ پنچ گئی۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں کو نبی کی تبلغ نہ پنچی اگر دہ موحد ہوں تو انسیں دو زخ نسیں ' قمذا حضور کے والدین کرمین جنتی جس کہ انسی نبی کی تبلغ نہ پنچی۔ اور وہ موحد تھے۔ اے ایمان قبول نہ کرنے کی صورت میں معلوم ہوا کہ نبی کا ڈرانا عام ہے بشارت ظامی تا۔ یہ اقرار قیامت کے حساب سے فارخ ہونے کے بعد ہو گا۔ ورنہ قیامت میں

LMM ہمیں اس دن کے طنے سے ڈراتے تھے لہ کیس محکول ہیں کہ مح مزاب کا دروازوں میں اس میں بیشر رہنے تا تو کیا ہی برا تھکانا معجروں مما اور بو اینے رب سے ورتے تھے ایک سواریاں ف گروہ گروہ جنت کی فرن جلائ جایس گی ۔ جَا ٰۥُوۡهَا وَفُتِحَتَ ابُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا بها ل يمك كرجب و ما ل ببنيي كر ادراس مردروانب محيوم يم يمين والكيث لوداسكاد دوخاك سلم عليه م طبقه فا دُخُلُوها خلاي نن و قالوا مولا المراجعة ماس عرائم برخ فرب عدد ترجت من ماؤ بينر بين اورده بيرع لَحَهُدُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَ قَنَا وَعُدَا لاَ وَأُوْرَثَنَا الْأَرْضَ فوبیاں انڈکوجی نے اہاد مدہ ہم سے بھاکیالد ہیں اس زین کا وارث کیا ال له بم بنت یک دیر، جهاں با یم لا توکیا ہی اچھا تُواب کما یمول کا ا در تر و مشنو ل کودیمو کے ال عرمش کے آس باس ملقہ کئے اپنے دب ک تربیت سے ساتھ اس کی ہاک ہوئے اور لوگوں بس سھا فیعد فرادیا جا مے گا گا **ۅؘۜۊؿؙڶٲػؠؙۯۺۨۅڒؾ۪ٲڵۼڵؠؽ**ڽٙٛ اور كما جائي كاكرسب نويال، تتدكو جوساليد جبان كارب ال

کفار تبلیخ انبیاء کا انکار کرس کے اس لئے پھر کوائی و فیرو قائم كى جائے كى انذا آبات من كوئى اختلاف نيس ٣-این ہم المیس کے ماتھ رہے اور اس کے متعلق رب نے فرايار الأمُلُقَ يَمَهُ مُنكَ وَجِعُنْ بَهُ عَلَقَ الدَّا آيت يركوني اعتراض نسیں ہے معلوم ہوا کہ مومن کو دوزخ میں بیکٹی نسیں خواہ کتنا ی برا انتہار ہو ۵۔ اس طرح کہ اپنی قبروں ے سواریوں پر جائیں گے۔ خیال دے کہ اس می سارے مومن وافل میں مومن کے نیک اعمال اس کی سواری ہوں گے۔ نمی کی سواری تیزنمی کی ست میسا عمل کا اخلاص کوئی سواری پر اکیلا کوئی دو کوئی تین ا جکہ ایک عمل چند نے ل کر کیا ہو۔ ۲۔ صالحین کا ہر گروہ ابے پیٹوا کے ہمراہ جیسے شافعی اکلی حنی منبل یا چشق قادري وغيرو- رب قرما ما ب- يزم نَدُعُواكُلُ أَنَاسِ بإنامِهِمُ جس کا کوئی امام نه ہو گا اس کا امام شیطان ہو گا لنذا مومن کو جاہے کہ اکیلانہ رے جماعت کے ماتھ رہے ارب فرما آے۔ وکونوائھ اللہ يتبي ك، جنت ك وروازى تو حضور کے لئے کمل جائیں مے مومن حضور کے چیجے چنچیں کے دروازے کھلے یائیں کے اس لئے یمال واؤ ارشاد ہوا۔ وُمُتِعَتْ على مرتشى فرماتے بيں ك جت ك وروازے کے قریب ایک ورخت کے نیچے ہے رو چھے نکلتے ہیں۔ جنتی ایک چشمہ ہے حسل کریں گے۔ دو سرے ے تک مے۔ حسل سے فاہر بنے سے باطن صاف و یاک ہو جائیں مے فرشتے وروازہ جنت پر استقبل کریں ہے۔ (فزائن) ۸۔ که ونیا میں رسول کے وامن سے وابت رے۔ ونیا میں وی خوب رہا جو ان کے وامن میں رہاہ۔ جو جنت میں جزا کے لئے ممیادہ مجمی وہاں ہے نہ نکلے گا وا۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن جنت میں اپنی جکہ ہمی لے گ اور کافری جگد ہی۔ جیسے کافرووزخ میں اپی جگد ہمی اے کا اور مومن کی ہی۔ ہر فض کے لئے بنت و دوزخ : ﴿ فِيْ دونوں میں جگ رکمی می ہے ایت اس کی تغیرہ۔ إِنَّ أَلْأَرْضَ يُومُّهُما عِبالِهِ يَ الشِّيمُونَ فَعِن سے مراو جنت كى زمین ہے اا۔ اولی مومن کی جنت تمام روئے زمین سے

دس گنا زیادہ ہوگی اعلیٰ مومن کا کیا پوچھتا ۱۱۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جبکہ فرشتے دوبارہ زندہ کئے جادیں کے (روح) طلقے باندھ کرعرش اعظم کا ایسا طواف کریں گے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ۱۳۔ بنینیٹن کی ضمیرانسانوں کی طرف دی ہے نہ کہ فرشتوں کی طرف کیو تک وہاں فیصلہ انسانوں تک کا ہو گا نہ کہ فرشتوں کا فرشتے نہ مکند تھے نہ ان میں کوئی تمثیار۔ جتاہ کے لئے جنت کا فیصلہ نہ ہوگا۔ ایکے مجرم دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے فیک دوزخ سے فائی جائمیں کے۔ لذا یہ تہت بالکل واضح ہے ۱۲۔ معلوم ہواکہ جنت میں حمہ التی ہوگی محرافات کے لئے ہوگی نہ کہ تعیین طوری ۔ ہ۔ سورہ موس کا نام سورۃ عافر بھی ہے ہے۔ اس قرآن میں عزت بھی ہے، علم بھی و آن جانے والا بھڑین علم والا ہے۔ قرآن کی فدمت کرنے والا دنیا ہ آخرت میں عزت والا ہے۔ چو تک قرآن کریم آبطی ہے اترا قدا تنزیل فرہایا گیا۔ ۳۔ بیشہ ہر فض کے ہر شم کے گناہ بخشے والا کیونکہ نہ فرمیں کوئی قید ہے نہ ذنب میں۔ جسے الحد دقد میں ہے سے کافروں کی قوبہ کناہ واقع ہے۔ خیال رہے کہ مجمم کا گناہ ہے انکار کرنا ہے میانی ہوت ہے۔ خیال رہے کہ مجمم کا گناہ ہے انکار کرنا ہے میانی ہوت ہوتی ہماں مراد ہے (روح) ۵۔ کافروں

یر کغر کی وجہ ہے ' خیال رہے کہ بندہ مطبح پر مماب ہو آ ب۔ بندہ نافران پر عذاب ، حومت کے بافی پر مقاب كفار حكومت الليد كے بافي بيں۔ ٢- عارفوں ير دين و دنيا می انعام کی بارشیں فرانے والا۔ عد مومنوں کو خوشی ے کافروں کو جرام، موت مومن کے لئے محبوب کا بلاوا ے کافر کے لئے وارث ۸۔ یماں جھڑے سے مواد تر آن کا انکار کرنا یا اس پر طمن کرنا یا اے جادہ شعر ا كمانت كمنا ب علماء وين كا آيات قرآميه سے مسائل فكالنا اس مِن على بحثيل كرنا مشكل آيات كو عل كرنا جمكزا نسیں بلکہ قرآن میں تدبر ہے جو اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے آئمہ مجتدین کے اختلافات ای تدبر کا متبعہ میں۔ قرآن كريم فرمانا ب- فالمَبْرُولَيُّا دلي الألْبَابِ النفار آيت واضح ہے۔ ۹۔ کو تک ان کا بوری آزادی سے سفروں میں بجرنا تجارت سے نفع افعانا عارمنی ہے ا تر کار مرفتار موں کے جیسے دارنٹ والا مجرم ماے اس کے باوجود انسی لمبی عمری بهت مال۔ دنیاوی ٹیپ ٹاب بخشی منی۔ قوم نوح<sup>و</sup> قوم عادا قوم شود وغيروكي تاريخ ويمواا اور تبلغ ي روک دیں، قیدیا قبل کرے معلوم ہوا کہ برچول کے سأته كائا ب، برتى ك مقابل جملان والع موك-اس ی سے نی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ۱۲۔ جیسے فرمون نے مادو سے عصام موسوی کا مقابلہ کیا۔ اس بی طرح بر زمانہ کے کفار ۱۳۔ اور انبیاء کا نام مٹا دیں مجزہ کو جاود ے مشتبہ کر دیں اللہ فور کر او ان میں سے کوئی بھا شیں۔ یی مثل ان کافروں کا ہونے والا ہے۔ کہ یا تو مسلمان ہو جائیں مے یا برباد۔ ایسا بی موا۔ ۱۵۔ یمال کافروں سے وہ مراد ہیں جو علم الی میں کافر ہو مجلے ہیں' ان کی موت کفریر ہونے وال ہے۔ ورنہ بہت ہے کافرموس مو کر جنتوں کے سردار بن مجے۔

مذاب مك اور يول بى تماسے دب كى بات كافرول بىر نابت ہر پی ہے ک وہ دوزنی یں اللہ وہ منزله

LMD

ا۔ آج جار فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں تیامت میں آٹھ اٹھائی کے۔ رب فرمانا ہے، دیجنبسل منوش وَنَهُ وَنَهُ مُؤَمِّن اُلهُ ہُو مَنْ الْعَالَ اللهُ كَا طُواْف كُرتَے ہيں۔ ان كى تعداد رب عى جانتا ہے۔ ساب يعنى اول تسبح پھر تحميد كرتے ہيں۔ يول كہتے ہيں۔ ان كى تعداد رب عى جانتا ہے۔ ساب يعنى اول تسبح پھر تحميد كرتے ہيں۔ يول كہتے ہيں۔ ان كى تعداد ارب عى جانتا ہے۔ ساب اس معدم ہوئے ایک ہدك ہے كر جن ہے كہ وہ مومنوں كے لئے آج بھى وعاء منفرت كردہ ہيں۔ ووسم سے كم مومن بيرى عزت والے ہيں كہ رب تعالى كے وعام منفرت كرد ہے ہيں۔ ووسم سے كم مومن بيرى عزت والے ہيں كہ رب تعالى كے قرب حضوري ميں الماك كى زبان سے سر الى كے ساتھ ان كا ذكر بھى ہو رہا ہے۔ اور ان كے لئے وعام كي بھى ہو رہى

بَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسِيِّحُوْنَ بِحَمْدِ عرمش اٹھاتے ہیں کہ اورجو اس کے عمود ہیں تہ اپنے دَب کی تعربین تیمے ساتھ رَيْرِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَشْتَغُفِفُونَ لِلَّذِينِ أَمَنُوْأً اس ک باک بولے تا اور اس ہرا یمان سے اورمسلاؤں کی مغربت ا نظمة میں ک رَتَبُا وَسِعْتَ كُلَّ شَكْي إِرَّحْمَهُ وَيُعْلَمُا فَاغْفِفْنُ اے دب بمادے تر سے رحمت وطم على بر جيزك سا ف بعث تو ابس بخش دے للنزين تأبوا وانتبعوا سببيلك وفيهم عداد جنوں نے تو یکی تا اور تیری راہ ہو چھے کہ اور اہنیں دوزخ سے مزاب سے بچاہے کے جارے رب اور اہلیں بھنے سے افوں ہی وافل کم جن کا تونے وَعَلَىٰ أَيْهُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآيِرِمْ وَازْ وَاحِدِ ان سے وہدہ ویا یا ہے اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باب واوا اور بیلول وَذُرِ الْيَرِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكَيْمُ فَ وَقِرْمُ اور اولار میں مے ہے تیک تو ہی موت وحکمت والا ہے ہے اور انہیں کن بول كى تا مست بىلى زا دويسے نواك دن گنا بول كا تمامت سے بىلے قریب تعک تونے اس ير رح فرايا اور يهى برى كاميال ب الدب تك جنول في كمغركا ا ن مو نداک مائے گی اک کمفرد رم سے اللہ کی بزادی اس سے بہت دیادہ ب مسے م ان ٳۮ۫ۛؾؙؙٚ٥ٛٷؘؽٳڮٳڵٳؽؠٵؚڹڣؾؙؙڲ۬ڡ۫۠ۯؙۏؘؽ۞ؚڟٳٛڵۏٳۯؾۜڹٵۧ ا بنی جان سے بٹراد ہوتال عب و تم ایمال کی فرون بلا نے جاتے وقم کفرکرنے تک کھیں گئے اے جاتیہ ہ منزلء

یں۔ تیرے یہ کہ مسلمانوں کو ہمی جانے کہ ان فرشتوں كا ذكر خرے كياكريں اور ان كے لئے وعا فركياكريں کیونک بدلہ نکل کا نکل ہے' رب فرماتا ہے۔ خذ جُذات اُلاِعْمَافِ إِلَّا الْمِعْمَانُ جِوتِ بِي كَ مَسْلَمَانُونَ كَ لِي عَامَلِنَد وعا کرتی اور بے غرض وعا کرنی است ملا کہ ہے اور رب کی رضا کا ذرید۔ پانچیں بے کہ مقدس مقالت یر جا کر حمد افی کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لئے دعاماتکی زیادہ قبول ے قریب ہے مائی کو چاہیے کہ کعب عظم اور سمری بالى ير تمام مسلمان بعائول كي لئ وعاكر عدم معلوم ہواکہ دعا سے پہلے حمد التی کرنی سنت ملا کد ے ۲ - کفر ے یا مناہوں سے سمان اللہ! قوبہ کیسی بیاری مبادت ب ك اس كى توليت كى فرشة وعائي كررب مين ١٠ معلوم ہوا کہ مرف زبانی توبہ کافی نمیں ۸۔ اس سے معلوم بواكه جنى جنت من افي مومن اولاد اور مومن یوی کے ساتھ رہے 18۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رب جب کی کو کھ دینا چاہتا ہے و اپنے مقبول بندوں کو اس کے حق میں دعاء خیر کا تھم دیتا ہے' اینے محبوب سے قرما آ ہے۔ وضل فائنهم وو مرے سے کہ رب کی رقمتیں اس کے مقبولوں کے دسلہ سے ملتی ہیں۔ اگر بغیروسیلہ دیا کرنا تو ہارے لئے اپنے فرشتوں سے دعا د كرانًا رب قرمانًا جد وَوُاللَّهُمْ إِذْ طَلَقُوا الْمُسْلَمُ جَالَوْكَ حضور تمام جمان کے لئے وسیلہ منظلی ہیں۔ مسلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے یہ کہ مرکاروں کو خوش کرنے کے لئے ان کے غلاموں کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ فرشتے ہم مسلمانوں 🥰 كواس لنے وعائي وے رہے بين كه مبر محنبد والا مسرى مالی والا ان ہے خوش ہو مادے۔ ہم کو محی جانے کہ حضور کو خوش کرنے کے لئے ان کے آل و اسحاب ان كے مديد والوں كو وعائي ويا كري ان كے چرسے كيا كري ان ك ذكر فير ع كياكري- فرس بزر كان كايك متعدے ان اس طرح کہ مختاروں کو توب کی تولیق اے اور ان کی توبہ تبول فرمائے۔معلوم ہوا کہ ممنگاروں پر نظر كرم إلى الله برمومن كو نعيب فرائع سبك

طنیل مجھ تنگار خطاکار کو بھی۔ آجن ۱۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار کے جرم و کناہ قیامت جس اطانیہ بکارے جادیں گے ماکہ ان کی رسوائی ہو۔ اور ان کی نیکیوں کا ذکر نہ ہو گادو مرے یہ کہ مومن کی نیکیاں اطانیہ و کھائی جائیں گی۔ اور ان کے گناہوں کا نفیہ حساب ہو گا ۱۲۔ قیامت جس کفار اپی جان سے بیزار ہوں گے۔ موت جاہیں کے محرنہ آئے گی۔ رب فرما آب۔ وَبُقُونُ اُنگِنْدُ بُنْبَائِمُ کُنْدُ مُرَابِّ اسلام ونیا جس یعنی تم نے نبی کو اپنے سے بیزار کیا اس تم سے بیزار ا۔ اس کی تغییروہ آیت ہے کہ نیڈ انٹوانا کا کیا کہ تُنڈ مینیٹکہ نُم کینیگہ مینی تم پہلے ہے جان نظفہ تھے۔ پھر زندہ ہوئے پھر مرے۔ پھر قیامت میں اٹھے۔ ۱۔ اس کا جواب یہ ہوگاکہ اب تہ تہاری تو ہوئے کہ تہ تہارے سکے دوزخ ہے تکلنے کی کوئی صورت اس ہے معلوم ہواکہ مومن گونگار اگر دوزخ میں گیاتو پھروہاں ہے نکال دیا جارے گا۔ مومنوں کی شفاعت ہے سے ایمن تمارے دوزخ میں بیشہ رہنے کی دیہ تمارا کفرے اور پیقیروں کی بات نہ سنتا۔ اپنے سرداران کفر کی بات من کر مان لیا جو تم دنیا میں کہ مارے ارکان داخل ہیں۔ اللہ کی عمادت نبی کی اطاعت میں یمال دعاکو شرک کامقائل تھرایا گیا جس سے معلوم

ہوا کہ وعا اسعنی عبارت ہے۔ اور فیر خدا کی عبارت شرک۔ وعا معنی بکارٹا کسی بردے کو بکارا جائے شرک نہیں۔ نمازی انتمات میں حضور کو یکار کر سلام عرض کرتا ب- انشلام عينان أيناالناع ٥- يعن كوي عم مرف الله كا ب يا قيامت ك ون مرف الله كا تكم بو كا- تام ونیاوی باوشاہوں کی باوشاہت فقم ہو چکی ہوگی۔ ونیا جس حفرات انبياء كرام باذن رب شرى عاكم بين- بعض اولیاء اللہ رب کے علم کوئی کے مظرمو جاتے ہیں کہ جو كمد دية بين وه بوكر ربتا ب- ٢- الك تم ان كو معرفت الى كا وريد ماؤ- ونياكى بريخ معرفت ربك كاب ب 2- يا يه مطلب ب كه بارش نازل فرايا ہے۔ جو روزی کا سبب ہے یا سے کہ ہر مخص کی روزی آسان می ہے اچے رب بزرید فرشتوں کے اتار آ ہے۔ و في الشَّنْهِ وَلُدُ مُنكُمَّمُ ٨٠ مطوم جواك روزي توسب ك لئے ہے محربدایت سب کے لئے نیس۔ افسوس کہ ہم کو روزی کی گرب مدایت کی نسس- بدیمی معلوم مواک مدایت اس کو ملتی ہے جس کا رجوع رسول کی طرف ہو۔ كوئي سے ياني مورج سے نور ما ب بدايت كے آفآب سے برایت لمتی ہے اب لین رب کو رامنی کرنے کی سعی کرو۔ سب کی رضا کی تھرنہ کرو۔ رب رامنی ہو جائے تو سب کی برداہ نمیں ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی اینے فنل سے نیہوں کے درج او نیے قرا آ ے۔ اور بلاوجہ او نجوں کو نیا سیس کر آ۔ بلندی می کو ملق ب ان کے مدتے ہے ان کے ظاموں کو ارب فرما آ ب- الْمِزْةُ بِلَهِ وَبِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الديمال روح ب مراد وجی افتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کو روح فرمایا کیا۔ أوْعَنِهَا إِنْكُ وَهُالِينَ أَمُر مَا لِعِنْ جَس كُو عِلْمِنَا بِ فِي بنايًا ہے۔ اس پر ومی بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت تمہی چنے سیں۔ وہ صرف مطاریانی ہے۔ ہاں بعض جیوں کو دعا ہے نبوت ملى مي حفرت بارون و لوط عليه السلام- ١٦-قبروں سے نکل کر اور کمیں چینے کی جکد نہ پائیں مے ۱۳۔ خود ان کے خیال میں بھی۔ ورنہ رب سے آج بھی کھو

4N4 المؤمن فنواظلوم تو تے ہیں دوبارم دو کیا اور دو باد زندہ کیا ل ب ہم اپنے سمان ہوں بر مقر برئے تو آگ سے تھنے کا بھی کوئ راہ ہے کہ یہ اس بر برا کر جب وَيُؤَرِّلُ لَكُمُّ مِنَ السَّهَا إِرِنْ قَا وَمَا بَتَنَ كُرُ إِلَّا وکھا تا جے ٹ اورتمپنادے لئے آمان سے دوزی آباد تا ہے ٹر بونعیوت نہیں ، نما مگر ؿؙڹۣؠڹٛ®ڣؘادْعُواالله مُخْطِصِبْنَ كَالْرِيْزِ جو رجوع کائے ٹ تو اللہ کی بندگی کرو فرے اس کے بندے ہو کو مانی کافر ف باند ورج دینے والا ندوش کا مالک ا ہمان کی عان ومی ڈا تا ہے اپنے مکم سے ا پنے بندول پی جس پر پیاہے وْمُ التَّلاقِ©يوْمُ(هُمُ بَارِنَ وَنُ لا يَعْقَى عِلَى لفے کے دن سے ڈوائے جس دن وہ بالکل ظاہر ہوجائیں گے گا۔ انٹر بعرا کی بکھ مال بَهَا مَا بَرَالُولَ آجَ مَنْ كَلَ بِادِفَا بَيْ هَمْ الْكِلَّ التَّبِ بِرَفَالِ كَالَّا الْمُؤْمِرُ اللَّ الْيُؤْمُرُنُجُورِي كُلُّ نَفْسِ بِهَا كُسِبَتُ لَاظُلُمُ الْبَوْمُ \* آج ہر مان ایٹ کے کا بدر بائے کی فلائے کسی بر زیادتی ہیں مثل

چمپانس ۔ لیکن کافرچمپا ہوا بچھتے ہیں۔ ۱۲ ۔ بب سب بندے فتا ہو چکیں کے تو رب ندا فرمائے کا کہ آج ملک کس کا ہے اب کون ہے ہو جواب دے پھرخودی جواب دے گا کہ اللہ واحد تھمار کا ۱۵ ۔ یماں اعمال سے مراد وہ کناہ ہیں جو معاف نہ ہو گئے اور وہ نکیاں جو برماد نہ ہوگئی ہوں کیونک اُن نہ کے گا۔ لنڈا ما اپنے عموم پر ہے اور یہ آیت معافی کناہ والی اور ضبلی اعمال والی آنیوں کے ظاف نہیں 'رب فرما آہے ۔ اِنَّ اللّٰهَ اَنْ فَالِمُوْ اِللّٰہُ وَالْمَا اِلَّمُ مِنْ اَوْ اِلْمَا وَالْمَا وَالَّمَا وَالْمَا تَعْبُدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَ ا کہ تمام کلون کا سارا صاب ہار محند کی مدت میں لے لے گا۔ قیامت کا باقی دن حضور کی اظہار عظمت میں صرف ہو گا۔ صدبا سال شفیج کی تلاش میں کئیں گے۔
پیر حضور کے مقام محمود پر جلوہ کر رہنے اور نعت خوانوں کی نعت خوانی میں تحریج ہوں گے۔ رب فرما آب ۔ تسلی آن پنجنڈن ریجاف مقاضا المحفوظ اس یا تو اس کے فلاہری
معنی مراد ہیں کہ دل اپنی جگہ سے ہٹ کر حلقوم میں آ پھنسیں گے کہ نہ باہر آویں نہ اپنی جگہ واپس جادی محرموت واقع نہ ہوگی ۔ یا سخت صدم و رزیج مراد ہے۔ سا۔
ہمارے حضور سے کما جادے گا۔ تھل تشریع فائن نے تھوں کے وب کو تمہاری سی جادے گی شفاعت کرد تمہاری شفاعت تعول ہوگی۔ خیال رکھو کہ رب جس کی ہمی

48M ・しろノックラク بے تُنگ اللہ مبلد حساب لینے والا ہے کہ اور اہنیں ڈراؤ اس نزد یک آغوالی آفت ووست زمون سفارش حس كاكما انا مائے ت اللہ انہوں نے زمین میں سغر شکمیا فتقاوا فأخل هم اللة إنه ووى تشيابيا العق بجروه كغركرتے توافثہ نے انہیں کچوانے ہے ٹیک انٹرز بردست سخت مذاب الکا ہے منزله

سنتا ہے یا سے کا حضور کے واسلا ہے محضور برزخ کرری ہی خالق و محلوق کے ورمیان ' ویکمو ہاری کاب شان حبیب الرحمٰن انشاء اللہ مومنوں کے دوست بھی کام آئم ں کے اور سفارش بھی اور مومنوں کے سفارشیوں کی بات مانی مائے گی۔ کیونکہ دوستوں اور سفارشیوں کا کام نہ آنا کفار کے عذاب میں شار کیا گیا ہے سے تکھیوں سے نامحرم عورتوں کو دیکنا مراد ہے۔ اس پر بھی پکڑ ہے کیونک بری نکاہ ول میں شموت کا محم بوتی ہے۔ مدیث شریف میں ہے ك جو نكاه بغير قصد ير جاوے و معاف ب محر عدا" وَيَجِعَ بِرَ كُلُرْ بِهِ- قُرَاتَ مِن - ٱلْأَدُّ فَيُ مَدَّ وَالثَّامِنَةُ مَلْكُدُ ۵ - معلوم ہوا کہ بعض دل کی پوشیدہ چیزوں پر بھی حساب و عذاب ہوگا۔ جیسے برے عقیدے اور برے ارادے' وہاں فیر افتیاری برے خیالات یر پکڑ سی رب فرایا ب- لاَ بَعْقِفُ اللَّهُ نَفْسًا لِلْأَوْسَعَهَا النَّوْلَ آيات عِل تعارض نمیں ۲۔ اندا سارے شرقی احکام برحق ہیں۔ خواہ ماری برحق موں مے کے کو تک وہ ب جان پھریں نہ بولیں نہ سنی ۸۔ که اس کا سنتا حارب بولنے بر موقوف سیں۔ بب ہم کو بولنا نہ آیا تھا تب ہمی وہ ماری سنتا تھا۔ معرع \_ لطف تو ناكفت ماي شنود - ٩ - اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ آیات البید دیکھنے کے لئے سفر کرا بهتر ہے۔ رب قرما آیا ہے کیل میر وابی الڈرمین فائغار وال ووسرے مید کہ جب کفار کی بستیوں میں جانا آنا عذاب ر کھنے کے لئے میادت ہے تو محبوبوں کی بستیوں میں جانا آنا رحت رکھنے کے لئے بھی مبادت ہے اے بری مضوط عمار تی تمرس الل وقیرہ جن سے ان کی قوت مالداری اور کار یکری ظاہر ہوتی ہے۔ اا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مومنوں کے لئے عذاب سے بچانے والے بہت بندے مقرر فرما دے گا۔ ١١٦ مطوم مواکد ني کي افرماني سے مذاب آیے اس کے بغیرسیں۔ فرمون نے جار سوسال وموی خدائی کیا مر بار تک نه بوا- موی طب السلام ک مخالفت سے فرق ہوا۔

ا۔ چونکہ موی علیہ السلام مثل سلطان کے تھے۔ اور حضرت ہارون مثل وزیر کے اس لئے یمال حضرت ہارون کا ذکرنہ فرمایا۔ نیز خصوصی مجوات مرف موی علیہ السلام کو مطا ہوئے تھے ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قارون بھی اولا زکوۃ کے مسئلہ شرقی کی اسلام کو مطا ہوئے تھے ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قارون بھی ایک مسئلہ شرقی کی مخالفت کفر تک پہنچا دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے ایک رکن کا انکار بھی ایسای کفر ہے جسے سارے ارکان کا انکار کیونکہ قارون اولا مسمورہ بھی خراس کا انگار کی تکہ وہ اس مشورہ جس کون اور فرمون لوگ ہیں کا انکار کی تکہ وہ اس مشورہ جس بھی خراس کا ذکر فرمون کے ساتھ ہوا۔ سا اس سے مراد فرمون اور فرمون لوگ ہیں کا قارون اس سے فارج ہے کو تکہ وہ اس مشورہ جس بھی

شامل نہ ہوا سب خیال رہے کہ موی علیہ السلام سے ملے فرمون نے مویٰ طیہ السلام کی خاطری امرا کیل کے بیج ذر کرائے اکد آپ دنیاجی ند آنے پاکھی۔ محراس جی اے سخت ناکای مولی کو کد اس علے آپ کو پالا۔ اب لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے ذیح کرانا شروع کیا۔ کام ایک بی ہے محرمتعدی فرق ہے ۵۔ اس طرح کہ فر فوقوں کا بدواؤ بھی بیار موا۔ موی طبد السلام کے دین کا رواج مو کیا ١- ائي جماعت سے محض ائي عرت و آبرو قَائم رکھنے کو ورنہ وہ حطرت موی سے ڈر یا تھا۔ مقابلہ کے دن جوتے ہموڑ کر ہماک چکا تھا کے فرعون کا بید کمنا اس لئے تھاکہ لوگ سمجیں کہ فرعون مویٰ علیہ السلام کو عَلَى وَكُر مَكَابِ مُحراوكوں كے سجانے بجائے ہے عَلَ نسیں کریا۔ ورنہ حقیقت میں وہ خود مجبور تھا۔ جو ملالم برار ہا ہے گناہ بچوں کو آئل کر چکا ہو اے ایک جان لیٹی کیا مشکل متی ٨- يعني حميس ميري بوجا سے روگ دے الله واحد قمار کا عابد بنادے ۹۔ اس طرح کہ اپنی جماعت تیار كركے ميرے مقابل آ جائے معلوم ہواكہ بے ايمان لوگ اصلاح کو فساد کہتے ہیں۔ ۱۰۔ فرمون کی دھمکیاں س کر لوكوں كے اطمينان كے لئے فرمايا الله اس سے چد مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بے ایمانوں کی خیوں کے جواب عى الى بدائى بيان ندكرنى جايي - دومرے يدك مومن كو الله ير توكل جاسيد رب سب ك شرب يجائ كاد تيرب يدك اي موقد رالله تعالى كومفت روبيت ي ع ادر کا چاہیے۔ رب اے مردب کی حاظت فرا آے۔ ج تھے یہ کہ دشنوں کے شرے محفوظ رہنے کے گئے یہ وعا بهت مغید ہے۔ کیونکہ ایک تیفیرے مند سے نکلی ہوئی ے ١٤٤ فرمون كا پي زاد بعائي جس كا نام شعان تما موى عليه السلام ير ايمان لا چكا تحا- محر فرعونوں سے چميا آ تعا-الله معلوم ہوا کہ بعض قبلی لوگ ہمی ایمان لا یکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ خطرہ کے وقت کفار سے اپنا ایمان چمیانا جائز ہے جان بچانے کے لئے۔ بہمی معلوم مواک ایا مجور مومن کفرات می شرکت ند کرے کیونک اس

فمناظلوس وَلَقَيْنَ الرَّسَلْنَا مُوسَى بِإِلَّاتِينَا وَسُلْطِن اور بان سند سع ما تد ميم الني نشأ يمول اور دوش مند سع ما تد ميم الله فرخون ادر بامان اور قارون کی طرت تو وہ ہوئے ہادہ گر ہے بڑا بھوٹا نے بھر جب وہ ال ہر ہارے ہاس سے حق لایا بولے جواس پر لْوَا اَبْنَاءُ الَّذِينَ امْنُوْ امْعَهُ وَاسْتَخْيُوْ الْسَاءُ هُمَّ اور ما فرول ما واؤل بنیل نگر بعثان بھر تا ہے اور فرطون ہولا ن مع بحرروي موسى كوتك كرول اور ده ابنے رب كر بكارے ي ورا بول مجیس وہ تبارا دین بدل وے شہ یا زئین یں ضاد چکائے کہ ى إلى عن ت بدرى و ترايعهم من ص ا در موسی نے کہاناہ میں تبادسے اور اپنے رب کی بناہ بینا ہوں ہر شکرسے حساب سے دین ہر یقین کیس ساتا لا اور ہولا فرون یں سے تل ایک مردمسلمان کرا ہے ایمان کو چھپاتا تعالیٰ کیا ایک مردکوس ہر لَّا أَنْ يَقُولَ مَ بِي اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مارس واسطة بوك ووكساب ميرارب الشبصادر بدشك ووروش فضايان تبدياي

مومن نے معرت موی کے قتل کامشورہ نہ دیا افغال اس آیت کو روافض کے تقیہ ہے کوئی تعلق نہیں ' روافض کا تقیہ یہ ہے کہ ونیاوی فغمانی خواہش کے لئے کھار میں رہنا' ان کی تمایت کرنا' انہیں دھوکا دینا اور دنیا حاصل کرنا میساکہ وہ اہل بیت کے لئے ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی خیاں ہے کہ جان کے خطرہ کے وقت منہ ہے کفر بک دینا بشرطیکہ ول میں ایمان رہ' جائز ہے ہما۔ یہ سوال انکار اور مرزلش کے لئے ہے بعنی ایسانہ کرد' یا ایسانہ کر سکو معلوم ہواکہ نبی کی جماعت مومنوں کی صفحت ہے۔

ا۔ جس سے تسارے ولوں نے بھی ان کی حقانیت مان لی۔ اگر چہ تم اس کا اقرار نہ کرد۔ یہ کلام در حقیقت تبلیخ بھی ہے جس میں صاف بتایا کیا کہ تمہارا رب فرعون ضمیں بلکہ دہ ہے جس میں صاف بتایا کیا کہ تمہارا رب فرعون نمیں بلکہ دہ ہے جس نے موکی علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا ہے یہ ناممکن کو ناممکن پر معلق کرنا ہے للذ کفر ضمیں جسے بائ کا ان بلکہ نمیں است میں مارے تاہیں ہے گا اور پکھ کو داجب پر معلق کرتا ہے جس سے تاکید مقصود ہے۔ یعنی وہ ضرور سے ہیں۔ اور تم پر ضرور آفت آئے گی۔ بعض اس نئے کما کہ پکھ عذاب دنیا جس آئے گا اور پکھ آخرت جس سے مارے خوان ہوں ہوں اور نمی اسرائیل پر عالب ہی۔ آخرت جس سے کہ خوان جمون باندھے نمی نہ ہو اور نمی ابند ایس بھی۔ آخرت جس سے کہ خوان ہوں ہوں در نمی اسرائیل پر عالب ہی۔

فمن إظلمهم ۷۵. تها عصدب كي لمرت سے لائے لدور اكر بالغرض وہ فلط بھتے ہيں تو اكئ فلط كر في کا وبال ان بكر آن بادشای تهادی سے اس زین می بدر تھے ہو گ تر آللہ سے والم 150 میں کون ہمائے کا ت اگر ایم بر آئے فرون بولا یس تو شبیں و ہی مجمعا تا ہوں جومیری سو جرہے اور یس تشبیں و ہی بتا تا ہوں جومجلا فی قوم نك اور ماد اور فود اور ان سمے بعد اوروں كا ك اور اللہ بندوں بر اللم بنیں جا بتا تا اور اے میری قوم بی تم براس ون سے ڈرتا ہوں جى ون چكار محدي الدجى ون بايدو سے كر بماكر كے " سال اللہ سے الس كونى

تہیں رب کا زیادہ شکر جاہے ماکہ تماری حکومت وغلبہ قائم رہے ١- اس عظم فارج ہے مي انائيد ماليادم ومقا کا طراقت یہ بی مغیر ہے کہ واحق اینے کو بھی مجرموں عی وافل کرے گفتگو کرے۔ بھے کہ ہم آج بے نماز ہو مے مالائلہ خود نمازی ہے باکہ واحظ کی خرخوای واضح ہو جائے۔ عد يعنى ميرا خيال و يدى تفاكد موىٰ عليه السلام كو قل كرديا جائ أكر تساري رائ نيس وند قل كرد-اس سے فرمون کی بے بی طاہر موتی ہے۔ ورنہ وہ کمی ک رائ مائے والا كب تعا ٨٠ أكر تم في موى عليه السلام كو قل كيايا ستايا تويا أكرتم موى عليه السلام پر ايمان ند لاے تو اے مروبوں سے مراد کیل اسی بی جو اپ انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو حمیں۔ جیسے قوم عادو المود و فيرو- جن كاذكر آمي آ ربائ مديث شريف من ب كه ظالم باوشاه ك سائ حق بات كهه ويل برا جماد - يه فض علم اعلم تما- ١٠ معلوم مواكد فرعون اور فرعونی آریخ سے واقف تے اور مرشد قوموں کی ہاکت کی اسیں خر تھی' بے خرنہ تھے۔ ایک تبلی یہ آریخی واقعات میان کر رہا ہے۔ اور اوگ خاموش ہیں۔ اال مي توم لوط و شعيب وفيروك الساكه بغير في سيج اسیں بلاک کردے یہ مجی اس بی مومن کا کلام ہے اس عل يه بمي فرمايا كمياك فرعون رب سي - رب قادر وقوم الله تعالى اى ب سوار لعنى قيامت كون جب فرشت بر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں مے یا لوگ ایک دو سرے کو بکاریں مے یا اعراف میں کمزا ہو کر فرشتہ یکارے گاکہ آج موت بھی ذرئ کر دی گئے۔ اب جنتی بیشہ جنت میں اور دوزخی بیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ بھی اس مومن کی تبلغ ہے کہ لوگوں کو قیامت سے ڈرا رہا ہے الد قروں سے میدان محرک طرف یا حساب کے بعد محشرسته دوزخ کی طرف محلوم ہوا کہ وہ مومن تمام مقائد ے واقف ہے.

ا۔ اس ب معلوم ہوا کہ قیامت میں بچانے والانہ ہونا کفار کے لئے ہوگا۔ مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ برت سے بچانے والے قائم فرما وے گا۔ کو تک یہ کفار کے عذاب میں ناز کی وجہ سے موحد۔ فدا رب کو کمراہ کرنے والا نہیں کمہ سجتے۔ عذاب میں فران کی وجہ سے موحد اور اس کی بر مملوں کی وجہ سے موحد موکن علیہ کمراہ کر شینہ ن ب جو کمرائی کی رفیت وقائب رہے ہوئی مربیار موکن علیہ کمراہ کر شینہ ن ب جو کمرائی کی رفیت وقائب رہے ہوئی میں کمہ سکتے وہ خالق موت ہے قائل نہیں کا کہ خوان کی مربیار مو برس سے زیادہ السلام سے نومو برس ہے کہ فرمون کی مربیار مو برس سے زیادہ

ب اور موی علیہ السلام بوسف علیہ السلام سے تو سو برس بعد ہوئے (روح) سب اس سے معلوم ہواک قرمون کے زمانه مي حضرت يوسف عليه السلام كي تعليم و تبليغ كالكحوية کھ اڑ معریں باتی تھا۔ اس لئے یہ مرد مومن اس کا حوالہ دے رہا ہے۔ بیعات سے مراد موسف علیہ السلام کے معجزات میں جیے شرخوار عے کی بات کرناخواہوں کی تعبیر بغیر برجع ملک رانی کا اعلی طریقه و فیرو ۵ - که تم نے انسیں جادو کر اشام و فیرہ کما۔ تو ان کے متعلق خود تو کوئی فيعله ند كريطيم- الذا آيت بريد امترض نيس كه كفاركو ان کے متعلق شک نمیں تھا۔ وہ تو ان کے نی نہ ہوتے پر يقين كرتے تھے ٦ ، كر جب بم فے يوسف عليه السلام كى اطاعت نه کی تو اب کوئی مخص رسول ہونے کا دموای نہ كرے كا اور اگر يہ سے رسول تے قو اللہ تعالى اور كى رسول کو ند مجیعے کا کو تک ہم رسولوں کی بات مانا ہی نمیں كرتے معلوم ہوا كه مومن كى شان يہ تھى كه موجوره نبول پر مجی ایمان لائے اور گزشتہ اور آئندہ پر مجی- اب مومن وه ب جو حضور ير اور سار مكزشته نبول ير ايمان ا لائے عد معلوم ہوا کہ نی کو جمثلانے والا کوئی تی بات یا میں سکانہ اے اچھے مقائد کی بدایت لے ۸۔ اس طرح کہ انبیاء کے معجوات جمثاتے ہیں۔ جمئزنے سے جمثانا مراد ہے و۔ یہ بیان واقعہ کی صفت ہے۔ یعنی نمی کا کالف بیش بے سد بے دلیل بی بانکا کریا ہے۔ ١٠ معلوم ہوا کہ کفار اور کفرے بیزاری سنت انسید اور سنت موسنین ب کفار سے رامنی ہونا کفار کا طریقہ ب ۱۱۔ کفرکی ' جس سے اس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی ملاحیت بی سی رہی۔ جیے إنی می رہے سے لوب میں کٹ لگ جا آ ہے۔ اندا یہ مروالا کافر بھی بحرم ہے کہ اس نے مروالے کناہ کوں کئے آیت بالکل واقع ہے ١٥٠ تمانت کے طور پر بلان سے ۱۳۔ اس طرح کہ پہلے پند انیس بنا۔ پر اینوں سے کل تیار کر جو بہت او نیا ہو۔ رب نے اس کا قول دو سری جگ یہ قتل فرمایا۔ فاؤتذنی يْعَامُنُ مَنْ مِنْ السِّلِينِي على ليعن اس او في محل كويس آسان ير

بجانے والا بیس مل اور جے افتر مراہ کوے اس کا کوئ راہ مکانے والا ترام ان کے لائے ہوئے سے شک بی یں دہے ہی رہاں تک کرجہ ابنوں نے استال فرایا فَنُنْ مُلِنَ بَيْعِكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَكَ اللَّه تم بوسے برگز اید الترکوئی دمول نہیجے گا ہے اللہ ہوں ہی ؙٵڵؿؙڡٛ<u>ؙ</u>ؙڡٛڹۿؙۅؘڡؙۺڔؾ۠ڞؙۯؾٵؠؙڟۧٳڷۮؚؠڹؽ كراه كرا ب اسے جو مدسے راجے والا شك لانے والا ہے ف وہ جو الله ك بنرادى كىدات سے الله كے نزد يك اور ايمان والول كے نزديك ن الله يول بى جركرديا ہے لئے سنگر سرکش کے سارے دل بر اور فرمون بولا کل اے امان میرے منے او بھا مل ناک شایدیں : بہنے ماؤں استوں کرکا ہے کالانے آ ماؤں کے لا تو موسیٰ سے خدا کو جھا کہ کر دیکھوں گا۔ اور بے شکہ میرسے گمان پی تروه جوالها الدين بى فرعون ك عُله بى اسكابراكا كالبلاكر دكما يكياث وده واستدي

401

چ مے کا زینہ بناکر آسان پر چ مد جاؤں ۱۵۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالی کو کمی جگہ میں ماننا کفار کا طریقہ ہے "رب تعالی نہ کمی خاص جگہ پہ ہو گہ اوہ جگہ ہے پاک ہے۔ آسان ہناری روزی کی جائے ہوئی درنہ اس کا دل مان چکا تھا کہ موٹی علیہ ہے۔ آسان ہناری روزی کی جائے ہوئی علیہ کہ اس کے ایمی نے اللے کہ اس کے ایمی نے مسائل کا میں ہے۔ ورنہ صاف کہتاکہ میرے سواکوئی رب ہو سکتا ہی نمیں۔ آسان و زمین کا اللہ خود میں ہوں اور اگر دہریہ تھا تو کہتاکہ آسان و زمین خود بین میں۔ بسر صال اس کی مجبوری و معموری اس مبارت سے خاہر ہے کا۔ رسول کو جمثلانا و وحن خود میں ہوں اور اگر دہریہ تھا تو کہتاکہ آسان و زمین خود میں ہوں اور اگر دہریہ تھا تو کہتاکہ آسان و زمین خود بین ہے۔ سب ہے

ا۔ اے شیطان اور نئس امارونے راوحق سے روکا۔ ان بر مملیوں کی وجہ سے اس بین فرعون نے موٹ طید السلام کے مقابلہ می بیتے واؤ چلائے سب می ناکام رہا۔ آخر کار فتح موٹ طید السلام کی ہوئی۔ یہ سنت السید قیامت تک جاری دہ گی سا۔ یعنی میں موٹ علیہ السلام کی اتباع کر آ ہوں تم میری اتباع کرد۔ بداےت میرے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جی کی اطاعت ہے۔ یہ محلوم ہواکہ نبی کے زمانہ حیات میں معلوم ہواکہ نبی کے زمانہ حیات میں معلوم کی اتباع کی جادے جاتے ہی علاء کی اتباع کی جاری تھے۔ اس کئے نقبا فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ حیات میں اجماع امت کا اختبار نمیں محر

20r برا رف ع الكر أنا بي الله اورجر اجما كام كري مورت اور ہو مسلان کہ تو وہ مجنت میں داخل کنے جائیں محے ثہ اں بے حمنی رز ق بانیں کے فی اور اے میری فوم جھے کیا ہوا می تنہیں بلا<sup>تا</sup> ہوں

کی خرف مجے بلاتے ہو اسے بلانا حمیں کام کا بنیں دنیا میں کہ نہ

قیاس فقهام کا اختیار ہے معترت معاذین جبل کو حضور نے ماکم یمن بناکر بھیجاتو ہوجماکس سے فیصلہ کرد ہے۔ عرض كياكتب الله ع فرمايا أكر اس من نه ياؤ تو مرض كيااس ك رسول كى سنت سے ورايا أكر اس مي مجى ند ياؤ عرض کیا خُنْهُ اُخِتُهدٌ بِرَائِيُّ خود قیاس کردں گا اس پر حضور بت خوش ہوئے (ترندی وفیرہ) ہے۔ اس مرد مومن نے بلی برایت یه کی که دنیا کی برائی اس کی فاان کے ذہن نھین کرائی کو تک محبت دنیا تمام برائیوں کی ج ب۔ ای ممیت ونیا یش فرمون خدا بنا اور مرزا کادیانی نی بن بینا۔ نعوذ باللہ مند ۵۔ یعنی آخرت میں اگر آرام ہے تو دائی اور اگر معیبت ہے تو بیشہ کی اس لئے آگے نیک و بدا الل كا ذكر فرمايا كه بير آخرت كے آرام و تكليف كا زربید ہیں۔ ۲- یعن گناہوں کی سزامی زیاوتی نہ ہو گ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ناسمجھ بچے دوزنی نسیں عداس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نیک افہال ك كئے ايمان الى شرط ب جيے نماز كے كئے وضور روسرے یہ کہ ایمان لا کر بندہ نیک اعمال سے بے نیاز نسیں ہو آ۔ عمل ضروری ہے ۸۔ خیال رہے کہ جنت اللہ كے فشل سے ملے كى - وہال كا واعلد ايمان كے زريج ب وبال کے ورجات اعمال کے ذرابعہ- مومنوں کے بچے اینے ماں باپ کے ایمان و عمل کی وجہ سے جنت اور وہاں کے ماں باپ سے انحان و سل فی وجہ سے جست اور وہاں سے ہے۔ درجات بائمیں کے ور یعنی انتا کے کا کہ حساب میں نہ کئے یا ہے۔ وہاں کے کھانے بینے کا کوئی صاب نہ ہو گا۔ جے ونیا کے مر کام کا حساب ہے۔ یا حساب معنی ممان یعنی انسی ب ممان روزی کے گی ۱۰۔ موی طیہ السلام کی اتباع کی فرف جو جنت لخ كا زريد ب- يال الى فرانا ايا ب میے مرب والے کما کرتے ہیں۔ مانی دالت منونیا مجھے کیا ہواکہ تھے ممکین ریکما ہوں۔ یعنی تھے کیا ہوا۔ (روح) اا ۔ یہ قید میان واقعہ کے لئے ہے کیونکہ خدا کے شرک بر نہ کوئی دلیل قائم ہے اند سمی کو اس کاعلم واقعی ہے لوگ محض اینے وہم سے شرک کرتے ہیں ااے معلوم ہوا کہ نی کی طرف بانا ور حققت رب کی طرف بانا سے کیو ک

اس مومن نے نوگوں کو موئی ملیہ السلام کی طرف بلایا تھا کہ ان کی پردی کرو۔ ۱۳۔ اس کے معنی یہ بھی ہو کئے ہیں کہ ان چمونے معبودوں کی طرف سے کوئی دائی اور سلخ نیس آئے۔ رب کی طرف سچے بیغبراور سلغ وعوت دینے کے لئے بیسے گئے۔ اس سے یہ سئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور علاء و صوفیا رب تعافی کی دلیس ہیں۔ رب فرما آہے۔ محفولاً فی آرسَل ذیک کُن یالمُدی دِدنین الحق سچا رب وہ ہے جس کی طرف سچے رسول بلارہے ہیں۔ ا بعد موت سزاد برا کے لئے لذا اے راضی کرد ۲ ۔ یعنی زول عذاب کے وقت میری تعیمت یاد کرد کے اور پچپتاؤ کے ۔ محراس وقت بچپتانا کام نہ آئے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ ولی اللہ یہ مجی جاتیا تھا کہ قوم ایمان نہ لائے گی ہم مجی جاتیا تھا کہ ان پر عذاب اللی آئے گا۔ اللہ تعالی این مقبونوں کو ملم خیب رہتا ہے۔ سے فرمونیوں لے بجائے تھیعت قبول کرنے کے اس مردمومن کو دھمکانا شروع کیا کہ ہم حمیس قتل کر ڈالیں ہے۔ اس لئے اس نے یہ کمایہ دعا ہرمعیبت اور و شمن کے مقابلہ کے وقت ی من چاہیے۔ بست منید ے سرموی علیہ السلام کے ساتھ اس تبلی مومن نے بھی نجات پائی آگرچہ وہ فرمون کی قوم سے تھا۔ نیز اس قبلی نے بھی نجات پائی جو

برويا تما اور موى طيه السلام كالميمكل رباء يا تعال مرف موی علیہ السلام کی می دالل بنانے کی وجہ سے بعیما کہ مرقاة شرح مكلوة عل مُنْ تُنْبُهُ بِغُومٍ صحت كي شرح میں ہے ۵۔ چنانجہ وہ مومن شمعان یا حرمل فرمونوں سے لکل کر بہاڑ می واعل مو کیا۔ نماز کی نیت باندھ دی۔ اللہ تعافی نے اس کے آس یاس ورندوں جانوروں کا پرو مقرر فرما دیا۔ فرمون نے ایک ہزار سابی اس کی اللش عل بھیج جو اس فار تک بنے۔ ان بس سے بعض کو در ندول نے جاڑ ڈالا بعض ہماگ کر فرمون کے یاس پنج اور یہ واقع اس سے بیان کیا۔ قرمون نے ان ساہوں کو سولی دے دی ماکہ یہ راز ظاہرنہ ہو جائے (خزائن العرفان و روح البيان) ٢- كد دنيا من و فرمون ك ماتد دايو دية كاند قرو آثرت مي تحت عذاب میں جلا ہوں گے۔ اے اسلرح کہ ان کی قبروں میں دوزخ کی کری تو ہروقت ی رائی ہے مر آگ کی چیشی میع وشام ہوتی رہے گی قیامت کھ۔ قبرے مراد عالم برزخ ہے اس سے تمن مستلے مطوم ہوئے ایک یہ کر عذاب قبر برحل ع ومرع يدكم عذاب قبرجنم عن داقل موكر نہ ہو گا بلکہ دور ہے دوزخ کی گرمی پہنچا کر۔ تیبرے ہے کہ حاب قرمرف ایمان کا ب اور حماب قیامت می ایمان واعمال دونوں کی جانج ہے اس لئے کہ اس آیت میں آل فرمون کے لئے وہ عذابوں کا ذکر ہوا جنم کی آگ بر چیں مونا قیامت سے پہلے پر قیامت می دوزخ میں واظلہ ہونا ٨ - اس دن عذاب ك فرشتول كو علانيه ٩ - اس ي معلوم ہواک کفار کے عذاب مختلف ہوں کے سخت کافروں كاعذاب بحى سخت ب بلك كافرون كاعذاب بحى بكا بيسا ك اشد عد معلوم بوا - ال فرعون اور فرع في لوك يا سارے کفار۔ معلوم ہواکہ دوزخ میں یہ لڑائی جھڑے کفار کے ساتھ خاص ہیں۔ مومن انتکار اگر چہ دو زخ بیں جادیں کین یہ آپس کے من طمن نہ ہوں گے۔ انشاء اللہ اا ۔ کہ تماری بدولت کافرینے آج کچھ کام آؤ۔ ان کی بید بواس ہر طرف سے مایوی کے بعد ہوگ۔ ۱۲۔ یعنی ہم

404 فِي الْلَخِوَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَّ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ آ فرن ش اور یه بمادا بهرنا الله کی فرن سے له اور یه که حد سے فرزروائے هُمُ اَصْعُبُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنَّا لَأُونَ مَا اَقُولُ لَكُمُ قرجلد وه وقت ٢٦ جي عرين م سي كرر إيول اسعه ياد كمد يحرز اوريس إين كا الله كومونينا بون را بدانك الته بندول كوديكما ي فُوقَنَّهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ تر الشرنے اسے بگالیا گئ ان کے مکرکی برایوں سے ڈ اورفرمون داہد، کو سُوْءُ الْعَذَابِ أَالنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُ قُا بمے مذابنے اکٹیراٹ انک جس ہر مین وٹا ) بیش کے وعرضيتا ويؤمر لفؤمرا لشاعة سادخلوا ال جاتے میں شہ اورجس دن تمامت قائم ہوگی مع ہوگان فرفون والوں كو مخت تر مذاب يس واخل مر وفى ادرجب وه باك يس بايم جنكر برسطين فَيَقُولُ الصُّبِعَفَوُ الِلَّذِينَ الْسُنَكُبُرُ وَٱلِآلَاكُمُ مخرور ان سے کیس کے جو بڑے فتے تھے بم تمارے ابع قه ك توكيام بم سے باك كا كولى حد مكن و اور ميمر وائے بولے ہم سب سک ميں ميں تك بدول حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ @وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَوْزَةِ یں فیصل فرا بھا کا اور جو ایک بی بی اس سے دارونوں

فمن إنفاعهم

مجی چو طرفہ سے آگ میں میں تمهاری آگ میں سے اپنے پر کس طرح لیں ۱۳۔ دوزخی ووزخ میں اور جنتی جند میں جا پیجے۔ اب عذاب بلکا کرنے کا سوال ہی پیدا نمیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہواک کافر کو جو تکلیف اول واظلہ کے وقت ہوگی وہ بیشہ رہے گی دنیا کی طرح عادت پرنے کے بعد کم محسوس نہ ہوگ ۔ ا۔ مطوم ہوا کہ جنمی کفار دوزخ میں پنج کر بزرگوں کے وسیلہ کے قائل ہو جائیں گے اگرچہ ونیا میں اس کے مکر تھے۔ ای لئے وہ دوزخ کے فرشتوں سے دعا کے عرض کریں گے۔ ۲۔ ہم کافروں کے لئے دعا مففرت کرنی منع ہے ۱۳۔ یعنی آخرت میں کفار کی دعا قبول نہ ہوگی۔ دنیا میں ان کی دعا کی دعا مففرت کرنی منع ہے ۱۳۔ یعنی آخرت میں کفار کی دعا قبول نہ ہوگی۔ دنیا میں ان کی دعا کی قوی کریں گے۔ ان کا دین میں ان کی دعا کی قوی کریں گے۔ ان کا دین سب دیوں پر غالب کریں گے ان کے دشنوں سے بدلہ لیں مے۔ خیال رہے کہ مجمی مسلمانوں کا مفلوب ہو جانا عارضی طور پر استحان کے لئے ہو آ ہے۔ پھر انجام کار

: فعن اظلم 🛪 : جَهَنَّمَ إِذْ عُوْارَتُكُمْ يُجَفِّفْ عَنَّا يُؤُمِّا مِنَ الْعَنَ الْعِ سے بوے ایٹ رہ سے رما کرو ٹ بم بر مذاب کا ایک دن بنا کرفے ا ہنوں نے کہا کی تبدارے ہاں تبدادے رسول دوشن نشا یناں : لاتے تھے ہے ہ کوں بنیں اوسے تونہیں دماکروٹ اور کافروں کی دما بنیں عثر مجھکھتے پھرتے کوٹ سے ٹیک ہم حرور اپنے دمونوں کی معدکویں سے اودایمان والوں کی ت ونیاکی زندگ میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں محے ہے جس ون ان کے لئے برا گھر اور ہے شک ہم نے موسئی کورہٹائی حفا فرمائی شہ اور بنی اس نیس موسمان برای دارشی فی مقلندوس کی بدایت ادر الْاَلْهَابِ صَفَاصِيرِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَّالْسَنَغُفِرُ نَسِمَتِ كُرُكُ وَكَ مِوْبُ مِرْكُرُوكِ ثِنَا لِيَّاكِورُومِ السَّاعِيْوِرُورِ حمنا ہوں کی معانی چا ہوال اور اہنے رب کی توریف کرتے ہوئے محاور شاکا اسی ہاکی بولو لك وہ جو النزكر كا يتول يل جيگا كرتے ہو كا بے كى مندكے جوائيں كى ہو

غلیہ مومنوں ی کو عاصل ہو آ ہے۔ رب فرما آ ہے۔ وَانْتُمْ الْا مُلَوْدُ إِن كُنْدُ مُوْمِنْيَ ٥٠ قياست ك ون جبك فرشة اور امت محرصلی الله طبه وملم گزشته رسولوں کی تبلیخ اور کفار کی مرحمی کی موای ویس کے۔ ایسے می اللہ تعالی مومن کی مدد مرتے وقت اور قبر میں بھی فرماتا ہے کہ ایان یر قائم رکھا ہے۔ اس علی کی مدد سے ایمان یر خاتمہ ترکی کامیانی نعیب موتی ہے فرہ آ ہے بنت اظام الذين امنوا بالقول انابت ٢- اس سے معلوم ہوا كد كه مسلمانوں كى توب و معذرت وبال مجى قبول موكى كافر كا ايمان مرت وتت کی تربہ قبول نمیں مسلمان کی مرتبد تمت کی توبہ تعدل ہو کی۔ مومن کے لئے رحت اور اجما کمر ہو گا ہے۔ اس طرح که کافر دوزخی ایک دو سرے پر اعنت کریں مے اور فرشتوں ، جنتی مسلمانوں بلکہ خود رب تعالی کی طرف سے ان ر بینکار بوے گ ۔ یہ نعنت بھی مرف کفار کے لئے ہے۔ کنگار مومن اس سے محفوظ ۸۔ مدی سے مرادیا تورات ب یا معزات یا رہنمائی۔ تیرے معنی نمایت موزوں ہیں۔ یعنی ہم نے موی علید السلام کو راہمایا بادی یتایا۔ اس سے مطوم ہوا کہ تمام لوگوں کو بدایت نی سے كمن بـ اور ني كو براه راست حن تعالى سے جي تمام جمان کو روشنی مورج سے اور مورج کو روشنی رب تعالی نے بلاواسط بخشی۔ تغیر المور نبوت اور کاب کے نزول ے پیلے بی بدایت پر ہوتے ہیں۔ موی علیہ السلام فرمون کے گھر پرورش پانے کے زمانہ میں بھی ہدایت پر تے کہ فرمون کو چیت لگاتے رہے تے اے کتاب سے مراد نورات یا تمام دو کتب و محیفے ہیں جو بی اسرائیل کو بواسلہ رسل لمے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاء وارث رسول ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی دراشت مالی تکتیم نسیں ہوتی۔ ان کی وراثت مالی نسیں کمالی ہے۔ ان ہے كمال لوايد ميراث بيشه لمتي رب كي ١٠ معلوم مواكد تغیروں کی تعلیم سے محکمند لوگ بی فائدہ افعاتے ہیں۔ یماں عمل سے مراد وی ممثل ہے جو وین کی طرف ر ہنمائی کرے۔ ۱۱۔ وہ تمهارا دین ضرور غالب قربا دے گا

رب نے یہ وعدہ پر دا فرہا دیا۔ ۱۳ یماں گناہ کی نبت حضور کی طرف کسب کی نمیں بلکہ معید کی ہے یعنی جن چزوں کو آپ نے گناہ بنا دیا جسے کما جا آ ہے کہ چوری اسلام کا گناہ ہے بعنی جن چزوں کو آپ نے گناہ بنا دیا جسے کما جا آ ہے۔ دہ نہم اسلام کا گناہ ہے بعنی بنے اسلام نے گناہ قرار دیا۔ یا ہے نبت و سر داری کی ہے۔ جسے دیل کمتا ہے میرا مقدم ۱۳۔ میج شام سے مراد پیشہ ہے اس دقتہ دن رات کے فرشتے جمع برد بنا گاگناہ تو قبالی اور ملی فدمات فارج ہیں۔ فدا اس سے مراد پانچوں کماری فرآنی میج آویلیں اور علی فدمات فارج ہیں۔ کہ وہ جھڑا مسلم کی قرآنی میج آویلیں اور علی فدمات فارج ہیں۔ کہ وہ جھڑا مسلم کی قرآنی میج آویلیں اور علی فدمات فارج ہیں۔ کہ وہ جھڑا میں بلکہ جھڑا مناتا ہے۔

ا۔ جس نے انہیں حضور کی اطاعت سے محروم رکھا کہ ہم قوم کے مردار ہیں۔ کسی کی اطاعت کیوں کریں۔ خیال رہے کہ کافر کے مقابل جماد جس مومن کا تحجر کرنا عبادت ہے۔ مسلمان ہمائی کے مقابل تحجر حوام ہے اور نبی کے مقابل تحجر کفریشیطان نے تیمرا تحجرکیا مادا کیا۔ ۲۔ بلکہ ذلیل موں گے ایسا تی ہوا ۳۔ معلوم ہوا کہ حامدوں کے تحرے اللہ کی بناہ مانگتی جاہیے " رب فرما آ ہے۔ خین شریفار برا داخت ہے تسماری دانست جس ورند رب کی تقدرت مب چموٹی بڑی چڑ پر بکسال حادی ہے رب فرما آ ہے۔ بانشا فند اور انداز شیفائ بنگوٹ آ اے کا مقدر ہے کہ جب ہم نے آسمان و زهن ایجاد فرما دیے تو انسی دویارہ پروا فرمانا کیا مشکل ہے ۵۔

قلسَ الله المرامن م

ك دول ين بين مكر أيك برائ كي بوس له جه مبيني كل له برابر جیں اور ناوہ جم ایمان لائے مباوت سے او بنے کمینے میں ک منفریب جنم میں جائیں گے ذیل ہوس لا اللہ ہےجس نے تبارے سے دات بنافی کو اس میں آرام ہاؤ ل اور وں بنایا آ بھیں کو آبائل بے شک اللہ لوگوں بر فعنل

معلوم ہوا کہ وجی قیاس نہ کرنا جرم ہے۔ کفار نے اپنی دواره بدائش کو آسان و زهن کی پیدائش پر قیاس نه کیا اس لئے یہ ماب فرایا کیا۔ اب یہ اندھ اور اکھیارے کا مان ہے۔ یعن یمال اندھے سے مراد کافر اور اکمیارے ے مراد مومن ہے ۔ قیامت کا یام ماعت بھی ہے کیونکہ وہ مومن کو ایک گھڑی کی معلوم ہوگ۔ یا اس لئے کہ قیامت کا قیام اما تک بل بحریں ہو جادے گا۔ ۸۔ مالا كله قيامت ير بزار إدلاكل قائم ين- عادا روزاند سو كر جاكنا قيامت كى وليل ب- فكك كينول كا بارش س برا بحرا ہو جانا تیامت کی بربان ہے۔ یمال بحت لوگوں سے مراد قیامت کے محرکافر میں اور کاوت سے کاوت اضافی مراد بے کو تک کافر زیادہ جس مومن تموڑے اے لین میری عبارت کرد می قبول کردن گا۔ جیسا کہ اگل آیت ے معلوم مو رہا ہے ایا جمع سے وعا کو عل قول کول كديا جمع يكارو من جواب دول كالماجمة ع بميك ما كوين عطا کروں گا سرمال دعا کرنی ہے رب سے بر محولی بری چز ما تھی ہی عبادت ہے کہ اس کا تھم دیا میا۔ خیال رہے کہ اس مبادت یا دعا کے تبول کرنے کا وعدہ ہے جو قاتل تبول مود رب قرما ما بدر إليه تصفد أنفيه الطبيب ١٠٠ اس طرح که رب کی مباوت میں اپنی وین میصن یں - مجد على آئے و فقراء كے ماتھ كرے موتے على الى ذات تعور كرتے بين بيے عام مرداران قريش كا مال تما لندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں۔ اا۔ معلوم ہوا کہ رسوائی اور ذلت صرف كفار كے لئے ہو گى۔ اور حمد الا مومن اگرجد جنم میں جائے محراس کی رسوائی اور ذلت نہ ہوگی اس کا حال ممي كو معلوم نه جو كا ١٢٠ اول رات بي سوكر رات یم رب کی بارگاه یم رو کر جسمانی اور روحانی آرام پاؤ- معلوم مواک رات کمیل تماشوں میں مرزارنا كناه ب- بكد بلاوجه جامح رمنا مناسب نيس جيها کہ مدیث شریف عل ہے ١١٠٠ اکد اس على كائي كرد اور برکام اطمینان سے انجام دو۔

ا۔ معلوم ہواکہ جس کو جو طا اللہ تعالی کے فعنل و کرم سے طا' نہ کہ اسپنے ذاتی استحقاق ہے ۔ خیال دے کہ جر تعت کا شکر جداگانہ ہے۔ وقت کا شکر ہے کہ جر وقت کا شکر ہے کہ جر وقت کا شکر ہے کہ جر وقت ہوا کہ جر وقت ہوا کہ جر وقت اللہ کے ذکر اور دیلی خدمت میں خرج کرے۔ صوفیاہ فرماتے ہیں کہ جرچزکی ذکرہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جر چوٹی ہیں ہیں۔ یہ چھوٹی بری جر کا اللہ تعالی خود بھرے کو مانتے ہیں۔ یہ جس معلوم ہوا کہ بری چیزوں کا پیدا فرمانا برا نسی۔ شیطان برا ہے محرشیطان کا پیدا کرنا برا نسی۔ اس میں بزار با سمتی ہیں جسکہ دب کو چھوڈ کر بنوں کی ہو جاکرتے

**LD4** التَّاسِ وَلِكنَّ ٱلْثَوَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ © ذَلِكُمُ وال ب ل يكن بهت آوفى شكر بنيس حمرتے ك وہ ب ٳؠڵؿؙ؆ؙڰؚڬؙۿؙڂٵڶۣؿؙڰؙؚڸڷۺؽۦٟٛڒٙٳڬ؋ٳڵڰۿۅؘ<sup>ڐ</sup>ڣٵٙؽ۠ ا فترتبارًا دب ہر چپڑما بنلنے والات اس شجیحا کسی کہ بندگ بنیں تو کمال اوندھے تُؤُفَّكُونَ۞كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِإِلَيْتِ اللهِ مات ہو کا ماوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ ہو اللہ کی آیٹوں کا جُحَدُ وَنَ@اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا اکار کہتے میں ف اللہ جس نے تبارے کے زمن فواؤ بنان له وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصُوَّرُكُمْ فَأَحْسَ صُورًا كُمْ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصُوَّرُكُمْ فَأَحْسَ صُورًا كُمْ ا ور آ سمان چست ش در تبسادی تعویرکی توتهادی مورثیں ایجی بنائیں ثو نَ فَلُمُ مِنَ الطِّبِبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَالْالْحِ فَالْلَّهُ لَكُمُ فَالْلَّهُ لَكُمُ فَالْلَ اور نیس سفری چیزیں روزی دیں کی یہ ہے استد تھا درب تو بڑی برات والا اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآلِكُ اللهُ اللهُ هُوَ ہے انٹررب سادے جہان کا ٹ وہی ڈندہ ہے ٹ اس کے مواکمی کی بندگی نہیں ، فَأَدُعُونُهُ مُخْلِصِينَ لَهُ البِّانِينَ ٱلْحُهُ لِللَّهِ رَبُّ تواسے پوچوفے سی کے بندے ہوکوئل سب ٹویاں انڈکو جرمائے جهان کا دب تم فراؤ میں منع کیا گیا ہوں ٹٹ کر اہنیں ہے جو بہنیں تَكُ عُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاءِنَ الْبَيِّنَاثُ مِنْ م الشرك موا بوجة بوال بب كرميري باس دوش دييس ميري ؆ٙؾڹٷٲڡؚۯؙؿؙٲڹؙٲۺڸؚڡٙڸؚۯؾؚ۪ٵڵۼڷڡؚؽٙؽٙ۞ۿۅؘ رب کی طرف سے آئیں گئے اور مجھ مع ہواہے کرب العائین کے صور محرون دکھول ک

ہو۔ مطوم ہواکہ تغیرکا راستہ سیدھا ہے جو خدا تک پنیا آ ہے۔ بال رائے اوندھے ۵۔ اللہ کی آجول سے مرادیا تو قرآنی آیات یا حضور کے معروات میں ان کے افکار کرنے سے مراد ان کا تیول ند کرنا اور ند مانا ہے یا ا بنول سے مراد ولائل قدرت ہیں جو عالم میں تھیلے ہوئے ؟ یں۔ و ان کے الکارے مراد ان عی فور نہ کا ہے یا ؟ ان چزوں کو کس اور کی محلوق مانا۔ آیت کا متصدیہ ہے ك جو اسلام سے محروم رہا وہ بيشہ اوندھے عي كام كرے كا قلب فيك بو ﴿ قالب ورست بويّا ب، مقيد، ورست ہوں تو افرال خربوتے ہیں ہے جس میں کہ تم زندگی اور موت کے بعد فمروے خیال رے کہ عینی علیہ السلام كا آسان ير قيام عارضى ب مي جم كو ويرك ك ہوائی جمازے ذریعے ہوا یم ازیں۔ میٹی طید السلام مجی دعن پر بی ديں کے اور زعن عل بی وفن مول کے \_ يا یہ مطلب ہے کہ تماری فاطرزین کو تعمرا دیا کہ بالکل جنبش نه کرے۔ لغذا موجودہ سائنس کا زمین کو متحرک مانتا باطل ہے ، جو تے کی طرح بیشہ تم پر سایہ سے موت ے ٨- كد تميس ميدهى قامت بخش وانورول كى طرح ند بنایا۔ حسیس کھانے کے لئے باتھ بخٹ اکد تسارا سر رزق کے آگے نہ بھے رازق کے آگے جھکے سمان اللہ ور طال و مزدار چزیں کہ بھوسہ جانور کھائیں۔ولنہ کی بزار طرح کی غزائیں ینا کر تم کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ طابل مزیدار رزق چمو رویا فقیری نسی بلک کناه ب مناه تیورد بانقیری اور کمال ب حضور نے مرخ بھی کھائے ہیں ۱۰ کہ بوے چھوٹے اس کے ماجت مند ہیں وہ سب سے بے نیاز غنی خیال رے کہ افتہ رب العمین ہے حضور رحت للعالمین ہیں۔ مین جس کا اللہ رب ہے اس کے لئے حضور رحمت ہیں ال حقیق زنده میشه سے زندہ بیشہ مک زندہ صرف وہ ہے باتی مارس زندہ ہیں۔ ایسے ی حقیق کارساز مرف وہ ہے۔ مجازی کارساز اس کے محبوب بندے ۱۲ فاہری بالمني شرك سے يحية موت ١١٠ ونيا مي تشريف لان ے پہلے بی کو تک حضور نے نبوت کے ظمور اور قرآن

پ کے نزول سے پہلے ہی فیر فدائی عبادت نہ کی۔ ۱۳ یمال دھا کے معنی صرف نکار نائیں بلکہ پوجنا ہیں کو تکہ اس کے مقابلہ میں اسلام کا ذکر ہے۔ نیز اس سے پہلے ہی بی نزول سے پہلے ہی فیر فدائی عبال دھ اس کے مقابلہ میں اسلام کا ذکر ہے۔ اس میں فیر فدائی ہو جا شرک ہے نہ کہ محض نکارنا۔ اس کی تحقیق اداری آب جاء الحق میں خانظہ کریں۔ ۱۵ میال دوشن ولیوں سے مراد وہ ولائل توحید میں جو رب تعالی نے حضور کو پہلے سے سمجھادیے تھے 'نہ کہ صرف آیات تر آن روح ) کیو تکہ حضور اول می سے دین فطرت پر قائم ' رب کے عابد و ساجد تھے فدا آبت کے معنی بہ نسیں کہ جب تر آن اتر اق میں نے بتوں کی عبادت مجموزی۔ و کھو ابر ایسی علیہ السلام نے بھی شریف میں جاند سورج ناروں کو ذوجے و کھو کر فرایا کہ بید رب کیے ہو سکتے ہیں (تر آن کرم) ۱۱۔ بین اس کی اطاحت و فرانبرداری کروں 'اس میں ساری عبادات واخل ہیں۔ اس

(بقيمنح ٢٥٦) سے معلوم مواكد حضور اول سے بى مبارات سے واقف بير ـ

فرمایا کہ جو سال کی عمر تک انسان طفل کملا یا ہے۔ پھر میں انسان کی عمری اور ان کے نام ہم پہلے تنسیل وار ذكركر يح ين سرجواني ١٨ مال عد تمي مال تك ك مرکانام ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ عمر شاب کی ہے اکیس سال کی عمراشعہ کی (روح) ۵۔ پیاس سال ہے آخر عمر تک کا نام برحلیا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ای برس تک بیعایا پر ہرم لینی سلمایا جبکہ انسانی ممثل کٹ ماتی ہے۔ اسے اردو میں سف جانا۔ بنجانی میں سترو بمترو مو جانا کتے جيد والله و رسول اعلم ١٦ برهاب يد يمل يا جواني س بی پلے موت آ جاتی ہے۔ یہ بھی رب کی قدرت ہے کہ بعض قوی لوگ جلد مرجاتے ہیں ادر گمزور در یک جیتے رجے ہیں کے مقرر وعدے سے مرادیا موت ب تب تو یہ چھیلے مضمون علی کا بیان ہے یا قیامت ہے تو مطلب سے ہواکہ میے دنیا عم ایک خاص وقت تک رہے ہو ایے ی عالم برزخ میں ہمی خاص وقت تک عی رہو کے وہاں ہمی بينكى سيس ٨- كه خالق ده ب جو ان سب كو حركت دب را ب جس کی قوت و اراوے سے سارے عالم میں انقلاب ہو رہے ہیں ہے اس میں قدرت کا ذکر ہے اور بہلی آیت میں قانون کا بین قانون ہے مٹی نطفہ وغیرہ ے بنا۔ قدرت ہے نظ ارادہ سے بیدا فرمانا یا دہاں اجهام کی بیدائش کا ذکر ہے یماں عالم امر کی بیدائش کا ذکر ال اس طرح كد آيت قرآني كو جمونا ابت كرنے كى کوشش کرتے ہیں لین کفار "اس آیت کو مجتندین علاء کے اخلاف ے کوئی تعلق میں کہ ان کے اختلافات آیات ك فحقيق كے لئے من اى لئے آم ارشاد ب كنبوا بلکنب ال انسی لاس الماره اور شیطان حق سے باطل کی طرف ہیر آ ہے۔ بھیزا ای بھری کو کھا آ ہے جو ربو ڑ ہے عليده مو مائ ١١٠ اس س انبياء كرام كى كايس يا ان ك معرات يا ان ك معالد مراديس - اس س معلوم موا کہ مسلمان کو تمام انہاء ان کی کتب ان کے معرات ان کے درجات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ۱۳۔ معلوم ہواکہ یہ تیوں عذاب کفار سے خاص میں منگار مومن ان سے

کی بیشک سے ک بھر بھیں کا ل ہے بچہ ک چرجیں باقی رکھتا ہے کہ ابنی جوال کرہنچ کی مھر ك كر يوشع بوف اور مين كون يهد بى الحايا عاتا ہے ك اس سے کہ تم ایک مقرد ومرہ مک جیٹوٹ اوراس لے کسیم و وی ہے کہ جلاتا اور مارتاہے بھر بب کون حکم فرماتا ہے تر اس سے بھی کتا ہے ہے کہ سمیاتم نے اکٹیں مدویکا جو الندک آیتوں میں ا منظومت میں لئے مجمال بھیرے جاتے ہیں لئہ وہ جنوں نے بھٹاہ فی محما ب کولتے یا ن ش ہمراک ش وبکائے جائیں بچے گل ہمران سے آیا جائے کا كِمَال كُنْ وه جومٌ شريك بتأت عقد الله كل مقابل فل حجي عي مبنزلء

محقوظ رہے گا بین محلے میں طوق پاؤل میں زنجیر محسیت کردوزخ میں پینکا جانا مرے ہوئے کتے کی طرح ۱۲ معلوم ہواک کفار کو پہلے کھولتے پانی میں فوط دیا جائے گا مجردوزخ میں پنچایا جادے گا۔ بیہ تمام کام فرشتے کریں مے ۱۵۔ بت یا چاند سورج و فیرہ یا ان کے مرداران کفر۔ فرضیکہ اس کو انبیاء سے کوئی تعلق نسی \_ ا۔ کہ یہ سب چڑیں دوزخ بھی می موجود ہوں گی مران کفار کی ایرانہ کر عیس کی بلکہ سورج و پھرو فیرہ تو اور عذاب دیں مے ۱- اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کمی بت کی پوجا کرتے ہی نہ تھے۔ تب تو یہ اپنے شرک کا افکار ہے یا جن کی ہم پوجا کرتے تھے دہ پھر بھی ہی نہ تھے۔ ہم تو ان کی مدد کی آس لگائے تھے۔ آج معلوم ہوا کہ دہ پچر نسیں کر سکتے۔ ۳۔ کہ آج دہ اپنے شرک کو بھی بھول مے۔ یا دنیا ہی باطل کو حق سجھ بیٹے سے اس طرح کہ بت پرتی پر فخر کرتے اور خوش ہوتے تے ۵۔ معلوم ہوا کہ ناحق خوفی کفرہے اور حق خوشی میادت ہے۔ رب فرما آ ہے۔ گالی بغضل اللہ ذیر فئونیک بالد اور اور حق خوشی کفرہے ا

ڟڵ۠ۏٳؘؘۘؗۼڹۜٵؠڶڷؘؙۄؗڒٮؙڰؙڹٛؾٞؽؙڠؙۏٳڡؚڹٛۊڹؙڶۺؘؽٵ<sup>ؙ</sup> رَهُ رَبِّمَ عَمْ فَيْنَ بِمُ مِن مِلْ بَهِ بِرِبِهِ بِن رَبِيَ عَلَيْهُمْ بِمَا كُنُّ كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللّهُ الْكِفِي ثِينَ ﴿ ذَٰكِمُ مُ بِمَا كُ الله يول بى مماه كرا ب كافرول كوت يه الى كا بدا ب جو خ زین یں باطل پر توش ہوتے تھے گاود اس کا بدار ہے جو تج و مده بما ہے تر اگر م مہیں دکما دیں بکہ وہ چیز جس کا انیس و عدہ رہ ماتا ہے یا تمیس پیلے ہی وفات و میں فی برحال دنیس ہماری ہی فرف تھرنا اور بے تمک ہم نے م سے بیلے کتے ربول بھی کرجن میں کسی کا اوال م سے ایان فرمایا ال مرجم میں میں میکٹر سروہ میں مرجم میں مرسم کا میں اور ومِنهُم صُنْ لَمُ لِقَصْصَ عَلَيْكُ وَقَا كَانِ لِرَسُو اورسمی مما احال نه بیان فرا یا لا اور حمی رمول کو بنیس بهنمتا الركون النافي له الم يدا عم فداسك لل بعر جب الله كا عم آئے كا بيا فيعد فراً ديا جائے كا اور باطل والوںكا وبال خوارہ "له

مید کی خوشی مبادت و یو آؤں کے جنم دن منانا کفرے اور حضور کا عید میلاد منانا عبادت ۲- کفار کا بر کرده اس دروازے سے جائے جس کا وہ اہل ہے۔ جنم کے مختف طبة بن برطبة ك عليمه دروان جنت كالمى يى مال ے عد جو انبیاء و اولیاء علاء است کے مقابل فرور اور كبركرة تع" ان ك إس بيض ان كى اطاحت كو اين ترین سجعتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی کی بار گاہ میں تحبر كفر ب- وو نيچ بونے كى جك ب ٨- ان كفاركى ایزا پر اور ان پر جاو ند کرویا ان کے عزاب عل جلدی ند كرو يد ايخ وقت ير ضرور آئ كال بهل صورت يل يد آیت منوخ ہے دو مری یں مکم اب یہ اگر محررب کے علم کے لحاظ سے سیں وہ تو طیم و تجیرے متعمدیہ ہے کہ کفار پر بھن عذاب آپ کی حیات شریف میں آئیں مے جیے بدر و حنین کے عذاب اور بعض آپ کی وفات کے بعد ہے زمانہ محابہ فصوصًا ممر قاروق کے زمانے ک فوّمات کے مذاب ہو جنگ قادمیہ ور موک و فیرہ میں آئے۔ فاہری آکھوں سے حیات شریف می و کھانا ہے ورنہ حضور اب بھی سارے عالم کو دکھ رہے ہیں ۱۰-قرآن شريف عي مراحد ، خيال رب كد قرآن كريم عي بعض رسولوں کے نام مراحہ آئے مران کا واقعہ بالکل فدكورنه بواجي معرت ليس طيد الطام بعض ك واقعات و ذکور ہوے کر ام نہ آئے میے حفرت و قبل و خفر علیہ السلام بعض تغیروں کے نام بھی ذکور بی اور قصے بمى بيے حضرت عيلى و موى مليما السلام- بعض كا بالكل ذكر نس مي معرت وانيال وفيره محراجمالي ذكرس كاب-خیال رے کہ کل انیس پنیبروں کا قرآن میں صریحی ذکر ہے اا۔ یہاں حضور کے علم کی نئی نمیں بلکہ قرآن عی بیان کرنے کی نفی ہے درنہ حضور ہر پیفیر کے حال کو جائے ين رب قرامًا ب مُلَّا نَقُعُن عَلِيكَ مِنْ الْبَادِ الْرُسُلِ حضور عِمْ نے معراج میں تمام تغیروں سے لماقات فرمائی۔ حضور ان سا انبیاء ے مختکو می فراتے تے۔ رب فرا آ ہے۔ ذائل مَنْ أَرْسَلُنَا وَقَ تَبْبِيفُ وَسُينًا إلى ١٣ مثان ترول كفار كمدون

رات نے نے معزات حضور سے مانگلتے تھے۔ دیکھے ہوئے معزوں پر ہی نہ کرتے تھا کہتے تھے کہ سونے کے بہاڈ دو وغیرہ ان کی تردید ہی ہے آیت نازل ہوئی۔ خیال رہے کہ سب معزات رب کے اذان سے ہوتے ہیں کی ہی بغیر کو اعتبار دیا جاتا ہے عصا کا سانپ کہ جب ڈالا سانپ بنا 'کی ہی نسیں دیا جاتا ہیے نزول آیات قرآنیے۔ سار یعنی اب یہ لوگ مذاب یا موت دکھری ایمان لاکمیں کے جب کہ ایمان لنا معتبرنہ ہوگا۔ ورنہ قبول ایمان کے لئے ایک معزہ می کانی ہو تا ہے۔ انہوں نے تر برام معزے دیکھ لئے

ا۔ لینی تمارے استعال کے بعض جانور دہ ہیں جن پر تم مرف سوار ہوتے ہو' کھاتے نسی جیے کھوڈا' تجر' بعض کو صرف کھاتے ہو سوار نسیں ہوتے جی بحری' مرقی' بعض كو كھاتے ہى ہو سوارى مى ہى استعال كرتے ہو۔ بيے اونٹ تل " يہ حمر منع جمع كے لئے شيس ١- ان كے دورھ " اون اعذے استعال ہوتے ہيں ١- كه ان ير لاد كرسلان تجارت لے جاة اور نفع كماة ٣٠ خيكى على جانوروں ير سندر على كتيوں ير سفركرتے مو ، پالى كتى كو فرق سي كرا ٥٠ ان سواريوں سے يد لكاؤكد جيد سندر کاسٹر سٹی کے بغیرنامکن ہے ایسے ی وریا معرفت کاسٹر شریعت کی مٹی کے بغیر نمیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ نشانیاں ایس ظاہر ہیں یا ظاہر ہوں گی کہ ان کے انکار کی

اليؤمن بم

کوئی صورت ند ہوگی۔ اٹھا اٹھار نہ کرے گا محر عش کا اندها قدارب كوايك اوراس كے رسولوں كتب كو يرحق مانوے۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیمن می سنر کر کے کنار کی اجزی بہتیوں میں جانا عذاب الی ركمنے كے لئے جائز بكك بهترب و مرب يدك صافين کے مزارات پر سفر کر کے جانا وہاں اللہ کی رحمتی دیکھنے كے لئے بھى بهتر ب- مديث شريف ميں جو فرمايا كياك سوا تین مجدوں کے اور کیس کا سفرنہ کرد۔ اس سے مرادیہ ہے کہ کسی اور معجد میں سنر کر کے نہ جاؤیہ سمجھ کر ک وہاں تواب زیارہ ہو آ ہے ٨٠ اس سے معلوم ہوا ك اریخی واقعات اور یادگاروں کے جوت کے لئے قرآنی آیت یا مدیث ضروری نمیں صرف شرت کانی ہے۔ ویمو رب نے ان قوموں کے جغرافیائی ہے نہ متاسے لکہ فرمایا که ان بستیوں کو دیکھ کر مبرت پکڑو۔ عرب والوں کو ان قوموں کے ہاریخی واقعات ان کے مقامات صرف شرت ے مطوم تے اس ے مداماک مستبط ہو کتے ہیں۔ نب و تف التركات كا ثبوت مرف شرت سے ہو سكا ہے اس کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت نمیں ۹۔ لین ان کفار کی تعداد ہمی تم سے بست زیادہ سمی اور مال و دواست بھی تم سے کمیں برم کر۔ ان کی چموڑی ہوئی نشانیاں عمارات وغیرہ تم ہے کس زیادہ۔ محرانبیاء کی مخالفت ہے جب ان ير عذاب آيا تو ان كي يه تمام چيزي اسي يهاند عيس وتم كس بل بوت برسيد الانبياء كاسقابله كرت مو-١٠٠ ايے ي ان كفار كو ان ك مال جماعتيں رب ك مذاب ہے نہ بچا تکیں گ۔ معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے اور قطعی قیاس مقائد میں بھی کام آیا ہے۔ یعنی مشترک علت کیوجہ سے تھم مشترک کرناال معلوم ہواکہ زفیر کے مقابلہ می فوشی متاتا بھی کفرے۔ بھے بیفبری مجت میں خوشی منانا عبادت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چیعمبرے اینے کو بڑا عالم ماٹنا کفرہے وہاں نہ علم دیکھا جاتا ہے نہ عقل وإل الهاعت ويمى جاتى بساء يال علم سے مراد یا تو ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں جو اخذ علم ہیں اصطلاحات

:409 . اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ کسی موقوشت کھاؤیلہ اور تبارے نئے ان میں کئنے ،ی فائدے میں لااوراس نے کہ ئمّ ان کی بینٹھ بھر اپنے ول کی مرادوں کو پہنچو تا اور ان بیر اور کشتیول ہیر كوار بحدقة بوك اوروه بتسيس ابئ نشانيال وكحاكاب في توان كونسي نشان كالعاركون ك ٹ کیا انہوں نے زبین ٹی سفر نہ کیا گئے کر دیجھتے ان سے الكون كا كيسا ابخام بوا ال وه ال سع بست تق في والشاتا قوة واتائرا فيالانراض فها اعتني اور ال ک توت اور زین می نشانیال ال سے زیادہ توا کے کیا گام ان کے رمول دوشن دیلیں لائے تر وہ اس بر خوش رہست جوال کے باس ویا ما ملم تعالی اور ائیں بر الث بڑا جس کی بنس بناتے تھے ال فكتنارأ وابأسنا قالؤا امتنابا للووحدة وكفرنا بھرجیں اہنوں نے بماط مذاب ویجھا ہوئے ہم لیک انٹر پر ایمان لائے گئ

جمالت و ان کے مقلی علوم جو نی کی تعلیم کے خلاف تھے۔ جیسے تن سائنس والے کہتے ہیں کہ تسان پچھ نیس یا زمین محمومتی ہے یا معراج ہامکن ہے کہ ان میں قرآن و حدیث کی مخالفت ہے سوار ونیا میں رب کا عذاب جس کو وہ معمل کے خلاف جانتے تھے۔ سور بعن اب عذاب دیکھ کر ایمان لائے یہ ایمان بالغیب نہ ہوا جو ضروري ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب الی دکھ کرائےان لانا معترضیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم علامات عذاب دکھ کر ائےان لائی تھی اس لئے قبول ہو گیانہ کہ عذاب دکھ کر ایمان لائے قبول ہو گیانہ کہ عذاب دکھ کر ائےان لائے قبور متبول ہے ہا۔ یعنی قبول ائےان کا قانون سے کہ موت یا عذاب آگر کافر علامات موت دیکھ کر ائےان لائے قبور متبول ہے ہا۔ یعنی قبول ائےان کا قانون سے کہ موت یا عذاب آگر کمی کا ائےان بعد موت بھی معترب جاوے تو وہ خاص رحت ہے قانون نسی جیسے ہمارے حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ فرماکر انسیں ائے اور وہ متبول ہوا۔ اب وہ محاب مومنہ جی سا۔ اس سورت کا نام سورت نصلت بھی ہے سورہ مصابح بھی مورہ بھی ہم، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے

ایک ید کہ قرآن کریم آسٹی سے تیس مال میں نازل ہوا۔ دو مرے یہ کہ قرآن صفت جمال افی کامظراتم ہے اس کئے رحمت و کرم کا ذکر قربایا۔ ۵۔ مثالیں' وعدے' وميد' ذات و صفات كي آيات تنعيل وار ندكور جن- ٢-معلوم ہواک قرآن مرف مل می ب اندا اس کا ترجد قرآن نہ ہو گا۔ نہ اے نماز میں بوء عین نہ اس کی الناوت پر الاوت قرآن کے احکام جاری موں۔ نہ ترجمہ ے عجدہ تلاوت واجسبد یہ بھی معلوم ہواکہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا نہ کہ حضور کی ہدایت کے لئے۔ حضور تو پہلے سے على بدايت يافتہ تھے عام يمال شخ ے مراد توجہ اور قبول کا سنا ہے۔ اس سے اشارة" معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے وقت فاموشی جائے۔ ۸ - کفاریہ بکواس نداق یا گفرے طور پر کہتے تھے کہ ہم گفر می ایے پنتہ میں کہ آپ کی تعلیم امارے ولوں پر اڑ سی کرتی۔ معلوم ہوا کہ جب دن برے آتے ہی تو انسان عیب کو ہنر سمجنے لگنا ہے۔ جیسے آج بعض عافل مسلمان نمازیوں کا زاق اڑاتے ہیں اپنے سیتمایازی اور انو ر فركرت ين - الله محفوظ ركع ٥- ان ك يد باتي بالک می حمیں جس کا قرآن کریم نے بھی جگ جگ ذکر فرایا۔ تمرید کی بولنا کفر تھا معلوم ہوا کہ مجمی کی ہمی کفر مو آ ہے۔ شیطان نے کما انٹوئیٹی خدایا تونے مجھے گراہ کر دیا۔ میج تھا مگریہ بولنا کفر ہوا۔ معنرت آدم علیہ السلام نے عرض كيا رَبُّنا خُلْمُننا المُشْتِئات بيه خلاف واقع تما- تي ظالم نیں ہوتے محریہ بولنا توب و ایمان قرار پایا۔ صوفیاء نے اس سے بہت سے مشقی سائل مستنبط فرائے الا یعنی تم ایمانی کام کے جاؤ ہم کفر کے جائیں۔ یا جو تم سے ہو عے مارا بگاڑ لو جو بم سے ہو سے گا حمیں نفسان پنیائی مے ۱۱۔ یمال قل صرف حضور کے فرمانے کے 

الله عَامِ يَعْمِيكُمْ بَعْمَا الله كم يعض يَغْمِرون في الله كو الله كو الله كالله على الله المناط سي الله المناط الله المناط سياد

كريل تؤ كافر بو حائم .

بِمَا كُنّابِ مُشْرِكِينَ فَكَمْرِكِينَ فَكَمْرِكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَا نَهُمْ أورج الدي فريد كرت في الله على يوف ترال سي المال في المين الله لمّنا وا وابا سنا سُنْك الله والذي ولا تروواس عددول مي الربي

رِ بِسُــِمِ اللهِ الرَّحُونِ الرَّحِــيُونَ الرَّبِسُــِمِ اللهِ الرَّحُونِ الرَّحِــيُونَ

المراق المراق المراق الرحم المراق الرحم المراق ال

ا۔ کہ نہ فدا ہوں نہ فداکا بینک فالعی بندہ ہوں۔ یہ حمر اضافی ہے الوہیت کے لحاظ ہے۔ یہ مطلب نمیں کہ جی نہ رسول ہوں نہ شفاعت کرنے والا 'نہ عالم کا مخار' مرف بشر ہوں تماری طرح۔ خیال رہے کہ نمی کو بشر مشکم کنے والا یا خدا تعافی ہے یا خود نمی 'یا شیطان و کفار۔ اب انسی بشر کمہ کر پکارنے والا خود سوچ لے کہ وہ کون ہے۔ ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک مید کہ ہم جی اور نمی جی وہی الی کا فرق ہے کہ وہ صاحب وی ہیں ہم نمیں۔ اس وہی کے فرق نے نمی کو امتی سے امیامتاز فرادیا جیسے ناطق نے انسان کو دیکر حیوانات ہے 'جیسے یہ نمیں کما جاسکا کہ انسان و جانوروں جی فرق بی کیا صرف ناطق کا فرق ہے ایسے بی یہ نمیں کما جاسکا کہ

ہم میں اور رسول میں فرق عی کیا ہے صرف وی کا فرق ے دو مرے یہ کہ امارے مقیدہ توحید اور رسول کے عقیدہ توحید میں زمن و جسان کا فرق ہے۔ انہوں نے وحی ے وحد جانی ملل۔ ہم نے ان کے مالے سے۔ ان کا استاذ رب تعالی ب عارے استاد وہ معرات ہیں۔ سا۔ یعنی وہ مقیدے و افعال کرو جو رب تک پنجا دیں <sup>4</sup> اس کا نام مراط معتقم ہے یہ دی ہے جو نی لے کر دنیا میں تشريف لائ ١٠ كفار كفر سے معالى ماتفي مرتبكار كناه ے۔ نیک کار نیکی کرے مجی معانی ماتلی کہ مولا تیرے در بار کے لائق نکی نہ ہوسکی ۵۔ ایے مقام پر شرک ہے مراد کفرے اندا آیت کا یہ مطلب نیں کہ مشرکین کے لئے تو خرانی ہے دیمر کفار کے لئے نیس ۲۔ اس طرح کہ الله العلن الفتيار نيس كرت الهان جالى زكوة ب كونك بد زكوة كو واجب نبيل مجمعة يا أكده جو ذكوة كاتهم آت والا ب اے یہ فرض نہ سمجین کے ورند کافریر ذکوۃ دی ا فرض نیں ۷۔ جو مجمی فتم نہ ہو یعنی جنت کی دائی نعتیں ، يا جو مسلمان نيك افمال كريا مو پحربو زهايا اياج و مجبور مو جادے و اس کو ایبا عی واب ما رہتا ہے (خزائن) یا صدق جاریہ اور نیک اولاد کے باعث مومن کو قبری میں اواب ما رہتا ہے ٨۔ اس طرح كد اس كے رسول كو نیں مانتے کو کل مشرکین عرب خدا کے مکر نہ ہے اب يعني دو دن كي مت من يكونك اسونت سورج نه تفاد ايك ون زعن بنائی ووسرے ون پھیلائی۔ رب فرما آ ہے وَأَلَازُصَ بَعُدُذُ بِكَ وَهُمَا - 10 حالاتك ايسا قدرت والارب کی کی مدد کا حاجت مند نمیں۔ تم اینے بتوں کو رب کا مردگار مائے ہوئے رب کو مخاج مائے ہو۔ اا۔ جب سارے جمان والے اسکے پالے میں تو اس کے بمسر کیے مو كتے ميں ١٣- بهاڑيدا فرمائ ماكه زمين جنبش نه كرے معلوم ہوا کہ زمین حرکت نسیس کرتی فمبری ہوئی ہے كوتك جاز تكر ب ممرجا آب ١١٠ زين ين ظاهري برکت رکمی کہ تم تم کے جوانات اور ان کی غذائیں

حوالب 441 فهناظاهمه اِنَّكُمَّا أَنَا بِشَرَّقِتْنُكُمْ بِيُوخَى إِلَى ٱنَّكُمَّ اِلْهُكُمْ إِلَهُ آدی ہونے پس تویش بسیس میسا ہوں ک جھے دی ہوتی ہے کہ تہا (مبود ایک ہی وَّاحِدُ فَاسْتَقِيبُمُوۤ اللِّهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَبْلٌ مبود بت ش تو اس محصور ميدس رجوش اور اس مصعافي مانوش اور لِلْمُشْرِكِينَ الدِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ خرا بی ہے شرک وانوں کو گ وہ جو زکاۃ ہیں دیتے ت اور وہ بِٱلْاِخِرَةِ هُمْ لِفِرُونَ ۞إِتَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَلُوا آ فرت کے منکر ہیں ہے شک ہر ایمان لائے اور اچھ لِلِيْ لَهُمُ أَجُرٌ عَيْرُمَ مَنْوُنِ قُلْ إِنَّنَاكُمُ لَتَكُفُونَ كاكف ال ك في والبالواب بعد ف م فراد كي ال الى الكار وكا يوف عَكَنَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَانِنِ وَنَجْعَلُمُ جس نے دو دن یں زین سائ کی اور اس کے اسمر محمراتے ٱنْكَادُّادُّلِكَرَبُّ الْعُلَمِيْنَ فَوَجَعَلَ فِيْهَارُوَاسِي ہو اللہ وہ ہے مارے جان کا رب الدوراس میں اس کے اوبرسے مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَتَّارَ فِيهَا آقُوا تَهَا فِي انتکر ڈافے ٹنے اور اس میں برکت رحمی گلے اور اس میں اس کے بسنے داوں کی روز پار مقرر إِذْبَعَةِ أَيَّامِ سُوَاءً لِلسَّالِلِيْنَ ۞ نُحُرَاسْتُوْتَى إِلَى کیں یہ سبب طاکرچاروں ہیں کا ٹھیکے جاب ہو، چھنے دائوں کوٹلے چھرآ سان کی طرف تعد السَّمَّآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انَّابَا فرا یا اور وہ وحوال تھالا تو اس سے اور زئین سے فرا یا کہ دونوں ما فرہوال طَوْعًا أَوُكُرُهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَا بِعِيْنَ فَقَصْهُنَّ خوش سے چاہے نا خوشی سے دونوں نے مِن کی ہم رضت کرسانة مام ہوئے لا توانیں ہے

زمن میں پیدا فرائیں۔ باطنی برکت رکمی کہ اس بی زمین میں انبیاء اولیاء پیدا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ زمین آسیان سے افغنل ہے کہ نبیوں کی جائے کونت ہے ہیں۔ دو نا نوع کی پیدائش مرزوق سے پہلے دو اردح) اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی پیدائش مرزوق سے پہلے دن نوع کی پیدائش مرزوق سے پہلے دون روزی کی پیدائش مرزوق سے پہلے ہوا ہوا (ردح۔ ابن عباس) ہو چک ہے ہرانسان رزق کی زیادہ فکر کیوں کرے۔ روح جسم سے چار بزار مال پہلے پیدا ہوئی اور رزق روح سے چار بزار برس پہلے پیدا ہوا (ردح۔ ابن عباس) ہو چک ہے اور بزار برس پہلے پیدا ہوا (ردح۔ ابن عباس) ہو چی اور برانس میں تو یہ جو اور کی سے جو باتی کے جماک کی شکل میں دہاں تو جمال کی شکل میں دہاں آج کوب سطم ہے۔ آسیان بالی کا بخار ہے جو دھو کی کی شکل میں تھا ہا۔ یعنی فرمانبرداری کرو۔ ظاہر یہ ہی ہے۔ زمین و آسیان کو ہی سے تھی دیا گیا۔ ان

(بقید سند 211) دونوں بھی سمجھ و شعور ہے رب کو بلکہ نیک و بد بروں کو پھیائے ہیں۔ مومن کے مرحانے پر روتے ہیں۔ رب فرما آ ہے مَعَائِكُتُ مَلَيْهِمُ النّسَاءُ ، ع ۱۸۔ بین تیرے حضور خوشی سے حاضر ہیں اور حاضر رہیں کے پیشہ تیری اطاعت خوشی سے کریں گے ۔

اللين جعرات وجمه بش يدكل جدون موسة بفته خال راا

ا۔ یعنی ہر آسان کے دہنے والے فرشتوں کو ان کے مناسب ادکام جاری فرائے چنانچہ بعض فرشتے بیشے سے قیام میں ہیں۔ بعض رکوع میں بعض مجدے میں بعض

تعده ش- ان مباوتوں کا مجوم اسلام نماز ہے (از روح) نیزکی آسان سے روشن آری ہے، کی سے رزق اکی ے موت وال رہے کہ یمال عم سے مراد تحویل عم ب تشرعی یا نکلینی نس - ای لئے فرشتوں کو میادات ر ثواب سس ٢٠ يمال فيل آمان ے مراد يما آمان ب اور چرافوں سے مراد آرے ہیں سال اس سے معلوم ہواکہ آروں سے تقدیر اور خیب کے طالات معلوم کرنے درست نمیں کو تک آروں کی خلقت اس متعمد کے لئے نس - دفظ کے معنی حفاظت بر۔ آرے آسانوں کی حفاعت کا زرید ہیں کہ ان سے آسان قائم ہے اور ان ی کی وجہ سے شیاطین آسان تک نیس پنج کے۔ جب آرے مث جائیں گے۔ آسان فا ہو جائے گا۔ خیال رے کہ حضور کے سحابہ و علاء زمن کے تارے میں جن ے زعن کی روئل اور بھا ہے۔ ان کے فا ہونے بر زعن فنا مو جائے گی ۵۔ کہ جس آ سال پر جو فرشتہ یا تھم مقرر فرالا اس من رب كى لاكون ممين بن ال كر إيا بلغ بیان شکر ایمان نہ لاکمی عام چونکہ عاد و فمود کی اجری بعنیاں کمہ والوں نے رکھی تھی این عاد و شود این چغبروں کے ہم قوم تھے اس کے باوجود کفرکے سب ملاک ہو گئے۔ انسی بغیر کا رشتہ کام نہ آیا اس لئے خصوصیت عد ان وو قومول کا ذکر فرمایا۔ خیال رے کہ حضور کی تشریف آوری سے عام آسانی عذاب آنا بند موکیا لیکن فاص لوگوں ير أسكا ب بلك أخر زماند بي آئ كا- انذا یہ ڈرانا بالکل درست ہے اور اس آیت سے سئلہ امکان كذب ابت نيس موآ ٨٠ يعن ان قومول كے رسول بر طرح سے انس تبلغ كرتے تے اور بر تربير سے انس برات دیتے تے اس اس سے معلوم ہواکہ مشرک و کافر مرف ایمان کے مکلف ہی ایمان لائے کے بعد احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں کیونکہ رسولوں نے اشیں مرف الان كالحم ويا ١٠- يعني أكر رب تعالى كسي كوني ينا آنو فرشت كوينا آ- نه كه بم جي انسان كو- كو تكه نوت

444 فمن اظليره سَبْعَ سِلْوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَاوْلِي فِي كُلِّ سَمَاءً مات ہمیان کردیادو دن میں ٹ اور ہر آ مان میں اس کے کا کے ٱمْرَهَا وَزَتَيْنَا السَّهَاءُ الدُّنْيَابِهِ صَابِيْحٌ وَحِفْظًا ا حكام بيم ي له اور بم في بي كما مان كوجرائون مع أراسترياتي اور بجبان ك نفراد یہ اس بزت والے علم والے کا تحبرارا جواہے کے مجمر اکر وہ منہ بھیر میں ٹ اَنْنَارُتُكُمُ طِعِقَةً مِّنْلَ طِعِقَةِ عَادِدَّوْنَهُ وَدَقَ توخ فرما ؤکر یں بہیں <sup>6</sup>وا۲ ہوں ایک کوئر سے جسی کوک ماد اورفود ہرا ڈخم<sup>ان</sup>ے بہ رمول ان کے 1 کے بیٹے چرتے کے گ ر الله کے موامی کو : بوج فی برنے بالا رہ جابتا وَ فِرَفْتِ آثارًا لَا أَوْ جِهِ مِكُو فَمْ لِهِ كُو يَجْتِيعُ حُمْثُ بِمُ السِّهِ بَيْلِ مَا نَتْعَ فَل فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكُبَرُ وَافِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَ رَ وَ مِ مِهُ مِهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالُوْا مَنْ الشَّكُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ ٱوكُمْ يَرُوْا اكَّ اور ہونے ہم سے زیادہ کس کو زور گل اور کیا انہوں نے نہ جا نا کہ اللهَ النَّذِي خَلَقَهُ مَهُ وَأَشَدُّ مِنْهُ مُ فُوَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ فُوَّا لَا ا الشرص نَے آئیں بنایا ان سے زیادہ توی ہے گئے وَكَانُوْا بِالْلِتِنَا يَجْحَدُ وْنَ@فَارْسَلْنَا عَلِيْهُمْ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو بم نے ان ہو ایک آندمی

انسانی قابلت سے اعلی ورجہ ہے یہ لوگ لکڑی پھر کو فدا مان لیتے تے گرانسان کو نی مانے میں آبل کرتے تے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار رسولوں اور ان کی کتابوں کا انکار کرتے تے گریہ انکار رب کا انکار قرار دیا گیا ۱۳۔ یو یمن کے طاقہ میں شراحقاف میں آباد تھے۔ ان کے رسول ہود علیہ السلام تے ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر حق نجی ہوتا ہے اور ناحق بھی۔ حق تحبر اچھا ہے اور نا حق برا۔ مومن کا کافر کے مقابلہ میں تکبر کرنا انسیں ذیبل سمجھا ہے کو ایمان کی وجہ سے عزت والا جانا عماوت ہے۔ لیکن ولیوں جبوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے مقابلہ میں ایک ترام ہے یا کفر سمادی آتی افعارہ گرتا تھا۔ یوں کھتے تھے کہ اگر عذاب آبمی کیا تو ہم مقابلہ میں اپنے کو برا سمجھتا یا حرام ہے یا کفر سمادی آتی افعارہ گرتا تھا۔ بری بری چٹانمی آکیا آدی افعالیا تھا۔ وہ بھتے تھے کہ اگر عذاب آ بمی کیا تو ہم ا۔ جس میں صرف تیز ہوا اور گرج تنی پارش نہ تنی ہوا آتی لیمنڈی تنی کہ خدا کی پناہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعافی بزے شہ زوروں کو معمولی چیز سے ہلاک کر آ ہے۔ نمرود کو مجھر سے 'فیل کو ابائیل سے فنا فرما دیتا ہے ۲۔ معلوم ہوا کہ بیمن دن مجمی ہوتے ہیں۔ جن ایام بیس ہذاب آئے وہ منحوس ہیں جن دنوں بیس نیک اعمال کی توثیق نہ لیے وہ بھی منحوس ہیں 'حقیقت بیں منحوس تو ہندوں کے اعمال ہیں۔ قوم عاد پر مذاب 17 شوال بدھ کے دن شروع ہوا اور آٹھ دن سات رات رہا مینی ۲۹ شوال بدھ تک رہا (روح) ۳۔ بینی کفار کو آخرت کا عذاب ہر را ہوگا' دنیاوی عذاب دہاں کے عذاب کو کم نہ کردگا موس کی دنیاوی تکالیف آخرت کی

راحت کا سب جی س، معلوم جواک کافر کا درگار کوئی نس - مدوكار ند موناكفار كے لئے عذاب ب ٥٠ مطوم ہو آ ہے کہ نی کا کام رب تعالی کا کام ہے قوم شود کو ان ك تغير صالح عليه السلام في راه وكمالي حي- مررب في فرمالا كه بم في راه دكماني - الذا احت ير احتراض ميس ك جب بدایت کا فاعل رب تعالی مو تو اس کے معنی موت ہیں مضود پر پہنچا دیا اور اس بدایت کے بعد محرای نامکن ب ١- اس طرح كد حفرت جرال عليد السلام في ان ي مح ماری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ چو تک وہ مح ملک آواز تھی اندا اے کڑک فرمایا میا۔ کو تک کڑک بھی انسان کو ہلاک کروتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اولا ان بر حرت جرل ک ج آل ہو پر آسان سے کل کری الذا اس آیت میں اور اس آیت میں تعارض نمیں انعذتهم لصبحة بلحق ایک آیت یم ایک مذاب کا ذکر ہے ' دومری آیت می دومرے عذاب کا ذکر عے کفار پر ق عزاب اکل بد مملوں بر مقید کول کی وجہ سے آیا مران یدں در جوروں وہاں کی زخن کو ان ع بدنمیبوں کی وجہ ہے آیا ہے۔ یہ معرات معرت صافح طیہ ا السلام رایمان الماران ال کے نامجھ بچوں اور جانوروں وہاں کی زمین کو ان ایک سو دس نقی (روح) نجات کا طریقہ بیہ تماکہ عذاب آنے ہے پہلے نی اپنے موشین کو لیکر اس بہتی ہے نکل جاتے تھے۔ ان کے تکلنے کے بعد وہاں عذاب آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ صافحین کا کسی بہتی جس ہونا عذاب سے امن كاذرايد ب- رب فرما آب وُتَوْزِيُوْ المَدَدُبُنَا- أَكُر كُم ب نظرا پروشین نکل جائے تو ہم کمہ والوں پر عذاب بھیج دیے۔ اب کر انسی فرقتے نمایت زات سے دوزخ کیفرف ایے لے جائیتے ہیے قصاب ندیج کیفرف جانوروں کو لے جاتے ہیں ۱۰۔ معلوم ہواک کفار دوزخ ك كناره ير آم يهي چني ع محردوزخ عن داخله ايك ساتھ ہوگا اور دوزخ کے کنارہ پر جمع ہو کروہ ہوگا جو یمال فذكور ب الديني برعفوي ك كاكد جه استي مناه كيا تعا- سب سے يملے داياں واقع بوليگا (روح) ١١٠

644 ڔؽڲٵڞۯڞٵ؈ٛٚٲڲٵڡۭڒ۫ڰڝٵؾٟڵؚٮؙ۫ڹؽڨۿؙ؞ نعیم اختراع کی لد ان کی شامت کے دؤں یں کے کر ہم انسی رسوال کو مذاب بھھائیں ویاک زندگ یں اور بد ٹک افرت کے ڒڿڒۊؚٳڂٚڒؽۅۿؙۿڔڵٳؽۻٛۯۏڹٛ؈ۘۅۜٲۿٵٛڎؠٷۮ مذاب یں سب سے بڑی دیوائی ہے تا اور ان کی مدد لہ بوگ تا اوربے فود اہنیں بم نے داہ دکھا ٹی ٹی آبانوں کو جھنے ہر اندھے ہونے کر پسند کیا تو ابنیں ذلت کے عذاب کی کڑی نے آیا کہ منزا ان کے کئے کی شہ اور ہم نے ابیس بچا لیا جر ابھان لائے اور ڈرتے تھے قُوْنَ فَوَيَوْمَرِينِ خَنْتُرُاعُكَ آءُ اللهِ إِلَى النَّايِ ہ اور جس ون اللہ کے دخن آگ کی طرف یا تکے مائیں کے ل فَهُمُ يُوْزِعُونَ®حَتِي إِذَامَاجَاءُوْهَا شَهِدَ توان کے انگوں کو ردگیں تھے بہال بکر کربچیلے ہم لیں ٹ بہاں بک کرجب و إل پینج پرحج و و وه د ۱۲ د سراو و د سرو و و و و د عليرهم سمعهم وابصارهم وجاودهم بها ای کے کان اور انکی ہ بھی اور ان کے پھرے سب ان بران کے کئے کی گواہی دیں مے للہ اور وہ ابنی کھا اول سے کمیں کے تمسفہ بر کول کواہی عَلَيْنَا ثَالُوْ ٓ النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي ٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْ وی لا دہ کیں گی ہیں اللہ نے بوایا بس نے ہر چیز سو اگریا ک بخش کا

معلوم ہواکہ قیامت میں کافری زبان جموت ہولی۔ باتی مارے اصفاء بج ہولیگے۔ بجروہ زبان بی ان اصفاء سے شکایت کر کی جویماں ندکور ہے لیکن اس کے باوجود پارے اصفاء دو زخ میں جائیگے۔ بحر میں شرک تے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمہ قائم کرتا کوای وغیرہ لینا عائم کی بے علمی کی دلیل نسی۔ پہلی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئا حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کے شمت کے معالمہ میں کواہ وغیرہ سے تحقیق کرنا حضور کی بہل نسی۔ سام یہ ہے ہیں ہوئے ہیں جنسیں خاص بزے بے علمی کی دلیل نسی۔ سام یہ ہی درخت ہولتے ہیں جنسیں خاص بزے ہیں جنسیں خاص بزے ہیں۔ ب

ا۔ یعنی اب دوزخ میں داخل ہونا ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے ' اب دکھے کر معلوم کرلو ۲۔ فلا ہر یہ ہے کہ یہ کفام بھی ان کے اصفاء کا ہے۔ یعنی اے کافرو تم مناہ کے وقت سب لوگوں سے چھپتے تھے مگر رب سے نہیں چھپ سکے ' اس کے گواہ لینی ہم تہمارے اصفاء موجود تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کلام رب کا ہو۔ ۳۔ اپ مقیدوں میں یا اپ ممل سے اگر رب کو ناظر جانے تو کناہ کی جراً سے نہ کرتے ہے۔ بعض کفار عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالی مارے فلا ہری اعمال کو تو جاتا ہے فقید اعمال نہیں جاتا چیے کہ بعض فلاسنر کا مقیدہ ہے کہ رب کلیاسے کو تو جاتا ہے جزئیات کو نہیں جاتا۔ ۵۔ تم اس خیال سے کناہ یر دلیرہو گئے اور آج دوزخ میں جا

> رے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو بدکاریوں پر مجی مذاب ہوگا ۲ ساس طرح کہ مذاب پر شور پار نہ کریں۔ ونیا می مبراجر کا باعث تمالہ آج یمال انسی مبروب مبری سب برابر ہیں۔ ے۔ یعنی اگر کفار دوزخ میں پینچ کر مرکیں و بی دوزخ ش عی رہی کے اور اگر ب مبری ے شور کاکس تو بھی دوزخ ش می رجی کے اللہ کی بناہ۔ ٨- آج رب منا را ب وه نيس ائے "كل كفار رب كو منائیں مے ورب نہ مانے کا ور دنیا میں ان کے ساتھی شیطان اور برے انسان مقرر فرائے مجے۔ معلوم ہواکہ برا ساتمی رب کا عذاب ہے اچھا ساتھی رب کی رحت ا۔ کہ ونیا کے منابوں کو اجما کر د کھایا اور آخرت کا انکار كرايا ١١ - اس بلت ے مراد رب تعالى كاب فرمان ہـ لاملتن جهنم ال ۱۲ اس سے دو مسئلے مطوم ہوگ۔ ایک بدک کفار جنات دوزخ می جائی کے اور وہل بیشہ سزایں رہیں گے۔ دوسرے یہ کہ کافرانسان اس فتم کے کفار کے ماتھ ہو تھے جس قسم کا کفر کریں مے کہ مشرک مشرکوں کے ماتھ بیمائی یبودی بیمائیوں یبودیوں کے ساتھ۔ اگرچہ ونیا بی بد لوگ مخلف زمان و زشن میں ہوئے ہول۔

ۊۜۿۅؘڂ<u>ؘ</u>ڬڟؘػؙمۡٳۊۜڶڡڗۊؚۊٳڶؽٶؾ۠ۯۻٷڹ ادر اس نے تہیں بھی بار بنایا اور اس کی قرت تہیں مجسرنا ہے کہ اورتم اس سے کماں ہیں کر جاتے ہے کہ تم پرگرای دیں تبارے کال صَارُكُهُ وَلاجُلُوْدُكُهُ وَلِكِنْ ظَنَتْنَمْ اور تہاری آ بھیں اور تہاری کھائیں لیکن تم تر یہ بھے نہے تھے گ م الله تمارے بت سے کوم بیں جاتا ک اور یہ ہے را وہ ممان جرتم نے ایضرب کے ماتھ کی اور اس نے جیس ہاک کڑیا اور اس وَقَبِيضَنَالَهُمْ قُرِنَاءَ فَرَيَّنُوْ اللَّهُ مُ مَّا يَ اور ہم نے ان ہر کرمائی تینات کے ٹی انہوں نے انہیں بھا کردکھا یا جوا کیے گرو ہوں کے ساتھ جو ان سے بہلے گزریکے جن اور الإنس إنهم كانواخسورين آدیوں کے لئے جا شک وہ زیاں کار نے اور کافر

ا۔ سرداران کفرنے اپنے ماتحت کفار کو بھم یا مشورہ دیا کہ قرآن نہ سنوانہ دو سرول کو سننے دو کہ مسلمانوں یا ہی صلی اللہ علیہ دسلم کی طاوت قرآن کے وقت گالیاں کو اشور کروا باہے بجاؤجس طرح ہوسکے ان کی آواز دیاؤ باکہ قرآن تسارے دلوں میں اقر نہ جائے اور تم اپنے دین سے نہ پھرجاؤ۔ معلوم ہوا کہ آفیر قرآن کے کفار بھی قائل تھے۔ ساس سے معلوم ہوا کہ طاوت قرآن کریم کے وقت شور بچاہ جس سے طاوت کرنے والے کو دشواری ہو مشرکین کا وستور ہے۔ الدا نماز باجماعت کے وقت سمجدوں کے پاس ڈھول باہے بجانا وحظ قرآن پر شور مچاہا حرام ہے۔ اس سے بہت سے مسائل مستبط ہوسکتے ہیں۔ اس طرح چد محصول کا مل کر بلند آواز

ے علاوت قرآن منع ہے فرشیکہ علاوت قرآن کے وقت بروہ کام منع ہے جو شنے عمل حارج ہو۔ اس اس طرح که حضور تمارے شور کی وجد سے طاوت موقوف قرادین اس طرح که ان مشوره دین والے کفار کو بخت مزادیں مے انہیں کٹار فرماکر ہایا گیا کہ یہ حرکت کفر ے۔ ۵۔ معرت مداللہ ابن مہاس نے فرمایا کہ عذاب شدید تو بدر کے میدان جی واحمیا۔ اور حقیقی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ اندا آیت میں تحرار نمیں۔ ۱۔ اس ے مطوم ہوا کہ ئی کا وحمن اران کا وحمن اللہ کا و حمن ہے کہ ان کافروسے قرآن کی آواز رو کی جای تو الممي الله كاوخمن قرار ديا كيا- عدياس طرح كدود خ ك جس عص من اولا" ركم والحط اس ي من بيد رہں کے یا دوزخ میں بیشہ رہی کے اگر چہ مقامات بر لتے ریں گے۔ ۸۔ دوزخ میں جا کر کمیں می لیکن چو تک ب واقد يقى ب اس كے اے منى سے تعيركياكيا ٥-بعض نے فرمایا کہ ان وونوں سے مراد قائل اور البیس ے کو ک قاتل نے قل ائن ایماد کیا اور البس نے شرک و کفر۔ معلوم ہو آ ہے کہ یہ دونوں مردود ملحدہ اک کے مندوقوں علی بند ہو کے دوز نیوں کی کا سے بوشيده الدخوب روندس اور ان سے بدل ليس الد اور مارے روندنے سے خوب ذلیل موں ممال کیج سے مراد زنت و خواری ہے ١١٦ الله كو رب مائے كے معنى يد إلى کہ اس کے تمام نبوں کو بھی برحق مانا جائے گھے اپنے والدكوباب النة ك معنى يدين كراس ك تمام يارول کااوب و احرام کیاجادے اور اس کے مزیزوں کو اپنا مزیز انا ماوے کہ اس کی ماں اپنی دادی اس کا بھائی اپنا چا گئز رب کی بھیجی مولی معینوں پر مبرکیا جادے۔ اسک راحتوں پر شکر جو بارے کی طرف سے آئے وہ بارا ہے۔ ١٣٠ مرتے دم تك اس طرح كه اس كے احكام بجا لاے اظام ے عمل کے رئے و خوشی راحت و تعلیف میں اس کے دروازے سے نہ ہے سا۔ دنیا میں ہر معیبت کے وقت جو ان کے دلوں کو تسکین دیے ہیں

كَفَنُ وَالْالسَّمُعُوالِهِ فَاالْقُرْانِ وَالْغَوْافِيَهِ لَعَلَّا بی ہے لے یہ قرآن زمنو اور اس میں ہے ہودہ فک کرو کہ شاید یو بنی تم فالب آل کا توبداتک طرور ہم کا فردن کو مخت خزاب چھائیں سے ک وَلَنَجْزِينَهُ مُوالسُوا الَّذِي كَا ثُوْايَعْمَلُوْنِ ﴿ ذَٰ لِكَ وَلَكَ مَا نُوايَعْمَلُوْنِ ﴿ ذَٰ لِكَ ادر بالک ہم ان کے برے سے برے کاکا ایس برادی گے ہے ہے ا فد کے وسمول کو برار لہ افی اس میں ایس میشہ دبنا ہے تہ سزا اس ک ہاری آیوں کا انکار کمقے تھے اور کافر ہے گ اے مارے رب میں وکا مد دونوں من اور آدمی جنول نے بیں گرامی ای کرم انہیں اپنے باؤں تعے ڈالیں الوک وہ ہر تھے سے میٹے دہیں ٹا بے تیک وہ جنوں نے قَالُوارَتُبَا اللَّهُ نُحَّالُنَّتَ قَالُمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ كيا بالأرب الذب لا بمراس برقام ب ك ال بدفر سنة لَيْكَةُ ٱلَّاتَخَافُوا وَلَاتَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّةُ الرتے ہیں گئے کرنے ڈرو اور نے مم کرو کئے اور ٹوش ہو اس جنت بر الَّاقِيُ كُنْتُهُمْ تُوْعَكُ وَنَ۞نَحْنُ اَوْلِيَّوْ لُهُمْ فِي الْجَبْوةِ می کما بہیں ورد دیا جاتا تھا ہے ہم تبدارے دوست بی دیناک زندگ التُّ نُبَاوَ فِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتُوهِي أَنْفُسُكُمْ من اور آفرت من شاہ اور تهاد سے ایئے اس من جو تباداجی جائے ال منزلء

جنیں سکید کما جاتا ہے' رب فرماتا ہے۔ نُظ آنزلَ الله نبکینَة من رُسُولِةً موت کے وقت جس سے جان کی کی تختی محسوس نمیں ہوتی اور قبر میں حشر می بشارت ویتے جس۔ ۱۵۔ نہ آندہ سے ورو نہ کزشتہ پر فم کرو' تماری ونیا بھی آجرے بھی آجھی تمیس جنت عطا ہوگی۔ ۱۱۔ یہ بشارت مومن کو مرتے وقت می وے دی جاتی ہے جس سے اے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس می لئے اولیاء کی وفات کو عرس یعنی شادی کما جاتا ہے۔ اللہ تعالی نعیب کرے بعض کو ونیا میں ہی یہ بشارت لی مدا یہ کام بھی فرشتوں کا ہے وردح و تزائن) یعنی ہم تمارے ونیا میں بھی مدوگار ہیں اور عرتے وقت بھی ' قبر میں بھی۔ معلوم ہوا کہ فرشتے مومن کی مدد کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ وَالْمُنْزِكُةُ بِعُدُدُ لِنَ فَلِهُنِ حَضُور بھی مشکل کشا عاجت روا ہیں۔ اللہ کے مقبول کی مدد برحق ہے ۱۸۔ یعنی جنت میں حمیس جردہ فعت (بقيسفد 210) مليل جس كى تم خوابش كرو - يهال نفس منه مراد نفس اماره نيس كيونك وه تو فاكرديا جائد كا- اس لئے جنتى كوكى برى چيز چايدا فل منس حق كد مومن باب كافرينے كى نجات نہ جاہے كا-

ا۔ پہلے جلہ میں خواہش و تمنا کا ذکر تھا۔ یہاں منہ سے مانلنے کا۔ قدا آیت میں تحرار نمیں مطلب دی ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ ا۔ جنتی لوگ خاطر تواضع کے لحاظ سے رب کے رائی ممان ہو تھے۔ اس میں اول نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں ان کے صدقہ سے اولیاء و علاء جو تبلیغ کریں۔ بلکہ موذن تحبیر کنے والے اور

حمرالبجانة الا 444 فمن إظلمهم ۅؘڷڴؙۿڔڣؽۿٳڝٵؾ؆ۘۼۏڹ۞۫ڹؙڒؙڰڡؚۨؽۼڡؙۏؙؠ الد تمادے لئے اس میں جو ما بھ ک ممال بخف والے مران ک طرت سے تا اور اس سے زیا وہ حس کی بات اچی جو اللہ کی خرف الاسے کے ادر یکی مرسے مکہ اور کھے یم سلان ہوں اور نیکی اور بری جرابر نے ہو جائیں کی تد سے سننے والے برائ کو بجلائی سے ٹال نے جبی وہ مر بخریں اور اس پی رشنی کئی بنا بهر جائے مح بھیا کہ عمرا دوست شہ اور یہ دولت بنیں کمتی منگر ما بروں سم فی اور اسے بیس باتا عمر بڑے نعیب والا ن اور مگر بھے فیدان سو کرنی کو پھا بہنے گاہ تو اللہ کا مامک بدا تمک دہ بی سنتا جانا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ای وات اور دن ادر سورج ادر چاند ال سجده شكرد سورج كو اور نه جاند كو ال واسجن واليلوالين حلفهن إن بتلهرايا اور الله كو سمده كرو حل في الهيل بيدا كما كا الرق ال كي

مروه مومن جو الله كى كلوق كوسى نيل كيفرف بات-معلوم ہوا کہ رب کو اس کی بولی بدی باری معلوم ہوتی ب جو دعوت فيردب أكرچه اس كى آواز موفى اور ياتي معونی ہوں۔ اللہ نعیب کرے۔ سب نیک سے مراو ول کی نکل ہی ہے بین معرفت الی اور بدن کی نیل بھی بین تمام کے مدات۔ ایک جل مے اللہ مارد میں اللہ میں عبادات. ایک جلد عی تماکشریعت و طریقت وافل ب ۵۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کد کوئی مسلمان ابنا دين ند چمپائ قول مل مل مورت ميرت ے اپنا مسلمان ہونا فاہر کرے۔ تقید کرنا شیطان کا کام ہے۔ دو مرے بیاک بیا نہ کے کہ انشاء اللہ می مومن ہوں ملکہ یقین ہے اینے کو موسن جانے ۲۔ یعنی اچھے رے مقیدے' اچھے برے اعمال برابر نبیں' اچھے برے اتوال برابر نس المحم برے بر آوے برابر نس - امھی چنوں کا انجام اجما ہے بری کا انجام برا۔ چرنی اور فیرنی كيے برابر ہوكتے ہيں۔ ٤٠ يعني اپن زاتي معاملات مي برائی کو بھلائی سے دفع کرد' خصہ کو مبرے جمالت کو علم ے مکی کی برسلوک کو معانی ہے سیج ظلق کا خوش خلقی ے جواب دو ایا یہ مطلب ہے کہ کفر کو موارے دفع کو ٨ ـ شان زول - يه آيت ابرسفيان ك متعلق نازل موكى کہ وہ حضور سے عداوت رکھنے اور ایڈا پنجاتے تھے محر حنور نے ایجے ماتھ بیشہ اچھ سلوک سے۔ حی کہ ان کی ماجزاری ام حبیبه کو اپنی زوجیت کا شرف بخشاجس کا بتجدید ہواکہ ابوسنیان حضور کے جان فار محالی بن مے۔ رمنی اللہ مند اللہ جو خصر میں اپنے نکس کو روکنے پر تاور ہوں' خیال رہے کہ مجبوراً مبر کرنا اور ہے' قدرت پاکر مبر و مخل سے کام لینا کچھ اور اور درا مبربت اعلی ہے۔ بوسف عليه السلام كے بھائي جب معرض دربار يوسني مي ماضر ہوئے تو اکی بے مد تواضع فرمائی اور سب کے قسور معاف فرمادی۔ اللہ ایسے اطلق نصیب کرے۔ ۱۰ معلوم ہواکہ ایکے اطاق اللہ کی بڑی نعت ہیں۔ مال لمنا آسان ہے" اعمال اور كمال منا بست وشوار اا۔ اس عل خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ بین اگر ایسے موقعہ پر

سیمان برائی پر ابھارے قواعوز بافتہ پر حو غصہ کے وقت اعوز پر حنابہت منید ہے۔ معلوم ہواکہ ایے موقوں پر شیطان بہت بمکا آ ہے ۱۲۔ کہ ان چیزوں کو دکھے کر دب
کی قدرت اپنے جمزو نیاز کا پت لگاؤ۔ جب رات و دن چاند سورج کو ایک حال پر قرار نہیں قو تھمیں ایک حال پر کسے رکھا جاوے گا۔ مصیبت جی گھبرانہ جاؤ 'آرام جی
اٹرا نہ جاؤ ۱۳۔ یماں مجدے سے مراو مجدہ عبادت ہے نہ کہ مجدہ نمطیعہ۔ و دنہ یماں تعبدون نہ فرایا جا آ۔ مجدہ نمطیعی کی حرمت بہت کی احادیث سے عادی سے ایمان خون ہے۔

مراحہ '' اور قطعا ثابت نمیں۔ ای لئے اس حرمت کے مکر کو کافر نہیں کما جاسکا البتہ نمطیعہ کرنے والا سخت انتظار 'فاس طون ہے۔
مستق عذاب نار و قرقمار ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ سورج کو تعطیعہ بجدہ کرنے والا بھی کافرے کو تک یہ عمل مشرک کی طامت : و وہ کفر

(بقید منی ۲۷۱) ہے جیے بت کو بجدہ ۱۴۳ میاند سورج 'آسان و زین 'ون رات کو ' عبادت کا مستحق خالق ہے ندکہ مخلوق۔ ۱۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات میں نماز اور نماز میں بجدہ بحدہ استحدہ بجدہ بجدہ بجدہ بندگ کی خاص علامت ہے۔ خیال رہے کہ یہ اگر محر ماکید کے لئے ہے نہ کہ شک کے لئے بینی تم یقینا اللہ کے بندے ہو' فہذا ضرور عبادت کو۔ ۲۔ آپ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرنے سے فہذا اس میں رب کے منکر کھار بھی وافل میں اور مشرکین بھی سے بینی مقربین ملا کے۔ یماں پاس سے مراد مکانی قرب نسیں۔ اللہ تعالی عبد اور مکان سے پاک ہے۔ سمار مرسوں میں بین رکوع میں جی

جو کرو ڈوں یری ے رکوع کردے ہیں۔ بعض ای طرف عده ين بعض قيام ين بعض تشدين بي كر يط مزد چا۔ هد يا ي انسانوں كا مال ہے كه جس كو نوت ك ہارش نہ کیے اس کے اعمال فیر مقبول اور وہ خود بے قدرا ب- ١٠ ك قرآن كريم كي فلف تاويلين و تحريفين كري بس البيد في زمان مرزائي الله كا خوف نسي كرت عد ظاہریہ ہے کہ اس سے مراد سارے کفار ہی خواہ رب ے محر ہوں یا شرک یا می کے محر ہوں یا منافق یا مرة ين - سب جنم عن دائي طور ير دين ك لئ ذال جائیں مے۔ ٨- اس سے معلوم بواك مومن كو قيامت یں امان ہوگ۔ رہا اطمینان تنبی وہ بعض مومنوں کو اول ے ی ماصل ہوگا اور بعض کو آخر میں۔ بسرمال آخر کار مارے مومنوں کو اخمینان نعیب ہوگا۔ اس سے معلوم ہواکہ امریمی فضب کے لئے بھی ہوتا ہے۔ رب فرا آ ہے۔ دس شاد فلیکفر - کو کھ اس آیت کے معل یہ نیں کہ جو تمارے کی میں اے اس کی رب نے اجازیت وے وی اب یعن جو جابو کرو گریہ سمح کر کرو ک ہم ممیں اور تمارے کاموں کو دیکے رہے ہیں۔ آگر یہ سمجه ليا ادر اس كاخيال ركما قو انشاء الشرمجي كناه كروهم ی نیں' ہنی اگر ملمان یہ خیال رکھے کہ مجھے میرے نی دیکے رہے میں تو مجی جرم ند کرے الد ذکر سے مراد ذكر الله بي يعني ني صلى الله عليه وسلم يا قرآن كريم- أن کے اٹکار کی بہت صور تی ہیں۔ حضور کی اصل نوت کا انکارا یا آپ کی کمی صفت کا انکار یا آپ کی اطاعت سے مر آبی ۱۴ اس سے اشار ہ "معلوم ہواکہ جس تک نبوت یا قرآن کی خرند میخی- اس کاید تھم نیں۔ میسے زمانہ فزت کے لوگ کوں کہ بغیر جانے انکار نیں ہو سکا۔ الله عزيز سے مراد يا بيد مثل ب يا مقمت والى يا برى نفع و بركت والى - قرآن كى عقمت كاب عالم ب كد قرآن کے اوراق' اس کی جلد' اس کاجز'دان سب عزت والے میں۔ کہ ان کی بے اولی حرام ہے۔ جس سید میں قرآن كريم بو وه سيند اور سيند والانجى متحمت والاسب ١١٠٠

444 فون الخامراء تَعَبُّدُ وَنَ®فَانِ اسْتَنكَبُرُوا فَالْكَنِبُن عِنْدَارَتِكِ بندے ہو ل تو اگر یہ مجر کریں ٹ تو وہ ہو تمارے رب کے ٹ داعہ وہ اس کی ہاک ہولتے ہیں اور اکا تے بنیس کے ا در اس کی شایوں سے ہے کہ تو زین کودیکھے ہے قدر پڑی ٹے چھوٹم نے جہاس ہر بماری آیموں میں نیڑھے بطقہ بیں گ<sup>ی</sup> ہم سے چیجے ہنیں **ز** ڈالا جائے گاشہ وہ بھلایا جو تیاست میں اسان سے آئے گا ڈ جوجی میں آئے مرو کی بائک وہ تبارے کا دیکور إے ناب تک جو يمنكر بوشيط بب عدان كے إس آيات كن فزان كا كم حال نہ بوتولوں بيرشك والات والی تما ب بستال باطل کواس کی طرف دا و بس کا خراس کے اعظے سے ذاک کے جیم کے سے فل آبار ہوا ہے مکت والے سب فریوں مراہے کا تم سے نا فرایا

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ برحق ہیں ایمن ہیں پر بیزگار ہیں۔ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو انہیں قرآن ہم کرنے اور اشاعت کرنے کا کام سرونہ کیا جا آ۔ ہو کے کہ صحاب نے اس میں کی بیشی کردی وہ کافر ہے۔ رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے نظاما اور اسرار قرآن کی بیشی کردی وہ کافر ہے۔ رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے نظاما اور اسرار قرآن کی حفاظ قرآن کی مضبوط فصیل ہیں ہو باطل کو قرآن تک نیس کیننے دیے۔ 10 یعنی قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ اسرار احکام سب پر مضبوط ہرہ ہے۔ الفاظ تو بدل سکتے می شیس۔ معانی و فیرہ بدل والے کی کوشش کرتے ہیں۔ محربدل نیس سکتے۔

، الم يعنى رب تعافى في آپ كو مجى توحيد و ايمان كى تبلغ كادين بى تكم ديا جي اور سارے تغيروں كو ديا تھا۔ ورند احكام بى برا فرق ہے۔ نيز حضور كے القاب مضور كے مفات تمام انبياء سے بسى كما كيا تھا اور آپ سے بھى كما جا آہے كے صفات تمام انبياء سے بسى كما كيا تھا اور آپ سے بھى كما جا آہے كہ مناز بھى ہے تمام انبياء سے اس كار ممار كيا ہمارہ سے اس كار كما كرتے تھے كہ قرآن عبى بي كياں آيا كى اور زبان بى كيوں ند آيا۔ اس آيت بى ان كر سے اس سوال كا بمترى جواب ہے۔ سے لين ابھى تو كار كمتے بى كر قرآن شريف عبلى بى كيوں آيا مجى زبان بى كيوں ند آيا۔ ليكن آكر مجى زبان بى آيا تو كہتے كہ

ب شے می عودی ہوتم سے ایکے دمولوں کو فرایا کی ندکر بیٹک تھال دب بخشش والا اور درد ناک مذاب والا ہے ۔ اور آگر بم اسے جى دَبِاقٍ الأَلْ مُدَوِّدُ تُوفِرُور كِيتَ عَاسَ اسْكِي ايتَيْس كِولَ مُكِيلِ فَي ی سمتاب عجمی اور نی نوبی ن تم فرای وه ایمان والوں کے لئے ہوایت **۞ۘوَلَقَانُ اتَّٰذِيْنَا مُوْسَى الِكَتْبَ فَاخْتَلِفَا** عاتے بیں لا اور بے مثک بم سے موئی کوئن بعلی فرائی تواس یں انسلان کهاگیا لا اود اگر ایک بات تهادسدرب کی طرف سے گزر زیجی بوتی توجعی ان کا فیعلا ہوجا ٹاٹل اور بے ٹیک وہ خرور اس کی لحرت سے ایک وحوکا ڈوالے ٹیکسٹ یں جو نیک کرے اوراہنے وہ مطا کولا اور جو بران کرے تو اینے بوے کو اورتهادا رب بندول برالملم بنيل سمرتا كك

تعب ہے نی علی اور متاب مجی۔ یہ نس ہوسکا۔ برمل نہ اب قرآن کو است میں نہ مکرائے۔ خیال دے كر بيد ني ابي قوم كى زبان عن ييبع ك ادركاب أي کی زبان یس آثاری می ۔ یہ ند ہوا کہ ٹی کی زبان اور كتاب كى زبان اور البته مرزا قاديانى نى بنجالي تع مران مر الهام مجى امحريزى مجى اردو مي اور مجى اليى زبان ين جو مرزا ماحب خود بھی ند مجھ سكيں۔ يعني ديك عي ادر ولا جي الهام - ٥- كه عرني من كيون نه المحمل جنعيل جم محتد ہارے لئے اس كاب ےكيا فائدو۔ ١- مطوم ہواکہ قرآن اس لئے عربی میں آیاکہ قرآن والا محبوب مرلی ہے اور ان کی زبان عربی عدد خیال رہے کہ قرآن كريم بدايت اور روطان شفاء تو مرف مومنوں كے لئے ب مروای الی الله اور خابری جسانی باریون سے شفاء سارے عالم کے لئے ہے۔ اس سے دم درود اس کا تعوید مومن و کافر دونوں کو شفا بلش ب میساک تجرب ب ۸۔ ك دل ك كفرى وجد ع قرآن كريم كو قيول كاسمنا نسي ہے وہ بس کی وجہ سے وہ قرآن کریم میں شک وشب می كرتے بير معلوم بواكد قرآن سے نفع وہ مامل كرسكا ے سے میں میں میں اور اسلے ہے۔ ہے جس کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہو۔ اس لئے ہے۔ سازیر ملا كافركو كل بزهاكر مسلمان مناتے بيں ہر قرآن سكماتے ہیں۔ ١٠ يعني جي دور والا يكارف والے كى آواز سنتا ہے مربات سی سما ایے ی یہ لوگ قرآن کی صرف آواز فت بین مجمع کی نین ارب کی شان ہے کہ مکہ م رہے والا ابوجمل دور تھا اور يمن على رہے والے اویس قرنی قریب تھے۔ اے کہ بعض نے مانا بعض نے نہ مانا\_ ١١ يعن مارا فيعلديه موجكاك كفاركودوزخ كاعذاب بعد تيامت ويا جائ كافغا ان براجى يه عذاب سيس آناً ا مارا قانون یہ ہے کہ اے محبوب تساری تشریف آوری کے بعد ان پر نیمی عذاب عام طور پر نہ آئے گا۔ ۱۱۳ اے بڑاء مرور نے گ' اگرچہ دومروں کو ممی اس کا فائدو پہنچ جادے۔ لندایہ آیت ایسال ثواب کے خلاف سیں۔ ١٦٠ بلك رب تعالى كفار سے عدل فرمانے والا اور مسلمانوں پر فعنل فرمانے والا ہے۔

یہ اسرار البیری ہے ہے جا یعنی اللہ تعالی بھل کے ج فلاف سے فاہر ہونے سے پہلے اسکے مالات جاتا ہے کہ ي ناقص مو كا يا كال اور ماده ك عمل كى ساعتون اور مالات ے فررار ب کہ بچہ کب پیدا ہوگا کیما ہوگا کتا ہے گا کیا کھائے گا کیا کرنگا' اگر شبہ کرد کہ یہ باتیں نجوی ہی بتاديج بن اور بحت دفعه ادلياء الله اور كثف وال بررك جادية بي اور بالكل ميح تكتي بين وجواب يه ے ک پندوں نمومیوں کی فری محض الکل سے ہوتی ہیں اکثر غلط جمعی امتنا قاصیح اولیاء کی خبریں بالکل عجی ہوتی ہی 'تمریہ علم ان کا ذاتی نہیں' رب کے بتانے ہے ہے (خازن و فزائن) ۴- به ندا فرشته کے ذریعہ رب تعالی کی ہوگ مشرکین کو اور شریک سے مراد ان کے ممرب موے بت میں سے لین آج ہم میں کوئی سے کوای دینے کو تیار نمیں کہ تیرا کوئی شریک ہے اہم گواہ ہیں کہ تو وحدہ الاشريك ہے ٥ - اس ما ہے مراد الحجے بت ميں كنزي پقر ے ورنہ ان کے نبی تو ان کے خلاف وجوی فرمائیں گے " ٦- يسال نفن امعنى يقين ب معلوم مواكه بر مبكه نفن کے معنی ممان کے نس ہوتے ' یہ بات بہت مکہ کام آدے گی کے یمان آدی سے مراد کافر ہے اور فیرے مراد وناوی اسباب و سلان ب جیسے تدری و مالداری اولاد وغيره يعني كافرونيا كابدا حريص ب اس كاول ونيا ے بحر آنیں ' ہوس بھی خم نیں ہوتی 'اسباب دنیا کو خیر فرمانا ظاہر اعتبارے ہے ورن یہ چزس کافر کے لئے زی شریں ۸۔ شرسے مراد دنیادی تکایف میں نعنی کافر تکلیف میں بت جلد رب سے آس تو زلیتا ہے اس لئے ائٹر خود کھی کر لیتا ہے مومن بیشہ رب سے امید ر کھتا ہے اس كى تفيروه آيت ب فدلاياليشى مِنْ دَوْج الله إلا القوم المعادد فن اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ونیا یں راحت تھوزی ہے تکلیف زیادہ کہ رحمت کو چکھنا مزہ ویا فرمایا وو مرے یہ کہ معیبت بندو پر اپنی بد کرواری ے آتی ہے وحت رب کے فنل سے ال میراحق ہے۔ میرے بشرو کمال کی وجہ سے لی ہے۔ یعنی محلالی کو

هِ يْرَدُّ عِلْمُ السَّاعَاةِ وَمَا لَخُرُبُمُ مِنْ تَهُمَٰ تِ الب ہر ور سر اسر است نیامت کے علم کا اس بد والہ ہے کہ ادر کوئی بعل نیامت کے علم کا اس بد والہ ہے کہ ادر کوئی بعل ا بنے اللف سے بنیں اعلا اور الماسی مادہ کو بیٹ سے اور المانے 1 1 6 1 2 The 12 2 189 12 (1) م بخد سے بر بھے بر کرم بس کو گاؤ دہیں ہے اور کم قیال سے بھے ہد اور تھے تھے او اور مجد لیے لاکر اجیل کہیں ہما گئے کی مبت بنیں ، وی معلان مانگ سے نہیں کمکاتا کہ اور تکوئی برائی پہننے تو ناامید ہم س رب سی طرف وٹایا بھی کیا توخرور میرے لئے اس کے پام بی وب بی بھال وفرور بم يتاديل مي كافرول كوجوا بول ني كيا ثل الدخردر الس محارما مذاب پھائیں گے ٹلے اور جب م آدمی ہر اصال کرتے ہیں تو مذہبیر بہتا سہے مالے منزله

اپنے کمال کا بھید سمجھتے ہیں 'اور برائی کو رب کی طرف نبت کرتے ہیں۔ یا یہ کہ اب یہ نعت میری ہو چکی ' مجھ ہے بھی نے مومن کا خیال ان دونوں کے بھی ہے اور آگر بغرض محال آئے بھی جسے کہ مسلمان کتے ہیں ' تو بھیے دباں بھی آرام بی فے کا کیونکہ و نیا میں جھے رب نے آرام دیا ہے اور آگر بغرض محال آئے بھی جسے کہ مسلمان کتے ہیں ' تو بھے دباں بھی آرام بی فے کا کیونکہ و نیا میں جھے رب نے آرام دیا ہے کہ آخرت کی بھلائی نیک وحمال کی ہزا ہوگی ' فیذا وہاں ان کے بد اعمال دکھا کر اقرار کرا کے جنم میں پھینکا جادے کا سام خت سے مراد بھیرنے ہے مراد رب کو بھول جنگ نعت پر اترا جائلہ اور زیادہ کناہ کرتا ہے۔ شعر کا خذر آدی اس کونہ جائے گا بھردہ کتابی صاحب فلم میں فاد فدانہ ربا۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت میں رب کو بھول جانا اور صرف معیبت میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے ' جو رب کو تابیند ہے ' یمیل دعا پانتھنے پر حمکب نسیں ' بلکہ راحت میں دعائد پانتھنے پر حمکب ہے جو خیال رہے کہ واجب پر معلق کرنا ٹاکید کے لئے ہو تا ہے نہ کہ شک کے لئے جے نامکن پر معلق کرنا استحلہ کے لئے ہو تا ہے ' آیت کا مطلب سے ہے اکہ بھینا قرآن رب کی طرف سے ہے' اور تم اس کے محکر ہو یقینا ہوہ عن طدی اور سخت عذاب کے مستحق ہو' رب فرما تا ہے۔ باسا، اسن کاحد من اسا، ان ان خسس ان ان ان خسس کی بودج اتم یقینا متلی ہو اور یقینا تمام جمان کی مورتوں سے افضل ہو سے ان آنڈوں سے مرادیا دنیا کی چڑیں جیں' یا گزشتہ عذاب وائی قوموں کی اجڑی بستمیاں سمان ک

مِهَانِهُ وَإِذَا مَسَهُ النَّرُونُ وَدُعَاءِ عَرِيْضِ ﴿ وَالْمَانَ وَالْمَانِ وَالْمَالِ وَالْمَانِ وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلَيْفِي وَلِي وَلَيْفِي وَلِي وَلِي وَلَيْفِي وَلِي وَالْمِنِ وَلِي و

الذكر نام سے شروع جو بہت مہر إن رحم والا

خص عسق کا الک الور آ الناف و الی الناف و الی النابی الدر می النابی النابی الدر می النابی الن

ہستیوں میں لاکھوں صفیتی یا بدر میں فکست وفیرہ صوفیاء فرات میں کہ سارا عالم انسان میں موجود ہے، فور و فکر کی مرورت ہے هـ قرآن كريم يا اسلام يا حضور صلى الله عليه وسلم کہ جو پکھ حضور نے خبری دیں تھیں وہ بالکل درست ہوئیں ١- جيب لفف كى آيت ب سوان الله عالم كى تمام چنیں رب تعالی کی وحدی علم و قدرت و محمت پر مواد میں اور رب تعالی اس پر گواه که ان سب چیزون کا خانق و مالک میں ا مون خیال رہے کہ انبیاء نولیاء کی کوائی رب کی کوائی ہے اتمام عیوں ولیوں نے مونت وی کہ خالق و مالک رب ہے حضور اُ صلى الله عليه وسلم رب ك مواه بن الله تعالى حضور كأكواب فرانا ہے وکفی باللہ شہبدا کے یعنی ان کافروں میں شک ہیں بكه يه فك من بن كه برطرف يد فك في انسي مميرا ہوا ہے۔ جس سے نکلنے کی انسیں کوئی راہ نسیں الت- اگر تحشی دريا مي مو تو يار كل جاتي ہے ليكن أكر دريا كشتى مي آ جائے تو ورب جاتی ہے اس ان کا مل ہے ٨٠ رب كا علم و تدرت مب کو تھیرے ہوئے ہے خود رب تعالی تھیرنے کھرنے سے ایک یاک ہے اب سورہ شوری علم مغرین کے زودیک ساری کیر ہے۔ سیدنا مبداللہ ابن مہاس فراتے ہیں کہ اس کی عار آيش دير من فل لانسلاك عليه احراد .... بالى كيد مل معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نسیں بن سکن ورند اس کاؤکر ہو آل مینی علیہ السلام پہلے کے ہی ہیں اندا ان کا تشریف لانا اس آیت کے خلاف سی یمال تخبیہ نلس وی میں ہے نہ کہ کیفیت وقی میں۔ لینی ہم نے جیسے تم سے پہلے تمام جیوں کی طرف وی کی تھی وی ع تم یر مجی وی کرتے یں کا کفار خصوصاً الل کلب کو تساری وی بر حرت کول ے اسے نے فرملیا کہ بور ہی آئندہ نیوں کی طرف بھی وحی کریں مے مکو تک آئدہ کوئی نی آئے گائی نسی۔ اللہ یعنی تمام عالم اجهام رب بی کا حکوق ہے اور مقیقتہ " اس بی کا مملوک ۔ عازی کھیت عارضی طور پر بعض بندوں کو ال جاتا اس کے ظاف نيس عد يعني رب كي شان بهي بلند اور اس كي قدرت

تعالی نے اپ مجوب بندوں کو بھی عقمت دی ہے۔ حضور تمام مخلوق سے عظیم ایں۔ فیخ مردین سے عظیم اور باوشاہ رعایا سے عظیم بردوح)

و حکمت بھی بلند لنذا ہے وونوں علیحہ علیحہ صفین ہیں کہ اللہ

منزله

ا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیت و عقمت کا یہ عالم ہے کہ آسان جیسی مقیم الشان کلوق اس کی کبریائی کی جیت سے پیٹنے کے قریب ہو جاتی ہے ۲۔ یعنی سارے فرشخے خواہ سقرجن ہوں یا عدین امررب کی تسجے و مرکز تے ہیں۔ معلوم ہواکہ نمازی مومن فرشتوں کی طرح مقمت دالے ہیں۔ ۳۔ یعنی مسلمانوں کے لئے اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک بید کہ شفاعت کر رہے ہیں ' مجر حضور کی معلوم ہوئے ایک بید کہ شفاعت کر رہے ہیں ' مجر حضور کی شفاعت میں کیوں آبل ہے ' تیمرے یہ کہ جب رہ کسی کو بچھ ویتا جاہتا ہے تو متبول بندوں کی دعاسے دیتا ہے ' دیکھو رب سلمانوں کو بخشا جاہتا ہے تو متبول بندوں کی دعاسے دیتا ہے ' دیکھو رب سلمانوں کو بخشا جاہتا ہے تو فرشتوں سے کمد

وا ہے کہ ان کے لئے بخش ماٹا کردا حضور کو رامنی کرنا ہو' تو اس کے قلاموں کو دعائیں دو۔ فرشتے حضور کو راضی كرنے كے لئے ان كى امت كو دعائيں دينے بين مم كو ما ہے کہ حضور کے محابہ حضور کے بال بجوں کے لئے وماكورين اكد بميك لط عداس في رب فرشتون کو تمهارا دعامو بنایا سجان الله ۵ - دنی سے مراد معبود ہیں الندا آیات میں تعارض نمیں کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دشنوں کو اپنا دوست بنا رکھاہے اولیاء اللہ اور ہیں' اولیاء من وون الله مچھ أور ١٦ يعنى ان كاسوال تم عد نه موكا وو تسارے محاج میں تم ان سے منی مو کو تک فن کے مجوب ہوے۔ کیونک تم مل ہو مک میں آئے افغا قرآن بمی علی ب ادر کمدین آیا ب معلوم بواک قرآن وبال على رب كا جمال قرآن والا رب كا ٨- يعن في الخال مك والول كو أراؤ اور آكده تمام جمان كورب فراماً ب بکرو للعالمین نذیرا اولاً شم ہواکہ اینے اہل قرایت کو ذراؤا بحراس آیت میں اہل مکہ کو ڈرانے کا تھم دیا پھر تمام جانوں کو فرضیکہ اس سے یہ نیس کیا جاسکا مکہ حضور کی نیوت مرف محاز کے لئے مخصوص تمل وب معلوم ہوا کہ تیامت میں پہلے سب جمع ہون مے ابعد کو علیمرہ علیمرہ ہو جائیں کے اس لئے اے ہم حربی کتے ہی اور ہم نصل ہمی ۱۰۔ معلوم ہوا کہ رزق سب کو لیے گا محربہ ایت س كون الح كى برايت كى تكركرد ١١ - يمال خالمول س مراد کفار ہی۔ یعنی کافروں کانہ دنیا میں کوئی مدد گار ہے جو انس مذاب الى سے بھائے نہ آفرت من موكا جوان ک بات یو جمعے یہ بے کمی اور ب بی بھی کفار کے لئے مذاب الى ہے جس میں وہ كرفآر جيں۔ اس سے معلوم ہواک مومنوں کے لئے رب نے ولی اور مددگار مقرر فراك ين رب فرانا ج- إشاريتكم شاكد توكف اع ال سے معلوم ہوا کہ خدا کے وشمنوں کو ولی بنانا مشرک و کافر کاکام ہے ' جیسے اللہ کے دوستوں کو ولی بنانا مومن کا عمل محد کو قبلہ بنانا مین ایمان ہے مکی بت کو قبله بنانا كفرب- ولى الله اور ولى من دون الله من فرق

الشوريء اليهبردده اپنے او پرسے علی ہو بھا ہیں ل اور فرشے اپنے دب کی تعریب شیے ساتھ اسکی پاک بحسلتات اورزین واول کے اعظ ممانی مانظے بیں تاکن و بیٹک استر ہی بخفنے والا مہر إن ہے تك اور جول نے اللہ كے موا اور وال بنا ركھے وُلِيَاءَ اللهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِمْ أَوْمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ٥ ا مرحورہ مراحات مرحورہ است مرحورہ اور مراحہ است مرحورہ اور مراحہ است مرحورہ اور مرحورہ است مرحورہ است مرحورہ ا ایس کے دم اللہ کی نگاہ میں ایس اور آم ان کے ذمہ والہ اپنیس کی نْ لِكَ أَوْحَبُنَا ٓ الِبُكَ قُرْاً نَاعَ بِيًّا لِّنْنُنِّ وَأُمَّا ادر يوں بى م نے تبارى طرف عول قرآن وى بعيما ك كرتم دوا وسيطرول كامل محدوالول كواور مقتراس كركروبيل ثد اورتم فداؤ المنظ بوسف كردن سعم يس يك الله الك الروه وانت من ب اور أيك كروه وونغ بن أل اور الرائد عا بنا الله بجعلهم أقه واحتالا وترس يباحر تو ان سب کو ایک دیس ہو کر دیٹا لیکن انٹر ابنی دحمت ٹل ایٹا ہے جسے رقى رحديته وانطيعهون مالهم فين ويي ولا نصبيرٍ⊙ ب**ما** جه زل اور کالول کما خصمونی دوست ندگ مددگار لك اَمِانَّخَنُ وَامِنَ دُونِهَ اَوْلِيَاءٌ فَاللهُ هُوَالْوَرِقُ وَهُوَ كيا الشرك موا ادر دائ هما كه بي الوتواشرى والى بصال اور ده مرد عاد اور وہ سب کوسر کتا ہے گا ت جی منزله

ے۔ ۱۳ ولی سے مراد معبود' خالق اور حقیق مدد گار ہے افتدا ہے آئت ان آنتوں کے خلاف نمیں جن میں اللہ کے محبوبوں کو والی یا ولی فرمایا کیا' ان کی ولایت اللہ کی ہی ولایت ہے ۱۳ ہے قیامت میں دو سرے نفنے کے وقت یا رب مردے جلاتا ہے بذریعہ انبیاء کے بیسٹی علیہ السلام سے مردے زندہ ہوئے' ہمارے حضور نے اپنے والدین اور بست سے مردوں کو زندہ فرمایا ۱۵۔ سب کچھ سے مراد سارے ممکنات ہیں' محال و واجب اس میں داخل نمیں کیونکہ دو چی نمیں۔ ا بین کافرو موس کے درمیان اللہ عملی فیعلہ قیامت میں فرمائے گا۔ کہ موس کو بہت میں اور کفار کو دوزخ میں بھیج گا۔ گذا اس تیت میں چکڑالویوں کی کوئی دلیل نمیں دو بھی کچری میں مقدمات نے جاکر حاکم سے فیعلہ کراتے ہیں راختنفتھ میں فطاب کفار سے ہے معلوم ہوا کہ موسن حق پر ہیں۔ کافر کاللت کرتے ہیں اس ملاء کا وکل ہے اسباب بے منہ موثر کر سبب اسباب پر نظر کرنی صوفیاہ کا وکل کرے دکھائے ہیں اسباب پر نظر کرنی حضور سے دونوں وکل کرے دکھائے ہیں اور میں کا طرف ہیشہ رہوع کرتا ہوں کہ جو کمیں سے مطے رب کی طرف سے دیمیوں ماری کا میں سے میں میں بھی میں نے رب پر توکل تو پہلے می کرایا ہے اور اس کی طرف ہیشہ رہوع کرتا ہوں کہ جو کمیں سے مطے رب کی طرف سے

مجمتا ہوں اگر چہ تیر کمان سے نکا ہے مر کمان والے کا مجیجا ہوا ہو آ ہے سا اس طرح کہ تساری جس سے تساری بویاں بنائم اس سے معلوم ہواک دنیا میں مرد کا نکاح جن یا جانور ہے نمیں ہو سکتا۔ جنت دو مرامقام ہے جال حوریں ہمی انسانوں کی ہویاں ہوں کی اگر جہ حوریں ند انسان میں ند حضرت آدم کی اولاد ۵۔ وو سری میک قرآن كريم نے فرمايا كه بر چيز كے جوڑے يوں كنزى پھروں کے بھی ورفق کے بھی ارب فرما آ ہے۔ دمن اُکِنَ مَنْ لَمُ خَلَقُنَا ذُوْجَعِين ٢٠ فاح ك وربعه البغير فاح جو اولاد ہو وہ باپ کی نسل سے نہ ہوگی نہ باپ کی میراث یائے 2 ۔ لین آمالی و زمنی فزانوں کی منجوں کا رب می مالك ب الذا يمال مَنْ فرما إعِنْدُ أنه فرما يا كوتك رب مالك ب خزائي سي - حضور فراح بي ادتيت مفاتيم خذات الارض رب نے زمن کے فرانوں کی تنجیاں مجھے میرو فرائم گذا اس آیت و مدیث میں تعارض نمیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں رزق کی وسعت یا متل محض ہارے اعلل کا بھید شیں یہ رب کا کرم ہے اے کہ کون امیری کے لائق ہے ' کون فقیری کے سزاوار ' لنذا اس پر افتراض ند کرد ۱۰ خیال رے که نوح علیه السلام يملے معاحب شریعت نبی ہیں اور آپ نے می پیلے کفار کو تبلیغ ک اب ع کی افران امت پر پہلے عذاب آیا ای لئے آب کا نام شریف خصوصیت سے لیا کیا اس سے معلوم بواكه عقايد تمام آساني ديون من يكسان بن اعمال میں فرق ہے' مقاید کو دین اور افعال کو ندہب کما جاتا ہے' اس کے یماں دین فرمایا ۱۳۔ ان یا کچ رسولوں کا خصوصیت ے اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بہت یاب اور مرتبہ کے رسول بیں ورنہ تمام پینجبروں کو ہے ہی عظم قما ۱۳ اے یعنی اپنی اپنی امتوں کا دین نمیک کرو" اور نمیک رکھو ۱۴ سے کو نک جماعت الله کی رحت ہے محاعت مسلمین سے علیمرہ ہونا عذاب ا یعنی اصوبی عقاید میں اختلاف نه بیدا ہونے وو۔ اگر چہ انبیاء کے انمال شرعیہ و عبادات میں فرق ہے ارب فرما یا - بِكُلْ خِعَلْنَا مُنكُرْ شِرُهِ فَأَرْمُنْهَاكُ ١٥ - معلوم وواك

میارب می نیاس بر محبور سرکیات اور نیس اس کی طرون رجو ع لائل مجول شد. آسمانون اس سے تباری نسل بمیلاتا ہے تہ اس جیسا کوئی بنیں اور وہی سنتا د بچتا ہے۔ ای کے ہے ہیں آسانوں اور زمین کی کہیاں ٹے روزی وسین كرنا ہے من كے من جا ہے اور نگ فرمانا ہے فد بفائك دوسب كو جاناہے ك تسارسه بلے وین کی وہ راہ ڈا لی شرم اعماس نے فرح سکو واٹ اور جو ہم نے متاری طرون وقی کی کل اورجس کا علم ہم نے آبراہیم اور موسی ىان افيبهوا الربين ولاتتفرقو أفياؤ كبر عِنْ کو دیا تلاسی دین فیک دنگو تله اور اس میں بھوٹ نه ڈانو<sup>ن</sup> مفرکوں بر عَلَى الْمُنْفِرِكِيْنَ مَاتَكُ عُوْهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يُجَ بست من محراں ہے وہ جس کی طرب تم ابنیں بلاتے ہوگ اور امثر لینے قریب کیلئے چن لیٹا ہے جے چاہے اورا بی لحرت داہ دیتا ہے اسے جررج تے لائے ل اور ا ہول

ب بعبی بعد بست بست بست ما است ما است من الروس کتے ہیں۔ آپ کی تبلغ اسلام اور بتوں کی برائی بھاری ہے۔ ١٦- اس سے معلوم ہوا کہ بدایت تو اسٹ کی تائی کی دانت بھاری ہے۔ ١٦- اس سے معلوم ہوا کہ بدایت تو اپنی اس اللہ باتی ہے بھی مل کو وخل نہیں اس اللہ بناؤ کے لئے من بیا گئے بناؤ کے لئے من بیا کہ اسٹ میں مل کو وخل نہیں اس کے بناؤ کے لئے من بناؤ کے لئے من بیات کے لئے بنیا۔

ا۔ یعنی اہل کتاب کا یہ دینی اختلاف کہ ان میں کوئی شرک میں جٹلا ہے کوئی کفریں 'یہ ان کا پنا پیدا کیا ہوا ہے ان کے رسولوں کی یہ تعلیم نمیں ۲۔ ہرا یک ند بہب اپنی ریاست جاہتا ہے اس لئے اختلاف ڈال ہے ۳۔ یعنی ان جھڑالو لوگوں پر اس لئے عذاب نمیں آٹا کہ ان کے عذاب کے لئے وقت مقرر ہو چکا ہے 'جس سے پہلے عذاب نہ آئے گا۔ وہ عذاب یا تو سحابہ کرام کے فتوحات کے موقعہ پر یا ان کی موت کے وقت یا قیاست میں آئے گاہے۔ یہاں کتاب سے مراد یا تو قرآن شریف ہے تو بنگذشنے کی ضمیر یمود و نسال کی طرف لوٹے کی اور وارث سے مراد اہل کہ ہیں یعنی یمود و نساری کے بعد جس قرم میں قرآن جیما کیاوہ شک میں جی یا کتاب سے مراد

تررات و انجیل ہے یعن جو بعد علی میودی و میسالی آئے اور انبوں نے آپ کا زمانہ پالا وہ قرآن میں شک کرتے يس يا آپ كى نوت يى (روح و فزائن) ٥- چو كد ان ص اختاف ہے اندا آپ اسی وعوت اسلام وی اس تبلغ پر ان کی ضد و حمد سے ول تھ نہ ہوں معلوم ہوا كه استقامت سنت انبياء بممونياء فراتي بيرك ايك استفامت بزار کرامتوں سے افضل ہے۔ یہ بھی معلوم موا ک حضور باقیامت ساری محلوق کے بی بین کونک حضور ک و موت میں زمین و زمان کی قید شیس نگائی گئی ہے بھی خیال رے که حضور کافروں کو ایمان کی مومنوں کو تعویٰ ک موفوں کو عرفان کی هشد وعوت دیتے ہیں کوئی حضور ك وموت سے باہر نس عد كوكم بر يزك كے آفت ے دین کی آفت مؤی ہے (نفسانی خواہش) ۸۔ لیمن میں ظور نوت سے پہلے بی قرآن اور تمام آسانی کتب پر ایمان لا چکا ہوں حضور کی بدایت نزول قرآن پر موقوف نیں ۹۔ بین تمارے مقدمات انساف سے مطے کوال معلوم ہوا کہ حضور مائم مطلق ہیں' اور مائم کو فیصلہ ہیں انساف چاہے خواد کفاری کا فیملہ ہویا یہ مطلب ہے کہ تم نے بو عَلْمَ کے قوائین کمڑ لئے ہیں انسی دور کوں چانچه صور نے لاکوں کو زندہ در گور کرا کو قوی شرافت و رذالت و خریب بر علم و تقدی سب محمد منا دیا ۱۰ تو ہاہے کہ ہم سب اس علی عبادت کریں اس می نمایت للف و کرم سے اپنی طرف ماکل فرمایا کمیا ۱۱ میان لک میں لام علیٰ کے معنی میں ہے " کیونک کافر کسی نیکی کی جزاند یائے گا ان کی نکیوں کو رب نے برباد فرما دیا اا۔ کو تک حق اتا ظاہر ہو جا ہے کہ مناتموہ کی ضرورت نیں' جت سے مراد مناتمرہ ہے مطوم ہوا کہ بہت دھرم ے مناظرہ نہ کرنا بمتر ب اور اگر جبت سے مراد تعلق یا سرد کار ہو تو یہ آیت علم جمادے منسوخ ب (فزائن و روح) ۱۳ روز قیامت سی اولاسب مومن و کافر ایک مدان میں جمع ہوں گے' کھر مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں جائمیں کے ۱۱۲ اس آیت میں ان یمود و

تَفَرَّقُوْ اللَّمِنَ بَعْدِ مَاجَاءُهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ نے ہموٹ نڈال مگر بعد اس کے کہ انیں علم بھا تھالہ آیس کے حمد سے ت ۅؘڵۅؙؚڸٳڲڶؚؠ؋<sup>ڟ</sup>ڛۘؠؘڟؘڎڡؚڹڗؾؚڮٳڶٙٵؘڿڔۣڶڞؙڡڴڴڣٛ<del>ٚ</del>ڠٚ ادر الرتبار سعدب کی ایک با ت گزر : چکی ہوئی آیک مقررمیدا دیک توکم یکا ان جی فیصل ارد یا بو انتدا در چنگ وه جو ان کے بعد کاب سیمدوارف ہوئے وہ اس سے ایک وحوکہ مِّنُهُ هُرِنِي ٤ فَلِنْ لِكَ فَأَدْعُ وَاسْتَقِهْ كُمَا أَهِرْتَ وَلَا وُالنَّهُ والدُونِي مِن يُرَوِّوا ك ليْ المؤرُّ اورْنابَ تدار بورْجيها جين عم بواج تَنْبِغُ آهُوا أَهُمْ وَقُلْ امَنْتُ بِهَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِنَّةٍ ا درائی خوابهتون پرخهلوت اورمجوکدیں ایمان لایا اس پر جرکول کما ب انشرختا کارک فی رنت لإغبيل بينكم التدرتبنا ورتبكم لينا اعبالية اور في مكم يدكر عدة عن الفاد كرون في الشر عال اور يتنا راسب كارب الم الماد الدينا راسب كارب المراد الدين ماراعل اورتهادے کے تمارا کیالفکوٹی جت بنیں بم میں اور تم میں ع<sup>ا سا</sup>نتہ بم سب کو بمع كريد كان اوراى كى طرف بعراب اردوه بوالشرك بارسه ين فيكون بين مواكل بغُيْ مَا اسْنِجُينَبَ لَهُ يُجِيَّنُهُمْ دَاحِظَهُ يُعِنْدُ مَا يَرْمُ وَ کرمسعان اس کی وخوت تبول کر بھے بھی ان کی دلیل محص ہے تبات ہے ہے ان کے دب سے عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ شَيِيبٌ اللهُ الَّذِي كَ پاس اوران پرمخفی ہے اوران کے لئے سخت مذاب ہے تا اللہ ہے مہدلے ٱنْزَلِ الْكِتْبَ بِالْحُقِّ وَالْمِيْزَانُ وَمَايُدُرِ بُكَ لَعَلَّ جی سے ساتھ مماب الدی اور انعامن کی توازو ثله اور تم کیا جاؤشا پرتیا ست

464

نسارئی کی تردید ہے جو مسلمانوں کو بھانے کے لئے قرآن کے متعلق جھڑے کرتے تھے 'کئے تھے کہ ہداراوین پراٹا ہے' ہماری کتاب تم سے پہلے آئی۔ اثذا ہم تم سے بہتر ہماری کتاب تم سے پہلے آئی۔ اثذا ہم تم سے بہتر ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جھڑا کرنا اللہ میں جھڑا کرنا ہے کہ فرمایا کیا اُن اللہ ہاں جس کا سرنہ یاؤں کہ اگر مرف پراٹا ہونا تھا نہت کی دلیل ہوتی تو جا ہے تھا کہ آدم علیہ السلام کا دین ہی حق ہوتا' اور باقی تمام دین ہاحق اور بس سے نکاح کرنا درست ہوتا آبا۔ ان کیج بحثی کرنے والے یہود و نساری پر فضب تو دنیا میں ہمی ہے اور سخت مذاب آخرت میں ہوگا۔ سال میزان سے مرادیا حضور ہیں' آپ کو ترازد اس لئے فرمایا کہ حضور کی زات اندازہ ایمان معلوم ہونے کا ذریعہ ہے' ہمرایک کو بقدر ایمان حضور سے مجت ہوگ

ا۔ (ٹان نزول) مٹرکین موب نداق کے طور پر ہو چھا کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگ ان کے جواب بیں یہ آیت اتری ۔ یمال اسل شک کے لئے نمیں بلکہ تحقیق و آکید کے لئے میں اور قیامت ان دو الکیوں کی طرح ہیں رب آکید کے لئے ہے لئے گامت ان دو الکیوں کی طرح ہیں رب فراتے ہیں کہ بین اور قیامت ان دو الکیوں کی طرح ہیں رب فراتا ہے :۔ افتر بنا مالت کی خیال رہے کہ یماں ورایت کی نفی ہے نہ کہ طم کی ۱۔ ان کا یہ جلدی مجانا بھی دل کئی کے لئے ہے ۱۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے متن تقوی زیادہ انتا ہی خوف زیادہ اللہ نصیب کرے ۲۔ کو تک مقیامت کی اس نے خردی ہے

الشوايء السّاعة فريب كين في كي بهاالنّ بن الأوفونون به وَالَّذِينَ امْنُوامُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ ٱلَّهَا الْحَوُّ اور جنیں اس برایان ہےوہ اس عددہ ال قداود جائے ورک بے تک دوق دَاِنَّ النَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةُ لِعِيْ الْمِيْدِيُ<sup>®</sup> ہے کا سنتے ہو بدشک ہو تھا مت یں شک کرنے میں خرود دور کی گرا ہی ہی جی جی الله این بندول بر للف (را اے الدمصع اے دوزی دیا ہے شاور وی توت والاے والا ہے ہوآ فرت کی کھینی جائے ش م اس کے لئے اس کی کھیتی **۪۪ڔؘٟ**ڡؘۭڹٙڴٳؽؠؙڔڹؽؙڂۯڬٳڷؙ۠ڹؙؽٳڹ۠ٷٛؾٳ؞ؚڡؚڹۄؙٳۄؘڡؙ حاً ایں تی اور جو دنیا کی کمیت جا ہے نا ہم اسے اس بی سے بچے دیں گے تہ اور ٩ مُركَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ ورت میں اس کا بکر حسہ بیں تالدیا ان تکر لئے کہ شریک بیں جنول نے ان سمے لئے وه دین کال دیا ہے کرانڈ نے اس کا جازت ند دی گاہ اوراگرایک نیملرکا وہدہ نہ فَضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابٌ البَّالِيْدُ ٠ بڑا توہیں ان میں نیعل کردیا جا تاتا اور ہے شک الامول کے لئے دروناک عذاہیے طلع لِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكُسُبُوا وَهُوَوَا فِعُرُمُ وَ تم ظالموں کو دیکھونٹے کہ ابن کما نیو اسسے مجھے ہوئے ہوں سکے ٹا لید وہ ال پر پڑ تمودی عى اورجوا بمان لا في اورا جعام كفيل وه جنت كى بطوار يول ين بي الله

جس کی زبان سے بیشہ حق عی لکا ہے اس سے معلوم ہوا ك مومن موت مجى جلدى شي ماتكا وه عمر كو نغيمت جان كر اعل كريا ہے ٥- كد ان كى بدايت كى اميد نيس کونک خوف قیامت ی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کر ہا ہے۔ جب تیامت می کا انکار ہے او خوف کس چے کا اور ایمان کوں افتیار کیا جائے ۱۔ اللہ تعالی کا لطف عام مین ونیاوی رزق بربندے پر ہے ان اطاف کا شار نا مکن ہے ادے بر رو تکنے پر کو ژول اطاف شابانہ بین میم کناء كرت بين ده دوزي بند شين كرنا مم ميب كرت بين ده رسوا سيس كريا يعني ايمان عرفان " تعوى والابت انبوت وفیرہ خاص خاص بندوں پر کرتا ہے کا۔ اگر روزی سے مراد جسانی روزی ب قر معنی بد بین که نے بھتی جابتا ب دیتا ہے ' بنر مند کو فریب ' ب بنر کو مالدار کر دیتا ہے ' معلوم ہواک روزی ایخ کمال سے نمیں عطاء ذوالجلال ب اور اگر روطل روزی ایمان و تقوی مرادب تو مطلب بالكل ظاہر ب كد ايمان و تقوى مقل سے سيس بكد اس ك ففل عدا ب-ابرجل جو عاقل تفاكافررما سيد مع سادے بال کو مومنوں کا مردار بنا دیا ۸۔ اس طرح ک اپنے نیک اممال سے نفع آخرت مین اللہ کی رضا اور جناب مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی **جا**ہ <sup>ا</sup> ریا كے لئے افتال ندكرے ور اس طرح كر اے زيادہ نیکیوں کی تونیق دیں مے انیک کام آسان کر دیں مے ا اممال کا اواب ب حساب بخشی مے الد کہ محض ونیا كمانے كے لئے نكياں كرے ورا و جاو كے لئے عالم ا مالی بے انفیت کے لئے فازی الد انا ی بتنا اس ک مقرر می ہے اندا آیت بالکل صاف ہے ١١١ کو کد اس نے آ فرت کے لئے افعال کے بی نمیں امعلوم ہوا کہ ریاکار اواب سے محروم رہتا ہے محر شرعا" اس کی عمل ورست باریاکی نمازے فرض ادا ہو جائے گا تواب نہ الله على الأخرة كى قيد لكائى سار أكرام ك معنی بلک ہوں او مطلب ہے ہوگا کہ اے محبوب ان کفار كے لئے أن كے معبودين باطلم الجيس وفيرہ نے اللہ كے

وین کے طاف باجائز و غلا دین بناویے ہیں 'جن کی ہے ہیروی کر رہ ہیں 'اور اگر اُم کے معنی یا ہوں ' قو مطلب ہے ہوگا کہ ویکھنا ہے کہ آیا ہے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ' یا گھڑے ہوئے دیوں ہیں چینے دہتے ہیں 'جن کی ہے ہوں دور نے بنائے کا اس بین چو تک امارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کفار کو حقیقی سزا قیامت میں دی جادے گی۔ اس کے ابھی ان پر دور نے کا عذاب نسیں ہیجے گا۔ طالبین سے مراد کفار ہیں 'اور درو تاک عذاب سے مراد دائی عذاب ' رسوائی کا عذاب ' نمایت بخت عذاب کا فروں کے لئے خاص ہے ' مومن اگر چہ کتنای محتوار ہو گر ان عذابوں سے محفوظ رہے گا۔ الا۔ قیامت میں اول بی سے گراس دن سمنا کام نہ آئے گا ہے اس بین جس قدر نمیوں کا انہیں وقت اور موقعہ طا۔ ای قدر نمیوں کی بالکل موقعہ نہ طاقو وہ صرف ایمان کی بددات جنت میں جادے گا۔ ہو۔ وہ نو مسلم جو ایمان لاتے ہی فوت

http://www.rehmani.net

ِ (ابتیه مغی ۱۵۷۳) ہو گیا ۱۸ اس طرح کہ بعد موت 'قیامت سے پہلے جنت کی پھواریاں ان کی قبروں میں ہوں گی 'اور بعد قیامت وہ خود جنت کی پھلواریوں میں ہوں' ' کے 'انلہ نعیب کرے اپنے حبیب کے طفیل سے گلدستہ میں پھول کے ساتھ کھاس مجی شای تخت پر پہنچ جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ ہم محنظار بھی وہاں پہنچ جائیں توکیا مجب ہے۔

ا ، فرنیک دنیا میں جو رب چاہے تم کرو آخرت میں جو تم چاہو مے رب کرے گا ۱ ، معلوم ہوا کہ بنت محن اپنے عمل سے نمیں رب کے فعل سے نمیب ہوگ س

اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یے کہ حضور کا کام رب کاکام ہے ویکھو بٹارت حضور دیتے ہیں محررب نے فرمایا کہ ہم دیتے ہیں دو سرے بد کد ایمان عمل سے مقدم ب بھے وضو نمازے کیلے ہے ، تیرے یہ کد ایمان کے سات نیک اعمال بھی ضروری میں وحقے یہ کد ایک ی نكل ير أكتفا ند كرے عص قدر مكن موكر كررے والد سينظ جاؤنه معلوم كونسامك جادك ١٠٠ (شان زول) جب انصار نے حضور کے بہت ہے مصارف کا اور مال کی کی محسوس کی تو آپس میں بہت سا مال جمع کیا اور خدمت الدس بی عاضر ہو کر عرض کرنے تھے یک حضور کی برولت ہمیں ایمان ملا کر آن ملا رحن ملا حضور کے مصارف زیادہ یں 'ہم یہ حقیرنڈ رانہ بار کا بی ماضرائے یں' شرف قوایت بخشا مادے' تب یہ آیت کریر نازل ہوئی اور حضور نے وہ مال والی فرما دیے یہ آیت مدنیہ ے ۵۔ یعنی تم لوگ آپس میں ایک دو مرے سے محبت كرو\_ اسلاى قرابت كا لحاظ ركموا رب فرمايا بـ وَالْمُونَ مِنْوُنَ وَالْمُوْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِهَا دُجِّعِين يا مجم ع قرابت روحانی کی بنا پر محبت کرویک تم سب کی اصل ہوں ۲۔ نیک کام سے مراد محبت آل رسول ہے کینی جو ان سے مبت كرے كا بم اے اور نيك الل كى ويتى دي كے ا اور ایسے کاموں کی توقیق بخشیں مے دو طاقت انسانی سے بابر معلوم ہوتے ہوں (نزائن و روح البیان) 2- وعویٰ نوت کر کے یا قرآن شریف کو کتاب اللہ کد کر ۸۔ جس ے آپ کے قلب المركوان كى بدكو كون سے بالكل ايذا ند ہو ایسال ختم کے یہ معنی نمایت موزوں ہیں اسطاب یہ ے کر یہ بھی ہو سکتا ہے مرابیان ہوگا اللب مبارک کو حاری راہ میں مجھ ملال بنتے گا یہ رہنج بھی عبادت ہے 9۔ اب کوئی وم جاتا ہے کہ تسارا سورج چکے گا اور کفر ک اركى دور ہو جائے كى اللہ نے اپنا وعدہ يورا فرما ويا وكم آج تک حرمن لیبین شرک و بت پرتی سے محفوظ میں ا الله محفوظ رکھ۔ اب برگناہ سے توب کرنی جاسے توب سے بر کناه معاف مو جا آ ہے اوب میں چند چیزیں ضروری ہیں

الثوريء 660 ڵۿؙؗؠٞڟٵؽۺؙٳٛٷڹؘ؏ڹ۫ٮ*ۯۺۣ*ؠٝٙۮ۬ڸڬۿؙۅٲڷڡٛڞٝڵٲڵؚڲ۪ڹؽؖڗ ان کے بتے ان کےرب کے پاس بے جو جاہیں ل یبی بڑا ففل بے ال ذلك الذيئ يتبرئرانته عباده الذين منواوع لوا ره حب ک نوشخری و بنا ب الله اینے بندول کوجوابان لا مے لوا چھے کا کا بْ قُلْ لا آلْسَالُكُمْ عَلَيْهِ آجُو الله الْمَوَدَّة فِي کے کہ آ فراؤیں اس ہرم سے کھ اجرستینیں اعمالک منز قرابت سی نَقُرُ بِلْ وَمَنَ يَفْتَرُفُ حَسَنَةً تَرَدُلَهُ فِيهًا خُسِنًا أُلِيَّ ممبت کھ اور ہو نیک کا کمرے ت ہم اس کے لنے اس میں اور خوبل بڑھا میں بیٹک الله عَفْوُرْشَكُوُرُ الْمُ يَقُولُونَ افْتَرَكَى عَلَى اللهِ كَذِبَّ الله انتخفادا لا قدر فرال فالاب بايه يحترين كرانول في الله بر هوت بارم باله ڣٳٛڹٞؾؘؿؙٳٳڵڷؙؙۮؙڲۼڗؚڂۛٶڵؙڠڷؙؠؚڬٛۅۜؠؠۣ۬ڂؗٳڵڷۮٳڷۑٵڟڔؘ اور الله جا ہے تر تبارے ول ہر اپنی دحمت وصفا طلت کی مبر فرا دے و کو ارشاع ہے باطل سو اور می کوفات فرا تا ہے اپنی باقول سے ف بیشے وروں کی باتین اتا ہے۔ اور و ہی ہے جو اپنے بندول کی تو بقول فراتات ورسمن بول سے در مرر ڹٵ<u>ۛ</u>ۛۛۛۛۅڔؽۼڵۿؙڡٵؾڡؙۼڴۏؽ۞ۅؘؽۺڿٙؽؠٛٵڷؽ۫ڔؽڹؖٲڡۘۘۘڰۏٳ فراتا ہے لا اور با نتاہے ہو کہ فم كرتے ہوك اور دما تبول فراتا ہے اعربوا كاك صَّلِعْتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنَ فَضَلِهُ وَالْكُفِرُونَ لَهُمْ الث اور اچھ كاكے لا اور انس لي نفل ساور انواكونا بىك اوركا دول ك عَنَابٌ شَيْرَيْنُ ۗ وَلَوْبَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ مِ لَبَعَوْا لے سنت مذاب ہے فل اور الکمارائد اپنے سب بندوں کا زُق وسیع کردیا نومزورز میں ہی

من شدی استان و بین کا ارادہ بنت مجموتے ہوئے فرائن کی قضا حقق عباد کی اوائیل ایس قب انشاء اللہ ضرور قبول ہوتی ہے کفر کی قب ایمان ہاں اس اس آت ہے اشار ہ سملوم ہواکہ کناہ کیرہ قب سماف ہوتے ہیں اور گناہ صغیرہ قب کے علاوہ اور طرح بھی معاف ہوتے ہیں کو تک یمان قبول قب کے بعد سبات کی معانی کا ذکر فرمایا ' رب فرما آ ہے۔ بھائن کی استان ہے اور فرما آ ہے ایا تہ تو تین کا ذکر فرمایا ' رب فرما آ ہے۔ بھائن کی استان کی ہوئے ایک ہوئے ایک ہے ایک تین کو تا تار کی مانو کر ہے کہ استان کی ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہے کہ مقبول ہوئی ہیں آگر دعا قبول کرانی ہو تو صالح ہو' تم اس کی مانو و ترس کی ہوئے ہوئے ایک ہو کہا اس کے دو مسئلے مطابع ہوئے ہیا دو سرے ہوگے ہیں آگر دعا قبول کرانی ہو تو صالح ہو' تم اس کی مانو و ترس کی ہوئے ہیں اگر دعا قبول کرانی ہو تو صالح ہو' تم اس کی مانو دو سرے ہوگے ہیں آگر دعا قبول کرانی ہو تو صالح ہو' تم اس کی مانو دو سرے ہوگا ہوئے گئا کہ کہ کہ اللہ کے بیاروں ہو دعا

(بقید سند ۷۷۵) کرائی جن کی دعا کی قولیت کا یمان دعدو ہے ۱۲ اس طرح کہ بعکاریوں کو طلب سے زیادہ دیتا ہے معلوم ہوا کہ دعا ہے برکتیں کمتی ہیں ۱۵۔ کہ ان کی دعائیں بھی اکثر تیول نمیں فرما آ' دنیا بیں نیک اعمال کی توفیق نمیں دیتا آخرے میں سخت عذاب دے گا۔

ا۔ كونك دنيا على نكس الماره ساتھ ہے أكر اے معاش كى فكرند ہو تو بحر عزت و جاہ كى طلب كرتا ہے اور جب سب عزت جائے لكيس تو فساد خو زيزى لازم ہے معلوم ہوا كد دنياوى افكار بحى الله كى رحمت ميں اے فلغ ابو جس كے لاكل ہے وہ عى اے دينا ہے مكيم كے پاس شد بہت ہے مكر جس مريض كوكرى ہو اے نيس دينا ك

اليه يود د٠ ٢٥٠ الشواري يو.

فِ الْاَرْضِ وَالِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ فاديميو قدالين وه اداره سا اراكب متناجات بدائك وه اب بدول س ۼؚؠؙؿڒؖڹڝؚۘؽڒ<sup>ۣ</sup>ؗۅۿۅٳڷؽؚؽؙؽؙڗؚۨڵٛٵڵۼؘؽۨػؘؙڞؘؙؠڠۛۑڡۧ فرداد بعث ابنیں دیجتا ہے اور وہی ہے کمیندا کارٹا ہے ال کے اامیر ہونے عَنَظُوْا وَبِينَشُورَ حَمَّنَاهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْحَيِمِيْنُ وَمِنَ الْبِي برت اورا بنی دهمت بعیلاتا ہے اور و ہی کام بنانے والا ہے مب تو بیال مرا بانوراسک انٹا نوں سے ہے آسانوں اور زمین کی ہیا مش اور جو چلنے والے ان میں ہمیلا ہے اور وہ ایکے اکٹھاکرنے بری جب جاہے قادرہے شاور مہیں جرمعیبت بہتی ن وہ اس مے فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَرَلِي قَوَلاً نُصِيْرٍ سے بنیں عل سے شاور زائش کے مقابل بنداکون دوست سن مدکار فی اوراسی فشایوں سے یں درای مطفوالیاں جے بہاڑ بال الدوه جا ہے تو بواتما فیے كماسكي پيٹيد بر مبری رہ جا ہیں گا جے شک اس میں مزور کشا نیاں ہیں بر برے معابر شاکرسی بی یا ایسیں نیاہ سر مے وائوں سے تما ہوں سے سا رِ وَ وَيَعْلَمُ النَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي النِّينَا مَالَهُمْ صِّن بهت جمومه مان فبرا صفاله اورجان جانس وه جو جاري آيتول مي مجترات بيركرا نبي كبير جاكف

زیادہ بخار نہ ہو جائے ۳۔ فیث مغید بارش کو کہتے ہی' نقسان وہ بارش فیث سی کالآتی سب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں' ایک یہ کہ رب نے دنیا میں محلوق کو محمر اہوا ب كوئى كىس ب كوئى كىس اور كوئى مجى بوا اور كوئى مجى الحرقامة في ب بحراء ايك مكد ايك وتت مي جمع کر دیئے جائیں مے مہم بھیرنا بھی جانتے ہی اور سیٹنا بھی' وہ مرے یہ کہ بعد موت انسان کے پرزے ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جاتے میں محران اڑتے ہوئے ریزوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں کہ قیامت میں کمی کا کوئی رہزہ دوسرے کے جم می نس پنج سکا۔ ۵۔ کوک جو ملے بغیر مثل کے ایجاد کر چکا اب دوبارہ بنانا اے کیا د شوار ہے ١- اس آيت ير آريه كت بيس كه برمعيت كي كناه ے چینی ہے تو دورہ یے بجوں کی عاریاں اور تکالیف ان کی پہلی جون کے ممناہ سے سینچتی جس کیونکہ اس وقت تو وہ محناہ کر شیں کئے اس ترجمہ ہے ان کا افتراض اند میا- که بهال کمی خاص معیبت کی طرف اثارہ ہے ورنہ معیبت مجمی بلندی درجات کے لئے ہمی آ جاتی ہے 2۔ یعنی یہ معیبت جو تم پر آئی وہ تساری كو تاى كى وجد سے آئى' اس كے سن يد نميس كه جر مصبت گناہوں کی وج سے آتی ہے ورنہ تخبرول اور بج ل اور جانورول پر معيت بھي ند آيا كرتى ك يد ب مناہ بس۔ اندا اس میں خفاب عام مسلمانوں سے ہے انبیاء کرام' نامجھ نیجے وغیرہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں'' خیال رہے کہ چموٹے نیے اور وہواند اوگ آیات قرآنیے ك كاطب مي مواكرت الذااس من ان سے خطاب نیں نہ اس سے آریوں کا سٹلہ ناغ فابت ہو سکا ہے ٨ ـ جو مصبتیں تمهارے لئے مقدر ہو چکی ہیں وہ چنجیں کی اینا جاجے بوتونیک بوا ۹- جو حمیس رب کی مرضی کے خلاف تکلیف سے تجات دے کندا اس میں بزرگوں کی وعائمی وفیرہ واخل نسی۔ ان کی وعاؤں سے بلائمیں لل جاتی میں ١٠- بدي بري كشتيال جن ش بادبان بند م موتے میں 'جو اس وقت عرب میں رائج تھیں۔ اس قدر

وزنی ہونے کے باوجود پانی میں نبیس ذوبتیں ' یہ بھی اس کی قدرت کے گیت گاری ہیں۔ اا۔ اس زمانے میں کشتیوں کی روانی موافق ہو اے ہوتی تھی ارشاہ ہو رہا ہے کہ آگر ہم ہوا موافق نہ چاکس مومن ہو معیبتوں میں مبر کہ آگر ہم ہوا موافق نہ چاکس کی سختیوں میں مبر اور احتوں میں استعمال میں موسل ہو معیبتوں میں مبر اور راحتوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں وہ ان کشتیوں سے بات لگاتے ہیں کہ زندگی کی کشتی وزیا کے دریا ہے جب بی بخیریت پار لگ سمتی ہے جب ضمل و کرم کی ہوا چلتی رہے بھو فیاء کرام فی ہوا جاتی ہوں انہیں خرق رہے بھول انہیں مبر ہے اور نصف شکر سال ہوا مخالف بھیج کر کشتیوں کو ڈیو دے اور ان میں جو مخلص و نیک بندے ہوں انہیں خرق ہے بچائے

ا۔ وکم لیں کہ جیسے کشتی ڈوبتے وقت کوئی فرف سے بچانیں سکا سارے اسباب فتم ہو جاتے ہیں ایسے ہی آفرت کے عذاب سے کوئی بچانہ سکے گا۔ دنیا کے عذابوں کو وکم کر آفرت کا پنتہ لگاؤ باکہ ایمان نصیب ہو دنیا آفرت کا نمونہ ہے ا۔ دنیاوی ساز و سامان کونبنہ سے معلوم ہوا کہ یمال کی نعتیں اپنی کمائی سے نمیں ملتیں مطابح ڈوالجانال سے ہیں ۳۔ جو تمسارے جیتے ہی یا بعد موت تمسارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ایسے بے وفاسے دل نہ لگاؤ 'جو تمسارا نمیں تم اس کے کیوں ہے جاتے ہو ۳۔ آفرت کا ثواب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص والے مقبول افعال بھی اس میں واضل ہیں 'یہ افعال تمھی فٹانسیں ہوتے ۵۔ ثواب آفرت کی دو خوبیاں یمان ڈکر

ہوئیں وہ خبر ہیں کیونکہ ان میں شرکی ملاوث نمیں انہاک خر بزاریا شرکے ساتھ ہوتی ہے اور سرے یہ کہ ووارالاد سك باتى برسمي تسارا ساته نه چموزي كى ١ ارشان زول دعرت علی مرتمنی فرماتے میں کہ یہ آیت معرت ابو کر صدیق کے حق میں نازل ہوگی جب آپ نے اینا سارا مال الله كى راه من خرات كر ديا۔ اور عرب ك لوگوں نے اس پر آپ کو لمامت کیاس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ آخرت کی بھلائی مرف متل مومن کے لئے ہے دنیا کی طرح ہر ایک کو نہ لے گیا ا ووسرے یہ ک حضرت ابو برصدیق بشیاوت قرآن موسن و متوکل بن نیز آب بعد انبیاء سب سے افغل اور متنی يس- رب قرما آ إ ولاياني أوكوا لفَضْ اور قرما آ إ-وَسُيَخَتُهُمَا الْائْقُ الَّذِي إِلَى مومن كو يسي الله كي توحيد " حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے بی ابر بکر صديق كي افغليت وتقوى اعلم الموسين مون ير ايمان لانا مروری کہ یہ سب چنیں قرآن کریم سے عابت میں اے مناہ بدے وہ ی جن بر ونیادی یا اخروی سزا مقرر کی منی ہو (روح) ۸۔ فاحشہ وہ کناو ہے جے مقل انسانی مجی برا جائل ہے اور ہر لمت والے اے سعوب مجمع میں مے زا چری وفیرہ اب اپنے مجرم سے در گزر کرتے ہیں ند کہ شریعت کے مجرم سے کہ پیلی صورت اظال میں وافل ب اور وو مرى صورت ب وفي ب ١٠- (شان زول) یہ آیت کریمہ انسار کے حق میں نازل ہوگی' جنوں نے حضور کی دعوت تبول کی ایمان و اطاعت اختیار کی معلوم ہوا کہ حضور کی دعوت تبول کرنی رب کی وفوت قيول كرني ب- اال يعن وه جلد بازي يا خود رال ے کام نیں لیے' خیال رے کہ ادکام شرمیہ علی کی مشوره کی ضرورت سیس ان بر سرحال ممل کیا جائے گاباتی د بی تومی معنصی کاموں میں مشورہ بہت مغید ہے ' امامت ' خلافت ' جهاد عیاه شادی وغیره عل مشوره مونا جاسی دیمو حاری کتاب نی تقریری ۱۲ اس سے معلوم مواک اللہ كى راويس سارا مال فرئ كرنا لازم سيس موام ك ك

ٷؘؠٵۘٲؙۏؾ۬ؾؙۏڡؚؚٞؽۺؘؽ؞ؚٷؘؠۘڹٵٵؙڶۘڮڹۅۊؚٳڶڷؙڶؽٲ ک مجلینیں نہ تہیں جو کہ ملاہے تہ وہ جیتی دینا میں برتنے کا ہے ت وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَبْرُوا أَفْي لِلَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلَى رَبِّهِمْ المندب برمجروس كوت إلى أوروه جو يرع بركالا بول أورب عيايول مع بحقه بي وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغُونُرُونَ فَوَ الَّذِينَ اسْتَجَا بُوا اورجب فنشرائ معاد كر ديت بي ك اوروه جنول نے ايت رب كامكم لِرَيِّرِمُ وَاقَامُواالصَّلُونَةُ وَامْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ وَمِيَّ ما ناٹ اور منازقام رکمی اور انکا کاآ بی کے مورے سے بے ل اور مارے ڒڒؿ۬ڹٛؠؙؙؠؙٛڹٛڣۣڠ۠ۏڹٷؖۅٳڵڹۣڹڹۘٳڐؘٳؘٲڝٵؠؙٛؗٛٛٛؠؙٳڷڹۼؙؖۿۿ۪ ے کی ہاری راہ میں فرج کوتے ای الداور دور ہے ایس البادت بھ ينْ فَكُرُونَ ﴿ وَجُزُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بدلياتي بين الله اور برائ كا بدله اللَّي بلا ير برانُ بها لا ترس فيهان وَاصْلَحَ فَأَجُورُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ۞ كاور الاستزارة الراجراند براي في المنظرة ويستنبر رعمت فالرباد ے مردنے اپنی مظلومی ہر ہول ہیا ان ہر کچرموا خذہ کی داہ نہیں گ مَا السِّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَظِلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ موا فنوہ تو ابئیں ہر ہے جو گوگوں بر ملم کر نے لا اور زہل میں نائن فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقْ أُولَلِكَ لَهُمْ عَذَا الْبَالِيمْ عَلَا الْمُمْ عَذَا الْمُ الْفِيمْ عَلَا الْم مرکشی بھیلاتے نیں لی ان کے لئے مدد ناک خلاب ہے اور سے تک منزله

می مناسب ہے کہ پچھ مال خیرات کریں "پچھ رکھیں۔ ہاں جو صدیق اکبر جیسائنس مٹن رکھتے ہوں وہ سارا مال بھی خیرات کر دیں تو سیان اللہ "ای لئے بٹاز وُنْفَائم مِن فرمایا گیا ہا ۔ پیپلی آجوں جی سعانی کا ذکر تھا اس جی بدلہ لین کا معلوم ہوا کہ معانی اعلیٰ ہے اور بدلہ لین بھی اچھا۔ کافر حربی ہے نظام ہے بدلہ لین امن کے قیام کا ذریعہ ہے ۱۳ ۔ برائی ہے مراد تکلیف رسانی ہے نہ کہ کمناہ کیو نکہ برائی کا بدلہ لین کناہ نسیں 18 ۔ اس طرح کہ اگر اپنا سعاملہ ہو تو معاف کروے انگر دو مرے کا معاملہ ہو تو صاف کروے انگر دو مرے کا معاملہ ہو تو صلح کرا دے بہت ثواب پائے گا۔ ۱۱ ۔ بینی ان کو جو ظلم کی ابتد اکریں یا لوگوں کو لڑا کیں 21 ۔ معلوم ہوا کہ مظلوم کا ظالم ہے بدلہ لین ظلم میں اور نہ اس پر سزا ہے گلم جو کہ ان مراس میں ہوا کہ دیا ہوں کی افراد سزا ہے ظلم کی سرا صرف حاکم دے سکتا ہوا ہے دو سرا سزا نسیں دے سکتا۔ جیسے قاتل ہے قصاص ۱۸ ۔ یمال سمیل سے مراد دنیاوی یا افروی کی ڈاور سزا ہے ظلم

http://www.gehmani.net

(بقیہ سند ۷۷۷) سے مراد ستانا ہے 'ستانا بہت عام ہے' جانی تھلم' ملل تھلم و فیرہ' فرض 'علموں کی بہت میں ہیر ان 'علموں کی سزائمیں بہت ہیں ہمکی تھلم کی سزا قتل 'کمی کی سزا ہاتھ پاؤں کائنا' کمی کی سزا قید و کوڑے و فیرہ' یہ آیت کریمہ مکلی انظلات ان فیصلہ دکام' معاملات کی جامعہ آیت ہے ان بغیر المحق صفت کا شذ ہے کیو تکہ سرکھی بیشہ ناحق می ہوتی ہے کمی حق نہیں ہوتی' خیال رہے کہ تھلم دو تشم کا ہے صفحی اور قومی بعظلہ میں صفحی تھلم مراد ہے بیسے کسی کو مارنا' گالی دیا' مال مارلینا' اور بیسوں میں قومی تھلم مراد ہے' جیسے ملک و قوم سے غداری' ہوشاہِ اسلام سے بناوت و فیرہ' دونوں تھم کے خالموں سے بدلہ لینا چاہیے محریسلے خالم کو معانی

الشورىء 444 صَبَرُوعَفَرَانَ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضِلِل بس في مبري اور بخش مط له تو يه خرور بنت ميم مي بي ش ادر نصف الشر عمراه الله فَمَالَهُ مِنْ وَكِي مِنْ بَعِنْ بِعَدِهِ وَكُورَى الظّلِمِيرُ مرے اس مری رہی بیں انڈیے عالی ترام عامل کو دیمر سے ك جب عذاب ديكيس مح كيس مح كيا والي جائ كاكو في دامسة ب ك وتترجهم بعنرضون عليها خوتتبعين مين الترال يبطرون اورتم ابنیں و کچو مے کو ف اک مربیش کے جاتے ہی ذات سے دیے ہے نگا ہول دیکھتے ہیں تہ اور ایمان والے کہیں مگے بے ٹنک ہاریس وہ ہیں کی يَايْنَ خَسِرُ وَالنَّفْسُهُمْ وَاهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِلْمَةُ الْآلِتَ جرابی جائیں اور اپنے گروائے بار بھے قیاست سے دن ف سنتے ہو لِلِينَ فَي عَنَ إِب شُوقِيرُو وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ أَوْلِيّاءُ بے ٹمک فالم بمیشر کے عذاب عل میں فہ اور اکھے کوئی دوست نہ ہوئے ال بَنْصُرُونَهُمُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنَ يُغِيلِ اللهُ فَهَالَهُ کو اخترکے مقابل ایکی مدوکوتے اور بھے انٹر گراہ کرے گا اس سے لے کہیں ڡؚڹٛڛؘڔؽڸ<sup>۞</sup>ٳڛؗؾؘڿؚؽڹؙۏؚٳڸڔٙؾؚڔؙٛؠؙڡؚڽ۬ڰڹڸٲڹؾٳٙڗ لاست بنیں مسل ا بنے رب ماع ماؤ تک اس ون سے تے ہے بہیے ال يَوُمُّ لِاَ مَرَدُّلَةُ مِنَ اللهِ مَالكُهُ مِن مَّلْجِا بَوْمَا

جُوالشرى فرن سے شطنے والا بنيں هل آس دن مبيں كوئى بنا ، ت بوعى من

ٷۜڡٵػڰؙؠؙۻۣڹٙؾڮؠڔٟ۞ؚۏٙٳڹٲۼۘۯۻ۫ۏٳڡؘؠٳۜٙٳۯؘڛڶڹ

اور: قہیں اکارکرتے ہے تک کو اگر وہ منہ چیریل کٹ ٹویم نے قہیں ان پر نگیان

ے و مرول کے لئے فرمایا لکتم عَذَا بِدُالِيمَ الله ال این مجرم کو اینے زاتی معاملات میں مثلا ترض تھا معاف کر دیا مکی نے گال دی اس سے در گزر کرلی مکی نے مارا اے بیش دیا لیکن جس نے اسلام یا مسلم قوم سے غداری کی اے ضرور فلنے عی کمواور جرناک سزا دو کہ آئده كوكى ايبانه كرے ٢- كوكمه اس مي نفس كامقابله ب اپ مجرم ے بدل لینے کا فلس فقاضا کر آ ہے اے مغلوب کرنا بمادری ہے ، بزار کافروں کو مارنا آسان ہے ننس امارہ کا مارنا مشکل ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراہ کا کوئی مددگار نیں 'موموں کے مددگار رب کی طرف سے بت ين اكر تم الن ولى و مدد كار ونياد آ فرت ين جاح موتو ايمان و تقوى المتيار كرو بو كي كد ميرا مدوكار آج يا قیامت میں کوئی نمیں وہ اینے کفرو مرای کا اقرار کر رہا ب س ظالوں سے مراد مركين يا كفار بي خيال رب كم كافردنيا بن ووباره آنا جاب كالمكاره كفركرن ك الے ۵۔ اے مطان تیاست سے فارخ ہو کرا یا دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے وقت معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ مي والا جانا علانيه طور ير مو كا مس كا تماشا موسنين دیمیں کے یہ بھی خیال رہے کہ حضور تو وہ واقعات آج بھی دیکھ رہے ہیں معراج میں مرکار نے ووزخ میں کفار کو مزا یاتے دیکھا طالاتک اٹکا واعلہ بعد قیاست ہوگا ۲۔ کہ کفار ڈر کے مارے ایک و دوزخ کو ایس میسی تاموں ہے دیمیں مے میے قتل کا طرم جلاد کی محوار کو دیکتا ہے کہ ب اب جمع پر چلنے والی ہے۔ خدایا تیری بناہ عد پوری بار میں جس نے اپی ساری کمائی کھودی اجتموں نے دین کی خاطر ائی دیا با ان تووه ایکے سودے کر گئے میے امام حسین اور ان کے رفقاء ۸۔ جان و اس طرح باری کہ کفر کر کے وو زخ کے مستحق ہو بینے اور محروالوں کی بارید کہ کفرے باعث بنت ك محرياد ورول س محروم بو محة ابوان كے لئے تھى اگر ايمان لاتے تو ياتے ان كا حصر سلمان منسالیں مے علی رہے کہ ہرانیان کا ایک کمرجت میں

دے دینا حسن اخلاق ہے ، دو مرے کو معانی دینا سخت علم

ایک دونن شمی بنایا گیا ہے۔ اس بعنی جن کا خاتر گفر ہوا ان کے لئے دوزخ کا وائی عذاب ہن رہے کہ عذاب بنس ہے جس می لاکھوں حم کے عذاب شال ہیں اگلی دونن شمی بنایا گیا ہے۔ اس بعن ہوں کا زات و خواری کا فرضار فرخواد ہوں ہے رب محفوظ رکھے۔ اس بعنی کفار کو جن دوستوں پر دنیا میں بحروسہ تھا یا جن قرابت داروں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ تیاست میں ہماری دو کریں گے وہ کوئی دونہ کریں گیا۔ اس طرح کہ اس کی برکاریوں ' ب ادبیوں کی وجہ سے دب تعلق ان کا خیال تھا کہ توجہ سے خدیوج میں دب موت پیدا فرما دیتا ہے۔ ۱۲۔ کہ نہ دنیا میں ایجھے کام کی توفقی پائیں ' نہ آخرت میں بنت کی راو' نام و اس میں کرائی پیدا فرما دے اور کی مانا رب کی مانا ہوں کی مانا دونا ہوں کی مانا رب کی مانا ہوں کی مانا دونا کے حدید کی اطاعت کر کے حضور کی مانا رب کی مانا ہوں کی مانا دونا کے حدید کی اطاعت کر کے حضور کی مانا درب کی مانا ہوں کی موجہ کے بڑار یا روپید حرام کا موں میں پھو تھی ' اللہ کے نام پر دینے میں انہیں موجہ تھے تھا۔ اس کے حبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانا دب کی مانا ہوں کا کھوں میں پھو تھی ' اللہ کے نام پر دینے میں انہیں موجہ تا ہے اس کے حبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانا دب کی مانا ہوں کی موجہ کی انتا ہوں کی موجہ کو تھوں کی اس کی موجہ کی اس کی حبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانا دب کی موجہ کی اس کے حبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانا دب کی موجہ کے بڑار یا دونا میں کی اس کی موجہ کی اس کی موجہ کی اس کی حبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانا دونا کی موجہ کے بڑار یا دونا موجہ کی اس کی موجہ کے بڑار یا دونا میں میں کی کھوں کی موجہ کی کی موجہ کے بھوں کی موجہ کی موجہ کی کی موجہ کی کی کھوں کی موجہ کی کی کھوں میں کی کی کھوں کی کے دور اس کی موجہ کی کی کھوں کی کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کور کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کور کی کور کی کھوں کی کور کی کھوں کی کور کی کور کی کور کھوں کی کھوں کی کور کور کی کھوں کی کھوں کی کور کور کی کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کھوں کی کھوں کی کھوں کور کر کور کی کور کی کھوں کور کھو

(بقید منی ۷۷۸) اس دن سے مراد موت یا قیامت کا دن ب اور دن معنی وقت بے نہ کہ رات کا مقابل ۱۵ اس وقت نیکیوں کی تمنا کو مے محر نعیب نہ ہوگی، ایک وقت ہے کچھ بولو۔ آج وہ منا رہا ہے تم نبیں مانے کل تم مناؤ کے وہ نہ مانے گاا۔ اگر کفریر مرکئے اور اگر ایمان پر فاتمہ ہوا تو رب کا کرم اس کے حبیب کا دامن پناہ ہے۔ اللہ تعالی دنیا و آخرت بی ان کے وامن کی بناہ میں رکھے کا اگر اعمال کی تحریا فرشتوں کیکہ تسارے ہاتھ پاؤں کی موای تمہارے خلاف ہو گی۔ ۱۸۔ اس طرح کر یہ صب بچھ من کر مجی ایمان نہ لائمی ، تمہاری اطاعت نہ کریں۔

ا اک ان کی مرای کی آپ سے باز پرس موجیے اسکول کا رزات RESULT تراب آنے پر احتادوں سے ایا ملے کی بھری ضائع ہو جانے پر گلہ بان سے سوال ہوتا ہے تم ان سے منی ہو اب يمال حصر اضالى ب يعني آپ ير صرف تبلغ لازم ب موانالازم نس الذااس سے يد لازم نمیں آنام کہ حضور کو تبلیغ کے سوا اور کوئی افتیار نہیں۔ حضور مسلمانوں کے ونیا میں واد رس ا خرت میں قریاد رس اور شفاحت كرنے والے بين رصلي الله عليه وسلم ع الدا سارا بي ٢٠ آوي سے مراد كافريا عافل باس ے معلوم مواکہ وناجی راحت تھوڑی ہے کہ اسے چکمتا فرمایا کیا اس خوش سے مراد ہے اترانا اکزنا فخر کرا اس خوشی مناه ب شرکی خوشی ثواب ب ۵۔ معلوم بواک أكثر آفيں امارے منابوں كے سب آتى ہيں۔ أكرجه بعض معيبت بلندي ورجات كاسبب بحي بوتى ب ٢- كه ان مصیبتوں کو دیکھ کر تھیلی راحتیں بھی بھول جاتا ہے۔ اور کتا ہے کہ مجھے فدائے مجمی آرام دیا عی نیں در تعتم شنثاه وو با رو نے جاب مومت بنتے می بادشامول کو فاہری اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرائی ٨- معلوم ہواكد اولاد محض مطا رياتي ہے ، بوے قوی لوگ اولاد سے محروم دیکھے محے " کروروں کا کر بیوں ے بمرا ہوا نے چاہے بینے بنیاں دونوں دے 'جے جاہے مکی نہ دے ' شے جاہے مرف بیٹے دے ' شے جاہے صرف ویلیاں ۹۔ خیال رہے کہ بزر کوں کی وعاسے اولاو لمن مجی رب کی معطاے ہے جیے جمیوں کی ووا ہے مجمى اولاد مو جاتى ہے " يه سب اسبنب بين "حضور كى دعا ے معزت طو کا اولادے محر بحرکیا۔ رب فرما آ ب۔ أَغَنَا تُعْمَا لِلْكُ وَدُسُولُهُ عِنْ فَظَيْدِ \* الله بير مب صورتي الجياء كرام بمن بمي باكل جاتي بين چنانچه لوط و شعيب مليما السلام کے مرف اڑکیاں تھیں۔ معرت ابراہیم کے مرف الرئے تھے اہارے حضور کو اڑکے الزکیاں دونوں مطاہوئے حضرت مینی و مینی علیما السلام کے کوئی اولاد شیں

عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا الْدَفْنَا بنا كرينيل بعيماله ترير ترينيل على ببنادينا عد اورجب بم ادى كو الْإِنْسَانَ مِتَّارَحْمَةً فَرْحَ بِهَا وَإِنْ نَصِبُهُمْ سِبْنَا فَإِمَا ا بنی طرف سے من مت اور دیتے ہیں کا آس براو فی ہوجا کہے کا در اگر ابنیں کو رُرال ۊؘڽۜٵڡؙڹٳؠ۬ؠؗؠٛٷؘڷٵؖٳ۫ڒۺٵؽۜڴڣٛ<sub>ٷ؆ؖٛٛ</sub>؈ڔؾؗ<u>ۅۛ</u>ڡؙٛڵٚڰٛ بهينج مداس كاج انتح الخول في ترجيجات توانسان يزا ناش كه ب أن بي كين ب السَّمُونِ وَرِزِين كَسِنتِ فِي بِيامِ ، بِيامِ أَنْ بَا أَوْ يَهُبُ لِمِنْ بَشَاءُ آيازِن وَرِزِين كَسِنتِ فِي بِيامِ ، بِيَامِ ، بِي عِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ڽٵؙٵٛۊۜؽۿڹٛڸؠڹۺۺٵۼۘٳڶڎ۫ػٷ۞ٛٲۏٮؙڔٛۊؚڂٛۿؙؠؙڎ۬ػۄٲٵ فرادے اور شے ہاہے ہے دے ل یا دووں و نے ہے اور بنیاں کے اور سے جاہے بابخدس وے کے اعتک وہ مم و قدرت واللہ وَمَاكَانَ لِبَشَرِانَ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحَيَّا اَوْ مِ الاكتي دى كوبس مينينا لاكر الله اس سع كلا فرائد مكروى كوريت ديون وو ۊۜڒٳؿؿۼٵڽؚٵۏؽۯڛؚڶۯڛٛۏۘٳڐڣڹؙۅ۫ڿؽۑٳۮ۬ڹؚ؋ڡ*ٵ* بشر برده علست سے ادسر ہو تا یا کو تی فرشتہ بیٹے کہ وہ اس کے مع سے جی کہے ج ؠؘڹؽؙٵؖڠٝٳؾۜ؋ٛ؏ڵؿ۠ڂؚڮؽ۠ۄٚٷػۘڹ۬ڸڬۘٲۏؙڂڹڹٵۧٳڹڹڬۯۏؖ<del>ؖ</del>ٵ وہ چاہیے ہی ہے ٹیک وہ بندی وعمت والا جے تک اور ہو بنی م بے نہیں جا جیجی مِّنَ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَكُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِنْمَانِ الله ایکنطال المجیرال بہنے عمیسے اس سے پہلے دخ ک ب جائے تھے دا متا ہ مٹرع کی تفییل ک وَلِكِنْ جَعَلْنَهُ نُؤَرًا تُهْدِينَ بِهِ مَن نَشَـَ إلى بم ف اس فركي جل سے بم راه وكمات بي اب

معرب اور دو سری مخلوق کو نکالنے است کی است بھی کوئی فخص اس دنیا جی بے جاب درب سے کلام نمیں کر سکنا ہوئی علیہ السلام نے رب سے کلام کیا کر تجاب سے ابھارے حضور نے بہ جاب رب سے کلام کیا گردد سری دنیا جی بلک واضح ہے سال بلاالط فرشتہ خواب جی یا بیداری جی بطریقہ الهام معضرت ابراہیم کو خواب جی ذکی فرزند کا تھم ویا اور معضرت داؤد کو بیداری جی زبور کا الهام فرمایا سال جیسے موئی علیہ السلام سے طور پر کلام فرمایا کہ آپ جاب جی رہ اس جو وی کو خواب جی معرفت وی معرفت وی بعید انہاء کرام کو عام وی جو تی ہو وی کے جاب فرشتوں کی معرفت وی بعید انہاء کرام کو عام وی جو تی ہو تی کام دیکھتے نہ سے مرف کلام ختے تیے حضور کی آئید جی بید وقت کام دیکھتا کہ میں اسلام ہوت کلام دیکھتا نہ سے مرف کلام ختے تیے حضور کی آئید جی بید

(بقیسند 24) آیت ازی (روح) کا۔ یہے اور بہوں کو وی بھیج تے اس بی اشارة "معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نی نس ایک نک یہاں یہ نہ فرایا گیا کہ آئندہ بھی وقی بھی کریں گے ۱۸۔ قرآن کریم کیونک اس سے دلوں کی زندگی ہے اور یہ ایمان کی جان ہے ۱۹ یہاں درایت کی نئی ہے لین آپ ایمان اور کتاب کو افکل و قیاس سے نہ جانتے تھ مطلقا "علم کی فئی نسیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجی آنے سے پہلے عابدا زاہدا متقی پر بیز کار تھ ایک وجی احتکاف و مبادت کی حالت میں آئی اینز ہی کسی وقت ایمان سے بے فرنسیں ہوتے ایمین علیہ السلام نے پیدا ہوتے می فرمایا وحسنس بنایہ بھی خیال رہے کہ معزت برال جب

ہلی و ٹی لائے تو حضور نے یقنی طور پر یہ بھی جان لیا کہ یہ جریل ہیں اور یہ بھی کہ جو بکو کہ رہے ہیں وہ قرآن ہے'
یہ بھی کہ یہ رہ کے بیعیج ہوئے ہیں ای لئے نہ تو حضور نے ان سے پو بھا کہ تم کون ہو نہ یہ کہ تم اپنی طرف سے یہ یا تی کر رہ بہ ہوا یا قرآن سنا رہے ہو اگر آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہ ہو آتو یہ آب حضور کے لئے ملکوک رہتی والا نکہ قرآن میں شک کفر ہے۔ رب فرما تا ہے لا ربین فوقل کے پاس جانا انسیں ایمان بھنے کے بھی ربین فوقل کے پاس جانا انسیں ایمان بھنے کے بھی کے لئے تھانہ کہ اپنی تمل کے لئے مانا انسیں ایمان بھنے کے بھی اس جانا انسیں ایمان بھنے کے بھی اس جانا انسیں ایمان بھنے کے بھی اس جانا انسی ایمان بھنے کے بھی کے لئے تھانہ کہ اپنی تمل کے لئے اس جانا انسی ایمان بھنے کے بھی ہے۔

ا - اس سے چند مسلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ قرآن نور و
دوشن ہے دوسرے یہ کہ اس سے سب ہدایت نمیں
پاتے بلکہ دو نئے رب ہدایت دے اسمیرے یہ کہ حضور کی
بدایت قرآن پر موقوف نمیں حضور نزول قرآن سے پہلے
بدایت پر تھے جیسا کہ مَنْ نَشَد سے معلوم ہوا اس اس
سے معلوم ہوا کہ بازن پروروگار حضور بدایت دیتے ہیں
بانک فاریکہ نی مراد یہ ہے کہ جس کی جرایت مطلق مرات میں
دب نہ جاہے اسے تم ہدایت نمیں دے کے قدا آیات

المعرف ا

رين مِن سَنَة برسبُهُ اللهِ مِن كَالْمِنَ بِمِنَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مورة مؤفرن على جائد من مات درع ۱۹۸ آیات اور نیمن بزاد به دمومودن بی بزران ا الرحب نیمر الله الرحب الرحب با الرحب با مراس الرس

الله المراق ال

عملی ہو جاتی ہے عملی میں صاب قبرہ حساب قیامت ہوگا اہل جنت کی زبان عملی ہوگی۔ ہمارے حضور کی زبان عملی تھی افرضیک عملی زبان روحانی ہے باقی زبائیں جسمانی ۵۔ اے عرب والو اور تسارے زریعہ اور لوگ سمجیس کی سبار ہو است شمارے شاگرہ۔ ۲۔ اس سے تین سبطے معلوم ہوئ آیک ہے کہ قرآن مرفض پہلے سے لوح محفوظ میں ہے وہاں سے نقل ہو کر تیک سال میں حضور پر اترا توجن کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے وہ قرآن سے واقف ہیں و سرے یہ کہ قرآن تمام کتب سے عند انقد اشرف وافل ہے تیمرے یہ کہ خدائی صفات سے بعض ماسوا اللہ کو موصوف کر کتے ہیں ہے۔ کہ تحسیس شرقی ادکام نے دیں ازول قرآن بند قرماویں جو آچکا ہے وہ اٹھالیں الیانہ کریں کے ورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے ماری اجراز نے ہوگا بلکہ تساری اصلاح کی جائے کی معلوم

(بقید مغید ۵۸۰) ہوا کہ بھو وب کو بھول جاتا ہے' رب نہیں بھو ل' مدیث شریف جس ہے کہ قرب قیامت قرآن شریف افعالیا جائے گا' علاء کی وفات بھی مسلمانوں کے لئے معیبت ہے ۹۔ معلوم ہوا کہ طلق کی ہدایت کے لئے انجیاء کرام کا بھیجنا علوت البیہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے بعد نبی نہیں آنے والا' کیونکہ یماں یہ نہ فرمایا گیا کہ آئندہ بھی بھیجیں کے اب طلق کی ہدایت علاء و لولیاء کے ذریعہ ہوگ ۱۰۔ اس جس ان نہیں کا ذکر ہے جو کفار کی طرف بھیجے کے لئے ااس سے حضرت آدم و شیث ملیما السلام علیمہ میں کفار کو پہلے تبلغ فرمانے والے نوح علیہ السلام میں ۱۱۔ جیسے قوم عاد و شور و غیرہ جو اہل عرب سے بڑھ کر قوت و دولت رکھتے تھے تمر

بلاک ہوے ۱۲ و انس السب کے مرت مکری مطوم ہواکہ قیاس برحق ہے اواس کارب نے عم دیا۔ ا معلوم ہواکہ خداکو تمام صفات کے ساتھ مانا ایمان نسی جب تک که نی کونه مانا جائے کفار مکدسب مجمد مانے کے باد جود اس لئے کافر رہے کہ حضور کے محر تھے خیال رے کہ یمال وہ کفار مرادی جو دہریہ نہ تھے مداکی ستی کے قائل تے ا شرک میں جالاتے اورنہ عرب میں وبريخ بمي تھے 'زمانے کو مؤثر مانتے تھے فدا کے قائل نہ تے جن کا ذکر اس آیت عل بے وَمَا يُعَلِّمُنَا إِلَّا اللَّهُ فِي اللَّهِ جو بھیلادے اور تھرے ہوئے مونے میں بستر کی طرح ب ند تو اوب كى طرح سخت اور ند بانى كى طرح نرم مجونا فرانے عل يہ تمام چزي شائل جي ٣- ايے ي رب نے سنر آ فرت کے لئے راہتے مقرد فرائے جن میں ے بعض کیلے ہوئے ہیں انسی شریعت کتے ہیں ابعض مل کوسے انس طریقت کما جاتا ہے سے اس طرح کہ ہر جد وہاں کی ضرورت کے معابق اتارا۔ بظال می بارش زیادہ ، بجاب میں کم ، برسات میں زیادہ دو سرے موسمول مں كما ايسے ي أسمان نبوت سے مدايت و عرفان كى بارش کی جس سے ایمان کی کمیتیل مرسزر بتی جی ۵- قبرول ے محری طرف انفذ ' اند پر صور کی آواز بارش کی طرح ہوگی اور تمام مردے دانہ کی طرح آگیں مے اے جسمانی و روطال جسمانی جوڑے جسے نر و مادہ کالا و مورار كمنا ينما وفيره روطاني جوزك ميس نيك بخت بد بخت ' مومن و کافر' فاسّ و متق نفس و قلب وفيرو ٧-جن پر سوار ہو کرتم دریا و کھکی کے سفر ملے کرتے ہو ایسے ی سفر آ فرت کے لئے سواریاں بنائمی اشریعت و طریقت كے مساكل مارے نيك افال سب اس سفر كى سواريان ہیں علاو اولیاء ان کے رہبرو کیتان ہیں میسے مسافر جماز كے كيتان سے بے نياز نميں ايسے ى مسلمان علاء و اولياء ے بے بروانیں ۸۔ دریا کے سنریس مشتی کی پشت برا تنظی کے سفر میں سواریوں کی بہت پر ۹۔ ول و زبان وونوں سے معلوم ہوا کہ برنعت پر رب کی یاد جاہیے ہے

سَالْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضَ لَيَفُولُتَ خَلَقَانُ تم ال سے باد تھو کہ آسان اور زین مسنے بنائے تومزد کیں عرابیں بنایاس عزت والع ملم والع في ل وه بس نے بشاوسے لئے ز ثان کو بھونا کیا ت اور تماد سے لئے اس میں داستے کئے کہ تم داہ باور ت اور وہم کے آسان مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِهَ فِأَنْشُرُنَا بِهِ بَلْدَةً مَّنِيتًا \* سے آن اکادا ایک ازازے سے ک توج نے اس سے دیکسم دہ شرزندہ فرما ویا یو بنی فم کالے عاد عے ف اور جس نے سب جوڑے بنائے ڵؙؙؙۘڴؙؠؙٞڝؚٚؽٳڵڡؙ۠ڶڮۅٳڵڒڹڠٵڡؚڡٵؾۯڰڹٷؽۺٳڹۺؽ ا ورقها دے نے تمشیّق ں اور چر پا یوں سے مواد یاں بنائیں شاکتم انکی چھیوں على ظُهُور ؟ نَعْرَبُ كُرُوانِعُهُ أَرَبُكُمُ إِذَا اسْتُونِيكُمُ اللهُ اسْتُونِيكُمُ اللهُ اسْتُونِيكُمُ الله بر نميك بينر في نمر المنطوب كا نست اد مروط الما جب اس بريفيك بیم نوادر اور او میمد باک سے لسے جس نے اس مواری کو بارے اس میں کرویا ٹادوریہ ہادے ہوتہ کی دھی ٹالو بٹک میں نہضوب کی فرن بٹنا ہے لا اوراس کے لئے اس کے عِيَادِهِ جَزِّءًا إِنَّ الْإِنسَانِ للفَوْرَمْبِينِ ١٥ امِراتَحِهِ بنروں پٹ سے منکوا چھرا یاک بے ٹسک ادمی کھیا کا لنکوا ہے گل کیا اس نے اپنے یے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں میں اور تہیں بیٹیو رشکے ساتھ خاص میں اٹنے اور جب اُن میں

بھی شکری ایک تم ہے ۱۰ جس سے ہم ان سے نفع افعالیتے ہیں آگر وہ ہمارے بس میں نہ کر آتو کمی طرح ہم ان سے کام نہ نکالت 'ویکمو ہرن' نیل گائے 'شیر' پیتے' بلکہ خوتی کا کہ میں ہم ہم ان سے نفع افعالیت ہیں اگر وہ ہمارے بس میں نہیں نہ ہم ان سے فد مت لے سکتے ہیں ۱۱ ۔ رب تعالی نے جانوروں میں طاقت اور جڑات جع نہیں فرمائی شیرو سانپ میں طاقت ہے۔ کم جر اُت نہیں افذا ہم محفوظ ہیں کمی مجمر میں جڑات ہے کم طاقت نہیں افتحان نہیں پہنچاتے 'اونٹ انمل میں خدمت کی طاقت ہے کم ہم سے مقابلہ کی ہمت و جڑات نہیں اس لئے ہماری خدمت کرتے ہیں جیب قدرتی انظام ہے ۱۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظی کی سواری پر سوار ہوتے وقت اور مشتی میں سواری کی آفات سے محفوظ رہے گا ۱۲۔ اپنی شرکین

(بقید سفد ۱۸۱) نے فدائے تعالی کو خالق عالم بائے ہوئے اس کے لئے اواد ابنت کی کہ فرشتوں کو رب کی لڑکیاں کما۔ یبود حضرت مزر کو میسائی حضرت میٹی کو رب کا بیٹا کہتے ہیں معلوم ہواکہ اولاد باپ کی جز ہوتی ہے امان انسان پر ہے اور یہ یہ کا بیٹا کہتے ہیں معلوم ہواکہ اولاد میں مائی رب کا زیادہ احسان انسان پر ہے اور یہ ی بہت ناشکرا ہے تھا۔ مشرکین عرب لڑکیوں کو بہت برا کہتے تھے اس لئے انسی زندہ دفن کردیتے تے اس کے باوجود رب کے لئے بیٹیاں مائے تھے۔ اس معلوم ہواکہ بڑکیوں کی پیدائش سے محبرانا کافروں کا طریقہ ہے ، بال وہی فدمت کے لئے بیٹے کی دعائرنا سنت انبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام 'زکریا علیہ السلام نے

ٳؙۜڂڔۿؙؠ۬ڽؠٵۻڔؘڮؚٳڶڗۜڂڛ۬ڡؿڵڒڟڷٷڿۿ٥ؙڡؙۅڐ . ٥ وَجَعَلُوا الْمُلِيكَةُ الْنِيْنَ هُمُ عِبْلُ ات نا سوے تا اور انبوں نے کر مفتوں کو کر دمن سے بندے ہیں عورتیں تغیراً یا تک کیا ان کے بناتے وقت یہ حاخر کھے ہے اب تکول جائے گی ان وَيُبُعَلُوْنَ®وَقَالُوُالُوْشَاءُالرَّحْمِٰنُ مَاعَبَنَ نَهُمَّ كى كوا ي لداوران سے جواب فليب بوها اور إوال الروائن بابتا م ابنين نر باد التي م ابنیں اسکی مثبتت کھ معلوم بنیں ہوں ہی المعلیں دوڑاتے ہیں گ ؿؙڹؙهؙٛ*؋*ؙڮۣڶڹٵڡؚٞڹؘڰڹ۫ڸ؋ڡؘۿؙڂڔؠ؋ڡؙۺڰۺڴۏؽ اس سے قبل م نے اہیں کوئ کاب دی ہے جمعے وہ تعامے ہوئے ہیں آ مك يولي يم في ايت اي داواك أي دعن بريايا الديم ال ك كير بر بل رب ين الد اور ايا بى برخ م سے بي جب مى فِمْرِمِی کرن ڈرمٹا نے والا میبجا و ہاں کے آ مودوں نے یہی کہا لئے کہ بم نے اپنے اِپ واداکو ایک دین بر بایا اور بم انکی میرسے بھیے بی تل بی نے فہایا اور سمیا

LAY

ألؤخرتءم

بنوں کی دعائم ماللم اعترت ابراہم دعا مالک كر كتے تے۔،سمع یانیل اے اللہ س لے جب فرز تدید ابوے تو اس کا نام ای مناسبت سے اسامیل رکھا اس دعا ک یادگار ۲ اس سے معلوم ہوا کہ مرددن اور اڑکوں کو زاع ر ہننا منع ہے کو تک زیور مورتوں کے لئے ہے ، مردول کا زیور علم و ہنر' تقویٰ و طمارت ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ منا قرو می کلام پر تادر مونا اللہ تعالی کی بدی نعت ہے۔ ا۔ مورت بحث میں جب ولیل دی ہے تو اکثر اے ظاف دلیل دے جاتی ہے (فزائن) مديعيٰ كفارت اس بکواس میں تین گفر کئے۔ ایک تو اللہ کے لئے اولاد مانتا' وومرے اسپنے گئے بینے اور رب کے گئے ریمیاں مانا تیرے فرشتوں کو مورتی مانا کہ اس می فرشتوں ک توہن ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی توہین کفرہے۔ یہ مجی مطوم ہوا کہ اپی اولاد اپنا فلام و بندہ نیس بن شکق ۵۔ کو کے فرشتوں کے مغات مثل سے تو معلوم ہو نسی كتے اب دوى صورتى بين ياتوائيس ديكھا بويانى ك ذرید خرطی موسمی نی نے ان کی اوکیاں مونے کی خرشیں دی م نے انس دیکھا بھی نس کھریہ کواس کیے کرتے ہو ا۔ معلوم ہوا کہ کفار کے کفرو مناہ کی تحریر ہوتی ہے نکیوں کی تحرر شیں ہوتی عج مکد کفار کہتے تھے کہ ہمارے باب وادے فرشتوں کو رب کی الاکیاں کتے تھے ہم گوائ ریتے ہیں کہ وہ سے تھ اس لئے اسے شاوت فرمایا ے کفار ارادہ افی اور رضائے افی میں قرق ند کرتے تھے ارادہ عم وضا ان سب می فرق برب لے ذرح اساعیل کا تخم ویا- محروبال ند رضاحتی ند اراده- کفار کیت ہیں کہ چو کلہ ہم رب کے ارادے سے کفر کر رہے ہیں اندا رب ادرے کفرے وائی ہے اگر وائی نہ مو یا ق اراده ند كريك ٨- مالانكه عقائد من الكل مخيف بول ى سى سالى باتى كانى نسي - ١ - ايدا بعى نسي كونك عرب شریف میں قرآن کریم کے سواکوئی کنب الی نہ آئی اور کمی تاب الی می کفری اجازت مو علی می نیں ا، اس سے معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ میں

جال پاپ داواؤں کی رسم و رواج کی پابنری کرنا برترین جرم ہے جیے آج بعض جائل سلمان شادی بیاہ کے حرام رسومات صرف اپ پرانے جائل پاپ دادوں کی پیٹری میں مضبوط کچڑے ہوئے ہیں ہا۔ معلوم ہواکہ انبیاء کرام کی غلامی اکثر فتراہ نے کی' مالدار بہت کم مطبع ہوئے اب بھی دین فرماء ہے تائم ہے' عالم' حافظ' مشامخ مساکین میں می عام طور پر پائے جاتے ہیں 11۔ کہ ہماری سمجھ میں آئے' یا نہ آئے' تم منع کردیا نہ کردا ہم وہ می کریں گے جو باپ دادے کرتے تھے سے کفرہے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ خیال رب کہ یمان احدی اسم تغفین نمیں کو تک ان مشرکین کے مقاید ہدایت تھے ہی نمیں تاکہ بد دین زیادہ ہدایت کملاوے بلکہ وہ کمرائی تھی ہی ہدایت ہے۔
اس سے معلوم ہواکہ نمی کے فرمان کے مقابل دنیا کا اجماع و انقاق بے کار ہے۔ ۲۰ اگر چہ تم حق پر ہی سی۔ گرہم تو اپنے باپ داووں کو مانیں گے ۲۰ اس سے دو
سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بغیرانکار نمی عذاب نمیں آ آ۔ خواہ انسان کتنے ہی کفرکرے وہ مرے یہ کہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ رب لیتا ہے۔ اس طرح محبوبوں
کے خدام کو خدمت کا بدلہ رب دے گا۔ نمی کی اطاعت کرد رب سے بدلہ او ۲۰ اس میں کفار سے خطاب ہے جو اپنے سفروں میں ان قوموں کی اجزی بستمیاں دیکھتے

تے معلوم ہوا کہ عبرت کے لئے عذاب والی قوموں کی بتیاں دیکنا جائیں۔ اندا رب کی رحت دیکھنے کے لئے اس کے محبولوں کے رونق والے شرد کھنے جانیں جمال ال بزرگوں کی وحوم کے ربی ہے ۵۔ اس سے معلوم ہوا ک تید کرنا سنت ابراہی کے ظاف ہے ارب لے اس اعلان دین کو بیشے کے لئے باق رکھا۔ اور وحوکہ دینے کے نے وین کو چمیانا جرم قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بوے جری دلیر ہوتے جی انسی فیراند کا خوف میں ہو آئے ہے معلم مواکد کفارے بیزاری اتی بی ضروری ہے مجتنی اللہ کے بیاروں سے محبت و اللت اكريد ووكفار رشته واريى مون ١- ميري جرت كاو ک جنال جاکر عل رب کی عبادت کردن اروح البیان نے فرمایا کہ سمن ماکیکاہ اور مضارع دوام استراری کے لے ہے یعن بھ مجے برایت رہا ہے۔ الذا آعت کے يد معنى نيس كر يملے ابرائيم عليه السلام بدايت ير ند يت بعد میں بدایت لی۔ انہاہ کرام ایک ساعت کے لئے ہمی مراونس ہو کتے۔ جب آپ آج ی فرما رہے ہیں کہ مں تمارے معبودوں سے اور تم سے بیزار ہوں اس کا مبادت مزار مون عمر آب کی برایت می کیا شبه ره کیا؟ ے۔ یعنی آپ کے بعد سارے پیفبروں نے اولیاء نے ا مسلمانوں نے کفارے یہ ی کماکہ ہم تم سے تمارے معبودوں سے بیزار میں۔ معلوم ہواک کفار سے بیزاری سنت ابراہیں ہے و آے کفار کمہ تم بھی ابراہی کملاتے ہو تو ان کے فرمان پر عمل کوں نیس کرتے اس آیت ے جمال یہ معلوم ہوا کہ مراہ باپ دادد س کی پیروی نہ ک جائے وہاں تی یہ مجی معلوم ہوا کہ صالح باب وادوں کی پروی ضروری کی جائے ٨ - يعنى ان بد بختوں كے كفرو مناد ك وجديد بي كر انس ونا من أرام و ميش طع جس می وہ مشغول ہو کر غافل ہو مھے۔ ۹۔ اللہ تعالی نے نوح محفوظ کو بھی مین فرمایا ا قرآن شریف کو بھی اور حضور کو بھی مبین فرمایا کو تک حضور عیوب کو ظاہر فرمانے والے میں اور آپ کی نبوت بالکل ظاہر ہے' آپ کے معجزات

LAM جِئْتُكُمْ بِاهْنَاى مِمَّا وَجَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ ابَاءُكُمْ ۖ فَالْوُآ جب مجي كريس تبدارے باس وہ لاؤں توسيدهي راہ ہواس سے جي برم تبدارس باب واوا تھے له تَّابِمَا الْسِلْتُمُ بِهِ كُفِرُونَ ﴿فَانْتَقَمْنَامِنُهُمْ فَانْظُرُ بورہ جرکہ *آنے کر بھیجے گئے ہم* اسے ہنیں مانتے نہ تو ہمسنے ال سے جردیا تا تو كَيُفَكَّانَ عَافِبَهُ الْمُكَنِّبِينَ فَوَاذْقَالَ إِبْرَهِيمُ دیجو بشدائے دالوں کا کیے اہمام ہوا تکہ درجہ اہرایم نے اپنے لِرَبِيهُ وَقُوْمِهُ إِنَّكِنَى بَرَآةٌ مِّهَا تَعَبُدُ وَنَ ﴿ إِلَّا الَّذِي یا ب اور ابنی قوم سے فرا یا س بزاد بول تسادے معودوں سے شامواس کے مس نے طرَ فِي فِاتَهُ سَيَهُدِينِ وَجَعَلَهَا كِلْهَةً بُا قِيلَةً بلے پیدائیکا کرمروروہ بہت مبلد بھے ماہ دے کا ال اوراستاہی سل بس ! فی کھا) فْ عَقْبُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَ مَتَّعْتُ هَوُ لَا عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَكُونَا مِنْ الْمُعْتَ هُو لَا عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اباء هُمْ حَتَّى جَاء هُمُ الْحِنُّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا الهدواواكودنياك فادر ونياث بالايم كرائع باس فقاورمان بالحوالا ومول جَاءَهُمُ الْحَقُّ فَالْوُاهِ نَ اسِعُرٌ وَ إِنَّابِ الْمِوْدِنَ ۗ وَقَالُوْا نٹریٹ لال کی اور جیب ای کے پاس حق آیا ہوئے یہ جادو ہے اور م اسکے منکری ٹا اور بوے لِوُلَا مُزِّلَ هِٰذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجْلٍ مِّنَ الْقَرَيْنَيْنِ کیوں نے اناما محیا یہ قرآئ ان دومشہروں تیمے کمی پڑے آدی ً ہر گل إَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِكَ نَحْنُ فَكُمُ فَكُمُ الْبَيْنَهُمْ کیا بتارے رب کی رحمت وہ با نفتے رس ال جم نے ان میں انکی زلیت کا مَّعِيْشَةُ أُمْ فِي الْجِيبُوقِ الدُّّانِيَا وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ سامان دنیاک زندگی س بانتاک آورون سی ایک دوسرے برورج س

آپ کی حقانیت کی کھلی دلیل ہیں "ا۔ معلوم ہواکہ ہی کا انکار تمام کفروں کی بڑے اکفار نے پہلے حضور کا قرآن کا انکار کیا۔ پھرسپ کے منکر ہو گئے ایسے ہی حضور کو مائٹات کی اصل ہے "اس کے کافر کو کلہ پڑھاکر مسلمان بناتے ہیں "باق چزیں پھریتاتے ہیں۔ ا۔ معلوم ہواکہ ہی کو عظیم نہ سمجھنا اہل دنیا کو عظیم جانتا کفار کا کام ہے سب سے زیادہ عظمت والے بی "پھران کے غلام ہیں" رب فرما آ ہے انٹیڈ قینڈ پر ٹور ہو د لنڈ بینئی یہ ہمی معلوم ہواکہ عربی ہیں ہوے شرکو قریبہ کما جا آ ہے "کی افرائن زول) کافر کتے تھے کہ اگر قرآن انسان پر اقربان کی تھا او دلید کی بین ہوا شرکی ہوا تھی ہوا شرخیا ہان زول) کافر کتے تھے کہ اگر قرآن انسان پر اقربان کے باتھ بن مغیرہ پر آئا جو کہ کا برا آدمی ہے اور حالت کی تنجیاں ان کے باتھ

http://www.rehmani.net

ہتے۔ صلحہ الم میں نے ہم چاہیں نبوت دیں' یہ تو ہمارے کرم ہے لمتی ہے سار جھے چاہا دے دیا۔ جے چاہا امیرکیا جسے چاہا فقیرینایا' جب وہاں کوئی سوال نمیں کر سکتا کہ فلاں امیرکیوں ہوا' فلاں فریب کیوں تو نبوت کی عطاء پر یہ سوال کیوں ہے' سبحان اللہ۔

ا۔ دولت و قوت و ویکر دنیاوی نعتوں میں بعض کو بہت اونچاکیا' ایسے ہی دبی نعتوں کا طال ہے ۲۔ کہ کفار مالدار' غریوں کی بنی اڑاتے ہیں قندا یہ لام انجام کا ہے' میسے کما جاتا ہے چور نے چوری کی ناکم سبیل جائے یا یہ سعن ہیں کہ امیر غریب کو مسخر ستابعدار کر کے ان سے اپنا کام لیس' ان کے کام نکلیں غریب کی پرورش ہو

الياديردده ٤٨٣ الزغرفءم

٥ رَجْتِ لِبَنْخِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخُورًا وُرَحْمَتْ جندی دی له کدان میں ایک مومرے کی مبنی بنائے ٹے اور تمیادے رب کی ۯؾؚڮڂٛڹڔۨڡؚؚؠۜ*ٵڲۼؠۼۏۛ*ڹؖٷۘڮٚۅٛڵٙٲؽؙڲؙۏؽؖٲڵٵؙڞؙ۠ٲڡۜۧڐٞ ر بمت شان کی جمع جھا سے بہترت اور اگر یہ نہ ہوٹا کہ سب لوگ ایک دین پر وَّاحِدَهُ يَّكِعُلْنَالِمِنَ تَكِفُرُ بِالرَّحُونِ لِبِبُوْتِهِمْ مُشْقَفًا ہو جائیں ہے تربم مزود دحمان سے ستودل کے لئے بنا ندی کی مجھتیں اور يرميال بناتے جن برجر محتال اور ان كر كروں كے يد ماندى كے وروائے وسرراعلبها يتعزعون شورخرفا وإن كل ذاك لتها اور چاندی سے تخت میں پرسجہ نظائے ٹ اور عرح طرح کی آرائش ٹ اور یاج کچہ ہے بیتی دینا بی اسباب ہے کہ اور آخرت جمادے رس کے باش بر بیز کاروں کیلائے نا وَمَنَ يَغِنُ عَنِ ذِكِرِ الرَّحْمِنِ نُقِيِّضَ لَهُ شَبْطُنَّا اور جصے ر توند آئے رمن سے ذکر سے لا ہم اس بر ایک شیطان تعبنات کو میں فَهُولَهُ فَرِيْنُ ۞ وَإِنَّهُمُ لَيَصْتُ وَنَهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَ کو وہ اس کامائمتی رہے ک اور ہے اسک وہ فیسا لمیں ان کو داہ سے روکتے ہیں يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْنَدُونَ حَتَّى إِذَاجَاءَنَاقَالَ لِيَدَ اورسمجت بدير كروداه بوجل للديهان كمك جب كافرمار سياس محاك أيت تَبعان سے محص النے اس مرح محدول ورجم میں بررب بجم ما فاصد ہو اطر وم ابی براساتنی يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ فِي الْعَلْمَاكِ مُشْتَرِكُونَ الْعَلْمَابِ مُشْتَرِكُونَ ب ن اور بر ترمادا اس سے معلانہ بر کا آج جبحام نے تعمیمان کو تم سب ملاب می شریب بوٹ

٣ - ونيا ص برايت ايمان عرفان ني كي غلامي أخرت می جنت اور وہاں کی تعتیں سے کیونک ونیا کا مال و اولاد وغيره سب فاني جي وه رحمت بيشه باتي ۵- يعني أكر اس كا لحاظ نه ہو آک کفار کا مال و میش و کچه کر سب لوگ کا فرجو جائي مح أو بم كفار كو بحت مال دية ١٦ يعني انسي سونا عاندی اتادے دیے کہ وہ بجائے سننے کے محروں ک چمت و زید عن استعال کرتے عد خیال رہے کہ اسلام ی مرد عورت سب کے لئے جاندی سونے پر کلے لگانا اس کے بسر پر بیٹمنا سب کھ حرام ہے موروں کو جاندی سونے کے صرف زیور پہننا طال ہے۔ ۸۔ کیونک ونیادی ني ناب كى باركاه الني مي مجمرك ركم برابر مزت سي اور كافر كى كتركيم إيمه قعت ميس وقدا زليل چيز ذليل قوم كو دی جاتی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی اور کفر کے بادجود دوالت ملتا رب كا عذاب ب، جس سے انسان زياره عاقل مو كرزياده كناه كرياسهده جس كي بنياد موارب لین تساری سانس بر۔ جس محل کو ہوا پر چنا جادے ، سمجھ لوكتنا مغبوط بو كا ١٠ معلوم بواكه آخرت ونيا کمیں بردہ جزمہ کر ہے اور آخرت صرف مثقی کو لیلے گی" خواد بذات خود متنی بو یا کمی متنی کے آلم اچیے مومن کے المجمد يج جو بفير عمل مرف مال باب ك تابع موكر جنت میں جائیں مے' یا ہم جیے حملار جو انشاء اللہ حضور کے مدقے بختے جائیں گے۔ ۱۱۔ اس طرح کہ قرآن کی بداتوں سے اندها بن جائے که نه انسی دیکھے نه ان سے فا کدو افعاے ۱۲ میر شیطان اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر انسان کے ماتھ رہتا ہے ' بیماک مدیث شریف میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ برا ساتھی اللہ کا عذاب ہے امھا ساتھی نعیب ہونا اللہ کی رحمت ۱۱۳ یے محرای کا آخری ورجہ ہے جو تب وق کے آخری ورجہ کی طرح لا علاج کہ ممراه این کو بدایت پر اور بدایت والون کو ممرای پر جائے مجب مریض اپنے کو صحت مند اور طبیب کو ویواند مجمع کلے تو پراس کا طان کیے ہوا رب محفوظ رکھے الله قیامت کے ون خیال دے کہ قرین شیطان مرنے

کے بعد ساتھ چھوڑ ویتا ہے ' پھر قیامت میں کافر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اے ساتھ لے کردوزخ میں جائے گا اگر اللہ کے مجوبوں کی ہمرای نعیب ہو جائے تو انشاہ اللہ حشر بھی انسیں کے ساتھ ہو گا رب فرمانا ہے ' ہو آئزہ مَعَ اللّٰهِ مِنَ اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ ہُو اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَللّٰهُ اللّٰهُ اَلَٰ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ ہو گی ایت مائے وہ ہو گا رہ اور ہو آگر اب یہ تما ہے کا رہوگی اب اس کے ساتھ رہنا ہی پاسے کا 11 کافر آج شیطان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھے گا' جو نمایت خوفاک ہوگی ہدیا ہے کا 21 سے کا 6 اس ساتھی ساتھی فائدہ پہنچائیں کے 18 مقوم ہواکہ مومن کو قیامت میں اس کے اشھے ساتھی فائدہ پہنچائیں کے 18 مرارے شیطان اور سرداران کفر سب ساتھی فائدہ پہنچائیں کے 18 مرارے شیطان اور سرداران کفر سب سنگر کے 18 مرارے شیطان اور سرداران کفر سب سنگرے ہو۔

ا۔ یمان برے اندھے سے مراد دل کے برے اندھے ہیں اینی کفار آگرچہ کا بری طور پر دہ اکھیارے موں ۲۔ اس طرح کہ مرای اس میں نمیں بلکہ وہ ممرای میں ہے جس سے وہ کال شیں سکا آگر سمتی دریا می ہوتو پار لگ سکتی ہے۔ لیکن آگر دریا سمتی میں آ جائے تو پار کیے سال مین وفات دیں معلوم ہواکہ حضور بعد وقات بھی زندہ میں مراماری لگاہ ے چھے ہوئے میں میں مورج فروب ہوئے کے بعد بھی روش ب اگرچہ ہم سے چھیا ہے کو تک رب نے اے لے جانا فرمایا جس میں جانے والا لوگوں کی تکاہ سے چھپ جاتا ہے محرموہود رہتا ہے اس ونیاوج فرت میں رب نے وعدہ ہورا فرمایا طفاء راشدین کے زمانہ میں بری لتوحات ہو کی ۵۔

آب کی حیات شریفد ہی سورنہ حضور بعد وفات مجل سارے عالم کو ہاتھ کی بھیل کی طرح دیجے رہے ہیں ویکھو الماري كتاب جاء الحق معراج اور عج وداع عن كزشت انھیاء حضور کے پاس ماضربوے ۲۔ طابروجی بھے قرآن اور یافنی وی مین مدیث شریف ان پر منبوطی سے عمل كود درامل يه عم بم كوب- عدين م سدم رستد ير فل سكت موجو حميس وهوندك وه اسلام كاسيدها رات القيار كرك رب قرامًا ب- انت زيى على معراط مُستَقِيم ٨٠ معلوم واكد حفوركي ساري است حفوركي قوم ب اور سارا عالم حضور كى امت ب قو سارا عالم حضور ک قوم ہے اور ہرنی اپنی قوم کی زبان جانے ہیں الذا حنور ساری زبانی جائے ہیں کو تک یہ سب ان کی قوم كى زائى مي رب قرماً به مفائدتكا بن تعلوالاً بلتان فويه آيت كا مقد يه ب ك قرآن كريم آپ كى أور آپ كے قلاموں كى فرنت كا ذريعہ ب عج فرنت وا و قرآن کی فدمت کے اے مسلمانو کہ تم نے قرآن کریم کا حق ادا کیاہے سوال روز تیامت ہو گا ١٠٠ اے مجوب ان انجاہ کرام سے بلاواسط دریافت کرو۔ چنانچہ عفرت جرل نے شب معراج نماز معجد العلیٰ کے بعد حنور سے عرض کیا کہ انبیاہ کرام سے حنور ہوتھ لیں۔ حضور نے قربایا اس کی ضرورت میں اا۔ اس ے معلوم ہواکہ بعد وفات صالحین سنتے ہیں ' بلکہ جواب بمی دیتے ہیں کو تک حضور سے فرمایا کیا کہ آپ ایت پہلے انبیاء سے بوچیس اور بوچھاای سے جاتا ہے۔ جو سے اور جواب دے کی بھی معلوم ہوا کہ حفرات انہاء بعد وفات عالم کی میر کرفے ایک دو مرے سے طاقاتی کرتے ين نه وه مرده نه افي قرول ش نظر بند- ١٢ يه سوال انکاری ہے مین مارے انبیاء آپ سے یہ می موش کریں مے کہ برگز نیں مطوم ہوا کہ تمام نی اصل توحید میں مشترک میں فروع می اختلاف ہے کویال رہے کہ یمال خود کرشتہ نبوں سے بوچمنا مراوے کو تک یمود و نساری تو یک کہتے تھے اکہ حارے نی اس برسش کا تھم دے مج

الزغرفء اَفَانَتَ تُشْمِعُ الصَّمَّا وَتَهْدِى الْعُمَّى وَمَنْ كَانَ فِي قري تم بهرون كوسنا أي هي المدحول كو الأه - وكلاك محي لل الزرانيين جو كل إ ؿؙؠؚؽڔۣۣٛٷؚٳۛڡٚٳؘڬۮ۫ۿۺۜڽڮۏٳػٵڡؙڹؙؙٛؗٛٛٛٛٛٛٛؠؿؙ<mark>ۺٷٙڎ</mark>ٚٛ ار بی میں بیں تا تو اگر ہم تبین شہرائیں تہ تو ان سے ہم خرور برار نیں سکے ت یا بنیں دکھا میں ہے جم کا ابنیں ہم خدمدہ دیا جھتو ہمان ہر پڑی قدیت والے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أَوْتِي الِيُكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ ومعبوط شاے دی اسے جو قبادی فرت وی کامئی تہ سے شکے ہم میرحی مُّسَتَقِيْدٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَنِ كُوْلِكُ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ۗ لاہ بر ہوٹ امد بے میں مفرت ہے جمارے کے اور تہادی قوم کے لئے ثانو فرج وَسُئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَلَحَهُ أَيْنَا تم سے ہوجھا بلنے کا ک اوران سے ہوجھوٹ ہو بم نے تم سے بہلے دمول جمیجے لئے مِنْ دُوْنِ الرَّحْلِ الْهَا لَيَّ يَعْبَدُ وْنَ هُوَلَقَالُ الْسُلْنَا کی ہم نے وحمٰن کے موا کھ اور خدا حمرائے جن کو باد جا ہو گا۔ اور پیشک ہمنے محک کو مُوْسَى بِالْبِنِيَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِي رَسُولِ ا بنی نشأ پُرلنگے یا تعدِّل فرقون ادراس کے سوادوں کی المرف جیجا تواس نے فرا یا پیشک الْعٰكِيْنَ۞فَلَهَاجَاءُهُمْ بِالْيَتِنَّا إِذَاهُمُ مِّ إِلْيَتِنَّا إِذَاهُمُ مِّ قِنْهَ یں امری درول ہوں کا جورادے جبال کا مالک ہے مجرجب وہ انتخاب بادی ۻؙڿۘڴۏؙڹۛ؈ؘۅؘڡٚٲڹؙڔۣؽؠٟؗؗؠٞڞڶٳؽۊؚٳڵڰٙۿؚؽٲڬٛڹڒ*ڡؚ* نشا بُنا ں ہا جسی وہ ان ہم بعضے تکے گل اوریم انہیں جونشا نیال و کھاتے لک وہ پہلے سے اُخْتِهَا وَإِخَنَ الْهُمْ بِالْعَنَ ابِلَعَنَ الْمِكَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بڑی ہوتی کے اور ہم نے ابنی معیبت میں غمرندار کیا کہ وہ باز آئیں گاہ

640

میں اور انہوں نے توریت و انجیل میں لکھ بھی دیا تھا یہ بھی خیال رہے کہ حضور سے بید نہ فرمایا کیا کہ ان انبیاء کی تیور پر جاکر ہو چھو۔ پت لگا کہ وہ حضرات خود حضور سے منے آتے ہیں سار نائیوں سے مراد موی طید السلام کے و معزے ہیں جن کاؤکر سورہ هم دغیرہ میں مرز کیا سار معلوم ہواک انبیاء کرام سب سے پہلے نبوت کی تبلغ فرماتے رہے ' کو تک نبوت تمام عقائد اسلامیہ کی اصل ہے نبی کو مان لیا سب پچھ مان لیا ' نبی کا انکار کردیا ' اس لئے امارے حضور نے سب ے کہلی تبلیغ جو کوہ صفایر کی تھی وہ یہ کہ بناؤیس کیا ہوں مسلی اللہ علیہ وسلم ۱۵۔ وہ سمجے کہ آپ جادو سکھ کر آئے ہیں اور نبوت کا واو کی کرتے ہیں امارے طک می بزار با جادو کر بیں مرکمی نے نبوت کا وحویٰ نہ کیا وجہ یہ تھی کہ پہلے مصااور یدبینا و کھایا گیا۔ یہ مجزے اس نانے کے جادو کے ہم شکل محسوس ہوئے اس سے دو

(بقید صلی ۸۵۵) بنس پڑے ۱۱ء معلوم ہواکہ محبوب بندے کاکام رب کاکام ہے کیونکہ فرمون کو مجزات موٹی علیہ السلام نے دکھائے۔ محررب نے فرمایاکہ ہم نے دکھائے۔ محروب نے فرمایاک ہم نے دکھائے کا سال طوقان ''ڈی ' خون ' جوں دکھائے کا۔ اس طرح کہ ہر نشانی اپنی خصوصیت ہیں دو سری ہے بڑھ کر تھی ایک ہے ایک اعلیٰ (فزائن) ۱۸۔ یہ بغراب تھے۔ وغیرہ کے چھوٹے بغراب تھے۔

ا۔ اس وقت انسول نے یہ لفظ تعظیم کے لئے کما کو تک ان کے دلول پس جادو کی بڑی عظمت تھی وہ جادد کروں کو بڑی مزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ورند جب دعا کرا

وَقَالُوْ الْبَايَّةُ الشَّحِرُادُعُ لَنَارَتَكَ بِمَاعَهِ مَعِنْمَ لَأَ امر بدير آء مادور بارع يا بغرب عدّ مرار مريب براي المرار مريب براي المرار المريب براي المرار المراب المرار الم تہے اسے ہے شک بم ہایت ہدا ہیں جم جرجب بم نےان سے وہ معبت دی ترجی ده میر وَدْ محفرتک اور فرنون ایی قوم پی بیکاراس است میری توم *ې يى م*لك *وھىروھ* يۆالانھر نجر ي مون لا مرے نے معرک سلطنت بنیں ف اور یہ بنریں کم میرے بیے بہتی ہیں تُحُتِئَ أَفَلَا تُبُصِّرُ وَنَ<sup>ق</sup>َ أَمْرَانَا خَيْرُقِنَ هٰذَا الَّذِ رش کی ترکیام و یکھتے ہیں۔ یا میں بہتر ہوں اس سے سر ذیل دربات میان کرتامیوم بنیں بوتا ژ تراس بریموں زوا ہے عمیر س كنكل في يا ال سحما تدخ فيقة آية كواس كم باس ربنته ك بعر ال خابي قرم كو قَوْمَهُ فَأَطَاعُولُ إِنَّهُ مَكَانُوا قَوْمًا فَسِقِبْنَ ﴿ کم مختل کریا تودہ انکے کہنے ہم چلے بے ٹیک دہ بے مع وک کتے لا فَلَمَّ السَّفُونَ الْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفُنَّهُمُ الْجُمِّعِينَ ﴿ پھرجید اپنول کیا وہ میں بعر با دا طفیب اوں برآ یا ہم نے ان سے برادیا تر بم نے ان سبکو فَجَعَلْنَهُمْ سَكَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِّبَ ڈ ہو دیا تے ابس ہم نے کردیا احلی داستان اود کمباوے چھلوں <u>سے سے ا</u>ل اورجب ابن مریم کی ابُنُ مَرْبَعُ مَثُلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ بَصِدُّ وْنَ ﴿ وَالْوَ منال بیان کی جائے جمعی تباری قرم اس سے بنسے تھے ایس محد اور کہتے ایس

رب میں تو ذات كا لفظ كيے بول كتے ميں ١١ مد ے مرادیا موی طید السلام کا مقبول الدعا ہونا ہے یا آپ کی نبوت (فزائن) اس سے جار مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اسين لئے محبوب بندول سے دعا كرانى بدى برانى سنت ب دو مرے یہ کہ کفار حتی کہ فرعونی بھی مائے تھے کہ می ماجت روا مشکل کشا فراد رس بس که بوقت معیبت انی مشکل کشالی کے لئے نی کے پاس آتے تھے جو ان چنوں کا انکار کرے وہ فرمون سے زیادہ جال ہے۔ کو تک رب نے فرمون کے اس عمل کو کفرو شرک نہ قرار دیا ا تیرے یہ کہ بررگوں کے پاس مامری سے سخت کفار کی مشکلیں بھی عل ہو جاتی ہیں تو سلمانوں کی بدرجہ اولی چوتے یہ کہ اضغراری و مجوری حالت میں اللہ اور نی کو مان لینا ایمان سیس سے موی علیہ السلام کی وعاے معلوم ہوا کہ مومن کی وعاکفار کی مجی مشکلات عل کر وہی ہے اس طرح كد ايمان لانے كا وعدہ يورا ندكيا ٥٠ جو عالیس فرح لبی عالیس فرح یو زی ب (روح) استدرید ے شام تک طول نیل سے اسوان تک عرض جو تک اسے معرابن مام ابن نوح عليه السلام نے بسايا اس لئے اس كا نام معر ہوا ۲۔ دریائے نیل سے تین سوسائھ نسرس نکالی تُمنَّى تقيس جن من برى خلجان اطولون اوماط اليس چار سری تھیں' ہو تعرشای کے بیچ بہتی تھیں' وہ ان پر بچول کر خدا بن ممیاے۔ معلوم ہواکہ نمی کو ذات کے الفاظ ے یاد کرنا یا اینے کو نی ہے اعلیٰ کمنا فرعونی کفرے ایے ممتاخوں کا حشر فرمون کے ساتھ ہو گا۔ اس سے اسامیل اور اما میلی فرقے کو میرت بکڑنا جاسے۔ حضرات انبیاء تمام جمان سے اعلیٰ و افضل میں ٨٠ کيونکد ان کی زبان مام جمان سے اعلی و احمل ہیں ٨۔ كيونكد ان كى زبان م شريف مي كنت ب- جو بحين شريف مي انگاره مند مي ا رکھ کینے کی وجہ ہے ہے۔ وہ پرانے خیال میں تھا۔ رب نے آپ کو شقا بخش وی تھی آپ کی طور والی وعا ہے والمُعُلِّ كَفَعُدةُ مِنْ بَسَافِكُ ٥٠ لِعِنْ أَكُر رب ف موى عليه السلام کو رسول بنایا ہے تو اسی سونے کے تنگن کیوں نہ پانائے میں اپنے مرداروں کو پانا آ ہوں۔ اب

جنیں ہم دیکھتے ہیں ورنہ موی علیہ العلام کے ساتھ فرقتے رہے تھے ال جو دنیا کی ٹیپ باپ دیکھ کرموی علیہ العلام کی شان نہ پچان سکے۔ ۱۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی نارانمٹی اور اس کے فضب کا باعث ہے الیہ بی کی رضا اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے ہی راضی تو رب راضی ہوا۔ آب معلوم ہوا کہ برا شہرہ اللہ کا عذاب ہے اور ذکر خیراللہ راضی ۱۳۔ آبیامت لوگوں کے لئے چنانچہ اب محک سرکش کو لوگ فرعون کتے ہیں برائی سے اسے یاد کرتے ہیں معلوم ہوا کہ برا شہرہ اللہ کا عذاب ہے اور ذکر خیراللہ کی رصت سما۔ جب یہ آب کریر اتری انگار مصافحہ کا فردوں کے لئے بھی اس معلوم میں اور تسارے معبود دو زخ کا ابد هن ہی تو وہ ہوئے کہ میں درم ملیہ العلام مرف ادارے معبودوں کے لئے اور وہ ہوئے کہ میں درم ملیہ العلام مرف ادارے معبودوں کے لئے اور وہ ہوئے کہ میں درم ملیہ العلام

(بقید منی ۱۸۷) کی ہو جامیسانی کرتے ہیں' معرت مزیر کی ہو جا یمود کرتے ہیں' فرشتوں کی ہو جامشرکین کرتے ہیں قو جاہیے کہ یہ آیت ان پر بھی صادق آئے' اگر یہ معرات دوزخ میں ہوں اور ہمارے معبود بھی توکیا حرج ہے یہ کمہ کرخوب ہنا۔ اس آیت میں ان کی اس کج بحثی کاذکر ہے۔

ا۔ جب ہماری پوجاک وجہ سے ہمارے بت ووزخ میں جائمی کے تو یہ حضرات بھی نسازی و یہود کی بوجاکی وجہ سے وہاں جانے جاہئیں معاذ اللہ ۲۔ کو تک ابن زبعری اور تمام کفار عرب جانتے ہیں کہ آےت کرید میں لفظ ماہ جو بے جان ہے عشل چیزوں پر بولا جاتا ہے اور یہ انجیاء کرام و فرشتے مشل والے ہیں وہ اس آےت میں کیے

واعل ہو محے محر محن جمرے کے لئے یہ بواس کرتے یں سے بینی نه وه فدایس نه فدا کے فرزند فالص بندے۔ یہ حمر الوہیت کے لخات ہے ہے ورنہ ان جس اور بہت ی مغات جمع مين وه روح الله بين الكسته الله بين رسول بين ئی مرسل ماحب كتب ين حضور كے مشرامهم ين اس جيت هي عيمائيون كالجي ردب عوصيلي عليه السلام کو خدایا خدا کابیا بائے ہیں۔ اور یمود کا بھی رد ہے جو آپ کی نیوت کے مطریس اس سے معلوم ہوا کہ مقبول بندول کی طرف داری اور تعریف کرنا سنت اللید ہے اس بھی معلوم ہواکہ اگر حمی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی بان لیں و تم ان کی تردید یں اس بندے کی وین نہ کرد اس کی مقمت باتی رکو سال اپنی قدرت کالمد کاک انس بغيرياب پيداكيا اور ائس توت و رسالت ے مرفراز فرایا ۵۔ جو اماری مباوت کرتے اور زعن مجی آسانوں ک طرح نور خاند بن جاتی که یهال کوئی محناه نه ہو آام محرب حكت كلله كے خلاف تما لاب مطوم ہواك يمين عليہ السلام كا قريب قيامت اترنا برحل ب كيونك ووعلامت تیامت ہے الکین آپ کاوہ آنامارے نی کے استی مونے کی حیثیت سے ہوگا لینی نبوت پر بھی فائز ہوں کے اور امتی ہی ہوں مے ' خالق کے زور یک ورجہ نبوت پر اور كلوق ك لحاظ سے محتد اسلام يعيد كوئى ماكم دوسرے ماكم كى كجرى من كواه بن كريش موجو حفرت عيني عليه السلام کو آسان پر زندہ نہ مانے وہ اس آعت کا محرب اور سدھے رات بر نس ارب نے اس کو بی سدها رات فرایا عد اس طرح که میرے رسولوں کی پیروی کرو ان کی بیردی اللہ کی بیردی ہے ورت براہ راست کوئی مخص الله تعالى كى يروى سيس كرسكا والن مانا المامت ب-سمی کی مثل کام کرنا اجاع اور پیروی ہے ۸۔ قیامت پر امتاد رکھنے سے یا زول مین علیہ السلام کے عقیدے ے اپنی کی اتباع و اطاعت سے اس کر وہ تسارے والد آوم عليه السلام كي وجه سے جنت سے تكالا كيا ہے پروہ تمارا ووست کیے ہو مکا ہے۔ ال انجل شریف کی

ءَ الِهُتُنَا خَبُرًا مُرْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ الآجَكَ لَا بَلْ کیاکہ بلر سے میروبہتر ہیں یادہ ل انہوں نے تم سے یہ شکی عگر تا بی سے بھڑے کو بکودہ ٷؘۄٞڂڝۿۅٛڹ۞ؚٳڹۿۅٳڵؘؖػڹٮ۠ٵؘٮ۬ۼؠؙڹٵؘؗڡؘڷؽ؋ۅؘۻؘۘڡڶؽۿ یں عکوم وٹک نے وہ تو بنیں مکر لیک بعرہ تک جس پر ہم نے احسان فرایا اورلسے مہت بی اسرائیل کے معے جمیب مور بنایا تک اور احرام باست تو زین میں جمارے برلے فرفت بُمَا خِينًا اور ببتك ميني تیارت کی فبر ہے ت تو سهرن بهاواتبعون هذاومراط مستفيم ⊙ مر فز قیامت یں ٹک دسمرنا اور میرے بیرد ہونا شہ یہ سیدهی راہ ہے ولابصت تناهرا لشيطن إنه للفرعاء وقر اور برخمز شیطان بمیس نه روک وسعان بینک وه تمادا که و دمن ب فی اوجب آيا كا اوراس لف يس تم سع بيان كردول معفروه باتين كاجن بين تم اختلاف ركفت بوقو . الله وَأَطِيْعُونِ اِنَ الله هُورَ بِي وَرُتُكُمْ فَاعْبُدُوهُ ا فقد سے وار و اور میراعم بافرہ ہے تنک اختر میرارب اور نتیا را رب الله تواسے بوجم هٰذَاصِرَاطُمُّسَقِيْمُ ﴿فَأَخُتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ ہ سمیدمی راہ ہے کا چیم وہ عمروہ آپس پی مختلف يَنْزِمْ فَوَيْلُ لِلَّنِ بَنَ ظَلَمُ وَامِنْ عَنَابِ بَوْمِ الِيْمِ ہر گئے تا تو افالوں ک فرائی ہے ایک درد ناک دن سے مذاب سے اللہ

آیتی یا آپ مجزات موے زندہ کرنا اندھے کو زمی اچھے کرنا فیب کی فری بتانا کہ تم کھریں یہ کھا کر یہ بچاکر آئے ہو اا۔ انجیل شریف اور اپنے مکیان وطا و
تھیت بھی طیہ السلام ۔ بے حل مکیانہ کلام فراتے تے ۱۲۔ یہاں یا تو بعض معنی کل ب مینی بعض بھی بولا جا آ ب رب فرا آ ہے۔ اُنتہ بند کہ تا اُن بھی کی بعض بھی بولا جا آ ب رب فرا آ ہے۔ اُنتہ بند کہ تا تھی بھی بند کور تے ۱۲۔ یعنی بھی جے رب تعالی تمارا رب ہے۔ میرا بھی رب ب میرا اب یعنی باپ نسی افیال رہے کہ میلی میان بند کور میرا کی میں اند کی میاوت علی اللہ میں میاوت کو میلے اپنی طرف نسبت فرمایا ، میروں کی طرف ، کیونکہ انہا و کرام تمام کلوق کے لئے وسیلہ مظلی ہوتے ہیں ۱۲۔ یعنی اند کی میاوت کرنی میرا در انداز میں میاوت کرنا بیٹا بعض نے خدا کا بیٹا بعض نے خدا کا

(بقیمنی ۱۸۵۷) طول ۱۸۴۱ یعنی ان اختلاف کرنے والوں میں جو ظالم و کافر ہیں وہ عذاب کے مستحق ہیں ' جو حق پر ہیں اک انسیں رب کا بندہ مانتے ہیں وہ ٹواب کے مستق مستق

ا خیال رہے کہ قیامت کاون بھاس بزار سال کاہ اور قیامت کی نٹائیاں بہت پہلے سے فاہر ہو ری جی۔ گرقیامت کا آنا اچانک اور آنا من فائ ہوگا اوگ بالک ب خر ہو کرایے کام کاج میں مشغول ہوں کے کہ قیامت آ جائے گی کیاں اس آنے کا ذکر ہے رب فرما آئے۔ وما اموانساعة الاکاسم بالبصوا وهوا قرب اس این ونیا کی

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً وَّهُمْ ا ہے کے انظاریں بی عرقامت کے ان بد اہا تک اجائے اور ایس خبر نہ ہو ل عجرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دفسن ہوں تھے <sup>ہ</sup> المُتَّقِيْنَ هَٰلِعِبَادِ لَاخَوْتُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا متو بدینر کار تا ان سے مزایا جائے کا اے میرسے بندو آج نے تم پرخون ٱنْتُحُرِ تَحْزَنُونَ ﴿ لَكِنِينَ الْمَنْوَا بِإِلَيْتِنَا وَكَانُوا نه تم کم عم بر شک وه جو بماری آیتوں بد ایمان الاشت اور مسلمان تقیی واض بوجنت یس تم اورتها ری بیبال ک اورتهادی فا طرس پرتیں پی ال پر دورہ ہوگا سونے کے بیالوں اور ماموں کا ف اور اس میں ج جی ہا ہے ل اور جس سے ایکو لات بہلے ل اور تم فِيهُا خُولِدُ وَنَ فَوَتِلُكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أَوْرُثُتُمُوهَا بِمَا اس میں ہمیشہ رہو کے لالورسے دو منتجس کے تم وارث کے کے لغا عال سے كُنْتُمْ تِغْمَلُونَ ٣ كُمْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تبارے سے اس میں بہت موے ایس کم ان عل سے کا د الله به نک جراجم کے مذاب یں میزد بے دائے یں ک لَإِيفَةُ رُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهُ وَمُبْلِسُونَ فَوَمَا ظَلَمُنَّهُمْ اور میں ان چرسے بنا : پرسے کافل اور وہ اس بن بنا س ای سے ل اور جم نے ان بر

ووستيال وابيس قيامت عن وهني عن تبديل مو جائين كى مومن إب كافر بيني كاوشن بو جائ كا كله كافرك اعضاء ہی کافر کے وحمٰن ہو جائی گے اور اس کے ظاف کوائ ویں کے ویا ظانی ہے او دنیا کی دوستی محل ظانی س۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی قرابھ اریاں اور دوستیاں قیاست میں کام آئیں کی محرموموں کو افذا ہی اور ولی کی قرابت شرور کام آے گی سے اللہ تعالی مومن کو اس کے دوستوں اور موسی مزیزوں کے ساتھ جع کر ع ك فرائ كاكد اب تم ييشه ساته وموند فهيس مجو فم ند مدائی و فیرو کا کمکا انشاہ اللہ حضور کے عاشق حضور کے ساتھ ہوں کے دے یہ خطاب مرف مومن ممل سے ہو گا-يال ايان ع مراد درئ مايد ب ادر املام ع مراد امتے افال بی یا ایمان سے مراد ایتے مقیدے ہیں اور اسلام ے مراد ان کا اعلان و اظمار ۲۔ یعنی دنیا کی وہ مومن بوال ہو تسارے نکاح میں فوت ہو تی می کو کھ حوری تو پہلے سے عی جند على بين انسى داخل كرنے ك کیا معنی اور کافرہ بوی دوزخی ہے ،جس مورت مومند کے چند تکاح ہوئے وہ اپنے آخری فاوند کے ساتھ ہوگی اس لئے حضور کی ہویاں دو مروں پر حرام ہیں کہ وہ حضور کے ساتھ جنت عل موں کی عدم الی خاطرد تواضع جس کا ار تسادے چروں پر نمودار ہو گا فرضیک رب تعالی این شان کے لاکن دے گا ٨٠ اس طرح كه غلان سونے ك بالون میں شرابا" لمورا محرکر پیش کریں گے ، جو تک جنتی لوگ طقے بنا کر بیشا کریں مے اس کے غلان ان طلوں عل كروش كري ك- ١- كوكد بنتى برى يزواب كاى نیں کہ وہاں نئس آبارہ نہ ہو گا ۱۰ خیصورت باغ و نرس اور حین یویاں بلکہ دیدار جناب مصفیٰ صلی اللہ عليه وملم اور ديدار جال برورد كار ، جو تمام نعتول ع اعلی احت ہے ارب نعیب کرے کو تک یہ لوگ ونیا میں حنور کے لئے زی مے تھ محق الی کی ال می بلت بمنتے تے ال اس طرح کدنہ حمیس فاند ان معتول کو فا ونیا کے مچل موسم عل عل بوت بیں مروبال بیشد دیں

میں میں ہوئے اس اس میں میں میں ہوئے ایک یہ کہ جنت محض دب کے کرم سے طے گ اس لئے اس وراثت فرایا جو اپی کمائی کی نمیں ہوتی دوسرے یہ کہ اس کے اس وراثت فرایا جو اپی کمائی کی نمیں ہوتی ورسرے یہ کہ اس اس میں محقوم ہوئے ایک یہ کہ جنت کے ورخت سدا ہمار ہیں ان کے پہلوں میں کی نمیں آتی ایک پہل و زاکہ دوسرا اس کی جگہ اس وقت نمودار ہوگیا۔ دوسرے یہ کہ دہاں کوئی چزمعزنہ ہوگ کی سے پر بیزنہ ہوگا تیسرے یہ کہ بوجود خوب کھانے کے وہاں پکھ کی نہ آئے گی اس لئے یمال بنها فرایا گیا ۱۳ ہرم سے مراد کافر ہے کہ دوزخ میں بیکلی صرف کفار کو ہے ۱۵ نہ واقع میں نہ اس میں جس قدر شدت اول وقت ہوگی اس قدر بھشہ محسوس ہوتی رہے گی اس اللہ موس دوزخ میں گیا واس

(بقيسند ٢٨٨) ي آس ند نوفي اس اميدر على

ا۔ کہ وہ خود سرکٹی اور بافرمانی کر کے اس حال کو پہنے ' اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو تا مجی جی فوت ہو گئے وہ دوز فی نیس واللہ و رسولہ اعلم ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا جی وسیلے کے متکر وہاں وسیلے کے گاکل ہو جائی گے سا۔ لینی حمیس موت نہ آئے گی بیشہ ایسے ہی رہو گے مالک کی طرف سے بیہ جواب ایک بڑار برس کے بعد ہو گا۔ اس برت جی دوز فی چینچے ہی رہیں گے (از روح) ہا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کام رب کے کام ہیں ' دنیا جی حق لانے والے نبی ہیں محررب نے

فرایا کہ ہم حل لاے ۵۔ اکثر اس لئے فرایا کہ ان میں ے بحض ایمان لانے والے بھی تھے معلوم ہوا کہ دین جزوں سے کراہت کرنا کفار کا کام ہے اب حضور کو ایڈا پھانے کا جس کی وہ دان رات تدیری سوچے ہیں الذاب اعظمام اقراری ہے ہے۔ کہ آپ کو ان کے کرو فریب ے محفوظ رحمیں مے ارب نے یہ دعدہ ہورا فرمادیا ویکمو اجرت کی رات کیا ہونے وشمنوں می محرا ہو وہ اس آیت کا وظیفہ کرے انشاہ اللہ محفوظ رے گا۔ بحرب ہے ۸۔ معلوم ہوا کہ تحریم یا موائی انسان کی دہن دوزی کے لئے ہے رب کے علم کے لئے نیمی' یہ ہمی معلوم ہوا کہ ہر بالغ مكلت كا برقول وهل لكما جايّا ہے ' خواه مومن بويا کافر ہمن ملاء نے فرایا کہ کافری مرف بدیاں لکس جاتی جیں اور دو مرا فرشتہ اس بر گواہ ہو آ ہے ان کے زویک اس آیت کے معلی بر ہیں کہ جو تھید سازشیں بد کر رہے یں ہم الیس کلے رہے ہیں اے (شان تزول) نضر ابن مارث نے حضور سے مرض کیا کہ فرشتے خدا کی اڑکیاں جي- اس كي ترديد على يه ايت اترى نفر خوش بواك قرآن میں میری تعدیق امنی حضور نے فرایا کہ اس میں تیری تردید ہے اس سے تین مسطے معلوم ہوئے ایک یہ ك بينا باب كى جنس مو آ ب الذا خدا كا بينا خدا مو آ دوسرے یہ کہ نامکن کو نامکن پر معلق کر کے ہیں اور کھو ند رب کے لئے اولاد مکن ہے نہ حضور کا اس کی مبادت كرنا مكن ميرك يدك سارى تكول مي سب ي يمل رب کی عبادت نور فری نے کی فرمایا کیا اگر رب کے بیا ہو آ ، تو سب سے پہلے میں اس کاعابد ہو گا۔ ١٠ ايعنى يو مك رب تعالی تمام چزوں کا رب ہے۔ الذا اس کی صبح برمو اور اے میوب سے پاک مانو اولاد مجی اس کے لئے میب ب اس سے معلوم ہوا کہ آگرچہ ساری محلوق کا رب اللہ تعاتی ی ہے محراوب یہ ہے کہ اسے اچھی چنوں کی طرف نبت دو اا۔ یعنی ان کی پروا نہ کرد ان کے کفرر رنج و فم نہ کرد " لذا آیت منوع نیں " اس سے معام ہوا کہ حضور مومنوں اور اسیخ فلاموں کو چمو وستے قیم اسین

وَلِكِنُ كَانُواهُمُ الظّٰلِينُ ۞ وَنَادَوُ الْبِلِكُ لِيَقْضِ بکے ظلم دیمیا باں وہ نور ہی افاخ تھے انہ اور وہ پھاریں عمے اسے مانک تیرارپ میں منا مر پھے ہے وہ فرمائے کا بھیں فر فمرنا ہے تا پیشک م بھاسے ہاس می لائے گا مگرتم بن کافڑوس اگرادہے ہے۔ کیا ابنوں نے اپنے خال شاکوٹی کا مر یا ہے تہ تر ہم اپنا کا) پھاکرنے والے بیں ٹاکھا اس کھنڈ ہی ہی کہ ۅؘنٛڿۅؗٮۿؙ؞ڗڹڵٷۯڛؙڵؽٵڶۮؿ۫ڗؗؠؖڲؙؾؙڹُٷٛڹ<sup>©</sup>ڠؙڷ بم ا نئی ا بست بات ادر آنئی مٹودت کوئیں مینے با رکوں بنیں اور بماسے مر مٹھنے اع ال کاب ی د فراد بنرون مال رف کارل یک برنا وسی بعدیر برماد ہے آماؤں اور زین کے رب کو وال کے دب کو ان باتوں بصفون سفنارهم بخوضوا ويلعبوا حثني سے جو یہ بناتے ہیں ال تو تم اینیں چوڑوک بہودہ ایم کویں اور کھیلی لایمان تک التَّمَاءِ إِلَّهُ قَبْ إِلَا رُضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْحِكْيُمُ الْعَلِيْمُ والواكما خُمَّا الله زين والول كما فَدَّا كُلُّ ﴿ أُورِ وَبِي كَلِمَتْ وَعَلَمُ وَالْاَ بِصَالَّا وتَابَرُكَ الَّذِيئُ لَهُ مُلِكُ السَّمَا وْتِ وَالْأَنْ ضِ وَمَا اور بڑی برکت والا ہے وہ کرائی کیلئے ہے سلانت آ سافوں اور او بین کاور ج کہ انھے دریات

دامن کرم میں رکھتے ہیں' رب فرمانا ہے واقع بفض بحدّات کے الله فرمینی اس سے قیامت کا دن مراوب بین قیامت تک ان سے ہے دوا داو - معلوم ہوا کہ مومن کی قیامت تک حضور پرواکرتے ہیں' بود موت سب عزیز وا قارب چھوڑ جاتے محروہ رحمت والے نسی چھوڑتے ساے بست اعلی ترجمہ ہے' اس ترجمہ پر محرہ کی محرار کا احتراض نسیں ساے ہذا اس کی ہر محلوق میں محکمت ہے' بری چڑی خود بری ہیں محران کا پیدا کرنا پر انسیں۔ ا۔ یعن دائی اور حقیق طلبت رب تعالی کی ہے اس کے بعض بندے مجازی عارضی مالک ہیں میے ہم اپنے گھریار کے بادشاہ تمام ملک کا جمنور ساری خدائی کے مالک رب فرما آ ہے۔ اناء علینا ک انکو شد اس کے مختم ختیق سورہ لقمان کے دب فرما آ ہے۔ اناء علینا ک انکو شد اس کی مختم ختیق سورہ لقمان کے افران ہے ہوئی ہے ہے۔ اس طرح کہ ان کے بت تو بالکل شفاعت کے مخار نہیں اور حضرت عیلی علیہ السلام مزیر علیہ السلام کو شفاعت کا اذن تو ہے گروہ ان کی شفاعت کریں گے نہیں کو کہ یہ لوگ عام موسنین ہمی ہیں ہے۔ اس کریں کے نہیں کو کہ یہ لوگ عام موسنین ہمی ہیں ہیں انہاء کرام داولیاء اند علماء دین بلکہ عام موسنین ہمی ہیں ہیں ہے۔

الديوده المناه على الساعة والدو توفي الدور المناه المناه المناه المناه على المناه الم

و ارزواز برسام بي المراقع بان بابر ع

الْيَاتُهَا ٥٠ اللهُ وَرَوُّ الدُّخَانِ مَكِيْتَةٌ ٢٠ وَرُكُوُعَاتُهُا

مورة الدفان كل بيصال يمل ٥٩ آيتي ٢ ركوع ٢٠٦ كليم اوراسها حمدت يل ونوا تن)

إِنْ مِاللَّهِ الدَّحْلِ الرَّحِيْرِ

ا در من المنب المبين في إنّا انزلنه في ليلا حرف المنب المبين في إنّا انزلنه في ليلا نم الدرس من بن بي من المراين وفيها يفرق كل المر منازكة إنّا كُنّا مُنْ إلى إن وفيها يفرق كل المر به عديم ورسان والدي الله بي الدرا ما تا به برعن والا حكيم فرسان والدي الله بي الذرا ما تا به برعن والا حكيم في المراق عندان الأنّا كُنّا مُرسِلين في

شفاصت کریں مے اشفاعت کی نئیس تحقیق اور شفاعت کی تمیں ادی تغیر لعبی على الحد كرو ٥٠ يد جواب دي والے مشرکین عرب میں نہ کہ دبریے کہ وہ تو رب کو مانتے تل نہ ہے 'اس کے باد جود وہ کافر ہیں کیونکہ وہ حضور کو نیس مانے اس سے معلوم ہواکہ حضور کا انکار کر کے خدا تعالى كى ذات و مفات مان لينے سے ايمان دسي ال جیے شطان کافر ب اگرید نبوت کے سوا تمام چیزوں کا اقراری ہے۔ ۲۔ کہ اس اقرار کے بادجود رب کی توحید اور تماری نوت کے انکاری ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا ك رب تعالى كوئى كى برادا محبوب ب اى لئ ان ك شر' ان کے زمانہ' ان کی عمر' ان کے کلام کی حتم فرمائی' خیال دے کہ رب کی قتمیں بھین ولانے کے لئے سیں ہوتمی ' بلکہ جن کی حم فرمائی جائے ان کی محبوبیت یا اہمیت د کمانے کے لئے ہوتی ہے ٨- ان كے كفرير طول نہ ہو يہ مطلب نيس كه انسي تبلغ نه كرو- تبلغ و بركافركو ، تر تک کی جائے گی ۹۔ یہ سلام بیزاری اور متارکت و ترک میج تعلق کا ہے نہ کہ محبت کا کی تک کفار کو سلام کرہ ممنوع ب يه اياى ب مي كما جالا ب تخير دورى ي سام خیال رہے کہ التیات میں حضور کو سلام اظمار نیاز مندی ك لئے ك ايك دوسرك كوسلام تعيد كاب رب تعالى كالبيخ فاص بندول كوسلام فرمانا عزت واكرام كارب فرمانًا ہے۔ وَسَلَا مُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كَافرون كو ملام فرت و ب زاری ب فرشتول کا ملام امزاز و تحریم کا ب فرمنیکد سلام کی بہت نو میش جی ۱۰ اس دات سے مراد میں باشب قدر ب سنائيسوين رمضان ياشب معراج ياشب برات میندر حویں شعبان اس رات میں بورا قرآن لوح محفوظ ے دنیادی آسان کی طرف آبارا کیا چروہاں سے تیش سال کے عرصہ میں تموزا تموز احضور پر اترا۔ اس آیت ے مطوم ہوا کہ جس رات عی قرآن اڑا وہ مبارک ہے و جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں تشريف لائے وہ مجی مبارک ہے۔ ۱۱۔ اس رات میں مال بحر کے رزق موت زندگی موت و زات و فرض تمام

انتظای امور لوح محفوظ سے فرشتوں کے محینوں بی نقل کر کے برمحیفہ اس محکہ کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ جیے ملک الموت کو تمام مرنے والوں کو فرست و غیرہ اس سے معلوم ہوا کہ علوم فسد پر فرشتوں کو سال بحریسلے مطلع کر دیا جاتا ہے قوائر حضور کو اطلاح تام دے دی محق قوا متراض کیا ہے اس نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علق کی طرف نی بناکر شفح بناکر اجیساکہ اگل آیت سے کا برہے۔

ا۔ یعنی اگر حمیس بقین ہوکہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کابی رب ہے تو یہ بھی بقین کر لوکہ حضور تمام عالموں کے رسول ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی وزارت ساری مملکت میں ہوئی جسانی زندگی و موت اس کے قبضے میں ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا سبب ہے اور ایمان یعنی حضور کی غلامی روحانی و دل کی زندگی کا سبب ہے ہے۔ ہوئی ہے۔ ہمائی باپ دادے جسمانی باپ دادے جسمانی باپ دادے تو مسلم اور حضور کے محابہ ہیں ہما۔ اب سبک کفاریہ می فیصلہ نہ کا در جسمانی باپ دادے تو مسلم کی محال ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ موز باللہ الذا ان کا شک

یں ہونا بالکل ظاہر ہے اور آیت پر کوئی افتراض نیس ۵۔ جو قریب قیامت ظاہر ہو گا' مشرق و مغرب بھر دے گا اس دمو كم عد مسلمان كو زكام سامحسوس بوكا۔ اور كافرون کو مدہوشی ہو گی' یا وہ دھوان جو عرب میں نمووار ہو چکا حنور کے زمانے میں کہ وہاں سخت قط برا۔ جس کے سبب نع لوگ مردار کما محے اور بھوک کی وجہ سے نظرین ضعیف ہو گئی جب آسان کو دیکھتے تو دھوال سا مطوم ہو یا (فرائن وفيرو) ٦- چنانچه اس قمط سالي سے عل آكر ابوسفیان حضورکی خدمت میں ماضر ہوئے کہ وما فرمائیں اگر تھ دور ہو کیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں کے (روح) ٤ - ييني جموت بول رب بي ايمان ند لا كي ك جیساکہ بعد میں فلاہر ہوا۔ یا قیامت کے قریب رحواں رکھے کر ایمان معترنس ۸ - معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا اس لئے تول نس ہو آکہ اس میں تغیر کی زبان پر الماد نسي بو يا بلك افي آكم يا عمل ير المنادية اور ايمان الم ب بیغیرر احماد کاب می ایمان بالنیب ہے اور اگر تھا کا وحوال مراد ہو تو مطلب ہد ہے کہ جب بدلوگ حنور کے بزے بزے معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائے تو وحوال دیکھ کر كيا ايان لائم م ك (روح) و- اس من كفاركي حافت كا ذكر ب كدود حضور كوديوانه بهي كتے تھ كا برمعلم يعني سكمايا يزهايا بوابمي مانت شع مالانك ويوان سكمائ برهائ نيس مات ١٠ خيال رب كه جو عذاب ملاك كرف آيا ب اس وكي كرايان لانا معترضين موياً اور م ج جوعذاب تنبيه ك لئ آنا ك اس و كم كر ايمان لانا قبول ہے' دیکھو فرمون پر خون' جوں' مینڈک وفیرہ کے مت ے عذاب آتے رہے پھر بھی اے ایمان لانے کی وموت دی جاتی ری لیکن فرق ہونے کے وقت ایجان لایا قول نہ ہوا۔ کونک چھلے عزاب تنبیمہ کے لئے تے اور یہ عذاب بلاکت کے لئے اندا آیت پر کوئی اعتراض نسیں۔ اس آیت کامطلب یہ ہے کہ ہم قبط دور کے وسیت میں مضور کی وعاکی برکت سے معلوم ہواکد کفار کمد مجی حضور کو مشکل کشا مجھتے تھے اس کا متکران سے بھی بدتر

ۯڂؠڐؘڞؚ*ڽڗؾ*ؚڬٳٮۜٛ؋ۿۅٳڛٙؠؽۼٳڷۼڸؽۿ۞ڗؾؚ تهارے رب کی طرف سے رحمت سے نک وہی ختا جانا ہے وہ جو رب وَالْأَرْضِ وَمَا يَنِنُهُمَّا إِنْ كُنْتُمُ مُّوتِنِينَ ہے آسانول اور زین کا اور جر بکر ان کےدرمیان ہے اگر بتیں بعین ہوا۔ الرابية وروح سو و وطروع وسرو المام والكادر لاإله إلاهويجي وببيبت رتبائم ورب ابايبكم الاولين اس معسراتس كى بندى بني ده جلائداد مار عدد تبادارب اورتهاد عاهم إبدادا مْمْ فِي شَلِكِّ بَلِعِبُونَ ®فَأَرْتَوْبُ بَوْمَ تَأَنِّى السَّمَاءُ کادب کے میکروٹنک پر پڑے کھیل رہے ایں کہ توتم آک دن کے متغربی جب آ مان ایک الماہروسوال اے کا فق کر وگوں کر دھانیہ اے کا یہ ہے درد ناک مذاب رَتَبَا اِكْنِيفَ عَنَا الْعَدَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ الْيَٰ لَهُ اس دن کیس کے اے ہارے دب ہم ہرے مذاب کول عدم ما یمان و فے ایل الم کا النِّ لَرِي وَقَلُ جَاءُهُمُ رَسُولٌ صِّبِينٌ الْمُولُ عَبِينٌ الْمُولُ عَبِينٌ الْمُولُ عَبِينًا اللهِ سے ہر ا بنیں نعیمت ما ننال مالا ہ ا بحے پاس صاف بیاں نرائے والا دمول تغریب: ا جکاف وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجُنُونٌ فَإِنَّاكَا شِفُوا الْعَنَابِ فَإ بعراس سے دو کرداں ہو شے اور ہو اس کی یا ہواد ہوانہ ہے ال م کر دنوں کو مذاب کو دائیے ایل لا توجوم و بی محرو کے لا جس دن ہم سب سے فری بجز بجزیر سے لا ٳۛٵۜ۠ڡؙؙۜڹٛؾؘؙؚ*ۊؠؙؙ*ۏٛڹؖۛۅؘڶڰۛڽۘۏؙؾؙؾٚٲؿڹڷۿؙۿۊؙۄٛٙۯ؋ۯۼۏٙؽ بے ٹک ہم براد ہےندالے ٹی اور ہے ٹیک ہم نے ای سے بہیے فرحون کی قوم کو جانچا گا وجاءً همر سول يربيم@ان أدوا إلى عِباد اللهِ اور ایچ پاس ایک معزز رسمل تعزیب لایا ک برا شریک بندول کو پیچے بیروس و وثیل

ہ اا چنانچہ ایسای ہوا کہ قط دور ہو جانے پر وہ لوگ ایمان نہ لائے ۱۲ قیامت کے دن یا کفار کی موت کے وقت کیو تک کافر کی موت پکڑ ہے۔ مومن کی موت یار کے گھر کا بلاوا۔ ۱۳ انسیں نعتیں سلطنت دے کر اور موئی علیہ السلام کو بھیج کر معلوم ہوا کہ دنیادی نعتیں رب کی آزمائش ہیں انسیں پاکر قافل نہ ہو جانا چاہیے ۱۳ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اخلاق و نسب کے لحاظ ہے بھی اعلی و اشرف ہوتے ہیں اور خالق و محلوق کے زدیک بدی تعظیم و ترقیر کے مستحق اس آیت ہے بہت سائل کل سکتے ہیں جو انسی ذلیل کے وہ خود خوار و زلیل ہے ۱۵۔ اپنی فلای وقید سے آزاد کرکے میرے میرد کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رفتین نبی کے ذریعے بیسائل کل سکتے ہیں جو انسی ذلیل کے وہ خود خوار و زلیل ہے ۱۵۔ اپنی فلای وقید سے آزاد کرکے میرے میرد کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رفتین نبی کے ذریعے ہم کو بلتی ہیں طیال دے کہ نما امرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے وہ معربنچ کیاں وہ معمان یا مسافر کی حقیت سے تھے 'آپ نے فرمایا

(بقيد سفد ادع) كد النيس ميرے ميرد كرد عمد المعين الن كے وطن شام لے جاؤں

ا۔ بلک میری اطاعت کو اجھے رایان لاؤ کو تک آپ فرونوں کے بھی ہی تھ ا۔ اپنے مجزات مسائ بینینا دخیرہ مطوم ہواکہ مجزات جوت بوت کے لئے ہوتے
ہیں سے فرمونوں نے آپ کو قل کی دھمکی دی تھی اس پر آپ نے یہ فرمایا سے اور میرے قل کے ارادے سے باز آ جاؤ جھ سے دشنی نہ کو کہ اس میں تسادی می
ہملائی ہے انگروہ بازنہ آئے ہے بینی بی امرا کیل کو لے کر راؤں رات معرسے نکل جاؤ یہ دسویں محرم جھ کی رات تھی اس لئے نکالا آکہ میم کو قرمونی

ٳؽۣٚٵػؙؠ۬ۯڛؙۏڷٳڡؚڹڹٛڞۊٵؽڵڰؾۘۼڶۏٳۘۘػٙڸٳڐٚ نے بیس میں موہوں سوالی علیات ہوا ہے۔ ہے ہاس ایک روش سندو تا ہوں نے اوریش ہناہ بیتا ہوں استحد سے رقم کے منگ دکروں اور اگر تم ہؤنیں نہ او تو جد سے کماسے ہر جا ڈ ک اس نے ا ہے دب سے دماک کر پھر اوگ ایس ہم نے مخرا ا کر میرے بدان كودتون وحديد على خرور تساما الصاكياجا بيراك في اودود ياكو يوبن بي بيوس تعوج إ والموري المرابع والمرزورا بالي كال كند جورك إع الد بعض للدكيت اورحدہ مکا نات کہ اورنعتیں جن عک وہ فارخ البال تھے ہم نے روہی کما وَاوُرِنْنَهُا قَوْمًا اخْرِيْنَ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَا اور ان کما وارف دوسری قوم کو کردیا فی آوان بد آسان الد کشت ۵ ا مراکل کو ذائعہ سمے طاب سے بھات بھٹی گٹ فرحوں سے ہے شک إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُشْرِفِيْنَ ﴿ وَلَقَدِ الْحَتَرُنَهُمُ وہ مشکر صریع فرصے واوں جاسے تھا اور بے انگ جم نے البیں ال والسنة

لوگ جمع موکر ان کے بیچے تکی اور سارے ، کر تلزم عل ووين اكر ون عن لكلة ويد معا عاصل ند مو ١١٠ ين تمارے لئے جو بح محرم میں فنک رائے پیدا فرائے مح ہیں م ان راستوں کو مسا مار کروریا کا یاتی جاری فرما کر بد ند كرد" ايسه ي ريخ دو آكد فرح في فساري طمع ان مي واهل مو جاوي تو محرياتي ان ير منطبق مو جائ جس ے وہ ووب جاکمی عدد مطوم ہواکہ اللہ تعالی نے موی عليه السلام كو فرمونوں كے وقت موت مك كيت سے مطلع فرا ویا تھا۔ یہ سب ٹھٹی طوم فسدے ہیں چو کا۔ فرمون کو پانی کی سوں پر ناز تھا اس لئے اے پانی میں ای مرری رہاں مول ہانت رشدے اسوان کے تھ میں وال ون کی مافت میں یہ إفات بت كمنے بت جلدار تھے (روح) اس کے محلات بہت مزین و آراستہ تھ جنیں بدیں بی امراکیل نے استعال کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی بہتیوں اور ان کے مکانات میں رہنا منع نسیں ' بال جمال عذاب الى آيا مو دبال رمنا منع بي قوم فرحون ر معرض عذاب ند آل ملك وإن سے اكال كر دريا على غرتی کیا می افتدا معرض ربات جائز بوا مدیث اور قرآن ش تعارض نسیں اس آیت سے بدہمی معلوم ہواکہ معرش خور بنی امرائیل آباد ہوئے یہ تواریخ کے خلاف ہے وارئ جونی میں قرآن سوا موی طب السلام نے فرایا تھا عَسَلَ وَلِكُمْ انْ تَبْعِلِكَ عَدُوكُمُ وَكِسْتَعْلِعَكُمْ فِي ٱلأربِ سوره الاعراف على إ والدلينا الفرة الدلية ما فالسنط عفراة مَشَادِقَهُ مُنْسَفِي وَعَفَادِيهَا إِن آيات عَ مَطُوم ہو آے کہ اللّٰ وہ ی بی امرائل جو پہلے فرمون کی تید میں تھے معری فرمون کی الماک کے مالک ہوئے۔معلوم ہواکہ کفار کا چوڑا ہو! مال مسلمانوں کی ملک ہے جیسے پاکستان میں ہندووں کی چموڑی ہوئی جائداری ۱۰- اس سے معلوم ہواکہ مومن کے مرنے یہ آسمان و زیمن ۔ روتے ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ جالیس ون تک روتے رہے یں (تردی - فزائن) مومن کی نماز کی جگ ذکر افی ک مکہ اسان کے وہ وروازے جس سے اس کی میاد تھی

بال تھیں سب روستے ہیں (روح) بلکہ مومن کی موت پر زمین کی گلو گلت آسان کے قرشتے روستے ہیں کہ اس کی عباد تھی فتم ہو گئی اہم حسین کی شادت پر آسان سے فون برسالاے باکہ کفرے لوب کو مومن ہو جائیں۔ ۱ا۔ ذات کا عذاب یہ تھا کہ قرعون نے تی اسرائیل کے مردوں کو مؤک جھاڑنے اور فواری کے کاموں پر مقرر کیا تھا ان کی حورتوں کو اپنے کھروں میں خدمت کے لئے رکھا تھا۔ آج ان سب کو ان دانوں سے نجات فی معلوم ہوا کہ دعمن سے نجات رب کی رحت ہے اس کی اسرائیل کو تمام جمان سے افضل کیا تھا کو تکہ وہ اولاد انہاء تھے ابھی تبلی اگرچہ موئی طیہ السلام پر ایمان لائے جن کا درجہ بہت باند ہوا۔ قرح نی جادوگر اور معرت اسے یہ تمام معراف بوے درجہ والے ہیں گرئی اسرائیل اولاد انہاء ہونے کی بناہ پر ان سے افضل تھے

http://www.rehmani.net المعلوم بواكد ني كي اولاد بونا عزت كا باحث ب كيونكه في امرائيل اس لئے افغل تے كد وہ اولاد انبياء تے محريد نبي شرافت مومن كے لئے ہے "كافركے لئے في زادہ ہونا عبث ہے " کھان نوح علیہ السلام کا بینا تھا محرباک ہوا اے آیت سے یہ لازم نیس آ آگ ٹی امرا کیل حضور کی اولادیا حضور کی امت سے افضل ہیں اب حضور کی امت عی تمام سے بوء کر ہے۔ قدا ایات میں تعارض نیس ارب قرما آ ہے۔ سینڈ کنیز اُسّے اور قرما آ ہے۔ پایشا کما اینی کشکن کا عَدِ وَنَ النّهَا و سی تھے فی امرائل کے لئے دریا چیوا من و سلوی آبارنا پاول کا ساب قرمانا وقیرہ چوکک لعتیں ہی رب کی ازمائش میں اس لئے اقسی بھال بدوا قرمایا سے بین قرم فدن ک

طرح کافر آ فرت اور وہاں کی جزا د سزا کے الکاری ہیں۔ الذاب اوك اس كى طرح مرحش ادر اس يى كى طرح سزا ك ستن ين خيال رب ك اس كلام سے كنار كا خا قیامت کا الکار تھا۔ ورنہ اسلام مجی ایک بی موت مان ے۔ ۵۔ یہ پہلے جملہ کی تغیرے مذا آیت ہے احراض نس کہ ایک موت مانا کفرنس ال بین اگر مرنے کے بعد افسنا حل ب تو مارے مرے باب دادوں کو زندہ کردو یہ مختلو ایک بل احقاد ہے جے کول سے ہودے کے متعلق کے کہ اگر اس کا چل دینا برحق ہے تر اہی اس سے کیل لکال اوا ہر کام اینے وقت بر ہو آ ہے ہے۔ اس ك إدشاه كالقب تنع موا الفاعية تنع مارث ابن عمل حميري تھ 'جو خود مومن تھ محران کی قوم سخت مرکش 'شہ زور کفار تھی جو کفر کے سب بلاک مولی اس تی نے مدد منورہ بسایا اس تنا نے حضور کو فائیانہ کلا لک کر لوگوں کو ميرد كيا تفاقك جب حضور جلوه كر مون تو ميراب خط ويش كر دا جائے 'چانچ ایوب افساری کے مکان میں جب صور فروس موسة قرائط في وه هلا وش كيا ٨- يعن أكر حشرو نش مزا و بزایک نه بوتو عالم کا پیدا فرمانا حبث بوا مکیل کود و مهد کای حماب د کتاب تمیں ہواکر تا ۹۔ اس کے بنایا کر لوگ ایمان لا کر ہماری اطاعت کریں اور ہم مطبع کو لواب جرم کو عذاب دیں ۱۰ فسل کے معنی فیصلہ میں بن - فاصل مجى جو كد قياست عن حن و ياطل كا عملي فيعلد بوگا<sup>،</sup> یا مومن و کافر کو طیحده طیحده کر دیا جائے گا۔ اس لئے اے بوم فسل کما جاتا ہے۔ اال یعن تمام وعدے اور ومیدوں کے بورا ہونے کا دن روز قیامت ہے۔ جبکہ مومنوں کو دعدے کے مطابق جرا و اواب دیا جادے گا اور کنار کو وحمد کے معابل مزا ہوگی ونیا رب کی مزا و جزاء كى جك كسي - ١١٦ يه دولول جنرس كافرول ك التي إلى ك ند السي قراب واريان ووستيان كام أكمي كي- ندان کی کوئی مدد کرے می مومن کو رب تعالی بید دونوں رفتیں نصیب کرے گا۔ مومن کے بیچ ہمی کام آوی سے انہاء اولیاء ان کی مد می کریں گے۔ الذا ایات میں تعارض

29m مِنْ لِهَا اللهُ زَمَادُ وَالوَّنِ مِنْ فَالْمُو اللهِ مِنْ فَالْ مِنَا وَالْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ بِلَوَّا صِبْبِينَ ۞ إِنَّ هَوِّلَاءٍ لَبِيقُوْلُونَ ۞ إِنَّ هِي اللَّهُ مرئ انمام تماع بي الك يا كية ابن ده تر بيس مكل بارا أيك دخو كا مرنا لك أور بم أتمائ من بايس هم ف توعارت إلياظ كريادُ الرم بع بوك ميا وه بهتر يل ما بم كي قوم شاور جوان بنائے امالیہ اور زین اور جرکی ان کے درمیان ہے کھیل سے مور بعث م نے اپنیں منا العرى تعراق ل يكو الران في ملت بين بداك فيعد کا ون کُلُہ کا سب کی میماد ہے لا جس دن کوئی دوست سمی دوست مك يك كام ز آئے كا اور ز ال كى مدد ہو كى كل مكر بس الله دم ے کملہ جے لک وہی عزت مان میر ان ہے کل ہے ٹیک تھوہر کو بیڑ طعامُ الأَثِيْدِ ٥ كَالْمُهُلِ يَغِلَى فِي الْبُطُونِ ٥ كُغِ منظاء دل کی نوراک ہے تھ ملے ہوئے البندی طرح بیٹوں یں جوش ارتاہے جید کونا بال

تیں اجیاک آے استفاء سے معلوم ہو رہا ہے ساب اس سے معلوم ہواکہ جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اس کی اللہ کے بدے مدکریں سے کو کلہ الا لے گزشتہ نعی کو توزوا مروم بندے مومنین ہیں ما۔ خیال رہے کہ ونیا ہی رب تعالی کی رحمانیت کا ظہور ہے اس لئے دعمن دوست سب کوروزی دے رہا ہے۔ آ فرت ہی اس ک رمیت کی جاوہ کری ہوگی کے صرف مومنوں یر وحم فرائے گا وقعنوں یا مذاب کرے گاہاں دوزخ کی تھو ہرکی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس کے عرق کا ایک تطرو زین یا نیادیا جادے تو دنیا والوں کی زندگی سطح موجادے میساک مدیث شریف می ہے ایہ تھو بردوز فیوں کی غذا موگ۔ یمان مناور سے مراد ولی مناور این کافر میں

http://www.rehmani.net

۔ یعنی یہ زقوم مند میں رہے تو نمایت بدمزہ ہو' اور پبیٹ میں پہنچ کر پھلے ہوئے آنے کی طرح تیز گرم ہو' چہ نکہ کفار دنیا میں حوام خور تھے' اس لئے انہیں یہ غذا دی گئی ۲۔ یعنی کافرکو' یہ فرشتوں سے کما جائے گامیدان محشر میں حماب و کتاب کے بعد ۳۔ اس سے اشار ہ "معلوم ہوتا ہے کہ مومن گزاہ راگر دوزخ میں گیا تو اس کی ذلت و رسوائی سے تھمیٹ کرنہ پھینکا جائے گا' یہ ذلت و خواری کفاری کا عذاب ہے ۲۔ اس سے دد مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ وٹی دشمنوں سے استہزاء جائز ہے دو سرے یہ کہ استہزام میں جو بات کی جائے وہ خبر نہیں ہوتی اور نہ اس میں جموٹ تھے کا احتمال ہو' حضور حوض کو ٹر میں منافقوں کے لئے فرمائیس مے کہ یہ میرے محال

49M المهرددم چوش اُدے کہ اسے بجڑو تہ ٹھیک ہجڑکی آگ کی کھرف بزدر کھسیٹنے ہے جاؤٹ بان كا مداب والو- بكر بال ہاں تو ہی بڑائز شدواہ کوم وا ہ ہے تک بے شک یہ وہ جے تی بھر تھے ہے۔ بے شک ڈروالے امان می بھی میں این تہ بافوں اور چطوں میں می یں کے حرب اور نامیز ٹ آئے سامنے <del>Page-1987hm</del> بی ہے اور ہم نے البیں بہا ہ دیا بنایت بہاہ اور روشن بڑی ابھوں والیوں سے ا الْمَوْتَةُ الْأُوْلِيِّ وَوَقَاهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْرِ رُ چھس بھے گٹ اور اولٹر نے انہیں آگ سمے مذاہے بچا کیا تہارے رب کے نشل سے کل کہی بڑی کا بیانی ہے تو ہم نے اس قرآن کو تباری زیا ن بس سمان کیا گئے کہ وہ سمیس لا فارْتَقِب إنهم مريقبون <u>@</u> توتم انظار محدو ووجی حمی انتا ریس بی کله

ين اليونك الوجل كماكرياً قاك عرب من بن بواعوت والا بول اے فرشتے طعنہ کے طور پریہ کمیں مے ۵۔ يمال شبه المعنى الكارب يا المعنى جمرًا اليني تم قيامت كا انار كرتے تے يا اس ك معلق سلمانوں ف جھزت تے ' لندا آیت پر کوئی اعتراض شیں ۱۔ دنیا میں بمی مرتے دقت ہی اور تیامت عل مجی اور تیامت کے بعد بھی كوتك ودني كے وامن سے وابت بي (از روح) بلك آ فرت کی المان ونیا کے امن کا بتیجہ ہے عد یانی وورم شراب طبور "شد کے جاری چشے جو ان کے محرول عل ہوں کے اکو تک وہ ونیا می شریعت و طریقت کے چشوں ے براب ہوتے رہے ٨٠ يين ريشم كے مخلف لباس باریک و دور میس مے الریک رفیم کو سدس کہتے ہیں مونے رہیم کو استبرق اب لینی طقے بنا کر ہیٹا کریں ہے کہ۔ كى كى طرف كى كى پشت نہ ہو يسے ونياش اللہ كے ذكر كے علقے ہوتے ہيں ١٠ اس سے مطوم ہواكہ جنتي لوكوں کا تکاح حورول سے ہو چکا ہے اس بھی معلوم ہواکہ ونیا می نکاح کے لئے جنیت ضروری ہے محرجنت می نمیں کو تک حوری انسان میں ہی محرانسانوں کے نکاح میں ہں جو تک حوروں کی آ کھ نمایت بی حمین ہوگی۔ اس لئے انسیں حور مین فرمایا کیا ۱۱۔ این خدام کو حاضر کرنے كالحكم ويس م اس لئ بُدعُونَ فرمايا ندك يُسْتَكُونَ ١١٠ ند سے علم ہونے کا اندیشہ نہ ابی زندگی ختم ہونے کا کھٹا سب کو خلود ہے مااے لین دنیا میں جو موت آ چک اب انس موت ند آوے گی اگرچہ دوز فی کفار کو بھی موت نہ آوے کی محران کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لئے یماں خصوصیت ہے اس کا ذکر فرمایا ' رب فرما آ ہے نَمُنَّاكُ يُسُونُتُ بِنَهُا وَلَا يَعْلَى ١١٠ معلوم جواك دوزخ سے بحا محض فعنل الی سے ب ند کد اپی ممادری سے ایمان و تقویٰ بھی اس کی مہانی ہے نعیب ہو تا ہے۔ ۱۵۔ یعنی تقویٰ بھی اس کی مرمانی سے نعیب ہوتا ہے۔ ۱۵۔ یعنی عظم علی مران اس کئے آیا کہ تساری زبان عربی ہے۔ یا ہے تساری زبان شریف کے ذریعہ لوگوں کو قرآن میسر ہوا۔ اگر تمهارا واسطه نه مو تا توب عرشی نعت ان فرشیون کو کیے

نعیب ہوتی' اب مجی تمہاری برکت سے لوگوں کو قرآن کی قیم نعیب ہوتی ہے ۱۲۔ بلدانٹ کے تین معنی ہو کتے ہیں ایک یہ کہ تمہاری زبان عبلی ہیں قرآن کریم کو عرب والوں کے لئے آسان کے بیٹر مشکل ' یہ الل عرب پر ہمارا احسان ہے یا تمہاری زبان پر عرب والوں کے لئے آسان کے بیٹر مشکل ' یہ الل عرب پر ہمارا احسان ہے یا تمہاری زبان کو آسان کیا کہ وہ مرب لوگ قرآن حفظ کرنے اس کی تجوید سیکتے اس کے علوم عاصل کرنے میں بوی محنت کرتے ہیں محر خمیس یہ سب بچو بغیر مست مسلم اس کے اس کے لئے قرآن آسان سے اور تمہارے بغیریہ قرآن یا مسلم کے اس کے لئے قرآن کو آسان کیا کہ جو قرآن کو تمہاری تعظیم سے سیکھے اس کے لئے قرآن آسان سے اور تمہارے بغیریہ قرآن کو تمہاری تعظیم سے سیکھ اس کے لئے قرآن آسان سے اور تمہارے بغیریہ قرآن گار جمد بھی انسان نمیں کر سکتا ہے۔ یعنی کفار قواس انتظار میں ہیں سبت وشوار ہے بھی کا ترجمہ بھی انسان نمیں کر سکتا ہے۔ یعنی کفار قواس انتظار میں ہیں

http://www.rehmani.net

(بنیسٹی ۹۳) کہ اے مجوب تم پر اور مسلمانوں پر آفت آسانی آ جادے۔ یا تساری وفات کے بعد دین اسلام ختم ہو جادے۔ ان کابید انتظار نفسانی وشیطانی انتظار ہے۔ ب اسلام کا غلبہ ہو گا۔ اور کفار مفلوب ہوں مے تسارا و نکا ہر جگہ ہے گا تسارا بید اسلام کا غلبہ ہو گا۔ اور کفار مفلوب ہوں مے تسارا و نکا ہر جگہ ہے گا تسارا بید انتظار ہو را ہوا۔ بو آج تک نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا طرف سے لین رحمانی ہو و ہو کا محمد اللہ حضور کا انتظار ہورا ہوا۔ بو آج تک نظر آ رہا ہے۔

اے تم پر اے مجبوب ٢٣ سال كى مت من تهت أبت بقدر ضرورت جيماك تنزل سے معلوم بوا ٢ - اندا قرآن من تحست مى ب عزت مى اس كا خادم وونوں

جمان میں مزت یائے گا سوے آسان و زمین کی نشانیاں اگرچہ تمام لوگوں کے لئے ہیں لین چونکہ ان سے نفع مرف مومن افعاتے ہیں۔ اس فئے انسی کا نصوصیت ے ذکر فرمایا الفا آیات می تعارض نمیں اس يقين و المان والے سوچے ہیں کہ ہم کیا ہے کیا ہو گے اور کتے چکر کھاکر اس حالت کو پینچ ۵۔ دن رات کا آنا جانا ان کا محنتا يوهنا ان كالعندا وكرم مونابتا رباب كدند قومول كو ایک مالت می قرار ب نہ ہم کو قذا آگے آنے والے سفر کی تیاریاں کروا ہے جمان اس جمان کی دلیل ہے اے فاہر آسان سے فاہری زمن پر فاہری مند برساکر خلک ز بن کو سرسبز فرما دیا اور آسان نبوت محیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان سے قرآن کا منہ مردہ دلوں پر برسا كرانيس ايمان وعرفان سے سرسز كرديا انذا وہ مردول كو زندہ کر سکا ہے ہے۔ کہ ہوائیں بھی گرم چلتی ہیں بھی مروم ممی بورب کی مجمی چیتم کی یا دل کی زمن پر مجمی عشق و محبت کی ہوا چلتی ہے۔ کبھی فظت و معصیت کی' پر بواؤں کی تافیری مخلف بین ممی بواک تافیرے ایان کی کیتی جل جاتی ہے کس سے اسلما جاتی ہے ٨ ۔ اس ے معلوم ہواک سائنس افلیفہ علم ریامنی ماصل کرنا عبادت ہے محراس کو اسلام کا خادم بنایا جاوے اور اس ے ولائل قدرت معلوم کے جادیں اس لینی اے محبوب ہم تو آپ پر قرآن پرمتے ہیں' آپ مارے بدول پر قرآن پڑھیں۔ ۱۰۔ مطوم ہوا کہ جے قرآن اور حضور ے برایت نہ کے اے پر کمی ہے برایت تعیم ل عتی ا کو کل نہ قرآن کے بعد کوئی آسانی کتاب ہے نہ حضور کے بعد کوئی نی مضور بدایت کا آخری وسیلہ جی ب استنمام الکاری ہے۔ اس آیت میں مدیث سے مراد ان كنارك افي ياتي ين شك مديث رسول الله اور آيون ے مراد رب تعالی کی قدرت کی نشاتیاں جن می صنور ملی اللہ طیہ وسلم قرآن شریف حضورکی احادیث کریمہ ب کر ثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیات قرآنیہ احادیث نیو یہ چھو ڈکرکون می بکواس پر ایمان لاکمی سے "

- 690 الجانبة دم ورة المايرس باس برجار ركوعه والاسدام كل حروف بي موالك آيت قل دوي فات انتركع نام سعد تروح بونبايت مبربان ك به المراج ل الشرفزت وعمت والدك فرن سے كه فِي السَّمَا وْتِ وَالْأَرْضِ لَالْبِي لِلْمُؤْمِنِيْنِ<sup>©</sup> بے نکے سافرں اور زھرہ میں نشا بنال ہیں ایان والوں کے لیے الد اور تہادی بهيدائش ميں اور جو جو ما نور وہ پھيو تاہے ان بين نشا نيان بين يقيم الوں كيلے كا ف البيل والنهار وما انزل الله من اله رات اور و ن کی تبدیلوں میں شد اور اس می کرانشہ نے آسان صدوری کا تواس سے زین کو اس کے مرے ڈیکھے زندہ کیا اور كم بهم م بري كے سات برمت بي ف الراشد ادراس كي آبوں كو جو د كركونى بات برايمان لايس سحن لنوالى ب بر برك بتنان والم من ركي له اله بَيْسُمُ عُمْ الْبِتِ اللَّهِ نَتْنَالَى عَلَيْهِ فِي ثُمَّ يُصِرُّ مُسُرّ الله كا يون وننا به كاس ير يرمى مال بي بمربث يرجنا بال

المان لانے کی چزیں تو یہ ہیں۔ اندا یہ آست سحرین مدیث چکزالوہوں کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی کو تکہ اس کے معنی یہ نہیں کہ قرآن کے سواہ ممی مدیث پر المان لاتے ہیں۔ ورنہ یہ اس کے خلاف ہوگ المین توافی کے المان لاتے ہیں۔ ورنہ یہ اس کے خلاف ہوگ المین وافل ہے کہ اس کے خلاف ہوگ اللہ تھا ہوگا اللہ تا اللہ میں وافل ہے کہ اس کے مان کے مانے کا عظم قرآن نے دیا رب فرما آ ہے۔ ایمانی وافل ہے کہ ان کے مانے کا عظم قرآن نے دیا رب فرما آ ہے۔ ایمانی والم کر ہونے کا میں مارٹ کے متعلق نازل ہوئی جو لوگوں کو جمی تھے کمانیاں سناکر قرآن کریم ہے ورای اس میں جموز آن کریم ہے ورای اس کے لئے ہے کراس و مید میں ہروہ محض وافل ہے جو شیلے بمانے بناکر المان و قرآن سے دوکے اللہ کہ کفراور ضد نہیں چھوڑ آن اس سے

(بقرسلی ۵۹۵) معلوم ہواکہ بحبرد بہث دحری ایمان سے روکنے والی آ فریس-

ا۔ دنیا جس ہمی مرتے وقت ہمی ' 7 نوت جس ہمی' چنانچہ نعتر ابن حارث بائدہ کر قتل کیا گیا (روح) ۲۔ اس خرح کہ نوگوں سے کتا ہے کہ جھہ مصلیٰ تم کو قرعون وہامان ے تھے شاتے ہیں میں مسم واسفند یار کی کمانیاں سنا ما ہوں میرا قرآن ان کے قرآن سے بھرے اندوز یافد سے کہ قبر می مذاب ہی یائی اور ذکیل می ہوں اک فرشتے انسی جمزئیں ماشیں کریں۔ اس میں اشارہ " عذاب قبر کا ثبوت ہے او زخ کے عذاب کا آگے ذکر ؟ رہا ہے سے لین کفار کو پہلے قبر کا عذاب ہو گا

اع على كردوزخ كا هد يعنى كفار كو ان كا بال و اعمال و اولاد فرض کوئی کمائی کام نہ اوے گی- اس سے معلوم اوا ك انشاء الله مومن كو بريخ كام آوے كى- ك اولاد شفاعت كرے كى اور خرات كيا بوا بال فاكمه باتھائے گا-٢- وه بت جن كي يوجاكر عقي المرداران كفر مومن كو انشاء الله بزرگان دين كي شفاعت منع كي مساكه ود مرى آیت میں وارو ب اس آیت کا مومنوں سے کوئی تعلق نیں ے۔ لین سارا قران خواہ اس کے قصے مول یا احکام ب کھے تمام نوگوں کے لئے ایمان و مرفان کے رہیریں ٨ يعني كفاركو مخت ع مخت عذاب ب جو تسارك وہم و کمان سے وراہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن حمثگار کو اگر مذاب ہوا تو مذاب الیم نہ ہو گا ہے۔ اس خرح ک وريائي سرے تجارت كرد أولى لاكر مولى فير لكاو-و يكر ممالك كے نوگ دريا كاستركر كے ج كري " فدا كا حكر او اکریں اس جائد بارے وفیرہ اسانی چزیں ورفت جالور سري وفيره زين كى يخت محوق جارى إي- محركام تماراكي بي وقم كو ياسي كه كام اداكد- ١١- معلوم ہواک دی گر رب کی اعلی تعت ہے دیادی گرجو رب ے فائل کرے عذاب ب ایک ماعت کی تھر ہزار سال ك محض دياني ذكر سے افتل ہے۔ خيال رے ك خالق مِي قُر كرب الوق من أكر ايان بب ويكر الوالت کے او ال سوچنا مرادت ہے تو صور کے اوصاف عل خور و تال كرنابر أن كريم عن تكرو تدركرنا بدرجه اوفي ماوت ے ندا یہ گری طا فرائے وہ دنیا کی اکرول ے آزار بوجا آے۔

494 مزمد سرتا محوط ابنيس منابي تواسع وفخرى شاؤدرد نام مغاب كي له الدجه بهارى بوا ہ اور زوہ جر انتدسے سوا حمایت ممبرا لے کہ اس کا نقل "فاصف سموہ فی اور اس ہے کہ مق ما ہ سے فراڈ درعزریں ان سے ہو انڈ کے دنوں کی امید بنیں منزل

ا۔ یعن مسلمانوں کو تئم دو کہ کفار و منافقین کی تکلیف پر در گزر کریں ان سے تعرض نہ کریں (شان نزدل) فزدہ بی مسلق بی مرکیسے کو کمیں پر فازیان اسلام انزے۔ عبد افتد ابن ابی منافق بھی ماتھ تھا اس نے اپنے فلام کو کتو کس پر پائی لانے بھیا 'وہ دیر نے ان آلیا تو اس نے دیر کی دجہ پر بھی وہ بدلاکہ حضرت محرکتویں پر موجود تھا حضور صلی افتد علیہ وسلم اور ابو بکر کی مشتیں بھروا رہے تھے 'جب تک مشکیس نہ بھر گئیں تب تک انسوں نے دو سروں کو پائی نہ لینے دیا۔ اس پر اس منافق نے حضور کی اور صدیت آکبر کی شان اقدس میں بھواس کی 'محرفاروق کو جب خبرہوئی تو آپ نے این ابی منافق کو قتل کا ارادہ فرمایا' اس پر یہ آجے کرے۔ نازل ہوئی (روح و فزائن)

اس کے شان زول کے متعلق اور محی اقوال جی خیال رے کہ یہ آعد دنیے ہے العن تمارا یہ مرجل کار منافقین کے اجمع اعمال کا بدلہ بن جادے اور آ فرت میں ائيس نيكيون كاكوتى موض ند لطي إرب جابتا ہے كہ تم انیں ہی کواس کی سزانہ دو پوری سزا بدوز قیامت ہم ویں مے سے بین این ممل سے ابنائ فرص ادا ہو گا کوئی سمی دو سرے کی طرف سے فرض کماز کسیں پڑھ سکتا یا مطلب یہ ہے کہ اٹی تکی کا ٹواب اے کو ضرور سطے گا۔ أكريد دوسرے كو تواب بلق ريا بو النداب آيت ايسال الواب کے طلاف نیس ما علی محدم کے لئے ہے اکوئی فض کنا، کرے اس کا عذاب کمی کو تسیس بخش سکتا خود تی سرا بھتے گا اگرچہ بمکانے وائے اور گناہ کرانے وائے کو یمی عذاب ہو گائم بسکانے اور کمناہ کرانے کا جو خود اس کا این ممل ب افزا آیت بالکل صاف ب اس پر کوئی امراض نیں ۵۔ مومن خوفی ہے جے ممان مزیز میوان کے محر جا آ ہے کافر جرا" ہے محرم ماکم کے دورو پش كيا جا ا برريد يولس محرب كد خوفى خوشى جاة ١- يال كاب حم ورد ب من مراد ب ين م نے بنی اسرائیل کو توریت و زور انجیل اسانی کتابی اور ملفتیں بخص اور نی بیج خیال رے کہ احاق علیہ السلام کے بعد سارے تغیری اسرائیل می آئے ہے۔ مقام حید میں من و سلوی ا آرا اس کے علاوہ طال رزق مطا فرائد ٨٠ اس ي دو مظے مطوم بوت ايك يدك مومن کے لئے نی کی اولاد ہونا فضیلت کا سب ہے رومرے یہ کہ کافر کے لئے خاندان نبوت سے ہونا بیار ے و کھو وہ نی اسرائیل جو اولاد انجام ہی اب مردودو خائب و خامر میں حضور کا الکار کر کے اب لین آپ کی بعثت آب کی حقانیت کی روشن ولملیں بی اسرائیل کو بختیں کہ ان کی کتب جس آپ کی صفات حمیدہ کا تعمیل ے ذکر فرمایا ۱۰ اس طرح که آپ کی تحریف آوری ے پہلے وہ سب آپ کے معظرتے تخریف لانے پر بہت ے منگر ہو گئے۔ ال اس ہے معلوم ہوا کہ علم جھڑے کو

الله لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هِنْ عَا رکھتے کہ تاہم اخترتعالی ایک تواکو اس کی کما ٹی کا بدلہ جے تھ جو بسلا کام سمست صَالِحًا فَلْنَفْسِهُ وَمَنَّ اسَاءً فَعَلَيْهَا نُمَّ إِلَّى رَبَّكُمْ تو اس کے اپنے لئے تا اور برا کرے تواہنے برے کو کہ مجرایت دب ک طرف تُرْجَعُونَ®وَلَقَدُ اتَيْنَا بَغِيْ اِسْرَآءِ يُلَ الْكِتٰبَ ہمرے ما دھے ہے اور بیک ہم نے بن اسرائیل سی سماب اور والحكم والنبوق ورزفهم من الطببات وفضك كومت اور برّت معلا فرائى تداورم في البي مقرى الدنيان دي كداورا بين ان سے زبار وابوں پر لغیلت بختی ہے اور بم نے انہیں اس کا کی دکھن وہلیں دیں ہے تو ا بنول في الما و يكافي وبداس كرم الناس باس بيما بها إليا المي المرادي الله نَّ رَبِّكَ يَقْضِيَ بَيْنُهُمْ يُؤْمَ الْقِيلِمَةِ فِينَهَا كَانُوا بے شک تہا دارب تیا مست کے وہ ان یم نیعل کر مسے متع جمل بات میں ۠ڸڡ۠ٛٷؘ<u>ڹ</u>۞ڷؙٚٛٛٚٛڗؘؘؘؘؘؘۜۘۘۘٛٚٛٛػؚٵؙڶ ا ختان کریتے ،یں کل ہے ہم نے اس کا کے ادہ ماست پر جیس کیا گ الُامْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ اَهُوَ أَءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ <sup>@</sup> تو ای داه بر چلو اور نادانول می توامنول کا ساتھ نہ دو گل ك نك وه الذكر مقابل بنين بكم على يدوي مح هذا ورب نك بَعُضُهُمُ اَوْلِيَا ءُبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَنِقِيْنَ الْمُتَنِقِيْنَ الْمُتَنِقِيْنَ الْمُتَنِقِيْنَ الخالم ایک دومرے کےدوست بیں الل اور ڈر والوں کا دوست اللہ مال منزلء

منانے والا ہے محرجہ عالم میں حد ہو قو جھڑے بیرہا وتا ہے۔ شیطان کا طم اے لے دویا حضرت آدم پر حد کی وجہ سے ۱۱ء رب کا قولی فیعلہ تو دنیا ہی ہمی ہو چکا ہے کر عملی فیعلہ کہ جمونے کو دوزخ میں جمونکا جادے ہی جہ اوے بیتا توت میں ہی ہو گا اس لئے قیامت کو ہوم فصل کما جاتا ہے۔ ۱۱ء ہی بنی اسراکیل کے بعد حمیس دین روشن مطا فرمایا " شریعت کے معنی دجس کھلا ہوا صاف راستہ جس پر جل کربے مطلف حزل مقسود پر پہنچا جا سکے۔ اس راست پر ہم جل رہے ہیں۔ حضور چلا رہے جس اس لئے بیاں ارشاد ہوا کہ اس راستہ پر حمیس ایسے مقرد کیا جسے جماز کے لئے کہتان اور منام کھارکی کوئی دی رائے نہ مانو سے در حقیقت مورد سے جداد کے حال ہے 11ء اس سے بھا ہر خطاب حضور سے ہو در حقیقت

(بقیصنی ۱۹۵) ہم لوگوں ہے۔ کفار کی کشت دولت سے مسلمان مرحوب نہ ہو جادیں یہ سب بیکار ہے دیکھو قارون کو نہ اس کے مال سے بیکیا۔ نہ دوستوں کے سب دوستوں کے دوستوں کا بھی دوست نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے مقابلہ میں سب ایک ہو جاتے ہیں اس پر اختیار نہ کردے اردیا میں ہمی مرتے وقت بھی آ ترت میں بھی اور جب افلہ مومن کا دوست ہو کیا تواس کے مارے مقبول بندے فرشتے نیک انسان اس کے دوست ہو گئے۔

بَصَا بِرُلِلنَّاسِ وَهُلَّى وَرُحْمَةً لِقَوْمٍ بُوفِنُونَ یہ لوگوں کی انتھیں کموناہے اور ایمان دانوں کے سے بدایت ورحمت ل بالنِّينِ أَنْ اجْنَارُحُوا السِّبِيّانِ أَنْ نَّجُعَلَّهُمْ سی جنوں نے برایوں کا ارکاب کیا یہ مبھتے بیں کہ بم ابنیں ان بیسا کردیں گئے ج ایمان دائے اور اہتھ کا کئے ٹام کر ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر وَمَهَا نُهُمُ مِسَاءَمَا بَعَكُمُ وَنَ وَخَلَقَ اللَّهُ التَّمَا وَتَ بَرِ مِائِ بَنِ بِرَاعِمْ لَكَائِے بَيْنَ لَهِ الْرَاطِيَّةِ مَا اِن اَدِرَ وَالْاَرْضِ بِالْحِقِّ وَلِنُّجُزِى كُلُّ نَفْسِ بِهَا كُسَبَتُ ز مِن مو مِن مَع ما مد بنايا ك اور اس الامر برجان أبيف كك كابدار وَهُولِاً يُظْلَمُونَ ®أَفَرَءَ بْتَ مَنِ اتَّخَذَا إِلَٰهَ ہے۔ اور آن بر الم نہ ہوگا لہ مجدل دیجھ تو وہ جس نے اپنی خواہمش هَوْلَهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِعٍ کو ابنا خدا خبرا یا ک اورا مشدنے باوصعت الم سے عمراہ کیا کہ اوراس سے کان اور ول برمبر لگا دی اور اس کی آ کھول بعد برده ڈالان توانشر مے بعد اسے <u>مِنْ بَغْهِ اللّٰهِ ٱفَلَا تَذَكَّزُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَّا</u> کون دا ہ دکھائے توکیا حم وصیان نہیں کرتے ک اور ہونے ک وہ تو نہیں مگ حَيَانَنَاالتُّ نَيَانَمُوْتُ وَفَخِيَا وَمَا يُهْلِكُنَّ الاَّالدَّ هُرٍّ بهی ماری و نیاکی زندگی مرتے بی اور بیستے ہیں ، اور بیس بلاکٹیں کرامگرزان لل اورابیس اس کما همنی وه تو فرسطمان دورات پی

ا۔ معلوم ہواکہ قرآن کریم کے تیوں فاکدے بینی دنیا میں المحميل كمولنات فرت مي جنت كي راه وكمانا اور ووتون جان میں رحمت ہونا صرف مسلمانوں کے لئے ہیں اس یماں برائوں سے مراد کفرہ جو تمام کناہوں کی جز ہے یا کفرو کناه دونول معلوم جو آک مومن و کافریکسال نسیس مو (شان زول) كفار مكه كتے تھے كه اكر قيامت مولى تو ہم تم سے اچھے ہوں کے بھے یمال بی ورنہ تمارے برابر ضرور رہیں گے کو تک ہم ایک قوم ہیں ان کے رو میں یہ آیت نازل ہوئی (فزائن و روح و فیریا) اس سے معلوم ہوا کہ مومن و کافرزندگی اور موت میں مختلف ہیں۔ سوم ہوا سہ سوسن و الزندل اور موت میں مخلف ہیں ع جو مومن الی صورت میرت زندگی کافروں کی طرح بنائے ہا وہ بوقوف ہے مومن کو مشرک سے متاز ہونا جاہے۔ خیال رہے کہ مومن کی زندگی رب کی اطاعت میں کافر کی زندگ نافرانی می گزرتی ہے۔ مومن کی موت بٹارت و كرامت يز كافركي موت ندامت يربوتي بيمومن كاحشر انشاء الله حنور کے ساتھ ہوگا۔ کافر کا حشر شیاطین کے ساتھ ہے کہ آسان و زمن برابر نسیں بلکہ آسان کے مادے جے ہیں میں برایر نہیں ذعن کے مادے کھتے برابر نمیں۔ کعبتہ اللہ شریف کی زمین مجھے اور شان رحمتی ہے عام ذھن کی اور حالت ہے۔معیر کی زھن عظمت والی، باخانه کی زجن گندی جب زجن میں یس برابر سی و مومن و کافرکیے برابر ہو کتے ہیں' اس سے وولوگ عبرت مکریں جو نبی کو عام انسانوں کے برابر جائے میں ۵۔ معلوم ہواکہ اس عالم کا پیدا فرمانا اللہ تعالی کے عدل کے لئے ب رحت كاظهور قيامت عي بوكا أكر قيامت ند بو توعالم بيدا فرائے کا مقعدی فوت ہو جائے گالاے اس طرح کہ مجرم ك مزاهل زيادتي كروي جائ يا مطيع كالواب بلاوجه كم مو جائے' بان مجرم کی معافی مطبع کو زیارہ عطا فرما دینا اس کا رحم و كرم ہے ايسے يى بعض نوكوں كى منبطى اعمال ان ك اپ تمورے ہوگ نہ کہ رب کے علم سے نعوذ باللہ ٤٠ شركين مكوروز عك ايك پتر يدي رج تے جب اس ہے امیمارد سرا پھرٹ جا آتو پہلے کو پھینک دیتے

دو سرا پوجنے گئتے اس آیت میں ان کی اس حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ در مقیقت اپنے نئس کی پوجا کرتے ہیں اپنے نئس کے محکوم ہیں ۸۔ علم ہے سراہ یا تو رب کا علم ہے لینی انہیں اللہ نے اپنے علم کی بنا پر کمراہ کیا وہ جائ تھا کہ یہ اس می کے لائق ہیں یا ان لوگوں کا علم ہے بینی یہ لوگ علم کے بادجود کمراہ ہو سے اسملوم ہوا کہ بغیر رب کے فعنل کے علم و ہنر بیکار ہے ، ہمایوں انداوت رسول بغیر رب کے فعنل کے علم و ہنر بیکار ہے ، ہمایت رب کے فعنل سے لئی ہے نہ کہ محض اپنے علم ہے ہے اس طرح کہ آدمی کی یہ عقید کیوں ' بد عملیوں ' عداوت رسول کی دہتے ہوگا ہے ، کہ محلوم ہوا کہ جو اوھر سے محروم ہے اسے ساں پچھ نسیں مل سکا اور و فعال کے محکر ہیں لینی دہر سے ہوگا ہو تھا ہے معلوم ہوا کہ بعض کفار خدا کے مشر تھے۔ وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ مشر کیس مجی رب کو خالتی و مالک

(بتيسل ١٩٩٥) جائت بي- اس آيت على و برول كے طاوه دو مرے مشركوں كا ذكر ب الذا آيات على تعارض نيس- سلام يعنى و برول كي يكواس تعليم في كى بناه پر نيس نه ان كے پاس كوكى دليل ب الحض اپنا الكل يكو قياس سے كتے بي اخيال دے كہ معيبت كے وقت ذمانہ كو يراكمنا بخت ممنوع ب اسم اس سے مراد قرآن كريم كى وہ آيتي بيں جن عمل قيامت كے جوت كے قوى دلاكل بيان ہوئے بين ابني ہمارے پاپ دادوں كو زنده كرور يہ معالم ب جا جا قا۔ بركام وقت ير ہو آ ب س س اس طرح كر ب جان نطف كو جائد ار بنا آ ب بارجب تك چاہے زنده ركمتا ب جب چاہے موت دے ربتا ہے س اولا " جمع قربات

کا پر مالے وید کار کی جمانت فراوے گا۔ کہ صالح علیمه كرے يوں ع بركار طيرو- قذا آيات يى تعارض نس ۵۔ اس لئے اس ر ایان نسی لاتے۔ معلوم ہواک شرق امور على جالت عدر نيس ب علم كو بحى مزاسط ك ک و ب ملم کیوں را۲ے کتار بارے ہوے و ان میں محر قیامت میں ان کی بار کا عمور ہو گا کے خواد مومن ہو یا كافرسبك نشست يدى يوكى باركاه الى كاوب ك طور بر سب ير قيامت كابول طاري بو كا اس ون حنور عدد فراکر شفاعت کریں کے نری سے معلوم ہو آے کہ یہ مال امارے حضور کا نہ ہو گا کیو کا۔ حضور سب کی اس عالت كامعائد قرمائے والے يول مے ٨٠ سب كو عم يو كاك انا يلت اعل يزحو- معلوم بواكد اس دن ان يزه كولى ند يو كله اور سب كى زيان عمل يو ك- كو كله باث افل ملی میں ہے ا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ رب کے مقبول بندوں کے کام رب کی طرف اور رب کے کام بندوں کی طرف منوب ہو کتے ہیں ویکمو افتل مکمنا فرشتوں کا کام ہے محررب نے فرایا کہ ہم لکے رہے تھے۔ حرت جرل نے لی لی مرم سے کما عی م کو عمرا بنا بخشون حفرت منع عليه السلام فرات هي عن مردون كو زنده اكو زحول كو الهماكريا بول وفيروا طالاتك يدكام رب ے بی فذا ہم یہ کد کے بی کہ حضور نے ہم کو ایمان ریا، مزت بخش۔ حضور روزخ سے بھاتے میں جنعہ ولواتے بیں اے بھاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مومن ب ك تمام نك وبدكام لكم جات بي البعض كا قول ے کہ کنار کے صرف گناہ لکھے جاتے میں کیو تک افسی نیکی یر کوئی ثواب نمیں ملا۔ دو سرا فرشتہ اس کریر کا کواہ ہو نا ہے اس صورت میں عمل سے مراد کفار کے گناہ میں اس ہمی خیال رہے کہ کفار کا کفر بھی لکھا جاتا ہے ہکہ کفرول کا عمل ہے الندا اس آیت یر کوئی احتراض کسی موفیاء فراتے بیں کہ مومن کا مثق و محبت نیس تکھا جا آ کہ یہ مل نسی بلک ولی کیفیت ہے اتمام اعمال کا بدلہ جنت ہو كه مشق كابدله محوب همتى كاوسال ١١٠ مقتفا نيك كام

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْمُ الْبُنْنَابَيِّنْتٍ قَاكَانَ حُجَّتُهُمُ إِلَّآنَ الشهوت والأرض ويؤمر نفؤمالشاء لداور تم برگروه کو دیگر کے نافر کے ال گرے بوئے شہرگرده اپنے کی لیائے آزار دم میڈوی و سرس کی ڈیڈو بکوٹ اور س شر تر پر فی پرت ہے کا بھے رہے تھے گ کا بیابی ہے گل ادر بوکافر ہوئے ال سے فرایا جائے کا کیا د تھاکھیری

کے ہوں یا مکا ' ہیے مومن کی نامجم ادلاد ہو مال باپ کی نیکیوں کی وج سے بخش ہوے کی اخیال رہ کر نیک عمل بقدر طاقت کرنے ضروری ہیں اس لئے ان کی تعداد بات نے فرایا اعمال کا بعد عمل الله نعیب کرے۔ آجن اللہ اس سے انعان مقدم ہے اس سے انعان کاؤکر پہلے قربایا اعمال کا بعد عمل الله نعیب کرے۔ آجن اللہ اس سے معلوم ہوا کہ انجان کے ماتھ تقوی معلوم ہوا کہ انجان سے مستنی نمیں ہو سکا۔ ان اندا ہر محص کو اس کامیانی کی کوشش کرتی جا ہیں ادنیا کی کامیانی بابئیدار ہے۔

ا۔ اس آیت یں ان کفار کا ذکر ہے جن تک نی کی تعلیم پہلی اور انہوں نے قبول نہ کی کین وہ لوگ جو فترت کے زمانہ میں گزر مے اگر موحد تھے تو نجات پائی گے اگر مشرک تھے تو گزے جائیں کے محران سے ہی یہ سوال نہ ہو گا کو تک ان تک آیات البیہ پہلی می نمیں۔ کفار کے بچیں اور پاگلوں سے بھی یہ سوال نمیں اس کہ اس کے وحدوں میں نہ جموث کا احتمال ہے نہ امکان کذب یہ الوہیت کے ایسے می خلاف ہے جسے موت سا۔ یعنی مقتل سے جانے ہیں نہ تمباری مانے ہیں ان کا یہ قول کے وحدوں میں نہ تماری مانے ہیں کو چھو اور دلائل سے معلم ہواکہ قیامت کے متعلق کمان خالب رکھنایا نبی کو چھو اور دلائل سے معلم ہواکہ قیامت کے متعلق کمان خالب رکھنایا نبی کو چھو اور دلائل سے مانا

اليتى تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبُرُتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا فَخُرُومِينَ @ ایش م یدر و ال میں تر م عرار تے ہے که در م مرا لا کے اور جب کما عاماً بدخک افترا وحده سها ب له اور قامت من شکریس م کتے م بنی جائے قیامت کیا جزے تہ ہیں تو یوں ی کھ کمان ما ہوتا ب ادر میں مقین بنیں کے آور ان بر مل منیں ان سے امول کی بانیانی اور انس کھرنیا اس مذاب نے حمل کی ہنی زاتے تھے تھ اور فرا یا جانی کا آج ہم جنیں چوڑ دیں أنْسِبْتُمْ لِقَاءَ بِوَمِكُمُ هٰذَا وَمَا وَلَكُمُ التَّارُومَا لَكُمْ مِنْ کے ٹ جیے آبائے من ن کے مفتا کو بھو ہے ہوئے تھٹٹ اور تھا لاٹھ کا دہائ ہے اور تبارا تْصِرِيْنَ ﴿ ذِلِكُمْ بِأَتَكُمُ النَّحَنَ تُمُ البِي اللهِ هُزُوا وَ كونى مدد كادبنين في يراص في كرم في الشركي يولكا تمثيا بنايا نا ادرونياك زندكي غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ التَّانِيَا ۖ فَالْيَوْمَ لِايُخْرَجُوْنَ مِنْهَ نے تہیں فریب دیا کہ تو اع نہ وہ آگ سے بھالے جائیں ۅؘڵٳۿؙؠؙؖ۫ؠۺؾۼؾڹۘٷؽ۞ڣؚٙڸڷڡٳڷػؠ۫ۮڔؾؚٳڶۺٙؠۅ۬ڗ ادرز ان سے کوڈ منا نا چاہے تک توانڈ ہی کے بے سَبِ فرحاں ایس آمانوں كا رب اور زين كا رب اورسادے جما كارب اور اى كے لا بڑا ل بك التَّمَا وْتِ وَالْارْضِ وَهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هَ آمانوں اور زمین میں اور وی ازت د محبت واہ ہے۔ منزل

الان كے الله تعلق الله على الله تعالى اور تمام ایمانی چزوں کو اس لئے مانے کہ نی نے ان کی خروی الى ك مقال ند مقل كى ماف ند حمى مال ك مارى حمل فلعلى كر سكن سي حران كاكلام فلد نس يو سكا هـ اس فرح کہ ان کے برامل نمایت بری مطلوں میں ان کے مائے تمودار ہو محے جن سے وہ آج بھامحے اور فرت كستي بياك مديث شيف ين بإياكون مراد کناه و کفری مزائی بی جو دنیا بی چیسی بوتی تھیں " آج ظاہر ہو رہ بی اللہ سیاے ٢- روح البيان نے فرمايا ك مال مذاب ك في استعال بو يا ب رحت ك محمرے کو حول یا نیل نیس کما جا آے۔ اس طرح کہ بیشہ عذاب دوزخ ش رتمیں مے معلوم ہواکہ اللہ تعالی محتاد مومن کو اگرچہ عارضی طور پر دوزخ عی واعل قربا وے محراے وہاں چموڑے کا نسی عنال رے کہ خدا تعالی بحول سے پاک ہے الذا یماں بحول کا بتیجہ لین چھوڑنا مراد ہے ٨- يمال بھي بھولئے سے مراد نہ ماننا اور تياري ند كرنا ب نه وه بمول جوك جس كي معانى كا اطان ہو چکا ہے کو تکہ کافر دیدہ وائت تیامت کا اٹکار کر آ ہے ٩- معلوم مواكد تيامت عن مددكار ند مونا كفار كاعذاب ب النكار مومول كو نيك كار جنتي دوزخ سے فكل الكس مے بیاک مدیث شریف عل ب ١٠٠ آيون سے مراد نی کے معرات کام افی کی آیات سب بی جی معلوم ہوا كم كى دى جزارات الالاكفرے الله تم اس من ايس منے کہ آفرت کو چموڑ بیٹے 'خیال رہے کہ ول دنیا میں ہو تو کوئی مضا کننہ نمیں "محرونیا دل میں ہو تو ہلاکت ہے" محتی می دریا آ جائے تو زوب جاتی ہے ١١٠ يعني كفار كوند تو معافی وے کر دوزخ سے نکالا جادے گا۔ اور نہ ان سے یہ کما جادے گاکہ اب نیکیاں کر کے اور کفرے قبہ کر کے رب کومنا او اے رامنی کر او۔ آج ونیا میں رب اغ النيس منا رؤ ہے۔ وہ نيس مانخ عل قيامت ميں وہ كفار رب کو منانا جاہیں مے وہ نہ مانے گا۔ شعر:۔ آج لے ان کی بڑہ آج مد آگ ان ہے پھر نہ مائیں کے قیاست میں، آگر ملن کیا

ے سروس ہے چوہ ہم کو یہ ہی عالم ج محسوس ہو تا ہے اس کے اس کا ذکر ہوا کورنہ عالم انواز لئے عالم امر وقد ر عالم اجمام اس میں واقل ہے" جو تک ہم کو یہ عی مالم عالم امروفیرہ سب رب کے بیدا فرائے ہوئے ہیں ہے۔ يمال حل سے مراو حكمت اور نشاني قدرت ب ايعني ان میں ہاری معمیں اور قدرت کے نشانت موجود ہی ہے حل امعنی تابت نسی کو تک سب کو فاہے افغالہ آجت اس مدیث کے خلاف نیس کہ اللہ حق ہے بالی باطل ہے کہ وہل جل معنی واجب ابت ہے اے معاد مقرر سے مراد اس کانناکا وقت ہے جو اخد تعالی کے علم میں ہے کیا اس سے مراد روز قیامت ہے۔ جس دن مب فا ہو جائم مے ے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبریا قیامت یا کمی اور قبلی وفي جيز كا اتكار كفرى ٨٠ معلوم بواكد سعيود وه جو خالق ہوا مشرکین موب ان بوں کو خالق نسیں مانے تھے محر ہر مجی السی خدا کی حل مان کر ان کی بوجا کرتے تھے اس لئے ان سے یہ سوال فرمانا ورست ہوا ہے لین قرآن شريف اور مجيلي تمام آساني كمايون من توحيد كا ثبوت اور شرك كى ترديد ب- أكر تم سيع مو توكول الي تمانى منکب و کھاؤاجس میں شرک کا فہوت اور توحیر کی تروید ہو اے گزشتہ انہاہ کرام کی تعلیم کا ظامد یہ ہے کہ اے مشرکو شرک بر تساوے یاں نہ تو مقلی ولیل ہے نہ نقی۔ مین کتاب آسانی کا فیصلہ یا انہاہ کرام کے اوشادات الندا تم جموئے ہو۔ اس سے معلوم ہواک انبیاء کرام کے قربان كتاب الله كي طرح واجب المول جهاب أكر مرف كلب الله قائل اتباع ہوتی تو اس کے بعد ود سرے علم کا ان ہے معالد نه ہو آ ال معلوم ہواکہ شرک اکبر ا کبائر بعنی تمام کناموں سے بواحمال ب 11 سینی مشرکوں سے بید کر نامجه كون ب كريد و يحرول ورخول عائد اسورج وفيره کو ہوج رہے ہیں۔ محربہ چیزی نہ ان کی بکار سیں ' نہ ان کی فریاد کو چنچیں میل فنے سے مراد ان کی فریاد سنا اور ان کی اماد کرنا ہے۔ اس کی یمال نفی ہے ورند یہ تمام يزي كنارك كفره شرك سے خروار اور يزار بي-تیامت میں ان کے شرک کی گوای وس کی ساے اس

الأَنْ تُوَاهُ ٢٠ إِنَّا مُنْوَرُهُ الْأَحْقَافِ بُلِّيتُمَّ ٢٠ [الأَرْبُعَاتُكُمَّ اللَّهُ الْأَكْثَا ایک مقردمیعاد برن اور کا فراس بیزے کرزائے مجیمز بھیے ہیں ک ائل پر ماک نبریک بنیں "ل اورجب وگوں کا مشربوگا وہ ایجے وعمن منزلء

آ بت میں معبودوں سے مرادیت ہیں۔ کو تک جن انبیاء کی ہو جاہوتی ہے۔ وہ معنزات تو ان کی ہوجائے خردار بھی ہیں ۔ اور بیزار بھی۔ اللہ والوں کو واقعات عالم کی خبر رہتی ہے۔ اس لئے وہ انبیاء کرام اپنی استوں کے ظاف قیامت میں کوائی دیں کے اور حضور تمام جمیوں کے حق میں کواہ بوں گے۔ کوائی بے خبر نسی دیا کرتا خبروار علی دیتا ہے۔ ا۔ معلوم ہواکہ قیامت میں پھیں اکروں میں اصاس و شور ہوگا جس سے وہ کفار کے طاف کوائل دیں کے دوزخ میں انسیں مذاب ویں مے بیے کہ مؤزن کے الیمان کی کوائل دیا تک کے یہ لوگ ہماری ہوجا نہ کرتے تھے ورنہ پھر ان کے الیمان کی کوائل دیاں تک کے یہ لوگ ہماری ہوجا نہ کرتے تھے ورنہ پھر ان کے دفئن کون ہوتے لگ معلوم ہوا کہ کفار کو قرآن مثانا پر مانا جائز ہے اس نیت سے کہ شاید وقت سے کہ شاید تا ہوگان کے قرآن مسلمانوں کو قرق مل کیلئے منایا متحال جا وے کفار کو ایمان کے لئے جسکہ دلوں پر اثر قومت کرتا ہے گراس کی حقیقت بچو نمیں امعلوم ہوا کہ

بوكاؤكم الذكرمان يمايكم اخيادني دمخت وهنوب ماتزاب مي المافقى اسول بنيس لا اورير بني جاتبا لاميرسه الذيمايما جائع اور تباعد ساتھا می توای کا تاہ ہول جو بھے وی بوت ب لا اور س بین کو ماڈورنانے واللك تمفياؤ بملاد كيولو أكروه قرآن الشكر إس مرحد اور في الكا العارميا اورم نے بجرمیا بیفیک الله راه بیس دیتا الفالوں مو الله نَ كُفُ والِلَّذِينَ الْمُثُوِّ الْوُكَانَ خَيْرًاهَا اور كافرول فيصلان كوم الواس يريك جعائى بوقى قريه بم سعاعيه الأسك

قرآن کی تاثیر کے کفار بھی قائل تھے ۵۔ یعنی حضور نے قر آنی آیات خود مالی بس اور کتے بس کر بیارب کا کلام ب یہ ایک ب بورہ براس تھی ہے وہ خود بھی نظ مائے تے کو کلہ قرآن کریم نے بارہا بیا ملان فرادیا تھاکہ اگر ب انسانی کام ب توتم سب ف کرایک آیت بی مالاد ۲-نینی میں جاتا ہوں کہ افتہ پر جموٹ باندھنا مذاب الی آنے کا سب ہے یہ بھی جانا موں کہ اس کے عذاب ہے كوكى بيا تسيس سكا ابيا جائة والأتبعي وفتراء جي جرم كا ار تلب شین کر سکتا ہے۔ لین جب میں سیا ہوں اور تم مجھے جمونا کتے ہوا تو تم سزا کے مستحق ہوئے تم ابی لکر كرو- كوكك رب حبيس معى وكم ربا ب- ٨- خيال رے کہ حضور رب کی وحداثیت سے محواہ ہیں اور رب تعالی حضور کی نبوت اور رسالت کا کونوا ای لئے رب نے حضور مکوست مبارک بر معجزات ظاہر فرمائے ۹۔ اس میں نہایت زی سے کنار کو اعلن کی طرف ماکل فرمایا کیا ہے" یعیٰ تم نے حربحر شرک و کفرکیا۔ لیکن اگر اب بھی الحان لے آؤ قو رب تمارے سارے مناہ بلش دے گا اس کی رحمت تمادے منابوں سے زیادہ ہے اب معلوم ہواک بدمت وہ ہے ہو ہے امل ہو نہ وہ کہ ہو ہے مثل ہو کو تک تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جی بدمت نس بعن أكرج ب حل مول مرب امل نسي-جھ سے پہلے بہت ہی تعریف لاچکے ہیں اا۔ خیال رے کہ ہر ملم کو درایت نسیں کما جا تا۔ درایت وہ علم ہے جو انگل' قیاس ممان وقیرو سے ماصل ہوا اس نے رب تعالی کے طم کو درایت نمیں کما جاتا منور کی وقی مجی درایت سے وراء ہے۔ ١٦ اس آيت كا خشاه يہ ہے ك أكروكي جو باتی مجھے معلوم میں وہ وئی سے معلوم میں نہ کہ ورایت ادر قیاس سے کو تک درایت کا علم تنی ہو اب يقيل نس ہوا۔ عمل انسان فیب سے ماج ب سطلب میں ک مجھے خبری سی اک تم ے اور جھ سے کیا معالم ہو گا۔ رب فرانا ہے۔ ایکفیرنف دیکانیڈی اور محالے کے کے فرما ما ہے۔ موثلاً و تعذابات الفشائي حضور كو سارے

انسانوں کے انجام کی خرب اس لئے تعنور قیامت میں سب سے کواہ میں ارب قربا ناہے۔ ویٹیؤٹ انڈ سُؤٹ مُنیکٹا شیامیٹنگا ۱۳ مینی میں تسارے کفرو ایمان کاؤر وار نہیں ہوں تا کہ تسارے کفرکا قیامت کے دن بھے ہے سوال ہوا فیڈا اس آیت میں حضور کی معنوری و مجبوری کا ڈکر نہیں بلکہ حضور کے مستنی ہوئے کا ڈکر ہے اگر محلوق کے کفرے حضور کا کی ضمی بجڑ آ اہما ، خیال رہے کہ واجب کہ واجب پر معلق کرتا تاکید کا فاکدہ دیتا ہے جسے موجود کو موجود پر معلق کرتا بخراکا ہا۔ کواہ ہے مراہ مہدنا حبواللہ این ملام رضی اللہ عنہ میں جو توریت کے بڑے مالم شے احضرت بارون کی اوالا سے تھا پہلے میودی ہے بعد می حضور کے محالی ہوئے آپ کا نام ابن مارے تھا حضور نے آپ کا نام حبواللہ رکھا اجب حضور مرید متورہ تشریف اے تو یہ دار کے لئے ماضر ہوئے اجرہ اور دیکھتے می لوٹ کے شعور یہ تھیں تاخوں (بقيد صلى ٨٠١) عي اشارے يو ك يك بي تم مارے بم تسارے يو ك تر تن كريم نے ان كى الى عزت افزاكى فرمائى كر انسي حضور كا قرآن كا عانيت اسلام كا يمواد اعظم قرار دیا۔ ۱۶۱۔ کوئی ظالم خالم رہے ہوئے برایت پر نہیں آسکا یا قیامت میں کافر کو جنت کی راہ ند کے گ'یا جس کے ول میں حضور کا حسد و حتاد ہو۔ است ایمان کی ترکش نہ ہے گی۔

ا۔ (شان نزول) کفار کم فقراء مسلین کو دیکھ کر سمتے تھے کہ اگر اسلام برحل ہو آ و ہم سے پہلے ان فریوں کو نہ ملا بلکہ پہلے ہم کو نصیب ہو آ م کے کلہ اللہ تعالی ہم سے

راضی ہے اس لئے اس نے ہم کو ونیادی دولت وی ہے ان کی تروید علی ہے آیت آئی اے صوفیاہ فراتے میں کہ ہے قرآن سے بدایت لی ہے وہ قرآن کا باطن دیکیآ ہے' جے جاہت میں ملی وہ قرآن کا محض طاہر دیکھ کراے جاود وفيره كمتا بيمولانا فرات بي شعر ظامر قرآك يد فض آوي است- كه نقوعش ظاهرو مانش عفي است یہ ی قرآن والے محبوب کا مل ہے کہ کوئی فلاف کو و کم کر انسی محل بار کتا ہے کول اندرون فلاف پر نظر رکد کر ائس محوب خدا باتا ہے سے صدق کے سی ایں ہوا کہنے والی یا سوا کر د کھانے والی قرآن کریم نے تمام آسانی کابوں کو ساری دنیا سے سیا مملوالا۔ یا قرآن کے تشريف لا كر ان كريون كو سياكر ويا- كو تك انسول في قرآن کی تشریف آدری کی خروی تھی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد نہ کوئی آسانی کتاب آوے کی نہ نی کوک تران مرف تعدیق فرا را ب- کی کی ک بثارت نمیں متاہم، خیال رہے کہ یمال بٹارت ڈرانے کے ماتھ ہے گذا اس کے معنی جیں اللہ کے ڈاپ کی بٹارت نہ کہ میمومکی ٹی پاکٹپ کی بٹارت 🗗 اللہ کو رب مانے کی حیقت یہ ہے کہ اس کے سادسہ رسولوں ا كتابون وفيروكو بان أكر حمى كواينا والدخليم كياميا تواس کے سارے مزیزوں کو اپنا بزرگ یا مزیز مان لیا کہ والد کا بلب اینا واوا ہے اس کا بھائی اینا جاجا اس کی بیری اتی ماں تو جو کوئی رب کو مانے کا دھوئی کرے محراس کے رسول کا انکار کرے وہ وحویٰ میں جموع ہے وہ رب کو مات ی نسیں ٦۔ اس طرح که ایمان پر ی ان کا خاتمہ ہوا۔ الله تعالی ہرمومن کو نعیب کرے کے ان خوش نعیبوں كو مرت وقت ويا چون كافم نيس اور قيامت عي مذاب کا خوف نسی۔ اس تنسیرے آبت پر کوئی اعتراض نس اس کی تغیر سورہ یونس میں بھی کزر تھی ۸۔ بساک ب مید ہے لین نیک افال کے مبب بنت میں جائمی کے' ورنہ جنتہ در حقیقت رب کے فعل سے لیے کی ممل و فعل ماصل كرف كا ايك ذريد و سبب ب ١٠ ، بعلائي

1.P 29/2/2/2/2/10 5/17/200 ے تعدیق لراق تک حربی آبان میں کہ ڈورمناسٹے کا اوں کو اور نیکوں کو گفتارت کے بیانک وہ جنوں نے کما ہادارب الشہیر می مجر تابت قدم رہے تہ نہ ان ہر نوت نہ ان کو کم کہ ۔ وہ جنت والے بیں میشاس بی ریس مجے ان کے آجال Changethings اور بر نے آدی کو عم کیا کہ اپنے ال باب سے بھلائی کرے کہ اس ال نے اسے بیٹ یں رکھا تعلیت سے اور علی اس کو تعلی<del>ف ال</del> او<del>ر اسا تعلیم ن</del>ا اور اسکار و و فیرا آپس میش یں ہے لا بہاں کے کروب ہے فہ در کو بہنا الد اروبالیس در کا بوا برق کے ہے دب مبرے ول میں ڈال کریس تیری نعت کا شکو کروں جو تو نے مجد براودمیرے آب ایپ پرک ال أصابحا ترضيه واصلح لي في ديريبي ار یں وہ کا کروں ہو بھے بندائے کا اور سے اندیری وادیں ملاع رکو گل

خنقروه

یں جان و بال ہر خرح کی خدمات واطن ہیں' مال باپ آگرید کافرہوں کر ان کی خدمت اوادو ر لازم ہے کی تک رب نے والدین مطلق فرمایا ۱۰- معلوم ہواکہ میں ا لذمت ماں کا زیادہ ہے کو تک ماں نے بچہ کو خون بلا کریالا اور باپ نے زر بلاک ہے بھی مطوم ہوا کہ ماں اگر بچہ کی برورش نہ بھی کر سکے جب بھی من ماوری اس کا مرور ہے کہ تک یمل ہید میں رکھنے اور جنے کو وجہ بتایائی ایز اگریاں فاوندے اجرت لے کر پیا کو بالے جب بھی اس کا بن ہے اچے موی ملیہ السلام کی والدون آپ کو فرم نی اجرت پر برورش کیا ۱۱۔ اس سے معلوم ہواکہ عمل کی مدت انسان کے لئے کم از کم چھ ماد ہے اور دودھ کی مدت دو سال مکل از حالی سال مینی تمیں مين اين ما مين لاقول بان كي ويل يدى آيت بالم امقم كرزويك دوده كي دت زائل سال بادال كتب نقد يم ويمو ١٠- (شان زول) يه سادى

(بقید سفیہ ۱۹۰۳) آیت معنرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عن میں نازل ہوئی۔آپ دو برس کو ماہ حضور سے مریس چھوٹ تھے افدارہ برس کی عمریں حضور کے ہمراہ تجارت کے لئے شام کی طرف ہوئے اوہاں قریب می ایک ہمراہ تجارت کے لئے شام کی طرف کے راہ میں ایک مزبل پر قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم ایک بیری کے درخت کے بنچے فرد کس ہوئے اور اللہ ترب اللہ بیال ہے تی ہیں کے تک اس جدی راہب دیا تھا۔ صدیق اکبر اس کے باس میں اللہ میں اللہ تھا ہے ہوئے ہیں گئے تہ بیٹال سے می آ تو افزیان ہیں۔ راہب کی بات صدیق اکبر کے دل می افز می اور آپ دل سے صنور م ایکان

اے آئے اور ساید کی طرح حنور کے ساتھ رہ و حنور ك ظور نوت ك وقت مديق كى عمر شريف كي الديم از تمي مل هي جب وايس مل كريني و اب يور رما الى جواس أيت عن زكور ب اززائن) مديق اكر ٢ ال عم باور عن رب اور ٢ مال ددوه يا- ١١٠ ك انس ممثل علا- اس سے معلم ہواک او کرمدین کے عل باب دونوں معلمان اور محانی ہیں ہے آپ ک فموصت عل سے سال آپ کی یہ دما کال طور پر تول ہوئی۔ آپ نے وہ تیک افعال کے 'جو امت رسول ا عل ے کی کو معرف ہوئے۔ آپ عفود کے قار کے ماتنی اور جامع قرآن اور آب اسلام کے پہلے آبدار مسلمانوں کے ممکسار میں آپ کی فار وال نیکی تمام ملاول ك مادك افل مالحك الفل ب الإمت كولى مسلمان اليك شكل ندكر يح كا اس مادك خدمت ع معرت مرائ سب اعل تران کرنے کو تار ہے ' رمنی الله حماها معلوم بواكه معرت الدير مديق ك ساري اولاد مسلمان اور محالی تھ بلک بعض ہے تے بھی معانی ہیں" مے معرت وسف ملی العلام جاریشت کے بی ہوئے۔ ایے ی او کرمدین مار پشت کے ممالی ہوئے کہ ماں اب محالی و محالی ساری اولاد محالی کی نواسے اور ع تے معالی- عبداللہ این زور صدیق اگر کے نواسہ اور معلل میں۔ معرت اسام بنت الی برے صاحب زارہ میں ا ابو بكر مديل ك يزي تي فرده بنت قاسم بن محر اين الى بكر العديق المم جعفر صاوق ك فكان عن تمي جن س تمام ساوات کرام کی نسل چلی فندا تمام سید حفرات مل مرتشی کے بہتے مدین اکبرے نواے بیں سے اولاد ک اصلاع اور سے آپ کی اس دعا کی تولیت و کھو الدى كنب امير معاديه يراك نظر

ہماری کینب امیر معاویہ ہر ایک تھر۔
اللہ لیکن دل و زیان سے مومن ہوں اور بیشہ وہ کام کروں گاجن شی تیری رضا ہو۔ آپ نے یہ وعدہ پر راکر کے و کھنا ویا اس جو گل املام ان سے صادر ہوئی ہوں "خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کر صدیق کو اسلام سے پہلے ہی بت

الْعِينَةُ اللَّهِ عَلَى يَرَى مُزَالَ بُوا بِيانَ لَا خِلَا اللَّهُ لَا وَمَدَّ يتواليل مخ اللول كريما ينال لديده يس بي بر بات الاب بو ان گرد برا میں لی ہو ال سے بعد عررے بی اور آدی سے ٹیک وہ ر ال كار محدث اورم راك كيان الف الف عمل سروي ين الداور عال الداع أعمالهم وهم لأيظلمون كا) ابس بورسے بعرف اوران برنام نہ بوع اندجی دن کا فرہائی پر پیٹر کی جايى عمان عنزا المكنام بعض كياك برزا بن دياى دندك ين كري

زنا شراب وغیرو کنابوں سے محقوظ رکھا۔ اس سے معلوم ہواکہ ابو بکر صدیق قطبی جنتی ہیں کہ رب کا ان سے وعدہ ہو چکارض انتہ مند ' ہو ان کے ایمان وتنوی متحول بازگاہ ہونے میں فلک کرسے وہ اس آیت کا سکر ہے او کھو اسحاب کف کے فار پر ہو کنا سو رہا ہے اس پر انتہ کی رختیں ہیں اور وہ جنت میں جلوب کا تا ہو موس مائٹ کی رخت میں جنوب کا تا ہو ہو ہونت میں ابنا ساتھ فار میں یار کو لے کر بیٹے جس کا ذاتو قرآن والے کی رحل ہو' اس کے مراتب کا کیا ہو میں مائٹ کی دیا ہی جس محفور نے ابو بکر مدین کو جنت میں ابنا ساتھ میں مرود کی دیا ہو کہ اس کے جو کا وعدہ فرالیا بلکہ انسی بیش کے لئے قرمیں اپنے ساتھ ساتھ ساتھ میں مرود کی دو ضرور روز قیامت میں مرود س کو ذاترہ قربائے گا اس سے معلوم ہوا کہ اس موس کی ہو میں مرود س کو ذاترہ قربائی گا اس سے معلوم ہوا کہ

(بقید سند ۸۰۳) ماں پاپ پر فرض ہے کہ اولاد کو راہ راست پر لگائیں ورنہ ان کی بھی کڑ ہوگی ۸۔ ان کی اصل کچر بھی نیس۔ فرضیکہ بادلیل ماں پاپ کی بات روکر آ ربا ۹۔ بعنی ایسے کافروں کا حشر پچھلے کافروں کے ساتھ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ آفرت میں ہر هخص اپنے ہم جش کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ تعالی اچموں کے ساتھ حشر نصیب کرے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر اولاد اپنے مومن ماں باپ کے ساتھ قیامت میں نہ ہوگی۔ بلکہ کفار کے ساتھ ہوگی۔ کو تک یمان فرمایا گیا کہ یہ اولاد پچھلے جن وائس کفار میں شامل ہوگی وقیامت میں ایمائی رشتہ سعتم ہو گا نہ کہ محض فوئی رشتہ اکتمان معرب فرح علیہ السام کالمبھی بیٹا تھا محر ربا کفار کے ساتھ المنام کالمبھی بیٹا تھا محر ربا کفار کے ساتھ ا

ہلاک ہوا۔ انسی کے ساتھ دوزخ میں کیا۔ ۱۰۔ معلوم ہوا ک قیامت میں بروں کے ساتھ حشر ہونا بھی نشعان کا باحث ے ا۔ میدان قیامت میں ہر فض اپنے الل کے موابق جكه ير كمزا مو كايا جنت دوزخ عن كه جنّى ك جنّ ا فمال اعلی انکا ی ورجہ لونچا اور دوزنی کے بعث انحال فراب امًا ي اس كا طبق نيا ١١٠ اس كا ايك مطلب يه ہے کہ ہو یک ونایم م نے نیکیاں کی تھی ان کے وض ع تردیای آرام ے رو لے اب یال کیا ماج ہو ع مومن سے کما جائے گا کہ جو دنیائی و نے کناد کئے تھے ان کے موض ونیا میں تکلیف الماجا تو وہاں سے پاک و صاف ہو کر آیا اس صورت می طیبات سے مراد کا رے نيك العل ين جو بقاير طيب ين دومرا مطلب يد ب کہ ونیا کی تعتیں سب اپنے نکس کے لئے خرج کر چکے ا ان میں سے آفرت کے لئے کھ نہ جع کیا اس مورت میں طیبات سے مراد دنیادی مال و متاح ہے "تیسرا مطلب یہ ہے کہ نم نے اپی جسال طاقیں دنیا جع کرنے میں ی مرف کیں آ ترت کی تکرنہ کے اس مورت میں طیبات ے مراد بسمانی قوتی ہیں۔

ۘۅؙٲڛٛڰؘؿۼڠؙؠٚؠؚۿٵڣٳڶؽۏۣڝۧڎۼؚٛڗۏؽؘعؘڎٳڹٲڶۿۏڹۣؠؚ؞<del>ؘ</del> اور ابنیں برت پھی نہ کوآج ہمیں دیت کا مذاب ہ مزا اس کی کرتم زین میں ناحق مجر کرتے تھے تا اور مزا اس کی کر محم مدولی اوديكا باول كرم آمان كركناك جرائصة بوالخواديك کی فردے کا برے۔ بادل ہے کہ بہہر برے گاتا بکریہ تو دہسے میک تم جاری پاتے تھے أيك والى بيزين والسدفاب لابر وركو نباؤر والنب أب ويته عمال والبح مع الله والمكار المرا

الملام ابر قوم عادے ی تھ اپی ی قوم کے نبی بناکر بیسے کے تھ او مرے ملک سے نہ آئے تھے۔ نہ ود مری قوم سے تھ ابی مطلب نسیں کہ قوم کو انسی اعائی کہ کر بنار نے کی اجازت تھی الدا تا ہے بالکل صاف ہے اب بو ملک بین کے طاقہ میں معرصت کے زدیک ایک ریتے میدان میں واقع ہے ہے۔ جعرت اور نیل واقع ہے ہے۔ جعرت اور نیل المیان المام بو معرت بود سے بعد گزرے اور معرت ایرائیم اور اسمانی واسمیل طبع السلام ابود معرف بود کے بعد گزرے ان کاجی ذکر کرد معلوم ہوا کہ برموں کا ذکر کر کہ ان اور تبلغ کا ذریع ہے این کے تذکرے لوگوں کو سرمانے کا جی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام خود اپ معلق قیامت کے خوف سے محفوظ ہیں۔ رب فرمانا ہے۔ ایک فرن کی اللہ کی معلقت و

(یقی سل ۱۹۰۵) باال کا خوف و بغیروں کو ملی وج الکمال حاصل ہے کہ یہ قوت ایمان کی ولیل ہے افذات قرآیات بھی تعارض ہے اور نہ کوئی احتراض یماں برے دن سے مراد قیاست کا دن ہے دو کفار کے لئے برے عذاب کا دن ہے اور مومنوں کے لئے بری رحمت کا دن اس بین قیامت کا عذاب آج ہی لاؤیا جس عذاب کا دن ہے درا بھی آئے کا ذکر کرتے ہو وہ آج ہی نے آؤ اس فقد ایمی حمیرے لازم نہیں آئے دیا بھی آنے کا ذکر کرتے ہو وہ آج ہی کے نہ وہ جسے رب فرما آ ہے دیکھی باللہ فرکیلا اللہ کائی دیکل ہے اس کے باوجود ہم بھی بندوں کو حاکم و دیکل اپنے ہی ہا۔ بینی

میری دسالت کا مقعد شرقی ادکام تم تک پنجانا سے نہ کر امرار فیل آشارا کرنا۔ ۱۲ مذاب سے درے کی عبائے الأمسكنهم كذالك بخزى القوم المجربين ولقن النا عذاب جلدي ما يحلت بور معلوم بواكد ني كا مخالف زا نَتَقَ فِي عَنَ كُولِ عَانَ إِينِي مَرَايِتُ مَ مِن وَلَهُ أَوْرَ مِهِ مِن وَلَهُ أَوْرَ مِهِ مِنَ مَكُنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكْنَكُمْ فِيهِ وَجَعِلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ مال ب آگرید بحت لکھا پڑھا ہو سال انقاف بی ومد ے بارش نہ ہوئی تھی جب مذاب کالے باول کی شل عل تمودار ہوا تو یہ لوگ فوش ہوئے کہ اب خوب م نے ابنیں وہ معدور دیئے تھے جو فم کو د دیئے ۔ آرادا بکے لئے کان اور بارش ہو کی تو ہود علیہ السلام نے فرمایا۔ ١٩٣٠ یے كام مود المراكز المراج المراجع المراجع والمروو والمروو والمراكز والمراع ملي السلام كاب يعنى ب وقوفي بارش كا يدل سي بك مذاب کا بادل ہے اس پر خوشیاں نہ مناؤ بلکہ تو یہ کرو مجھ آبجہ اور دل بنائے تل تو ان کے کان اور آعیں ر ایمان لاؤا پر آب نے آنے والے مذاب کی تنسیل فرائی معلوم ہوا انہاہ کرام چزوں کی معینوں سے می فردار میں اور آکدہ واقعات پر مجی مطلع ۱۵۔ آپ نے ادر ول بكر عام : آئے كى جب كر وہ الله كى آيتر ل ا الاركر تے تقے آنے والے عذاب اور نوعیت عذاب کا تنسیلی ذکر فرایا تاکہ اب ہی یہ لوگ ایمان قبل کرلیں کے تک طامات ہے۔ شاہد کے ایمان تاکہ ایمان تاکہ کی کے طامات ہے۔ اور ابنی محریاً اس خاب نے می کہنی ناتے تھے وربیک م نے ماکروں مذاب و کم کر ایمان لانا معتبرے احمر ان کے فعیب میں مَا حَوْلِكُمْ مِن الْقُرْى وَصَرَفْنَا الْالْيِ لَعَلَّمُ مُ يَرْجِعُونَ ایمان نہ تھا۔ وہ اب بھی نداق می کرتے رہے۔ ا - چانجہ اس آندھی نے ان سب کفار کو بلاک کر دیا ان جا العام الله ميان له اور طرح طرح كى خطا يال الفضروه بكذا يل ك کے مال ہوا جس روکی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے تھے مود عليه السلام في مومنون في كرد ايك خط تحييج ويا تماسي ہوا اس کے اندر آکر نمایت زم اور خوفشوار ہو ماتی تنی ٹو یموں نہ مدد ک ان کی جن کو ابنوں نے الڈ *کے موا قرب* حاصل کرنے کو خیا عَنْهُمْ وَدُلِكَ إِفَكُمْ وَمَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (روح - خزائن) - يه بود طب السلام كا مقيم الشان مجرد تھا" ہود طیہ السلام وس مذاب کے بعد ڈیڑھ سو سال زندہ فمراركها تمان بكروه ال معمم عني اوريه الكابتان و انزا ب في رہے ان لیمنی اے مکہ والوجھٹا مال ' قوت ' حمر' قوم علو کو دی کی حسین نہ کی محرتم سمس چزیر اکزتے ہوائی کے مقائل زور کام نس آ آ وال زاری کام آتی ہے سے اورجب کم ہم نے بھاری طرف کتنے جن بھیرے ٹائمان نگا کر قرآن شکے "اكد ان قوتوں كو اللہ تعالى كى اطاعت على فرج كرس" فَلَمَّا حَضَّرُوهُ قَالُوْا اَنْصِنُواْ فَلَمَّا قَضِي وَلَّوْا انوں نے اللہ و رسول کے مقابلہ میں یہ طاقیس صرف بسر بسب وال عافر بوئے ہی بور وسان ما موال بوٹا مجر بب برسنا بر بھالی قرم کیں ہمار عذاب دخ کرنے میں کیا یہ اعضاہ انہیں فائدہ

نہ ہوئے "کیونکہ ان لوگوں نے ان قوتوں کو معرفت الی میں مرف نہ کیا تھا (روح) معلوم ہوا کہ موسمن کے

اصداء اور مدتی قوتی سب کام ترکس کی ان کی برکت سے

منزل ا اے کد والو۔ تم مذاب کا فراق نہ اڑاؤا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو تمام قوموں سے بیچے پیدا فرایا کہ ہم اس سے جمرت پکڑیں اور مرس لوگ ہم سے جمرت نہ لیں انحد نلہ الاب جیسے مجروالے اور قوم شود و فیرہ جن کی بستیاں عرب کے ملاقوں میں تھیں اگد والوں کے سٹروں کے راہ میں برقی تھیں الن سے جمرت ماصل کرتی جاہیے ہے۔ آیات سے مراد یا گزشتہ قوموں کے قصے ہیں یا پنجروں کے مجرب یا ان پر معمولی تکایف بینی ہم نے ان قوموں کو پہلے گزشتہ قوموں کے قصے سائے ان پر معمولی تکایف بینی ہم نے ان قوموں کو پہلے گزشتہ قوموں کے قصے سائے ان بی سائر سے میں ان کہ ایمان اوی محرجب ان تمام چڑوں سے بھی نہ اور سے قداب بھی ایمان ہو کیا تو ہے ہمیں آ کہ ایمان اور میں قرب اور اگر کمی وقت برا خدا ہم سے ناراض ہو کیا تو ہے ہمیں اس کے خذاب

نَّذِيذِينَ عَالُوالِقَوْمَنَا إِنَّاسَمِعْنَا كِتَبَا أُنْزِلَ مِنَ

ک طرف درنا تربط که بوے اے باری قوم ہم رہے کے کٹ کٹ کوئی کے میدا کاری

(بقيسل ١٩٠٦) سے بچاليں كے۔ ارشاد ہواكر آكر يہ سے تھ تو ان كے بتوں نے انسى عذاب سے كوں نہا۔ اس آيت كو اوليا والله انها انہاء كرام سے كوئى تعلق نيس اي لئے بياں الله ارشاد ہوا فداك مواكمى كو الله يا معبود مانا شرك ب اور خداكے محبوب بتدوں كو دلى يا وسيلہ قرب الى ماننا ايمان ہے ارب فرما آلا ہے۔ كائنفرالائيد الوسيلة متبول بندے مسبتوں كے دقت بھم الى يقيع الداء كرتے بين آيامت ميں پہلے شفاعت كرنے والے كى مخاش ہوكى۔ بولد ميں وو مراكام - ٥ - خيال دب كر خداك و مثنوں كو اينا شفع يا دوكار يا قرب الى كاذر بعد محمد كار يا قرب الى كاذر بعد محمد كرے الله كار ويد كريوں كو دوكار وقع خرب الى كاذر بعد محمد كي الدان ويموكم كي طرف

عده کرنا،آب زمزم کی شعیم ایمان ب بت کی طرف عده كرامناك كرياني كي تعظيم كفرب رب فراتاب من بجود الرُسُولَ مُقَدًّا كَمَاعَ اللَّهُ اللهُ اللهِ آيت في الله يهيال مرة ہوری جمالت ہے ۱۰ء حضور سے پہلے جنات آسان بر جاتے تھاوہاں فرشتوں کا کلام سنتے تھے احضور کے زمانہ یں ان کا وہاں جانا بند کیا گیا ان پر شاب مارے جانے کھے تب انہیں گر ہوئی کہ ونیا میں کون آیا جس کی وجہ ے اداری باوشاہت می اس علاش میں ان کی مخلف برائتیں مختف جانب لکی طاقہ نعیبی کی جماعت جن میں سات یا توجن ہے ملک حرب کی طرف آئے مجن کے نام يه بيل مليوا شامرا بامرا مامرا مسا عا علي ار آما اواس کے لوگ موق مکاتا ہے منبے جو مک معظم اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ وقت فجرکا تما حضور صلی اللہ عليه وسلم مكاظ كے إس ياغ على عص يعن " نخف كما جا يا تھا۔ محایہ کو نماز فجر برها رہے تھے ان جنات کے کانوں می جب حنور کی قراق شریف کی آواز پیچی، تو یه سب تمسر کر خاموثی ہے ہتنے تھے تکریہ نماز فجروہ تھی ہو سرکار بلور المام يزها كرت تح كوتك بنات كاب واقد معراج ے پہلے کا ب اب اس ے مطوم ہوا کہ قرآن پرے وقت خاموش ربا اور سنا جاسي سي بحى معلوم بواك بعض مالحن قدرتی طور پر سائل عقد بر عال ہوتے یں۔ ریکمو بہات نے خود بخود قران شخے پر خاموثی احتمار کی' مالانکمہ یہ خاموثی عظم الی ہے' جس کی انسیں خبرنہ تھی ۱۳۔ یعنی یہ لوگ قرآن کریم من کر خود ایمان لے آئے اور حضور نے انہی الی طرف سے اس جن قوم کا نتیب مقرر فرال تھے کے معابق ابی قوم کے پاس سنے اور ائی قوم کو دموت انمانی دینے گئے ۱۳۰۰ لیخی قرآن شریف مطوم ہواکہ قرآن کریم کی بر آیت قرآن ب کو کمہ ان جات نے مارا قرآن نہ ساتھا چھ آیات ی

ا۔ جس میں ومقاوضیعت کے ساتھ شرقی احکام بھی ہیں چیے توریت شریف میں بتے انجیل و زیور میں مرف

نے نہانا کہ وہ اکٹر میں نے کا فرآگ ہد ہیں گئے جا میں مجھے ان سے فرما یا جائے کا کہا یہ حق ہیں نے کہیں تھے توح مبرمرو بيدا بست والے يولوں نے مبريمان اورائی نئے جلدی

سے وقت ہے انکام شرمیہ کڑت سے نہ تھ اس کے انہوں نے انجیل و زور کا ذکر نہ کیا ۲۔ قرمت و انجیل و زور کی اس کے بیاں مرف قرمت کا ذکر نہ کیا ۔ انگام شرمیہ کڑت سے نہ تھ اس کے انہوں نے انجیل و زور کا ذکر نہ کیا ۲۔ قرمت و انجیل و زور کی اس کے معدق کیا۔ بلک عام نفظ بولا معنوم ہواکہ قرآن کرم میں کمی نی یا کمی آسانی کتاب آنے کی بٹارت نمیں کو تک یہ آخری کتاب ہو دمنور آخری نی اس کے معدق کے ماتھ مبشرنہ قربایا ۳۔ فاہری بھی اور باطن بھی ایمی فرویت اور طریقت کی جام کتاب ہے۔ (روح) ۲۔ یہ یعنی حضور صلی افتہ طیہ وسلم کی ہو ذات اللی کی طرف مارے عالم کو و فوت و یہ بی بچھے انبیاء واقی الی السفات تے ۵۔ اسلام سے پہلے کے گناہ حقق العماد کے موااس کئے بچھے کناہ ارشاد قربایا ۲۔ اس سے پہ لگا کر جات کے لئے بنت نمیں ان کی نیکیوں کی جزا مذاب سے نہات ہے وجو قول ابی صنیفہ کی تکہ ان جنات نے صالحین کی جزا مرف نجات بتائی۔ اور د ب نے تردید نہ

(بقید منی ۱۸۰۸) فرائل ایک کوئی آیت نیس جس جست صافین کا بنتی ہونا صراحہ ند کور ہوا لیکن کفار و بدکار جنات دوزخ جس ضرور جائیں کے رب فرما گاہیں۔ وَلَقُدُ وَزَنْ اِلِمِنَهُ أَنْ اِلْمِنْ اَلَّهِ وَكُلُونِيْ اَلَّهِ وَكُر جنع اَلَّ آوم علیہ السلام کی میراث ہے ان کی اولاد کوئی کمنی چاہیے اویدار النی صرف مومن انسانوں کے لئے ہند جنات کے لئے نہ فرشتوں کے لئے اخیال رہے کہ مومن متی جنات کے متعلق چند قول جی ایک یہ کہ وہ مومن انسانوں کی طرح جنتی ہوں کے دو مرے یہ کہ جست جس ایک یہ کہ وہ مومن انسانوں کی طرح جنتی ہوں کے دو مرے یہ کہ جنت جس تھی قونہ جائیں گئے جائیں گئے ہوں گے اعراف پر رہ کرا تیمرے یہ کہ وہ وہنوروں کی طرح فاکر دیئے جائیں گئے ہائے گئے اور قون ہونے کہ اعراف پر رہ کرا تیمرے یہ کہ وہ وہنوروں کی طرح فاکر دیئے جائیں گئے۔

فلویٰ ے۔ بینی سرکش و کافرجن اللہ کے مذاب سے کج نیں سکا ضرور پکڑا جاوے گا معلوم ہوا کہ کفار جن کو ووزخ می عذاب دیا جاوے کا اگرچہ جنات شرقی ادکام کے مکلفہ نیس محرافیل کی جزامیں فرق ہے ۸۔ ے مکلف علی مر میں ہا، سی رے پہل دیکھنے ہے مراد فور گرکنا ہے نہ کہ آگھ ہے ۔ آگج پہل دیکھنے ہے مراد فور گرکنا ہے نہ کہ آگھ ہے ۔ آگج و کھنا۔ مطلب یہ ہے کہ کہ عادیات ایجاد مشکل ہوتی ب البادك بعد دوباره بنانا آسان جب كنار كمريهاي مِن كَد آمان و زين الله تعالى في ينائ مِن توب كون تسي النے كد وه مردے بھى جلا سكا بايد و معولى ي بات به د شن سے مراد ممكنات بن د واجب نہ كال-١٠٠ اس طرح كه دوزخ عن جات وقت يسل انسي كنارة منم رکزاکرے بدرید فرطنوں کے بوجا باوے کاک بولو دوزخ برحق ہے یا نسی ایہ سوال انسی ذکیل کرنے کو ہو گا جو دوزخ میں جانے سے پہلے ہو گا اس کئے بسرمی فرلما کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کتار کے عذاب کی ہوی وجہ ان کا كفرب اس كے بعد ان كى بد عملياں بمى ا يے دوزخ عمل رہنے کی وجہ کفرہے اس کئے مختار مومن کو اگر وونرخ میں پھیلا بھی جائے گاتو عارمنی طورے الدا آیات مِي تعارض فسين عله أولو العزم توفير يا في بين أوح" ایرایم موی مینی طیعرالسام اور حنور ملی الله علیه وآلد ومكمريه معزات جاحت انبياه بن خمومي ثان والے بی ویے مارے ی رسول مبروالے اور شان والے بی اجن کے مبردنامی مشور ہیں۔ ا - عذاب طلب فرائے میں کو تک عذاب تو لاکال ان بر

ا۔ عذاب طلب فرائے میں کو کھ عذاب و لاجالد ان پر آئے گائی ہو۔ قیامت کے عذاب یا قبرک عذاب یا نزم کے عذاب کو میں اس معلوم ہواکہ بسمائی راحتی روحانی عذاب کے مقابل ایک سامت یا اس سے بھی کم بین و عاقل کو چاہیے کہ جسمانی راحت آ ترت کے مقابل اختیار نہ کرے س یعنی وہ کافر بھی بین اور کافر کر بھی ان کا عذاب وہ سرے کافروں سے شخت تر ہے جہ بی بوکوں کو کھانا کھانا تیری چیزانا فریوں کی حدث تر کے اور کافر کہ بی فومت وغیرہ جن بے کفار کمہ ناز کرتے کے حدث تر کے اور کافر کہ بی کا در حدت وغیرہ جن بے کفار کمہ ناز کرتے

الذين كفروا وصد واعن سبيل الله اضلا عالمهم الذين كفروا وصد واعن سبيل الله اضلا عالمهم المناه المن المناه والمناه والمناه

منزله

ہیں۔ معلوم ہواکہ ایمان کے بغیرکوئی تکی تول نیم ایسے وضو کے بغیر نماز '۱- اخذ تعالی نے قرآن بھیدیں چار جگہ صفور کا ہام تھ لیا۔ باتی ہر جگہ آپ کو اوساف سے یاد قربانے ہے۔ ان چاری بھی ہیں۔ معلوم ہواکہ ایمان کے جگہ ہے۔ چو تھ ایمان لاتے وقت موس کو حضور کا ہم لیما ضروری ہے ' مرف وصف ہے یاد کر لیما کائی نیس 'ای لئے کل طبیب می تھر رسول اللہ کمنالازم ہے ' بغز شاید کوئی کمہ وہا کہ قرآن حضور تھر مصطفیٰ پر نیس آیا۔ کی اور نی پر آیا ہے ' ان وجود سے وب نے ہام الے کر فربایا ' بیّر ل بغل اللہ بھی تھر رسول اللہ ہوا تھر رسول اللہ۔ تیمری جگہ مشکلت تنظم بھی میک منافیات کے نشخہ نشان کائے تھام میں معلوم ہواکہ ایمان کے لئے تمام ان چوں کا انتا ضروری ہے جو حضور رب کی طرف سے لائے 'اگر ایک کائی انکار کیا کافر ہوا ہیے کہ باک تموم سے معلوم ہوا' خواد پزرید قرآن ہم بھی بھی ہو' یا

ے الم فرالے فازی بنی ا

مَنَّا ابَعْدُ وَامَّا فِدَاءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا لَّهَ بعد با ب اصان كرك بيوردو باب فديد فدر مان كسرال أبا اوتيم نواکی مدد کر و محکے احد تھاری مدد کرے گاٹی اور بنیا اسے قدم جلکے گاٹ نے كفركيا توان بر تباي بنسے اور اشرا نكے احمال بر باوكرے لئا ۽ اس لئے كريس لرهواما انزل الله فاحبط اعمالهم افلولسيروا ناکرتر ہوا جو انڈ نے اٹاما کہ تواحد نے انکاکیا دھوا الماست کیا آبنوں نے زین میں مغر زنمیانسمہ دیجھتے ان سے انگوں کا کیسا ابغام ہوا تك الشف ان بعد تباہی ڈالی ک اور ان کا فروں کے گئے بھی دلیسی کتی ہی جی اس سے حسلیان کا حمول اللہ ہے اور کا فروں کا کرفی حمولی منزله

مرن والے شید استوم ہواک بہت می مباد تم کفار پر موقوف میں اکفرو کفار برے میں محران کا پیدا فربانا برانسی ۵ ، اسلای جداد میں اللہ کا نام باینر کرنے گئے۔ اسلام ہوری کے لئے۔ اسلام باین کرنے ہوری کے سے اسلام ہوری کے بہت مسلامان بہت مسلامان بہت مسلامان بہت اللہ علی میں بازل ہوگی جب مسلامان بہت شعید و زخمی ہوئے کرائے کہ ان شداہ کی شاوت رائیگل نہ جو ک ہے کہ اس شاوت کی برکت سے انسی جانبی کی تکلیف بالک نہ ہوگ اسلام ہوگا۔ شعید است کی طرف راود کھائے گا شدید کی ہوئے میں بہت کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ بھر تمار اس کے اسلام کا بہت کی طرف راود کھائے گا شدید کتے ہیں ایس کے مداری کو جانا ہی تا ہوگا ہوگا ہو گا ہے تا کہ اسلام کا بیاتا ہوگا ہے تا ہوگا ہوگا ہے تھید کتے ہیں ایس کے مداری کو جانا ہوگا ہو گا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہو گا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہو گا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوگا ہے تا ہوگا ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہو گا ہے تا ہوگا ہو گا ہے تھی ہوئے ہوئا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئے تا ہوگا ہے تک ہوئے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئا ہوگا ہوئا ہوگا ہے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئی ہوئے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئی ہوئے تا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئی ہوئے تا ہوگا ہوئے تا ہوگا ہوئے تا ہوگا ہوئے تا ہوئا ہوگا ہے تا ہوگا ہوئی ہوئے تا ہوگا ہوئے تا ہوئی ہوئے تا ہوگا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی ہوئے تا ہوئی ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی ہوئے تا ہوئے تا ہوئی ہوئے تا ہ

(یقید سخد ۸۰۹) بیان ہے ۹۔ اس سے بعد لگاکہ اللہ کے بندوں کی مد لینا شرک نیس جب کہ رب فنی ہو کر اپنے بندوں سے مدد مانک رہا ہے تو بندہ استہ او سے کیے ہوا ہو مکتا ہے اللہ کی دو سے استہ اور اس کے دین کی مدد ہے اور کا علائوں کو کامیابی ویٹا انسیں درجات بخشا ہے اسعاد م ہوا کہ جہاد مرف ویٹی فدمت کے لئے جاہیے ۱۰۔ جماد کفاری اور میں اور کی مراملی پر فرضیکہ جہنوجی دیٹی اور دنیاوی ہے شار منافع بیں بار بھالی کفرکے دو نیتے بیان ہوئا دنیا جس خواری و رسوائی۔ آفرت میں نیک افران فرمانی مرت ال جائے تو دہ عارضی ہے اور دنیا جس اگر خاجری عزت ال جائے تو دہ عارضی ہے اور

إن الله يدخ ل الزين المواوع لوا الصراحتِ میں کہ باشک اخددا عل فرائے کا البیس ہو زمان لانے اور اہتے کا مجنے ت ہے تا اور کتنے ای شرکراس مشہر سے قت می زیادہ مقے جس نے جس فبرسه بابركها بم غرابيل بؤكرا ياتوا كاكوني مداكا دبني ث تركيابواب من وروعادی کوابٹوں کے بچے بلے فی اول اس بنت کابس کا دور مربز کاروی ہے اس میں اسی بالی کی برعل میں ال جو مجھی نہ مجڑ سے اور ایسے دور موکی ترین ایل فیس کا خرہ ندید نا للہ اورائیس فرایس کی نبریس میں میں سے پینے میں لاکت اورایس مشرک بریں بی بوما حدکیا ہی اور ایکے لایاس بی برحم مرجل ہے ت اور کینے مسکی مفعرت کی میدا کیسے جی طرف آئل برابر ہومائیں گے جہیں جیشہ اٹھ میں رہنا

مسلمانوں پر تکلیف آ جائے تو وہ بھی افغاتیہ ہے مند تعالی الله که انبول نے حضور کے تی ہونے کو پالیند کیا مرق بایریاں برواشت نہ کر تھے' اس کے اقیمی برا جانا' عس 🕌 کو آزاد رکھنا جاہا آزاد بھری کو بھیل کھایا ہے۔ ۱۴ ک قوم ٹمود عاد وفیرہ پر ونیا ہیں عذاب آئے 'جن کی ویران بستیاں کن کے علاقہ می اب تک موجود ہی اجنس ب نوگ اینے سفروں جی ون رات دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کفار کی جاء شدہ بستوں کو دیکھنے کے لئے وہاں سر کر کے جانا جائزے ہے آ کہ خوف خدا نصیب ہو' لنڈا متوبول کی 🕝 بسنیوں میں سفر کر کے جانا وہاں ان کی محبوبیت کے مطارعہ كرنا مجى جائز ب سار انسي ان كي اولاد ان كے اموال س کچھ بر او کے 10 سینی ان موجودہ کفار کا بھی یہ ی انجام ہو سکتا ہے اگریہ آپے ایمان نہ لائے۔ ا۔ پیٹی مولی معنی دوست یا مددگار ہے لینی کفار کا ووست یا مردگار کوئی نیس نه الله تعالی نه ان ک جموشة مددكارز ووست و آشامذاب آسة يرسب بماك باتے ہیں مومن کے دوگار اللہ تعالی ہمی ہے اور اس ك عبول بقد محى مب قراما بهد بالمناوكيم اللائد وَسُوْلُنَ مُلْكُونَ الْمُنُوا الله إلى قود التص كام كرت يا اجمول کے آلع ہو جے مطانوں کے نامجو یے ا۔ بنت می نسر ب برا دریا نسی چدود ے ایک یاک نربند می ہوتی ہے ، او ابت میں نیم ہو آ۔ دو سرے یہ ک سریل حسن ہو آ ہے بحر نیز می حسن سے خلل میرے یہ کہ سر مرف منید ہو آل ب مر بر سااب سے نتسان بھی منواد بی ے اچوتھے یہ کہ سر کمروں جی لائی جا سکتی ہے ' بحر شیں آتی میل انمار جمع اس لئے فرمایا کیا کہ جنت میں جار نسری بون کی ووده کی شراب طمور کی شد خالص کی اور یانی کی جن کا حسن جارے خیال سے باہر ہے سا کار دنیا کی تعتیں مجھ روز برت کر چھوڑ جاتے ہی مومن دنادی تعتول کو آفرت کا وسیلہ بنا کر بیشہ ان سے فائدو افاآ ے کہ اس کے مدقے و خرات قریم می اے فائدہ پنجاتے ہیں کھائی کر جو رب کی مبادت کی وہ محشریں

(بغیدسنی ۱۹۱۰) بجرت کی حالت میں اتری وہ بھی مدنیہ ب منیال رہے کہ بجرت ہے پہلے حضور کو مکہ معظمہ ہے بہت مخبت تھی۔ پھر مدینہ منورہ ہے زیاوہ عبت ہوگئ حیم الریاض میں ہے کہ بجرت ہے پہلے مکہ معظمہ افضل تھا بعد بجرت مدینہ منورہ افضل ہے یہ بی نہ بب الل ہے ۱۸۔ اس سے سارے مسلمان مراوی میں معظیم و اسمان میں ہوگا ہماری میں معظیم و اسمان کی تعلق میں ہوگا ہماری میں معظیم و اسمان ہوگا ہماری میں ہوگا ہمارہ اسمان ہوگا ہمارہ میں موارات اولیاء سے المیان ہے جہد مقدسہ اور البیر شریف جا کر جمال بوے بیا کا موارات اولیاء ہم

ما مری دے کر نیش یاتے ہیں اے معلوم ہواک کتار کے مقايد و اعمال نغساني خوايشات سے كمزے يوس بي خواد خود انسول نے مرے ہوں یا ان کے پیٹواؤل نے" ان کے پاس وی کی دلیل نمیں' اس لئے کافر قبر میں اپنا دین محول جاتا ہے مومن کتا ہے کہ جس مسلمان ہوں۔ ١٠۔ ۾ گھر عمد ياني کي ايک نورمادي جنت جن سبه شار نوس یں افذا آیت یر کوئی اعتراض میں ہو سکاک پانی کی چند الرس نہ موں گی۔ اے مخلاف ونیا کے کہ بیال کے بانی اور دودھ کچے ور رہے سے بجر جاتے ہی دوا مل جاتا ہے ہو یدا ہو باتی ہے۔ وہل کروڑوں برس سے یہ سرس ہی اور ایدال یو مک رس کی مرز مرس ند بدلس مید سورے و جاند کہ لاکول برس سے کام کر رہے ہیں محر مجى مرمت كے لئے كارفائے نہ كے نہ نور ي بكى فرق آیا ۱۳ سین دباس کی شراب مرف لذت کے لئے ہوگی نہ بدمزه ۶۶ نه بدیودار "نه نشه دے" نه سمری وروپیدا کرے جیے کہ دنیاوی شراب میں یہ ساری فرابیاں ہیں 40۔ دنیا ک شد کی طرح اس عل سوم کی آمیزش ند مو کی ند تھی ك بيد ے نكے استے ك سي يو ائى ماف إ منی نسی کر پہلے حول تھا پھر صاف کیا کی جو سین جند على برحم ك مزوار كل بي جودبل بيد بول كاند موسم کی پایندی اند کھائے پر کوئی روک ٹوک ونیا میں ایک مک مارے کیل میں ہوتے ا برناد میں میں ہوتے ' پھرسب كو موافق نسي ہوتے يمن سے معلوم ہوا کہ بنت کے موے اوبور مت کوت کے فران قدرت من ے بعض میں۔ اندا سر تبعیضید اور کل میں کوئ تعارض نیم بمن مجی ورست ہے اگل مجی ورست عال مرشة خطاؤل كنابول كى معالى اور أكده برج كمان كى عام اجازت كوني شرى بابندي سمير.

ا۔ خیال رہے کہ دو زخ جم بیتی اور کمول پانی پانا کفار کے لئے ہو گا مو من النگار ان چزوں سے انتاہ اللہ محقوظ ہو گا۔ یہ کمول پانی اور الکیف دہ غذائی اس کی سزا ہیں کہ کفار ونیا جس ہر حرام چنے جائز سمجھ کر کھا جاتے ہیں

مَا يَحِمِيمًا فَقَطَعَ امْعَا مُهُ وَوَمِنْهُمْ مَّنْ يَبْتَهُمُ إِلَيْكَ ادر البي كون بال بالما عائد كرة تول م من من حريد مرفي اوران بي سامين فهار سارشاد منت بس تدبها ل محرك مستهاد سها كاست توكر ما يس طراون ۘۅؙٳؾۜڹۼؙۏٙٳؘٲۿۅۜٳۼۿؙۿٷٳڷۜڹؚؽڹٵۿؾؘۘؽۏٳڒؘٳۮۿؠ۠ۿؙڒؖؽ فرانی ادرانی برمیزگاری ابنین مطافرانی تو کا بصیکانظاری بین می نوارت وي فَقَدُ جَاءً أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا يَجَ كرك إن براجاكك الملف كراس كر طاسيس تواسي بي يس في برب وواجائ کی ترکها ب وه اودکهاب ایما بحدثال توجلی ولئکوانش*ر کیمیاکم* کی نیمگرنیس تا ادراے جوب این خاصون اور ما ای مسعان مردد ف اور حورق س کمنا مول کی ممانی انتوی اید ڡؘڹٛۏٮڬؙۿ<sub>۞</sub>ۘۯؽڠؙۏڶٳڷڹۣؽڹٵڡڹؙۏٳڵۏڒڹؙؚڗٚڵۜؾۜٛڛ۠ۅۛڗؖڠ النُرجا تا است و لكونها ومجرنا الدرات كونها والأم يزال الأمسان بكته بس كوني ميش كول م الكرى في المرب كول الخد مورت الدى في اوراس ين جاركا حكم فرايا كي يْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْءِمِ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ اللَّكَ نَظَرَ توخ دیکو کے ابنیں بمن کے دلوں میں بماری ہے ٹن کو فہاری المرن اسکاد پکھنا ہوگئے ہیں

ا۔ یعن عم جہاد س کر منطقوں کی آتھیں ڈکھائی اور تیرتی ہیں جیے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر مرنے والے کی آتھیں تیرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ متافق کم بہت اور مومن بہادر ہو آ ہے۔ اب بین برعم کی فرائیرواری کرتے ہیں فواد مثل ہیں آئے یائہ آئے۔ دل جائے یائہ جائے مضور کی بارگاہ ہیں مثل قربان کر دیتے ہے۔ این جداد کا قطبی فیصلہ ہو کیا اب سنوخ بھی نہ ہو گا فواد متافق راض ہوں یا ناراض ہے۔ ہر طرح کہ مار آئے قو قازی مرجائے قو شبید لٹ جائے قو روزہ اون لائے قو حید ہے۔ اے متافق آگر ہم تم کو سلطنت وے وس قو تم رشو تیں ہے کر ایک دو مرے بے مظلم کرکے آئیں ہیں الزیمز کر ذشن می فساد بھیلا دو کے ایک بھر ہے۔

> حريس وين مي ست بوال يد تمام ميوب مافتول ك ہی جو جمادے جان جاتے تھ اور کنیت تعلیم ہوتے وقت سب سے آگے ہوتے تھے کے لین جن کے ولوں می مناق کے الل کے میں وہ نہ و قرآن کریم میں تربر کر ع ين نه قرآن كي مراعت ان كه ول عن اترتى ب لل کطے تو مدایت وافل ہو۔ ۸۔ اس سے مراد یا کتار ال كتب ين بويط حنوركو ماخ تع الى كتب ك ذربید پر حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ کے محر بو محے' یا وہ منافقین ہیں جو حضور کا وحقا من کر بھی بدات پر نہ آئے اس سے معلوم ہواکہ ایلیس انسانوں کو دو طرح وحوکا رہتا ہے ایک ہے کہ برے افیل کو ان کی نگاہ میں اچھاکر کے دکھا آہے و مرے یہ کہ اے سمجھا آ ہے کہ ابھی تیری مرزیادہ ہے میش کرا مرنے کے قریب وید کرلینا۔ مومن عاقل ہرسانس کو ہ خری مانس سمچھ کر نیک کام عن جلدی کر آ ہے۔ پہلا فریب وہ مرے فریب ہے اخت رہے ١٠٠ فالواكا قائل لو منافقين بن إال كاب کنار چن کا ذکر ہو رہا ہے اور کرھوا کافاس کے کنار و شركين بن ايك كام سے مراد عضور كى كالفت ب يعنى منافق و الل كتاب مشركين سے كھتے ہيں كه أكريه تمارا وی اور ہے جارا دین کچھ اور ملکین اسلام کے مٹانے اور حضور ملی افته علیه وسلم کی مخاطعت میں ہم تنمارے ساتھ بن آؤ سب ل كر املام كو منالين - معلوم بواكه املام ك مقابله من قرام كنار ايك بن انون فرود خوق میں یہ کر کے دکھا بھی وہا تحراث تعالی نے مدو قرمائی' اس آیت کی تغیروہ آیت ہے جان فوتلتم اسفونک ال الذا ان سب کو مزا دے کا دنیا میں ہمی اور آخرت میں ہمی معنوم ہواکہ اگر مسلمان ایمان بر گائم رہیں تو تمام و نیا کے كنار أن كا يك بكار نس كے الى اس عد معلوم مواكد فرشتے کافر کو مرتے وقت کر زوں سے مارتے میں 'کافریٹ کر مرتاب پھر بعد مرنے کے بھی چاہے۔

میں بر مرد تی بھائی ہول کو ان کے تی میں بھٹرے تھا کر فرا بردادی کو وَجُوَهُهُمُ وَادْبَارِهُمَ صَّدْلِكِ بِانْهُمَا تَبْعُوا مَا اسْخَطالتُهُ مندادرا تی بیمیں مارتے ہوئے ہی یہ اس لا کروہ الیں باعث کے تا ہے ہو کے قب میں الز ا۔ یئی ان سب نے رب کو ناراض کرنے والے کام سے حضور کی اقاطت اور اسلام منانے کی کوشش کے۔ سے بین جو تک کفار نے رب کو راضی کرنے والے کام نہ کے اس کی نارائش کے کام کے افغان کے مصر قات و خیرات و غیرا سب بہاد ہو گئے معلوم ہواکہ اننہ و رسول جن نوگوں سے راضی نہ ہوں ان ان کے کاموں سے ہمی راضی نمیں ہوتے کام کی قبولت کام والے کی قبولت کا تیجہ ہے سال بین اہمی قومنافقین کا فلق چھا ہے کرچھپانہ رہے گا۔ حضرت المس فراتے ہیں کہ اس آیت کے زول کے بعد حضور سے کوئی منافق چھپانہ رہا حضور ہر منافق کو چرس سے کھپان لیے تھے (فرائن) سے اس طرح کہ قبامت کے ون کی طرح آج ہی این کے منہ کا لیا،

بوتث ليله بوجوي اور برجك رسوا بوجاكي اس ين حنور کے ملم کی تنی نیس بکہ ان کے علائے رسواکر نے ک ننی ہے یہ می حضور کی رحمت ہے اخیال رہے کہ حضور ملی الله طب وسلم برمنانی کو جائے بچائے تے " آپ کے تانے ے محلہ می جانے تے ۵۔ معلوم ہواک حنور کو متافقول کی پیچان بھی۔ فلڈ ا آب علائشلیم نعن نعلم یا ت منورة ب إس مي تغليظ ب جي كر برمواش ك معلق کما جائے کہ اے تم نیس جلنے۔ یہ ہوا برمواش ے اے و عل ی جاتا ہوں ا عنور کے مدد ہے ان بھی بعض مومن کافراور مومن کو پھیان کیتے ہیں ا۔ بینی اکرچہ منافق ابنا فعاق میمیائے کے گئے متنی ی فوشار کی ہاتی کے کراے محبوب تم اس کے لب و لجد سے ی بھان او کے کہ یہ اورے دل سے کد رہا ہے کانچ اند تعانی نے حضور کو جمال اور علوم بھٹے وہل یہ بھی علم دیا کہ حنور بر محص و مناقل کی صورت دیکو کرالب کی جنبش لاهد فراكر كيان لية تع (فرائن) مدح البيان في فرايا ك اولياه الله سيج جموات مرد كو جائز بي عالم يعنى تمارا اے مدے کماک ہم علم موس بن جری یں ان فہوں کی تعدیق یا تحذیب تمادے عمل کریں ے اخیال دے کہ رب کا بندوں کو جائی اے ملم کے لئے نسی مک محوق یر ظاہر کرنے کے لئے ب معلوم ہوا ک حضور کمرے کونے کی کموٹی ہیں ٨ ۔ يعنى خود بھى كافر رے دو مروں کو ہی کافر رکھا اسلام سے روکا معلوم ہوا کہ کافرگر کا مذاب بہت مخت ہے۔ و۔ معلوم ہوا کہ ادانى سے كافررے والے كى مزائرم بعديده وائد كفر كسف وال عدياة الل كلب كفار مراويس يا منافقين یا عام کنار حرب کے تک ان سب بر حضور کی نیوت کا برہو چکی تھی بڑار م مجوات رکھ بھے تھے۔ لذا آیت پر کوئی احتراض خیں ملہ بین رسول اللہ کو نقسان نہ پنجائی کے چیے فرما آے افتہ تعلق یفاد مون افتہ 💤 مین رسول الله كو دحوك دينة بي الداس نداست دو منظ معلوم اوسة أيك يدك كناري هيادات اسلاميه قرض نيس إيط

وكرهوارضوانه فاخبط اعالهها امرحسب البرين که نارآمن بست الداس کاوش انسی گاداد بول تواس نی عطاصال ایارت کر بیشتر كما منك دلول يى رارى بى سى كلندي بين كراد داع بيديرنا برز دلينا 23.3.286 26123212 1266 266 28636 ت اوراگر م مای او بسی المح د کهادی کام ان کامورت سے بیجان بری اور درام ا بنیں فی بات کاسلوب میں بھیاں لوگے قداور الشرقبارے مل جا تا ہے اور قرور مجتبی جا پغیر سطے بہاں کمسکرد کچہ ہیں تہاں۔ جبلوکہ نے دائوں اور مبابروں کواوتہا دی فری آزائیں ش بے تک دہ مبنول نے تفریما اور الشر کا دم سے رو کافی اور الول می ئُ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدُى لَنَ يَضْرُواللَّهُ خاللت ك بدا سكك برايت ان يرظام بويكي يني في ده مركز الدكر كم فنسان م بينما يم ع الدان بست ملد الله ال كايك وهرا الارت كرفيدها الدايدان والوق الداكا حكم الو اور دمول كا عم مالوثك الوليض على الل المروسي يتك جنول في كَفُرُوا وَصَتُّ وَاعَنْ سَبِينِ اللَّهِ ثِنَّةً مَا تُوا وَهُمْ كَ مخريكا ادرادش ك داه سے دوكا ك پسركافر بى م شكة فَكُنَّ يَغِفِرَاللَّهُ لَهُ إِلَّا لَهُ فَالْاَئِهِ فُواوَتَكُ عُوَا إِلَى السَّلْخِ وَانْتُمْ توانش تركز النيس: بخفه في توتمسس فذكروا ودا بسط كالمرت : باد تعاورتم بي

الجان الذكر روزہ نمازكو او مرے يدكم موسوں كے خطاب على حضور صلى الله عليه وسلم كا واطل بونا خرورى تيم و كيموس خطاب على حضور واطل نسي الله على الله على الله على الله على الله على الله كل الحاصت و مول كا طبحه منظم ديا كيا وو مرے يدكہ الله كى الحاصت و مول كا طبحه منظم ديا كيا وو مرے يدكہ الله كى الحاصت كو تكر بوا بحض مسلمانوں كا خيال تماكر جيے شرك ہے مرف فران على مباول كا الحاصت كو كر بوا بحض مسلمانوں كا خيال تماكر جيے شرك ہے تمام نيكياں براو بو جاتى الله كا يرك ہوا كي كناه فتصان نسي وينا مسلمان جو جاتے كرے الكے متحلق يد آيت كى جاتے مطوم بواكر فيك عمل شروع كرد يد ہو واجب بو جاتے ان كى الد على الله نماذ جب شروع كردى جاوے تو اس كا تو تا تا جراء فتما فرماتے ہيں كہ برفش شروع كرد دينے ہو واجب بو جاتا ہو ان كى كرد كے اس كا تو تا تا كہ ان كى

(بقیہ سلیہ ۱۹۲۸) دلیل یہ آست ہے اور حضور کاوہ عمل کہ اپنے نظی عمرہ کا احرام بائد ها محراوا نہ کرسکے اور حدید یمی کفارے مسلم ہوگی تو سال آکدہ فضا کی سمال یا اسلام کے اوکوں کو ایمان سے روکا یا احمال ہے روکا۔ معلوم ہوا کہ نگی سے روکنا بواجر مب موجودہ وہابیوں کو جمرت جاہیے جو بیٹ بھلائی سے اوکوں کو روکتے ہیں گناہ سے دوکتے ہیں گناہ سے اور اگر کوئی مختص زیر کی بحرکافر دہا۔ مرتے ہے بھے پہلے ایمان لے آیا وہ مظور ہے اور اگر حربر مومن رہا مرتے وقت کافر ہو مماآ ووز فی ہے اللہ محقوظ رکھ 18۔ بینی اے مسلمانو کفار کے مقابلہ جس مستی نہ دکھاتا اور بالا ضرورت کفار سے

منع کی ورخواست نہ کرہ جس سے تساری کروری ظاہر ہو الدانہ تو آیت مشوخ ہے اور نہ وہ آیت وال بہنگوللنگیا اللہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار خود منع کی پیشکش کریں اور منع جس تساری مصنحت ہویا حسیس منع کی ضورت موق ان سے منعوکر لوں

کی منرورت ہوتو ان سے مسلح کرلو ۔ ا اگرتم مومن مو دو مرى جك رب كاار شاو ب- دانتم الاسلون ان كمنم مونين وه آيت اس آيت كي تغير --مں ہرونت خصوصام جماد علی رب تسارے ساتھ ہے تم اس بر لڑکل کو اپنی کی سے نہ ارد اگر تم عمید ہوستا تر می جے اگر ای ایک و اس میے سے ریا کی زندگی وہ ہے یو فغلت یس کررے یے زندگی بست جد کررنے وال ہے اس جي مشغوليت تتعان ده هه جو زندگي الله کي إد اور اس کی اطاعت میں گزرے وہ ویلی زندگی ہے سے لینی أكرتم مومن مثلي مو الوتسارا برعمل سونا ماكنا علنا للرنا" تمارے لئے احث ثواب ہو گا سب مبادت عل شار ہو کا ۵۔ مارے مل خیرات کرنے کا علم نہ دے کا بلکہ بعض كا مي واليوال معذ وكاة - عام موسول كو سادا مال فرات كر ريامنع ب الذابين ال فوقى س فرات كيا كرو ١- يعني أكر الله تعالى تم يرتمام مل كي فيرات فرض فراجا و تم ين ع اكو الله فد كر كي عن م تسارے داوں می کندگی پر ابوق اور تم بدام بھی ہوت عج اس لئے رب نے بچے حصد فیرات کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس مك جل ترج كرا فرض ب يص زكوة اور جلدك بعض صورتوں على ضرور فريج كرد- أكر بلل فريج كرنا بے ۔ تو وہ ترج کو اور اگر جان ترج کرنا بڑے تو وہ کو۔ ۸ مینی جو بخیل فرائض صد قات ادا نسی کر آ' وه خدا کا کر نیس بھاڑ آ اپنی می بھاڑ آ ہے کیونک الل کا وہال اس بری برے گاک دنیاعی کل سے مل برادیا برکت ہو کی آ قرت میں یہ بال ویال بن جائے گا کہ بخیل کا بال منے مان کی قتل می ایٹ الک کو اے کا بسیاک مديث شريف عي وارو به ف خيال رب ك مادب بنے شاہ و کدافتہ کے ممان میں محر بعض بندے بعض

الاعكون والله معكم وكن يتركم اعمالك والما المحاف المحاف المحاف المحبورة المراد عداد الد المداه معادره براز المداه المعان الما المحبورة المراز المداه المحبورة المحبورة المراز المداه المحبورة ا

تُعَرِّلُ يَكُونُوْآا مُثَالِكُهُ

النائه المسترة الفتح منت الوعاتك الروعاتك المسترة المسترة الفتح منت المسترة الفتك المسترة الم

آمدُ کے آن سے شروع ہو ہایت ہر بان رحسہ والا اِنا فَتَحْنا لِک فَتُحاصُّهِ بِینا کِلِیعُفرلک اللّٰهِ عَالَقَکْمُ بِدَ صِیمِ نے ہمارے نے روسن کے ذیادی لا ایک الله تبایے مہی مناہ مخظانہ

یزے شاہ و کدانتہ کے محاج میں طریعی بندے ہمیں ایرے ہمیں ہندے اور سارا جمان صفور کا محاج گذاہے آیت اس آیت کے خلاف نمیں آئی کھیاننڈ ذرئو گئی۔ بندوں کے محاج اور کھیے اور سارا جمان صفور کا محاج گذاہے آیت اس آیت کے خلاف نمیں آئی کھیاننڈ ذرئو گئی ہے حضور فنی ہیں گئی جس کو چاہیں فنی کر دیتے ہیں اور علیہ خلاط کے خلام کی اور خل انساز کو کھڑا کر دیا اور خل انساز کو کھڑا کر دیا اور مارا محاج میں اور اور کی تعلیمی کی اور مارے بعد بھی رہے گا کر رہ بھی خدمت دی کی توفی وے دو اس کی بندہ فوازی ہے اے باری سو وضح کراج تھی میں اولی او کی اور محاج سے بعد بھی تعلیم کے دول ہو اور مارے بھی کی اور مارے بھی سے اور مارے کی توفی ہوئے کے بعد حدید سے والی ہوتے وقت ہوا۔ حدید سے آگے کو کمی کا نام ہے اس سورے کے خول پ

(بقیسٹی سملہ) محاب نے حضور کو مبار کہاویاں بیٹی کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فواب دیکھا تھا کہ ہم عماصت محاب کے ساتھ کمہ معظر سمے "دہاں مراہ اواکیا" مرمنذاے" محاب کرام کو اس فواب کی خبردی جس سے وہ سب حضرات بہت فوش ہوئے اور حضور چووہ سوسحاب کے ساتھ کم فیصلے پر نزول اجلال قربلا۔ اوحر سے مجوات محاب نے دیکھی مقام مسفان پنچ کر معلم ہواکہ کاد کہ بھگ کے لئے تیار ہیں۔ حضور نے صفان سے تین میل کے قاصلے پر نزول اجلال قربلا۔ اوحر کنار کی طرف سے کی آدی جھین مل کے لئے مسلمانوں کے ہاں آئے" سب نے جاکر کنار سے بدی کماکہ حضور بھگ کرنے دمیں آئے" مرہ کرتے ہے ہیں اور

حنود نے اپی طرف سے حغرت مٹان فی کو کمہ سط مجيا جس كأواقد آفي يؤت بن آدسه كا آفر كاربت ردو تدح کے بعد حسب ذیل شرطوں بر ملے بولی (۱) اس سال حضور واليل جائمي اسل الحده حمو ك الخ تشريف لادمی اور تمن دن مکرمعظر عیل قیام فرا کرلوث جوی ۴ یخے ہتھیار نہ لادیں (۲) ہو کافر سیفمان ہو کر حب منورہ جادے اے ہارے حوالے کر دیا جادے ملکین جو مسلمان مرمد ہو کر ہم جی آ جاوے ہم اے وائیں نے کریں گے اور اكر مارے طيف أيس من ازي و كوئي اسي طيف ك مدد نہ کے۔ حضور نے یہ شرائلا محور فرمائی اس ملح كا يتجد بت اجما بوا الوريه ملح ي في مك كاسب في اس ملح کو دب نے فتح فرایا اللہ ہین فتح کھ کے میب مادے مكدوانے اسلام تيل كركے تسارے استى بن جادي اور اسلام کی برکت سے تمارے وسل سے الحے کاو معالب ہوں' گذا ملح ان کے اسلام کا ذریعہ ہے اور اسلام مغفرت كاذربعد

ا۔ مورہ کھریں ہم موش کر بیکے ہیں کہ پہلی حنور کے مناوے امت کے وہ مناہ مراوجی مجن کی شفاعت حمور ك ذرب مي وكل مقدم كتاب كديد ميرا مقدم ے یعن جس کی وروی عل کر رہا ہوں "ای لئے يمال لک فرالا یعن تسارے طفیل تسارے وسیلے سے اس طرح كراس فح كى يركت سے تساراوين تمام دنيا بي جيلاوے اور حمیں نوت کے ماتھ سلفت و إد شاہت می مطافرا دے لذا آیت ہے کوئی احراش نیں ہے۔ اس طرح کہ حسين افي طرف سے دعلا بروري ملك رائي بادشاہت ك طریقے مکما دے۔ کمی انظام بت مشکل جزے رب تعالی نے جن پخبروں کو سلفت بخش المیں اس کی تعلیم ائی طرف سے وی ۲۔ چانچہ رب نے فتح کمہ اور فروہ حین یم ایک دو فرائی که جمان افته و حضور نے کتارے فت مك ند مين بك ان ك ول مى جيت لك كر سار \_ كنار كمد اور مارك قبيله بوازن والے كنار اعان لائے ٥- كداس ملم ك سب كدوالول كروش يكو فهندك

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُونِيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ بتبارسه الكولسكه اورتها دس تكلول كرن الدابئ تعتين تم برقام كرفيس الأبتين رَاطًا مُنْسَتَفِينُهُ أَنْ وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ۞ سیمی داہ دکھا ہے تا۔ اور اللہ تباری زعودست مدد فرائے ک هُوَالَّذِي كَانُزَلَ السَّكِينَاةُ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِينَ وبی ہے جس نے ایمان واول کے دلول میں اکمینان اکارا ف لِيَزُدُادُ وَآلِيمانًا مَعَ إِيمانِهم وَلِلْهِ جُنُودُ السَّماوت تاکر ابنیں ہتیں پریشن بڑھے تا اور احد ہی کی ملک ٹی تھا لنگر آ مبانوں وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيهُمّا حَكِيبُمّا صِلّا لَيْنُ خِلَ اورزین کے ف اور افتر فر محمت والا سعد ف عاک ایمان والے مردول اور ایمان وانی مود تول کو با فول یس سے بائے کہ میں کے بیا الْأَنْهُ وَخِلِدِينَ فِيهَا وَلِيَقِرَعَنْهُ مُسِيّاً تِهِمُ وَكَانَ نبرس دوال بميشه اك يس ديس ادر اكل برائيال ال سعد تارعت نا اوري ذُلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ثَوَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ اش کے بہاں بڑی کا میالی ہے ناہ اور خاب عدمنانی مردول ا در منافق مورقون ادرمشرك مردون ادرمشرك موركون مول جواد مراكم الديكيد 1 - 2 (2) 411 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 11 - 12 للوطن الشوء عليرم دايرة السوؤو وغضب الله بی لل ابنیں پرسے بری گروسش ک اور اللہ نے ان ہو النب طرایا وم الريم و المريم و من المرور المريم و المرور و عليرم ولعنهم واعتالهمجهنم وساءت مصيران ادر ابنیں معنت کی اور ایکے لئے جہم تمار فرایا اور وہ کیا ہی روا ایمام ہے

ہوئے ؟ ۔ یہاں پہلے ایمان سے مراد دنی اظمیری ہے اور دو سرے اطمیری سے مراد یقین تھی ۔ یعنی آسانی فرشت 'زین کے جائور 'ہوا 'پائی و فیرہ سب اللہ کے نظر ہیں۔ جس سے چاہ اپنے سبب کی مدد کرے 'چانچہ بور می فرشتوں اور فرزہ خدت می ہوا کے ذریعہ حضور کی مدد کی ۸۔ اس لئے رب نے پہلے اپنے سبب کو خواب و کھائی پھرفتے دی اس کے بڑارہا سمتی ہیں ہے۔ اکہ سملان اس فتح پر خدا کا فکر اور شکر کی برکت سے جند میں جادیں فتح کہ شکر کا سبب اور محرب ابیت رضوان 'پھرفتے کہ یہ تمام سملانوں کے لئے سمائی کا ذریعہ بن جائیں ۱۱۔ جو دنیا می سنید آخرت میں مافع ہے اور آخرت انتمائی مزت و احرام ۱۲۔ یعنی ہے معلم صدیب یا فتح کہ مدید منورہ کے منافقین اور کہ معنظہ کے سرسی بٹ دھرم

(بتی سلی ۸۱۵) مٹرکین کے لئے دنا و افرت کے عذاب کا ذریعہ ب و خیال رہ کہ ملح مدیب کے موقد پر کوئی منافق وہل موجود نہ تھا یہ لوگ جنگ کے ڈر سے مدند منورہ سے ہی نہ آئے تھے اس مدیب کے مثل جب مطابوں مدید منورہ سے بغرض عمود چلے تو منافقوں نے موجاک یہ بغیر بتھیار جا رہ جی۔ جنگ خرد ہو گی یہ سب شعبید ہو جائیں گے اس لئے وہ لوگ بمانہ بنا کر مدید پاک رہ گئے۔ بیعت الرخوان جی مرف خالص مسلمان شرک ہوئے "اس آیت جی اس کا ذکر ہے اے اور ایسانی ہواکہ منافق بیعت الرخوان سے محروم رہے۔ مسلمان پر ان کا فنق اور بھی کمل کیا آ فرت جی سخت مذاب کے مستق ہوئے۔

خير ٨١٩ الفتحس

ويتهجنود الشموت والارض وكان التهغزنزا امدا شہ ہی کی مک بیس ممانوں اور زین کے مب تفکر اوران تد تمال موت و محت ا المراد و المجامية و و مرايم بيود و مِنواہانلهِورسولِهِ وتعزِیونا و لوقِرونا \* الد اے ور و ما دیدادر اس سے دمول برایمان لاؤگ اور دمول کی تعظیم و و قرم دھے وَمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ادرمیج وشام انشک پای کالات وہ ہوتماری پیت کرتے ہیں الله عيم الما زبت بلدائد اعرزا أواب يدع الواب م كبير يحرج وممنواد ببجعه ومرحخ فتعين كرمين مارسه الباور بارستكم والول في باليت مشؤل دكحا لااب معنود بادى مغفرت جا بمث ل ابنى ز با نول سے وہ بلت مج ان کے دوں پی جیس کا تم فرآؤ ترا شدکے ساسنے کے قبادا بکا ایسارے آگردہ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بُلْ كَانَ اللَّهُ تبادا براجلید یا تباری میلانی کا ادادہ فرکست کا سکر انڈکو تبایسے

ا۔ میداللہ بن الی منافق نے کما تھاکہ آگر حضور مکر منظر و کر بی ایس او قارس و روم پر کیے قالب آئیں کے ای آ زیرست طاقت ہے ارب نے اس آیت علی ہواب دیا کہ اللہ تعالی تھی تکروں کا مالک ہے اب شام کے معن ہی محبوب ماضر اور مشاہدہ کرنے والا کواہ محواہ کو شاہد اس الح كمة بن كدوه موقد واردات بر ماخر قدا مجوب کو شاہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عاشق کے ول میں حاضر رہتا ہے احضور ان تیوں معن سے شلد کال بی حضور کی محوبیت انسانوں اور زانوں سے محدود نسی مدا کے محبیب ہیں اور خدائی کے محبوب کنزیاں کھڑ مانور ہمی حنور کے فراق میں رویے تھا نیز آج ہی بغیر دیکھے لا کوں کرو زوں حضور کے عاشق ہیں نیز حضور خالق کے وربار میں محلوق کے گواہ میں کہ سب کے لیلے حضور کی کوائ یر ہوں کے اور کلوق کے سامنے خالق کے مینی کواہ۔ حضور نے جس کے جتی یا دوزخی ہونے کی موالی دی برخل وی جب حضور کی بثارت اور ڈرانے کو شمادت کے سات ور فرایا ای سطوم بوک گزشت نی س کر بشرو يذر تعا اور وكم كرا حنور في جنت دوزخ لما كم بك خود رب کو پیشم مرحواج عی دیکھا ہے۔ اس عیل تمام عج جان سے الی پرمانقیاسة خطاب ب- اس سے ووستے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تمام کلوق پر حضور کی اطاعت وابب ہے دومرے ہے کہ عارا ایمان حضور کی بٹارت و شاوت بر موقوف ب ندک حضور کا ایمان ۵- اس سے معلوم ہواک بروہ تعلیم ہو خلاف شرع نہ ہو حضور کی گی باع مي يين السي الله إلله كاحل شكو باقى جو احرام کے الفاظ لمیں وہ عرض کرد انسیں سجد اً سرت کرد اللّ بر حتم كى تعظيم كرد كيونكمه بهال وقيري كوكي فيد نسيم" المام مالک میند منوره کی زمین میں ممجی محمو ژے وغیرہ پر سوار نہ ہوئے دے بینی پیو می نماز کی بائٹری کرد۔ میچ کی حقیج عمل نماز فجراور شام كي تنبع عن بائي جار نمازي شاف ين ٤٠٠ اس بیت ہے مراد بیت رضوان ہے جو مدیبے عمل حفور نے تنام مراجرین و انسار سے کی تھی اور یہ دیست

جدادیہ میں اسلام پراوس کا ذکر آگ آ رہا ہے اس سے چد مسلے سطوم ہوئے ایک یہ کہ تمام سحابہ خصوصًا بیست رضوان والے بڑی بی شان والے ہیں ان کی جدادیہ میں ندکہ اسلام پراوس کا ذکر آگ آ رہا ہے اس سے چد مسلے سطوم ہوئے ایک یہ کہ تمام سحابہ خصوصًا بیست رضوں کا باتھ رب کا باتھ ہے میں میں میں تعداد چدوہ سو ہے وہ در سرے یہ کہ حضور سے بیست با حضور کا باتھ رب کا باتھ ہے کہ حضرت میں بدی شان والے ہیں کہ یہ بیست آتھ کی بیست تو کی بیست کو ان ہو ہے ہوں کہ بیست کے وقت مصافحہ بھی سات ہے اس مرودل کے لئے مورت کو کام سے بیست کیا جات کہ بیست کے وقت مصافحہ بھی سات ہے اس کر موردل کے لئے مورت کو کام سے بیست کیا جات کی بیست کے رب کا بیان کا انداز کا

(بقیسٹی ۱۹۱۹) نہ تو انبیاہ کرام کے پیرجائے کا خطرہ تن نہ ان معابہ کے پیرجائے کا اندیشہ اس الحد ملہ کہ بیت رضوان والے تمام محابہ نے وفاداری وحق گزاری کا فرور کا تم فرا دیا۔ وہ سب بی اجر فقیم کے مستقی ہوئے 'جیساکہ آنکدہ بیت کے بیان میں آوے گا۔ ۱۰- (شمان نزول) جب حضور سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدیب کے سال محرہ کی نیت سے مکہ کرمہ روانہ ہوئے قرا طراف مدید میں رہنے والے قبیلے ففار مزید جبینہ الجیخ اسلم کے لوگ قریل مکرکے فوا سے حضور کے ہمراہ نہ کے ساتھ بیاکر رہ کے وہ کھی معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے منافقین کے ساتھ منافق کے ساتھ بیاکہ رہ کے دیک مندور ہو جارے کی مسلمان زندہ نہ بیاک ایکے حصل یہ آیت کرید نازل ہوگی مسلمان زندہ نہ بیا کا ایکے حصل یہ آیت کرید نازل ہوگی مسلم ہواکہ اللہ تعالی نے منافقین

اور شعیف الاحقاد لوگوں کو زیست رضوان بھی شریک بی ند مولے دیا' اس بیست عمل جل شار محاب عل شرک ہوتے اب لین اداری مور تم بے اکیے تھے ان کاکوئی محرانی كرنے وال نه تھا اس لئے ہم آپ كے ساتھ نہ كے تے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ وعاکرانا اور ب وعالیا کھ اور ' ومالینا یہ ہے کہ کوئی ایک ندمت کی جائے کہ فرو بخرو دل سے وما نکے میں بیتوب علیہ السلام ک فرزدوں نے والد کو خوش کرے مرض کیا پائٹ استفیزات اس سے یہ ہی معلوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر متافقوں كا علل بنولى دوشن تھاكد دب تعالى السيم وقت سے پہلے یہ خروے رہا ہے منال رے کراس آعت می ان منافقین یا شعقاء کے دعا کرانے کاؤکر ہے تہ کہ وعا لين ١٢ دما كرانا كوني كال نيس وران كريم على حضور ك جن رعاؤں کی قبولیت کی نفی ہے یہ وہ رعائمی جو کرائی مني ١١٠ يعن يه نوك ظاهر بكو كرت ين ول يس بكو ركتے بي ان كا آيكے ساتھ د جانا اپنال جون ك فوف سے ز تما یک کفار کم کے فوف سے تما انسی آپ کے خواب پر احکونہ فنامطوم ہواک حضود کی خروال خوابوں پر احاد نہ کرنا منافقوں کا کام ہے سال مطلب ہے ہے کہ اگر تمہارے مال و اولاد ہر آفت آنے والی ہوتی تو تم يهل روكروه آفت وفع نه كروية اور أكر نه آف والى ہوتی تو تسارے بانے سے وہ بانک نہ ہو جاتے کر تم كيول الي لعت معلى بين ربعت الرضوان سے محروم

ا۔ بلک تمام کفار کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ اس
آیت سے معلوم ہواکد اس سفری حضور کے ساتھ جائے
والے چودہ سو حضرات سب کال مومن ہیں کد رب نے
انسی مومنون فرمایا اب جو بد بخت ان میں سے کمی کے
الیان میں شک کرے وہ اس آیت کا مکر ہے ا۔ کہ کفر
قالب آئے گا اور ضوؤ ہاللہ اسلام مغلوب ہو جائے گا اور
حضور کا فواب سچا نسی سے کہ تم عذاب الی کے مستق
ہوے معلوم ہواکہ بیعت الرضوان والے محاب می ہے

بِكُمُ وَظَنَنْتُمُ ظُنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ فَوَقًا ابُورًا ۞ بوئے تھے اور تم نے برا کمان کیا ہے اور تم ہلک ہونے والے لوگ تھے ت ہے پیڑکی آگ تیاد کر دھی ہے اور انڈ ہی کیئے سے آمانوں او زین کی معلنت فى جمع عاب مخة اور مع عاب مزاب كرك ل اور الدر من وال ؍ؖٳڗۜڿؽؠؙؖٵ۞ڛؘۘؽ۪ڨٙۏڶٳڶؠؘڂڶڣۏڹٳ**ۮؚ۩**ڟڡڡ مِرِیان ہے۔ اب کمیں محے بیمچے بیٹھ رہنے والے جب تم نینیتیں۔ چلوٹ تو ہیں ہمی ایٹ ٹیکھ آنے دو۔ وہ پائٹے ہیں الشركاكو يدلوي فق فراد بركزتم بمارسه ساتد فد آوك الشرف بصصيالاي مزادیا ہے۔ تو اب کمیں گئے بکوتم ہم سے بطنے پو ان بکر مزاؤوں کی ڈی وکرو کر ایک نواز آگیہ جاز آنا کا آنا کا کہ ان کے کہ وہ بات نے سمینے تھے مگر متوڑی ل ان بچےدہ سکتے ہوئے گوادوں سے

کوئی مذاب کامنتی نیس ورز یہ تخصیص فلد ہوئی۔ ۱۳ اس ہے وو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کامکر ایسای کافر ہے ہیے فدا کامکر اونوں کیساں مذاب کے مستی ہیں اور مرے یہ کہ فیب اور آپ کی فیری احلون کرنا ور حقیقت حضور کا انکار ہے 'کید کہ اس آیت میں ان پر حماب ہے جنوں نے حضور کے اس فواب پر احلون کے اس خواب پر احلون کے باکون کے باکا کون کے باکا کا اس خواب پر احلون کا اس خواب پر احلان کا دے وب جامی کے ان کے حافظ و ناصر قواب پر احلی در بالی کار مومن کو جاہے گا در جس کو جاہے گا مزادے گا اس کا مطلب یہ نیس کہ جس نیک کار مومن کو جاہے گا مزادے گا جیسا کہ رہا تھی ہو سکا جیسا کہ دیا ہوں کا حقیدہ ہے ۔ خیال دے کہ مسلح صدید احد

(بقیسلی ۱۸۱۷) میں بوئی اور فع نیبر عابری میں نیبر نمایت آسانی ہے فع ہو کیا اور وہاں سلمانوں کو بہت فینسیں میں محربیت نیبر میں مرف انہیں کو جانے کی اجازت وی کی جو سط حدیب میں شریک تھ اس آیت میں فیمی فہرے کہ اب منترب تم نیبر فع کرنے باؤ کے قویہ حدیب ہے وہ بانے والے لوگ فنیمت کے لائے میں تمارے ساتھ جانا چاہیں کے قوتم انسی یہ جواب وے دینا۔ یہ بھی خیال رہے کہ معزت جعفر مع اپنے ہمراہوں کے بھی نیبر کے موقد پر جوش سے بہنے احضور نے انسی بھی فنیمت سے مصد ویا محرب معلیہ سلمانی تھا تھا ہے کہ نیبر می صرف حدیب

7/21 9 26 11 12/22/ الاعراب ستداعون إلى فومِرا و بي بارس فراؤ له عند به مايك عن وال وال واك قرب بلات ماو سع كه مينام أو برود اكود اود سيما د ما ادود اوه ماوو أَجُرًّا حَسَنًا وَإِنْ تَتُوَلُّوْا كُمَا تُوَ آب دے م کا تا اور آگر ہر ماؤ عے جسے بط ہر ع تر آبیں يُعَنِّ بَكُمْ عَنَا أَلِينَهُا ﴿ لَئِيمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعُ ﴿ ہیں کہ اور نے منگؤاہے بر ممثاندت اور زیار بر ومن تطع الله ورسولة يك خِلَهُ جُدّتِ و المراقع المراقع التراس كا رمول م عماف الشراع المراقع المراع الم ؽؘڡؚڹؙڹڂڹۿٵڵٳڹۿڒ۠ۅڡۧڹؾۏڷؽۼؙڒۣؖڹؘؙؖؖ ہے جائے گا جی کے بہتے ہرس دواں ٹ اور جو ہرجائے کا اسے درو ناک خاب فر لمن كال بدين الدامل بواك إمان واول سعيات مبدوه ال بين يه نهارى يوكرة فلال والد فيا الدائك دول يرب نه عليرهم والتابهم فتحافريبان تران پر المینان اتاراک احرابنی بلد <u>7 ن</u>وایی فخ کا «نشام آویا کل <u> وَ</u>مَغَانِمَ لَنِيْكِرَةً يَانَحُنُ وُنَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْرًا اور بهت ی شیش جن سم لیس فل ادر الله ۱۰ ت و حکست والے جائیں اور وہاں کی فیست الیس کا حصر ہے فذا آیت یر کول امتراض نیس ال بد ننی امعن نبی ب یعن حسیں جنگ نیبر میں جانے کی اجازت سیں اتم سی جا كے رب نے مع فرا دیا ہے۔ ١١٠ اس سے دو مظے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ان محابہ کرام کے کام رب کی طرف ہے تھے ان بر اعتراض رب پر اعتراض ہے' دو مرے یہ کہ محابہ تعموصا" بیعت الرخوان والوں کو ماسد إ فائن كمنا منافقون كاكام ب"وه عفرات ومن كي كسونى بن ١١ يعني يه منافقين صرف ونياك باتي سيحق یں دین کی باتمی نیس مھتے۔ دین کے کام بھی ونیا کے النے كرتے بيں ابيت الرخوان بي شريك زيوئے نيبر على مان كى تارى على إلى محض مال ك الحري ا - خیال دے کہ قرآن کریم انسیں باد بار محلفین فرما رہا ے ناکہ معلم ہوکہ بچھے رہ جانا سخت جرم تھا' ان بدوول میں سے بعض لوگ آئندہ مجع قربہ کرنے والے تے مبعض اینے نفاق پر قائم رو جانے والے ان میں فرق كرنے كے لئے يہ تھم ہو رہا ہے۔ ٢- يہ عامہ والے قبيلہ لی منید کے لوگ بی جو سیل کذاب پر ایمان لا کر مرت ہوئے ' خلالت صدیق میں ان سے سخت ز جگلہ ہوئی۔ جس می بهت محاب فسید ہوئے اسیل جنم رسید ہوا اے حفاظ محابہ عسید ہوے کہ قرآن کریم کی حفاعت خطرے میں پر مخی اتب قرآن کرم جمع کیا کیا اک کالی علل میں بھی آ جاوے سے کیونکہ وہ لوگ مرتدین ہوں مے مرت سے جزیہ نسیں لیا جا آ ان کے لئے ال ب يا اسلام اس سے معلوم براكد حضور كے زمان ميل يا حضور کے بعد سمی کونی مانا کفرو ارتداد ہے کہ جات والے میل کونی ماننے کی بنا پر مرد مانے کئے نیز معلوم ہواکہ مرقد کی سزاقل ہے جمد خیال رہے کہ اس آیت كے نزول كے بعد حضور كے زماند ميں تمي جماد كے لئے انسیں وجوت شیں دی کی کیونکہ فرہ دیا کیا تھا خُڈ تن نَیْفُوناً اور معزت مل کے زمانہ میں کسی کافر یا مرتہ کے جماد نہ ہوا مسرف باغیوں یا خارجیوں سے جنگیں ہو مس

اتامت معاب ك سع ماول موفى وليس مول كريي ب ننمت سارے مدیب والوں کو لمی ایسے بی جنع ان سب کو فے گی مرف جار یائے کو نسی جیماک روافش نے سمجا روافش کہتے ہیں کہ بیعت الرضوان والوں جی مرف بائم وار محاب مومن تھے بالی منافق تھے تو جاسمے ق ک نیری مرف یار یا کی عات ۵۔ اس ے مطوم ہواک صلح مدیب جی ماشرہوئے والے موشین ہاہت ی تے اور ہاہت یر رے ان عل سے کوئی ہاہت ے نہ بناجر اس کا اٹلار کرے وہ اس آیت کا محر ہے ۔ فتح مکه یا فارس و روم کی فتومات جو ممد فاروتی ش مسلمانوں کو نصیب ہوئی جو اس وقت مسلمانوں کی ظاہری مالت کے لحاظ سے وہم وخیال سے بالاتر تھی ہے آبت خلافت فاروتی کی خفاتیت کی کملی دلیل ہے اس سے معلوم ہواکہ مید فاروتی کی شاندار فوطات رب کے فعل و كرم سے موكي ورت مسلمانوں كے على يوتے سے باہر تحمیل۔ کے لین مکہ والے نیبروائے اور بی اسد و منفن نے آپ سے اونے کی مت نہ کی اگر یہ مت كرت مى اور تمارك مقابله من آت و مارك جات اور افتح تمهاری ی بوتی نجیر می حضرت علی مرتمنی حیدر مشکل کشائے جو مباوری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اس کی روشن دلیل ہے اس ملح کا ہورا واقعہ تنمیر روح البیان میں ویکھو ۸۔ بعض طاء قرائے بس کہ آگر اب ہی مسلمان سیجے مسلمان ہو کر رب کی رشائے لئے جگ کریں تو پر روحتین ے تعارب نظر؟ کے ہیں ہے کہ اللہ تعالی کار کے متابلہ می مومنوں کی مدو فرماتا ہے جیسا کہ مخزشتہ احوں کے مالات سے فاہرے ۱۰ یعنی یہ مجی نہ ہو گاک رب تعالی کفار کے مقابلہ میں مومنوں کی مدد باوجہ نہ فرمائے اگر تمجي مسلمان کلست کھا جائم تو يا ان کي اپني ملطي ہو گي يا اس میں رب کی خاص محمت اور یہ فکست عارضی ہوگی لذا آیت بر به امتراض نسی بو مکاکه بهت وفعه مسلمان مغلوب مو جاتے ہیں اے لین فق کم کے دن اللہ تعالی نے کنار کھ کے ونوں میں تمارا ایسا رمب ڈال ویا کہ وہ

حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيْرَةً تَاخُذُ وُنَهَا والأسبط لير الشرخ تم سع وحره كياسك بهت كالميمتول كالمركم توطيح توتهيس ر اس ہے کئے کہ ایمان وانوں کے بیٹے نشانی ہوتے اور نہیں میدھی ماہ و کمائے کے اور ایک اور ہو بھارے بل کی ندعی ٹ وہ انشر کے قبضہ ى بَهُ إِنِدِ اللَّهِ مِرِيزِ بِي مَادِدَ وَهُوَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللْمُ الللِهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِهُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ اللللِهُ الللِهُ الللِهُ محا فرم سے بڑی وخرورتہاں سے مقا کہ سے بیٹر کیر ویں مح نا مدد کار ق الفراد استراب کروسلے علا آباہ کی اور برعُوز تُم الله كاو مولاء لنان بالاسك له الحد ملى ب حمل في الناس إقدة س دوک ہیں۔ اور نبادسے باتھ ان سے دوک دے عدادی منے میں ٹ بعداس *کے کہن*یں ان برقار معدياتا اور الله بما عدكام ديكما بك ك ده وه يس جنول في كَفَنُ واوَصَتُ وَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْي کر تھیا اور نہیں مجد فراع سے ردیا اور تربانی کے جاؤد

منزله

مقابلہ کی ہت نہ کر سکتے اور مکہ معظمہ باآسانی ہے ہوگیاتم کو بھی کشت وخون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی اس سے معلوم ہواکہ مکہ معظمہ قوت سے ہتے ہوانہ کہ فقا صلح سے ایا مطلب سے سے کہ صدیبہ میں اللہ تعافی نے کفار کو تم سے اور تم کو کفار سے روک ویا مطلب سے انسی کہ صدیبہ میں اللہ تعالی کہ جسپار بند تعلیم مہاڑے اڑے مسلمانوں پر حملہ کرنے کو 'مسلمانوں نے امنیں کر فار کر کے حضور کی بارکاہ میں بیش کیا حضور نے امنیں معانی و سے کر چھوڑ ویا 'اس آیت میں اس کاذکر ہے جا۔ چنی ہم تسارے حدیبہ والے اور بھے کھ والے کاموں سے رامنی ہیں۔ تم نے بہت ٹمیک کیا۔ ا۔ یعیٰ ان کفار کم کے جرم تو اس بی کابل تھے کہ تم ان پر سخت مملہ کر کے انسی تہ تھے کرتے ' یا ان پر رب کا مذاب آ جا آ کے کمہ انسوں نے اللہ کے کمرے اللہ کے موجود کی ان کے جانور قربان گاہ تک نے کہ نے کہ ان کے جانور قربان گاہ تک نے کے بانور قربان گاہ تک نے کہ نے کہ ان کے بانور قربان گاہ تک بانے دیے ' جس کی وجہ سے مدینے میں موجود جس جو مجود کی اوجہ دونی تھے اس کی اجازت دی گئی نہ عذاب الحی آیا جسہ کمہ معظمہ میں موجود جس جو مجودری کی وجہ سے جرت نہ کر سکتے ہی تھے دیکھو دوح البیان ان میں معزت عباس اور امیر معلوب ہی تھے

-- 3 - 34 91 - 55 - 55 - 56 - 518 - 63 مفلوفاان تبلغ مجلة ولولارجال مؤمنون و دکے بٹھے ابنی بخر بہنچنے سے کہ اور اگریہ نہ ہوتا ہمکہ مسیان مرد مِنْتُ لَحْرَتَعْلَمُوهُمْ إَنْ تَطَيُّوهُمْ فَنُصِيبَكُمْ ن سے انجانی میں تحریق متروہ بہنچار تو ہم جنیں انتح مال کی امازت میتے اعا یہ باد لفیے کرا نڈائی دمت میں داخل کرے جے جاہے ہے آگروہ جوابر جاتے لا توج مزور ان یں کے کا زول کووروناک مزاب میت ف جب کا فروں نے اپنے دلول میں و الله المونان المن المن الله الله المونان الي وسول اور ایمان داول بر امار شد اور بر برنواری ماهمدان بروزم فرایانه اور وہ اس کے زیادہ مزاوار لا اور اس سے اہل تھے لا اور الشرب بھر جات ہے نُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْ يَا بِالْحَقَّ لَتَدُ ب تك الدف بي سرديا ابت رسول كالمحاموات بدفك تم مدود مبدودم میں واطل ہو مجے تل ہمر انٹد ہاہے اس وا مان سے اہنے مول وود سرم د سروي سه د سرلاري کار پوسر هاي است اکرد رء وسلم ومقصِرِين لا تخافون فعلم مأ کے بال منڈاتے یا تر خواتے فل بے فوٹ تو اس نے مانا جر بہیں

منزله

دیکیو ہماری کتاب امیرمعلوب پر ایک نظریا۔ یا اس طرح ک تم انسیں فیرمسلم سمجھ کر گل کر ڈالو یا اس طرح کہ تسارے تیوں سے وہ بھی مارے جاری بلیر تسارے تصد ك ه . ين م كو كم معظد ير مخت عمل س اس ك روکا آ کہ اللہ تعالی ان کفار کو ایمان کی توقیق دے کر اپنی رحت میں الے چانچہ سادے عی کمہ والے مسلمان ہو محے پر انسی سے اسلام کو بری قوت کی اے بین اگر موجودہ مومن کفار کم سے ملیحہ ہو جاتے۔ یا جن کو اسلام کی تونی فنے وال بود ان کفار سے علیمرہ موجاتے جو كقرير مرف والي جي توكفارير مذاب التي آجا آع-معلوم ہواکہ نیکوں کی طفیل بدوں سے عذاب نل جاتا ہے وسلہ کا ثبوت ہوا لینی کفار مکہ پر اس لئے عذاب نمیں آ ما كه ان عن مومنين صافحين موجود جي أكريد نه رجي تو مذاب آ جاوے ما كاڭ للد لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ بِوَهُمْ مِن الى كَى آئید ب آتیامت ہم جے حملار اللہ کے مقبول بندوں کی مخیل امن میں رہی ہے بلک صالحین کی قبراں کی برکت ے امن لما ب معرت ہوسف علیہ السلام کے مزار شرف کی وج سے شرمعرش مذاب نہ آیا' اس سے بید بحی معلوم ہوا کہ معزت ابوبکر و فمر قطبی جئتی ہیں کہ آفوش مصطوی میں مورہے ہیں جب مومنوں کی برکت ے کنار یر عذاب نیم آ آ ہے۔ او حضور مصطفیٰ کی برکت ے آفوش میں سونے والے مومنوں پر کیا مکو نعتیں نہ ازیں گی امحاب کف کے دروازے پر جو کتا سورہا ہے۔ اس بر الله كالخلل موميا كوكك اولياء كم قريب ب ٨-كفار كمه في اس ير ضدكى كه يم اس سال آب كو مروند کرنے دیں مے مثل آئدہ کرنا یہ نری جمالت کی ضد تھی ہے ی اس میک مراد ہے ہے کہ انسوں نے سال آئندہ حرو کرنے یہ مسلح فرمائی اس سال ہی کرنے یہ اصرار نہ فرمایا اگر مسلمان بھی شد کرتے تو جگ ہو جاتی جس میں اگر چہ متح مسلمانوں کو ہوتی محران محمتوں کے طاف ہو آجو اہمی ذکر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ وہ تمام معرات مخلص مومن تھ کونک یہ کین سب بر اترا ہو کے کہ اس

جماعت میں مرف معترت علی مومن تھے وہ ان تمام آیات کا معرب آگر وہ معزات مومن نے تھے تو پھرد نیا میں کوئی مومن نہیں ہم سب ان کے صدق سے مومن ہیں اسک یہ کھٹر تقویٰ یعنی ایمان و اظامی ان سے جدا ہو سکتای نہیں اس میں ان سب کے حسن خاتمہ کی طینی خرب کے ان محابہ کرام سے دیا میں وفات کے وقت ا قرمی مشرجی تقویٰ جدانہ ہو سکے گااے مسن ہم تفضیل ہے ہو سننس ملیہ جاہتا ہے۔ سننس ملیہ یا تو تمام تجوں کے محابہ میں یا قیامت تک کے ہم جسے موسمین یا فرشتوں سے بڑھ کر کھٹر تقویٰ کے حقد ار ہیں معلوم ہوا کہ حضور کے محابہ تمام محلق سے افضل ہیں اجد انہا و ادر کوئی فیر محالی موسمی محاب کے تعیم این محرب کی موبت افضل ہیں اجد انہا و ادر کوئی فیر محالی موسمی محاب کے حتیں ہیں تاریخ سک کھو اے ان برر کوں کو اپنے بحرب کی موبت (بقیسلی ۱۹۰۰) قرآن کریم کی خدمت وین کی حفاظت کے لئے چتا ہے اگر ان جی کو بھی نقسان ہو آ ق اس پاکوں کے سروار محبوب کی جملوی کے لئے ان کا چتاۃ نہ ہو آ موقی مروق کے بھر اس کے لئے ان کا جناق نہ ہو گا موقی ہو گا ہم کی طاہری و انداز کا مرفق مراوی کی مطابع کی موقع ہو گا ہم کی طاہری و بائٹی پر چیز گاری وجو لطابر اس سے معلوم ہوا کہ کوئی محالی قاس نسیں تمام مثلی و عادل جیں جو انہیں قاس کے وہ اس آجت کا متحرب رب تعالی جس کے ساتھ تقوی پر چیز گاری لازم کرور و کا حراف و الا کون محالی قاس موال کی اس خواب کی سراد وی خواب ہے جس کا ذکر سور و فی کی شروع میں ہو چکا۔ اس خواب کی

پہلی بت بلد سلمانوں نے اپی جموں سے دکھ لی کہ عظر ہیں اس سے عرہ کیا اور احدیث کمہ معظر ہیں فاصل سے داخل ہوئے اللہ مثل کمہ معظر ہیں اتحاد شان سے داخل ہوئے اللہ علی مثل مثل مثل مثل کے خلاف اسے کہ نواب کی تجائی کے خلاف اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کمی مارے حرم شریف کو مجر حرام کمہ دیتے ہیں ایمال ایسا ہی ہے کہ کہ خاص مجر حرام شریف می طاقی پال منذانا ایسا منظر منظر میں منذائے اور سرے یہ کر جے دفیرہ ہی جال منذانا کا درب نے پہلے منذائے کا ذکر

الدين اس خواب ك وير سے ظاہر مولے مي محمت الى یہ ہے کہ یہ خواب اور یہ ویر فتح کمد کا ذریعہ نی ٢- يعنى حرم شریف میں وافلہ سے پہلے فلخ نیبر تسارے نعیب میں مکسی چانچہ مسلمانوں نے ملح مدیب کے بعد ی نیبر فق کیا پمر آندو مال عموه قضاکیا ۳۰ مطوم ہواکہ حضور ملی الله عليه وسلم الله تعالى كى شائدار كلوق بين جن عدرب کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پر وست قدرت کو بھی ناز ے اس کتے قربایا کہ اگر ہماری شان و کیمنی ہے تو اس شاندار بندے کو دیکموجس رب نے ایسے شاندار کو ہنایا تو مان لورہ خود کیما شاندار ہے ہے جنانچہ رب نے یہ وہرہ ۔ بورا فرہا دیا کہ حضور نے تمام گزشتہ دیوں کو منسوخ فرما ویا۔ محا۔ کرام کو بہت شاندار فتوحات بخشیں میدیا سال تک دنیا بحرین مسلمانوں کا راخ رکھا اب بھی اگر جہ ہم کزور ہیں محروین جارای خالب ہے معجدیں جاری آباؤج قربانیاں اسلام کی می شائع ولایت ناقیامت اسلام میں ہی ے ۵۔ حضور توحید الی کے کواہ اور رب تعالی نبوت مصلفوی کامواہ حضور کے معجزات رب کی کوائی جل یا قرآن میں انسی رسول الله فرمانا رب کی کوای ہے یا محکروں پھروں ہے کلمہ بزھوا دینا رب کی کوای معلوم ہوا ک توحید کی کوائی سنت رسول اللہ ہے اور نبوت محرب کی کوای سنته البید ہے اکلہ طبیبہ میں دونوں سنتی جمع میں

تعكموا فجعل مبن ذون ذلك فتحاقرب رُحَمَا أُبِينَهُ مُرْتَزْمُ مُ رُلَعًا سُجَدًا ايَّنْبَغُونَ اور ۱ یس عدر دل که تو انہیں دیکھیے کارکوع کرتے ہوسے عمل کرتے تا انڈ کا کفنل ا بنيل ميں ال جيسے ايک تحيي تاہ اس نے اپنا بنما نعالا بحراسطافت دی بھر دیز ہوئی بھر اپنی ساق بہ سیدسی کھڑی ہوٹی کسانوں کی بھیائتی ہے تگ - اگر ان سے کا فردل کے ل جلیں ہے انٹرنے وصاح کیاان مصرحوات پی ایمال اور ڂؾڡؙڹؙٛٷڡۜڡۼٚڣڒڰۊٲڿڗؖٳۼڟۣؠؙؙؙؙؙؙؖٚڰ۫ ا بھے کا موں واسے ہیں تلہ بخشفش اور بڑے گواب کا حل

(بقید سلی ۱۹۲۱) کفار و منافقین سے بھی الفت ہو عتی ہی نیس ۹ سارے محاب ایک دو سرے پر ایسے مہان ہیں جیسے باب بینے پر یا مربان ہمائی اپنے بال جائے پر فصوصاً معرف فی افغاف رائے کی بنا پر تھیں اس کی فصوصاً معرف فی افغاف رائے کی بنا پر تھیں اس کی نمایت تھیں منسل محقیق ہماری تھیں اس کی نمایت تھیں ہماری تھیں ہمارے می محاب کرام مبادب کرام مبادب کرار شب بیدار ہیں محصوصاً معرف مل مرتشی ان جار جملوں میں جار کی مناب بیدار ہیں معلوم ہواکہ محاب کرام کی مرح سنت الہب ہے اور ان کی برگوئی طریقہ الحص ہے ۱۱ مجدوں کے نشان سے وہ چروں کا فرر مراو ہے جو فرازی

النائقا ما المورة الحجرت منزية المائوة برة برائه عالای وروع اتات و اس مع ارون مود وروزان برة برائه عالی وروع الترک الله كم فام سے فروح جو بنايت مربان رم والا اَيُّهَا النِّينِينَ امَنُوْ الاَ تُقَيِّمُ وَابِيْنَ يَبَيِي اللهِ وَرَسُّولِهِ اے اہاں واو اللہ الا اس کے رمول سے اعے نہ بڑمو ل اللهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ﴿ لَا يُعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وانقوا اللكإن الله سميغ عإ اور الشرسے ڈرو ہے ٹیک انڈرشتا جا تا ہے تا ایمان وابو لَاتَرْفَعُوۡۤا اَصُواتَكُمُ فَوۡتَ صَوۡتِ النَّبِيّ وَلَا آَجُهُو ۗ وَالْ ا بنیآ وازیں اوپکی شسمرد اس فیب بتانے وابے دبی کی آواز سے حالا ا بھے قَوْلِ كَحَوْدِ لَعْضِ أَمْ لِيعْضِ أَنْ تَعْبَطَ أَعْمَالُكُ د مرود است بالا کرنر کو چھے آبس بر ایک دومرے کے ماسے باتے ہولگ کو کس وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ £إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اصَوَاتَهُمْ نها لتده حمل المادت نهم جا مي اودنسيل فبرزم بينيك. ومجابي آوازي لبرير تر یں دمول اخد سے ہاس ف وہ بی بن مادل اخذ نے بربر واری سے اللے آئیں ہوں کے ہمرے بعدتے میں او برامطر بے مثل میں کہ وَلُوَا نَهُمْ صَبِرُوا حَتِی فَغُرْجُ اِلْیَرِمُ لَکَانَ خَبِرُ الْهُمْ ادر الروه مبركرت بهال تك كرم أب اعى إلى تفريت لات الدور الع الدين بنرها

خصوصات تبجد یا ہے والے کے چرے پر دنیا و آخرت میں نووارے اور ہو گا مجدہ کا چورہویں شب کے جاند ک طرن چکے کی ای لئے چرو فرایا چیٹائی نہ فرایا ہے۔ یعنی حنور کے محابہ کی مدح و مناقب قوراۃ والجیل میں ہمی ذکر ک منم اور خصوصت سے ال کی بیر مثل ان وونوں کابوں میں ذکر ہوئی تھی جو بہاں بیان ہو ری ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیے حضور کی نعت نٹریف توریت و انجیل م من ایسے ی صور کے محاب کے مناقب بھی تھے سا۔ معابہ کرام کو تھیں ہے اس لئے تئید دی کہ جے تھتی ر زندگی کا وار و مدار ہے ایسے بی ان پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار ہے اور جیے کمین کی بیٹ محرانی کی جاتی ہے ایے ی اللہ تعالی بیشہ محابہ کرام ک محرائی فرما آ رے گا۔ نز بھے کھی اولا سکرور موتی ہے پر طاقت مکرتی ہے ایے ی محاب کرام اولا" بحت کزور معلوم ہوتے تھے بھر طاقتور ہوئے مها۔ ایسے عی محاب کی جماعت رب کی بدی باری بعلی معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہواک محابے سے محبت سنت البيہ ہے۔ 10 معلوم ہواکہ محاب سے جلنے والے س کافر ہیں \* قرآن کریم نے کسی اسلامی فرقے پر سراحہ " کفر کا فتویٰ نہ دیا۔ سوا دعمن محلیہ کے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی اللت و محبت نعیب فرائے آئن ۱۲ خیال رہ ک سب میں مِن عانیہ ہے من جعیف نیں کو تک سارے محابہ مومن و صالح میں ارب فرما آ ہے۔ وسلا وعدالله العُنيني رب في سب سے بنت كا وعده قراليا ا۔ معلوم ہواک محاب کا ثواب تمام مسلمانوں کے ثواب ے زیادہ ہے حضور نے فرایا کہ محالی کا مار سرجو فیرات کرنا تمارے میاز بھر سونا خیرات کرنے ہے افغل ہے معلوم ہواک حضور ازل سے عی مایت اور وین سے متعنف بیں اس ہے مجمی علیمہ و نہ ہوئے یا اس طرح کہ وہ تمارے لئے بایت اور وین لے کر آئے اس سے معلوم ہواکہ حضور ی ہے یا بیت ل عتی ہے اور حضور ہے ہر حم کی وایت ی لتی ہے۔ خیال دے کہ قرآن سے باعت بی لی ب- مرای بی مجدر به کیرا مقدد به كنيرا كر منور ب مرف مايت لتي بيانك شغالتي ب-

ا۔ (شین تزول) بعض محابہ نے بتر مید کے ون حضور سے پہلے بین نماز مید سے قبل قربانی کرلی اور بعض محابہ رمضان سے ایک ون پہلے بی روزے شروع کردیتے سے ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی ب اوبی حق تعالی کی ب اوبی ہے کہ ان حضوات نے حضور پر بیش قدی کی قرفهایا کیا کہ اللہ و رسول پر بیش قدی نہ کرد 'دو مرے یہ کہ راستہ چلے 'یات رکے جن جم بھی حضور سے آگے بوحنا منع ہے کہ تک یہاں افاقیہ مُواْ مطلق ہے انسیرے یہ کہ بعض اوب والے لوگ بزرکوں یا قرآن شریف کی طرف بیٹے نسی کرتے ان کالمغذیہ آیت ہے جدیدی دریاد رسول جس تساری ہر نقل و حرکت (بقیہ ملحہ ۸۳۲) نشست و برفاست کی ہم محرانی قربار ہے ہیں فروار محبوب کی ہے اولی نہ ہونے پائے ' ۳۰ - (شان نزول) ہے آیت معنرت ابت بن قیم ابن شاس رضی اللہ عند کے متعلق بازل ہوئی ہو کچھ اونچا شنے تھے اور خود بلند آواز تھے ' انہیں تھم ہوا کہ اس بار کاوی تر آواز پست رکھو ' معنرت ابن آبس آبت کرے کے نزول کے بعد خانہ نشین ہو کئے برگاونچھ کی ماضرند ہوئے ' معنور نے ان کی فیر ماضری کا سب معنوت سعد سے پوچھا ہو معنرت ابن قیم کے پڑوی تھے ' انہوں نے ابت بن قیم سے بوچھا' وہ بولے می تو دوز تی ہو چکا ہوں میری آواز اوقی ہوگئی حضور نے فرایا ان سے کد دو کہ وہ جنتی ہیں سے معلوم ہوا کہ حضور کی

اونی بے اول کفرے کو تک کفری سے نیکیاں براہ ہوتی یں' جب ان کی ہار **کاہ ب**یں او لجی آواز سے بولنے پر نیکیاں بہاو ہی او دو سری بے اول کا ذکر ی کیا ہے ایت کا مطلب یہ ہے کہ ز ان کے حضور چااکر ہواو نہ انسیل مام القاب سے باروجن سے ایک دوسرے کو بارتے ہوا ہا ابا مِلِكَي بشرنه كورسول الله شفع المذنبين كو ٥- (شان نزول) به آیت معنرت ابو بکرصدیق و عمرفاروق رمنی الله حما کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ عفرات کھیل آبت اترنے کے بعد نمایت می وحیی آواز سے محکو کرتے تهدار مطوم مواكد تمام عبادات بدن كا تقوى بي اور حضور كا اوب ول كا تقوى وَمَن يُعَيِّظ فَعَا يُرَاللهِ فَأَنْهَا مِنْ تُفْوِي الْفَكُوبِ اللهُ تُعيب كرے يہ بھی معلوم ہوا كه محاب كرام كے دل رب نے تقوىٰ كے لئے يركھ لئے جي جو انسیں فاس مانے وہ اس آیت کا مکر ہے کے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بحرصدیق اور عمرفاروق کی بخش الى يى يتينى ب اليك الله كاليك بونا يتينى كدرب فان کی بخشش کا اطان فرما دیا ' یہ بھی معلوم ہو انکہ ان دونوں بررگوں کا تواب و اجر عارے خیال و وہم سے بالا ہے کہ رب نے اے مقیم فرمایا تمام دنیا تلیل ہے محران کا الواب مقيم ٨٠ (شان نزول) يه آيت قبيله يلي حيم ك وفد کے متعلق نازل ہوئی جو دوپیر کے وقت حضور کی خدمت یمل بنیم ا بب که محبوب دولت خاند یمل آرام قرما تھے انہوں نے مجروں کے باہرے می بکارنا شروع کر ویا۔ مرکار تشریف کے آئے اس یہ ایت کریمہ اتری ٥ - يعني النبي عاسے قواك مبرے إبر بينے ' بب آب خودی تشریف لاتے تو عرض معروض کرتے معلوم ہوا کہ ونیاوی بادشاہوں کے ورباری تواب انسانی ساخت ہیں ا محر حنور کے دروازے شریف کے آداب رب نے بنائے رب نے عمائے منیزیہ آداب مرف انسانوں یری ماری شیم سبک جن و انس و فرشتے سب پر میاری ہیں' قرضتے ہی ابازت سال کر دولت فاند میں مامری دیت تے ' بحریہ آواب بیش کے لئے میں خیال رہے کہ یمال

والله عفور رحيم فياتها الزبين امنوا إن جاءكم اور الشر بخف والأم بال ب له العال والوال الركوني سمے۔ دو گروہ آپس پر الأعل لا۔ تو ان پس معے سماؤڈ ک بمعر اگر ایک دوسرے بد زیادتی کو سے قر اس زیادتی والے سے مزولا بہا ں تک کہ وہ انڈ کے حکم کی لمرون پلٹ آنے ہمراکر پلٹ آئے ٹوانعان کے ساتھ ان میں اصلاح کرودگ اور مدل کو ویے فیک مدل وائے انٹری بیام سے بھی گل منزله

اکثر معنی کل ہے۔

ا۔ لین ان ہے جو یہ بدوئی ہوئی اس ہے توب کریں تو ہم بخش دیں کے اس ہے معلم ہواکاس قانون کے نازل ہونے ہے پہلے ہمی ان پریہ اوب و احرام لازم تفا اس لئے ان ہے توبہ کرائی کی حضور کا اوب فطری چڑ ہے قانون بننے ہے پہلے ہمی ضروری ہے ۲۔ یہ آے ولید این مقب کے متعلق نازل ہوئی جن کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بی مسطن کے صد قامت وصول کرنے ہمیا زمانہ جالمیت ہیں ولید اور اس میں پرانی عدوات تھی "کرجب ان لوگوں کو بہ چاہ کہ ولید حضور کی طرف سے مائل مقرر ہو کر آ رہے ہیں تو وہ نوگ احقیال کے لئے آئے "ولید سمجھ کہ جمھے کہ جمھے کرتے آ رہے ہیں "ولید فورا واپس لوٹ سے "اور حضور کی خدمت ہی ہے ماجرا مائل مقرر ہو کر آ رہے ہیں تو وہ نوگ احتیال کے لئے آئے "ولید سمجھے کہ جمھے کہ تھے تھی کرنے آ رہے ہیں "ولید فورا واپس لوٹ سے "اور حضور کی خدمت ہی ہے ماجرا ملان ملان بعانی بی دو است دو بعانیوں بی مع مرور بحر فی ہے نیک کوئی کمان گناہ بوجاتا ہے تا الدم ک نیبت دیرون کیا نم یم کول باشدر کھے کا سر ایف برے ہمانی اوقت کھائے تو یہ بہیں محوارا ہ محد کا تلے اور اللہ سے ڈرو ہے شک اللہ بہت تو بقول کرنے والا ہمر بان ہے ایک مرد کے نہیں ایک مرد

ے تمن مظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ معلمانوں کی کوئی قوم ذکیل نہیں ہرمومن مزت والارب قرما آے۔آئیڈ آ بِلَيْهِ وَلِيرُسُولِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُرِبِّ بِي كُدُ مُعْمَتَ كَا وَارُ وَ ﴿ دار محن نسب ہے نیس تولی بریز کاری ہے۔ رب فرا ا ب- ين أكن مُن مُن وند الله المنكمة تيريدي ك مسلمان ہمائی کو نسبی طعت دینا حرام اور سٹرکوں کا طریقہ ہے آج کل یہ خاری مسلمانوں میں عام پھیلی ہو کی ب ١٠٠ يه آيت حفرت أم المومنين مغيد بنت مي ك حل میں نازل ہوئی کہ انہیں ایک بار معرت مند نے یووی کی اڑک کے ویا تھا۔ جس بر وہ روعی اور حضور ے شاعت کرنے کلیں حضور نے فرمایا تم نی کی اوادو میں ہو اور خاتم البین کی زوجہ ہو (آپ معرب بارون علیہ السلام كي اولاد مي حمي) اور عفرت مند ے فرمال ك مند خدا سے ڈروملی طعنہ کی جاری مورتوں میں زیادہ ے انبی اس آیت سے سبل لینا باسے - ند معلوم بارگاہ افی میں کون می سے بھر ہو۔ شیطان نے معرت آدم ملیہ السلام یر یہ ی احتراض کیا تھا۔ کہ میں الس سے ہوں یہ فاک سے ۵۔ یعنی کوئی مسلمان کمی کو عیب نہ لگے کے یہ در هیقت این عی کو میب لگا ہے۔ صوفیاء فراح بس کہ فرفتوں نے معرت آدم علیہ السام کے معلق کھ شاہد کی تھی جس کی توبہ اس طرح کی کہ بھی روردگار انسی مجده کیا (روح) فندا اگر نمی مسلمان کو میب نگایا ہو یا نیبت کی ہو تو اس کی عاجزی سے معانی ماتے۔ ١٠ اس سے چد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمان کو کنا محدها مور و فیرہ نہ کوا دو مرے ہیا کہ جس محنگار نے اینے گناوے توبہ کرلی ہو پھراہے اس گناہ کا طعنہ نہ وو۔ تبرے یہ کہ مسلمان کو ایسے لقب سے نہ یکارو جو اسے تأکوار ہو اگر چہ وہ میب اس میں موجود ہو' لوکانے' او نتی' اولكرت الدهم كم كرن يكارو- أكرجه يه عاديان اس میں ہوں میو تھے یہ کہ جو لقب بام کی طرح بن مجع ہوں کہ اب اس سے اسے تکلیف نہ ہوتی ہو ان القاب سے يكارة منع نبيل- بي الحش الحمة وفيره وفزائن

 ج تھے یہ کہ وہ ویب مان نے نہ یا تج میں ہے کہ اس ویب کے میان کرنے کی کوئی شری ضرورت وروش نہ ہو فلدا کافری نیبت جائز فیرمعین مخص کی لیبت جائزا کامری علاديه شرالي إفاس كي فيبت جائز جس كوسب جافع مون کہ وہ قاس ہے محد میں کارادیان مدیث کے میوب بان كرا ياكمي شاكروك احتواسه فكاعت كرا ياكمي شرياك شرے کی کو بھانے کے لئے اس کے میب پر مطلع کروہا جائز ب كر ان عي ضرورت شرق موجود ب الله فيبت کو مرے بھائی سے تثبیہ وی چھ وج سے ایک یہ کہ غیبت کناہ ہے تحرب لذت ہے فائدہ چے مرے ہمائی کا كوشت كمانا" زنا لور سود كناه بس محر زنا بس لذت أور سود میں پکو مالی قائمہ تو ہے وہ سرے یہ کہ غیبت نمایت ممناؤنا اور کنداکام ب جس سے نئس انسانی فرت کر آ ہے۔ ال يعنى سب انسانون كى اصل حفرت آدم و هوا بين اور ان کی اصل منی ہے تو تم سب کی اصل ملی ہوتی پھرنسب مر اکڑتے اور اٹرائے کوں ہو حالہ لینی انسان کو مخلف نب و قبلے بنانا ایک دو مرے کی پھیان کے لئے ب نہ کہ مجنی مارئے اور اترائے کے لئے سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم بازار مديد عن تشريف في محد- وبال الماحق قرايا كر أيك فلام يه كمد رباب كرجو في فريوب وو مجه حنور کے جی ج کا نمازے نہ روکے اے ایک فض نے تربید لیا مجروہ فلام عار ہو گیاتو سرکار اس کی تحارواری کو تشریف لے گئے ٹھراس کی دفات ہو مکی تو حضور اس کے وفن میں شریک ہوئے اس پر بعض نوگوں نے جرانی كا اظهار كياك فلام اور اس ير انكا انعام اس يرب حيت كريمه نازل بوكي ع- (شان نزول) يه آيت في اسدكي اس جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہو تھا کے زمان میں هيند مورو على آئے اور صرف زبان سے مسلمان ہو سكة ول میں کافر دے ان کے آئے سے معد موروش اور گرانی ہو گئی میزوں کے جماؤ چرھ گئے کیونکہ یہ بہت تھے اور جب حضور کی بارگاہ میں ماضر ہوتے تو اینے اسلام لانے کا اصان جمائے تب یہ آیت کرید نازل ہوئی

اورا کے معدت سے بودا کہا ورمیس ٹافیس او کینے کیا ڈکر جہل میر کیان وکوٹ بیک انڈ اور ایسی ایمان تهارے داوں عرکبال واقل بوائ اور اگر تم اطراور اس سے دمول کی فرا بزداری کرد عجے تک تو تجهارے کمی المیکا جنیں نقعال زیرے کا ثعیقات الله كخف والا مربان ب إمان واسد و دى ي بو الله اوراس كروس الراب بالته ورسوله تقراغ برثابوا وجهدوا باهوالإ اہمان کا نے کی بھر شک نے کیا۔ انہ اور اپنی جان اور مال سے انشرکی راه یمی بهاد کیا ثم فراؤ كيام وشكولها وعن بمات يوك اوراشه والا بعد جريك آماذں یں اور ہے بگہ ذعن یں ہے ور انڈ مب بکہ عَلِيُمُّ وَيَمُنُّوْنَ عَلِيُكَ أَنْ أَسْلَمُوْ أَقُلُ لَا تَمُنُّوْا جاننا بثال العموب ووم يراصان جنلت بي كرميدان بوهي تفراد إن املام كا

م تنامع

(فرائن و روح و فیرو) ۵۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ ول سے مائے کا نام ایمان ہے اور زبان سے اقرار کا نام اسلام ان کے نزویک ایمان و اسلام میں فرق ہے ان کی ولیے ہے۔ بن کے نزویک ایمان و اسلام میں فرق ہے ان کی ولی ہے تہت ہے۔ بن کے نزویک ایمان و اسلام ایک ہے وہ فرماتے ہیں کہ یمان اسلام منوی معنی میں ہے لینی اطلاحت کرلین میسے رب فرماتا ہے۔ فَلَمَانَ اَنْہُ کِی قول قوی ہے تندامتانی نہ جاؤ قول قوی ہے تندامتانی نہ جاؤ قول ہے سلمان ہو جاؤ کی ہوا ہے معلی ہواکہ بغیرامتانی کی مہلات منائع ہیں بن کا کوئی ثواب شمیں ۸۔ یک حسیس اپی شان کے لائن جزا دے گا:و تسازے وہم و کمان سے باجرے اوشاہ ایک حضور یرویسے می ایمان لانا ضروری ہے مملن ہو کا دری میں ہے بہانوام دے وہے ہیں ہے داؤک عطف سے معلوم ہواکہ حضور یرویسے می ایمان لانا ضروری ہے

(یقید سنی مہر) ہیے رہ تعالی پر الذا صنور ہارے ایمان میں ہاری طرح مومن نسی' اس لئے رب العالمین حضور کو عام مومنوں میں وافل نسی قرآ آن کا علیمہ ا وکر فرا آئے ہے ہیں وَ مُسُولُ بِسَا اُفِرَ اِفْدُ وَدُورُ مِنْ اِنْ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ مومن ہارے ایمان میں اسے ایمان میں الغذاب کرنا منع ہے کہ میں انشاہ اللہ مومن موں اسے ایمان پر بقین چاہیے الد معلوم ہواکہ آمام محابہ سے مومن میں کہ ان میں یہ آمام مغات کال طور پر موجود میں مسب کے اس کے صدق کی کوائ دی اس مراحد اس مومن میں تب یہ آیت کرمہ انزی۔ معلوم ہواکہ حضور سے مرض و معروض کرنا رب سے موش

اللهُ يَجُنُّ عَلَيْكُمْ آنَ هَاللَّهُ بکرانڈ تم پر امراق مکتا ہے کو اس نے بتیں اسلام کی

افكم بينظروا إلى الشماء فؤقهم ببف به

لل ترکیلہ نبولدنے اینے او بر 7 میان کو زونچھا ہم نے است کیسا بنایا۔ اور

ے کو اگر رب کے ساتھ بیٹمنا ہے و حضور کی ارکادی مِنْمو مولانا فرماتے ہیں۔ ۔ عیر او کہ عضت گاشت ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ کمی کلوق کا حضور پر احمان نمیں ملک مب بر حضور کا احمان ہے یک ہمیں جو نوتیں لمیں وہ مشور کے لخیل ی لمیں' اگر تمام جہان کافر مو مائے تو حسور کا بھی نمیں مجزیا اور اگر تمام ونیا مومن و متی ہو جادے و حضور پر کھ احسان میں اگر ہم مورج کے احسان میں اگر ہم مورج کے فیر کے اس کا سے فیر کیے اس کا ہم پر احدان ہے اس سے معلوم ہوا کہ مجمی اسلام و ایمان میں فرق کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایمان کا اختبار ہے ند کہ محض اسلام لین ظاہری اطاعت کا میال رہے کہ یمال الله تعافی نے ایمان کا احسان جنایا دوسری مید حضور کے مبعوث قرائے کا کہ فرایا لفکہ خانہ معلوم ہوا ک حضور اور ایمان لازم و طزوم بی ا یمال ایمان سے مراد حضور بی ٢- يعني جو عليم و نبيرتمام آسانوں كے فيوب بان ہے اس بر تمارے ول کے مالات کیے چمپ کے م اس کی ارکا میں اینا ایمان ظاہر کرنا میث ہے اخیال رے کہ ہم حملاوں کا یہ عرض کرنا کہ مولا ہم ممثلا ہیں ا اے مولی ہم تیرے مبیب صلی اللہ علیہ وسلم ی ایمان لاے ارب یا فاہر کرنے کے لئے نسی بکداس سے بھیک مانکے کے لئے ہے اندا یہ آیت ان آبیں کے خلاف نیں جن بی اس کے اعمار کا تھ ہے بیے دُبِّنَاإِنَّنَا سَیعُنَا مُنَالِيًا ﴿ مِنْ قُرْآنِ كُرِيمِ وَنِيا مِنْ بَعِي مُزت واللا بِ كُ

کرنا ہے ان لوگوں نے حضور کو اپنا اظامل بٹایا تھا تھر ارشار ہوا کہ کیا خدا کو بٹاتے ہو۔ سجان اللہ اگر رہ کو

ر کھنا ہے قر حضور کو دیکھو اگر رب سے مکھ کمنا ہے قر حضور

جس كانذ پر تكما جنوب اس كوب وضو چمونا منع ب جس قلاف على لينا جنوب اس كى ب حرمتى حرام جس زبان و بين على جنوب وه عالم بركت والا ب جس ني پر اثرا وه ني ميدالانجياء ب- اور آفرت على بعي عزت والاكد اپنه مائن والے كى شفاعت فرمائے كا اس كى شفاعت رب قبول كرے كا عالم قرآن كے سرپر سنرى كان بو كاجس كے موتى مورج سے زياوہ چكيس مے ها۔ يعنى يہ كفار آپ پر ايمان تون لائ بلك تجب كرف كى كد انسان كو نبوت كين مل كن يہ تو كمى فرشت كو منى جائے تھى افسوس ب كريد لوگ كلزى چركو خدا مائن كے محر افعال الشركو تى مائن على آل كرت تے 1 - تجب وو طرح كا بو تاب انكار كا اور اقرار كا يمان افكارى تجب بكريد كفار كامتول ہے حضوركى شان و كيدكر مومن كا جران ہو جاتا كمال الهان كى وليل ب عدواقعد سے يا جارى مشل و سجو سے كوند منى اور (بقیسنی ۱۹۲۸) انسان میں بت دور کا قاصلے ہے میں ہماوات میں ہے ہاس پر نہا گات اس پر حوانات اس پر انسان گھر بلاواسط ہم مٹی ہے انسان کیے بیس کے ۸۔
یکن مردوں کے گوشت ہوست بڈی و فیرہ جو بچھ زمین کھا جاتی ہے اور اسے مٹی کروہتی ہے وہ سب ادارے علم میں رہتی ہے ' پھر اس مٹی کو گوشت ہوست ہا دینا ہمیں
کیا مشکل ہے ' جے تم آدی ہے مٹی بن جاتے ہو ایسے ہی مٹی ہے آدی بن جائے گا۔ جس کتاب میں ان سب کے ہام مرنے کا وقت اور کس مٹی نے کوئنا علم
کھایا ہے سب بچھ کھما ہے جن فرشتوں کے ہاس یا جن مجوں وایوں کے علم میں وہ کتاب ہانس باتوں کی خربے کو تک ہے کتاب خدا کے طم سے لئے نسیں باکھ

فاص بندوں کو علم دینے کے لئے ہے اب حق سے مرادیا حضور میں یا حضور کے معجوات یا قرآن کرم یا تیامت یعنی یہ لوگ ولائل میں فور میں کرتے اتنی و مرف جملانا ١٦٦ ٢ ١١ ك بمي صور كو شام كت بي بمي ساتر مجمی کابن اوه خود ایک پلت بر قائم نسی۔ ا ۔ کہ آسان بغیر ستون قائم ہی اس پر جاند سورج آروں ك بلب روش بي ند ان عي على ب ندعي اكر حسي بھی بغیر ظاہری اسباب زندہ کر دیں تو کیا جدد ہے ہے قروع ے مراو فرالی کی مجن ہے ورنہ آمان میں وروازے جِن - رب فرانا ب مُعَنَّحَنَا الْوَابَ النَّمَاءِ على ين يلي بر اس طرح بميلايا كه ياتي جس تمل كرفا نسيس بوتي ورنه مني یانی عل عمل جاتی ہے سے اس پر پاڑ قام کے آ ک جنب نه کرے اور تم آرام ہے رہوا ہو معلوم ہواکہ ذهمن حركت نسيس كرتي ٥ - مبزون پيمنون پيونون كامعلوم ہوا کہ ورختوں میں بھی نرو مادہ ہے آج مائنس بھی ہے مانق ب ٦- معلوم مواكد سارا عالم سرفت الى كى كلب ب حنور اس كتاب كے يزهائے والے بين مومن يرصن والع الكاب كافائده استوسه بويات عاليين ادش جس می بزار بالغ بین اس سے برجاندار کی زندگی كائم ب اور اس كافيل ايك سال عك ربا بدنيال رے کہ برکت کے معنی میں بندھی ہوئی فعت جو جنبش نہ كت ٨٠ و بر مال يوك اور كاف جات بين مي محندم مجو مینے وفیرہ خیال رہے کہ باعات کے پھل لذیت ك لئے اور كھيع كے والے بناہ زندكى كے لئے كھائے جاتے میں محرب وونوں بارش سے پیدا ہوتے میں ایسے ی سائل شریعت کی ندا طریقت کے میرے " آسانی نیوت رسلی اللہ ملیہ وسلم کی بارش نیش سے ب جس سے ایمان ک با ب و ، چو کلہ کجور تمام میوو بات سے افغل ہے اس لئے اس کاعلیم و ذکر فرمایا ورنہ باخ میں یہ جی وافل دی میں ہے۔ اورش بندوں کی جانی و ایمانی روزی کا زریع ہے۔ کہ بادش میں فور کر کے اللہ کی قدرت اور حنور کی ر حمت کا پند لگائمی که جیے بغیر بارش محم نیس اکآ ایسے ی

خوارا ل اور اس میں کمیں رفنہ بنیں تے اور ذعن کو بم فے بھیلا یا باذ آنارا تو تواس سے باخ اور بی والوں فل اور تبع کی قوم نے لا ان میں بر ایک لے دیونوں کوچشایا ے مثبہ یں یں ال اور بدائک بم نے آدی کو بیدا کیا

 (بقید منی ۱۵۰ صدوم کے رہنے ہے والے ند ہے 'آپ وہال مماہر ہے قذا آیات میں تعارض نیں ۱۵۰ شیب علیہ السلام کی قوم ج کھ ان کی بہتی ہری کی مجازیوں میں واقع تھی اس لئے انسیں بن والا کما کہان کا واقعہ سورہ نج میں گزر کمیا ۱۱۔ تی جمیری شاہ بمن جس کا مفصل واقعہ سورہ وفان میں گزرا ۱۵۔ بین یہ تمام قومی ایچ اسپر رموان کو جمالے کی وجہ ہے بلاک ہوئمی۔ معلوم ہوا کہ نمی کے جمالے بغیرہذاب نمیں آیکہ نواہ انسان کتنے ہی جرم کرے 'ویکو فرحون نے دوئی کیا انہار کیا کے اس ۸۰ جزار ہے ذاتے کے محرمذاب نہ آیا جب موئی طیہ السلام کا انگار ہوا تب مذاب الی میں گرفتار ہوا ۱۸۔ اس میں ان لوگوں

کی تروید ہے جو اللہ تعالی کو عالم کا خالق و مالک مان کر تیامت کا الکار کرتے تھے۔ متصدیہ ہے کہ جب ہم ان کے خزوں کو ایجاد کر چکے تو اب دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اور دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے اس الکاروہم و دوبارہ بنانا الکاروہم و شہر کی طرح کرور ہے الدا اس کے ساتراض نسیں کر سے لوگ تو بہت زور ہے آیامت کے سکر تھے گاراہے شہر کی سکر تھے گاراہے شہر کیاں کما کیاں

ا۔ نفسانی وسوسہ میں بد مقیدگی یوفلق وسوسے میں خالات سب داخل میں انسی رب تعالی سلے ی ے جانا ے خال رے کہ مومن کے فیرافتیاری وموسوں کی نہ كر موكى نه حاب برمتيدى وفيور كر مى بادر حلب بھی اس ایت کا مثاب ہے کر اے مقیدے و خیال ورست رکمو ہم سب مجھ جانبج ہیں فلڈا آیٹ و مدیث می تعارض نسی العنی عارا علم و تدرت اس رک سے زیاوہ قریب ہے جس عی خون جاری ہو کر بدن کے ہر حد می پنجا ب مربم انبان سے کیے عاقل ہو سکتے ہیں۔ خیال رے کہ رب تعالی مکانی قرب سے یاک ہے کیو کھ وو مکان و جک سے پاک بے بمال علم و تدرت مراد ب مونیاہ فراتے ہیں کہ رب کا قرب بی مارے گے علب کا امث ب جے جان زیادہ قرب کی وج سے نظر سی آل فال رے کہ رب نے این حملت یہ فرایا اور اپ محیرے کے متعلق فرال النَّبَيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ بِسَ الْفَيْسِينَ معلوم ہواکہ رب ہم ہے شد رگ سے زیادہ قریب ہے اور حضور جان سے زیاوہ قریب سمان اللہ یہ ہمی خیال رے کر بعض لوگ کہتے میں کر دور سے شنا دور سے ر کمنا اللہ کی صفت ہے یہ محض غلط ہے دور سے وہ سے یا رکھے جو دور ہو دہ توشہ رگ سے زیادہ تریب ہے اس مین برماقل بالغ انسان کے ساتھ وو فرشتے رہے ہیں ایک واكس اك بأكس والال نكيال الكمتاب إلال مناوي وونوں فرشتے مانقین فرشتوں کے ملاوہ میں" یہ فرشتے ان ي لوكول بر مقرر بي جو شرها" متلعت بي ييني عاقل وبالغ من جو اس كى بريات لكي اليلى بات واكس طرف والا

2/2/10/2/26/ اورم جانتے ہی ج وہومر اس وال بال بالديم دل كى رك سے مح اس سے زیادہ نزریک ہیں تہ جب اس سے لیتے ہیں دو اور اس کام شغین فرشت بولاه ہے جومیرے پاس ماخرے "ن عم بوكاتم دون وجنم مي وال وو برزيد اختريد مشرك مركز ومعاد في رو کے واقائل مدیعہ پڑھنے اوا ٹک کرنے الا گائی نے ایڈ کے ساتھ کوئی اور معووض کا

بر بروس کے اس وقت بات کی والا سوا پیٹاب اپافانہ کی والت کے اس وقت یہ دونوں فرشتہ ملیدہ ہو جاتے ہیں اس لئے اس وقت بات کرنی مع ہے آ کہ اس کے دونوں فرشتہ کو شد ایک کی دس الکستا ہے برائی والا ایک کی ایک ہی الکستا ہے اگر بندہ استخدار وقربہ کرے وقر مورکن کے مواقع میں معلی مورک کے میں اور کی کا در ہے اس کی ایک میں استخدار وقربہ کرے وقر مورکن کے مرت کے بعد دہ دونوں فرشتے باقیامت اس کی قبر رسمتے واللی کرتے رہے ہیں جس کا قواب اس بندے کو ملک ہے ہی مین موت کی بختی قریب آری ہے تیان ہو۔ مورکن مرت وقت بیل مصلفی کا نظارہ کرتا ہے جس سے اسے یہ بختی موس نہیں ہوتی جسیاک روایات میں ہے موت کی بختی سب کو ب مراس بختی کا اصاس سے تو نہیں ہے۔ ہیل مصلفی کا نظارہ کرتا ہے جس سے اسے یہ موس کو ب مراس میں کا اصاس سے تو نہیں ہے۔

(بتیسلی ۱۹۲۸) کلام کافریا فاقل سے ہوگا فرشتے فرائی کے ہماکتے سے مراد موت سے کھرانا ویاش پینما رہنا ہے مومن قوموت کو یار کے ملے کابل یا زید مجت ہے مرستے بی جمل مصطوی کا تظارہ نصیب ہو آ ہے اس کے اس کی موت کو عرس یعنی شادی کما جا آ ہے ۔ دو مری یار آ کہ عردے اضمی چو تک یہ واقعہ عینی ہے اس کے آسے ماضی سے تعییر فرمایا ورنہ ہے آ تکدہ ہونے والا ہے ۸۔ کافروں کے لئے اور رحمت کا دن ہے فرمانیرواروں کے گئے کیا ون ہے ماشوں کے لئے ہے کہ اضمی قیامت کے دن ایک فرشتہ تو ایسے باتھے گاجے جانوروں کوچ والم دو مرا فرشتہ یا اس کے بدن کے

اصعاد اس کے مکاف کوامہ دونوں فرشتے نمایت زات ے اے میدان محفری لے جائی کے مومن ابی قربان کی سواری بر اس طرح جاوے کا بھے کہ دواما مب قَرُمَا مَّا سِهِ . يُوْمَ يُحُشُّرُ لِكُنْ يَعْلِيكُ إِلَى الْرَحْشِي وَفَعًا لِمُوا آيات میں تعارض نمیں ملہ بینی تو تیامت کا محر تعااس کئے تو نے اس دن کی تاری نہ کی ہمال فقلت ، معنی ہے فیک نس کو کلہ انہاہ نے ونا میں تشریف لا کر تیامت کی خبر وے دی ہے الد اس طرح کہ تمام چین فروں کو تیرے سامنے کر دیا اب تو سب چزدن کا اقراری ہے اگر نمی کے لح قربان سے مان لچا تو آج امان پایا ہے۔ معلوم ہواک 🤲 تیامت میں کوئی فخس اندھا' کانا' شعیف البعرنہ ہو گا سب اللميارے موں مے ساب اس كافر كا بات الل جس میں اس کے گزاہ کھیے محتے ہیں کیو تک کفار کی نیکیاں تو دنیا یں ی براد ہو چکیں۔ سا۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جو فرشتے کفار کے بامد اعمال تھنے کے لئے مترد ہں وہی انسی دوزخ میں ڈالیں کے دو سرے یہ کہ کفار کو ووزخ میں پھیا نہ جارے کا بلک اور سے پینا جادے کا الله كى يناه النكار مومن أكر دوزغ عن كما چربى اس يهيئا نہ باے گا اس کے یعن گناد تھید فرنا کیا 10- ہے اس زمانہ کے وہاسیا کہ امور فیم کو بڑار چلوں سے روکتے ہی ،شرکے روکنے کی برواہ کسیں کرتے ان کے فوے بیشہ مدکات و خرات اور ذکر رسول ردیئے کے لئے ہوتے ہں' شراب خوری' جوا' سنیما بازوں کی طرف توجہ نسیں' رب تعالی علل دے ۲۱۔ کافر اپی مدے نکل کر رسول کی ہمسری کا وحوی کرتا ہے کہ مخرے اور اللہ کی توجید و رسول کی رسالت کا انگار کرتا ہے محر اینے وین پر مجی اے ہورائین نیں ہو آا معمولی افت میں مطافوں سے رما کرانا ہے۔ حضور کو مجھی شاعر مجھی جادد کر کتا ہے اقبر م فرشتوں کو اجادین محے نہ جاسکے گاس تغیرے آیت یر کوئی اعتراض نسی۔

ا، جو مذاب سخت ہی ہے اور دائی ہی اید دونوں چزیں کا اور کا تی ہوں گا۔ مسلمان کو سزا ہی فرم ہو گی اور

. است سرکش نیما ای برآپ بی دوری آرای بی تعا حرمتدی ان سے خت قیس تو شروں عاکم وٹیں کی لا جیکیں ہنا گئے کی بجاؤگ

مذاب می بینگی بھی نہ ہوگی ہے۔ قرین وہ شیفان ہے ہو انسان کے ساتھ ہدا ہو آ ہے اور مرتے وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے بیشہ است برے مقورے دیتا ہے سے بینی گراہ یہ فور ہوا تھا میں نے قفتا گرای کا مقورہ ویا تھا فیال رہے کہ نئس امارہ کو مقورہ وینے والا قرین شیفان ہے اور دل کو مقورہ وینے والا فرشتہ ہے۔ قیامت میں کفار کمیں کے کہ موٹی ہم کو شیفان نے بمکا رہا ہم قربے قسور ہیں شیفان اس سے برات فلا برکرے گا ان ودنوں سے یہ کما جلوے گا کہ اب فاموش ہو جاؤ روز نے میں وافل ہو۔ معلوم ہواکر کفار کو شیافین سے جھڑنے کی اجازت نہ ہوگی کر مسلمان فائم و مقلوم بھڑیں کے مقلوم اپنا موض مانے گا رب قرما آ ہے۔ منتقل رہی تھا ہو ہے تھے جو کھ کفار مرف و مید کے مستقل رہی ہے۔ (القيد سند ١٩٥٥) إلى اس لئے يمال وهيد كا ذكركياكيا ٢- اس سے مطوم بواكد رعا اور نيك كام سے اللہ كه نزديك تقديم نيس بدلتي بلك وہ تبديلي ادار علم كے لحاظ به بوتى ہے اور نيك عمل خود تقديم ميں واطل إلى الغذا اس ميں ادر اس مديث ميں كه وطاسة قطابدل جاتى ہے تعارض فيس نيز آيات كا فيخ ان كى تبديلي فيس بلك عمم كى انتنا كا بيان ہے قفا في جنت كا وجدہ كيا وہ جنتى جي محفاد وور في انتنا كا بيان ہے قفا في جنت كا وجدہ كيا وہ جنتى جي محفاد وور في انتنا كا بيان ہے در في فيس هر رب تعالى نے دونرخ و جند دونوں وور في انتنا كا ميں هر رب تعالى نے دونرخ و جند دونوں

یے فیک اس عل نتیعت ہے اس کے سے جودل رکھا پر داکون سکائے توجہ پر لے اور یے ٹنگ ہم نے ؟ میانوں اور ڈنٹن کو اور ہو ولك سع بهد أور دويت سع بهد على الماك مات كن الرك ليس كود اور کھا نئے بنے شک بم جلائیں اور ہم ہاریں اور بہاری کمرت بھڑا ہے نئہ دن زین ان سے بھٹا کی تو ملری کرتے ہوئے علیں سکے ک و مخرج بم کو ماں ہم نوب مان رہے ہی ہو وہ شمر سے الل ان الدکید آن بدجر کرنے والے پارِي فَدَ كِرُبِالِقَرانِ مِن يَغِيافُ دِعِيْدٍ<sub>ٍ</sub> ۞ بہرا کا وَوَان مع نعیمت سرد اے جو میری وصی سے ڈرے کی

کے بحرفے کا وجدہ قرایا ہے تمام ودزنیوں کو دونرخ عی وال كردوزخ سے يوشے كاكيا تو بحركى تودويد جواب دے کی و ۔ بین ابھی نیس بحری جو جس اور بھی مخبائش ہے۔ ال یعنی قیامت میں متلی لوگ مرش کے وائی طرف كمزے بوں مے وہاں ہے ان كو بنت نظر آتى ہوگى -خیال رہے کہ واقعہ میں تو یہ لوگ جند کے قریب لاست مے مر یہ عاورہ ایا ہے میے سافر کتے ہیں کہ الاور قریب آگیا لین بم لاہور کے قریب آ مے لندا آےت ہ کوئی اعتراض نسی یا یہ مطلب ہے کہ بعض لوگوں سے جنع الى قريب بوكى كه بغير حماب وباب داخل بو جاكمي م صونیاه فرائے ہیں کہ متل مومن سے دنیا میں می جند قریب ہے کہ مرت بی جنت میں داخل ہو جائے پہلے معنی زیاده قوی بیل واخد و رسوله املم ۵۰ ونیا یمل رسونول کی معرفت اکو نک رسول کا وہرہ رب کا ی دعرہ ہے ١٢٠ ريوح لانے والا وہ ہے جو گناو پر گائم نہ رہے توب کرے۔ حفيظ ووجو اين بركام ش شرقي مدودكي حفاظت كرب الله بس ورجي ديت اور تعليم مواسع خثيت كما ماآ ب عثیت اللہ تعالی کی بدی نعت ہے ب دیکھے ورئے كے معنى يہ بي انبياء كرام سے من كررب كى ويت ركھ الله يعنى الياول ماتو لاإجو معيبت يس صاير أرام يس شاکر ہر مال میں رب کا زاکر تھا بھوفیاہ فرماتے ہیں کہ تلب نیب اللہ کی بری نعت ہے جو خوش نصیب کو المق ے دا۔ کر نہ و جند میں قہیں کوئی تکلیف ہونہ موت آئے نہ جنت سے تالے جاؤ اس سے معلوم ہواکہ جنتی لوگوں كا واظله بحت عزت و معمت كے ساتھ ہو كا يا خود رب تعلل به فرائ كا يا فرشت يا رضوان و داروفه بنت ١٦ اس طرح كه مي دن بيشه دے كان دات آسة كى ند کوئی مل پر لے کا اندا آیت پر کوئی امتراش نیس کر دن بید نیس رہارات سے فاہو جاتا ہے۔ اے دیدار افی مع نعتوں سے اعلی ہوگ رب نعیب کرے۔ ١٨ - يعني سيل استی ان عرب والے کفارے زیادہ مبادر تھی جنوں

سے میں میں ہوے برے مضوط تھے بنائے محرمذاب کے وقت کام نہ آئے 19۔ لین جب ان پر عذاب آیا تو بچنے کی جکہ اور پناہ کے کھکانے ڈھونڈتے پھرے محرہناہ میں ط

۔ اللہ معلوم ہوا کہ وعظ و تھیجت و جرت سے فاکدہ وہ می افعا سکتا ہے جس کے پاس جرت پکڑنے والا دل ہو اور ٹیول کرنے والے کان ماضرول سے جو نیک کام کیا ۔ جنوے اس میں پرکت ہوتی ہے ہو۔ اقوار سے ہفتہ تک اقوار کو پیدائش کی ابتداء ہوئی جمعہ کو شخیل انٹین دو دن میں بنی افرا کا کردری یا حمکن کی بنا پر نہ خیال دہ کہ یہاں وقت فاتی کا ذکر ہے اور شن کنبگؤں میں قدرت کلا کا مذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں کو چہ دن میں پیدا فرایا کردری یا حمکن کی بنا پر نہ بنیال دہ کہ یہاں وقت فاتی کا ذکر ہے اور شن کنبگؤں میں قدرت کلا کا مذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں کو چہ دن میں پیدا فرایا کردری یا حمکن کی بنا پر نہ بنیال دہ بات کی مناب ہے۔ ا۔ یعن ان ہواؤں کی جم جو خاک اور کردو فہار اڑائی ہیں اس میں جاروں ہوائی شال ہیں پروا ، پھوا ، جن بی ہا مین جو ہوائی گھائی یا بدلیاں افعائی ا جن میں لاکھوں ٹن پال ہے چو تک یہ رحمت کی ہوائی ہیں اس لئے فسومیت ہے ان کا ذکر فربلا سے ان کشیوں کی جم جو دریا میں ممولت سے تحرقی ہیں مواریوں اور ملان کو پار نگائی ہیں سے بعنی فرشتوں کی دو جمامتیں جو پارٹی ارزق موت اولاد و فیرہ تشیم کرتی ہیں جنس مدات امر کھتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمیں فرشتے تقدیم کرتے ہیں اگر حضور کو قاسم رزق اللہ کما جاوے قوند حزام ہے نہ شرک خیال رہے کہ محرت جرئیل طید السام ہوائمی تقدیم کرتے ہیں میکا کیل

يارشين وزاكل موت الرافل اخام زميم اللام (روح) هـ يمال وعدے ش وحيد مي واقل بي يعني حشر نشرسزا جزال الكه تمام وه آنحده كي خبري جن كانبي كي معرفت تم ے وورہ یا و مید کیا گیا سب سے بن ان کے جوث كا امكان مى نيس ١- كد قيامت من معيون كو جنت توبه والول كو محبت اولياه كو قرابت عارفول كو وصل الی ٔ طالبوں کو وجدان اور فاظول کو عذاب پیزان خرور لمنا بے عدد مین اس آسان کی فتم جو رکف برتے آروں ے مزن ہے کیا اس آسان نوت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حم جو رمک بر علے محلیہ کی زینت سے آراستہ ہے۔ ٨٠ كوكى مشرك وو معبود مائ بي كوكى بياس اكولى تین سو ساخود کوئی حضور کو ساحر کاتا ہے دکوئی شاعر حمیس خود این قول بر قرار نمی اس کفار کمه بنب کمی کو اسلام کی طرف ماکل دیکھتے یا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا جاہناتواس کو بمکاتے کہ ان کے پاس کیاد حراب دہ توساحر ہیں اشامر ہیں وفیروا اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جس ك نعيب على المان عبدود توان باتون سد عظم كانسي اور جو تقدیر کاعی مارا ہوا ہے وہ بمک جاوے کا۔ معلوم ہواکہ مے حضورے کھے نہ لے دو ثلق ازل ب ان کے یاس سب مجم ہے تم لینے والے ہو ۱۰ کوئی جمالت کے نشر میں محور ب مولی علم ے مولی دوات کے نشر میں کوئی انتزار اور مزت و جاء کے اللہ ان سب نشوں ہے لئے اس کے معابق السی جواب دیا مید کہ جس ون تم دوزخ یس مینچ سے بس وی دن مین انساف کا ہو کا۔ یعن اكر تم الى بحول على يزت رب و انجام يه ب ١١٠ يه كلام بلاد اسط رب تعالى فرائ كالإيامة اب ك فرشت إ مالک دوزع جبال ارشاد بواک بم ان سے کام در کریں ك وبل رحت ومجت كاكام مراوب الذا آيات ين تعارض میں علا۔ آج ونیا میں بھی قبر میں بھی اور آسدہ محشري بحي اور محشرك بعد مجي ونياجي مومن شريعت کے بانات طرفت کے جشوں بی رہتا ہے اللہ کی مبادت

سی حضور کی مجت میں وہ لذت پا آ ہے کہ سمان اللہ اس کی قبر بنت کی کیاری بن جلوے کی میدان محتریں عوض کو ٹر کی ایک نسر موجود ہوگی جہاں یہ مزے سے پیتے ہوں کے اس ضریر مرتدین آویں کے بہنیں فرشتے نالیس کے اس مدیث کا مطلب ہے کہ صب سنی اس نکیوں کا بدلہ بھی اور رب تعالی کی خاص رحت ہیں مطالب کو شام اس کے شام اس کی مطالب کو شام اس کے مطالب کو شام اس کے مطالب کو شام اس کے دواجس بیداری میں مطالب کو شام رات مواجمی ایمانسی اور میں محرکز ارت تھے ہو اور اس سوئے کو بھی اپنا تھور سمجھ کر منح کو استفار پزیستے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تمام رات سونا بھی ایمانسی اور میں سات ہے۔ بعض علام نے فرایا کہ اس آیت میں انسار کی تعریف ہے تمام رات موجہ کے بھی انسار کی شریف ہے۔

(یقیہ صفہ ۱۹۲۱) ہو مشاہ کی نماز مجر نہیں میں یاد کر اپنے گھریاتے ہو مجر آبا کے پاس مید منورہ سے تین ممل دور ہے گھر پکھ سوکر تھے ، گھر بھر کی نماذ مجہ نہی میں آکر پاجامت پاستے تھے اس صورت میں ہے ایت مدنے ہے (روح) ان کا یہ آنا بانا ہمی حبادت تھا جیے عالم کا سونا مبادت ہے۔ اے معلوم ہواکر وقت سحر استغفار اور دھا کے لئے بہت سوزوں ہے کہ صبح کے وقت کتے کے سواکوئی نسیں سوتا بھر کی سنتوں کے بعد ستریار استغفار اول آخر وروو شریط ہر معیست کا وقعیہ ہے رزق کی برکت کا زرید ہے اس میں چند صفات بیان ہوئے آیک ہے کہ ان مومنوں کے ہریال میں فریا کا حصد ہو آ ہے۔ کھانا کیڑا ہیں

یو بنی فرا را ہے فل اور دی کیم وال

وفیرہ' دو سرے یہ کہ ہر کشم کے نقیر کو دیتے ہیں خواہ اسے ، جائیں پھائی انسی مبرے یہ کہ ان کی مطاماک کے ما کلتے پر موقف میں مماریوں کو بھی دیتے ہیں اور خاش كرك ان ساكين كو بحي يو شرم سے الك ت كيل اور اس شرم کی وجہ سے وہ اکثر صدقات سے محروم مع ہوں می تھے یہ کدوہ فقراء پر احسان نمیں وحرتے بلک ان كاني كالى على حل محصة بين ان كااحدان مائة بين ك انوں نے قبول کرایا خیال رے کہ مال دانوں کے مال عل فقروں کا حق ہو آ ہے اور کمال والوں کے کمال میں ب بشرون کا حصر ہو یا ہے افثاء اللہ شالی حضور کی مباوات می ہم می مناووں کا حد ب ان کے ایک ایک عدے کی برکت سے ہم میے کو زوں کا برالار ہو گا۔ خیال رے کہ یمنی صدق نقل مراد ہے کو تک ذکرة بعد بجرت فرض ہوئی۔ اس کئے پہل تمام مصارف زکوۃ کا 🛣 ذكر له بوا س، يعني مومنوں كے لئے زيمن معرفت الى كا رفتر ہے وہ اس زعن کے مالات کو ویکھ کر رب کی قدرت ملك مشرو تشربت و دوزخ كومان لية ين ' زمن س شریعت اور طریقت کے بزار إسائل عل مو جاتے ہیں زمن فنک ہو کر پر سرسز ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ جس بی مرکز بینا ہے" زمین می جو ہوؤ کے دی کاؤ کے معلوم ہواکہ وہی حماب و کتاب ہے زیمن میں مجزو اکسار ہے ای لئے اس میں بافات و کمیت میں معلوم ہوا کہ فقیر کا کام مرورما ہے وغیرہ جے کہ تماری عدائش اصفاء ک عجب ترتب دناجي تساري مالات كأبدلنا سب يكو او كر يكوند دينا ما د إ ب كر تم كى ادر ك بعد على يوا مونیاه فرات بی که وش و فرش اجرو بر که و جل شیطان وحت و رمن سب مکر تھ میں ہے اگر و فور كرے جس نے اينے كو پہچان ليا رب كو جان ليا ٥-ونیاوی رزق سورج ارش وقیره یا مطلب ید عے که تمام رز توں کے اصل فزائے آساؤں میں میں اوباں سے خطل ہو کر زمین پر آتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کد رزق جسمانی اور رزق رومانی سب محمد آسان میں ہے وحی مجی آسان

ا۔ یعن اے فرشتو بٹارت کے مواہ اور کس کام کے لئے آئے ہو' مطوم ہو آئے کہ ایراہیم علیہ انسلام نے قریندے جان لیا تھا کہ یہ حضرات کسی قوم پر مذاب ہی لائے ہیں' شاید ان بھی وہ فرشتے ہی ہوں کے جو عذاب پر امور ہیں' اس لئے اپنے یہ موال فرایا ۲۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو مدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں آباد تھی' وہاں اولا" ان کو جرم کرتے خود مشاہدہ فرائیس ہے' پھر انسیں ہلاک کریں ہے ۳۔ گارے سے بنانے کا اس لئے ذکر فرایا 'آ کہ معلوم ہوکہ ان پر اولے شد برسی ہے' بلکہ کی مٹی کے پتر جو کار فائد قدرت میں تیار ہوئے ہیں' ہر پتھریر اس کا نام تکھائے 'جس کو وہ گلنے والا ہے اس لئے سومہ فرمایا۔ ۳۔ اس فٹان سے

معلوم ہو آ ہے کہ قدر آلی چھری تھے ' ہر چھرر اس کا ام قا ج جس كو لكنا ها ٥ - يعنى جب سدوم ير عذاب آيا تو وبان 🐒 ے پہلے معرت لوط علیہ السلام اور آپ پر انعان لائے وافے باہر بھیج ویے محے مجب اس شریس مرف کار رہ محے تو عذاب الی آیا۔ جمال اللہ کے متبول بندول کی قبریں ہوں' وہاں بھی عذاب نہیں آیا' فرعون پر معرض ريج بوے عذاب ند آياك دہال بوسف عليه السلام اور ان کے ہائیوں کی قبریں تھیں' افسوس ہے ان لوگوں یہ جو معزت مديق و فاروق كوعذاب من مانتے بين مالاتك یے دونوں معرات حضور کے پہلو یس سو رہے ہیں اب معلوم ہوا کہ صالحین کی موجودگی میں فاستوں پر عذاب نيس آ آجب عذاب آنا مو آج تو سالحين كو نكل ديا جا آ ب رب فرانا ب- وَمَرْكَيْكُوالْفَدْيْنَالَيْنِينَ كَفَيْوًا ٢٠٠ ين مرف او عليه السلام كالمرجس مين آب اور آب ك وو صابر اویاں مومنہ تھیں ابعض نے فرایا کہ کل مومن تیرہ تھے۔ آپ نے بیں مال تبلغ فرائل ۸۔ لین قوم لوط ک بلاکت کے بعد مجی نشانی باتی رکمی جس سے پاء مھے کہ يمال عذاب آ چا ہے وہ نشانی خود یہ پھر تے ا جو عرصہ ك وإن وكي مك اور بربودارياني جواس زهن س بها تها ۹ که وه اس نشان کو دیکه کر مبرت پکزی اور مخرو مناه نه كري ١٠ يعني موى عليه السلام ك واقعه على مجى عمل والوں کے لئے مبرت ب کی کی مخافت سے بدی طاقتور قوش مجى بلاك موحمكي خيال رب كر سلطان مين ے معرت موى عليه السلام كے اجرات مراديس جیے عصا اور پربیناء وغیرہ ال اس سے معلوم ہواک موىٰ عليه السلام كى بعثت تمام الل معركى طرف تمى وفواه بن امرائل موں يا قبلي ان سب ير آپ كى اظاعت لازم متمی ۱۲۔ کہ خود ایمان لایا نہ کمی کو لانے دیا میمال افتکر ے مراد اس کے سارے پرو کار بین سااے دیوانہ اس لئے کتا تھا کہ موی طیہ السلام اکیلے ہو کر جھ جیے جابر برشاء كاستابل كرنے آئے يس اگر ان يس عقل مولى و اليانه كرتے (روح) ١٣٠ چنانچه دوسية وقت ايان لايا جو

قَالَ فَمَاخَطْئِكُمْ إَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ ۖ قَالُوَّا إِثَّا أَرُسِلْنَأَ طرفت بھیے مجلئے ہیں کہ کہ ان پر کاست کے بنائے ہوئے بتعر چھو ڈسل کے جو تبدارے ب کے باک مدسے بڑھنے والوں کے منے نشان کنے رکھے اس کا اُج نے اس خبریں ہر ایمان واہے ۔ تھے ٹ کال ہے تہ توہم نے وہال ایک بی گھرمیلان یا یاٹ اور بم نے اس یں نشانی باتی رکی شہ ان سے سان جو دروناک مذاب سے ڈرتے میں کہ اور موسی میں ط جب بم نے اسے ردس سد الرفرون كے ماس بيجا لك تو اب الكرسيت بحري الداور براا اور و وود الرام و الوسو ودس مرسود اود و ادس وس تفاختانه وجنوده فنبداتهم فياليورهو ہے یا دیوانہ الله توم نے اسعادراسکے فلکر کر ہم میکر دریا میں ڈال دیااس مال میں کروہ اپنے آ ب كو طامت كر راً تعالل اور ما ديس بب بم في ان بر فنك آ رسى عيبي هل جی پیزیر از ق ل اے علی ہوئی پیز ک طرح کر پھوڑتی۔ وَفَ تُمُوْدَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تُمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ ﴿ فَعَ تُوا اور خود میں کل جب ان سے فرایا عما ایک دقت سک برت و ال تواہوں نے منزلء

سیح بد اوا۔ ۱۵۔ قرآن شریف میں رسم منسب کی ہوا کے لئے اور ریاح رحت کی ہوا کے لئے استعال ہوتا ہے۔ ۱۱۔ وہ ہوا آدی ' جانور' مل متاح ' جسکو لگ جاتی ' ہلاک کر ڈالتی ' معلوم ہوا کہ انسان کے گناہوں کے سبب جانور بھی عذاب میں گر قمار ہو جاتے ہیں گندم کے ساتھ کمن بھی پس جاتے ہیں۔ ہا۔ مدالح علیہ السلام کی قوم جو نمایت سرکش تمی ' معلوم ہوا کہ بدکار لوگوں کے قصول ہے ایمان ملتا ہے تو ٹیک کاروں کے قصے بھی ترتی ایمان کا ذریعہ ہیں ۱۸۔ او نمنی کے ذرج کے بعد صالح علیہ السلام نے انسیں خبردی کہ اب تم تین دن جو گے ' بدھ ' جعرات ' جمد ' ہفتہ کو ہلاک ہو جاؤ کے معلوم ہوا کہ اللہ کے بھوں کو لوگوں کے موت کے وقت اور جگہ اور موت کی نوعیت سب کا پہ یہ تاہے ا۔ جو حطرت جریل کی آواز تھی' جس سے ان کے سینے بہٹ معے' جو تک وہ آواز بت ہولناک تھی' اس لئے اے کڑک فرمایا کیا ہا۔ حطرت جرئیل سے یا صالح علیہ السلام ے سا۔ فاس منگار مسلمانوں کو ہمی کہتے ہیں 'کافر کو ہمی ' یعن فسق اعتقادی ہمی ہو تا ہے اور عملی ہمی ' یمال فسق اعتقادی عراد ہے بغیروسیا فرشتوں کے آسان بنائے مجے وست قدرت سے ورندسب چیز کا خالق رب تعالی ہے ۵۔ کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ باوبود کول ہونے کے فرش کی طرح بچی موکی معلوم ہوتی ہے' نیز نہ تو نوہ کی طرح سخت ہے' جس پر چلنا مجرہ دشوار نہ پانی کی طرح تپلی کہ مخلوق اس میں ڈوب جادے' یہ رب تعالی کی قدرت کی بری دلیل

تلانصأعطكمه

AMM عَنَ أَهْرِرَ بِهِمْ فَأَخَرَنَتُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ ایت دب مے متم سے مرکثی کی تو ای انکول کے ماسے انیں کوک نے آیا ل فَهُ السِّنَطَاعُوا مِنْ فِيَامِرُومَا كَانُوا مُنْتَصِرِيْنَ فَوَقُومَ تو وہ ذکارے ہوسکے اور : وہ بدلسانے سکتے تھے ٹ اور ان سے برسلے ِمِنَ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فِسِقِيْنَ قُوالسَّمَةِ بَنَيْنَهُ قوم فرج كو بناك فريايا بينك وه فاسق لوك تقع ت اور آمان كوم في بالقول سے بنا یاک ادرید شک م وسست دینے والدین اور زین کو م نے فرش کیا ، قوم کیا بی ٱڶڔٝۿ۪ۮؙۏؘڽٛؖۅؘٛڡؚڹؙڴؚڷۺؽ؞ۣڂؘڷڨٙڹٵۯۜۏؘۛڿؖؽ۫ڹۣۨڸؘڠڷڬٛٛۄٛ ا کھے کھانے والے ۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڈ بنائے ک کم تم دمیان کردٹ توانڈ کی طرف بھاگوٹ بے ٹنگ ٹیں اسکی فرون سے تبا ہے <u>لئے مربح ڈ</u>و سنانے دالا ہوں کے اورانٹر کے ما تھ اور معود نہ کھراؤ چشک میں اسکی طرف سے نہا ہے گئے كذلك ما أنى الزين مِن قبرلِهم مِن رَسُولِ الأَوَاتُ مری ڈرمنانے والا ہول نا ہوبنی جب ان سے گلوں کے ہاس کوئی دیول تشریف ہیا تا ہی للسف كر جاد وكرسيد لا ياديوز كيا آبس في ايك دومر يويد بات كرمرسد مي بكروم مركش وَكُ بَيْ لَا قَوْلِ مِهِرْبِهِ إِن سِيمِنْ مِيرُولًا تَوْمَ بِرَّمِي الزا البيس كُلُ اور مَهما وَفَلْ كرسحها وَا تَتَفَعُّ الْمُؤْمِنِينَ@وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا مسلما فول کوفا نوہ دیتاہے لا اور میں نے جن اور آدمی است بی نے سائے کومیری

ے ' پر آتی بری زمن آسان کی وسعت کے مقابل الی ے جے میدان عل کوڑی بری مواب جے زعن آسان ون رات' ز و ماده' جائد سورج محری مردی' بحره پر' میدان د میاژ مجن و انس ٔ ایمان و کفر ٔ سعادت و شقادت ٔ حق و باطل موت و زندگی وایال بایال فقیری خنا فرخیکد برچزی ضد رکمی ای ب وہ جو بن و ضد سے باک ب عد بكد اب سائنس كى تختيل سے يدكا كد در فت اور بھرال عل فرو بلوہ يں فرورفت سے ہوا لگ كر بادہ ورفت سے جب چموتی ہے تو پیل زیادہ آتا ہے آگرچہ نر ورخت دور ہو' ان چیزوں کی ہمی نسل ہے محر نسل کا طریقه جداگاند به ۱۰ اس طرح سوال الله سے فرار کر کے اللہ سے قرار کرہ کفر سے بھاکو ایمان کی طرف خفلت سے بیداری کی طرف ممناہ سے توبہ کی طرف' نارانتی ہے رضا کی طرف فیر می مشغولت ہے معزدلیت کی طرف مخر خیک اس کی بعث تغییری بی ۹۔ لین تم سب لوگ میری طرف آؤ اکو تک صفور کے ہاں ا ماضری رب کی طرف بھاگناہے ارب قرما آ ہے۔ والا الله ادْ طَلْمُوا نَفْسَهُم مَا وَلَدُ لِلهِ والله خيال رب كم لا مُحْمَلُوا عِل توحيد كاسيق ب اور إن زكم عن رسالت كادرس لمذا اس آيت هن توحيد و رسالت دونون ندكور جي كاد ريكو كد الله درسول كو لمانے كا عام ايمان عب ان يم جدائى میجے کا نام کفر اس کے قرآن کریم اکثر مکد اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر فرا آے معرت حسان فراتے ہیں مُتم الإلا إِسْرَالِنَقِ بِاسْبِهِ رِبِ تَعَالَى فَرِمَا مَا جِ- وَكُيرِ يُدُونَكَ أَنُ يَغَرِفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَدُمْلِيهِ ١١ - يعنى يعي آب كى قوم آب كو ماحر شام كمتى ب أي ي كيل قومول في اي رسولول ك متعلق كما تفا" توجو إن كا انجام موا تعاـ وه عي ان كا انجام مو الله يعني آخرت من عذاب إلى ونياوى فاجرى آساني مذاب ان يراس لي نه آئ كه بم في تم عدود فرا ليا -- ماكان الله بعد بهم وات فيهم ١٣- يعني كفار آبي میں ایک دو مرے کو کفر کی ومیت تو نمیں کر مرے ہیں کونکه ان کا زمانه و مجکه اور محی کان کا وقت و مکان

عليهه "كفريش شركت كي وجريه ب ك ان سب كوبهكانے والا ايك ي ب ايني اليس اس يه مطوم بواكد اگر چه كفرى نو ميس بهت بيس محر سركشي و بعذوت مي سارے کقار ایک ہیں ۱۳ ان کی بواس کی پرواہ نہ کروا فندا یہ آیت محکم ہے اسنوخ نیں ایہ مطلب نیں کہ انیں تبلغ نہ کرو تبلغ و آخر دم تک کی جائے گ الله يعن الركوكي بحي المان نه لائے " و آپ ير يحد احراض نه مو كاكونك آپ نے تبلغ فرمادي معلوم بواكد معنور كلوق ع بناز بين كلوق ان كى نياز مند ب ۵۱- (شان نزول) جب میلی آیت می اعراض کا عم دیا گیا تو محاب کرام کو غم بواوه سمجے که اب وجی نه آئی گار بر افاق کفار پر ازل بو کا کیو تک رب نے ایت محبوب کو کفارے بے توجی اور اعراض کا عم دے دیا تب ہے آیت کریمہ اتری ۱۱۔ اس سے دو مسلے معلوم بھے 'ایک یہ کہ تبلیغ کی طال میں نہ چمو رانی (بقیر سلحہ ۸۳۳) چاہیے ' دو سرے یہ کہ وطا و تھیجت صرف مومنوں کو منید ہے یا انسی جن کے نعیب میں ایمان ہو' ہرزین میں کھم نیس اُکما ا۔ اس سے معلوم ہواکہ عبادت افقیاری جس پر سزا' جزاء مرتب ہو صرف جن و انسان کے لئے ہے' عبادت اضطراری ساری کلوق کرتی ہے' رب فرما تا ہے۔ وَان بِین خُنیٰ اِلَّا اِنْہَ ہُ سِعَندہ ہ گر ان عبادات پر جزائیں' جنات کی سزا دوزخ ہے اور جزاء دوزخ سے نجات (حنی) ۲۔ کہ جمعے روزی دیں' یا میری کلوق کو' یا خود اسے کو' کیونک سب کا رازق میں ہوں' خلاصہ ہے ہے کہ جن و انس کی پیدائش کا اصل مقدر روزی کمانا نسیں بلکہ عبادت ہے روزی مبادت کے تابع ہے' جسے بادشاہ توکروں

کو اپنی خدمت کے لئے رکھتا ہے جمخواہ خدمت کی تخفیل التي ب اكر وه خدمت چوز دي او مخواه ك ستى نسي ارب كى رحت ب ك محمول كو بھى رزق ويا ہے" اس جیے ونیا کے بادشاہ رعایا سے لیس جامع جی انی روزی اور ملک کے انظام کے لئے الدا وہ رحمت کے مابت مند ہوتے ہیں۔ سلطنت البیہ فنی ہے مال کہ مب کو روزی وتا ہے و خیال رہے کہ روزی عام تو عام گلول کو رہا ہے' جیے سورج کی ردشنی' ہوا' زیمن کا فرش٬ آسان کا ساید اور روزی خاصد مخصوص بندول کو ريتاب بيس ايمان عرفان ولابت برايت نبوت وفيره ا اگر روزی بندے کے کب یر موقف ہوتی او مل کے ہید میں بچہ کو نہ ملتی ۵۔ اندا قوی کے مقابلہ میں رب کی بناہ لو اشیطان ہمارا و حمن قوی ہے مب کی بناہ بی اس ہے بھا مکتی ہے ا۔ ذنوب کو تمیں کے ڈول کو مکتے ہیں ' جو تمجی اس طرف بانی وا الا ہے "مجی اس جانب" یعنی ہر کافر قوم کے عذاب کی باری اور وقت ہے جب وقت آ ماآے عذاب آ ماآے کے کروت عذاب سے پہلے عذاب نہ مانکمیں ٨ - وه دن يا بدر كے عذاب كا ب يا ان کی موت کا یا قیامت کا ۹۔ طور پہاڑ معرو دین کے درمیان دادی سینای داقع ب اس پاز کا نام زیرب لتب طور سال على موى عليه السلام رب تعالى س بمكلام ہوئے تھ' اس عظمت كى وجد سے اس كى حم ارثاد ہوئی معلوم ہواکہ جس پھرد باڑکو تی سے نبت ہو جائے وہ ہمی مخمت والا ہے ۱۰۔ مطوم ہوا کہ خاص بدوں کی تحریری رب کو باری میں کد رب فے ان کی الم قرائي رب قراما ج- والقلم وما يَسُطَاعُتُ علاء ك فوی اور نعت کوول کی نعت کی تحریری ا قرآن و مدیث کی کتابت و تغیری سب اس می داخل میں ایا اس سے مراد فرشتوں کی تحریری ہیں کینی لوگوں کے نامہ اعمل یا الل كاتب تقدير فرشة كي تحريه إلاح محفوظ كي تحريه إقريت و انجیل د قرآن کی تحریر ' تحریر کے جو معنی کے جادیں' اس مناسبت سے کھلے وفتر کے معنی کرنے جاہئیں۔ المه بیت

اروود الما ودو دودس وسدون الما ودوار الا و نے مذاب کی ایک باری ہے . چھے ان کے ساتھ والوں کھٹ ایک باری تھی ل توجیسے مبلری ن الشرسے نام سے شوع جربنا یت مربان رص فورکی تم اور فرشتر کی نا جو کھلے دفتر میں تھا ہے اور بیت ي فك يرسدب كا مذاب مرور مو المع كل اسع كو في هلك والا بنيس ال جس دان آسال بنا ما بلی عے لا اور بہاڑ جلنا ما جلی عرف تواس دن بھلا فوالوں کی لِلْمُكَنِّبِيْنَ أَنْ لِيَنِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ لَيْكَبُوْنَ ﴿ خرانی ہے سے دو جر مشغلہ میں کمیل رہے ہیں ال منزلء

معود کے سنی ہیں آباد کمر' یہاں اس آیت میں اس سے مرادیا تو کعب معظمہ ہے' جو حاجیوں نماز ہوں سے آباد رہتا ہے یا بیت العور جو ماتوی آسان پر ہے' فرشتوں کا قبلہ جو حضور نے معراج میں طاحقہ فرمایا یا مقبولوں کے دل ہیں جو رہ کی یاد سے معمور و آباد ہیں' یا مسلمانوں کے دہ کھر جو اللہ کے ذکروں سے آباد ہوں (روح) اس سے مراد یا تو آسان ہے جو دنیا کی جست ہے' یا حرش جو جنت کی جست ہے کھرکے ساتھ جست کا ذکر بست می موزوں ہے (فزائن و روح) سمال اس سے مراد یا تو آب نیا ہو ہوں گا جو ایک جو مسلم کو اور بھی بحزکا دے گا' جیسا کہ صدعت شریف میں ہمنا کہ اس سے مراد یا عذاب قبر ہے یا عذاب قبار ہے معلوم ہواکہ تقدیر میرم کو میں ہیں اس سے مراد یا عذاب قبر ہے یا عذاب قبار ہے اور بھی ہواکہ تقدیر میرم کو

(بقید سند ۸۳۵) کوئی شے نہ عل سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے اوب فرما آ ہے۔ ماہیند کا اکٹون کذئی ایسے ی کفار پر عذاب آنا تقذیر مبرم ہے وہ اس سکتا ۲۰۱۸ کہ پہلے چک کی طرح محوص مے پھر پہٹ جائیں مے معلوم ہواکہ آج آسان نمیں محویح ' بلکہ چاند آرے کروش میں ہیں ہا۔ کہ پہلے تو بادل کی طرح پھرد منی ہوئی روئی کے ریزوں کی طرح ' پھر فراد کی طرح اثریں مے ' یہ قیامت کا دن ہے ۱۸۔ رسولوں کو جھٹانے والے کفار کی اس سے تمین مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جن لوگوں نے کسی نمی کی دسالت نہ پائی ' چیے حضور کے والدین ان کی نجات کے لئے صرف توجید کا حقیدہ کانی ہے ' دو برے یہ کہ کفار و مشرکین کے نامجد بیچ دوز فی نمیں '

تیرے یہ کہ محنگار مسلمان کو آگر چہ سزا ملے محر اس کے لئے خوابی نسی ا

شہ اس کی رسوائی ہو' شہ

٣٣٢ قال نما خطكم، بَوْمَ يْدِي عُوْنَ إِلَى نَارِجَهِ لَمَ دَعًا عَلَمْ يَوِ النَّاسُ الَّذِي جی دل قبم کی فرف د مکادے کر دھکیتے ہائی عے ک بیسے وہ آگ ہے كُنْتُمْ بِهَانْكُذِ بُونَ ۖ أَفِيغُ ﴿ هَٰذَا أَمْ اَنْتُمْ إِلَّا يُجْوِرُونَ ۗ تم جنا أَ تَى تَو كِما يه عادد ب يا جميل موجمنا جيل ال اِصْلُوْهَافَاصِيرُوْااوُلانصِيرُوْاسُواءُعَلَيْكُمْ إِنَّمَا الْحُزُونَ اس یں جا واب ہاہے مبرکرویا شکرون سبح پرایک سا ہے قبیں ای کا بدل مانندهٔ تعملون ان المنطاب في جنت و تعديم جوتم كرسته بقع ك بدين بريز كار بانون أو بين في بي في ور را الادروويوس او دروود رياس ورو بهين ببها اللهماريهم ووقعهماريهم عداب الججي پھےرب کی دین برشاد شاو کہ اور اہیں ان کے رہے نے اس سے بھا ایا تھ ادارا فرودا كري المراه ويونيون والورق والماني کماڑ اور ہیج نوش محواری سے ف صلہ اپنے احمال کا کی تحقول پر تکیہ عَلْى سُرُرِمَّ صَفْوُفَا وَرُوَّجُهُمُ مِحُوْرِعِينِ وَالَّذِينِ لكت جرقطار مَكَاكر وي تحديث لاديم في ابنيل بياه ديا برى الخول وال حود ل سال امنواواتبعنهم درييهم بإيبان الحقنابم ذريتهم ا ورجو ایمان لا شفاوران کی اولا و کے ایمان کے ماتھ آئی ہیرہ یک بم کے آئی بوود ان سے فادی وَمَا ٱلنَّالَةُ الْمُ مِّنْ عَمِلِهِم مِّنْ اللَّهُ عِلَيَّا الْمُرِيِّ إِلَمْ كَ ادران كِي مَلْ مِنْ الْبَيْنِ بِهِ مَنَ الْمَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا حرفاریل مل اور ہم نے ان کی مدد فرائی میوے اور وشت سے جر جا ہیں ف ؠؾۜڹٵۯؘٷؘؽ؋ؙؽۿٵػٲڛٵڐڵۼۘۅٛڣؽۿٵۅڵٳؾٲٛؿؽٛۄؖۅۘٮڟؖۏڡٛ ایک دوسرے سے لیتے میں رہ مام بس میں نہے ہودگی اورز کہناری ال اور الحے فد متکار

منزلء

دائی عذاب ۱۹ کفرو شرک کے سنلہ میں یا دنیاوی کاروبار و فظت میں معلوم ہوا کہ جو چزرب سے عافل کر دے وہ کمیل کود اور برا معظم ہے۔ ا۔ اس طرح کہ عذاب کے فرشتے ان کے باتھ کرونوں ے اور پاؤل بیٹانی سے ماکر باند میں مے اور انس کیند ک طرح دوزخ می پیجینک دیں مے اور کیس مے امعلوم ہوا کہ حمنگار مسلمان اگر دوزخ میں کیا تو اس کا داخلہ اس طرح نہ ہو گا ۲۔ یہ کلام ان کفار سے ہو گا جو حضور کو جادو کر کہتے تھے اسجوات و کھے کر ہولئے تھے اک حاری نظر بقرى كردى منى ب اس يعنى مومنوں كو دنيا يس مبر كابرا تواب تما محر تهارے لئے اب مبر كرا بمي فائدو مند شیں 'چیز چلاؤیا فاموش رہو' برابر ہے ہے۔ كفرو شرك إ اعضاه سے جي كناه ابندا نيال كرنے والا کافر بھی دوزفی ہے کہ وہ دل کے کفر کا مجرم ہے ۵۔ معلمان اگرچہ گنگار ہے محرایک معنی ہے متی ہے کیونکہ يب معايد سے بچا موا ب الذا ده مجى يا شفاعت كے بانى ے وحل کر یا میک مزا جنگ کریفیا "جنت می جاوے گا نہ تو آیات جی تعارض ہے نہ آیت و مدیث جل ۲۔ جند می رب کی دین دو طرح کی موگ نیکیوں کابدلہ اور ضروانہ انعام اعمال کا بدلہ مجی اس کے کرم سے ملے گا اس کے تھے فرمایا کے یا تو اول عل سے میے بر بیز گار مومن یا بخشا ہوا گنگار' یا روزخ سے نکال کر چیے وہ گنگار مومن جو دوزخ سے یاک و صاف ہو کر نکالے گئے ۸۔ بيش كمادً اور برطرح كمادً كوئي فيزنسان ندوس كي كن نحت سے روک ٹوک نہ ہوگی کونک تم نے ونیا میں شريعت كى روك و نوك كى بابندى كى ونياكى شرى تيديس آ خرت کی آزادی کا ذریعه مین ۹ باداسط یا بالواسط میس مسلمانوں کے نامجھ بچے مال باپ کے آلاج ہو کر مثق مومن ہیں۔ ۱۰۔ مطوم ہوا کہ جنت میں کوئی کام نہ ہو گا

کو تک تھی لگانا آرام میں ہوتا ہے محریکاری نہ ہوگ میش و عشرت دیداریار کے مشاغل ہوں ہے' بیکاری بری ہے آرام اچھااا۔ خیال رہے کہ ونیا میں انہان کا نکاح فیر انسان ہے نہ انسان ہیں 'نہ اولاو آوم محرانسان کے نکاح میں فیر انسان سے نظاح ہو گا' کو تک حوری نہ انسان ہیں 'نہ اولاو آوم محرانسان کے نکاح میں ہول گی ساتھ ویٹی آگر مومنوں کی اولاد موسن ہوتو ہم اولاد کو جنت میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رکھی کے' علیدہ نہ کریں گے' ایمان کی قید اس لے لگائی کہ موسن کی مانسان کی مانسان کے ساتھ بنت میں 'مر حضور کے ساتھ بنت کی کافر اولاد اس کے ساتھ نہ ہوگی' اس سے معلوم ہوا کہ موسن کے چھوٹے بچے جنتی ہیں' یہ بھی معلوم ہوا کہ جنتی ہیں' یہ بھی معلوم ہوا کہ جنتی آدی اپ بال بجوں کے ساتھ جنت میں رہ گا' اس طرح

(بتیہ سنی ۸۳۷) کہ اگر باپ کا درجہ ادنی ہے اور اولاد کا اعلیٰ تو باپ کو ترتی دے کر اولاد کے پاس پھپایا جائے گا۔ لقدا انشاء اللہ بی آمنہ خاتون حضرت عبداللہ اور مصور کی اولاد حضور کی اولاد حضور کی اولاد حضور کی اولاد حضور کی ماتھ ہوں کے ۱۳۰ یعنی اعلیٰ و اونی جنتیوں کو طانے کے لئے اعلیٰ کو اونیٰ نہ کیا جلوے گا بلکہ اونی کو اعلیٰ کیا جلوے گا لقدا آسے پر کوئی اعتراض نمیں سما۔ بعنی ہر کافرائی ید کاربوں میں کرفتار ہو گا۔ بھل آوی ہے مراو کافر آدمی ہے 'اگر ناسجھ بھے کیاں باپ میں سے کوئی مومن ہو 'تو بچہ اس مومن کے ساتھ ہو گا' ہاں بعنی جنتیوں کی تعتیں وم برم برحتی جائمیں گی تعییں کا۔ معلوم ہواکہ جنت میں مومنین میں کناہ کرنے کی قدرت بی نہ رہے گی 'کیو کلم کناہ تھی اور گا

کراتا ہے اور وہ جنت میں 10 ہو چکا ہو گا۔ نیزوہاں شراب و فیرہ میں بھی سے فساد نہ ہو گا۔ کہ پینے والا گناہ کرے یا اس سے مقتل زائل ہو۔

ا۔ یہ اڑکے جنتیوں کے نہ اینے بیٹے موں مے نہ وانا کے فد مگار الک حوروں کی طرح جنت کی ایک کلوق ہے جو الل جند کی خدمت کے لئے پیداکی می فرشتے ان کے علاوہ ہیں۔ بحض علماء فرماتے ہیں کہ کفار کے نامجے بجے جو لز کمن میں فوت ہو مجھ وہ بھی جنتی لوگوں کے خد مظار ہوں کے اس ہے یہ بھی معلوم ہواکہ ہر جنتی کو خد مثلار لمیں کے واو اولیٰ جنتی ہو خواہ اعلیٰ ۲۔ لیتی صاف اللے معرب موتی کی طرح بو سمی کے چھوٹے سے مطانہ موا ہو' ہر جنتی کو کم از کم ایک بزار ظان حطا ہوں گے' جو ان کی مخلف خدستیں کریں مے "اعلی جنتی کے خدام اور زیادہ اس کے وناوی اعمال سے اس کے وناوی اعمال وچیں مے کہ تم نے کیا تکیاں کیں اید بوج محجو اظمار الفت كے لئے ہوك اندكر الى شخى كے لئے اجيماك اك معلوم ہو رہا ہے ہما۔ اس سے تین ہاتیں معلوم ہو کیں ا ایک یہ کہ جنتیوں کو ایک اسنے دنیادی مشاغل یاد موں کے جن كاوہ تذكرہ كري كے دو مرے يدكد خوف الى تقوى کی جرے کہ خل کر کے بھی ورے میرے یہ کد ونیا کا خف آخرت کی بے خول کا زرید ہے ۵۔ یعن ہم کو ونیا میں نیک اعمال کی ونی ہی رب کی رحت ہے پران ا الله ير كائم ركمنا بحى اس كا فعل كرانس تيول فراكر جند دیا ہی اس کی مرانی ۱۔ یعنی اس ی نے اپنی مرانی ے ابی مبارت کی توفق بیش سے اس کے کما یا کہ معلوم ہو کہ اپی مباوت پر ہم کو افرنسی بلکہ رب ک رحت کا شکرے عے ساری کلوق کو کافروں کو ایمان ک مومنوں کو احمال تیرکی ملیموں کو مرفان کی فرخیکہ تساری تعبحت ے کوئی بے نیاز نیس ۸۔ یعی تساری فیمی خبرس کمانت سے نہیں بلکہ ومی ہے جس' ویوالے کو ائی بھی خرنس موتی محسیس دونوں جمان کی خرہے 'جس ک کوئی فرند لے اس کی فراب رکھے ہیں یا مجنون کے

AW6 فألفها تسلكوه عَلَيْهُمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَانَهُمُ لُؤُلُؤُمَّكُنُونُ ۖ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ الشک ان کے گرد بھرس کے لا گر ہاوہ موتی باس جہا کر رکھے گئے نے دور ان میں ایک نے دومرے کی طرف مزیما باد چھتے ہوئے تا ہوئے بیگ ہم اس سے مہلے اپنے مگروں ہیں مہلے فِفِيْنَ ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَفَيْنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ موت تفاق تواللان بم براصال كا ادر مين وكرمذاب سيجاليا في ٳؖؾٚٲؽؙؾٵڝؽڣۜڷؙؙڶؽؙڴٷٷٳؾۜ؋ۿۅٱڶڹڗٛٳڵڗۜڿؽۘۄؙ<u>؈</u>ٛ بے ٹمکے ہم نے ابنی پہلی ڈیدگی میں اس کی مبدادیت کی تھی ہے ٹمکٹ ہی اصران فریلنے والا مِراً نَ بِعِنْ وَلِي مِوبَ مَ مَلِيعت فرا دُنْ كُرَمَ لِينَ وبسَكَفنل سے زمان بوز ولؤن تشارعون وبص يبهرب المتو منون در با بكتے بيں يا نا ورس ف بيس ان بر وادف زمان م انتقاد ب انتخار ب انتخار ب تُرَبِّضُوا فِإِنِّ مُعَكَّمُ مِنَ الْمُتَرَبِّطِيبُنَ الْمُرَامُوهُمُ انتكد ك ماد كي بي بي تهاد انتكار من بول لاي ابي متيس ٱحُلَاهُهُمْ بِهِنَا اَمُرهُمْ وَثُومٌ طَاعَوْنَ اللهِ اللهِ الْمُرْيَقُولُوْنَ ا بہیں یہی بناتی ہیں یا وہ سر کمن لوگ میں ال یا بھتے ہیں ابنوں نے بیا ٛؾڡۜۊۘڮڐ۫ؠڵڷڒۘؽؙۅ۬ٛڡؚڹؙۅٛؽؘؙۅٛؽؙۅٛؽؘؖڡؘٛڶؽٲڷٷؙٳؠؚڝٙڔؚؠؿؿؚڡؚؚ<u>ڡؚۧڎؚ۬</u> قرآن بنا لیا بلک وہ ایمان بیں رکھتے تو اس میس ایک بات تو ہے آئی أكر يع فل كل كيا وه كمي اصل عد بنائ في يا دي هُمُ الْخُولِقُونَ اللَّهُ مُحَلِّقُوا السَّمَا وْتِ وَالْارْضَ بَلْ بنانے والے ہیں کل یا آسان اور زین انہوں نے پیدا کنے ہے کھ

من ہیں متورین چہایا ہوا نہ حضور کلوق سے چہے ہیں نہ کلوق حضور سے چہی کلوق کیا چہی آپ سے تو خالق ہی نہ چہاہ یہاں شاعر سے مراد آج کل کے وہی اسلام من اسلام ہوا ہوں اسلام مناز ور منظوم کلام منانے والا کو تکہ بھی عضور نے شعرنہ فرمایا کلکہ شاعر سے مردود داول کو ہے 'جو بات اس طرح مناکر میان کرے کہ کمی مطوم ہوا رب فرما آ ہے وہا اسلام کا مام بھی چھپ جائے گا نووز بافتد وہ تو ایسے سے رب فرما آ ہے وہا ان کا نام بھی چھپ جائے گا نووز بافتد وہ تو ایسے سے مورج ہیں کہ جس کر شد شاعروں کے نام دنیا ہے سے مسلام مسلام منا اللہ عنما اللہ تم پر عذاب آ ہے گا وہا نے بید برباطن کنار سورج ہیں کہ جس کی ان کی جس مرب ان کی جس مرب ان کی جس مرب ان کی جس مرب ہوں ہی جب اگر سم مشور کی دیات شریف میں بی بڑی ذات و خواری سے مارے سے اس میں ان کی جواس پر ربح نہ فرمادیں یہ مرب و بید عش ہیں اگر سم کہو مشا

(بقیصنی ۸۳۷) رکعے والی ایک بات پر قائم رہے انہیں خود اپی بات پر بھی قرار نہیں کمی آپ کو شاعر کتے ہیں بھی بجنون والا تک شاعر برا عاقل ہو آب اور بھن سے سل کو شاعر کتے ہیں بھی بجنون والا تک شاعر برا عاقل ہو آب اور بھنوں کے بھرا سے مشل کو انسان سے نہ بن سکے ہیں جائے ہوئی وہ بھنوا فیڈا جب اللہ میں ہے کہ اس کی خل انسان سے نہ بن سکے ایس کہ اگر وہ خود بخود پردا ہو گئے ہیں یا اپنے کو انسوں نے خود پردا کر لیا ہو تب قود وہ کی آب کہ کہ گار کے بیدا کر اسل کی خیان اللہ کو بالک و رازت ہے تو جاہیے کہ اپنے مالک و خالق کو پوجس سجان اللہ کس کی حباوت نہ کریں کہ کوئی ان کا خالق کو پوجس سجان اللہ کس

فأل نبأ عطبكم AWA لاً يُوْقِنُونَ أُمْ عِنْكَ هُمْ خَزَ إِنْ رَبِّكَ اَمْ هُمُ اہمیں بعین بنیں ٹ یا ان سمے ہاس تبارے رہے کے نزانے ہیں یا وہ المُصَّيْطِرُونَ إِنَّ الْمُكْرِيمُ سُلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْنَ فِيْ فَلْيَأْ كووراك يى كان كى باس كون ذينب جى يى براه كوس يق بى تا مُسْتَدِعُهُمْ سِلُطِي صَبِينِ الْمُلَهُ الْبَلْتُ وَلَكُمْ والله الله والا كون روس سُند لائة عَمِيا الركر . بثيال إدر في كو ٱلْبِنُونَ فَأَمْرِ اللَّهُ مُ الْجُرَّا فَهُمْ مِنْ مَعْفَرَهِ مُنْفَالُونَ فَالْمُونَ مَعْفَرَهِ مُنْفَالُون یے کا یاتم ان سے کھ اجرت ایکتے ہو تووہ جھی کے بوجھ میں دہے میں اس اد د او و اید و مود مردودد ا امَّعِنْدَ هَمُ الغِيَبُ فَهُمَ يَكِتَبُونَ الْمَرِيْدِينَاوَنَ یا ان سے پاس خیب ہیں جس سے دوع مگاتے ہیں تد یامسی داؤں سے ادادہ بل الروعة الأالي وسن وور ووارس وور المودان باقالترين نفرواهم المزيين ون المركم إله ان کا اللہ کے موال میں بر داؤں بڑا ہے ت یا اللہ کے موا ان کا کوئی ادر خدا ہے اللہ کو باک ان کے ٹرک سے ف اور افر آ سان سے کو ف عرا صِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَعَابٌ مَّرُكُومٌ هَا اللَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَعَابٌ مَّرُكُومٌ هَا مرا ويمي تركيس مح ته بادل ب الد توقم اليس جور وو حَتَّى يُلْقُوٰا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقَّوُنَ فَيُوْمَ رباں میر کر وہ اپنے اس دن سے کیں جس بس ہدائل ہوں سے ل جس ون

ٳڒؙؽۼؚ۫ؽ۬ۼٛڹؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛٛٛڴؽۮؙۿؙۄ۫ۺؙٵ۪ٚۊٙڵٳۿؙۄ۫ؽڹٛڝۯۅ۫ؽؖ

ان مو دآؤل بک کوم نه فیصفی اور نه ان می مدد بو ک

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواعَنَا اللَّهُوْنَ ذَٰلِكَ وَلِكِنَّ

ا در ہے ٹیک کا موں سے ہے اس سے پہلے ایک خداب ہے تک محرال پی

نفی طرفت سے سمجھایا کیا ہے ۱۵۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالی کی مبادت سے بے پرواہ کیے ہو گئے آیا یہ لوگ خود بخود میں گئے ہیں' ان کا خالق کوئی نمیں' یا یہ لوگ آسانوں اور زمین کے خود خالق ہوں تو رب کے برابر ہو گئے پھر انسیں مبادت کی ضرورت نمیں' اور ان میں سے کوئی بات نمیں یعنی یہ خالق بھی نمیں اور غیر کلوق ہیں تو انسیں ایخ خالق کی مبادت کرنی چاہیے۔

ال رب كي فالقيت كاأكرجه اس كازباني اقرار كرت يس معلوم ہوا کہ جس کا عمل قول کے معابق نہ ہو وہ عمل جموا کے وہ رب کو خالق مان کر مبادت بنوں کی کرتے تے 'اس لئے ان سے یہ خطاب ہوا ہے اب یہ کلام ان کی اس کواس کی تردید ہے کہ حضور نی کول ہوئے ہم کول نہ ہوۓ ، فرایا کیا کہ رب کے فرائے تسارے پاس سی كرتم الم الم الم على مناؤ الرب مالك و مخارب جو لعت الم جاب دے تم احراض کرنے والے کون سے اور س کر كيتے بيں ك معاذ الله حضور كے بعد ان كا دين فا موجائ کا سے عرب کے مشرک فرطنوں کو خداکی بیٹیاں ہاتے تے اور خود اینے لئے لڑی ٹاپند کرتے تھ حی کد اگر اللي بيدا مولى تواس زنده وفن كردية تع اس أيت م اس کا ذکر ہے ہے۔ یہ آیت کفار کے اس کلام کی تروید ہے کہ نی منی اللہ علیہ وسلم سرداری و مالداری حاصل كرنے كے لئے نوت كاو موئى فرما رب بيں اجواب دياك اكر ان كى يه فرض موتى تووه تبلغ ير كوكى فيكس لكا دية اور تم ے اجرت ظلب فرماتے اجب یہ نیس ہے دہ قودیتے ہیں کی سے لیتے نیس و تماری یہ بواس مجی ملد ہے ٢-ید کفار کے اس بجواس کی تردید ہے کدند تیامت ہوگی نہ مزاجرا العني محبوب في ان چيزول كي خرلوح محفوظ و كي كر اور وحی الی کے ذریعہ دی عم اس کی تردید کونسی وحی اور كون اغيب جان كركرتے ہو ك يين اے محبوب يد لوگ مرف زبانی طور پر آپ کی مخالفت نمیں کرتے بکہ وارااندوہ سمیٹی کروں میں جمع ہو کر آپ کے قتل وابذاء

واراندوہ سی هرون سی مور رب نے اپنا وعدہ سی کر دکھایا کہ برا جانے والے خود می بلاک ہوئے حضور کا بال بیکا بھی نہ کر سکے مین اے محبوب آپ کا حافظ و نامر تو رب تعالی ہے جو ان کے فریب ہے آپ کو بچائے گا۔ ان کا در گار کون ہے جس کی دو ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرکے آپ کو قتل کریں۔ معلوم ہوا کہ حضور کا مقابلہ رب تعالی کا مقابلہ ہے۔ اب اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک اس کے حبیب ان کے شرے محفوظ ۔ بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جادے وہ محفوظ ہو جادے 'پند والے کے کو کوئی نمیں بار تا ۱۰۔ معلوم ہوا کہ جب نعیب میں ایمان نہ ہو تو بڑے مجرو سے بھی اسے ہدایت نمیں مل سکتی وہ جو کہتے تھے کہ آپ ہم پر آ سان کا گزاگر اویں ہے اس کا جواب ہے ادے اس آ بہ کی وہ جب تک آپ کو جداد کا تھم نہ مل جائے 'جس (بقیہ منی ۸۳۸) تھم سے ان کے ہوش اڑ جادی 'چمو ڑنے سے مراد جہاد نہ کرنا' بے ہوئی کے دن سے مراد جہاد ہے یا بدر و فیرو کے دن اس صورت کی ہے آئے۔ منسوخ ہے' تھم جہاد کی آیات اس کی ناتخ ' دو سرے ہے کہ آپ قیامت تک انہیں چمو ڑے رہے ' ان سے بے تعلق رہے ' تب یہ آیت محکم ہے معلوم ہوا کہ حضور اپنے فلاموں کو ان کی زندگی میں مرے بعد تاقیامت بھی نہیں چمو ڑھے 'کے تکہ چمو ڑھا کفار کے لئے ہے ۱۲۔ بینی جہادوں میں مسلمانوں کی مدد ہوگی فرطتوں و فیرو سے 'کفار کی مدد نہ ہوگی' یا قیامت قبر' زرم کے وقت ان کی مدنہ ہوگی' مسلمانوں کی مدد انہاء اولیاء کریں گے' جو کے کہ میرا مدد گار کوئی نہیں وہ اسنے کفر کا

اقراد کررہا ہے ۱۳ قیامت سے پہلے موت و قبر کا عذاب ا اس آیت سے عذاب تبر ثابت ہے یا تھم جمادے پہلے ما مال کی قبلہ مانی کا عذاب جو مکہ کے کا فروں پر آیا۔ ا۔ ان ير عذاب آنے والا ہے ميے ذرع سے پہلے محموں کو خرسی ہوتی کہ ہم ذرع ہونے والے ہیں اے عم جمادے يسلے جماد نہ كروا اس صورت ميں يہ آيت جماد كى آبات ے مفسوخ ہے یا کفار کو مسلت دینے پر دیج نہ فرماؤ ٣-اع آب کو کفار کچه تضمان نه پنجا سیس مے کیا آب ماری حاظت عل میں اب سے کوئی گناہ مرزونہ موسے گا شیطان کی آپ کک پینے سی ا اے محبوب آپ ہاری لكاول على إلى اور آب كى برمجوبات اداكو بم محبت ، لماحظه فرما رہے ہیں' اس کی تغییروہ آیت ہے۔ إِمُّهُ يُزَاكُ چین نفوم مونوء فراتے یں کہ جو رب تعالی کی نظر کرم می آنا جاہے وہ محبوب کے قدم سے وابت ہو جائے محبوب کے کیڑوں وتعلیمن فرضیکہ اس کی ہرچیز کو محب محبت سے ویکتا ہے ان کے لوکوں جاکوں کو بھی سا۔ اس سے اشارہ معلوم ہواکہ نمازے اول سِینا نداداللہ يدعن جاسي ادرجب سوكر افو والنبع يزعو ادر برملس ے افتے وقت تنج و حر بجالاؤ۔ كوكم كمزا مونا ان س کو شامل ہے۔ ۵۔ مین تبد کی نماز اور فجر کی منتس پر حو' صوفیاء فراتے ہیں کہ تھرکی نماز معراج کی یاد ہے کہ معراج ہمی آ فرشب میں چیے سے ہوئی کد کمی انسان کو اطلاع نه دی منی و جاہیے که تبجد راصے والا نمایت فاموقی ہے بغیر کسی کو جگائے اوا کرے اور جرکی سنتیں مکر اندجرے میں برمع کر کر استفار اور ذکر الی كب اجالا وف ير فرك فرض يزه على جيماك إذبار النجوم سے معلوم موالات سے مملی دو صورت ہے جس کا حضور نے اطان فرمایا اور مشرکوں کے سامنے ملاوت قرائی (فزائن العرفان) یہ سورت ماہ رمضان نوت کے بانچوی سال نازل موکی اس سورت کو سن کرجن و الس مومن و کفار نے محدہ کیا جس کا واقعہ مشہور ہے (روح) عے محم سے مرادیا تارا ہے اور حویٰ سے مراد فروب کی

م کائے ہوگ اور کو رات میں اس کی اس پولو اور اروں کے بیٹے ویتے ہوئے اور کو اور اروں کے بیٹے ویتے ہوئے اور کائی ا

الكَانْكَا ١٢ ] - سُولَةُ النَّجْرِ مِكْلِيْنَ ٢٠ [وَكُوْعَانَوْسَ]

﴿ بِسُرِمِ اللّٰهِ الرَّحُونِ الرَّحِبُمِ ﴾ الذي نام سروع جو بنايت مربان رم والا

والنجوم الخاهوي ماضل صاحبات الماعوي والتجوم الحافظوي المربيد من الماعوي الماعوي المربية الماعوي المربية المواقي المحلوي المحافظ المواقي المحافي المحافية المحافية

طرف اکل ہوتا یا جم سے مراد زین پر پھیلے ہوئے تل ہوئے ہیں اور موئی سے مراد ان کا جنبش کرتا ہے 'یا جم سے مراد وسلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہوئی سے مراد ان کا سمران سے مراد زن کا محران ہے والی تا ہے ' تیمرے معنی زیادہ قوی اور لذیذ ہیں کو تکہ آگے حضور تی کاذکر آ رہا ہے۔ (فزائن و فازن و فیرہ) ۸۔ صاحب کے سعنی ہیں منافعی و حضور کا تعرب کا ساتھی فرایا ' کیونکہ حضور وہاں ساتھ ہیں ' رب نے حضور کا تعرب کا ساتھی فرائی ' کیونکہ حضور جان کے ' ایمان کے ساتھی ہیں ' جمان سب ساتھ چھوڑ دیں قبرد حشرہ فیرہ میں حضور وہاں ساتھ ہیں ' رب نے حضور سے دو چیزوں کی نئی فرائی ' مظال اور فوی مین حضور کا قلب برے خیالات اور حضور کا قالب بالبندیدہ افعال سے بیش ہی محفوظ رہا' رب فرمانی ہے۔ خاند فقلالی این معلوں نشان ہوات ہیا تو آ ب کے وسیلہ سے سب کو ہوایت دی ۵۔ یہ آیت کی جیل آ بہت کی دلیل ہے بینی دہ بمک کیے سکتے ہیں وہ فنائی ۔ اس محبوب اس نے۔

http://www.rehmani.net

ا سیال دو بارے مراد بار بار دیکنا ہے یعنور محضرت موئی طیہ انسلام کی مرض کرنے پر نمازیں کم کرنے کے لئے بار بار بار کا والی جی حاضر ہوئے اور ہربار رب کا جمال دو بارے مارد بار بار کا دو بار بار کا میں میں میں ہوئے اس جمال دیکھا۔ بلکہ آج دات موئی طیہ انسلام کی جمنا ہوئ مور والی آر ذوت و براز آج برگائی کہ آئید رضار مسلنی جی یار کے ظلارے انہیں بھی میسر ہوئے اس لئے انہوں نے امت پر نمازیں کم کرانے کی آڑ اختیار کی امت کا بہانہ تھا کام اپنا بنانا تھا اس حضور سدرة المنتی کے پاس بین اس سے بہت آ کے تھے ایک بیری کا دو جس اس کے جس کی جز چیئے آسان پر ہے اور اس کی شاخیں ہر آسان پر موجود ہیں بلندی جس سانویں آسان سے بھی دور ہے جو مک فرشتے اور شداء کی روحی اس

۸۴. فأل فهأ خطيكم يه وَلَقَنَّ رَاٰ كُنُزُلَةً أُخِرِي عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَ ادر انوں نے تودہ جوہ دوبار دیکھا ک سدرة الفنظ سے کا سس ائس کے پاس جنت المادی ہے تلہ جب سدو اس کے پاس جنت المادی ہے تلہ جب مَازُاغَ الْبُصِّرُ وَمَاطَعَيْ فَالْقَدُرَ الْيِمِنُ الْيَتِرَيِّهِ بھا دیا تھا تک آ تک ڈکسی لمروزیجری زمدسے بڑمی ٹی بیٹکے پلنے دہب کی بہت فری نشایان دیسیت تو کیا تم نے دیکا لات اور توی اور اس تیمری منات کرک کیا تم کو پیٹا۔ اور اسکو پیٹی ٹ جب تو یہ سمت مجرندی بوني الأاسكاء سميته وها أن تُورو یم ب وہ تو ہیں عگر کے نام کرتم نے اور تمادے باب واوا نے ٷٛڰٛؠؙٵٚٲڹۯڵۘٲٮؾؗۄؙؠۿٳڡڹڛڷڟۣڹ<sub>ؖٳ</sub>ڶؾؾڷؽؚۼۏۛ<u>ڹ</u> رکم کے بین ک اطرفے ان کی سوئی سندہیں انگری نا وہ تو ترے ممان الطَّنَّ وَمَا تَهُومَى الْأَنْفُلُ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مِّنَ اور لنس کی فواموں سے بیک ایس ال مالائی سے فیک ایے یاس ان سے دستمی فردن سے بڑیت کی کئی آدمی کو مل جلے کا جریکہ وہ خیال با حصص قرآ فریت اور دنیا سب کا ماک انڈ بی ہے گ اور کھتے ہی فرنستے ہی آ ما نوں میں کہ اٹنی مغارش کچر کا ک شَيُّا الآمِنُ بَعْدِانَ يَا ذَنَ اللهُ لِمِنْ بَشَاءُ وَيُرْضَى نہیں آتی مگر جب کم اللہ اجازت ہے ہے جس سے سے جاہے اور بہند فرلمنے ال

ے آھے نہیں بو میں اس لئے اے مدرة النتي كما جاتا ے یہ جرکل علیہ السلام کا مقام ہے ٢٠ جو جنت كا ايك درجہ ہے جمال آوم علیہ السلام کا قیام تھا (روح) اس لین اس مدره کو فرشتوں اور انوار نے محیرا ہوا تھا مر محبوب کی طرف متوجہ نہ ہوئے ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاقت مصفیٰ طاقت معرت مویٰ سے زیارہ ہے کہ مویٰ عليه السلام على صفات ديكه كرب بوش بو مح اور حضور لے رب کی ذات کو دیکھانہ آکھ جمیکی ند ول محبرایا ہین مجوب رب کے ویدار کے طالب رہے نہ مدرہ دیکھا نہ دہاں کے الوار کے ظارے علی مشخول ہوئے رب کے جویاں رہے اور جب رب کو دیکھا تو جھ<u>کے</u> نمیں ۲۔ حضور نے معراج کی شب صرف جمال النی تی نہ دیکھے بلکہ تمام فرشت ديكم اجنت دوزخ ديكم عديدين اب موركوتم لات و مزی وفیره بول کودن رات دیکھتے ہو کیے ہے بان ب شور یں ارب کو چوڑ کر اس کے میب سے مند موڑ کر ان کی ہوجا کیوں کرتے ہو ۸۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی تغیال کتے تھے۔ اور خود لاکوں سے محبراتے تھے بلکہ بعض لوگ انسیں زندہ وفن کر ویتے تے افرال كيا جواسية لئے بند نس كرتے وہ خدا كے لئے توز کرتے ہو تساری عمل ماری کی ہے اے مین جن بول كي تم يوجا كرت مو- يه فقا واي چزيس ان على مندوؤل کے دیا آ اور بت بھی محض وسیات کی ہوے بیں ك كى بت كا جم انسان كا مد ير موعد كى ك چ يز پردم الی محلوق مجی نہ ہوئی محض وہم کی مراحت ہے اقوس ان مسلمانوں یہ جو انسی تی عابث کرنے ک امول ان سارل پر ایس کاون کی سمی نی نے خرنہ ہا وی ایسے ی کرش سنیشن م ہومان و فیرہ کا مال ہے کہ نہ ممی پیجبرنے ان کی خروی نہ ممی آسانی کتاب نے محس وجی و خیالی صورتی چی جو جندووک کا خدا بن ممکس ۱۱۰۰ لین یہ مع وہی چری ہیں ان کی ہوجائلس امارہ کی بیروی ب ١٢٠ بدايت س مراد حضور جي يا قرآن شريف ١٢٠ سال انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا ہے مراد

بنوں کی شفاعت ہے لین ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بت ان کی شفاعت نہ کریں گے تھا۔ جے چاہے شفاعت کی اجازت دے اس نے شفاعت کی اجازت اپنے محبوب بندوں کو دی ہے نہ کہ بنوں کو ۱۵۔ معلوم ہوا کہ مومن کی شفاعت فرشتے ہمی کریں گے 'خیال رہے کہ سارے فرشتے اللہ کے پندیدہ بندے ہیں محرسارے انسان پندیدہ منیں ' پہلی پندیدہ کی قید انسانوں کے لئے ہے ۔ ا۔ اب ہی ہندوؤں کے اکثر بتوں کے نام زنانہ ہیں ؟ جن سے پہ لگا کہ یہ بناری پیشہ سے مشرکین بیں چلی آئی ہے لین زن پر تی 'ہندو تو اپنے ملک کو بھی مورت سمجھ ہوئے ہیں اسے بھارت ما آئے کتے ہیں۔ مشرکین موب نے فرشتوں کے نام مورتوں کے سے رکھے ہوئے تھے اس آیت بی اس کا بیان ہے اس اپنی اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابل عمن و حمین حق نہیں بلکہ باطل ہے جیسے شیطان کا عن علم اللی کے مقابلہ عیں اس کی بلاکت کا باحث ہوااور اگر عمن قیاس نص کے موافق ہو بالکل حق ہے رب فرما آ ہے۔ پَنْلِنُونَ آمَنْهُمُ مُلاَ فَوَارْجَهُمُ اور فرما آ ہے۔ وَلاَلاَ سَهِ مُعَدِّدُ مُؤْمِنُهُ اللّٰهِ مِنْهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن مَلْقَ اللّٰهِ مِن مَلْ مَن مَلْقَ اللّٰهِ مِن مَن عَلَى قَبَاسٍ کے

الکار کے لئے ۲۔ یعنی اے محبوب مشرکوں سے ب توجہ اور بے تعلق ہو جاؤ معلوم ہوا کہ حضور مومن سے مجمی ب توجه اور ب تعلق نس موت اگرچه دو كيماى تنگار موسه يعني مشركين نه آخرت كو مانت بس نه وبال كي تاری کرتے ہیں' ان کی ہر کو حش دنیا کے گئے ہے ان کی عاری لا طاح ہے ان کے علاج کی کوشش نہ کرد ۵۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی عمل کی جزائمیں مخلف ہو تکس جیسی عال کی نیت ولی جزاوہ۔ یمان برائی عام ہے ول کی برائی اور ہے بدنی برائی کھے اور بعنی ہم بد مقیدہ کو بھی سزا دیں کے اور ید ممل کو بھی کافل کو بھی ایسے بی نیک مقیدہ نیک کار کو اعلیٰ ورجہ کی جزا دیں مے ہے۔ حسیٰ سے مراد جنت ہے یا وہاں کی تعتیں یا رب کی رضا اور اس کا دیدار یا حضور کا قرب اس حنی میں بحث مخوائش ہے۔ ۸۔ بدے گناہ وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی خواہ دنیا میں یا آخرت میں' نیز کناہ صغیرہ ہیشہ کرنا گناہ کبیرہ ہے' تے اس آیت ے معلوم ہوا کہ اگر بندہ کناہ کیرہ سے پاتا رب تو الله تعالى كناه صغيره معاف قرما ويا ب ٩- خيال رے کہ ہر فحق کناو ہے محر ہر کناہ فحق نمیں فحق مناہ وہ جے میں انسانی برا میچے اور اس سے فیرت کے میں جوری زنا و فیرہ بعض نے فرمایا کہ قاحشہ وہ ممناہ ہے جس پر شریعت نے مدمقرر فرمائی ۱۰ میدرک جانا خدا کے خوف ے ہوا اس رک جانے کا بوا ورجہ ہے اب قرما آ ہے وَيْمَنُ خَاتَ مَقَامُ وَمِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعلق انل مولى جو اين تيكون ير فركرة تع اور فريد كت تع کہ ماری نمازیں ایک میں مارے روزے ایے ہم ایے الدين ابعي حميل كيا خركه تسارا انجام كيا مو كا اورتم سم فرست می او دوزنیوں کی یا جنتیوں کی اندا چنی کیوں بازستے ہو

فألفا عطيكوءه پھرا کہ اور اس نے نہابی مگر دنیا کی زندگی کی ان کے علم کی جہنچ ہے ہے تک تمہا را رہے تو ہے جا تا **عبد اور عواج** راہ سے سکا اور وہ فوب بھانا ہے جس نے راہ بان ک اور انڈ بی کا ہے جو بكرة ماؤل ش بصادر جو الحرزين بن تاكه برائي كمن واو ركو الح كالياس اورجب تم ابني اوُل سے بيٹ يس مل يق واب بني ما وُل كوسترا زبنا وُل وه وب ا۔ اس می کا جانا کافی ہے تم اپنے تقوی طمارت کالوگوں میں کیوں اعلان کرتے ہو الطف قرجب ہے کہ بندہ کے کہ میں منظار ہوں ارب کے یہ پر دینزگار ہے جیے ابو بھر صدیق ۲۔ (شان نزول) یہ آیت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی جو پہلے اسلام کی طرف ماکل تھا۔ یا مسلمان ہو کیا تھا مشرکوں نے اے عارد لائی کہ تو پاپ داووں کے دین سے پھر کیا۔ مغیرہ بولاکہ عذاب اللی کے خوف سے پہلے میں نے حضور کا اجاع کیا وہ بولے کہ تو اسلام سے پھر جااور اتنامال ہم کو دے تو تیم اعذاب ہم اسپنے ذمہ لے لیس کے اس حق تیم مرتد کے احکام نمیں آئے تھے سے بعض لے لیس کے اس وقت قبل مرتد کے احکام نمیں آئے تھے سے بعض

APP فألضاعطبكوءم هُوَا عُلُمْ بِمِنِ الْفَيْ ﴿ افْرَءُ لِنِهِ الَّذِي تُولِّي ﴿ ہا تا ہے جو ہد میز محار ہیں کہ تو کہا تم نے دیکھا جو بھر عیات اور کہ تعوزا سا دیا قِلِيُلَّا وَّٱلْمَايُ اَعِنْدَاهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرْي @ سمیا اس مے باس میب اما مرب تو وہ دیمور اے گ اور روک رکھا ج كي العاس كي فردان ومعول يس عدى كع ادابرايم ك يو الكام ڡٚؖٞٵۜڰٵڒؽڒؚۯۅٳڹؚ؆؋۠ڐؚۯۯٲؙڂ۠ڔؽ<sup>ۿ</sup>ۅٲؽڰۺڸڵٳۺٵ پوسے مجالا یا لا کو کو فی برجوا تھانے وال جان وسری کا بوجونیس اٹھا فی شاور یہ کر آول نہائے وان سعيه سوف بري لامرا کی می این کوسفی ند اور یک اس کی کوشش منتریب دیمین جاینی فی مجعراس کا مجرود بداد و إمائه كان اوريكر به تك تبا يدرب بى ك فرت الها بعد الديك وبى ہے جمہ نے مبنیا یا اور دولایات اور یک و بی ہے جس نے مارا ورحلایات اور بیکا سے نوو جوائد بنائے نر اور مادہ کل وَانَّ عَلَيْهِ النَّشَاكَةَ الْأُخْرِي ﴿ وَاللَّهُ هُواعُنِي وَاقْتَىٰ وَاقْتَىٰ وَاقْتَىٰ اور یا کر اس سے ذمرہے بجیلا افھانا لا اور یسکر اس نے فنی وی اور تناصت دی ا اور یک وی ستاره شعری کارب ب اور یکواس نے بہلی ماد س باک فرایال وَنَهُوْدَاْ فَهَا أَبُقَى فَوَقَوْمَ نُوْجٍ مِنْ فَبِلِ إِنَهُمْ كَانُوُا اور فود کو توکونی با تی نه چوزا ال اوران سے بسط فرح کی قوم کون پرائنگ وال سے

ملاء نے فرمایا کہ یہ آیات ابوجل یا عاص ابن واکل کے متعلق نازل ہوئم جو اسلام کی بعض باتوں کو کس وقت امچا کتے تھے بحراس سے برگشتہ ہو جاتے تھے ' تب آیات ع ك معنى يه بول مح كه اس بدنعيب في تموزا اقرار كيا پراس سے پر کمیا ہے اور عالم آ ثرت کے احوال و کھے کر كمدرباب كه آخرت مي ميرابوبد فلان انمال كا-٥-اس سے مرادیا توریت شریف کی تختیاں میں یا موک طید السلام ك محيف جو رسالوں كى طرح ان ير نازل موے ٢-یعنی ابراہیم علیہ السلام رب کے وفادار دوست ہیں کہ رب نے جو علم دیا وہ بجالائے میسے فرزند کا ذرع اور اپنے آب كو اللك نمرود من بيش كروينا كيني ابراميم عليه السلام ك محفول مي مي وه معمون بيد آم آرباب ٧-ند دنیا میں نہ آفرت میں اس طرح کد محرم کے جرم کا بدله دو مرے کو دیدیا جائے مجرم جموث جائے ابراہیم علیہ السلام سے ملے لوگ سی کو دو مرے کے مناہ یر مجی مکر لیتے تھے کہ قاتل کی بجائے اس کے بیٹے یا بھالی کو ممل کر دية تح ابراہم عليه السلام نے اس كى ممانعت فرمائى (رکیمو تغییر فزائن العرفان) ۸۔ لینی فرائض بدنی دو مرون کی طرف سے اوا نیس ہو کتے اسی سے اس بی طرف اشارہ کیا گیا ورنہ اٹی نکیوں کا واب رو مرے کو بش ریا جاز ب بت ی احادیث می وارد ب بیمطلب بى بو سكا بك ابى مك اين اعال ى بي اس طرح ك للانسان في لام مكيت كابوا الذا وو مرول ك ثواب مجینے کی امید پر نکی چموڑو بعض نے فرمایا انسان سے مراد کافرے مطلب یہ ہے کہ کافر کے لئے ایسال ثواب درست نسی ۹- یعنی نیک اعمال کی محتیق فرمائی جائے گ کہ اظام سے کے یا ریا سے اور کون عمل کس درجہ کا ب اور اس كى جزاكيا بونى جاسي سي تحقيقات فرشتون ك در ب يا من يه بين ككالى جائي كى اس طرح ك بندہ اپنے کام قبری محشری بنت میں رکھے گا۔ نامہ ا ممال میں ان کی تحریر ویکھے گا۔ اور خود ا ممال کو احمی بری نتطوں میں ملاحقہ کرے گا ۱۰۔ اس طرح کہ ممناہ کے بدل

میں زیادتی ندکی جائے گ۔ نیکی کے بدلہ میں کی نہ ہوگی ہذا یہ آیت گناہوں کی معانی اور واب میں زیادتی کے خلاف نیس اا۔ اس طرح کہ آخرت میں سب کو رب
کی طرف جانا ہے کسی کو خوشی خوشی کمی کو مجبورا " ۱۲۔ یعنی اللہ تعالی می جے چاہے خوش کرے جے چاہے خمکین کرے 'صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب عافل کو دنیا میں
ہناتا ہے آخرت میں رلائے گا۔ یا تیامت میں جنتی کو ہنائیگا ووز ٹی کو رلائیگا یا باول کو رلاتا ہے چمن کو ہناتا ہے یا مخلص کو بٹارت سے بناتا ہے وراکر رلاتا ہے یا
عارفین کے ول جناتا ہے آگھ کو رلاتا ہے اور بھی اس کی بست تغییری ہیں سا۔ یعنی ونیا میں موت ویتا ہے آخرت میں زندگی بخشے گایا تسارے باپ واووں کو موت
دی اور حمیس زندگی بخش جس سے تم ان کی جائیداو کے مالک ہنے یا کفار کو کفر کی موت دی ایمان کی زندگی بخشی یا عارفوں کے ول اپنے مشاہدے سے زندہ

http://www.rehmani.net

(ہتے۔ سنی ۱۹۳۲) کے عافوں کے ول مردہ فرادیے 'یا بعض مجوبوں کے دل زندہ کئے نئس امارہ مار دیے 'اور بھی بہت تغیری ہیں ۱۳ انسان اور دیگر حوانات کے ۱۹۳۲) کئے عافوں کے ول مردہ فرادیے 'یا بعض مجوبوں کے دل زندہ کئے نئس امارہ مار دیے 'اور بھی بہت تغیری ہیں ۱۳ انسان اور دیگر حوانات کے ۱۵ بھی اس سے افز کا بنما ہے بھی افزی- (سمحان اللہ) ۱۲ جو نکد رب تعافی نے تیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرمالیا ہے تو یہ اس کے ذمہ کرم پر ضروری اور لازم ہو کمیا یہ وجوب خود اس کا اپنا ہے بحال یعنی امیروں کو خنا ' انسان موری کو خنا کے ماجو کہ موروں کا دل غنی بنایا اور ظاہری قناصت مطافر الی 'بعض امیروں کو خنا کے ساتھ قناصت بھی دی ' ہوس سے بچایا ۱۸۔ قوم عاددہ ہیں

پہلی عاد جن کے نبی حطرت ہود علیہ السلام تے نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہ بلاک ہوۓ تیز آندهی سے یہ یہ بلاک ہوۓ تیز آندهی علیہ السلام کے زمانہ میں تھی جن سے آپ نے مقام اربحا می جگ کی (روح) ان کے واقعات پہلے ذکر ہو چکے ۱۹۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو حطرت جبرل کی چیز سے بلاک ہوگئ اس میں کوئی باتی نہ بچا ان کے صرف قصے رہ گئے ۱۰ یہ یہ فرا اس میں کوئی باتی نہ بچا ان کے صرف قصے رہ گئے ۱۰ یہ بیلے بلاک ہو بھی قوم نوح قوم عادو شود سے پہلے بلاک ہو بھی مقرب حیال رہے کہ سب سے پہلے قوم نوح بلاک ہو بھی خوان ورج کے سب سے پہلے قوم نوح بلاک ہو بھی خوان ورج کو سب سے پہلے قوم نوح بلاک ہو بھی خوان ورج کو جوگھی خوان ہوکو۔

ال كوتك انبول في مازه لوسويرس لوح عليه السلام كو ستالي اور انسي انتالي وكه دين اكني يار آب كو مرده مجمد م الله كر محموز ا (روح) الدين لوط عليه السلام كى قوم جن كى الله السلام في السلام في السلام الله السلام الله والقلد الله لئے ان بستیوں کو موتلگہ کہتے ہیں ۳۔ کہ ان پر اسٹے پھر برمائے کہ زمن وحک می۔ اس کے مثا فرمایا سے اس می مسلمانوں کے لئے خطاب ہے لین ان قوموں کو ہلاک کیا محمیں اینے محبوب کی المامی نصیب کر کے دین و دنیا کی نعتوں سے نوازا ۵۔ یہ قرآن شریف آگی کتابوں کی طرح ورائے والا ب يابير رسول صلى الله عليه وسلم الطله رسولوں کی طرح نذیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل دین عل تمام دمول برابر ہیں' مسائل فرمیہ چیں آئیں چی مختلف بن ١- يين قيامت قريب آئن كونك أفرى رسول اور آخری کتاب آچکی اب تیامت ی کا انتظار کردے۔ لین قیامت کی معیبت الله تعالی عی دور کر سکتا ہے ٨٠ يمال تعب سے اثار کا تعب مراد ب جو کفرے لین اے کافرو تم قرآن سے تعجب كرتے ہوئے مكر كوں ہوتے ہوكہ الله نے انسان کو نما کیسے بنادیا ۹۔ معلوم ہوا کہ قرآن من كررونا محوون كا طريقه ب اس ير بستا كفارك علامت ۱۰ یدگ سے مراد نمازے اس سے معلوم ہواکہ یمال عدے مراد نماز کا محدہ نس اسی کے اس آیت پر مجدة طاوت واجب ب اال اس طرح كر تياست كى بدى

APP

فألخأخطكء

افترب الساعة والنفق القهر وان رسم والا المراق المر

نشانی شن القرفا پر ہو مئی۔ ۱۲۔ اس آیت میں حضور کے ایک بوے مجزء شن القرکا ذکر ہے اِس کا منصل واقعہ ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن ہیں دیکھو۔ مختم پہال عرض کر دیتے ہیں کہ علامہ اسمہ خربی تی نے فرق آلے نے شرح تصیدہ بردہ میں فرایا کہ ابوجس نے اپنے مینی دوست حبیب مینی کو بلایا باکہ دہ کہ والوں کو اسلام ہے روکئے ہیں اس کی مدد کرے حبیب کہ معظمہ آیا تو ابوجس نے حضور کی بہت شکایتیں کیں 'اس نے کھا کہ اچھا ہیں ان ہے بھی ل کر دریافت کرلوں' حضور کی فدمت ہیں قاصد بھیا کہ میں کی درکرے حبیب کہ معظمہ آیا تو ابوجس نے حضور کی فدمت ہی قاصد بھیا کہ میں کین ہے آیا ہموں قلال جگہ مرداران قرایش کے ساتھ بیٹا ہموں آپ سے ملنا چاہتا ہموں سے رات کا وقت ہے چود ہمویں شب تھی' حضور تشریف لے گئے محبیب ہے حضور ہے دریافت کیا کہ عرب کی درکا ہما ہم جرد کیا ہم تو فرایا ہو تو چاہے'

(بنید منی ۱۹۲۸) مبیب نے کماک می دو مجزے چاہتا ہوں ایک بیاک آپ چاند چردی و دمرا مطالب جرمض کون کا حضور نے قرایاک اچما مفا باز پر جل مبیب مع تمام مرداران قریش کے حضور کے ساتھ مغایر مے۔ حضور نے جاند کی طرف انگل سے اشارہ کیا چاند کے دد تحزے ہو مے اور ان تکزوں می اتا قاصلہ ہو کیا کہ ایک محلاا بہاڑ کے اس طرف دو سرا اس طرف میت دیرے بعد خوب دیکھا کر پھر جو اشارہ کیاتو دونوں محلاے کی محصے مضور نے ہو چھا میب دو سرا مطالبہ کردوہ بدلا ک حضور خود معلوم کرلیں کے میرے ول میں کیا ہے تب سرکار نے فرمایا کہ تیرے ایک لڑی ہے نظری اولی اندھی اسری جوان مو پکل ہے او جاہتا ہے کہ یا تواہے

فألفأ خطيكوا يؤمرية عُالدًاع إلى شَيْء تُكُرُّ خُشَعًا أَبْصَارُهُمُ بَن دن بون داوايت خَدَّ بَهِ بَهَان الْدَيْ مُرَدَّ بِدَيْهِ الْمُعَيْنَ عَمِيلُ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُعَلِين مُوهِ وَهُو يَنْ مِنَ الْأَجْمَالُ فِي كَالْفِهُ مُرْجِرالْا مَنْ نَسَلُمْ وَهُمُ وَكُلْمُ الْمُعْمَرِ جُوالْا مَنْ نَسَلُمْ وَيَ قروں سے بھیں مجے عوا وہ مندی بی بھیل ہوتی ع مُّهُطِعِبْنَ إِلَى التَّاعِ بِفُوْلُ الْكِفِرُونَ هَٰذَا لِوَمُّرَعِيرٌ فَ بلانے والے کی طرف بلکے ہوئے تا کافریس عے یہ ون سخت ہے ک كَنَّ بِثُ قَبْلُهُمُ قَوْمُ نَوْجٍ فَكُنَّ بُواْعَبْكَ نَا وَقَالُوا الْحَنُونَ ان سے بہتے درے ک وُہ نے ہشلایا و ہادے بدہ کو مجڑا بتایا اور ہدے وہ مجز ہ ۊٙٳۯ۬ۮڿؚ؈ڡٚڒٵۯؾۜٷٞڒؚ**ؽٚڡۼ۠ڷٷڣٵٚڹ۫ۻٷڣؘڡٛؾڂڹؖٵ** اور اسے جیڑے ہے تواس نے اپنے رب سے دمائی ٹاکریش منفوب بول تومیرا بدل کے والمراكب المراكبة الم ، الشماء بيهاء منهبر لتو مجرن الارض عَيونا تو ما من المرابع ودود معمول مين نود كم بيت بال سان الرزي بنه كرك بها فَالْتَقَى الْمَاءَعَلَ أَفِرِقَدُ قُدِرَ فَدِرَ وَحَمَلُنهُ عَلَى ذَاتِ دى ك تودون بال مل محفظ أس مقدار برج مقدر على ك الدام ف فرع كومواركما تخوَّل ٱلْوَاحِ وَدُسُرِكِ بَعُرِي بِأَعْيُنِنَا بِحَوَّا أَوْلِونَ كَانَ كُفِرَكُ ادر كيلون وال يرث كر ماري تكاه كرو بروبتي ك الحصل يرقب كرما توكر كم اليامًا ۅۘڷۊؘڽؙؙڗؙۯؙؖڹ۠ۿٙٳٳۼؖٷۿڶڡؚڹ**ؿؙ**ػڲۅۣڡؘڰؽڣػٵؽ ك امرى نے اے نشال جوڑا قرب كوئى دھيان كرنے دافاق قريسا بوا مرا مذاب عَنَاإِنُ وَنُنْ إِصَّوَلَقَنُ يَسَرُنَا الْقُرْانَ لِلدِّ كُرِفَهَلُ ادرمیری وحکیاں احد بینک م نے قرآ ن یا دکرنے سے لئے آمان فرا دیا تا ہے ہے مِنِ مُّ تَكِرِ ﴿ كُنَّابَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنُنْدِ كونى يأوكرف والأش ماد في جنلايات تركيب بواميرا مذاب اوميرك ود ولاف كم فران

AMM

شفا ہو جائے یا مرجائے عااسے شفا ہو مملی اور تو یمال کلمہ بڑھ نے حبیب اور بہت سے لوگ ایمان کے آئے ' ابوجل نے کما یہ سب جارو ہے۔ سال لین مجھلے نبول نے مجی جادو عی کئے تھے اور حضور مجی جادو عی کرتے میں حالاتكمه جادو تمجى أسلن يرنسين جلنا اور جادو بين نظر بندى ہوتی ہے حقیقت کھے نسیں ہوتی سا۔ یعنی ان ضدی کفار نے چاند چرتے و کھ کر ہمی حضور پر ایجان تبول نہ کیا جادو ہلا مالا تک باہر کے آنے والے لوگوں نے مجی خبروی کہ ہم نے فلاں شب چاند چرا ویکھا مرب جادو ی کتے رہے محن خواہش نغسانی ہے 10۔ یعنی جس کے مغرر مرنے کا ارادہ ہو چکا وہ کمی معرب سے ایمان قیس لا سکتا یا دین اسلام کا فلب ضرور ہو گا۔ اس کا وقت مقرر ہے کفار کھ مجی تمیں اس سی سکا ۱۱۔ اس سے دو سے مطوم ہوے ایک یہ کہ شریعت میں مشور خرکا اعتبار ہے کو تک عرب می مخرشتہ قوموں کی ہلاکت مشہور تھی ان کے مقامات بھی مشہور نے دو مرے یہ کہ مخزشتہ لوگوں کے مالات معلوم كرنا ان سے فيرت ماصل كرنا أجما ب لندا آریخ اجما فن ہے ہا۔ یعنی کفار کمہ کو مجیلی امتول کی تای کے مالات معلوم نے اگر ان پر فور کر کیتے تو نی کا اٹار نہ کرتے محر فور نسیں کرتے ۱۸۔ لینی قرآن کرم انتال لهيع بلغ كيانه تعليم برمشمل ب حين جس ك نمیب می ایمان نہ ہواے کیے لے ۱۹۔ یعن ان کے کفر ير رنج ند كرواس مورت مي يه آيت محكم بياان ير جادن کرداس صورت میں بیا تھم جادے منسوخ ہے۔ ا۔ اس طرح کہ اسرالل علیہ السلام بیت المقدس کے سوا یر کوے ہو کر مردوں کو ایکاریں کے جس سے سب فی افی کے ۲۔ بے شار کلوق بر طرف سے ایک دو اے کی جے الذی ول آیا ہے سے اس آواز کی طرف بھاگت ہوں مے س بینی میدان محشر کی طرف جلتے ہوئے اپنے ول میں کفار بیا کمیں مے کو تک اس وقت منہ سے کوئی نہ بولے کا اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کادن کافروں پر بھاری ہو گا مومنوں پر بنکا کفار حجوائیں ہے مومن صالح

خوش موں کے رب قرما آے۔ وعظم فی کری مؤملا البنان ۵۔ اور علیہ السلام کو ارایا وحمکایا کہ اگر تم نے تبلیغ بندند کی قوام تم کو قبل کرویں کے وقیرہ ۱۔ بہت مرمد مبركرنے كے بعد قذا يهاں نب صرف بعديت كے لئے ہے فورا كے لئے نسي يا دحكانے ہے ان كا آخرى دحكانا مراد ہے ' بسرحال آيت ير احتراض نسيم عداس ے دو سیلے معلوم ہوئے ایک یہ کر کفار کی ہلاکت کی دعاکرتا سنت انبیاء ہے دو مرے یہ کہ اللہ تعالی بغیر کس مقبول بار گاہ کے ستائے دنیا میں مذاب نسیس بھیجا فرما آ ہے۔ نوماُکٹا مُعدّ بین علی بنائے شور ۸ ، جو مسلسل جالیس ون تک برستا رہا ایک منٹ کے لئے ہمی ند رکاف بین زمین بجائے پائی تھنے کے ایکنے کی اور سادی زین پانی کا چشہ بن گئ کہ ہر جکہ سے پانی ابلاً تھا اے آسان و زین کے پانی اس طرح ال سے کہ زین کا پانی بہاڑوں سے اوپر چڑھ کر باول کے قریب پڑی کیا ااے پانی

(بقید سند، ۱۸۳۳) چرہے کی جو حدارادہ الی بی مقرر تھی وہاں تک پہنچ گیا ۱۴۔ معلوم ہواکہ نجات بی نوح علیہ السلام اصل تھے اور ہاتی مومن ان کے طفیل 'آپ کشتی کے موجد ہیں آپ نے یہ کشتی ماگوان کلڑی کی بنائی تنی ہا۔ نینی وہ کشتی ہماری حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہی ورنہ پائی کی طفیانی بہت تھی اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ کفار بھی کلڑیوں وفیرہ سے کشتی کا کام لیما چاہجے تو بھی ہرگزنہ نکے سکتے کو تکہ وہ رب کی حفاظت میں نہ تنے ہا۔ ان سے مراد نوح علیہ السلام ہیں کیو تکہ انسیں کا کفار نے انکار کیا تھا۔ بینی یہ نجات اصل میں تو نوح علیہ السلام کو دی منی ان کے طفیل ان کے اتباع کرنے والے مومنوں کو یہ معلوم ہواکہ وسیلہ بوی چیز ہے 18۔

بینی اے کشی کو بلور نشانی ہم نے مرمہ کک باتی رکھا" چانچہ حضور کے بعض محابے اس مشتی کو دیکھا (روح و نرائن وفيره) يا تيامت كك كشتيال اس عذاب كى ياد كار میں کو تک مشتی کے موجد نوح علیہ السلام جی اس واقعہ کو قرآن می نشانی کے لئے ذکر فرمایا ممرسلے معنی زیادہ قوی یں۔ ١١ اس سے يد لگاك قرآن صرف ياد كرنے ك کے آسان ہے مسائل ٹالنے کے لئے آسان نیس ورنہ اس کی تعلیم کے لئے حضور تشریف نہ لاتے اور رب حضور كو قرآن مديرها لدرب قراما عجم الرَّخلين علمَ ا الْعُرْآتُ اور قرما آ ج- وَيُعَالِبُهُمُ الكِنَّابُ وَالْعِكْمُ السَّ ے چند مطلے معلوم ہوئ ایک ید کہ قرآن کی الادت مباوت ے ، قرآن کی تعلیم اس کا سکمنا عباوت ، قرآن من فور كرنا عبادت اس حفظ كرنا عبادت ومرسيك قرآن یاد کرنے والے کی تیمی مدد ہوتی ہے اس الداد کی برکت سے یاد ہو جاتا ہے علاء کی بھی رب تعالی بی مدد فرما آ ب ووه تغيري لكو ليت بي ١٨ ، مود عليه السلام كواس باحث ان يرعذاب آيا

ا۔ اس سے مطوم ہوا کو بعد فی ن خوس ہوتے ہیں مخوس دن وہ ی ہے جس جی اللہ کی یاد نہ ہو یا عذاب الی آئے۔ بعض انسان مخوس ہیں۔ بعض جائیس مخوس ہو گئے اللہ سے خافل کرے وہ ہی مخوس ہے بعض لوگ مینے چے اللہ سے خافل کرے وہ ہی مخوس ہے بعض لوگ مینے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں گریہ للا ہے اس بدھ کی نحوست ان کے لئے تھی اس بختی ہن گرا ہے تھ ہی ہو کہ مختوب مال ہو کہ تھ اس کے لئے تھی اس بختی ہن بندا ہو کہ آئی ہے تھ ہیں ہو تھ ہی رب توانا ہے تھ اس کے حفظ کی مات کو اس کی حفظ کی مات کرو ہم آسان فرا دیں گئے خیال رہے کہ ہر زمانہ میں اسے لوگوں کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے میں اسے لوگوں کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن حفظ کرنا فرض ہے ، جس سے قرآن شریف کا قرآن کی کا انگار سارے نہیں کا انگار ہے الملام کا

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِنْجًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْيِر بَدَنكَ بَم نِهِ الْمُ الْمُ الْمُ مَنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل م بى كى قرص كو على مصار ق على كوكويا وه اكلرى بوقى مجود ول سے وُند بى ف قويسا بوايرا عذاب اور ڈدر کے فران اور بیک بہنے آسان کیا فرآن یاد کرنے کئے نے توسے کو آل یا دکرنے ڞؙۜۘڒڮڔۣڟٛڒۜڹؾؙڗٛؠٷۮؠٳڵؾؙٛۮؙڔڝٛۏؘڡۜٵڵٷٙٲٳۺؘڗٳڡؚٙڐ والات فرونے دمولوں کر جملایا کے تو بر ہے کیام ایف یس ک ایک آدی کی تابعداری کریں فی جب تر ہم مردد فراہ ادر دیوانے بی ن میام ب مِونَ بَيْنِنَا بِلُ هُوَكَنَّا بِ الْشِرْ سَيَعَ لَيُونَ یم سے اس پر ذکر آنا داشیا ش بچکہ یہ سخت تبوٹا ا تریاسے ٹی بہت میرکل جان عَمَّاهِنِ الْكَنَّابُ الْكِيْرُ الْكَانَّا فِي الْكَافِيةِ فِي الْكَافِيةِ فِي الْكَافِيةِ فِي الْكَافِيةِ جایں سے کون تھا بڑا جوا اترونا ہے ہم ناقہ بھیے واسے بیں انکی جایئے کوٹ لَّهُمْ فَارْتَقِيْهُمْ وَاصْطِبِرْ ﴿ وَتَبَيَّهُمْ أَنَّ اِلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ تو اسے سالع قردہ دیجہ اورمبرکرٹ اور اہنیں خبرفے دے کہ پانی ان میں معول سے تُشِرِبٍ عُنْفَرُ فَالدُوْاصَاحِبُهُمُ فَتَعَاظَى فَعَقَرُ فَ ہے ل برحد بروہ مافر ہوجی کی باری ہے توا بنول نے آپشساتھ کو پکارا ل تواس فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِن وَنُذُر ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً نے ہے کہ اسکی کو چیس کا ٹ ٹی ، چرکیسا ہوا مرا خاربی رڈد کے فران ک پیٹک م نے ان جا یک وَإِحِدَةً فَكَا نُوْإِكُهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِ ﴿ وَلَقَدْ إِيسَارَا الْفَرُانِ پنگها ژبیبی شبعی وه بو تختے بیسے تحیرا بنا نے والے کا بھی ہوئی تھا س موتھی دوندی بوٹ ال اور بیک

اس لئے نذر جمع فرمایا میاه ۔ قرآن شریف می نی کو بشریا تو رب نے کمایا خود نہیں نے اپنے کو یا کفار نے اب جو نمی کو بشرکے وہ نہ فدا ہے نہ تغیر تیرے کروہ ی
میں داخل ہے بینی کافر ٦ ۔ صافح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو تم گراہ اور بے محل ہو ان یہ نعیبوں نے ان کے جواب میں کما کہ اگر ہم
ان کی میروی کریں تو ہے محل ہیں ٤ ۔ بینی ہم زور میں زر میں زیادہ ہیں اگر انسان کو نبوت کی کھی چاہیے تمی ٨ ۔ یہ ان کفار بی کا قول ہے ایمی انسیں رب
تعافی نے نمی نہیں بنایا کیو تک یہ فریب ہونے کی وجہ سے نبوت کے اہل نمیں اب جو یہ دموئی نبوت کر رہے ہیں جمونے ہیں اور نبوت کے ہمانے سے مالداری و
مرداری جانچ ہیں معلوم ہوا کہ نبی پر بد کمانی کفار کا طریقہ ہے ہی عزاب الی دیکھ کر خود فیصلہ کرلیں میکہ میروٹا کون ہے تکراس وقت کا فیصلہ فائدہ مند نہ ہوگا۔

(بقید صفد ۱۳۵۸) ۱۰ قوم شود نے صافح علیہ السلام ہے یہ مجرہ مالگا تو رب نے اطلاع دی کہ مجرہ تو آ جائے گا لیکن پرجو ایمان ند لائے وہ بالک ہو گاا۔ کو تکہ ندید رہیں کے ند ان کل ایڈا ۱۴۔ یعنی کو کس کا پائی ایک دن تم سب ہو دَ ایک دن یہ ہے گیا اس کی باری جس تم پائی ند لینا۔ ان کی بہتی جس ایک بی کنواں تھا جس کا پائی شام تک ختم ہو جا آتھا اور ان تھا ہو تا تھا۔ اور من میں ایک جس کا نام قیدار بن سالف تھا۔ اس سے معلوم ہواکد کناہ کرنا کرانا اس سے راضی ہونا سب ایک درجہ کے گناہ ہیں اور انٹی کو ایک آدی نے قتل کیا محروفر اب سب پر آگیا۔ کو تک سب نے

APY فأل فهأخطبكم يج لِلنِّ كُرِفَهِلُ مِن مُّلَكِ كُنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّنُ رِ اللَّهِ كُرِفَ النَّنُ رِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَال إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ إِنْ يَجْنِينُهُمْ سِعَوْفٍ يفك م فان برجم لوجيما مواف وط يح تمرواول يح م في اليس بجيد ببريها إلا ت نِعْمَةً مِنْ عِنْدِكَا كَانَ الكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ فَوَ لَقَالُ ئینے ہاس کی نعبت فرمکو بم ہوں ہی صلاحیتے ہیں اسے چوٹنو کرسے ٹ ادر ہے ٹمک انْدُارَهُمْ بَطِشَتْنَا فَتَهَارُوا بِالنَّذُنُ رِصَّوَلَقُلْ مَا اُودُوْلاً اس فابنیں بادی مرات سے ڈرایا می وا بول نے ڈرکے فرانوں میں فک کیا ہا ابول لے عن صبيفه فطمسنا اعينهم فناوقؤاعنا إبى وننار لے سے مہاؤں سے مہسلانا ہا ہا تہ ترم نے ہی آبھیں میٹٹ میں ٹٹ فرایا تھو پرا خلاب اور وَلِقِدُ إِنْ إِنْ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وُدك فران ل اور بدي كم مبح ترك ان ير فهرنے والا عذاب آيا في تو چيوم يا عذاب آور ۅؘؽؙڽؙڔؚۛٛۛٷۘۘڶڠڔ۫ۘؽؾۜٮؙۯڹٵڷڠؙڗٳؽۘڷؚڵؚڐؚڮٝڔ؋۫ۿڷؚڡؚڹٛڠؙۘڰڮ ڈرکے فران ناہ اوربے تک بم نے اسان کیا قرآن یا دکرنے کمینے ٹ تر ہے کوئی یا دکرنے والا وَلَقِينُ جَاءَالَ فِرْعَوْنَ النُّنُ رُقَكَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا كُلِّهَا اور چنک فرون دانوں سے پاس دمول آئے لا اہم زسنے جاری سب نشا نیا اس میٹلائی گ ڣٵڂڹ۫ڹؙؙؙؙٛٛٛٛؠؙؗٳؙڂ۫ڹؘ؏ڒڹڔۣڞڠؾڔۣ۞ٵڴڟٳۯڰؙڿۼؽڒڡؚڽ قوم سف ان پر گرفت کی بوایک ازت واسے اور عقم قدرت واسل کی شال متی گا کیا تسالیے المساح و أو كام و مراكز في الله الله و المار و المواد و المواد المرام و الم ٲۅڵڸۣڮٛۿؙٳڡٞڔڵڰؠؙڹڒٳءۊ؈ٚٳڶڒؠڕ۞ٳڡؘڕڣڣۅٚڶۅؚ۫ڹٙ<sup>ڒ</sup>ڡؽ العافران سے بہتر ایں لئے یا کتا ہوں ایس تبادی بیٹی تھی ہو تی ہے ت یا یہ بہتے اور کر بہب 19211 - 34,90 9 - 13 9679 - 6 63 2 99 5 *جمِينِغ مُنتَّصِر⊕سِيْهُزمُ الْجُنِمُ* وَيُولُونَ النَّابُرُ ⊛ ل كو بدل سے ليم تحقے ثل اب بعكا لُ مِنا في جے : جما عَت اور ببغير، پير دي تحقے ث

رائے دی تھی۔ اور ممل کرایا تھا 10۔ معرت جبریل طیہ اللام كى أيك جعرك عس سے ان كے كليے بهث محے " آج بھی کل کی کڑک یاول کی گرج سے نوگ مرجاتے ہیں ٢١ ـ كد انسيس كوكي وفن بعي ند كرسكا ان كي لاشيم والت ے خراب ہو کمی خیال رہے کہ مومن کی زندگی على مجى اور موت کے بعد ہمی مزت ہے کافر کو تمجی مزت نہیں ' مومن کو فرشح قبر می کتے ہیں تم کنوم العروس یہ سیں كتے كد نمبالكون يعنى عرت والا أرام كر-ا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا انکار کیا ایک بی نی کا انکار سارے بغیروں کا انکار ہے مگویا انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا ۲۔ اکثر عذاب الی رات کے آخری صے میں آئے کہ بے خری میں تمام اس طرح بلاک موں که کوئی بھاگ نہ سکے اید عل وقت مومنوں پر رفتیں ازنے کا ہے اس لئے اس دفت تجدید من عاہیے۔ ۳۔ نی پر ایمان لانے والے رب کے همر گزار بندے ہیں' اور رب کی نعتوں کے مستق اس آیت سے مطوم ہوا کہ عذاب سے تجات ملتا رب کی رحت ہے اماری افی بادری نیں سے یعیٰ لوط علیہ السلام نے انہیں پہلے ی اس مذاب کی خردے دی تھی۔ محرانوں نے ان کی بات مے ند مانی ۵ - يمال فك معنى انكار ب كو كد كفار لوط عليه السلام کے قطعا" محر تھے ' بھے بھی تکن ، معنی بیتن بھی آ جانا ہے اے کہ کفار نے لوط علیہ السلام سے کما کہ اپنے ممان مارے حوالہ کرووا ممان سے مرادوہ فرشتے ہیں جو فربصورت الركول كي شكل مي آپ ك بل آسة تے" ے۔ کہ حضرت جرال نے اپنا بازد ان کے مند پر ال دیا جس ے ان کی آ کھوں کی جگہ بھی مث میں۔ وہ جران ہو کر بھاکے ' راستہ ندیا سے تو لوط علیہ الطام نے انہیں وروازے سے نکالا (روح) معلوم ہوا کہ فرشتے مومنول كے لئے رحمت اور كفار كے لئے عذاب لاتے بي ' رب کی رحمت کاووجی وار ہے جواس کے تی کا قلام ہو ٨-فرمان سے مراد لوط علیہ السلام کے ڈرانے والے وعظ میں یعن ان کے وحلول کی تصدیق اپنی آجھوں سے د کم او

۹۔ اس طرح کہ دنیاوی عذاب برزقی عذاب سے اور برزقی عذاب اخروی عذاب سے طا ہوا ہے الذائلس عذاب دائم قائم ہے اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہو آ ہے اس طرح کہ دنیاوی عذاب برزقی عذاب الرع نے عذاب اللہ کے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف یاد کرنے کے ہے اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب سستر نہیں رہتا اس ہو کام ان سے رب نے فرمایا بواسطہ فرشتوں کے اللہ مسلسل کہ ہوا مالے سکو کہ اس سے مسائل مسلسل کہ بدا عالم سکھا آ اس کی تعلیم کے لئے حضور نہ تشریف لاتے۔ مشکل کہ بدا عالم سکھا آ ہے اس کہ تعلیم کے لئے جمع ہوا در نہ ممکن قبا ۱۳ سے مہاں دو کے لئے جمع ارشاد ہوئی کہ تھے۔ ۱۳ سے مہاد مولی علیہ السلام کے مجزات ہیں 'نہ کہ توریت ارشاد ہوئی کہ تھے۔ ۱۳ سے مہاد مولی علیہ السلام کے مجزات ہیں 'نہ کہ توریت

(بقید منی ۱۹۲۱) شریف کی آیتی کو نکد توریت شریف فرق فرمون کے بعد مطابوئی موئ علیہ السلام نے انہیں نو مجوے دکھائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ۱۹ ۔ کہ قدرت والے کی چکڑے کوئی چھڑا نہیں سکا ۱۵ ۔ بینی اے مکہ والو کیا تم ان قوموں سے زور " زرجی زیادہ ہویا تم ان سے کفرجی کم ہو ۔ خیال رہے کہ یہاں خیرے مراد بھلائی نہیں "کیو کھ کوئی کافر اچھائیں " یہ نہیں کہ سکتے کہ عیسائی ہندوؤں سے اجھے ہیں۔ بلکہ یہ کمو کہ مشرک میسائیوں سے بدترین ہیں۔ ۱۲ ۔ براہ: پرواند راہ واری یا پاسپورٹ یا ویزا کو کتے ہیں۔ بلا کہ برک تم کفرک جاؤ تماری کا زہوگی کا اسلامی میں میں رب کی طرف سے سند ال می سے کہ تم کفرک جاؤ تماری کا زہوگی کا اسلام میں مارسے کفار

املام کے مقابلہ میں اینے اختلاف چموڑ کر ایک ہو تھے۔ میں ہم مسلمانوں اور نی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اینے بوں کا بدا لیں مے بید ابوجل نے بدر کے دن کما تعا ١٨١٠ مدر کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ بہن کر به آیت طاوت کی اور ایای مواکد کفار کی تمام جماعتیں ا نیک خلست کھا کر ہماک حمیم " یہ آیت بعض علاء کے زویک منى ب بعض نے فرمایا کہ كى ب اول قول قوى ب-ال بدر کی به فکست کفار کا بورا عذاب نیس کورا عذاب تو قیامت میں لے کا ۲۔ خیال رے کہ قیامت کفار کے لئے سخت مومن کے لئے تو دیدار جمال یا رکا دن ہے۔ اس کے یاں کفار کے عذاب کے ساتھ یہ فرمایا کیا س ون میں ہی اتبریں ہی ات فرت میں ہی کہ ونیا میں انیں راہ حق نیں لمق عربی کیرین کے موالات کے جواب ندین محیل محے آخرت میں جنت کی راہ نہ یا محیل مے ہے۔ معلوم ہواک مومن گنگار اگرچہ کی روز کے لئے دوزخ میں رکھ جائیں مے محراس ذات سے محفوظ ہوں مے کوکلہ یہ کفار کا عذاب بیان ہوا ۵۔ اس میں وہریوں کا رو ہے جو عالم کی چیزوں اور یمال کے واقعات کو زاند کے اثرے انتے تے اب یمال قدرت کا ذکر بے ذکہ قانون کا بینی ہم ایے قادر مطلق میں کہ تمام جال کو بل ہر چزید افرال جادے عدتم جے كافر معلوم مواكم بركافر نفس تفری وہ مرے کفار کے مشابہ ہے اگر چہ نوعیت کفر میں بت فرق ہوا صرف نماز کا محر خدا کے محر کی طرح کافرے۔ ۸۔ یماں کتابوں سے مراد نامہ اعمال ہیں لین کفار و فیرہ جو کھے کرتے ہیں لما کد ان کے نامہ اجمال میں لکے لیتے ہیں اس سے مطوم ہواکہ کنار کی ہمی برنگی بری لکسی جاتی ہے مرتکی پر انسی اواب آخرت نہ لے کا ۹ نین نوح محفوظ میں باکہ بین کی تکامیں نوح محفوظ پر ہیں وہ ان میوب سے مطلع رہیں میے خاص فرشتے اور انبیاء اور بعض اولیاء ورند اس تحریر کی ضرورت ند تھی غلامہ ب ب كد لوح محنوظ كى تحرير وسب سے يسلے مو يكى تقى نام

فأل فهأخطيكم السَّاعَةُ مُوْعِدُ هُمُوالسَّاعَةُ أَدُهِى وَامَرُّ بكر أن كا وهره فيامت بدبع ل اور تيامت بنايت كوي اور منت كودي في 1 29/28/2/2 996 1 622 /2 ڡۣٛۻٳڸۊۺۼڔۣ۞ۑۏٞڡ(ڛڬڹۘۅؘڹ) في ۔ بُرا مُواہ اور وہائے ہیں تے جن دن آگ ش ایٹے موہوں ہو سے مایس عے کہ اور فرایا جائے کا چھودورے کی آرخ سے فک ہم نے بر پیز ایک اندازه سے بیدا فرائی فی اور ما داکام تو ایک بات کی بات ہے بیسے بک مار نا ل اور بيك بم في تهادى وضع كى بلك كرفية تا توب كو فادميان يه مورت هاني سه اس على مركوع ، يرآيات ١٠ م كليه ١٠٠٠ مروف يس (فزانن) الله سے ۱۲ سے خروع ہو بنا بت ہر بان رم والا دمن نے دل لیے مجوب کو قرآن تھایا گ ان نیت کی جات میرکو پیدا کیا ۔ آگان مایکون کا

ا ممال کی تحریر ہرایک کے عمل سے بعد ہوتی ہے ۱۰ اس طرح کہ دودہ وشد دغیرہ کی نسری ان کے ہافوں ان کے کھروں میں ہوں گی یہ مطلب نہیں کہ وہ نسروں میں فوط ذن ہوں گے گذا آیت بالکل واضح ہے اال یعنی ان کی مجلسی جموت فیب اور تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوں گی انہیں قرب الی حاصل ہوگا یہ قرب حضوری ہمارے حضوری ہمارے حضوری ہمارے ہیں عاصل تھا ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس شب گزار آ ہوں وہ جھے کھا آ پلا آ ہے ۱۲۔ (شان نزول) جب آیت کریر مندود خوانے کہ ہم رحمٰن کو نسیں جانتے کون ہے ان کے جواب میں یہ آیت انزی کہ رممٰن وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اس سے چند سئلہ معلوم ہو گا ایک یہ کہ اند تعالی نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشاکہ کے کہ یہ تعلیم رحت و مجت کی بناء پر فرمائی مران احتاد سعادت مند شاکر دکو مب بچھ پڑھا

(بقیہ مند کہ) رہا ہے و مرے یہ کہ حضور تمام انبیاء سے بدے عالم ہیں کیونکہ حضرت آدم کو رب نے چزوں کے نام سکھلے حضرت سلیمان کو پر ندول کی ہوئی ، حضرت داؤد کو زرہ بنانا مصرت نصر کو علم باطنی سکھایا حضرت نوح کو تھتی بنانا (علیم السلام) محر ہمارے حضود کو قرآن سکھلیا جس میں نوح محفوظ کے علوم کی تفسیل ہے۔ تیرے یہ کہ حضور تمام علق سے زیادہ عالم ہیں کہ اور لوگ تلوق کے شاگرد ہوتے ہیں حضور رب تعاتی کے 'جب پڑھلے واللا رب پڑھے والے محبوب رب 'جو کتاب پڑھی وہ قرآن قباؤ اب علم مصلوی میں کی کہیں 'چرتے یہ کہ حضور حضرت جرئیل کے شاگرد نمیں ساار بینی ہم نے اپنے جبیب کو الفاظ قرآن محالی قرآن

ለዮለ الْبَيّانَ۞ الشُّمُسُ وَالْقَمَرُ عِجْسَبَانِ ۖ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ بيان البين سكما ياله مورج أور جائد حسائ يين ك أور مزسه الدير سهده ارتے ہیں کے اور آسان کو اندنے بندسیا کے اور ترازد رکمی س تراذوش بدامتدالی شروله اور انعان سحسات قول تا م کرد اور وزن ش محمثاذ الد زین دکی عنوق کے گئے فہ اکسس ش موے اور غوت وال مجروی فی اور میں کے ساتھ آناج ٹا اور آدی کو بنایا بحق مل سے بیسے مھیکوی کا اور جن کو پیدا کرایا كونى لعب بشادة عماس نے دوسند بسائے لائے کہ دیکھنے میں سوم بر ل مے بوئ اور بدان بن روک و ایک دومرے پر بڑھ بنی سکان تو اپندب کی کونسی نمست فیلاؤگ منزلء

اظام قرآن امرار قرآن رموز قرآن فوب سکھا دہے ا کب سکھائے وق یہ ہے کہ سکھا کر دنیا ہی بھیا معرت میلی علیہ السلام کو کتاب پڑھا کر بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا علم بلاواسطہ علوق رب کا صلیہ ہے قدا اس کی پیائش یا اندازہ نہیں ہو سکتا ہیسے سندر کا پانی یا ہوا یا آناب کا نور کہ ان کی پیائش کے لئے کوئی میٹر نہیں بنا ا ہاں بکل اور وائر ور کس کا پانی اس سے بلا جا سکتا ہے کہ اس میں انسان کی صنعت کو دخل ہے۔ اس کی باتی تقریر ہوا کہ حضور کو قطامات قرآنے کا علم دیا کیا کو تکہ جب سارا قرآن رب نے سکھایا تو اس میں خطامات میں آ

ا۔ تغیر فازن و فیروش بے کہ انسان سے مراد حضور ملی الله عليه وسلم بي اور بيان ع مراد تمام مَا كَا نَ وَمَا يَكُوْنَ كاطم بيني بم في انس مارك فيي علم بخشه ١- يين چاند و سورج کی دفاری ارب نے مقرد فرما دیں جس اندازے سے وہ اپنے بدج مزلیل فے کرتے ہیں لوگ ان کی رفارے قری و علمی مینوں و سالوں کا حساب لگاتے ہیں سے ہروقت اس کے مطبع و فرانبردار ہیں یا واقعی مجدے کر رہے ہیں آگرچہ ان کے عجدے ماری عمل و سجع عن ند آوی سال که آسان ویکھنے عل مجی زین سے اونچاہ اور مرتبے می مجی کہ وہال سے نیش آتے ہیں وہاں تی فرشتوں کا قیام ہے وہاں تی ماری روزی وہاں کفرو شرک اور مناہ میں ہوتے وہاں سے احکام افی جاری موے ہیں وخیال رہے کہ جزوی طور پر آسان زمن سے افعنل ہے محرکلی طور پر زمین آسان سے افضل کہ وہ انبیاء کرام خصوصا مسید الانام کامقام ہے ۵۔ ميني ونياجي ترازو پيدا كي اكرلين دين جي عدل و انساف ہویا آخرت میں وزن اعمال کے لئے ٹرازوپیدا فرائی ک اس میں بندوں کے نیک و براعمال ولے جادی فیال رہ ك ترازه اولا" نوح عليه السلام ير اترى چرسب ف استعال كى رب قراماً ج- آئز أنا مَعَهُمُ الكِناف والبيزون

۲۔ یعنی تولے وقت آخرت کی ترازہ کا خیال رکھ اور حق والوں کو پر را ناپ قل کروہ 'خیال رہے کہ کھے زیادہ قول کروینا اور کھے کم قول کرلینا رخم ہے ہے۔ اس طرح کہ پاسکہ والی ترازہ ہے وزن نہ کرو النواب آیت کھیل سے محرد نمیں ۸۔ کلوق سے مراد زبنی یا دریائی ساری کلوق ہے جیسے جن وانس و دریائی جانور' فرشتہ آسانی کلوق ہے بعنی زمین کو یہاں والی کلوق کے لئے فرش کی طرح بچھایا ۵۔ اگر چہ مجور بھی میوہ ہے محرا شرفت کی دجہ سے اسے طیحدہ بیان فرمایا کو تک سے انجیاء کرام خصوصا میں حضور مید الانجیاء کی غذا شریف ہے ' بعض علاء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ مجور میرہ نئس بلکہ غذا ہے اس پدا فرمایا ایک بھوسے میں اناج محفوظ میں انداج میں محدد میں بلکہ غذا ہے اسے جو دراک ہے دومانی لوگوں کی دومانی غذا میں جس جو نئس کی خوراک ہے دومانی لوگوں کی دومانی غذا

(بقیہ سفیہ ۸۳۸) یا روحانی کچل ہے ۱۲۔ چو نکہ آسان و زنن دانہ بھوے و میزان دغیرہ کا تعلق جن و انس دونوں ہے ہے اس لئے ان نفتوں کا ذکر فرما کر دونوں ہے فطاب بھی نمیں ہوا ۱۳۔ خطاب بھی نمیں ہوا ۱۳۔ خطاب بھی نمیں ہوا ۱۳۔ خطاب کیا کہ تم کوئی فاشکرا ہے ہی نمیں بھلاؤ کے ہمارا احسان مانو ' شکریہ اوا کرو نمیں ہوا سالے کہ تمارا آحسان مانو ' شکریہ بھی نمیں ہو کہ مختلف نے گلی تب روح پہلی انسان ہے مراد آدم علیہ السلام ہیں کہ رب نے ہر تم کی مٹی جمع فرما کر اسے ہر تھم کے پانی سے گوندھا۔ پھر سکھایا ' جب خنگ ہو کر مختلف نے گلی تب روح پھو کی سال انسان سے مراد البیس ہے کہ اس کی پیدائش دوزخ کی سال سے جس میں دھوال دغیرہ نمیں پھر تمام جنات کو اس کے ذریعہ وہ ابوالجن ہے ۱۵۔ دونوں

پورب پہنے مراو گری و مردی کے مثر ق و مغرب ہیں تیبی نیبی شی و فہی جانب کے کنارے جان سے مورج لوٹ پونی بان سے آگے نہیں بڑھتا ۱۱۔ ہینے و کھاری ایسے بنائے کہ بچ میں بڑھتا ۱۱۔ ہینے و کھاری مراو جاری کرنا نہیں کوئی آز نہیں ہے ' بہانے سے مراو چاری کرنا نہیں کوئی سندر ہتے نہیں ' اس سے مراو چھو ڈنا ہے کا۔ رب کی قدرت تو و کھو کہ پائی آپی میں فلط طو ہو جانا ہے گر سمندر میں ہینے و کھاری پائی کے میں فلط طو ہو جانا ہے گر سمندر میں ہینے و کھاری پائی کے ایک و درمیان کوئی فاہری آز نہیں اس کے باوجود کھاری ہینے و کھاری ہینے اور چنما کھاری سے محلوط نہیں ہوتے' صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان میں ول و نئس رکھا' ایک دو سرے سے متاز' ایک باپ کی بینے سے مومن و کافر سعید و شتی پیدا فرما و ہے' ایک باپ کی بینے سے مومن و کافر سعید و شتی پیدا فرما و ہے' ایک باپ کی دو سرے سے متاز' و درسرے سے متاز' و

ا لین بحیرہ روم و بحیرہ فارس سے موتی موتلے نکلتے ہیں' اس مورت میں تاویل کی ضرورت نمیں یا جٹھے و کماری ے نگتے ہیں تو سن ہیں ان کے بعض یعنی صرف کھاری ے ایسے کما جاتا ہے نرو ماوہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مونیاء فرماتے ہیں کہ روح و قلب سے مولی مو ع تھے میں معرت علی و فاطمہ زہرا ہے حسن و حسین رضی اللہ منہم ایمعین موتی موتلے کی طرح پدا ہوئے۔ اب یہ آیت اس سورت می اکتیل بار ارشاد مولی میک بردفد انسان ابی ناشکری کا اقرار کرے ۳۔ یعنی جن چیزوں ہے تم تحتی و جماز بناتے ہو وہ بھی رب نے پیدا فرمائی تجر نشی بنانے کی مقل بھی رب نے دی۔ چر کشتیوں کو تیرنے کی طاقت بھی رب نے بخش سے صوفیاء فرماتے ہیں که طریقت دریا بلیدا کنار با شریعت اس دریا می جلنے واسل جهاز و تحقيل بهم لوك لور بهارا متاح اليان وعرفان ان مستیوں کی سواریاں ہیں ونق خدا دندی موافق ہوا ہے۔ حضور سید عالم ملی الله علیه وسلم اس مشتی کے باخدا ہیں اولیاء علاء ان کے خدام ہیں جو ان جازوں میں مختف کام كرت بي بم لوك فن برركون كى مدد سى يد درواد سندر بار كردى ين اس جمازي بم اورني ولى سب بى سواريس

AMA فألفهأ خصكمه ان میں سے موتی اور مونکا اعلمات ناہ ہشلا ڈیکے کہ اور اس کی بیں وہ پطنے والیال کہ ور نست بشلاد سن اس کے مثلتا ہیں منت آسانوں اور زین یں ہیں ت اسے ہر واں ایک کام ہے ۔ تو ہے دیسے کوئنی نعب فیٹلاؤ عے ب كام بناكر بم تبارك مساب كاقعه فرمات بي اعد ونول بعاري گروه في سانوں اور زیمن کے کناروں سے کل باؤ تو بخشاؤ کے تم بر تیوڑی مائے گ بے وحوش کی آگ کی بیٹ اور بے بیٹ کا کالا

خربم پار کلنے کو۔ حضور پارلگانے کو ۵۔ اس آیت میں زمن پر لیے والوں کی فاکاذکر ہے، وو سری آیت میں ہے کل مفس دانفذ الدوت جس سے معلوم ہواکہ ہرجاندار کو موت ہے۔ آیات میں تعارض نمیں ۲۔ یعنی رب کی ذات و صفات باق ہے سب محلوق اور ان کی صفات کو فائے، معلوم ہواکہ صفات السید واجب ہیں اس سے چند واجب لازم نمیں آتے کہ صفات باری رب کے فیرنمیں عے ہر محلوق رب و باتی صف یر (بقیہ صفہ ۱۹۳۹) سے ماتلی ہے کوئی رب سے رب کو ماتک ہے۔ کوئی رب سے مصطفیٰ کو ماتھے 'کوئی دین کی دولت ماتھے کوئی دنیا کی کوئی کو نین کی 'فرشیکہ سب اس کے بھاری بین 'جیک مختلف رنگ کی ہے' خیال رہے کہ افٹ کے مجوب سے کچھ ماتکنا معیروں سے ماتکنا رعایا کا حکام سے بچھ ماتکنا ہے بھی درحقیقت رب سے ماتکنا ہے جس کہ داخت ہوں۔ ہے انکل داشتے ہاں پر کوئی اعتراض نمیں ۸۔ اس طرح کہ ہرونت اور ہر آن اپی قدرت کے آثار دکھا آ ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذات و فیرو۔ میدو کتے ہیں کہ اللہ تعالی سنچ کا دن آرام اور چھٹی کر آ ہے' اس سے ان کی بھی تردید ہوئی اے بین وانس وہ دنت منتریب آ رہا ہے کہ رب تعالی تمام کام

بند فرہا دے گا۔ محلوق کے حساب نے گا۔ یعنی قیامت جس ون ونیاوی کاروبار سارے بند ہوں مے سب کتے ہوئے کاموں کا حساب دیں مے ۱۰۔ اس آیت میں ان نوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جنات کے لئے بھی جنت ے۔ کیونکہ جنت کی نعتیں بیان فرما کر جن و انس سے خطاب فرمایا که تم کن کن تعمتوں کو جمثلاؤ مے محربه وليل کزوری ہے اس لئے یہ خطاب تو دریا اور کشتیاں بدا فرائے اور وہاں سے مونکا موتی نکالنے پر بھی ہو رہا ہے مالانک ان چزوں سے جات فائدہ سی افعاتے مرف انسان فائدہ افعاتے ہیں اا۔ نکل جانے کا تھم عاجز کرنے کا ہے جو نکہ جن و انس ہی میں کفار و ممناہ گار ہوتے ہیں اس نے ان سے بی خطاب ہے اور چو تک جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے شذا جن کا ذکر پہلے ہوا یعنی اے مجرم جن و انس آگر تم مجھتے ہوکہ ہم رب سے فئی جائیں کے او آج الحارك طلك سے نكل كر و كھا وو۔ نه تم آج كيس جماك یجتے ہونہ کل تیامت میں۔

ا بعنی الی الک جس کے سارے اجزا جلانے والے ہیں اور ایبا وحوال جس میں نام کو روشنی نمیں مین ہجگ وحوتمی سے خالص ہوگ اور وحوال سک سے تخرا ہوا ا فداکی بناہ (فزائن) آج فروے دی ملک اس سے بیخ والے اعمال کر نو اب ظالم سے مظلوم اپنا بدلہ لینے پر دوزخ میں قادر نہ ہوگا یا ایک دوسرے کی مدونہ کر سکے گا۔ ۱۳ اس طرح کد آسان کا ریک سرخ ہو گا۔ اور جگ مک سے چرا ہوا ہو گا۔ خیال رہے کہ قیامت میں اسان و زشن ہوں کے محر موجودہ آسان و زمن سے برلے ہوئے رب فرما آ ہے۔ فیام تدل لارض علم کیونکہ ان کے مناہ جروں کی طامتوں سے ہی نمایاں ہوں مے اب ساب و كتاب كے لئے سوال ہو گا۔ لنذا ، بنوں ميں تعارض شيں اب جو کھے کہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن مومن اور منافق کی پھان نہ ہوگی وہ اس آیت کا مکر ہے خیال رب کہ یمال دن سے مراد قیامت ب جو قبرے اشخ اور فیعلہ ہونے کے درمیان ہے ۵۔ خیال رے ک

قال قماخطيكم ٢٠ دامواں ل تو بھر برار نہ ہے سکو تھے گ تو پہنے دب ک کوشی تمست ہٹلا ؤ سگے۔ بمرجب سان بعث باندم وكاب كم جول سابو بلنظ بيسرة نوى ح ۔ تو اپنے رہدی کونبی تعبت جشاہ ؤکٹے ' تو اس ون مجنگار کے مگناہ ک عَنْ ذَنْبُهُ إِنْ صَوْلَاجَانَ فَيَعَالَى الْكُوسَ الْكُوسَ الْكُوسَ الْكُوسَ الْكُوسَ الْكُوسَ الْكُلُمَ الْ په چه نه برس اس ادر اور جن سے می تراب سر کر کس نیت مندن ٤٠٠ ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمِهُمُ فَيُوْخَذُ مرم این جرے سے بہانے ماکس محدد القاادر بادل ؞ ڿڲۼۜڎؙۄؙٳڵؾؽؙۥٛؽڮڹۣۨڔؙؠۿٵڶؠڿڔڡؙۏڽٛڰڲۏۏڗ یہ ہے وہ جنم سے محری فشائتے ایس فی انھیرے حمریں سے اس پر ادر انباکے بطنے کوئے پان پر نا تو اینے دہرکی کوشی توست جٹلاڈ تھے کا اور جو پانے رب کے معفود کھڑے ہوئے سے ڈوسے اللہ اس کملے ود جنیش میں اللہ والے دب گرنس گرست مبند و مع بست می دانون دایدان کل آو لهنے رہ کی کونسی هست مبنو قرعے ان یک دو بھتے ہتے ہیں گل تو اپنے رب کی کونی نمست فیشلاؤ سگ

(بقید سنی ۸۵۰) نعت ب اس کا شکریہ اوا کرد ۹۔ بین دوزخ کو دنیا میں کفار جمٹلاتے ہیں محلی ہواکداس سے بہلی آیت میں بھی مجرمین سے کفار می مراد تھے ۱۰ دوز نیوں پر بھوک کا عذاب مسلط ہوگا۔ کھانے کے شور کا میں میں اوا کرد کھانا ہوگا۔ جو ملتی میں چہو جادے گا۔ تب پائی کے لئے شور کا تیں کے ہوانسیں وہاں لے جالا جادے گا جان کھو گئے ہاں آیت سے معلوم ہوا کہ دوز نیوں کو کھانا پائی ان کے رہنے کی جگہ نہ دیا جادے گا۔ بلکہ چشتے پر جاکر میس میں معرفت یمان می بنادیے ۱۲ سین جو مومن انسان قیامت کے حساب سے خوف کر کے ممناہ چھوڑو ہے۔ فرمانا درست ہو اے کہ تیس فیب کے عذاب اپنے حبیب کی معرفت یمان می بنادیے ۱۲ سین جو مومن انسان قیامت کے حساب سے خوف کر کے ممناہ چھوڑو دے۔

کو تحد جنات اور جانوروں کے لئے جند قیمی آگرچہ ان کا حماب ہوگا، فرشتوں کے لئے نہ حماب ہے نہ جنت سال معلوم ہوا کہ فوف الحی اعلیٰ فحت ہے کہ اس کی وو جنتی ہیں ایک جنت اعمال کی جزاء وہ سمری رب کا انعام یا ایک جنت رب کے فوف کی وہ سمری اس کی اطاعت کی یا ایک جنت رب کے فوف کی وہ سمری روحانی آرام کی' ان ایک جنت جسمانی راحتوں کی وہ سمری روحانی آرام کی' ان کی وصف رب می جات ہے گا ہوئی آیک جڑ جی بحت کی وصف رب می جات کی وہ سمی شاخ جی بحث میں کی شاخ جی بحث کی وہ شری حسن شاخ سے ہوتے ہیں اس لئے شاخ کا ذکر فرایا ۱۵۔ پانی کی دو شری ہوتے ہیں اس لئے شاخ کا ذکر فرایا ۱۵۔ پانی کی دو شری ایک تعنیم وہ سری سلیل جو ایک مکل کے بہاڑ سے تکاتی ہوروح) جو تک ان لوگوں کی دونوں آئی کی دو شری سے انہوں ہے تکون سے آنو

اب بعض وہ میے ہو دنیا میں دیکھیے گئے ' بعض وہ مجیب و غریب جو اس ہے پہلے مجھی نہ دیکھیے گئے۔ یا بعض خلک بعض تر يا بعض خالص شيرس بعض ماكل به ترشى ماست لذيز جو تك انون في ونيا من برنكل ك دورت اوا ك تھے' فرض و نقل وغیرہ' اندا انہیں پہلوں کے بھی جو ژے ی ویے گئے 'جوڑے اعمال کے بدلہ جوڑے پھل۔ ۲۔ کونکہ جنت میں کوئی کام کاج نسیں مرف آرام ہے" وہی ایسے طلعے مناکر بینسیں کے جیسے ونیا میں اللہ کا ذکر كرنے كے ملتے ہوتے بن ٣٠ ويز ريش كاجب اسركاب مال ب تر ابراكيس شان كابوكا ابرا استر اعلى بويا ب اس اس طرح که کوئ بینے لینے وز کر کھاوا خود بؤوجئيں كے افھي كے (روح) ٥- حوري اور چوكك مورت کا سب سے بدا کمل تعوی وشرم وحیاب اس لئے خصوصیت ہے اسکا ذکر فرلما کما اب جنتی حوری این شو ہروں سے کمیں گی کہ ہمیں تھے سے زیادہ کوئی چز عزیز نسیں انٹر ہے خدا کا جس نے کچھے میرا شوہر کیا ادر مجھے تیری بیوی بنایا اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بیاک جیے مرد اجنبی حورت کو نہ دیکھے ایسے بی عورت اجنبی مرد کونه دیکھے۔ شرم و حیاحور کی صفت ہے۔ دو مرے یہ کہ

ڣؠؙۄٵڡڹؙڰؚڷڡؘٵڮۿؚڐؚڒؘٷڂؚڹ<sup>ۿ</sup>ڣؘؠٲؾؚٳڵڋڗ؆ؾؚڰؙۄؘ ره، و سر سر مرده روست ره الرساره رس میماری الانظام المام. الن ین بر میره دو دو قسم کو گئی ایستان رب ی کوشی هست جَسْلاذِ عَلَى اور لیسے بچونوں بریجہ لکلنے تا جن کا اسر تنا دین ود دونوں کے میوسے استے بھکے ہوئے کہ پینے سے چن اوی وّا پہنے دب کی کرشی افرات تبشلاف الدبيمون بدده عوريس بين فدك شوبرك سواكس كوانحه الماكونين وعيس ته الن سعة بسلے انیں مذہبوا بمق آ دمی اور ندجن نے ٹھ تو اپنے دب کی کونسی ہمت بھٹسلاؤ تھے گویا ده کمل اور مونکا میں ل کو کینے رب سی کوئنی نست یت بیشا و مجمے اور ان کے سوا دوبشتیں اور بیں کا ک کونسی نوست ہوٹانا کو تھے بنا بہت میزی سے م ب كى كونسى نعست جنول و على و الناس من دو بنظيم ذي ، فينف بوت كل تركيف رب كى كولنى نمت جشاة وسي الأسي ميوك اور كمورس

فال فماخطيكوم

اجنی عورت کا متنی پر بیز گار مرد سے بھی پردو ہے کیو تک جنت میں سب متنی اول کے اگر ان سے بھی پردہ ہوگا پردہ اللہ کی دہ نست ہے جو جنت میں بھی ہوگی اللہ بنت کے مکانات در و دیوار مرف پرد سے کئے ہوں کے نہ کہ چو رول سے تفاظت و مردی کری و بارش وفیرہ سے ایجے کے لئے کہ وہاں بیہ نمیں ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ حوریں پیدا ہو بھی ہیں جنت کی تمام نفتوں کی طرق دہ بھی موجود ہیں اور مرب یہ کہ آگر چہ آدم علیہ السلام جنت میں رہ وہاں کی لفتیں کھائیں اگر حوروں کی طرف النفات نہ فربایا کہ تکہ حوریں مرف جزائے طور پر ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ حوریں جنات کو بھی عطا ہوں کی اگر یہ قبل ضیف ہے اور دلیل کرور ۸ ۔ یعنی جنتی حوریں حسن و صفائی میں یا قوت و موجے کی طرح ہیں احدے شریف میں ہے کہ حوری پذلی کا مغزاوی سے نظر آئے گا جے شیشے کی صراحی

(بقیسند ۱۵۸) کے باہرے اندر کی شراب مرخ اس پہلے اصان ہے مراد کلہ طیب اور نیک اٹھال ہیں۔ دو سرے احسان ہے مراد جنت اور وہاں کی نعتیں ہیں لینی جس نے دنیا جس نیکی کی اس کا بدل تفرت ہیں انجھا بدلہ و کھو اس جس نے دنیا جس نے دنیا جس نیکی کی اس کا بدلہ تفرت جس انجھا بدلہ و کھو اس جس ماں بہل قرابت کے ساتھ ہر بھائی شال ہے اس بینی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر گزرا ان کے علاوہ دو جنتی اور بھی ہیں محربیہ دونوں ان پہلی جنتوں ہے ادنی کہ انہیں دونوں سے یہ افضل بینی ان دونوں سے زیادہ قریب الی العرش دون و معنی قریب ان کا سامان یا قوت و زبرجد کا وہ دونوں جنتی مقربین کی

قال نما خطبكم ١٠ MAY الواتمة ود ٷۯڡۜٵڽ۠ڞٙٛۼؚؠؘٳؾٳڷٳ۫ؠڗؠؚػؙؠٵؿڲڗؠڹۣ۞۫ڣڹؚڡ۪ؾ اور اناد میں لہ تو ایٹ دب ک کوشی نفت جٹلا 3 عے ، ان میں موریش میں حيرت حسان فيات الإن الكانكي بن في المائكي بن المائكي بن المائكي بن المائكي بن بن المائكي بن الما حُورُمٌ فَفَحُ وَ وَاعْ فَى الْحِيامِ فَعَلَامِ اللَّهِ مَا يَكُمُ اللَّهِ مَ يَكُمُ اللَّهِ مَ يَكُمُ اللَّهُ موين بن بيرن بيرن برده تشير تر تر أبي رب ي توثي الله منه نِّ بِن ۚ لَمُرَيْظِمِنَهُ فَى ۗ إِنْ فَعَبَٰلَهُمُ وَلَاجًا تَّ ﴿ عجة ال سع بهط اليس بالله خ تكايا ممي آدى اور فرجن نے ك نو آیٹے رب ک کونسی تھت جھلاؤ مے بچر نگائے ہوئے منے بچھونوں اور منعثل مُعَنِّى وَيَعِيقُونِ مِن حِسَانَ فَعِالِي اللهِ مَا يَكُمَالُكُونِ الصَّحَالِيَ الْمُعَالِكُونِ الصَّ مُرْسِرِيَّةً بِالْمُغُونَ بِرِ فَي تُو الْجَرِبُ مِن مَن مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْ بری برکت والا ب تمارے دے کا ۲۰ بوعلت اور بردگ والا ت اَيَا تَكُوا ١٩٩ الم مُسُورَةِ الْوَاقِعَةَ مَكِّتَ مَنَّ ٢٠ وَرُوكُوعَا تُوَالَّا الْمُعَالَّةِ الْوَاقِعَةَ مَكِّتَ مَنَّ ٢٠٠ وَرُوكُوعَا تُوَالَّا الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ ا انٹر سے نام سے شروع جو بنایت مجربان دخم والا إِذَا وَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَلَيْسَ لِوَتُعَتِهَا كَاذِبَةً ٥ میب ہونے کی وہ ہونے والی اللہ اس وقت اس سے ہوتے میں کسی کوا کاری حمیا تنی نہوگ خَافِضَةً مُّا افِعَةً صَادَا رُجَّتِ الْاَرْضُ مَ جَّاصُ فی کمی کو بہت کرنے والی ٹاکمی کو بلندی دینے والی ٹل مب زیں کا بند کی جھر تعرا کر ٹ

ي يه ابرار كي ١١٠ يعني ان ور نتول كے يے مبر ماكل ب سای جوانها أخوشما رمک ب اور نظر کے کے بت منید ب ١١١ ياني ك جن عن محك حررا مكك و كافرى خوشبو ا اگرچہ مجور و انار مجی موے میں مران کے اشرف ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر خصوصیت سے فرایا المام ابومنیفہ رمنی اللہ عند کے نزدیک مجور و انار میوے میں وافل نيس- ان كي وليل يه آيت ب جو موه شكمان كي متم كماكر مجوريا انار كماسة ومانث ند بوكا ٢ ين ايي حوریں جن کی سیرت بھی اچھی مورت بھی یا کیزہ اس ے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل - ك رب ن يل اس كاذكر فرايا - بيد نيك فسلت بیوی کو ترجیح ربی چاہیے اگرچہ مومن کو ابی رنیا ک مومنہ بیوی بھی مطا ہوگی ، جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی محروه عورت جنت کی چیز نیم " بلکه وه بھی وہاں تواب طامل کرنے می ہے۔ اس لئے دیمن مرف حوروں کے لئے فرایا کیا۔ عورتی میھن میں واعل نیس ان کے لئے المن فرمایا جا سکتا ہے۔ ۳۔ نیموں سے مراد جنتی محریں ' يو ايك موتى كے فيم كى طرح يس- يعنى برموسى كى یویاں حوریں مرف اپنے نیموں میں رہتی ہیں 'کمیں باہر سیج نس جاتیں اس سے تین سکتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنت میں بروہ ہو گا بروہ جنتی نعت ہے۔ بے بروگ دو زخ کا عذاب کہ وہاں مورت و مرد محلوط اور شکے ہوں گے ' وو سرے بدک متنی برئیز گارے بھی پروہ لازم ہے۔ ۲۰ مینی جیے ان وو منتول کی حوریں جن و انس کے چھونے ے محفوظ تھیں ایسے می ان دونوں منتوں کی حوریں مجی محفوظ میں اندا آیت میں تحرار شیں ۵۔ بعض علاء نے فرمایا که معترا ایک هفس تفاجو بهت اینهے اعلی کیرے بنایا تماجس گاؤں میں وہ رہنا تھا اس گاؤں کا نام مبتر ہو کیا تما۔ الل عرب برخوبمورت اور نادر الوجود چے کو عبتری کہ دیتے تھے ان کی اصطلاح کے مطابق جنت کے بستروں کو میری فرمایا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت اور وہاں کی تمام نعتیں اعمال کا بدلہ ہیں۔ محروبدار افھی کسی

عمل کا عوض نمیں اور محض فضل رب ہے ہے کہ کہ بیاں اعمال کی جزاجی دیدار کا ذکر نمیں ہوا بلکہ یہاں ارشاد ہوا کہ ہم بڑی بزرگی والے ہیں کچھ اور بھی ویں گئے جو تسمارے خیال و کمان ہے وراو ہے بینی اپنا دیدارے۔ سوا دو آنتوں کے آبنیٹنا الدّجد بُنبا ور نُلَّة بِینَا اَوْدِیْ اَلَّا اِللّٰہِ اَلْمَالِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ

(بتیسفد ۸۵۲) فاص بلندی اور حضور صلی الله علیه وسلم کی انتائی منتست کا ظهور بھی اس دن ہی ہو گا یعترت ابن عباس رمنی الله عنهائے فرمایا۔ کیٹونیا میں اونے بختہ سے انہیں ذلیل کرے کی اور جو دنیا میں تواضع و اکسار کرتے تھے 'انہیں اونچاکرے کی ۱۲۔ جس سے تمام عمار تیں گر جائیں گی اور تمام اندرونی چیزی باہر آ جائیں کی (روح) -

ا۔ جیسے خلک ستو' اول رول کے گالے کی طرح ہوں کے چرستو کی طرح۔ اندا آ تھوں میں تعارض نمیں الدیا تو آپس میں کراکرایے ہو جائیں گے' یا صور کی آواز

كے صدے ہے۔ آج مجى بارود كے وحاكے سے باز میت جاتے ہیں ۱۰ اے مارے انباؤل ان تمن ش ے وو جماعتیں جنتی ہیں۔ امحاب ممین اور سابقین ایک جماعت دوزخی لین اصحاب شمل جن کا ذکر آگے آ رہا ہے س لینی جو موش امتلم کی دائمیں جانب ہوں مے یا جن کے نامہ اعمال وائمیں ہاتھ میں دیئے جائمیں کے وہ مومن ہیں۔ یا جر آدم علیہ السلام کے داکیں جانب تھے مشاق کے دن ۵۔ یہ جملہ اظہار شان کے لئے ہے و کھو تو کیے خوشحال ہں کیے مزے میں ہی افغا آبت یر کوئی اعتراض نمیں ١- يعنى جو موش المعم كے بائي طرف بي ايا جن كے نامه ا عمال بائم باتھ من میں یا جو مشال کے دن آدم علیہ اللام كى باكس جانب تع عد وكمو تو وه كي برع طال مں میں ٨- يعني جو دنيا ميں نيكيوں ميں آمے رہے وہ آج ورجول میں آگے ہیں' اس میں اجرت پہلے کرنے والے محاب میلے اسلام لانے والے محاب اور دونوں قبول کی طرف نماز یر منے والے اور نیک امال میں پیش قدی كرنے والے مسلمان وافل جي- بعض نے قرايا ك وو علاء باعمل ہی۔ بعض نے فرمایا کہ وہ جوانی میں مباوت كرف والي محتامون سے ايخ والے عن اس ب اشارة " معلوم بوا كر سابقين كو نامه اعمال ديية بي نه وأمن ميك ند وابن باقد من نه بالمن من ند ان كا حساب ہو گا کو تکہ رب نے ان کا ذکر بیمن و شکل والوں کے علاوہ فرمایا۔ خیال رہے کہ تھین میں فوت ہو جانے والون كو بعي نامد افال ند دي جاكي كيد كونك التي یاس اعمال می نمیں۔ وے مرش اعظم سے قریب یا جنت جن جناب مصلفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نزدیک یا بارگاد الی میں قرب حضوری والے میں ۱۰ یعنی امت محربه من سے الحلے نوگوں لین محابہ کرام میں مقربین زیادہ بن مچیلے مسلمانوں میں مقربین تھوڑے اشیعہ اس کے برعس کتے ہیں کہ عمد نبوی میں مرف دس ہیں ی مومن ہوئے۔ پھر بعد میں بہت شیعہ بیدا ہو گئے ' وہ اس آیت کے مکر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی امت

وَّبُسَّتِ إِنجِبَالُ بَسُّا ۚ فَكَانَتَ هَبَاۤ أَمُّنَابَثُّا ۞ كَانَٰتُمُ اور بصار در بره رو مد جایس مح جوار و کون توری جایس محر بیصے روزن کی وحوب میں بنارے اَزُواجًا ثَلَثُنَّ فَأَصْلَحُ إِلْهِ بُمُنَّةً وْمَا أَصْلَبُ الْمِيمُنَةِ باریک ذرست پیلے ہوئے ہ اور تم کن حم سے بوجاؤ عے ٹ او دائی طرف والے ک وَاصَعِبُ الْمِشْعَمَةِ وَمَا اصَعِبُ الْمِشْعَةِ فَا السِّيقُونَ کیمے دائی فرف والے ہے اور بائیں فرف واسے تہ کیمے بائیں فرف واسے شاہر جرسیقت ۪ڣؙٷؘؽؙٵٛۅڵؠٟڮٲڵؠؘؙڡۜڗٮٛٷؽڟۧؿٵٚؿۼؽڔ<sup>ڰ</sup> ہے گئے وہ ترمیت ہی کے گئے ل وہی مقرب پارگاہ میں فی بھی سے با وہ میں ال میں سے ایک مرود اور کھلوں میں سے محمور سعد ل جواؤ مختوں ہر موصون کا صفید کانے ہوئے آنے مائے کا انھار دیا جو گاہی۔ ہوں کے لئے اُن بر بحر نگائے ہوئے آنے مائے کا انھار دیا جو گھرار کے وِلْدَانَ قَعْنَكُمُ وَنَ فِياكُوا بِ وَٱلْمَارِ مِنْقَ لَهُ وَكَالْبِرِ بیشه رفت والے تؤک کل کوزے اور آنا ہے اور جام اور آھوں کے ڹ۞ٚڵۜٲؠؙڝؙڷۜٷٙؽؘۼ۬ۿٵۅؘڵٳؽؙڹ۬ڒؚڣٷؽ<sup>ۨ</sup> مائے بہتی خرایب ملے کراس سے نہ اہنیں در دمرہ واور نہ برخی میں فرق آئے ہیں 0-26-14-31-216-216-12-45-14-47-16-6-12-45-16-6-12-45-16-6-12-45-16-6-12-45-16-6-12-45-16-6-12-45-16-6-6-6-6-6-اور میوست ہو بلند کرس اور پرندوں کا عرشت ہو جاہیں ال ۅۘػٛۏؙڒۜ؏ؽڹٛ ڰٛػٲڡ۫ؿٵڸٳڵڷٷ۠ڵۊٳڶؠػڶڹٛۏڹۣ۞ۧڿڒٙٳۼؠؠ اور بڑی آ کھ والیاں موری میں بھے رکھے ہوئے مرق ٹ ملہ ان سے ڰٵڹٛۊٳؽۼؠڵۏڹ۞ۘڵڔؽۺؠۼؙۏۛؽؖۏؽؖۿٵڵۼ۫ؖٵۜۊۜڵڒؾؙٳ۫ڗ۫ۼٵؖ اعال کا ال یں نہ میں ملے و موق بیکارات نہ عمیرکاری کا منزلء

104

فالفماعطبكم

ساری محراہ نہ ہوگی۔ قیامت تک ان جی اللہ کے متبہ لین ہی رہیں کے جیبا کہ مدیث شریف جی ہے۔ بیش نے فرایا کہ انگوں سے مراد اگلی اسٹی ہیں۔ از آدم آ

میٹی علیم السلام اور پچپلوں سے مراد امت محریہ ہول عدیث کے فاہف ہے کو تکہ جنتی لوگوں کی ایک سو ہیں (۱۳۰) صغی ہوں گی۔ ای (۸۰) صغی
است محدیکی پہلیں مغیل باتی استوں کی تو زیادہ جنتی اس امت میں ہیں اا۔ جن میں اطلاء یا قت جزے ہوئے سوئے جاندی کے آدوں سے بنے ہوئے ۱۳۔ لینی جنتی
لوگ صلتہ بنا کر میشا کریں ہے۔ اس لئے آج بھی درس اور ذکر الی کے طلتہ بنائے جاتے ہیں کہ جنتی طلتوں کے مشابہ ہو جادیں ۱۳۔ کہ نہ انسیں موت آدے اور نہ
ان کالا کہن بدلے علی جنت میں می پیدا کئے گئے۔ حودوں کی طرح اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہو آ ہے کہ مشرکین کے فوت شدہ سے بھی

(بقید ملی ۱۸۵۳) اس زمرہ میں داخل ہو کر جنتی لوگوں کی خدمت کریں کے الم ابو منیذ رحمت اللہ طیہ کا یہ بی قول ہے (روح) ۱۳ الدین جنتی لوگوں کو کسی کام کے جنبش کرنے کی خرورت نہ ہوگا۔ ورنہ وہ اندر باہر کی خدمت نمیں کر سکتے جیسے ونیا ہیں بچوں سے پروہ نہ ہوگا۔ ورنہ وہ اندر باہر کی خدمت نمیں کر سکتے جیسے ونیا ہیں بچوں سے پروہ نمیں ہو آھا۔ کو تکہ جنت میں نیز اسوت اختی انش اب ہو جی وغیرہ نمیں۔ نیز وہ شراب طور ہے کہ اس میں لذت و مرور ہے۔ نشر نمیں اللہ کے تعلیم میں المام کے تبید دست والے کا کھانا کا اللہ میں وریتیم کریہ کو سے دریتیم

قالهاخطبكر. MAN وَيُلاسَلُهُا سَلْمًا صَوَاصُعْبُ الْيَمِيْنِ فَمَا اصْعَابُ إل يركن بوكل سائ ملاكا له اور دابن طرت وال تيميد دابن طرت نے سے کا ٹوں کی درموں میں ت اور کھے کے چھوں عل ت ٷڟؚڸۜڡۜمؙؠؙؗٛٛٛٛ٥ؙۅ۫ڋۣ۞ۨۊؘؙڡؘٳ<sub>ۼ</sub>ڡۜۺڰٷۑ۪۩ٷؘڡٚٲڮۿ؋ۣۛػؿؚ۬ڹٛڗٷؖ اور میشر کے سائے یں کے اور بیشہ عاری یان می اور بست سے میووں میں جو نه محمم مول ف اور نه رو کے جائیں کہ اور بلند چھوٹو نیون بیشک ممرزان موروًل کوا بھی انشان اشایا اثر آوائیس بنایا کوار آل کے پشفٹو ہر بھر بیاریاں انہیں بیار و الطاق الماسة والمال في وأبى طرف والول كيلية الداكلول من سعد الكروه اور بجولوں میں سے ایک طروہ لا اور بائیں فرون والے لا محصہ بایں طروت والے من مَلِنَى بوا ادر كو ية بان يس ادر صفة بوف وحويس كي بعاد ف على الد جرد فيندى د المت كى بالك وه اس سامل المتول ير فق له أدر اس بٹ رکھے کھے ٳڽڹٳڹؿ۬ٵٷؙێؾٵؿؙٳٵ۪ۊۜ؏ڟٵڡٵٵؚڗٵػؠڹۼٛٷؿٷٛؽؖ۞ؙۅ كي جب بمرحائي ادر في بال على بوجائي توكياه در بم الله الم جائيل عمر الله ادر كيا جس کوئمی نے نہ چھوا ہو۔ وہ نمایت صاف و چھدار ہو آ ب ایے تی وہ حوری میں ۱۸۔ خود اینے اعمال کابدلہ یا جن کی مقبل وہ جنت میں مجنے۔ ان کے اعمال کا عوض جیے مومنوں کے ناسمجھ نیجا یا دیوانے مسلمان ۱۹۔ یعنی وہاں کوئی کسی کی عیب جوئی م فیبت و فیرہ نہ کرے گا۔ بال کفار کو مبنتی براکمیں مے۔ محربہ براکمنا محبوب ہے۔ ا که جنتی ایک دو مرے کوا فرشت جنتیوں کو ملام کریں ك رب تعالى ال ير ملام تيج كا- سَلَامُ قُولُمِنُ دَبِ الدُّونِم ٢- معلوم مواكد جنت ك يملون من اعلى ورجد کے پیر بھی ہیں' جن میں معلملی نمیں اور ان کا مودا خوشبودار ممن کی طرح ونیا عی بعض برای لذیذ موت ہی کہ سجان اللہ عنال رے کہ بیری کا درخت بوا برکت والا ہے۔ معرت جرل کا مقام سدرۃ النبتی عی ہے ا جال شاندار بیری ہے۔ بیری کے فضائل ماری کاب امرار الاحكام مين ديكمو ٣٠ جو جز ے چونی تک مجل ہے بحرب ہوئے۔ پیٹول کا کووا اسٹے مکسن کی طرح لذید نمایت خوشبودار س، جنت میں بیشہ صبح صادق کا سانا وتت رے گا۔ نہ وحوب نہ کری کو تکہ وہاں سورج نیں الذا یمال مال کے عرفی معنی مراو نمیں۔ جو مدیث شريف من آيا ہے كه ورخت طوال كے سايد من سوسال سوار وو ژسکنا ہے ، وہاں اس درخت کا پھیلاؤ مراد ہے۔ که آگر سورج ہو آ۔ تو اس درخت کا سابیہ ایجا دسیع ہو آ۔ ۵۔ کہ ایک کھل توڑتے عی فورا اس مجکہ دو مرا کھل پیدا ہو جائے گا۔ نہ وہاں موسم کی شرط ب نہ کمی تفاعت کی ضرورت ا برحم کا بیل بیشہ کثرت سے ہو کا رب نعیب كرے ٢ - يعنى كالوں كے استعال سے كمى كو روك نوك نه موگی نه شرق رکاوت نه لمبی ایندی نه سمی بندے کی طرف سے ممانعت مراکب کے یاس بہت کارت سے میے موں مے معلوم ہواکہ جنت میں مرض نہ ہو گا۔ کونکہ یہ بھی نعتوں سے روکا ہے۔ کے مجمونوں سے مراد آرام کے بسریں ند کہ سونے کے کو کل جنت میں نیند نمیں یعنی ان کے بستر عالی شان او نیج جزاؤ تخوں یر

 (بقید صفحہ ۸۵۴) جن کے وابنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیئے گئے ۱۲۔ یعنی ان داہنے والوں کے دو گروہ ہوں کے ایکی انکان مینی محابہ کرام کے اور چھ چھلوں مینی بعد والول ك اس ك معنى يد نسي ك محاب على بعض وابن والع بي اور بعض باكي وال كوتك وه سارت جنتي بي رب فرما آ ب وتُعَيْقُ وَ مَدَ اللّهُ أَنْفُتْ لَلْمُ الْمَعْلَ الدا آيت ر کوئی اعتراض سیں ۱۳ یعنی کفار جن کے نامہ اجمال بائمیں ہاتھ میں دیے جائمیں سے اور وہ عرش اعظم کی بائمیں طرف کھڑے ہوں سے ۱۸ وہ جیب بی بد بخت لوگ

جیں یہ ما تجب دانانے کے لئے ہے 10- ان کو یہ عذاب دوزخ پر کنچنے پر دیئے جائیں گے نہ کہ میدان محشریں کنیال رہے کہ کافری قبری مرم لواور دوزخ کاوحوال و

الراضة ود

چش و تنج مين كو D ياني نس ١٦ معلوم مواكد أكر ونيا میں رب کی نعتوں کا فنکر اوا نہ کیا جائے ' تو وہ زخمیں ہیں۔ کہ ان کے سبب عذاب زیادہ ہو گا 2ا۔ یعن کفریر فد سے قائم تھاس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک بیا ك كفرتمام كنابول سے بوا ب كد اس رب في مقيم فرمایا و سرے یہ کہ مشرکین کے ناسجھ بے دوزفی میں کو کمہ وہ ضدے کرر قائم نیں ا تیرے یہ کہ بعض لوگوں کو بغیر عمل ہی جنت کے کی کو تک رب نے یمال ووز فی ہونے کی بہ وجہ بیان فرائی محر منتی کے لئے کوئی وجہ عمل کی ذکر نہ قربائی۔ ناکہ معلوم ہو کہ جشت پیس واخلہ ك لئ من نيك شرط سين رب ففل كرے و محتوار مومن کو بھی بخش دے ۱۸ سے سوال افکار کے لئے کرتے تھے مینی ایانسی ہو سکتا۔

ا اوم علیہ السلام سے حضور کے زمانہ تک کے لوگ ا کلے بیں اور حضور کے زمانہ سے قیامت تک کے لوگ پچھے امعلوم ہواکہ محشری العنامب کو ہے اگرچہ ونیا میں ایک ماعت کے لئے آیا ہو اے قیامت میں پہلے ہ اکمے ہوں کے چرکافرد مومن علیمہ چمانٹ دیے جائیں مے۔ پہلے معنی ہے قیامت کو روز حشر کہتے ہیں دو سرے من ے اے یوم الفعل کتے ہیں رب فرادے کا وَامْتَازُوا إِنْوْمُ أَيُّهُ لَهُ مِرْمُونَ لَنَوْا آيات عن تعارض فين ميقات يا وقت مقرر كو كتے جي يا جكه مقرره كوا اس كئے احرام باندھے کی جکہ کو میقات کما جاتا ہے۔ سا۔ اس میں ان کفار کم سے خطاب ہے جن کا کفریر مرنا علم الی میں ہے ورنہ ان بی بعض وہ اوگ بھی تھے ' جو آ کھرہ ایمان لا كرمحاني بنے والے تھے۔ يہ ہمى معلوم ہواكد زقوم مرف كافرون كو كطايا جائے كا- سى لين زقوم تسارى داكى غذا ہوگی جس سے تم بھوک کاعذاب دفع کرنے کی کوشش کو ك- وه دوايا ميرے كے طور ير نہ كماؤ كے هد ي ونس کے مارے اونٹ کہ پانی سے میری و تھین سی ہوتی' ہے ہی جا آ ہے' ایسے می حمیس اس سے سری نہ ہو كى بينے عى جاؤ كے ٧- يعنى قيامت كے دن جس كى انتاء

ٵ۫ؠٵۊؙ۠ٮٚٵٳڵٳۘڐٷڹ۞ؚۊؙڶۣٳؾۣۜٳڵٳۊۜڸڹڹؘۅٳڵٳڿؚۄؽڹ اعظے اید داد ہی تم فراڈ کے شک سب اعلے اور بیکھلے ک خرور اکٹھے کئے جائیں مگے ایک جانے ہوئے دن کی میداد برٹ ہمر دیلک تم ٳؾؙۿٵڷڞۜٙٵڷٷٛؽۜٳڵؠؙڲؘڹ<u>ۨؠؙٷؽۜ۞ڶٳڮڴۅٛؽڡؚؽۺۼؚڗؚۣڗ</u>ڔ عمرا بو بشلانے والو ت مرود تقویر کے بیٹریس سے ؚڞۼؘؠؙٵڸٷؘؽؘڡؚڹ۫ۿٵٲڵؠؙڟۏؽ<sup>ڂ</sup>ٞۊؿؠٝڔؠؙۅ۫ڹۜ؏ڲؽۄڝ کھاڈ عے ہمراس سے بیٹ ہمرد عے کے ہمراس پر کھونا یان ؠڹٛۄؚڞٞڰؿ۬ٳؠؙۅؘؽۺٛۯڹٲڶؚۄؽۄڞۿؽٵڹ۠ۯؙڷۿؙؙؠؙۏؚڡ وبوع ع بمرابسا بيوع يصاحت بياسدادات بنيس ي ياعى مهانى بدانيه مے ون فی ام نے ہیں بدا کیا ہ تم کوں ہیں سے انتے ت تر جلا دیجو کو وہ منی او کواتے ہو ف کیا تم اس کا آدی بناتے ہوئی یا بم بنانے والے ہیں ت كَنْ قَلَّ رُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعَن بِمَسْبُوقِينَ ہ نے میں مرا مہرایا کا اور ہم اس کے اربے ہیں تا علیان بنیلی کا منتا ککھرونٹشٹکٹم فی مالاتعلمون م م میسه ادر برل وی الداور بهاری موسیس ده کردیل جی بنیس فر بنیس ا وَلَقَالُ عَلِمُنْهُ النَّشُأَةُ الْأُولِ فَلَوْلَا تَنَكَّرُونَ۞ اور بے ٹکے تم مان بنے ہو بہلی اٹھان ہم کوں بنیں سوچنے ہی ٱفرَءِينَةُمُمَّا تَكُرُثُونَ فَيَ اَنْتُمُ تِنْرَكُونَ الْمَاتَكُرُ تُونَ فَيَ الْمُرْتَحُنُ تر ببلا بتاؤ تو ہو ہوتے ہو کیا تم اس کی کمیتی بناتے ہویا ہم بنا نے

100

فأل فهأخطهكه

جنت و دوزخ کے داخلہ پر ب الندا تیت پر افتراض نبیں ، یا مقامت کے بعد اشنے کو یا حضور کی تمام نبی خبروں کی تقانیت کو م پہلے معنی قوی ہیں کہ آتے اس کاؤکر ہو چکا ۸۔ مورتوں کے رحم میں محبت کے وقت جس سے بیچ پیدا ہوتے ہیں ۹۔ خیال رہے کہ خلق کے معنی ہیں بنانا 'پیدا کرما' مین کو ہستی بھٹالہ کھدا بنا۔ آخر می معنی ے بندے کی طرف بھی علق کی نسبت ہو جاتی ہے رب قرما آ ہے۔ و مَعْلَمْتُونَ إِلَاكَا تَم جموت مرتے ہو اور عیلی علیہ السلام نے قرمایا تھا مَاخْلُقُ مُكُم بِمَن القلام كُلُيْتُ بِي الظیر پہلے معن کے لحاظ سے خدا کے سواکس کی طرف علق کی نبت نمیں ہو سکتی اندا آیات میں تعارض نمیں ایپنی خالق ہم بی ہیں اگر پیدائش تسارے بہند میں ہوتی تو تم ابی مرض کے مطابق بچے پیدا کرلیا کرتے ۱۰ (روح البیان نے فرمایا) کہ قرآن میں رب نے بعض جکد اپنے کو جمع کے میغد سے ارشاد فرمایا۔ تعظیم اور (بقیسند ۸۵۵) ذات و مفات کی طرف اشارہ فرمانے کے لئے بہنرہ بیشہ رب کے لئے دامد کا میند ہوئے بھی جمع نہ ہوئے کہ اس میں شرک کا دھوکہ ہے یہ نہ کے کہ است اللہ آپ یہ کر دیجئے" یہ کے کہ تو یہ کر دے ہاں میں تماری پیدائش بھی ہمارے قبند میں ہے اور موت بھی کہ کی کو بچین میں اردیتے ہیں کمی کو بردھا پہ میں اللہ آپ یہ کہ تو است کی ہوئے گرد اور کر شے میں اللہ میں اس کے کہ دور کر شے میں اس کے کہ دور کر شے دکھا رہے ہیں گرنہ ہمیں اس سے محکن ہوتی ہے نہ آرام کی ضرورت نہ کمی تھم کی بار۔ ہم نے لوگوں کی عمر میں مخلف رکھیں ' بزار با مصلحوں کی بنا بر نہ کہ اپنی

کرددی ہے ۱۳ کہ تم کو فاکر کے تہاری جگہ دد مری
قوم آباد کر دیں ۱۳ کہ تہیں منے کر کے بندرا کد حاد فیرو
بنادیں میے تم ہے پہلے ہوا معلوم ہوا کہ اب ہی من و
ضدت کے بذاب آ کے بین بلکہ قریب قیامت آئیں گے،
حضور کی تشریف آوری کے بعد عام من و ضدت بند فرما
دیے گئے افزا آیت و حدیث میں تعارض نمیں ۱۵ یعنی
ابی مجھل زندگی میں فور کر کے اگل زندگی پر ایمان لاؤ ہو
تمیس منی ہے انسان بنا سکا ہے وہ آئندہ ہی تہیں مئی
بناکرووارہ انسان بنا سکا ہے وہ آئندہ ہی تہیں مئی

الله يعنى كميتول يمل عج تم والحج موادر اس الكا عارى تدرت سے ہے اسمان اللہ ہم بگاڑنے والے وہ بنانے والا- اس سے ید لگاکہ رب کو مارث نس کمہ کتے زارہ کہ مکتے ہی اسے اے طبیب نیں کر مکتے۔ تھیم و شانی کمہ کتے ہیں۔ کو تک فرث العنی محت ہے ذرع المعنی قدرت ارب تعالی محت سے یاک ہے ایسے ى طبيب وه جو طبابت كاپيشر كرے أرب اس سے باك ہے ہیں نینی کھیت کو خٹک کھاس بناویں۔ جو ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتی پھرے سے حسرت و رہے سے کمو کہ امارا محم بھی والی نہ ہوا اور محنت را نگال گئ کی مال اعمال کا ہے اگر اس بر قبولیت کی ہوا نہ چلے تو سب بریاد ہے۔ س خيل رب ك بعض ممالك عن بارش كا ي بانى با بانا ں ۔۔۔ من بارس وی پان پیا جاتا ہے ؟ ہے۔ سال بحر تک اس پر گزارہ کرتے ہیں ان کے لئے تو الحقا سر آیت خلام سے در سند یہ آیت ظاہر ہے جمال کنوؤں کا پانی یا جا آ ہے ان کے لنے بھی یہ آیت درست ہے کہ کنو کمی میں پانی بارش عی ہے ہوتا ہے۔ جس سال بارش نہ ہو کو تمیں خلک ہو جاتے ہیں۔ فلذ آیت بالکل واضح ہے ۵۔ بارش اتارنا فرشتوں کا کام ہے محرج تک رب کے علم ہے ہے الذا فرمایا کیا کہ ہم اتارتے ہیں ۲۔ اجاج اس کھاری پائی کو كما جايا ب جو يني ك قاتل نه جو- يعني كروا جي شور سمندر کا یانی عدم عرب می دو در خت موتے میں فرو مادہ مرخ شے زندہ ہمی کتے ہیں منار شے زندہ کتے ہیں ان کی رکزے ایک کا شعلہ پدا ہو آ ہے اس میں اس طرف

ran الرِّرِعُونَ ۗ لُونَنَّاءُ كِعَلْنَهُ حُطَامًا فَظُنَّمْ مَظَامًا فَظُنَّمْ مَعَلَّمُ لَوْنَ وللے بیں ل ہم بعابی تو اسے موندن کردیں تدمیمر ح بایم بناتے وہ جاؤ ٳؾۜٛٵڶؠؙۼ۫ۯڡؙۅؘٛؾؘ۞ۘڹڶؚڹڿڽؙڡڂۯؙۅٛڡٛۅ۬ؾٵؘۏڗؘؽڠ کہ ہم پر بٹی پڑی ٹ بکہ ہم بے نییب رہے تو بھلا ،تاؤ تو الْهَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ فِي النُّهُ أَنْ أَنْكُمُ أَنْزُلْتُمُوْهُ مِنَ رہ ہاں کر پینے ہر کیا تم نے اے باول سے اتارا کی یا بم بین انارف والے کی بم ہاؤں تو اسے کماری کر دی ن اُجَاجًا فَكُولِا تَشْكُرُونَ۞ٱفَرَءَنَيْمُ النَّاسَ الَّكِتَى بمريموں بنيں شكر كرتے تو بملا بناؤ تو وہ آگ ہو تم روسن تُورُونُ ﴿ وَكُنْ هُوانَتُمُ النَّاكُ أَنْكُونُ الْمُلَاكُمُ مَنْ الْمُرْتُكُمُ الْمُرْتُكُونُ الْمُرْتُكُونُ وَالْمُؤْرِدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ا وانامرانشانم شجرتها امرنحن الْمُنْشِعُونَ ۞َنَحُنُ جَعَلَنْهَا تَكُنُكِرَثُا وَمَثَاعًا كرق واعبهم سف اس جنم كما باوكاد بنايات ادر بقل مي مافول ڷؚڵؠؙڨؘۅؽڹ؈ؘٛڣڛۜؾ*ۣڂۘ*ؠۣٳۺۄڒؾڸؚڬۘٳڵۼڟؚؽۄؚ۞ڣڵۘٲ كا فائدہ ك أو ك موب م ماكى رووليف ملت والے رب كے ناكى وقع اقْسِم بِمَوافِعِ النَّجُوْمِ فَوَانَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعَلَّمُونَ متم ہے اُن بيموں كى جمال ارسے دويتے ہيں الداور أم سمر تري برى حتم عَظِيْدُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُرِيدٌ ﴿ فَكِينِ مَكُنُونَ ﴿ فَكِينِ مَكُنُونَ ﴿ فَكِيدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَرَالًا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّل ڒؖؽؠۺؙ؋ٛٳڵؖٵڷؠؙڟۿۯۏڹ۞۫ٮؘؽ۬ۯؚؽڵڡڹؽڗڽٳڷۼڮؽڹ<sup>۞</sup> اسے نہ چونیں لا مگر ہاومو لک اٹاما ہوائٹ سارے بہان کے رب اوق

بنزلء

 (بقیصنی ۸۵۱) رب کی بوی بیاری بین که بیاروں سے تعلق رکھتی بین ۱۱ قرآن شریف خود بھی مزت والا ہے وہ مرول کو بھی مزت دینے والا کہ جس کانفر سابی کو اس مرب میں نہ کریں گے انور قرآن پاک ول پاک بین است بو جاوے اس کی مزت برج جا آن ہے ۱۲ ایسی گذرے جم والانہ چھوے یا گندے دل والے اسے مس بھی نہ کریں گے انور قرآن پاک ول پاک بین است میں مہر سکتے اس بوگ بین موسلے کے اس مورت بی موسلے کے اس مورت بی موسلے کے اس مورت بین ہو سکتا ہے۔ گرفہ کو رہ بلا اپنے بنے ہوئے کہا ہے جمو سکتا ہے۔ گرفہ کو رہ بلا اس دان میں جمو سکتا ہے۔ گرفہ کو رہ بلا

لوگوں کو پر مناہمی حرام ہے۔ ہاں وہ لوگ طاوت قرآن کے سوا اور ہر طرح کا ذکر الی کر کتے ہیں ۱۵۔ لینی قرآن شریف اللہ تعالی کی طرف سے آہت آہت است ۲۳ سال کی مدت میں انارا کیا اس طرح کہ معرت جریل آئے اور کی سنا گئے دیگر کتب کی طرح لکھا جوا نہ اترا۔ رب

العالمين فرماكر اشاره كياك بيه قرآن عالمين ك لئے آيا ہے بيشه ك لئے آيا.

ا۔ بہال مدیث سے مراد قرآن شریف ہے کیونکہ اس میں ہر تم کی ہاتم ہیں' ادکام' مثالیں' قصے' شریعت طریقت ك احكام استى كرفى سے مراديان مانا بيا مان مى در لگاا یا اے حقر جاتا اے بمال دنق معنی حصہ ہے مین اس قرآن سے بعض اوک بدایت لیں سے بعض زیادہ مراہ ہو جائیں کے اتم نے اس کے جمثلانے کو اپنا حصہ بنا كر مراي اور برهالي حفرت حن فرات بي كه برا پرنصیب وہ ہے جس کا حصہ قرآن شریف کو جمثلاتا ہو ٣۔ مین اے لوگو اگر تم میں چھ بل یو آ ہے تو کسی کو مرت ہوئے دیکھ کر اس کی جان واپس کیوں نسیں کر لیتے ' جب تم اے کرور ب بس مو تو قادر مطلق رب تعالی ير ايمان لاؤاس طرح كداس ك رسولوں كومانوس يعنى ماراعلم و قدرت اس سے ترب ہے یا یہ کہ ہمارے فرشتے ملک الموت اور ان کے خدام اس سے قریب ہیں ورنہ رب تعالی قرب مکانی سے پاک ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کا قرب رب کا قرب ہے۔ جو رب کے بندوں کے یاس ہے وہ رب کے یاس ہے ۵۔ اداری شانوں میں فور نیس کرتے یا ہارے فرشتوں کو نیس رکھتے کی میرت ے مایا بھیرت ے۔ ۱۔ اس قول میں کہ رب تعالی دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا بعض کفار کا مقیدہ تما اور ہے کہ روح انبانی جم انبانی سے نکل کر ووسرے جانوروں کی شکلوں میں دنیا میں آوے کی جے آواگون کہتے ہی اس آیت ہے ان لوگوں کی بھی تردید ہو سكتى ہے كه أكر روح فيرلوث كر تا سكتى ہے تو تم ثلتي بوكى روح کو نکلنے نہ دو واپس لوٹا لوا جب تم واپس نیس کر کتے

104 قال نماخطكم، فِيهِلْنَا الْحَرِينِ أَنْتُمْ مُّدِ هِنُونَ ٥ وَتَجْعَلُونَ تُو كيا اس بأت ين م مستى كوت بو له اور ابنا صه يه ک بعثلاتے ہو نہ پھر کیوں نہ ہو جب بان مجے تک بہنے اور تم ای وقت دیک رہے ہو کہ اور ہم اس کے زیارہ ہاس یں اور عر جمين بحاء بنين في توكيول ما بوا الر تبين بدله ملنا بنیں کر اے را لاتے اگر تم ہے فامتا أن كان مِن المقربين عرور بحروه مرف والا الرمقراول سے محد کو ماصت ہے اور بحول ان باغ که اور اور اگر بعثلانے والے گرا ہوں یس سے ہو اللہ تو اسکی جمال محولًا بان أور بمرحم آك يل وصف ناك يه بدينك اعلى دربك

المين ات بال واع موسم إلى عظت والدب سكام ك إلى مولو ال

منزلء

روں و سے روووں وہ ہوں ہوں ہوں ہواکہ مقربین کو نامہ اعمال دیے تی نہ جائیں گے 'نہ دائیں ہاتھ میں نہ ہائیں میں 'ان کا حساب کوئی نیں ایسے تی نہ جائیں گئے 'نہ دائیں ہاتھ میں نہ ہائیں میں 'ان کا حساب کوئی نیں ایسے تی بچ کہ ان کے پاس اعمال کوئی نیس 'یے دو لوگ ہیں جو بے حساب بنت میں جائیں گئے کہ ان کے پاس اعمال کوئی نیس 'یو دو لوگ ہیں جو بے حساب بنت میں جائیں گئے کہ ان کا ذار ایس بائیں ہوگا ہوں کہ مواج ہوں کہ مواج ہیں مرح دوراء کو اس کی ضررورت نیس ۸۔ کہ موت کے فرشتے اس کی دفات کے وقت جنت کے پھول سو محصاتے ہیں 'مرکاری دربار میں مواج کے دوت جنت کے پھول سو محصات ہیں ۔ مرکاری دربار میں دواج کی دوج میں جنت کو دو مقرب اپنی قبرے دیکھا ہے 'قیامت کے بعد ان میں داخل ہو گا' شداء کی روجی مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہوں کہ خواج ہیں (روح) اب دوح الجیان نے جاتی ہیں۔ مرجسانی داخلہ بعد قیامت ہو گا' صوفیاء فرماتے ہیں کہ مقربین کے لئے دنیا میں وصال کی خوشبو اور جمال یار کے پھول ہیں (روح) اب دوح الجیان نے

(بتیسنی ۸۵۷) فرمایا کہ جنتی آدی کے مرتے وقت اس کے اہل قرابت کی روحی استقبال کے لئے آتی ہیں اے سلام کرتی ہیں قو معنی یہ ہوئے کہ اے ہیمن والے گئے مرتے وقت ہیں والوں کی طرف سے ب فکر رہیں وہ بڑے آرام سے ہیں اس کھیے مرتے وقت ہیں والوں کی طرف سے ب فکر رہیں وہ بڑے آرام سے ہیں آپ کو سلام جیج ہیں قبول فرماؤ الدید وہ ہیں جنسیں شمال والا فرمایا تھا ہینی کقار جن کے نامہ اعمال بائیں باتھ میں ہوں گے ۱۱ سینی دوز فی کفار کو ان کے مرتے وقت نہ استقبال کے لئے ان کے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی روحی آئمی نہ انسی کوئی سلام کرے وی بعد موت قبر می اور کل قیامت میں ان کا صابق یا استقبال کوئی

نس ان کی خاطر قاضع دوزخ بی قیام دہاں کے کھولتے پانی اور کاننے والی نغزاؤں ہے ہے ' دنیا بی بی دکھ لو محبوبوں کے مزارات پر سلام کرنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے ' تمام قبرستان میں لوگ مموا" فاتحہ پڑھتے رہے ہیں' مردودوں کی قبروں کی طرف کوئی توجہ نس کر آ ۱۳ سیعی ان تیوں کروہوں کے جو طالات بیان ہوئے وہ سب پر حق ہیں جن میں ترود کی محبائش نسی

ت بب یہ آیت نازل ہو کی و حضور نے فرایا کہ اسے رکوع می برحا کرد اے تنبع کے معنی میں اللہ تعافی کو ب میب جانا یا بے عیب کمنا یا اس کی بے میں بر ولالت کرنا کہلی حیع اعتدای ب دو سری قول میسری قری مال حیع قول مراد ب عین آسان و زهن کی تمام جاندار و ب جان چزی رب تعالی کی یاکی بولتی جس مصن اولیاء ف ان ک تعلیم سی بھی ہے حضور کے لین سے ابوجل نے بھی ملمی ک تکریوں کی حیج بن لی اب اس طرح که حقیق بادشاه وی ہے جے چاہ عارض طور پر بادشاہت مطافرہا دے س يعنى جب تك واب تمين زنده ركمنا ب جب ما ب گامار وے کا یا قیامت می مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ م يعني الله تعالى سب سے يملے ب كد محمد تم اور وہ تما اور سب ہے آخرے کہ چکھ نہ دے گا گروہ رہ گا ازلی ابری ہے۔خیال رہے کہ یہ اولیت و مخرعت زمانی نیں کہ رب تعالی زمانہ سے پاک ہے کا اسباب کی ابتدا رب سے ہے اور مبیات کی انتارب رہے یا عارفین کی سرردمانی کی ابتداء اس ہے ہے اور انتا اس می پر ہے' انتاكاكمال يدب كد ابتداء ربيني جادب يسيدوائه كاركار اس کی اور بھی تنمیرس ہیں ۵۔ یعنی رب تعالی ولاکل ے ایما فاہرے کہ بچہ بچہ ذرہ ذرہ اے جانا مانا ہے امر اس کی زات ایس بوشیدہ ہے کہ عمل کی اس تک رسائی نیں' خیال رہے کہ جنت میں رب کا دیدار ہو گا۔ تمر ادراک نہ ہوگا۔ کیونک وہ بالمن ہے غرضیک اس کا جلوہ ظاہر ہے ذات باطن ٦٠٠ بيشہ سے بيشہ تک برايک كو بر طرح جانا ہے اچھ عبدالحق رحمہ اللہ نے مدارج کے فطبے

نال ناعبكر المهمورة الحربي مدنية المحاددة المدادة المادة المادة المحاددة المادة المحاددة المادة الم

افتدك نام مع فروع جو بنايت بران دم والا سَبَحَ بِيتِٰهِ مَا فِي السَّمَٰ وٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ افترکی پاک او تا ہے جو یک آ سافول اور زین یں بے اداوروای موت و الْكِكِيْدُونَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ يُحُي وَيُونِيتُ حكت والاب اس ك يخ ب آ مافول اورزين كسعنت ر بعا اب اور ارات وَهُوعَلَى كُلِ شَيْ قَنِ يُنْ هُوَ الْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَ اور وہ سب یک کر مکتا ہے ۔ دی اول وہی آفر ک (1/2000) = 1 25 mg - 2 - 20 L [-] - 20 L ٳۿڔۅٳڵڹٳڟڹۅۿۅؠڔؙڵۺؠؙٞڠؽؽؽ<sup>ڕ؈</sup>ۿۅٳڵۮؚٳؽ ۥ؞؞؞؞؞؞؞؞ ربی طاہر وہی یافن فی اور دہی سب بکر جانتا ہے ت وہی ہے بس في ٣ سان اور ذين به ون جي بيدا كن له مروش برا لَعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ فرایابیداس وان کے لائق بے ف جاتا ہے جرزین کے اندوجاتا ہے ف اور جواس مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ با ہر بھٹا ہے نے اور جوآ سان سے اتر تاہے اور جو اس میں جڑستاہے لئے اور وہ تبایے ماق ورسام وو والما الوسام وراد وها ما وو اين مانندهٔ والله بِهانعَها وْنَ بِصِيْرِ ۞لهُ مَلكُ ب تم جمیں یو ال اور اللہ بتارے کا دیجہ رہا ہے لا اس ک ہے اسانوں التَّمْوِٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوُوٰ فِي وَالِيَ اور زین کی سلطنت کل اورانڈ ہی کی طرف سب کا موں کی دجوے ہی داشت کو دان

منزلء

میں فرمایا کہ یہ پانچوں صفات حضور کے بھی ہیں کہ حضور اول محلوق ہیں اور آخر میں ظاہر ہوئے ' نور محمدی سب پر ظاہر۔ حقیقت محمد بھک کسی معل کی رسائی شیں حضور ہر مومن و کافر کو جانتے بھیائتے ہیں اس کی لذیذ تغییر ہماری کتاب شان حبیب الرحن میں دیکھوے۔ اس آیت میں پیدا کرنے کی مدت کا ذکر ہے اور وہ مری آیت میں قدرت کا تذکرہ لنذا آیات میں تعارض نہیں اس پیدائش کا پہلا دن اتوار تھا ' آخری دن جمد جیساکہ تمام ظاہر میں ہے ۸۔ بینی عرش اعظم کو اپنا مجل کا معلی ہوائش میں زمین و آسمان سے پہلے ہے لیکن اس پر جی فرمانا ان کی پیدائش کے بعد ' وہ تی بیماں قد کور ہے اور امادیٹ میں تعارض نہیں 9۔ بارش کے تعرب وائے خزانے مردے وغیرہ ۱۰۔ دانہ اور بارش سے بنا آت برمندر سے موتی ' کان سے سونا

(بقیسلی ۸۵۸) چاندی و فیرہ قیامت عی مردے وہ سب رب کے علم عی جی ااے یعنی آسان سے جو رحمیّن بارشی فرشتے آسانی کتب اترتی جی ان کی بھی رب کو خر ہے اور جو دعائمی بندوں کے اعمال نیک بخوں کی روحی وہاں جاتی جی انہیں ہی جاتا ہے ااے عوام کے ساتھ رب کا علم و قدرت ہے خواص کے ساتھ اس کی رحمت و شنوں کے ساتھ اس کا فضب ورند رب تعالی کی زات مکانی امراق سے پاک ہے وہ جگہ جی ہونے سے پاک ہے اس کی تغیروہ آجت ہے۔ بن زخت اللہ فرین افغینین ۱۳ ان پر تم کو سزاوج اوے گا۔ اگر بندویہ خیال رکھ کہ رب جھے دکھے رہا ہے قربمی گناہ پر ولیرند ہو ۱۳ سے خیال رہے کہ جسے رب کی سلطت

قال فيا عبيد م العديد، و العديد، و

اليك في النّهار ويُولِج النّهار في اليّن وهو عليه مراب مع سعين وي النّهار ويولج النّهار في اليّن وهو عليه مراب المن الله الله الله وراب و المن الله وراب و المن الله وراب و المن الله وراب و المن الله وراب و الله وراب و الله وراب و الله و الله و الله و النفقة المن الله و اله و الله و اله و الله و

ان سے بڑے ہیں تک جنوں نے بعد فخ

ہر جکہ ہے ایسے ی حضور کی نیوت ہر جکہ کہ وزیر اعظم کی وزارت ساری سلخت میں ہوتی ہے اس لئے رب نے اپنی صفت بیان کی رف مفت بیان کی دختہ آن نیا کہ اس بیات اور حضور کی صفت بیان کی دختہ آن نیا کہ اس بیات اور فرایا الفائیٹ نذیزا ۱۵۔ اس طرح کہ تم اور تسارے سارے احمل رب کی یار گاہ میں چیش ہوں کے اس چیش کی تیاری کراو۔

ا۔ اس طرح کہ گرمیوں بیں دن کو ہوا' دات کو چھوٹا کر وعا ب مردیوں میں اس کے برنکس یا مجی عمل کی محلت ول مي اور مجى ولى لور عس من واعل فرايا بي المين جب رب تعالی تمارے واول کے ارادے اور نیوں یر مطلع ہے تر تسارے دن رات کے ظاہرہ ہوشیدہ اعمال محی جان ہے ہے۔ اے لوگواس عصد كا خطاب خود حضور الور ے نیس کو تک عفور مرف مومن نیس بلک مارے مومن ہے بین عارا ایمان ہیں مونیاء کے زریک منور رب کے مومن ہیں 'بندوں کے الان اس لئے ان کالم كلے اوان و لمازي مواهل ب اس كى محتيق كے لئے ماری تنیرنیمی تا فرسورہ بقریس دیموسب بین رب نے ہیے تسارے چھیلوں کو موت دے کران کا مال حسیں دیا<sup>ہ</sup> ا ہے ی حسیں مار کر تسارا مال دد سرے لوگوں کو دے گاتو بمتریہ ہے کہ تم خود راہ اٹسی میں قریق کر کے یہ مل اسپنے ماتھ او ۵۔ اس سے دو مسلطے معلوم ہوئے ایک بیا کہ تمام ا المال پر ایمان مقدم ہے رہ نے ایمان کا ذکر پہنے قرایا' وومرے یہ کہ محابہ کا ثواب ہارے ثواب سے زیادہ کہ رب نے فرمایا مشکہ تم نوگوں چی ا تیرے ہے کہ محلیہ کا اجر ہمارے وہم ہے وراہ ہے کہ رب نے کمیر فرمایا۔ ۲۔ یعن اے محابہ کرام کی مبارک جماعت کیے ہو سکا ہے کہ تم مخص مومن نہ ہو تم نے تو رسول کو دیکھا ان کی تبلغ من 'مجوات دیکھے' قرآن اٹرتے دیکھااس گئے آگے حنور کے مجزات کا ذکر آ رہا ہے اگر محاب مومن نیس (معاز الله) تو پرونیا پی کوئی بھی مومن کسی کیونکہ ہم کو ایان ان کی معرفت ال حضور خالق و محلوق کے درمیان وسیلہ اور محابہ تی و امت کے درمیان واسلہ میسے بکل کا

نار 'پاور ہاؤس و مقموں کے درمیان ہے۔ میشان کے دن رب تعالی 'یا بیت کے وقت حضور صلی الفد علیہ و آل وسلم 'دو سرے معن ظاہر ہیں کہ پہلے حضور کی وحوت کا ذکر ہوا 8۔ یہ ہوت کئے نسی بلکہ وجوب کے لئے ہے 'جیسے رب فرمانا ہے۔ بنٹان بن عذبلان کو تک سارے سحابہ یقینا '' مومن ہیں 9۔ حضور پر قرآئی آیات' یا مجوزت' معلوم ہواکہ حضور رب کے مقمراتم ہیں کہ رب نے اپنی پہلن حضور کی معرفت کرائی ۱۰۔ نکالنے کا فاعل حضور ہیں اور اندھرہوں سے مراو ہر حم کا کفرط سمان ہے ' نور سے مراو ایمان یا تیک ہے۔ بیمن رب نے یہ آیات و مجزات اس بڑے سلی الفہ علیہ وسلم پر اس لئے آنارے اکد وہ مجبوب تم سب کو کفرسے ایمان کی طرف سمعیت سے نیکیوں کی طرف 'کمرائی سے بدایت کی طرف نگے' اس لئے آئے ارشاد ہوا۔ انڈا عند اگر یکڑے کا فاعل رب تعالی می ہو آتو آئے کہ ارشاد ہوا۔

کے فروح اور جبا دکیا فٹل

(بقيسف ٨٥٩) (روح) اس كى تغيروه آيت ب، بغنز به الناسق بين المنظنات إلى النابز يا وه آيت وسخر كنابغ بيه معلوم بواكد حضور كفرت تكالتے بي الهان ويت بيل اله اے مسلمانوں كو خيرات و صوق كى رغبت وى كئى ہے الله اے مسلمانوں كو خيرات و صوق كى رغبت وى كئى ہے الله الله الله الله الله الله على الله بولى (خزائن) آپ نے لين سب بچھ الله كا ب عم على الله بولى (خزائن) آپ نے كئى سب بيلے اسلام قول كي مسلم راه خدا مى خيرات كى سب سے بيلے اسلام قول كي سب سے بلے داد خدا مى خيرات كى سب سے بيلے داد خدا مى حيرات كى الله مى سارے

فال ضاخط كم ١٠

مابقین سحاب وافق ہیں ' ہو فق کم سے پہلے ایمان لائے ساب اس سے معلوم ہواک کوئی مسلمان محالی کے برابر خی سیس ہو سکتا اور کس سلمان کا عمل محاب کی طرح نہیں ' ان کی مسلمان کا عمل محاب کی طرح نہیں ' ان کی مسلمان کا عمل محاب کی طرف سے ہمئی 10۔ کے اعمال کی قواب معلوم ہواکہ زمانہ اور وقت کے احتبار سے اعمال کا قواب زیادہ یا کم ہوتا ہے ' رمضان جی نماز و صدقہ ' اور روزہ کا درج زیادہ ہے۔

ا۔ لینی اے مسلمانوا اس اختاف کی وج سے تم بعض محابہ کی شنقیص نہ کرنا ابن کے درجے اگر چہ مخلف ہیں محران سب کا جنتی ہونا بالکل بھینی ہے کیونک رب وہدو قرا دیا ہے اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یے کہ تمام محاب عاول و منتی ہیں کو تک سب سے رب نے بنت کا وعدد فرالیا جنت کا وعدد قاش سے نسین ہو آ ہو آریکی واقع ان میں سے ممل کا فش اابت کرے وہ جموا ہے ا قرآن الا ب ومرب به كه جو محابه بوقت مشكل خاوم رے ان کا ہوا ورجہ ہے اندائی لی خدیجہ صدیق اکبر ہوے ورجہ والے ہیں کیونکہ آڑے وقت کے ماتھی ہیں رب فرا آے ٹان اللہ المکنان الاکسان الفائد اس مین فوش ول کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے چونک اس صدف بر بنت كاوعده ب اس كة ات قرض فرمايا وض حسن وه ب بو خوش دلی کے ساتھ دیا جادے مقروض سے تقع نہ ا اثارة معلوم بواك الله اثارة معلوم بواكد بندہ اور مولی میں نفع سود شیں اب نے قرض پر زیادہ عطا کا وہرہ فرمایا۔ خیال رہے کہ دونے سے مراد و کنا نسی<sup>4</sup> بك بت زياده مراد ب جس كي مقدار رب تعالى عي جانيا ب مطلب یہ ہے کہ صدقد کی برکت سے ونیا میں زیادتی آ فرت میں تواب و عزت ہے البعض ہوگ کہتے ہیں کہ فقیر کا درجہ منی سے زیادہ ہے کہ رب نے فقیرے لئے طلب قرمایا اور من سے طلب فرمایا س، بور یکھے نہ ہو کا یاس لئے کہ چھے نور کی ضرورت نیس کیا اس لئے کہ بل مراط پر بیچے کفار کزر رہے ہوں کے اگر یہ نور بیچے بھی

をゆう く ノットラグトール (1-1, コタデル) (1-1)を見る ۆكلاۋغداللە¦نخسى واللەپبانغماؤن خېير⊙ ورادام مب سالة جت كا ومده فراجكال اور أيشركو فباد ع كامول كي فرب ( 1 1 96 6 m 1 4 2 6 m 1 2 3 2 2 5 16 2 7 من ذلالزى يقرض الله قرضا حسنا فبضعفه له کون ہے جوانشر کو قرض دے اٹھا قرض کھ تو وہ اس کے لیے دو نے سمرے سے والمراجع والمراجع المراجع والمراجع وله أجزير نيزك بومرزي المؤمينين والمؤولات اور اس كومونت كا ثواب جے جس دن تم إيمان ولساء مردوں اور ايمان والى مود توں كود تجر ليتعى تؤرهم بين أيبريهم وبايمارهم بتتربهم اليوم محركر الحافدت المحرة محرك اور الحح وعنه ووثرناب شال سفرا إجار إب كراتع جَنَّتُ تَخْرِي مِن تَغِتَهَا الْاَنْهُرُ خِلدِيْنَ فِيهَا ذَٰلِكَ تهادی سبط زیاده نوش کی بات وه منتب بی بن سکے نیج نبرین بسی تر تمان می میشد م هوا لفؤز العظيم@يؤمريقؤل الهنفِقون والهنفِقة <u>کندی کا برای سے</u> شدجی وق منافق م و اور منافق **در بی معافوں سے کیس گے ڈ** کہ بِأَيْنَ أَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُؤْرِكُمْ وَيُلَ رمیں ایک اکناہ دمیمو ٹ کر ہم تہاست فد سے کھ مقدیس کیا جائے عما پنے جِعُواوراء كُمْ فَالْتَوْسُوا نُؤرًا فَصْرِبَ بَيْهُمْ بِسُورٍ : يحدو ون و بل فرد وموندو ده ومي هي جيمان كدرسان ايك د واركفري كردي لَهُ بَاكِ بَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ہائے گی ال جس میں ایک وروازہ ہے اس سے اندر کی فریت د مت اوراس سے اہر کی طرت الْعَنَابُ أَيْنَادُوْنَهُمُ الْمُرْكُنُ مَّعَكُمْ قَالُوا بِلَى مذاب له منافق مسلان کو بھادی سے کیا ہم تمہاست ساتھ نہ تھے کا دو کمیں تھے کیوں والكِنَّاكُمْ فَتَنْتُنُمُ الْفُسَكُمْ وَتَرْتَضِتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعُرَّنْكُمْ

بيس عون بنه توابي جاني منزي فواليس لثراوسها ذرك والمايحة اورثك و محينة وميدة

(بتے سنی ۸۲۰) میانت میں ملیمرہ نہ ہوں کے ' یہ مسلمانوں کے ماتھ محشرے روانہ ہوں کے بل طوط سے کررنے قلیس سے مرمسلمانوں کی پیٹانیاں بحدوں واہمان کی وجہ سنی منافق میں منافق مناف

آؤ عيس كروه واليس مول ك ١١١ روح البيان في قرمايا ك محشرے ملتے وقت منافقوں كو نور ديا جلوے كا ان ك ظاہری نیک اعمال کا اس نور میں وہ چلیں سے محرجب بل صراط پر پنجیں مے تو مومنوں کا لور بال رہے گا، محر منافقوں کا نور بچھ جادے گا۔ تب وہ مومنوں کو بکاریں کے کہ حارا نور تو بچھ کیا' اب تم ابنا چرہ حاری طرف کرو' اکد تساری چکتی چیانوں سے ہم بھی فاکدہ ماصل کریں تب مومن انسیں یہ جواب دیں گے ۱۳۔ جس کا نام اعراف ہے اس میں اور بھی قول میں (روح و فرائن) الله لعنی اس دیوار کے دو رخ ہوں گے۔ ایک رخ جنت ک طرف سے باطنی ہے اور ایک رخ دوزخ کی طرف،داوهر رحت اوهر عذاب اال يعنى ويوار كے يجي سے منافق سلانوں کو بھاریں سے کہ ہمیں ساتھ لے او ۱۵۔ اس طرح که تمهارے فلام جارے ساتھ رہے اور تمسارے ول کفار کے ساتھ 11ء حضور کی نبوت اسلام کی حقانیت میں یا آج کے اس ون میں خیال رے که منافق مجی اسلام کو سیا کمه دیتے سے بھی کفرکو جس کی فتح ہو جاتی اس كوحق مان ليت الغذات بالكل واضح ب-العني تم سمجے ك كافرو مومن سب سے لمنا فاكده مند ے وونوں کو رامنی رکھنا سیای جال ہے یا تم نے آخر تک سمجماک اسلام ایک عارضی دین ب گربم کو کفار بی ے کام بڑا ہے اندا ان سے نہ بکاڑو کیا تم محض ونیادی لالج من سلمانوں سے مخت رے۔ فرضک اللی می بت احمال بين منال رب كه جموني طمع كواميد كما جاآب اور مي طع كو طع الديري ب طع ويي اليمي ب ارب موره اعراف مِن قرمالا م لَمْ بَدْ خُلُونَعَا رَهُمْ يَنْفَعُونَ ٢ لِيَكِي مرتے وقت تک تم منافق رے بعطوم ہواک مرنے سے ملے تخرو نفاق سے توبہ قبول ہو جاتی ہے علامات موت اور فرشتے عذاب و کی کرایمان لانا تبول نسی سا۔ جو دے كرتم مذاب سے فك جاؤا اس سے معلوم ہواكہ محلص و مومن کا فدید کفارینیں کے کیونکہ فدید نہ ہونا کفار و منافق ك لته ب مد خيال رب ك لوگ جار حم ين العل

الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِإللهِ الْغَرُورُ ٠ طع نے بنیں فریب ویا له بہاں یک کرانٹر کا محم الگیا الداد بنیں الشریح مجاس بڑے فربی نے مغرور دکھا تو آج زم سے کوئی فدیہ بیاجائے تا اور نہ کھلے کا فروں سے تک الما الما والكاوه - الما والما والما الما وو شاط غلانا اگ ہے وہ آساری رینق ہے اور کیا ہی برا ابخا ایک ایمان لِّكِذِينَ الْمُنْوَا أَنْ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِ كُرِاللَّهِ وَمَا والول کو الیمی وہ وقت ہے آیا کہ ان مے دل جنگ جائیں اللہ کی یاد اور اس تن کے لئے جو اترا کہ اور ان رہنے نہ ہوں جن کو جیل کماب دی گئی گ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلْوُيُهُمْ بعمر ان ہر مدت وطاز ہوئی ٹ تو ان کے دل سخت ہو گئے وَكَنِيُرُهِمُ فُسِفُوْنَ ﴿ إِعْلَمُ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِي الْأَرْضَ اور ان یں بہت فاسق میں ال عان ہو کو اللہ تمالے زیون کو زندہ کوتا ہے بَعْنِ مَوْتِهَا فَيْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلْوْنَ اک مے مرے " بچے فی مینک بم نے تھامے سے نشا بناں بیان فرماوی کرہیں سمی ہوتا إِنَّ الْمُصَّدِّ فِينَ وَالْمُصَّدِّ فَتِ وَاقْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا بي تك مدقد ويف والعمد اورمدت ميفوال موديس ال اور وه جنول فالتركو مرسري هيار هر او دس الاد او هي د ده سراي د سرار بود تنايضعف لهم ولهم اجتزلونيط والتربين الموا ا بھا قرمن دیا ل اسے دو سے بی الد اسے سے موت کا ڈا سیسے الدوہ جوا شداوراس بِاللَّهُ وَرُسُلِهَ أُولِيِّكَ هُمُ الصِّدِّ يُقَوِّنَ وَالشَّهُ مَا أَعْ سيرسب دمواول ير ايمان لايس واي يس كا سل جع سك اور اورول بر كواه

MI

مومن ' بجاہر کافر' متافق جس کے ول جس کفر ذبان پر ایمان ہو ' ساتر جس کے ول جس ایمان زبان پر کفریو ' متافق و کفار کا حشر ایک ساتھ ہو گا' ساتر کے متعلق ہماری تغییر نعیی کا مطالعہ فرما ویں۔ ۵۔ (شان نزول) ایک بار حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم دو نقانہ سے باہر تشریف لاے ' طاحظہ فرمایا کہ مسلمان آئیں جس بنس رہے ہیں فرمایا کہ تم جستے ہو ' بھی تک تسارے پاس المان نہ آئی ' تب یہ آیت کریہ نازل ہوئی ' محابہ نے مرض کیا کہ حضور اس بنسی کا کفارہ کیا ہے ' فرمایا اتباق رونا (خزائن و دول) زیادہ بستادل کو مردہ کرتا ہے خوف الحق عشق مصلفوی جس رونا وال بیدار کرتا ہے لاے یعنی اے مسلمانوں ' تم اہل کتاب یمود و نصاری کی طرح نہ ہوؤا ہے کو ان محاسلات کے متاذ رکھ کے۔ بعنی الل کتاب بعود و نصاری کی طرح بسب زمانہ نبوی ان سے دور ہو کیا تو وہ فغلت جس جتلا ہو گئے' الحمد نشد مسلمان اب بھی ہدایت پر قائم ہیں ان جس

(بتید صفی ۸۱۱) علاء او باء الله موجود ہیں۔ طالا کلہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے قرباً جودہ سوبرس کزر گئے 'جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے کہ میری امت بھی کمرای پر جمع نہ ہوگی ہے۔ بینی اہل کتاب میں آج کافر زیادہ ہیں۔ مومن تھو ڈے جید اللہ بن سلام و کعب احبار و فیربم ۹۔ جیسے فٹک زیمن ہارش سے ہری بحری ہوتی ہے ایسے عن قال دل اللہ کے ذکر سے بیدار و فرم ہوتے ہیں اللہ کاذکر کرتے رہا کہ اگر دل بیدار دہیں اس سے شالیں حمیس سمجھانے کے لئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اس خال دل ایک مدقے کے بعد قرض کاذکر فرمایا کی تواس لئے کہ اس میں افتاد کے سے مدین کو سرسبز ہوتے دیکھ کر قیامت میں افتاد پر ایمان لاؤ ۱۱۔ خیال رہے کہ یمان رب تعالی نے صدقے کے بعد قرض کاذکر فرمایا کی تواس لئے کہ

مدق ے مام مدقد مراوع جس على مدقات جاريہ بمی شال میں میے کو کم اسجدی اسافر فانے وغیرہ اور قرض ے وہ صدقہ مراد جس کا فقیر کو مانک کردیا جائے یا مدت سے مدتات واجب مراد میں اور قرض سے مد قات نفلیہ یا صدقہ سے خرات رہا مرادے قرض سے نیت فیرکرنا ہے۔ بسر مال میں محرار نمیں ۱اے اس سے دو منے مطوم ہوے ایک یہ کہ صدقہ و خرات کا بدل بینیا لے گا جیے قرض ضرور اوا کیا جاتا ہے۔ ووسرے یہ کہ مومن فقراء الله ك محبوب ين كه رب في ان ك لت ترض طلب فرمایا اور ان سے سلوک کرنے کو اپنے پر قرض قرار دیا۔ ۱۳۰۰ صادق وہ جس کی زبان کمی ہوا مدیق وہ جس کے خیال ، اسان ارکان سب سے ہوں۔ صاوق وه جو مجموت نه بولے۔ مهدیق وه جو مجموت نه بول سکے مساوق وہ جو کلوق سے مج ہو کے معدیق وہ جو الشد ر سول سے کیج ہونے صادق وہ جو نفسانیت سے پاک ہو' مدیق وہ جو انانیت ہے صاف ہوا صارق وہ جو داقع کے مھابق کے صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کے کے مطابق ہوا يعني جو وه كمدے وي رب كروے -

عِنْ رَبِّرِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالْذِينَ كُفُّ وَا ا پہنے دب سے یبال ک ان کہلے ان کا ثواب اور ان کا فردہے شاور جنوں نے کفر کیا ایر ہماری آیتیں چنٹلائیں۔ وہ ً دوزنی ہیں گے جان ہو کہ وٹیا سی الْحَيْوِةُ الدُّنِيَالِعِبُ وَلَهُوْ وَزِنِيَةٌ وَتَفَا حُوْبَيْنَكُمْ وَ زير تي بنين عظر تحييل كودع اورآرائش اور قباراً ابن ين براق مارنا اور مال اور اولاد يس ايك دوسرے برزيادى چابنا في اس مينكى فرع مى كا الايا ديم سرم وي وي مود ميا وود س اللقارنباته تقريبيج فتربه مصفرا تقريكون برہ کاؤں کو بھایا تہ ہمر سوکھا کہ تو اسے زود و یکھ بھر روندن چُطامًا وفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَيِينٌ وَمَغْفِرَةٌ ہر کیا ہے۔ اور آفزت یں سنت مذاب ہے گوا ورالفری طرف سے مِّنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَبُوةُ الدُّ نَبَأَ الاَّمَتَاعُ بخفش اور اس کی رمنا کی اور دنیا کا بینا تو بین مگر دموسے كا مال ك برُه كم جلو البينة دب ك المنفش اور اس بنت ك خرت ك مِس كى جِرْوالُ الصِيعةَ سَأَن اور زين كا إلى الأوث يَهار بو فَ إِي الكِيلَةِ بَرَ امنوا بالله ورسرلة ذلك فضل الله يؤزنيكم الغراود اس محسب دمولول برايان لائه يه المتدكا فعلب ثن جع جاب بَيْنَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ مَا آصَابُ مِنَ دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے کا اللہ بنیں بہنتی

یں سرے کہ قوی اور مالی فینی ویا نسیں اور متبول قوبہ اور بلندی درجات کا ذریعہ نی انسال رہے کہ اس و نعب دو ہے جس بی مشغولیت زیادہ ہو انحر بتیجہ کچھ نہ ہو ۵۔
خیال رہے کہ قوی اور مالی فینی و فخرونیا ہے۔ وہی فخروین ہے الیسے می آرام نئس کے لئے مال برحانا و نیا ہے دئی خدمت کے لئے مال برخ کرنا وین ہے جسادیا تج کے لئے۔ ۲۔ یعنی ونیا کی مثال اس برے بحرے کھیت کی طرح ہے جو پہلے خوشما اور بھلا معلوم ہو۔ پھر تھوزی ماموافق ہوایا دھوپ یا بارش سے برباد ہو جائے۔ بیسے کھیتی کے لئے بہت می آفات ہیں ایسے می ونیا کے لئے انوال رہے کہ کسانوں کو کفار اس لئے فرمایا کہ کفرے معنی بیں چمپانا۔ یہ بھی واند زمین میں چمپاتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فلا ہری روفق پر کافر اترانا ہے امومن رہ پر قوکل کرتا ہے۔ یہ ی ونیا دار بہت مشقت سے کی درجہ پر پہنچا ہے اور موت کی ایک (بقیہ صفی ۸۱۲) بھی آتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ جل دیتا ہے۔ اس ب وفاچز پر کیا اڑا ۱۵ ماس عافل کے لئے جو طالب ونیا ہو کر جیا اور مرا ۱۹ ماس کے لئے جو دنیا جس نے دنیا کو آخرے کا نے بورٹیا ہو کہ جیا گئے کا پر تن جو تغییں گلتے ہی فوٹ جادے ' یہ اس کے لئے جو دنیا پر اختاد کرے اان کی تا بردن ہے کہ بردنے کی کوشش کرو۔ اس طرح کہ استغفار نیک اممال میں اوروں سے آگے لکل جاؤ معلوم ہوا کہ وہی امورش خیط رشک ہوں کے حدم سے میں خیارت کے جو دنیا اور جنت کا محلا اور سیدھا راستہ شریعت ہے جو عمادت کے قدم سے ملے ہوتا ہے اور جنت کا جیدہ مگر

قریب تر راستہ طریقت ہے جو مشق کے پرول سے طے ہو

سکتا ہے۔ محر طریقت والے شریعت سے بے نیاز شیں ہو

تعت ۱۱۔ یعنی اگر ماتوں آسان ماتوں زمین پھیلا کر ایک

وو سرے سے ملا دیئے بائمی تو جنت کی چو ڈائی کے برابر

ہوں پھر اس کی امبائی کا کیا ہو چمنا وہ تو امارے وہم و گمان

سے باہر ہے ۱۱۔ معلوم ہوا کہ جنت محض عمل سے نہ

طے گی ' جب تک رب فعل نہ کرے' ہاں بعض مومن

محض فعنل الی سے جنت پالیں کے اور بعض اعمال کے

زرید اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے جنت نمیں سما۔

چو تک رب تعالی خود تھیم ہے قندا اس کا فعنل و کرم بھی

ا، زمنی معیبت سے مراو قط سال مالی نقصانات میں وال معیبت سے مراد بیاری اولاد کی موت و فیرہ اس سے معلوم ہواکہ ونیا میں ہر طرح کی معینتیں آئیں کی کیونکہ یہ مکد جنت نیں ہے جال ہر طرح کا امن ہو پریہ معيبت صابروں كے لئے ترق ورجات كاسب بنے كى اب مبروں کے لئے بربادی اعمال کا ذریعہ ۲ - یعنی تم پر دنیاوی معيبين الم محض القاقاء نين الح (BY CHANCE) بائی جانس کمد کر ال وو بلک بدسب مجمد يسلے ي طے مو چكا ب اور اوح محفوظ مي لكما ما چكاب بال بعض معينيس بعض وديون سے آتی بي محرب وجيس بعي اوح محفوظ می ورج بیں کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا۔ جس کے باعث اس ير آفت آئے گی۔ فذا بندہ نه مجور محض ب نہ قادر مطلق اید آیت سکل تقدیر کے خلاف شیس ۳-منداجن بزرگوں کی نظراوح محفوظ پر ہے وہ آئدہ آنے بر والے واقعات كو جانتے جي "كيونك بير سب لوح محفوظ على ے ہیں اور لوح محفوظ ان کے علم میں میسے انبیاء کرام مبعض -اولیاء اللہ اور مدہر امر فرشیتے ہے۔ لوح محفوظ عمل سب چھونے برے واقعات لکھ ویتا رب پر آسان بے یا معيجي بيجا\_ معييس التارب راسان ع٥٠ يمان غمے مراد ناشکری کا غم ب اور نوشی سے مراد فیخی و تکبر کی خوشی کی وونوں چیزیں بری ہیں۔ مبرکے ساتھ غم اور

مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي ٓ ٱنْفُسِكُمُ إِلاَّ فِي كِتْ كو ف معيبت زين مي اور زتهاري بأنول مي ل معرد و أيك كاب ين بي ل فَيْلِ أَنْ نَابُوا هَا أَنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ الْكَالَكُ لَكُ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ الْكَالِكُ لَلْك بن اس عرر م الع بيدار عن مع عندة الذو آمان بعد تا ير عرفه د تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا النَّكُمْ وَاللَّهُ كهاد اس بر بر باقد سے مائے اور نوش نہ يو اس برج تم كو ديا اور الشركو بنیں بھاتا کوئی اقرونا بڑائی کارہے والا کہ وہ جو آ ہے بھل سکریں بے نیاد ہے سب نو بوں سرا ہا ت بے شک ہم نے اپنے دسولوں کولیلوں سے ساتھ ہیماا در ان کے ما تھ کتا ہٹ کہ اود حدل کی تواذو اتا دی ٹک کو نوگ انعیاف پر قائم ہول پھ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْبِ وَيُهُ بِأَلَّ شَدِيْبٌ وَّمَنَا فِعُ لِلتَّارِر اور بم نے وہا اکارا لل اس میں سخت آپنے اور لوگوں کے فائدے سل وَلِيعْكَمُ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ وَرُسُكَهُ بِالْغَبْبِ إِنَّ اللَّهُ اوراس لف کران دیکھاس کو جریدد یکھاسکادراس کے بولوں کی مدر آاے " ۊؘؚۅؾ۠ۜۼڔ۬ؽؙڒ۠ڞۧۅڶڡؘ*ڽ*ٲۯۘڛڵڹٵڹؙۅؙڝۧٲۊؖٳؠ۫ڒۿؚؠؙڲڕۅ۫ۘۻۘۼڵڹ بينك اشرقوت والاخالب بعثله اورب مكسم في فوح أور ابرار كركيما لا اورا بكي فَى ذُرِيّ يَنِهِ النُّهُ وَالكِتْبَ فَمِنْهُمْ قُهْنَايًّ وَكُنْ إِنَّ اللَّهُ وَكُنْ إِنَّ اللَّهُ وَكُنْ إِنَّ اولادين غوت أدوسماب ركمي شران ين كون راه برايا اور ان ين منزلء

شکر کی خوشی هبادت ہے۔ قداب آیت نکیفر کھی کے ظاف نیس اس لئے آئے منتقال و فندود فرایا۔ ۲۔ یہاں عدم محبت سے مراد ناراننگی ہے بینی رب ان سے ناراض ہے۔ 2۔ خود بھی تنجوس میں راوالی میں فرچ نیس کرتے اور دو سروں کو بھی فرچ نی سیل اللہ سے روکتے ہیں' جیسے اس وقت کے یہود' یا آن کل کے دہاں' جو بھارے صدقہ و فیرات می کو روکتے پھرتے ہیں۔ مردہ مسلمانوں کے وشمن ہیں ۸۔ بینی اللہ تعالی اور اس کا وین تساری سخاوت کا محاج نیس سخاوت کا نفع خود تم کو می ملے گاہ۔ کتاب یا محیفہ نی یا پرانی' فیدا اس سے یہ لازم نیس آنا کہ ہر نی کو نئی کتاب می ہو ور نہ تی ایک لاکھ چو میں بڑا رہیں کتاب کل چار محیفے کل سود میں دا۔ مراد نوح علیہ السلام پر اتری۔ پھر سب ہنجیروں نے استعال فرمائی۔ یا اس کے استعال کا تھم دیا۔ معلوم ہو اکہ ایک ہنجیم کو نوت دیتا سب کو دیتا

(بقیہ ملی سلام) ب کیو تک ترازہ معرت نوح کو بذرید معرت جریل وی محر فرمایا۔ سب کو وی ۱۱۔ کہ معالمات میں کسی کا حق نہ ماریں۔ صوفیاہ کرام کے نزدیک شریعت اعمال کی ترازہ ہے جس سے اجتمے برے ' بلک بھاری' اعمال تو لے جاتے ہیں ۱۲۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام جنت سے لوہ کے پانچ اوزار لائے' ابرن' بتھوڑا' سوئی' بھاوڑا' گئن' (روح) فزائن العرفان نے فرمایا کہ لوہا،آگ' پانی، نمک آسان سے آئے ہیں ۱۳۔ آنچ سے مراد جنگی بتھیار ہیں' منافع سے مراد صنعت و حرفت کے اوزار لوہ سے تیر مکوار نیزے بھالے بندوق' توب اگولے بنتے ہیں' نیزاس سے برکار مجرکے اوزار تیار ہوتے ہیں' بلکہ مردہ کا کفن سوئی سے سات ہے۔ جو

قال فها خطبكم ٢٠

لوہے کی ہے ۱۲ کد اے رامنی کرنے کو جماد یک لوہے کا اسلح استعال كرياب خيال ربك الله كى مدد عمراد اس کے بندول کی مدد ہے 10 اے اس کے رسونوں اس کے دین کو تماری مدد کی حابت سیس متسس عازی یا شبید بنانے کے لئے تھم جماد دیا ۱۱ے چو تک نوح علیہ السلام ب ے پہلے کفار کے ملف بی اور ابراہم علیہ السلام نیوں کے والد ماجد اس لئے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ ورند رسولوں میں یہ بزرگ بھی واخل تے عا۔ ييني وه بني نبي بواجو معترت نوح اور ابراتيم عليهم السلام دونوں کی اولاد میں ہو۔ لندا مرزا نی سیس اک وہ معرت نوح کی اولاد تو ہے محر معزت ابرائیم طیہ السلام کی اولاد نیں معرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول ابراہیم علید السلام کی اولاد میں تشریف لاسنے معرت آوم شیث اوریس نوح صالح بود ملیم السلام ان سے الکے نی ہیں۔ لوط علیہ السلام آپ کے زمانہ کے نی۔ پھر سارے چفیر آپ کی اولاد میں ہیں ۔

ا۔ لینی ان بزرگول کی ذریت یس مجھ تو مومن متی بوع اور زياده فاس السيخ نوح وايراييم مليما السلام کے بعد حفرت مینی علیہ السلام تک بہت رسول آئے الرهب بين هم شميران وونول كى طرف لولتى ب- كيونك یہ انبیاء کرام ؤریت یمل تھے نہ کہ ذریت کے بعد ۳۔ ین ان سب رسونوں کے بعد مینی علیہ السلام بیم مجے۔ جوئی اسرائل کے آفری نی بیں میے الات صنور تمام نیوں سے آ تری رسول میٹی طید السلام کو یک وم ہوری الجيل كالى شكل من عطا موكى اس آيت سے معلوم موا ك عيني عليه السلام بغيروالد صرف والده س بيدا موسة ورند انسیل مل کی طرف نبست ندوی جاتی اور بمینی این مریم نه فرمایا جا آ۔ لڑے کی نبت باپ کی المرف ہوتی ے۔ رب قربا آ ب افغوضها بابغه سے معلوم ہوا کہ بیج میٹی علیہ السلام کے حواری آئیں جس ایک دو مرے پر ۲۰ ایے رحم و کریم تے اچے حضور کے محاب جن کے بارے من وعَمَدارُ بَيْنَهُمْ فرمايا كمياه العِنى ونيا ترك كرنا عبادات

ببتيرے فائق بيں كے بھربم نے ابتے بہتے اسى داہ بر اپنے اور دمول بھیجے ہے۔ ادر اں سے بیچے میٹی بن مریم کم ہیجا تہ اور اسے ابنیل مطافران اور اس سے قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبْعُوهُ وَرَأْفَةً وَرَحْمُهُ وَرَهْمَ أَنَيَّةً پیروں سے دل یس ترمی اور رحمت رکمی تک اور راہب ننا تر : بات انہوں نے دین بی اپنی امرون سے کا لی ہے ہم نے ان پرمقرد نرک کئی **ا**ل یہ مجت نہوں نےافٹرک دمنا چاہنے کو پیداک ٹر چعراسے زنبا یا جیسااسے بنا ہے کا میں تھا ٹ توان ا بِمَا نَ وَالِولْ الشِّرِهِ وَوَادِرَاسُ سِحُرْمُولَ بِرَا بِمَانَ لَاوُلَّهِ وَهَا بِخَارِمُ مُسْتَسِمِ وَمُ لَكُمْ نُورًا تَمُشُونَ بِهِ وَيَغِفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفَوُرٌ تَحِيدُ تہیں مطافرائے کا اور تمارے سے نور کرفے گاجی شامارت اور تہیں بنش فیے گا اور انش . كخفية والامر إن ب كله يه اس لي كرمنا ب واسل ما فرمان ما في كران كم الله كوفشل في ان کا بھ تا ہو بنیں اللہ اور یاک نفل اللہ کے باتھ ہے دیتا ہے مَنْ تَيْنُأَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُوالْفُضِّلِ الْعَظِيْمِ ۞ مے چاہے ال اور اللہ بڑے فعل والا ہے ال منزلء

MY

کی بخت مشقیں انہوں فود ایجاد کرلیں اچانچہ میسائیوں میں بہاڑوں میں رہنا خلوت نشخی ' نکاح نہ کرنا مونا کھانا۔ مونا پہننا بوی عبادت تھی۔ ۱- یعنی جن میسائیوں نے دین فر راضی کرنے کے لئے یہ مشتیں ایجاد کیں ' انکی نیت پخیر تھی ۔ کہ بعد میں بہت میسائی شلیت میں پیش کر مشرک و بت پرست ہو گئے ' باوشاہوں کے دین میں افٹے مریقے ایجاد کرنا ہے بد حت حت کتے ہیں بہت میں داخل ہو گئے ۸۔ یعنی مومن میسائیوں کو ان کی ایجاد کردہ بدعات کا ثواب دیا۔ اس سے معلوم ہواکہ دین میں افٹے طریقے ایجاد کرنا ہے بد حت حت کتے ہیں بہت باحث ثواب ہے بھیے قرآن کریم کے تیمس پارے رکوئ بنانا۔ علم حدیث وفقہ مرتب کرنا۔ محفل میلاد شریف اور فاتح بزرگان وفیرہ بال بد حت حت ایجاد کر کے اسے باعث فراب ہے بھیے قرآن کریم کے تیمل علیہ السلام پر ایمان لانے نے بیمانا برائے کہ اس پر مقاب فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ترک دنیا ہمارے دین میں منع ہے ۱۰ اس پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میسی علیہ السلام پر ایمان لانے بیمانا برائے کہ اس پر مقاب فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ترک دنیا ہمارے دین میں منع ہے ۱۰ اس پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میسی علیہ السلام پر ایمان لانے کہ اس پر مقاب فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ترک دنیا ہمارے دین میں منع ہے ۱۰ اس پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میسی علیہ السلام پر ایمان لانے کہ اس پر مقاب فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ترک دنیا ہمارے دین میں منع ہے ۱۰ اس پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہم کہ میسی علیہ السلام پر ایمان کی اس کر مقاب فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ ترک دنیا ہمارے دین میں منع ہے ۱۰ اس پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہمان کر میانا کو ان کی کیار اس کر مقاب کی کہ دین میں منتا ہمانے کہ کو کرنا ہمانے کہ میسی علیہ کرنا ہمانے کر کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کر کرنا ہمانے کی کرنا ہمانے کی کرنا ہمانے کرنا ہمانے کہ کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کی کرنا ہمانے کرنا ہمانے کرنا ہمانے کی کرنا ہمانے کرنا ہمانے کی کرنا ہمانے کرنا ہمانے

ا۔ (شان نزول) صفرت اوس بن صامت نے اپن یوی فولد بنت تعلیہ کو کمد ویا کہ تم مجھ پر میری بال کی بیٹھ کی طرح ہو اسلام سے پہلے یہ لفظ طلاق تھا۔ حضرت فولد نے بار کاہ نوی میں آکر عرض کی کہ میں ہوں اول بول اول بول اول میرے پاس نیس اس باپ میرے وفات پا بیکے آکر بچول کو چھو (ول تو جھے تکلیف ہو۔ آکر نہ چھو (ول تو انسیں تکلیف ہو کہ اس کے کھلاؤں کو کی ایکی صورت ہوکہ شوہرے میری جدائی نہ ہو اس پر سے آنت نازل ہوئی ۲۔ معلوم ہواکہ تو ہرے بحث مجمی رب کو بیاری سے اور بھی بایندا ہے بحث مخالفت یا مقابلہ کی نہ تھی بلکہ کرم طلب کرنے کے لئے تھی جضود کی امت حضود کی باندی نظام میں حضور سے عرض و

معروض کر سکتے ہیں ٣۔ اس طرح که اینے دکھ ورد آب ے عرض کرری ہے۔ آپ سے فریاد کرنا رب سے فریاد كرنا ب كو مك خول في جو كمحه عرض كيا حضور س عرض کیا گررب نے فرمایا کہ اللہ سے شکایت کی۔ معلوم ہوا کہ رب سے ہر شکایت کنی بری نیں ہے۔ بے مبری کی شکایت بری ب عب معلوم ہواکہ اللہ تعالی ساع تول سے اس بات کو سنتا ہے جو حضور سے عرض کی جلوے یا حضور ك واسلے سے رب سے - كو كله يهال قبول كا سنا مراد ب اور تخادید فی ذریها می حضورے عرض کرنا اور تنظیلی الی دیش می حقور کے واسلے سے رب سے وض كرنا مراد- حضور كا وسيله چموز كر جو عرض كي جاوے وه قِولَ سَين من قرما آج- وَمَادُ عَادُ أَنكَا غِرْسُ اللَّهِ فَلَالَ ۵- یوں قورب تعالی سب کی شنتا مب کو دیکتا ہے محرجو حضور کے آستانہ یر آ جائے اس کو رحمت سے دیکما ہے' اور اس کی رحمت سے سنتا ہے ہد یعنی ان سے ظمار کر ليتے يں۔ عمار يہ ب ك خاوند افي يوى يا اس ك جزو شائع كويا اس مضوكو جس سے كل مراد ہو الب ابي نسبي یا رضای محرم مورت کے حمی ایے مفو سے تثبیہ دے جس كا ديكنا فرام ب البي كے كه قوا تيرا نسف يا تيرى مرون میری بال کی ران کی طرح ہے۔ اس آیت سے معلوم جواکہ ظمار صرف بیوی سے جو گا۔ لویڈی سے نہ ہو گا۔ کو تک نساء فرایا حمیا ہے۔ یعنی مظاہر کی بوی اس کنے سے نہ تو واقعی مال بن می ۔ نہ مال کی طرح حرام ہو سمنی بینی طلاق واقع نه ہوگی ۸۔ بینی تسبی مال جے مال کی جت سے میراث لح وہ مرف وہ بی ہے جس کے پید ے یہ پیدا ہوا ہو۔خیال رے که رضائل یعنی دودھ کی مال حرمت و احرام میں مال کے تھم میں ہے۔ حضور کی ازواج مطرات حرمت و تعظیم عل ماکس بلک ان سے بور کر ہیں الذاب آیت اس کے طاف نیس فانونی مان کے مال حقیقت کا ذکر ب وہاں تھم کا اس سے دو سکتے معلوم بوئے ایک یہ کہ بوی کو مال کمنا گناہ ہے اور سرے یہ کہ اس لفظ سے طلاق نسی ہوتی۔ کیونک خوار بنت تعلیہ

مورة جادل مدل باس من موركون مو كات عدم محله ١٩١١ عدوت إن وفازن وترافن: افدے نام سے شروع ہو بنایت بربان رحم وال قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِي ثَكَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَتَشَرَّ ہے تیک اللہ نے سن اس ال جوتم سے النے شو برے معالم میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے اللو والله يسمع تحاوركما إن الله سِينع بَصِيرٌ شکایت کرتی ہے تھ اور اللہ تم دولوں کی مختلوس رہا ہے تک بے ٹیک اللہ منتاد مجمعتا ہے تگ وروا ورويا ودر والمحدد والاراد المالية وه جو تر ميں ابنى بيبول كو اپنى ال كى بك كيد بيضة بين ته ده اى مايل جيل ك إن اهفتهم إلا أبئ وللههم والهم ليعونون م تو و بی این جن سے وہ بریها ایس که اور وہ بے تنگ بری کور تری جوت م نَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ عَفُولًا وَالَّذِينَ ﴾ ت مجمتے ہیں کی اور بیٹک الشہ خرور معا ف کرنے والا اور تحفظ دالا ہے اوروہ جو يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَايِرِمُ تُمْرَبَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَغُوبِيرُ اپنی ببیون کو اپنی مال کی بخد کمیں نا جمرہ می کرنا چا جی جس براتی ٹری اے کمہ یفکے لا توان ہر ہ زم جے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اسکے کرایک وسرے کو باقدتکائیں لا 21-52522222222 والله بهانعماؤن حبير ﴿ فَهِنَ لَمْ يَجِهِ وَصِ ية جيونفيكت تمين كى جاتىب اورالتد تبايي كامون ع فررارت بمرجع بردوز طي ل تونگا اردد بینے محردونے تبل اس شمرس کے دریے کو اقد عائم کی بھرجس سے منزلء

آپ فاوند اوس ابن صامت پر اس لفظ سے مطلقہ نہ ہو ممکن آکر ہوی کو ماں کے قو ظمار بھی نہیں۔ ظمار میں تھید شرط ہے۔ اف فواہ ایک ہوی یا چند کو جیسا کہ نماہ بعد فواہ نہ اس فواہ ایک ہوی یا چند کو جیسا کہ نماہ بعد خواہ نہ ہوگیا اا۔ بعن ظمار قو ڈا اور اس کی بہت کی طرح ہو۔ تو سب سے ظمار ہو کیا اا۔ بعن ظمار و ڈا اور اس کی بہت کی طرح ہو۔ تو سب سے ظمار کا کفارہ دیں جس کا ذکر ہے ہا۔ معلوم ہواکہ کفارہ دینے سے پہلے وطی اور وطی کے اسباب ہوس دکنار وفیرہ حرام ہے نمال رہ کہ حرک اس کے پاس فوام کی قیت نہ ہو کیا فوام نہ کو کئر ہوا کہ اس کے باس فوام کی قیت نہ ہو کیا فوام نہ کہ اس کے باس فوام کی قیت نہ ہو کیا فوام نے نہ ہو کیا فوام ہوئے ایک ہے کہ کفارہ فلمار کے روزے لگا آر رکھے۔ بچا میں کوئی روزہ نہ چھوٹے نہ اسے جو کئے ہوں۔ بھی آج کل قورہ روزے رکھے۔ سال اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ کفارہ فلمار کے روزے لگا آر رکھے۔ بچا میں کوئی روزہ نہ چھوٹے نہ

(بقید صفی ۸۲۵) درمیان میں رمضان شریف ہو' نہ وہ ممنوعہ پانچ تاریخیں' نہ کسی اور وجہ سے روزہ چھوڑے' اگر ان میں سے کوئی وجہ ہوئی اور تسلسل ٹوٹ کیا تو سنے مرے سے روزے رکھے' دو مرے ہے کہ ان روزوں سے پہلے اور ورمیان میں محبت اور محبت کے اسباب ہوس و کنار وغیرہ حرام میں' اگر ورمیان میں کچھ کر لیا تو پھر دوبارہ روزے رکھے۔

ا۔ برحانے یا بناری کی وجہ سے یا تو روزہ بی ند رکھ سے یا روزوں کا تسلسل نہ کر سے قو کھانا دے ، خواہ برمسکین کو سوا دو سیر گندم دے دسے یا دو و می بیت بحرکر

YYK البجادلةء كَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيْنًا ذَ لِكَ لِنُوْمِنُوا دوزے می زمیسی ل توساف مسینوں ما میشجرنات یاس ان کے اس اور اس سے بِاللهِ وَرَسُولِمْ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكِفِرِينَ مول پر ایمان رکھولگ اور ، النہ کی حدیث بیں۔ اور کافروں کے لئے عَنَابٌ اللَّهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُكَاذُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ دروناک مزاب ہے گ میٹک وہ جو تالفت کرتے بی الشدادراسے رمول کی ہے كُبِتُوْاكَهَا كُبِتَ الَّذِينِ مِنْ قِبْلِهِمُ وَقَلْهَا نَوْلُنَّا الْبِيرِ ذبل كذع ع بيسان عاملون والتدريمي قد ادريشك م فاوش أيما ببينت وللنفرين عداب فرقين ابوهم يبعثهم اللة ا کاریں تے۔ اور کا فروں سیلئے فوادی کھا۔ مذاب سبے بس ون اللہ ان سب کو جَمِيعًا فَيْنَا مُمْ بِمَا عَلَوْ الْحَصِيةُ اللَّهُ وَسُوعُ وَاللَّهُ نے کا تھی کہ انس ان کے کو بھے جا سے کا فرانس کا نہ انسے کا نے کا ہے اور وہ جول عَلَ كُلِّ شَكَى ءٍ شَرِهِينًا أَلَكُمُ تَرَاتَ اللَّهُ يَغْلَحُمَاً محق نا اور ہر پیزا مذکے راستہ سے ٹا اے سننہ والے کیاتی نے نہ دکھا کا مٹر جا تا ہے جرکیر التهماوت ومافي الأرض مايكون من تجوى ثلثة آ سافرل یں ہے اور بر کھ زین یں سے الے جال کیس تین مخصول کی سروحی ہو إِلاَّهُورَابِعُهُمُ وَلاَحْمُسَةٍ إِلاَّهُوسَادِسُهُمُ وَلَآادُنْ توجرتها وہ موجود ہے لك اور بائغ كى تربيشاوہ اور نہ اس سے مِنَ ذَلِكُ وَلَا أَنْتُرَالِاهُومُعُهُمَا بِينَ مَا كَانُواْتُهُمْ بِيَنِّهِهُمُ م اورزاس مے زادہ کی عوید کروہ ان کے ساتھ ہے جبال کبیں ہو ل ک کھر انیں قیامت کے ان بِمَاعِلْوُايُومَ الْفِيهُ وَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيهُ وَالْفَرْرَ بنا معظم وكم انول في كافل بيك الله سبك مانا ب الديام ف

کلادے روزانہ ایک فقیرواگر ایک دن ساتھ سکینوں کو كلا ديا تو أيك ون عي كالواجوات اب انسفد ون اور دسه ر (کتب فقہ) ۲۔ معلوم ہوا کہ روزوں کی طرح کھانا دینے میں منس ہے پہلے ہونا ضروری نہیں آگر دوران روزہ میں معبت کر لی تو دوارہ روزے رکھ اور اگر کھانا دیے کے دوران عی جماع کر لیا تو بقید عی بورے کرے کو تک یمال من سے پہلے ہونے کی قید نیس سے اور زمانہ جالميت ك خيالات محمو ژوو اب ظمار كو طلاق نه مانوس اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کی صدود تو ژنا کفار کاکام ہے اور سرے یہ کد درد ناک عذاب مرف کافروں کے لئے ہے۔ ممنگار مومن کو اگر عذاب ہواہمی تو انشاء الله اليم نه مو كا ٥٠ اس من مجى دو مسط معلوم ہوئ ایک یہ کہ حضور کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے کیونکہ براہ راست رب کی مخالفت کوئی نیس کرہا' وو مرے یہ کہ اللہ کے پیاروں کے وعمن کو اعلان جنگ مجی ہے اور اطلان مغلوبیت میں۔ جیساک مدیث شریف اور اس آیت سے مطوم ہوا ۲۔ مراشد قوش و نیک عذاب بھیج کر ذلیل کی منس اید کفار دو مری طرح رسوا كے جائيں كے ير كزشت رمولوں ير ان كے معزات يا اے محبوب آپ پر قرآن کی آیات اور بزار امعجزے جن ے آپ کی نبوت روز روشن کی طرح فاہر ہو گئی اس کتے انسیں مبینات فرمایا ۸۔ ایک وقت یمل اتحاث گا اور ایک جك جع فرائ كاف اس سے دو مسئلے معلوم موت أيك یہ کہ اولا" قیامت میں سب کافر مومن جمع ہوں سے' میمانث بود علی ہوگی و مرے یہ کہ خاص بندول کے کام رب کی طرف منسوب ہوتے ہی کونکہ قیامت میں اثمال جلَّانا فرشتوں کا کام بے محررب نے فرایاک اللہ انسی خر وے گا۔ ۱۰ ونیا عل ، محر آ فرت على جر ایک كو اين سارے افغال یاد آ جائیں گے کیا یاد دلائے جائیں گے ااب جب مائم خود واردات پر گواہ ہو تو مجرم کا بچانا ممکن ہے " الد (شان نزول) ایک دن ربید اور جیب مرو کے بینے اور مغوان ابن اميا بتي كررب تے ان يم عاكي

بولا کیا رب ہاری ان باتوں کو جانا ہے ' وہ مرا بولا بعض کو جانا ہے ' بعض کو نئیں ' تیبرا بولا اگر بعض کو جانا ہے قو سب کو جانا ہے تب آیت اتری (روح) ۱۳۔
اس طرح کد انسیں وکھ رہا ہے ان کی ہربات سنتا ہے ' ورند رب تعالی کا کسی جکہ میں ہونا فیر ممکن ہے ' مقصد یہ ہے کہ ظوت جلوت میں انسان اللہ کو اپنے ساتھ
جانے ' آکہ گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے ' یہ تصور کہ خدا میرے ساتھ ہے ' تقویٰ اور قوکل کی اصل ہے ' خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ علم وقدرت کے لحاظ ہے ہرا کیک کے
ساتھ ہے۔ گر رحمت کے لحاظ ہے موسوں کے ساتھ ' فضب کے لحاظ ہے کھار کے ساتھ۔ سال ایسی بری مجلس میں یہ لوگ ہوں رب تعالیٰ ان کے ساتھ
ہوگا خیال رہے کہ جسے سورج کی دھوب ہر کندی و ستمری جگہ بزتی ہے گر اس سے نہ دھوب کندی ہونہ سورج کی شان میں فرق آئے ' یوں ی رب کا علم وقدرت ہر

(بقیہ صفحہ ۸۶۱) اچھی بری جگہ ہے کمراس سے نہ علم وقدرت برے ہوں' نہ رب کی شان میں فرق آئے ۱۵ ونیا اور قبر میں کھل صاب نمیں ہو سکتا کیو تکہ بندہ پچھ اعمال کر چکا ہے پچھ کرتا ہاتی جیں قبر میں اعمال جاریہ کے تواب آئے ہاں۔ اس لئے صاب کے واسطے قیامت کا دن مقرر ہے' اس ہی دن سب کو سارے اعمال کی خبردی جائے گی' ۲۱ سے ممکن غیر ممکن موجود فیرموجود' واجب وغیرہ سب کو اس کاعلم تھیرے ہوئے ہے محرقدرت سے ناممکن اور واجب خارج ہیں' دیکھو ہماری تغییر نمیمی۔

۱- (شان نزول) کفار و منافقین آپس می سرگوشیال كرتے۔ اور مسلمانوں كى طرف اثارے كرتے جاتے تے۔ آک سلمان مجمیں کہ مارے معلق باتم کررہ میں۔ مطانوں کو اس سے رئج ہو آ تھا اس کی شکایت بار گاہ نبوی میں کی مئی۔ حضور نے ان یمود و منانقین کو اس ے منع کیا۔ مروون الے ان کے متعلق یہ آیت کریر اتری (فزائن) اندا یال نجانی ے مراد وہ نفیہ باتی یں جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اے لین ان کی سر کوشیاں تمن وجہ ہے جرم میں ممناه کی سر کوشیال کرما مسلمانوں کو تکلیف دینا مضور کی ممانعت کی مخالفت کرنا۔ الذا وه معصيت بعي ب عروان بحي- حضور كي خالفت یمی ۳۔ معلوم ہوا کہ حضور کو ان الفاظ سے یاد کرتا واب ادر ان الفاظ ے ملام كرنا واسے جن ے اللہ نے تعمور کو یاد فرمایا۔ لنذا حضور کو باوا ، چھا ہمیا ' فیاد فیرہ ند كما جاوك كو تك رب في الني ان الفاظ ع ياوند كيا اس کے ابل قرابت بھی حضور کو رسول اللہ نی اللہ کتے تهد بعائي والدن كت يقه بشريعي انسي الفاظ من ي ے جس سے رب نے یاونہ فرمایا نیز ملام می اوب کالحاظ رنے میود ماضر ہو کر کتے تھ الدام علیک سام موت کو كتے يس سر (شان زول) يود كلى على كتے تھے ك اکر حضور سے رسول ہیں قو ہم پر اس مستافی کی وجہ ہے مذاب كيون سي آيا- بم و بجائ العلم مليم ك المام مليم كمتے بن ان كے جواب من يه آيت آلى ٥ - يعنى بر چز کا ایک وقت ہے ان کے عذاب کا بھی وقت مقرر ہے ا اگر حمی جرم پر فورا عذاب نه آسهٔ تو به معنی تعیم که ده جرم جرم نیں وب کے اس محم سے بحث نوگوں نے وموكد كمايا ہے ١- اس من اشارة فرمايا كياك مسلمان ملاح مثورے خلا و لط مسلمانوں تی سے رحمی مکار ے ند رکھی انسی اہامٹیرا کلی ندینائی ارب فرا آ -- لاتتخذوابطانة من دونكم لابالونكم دالا أور آيل من مثورے ہی اچھ کریں برے نہ کریں ،۔ یعنی مسلمانوں کی خلوت میں جلوت کی طرح پاکیزہ چاہیے۔

444 الهجادلةء فترسمج الأبدءه ٳڮٳڷڹؚڹؘؙڹٛؠٛٷٳ؏ڹٳڵڹڿٷؽؿٚ۫ٛٚۊۜؠؘۼۅؙۮؙۏڹڸؚۿٵڹٞۿۏٳ اہنیں : رکھا جنیں بری مٹورٹ سے منع فرایا گیا تھا بھر دی کرتے ہیں جس کی مما نعت 1/2971/24,71 /2/16/19,2/ عنه ويتنجون بالإنوروالعداوان ومعوصيدت بون منی لداور آیس می گنام اور مدسے برصنے اور رسول کی نافران سے سٹوے الرُّسُوْلِ وَإِذَاجَاءُ وَكَحَبُّوكَ بِمَاكُمْ يُعِيِّكَ بِالدَاللَّهُ وَ ارتے بی لگ آور جب بمبارے صور حافر ہوتے ہیں آؤ ان نقول سے تبین جر اکرتے ہی جوافظ ا فذنے نما سے اور ارس نرمیے تا اور اپنے وال میں کتے ہیں جیس الشر خاب میوں بیس کرا ہارے اس بحث برئ انیں جنم بس بے اس بی وصنیں عے آب ہی برا ابغام فی اے ایمان ۠ٲڡؙنُٷۤٳۮؘٲؾۜڹٵڿؠڹؾؙڡ۫ۯڡؘڰٳؾؾڹٵڿۅٳؠٳڵٳؿۼۄٳڸۼؠ ر المراق من المراق الم امراننرسے ڈروجس کی طرف اٹھا نے جا وجے وہ شورت توشیطان ہی کی لمرف سے اس من كا يمان والوكور في فصر إوروه الكابكي أبيس بكاو كا بعد عم فعا سكال ادرمهاؤں کو انترای پر محروساً بناہیے ال اے ایمان والو امَنُوٓ الذَافِيْلَ لَكُمُ رَفَعَتَ حُوافِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا جب تم سے کہا جائے کہلول یں مجد دو تر بھ دو

اکیے یں بمی حضور کا ادب و احرام طوظ رکھے مبارک ہے وہ عالم ہو اپی تنائی میں حضور کے فضائل سوچ ابدنعیب ہے وہ جس کا وقت حضور کی اہانت سوچے میں گزرے ۸۔ خلات قرآن علم دین کی تعلیم مسلمانوں کو احجی باتوں کا تھما ہی باتوں سے روکنا جماد کی قدیمیں سوچنا سب اس میں واخل ہیں۔ الی مجلسیں نورائی ہیں۔ ان میں شرکت عبادت ہے۔ معلوم ہواکہ بعض مشورے واجب ہیں ابعض مستحب ابعض مخر۔ ۹۔ یعنی جو کیٹیاں مشورے برے کاموں کے لئے ہوں وہ ایمانی ہیں مشورے المبینی ہیں الغذا ہو کہیں مشورے دین کام کے لئے ہوں وہ ایمانی ہیں کس مجلس کو حرام و طال کہنے سے پہلے اس مجلس کے کام دیکھ ہوں وہ ایمانی ہیں کس مجلس کو حرام و طال کہنے سے پہلے اس مجلس کے کام دیکھ لوگان ہیں کس مجلس کو حرام و طال کہنے سے پہلے اس مجلس کے کام دیکھ لوگان ہیں کس مجلس کو حرام و حال کہنے سے پہلے اس مجلس کے کام دیکھ لوگان ہیں کس مجلس کو اچھا کو جرب کام کی مجلس کو برا تبدا میلاد شریف کی مجلس ایمانی مجلس ہے کہ اس میں ان کاذکر فیرہو تا ہے جن سے ایمان طاف ان وہ شیطان یا سے

(بقیسند ۸۱۷) مصورہ کرنے والا معلوم ہواکہ مومن کو افرا دینے والاکام بخت برا ہے اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے ۱۱۔ اس میں مسلمانوں کو تسکین دی متی کہ مقروں کے مشوروں سے منموم نہ ہویہ تسمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں سے بو جمیس تکلیف پنچے کی دہ رب کی طرف سے 'جس میں بڑارہا محکمتیں ہوں گی ۱۱۔ توکل دو حمی کا ہے۔ توکل مام توکل عام ۱۳۔ (شان نزول) اصحاب حتم کا ہے۔ توکل مام توکل عام ۱۳۔ (شان نزول) اصحاب بررکی حضور کی بارگاہ میں بڑی عزت تھی ایک دن کچھ بدری صحابہ حضور کی مجلس شریف میں بنچ مجد بحریکی تھی۔ انسیں مجکہ نہ کی انہوں نے سلام کر کے مجلہ طے کا

انتظار کیا کمی نے النیں جگ نه دی، حضور صلی الله علیه دسلم نے اپنے پاس والوں کو افعا کر ان کی جگ بنال ایضنے والوں کو بھی کرار کارا۔ اس پر یہ آیت کرار نازل ہوگی۔

ا بنت مي يا ايل رحمت على يا تساري قبرون كو وسيع كر وے کا اس سے چد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ ک بزرگوں کے لئے جگہ چموڑنا ان کی تعلیم کرنا۔ مجد میں می جاز بک سنت ہے کہ یہ واقد مجد نبوی شریف می ى بوا اكر خلاوت قرآن كى حالت بن الله كا متبول بنده آ جائے و قرآن کرم بند کر کے اس کی تنظیم کرے پھر قرآن شريف پرھے محاب كرام و مين نماز كى مالت ميں بعى حضور کا اوب کرتے تھے کہ حضور کے لئے امام چھے آ جا تفا۔ دو سرے یہ کہ مسلمان بھائی کی تعظیم رب کو بوی یاری ہے کہ اس پر اجر کا دعدہ قربایا عب نماز کے لئے یا جاد کے لئے یا کمی کو جگہ دینے یا کمی کی تعظیم کے لئے۔ الذا اگر واحد مامین سے کے کہ اٹھ کر ماام رحو و سب اٹھ کھڑے ہوں اس آیت سے ثابت ہے ١٠ علم ے مراد علم دین ہے معلوم ہواکہ علاء دین برے ورجہ والے میں ونیا میں آخرت میں ان کی عزت ہے رب تعالی نے ان کی بلندی درجات کا وعدہ کیا اسیس دنیا و آخرت عى مزت ملے كى ٣٠ شان نزول بحنور صلى الله عليه وآلد وسلم کی بارگاه یم اغنیاه این عرض و معروض کا سلسله اتا دراز کر دیے تے کہ فقراء محابہ کو یکی مرض کرنے کا موقع نه مآ تحل تب يه آيت كريمه نازل بوكي و معزت على رضی اللہ عند نے ایک دینار صدقہ کرے حضور سے دس سوال کے اس آیت پر صرف معرت علی مرتقیٰ نے عمل کیائمی اور کو موقعہ نہ لما کہ آیت منسوخ ہو تمنی (فزائن و روح البیان) خیال رہے کہ یہ پابندی حضور سے خید عرض و معروض کرنے پر تھی مجنس شریف جس حاضری وعظ شریف شفے یا علیانیہ طور پر پکی عرض کرنے پر یہ پابندی نہ تھی علی مرتقنی کے سوائمی محابی کو اس مت على مشوره كرنے كى ضرورت نه موكى ورنه حضرت ابو بحرو

يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ ا فَانْشُرُوْ ا يَرْفَعِ الله تهیں بچے شے کا له اور جب كما جائے الله كائسے ہو تواٹھ كھڑسے ہو ك اللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنَكُمْ وَالَّذِينَ أَوْنُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ا فقد تبعارسات المان والول كراور الحك جن كوهم ويا عجبا وربط بلند فرمات الله الله وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُوْنَ خَمِيْرٌ فَيَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا اور اخترکو تمارے کام آن کی جُرہے۔ اے سمان وال جب تم 28/126 2/1/20 40/120 40/120/180/180/180 ناجيب والرسول فقترا موابين يتأتي للجوت هر ربول سے کوئی بات آ برتہ عرف کرنا ہاہوگ توابن عرض سے اسے بھے صدقہ صَدَقة ذلك خَيْرُلكُمْ وَاطْهُرْ فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا دے و ف يتها سے مغربت برادر بست متعراب بعر ارتبى متعدد ہو فَإِنَّ إِيلِّهِ عَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَأَنْفَقَنَّهُ إِنْ ثُقَدِّمُ وَا تُو الله الخف والا مر إن ب ل ي ح اس عد دست كرتم ابى بين يَدَى بَخُول كُمْ صَدَفْتٍ فَاذُكُمْ تَفْعَلُوا وَتَأْبَ مِنْ سے ایسے بکے مدعے دول چرجب فرنے یہ نہ کیا اور الشائے ابی ہرسے الله عَلَيْكُمُ فَأَفِيمُوا الصَّلُولَةُ وَأَتُوا الزُّكُولَةُ وَأَطِيعُوا تم بر ربوع فرمائ ف تو نماز تائم رکمو اور زگون وو کی اور الله اور اس کے الله وَرسُولَة والله حَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَالْمُ تَر إِلَى رول کے دیا برداد و ہوال اور اشد تمارے کھا ہوں کو جا تاہے کیا ج نے اہیں الَّنِ يْنَ نُوْلُوْا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ هِنْكُمْ ز دیکیا جوالیوں کے دوست ہونے جن پرانڈکا فعنہ ہے للہ وازقم پی ۅؘۘڵٳڡؚۛڹ۫ۿؙڞؗڒۘٷؙۜؽۼؖٳڣ۠ۘۏڹؘٛعؘڮٲڵڰڹۣڔۣۅۿؙؠؙؽۼڶؠؙۏڹٛ ے نے ان یں سے اللہ وہ دائستہ بھرتی تسم کھاتے ہیں اللہ منزلء

(بقید صفحہ ۸۱۸) ہے جس کو یہ نعیب ہو جائے وہ تمام مسلمانوں سے اعلیٰ ہے اس لئے عظم ہواکہ اس نعت کے شکریہ بی آئدہ ذیر کی نماز و حبادت بیں گزارہ و آن پڑھنے والا قاری کو دیکھنے والا حاجی و حضور کو دیکھنے والا صحائی ہو جاتا ہے۔ اور صحائی تمام اولیاء سے اعلی افضل ہے و خیال رہے کہ صدیقی نظرسے حضور کو دیکھنا محائی بناتا ہے نہ کہ ابوجسل کی نظرے دیکھنا ۱۔ بینی اے جماعت صحابہ اب ہم نے وجوب صدقہ کا تھم تو ختم کر دیا تحریب تھم اب بھی ہے کہ جو میرے محبوب سے جمکاری کا شرف بائے ان کی بارگاہ بی باریاب ہو وہ اس نعت کے شکریہ کا پکا متنی و پر بینز گار رہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھنا کیا کہ وہ مدینہ مطرہ کی حاضری کے بعد بکدم

کناہ محمو و دیتے ہیں ہوے متلی و پر میزگار بن جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ تقویٰ اس حاضری کی لعمت کا شکریہ ہے ' یہ اس آیت پر عمل ہے' ایسے لوگ وین و دنیا عمل کامیاب ہیں' ان زائرین کی آنکھوں کی زیارت ہمی عمادت ہے۔ شعر:۔

جن نیمناں نے دلبر و یکمیا اور نیمناں تک لیاں لوں بیوں تاں ماجن لمیا بن آسل لگ میاں اا۔ (شان نزول) یہ آیت منافقوں کے متعلق کل جو مود ے دوئ رکھے تھا ان کی فیر فوائل کرتے تھے۔ ملمانوں کے رازوں سے انسی مطلع کرتے رہے تھے" معلوم ہو آکہ مغضوب علیم یمود جی ۱۴۔ (شان نزول) مید آیت میداند این بنل منافق کے متعلق نازل ہوئی جو حنور کی مجنس میں ماضر رہتا اور یمال کی ہاتی بیود کو پنجاآ ایک ون اس سے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ مارے یکھے ہمیں کول کالیاں دیے ہو وہ اور اس کے ماتی فتم کما مے کہ ہم ایا نس کرتے اب ایت نازل بوئی (نزائن و روح) سنوم بوا که منافق قوی مسلمان ہیں۔ زہی کافریمی طرف بھی ہورے طور پر سیں الله معلوم ہواک کفارے دلی محبت رکھنا اور اسیخ ایمان ابت كرف ك التي فتميل كمانا منافقون كاكام بمسكر سونے کے بیوباری کو حم کی ضرورت سیں برتی ا آج کل عام ديوبندي فتميل كماكر كت جي كه بم ي إن يه وه ی منافقوں کا طریقہ ہے۔

ال معلوم ہواکہ منافق کی سزا اصلی کافرے زیادہ سخت ہے۔
ال یعنی منافقین اپنی جموئی قسموں کے ذریعہ اپنے مال و
جان محفوظ رکھتے تھے ہے۔ پہلی آیت بھی عذاب قبر مراد
تھا اور بہاں عذاب آ ٹرت فلذا تحرار نسی سم یعنی
منافقوں کی اولاد و اموال قیامت بھی انسی اللہ کے
عذاب ہے نہ بچا سکیں کے 'جن کی وجہ ہے وہ آج منافق
ہنے ہوئے جی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو این کی اوفاد و مال
کام دیں کے کیو تکہ کام نہ دینا کھار کا عذاب ہے ' نیک
اولاد کی وجہ ہے اللہ تعالی کناد گار ماں باپ کو بخش دے گا۔

اَعَدَّالِللهُ لَهُمْ عَدَالِالصَّرِيْكُ [انْهُمُ سَاءَ مَا كَانُوُا النُدن ان کے ہے محت مذاب تیا دکرد کھا ہے گئے۔ وہ بہت ہی بہت کام يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّخُنُ وَ إِلَّهُمْ أَجُنَّا أَكُمْ مُجَنَّا أَفُهُمْ مُجَنَّا أَفُومُ مُجَنَّا أَفُونَ وَاعْمَلْ أَوْمُ مُعْمُ مُحْتَلًا فَعُمْ مُعْمُونًا مُعْمُ مُعْمَلُونَ وَاعْمُ مُعْمُونًا مُعْمُونًا مُعْمُ مُعْمُونًا وَعُمْ مُعْمُونًا والمُعْمُ وَمُعْمُونًا وَالْحَمْ مُعْمُونًا وَالْحَمْمُ مُعْمُونًا وَعُمْ مُعْمُونًا وَعُمْمُ لُونُ وَالْحَمْمُ وَالْحُمْمُ مُعْمِلًا وَمُعْمُلُونًا وَعُمْمُ مُعْمُلِقًا وَالْحَمْمُ مُعْمُونًا والمُعْمُ وَالْحَمْمُ مُعْمُونًا والمُعْمُونُ وَالْحَمْمُ مُعْمُونًا والمُعْمُ وَالْحَمْمُ مُعْمُونًا والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُونُ والمُعْمِلُونُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُونُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُ والمُعْمُونُ والمُعْمُونُ والمُعْمُ والْحُمْمُ والمُعْمُ والمُعُمُ والمُعْمُ والمُعْمُ م كرتے بى ابنوں نے ابنى كسول كو قعال بنا يا ہے تو اللہ كى راہ سے اللهِ فَلَهُمْ عَنَابٌ قُرُهِينٌ ۞ لَنْ نُغَنِي عَنْهُمْ رو کا اُ ۔ تر ان کے لئے تواری کا مذاب ہے ت ان کے ال اور ان ک المُوالْهُمْ وَلَآاوُلادُهُمْ مِن اللّهِ شَبًّا أُولِيكَ اصْحَابُ اداو الله کے ماسے ابنیں بکہ کہا نہ دیں مے کی وہ دوزنی میں النَّارِهُمُ فِيهَا خُلِلُ وَنَ@يَوْمَرَيْعَ فَهُمُ اللَّهُ جَمِينَعَ ابنیں اس بی بمیشہ ربنا ہے۔ جس ون انڈ ان سیب کو اٹھائے گا تواس کے صوبھی آیسے ہی شہری کھائیں سے ٹ جیس تمارے ماسے کھارہے کی ور ڈہ ئي ڐۣٲڒٙٳؚڹۜۿؖڡٞۄۿؙڞؙٳڷڬڍ۬ؠؙۅؙڹ۞ٳؚۺڰۼۘۅڎؘۘۼۘڸؽؠ ی سمت بی کرابول نے کی کیا ک سنتے ہو ہے شک وہی ہوئے بی اُدان برشیعان فالب آلي تواتيس شف الشركي يأو مجلا وي كل حوه شيطان كي عروه اليس ) حِزْبَ الشَّيْطِن هُمُ الْخَيِيرُونَ ﴿ إِنَّ الْأِلْ ستا ہے یکک ٹیعال ہی کا گروہ او یمل ہے کے بیٹک وہ ہو يُعَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِينَ فِي الْاَدَالِينَ عَلَيْنَ عَلَيْهُ الشراورا كارسول كامنا لفت كرتي بين ك ووصي زياده لأيلون يس بي ك المتر اللهُ لِاَغْلِبَنَ اَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهُ قَوِيٌّ عَزِيْرُوْ تكر كاكم مرددي فالب أؤركا اورميك رمول لل بينك الله ثوت والا عرت والا بها -

449

تدحموان در

و معلوم ہواکہ منافق بھی دو زخ بیں بیشہ رہیں گے کہ وہ کافری ہیں اللہ یہ قیامت کے اول وقت بیل ہوگاکہ کیس کے واللہ و تیا نہ گفا منافق بھر بود میں اپنے کفر و فیرہ کا اقرار کریں گے۔ افزار کناہ مباوت ہے۔ آدم طیہ و فیرہ کا اقرار کریں گے۔ افزار کناہ مباوت ہے۔ آدم طیہ السلام نے مرض کیا تھا زئیا فلکنڈ انفیس اس سے ان کی محبوبیت فلامرہوئی ہے۔ کہ جموئی تشمیں کھاکر مسلمانوں کے دوست بند رہ اور کفار کے بھی ہم ہوے ی السلام نے مرض کیا تھا زئیا فلکنڈ انفیس اس سے ان کی محبوبیت فلام ہوا کہ بہوئی تشمیں کھاکر مسلمانوں کے دوست بند رہ اور کفار کے بھی ہم ہوے ی ساست دان اور پالیس باز ہیں معلوم ہوا کہ کرنا ہوں ہوا کہ کام ہے کہ معلوم ہوا کہ زیادہ تشمیں کھانا خصوصا جب کہ جموئی ہوں۔ منافقوں کی طامت ہے دروایات میں ہے کہ زیادہ تشمیل ہے انڈ کی عبادت کر کریں ان کی تمازیں اور ہمروایات میں ہے کہ زیادہ تشمیل ہے انڈ کی عبادت کر کریں ان کی تمازیں اور

(بقیہ صفر ۸۷۹) قتمیں بھی چالبازی کے لئے ہیں نہ کہ عبادت افنی کے لئے ۱۰ مطوم ہوا کہ بری نیت ہے نیک کام بھی کرنا شیطانی عمل ہے منافقین چالبازی کے لئے فاز روزہ و زکوۃ اداکر کے نئے محکم انہیں شیطانی ٹولہ قرار دیا کیا ۱۱ مطوم ہوا کہ حضور کی خاطفت انڈ کی خاطفت ہے کیونکہ کوئی فض اچی وائست ہیں انڈ کی خاطفت میں انڈ کی خاطفت میں انڈ کی خاطفت میں انڈ کی خاطفت میں تو بیٹیا اور نہیں کرتا کافر کفر بھی کرکہ رہ اس سے راضی ہے بال حضور کی خالفت کرتے ہیں اسے رہ نے اپنی خاطفت فربایا ۱۲ ہے لین قیامت میں تو بیٹیا اور کمی دنیا میں اگر چہ دنیا میں کچھ ظاہری عزت پالیں قدا آیت پر کوئی اعتراض نسیں ۱۲۔ اس لئے کوئی نمی میدان جداد میں متقابلہ کرتے

ہوئے شمید نہ ہوئے اور ہو انبیاء کفار کے ہاتھوں شمید ہوئے وہ مجلد نہ تھے اور ان کی شماوت ان کے ظبر کا ذربعہ ہوئی کہ دین کا فلیہ ہوا۔

الينى مارى ايمانى يزول برابعض ايمانى يين فراكركل مراد لی منس عد یعنی مومن کال کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل کنار کی طرف نیس جمکا اور ان سے مطلقا النت نس بوتی اس کے مال باب بھائی بمن کافر ہوں تو اس کے دل عم ان سے اللت نیس ہوتی مبت اللہ ول على وشمنان وين كى محبت نسيس آنے وي شعر: بزار فواش کہ بنگنہ از خدا باشد یک تن بیگند کاشا باشد الله تعالى ايساكال اعان نعيب كرے اس آيت سے وہ لوگ قبرت پکڑیں جو کتے ہیں کہ ہر مومن و کافر کو اینا ہمائی سمجمو سے محابہ کرام کی زندگی اس آیت کی جیتی جائل تنيرب يومجى مث نيس عنى الدعبيده ابن جراح فے احد میں اپنے باپ جراح کو حفرت علی مرتقی نے بدر میں متبد ابن ربید کو ممل کیا معرت عمرے اپنے ماموں عاص این بشام کو مععب این میرے این بھائی عبداللہ این عمر کو بدر عل آل کیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحن كو يكاراك آباب بينے ك دو دو باتھ بو جائيں محر حنور نے متع کیا۔ بعد میں حدالرحن ایمان لے آئے یے اس آہے کی تغیر سے روح سے مراد قرآن كريم ہے يا معرت جرال يا نيبي مدد عنال رہے كه دنيا ميں محلب كرام يا مسلمانوں ير تكالف أنا اس آيت كے خلاف سس وہ تکالف محنگاروں کے منابوں کا کفارہ ہوتی ہیں" تیوں کے ورجات بلند مولے کا ذریعہ ایک س طاعون کفار كے لئے عذاب ب مومنوں كے لئے رحت اس ير ميرك ے سے مداب مراب مراب ۔ توثیق مانا مجی اللہ تعالی کی مدد ہے ۵۔ یعنی ایسے محکص ہے آجا مومنوں کو دنیا جس ہے انعام ہے کہ انسی ایمان ہر استقامت نعیب ہوگی۔ جے سکدے اس کے ممرے محل نیس منت ایے ی ان کے دل سے ایمان زاکل نہ ہو كا اور آ قرت على بيد انعام في كاكد الله ان كا وه الله

لَا يَجِكُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِإللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِيُوادُونَ الله وسالاه ر مَ نَهَا وَكُون وَكُون كُو يَقِين ركِية بَنِّ اللهُ أَدَر بِهِدِ دِن بُرِن كُ وَرِيْ رُبِّ ان مِن مَن حَلَق اللهُ وَكُوكًا نُوا الْبَاءَهُمُ الْوَالْبِنَاءَهُمُ جنبوں نے افترادراس کے دمول سے فالعنت کی گرم وہ انکے ہا 🚽 🖫 بیٹے یامان یا کہتے والے ہوں ت یہ بی من تھےدوں یں اللہ نے ایمان تعلی فرا ویات ادرائی فرون کی دوع سے ان کی معدکی کہ اور اہنیں اموں میں ہے جا سے مواث جن کے ہیے برين فيهارجي الله عنهم ورصوا ان یم پیشہ رام اللہ ان سے رامی اور وہ اللہ الشركيم نام سے فروع جونا يت جربان دح والا ا مَثْرِی پاکی ہو تاسبت جریکہ آ ماؤں ٹک سے ٹ اورج پاکھ زیمن عمل اور و بحائز شنا محست والا ہے ۔ و بی ہے میں نے ال الافر سما برل سو لا انتج محمول

سے بحالا ل انکے بہلے حفر کیلئے کل تہیں ممان نہ تما سر وہ تعین عمر کل

(بقید منی ۸۵۰) والوں سے لیس کے ' جگ بدر میں جب سلمانوں کو ختی ہوئی تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تقریفی کرتے ہوئے کئے گئے کہ یہ وہ علی رسول ہیں جن کی خبرتوریت میں دی گئی ' جب احد کے دن مسلمانوں کو ظاہری بزیمت ہو گئی تو یہ مسلمانوں سے دھنی ظاہر کرنے گئے اٹنا پیروار کعب بن اشرف چالیس بیود ہوں کے ماجھ کہ معظمہ پنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر کھار کہ سے حضور کے خلاف معاجرہ کیا' جس کا نتیجہ جگ اجزاب کی مثل میں خاہر ہوا۔ حضور نے کھب بن اشرف کو آئل کرا دیا ۔ خراب کی مطلب میں خاہر کا مامرہ کرایا' متانقین نے بی نشیر کی بہت ہدردی کی محربیار' اکیس روز محاصرہ رہا۔ پھرٹی نشیر

تک ہو کر جلا و لمنی بر رامنی ہو مے چنانجہ عدد منورہ خالی كرك شام اربعا نيبرى طرف يط محة مسلمانون كو ان کے شرے امن الا (فزائن) معرت مغید بنت مي يى نغيرك مردار كى بني تحيى جو حضور ك فاح بى أيمي-4 اس ے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بدک انسان وجن ك سواكمي كلوق يس كافرنسي سب رب ك مطيع بين کیو تک یا فیر محل والوں کے لئے بولا جا آ ہے دو مرے سے کہ بر لے بزبان قال رب کی تعظ کرتی ہے ہے ہم نس مکے مران کی تھے کی تافیر جداگانہ ہے سزے کی تھے ے عذاب قبردور ہو آ ہے اس لین ٹی نفیر کو جو کافر ہی تے ' بدحد ہی ' مسلمانوں کے دخمن مجی ۱۱۔ ہو تکرے۔ منورہ میں تھے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ہروقت بریثانی رہتی تھی ۱۲ء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بهود هدينه ني نغيركو نيبركي طرف جلا وطن كياكس ان كايسلا حشرتها مرفارول نے انسی نیبرے شام کی طرف نکالا۔ یہ ان کا دو مراحشر تھا کو تک انہوں نے سخت غداری کی تم الله كونكه في نغير بهت قوت و مال و جائداد ك مالک تے انہوں نے مدینہ منورہ عمل بہت معبوط تطبع بنا رکے تنے۔

ا۔ کو تک یہ منبوط تھے نا قابل تغیری ۱۔ اس طرح کہ
ان کا مردار کعب بن اشرف اس کے رضائی بھائی تھے ابن
مسلمہ کے باتھوں ارا گیا، جس سے ان کی بہتیں بہت ہو
حکی اس کا احی گمان بھی نہ تھا۔ اس لئے وہ مرحوب
ہو کر محبرا کے سب یعنی نی نغیر جلاوطنی کے وقت اپ گر
خور اپنے باتھوں سے ڈھاتے ہیں اگہ جو کلڑی وفیرو
کار آمہ ہو ساتھ لے جلویں یا اگہ یہ مکانات مسلمانوں
کے استعال کے لاکن ندییں سب اس طرح کہ ان کے
ہاتھوں سے بچے ہوئے سکانات مسلمان کراتے ہیں اگہ و دوسرے مکانات قابل رہائش بنائے جادی ہے۔ اور جانو کہ
مضبوط قلموں پر احماد کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہے اور اللہ
مشبوط قلموں پر احماد کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہے اور اللہ
مر توکل کرنے والوں کا یہ انتجام یا سجے لوکہ ونیا کا انتجام یہ

رم في المام المرود و و د وود يود بار لا مرا و و وظنؤا انبوه مايعتهم حصوتهم فمن الله فاتبهم ار دو سم من تف كرا يح تف البيل الشرع بمايس مكل والشراع إل ك اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْ أُوفَنَا فَ فِي قُلُوبِهِمُ باس آیا جمال سے ال کا مگان میں نہ تھائے ادراس نے انکے واول بیں الرَّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِ رعب ڈالاکر اسٹ مگر و پوان کرتے ہیں آ ہے باغوں کا اور سالاوں الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوْالِيَاوُلِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ کے اتھوں کے توجرت او کے اعلام والو کے الد اگر نہوا کہ اللہ كتب اللهُ عَلِيْنِ أَلِجَكُ أَوْ لَعَنَّ بَهُمُ فِي النَّهُ نَيْنًا وَلَهُمُ ف ان بر تمرست ا برانک ولا تما تو دنیا بی بی آن برمذاب نوای دادان ۅۘڗڛؙۅٛڮڎٞۅؘڡؘؽؙؿؙۺٙٳ۬ؾٞٳۺڎٷٳؾٙٳۺڎۺٙؽؚؽؙٳڵۼڤٵڮ دمول سے ایمٹے ہیں قراورجوانڈا وراسکے دمول سے پھٹاہیے تو بیٹک انڈی مذاہر منت مَا قَطَعْتُمْ مِنَ لِينَةِ أَوْتَرَّكُتُمُوْهَا قَالِمَةٌ عَلَّى أَصُولِهَا ب لى بودرخت تم ف كاف يا كل برول برقائم جورٌ دي ن برب الله ك ا بھا زت سے تھا اور اس لئے کہ فاستوں کورموا کوسے اور جر نیست ولا فی انٹرنے لینے مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا كَا رسوله منهم فهاأوجفتم علينهم دمول کو ان سے توقم نے ان پر نہ اپنے تھوٹسے دوڈائے تھے۔ اور نہ اوض کی وَّلِكَنَّ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ بَيْنَا فَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ ا انتراب خدرول کے قابو میں سے رہا ہے جے جا ہے لااور النسب كيد

ے ٢- تمارے باتھوں انسی قل یا قید کرا آ میسے نی قریف کا حشر ہوا ے۔ پین اس جلاد کمنی کے سب ان کاعذاب آخرت بلکانہ ہوا۔ وہ پر اپر را سلے گا۔ ٨- اس طرح کہ پہلے حضور سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت رب کی خاطبت ہو ۔ الذا اے مسلمانوں بتم سیدھے راست پر قائم رہنا اللہ رسول سے کے ہوئے حمد پورے کرنا اس واقعہ سے عبرت پکڑو ا، (شان زول) جب نی نضیرانی قلموں جس بناہ لئے ہوئے تے تو حضور نے ان کے باقات و فیرہ کاٹ ڈالنے اور جلا دینے کا تھم دیا آکہ وہ لوگ اس سے مجرا کر باہر آ جادی یا انس

(بقید منی ۱۵۸) مماحوں کی تعریف فرمائی کی کہ کاشے والے ہی ہے ہیں نہ کاشے والے ہی داس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور انور کا تھم مانا ہر مسلمان پر لازم ہے محررائے شریف مانا ضروری نمیں۔ مدیری رائے رہا ہی جاز ہے کہ حضور نے درخت کاشے کی رائے وی تھی اور مرے یہ کہ جر جمتہ کو آواب شاہر اگرچہ قول ایک می کا مطابق واقعہ کے ہو ' تمبرے یہ کہ جداد میں کھار کا مال پر باور کراائیں مفوم کرنے کے لئے جازے یا۔ یعنی بی نشیرے چھوڑے ہوئے مال حمیں بغیرجماد کے میسر ہوئے لذا یہ نفیت کی طرح تکیم نہ ہوں گے' بلکہ خالص حضور کا حق جی۔ جس طرح جا بین تعرف فراویں 'چنانچہ حضور نے یہ اموال مماجرین میں

تقسیم فرائے افسار میں ہے تمن صاحبوں کو مطافرائے'
ساک این فراؤ ' یعنی ابود جائے' سل این طیف حارث
این مر ۱۳ اس ہے مطوم ہواکہ کہ کنار کا بو مال ان
کے ہماگ جانے کے بعد دار السلام میں رہ جائے وہ نتیمت
نیس یکومت اسلام کی ملک ہے جمال چاہے فرق
کرے' چنانچہ نی صلی افتہ طیہ دسلم نے نی نظیم کا مال
نیست نہ بطا جو مال جگ کے ذریعہ ہاتھ کے وہ نتیمت
ہے مجابدین میں اس تحسیل ہے تقسیم ہوگا جو دسویں پارہ
می کرر جگا۔

ا۔ وہ کروروں سے قوی لوگوں کو ہلاک کرا مکتاب اباتل ے لیل مودا سکا ہے ہے بینی صنور کے رشتہ دار بی ہائم كى مطلب جو حنور ك فس مى سے صے ليتے تھا حنور ک وقات کے بعد اب انسی قرابت کی بنام حد ند اللے کا بھا: فک ففر کی وجہ سے اس صورت میں یہ آیت نتیت کے بھا حتملت ہے یا وہ نے کا بال جو اغیر جماد ال جائے اس صورت می یہ پہلے بملے کی تعمیل ہے ۵۰ خیال دے کرئی نغیر کے مل بغیرجاد مسلمانوں کے بتندیں آئے ایسے ی نیبر بنے جگ تبند میں آیا۔ اس کے اموال فے بینے اس ہے معلوم ہواک باغ فدک مرف فاطمہ زبرا کا حصر نمیں بگا۔ اس میں مساکین مسافروں وفیرہ سب کا حق ہے کو تک ب فے ہو وقف ہو آے باغ فدک فے کے طور مر حضور كا فواد في ووكوار كا بال بي جو الغير جلك بالقر آ جائد اس لئے حضرت علی نے ہمی فدک محتیم نہ فریا مے (شان زول) زمانہ جالمیت میں وستور قماکہ کنیمت کا جو تمالی حصد مردار نے لیتا الی تین جصے فوجی آبس میں اس طرح تنتيم كركينة تح كه للدار لوك زياده لينية اتموزا ما فرياه کو دے دیتے ایک بار محابہ کرام نے حضورے عرض کیا ك اس تنيت سے جو تھائي حضور قيل فراليس اني بم لوگ رسم کے معابق ہانت کیں گے۔ اس بر یہ آیت کرا۔ ازل ہوئی ہا یعنی تنبست سے بو حمد حنور وی۔ وہ کے لو۔ ۹۔ یعنی کفار کی حروکہ جائیداد خصومیت ہے ان مماہرین کا حلّ ہے جو کمہ معالمہ ہے

ئىءٍ قَدِائِيْنِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اهْدِ كر مكتاب ل يونيت وان الترف الن يول كو شرواون س وه انشر اور دمول كي سه الدر رمشة وارول ك اوريقيول اورمكيول ٵڛۧؠؽؙڮڰؘڵۘڒؽڴۏؘۮۏؙڶةؙٛڹؽۧؽٲڵٷ۫ؽؾٳۧ؞ؚڡ<sup>ڹ</sup>ٛ اور مما فرول کے ہے کہ کر تھا سے انتیاد کا ال زہو جائے تک وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ وَهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ادر که جین دموتی مطا فرایش وه او ادرجی سے متع فرایش باز دیوهد معامشع وُروبِ فک اللہ کا مزاب مخت ہے ۔ان فیز بجرت کینے دانوں کے لئے ت و المستحرال اول سے اللے کے اللہ کا اللہ المنافي ورضوانا وببضرون الله ورسوله أوليك اور اسکی رضایعایت نگاور اخد و دیول کی مدد کرتے فی وی کیجہ بالعون سنواللياين ببوواللماروالإبهان ين یں کی اور جنوں نے ایلے سے ای شراود ایل می محر بنا یا ال يجربون من هاجرابيرم ولا يجررون بي صدر ورهم دوست رمحة بي ابني جراى فرت بحرت كرك محيد لا اور بلغ دلول ين كرق ماہت بنیں ہاتے ہی ہیزی جو ہے کئے لئا اور آبی ماؤں پراعو تربیع نے بی اگر ہر ماہت بنیں ہاتے ہی ہیزی جو ہے کئے لئا اور آبی ماؤں پراعو تربیع نے بی اگر ہر اليس شديد تمايى بوال ادراء آيف نشرك والح سرميا العيا تو وي

منزلء

تالے مح ان کی جائیدادوں پر کنار کھ نے بہت کر لیا۔ اس سے معلم ہواکہ اگر سلمان کنار کے بال پر بہت کرلیں قواس کے مالکہ ہو جائیں گے کہ کہ رب تعالی نے ان مهاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا۔ ہو اپنے الملاک کم معظم میں چھوڑ کر آئے تھے۔ خیال رہے کہ سو (۱۰۰) مماجر وہ تھے جنیس کنار نے کم معظم سے اللہ باق مهاجرین قور مشائے اللی کے لئے بھرت کر کے آئے تھے۔ بیساکہ تغیر دوح البیان میں ہے۔ یہ لین ان مجوروں کی بجرت میں انڈ رسول کی رضائے لئے ہے اس سے دو مسئلے معلم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی دو کرنا در پردہ رب کی دو کرنا ہے کو تک مماجرین میں ماری کے دو کرنا ہے کہ تک دو مرے یہ کہ انشہ کے بندوں کی دو لین شرک شیں ' ہو، اس سے معلم ہوا کہ طفاء راشدین حضور کی دو لین شرک شیں ' ہو، اس سے معلم ہوا کہ طفاء راشدین

(بقی منی ۱۹۷۳) کی خلاطت برق ہے کی تک ان خلافوں کو مارے ماجرین و انساد نے فق کما اور وہ سب سے ہیں اس آیت بی افساری انتائی مرح و فاہ یہ دعوات میں اس آیت بی افساری انتائی مرح و فاہ یہ دعوات مد اور مند مؤرہ ہے ایمی ان خش معوات میں اور فررج اور ایمان خوش معوات دو قبیلے میں اور مند مؤرہ ہے ایمی ان خوش انسی نفیب لوگوں نے حضور کی ہجرت سے پہلے مرح طبیبہ بی رہائش احتیاری اور ایمان قبول کر لیا اللہ یعن مماجرین کی آمدے دل تھے نہ ہوئے بکہ خوشی خوشی انسی انسی نسف کا حصد وار کر لیا۔ اس سے معلوم ہواکہ تمام مماجرین سے مجت کرنا کمال ایمان کی فٹانی ہے کہ رہ نے

انسار کی تویف میں یہ فرایا ۱۳ یعی ماجرین کو ہو تنبست وفيرو سے زياده اموال دے ديے جاوي تو افسار اس ير رفك نيس كرت وضور ك لين معبت سے ان ك ول كل بن يج ي الله المالك موا یکے ہیں سا۔ (شان نزول) اس طرح کہ خود بھو کے رہ کر مهاجر بهائي كو كلا دية جن اب آيت حضرت ابوطو رمني اخذ عند کے حل میں نازل ہوئی کہ حضور کی بار کا میں ایک مستین بھوکا ماضر ہوا' حضور نے فرالم جو اسے ممان بنائے اللہ اس بر رحمتیں نازل کرے ابوطی اے اپنے مرا مے انگریں بھوں کے لئے تھوڑا کھانا تھا' باتی بکھ نہ قلا آپ نے اپی ہوی سے فرلما کہ بجان کو بال سے بحوكا سلارينا اور رأت كو كماتح وقت بماند سنه جراخ كل کر دینا چانجہ ایدای کیا گیا۔ آپ ممان کے ماچ کھائے ہتھے اور دکھانے کے لئے جموث موث ان کے ماتھ کماتے رہے مب نے بھوکے رات مزار دی اس بھوکے کا پیٹ بھر دیا ان کے حق عل یہ آیت کری۔ ا تری۔ بعب میچ کو مرکار کی خدمت بھی ماضرہوے تو حنور نے یہ آیت شائی اور فرایاکہ رب تم سے رامنی

الدینی جس کا تش اللے ہے پاک و صاف رکھا گیا وہ بہت کامیاب ہے ایسے تمام محابہ خصوصا افسار اسلوم ہوا کہ محابہ کی آئیں کی جگیں ونیاوی اللی کے لئے نہ تھی پاکہ اختلاف رائے کی بنا پر اس کے لئے ہاری کماب "امیر معلوب پر ایک نظر" ویکھیں ۲۔ قیامت تک کے سلمان ان کا محل یہ ہے ۱۔ تیامت تک کے سلمان ان کا محل یہ ہے ۱۔ سنتی تمام محابہ و افسار اور سلف صافحین کو اس ہے وو سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مرف اپنے لئے وہا نہ کرے اسلام علوم ہوئے ایک یہ کر مرف اپنے لئے وہا نہ کرے اسلام وہ الل بیت مرف اپنے گئے وہا نہ کرے اسلام ہوا کہ وہ الل بیت کر مرس فیم نیاز" فاتح اطلی جن ہی کہ ان جی ان میں ان بر موں کے لئے وہا ہے اور ابنی بیت ہے اچی مقیدت کرے جس کے اور ان کے لئے وہا نے سنتے منازت کرے جس کے رکھے۔ اور ان کے لئے وہا نے سنتی مقیدت کرے جس کے رہا نہ کر اور ان کے لئے وہا نے سنتی سنتی تک جس کے رہا نہ ان کے لئے وہا نے سنتیت سے اچھی مقیدت کرے جس کے رہا نہ کر اور ان کے لئے وہا نے سنتیت کرے جس کے رہا نہ کے لئے وہا نے سنتیت کرے جس کے رہا نہ کر کے دوائے سنتیت کرے جس کے رہا نہ کے لئے وہا نے سنتیت کرے جس کے رہا نہ کر کئی جس کے دوائے سنتیت کرے جس کے دوائے سنتیت کرے جس کے جس کے جس کے حس کے جس کے حس کے جس کے حس کے جس کے دوائے سنتیت کرے جس کے جس کے دوائے سنتیت کرے جس کے جس کے جس کے حس کے دوائے سنتیت کرے جس کے جس کے دوائے سنتیت کے جس کے جس کے دوائے سنتیت کرے جس کے جس کے دوائے سنتیت کے جس کے جس کے دوائے سنتیت کے جس کے جس کے دوائے سنتیت کے جس کے دوائے سنتیت کے جس کے دوائے سنتیت کے حس کر جس کے دوائے سنتیت کے دوائے سنتیت کے جس کے دوائے سنتیت کے دوائے سنتیت کی جس کے دوائے سنتیت کی دوائے کی دوائے سنتیت کی دوائے کی دو

الْمُفْلِحُونَ فَوالَّذِينَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كامياب بي ك اوروه يو ان كے بعد آئے ل وف كرتے بي رَبِّنَا اغْفِرُكُنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينِ سَبِقُونَا بِالْآلِيْمَانِ يَهِ بِلِيهِ رَبِينٍ مِنْ رَهِ إِن إِن إِن اللهِ ا ادد جاسے دل میں ایمان والوں کی فرف سے کیز نہ رکھ کے سے رب باسے بینک تربی بنایت مربان رم وال بے فی کیا ام نے منافق کو زدیجا کر اینے کما زُوں کا مند س بول سے کتے بی و کر اگر کم تكلبه منحفث توفرودم نهامي ماقدي بالميم منح ودم فخرنهادے بارے مي كمى وَإِنْ قُوْتِلْتُمُ لَنَنْصُمَ لَكُمُ وَاللَّهُ يَيْنُهُ كُلَّ أَنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ک نه مانیں محمے ٹ اور تم سے لڑائی ہوئی تر ہم مفرور تبساری مدد کو بی مجے اور احتر تواہ ہے کہ بِن أَحْرِجُوالا يُعْرِجُونَ مَعَهُمٌ وَلَيْنَ قُوْرِنَا لُوا لَا رہ قبوتے ہیں کہ آروہ نکانے کئے ترہ انتھ ساتھ نہ تعلیں سکتے اور ان سے زائی ہوئی تو CAN 1-23 64 66 - 8 - 9 54 - 1-8 26- 9 920 صرونهم ولين تصروهم ليولن الأذبار تتم یہ ابنی بدد شکرس کیے نا اگرا تکی بدد کی ہجی تو خرور پیشہ ہیر کریما کی ہے ۔ چعر ڒؖؠؽٚڞۯۏڹؖٛڰڒڬؿٚۿٳؘۺؙڎ۠ڒۿؘڹڎٙڣؽڞؙۮۅۿۣڞ مدور شہائیں نکے سیفٹک انکے داول میں انتہ سے زیادہ تمارا ان المحروري والمحروري والمحروري والمحروري والمحروري ٳٮ*ؾۅ*ۮڸؚڡٛؠؚٳ؆ؗٛؗٛٛؗ؋ٷڡؙڒٳۑڣڡٞۿۏؘڹۘۘ۞ڒۑڠٳؾڵۏؙڷػؙڡؙ ڈر ہے لگ یہ اس محد کروہ نام بھر لوگ بیں اللہ یہ سب مل کرہیں تم سے

تبحوافه

دل می کی محانی سے عداوت ہے وہ مومن نسین ۵۔ اس سے معنوم ہوا کہ موشین کی تین جمامتیں ہیں امماجرین افسار ان کے وعاکو مومن افترا روافش و فوارج
ان تین سے فارج ہیں۔ کو کلد اس آجہ میں محابہ کے بعد والے مومنوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اہل بیت اور سحابہ کے وعاکو ہیں۔ اور ان کے بینے عام
مسلمانوں خصوصا محابہ کے لئے پاک ہیں۔ ۱۔ معلوم ہوا کہ منافق کفار کے ہمائی ہیں مومن کے ہمائی نسی اگرچہ بقاہر کل پڑھیں اور وقت پر کفاری کا ساتھ دیتے
مسلمانوں سے بھی معلوم ہوا کہ کھار کہ ہمائی کمنا منافقوں کا کام ہے دے دید منوو مدید تی نشیرے خید معلوم کے اور اگر مسلمان خالب آگر حمیس جلاوطن کریں قوجم تسارے ساتھ چلیں گاس آجہ میں اس خید معلوہ کا راز

(بقیصلی عدم) فاش کیا میا ۸ یعنی اگر بسیل تساری دو سے مسلمان بلک خود حضور انور صلی الله علیه وسلم بھی منع کریں سے تب بھی ہم ان کی شد مانی سے اسمارا ی سافتہ دیں مے وب معلم ہواک منافق در هیلت کی کا ساتھی تیں نہ اس کے وعدوں کا انتبار نہ کنار کو اس پر اختبار ہ آ اے نہ مسلمانوں کو اس ہی معلوم ہوا کہ رب تعالی است حبیب کو ان کے خف رازوں پر اطلاع ویا ہے کی تک متختوں کی یہ محکو نماعت رازواری کے ساتھ تحالی علی او کی تھی۔ ماروں بے کما تھادی ہوا ا۔ چنانے ایای ہوا کری نفیر تالے مے کوئی منافل ان کے ساتھ نہ تاہ بیود ے موا " جھیں ہوئی۔ یک قربیتر کل کے محے سافتوں نے ان کی مدن کی

ترسموان مر نِمِيْعًا إلا فِي قُرِّى مُّحَطَّنَةِ أَوْمِنْ وَرَاءِ جُدُي

تسواانته فانسهم انفسهم أوليك همرالف جوافت كو حول بيشير له قرانت في أبنس ع ين والأكرابي جائين ياو خراي الدوي كان وي فائن جي ال

ہوے ارب جائے تو ابائل سے ایل مروا وے۔ ٦۔ منافق لوگ شیطان کی طرح کفار سے کفر کرائے میں مجروفت پر مند چیر جاتے میں عد معلوم ہوا کہ خدا کا برؤر تقتی نمیں ہوتا بلکہ وہ درجو اطاعت الی کا درمید بن جائے ورند شیطان مجی خدا ہے در تا ہے۔ محروہ متقی یا سومن نمیں ارب سے در جار طرح کا ہے ممناہ کرسنے پر سزا ے ورنا نیکی کر کے نہ تیل ہونے سے ورنا اس کی مقلت سے ورنا اس کے وحدوں کے طلاف ہونے سے ورنایا تھ وبت سے ورنا ۸۰ ایسے ی ظاہری کفار کے ساتھ منافقین ہی دوزخ میں بید رہیں گے۔ معلوم ہواکہ ونیا میں جس سے مبت ہوگی اس کے ساتھ آخرت میں رہتا ستا ہوگا انشاء افقہ حضور کے قلام حضور کے مراہ ہوں مے ہا۔ اس سے معلوم ہواک ایک سامت کی قلر بت سے ذکر سے بستر ہے۔ مراقر سے بنا وجہتا ہے ارب کی عقبت حضور کے عملم اسے کناہ سوچنا

ال يعني أكر يفرض محال بيه منافق يمود كي مدد بهي كري تو ان کے ساتھ خود می ہماک جائیں گے ' پھر جب ان کے كفر كمل جانے ير ان كى خبرلى كل تو ان كا مدد كار كوئى نه بو کاک کنار تر سلے ی جاک بچے ہوں کے ۱۱۱ یعنی منافقین تسارے سامنے فوف فدا فاہر کرتے میں محرور حقیقت ان کے ونوں میں غدا کا فوال نیس تسارا اور ہے ایساں خوف خداے مراد ان كا زبانى خوف بورن معافقوں ك ول من خوف خدا مطلق نه تها ۱۱۳ منافق نه الله كو جانين ند اس کے رسول کو پہائیں مرف اپنی فرض تالنا جائے

آ يعنى يد منافقين ويوول كرمجى آپ سے آمنے سامنے مقابله على جنك نسي كر كے - كافر ك ول على مت نسي ال جناني ايا ي بوال كر ميد موره ك الل كتب و منافقين في بمي تملم كملا مسلمانون سے مقابلے كى بحت ن ک ایک فزوم خوق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعدى كى مام ان س مقالمه كياتو اي كوي بند محلول عى بند بوكرين كے بار مجورا" لكے وَيْ وَيَعَدُ لَلَ اور نی منسیر جلا وطن کر دسیتے سکتے۔ رب نے جیسا فرایا تھا وسا ی ہوا۔ یمال مرف مید کے کتابوں کا ذکر ہے الذا آیت بر به احتراض نمیس که حمد نیوی میں مشرکین اور مد فاروق می بود و نساری سلمانوں کے مقابل آئے اور ان سے بدے معرک کی ازائیاں موتمی سے یعنی اگر یمود و منافقیوآیس میں لزیں تو بہت مختی ہے لزیں جمررب ك قنل وكرم سے مطابوں كے مقابلہ ميں برول بي س اس سے معلوم ہواکہ کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں معلق ایک ہو جاتے ہی ان پر سلمانوں کو احدو نہ واسع فيز كفار آلي عن حقيقياً ايك ضين ان من بهت وهمنی ہے ' جیساکہ آج تک دیکھا جا رہا ہے' انگرج'' جرمن " بندد اور سکوا میودی اور میسانی ان می ایسے اخلافات بس كر تيامت مك نيس مث كين د م يعنى ان كا مال كفار كله كاسائے ،جو بست سازو سلمان كے مالك تے کریدر بی فریب سلمانوں کے باتھوں مغلوب

(بقیسلی ۱۹۵۳) سب اس عی داخل ہیں ہے ہی مراقبہ کی اصل ہے اطی مرتعنی فراتے ہیں اجو دنیا جی اپنا حساب کرنا رہے گا اس کے لئے آ فرت کا حساب آسان ہو گا ا اس افذا جب گناہ کرنے گلو تو سوچ نو کہ رب ہمارے اس گناہ کو دیکہ رہا ہے ہا۔ جسے میود و تصادی اور منافقین جنیں اللہ رسول کے حقوق یاد نہ رہ اس سے مطوم ہواکہ اس کے سوانور دین عمی رہ کر دب کی یاد تھول کیے تکہ وہ کفار اپنے حقیدے کے مطابق رب کو یاد کرتے ہے اگر رب نے قربایک سے فدا کو بھول بھٹے تا ۔ یعنی دب سے فافل ہونے کا اثر یہ ہواکہ انسی یہ بھی کہی گر تیں ہوتی اگر ہم دنیا عمل کیوں آئے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ معلوم ہواکہ آفرت کی گرند

ہونا رہ کا مذاب ہے سوے مقیدے کے بھی فاسق عمل کے بھی بدکار۔

الله يعني مومن و كافرخوش نعيب ونعيب قامل و مثلي ورج عن برابر ميس أكرج ونياعي فكل ومورت عن کیسال معلوم ہوتے ہیں۔ جب مئتی اور دوز فی برابر نسیں ملك جنتى بحى آبى مى برابر نسى - بعض بعض سے اعلى میں تونی ادر اسمی کیے برابر ہو کتے ہیں۔ اس آبت ہے انس مبرت مامل كني عاس جوني سے بمسرى كا وعویٰ کرتے ہیں ۲۔ کہ زندگی اللہ کی رضاجی گزاری اور آ خرت میں اس کی نفتوں کے مستق ہوئے۔ کفار وونوں مک نقصان میں رہے ہے۔ يمال قرآن سے مراد كام الى ے اور انارے سے مراد اس کلام کے امرار و رموز پر مطلع کرہ ہے بین آگر ہم امرار قرآن پر بیاز کو مطلع کر دية توده آب تداداً محد جالد فنداس بريد امتراض میں کہ قرآن مجد کے بزار النے کئری کی الماریوں میں ر کے رہے ہیں وہ نسی ٹوئی۔ کیونکہ یہ اوراق قرآن کا رکھنا ہے نہ کہ کلام الی کا انارہ سے اس آیت ہے اثارة "معلوم بواكر حضوركا قلب شريف يازے زياده قوى ومنبوط ب-كرات كاخف امرار الى سه واقتيد الى دجه الكمال مامل ب مرايد مقام ير ائم ب- على افی کی طور بیاڑ آب نہ لاسکا۔ تحر حضور نے میں ذات الى كاظاروكيا يلك بحى مد عيك مادًا يأ أَنفَتُهُمَا كَانَيْ نیزاس سے کفار کی سخت ولی طاہر ہے کہ قرآن من کر ہی عاجري نيس كرت ٥- اور خيال كرس كه جب بم اشرف الخلوقات ين و عاسي كر مارك افال مى اشرف واعلى مول- ٢- يني جو جزي بدے كے لئے فيب و شاوت الى رب ان سب كو جانا ب اورند رب ك الن كوكى جز غیب تنص مجرمعدوم و موجود اس یر کام ہرے ان چزوں کا ع فیب ہونا مارے لحاظ سے بے خیال دے کہ فیب اور ا عائب على يا قرق ب فيب ووجو برايك سے برطرح پیشده بوک نه داس سے معلوم بو سے ند بدا بیٹر حل ے ا عائب وہ بو کمی سے کمی طرب ہے شیدہ ہو اے ملک و

لأيستوى أصحب التارواصعب الجناف أصحب دوزخ والے ادر جنت والے برابر بنیں کہ جنت والے بی مراد کو جینے کی اگر ہم یہ فرآن کمی بیباڑ پر آثارتے گ توہرور تو اسے دکھنا بھکا ہوا ہاش ہاش ہوتا انند کے نون سے ک ادر یا شالی وگرن کے لئے ہم بال فراتے ہیں کہ وہ سوای کے ازت والاخلست والا منجروالا في التدكو بالكي ہے الحے شرك سے يہ و بی جصابتہ بنانے والا ہیدا کرنے والانے ہر ایک کومورت مینے والال ای کے ہی سب اچھ نام لا اس کی ہائی او قائب جو بکہ آساؤں اور زمین بی ہے وهوالعزيز الحليم ادر وہی جت وعکستہ والا ہے ک

مازلء

ظوت کا سچاوائی حقق مالک ظاہری عالم کو طک کتے ہیں بالمنی و ہے شیدہ عالم کو ظوت جے عالم انوار یا عالم امرو فیرہ ۸۔ اپنے فرمانیرداروں کو دنیا میں نکس و شیطان سے
اس دینے والا ' آخرت میں عذاب دوزخ سے ' خیال رہے کہ اللہ بھی مومن ہے۔ حضور بھی مومن اور عام مسلمان بھی مومن ' محران مومنوں کے معنی میں ہوا فرق
ہے جیے لفظ مومن کو دیکے کرہم رہ کو اپنا بھائی نمیں کہ سکتے ' ایسے می حضور کو مومن کہ کر اپنا بھائی کمنا حرام ہے ۔ یہن انجی بدائی بندوں پر ظاہر فرمانے والا یکبر
بندے کے لئے عیب ہے ' رب کا کمال ہے ' بندے کا کمن جمز و انحساری ہے ' ہاں رب کے شکر کے لئے اس کی نعیس ظاہر کرنا تکبر نمیں بلکہ شکر ہے ، اے بندوں کو المبری حقل و صورت بنشا فاتی بھی ہے باری بھی ااے ہر ظوق کو المی المبری حقل و صورت بنشا فاتی بھی ہے باری بھی ااے ہر ظوق کو المی

(بقيد ملى ١٥٥) مورت ويتا بدواس كالأت ب ١٣- ايك ام ذاتى ب الله الله عام مغالى كل ام خانوب بين بعض روايات كى رو ب ايك بزار محر بريام بحت الله معنى دالا ب اس سه معلوم بواكد رب كو معمولى بامول سه ياد كرنا بخت جرم ب بيت يربهو وفيره ١٣- هيلى مزت و ظهر اور هيلى محك رب كى ب اس كى مطا سه بار كان باك معنى بند ب بحد من بند بهم من و من و منيم بن رب فرا آب كليزة بنه ويدم في الدور المرا آب به بنده المرا آب به بنده المرا آب كان منا المرا آب المرا آب المرا آب به بنده المرا آب به بنده المرا آب المرا

ا۔ (شان نزول) کم کرم سے ایک کافرہ مورت سارہ ممائل سے محف آکر مے سنورہ آئی۔ مسلمانوں نے اس کی بہت مدد ک ایک مطاب این الی بلتھ رضی

النائل الله المركة المنتخنة منينية • الزاؤعاتك الشصحائ سے مشدوع جو بنایت ہران رم والا اللَّقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْلُكُفُرُوْ إِبِمَا جَاءَكُمُ مِل بِسَنِهَا نَهِ بُو دوستی سے ماہ لکو وہ سنکر بیں اس مِن کے جو تبعا اسے ل آیا کے تھر سے جدا کرنے بی رمول کو اور تبیل کی اس بدکر تم ایضد ب اللہ ہوا یان تعج بويمرى راه يمل جبأ وكرني أودميري دخا عابين كوتوان عاؤ وستى ومرول خرابيس فغيريوا مجستهما بميحة بوشادري وب عانا بول وح بهاد اور جو الماہر کروف اور تم عل جو ایسا کہے ہے شک وہ سیدمی ڈوسے بہلا کہ ڶۣؿؙڡؘۜڡؙٚۏؙڴۿڔڲڮٛۏٮٷؙٳڰڴۿٳۼۮٳٷڲڹۺڟۏٳٙٳڮ<u>ڋ</u> افر جیس بائی تر تمارے وحن بول عے نا اور تماری طرف ایف ڔؚؽۿؙڡٝۄؘٱڵڛڹؘؾۧڰٛؗٛؠ۫ؠٳڶۺۜۅ<sub>۫ۼ</sub>ۅؘۅڎٞۏٳڵۏؾؙڴڡؙٛۯۏٛ<sup>ڽ</sup>۞ یا تھ اور اپنی زبا ہیں برائی محرما تھ داذ کریں مجے اور امی کمنا ہے کہ کسی طرح تم کا فرم محافظ ڵؽؘؾؙڡٛ۬ۼڰؙۿٳۯڿٳڡؙڰؙ<sub>ٲ</sub>ٶڵٳٙۘٷڵۮٷڎٚؿۅؘڡٳڵڡۣؾۑؠؾ<sup>ۊ</sup> برمزاكة فالنس ع بتين تهادت دفتاه فانهادى اودول قامت كرون منزلء

**14** 

الله مند في است وال ويناد ايك جادر اور ايك علا كمر وانول کے نام دیا۔ اس شا میں تکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم تم ير حمل آور بون والي بي في مك ك لئ تم لوگ اینا انتظام کرلوم حضور صلی الله علیه و سلم نے اس ک خبر محاب کو دی اور حضرت علی مرتشی و ویمر امحاب ے فرمایا کہ تم خاخ باغ میں جاؤ وہاں ایک مسافرہ مورت ب جس کے پاس ماطب ابن بلتعر کا قط ب وہ قط اس ے لے آؤ اے چوڑوو اور اگر جرت الکار کرے ہ محل كروو ان معرات في اس مورت كواس باخ يس مر فآر كر ليا۔ اس ف اولا " تو الكار كيا پير قل كي وهمكي ا ے اپنے باوں کے جوزے میں سے فلا ثال کر دیا۔ حشور نے معرت ماطب کو بلاکر ع جماک ماطب ہے کیا انہوں نے مرض کیا کہ حضور میرے بال سے مک معظمہ عن بالكل ہے كس جيں ميرا وہاں كوئي مزيز و اقارب نہيں' میں نے جایا کہ کفار مکہ برید احسان کر دوں باکہ اس کے موض وہ میرے بچوں کی حفاظت کرم کیو نکہ ان پر مذاب يتينا " آئے گا۔ بيرا فو انهن بجاز سے گا۔ مفور نے ان كالغرر قبول فراياء حفرت مرفاروق في ماهب ك على کی اجازت جای محر حضور نے فرمایاک ماطب بدر کے فازیں می سے بی تب یہ تعد کرے اتری اس سے نی کریم کاظم فیب تابت ہوا ا۔ اس سے چند سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کا دخمن اللہ کا وشمن سے کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے محر رب نے فرایا میرے و حمن و مرے ب کد کافروں سے دوس مطلقا حرام ہے اگرچہ کافراہنا ہاب ایٹا یا بدی دفیرہ ہو۔ تیرے یہ کے کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا فداری اور وین و قوم کی جناوت ہے جو تھے یہ کد محناہ سے انسان کافر تمیں ہو تا رب نے انسی مومن قربایا ۳۔ حق سے مراد، حضور صلی افتہ ملیہ وسلم ہیں جن کا برکام برکلام حل ہے: اور حل کی طرف ے ہا قرآن کریم یا دین اسلام مراد ب (روع وفيره) من يعي كفار حميس كم معظمه ي بجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اورنہ کفار نے حضور کو مک

معظم سے نکائنانہ چاہا تھ شید کرنا چاہا تھا۔ ۵۔ یعنی وہ تمارے ایمان کے دعمن ہیں اور تم انہیں مدووے رہے ہو اکتی بری بات ہے ایمان کا دعمن بین کے دعمن سے نیادہ خطرناک ہے انسوں نے تمیس مک سے مرف اس لئے نکال کہ تم مومن ہو اور تہ تمارا کوئی تھور نہ تعالاء اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد جب کا دو خطرناک ہے ہوا تو وہ مجابہ فی سمیل اللہ نمیس سے یعنی تم کار کو وہ بام سیج ہو جس سے انہیں تم سے مجت ہواور اس مجت سے وہ تمارے مک میں رہ جانے والے بال بھوں کی حفاظت کریں محبت کے بیام سے یہ می مراد سے کیا تک د معلوت ماطب نے یہ تو کیا تھا ۸۔ یعنی رب تعالی تمارے وئی میان اور بدنی اعمال سے خروار ہے تم اپنے ول کفار کی مجبت سے باک و صاف رکھ وہ (بقید سلی ۱۸۷۹) اس می حضرت عاطب پر کرم کا متاب ب مینیال رب که کافرے دی عیت کرنی کفر بے قوی محبت کرای اور محضی عیت کناؤلفظ صل ان سب کو شال ب کافر اولاد سے فیرافتیاری میلان تکبی جرم نمیں حضرت نوح علیہ السلام کا کھان کے حضلتی عرض کرنا کہ بڑ آبؤ بین آخیل ہے اس چر تھی جسم میں واطل تھا قدا حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی احتراض نمیں ۱۰۔ یعنی کنار کی عدادت کا یہ حال کہ تم ان کے ساتھ کتنے می اس حم کے سلوک کرہ میں ان کی زبانیں حسیں یا گا۔ تسادی و حمی می کار کے باتھ حسیں محل کرنے میں ان کی زبانیں حسیں یا

کے بیں ان کے ول تماری مداوت بی کی نیم الیان کا دخمن ہے کافر تمارے الیان کا دخمن ہے کافر تمارے الیان کا دخمن ہے کافر تمارے الیان کا دخمن الله فقرائک ہے اللہ لین اے مسلمانو المماری کافر اولاد و قرابادار قیامت بیلی حمیس تفخ ندوی کے جن کی خاطر تم کناہ بی جالا ہو جاتے ہوا اس سے وہ کافر اولاد مراو ہے جس کے آیاہ موسی ہوں موسوں کی موسی اولاد مرود کام آت کی لود شخاصت کرے کی جنع بی ساتھ رہے گی ارب فراآ ہے المقامت کرے کی جنع بی ساتھ رہے گی ارب فراآ ہے المقامت کرے کی جنع بی ساتھ رہے گی ارب فراآ ہے المقامت کرے کی جنع بی ساتھ رہے گی ارشت ہو وہ الم المقامی کے اور جن سے المانی رشت ہو وہ اللہ بی کے بین سے وہ اللہ بی کے بین بین جو بادی کے والا دن اور بوم الفسل ہی کہتے ہیں بین جو کرنے والا دوز اود فول بام ورست ہی کہتے ہیں بین جدا کرنے والا دوز اود فول بام ورست ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ مومن ماں باپ کو جشعہ میں اور کافر اولاد کو ووزخ میں بینچے کا اور مومن کو کافر قرابتدار ہے ہالکل اللت و محبت نه ہوگی ۱۔ اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ب کر کفارے ایک فرت کروا مے ایراہم ملیہ السلام كرتے تے خيال رے كه مسلمانوں ير و حسورك بیروی مطنقا" لازم با دیگر انبیاه کرام کی بیروی خاص المال من ب او بى موقت بجد المدرسول في عم ويا بو فقاب آیت اس کے خلاف میں تفدیان نکٹنی دسول، اللَّهَا مُنوَةً هُسَنَةً كَا كُونُكُ يَهِ أَن قَاصَ مُورَوْل عِن خَاصَ وردی کا عم ب اور ویال مطاقات بیروی کا س معرت ماره و لوط عليم السلام اور ان ير ايمان لات وال معرات منال دے کر يمل مراي سے اياني مراي مراء بدقيامت تك اعان ركمن وال مومن انثاه الله انبياه كرام ك ساته بين الم يني الم كم تم عن نفرت ب بم مقائم العل و مورت و سرت على تم سے عليه و بي كفار سے يه فرت ركن ايمانى بدى معلوم بواك تتي كرة يا كفرب يا حرام است انبياه يدب كد اينا ايمان اب قبل و هن سے کاہر کرے۔ اے دنیا و آفرت میں ہم

ۑڠؙڝڵؠؽڹؙڴؙڡٝۯٳڶڷ؋ؙؠؠٵؾۼؠؙڵۏ۬ؽڹڝؚؽڒ<sup>ؾ</sup>ۊ۬ڽٛػٳڹؾؙ تبیں اِن سے الگ کروے کا لاوران بھاسے کام دیکر باہے بیٹک تباعد لَكُمْ أَسُونًا حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَا إِذَالُوا للے اچتی بیروی علی قد ایوائیم اور اسکے ساتھ والوں میں کی جب انبوں نے قَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَوْ أُونِكُمْ وَمِمَّا تَغَبُّكُ وْنَ مِنْ دُونِ ابی قرم سے کما چنگ بم بیزاد تک م سے کا اور ان سے جنیں افدے موالہ تتے لْوَكَفُرْنَا بِكُمْ وَبِهَ ابَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ہوت ہم شارے معربوت اور بم مل اور م على دشمن اور مداوت فاہر بركن اَبِدًا حَتَى ثُوْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَةَ إِلاَّقَوْلَ إِبْرَهِيمَ إِرَبِيهِ بیشک نے قد میں بکستم ایک افتہ پر ایمان زلاؤ ٹہ عو ایرا بیم کا ہے ایس سے مناكوي مردر نرى مغزت وابول كاشادري النت مائ فركس لفيها مك مْعَلْنَا فِتُنَا قُرِيْنِ لَكُورُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ طرف بھرنا جے نا سے بانے رب بیس کا فروں کی آزا نش من ڈال لا اور بی بخش نے اے بازب إِيْزَالْكِكِيمُ وَلَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِيْرِمُ الْمُوقَا حَسَنَةٌ لِمَنْ نا جنگ وی وی محت ال ب بے تک جمائے ہے ان کر اچی پردی تھی اسے ہو ػٵؘؽؘؽۯؙڿۅٳٳٮڷ*ڎۅٲڵؽۏڡٳڵٳڿۯۘۅڡؘڹؾۘؿۅڰٷٳؾ*ٳٮڷۮ**ۿ**ۅ امتراده مجعط دن کا میرواد بوک اورج مذبجریت ک کی چنگ الملہ ای الْغَيْتُ الْحَيْمِيْدُ وْعَسَى اللَّالْ يَجْعَلَ بَيْنَا لَهُ وَبِيْنَ الَّذِيرُ بعینا زست مید فریول مرایا قریب ہے کر اخداج بی اود ان بی جر ان میں سے تبارے

تسارے اشن میں معلوم ہواکہ کفارے و جمنی رکھنا آتا ی ضروری ہے ہتنا مسلمانوں سے مجت رکھنا ضروری ہے ۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے رسولوں ا فرشتوں "تاہوں" بنت اووزی مشر نشرو فیرو تمام ایمانیات پر ایمان لائے الندا موجہ کفارے بھی ووٹی حرام ہے جیسے سکھیا آریہ ۸۔ بعنی اس سنلہ میں تم حطرت ایراہم علیہ السلام کی ابتاح نہ کرنا۔ کیو تک انہوں نے اپنے مشرک باپ بعنی بچا کے لئے وعاہنفرت ایک فاص وجہ سے کی تھی النمیں امید تھی کہ شاید وہ ایمان نے آئے گا۔ جب پہت لگاکہ وہ کفر میں سخت ہے تو اس سے آپ طیحہ و ہو مجھ اندا ان کی اس دعا کو وہ تی کفار کی ویل نہ ہماؤہ ۔ بعنی میں تیرے لئے سرف وعاسفرت می کر سکتا ہوں اگر تو کافر رہاتو تھ سے خدا کا مذاب وقع نمیں کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ انہیاہ کرام موسوں محتکاروں سے باؤن پرورد کار مذاب وقع کریں کے اور (بقی منی ۱۸۷۷) اور ان کی شفاعت سے مذاب دور ہو گا اسلنے یمال فربایا میالک حضور صلی الله طید وسلم نے جو معرت فاطر سے یہ بی فربایا تھا ، اس کا مطلب ہی یہ ان مرحل اللہ علیہ ان اس کا مطلب ہی یہ بی تھا کہ اگر تم ایمان نہ لاکمی تو بھی تم سے عذاب اللی دخو نمیں کر سکتا۔ قذاب آ بت مومنوں کے حق میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل قسیں بی سکتی دیکھو فاؤن اس میں ان اسلام اور ان کے ساتھ والوں کی دعا ہے مسلمانوں کو جانے کہ یہ دعا مالگا کریں اا ۔ اس طرح کہ کفار کو ہم پر ظلب نہ دے ور شدوہ سمجھیں گے کہ اسلام یا طل ہے اور کفر حق ہے اہماری یہ سفویت کفار کے لئے تحتہ بن جائے گی جس سے ان کا تفراور بھی بڑھ جائے گا ۱۱۔ معلوم ہوا کہ دعا می بار بار رہنا کمنا امہا

ہے و خیال رہے کہ حملاً و گرائے ہیں اور بعض ایک کار غل کرے آپ کرتے ہیں کہ خدا یا تیری بار گاہ کے لاکن نیک کار خل کی ہیں اور بعض الا کی نیکی نہ ہوئی سال معلوم ہوآکہ مومن کی پہلان ہے ہے کہ کرے دو ہزرگان وین کے داست پر ہو ان سکے سے کام کرے دو حضرات ایمان کی کموٹی ہیں سمار انجاء کرام کے داستے اور کفار سے دوئی کرے آپ مجد لے کہ ادارے دین کو اس کی ضرورت نہیں۔

ا ـ (شان زول) بب اور كى آيات نازل موكم ومحاب کرام اینے فزیز و اقارب کفار کی دهمنی میں بہت بخت ہو مكار اس يريد آيت كريد نازل مولى جس مي فرمايا كياكد مقریب یہ کنار ایمان لا کر تمارے بھالی بن جائیں مے اور اسلام کی زیردست خدمات انجام دی کے رب نے اپنا یہ وعدہ بورا فرایا اور فع کم می سارے کفار قرایش اعان لاے اور ابوسفیان اسمل این مرد ، علیم این حزام مرداران قریش نے دین کی بدی خدمتی انجام دی ا-الذا رب تعالى نے تسارى يہ مخبرى معاف فرما دى اور آ تنده ان کفار کو بھی معانی وے ویا ' جو اب جک کافر ہیں۔ وہ مسلمان ہو جائم کے سے (شان نزول) یہ آیت ی فزام کے معلق نازل ہوئی جو کافر تو تھے۔ حر انہوں نے حضور سے اس شرط بر ملے کر لی تھی کہ ہم نہ آب ے والے کار کو مدوی مے اسلمانوں کو ان سے اجھے سلوک کی اجازت دی می ایہ آبت معرت اساء بنت ال کرمدیق کے معلق نازل ہوئی۔ جب کہ ان کی والدہ تنیف بنت میدالعزی اساء کے لے کم معظم سے تخف لے کر آئی۔ معزت اساہ نے نہ و ان کے تھے تیل کے د انس اے مری آنے ک اجازت وی اور حضور سے اس کے معلق دریافت کیا تب یہ آیت آئی معرت اماء کو فیلد کے تحفے نیل كرف ان ك ماته اليما سلوك كرف ك اجازت وي می - تید او کر مدین کی یوی قیس اجنیس آپ نے طلاق وے وی متی ان کے محم سے معرت اساء پیدا او كي- (روح) الم- خيال رب كه محبت اور چزب اليما

المنتعنة، ٨٤٨ المنتعنة،

عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مُودَةً وَاللَّهُ قَلِيْرُ وَاللَّهُ عَفْوْرٌ رَحِيْمٌ وقمن ہیں دوستی کر وسے نہ اور انٹر قادرے اور بخفنے والا ہر إن سے لہ جرم سے دین میں دوستے ہے یا تہیں نہارے کھروں سے کالایا تہا ہے سترفار بی ف ا بان والو بب بمارے باس معدان وریم كفرتان علن لمر مجود كرآنين تو الكا اممان كروث الله الحايمان كا حال بسر با تاب في محراكر طلل نه وه ابنيس طلل في اورا نظ كافر توبرون كوشد دو جو ان كافراع بوال الدقم يركي ڵؠ۬ٲڹۘؾۜڹڮڂۅۿؾٳڋؘٲٲؿۜؿڠۏۿڹٵڿٛڗۿ*ڹڰ*ٙٳڎ*ۿ* محناہ نبین کہ ان سے علن کر وحن جب انکے ہم انہیں دو حل اور کا فریوں سے

مغزله

ر آؤ بھو اور حبت و کمی کافرے جائز نہیں اچھا پر آؤ بعض کفارے جائز ہے جے ذی یا مشاکا کفار " فن یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے مضوخ نہیں" اب بھی ذمیاں" مشامنوں اور جن کفارے صلح ہو ان سے ایسے اجھے پر آوے کے جاوی کہ وہ لوگ ہمارے اطلاق کے ذریعہ اسلام کی طرف ماکل ہو جاوی خصوصاً" جب کہ کفار اپنے ملک کے سفمانوں سے اچھا سلوک کرتے ہوں (روح و ہدایہ و فیرو) ہے ۔ ایسے کفارے اچھا پر آوا یہ ی ہے کہ انسی اللّی یا قد کرہ " مان ہے کے ساتھ انجھا پر آوا یہ بی ہے کہ اس کا سرکیل وہ ۲ سے میں وہ تی سے مراو انجھا پر آوا ہے ت کہ ولی حبت رب فرما آئے کہ فرنداؤ ویڈو کا انسی کی جو مور تی کھ سنگھ سے جرت کرکے آیات میں تھارش فیس کے معلوم ہواکہ حربی کفارے کی قدم کا سلوک جائز فیس مذر اور شرورت کا عظم بدا ہے کہ ایسی جو مور تیں کھ سنگھ سے جرت کرکے (بقید معد ۸۷۸) تسارے پاس آئیں قو تحقیق کر لوک واقعی اسلام کی مجت میں آئی ہیں یا اپنے خالوندوں سے ناراض ہو کر ان کے نکاح سے نگلے کے لئے یا منافقت کے طور پر مسلمانوں کو اپنے اوسے کے نئے اشکان نزول) یہ آئے تعزت عبدالر من ابن حوف کی یوی ام کلئوم بنت مقبر کے متعلق بازل بولی آپ معزت عبان فنی کی اختیان ایس کے متعلق بازل بولی آپ معزت عبان فنی کی اختیان ایس میں ارومی الدہ تھیں (روح) اس سے معلوم ہواکہ ایمان اعمال منم سب کا احتمان لیما بھڑے ہوئی ان مماجرہ مورد کی اس کے متعلق میں اوروس کا یہ احتمان تسام سے کا تحق کے لئے ہوئی تھی اس مرد پر بولی تھی اس مرد پر بولی تھی اس مرد پر بولی تھی اس مرد پر مرد کھ

معظیر سے کافر ہو کر حیث مؤدہ جائے اے معلمان والیل کرویں اور جو مومن مدینہ منورہ سے کافر ہو کر مکہ معظمہ بنے اے مشرکین واہی نہ کریں۔ اس ملح میں ورتی داخل نه تمی فذا آیت بر به امراض نیس که اس من مد منى ك اجازت وب وي من كو كد ملح مديب كم موقع ير ملح المد حفرت على مرتشى في تكما قا مِي كَ الفاظ يه بين لَا يَأْتِنُكُ شَارَجُذُ فَالْ ثَالَ عَلَا فِينَكَ الْاللَّدَيْنَةُ لَا رِجْل مِو لَو كَي عَيْنِ (تَرَائِنَ) الدائي عَيْنِ منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تسلمان و مشرک کا آپی جی نکان کمی مکرن نسی بو سکا خواد مرد مومن بو حورت مشرك يا يرتكس و مرب يدك أكر كافرى كافره يوى ايمان لا کر جمرت کر جائے تو اس کافر کے نکاح سے نکل مادے کی اللہ لیتی ان مومد مماجرہ اوروں کو ان کے کافر خاد ندوں نے جو مردیا تھا' وہ تم انہیں کمہ معظلہ ، میردو' یہ عم مرف کم معظم سے بجرت کرنے والی حورتوں ے سے خاص تھا۔ اب یہ ضروری نمیں کہ مومنہ مورت ك كافر خاوند كو مروايس ويا جائد اوريد عم بحي اس صورت میں تھاکہ اس کافر خلوند نے آے صروب ویا ہو اور اب مسلمانوں سے اس کی واپسی کاموال کر آے اگر نه ويا تما يا اب معالد نيس كريًا قو يكو نه ويا جائ كا (فزائن) جداس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ موس ورت کافر کے فکان سے فکل جاتی ہے اور مرے یہ كر اس ير عدت واجب نيس آج ي اعلن لالي آج ي ملان سے فاح كر كى بى اكر ملا يو واس س معبت نه کرے (فزائن وفيره) مهد مر دينے سے مراه اے اپنے ذمہ لازم کرلینا ہے کی کی محبت کے لئے اوائ مر شرط نيس اس سے معلوم بواك جو مران نو مسلمہ کے خاوند کو والی کیا گیاوہ اس مریس شار نہ ہو گا۔ است اب نیامردینا مو کا .

ا العنی اگر تساری بویان مرده موکر بیلی ماوی ایاره ایک کم سنط سے آگی می میں قانسی طابق دید ای تیدنکاح

بِعِصَى الْكُوافِرِ وَسْتَلْوُامَا آنفَقَتْمُ وَلَيْسَنَكُوامَا آنفَقُوْ أَذْلِكُمْ تحاج دومق ندربوك الدانكس وجهاد فرئ بوا الدكافها تكسيس وابول غرواي خلم الله يتحلم بينام والله عليمرع و السركادكب وه تم ين فيصدفها كاب اورا شرع ودكت والاب اور أوسى فول كر بايت و تم خورتین کا زون کی طرف انگل مانین ت بحرتم کا فرون کومزا دو فرجی فورتین جا ن ربی ے اہنیں اتنا مے دو جوان کا فرتاع ہواتھا کہ اور اللہ سے فرد جس میس ایمان ہے نے بی جب نہادے تعزد مسلمان فریمی فاخر ہوں فی ام روبیت مرنے کوٹ کر انڈ کا کچے شرکیب نہ خبرائیں گل کھا۔ اور نہ چور می کریں گل اور انڈ اورند این اوه د کونشل کرس کی د اور نه وه بهتآن وایس کی دهد بلغ إتون اور با دُل حکومیان 💎 بینی موض واه منتدی، نجایی شادیمونیک اِن پی فہاری اَزیافی ز كري كال أو ال سع بعث واورا للسعال كالمؤت بابول بينك لذ بطفة واوم الناع ال اعدایان والو ان وگول سے دوسی دروسی براند کا خفی ب ک وو افت سے اس وار せんりがりくべいん ۔ تیر والول سے س مئزلء

قى معراشەر

ہو جانے ہے نکان نیس ٹونا۔ کو تک یسال مردوں سے فرایا کہ انیس روک رہوا ان کے نکاح پر بھے نہ رہو چی طلاق و ہے وہ اسلانی کی اگر تساری یہ یہ اس مردوں کے فرایا کہ انیس مردوں کے فرایا کہ ان کی اور ان کا رہے اپنا مردوسول کر لورسے (شان نزول) کر ہمۃ آیے نازل ہوئے پر مسلمانوں نے نو مسلمانوں کے موران کے موان کے خاوندوں کو بھیج وہے لیکن کا فروں نے مردوں کے مرمسلمانوں کو اوا نہ کے تب یہ آیے کرید نازل ہوئی ہم لیمن بین مسلمانوں کو اور کی مردوں کے موروں نے منور سے بیت کی ہر موروں نے مدور ہو کہ کہ کہ دون بھر اولات مردوں نے منور سے بیت کی ہر موروں نے مدور ہو بھر موروں نے مدور ہو کہ موروں نے موروں نے

ا بانداریا ب بان سجد والی یا نامجد کو تک بانام ب ۱- (ثنان نزول) بعض محاب عم جند آسنے سے پہلے کما کرت تھے کہ اگر ہم کو خرہو تی کہ رب کو کون سکل بیارا ب قود ی کرتے اگر چہ اس بی بنارے بان دیال کام آ جاتے کر جاد کا عظم آسنے پر پکو کمبرائ اس پر یہ آبت کرنے اثری ۱۰ اس آبت بی بست می صور تی وافل ہیں لوگوں کو اچی ہاتیں بتائے کر فود عمل نہ کرے لین ب عمل واحظ لوگوں کو انجائی بتائے کر فود بالیان کرے بر عمل واحظ اس سے وحدہ کرے وہ پورا نہ کرے لین وحدہ خلاف وحدہ کرتے وقت ی خیال کرے کہ یہ کام کروں گائی آئیں۔ سرف زبانی وحدد سے لینا ہوں۔ بین دحوک باندان تمام باتوں سے بمال روالم کیا

> م ، اس سے معلوم ہواکہ جائز ویدہ ہے راکرنا ضروری ہے خواہ رب ہے کیا کیا ہوا یا تھنے ہے یا کسی بندے سے یا پیوی ے اولیاء اللہ کی نڈر ہرا کرنا بھی اس آیت سے ابت ہویا ہے انیز معلوم ہو آگ عالم واحظ کو باعمل ہوتا جائے ا ناجائز وعدے جرکز ہورے نہ کرے اگر اس پر هم بھی کمائی ہو تو تو زوے اور کنارہ اوا کروے کے کفارے جاو كرتے بيں محض وين اسلام كو بلند كرنے ك ك ند محن ننیمت کے لالج میں نہ سرف ملک گیری کی اوس میں بیان مسلمانوں کا آپی میں ازنا مراد نمیں یہ جنگ تو حرام ہے ٧ - مقسود يہ ب كه الله كو بعادر مجابد بيند بين-جو إن كركفار كامقابله كري البيندن وكماكي اس زمانه یں جادیں مغیں بازمی جاتی تھیں' اس لئے یہاں مغہ كاذكر بواله اب خند قول عن بيند كرجهاد بوت بي اب بيه ی رب کو بیند ہے اپند تو محلید کی ادائیں ہیں او بھی موں الکا بال مول مارت سے مراد ہے ایک دو مرب ے ل كر معبوطى سے ايما كمرا بوناك جنبش نه بو ممام مجلدوں کے ول ایک موں ' آپس میں انتقاف نے مو۔ تمام علدول کا کابت قدم رہا اس کی تغیروہ آیت ہے اِدَا لَقِينَةُ فِينَا فَالْمُتُوا وَالْمُرُومُ مُعَالِمُونِ عَالِي يَعِيمُ مِولَى حَمْسِ لَكَا کر معجوات کا انکار کر کے یہ خطاب نی امرا کیل ہے ہے" جبد انسوں نے جارین کے مقابلہ میں جانے سے انکار کیا" اور آب کو حم حم کے افرام لگائے متعمدید ہے کہ اے محوب فی امراکل و اے چیبر موی ملیہ السلام کو بھی وكدوسية تعااكر آپ كوايداوي وان سے كيابيد ب ۸۔ اور رسولوں کی اطاحت و تعقیم وابسب ہے ۹۔ یعنی جب انہوں نے موی علیہ السلام کی اطاعت نے کی تو رب نے ان کی توفق کا راستہ بند فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی کاللت ول پر مرلک وائے کا حب ہے" اللہ بچائے 10ء یمال فاس ے مراد ازئی بد بخت ہیں اجن کا کفرر مرفاظم الى ين آچا ہے ابسوں كو بدايت كيے كے اس كى يحث بار بار بو يكل - ١١ - معنوم بواك مين طيه السلام بغير باب بيدا ہوئ ورند ان كو بل كى طرف نسبت نه كيا جانا

الْمَاتُونَ " " سُورَةُ الصَّدِ مَنرِنيَّةً ١٠ الْرُوعَاتُوكَ الْمُ عمت والاب ف العال والوكيول كية بوك وه جر بنيل كرت ك می سخت الهند سے اللہ وہ بات کر دہ کمو جو نا مرو گ ہے لگ اللہ د**ور کا ان کا ایر اس ک**ے رہ میں لڑتے ہیں فی بدآ باند*و کر ک*ے اور لائے وَقَنْ تَعَلَمُوْنِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاعُوْ الرَّاعُ ہوٹ مالا بحتم مانے بوکہ میں تباری فرحت التدکار بول ٹر بھرجب وثیر مصر ہوئے الشهفية الجيول في محريف في اور الله فاحق الول عراب كراه بيس ويتا الداور بادكرو عيستى أبن فربيه بيبتي إسراءير بب میسی بن م یم نے کہا لا اے بی اس<sub>ا</sub>ئیل میں تہاری لمرہ احترکا دمول ٳڵؽؙػؙ۠ۏڡؙٞڝٙؾؚٵٞڵؠٵؘؽڹڹؘؽۘۑ*ۘۮؾٙڡؚ*ڹؘٳڷۊٛۯٮ؋ۅؘڡ۫*ؠۺ*ؖٵ بو ل ك الهض مع بهل س ب توريت كي تعديق كرما بوا اور ان رمول كي

رب فرما آ ہے تفکد تغولا بادیم اللہ معلوم ہواکہ مینی علیہ السلام صرف بن اسرائیل کے نبی بین ہمارے حضور سارے عالم کے رسول یہ بھی معلوم ہواک میسی علیہ السلام بغیریاپ پیدا ہوئے کو تک آپ ننے اسرائیل کو اپنی قوم نہ فرمایاک قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور آخری نی ہیں۔ کو تھ مینی طبہ السلام نے صرف آپ کی بٹارت دی ' یہ بھی معلوم ہواکہ حضرت مینی طبہ السلام کے بعد سواہ حضور کے اور کوئی نی نہ آیا ' یہ بھی معلوم ہواکہ حضور کا ہام پہلے می مشور ہو چکا تھا اس خیال رہے کہ حضور کی واوت مینی طبہ السلام سے بانچ سو متر برس بعد ہوئی ' آپ نے حضور کو اجر اس لئے فربایک تھامت میں اور حضور کے ہاتھ ہوگا عالم ارواح میں حضور اجر کی ہام سے مشور تے ' عالم اجسام میں اور اخد تعالی محدود ہو ہی اس کے بادجود حضور احد سے امکان کی میم کی وجہ سے متاز ہوئے (روح) خیال رہے کہ ساری جریں اخذ کے لئے ہیں اس کے بادجود حضور احد سے اور اخد تعالی محدود ہم جگ

رب تعالی عالم کا محود ہے ، حضور رب کے محر ہیں۔ رب کی مر زیان ہے اور یعن میں الی بدے خالم بیں کر انسیں حضور اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اللہ کے لئے بدی يج ينا رب بن الله ير جموت بانده رب بي المدين کافروں کو نیک افال کی ہداشت نیمی دیتا' کیونک نیک ا الل ك لئ ايان شرط ب ي نماز ك لئ وضويا بو کافر ازلی ہو اے ایمان کی بدایت نمیں رہا۔ یا تیامت کے ون کنار کو راہ جند کی برایت نہ دے گا۔ اندا آیت بر ب امتراض نیں کہ بہت کالم اعلن تیل کر لیتے ہیں انہیں ہاہے کل جاتی ہے ۔۔ یعنی حضور صلی اللہ طب وسلم کو اسلام کی تبلغ می چام کردی معلوم بواک حضور الله کا نور ہیں اس لئے آگے حضور کا ذکر آ رہا ہے "کویا آگل آیت اس آیت کی تغیرے الماطل قاری نے موضوعات کیر می فرالما کہ ان آیات می نور اللہ سے مراو حضور ہں ١- معلوم بواك جس كے ول مى حضور سے كراہت ہو وہ کافرے یہ ہمی مطوم ہوا کہ حضور کا دین ا حضور کا ہم چکتا رہے گا'و شمن کتنی ہی و شنی کریں۔ آج ہمی اس کافلارہ ہو رہا ہے ہاں ہے ووسطے مطوم ہوئے ایک ہے کہ حضور اللہ کا نور بی ایمی کے جماع بھے نمیں کتے۔ و کمو و عائد سورج و فیرہ اللہ نے روشن کے جی السی کوئی ۔ بھا نسی سکا دو مرے یہ کہ حنور معرفت افی کا ہوا ذربعہ بن اگر رب کو پھانا ہے تو ہوں پھانو کہ رب وہ ہے جس نے ایک شان والے رسول کو بھیا۔ یہ جمی معلوم ہوا که حنور الله کی وه معنوع جل که دست قدرت کو جی ان پر از ہے اس کے فرا آ ہے۔ خوتدی اللہ ایک شان والا ب جس نے اپنے ایسے رسول کو بھیما یہ بھی معلوم ہواکہ بدایت لور دیں جن حضور کے ساتھ لازم و لحزم ہے کہ نہ حضور کے سوائمی سے فل سکے اور نہ ممی وقت حنورے بدا ہو سے احنور نوت سے پہلے ہی ایک آن ك لئے برايت سے مليمه نہ ہوئے ب انساق كى به ٨٠ اسلام اب می عالب ہے اور قیامت تک عالب رہے گا۔ انثاء الله ا أرج ممي جد ممي واتت مسلمان معلوب مو

رَسُولِ يَا إِن مِن بَعْدِي اللَّهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الشارت منا تا بوا يوميرك إلدكتريت لانك عجوا بحا الكاحديث ل يعرب اليرا يحياس الشراه بنیں دیتا کہ ہاہتے ہیں کہ اللہ کا فرد کمنے موجوں سے جما وی ج وَاللَّهُ مُنِتَّقُرُنُوْرِ هِ وَلَوْكِرَةَ الْكِفِرُونَ<sup>©</sup>هُوَالَّذِي َّ أَرْسَ اور الشركو لهذا فور بلعا كرتا يرض برا بانيس كافرت وبي بص مي في ايت دمول كو مایت ادر بع دیں کے سابقہ بھیا ٹوکر سے سب دیوں پر فالب کرے ف م برا مائیں مشرک سلے ایمان والوکیا عل ، تا دول وہ ، کے ربول ہراور اپٹرکی راہ یم بلت مال و ہان سے جماد کرو ٹا يه تمادي ك بمرّب الرتم بالدلا وه تماسيعن وبخش في في كال وَيُنْ خِلْكُمْ جَنْتِ بَعْرِي مِنْ تَغِيمُ الْأَنْهُرُومَ لِينَ اود تہیں یا فول علی المد جلے کا بن کے تیج برس مدال اور پاہڑہ محلول میں

جوی از آن قرب و انجیل اور قام دیلی تمایوں پر غالب ہے۔ صنور کا چ ہا قام دیلی پیٹواؤں کے چہا پر غالب ہے ' صنور کی مزت قام دیلی پیٹواؤں کی مزت پر عالب ہے ' صنور کی مجری قالب ہے ' صنور کی مجری قالب ہیں ' الله السمادا کی مزت کا مرکم ' اس کا عالب ہیں تمام کیساؤں۔ مندروں و فیریا پر غالب ہیں۔ صنور کے شرق انکام تمام ویوں کے انکام پر قالب ہیں ' الله انسی وائم آئم رکم ' اس کا ون رات مشابدہ ہو رہا ہے۔ ۹۔ (شان نزول) مومنوں نے کما تھا کہ آئم ہم جانے کہ رب کو کونیا عمل بند ہے تو وہ می کرتے ' اس پر یہ آجے کریر بازل ہوئی ' جس میں گھانے اور شارہ کا احتمال میں ' نظم ہی نظم ہے اللہ نعیب کرے وار چھار ہوں کے خت مزورت می اس کے بعد جماد کا ذکر فرمایا ' ورز ایمان کے بعد نماد کا محد جماد کا احتمال میں ' نظم کی امید ہوتی ہے ' بھے مال خار کر فرمایا ' ورز ایمان کے بعد نماد کا درج ہے ادا کہ اس کے بعد جماد کا ذکر فرمایا ' ورز ایمان کے بعد نماد کا درج ہے ادا کہ یہ نیک اعمال درب سے تجارت ہیں ' بھیے مال خوار توں میں نفع کی امید ہوتی ہے ' ایسے می

(بقیر سفی ۱۸۸۱) ان اعمال میں بوے نفع کی قری امید ہے انشاء اللہ ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجابد کے سارے گناہ بنٹی دیتے جاتے ہیں حتی کہ حقوق العباد بھی کہ رہ تعاتی اس کے حق دالے کو جنب دے کر رامنی کر دے گا۔ اور حق معاف کرا دے گا۔

ا۔ یعن بدی کامیابی ہے کہ تم دنیا میں نیکیاں کر کے جند اور وہاں کی نعتوں کے مستق ہو جاؤ ' یہاں امیریا وزیر بن جانا بدی کامیابی تعیم ' دیکھو بزید کے مقابل المام حسین رمنی الله عند کامیاب دے دب فرما آنا ہے قد عدم من نرکی ۲ - دنیا

می بی علاوہ اخروی نعتوں کے اگرچہ یے نعمت اس سے يلے بے ليكن جو تك وہ نعتيں زيادہ شاندار جي اس لئے ان كا ذكر يسل فرمايا ٣٠٠ اس يس اشارة صديق و قاروق رمنی اللہ معنماکی خلافتوں کا ذکر ہے کیونک اس فع سے مراد فارس و روم کی مخ بھی ہے اور یہ فتومات ممد فاروقی و على ين زياره تر يوكس معلوم بواك وه خلافين برحق يس ان كى فتوحات رب كو پيارى بين جن كى بشارت وى ماری ہے ہے۔ اس طرح کہ حضور کی حیات شریف میں حضور کے ساتھ جماد کرد۔ اور حضور کے بعد خلفاہ راشدین کے ماتھ رہو۔ دین پھیلاؤ ایسے بی قیامت تک عام رہو ٥٠ معلوم ہواک معیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت انہاء ہے اسے شرک نسی اور ایال اُنتیبن کے خلاف دیں ۱۔ میٹی طیہ السلام کے منعصین کو مواری کما جاتا ہے اس بارہ عفرات تے ہو آب ہر اولا" ایمان لائے ان میں سے بعض کیڑے صاف كرف والے تھے كال إلى الله معلوم مواكد ميسائيوں كو نساری اس واسلے بھی کما جا آ ہے کہ ان کے مورثوں نے مینی علید السلام سے کما تھا مُغَدُّ اُنْقَدُاللهِ مِی که امارے حضور کے مدد گار محایہ کا نام نسار ہوا اگر فیرخدا ہے مدد لین حرام ہو آ۔ تو یہ دونوں نام شرک ہو جاتے ہے ہی معلوم ہواکہ اللہ کے بیاروں کی مدد کرنا ور بردہ اللہ کے وین کی مدو کرتا ہے " کیونک حواریوں نے عینی علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ محر قربایا کہ ہم اللہ کے مدد کار ہیں ۸۔ بعنی مینی طب السلام کے آسان پر تشریف کے جانے کے بعد میسائیوں کے تمن گروہ ہو گئے ایک نے کماکہ مینی عليه السلام فدا بي و ومرت في كما فدا كريني بن ا تمیرے نے کماکہ آپ اللہ کے بندے اللہ کے رسول میں ا يلف دونول فرقع كافر بو مكار تيرا فرقد مومن ربار بم ت حضور محر مصطفی صلی الله علیه وآل وسلم کو بھیج کراس

تمرے فرقہ کی دو کی جن کی برکت سے یہ تیرا فرقہ

عالب ہوا۔ (فزائن و روح) اے زبان مل سے یا زبان قال سے او مرے معی زیادہ قوی میں حین ان کی تنبیع کی

عليه في جنت على ذلك الفؤر العظيم و الخرى و المنه في العظيم و الخرى و المنه في المنه والمنه في المنه في المنه والمنه في المنه والمنه في المنه في المنه والمنه في المنه في المن

النوالين المسوالله المراح المراح المراح المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا

آثیروں میں فرق ہے ان قدوس وہ جو ہر میب سے ایسا پاک ہوکہ کوئی میب اس کی بار کاہ تک نہ پہنچ سے اس کا جموت موت بالذات نامکن ہو اا مینی حضور میں مسطق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حضور کو اس کے جو کہ میں خام ہوئے والے یا شاندار ہیں کے نور نظر مسطق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حضور کو اس کے حضور کو اس کے حضور کو اس کے حضور کر ان جو اس کے حضور کر آن ہوئے اس کے حضور کر آن جو اس کے حضور کر آن وہ مدیث آسان میں مسلوم ہواکہ واکہ والی والی حضور کی تگاہ کرم سے کمتی ہے ایمان وافعال پاک کے اسماب جیں ایہ مسلوم ہواکہ قرآن و مدیث آسان کی میں کہ جو اس کے حضور کی تعلیم کے لئے حضور کر بھی جاتے۔

ا۔ کتاب سے مواد قرآن شرط ہے مکت سے مواد صدیت پاک معلوم ہوا کہ جایت کے لئے مدیث کی بھی ضرورت ہے اپنے قرآن کو صرف اپی حل سے نہ مجھو یک حضور کی تعلیم سے مجھوا ورنہ کمراہ ہو جاؤ کے ارب قرما تا ہے۔ گینیا اُؤ تیفیٹ بہ کیٹرا ۱ ۔ بیٹی عام اہل عرب کمراہ تھے اگرچہ ان جی بعض ہوایت پر بھی سے چیے ورقہ این نوفل اور زید این فنیل اور قیس این ماعدہ ایا جے حضور کے مارے آباۃ ابداد کہ بن جس کوئی مشرک نہ ہوا۔ رب مومن موجد تھے اس سے معلوم ہوا کہ حضور دنیا جس کمی کے شاکرہ نہیں کیوکہ آپ کی تشویل آوری کے وقت عام اوک جاتی ہے ہے۔ بیٹی حضور کالیش صرف محابہ پر موقوف نہیں بلکہ

آتیامت رہے گا لوگ ان کی نکاہ کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور ہوتے رہی کے نہ تیت کا سورج فروب ہو گان اے کرین کے گان اس پر بادل آئے گا اس طرح کہ وہ لوگ محاب کے بعد ہوں مے یا محاب ے ورجہ کک پنج نہ سکے معلوم ہوا کہ کوئی فیر محالی مومن خواہ کتنائی ہوا ولی ہو محال کے گرو قدم کو شیں پیٹے سكنا كونكه ده كيش يافة معجت نعيم مبعان الله قرآن وكحينے والا قارى كعب دكھنے والا حاتى تحر حضور كا رخ انور و کھنے والا (سرکی انجموں اور ایمان سے) محالی ہے اس لئے تیامت کک فوٹ تعب مائی قاری ہوں کے محر محانی نہ ہوں محدثواب میں حضور کو دیکھنے سے محانی نسين بوسكنا ادر على مةالتياس خواب جي خدا تعالى يا عالم موت دیمنے کا نام معراج نسی معراج صرف نی ہے خاص ہے اور تی قدا سے خاص ابعش بزرگوں نے جو خدا کو دیکھا' یا جنت وقیرہ دیکھیے تو رہ ٹی نسمی ہو کئے' نہ ان کا و کمنا معراج کما جا سکن ہے ٥٠ برايت و ايان الا محابث الله كم فعل ع نعيب موتى بالإخود حضور الور صلى الله عليه وسلم الله كافتل مقيم بي ان كي قلاي نعيب والوں کو تعیب ہوتی ہے۔ شعود۔ بری نازم کہ ستم است و - انگارم وليكن خوش نعيبم (جاي) ١- ليني يمود جنیں توست شریف کے احکام کا مخلصہ کیا گیا۔ ملاء یمود جنیں توریت شریف کا علم دیا گیا ہے۔ اس طرح ک قریت م عمل نہ کیا۔ یا اس طرح کہ علاء بیود نے حضور ک دو نعت شریف جمیا دی جو توریت میں ندکور حمی ۸-ہے کتابی افعانے والا گدھا۔ مرف بوجہ افعا تا ہے" كابور سے فائدو نيس افعالد ايسے عي ب ب مل ملاء یں و توریت کے الفاظ یاد کر کہتے ہیں محر عمل نیس کرتے ا یہ ی مال آج کے بے وین مالوں کا ہے یا ہے الحال وامقول کا ۹۔ یعنی یہ مثالیں ہے ایمان عالموں کی ہیں کت ک بے علم مسلمانوں کی اس جمعت کو مسلمانوں پر چسیاں كرة زا هم يه ١٠٠ يعنى كافركو نيك افتال كي راه نسي ويند ايان يمني مبري بور على الحال- الله (شان نزول) يمود

ت م دیاؤ سے بہود ہو جر تہیں یہ عمان ہے کہ تم اللہ کے الد وک بش ك تر مرينه كي ترزد كرد ك اگر نْمُرْصِيرِ قِيْنَ®وَلاَيْتَمَنَّوْنَهُ أَبِدًا مِهَا قَدَّمَتُ ہو کل اور وہ مجمع اس کی آرزد نیکرس سگران کو کولسکے سب ہو ان کے باتر آعے بھیج چکے جس تی احد انٹرظا لوں کو جا ٹیکہے گئے تم فراڈ وہوئے جس الذي تفرون منه فإنه ملفينان تقريز دون إلى تم بھا گئے ہر وہ أو فرور بتيس عن ہے ك بھرا كل طرف كيب عاد ع

کتے تے کہ ہم اللہ کے بیارے اس کے دوست ہیں کو تک نیوں کی اولاد ہیں تم نواہ کتنے بی نیک افعال کو اہمارے درجہ کو نمیں پنج کتے ان کی تردید ہی ہو آے۔
ازل ہوئی اللہ معلوم ہوا کہ دیدار یار کے لئے موت کی تمنا جائز ہے مدیث شریف میں ہے کہ دنیاوی معیبت سے نگف آکر موت کی تمنا تہ کو افغا مدیث اور
قرآن میں کوئی تعارض نمیں ۱۳۔ اسپنا اس دھوئی میں کہ تم اللہ کے بیارے ہو قوموت کی تمنا کو ۔ کو نگ موت رب سے ملئے کا ذریعہ ہے ۱۳ ہو تا تک دیکھا
جا آ ہے کہ بیود اور ہندو موت سے بہت ذرتے ہیں جمال ویام پھیلے تو بیاروں کو اکبلا چمو اگر ہواگ جاتے ہیں ان کے اس ارب معلوم ہو آ ہے کہ انسی اسپنا
مذاب کا تیمن ہے میان رہے کہ بعض مومنوں کو موت کی جیت ہوتی ہے یہ دو مری چے ہے ہمام کالم سے مراد کافر ہے مینی ہم کافر کو فوب جانتے ہیں اے سخت مزا

(بقیہ صلی ۸۸۳) دیں کے اور اگر چہ کفرو ایمان دلی صالت کا نام ہے محران کی علامات مقرر فرمادی ہیں جن سے مومن و کافر پہلے نے جاسکتے ہیں ۱۳۔ الذاموت سے نہجتے کی کوشش نہ کرو۔ بلک اس کی تاری کرو

ا تسارے بار اعمال دکھاکر فرفتوں کی اکد اصعاد کی گوائی داوا کر۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ دانوں کے کام دب کے کام بی کہ قیامت عی فرفتے کتار کو ان کے اعمال یہ مطلع کریں گے محررب نے فربلاک ہم کریں گے اے یعنی جعد کی پہلی اذان " خیال دے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے زبانہ شریف عی ثماز جعد کی مرف

ہب منائی نہائے۔ مغررہ اخر پونے ہیں گل بھنے ٹارکہ بھائی دینے مک آن کا مغیر میک پنیڈا

الشبك دسول إلى اور الله جائما بي وتم اس يدسول بوث احداث والدوا بي ويلب كرماني مرود

منزلء

والتديغكم إنك ترسوله والتدييثهم إت المنه

ایک ازان بول خی بوقت خلب صد صدیقی و فارول عی ب ي ري ا زاند حلل عن ايك اور لؤان بيعائل مي يعن بيا اذان اول اسمح یہ ہے کہ اس پہلی ازان سے تجارت وفیرہ یے حرام اور تاري جد واجب بو جاتى ہے اس جد ك دن كا ام مل می عروب تما کعب این لوی نے اس کا نام جد رکملہ حشور ملی اختہ علیہ وسلم بارہویں ربح الاول دو شنبہ کے ون مدینہ منورہ مینچ مکہ بجرت کر کے اجمعرات تک قبایس قبام فرالا معدے ون شرعات کی طرف رواز ہوئے است میں بی سالم ابن حوف کی ہفن وادی ہے نماز جعہ کا وقت ہو گیا' وہاں ہی نماز جعہ اوا فرمالی' یہ کل نماز جد اوا ہوئی وہاں اب معمد ہے جے اس سے معلوم ہواکہ جمد کے دن خلبہ ے پہنے ممیر عمل آ جانا وامع اور خلب سنا جاسے کو تک دب نے اوان کے سات قماز کا ذکر فرایا۔ اور سعی کے لئے ذکر اللہ لین خطب کا ذکر فرمایا۔ خلیہ نہ سنتا بخت محروی ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ جد کے لئے شمر شرط ہے ۲۔ بمتری سے مراہ لنوی بھتری ہے بعنی ونیاوی کاروبار سے نماز جعہ اور خطب وفيره بحرب اس سے يه لازم نيس آناك يه ماشرى واجب نہ ہوا مرف متحب ہو عے معلوم ہواکہ جعد کی نماز بڑھ بکنے کے بعد تھرنے جے کہ تک رب نے بعد نماز مد مل بان كاعم وا بس ر ماز مد فرض ب اي ر يظ ظهر فرض قسیمه و رنه چه نمازی فرض بون کی بیمن لوگ بعد نماز جعد عمرامتیا کی بڑھتے ہیں نقل سجھ کرا کھل کی طرح اوا کرتے ہیں اس میں حرج کمیں ۸۔ یعنی بعد تماذ جد حسیں وناوی کاردار کی اجازت ہے۔ یہ امرایا مد ك لئ ب ويوب ك لئ نمي عنال رب ك جد ك نماز مرد آزاد الغ عاقل تدرست شرى ير فرض ب ا اندھے' نظرے' وہائی' فلام' فورت' بجہ' دیوانہ 'مسافر ر فرض نمیں ۹۔ بین نماز کے طاوہ بھی ہرمال میں رب کو یاد کیا کرد- ذکر الله تسادا معظم مونا جاسے ۱۰- (شان نزول) ایک بار حشور میلی الله ملیه وسلم جعه کا خلب ارشاد فرمارے نے کہ تجارتی قاقلہ مدینہ پھنچا وستور کے معابق

طبل سے اس کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ بھی وگر انی کا زمانہ تھا ما طرین مہد نے خیال کیا کہ اگر ہم دیر ہیں پہنچ تو سب بال فردخت ہو جائے گا ہم کو نہ مل سکے گا اس خیال سے سب اوگ اٹھ سکے صرف بارہ آوی رہ کے اس وقت یہ آیت ازی ۱۱۔ معلوم ہوا کہ خلبہ جد بکہ بر خلبہ کرے ہو کر پڑھنا سنت ہے ' خلبہ جد کے درمیان بیٹمنا بھی سنت ہے ۔ اور حضور صلی افلہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ما ضری کی سعادت دفیرہ ساء خیال رہے کہ ہو ہیز رب کے زکر سے منافل کرے وہ لو ہے بھی اس طبل کو لو قربلا کیا جو آمد تا تاقلہ کی اطلاع سکے بھایا گیا تھا سا۔ یہاں رزق ماصل ہونے کے اسباب کو رازق فربلا کیا اس لئے رازتی منافل نے منافلوں کی یہ ماضری ان

(بقير صلى ۱۸۸۳) كے جوب على شار فرائى جي كفار كا حضور كے چڑة الوركو ديكنا كناد ب ايمان كے ساتھ اس بار كاد على ماضرى النسى ديكنا بهترين عبادت به بو موسى كو محاني بنا وہى ب ممل ايك ب كرنيت كے اختلاف سے احكام مخلف بين ١٦ ساينى بم ول سے بائنے جانے بينى بر بات ان كے منہ سے لكى ب وہ باكل درست ہے۔

اللين وه خود النيخ كواس قول يس جمونا محصة ين إلى ان كالنيخ اس قول كوكواي الله جموت بالكواي وه ب جوول سدوى جلسة يد لوك مرف زبان سد كمررب

یں۔ مطوم ہوا کہ بارگاہ توی ایک نازک ہے کہ نبی انسان بات کی کتاہے مرجموع ہو آے وہاں صرف ذیان نسی دیمی باتی- ول کی مرائوں ر تظریب وہال زبان ے میں ارنے کی ضورت ی سی ارب قرابا ہے۔ او مُتَرَخُوا أَنْفُسَكُمْ بُلِ اللَّهُ مُرَكِّي مُنْ أَشَادُ ٣٠ معلوم مواكد زياده متنميل كماكر ابيغ مومن ہونے كا ثبوت رينا منافقوں كا كام ے مومن کو اس کی خرورت نیس اے لوگ بغیر مم کے على مسلمان جانے مائے ہیں۔ آج بھی بھن لوگ حنبوں بر کمڑے ہو کر قرآن افغاتے ہیں کہ ہم دہانی نہیں بانت سی میں ایس کی اصل یہ ہی منافقوں کا عمل ہے سے لین یہ منافل زبان ہے تو ہوں کتے ہیں محران کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے یا ایمان بر قائم رہے سے روکتے جی ان کے ول میں طرح طرح کے شمات ڈالنے ہیں اب یعنی ان منافقوں کا فال ے آپ کی بارگاہ علی آنا وحوک ویے کو ایمان فاہر کرہا کو کول کو ایمان سے روکنا سب ی ہرا ہے ہ ۔ اور ان کے ول کا کفرلوگوں بر ماہم ہو کیا مال تلور كفر مراوب ورند منافل كل يزية وقت مى ول ي کافر چے افذا آیت بر کوئی احتراض فیں۔ ۱۔ یعنی متافقوں کو ان کی فرکتوں کی وجہ سے ابن کے ولوں بر مرکر وی گئی ہے" اب ان کے دلوں میں ایمان کیے وافل ہو" گذا آیت پر یہ افتراض نمیں کہ جب ان کے دلوں پر مر كردي على تووه ب تصوري عديين اے مسلمان ب منافق صورت کے ایسے پاکیزہ اور زبان کے ایسے تیز ہیں' کہ تو انسی دیکہ کر ان کی باتھی من کر ان بر فریفت ہو جادے مراشہ این الی اور اس کے ساتھوں کی طاہری منكليس خوب اور زباني نمايت تيز تحيي إب بهي ويكها جا رہا ہے کہ جمونے نوگ تیز طرار بہت ہوتے ہیں ٨ ۔ چے کنزی کی خوبسورت کزیاں و کھنے میں اچھی میں محرب جان و ب شور برا ایسے ی به لوگ طام ی مورت و زبان میں ایکے کر ایمان سے خانی کورکڑی کی طرح رومروں کے سارے سے قائم ہیں ا۔ کہ اگر کوئی مسلمان کوئی املان کرے تو یہ مجھتے ہی۔ کہ شاید ماری

تسمافيه لَكْذِبُونَ۞ٳڷٞۼؗڹؙٛۏۤٳٲؽؠٵؠؙٛؠؙڂڹٛڎؙٙڡؘٚڞؿؖۏٳٸڹڛؚؽڸؚ جوتے میں ل اور ابول نے اپنی قسوں کو ڈھال فیرا یا کہ تو الشکی راہ سے دوکاتی بده تنگ وه بست بی پرسه کاکرتے یی کے یاس نے گرده زبان مصایران نے بالعرول سعاكا فريوسفا في الحدول بوم كردي في زاب وم كونين محلة في ادرب و تعجبك اجساه فرقروان يفؤلوا تسمع يقولوم كالا الهيل ويتحا يحصم بقضيط ملؤكاي لاداكر بالتركز تواكى بالتافد يريين زثمط نب مسند لا يحسبون هن صيحة عيرتم وه کرول می دیوارے کان بول در بر مداواز است بی او بد سد مات می ا أمره على و برو فروسيكي والماري والماري والماري هم العن وقاحت رهم قاتلهم الله الى يوفلون وه رهمي بي ل وان عديد ريول اخرابي مديك الانتظام المان ويلاي المان ويلاي المان ويلاي المان ويلاي المان ويلاي الم ar in 1909/1849/26/06/1917/4997 1946 وإدارقيل لهفرتعا لؤايستغيفر للفريسول التلولؤوا اور جب ان سے مجا وائے کہ آؤ دمول اللہ تبارے لئے معالی جا بیں تو اپنے مر 1 27 36 32 27 1 1 24 9 1 2 6 5 (11 2 2 2 2 ) ىيوسىم ورايىم يصرفون وهم قستدلير ون© تھماتے بی اور تم ابنیں ومچوک فردد کرتے ہوئے نز پھر لیت ہیں ان سواء عكيرم استغفرت كمم أمركم تشتغوركم لر ان پر ایک ساہے تم انکی معانی چاہو کا احد ابنين برح ز معفوها فل يديك الله فاستون كو داه بنين ويا ال ۿؙۄؙٳڷڹؘؠؙڹؘؽۼؙٷڷؚۏؘؽؘڵٲؿؙؽڣڨؙۊٳٛۘٛٛۼڵؙڡؘڹ؏ٮؚۦٛٙ وی بی جر بکتے بی شاہدان ہر فرق نہ کرد بر رمول کے باس

منافقت کا اعلان ہو رہا ہے' شاید ادارے متعلق کوئی آیت ٹازل ہو گل فرضیک ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں ماکڈ وی مُکٹرار مار کے زبانی دوست ہیں اور دلی دشن ' تسادی خبریں کنار بحک پہنچاتے رہتے ہیں 'یہ لوگ کنار کے جاسوس' دین و قوم کے غدار ہیں اا۔ اور ان کی چرب زبانی' کل محولی' قرآن خوائی ہے وجوکا نہ کھاؤ۔ ہر چک دار چزسونا نمیں' آج کل ہربے دین قرآن لئے ہررہا ہے الار عرب شریف میں یہ کل اظمار فضب کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس کا متعد بدونا نمیں اللہ تعالی وفاد بدوما کرنے ہے پاک ہے۔ اس (شان نزول) فروہ مربعہ میں بہاہ فغاری اور سائن این ویر بھنی آپس میں از بڑے 'سائن عبداللہ این افی منافی کا طیف قا' بہاہ نے صاحرین کو اپنی مدد کے لئے بھارا' اور سائن نے انسار کو 'این الی منافی نے اس موقد بر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مماجرین موشین کی شان میں ہمت متاظانہ (بقیسٹی ۱۹۸۵) بواس کی اور اپنی قوم سے بولاک اگر تم نوگ این صاجرین کو اپنا جموع کمانات دو تو ب لوگ تساری گردنوں پر سوار نہ ہوں اب تم السمی پکون دیا اور بولاک مین فتنچہ پر ہم مزت والے ڈلیلوں کو ٹکل دیں گے معرت زیر ابن ارقم رضی انڈ عند اس کی بھواس سے بچاب ہو گے اور فرمایا کہ قوئی ذلیل ہے۔ حضور کے مربر قو معراج کا تاج ہے۔ ابن الی بولام می توہنس لوگی کر رہا تھا۔ معرت زیر نے بہ خبر حضور کی خدمت میں بھیائی مضور نے ابن الی کو بلا کر وریافت کیا تو وہ جموئی قسم کھاکیا اس کے ساتھی ہوئے کہ ابن ال مجا ہے اپن ارقم کو دھوکا ہو گااس موقد پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں ابن ارقم کی تصدیق کی گل اور ابن

AAH باللوحثى ينفضوا ويله خراين السموت اودج یہ تواٹ ادراس تھے دسول اور *مسمیا تو*اں بی <u>تھے ہے ہ</u>ے میٹر منا فعرک کو است ایمانه دانو بشارست ال زنباری ادلادکول نقسان پر پی کك اورمایت دینے پر سے بچہ مادی دادی فوٹ کو لیگ ان تا قى احداد المؤت فيغول رت لولا الخوري المريدة المريدي المريدة الم نگ کیوں : مهلت دی آن کریں صرائدہ تا اور نیکوں میں ہوتا ک وَكُنْ يُؤَخِّرُا لللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَا وَاللَّهُ حَ اورمخوا مقرمس جان کومیست زوسطه جب ا میکا و حدوق جاسفت 👚 ا و ر انتر کمی قیمارست يها تعماون 🛈 کا مول کی کبرسے۔

الی کی محفزیب فرمائی گئی ۱۳۰ یه ارشاد ای وقت تماجب منافقوں کے لئے دمائے مغرت کرنا منوع نہ تھا پرای ے مع قرما دیا کیا اللہ منافقوں کافروں کے لئے مغرت کی و ما کرہ ملع ہے اللہ يمل ان كے لئے و ما كرة نہ کرنا ان پر یکسال ہے کہ انہیں اس سے بچھ نقع نہیں چھر تسارے لئے بکسال نہیں فہیں وماکرنے کا ثواب نے گا بعض علاء نے قرمایا کہ مشرک کے لئے دعاہ سفرت کرنا وام ہے محرمتافق کے لئے نس کیونک ان بر مجم اسلام احکام جاری ہیں۔ خیال رہے کہ حضور کی بے وہا تھل نہ ہون حضور کی اختال تعقیم ہے مطلب یہ ہے کہ جو مردود است کو آپ سے سے ایاز جانے اور آپ اچی رحت سے اس كے لئے دماكري بم نہ باشي كے اہم أو مرك اے بخيس كے بوآب كانياز مند بوا خيال رہے كه وهاكرانا اور ب دھالیا کی اور محلب کرام حضور کی دھا لیتے تھے اور منافق مجمی مراکاری سے حضور سے وعا کرائے قے۔ ۱۱۔ یمال فاس سے مراد منافل ب یعن جس ب اوب کے ول عل آپ کا اوب و احرام نہ ہو اے مجمی بدایت نصیب ند ہوگی عال یعنی اسے محبوب بیل انسیں ۔ بخوں کیے ' یہ تو اب کے محاب کے دعمن ہیں اور نوگوں کو ان کی خدمتیں کرنے سے روکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محاب کا و حمن تمجی ند بخشا جائے گا محاب کی خدمت ایمان

ا اور فرجی سے تھ آ کر حضوت جدا ہو جاوی ا آپ کا ساتھ پھو ڑ دیں اس وہ آپ کے الماسوں کو فتی کردے گا اس نے الماسوں کو فتی کردے گا اس نے بھاسوں کو ایمی کردے گا اللہ اس کے دو ایمانی کا اللہ اس کہ دو ایمانی کا مال معلوم نہیں کہ دہ سمی جمل حمالہ کرام کی چھی ایمان کا صال معلوم نہیں کہ دہ سمی طرح بھی حضور کا ساتھ دیں بھوڑ کے اور ان کا رزق بندوں پر نہیں دب پر ب وہ رہ برج ہے دار ان کا رزق بندوں پر نہیں دب پر ب وہ رہ سے دائیں ہو کر پہلے ہیں جا فردہ مربیسے سے وائیں ہو کر پیلے ہیں جا بی ساتھ معلوم ہوئے ایک بو کہ ایم سمیالات کو موت وائی اور مسلمالوں کو دلیل سمجھا ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ہر مومن

مزت والا ہے کی سلم قوم کو زلیل جاتا یا اے کین کمنا حرام ہے دو سرے یہ کہ موس کی عزت ایمان و نیک افخال سے ہے اردہ یہ یہ سے تیرے یہ کہ موس کی عرف والا ہے کی سلم قوم کو ذلیل جاتا یا اے کین کمنا حرام ہے دو سرے یہ کہ موس کی عرف والد کے ذریک ذلیل ہے دو اللہ کے دو اللہ کا فریک ہے اس پر اللہ ہے اس پر اللہ ہے دو اللہ کا اور آئے تک اس پر اللہ ہو ری ہے ال موس عن در اللہ ہوا مرے بعد می چین میں یا آ ۸۔ شریعت می ذکر قرض سے مراد اماز جاتا ہے اور طریقت میں مطلط ذکر ہے نماز جاتا ہی اور در شریعے دوروازے کا اللہ ہوا مرے بعد می یکن میں معفول ہو کر ذکر اللی سے ماؤنل موام ہواکہ نہ تو ہائی مول کا رکھ کا در اور شریعے دوروازے کا دائد کا ذکر اور سے باتار اور اللہ ہوا کہ دوروازے کا دائد کا ذکر اور سے باتار اور اور اللہ کا رکھ کی دوروازے کا دائد کا ذکر اور سے باتار اور اللہ باتار کی کہ واقد نہ اللہ کا ذکر اوروں میں معفول ہو کر ذکر اللی میں جاتا معلوم ہواکہ نہ تو بال بھی کی جموز دید اللہ کا دکر اوروں میں معفول ہو کر ذکر اللی سے ماؤنل میں میں معادل میں معادل ہوا کہ میں موام ہواکہ نہ تو باتارہ کی کہ دوروں کر دوروں کر اللہ کو کر کر دوروں کر اللہ کا دائر کی کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں ک

(بقیسلی ۱۸۸۱) ۵- کہ فانی دنیا میں مشمول روکر آ توت کی نعتوں سے محروم ہو گئے اس میں خطاب ما فل سلمانوں سے ہاس کے وہرز منوا فرایا گیا موفیاء فرائے ہیں کہ اپنی زبان ہروقت اللہ کے ذکر میں تر رکھو' جب ہی جان نظے تو اللہ کے ذکر پر نظے اتر کٹوئ کو آگ نیس جائی اتر زبان کو دورخ کی آگ نہ جائے گی ۱۰ یعنی اپنے بال سے ذکرۃ اور تہام واجب صد قات نکانوا صوفیاء کے نزدیک اللہ کی ہردی ہوئی چیز میں سے اللہ کے لئے اس مرح کے طابات موت نمووار ہو العمل کے تدم اللہ کے لئے بیلی جادی اللہ کے لئے اللہ کے اللہ اس طرح کے طابات موت نمووار ہو

المعراقية المعر

افع ۱۹ مراه و ۱

الله المراس الم

جاوس وبان بند بو جاوسه مكم كمد ند عكم النوا أيت الكل واضح ہے اس يركوكي احتراض نسير، ١١٠ يعني اہے ول عل کے اور موسے کہ بکھ زبان باری دی ہ مدقہ فرات کے لئے وصیت کرونا۔ کنے سے مراد دل می حرت و پاس سے کمناہے علاب خیال رہے کہ یکی کی ید آرزد کرنا واب نیس اید می تمنا نیس کد جمونی بوس سه الله المدعد و قرآن عن تعارض نيس مديث شرط بی ہے کہ تدری می صدقہ و خرات کا واب موت کے وقت کے مدد سے روکنا ہے جا۔ یہاں دورے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیملہ ہو چکا جے تشاء مرم کتے ہیں جن کے حمل رب فرایا ہے۔ افائداد المَكْمُنْهُ فِينَا مُوْدُونَ سَاعَتْ وَلَا فِسَنْتُو مُنونَ لِين قَعَا مَعْلَى می تبدلی واقع ہو سکتی ہے" آئی ہوئی موت می جاتی ہے" مرس بره جال بي اس ك في رب قرما آب- نديموا اللَّهُ مَا لِمَنَّادُ وَرُبِغُتُ وَحَدُمُهُ أَمُّ الكِّنْبَ شِيطَانِ لِي مِرْضَ كِما اللَّهَ المفاخ الما يرم ينفن رب لے فرال فا كانك بيف الكنظران

- ج آيت رال --ال بين نه مك عن اس كاكولى فريك سه نه حر علي تحوق من سے فت وہ جائے بادشاہ بنا دے اور فت جایا محود و محدينا ويادصلى اخذ طب وملم ٢٠٠ يعن دينا بيس بهر بعض کافر ہو مجھ اور بعض مومن رہے یا اخذ کے علم میں ھاکہ بعض کافر ہوں ہے بعض مومن اور نہ بریجہ ایمان بر يدا ہو آ ہے ہو اے مثال ك دن ماصل قد كائد كا میں سب نے اطاعت کا حمد کیا تھا۔ ریب قربا یا ہے۔ خنڈ کی المَداتُطُ مُطَالَناتُ عَلِيهًا قَدًا آلِت مِن تَعَارِضَ فَعِينَ ٣- مدعث شرطب میں ہے کہ کائب فلزر فرشتہ بجہ کی نیک بخی و بدیخی اس وقت کھ رہا ہے جب کہ وہ بال كے بيد عن مو آ ہے۔ الذاود فرشت قام كے الجام ہے خردار ہے کہ کون مومن مرے گا۔ کون کافر سے جن میں ویل و دنیاوی بزاریا مصنعین بی عن سے مراد مصنعین یں ۵۔ یعیٰ تمام کلوق میں آنسان کو انچی مثل بیشی ا باہے کہ انسان ابی میرت ہی امچی رکھ اس سے

مطوم ہواکہ انسانی صورت بگاڑنا وام ہے الذا ناک کان کانا چرے پر راکھ وفیرہ ل کرصورت بگاڑہ امروں کو حورت کی فکل یا عور توں کو مردوں کی فکل بنانا وام ہے اس سے جو صورت بخشی وہ می انجی ہے کہ کافر کا فل کے بعد بھی مثلہ نہ کیا جائے ہے ۔ بین ناک کان نہ کانے جادی ہے آ فر کار سب کو رہ تعالٰ می کی طرف بوئے ہے ۔ بین دہ تعالٰ محماری نیزں اولی ارادوں کو بھی جانا ہے اور افوال کو بوئا ہے اور افوال کو بھی جانا ہے اور افوال کو بھی ہے کہ انسان فوش فوش جائے ہے ۔ بینی دہ تعالٰ مساری نیزں اولی ارادوں کو بھی جانا ہے اور افوال کو بھی ہے کہ انسان موٹ خیال میں دہی کھی اور کی تاریخ کا برحنا ضروری ہے کہ اس کے درجہ رہ سے افتیاری برے خیالات یہ اس سے معلم ہواکہ سمج تاریخ کا برحنا ضروری ہے کہ اس کے درجہ رہ سے افتیاری برے ارادوں پر آ فرع میں بکٹر ہوگی نہ کہ ہوگی نہ کہ دہد رہ سے

(ہتے سنے ۱۸۸۷) فوف و اسد ماصل ہوتی ہے وال جے قوم عاد و فرد و قوم اوط وغیرہ ان کے مافات سے جبرت بکا دائد اس سے دو سنتے معلوم ہوئے ایک ہے کہ کتار کی دنیا جی مذاب آتا آخرت کے مذاب کو کم نہ کرے گا دو مرے ہے کہ کتار کا دنیاوی مذاب آخرت کے مقالمہ جم بہت قود اسے۔ ای لئے اسے بھنا فرایا گلا۔ کمار۔

۔۔۔ ایے مجوات جن ے ان کی طانبت روز روش کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ معلوم ہواکہ جرئی کو مجزے ضرور دیے مع مکمی کو آیک کمی کو زیادہ اعارے صنور کو

ترجع الخصرة رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوۤ أَابَشُرُيَّهُ فُو وَنَنَا فَكُفُرُوْا دمول روش وينس لاتے ل تو او اے كياكوى بيس داہ بتايس مح تو كا فرائد عظ ۅؘتَوَلُوْا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمِينًا ٥ وَعَمَر اور بجرمحوت اورانشف بدينازى كركا فرمايات اورانديه فاذب سب فويول مرا با الادول في بالروه برفوزا شائد مائي على تم فرا وكول بين ميد دب ك الم فرود اظارة ما ذي بحرتهاد ي كاكتي بنا فيض ما تر عادر والشركمان ے ترایان اوالداراس کے داول اوراس نور بدف جریم نے اللا ث ا ورا المعالي المرادي من المرادي المرادي المرادي المراكب المراكب مع بر ترسود ن 3 ده دنسے اروال کی ار محفظ کا شاہ بر اللہ برایان او ع اوراجا کا کرسے اللہ اس کی برا نیال اٹارفے کا ٹ اور لسے بافول ٹی اے بافیا جن سمے بنے جریں بیس کو رہ بیشان می رہی کا بی بری کامیالی ہے مل اور جنول نے کفرکیا اور باری ایس بشائی کا وہ او ٱڞڮڹ النَّارِخِلِيينَ فِيهَا وُبِيْسَ الْمُصِيْرُهُمَ ولاين بيشد اس على ري فل اوركيا بي عا اجام- كوني

سب سے زیادہ مجرے مطا ہوئے ہے۔ معلوم ہواک وجوئی رابری کرنے کے لئے ٹی کو جرکمنا کرہے اچے اللہ کو جِ الْحُ كُمَا اور يه آعد يرْحَا حَفْلُ فَرْيَةٍ كُلِكُومٌ إِنْهُمَا منتاح نومام علوره عي اليس جركم كريكارة وام ب اور طريقة كفارى وب قرما آب- نوكيفكذا وكالأركول والكلاكة عاد بعضاكم بعضا اسماليان لاسف عدك ایان ے کو کد وہ نوگ پہلے تی سے ایان الے تھ مے اس طرح کہ ان کے کافر رہے کی نہ رب تعالی نے بواء کی نے کی لے ارب لے فاعت بے بروائی سے باک فرا را ۵۔ قامت عن مزاد جاکے گے خال رے کہ قیامت کا اثار قام کرو محاموں کی اصل ہے بب مب کا فاف می مواہ کے اے چائے ایک ان می قام محول کو زعد قرا دے گا اور چھ ساموں میں سب کا تھل حماب و کتاب کے لیے گا۔ فرما آے۔ اِتّ اللهُ سُدِيْدُ الْمِسْابِ عد الله وتيه وكرى سے اشارة" معلوم ہو آ ہے کہ قرآن سے پہلے حنور پر ایمان ہو گا۔ اس ی لئے مسلمان کرتے وقت کل برحاتے ہیں" قرآن نس برمات مزال کا حقت فاہر کے کے تر آن فرے مر قرآن کے لئے صور نور میں رب فرا آ ع- مُدَمَد كُمُ ونَ اللهِ فَلْنَكِلْ يُنِينَ شرق الكام قرآن ے معلوم ہوتے ہیں۔ اور قرآن حضور کی تعلیم سے مگاہر ہو تا ہے۔ ٨ ۔ شب قدر عل اوج محلوظ سے آسان اول يا ير صور يا تيس سال عن آبت آبت نازل قرايا- فذا الزالة قرائد اور الزالة قرائد عن تعارض في المدود قامت كاون ہے جس ون يلے قسب جع بول كے مر مومن و کافر طبعه طبعه کردیئ جائمی کے اس کئے اے حشر بی کتے ہیں اور ج م النسل بی الداس طمع کے کنار ک محردی مسلمانوں کی کاسمانی ہورے طور پر ظاہر يوكي محتار الي بار كا اقرار كرليل مكه الديا قراس طرح في الم ك اس كو دنيا على كناو ع الحين كي توفي وع كالياس طرح کہ آ قرت میں اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ معلوم ہواکہ نیکوں کی برکت ہے بری تصلیس مجی جاتی رہتی ہیں

اور گزشتہ کابیوں کی مطاف ہی ہو جاتی ہے جا۔ اس طرح کہ جنتی نہ مرے نہ دہاں ہے جیتے تی نکانا جادے سا۔ الذا جاہیے کہ اس بدی کامیانی کے حاصل کرنے کے لئے بدے اپنے کام کریں اپنی ایمان الاسمی حضور کی فرانیواری کریں سا۔ در حقیقت یہ پہلے جلہ کی تغییرے کو تکہ آیات افتی کا جمانا ہی کفرے ' دب کا الکار یا رسول افتہ کا یا تواری کا انکار ارب کی آیات کا انکار ہے۔ جو کفرے۔ خیال دب کہ آیک رسول کا انکار افتہ تعالی اور اس کی تمام آبھ الکار ہے ہو کا رہے دیال دب کہ آیک رسول کا انکار افتہ تعالی اور اس کی تمام آبھ الکارے ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ دوزخ میں بیشد نہ دب گائے تھی۔ اس سے معلوم ہواکہ دوزخ میں بیشد نہ دب گائے تھی۔ رب تعالی اسے حب کے اس کے عب چھیائے گا۔

ا۔ خیال رہے کہ بعض معینیں ہارے گتاہوں کی شامت ہے آئی ہیں محرا آل اللہ کے علم ہے ہیں القاب ایت اس ایت کے خلاف نیمی خطاخا بھٹم ہیں تبھینی نہنا عمنت آبدیکٹم یہ می خیال رہے کہ دنیا کی معینیں مومن کے لئے یا گتاہ کا کنارہ ہیں ایا بلتدی درجات کا سبب کنار کے لئے عذاب الذا آ ہے۔ بالکل صاف ہے اللہ اللہ کی درجات کا سبب کنا رکے گئا کہ اللہ ہے۔ اللہ کی درجات میں ہے کہ اس کے قیام دسولوں اور آبات ہم الحال اللہ کی ہوائے ہیں ہیں۔ اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کی اطاحت اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ کہ ایت دسمی ہی۔ اللہ کی اطاحت کے اللہ کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ درجات کی ہوائے کہ اللہ کی ہوائے کہ درجات کی اطاحت کی اطاحت کے اللہ کی ہوائے کہ درجات کی مصن کے خلاص کی ہوائے کی ہوائے کہ درجات کی ہوائے کی درجات کی ہوائے کی درجات کی ہوائے کی ہوائے کی درجات کی درجات کی ہوائے کی درجات کیا کہ درجات کی مصن کے درجات کی درجات کی

التفاين 🕶

الله کی اطاحت سنت بر عمل حضور کی اطاعت اس آیت ے معلم ہوا کہ حنور کی اطاحت انڈ کی اطاحت کی طرح ضوری ہے" کی تحد ددلوں الحاصحات کو ایک تل طرفت سے فرما ورمیان جی واؤ ارشاد ہوا ندک اسس اس سے معلوم ہو اکد ونیا کی اللفت سے رسول کا مجھ منس مرزا۔ ان کے زمہ مرف تمنغ ہے جو وہ کردیتے ہیں اور رب جامیا ہے کہ انہوں نے تملیغ کروی ہے۔ اس طرح کہ آگرچہ امہاب ہے عمل کری حمراحکہ اور ہمہ سر صرف رب تعالى يركري- لقدا عادى على علاج كرنالمعيبت على حکام کا بری یا حکام پالنی اولیاء اللہ کی بارگاہ بھی حاضر ہوتا لڑکل کے خلاف نیس ۲۔ (ثان نزول) ہمن سلمانوں نے کم معظمہ سے جرت کرنے کا ادادہ کیا تو ان کے میری بچوں نے انسی روکا اور کماکہ ہم تساری جدائی ہے مبرنہ کر عمل کے وہ جرت سے باز رہے چرکھ عرصہ کے بعد جرت كر كے آئے أو اليول في ديكما كم حضور ك مباج محلیہ حنورکی محبت شمطے چی رہ کرملم و فنل مى بعد دور بني م يك ين الني اس الموس بوا ادر ما کوایت ان وی بول سے تلع تعلق کرلیں منوں نے انس جرت سے روکا آما اس یر یہ ایت کرید اتری" جس میں آئدہ ایسے یوی بجوں کی بات مانے سے معم کیا کیا اور ترک تعلق ہے ہی روکائیا کے معلوم ہواکہ جو وری سے اللہ کی اطاعت کاز کچے جرت سے روکیس وہ ادارے والحن إلى ان كى نه ماتنا جاسي كو كل يو أيت ان لوگوں کے جن عمد اتری جن کو ان کے ہال بجوں نے جرت سے روکا تھا مالا کھ جرت ان بر فرض محی- اس ے یہ مجی معلوم ہوا کہ ہمارا وہ قرابت وار جو اللہ رسول ے روکے وہ دھمن ہے اور وہ اجنبی اور فیرجو ہم کو اللہ و رسول تك پنجائ ده الارامن ب-شعر-بزار نویش که بیکند از خدا باشد فداء کے تن بیکنہ کاشا ہاشد ٨٠ كد ان ك كيف عل اكر فكل عد باز تد وجو- معلوم

ہواکہ اخدورسول کے مقاتل کمی کی اطاعت نیس اب لین

معیت بیں بہنچی عثر اند کے کم سے ہ ادرہ اللہ ید ایمان و نے ایڈ اس کے دل کو برایت فرا اے کا تا مال رسب کر بات سے اور الد کو عم لِينِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْنُهُ فَإِنَّهُمَا عَلَى ماذ اور دمول کا مح ماؤ ت ہم جحرتم مذہبرو تو بان ہو کہ ہارسے رَسُوْلِنَا الْبُلْغُ الْمُبِينُ ۞ اللهُ لاّ إِلهُ إِلاّ هُو وَعَلَى رمول پر مرنب مریح بنیا دیا ہے کہ اندہے جس کے مواسی کہ بندگی نیوں اور الله أي ير ايمان ولا مروما كريل في نه ايمان والو ال نُ أَزُوا جِكُمُ وَأُولًا ذِكْفِرَعُكُ قُالَكُمْ فَأَحْلُادُهُ قباری یک بیبان آور نیک تبادست دهمی یمی ش توان میبان ایمی نیم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصُفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفَوْرٌ ۗ ادر آگر میاف کرد اور درگزر کرو ادر بخش دو ترجے ٹیک انٹر بخف والا رَّحِيُهُ ۞ إِنَّهَا ٓ اَمُوَالُكُمْ وَٱوْلَادُكُمُ فِتُنَاةٌ وَاللَّهُ عِنْمَا مر إن بعد تمارے ال ورتبارے بعد مانع ك يرك الوالشك إلى ال إجُرْعَظِيْمُ وَفَاتَقَوُ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا واب سے ل ترانسے ورد جاں کے ہو سے ل ادرفران منو ؙڟۣؽؙۼؙۅؙٳۅؘٲڹٛڣۣڡؙٛۅؙٳڂؘؽڔؖٳڵؚٳؘڹ۫ڡؙڛڴؙؗۿ۫ۅڡؘؽؙؾ۠ۏؚڰؘؗۺؙ اور عم ما فرت اوراف ك راه عى فرق كروك المن بحظ كو اور يو ابنى مال كما فى م فَأُولِيِّكَ هُمُ إِلْمُفْلِحُونَ ®إِنْ تُقْرِضُوا اللهُ سے بھایائ کی تروی ملاع بانے والے یں اگرتم اللہ کر اچا

**170** 

تبعموانيء

من شہر پر انہی سزاند دو' ان سے تعلق ترک ند کو ان کا فریع بندند کو۔ معلوم ہوا کہ یوی بچل کے قسور معاف کا رب تعافی کو مجیب ہو تھوں پر دم کرے کا خاص سر رحم فرائے گا۔ ۱۰۰ کہ بھی ان کی دج سے انسان تکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی رب تعلق کی طرف سے آزائش ہے اس نیخی بال بچ پالنے پر اور ان کی رکاوٹوں کے باوجود رب کی باد کرنس جس بوا اور اس کی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لئے کوئی رکاوٹ افغال ہے۔ کی کد فرشتوں کے لئے کوئی رکاوٹ نسی ای کے فرشتوں کے انسان تا کی در اور میں اور اس معلوم ہوا کہ بر محض پر بقدر طاقت تقویل و پریس اور میں میں ان ای سے معلوم ہوا کہ بر محض پر بقدر طاقت تقویل و پریس اور سول کے آبھین ملاء و ملاطین کوئیس میں اور میں کا اور دسول کے آبھین ملاء و ملاطین کوئیس کی تعلیم ان کا اور دسول کے آبھین ملاء و ملاطین

(اليسمل ٨٨٩) اسلام كا على زكوة اصد قات كل بال يجون يراس نيت سے فري كرناكد حضور كا تھم ب اسب الله كى راه يس فريق ب ها، اس طرح كه اس لے كل ك وجد ع صدقات و فيرات بنون كا .

ا - فوش ولی سے خیرات کرنا قرض من کملا آ ہے ، چو تک اس کی جزاء ضرور سے گی الذاب موا قرض ب اور چو تک جزاء خریج سے کس زیادہ سے گ الذاب حس ہے۔ مجی اس قرض کو میں حسنہ کمہ وسینتے ہیں جس کو معاف کرویا جاست اس سے معلوم ہواک عبد اور مولی میں مود نسیں ہو آ کو تک رب نے قرض قربا کر زیاد تی کا

قَرْضًا حَسَنَايُضِعِفْهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لِكُمْ وَاللهُ شَكُونُ ترحیدو محدوه تبادی کے اور الے كروستاكا اور تبين عن ديكا له اورات تد تدوان

والاحلم والا بي مر بنال اور فيال كا عاضف والاحرب والاحميت والاحم

الشرك الكسب شروح بوبنا يرت م بان دحسب والا

اے بن ت مبتح وگ مورول كو طلاق دو توان كى مقت كے دقت برانيس طلاق دوكار بيوتهن ولايخرجن إلاان تارتين يفاحة سے نہ کاوٹ اور نہ وہ آ ب تکلیں ٹ عکر یہ کر کی مریح ہے جات کی بات مبينه وتلك حداودانله ومن يتعلى حذود لائیں کی اور یہ اخد کی مدین ایس الداور و اللہ کی صوب سے ٢ هي برما بد تكساس خا بى جان برالم كيا بنيس جيس معلى شايدالشراس ك بعد مُ لَى يَاعَم يَعِيدُ لُ وَ مِب وه ابنى ميعاد كم اليَحْدُ وبن والي على في ك

بمعروب أوقار فؤهن بمعروب واشرف واذوى ساته روک لوگ یا مبلان کے ساتھ ہوا کروگ اور ایف یک دو گھڑ کو

شرق سزا کے لئے انسی تھلا جائے کا ایسے ہی اگر مورت بدنهان بوك خاوندح زيان درازي كرتي يونو خاوند لكال سكتاب وه ناشره ك عم عن ب ايسه ي أكر مكان محك بو خاوند فاسل موا طلاق مائد مو چکی مواتو مورت لکل سکتی ب (دیکمو سب فقد اور تغییر فزائن العرفان) ۱۰ جواس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرائمی جن کے اندر رہتا طلاقين طيعه والمعمد دين جائيس أيك وم تمن طلاقين وس وعا محروه بالين أكر وسدوي تو واقع مو جائي كي.

وهده فرمایا که وه حنیقت می قرض ی نسی- سب مکه مونی کا ہے اورب نہ و تساری قرات سے بے فر

ے اند تمارے اخلاص سے مافل ند اس کے فزالوں م کو کو اور اس موسکاک خرات کابدا ند لے یا

كم في ٣ - الى امت ب قراديج اللي طلفند میده جع ارشاد موا مهر (شان نزول) سیدنا عهداند این 🕍

مررش الله عن في إلى يدى كو حيش كى مالت على طلاق

دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے محم راکہ رجوع کر لوا محراکر طلاق دینا ہی جاہو تو طسریں دنیا اس بر ب آیت کرید نازل ہوگی (فزائن العرفان) ۵ - معلوم ہوا ک مرد کو عدت کی شار رکھنا جاہے کیو تک عورتی حساب میں کی ہوتی میں بنیال رہے کہ اگر عدت عیش سے ہوا

اور مورت دعوی کرے کہ جمری مدت گزر چکی خاوتد الکار كم و ورت كي بات ماني جائ كي برطيك وو مات

مرت کے قابل ہو۔ ۲۔ قراہ گواہ مورٹوں کو مرت وراز كر ك عك نه كروا عدات دراز كرف كي بها صورتي یں جو فقہ عی ذکور یں عداس سے معلم مواک ہوی

الل بيت بوتى ب اور سكونت كا كراس كى طرف منسوب او آب آگرچ کمر کامالک مردے رب فرما آب وفرق

اننظ بَكُنَّ بي بھي معلوم بو أك عدت ك زماند على سات

فورت کو تحرے نہ لکانا جاوے' اے تحریش رکے'

کھائے پینے کا فریج دے اور مورت مدت میں ون رات

على كى وقت كرس إبرنه فك ٨- زاند مدت على كمر ے باہر ند ون عل ند راحد عل یہ مدت طلاق کا تھم ہے اوقات کی مدت میں مورت دن میں لکل علی ہے،

كمالَ وفيرو كم لئة ٩- اس طرح كه جدري يا زناكري تز

بندوں پر فازم ہے اے لین ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس سے بعد فاوند کے ول میں مورت کی طرف میلان پیدا قرمادے اور وہ رجوح کرے اقد الک وم تین طلاقیم نہ وے وو ایک بعد میں پہتانا نہ بات اس طرح ک ان سے رہوع کرنوا ہے تھم اس طلاق میں ہے جومفنظہ نہ ہو۔ طلاق متنظم کے اے میں رب فرمانا ہے کہ ملا تُعِدُّ لَنَا بِنَ بَعْدَ حُوْلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن طلاقول سے تم على خلوندكو على بعد عدت كے اندر دجوع كرے اكر تين طلاق وے دى يوں تو رجوع ليس كر سكت ايسے على طلاق باكن على رجوجها في تيس دوبارہ فكاح كى خرورت ہے ١١٠١س طرح كى رجوع ند كروا عدت مرد جاتے دويا جايا طلاق ہى دے دو معلوم ہواكد

ا۔ طلاق دینے یا اور دبوع کسنے یہ سے جورنہ بغیر کواہ می طلاق اور ربوع ورست ہے اس سے مطوم ہواکہ کواہ مسلمان متل ہائیں 'کافروفاس کی کوائی قبل فسیل میساکہ مینکہا ورنوی کول کے اور دوال ہوا اور کم سے کم دو موریا ایک مرد اور دو عورتی بول ۲۔ بین کوائی بھی کسی کی رو رمایت نہ کرو محض رمنا اللی کے لئے کو اور دوال میں ہون کہ اور کوائی دوال میں ہوا کہ شری کو اور کوائی دو اس سے معلوم ہوا کہ حصل کوائی وسینے یہ اجرت این جائز نہیں' سورہ بعزی ہوئی میں ایک جد گرو ہوئی ہوں کہ ہوں کہ معلوم ہوا کہ شری اسلام کنار یہ جاری نہیں دو مرف مطابع کے متعلق میں ۱۲ اس طرح کہ طلاق سی دے بین ہو طرحی آیک طلاق اور طلاق کی عدت بھی حورت کو گھرے نہ لگانے

اور مدت بوحانے کی کوشش نہ کرسے اور ظال یا رہوع > شرق مواه بدائے فرضیکہ طلاق میں شریعت کی صدد کا خیال د کے هد اس طرح کد اگر طلاق کے بعد مجیتا ع او ریوع کا موقع ہو گا یا اس مرد کو انجی پیری اور اس حورت کو اچھا فاوند مطا فرائے گا یا دین و دنیا کے فول ے آزاد قرما دے گا إز تدكى موت اقيامت كى على ہے -بھائے کا اب (شان نزول) معرت موال این مالک کے فرزند مالم این وف کو شرکین قید کر کے لے محے حفرت موف في باركاه نيري عن اسين فقرو فاقد اور يين ک کرفاری کی شایت کی صور لے فرایا کہ تقوی افتیار کمہ اور ولا سول شریف کئرے سے بڑھو انہوں نے ایسا ى كياچد روز بعدى بينے في دروازه ككمتايا وروازه كول الور مكما بيئا جهميا اور سواونت جراه لايا كنار ما فل بو ك تے یہ ان کا ای کھیم مل ہی ماتھ لیتا آ ا (روح) فزائن العرقان نے قربایا کہ جار بزار بھراں لایا تھا معرت موف نے حضور سے دروافت کیا کہ کیا ہے بال جھے طال ب قربالا باں کفار حمل کا بال ہے اس پر ہے آ بعث کرعہ اتری معلوم ہواکہ تنوی سے خوں سے مجلت اور نیمی روزی اور ردزی عل برکت لی ہے اس ایت کے ورد و عمل ہے وست فيب لعيب يو آب عدد ونا من مي جورت من مجی اور شے اللہ کال ہواے دومرے دروازے م جائے کی ضورت نیس ہوآ ، اکد ووسرے اس کے وروازے ے آتے ہیں۔ ۸۔ فذاح لاکل کویانہ کو کے گاوہ می جو مقدر ہے کو فوکل جموز کر واب سے محروم کوں ہوتے ہو ۹۔ (شان نزول) اس میں کہ ان کی مدت کیا ہے " محاب كرام نے باركا، نوى مى عرض كياك حيش والى مورول کی عدت و معلوم ہو مخاجئیں جیش نہ ۲ کا ہو ان ک مدت کیا ہے اس بے ہے آیت کریمہ نازل ہوگی ۱۰۔ مین کی وجہ سے ان کی عدت می تمن مینے جی الد طوار الميس طلال مولي مو يا ان كا خادتد فوت موا مو ان ك مدت ومنع حمل ہے 11۔ اس سے معلوم ہواکہ آگر حاملہ مالتہ کا کید ماقد ہو جائے جبک اس کے اصفانہ سے ہوں ت

عَدُ إِل مِنْكُمُ وَأَقِيبُمُ وَالشَّهَادَةَ لِللَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ مواه كراول ادر الشرك ي محاي قالم كرو ت اس عد نعيمت قراق بعاق بِهُ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِةُ وَمَنْ سے بی انشر اور پیچھے دن ہر ایمان رکھتا ہو تہ اور چ ؽؘؾٚ*ؙ*ۊٳۺؗۮؠؘڿٛۼڵڷۮؘڡٛڂۯجٞٵ<sup>ؿ</sup>ۊؖۑۯۯؙۊؙڰؙڡؚؽڂؽؿؙ ا نشر سے ڈرسے کہ انڈاس کے لئے بخات کی او کال درے کا کہ اور اسے و ہاں سے وزی مے جبال امکانگان ز بوگ اورج التر پرمجرو باکرسے تودہ اسے کا فیہے ٹ پیٹک اینا کا) باددا مرف وال ب سه منک اخدے برجیز کا ایک اعازہ و کھاہے اُ اَرَدُ بَارِي مُولُونَ مِن جنونَ مِن كَلَ اللهِ يَرَبِي الرَّ المَّكُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعْلَقِي ارْتَبُنْ مُرْفِعِتَ نَّهُنَ ثَلْثُهُ اللهُ لِمُنْ وَالْفُلُونِ الْمُعْلِقِ الْفُلُونِ وَالْفُلُونِ وَالْفُلُ . ہو لگ تو اُن کی مترت میں ہیست سے ادر آبی جنیں ایمی میش د ہ یا تا وأولات الاحمال اجلهن ان بضعن حملهن ادرمل والدل كي ميعاد لا يه جعهم وه اينا ممل يكن لي ومن يتق الله يجعل له مِن اهر السُرَا © ذلك اورج الشص درے الله اس كے كاك يك آماني فرا في كاك يا الله كا امرانتوا نزلة إليكفرومن تيق الته يبيقرعنه عم بے کاس نے تھادی الرف اٹاراک اورج اندے ڈسے افتراکی برائیاں آثار فیے وَلَيْعَظِمُ لَهُ آجُرُ إِن السِّكِنُو فُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّنْتُمْ الا أحد أسع بزالواب فيد كافل مورون كروبال ركوبهال فود ربع مير

اس کی عدت ہوری ند ہوگی کو تھ یہ حمل ہنا نہیں بلک کرتا ہے اس لئے ایسے اسقاط کے بعد ہو خون آنا ہے وہ نفاس نہیں کملانا اور اگر حورت کے سان یا کوئی اور جانور پردا ہو اور تھی مدت ہوری ند ہوگی مرہ کرتے ہوں جانور پردا ہو اور تھی مدت ہوری ند ہوگی مرہ کرتے خارج ہوتے ہوں اور اس کے بعد کا خون فلس نہیں کملانا ہی جس کید کے اصفا ہو رہ بین نے ہوں اور اس کے بعد کا خون فلس نہیں کملانا ہی جس کید کے اصفا ہو رہ بین نے بون اور اس کے بعد کا خون فلس نہیں کملانا ہی جس کید کے اصفا ہو رہ بین نے بون اور نیکی کی قوانی دے گا۔ سہد بینی طلاق و موس کے اس مرہ کہ آکدہ محالیاں میں میں میں اس کے اور نیکی کی قوانی دے گا سب ہوں اس سے آگھی دور مدت کے ذکورہ امکام براہ راست رہ نے دیے اس سے آگھی دور

(بترسل ۱۸۹۱) ہوتی ہیں دنیا بی رحمیں آتی ہیں اور آفرت می رب کرم فران ہے کر خیال رہے کہ تقویٰ بی شرط بدے کہ ونیا عاصل کرنے کے لئے نہ کیا جدے۔ صرف الله رسول کی رضا کے لئے ہو۔

برے رہے میں مان مان ہے۔ ایک سے کہ زبانہ عدت بی مورت کو فلوند فرجہ اور مکان دے گا دو سرے ہے کہ مکان اپنی جیٹیت کے لاکن دے کا لیکن اگر خود اپنے مکان میں رکے تو طلاق مفلظ میں مورت اس سے پردہ کرے۔ الذا جائل رہے ہو کا مطلب سے نہیں کہ بغیری دہ خلط طو ہو کر اس کے ساتھ رہوا طلاق رجی

مِّنْ وَجُدِياكُمُ وَلَا نَضَالَتُ وَهُنَ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ایی طاقت جرف اور الیس مزر شد دو کر آن پر سین محمد ادر اگر حمل وایاں ہوں تو آئیں ٹاف دللہ دد میآل ٹک کر ان کے بہ بسیا برت ہر اگر وہ تبارے لئے بی کو دورم بائی وابس اس ا برت دورہ اوا ای بِيُنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرُتُهُ فَكَ الْأَرْضَعُ لَهُ الْحُرِي عى مول فور برام وروى براكر الممالة كرول وقريب بيكر العاددوم ل وألى بيل بالف كل در مقدور والالف مندرك قائل نفذ عدى اورجى بمالكاندى فك نَيَجُعَلُ اللهُ بَعْدَاعُ مُ رِلْيُدُافُ وَكَايِنَ مِنْ فالى بننا اسد وإب ت تربب بعاندو شوارك كي بعدا سان فراد في الماليكنيك فرر تھے بنوں نے نیے خدب کے کم اور اس کے دیواوں سے مرکش کی ویم نے ان سے بِيًا وَعَنْ يُنْهُ فَاعَنَ أَبَّا كُلُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ سمنت منا بدیا الد ابنیں یری مار دی تواہوں نے اپنے کے کا وال اَفِرِهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ أَفِرِهَا خُسُرًا ۞ اَعَدَاللهُ لَهُمْ بی ک اور ان کے کہ کا کا کا کا اللہ نے ان کے سے عَذَابُا شَيْرِيْدًا فَاتَقُوا اللهَ يَالُولِي الْاَلْبَابِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ سخت خاب تبارسم ربکاہے ٹی آو انٹر سے ڈرو کے حقل واکو وہ جو

منزلء

میں روہ کی ضرورت نمیں۔ ممکن ہے کہ خوند رجوع کر الم الم ين هدت على ان اورون كوري الله الله كل الله ور بس سے وہ مکان سے نکتے ہے مجور ہو جاوی مکان کی على ير ب كر الني على و تاريك جكد وب إيدك ان کے ساتھ کمی بخت مزاج مورت کو دکھے ہوا سے برشان كريد الماركيونك طلاكي عدت ومنع حمل عنه يودك بو كى خيال رب كه جرطلاق والل فورت كو فرجه عدت وعا واجب ہے مللہ ہو یانہ ہو یہ ای المام احظم کا قول ہے اس اس سے چند منتے معلوم ہوئے ایک یے کہ خورت عدت كررنے كے بعد اپنے كي كو دورہ بالے كى اجت لے عن ب ومرے بدك اگر مل بعد عدت يك كو دودھ بانا واب تو رومري مورت كو يدند را جائة تمرك يدكه ي باب کا ہو آے اس کی برورش دورہ وفیرہ کا فرچہ باپ بر ازم ہے جیماکہ لکے سے مطوم ہوا خال دے کہ جب تک مطلق دو مرسه سے ٹکاح نے کرسے تب بھی بچہ کی ستن به د ، عج ك بل إب معلوم بواك بعد طلاق می بدی برورش على مال كامتوره ليا جادے كو كمداے عے داود اللت ہے اس طرح کہ مال دورہ یا نے کی زیادہ اجرت ماتے باب اس پر رامنی نہ ہو عد اس ع ے معلوم ہواکہ آگر ود مری والے تریق کم لیک ہوا مال زیادہ تر باب دو سری دایہ سے دورہ باوا سکا ہے ٨٠١ اس ے معلوم ہواک ظوند پر اپی میٹیت کا فرچہ دیالازم ب اکر مورت نقیرہ ہو اور مرد کمن او کمن کا سا ترجہ وے " ین مدت عی مرد این مالت کے معابق فورت کو فرج رے اور مین فریب آوی اوت کا فرج الی بالا کے منابق دے گا خیال رے کہ اگر باب فقیرہو کو مل بر ب كارورت بلانا واجب ب ١٠٠٠ قذا فريب ير بالداري كا تريي واجب ديس فراياً - ١١ مين فريب آوي رب تعالى ك رحت سے امیدند ہو باقدر طاقت حول اواکرے اللہ تعالى منتريب اے فئى فرمادے كا أكر جاب ١٣-كد ونا م ان کے کفرو کناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج اور ، نوت میں بخت سزا کامستی فھیرایا۔ مطوم ہواکہ فریب

ا۔ ذکر کے معنی نعیجت یاد دلانا۔ یاد کرانا۔ فزت مقلت میں ' یہال سارے معنی درست میں اور جرمعنی حضور پر صاوق آتے ہیں ' اس سے معلوم ہوا کہ حضاؤ وکرامشری اور ذکر اللہ سے ب چین دل چین پاتے ہیں ' قرآن کواہ ب الدا حضور دلوں کا چین ہیں۔ اِنا بِدا کُواٹائِٹِ مُنظیم الکھنے۔ اس کے درود شریف اور نعت شریف اختلاع ظب کا ہمترین طائع ہیں' جو بیشہ درود شریف کی کثرت کرے کا انشاہ اللہ اسے یہ بیاری نہ ہوگی حضور اللہ کو یا دلائے والے ہیں رب فرما آ ہے۔ اِنا آئٹ مُدائِز حضور کا نام شریف ذکر اللہ ہی ہے حضور ہماری فزت ہیں دنیا ہی ہور آ فرت میں ہی احضور ذکر اللہ انور اللہ اس بکر ہیں حضور کے جم اطری پیدائش کم معظمہ

میں ہوئی روح اطمر لامکان سے انزی اس کئے مرل قربایا مها این مینورکی تشریف آوری کی دو انگیش مان م ہوئم، قرآنی آیات کی الاوت لوگوں کو سکھانا اور سب کو مگرای ہے دایت کی طرف' مخلت ہے بیدای کی خرف' باطل سے حل کی طرف نکالنا الفاظ قرآن مجی حضور ی ے لے اور فیوض قرآن مجی سرکاری سے ماصل ہوے" خیال رے کہ حضور کے یہ ودنوں دمغ نہ ذمانے سے متید یں نہ مکان ہے ۳۔ اس سے چھ منتے معلوم ہوئے ایک بیاکه کفراند جراہے اسلام روشنی و مرے ب که کفر بزاروں حم کا ہے مراسلام ایک ی ہے کو تک رب نے مخرے کے قلمنت جع فرائی اور اسلام کے لئے اور واحد ارشاد فرمایا میسرے بیر کہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم تحر ے ایمان کی طرف جنل سے علم کی طرف وقت سے تقوی کی طرف لافتے ہی ایمان بندر م کا فائل رسول یں جو قریب ی فرکور ہوئے ہے۔ اس طرع کے اللہ ک ذات صفات اس کے رسولوں" اس کی آسانی تاہوں وغیرہ تمام مقالد اسلامیہ کو ول سے الد النے نیوت مرف توحید ماننا دوزخ كا راسته ب شيطان مشرك نسي وه يكا موحد ے محروزنی ہے ہے بندر طاقت اطلاص کے ساتھ ٦- خيال رب كه مومن مرتح وقت اور قبري جنت كا مثلدہ کرتا ہے "محر جنت میں جسمانی داخلہ بعد قیامت ہی ا ہو گا الی شدام کی روحی فت ہوتے می جنت عی بھی مِاتی ہی ہے۔ اس سے چند سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ الان مل سے مقدم ہے ور مرے یہ کہ نجات کے لئے ایان کے ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے " تیرے یہ کہ اللہ تعالی ایک مومن کو چند مبتقی عطا قرا دے گا' المازي عليمه " زكوة كي عليمه و" ابي رحت كي عليمه " جرهة یہ کہ جنت میں کیکئی ہے ، ندویاں موت ندویاں سے لکانا ٨ - معلوم مواكد زمينس سات جي يا تو سات ولاستي ہں۔ جنیں ہفت اللم كما جانا ب يا سات طبق كين ج تک یہ تمام طبقے ملی کے ہیں اور ایک دو سرے ہے لیے موع "اس لئے قرآن كريم من ارض كو واحد قربلا جايا

﴾ الْأَمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤاكَ اللهُ عَلَى كُلِّ ان کے درمیان از تاہے کی ٹاکر تم بان و کر انڈسب پک ر مکاہے ت اللہ کا خ ہر بیز کا محیط الشرك نام سے خروع جر بنايت مير بان رقم والا العظيب بتانية وأبيد بني اتم أبيضاء بيميون فزم سكثه لينته بولا وه جيز بواخد في تباشيع

ہ' آمین مختف چزوں کے ہیں اور ایک دو سرے سے دور الفرائیں میوات محم فرایا جاتا ہے العینی اللہ تعالی کے احکام آمین و زعن عی جاری ہیں الیک کوئی جگہ نہیں اس کا تھی خفذ نہ ہو۔ ۱۰ مینی ہو رب تعالی آج آمین و زعن عی اپنے احکام نافذ فرارہا ہے وہ کل قیامت میں ہمی صاب کتاب لے گا سزا ہزادے گا اللہ میں جمال اس کا تھی خفاق کا مند بند کرنے کو ہے ۱۲ (شان نزول) منور ملی اللہ طب و سلم جب بھی معرت زینب بنت بحق رضی اللہ عنها کے گر تحریف لے جاتے اور ملی اللہ میں مدوری کیا کہ میں فرائی حمی اس وج سے وہاں تیام زیادہ فرماتے ہے اپنے میں معورہ کیا کہ اب جب ہم میں سے کی تھی اور فرماتے ہے اپنے عمی معورہ کیا کہ اب جب ہم میں سے کی

(بقیدسلد ۱۹۵۳) کے پاس منور تشریف ادیں تو ہم وض کریں کہ آپ کے مند شریف سے سفافیری ہو آتی ہے ' چنانچہ ان ددنوں نے ایسائی کیا حضور نے قرمایا کہ ہم نے مفافیر تو کھایا میں شدیا ہے اچھا ہی شد کو اپنے پر حرام کر آ ہوں۔ یعنی چو تکہ شد کی دجہ سے معفرت زینب کے بال زیادہ فحر آ ہوں جو حسیں چھوار ہے تو ہیں شد حرام کے لیتا ہوں ' بعنی ددایات میں ہے کہ آپ نے اسپنے پر ماریہ تبلیہ کو حرام فرمالیا تھا۔ بچھ بھی ہو اس موقد پریہ آیات احریں ۔

ا۔ اس سے معلوم ہواک تم کما لینے سے چز تم کمانے والے پر حرام ہو جاتی ہے کہ جب وہ چزاستعال کرے کا کناڑلازم ہو کا بیہ بھی معلوم ہواکہ حضور کاشد یا مارید

**190** مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَاللَّهُ عَفْوُرْ مَ حِيْمٌ وَقُلُ فَرَضَ عول کی ابن بہیوں کی مِنّی چاہتے ہوٹ اورانٹر عِنْنے والا ہمریان ہے تا۔ بیٹک انٹر نے الله فَقَدُ صَعَتْ قُلُونِكُمَا ۚ وَإِنْ تَظْهُرا عَلَيْهِ مْ رَبِرِ يَكُووْلُ وْوْ وَرْقِيادِ مِنْ وَلِيرُوْ مِنْ كِيرُ مِنْ مِنْ لِكَ الْمُؤْلُونُ لِلْمُؤَلِّ ب فیک اخدان کامدد کارے اور ، جرمل اور نیک ایال والے الل العال والميان و أوجاليان قوه واليالبند في واليان الدروزة وزرس أبيابيان أور

تعد دمنی الله عنبا کواسیے برحرام فرالینا محل ازواج کو راض کرنے کے لئے قاند کہ ب ملی کی وج سے کو تک اب مند كى يوفيب نيس وه تو محسوس بوتى ب ففاو إلى اس آیت ہے حضور کی ہے علمی پر دلیل نسیں گاز کتے اس اس نے آپ کی ان دولوں مبارک پواوں کا یہ قسور معاف قرما ویا اور آپ کے لئے اس حم کا کفارہ بیان قرما واجس سے آب کی ساری است یہ آسانی مومقی سے اس ے معلوم ہواک طال کو ترام کرلینا تھم ے محر وام کو طال کرایتا حم میں حظ کما کہ آگر عی بید کروں و جھے یہ مری وی حرام یہ حم ہے اور اگر کماک اگر قلال کام کوں تو سور کھاؤں یہ حتم نیں "یہ بھی معلوم ہوا کہ حتم كاكذره صرف اس دين عل بي كيل شريعون على يدند تها اس نئے رب تعالی نے ابوب ملیہ السلام کو کفارہ کا تھم ند دیا بک حم بری کرنے کا حلد تنایا کہ اپنی یوی کو جما او مار ویں عب آے وقبر اور ان کے محروالو اس کے تسارے کمرکے انگلات خود فرما آہے۔ اور تسارے کمر ے آواب مطانوں کو سکمانا ہے ہے۔ یہ یوی معرت مند یں اس کے معلوم ہواک حضور کی وہ شان ہے ک حضور کے فاعی معاملات ہمی رب مے کرنا ہے احضور نے معرت مندے فرایا قاک شدیا باریہ تبد کو حرام فرا لینے کی خرمی کون دیا این تک بی رکمنالا ، خیال رہ ک حضور کی بویاں اس حم کے ون نو حمیں کا فی قرشیہ عائظ ا مغد ام حبيه بنت الي سفيان ام سمر بنت امي ' موده بنت زمعه عاربويال فيرقرش زينب بن بحش اسديه ميوند بنت مارث باليه مفيد بنت مي نيبريه جوري بنت مارث مسعلت رمنی اللہ منن منور نے معرت منعہ ہے دو ہاتی راز کی فرمائی ایک شعریا حضرت ماریہ كوايد برحوام فرالينا ومربيد كمرب بعد معرت ابو بكرو عمر فليف بول مح عد بعني معرت مفد نے يہ رونوں باتی حضرت مائشہ صدیقتہ کو تنا دیں ۸۔ کہ اے محیوب مغید نے تمہاری وولوں راز کی باتیں معرت عائشہ صدیقد رضی الله منها سے کمہ وی آپ کی راز واری نہ

کر سکیں ہے۔ پینی حضور نے حضرت مفدے یہ فرمایاکہ تم نے شدکی حرمت کی فرمیوں شائع کروی یہ نہ فرمایاک ووسری بات ہمی ظاہر کروی ایر حضور کی شان کریکی مسل کے بینی حضور نے حضرت مفد نے پوچھاکہ یا حبیب اللہ یہ فرمی کو کس نے دی وی اللی سے فربولی یا حضرت ماش نے بنا ویا ا ، یعنی یہ فربر بھے رب نے دی جا۔ ق یہ تم پر واجب و ضروری ہے ۱۱ ۔ یعنی اس جانے سے مراوفش و فحور شیں بلکہ ناپتدیدہ بات کو پہند کرتا ہے ایک تک کوئی سحالی فاس شیل ہو سکتے۔ رب فرماتا ہے۔ والڈ نمائی بین ان سے کاو صادر ہو سکتا ہے کروہ اس پر قاتم نہیں رہے افوراق ہو نمی ہو جاتی ہے اس کی بہت شالیل ہیں سمال اس طرح کہ تم ایس میں ان کا درگار خود میں میں کروہ طریقہ افتیار کرد ہو حضور کو ناکوار ہو۔ 10 ۔ یعنی اے بوج اگر تم نے جارے تی کی فدمت و حدد نے کی ق ان کے درگار بہت ہیں ان کا درگار خود

(بقید ستی ۱۹۹۳) اند تعالی ب حضرت جرئ نیک مسلمان اور سارے فرشتے ہیں اگرچہ حضرت جریل بھی فرشتوں میں واقل ہیں کرچ کد وہ تمام فرشتوں کے سروار ہیں اس کے خصوصیت سے ان کاؤکر علیمرہ ہوا۔ خیال دے کہ ہی مسلمانوں کے ایسے ددگار ہیں اچسے بادشاہ رعایا کا ددگار اور سومن حضور کے ایسے دوگار ہیں خدام اور سیای وادشاہ کے افذا اس آسید کی عام پر سنس کما جا سکاکہ حضور مسلمانوں کے حاجت سند ہیں ارب فرماتا ہے۔ ان شفرانشاد بنصر کم جاس اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے بندے ددگار ہیں کے تک اس آست میں حضرت جرئیل اور صالح مسلمانوں کو سوئی بیری درگار فرمایا کیا اور فرشتوں کو ظمیر ایمنی معلون قرار دیا کیا جمال

فیراند کی درد کی نئی ہے دہاں حقق عدد مراد ہے افدا آیت جی تعارض نہیں عاد خیال رہے کہ یہ ازوان مطرات کو ڈرائے درمائے کے لئے ہے طال دلوانا مقدو نہیں ما اس مطال دلوانا مقدو نہیں ما اس میں المان ہوں گیں خیال نہیوہ ان کی اطاحت شعار " فرانبردار ہوں گیں " خیال رہے کہ حضور کی ازوان تمام جمان کی مورقوں سے افتل رہ کی افتال اور دد مری ہیں " لیکن اگر معاذ اللہ انسی طلاق ہو جاتی اور دد مری آیت ہائی داخی میں آ جاتی تو چران سے دہ افتل ہو تی فقدا آیت ہائی داخی میں آ جاتی تو چران سے دہ افتل ہو تی فقدا آیت ہائی داخی ہے جسے رہ فرانا ہے کینیندڈ ذیا جب کی افتار کو درت دہ انہی جو انگر چراد ہوں تک مکن اور دوران کو درت دہ انہی ہو دیدار ہوں" افتار کو الدار کو مت احوی د۔

ال اس عدوه يوال بحد الريزع بوكس اور انول في ہے۔ 11 حضور کی خدمت و اطاعت کو تمام تفتوں سے اعلیٰ و افغل معجله ۲- اس طرح که خود بھی نیک رہو اور ابی بوی بج س کو ہمی نیک بنے کی بدایت کو معلوم ہوا کہ بیری ہمی اہل میں واطل ہے ہے۔ آدمی سے مراد کافر اور پھر سے مراد ان کے بت ہیں۔ مطوم ہواک ہر مخص پر تبلغ مروری ہے اور پہلے اپنے بال بجوں کو تبلغ کرے۔ امار جن کے ول میں ہالکل رحم نسی اور ان کی چڑ سے کوئی چھوٹ نیس مکنا ٥- معلوم ہواکد سارے فرشتے معموم جر، اروت و ماروت جب حل انسانی عل آے تب ان ے کنا مرزد ہوئے قندا آیات میں تعارش نسی میں معداه موسوی مانب بن کر کمانے کا تمالا ، کی توب جس كا اثريد يوك يرك الحال جموت جاكين فيك كامول كى عاوت بر جائے منال رہے کہ اوب کی حقیقت کزشتا ہے ندامت' آئدہ محتاہ نہ کرنے کا حمد ہے' توبہ بہت قسم کی آ كفرك تويه ونسق ك توبه المحلول المعباد ف توبه و فيرو-تہت النصوح یہ ہے کہ آدمی قوبہ کے بعد ممناه کی طرف نہ لوٹے اپیے تھن ہے لکا ہوا دودہ تھن میں نمیں لوٹا (از فرائن العرقان) 2- معلوم ہوا کہ توبہ منابوں کی معافی اور جنت کے استحقاق کا ذریعہ ب کریم کا امید والا میں

ٱبْكَارًا۞يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوْاقُوْآ اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيْكُمُ منوریال لے اسے ایمان والو اپنی ماؤل اور اپنے مرواول کو اس ال سے بكاؤث بس كے اہلین كادى اور بتمريس تا اى بوسست كرے ذيتے مادلا يعضون اللدما امرهم ويفعلون ما مغرر بی جر الشرائع محم بنیل الملتے کے اور بر ابنیل محم ہو۔ وہی ِمَرُوْنَ©يَايَيُهَاالَّذِينَ كَفَنْ وْالاَتَعْتَذِرْدُواالْيَوْمَرْ تے بیں ہے اے کاذو کے بہائے رنها بجرون مالناه بعهاؤن©ا 1とりゅうりをあったし اْمَنُوْاتُوْبُوْآاِلَى اللهِ تَوْبَ<sup>6</sup> نَصُوْحًا اللَّهُ كَ لَمُ وَنِدَالِي لَهُ يَكُرُوهِ ٢ كَلِي كُونِيمت بِوجائے لِي قَرَيْتِ كُرَبِيالِ، جن کے بیچے ہریں ہیں جی وال انڈ دموا ڈکرسے کا بی اور کھما تھ کے ایال وال کوٹ ان کا بود دوڑا ہوگا ان کے آئے اور ان کے واپنے کی وطن کوس کے مارے رب مارے نے مال فر بدراس مے تل اور میں بخش وے-بے ٹیک چھے ہم ہمیا ہم قدیشہے کہ اے فیب بتا نے لئے دنی پھاؤوں پراودمنانقوں پر ہبل

وعدہ بہ ۱۰ سے معلوم ہواکہ موسن آگرچہ مختگار ہو۔ انشاہ اللہ آخرے کی رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ آگر اسے سزاہمی دی جائے گی ' تب ہمی اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو 'کیونکہ محبوب کا استی ہے رسوائی کفار کے لئے مخصوص ہے ' یہ ہمی معلوم ہوا کہ متنی موسن قیامت جی حضور کے ساتھ ہوں گے اروح البیان نے فرایا کہ قیامت جی بعض متقیوں کا حساب ہالک نہ ہو گا۔ بعض کا حساب ہیں پروہ ہو گا' رب ان سے تجاب نہ فرائے گا۔ ان کی شفاعت آبول کرے گا۔ ان کے چرب دوش ہوں کے۔ اب موسنوں کے ایمان کا فور معیموں کی اطاعت کا فور مقصوں کے اظام کا فور مجبوں کے صدق و دفا کا فور سابدوں کی بیشانی میں بیدہ و گا کا فورا (بقید ملی ۱۹۵۸) فیرے سے گزر جائی امومن یہ دعااس وقت باتھی ہے جب دیکس سے کہ متافقوں کا فرد درمیان ش بھے کیا مطوم ہوا کہ اولا متافقوں کو فور لے گا درمیان صراط پر بھی جائے گا۔ بعض مومنین پل صراط سے تکل ک کوند کی طرح گزر جائی ہے ایعن چر ہوا کی طرح بعض تیز سوار کی طرح ابعض چہ تڑوں پر محسنے ایر وحااس آخری جماحت کی ہے (روح) وعاد مفترت اس لئے کریں ہے کہ وہ کھار کو دو زخ جس کر آ ہوا دیکسیں ہے۔
اے کھے کافروں پر تکوار سے اور چھے کافروں لینی متافقوں پر خت کائی اور مضوط وال کل سے جماد کرتے رہو کہ تک متافقوں پر کوار نسی چائی جائی اس سے معلوم

**794** ترجع الأدر واغْلُظْ عَلَيْهِمْ وْمَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ وْرَبِّسُ الْمُصِيِّرُ كمة ادران مرحن فراؤ له ادر الحائمكانا جنم ب الديميا بي برا ابنام ك خُرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُؤْجٍ وَّ الله كافرول كى مثال ديا ہے ك أوح كى مورت اور لولم کی حمدت ک وه بهدے بندوں میں دومنزاور قرب بندول کے کاع صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمُ يُغِنِيَا عَنْهُمَا مِلْهِ یں هیں ہر آبوں نے ان سے دفاک فی تووہ الڈسے سا بنے ابیں بکہ کاکا نہ آشے اور ) اُدُخُولَا النَّارَمَعَ التَّخِيلِينَ وَضَرَبَ فرہ ریا حمیا کرتم دونوں مورٹیں جبنم میں جاؤجانے دانوں تھے ساتھ ن الداخشہ لْمُهَتَلِّا لِلَّذِينَ الْمُنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِ إِذْ مسلازں کی شال بیان فرماتا ہے ٹہ فرمون کی بی ہی ہے۔ فرفون ادر اس کے کا کہ سے بخانت ہے ادر مجھے تکائم نوگوں سے بخانت بخفل ٹائ 11/25 26 12 17 21 11 12 اور مران کی بٹی مریم کے جس نے اپنی پارسائی کی مفاقسے ک کئے ٹو بم سف اس پس اپنی طرحت کی دوح چوپی کل اوراس نے لینے دہ کی ہاتوں اور اسکار کتابوں کی تصدیق کی گا اور فز با برداروں میں بوتی فلے

ہواک حضور جمل والے ہیں' اور سوئ علیہ السلام جانال والے کو تک حضور کو مختی کا تھم ویا تمیا اور موی طب السلام ے فریل کولائن فرلائنا فرمون ے زم کام کرتا ہے ہی مطوم ہوا کہ ب دخوں کافروں پر مختی کرنا سنت ب بال جن کے ایمان کی امید ہو ان پر ائتائی نری کرد کار سے زی ایس ی جرم ہے جیے مسلانوں پر بھی اور زیادتی' ماتی مان کا و عن ہے۔ یہ کنار ایمان کے وعمن اخیال رب کے حمل کنار کا اور تھم ہے ذی و متامن کنار کا مجمد اور ۲- معلوم ہواک متانقین د کنار سب بیشہ دوزخ پی رہں کے بلک منافقین مجلے درج میں کہ ان کا گفر مطلح كافرول سے سخت ترب س عذاب ديئ جانے على اور مسلمانوں کی قرابت کام نہ آنے میں سے نوح علیہ السلام کی پیری کا نام وا ملہ یا واقعہ کھا حضرت لوط کی بیوی کا نام واحد تما ۵۔ کہ کائرہ رہی واحد تمتی تحی کہ لوح طیہ السلام دیوائے دیمی اور والجہ کفار کی جاسوی کرتی تھی ' بھام روائے میں ہوروائیر سازی جام کی حول کا خیال رہے کہ ممک تی کی یوی زانیہ نہ ہوئی اے مطوم ہوا کہنے کہ ایان کے بغے پزرگوں کی حمیت قائدہ نسیں چنجاتی' نوح عليه السلام كابينا كافرريا يه محى معلوم مواكد كفارك لئے ای کارشہ یا بی کانب کام نیس آیا یہ بھی معلوم ہوا ك تامت على بر فض إس ك ماته بو ي جس عدنا میں عمبت کر یا تھا۔ یہ کہ مومن کو کفار کے محناد کا اثر نہ ہو گا جب وہ ان سے بڑار ہو آگرید ایک ی محرص رہے ہوں ۸۔ حفرت آب بنت مزام کہ آپ مویٰ طیہ السلام پر ایمان لائمی ' فرمون کو خبرہوکی تو اس نے ان بر خت مزاب کیا کہ جار مخوں سے آپ کے باتھ یاؤں بئەھوا دىيخ اورىخت دھوپ مى ڈال ديا 4 ، معلوم ہوا ك جنف میں وہ محر زیادہ ورجہ والا ہے جس میں بندے کو قرب الى زياده بو عرب كت بي الهار تبك الله ركمر یسلے بزوی کو دیکمو ۱۰۔ اس طرح کہ جھے ایمان پر خاتر یب ہون وویہو ۱۰۰۰ میں مری کہ سے ایمان پر خامہ سیج نعیب قربا جے پیملوم ہواکہ وہی تحفرے پر اپنی موت کی ہیگ وعاكرة جائز ب الله تعالى في ان ير فرشة معرد فرا دي جنوں نے آپ مر ملي كرليا اور ان كاجنى محرائي وكما

ویا۔ بی ہے آپ ان تام معیتوں کو بھول حمی۔ بعض روایات جی ہے کہ آپ مع جم آسین پر افعالی حمی (روح) حضرت آب جند می اوارے حضور کے نکاح میں ہوں گیا۔ خیال دے کہ قرآن شریف میں ۲۵ مگر حضرت مریم کانام آیا اور آپ کے مواکمی جورت کانام قرآن میں سے کہ آپ کو کمی مرد نے نہ ہموا۔
اس کی تغییروہ آست ہے۔ دلم بخشنی بَفَدُر ۱۳۰ اس طرح کہ حضرت جریل نے آپ کے بیٹے پر پھو تک ماری جس سے آپ مللہ ہو حمی اس آست سے چند سنتے مطوم ہوئے گیا ہے کہ افغہ کے مقولوں کا کام در حقیقت رب کالام ہے کیو تک حضرت جریل نے ماری 'رب نے قرایا ہم نے ہو لگا۔ دو مرب یہ کہ فیض دینے کے لئے دم کرنا سنت کا کہ ہے مشائح کے دم درود کی اصل یہ آب کی پیدائش کے لئے دم کرنا سنت کا کہ ہم مشائح کے دم درود کی اصل یہ آب کی پیدائش

(بقید سنی ۱۹۹۸) روح الامین کی چونک سے ب اپ کی چونک سے مروے زندہ کیار ایتھے ہو جاتے تھے ۱۹۲ مینی تمام آسانی کماوں اور محیفوں پر ایمان لا کمی اور شرق احکام پر عمل کیا ہا۔ سنی کہ نہ رہیں اس کے قانتین جمع ذکر ارشاد ہوا انبیال رہے کہ پانچ بی بیاں بوے کمال والی ہیں۔ حضرت آسید اس موجم فاطمہ فدیجہ وعائشہ رمنی اللہ منن

ال اس مورت کے بوے فضائل میں افرمایا کہ یہ مورت شفاعت کرے کی عذاب قبرے نجات کا باعث ب ایک محالی نے ایک جنگل میں زمین کے اندر سے مورو

ملک بزھنے کی آواز سنی حضور سے عرض کیا افرایا کہ وہاں کی مومن کی قبرہ جو زندگی میں سورہ ملک برحاکر ہاتھا اب می قرص روء رہا ہے اب مین بدے انعام و احمان قرائے والا یا جس چزیر اس کا نام لے دیا جاوے اس میں زیادتی و برکت مو جائے ایرکت سے مراو ہے زیادتی رحمت ۱۳- عالم اجسام کو خلب اور عالم ارواح و عالم انوار ي وفيره كو مكوت كت بن نيز فابرى بعند ملك كملا باب ادر بالمنى نبعنه مكوت يعنى سارك عالم مشود الارك تبعند کے علی میں کہ اس پر ہم طاہری و یاطنی تعرف فرائے میں (از روح) الم يعنى رب ير مكن فيزك يدا كرف ير تاور ب نامکن چزیں اور واجب کی ذات و مفات کو اس ے كوكى تعلق نيس فنوايه نيس كمد كي رب جموت بول سکتا ہے ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے کیونکہ محل مدمی چنے پیدا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ پیدا كرنے كے معنى بين بستى بخشا اس لئے مديث ميں ارشاد موا اک قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی لین فاكردى جائے كى۔ اور فاہرے كه فاوه شي ہو عتى ہے جو موجود ہو اے خیال رہے کہ اس عالم کے افغال مخم ہیں اور اس دوسرے عالم کی سزا وجزا کیل انیز رب تعالی ف بعض کو جنت کے لئے بنایا بعض کو دوزخ کے لئے ' دنیا میں ہر مخض کوانبی اعمال کی رخبت ہو گی جن کے لئے وہ بنا یہ قانون ب اندرت به مجی ب که عربمرے محتار و کافر کو المان پر خاتر نعیب فرماکر جنتی منا دے چیے مویٰ علیہ السلام کے جادو کر 4۔ مرکش مجرم کو سزاوے گا۔ کو تک مزيز وعالب ب قوبه والول كو بخف كالكونك فنور و رحيم ے ٨- = به = ك اور والا آسان في والے كو مرطرف ے ممیرے موت ہے اس سے لازم سی آ ماکہ ایک دوسرے سے چمنا ہوا ہو الذا آیت و مدیث میں تعارض شیں ' ہرود آسانوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے ' ٩- يعنى اس كى كلوق مي كوئي ييز فيرمناب سيس مرجز کو ای طرح پیدا فرایا جیسی مونی جاہے تھی سے مناسبت زين و آسان اور تمام محلوق من موجود ب الم يعني

الناثها ٣٠ الله سُونية المُلْكِ مَلِيَتَمُّ ١٠ الأَرْوُعَاتُهُمَّ مرفت الله كلب العرب الل على مركوع م آيات و ٢٠ كلات ١٠١ مدن يي الشبيح نام يرفرون بونيايت مهربان دحسب والا بڑی برکت والا ہے ت وہس کے قبضہ میں سارا ملک کے اور وہ ہر چیز بر قادر ہے که ده جس نے موت آور زندمی پیدائی شر کتماری مانخ ہوتم میں مرکا اَحُسُنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزِ الْغَفُوْنِ النِّيئَ خَلَّقَ، كا زيادها بها بي له اوروبي الت والانشش والابت شدجي فيمات آمان ملك ۔ کے اوید دوموالد قرمن کے بنانے یں کیافرق رکھا میں ا جِعِ الْبَصَّرُ هُلِ تَرْى مِنْ فَطُوْدٍ ۞ ثُمَّا رُجِعِ الْبَصَرَ تُوسُكُاهُ الْقُاكُرِ وَيَكُمُ يِنْ فِي كُونِي رَفَرُ نظراً مَا بِ لَنَّ بِحَرِدُو إِنَّ مُكَّاهُ المُعا ىينْقَلْبِ الْيُكَ الْبُصَرُخَاسِنًا وَهُوحَسِيْرُ وَلَقَلُ تقریری طرف ناکام بلٹ آئے گ تھی ماندی ک اور بے فک بم في في يخ سكة مان كولا بمراول سرة رائد كما لله الدابنين شيطانون كيين ماري الله اودان کے معرکی آگ کامذاب تیاد فرایاف اورجنول نے اسے دب کسات کوریال عَنَابُ جَهَنَّكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ إِذَّ ٱلْفُوْا فِيهَا سَمِغُوْا ال كيلة بهنم لا مذابع اوركيا بي برا بخام له جب ال يم ول في على عج اسكاد يكن منزلء

194

تبرك الدى

پین اون الکتلی نظرت آئے گیا ہاں آسانوں می دردازے ہیں جن سے فرشتے ارتے ہیں۔ معراج میں ان سے حضور تشریف کے انگرید دروازے رخد یافتہ ضیل کملاتے الغداس آبت سے بیٹ الب یعنی عیب الموریش دروازے شیل دروازے شیل میں دروازے شیل دروازے شیل میں میں کملاتے الغداس آسان ہو ذہین سے بیا وہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اور تقصیل الموریش واللہ ہوگا کے افغیل معن مالا میں ہوگا ہوگا ہے۔ بیل آسان جو ذمین سے زیادہ قریب سے وہا کے افغیل معن قریب ہیں دنوا کے معنال میں میں میں میں اس پر معرف چاند ہے لیکن چو تک تمام آسان شیشے کی طرح شفال میں میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں معلم ہوتے ہیں الغادہ سب پہلے آسان کی زینت ہیں ۱۲ ، بینی ان آروں سے مختف فائدے ہیں ایہ میلے آسان کی زینت ہیں ۱۲ ، بینی ان آروں سے مختف فائدے ہیں ایہ آسان کی

(بقیسنی ۱۹۹۷) زمنت ارات کے چرائع مسافروں کے لئے برایت اور جب کوئی کافر اجن طائکھ کا کلام شنے آسان پر جانے کی کوشش کر آ ہے تو ان میں ہے ایک آگ کالی کالی کالی کالی کالی کے ایک بیدائش آگ ہے ہے گر آگ کالی کالی کالی کے ایک بیدائش آگ ہے ہے گر آگ کا فران کالی کالی کے ایک بیدائش آگ ہے ہے گر آگ کا فلاب پائی گے جیے ہم مٹی کے قصیلے ہے زخمی ہو کر تکلیف پاتے ہیں ۱۱۔ اس ہے معلوم ہواکہ نبی کے ایک فرمان کا انکار رب تعالی کا انکار ہے کو نکل بیماں ہر کافر کو تکیف بار میں میں میں داخل فرمانی کا انکار دب تعالی کا انکار ہے کو نکل بیمان ہر کافر کو تکنی ایک کو تکنی ہو تکلیف دو ساتھی ہی

191 تبرك الذيء ڶۿٵۺؘۄ۬ڹڟؘٲۊٙۿؽؘڡؙٛۏ۠۞ٚؾؘڮٵۮؾؘؠؾۜڔؙؙڡؚڽؘٳڵۼؽ۫ڟؚ؞ڴڷٟۘؠؠؘٙٲ منیں گئے کر جوش مارتی ہے کہ معلوم ہو تاہے کہ شدنت خنب میں بعث مبائی ترب بھی كوئ كرده اس ين والاجائے كات الكرور مذان سے بو تبين ع كيا تبادے إلى كون ور لَى قَدْ جَاءَنَا نَنِ يُرُّهُ فَكُذَّ بَنَا وَقُلْنَامًا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ سنات والانه ما تعالى كبير سم كيول نبي بيشك مائه باس درمنا في دام تشريف للث مجريم في بشاديا إدر مها الله في بنيل الأرافي تم تواكيس عر بري مراي بن الدادي م كرم سنة ياسمية عد تودوز في والول من مريق اب ابت مناه كاأفرار كيال للار ہو روز فیوں کو اللہ بے فک وہ وسے دیکھے اپنے رب سے ۼينبِ لَهُمْ مَعْفِفِرَةٌ وَاجْرُكِينِيْ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ او تے بیں الدان میلئے بمنتش اور بڑا فراب ہے الداور تم ابنی بات آ بستہو یا سے دو تر دلوں کی بانتا ہے ٹن کیا وہ نہ جانے جس نے بیدا کیا تا اور و بی بت ہر باریکی جا تا خرواد و بی بت جس نے تبالے لنے زین دام کر دی بن تواس سے رستوں میں بعو اور احذی دوزی بی سے کھاؤٹ ولاً ﴿ وَهِمَ وَ السَّالِ فِي مِنْ السَّالِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَ إِلَيْهِ النَّنُنُوٰرُ®ءُ اَمِنْنُهُمِّنَ فِي التَّمَاءِ اَنُ يَخْسِفَ ا در امی کی المرت اختیاب لا کیام اس سے نثر ہو تھنے جسک سلطنت آ سال پر ہے کینہیں ذین

ایداه رمال وضیک چر تکلف جع ہے۔ مطوم ہواک ووزخ مقام صرف كفار كاب مومن النكار كاوبال مجدون ربنا ہے ایسا ہو کا جیسا مسافر کا منزل پر تھرنا۔ ا۔ کونتی باعدی کی طرح یا ریل کے انجن کی مثل محرب آواز مرف روز فی سیس مے مرتے وقت اور رہے کی مالت میں بنتی اگرید بل مراط بر مزری مے محراس کی یہ وہشت ناک آواز نہ سنی کے رب فرمانا ہے۔ الدُن عُونَ حَسِيتُهَا معلوم مواكد دوزخ من احساس ب و فضب می كرا ب بك كلام مى كرا ب- رب فراا ے کہ ہم دوزخ سے ہو چیں کے کہ کیا تو ہم کیا تو وہ جواب وے گا عَلْ مِنْ مَرْدِيكِ كِيا كِي اور زيادہ مجى ہے ٣٠٠ معلوم ہواک کفار دوزخ عل فوج در فوج جائیں گے م متم کاکافر ایے ہم بنس کے ہراہ ہوگا اگر مینگار سلمان دوزخ میں جائے گا تو اکیلا کہ حمی کو اس کے حال کی خبرنہ ہوگی کا کہ امت رسول کی رسوائی نہ ہو ہے۔ لیتی نبی بداد اسد على بي ك جاتشين علاء جن كاليني جانا يا ان كى تبليغ كا پيني مانا خود ني ي كا پيني مانا به ٥٠ چو كلد كفار قرائن ے سیحد لیں مے کہ اب انبیاء کی تطریف آوری کا افکار ا فرشتے سے مار کھانے کا ذریعہ ب اس لئے بچ بول ویں مع المحشرك طرح يمان جموث ند بوليس عدى معلوم بوا ك جن لوگوں تك ني كي تعليم بالكل نه ميني " مرف اشي شرک پر عذاب مو گا۔ بالی کی چزیر سی میے فترت والے لوگ جو حضور کی تشریف آدری سے پہلے فوت ہو محے مکسی نی کی تعلیم انہیں نہ پہنچ سکی ہے۔ معلوم ہواکہ عظم کہ جس مقل سے دین نہ سمجھا جادے وہ بے عقلی ہے جو کان و آمکہ نی کے احکام نہ سنیں اللہ کی آیات نہ دیکھیں' وہ سرے اندھے ہیں اگرچہ دنیادی امور میں کام آویں ٨- مناه سے مراو ول كا كناه ليني كفرو شرك ب خيال رے کہ کفار کو کفرو شرک پر بھی سزا سلے گی اور شرق احکام اوا نہ کرنے پر بھی کو تکہ وہ سزاجی احکام شرعیہ کے مكلفين في يرب كافران بياس وقت فرشة کس کے بینی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو ہرونت پینکار

و نعنت کے مستحق اللہ بھی ہی کے فرمانے ہے ان کے ول میں خوف فدا پدا ہوا' ورنہ مرتے وقت طاب و کھ کر قوس بی ڈریں کے شیطان نے بھی کما تھا ابنا خان اللہ اللہ اللہ کا فیار نوب ہوئی کہ کہ کہ کہ خوا ہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بینے شریف ہے بھن ہوئی کیجی کی خوشہو آئی تھی آپ کا جگر خوف خوف اللہ میں بھن چکا تھا حضور ملی اللہ طلبہ و آلہ وسلم نماز تہر میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے بینہ مبارک سے بالڈی کھولنے کی می آواز آئی تھی ' یہ بخوف خوا اللہ تعالی ان پاک بچوں کی طفیل ہم جیسے تنظروں کو بھی اپنا خوف تھیب کرے آئین اللہ مشرکین مکہ آپس میں بکواس کرتے وقت کہتے تھے کہ آبت بولو ' محمد کا رب نہ من کے اس کرتے وقت کہتے تھے کہ آبت بولو ' محمد کا رب نہ من کے اس کرتے وقت کہتے تھے کہ آبت بولو ' محمد کا رب نہ من کے اس کے مجب بندے حضرت میں اس کے مجب بندے حضرت

(بقید منی ۸۹۸) سلمان تین میل سے خونی کی آواز من لیتے تھے ۱۴ مین جس رب نے تہیں مسارے افغال مسارے فطرات کو پدا فرایا اس پر تم یا تسارے ولی خیالات کیے چمپ سکتے ہیں۔ میکویا گزشتہ وعویٰ کی ولیل ہے ١٥٠ اس طرح مناسب طور پر نرم فرمادی کہ تم رہو بھی اس میں تھیتی بازی بھی کرو ، ممارتیں بناؤ ' نہ تو الوہے کی طرح سخت نہ بانی کی طرح نرم و بھی سیمان اللہ ١٥ مال و طبیب روزی کھاؤ' خواہ اپنی خواہ دو سرے کی کمائی ہوئی میسے میراث کا مال صوفیاء فرماتے ہیں کہ جسم کے لئے جسانی روزی کھاؤا روح کے لئے رومانی غذا استعال کروااس سے معلوم ہواکد کھانا فرض ہے کونک اس سے زندگی کی بعا ہے اور زندگی تمام عبادت کا

> 199 تبرك الذيء

مارے اس لئے من برت رکھنا ہوک بڑ آل کرنا حرام ب س بی معلوم ہوا فدا کے دیے میں سے پکد کھاؤ کھ کھلاؤ سب خود تل کھانے کی کوشش نہ کرد ۱۹ء قامت من ساب دين كے لئے افذا ايا كمانان كماؤجو كل تسارك لئے ويل بو جائے اس لئے كھانے كے بعد

قيامت كاذكر فرمايات

ا۔ اس سے معلوم ہواک حضور کے بعد قصومی عذاب آ كے ميں ووسرى آيت ميں جو ارشاد موا زماكان الله اس سے عمومی عذاب مراد المُعَلِّمَةُ وَأَنْتَ ثِيْهِم أَنَّا بي ميں۔ الله معلوم ہوا كه رب سے بے خوفي كفار كا طريقة ب اور اس سے اميد ركھنامومن كى شان ب. نظام الله على من من ي خول مولى ب اسد على خوف محى مولا ب ایعی خوف کرو که تم پر گناموں کی وج سے آسانی پھر ایسے برسی میں قوم لوط پر برے تھے اللہ کی بناہ س يعني عذاب و كيو كرايمان لاؤا اور اس وقت ايمان لانامعتبر نه موگاكيو تكه ايمان بالغيب جاسي خيال رب كه يمال مَنْ فالنَّهُ الْمُعَامِّ فِي مِمَا لِللَّهِ مِنْ وَرِبْ كَ لَا كُلَّ سَمِي \* وَرِو اس سے جس کی باوشای آسانوں علی ہے یہ مطلب نمیں ک رب آسان پر رہتا ہے وہ تو جگ سے پاک ہے ساک كارون كو زين من وحسالي اور قوم لوط ير آساني پيمر يرمائ ٥٠ اس سے معلوم ہواك آسانوں كوكرنے سے رب عی روکے ہوئے ہے اورنہ بھاری چر کر جاتی ہے ٦- انسِتُهُوَّةُ عِن هن كا مرجع يا توطيراً ير ندول كي جماعت ب مین چرال- مواجل ازتے موے مجھی پر کھولتی ہیں اور مجی بند کر لین میں۔ محر نیس مرتبی معلوم ہوا کہ انس ہوا میں محل پر نس روستے بلکہ ہم روے رج بي او او كوشت بوست كا مجويد ايل جو يتي كر جانا جاہیے' آن ہوائی جمازوں کو بھی رب بی کرنے سے بھا آ ے نہ کہ مشین و انجن اس لئے بارہا یہ جاہ ہو کر کر جائے ہیں یا اس کا مرجع آسان میں بینی آسان استے بھاری اجسام نه کی چزیم فلے ہیں نہ کمی شی پر دھرے ہیں محرضیں مرتے کونک انسیں ہم ہی روکے ہوئے میں اے یعنی

الْارْضَ فَإِذَاهِيَ تَهُوُرُكُا مُ أَمِنْتُهُمِّ فَي إِلَّهُ مَا إِنَّ مُ یں وضیا دے کے جبی وہ کا نیتی ہے یا تہ نڈر ہو علینے ت آس سے جسی سلطنت آمال ؙؙڛؚڶۜٵڹؽڬؙۄ۫ۘڂٵڝؚؠٵٞڣڛؾۼڷؠؙۏؽڲڹڣؖڹڕ۬؞ٚڽٟۅؘڶڡٙۮ یں ہے کہ ہر پھراؤ بھیے تواب جانو عجے کیسا تھامیرا ڈاٹا ٹا اور بیٹک ػؘڎۜۘڹٲڷڹؠؙؽؘ*ڡؚڹ*ٛۊڹؙڸڔؗٛؗ؋ڡؘڲڣٛػٵؽٮؘٛڲؽٝۅؚٵؘۅؘڷۿؠؘۯۏٳ ان سے انکول نے بھٹلا یا توکیسا بوا میرا انکاری اور کیا انہوں نے اپنے او ہر برندے نا دیکھے ہر بھیلائے اور سیٹے تا انبیں کوئی نہیں روکتا سوا ر من کے لا بے شک وہ سب بکد دیجتا ہے تنہ یا وہ کو نسا تہارا ۿۅۜڿٛڹؖ۫؆ۘڷػؙؙۿڔؽڹۛٙڞؙۯػؙۿؚڞٙۮۏڹۣٵڵڗۜڿؽڔؾ۫ٳڔ تشکرہے کہ دمنن کے مقابل تبیاری مدد کرے ک سماعز ہیں مگر وہو کے یں ان یاکونیا ایسا ہے جو تبیس روزی ہے اگر دہ اپنی روزی روک لے ناہ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے بوئے میں تو يا ره جو ايت من كربل اوندها يط ك زياده ماه برب ياده جويدها يديا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿ قُلْ هُوَالَّذِي كَالْشَاكُمُ وَجَعَلَ میدهی راه بول آم فراف دی ہے جس نے تبیس پیدائیا اورتہا ہے ہے کان كُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيِ لَا يَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْفِ فَنَ الْأَفْفِ لَا مَّا تَشْكُرُ وْنَ اور آمک اور ول بنائے ک کنام کی مانے ہو

لإيان بواجم ازن ك مالت من رجميلاتي اور سيتي بن اكر رجيلانا انس كرن سردكاتو بايد قاكديد سينة وقت كر جائي مكر ني مرتبي مالانك بو جمل چیز مر جانی چاہیے ٨٠ قرآن كريم على جمال ارشاد مو اك تسارا مدد كار كوئى نسيس اس سے مراد حق تعالى كے مقابله مدد ب كد رب تعالى بلاك كرنا جاہ اور وو رب كامقابله كر كے بچالے ايد سب آيوں كى تغير باور مددوالى آيوں سے مدد بالاذان كا ثبوت ب ١٥ وہ سمجے بينے بيں كه بم پر عذاب نيس آئے كااور أكر آيا ق ہمارے جموئے معبود ہمیں بچالیں کے 'یہ دونوں فریب شیطان نے دیئے۔ او اس طرح کہ بارش یا دھوپ روک لے 'جو پیداوار کاسب ہے' تو دو مرایہ چیزیں نہیں وے سکتا اا۔ جیسے مشرکین جو بغیرسوچے سمجھے خلط محقیدوں اور خلط اعمال میں بہنے ہوئے جیں ۱۲۔ معلوم ہواکہ کفار کے سارے اعمال اوندھے ہیں۔ کیونک ایمان کے (بقیسند ۸۹۹) بغیری مومن کے سارے اعمال درست ہیں کونک ایمان کے ساتھ ہیں کافر کا صدقہ و فیرات کرنا اوندها چانا ہے کونک یہ اسے سنزل پر نسیں پہنچا سکا' مومن و کافر کے تمام اعمال کا یہ بی طال ہے ساا یعنی ونیا ہی مومن تو سیدھی راہ پر ہے اور جاجمی سیدھا رہا ہے مگر کافر اوندھے رہتے پر بھی ہے اور چال بھی اوندها رہا ہے کیا یہ دونوں بکسال ہیں' ہرگز نسیں اسلام سیدھا راستہ ہے۔ پھر اسلام کو صحح طور پر سمجھتا اور ورست اعمال کرنا اس پر سیدھا چانا ہے ہیں اس محبوب ان مشرکوں سے فرا دوکہ علی تمہیں جس رب کی عبادت کی وعوت دیتا ہوں وہ'وہ رب ہے جس نے ایمی بے بمانوٹیس بخشیس 'اس سے معلوم ہواکہ خاص بندوں کے

قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْدُرْضِ وَالَّذِي تَخْشُرُونَ ۞ تمفراذ وی ہے جی نے بیس زین یں ہمیلایا ادراس کی فرت اہائے جاؤ کے لو وَيَقُولُونَ مَنْيَ هُذَا الْوَعْنُ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ فَقُلْ اور کے بی یہ دعدہ کب آئے گا گر فم چے ہو گھ فم فرماؤیہ ٳڹۜؠؙٵڶؚۼڵمُ؏ڹ۫ٮۘٵٮؾ۠ڮۅؘٳٮۜؠٵۧٲٮۜٵڹڹ۫ۑ۫ۯڞؙ۪ؠؽڽٛ۞ۏؘڵؾٵٙۯٳؘۏٛۥٚ م توالله كول عرب اوري توسى مان درساف والا بول ى معرب العالى المريمة ويرو و ووواله ورس ووالم والم د مجیس کے کا فرول سے منہ بڑہ جائیں سے سے اور ان سے فرمادیا جائے گایہ ہے بوق ما فيح تقرل م فرما و بعلاد يجوز اكر الله جمع اورمير ب ما يوالول كو بلاك كرف ن يام بروم مزاف ن تروه كون ا بع الأعلام و كودك كم مذاب محال علا فُلْ هُوالرَّحُمْنِ الْمَنَابِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكُلْنَا فَسَنَعْلَمُونَ تمزياذ وى رمن سے بم اس بدا بمان لا خادراس بر بمردسايا فرزابهان مَنْ هُوَ فَيْ مِنْ اللّهِ با ويحفظ كون كملى مرابى يس بدة فرماؤ بعداد يجو تواكرميكو تبارا بان ذين ين دصن ما ف الله تو ده كون ب جربين بأن لا في الكا مسحمات ببتا المن الرحيد المارية المنافقة المنطقة ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ٥ مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكُ تلم ل اور ان کے محے کی تم کا تم ایٹ دب کے فضل سے

کام دب کے کام ہوتے ہی کو تک مال کے پیٹ یں ناک کان منانا فرشتہ کا کام ہے محروہ کام رب کا قرار یایا ۱۵۔ کہ اس کی دی ہوئی نعتوں کو اس کی نافرمانی ' بلکہ مخالفت و مقالم من استعال كرتے مو كو و انساف كرو اس آيت ے سلمانوں کو بھی مبرت پکزنی جاہیے اليعنى رب تعالى سب كاسمار الورختى ب- خيال رب ك يمل مفات الليدكو على عديان فرمايا كيد يعن ال محبوب آپ فرا دیں ناکہ پہ تھے کہ خداکی صفات مانا جب ی فاکدہ دے سکتا ہے جب کہ بی کی تعلیم سے مانی جادیں' نی کو چھوڑ کر توحید و فیرہ ماننا دوزخ کا راستہ ہے۔ ۲۔ یعنی اگر تم قیامت یا عذاب کی خبردینے میں ہے ہو ' تر ماؤان كا ظموركب يوكا-اس شرة س معلوم يوآب ك ان كاب سوال محض ول محى ك لئ تعاد كر تحقيق کے لئے ۳۔ کس محلوق کو اندازے' تخینے' صاب' جنزی و فیرہ سے معلوم نیس ہو سکا جب تک رب تعالی المام یا وقی کے ذریعہ نہ بتائے اس سے سے ایات نیں ہو ؟ کد رب نے حنور کو قیامت کا علم نیں دیا كوتلد يمال بدند فراياكد مجعه علم نيس دياكيا الفيلم تنيف الله وبال مجى كت بي جال بنانا نه و حق يه ب ك الله نے حضور کو تیامت کا علم ویا خود فراتے ہیں کہ میں اور تیامت دو لی بولی الکیوں کی طرح بین تیامت کی علامتیں ارشاد فرائم - اس ك آف كاون بنايا ك جعد كو بوكى ۵ - بین طامات قیامت یا علمات موت کیا طامات عذاب د کھ کر کفار کے چرے بگر جائی ہے اس سے معلوم ہوا ك موت ك وقت اور قيامت ك ون مومن ك چرب كي ملفتہ ہوں گے اب ہی بعض سالین کو ہوتت موت مكرانا ہوا ديكھاكيا ٦ - نيوں يا مومنوں سے اس كامھاليہ كرتے تنے تو اب سائے ہے ول بحركر ديكے او (الله كى یٹاہ) کے گفار مکہ حضور کی اور محاب کی وفات کے منتظر رج تے على مراياكياك مارا وقات يا جانا حميس مذاب ے بھانیں سکا پرتم کوں اس کی آس لگائے بیٹے ہو معلوم ہواک مسلمانوں کی موت کا انتظار کفار کا شیوہ ہے

۸۔ اس طرح کہ ہمیں دراز عمری وے ' ٹاکہ ہم نیکوں کا قرشہ خوب جمع کر لیں۔ معلوم ہواکہ موسن کی زندگی بھی رحمت ہوں یعن اوپر کی شمیں تہیں سمجھانے کے لئے ہیں درنہ رب تعالی ہم پر مریان ہے کو نکہ ہم اس کے مطبع ہیں اور وہ رحمٰن ہے اب یعنی موت کے وقت ' کو نکہ ہر کا فر مرتے وقت تھانیت اسلام مان لیہ ہا کر اس وقت کا ماناکام نمیں آیا اللہ یعنی تسارے کنوؤں ' دریاؤں کے پائی' جو تسارے تبنہ میں ویا کیا ہے۔ یا تساری آ کھ منہ بیت کا پائی خلک ہو جائے یا تسارے مثل کی مٹی میں اس کر مرشد کی نگاہ سے حمیس عارف و غیرہ بنا آ ہے قو پر کس میں طاقت ہے جو تمیس یہ بیٹ ہو جائے اور و فون ' یہ کہ ہمارے اعمال کی مٹی میں اس کر مرشد کی نگاہ سے حمیس عارف و غیرہ بنا آ ہے قو پر کس میں طاقت ہے جو تمیس یہ بی با مورہ تھا ہے یا سورہ تھا ہے یا سورہ تھا ہے یا سورہ تھا ہے یا سورہ تھا ہے یہ اس کا طول

http://www.rehmani.net

(بیتہ سند ۹۰۰) آسان و زین کے برابر ہے یا محرانا کا بین کے تھم جس سے در لوگوں کے افعال لکھتے ہیں یا طاء دین کے تھم جن سے وہ حضور کی نعت 'رب کی حر' دبی مسائل و قادیٰ لکھتے ہیں 'صوفیاء فرائے ہیں کہ تھم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جو کن کی تھی ہے اس کی لذیذ تغییر اماری کتاب ثان حبیب الرحمٰن ہیں دیکھیں سااے محراثا کا تبین کے لکھے کی حم 'یا علاء دین کی تحریر کی حم جس سے دہ دین کی خدمت کرتے ہیں

ا الني رب كي نعت كي وج ، مجنون نعيل كو تك نبوت اور جنون كا اجتاع نامكن بني رجمان كي ايمان كابوجم به وه مجنون بول قو عالم جاه بو جائ مي الجن

كا درائير، فين موتى فين دب عن ركما جانا بـ عدا اس لئے کہ تمام امت کی نیکوں کا ڈاب آپ کو ہے. کوک یہ نیکیاں آپ نے سکمائی میں اور آپ کا دین منوخ نه يو كالقذا آب كالواب بدرنه يوكا إ آب كوجو واب لے گا۔ اس می کی کا آپ پر اصاف نیں ایک سب پر آپ کا احمان ہے ٣۔ حضور کا علق قرآن ہے او قرآن خاموش ہے اور حضور جیتے جامتے ہوئے ہوئے قرآن ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی حضور کے اخلاق كاهن مين سر سكام كوكد وه هيم بن خيال رب ک اخذ تعالی نے دنیا اور دنیا کی تمام تعتوں کو قلیل فربایا کہ فرمایا تدامتاح الدنیا فلیل اس کے باوجود کوئی مخص دنیا کی نعتیں شار نمیں کر سکتا۔ فرما یا ہے۔ وان تعدوانعت الله لا تعصوها جب الليل كو شار كرنا فير مكن ب تو في رب تعالی مقیم کے اے شار کرنے کی کس میں طالت ے۔ سے یعنی جو کھ فیب کی خرص آپ نے وی ہیں'ان مں سے بحت کفار مجی دکھ لیں گے اور اے محبوب آپ بعی ایل اعموں سے دکم لیس مے حضور قوسب کھے آج بھی دکیے رہے ہیں محریماں ظہور کا دیکنا مراد ہے ۵۔ تو جس كويتائ اس كو جى اس ك بتائے سے علم مو كا يہ كاتب تقدم فرشته اور وابته الارض اور آدم عليه السلام اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے مثال اور میدی کا علم دیا' نیز حضورکی ذات اخلاص و نفاق کی كمونى ہے جو انسى مجنون كے وہ مراہ ہے جو تعريض كرے وہ برايت پر سب بيے آدم عليہ السلام ط كد اور شیطان کی عمادات کی محولی ہوئے ۲۔ اس بی بھا ہر حضور کو خطاب ہے لین در حقیقت مسلمانوں کو ساتا ہے اس ے معلوم ہوا کہ کمی بے دین کی دی اطاعت کرنا یا کفر ہے یا حرام الاحد الاكراء ٤- (شان نزول)- مرداران قریش حنور کی خدمت عل حاضر ہو کر بوالے کہ اگر آپ کو کوئی بیاری ہے" تو ہم اس کا علاج کرا دیں" اگر دنیاوی میش و مشرت کی خواہش ہے تو اس کا سارا سلان میا کر دی اگر کھ نیس تو آپ مرف مارے بول کو براکنا

ؠؚؠؘڿڹ۠ٷۣڹ<sup>۞</sup>ۅؘٳؾۜڸڬۘٳڒڿۘڔؖٳۼؘڹڔڡؠڹ۠ۏڹۣ<sup>۞</sup>ۅٳڐڮڰ۬ڰڶ نجنون بنیں کے اورمزور تبارے سے ہے اہما گواب ہے تا اور چکے ہماری فرو بڑی الْ عَظِيمُ فَسَنَبُصِرُ وَيُجُرُونَ فَلَ الْمَفْتُونَ فَ الْمَفْتُونَ فَي إِيِّنَكُمُ الْمَفْتُونَ فَا سنان کی بعث تواب کون دم جا تا بے کرم بھی دیچه لوسے اور دہ بھی دیچولیں محے ی کوم بن ٳڹۜۯڗۜڮڰۿۅؙٲۼۘڵؠؙؠؚ؈ٛۻڷۼڽڛؘؠؽڸ؋ۜۏۿۅٲۼڵؠؙ كون مُنون تعاريب منك تهادارب نوب جانا بت بواسكى داه سے بسكے اور د ، فوب جانا ۑؚٳؙڶؙۿؙؙڣؾڔؽڹ۞ۘڣؘڵٲؿؙڟؚۼؚٳڶۿؙڲڹۨٙؠؽڹۘ۞ۘۅؘڎؙۏٳڮۏؾؙؽؙ<mark>ۿؚڹ</mark>ؙ ہے جراہ بمبت و جشان فرواول کی بات دسنا کہ وہ تواس آرزدمی بین کمی طرع تمزی کو ئه توده مبی نرم برّمانی ادد برلیلے کی ات زمنناج پڑا تھیں کھائے دا لاگ ڈلیل بہت طبیع دیے والا بہت او صرک او صرف کا کا بھرنے والا بھائی سے بڑاؤ کے شوالا کہنا رود سے والا بھا مب برطرہ یک اس کی اصل میں خطا لا اس برکہ کچہ ال اور بیٹے رکھتا ہے تا جب اس ہے بمارى آيس برهى ماني كمتا بصر الموسى كماينان بن لا تربيب كرم اكسورى سى إِنَّا بِلَوْلِهُمْ كَمَا بِكُونَا اصْلِحَبَ الْجَنَّافُّ إِذَا فَنْهُمُوْ الْبَصْرُفْتُهَا توقئ پرداغ دیدکیری بینک بم نے اپنی ما پھائل جیسا اس باغ دالوں کو ماپخاتھا لاہب ا بنول نے قسم کمانی کو خردر می ہوتے س محت کو اللہ میں سے ٹا اور انشا مادی برا آواس میسے مِّنُ رَّابِكَ وَهُمْ نَا إِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَثُ كَالْطَرِيْجِ ﴿ رب كى طرف سے ايم چير ككر غوالا جيراكركيا ال اورده سوتے تھے توجي ماكيا. جيسے بيل وال

تبرك الذيء

چو ڈریں قوہم بھی آپ سے نقرض نہ کریں اس پر یہ آیت کرید اتری (تغیر عزیزی) اس سے معلوم ہواکہ ہر مسلمان کو دین جی پائنہ ہونا ہا ہے دین جی پلیا ہن کا نام دانت ہے ایک اور نامی بلیا ہن کا نام دانت ہے ایک افغال ہے "آج ہم دین جی زم اور نفسانی معالمات جی شخت ہیں ۸۔ (شان نزول) یہ آیات ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہو کمی جو حضور کو مجنون کتا تھا تھ آر آن کریم نے اس کے دس میں بیان فرمائے آخر جی فرمایا کہ وہ حرای ہے۔ معلوم ہواکہ رب ستار العیوب ہے " لیکن جو اس کے حبوب کو عیب نگائے دو حرای ہے۔ معلوم ہواکہ رب ستار العیوب ہے " لیکن جو اس کے حبوب کو عیب نگائے در اس کی پردہ دری کر دیتا ہے اس کے درس مغیرہ اپنال وہ میال سے کروہ کر دوں گا۔

اس سے معلوم ہواکہ الیمی باتوں سے روکنا ولید بن مغیرہ کا شیوہ ہے آج مجی بعض نوگ جوے" سینما" شراب سے شمیر دو کتے" باں میلاد شریف " بزرگان دین کا فتم

(بقیس من ۱۹۰۱) انہیں بہت کمسکمتا ہے ' یہ ہے منع خیر ۱۰ یعنی بر مزاج اور برزبان معلوم ہوا کہ یہ دونوں عیب کفار کے ہیں مومنوں کو ان سے دور رہنا چاہیے ' طبیعت نرم رکھیں ' زبان نمایت شیری اا ۔ یعنی حرام کا بچہ ' حرای ' دادازنا' اس آیت کے نزول پر ولید اپنی باس کہ پاس پنچا' اور بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دس میوب بیان فرمائے نوکو تو ہیں اپنے اندر پا آموں دسویں کی تختیے خرہے بچ بتا میں حرای ہوں یا حلالی ' بچ کمنا ورنہ تیری گردن مار دوں گا' تب اس کی ماں بولی اگر تیرا یا بیا نواس سے پیدا ہوا (فزائن و روح وتنمیر صادی و فیرو) اس

تبرك الذيء فَتَنَادُوْإِمُصْبِحِينَ فَإِن اغْدُواعلى جَوْزِكُمْ إِنْ بھراہوں نے میں ہوتے ایک دومرے کو پکارا کہ تڑمے آبی تھیت کو بطنو كُنْتُمْطِرِمِيْنَ®َفَانُطَلَقُوْاوَهُمْ يَنْخَافَتُوْنَ ۖ أَنْ الرقبين كانى ب لدة بعد ادرابل من استدا بسته كمة وات تقديد كرمري ڒؖؽؙٮؙٛۼؙڬڹۜٛۿٵڶؽٷٙڡڒۼڵؽؙؙڬؙۄٚٙۺؚڮؽڹ۠ڞؖۊۼٙۮۏٳۼڵڿۯدٟ آن كُون كين تهادي باع ين آف ر بائ ته اور ترك بط ايت اس الاده بر ۑڔڹڹ<sup>؈</sup>ڡؘؙڶؠۜٵۯٲۅٛۿٵڠٵڵۏٙٳؾٚٵڵۻۘٵڵۏؙٛڹ<sup>ڞ</sup>ڹڶڂ۬ڹ۠ قدت مجمة بعرجب الع ديما ويديد يد شك برات ببك عن بك ب مَحْرُوْمُوْنَ ®قَالَ أَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا بع نعیب بوئ که ان یم بوست نیست تما و لایما مستم سے بیر کمتا تمار تبیع ۺؙؾؠڿؙۅؘۣڹ۞ۭڠؘٵڷؙۏٳۺؙۼڶ؈ٙڗؠؘٵۤٳڟٳػؙڶڟڸؠڹڹ۞ڡؘٳؘ**ڣ**ۛؠ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ تَيْلَا وَمُوْنَ ۞ قَالُوْا يُونِيكُنَاۤ إِنَّالُكُا دومرسے کی طرحت ملامت کرا متوجہ ہوا کہ بوٹے بائے فرابی جاری کیک ہم طِغِبْنُ عَلَى مُنْكَأَآنَ يُبْرِيكَا خَيْرًا مِنْهَآ إِنَّآ إِلَّى مرحش تھے کہ امیدہ میں الدارباس سے بہتر بدل نے م اپنے دب كاطرت رَتِبَالْغِبُوْنَ۞كَنْ لِكَ الْعَنَ ابُ وَلَعَنَ ابُ الْعَنْ الْبِ الْخِرْوَةِ رونت لاتے بیں کے مار ایس بوتی ہے نا اور بیک آخرت کی مارسب سے ٱكْبُرُ لُوْكَا نُوْا بِعُلَمُونَ فَالِيَّالِيَّا لِلْمُنْفِينِ عِنْ رَبِهِمُ رَى لَا بِمَا مِا مَا الروه مائة لا يقد درواون مرائة لا الحرب إلى إ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ فَنَجُعَلُ الْمُسْلِينَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۗ بعین کے باغ بی فل کیا بم سلال کو جرموں کا ساکر دیں ال

ے معلوم ہوا کہ جس کے ول میں حضور سے عناو ہو اور حضور کی بدموکی اس کا مصطله جو وه حرای جو تاہے ١١٢ يعنى اس کی تمام آکڑ مال اور اولاد کے بل برتے ہر ہے ان آیات سے معلوم ہواکہ رب تعالی اے مبیب کابدلہ خور لیما ہے ایک کے بدلے وس سنا آہے۔ ۱۳ سے ولید خبیث قرآن كريم سن كركمتا تفاكريه كمزى مولى باتي بي ان ير كان نه وهرو ١٦٠ يعني قيامت بن وليد كامند سور كاسابو كا جس ير خاص داغ موكا تمام الل محشر پهچان ليس مح كه مجوب کے بدگو کا مند یہ ب واید بدر سے پہلے مرکیا تھا ١٥ يعنى بم في كمد والول ير حضوركي دعا سے سخت قيد بهيما اجس مين وه مردار تك كما محد ١١٠ اس باخ كانام فران تما ہو ملک یمن می منعاء سے دو کوس فاصلے پر تھا' اس كا مالك ايك عني أوى قما عب مجل توزي كاوتت آ تا تو منادی کر کے فقراہ کو جمع کر لیتا ' بہت حصہ فقراہ کو تتسيم كرويتا كهيت كى پيدادار بى مجى دسوال حصد مساكين كورينا تقا بحس سے اس كے ال من بدى بركت متى اس کے بعد اس کے تمن بینے وارث ہوئے ' جو کنجوس تھے ' انوں نے باغ کھے یہ آپس میں مثورہ کیاکہ ادارے کئے بت میں کیل تموزے ہیں اگر ہم بھی باپ کی طرح الادت كريں ميك أو فقير مو جائيں ميك چلو ميح ترك على کھل توڑ لیں مکسی فقیر کو خبرنہ ہونے دیں ان آیات میں یہ تصد ذکور ہے ہے واقعہ عینی علیہ السلام کے بعد ہوا ا آب کے آسان پر جانے کے قریب عاد یعنی می ونیا ك كام عن مشغول مو جائي مع بغير ذكر خدا ك اور اي باب کی نیک رسم بند کردیں مے انہوں نے مال سے رب کے نام کا حصہ نہ نکالا یہ بھی کناہ بے برالی کرنے پر مم کمائی بدیمی محناه انشاء الله نه کماید بھی قسور که این رِ احماد ب ١٨ رات ين باخ رِ آفت كأكماني آلي جو سب بكو جاه كر كل ١٩- جس من كوكي ميل باتى نه ربا محر انسين مجمد خبرنه ببوكي

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ میج سورے بی بغیراللہ کا ذکر سے ہوئے دنیادی کام میں لگ جانا بناظوں کا کام ہے عالل

مومن کو چاہیے کہ صبح سویرے پہلے انشد کی یاد کرے چردنیادی کام شروع کرے جس کی ابتداء انجبی ہے اس کی انتفاء بھی انچبی ہے اس کے اسلام میں فجر کی نماز اور بعد نماذ خلات و ذکر و فیرہ ہے۔ ۲۔ ماکہ کوئی فقیر شدن لے اور فیرات لینے کے لئے حسب دستور یاغ میں پہنچ جائے۔ ۳۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جب کسی کام کو جائے تو خدا کاذکر کرتے ہوئے اور نیک اداوے ہے جائے ان کے اداوے برے بتے جس کا انجام برا ہوا ۳۔ وہ لوگ پہلے تو سجھے کہ ہم بمک کردو مری جگہ ہم ہے۔ جس کا انجام برا ہوا ۳۔ وہ لوگ پہلے تو سجھے کہ ہم بمک کردو مری جگہ ہم ہے۔ جس ہم بادا باغ ایس باد ہوا ہے اور جس ہمار ہوا کہ اداوہ کناہ بھی کناہ ہوا اور کی دیا ہوا ہوا کہ اداوہ کناہ بھی کناہ ہوا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اداوہ کناہ بھی مرام ، کان پر عذاب الی دنیا جس بھی آ جا آ ہے پر درگوں کے اجھے مرام ،

(بقید سفود ۹۰۶) زندہ رکھنے ہائیں' ورند رب کی رحت سے محروم ہو جاؤ کے' ختم بزرگان' ایصال ثواب' میلاد شریف گیار ہویں شریف بزرگوں کی مراسم ہیں ہے۔ ان شی سے ہرائیک دو مرے کو طامت کر ٹا تھاکہ تو نے ججھے یہ برامشورہ دیا تھا' آخر کار بولے کہ ہم سب قصور دار ہیں ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ باپ دادوں کی ٹیک رسمیں بند کرفا خرابی کا باعث ہے اور سرکئی ہے' دو سرے یہ کہ اپنے جرم کا اقرار کرلیما تو بہ ہے رب نے انسی اس توب سے پہلے ہمی بھر باقح دطا'جس کا نام باغ حیوان تھا جس ش بہت پھل آتے تھے اس سے معلوم ہوا ہ کہ توب سرکی رحت کی زیادتی کا سب ہے (عمل) آگر کسی کو نقصان پہنچا ہو اور وہ ہر نماز

ك بعديد آعت اور إ كاينها في فَدَالِيْهِ وَلِيعِنُونَ مِنْ اللهِ كَالِيمُونَ مِنْ اللهِ لياكر في ال انثاء الله يملے ي بمترف كا ١٠ أي كفار كم الذا بوش ے کام او اینا انجام سوچ اوا ال معلوم ہواک کفار پر دنیادی عذاب آ جانا ان کے اخروی عذاب کو کم نہ کردے کا اور ونیا کا عذاب خواد کتنای برا ہو آ خرت کے عذاب ے باکا ہے آ فرت کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی بناہ ١١٠ اور اس قحط سے عبرت بكرتے جيسے ضروان والوں نے باغ کی بربادی د کھ کر فورا توب کر لی ۱۳ بیمان تقین اور ڈر والوں سے مراد موسین میں انتوی کے بہت ورج ب بيس السلا ورجه الح تقوى علم كت بي وه برمسلمان كو متع مامل ہے کہ وہ رب سے مجے سنی میں ور آ ہے تو ایمان لا آب و مرا ورج جے تقوی خاص کتے ہیں وہ نیك كار مومنوں کو مامل ہے ، تیرا درجہ جے فاص الماص کتے یں دہ حضرات اولیاہ اللہ کو نصیب مو آئے پر جیسا تقوی ولی اس کی جزاء اور ویسے مل جنت میں اس کے درجات ا یہ ہیت تمام مم کے متعیوں کو شائل ہے اس لئے اس کی بت تغیری بی ۱۴ یعی آخرت میں قبرے المنے کے بعد ا قرت کو یمنز زید اس لئے فرایا کہ دہاں کی ک ظامرى مكومت ند موكى كرب فرالا يهد مالك نفيم الذين ١٥- ايك ايك جنتي كوكل كل باغ ديء جاكس كي جمال نه ناری موکی نه موت منه و هنی اور نه کوکی معیبت م حقیق چین وہال نعیب ہو گا' ایشائین کے لام سے معلوم ہوا کہ وہ باغ اہل چنت کی لمک ہوں گے ۱۱ر معلوم ہوا کہ بحرم اورمسلم برابر نس تو ہی اور فیری کیے برابر ہو سکت ہیں فرق مراتب پر ایمان کا دار و مدار ہے کو خیال رہے کہ يال مرم ع مراد كفارين كونك الاعقابد ملم ع

ا۔ (شان نزول) کفار کھ کتے تھے کہ اگر ہم مرنے کے بعد افعائے بھی گئے او بھی ہم تم سے اجھے رہیں گے کیو کلہ ونیا عمی ہم امیر ہیں تم فریب اس کی تردید عمد یہ آیات نازل ہو کمی جن عمل فرایا گیا کہ آفرت کو دنیا پر قیاس نہ کو اکھیت عمل دانے اور بھوسہ ایک بی جگہ ہو آ ہے گر

عَالَكُهُرْ اللَّهُ ال تبیں کیا ہوائیسا کلم نگاتے ہول کیا تھارے لئے کو ن کانپیجاس یں بڑھتے ہو نَّ لَكُمُ فِيهُ وَلَمَا تَخَيَّرُونَ فَأَهُمُ لَكُمُو أَيْمِانٌ عَلَيْ نَا ك تبادى ئے اس بى جوتم بىندكرونا يا تبارسىن بى بى كى منيں بيں تياست بِٱلِغَةُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْفِيلِمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمْ لَمَا أَعْكُمُ وَنَ ۖ كُلُّمُ سکے بہمبنی ہون کے کہ جنیں ہے تھا ہو بکد دعویٰ کرتے ہوئے آن سے بوجھو ٳؿؖڰؙؠڹڶٳػڒؘۼؚؽڲ۞ٛؖٲۿڶڰؠ۬ۺ۠ڗڰٳڋٛڣؙڶؽٲؾؙۏٳڛؚڹ۫ۯڰٳؽؚۿ ان يل كونسان كا منامن سيده في ياان كي باش كوشريك بيران و بيث فريدن وليكراش ٳڹٛػٵڹٛۏٳڝڔۊؚؽڹۘ۞ۘؽۅؙڡؙۯؽؙۺؘڡٛ۫عنڛٳؚؾۊۮؽؽۘۼۏڹ اگر ہے ہیں ت جس دن ایک ساق کھولی جائے گی ٹیاجس کے مقی اللہ ہی جا نیک ہے ج إِلَى الشُّجُودِ فَلا يَسْتَطِينُعُونَ فَخَاشِعَةً ٱلْصَارُهُمُ اور محدہ کو بلانے جانیں گے ل کو نیکوسکیں گےنا نہی تکابی کے ہوئے لا ان پر تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْ كَا تُوَايِنُ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ نواری چڑم رہی ہوگی اللہ اور بیٹک دنیا میں سجدہ کے لئے بلائے جاتے تھے ک جب ڛ۠ڶؠؙۏڹٛٷؘؽؘؙ؆ؙڹ٤ؘۅؘڝؘڷؾؙڲڹؚۜڹؙؠۿڹٙٳڶٚٚٙڮڔؠ۫ؿؚ تندرست تقے کل تو جو اس بات کو بھلاتا ہے۔ اسے تھ پر جمور دو ہل سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنْ حَبْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلَ كُهُمْ قریب ہے کہ جم ابنیں آ بستہ تے بائیں سے جہاں سے ابنیں فبرنہ ہوگی الداور پس ابنیں إِنَّ كَيْدِي مَنِينُ الْمُؤْنَفَ كُمُمُ أَجُرًا فَهُمْ مِنْ مَّ فَوَهِم وصل دول كاينك يرى ففيدتد برزبت يح ب يأتمان سعاجرت النكة موالكروه مَّنْقَلُونَ ۚ اَمْ عِنْدَهُمُ الْعَبْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ۗ فَاصِيرُ جن كروج ير بيدين لديانك باس بليك كروه كورب يرانع وتم ليفارب ك منزلء

تبرك الزيء

گئے کے بعد بھوسہ کی جگہ اور ہے اور وانوں کی جگہ اور ۱۔ یعنی اے کافرو تم یہ فیمی خبر کمال ہے وے رہے ہو کہ آخرت جس تم مسلمانوں سے ایکھے رہو سکے وہ کوئی آسانی کتاب اتری جس جس بنت ہی ہے ۔ بھی اے ہو کوئی آسانی کتاب اتری جس جس بنت ہی دیں ہے ۔ جس جس کم سے بجور ہو کہ جہس بنت ہی وی جائے 'معلوم ہوا کہ گناہ کر کے بنت کی امید رکھنا کفار کا طریقہ ہے چمناہوں پر ندامت رحمت ہی ہے امید چاہیے ہے۔ کفرے اورود بنت اور اللہ کی رحمت می ۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ مومنوں کی جزاء کے بنشل پروردگار بیغیرضامن جی کفار کی جزاء کا ضامر، کوئی تعیں مومن و کافرے افخال جس بی نفرق ہے کافرائ ہو کہی سکھتے ہیں کہ وہ میں ہی ہے۔ بو انہیں ہم سے بنت دلوا دیں وہ اگرچہ کفری کرتے رہیں ے ۔ بینی وہ خود بھی سکھتے ہیں کہ وہ

(بقید سفیہ ۹۰۳) مجمولے ہیں محض ضدیں یہ باتیں کرتے ہیں ۸۔ بین الی شدت ہوگی کہ تھبراہت میں لوگوں کی پیڈلیاں کھل جائیں گی ایرب تعالی اپنی ساق قدرت لوگوں پر ظاہر فرمادے گاہ سیہ مجدد تعلیفی نہ ہوگا کیو تک قیامت میں کوئی شکلفٹ نمیں بلکہ سے مجدد تطفس د منافق کی پھپان کے لئے ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دبال وہ مجدد کر سکے گاجو دنیا میں مبادت گزار اور فرمانبردار رہا ہوگا ۱۰۔ قیامت میں کفار کا ہر کروہ اپنے باطل معبود کے ساتھ دوزخ میں مجیج دیا جائے گامومن و منافق کھڑے رہ جائمیں مے ااب شرم و ندامت سے یا جگل الحق کی آب نہ لا سکنے کی وجہ سے (روح و مزیزی) معلوم ہوا کہ مومن دیدار البی کریں گے 'منافق نہ کر سکیں گے'

المحكوم الما كورا الكن كهاجب الحوت الذي الما كالمور المحكوم ا

الْحَافَةُ وَالْمَا الْحَافَةُ وَالْمَا الْحَافَةُ وَكُوالْمَا الْحَافَةُ وَكُوالْهِ وَمِنْ بِرِنَ وَالْ الْمَا عَلَيْهِ وَمُودُ وَالْمَا الْحَافَةُ وَالْمَا الْحَافِيةُ وَالْمَا الْمَا الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَا الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٢٠ مند كالے يو جاكي مے بك تمام جم ير ذلت و خوارى ے آٹار نمودار ہوں مے جس سے ان کا نفاق فاہر ہو گا رب کی پناه ۱۱۳ که موذن می علی اصلوة یکار آ افعا محرب ماضرنہ ہوتے تھے معلوم ہوا کہ جماعت ہمی واجب ہے اورمسجد بين ماضري مجي لازم علاعدر كمريش تمازيزه ليهايا اکیے برو لیا مان کی علامت ہے جس کی یہ مرا ہے الباس معلوم بواكه مجوري و يماري بيل جماعت اورمميري ما ضری معاف ہے جس پر مکر نمیں نیز تکررتی میں عبادت ند کرنا محروی ہے 10 مطوم ہوا کہ کافر کو ایمان لالے پر مجور دس کیا جا سکا اے دی ازادی دی جاتی ہے اب فرانا عبد لا إلزاءً فِ الدِّينِ ١٦ كه السي إوجود كفرو كناه کے دنیاوی لوتیں بخشی سے جس سے یہ اور زیادہ عاقل ہو کرممناہ کریں کے مطوم ہواکہ جو مال دوونت ہے۔ آتا مغلت بداكرے وہ رب كاعذاب ب الله عيائے عار الله جا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تبلغ نبوت پر مجمی کلوق سے اجرت نسم مانتمتے انسیں رب اجر نا ہے ال امت پر لازم ہے کہ ان کا شکریہ اوا کرے وروو شریف برحما حضور کے قرابت داروں اور حرب والوں سے محبت مدید اک کی تعقیم کرنا فکریہ ہے ' اجرت نسی فکریہ اوا کرنا سعاد تمندي كي علامت ب ١٨ يعني ان كفار ك ايمان ند لانے کی وجہ یہ ضیم کہ انسیں ایمان پر مجھ خرچ کرتا پڑ گ ہے اور وہ منجوس ہیں ملک مرف ازلی بدیختی اس لعت ہے روکی ہے ١٨ ـ يين يه لوگ آپ سے بے نياز نسي كونك ان کے سامنے اوح محتوظ نیں جس سے طوم فید مطوم كرك خود بدايت ياليس اور قرآن كي طرح أساني كآب تار کرلیں مال نیب سے مراد اوج محفوظ ب اور لکھنے ے مراد آسانی کلب بدایت کے لئے لکھنا ہے۔ ا۔ آیات جماد آلے کا اس مورت یک یہ آیت تھم جماد ے منوخ ہے یا رب کے عذاب آنے کا بعض کناریا اور آب کی آفت لئے کا بعض کواتب سے آیت محکم ہے ا۔ مطوم ہوا کہ بزرگان دین حی کہ انہاء کرام کی خطاؤں میں عروی ندکی جائے اور ندان خطاؤں کو سنت کما جا سکا ہے

اس لئے مدیث پاک میں ارشاد اوا نمذیگم بشتین بے نہ فرالی تمذیکہ بغدیاتی کیو تک مدیث تو حضور کے ہر قول د فعل کو کما جائے گا خواہ فصائص میں ہے ہو محرست مرف انہی کو کما جائے گا جن کی بیروی کی جائے اس لئے رہ نے فرماین کھنا کھا ہم تی مدی میں داخل نہیں آ یت کا مطلب بیہ ہے کہ اے محبوب آپ ہونس علیہ انسلام کی طرح قوم کے معالمہ میں جلدی نہ کریں اس لیا ہی قوم پر فم د خصہ کی دجہ ہے اس حالت میں اندوں نے قوم کے لئے دعا عذاب فرمائی خیال رہے کہ ہوئس علیہ انسلام کا بید فم و خصہ رہ کے لئے تھا نہ کہ اپنے لئے اس مفد پر متاب نہ ہوا بلکہ جلدی فرمانے پر محبوباتہ متاب آیا سمہ یعنی رحمت الی نے چھل کے بیٹ میں ان کی دھیری کی کہ ان کی تسبح و تعلیل و دعا کی برکت ہے اس کے بیٹ کو آرام دہ روش کمرہ بنا دیا ادر دہاں ہے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی خدمت کے بیٹ بھی ان کی دھیری کی کہ ان کی تسبح و تعلیل و دعا کی برکت ہے اس کے بیٹ کو آرام دہ روش کمرہ بنا دیا ادر دہاں ہے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی فو مست کے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی بیٹ کو آرام دہ روش کمرہ بنا دیا ادر دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی فید مست کے بیٹ کو آرام دہ روش کم دیتا دیا ادر دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی تھی جن کے تعالم کی سند کو آرام دہ روش کم دیتا دیا ادر دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کی تھی جن ان کی تسبح دیت کو آرام دہ روش کم دیتا دیا ادر دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا ہم کیا کی دیتا ہو ا

ا۔ معلوم ہواک حضور کی نگاہ اگل کیجلی چیزوں کو طاحظ فربائی ہے کیونکہ قوم عاد کے بارے میں ارشاد فربایا کہ تم دیکے رہے ہو حالا تک ہے واقعہ بہت پہلے کا ہے اس قوم اوط کی بستیاں جن کا تھند اللہ ویا کیا نہ فتی میں معید معدہ معدہ موہ دوا مددم (روح) ۲۰ دنیا میں اس قوم پر عذاب آیا جس نے رسول کی نافرمانی کی نفتہ خدا کی باقرمانی کو نفتہ خدا کی باقرمانی کی افترانی کی افترانی کی فقدا کی باقرمانی پر عذاب نہ آیا۔ رب فرمانی ہے ویک تا فرمانی کی فقدا دو ہاک ہوئے میں موازم ہوئے تھے محرج تک یہ لوگ ان کی اولاد تھے ہو اس کشی میں موازم ہوئے تھے محرج تک یہ لوگ ان کی اولاد تھے ہو اس کشی میں اس مورزم ہوئے تھے محرج تک یہ لوگ ان کی اولاد تھے ہو اس کشی میں

سوار ہوئ الذا فرایا کیا کہ تبدیں سوار کیا حضور کی تشریف آوری ہم سب پر احسان ہے ۵۔ معلوم ہواکہ اہم واقعات کی یادگار تائم کرنا بھتر ہے اندا حضور کی پدائش کی یادگار منانا اچھا ہے میلی علیہ السلام نے عرض کیا تھاکہ مولی ہم پر فیبی وسترخوان نازل فرما۔ جو مارے اگلول چھلوں کے لئے مید ہو۔ ٢- يعنى ان واقعات كوس كروي لوك فائده المائم على جو اشين ياد ركيس اور عبرت بكري عام يه آعت ادر اس جيسي آيات موفياء كرام ك دم ورودكى ومل بن جرال عليه السلام في حفرت مریم کے مربان میں پھوٹا کرب نے اوم علیہ السلام من روح پوكى والمت من صور پونكا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ لیش دینے کے لئے پو تکنا سنت البید اور سنت لما ك ب قدا اب يى مثالي كرام يك يره كروم كرتم ين ٨- اس نفخه عداد صور كالبلانفف ب جس سے تمام زندے مردہ ہو جائی کے چرسارے عالم من التلاب رونما موجائ كاف قيامت قائم موجائكي ب عام موت ابتداء قیامت ہوگی ۱۰ یعنی آسان باوجوداس تدر مضبوط مونے کے اس دن نمایت ضعیف و كزور موكا ١١٠ يعني أساني فرشح أسان بيت بركنارول بر کرے ہو جائیں مے کارب کے تھے ہے زمن پر از کر اس کا اطاطہ کرلیں کے ۱۴ یعنی آٹھ فرشتے یا ان کی آٹھ مغی اس سے پہلے مالمین مرش جارتے قیامت بی آند كردي جاكم مح اس كى حكت رب جانا ب دنياهي رب تعالی کی چار مفتول کا ظمور ہے اطما کدرت ارادہ ا مكت وامت من ان جار مفات ك ماتد اور جار مغات کامی تلور بوگا اظهاد کمال کدس عدل (مزیزی) ۱۳ قیامت میں بندوں کی تمن پیشیاں ہوں گی کملی دو پیشیول یش عذر و معذرت اور توبیخ و جمزک ہوگی' تيري ييشي عن عاشد اهال تكتيم بو جائي هي مح المي كو والي بالته على محى كو باكي بالته على المال يعنى كوكي فض رب سے چمپ نہ سے گا سب کو ماضر بار کا ہونا یا۔ م ا ا كوكى عض اين نيك اعمل د بداعمال الي قوت س

صِّنْ بَا قِيَاةٍ وَكَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَ اور فرمون اور اس سے ایکے اور النے وال بِٱلْخَاطِئَةِ قَفَعُصُوارَسُولَ مَرْمُ فَلَحَدَ هُمُ اَخُذُ لَا بستال ت خلال أوابول في بضرب كروول عام زانات وال فائيس برمى بوم م كرنت سعه برا بد شك جب الدفيرا شايا تمام نے تبدي كني بي مواركيا ك لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَنْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذْنٌ وَاعِيةٌ فَوَأَذَا نُفِخَ که اسعاتبارے لئے پاد کادکریں ہے اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کرسن کر محفوظ رکھتا ہو گ ڶٳڵڞؙۅ۫ڔ<u>ڹؘڡؙ۬ڂؘ</u>ڎ۠ۊۜٳڿٮۘڐ۠ڞۊۘڿؠڵؾؚٵڵۘۯۻؙۘۉٳٚۼؚڹٳڷ فجرب مورجوتک و لم جائے ایک دم ته اور زین اور بہاڑ اٹھا شمہ دنت بورا کر دیے با ایس د وہ دن ہے کہ بر بڑے کی وہ بولے والی ا اوراً ميان بيت جليه كا وَاسِ دن اس كا بتلاً طل بوكانه او فریشته اس كركنادوں ، ككرسه بول عجرك اوراس دن تهادسه دب کا فرق لهینشه او پوآ نظر فرشته ایشا نیم کیے کے يؤمين تعرضون لاتحفى مِنكُمْ خَافِينَا الْأَفَاقَامَنَ أَ اس دن ترسب بيش بو ي تركزتم شكو ل بيعيد وال جان بعب نه يح كي لد تووه جوابا ناشا عال دلهن إقدى ديا جلت كاشا كاركيركا وميرت نامُزعمال برمول فيحيقين عَلَّا كَا لَهُ صَابِكُو بَهِ فِل كَانْ تُووه مَن مائعة بِمِين مِن بِ ثُلْ بلند إع

چھپانہ سے گا ہاں رب تعالی کی شان ستاری ہم شمکاروں کی پروہ پوٹی فرائے قو اس کی مریانی و متاعت ہے لذا آعت پر کوئی اعتراض نمیں ہا۔ جس ہے اسے اپنے جس کے گئے ہاں رب تعالی کی شان ستاری ہم شمکاروں کی پروہ پوٹی ہونے کا بھٹے آج خوثی کی وجہ ہے اپنے اعمال ناہے اپنے ووستوں قرابت واروں ہے پر موائے گا۔ بھے آج خوثی کا دفلہ آ جائے قو خود ہمی پر معتا جاہے اور لوگوں ہے ہمی پڑھوا کر سنتا جاہے کیو تکہ اس جی لذت آئی ہے 'خوثی ہو آئی ہے خوثی ہو آئی ہے نوشی ہو آئی ہے ہو آئی ہے نوشی ہو آئی ہے ہو آئی ہے ہو آئی ہے ہو آئی ہے ہو آئی ہو آئی

ا۔ کمڑے بیٹے الین اہر طرح آسانی سے لئے جا کیں ہے ۲۔ یہاں کے کھانے پینے نہ بہنسی کریں 'نہ شریعت کے لحاظ سے منع 'نہ کسی کا بار احسان ہے ' فود تہمارے اپنے نیک اعمال کا بدلہ ہے بخلاف دنیا کے کھانے پینے کے '۳۔ خیال رہے کہ بحطان کے مانجو اپنے نیک اعمال کا بدلہ ہے بخلاف دنیا کے کھانے پینے کے '۳۔ خیال رہے کہ بحطان کا بدلہ ہے ' اندا آیت پر کوئی اعتراض نہیں 'اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے نیک اعمال فائدہ مند ہیں 'قرو آخرت عمل کی جگہ نہیں ۲۔ یہ کفار کا طال ہو کا اگر ان کے دونوں باتھ چیچے کی طرف بندھے ہوئے اور بائیں باتھ میں نامہ اعمال دیے

مُنْوِظُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَا عَالِيَةٍ اللَّهُ فَطُوفُهُا دَانِيَاتُ كُلُواوَ أَنْهُ يُوْا هَنِيًّا بِمَا أَسَلَفُهُمْ على جن سي نوش بيك بوت ن كاواد اور بيور بنا بوان صداس باو تر زير دون مي آ کے بھیجا کے اور وہ جوابہنا ناشراعمال بائیں با تھ میں ویاجلے کا کے کہ سخابے س طرح بچهه بنا ذفته د و با تا تا شه اور یس د ما ناکدیرا صاب تیابت ت بانتیمی المرت موت بی تعدّ چکا جاتی ت بیرے که مهام نه آیا میرا مال ک میراسب زور به حن ولا فغاؤلا © تمراجيجيم صاولا "تمري جاتا رباق اسے بحزو بھراست فوق والونا بھراست بھزئی آئ میں دھنساؤل بھر این دید دو روز بے شک وہ Page 908 hmp ت دارے اللہ بر ایمان : لا تا عاک اورمسکین کو کھا تا فینے کی رضت : ویتا فیل توآئ مهان اس مها کونی دوست جنین <sup>تا اور نه بری کصافے کوعکر دوز نیون کا بیب عل</sup> یجھتے نئا ہے ٹیک یہ قرآن ایک کرم والے سول سے بائیں میں نٹا در در کمی شاعرگی بات بنیں ؠؚ۫ڴڞٙٳٛڹ۠ٷٝڡؚڹؙ۠ۏؘؽ؋ٛۅڵٳڣٙٷڸڲٳۿۣڽۛۜۊٙڸؽڴڗٲڷڒۘڰۘۯۏ<sup>۞</sup> کننائم مانین رکھتے ہو"نی اور نیکسی کابن کی بات کننائم دعیان کرتے ہو "ت

ہوئے ۵۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک یہ کہ بعد موت ہر مخص بڑھ سکتا ہے' اس لئے ہرجائل ہی ایا نامہ ائلل بڑھ لے گا وو سرے ہے کہ بعد موت ہر ایک کی زبان عربی ہوگ اک نامہ اعمال عمل میں ہوں سے اور سجھ کئے جادیں مے سلطنت البید کی سرکاری زبان عمل ہے' اس کئے سوالات قبر آ قرت کے حسابات سب عربی میں ہوں کے الل جنت کی زبان میں مل ہوگی ۲ ۔ یعنی کاش مجمے این صلب و کتاب کی خری ند موتی ایا صاب جائے سے نہ جانا بھتر تھا۔ ے۔ بعنی مجھے ایس وائل موت آ جاتی مجس کے بعد زندگی نہ لمتی الکر بھی ہے رسوائی اور عذاب نہ دیکما ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا بال قیامت می کام آئے گائمدقہ و خرات کیکہ جو میراث چموڑی اس کامجی انشاء اللہ اجر لے گا۔ کافر کانہ مدقہ خمرات کام آئے نہ وہ مرا مال کی تکہ یہ حسرت کافر کرے کا اور کافروں کے عذاب سے اللہ مسلمانوں کو محنوظ ر کھے گا ہے بعنی ونیا میں کج بحثی' زبان درازی کا سارا زور ختم ہو کیا معلوم ہواکہ مومنوں کے دلائل کی قوت وہاں ادر بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مومن جو کہا تھا اس کا مثابرہ مو جائے گا اب اس طرح کہ اس کے دونوں باتھ اس کی مردن سے ملا کر طوق سے باندھو اا۔ اس طرح کہ کنارہ جنم پر کمزا کر کے دھکا ویدد مخود کرے ووزخ کی سمرائی جاری معش و وہم سے وراء ہے ۱۲ فرشتوں کے اتھ ے سراتھ' ان فرشوں کے باتھ کی درازی ایس ے جے کہ سفلہ اور کونے کے درمیان کا فاصلہ پیخ (مزیزی از این مباس) ۱۳۰ معلوم بواکد محلے یم طوق زنجيرون من بندهنا ووزخ من تميث كريميكا جانا كفار کے لئے ہوگا ۱۳ معلوم ہوا کہ تی کا انکار کرے خدا کا ماننا معترضين كوتك رب تعالى سارمكافرن س فرمار باب ك وه خداكونه مانت تع اطالا كمه بهت كافررب كومانة تے 'رسول کے محرتے 10 یعنی نہ خود خیرات کر آ قا'نہ لوگوں کو کمتا تھا 11۔ مطوم ہوا کہ مومن کے دوست بھی کام آئیں مے اور مال مجی " کیونکہ ان کا کام نہ آنا کفار کا

عذاب بحب ب فراتا ہے۔ افائونلائ فرن نبخ بنف مند فرانا افکرنی کا ایک کو کلہ کافرونیا میں ہر طال و حرام کھا باتا ہے اس سے معلوم ہو آکہ دوز فیوں کی ہیپ کھانا بھی کفار کا عذاب ہے اللہ تعالی مسلمان مختار کو اس سے معلوم کو کا ۱۸ مقید سے خطاکار یعنی کفار کا عذاب ہے اللہ تعالی مسلمان مختار کو اس سے معلوم کا ۱۸ مقید سے خطاکار یعنی کفار کا عذاب ہوں کی خبر خدا کے سوائمی کو دیا اجسام 'سارا عالم شمادت اور اعمال فلاہری ۲۰ میسے آخرت 'ارواح' جنات و فرشتے اور سارا سالم فیب' یا متبولوں کے نقیہ اعمال جن کی خبر خدا کے سوائمی کو نمیں بعض وہ آیات ہیں معلوم ہوا کہ سارا قرآن اللہ کی وہ باتیں ہیں جو اس نے اپنے رسول سے کیں 'وو سروں نے حضور کی طفیل سیں' اس لئے قرآن میں بعض وہ آیات ہیں جن کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائمی کو نمیں بعنی متنابات' اس سے حضور کی شان معلوم ہوئی' یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور بڑے بی ہیں کہ رہے نے جن کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائمی کو نمیں بعنی متنابات' اس سے حضور کی شان معلوم ہوئی' یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور بڑے بی ہیں کہ رہے نے

(بقیصنی ۱۹۰۱) انس کرم فرمایا اور برا کی وی ہوگا جو رب کی تمام نعتوں کا مالک ہو افذا حضور برجزے مالک ہیں دب فرما آ ہے۔ بتا انفیلینات انگونٹ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سے ہر نعت ماکنا جائز ہے کیو تک فقیر کریم سے مالگا ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی بھکاری کو رد نمیں فرماتے کو تک سے کریموں کی شان سے بعید ہے دب رب فرما آ ہے۔ وَامَّا اِسْاَ بُلُ فَلَا تَبُورُ ۲۲ ۔ کیو تک نے فقور شام ہی اور جو معلوم بھی ایس کا رو ہے کہ حضور شام ہی اور قرآن کریم شعر ہے اور ترات کھام نے دن و قافید والا کھام کیو تک قرآن کریم منظوم نہیں ۲۳ ۔ اور قرآن کریم منظوم نہیں ۲۳ ۔ اور قرآن کریم منظوم نہیں اور قرآن کریم منظوم نہیں آب

کابنوں کے کلام میں ایس بدایت سی موتی تم فے بارہا ان کی بواس سی ہے تم ہو قوف کوں مو گئے۔ ا۔ آست آست ۲۳ مال کے عرصہ علی بذریعہ معرت جرل ۲۔ ہذا قرآن کریم مارے جمان کے لئے بدایت ے اور حضور سارے جمالوں کے رسول وزیر احظم کی وزارت ساری مکلت میں ہوتی ہے سے بینی سارا قرآن تو کیا آگر ایک بھی فلا بات رب کی طرف مفوب کر دیجة ٣٠ يعني أكر حضور صلى الله عليه وسلم أيك جموني بات بمي جاری طرف منسوب کردیتے تو ہم انسی اس طرح ولاک كردية ان كى الى ترتى نه بوتى ٥٠ اس سے معلوم بوا که جمونے مرمی نبوت کا انجام برا ہو آ ہے ابیساکہ مرزا قادياني كابوا منرم مراياخانه من موت واقع بوكي لوكون ع نے اس کی میت پر گندگی ڈالی تمام دعوے جموثے ہوئے میں ان سے عبرت چکرو۔ ۲۔ لیکن ہوا یہ کد ان کا سورج وم برم ترقی یر ہے اور خداکی خدائی ان کی فرمانبردار ہے کہ اشارے پر جاتد پینا سورج نواا اول برسا محکر پھروں نے كل يزها يعلوم مواكد وه سيح بين ان كى بياري ادائمي عی میں عالم نہ کہ حضور کے لئے کیونکہ وہ و قیملے تی سے برجع برحائ عالم وعال بي معلوم مواكد قرآن حضور کے گئے ہادی نسین ہاتی سارے عالم کا بادی ہے یا ہے مطلب ہے کہ ہو کلہ بڑھ کر مسلمان ہو جادے ، قرآن اے افال کی ہدایت دیتا ہے ایمان کی بدایت حضور سے الى ب ٨ - و أ قر عك جملات عى ديس ك كوكى وليل ان کے لئے کارگر نہ ہوگی ایبوں کی مرای پر رنجیدہ نہ ہونا واسے و معنی قیامت حق ب اطل نسیں معین ب مشکوک نمیں کیا اس دن کفار کو بھی حق الیقین نصیب ہو گا علم اليقين ' مين اليتين' حق اليقين' يه علم كے تمن ورجہ ہیں ۱۰۔ اس فکریہ میں کہ اس نے محسیس سید الرسلین خاتم إنبين المالي الدود نفر بن مارث تحل جو كماكر ما تما ك مولى أكر قرآن عاب وجم ير بقريرما في قرآن كريم عن دو سري جگه بيان كياكيا اس سے معلوم بواكه عذاب ما محنا كفار كا طريقة ب مومن كا كام ب عذاب سے بناه

تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ®وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ اس نے اٹارا ہے کہ جوسادے جیا ن کارتیج ٹ اودائر وہ بم ہر ایکٹ باسیمی بنا کم کت و مرود بران سے بتوت برا کیے ت بھرائی دک دل کاٹ فیتے گ فَامِنَكُمْ مِنْ اَحَيِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ وَانَّهُ لَتَكْرِكُو اللَّهُ لَلْمُنْفِينَ فَاللَّمْ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَ بھرتم بس کو ن اسحابها نے والا نہ ہوتا ت اور بیٹک یہ قرآن دُر دانوں کونسیحت سے والأراد والمرود ا ورمزور بم جائة بي كرتم بس بك تبدلك فواله بي ف ادر بيتك وكافرول برحميت وانه لحق البهين المقدم باسيم ريات العظيم @ - - اور ينك ده يغين من به ق تو المعرب بين مقت دا رسي بال بولوك ا در سر ان را معدود من ان را الم . ما يكن والا وه مذاب الكابت لا بوكافرول بربوسف الاست اس كاكوني "الناوالا و و ٹاکرتے ہیں گل وہ مذاب میں دن ہو کا جس کی مقدار بچا کی بڑار برک ہے ان وقرا بھی طرح صر صَبْرًاجُومِيُلُاهِ إِنَّهُمْ يَكُونَهُ بَعِيْدًا فَوَنَوْلَهُ قِرِيْبًا فَوَ كرون ده الصدور يمدي بين لا اور يم الص الزديك ديك رب بي ال حب ون تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ٥ُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ٥ آ سان ہو کا میں علی یا ندی نہ اور بہاڑا ہے بلکے ہو جائیں گے جیسے اون

منزلء

ما گذا ۱۱۔ (شان نزول) فر بن حارث اور ابوجس و فیرہ سرواران قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چھاکہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس کے مستحق کون ہیں اس کے بواب میں یہ آیت اتری (فزائن) اس صورت میں سوال سے سراو پوچستا ہے۔ تغییر عزیزی نے فرمایا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے پروے پکڑ کروعا کرتے ہے کہ مولی اگر اسلام سچا ہے تو ہم پر چھر برسا ان کے متعلق یہ آیت آئی اس صورت میں سوال بعنی ما گذا اور دعا کرتا ہے متعمدیہ ہے کہ لوگ عذاب کی دعا کریں یا نہ کریں وہ تو ہسر صال کفار پر آنے ہی والا ہے۔ کسی تدبیر سے بلے گانسیں ساے سانوں اور عرش و کری کا مالک ہے جمال کسی کا وحوی ملکت فیمن اس کے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا ورنہ ہر بلندی و پستی کا رب می مالک ہے ساے اس سے معلوم ہوا کہ تمام فرشتوں سے صفرت جریل افعنل ہیں ایک افزاد کر

(بقیرسفد عه) ملا کہ کے بعد خصوصیت سے کیا گیا ہے بھی معلوم ہوا ایک ان کا نام روح بھی ہے البین بھی کی کھ وہ وی لاتے ہیں جو موسنوں کے ایمان کی روح ہے ا نیز روح اللہ بینی عینی علیہ السلام ان کی پھو تک سے پیدا ہوئے ہیں ما کہ سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بھکم الی ذعن پر آتے رہے ہیں کا جاری فرشتے جو صرف مباوت کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہا۔ زیمن سے آسان یا اپنے مقام پر جاتے ہیں سب سے اوپر صفرت جبرال کا مقام ہے مدرة المنتی ۱۲۔ اور بعض کے لئے ایک بزار برس اور بعض کے لئے ایک ماحت میں بیار کو رات وراز معلوم ہوتی ہے۔ سونے والے کو معمولی معلوم ہوتی ہے اور جو محبوب سے وصال کرے اسے ایک ماحت

محس ہوتی ہے لذا آیات میں تعارض نمیں ۱۵۔ اور
کفار کی تخی پر ول تک نہ ہو' الذا یہ آیت تھم ہے
منس خیس خیال رہے کہ مبر جیل وہ ہے جو محس رضا
الی کے لئے کیا جائے' ای مبر پر اجر لے کا ۱۸۔ یعنی عشل
سے دور بیجے ہیں اور کتے ہیں کہ قیاست اور دہاں کے
مذاب نامکن ہیں' الذا آیت پر یہ احتراض نمیں کہ کفار
تو عذاب کے قائل می نہ ہے' مجردور کھنا کیا سعنی ۱۹۔
کہ وہ عذاب عشل انسانی ہے ہمی قریب ہے اور زمانے
کی لحاظ ہے ہمی زدیک' اس عذاب کے مقدمات مرتے
میں مورع ہو جائے ہیں ماری قدرت سے کوئی جے ایر
نمیں میں پہلے تو آسان کا یہ حال ہو گا۔ بھر سرخ زی کی
طرح ہو جائے گا۔ رب فرما آ ہے۔ تکانش فائد قائل آھائی

ال يد بات ند يوجهمنا كفار ك الله مو كالا اول قيامت على پر شفاعت کری کے بعد ابعض موسین بعض مومنوں کی شفاحت کریں ہے' بات ہے چیں ہے' بگڑی منائیں ہے' لنذاب آیت دو سری آیات کے خلاف نمیں ۲۔ لین کفار ایک دو سرے کو دیکھیں گے محر ہر ایک اپی معیبت میں ایا کر فار ہو گا کہ دو سرے کا مال ند ہے چھے گا۔ اس معلوم ہو آکہ کفار کو اس دن اسے کمی عزیز سے محبت نہ ہو ک ایاب کا کہ میرے بوی نے سب میرے بدلہ دونہ خ يس بييك ديم جاوي اور يس في جاؤل مومنون كي وفي مجیس باقی رہیں گی کام بھی آئیں گی۔ یمال مجرم سے مراد كافر به سما يين كافراي ترابت دارون عى كو فديه من دینان چاہے گا بکہ اس کی تمناقرید موگی کہ میرے این رائ مرز وفیرہ ساری دنیا کے نوگ میرسدوس دون خ یں ملے جادیں اور عمل نے جاؤں ۵۔ لینی ایسا ہر کرنہ ہو گا اے این جرم کی سزا ضرور بھلنی برے کی ام لے لے کر آج بلا ری ہے کہ اے فلال او حری میں تیری جگہ ہوں ا معلوم ہواکہ دوزر عمل سمجھ ہوجھ زبان وغیرہ ہے اور پچائی ہے کہ کون کافر ہو کر مرے گلہ کون مومن ہو کر مے بنت سے حورمین اس مورت پر ماب كرتى ہے اجو

وَلاَيسْتَلْ مَن مُ مَن مَ مَن الله الله مَن مُ الله مُورِمُ لَو يَفْتَلِي وَلاَ اللهُ مُرِمُ لَو يَفْتَلِي ف اور کو لکہ دست کسی دوست کی باعث نے **لوشط کا** الد ہول عمر انہیں و بیکتے ہوئے تے جمرا آدارہ كرے كاكائل اس دن كے مذابعت بقطة كريد ہے ميں سے تھے بينے اورا بني بورو اورا بالمبال ادرا بناكزمس می املی بخدست احد متنفذ بن میں بیں سبئے بھرے بدار میا اسے بجائے *برگز* بنیں و وہ توعاری اک سے کھال ار ایندوالی بلاری ہے۔ اسکوس فے بیٹھ دی اورمند ہمیرا 'ورجوٹر کرسینت رکھاٹ بیٹک آدی بنایا گیاہے بڑا ہے مبرا مرتیں ٹہ جب لے برا ٹی زُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ الْأَلْمُصَلِّينٌ ۗ PEG SOEShoo بيني توسخت مجرات والا أورجب بعلال البيني توروك ركين مالاث عمر فياذى جُرُ اپنی نماز کے پاپند ہیں کہ اور وہ بھن کے مال میں ایک حَقٌّ مَّعُلُومٌ فَأَلِسَّ إِيلِ وَالْمَحْرُومِ فَوَالَّذِينُ نُصَيِّعَ فَوْرً معلوم من بعال ال كيلفي التك إورج ما تكريمى ند سك أو عرد اب الداوره جوانساف اون ۣٳڵؾؚؠڹۘ۞ؗٚۏٳڷڹۜؠؙڹۘ**ٛ؋ؙ**ؠؙڞؚؽؘۘۼۮؘٳڣؚڗؚؾؚؠؙؗ؋ؙڞؙڣڠؙٷڰٛ سے ماتے یں اور وہ جو اہنے رب کے مذاب ور رہے میں ال ٳؾۜٛۘۼؘڒؚٳۘڹڒؚڗۣٞ؋ٞۼؙڹۯؙڡؙٲڡؙۏڹٷٳڷڒؚڹؽۿؙۿڔڵڣٛۯؙۅ۫ڿۣۿۣۿ بيكك ان كردب ما مذاب فدر بوف كي ميز بنيل ما دروه وابى شريطا بول كا مناهد خِفِظُونَ ﴿ إِلاَ عَلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُهُمُ فَانَهُمُ فَانَهُمُ کرتے بی ٹل عواپی بیبوں یا اپنے باتھ کے مال کیٹروں سے کہ ان ہر منزلء

ا پے جنتی فاوند ہے او تی ہے ورکمتی ہے کہ اس سے نہ او اس ممان ہے ہمارے پاس آنے والا ہے ٢- مال جو داہ فدا میں قریج نہ کیا معلوم ہوا کہ عواد کنار شرق ادکام کے تعلق ہیں جن پر انسیں سزاری جائے گی ہے۔ اس کی تغییر آئے آ رہی ہے کہ نہ تو وہ معیبت پر مبرکر سکتا ہے نہ داشت میں شکر ۸- یہ آیت حلوثا یعن ہے مبرک ہوئے کی تغییر ہے جن انسان کی ہے مبری اس طرح ہے کہ جب اے تعوری برائی پنچے تو مجرا کر اللہ کا وروازہ ہمو و رہتا ہے اور آگر اس کے بھی بھلائی مالی وفیرہ پنچے تو اسے راہ فدا میں قریج نمیں کرآ وہ ور آ ہے کہ فیرات ہے تی فقیر ہو جاؤں گا اللہ سنسال کر رکھو کہ معیبت کے وقت میرے کام آوے اللہ پر توکل نمیں کرآ ہے اس سے معلوم ہواکہ نمازی پابندی کمال ہے بڑھ کر ایماز کوئی فض تھید شروع کردے تو چربیشہ پڑھے وہ کان خافی خافی آبانہ

(بقیسنی ۹۰۸) منسوں میں داخل ہے یہ بھی معلوم ہواکہ اللہ تعالی بندہ موس کو تماز کی برکت سے دنیاوی میوب حرص موس وغیرہ سے بچا لے گا نماز بری بیاری مجادت ہے ۱۰- خواہ شریعت کا مقرر کیا ہوا حصہ بھے زکوۃ و فطرہ 'یا اپنا مقرر کیا ہوا حصہ 'معلوم ہو اکہ اپنی طرف سے صدقہ نظی کی مقدار اور خرج کاوفت مقرر کرتا اچھا ہے جسے جرکیار ہویں آرج کو کمیارہ آنے کا صدقہ اا۔ یعنی نماز کے پابند مسلمان اپنے مال کی خیرات بھکاریوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ان فقیروں کو بھی جو مانگنے سے شرم کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کے صدقات سے محروم رہے ہیں۔ یہ نمازی ایسوں کو علاش کر کے دیتے ہیں اا۔ یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں 'اس ایمان کی وجہ

ے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔خیال رہے کہ ایمان اعمال ير مقدم إ اكريد يمال اس كازكر بعد على بوا كر ايمان شرط ب باتی اعمال مشروط اساب اس طرح که نیک کام كرتے بيں اور رب سے ارتے بيں كه نه معلوم تول ب یا سی ایہ خف اپن کو آئ کا ہے نہ کہ رب کے وعدول ر ب احمادی کی وج ے افغا اس سے امکان کذب ر وكيل نسين بكر كے علام انسان كتنا ي متنى بارسا مو محر عذاب الى سے ورا ہے ك خاتم كى فرنس الك جن کے جنتی ہونے کی قرآن نے خبردی وہ بھی مدورجہ خوف رکھتے تھے۔رب سے خوف و امید ایمان کا رکن ہے ع اراس طرح ند كمي كو ابنا سرد كمات بين اند كمي كاستر دیکھتے ہیں زناکا ذکر ہی کیا ، فرضیک زناک اسباب سے ہمی رِ بيز گار پر بيز كرتے بين اس بنا پر نامرم عورت كو د كهنا حرام ب- الا بالعرورت عفار روكة كے لئے زكام روك ال معلوم مواكد اي منكود يوى ادر وه مملوك لوندى جس ے محبت طال ہے' ان سے روہ نیس' ایک دوسرے کا بدن و کم سكتے بيں جس اوندى سے محبت حرام ہے اس كا مر دیکنا ہی حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعد حرام بے کیونکہ مومد مورت نہ یوی ہے ' نہ نوعلی' اس لئے نہ اس کے لئے طلاق ہے کنہ ظع نہ لعان نہ میراث، اگر بیری ہوتی تو سب مکھ ہوتا اور لونڈی ہوتا مُلاہر ہے بنیز مور یوی کا کچد اے باپ ادر باپ کے قرابت کو سی بچان مکن ہے کہ جوان ہو کر اپنے باب کی بی یا بمن ے حد کرے فرضیکہ حد ہزاریا فرایوں کا باعث ہے سے بعن خالق و محلوق کی امانوں میں خیانت نسی*س کرتے*' اندا اے اعداء سے اجاز کام سی لیتے کہ اس می رب کی خیانت ہے مال یعن توحید و رسالت کی کوائی پر زندگی د موت ا قبرو حشر من قائم رج بير - اور دنياوي حقوق كي موای دینے میں اپن قرابت و فیرہ کا لحاظ نمیں کرتے ' ب خوف و خطرب رورعایت گوائی دے دیتے ہیں ۵۔ اس طرح که نماز می پزیت بی امی وقت پر پزیت بین ایش یزھتے ہیں اور نعلی نماز شروع کر کے پابندی کرتے ہیں'

غَبُرُ مَلُوْمِينَ فَفَينَ أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِياكَ فُمُ الْعَلَقُ أَلَّا بکی طامت بنیں که توجو ان دو کے سوا اور بطاہے دی صدے پڑھے والے ہیں ل ۅؘٲڷڹؚؠ۬ڹؽۿؗ؋ٳٳؘڟڹ۬ؾؚڔٟؠؗۅؘػڣۑۿؚؠڶڠٚۏؽ<del>ۜ</del>ۿۜۅؘٲڷؽؚؠؖڹۜ ادر وہ جو اپنی اسائوں اور اپنے جد کی حفاظت کرتے بی ت احد دہ جو ابنی گرا بیول بر قائم بیل ع اور ده جو لبی نازکی حفاظت كت بين الله يدين بن من كا بافول عن أعراز بو كان توان كافرون ويرابرا کَفُرُ **وُ اقباکَ مُهُطِعِین شَعَنِ الْبَکِینِ وَعَن الشَّمَالِ عِنْ** نِهَاری مرب نیز عکام سے دیمیے ہیں تھ دِسے اور بایس عُرو، کے عُرومُ مم خابنی اس چزے بنایا مصعلنة بی فرق محصم ساس كی جوسب درول سب چیمول کا فک سے فل کرمزور ہم قاور ای کران سط چھے بدل دیں الداوم سے رن اعل کر ہیں جا سکتا اللہ تو اپنیں جو دروائی بے بود گیوں میں بھے اور کھیلتے ہوئے تا يؤههم الدِن يوعدون يوم يجرجون مِن الأجدادِ یہاں کے کہ لینے اس دن سے لیس میں کا اہنیں و عدد ویا جا تاہے حمی دن قروں سے سِرَاعًا كَانَهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ عَمَاشِعَةً ابْصَارُهُمُ کیس کے چینے ہوئے کا کر یاوہ کنانوں کی اون بیک سے ہیں گئے ، بھیں ہی کئے جرئے

(ابتیسنو ۹۰۹) کے میرا اور سرمہ کی ضرورت ہے اس نگاہ کو تیز کرنے کے لئے اولیاء اللہ کے وروں کی فاک اکسیرہے۔ شعر سرمہ کن ور چٹم فاک اولیاء پہرہ آب بنی زابتداء کا انتہا ہیں بھی معلوم ہواکہ جب نصیب میں ہدایت نہ ہو تو نبی کی صحبت ہے بھی شیں لمتی نبی کی صحبت رحت کی بارش ہے 'بارش اسی خم کو اگائے گی 'جو بویا ممیا ہوگا بارش فار دار کو بار دار نسیں کر سکتی ' یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام دل میں تب می اثر کرتا ہے ' جب کہ متعلم کاو قار دل میں موجود ہو ' ان کفار کے دلوں میں حضور کاو قار نہ تھا۔ وعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے ' اس کے حضور نے تبلغ اول میں پہلے اپنی معرفت کرائی فربایا کیک آنا بندگئم ۸۔ (شان نزول) ہے آیت ان کفار کے متعلق

> نازل ہو کی جو حضور کے کرد حلقہ باندھ کر بیٹینے اور حضور کو محور محور كرديكية تع اور غريب مسلانوں كو ديك كر كت تے کہ اگر یہ لوگ جنت میں سے ق بم بھی ضرور جائیں ایکے مے' اور حضور کے وعظ شریعت کا نماق اڑائے تھے (خزائن) العنى انسان كى بيدائش نعف سے ب مرف طف سے پیدا ہو جانا جنتی ہونے کا سبب نمیں اجت کا وربيد و ايمان اور تيك اعمال بي اكدا نطف كال تعظيم کیے ہو سکتا ہے اب سال میں تمن سوسانھ مشرق ہیں اور اشخ بی مغرب کونک بر روز سورن نی مک طلوع و غروب ہوتا ہے اس لئے انسی جمع فرمایا الساسی اے محبوب آپ کو ان کے عوض ایتھ خدام و غلام عطا فریا وی ا چنانچہ رب نے حضور کو انسار جیسی مجوب و پاکیزہ جماعت مرحمت فرمائي جو فرشتوں سے بھي افضل و اعليٰ بين ١٢- القاية نامكن إكر بم كى كافر ي وب كر مجوراً" اے جنت دے دیں اس کی تعظیم د اگرام کریں (عزیزی) العنى ان كے ليو و لعب اور ايمان نه الن پر غم نه كروا بيا مطلب نيس كه انبيل تبلغ نه كروا لندا آيت ير کوئی اعتراض نیں سا۔ محشر کی طرف دوڑتے جائیں کے 'کوئی پیدل' کوئی او ندھے منہ چرے کے بل انشاء اللہ ا مومن سواریوں پر ہوں کے بیساکہ احادیث شریقہ میں ب ١٥٠ يس بمنذ والع لوك اين كاز ، وع جمنذے کی طرف دو ڑتے جاتے ہیں' ہر مخص جاہتا ہے کہ پہلے میں سنچوں۔

ا۔ معلوم ہوا کہ قبروں سے اضح بی کفار و مومنین میں فرق ہوگا جس سے ہر ایک پھپان لیا جائے گا کافر چرے کے بل چلے گا۔ ۲۔ اس میں اول سے آ فر تک صرف فوج علیہ السلام کا ذکر ہے ' فوٹ علیہ السلام اس وقت تنام انسانوں کے نبی تھی ' اس وقت انسان تھے بی تھوز۔ ' آپ کا نام عبدالنفار یا بشکر ہے ' لقب نوح ' کیونکہ آپ فود بہت کرتے تھے آپ چوتھے نبی میں اور سب سے پہلے آپ می کفار کو تبلغ کی ' سب سے پہلے آپ بی کی قوم ر بغذاب آبا ہے۔ دفت ' قبر میں اور سب سے پہلے آپ می کا رکو تبلغ کی ' سب سے پہلے آپ بی کی قوم ر بغذاب آبا ہے۔ دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ ر بغذاب آبا ہے۔ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ دفا میں اور آخر تہ دفا میں اور آخر تہ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ دفا میں اور آخر تہ دفا میں اور آخر تہ دفا کہ دفا کی اور آخر تہ دفا کہ دفا کہ دفا کہ دفا میں مرتبے دفت ' قبر میں اور آخر تہ دفا کہ دفا کہ

میروں میں مرتے وقت میرم اور آخرے میں لینی عذاب سے پہلے ڈراؤ مذاب آئے پر آپ کا ڈراٹا اور ان کا ڈرٹا بیکار ہو گام ، معلوم ہواکہ مومون کفار کو اپنی قوم کمہ سکتے ہیں۔ اگر چہ ان سے محبت والفت حرام ہے اس بھی معلوم ہواکہ تبلغ میں نرمی چاہیے ۵ ، بندگی سے مراو ایمان اذا ہے بین ، لی بندگی ورنہ کا فریر کوئی عباوت وابیب نہیں تقویٰ سے مراو دلی خوف ہے اور اطاعت سے مراو ظاہری عبادت کفا سے آبت ایمان و عرفان سب کو شامل ہے ؟ ، بینی حقوق العباد نہ بھٹے کا اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ کنام کناہ ایمان لاٹ پر بخش وسیئے جاتے ہیں اگر حقوق نہیں بھٹے جات کا تھا فرنس اوا ارتا ہو کا مختصل وینا ہو گاند ، اس طرح کی تم پر عمر بھر بند اب نے بھیے کا۔ لندا آیے ہو کوئی اعتراض نہیں ۸ ، بھن اگر تم ایمان نہ ایک تو تم ہے مذاب یقیغا '' آپ کا ۔ کر بعد نہ آپ کا دار اس ہو وقت مقرر ہو چھاس وقت ہی آپ کا آئے ہذاب

ترالالديوه المراك الكوم الذي كانوا بوك وكاون في المراك الكوم الذي كانوا بوك وكاون في المراك المراك كانوا بوك وكاون في المراك و ا

ٳٮۜٛٵؖۯؘڛڵٮؘٵؿ۠ڂٵٳڸ۬ڨؘۅٛڡؚ<u>؋</u>ٲ؈ؙٲٮ۫۬ؽؚۯۊٚۅٛڡڰڡؚ؈ٛڰ۬ بے ٹرکٹ م نے ذرج و اس کی قوم کی طرف پھیجا اٹ کہ ابکو ڈرا اس سے جہلے ك ال بر در و ناك عذاب تسفيت الى نے فرايا اسے يرى قوم بى بتماست نے مرسى دار ت فے والا ہوں تھ کہ اعثد کی بندگی کروٹ اور اس سے ڈرھ اور میرا فکم کا فروہ تباہے بگورگناه بخش نے کا نہ اور ایک مقرز میاد تک تہیں بیلت مے کا تھ بیٹک اللہ يس في ابني تواكورت ون بلايا الله كر ميرس بلاسف سيدا نيس بمعامنا بي فِرَارًا ٥ وَإِنْ كُلَّمَا دَعُوتُهُمُ لِتَغْفِفُ لَهُمْ جَعَلُوْ آصابِعَهُمْ **بڑھا۔ ٹلہ اور میں نے متن باراہنیں بلایارتوانحو بخشے ٹلہ انبوں نےاپنے کانوی** مِمُ وَاسْتَغَنَّتُوانِيْهَا بَهُمْ وَاصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيَكْبَا میں انعلیان دے لیں گا۔ اور اینے کیٹرے اوڑھ کے ثنا اور میٹ کی اور بڑا فاور کیا لالہ نَثْمَ إِنِّي دَعَوْنَهُمْ جِهَارًا فَنْ أَنْهَ إِنَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ بچسریں نے ابنیں ملانیہ بادیا طام کھیریں نے ان سے با ملان بھی کہا اور آ مستدفیر

(بتی سنی ۱۵۰) ہے وجوکانہ کھاؤہ ، اس آخیر مذاب کی عمت کو اور ایمان نے آئے اس آخیر مذاب سے وجوکانہ کھنتے ۱۰ نوح علیہ السلام نے یہ وعابت عرصہ آبینی فرانے کے بعد کی۔ جب آپ ان کی ہدایت ہے ایواں ہو گئے آپ نے سازھے نوسو برس آبینی کی ۱۱ - دات ون سے مراہ بروقت نے انہیں بروقت ہر طرح آبینی کی محران یہ نمییوں نے اس آبینی کا النا اثر ایوا کہ یہ کفریس اور پنتہ ہوتے چھے گئے خیال دہے کہ اس زیادتی تفریس آپ کی آبینی کا قسور نمیں ایک ان کی اپنی طبیعتوں کا فتور تھا جسے بنار کو بھی انجا تیاری برحاوج ہے ' غذا تو انجھی کر بنار کا معدہ فراب ہے یا سورج سے چھاوڑ اند حاجو جا آب

۱۲۔ اس وعامے چند مسائل معلوم ہوئے ایک بیاک وطا کے وقت اللہ تعانی کو اس کی رحمت والے ناموں سے پارنا جاہیے اوو نرے یہ کہ اپنے نیک افعال کاوسیلہ پرنا ماہے میرے یہ کہ جس پر بدوعا کرنی ہو اس ک شكايت كرنى جايي - اوروج ويى مونى جايد ، وحق يه کہ سالھین کی متجت سے ہمائنا محرومی کی علامت ہے" بانج ين يدك كناوير امرار بد نيسي ب اچين يدك نبون ولیوں کو خالی جانا اور ان کے مقابل تخیر کرنا طریقہ کفار ب ایس اوک بیش رب کی رحت سے محروم میں مو فقیر ئىي دردازے پر جاتا ہے قواہیئے كو خالى اور گھروالے كو عَنْ سَجِي كُرُ جَانًا ہے۔ ويكي قرمايا۔ ونسنكه والسنكارا وہابیوں کو اس سے مبرت لینی جاہیے ۱۳ ۔ بعنی میرا ان کو بلنا ابنے نفع کے لئے نہ تھ مرف اٹی کے نفع کے لئے تھا ١٦٦ اک ميري تبلغ ان ك كان مي نه پنتج ماوك ي ایسے مردود میں ۱۵۔ تاکہ مجھے نہ و کم عیس کینی میری مورت تک سے بزار ہیں' ٹھاوڑ سورٹ سے تمبرا آ ہے ١١ - يني انوں ئے ايمان قبول كرنے من ايل ب مرتى سمجی معلوم ہوا کہ ہی کے مقابل تکمبرو غرور ایمان سے محروم رکھتا ہے اللہ بچائے وہ بلد مجزئی ہے سا۔ اس ے معلوم ہواک تبلغ طائب اور تخید ہر طرن کرنی چاہیے۔ لندا لاؤؤ سپکر پر وعظ کمنا درست ہے کہ یہ تبلیغ جرى بي اور جنوس فكالناورست بيك يديد طاحيد اور جل <u> برزیخ ہے۔</u>

لی ایک ایک کو ملیرو علیدو تبلغ کی فرمنیک کوئی سرافعات ایک ایک کو ملیرو علیدو تبلغ کی فرمنیک کوئی سرافعات به رکمی ۲۰ ایمان لا کر کیونک بغیرات و استنفار به وین و و نیا کی رخمتیں لمتی بین ۲۰ اس به علوم بواک استنفار کا بهترین که ویاوی اور ویل ب شار فوائد بین استنفار کا بهترین وقت مسح صادق ب رب فرا با به به بالاستخارهم ایک نیفیرون اس به بارشین آتی بین مال و اوادو مین برکتی بوتی بین ابیساکه حفرت حسن به متول ب که برکتی بوتی بین ابیساکه حفرت حسن به متول ب که ترسی کی فدمت می پند لوگ مخلف شکایات لائے کمی

لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ وْارَتَكُمْ ٓ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا ۞ مجى سما ل تويس نے سماليف ب سے مانى الون وه بڑا معاف نزوانے والا ب السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَوَالَّهُ الْأَوْبُمُ لِوَدُكُمْ بِإِمْوَالِّهِ دور مال اور بیٹوں ہے تباری مدد کریکانا ورنبائے لئے باغ بنا فے گا اور تباہے ہے بریں بنائے کا تھ مالهم لأترجون للهو وقارا وفل خلقكم إطواراك تبین میرا بوان سے وت ماس كرنے كا الميد بني كرتے في مالا كا الى في نتيل فرح طرق ٱڵؙؙٛۿڗۜڒۘۏٳڲؽؙڡؘٛڂؘڶؘؾؘٳۺؗڎڛڹ۫ۘۼڛٙڶۅؾٟڟؚؠٵڠٞٲ۠ٷۜ۫ۜۘۜۜۜۜٛۜۜۼۘۼۘڵ بنايات كيام بين ديجة الله خ كونكرسات مان بنائے ايک پرايک شوادران مي باند کو روشن کیا ن اور مورق سو جماع کی اور انگر ۔ اور اللہ نے تبادے کے زین کو بھونا بنایا کا کا کا ک ڹۛڷڒۼٵۘجؖٵؙؖٛٵٛڰٲڶٷڿڗۜؾؚۛٳٮۜٚۿؙٛٛٛٛٛٛٛٛٛٚٚڡؘؘؘٛۘۘٛۘٛٛٛٛۘۘڝٛۏۛڹۣٛۉ د میں داستوں میں بعو اللہ کوئ نے عرض کی اے میرے دب انبوں نے میری نا فرمانی يودور و الرور و المراد و المرا انتبعوامن لنم يزده ماله ووله لا إلاخسارا "وفكروا ک ف اور ایسے سے دیمیے ہوئے بنے سے س کے مال اور اولاد نے نقصال ہی برحایات مَّكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَفَالُوْ الاَتَنَارُكَ البَهَتَكُمْ وَلَاتَنَامُ كَ ادربيت يزاداذ ل يكيد من ادريوك بركزة جورنا اينه خداول كوشار دربركزة جورنا

ے قلت بارش کی کئی نے ب اوادہ ہونے کی اکسی نے کھیت میں پیداوار تم ہونے کی شکایت کی آپ نے سب کو استنفار کا تھم ویا اور اسی آیت ہے استدائل فرمایا اسک کے رہی تھائی کے نبی پر ایمان نمیں لاتے آ کہ وہ تعہیں عزت و مقلت دولت بنشے۔ ۲ ، بھی نطف آبھی خون بستہ آبھی کوشت کالو تعزا پر کائل بچہ اپھر جوان کچر ہوان کچر ما آبھی امیر بھی فقیرے ، کہ ایک کے اوپر دو سرا اور میان میں برا فاصلہ اس سے یہ الزم نمیں آئی کہ آسان آپس میں پہنے ہوئے ہیں ۸ - چاند پہلے آسان پر ہے اس کا آموا حصد منور ہو آ ہے آ اور ما اور میں اس کی روشن میں آپ کو تک سب آسان شفاف ہیں۔ قدا صبحہ فرمانا بالک درست ہے۔ کیونک بیانہ کا نور سب آسانوں میں ہے ، نود بھی روشن دو سروں کو بھی روشن در نے والا کہ جاند کا نور سب اس سے منور ہیں اس کے جاند کو نور اور سوری کو سران

(بقیہ سفیہ ۱۹۱) فرمایا ۱۰ انسان کو سزے ہے اس لیے تشید دی کر سزو ہروقت محرانی کا مختاج ہے ایسے ہی انسان ہروقت رب کی حفاظت کا مختاج 'نیز سزو زمن کے سوا آسانی ایداد کا حاجت مند ہے بارش وحوب و فیرو' ایسے ہی انسان اعمال میں آسانی یہ داور رحت النی کا مختاج ہے' نیز سزو کو ہروقت آفات کا خطرہ رہتا ہے ' ایسے ہی انسان پر ہروقت خطرہ ہے اارش وحوب ایسے ہون کو منی میں ملاوے گا خواہ وفن ہوکر' خواہ آگ میں جل کریا دریا میں ڈوب کر' یا جانوروں کی نذا بن کر' لاندا آ بہت کر کوئی احتراض نمیں روح اینے ٹھکانہ پر بھیج دی جائے گی' فرمنیکہ ہرشے اپنی اصل پر پہنچ کی ۱۲۔ قیامت کے دن سزا و جزا کے لئے ' جو نکہ مارکر زمین میں بہنچا اور

ۅؘڲٵۊٙڵٳڛٛۅٳڠٵۿۊٙڵٳؽۼ۠ۅٛػؘۅؘؽۼؙۏ*ؾ*ۅؘۺؙڗڰٛٷؾ*ڽ* يعوق ادر لركو له ادر بيشك ٲۻۜڷ۠ۏٳػؿڹۘڔٞٳڋۅؘڵڗؘڒؚۮؚٳڵڟؚ۠ڸؠؽڹٳٳڰۻڶڷٲ<sup>؈</sup>ڡؚ**؉**ٵ انبول نے .بتوں سی بہکا یا تہ اور تو اللوں کوزیادہ شکرنا کر گراہی تہ ابی کیمی خطاؤں برر ڈ بوئے مجئے ہیر آگ میں داخل کئے کئے کہ توا بول نے اللہ کے مقابل بنا ڹؚٳۺؗۄٲڹٛڝٵڒؖٳ<sup>؈</sup>ۅؘۊٵڶڹؙٷڂڗۜؾ۪ڵٳؾڽؘڽؠؘ کرنی مدد گار نہ پایا کہ اور نوح نے عرض کی اے میرسے دب زین بر کا فروں ڝؚؽٲڶڴؚڣؚؠؽؽؘۮؾۜٳٛڒٲ۞ٳڹۜٞۘۘۘڬٳڹٛؾۘۮؘۯۿؙؙؗۿؗ يس سے كوئى بلسنے والا نہ جھوڑ نے جھ شك آكر تو ابنيں دہنے دے كا توتيرے بندوں کو گرا مکردیں کے اور ان کی اولاد ہوگی تودہ بھی نہ ہوگی مکو پار بڑی انتون اے لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ میرے دب کھے بخش سے درمیرے اس باب کوادر اسے توا بال کیساتھ میرستھری ہے اورمب مسلمان مردول اورسب مسلمان مودتو ف كوث اودكا نبول كود برما مطوتها بى ث وَالْزِيْدَةُ إِنْ وَاللَّهِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الْإِنْمَارِيُ

الفريخ الم المستخدم و بنايت مر الا الفريخ و الم المنظمة و بنايت مر الا الفريخ و الم المنظمة و ا

زندو كركے زمين سے فكالنا رب كو كيسان ب اس كے یمال نه نه فرمایا - واو ارشاد موا ۱۳ که جیتے جی اس پر رہوا مرے بعد اس میں رہوا نہ اوے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح زم ۱۳ یعنی رب نے زمین کو مخلف حموں میں تقلیم فرایا ' پحران حموں میں پھرنے کے لئے رائے بنائے جن میں چل کر تم دین و دنیا کے تفع کماؤ' تجارتی چکاؤ ، ج و زیارت اور طلب علم کرد ۱۵ سب ے پہلے اپی نافرانی کاذکر فرمایا کو کلد تغیری کالفت تمام بر مقید کوں اور گناہوں کی ج ہے۔ شیطان اس سے مردور ہوا۔ نیز دنیاوی عذاب بن کی کالفت کے بغیر سی آياً - رب قرماناً ج- وَمَاكُنّاً مُعَذِّبُنَ عَتَى نَفِكَ رُسُولًا نی کی اطاعت تمام نیکیوں کی اصل ہے ان کی محالفت تمام منابوں کی ج ب شیطان ای سے مردود ہوا ۱۱۔ یعنی میری قوم کے مالدار تو مال اور اولاد کی وجہ سے مجھ سے مرتکش ہوئے اور فریاء ان مالداروں کی بیروی کر کے " اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ نی کی مخالفت کے باعث مال و اولاد عذاب بن جاتے ہیں' دو سرے سے کہ مرکشوں کی بیروی مرکش کروتی ہے سا۔ مجھے سانے اور مومنوں کو بھانے کے گئے۔ معرت نوح علیہ السلام نے ائی کافرقوم سے بہت دکھ افعات ۱۸۔ امیروں نے غریبال ے کما کہ نوح علیہ السلام کی وجہ سے اینے بتوں کی يوجاند جموزو-

یہ آگرچہ قوم نوح کے بت بت سے محریہ پانچ ان کے نود کی دول کا سواع نورک بری فرت والے سے اود مرد کی شکل کا سواع فورت کی شکل کا بواق مورت کی شکل کا بواق محرم (گدرہ) کی شکل پر انسیں بتوں کی پوجا عرب ش بہتی اس کے بندوا مردا مورت بندرا سانپ بیتی اس کے بندوا مردا مورت بندرا سانپ بیتی ہوت کے باک بیت برستی ہے اس کے بندوا مردا وال کا اصل ہی دو تی بت برستی ہے اس بتوں نے یا مردادان کفر نے بہوں کو بنکا دیا ان کی محرای شعدی بیاری کی طرح مجیل گئ آئدہ بھی دے کی اس سے معلوم ہواکہ پانچوں بت قوم نوح کے صالحین نہ تے کی تک صالحین محراد نیس کیا کرتے نوح کے صالحین نہ تے کی تک صالحین محراد نمیں کیا کرتے نوح کے صالحین نہ تے کی تک صالحین محراد نمیں کیا کرتے

(بقیس منی ۹۱۳) جبر بندا کنداج اندؤ اکندیکگتا بند د یک او اس قوم کے مومن نوح علید السلام کی دو سے طوفان سے کا گے ۲۔ کوئی کافر انسان باتی نہ بج اس بددعا نے ابیس اور کافر جن خارج ہیں کیونکہ وہ زیمن پر نہیں بہتے اپ کو خبر تھی کہ شیطان قیامت تک جن گا۔ نیز آپ جنات کے بی نہ تھے کیرانس اس بددعا میں کیوں شامل فرماتے (مزیزی و روح) عب معلوم ہوا کہ بغیر فور نبوت سے آئدہ نسلوں کی بد بختی اور نیک بختی سے خبردار ہوتے ہیں کہ فوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب ان کی بہت سے مومن نہ پیدا ہوں سے یہ علوم خسد ہیں جو رب نے انسمی بخشا بھر ہمارے معمور کے علم کاکیا ہو جستا کا سے وہ مسئلے معلوم

موے ایک یہ کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے" ورند آپ ان کے لئے وعاہ مغفرت ند فرماتے مروسرے ب کہ نی کا کمروار الامن ہوتا ہے کہ جو مومن ان کے وامن عى يناه ك الله ى ك امن عى آ جائ كا وى معلوم ہوا کمنعان کی غرقالی بھی آپ کی اس وعاے ہوئی، يعنى جو ظالم و كافر ميرب مكريس بهي بول انسي بهي بلاك قرما وے میے میری بوی وا مد اور بیا کتعان ١٠٠ اے محبوب ان كفارے باك معلوم ہوك تم جن و انس كے ني ہو اور جب فیرجش جنات تم پر ایمان لے آئے تو انسوس ان نوگول پر جو انسان ہو کر ایمان شیں لاتے ۱۱۔ بازار مکاظ کو جاتے ہوئے مقام تحذ پر جو کمہ و طائف کے ورمیان ب انماز فجری نعیبین کے جنات نے میری قرأة بنور سي ١٢- ايي قوم عن جاكر بغرض تبليغ اسلامه اس آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ ان جنات نے نہ تو حضور سے الما قات ك ان كولى كلام شريف سنا مرف حضور كو ويكما ا آب كا قرآن سنا اور مومن مارف محالي بكد مومن مر بن مئے او بولوگ سامیے کی طرح حضور کے ساتھ رہے ان ك ايمان و عرفان كاكيا يوچمنا ١٠٠ ورسى معتايد كى بعي اور ورئ اعمال کی بھی مدایت سے دونوں مدایش مرادیں۔ یہ جملہ بست معانی رکھتا ہے۔ ماں یعنی قرآن پر ایمان لاے 'یا قرآن کے ذریعہ صاحب قرآن پر ایمان لائے کل طیب اور سوال قبر می ایمانیات می سے صرف توحید و رسالت کا ذکر ہے قیامت اور ملا کد و فیرو کا نسی ، جس ے معلوم ہوا کہ مدار ایمان کی ہیں' ان پر ایمان ہو کیا ت مب ير بوغميا بو سكاب كربه عن ب بيت كي بواور سني یہ موں کہ اس قرآن کے ذریعہ حضور پر ایمان لائے۔ ا ۔ یعنی آئدہ ہمی ہم مومن رہیں گے اچنانچہ ایاب ہوا ك ان عل عد برايك كاخاتمه ايمان ير بوا امعلوم بواكد مومن كا حسن علن صحح ہو آ ہے۔ يہ بھى معلوم ہواك بعض وفعد انشاء الله ول مي كمناكاني بي كوكر انموس في انشاء الله زبان سے نہ کما ۲۔ معلوم ہوا کہ ان جنات نے حضور کو ایک نگاه د کم کر الله تعالی کی ذاست و صفات معلوم

ؠڒؾڹٚٙٲٲػڒؖٲ<sup>ڽ</sup>ٚۊۘٲٮۜٞ؋ؾۼڶؽڿڗؙڒؾؚڹٵڡٵڗڿؘۮؘڝٛٳڿؠؖڰ کیے۔ انبیض دب کا شریک ہ کریں منے لیا وہ بیکہ مااسے سب کی ٹمان بہت بند ہے۔ اس نے فوجہ افیتال ۊۜڵڒۅؘڵٮٵ<sup>ٚ</sup>ٷٙٲٮۜٞٷۜٵؽؘۼٷڷڛؘڣؽۿڹٵۼڶ۩ڶؿۺڟڟ ک اور نے بھے اور یا کہ ہم میل کا بے توت تا اللہ ہر بڑھ کر بات بہتا تھا ک وَّا نَاظَنَنَا آنُ لَنَ نَفُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ ادر یک میس خیال شاک بر مرز آدمی اور بن الله بر جبوث د با ندهیس كے في اور ياك آديول ين بكر مرد بنول كے بكر مردول كے ك بناه یکے مقت تر ای سے اور بھی ایجا بھر بڑھاٹ اور یکر ابنوں نے کان نُ يَبِعُثُ اللهُ أَحَدًا فَوَا كَالْمُسْنَا السَّمَاء کیا جیسا بھیں گان ہے کہ اللہ برطور کوئی دمول نہ بھینے گائی اور بیکرم نے آسان کو تھا تراسه بایا که مخت بهرسه ادراک کی چنگار بول سے مجرد یا کیاب زار اور یا کرم پہلے نَفْعُكُ مِنْهَا مَقَاعِكَ لِلسَّمْعِ فَكَنَ يَسْتَعَعِ الْأَن يَجِلُ آسمان ش سننے کے لئے کچھ موقوں ہر پٹھاکرتے تھے ک مجھزاب بوکوئی سنے وہ ڵ؋ؙۺؚۿٵۜڹٵڗڝۜٮٵۨڰۊۘٲؾ۠ٵڵٳ۬ڹڽۯ<sub>ڮڰ</sub>ٲۺڗ۠ٳؙڔؽؠۘڹؚ<mark>ؠۘؠ</mark>ؽ ا بن آک بن آگ کا وکا باشنال ادر یک بین بین معلوم کرزین والون سے کوئی براق کا ٵڡؙٳؙۮٵۮؠؚۺٟۯؿ۫ٛٛڰؙۯۺؘڰ<sup>۞</sup>ۊۘٲؾٵڡؚؾٵڶڟۑڂۏڹ الاده فرایا گیاہے یا انتحاب نے کوئی عبلائی جا ہی ہے تك اور يريم على كه نيك إي ا در کے دوسری المرا کے بیر ہم کی را بی بھٹے ہوئے بی کل ادر بیک م کویتین ہوا کہ برگز

تبزك الذيء

کرلیں۔ اے لقاء تو جواب ہر موال بڑا لوح محفوظ است پیٹائی یار۔ سا اس ے معلوم ہواکہ سب جن مشرک نہ ہے ' بعض موحد ہی تھ ' بھے کہ اسلام کے ظمور سے پہلے بعض انسان موحد تھ ' بھے حضور کے آباؤ ابداد س کہ بعض جنت رب کے شریک فحراتے تھ اور بعض اس کے لئے ہوی ہے ' بے دونوں جموث ہیں ہے۔ بیٹی ہم بھی اب تک ان مشرکوں کی باتمیں یہ مجھ کر بانتے تھ کہ یہ لوگ اللہ پر جموث نمیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جنات اس سے پہلے مشرک تھ ' اب مومن ہوئے ہے ۔ معلوم ہوا کہ یہ جنات اس سے پہلے مشرک تھ ' اب مومن ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ بید جنات اس سے پہلے مشرک تھ ' اب مومن ہوئے ہو جن اب خیال میں کہ باتم بی انہاں اس لئے برز انجین کی مومن ہوئے ہو جن دیال دی کے برز انجین کے برز انجین کی مومن ہوئے انہاں سے کو کھ وہاں رجال ہنے تید ارشاد ہوا۔ تید لگائی ' فیدا وہ آ سے زخان ہوئی انہاں مور ' مراد ہیں ' نہ کہ جن مومن سے کو کھ وہاں رجال ہنے تید ارشاد ہوا۔

(بتیہ سفیہ ۱۹۳) اس کا خیال مزوری ہے ۔۔ کہ جب سفر یس کمی خطرناک مجکہ فھرتے تو کہتے کہ ہم اس جنگل کے مروار کی پناہ لیتے ہیں 'یا بھاری و نظرید دفع کرنے کے لئے جنات کی نیاز پکاتے تھے 'فرخیکہ بہت طرح جنات کی بناہ لیتے تھے (عزیزی) اس سے معلوم ہوا۔ کہ جنات کی پناہ لیما حوام ہے کہ اس سے ان کی سرکھی ہومتی ہے 'نی ولی کی مدولین جائز کر ان ہزرگوں ہیں اس سے تحمیر نہیں پیدا ہو آ ۸۔ یعنی جنات کے تحمیرو فرور ہوسے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بعض انسانوں نے اپنے سفرو حضر میں ان کی بناہ لینی شروع کر دی ' تو یہ جنات سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے کہ اشرف الحاق بینی انسان بھی ہمارے حاجت مند ہیں ' یہ انسان ان جنات کی

نیادتی طغیان کا باحث سن ۹ موی علید السلام یا مینی عليه السلام کے بعد ا حالاتک خاتم النبین اب تشریف لائے الديني اب جو بم آسان پر فرشتوں كى فيلى خري سف جاتے ہیں و آسان کو پرو دار فرشتوں اور شاب کی کولی كارتوى سے بحرا مواياتے بيں۔ جو بميں دہاں سے روكة ہیں اس سے معلوم ہواکہ حضور کی ولادت سے پہلے جنات ب کلف آسان پر جائے تھے اور فرشتوں کی باتمی سنتے تے وضور کی آم سے ان کی بد آمدو رفت بند ہوئی اس سے معلوم ہواکہ حضور سے پہلے یا تو بالکل شاب ہے ی نیس این آرے نوانس کرتے تھا یا تھ و مربت هم اور شیاطین کا آسانول بر جانا بند نه موا تفال حضور کی تشريف آوري سے جنات كو أسانوں سے روكاكيا منور کی تشریف آوری سے عالم میں انتقاب آگیا۔ حضور عرش و فرش کے بادشاہ بنا کر سیج مئے اللہ اور فرشتوں کا کلام ن کر نجومیوں تک پنچاتے تے 'جس سے نجوی زین الون کو فیلی خرس دیتے تے ۱۲، اس سے پند لگاکہ حضور ں تریف آوری سے جنات کا آسان پر جانا بند موارجس ے نجومی پنڈتوں کی فیمی خبریں قطعا" غلط ہونے کلیں " يسلے ان کی بچھ ہاتی نميك بھى ہو جاتی تھيں 'جو فرشتوں کی تھیں ساہ ہی ہی اور قرآن کو بھیج کر' ہم نسیں کسہ كت أنم خودى فيعله كرلوا ظاهر ب كه حضور اولين و آخرین کے لئے رحمت ہیں اب آپ کی موجود کی میں سمى كو آسان سے فيى خرى لانے كى ضرورت نيس ان جناتی خروں میں بوے فتنے تھے او لامالہ مارا آسان ہے ا روکا جانا اللہ کی رحمت ہے ١٩٠٠ روح البيان في فرمايا ك حنور سے پہلے جنات میں کافرا مشرک موحد سب تھے اب ان مِن شیعه' سیٰ' خوارج' جربیه' تدریه' وغیره جیں' انسانوں کی طرح۔

ا اس سے معلوم ہواکہ اللہ سے بھاگنا برا ہے محراللہ کی طرف بھاگنا اچھا رب فرما آ ہے۔ خفروالی اللہ کا طرف بھاگنا ہے کہ معیبت میں نیک اعمال مساجد اور بررگان دین کی طرف بھاگنا کویا رب

تبراوالذي٠٩ لَنُ نَعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَّبًا ﴿ وَاتَّا نستن عرائشے قابوسے نیل سیس مے در بھال کراسے بعدے اہر بوں لہ ادریکہ لَمُّاسَمِعْنَا الْهُلَايَ امْنَابِهُ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِهِ فَلاَ بم نے جب بدایت سی اس برایمان لائے تہ توجو اپنے دب پرایمان لائے يَخَافُ بَغُسَّا وَلَارَهُقَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمُونَ وَمِنَّا ا سے شمی کی کا فوت اور نر ذیاد تی کا تہ اور یہ کہ ہم میں بکد مسلمان بیں اور بیکی فْسِطُونَ فَمَنَ أَسُلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْارَ شُدًّا ﴿ وَأَلَيْكَ الْحَرَّوْارَ شُدًّا ﴿ وَأَمَّا عالم ک توج اسلام لائے ابتول نے تعدائ سویل ہے اور میت الْقْسِطُونَ فَكَانُو الجَهَنَّمُ حَطَبًا فُوالْ الْسَنَقَامُوا الله وه جبنم ك ايندس بوف ادر فراؤ كر محصة وي بونى يكر الطريقة لاسُقينهم مّاءً عَنَ قَاصِّلْنَفْتِنهُمُ ونِهُ أكر وه واه پرسيده وسته كه تو مرور تم ابنيل وافر پاني دينه كداس برانيس بابغيراه ۅؘڡؘڹؿۼڔۻٛۼڹٛۮؚڬڔؚۛ؆ؠؖ؋ؘؽۺڷڴۿؙۼڬٲڹٵڝؘۼٮ*ؖ*ٵۿۘ اور جو اپنے دب کی یا دسے مذہبیرے وہ اسے بڑھنے مذاب میں ڈالے کا ا وَّانَ الْمَسْجِدَ لِلهِ فَلَانَكُ عُوامَعَ اللهِ اَحَدُ اللَّوَاتَهُ لَيّا ادر يرمسجدى الدى كى بين ك تو الشرك ساقد كسى بندى در مرولا ادرير جب قَامَعَبْ ثُاللَّهِ يَنْ عُوْلًا كَادُوْ الكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّالَّ الشاكا بنده الى بندك كرف كعرا بوال لوقريب تفاكر ودبن الى بر في من موائد قُلُ إِنَّهَا ٓ اَدُعُوٰارَ بِنَ وَلَآاٰشُرِكُ بِهَ ٓ اَحَدًا ۞قُلْ إِنِّي لَا ك تم فها دُيس واب در بي بدك را بول او كار كان المسكر الماشك أبي في الا تاكام فها وي ٱمۡلِكُ لَكُمُّ خَمُّ اَوَلَارَشَكُ الْفَلْ إِنْ لَنَ يَبْدِيرِنِ مِنَ اللهِ تمام مرد بعدى الكربين فراد بركز فع الثرك كرنى و بجان

کی طرف آنا ہے اور فرما آ ہے۔ وَاَ اَفَهُمُ اِ اَفَالُهُ اَلْفُلُهُ اِ اَفْلُهُ اللَّهِ اِ اِللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل واللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّلِي الل (بقیسٹی ۱۹۲۳) وہ آگ سے عذاب پائیں کے ایسے انسان باوجود خاک ہونے کے مٹی پھرسے تکلیف پالیتا ہے ۔ یعنی اے محیب فرما دو کہ اگر انسان مومن متلی بن جادیں تو انہیں دنیا میں ہروقت بارش اور وسیح رزق عطا ہوں 'چو تک پانی پر رزق کا بدار ہے اس لئے پانی کا ذکر فرمایا۔ ۸۔ یعنی اس وسیح روزی ویے میں ان کا امتحان ہوگ آئندہ شکر گزاری کرتے ہیں یا نمیں ۹۔ ایسے عذاب میں جو دم بدم زیادہ می ہوتا جائے گا کمی زم یا بکانہ ہوگا میں تکلیف پہلے زیادہ محسوس ہوتی ہے گرکم ۱۰۔ ساری مجدیں 'خواد مجدیں برابر ہیں' اگرچہ اجرو تواب کھرکم ۱۰۔ ساری مجدیں 'خواد مجدیں برابر ہیں' اگرچہ اجرو تواب

من فرق ہے ، دو مرے یہ کہ معجد کی کی ملک نیس ' ند ہو المزملوء 910 تبراوالذيء على ب وه خاص الله تعالى كى ب- تميرك يدك شرك و اَحَنَّ دُوَّلَ اَجِدَهِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَّ الْيَالِا بَلْغُامِنَ بت رسی بر جک جرم ب محرمجدین زیاده جرم که اس م معرک ب اول می ب ۱۱ اس کاید مطلب سی کد م ادر برعز اس مع مواكوئي بناه نه ياؤن سكان تكرالله كم بيام ببناتا وِوَرِسُلْنِهُ وَمَنْ لَيْعُصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ معجد میں کمی کو آوازدینایا بکارنا منع ب مم التحیات میں يرعة بي السَّلامُ مَلِينَ اللَّهُ البُّيِّيُّ ال على حضور كو عدا اهدائسي رساليس كي أورج النداور اس كرمول كالحمة ماف تا توجيشك اس سيلية جنم اور بارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجد می فیرخدا کی مادت جرم ب بياك كفار عرب خاص كعب من بنول كى ين فيها ابدا حتى إداراه ما يوعدون يوجاكرتے تھے ١١٠ يہ جملہ يا تورب كا قول ب يعنى جمه ير ہے جس میں بیٹر بھٹر رس بہال بک کہب دیجیں سے جو ومدہ ویاجا تاہے یہ بھی وجی کی حمی کہ جب اللہ کا خاص بندہ مینی میں نماز کے لئے کمڑا ہوا تو جنات کے شوق و زوق کا سے عالم تھا کہ ان مون من أضعف ناصِراو اقل علاد إقل ك مفت كلف ك قريب مو مك قريب اس لئ فراياك ان جمان جائیں گئے کہ کس کا معدد کار کمزور بڑھ ادر کس کی گفتی کم گھ تم منسر اوُ ك خمن كل دس كو كله جنات تموز عق إ اولا جن ﴾ اَدُرِينَ اَفِرِيبُ مَّانُوْعَكُ وَنَ اَمْرِيجُعَلُ لَهُ سَ<sub>ا</sub> فِي تموزے تے چراور آکر زیادہ ہو گئے یا یہ واقعہ خلا ہے يس جيس مانا آيانود يك بصد ده جسكا بسي وعره ديا ما تاب يا مرارب است كوديد واليس آتے وقت مقام جون على موا مب جنات زياده تے (روح) یا یہ ان جنات کا کام ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ ذکر الی عل خاص دے گاٹ ویسکا جاننے والا ترا ہے منب پرکمی کومسلیل ہیں حمرتا 🖒 سوائے لذت ب می جسمانی غزاؤں میں لذت ہوتی ہے' ایسے ی اس روحانی نذا میں ہے اس بھی معلوم ہواک بدلذہ لیٹ ہسندیوہ دسولوں کے فی کہ ان سے آگے ایمچے بہرہ معرد کر دیتا ہے ال ذكر انسان علت بلك حيوانات كوجى محسوس بوقى ب-ؽ۫ڂؙڶؚڣ٩ڔؘڝۘڐٳڟؚٚێۼڵۄٳڽ۬ڠۮڵڹؙڵۼٝۊٳڔڛڵؾۘۅؾؚم ثجرو جربعی محسوس کرتے ہیں' اس سے صوفیاء کا وجد ا بت ہوا ماں حضور ساری محلوق سے پہلے رب کے عابد تاکہ ویکھیے کہ انہوں نے است دب کے بیام پہنجا دیے ٹلہ اور ہر کھے لکے پاس یں اور یاوجود اس کے کہ مشرکین میں جور کر ہوئے مر ع آب كاداس شرك و كفراً معاصى اور ميوب عد بإك رباً یہ حضور کی نعت ہے معلوم ہواک اپنا دین و ایمان سب اس سے علم یں ہے ور اس فے سرچیز کی منی شار کر دمھی ہے۔ الل اظام لوگوں پر فاہر کرنا چاہیے ؟ کہ لوگ اس بر عمل وَيُّالِّهُ وَكُنِينًا السِّحِ اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ المَا وَالْمُواكِنِينَ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّح الله تعديم مع فردنا مونهات بريان وم عالا كرين اس سے تيد كى جرك كئ كا اس عن مشركين ے خطاب ب (روح) بعنی تم چو تک مشرک ہو' اس لئے می تمهارے تعنی نعصان کا الک تسیں ۔

۱۔ اگر بغرض محال جس رب کی نافرانی کروں اس کی تغییر

وه آيت ب مُعَنَّ يَنْقُرُونَ مِنَ النَّهَا إِنْ عَفَيْتُهُ ورث حضور لَا

صفول معنول معنول

اے تبرمٹ ارنے والے کہ دات یں قیام فرماسیا کھ دات کے لاآ ومی دات یا اس سے

منزله

(بقيدستحد 40) تعالى في مومنول ك مدد كار اور في ك خدمت كار بت مقرر فرائع من رب فرايا ب- يان الله محد مؤلكة فيجبر ميل وضايح المولينين والمناة فكة بعد ذَبِكَ فَلِهُ إِلَى الْمِي اللَّهِ عِن مِينَ جَامَا اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ قیامت فی ہوئی دد الکیوں کی طرح ہیں عے یمال درایت کی نئی ہے نہ کہ علم کی ورایت کہتے ہیں انگل و قیاس سے جانیا۔ یعنی یہ علم وحی سے حاصل ہوا نہ کہ انگل و قياس عياس لئة آم فربلا جاره ب- الأس ادنض مِن زَسُول رب فرها آب- ومَّا أَدْبِ مَا أَيْعَلُ إِن وَلَا بِكُمُ أور فرها آب- ومَا كُنتَ عَدْرِي مَا أَيْتُ الْكِنابُ وَلَا الإنسان ال

تبرك النىء،

914 انْقُصُ مِنْهُ قِلْبُلالُ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تُرْبِيلًا ﴿ بكديم كرول يا ال بركد برُحادُ اور قرآن وب عبر عبرس برُمو ت ٳٵٛۘڛؙؙؙڶؙؙڣؖؽؙ؏ڵؽڬۊۅ۠ڵڒڣٙؿؙڵؙ۞ٳڹۜڹٵۺؘٵٞٲڵؽڸۿؚؽ بيشك م ترب بم تم براكب بعادى بات وايس عرق بيشك لات كالشنا وه زاده اَشَٰدُّوَطَا ُوَافُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا مِر سَبْطًا دباؤڈالاسے كادر بات فوس سومى على سے فدريتك دن مي آدم كو بهت سے طَوِيٰلَاثْ وَاذْكُرِ اسْمَرِ، تِكَ وَتَبَتُّلِ اللَّهُ وَتَبُتُّلِ اللَّهُ وَتَبُرُّيْنِينًا لَاثِ رَبُّ کا) بی ل اور ایسے دیکے نام یاد کرو کاورستے ٹوٹ کراسی ہے ہور ہون وہ ہدب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّهُوفَانَّكُونَ لَا وَكِيلًا٠ كارب اودېم تمارب له اس تے سواكونى مبود بنيس قدم اسكوا بنا كارست و بناؤل بِرَعَلِي مَا يَقُولُونَ وَاهُجُرَهُمُ مُهُجُرًا جَمِيلًا ا ورکا فرول کی باتول بر مبر فراؤ ادر ابنیں اہی طرح ہور ( دو ٹ وَذُرُنِ وَالْمُكَنِّ بِينَ أُولِى النَّعَمَةِ وَهَمِّلْهُمْ قِلْيُلَّاهِاتً اورمجه برمجهو رولا ان تبشلا فواف الدادوك وكا ادرائيس تعورى بعت دول بيك لَدُيْنَا اَنْكَالًا وَّجَدِيًّا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَنَابًا بما رسے پاس بھاری بیٹریاں بیں اور میٹرکتی آگ اور تھے بیں بھنٹ کھا تا اور ورو اک الِيُمَا فَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ الْ مذاب الرجل ون تعرفوا يم يحرز مين ا در بها الرود بها زمو جا يم عجر ريت كاثيلا ڮؿ۬ڹٵڡؚۜٙۿ۪ڹڲڒ؈ٳ؆ٛٙٲۯؘڛڶؽٵۧٳڵؽۘػؙۮڕۺؙۅ۫ڒۮۺٵٝ<u>ؚ</u>ڡؚٮڵۘۘۘۼڲؽؙؙؙۘٛؠ۫ بتنا بواید فیک بم نے تبادی طرف ایک بول بھیے الارتم پر مامز ناظر بی ال 1/4 2 3 2 9 - - 2 2 2 11 1 2 7 5 1 نماارسلنا إلى فرغون رسولا®فعصى فِـرْغـون -میسے بم نے فرتون کی طرف دسول بھیے اگ تو فرتون نے اس دسول کا حکم

سب على ورايت كى نفى ب اور جمى يد الفاظ موال ير اظمار نارات على كے لئے يولے جاتے بين اور بھى نہ بتائے ك لئة ٨٠ عالم كى چزى مفات الى كى مظرين محر بعض مفات کی جی رب نے ساری کلوق پر وال ب میں وجود وحیات اور بعض کی خاص پر جسے ملک علم اور بعض ک کمی پر نیس مے ازل یا خالق ہونا " آئید آفاب کی كل ياكرسورج نس بن جاماً الي بى بدو كل صفت الى يا كروب نيس بن جانا ٩٠٠ كه انيس خاص فيوب ير يوري اطلاع دیتا ہے اور اعلی ورجہ کا کشف دیتا ہے " اگرچہ بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم فیبیہ تخت جاتے ہیں۔ مر تبی کے واسط سے کی جم بھی تی کا علم ان کے علم سے اعلیٰ ہو آ ہے العنى جب رب تعالى طوم فيبدك ومي بعيجا ب تووى لائے والے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس یاس فرشتوں کا پروہ ہو آ ہے آکد شیاطین دور رہیں اور کوئی فیل وجی من کر کابنول تک نه مینواوی ۱۱ مدینی بد برہ اس لئے لگا جاتا ہے کہ وی ائی محمح طور پر ابی جکہ پنج جائے یعنی نبی تک درمیان می جوری نه موالا معنی یہ پرو چوک اس نیمی خرک حافت کے لئے ہے ارب تعلل عليم و نبيرے اور اس كے فرشتے و رسول سب امين ہیں اِن کے علوم رب کی مطاء سے میں عددا سے معلوم ہوا کہ چنریں مناعی ہیں اور شار کے لاکن کو کلہ مختی محدود تل کی ہو سکتی ہے ساا۔ اے جادر اوڑھنے والے ا ایک وقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادر او ڑھے ہوئے آرام فرارب تھاس مال من اس اوا سے آپ کو یکارا مياا اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ايك يدكد ديكر نبول کو قرآن کریم عل ان کے ام شریف سے پکاراکیا محر حضور کو آپ کی صفات شریف سے و دو مرے یہ کہ محبوب کی برادا محبوب ہے اس کے معنی صوفیاء یہ فرماتے میں کہ اے بشریت کی جادر او زھ کر محلوق میں جانے والے محبوب یا اے عبادت و ریاضت کالباس پیننے والے (از مزیزی) ۱۳ مین رات کا بهت حصد رب کی مبادت ی گزارد می وقت آرام کرد-

ا۔ آدھی رات مبادت کوا یا اس سے مجمد کم و بیش آپ کو افتیار ب معلوم ہوا کہ نماز تجد بقدر ر فبت پڑھے اس کی زیادتی کا بندہ کو افتیار ہے اک کم از کم دو رکعت پڑھے زیادہ آٹھ یا بارہ ' خیال رے کہ شروع اسلام میں نماز تجد واجب یا فرض تھی ٢۔ معلوم بداکد نماز میں حاوت قرآن نمایت اطمینان سے کرنی جا ہے۔ جس سے حدف می ادا ہوں۔ مد شد وغیرہ ظاہر کرنا فرض بے بنیال رے کہ ایک رات میں قرآن کریم خم کرنا اس کو منع ہے جو قرآن ساف د برمد تھے یا ہے ر مبتی اور سستی سے پر صے۔ ٣- بعن عقریب احکام کی آیات نازل فرائمی کے جو لوگوں پر بھاری بریس کی اس لئے آپ اہمی سے انسیں بھاری احکام کا عادی بنائمیں ما۔ یعنی دات کو نماز کے لئے سو کر جاگنا دیگر نمازوں سے کراں ہے معلوم ہوا کہ تنجد کی نماز سو کر پڑھنی چاہیے ۵۔ تنجد کی نماز بہت اہم اور فائدہ مند ہے۔ جیسا

(اقیدسند ۱۹۱) خشوع و خضوع اس میں حاصل ہو تا ہے دو سری نمازوں میں حاصل نہیں ہو آلا ۔ لینی دن میں آپ کو تبلیغی مشاغل بہت ہیں اقدا ہم سے ہاتیں کرنے کے لئے رات کا وقت زیادہ موزوں ہے ہے۔ قرآن شریف پڑھنے وقت ہم افلہ پڑھ لیا کرہ ' یا نمازوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی رب کا نام لیا کرد۔ تہج و قبلیل کیا کرد کے سے بن نماز کے علاوہ بھی آپ کی زندگی شریف کا رنگ یہ ہوکہ وست بکار ' ول بیار ' آپ کے ول میں رب کے سوا بھی نہ ہو۔ ہذا اس آیت سے قرک دنیا الاب نہم موق یہ اسلام میں منع ہے ہے۔ تمام عالم کا رب ہے کو کلد سب بھی بورب بھیم کے تی درمیان ہے اس کہ اسباب پر عمل کرد محر بحرور مرف رب پر کرد' المذا

اسباب وکل کے ظاف سیں ویمورب نے ہجرت سے بلے جماد فرض ند کیا کہ اس وقت اسہاب جماد ند تھے اا۔ اور ان پر جماد ند کرد انداب آے جمادے تھم سے منسوخ ب یا کفارے وور رہو' ان ے میل لماب نہ رکھو' مجت ند رکو و محکم ب ١١٠ يتي كفار كو ميرت حوالد ركو تم ان کی شفاعت نه کردا می جانون میرا عذاب معلوم موا کہ حضور مومن کو چموڑتے شیں۔ انسی ایے دامن مں رکتے میں ١١٠ که ان سے تمارا بدلد لوں کا مطوم ہوا کہ اکثر مالدار ی توفیروں کے مقابل آتے ہیں مراہ زیادہ تر ایمان لے آتے ہیں ۱۲۔ جب تک عم جادث آ الم جائے کفارے بدلہ نہ لوا اس صورت میں یہ آیت منوخ ب يا ان كي موت تك انسي ملت و آرام مي ريخ دو مرسلانوں کو ملت ندود انسی برتم کے شرق احکام كاتكم دو 10 ي سب ان بربخول كے لئے ب جو اے محبوب تسارے منفر جی محنگار سلمان انشاء اللہ ان مزایوں سے محفوظ موں کے ۲۱ یابتکم میں یا اہل کھ سے خطاب ہے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام انسانوں سے یا تمام محوقات سے برمورت م جیب فوائد ہیں ڈئنولا سے معلوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے رسول بیں رب فرما آ ج- بِنِكُونَ إِلْمُعَلِينِ نَذِيْلًا أور فرما آ ج- مَمَّا ارْسَلْنَاكَ الْأَرْعُنَّةُ إِلْمُلْمِينَ جَلِ كَالله رب إلى ال حضور نی بی عام اس سے معلم ہواک ہم بی اور رسول میں اول پردائش ی سے قرق ہے وہ سے کہ ہم سب رب کے عدا کے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم يداك موة بمي إن ادر بيج موة بمي- يهي مى ملك می ود مرے ملك كے عام باشدے كى آمد اور سفيريا وزي کی آمد ہم یماں اپی ذمہ داری پر آئے ہیں اور حضور رب کی زمہ واری ہے" اس لئے ان کا بر کلام و کام رب ک لمرف ہے ہے ہم نے بیل آکر تکھا منور بھے کر آے حضور کے درید کلوق و خالق کا تعلق قائم ہے جے سفیرے زربعہ رو عکوں کا یا وزیرے زربعہ بادشاہ و رعایا کا ۱۸. شاید محواه اور ماخر اور محبوب اور مشایده کرنے

تبرك النايء الرَّسُولَ فَأَخَذُ لَهُ أَخُذُ اوَّ بِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقَوْنَ ز مانا ہ تو بم نے ہے سخت گرفت سے پکوا تہ ہم رکھے بجو تکے کاگر إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا اللَّهِ السَّمَاءُ كر كرول اس دن يو بول كو يورها كر دے كا ته آسان اس كے مُنْفَطِرُ بِهِ كَانَ وَعُدُةُ هُمَفَعُوْلًا ﴿ إِنَّ هُذِهِ النَّهُ لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ مدم سيعث بليكا الثركا دعره بوكررينا بے ٹک پینیمت ہے ٹ فَمَنْ شَاءً الْخُنَ إِلَى مَ إِلَّهِ سَبِيلُالْ الْأَرْتَاكُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ یّام کرنے ہو کہی دو تھا ڈی دات کے قریب کمیں آدمی دارے کی تبائ ٹر اندایک جا حت صِّنَ الَّذِيْ بَنِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَوِّرُ الْيُلَ وَالنَّهُ الْيَهَارُ عَلِيهِ إِ تماسه ساخدوالی ش ادر التردات اور دن کا آمرازه فرا تا بعث الصحوم ب مر لَنْ نَعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُءُ وَامَاتَيْسَرُصَ الْقُرَالِيّ العصلا فوتم مصلات كاخارز بوسك كاللواك في مريدتم يرد ورا فرائي ابتران م مر و مرسود و وسو كورا لا ابرود مر مرد ود مر یں سے متنام برآمان ہوا تنا پڑمو لا اسے سوم ہے کہ متر ہے گئے تا ار ہونگے گا اور کھ الْارْضِ يَنْبَعُونَ مِنْ فَضِلِ اللَّهِ وَأَخُرُونَ يُقَاتِلُونَ ذین پس معزکول تھے ؛ نشر کا نغنل کا فی کرنے اور کچہ انٹرک دُہ میں لڑتے سَبِيْلِ اللهِ فَا قُرَّهُ وَامَا تَبْسَرُونُهُ وَافِيْمُواالصَّلُونَ بُول عَجَ مِنْ تَو مِنْنَا قُرْآن سِر بِو پِرْجُو لُلُ آدر مَنَازَ قَامُ حَكُو وأثوا الزكوة وأقرضوا الله فرضاحسنا وماثفكيموا اور زُوُّةً دو في اور الله كو ايتما ترمن دو اله اور اين الح منزلء

والے کو کہتے ہیں مرصورت میں معنی یہ ہوں مے کہ تم منابوں سے بچو اور اپنے محبوب ملی اللہ علیہ وسلم سے فیرت کد جو تسادے ہر مال کا مشاہرہ فرما رہے ہیں اور تسارے کواہ ہیں اے معرت موئ علیہ السلام کیونکہ بارون علیہ السلام وزیر تھے۔

ا۔ اور رسول کی نافرانی رب کی نافرانی ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ محض رب کی نافرانی سے مذاب نازل نیس ہو آا جب تک کہ وقیری مخالفت نہ ہو کیونکہ فرمون حضرت موٹی کی تبلغ سے پہلے ہی کافر تھا محرط اب حضرت موٹی کی مخالفت سے آیا ارب فرانا ہے۔ وَسَالُمَنَّ الْمَعَنَّ اِسْتُ فَتَّ اَسْتُونَا ہُمَا اَلَٰ اِسْتُ الْتُنْ الْسُلِمُ اِسْتُ الْسُلِمُ الْمُالِقِ الْمُسْتُ الْمِالِيْلِ الْمُسْتُ الْمِالِيْلِ الْمُسْتُ الْمِالِيْلِ الْمِالِيِّ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمِالِيْلِ الْمَالِيْلِ الْمُسْتُلِمِ الْمِالِيِّ الْمِالِيِّ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِالِيْلِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلِمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

ا۔ زیرگی می جو نیک کرلومے اس میں نماز صد قات ممان نوازی صلہ رحمی و فیرہ سب کچھ داخل ہیں ۲۔ معلوم ہواکہ ہر فخص کو دعائے منفرت کرنی چاہیے یمنادار کا دعائے سنفار پڑھے۔ اللہ تعلق ہر قصور معاف فرمائے والا ہے۔ ۳۰ یا اپنی امت کو چادر رحمت او ژھاکر ان کی میب ہوئی کرنے والے 'یا اے نبوت کا د فاریعنی بالائی لباس پننے والے 'خیال رہے کہ نبوت حضور کا دفار ہے اور ولایت حضور کا شعار یعنی اندرونی لباس ۲۰ یعنی وراؤ ہر فخص کو ہر زمانہ میں ہر طرح کے تک تماری نبوت وقت مجک وقوم سب کو عام ہے 'اس سے معلوم ہواکہ حضور کو علیم و خبریناکر رب نے پیداکیا کیو تک ابھی تک قرآن میں جنم

وفيره كا ذكر نازل نه جوا تفاعم فرمايا كمياكه النيس وراؤ الر حضور ان چزوں سے واقف ضیں تو ڈرائمی کیے اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں تذریر عرباں موں یعنی خطرہ کو دیکھ کر ورائے والا ۵۔ اس سے معلوم ہواکد تماز کے علاوہ مجی بن کیزانہ پنے کو تک ابھی نماز فرض نہ مولی تھی محراباس عظم كي يكى كانتم وياميالا .. ان كي تعظيم يا مبادت نه كرد (شان نزول) حضور فرماتے ہیں کہ کوہ حرار مجھے ندا ہوئی کہ اے مجوب آپ اللہ کے رسول میں وائیں یاکی دیکھا کوئی بولنے والا نظرنہ آیا' اوپر دیکھا تو فرشتہ وکھائی دیا مجھ پر رعب طاری ہوا' اور ص نے خدیجہ کیری سے کما کہ میں جاور او رحا دو اس بر ب آیت کرار نازل ہوئی کے مین کسی کونون کے طور پر نہ دو اجوجے بخشش کو مرم کر عال کے طور رکو-خیل دے کے نوت اور موض کے طور پر برید رہاجاتزے محرحضور کی شان ارفع او راعل ب اس لئے رب نے حضور کوہس ے منع فرملا ٨ وب ك ادكام ير قائم رجويا كفار كى ايز ابرداشت کردہ او مراغی جب کہ سب الحائص جائیں گے وہ اس معربے مواكدةيامت كادن مومنول ير آمان مو كا انشاء الله المه (شان نزول) ماں کے پیٹ سے اس وقت نہ اس کے پاس مال تمانه يار مدوكار ند اولاد وليد بن مغيره مخروي كو الل مكه وحید کماکرتے تھے لینی یکما اس کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی ایا وحید سے مراد حرای ہے بغیر ممج باب ۱۱ چنانجہ وليد تين لاكه ويناركا بالك تما وطاكف يس اس كابهت بدا باغ تما جس من برهم ك كل تع دو مادا مل ريد (فزائن و مزیزی) ۱۳ ولید کے وس بینے تھا جنیں نوكرى إ تجارت كے لئے مجى إبر جانے كى ضرورت ند برتی تھی ا ہروقت اس کے پاس بی رہے تھے۔ ان میں ے تین ایمان لائے خالد' بشام' عمارہ' یا واید بن ولید (روح) ١١٠٠ اے رياست و مزت بخش چانچه وليد اي قوم کاچد بری قاا لوگوں کے نیطے کر ا تھا اور سب اے

مزت کی تگاہ سے دیکھتے تھے 10 لینی ولید اتا حریص ب

ك اس مل و جاوير مبرنسي كرنا زيادتي كي كوشش عي

تبولالذي المسترمة المدهر المدهر المدهر المدهر المدهر المدهر المرافق ا

ؽٵؿؙۿٵڶؙؙؙٛڡؙؾ*ؙؿٚۯ*ؖٷؙٛڡۯڣٵؘڹ۫ڹۯۨٷٛڗۘؾۘڮٷڰڲڹۯٷۅڹؽٵؠػ اے بالا بوش اور صنے والے ت محرے موجا و مجر فدر سنا و کا اور اپ درب محسی بڑا فی بولوا صابت فَطَهِّرُ ۗ وَالرُّجْزَفَا هُجُرُ ۗ وَلَا تَمُنُنَ تَسُتُكُو الرَّوْلِ ے پاک رکھوٹ اور بڑ ں سے ور مجرٹ اور ذیارہ لینے کی نیت سے کسی پارمسان ذکرو ک اور پنے دب کھٹے مہر کنے دیوٹ ہمر جب مور ہونکا جلے گا فی تو وہ وان کوا غرسين على الكفرين عيركيسيد وادرني ومن دن ہے۔ کافروں ہر ا سان انیس اللہ آسے تھ بر چور ہے تک لے وَجِيدًا الْوَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَنْ مُدُودًا الْوَبْنِينَ اللهُ وُدًا اكيلا بداكي لا اور است ومسيع ال ديا كل ادربيث لين سأسف ما فربست ال وَّمَهُّنْ تُكُنَّ لَهُ نَوْهِيْكًا صَٰتُوكِيلُهُمُ الْنَازِيْكَ فَى كَلَا إِنَّهُ اور می نے اسکے بین طرح طرح کی تیاریا ل کیس کا بھریہ طمع کرتا ہے کہ بیں اور ایادہ دوں ػٲؽڶٳٚڸؾؚڹۜٵۼؚڹؽؙ؆ؖڛٲۯ<u>ۿؚڨؙ</u>؋ڞۼؙۏۘڐٳڞۣٳؾٛ؋ڡؙٛػڗۘۅ ہر *گز* بنیں *ٹا* وہ نومیری آبٹوں سے مناور کھتا ہے تھ بہے کمیش اسے آ<u>گ کے بہا ار</u>صعہ و پرجیما گ قىتار®فقىتِل لىف قىتار®نىترفتِل لىك قىتار ® ت، بخيك وسو چااوردل مي كچه بات همران ك تواس برامنت موكيس همران بعراس برنست موكيره فمران الله

ے اپہتا ہے کہ باد جود ناشرا ہونے کے اس کو برکت

طے 'یا نہ ہو گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اس کے مال و فرت میں کی شروع ہو گئی' آخر کار بزی خواری ہے مرا۔ (نزائن و روح) ۱۱۔ صعود دو زخ میں آیک پاڑ
کا ہم ہے جس کی بلندی بچاس سل کی راہ ہے۔ کا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی نعت رب کی حمر سوچنا ایمان ہے' اپنے گناہ رب کے انعام سوچنا عبادت ہے 'مگر
اللہ کے بیاروں میں عیب سوچنا' ان میں بے علی کے دلائل بتانا کفر ہے اور ولیدی گئر ہے ' پہنا گفر جسانی گئر ہے ۱۸۔ ایک بار ولید نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے
سورہ حم مجدہ کی بچھ آئیتی سیس اور قوم میں آگر قرآن کریم کی بہت تعریف کی 'جس سے قوم بوٹ کئی' ابوجن نے کھاکہ میں ولید کو ٹھیک کروں گاولید کے پاس آگر
بولاکہ قرایش کہتے ہیں کہ تو مجم صلی اللہ علیہ و سلم کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ مال صاصل کرے' قرایش تیرے لئے کچہ چندہ کرنے کو تیار ہیں' ولیہ خد

(بقیسند ۹۱۸) یں بحرکر بولا کہ کیالوگوں کو خبر نسیں کہ جی بڑا بالدار ہوں' اور اصحاب رسول نے تو بھی سیرہو کر کھانا بھی نہ کھایا۔ وہ بچھے کیاویں مے' پھر اپوجسل کے ساتھ قریش کے پاس آگر بولا کہ کیا مجد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہیں' وہ بولے نسین کیا کا بھی تھیں ہوئے ہیں وہ بولے نسیں لوگوں نے کما اچھاتو بی بتاوہ کیا ہیں' تو پکھ سوچ کر بولا کہ وہ تو جاود گر ہیں ان کے جاوگ ان کے ہو جاتے ہیں۔

ا۔ معلوم ہواکہ حضور کو صدیقی تااہ ہے و کھنا عبادت ہے جس سے محابیت عاصل ہوتی ہے اور ابو بعل تاہ سے و کھنا ہے اوکی ہے دیکھو سال رب نے ولید کی ب

المانی ایک به بھی میان کی که ده مردود میرے محبوب کو نظر برسته ديكما ب- ٢- يعنى أي صلى الله عليه وسلم في كميل ے جادو سیکما ہے چرجادو کے زور سے ایا وکلش قرآن بنایا ہے جو دل میں ایبا اثر کرتا ہے' خیال رہے کہ ولید خود بمي اينے كو اس بكواس مي جموا مجمتا تھا كونك حضور انور صلی الله علیه وسلم مکه معظمه میں ی رہے باہرند رب اور کم معظم میں نہ جاوو کر تھے 'نہ وہاں جاود کا زور تما کیر حضور انورنے کس سے جادد سیکما اور کمال سے سیکما مکب سیکما اس کی ان باتوں پر خود اس کا مغیر لعنت كرياً تعاسمه يعني وليد الي ان بكواسول كي وجه سے ووز في موچکا بس مرا اور دوزخ می کیا کہ اے تبری دوزخ کا عذاب بنج کا اور بعد قیامت ده خود دوزخ می دھنے کا الله لین دوزخ نه تو کسی مستحق کو چمو ژب انه دوزخی کے جمم ير كوشت بوست چھو زے اسب چھ جلا دے كى۔ چر دوبارہ بنے گا کر جلا دے گی علی برا ۵ ۔ ایک مردار باقی الهاره ماتحت من کی آتھیں کیل کی کوند کی طرح و اکتی ہی ' چونک دن وات می مفتے جوہیں ہی جن می ے بانچ تو بانچ المازول کے باتی انیس بچے اس کے وہ فرشتے انیں رکھے گئے ' ہر محند کے محنابوں پر علیحدہ فرشتہ مزا وے گاک نہ انسان نہ جن ا کہ جبنیوں پر رحم نہ کھائیں کو تکہ ہم جس ہم جس پر ترس کھا جا آ ہے عا جب کیلی آیت نازل ہوئی تو ابوجس بغور نراق اینے ساتمیوں سے بولا کہ دوزغ کے فرشتے ایس ہیں۔ ایک ایک کو ہم وس دس لیٹ جائیں کے ابوالاسد بولا میں اکیلا ان جس سے وس کو کانی ہوں اپنی تم نیٹ لیما الیمی ہے بدنمیب انیں کے عدد کی حکمت میں فور نسی کرتے، خال ازاكر ايخ كفري اور زيادتي كر ليخ ين ٨٠ کیونکه تورات و انجیل میں نبھی ان فرشتوں کی تعداد انیس ى ذكور ب اس أيت كو افي كتب ك موافق ياكر قرآن لی مداور ہے اس ایت و بی ب ب اس فرائز کی تعداد اور کی مومن ان فرائز کی تعداد مقامی مقامی کا مقامی کام کا مقامی بر بلا آبل ايمان لائين عبال معلى محوزك نه دو زائين ا جس عد ان كا ايمان اور كال مو جائه الل كتاب افي

(61 ) 13(1) 111 × 111 (1) 111 (1) 111 (1) ئەرىظر@نەغىس دىسەر@نەرادىر داستىلىبر@فقال بهم نغلوا فحفاكر ديكعا ل بهرتوري جزما في اورمنه بكارًا بهر بذيد بهيري اوريم كما بيربولا إِنْ هُذَا إِلَّاسِخُرْ بُؤُنَّرُ إِنَّ هُذَا إِلَّا فَوَلُ الْبُشِّرِةُ ية وى جادوب الكول سيسيكها يرنبين عرادي كالملاكات كدار ما تاب كريس اي مُرِيبه وسَقَرُ وَمَآ اَدُرلكَ مَاسَقُرُ وَلَا نَيْقِي وَلاَ دوزخ يس دصنها تا جوب تله اور قم في كيا جا نادوزخ كيا ب من جمون نديجي رسمے ک آدی کی کھال الارلیتی ہے اس برائیس دارد فریس فی اور م فے ووز ع کے داروند ما کے منگر فرشتے تی ادر ہم نے یہ منتی نہ ریکی منگر کا فرول کی جانج کو ت اس نے کو کتاب والوں کو بنتین آئے ک وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْاَ إِنِمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنِ أُوْنُوا اور ایمان والون کس ایمان برمص فی اود کماب والول اود مسلما فی کو الكِتٰبُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَولِيقُولِ الدِّيْنِ فِي قُلُورِمُ رہے کا اور ول کے روگ اور کافر فِرُونَ مَاذًا اللهُ بِهِٰذَا مَثَلًا كُنْ إِكَ کیں لا اس بینے کی بات میں انٹر کا کیا مطلب ہے کا پوہی انٹر محراہ لُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ راب بعد باب ادر بایت فرالب معداد تراید با ادر قباید به انکرول کواس ک رَبِكَ إِلاَّهُوْ وَمَاهِى إِلاَّذِكُرِي لِلْبَشَرِقَ كَلاَّ وَالْقَكْرِي مواکری بنیں مانیا کا ادروہ توہیں عو آدی کیلئے متیعت ال بال ہاں ہا ندسی ہے

کابوں میں اس تعداد کو دیکھ کر حضورکو ہی بان لیں اور کفار اس تعداد پر حقلی محمورے دوڑا کر انکار کریں ' نداق اڑائیں' معلوم ہواکہ حضور کے فرمان پر بلادلیل الیان لانا کمال ہے ' یمان بے حقل مین عمل ہے۔ مصرع :۔

عمل قرال کن بہ پیش معطئ

۱۰ پہلے الل کتاب سے مراد ان کے علاء اور مومنین سے مراد کالل ایمان والے تھے' یمال اہل کتاب سے ان کے عوام جدلا اور مومنین سے ضعفاء مومنین مراد ہیں' لقدا تیت میں تحرار نمیں االے یعنی منافق' اس میں خبر غیب ہے کہ بعد بجرت مدینہ منورہ میں منافق بد تھا۔ یا مومن علص تھے (بقید سفید ۹۱۹) یا کافر مجاہر۔ آج مجی بعض ظاہری مسلمان جمعے کافر ہیں' ان جمیں آیات کا نداق اڑاتے ہیں ۱۲۔ اس نے دوزخ کے فرشتے کم و بیش کیوں مقرد نہ گئے' انہیں کیوں رکھے ۱۲۰ معلوم ہواکہ قرآنی آیات سے سب کو ہدایت نسیں لمق' سورج سے سب روشنی نسیں لیتے' چگاد ڑ بھاگتا ہے' ان جمیں آیات کا نداق اڑانے والے گراہ ہو جاتے ہیں' مان لینے والے ہدایت پر آ جاتے ہیں ۱۲۰۔ یعنی رب کی محلوق کے اقسام' یا محلوق کی تعدادیا فرشتوں کا شار رب تی جانتا ہے' خیال رہے کہ سب سے بدی محلوق فرشتے ہیں' اور سب سے چھوٹی اور کم تعداد محلوق انسان ۱۵۔ قرآنی آیتی یا دوزخ کے طلات یا ان فرشتوں کی تعداد انسانوں کی تصحت کے لئے

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَّا أَسُفَرُ ﴿ إِنَّهَا لِاحْدَى اود رات كى جب يشير بجيرے اور مبحى جب ابعالا لاكے لا بيفك دوزخ بہت برى چيزول مي الْكُبَرِضَ نَنِ أَبِرُ اللَّهُ شَيْرِ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ أَنَّ يَنَقَدُّ مَا وُ ك ايكب اديون كودراؤن لت جرم يربطب كر اعدا في ايع ہر مان اپنی کرنی میں عردی ہے۔ مگر دابن طرت والے کی باخوں میں پویٹھتے میں مجرموں سے ک مَاسَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُو الْمُزِنَكُ مِنَ الْمُصَ نہیں سمیا بات دوزخ پس ہے گئی تا وہ بھیلے ہم نماز نہ پڑھتے تھے گئے اورسکیس و کی ناز دیتے تھے ک اوریت ہو دہ تھر والوں کے ساتھ بہودہ تکریل کرتے تے ن ادر بم انعات کے دن کوجھلاتے دہے ۔ بہاں تک کر ہیں موت کئ ک تر ائیں سفاد شہر کی سفادش کا کا کا خصص کی کی تواہیں کیا ہوا نفیحت سے من مُعۡرِضِیۡنَ۞کَانَّهُمُ حُمُرٌ مُّسُتَنِفرَةٌ۞فَرَتَّهُمِنَ پھیرتے ہیں ال حویا وہ بعرائے ہوئے کدھے ہوں کہ شرسے بھامگے ہوں ال بککہ ان پس کا ہر طفق چاہتا ہے کہ تکلے میپنے اس کے ہاتھ پس صُعُفًا مُّنَشِّرَةً ٥ كَالَّهُ بَلْ لاَّ يَعَافُونَ الْأَخِرَةُ ٥ كَلًّا دے دینے جانیں لئے برمز بنیں بلا ان کو آفرستہ کا ڈربنیں ٹا ال اِل

ال خیال رے کہ جاند مجیب محلوق ہے جس سے نظام عالم قائم ہے اور رات کا آخری حصد عاشقان الی کے کرید و زاری کاوقت ہے۔ مج توبہ واستنفار کی ساعت اس وجہ ے رب تعالی نے ان تنوں کی فتم فرمائی ایا ادے مراد حضور میں اور رات جانے سے مراد علمت نکس کا دور ہوتا اور میج آلے سے مراد لور ایمان کا ول بی آتا ہے " سے دونوں چزیں حضور کا فیض ہی ۲۔ یعنی دوزخ سے ڈر کر لوگ ایمان و تفوی و عرفان اختیار کرتے ہیں میہ خوف بی انسان کو سیدها کر آ ہے ٣- ايمان کي طرف آئے كفرے جمامے لیمنی دوزخ کا ذکر اے فائدہ پھیائے گاجس علی ہے افکا صفت ہو ۲۰ یعنی قرآن شریف ہر بشرکو ڈرانے والا ہے خواد وہ بشرائیان و نیک اعمال کرے آگے ہو جائے یا ب المانی و بد مملی کر کے چھیے رہ جائے قرآن شریف سب کو ڈرا رہا ہے معلوم ہوا کہ انسان ایے اجمال بی خود محار ب ٥ - يعني قيامت على بر مض الى بد عملي ك إحث اليا قید ہو گا جے مربون چے کرض خواہ کے باس ،سوا ان صالحین کے جو عرش کے دائمیں جانب ہوں اوہ آزاد ہوں کے اس سے معلوم ہو اکہ جنتی لوگوں کی تمام تو تیں الى قوى مو جائي كى كه باوجود انتاكى فاصله كے جبنيوں کے مالات دکچہ گیں گے' اور ان سے بات کرکیں گے' جسے دنیا میں بعض مقبول بندے سارے عالم کو کف دست کی طرح رکھتے ہیں معرت سلیمان نے بحت دور سے چونیٰ کی آواز من لی ٤- يه سوال دوز ميول كو شرمنده كرنے كے لئے ہو كاورنہ جنتى جانع مول كے كريہ لوگ كفرك إحث دوزخ بى ركم مح اخيال رب كد الناد مومن جو دوزخ میں بول کے جنتی لوگ ان سے یہ سوال نہ کریں مے ان کی تو شفاعت کریں مے اور انسی یادن الى دوزخ سے ثال لے جائي مے الذا آيت واضح ب ٨٠ اس سے معلوم ہوا كه كفار عذاب آ فرت كے حق میں مرادوں کے محد ہیں کہ انسی نماز نہ براھے از کوۃ ند دینے پر بھی عذاب ہو گا شریعت میں وہ اس کے علاق

یں ہوں۔ اس کے نومسلم پر زمانہ کفری نمازوں کی قضائیں کیا یہ مطلب ہے کہ ہم نماز برھنے والی جماعت سے نہ سے ایعنی مومن نہ ہے کر پہلے معنی زیادہ طاہر ہیں اس لئے نومسلم پر زمانہ کفری نمازوں کی قضائیں کیا ہے ' نظر جاری کرتے ہیں گربائکل بیکار بڑ کت جانے پر شاخوں کو پائی دیتا ہے کا رہے ہیں معرائکل بیکار بڑ کت جانے پر شاخوں کو پائی دیتا ہے کا رہے ہا۔ بعنی کافروں کے ساتھ اسلام اور پائی اسلام صلی اللہ طیہ وسلم کو عیب لگاتے ہے اے معلوم ہواکہ خات کرتے والے بہت ہیں کہ جاتے ہوگا ہوں کہ بعد کا مصلوم ہواکہ شفاعت کرنے والے بہت ہیں ' جیسا کہ شاخت بوگ ہے جاتے ہو گا حضور کو حضیح الذنہیں اس لئے کہتے ہیں کہ شفاعت کرئی کا سرا حضور کے سرے اللہ دیال دے کہ یماں شفاعت کے نفع نہ وینے کے یہ معنی

(بنید سند ۹۲۰) بین کہ ان کے نئے شفاعت ہوگی ہی نیس ' یہ مطلب نیس کہ شفاعت تو ہو گرفا کدہ نہ دست ۱۱ اس طرح کہ قرآن اور حضور کا وحظ من کر بھی ایمان نیس لاتے معلوم ہواکہ کہ نے نبوت کی تبلیغ ہی نہ پنچ ' وہ اس میں وافل نیس ۱۵ سین یہ کفار حماقت و یو قوتی میں کدھے کی طرح ہیں ' یہ قرآن یا صاحب قرآن ے ایسے ہمائے ہیں جسے بھل میں شیر کو دیکھ کر کدھے بدکتے اور ہمائے ہیں اِس آیت ہے دو فاکدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ انسان شکل میں بکسان ہیں محر فطرت میں مختص میں کی فطرت کدھے کی ممی کی کئے کی ممل کی شیر کی اور ممی کی فطرت فرشتوں سے اعلی ۔ پھر اور بھی ایو جسل اور نمی سلی اللہ علیہ وسلم میں فرق

کرتے تھے جو تمام انسانوں کو یکسال مانے وہ پھرو جانور ے بی زیادہ ب عص ب دد سرے یہ کہ رب تعالی نے ان مرواران قريش كو كرمول سے تشيد دى جو دنيا مى بنے محمند اور مروار مانے جاتے تھے معلوم ہواکہ جس عقل سے افذ ورسول نہ لمیں وہ معش نبیں حماقت ہے اور جو مزت ان پر تجماور نہ ہو وہ زات ہے کی مال علم و مال وفيرو كاسب ١٦ - (شان نزول) كفار كمد ف كما تماكد بم آب ير تب ايان لاكي ك جب كه بم ين ے برایک کے پاس اس کے ہم ر علیمدہ علیمدہ فیج کا تاہیں آئيں جن جن کھا ہو كہ اے فلاں ايمان لاحضور حق ہيں ' اس پر یہ آیت کرید اتری دا۔ یعنی کفار کی بد جدوزیاں بیں ان کے ول میں خوف مو آ تو مجمی آپ بر ایمان لانے عن آل نه كرت انول في تحكون بالرول كو كله يرصة وكي ليام فالديمينة مورج والس آت ويكها-ا۔ ہر جگ ہردفت ہر فض کے لئے اسلوم ہواکہ قرآن اور حضور کا نیش فیر محدود ہے۔ اب اغیر ارادہ افی کوئی هیعت و املام قول نیس کر مکنا جب رب کی رحت دھھیری کرتی ہے تب انسان کو ہدایت نعیب ہوتی ہے۔ اس سے لازم نیس آ اگ اندان مجور ہے کو کا اندان بالقتیار اور یا ارادہ ہے حراس کا ارادہ و افتیار رب کے اراده کے آلا ہے جب وہ چاہتا ہے تب یہ چان ہے س يمال در سے مراد معوديت و حبديت كاخوف بايد خوف مرف رب سے ہو سکتا ہے او سری حم کے خوف محلق ے بھی ہو سکتے ہیں اندا آیت پر اعتراض سی س

چو کلہ قیامت کا ون بہت اہم ہے ،جس می سوارب کے

ممى كى بادشامت نيمي اورجس بي سارى خلقت كاليملد

ہو گا اس لئے اس کی حم ارشاد فرمائی اظمار ابیت کے نئے ۵۔ اس سے مرادیا آوم علیہ السلام بس جو بیش اپنی

خطا ير نادم رب يا بروه انسان جو دو سرول كو كناه ير مامت

كر مي مي عالم على بادشاه عادل على باب وفيرو أيا جروه

جوانے کو ملامت کرے ایا نکس لوامہ ایک نکس کا نام ہے ا

ٳٮٚٞ؋ؙؾڹٛڮڒۊ۠ڞٚڣۘ؈ؙۺؙٲۥؙۮؙڰڒ؇۞ۅڡٵؽڹٛڴۯۅڽٳٳؖٵٛڹٛ ۼؿۮ؞ٮڛؾ؋ڗڔ؋؋ڝ؈ڝڹڛؾڽڎٳڔ؞ؠ؈ڛڽٵۺڔ ؾۺؙٲٵڵڵڎۿۅؘٲۿؙڵٳڶؾۜٛڡؙٞۅؽۅٲۿڵٳڵؠۼٛۅ۬ڒۊ۞

941

تبرك الذي ٢٩

لاَاقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلَمَةُ وَكُولَا افْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَاكُولُو الْفَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَاكُو مع بادى تربت عرب براس بنان من دراي عدد يون به الله في المنافي المنافي

(بتیہ منی ا۹۲) ہیمیں عذاب الی ویکھ کر 11 اس طرح کہ ہانگل سیاہ ہو جائے گا' ۱۲ اس طرح کہ دونوں بے نور ہو کر مغرب سے طلوح ہوں گے' یہ طانا بے نور ہونے اور مغرب سے طلوع ہونے پر ہو گا' یہ اجتماع خصوصی صرف قیامت جس سے ۱۲ یعنی مکر قیامت کافر کے گاکہ کماں جاؤں جو عذاب سے بچوں' مومن قو دامن مجوب کے دارالامان عمل ہوں مے ۱۲ اس کافرکو لیکن مومن کی پناہ رب کی رحمت ہوگی ہا۔ اس دن خدا کے سوائمی کو صاب دیتا نمیں' سب کو اس سے حضور کمڑا ہونا ہے 17 یعنی جو تیکیاں جوانی عمل کیس اور جو بوجاہے جمل جوانی کے اعمال کا ثواب زیادہ ہے' بوجاہے کا کم' یا جو مال آئے بھیا اور جو بیجیے چھوڑ آیا۔ یا جو نکل

944 بَصِيْرَةٌ صَّوَّلُوَالْقَى مَعَاذِيْرَهُ ۚ لَا تَعْرِدُوْ بِهِ لِسَانَكَ ادر الراعة إس بقة بهائع بول أرب الدجب الدين ندسنا ماسط عارة م ياد كرف ك جلدى عُجَلِ بِهِ قَالِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ فَا اللَّاقُ وَالْمَا اللَّهِ فَالْمَالُونَ الْفَرَانُهُ یں قرآن کے ساتھ ابڑی ان کو حرکت زوقہ میٹک اسو موفو کا کرنا تہ اور بڑھنا بھا دے وہ ہے گا ڡٚٲؾؖڹۼؙڠؙۯٳؖٮٛۜٷ۞ٛؿؙڗٳؾؘۘڡؘڲؽڹٵؠؽٳؽٷۿڲؚڰڔ<u>ٛؠ</u>ڶ نوجب باست فرد عکی شاہد وقت اس بڑھے ہوئے کی تباع کروڑ جربیک اس بار کیا، کاتم برظا برفرانا بااید ذرب شرک فرن بس بکدای مافروتم با فاس تلے کی دوست دیکتے برا ور ا فرت کوچرہ بھے ہوٹ کے مراس دن ترو نازہ ہوں سکے ایسے دب کو دیکھنے کے اور بکہ مند ٳڛۯۘۊ۠۞ٛؾڟ۠ۜؿٲڹٛۘؿڣؖۼڶؠؚۿٵڣٳۊڒۊ۠۞ڰڵڒؖ س دن بخورے بونے بوں عصن سمنے بول مے کوانتھما تعدوہ کی جائے گی ج کرکو توثیرے تبال إلى جب جان مُل كري بخ جائد كى لا الديمين من كريت كو فى جما و جود كم كريد كا الدوي كيدي كا كه يه مدانى كاممرى مناكله اور بندل سے بندل بيث بالے كافل اس دن ترسط ب كى كى طرت بالممناجة للأامي في مرتبع مانا أوريه نماز برهم عنو إن بشطاياً ادرمنهمیوان بسرایت تخرکه ای با ول تیری فرایی ، نگی اب آن بی چرتیری فرای آن چی لَكَ فَأُولِى ﴿ ثُمُّوا وَلَى لَكَ فَأُولِى ﴿ أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اب آ گئ نا کیا آدمی اس محمند یں ہے سے آزاد

فراكرلي موقع يات عي اورجو مؤخرك يمان تك كدند كرسكا عاب معلوم بواكه دنيا مي بحي قريباً بر فخص اين مناه جانا ہے " آخرت می توسب کھے یاد ہوگا-الديعي أكرجد كفار قيامت من اين كنابون كا الكاركرين ع المان مائي ع عرول س كمان بول ع که بهم محنگار مجرم بین مبر هنس کو این بد عملی قدر تی طور پر یاد ہوگی' نامیہ افعال سامنے ہوں گے' فرشتوں بلکہ خور اس ك اين احداء كى كواى بوكى كوكى بنائد بن سكى ك لغا ضروري ب كم بماند ند ماعد جرم كا اقبل كردد ٢- (شان نزول) حنور ملى الله عليه وتملم نزول قرآن کے وقت بھول جانے کے خوف سے نننے کی مالت میں یا من میں تے جس سے وشواری موتی علی تب یہ آیت كريم نازل جوكى ١٠٠ اس سے دو مستلے معلوم جوئے ايك یہ کہ ورحقیقت جامع قرآن الله تعالی ہے کہ اس نے حضور کے سید مبارک میں قرآن کرم کو تر تیب وار جع فرمایا و مرے بیاک حضور صلی الله علیه وسلم اور محاب کرام مظروات کبرا بن ان کاکام رب کاکام ب کونگ حضور نے لوگوں کے سینوں اور بدیوں مجمدوں میں قرآن جع کیا پر ابو بر صدیق رمنی الله عند نے قرآن کی سورتوں کو علیمدہ علیمدہ محیفوں میں جمع فرما کر ایک جگہ رکھا۔ پھر عنان عنی رمنی اللہ عنہ نے ان تمام معینوں کو کمانی شکل میں جمع فرمایا محران تمام کاموں کو رب نے اپنا کام قرار وا۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور کے زمانہ میں ہر قبیلے کو ا بي اسطلاح من قرآن يزهن كي اجازت تقي كو تكه أيك وم سب کی زبانیں بدل نہ عتی تھیں' زمانہ عثانی میں مرف ایک قرارة کی اجازت باتی رو گن کمه قراة کا اختلاف فساد کا باعث تماسم بین اولاء آب کے سید مبارک میں قرآن جمع فرما دیتا کھر آپ کا اے سمج پڑھنا ہارے ذمہ ب اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیا کہ حضور رب ک طرف ہے قرآن کے مافقہ قاری عالم ' صاحب اسرار ہیں کیمی چیز میں کمی محلوق کے شاگر و نسیں دو مرے ہیا کہ حفرت جریل رب و محبوب کے ورمیان پیغام رسال ہیں

نہ کہ حضور کے اساد اس کے حضور کے خادم ہیں بلکہ حضرت جریل خادم ہی ہونے کی وجہ سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں ۵۔ یعنی جب ہم آپ پر پڑھ چکیں'
معلوم ہوا کہ حضرت جریل کا پڑھنا رب کا پڑھنا ہے کیو تکہ حضور کے سامنے حضرت جریل پڑھا کرتے تے جے رب نے فرمایا جب ہم پڑھ لیس ۲۔ اترتے ہوئے قرآن
پر عمل کر دیا حضرت جریل کی قرادۃ کے مطابق آپ بھی قرادۃ کریں' معلوم ہواکہ قرآن کریم کے طریقۂ طاوت ہی بھی اتباع ضروری ہے' اپنی طرف سے تارج و طریقہ
اوا ایجاد سیس کر سکتے ہے۔ اس سے چند سیسکے معلوم ہوئے ایک ہے کہ قرآن کا بیان نزول قرآن کے بکہ بعد بھی ہو سکتا ہے دو سرے ہے کہ حضرت جریل صرف قرآن
کے الفاظ لاتے تھے معانی قرآن اور اسکے احکام' اسرار بادواسلد رب سے عطام وتے تھے تھرے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادواسط رب کے شاکر وہیں اتقاد دیا

http://www.rehmani.net

(بقيد ملح ٩٢٢) ين كوئى آپ بيسا عالم نيس موسكا كونك سب لوك كلوق ے علم ليت بين حضور نے خالق ے علم ليا ٨ ١٠ اے كافروتم ونياكى بهت مجت سے آخرت کو بھول یا چھوڑ بیٹے ہو معلوم ہواکہ محبت دنیا بری چیزے جبکہ آخرت بھول جادے و۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بید کہ قیامت جس کفار و مومنین چروں سے تی پھیان لئے جائمی کے دو مرے یہ کہ مومنوں کے لئے دیدار الی برخ ہے خرور ہو کا یہ سنلہ آیات و احادیث سے ثابت ہے اے کالے اور بدنماول کا مل چروں پر نمودار ہو گا بیے آج دل و جگر کی بتاری چرے سے فاہر ہو جاتی ہے اور تعداب اور رسوائی فرضیکہ قبرے المحت ی ہرایک کو اپنے انجام کا پند لگ

جائے گا بلکہ مرتے وقت ی ۱۱۰ تنام جم سے کی کر کو تک جان کا لکتا یاؤں کے اختوں سے شروع ہو آ ہے ١٣٠ كه مرف والے كى جان آمانى سے فكلے إلى اسے شفا ہوا دو مرے معنی زیادہ قوی بن اس سے معلوم بواکہ وم درود مجمار چونک پرحق ہے ساب معلوم ہوا کہ عاقل ك كے موت چوشع كازرىيد بىكدوه اين بال بكون محمریارے چھوٹا ہے اور عاقل کے لئے لئے کا ذریعہ کہ وہ حضور سے مل ہے اس لئے ان کی دفات کے ون کو عرس مینی شادی کما جا آ ہے جیسے ریل کسی کو چیزواتی ہے کسی کو الماتي ب ١٥ - يعني بعد موت كفن عن ياؤل لين جائي م ع ابوقت موت مختی بر مختی بوگ مان کی اور کرمار چموشخ ک عیال رہے کہ بعض عاشقوں کو بوقت وقات حضور الور کا دیدار کرایا جاتا ہے جس سے شدت محسوس نمیں ہوتی جے معری عورتوں کو جمال ہوستی میں محو ہونے کی دجہ ے باتھوں کے کٹنے کی شدت محسوس نہ ہوئی یا آج كادرا فارم عمانے سے ايريش كى تكليف نيس موتى فذا آیات و امادیث میں تعارض نیس ۱۱ کفار کو ذات کے ماتھ مومنوں کو عزت کے ساتھ ایبا چنجایا جادے کا جیسے یارا ہارے کے اس عار بعنی کفاریر یہ عذاب اس کے موں کے کہ وہ ونیا میں نہ ایمان لائے نہ نماز پر می۔ معلوم ہوا کہ کفار پر عنداللہ مباوات لازم ہیں ۱۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہے مند پھیرہا ادھرپشت کرنا طریقہ کفر ب اور ند مانے کی علامت اس سے ہر مسلمان کو بچا چاہیے 19ء اپنے گفرو عمار پر بیخی مار یا ہوا' معلوم ہوا کہ محكرات وال كفارك طامت ب مسلمان اس ع ي محزو اکساری کی جال ملے رب قرما آ ہے۔ ہشون ملی ١٨٠ رين حونا ٢٠ ، چناني جنك برر عن الوجل بحت وات و خواری سے دو بچوں کے ہاتھ مارا گیا معلوم ہوا کہ ابوجل فرمون سے برتر ہے کہ اس کی خواری جار دفعہ بیان ہوئی " كفريه مرنا فبرى تختي قيامت كي كر فأرى ووزخ كي ذلت و خواري (خزائن) -

تبراداندي اَنَ يُنْزُكُ سُكِّى اللَّهُ رِيكُ نُطْفَةً مِّنَ مَّم مائے ت محصر فون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا بھر ٹھیک بنایات تو اس مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ وَالْأَنْنَىٰ شَاكَيْسَ ذَلِكَ دو چوڈ بنائے مرد اور مورٹ کیا جس نے یہ بچے سمیا به فک آرمی پر که آیک وقت وه گزرا کریمایش آن ما يَّامَّنُكُوُرًا⊙إِنَّاخَلَقُنَا الْإِنْسَانَمِنَ نُّطُ ام بی شتما کہ بے ٹیک ہم نے ادی کو پیدا کیا کی برق

می سے فکا کہ ہم اسے جائیس تو اسے سنا دیجہنا سر ویا لا بیک بم نے لیے ول كه سط تياد كريكى بي دنيرس اور فوق اور ميزى آك كا بينك بيك يَنْنُرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَأْنَ مِزَاجُهَا كَأْفُورًا فَعَيْنًا بنیں گے اس مام یں سے للہ میں کی طولی کافور ہے وہ کافور

ا۔ اس سے مطوم ہوا کے تمام رشتے مرنے پر نوٹ جاتے ہیں ، حمررب کی عبدیت اور حضور کی غلامی کا رشتہ دنیا و آخرت میں مجمی نہ ٹوٹے گا' ای لئے قبر می حضور کی پچان کراتے ہیں' ماں باپ کی ضیں اور ہم اپنے ماں باپ ے مرنے کے بعد کتے ہیں کہ فلال جارا باپ تھا، مر حضور کے لئے کہتے ہیں کہ وہ حارے رسول ہیں انیز دنیادی قانون مرنے سے نوٹ جاتے ہیں مر حضور کے قانون باتی رہے ہیں کفن ' وفن ' مسل و نماز حضور کے قانون ہیں ' یعنی انسان ونیا و آخرت میں جارے قانون سے آزاد نسی ہو سکا ' ہر میک قانون کا پابند ہے ہے۔ یعنی انسان مندے والی د ب قدر بانی سے بیدا ہوا۔ سے اس مے اعضا کال کردیئے اس می روح پھو کی اب اگر اچھا بنے تو پاک ہے ورند ناپاک کا ناپاک بی ہے ہم لیمنی جو رب تعلق الى تدرتوں والا بے كياده قيامت على مردے زنده نه كرے كا' ضرور كرے كاك يه آيت بات كرمومن كو كمنا جاہيے بني يعني إلى ١- سورة و براس كانام

بقيدمك بر

http://www.rehmani.net

ا۔ حضرت علی مرتشیٰ من مسین فاطمۃ الزہرا اور بی بی فعد رضی اللہ عنم اور ان کے صدقے سے ان کے مختار ظلام اللہ جمیں ان کی فلای تعیب کرے اللہ معلی مرتشیٰ من من بنتیوں کے آباد فرمان ہوں کی جدھر چاہیں ہے اوھر بسیں گی سال کسی فیر ضروری عبادت کو خاص شرط کے ماتحت لازم کر لینے کو منت کما جاتا ہے۔ منت بوری کرنی واجب ہے۔ آبات کا منقصد یہ ہے کہ اہرار لوگ رب کے واجبات کے طاوہ خور اپنی واجب کی ہوئی نذروں کو بھی بورا کرتے ہیں۔ سے لینی اس قدر نیک اعمال کرنے کے باوجود قیامت اور رب کا خوف کمل ورج کا رکھتے ہیں کہ نیکی کرتے ہیں بھر ڈرتے ہیں ہے۔ اس سے اشارة معلوم ہوا کہ اپنا مرخوب

منع کمانا فیرات کرنا جاہیے" ای لئے قاتمہ میں میت کا مرفوب کمانا فیرات کرتے ہیں نیز اپی زندگی عدری میں خرات کرتے ہیں جبکہ خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تدرس كامدق افنل ب١- ايرا ت معلوم بواكري آیت مدنی ہے کیونکہ اجرت سے پہلے جہاد نہ تھا' اور بغیر جاد کے قیدی نیں آ کے اسلام میں کمی مجرم کے لئے قد مستقل مزاحيس ٤- اس منابر بعض احتياط والے نقير کو خیرات دے کر دعا کے لئے بھی نمیں کہتے کہ کمیں ہے شكريه نه بن جائے - بعض علاء و مشائخ اپنے شاكر دوں اور مریدوں سے بھی کوئی ونیادی موض کی امید نس رکھتے فراتے جیں کہ علم رومانی غذا ہے اس کی خیرات بھی محض رضا الی کے لئے کرنی جاہے محرشا کرد ادر مرد کو شکریہ ادر خدمت ضروری کرنی جائے احسان کا بدلہ احسان ہے ٨- اس عار ہم حميل يه مدقد دے رہے ہيں تم ہے اس كابدله شي واستح رب سے واتح بي ١٠ اس سے معلوم بواکه معزت على فاطر" حسن" حسين و بي بي فعه رمنی الله ممنم بینیع منتی بیر - ۱۰ معلوم ہوا کہ شکر ہے مرافظ ہے کوک قرآن میدے حرک جا نادل لعت قرار دی که فرمایا مَین مُنکر دُمُنا اور مبری جزاء یمان تو جنت و سامان جنت بتائی ووسری مجله فرمایا که الله مابروں کے ماتھ ہے ،جس کے ماتھ اللہ ہواے کیا کی خیال رے کہ مبرجار طرح کا ہے الماحت پر مبرسعسیت سے مبرا صدمہ ادنی پر مبر افات و معانب مي مير الل بيت رسول مي ب جارون مبريوري طرح موجود إلى

حفرت حسین تو صابوں کے سردار ہیں اا۔ بنت بی سردی اگری دفیرہ کے موسم نہ ہوں گے انہ سورج نہ اور کے انہ سورج نہ اور فیرہ کی جی ہوگی ایم میں اور الی کی جی ہوگی ایم میں ایم میانا وقت رہے گا ۱۱۔ بھتی در فتوں کے سات نزدیک ہول کے سید اگر بیٹے لینے ہر مالت میں افریقے تو تر سی المعلوم ہوا کہ جنتی در فتوں کی بلندی الل جنت کی خوابش کے معاباتی ہوگی اور اون کے خوشے دائی ہوں کے ا

تغولاالمنى 🕫 946 تَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ مياايك چررب حس مى مع الشك بايت فامى بندے بيس عور اين علول مي العربال النَّنُ رِوَيَخَافُوْنَ يَوْمَاكَانَ شَرُّةُ مُسْتَطِيرًا ٥ وَ چاہیں بہاکرمے جائیں محرت اپنی منیں پوری کوتے بی موالی دن سے ورتے ہی مسیحی برائی پھیلی ہونی ہے تا اور کھا ناکھلاتے نی اس کی عمت ہر فی سکین اور بنیم اور امیر کو ت إِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجُواللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَكُرًا ۗ وَلَا ان سے کہتے ہیں بم بھیں خاص ا مشرکے کے کا ثاویتے ہیں تم سے کو ٹی بدار پالٹوگڑاری بیما شُكُوْرًا ۞ إِنَّا لَكَافُ مِنْ رَّتِنِا يُؤَمًّا عَبُوسًا فَنْهُ طِرْيُرا۞ ا نظة ي مينك بين ب خدب سايك اليلدد ن كاذرب جربست ترفي بايت منت بين فَوَقَهُ مُ مُولِدُهُ فَنَرَ ذَٰ لِكَ الْيُؤْمِرُ وَلَقَامُ مُ نَصْرَةٌ وَسُرُولِكَ تو ابنیں انڈسنے اس دن کے شریعے بچاہا ادراہیں تازگی اورشاد انی دی مل وجزيهم بماصبرواجنة وحريرا ومتركين ادر ان کے مبر پی ابنیں جنت اور دینی گھے صلہ یں دینے تل جنت پی تخوں فِيْهَا عَلَى الْاَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَهُمَّا اللَّهُمَّا وَلَا بریج کانے ہوں کے نہ اس میں دھوب دیجیں کے د فمثعرك ادراى كرسلت ان بر چك بول مح ل احداس كم محي بسكاكر في كرشيف كمة ہوں تھے کا اور ان ہم چاندی کے برتوں اور کوندوں کا دور پوگاگ ج مشیقة كَانَتُ قُوَّارِ بُرُأْفِ قُوارَ بَرُا مِنْ فِضَّاةٍ قَكَّرُ وُهَا مے مثل ہو ہے ہوں عے میر شیخ جاندی مرول ما تیور نے نہیں بادے اندازہ بر رکھا

مجی ختم نہ ہو سکیں کے سہ اس سے معلوم ہواکہ جنتی لوگ طقے ہاکر کھایا ہاکریں کے طقہ ہناکری بیٹھاکریں کے ارب فرما آہے میل شرید گنگا بیٹن اس کے حضور کی مجلس شریف سے ہواکرتی حقی کہ وہ جنتی مجلس منسی اس معلوں کی نقل ہو جائے البت نمازیں معلی جائیں ۔ وہ فرمانی مقی جائیں گوری اور مقبل ہوئے ہوئے ہے محفوظ شیٹے کی طرح صاف و شفاف کہ باہر سے اندر کی چزنظر آوے اسجان کے وکھ دنیا کاشیشہ رہت سے بنا ہو جا کا میں میں جاہری کی طرح سفید و مضبوط انوٹ بھوٹ سے محفوظ شیٹے کی طرح صاف و شفاف کہ باہر سے اندر کی چزنظر آوے اسجان کے وکھ دنیا کاشیشہ جنت کی ذمین سے بنا ہوگا وہاں کی زمین جائدی کی ہوگ۔

ا۔ یعنی جنت کے خدام جام بقدر ضرورت بحری کے جتنی کو جنتی خواہش ہو گی اسی قدر جام بحرا جادے گاتا کہ نہ تو خواہش باتی رہے نہ بچا ہوا بھینا جائے الد بعض شربتوں میں اورک کی طاوت بعض میں کافورک افزا آیات میں تعارض نہیں ٣- یہ چشہ تمام مشرویات سے اعلیٰ ولذیذ ہو کا مقربین تو خاص میں ملک مے دو سرے جنتی لوگول کے مشروبات میں اس کی آمیزش ہو گی سب ان خلان دولدان میں بعض تو جنتی تھوق میں حوروں کی طرح اور کفار کے دو یچے ہیں جو ناسمجی کی صالت میں فوت

ہوئے نہ خود نیک اعمال کر شکے نہ ان کے ماں باب مومن ان کا بھین وائي ہو گا مجمي جوان نه ہوں کے اندر باہر کی خدمت ان کے میرد ہوگی معلوم ہوا کہ جنتی کے محرول می اجنی جوانوں کو بے پردہ جانے کی اجازت نہ ہو گی پروہ جنت میں بھی ہو گا رب فرما آ ہے' کھور' مَفْقُورُاتُ بِي إِنْهُامِ وَنَا كَارِدُهُ جَنَّى لَمْت بُ بِردُكُ ب حیالی دوزخی عذاب-۵- لین بیه غلان جنتی محروں میں ملتے پرتے ایے معلوم ہوں کے جیے مللی فرش پر آبدار موتی بھرے ہوں ٢- جنتی نعتیں وہم و خيال سے بالا بين معولی جنتی کا مک ایک بزار سال کی مسافت میں پھیا؛ ہوا ہو گا' غلن و فرشتے سب خد حکار میں عب سندس باریک ريثم اور استبرق وبيز ريثم كو كمت بي يعني بعض لباس ہاریک ریشم سے ہوں سے اور بعض موٹے ریشم سے یا بھی باريك ريشم كے مجى مونے ك خيال رے ك جنتى لاب مردی گری سے بچنے کے لئے نہ ہوں کے کیونک وہاں مردی کری نیس بروے اور زبائش کے لئے ہوں کے ٨ ـ يعنى برجنى ك اتمول من تمن كلن بول ك ايك سونے کا ایک جاندی کا ایک موتی کا جو نمایت می خوشما ح) اور دیدہ زیب ہوں کے القوا آیات جس تعارض نیس' خيال رب كه ونيا عن جماد موت رج مين- القدا يمان مردول کو سونا جاندی بننا حرام قرار دیا میا تا که ان کی زند کی سامیانہ ہو ' جنت میں جماد سیس اس کئے وہاں زبور بہتائے محتے 9۔ ونیا میں مثق الہی ہمی ول کی شراب ملمور ہے اور بزرگوں کا دیدار ان کے پاؤل کا دمون وغیرہ شرابا ممورا مے کہ اس سے جسمانی و روحانی باریوں ے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آخرت میں شراب ملمور کا ایک چشمه بوگا اس شراب میں بربو و نشه نه بوگا ۱۰- لینی بیر تمام نعتیں تمهاری ونیاوی فرمانیرواریوں کا بدلہ ہیں ہی کلام ان سے ہو گا جنیں جنت کب سے ملی بعض لوگ مطائی یا وہی طور پر جنتی ہوں مے ، جیسے مسلمانوں کے بچ یا وہ گنگار جو دو سرول کی تلفیل جنتی ہوں سے یا وہ محلوق جو جنت يركرنے كے لئے بيدا ہوكى اال اس طرح كد ہم ف

تبركالناي تَقْنِيرِيُرُا®وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِزَاجُهَازَنْجِبِيُلَاۤ ہو گا ۔ اور اس میں وہ عام بلائے جائیں محے جس ک طوبی ادرک ہوگی ت عينا فِيها سبتي سلسَ بِيلًا ۞ وَنَطُونُ عَلَيْهِمُ وه اورك كاب جنت يل أي حجيرت بع مسبيل كية بل لا اورائع أس إى فدمت م وِلْدَانَ مُّخَلَّدُ وَنَ إِذَا رَائِيَّةُمُ حَسِبْتَهُمُ لَوُلُوًا بھرس کے بیشرد سے والے لائے کہ جب تواہیں دیکھے تو ابنیں بھے کوئونی بی مجیرے مَّنْتُونُمُّ ا@وَإِذَاراً بِنَتَ ثُمِّرَا أَيْتَ نُعِينَا وَمَّلَكًا ا درجب تو ادم نظراً تمائ ایک بین دیکے اور بڑی المرود في المرود المروس و دوس المرود لبيبرا⊕عِليهم ينباب سندس خضرة إستنبرقة ملطنت ت ان کے بدن بر بی کریب سے مبز پڑے اور تنا دیزے ن حُلْوا اسْاورمِنْ فِضَّة وَسَفْهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورا ادر ابس باندی کے تکن بہنائے عمر ل ادر ابس ان کے دہشاہ وہا عمود ٳۜؾٛۿڹٵػٲؽڶڴۿ۫ڔۘۼۯٳۼٷػٲؽڛۘۼؽڴۿؚڞؙڰؙۏڗٳؘۿ بلائ وان سے فرایا جائے کا یہ تہارا صلب نا اور تہاری منت محملانے بھی ال ٳۘ؆ؙۛڡؘٛٛٷؙؽؙڒؙۧڶؽٵۘۘۘڡؘڶؽڬٲڶڨۯٲؽؾڹ۬ڔؽڋۜڿٛٵڞؠۯڲؚڲؙؠ یے ٹک بم نے تم ہر قرآن بتوریح اگار ک تو اپنے رب کے یم بر ما بر رَيِكَ وَلَا نُطِعُ مِنْهُمُ انِمُا أَوْكَفُوْرًا ﴿ وَاذْكُرِ الْمُمَرَيِّكِ مبو کل اور ان می سی عبرتکار یا نا فتحرسے کی بات زمنو کمل اور ایسے دہدیما نام رَةً وَالصِيلَافَ وَصِ الْيُلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَرِّحُهُ مجع و ثنام یاد کرونشه ادر مجدرات یں اسے سجدہ کرو لا ادر بڑی مات سک لِيُلَّاطِونِيلَا ﴿ إِنَّ هَوْلَا ﴿ يُعِبَّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ ائى باك بونون بينك يەنۇك با ۋى نىچ كان يزىقىتە يىن نى ادرلېنى يېچەنگەسىمىلى دن

940

تبول فرمائی' اور اپنے دیدار وہم کلای سے حمیس نوازا' خیال رہے کہ رب کا دیدار کسی عمل کا بدل نہ ہو گا' یہ عشق انبی کا متیجہ اور محض فضل ریانی ہو گا ان آپ تمهاری بمکلای و پیغام رسانی کاسلسله بیشه قائم رہے اور لوگوں پر احکام کا ایک دم بوجو نه پر جائے ازول قرآن کریم میس سال میں تکمل ہوا سا۔ اور تبلیغ پر مشتش مرداشت فرائے رہو یا رب کی بھیجی ہوئی مصبتوں پر مبر کروایا مربعت کے احکام کی پابندی کردا فرضیک اس آیت کا کی ہونالازم سیس الد (شان نزول) بعض علماه نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ولید بن مغیرہ اور متب بن ربید حاضر ہوئے ، متبہ بولا کہ اگر دین کی تبلیع بند کر دیں ، تو میں اپنی بنی آپ سے بیاہ دول' اور بغیر مرحاضر کردول' ولید بولاک میں آپ کو اعامل دول کہ آپ راضی ہو جائیں' اس پریہ آیت اتری (فزائن) اس صورت میں یہ آیت کید ہے 10 لیمی (بقی سند ۹۳۵) نماز مجرو عمرو مغرب کی پابندی کرو مج میں کجر شام میں عمرو مغرب آئیں ' ذکر سے مراد نماز ہے۔ کیونک ہر نماز میں اللہ کا ذکر ہو تا ہے ۱۱۔ نماز مغرب و عشاہ کی پابندی کرو۔ ان دو جملوں میں پانچوں نمازیں آئیس کا۔ یعنی فرائض کے علاوہ تو اقتل بھی پڑھا کرو۔ نوافل میں تبجہ بھی داخل ہے یا نماز کے علاوہ اور طرح بھی اللہ کا ذکر کیا کرو ' تو بری ہے اور طریقہ کفار ہے اور اگر دین طرح بھی اللہ کا ذکر کیا کرو تا ہے اور طریقہ کفار ہے اور این عدو صفر اکیا ہو تو بچھ نمیں اور اگر عدد سے ل جائے تو دس کنا کرویتا ہے ' ایسے بی و تیا آگر وین میں ل جائے

وَالْمُوسَلَّتِ عُرَفًا أَفَالُعْصِفْتِ عَصْفًا أَوْالنِّشْرَتِ

تَهُ الله وَالله وَاللّهِ الله الله وَ الله وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه

توسحان الله ميسي معرت عمان كالل اور انبياء كي اولاد ا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے ، جو کفار پر بست بھاری ہو گا' اس سے بید فافل ہیں ٣ ۔ اس طرح كد كرور پيدا ہوئے پھر قوی و توانا ہوئے امارے کرم ہے سے کہ انتیں ہلاک کر کے دو مروں کو ان کی ممارتوں میں بسادیں' چنانچہ مرداران قریش جگوں میں مارے محے اور مسلمان ان کے تحرول میں آباد ہوئے سال یعنی قرآن کریم بیشہ ہر جگہ ہرایک کے لئے نفیحت ہے' اس کا نفیحت ہونا کمی وتت کی قوم سے خاص سی کیونک حضور کی نبوت عام ہے۔ ۵۔ رب کارات وہ مقایدیا جسمانی و تلبی افعال ہیں جن کے وربعہ ہے رب مل جائے اس رات کی نثانیاں انمياء كرام و اولياء بين جس دين بي اولياء الله بي وه رب كا راست ب اى كے اولاد يعقوب عليه السلام ف عُرْصُ كِياتِمًا فَعُبُدُ نِفِكَ وَلِلهُ آيَانِكَ إِبْرَاحِيْمُ وَلِسُعِلَ وَلَيُحَتَّى عِلْمَ پر رائے وو بیں ایک کلا جو سیدها دو سرا تک مکیاں پہلے کو شریعت دو مرے کو طریقت کتے ہیں' شریعت پر ہر مض باآسانی مل سکا ب مرورے بنجا ب۔ طریقت ر مرف واقف کار کے ذرید جانا ہو آ ہے مرجلد پنجاویا ے ٢- اس سے وو سطے معلوم ہوے ايك يدك انبان يقرى طرح ب اختيار سي- بكد اس اختيار وارادو ال -- دوسرے یہ کہ انسان این اراوہ میں بالکل مستقل اور رب سے بے نیاز نسی اس کا ارادہ رب کے ارادہ کے ماتحت ہے' الذا عمار مطلق نسین' ای عقیدے پر ایان کا دار ہے ہے۔ بطریق عالمات اس رحت کی جار نو میس بی زندگی می تنوی مرتے وقت اجما خاتر " قبر ی کامیالی حشری نجات اور بنت یا رصت سے مراو حضور کا دامن کرم ہے اور بطریق موفیانہ رحت سے مراد الله رسول كى محبت و محق بي اي بي ات بي التي ب جس بر فاص کرم ہو ٨٠ فالين ے مراد كفار بين اور ورو عاك مذاب سے مرادیا قو دائی مذاب ہے یا ذات و خواری کا مذاب مجس سے منگار مومن بچائے جائیں مے ور یہ سورة سنى شريف ك ايك بهائى عاري ازل مول " ت

اس کا نام عار مرسات ہے اس کے فزول کے بعد ایک سانپ نکلا سحابہ کرام نے اے مارنے کی کوشش کی 'محروہ چمپ کیا' حضور نے فرمایا کہ وہ تم ہے 'تم اس سے نگا کے (فزائن وفیرہ) اس سے پانچوں سفات جو یمال نہ کور ہیں یا ہواؤں کی ہیں یا کامل نفوس کی جو بدن کامل کرنے کے لئے بھیجی جاتی ہیں پھروہ ریا ضوں کے جو کوں سے ماسوی افلہ کو ازاد سیتے ہیں پھر آفلہ کا ذکر افقاء کرتی ہیں ' بعض نے فرمایا کہ بیانچوں مستمیل فرشتوں کی ہیں اور بھی اس میں دو قول ہیں (فزائن) بعض نے فرمایا کہ بیا صفات آیات قرآنیہ کی ہیں (عزیزی) اال یعنی وہ رحمت کی ہو ائمیں جو باول افراتی ہیں مستمیل فرشتوں کی جی اور بھی اس میں دو قول ہیں (فزائن) بعض نے فرمایا کہ بیا صفات آیات قرآنیہ کی جیں (عزیزی) اور بھی اس میں دو قول ہیں (فزائن) بعض نے فرمایا کہ بیا صفات آیات قرآنیہ کی خدمت میں بیسج جاتے ہیں پھروہ تسارے اور تسارے اور تسارے (بتیہ منی ۹۲۷) رب ے درمیان الی تیزی ہے دورہ کرتے ہیں جیے ہوا کا بھو نکا اور آپ کے حضور دہ ادب سے پر پھیلا دیتے ہیں پھروہ آیات لاتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کریں پھروہ فرشتے ذکر افنی آپ پر چیش کرتے ہیں' اس تغییرے چند فائدے حاصل ہوئے ایک بید کہ حضور کی محبوبیت کا بیالم ہے کہ حضور کے فدام فرشتوں کی بھی رب نے قتم فرمائی' دو سرے بید کہ جب بیہ فرشتے ایسے اعلیٰ ہوئے کہ تھو زی فدمت کے باصف حم کے لائق ہو گئے تو وہ صحابہ ہو سامیہ کی طرح حضور کے ساتھ رہے ان کی مقلت کاکیا بو چھنا سا۔ یعنی ان ہواؤں کا چلنا یا فرشتوں کا آیات قرآنیہ لاٹا' ڈرانے اور ججت الی بورا کرنے کے لئے ہے کیل قیامت میں کوئی

اپی بے فری کا بھانہ نمیں کر مکا سما۔ قیامت اور دہاں کی جزاو و سزاجس کی فری حضور نے دیں ۱۵۔ انکانور مناکر پر جماڑ دیے جائیں فندا یہ آیت اس کے خلاف نمیں افرائی التنزی اللہ تکاف پر جادی اور آسان پہت جاوے اس سے پہلے آسان پر رفند نہ تھا رب فراآ ہے ملاقات ندوج یا آسان کے وروازے کمل جاوی جن سے ملاقات ندوج یا آسان کے وروازے کمل جاوی جن سے فرات کرفتے نازل ہوں ارب فراآ ہے ذائیت الشار نمانا کہ فرات کو اس میں میں اور وہ حضرات السے از جائیں جسے آج ہوائی فہار ۱۸۔ اور وہ حضرات استوں پر کوائی دیے کے لئے جمع کے جائیں ۱۹۔ یعنی یہ استوں پر کوائی دیے دیا جس کے جائیں ۱۹۔ یعنی یہ کو ایسان اور ایسلے دنیا جی نہ ہوئے قیامت پر ملتوی تھے اس دن سب کو ہوگا۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ صاب کتاب واب و عذاب قیامت میں ہو گا' دنیا میں نمیں کیونکہ رب کے مذاب و ا ثواب دائل ہیں اور دنیا میں دوام نمیں " نیز اس کے عذاب من خالص تکلف ہے اور ثواب میں خالص آرام ونیا من خاص تکلیف و آرام نامکن بے نیز سب کا سارا صاب دنیا میں مکن نمیں کیونکہ ان سب کا اجماع دنیا میں مَبِمِي سَيْنِ مِو يَ مُعِمْ اللَّ حَقَّوْلَ بِا بَعْضَ اعْمَالَ ابْعِي بِاتَّى ہیں جب سارے مخالم و مظلوم جمع ہوں اور سارے افعال ہو میکے موں وہ قیامت عی کا ون ب الدیعن اے سنے والے قیامت کی مولناک و وہشت وغیرہ تیرے خیال و ممان سے وراء ہے۔ سب جمثلانے والوں سے مراد كفار یں خواہ وہ توحید کے مکر ہوں یا رمالت کے یا کمی اور املای مقیدے کے اس سے معلوم ہواکہ بوری خرانی اس دن کفار ی کی بو می مومن محناد کی خواری ورال نہ ہوگی ووزخ میں اس کا جانا گنہوں کے میل سے صاف ہونے کے لئے ہو گا۔ جے گندے سونے کا آگ جی جانا ٣- يعني اے كفار مك أكريد تم ير مرشد اموں كى طرح دنیادی عذاب نه آئے لیکن آخرت میں تم اور وہ کفار ایک ساتھ رہو گے کیونکہ مقاید و افعال میں یکساں ہو اس ے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ مسلمان اینے محبوبوں انبیاءا

٥٠ وَمَا اَدُرْنِكَ مَا يَوْمُ الْفَصِيلُ وَيُلِ معذ فیعل کے لئے کہ اور توکیا جانے وہ دوز بیعد کیا ہے کہ جشائے ت کیا ہم نے انکوں کو بلاکہ زفرایا ہیمر مجسوں کو انکے بیجے بینجامیں کے تع مرموں کے ساتھ م ایساً ہی کرتے ہیں ہے اس دن جشلانے والوں كى توابى كى كيا بم نے مہيں ايك بے تدر بانى سے بيدا : مزايا م اسے ایک محفوظ فلری رکھا ایک معلوم اندازہ یک تھ بھر ہم نے اندازہ فرایا ف ویم کماری اہتے کادر اس وال بشلانے والوں کی فرائی ف زئن کو جمع کرے والی مامیا که تبادید زندوں اورمردوں کی نا اورم نے اس میں او پخا دید سنگرڈا سے ال اور بم نے بیس تا توب منسایا فی بلایا ک اس دی جنسلانے والول کی فرا بی بع اس ک فرت سے بیٹائے تے س بعوامی دحویس کے مائے کی طرف میں کی تین شاگیں گئے نہ سایہ کیگے ذہب سے پھائے ت سے شک دوزع چھاریاں اڑاتی ہے ت میسا دینے تمل کریا وہ

تبرك الذى

(بقیسٹی ۹۲۷) ہوا' وہ زمین پر ہیں' زمین سے ملیحہ شمیں ہو گئے' قذا آیت پر کوئی احتراض نمیں اللہ اس سے معلوم ہواکہ زمین تحمری ہوئی ہے حرکت نمیں کرتی کیونکہ پاڑوں کو لظروں سے تجیبہ دی اور لظر جماز کو رو کئے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اللہ اس انسانوں' خواہ معلیے ہویا نافرمان سالہ زمین سے اس طرح کہ اس سے پائی کے چیٹے' نمری' وریا پیدا گئے' خیال رہے کہ بارش اگر چہ آسمان کی طرف سے آتی ہے لیکن وہ پائی نجی زمین ہی کا ہوتا ہے کہ بادل سمندر سے بنتے ہیں' اور سمندر زمین پر ہے' سمندر کا پائی اگر چہ کھاری ہے۔ محربارش کا پائی چیما سالہ تم ونیا میں دوزخ اور عذاب دوزخ کے انکاری ہے اب چل کر آنکموں سے دیکھ لو'حق

تبرك الذيء

ڿؚؠ۬ڬؾ۠ڞؙڣڒڞۅؘؽڵؾۘۏؘڡؠۣۮۣڷؚڵؠؙڲڒٙڔؚؽڹ۞ۿڹٙٳؽؚۄؙ زرد رجک سے اونٹ بیں الداس دن جشلانے والوں کی خواتی 9126 129 162 291 25 2951 21 21 د بينطِفون ﴿ولا يؤذن لهم **فيع**تدارون نہ ہول سکیں حجے ٹ اور نہ انہیں اجازت ہے کہ حدر کریں تک اس ون ؠ۪ڹۣٚٱلِلْمُكَذِّبِينَ ٩هٰنَ ايومُ الْفَصْلِ جَمَعُنكُمْ ہے ہے نیعو کا دن قریم نے جیں جع کیا مشلاقے والوں کی خوارتی ۉٵڵڒۊٙڸڹۣؽؘۛ۞ڣٳٛڹػٵؽػٲؠؙ۬ػؽڎڣٙڲؽڽؙۏ؈ۘۅؘؽڵؖ اورسب الكون كولته اب ائر تباراكوني واؤل بوتر فحد بد جل لوف اس ون ے شک ڈر دانے ساہوں اور پھموں میں میں ث ؠٙ؞ۣڝؠۜٵؽۺؙڗڰؙۏؘڹ۞ڴڵٷٳۅٳۺ۫ۯؠؙۏٳۿؚڹؽ وريوول ين جو ان كاجي ماب في كماؤ اوربيورينا ما اله ليف المال م مل ك بدشك يكول كو بم ايسا بى بدله ديتے بي ك اس وال ؠؚڹۣڷڵؠؙػڹۜؠؚؽؘ۞ػؙڵۏٳۅؘڗؘڮؾۜڠٛۏٳۊٙؖڵؽؚڵڒٳؾۜٛڬ۠ۜڡٛ مشلاسف دالوں کی خوابی کے دن کھا لو اور برت لو کا مرور ؖؗؗؗمُجُرِمُوۡنَ۞ۅۘؽؚڮ۠ؾۜۏۘڡٙؠۣڹۣڵؚڶؠؙػڹۨؠؽؘڹ۞ۅٳۮٙٳۊ۪ تم مجراً بو الله اس دن جلل في والواحي توالى الدوجب ال سع بما بعائد ڵۿؙٵۯڲڡؙؙۏٳڵٳؽۯڲڠؙۏڹ۞ۏؽڷؾۜۏڡؠڹۣڵڵؠؙڴۮؚڗۑؽڹ<sup>®</sup> ك ناز برمو أو بنيس برصة فل اس دن بشلات واول كي فراني فَيَاكِيّ حَرِينَتِ الْعُكَاةُ يُؤُمِنُونِ ﴿ ہمراس کے بعد کون سی بات پر ایمان ویں گے ن

944

ب یا نمیں ۱۵ یعن دوزخ کے وحوکی کی طرف چلوجو انا زیارہ ہے کہ تمن طرف پھیا ہے اور اور دائیں ہائیں میسا کہ ونیا میں بہت زیادہ وحوثمیں کا حال ہو تا ہے۔ کہ وہ میسووں کی طرح اور اور وائی بائیں بھیا ب عجرب وحوال كفاركو اوير اور دائمي بائي س محير كا اس ف اس تمن شاخ والا فرمايا واس عدو مسك معلوم ہوئے ایک بد کہ دوزخ کا دحوال میدان قیامت میں مجی بنیج گا۔ جہاں کفار کو رکھا جائے گا۔ حماب کے لئے۔ جیے سلمانوں کے لئے میدان محشر میں دوش کور کی نبرآئے گی۔ جہاں مسلمان حساب دینے کی حالت میں یانی سے سراب بھی ہوتے رہیں مے اس سرے مرتدین کو بھا دیا جائے گا جن کے متعلق حضور فرمائی سے کہ اميمالي- يه مردود ميرك اصحاب تع ومرك يدك كفار ع نے ننس امارہ' شیطان' برے ساتھیوں کی اطاعت کر کے ول وزان اصفاء سے خراب کام لئے الذا ان تیوں جرمول کی دجہ سے وحوال انسی تین طرف سے محیرے كا ١٦ يين يه سايد ميدان محشرين نه توسوري كي كرى ے بیائے گا۔ نہ باک کی چش ے اکو تک اس میں خود مری ہوگی ونیا کے سابوں کی طرح فعندا اور کری ہے۔ بچانے والات ہو گا۔ عال بوے بدے قطعے جن کی بوائی آگذگورے۔

ال بعنی شطے بلندی میں محلوں کی طرح رجمت میں زرد اونٹ بت پند کرتے ہے ' اونٹ بت پند کرتے ہے ' ان کی عجب میں دین سے خافل ہے ' ای لئے ان کے لئے ان کی مجرب ہوئی ال کہ قیامت میں بھی ان کی خوالی ہے اور بعد قیامت بھی ہی ان کی خوالی ہے اور بدامت بھی ہی ان کی خوالی ہے بات نہ بول سکیں سے ' جو انسی نفع دے آگر چہ جموئی بواس کریں سے یا حساب کتاب کے بعد ان کی سے بحق ندر ہوگائی شمیں ' صرف جموٹے کے ان کے پاس میح عذر ہوگائی شمیں ' صرف جموٹے شغیر کریں سے جن کا کھل جواب پاک خاموش میں ' ان کا خاموش میں ' ان کا بولانا شور' فرواد کرنا۔ دو سرے دفت دو سری قسم کا ہوگا'

ماموش رہناوہ مرے وقت اور وہ مری هم کا خیال رے کہ مبعندوں کی ف عاطفہ ہے۔ نہ کہ جوابیہ اس نے نون نہ کرا ایعنی ان کا خاموش رہنا اس لئے ہوگا کہ ان کے پاس سمج عذر ہوگائی شیں ۵۔ جب رب تعالی عملی فیصلہ فرمائے گا ورنہ قبل نیم ہی ہو چکایا فاصلہ کاون ہے کہ مومن و کافر میں علیمدگی کروی جائے ان کے پاس سمج عذر ہوگائی شیں ۵۔ جب رب تعالی عملی کروی جائے ان میں گئے ہے بعد بحوے اور مومن اپنے ہم جس مومنوں کے ساتھ اسے گا جے کا جن کے بعد بحوے اور کندم میں علیمدگی کروی جائی ہے اس کے برحم کا کافراپ ہم جس سوں کے ساتھ جن ہے اور مومن اپنے ہم جس مومنوں کے ساتھ ان اور کون ایک میدان میں جن جس کے اور اپنے کو عذاب سے بچالو۔ یہ امران کی عاجری طاہر کرنے کے ایما اور اولیاء کے سایہ کے سے بچا کہ کہ ایک و نیا میں جنی میلی اللہ علیہ و سلم اور اولیاء کے سایہ کے کہ ونیا میں جنی ونیا میں جنی میلی اللہ علیہ و سلم اور اولیاء کے سایہ کے کہ ونیا میں جنی ونیا میں جنی ونیا میں جنی میلی اللہ علیہ وسلم کا ان اور اولیاء کے سایہ کے اور اولیاء کے سایہ کے کہ ونیا میں جنی دیا جو کہ کہ کہ کے کہ ونیا میں جنی دیا میں کا میں کا میں کا کہ کرتے جو کہ ونیا میں جنی ونیا میں جنی ونیا میں جنی دیا جو کہ کہ کو کہ کی دیا میں کا کہ کی دیا ہوں کے مقابلہ میں مختلف واؤ چلا کرتے جے اس کے یہ فرمایا جائے گا کہ کا میں میلی کی دیا ہوں کا کہ کی دیا ہوں کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

ا۔ بڑی خطرناک خربینی قیامت کی ایری خوشی کی خرصور کی نبوت یا بڑی مقیم الثان خرا حضور کی ذات و صفات و نعت کی مضور کی خبرکو اس کے مقیم کما کہ حضور کی مفات نہ جکہ سے محدود نہ وقت سے انیز رب تعالی نے حضور کی صفات کی خبرس دیں انیز ساری مخلوت نے آپ کی نعت خوانی کی انیز ہو کوئی حضور کا فعت کوئن کیاوہ مقیم ہو کیا اس کوئی کافر حضور کو جادہ کر کہتا ہے کوئی شامر کوئی مجزن ایا کوئی قیامت کا انکاری کوئی اقراری۔ سے اپنے کفرکا متید یا تو مرتے وقت یا قبری یا قیامت میں اور کی مناس کا تران ہے کوئی اندی میں جنگوں میں منکست کھا کر سے مرد مورت اکافرا مومن اعالی اجل اوش نصیب اید نصیب کے موام کے لئے خیز قال کا آرام ہے اور

خواص کے لئے کلب اور روح کی راحت ہے کہ وہ نیز من وامل بالله موت بي- اس كن ويغيرى خواب وى ہے۔ خیال دے کہ نینو میں قیامت کا ثبوت ہے۔ نینو ی بندہ اینے کو رب کے سرد کر دیتا ہے۔ نیز برے پلوان کو چیاز دی ہے' نیند بڑے عالم کا علم محلا دیتی ہے' نید سے انسان کی بے بی ظاہر ہوتی ہوا ۔ معلوم ہوا کہ بنت و دوزخ می نیند اور رات و دن نه بول کے اکمو مکہ جنت على محكن حيل كالى كرنى حير الذا آرام ك ضرورت نمیں۔ دوزخ میں کسی کو آرام ونیا نمیں کے۔ مات آسان جو ند نونیل ندهمین بن بر زباند گزرنے کا ار نس ٨- فعل ك معى فيملد بي يا فاصل يل معن كا مقصد بد ب كد قيامت من مقبول و نامقبول نيكيون مقفور و نامغفور منامول مردود و مجوب انسانون کا فیعلم مو گا۔ ابھی دنیا میں ان کے متعلق کی چزکا یقین نمیں کیا جا آا دو مرے معنی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن جسمانی رشتہ وار جن سے ایمانی رشتہ نہ ہو' جدا ہو جائمیں مے۔ رب فرما آ - برم يعرالمردمن اخيه مامه دابيه الما أورجن -الماني رشته مواده اكريد دنيا على عليمده رب مول- كر وہال ال جائیں کے۔ مدیث شریف میں ہے المدرمعمن احب خیال رہے کہ یہ فیملہ تو میثاق بی کے دن ہو چکا ے جے رب تعالی اور اس کے مقبول بندے جانے ہں۔ قیامت میں اس فیصلہ کا تلمور ہو گا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نوموں اور ان کے اعمال کی خبروے دی۔ قرآن كريم في بعض كے جنتي يا دوزي مونے كا اعلان فرمایا۔ ۹۔ میقات وقت سے بنا اس کے معنی میں مقرر شده فے شده وقت۔ جس میں تبدیلی نہ ہو سکے نہ کی مورت سے نل سكے ' قامت كا ثلنا يا مقدم موخر مونا فير مکن ب شذااے میقات فرمایا۔ دو سری چزی دعاہے یا نیک اعمال سے ال می جاتی ہیں۔ اور بدل می جاتی ہیں" اس کے انسی میقات نسی فرایا میا۔ اللہ تعافی نے قیامت کاظم این خاص بندول کو دیا فرما آ ہے۔ اس شن احميادكتابا اليامت بحي كل في من وافل باليزلوح

عَلَيْتِينَا السَّهُ اللهُ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينَ الْمَادِينَةِ الْمَادَةِ وَمُوالاً الْمُعَالِمُ اللهُ يہ آئيں يس كا ب كى يہ تھ بكد كردسے إلى برك له جس يك وہ كئى راہ ہیں تا ال ال اب مان مائی کے بھر ال بال مان مائی کے لا کیا ہم نے زین کو بچھوٹا نہ کیا اور بہاڑوں کو مینیں اور تہیں جوڑے *ٳۯٚۅٳڿۘٲ۞ۊۜڿۼڶؽٵٷڡۧػؙٲؠؙۺٳؾٛٵٷۜڿۜۼڶؽ*ٳٳڷؽڶڸؚٳ بنایا کی اور تباری بیندکو آرام کیاش اور رات کو بروه پوش کیاتی اور دن کو دوزگاد کے بنایا اور تہارے او پرسات معنبوط جنائیاں بینیں ک اور ان یں ایک بنایت چمک پرائ رکھا۔ اور ہیم بدیوں سے زور کا پاتی اللاسك اسسے بيدا فرائي الا ادر منو ادر محفے باغ بد تك ٤٤٤ مِيقَاً تَا فِيَوْمُ نِيْفَخُ فِي الصَّوْرِ فَتَأْتُونَ فيصد كادن ل مفهر بوا وقت ب في جى دن مور معيو كامائ كان توتم يط آوم في وبول کی نو بیس اله اور آسان کھولا جائینگا که دروازے ہو جائیگا تا اور پساڑ چلانے جائیں سے کم بوجائیں الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ ع میں میں میک ریا دورہے بانی کا دعو کا دیتا ہے شک جہنم اک میں ہے۔ ال

محفوظ میں اشیاء کا لکستا اپنے خاص بندوں کو بتانے کے لئے ہے اس یماں صور کا دو سرا ہو کھنا مراد ہے۔ جس سے سب زندہ ہو کر رب کی بار گاہ میں حاضر ہوں گے' قیامت کی ابتداء پہلے نفخ سے ہوگی۔ انتہا جنتی و دو زخی کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانے پر ' اس سے معلوم ہوا کہ صوفیاء کا دم درود کرتا پر حق ہے کہ فیض پہنچانے کے موقعہ پر پھوٹکائی جاتا ہے۔ حضرت جریل نے ٹی ٹی مریم کے کر بیان میں پھوٹکا۔ حضرت میسی علیہ السلام پھوٹک کر روح ڈالتے تھے' رب نے حضرت آدم میں روح پھو کی ' پھوٹکائی جاتا ہے موسی علیمہ علیمہ ہم بھا ور اور اور میں الگ الگ چیواؤں کے ساتھ حاضری دیں گے۔ کافر مختف جماعتوں میں مختف چیواؤں کے مراد میں میں اور کا ایک چیواؤں کے ساتھ حاضری دیں گے۔ کافر مختف جماعتوں میں مختف پیواؤں کے مراد وروازہ ہو کہ کا میلیم و دروازہ ہو جو کا کا سام بھم نہ تا ہے آسان میں بے شار دروازے ہیں' جن میں سے بعض خصوص ہیں' بعض عومی' ہر مختص کے رزق از نے' افرال چرھے کا علیمہ و دروازہ ہو التيرمنى ۱۹۲۹) اس كى موت پر بند كرويا جا يا ب حضوركى معراج كے لئے فاص دروازہ تھا۔ بو حفرت جرل نے معراج بى حضورك لئے معلوايا اس كے دربان نے پہلاك تم كون بو اور تمارے ساتھ كون ہو اگر اس كے دربان نے پہلاك تم كون بو اور تمارے ساتھ كون ہے مطوم بواكر آپ نئے دروازے ہے گئے تئے ، عموى دروازے بمت تم كے بيں بيے توب كا دروازوں ہو جروقت كھلا رہتا ہے ، قریب قیامت بر بوگا۔ يمال ان دروازوں سے مراد دہ دروازے ہيں جو فاص قیامت كے دن كھولے جائميں كے ، جن سے قیامت كے نشخيين فرشتے اتريں كے ، بدروازے ہوں كو محسوس بوں كے اس كے ارشاد بوا نفخ نشا افرائیا سال بین خود دوزخ كافروں كی تاك جس ہے یا وہاں كے فرشتے ، كہل صورت پر عابت ہوا

کہ دوزخ میں حواس میں اوہ اپنے مستحق اور فیر مستحق کو پہانا ہے۔ بلکہ دنیا میں تمام حوانات و جماوات میں سمجھ بوجھ ہے، وہ سخت بولتے ہیں ان کی بولی اولیاء اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ ستون حمانہ کا رونا کلام کرنا فود سحابہ نے سنا دو مرے معنی پر عابت ہوا کہ دوزخ کے قرشتے جائے ہیں کہ کون کافر مرے گا کون مومن مضور کا علم تو ان سے نیادہ ہے افتدا حضور بھی سب بچھ جانے ہیں اس سے سے خابت ہوں کا مرف فرشتے مومنول نابت ہوا کہ جنتی اور وہاں کے حور فالان و فرشتے مومنول بختی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے حور بکارتی ہے بیتی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے حور بکارتی ہے کہ اس سے نہ لڑا ہے تھرے ہیں ممان ہے مارے ہیں کر اس سے نہ لڑا ہے تھرے ہیں ممان ہے مارے ہیں آلے والا ہے۔

ا - طافی ا طغی سے بنا اسمعنی مدسے برح جانا شریعت نے مقاید و اعمال کی مدیں مقرر کر دی ہیں 'جو ان ہے آگے ج برمے وہ طافی ہے عقایر على مدے برمنے والا كافر ہے .. اعمال میں مدے برھنے والا فاس مراد ہے ین کافر جیاکہ اگل آیات سے معلوم ہو رہا ہے 'خیال رے کہ تیک اعمال میں مدے پوستا مجمی محمود ہو آے۔ صدیق اکبر نے تمام مال خرات کر دیا۔ نیز جن چزوں کی اللہ نے مد نمیں رکمی جیسے حضور کے محار ان میں جتنی ہمی زیادتی کی جائے طغیان نسیں' جیسے سمندر کے پانی' سورج کی روشن کی مدنسی ایسے حضور کے اوصاف کی مد نسیں ا۔ افغاب مقب سے منا مقب کے معنی میں لبی مت عرب من يد لفظ بيكلى كے لئے بولا جا ا ب- جي اردو میں کمد وسیتے ہیں کہ جنت لاکھوں برس رہے گی۔ یعنی بیشه یا حقب ستر بزار سال کا<sup>،</sup> سال باره ماه کا<sup>،</sup> مهینه تمیں دن کا چو تک احقاب جمع ہے جس کی انتا نسیں اس لے اس میں بیکلی کے معنی پردا ہو مجے اوا احقاب کا تعلق ہل سے ہے میعنی مرتوں تک مرم جکہ رہیں کے پار مُعندُی جگه بر خفل کر دیئے جائیں مے' یہ ی تبادلہ ہو آ رے گا غرضیکہ میہ آیت خالدین نیما ابدا کے خلاف نیس ٣ كونك دو قيامت كے مكر تے معلوم بواك ندكورو

ڷؚ<u>ڟۼڹؙڹؘ</u>ڡٚٲڹٵڞؙڷؚڹؿڹٙؽ؋ۣۿٵٙٲڂڨٳؠٞٵڟڒؚؽڽؙۏٷۏؽۏڣ مرکشوں کا فیمکا نالہ اس میں قرنوں رہیں جمیرے اس میں سی طرح کی ٹھنڈک سما بَرُدًا وَلَا شَرَايًا صِ إِلاَّحِييهُا وَعَسَاقًا صِّحَرَاءً وِفَا قَا صَ مرّہ نہ بائیں گئےا ور نہ کچہ پیننے کونگر کھولٹا ہائی اور دوزنیول کا جنتا ہیہ جیسے کو بیسا بدلر ٳڹۜٞؠؙٛڴٵؿ۬ٳڵڔؠۯؙۼؙۏڽٛڿڛٵؠۧٵٷڰڒۜؠٷٳڽٳڸؾؽٵڮڽؙ۫ٳؠٵۿ بے ٹنگ انہیں صاب کاخوت نہ تھا تہ اور انہوں نے ہاری آیتیں مد محر مبشلانیں ؖۅؙػؙڷ*ۺؙؽ*۫ۘٵؘڂڝؽڹٷڮۺ۬ٵ<sup>ڝ</sup>ڡؘڹؙۏڨٷٳڡؘڶڹۛؾ۫ڔ۫ڹؽڰۿٳڵؖ ادریم نے بر چیز کد کرشار کر کھی ہے تداب مجھ کے بم بہیں نہ بڑھا یں عے مكر عَنَالِهَا فَإِنَّ لِلَّهُ تَقِيبُنَ مَفَازًا صَّكَا إِنَّ وَأَعْنَا بُآهُوًّ مذاب ہے تنگ ڈر والول کو کا تیابی کی جگہ ہے تھ باغ ہیں اور انگور اور وَاعِيبَ اَنْرَابًا صُوْكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُونَ فَيْهَا لَغُوادً Pag= 920.5mg من المسلم كل اور فيلكما جام جي مي ذكونى بد بوده باستنس ند جشلانا صد تهاد سے دب کی طرب سے نبایت کائی عطائد وہ جورب بے آسانوں کا وَالْأَرْضِ وَمَايِنَهُمُ التَّحْمِن لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابُكُونَ مِنْهُ خِطَابُكُونَ مِنْهُ خِطَابُكُو اورزعن اور عركوان كروريان بي رض كراس ما مسكر لا منارزر كيرسون يَوْمَرِيعُوْمُ الدُّوْحُ وَالْمَلْلِكُ صَفَّا الْكَابِيكُ مُفَا اللَّامِنَ اللَّامِنَ جس د ن جرائیل کھڑا ہوگا اورسب فرنشتے ہڑا با ندسے ٹھ گو گی : یول سے گا گر جے دخمن نے اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِلَّهُ الْبَوْمُ الْحَقَّ فَهُنْ اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کمی تا ۔ وہ مجا دن ہے لا اب جو شَاءَاتُّغَنَالِلْ مَتِهِ مَالًا ﴿إِنَّا أَنْدَرْنَكُمْ عَنَالًا فَوِيبًا أَيَّةِ يَوْمَ چاہے لیے دسکی اور داہ بناہے ہم تبیس ایک مذاہبے ڈواتے ہی کرنزد کیے ای جس دان

بیت ہوئی کارکو ہوں ہے ہم مینی ہر فخض کے سارے نیک و بدا قال اوح محفوظ میں پہلے ہی لکھے جاچکے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ جن بندوں کی نظراوح محفوظ میں پہلے ہی لکھے جاچکے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ جن بندوں کے کام رب کی طرف پر ہوئی کے ہر حال کی خبر ہوئی رب کو ہتانا منظور نہ ہو آتو یہ لوح محفوظ میں لکھے ہی نہ جاتے 'یہ بھی معلوم ہواکہ مقبول بندوں کے کام رب کی طرف نسبت ہو جاتے ہیں 'کیو لکہ کتاب میں لکھنا فرشتوں کا کام ہے نہ کہ رب کا مگر رب نے فرایا کہ ہم نے لکھا۔ نیز جسے ہم کو عالم شادت مکھایا گیا' اگم ہم اس میں کاروبار کرنا ہے' رب نے انہیں اس عالم کا علم دے ویا۔ بغیر علم کاروبار نسیں ہو سکا ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوا' دو سرے یہ کہ واگل میں جسلے معلوم ہوا' تیرے یہ کہ بنت کے صرف ایک ہیں جیسا کہ نبلہ امیر سے معلوم ہوا' تیرے یہ کہ بنت کے صرف

(بقید سفد ۹۳۰) متی مالک میں۔ بھیا کہ للسنفین کے مقدم کرنے ہے معلوم ہوا۔ چوتے یہ کہ کامیابی ونیاضی بلکہ بنت ہے و ونیاض کامیاب وہ ہے جو جندہ کا لے ا خیال رہے کہ متی جسمانی وہ ہے جو نیک اعمال کرے اس کا ذکر اس آےت میں ہے۔ کہتی یائٹیٹیوئٹ الڈیٹٹ کوئیٹرٹن الفیٹ اور دل متی وہ ہے جس کے دل میں اللہ والوں کا ادب ہو اس کا ذکر ان آبھوں میں ہے۔ وہن یعظم شعائر اللہ اللہ الذین بغضون اصواتهم اللہ کا۔ یویاں مورس اور المی ونیا کی مومن یویاں اور کفار کی مومن یویاں اور کفار کی مومن یویاں اور کفار کی مومن یویاں جو ان جنتیوں کے نکاح میں ہوں گی ہی سب آپس می ہم عمرہوں کی عداس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک سے کہ ونیا وار الجزاء نہیں جزاکی جگہ جنت

یا دوزخ ہے و مرے ہے کہ جو رب کو جرمعطیٰ صلی اللہ عليه وسلم سے سجھ كرمانے اس كى نجات ہے " تبرے يہ ع که مومن کو جراه مجی ملے کی اور مطا بھے۔ کافروں کو مرف جزا۔ ای لئے وفاق فرایا کیا۔ یمان عطا کا ذکر بھی ہوا۔ خیال رہے کہ جنت کی تعتیں صور آم جزا ہوں گی۔ مقتد من كر عطاء جي كريم بهاند بناكر دياكرت جي كيا بعض لعتیں جزا بی عصد ور و قسور وفيروا اور بعض عطاء جے ویدار رب خور وفیرہ کا اعمال کا بدلہ ایک کا برار کنا۔ یہ زیادتی مطاہ ہے ۸۔ اس طرح کہ بغیر اجازت رب کے کوئی کام نہ کر سکے گاجیاکہ اگل آیت میں ہے اب اس ے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ معرت جرش خادم انبیاء مونے کی وجہ سے تمام طا کہ سے افضل جیں کیونکہ انسی فرشتوں سے علیحدہ بیان کیا گیا اور سرے یہ کہ نماز کی مغین فرشتوں کی مغوں سے مشابہ ہی اوو بھی مف بستہ بارگاہ میں کمڑے ہوں گے۔ ۱۰ یعنی رب تعالی ہے ہم کائی کا شرف اسی خاص ہو گا جو ونیا میں امچی باتی کرتے تھے، حمر و نعت بولتے تھے۔ اور آج ج انس اس کاان ہی سے اے جس کا آنا برحق ہے اور اس بي ون بركام حق عي مو كا باطل نه مو كا-

ا یا تو این افغال نامہ کی تحریر دیمیس کے۔ کو نکہ اس دن کوئی بے پڑھانہ ہوگا۔ اور سب کی زبان عمل ہوگی یا خود اعمال کو ان کی مکلوں عمل دیکیس کے جیے حدیث شریف عمل آیا ہے جیے آج بھی آئدہ طالات خواب عمل کھلوں عمل نظر آتے ہیں ا ۔ جب کافر دیکھے گا کہ جانور آیک دو سرے کا بدل دے کر فاک کر دیئے گئے۔ قویہ تمنا کرے گا کہ عمل مری خاک کر دیئے گئے۔ قویہ تمنا کرے گا کہ عمل کر دیا جا آ اور طالب نہ پا آ اس کا یعنی جان نکالنے والے فرشتوں کی حم جو کفار کی جان ختی مطلب یہ ہے کہ موسمن کو سکرات کی شدت محسوس نمیں مطلب یہ ہے کہ موسمن کو سکرات کی شدت محسوس نمیں معری کو جمال یوسنی عمل محسوس نمیں کو جمال یوسنی عمل محسوس نے ہوتے گئے کا ورد محسوس نہیں معمری کو جمال یوسنی عمل محسوس نہیں محسوس نہیں محسوس نہیں ہوتی کے جمال یوسنی عمل محسوس نہیں محسوس نہیں عمری کو جمال یوسنی عمل محسوس نہیں جانے گئے کا ورد

يَنْظُوْ الْمُرُوعُ اَفَنَّ مَتْ يَهِ اللهُ وَيَقُولُ الْكِفْرُ بِلِيَتِينَ كُنْتُ اللَّهِ ١٥ له وقد عاه م يراس الله في المعيال ويرازي المرابع الله ويراس من من بربانات المنظرة المنظرة المستحد النها الرحيد المرابع المنظرة المنظر

المندك ناك سے نفردع جو بسايت مهران رخم والا قم ان کی کر منحتی سے جال محینیں اور ٹری سے بند کھویس تے اور آسانی سے بیری بعرا کے ٹروکر ملد بہنویں کا جراما کی تربیر کری کا فروں پرودد عذاب بوکاجم ان تقرقوا لے گ تمرتع إغدا لى انتطح بيجيع آئے كى بيجي آغدالى كين ول اس دن دم رائع موں عرث أبحداوير ناغما سكيس كركافر بكة إلى الألم بمر الفرياول بكيس المكي Paga-Bas bong ءَاذَالْنَا عَظَامًا فَخُرَةً ٥ قَالُواتِلِكَ إِذَّا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ ١٠ کیا کا جب علی ٹریاں ہوجا کیں عجے ہوئے روں تو یہ پلٹنا تو زا کفعیان ہے ت ؙ ؙؠؙٵۿؽڒؘڿڔۘٷ۠ۊٙٳڿٮٷٛڡٚٷٚٳۮؘٳۿؙؠ۬ؠٳڶۺٵۿڔۊۣڡۿڵ وہ ہنیں نگر ایک تبٹری مبھی وہ کھلے میدان میں آ بڑے ہوں گے ٹ کیا ہمتیں فرانی کے فربون کے ہام جا اس نے مرافعا یااس سے کہ کہا بھے دخیت اس طرف ہے کستھار ہو اور تھے تیرے دب کی طرف او بتاؤں کہ توڈرے تا مجر موسی لے

ے نکالی جاوے اگر چہ بعض مومنوں کی جان کی بخت ہوتی ہے بعض کناہوں کی دج ہے' آ کہ آ ٹرت کے مذاب ہے نکی جادی الذا آیت پر کوئی اعراض نہیں اس کے مناب کی خت ہوتی ہے بعض کناہوں کی دج ہے' آ کہ آ ٹرت کے مذاب ہے نکی جادی الذا آیت پر کوئی اعراض نہیں ہی ان فرشتوں کی ہم جن کی صفحت ہے ہی کہ دو اس کے بیارے ہیں کہ دو اس کے بیارے ہیں کہ دو اس کی اس کے بیارے ہیں کہ دو اس کی اس کا اطاحت میں سبقت کرتے ہیں' سبقت کی چند صور تمی ہیں' محم کی دج دریافت نہ کرے' بحث مبادث میں دفت ضائع نہ کرے' تمام کاموں پر اللہ کی اطاحت مقدم کرے' رب کی اطاحت خوش دئی اور جوش ہے کرے بوجہ نہ سمجے ' بعض انسان مجی اس صفت ہے موصوف ہیں۔ جسے انبیاء کرام' اولیاء مظام' دیکھو دھڑت ابراہیم طیے السلام کے داقعات بھی قالب ہے' اور دئی جوش اس کی روح' خوش دئی ہے تو زا عمل بہت ہے اور ید دئی ہے زادہ عمل بیکار ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ابراہیم طیے السلام کے داقعات بھی قالب ہے' اور دئی جوش اس کی روح' خوش دئی ہے تو زا عمل بہت ہے اور ید دئی ہے زادہ عمل بیکار ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ابراہیم طیے السلام کے داقعات بھی قالب ہے' اور دئی جوش اس کی روح' خوش دئی ہے تو زا عمل بہت ہے اور ید دئی ہے زادہ عمل بیکار ہے۔ اس سے چند مسئلے مطرف پر

ا۔ لینی صمایس میں بہت سے مجزات سے مانپ بن جانا تھا۔ کوئمی میں ری ڈول کاکام دیتا تھا اور کمرائی کے بقدر لہا ہو جانا تھا۔ موئی علیہ السلام کے سوتے میں پرو دیتا تھا۔ رات کو مشعل کی طرح چکتا تھا، کمروں کی چرپائی کر آتھا، کتھر لگ کرپائی کے چھٹے نکال تھا، دریا میں لگ کر اسے بھاڑ دیتا تھا( تغییر مزیزی) الدینی بہت جو تہمارے ہوئے میں نظرے بھوٹے رب جی اور میں ان سب سے برا ہوں کیونکہ دو میری نقل جی میں اصل ہوں کیا جس خدا کا ذکر موئی علیہ السلام قرارے جی اگر ہوتو وہ چھوٹا رب ہے میں برا ہوں دکھے اواس خدا کے کارندے موئی علیہ السلام مسکین آدی جی اور میرے کارندے بان و فیرو شاندار جی

الْإِيَةَ الْكُبْرِي الْمُعْلَقَ بَوَعَطَى اللَّهِ الْكُبْرِي الْمُعْلَقِ اللَّهِ الْكُبْرِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اسے بہت بڑی ناف ن دکھائی الداس پراس نے بشلایا آدرا فران کی محر بیددی ابن كوشش یں انکا تو وگوں کر جمع کیا بھر بھار بھر بولای تہالاست او بھارب بول ت توانشاف اسے دیا و آخرت دونوں سے مذابی بجرات ب تنگ اس میں سکھ من ب اسے جو ورك يد كياتمارى سمير يحالى تهار بنا نامشكل ياتسان والشف لصبنا باس کی چست او بنی کی پھر اسے ٹھیک کیااس کی رات اندھیری کی اور اس کی دوشن جاکا لی اللہ وَالْدَيْضَ بَعْنَا ذَٰلِكَ دَحْمُ الْأَوْرَةُ مِنْهَا مَاءَ هَا وَهُرَعُهَا صَ اور اس کے بعد زین بھیلائی تو اس میں سے اس کا بال اور بارہ تكالا وَالْجِبَالَ أَرْسُهَا هُمَنَا عَالَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ فَوَاذَاجَاءَتِ اور بمارد و كوجمايا تبارے اور تبارے إو يا و ك نائده كو تعرب آ فكروه ما معيبت سيسسع بڑی اص دن آدمی ياد كرے گا بوكرمنٹش كھی ٹراوربنم برد بجينے والع ير ظاير ك جائے كى ت و ده جى فركش كى ادر دنياكى زندكى كو ترجيح وى فَإِنَّ الْبَكَجِيْمُ هِي الْمَأْوَى فَأَوَامَنَا مَنْ خَافَ مَقَامً مُعَامَى فَإِنَّ الْبَكُومُ مَقَامً مُرَبِّهِ تر بینک جنم بی ای کا محکانا ہے کہ اور وہ جو است دہی حضور کھٹرے ہونے سے ڈلا اور گفس کو نوابش سے روکا تو بیٹک جنت بی ٹھٹانا ہے ت<sup>ن</sup>ہ

٣- اس طرح كه ونيا عن اے خون ' جون ' مينذك و فيرو مر فرق کے عذابوں میں جنا کیا ا ترت میں دوزخ میں راهل فرائ گا۔ چو تک وہ عذاب مجی بیٹن ہے اس لئے اسے بحی ماضی سے تعبیر فرمایا سے معلوم ہواکہ الگوں کے معائب سے مبرت کارنی بہت ضروری ہے اس سے خوف فدا پدا ہو آ ہے ۵۔ اس سے چند فاکدے ماصل ہوئ ایک ید کد دات آگرچہ زعن کے ساید کانام ہے محروہ ساید سورج سے ماصل ہو آ ہے اور سورج آسان بر ہے اندا رات آسان سے عی ہے وو مرے یہ کہ آسان جاندا مورج الکول کیل کے فاصلے سے جہیں فاکرہ بنیاتے میں کہ تماری زندگ ان سے وابست ب الیے ی اُنمیاء سی اولياء دور سے حميل فائدہ پنچاتے بي تمرے يہ ك سورج چک کر مجی حميس فائده پنچا آ ب مک دن نکال دينا ب اور ڈوب کر رات ما دیتا ہے۔ ایے تل انجاء اولیاء زندگی اور بعد وفات بر طرح حمین فائدہ بنچاتے بیں۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم آسان نبوت کے وہ چکتے سورج ہیں جو نہ ڈوہے نہ کے۔ ٦- خیال رہے کہ زمین پیدا تو آسان سے پہلے ہوئی محر پھیلائی آسان کے بعد می افغا آیات میں تعارض نیں دے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر مخص این سارے اعمال کو بخولی جانے بچانے گا فقد انبیاء کاب عرض کرناک الاسلم دنا ادب کے لئے ہوگا۔ نہ کہ ب علی کی وجہ سے جیے محابہ کرام حضور کے وان او چھنے پر عرض کرتے شف اللہ در الله الله الله الله ٨ ١ اس طرح كه بركافر ومومن ات ديكے كا- اس ، مطوم ہوا کہ وہاں لگاہ اتن تیز ہوگی کر میدان محشرے ووزخ نظر آئے گا جو وہاں سے بہت دور ہو گا۔ لیکن مومن کا دیکمنا خوشی کے لئے ہو گاکہ میں اس سے پچ کیا' اور کافر کا ویکنا فم کے لئے ہو گاکہ اے وہاں جاتا ہے " جیے مجرم کا بیل و مکتا اور وزیر اعلیٰ کا یا دو سرے آدمی کا رکھنا۔ بلک ونیا میں جس کو نیکیوں سے محبت ہو وہ جنتی ے یکے برول اور براکول سے اللت ہو وہ جسمی ہ ۹۔ بین جو فض انبیاء کی اطاعت سے سر پھیرے اور

آخرت کے مقابل دنیاوی زندگی کو افتیار کرے وہ وائی جنی ہے کونکہ وہ کافرہ 'خیال رہے کہ دنیاوی زندگی وہ ہے۔ جو نفسانی خواہشات میں خرج ہو۔ اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں مرف ہو' وہ دنیا کی زندگی نئیں آگر چہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری میں مرف ہو' وہ دنیا کی زندگی نئیں آگر چہ دنیا کی زندگی قائی ہے محرجو دنیا میں زندگی آخرت کی تیاری ہوئے اسے حساب دینے کو یاد کر کے گناہ میں زندگی آخرت کو لئے ہوئے اسے حساب دینے کو یاد کر کے گناہ سے جاتے ہوئی خوف قیامت کی وجہ سے نئس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے۔ خوب سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں۔

ا۔ (شان نزول) کفار کمہ دل کی اور نداق کے طور پر قیامت کا دن' اور باریخ و فیرہ ہوچتے تھے' ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری جس جس حضور کو بتانے ہے منع فرمایا گیا' ورنہ مسلمانوں کو حضور نے قیامت کا دن' آریخ' ممینہ' بتا دیا کہ عاشورہ کے دن برد زجعہ ہوگی اور قیامت کی ہے شار علامات بتا دیں ہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی کئے جس کہ رفینکا سوانهم انت مِن وَکِرْهَا ان کا یہ سوال کس شار جس ہے تم خود آیامت یا د دلانے والوں جس سے ہو کمہ آپ آخری ہی آ بچے' اب قیامت می آنی ہاتی ہے اس سے دو مسلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ برسوال کا جواب دیتا نسیں جاہیے' رب نے قیامت کی آریخ ہوچنے والوں کا جواب نہ دیا۔ دو سرے یہ کہ حضور

ے سؤل رب سے سوال ہے کو تک ان لوگوں نے حضور ے ہوجھا تھا رب لے یہ جواب دیا اس کہ رب کے بغیر بنائے کوئی فض اندازے حاب وغیرہ سے قیامت کو بنا سی سکا مد یعی قیامت سے ڈرانا آپ کا فرض منعی ب- قيامت كا إنا آب كو لازم شيس ا چوكك ورائ كا فائده صرف مومن عي افعات جن اس لئے ان كاذكر قراليا حميد ورنه حضور عالمين كے لئے نذم بي ۵- يعني كفار بع قیامت دیمه کرونیای زندگی کو مرف رات بحری زندگ محوس کریں مے بیے آج معیبت میں مرفار آدی کو رادت کا وراز زاند خواب و خیال معلوم ہوتا ہے۔ ۲۔ عائب كاميد فراف س انتال مجوبيت كا اعمار ب العن الدے ایک محبوب بی جو اینے ایک فلام سے ناراض ہو محے خیال رہے کہ یمال کو آئل معرت مبداللہ بن ام كتوم كى تقى كه ورميان كام سوال عرض كرويا سي آواب ممل کے خلاف تھا۔ حضور کی کبیدگی خاطر شریف بالکل حق تھی، مرمشاق اواب سے ب فروو تے ہیں ان کے ا سے تمور معانی کے لائل جی اس لئے انسی نامیا فرلما یعنی جو آپ کے محتق میں آواب سے انوا ہے ارب لے حضور کے عاش کی طرفداری فرمائی اس میں ہمی حضور ہی ک شان کا اظمار ہے کہ ان کے عاشق کی فلطیاں معالب ہیں ہے۔ لینی اس کا آیکے پاس آنا عباوت ہے، عباوت بر خوش بونا جاسبے نہ کہ ناراض این دہ بایدا بدی معیت ے آپ تک پہنا اکمیں خی نیں اس کے آپ کا يد يويد ند سكا قادرند كافرشاك فيزده يوجد تايدا بوك ك أب ك جرو الوري فضب ك أور دكي شاكا يزو آپ کے مثق میں تاریعا ہو ممیا۔ اس پر آواب مہلس ' اجازت لے کر کام کرنا وغیرہ سب کھ معاف ہے ۔ قواتین عاقلوں کے لئے ہیں جو عشق میں عشل کو یکے ان کے لئے نیں ۔معری موران نے جمل ہوسنی دیکہ کر این آپ کو زهمی کرلیا حمد ادر موسی ۸ - ان آیات کاشان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرداران قریش کو وقوت املام دے رہے تھ کہ اس

الله المنال الم

حالت میں سیدنا حبداللہ بن ام کتوم رضی اللہ عنہ نابط حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار پار پکار کر عرض کیا کہ جو رب نے آپ کو سکھایا ہے جے بھی سکھاسیے بان کا درمیان میں قطع کائی کرنا خا فراندس پر کراں گزرا۔ جس کے آثار چرہ انور پر نمودار ہوئے اور سرکار اسیخ دولت خانہ میں تشریف لے سطح بینے میں موقعہ پر یہ آبات اتریں ا۔ آپ سے اس سے معلوم ہواکہ اسیخ کو حضور سے بے پرواہ جاننا بدترین کفرہ یب حضور کے محاج ہیں ' یہ کفار اسیخ کو حضور سے بے پرواہ جاننا بدترین کفرہ یب حضور کے محاج ہیں ' یہ کفار اسیخ کو رب سے بے نیاز نہ جانے تھے ' حضور سے بے پروا محصے ہیں آپ ان کی پرواکیوں کرتے ہیں ' آپ ان مساکیوں کی پرواکریں جو اسیخ کو بیشہ آپ کا نیاز مند جانے ہیں جا سینی اس کے ایمان سے اس بی کو فائدہ ہے اگر

(بقیہ صفی ۱۹۳۳) کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو آپ کا حرج نمیں اللہ معلوم ہواکہ آپ کے پاس آنا اور آلے بی وقت اٹھانا ول بی خوف ہونا بری عبادت ب ۱۲۔ یعنی یہ آیات قرآ دیے گزشتہ حد و بیان یا آئدہ واقعات کو یاد دلانے وائی بیں یا تصبحت ہیں " تذکرہ کے تیوں معنی بیں۔ نصیحت کے معن خرخوائی بیں "انسان اپنے خرخواہ کے فرمان پر ب آئل ممل کر آ ہے جسے محیم اور ماں باپ تو بندے کو چاہیے کہ رب سے ادکام پر بھی بلاقوقف ممل کرے ' ۱۳ سے بعنی جو چاہ اس قرآن سے اگل یا تھیلی باقی یاد کرے یا جو چاہ اس سے نصیحت لے 'یا جو چاہ اسے حفظ کرے ' صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رب جس کی ہدایت چاہے وہ می قرآن تجواہت لیتا

ب اس سے مراد وہ فرشتے جو قرآن کرم کو لوح محفوظ سے معینوں میں نقل کرتے ہیں' رب نے ان کی تعریف فرائی' اس سے مطوم ہوا کہ جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے بین تھول سے لکھا جائے بو تکھیں سب حرمت والے ہیں یہ ہمی معلوم ہوا کہ قرآن کو سب سے اونچا رکو اوحر پاؤل یا بیٹے نہ کو کدا آوی اے نہ چھوے جیماکہ کرمتہ مرفوعتہ اور سلمو سے معلوم ہوا۔ به بمی مطوم مواکه تمام سحابه کرام متلی بی- یونکه وه حالمین قرآن میں مالمین کو رب نے کرام بھی فرمایا اور بررہ مجی فرمایا۔ ۱۵۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کافذ تو نقوش قرآن کی جگہ ہے وہان اور کان الفاظ قرآن کی مبكه اور وماخ معاني قرآن كي مبكه المتل مومن امرار قرآن کی اور صوفیاء کا ول جذبہ قرآن کی جگہ ہے الذا محف محرمہ اہل اللہ کے سے بیں ابو امرار قرآن کے تمنين بن بي قرآن كاكافد اس كى جلد اس كا غلاف سب کھ احزام والا ہے ایسے ی اولیاء کے سے ان ک تور تمام معظم ومحرم بیں کہ یہ اسرار قرآن کے محیفے ان کے فلاف وغیرہ ہیں۔

ا اس طرح کہ بدن کے اعضاء ان کی قوتم اندازے کے مطابق بخشی ' مجروزی' زندگی و موت' الل و دولت مونت و مظمت سب کے اندازے لگائے اور ہر آیک کو مونت و مظمت سب کے اندازے لگائے اور ہر آیک کو اندازے سے مطافرائے کا مال کے بیٹ سے باہر آنے کا یا زندگی جی مومن کے لئے راہ ہایت آسان فرائی سام مومن کی موت ہمی اللہ کی توت ہے کہ اس موت کے ذریعہ وہ دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا پاکر محبوب حقیق کا وصال حاصل کر آ ہے یمومن کی موت مصیبتوں سے مجموعے کا دن ہے اور کافر کی موت اس کی چکڑکا وقت سے خیال رہے کہ سب سے پہلے بائیل کی موت قائیل کے باتھوں واقع ہوئی' رب نے ایک کوے کے ذریعہ اسے ہی المور وفن کرنا جایا' مجر آدم علیہ الملام کی وقات پر فرشتے اولاد فقی رفن کرنا جایا' مجر آدم علیہ الملام کی وقات پر فرشتے اولاد فقی کے ماشے آب کا خسل و کفن و دفن کیا آ کہ یہ اسے کے ماشے آپ کا خسل و کفن و دفن کیا آ کہ یہ اسے کے ماشے آپ کا خسل و کفن و دفن کیا آ کہ یہ اسے

نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ فَتُحَالِكُ فَأَتَّا السِّبِيلَيَّكُوهُ فَعَرَّامَاتَهُ وندے اسے بیدا فرایا بحرام طرن طرن کے افزوں برر کھالہ جرام داست آسان کیال بجرام فَأَقْبَرُو ﴿ فَانْمُ إِذَا اللَّهَ أَانُشُرُو ﴿ كُلَّا لَكُمَّا لِكُفِّضِ مَا آفَرُهُ ﴿ موت دی ته بهر قبرین د کوایا ته مجعرجب جا دائے بابر عالا کوئی نہیں ہیں نے ب بک اوراز کیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاهُ بواے عم بوا تفاق آدى كو جلية أيت كماؤل كود يجي فرم في جي طرح إلى دالات بعرزين كوفوب جيرات تواسس ين الايا آناج اور انور سي وسرا لاي وجود عما سي و محد لا يك سرس بي جواسرا لا يس وَقَصْبِا<sup>©</sup>وَزِيتُونَاوَنِخِلا۞وَحدَا إِنْ عَلَبًا ۞ قَ در کنے کا پنج اور کرچرا مودہ کا کا سال اوریاره اور زیتون اود کمپود اور کھنے ا فَأَكُولَةً وَ أَبُّا صُّمَنَا عَالَكُمْ وَلِانْعَا مِكُمْ فَوَا ذَاجَاءَتِ کان بھاڑنے والی پنٹھاڑ اس وان آدمی بھائے گا اپنے بھائی اور مال اور ا ؙؚٷٛڔؙٛڂٛٷ؆ؾۘٷڡؠؠڹۣڡؖۺڣڗؾ۠ۨڞؘٚٵڿػؖ؋ۨڡؙۜۺ كية مد اس دن روسفن بول عي له بيضة نوشيال منات اله وَوُجُونًا يَوْمَيِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴿ تَوْمَا فَاكُرَةً ﴿ اور کتے مونوں ہو اس دن گرد بڑی ہوگ ان برسابی بڑھ رہی ہے گا أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ یہ و بی ہیں کافر بدکار

سے لیں اخیال رے کہ قبر می وفن بھی مروہ کی فرت افزائی ہے۔ چو تک انسانی ابتداء فاک سے ہوتا ہاہے کہ اس کی انتابھی فاک پر ہو انیز بری چیزوں کو جلایا جاتا ہے اقبر سے سے کی یادگار ہاتی رہتی ہے المجھی چیز کو المانت کر کے زعین عی دفن کیاجا آ ہے۔ لوگ اس سے فیض عاصل کرتے ہیں اور فت کی جز زعین عی شاخیں زعین پر ہوتی ہیں امکان کی بنیاد زعین میں محارت اوپر ہوتی ہے ایسے می مسلمان مردے دعن میں اور زندے ذعین پر ہیں امردے کو جلانے میں بد فوائد نسی اس لئے مردے کو دفن کرنا فعنوں میں شار فرایا۔ ۵۔ المبنظر الانسان میں میند امرد جوب کے لئے ہا یا ستجاب کے لئے انظر آتھ سے دیکھنے کو بھی کتے ہیں اور دل سے سوچے افور کے ساتھ ہو انسان سے ہر آدی مراد ہے کافر ہو یا مومن فاجر ہویا متی اس نظرے کافر کو ایمان موس کو (بقیصفی ۱۹۳۴) عرفان ملاہ ایک ماحت کی ظر بڑار برس کے ذکر سے افضل ہے اطعام میں بر کھانا داخل ہے غذا ہویا گیل فروث بب ہم کھانا پار نے والے کی تعریف کرتے ہیں تو کھانا بنانے والے کی بھی مر و ثا چاہیے ۲۔ جو ترو آنگی بارش سے ہوئی ہے وہ کنوکی کے پائی سے نسیں ہوئی کی تک بارش کا پائی عرق ہے جو بہت دور سندر سے آئے ہوئی سے اوپ سے کرتا ہے کرنے زمین کا والہ باہر کئل پڑتا ہے۔ نہ زمین می گڑھے پڑتے ہیں ایسے می اپ اہمال اس وقت تک کام نسی آتے جب سے وائد کا کہ دلایت اور نیزا دو مائی میں بھی ہمارے انمال دانہ ہیں فیضان نبوت رحمت کی بارش عے جس سے وائد کا

كرور يودا نمودار مو آ ب أكر رب تعالى زين كو چرند ديتا تو کزور کونیل بابر کیے تکلی ۸۔ خیال رے کہ" تنب می مارہ کو کہتے ہیں اور اب مجی الیکن تنب وہ جارہ ہے جس کی جزیں انسان کھائیں اور ہے جانور کھائیں۔ جیے شکر تدى كاجر وفيرو ليكن اب ده جس كى جزي اور ي سب جانور کھائی ا۔ آیت کا مقصدیہ ہے کہ جب یہ سب کھ ہم نے تمارے لئے کیا تو حمیں بی جاہے کہ مجد مارے لئے کرو ۱۰۔ قیامت کے اول وقت برایک کو این ين مو گي كوكي كمي كون يو يقط كا انبياء كرام تلسي تلسي فرائم عے بب حضور شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے بكر برموسى دو مرے كو يو يہ كا حتى كد جمول نے يے مال باب کی شفاصت کریں مے یمان اول وقت کا ذکر ہے اندا آیت عمل تعارض نمیں الب جیسے دنیا کی بھاری افسد سكون الدارى فري تعب حرت دفيره چرے سے معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی آ فرت میں ایمان و کفر' برديركاري دائيكارى جرے سے معلوم موكى بلك عام مومنين و اولیاء الله انبیاء کرام کے چروں میں فرق ہو گا۔ چرہ رب تعالی کی کتاب ہے اس لئے چرے یر مارنا اور چرہ بالانا منع ہے ١١٠ يعني مرشد نيكوں كى بناير ان كے مند اجيالے ہوں کے اور قیامت کی موجودہ مزت افزائی کی بنایر جیتے ہوں کے اور محدو راحتوں کے خیال سے خوشیاں مناتے ہوں کے یہ ہمی ففلت کی نہ ہوگی ۱۳ کفار پر کیونک رب تعالى مومن كا مند كالاندكري كا عماس قيامت على کفار کے چروں یر کفر کی وجہ سے سابی اور ان کی ید عملوں کی وجد سے محرو ہوگی اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اگرچہ کفار دنیا میں عبادات کے مکلفت نسی محر آخرت میں ان بر بکر ضرور معرکی رب فرما آ ب- تافوالم تد من المصلين ووسرت يدك كفرو الحال کی طرح نیک د بداعال بھی چروں پر نمودار موں مے بیشاہ بمکاری کے چرے بر کوشت نہ ہو گا، یوبوں می عدل نہ کرنے والوں کی ایک کروٹ ساقط ہوگی میسرے سے کہ ہر مخص کو قیامت می چروں کے آثار سے ہرایک کی پھان

والمنوالله المراكب الرَّحِيْدِ الرَّاللِّ الرَّاللُّونَ الرَّاللُّونُ الرَّاللُّونَ الرَّاللُّونَ الرَّاللُّونَ الرَّاللُّونَ اللَّهِ الرَّاللُّونَ اللَّهُ اللّ الندسي ناكس فروح جو نهايت مربان رم والال ٳۮؘٳٳۺؙۜٛٛٛٛۿؙۺؙڲ۫ۅؚٙڒؾٛٷٞٳۮٙٳٳڵڹٝٷؙؙؙؙؙٛۄؙٳؙڬۘڰڒۘڗؾۛٷٞۅٳۮٳٳڣؠٵڵ وموب لیش جائے کہ اور جب ارسے جھڑ پڑیں ادر جب بساڑ چلاتے جایس اور جب مسکی، دشنیال چوٹ پھریں تا اورجب وحثی بالورجع کئے جایس ک اورجب بمندستان ماین اورجب جانوں کے بوٹر بنیں ہے اور جب ۏؙٛۥؙۮؾؙڛؙؠؚڵۘؾٛ<sup>ڽ</sup>ؙٚؠؚٳؘؾۜۮؙڹۛؠؚٷ۫ؾؚڵؾ۫ٛ<sup>ۿ</sup>ۅٳۮٳٳڝؙؖؽؙ زنده د بانی بول سے بگی جا جائے و س خطا پر مادی من ته اورجب نامر اعمال کونے جانیں۔ اور جب آسان مجدے کینے لیا جائے اور جب جبم تحرکر کا جاتے - جنت باس لافی جائے 'لہ ہر جان کومعلوم ہو جائے گا جومانہ لاقی الہ ۔ تو ہے ان کی جو النے پھریں سیدھے جلیں تھر دیں تا اور دات کی جب پیچھ مے اور مبح کی جب وم لے ت ہے تک بیٹوٹ والے دیول کا پڑھنا ہے تنا جو توت والاہ في الكريم ش محصور الدائد و إلى اس الحما ناجاتا ب الاتدار بالدور بالدورة مجون بنیں شل اور بینک بنول نے اسعدوش کنارہ پردیکھا گا اور یہ بی فیب بتانے میں منزلء

440

ہوگی جو کیے کہ حضور کو کافرومومن کی پیچان نہ ہوگی وواس آیت کا انکاری ہے۔

ا۔ اس بے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طم فیب دیا گیا' دو سرے ہے کہ حضور نے اس میں ہے بہت پھو بتا دیا' ظاہر ہے کہ بیٹل نہ ہونا' اس بی کی صفت ہو سکتے ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہے' فیب سے مراد سائل شرعیہ ہیں جو عالم فیب سے آئے' یا مراد گزشتہ و آئدہ ذاندہ کے فیمی طالت ہیں یا عالم فیب کی خبری' بہلی صورت میں دو فائدے حاصل ہوں کے ایک ہے کہ عالم کو شرق سائل چمپانا نہ چاہیں' دو سرے ہے کہ حضور نے میں اس سے لازم آنا ہے کہ حضور نے تبلیغ کمل نہ فرمانی' نیز ہے کہ حضور نے بعض صحابہ نے دب کر

مران الاسار المراق المواقة ول المراق الاسار المراق المراق

اذاالسّمَاءُ انفطرت فَوادَا الْكُواكِ الْمَاكُونَ فَوَادَا الْكُواكِ الْمَاكُونَ فَوَادَا الْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَاكُونُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَاكُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُولِونُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بعض سائل مان ند کئے مید مقیدہ اس آے کے بھی ظاف ہے اور اس آیت کے بھی بایماالنی بلغ ما انزل الميد من رميك غيز لازم آنا ہے كہ وين عمل نہ چنجا مالا كله رب قرما آ ب- أينم المنتُ لكم وينتكم و ومرى تغیری بنا پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور کو علم غیب ديے اور حضور نے محلب کرام کو مائے ۲۔ (شان زول) كفار تجمي كمنت شي كدكوكي جن يا شيطان حضور كويد كلام سنا جاتا ہے ان کی تردید علی سے آیت ازل ہوئی سے لین وی حضور ملی اللہ علیہ وسلم تمام جمانوں کے خیرخواہ جیں یا سب كى مزت ياسبك أكل يا كيل ياتى ياد دلان وال یں کا قرآن کریم ' افذا اس آیت کی دس تغیری ہو سکتی ہیں۔ ما۔ کہ وی حضور سے فائدہ افعا سکتا ہے بارش عالم کے لئے رصت ہے محرحمرہ زین ی اس سے فائدہ افعاتی ے ٥٠ ينى تم رب كے جاب بغير كر جاء بھى نس كتے تمارا اراوہ اور جاہا رب کے ارادے کے آلع بے خیال رے کہ اراوہ شیت اور عم می بوا فرق ہے ٢٠ اس آیت سے چو مسلے معلوم ہوئے ایک ید کہ انسان این افتیاری کام می مخار ب میساک الان بشاء کے استفاء ہے معلوم ہوا دو مرے یہ کہ انسان کا اختیار مستقل نبیں اکد رب تعالی کی حیت کے آلا ہے اتیرے بدک دنیا کا برکام رب کی مثیت دارادہ سے محراس کے عم اور اس کی پندیدگ سے سی چھتے یہ کہ اللہ تعالی بندے كے بركام كا ارادہ قرما آ ب محراب برے كام كى ر المبت إ مغورہ نسیں دعا۔ بلکہ اس سے منع فرما آ ہے ا برے کاموں کی رخمت الیس نعین وتا ہے۔ ے۔ کہ کھاری چیے سب رل ال جاوي جو قيامت عن موكا ٨٠ اور مردك زنده كر ك ثال جاوي ٥- يعنى جو يكه صدقد اور خيرات كرك آگے بیے اور ہو مکی جمع کرے بلور میراث بیجے جموال آ يا يه جانا يو تواييخ نامه افعال كو يزه كر مو كا يا جرنس كو خود اینے سارے افحال یاد آجائی کے مب فرما آے۔ امتدایکا یك ۱۰ که جرسه مصور جهم بش برعضو وبال ای لگا جال اے لگنا جاہیے تھا ا۔ کس کو کالا کس کو گورا۔

لی بہاں اسے منا چہنے مان کی ورت کوئی مور ' الدینی اے کافرد تم نبی کے اس کے مکر ہو کہ قیامت پر بقین نمیں کرتے آگر قیامت کو مانے ہوتے تو تیفیر پر ضرور ایمان کے آگر ہیں۔ قد 'کوئی مورت کوئی مورد اللہ اللہ کافرد تم نبی کے اس کے مکر ہو کہ قیامت کی کے قیامت کو مانے ہوئے آئی ساتھ ' افحال کی حافظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں ' جان کی حافظت کے ساتھ ' افحال کی حافظت کے لئے قیام پہلے فرمایا۔ تیسرے یہ کہ انشہ کے کی حافظ و ماسر ب سے کہ فرق پر نمیں ' اس لئے علیم پہلے فرمایا۔ تیسرے یہ کہ انشہ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ کو تک حافظ و ماسر رب تعالی ہے کو ارشاد ہواکہ فرشتے حافظت کرتے ہیں۔ فدایہ کمنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاری حافظت فراتے ہیں ہمیں معیبتوں سے بچاتے ہیں' چوہے یہ کہ انسان کو بری جگہ نہ جانا چاہیے آگہ ہاری وجہ سے ان فرشتوں کو وہاں نہ جانا

(بقید سنی ۱۹۳۹) پڑے ۱۲ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرشتے اللہ کی پارگاہ میں عزت واسلے کریم ہیں دو مرے یہ کہ ان پر امارے چھے کا ہر کوئی عمل پوشیدہ نیس اتب ہی تو وہ ہر عمل کو لکھ لیے ہیں۔ خیال رہے کہ کرام کریم کی جمع ہے کریم یا کراست سے بنایا کرم سے بینی اللہ کے نزدیک معزز 'یا اے مسلمانوں تم پر شیدہ نمیں کرتے اللہ کی دس اور محانہ ایک کا ایک لکھے ہیں کیالی تکل کو لکھ لیے میں نظام میں کرتے ہیں کہا گئے گئے ہیں کہا ہے ہیں کہا ہے گئے ایک کی دس اور محانہ ایک کا مراد ہوں تو وہ فرشتے ہمارے لیے ہیں کیالی مرف ول کے کام مراد ہوں تو وہ فرشتے ہمارے

ا علم برے اراوے اور اعم خیالات مائس اور ول کے ذکر و فکرا مومن کا الیان منافق کا نظات کیے لکھیں ا مالا كد وو فرشة سب لكيع بي اب معني بحي موسكة بي كد جو تم کرتے ہو یا کرد گے وہ سب جانتے ہیں جیسا کہ حترجم تدی مرو کے ترجم سے فاہرے کو تک وہ فرشتے اوح محفوظ بر نظر د کھتے ہیں موزانہ کی تکمی ہوئی دائری لوح محنولا کے مطابق کرتے ہیں اس سے معلوم مواک رب نے ان فرشتوں کو ہارے متعلق وسیع علم فیب دیا" اور ہمارے حضور کا علم ان سے کمیں زیادہ ہے ١٦۔ رب النكار مومن وه الذك اراده ير موقوف يس مزا رے یا معاف قرما دے " تیک کاروں کی چمونی اولاد این ال إب كى طفيل نيك كارون من شار ب الذا آيات كا آئیں میں تعارض نسی ویکمو مومن کا بچہ مومن ہے پاپ ك سبب عدا اس ما اثارة معلوم بواك كادك چمونے نیج انشاء اللہ ووزفی نسی کو تک وہ برکار نسی والأدو رمول أطمه

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سزا جزاکے گئے جنعہ و دوزخ میں جسمانی واظلہ قیامت کے بعد ہو گا۔ فوت ہوتے مل شيدول كي روجي جنت جي جاتي جي- ندك جم-اوم علیہ السلام جنع جن جزا کے لئے نہ رہے تھے بلکہ رُخلک کے لئے ہا۔ اے انسان توکیا جانے کہ قیامت کیا ہے آگر تو لاک فور کرے محر کماحقہ اس دن کی دحشت اور وہشت کو نسیں پھان سکا' یا اے تی' آپ اپی مص و رائے سے نسی جان کے کہ قیامت کیا ہے او ہم نے افی وی اور معراج کے مشاہدے سے آپ کو بتا دیا۔ خیال رہے که نی کی نگاه انگلی میجیلی طاخرهٔ نب تمام چیزوں کو دیجمتی ہے ہے۔ یعنی کوئی کافر کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا (خازن) یا کوئی مومن کمی کافری هاجت روائی ند کر سکه کا اندا اس آیت سے شفاعت کی نفی نس ہوتی شفاعت بازن الله موگی به مجی کما جا سکاے کہ قیامت میں مالک احکام یعنی حاکم صرف رب تعانی ہے' انہاء و مرسکین حاکم کسیں' مام کی بارگاہ میں فنج بیں وکل وحواد فیصلہ کے مالک

يؤم البين ﴿ وَالْمُ مَعْهُا بِغَالِينِ ﴿ وَمَا الْدُرْبِكُ مَا مِن مِا مِن عَلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن ال

الدين المكلفة المن المناسبة المائة المتألفا على الناس م ترك دارس كا فران به و دور به دورسه الهوالي المتألفا على الناس الدين المراس و المراس المائة المؤرد والمؤرد و

نس ہواکرتے اس آیت میں ملک کی نئی ہے ہے۔ یعنی دنیا میں بعض انسان مجازا کا ہری یا باطنی دکام میں اگر قیامت کے دن اللہ کے سواکوئی مجازی حاکم بھی نہ ہوگا۔ فرا اس دن سے ڈر کر احمال اچھے کروے۔ (یہ سورہ کی ہے یا مدنی یا بھالت بجرت راستہ می نازل ہوئی) شان نزدل :۔ عرب کے آج لینے کا بیانہ اور رکھتے تھے دیئے کا اور اچر کم تھا ، چیے ابو ہمیہ ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی (فزائن) ہے۔ دنیا میں اور آفرت میں ہی ادنیا میں کوگوں کی کالیاں کھا آ ہے اس کا اختبار انھے جاتا ہے کم آولئے سے تجارت کا فروغ نس ہو گا رزق می ہے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ کناہ ساف نہ ہو گا کہ تکد اس نے بھے کا حق مارا۔ نیز حرام رزق سے دل سیاہ خیالات فراب نیک اعمال مہاد ہوتے ہیں اس سے معلوم ہواکہ کم قولتے والا آجر اچور اگا کو سے برتر ہے کیونک یہ ترازد کے ذریعہ سے جوی کر آ ہے۔ (بقیہ سنی ۱۳۷) مالائکہ رب نے ترازہ عدل کے لئے اناری تھی گویا کہ یہ شریف برمعاش ہوا کھلے بحرم سے چھپا بحرم زیادہ خطرناک ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے جائز کام بھی گناہ میں شار ہو تا ہے کیونکہ خریدار کو اپنا حق پورا دینا گناہ نمیں 'لیکن چونکہ آئندہ کم قول کر دینے کی نیت سے یہ لیا گیا ہے۔ المذا اس بھی گناہ میں شار کیا گیلہ چوری کی نیت سے مجد میں آنا بھی گنا ہے ۸۔ یا اس طرح کہ باٹ کم رکھتے ہیں 'یا اس طرح کہ کم قولتے ہیں بینی ڈیٹری مارتے ہیں یا اس طرح کہ ترازہ میں پاسک رکھتے ہیں پہلے پاڑے میں جیزاور والے میں باٹ رکھتے ہیں۔ بیآے سب کو شامل ہے ہے۔ یعنی انسیں قیامت کا بھین ہے کہ تکہ اس میں ان مسلمانوں کا

ذكر بے جو اس تھم كے آنے سے يملے كم ولنے كے عادى 444 تے ' یا یوو او نعاری کا یا ان مشرکین کا جو قیاست کے ٳ۠ڽؙؾؙٵؘۊٵڶٲڛٵڟؚؽۯٳڵڒۊؚۧڶڹڹ؋ؖڮڵڒؠڶۧۯٙٳڹؘعڶڠڵؙٷؠ قائل تے اور بوں کو اپنا فنع مائے تے افغا آیت بر کوئی امتراض نیس کو کلہ یہ سوال انکاری ہے۔ ۱۰ اپنی بڑھی مائیں ہے اعلوں کی کہا نیاں برس کا کہ جس بلکہ اسمے دلوں پر زنگ جڑھا دیا ہے مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَهِ إِلَّهُ حُوْلُونٌ مُ قبوں سے اٹھ کر رب کے حضور ماضر ہوں مے کوئی مجرم کی حیثیت ہے کوئی مواہ کی کوئی شفیع کی کوئی و کیل کی ' ان كى كما تولى فى بال بال بينك وهاس دن الهضرب كدوران محروم يل ت قیامت کی فوحیت می فرق ہو گا اللہ یعنی نمایت ہولتاک نُمُّ إِنَّهُ مُكَالُوا الْحَجِيمُ فَنَمَّ يُقَالُ هَنَ الْكَنِي كُنْتُمُ جگہ ب ساتویں زمن کے بیچے وہاں الجیس اور اس کے افکر کا وفتر ہے معلوم ہواک بدوں کے نامد اعمال بری جگہ ہمرے الل انسی مبنم اس داخل ہو ا محرکما مائے سے اللہ اسے دہ معم تم من رکھے مجے ہیں' اگرچہ ان کا کاغزا روشائی سب رب کی طرف سے ہے اتر آن کا ورق قابل تعظیم ہے اول ۔ جُمْنا، تے تھے ہاں ہاں بیٹک یو کی تکست سبے ادبی عمل میسین عم کے سے کا تھیٹر کے اوراق جلا دینے کے لائق ۱۲۔ بعنی بوری خرابی تو ان کی ہے جو قیامت کا انکار کر کے محناہ کریں اور کچھ خرال ان کی بھی ہے جو قیامت کو مان کر مومن ہو کر گناہ کریں' اور تو کیا جانے طبیعن کیس ہے وہ کھت ایک تبری اوٹٹ ہے کھٹرب ج جس کی ظامر یہ ہے کہ کافر حملار پوری خرابی میں ہے کہ عذاب ے مجی چانارات اے کا اور انگار مومن کافرے کم خرابی میں ہیں کہ سزا یا کر چھوٹیں مے' سا۔ معتد' سرادت رئے بی ك بے فل كو كار فرور مين بن بن حفول بر ديكھتے بدعقيده ب اور الميم بد مل كوتك قيامت كامكر رب ؠڹڟڔؙۅٛن ٛتعرِف في وُجُوهِم نَضَرَة النَّعِيْمِ ﴿ يَنْظُرُونَ النَّعِيْمِ الْعَيْمِ الْمَعْوَلَ کے مدل' اس کی وائی ملکیت' اس کی قدرت کا محر ہے' يا معتد ظائم ب اور الحيم عبادات كالمحموثة والا- اس ہیں نہ تو ان کے بعروں ہرچین کی تازگ بیجانے ٹہ متھری شرب بلائے مِنُ رَّحِينِ قَعْتُومِ ﴿خِتْهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافِس ے معلوم ہو اکد کس دی مقیدے کا انکار مکس نفسانی خوابش کے بورا کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کفار مناہ جانیں سے جو مبری ہونی رکھی ہے فہ اس کی مبرشک پرہے اوراسی برجابیے کر بھائیں كرنے كے لئے تيامت كے مكر تھ اتن وإلى حضور كے الهُتَنَافِسُونَ فَ وَهِزَاجُهُ مِن تَسْنِيْجِ فَعَيْنَايَثَا رَبُ بِهَا علم غیب کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ حضور ان کے بول كولت بي كه فرمايا شيطاني فرقه عبد ے فك كا بعض الا فرائد اور ال كالمونى تسنيم سے ب ال ووچشرجى سے مقربان بارگاه الْمُقَرَّبُوْنَ صَالَّا لِيَنِي الْجُرَمُوا كَانُوْامِنَ الْكَنِينَ آزار لوگ علاء کے اس لئے وحمن میں کہ علاء ان ک نغسانی خواہشوں کے لئے آز ہیں۔ بِيَّةِ بِيَّرَ لِلْ الْجَدِيدُ بَرِي الْمِنْ اللهِ وَالوَلَ الْجَدِيدُ اللهِ وَالوَلَ الْجَدِيدُ اللهِ وَالوَلَ الْمُنُوْ الْبِضْحُكُوْنَ ﴿ وَاذْ الْمَرْوَا بِرِهُمْ بِيَنَعُا مَزُوْنَ فَيْ وَإِذْ الْمَرْوَا بِرِهُمْ بِيَعُا مَزُوْنَ فَيْ وَإِذْ ا ال اس کے قرآن کا مارے ولوں عل اور نس ہو آ کمانوں پر ایمان لانا ضروری ضیس ہوتا میں عام قصے كماندر كى كمايس معلوم بواكه الفاظ قرآن كان سے اور

امرار قرآن ایمان سے معلوم ہوتے ہیں ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ ول کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی

سنسا کرتے تھے اورجب وہ ان برگزر تے تو یا کبش میں ان بڑا تھول سے ٹنائے کرتے اور ب

الانتقاقء

كري مے اور ان پر بنسي مے يه دنياكى بنى كابدل مو گا۔ کہ کفار ان پر جنے تھے اس آیت سے دو سکلے معلوم ہوئے" ایک یہ کہ جنتی کو دوز فی ہے کوئی محبت ند ہوگی" نه رقم آئ گا جنتی إب دوزخی كافرييني كود كيدكر روسة کانس بک نے کا دورے یہ کہ جنت سات آسانوں ہے اوبرا دوزخ مات زمینوں کے نیچ اور کو زول میل محرا ب نیکن جنی این بلک پر بیٹے ہوئے وہاں سے سب مجم دیمیں کے الذا اگر حنور محنبد نعزاء سے تمام عالم کو الدعد فرائي توكوكي مضاكفته سي ٥٠ يعني كفار ے كما جائے گاکہ بولو حسیں اپنے کے کابدلہ بورا بورا طایا سی مج این دنیا کے عمل یاد کرد اور یمال کی سزائیں دیکھو کا حماب لگاؤ۔ ٢ ۔ يست جانے كا اور فورا يست جادے كا اس طرح کہ زین کے تمام نیب و فراز بکسال کر دیے جائي اور تمام ممارات بماز وفيره فاكروسية جاكي ٨-اس طرح کہ اینے اندر کے مردے اور تمام فزانے ونینے كاني وفيره باير نكال دے (عمل) يه آيت أكر دم كرك ومنع مل کے وقت مز کلایا جادے تو ولادت اسانی سے ہو' انتاء اللہ تعالی 9۔ اس عم ہے مراد اندر کی جنریں نکال دینے کا ہے القدا آیت میں تحرار نس ١٠ قبرون ے اٹھ کر میدان محتری طرف دو ڑنا یا اے انسان تیرا ہر سائس مجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر را ب السان و مرت وقت تک اور رب سے لنے تک دوڑ وحوب کے لئے پیدا کیا کیا ہے رب سے ملنا آسان نيس بت جدوجد ے مامل ہو آ ب ميے دنیادی محبوب سے ملاقات بحت محنت سے ہوتی ہے 'رب تو حقیقی محبوب ہے ۱۱۔ یعنی جن کو نامہ اعمال وائم میں ویے جائمیں مے ان کا حساب آسان بین صرف افعال کی چینی مجر بخشش مو کی اور جن کو نامه اعمال دیے بی نہ جائمیں مے وہ بغیر حساب جنتی ہیں یعنی مقرمین جن کا ذکر پہلے گزر چکا' یہ بھی خیال رہے کہ بیچے' ربوانے و فیرو کے ا المال نيس لكه جات يوني ولى احوال محتى اللي وغيره تحریر می نسی آتے انز بعض مجووں کے اعمال کی تحریر

انقلبُوآ إلى الهامُ انقلبُوا في هين الوارد ويعة بهة المنظم المناس المؤلمة فالوا المنظم المناس المنظم المنطبين المنظم المنطبين المنظم ا

اِذَا السّمَاءُ انْسَقَتُ وَاذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ فَوَاذُونَ الرَّهَا وَحُقَّتُ فَوَاذَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(بقيم في ١٣٠٩) كام كے قندا انسي اعمالنا مے بحى اوندهى طرف يينى پنے كے يجھے سے ديئے محك ١١٠ يعنى موت كى دعاكرے كا- ياموت كو يكارے كا' ياموت كى تمناو آرزو کرے گا۔ آگ موت کے زریعہ سے عزاب سے چمٹارا پائے کافریمال دنیاش موت سے ڈر آ پچاہے وہاں موت کی آرزو کرے گا۔ ال بين دوزخ بي اس سے معلوم مواكد مومن كنگار اور فترت والے الى توجيد كے نامد اعمال باكي باتھ بي ند مول مے كيوكد يد كفار كے لئے خاص ہے۔ ١- اس ے معلوم ہو اکد تحیراور چنی حرام ہے اسلام کی مخالفت کر کے خوش ہونا کفرے ' یہ تی دو خوشیاں یمان مراد ہیں ' رحمت ابنی طنے پر جائز خوشی منانا مبادت ہے اب

917. وَّيُصِلْ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي الْمُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ادر معرض آک می بلنے کا له بے شک دو لہنے محریں وسف تھا ت وہ سمھا

ڟؘؾؘٲڹؙڷؙڹڲٷۯڟ۫ٛڹڵؽۧٛٳؾۜۯؾۜۘ؋ؙػٲڹۜؠ؋ؠؘڝؚؽؙڒؖٳۿ۫ اسے بھرنا جیں تا ان کوں نہیں کے شک اس اب اے دیجہ را ہے

و مجے تسم ہے شا کے اور دات کی اور ج جیزس اس یں جن برتی ایں کے اور جا مرکب

٥ كَتَرُكُبُنَّ طَبُقًاعَنُ طَبَقٍ ﴿ فَهَا لَهُ مُر بورا بو في مزور تم طرل به منزل برموع ت تركي بوا اجيل ابان

بكركا فر تشلارے ين له اورا لكر فوب جانا ہے جر اپنے في مي د كھتے ہيں ال

ر فم البیس ور داک مذاب کی بشارت دو ناه تطریو ایمان لائے اور ایکے

الصَّلِحْتِ لَهُمُ إَجْرُغُ يُرْمُهُ فَوْنَ فَ

كاكك اللك ي في وه واب ب وكمي فق د مركا ال والزفائية ليشحالها الزحيد بالزحيد الزازان

الشدسى ٢١ سع شروع جوبنايت مهربان دم والا

وَالسَّمِّاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِيُّوالْبَوْوِالْمُوْعُودِ فَوَسَّ تم مان كى جس يى برنا يرا له اوراس دن كم ميكا ومده بعظ اوراس دن كى جوال مَشْهُودٍ فَ فَيْلَ اَصْعِبُ الْأُخُهُ وُدِ النَّارِذَاتِ الْوَقُورُ

ہے اور اس ون ک جس میں عامر ہوتے وی کے کھال والوں پراست مواس بھر کتی آگ واسے

یعنی کفار قیامت اور وہاں کے صاب و کتاب کے محر میں ای گئے وہ آخرت کی تیاری نمیں کرتے ہے۔ یعنی وقت مغرب کی متم جب سورج تو چسپ جاتا ہے محراس کے نورانی آثار ہاتی رہے ہیں اس وقت موسنین نماز مغرب يزهت جي ' ذكر و فكر عن مشغول موت جي ' نيز رات كي حم جو مجووں کے اپنے رب سے راز و نیاز کا وقت ہے اور ان نیک کاموں کی متم جو اندھیری راتوں میں کے جاتے ہیں' نماز تھر' کریہ و زاری' آو و بکا' توبہ استنفار' چو کل یہ چزی رب کو ہاری ہیں۔ اس لئے ان کے اوقات مجى يارے الله تعالى اس قال كو حال بنائے ٥٠ علاء کے زویک ان تیوں کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ جو تک ان اوقات من عمومات مسلمان اعلیٰ کام کرتے میں لندا رب نے ان کی محم فرمائی موفیا کے زویک یہ تیوں چزیں بعد موت کے حالات ہیں مرنے سے چالیس دن تک مردے کی روح کا تعلق اس عالم سے بھی ہوتا ہے اور اس طرف سے مجی جمویا وہ فتنق ہے بعنی شام اس کے بعد عوام کی ادھرے ب تعلق ہو جاتی ہے اور اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ کویا رات ہے ، قبرے المنے کے بعد کا وقت ظمور اجمال کا وقت ہے او مویا جاند تمل ہونے کا زماند ہے النمیر مزیزی) ٦- اس عضطاب یا تو حضور ے بین اے محبوب تم بیشہ ورجات میں ترقی کرتے رہو مے کمیں تساری ترتی کی انتانہ ہوگی اور کیوں نہ ہو حنور رب تعانی کی ذات و مغات کے مظراتم میں اور رب تعالی کی میں ہی صفت ہے علیدہ عدن فان لندا حضور کی مجی صفت ہے کہ پیش مراتب فیے فرماتے ہی ا جے سورج کا تھی آئینہ سورج کے مفات رکھتا ہے ، حمر فروه مین سورج نسیس کیا محاب کرام کو خطاب ہے کہ پہلے مجى تو مدار طے كرتے ہوئے اس مد تك منبج ہو "كنده مجى موت قبر برزخ اور حشرى منزليس طے كرد مے - عـ (شان نزول) ایک بار می صلی الله علیه وسلم ف سورت ا قرا شریف کی حادث فرمائی میں نے اور تمام محابہ کرام نے تجدہ تلاوت کیا جو مشرکین وہاں موجود تھے ویسے تی

چینے دے اس پر یہ اعت کرید نازل ہوئی اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ سجدہ علادت فرض ہے۔ محض سنت نسی۔ کو تک متاب فرض کے چمو ڈنے پر ہو آ ہے۔ (منتی) دوسرے یہ کہ کفار پر بھی عبادات فرض ہیں کہ ایمان لائمی اور عبادات کریں۔ انسی فرائض چھو ڑنے پر عماب یا عذاب ہو گاک رب نے یمال ان کفار پر مناب فرمایا۔ جنوں نے اس موقع پر سجدہ حاوت نہ کیا ۸۔ اللہ تعالی کو کر آن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بات توی ہے کیونکہ حضور کو جمثلانے ے سب کا جھٹانا لازم آ جاتا ہے اے بغض و حسد اور مناد کیونک حضور کی قربین اسی کی زبان سے ٹکتی ہے جس کے ول میں ہزارہا فساد ہوتے ہیں اور جس کا اندرونی معالمہ نمایت فراب ہو تا ہے محضور کے کمالات کا انکار اپنی بدکاریوں کا اظہار ہے میں سورج کی نورانیت کا انکار اپنے اندھے ہونے کا اقرار ہے وال اس سے (بنیسٹید ۹۴۰) معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرایک کے انجام سے خردار ہیں کہ کون دوز ٹی ہے کون بنتی اکیونکہ اس کے بغیر معین اشام کو بشارت اور ڈر نسیں ساسکتے اال یعنی مومنوں کو جنت میں واکی ثواب دیا جادے گا معلوم ہوا کہ جنت اور وہاں کی تعتیں دائی ہیں انسی فائس یا مسلمانوں کو دنیا میں ہاتیا مت اجر ملکا رہتا ہے۔ ان کے صدقات جاریہ سے لوگ فائدے اٹھاتے رہتے ہیں ان کی اولاہ اور دو مرے مسلمان ان کے لئے ابیسال ثواب اور دھائے خمر کرتے رہتے ہیں۔ الساب یعنی بارہ برج۔ چونکہ آسان اور اس کے برج دنیا کے نظام کی بھاکا ذریعہ ہیں کہ موسوں کا اختلاف والے اور پھل کا بکنا آفیاب کے ان بروج میں جانے سے

تعلق ر کمتا ہے اس لئے رب نے ان کی حم فرائی ١٣٠٠ وعده كا رن يا قيامت كا رن يا براكك كي موت كا رن ب قيامت عن ظلام عالم ورجم يرجم مو كا- يا عالم ايمان كا ظلام قیامت سے وابست ہے کہ لوگ اس ون کے خوف سے المان و اعمل صالح احتيار كرت بين اس لئ اس كى حم ارشاد موئی عامت كاوعده رب في اين بندون سے اور تمام نبول نے اپنی امتوں سے کیا اس لئے ہوم موعود فرمایا کیا نیز اللہ تعالی نے قیامت می مسلمانوں سے جنت کا حضور ملی الله علیه وسلم سے شفاعت کبری کا مقام محود وفیرہ کا صالحین اہرار سے اپنے قرب کا کفار و فجار سے عذاب كاوعده فرمايا اس لخ است يرم موعود فرمايا كياسات شابد ومشود کی کل تیرہ تنبیری بی اس لئے کہ یہ لفظ یا شود سے بنا ایا مشاہو سے ایا شاوت سے اگر شود سے مونو شابد معنی ماضرب اور مشوده و مکد جال ماضری وی جائے ، جعد شاہر ہے۔ جو مسلمانوں کے پاس خود عاضر ہو جاتا ہے مرفات کا دن مشوردے بس می تمام ماجی عرفات کے میدان میں ماضری دیتے ہیں۔ اگر شادت ے ہو تو شاہر کواہ مشہور جس کی کوائی دی من حضور شاہر انج اور تمام انبیاء اور ان کی اسی مشود ای امارے اعضا شابر بين بم مشهود فانه كعب سك اسود ماه رمضان ا قرآن سب شابد ين اور بم مشود ك يد چزي قيامت من حارب كواه بن إ عارب خلاف كواه بن أكر مشابره ے ب تو شاہد رکھنے والا ، مشود وہ جے دیکھا جائے حضور شاہد کہ معراج میں رب کی دات اس کے جمال کو و کما الله تعالی کی دات و صفات مصود اسر عال اس کی برت تغیری چی ۔

ا حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے بہت عرصہ پہلے ملک شام میں ایک جار پادشاہ تھا۔ جس کی سلطنت ایک جادد کر کے زور جادو ہے قائم تھی ' جب جادد کر بڈھا ہو کیا ' تو اس نے بادشاہ ہے کما کہ میری موت قریب آگئی ہے ' کی لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کر کہ جے میں سکھا جاؤں آ کہ میرے بعد تیرے ملک کو زوال نہ آئے بادشاہ نے ایک

ٳڎؙۿؙۄؙۘ؏ڲؽۿٵڨۼٷؚڋٛٷؖۊۿؠؙۼڶؽٵؽڣ۫ۼڵۏؘڹٳٛڵؠؙٷؚ۫ڡؚڹؽڹ جب وہ اسكے كناروں بريقے تھے ل اور وہ خودگواہ بل ترجو بكد مسلالوں كے ساقد كريے شُّهُوُدٌ ٥ وَمَا نَقَهُوا مِنْهُمُ إِلاَّ أَنُ يُؤْمِنُو آبِ اللهِ الْعَزِيزِ اور اہیں مسلمانوں کا کیا برانگایہی شکہ وہ ایمان لائے انٹر بڑت واسے سب نویوں مراہے ہرت کہ اس کے لئے اسانوں اور زین کی سلنت ہے اورانٹر تعالیٰ ہر پیمیز پر محواہ ہے کہ ہے ٹیک جنبوں نے ایڈا دی مسلمان مردول وَالْمُؤْمِنَٰتِ نُقُرَلُهُ بِيُوْلُوا فَلَهُمْ عَنَا بُ يَعَنَّمُ وَلَهُمْ اور مسلمان فورتوں کو پھر تو ہ نے ان کے لئے جہم کا مذا بسبے اور انکے لئے عَنَابُ الْحَرِيْقُ أِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَلُوا الْصِّ مذاب کی بے تک ہو اہمان لائے اور ایصے کا کے ہے ن بے تک یّرے دب کی گرفت بست بحث ہے ت بیشک دہ پہلے کرے اور پھر ۉۘڹؙۼۑؽؙۯؘؙٷۘۉۿۅٲڵۼؘڣ۠ۏؙۯٲڵۅۮۏۮ<sup>۞</sup>ۮ۬ۅٲڵۛۘۼۯۺۛٲڵؠڿؽؽڰ كريد اوروى سه الخفة والا الها يك بدول يربيا والدان واد فى كالمك بميشه بو بالبت كريف والاكيا تهارك باس تتكول كى بات آن ال فِرْعَوْنَ وَنَهُوْ دَصِّلِ اللَّذِينَ كَفَرُوْ افْ تَكْفِر أَنِي مَنْ كَفَرُوْ افْ تَكْفِر أَيِهِ ٥ وه مشکر کون فرمون ادر ثود لا کیک کا فر جمثلا نے چی کی کی کار

971

الا مقرد كرويا ، واس كے پاس جاكر جادو سيمنے لكا اس الا كے كر داسة على دين مسجى كا ايك راجب رہتا تھا الزكاس كے پاس بينے لكا اس مقبول فدا راجب كے فيض محبت ب لاك كا دل روشن ہو كيا ايك دن راسة على أيك زيروست الزوبا للا جس نے راسته بند كر ركھا تھا۔ لاك في يك كر مانپ كو پھر ماداك التي اگر راجب كا دين سچا ہو تو اسے بلاك كرا وہ سانپ مركيا۔ جس سے لاك كا بہت شرہ ہو كيا۔ اور يہ لاكا ايما متبول الدعا ہواكہ جو بھى بيار اس كے پاس آنا لاك كى وعا سے تدرست ہو جاتا۔ اور عيني عليہ السلام پر ايمان لے آنا بادشاء كا وزير اند ها ہو كيا۔ پھر لاك كى وعا سے اچھا بھى ہوكيا اور موسى بھى اجب بادشاء كے دريار ميں يہ وزير كيا تي الله ميں اور تو يو يہ مدان و بولا بھے ميرے دب نے اچھا كرويا إوشاہ بولاك ميرے سوا تيما رب كون ہے اور تو يو دين كمال سے سيكھ آيا اس نے لاك پہنچا۔ تو يادشاء نے تدر س كا سب بو چھا دہ بولا بھے ميرے دب نے اچھا كرويا بادشاہ بولاك ميرے سوا تيما رب كون ہے اور تو يو دين كمال سے سيكھ آيا اس نے لاك

ا۔ بین اگر کفار کمد کو قرآنی چیزیوں پر اعتقاد نمیں تو خود اپنی زندگی میں خور کریں کہ وہ ہر مال میں رب کی قدرت میں کھرے ہوئے ہیں اس کے اراوے بغیرنہ سو سکتے میں نہ جاگ سکتے ہیں نہ کمانی سکتے ہیں کنیال رہے کہ مومن تواللہ کی رحت کے کھیرے میں ہیں اور کافراللہ کے قبرہ فضب کے گھیرے میں ۲۔ بینی یہ کلام جادہ 'شعر کمانت' انسانی کلام نمیں بلکہ بیہ قرآن ہے' عزت والا' نوح محفوظ میں ہے ۳۔ یمال کلام افہی کے تین صفات کا ذکر ہے قرآن ہونا' ہون محفوظ میں ہونا۔ قرآن کے معنی ہیں طانے والا۔ بینی بندوں کو رب ہے' امتی کو نبی ہے' بندوں کو بندوں ہے' زندوں کو مردوں ہے طانے والا ہے کہ قرآن کر بھرنے عالم کیربرادری

عدو المائة الما

ری توزیم می شوری ک

النَّوْدُ التَّالِيَّ مِنْ السَّمِ اللَّهِ التَّحْدُ مِن الرَّحِيْدِ الْمَادُّ وَمُولِدُ الْمَادُّ وَمُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُولِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمُلِمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُلِمِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي اللْمُلِي الْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الْمُلِمِلِي الللِي الْمُلْمِلِي الْمُلْم

پیدا فرما دی۔ یا قرآن کے معنی ہیں کمنے والا' یہ یارا' زندگی موت قبر حشر می مسلمان کے ساتھ رہتا ہے سب چھوٹ جائیں محریہ نہ چھونے ا بجید کے معنی ہیں عرمت والاله كه خود ايبا عقمت والألك بغير فسل اس كايز هنا حرام ' بغیر د ضو اس کاچھونا منع ' اس کی طرف پینه ' جوتے كرنا منع ب اور دو مرول كو اليي عزت دينا ب كه اس كا لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افتل مس مینے میں آیا جس رات می نازل مواد جس مید آیا وه ماه لعنی رمضان'شب قدر ' عرب شریف سب سے افضل ہیں' جس على زبان من آيا وه تمام زبانول سے افغل جس ني ير آيا وه تمام رسولول كا سردار عن دماخ اور ييني من رے افغل اب جو حضور کو اپنی حش کے وہ بے دین ہے۔ ٣۔ خيال رہے كه قرآن كريم پيلے اوح محفوظ ميں تھا کير حضور كے سيد مبارک میں آیا جو حص لوح محفوظ ہے اسے رب نے کین 'اراده کناو' بحول وغیره سے محفوظ رکھا' پھریہ قرآن مافظوں کے سینوں علاء کے واقوں میں تیاست کک محفوظ رے گا۔ کوئی آسانی تاب اس طرح حفظ نہ کی مئ ميے قرآن حظ كيا كيا۔ ٥٠ (ثنان نزول) ايك بار ابوطالب نی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مجمد بریہ لائے مضور نے اسی دودھ روئی عطا فرمائی ا ابوطائب کھا رے تھے کہ ایک تارہ ٹوٹ جس سے تمام فضا تجريا مي ابوطالب محبرا كربوك ابدكيا حضور في فرماياك یہ نثان قدرت ہے اور یہ وہ آرا ہے جس سے شیطان مارے جاتے ہیں ابوطالب کو سخت تعجب ہوا۔ اور حضور کی تعدیق میں یہ آیت ازل مولی ۲ ، یعنی آسانی تاروں کی حم جو رات میں چکتے ہیں ا آنے سے مراد لوگوں کو نظر آنا ہے و حو تک آسان اور آرے رب تعالی کی قدرتوں ك مظريس اس ك ان ك حم فرال كن أسان بندول کی روزی کا فزانہ ہے ، رب کے قوانین جاری ہونے کی مکہ ' شرک و کفر 'مکناہ وغیرہ سے پاک و ساف ہے' اس لئے آسان کی حتم ارشاد ہوئی' آرے روشنی دیتے ہیں'

وقت اور مت بتائے ہیں پھلوں میں رجمت اس بو پیدا کرتے ہیں اس لئے ان کی حم ارشاد ہوئی افر نتیک ان کی حم ان کے اظہار شان کے لئے ہے (از الم مزیزی) صوفیانہ طریقہ سے حضور ملی الله علیہ وسلم آسان ہیں کہ آسان کی طرح عالم کو مختف فیوش پہنچارہ ہیں آپ کی ثبوت و راحمت آسان کی طرح کلوق کمیرے ہوئے اور آسان کے پائی کی طرح تمام لوگوں کے ٹیک اعمال آپ کی نکاہ کرم پر موقوف ہیں اور طارق سے مراد حضور نے سحاب ہیں 'جو تاروں کی طرح کلوق کمیرے ہوئے اور آسان کے پائی کی طرح الله اس میں ہے ساب نکل کر کے بادی ہیں اور طارق ہے مراد حضور کے سحاب ہیں جو شاب نکل کر کے بادی ہیں اور طارق ہے مراد حضور کے سحاب اور اس میں سے شاب نکل کر کے بادی ہیں اور ان میں سے شاب نکل کر شیال کو چو ڈر کر زمین پر پہنچتی ہے اور اس میں سے شاب نکل کر شیطان کو چو ڈر آ ہے اگول کی طرح الیے ہی محاب کی روشن ہے طانوں ' آریک کو تحزیوں میں پڑچ کر الوں کو فار انی کرتی ہے کئی ان کے ربات کا کما ہیں اور مسوم ہو

ا۔ سورۃ طارق میں ذکر تھا 'کہ ہرنٹس پر فرشتہ حافظ ہے' اس میں ذکر ہے کہ اے محبوب تم پر ہم حافظ ہیں 'کہ تم قرآن بھول نہیں یکتے ہم اور کارت کی آخری آیت میں تھا کہ کلار اپنی زندگی کرو فریب میں گزارتے ہیں' سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں ذکر ہے 'کہ آپ اپنی زندگی رب کی تہیے میں گزاریں۔ ۲۔ تہیج کے معنی ہیں پاک کرنا پاک کمنا' پاک سمجسنا' اگر اس میں حضور سے خطاب ہے قو معنی ہے ہے کہ اے محبوب کفار و مشرکین نے میری ذات اور میرے نام کو عمیب نگائے کہ میرے لئے اولاد' شریک فھرائے تم ان دھبوں کو دور کرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست ہے' بی بی مریم کو اتمام کی نجاست سے حضرت

عینی و سلیمان ملیما السلام کو دنیا بحرے الزامات کی گذرگی ے ' رب کے نام کو مشرکین کے لگائے ہوئے میوب ہے یاک فرماتے ہیں' اس طرح جارے دل جس دماغ ' ایمان و ا عمال کو باک حضور ہی ہے کے گی' اور اگر عام بندوں ہے خطاب ہے تو معنی یہ ہوں سے کد رب کو ہر میب سے یاک سمجمو ازبان سے اس کی بے میں بیان کرو ۲۔ خیال رب کہ اس آیت میں لیج کا علم بغیر تید کے ہے' لذا ہر طرح تنبع يرمن درست ب خواو غدا ے جيا بخانف المَهُمُ يَا يَعْمِرُوا هِي سُبُعَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلِ السِّي عَي ورووش مسلوا وسلموا مطلق ب لقدا برطرح كا درود شريف ورست ہے اندا ہے ہو یا بغیرندا میں کھانے پینے کا تھم مطلق ب سلوا واشربوا الله ال عدو سيتل معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر خرو شرچمونی بری چنے کا رب خالق ب' دو سرے یہ کہ ہر چنے کے پیدا فرانے میں حکمت ب کفرو طغیان' فتق و شیطان خود برے ہیں مکران کا پیدا فهانا براشين اس عن صديا عمين جي ٥- اس طرح ك بهارے احصاء طالات مفات روزبال اندکی و موت اندازے ہے رحمی مو اندازے لوح محفوظ میں لکھ ریے یہ اس مالم کے لئے ہیں مرجت کی تعتیں ب حماب و بے انداز ہوں کی رب فرما آ ہے۔ یز زُکُون فرما بغیرهاب کونکه ونیا تجارت کی جکد ب وه ممانی کی جكه الممان ك خاطر واضع صاب يا قيت سے نسي موتى ا الذا آیات میں تعارض نمیں ۲۔ تحویٰ و طبعی بدایت جس ے ہر جانور ابی غذاء ' دواء طریقہ زندگی پھانا ہے ابعض جانور ایسے کمریناتے ہیں کہ انسان جران رہ جاتا ہے انسان کا چموٹا کید بے بروا مال کو رو کر بلائا ہے ا تیفبر کی معبت یافت جالور برایت والے ہوتے ہیں کد ان کی برکت سے اوگوں کو برایت مل جاتی ہے ویکمو حفرت سلیمان علیہ على السلام كے بديد كے ذريع سارے ملك يمن كوبدايت لى جو حضور کے محابہ کو بدایت پر نہ مانے وہ بڑا ہے و توف ے ایا مطلب ہے اک ہر فرقتے کو رب نے اپ اس مقرر کردہ اندازے کی خبردی اجس سے اس فرشتے کا تعلق

وَالْحَالِيَةِ السِّورِاللهِ الرَّحَارِي الرَّحِيْمِ ا پے رب کے نام کی آئی بولائی جو سے بلندہ تاجم نے بناکر فیک کیا گئی۔ کالی میروس کی کام کی اس استعمار مقبر ماہد سید ہروس کا جہدا ہا ۅؘٳڷڹؚؽؙۊؘؾۜۯڣؘۿڵؽ<sup>ڞ</sup>ٚۅٳڷؽڹؽٙٳڿؙۯڿۘٵٚؖڷؖؠؙٝۼؖؽؖ اور جی نے اندازہ بر ، ع رکھ کر راہ دی الدارجی نے جارہ کالا بمم اسے خٹک سیاہ کردیات بتہیں بڑھائیں سے ٹھ کہ تم نہ بجونو کے منگر ؖٵڵڷؙڎٳ۬ٮؙٚۜٛۜٛۮؘؽۼۘڶڞؙٳڶٛجۿڗۅؘڡٵؽڿ۬ڡ۬ؽ۞ۅؘڹ۠ؽؾؚۯڬ جوا نشرها بسي كي بع شك وه ما نتلب بر كلين ورقيب كون ادبم تها عدا تران كا ماان *کردی کے* لاہ وقم تعیمت فراؤ کا ہم میرمت کام جست کا منعرب لایون 1943 میں جس وراس سے وہ بڑا بدیجت دور میے وال ہوسے بڑی ہی جانے کا لا ہم نہ ای میں مرے اور نہ بینے ٹانہ ہے ٹنگ مزاد کو تربيح ديث بواث ادر آفرت بهترادر إلى دبنے والی نا بك شك يرا تكام يغول یں ہے نے ایراہم اور مومل کے معینوں یں

ے ' چنانچ حضرت مزرائل کو سب کی زندگی و موت کا اندازہ ہے حضرت میکا کمل کو سب کے رزق کا اندازہ ہے ورنہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے اور حضور تو ساری محلوق سے زیاوہ عالم ' تو حضور کو بھی اندازے بتا دیے' بیسا کہ امادیث میں ہے یا یہ معنی ہیں کہ قبرو حشرے متعلق اندازے لگائے' کہ استے دوز فی ہیں استے مشن ' گھر برایک کو اس طرف راہ دی' جس کے لئے وہ بنا ہے' یا ہر محلوق کی عبادت و شہو مخلف اندازوں سے مقرر کی' پھراسے اپنی شیچ و عبادت کی ہدائے دی نیال میں مہان پھر ہرایک کا دل اس طرف رہے کہ سبزے اور جانوروں کی عباد تی بھی مختلف ہیں' ان کی آشرین جداگانہ یا انسانوں کو ہدائے و محرای کے مختلف اندازوں میں رکھا' پھر ہرایک کا دل اس طرف ماک کیا جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہوں کہ عباد و کی میں محربت جلد فتا ہونے والی ۸۔ قرآن مجید کے الفاظ' اس کے باک کیا جس کے لئے وہ پیدا ہوا ے ۔ یہ می طال دنیا اور اس کی نعمتوں کا ہے ' کہ سبزہ کی طرح خشما ہیں ' محربت جلد فتا ہونے والی ۸۔ قرآن مجید کے الفاظ' اس کے ان صفحتا ہوں۔

ا۔ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کی خرآ بھی ہے ' پہنے ہی ہے ' کہ حضور ظہور نیوت ہے پہلے مظاید اسلامیہ سے پورے واقف تھے' ان میں قیامت بھی ہے اس قیامت میں کافروں کے دلوں پر هشی' چروں پر سیائی مجما جائے گی'مسلمانوں کے دلوں پر خوشی' چروں پر روشن چھا جائے گی اس جو دنیا میں اللہ والوں کے روبرد اکڑتے تھے' وہاں ہر طرح ذلیل بوں گے' قبروں سے بیٹ کے بل جل کر محشر میں پنچیں گے' وہاں مند کالے' دونوں ہاتھ بندھ' گلے میں طوق' ہر دروازے پر بھیک ماتھیں گے' مگر در کارے جائیں گے' ایک دو سرے پر لعنت کریں گے اس قیامت کے دن' اس طرح کہ آختم قیامت جس کے پہاڑ چ میں گے' اتریں مے'

بے شک تباسے اس اس معیبت کی فیرآئ کی جو جها طلبندگی کنے بی مداس ان دہل ہو گئے ت كاكرين شغت بميلين لا جائين بعوكن الك عمل في أبيابت علية بشقي كا إلى بلاث جائیں تر ان کے لئے کھ کھانا ہیں مکر آگ کے کا نے وہ سے نہ فربى لأيم ادر خلوك يماكام ديم ثر كتے بى شاس دن جين ير بر ٿ نه سنیں کے اللہ اس میں دوال چشر ہے اللہ اس میں بلند تفت میں اللہ ۊۜٵڴۅۜٳٮ۪ٛڡۜٷڞؙۅ۬عڐٛ<sup>۞</sup>ۊۜڹؠٵڔؚؿؙڡۘڞۘڣ۬ۏڬڰۨٷڗڒۘ اور ینے بحدے کوزے اور برابر برابر بیکھے ہوئے قالین فل اور مجیل بولیاً چاندنیاں توسی ادنٹ کو نہیں کر بیکھتے کا حمیب کہنایا حمیاً کروک داری کا میں میں ویروں ویکھٹریا کا ایس کا میں میں ویروں کا ادر آ مان کو کیسا او بخا سیاعیا که اور بهاژدن کو کیسے قافم کے سطحے کل ادر زمین کو کیسے بچھائی

رب قرا آ ہے۔ سادھقہ معیدا ان کے سونے جاندی کے پڑے مناکر اُن کی پہلیاں ، چیٹائیاں ، دافی جادیں ان کے جانور سینگ گھونہیں یاؤں سے روندی کیا دنیا میں کہ مرائے وقت تک ونیاوی کاروبار امحنت و مشقت میں ایسے مشغول رجي "كه خداياد نه آئ" يا ونيايس ظاهري نيكيان کریں' محر آخرے میں کھل نہ پائیں' جیسے جو کیوں' ماد حوول کی ترک ونیا اور تکالف افعال یا جیے ب وین سلمانوں کے روزے نماز اور کتب وغیرہ لکھناکہ انجام خواری ہے کو تک وامن مصلفوی سے وابطی نیس بغیر یاور بیل کی فشک عبث ہے۔ بغیر روح جم بے کارا بغیر مشق مصلفوی عباوت برباد ۵- کیونک انهوں نے ونیا میں روزہ رمضان مرموں کے حج اور جماد کی تیشیں نہ جملیں الذااس باک کی گری جمیلیں 'جو دنیا کی آگ ہے سر کنا تیز ہے اے کو تک انہوں نے دنیا میں پانی کے حملق شرى پاينديال برداشت نه كيس شراجي يكي اتمام حرام و طال چنیں ہر طرح نوش کیں سونے جاندی کے برتوں میں بائس باتھ سے کھڑے کھڑے یاتی با استحال میں دن ك وتت شربت يخ الذا آج بدياني مكن ٤- مربع عرب میں ایک فاردار زہرلی کھاس ہے ، جو جانور کے پید میں آگ س لگا دی ہے انمایت بدمزہ مخت نقسان ر**و' ا**نزا اس کا ترجمہ آگ کے کانے نمایت موزوں ہے' این پید می ایک لگا دین والے کافیے اخیال رہے کہ اس آیت میں حصراضانی ہے اپینی اس طبقے والوں کی غذا مرف مرابع ب ومرك طبقه والول كي غذا زقوم يعنى تموہر اور مسلین لین کیلو ہے لندا آیات میں تعارض نعیں محو نکد کفار ونیا میں سور مسود مجوے وغیرہ حرام كائيوں كى يرواند كرتے تھے شريعت كى بابندياں توزكر کھاتے تھے لندا انسی یہ کھانے دیے جائیں گے اللہ کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا۔ کہ صرف گفار کو وی جائے کی محمد اور مومن اگرچه عارمنی طور بر دوزخ میں جائے گا' مر انثاء الله اس غذا ہے محفوظ رہے گا ۸۔ کیونکہ کفار نے وزیامی کھانے یا شیطانی کھائے یا نفسانی ایمانی روحانی

کھانے نہ کھائے 'فذا اس کی یہ سزا کی 'شیطانی کھانا وہ جو گناہ کرنے کے لئے کھایا جائے ' سیانی کھانا وہ جو جانوروں کی طرح محض نفس پروری کے لئے کھایا جائے ' رب فرمان ہے ہوں ہوری کے لئے کھایا جائے ' یہ کھانا ہمی عبادت ہے اس لئے رمضان محری و افظار ' فاذی کی غذا مب عبادت ہے ہوں کہ اندان محلا ہورے کے کہ اور ہوری کے اندان ' مطلب یہ ہے اک قیامت میں مومن متی چین میں ہوں کے ' نہ انسیں مورج کی گری ستائے مب عبادت ہوں ہونے نم ' نہ ارب کا متاب ہو نہ فرشتوں کی بعن طعن ' نہ قیامت کی کھراہٹ ' کو تک یہ حفزات دنیا میں ہوتی رہے ' دنیا میں خون خون کی جیٹن نیامت کی کھراہٹ ' کو تک یہ حفزات دنیا میں ہوتا کہ جین رہے ' دنیا میں خون خون ہون کے بیمن کا ذریعہ ہو ۔ اس اس سے اشار و معلوم ہوا ' کہ مومن دنیا میں اپنی نیکیوں پر راضی یا نازاں نمیں ہوتا ' کو تک انجام کی خبر نمیں ' محضر جو بینی قیامت کے بیمن کا ذریعہ ہے ۔ اس سے اشار و معلوم ہوا ' کہ مومن دنیا میں اپنی نیکیوں پر راضی یا نازاں نمیں ہوتا ' کو تک انجام کی خبر نمیں ' کھر قیامت کی جیٹن قیامت کے بیمن کا ذریعہ ہے۔ اس سے اشار و معلوم ہوا ' کہ مومن دنیا میں اپنی نیکیوں پر راضی یا نازاں نمیں ہوتا ' کو تک انجام کی خبر نمیں ' باتی میں جو بائی کو تک انجام کی خبر نمیں ' بی تو بائی کیکیوں پر راضی یا نازاں نمیں ہوتا ' کو تک انجام کی خبر نمیں ' بی تو بائی کی تک کے بیمن کا زریعہ ہو ۔ اس سے اشار و معلوم ہوا ' کو مومن دنیا میں اپنی نیکیوں پر راضی یا نازاں نمیں ہوتا ' کو تک کی کہ کی کیست کی کھرنا کے بیمن کی کیست کے بیمن کی کی کی کی کر نمیں دنیا میں اپنی نیکیوں پر راضی کیا تاز اس نمیں ہوتا کو کی کو کی کی کر نمیں ' کی کھرا ہون کی کیکھر کی کو کی کی کر نمیں کی کر نمیں ' کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کی کی کی کی کی کھر کی کی کھر کی کی کی کی کی کھر کی کی کی کر نمیں ' کی کھر کی کی کر نمیں کی کی کھر کی کی کر نمیں کی کو کی کر نمیں کی کی کر نمیں کی کی کر نمین کی کر کرنس کی کرنس کی کی کر نمیاں کی کرنس کی کرنس کی کر نمیں کی کرنس کی کرنس کی کی کر نمی کر کر نمی کر کر نمی کر کر نمی کر کر نمیں کی کرنس کر کر نمیں کرنس کی کرنس کی کرنس کر کر نمی کرنس کر کر کر کر کر کر کرنس کر کرنس کر کرنس کر کرنس کی کرنس کر کرنس کر کرنس کر کر کر کر کر کرنس کر کرنس کر

http://www.rehmani.net

۱۔ یعنی اے مجوب عالم کی چیزیں معرفت الی کی کتاب ہیں 'اور تم ان کے معلم 'کہ لوگ تمہارے ذریعہ سے ان چیزوں میں غور کریں۔ اور رب کو پھائیں 'خیال رہے کہ امتاذ بغیر کتاب پڑھا سکتا ہے 'کر کتاب بغیر امتاذ نہیں سکھا عتی 'ویکھو رہ نے تر آن کو کتاب فرمایا اور حضور کو نور 'مکہ کتاب اس کے بغیر مغید نہیں۔ محرفور بغیر کتاب بھی مغید ہے 'بہت معرات نزول قرآن سے پہلے حضور پر ایمان لائے 'جیسے حضور کے والدین انجرہ راہب وغیرہ 'یا وہ محاب جو حضور کو ویکھ کر ایمان لائے اور فور آشہید ہو گئے۔ محرابیا کوئی نہ لے گا'جو حضور کے بغیر محض قرآن سے ایمان لایا ہو اس مذکر حضور کے ماموں جی سے ایک تام ہے ذکر 'ذکر سے بنا۔ ذکر کے معنی

بي- نسيحت على ولاما تذكره كرما فيرخواي شرف و معمت و عزت مرمعیٰ کے لحاظ سے حضور ندکر ہیں احضور الله كى ذات و صفات ياد ولات ميثال كابحول مواحد ياد دلا ح كزشته انبياء ان كى امتول كوياد دلا ع منور تمام خدالی کے سے خرخواہ میں اور ان کا برکلام و برکام کلوق ك لئے هيمت ب حضوركى بركت سے انبياء اولياء موسمین مفور کے تعلق والے معزات الک مکہ و مدید کے ذرات ' فرضیکہ زمان و زمین کو شرف و عظمت لمی- به مجی خیال رہے کہ ندکر میں وقت او میت و فیرو کی تید نیس کو تک حفور سب کو بیشه بر طرح ذکر یں حضور کی براوا تبلغ ہے سے یعنی ان کی برایت کے آب ذمه دار نسيس- اكر سادے لوگ كافر ريس- تو آب كا يكم نيس جُزيًّا أكر سورج سے كوئى روشن ند لے إول ے فیص نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا تصان نسیں ے ایا یہ مطلب ہے کہ آب انہیں جرالا مسلمان نہ کریں ٣- الله تعالى كى ذات يا صفات يا اس ك احكام كا الكاركر ك الله قرآن ك زول الس كى بقالا اس ك احكام س یا حضور کی ذات یا صفات یا حضور کے فرمانوں سے منہ پھرے اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور كى اطاعت سب ير فرض ب اكونك من بغير قيد ذكر بوا دو مرے یہ کہ قرآن کریم یا بندگان دین کی طرف یشت پھر كريشنامنع ب كديد بحى پينر بھيرنے كى ظاہر صورت ب اس سے بھی پر بیز چاہے ۵۔ دوزخ کا وائی عذاب ا خيال رب ك كافرك المح بالج مذاب ين ونياوي وزر ك وقت عمر ووزخ ك عذاب ان سب من بوا عذاب دونرخ كا ب- باتى جار چمونے كوك دوزخ كا عذاب دائمی ہے ' دوزخ میں مخت رسوائی بھی ہے ' دوزخ عى برطرة كاعذاب ب كمان إين رب سن ز بریلے جانور سب کا عذاب ان تین و بموں ہے اسے برا مذاب کماکیا۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یدک برایک پر حضور کی اطاعت واجب ب اطاعت ے انکار کفر کو تک من می کولی قید نمیں او سرے ب

عرب النجر من كَرُقُ لَسُتَ عَكِيْرِمُ بِمُصَبِطِ اللّهِ النجر من من كَرُقُ لَسُتَ عَكِيْرِمُ بِمُصَبِطِ اللّهِ الْأَمْنُ تُولِّى وَ ما ذَنْهُ وَبِي نَعِيدَ ما ذَنْهُ وَبِي نَعِيدَ ما ذَنْهُ وَبِي نَعِيدَ ما ذَنْهُ وَلِي اللّهُ الْعُذَا اللّهُ الْكُنْ وَلَا مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

ان ١ برنا ۽ ترب ننگ باري جي فرن ان ١ مب عه عه اُنوالونکننڌ السماللوالوندن الرجيدو ايان ايون

الشرك نام مع شروع جمر نها يت مبر بان رم والا من من مراكز المري في الاستال في من مراكز المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد

والفَجُونُ وَكُنْ الرَّنِ كُنَّ الْمُتَاكِنَّ وَالْمُتَفَعِّ وَالْوَثُونُ وَالْمُلْكِلِ الْمُلَالِكُونَ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلِيَ الْمُلْكِلِي اللَّهِ الْمُلْكِلِي اللَّهِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي اللَّهِ الْمُلْكِي اللَّهِ الْمُلْكِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِي اللَّهُ اللْمُلْكُلِي اللْمُلْكُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ

کہ کفار کے نامجھ بنچ دوز فی نیں 'کو نکہ مند پھیرنا' کفر کرنا' ان ہے نہ پایا گیا' تبرے ہے کہ حضور کے والدین جنتی ہیں۔ کیو نکہ جو تولی اور کفر کرے وہ دوز فی ہے'
ان سے یہ چیزیں سرزد نہ ہو نیں 'چیتے یہ کہ کفر تمام گناہوں سے بدتر ہے 'کہ اس پر عذاب اکبر ہوگا ہے۔ مرتے وقت یا قبر چیں پہنچ کریا قیامت جی جبکہ انہیں خور بھی
یقین ہو جائے گاکہ ہمارا اور گار رب کے سواکوئی نیس' ورنہ اس وقت بھی وہ رب کے قبنہ جی جی خیال دے کہ سب کو رب کی بارگاہ جی جانی ہوئی ہوئی سے
جائے گا۔ جیسے دونما برات کے ساتھ اسسرال جی جاتی ہوئی تاجار ہو کر' جسے بھائی کا طرم کرفتار ہو کر' یساں دو سرا پھرنا مراد ہے' کیونکہ روئے مخن کفار کی طرف
جانب سے جنسیں عذاب اکبر ہوئے والا ہے ہے۔ یمال حساب سے مراد قیامت کا حساب ہے جو مقائد و افعال سب کا ہو گا' قبر جی صرف ایمان کا حساب ہے' اس لئے یمال
با تی صشہ ا

ا۔ خود میرے اپنے کمال کی بنا پر بینی شکر کے طور پر نمیں ' بلکہ لخریہ کتا ہے ' یا یہ کہ اب یہ عزت میری طلب ہوگئ ' جھے ہے جدا نہ ہوگ ' اگر شکر کے طور پر ہو یا او میانہ طور پر ذکر نہ ہو آ اب رب کی شکاے سب ہے کر آ ہے ' نیز رب کے اصافات چھپا آ ہے ' اس کی بیجی ہوئی تکلیفوں پر شور کھا آ ہے ' یا یہ مطلب ہے کہ فری کو آئی ذات سمجتا ہے طالا تکہ یہ بھی رب کی فوت ہوتی ہے۔ امیری بھی عذاب ' اکثر انبیاء کرام ' اولیاہ علاہ ' ساکین ہوئے ' خیال رہے قدر کے معنی قدرت ' اندازہ ' عرب اور چھی جی سے اور چھی جی سے انہا بر آئی کیا' اس کے متعلق یہ آیا ہے نازل مور چھی جی اس کے متعلق یہ آیا ہے نازل

مَاابْتَلْهُ رُبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَيَهُ هُ فَيَقُولُ رَبِينَ اكْرَمَنْ اسے اس کا رہے آزمائے کراسح جاہ اورنست شے جب تو کہنا ہے میرے سے جھے نت دی لو اوراگر آزمائے اور اس کا رزق اس بر نگ کرے تو کتا ہے میرسعدب نے کھے ٱۿٵڹؘڹ۞۫ػڵڔۧڹڵڒؖؿؙػؙڔؚڡؙۏؽٳڵؽڗؚؽۄۜۅٛڒڰٙڂڞؙۏؽ ٹوار سیا کی یوں نہیں ب*کدم یتیم کی مزت نہیں کہتے تا* اور آپس بی ایک دوم ٷؾؙؙڿؚڹؖٷؘؽٳڵؠٚٳڸڂٛۜؠۜٵؘ۪ڿ؆ٵٛڰؘڷٳٙٳۮؘٳۮؗػؙؾؚٵٝڵۯۯڞۨ اورال کی بنایت فحیت رکھتے ہوٹ ہاں ہاں جب زبین محرا کو باش ہاش ۮڴٵۮڴٵڞٷؘڿٙٲ<sub>ٵ</sub>ٙۯؾؙڮٷٳڶؠٙڵػؙڝڟٞٵڝڟٞٵڟؘٷڿ۪ٵ<del>ڴ</del> كوو الم المنطق الما و تب رس م المحم آسة في الد فريشة تطار قطاد في اور الى ون بِينَ بِجَهُورُهُ بِوَمَبِينِ يَتُكُا لُوَ الْإِنْسَانَ وَأَلِّي لَهُ جنم لائی بائے نا اس ون آوی موجع کا اورا ب لسے مرجنے کا وقت کماں لا بھے کا بانے کسی حرث میں نے بھتے بی بچی انٹے ہیمی ہوتی لا قرام دن اس کا سا لاَيْعَنِّ بُعَنَابَةَ أَحَدُ اللَّهِ الْحَدُ اللَّهِ إِنْ وَثَاقَةَ آحَدُ اللَّهِ الْمُؤْثِقُ وَثَاقَةَ آحَدُ اللَّ مذاب كونى نبيل سرتا تل ادراس كا ما باندهنا كون نبيل باندهنا ؙٛٛٛٛۓ؞ مینان و ن مان تا آبے رہ کا فرد دابس بو ف یو رکز را کڑے را بنی ۔ مرضِ بینا فی شکاد خولی فی عبد بری فواد خولی جنگنی وہ بچےسے داخلی کے بھرمیہے فاص بندوں یں دا فل ہوٹا۔ او بمیری بنت ش 🏲

9174

ہوئمی' (روح و فزائن) اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے' ایک به که بیتم کی برورش اس کی الحجی تعلیم و تربیت اعلیٰ ورجہ کی مبادت اور ویل اور قوی فرض ہے وو مرے یہ ک یچم کی برورش کے کفار بھی مکلف ہیں کہ امید بن طف پر اس کو آئی کی وجہ سے عماب فرمایا کیا اس این تم خود بھی کھانے کی خیرات نسیں کرتے اود سروں کو بھی اس کی رغبت نمیں دیتے ' بلکہ اس سے روکتے ہو' اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سخادت محود صفت ے کل برا میب ہے و مرے یہ کہ کھانے کی خرات ديمر صدقات سے بمترب ك اس سے جان بحق ہے حق ک جانوروں کو کھانا ہمی تواب ہے ہموے انسان کا پیٹ بحرنا فر سحان الله التيرك بدك هطي بمانوں سے صد قات روكنا خيرات بند كرنا كفار كا طريقه ب اس سے موجودو وبابوں کو مبرت مکرنی جاہیے اچوتے یہ کہ ساوت کے مكلف كفار بمى بي كه بكل بر انسيس متاب فرمايا محربيه تكليف شرى سيس اى لئے أن كے اسلام لانے بر زمانہ كفرى زكوة ويناواجب نيس ٥ - لما ك معنى بي جمع اور الله كمانے سے مراو ب استعال كرنا الينى است مزيز ميت ك متروك مال يرحرام وطال كافرق كے بغير بعند كرتے ہواک میت کا قرض الائتی اوا نمیں کرتے اس ک ومیت بوری نمیں کرتے اس کے پاس جوئے چوری و كيق و فيره كا جو حرام مل مو- اس عليحده نسي كرتي اس کی بیوی اور اڑکیوں کو حصہ نمیں دیتے ' غرضیکہ بغیر سرچ مجے میراث لینے کی کرتے ہو' اس آیت سے تمن فائدے ماصل ہوئے ایک یہ کہ اسلام سے پہلے عرب میں ابراہی شریعت کے معابق تنتیم میراث مروج تھی مس م يه لوگ ب احداليال كرت تهد ورند يه أعت کے ہے اور املای میراث کے احکام میت منورہ میں آئے وو مرے یہ کہ حضور کی میراث تشیم سیں اورنہ لازم آئے گاکہ معرت علی مرتشٰی نے اپی خلافت میں ميراث بر غلا قعندكياك حضور كالمملوك علاقد خودليا حضور کے وارثوں کو نہ ریا اور صدیق و فاروق ویکان عن کے

ا۔ یعنی کمد معظمہ کی جو سب سے پرانا شرب ہے ظیل اللہ نے بسایا ، جس میں کھت اللہ 'مقام ابراہیم و فیرہ ہے 'جمال ہیشہ سے تج ہو آ ہے 'جمال ہر محض کو امن و المان ہے 'جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے 'مطوم ہواکہ حضور کی نبست سے کمہ معظمہ کے کوچہ و ہازار کو وہ حرمت لی کہ رب نے ان کی حم فرائی تو جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہ ان کی محکمت کا کیا ہوچھتا ۱۔ مل یا حلول سے ہے' یا حلال سے ' یعنی اے محبوب تم اس کمہ معظمہ میں عارض طور پر تشریف فرا ہو' ورز تم کو یسال رکھانہ جادے گا۔ آ کہ تساری زیارت کعبہ کی وجہ سے نہ کی جلوے یا آئدہ شابان شان سے تشریف فرما ہونے والے

ہو" یا تم طال ہو کر مکہ معالمیہ عین تشریف فانے والے ہو ' فتح کمہ کے دن' خیال رہے کہ اس وقت کمہ معظمہ کی حتم اس لئے فرمائی منی اک وہ محبوب کی قیام گاہ ہے اب چونک من منورہ حضور کا دائی تیام کا ہے اندا بت معمت والا ب موفيا فرات بس كه مشاق رسول كادل و جگروہ شرہ جس میں حضور جنوہ محرین' یا اس شرمیں دیداریار کا بازار لگاہے ، جہاں عشق مصلوی کے سوئے لئے یں' ان کی حم ارثاد فرائی خیال رے کہ جے مخلف شروں میں مخلف چیزوں کی منذیاں ہیں سمی سینہ میں کفرو طغیان کی منڈی ہے "کسی ہیں ایمان و عرفان کی "کسی ہیں محتق مصلفوی کی منڈی ہے' یمال ان سینوں کی حتم ہے' جال عشق کی منڈی ہے ہے خیال رہے کہ جے سورج 🔅 كانور لاكمول فيمول من بيك وقت أسكاب ايسى ي الل حضور كى جلى لا كمول سينول عن بيك وقت ملوه كر ب اور میے لیب کی علی کا اور محرکے بر کوشہ میں ہے ساتھ ی مچنی کا رنگ ہر جگہ ہے ایسے تی جمال اللہ کا نور ہے وہاں ا حنور کا رنگ ہے اجال رنگ مسطنوی نیں وہال نور خدائی سے محروی ہے القرا ارشاد ہو دات مل بهذالبلا تم ان سینوں میں جلوہ مر ہو اس سے معلوم ہوا کہ حضور محبوب اکبر ایں جس چے کو حضور سے نبت ہو جائے وہ بھی رب کی محبوب ہے ، قدا اولیاء کا سینہ رب کو بنارا ے اس کی حم فرائی۔ ۲۰ یال والدے مراویا آوم عليه السلام من اور ولد عيد مراوان كي اولاد اس صورت می اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک تمام محلوق میں انسان افرف ہے کہ رب نے اس کی فتم فرائی' دو سرے بدک ہاپ کا درجہ مال سے زیادہ ہے کہ رب نے اب کی قتم فرائی نہ کہ مال کی یا باب سے مراد ابراہیم علیہ السلام بین اور اولاد سے مراو حضور صلی الله علیه وسلم اس سے معلوم ہواکہ جماعت انبیاء سیم السلام میں حبیب الله مجر خلیل الله بهت مظلمت والے جن کیا والد ے مراد حضور ملی اللہ علیہ وسلم میں اور اولاد سے مراد آب کی امت 'جیے إب اولاد کی اصل ہے ایسے بی حضور

عه، المه، المنه، المؤرّة المبكر مكتبّ المه، المه، المؤرّة المبكر مكتبّ المؤرّة المبكر مكتبّ المؤرّة والمؤرّة والمؤرّة والمناب المراب المراب المراب المراب المراب والمراب المراب والمراب المراب المراب والمراب المراب المبكر المبكر المراب والمراب المبكر المراب المبكر المب

بیے اس شہری قم کہ کہ اے ہوئے اس ٹیریں تنزیعت فرما ہو تہ اور تمیارے باید ابرایم کا تم اوراس اولاد کی که تم ہوتا، بیشک بم نے آدی کوشفت میں بتا ييداكيا كي كياآدى يبحة اے كربر فزار بركونى قدرت نيس بائے كا ي كبتاہے بربے د معیروں ال فناکرد یا ٹیکیاآدی پرمجمتا سے کہلسے میں نے زویجھا ٹیکیا کی اسے اس کی وو آنڪيين نه ٻنائين ٿهاور زبان اور وو ٻونٽ که اور اسے دواجري چرنول کي او بنال ٽاه بِعرب اَ أَنْ كُمَّا لَى مِن يَكُودُكُ اور تون كِيا عا ناو وكمَّانُ كِمَا سِيمَنْهُ مَن بِعيكِ گرون چیزانات یا بھوک کے دن کھانا دینا ۮؘٳڡؘڨٚۯۘڹٳ<sup>ۣ</sup>؋ٞٳۏڡڛڮڹڹٵۮٳڡٙؾ۬ۯڹؾؚ<sup>ۿ</sup>ڹ۬ڠؘػٵؽڡؚ يتم كو كل ً يا فاك كَشِين مسكين كو الله بع بو ال سع بو الَّذِينَ امَنُوا وَتُواصَوْا بِالصَّابِرِونُواصَوْا بِالْمَرْحَةُ ایان لائے اور انول فرا ہی مبری دمیتیں میں کا اور آبس مرانی ک

منزلء

ا۔ جو میثاتی کے دن آدم علیہ السلام کی دائیں طرف تھے یا جو قیامت میں حرش کے دائیں جانب ہوں گے 'یا جن کے نامہ اعمال دائیے ہاتھ میں دیئے جائیں گے 'یا وہ جنت میں ہوں گے جو عرش کے دائیں طرف ہے 'یا اصحاب میمن ہیں ' بمن دیرکت والے لوگ ' برکت کے معنی ہیں نعت کادائی نفع 'و مطلب یہ ہو گاکہ یہ لوگ اپنے اعمال سے دنیا' زرع ' قبرو حشر' ہر جگہ بیشہ نفع اٹھائیں گے 'یا ان کے اعمال سے خلقت بیشہ نفع اٹھاتی ہے 'یا برکت ان کے دم قدم سے دابست ہے 'کہ ان میں سے بعض اپنے خاندان کے لئے ' بعض اپنی قوم کے لئے ' بعض اپنے ملک کے لئے ' بعض ساری دنیا کے لئے باعث برکت ہیں ' فرضیکہ اس آیت کی بہت تغیریں

عدد المراب المنتمنة والنبين كفروابالين المنتمنة والنبين كفروابالين المنتمنة والنبين كفروابالين المنتمنة والنبين كفروابالين المنتقى من المنتقى المنت

والشهر وضائه أوالقم إذا تلها والنها والنها رادا من درن ادراس وضائه أوالقم الذابعة المناها والمنها وال

فَسَوْمِهَا ﴿ وَلا يَخَافُ عُقَالُهَا فَ عَصِب بَهِ يَ ذَال كرده بِنَ يَرْ يَرُدَى لَا ادا تَكَ بِمِهِ كُرِفَكَا الصَادِونَ بَيْنِ لَا منزل،

ہیں ہے جنی تغیری میند کی گزر چکیں اس کے مقابل تمام تنسيري يهل مشمركي بول كي، يعني بائي باته مي افال نامہ یانے والے کیا عرش اعظم کے بائی طرف کھڑے ہونے والے وغیرہ' یا وہ منحوس لوگ ہں' کیونکہ انوں نے دنیا کی زندگی کی قدر ندکی کیا این نیک افیال ع ے آ ترت میں فائدہ نہ اٹھایا معلوم ہواکہ کفر نحوست ب ایمان برکت خیال دے کہ بعض اممال بھی نوست بی اس مشاء کی لمازے پہلے سونا افجر کے وقت سوآ رہنا کان باپ کی نافرانی کھانے کے بعد محارد ویا کاز کے مخطکے جلانا و فیرہ ۳۔ اس طرح که دوزخ کی چھت میں نہ روزن ہے نہ سوراخ ، جس سے باہر سے ہوا یا روشن آئے کیا اندر کا دحوال باہر نکلے میں اس سورت میں مات فتمیں فدکور میں ملے سورج اور اس کی روشن ک حم ' چو تک سورج سے عالم کا نظام ' جانداروں کی عمری ' تكيتوں علموں وانوں و پھلوں كا پكنا وابسة ب اس لئے ملے اس کا ذکر ہوا۔ صوفیاہ کے نزدیک سورج حضور ہیں۔ اور شربیت و طریقت حضور کی روشی کنیل رے کہ حضور کو چند وجوہ سے سورج کماگیا ایک بدک وناجی ہر وقت سورج كاليش ربتا ہے اون عن بلاواسط ورات عن چاند آروں کے واسلہ سے ایسے بی حضور کافیض عالم میں بحث رہا۔ اور رہ کا۔ ظنور سے پہلے انبیاء کرام کے ذرنید سے اور بردہ قرمائے کے بعد علماء و اولیاء کے ذریعہ ے احضور سورج بیں انبیاء کارے اطاء است ذرے دومرے بید کہ جاند تارے میس بیل وفیرہ رات میں ردشنی توکر محے ہیں محر دات کو بھا نسیں محے سورج رات کو دفع کر کے دن نکال دیتا ہے 'ایسے بی دل سے کفر کی رات مرف حضور کے زربعد سے دفع ہو سکتی ب اکفار ہزارہا نیکیال کرنے پر بھی مومن نسی ہوتے " تبرے یہ ک سورج بزار با ممل دورے تاباک زمن کو خلک کر کے ہے پاک کر دیا ہے۔ ایسے می حضور ہزار ہا میل سے عاب كند واول كو باك فرات بي درايينه "ج تع يدك رات بمرکی برف و اوس کو پائی بنا کر بماویتا ہے و حضور کی

۔ (ثنان نزول) یہ مورت معنرت ابو بکر صدیق کے حق میں بازل ہوئی 'جب آپ نے صفرت بلال کو امید بن طلف سے بہت زیادہ قیت دے کر خریدا 'اور آزاد کیا ' خیال دہ کہ معنرت ابو بکر صدیق دخی اللہ عند نے سات لویڈی ظلاموں کو خرید کر آزاد کیا 'جو نمایت مخلص مومن نے 'اور کفار کے ہاتھوں سخت مصیبت میں گرفتار تے 'جن میں معنرت بلال اور مالک بن قبیرہ بڑے اولیاء کالمین اور شاندار ہیں۔ دخی اللہ منم ' نیز مجد نبوی کی ذمین مضور نے ابو بکر صدیق ہی کے مال سے خریدی ' چالیس بڑار اشرفیاں حضور پر اور دنی خدمات میں خریج فرماکر' کمبل کا لباس بہنا' جس کو کانوں سے سیا (تغییر مزیزی) اے بمال یا تو عام رات و دن کی حتم ہے 'کو تک

رات موت کو اور دن قیامت کو یاد ولاتے بی منظر رات انسان کے علم ' ہوش' قوت و قدرت سب کو ذهانب لين ہے جس سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ چن ہاری ای نسیں' نیز رات فاسق' صالح' غافل و ذاکر کو ظاہر کر دیجی ب كوتك رات ي بن جورا زاني بدمعاش جرم كرت میں' مشال تعید میں روتے میں' جو تک رات دن ہے پہلے بھی ہے اور افغل بھی اس کئے رات کا ذکر پہلے ہوا ' ون کا بعد میں کیا رات اور ون سے مراد حضرت بلال کے وہ دن رات ہیں جن میں وہ امیہ بن ملف کے گھر بخت مصیبتوں میں ذکر اللہ کرتے تھے 'چونک محبوب کی ہر چنے یاری ہے' اس لئے معرت بلال کی ان رات و دن کی هم ارشاد ہوئی' یا رات و دن ہے مشال کی راتمی و دن مراد میں کہ ان کی راتیں اگریار میں' دن ذکریار میں کنتے ہیں' لنذا ان کی حم ارشاد مولی کی رات سے مراد مومن کے غفلت کے او قات میں جن میں وہ خطا کر لیتا ہے دن ہے مراد بیداری کے دفت ہیں جن میں توب او د فغال کر آ ے اچوتک مومن کا کناه گریه و زاری اقویه و شرمساری کا ذربعہ ہے اس لئے اس کی شم بھی ارشاد ہوئی و بیدا كرف والأمناه كبريدا كرف والى مبادت سے افغل ب أوم عليه السلام كاكندم كمالينا البيس كى تمام عبادات ے افضل ہے ۲۔ انسانوں میں یا تمام حیوانات میں یا ساری تلوق می محرفالق جوزے پاک ب فلقت جوز والی ہے اس سے معلوم ہواکہ نشیمشکل واقع میں زے یا ماده الملیحده چنز نمیں ای طرح فجر زے یا ماده کیونک رب نے مرف نر مادہ پیدا فرائے ' ندک تیسری حم س اے ابو کر صدیق 'اور امیابن طلف' یا اے قرآن بزھنے والوا يا ات انسانوا يسل معن زياده مناسب جي كريه آيات ابو کر صدیق پر دحت اسے بن طف پر مماب کے لئے اتری اس آیت سے چند مستے معلوم ہوئے ایک یہ کہ م عضرت ابو بر مدیق مومن برحق محالی اور برے متق میں 'کد انسیں رب نے کفار سے مختلف قرار دیا' دو سرے يدك انسان كوب كارند ربنا جاسي كوشش كريارب

والنائكة السجاس الرحيم الزانا الناتا الاعت رات کی قتم جب بنعانے اور ون کی جب پھکے کھ اور اس کی جس نے ز و مادہ بنائے ٹے بائیک قباری کو معش کہ مختلف ہے تا وہ بس نے دیا اور بربیر کاری کی اور سیت اچی کو برح مانا توبست جلد م است من میا کردی عے ف ا در وہ جس نے بخل کیا تہ اور ہے پروا بنا تہ اور سیسے اچھ کو جشلا یا توبہت مبلد مم اسے د تؤاری بیا کرد بر سح ق اور اس کا مال اسے کا) ناتے کا جب بلاکت بر بلے کا جینگ مِا يت فرا نا با سے ذمر بے نا اور بيك فرت اور وغادونوں كے بيس الك بيں الى تو مي شين ا در من بھیات اوراس سے بہت وور رکھا ہائیٹا گا جوسے بڑا بر بیز کا د ال جوا بنا مال و بالے کہ ۣ۞ٙٚۅؘڡؘٵڸٳػٵؠؚۼڹ۬ۘۯڋڡؚڽ۬ێۼؠٙۊٟؾ۬ٛڿڒؗؽ<sup>\*</sup>ٵۣڷٲ متعرابوت اودهمی کا اس بر کچه صان بنیں برکا بدا دیا جائے کے مرت اپنے دہسک ابْتِغَاءَ وَجُهِرَتِهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسُوْفَ يَرْضَى عَ رخا چاہتاہے بوسیے بندہے کی اور بینک قریب ہے کہ وہ یامنی ہوگا منے منزلء

9009

جم کی مشین کو معطل نہ کر والے " تیمرے ہے کہ تمام انسان بھیاں نمیں امومن و کافرا متنی و فاسق او بادار او بغدار مختف میں ان کے اعمال و کو ششیں جداگانہ ابو اس کو ایک کرنا چاہ اور جا ہے اور بیشہ رہ کا اور بیشہ رہ کا ابو بکر صدیق کی کو شش اور ہے اس بن خلف کی کو شش تجو اور اعتمال کی کوشش آور ہے اروح کا وطن بنت کا گزار اخیال رہ کہ اور اعتمال کی کوشش اور ہے اروح کا وطن بنت کا گزار اخیال رہ کہ اندان جائی الم کو سال اور اعمال کرتا ہے کر یہ تمن میں جا ایک طرف کوشال ہے انفس امارہ کا وطن بھی ہے اور کا میں ایمال کرتا ہے کر یہ تمن میں میں اعمال کو میدیق آگر کا آزاد فرمانا جن کے متعلق یہ آیات نازل ہو کی ہے وہ ابو بکر صدیق جنوں نے اپنا کو صدیق جنوں نے اپنا کو صدیق جنوں نے اپنا کی متعلق یہ آیات نازل ہو کی ہے بینی وہ ابو بکر صدیق جنوں نے اپنا کی مسئلہ بر

۔ اس سورہ کا شان نزول میہ ہے کہ ایک وفعہ کچھ دنوں کے لئے وی بند ہو گئی۔ تو بعض بر باطن کفار ہولے کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور انسیں تاپند فرمایا ان کے جواب میں میہ سورہ شریف تازل ہوئی (فزائن و روح وفیرہ) سورہ والیل میں ابو بکر صدیق پر سے کفار کے طعن دخع فرمائے مجے تھے۔ اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دفع مجے خرائیکہ دہ سورت مدیق تھی میہ سورت محری ہے علیہ السلوۃ و السلام (مزیزی) اس یا تو جاشت سے مراد عام در پسرسے اور دات کے بردہ والے سے مراد مام کی فرمون کو پہلی جلنی اور رات کے بردہ والے سے مراد شب کا آخری حصہ ہے ، چو تک ان وقتوں میں نماز جاشت و تھیر ہوتی ہے ، نیز مولیٰ علیہ السلام کی فرمون کو پہلی جلنی ا

عدم الدوره الوندوم المدورة الدوره الدورة الدورة الدورة الدورة المدورة المراكدة المدورة المراكدة الدورة المراكدة الدورة المراكدة الدورة المراكدة الدورة المراكدة الدورة المراكدة الدورة المراكدة المراكدة

والضّح قوالين إذا سبح فاودّعك وفاقلى قالصّه في المنت المرادات كرار والدي المنت الم

جادد کروں بر مح فرمون سے نجات نیز حضور کو عطاء نبوت واشت کے وقت مول اور موی علیہ السلام سے طور والا كلام اور حضور كو معراج رات مي بوكي- اس كے ان وولوں کی محم ارشاد ہوئی کیا جاشت سے مراد حضور کا رخ روشن ہے اجس سے ول چک مکے اور رات سے مراد ان کی زائف فٹری جس کے صدقہ میں ساہ کاروں کی عیب بوشی ہوگی یا عاشت سے مراد حضور کے ظاہری احوال كريمه اجو روز روشن كي طرح سب ير ظاهر جي-اور رات سے مراد حضور کے میے ہوئے امرار و احوال جن کی خربغیر یرورد گار کمی کو نسین ایا جاشت مراد حضور كازماند ب جب كه نيوت كاسورج فلابر تما اور رات ب مراد حضور کے بعد کا زمانہ افاطت راشدہ کے دور میں چاندنی رات محی ابعد عل اندجری رات ہے ، جس عل علاء و صوفیاء کی معطی چک رئی ہیں ایا جاشت سے مراد عمور معمت کا زمانہ ہے اور رات سے مراد فربت اسلام کا زمانہ ہے ، جو قریب قیاست ہو کا وفیرہ (مزیزی) ۲۔ یعی کزشت زماند می رب کی رصت کا تعلق بیشه تسارے ساتھ رہا کیونک وَزَع امنی مطلق ہے اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور منلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ے تی ہیں اگرچہ توت کا ظمور جالیس سال کی عرض موا وومرے بیاک حضور می خدائی طاقیس میں ایونک اب كالمنتشن بيشه رب سے ايا ب ميسا مفين كا تعلق بکل کی یادر ہے ' جیسے معین میں کل کی یادر ہوتی ہے' حضور میں اللہ تعاتی کا علم و قدرت ہے اس پر آیات و امادیث شاید بی مونیاء فراتے بی که حضور کو رب تعانی سے الی وابھی ہے میں لیب کے نور کو جن سے ک جمال لیب کا اور ب وہاں چنی کا ریک جو حضور ہے وابت ہے ، وہ رب سے تعلق رکھا ہے۔ جو حضور سے علیمرہ ہے وہ رب سے علیمرہ سے یعنی رب تعالی آپ سے مجی ناراض ند ہوا۔ مطوم ہوا کہ حضور سے مجم کوئی ایسا فعل مرزد نه موا مو رب کی نارانتگی کا باعث موا انبیاء كرام كى خطائس رب كى عطائس موتى بي و يكو مارى

ا۔ انجے و زندن کی اس لئے حتم فرمائی کی۔ کہ ان میں ظاہری و باطنی خومیاں جمع ہیں 'چنانچہ انجے نفذ ابھی ہے 'میرہ بھی اور بھترین وواہمی ہم اس میں فضلہ بالکل نہیں ' اس کی لکڑی کا دھواں چھرو کیڑے کو ڈوں کو مار دیتا ہے اور زندن کے درفت کی عمر ٹین ہزار سال ہے فٹک مہاڈوں میں ہو آ ہے 'پرورش اور پائی کا حمان نہیں ' خود روہے 'اس کا تیل نمایت صاف روشنی دیتا ہے اور سالن کی جگہ کھایا جا آ ہے ' نیز دھڑت آوم و حوا' جنت سے انجیرے ہے جسم پر لیٹے وزیا میں آئے 'اور ذعن کی ہرنی کو یہ ہے کھا ویے 'جس سے اسے حسن اور ملک نصیب ہوا (روح) موئ علیہ السلام سے رب نے پہلا کام جو فرمایا وہ غالبا ' درفت انجیری کے ذریعہ فرمایا س

المغيرة الأباموسي الواخا المثه زعون معرت عيل طي السلام کی جائے پیدائش کا در فت ہماس سے معلوم ہوا ك جمل درخت كو الله ك بارول سے نبت مو جاوے ود قابل احرام ہے کہ رب نے اس کی حم فرائی بیض لوگ بزرگوں کے جگل کی تعقیم کرتے ہیں ان کی اصل ب آعت ہے اس فے موی طیہ السلام سے یہ فرمایا تھا۔ انطونعليك انك والواد المقدس طؤى " إعد موى ايخ جوتے الدروء تم يزرك جكل عن بور مثاق فرات ہیں کہ انجیرے مراد حضور کے الفاظ طبیہ ہی ا جو ملے منید اور پیشکار آمریں۔ اور نہون سے مراد حضور کے خالات جو بيش افع ين ا انجرے مراد او كرمديق بن جو سرایا رحت ہیں اور زعون ے مراد عمرفاروق جن کی ظافت املام کے لئے بری منید ب یا انجرے مراد شريعت ب اور زيون سه مراد طريقت ١٠ طور بها وكو كتے إلى أور بينا مربز جكل كوا اب اس باز كا م ب جس يرموى عليه السلام رب سے بمكلام بوئے يو كله اس ع باز اور جل كوموى عليه السلام ي نبت ب اس لي اس کی معمت فاہر فرائی می خیال رہے کہ موی علیہ السلام طالب تھے اور قورات مطلوب اس لئے وہ كماب لینے طور بر محے احر حضور مطلوب میں اور قرآن کریم طالب اس من قرآن صور كي إس آيا بب صور كي تح الو آيات قرآن كل يوكي اجب حضور بدني بو مح ا و آیات بھی دنے ہوئی کم اور دید کا برملی کوچہ طور سنا ب مثال كت بن ك حفور كاسيد ليل كاكتيد طور سینا ہے 'جمال ہروقت رب کی عمل ہوتی ہے ' یہ عی سید حقيقت اور معرفت كالمنيد ب إحان في طورسينين ك آپ بائع قرآن ين آپ كے دريد لوگوں نے رب كاكام سنا أب كا إلى فداكا إلى بكوك مديدين حضور نے این باتھ کو مٹان کا باتھ فریایا اور حضور کا باتھ فدا کا اتھ ب س کد معظد کی ج کد انجروفیرہ ندکور چنے کد والوں سے خائب تھیں کد معظمہ سامنے تھا ا اس لئے وہاں ہا نہ فرایا کیاں فرایا عام شروں میں

اشك المصامية و جاية مرباه رم ولا وَالِيَّبِنِ وَالرَّيْنُونِ ۞ُوطُوْرِسِيْنِيْنَ ۞ُوهُنَ الْبَكِي ا بخیر کی تم اور زیمون له اور لور سینا ک اور اس المان والے ثہرک کے بے ٹک ٹل ہم نے آدی کو اچی مورت ہر بنایا کی بعراسے بریمی سے بھی مالت کی طرف بھیردیا تہ منکر ہوا یمان لائے ادر اچھے كاك تاكر أنيس بد مد واسع در توابكا وركي العاد كم مشلاف بر باعث ہے کہ کیا افتد سب ماکوں کے بڑھ کر ماکم جیلی افتد ا مشریکے نام سے فروح ہو ہمایت مبر بان رقم والا آدی کوسکھایا ہو : بانٹا تھا ان ہاں ہاں بیٹک آدی سرمقی کرتا ہے اس برک بنے آپ کوئن مجد بیات بیٹک بھی دب بی ک فرون ہونا ہے لا بھا دیجو تو

ا۔ (شان نزول) یہ آیت ابرجمل کے متعلق نازل ہوئی' اس نے حضور کو بیت اللہ شریف میں نمازے روکا تھا۔ اور اپنے دوستوں سے کما تھاکہ اگر میں حضور کو یمال نماز پڑھ دہ مردود اس برے ارادے سے بڑھا' کر فورا النے پاؤں چھے ہماگا' نواج میں کا جوائے ہوں گا۔ (معلق اللہ پاؤں جھے ہماگا' نوگوں نے پرچھاکیا ہوا۔ تو بولاکہ میرے اور حضور کے درمیان آگ کی خترق اور خطرناک پرندے ہیں' حضور نے فربایا اگر ابد جمل میرے قریب آ یا تو فرشتے اس کے مخزے کردیے کی ملی اللہ علیہ وسلم جو تک نماز میں ابنی بتدگی کا اظمار ہو آ ہے' نیز طازم جب کار سرکار میں ہو تو

النبئ بناهی عبد الذاصلی الزامی النبی النب

٣٥٠٥ من و ارد على المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

برسوم كے لئے وہ سلامتى ہے جي بھنے كم

اس کاستابلہ مومت کاستابلہ ہو آے ای لئے یمال مردا ارشاد ہوا' لذا آیت کرے جس حضور کی انتائی مظمت کا اعمار ہے اور ابوجل پر انتائی منب اس سے چد منظے معلوم ہوئے" ایک ہدک یہ آیت علم نماز آ چکنے کے بعد بین معراج کے بعد کی ہے محرشتہ آیات سے ۱۳ یرس بعد کی کونک فاہریہ ہے کہ نماز سے یہی شرق نماز مراد ہے ' جو معراج میں فرض ہوگی دو مرے یہ کہ جب کعب معظمہ عمل بت تھ' تب ہمی حضور ای کا طواف ای کی طرف نماز اوا کرتے تھے۔ فندا اگر مقابر اولياء الله ير اجائز چزي مو آن مون تووه مقلات حبرك ي رہی گے اتیرے ہے کہ مسلمان کو نمازے روکنا ابوجل کاکام ہے۔ مسللہ جد موقوں پر تمازے روکنا جائز ہے انکروہ وقت میں نماز ہے ' مضوبہ زمین میں نماز ے مفاوند ہوی کو تعجد و نوا فل ہے ' مالک ظلام کو' اور اجیر فاص کو نوافل سے روک سکتا ہے۔ جب کر ان کی خدمت میں خلل بڑتا ہو محرفتهاء فرائے ہیں کد جو كرابت كروت فمازير عن كك الواب فمازے ند روکوا بعد میں مئلہ سمجماروا تا کہ اس آیت کی زوجی نہ آ جاؤ۔ جو تھے یہ کہ مسلمان کو مسجد سے روکنا کویا نمازی ے روکنا ہے کو تکہ ابوجل نے حضور کو حرم شریف ہے مع کیا تھا' نہ کہ نکس فمازے ، محررب تعالی نے اے فماز ے مع کرنا قرار دیا۔ مسئلہ:- چد محصوں کو مجد ے روکا جا سکتا ہے' نامجو ہے' یا دیوانہ کو شے وشاب یافانہ کی تیزنہ ہو مجس کے منہ ہے کیجے یازیانسن یاحقہ کی ہو آ رہی ہو ،جس کے جمع پر بداووار زقم ہو ،وہ یرزہب جس کے مجد میں آنے سے نساد ہو و کیمو حضور نے تھے کمہ کے بعد مشرکین کو جج و طواف ہے۔ روک دیا ملک بہود و نساری کو جزیرہ عرب سے نکال دين كاعم ويا ٢ . يين ات مجوب درا ريموو ايات قرآن بزینے والوخور تو کرد کہ اگر ابوجمل ہوایت پر ہو آ' یا دو مروں کو بھی ہدایت کر آ' تو اس کا کیا درجہ موالا كدوه مومن موالم عضوركو وكم كرمحالى بن جالا

حضور کا مزیز ہو کر رب کا پیارا بن جاتا اللہ شریف میں رہتا تھا ایک نکی کا ثواب ایک لاکھ پاتا قوم کا مردار تھا اس کی دجہ ہے اس کے ماتحت لوگ ہی ایمان کے آتے تو سب کا ثواب اسے متابینیال رب کہ جارے کے بہت معنی میں جیسامدی اور جیسا اس کا مقابل ویسے بی اس کے سمنی ہیں کیسان کے معنی میں مقابل ہے کہ بازا اس سے مراد گھڑو نیاز اور دل کی ترمی ہے چزی اللہ کی بری نوست ہیں کھیت و باغ ترم زمین بی تھے ہیں شکلاخ میں نہیں گھے جس کے بوا بوا کی ترمی ہے جس کے بوا بھاتا ہے اسے ترمی اور جو بلاگا ہے ہی مسلم معلوم ہوئے ہیں کو بل وغیرہ سے اور بھی ترم کر لیتے ہیں جس دل میں اللہ ایمان و مراد کا ایک ہی کر گزشتہ لوگوں کے طفیان و مرفان اور ایمان میں فور کرنا ہی مبادت ہے ہا اس سے جدایت نصیب ہوتی ہے میلاد شریف و عرس بزرگان کا ہے ہی خشا ہے ا

ī

ا۔ بینی مرب کے یہود و نسازی اور مشرکین کفراور ضد میں اتنے پانتہ ہے کہ کمی صورت میں اپنا دین چھوڑنے پر آمادہ نہ ہے 'اولا تو اہل مرب قدرتی طور پر سخت دل اور سرکش ہیں' دو سرے اس خطر میں اسامیل علیہ السلام سے میکر آج تک کوئی رسول نمیں آئے 'جس سے ان کی جمالت اور زیادہ ہو گئی' اس آئے ہے ود مسئلے معلوم ہوئے' آگر چہ اہل کتاب اور مشرکین سب می کافر ہیں محرج تکہ اہل کتاب کو کمی پنجبرے نبت ہے اس لئے ان کے احکام فرم ہیں جیکھو یمال اہل کتاب کا ذکر ہملے ہے' ان کا ذبحہ اور مور تمی طال ہیں' آگر ہہ ایمان تھول کریں' تو انسیں دو کنا ثواب ہے جب پنجبرے نبت کفار کو اتنا فاکہ ہ دے دی ہے' توجس

مومن کو حضور ہے خصوصی نبت ہو جادے اس کا کیا و مِما ا دو مرے یہ کہ حضور نے الی قوم کو درست فرمایا ا کہ جس کی اصلاح بظاہر امکن تھی۔ تیسرے یہ کہ آسانی کابوں پر عمل ان کے شخ سے پہلے ہدایت تھا، شخ کے بعد ممرای ہوممیا' جیے طبیب کا پرانا نسخہ جواب مریض کو معز ے ۲۔ روشن ولیل سے مراد حضور ملی اللہ علیہ وسلم ين كوكد أب توحيد التئ تمام ديل امور بلك خود ايل آب دلیل بی یعنی اے محبوب اہل عرب ابنی بدایت میں آب کے محفر تھے کیا اے محبوب اس نطر میں آپ کے سواكوكي دو مرايدايت نه دے سكا تھا۔ يمال أكر كولى جلالي یغیم جنوه کر ہو گا' تو ان سے ماہوس ہو کر انسیں تو بدوعا ہے بلاک کرا ویتا اور مرزشن کو دیران کرا دیتا ہیے شود و عاد کا حال ہوا تم نے انسیں مومن محالی بنایا اور کم و مدید میں بماریں لگا ویں عنال رہے کہ ولیل وہ ہے جس سے وموئ البت كيا جاوسه اور روش دليل وه جس ير جرح لدح نہ ہو سکے میں مورج کے لئے دھوب یا آگ کے لئے دھواں' یا مواہوں میں سرکاری مواہ جو تک حضور مرایا مجرہ میں کر آپ کا مرب میں ملک میں یاک بازا راست مو رہنا بغیر تھی کی شاگر دی کے ' غیب و شہادت پر علیم و نجیر ہونا' رب کی الوہیت' خود حضور کی نبوت کا روش ثبوت ہے' اس لئے حضور کو بینہ فرمایا سا۔ حضور محمد مصطفط صلی الله علیه وسلم ایمال به ند فرمایا که سم ک طرف رسول معلوم ہواکہ حضور ساری خدائی کے رسول جيس مول اور وكل دولون دو مرب كاكام كرت جیں احمروکیل اپنی ذمہ داری پر" رسول سیجے والے کی ذمہ داری پر که رسول کا کلام و کام اینا نسین ہوتا مجیجے والے کا ہوتا ہے مضور کا ہر کام و کام بلکہ ہر ادارب کی طرف ے ہے کو کک اس کے رسول ہیں اور ہر مالت میں رسول بیں لغدا حضور پر اعتراض رب پر اعتراض ہے، حضور کی مح رب کی حمد ہے عیال رہے کہ رسول کی توین تعظیمی ب اینی شاندار رسول جو بیشے رسول ہیں' حفرت آدم آب و کل میں تھے اکد وہ نی تھے ابیشہ

النائم المتحالة المتحال الرجيد الرائم روائل النسك نام سي شروع جو بنايت مير بان رقم والا مَ تَمِينَ بِهِ يَكُورُان مِعْمِ إِس لَدُن وَلِل وَآئِدُ وَكُلُ وَآئِدُ وَوَكُونَ وَهِ اللَّهُ كَارِيول لَه كر میفے بڑھتاہے کے ان میں پرسی بائی علی ہیں 🐧 اور پیوٹ نہ بڑی سن ب والوك يس يخربه اسك كده مدفن ديل انتح إس تشريد التي ادر ان وكول كوتر بهی مح بواکرات کی بندگی کریل فرے اس بر حقیدہ لاتے ایک عرف کے بو گرا دو فار قائم ڵۅۊۜۅؙؽٷۛڹٷؙٳٳڷڒۧڬۅۊؘۅۮ۬ڸڬڋؽڽٛٳڷڡٙؠۣۜؠۜؠ؋<sup>ڡ</sup>ٛٳ کریں اور ذکواۃ دیل تھ اور پیمبیدھا دین ہے کہ بے شکہ بیں تلہ بیشہ اس میں رہیں عمر وہن تام مخلوق میں بد تربیں لا بے شک بوا یا ان لائے اور اُ کھے کا ایک و بی مام ملوق میں بہتر ہے محال کا صلہ ال کے مب کے باس سے کے بات وں من کے پنچے نر مل بہیں ان میں بیشہ بیشہ

تک رسول کہ انسان مرکر بادشاہ کی حکومت سے نکل جاتا ہے۔ محر حضور کا امتی رہتا ہے' اس لئے قبر میں ان کی پہپان کرائی جاتی ہے' حضور سے پہلے یہ سوالات قبر رسول کہ سوتے جائے چلے پر حسول کہ تیاست میں اپنا کلے سے ' ہر حالت میں رسول کہ سوتے جائے چلے پرتے رسول ہیں' اس لئے حضور کی عادات پر عمل ادارے رسول کہ سوتے جائے پر عمل کے رسول کہ سور کا پر حس کے من اللہ ہے یہ بتایا کہ ان کی رسالات تمارے وولوں سے نسیں' اگر تم انسیں ریٹائریا خارج کر سکو' بلکہ وہ رب کی پر حملے والے مارے رسول عبون کا جامع ہے' اور ہر طرح پاک ہے طرف سے رسول ہیں' جسے تم چاند و سورج کو بجمانسیں سے' ایسے ہی انسیں سکتے ہے۔ یعنی قرآن شریف جو تمام پچھلے محینوں کا جامع ہے' اور ہر طرح پاک ہے کہ کہا کہ جسے باک فرشتوں کے واب می کر باک جاتھوں میں رہے گا' نیز طاوٹ رو و برل سے محفوظ ہے' خیال دے کہا کہ جسے یاک فرشتوں کے ذریعہ پاک نی کر آیا۔

ا۔ اس آیت سے چھ مسلے معلوم ہوئ ایک یہ کہ دنیاوی لعتیں صالحین کی بڑا نہیں "یہ تو جستہ کی طرح کرم ہے ' جیسا کہ بند آبہا ہم سے معلوم ہوا۔ دنیا جس معلیم ہوا تیرے یہ کہ دنیا معلیم ایس ایس آویں گئ اویس کے اور ایس کے دنیا منزل ہے ہوں تو اچھا ہو اور جسا کہ جذاؤہ ہے معلوم ہوا تیرے یہ کہ دنیا منزل ہے جس اسلی مقام ' جیسا کہ عدن سے معلوم ہوا اور نے معلی جس اسلی مقام ' اس کے کان کو معدن کتے ہیں اسلی مقام کو جس کہ بڑا کے جس داخلہ کے بعد نہ وہاں سے نگانا ہے نہ موت جسا کہ حدادی اسلام کا بہلا قیام جست اور حضور کا معراج جس واللہ میں اسلی مقام اسلام کا بہلا قیام جست اور حضور کا معراج جس معلی میں اسلام کا بہلا قیام جست اور حضور کا معراج جس معلی میں اسلام کا بہلا قیام جست اور حضور کا معراج جس معلی میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں اسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس کی جسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس میں کا جسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس کی جسلام کا بہلا تیام جست اور حضور کا معراج جس کی جسلام کا بہلا تیام کی جسلام کی کی جسلام کی جسلام کی جسلا

908 ر اوسيوع وسرع و سرووط ال سائر وي مرسي ابدارضي الله عنهم ورضواعنه ذلك لوس بحيثي رآ رين لوالتدان عدد من اوروه السيدا في تديد الكرائي والمفاي وسع ك المنافظة السوالله التحدي الزحيو المناه الاناء بَ زِينَ لَا مِرَادِي مِن عَبِينَ اللَّهِ مِنْ الْمِينِ الْمِينَةِ بِهِ الْمِينَةِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وے کے ادر آدی کے آسے کیا ہوا گا۔ اس دن وہ ابنی فرس بنائے گی زاس نے برتما سے رجیت اسے تھم بھیجا ڈاس دن لوگ کیسے رہ کی طرف اے دیجے ع اور جو ایک ذرہ مجر برال کرے اے دیجے عل ک المنوالي المتواللو الرحيو المائا الأويو الشرك نام مصروع بوبنايت بريان رم والا حرائى بودواك ير يعضه الانعلى بول لا بعريقرون عدال علق في ماركون

بعاتے ہیں تن بدشک آو می آپنے دب کا بڑا ٹائکر کہے گا اور پینک وہ اس پر خود گراہ ہے اللہ اور مینول م

ہے سی ہوتے تاری کرنے ہیں ٹا چرس وقت جدار کڑا تے ہیں کہ چروش کے بھا لکوش

لَكُنُوْدُ فَوَاِنَّهُ عَلَى ذَٰ لِكَ لَشَيْهِيدٌ فَوَالَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ

واظر جرا کے لئے نہ تھا۔ الذا دہاں سے یہ معرات تفريف لے آئے ہے یا تو جنت میں پنج کروبال اطلان ہو کا کہ جنتیوا ہم تم سے رامنی ہیں مجمی ناراض نہ ہوں عج مے اس اطان سے جنتیوں کو جو سرور و فرحت حاصل ہو ك وويان سے إبرب خيال بے كه يمال رضا فضب كا مقابل نسی ملک معنی خوشنودی ہے ، جس کا ظمور خاص جنت می ہو گا ورند دنیا می مجی ند رب ان سے اراض تما نه وو رب تعالى سے اس سے وو مسئلے معلوم اوسے " ایک ید که الله کی خوشنودی جند کی تمام تعتوں سے اعلیٰ ہوگ ا عاش کے لئے محوب کی رضامے بدھ کر کوئی لحت نیں' اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے ملحدہ موا' ای رمنا کے لئے حفرت فلیل نے فردند کی معرت حمین نے اپنے انس و اہل کی قربانی دی اس رضا کے لئے مسلمان مجابد و هسيد بنة جين ووسرے ميد كد رب كى رضا اور اس کا دیدار سمی عمل کابدله نیس سے فاص کرم ہے ایا ونای رب ان ے وہ رب سے رامنی یں ارضاالی ک ملامات یہ ہیں اک بندو کو افعال خیر کی تونیق ملتی ہے اعظوق ے ول اس کی طرف محتج میں اور او گون میں اس کا ذکر خررہا ہے۔ فرشتے مجی اس سے مبت کرتے ہیں 'بندے پی ک رضا کی علامت رہے کہ بندہ رنبے و خوشی میش و معیبت ہر مال میں رب سے راضی رہتا ہے' اس کے تشریعی سخت احکام بنوشی بجالانا ہے ، جب بیار واکٹر سے رامنی ہے او اس کی کروی دوا ایریشن سے بھی رامنی اید لعت حمی حمی کو ملتی ہے سب یعنی بد رضا ان خوش نصيبوں كو ہے اچن كے ول مي خوف فدا ہے اخيال رب كه خوف ايزاو كالجي بوتاب يي ماني كو ي خوف اور قلم کامجی میسے طالم حاکم کاؤرا ان کا نتیجہ نفرت ے' اور خوف محبت والا مجی ہو آ ہے' جیسے کریم سلطان کے دربار کی دیب ایا نیچ کے دل میں مربان باب کا ورا اس کا بتیجہ الماحت ہے ارب تعالی سے خوف تیسری فتم کا چاہے یہ خوف بندر ایمان ہو آ ہے کہ جس قدر اعان كال اى قدر خوف خدا زياده اجس كه دل من رب كالرر

القارعة ١٠٠ إلتكأثرو١٠

یهان آخری دو محبتی مراد مین کبلی محبتین تو مبادت مین ا حفرت سلیمان نے فرایا تھا۔ اف احببت حیدا لھیں حضور کو جماد کے محموروں سے بری محبت محمی کچ کھ مال بحث فيركا ذرید ے ای لئے اے فیر فرایا گیا موفاء کے زویک نعت ے ایک مبت بری ہے جو دل کو بعردے کہ منعم ک محبت کی جگه نه رب وی یمان مراوب اندرون ول مرف يارك مبت بوا وبال اخيار ند بول بال محبيل ول ك إبروي المشي إنى من رب ملامت ب الرياني محتی عل آ جادے تو دوب جادے کی عد بر سوال انکاری ب نین انسان قیامت کو جان ب مرتاری نس کرند مومن توجان بھی ہے مان بھی ہے " کافرجات ہے اگر چہ مان نیں کو تک کفار کم حضور کو سیا جائے تھا حمد سے الکاری تے و کھ قیامت میں جانور ہمی اطمیں کے اور ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ نیز افحے وقت انسان جانوروں کی طرح بے مقتل ہوں مے اس لئے یہاں تافرایا ميا- قبرون ے مراد عالم برزخ ب- قندا آعت پر كوكى احتراض نسیس ۱۰ اس طرح که دل کا ایمان مخرا نفاق ا حضورے محبت یا عداوت چروں پر نمودار ہوگی چضورے شفاعت جاہے وقت اور حضور کو مقام محمود پر دیکھ کر اہل سنت کے چرے خوشی سے دکتے ہوں مے معلوم ہوا کہ قیامت میں مومن و کافر پھانے جائیں مے کیا اس طرح کہ کفرو ایمان مخلف شکلوں بی کافرو مومن کے سامنے موں مے کیا اس طرح کہ کفرو ایمان کی تحریب سامنے موں گ' خیال رہے کہ دل کے بے افتیاری تطرب و وسوے کی نہ تحریہ بند ان پر سزا و جزا ا لیکن افتیاری ارادوں وفیرہ کی تحریر بھی ہے' ان پر مزاوج ا بھی ہے' کفرایان احتیاری چزی ہیں ای کے ان کی تحریر ہی ہے' ان پر سزا و جزا بھی' ان کی صور تیں بھی ہوں گی' مذا آیت پر کوئی احتراض نمیں اس اگرچہ رب کو بیشے سے ی خبرہے محراس خبر کا نلبور قیامت میں ہو گا کہ بندوں کو مزاد جا دی جادے گی جو لوگ دیا میں اس کے علم کے مكر تھے وہ محى وہال مان ليس مے۔ الذا وہاں سيوں كى

لَشَدِيدُنْ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعِتْرَما فِي الْقَبُونِ وَحُصِلَ بَنْ دو الله باست من مزيز مِد رَبَائِي بانَ بدا فاغ بايم عربر ورس مَا فِي الصَّدُ وُرِقِ إِنَّ رَبِّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْنِ الْحَبِيْرُ قَ بِي دُادِرُ مُولِدِ لِي باغِ فَي مِرْضِ بِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ اللهِ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

900

الفارعة في الفارعة في وما الدرك ما الفارعة في وم الفارعة في الفارعة في وما الدرك ما الفارعة في وم دل بدخ دال بره و بدخ دال في اور زير بابانا به هد بدورال في بر يكون الناس كالفراش المنتون في وتكون الجبال دل آدى بول عرب بعد بقد عداد اور بباز بول عرب كالعمن المنفوش فاما من تفلت موازين في المرب المربي والمنافقة في عيشه والمنافقة في عيشه والمنافقة في عيشه والمنافقة في المرب والمنافقة في المرب والمنافقة في المنافقة في المن

اَلْهِلُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ اَنْ الْمُعَلَّمِ الْمُقَابِرَ كَلاَ سُوفَ بِي نَا لَا رَكَا لَا الْ مَنْ إِدِهِ لِلْمِ فَيْ لَا بِهِ الْمُعَلَّمِونَ كَلَّا لُوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُونَ كَا تَعْلَمُونَ فَيْ الْمُوفَ نَعْلَمُونَ كُلِّدُ اللَّهِ فَيْ الْمُعْلَمُونَ كُلِّدُ لُوْ تَعْلَمُونَ بال باذِ عَلَى مِنْ إِلَ بِلَا بِاللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِلَا بِلَا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

منزل،

ہاؤں کا کھولنارب کے علم کے لئے نیں ' بلکہ بندوں پر انکمار کے لئے ہوگا۔ ۵۔ اینی قیامت جب کہ بول و جیبت ہے تمام انسانوں کے ول وہل جائیں گے ' قیامت کا کھولنا رب کے علم کے خیاں دیاں ہو اونیاہ محفوظ ہوں گے ' رب فرمان ہے۔ لا بعد فلم الغذج الا بجر لیکن ہے جوام و فواص ایک نام قارم بھی ہے ' خیال رب کہ قیامت کے فم سے معفرات انبیاہ بھی صور کا سب کو ہوگی ' ای جیبت جس اس دن لوگ شفاعت کرنے والے مجوب کو بحول جائیں گے ' دیگر انبیاہ کرانم کے استانوں پر جائیں گے بلکہ فود معزات انبیاہ بھی صور کا ہے شہا تھیں گے ' طالب کے نسین کے طالب ہے ' ایسین کے طالب کے اللہ اس میں قرآن پر جنے والے مسلمان سے خطاب ہے ' ایسین کے سلمان آگرچہ قرآن اور صاحب قرآن نے قیامت کے بول کا ذکر ہر طرح کر دیا ' محر کی خطہ نجیے اس کا علم نمیں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس مسلمان آگرچہ قرآن اور صاحب قرآن نے قیامت کے بول کا ذکر ہر طرح کر دیا ' محر کی خطہ نجیے اس کا علم نمیں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس مسلمان آگرچہ قرآن اور صاحب قرآن نے قیامت کے بول کا ذکر ہر طرح کر دیا ' محر کی خطہ نجیے اس کا علم نمیں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس دن کی ۔ اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا اس میں ہو سکنا' یہ تو دکھے کری ہو گا۔ اندا سائوں کی میں ہو سکنا کہ دو تو کھے کری ہو کی دو تو کھے کہ سکنا کی کو دو تو کھے کری ہو کھے کہ کو دو کھے کہ سکنان آگر ہو کہ کو دو کھی ہو کھے کری ہو کی دو کھے کہ کو دو کھی ہو کھی کو دو کھی ہو کی دو کھی کو دو کھی کے دو کھی ہو کی کری ہو کھی کے دو کھی ہو کھی کے دو کھی کے دو کھی کی کھی کی دو کھی کی دو کھی کے دو کھی کی دو کھی کی کھی کری کی دو کھی کھی کری کی دو کھی کی دو کھی کی دو کری ہو کھی کی دو کھی کھی کی دو کھی کری کھی کو کھی کی دو کھی کری کھی کو کھی کھی کی دو کھی کی دو کھی کھی کری کھی کو کھی کو کھی کری کو کھی کے دو کھی کی کھی کری کھی کری کے دو کھی کھی کو کھی کری کے دو کھی کری کھی کری کھی کری کھی کری کے دو کھی کے دو کھی کری کے دو کھی ک

۱۔ یعنی اے کافرو اگرتم عذاب قبر مساب مشروفیرو کو اپنی زندگی میں مان کیتے یا اے عائل مسلمانوں 'اگرتم موت کی سمخی' قبر کی دحشت' حشر کی پیشی وفیرو پر دھیان رکھتے تو دنیا کی محبت میں اللہ سے جرگز عافل نہ ہوئے الندایسال کؤ کی جزا ہوشیدہ ہے ' خیال رہے کہ من کریقین علم الیتین ہے ' ویک اور وافل ہو کریقین 'جق الیقین 'جیسے مکسہ معظمہ کو سن کر ماننا' مجردور ہے دیکھ کر ماننا' مجروباں داخل ہو کر دباں کی سیرکر کے ماننا ہم نوگوں کا ایمان علم الیقین والا ہے حضور صلی الله عليه وسلم كا ايمان حق اليقين بلكه عين اليقين 'محابه كرام بلكه بعض اولياء الله كو ايمانيات كاحين اليقين حاصل ہو ياہے 'وہ دنيا ميں رہ كر جنت و دوزخ كا مشاہرہ' بلكه

العصريد الهمزة ميو

ۣٛڹ ؙٛڹٷڷڗۘٷؾٵڷؚڮڿؽ<sub>ؙػ</sub>ؚ؋ؙؿؙڴڷڗٷڹٞۿٵۼؽؽ

و کھو جے تا محصر بے تلک فرور اس دن ہم سے نمتوں کی بیسن ہو گ ک المنظمة المسرالله الرحيد الرحيد المائماً وي

ۅؘٲڵۼڞڔۣڽٞٳڹۜٲڵؚٳۺؗٵؽؘڵڣؽڂۺڔۣ؈ٛٳڵؖٳ اس زماند مبوب كى تم ف ب شك آدى مرور نقعان من ب ته عربو أيمان لانے اور ایھے کا کے اُ اور ایک دوسرے کو من کی تاکید کی اُل

وَتُواصَوا بِالصَّبْرِةَ

Page-958.bmp اور ایک دوسرے کومبر کی دمیت کی الله

الشركي ناك سے شروع جو بنايت مير بان رحم وال

لُّ لِكُلِّ هُمَا فِالْمَا قِ إِلَا لَكِي كَا جَمَعَ مَالًا وَ اوا بی ہے اس کیلے تا جو لوگوں کے مذہر وجب کرے بیٹو انہے یہ ی کرے لا جرسے مال عَتَّادِهُ ۞ بَعْسَبُأَنَّ مَالَةٌ ٱخۡلَدَهُ ۞ كُلَّا لَيْنُبُنَ جوڑا اور کن کن کرر کھاتا کیا یہ مجسّا ہے کہ اس مال اے نیایں جیٹر رکھے کا کہ برگزائیں فِي الْحُطَمَةِ أَوْمَا الدُراكَ مَا الْحُطَمَةُ فَنَارُ اللهِ منور وہ روندے والی می بھینکا مانے تماثلہ ور تونے کیا جا نانے کیاروندنے والی اللہ کی آگ کہ الُمُوْقَاءَةُ ۞ الَّئِي تَطَاعُ عَلَى الْأَفْ إِلَّا فَ إِنَّهُ بحرک ری ہے تن وہ ہو ولول ہو چڑھ جائے گل اللہ کے شک

حنور کی ملاقات بھی کرتے ہیں ۲۔ مرنے کے بعد قبریں مومن کو تو دوزخ د کھا کر فور أجميادي جاتي ہے پر بيش كے لتے جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے۔ آ کہ خوشی زیادہ ہوا کافر کو قبریں پہلے تو جنت دکھا کر چمپا دیے ہیں۔ پھر بیشہ کے لئے دوزخ کی کوری کھول دی جاتی ہے۔ آ کہ اسے حسرت ہو ، محرجن لوکوں سے حساب قبر نسیں ، وہاں دوزخ دکھانے کا سوال ہی پیدا نمیں ہو آ ' جیسے انبیاء کرام ' شداء' مومن بيچ' وفيرېم ۳- ميدان محشرين اس طرح کہ وہاں سے مومن جنت کے نظارے کرس مے "کوٹر کی سردبال بہنی ہوگ ،جس سے یانی بیتے ہوں کے ارب فرما یا - دارلفت الجنة لسنين أور كفار وبال على ووزخ كو وكي كر كانيخ مول ك، رب فرما ما بهد وبردت الهيم للفادين أس ويمحت سے سب كو علم اليقين حاصل مو گا' پھر وہاں پہنچ کر حق الیقین ' خیال رہے کہ بعض متبولین دنیا میں بھی جنت و دوزخ کا مشاہر و کرتے ہیں میسے حنور نے نماز کموف میں یا حفرت طو" زیدا اور شداء بدر نے سب یعنی اے کافرو یا اے عاقلو میدان حشریا روزخ کے کنارہ پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعتوں کے متعلق سوال فرمائے کا کہ کمال سے ماصل کیں "کمال خرج كيس ان كاكيا شكريه اداكيا ويند مسائل خيال مين رکھو' ایک بہ کہ بعد موت تمن وقت اور تمن جگہ حساب ہوگا تبریس ایمان کا حشری ایمان و اعمال کا ووزخ کے كناره نعمتوں كے شكر كا و مرے بيك بيا سوالات بعض مخصومین سے نہ ہوں ہے اجیاء کرام ابعض اولیاء يج وفيريم ورب فرما يا به بدخلون الجنة ويرزنون نيه بغیرصلب تیرے یہ کہ معرات انبیاء کرام سے ان کی قوم کے متعلق سوال ہو گا کہ انہوں نے آپ سے کیا برآوا کیا می پارا بارے سے بوت طاقات فیریت ر مِعتا ہے' چنانچہ سمینی علیہ السلام سے فرمایا جادے گا' والمت تعدد للناس للم يا حضور سے تمام انبياء كرام كے حق يس كواي لى جاوت كى وسينابك حلى حوّناد شهيدا " جوتے یہ کہ یہ سوال ہر نعت کے متعلق ہو گا' جسمانی یا رومانی'

ضرورت کی ہوا یا عش و راحت کی حق کہ محندے پاتی ورخت کے سایہ اراحت کی نیند کامجی میسے کہ حدیث شریف میں ہے اور تعیم کے اطلاق سے معلوم ہو آ ے- پانچویں سے کہ بغیرا شخفاق جو عطا ہوا وہ نعت ہے ارب کا ہرعطیہ نعت ہے اخواہ جسمانی ہویا روحانی اس کی دو قسیس ہیں اسمبی وہی اجو نعتیں ہماری کمائی ہے لیں وہ كر ہى ہيں مجمعے دونت سلطنت و فيره جو محض رب كى عطا سے موں وہ ي بيسے امارے احتماء ' جائد "سورج ' وغيره كر العت كے متعلق تين سوال موں مع کمال ہے حاصل کیں "کمال خریج کیں" ان کا شکریہ کیا اوا کیا" وہی نعمتوں کے متعلق 7 خری دو سوال ہوں مے "مجھنے یہ کہ تغییر خازن" عزیزی روح البیان وغیرہ میں ہے کہ سال قیم سے مراد نی ملی اللہ علیہ وسلم بیں۔ ہم سے حضور کے بارے میں سوال ہو گاکہ تم نے ان کی اطاعت کی بائیس احضور تو تمام نعتوں کی اصل ہیں اور با ق مستاجه پر

اسامیل اور شادت کراه می آتش عشق ی جلوه مری متى شيطان كى مردوديت يزيد كاظلم آتش حسدكى بناير ہوا ہا۔ یعنی ان کفار کو دوزخ کی کو نمزیوں میں بند کر کے ' آتشین لوے کے ستونوں سے بند شیں معبوط کر دی حائم کی کیا خود کفار کو آتشین ستونوں سے باندھا جادے گا ے خیال رہے کہ مجیلی صورت میں حضور کے دشمنوں کے ا فروی عذاب کا ذکر تھا' اس سورت میں خانہ کعبہ کے وثمنوں کے دنیاوی مذاب کا تذکرہ ہے' چونک حضور کا درجہ کعب سے زیادہ ہے اور حضور کے دشمن کعبے کے وشمنوں سے زیادہ مذاب کے مستحق ہیں۔ اس کئے پہلے دشمنان رسول کا ذکر ہوا۔ اب دشمنان کعب کا ساب ابرہہ اور اس کے لککر اور ان کے باتھیوں کا جو یمن کے دار الخلاف منعاے کعی ڈھانے کم معنل آئے تھے اور کعب معظم سے تین میل کے فاصلے پر وادی محریل اترا جن ابائل کے تکروں سے بلاک ہوا۔ واقعہ شاہ مبشہ نے ابرہہ بن میاح اشرم کو یمن کا کور فر بناکر وبال کے وار الخلاف صنعا میں بھیجا" اہراب نے ویکھا کہ یمن والے اپنی نذر و نیاز و تھے کعیہ معظمہ بھیجا کرتے تے اس سے اے حمد ہوا اور کعبہ کے مقابل متعام میں سنگ مرمر کا ایک جزاؤ گھر بنایا جس کا نام تلیس رکھا' ابل یمن ہے اس کا طواف و فیرہ کرانا شروع کیا و بیرین عمرو کی نے وہاں پہنچ کر موقعہ یا کر تھیس میں یا خانہ بھردیا' پر کم معظم کے ایک سافر قائلے نے تنبس کے پاس آگ جلائی جس کی چنگاری از کر تلیس میں مایزی اور وه جل کیا' جس پر ابرہہ بھن کیا' اور بارہ باتھی اور بڑا لگکر لے کرکھی ڈھانے کے لئے مکہ معظمہ پنجا وادی محسر من اترا کونک اس کا برا باتھی محود اس سے آگے نہ برھا' ابربدے لکریوں نے حضرت عبدالمعلب کے اونت كمز لئے تھ' آب ابربہ كياس مئے۔ ووبت تعليم ہے بیش آیا آپ نے فرمایا میرے اونٹ واپس ولوا وے اوو بولا می سمجا قاک آپ کعبہ بچانے کی کوشش کے لئے آئے بل آب نے فرمایا کہ اونٹ میرے بی اور کعیہ

الفيل و، قريش، المأعون عَلِيْرِمُ مُّؤْصَلَ وَ فِي عَمَارٍ مُّمَا مُّؤْصَلَ وَ فَي عَمَارٍ مُّمَا مَّذَوْدٍ فَ وہ ان ہر بندگر دی جائے گئ لہ ہے ہے سنونول ہیں گئا والتراكية السوالها لتحين الزجيو الناتاري الله کے نام سے تروع ہو نیا یت بربان رم والاسه ا سے مجوب کیاتم نے نہ و کی اتبار سے رہے ان با تھی والوں کا کیا مال کیا تا کیا انکاراؤں تها بي ين نه والأسى اور ان بر برندون كي مكريال بميمين في ك ا بنين كنُوتِكُ بِعْرول يُنه مارت تُنْهُ تُوالْبَينِ كروْالا بِفِيهِ كُمَانُ كُمِينَ كَي بِينَ عِيْ التُرك نام صفروع بو نمايت مر إن رم وال تو اہیں چاہید اس کھرے دے کی بدگی کرس لاجس نے ایس جوک میں کھا ناویا اللہ مِّنُ جُوْءٍ لَا قَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ هُ اور انیس ایک بڑے توت سے امان بخشا سیل المائز رَبِينَةُ السّم الله الرّح من الرّح بيم المائماً والمائماً والمائماً والمائمة المائمة المائمة المائمة ا بعلا دیکھو تو جو دین کو جٹلاتا ہے کا ہم وہ وہ ہے جو

ا۔ کدیتیم کا بال کھاجاتا ہے۔ اور اس پر بختی کرتا ہے اگر وہ قیامت میں اپنی ہے کمی کا خیال رکھتا کو بیتیم و ب کس پر بختی نہ کرتا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ بیتیم پر قلم انکار قیامت کی طلامت ہے اس کے ساتھ اس کا ذکر ہوا۔ دو سرے ساکہ معامات کے کفار بھی مکلفت ہیں۔ سلطان اسلام انسیں قلم چوری و فیرو سے جرا " روک گا۔ آفرت میں بھی ان پر سزا ہوگی ا۔ بیتی نہ خور فیرات دیتا ہے۔ نہ لوگوں سے دلاتا ہے۔ بلکہ روکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیلے بمانے بنا کر صدقہ و فیرات سے روکنا ابو بمل طریقہ ہے اس سے وبلی مبرت کا بین ، و میلاد شریف جمیار ہویں شریف بھرہ کی فیراقوں سے مسلمانوں کو روکتے ہیں 'جو سے

مره الكورد المنظرة والا يحص على طعام الوسدان و المنظرة المنكين و المنظرة المنكين و المنظرة ال

اِنَّا اَعْطِیْنْكُ الْكُوْنُونَ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحُرُنَ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحُرُنَ فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحُرُنَ فَا الْمُعْرِدِينَ مِنْ الْمُرْائِينَ وَتِمْ الْمَعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ الْمُعْرِدِينَ وَمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدِينَ وَمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدِينَ وَمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ وَمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مِنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ الْمُعْرِدُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرِدُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعْمِينَ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْ

اِی شارعت هوالاب و ناز بژمواور قربان کروگ بیتار جو تمالایشن ہے دہی ہر فیرسے نموم ہے ناہ

قُلْ اَلَيْهُ الْكُفْرُونَ قُلْ الْعَبْلُ مَا تَعْبُلُونَ فَى عَرْدَادَ مِنْ مِعْ مِرْدُ لَا يَعْبُلُ قُولِكُ اَنَا عَالِكُمْ اللهِ وَمَ يَرِفِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ولا انتُكُمْ ويَن مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تین تبارا دین اور بھے میرا دین شا

منزل،

اور شراب سے نیس روکتے۔ ۲۰ یہ آیات مید ی عبداللہ بن الی وغیرہ منافقین کے متعلق نازل ہو س حقیدت سے نسی بلک مسلمانوں کے دکھلاوے کو مجمی فازیں برم لیا کرتے تے 'ب ولی سے ویل دوزخ کے ایک طبقه کا بھی نام ہے اور خرابی اور افسوس کو بھی ویل کتے میں چو تک یہ منافق نمازی کافر بھی تھے اور وحوک باز می الذا ان کاعذاب کھے کافروں سے سخت ہے مازیوں ے مرادوہ نمازی میں جو نماز کا مرف قالب بنادیں خیال ع رے کہ ارکان تماز جو ہمارے قالب سے اوا ہوں اور شرط جواز جي وه قالب نماز جي اور خثوع و مخفوع جو ادے قلب کا کام ب اور شرط قبل ب قلب نماز اس كے بغير نماز عبث ميے باور كے بغير كل كى فتك عبث وبيكار محريه خشورا كى إور إؤس سے ى ال مكا ے مب رب نعیب کرے اس سے معلوم ہواکہ غلا نماز دنیادی و افروی فرایول کا باعث ہے اسلمان کی درست نماز نمازی کو درست کروچی ہے۔ رب قرباتا ہے۔ ان الفلؤة تنهى عنالغشاء والمنكر النزا آيات عن تعارش سی سے نماز سے بعولنے کی چند صورتی میں مجھ ن پرمنا پابندی ے نہ پرمنا بلادج مجد میں نہ پرمنا مج وقت پر ند پرهنا کاوج بغیرجماعت پرهنا کماز صحیح طریقه ے اوا نہ کرنا مول ے نہ پر منا مجم ہوجد کر اوا نہ کرنا تسل و ستی ہے پروال سے پرمنا ای لئے فقهاء فراتے میں کم آشین چاماک رومال کاندھ یا سرر انکا كرا بن كل محل جهو زكر نماز يوهنا منع باك يه مستى اور ب بروائی کی علامت ب خیال رے کہ نماز اللہ ک مبارت ب اسلام کا قانون ب بندے کے لئے تواب ب النواا ا بر طرف نبت كر كے بي الله كى نمازا اسلام کی پابندی یا بندے کی نمازا یال تیری متم ک نبت ہے ۵۔ یعنی منافقین اللہ کے لئے نسیں بلکہ کلوق ہا كودكمانے كے لئے عبادتي كرتے ہيں اس لئے لوكوں كے تاہ مائ و نمازي بره لية بن اكير بن مين برحة خيال رے کہ و کھلاوے میں دو چزیں گابل فور ہیں ایک و کھانا

اور کوں دکھانا حضور کو دکھانے کے لئے نگی کرنا ریا نہیں احضور کو رامنی کرنے سے تو نگی زیادہ تبول ہوتی ہے۔ رب فرا آئے ہے۔ والقد ورسولد احق ان بعرضوی اور فرا آئے جو ہوات مسلمان حصور اور احتی کرنے کی نیت سے عبادات کرتے تھے اور کھو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور سلطنت مسلمانی ایسے ہی تعلیم کے لئے عمل و کھنا تبلیغ ہے اور اس سرے اونٹ پر طواف کیا اور مروں کو رفیت دینے کے لئے جمل اطاب کرنا ترفیب ہے ریا نہیں اوقی مسلمانی ایسے می تعلیم کے لئے عمل اطاب کرنا ترفیب ہے ریا نہیں۔ والے میں اور کھو کی اور اس اس اس کئے نکی و کھنا کہ لوگ اسے بچھ دیں اور اس اس کے نکے علائے عمل کرنا ریا نہیں اور اس اس کے نکی و کھنا کہ لوگ اسے بچھ دیں ایس اس کے نکی ہے اور کی است اس اس کے نکی سے اور کی است اس اس کے نکی سے اور کی سامن اس کے نکی سے اور کی سامن اس میں دیا کہ دیں اس میں دیا کہ دیں اس میں دیا کہ دیا ہے اس میں دیا کہ دیا ہے اس میں دیا کہ سامن اس میں دیا کہ دیا ہے کہ دیا ہے اس میں دیا کہ دیا کہ دیا ہے کہ دی

ا۔ اس سورت کا نام سرہ فتے ہمی ہ اور سورہ وواع ہمی کو نکہ اس میں اشارۃ حضور کی وفات شریف کی خبردی می ہے۔ (تغییر مزیزی) یہ سورت فتح کم ہے پہلے نازل ہوئی 'بعض نے فرمایا کہ یہ سورت مجت الوواع میں اتری تمراول زیاوہ مجع ہے (روح) اس سورت کے زول کے دو سال بعد حضور کی وفات ہوئی۔ (فازن و مارک) اس سورت کے زول کے دو سال بعد حضور کی وفات اور مام اہل مدارک) اس مدو سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے 'خواہ فرشتوں کے ذریعہ ہویا مسلمان فازیوں کے واسطے سے 'اور فتح سے مراد فتح کمہ ہے' جو ویکر فتوعات اور مام اہل معلوم موس کے اسلام لانے کا باعث ہوئی' اگرچہ فتح کمہ آئدہ ہونے والی تھی تکرچ نکہ بیٹی تھی' اس لئے سے، ماضی کے صیف سے ارشاد ہوا ہو۔ اس سے تمن مسلم معلوم

موئ ایک ید که محاب مرف ۵ یا ۷ سی - بلک بزارون جن کہ انہیں رب نے افواج فرمایا' دو سرے میہ کہ م<sup>و</sup>قح مکہ اور بعد 2 ایمان لائے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں ابومغیان امیرمعادیه احضرت دحشی وغیره سب ی شامل میں ' بیر سب لوگ معج الاعمان تھے ' رب نے ان محداظل رین ہونے کی کوائی دی ، تیرے یہ کہ یہ نوگ بعد بھی وین بر قائم رہے کو تک ان کا دین میں وافل ہونا اس آیت سے ثابت ہے محروین سے نکل مبانا کمی مخص سے ا ثابت نمیں انیز آگر یہ لوگ مرتد بونے والے بوتے تو رب تعالی ان کے ایمان کو اس شاندار طریقہ سے بیان نہ فرا آ۔ اس ہے وہ روافض مبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ موائے ایج معرات کے باتی تمام اصحاب منافقت سے الحان لائے اور حضور کے بعد مرتد ہو محے اخیال رہے کہ محاب کی تعداد ایک الک چوبیں برار بے امحاب بر رتمن سو تيره و خلفاء راشدين جار مجيب تعداد انبياء و رسل و مرطین۔ نیز کم فتح ہوتے ہی آب دیکسیں کے کہ اہل عرب ہر طرف سے فوج در فوج آپ کی خدمت میں آکر كل يزهيس ك اس سے يللے ايك ايك ووا وو آوى ایمان لاتے تھ ویانچ بعد فق کم بی اسد کی فرارو بی مروا بني كنانه ابني بلال أي حميم فبيله ابوائتيس بني لط کے لوگ میں شام' عراق' طائف ہے' سارے کے والے جوق ور جوق آئے اور اسلام لائے۔ اس سے چند مسکلے معلوم ہوئے ایک ید کہ اس سورت میں نیمی خبریں ا دی منی بس 'جو پوری ہوئیں' دو سرے سے کہ حضور کو ابنی زندگی کی خبرتھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیرو کیھیے فتم نہ ہوگی' اس لئے حصور نے فق کدے بعد پہلے سال جے نہ کیا کہ اپنی زندگی کا نقین تھا تبرے یہ کہ زمانہ نبوی شریف می بدی سعادت مندی یه عمی که حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر ایمان لایا جائے ہے۔ یعنی اے ع على محبوب معلى الله عليه وسلم جب بيه چيزين آپ د كيم ليمن كو رب کی شبیج و تعلیل اور است کے کئے دعائے مغفرت م زیاده مشغول مو جاوین کو تک آب کی وفات قریب مو

909 النصر الهب الخزاني إِذَاجَاءَ نَصُرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ فَوَكَمَا يُتَ النَّاسَ جب الله كى مدد اور نتح آئے له اور وگول كو تم وكيو مروع الورو السرام المراع الإساد لۇن فى دېن الله افواجا®فستېخ بىخىم كالشركه ين يل فوق وق وافل بوق بي تو تواسف بسك ناكرية بورة الحكياكي رَبِكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَالًا ۚ هَٰ ار لوک اور ای سے تختیش ما ہو میکک وہ بہت تو یہ تبول کرنے والا ہے ت ا مذكر: المستفروع ج بنايت م باك رح والا تهاه مر جائين اوبيت منه دونون باقد اور ده تباه تو بي كيان السيجي كا يُرا يا المراكز الموقع کمایا فی اب ومشاب بث مارق آف ین ده ن ادراس ی جررو ل عودون کا تمشا سر پرافھانی کہ اس کے بی جس کھردی بھال کا رہا تا الشرك الم مصفروع جو بنايت مهر بان رقم وال قُلُهُوَاللّٰهُ ٱحَكَّاقًا لَللّٰهُ الصَّهَدُ قَلَمُ بَلِدً<sup>ه</sup>ُ وَلَهُ مٌ نرما وُقْتُ وہ اللّٰهِ ہے وہ ایک جنگ اللّٰہ ہے بنا زیب تن زاسکی کو بی اوراد اور نہ وہ کسی سے يُوْلَدُنُ®ُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ هَ ہیںا ہوا گئا اور نہاس کے چوڑ کا کوئی گ

گی یہ دونوں چیزیں آپ کی وفات کی علامت ہیں ایک کلہ آپ کے بینے کا خشا ہورا ہو چکا گھر آپ کو دنیا دار الحن میں کیوں رکھا جاوے اپنے می چاہتے والے رب کے پاس چنج کے اس سے چند منظے معلوم ہوئے ایک ہیں کہ انسان بوھائی میں موت کے قریب دنیا سے تعلق کم کر دے مباوات و ریاضت زیادہ کرے سز سے پہلے باس چنچ کے اس سے چند منظے معلوم ہوئے ایک ہیں کہ انسان بوھائی موت کے قریب دنیا سے استی گئیگاروں کے لئے ہوئ ورز حضور کناہوں سے پاک سالن سفر تیار کرے اور مرک ہے کہ جو سلم کی استیفاریا تو تعلیم امت کے لئے ہوئیا اپنے امتی گئیگاروں کے لئے ہوئی ورز حضور کناہوں سے پاک ہی سورت جو صاف ہیں ہے۔ اور مرک ہوئی سے کہ بیر موت سے کہ بیر موت ہوئی اس کے بعد حضور ملی اللہ علیہ و سلم کی اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہوئی آیت کا الہ نازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان ایکما دینکم اتری اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہوئی آیت کا الہ نازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان ایکما دینکم اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہوئی آیت کا الہ نازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان ایکما دینکم اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہوئی اس کے بعد میں اوراع میں نازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان کی دینکم اس کے بعد میں اوراع میں نازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان کی دینکم اس کے بعد میں دنیا میں تشریف فرہار ہوئی اس کے بعد میں اوراع میں نازل ہوئی اس کے بعد ایوم انگری کی اس کے بعد میں اوراع میں نازل ہوئی اس کے بعد ایوم انگری کی دین دنیا میں تشریف فرہار ہوئی اس کے بعد میں اوراع میں نازل ہوئی اس کی دوران کی کی دوران کیا کہ کر اس کی دوران کی بعد کی دوران کی کی دوران کی کر دوران کے بعد کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کر دوران کی دوران کی کر دوران کی دوران کی دوران کی کر دوران کی دوران

ا۔ (شان نزول) ، عبری میں مسلح مدیب کے بعد روسایبود نے نبید بن اسم میودی ہے کما کہ تو اور تیری از کیاں جادہ کری میں یکنا ہیں مندور پر جادہ کرا لبید نے مندور کے ایک میں بیان میں میں ہودی ہے کہا کہ تو اور تیری از کیا ہودی کی میں کیا ہودہ کرا لیے ہوئیں جبو کی ایک حضور کے ایک پہلے میں ایک میں کیارہ سوئیاں جبو کی ایک تانت میں کیارہ کر ہیں لگائیں اس میں کی اور اس میں ہوا کہ وقاوی کا مندور کی اس میں اور مندور کو اس جادہ کی خردی معرت علی کا موں میں بودوں مورجی فات و ماس لائے اجن میں کیارہ آئیس ہیں اور مندور کو اس جادہ کی خردی معرت علی

المان المان

قُلُ اَعُودُ بُرِبِ الْفَكَنَ فَهِمِن الْفَكَنَ فَكُومَ الْفَكُونَ وَمِنَ مَ دِهِ ذِين اس كَه بَهَ بِهَ بِهِ الْفِكَ فَ مِن اللهِ مِنَاس كَالِبِ الزَّيْلِ اللهِ مِنَاس كَالْبِ الزَّيْل فَكُرِ عَالِم اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

العقربا<sup>©</sup>و مِن شرِحاسِ اذاحسن ﴿ بِوَيْمَ بِن ثِادِر مِدوا ہے بِرِخ بِ مِن قَادِر مِدوا ہے بِرِخ بِ

الرفزان تكينتا المدولات الرحيو الرائم الأولاد المائم الأولاد المائم الم

قُلْ اعْوْدُ بِرَبِ النَّاسِ فَمَاكِ النَّاسِ فَ اللَّهِ النَّاسِ فَ اللَّهِ النَّاسِ فَ اللَّهِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ مِن اللَّهِ الْمُورِي النَّاسِ فَ مِن النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ مِن النَّاسِ فَ مِن النَّاسِ فَ مِن الْمَارِي مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ فَ مِن الْمِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

مرتقنی کو اس کو کی پر جیجا کیا اب نے جادو کا یہ سامان یانی کی = سے نکالا حضور نے یہ سور تی برحیں مر آیت یر ایک گرو تملق تقی' تمام گرو کمل گئیں' اور حضور کو شفا ہو گن<sup>ی ا</sup>س سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ حادو اور اس کی آٹیر حق ہے' دو مرے یہ کہ نی کے جم ر جادد کا اثر ہو سکتا ہے ، جیسے کموار 'تیر اور نیزہ کا سے اثر خلاف نبوت نسیس موی علیه السلام کے مقابلہ میں جادو گر قبل ہوئے " کو تک وہاں جادو سے مجرہ کا مقابلہ تھا" بلکہ موی طیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا۔ که ان کو خیال ہواکہ به لاقعیاں رسیاں چل ری ہیں ا رب قرالاً ہے۔ بعیل لیہ من سعر عدلها نسمیر محفور انور کے خیال یر می اثر موا۔ تیسرے یہ کد وقع جادو کے کئے دعائمیں جائزا تعویز و منتر کرنا جائز ہے جوتھے یہ کہ الله تعالی نبی کی مقل کو جارو سے محفوظ رکھنا ہے ' یا کہ تبلیغ دیلی میں رکاوٹ نہ ہو۔ بانچویں یہ کہ بال اور نوئی۔ تحقمی باہرنہ کھینکٹا چاہیے اسمفوظ مبکہ ڈالے کہ اس پر جادو بہت ہو آ ہے اللہ یعنی جسے رب تعالی مج کے زرید رات کو وقع قرما تا ہے ایسے ی وہ وعاؤل کے ذریعہ ياريون كو وقع قرما آيه معلوم موالك دعاكرف والااتي ماجت کے مطابق صفات سے اسے یاد کرے سے انسان مو يا حيوان يا جن يا ب جان حكوق ، يه بست جامع رعا ب ٣ - يعني جاند جب كر بن من سياه بو جاوك مي آخر مهينه مس عائب ہو " کیونکہ ان او قات میں جادو زیادہ کیا جاتا ہے " اس سے معلوم مواک بعض اوقات بھی تحس موتے ہیں۔ ان سے رب کی باہ ماتھے رب فرماتا ہے۔ فد مومنس ۵ - یعن فبید کی جادوگر از کیاں ' جنوں نے حضور کے بال آنت وهام بر مري لكاكر پيونكس مارين اس ي معلوم ہواکہ جادو کر کے دم میں اثر ہے او ضرور اللہ کا نام يزه كردم كرن من تأثير بها فنذا آيت قرآنيه يماريون ر برا مد كركند ، بنانا ان بن كرين لكانا جائز ب احضور يارول يروم فرائة شے ٢٠ ماسد وه ب جو دو سرول كى نعت کا زوال چاہ' منغبد وہ سے جو اپنے لئے مجی

دو مروں کی ہی تعت جاہے اور دھن ہی جائزے اصدی بھا وہ تناوے ہو آسان ہی اہلیں ہے ہوا اور زھن ہی قائل ہے ہوا۔ ان کا انجام سب کو معلوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ جادد اور صد سب سے برتر جرم ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کا اس نصوصیت سے فرمایا بیاہ ، اس کا شان نزول سورت فلق میں گزر چکا ہے ۸۔ اے محبوب اپنی زبان مبارک سے آ کہ وعاکی آٹھے کے ساتھ زبان شریف کی آٹھے بھی بٹ ہو باوے اور شماری اجازت سے دو مرے مسلمان کیس آگے تکہ بغیر را تعل کارٹوس مار نسیں کر آئ بغیر پاک زبان وعاکیے اثر کرے۔ وعاؤں کی آٹھے کے خود پاک ہو آپاؤں سے وعائراؤ ایا ان سے اجازت بوجہ ہوتت ہر جکہ

بتيہ منڈا پر

منزلء

والآالنا إوالحكاما بحجت فالرالعلين

بِنونو (الرئيل قرل مائر) كية قرأن مُب ما الرئيك كريّة ما كان بينون الراس 國 بينه ( الشين من من المناف المراقة المراقة من المناف ( الشينة ) ترجمه: اعلی حفرت اما م ابلئفت مجدودین و ملت پراوند شنع رسالت شاه الم الم المئفت مجدودین و ملت پراوند شنع رسالت شاه الم المحررضا خال علیه دحمة الدحن المحدودی علیه دحمة المعاددی علیه دحمة البادی علیه دحمة البادی